

علاء البنت كى كتب Pdf فأكل مين حاصل لرنے کے لئے

> "فقيه حنفي PDF BOOK" چینل کو جوائن کرس

http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat

علاء المنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك ے فری ٹاؤاں لوڈ کریں

https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari

طالب وعا في حرفان مطاري

لاوس حس مطاري

## تبيان القرآن

دوازدتهم

سورة طلاق تاسورة ناس علامةلام رسول سعيدى ناشد

مكتبة رضويه تقسيم كار اكرني الاستامل بال



## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

تبيان القرآن جلد 12

نام کتاب

تصنيف

اشاعت تعداد

مطبع

: علامه غلام رسول سعيدى : 2008

600 :

ناميدآ فسيك بريترس دبلي-١

قيت : -/Rs 50

مَكُسَّهُ رِضُوتِ هُ تقسيم كار

اَ إِنْ إِنْ مِنْ إِنَّا إِنَّهِ مِنْ الْحِلِّ اللَّهِ مِنْ الْحِلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال



## فهرست مضامين

| سنح | عنوان                                          | فمرتكار | صلحد | عنوان                                           | نمبتوار |
|-----|------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|
| ۵۸  | طلاق كالصطلاحي معنى                            | 14      | м    | سورة الطلاق                                     |         |
| ۵۸  | طلاق کا تسام.                                  | 14      | m    | سورت كانام اوروجه تشميه                         | 1       |
|     | اس اعتراض كا جواب كدجب حامله كوجماع ك          | (A      | ٣٢   | سورة الطلاق كاسب بزول                           | r       |
|     | بعدطلاق دينا جائز ہے تو غير حاملہ كو كيوں جائز |         | 44   | سورة الطلاق كي سورة التفاين مناسبت              | -       |
| ۵٩  | نبين؟                                          |         | ٣٣   | سورة الطلاق كيمشمولات                           | "       |
| -09 | عدت كالغوى اوراصطلاح معنى اورعدت كى اقسام      | 19      |      | يا ايها النبي اذا طلقتم النسأء فطلقوهن          | ۵       |
|     | دوران عدت عورتول كو كفرول سے نكالنے يا ان      | r.      | ۵۲   | لعدتهن واحصوا العدة. (١ـ٧)                      |         |
| 1.  | كازخود فكلنے كى ممانعت                         |         | · 12 | متله طلاق کی محقیق                              | 1       |
| ٧٠  | تحلی بے حیائی کی متعد د تفاسیر                 | n       |      | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہولی تن     | 4       |
| 4.  | الك طبر من تمن طلاق دين كي تريم                | rr      | ľ٨   | طلاول كے متعلق فقہاء صلبایہ کی محقیق            |         |
|     | ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے کی اباحت پر   | m       |      | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو   | ^       |
| 41. | امام شافعی کے داہاک                            |         | Δ١   | تین طلاقین قرار دینے کی احادیث                  |         |
|     | کلمدواحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے    | ٣٣      |      | ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیے     | 9       |
| YI. | متعلق احاديث اوران كي وجيتري                   | l       | ٥٣٠  | برشخ این تبسیه کے دلائل                         |         |
|     | فی نفسہ طلاق کے ناپندیدہ ہونے کے متعلق         | ro      | ٥٣   | شخ ابن تبمیدے دلائل کے جوابات                   | 10      |
| 71  | ا ماديث                                        | -       |      | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دیے      | 18      |
|     | عدت طلاق کے دوران عورت کے گھرے ہاہر            | m       | ۲۵   | برشخ این حزم طاهری کار د کرنا                   |         |
| 41  | نظنے پرائیک مدیث ہے جواز کا استدلال            |         |      | مئله طلاق میں نی صلی الله علیه وسلم کوئداء کرنے | ir      |
|     | این حدیث کی بناء پر علامه قرطبی مالکی کا فدیب  | 12      | ۵۷   | کاتو جیہ                                        | .       |
| 45  | احناف كوردكرنا                                 |         | ۵۷   | عالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت                |         |
|     | مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا        | ra .    | ۵۷   | طلاق برطر يقد سنت كي دوصورتي                    |         |
| 45  | جواب                                           |         | ۵۸   | طلاق كالغوى معتى                                | 14      |

فدووازوهم

تبيأر القرآر

| l.  |                                                                                      |         |          |                                                                                               | 70    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| منۍ | عنوان                                                                                | نبرثار  | منحد     | عنوان                                                                                         | نبثؤر |
|     | حفرت فاطمه بنت قیس کی وہ روایت جس ہے                                                 | ٥٠      | · Ýľ     | ائمه ثلاثة كي دليل كاجواب                                                                     |       |
|     | ائمہ ٹلا شہ نے مطلقہ کے خرج کے عدم وجوب پر                                           |         |          | علامه قرطبى كاحضرت فاطمه بنت قيس كى حديث                                                      | ۳.    |
| ΔI  | استدلال کیاہے                                                                        |         | 40       | ے امام الوجنیف پررو اوراس کے جوابات                                                           |       |
|     | طلاق ثلاثه كي يعد نفقه اورسكني كالتحقاق ميس                                          | ۵۱      | 11       | تين طلاقول کې ممانعت پر دليل                                                                  |       |
| ۸r  | غابب                                                                                 |         |          | مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے                                                         | rr    |
|     | مطلقه ثلاثه كانفقرك بارك يس ائمه ثلاثه ك                                             |         | .44      | مطابق رخصت کرنے کا معنی                                                                       |       |
| ٨٢  | دلائل .                                                                              |         |          | طلاق ادراس سے رجوع پر گواہ بنانے کے تھم میں                                                   |       |
|     | مطلقہ ٹلاشے کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر                                          |         | ۸۴       | ندا بهبادراس کی طنتیں<br>وت سرا سام سرور سرور اسام                                            |       |
| AF  | فقهاءاحناف كرآن مجيدي ولائل                                                          |         | ٠.       | متقین کے لیے راہ نجات کے صول کے سلسلہ                                                         |       |
|     | مطلقہ خلاشہ کے لیے نفقہ اور سکتی کے وجوب پر                                          |         | Αķ       | میں احادیث اور آثار<br>دیمار معن حریا سرمتیات                                                 | 1     |
| ۸۴  | ا حادیث سے دلائل                                                                     |         | 4.       | توکل کامعنی اورتوکل کے متعلق احادیث<br>مرکز کریں کا معنی اور کار کے متعلق احادیث              | 1     |
| ۸۵  | نفقه كے عدم و جوب برائمه ثلاثه كى دليل كاجواب                                        |         | 41       | الِلْهُ کے کام پورا کرنے کے محال<br>نقد برے متعلق قرآن مجد کی آبات                            |       |
| ۲۸  | دورھ پلانے کی اجرت لینے کا جواز                                                      |         | 21       |                                                                                               |       |
|     | شوہر پراس کی بول اور بچوں کے خرج وے کا                                               | 02      | 21       | نقد بر کالغوی اورا صطلاحی معنی<br>نقد بر کی د ضاحت اوراس کا کھوج لگائے کی ممانعت              |       |
| ٨٧  | ر چوب                                                                                | 1       | 2r<br>2r | نقد کریں وصاحت اوران کا طون لکانے کی نمانعت<br>خلق اور نقد ریکا فرق                           |       |
| 1   | ركاين من قرية عتت عن امر ربها                                                        | 1       | -        | ن اور تقدیرها سری<br>قضاء معلق اور قضاء مبرم                                                  |       |
| ^^  | روسله (۸ـ۱۲)<br>سخ کان د د ک                                                         | 1       | 41       | تھاء کاور تھا، جرم<br>رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق                                 | 1     |
|     | ا کام شرعیہ پڑھل کرنے پر ٹواب کی بشارت اور<br>مناز میں میں کرنے پر ٹواب کی بشارت اور |         | - 41     | رون میں و سب اور عمر میں اضافہ سے من ا<br>اعادیث                                              | 1     |
| A9  | افر مانی پرعذاب کی وعید<br>سات زمینوں کے متحلق امام رازی کی حقیق                     |         | 20       | ان احادیث کا قر آن مجید ہے تعارض                                                              |       |
| 9.  | سات دسیوں ہے محل امام رازی میں<br>سات دمینوں کے متعلق دیگر مضرین کی آراء             |         | 40       | ان احادیث کر آن مجیدے تعارض کا جواب<br>ان احادیث کر آن مجیدے تعارض کا جواب                    | 1     |
| 9+  | مات ذمیتوں کے مسل دبیر سمرین کی راء<br>مات زمیتوں کے متعلق صرح کا حادیث              |         | 20       | ان افادیت میران بید معادر را با بید معادر را و اواب<br>تقدر کے متعلق احادیث ادران کی آشر بحات | 7     |
| 97  | مات دیوں کے متحلق اثر این عماس<br>مات زمینوں کے متعلق اثر این عماس                   |         | -        | جن بورهي عورتو ل کوچفن نبيل آتا'ان کي عدرت                                                    | 1     |
| "   | رات دیوں کے ساہر این مبال<br>تر این عباس کے متعلق محد ثین اور مشاہیر علاء کی         | 1       | 29       | ن بروی دروی و از این                                      |       |
| 91- | اراء                                                                                 | -       | ۸٠       | يوه حامله كي عدت من اختلاف محاسه                                                              | 1     |
| 90" | رِّاين عماس براشكال<br>-                                                             | 1 10    |          | نابالغة يوزهي اور حاملة ورتوس كي عدت كے متعلق                                                 | m     |
| 90" | شکال ندکور کا جواب مولا ناتصوری ہے<br>شکال ندکور کا جواب مولا ناتصوری ہے             |         | ۸÷       | فتهاءاحناف كاتفريحات                                                                          |       |
| 90  | شکال ندکور کا جواب شخ نا نوتو ی ہے۔<br>شکال ندکور کا جواب شخ نا نوتو ی ہے            |         | AI       | الله عدر نے کے فوائد                                                                          | rq    |
| 1   | L                                                                                    | <u></u> |          | <u> </u>                                                                                      | ·     |

|            |                                                 | _     |       |                                                     | فهرس  |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| صنح        | عوان                                            | برثار | صنح   | عنوان                                               | نبثور |
| 100        | ني صلى الله عليه وسلم كا حضرت حصه رضى الله عنها |       | 94    | الله تعانی کی الوہیت پر دلیل                        | AF    |
|            | کی ولچوئی کے لیے ان کوراز کی بات بتانا أوران کا |       | 44    | سورة الطلاق كااختثام                                | . 49  |
| 111        | رازافشاء كرنا                                   |       | 92    | سورة الخريم                                         |       |
| III"       | وى خفى كا ثبوت                                  | 19    | 94    | سورت كانام                                          | 1     |
|            | حضرت عائشها ورحضرت حصه رضى الله عنهما كوتوبه    | ۲.    | 92    | سورة الطلاق اورسورة التحريم من باجهي مناسبت         | r     |
| III        | كانتكم دينے كي توجيبہ                           |       | - 9A  | سورة التمريم كمضمولات                               | r     |
| 110        | نیک ملمانوں کے مصادیق                           | rı-   | 99    | يايها النبي لم تحرم ما احل الله. (١-١)              | ~     |
|            | الله تعالیٰ کی مرد کے بعد حضرت جریل نیک         | rr    | 1+1   | صحیمین کی دوروا بیول کے تعارض کا جواب               | ۵     |
|            | ملمانون اورفرشتون كى مددكي ذكركي كياضرورت       | . 1   | 1+1"  | حصرت مارية قبطيه رضى الله عنها كي سوائح             | ٦     |
| 110        | خمی؟                                            |       |       | مابور برحضرت ماريه كي تهبت اوراس كااس تهبت          | 4     |
|            | مقبولانِ بارگاه عزت سے مدوطلب کرنا اللہ بعالی   | ۲۳    | 1.1   | ے اُدی اورنا                                        | - 1   |
| - 110      | ے بی دوطلب کرنا ہے                              |       |       | الله تعالى كارسول الله صلى الله عليه وسلم كي متم كا | ٨     |
| 110        | موتی اورولی کامعتلی                             | ۲۳    | 1+1". | كقارها واكرنا                                       |       |
| HA         | لفظ مولوى كأمعنى                                | ro    |       | التحريم: ا كے سبب بزول كى تين روايتوں ميں ہے        | 9     |
| IIA        | لفظ مولوي كيمواضع استعال                        | 14    | 1.1"  | کون ی روایت زیاده صحیح اور معتبر ہے؟                | 1     |
| 112        | لفظ شيخ كامعنى اوراس كي مواضع استعال            | 14    | 1+1   | مغافیر کے معنیٰ کی شخفیق                            | 1.    |
|            | "مسلمات" مؤمنات" اور كانتات" وغير ا             | ľΛ    |       | حضرت عائشه اورحضرت حصه كاحضور كوايخ                 | п.,   |
| IIA        | ے معانی                                         |       |       | پاس زیادہ ممرانے کے لیے مفافیر کا جیلہ کرنا آیا     | Î     |
|            | کیا کوئی خاتون ازواج مطہرات سے انفشل ہو         | rq    | 1+4   | گناه تفایانی <i>ن</i> ؟                             |       |
| 119        | عتى ہے؟                                         |       | 1+4   | غيرت كالمعنى                                        | 11    |
| 5.         | حفرت عائش اورحفرت حصدے نارانمگی کے              | r.    | ٠.    | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهد ب امتاع كو       | 11    |
| 119        | سلسله مين احاديث                                | - 1   | 1+4   | حرام سے تعبیر کرنے کی محقیق                         | 1     |
|            | نی صلی الله علیه وسلم کا ایک ماه از داج سے الگ  | m     |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهدنه بين عيوم       | 11"   |
|            | ربنا حضرت حفصه كافشاء رازكي وجب تعالما          |       | I•۸   | كوسيد مودو دى كانا پسنديده عمل كهنا                 | .     |
| ırr        | ازواج کے زیادہ خرچ ما نگنے کی وجہ ہے؟           |       | .1+9  | بوی کوترام کہنے میں زارب فقہاء                      | 10    |
|            | ازواج مطيرات كو دنيا اور آخرت من اختيار         | rr    | 11+   | مشم كاثره كعو لني كاطريقه                           | 14    |
| 111        | دية كاسب                                        |       |       | اس کی تحقیق کرآیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے    | 12    |
| irr        | ني صلى الله عليه وسلم برعمّاب كأثمل             | rr    | 11+   | اليي شم كا كفاره ديا تقاياتين                       |       |
| لدرواز ديم |                                                 | _     | _     | 7.                                                  |       |

| ٧.      |                                                                                                 |          |            | ست                                                                                   | فهر       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ر سنځه  | عتوان                                                                                           | أمرثار   | صنح        | عنوان                                                                                | تنتزكه    |
|         | "نبادك" كاصيفه اورمعنى اوراس لفظ كالله تعالى                                                    | ۵        |            | اینے ماتحت لوگوں اور اولا دکوادب سکھانے کے                                           | rr        |
| · (PA - | کے ساتھ مخصوص ہونا                                                                              |          | Im         | متعلق الله اوراس كرسول كارشادات                                                      |           |
| 1179    | موت اور حیات کے معالی                                                                           | ۲        | iro        | ووزخ كے محافظ فرشتوں كى صفات                                                         | ro        |
| 401     | الله تعالى كامتحان ليناورة زمان كي توجيه                                                        | 4        |            | يبايها الذين اصدوا تنوبوا الى الله توبة                                              | ۲۲        |
| IM      | رحمٰن کے نظم تخلیق میں کسی تئم کی بھی کا نہ ہونا                                                | ۸        | ır۵        | نصوحا.(۱۲ـ۸)                                                                         | ı         |
| IFF     | باربارد كيصف كتقم كاتوجيه                                                                       | 9        | Iř2        | 0,000                                                                                | r2        |
| irr     | ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے کی تحقیق                                                            | Į+       | IPA        | 13.00                                                                                | - 1       |
| 100     | شهاب ثا قب كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                              | 11       |            | مرجد کااس براستدلال کرایمان لانے کے بعد                                              | <b>P9</b> |
| Ipr     | شهاب تا قب كے متعلق احادیث                                                                      |          | irq        | نیک اعمال کی ضرورت نیس اوراس کار د                                                   |           |
|         | ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے پر اعتر اضات                                                        | 19"      |            | قیامت کے دن نی صلی اللہ تعید وسلم کی وجاہت                                           | ۴٠.       |
| Imp     | کے جوابات                                                                                       |          |            | کے خلاف سیدمودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت                                             |           |
| Iriz    | کفارکودورخ کاعذاب دیے کی و جیہ                                                                  |          | 179        | ادراس کارڈ                                                                           |           |
| 11/2    | دوزخ میں چھکھاڑ کی تغییر میں تین اقوال                                                          |          | 11"        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ایک دلیل                                         |           |
|         | دوز خ کے فیظ وغضب میں آنے کی توجیداور مرجد                                                      | 14.      | ľ          | نجات كالدارقرابت دارى برنبيل ايمان اورا ممال                                         | W.        |
| IMA     | کارڈ                                                                                            |          | 1171       | صالح پر ب                                                                            |           |
| Imq     | . سواول کی ہدایت کاعقل پر مقدم ہونا<br>                                                         |          |            | حضرت نوح عليه السلام كے اپنے مينے كے متعلق                                           |           |
| IMA     | السحق "كامعتى اورثقو كاكابيان -                                                                 |          |            | سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پر ملحدین کے ا                                         |           |
| 10+     | للدنعالي كيفكم محيط برولائل                                                                     |          | Im         | ایک اعتراض کا جواب<br>در سیس می درجه به مدار در می                                   |           |
| 101     | يو الذي جعل لكم الارض (١٥٠٥)                                                                    |          | IFF        | حضرت آسدکاراوی می مظالم برداشت کرتا                                                  |           |
| ion.    | ین کورم اور محربتانے میں اللہ تعالیٰ کی تعتین :<br>ایستان میں مساملہ میں اللہ تعالیٰ کی تعتین : |          |            | حفرت آسيد حفرت مريم اورحفرت عليمه (حفرت<br>موكي كي بهن) كاجنت مع حضورك ذكاح بين بونا | 10        |
| FOR     |                                                                                                 |          | IPT.       | سورة التحريم كي تغيير كالفتيام                                                       |           |
| 100     |                                                                                                 |          | 189        | موروامرين ن سير الطهام<br>سورة الملك                                                 | ["1       |
|         | نشد تعالی کی الوہیت پر دلائل اور کفار کے نظریات<br>کارڈ اور ابطال                               |          | IMA<br>IMA | سورت کانام<br>سورت کانام                                                             | ١,        |
| 100     | کارڈ اور ابطال<br>شد تعالی کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت                                     |          | 1977       | مورت 6 نام<br>سورة الملك كي فضيات شي احاديث اورآ ثار                                 | 1 '       |
| 1104    | مدنعان کا جوانات حے احوال سے اپی فدرت ا<br>راستدلال                                             |          | IFO        | مورة الملك كمشيك ين اخاديك اورا عار<br>مورة الملك كمشمولات                           |           |
| 1 102   | ہ سراناں<br>تلد تعالیٰ کا انسانوں کی صفات سے اپنی قدرت پر                                       |          |            | تبوك الذي بيده الملك وهو على كل                                                      | 1         |
| 162     | ملاقال المستعمل على المورث يرا<br>شدلال                                                         |          | 112        | شیء قدیر و(۱۱۳)                                                                      |           |
|         | 1                                                                                               | <u> </u> | 1 1        | 1,50                                                                                 | 1         |

| ٠ |   | فهر |
|---|---|-----|
| = | _ |     |

| 1     |                                                   | Τ.        | 1    |                                                      | J         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------|-----------|
| -3    | عنوان                                             | 师         | مفحه | عنوان                                                | تستوار    |
|       | آپ کے اور کفار کے عنقریب و کیھنے سے مراوآیا       |           | 102  | كفارك أفارعذاب كابطلان                               | 12        |
| IAP   | ونيايس ويكمناب يا آخرت من؟                        |           |      | كقارى بددعا في حراسال نه جونے اور اللہ تعالی         | PA .      |
|       | كفاركى اپني مهم مي ناكامي اور آپ كى اپني مشن      | 19        | 101  | پر تو کل کرنے کی تلقین                               |           |
| IAP   | ين كاميالي                                        |           | 109  | الله تعالى كي نعمتون كاعتراف كرنا                    | <b>19</b> |
| in    | مدامنت كالغوى اوراصطلاحي معنى                     | r.        | 109  | سورت تبارك الذى كااختيام                             | ۳۰ ا      |
| IAP   | زیادہ شم کھانے کی ندمت اور چغلی کھانے پروعید      | n         | 14+  | سورة القلم                                           |           |
| IAM   | نيكى بروك اور اعتل "اور" زنيم" كامعنى             | rr        | 14+  | سورت كانام                                           | ,         |
|       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كينے والے كا | rr        | 14+  | سورت القلم كے مشمولات                                |           |
| IAO   | مصداق                                             |           | 177  | ن والقلم وما يسطرون. (٣٣-١)                          | ۳         |
|       | قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب ندکور      | ۲۳        | 141" | نون اور قلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث          | ٠,٣       |
| 140   | يں یانو؟                                          |           |      | كفار كارسول الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كهزا اور | ۵         |
|       | ربطآ یا تاورولیدین مغیره کی ناک کوسونڈ فرمانے     | ro        | m    | الله تعاتى كارة فرمانا                               |           |
| IAY   | کی توجیه                                          |           | IYO. | "نحَلق" أور "مُحْلق" كامعتنى                         | 4         |
| IAZ   | باغ والوں کی ناشکری کاانجام                       | 77        |      | صن اخلاق کی تعلیم القین اور تاکید کے متعلق           | 4         |
|       | ان للمتقين عند ربهم جنت النعيم.                   | 42.       | No.  | احاديث                                               |           |
| IΛΛ   | (rr_or)                                           |           |      | رسول الشصلي الشعلية وسلم كے محاس اخلاق كے            | Ą         |
|       | كفار كےاس دعویٰ كارد كما ّ خرت ميں مسلمين اور     | ra.       | 177  | متعلق احاديث اورآثار                                 | .         |
| 19+   | مجرمین کی جزاءایک جیسی ہوگ                        |           | 125  | عبدالله بن ابی کی نماز جناز وپڑھانا                  | ٩         |
|       | اس آیت ہے معتزلہ کے اس استدلال کارڈ کہ            | <b>19</b> | 120  | فتح مكدك بعدابوسفيان اور مندكومعاف كردينا            | 1.        |
| 19+   | مؤمن مرتكب كبير وكودائى عذاب بوگا                 |           | 124  | فتح مكدكے بعد صفوان بن الميدكومعاف كردينا            | п.        |
|       | مؤمنین اور مجرمین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء       | ri        | ΙŻΥ  | فتح مكدك بعد عكرمدين اليجبل كومعاف كردينا            | ır        |
| 19+   | ہونے کاعقلی اور نظمی ولائل سے بطلان               |           | 144  | فغ مکہ کے بعد (طائف میں) دشی کومعاف کردینا           | ir i      |
| - 191 | "يوم يكشف عن ساق" ش ساق "كالفول عنى               | m         | 144  | هباربن الاسودكومعاف كردينا                           | ir        |
|       | "يوه يكشف عن ساق" كأفسريس اجاديث                  | ۳r        | •14A | منافقوں اور دیباتیوں ہے درگز رکرنا                   | 10        |
| 195   | آ څارادرا قوال تا بعين                            |           |      | ''وانك لعلى خلق عظيم''ين امام رازي كي                | 14        |
| 195   | الله تعالیٰ کا کسی صورت میں جلی فرمانے کا بیان    | rr.       |      | نكشة فريبيان                                         | 1         |
| 191*  | جماعت ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید          | mr        |      | "وانك لعلى خلق عظيم "عيرمصنف ك                       | 12        |
| 140   | استدراج كالمعنى                                   | ro        | 14+  | ا نکتهٔ قریی                                         |           |
|       |                                                   |           |      |                                                      |           |

|                 |                                                                    |        |            |                                                                   | فهرس             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| صفحه            | عوان                                                               | نبرثار | صفحه       | عنوان                                                             | بتزكر            |
| rır             | حقوق اللدادرحقوق العبادين تقصير كاعتراب                            | 10     | 190        | الله تعالى كي خفيه تدبير                                          | PY               |
| rır.            | كفاركا شفاعت سيحروم بهونا                                          | - 14   |            | حصرت بونس عليه السلام يرفعت كم مدادك كي                           | 12               |
| 1               | فلا اقسم بما تبصرون (وما لا تبصرون (                               | 14     | 199        | تفصيل اوران كي مدموم ند ہونے يرد لاكل                             |                  |
| rir             | (ra_or)                                                            |        | 194        | كفار مكه كاآب برنظر لكائے كى ناكام كوشش كرنا                      | m                |
| rır             | قرآن مجيد كالحرمشع اوركهانت ندمونا                                 | ŧΛ     |            | قرآن مجيد كے مضامين سے اس كے اثر جنون                             | 179              |
| .               | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے برحل رسول ہونے                      | 19.    | - 19/      | ہوئے کا ابطال                                                     |                  |
| rio             | ک <sub>اد</sub> لیل . کاد                                          |        | ISA        | سورة القلم كاافعتام                                               | l <sub>k</sub> , |
| rin             | قرآن مجيد كى ايجاني صفات                                           | r.     | 199        | سورة الحاقة                                                       |                  |
| .               | رکوع اور بچود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور                       | ·#T    | 199        | سورت كانام وغيره                                                  | i                |
| riy.            | ان ش زایب                                                          |        | Per-       | سورت الحاقه كے مشمولات                                            | r                |
| 114             | سورة الحاقه كاافتتام                                               | rr     |            | الحاقة ⊙ما الحاقة ⊙وما ادرُك ما                                   | ٣                |
| riΛ             | سورة المعارج                                                       |        | 7+1        | الحاقة(١٠٢٧)                                                      |                  |
| MA              | سورت کانام                                                         | 1 1    |            | "السحاقه" كامعنى اورقيامت كو"السحاقه"                             | ٣                |
| ria             | سورة المعارج كمشمولات                                              | ٢      | r+1"       | فرمانے کی وجوہ                                                    |                  |
|                 | سال سائل بعذاب واقع اللكفرين ليس                                   |        | <b>№</b> 0 | قوم شمود کی عذاب سے ہلاکت                                         | ۵                |
| rr.             | له دافع ٥ (١٢٥)                                                    |        | r+0        | قوم عاد کی عداب سے ہلاکت                                          | ۲                |
| rrr             | كفار كاعذاب قيامت كوطلب كرنا                                       |        | <b>F-Y</b> | ديگرامتون كى بلاكت                                                | 4                |
| ***             | "معارج" كالغوى اورعر في معتى                                       |        | 1.4        | قیامت کے وقوع کی علامات                                           | ^                |
| rrr             | "الروح" كأميداق                                                    | ۲      | r•A        | عرش كوا تفائي واليا تحد فرشتول كاتفصيل                            | 9                |
|                 | اس کی تحقیق کد قیامت کا دن آیا بچاس بزارسال                        | 4      |            | لوگوں کامحشر میں تین ہاراللہ تعالی کے سامنے ہیش                   | 1+               |
| rm              | كابيانك بزار مال كا؟                                               |        | 1+9        | كياجانا                                                           | -                |
| 110             | مىلمانوں كے ليے قيامت كے دن كى مقدار<br>، ، ر معن                  |        | M•         | "عيشة راضية "بين مجازعقلي كي نسبت                                 | 11               |
| . rry           | ''صبر جميل''کا <sup>معت</sup> ل                                    |        | -          | جنت کی بلندی کی دوتفیری اور جنت کی نفتول<br>سرتند                 | 11"              |
| rra<br>riz      | قیامت کے احوال اوراحوال<br>مسلمانوں کا گذگارمسلمانوں کی شفاعت کرنا | - 1    | rı•        | ک تصل                                                             |                  |
| 112             |                                                                    | H      |            | رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے زیادہ                           | 11               |
| rra             | مر چھ معتز لداور خوارج کارڈ<br>دوزرخ کے بلانے کی آوجیجات           |        | MI         | ا مخت ہونااور کفار کا کف افسوس ملنا<br>سری میں میں میں المہ نے سے |                  |
| FFA             | دوز <i>ں ہے</i> بلانے ناو بیہات<br>حب دنیا کی آفات                 | - 1    | nr         | کفارکودوزخ می ستر ہاتھ کمبی زنجیرے جکڑ کر                         | ır               |
| ا<br>الدروازديم |                                                                    | 10.    | .rijr      | عذاب دينا                                                         |                  |
| بلدوواروس       |                                                                    |        |            | القرآر                                                            | تبيار            |

| ت | فهرس |
|---|------|
|   |      |

| P. Sterning |                                                                                                                                           |        |       |                                                  | تهرس    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| صفحه        | عوان                                                                                                                                      | نبرثار | صني   | عنوان                                            | تميتوار |
| rm          | سورهٔ نوح                                                                                                                                 |        | rrq   | "هلوعًا"اور"جزوعًا"كأفتى                         | 10      |
| im          | سورت كانام اوروج تشميه                                                                                                                    | i      | ĺ     | روں<br>حرص اور کِل کے پیدائی ومف ہونے پر قاضی کا |         |
| rm          | سورت أوح كے مشمولات                                                                                                                       | r      | . ŕrq | اعتراص اورامام رازي كاوجوب                       |         |
| l           | انا ارضلنا نوحا الى قومه ان اندر                                                                                                          | ÷      |       | حرص اور بل کے پیدائش وصف مونے پر قاضی            |         |
| m           | قومك. (۱۰۲۰)                                                                                                                              |        | rrq   | كاعتراش كاجواب مصف كالحرفء                       |         |
| rro         | حضرت أوح عليه السلام كى زند كى كاتهم عنوانات                                                                                              |        | m     | فقراور مرض من شكوه اورشكايت شكى جائ              |         |
| l           | آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا                                                                                                    | ۵      | rrr   | "خني معلوم" كآخير مين جهور كامؤقف                | 19      |
| : mry       | جارب ني صلى الله عليه وسلم؟                                                                                                               |        |       | "حق معلوم" كالبرش سيدمودودي كي                   | 10.     |
| rr2         | حضرت أوح عليه السلام كي تبلغ                                                                                                              |        | m     | 20                                               | ļ.,     |
|             | الله كي عبادت اوراس الدرف كتم كے بعد                                                                                                      | 2      | m     | سوال كرنے كے جواز كاضابط                         | 'n      |
| rγ∠         | حضرت اوح کی اطاعت کے حکم کی توجیہ                                                                                                         |        |       | فیک اعمال ندکرنے اور بُرے اعمال سے ندیجے         | rr      |
| . rrz       | اجف گناموں کی معافی کا بشارت کی اوجیہ                                                                                                     | - 1    | 777   | پرعذاب كاخوف                                     |         |
| MYA         | تقذريمبرم إدر تقذر يمعلق                                                                                                                  |        |       | تمام نیک اعمال کرنے اور تمام کرے اعمال سے        | rr.     |
| rrg         | بدایت اورهم رای کاالله کی تقدیرے ہونا                                                                                                     |        | rro   | بجنے کے ہاو جو داللہ کے عذاب کا خوف              |         |
|             | خوش حالى كے صول كے ليادراستغفارى فضيلت                                                                                                    |        | rri   | يوبول كيسواجنس الذت كيجصول كأممانعت              | rr.     |
| ro.         | ش آیات احادیث اور آثار                                                                                                                    |        | ,rry  | امانت کی رعایت                                   |         |
| ŀ           | الله تعالى كى تعظيم اور تو قير اور الله تعالى كوكس ك                                                                                      |        | rry   | محواميون كالنصيل                                 | kA-     |
| ror.        | پاس سفارتی بنانے کاعدم جواز                                                                                                               |        | il.i  | فمازى حفاظت سي متعلق أمور                        |         |
|             | مفتى احمد يارخال كالميكامنا كداللدتعالى كوسفارتي                                                                                          | ir     | .     | فمال للذين كفروا قبلكِ مهطعين ۞                  | M       |
| ran         | بنانا جائز ہےاوراس پرمصنف کاتبھرہ                                                                                                         |        |       | (rilm)                                           | - 4     |
| ror         | الله تعالى كالعظيم ال كوسياء بنائے كمنافى ب                                                                                               | 1      | - 1   | مشركين كاس وعم كارة كمان كوجنت يس واقل           | 19      |
|             | الله اوررسول طاع كهاموهم عداد لي سالله                                                                                                    | - 1    | rrx   | كياجائة كا                                       |         |
| 100         | انچررسول چاہے کہنا جاہے<br>انداز میں انداز کا ا |        | rra   | مشارق اورمغارب كي أوجيه                          |         |
| 101         | اللهُ تعالَىٰ كَا عَلَوْقَ كُوبِيدُ رَبِي بِيدَا فَرِمَانَا                                                                               | 1      |       | آيا مشركين كوبلاك كرك الله تعالى كوئى اورقوم     | m       |
|             | الله تعانی کی تخلیق اور تو حید پر دلاکل اور آسانون                                                                                        | 14     | rra   | الايانين؟                                        | .       |
| . ròy       | کے اطباق اور جات کا سانوں میں ہونے کی                                                                                                     | - [    |       | "أجدات نصب" أورديكر شكل القاظ                    | rr      |
| roz         | او جیہ<br>ملشان کوزین سے پیدا کرنے کی توجیہات                                                                                             | . ]    | rr•   | معانی                                            |         |
|             |                                                                                                                                           | 14     | 114   | سورة المعارج كااختبآم                            |         |
| لدووازوهم   | · ·                                                                                                                                       |        |       | ر القرآن                                         | تبيا    |
|             |                                                                                                                                           |        |       |                                                  |         |

| صفح  | عنوان                                           | ر<br>نرژار | صغم  | عنوان                                                 | أنبرار  |
|------|-------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|---------|
| -    | حضرت این عباس اور حضرت این مسعود کی             | 10         |      | قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم                   | 19      |
|      | روایات میں امام رازی کی توجیهات اور ان بر       | 1 1        | POT  | یزده.(۲۱٫۲۸)                                          |         |
| 14A  | معنف کاتبر و<br>معنف کاتبر و                    |            |      | كفارنوح كاحفرت نوح عليه السلام كي خلاف                | r       |
|      | فدكور واحاديث كمتعلق ديكزمضرين اورمحذثين        | п          | 171- | مازشیں                                                |         |
| 149. | کی آوجیهات<br>کی آوجیهات                        |            |      | وذ 'سواع' بيغوث' يعوق اور نسر وغير با كى تاريخي       | n       |
| ۲۸۰  | انسان کے جم میں جنات کے تقرف کی بحث             | ır         | rı.  | <b>حبثیت</b>                                          |         |
|      | محابہ کرام کے جنانت کے قول کی خبر دیے کے        |            |      | اس روایت کی شخص که کفار مکه جن بنوں کی                |         |
| rA+  | فواتد                                           |            |      | عبادت كرتے تھے ميدوي بت متھے جن كى كفار               |         |
| rAr  | ''وحي''اور''نفر''کا <sup>محت</sup> يٰ           | II"        | m    | نوح عبادت کرتے تھے                                    |         |
| t'Ai | ''جد'''کامعثی                                   | 10         |      | حفرت نوح عليه السلام كي دعا كي توجيه اوراس دعا        |         |
|      | جنات کا اینے جرائم کا اعتراف کر کے ان ہے        | n          | m    | كوبددعا بكبني مذمت                                    |         |
| BAI  | راءت كاا ظباركرنا                               |            | 71/  | مذاب قبر كاثبوت اوراس برشبهات كے جوابات               |         |
| M    | بنات ہے فرشتوں کی ہاتوں کو محفوظ رکھنا          | 14         |      | صفرت نوح عليدالسلام كى دعا براعتر اضات كے             | ro      |
| M    | نات كفرت                                        | IA.        | rrr  | جوابات<br>                                            |         |
| rar" | شكل الفاظ كے معانی                              | 19         | rrr  | مورت نوح کی تغییر کاانفتام<br>م                       | 17      |
| tho  | بتغفاركرنے سے دنيااور آخرت كي فهوں كاملنا       | 1 10       | r12  | سورة اجن                                              | -       |
| FAY  | كقاراور فجار كودهيل وينااور مال دنيا كى خراميان | 'n         | 114  | 1                                                     |         |
| PAA  | لله ك و كرا الحراض كالمعنى                      | s rr       | rys  | ورت الجن كے مشمولات                                   |         |
| ťΛΛ  | صعدا"، كامعنى                                   | ' rr       |      | ل اوحى الى انه استمع نفر من الجن.                     |         |
|      | لله تعالیٰ کے وکر ہے اعراض کا ونیا میں تنگی کا  | 77.        | 719  | (1_19)                                                |         |
| 1119 | بببونا                                          | -          | 121  | جن كالغوى اورا صطلاحي معتى<br>                        |         |
| rA9  | ىجدىش اداكى جانے والى عبادات اوراطاعت           | ro ro      | 121  |                                                       |         |
| rar  | تجديش يُرك كام كرنے كى فدمت يس احاديث           | 1 17       | 120  |                                                       |         |
| rgr  | C. 77 0 - C . C - C .                           |            | 1    | ل امر کی تحقیق کدآیا رسول الله صلی الله علیه وسلم     |         |
|      | ب كل عبادت كود كيضے كي ليے بيوم كى متعدد        | Ī M        |      |                                                       |         |
| ran  | _                                               | ē          | 12.2 | 0-0                                                   |         |
|      | ل انسما ادعوا ربى ولا اشرك بــه                 | ۲۹ ق       |      | مول الله صلی الله علیہ وسلم کے جنات کو دیکھتے پر<br>س |         |
| 194  | يدان(۲۰٫۲۸)                                     | -1         | 144  |                                                       |         |
| 197  | بند                                             |            | -    | قرآر                                                  | تبيار ا |

| H.        |                                                                                                 |         |             | بت                                                                                        | فهرم   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| منخ       | عنوان                                                                                           | نمبرثار | صفح         | عنوان                                                                                     | تمثرار |
| ri+       | علم نجوم كالصطلاحي معنى اوراس كاشرى تقم                                                         | mq      |             | الله تعالى كى قدرت كے مقابلہ ميں آپ كواسية                                                | ۲è.    |
| mr.       | الجن ٢٦٠ كي تفسير علامه قرطبي ما لكي ہے                                                         | ٠٥٠     | iray        | عجز كاظهار كأحكم                                                                          | -      |
| mr        | الجن:۲۷ کی تفسیرعلامه بیضادی شافعی ہے                                                           | ۱۵      |             | گنه گارملمانون کی عدم مغفرت برمجتزله کا                                                   | m      |
| mr.       | الجن ٢٦٠ كي تفسير علامه روى حقل سے                                                              |         | 194         | استدلال اوراس كے جوابات                                                                   |        |
| rır       | الجن:٢٦ كي تفسير علامه تو نوى حتى ہے                                                            | ٥٢      |             | الله تعالى كنزديك كفارى ولت اورمؤمنول كي                                                  | rr     |
| mr        | الجن ٢٦: كي تغيير علامه الوالحيان الدكسي                                                        |         | 192         | عزت اور دجاجت                                                                             |        |
| rır       | الجن :٢٦ كي تفسيرها فقا ان كثيرت                                                                |         | . [         | آيا ني صلى الله عليه وسلم كوونت وقوع قيامت كاعلم                                          | rr     |
| mm        | الجن ٢٦٠ کي تفسير علامه اساعيل حقى ہے                                                           |         | 191         | تفایانیں؟                                                                                 |        |
| . mr      | الجن ٢٦٠ كي تفسير غير مقلدها لم يشخ شوكا في ==                                                  |         | 199         | غيب كالغوى ادرا صطلاحي معنى                                                               |        |
| PIO.      | الجن ٢٦٠ كي تفسير علامه آلوي خفي ہے                                                             |         | ۳           | غيب كى دوتشميس ذاتى اورعطائى                                                              |        |
| rio       | الجن ٢٦ کي تغيير سيد مودودي ڪ                                                                   |         | 1.00        | اللدتعالى كي غير روعالم الغيب كالطلاق جائز تبين                                           |        |
| 714       | الجن ٢٦٠ كي تفسير مفتى محد شفيع ديوبندى =                                                       |         | F**         | الجن ٢٦٠ من اظهار بمعنى اطلاع كتب لغت ب                                                   |        |
| 1995      | علم غيب اور فيري خرول مي فرق                                                                    |         | <b>F</b> +1 | الجن ٢٦٠ مين اظهار بمعنى اطلاع كتب تفاسير                                                 |        |
| 11/2      | الجن:٢٦ كي تفسير سيد تعيم الدين مرادة بادي سے                                                   |         | r+r         | الجن:٢٦ مين اظهار بمعنى اطلاع كرزاجم                                                      |        |
|           | امام احمد رضا کے مزویک اللہ تعالی اور اس کے                                                     |         | - 14-1      | الجن ٢٦٠ من اظهار به عني تسلط ير بحث ونظر                                                 | 1 8    |
| .11/      | رسول تعظم كافرق                                                                                 |         | r-0         | علامه دخشر ی کا کرامات اولیاء کاا نگار کرنا                                               |        |
|           | ابام احدرضا كنزويك عالم الغيب اللدتعالى كى                                                      |         | 100         | الجن ٢٦٠ كي تغيير مين امام دازي كي تحقيق                                                  |        |
| PIA       | صفت مخصوصہ ہے<br>رام اراقی                                                                      |         | .1704       | امام رازی کی تغییر پرمصنف کاتبعره<br>ر                                                    |        |
| MV.       | علم کل کی محقیق                                                                                 |         |             | الجن ٢٦٠ ش"عالم الغيب "أور"على غيبه "                                                     |        |
|           | قرآن مجيدے علم كلى دفعة عطاكيے جائے كے                                                          |         | P.Y.        | ے مراد ہرغیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت                                                      |        |
| 119       | دلائل.<br>ماقى بر معما                                                                          |         |             | اس قبل كا باطل موما كمالله تعالى كامون كو يحى                                             | 1 1    |
| rr        |                                                                                                 |         | P•2         | غیب کی خبر دیتا ہے<br>تا ہم طلب سے ماہ میں اور ان سے آن                                   |        |
| rrr       | "ما كان وما يكون "كلم كثيوت من اهاديث<br>و صال در ساس على سرع ما على سر                         |         |             | اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی خواب کی تعبیر                                           |        |
| irrr.     | می صلی الله علیه وسلم کے علم سے عموم اور علم ما کان<br>و ما یکون کے متعلق علا ءاسلام کی تصریحات |         | P+A         | بتائے والوں کو بھی غیب کی خرویتا ہے<br>اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی جادو گروں کو بھی |        |
| rro       | وما میون کے مصل علا واسلامی اصر بیجات<br>علم کل مذر سیاعطا کے جانے کے دلائل                     |         | r.9         | ا ل ون قابا ل بونا كه القد لعال جادو فرول و على ا<br>غيب كي خبر دينا ب                    |        |
| 1 7/2     | م ن مرد جا عطائي جائ بين الله الله الله الله الله الله الله الل                                 |         | "           | میں ناہر دیا ہے<br>اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی نجومیوں کو بھی                       |        |
| ·rry      | اماد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                      | . "     | 7110        | ا راون و با من اوما الداملة على بوغون و من<br>غيب كي خرويتا ہے                            |        |
| عردوازدتم | J                                                                                               | 1       | 1           | يان روح ا                                                                                 |        |
| 1         | •                                                                                               |         |             | القوار                                                                                    | تبيار  |

|       |                                                     | 47     | 14      |                                                     | έż  |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-----|
| صنحد  | عنوان                                               | نبرثار | صغد     | عثواك                                               | 17. |
| P72   | ''نبتل'' کے متعلق مصنف کی محقیق                     | 19     | rr.     | خلاصكام                                             |     |
| rrz   | تنجد پڑھنے کی فضیلت میں اصادیث                      |        |         | الله سجانه كے علم برحادث ہونے كا اعتراض اور         | ۷٣  |
|       | کفار کی ایڈ اء رسانیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو | n      | rri     | اس کے جوابات                                        |     |
| rγ    | تسلی دینا                                           |        | .mm     | سورة الجن كااختيام                                  | ۷٣  |
| 1779  | كفاركے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل              | rr     | rrr     | سورة المرٌّ مل                                      |     |
| ro.   | مشكل الفاظ كے معانی                                 | ۲۳     | rrr     | سورت كانام                                          | + ' |
| ĺ     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت كوحضرت موكل    | rr     | rrr     | سورة المرّ مل كے مشمولات                            | r   |
| ro.   | علىدالسلام كى بعثت سے تشبيد دينے كى توجيد           |        | rro     | يايها المزمل ٥قم اليل الا قليلًا ٥ (١-١١)           | ٣   |
| roi   | قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی تو ہیہ            |        | rry     | "الموزّ مل" كامعنى اورمصداق                         | ٣   |
| roi   | الله تعالى كے وعدہ كا يورا ہونا كيون لا زم ہے؟      | rt     | rr2     | نماز تجدية من خام من فرابب فقهاء                    | ۵   |
|       | سورة المرال ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كي     | 12     |         | رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلما نول يرتنجد كي | ۲   |
| rai   | سيرت كالتبالي تذكره                                 |        | rra     | فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل                           |     |
| 1     | ان ربك يسعسلم انك تقوم ادنسي من                     | ۲۸     | rrx     | نماز تبجد برصن كاوقت اوراس كى ركعات                 | 4   |
| ror   | نلثى. (٢٠)                                          |        | 779     | "كوتيل" كالغوى اورا صطلاحي معتى                     | ٨   |
| ror   | فماذ تهجد كى فرضيت كامنسوخ مونا                     | 19     | mm.     | نى صلى الله عليه وسلم كى خلاوت قرآن كاطريقه         | 9   |
| ror   | نماز تبجد میں کتنا قرآن پڑھنا جا ہے؟                | ۳.     |         | قرآن مجید کی تلاوت کوطرز کے ساتھ اور خوش            | 1+  |
| ror   | نمازيس سورهٔ فاتحد کی قرائت کافرض شهونا             | m      | 17/4    | الحانى سے بڑھنے كے متعلق احادیث                     | ١.  |
| ror   | تبجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی اقد جیہ               | rr     | m       | قرآن مجيدكو خناك ساتھ پڑھنے كے محال                 | п   |
| i     | سورة المرّ بل كي تريس زكوة كاحكم اس سورت            | rr     |         | خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق         | 11  |
| roo   | كے كى ہونے كے خلاف نہيں ہے                          |        | mmr.    | ندا بب فقهاء                                        |     |
| - 104 | الله كوقرض دين كالمعنى                              | m      |         | "قول شقيل "(عارى كلام) كامتى اوراس كا               | 11- |
| ron   | اللدتعالى ساستغفاركرنا                              | ro     | , rmr   | صداق `                                              |     |
| ron   | سورة المؤمل كااختيام                                | ٣٧     | rrr     | "فول ثقيل" كاتريف من متعددا قوال                    | 10" |
| ron   | سورة أمدتر                                          |        | rm      | رات كونمازك لي المحض من مشقت كي وجوه                | ۱۵  |
| ron   | سورت كانام اوروجه تشميه                             | 1      | rro     | دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ                      | 14  |
| ron   | مورت المدثر كے متعلق احادیث                         | r.     | mo      | رب كنام كويادكرف اوررب كويادكرف كافرق               | 14  |
| rog   | مورة المؤمل اورسورة المذرّ مين بالهمي مناسبت        | ٣      | ,       | سب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول           | ١٨  |
| r40   | مورة المدثر كے مثمولات                              | ۳      | דייוייו | ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق                 |     |
| 200   |                                                     |        |         | [-1]                                                | 1   |

تبيار القرأر

| - "   | _ <del>.</del>                                   |        |             |                                                | _س |
|-------|--------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------|----|
| منح   | عثوان                                            | أبرثار | ضنح         | عنوان                                          | T  |
|       | دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین        | ro     |             | يايها المدثر ⊙قم فانذر ⊙وربك فكبر ⊙            | T. |
| PAF   | المان ماروره الرمان مان المان                    |        | m           | (LM)                                           |    |
|       | اس اعتراض كاجواب كه جن لوگوں كے داوب ميں         |        |             | "المدشر "كماته خطاب اورلو كول كوعذاب           | 1  |
| FAF   | 400 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00          |        | 745         | ے ڈرائے کے کال                                 |    |
|       | اس اعتراض كا جواب كه كفارتو قر آن كوالله كا      |        | ۳۲۳         | الله كى بردائى بيان كرنے كے محال               |    |
| }}    | كلام مائية بى نبيس تو بحرانبوں في كيوں كما: الله |        | 770         | الباس بإك ركف كحال                             | 1. |
| FAF   |                                                  |        | FYY         | عصمت انبياء برايك اعتراض كاجواب                |    |
| 1.    | اس سوال كاجواب كه جب الله تعالى خود بى كم راه    | tΛ     |             | احسان ركيني ممانعت كوامام دازى كارسول الله     | 1  |
|       | كرتا بياتو پيرهم رامون كى غدمت كيون فرماتا       |        | ۲۲٦         | صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دینا     |    |
| PAP   | ۶-                                               |        | 772         | امام رازی کی تغییر پر مصنف کاتبعره             |    |
| 1     | اس شبكااز الدكه صرف البيس فرشة تمام دوز فيون     |        |             | عبادت ساللدتعالى براحسان شد كضاورامت           |    |
| r'Ar" | كوكس طرح عذاب بهنجا يحق بين؟                     |        |             | ے زیادہ لینے کے لیے ان پراحمان شد کھنے کے      |    |
| ra.r  | الله ك فشر كابيان                                |        | ۳YA         | حضور کی سیرت سے دلائل                          |    |
|       | "اوريصرف بشرك ليضيحت ب" كم م                     | 7      | <b>r</b> Z• | ديگر متفذين اور مناخرين كي المدخر: ٢ كي تفسير  | ır |
| ተለሰ   | كيفين                                            | .      | rz•         | المدرثر:١ كى بعض أردو تفاسير                   | ır |
| PA D  | كلا والقمر (٣٢.٥٦)                               | - 1    | 121         | سابقه تفاسير كاجائزه                           | 10 |
| PAY   | دوزخ کی مرید صفات کا تذکره                       |        | P21         | مصنف کے مؤقف کی حزید وضاحت                     | 17 |
| MAZ   | امام دازی کاجر میک تامید کرنا                    |        | 12r         | نی صلی الله عیدوسلم کوصبر کا تحتم دینے کی وجوہ |    |
| MAZ   | امام دازی کی جبر مید کی تایید پر مصنف کا تبعر و  |        | 121         | "نقو "أور"ناقور "كامعنى اورصورك متعلق احاديث   | I۸ |
|       | وہ کون سے نفوس میں جو قیامت کے دن اب             |        | <b>72</b> 1 | الوليدين أمغيره كي مذمت ش قرآن مجيد كي آيات    | 19 |
|       | اتمال کے عوض گروی ہوں گے اور وہ کون ہے           | - 1    | F22         | دوزخ كى صفات كے متعلق قرآن مجيد كى آيات        | ۲۰ |
| PAA   | نفوس بین جوگروی مبین ہوں گے؟                     |        | 12A         | فرشتوں کودوزخ کامحافظ بنانے کی حکمتیں          |    |
|       | اس کی محقیق که کفارا دکام شرعیه فرعیه کے مخاطب   | r2     |             | دوزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتر اضات   |    |
| FAA   | ين الميل                                         |        | P2A         | اوران کے جوابات                                |    |
| 17.49 | و دامحصول "میں امام رازی کے دااگل                |        | 129         | كفاركي آ زمائش كي وضاحت                        |    |
| 1 1   | كفارفروع كے مخاطب بيں يانبيں؟ اس مسئله ميں       | F9     |             | سابقیہ آسانی کتابوں میں دوزخ کے فرشتوں کی      | m  |
| P91   | فقباءاحناف كامؤقف اوران كے دلائل                 |        | -           | تعداد کے ذکر پرسید مودودی کے اعتر اضات اور     |    |
| 190   | زىر بحث مئله می مصنف کامؤقف                      | ۴۰     | ۳۸۰         | ان کے جوایات                                   |    |

| ĺΨ            |                                                              |        |             | <b>ب</b> ت                                                                         | فهره   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صنحه          | عنوان                                                        | نبرثار | صنح         | عنوان                                                                              | تسترار |
| MI+           | انسان کی اینے اور یصیرت کے دوممل                             | IA     | <b>190</b>  | لغوكاموں كى دضاحت                                                                  | m      |
|               | ووران وی قرآن مجيد كوياد كرنے كے ليے كلت                     |        | <b>199</b>  | القيني چيز کي وضاحت                                                                | ۳۲     |
| MI            | ے قرآن مجد کود ہرانے کی ممالعت                               |        | <b>1797</b> | فساق مؤمنين كميلي شفاعت كاثبوت                                                     | ۳۳     |
| ł             | رسول النفسلي الله عليه وسلم كيسينه من قرآن مجيد              | 10     |             | مشركين كالمي صلى الله عليه وسلم ع يتنفر مونا اور                                   | bh.    |
| MIL           | كومحفوظ كربا الندسجاندك ذمه                                  |        | <b>1797</b> | اعراض كرنا                                                                         |        |
|               | حضرت جبريل كفل كوالله سجانه كافعل قرار                       |        | 194         | معتز له اور جربيا کارة                                                             |        |
|               | وية كى ايك مثال اور رسول الله صلى الله عليه وسلم             |        | -194        | سورة المدرثر كاافتيام                                                              | m      |
| rir           | كى الى كئى مثاليس                                            |        | 1799        | سورة القيامة                                                                       |        |
| mr            | حفرت جریل کے پڑھنے کی اتباع کامعنی                           |        | -1799       | سورت كانام اوروجاتشميه.                                                            | '      |
|               | حضرت جریل ہے قرآن مجید کے معانی یو بھنے                      | rr     | .199        | سورت القيامة كمشمولات                                                              |        |
| MIT           | كاممانعت                                                     |        | Me1         | لا اقسم بيوم القيمة ٥ (١٠٣٠)                                                       |        |
| 1.            | میان کے خطاب سے مؤخر ہوئے کے متعلق امام<br>پر قب             |        | M+4         | قسم سے پہلے حرف "لا" کے دو محمل<br>اور                                             |        |
| mr            | ار بدی ک <sup>ا حق</sup> یق                                  |        | 7%1"        | لفس اقوامه کے مصداق میں متعدداقوال<br>تاریخ                                        | ۵      |
| -             | میان کے خطاب سے مؤخر ہوئے کے متعلق امام<br>پر ہے۔            |        | li, la      | قيامت اورنشن لوامه كي مناسبت<br>نفر مريز وت                                        |        |
| mr            | رازی کی صحیق                                                 |        | Leti.       | هن انسان کی تین قسیس                                                               |        |
| Ma            | ''ناضرة''كامختل                                              |        | /r+a        | نش کی تحریف ادراس کامصداق<br>تقدیمی تشدید تقدیم                                    |        |
| 1             | الله تعانی کی جنت میں رؤیت کی نفی پر معتر فه کا              |        | P+0         | صوفيا واورعلامة تشرى كى تعريفون من تطبق                                            |        |
| Mo            | استداد ل اوراس کے جوابات                                     |        | L+0         | القيامه: ٢- اكي تسمون كاجواب                                                       |        |
|               | قيامت اور جنت ين الله تعالى كى رؤيت اور                      |        | - 1404      | القيامة:٣ كاثنان زول                                                               |        |
| MY            | ديدارك معانى                                                 | 1      |             | مرنے کے بعد دوبارہ زئرہ کیے جانے پر کفار کا                                        |        |
| ML            | "بانسوة" أور" فاقرة "كمعالى.                                 |        | Me A        | شبادرا آن کا جواب<br>قوبه نیکرنا اور دو زقامت کی تکذیب کرنا                        |        |
| . MA          | "خلا''اور" نواقی کامتن<br>"داق" کامتنی                       |        | F•1         | توبرند ترما اوروز کیامت کی تعدیب ترنا<br>قیامت کی تین علامتیں اوران براعتر اضات کے | 1      |
| אויין<br>מיין | د اق کا ن<br>پنڈ لی سے پنڈ کی لٹنے کے دوخمل                  | 1 .    | r.2         | میا مست کا من علا میں اور ان پر احر اصاف کے ا<br>جوابات                            | 1      |
| "19           | پندن سے پندن پیچے ہے دوس<br>فلا صدیق وصلی 0ولکن کذب و تولی 0 |        | 1°-Z        | بواہات<br>اللہ تعالیٰ کے سواکو کی بنا و کی جگہ نہ ہوگی                             |        |
|               | الا صدق و صلى الولكان دلاب و تولى (٢٠١٠)                     | 1      | P•A         | الدعان مے موا وی پیاوی جند ند ہوں ۔<br>بندوں کوان کے اعمال کی خبر دینا             | 1      |
| 1             | الموالى لك فاولى" كاشان زول اوراس ك                          | i      | "           | المردن ورب عند ماران بروج<br>آیامت کے دن بندہ کے نیک اٹمال ملنے کے                 | 1.     |
| ٠٢٠           | اولى نك قاولى الامران ورازران                                |        | ومنم        | یا سے میں بروٹ میں میں اس کے سے استعمال کے سے استعمال احدادیث                      |        |
|               | 1 0                                                          | 1      | 1           |                                                                                    |        |

| 10  | _   |                                                    |        |      |                                                   | هرس       |
|-----|-----|----------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|-----------|
|     | صإ  | عنوان                                              | نبرثار | منح  | عنوان                                             | بتثار     |
|     |     | قیامت کے احوال کوٹم کہنے کی تو جیہ اور اولیا واللہ | 14     | mrr  | انسان کوعبث پیدا شافرمانا اوراس کے شمن میں        | ro        |
| m   | ۵-  | کااس دن کے شرے محفوظ رہنا                          |        |      | وقوع قيامت کي دليل                                |           |
| m   | -4  | ایثار کی فضیلت میں احادیث                          | íΑ     |      | نطفه كامعنى اوراس كي من من وقوع قيامت كى          |           |
|     |     | الدهر: ٨حضرت على كے متعلق نازل ہوكى ہے يا          | 15     | m    | ريل,                                              |           |
| m   | 7   | ایک انصاری کے متعلق؟                               |        | m    | انسان كي صرف دوصنفول برايك اعتراض كاجواب          | 172       |
|     |     | حضرت علی کااپنے آپ کواوراپنے اٹل وعیال کو          | r•     | mm   | سورة القيامه كاانفتأم                             |           |
|     |     | تمن دن بحوكا ركه كرمسكين يتيم اور قيدي كو كھانا    |        | mα   | سورة الدهر                                        |           |
| m   | 2   | کلانا                                              |        | מזיח | سورت كانام اوروج مشميه                            | 1         |
|     |     | حضرت على كے قدكورا يثاركى روايت كوفش كرنے          | ,n     | mo   | سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت               | r'        |
| m   | 7   | والميضرين                                          |        | m    | سورت الدهرك كل يامد في مون كا اختلاف              | ٣         |
|     |     | محققین مضرین کا حضرت علی کے اس ایثار کی            |        | rrn  | سورت الدهر كے مشمولات                             | ٣         |
| ۳۲  | ٩,  | روایت کومستر د کرنا                                |        |      | هل اتبي على الأنسان حين من الدهر لم               | ٥         |
|     |     | الدحر. ٨ صرف حضرت على كے متعلق نازل نہيں           |        | MZ   | یکن شینا مذکورا٥(۱۲۳) .                           |           |
| m   | rı  | ہوئی بلکہاس کا تعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے          |        | 419  | ''هل'' کامعنی                                     | ۲         |
|     |     | الدحر:٨ يش على حبه "كالمير كم جع من                |        |      | اس آیت ین انسان "کے مصداق یس متعدد                | ۷         |
|     |     | ووقول میں بینی اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتا یا    |        | mrq  | اقوال                                             |           |
| m   | 7   | ا یے نفس کی خواہش کے ماوجود کھانا کھلانا           |        |      | جس مدت میں انسان قابل ذکر ند تھا اس مت            | ٠٨        |
|     | -   | ا بي النس ير دوسرول كور في دين كي آيات ادر         | ro     | M    | _ے متعلق متعددا توال                              |           |
| M   | - 1 | احاديث كالمحمل اورايثار كامعيار                    |        | MH   | "نطفه" اور"امشاج" كأمعتل                          | 9         |
| M   | 1   | "مسكين" اور يتيم "كامعنى                           |        | PΜ   | نظفه كا فتقاط مين متعددا قوال                     | <b>{+</b> |
|     |     | اسیر کے معنی اور مصداق میں مضرین کے متعدد          | 12     |      | "سيك" ئەمرادعام داستى يابدايت كا                  | 11        |
|     | 1   | اقوال اورمسلمان قيديون اورمشرك قيديون كو           | i      | rri  | المخصوص راسته                                     |           |
| MM  | -   | کھانا کھلانے اوران پرصدقہ کرنے کے احکام            |        | ۲۲۲  | انسان كواختيار دياب خواه ووشكر كزار موخواه ناشكرا |           |
|     | ı   | ابرار کافتا جوں کے ساتھ نیک کر کے صلہ اور ستائش    | rx-    | ידיי | ربطآ يات اور مشكل الفاظ كمعانى                    | 19-       |
| W   | 1   | ے مع کرنااورای کی وجوہ                             |        | ٣٣٣  | ونیا کے کافوراور جنت کے کافور کافرق               | 11        |
| M   | 1   | "عبوس"اور"قمطرير"كأمتني                            | - 1    | سمما | "عباد الله"كالفظ كفاركوشاش بيسب                   | ۱۵        |
| rra | 1   | جنت میں اہرار کو ملنے والی تعتیں                   | re.    |      | "نسفو" کالفوی أورا صطلاحی معنی اور تذرک           | 17        |
| MY2 | -   | مبركاقهام                                          | n      | WHW. | شرگ احکام                                         |           |

تبيار القرأر

| IA     |                                                       |        |       | ىت                                             | فهوس  |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|-------|
| سخد    | عنوان                                                 | نبرثار | صفحه. | عنوان                                          | نبثور |
|        | قرآن مجيداوراحاديث عالله تعالى كازياده ذكر            | ا ۵۰   |       | ابرارکودوشم کی جنش ملنااورسورج اورجا عرکے بغیر | m     |
| roz    | کرنے کی زخیب                                          |        | rra   | ورفتوں كے سائے كى اوجيهات                      |       |
|        | قیامت کے دن کو ہی پشت ڈالنے اور اس دن                 | ۱۵     |       | جنت میں جا عرى اورسونے كے برتنوں كے استعمال    | rr    |
| Man    | کے بھار کی ہونے کی توجید                              | 1      | - ٣٣٨ | میں تعارض کے جوابات                            | 1 1   |
|        | دنیا کی جلد ملتے والی چروں کی محبت کا نقاضا ہے        | ۵۲     | mrq   | سوٹھ کے بال کا وجیہ                            |       |
| ron    | کہاللہ تعالٰی کی اطاعت کی جائے                        |        | ima   | سلسبيل كامعني                                  | 1 1   |
|        | "امسسو" كامعتى اوركافرول كوفتا كرك دوسرى              |        | mra   | جنتی اثر کول کے دائی ہونے کی اوجیہ             | 1 1   |
| ma9.   | قوم کو پیدا کرنے کی قدرت                              |        | ra+   | جنتيون كى سلطنت                                |       |
| ra4    | جرولدر كمسئله يش مفسرين اور محدثين كي تقارير          | ۵۴     | ra+   | "سندس"اور"استبوق"كامعى                         |       |
| .my•   | ابام دازی کی جربید کی تابید میں تقریر                 |        |       | سونے اور جا عرى كے كتان ميں تعارض اور اس       | 179   |
|        | علامه آلوی کی الل سنت کی تایید ش تقریراورامام         | 14     | rai   | کے جواب                                        |       |
| . 144  | יונאט אונד                                            |        | .uōi  | ''شراب طهور'' کا <sup>مع</sup> ن               |       |
| ודייז  | حافظ سيوطى كى قدرىيك رؤش ائن آيت كى تقرير             |        | rai   | ابراركا جنت من كلمات يحسين ساسقبال             |       |
| 444    | قدرىيكردي احاديث ادرآثار                              | 1      |       | بندول کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور الله تعالی   |       |
| mm     | جروقدرك مسئلة مساماه مطالب كالقرير                    |        | rar   | بےشا کرہونے کی توجیہ                           |       |
| יוראוי | جروقد ركے مسئلہ میں علامہ این بطال کی تقریر           | 1      | ror.  | انا نحن نزلنا عليك القران (٢٣٣٣)               |       |
| MAL    | جروقدر كے مسئلہ میں علامہ عینی كی تقریر               | 1.     |       | ربطآ يات اور تحوز اتحوز اقرآن مجيد نازل كرنے   | MA    |
| פריין  | جروفدر كمستله مسعلامها في مالكي في تقري               | 1      | ror   | كالمحكمت                                       |       |
| . ۳44  | جروقدرك مسئله ميس علامه نوادي كي تقرير                |        |       | كفاركا آپ كولا في دے كراوردهمكا كرتبلغ اسلام   |       |
| MAA    | جروقدر كے مسئلہ میں علامہ قاضی عیاض كی تقریر          | 1      | rar   | ےروکنااورا پ کی استقامت                        |       |
| MAY    | جروقدر <i>کے مسئلہ میں مع</i> نف کی تقری <sub>ر</sub> |        |       | آ پ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق      |       |
| MAd    | جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب<br>پرین           |        | roo   | امام رازی کی توجیه '                           |       |
| PF7    | سورة الدهر كي تفيير كاافقةًا م                        | 14     | ŀ     | آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق       |       |
| r2.    | سورة المرسلات                                         |        | ran   | مصنف کا توجیه                                  |       |
| r2.    | سورت کانام اوروجه تشمیه<br>پروت کانام اوروجه تشمیه    |        |       | آ پ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق      |       |
| rz.    | سورت الْمرسلات كے متعلق احادیث<br>سرون                |        | ran   | سیدمودودی کی تقریر<br>صد                       |       |
| 121    | سورة المرسلات كے مشمولات                              |        | l     | صبح اور پچھلے بہراللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ |       |
| 125    | والمرسلت عرفا ۞فالعصفت. (١٠٦٠)                        | ۳,     | 102   | نمازیں میں یااللہ تعالٰی کی شیخ کرنا           | 1.    |

|            |                                             | _                  |        | ت                                             | فهرس  |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| صفحه       | عنوان                                       | بر <del>ث</del> ار | منح    | عنوان                                         | تبثور |
|            | مصنف کی طرف ہے اس اعتراض کا جواب کہ         |                    | 120    | جن يائج چيزوں کي اللہ تعالى نے تتم کھائي      | ۹     |
| ļ          | کفارکوا پٹاعذر پیش کرنے کی اجازت کیوں کہیں  |                    | 1/20   | الرسلات: ۵-ا كالك الكه كال                    | 4     |
| MAY        | رى؟                                         |                    | 1727   | رسواون كومبعوث فرمائے كى حكمت                 | 2     |
|            | كفاركوحتوق الله اورحقوق العباد كے عذاب سے   | m                  | 122    | الله تعانی کے کیے ہوئے وعدہ کا پورا ہونا      | Α,    |
| 1742       | . 603                                       | - 1                | 142    | قیامت کے وقوع کی علامات                       | ۹.    |
| · MAZ      | فارواس کار دے ۔                             |                    |        | کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے           | 10    |
|            | ان المتقين في ظلل وعيون (وفواكه مما         |                    | 121    | الرانا                                        |       |
| MAA        | یشتهون⊙(۵۰با۳)                              |                    | 1729   | "ويل" کامعتی                                  | 11    |
| -          | متقین کواجر د ثواب عطا کرنے سے جومشر کیں کو |                    |        | کنار قریش کوگزشته کافروں کی ہلاکت اور عذاب    | IF.   |
| ľΆΛ        | عداب ہوگاس سےان کوڈرانا                     |                    | .129   | ےڈرانا                                        |       |
|            | متقين كے مصداق من الله كى اطاعت اور عبادت   | 12                 |        | كفار قريش كوحيات بعد الموت يرقدرت س           | 11    |
| የለባ        | کونہ داخل کرنے برامام رازی کے دلائل         | - 1                | 149    | tut.                                          | -     |
|            | منقين كے مصداق من اللہ كى اطاعت اور گناموں  | PA                 |        | كفارقر يشكوان كاندر ركحي مولى نعتول اوران     | 100   |
| PAN        | ے اجتناب کوداخل کرنے پر مصنف کے دلائل       | - 1                | į      | کے باہر رکھی ہو کی تعموں کے شکر ادانہ کرنے کے |       |
|            | متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو       | rq                 | · 1/A• | عذاب ے ڈرانا                                  | - 1   |
| . 144      | واقل تدكرتے برامام دازى كوداك كے جوابات     | -                  | PAI    | کفارکوآخرت کے عذاب ہے ڈرانا                   | 10    |
|            | الرسلات: ١٨٥ اور ٢٨٠ م متعين كي مصداق من    | r.                 | MI     | دوزخ کے دعویں کی تمن شاخوں کے محال            | 17    |
| ۲۹۲        | اطاعت ادرعبادت كے دخول كاثبوت               |                    | M      | دھوئیں کے سانے کی صفات                        | 14    |
|            | مبقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کے       |                    |        | "شرر اقصر عمالة" اور صفر "كمال                | in    |
| شهم        | , وخول پر دیگرمفسرین کی تصریحات             |                    | MY     | اورکل کی مثل انگاروں کی آؤجیہ                 |       |
|            | جن مضرین نے بغیر غورو لکر کے امام رازی کی   | rr                 |        | متعددوجوه سے كفاركو قيامت كے دن كے عذاب       | 19    |
|            | تھلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت اور       | -                  | Mr     | ےڈرانا                                        |       |
| ٣٩٣        | عبادت كوخارج كيا                            |                    |        | اس اعتراض كأجواب كمتعدد آيات عاجت             | r.    |
| - 1        | ا متقین کے مصداق کے بارے میں مصنف کے        |                    |        | ے کہ کفار قیامت کے دن یا تین کریں مے چر       | -     |
| MAD        | مؤقف برايك اعتراض كاجواب                    |                    | MAR    | يهال كيون فرمايا: و واس دن بات تذكر سكين سح؟  | - 1   |
|            | ا کفارگافتوں کے شکر ندادا کرنے پرعذاب سے    | ۱۳                 | f      | امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب         | ri    |
| MAA        | .40.5                                       | 1                  | - 1    | كه كفاركوا پناعذر پيش كرينه كي اجازت كون      |       |
| ren        | کفارکونمازنه پژھنے پرعفراب ے ڈرانا          | ro.                | ma     | تبین دی؟                                      |       |
| علدووازوبم |                                             |                    |        | ار القرآن                                     | تبا   |

|          |                                            |         | _     |                                             | ,4 3 D  |
|----------|--------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|---------|
| صنحه     | محوال                                      | تمبرثار | صنح   |                                             | المبتور |
| ΙΔ       | لقظ 'بنينا''لائے کی حکمت                   | ŗ.      | M92   | كفاركونماز يزهن كالظم دينه كي متعدد تفاسير  | ٣٦      |
| ΔΙΙ      | "وهاج"اور"ثجاج"كيمعاني                     | n       | M92   | سورة المرسلات كآفسير كااختيآم               | 12      |
| ۵۱۲.     | غلمادر سبرها گانے کی ظاہری اور صوفیانہ فیر | rr      | 799   | سورة النبا                                  |         |
| ۵۱۳      | حيات بعدالموت يردلاكل اورشوا مركا خلاصه    | rr      | m99   | سورت كانام اوروجه تشميه                     |         |
|          | حر کے دن لوگوں کے فوج در فوج آنے کے        | m.      | 799   | المرسلات اورالنبامين مناسبت                 |         |
| ۳۱۵      | متعلق ایک روایت کی تحقیق                   |         | - ۵++ | سورت النبا <u> ک</u> مشمولات                | -       |
| ۵۱۵      | آ سان کے درواز ول کا ثبوت                  | ro      |       | عم يتساء لون (عن النبا العظيم)              | "       |
| ۵۱۵      | قیامت کے دن پیاڑوں کے چھاحوال              | n       | ∆+F   | (LT+)                                       |         |
| ñi       | مرصاد" كالمعنى اورمصداق                    | 12      | 0.r   | "عمّ ينساء لون" كَالْفَظَى تَحْتِيقَ        | ۵       |
|          | "احقاب" كامعنى دوزخ من كفار كے خلوداور     | rA.     | ۵۰۳   | سوال كرنے والول كامصداق                     |         |
| . 014    | وام تحرمتا في نهيل ب                       | ,       | ۵۰۳   | بالمانفيركه فليم فبرع مرادقرآن مجيد كي فبرب |         |
| ماه      | ص علاء كرد يك كفار كاعداب دائي نيس ب       |         | ١.    | دوسرى تغير كفقيم فبرس مرادآب كى بعثت كى فبر | ٨       |
|          | ود عوا سے كفار كے دائى عذاب نه بونے ي      | ۳.      | ۵۰۴   | 4                                           |         |
| - 619    | شدلال                                      |         |       | تيرې تغير عظيم خرے مرادحيات بعد الموت كى    | 9       |
| ٩١٥      | شدلال ندكور كے جوابات                      | 1 17    | ۵۰۳   | <i>بر</i> ے                                 |         |
|          | انعام: ۱۲۸ ہے کفار کے دائی عذاب نہ ہونے    | B rr    | ۵۰۵   | معادجسمانی کے متعلق کفار اور شرکین کی آراء  |         |
| or.      | استدلال اوراس كے جوابات                    | 4       | ۵٠,   | "كلا"" كالفظى اور مرادى معنى                | 'n      |
|          | لفار کے لیے دوز خ کے دائی عذاب کی تصریح    | rr      | 20-7  | "كلا سيعلمون" كودوبارد كركرت كافوائد        |         |
| Δr       | ل) آیات                                    | [       | 0.4   | نيات بعدالموت براجمالي شوابداور دلائل       |         |
| orr      | نفارك دائى عذاب باستثناء كي توجيهات        | m       | 0.4   | موفياء كي اصطلاح ش "او تاد" كامعتى          |         |
|          | لِ جنت کے جنت میں اور اعلی نار کے نار میں  | ri ro   |       | روج "كمعنى سالله تعالى كى قدرت ير           | 10      |
| ori      |                                            |         |       | ىتدلال                                      | 1 .     |
| 1        | ود عذاب کے مظرین کا بعض احادیث ہے          | ۳۱ اخا  | 1     | نوم "اور سبات" كمانى اور فيدكو سبات"        |         |
| or!      |                                            |         | 200   |                                             |         |
| 1        | ما اعتراض كاجواب كمد بب دوزخي دوزخ ك       | /I r2   | -     | باس کامعتی اور رات کونیاس فرمائے اور اس کے  |         |
| or       |                                            | . 1     | ۵1+   | نت ہونے کی دجوہ                             |         |
|          | فی عذاب پر امام رازی کے دو احتراضوں کا     | 15 17   | ۵۱۰   | معاش "كامعني اوراس كفت بون كي أوجيه         |         |
| or.      | اب ا                                       | 92      | ΔH    | لناويلات النجميه كاتعارف                    | 19      |
| <u> </u> |                                            | _       |       | 1                                           | FI 1    |

I٨

| F         |                                              |        |        |                                                | فهرس    |
|-----------|----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|---------|
| صنح       | عثوان                                        | نبرثار | صنح    | عنوان                                          | أنبتوار |
|           | والنزعت غرقا ٥ والنشطت نشطا٥                 | r      | art    | "بود" كادونيرى                                 | p=9     |
| orr       | (LTY)                                        |        | 01/2   | خستاق كأمعنى                                   | ٠,٠٠    |
| 1         | كافركى روح كلينيخ كى كيفيت اور كافركى روح كا | ۵      |        | اس اعتراض کا جواب کدان کی سزاجرم کے کیے        |         |
| arr       | سخیٰ کے ماتھ جسم سے فکالنا                   |        |        | موافق ہوگی جب کہ متاہی زمانہ کے جرم کی سزا     |         |
| Ï         | وفاشطات "كامعتى اورمؤمن كى روح كا آسانى      | ٧.     | ۵۴۷    | غیرمتنای زبانه تک دی جائے گ                    |         |
| 250       | ك ماتحة جم الكانا                            |        | OTA    | حباب كي اميدندر كف كياتو جيهات                 | mr      |
| oro       | مؤمن كاردح تحضيخ كاكيفيت                     | 4      | DIA-   | قوت عمليه كرتمن شعب                            | 7       |
| am        | "السابحات" كمصداق من اقوال مفرين             |        |        | الله تعالى ك ليه بزئيات كعلم كا جوت اور        | UP.     |
| מיים      | "السابقات" كمصدال من الوال مضرين             |        | org    | فلاسفه كاعتراض كاجواب                          |         |
| و٣٩       | "المدنبوات"كمصداق في اقوال مفرين             | j.     | ٥r٠    | كفار الله تعالى كے كلام كى توجيد               | ro      |
|           | اولياءالله كارواح كالالسمديوات "كامصداق      | 11     |        | ان للمتقين مفارًا (حدائق واعنابا (             | P.Y     |
| 4۳۵       | ہونااورلوگوں کے کام آنا                      |        | ۵۲۰    | (r)_r(·)                                       | .       |
| ۵۵۰       | قيامت كاحوال اور" راجفة" كامعنى              | ır     | . 6171 | الل جنت برنوازشين                              | rz i    |
| ا۵۵       | "'حافِرة"كامتنى                              | 11"    | orr    | جر ااور عطاش برطا برتعاوض کے جوابات            | m       |
| ۱۵۵       | "نىخوة" كامعنى اورخساره كى تغيير مين دوقول   | fla.   | orr    | بلااؤن شفاعت ندكرنے كي فحقيق                   | mq      |
| ٥٥٢       | ''زجرة''کامخنی                               | 10     | ٥٣٣    | النبا ١٨ من (وح" ك مصداق ش الوالي مضرين        | ٥٠      |
| oor       | "ماهوة"كامتني                                |        | oro    | روح اور فرشتون كيشح بات كينح كاتوجيهات         | ١٥      |
|           | حضرت موی علیدالسلام کا فرعون کے ساتھ معرک    | 14     |        | حصول شفاعت كى دعابر معتر لدكا اعتراض اوراس     | ۵r      |
| ٥٥٢       | كاقصداوراس كفار مكدكوذرانا                   |        | ۱۳۹۵   | ك جوابات                                       | - 11    |
| sar       | 0 - 0 - 0 - 0 1 - 1                          | 14     | 272    | ا روز قیامت کے حق ہونے کی توجیہ                |         |
| ۵۵۵       | سب سے بردارب ہول ا کامعتی                    | 19     | 272    | النبان ١٠٠ ش آدي ك متعلق مضرين ك اقوال         | ۱۳ ماد  |
| ۵۵۵       | " الخوة "أور اولي" كل متعدد تفاير            | ř•     | -      | ا كافر كـ قول " كاش! مِن منى بوجاتاً" كـ متعلق | ا مد    |
|           | ء انتم اشد خلقا ام السماء بنها ()            | n      | ۵۳۸    | روايات                                         |         |
|           | (rz_ry)                                      |        | ۵۳۹    |                                                | וים     |
| .         | آسانوں کی تخلیق ہے حیات بعدالموت پراستدلال   | - 1    | ۵۴۰    | سورة النرغت                                    |         |
| ۵۵۸       | 0.0                                          | - 1    | ٥٣٠    | سورت كانام اوروجه بشميه                        | ١.,     |
|           |                                              | nr .   | ۵۳۰    | الترغب اورالتباض متاسبت                        | r .     |
| ٩۵۵       | پيدا کرنے کی محقیق                           | -      | ۵۴۰    | الترغت كمشمولات                                | _       |
| لدووازوتم | 9                                            |        |        | Ĭ -8 1                                         |         |

| ۲۰ .    |                                               |         |       |                                                | -97     |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|---------|
| منۍ     | عتوان                                         | تمبرثار | صنحد  | عوال                                           | تبثؤار  |
|         | علامدا اعلى حتى كى طرف سے آب كے تورى          | 11      | ٩٥٥   | "مرعاها" كامعنى اورزين كے منافع اور فوائد      |         |
| ۵۷۵     | چڑھائے کی توجیہ                               |         | ۰۲۵ . | ''ارساها'''کامعتی                              | 11      |
| ٥٧٥     | "عتاب" کے معنی کی شخیق                        | ır      | ۰۲۵   | ''طامة'''كامعتى                                |         |
|         | حضرت أين ام مكتوم ہے اعراض كرنے كى وجہ        | ır      | الاه  | دوزخ كوظا هركرنا                               | ۲۸      |
| 027     | ے آپ پر عماب کرنے کی آیات                     |         | ΔYI   | قوت بظريداورتوت عمليه كالمال اورفساد           |         |
|         | قرآن مجید کا یا کیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا | ll"     | الدح  | دنیا کی زنر کی کور جی وسینے کی فرمت میں احادیث |         |
| ۵۷۷     | terlet                                        |         | ٦٢٢   | دوزخ كى صفات كے متعلق احاديث                   | m       |
|         | "مسفسرة" اور" كسرام" كامعتل اورفرشتون كا      | ۱۵      | ٦٢٥   | خوف خداے گناہ ترک کرنے والوں کی دوستمیں        | rr      |
|         | انسان ساس کی بوی کے ساتھ صحبت کے وقت          |         | ٦٢٥   | جنت كى صفات كے متعلق احادیث                    | ٣.      |
| 044     | ورتفناء حاجت کے وقت دورر ہنا                  |         | ۳۲۵   | كفاروتورع قيامت كاكول والكرتي تقيد؟            | mm      |
| ۵۷۸     | الله تعالى كى توحيداوراس كى قدرت پردلاك نفسيه | -14     |       | كفاركا وقوع قيامت كاسوال كرنا اورالفاتعالي كي  | 10      |
| 1       | الله تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر داائل  | 14      | ۵۲۵   | طرف ساس كاجواب                                 |         |
| ۵۸۰     | فارجيه                                        | -       | ۵۲۵   | سورة النَّز عُت كا نقتاً م                     | ۳٦      |
| DAI     | نیا مت کے دل نفسی نفسی کاعالم                 | 1A      | DYY   | سوره عبس                                       |         |
|         | مؤمنون اور کافروں کے چروں کی آخرت میں         | - 19    | PFG   | سورت كانام اوروجه تشميه                        | 1       |
| ٥٨٣     | كيفيات                                        |         | rra   | تضرت عمرو بن ام مكتوم كالتذكره                 | 1       |
| ٥٨٣     | ىورۇغىس كاانى <i>ت</i> ام                     | ŗ.      | 276   | مورت عبس كے مشمولات                            | ۳       |
| ۵۸۳     | سورة التكوير                                  |         |       | عبس وتولي ١٥ن جاء ٥ الاعمى ٥                   | ۳ ا     |
|         | ورت کانام اور وجه تشمیه اس کے متعلق احادیث    | - 1     | ۸۲۵   | (LM)                                           |         |
| ٥٨٣     | دراس کے مشمولات<br>ا                          |         | PFG   | 0.00                                           |         |
| 1       | ذا الشمس كورت⊙واذا النجوم                     |         |       | مام الومنصور ماتريدي كي طرف سآب ك              |         |
| ٥٨٥     | کدرت(۲۹م۱)                                    |         | ۵۷۰   | نوری چر حانے برعماب کی توجیہ                   |         |
| PAQ     | "كۆرت" كامخى                                  |         |       | مام دازی کی طرف سے آپ کے تیوری پڑھانے          |         |
| ľ       | ل اعتراش کا جواب که سورج اور حیا ندکوکس گناه  |         | 021   |                                                | 1       |
| ۵۸۷     | ن وجه عدوز خ ش و الما حائ گا؟                 |         | عدا ا | 1                                              |         |
| 21/2    | انكدرت''كأعنى                                 |         | ۹۷۲   |                                                |         |
| 1       | العشاد "كامعنى اوران ك معطل كيه جائے          |         |       | لامقرطبی کی طرف ہے آپ کے تیوری پڑھانے          | ۱۰      |
| ۵۸۸     | ن آو بيہ                                      |         | 020   |                                                | _       |
| وازوتكم | جلدا                                          |         |       | لقرآر .                                        | تبيار ا |

| rı   | -                                                                            |        |          | .ت                                                                                                | فهرس   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| منح  | غنوان                                                                        | نبرتاز | منخد     | عنوان                                                                                             | نمبثور |
| 400  | صلى الله عليه وسلم يرمنطبق هونا                                              |        |          | " وحوش " كامعنى اور" وحوش " سے قصاص                                                               | 2      |
|      | التكوير: ٢١ مين " المين " كي صفت كارسول الله صلى                             | m      | ۵۸۸      | لينے كوائد                                                                                        |        |
| 4++  | الله عليه وسلم برمنطبق تهونا                                                 |        | ٩٨٥      | 'نسجير''کامختي                                                                                    | ٨      |
|      | جن مفرين في الكورية ١٩ ش "دسول كريم "                                        | ۲۳     | ۵۸۹      | دوزخ كامصداق كس جكرير ي                                                                           | ۹.     |
|      | ے حضرت جبریل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ                                     |        | 29+      | رونوں کو موں کے ساتھ ملائے کے محال                                                                |        |
| 4+1  | عليه وسلم كوتحى مُر اوليا ب                                                  |        | 291      | زمانة جالميت من بيثيون كوزنده در گوركرنا                                                          |        |
|      | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت جبریل کو ان ک                                  |        |          | زندہ درگور کرنے کا سبب اور اس اڑک سے سوال                                                         |        |
| 4+5  | امل صورت ش د مجنااور 'ضنین '' کامعنی                                         |        | ۱۹۵      | کرنے کی اوجیہ                                                                                     |        |
| 4.5  | سورة النكويز كالنشآم                                                         | n      | .091     | زىدەدر گوركرنے كى ممانعت يس احاديث                                                                |        |
| 4+14 | سورة الانفطار                                                                |        | ۹۳۳      | "الخنس"اور"الكنس"كمعالى                                                                           |        |
| 4+14 | سورت كانام اوروج والشميه                                                     | 4      |          | حفرت جريل عليه السلام كى جيد صفات كالذكره                                                         |        |
|      | ادًا السماء انقطرت (وادًا الكواكب                                            |        |          | اورامام رازي كانمام رسولون كوحفرت جريل كي                                                         |        |
| 1.0  | انظرت(۱۹۱۵)                                                                  |        | 490      | امت قرار دینا                                                                                     |        |
|      | قیامت کے احوال اور آثار کے ذکرے مقصود                                        |        | ŀ        | الدعلية وسلم كابتهول المدعلية وسلم كابتهول الم                                                    |        |
| 7.7  | انسان کوڈرانا ہے                                                             |        |          | جريل امين تمام فرشتول سے افضل ہونا اور اما                                                        |        |
| Y•2  | ستاروں کے چیزنے کی آوجیہ                                                     |        | ۵۹۵      | رادی کارڈ                                                                                         | 3      |
| Y•2  | سندرون کو بہائے کے محال                                                      |        |          | الكور: ١٩ ش رسول كريم "كاعفت كاني                                                                 |        |
| 4.4  | انسان کے مقدم اور مؤ خرا ممال کے محال                                        |        | ۵۹۷      | صلى الله عليه وسلم پرمنطبق ہونا                                                                   |        |
| l    | الله تعالى كالي كري ك تقاض عدورا كامول                                       | 4      |          | التوري: ٢٠ ش" ذى قوق كامفت كا تي ملى الله                                                         |        |
| 4.4  | پرسز انددینااوراس سے انسان کا دحوکا کھانا<br>انسان کی تخلیق کی تفصیل         |        | ۵۹۸      | عليه وسلم رمنطبق مونا                                                                             |        |
| 4+4  | انسان می تغییل می تغییل<br>الله تعالی کاانسان کومعتدل صورت بنانا             |        |          | التكوير: ۲۰ يش چۇتقى صفت الله اتعانى كے نزويك<br>مدون : در المناطق بيار سال                       |        |
| 110  | القد لعان قالسان تومعتدل معورت بنانا<br>روز جزا کی محکدیب کےمحال             |        | 294      | معزز ادروجیه دونے کارسول الله علی الله علیه وسلم<br>رمنطیق ہونا                                   |        |
| 711  | روز برا می تدریب نے کا ان<br>"کے اما کا تدین "کے افعال بی آوم اکھنے کی تفصیل |        | DYA      | ر میں ہونا<br>رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے فر دیک                               |        |
| ∥ ". | کراہا کا تین قطاء حاجت اور جماع کے وقت                                       |        | ۵۹۸      |                                                                                                   | r*     |
| 411  | راہا ہ بین طباع جات اور بمان سے وقت<br>انسان سے الگ ہوجاتے ہیں               |        |          | رے اور و جاہتے ہے می اللہ تعالیٰ کے بزویک<br>رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے بزویک | m.     |
| "    | اسان سے اب اوجاتے یں<br>"ابسو او" کامعنی اور مرتکب کیرہ کودائی عداب          |        |          | رسوں الله عالمد عليه و من الله لعال مسيروييت<br>عزت دو جابرت كے معلق احادیث                       | ."     |
| 411  | دور المراز المراز بدروس مدب                                                  | ı"     | -7"      | الرية وعاميت من العاديث<br>النكور والين "منطاع" كي مفت كارسول الله                                | rr .   |
|      | 1 50                                                                         | انتا   | <u> </u> | الورزااين مصاع الاحتيارون سر                                                                      |        |

نبيار القرآر

12/12/

| 77     |                                                 |        |      |                                              | 750     |
|--------|-------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|---------|
| منى    | عوال                                            | نبرثار | منۍ  | عنوان                                        | نمبتزكر |
| P07    | الله تعانى كي عظيم اور منفر دصفات               | íΑ     |      | ایک طبقہ سے دومرے طبقہ میں سوار ہونے کے      | 11-     |
| 77.    | عبدد مالت اوراس سے پہلے کے مکذیین کی سرشت       | 19     | 400  | متعلق احاديث ادرا قوال مفسرين                |         |
| 141    | قرآن مجيد کی فضيلت                              | 10     | ALL  | سورة الانشقاق كالفتآم                        | ır.     |
| 771    | لوح محفوظ كأتعريف بيساقوال مفسرين               | m      | anr  | سورة البروح                                  |         |
| 777    | سورة البروح كالعثيام –                          | rr     | מחד  | سورت كانام وجدرتهميداورد يكرأمور             | 1       |
| 775    | ببورة الطارق                                    | 1      | מיזר | سورت البروح كے مشمولات                       | r       |
| 777    | سورت كانام ادروج مشميه                          | J      | anr. | سورت البروج كمتعلق احاديث                    | ٣       |
| 775    | سورة الطارق كے متعلق احادیث                     | r      | 414  | سورة البروح في معقصود                        | ~       |
| 445    | سورة الطارق كي سورة البروج كے ساتھ مناسبت       | ٣      |      | والسمساء ذات السروج (والسوم                  | ā       |
| ייזוי, | سورة الطارق كمشمولات                            | ۳      | 402  | الموعود ٥ (١٢٢)                              | 1       |
|        | والمسمأة والطارق (وما ادرك ما                   | ۵      | YU.  | "بروج" كالغوى اوراصطلاح معتى                 | ۲       |
| 710    | الطارق⊙(∠۱_۱)                                   | 10.0   | 414  | "بروج" كمصاويق بس اقوال مفرين                | 4       |
| 777    | " طارق " کامعنی اوراس کے متعلق احادیث           | Y      | 10+  | باره يرجول كے معانى                          | ٨       |
|        | "السنجم الثاقب "كامعتى اورمصداق اورسورة         | 4      |      | ستاروں کی بروج میں انگریزی مہینوں کے اعتبار  | . 9     |
| 11/4   | الطارق كاشاب زول                                | 1      | 10.  | ے گروش                                       |         |
| APP    | انسان كي محافظ اور تكبهان كي محقيق              | ٨      |      | "شساهد اورامشهود"كمصاوينكا                   | 14      |
|        | فرشتوں کے اعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق قرآ ن   | 4      | 101  | قرآن جيدا حاديث اورآ الركين                  | 1       |
| AYA    | مجيد كي آيات                                    |        | 400  | الحدود"كامعى                                 | 3 -     |
| 1.     | فرشتوں كا عمال في آ دم لكھنے كے متعلق احادیث    | 10     | 701  | اصحاب اخدود كواقعه كالقصيل من سيح عديث       | ir      |
| 44V    | ورآ خار                                         |        | YOF  | اسحاب الاخدود كواقعه كي اشرح                 | 11      |
| 121    | فرشتے انسان کی کس چیز کی شاعت کرتے ہیں؟         | .'11   |      | جان جائے کے خوف کے باد جود کلم کفرتہ کہنے کی | 10      |
| 121    | "دافق صلب" اور ترانب " كأعنى                    |        | 100  | A                                            |         |
| 1      | نسان کولوٹائے کے دو محمل آخرت کی طرف یا         |        |      | جان جائے کے خطرہ سے کلمہ کفر کئے کی رخصت     |         |
| 124    | اپ کی صلب کی طرف                                |        | rái  | 2020.0                                       |         |
| 1      | أيا الله تعالى پورى ونيا كوايك انذے يس ركھ سكتا |        | 104  | 11: 10: 1-11                                 | 1       |
| 120    | 0-17                                            |        |      | فندق مين والح والے كافروں كے ليے دور خ       | 1       |
| .420   | انسوائو "اور"ابتلاء "كامعنى                     |        |      | ك عداب اور حلتے كى وعيداور مؤمنوں كے ليے     |         |
| 727    | أسان و دات الرجع "قرمان كي وجهات                | İ'n    | 104  | جنداورالله كى رضاكى بشارت                    | 1.      |

تبيار القرآر

جلددوازدبم

| ***    |                                                                                            |       |             | ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             | فهرس      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صنح    | عوان                                                                                       | تمزار | منح         | عنوان                                                                                              | نبثور     |
|        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کے استناء پر                                           | 10    | 424         | زمين كو الذات الصدع "فرمانے كي توجيهات                                                             | 14        |
| 191    | امام ماتر بدی کی تقریر                                                                     |       |             | "قول فصل" كادوتغيري فيملكرف وال                                                                    | IA        |
|        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لیے کے استثناء پر                                          | 14    | . 422       | كتاب يامفصل كتاب                                                                                   |           |
| 197    | امام این جوزی کی تقریر                                                                     |       |             | كفارك"كيد"اورالله تعالى كالكيد"كا                                                                  | 19        |
|        | نی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھو لنے کے اشٹزاء پر                                           | 14    | 424         | زق .                                                                                               | ļ         |
| 491    | امام رازی کی تقریب                                                                         |       | 441         | نى صلى الله عليه وسلم كومبلت دية كي تم كاتوجيه                                                     | r.        |
|        | نی صلی الله علیه وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا                                           | ſΛ    | Y49.        | سورة الطارق كااختيام                                                                               | М         |
| 791    | آ سان ہونا                                                                                 |       | 4A+         | سورة الاعلى                                                                                        |           |
|        | اس اعتراض كاجواب كرآب كامنصب تو برخص                                                       | 19    | IAF         | سورت كانام اوروجه تشميه                                                                            | 1.1       |
|        | کونھیجت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کوجن کونھیجت                                                  |       | IAF         | سورة الاعلىٰ كے مشمولات                                                                            | ٢         |
| 190    | نقع وے                                                                                     | ,     |             | سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق                                                                        | ٣         |
|        | تھیجت کے نقع آور ہونے کی شرط عائد کرنے                                                     | r.    | 144         | فسوى(١٩١٦)                                                                                         |           |
| 797    | <u>ئے ف</u> وائد                                                                           |       |             | کتبیع کامعنی اور اللہ کے نام کی تقص اور عیب سے                                                     | ۳         |
| 494    | الله ہے ڈرنے والے کامصداق                                                                  |       | 414         | ئرى ہونے كى وجوہ .                                                                                 |           |
| 192    | بۇي آگ كامىداق<br>ئالىرىيىتىنىيىتى                                                         |       | <b>1</b> ለሰ | "سبحان ربى الاعلى" كِيمْعَلْق احاديث                                                               | ۵         |
| APF    | ز کیفش کامعنی<br>ریز                                                                       |       | ጓለሶ         | الله تعالیٰ کی صفت 'الاعلٰی '' ذکرکرنے کی وجوہ                                                     | ۲         |
|        | تزكيدكي تفير صدقه فطرقر اردي يح متعلق احاديث                                               | rr    |             | الله تعالی کی مخلیق اور اس کی ہدایت سے اس کی                                                       | 4         |
| 444    | اورآ فار                                                                                   |       | AVO         | الوہیت اوراس کی قوحید پراستدلال                                                                    |           |
|        | دنیا کی لذاق کو آخرت کی تعتوں پرتر نیچ دیے کی                                              |       | YAY         | عام مخلوق اورخصوصاً انسان کی درست مخلیق کامعنی<br>سرمینداز تربیر                                   | ۸.        |
| ۷٠٠    | قدمت میں احادیث اور آثار<br>مرید در سے فیشاں                                               |       | YAY         | تقدیرے متعلق قرآن مجید کی آیات ادرا حادیث                                                          | 9         |
| 4•1    | اُخروی فقتوں کے انتقال ہونے کی دھوہ<br>ک میں انھیں میں میں میں اور میں ان                  | - 1   | 447         | الله تعالیٰ کے ہدایت دیے کے متعدد معالیٰ اورمحال                                                   | 1+        |
| 201    | کون کی تھیجت سابقہ محا کف میں نہ کورہے؟<br>نبوں رسولوں کتابوں اور محیفوں کی تعداد کی تحقیق | - 1   | AAF         | ''الموغی''کامفتل `<br>دور، ۱۰، دور ۱۰، ۱۰، معتد                                                    |           |
| 2.1    | ميول رسولول المايول اورميلول في تعداد في مين<br>سورة الاعلى كي تغيير كااختيام              |       | 1/14        | ''غفاء ''اور''احوی'' کامعنیٰ<br>الله تعالی کے یاد کرانے کے بعد می صلی اللہ علیہ                    | lf<br>No. |
| 2.00   | سوره الا بي ما ميره العالم                                                                 | '1    |             | اللہ لعالی کے یا د کرائے کے بعد میں کی اللہ علیہ<br>مُنکم کا قرآن مجید نہ بھولنا اور اس کے ضمن میں | Hr.       |
| 2.0    | سورت کانا م اوروجه اشعب اوراس کے متعلق احادیث                                              |       | 1/19        | و م کا فران جید نہ جونا اور ان کے گئی ان<br>آپ کی نبوت کی دلیس                                     |           |
| 2.0    | مورة الغافية كي مورة الاعلى كي ما تهدمنا ميت.                                              | ,     |             | ا پ بی بوت کا دیں<br>اجھن آیات کے بعو لئے کے متعلق احادیث اور                                      |           |
| ۷٠۵    | سورة الغافية كے مشمولات<br>سورة الغافية كے مشمولات                                         |       | 494         | ان کاتوجیه                                                                                         | , i       |
| وازدام |                                                                                            |       |             |                                                                                                    | تبار ا    |
| 1 3900 |                                                                                            |       |             | القرار                                                                                             | ىبيار،    |

| ا المن المنافعة المن  | ro   |                                                                                                                |         |             | ت                                             | فهرس  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفح  | عوال                                                                                                           | تمبرثار | صفح         | عنوان                                         | نبثور |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | "وليال عشر " عمرادة والتي كوس دن اور                                                                           | .9      | 204         | ها, اتك حديث الغاشية (Lri)                    | m     |
| ا الن المستقبل المست  | 2rr  | ان کی فضیات میں احادیث                                                                                         |         | 4.4         |                                               | ۵.    |
| ا المن المنافعة المن  |      | "وليسال عشسر" عمراومرم كوس دن اور                                                                              | 10      | 4•٨         | کفاز برشدت عذاب                               | Ÿ     |
| ا است کافراید است کافراید است کافراید  | 2rr  | ان كى فضيلت مين احادميث                                                                                        |         |             |                                               | . 2   |
| ا این کرفشا کا افزار اس کی به این است کرفشات می اما و نید است کرفشات می اما و نید است کرفشات کی اما و نید کرفشات کرفشات کی اما و نید کرفشات کر  | 211  |                                                                                                                |         | 4.9         |                                               |       |
| ا اورن شاران الدور المن المن الدورة حيل الناوي الدورة المن الدورة الدورة الدورة المن الدورة ال  | 1    | "وليال عشو "عمرادرمضان كا آخرى عشره                                                                            | 11      | ۷۱۰         | جنت میں لغویات نہ سننے کی وجو و               | ٨     |
| ا ان گردان برای اور ان گردان برای با این برای اور ان گردان برای کی افزیت شرای اور ان گردان برای کی افزیت برای اور ان گردان برای کی افزیت برای اور ان گردان برای برای برای برای برای برای برای برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200  | اوراس کی فضیلت میں احاد بیث                                                                                    |         | . 41•       | جنت کے چشٹے گلاس فرش اور بیلیے                | 9     |
| ا المنافر الم  | 1    |                                                                                                                | 190     | 411         | اونث ش الله تعالى كى قدرت اورتو حيد كى شانيان | Į.    |
| ا الله قابل فر خورت فرن ا فرن گل ا الله فرن الل  | 1    | 1                                                                                                              |         | ۷1۲         | آ سان بهاژ اورزین میں نشانیاں                 | 'n    |
| ا القوال على و با مورد التحقيق ال ا "والمشغو والوثر" كالمبر من المنتسط كالتحقيق الوثور" كالمبر تما المنتسط كالتحقيق الوثور" كالمبر تما المنتسط كالتحقيق الوثور" كالمبر تما المنتسط كالتحقيق التحقيق المنتسط كالتحقيق التحقيق المنتسط كالتحقيق المنت  |      | 1                                                                                                              | 10      | 41 <b>i</b> | ان نه کورنشانیول میں با جمی مناسبت            | ır    |
| ا ا بر سر آغل مج الحل او ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 1 |                                                                                                                |         |             | الله تعالى في خوب صورت چيزول سے اپني تخليق    | ١٣ .  |
| ا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                | 10      | 411         | اورتوحيد يركيون استدلال نبين فريايا؟          |       |
| ا كالزار الرحم كي كالا البير الرك ي الله المنظم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1  |                                                                                                                |         | 211         | جربيك نظريه كاباطل مونا                       | I۳    |
| ا مردة الفات المردة المردة المردة المردي المردة المردي المردة المردي ال  | 1    | 1 7 4                                                                                                          | - 1     | ۱۳          | بہت بڑے عذاب کا محمل                          | ۱۵    |
| ا مردة النافي للمردي على الما الما المودود المردي   |      |                                                                                                                | 12      | اسراك       | کفاراورمشر کین کوعذاب دینا کیول ضروری ہے؟     | 14    |
| ا مورت کانام الدوم و المستقد المورد المستقد ا  |      |                                                                                                                | IA      | 210         | سورة الغاشيه كآفسير كالمحيل                   | 14    |
| ا موره کانا الدوم  | 11   |                                                                                                                |         | 214         | سورةالفجر                                     |       |
| م المواقع بالمواقع ب  | ll 1 | - w                                                                                                            | - 1     | 414         |                                               |       |
| الله و الفحو ( ولايال عشو ( ٢٠٠ ) ١١٨ ٢٠٠ من صاد "كافتى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |                                                                                                                | n       | 214         | سورة الغاشيه بحساته الفجركي مناسبت            | ۲     |
| ۱۲. والفجر 0وليال عشو (۱۲۰) (۱۸ ۲۲ موصاد ۱۵ ۵ ۲۰ الموصاد ۱۵ ۵ ۱۰ الموصاد ۱۸ ۱۲ الموصاد ۱۸ الموصاد ۱۸ الموصاد ۱۸ ۱۲ الموصاد ۱۸ الموص  | 11   |                                                                                                                |         | 214         | ا سورة الفجر كے مشمولات                       | ۳     |
| ۵ الفحرے مراد معروف میں ہے اوراس کی تصلیت   ۲۴ حرب کا کہ تا کی تعلیم طفے لوفر ت اور نرامت اوران ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ۱ (نموصاد" کامختی                                                                                              | 7       | 4IA         |                                               | -     |
| المراجع المستورال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200  | ا ادنیا کی تعتیل ملتے کو عزت اور نرامت اور ان ہے<br>اس میں میں اس                                              | 7"      | - 1         |                                               |       |
| الله الشعب "عم ادلوم حمل اوراس المردن وعمل المساوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                |         |             | ا "والسفحسو" عمراديوم مُحرك تع اوراس ك        | .     |
| الفنيات مين احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                |         |             |                                               | 1     |
| ے اللہ جسنو "عمراوذوالحیری الاسلام کی اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                | - 1     | ļ           | 2 السف جنو" سعمرادة والحيد كاسيح اوراس أ      | 1     |
| النان عيا عول النان عيا ال |      |                                                                                                                |         | li.         |                                               |       |
| ٨ "الفحر" عراد الإحرال فالوراس فالقيات المحاد الفحر "عراد الإحرال فالقيات المحاد الفحر المحاد |      |                                                                                                                | 1       | ت ا         | ٨ "الفحو" عمراد ما يحرم كي تتح اوراس كي فضيك  | 1     |
| شي احاديث ٢٨ عيم كن حريمه المستحد المستحد المستحد المستحدد المستحد | 7 1  | الم المنظم ا | 1.4     | : ri        | م احادیث                                      | 1     |

| <del></del> |                                                | _      |       |                                            |           |
|-------------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|
| صنى         | عنوان                                          | تبرثار | صغی . | عنوان                                      | نبركر     |
|             | "وانت حل بهذا البلد "كآفيرانامرازي             | ٨      | 454   | يتيم كى دل دارى نەكرنے كى ندمت             | <b>P9</b> |
| ۷۳۹         | ے .                                            |        | 272   | قيامت كدن كفاراورفساق فجاركا كف افسوس ملنا |           |
| ۷۵۰         | "وانت حل بهذا البلد" كَافْير مصف _             | 4      | 252   | "دتکا دتگا"کا مشکل                         |           |
| . 40r       | والعاوراولا وكرمصداق من اتوال مفسرين           |        | ١.    | قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی             |           |
| 200         | " کبد" کا معنی اورانسان کی دشواری کے محال      |        | 252   | توجيهات                                    |           |
| 200         | "لبداً" كأعتى                                  |        | 47%   | دوزخ كولائے والے                           |           |
|             | الله تعالى كى دى موكى تعتيس اور خير اور شرك دو | 11"    | 259   | آخرت می عامت اوراق به کام مین دے گ         |           |
| 200         | استة .                                         |        |       | نفس مطمعته كوندا كرف والول ك مصداق مي      |           |
| 17          | "اقتحم" اور" العقبة "كامعنى اوروشواركماني      | ۱۳.    | 259   | مغبرين كے اقوال                            |           |
| 200         | كاحداق                                         |        | 41%   | نش انسان کی اقسام                          |           |
| 201         |                                                |        | 4M    | ننس مطمئة كي معداق بن مفسرين كاقوال        |           |
|             | بوك مسلمانون كوكهانا كلائ كانشيات من           |        | 1.    | نفس مطمعت كان رب كي طرف لوث اور            |           |
| .404        | أيات اورا حاديث                                | 1 -    | ٠,    | جنت میں داخل ہونے کی تفییر امام اومنصور    | ١.        |
| 201         | 1                                              |        |       | ازیدی ہے                                   |           |
| 201         |                                                |        |       | لنس مطمئند كاب دب كالحرف اوش اورجت         | 14        |
| 201         |                                                |        | ZM    |                                            | 1         |
| 201         | عاک تشین کے مصاویق                             | 1 -    | 12    | للس مطمنة كاب رب كاطرف لوث اور             |           |
|             | ومنعن صالحين كيلي بثارت اور كفار كي لي         | 1 . '  | ZM    |                                            |           |
| 201         |                                                |        | .Zm   |                                            | m         |
| 40.         |                                                | rr     | 411   |                                            |           |
| 241         | موزة القمس                                     | .:     | 200   |                                            |           |
|             | ورت كانام أوروج التميداوراس كي فضيلت بين       |        | 2m    |                                            |           |
| ŹΉ          | ماويث<br>الت                                   | 1 '    | 200   | 1                                          | 1.        |
| ۷۱۱         | ورت القنس اور سورة البلد كي مناسبت             |        | 1     | اقسم بهذا البلد اوانت حل بهذا              |           |
| 211         | ورت الشمس كے مشمولات                           |        | 20    |                                            | 1         |
|             | الشمس وضحها (القمراذا تلها)                    | ۳ او   | 4174  | 1                                          |           |
| , 411       | (רינס)                                         |        | 202   |                                            | 1.        |
| 210         | م اور جواب حتم                                 | ٥      | ۷۴2   |                                            | <u>-</u>  |
| وازدوم      | جلد                                            | -      |       | القرآن                                     | نبيار ا   |

| 12   |                                                      |        |             |                                                    | پُرس |
|------|------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|------|
| منحد | عوان                                                 | نبرثار | منۍ         | عنوان                                              | جُار |
| 44   | سورة الكيل                                           | 1      |             | سورج كى تخليق من الله تعالى كى حكمتين برستى        |      |
| 44   | عورت اه ادروب سيد                                    |        | -490        |                                                    |      |
| 444  | سورة الليل كمشمولات                                  | r      | 270         |                                                    | 4    |
|      | واليل اذا يغشي0والنهار اذا تجلي0                     | ۳      | 270         | 1                                                  | ۸    |
| 441  | (Lri)                                                |        |             | رات اور دن كى سلطنت كاسورج اور جائد =              | 9    |
|      | رات اور دن كي آف جان ش الله تعالى كى                 | ۳      | ۷۲۵         | (טָפּיִדִּפּ                                       |      |
| 449  | قدرت اوراس کی توحید پرولائل                          |        | -1          | "وما يناها"من ما" عمراد من "وق                     | ١.   |
|      | فراور مادوكو يبدا كرف بن الله تعالى كى تدرت          | ٥      | 444         | كاتوجيه                                            |      |
| ٠٨٠. | اوراس کی و حید کی شاکی                               |        | 1           | ننس انسان كالم يدادانسان كالسيدنا محد              | Ħ    |
|      | اس كي تحقيق كه حضرت ابن مسعود "وهب حلق               | ۱ ا    | ۷۲۲         | صلى الشعلية وسلم كاتم ب                            |      |
|      | المذكم والانشى "كَ بَاعَ" والمذكر                    | -      |             | "الهام" كالمعنى اورانسان كالمحاورير                | fř.  |
| ۷۸٠  | والانشى "براهماكرتے تھے                              |        | <b>47</b> 2 | كامول كے متعلق الل سنت كامؤقف                      |      |
|      |                                                      | 4      | -           | ا اجھے اور پرے کاموں کاعلم غور وفکر کرنے ہے یا     | •    |
| ۷۸۱  | مجيد كے خلاف پڑھنااوران كى توجيعات                   |        |             | رسول الشصلي الشعطية وسلم كي بيان كرف س             |      |
| ۷۸۲  | تمام لوگوں کے اٹھال کابرابر نہ ہونا                  |        | 272         | ماصل ہوتا ہے                                       |      |
| ۷۸۲  | الليل: • ا- ٥ كاخلاصه                                |        |             | ا نیک کاموں کا البام ان بی او گوں کو کیاجاتا ہے جو | ۴    |
| 21   | الله كى راه يس وية ك محال                            | ٠   .  | 447         | نیکی کی عدو جهد کرتے ہیں                           | ٠.   |
| 41   |                                                      | u .    | 249         | ا الهام مرادات المحاورير كامول كالروم ب            | ۵    |
| ۷۸۴  |                                                      | - 1    | 419         | ا نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث            | ١    |
| ۵۸۵  | ا امام رازی کے خبر پر دلائل                          | - 1:   | -           | ١ "تزكيه" اور تدسية" كأمتنى اور تدسية"             | ۷.   |
|      | ا مصنف کی طرف ہے امام رازی کے دلائل ک                | r   4  | 44.         | ا کے مال                                           | - 1  |
| 441  | جوابات                                               |        | ۱۰۷۰        | والمجرى تقويت من امام رازى كے دلائل                |      |
| 444  | الم و المودي "كامعني اوراس كامصدال                   | - 1    | 441         | ا امام رازی کے دلائل کے جوایات عقلی دلائل سے       | 4    |
| - 1  | ا حضرت الو مجرصديق رضى الله عنه كي فضيلت مجر         |        | - 1         | ا امام رازی کے دلاک کے جوایات قرآن مجید کے         | ٠.   |
| اعم  | سورة النيل كانزول                                    |        | 2r          | آیات                                               | 1    |
| المن | ما اس آیت کی توجیهات کدالله یر مدایت در              | - 1 -  | 21          | ا امام دازی کے دالاگل کے جوابات احادیث ب           |      |
| ^^   | واجب ع                                               |        | 200         | ۲۱ قوم شود کی سرکشی اوراس کاعذاب                   | 1    |
| .^^  | ۱۸ الله کی عبارت پر بتول کی عبارت کورجی دینے کی ندمت | ۷   ۷  | 40          | ۲۷ سورة القنس كي تغيير كي تحيل                     | -    |

جلدددازدبم

تبيار القرآر

| ľΛ    |                                                   | _    | _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------|---------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفح   | عنوان                                             | ΛĠ,  | صغ    | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنبثوار |
|       | دن بددن ني سلي الله عليه وسلم کي عزت اور کرامت    | +    |       | الليل:١٦ ٢ معتز لداورمرجه كااينا اين زيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -19     |
| 'Al+  | كازياده بونا                                      |      | 449   | پراستدلال اوران کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| All   | آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا ہے افضل ہونا             |      |       | فساق مؤمنين كےمتعلق الل سنت وجهاعت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140     |
| All   | قرآن مجيد كى سب نياد واميداً فزاآيت               |      | 49+   | مؤقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|       | ال صديث كابيان كدا گرميراايك امتى بھي دوزخ        | 11-  |       | ككى كے احسان كا بدلہ دينے كے ليے صدقہ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11      |
| ۸۱۳   | میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا                   |      | 49+   | جواز اورمحض اخلاص سعصدق وسية كالفنل مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|       | حدیث فیکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اوز         | -15" |       | حضرت الوبكر كي حضرت بلال اور ديكر جيد فلامون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| AR    | ا حاد ، پ صحیحہ ہے تعارض                          |      | 491   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ΛIŻ   | حدیث فرکور پر تعارض کے اشکال کا جواب              |      |       | اس آیت کامصداق حضرت ابو بکرین اس برامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ĀΙΛ   | ونيااورآ خرت مين ني صلى الله عليه وسلم كي فضيلت   |      | 495   | رازی کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|       | أخرت مين سيدنا محد صلى الله عليه وسلم كوعزت و     |      | ١.    | حضرت الوبكر صديق رضى الله عشدكي فضيلت إدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| AIA   | كرامت عطا كرنے كے متعلق احادیث                    | 1    | 491   | افضلیت میں احادیث ادر آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|       | يتم كامعنى اوررسول الله صلى الله غليه وسلم كي يتم |      | 1     | حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه كي فضيلت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| AM    | ونے کی کیفیت                                      |      | A+r   | الصليت بن كتب شيعه كي القريحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| l l   | فظ"ضال" كمعنى كالحقيق ادرائدافت ك                 | 19   | ۸٠٢   | سورة العيل كي تغيير كاا نعثا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74      |
| ۸rr   | فريحات .                                          | -    | ۸۰۲۳  | سورة الفتحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ۸۲۳   | ام ابومنصور ماتريدي كى لفظائصال "مين أوجيهات      |      |       | سورت كا نام اور وجد تشميد اورسورة الليل ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| ۸۲۵   |                                                   |      | A+P   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ۸۲۵   | - 14.0                                            |      | A+1"  | سورة الفتى كمشمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| Į.    | المدرطي كالقظ "صال" كارسين                        | 1    | ۸+۵   | والضحى (المل اذا سنجى (الما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| AFZ   | جيهات                                             |      | ۸۰۵   | "صنحی" اور 'مسجی " کامختی<br>سلام کامی الفیار می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1 .   | لى حضرت امام احد رضا اورصدر الا فاصل كى           |      | ۸+۵   | سورة الليل كوسورة الفتى پرمقدم كرنے كى وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Arz   | 1                                                 |      |       | ان اور رات کی تم کھانے کی توجیبات<br>میں اور رات کی تعربیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| λm    |                                                   | 1.7  | 1     | "والمصحى والليل" (دن ادررات) كاتم<br>كال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|       | 'عسانسل'' کامعتیٰ اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی  | .1   | ۸۰۷   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .1      |
| AFA   | 1 2 2 2 4                                         |      |       | الله المعالي والمستعدد الوال المستعدد الم |         |
| Are   |                                                   |      | AI+   | للدهان عصر ديك رسول الله في التدعلية من ا<br>فرت اوروجابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| L     |                                                   | 17/  | 1 11: | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B .1. ~ |
| ازوعم | 32.AF                                             |      |       | <b>ا</b> لوجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىبىرد   |

فهرست

| صفحه   | عنوان                                                                              | نبرثار | صنح  | نبرتكار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMA    | حدیث مذکور کی تخ من مصنف کی طرف ہے                                                 | 9      | ۸٣٠  | ٢٩ ريطآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | اس اجتراض كاجواب كدعالم ارواج مين آب كو                                            | 10     |      | ۲۰ صبح سائل کا معیار اور غیر مستحق سائل کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l      | نی بنانے سے مرادیہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ                                            |        | ۸۳۰  | عذاب کی دعید کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AM     | کے علم میں نبی تھے ،                                                               |        | ٨٣١  | ا١١ مائل كودين كى ترغيب كے متعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Arre |                                                                                    |        |      | ٣٢ اگر مائل كودين كے ليے وكف ند وو قرى سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ľ      | عالم ارواح میں آپ کو نبوت عطا کرنے کے                                              |        | ۸۳۳  | サキシナツ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۵۰    | متعلق ا کابرعلما و کی تصریحات                                                      |        |      | mp مخلوق مے گر گر اکر سوال ند کیا جائے صرف اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كو بحيين ميس نبوت عطا                                  |        | Arr  | ے گز گڑا کرسوال کیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۵۱    | کرنے کی ایک اور دلیل<br>سر تنہ شہ                                                  |        |      | اہے رب کی تعمقوں کو بیان کرنا جاہے اور یکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۵۱    | معراج کےموقع پرشق صدر<br>سر روی کتاب دو                                            | . 1    | ۸۳۳  | ال کاشر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apr    | آپ کاشتی صدر کتنی بار ہوا؟<br>سر سر تا سر سر سر کا در سر سر کردارہ                 |        |      | ۳۵ نی صلی الله علیه وسلم کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | آ پ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھنے اس<br>کوز مزم سے دھونے اوراس میں ایمان اور حکمت |        | ٠٨٣٢ | الماء |
| hor    | ور عرم ہے دھوتے اور ان میں ایمان اور جمعت<br>رکھنے کی آخر تک                       |        | ۸۳۲  | اسو نی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطنے والی چند نعتوں کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apr    | ر سے فاخر رہا<br>ش صدر پر اعتر اضات اور ان کے جوابات                               |        | AFT  | متعلق احادیث<br>۳۷ سوره انتشی کی تغییر کا اعتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aor    | ا می سازی استرا اسات اوران سے بوابات<br>این صلی الله علیه وسلم برا او ذر است محامل |        | Ar-  | المحال المسرة الأشراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ی کا مدسید آپ ورو سے میں<br>نی سلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو پہاڑ ہے گرا دینے کے    | - 1    | ۸۴۰  | ا سورت کانام اور دجه تشمیه وغیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۵۳    | اراده کی روایت سی خبیل<br>اراده کی روایت سی خبیل                                   |        | ٨٣١  | ۲ اله نشر ح لك صدرك (۱_۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵۸    | نی صلی الله علیه وسلم بر" و ذر " کے بعض دیگر تحال                                  |        | ۱۹۸  | ا الشرح صدر كامعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون "أي                                              | n      |      | س<br>اشرح صدر کے متعلق احادیث اور سیدنا مجموسلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | دعاسيدنا محرصلي الله عليه وسلم فيسيس كأنمسي ادر                                    |        | ۸۳۲  | الله عليه وسلم كو بحيين مين نبوت عطا كما ها نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ran    | ج ل کے ک                                                                           |        |      | ۵ لعص انبياء عليم السلام كو بجيين مين نبوت كاعطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | نی صلی الله علیه وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق                                    | rr     | ۸۳۳  | فرملياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۵۸    | امام ماتريدي أمام رازى اورعلامه قرطبى كى تقارير                                    |        |      | ۲ ملاعلی قاری کا نی صلی الله علیه وسلم کواعلان نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باند کرنے کے متعلق                                    | rr     | Ara. | سے پہلے ولی قرار دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -444   | احاديث اورآ ثار                                                                    |        | ለተዣ. | 4 للاعلى قارى كى عبارت پرمصف كاسبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | نی صلی الله علیه وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق                                    | rr     | 1    | ۸ عالم ارواح میں سیدنا محد صلی الله علیه وسلم کونبونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HÀ     | مصنف كأنقرير                                                                       |        | ٨٣٤, | العطا كياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٠. | . e è |
|----|-------|
|    |       |

| منح                    | عوان                                                             | نبرثار | صنح   | عنوان                                                                   | نبؤار |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۸۷۸                    | خواب کی آخریف ادراقسام                                           | ۸      | ۵۲۸   | ایک شکل کے ماتھ دوآ سانیاں                                              | ro    |
| ۸۷۸                    | ابتداونیوت میں غار حراجانے کی تشمتیں                             | 9      | ۵۲۸   | ,,                                                                      |       |
| 149                    | نى سلى الله عليه وسلم ك فرشته كو يجيان كالحقيق                   | j.     |       | صرف الله تعالى كاطرف سوال كرت من رغبت                                   | 12    |
| 144                    | "ما انا بقارى "كاتشق                                             | . 11   | AYY   | کی جائے                                                                 |       |
| ۸۸۰                    | لكين كافضيلت اور لكين كمتعلق احاديث                              | 15     | 442   | سورة الانشراح كي تغيير كي تحيل                                          | ľ٨    |
| ۸۸۲                    | العلق: ٥ من "الانسان" كم تعلق متعدداقوال                         | 192    | AYA   | سورة النين                                                              |       |
| ۸۸۳                    | ''طفيان'''كامختل                                                 |        | AYA   | سورت كانام اوروجه تسميه                                                 |       |
| 1                      | الوجهل كى خدمت اورادب كى وجد سے مروہ وقت                         |        | AYA   | سورة إلىن كي مشمولات                                                    |       |
| ۸۸۳                    | یں نمازے مع نہ کرنا                                              |        | ١.    | والتين والزيتون⊙وطور سينين⊙                                             | ۳     |
| ۸۸۵                    | الوحبل كے ليے عذاب كى وعيد                                       |        | PFA   | (LA)                                                                    |       |
| ۸۸۵                    | تجده سالله بحانه كي قرب كاحسول                                   |        | AY9   | "النين" كامعتى اوراس كے طبی اوا كد                                      |       |
| PAA                    | سورة العلق كآفسيرى يحميل                                         | ·1A    | ۸4۰   | "زيتون" كالمعتل اوراس كطبى أوائد                                        |       |
| ۸۸۷                    | سورة القدر                                                       |        |       | "والنين والويتون" كأفير مم مفرين ك                                      | 7     |
| ۸۸۷                    | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                                    |        | ۸4۰   | اقوال                                                                   |       |
| 204                    | انا انزلنه في ليلة القدر ٥(٥-١)                                  |        | AZI   | "صور مسينين". كاخعداق                                                   |       |
|                        | "ليلة القدر "شرآن مجيدكا آسان دنياك                              |        | A27   | شرمك كالمم كعان كالوجيه                                                 |       |
| ۸۸۹                    | طرف ازل ہونا                                                     | .i     |       | "انسان" كمصداق في اقوال اوراس ك                                         |       |
| ١.,                    | بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے                            |        | 147.  | بهترین ساخت میں ہونے کی آوجیہ                                           |       |
| A9+                    | اجر میں اضافہ                                                    |        | AZI   | مؤسمین کالمین کاارول عمرے محفوظ رہنا<br>از سے تو سے میں                 |       |
| 'A9+                   | يلة القدر عن قدر "كمعالى                                         |        | AZE   | سورة ألين كالغيرى محيل                                                  | # .   |
|                        | تعادے تی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کولیلة القدر<br>راتور مارین |        | 140   | سورة العلق                                                              |       |
| Aqr                    | ك يعين كاعلم تضايا نبس؟<br>                                      | 1      | 1421  | سورت کانام اوروجینشیہ<br>العان کے شمولات                                |       |
| Agr                    | يلة القدرك فينائل                                                |        | A'ZI" |                                                                         |       |
|                        | رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلتہ القد ہوتے<br>کا                   |        | 1440  | اقرا باسم ربك الذي خلق (۱-۱۹)<br>مى صلى الدعاية وسلم يرزول وي كي ابتداء |       |
| 195                    | پردلائل<br>د د د د شد                                            | T      | AZY   | ی خالفه علیه هم پر رول وی خارشداء<br>وی کالفوی معنی                     |       |
| A96                    | بیلة القدر شی عمادت کاطریقه<br>تواب میں اضافہ                    |        | ٨٧    | وی کاشری معنی<br>وی کاشری معنی                                          |       |
| A90                    | واب شافه<br>گناه م اضافه                                         | 1 .    |       | 7.7                                                                     |       |
| ראם<br>געלני <i>ים</i> |                                                                  | l ":   | 1 122 | ליטונט דירווים א                                                        | -     |

| řį        |                                                                     |        |          | <u>-</u>                                                                   | فهرس   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| صنح       | عنوان                                                               | نمرثار | صنى      | عنوان                                                                      | أنبؤار |
| 911-      | امام رازی کے تفصیلی دلاکل                                           |        | 490      | شب قدر روفي ر كفي كالمتين                                                  | IF.    |
|           | نبول اورمومنين صالحين برفرشتول كافضيلت ك                            | 14     | APY      | فرشتوں كےزول كاتفصيل                                                       | .15    |
| 410       | متله مل امرازی کے تفصیل دادا ک جوابات                               |        | APY      | ليلة القدر مي فرشتول كاز من بريازل بونا                                    | 10"    |
|           | مفتى محد شفيع كالورى تغيير كبيركوامام رازى كي تغيير                 | IA     | ۸۹4      | روح كے مصداق مي اقوال مفسرين                                               | 10     |
| - AIY     | شقراردينا                                                           |        | AGA      | فرشتوں كوز من برنازل كرنے كى تكتيب                                         | -14    |
| 912       | الوالكلام آزاد كي تغيير كبير زميم تقيد                              |        | A99      | فرشتون كاسلام                                                              | 14     |
| 914       | امام دادی کی تعمیر کبیر کے مان                                      |        | 9**      | سورة القدر كي تغييل                                                        | IA     |
|           | مؤمنین صالحین کو جزایش دائلی جنت عطا کرنے                           | n      | 9+1      | سورة البينة                                                                |        |
| 919       | كاتوبيه                                                             |        | 9+1      | سورت كانام اوروج تسميه وغيره                                               | 1      |
|           | مؤمنين صالحين اور مؤمنين تائين كوايك =                              |        | . '      | لم يكن الذين كفروا من اهل الكتب.                                           | ,      |
| qr.       | زائد جنتس عطافرمانے کی محقیق                                        |        | 901      | (LA)                                                                       |        |
| 911       | عام مسلمانوں کی خداخونی کی دلیل                                     |        | 9+1      | امام الومنصور ماتريدي كي تقرير                                             |        |
| 911       | الله تعالى كے خوف ب روئے كى نصيات                                   |        |          | البيند : ااورالبيند : ٣ يس تعارض كامام رازى كى                             |        |
|           | الله تعالى كا راضى مونا جنت عطا كرنے سے برا                         |        | 9+1"     | طرف بيجوايات                                                               |        |
| - Ari     | انعام                                                               |        | 900      | المام دازى كے جوابات يرمصنف كاتبر واور تجويد                               |        |
| 977       | الله تعالی کی رضااور بندوں کی رضا کے محال                           |        | 9+1      | البقية المن "من "معضيه برايك اشكال كاجواب                                  |        |
| 977       | الله تعالی کے خوف کی در تغییریں                                     |        | 9+1      | محوس الل كماب من واخل إن يانيس                                             |        |
| arr       | کوئی مسلمان اپنے نجات یا فتہ اور جنتی ہونے کا                       |        | 9.4      | اخلاص کی اہمیت<br>در معرب                                                  |        |
| 9117      | دِوَيُّ مِدَرِ<br>سورة المينيد كَالْمُنِيرِ كَالمُعْمَامِ           |        | 9.4      | مرحنفاء "کامتنی<br>مرابع                                                   |        |
| 910       | سورة البيد في سرة الزلزال<br>سورة الزلزال                           |        | 9+A      | اخلاص اورعمادت کامتنی<br>وضویش نیت کی فرضت کی دلیل اوراس کا جواب           |        |
| 910       | سورت کانا م اوروجه از سرال<br>سورت کانا م اوروجه انتساد غیر و       | 1      | 910      | و موسی نیت فی خرصیت ف دسی اور اس کا جواب<br>البترد : ۵ کے لطا کئے اور نکات |        |
| , "."     | عورت ما ما وروج ميد يرو<br>زلزله كي تعريف اس كي اسباب اور الرات اور |        | -51*     | ہیں ہے۔ جائے تھا تھ اور ہات<br>کنارابل کمآب کے عذاب کوشر کین کے عذاب       | - 4    |
| 974       | ررد في مريف ان عدام ب الدار العادر ا<br>اس في مدخ                   |        | 411      | الفارابي حاب عداب و عريان عداب<br>يرمقدم كرئ كالوجد                        |        |
| APY.      | לטאט.<br>לגולאועל                                                   |        |          | پر عدا رہے ن وہید<br>مؤمنین صالحین کی فرشتوں پر فشیلت کے داکل              |        |
| 91%       | زررن ال                                                             |        |          | مؤمنين صالحين كي فرشتول يرفضيات كمسئله على                                 | 10     |
| 9ľV       | Ct_7040634205                                                       |        | 911"     | المرازى كاعتراضات اور صنف كيوابات                                          |        |
| 979       | زارلسياني المساق                                                    |        |          | مؤمنين صالحين برفرشتول كي فضيات كمتعلق                                     |        |
| ردوازداعم |                                                                     |        | <u> </u> |                                                                            |        |
| 1 33.000  | <del>-</del> :                                                      |        |          | القرآن                                                                     | تبيار  |

| <u>F</u> r |                                                                |         |         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | فهرد   |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|--------|
| صفحه       | عوال                                                           | تمبرتار | صنح     | عوان                                    | لبتزار |
| -          | فاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا                       | jm *    |         | رصغر پاک وہد میں دار لے تاریخ کے آ کیے  | ۷.     |
| 90%        | معاربونا                                                       |         | 91%     | ين .                                    |        |
| 914        | الله تعالى كے علم برايك اشكال كإجواب                           | ft      |         | زلز لے سے متعلق وہواہم موالات اور ان کے | ۸      |
| 91%        | سورة العاديت كي يحيل                                           | ·ΙΔ     | 977     | جوابات                                  |        |
| 9149       | سورة القارعة                                                   |         | 910     | زلزله ي متعلق الهم نكات                 |        |
| 91.9       | مورت كانام ادروجه تشميه وغيره                                  | -1      | 417     | ريشراسكيل كياب؟                         | (+ .   |
| 900        | القارعة (١١١)                                                  |         | 972     | اذا زلزلت الارض زلز الها⊙(١٨)           | 11.    |
| 901        | قیامت کے دن اوگوں کے احوال                                     | ۳       | 912     | زلزله كالغوى اورعر في معنى و            | 1 1    |
| 100        | قیامت کے دن نیماڑوں کے احوال                                   | ٣       | 912     | زمن پرقیامت کے زلزلد کی گیفیت           | 11"    |
|            | مؤمنین اور کفار کے اٹھال کے وزن کی کیفیت<br>سرچہ               | ٥       | 97%     | ز مین کا پنابذ جھ باہر نکالٹا<br>سر م   |        |
| 901.       | <u> </u>                                                       |         | 97%     | زمین کے خبردیے کی کیفیت                 |        |
|            | مؤمنین اور کنار کے اعمال کے وزن کی کیفیت<br>مرکز               | 4       | 929     | مؤمن اور کا فرکے انتال کے بذلہ کا ضابطہ | 17     |
| 900        | میں امام دازی کی آخر ہے<br>منت کر سے کہ اس کے ک                |         | 917     | سورة العديت                             |        |
|            | مؤمنین اور کنار کے اُٹھال کے وڑن کی کیفیت<br>سرمتعالی دور ک تہ |         | : 9MY   | سورت كانام اوروج تشميه                  |        |
| 900        | بے متعلق مضف کی آخر بر<br>ھاو بیسے معانی                       |         |         | والعديث ضبحا الفالموريث قدح (٥-١١)      | 28     |
| 90"        | ھادىيەت معان<br>سورة القارعة كې تغيير تى يحيل                  |         | gm.     | ''العاديات ضبحا'''كاعتى                 | ۳      |
| 900        | عورة العارجة في يعرف -ب<br>سورة العكاثر                        | · '.    | 907     | "الموريات قدحاً" أيماعي                 | ٠, ١   |
| 900        | مورت کانام اوروجه مسیده غیره                                   |         | amr     | "المغيرات صبحا" كامتنى                  |        |
|            | الهكم التكاثر (حتى زرتم المقابر (                              |         |         | "فاثرن به نقعا" اور فوهبطن به جمعا "كا  | 4      |
| 904        |                                                                | . 1     | أبريه أ | معلى                                    |        |
|            | مال من كثرت كى طلب إس وقت منوع برجب                            | -       |         | "الكنود" كالعنى اورائسان كالنية الكنود" | 2      |
| 904        | وهالله تعالى كي اطاعت يخفلت كي موجب بر                         |         | 907     | مونے پر گواہ بونا<br>مونے پر گواہ بونا  |        |
|            | اطاعت عبادت اورحس اخلاق مي كثرت كو                             | بم.     | ۹۴۵.    | ال كاعبت كے متعلق احاديث                | Á      |
| 900        | طلب كرمامجوداور متحسن                                          | "       | 44.4    | مال کی عبت کے اثرات                     | 9      |
| 909        | زيارت قيور كابيان                                              | ۵       | im'r    | بخل كاندمت من أحاليث                    | 10     |
|            | فقہاء احاف کے زدیک عوروں کے لیے                                | 4       | 907     |                                         | н      |
| 94.        | زيارت قيور كاحكم                                               |         | 912     | محفول كمندرجات كوطا بركرت كحال          | ır     |
| روازوهم    | جاء                                                            |         |         | القرآن                                  | تبيار  |

| F    |                                                  | =  |        |                                                |         |
|------|--------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------|---------|
| صنح  | عنوان                                            | 꺄. | صفحہ ا | عنوان                                          | نمبتؤار |
| ľ    | ويل لكل همزة لمزة ١٥٥ الذي جمع مالا.             | ۲  | 945    | الحياش: ١٣٠ وراحكاش: ٢٠ ك تاش                  | 4       |
| 920  | (1_9)                                            |    |        | "علم البقين عين البقين "اور"حق                 | Λ.      |
| 920  | 1000 000 000                                     |    | 941    | اليقين " كي تعريفيل                            |         |
| 927  | "الهمزة" اور" اللمزة"كمعالى                      | ٣  |        | دوزخ کود کھنا کفارے ساتھ خاص ہے یامؤمنین       | 9       |
| 922  | 0 0 1                                            |    | 945    | بھیٰ دوز خ کود پکھیں گے؟                       | [.      |
| 922  | دوزخ کی آگ کی شدت                                | ۲  |        | نعتوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہو گایا        | 1.      |
| 922  | كفار كے عذاب كى كيفيت                            | 4  | 941    | مؤمنین سے بھی ہوگا                             |         |
| 941  | ''الهموة'' كأفسير كي تحليل                       | ٨  | 941    | مؤمنین نے نعتوں کے سوال پر دلائل               |         |
| 949  | سورة الفيل                                       |    |        | جن تعتول كاسوال كيا جائے گا' ان كے متعلق       | ır      |
| 929  | سورت كانام اوروجة تشميدوغيره                     | 4  | are    | آ څاړمحا ښاورا قوال تا بعين                    |         |
|      | الم تركيف فعل ربك باضحب الفيل.                   | r  | are    | ان فعتوں پرسوال کے متعلق احادیث سے استدلال     | 11      |
|      | (1.0)                                            |    | 444    | سورة العنكاثر كأنفسير كأنحيل                   | 100     |
|      | "اصحاب الفيل" كوآبكاد يكنامتصورتيل               | ٣  | . 942  | سورة العصر                                     |         |
| 9.01 | تها كيم كيون فرمايا: كيا آپ نينيس ويكها؟         |    | 944    | سورت كانام ادروجه تشميه وغيره                  | 1       |
|      | پرندوں سے ابر صد کے تشکر کو فنا کرنا ٹی صلی اللہ | ۴  |        | والعصر ١٥ن الانسان لفي خسر ٥                   | r       |
| 146  | عليه وسلم كاار بإص قفا                           |    | AFP    | (LT)                                           | Ì       |
|      | "اصحاب الفيل" إنقام ليني من ي صلى                |    | AYA    | زماندی شم کھانے کی وجوہ                        | ۳       |
| 911  | الله عليه وسلم كي فضيات ك نكات                   |    | 979    | "العصر" كأخير من اقوال                         | m.      |
| 911  | ار صد کے لئکر کا ہاتھیوں ہے بھی کم درجہ ہونا     | 4  | .      | "والعصر" ، ني سلى الله عليه وسلم كاز مانه مراد | ٥       |
|      | كعبيس بت يرسى كرف والول كوفورا عداب              | 4  | 940    | ret .                                          |         |
| ۹۸۳  | نبین دیاتوابرهه کے نشکر کوفو راعذاب کیوں دیا؟    |    | . 920  | تمام انسانوں کا خسارے میں جٹلا ہونا            | 4       |
|      | ابرهه توعلاني فسادكرني آيا تفا كجراس كو محيد"    | ٨  | 924    | حق اورصبر کی نصیحت کے محامل                    | 4       |
| 915  | كيون فرمايا؟                                     |    | 925    | انعال مين حس اور فتح عقلي بيا شرعي؟            | ٨       |
| 91/  | "ابابيل" كأمعني                                  | ٩  |        | انسان کاخود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے   | 9       |
| ۹۸۳  | "سجيل" كامعنى                                    | 10 | 921    | كدوه دومرول كوسى نيك منائ                      |         |
| 911  | "عصف"کامعی                                       | н. | 924    | سورة العصري تفييري يحيل                        | ·-      |
| ۹۸۵  | سورة الفيل كآفسير ك <sup>تي</sup> كيل<br>احداث   | 11 | 921    | سورة الحقرة                                    | 1       |
| PAP  | سورة القريش                                      | ŀ  | 921    | سورت كانام اوروجه تشميه دغيره                  | 1       |

| منح    | عوان                                             | نبرثار | صنح   | عنوان                                          | نبزار |
|--------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|-------|
| 992    | سورة الكوثر كاكل يامه في مونا                    | ۲.     | YAP.  | سورت كانام اوروجه تشميه                        | 1     |
| 99.    | سورة الكوثر كي سورة الماعون ميماست               | ٣      |       | لايلف قريسش Oالفهم رحلة الشتاء                 | ٢     |
|        | سورة الكوثر كاس سے يملى سورتوں كے ليے تتمہ       | ۳      | 91/2  | والصيف(١_٢)                                    |       |
| - 444  | ter                                              |        | 914   |                                                |       |
| 1++1   | سورة الكوثر كالبعد كي سورتول كي ليد مقدمه وبا    | اه ا   | 944   | القریش کالفیل کے ساتھ مربوط ہونا .             | ٣     |
|        | انا اعطينك الكولر Oفصل لربك                      | ٦      | 911   | القريش اورافيل الك الك سورتين إن يانبين؟       | ۵     |
| 1      | ر بر - س. ال. ال. ال. ال. ال. ال. ال. ال. ال. ال |        | 9.0.0 | قریش کوتجارتی سفر پرداغب کرنے کی قوجیہ         |       |
| l      | اس آیت ش انا "اور" اعطاء " کے فوائداور           | 1      | 944   | قريش كاوجه تشميه اورني صلى الله عليه وسلم كانب |       |
| 1000   | لات .                                            |        |       | قریش پرانعام کا نقاضامیہ کدو واللہ عزوجل کی    |       |
| 100,00 | لقظ صحو الو" كاتفسر من مفسرين كا توال            | ۸      | 949   | عبادت يش كى كوشريك شكرين                       | 1     |
| 1      | تحبيرتر يمدك بعدرفع يدين كمتعلق ضعيف             | 1      |       | قریش کو کھانا کھل نے اور اس میں رکھنے کے       | ٩     |
| 1007   | روايات                                           |        | 949   | اباب                                           | 1     |
| 10.7   | "شانئ"اور"ابتر"كمعتى                             | H      | 99+   | سورت القريش كي تغيير كي يحيل                   | 10    |
| 1004   | الكوثر: ٣٠ كاشان زول                             | 11     | 991   | سورة الماعون                                   |       |
| l l    | الله تعالى كارسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف | ır     | 991   | سورت كانام اوروجه تشميدوغيره                   |       |
| 1000   | ے دافعت فرمانا                                   |        | 991   | ريت الذي يكذب بالدين ٥ (١٥٥)                   |       |
| 1009   | انبيا وسابقين كاخودا بي مدافعت كرنا              | Į۳.    |       | الماعون كے كل يامدنى مونے كا اختلاف اور يملى   |       |
| 11+1+  | رسون الله صلى الله عليه وسلم كامقام محبوبيت      |        | 995   | 0.00                                           |       |
| 1010   | الكوثر كي تفسيري تحميل                           | 10     |       | يتم كى برورش بربشارت اور مسكين كو كهانا نه     |       |
|        | سورة الكافرون                                    |        | 995   | كىلائة بروعيداورالماعون: اكاشان نزول           | 1     |
| 1+11   | سورت کانام اوروجه تشمیه                          | 1.     | 990   |                                                |       |
| 1      | قل يايها الكفرون ١٥٥ اعبد ما تعبدون              | r      | 990"  |                                                |       |
| 1+17   | (1_1)                                            |        | 990   |                                                |       |
| 1011   | "قل يايها الكافرون" كاثانٍ رول                   |        | 990   | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         |       |
| ll.    | "يايها الكافرون " _ يبلن قل "الانك               |        | 990   |                                                |       |
| 1+11-  | 24230033170                                      |        | 994   | 0 0011 111                                     | - 10  |
| 1+10   | 10,110 30 30,0011                                |        | 994   |                                                |       |
| 1+14   | مورة الكافرون كي آيات ش تحمرار كاجواب            | 1      | 992   | ورت كانام اوروجه تشميه                         | - 1   |

| -          |                                                   | _     |       |                                                    | وهرسد |
|------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| فحد        | عنوان                                             | برثار | صغي   | عوان                                               | نبثور |
| 1+7        | ال فاهدادت                                        |       | 1+14  | "لكم دينكم ولي دين"كمال                            | 2     |
| 1+1        | البواهب فالحبرت ماك موت                           |       | 1+14  | سورة الكافرون كي تحيل                              |       |
| 1.r        | الواب عے عیدہ، ف                                  |       | 1+14  | سورة النصر                                         |       |
|            | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر     | ٨     | 1+14  | سورت كانام اوروجيرتشميه                            |       |
| 1+7        | UIJ UIJ                                           |       | 1+19  | اذا جاء نصر الله والفتح ٥(١-١١)                    | r     |
| 1.10       | ابوبهب في يون فالدست                              |       | 1+19  | فتح ہےمراد فتح مکہ ہونا                            | ۳     |
| 101        | ابوہب ن بول ہے سے دور کی کا میں                   | 1+    | ١.    | "اذا جماء نصو الله "ترسول الله الله                | ~     |
| ١.         |                                                   | 18    | 1+19  | عليه وسلم كى مدت حيات بورى جونے برأستدلال          | J     |
| 1+1"1      | المعتبيدات                                        |       |       | حمد اور تشيخ كامعنى اور رسول الشصلي الله عليه وسلم | ۵     |
| 1+1-7      | المورث الباب ل ١٠٠٠                               | 11    | [:10  | ے استغفار کے محامل                                 | .     |
| 1.50       | U D 01839                                         |       |       | سورة النصر كے نزول كے بعد رسول الله صلى الله       | 4     |
| 1017       | عورت ما ادروجه سيه                                |       | I+ri  | عليدوسكم كالبركثرت جمدا ورشيخ اوراستغفار كرنا      | .     |
| 1+177      | المورث الأحلال كالمصال                            | r     | -     | نی صلی الله علیه وسلم کے بہ کثرت استغفار کے        | 4     |
| 1.54       | ول هو الله احداث المسلمات ( الله ا                | ۳     | 1+22  | متعلق احاديث                                       |       |
| ,          | مطالب کی بین قشمیں اور بوری تفسیر کبیر کا امام    | ~     | 1000  | امام رازی کے بعض نکات پرمصنف کا تبصرہ              | ٨     |
| 1007       | رازي کي تصنيف مونا                                |       | - 1   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے استعفار كے متعلق   | 9     |
| 1.12       | الله تعالى كي قو حيد پرولائل                      | ۵     | 1+rr: | امام رازی کی توجیهات                               | ļ     |
| 1•17       | "الصمد"كمعانى اورمال                              | ۲     |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك استغفار كے متعلق    | 10.   |
| 1•٣٨       |                                                   |       | 1+1"  | و گیرمفسرین کی توجیهات                             | - 1   |
| 1+1"9      | الاخلاص كاخلاصه                                   | ^     |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كى طرف        | 11    |
| 1.179      |                                                   | ۹.    | 1.11  | متوجهونا                                           |       |
| 1+141      | 0,0,00000                                         |       | 1+44  | سودت النصر كي تشير كي يحيل                         | 14    |
| 15/44      | سورة الفلق                                        | - 1   | 1014  | سورة اللهب                                         |       |
| 1+17       | سورت كانام اوروجه تشميه                           |       | 1+1%  | سورت كانام اوروجه التمييه وغيره                    | ,     |
|            | ا المعوذ تين (الفلق اور الناس) كي فضيلت مين       | ۱ ا   | 1+1/1 | تبت يدا ابي لهب وتث٥(١٥)                           | r     |
| 1.Mr       | اماديث                                            | J     | I+PA  | 1 سورت اللبب كاشاك زول                             | -     |
|            | ا ایا حضرت ابن مسعود رضی الله عند المعوفر تنبن کے | - 1   | 1-19  | ا ''کبت'' کامعتل                                   | -     |
| اسابها ه ا | قرآن ہونے کا افکار کرتے تھے یائیس؟                | 1.    | -     | الولهب كانام اوررسول الله صلى الله عليه وسلم -     | ۱ د   |
| fir they   | G.                                                | _     | _     |                                                    | _     |

تبيار القرأر

|   | ۳٩  |       |        |        | رست                                                    | -    |
|---|-----|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|
| Ì | صنح | عنوان | نبرثار | صنح    | وكر عنوان                                              | انبؤ |
|   |     |       |        |        | ا رفان ررعانور ودان عال                                | ۳    |
|   |     |       |        | 1+744  | فقهاءاسلام كي عبارات                                   |      |
| ı |     |       |        |        | قل اعوذ برب الفلق⊙من شر ما خلق⊙                        | ۵    |
| ľ |     |       |        | 1+174  | (1_0)                                                  |      |
| l |     |       |        |        | اللہ ہے بناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی                | 4    |
| ۱ |     |       |        | 1+144  | تخصيص كي توجيهات                                       |      |
| ١ |     |       |        | 1+11/1 | الله الله المعتلى                                      | ۷.   |
| ı |     |       |        |        | رسول النُّد صلى الله عليه وسلم پر جاد و كا اثر ہونے كے | ۸    |
| ı |     |       |        | 1+11/1 | متعلق امام رازی کامؤ قف                                |      |
|   |     |       |        |        | رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جاد و کااثر ہونے کے    | 9    |
|   |     |       |        | 1000   |                                                        |      |
|   |     |       | 1      | 1+0+   |                                                        | [+   |
|   | ľ   |       |        |        | حد کی تعریف اس کا شری تھم اور اس کے متعلق              | (1   |
|   | l   |       |        | 1+0    | 15°C=181                                               | ir   |
|   |     |       |        | 1+0    | - the                                                  | IF   |
|   | ١.  |       | ١.     | 1.01   |                                                        | ١.   |
|   |     |       |        | 1+01   |                                                        | ,    |
|   |     |       |        |        | قل اعوذ برب الناس (ملك الناس)<br>(4.1)                 | ,    |
|   |     |       |        | 1+0    |                                                        | -    |
|   |     | ,     |        | 1+0    | 200.00                                                 | 1    |
|   | 1   | '     |        | 1.0    | 15847                                                  | 1    |
|   | 1   |       | -      | 1+0    | (2-, (                                                 |      |
|   | ı   |       |        | 1+0    | 180 50                                                 | 2    |
|   | 1   |       |        | 1+4    | 1 1- 1 150 - 1 158                                     | 1    |
|   |     |       |        | 1+0    | 1,000 (1,000 (1,000)                                   |      |
|   |     |       |        | 1+4    | تبيان القرآن كي تصنيف كي دُارَي م                      | ☆    |
|   | -   |       |        | 10     | مآخذومرا فتح                                           | ☆    |
|   | 11  | 1     |        |        |                                                        |      |

المعمد مله رب السالمين الدى استغنى في حدد عن المسامدين وانزل القرآن تسيانا لكل شرع عند العارضين والصب والسرادم على سددا عيد إلذى استخى بصالوة الله عن صافة المصلين واختص بارضاء وبالعالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه صن القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القزان وتحدى بالفرقيان وهجزعن معارضته الانس والحان وهو خليل الله حبيب الرحن لواء فوق كل لواء يوم الدين قائد الاسيأوالنرسلين امام الاولين والاحرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة له فىكتاب مدين وعلى المالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراول أوامته وعلماء ملتداجعين الشهدان لاالته الاالله وحدة لاشريك لغواشهدان ستيدناومولانا محطعسده ورسول مداعو ذيالله من شيرور نسى ومنسيات اعمالي من بهده الله فالامضل له ومن بضلله فالاهادى له اللهماد في الحق حقاوارزقني اتباعه اللهدارف الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيدعلى منهج قويدوا عصمنع بالنطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم اسدين وزيخ المعاندين في تعريرالله حرالق في قلبى اسرا دالقران واشرح صدري لهعاني المفروتان ومتعنى بفيوض القران ونومرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدنى على الرب ادخلني مدخل صدق واحرجني مخرج صدق واجعل ليمن لدنك سلطانًا نصيرا اللهم احعله خالصالوج مك ومتبولا عندك وعندرسولك واجعلم شائفا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يوم الدين واجعله لى دريية للسغفرة ووسيلة النجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزقني زمارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنه على الإسمان مالكرامة واللهجانت رايلا الدالاات خلقتني واناعيدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعود بكمن شرماصلنت ابوءلك منعمتك على وابوءلك بذنبي فاغفرلي فاند لايغفرال ذنوب الاانت أمين مابرب العبالنسين

الله بى كے نام سے (شروع كرتا ہول) جونهايت رحم فرمانے والا بہت مهر بان ب0 تمام تعریفین الله رب العالمین کے لئے محصوص میں جو برتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن مجيد نازل كياجوعارفين كحق ميس مرجيز كاروش بيان باورصلوة وسلام كاسيدنا محمصلي القدعليه وسلم يرنزول موجوخود القدتعالى کے صلوۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہرصلوۃ تھیج والے کی صلوۃ ہے مستغنی میں جن کی خصوصیت رہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالی نے ان پر قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پینچایا اور جو پھوان پر نازل ہوا اس کا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا ۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنے کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب جن قیامت کے دن ان کا مجمنڈ اہر جھنڈ ہے 'سے ملند ہوگا۔ ووجیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کو قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی با کیزہ آل ان کے کامل اور بادی اصحاب اوران کی از دارج مطهرات امہات الموثین اوران کی امت کے تمام علماء اور اولیاء بر بھی صلوح وسلام کا نزول ہو۔ بٹس گواہی دیتا ہول کداللہ کے سواکوئی عبادت کا مستق توٹن وہ واصد ہے اس کا کوئی شریک تین اور بٹس گواہی ویتا ہول کہ سیدنا تحصلی اللہ علیہ دملم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے تفس کے شر اور بدا ممالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔ حس کواللہ بدایت دے اسے کوئی گراہ ٹیس کرسکیا اور جس کو وہ گمرانی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت ٹیس دے سکنا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کراور مجھے اس کی امتباع عطا فرہا اور مجھے پر پاطل کو واضح کر اور مجھے اس ہے اجتناب عطا فرہا۔ ا الله! بحص تبان القرآن كاتصنف من مراطمتقم يريرقرار وكادر مجصان من معتدل مسلك برنابت قدم ركار مجم اس کی تحریر میں غلطیوں اور نغزشوں ہے بیمااور جھے اس کی تقریر عیں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے الله! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سید کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دیے جھے قرآن مجید کے فیوض ے بہرہ مندفر ماتر آن مجید کے انوار ہے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فریا۔ چیچے' نتیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطافرما۔اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کرانے میرے رب! تو جھے (جہاں بھی داغل فرمائے) پیندیدہ طریقے ہے داخل فرما اور مجھے (جہاں ہے بھی باہر لائے ) پسندیدہ طریقہ ہے باہر لااور مجھے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے ) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضائے لئے مقدد کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دیےاس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آخریں بنا دے اس کومیری مغفرت کا ذرایعۂ میری نجات کا وسیلداور تیامت تک کے لئے صدقہ جاربیکر دے۔ مجھے دنیا میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مندکر بھیے سلاح کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر عزت کی موت عطافر ہا اے اللہ اقو میرا رب الم تيرب مواكونى عمادت كاستحق نيس أق في يداكيا باورش تيرابنده مول أورش تقص ك موت وعده اور عبد پراپی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے جھے پر جوانعامات میں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اورا بیے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ جھے معاقب فرما کیونکہ تیرے سواکوئی گناہوں کومعاف کرنے والأميس ب\_آمين مارب العالمين!

# انڈیکس تبیانُ القرآن (جلد دواز دہم)

```
رهه، سُؤرَةُ الطَّلَاقِ - ١٩ من سُؤرَةُ عَبَسَ - ٢٩٥
١٢٠ سُوْرَةُ التَّكُورُيم - ١٤ ١٨٠ سُوْرَةُ التَّكُويُر - ٥٨٨
رعدى سُوْرَةُ الْمُلْكِ - ١٣٨٧ مَوْرَةُ الْاِفْقِطَارِ - ٢٠٨٧
١١٥ - ١١٥٠ سُوْرَةُ الْقَلِم - ١١٠ صُورَةُ الْمُطَقِّقِينَ - ١١٥
٩٠٠ سُؤرَةُ الْحَاتَّةِ _ ١٩٩ مَهُورَةُ الْرِنْشِقَاقِ _ سهر
رى سُوْرَقُ الْمَعَالِيمِ بِهِ مِهِ، سُوْرَةُ الْمُرُومِ مِهِ مِهِ مَا الْمُرْوَمِ مِهِ مِهِ الْمُعَالِيمِ مِهِ
داك سُوْرَةُ تُوج _ ١٨٠ سُوْرَةُ الطَّارِقِ _ ١٩٧٠ سُورَةُ الطَّارِقِ _ ١٩٧٠
مرورة الرعالي مرورة الرعالي مرورة الرعالي
                                                 رد، سُوْرَةُ الْجِنَ
_ سرس (۸۸) سُوُرَةُ الْفَاشِيَةِ _ ۸۸،
                                                ١٦٠٠ سُؤرَةُ الْمُرَّقِلُ

 شَوْرَةُ الْمُنَاثِرُ مِن مِن رَبِهِ الْفَخِير - ٢١٧ سُورَةُ الْفَخِير - ٢١٧

ردى سُوْرَةُ الْقِيلِمَةِ _ ووس (٩٠٠ سُورَةُ الْبَلَيِ - ٢٣٢
ردى سُوْرَةُ النَّاهُر - ٢٥٥ ماره سُوْرَةُ الشَّمُسِ - ٢٧١
ردى سُوْرَةُ الْمُرْسَلْتِ _ . يهم روبي سُوْرَةُ الْيَلِ _ - 224
رم، سُوْرَةُ النَّبَيا - ٢٩٩ ، سُوْرَةُ الضَّحٰي - ٢٠٠٠ مُوْرَةُ الضَّحٰي
            (٩٠) سُوْرَةُ النَّرَعَتِ - ٩٢٠) مُوْرَةُ الغَيْشَرَحُ
```

> ر داد سُورَةُ تُرَيِّشِ - ۱۹۸۹ دعداد سُورَةُ الْبَاعُونِ - ۱۹۹۱ دهداد سُورَةُ الْبَاعُونِ - ۱۹۹۱

ره - ا سُؤرَةُ الْفِيلِ

Î all I

ا١٠١ - سُوُرَةُ الْكِفْرُونَ - ١٠١١

جلدووازوتم



### سورة الطلاق

مورت كانام اور وجدتشمينه

اں سورے کا م اطفاق کے کیکے اس سورے کی بیٹی آئے ہے میں طاق ورجے اورطاق کی بعد سے افر کرے۔ کیائیٹ الکیٹی (افکا کلنٹر) اور کیٹیٹر کیٹی اور کا کیٹیٹر کیٹی اور کا کیٹیٹر کیٹی اور کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹی کانٹر کیٹر اللیٹر کا اور اللیٹر کیٹیٹر کیٹ

طلاق دواورعدت كاشآر ركھو-

مصاحف اورکت تھیں علی معروف نہ ہے کہ آئی مورٹ کا م اطفاق کے بالایت گی تافیل کی ایک مدیث سے معلوم ہونا ہے کہ اس مورٹ کا تا '' اللہ افقد کیا '' ہے تی مصحف کی چج کی مورٹ اللہ اوقل ڈیا ہے اور وو تو ایتی کے احکام مصطل پیلی مورٹ ہے جس میں چیزیں دکو کا ادرائیہ موجمتر آباجہ ہیں اور بیسورت اس کی بہت بچوٹی مورٹ ہے جس می خواتی کے انکام جان کیے گئے ہیں نہوزت دودکر گا اور باور آباد کی بھوٹس ہے اس کے اس کا نام ''افسارا انھرکا' کھا کیا'' گویا کہ بیسورت مورد افساریا کا تھر ہے اور جس مدیرے سے مسلوم ہونا ہے کہ اس مورٹ کا نام 'افسارا انھرکا' کھا کیا'

جلده وازدجم

ما القأء

وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا

ؿؙۣۜؾؙڒؘێؘڡؙٮؘۥٲؙۮٛۺۿؽٙٳۮؠٚۼةۜٳۺ۠ۿڕڗۜۼۺ۠ڗٳ<sup>ڡ</sup>ؚ

تم میں سے جولوگ فوت ہو جا نمیں اور بیویاں چیوڑ ھا نمی

عالمہ عورتوں کی عدت ان کاحمل وضع کرنا ہے۔

وه مورتمل اسيخ آپ کوچار ماه اوروک دن عدت میں رکھیں۔

اوراس کے بعد سور و طلاق کی میآیت نازل ہوئی: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ إَجَلُهُنَّ أَنْ يَعْمَعُنَ حَمْلُهُمَّ عالمة وراول كى عدت ان كاعمل وضع كرما ہے۔

حضرت این مسخود کی مرادیہ ہے کداگر یہاں شخ ہوتو متاخر آیت ناخ ہوگی <sup>اپن</sup>ی اطلاق: م<sub>ا</sub>ورند تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر ن میں ہے بلکہ البقرہ ۳۳۳ کاعموم الطاق ۳ ہے مخصوص ہے امام ایوداؤد نے اتی سند کے ساتھ بیرحدیث روایت کی ہے کہ حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کو بیٹر کیٹنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹ بین کہ حاملہ بیوی وہ عدت گز ار ہے گی جس کی مدت دونوں عدتوں (حارہ ماہ دی دن اور دمنع حمل) میں ہے زیادہ ہو تب حضرت این مسعود نے کیا: چوفخص حاب میں این ہے اس پر احان کرسکتا ہوں کہ 'النساء اقتصر کا' سورة القروء کے ابعد بازل ہوئی ہے' اور اس حدیث میں بیرولیل ہے کہ سورت انساء ک صفت القصر كل جائز ب (اليني چو في سورت نساء) الن النين في داؤوي بروايت كيا ب كدانقص كل كالفظ محفوظ أين ب اور قر آن جیر کی کس سودت کوقصری یا صغری نیس کها جائے گا ش کہتا ہوں کہ بیا حادیث سیحید کو بلاد کیل رد کرنا ہے اور قسر اور طول ایک امراضانی ہے اور حضرت زیدین تابت وضی اللہ عنہ کا بیڈول تابت ہے کہ کمیں سورتوں میں ہے کمیں سورت الاعراف ب-( فق الباري ج عس ١٥٣ وارافكر يروت ١٣٠٠ ه) ال تفصيل كوذ كركرنے سے ماراصرف اتبا مقصد بے كرمورة الطلاق كانام احاديث من النساء القصري بهي ہے۔

مورت الطلاق كاسبب نزول ال سورت كي زول كاسب اس حديث ش بيان كيا كيا بيا:

حضرت عبدالله بن عمروشی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حائف تھیں اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی مصرت عمرضى الله عنه نه رسول التدسلي الله عليه وتلم سے اس واقعہ كا ذكر كيا تو رسول الله سلي الله عليه و تلم ان برائح

اس کو چاہے کہ وہ اس طلاق ہے رچوع کرئے گجراس کوانے پاس رو کے دیجے تک کہ وہ چین ہے یاک ہوجائے گجراس کو ( دوبارہ ) فیض آئے کی وہ اس سے پاک ہوجائے گھرا گراس کی رائے یہ ہو کہ وہ اس کوطلاق دیے تو اس کواس طبر میں طلاق دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہوسویہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر فریایا ہے۔

( محج النفاري رقم الحديث: ٨٠ ومه المسلم اليوداؤ درقم الحديث: ٢١٨١ مستدا عمر ٢٢ ٣٠٠)

تبناء القآء

ل معند الله ۱۷ ا امام المام العالم المام المام الكام الكام الكام ودويا الوام المؤكل في دوايت كيا بسي كه حضرت الكام بالمراض الفرتها في في بالمسهورة الطاق مديد ملى خال كي الدوام كلور من المام المام الموام الموام الموام الموام المام المام المام الم ترجيع زول كي القبل بديال المورت كافر 14 مياور ترجيع مختف كما القبل سال مورت كافيرها ب

سورة الطلأ ق كي سورة التغابن سے مناسبت

سورة التفاين ميں ہے:

سورة التعامن بن ہے: يَاتُهُمُّا الَّذِينِينَ الْمُنْوَا إِنَّ مِنْ اَذْوَا جِكُفْرُ وَالْالْاِكُمُّو يَسْتِهِمُ اللَّذِينِينَ الْمُنْوَا إِنَّ مِنْ اَذْوَا جِكُفْرُ وَالْلَالْوَكُمُّ

شن کارگل قالدار داختی و را در این می ساید به در این می ساید کار این می می ساید این می می می می می ساید می می م اور چیویان کی دوارت بیش اوقات طال تک پیچاو جی ساور اول دول دول دول دول میزاد سایر می مینکه میچاو یک سیک انسان چی اولاد برخرد تا که باز کرد چاست میسید کریم شده برای می می مید و اطلاق آن رفی کی کیونکساس شده طالبات

کے اور مطاقہ عورتوں اور اولا و برخرج کے احکام بیان کیے گئے تیں۔ سورۃ النظامیٰ کے آخر میں ارشاد فر ایا تھا: علوہ النظامیٰ کے الشّہاد قل (انتقامیٰ:۱۸)

(الله ) ہرغیب اور ہرشہا دت کا حانثے والا ہے۔

اے ایمان والو! تمہاری ہو ہوں میں سے اور تمہاری اولا ز

اور مورة الطاق كآخرش ب: وَكَانَ اللّٰهُ قَالُ اِحْمَاعُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عِلْمَانَا ( اور بِهُنَّكَ اللّٰهُ كُلُم نَهِ بِهِ كَا اعالَى اوا بِ ( ) ( الطوق: ۱۱) ( ( )

اور ای طرح سورة النتائین اور سورة اطلاق دونوں کے آخرش اللہ قنائی نے اپنے علم کی وسعت اور محموم کو بیان فرمانی ---مورة الطلاق کے مشحولات

ا اسلام ہے مواقعہ اس مررے کوالشہ تعالی نے طوالے میں کہ اور عمد کے اعام ہے خوری فریلائے جم سے کے افراد مدت کا شوار عمل کا جم بھڑ ہے اور یکرالشہ تعالی کے خوتے کہ اور کا میں کہ کا اس کا بھٹا کی گئی تھرکیا ہے اور اگر موٹے ایک ملا ان یا دوال ای دیار دوالی کر کے یا کسی اور ہے اور اگر اس نے تمان طاقعی سے دیا جو انتظام کے کا بھٹا کہ بھٹر دیو کا ٹیسی جسکا ہے۔ دوبار دوالی کر کے یا کسی اور ہے اور اگر اس نے تمان طاقعی سے دی تین واقع کی تعلیم تو کھی تھی دوساک کے اسلام کو

غیر حالمہ مطاقہ کار رہے کی عدت تین عیش ہے اور جس کورے کو برطاب یا بناداری کا دجہ سے جیش شد آ ؟ دو یا وہ مورت ' بنالیا دورہ ان ترام صورتو کی میں اس کی عدت بھی جس ہے اور اگر مطاقہ کورت حالمہ ہے تو بگر اس کی عدت وقتی حمل

بیٹ عدت کے اغراطات اور حال کوکھا نے بیٹ کا شرق اور رہائش میں کرنے کا تھم ہے اور وہ اپنی آ کمد ٹی کے اعتبار کے شق اور رہائش میں کر ہے گا اور بیکو فود دو بیانے کی اجرت دینا تھی اس پر الام ہے۔

یا اس خورت کے اعتبام عمی اعلام بخرمید کی قالف کرنے اور اللہ اتالی کا معدو سے تجاوز کرنے ہے قرایا ہے مسابقہ احول عمل سے جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اعلام سے بناوے کی تما انجام کاران پر جومذاب از کرایا کیا اس کاڈ کڑ فرمایا ہے اور اللہ سے دار نے اور تقتو کی اعتبار کرنے کہ تاک لیر فرمائی اور سے نایا ہے کہ رسول اللہ ملک اللہ عل اتنائی کا آیات نلاات کرتے ہیں تا کرتے ایمان لائے والوں اور بکیدا قال کرتے والوں کوفش کے اند جروں ہے۔ قال کر جامت کے فورش کے آئی اور جو مؤشمی اللہ تعالیٰ کے اعظام محص کر ہیں گے اللہ قال آن واڈی پینتی مطا فرمائے گا۔ اس محمر تعالیٰ اور تبدیل کے دیں علی اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی فریش اور اس کا امادہ کے مجروبے برمورۃ الحالیٰ تک فرجہ دار

ک کی تغییر شروع کردها بول۔ ک کی تغییر شروع کردها بول۔

غلام رسول سعيدي غفرله خادم الحديث دارالعلوم فيميه ئبلك تمبرها فيڈرل في امريا ' كرا چی۔ ۴۲۰ دوائج ۴۳۵ ایک مرفوری ۲۰۰۵ء

مویائل تمبر:۲۱۵۹۳۰۹ ۱۳۲۱\_۲۰۲۱۷۳۳



اور وہ عورتین جن کا حیض ابھی جیس آیا (ان کی بھی کی عدت ہے) اور خالمہ عورتوں کی أمال كروك كا 0 ي وضع حمل ب اور جو اللہ ہے ڈرے اللہ اس کے کام میز دے گا0 ان (مطلقہ) عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاںتم خود رہتے ہو اور ان ک ان کو تکلیف نه پهنیاؤ اور اگر وه حامله ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرج دو اور اگر وہ تمہارے ۔ لائین تو ان کو ان کی اجرت دو اور رواج کے مطابق آیس میں ارو تو کولی دوسری عورت دودھ کیا دے کی O صاحب کو جائیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے اور جو تنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ ۔ بغ

بداكردكان

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے کی تحرم الزمونس ہے کہے) جب تم (اپنی) مورڈن کو طلاق دو تران کی عدت کے وقت (طبر پارم باشرے) بھی ان کو طاق دو اور دورت کا تجار کو اوراداللہ ہے اورتے دو تو تو تاراللہ ہے تھا ان کو (دوران عدت)ان کے محمد راب ہے: فالوارور دوروڈ کھی مااس کے کردہ کی ہے جانگ کری اور بدائش عدد و بی اور جس نے انشد کی حدد دے چارد کیا اس نے اپنی جان کی محمد کو معلوم توجی ہے جانگ کی تصورت بچارکر کے (اکا اور انسان کا معادل کے انسان کا می مسئلے مطابق کی محقدیت

''الظّالای مُعَرِّفِی من ''ادابتر می ۱۳۵۰ کی آخیر علی آئی سے طلاق کے تمام کیلووک پر بہت شرح و بسط سے لکھا ہے' طور ذیل عمی ہم وہ خوانات ککھ رہے ہیں جن کے تھے ہم نے مسئلہ طلاق کی کھا ہے۔ ا

(۱) طلاق کا لغوی معنیٰ (۲) طلاق کا اصطلاحی معنیٰ (۳) طلاق کی اقسام(۴) طلاق کیوں مشروع کی گئی(۵) صرف نا گزیر حالات میں طلاق دی جائے (۲) صرف مرد کو کیوں طلاق کا اختیار دیا گیا (۷) طلاق میں عورت کی رضامندی کا اغتبار کیوں نہیں ہے( ۸ ) خلع (۹ ) قاضی اور حکمین کی تفریق (۱۰ ) تین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات مصالح اور عسین (۱۱) سنت کے مطابق اور احس طریقہ سے طلاق ویے کے فوائد (۱۲) طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت ب (۱۳) ایک مجلس میں دی گئی تنین طلاقوں کے نتائج (۱۴) بدیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا مؤقف (۱۵) بدیک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علاء شیعہ کا مؤقف(۱۲) تین طلاقوں کوایک طلاق دینے پریشخ این تیمیہ اوران کے موافقین کے ولائل (۱۷) شخ ابن تیمیداوران کے موافقین کے دلائل کے جوابات (۱۸) شیح فاطمہ پر قیاس کے جوابات (۱۹)حضرت عمر پر عدر سالت کے معمول کو ہدلنے کے الزام کے جوابات (۲۰) متیج مسلم کی زیر بحث روایت غیر متحج اور مردود ہے(۲۱) متحج مسلم کی زر بحث روایت کے فیرسی مونے پر دوسری دلیل (۲۲) اخترار دادی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا (۲۳) مسلم میں دورج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے پر حزید دلائل (۲۳) طاؤس کی روایت کا صحیح محمل (۲۵) حصرت رکانہ سے متعلق مند احمد کی روایت کی قنی اقسام (۲۲) حضرت رکانہ ہے متعلق صحاح کی روایت کی تعقیت (۲۷) حضرت رکانہ ہے متعلق سنن ابوداؤد کی ایک شاذ روایت کے ضعف کا بیان (۲۸) بدیک وقت دی گئی تمن طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجیدے دلائل (۲۹) قرآن مجیدے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۰) یہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام کے ا حادیث سے دلائل (۳۱) حضرت عویمر کی حدیث ہے استدلال پر اعتر اس کے جوابات (۳۲) صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۱۳۳)معید بن مخلد کی روایت کی تحقیق (۱۳۳)سنن نسائی کی روایت سے استدال بر اعتراض کا جواب(۲۵) بدیک وفت د ک گئی تین طلاتوں کے واقع ہونے میں آ ٹاریمحابداورا توالِ تا بعین (۳۲)جسعورت کو خاوند خرج نہ دے اس کی نگلوخلاصی میں بذاہب ائنہ(۳۷)خرچ سے محروم عورت کی نگلوخلاصی پر جمہور فقہاء کے دلاکل (۳۸) کما آق تکن دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا (۳۹) بعدت وفات کا بیان اور عدت کی تحریف (۴۰ ) بعدت کے مسائل اور شرق احکام -مید طویل جنت جیان القرآن مائل ۸۸۹، ۸۵۰ میں جنگیا ہوئی ہے۔

بينون جنة ميان اشراق جال مه ٨٨-١٥ عام عن جي الدون جيد '' ذَالْ خِيتَةُ مُعْرِيقَةً كَانْ مِنْ يُواسِمُنُوا حَكُمُمًا ''(السام: ٢٥) كي تغيير جمل جمع على التي يعلن م

اس کے مخونات میں ہیں: () انتقاف اندان و خوبر تکی دونرس جانب سے خور کر دوسنف آیا جا کم ہیں یاد کیل (۲) اگر خوبر ہیں کوئری نے نے طال قرآتیا جدالت اس کا فاص کے کمرکتان ہے اینکی (۳) سالت کے کانا کی احتراث انداز کے جوباب (۳) تقدار کی الفائب کے مختل خارب انداری انتقار کی الفائد کے مختل اصاب نے (7) رفتی حق منسلت اور مورد کی مناویر اور کھوٹا کے خارب نے کیشار اور آئیا کا محارات کا جھوٹا کر انتقار کی انتقار کی این کا بھوٹا کے انتقار کا بھوٹا کی اور کانتھا کہ

بیا بحاث تبیان القرآن ج ۴س ۲۱۸ - ۲۷ ش میملی میونی میں۔ طلاق کی ابحاث میں درج ذیل عنوالوں کا مطالعہ محص مفیر رہے گا:

(1) ظهار کی تعریف اس کا تھم اوراس کا کھارہ جیان القرآن جوس ۳۷۲۔

(۲) یوی کوطلاق کی نیت ہے مال بین کینے کا شرق تھم نتیان القرآن ج وس ۳۷۵۔ دری میں کا اتران میں استان کا اللہ میں کہنے کا شرق تھم کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

(٣) بيوى كوطلاق كالفتياردين بي وقوع طلاق اورمدت افتيارش ندايب فتها متيان القرآن ج٩ص ١١١٠.

(٣) اجتماع ورت کوتلایقا طلاق دینے میں خدا ہے۔ اند کیتا میان القرآن جامی ۵۰۰۔ (۵) اجتماع ورت کوتلایقا طلاق دینے کے متعلق فقیاء احزاف کے مؤقف نر قرآن اور منت سے دالاً کیتیان القرآن جام

رف النبي تورث وسيعا فلان ويينا مع من علياه احتاف عن موقف برقر أن اور سنت سنة ولان جيان القر أن ع9 ص10-

(٢) اجتماع ورت كر تعليقاً طلاق دين على فقهاء اجناف كر وقت برآ الدرسحاب اور فما وكل الجيان القرآن ع٤٥ مل ا ١٤

(٤) مطلقات كى اقسام اورمتاع كابيان تبيان القرآن ج٥٣ ١٥٥٥ ـ

(۸) سراح جمیل کامعتی۔

ا كَ لَقُطُ كَ مِا تَهِ الرَاكِ مُعِلَى مِن دى مِولَى تَين طلاقوں كِمْ تعلق فقها وحدبليه كي تحقيق

جب بن طلا قرن ایک الفظ ہے دی جا کی طائع کی تھی اپنی ہیں ہے کیے بھی نے تم کر تین طلا قرن در یا ایک مجلس کی مقتل میں میں کا مقتل کے مجلس کی مقتل کے انداز میں کا ایک مجلس کی مقتل کے انداز میں کا ایک مجلس کے انداز کی ایک مجلس کے انداز کی ایک مجلس کے انداز کی مجلس کی استان کی مجلس کی استان کی مجلس کی استان کی مجلس کی استان کی مجلس کی انداز کی مجلس کی انداز کی مجلس کے مجلس محلس کی مجلس کی مجلس کی مجلس کی مجلس مجلس محلس کی مجلس کی مجلس محلس کی مجلس کی مجلس کی مجلس محلس کی مجلس کی مجلس محلس کی مجلس محلس کی مجلس کی مجلس کی مجلس محلس کی مجلس کی مجلس کی مجلس محلس کی مجلس کی مجلس کی مجلس محلس کی مجلس محلس کی مجلس کی مجل

E-1

۔ (۱۹۱۶) سنڈ ، جب کو گانگس تین طاق تین ( سے اور ٹیسٹا کیسٹ کا رسٹاد و دخی طاق تین تائی ہول گئی۔ ( ۱۹۱۷) سنڈ ، میں طار معرفق اللہ بی موجور اللہ میں اور اسٹر طواح 10 ساتھ تین بین جب کو گانگس ایک چون کے کے بیم کر ٹین طاق آئیں تو وہ نئی طاق تین بین افواد دوا کیے طاق کی کیا ہے کہ ساتھ کے میں میں کوئی افضاف نے بیش سے کینکر کلاتھ تین تین مدور میں مزترک ہے اور نیسٹ مزتک سے طاق کیسٹی موکن کے ایک واق

یں اس من کوئی احقا انڈین ہے کیونکہ لفظ تمنی تعمید دیمی مرخ ہے اور نیسے مرخ کے معاوش ٹیس ہونتی کیونکہ وہ افقا سے ضیف ہے اس ویہ سے صرف میں کے گائی انہیں کرتی اور الفارسرخ اقراق ہے وہ نیست کے بغیر کئی طمار کتا ہے اس ضیف آقر ک کے معاوش میسی ہوسکتا بھی طرف میں من کے معاوش ٹیس ہوسکتا ۔ (انٹی فائن آفد اسٹ) المرش انگلیزی کا مسابق کے معاوش علامہ شمن الدر کی مجدولات کا میں انہ برن اللہ المفتری اسٹ کی الوق 147 سے لگتے ہیں۔

ار کار میں اور ان کے مالے سے تک طال قبل وی آر آئی تا میں اللہ میں اور آئی ہو جا سی کے این کا این کی اس برحمام ہوجائے گیا حمال کہ اور اس میر جر سے لگا کا کرنے خواد و مہارات سے پہلے تمانا قبل دسے بام اخرت کے مدر تمانا کی اس سے حمال سان مہال حصرت اور برزرہ وحضرت این مواحدت مجاوات میں کو احضرت این مسعود اور حضرت آس وہنی اللہ تم کا بھی موقف سے اور نیج آئی اکم فقیم اور ان کے بعد کے انکری کا ہے۔

ا دی چرا مد طروی کے جراب سے ان کی صفائوں واق سے دو چرا مد طروی۔ (صحیمت ملم رقم الحدیث: ۲۲۵مائش العراق درقم الحدیث: ۲۱۹۰۰-۱۹۱۹ سنی نسانی رقم الحدیث: ۲۳۵۰-۱۹۳۸

اور سعید بن جیم طور میں ویٹار عابد اور مالک من افارٹ نے حضرت این مہاں سے طاؤس کی روایت کے طاف روایت کیا ہے اور اس مدینے کو بھی امام اورواؤز نے روایت کیا ہے: تین طاقوں کے نافذ ہونے کے حصل امام اورواؤ دکی روایت سے الی میں:

جہار کیے ہیں ہے کدیش خشر سان میں اوٹی الشریخیاں یا میں تھا کدان کے پاس ایک تھیں آیا گیراں نے کہان کے ایک نے اپنی پیوی کو تھی خلا بھی دے دی ہیں احضر شاہدی مہاں وٹی الشریج الخام قرار رہے تی کہ بھی نے کمان کیا کو حضر سے این مہاس اس کی بیوی اس کی طمر فساط اور سے کی گھر حضر سے ایمن مہاس نے فریایہ تم میں سے ایک قشس چاتا ہے بھی جہا سے سکھوڑے پر معارمونا ہے بھر کہتا ہے: انسان مام ال السامان مہاس الور بھی اللہ نشر نے کہا ہے:

وَمَنْ يَتَقِينَ اللَّهُ يَجْمَلُ لَّذَ مَخْرَجًا ٥ (اطلاق،) اور جوالله عدارتا بالله اس كي لي عات كى راويداكر

ديتا ہے0

. اور تو اللہ سے ٹیمن ڈرا اور اللہ نے جرے لیے نوات کا راحتے تھی نکالا گو نے اپنے دب کی نافر بانی کی اور تیری دی تیرے نکام آسٹ ککن گئے۔ (''من اورداؤر آباد ہے۔'' ۱۹۵۰) المام ایوداؤر کے کہاد این مدینے کو تیروا کرنا وقیرو نے الزکاباد الذین مجامل روایت کیا ہے اور شہر نے الزکرو بین مرداز

سعیدین جیراز این عباس روایت کیا ہے اور ایوب اور این جرت کی دونوں نے از عکرمہ بن خالد از سعیدین جیراز این عباس

جلدووازوام

ردائت کیا ہے ادران جزئے نے از مجدا کمید بین مارٹی از مطالا اللہ مجائن دوائٹ کیا ہے اور الامم سے آدا ماک میں افجارت از اس مجائن روائٹ کیا ہے اوران جزئے نے افزار درکان دیا دائران عجائی دوائٹ کیا ہے اور سرب کئے بین کہ حضرت این مجائ نے تمن طاق آن کو افزار در یا اور کیک بارٹی تمن طال قبل دینے والے کی بورک اس کے فائع ہے کار اورا ہے اور عبورالش میں کیٹر از عبداز ان میں کار روائٹ ۔۔۔۔۔۔۔

خلاصہ ہے کہ حشر ستان مجاس کے پائی ٹائر (و کابلہ سیدین بچر فطا مالک من افارت اور مور وی رویار) حضر ہے این مجاس سے بدوادیت کرتے ہیں کہ حضر ستان مجاس آئے انتخابی میں طاقہ آئی وینے والے پر تین طاقی نافذ کر ویں اور اسکیے طاوی کی دوایت ان سب کے خلاف نے اس کے اس کے اس کے والائی کا وائر کا قرار کا جائے گاہے۔

طاست الدين حقد که ختل فرائع قبل الدين المتابع المائع المؤق طافات مائي دادات من دادات كي دادات كي دادات على الم المام الدار تفلق في التي مندك ساتقه معترت عباده من الصاحب وشق الشده عدرت دوات كيا بسكريم برياض آباء في التي يون كو تجراف التي تشرق الرئاس كم يبطي مسرول الفضائي الفنطية المم كم ياس كنا اوركية إدام الا القار المساقد استركت كي المواقع المتابع المساقد المساق

ادر آس کی مثلی دیسل به یم که نظاح انسان کی ملکیت به اور ملکیت کا از الد جس طرح مترق طور پرسی به این کم سرت اجهای طور بر ادرودند مجل من به ادر وی حضرت این مهاس کی جدید فقر ان سه اس می طاف. زیاده اساند یک ساتھ مروی به ادرای بران کافتو فزارگری به

ا اُرْمِ نے کہا: میں نے الامِدواند سے حضرت این عمال کی مدیث کے متحلق موال کیا کہ آپ کس وقتل سے ان کیا مدیث کو درکرتے ہیں اَنہوں نے کہذائل ویہ سے کہ ہم کوٹ صادبوں نے حضرت این عمال سے اس کے ظاف روائے ہے کیا ہے گھر حشود امرائی کے ممائے حضرت این عمال سے مروی ہے کہ بہتی مطال تھی ہیں۔

ا کیت قرال سے محرحت این حمال کی طریح ہے ہے کہ رسول انقطان اندائی جا کہ کے دوبار طاق کا کور ڈرکر کے بینے ہیں جی لوگ کیک طاق کی سے بیٹے افوائی کیک طاق رسینے تھا اور اس کی جا کید کے بے دوبار طاق کا کور ڈرکر کے بیٹے بعد بین محرے بحر سے محرف جب بین کے ساتم ہو جائی آئو گئے : جمل نے کیک طاق ادادہ کیا تھا ادرود بات کہد کے پارکی تعاقی کا محرے کر نے ان کی اس جائے گئے بہر رسالت بھی تمنی نے بھی بالان فرسے کا دوباج انتقال ایس بھی بول گا دروان کی جائے گئے ٹویک ان اس کی اس کی بھی بھی بھی بھی کہ کے گئے اندیک میں معاقی کی ادادہ کی جائے گئے ہیں ہوئی تھی مان کی بھی کی ٹویک اس کے ڈرار دیا جائا تھا کہ لیک طاق سے محد دوسل ایک بھی اور جائی تھی ادر میں بھی بھی کی ادریا تھا معرے کر محمد کی محد کے بھی محد کے لیے بیاز نے کہ دوسران انتظام انتظام کی اندیک کے ان انسان کے اس سے کے مدید دواجت محمد سے کو میں کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کے اس مدید کو اس بھی کہ دوران انتظام کی انسان کے اس مدید کو اس بات کے مدید دواجت مرکن ادارات محمل سے مدید کی میں محمد دوران کا میں معرف کے اس میان کے اس مدید کو اس بات کے مدید دواجت کے کہا دوران انتظام کی انسان کے اس مدید کو اس بات کی موجد کی کہا تھی کہ معرف کے میں معرف کی اس بھی کہا کہا گئے تار کے دوران انتظام کی معرف کی کے دوران کی معرفی کی معرفی کی معرف کی کہا کہا گئے کہا گئے معرف کی طاق کی بات کے معرف کی کہا گئے گئے کہا گئی کھی کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئی حقوق کیا گئے کہا کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا گئے کہا کہا کہا گئے کہا کہا کہا گئے کہا کہ گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہ گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہا

) معدد عن الحق من المورث (مثن أن الأرقم الحديث: ٣٣٩٨)

حضرت مل میں سعد می الله عند بیان لرتے ہی کہ حضرت کا بحد رضی الله عند نے دسول الفیر علی الله علی الله علی است خ میں طلاقی و بی اور دسول الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی اس معرجت میں اس کی واقع قبل اس کی کہ رسول الله علی الله تاہد کے کہ الله علی 
سلمباہے دالدے دالدے روایت گرتے ہیں کہ حض بن اُلفے و نے رسول الله صلى الله طبیہ دسم کے عہد شن اپنی بندی فاطمہ پزتے قیمی کوایک لفظ کے ساتھ بنی طالب کی براور رسول الله علی الله طبیہ دسمبالہ اس کا ایک کردیا۔ پزت قیم کی کہا کہ انسان کے ساتھ کہ انسان کے انسان کے انسان کی جون کا انسان کے انسان کے ساتھ کہ انسان کے ساتھ ک

( سنن دارقطني رقم الحديث: ٣٨٥٨ سنن يسكّى ج عام ٣٢٩)

معید بن جیر محرح درے این عمال رضی الفر عجما ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک گفش نے اپنی بیزی کو ہزار طلاقیں ویڑ حضرے این عمال نے فر بایا: اس شمسے تم کوئن طلاقی کافی جی اور فرمیتانو سے طلاقیں چنوز دو۔

مجاہدیمان کرتے ہیں کہ هنرے این جمال رضی الشرحها۔ ایک شخص نے سوال کیا کراں نے اپنی یوی کومؤطلا قیس ویں ہیں جهنرے این عمال نے کہا بتم نے اپنے ذک کی نافر مانی کی اور تم اپنی یوی سے الگ ہو گئے اور تم اللہ سے نیس وار سے کہا

جلددوازدتم

تمهارے لیے کوئی نجات کی راہ نکالیا۔ (سنن دارفطنی رقم افحدیث:۲۸۱۱سن تکلی ج۲۷ سر۳۳۷) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قریش کا ایک شخص حضرت این عباس کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے این عباس! میں نے اپنی

بیوی کوئین طلاقیں وے دیں میں اس وقت عصر بیل تھا محضرت این عماس نے کہا ہے۔ شک این عماس اس کی طاقت فہیں رکھنا كر تمهارے ليے اس چيز كوطال كردے جس كواللہ نے حرام كيائے تم نے اپنے رب كى نافر مانى كى اورا پي بيوى كواپيے او ير حرام کردیا اور بے شک تم اللہ سے نیس ڈ رے کہ وہ تمہارے لیے نجات کی کوئی راہ ٹکا آیا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٨٦٢ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:١٣٥٢)

حبیب بن الی ثابت بان کرتے ہیں کہ ایک فخص حضرت علی بن انی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس کیا اور کہنے لگا: میں نے اینی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں ہیں' حضرت علی نے فریایا: قبن طلاقوں نے تیری بیوی کو تھے پر خرام کر دیا اور یاتی طلاقوں کو تو اپنی عورتول میں تقسیم کروے۔ (سنن دارتشن رقم الدیث ۲۸۸۰ مصف آن الی شیبری ۱۲ ساز قم الدیث ۱۲۰ ما ۱۲سن بیلی می ۲۵ ۲۳۰۰ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بوی کو ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق دی محضرت این عمال نے فرمایا: اس نے سنت ٹس خطا کی اورائس کی بیوی اس برحرام ہوگئی۔ (سنن واقطنی رقم الحديث ٢٨٨١ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ١٣٣٤ مصنف التعالي شعيري عهم ١٢٠ رقم الحديث ١٤٨١٢ من يتلق ع عس ١٣٣٧

موید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا کے فکاح میں عائشہ خصریہ تھی اور جب حضرت على رضى الله عنه شہير ہو گئے اور حضرت حسن كى بيعت خلافت كى گئی تو اس نے كہا: اے امير المؤمنين! آپ كوخلافت مبارک ہو حضرت حسن نے فرمایا۔ حضرت علی شہید ہو گئے اورتم خوتی کا اظہار کر رہی ہو جاؤتم کو تین طلاقیں دیں وہ اپنا سامان ا کھا کر کے میٹھ کی جی کہ اس کی عدت یود کی ہوگئی۔ حضرت حسن نے اس کی طرف دس ہزار دوہم بہ طور متحد کے جیسے اور بقیہ مبر کی رقم بھیجی تو عائش شخعیہ نے کہا: میرجدا ہونے والے محبوب کی طرف ہے تھوڑا ساسامان ہے؛ جب حضرت من کواس بات کی خبر ہوئی تو وہ رونے لگے اور کھانا اگر میں نے اپنے نانا ہے مید شنا ہوتا یا میرے والدنے بید نہا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا ے سنا ہے جس خص نے اپنی ہو کی تو تین طلاقیں ویں خواہ ایک ساتھ خواہ ہر طہر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کی اور شو ہرے نکاح نہ کرلے تو میں اس ہے رجوع کر لیتا۔

(سنن دارقطني رقم الديث:١٩٠٦ سنن يملي ج يرس ٢٣١)

برحديث ايك اورسند ي بحي مروى بر كروه سند تعيف ب- (سنن دارقطن رقم الديث ٢٩٠٤ سن بيتي ج عن ٢٧٠) اس حدیث میں واضح تصریح ہے کہ تین طلاقیں انتھی دی جا کمی تو وہ تیزں واقع ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمہ ابیان کرتے ہیں کہ جس تخف نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کی بیوی اس کے نکاح ہے نکل جائے گی اوراس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اورسنت کے خلاف کیا۔ (سنن دانظنی رقم الدینہ: ۹۰۹ اس مدینہ کی سندیں قد ين الحاقب مرجند كدوه صادق بم كريد كن بالم دار تطنى في الن حديث كوايك اور شدت مجى دوايت كياب.)

حضرت عائشەرىنى الله عنها بيان كرتى بين كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب كوئى شخص اپنى بيوى كوتين طلاقيس دے دیے تو وہ اس کے لیے اس وقت تک ملال نہیں ہے جب تک کہوہ کی اور شوہرے فکاح شکرے اوران میں ہے ہرا ک دوسرے کی مبٹھاس نہ چکھے لے۔ (سنن دارتطنی رقم الدیث ۱۳۹۱ اس مدیث کی سند جی بلی بین زید ضعیف رادی ہے۔) محجہ بن لیاس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس' حضرت الوہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنهم

ے وال کیا گیا کو کواری او گی (غیر و غذل ) کواری کا خبر تحق طالقی و سے قواس کا کیا تھی ہے؟ تو ان سب نے کہا: اس ک کے دو طال انگیاں ہے تک کدو کو کا اور خوبر سے فائل کر کے در شرق ہواؤہ آج اللہ ہے: 1940) المام ایواد کو کہا: پیلم حزب این مجاس کا قول ہے کہ کئی طاقوں کے بعد فؤوت اپنے خادثہ کے فائل سے کال

ے خواہ اس بے پیلے ماٹرے گا گی ہور یانہ کی گئی ہوئیدہ میں ان کا قبل پیر تھا کہ بیٹھ اس گورت کے ساتھ خاص ہے جو فیر پر خوار دوستی اس ہے مہاشرے نہ کی گئی ہو۔ ۔ طاوع رہان اس کے بیٹر کہ ایک تھی کو ایوا اصبیاء کہا جاتا تا وہ حضرت این مہاس ہے بہت موال کیا کرنا تھا اس نے کہا:

ہم پہلے بیان کر بچھ بین کہ طاقت کی بید دوایت ثباتہ بے حضرت این مہان کے باتی شاگر دے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت این مہان کے باتی کہ استان کرتے ہیں کہ حضرت این مہان کے باتی کہ استان کی استان کے جائے کہ استان کی استان کے بین کہ استان کی اور ایک استان کی استان کے بین اور استان کی دور ایک دوائی ہے کہ دو ایس مدخولہ محمد کی اور بیان کہ استان کی اور بیان کہ استان کی استان کی استان کی دور ایک دوائی میں کہ استان کی استان کی دور ایک دوائی میں کہ استان کی استان کی دور ایک دوائی میں کہ استان کی استان کی دور ایک میں کہ استان کی دور ایک میں میں کہ استان کی استان کی دور ایک میں میں میں میں کہ استان کی دور ایک میں میں استان کی دور ایک میں میں استان کی دور ایک میں میں استان کی دور 
ا میں میں میں طلاقو ل کو ایک طلاق قرار دیے پرشن این تیے کے دلاک شخ تی الدین اجر بن تیمۃ الحراف التوق ۱۹۱۸ء نے تین طابوں کو ایک طلاق قرار دیے پر درج ڈیل حدیث ہے

ی گان الدین احمد بن تمییہ افرانی النتونی ۱۸۸ کھ نے بین طلاق کو ایک طلاق فرار دینے پر درج ذیل حدیث ہے۔ استدلال کیا ہے:

هم بنامها آن از داؤدین انسین از حکومداد حفرت این مهاس شی اخد حددهایت شیک دهنرت دکاند نند آنی بین کو نمی داخل ایر این کارد و نمی کا اضرابیده که سرک بیا تراث برای اخدا طبیعه براید با ایس بی مهما تاکید مجمل می با ک مهم اجراب دیک بلک میکند میکند این میکند استان بیان میکند برای بین بین این بردانه میکند کرد. این میرید کافر کارند که میکند فرق این میرید کشور بین میکند بین میکند که این میکند کافر کارند که میکند که استان

المام الدين تمثيراً في العدم المؤلفة على المؤلفة المؤ

تبيار القرآر

حدیث کے راوئی جمیل السفات ہیں ان کا عدل (یک ہونا) اور ان کا طاق عمروف قبیمی ہے اس جدے اس حدیث والمام احترابات میں اور ان اس معریف نے شعیف قرار دیا ہے اس کے برطاف میں طاق میں خوا کو میں میں میں میں میں ہیں ہے۔ (جمود انتہائی کا سرائی اور انسان کی اس کے انسان کا اس کے بدھا انتہائی کا سرائی اور انسان کی انسان کا اس اس کا

مسيخ ابن تيميد كردائل كے جوابات

فُٹُ ائن تیرے نے بیرس خلاف واقد کھیا ہے ممتدا ہم شک یہ جدیث ان طرح ٹیمل ہے جس طرح شُٹا این تیرے نے آقل ۔ کی سے اور شاس حدیث کے تحت امام اتھ نے ووقتو پر کی ہے جس کو شُٹا این تیرے نے ڈکر کیا ہے بیر پہلے نہم مندا تھر سے والے سے اس حدیث کا گئی متن آقل کرتے ہیں:

"حداثما سعد بن ابراهيم حداثا ابي عن محمد بن اسحاق حداثني داؤد بن الحصين عن عكرمة

لولی این عباس ''۔ ادخرے متاب کا بہر کئی الفرق الدولیت کے کہ خوطلب کے بھائی حضرت کا ندین میریزے نے اپنی بیزی کوا کے مجل ٹیمن متاب طاقبتی دے دی کہ کیران کواس پر بہت زیاد درناً جدا نمی رسول الشرطی النظر کیا ہے۔ کیے طلاق دن گڑی انہوں نے کہا بھی نے اس کو تمین طاقبی و دی تھی آئے ہے جہ چھانا کے مجل عمیرہ انہیں نے کہا بھی بال آئے ہے فریانا بیرونٹ کیک طلاق سے اگر تم چاہوتوں نے دیجری کر لائج دعرے دیں کے دیا ہے۔ حمرے ان میں کی کی درائے کی طلاق میڈ عمیر تی بھی جو ہے۔

( منداند خالان المراد المرد المراد ا

ال حدیث کا سفر معیق ہے اواد بن المحین نے تکریر سے دوایت کی ہے اس بھی تم ہے۔ بنگی بن المدین نے کہا: تکریر سے جوروایت کیا گیا ہے وہ تکر ہے۔ الدواؤو نے کہا: واور بن المحین کی جوروایت کیا گیا ہے وہ وہ درست میں اور اس کا مکر سے جوروایت ہے وہ تکر ہے ۔ حافظ ذہتی نے کہا: اس کا فرائے تکر میں۔ حافظ ان ججر نے کہا: تکریر کے وا اس کی روایا ہے اللہ بھی۔ اس کی روایا ہے اللہ بھی۔

حافظة تكلّ نے كہذا من حديث كی سند جحت نيمل سين جب كے حضرت اين مهال وقتي الله تجنا كے آج شاگر دون نے اس كے ظلف حضرت اين مهال وقتي الله تها كا كو كار دوايت كيا ہے اور حضرت ركان أول اون كے آق ال سے زيادہ واقت تقى اور نهوں نے بير جان كيا ہے كہ حضرت ركان رقعى الشرعات نے ايك طاق آق وكائى \_ (سمارت كلى غير بر ۲۰۰۶)

علا سر فطانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند پر احتراض ہے کیونکہ این جریجے نے اس حدیث کو ایورانع کے ایعن پیلوں بے روایت کیا ہے ادران کا نام مجیس لیا آدر جیول تخص کی روایت جوٹ میں ہوتی ۔ (سالم اس بے میں ۲۰۰۰)

(حاشير منداحمه ج ١٦٥ مام ٢١٥ قم الحديث: ٢٢٨٤ مؤسسة الرسالة أبيروت)

من الیداؤد کی اس مدید ہے می شات ہوئے ہے۔ استدالا کیا ہے: این جماناً بیان کرتے ہیں کدالیداؤ کے کے تعلق حیل نے تھے ہیاں کیا کہ کرمد جو حضرت این مہاس کے آزاد شرو قلام جین و وحضرت این عباس سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت این عباس وقعی اللہ تجہا بیان کرتے ہیں کر دکائے اور ان کے میلدہ اللہ !! میلدہ اللہ !! بهائين كردادر شي الله مورز خطرت ام كاند كوطان أن كرمويد كي ايك مورت حالا مركوا و وورت في اللي الله مديد وهم كم ياس تكيرا انهي سنة في اللي الشعار والم سه كما سنة الميان كو يكركوا بي محمد كم الله مديد الممان كان مورك الميم الكيرة عن حرات كاندا وادان كي جمان في الميان الأمل حرفها إيراك كان الله مديد الممان كان المعارفة من الم المن المورد الميان كان الموان كي جمان الميان كان الميان كان من الموان كان كان الموان كان الموان الموان الموان ك المان وحد الميان كان الموان كي الموان كان كان الموان كان كان كان كان كان الموان كان الموان كان كان كان كان كان المان وحد الميان كان كان كان الموان كي الموان كان الموان كان كان كان كان الموان كان الموان كان الموان كان كان

اس صدیت کو ذکر کر کسانم ایودا و دسیان بین اخذے حق کی 20 مقر باتے ہیں: ناخ بین تیر کی ادر عمداللہ من الی بین بین میں دکا درگیا ہے باپ ہو ادامیوں نے اپنے دادا سے دوایت ہے کہ دھرت مکا صد نے اپنی بودکی اطلاق البتہ وی کئی ادر تی مئی النا بیلیہ برخم نے ان کی ویک ان کو دائیں کر دوگی کی روایت زیادہ دی ہے میکنری میکن کی اداد دادر اس کے الم اس کے اوالی اور کار بیاد ہوئے ہے والے ویر تے ہیں ادر بے تیک روائد کے ایون کو اللہ ان اس کے اس کے اس کے اس کے اور ان کی ویک اوطاق کے اس کے اس کے ایک ویک کو الاق

البینة دی تنجی اور تی سلی الله علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق قرار دیا تھا۔ (شن ایوداد درآ اور پیدا ۱۹۹۳) ندگور الصدر مدینت کا تیریخی جودا درج وشل عدیث سے جسی ظاہر ہوتا ہے امام ایوداؤ دروایت کرتے ہیں :

قائی من تجر بی من مع برید بین ماده میان کرست می کرهشورت دکاند بر باید برید بین کی می کوهان الدید وی آدو کی منگی الله طبید دهم کرم کرد و پسید بود سے کہا: الله رقام ایرین نے لفظ الدید سے صرف ایک طال وی کا دادو کی احل الله طبید می سابق الله می الله الله می مناصل المن کا دارای کیا تحقام حضورت دکاند شدکی است کرم ایس سابر می سابق کا دادو کی حالی مورسول النقس فار النظر بین کم نے اول کی بیری این کروائی کرد و کاری کا پیروشورت رکاند کے جسورت مرضی الله دور سے کا داری کرد کی گروشورت رکاند کے جسورت مرضی الله دور سے ا

(سنن ایدواد در آن الدیند این الدیند این الدیند این الدیند این الدیند این الدیند ادامهٔ معند این البینید با ۱۵ م امام ایدواد و آن مدیند که دوم بر شرول سک مراتید دوایت کیا ہے (سن ایدواد و آن الدیند ۱۹۰۰ سند ۱۹۰۳) اس کے بعد المام ایدواد طریق تی ایری نیدوسیت این ایری کا مدینت سے ذیاو ددی ہے جس مش و کر سے کرمعرت دکا در نے اپنی ایون کو طالبی و کی تھی اور انکامی میں تجربی الحدیدی کی مدینت کو ایدوانی سے بچرت میں اور وہ ایسے واقع ال سے دومرول کی ہے کمیت زیادہ جائے والے میں اور ان بڑی کی احدیث کو ایدوانی سے بھش چیل نے ابورانی اور کم بدا زائن مواس وال سے اور

ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے پرشنخ ابن حزم طاہری کار د کرنا غیر مقلدین حضرات ایک مجلس کی تمن طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں اور طاؤس کی روایت اور مصرت رکانہ کی عدیث سے اس پر استدلال کرتے ہیں' لطف کی بات سہ ہے کہ شنخ علی بن احمہ بن حزم طّاہری اندلی متو نی ۴۵۲ھ ہے بروہ بہت اعتماد كرتي ميں اورا بن حزم في ان كے دلاكل كا بهت ردكيا ب وه لكھتے ہيں:

جولوگ بیر کتے ہیں کہ ایک مجلس کی تمن طلاقوں کوایک طلاق قرار دیا جائے ان کی دلیل بیرحدیث ہے:

طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں اور حضرت اپو بکر کے دور فلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسالوں میں تین طلاقوں کوایک قرار دیا جاتا تھا کچر حضرت عمرنے کہا: لوگوں نے اس کام میں جلدی کی' جس میں ان کے لیے تا خیر کی گنجائش تھی' پس اگر ہم ان بران تمین طلاقوں کو نافذ کر دیں (تو اچھا ہو') پھر انہوں نے ان بران تین طلاقوں کو نا فذ کر دیا۔ (صحیح مسلم قم الحدیث:۱۳۷۳)

نیز طاؤس نے بیان کیا کہ ابوالصہاءئے حضرت این عباس ہے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسالوں میں ثین طلاقوں کو ایک طلاق کی طرف لونايا جاتا تفا؟ حضرت ابن عباس رضى الله عنهمائة قرمايا بال! \_ (سنن الإداؤ وقم الدينة ١٣٠٠ سنن نسانً رقم الحديث ٢٣٠٠) اورانہوں نے اس حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

این بڑت کی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابورافع کے بعض بیٹول نے بتایا کہ تکرمہ حضرت این عمال سے میدروایت کرتے ہیں کہ رکا نہ اور اس کے بھائیوں کے باپ عمید بزید نے رکا نہ کی مال کو طلاق دی اور اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکانداوراس کے بھائیوں کی مال اپنی بیوی ہے رجوع کرلورکاند کے باپ نے کہانیارسول اللہ! میں اس کو تین طلاقیں دے چکا بول آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم اس سے زجوم محرکو۔ (سنن ابوداؤرقم الدین: ۲۱۹۲)

شخ این حزم نے کہا جن دلائل ہے ان لوگول نے استدلال کیا ہے وہ بچیا ہیں اور مؤخر الذکر حدیث سجح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں ابورافع کے بیٹے کا نام نیس لیا گیا کہ کس بیٹے ہے بیدھدیث مروی ہے اور جمپول سند ججت نہیں ہوتی اور ابورافع کے بیٹوں میں صرف عبیداللہ کا ہمیں علم سے باقی سب مجبول ہیں۔

اور رہی وہ حدیث جس کو طاؤس نے حضرت این عماس ہے روایت کیاہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قم ار و یا جاتا تھا' اس میں بیدندکور نہیں ہے کہ رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم نے تین طلاقوں کوایک طلاق قبر اردیا تھایا ایک طلاق کی طرف لوٹا ہا تھا اور نیاں میں بدرکورے کے رسول انتسلی انتدعلیہ وسلم کواس کاعلم ہو گیا 'مجربھی آپ نے اس کو برقر اررکھا اور ججت تب بن علق ہے کسی حدیث سے بیٹابت ہو کہ بیآ پ کا قول ہے ( کہ تین کوایک قرار دو) یا بیآ پ کا فعل ہواور یا آپ کے علم میں بیرواقعہ آیا بواور آ ب نے اس برا تکارند فرمایا ہو۔ (اُکلی بالآثار ع اس ۱۳۹۳ وارا اکتب العلمية بيروت ۱۳۲۵ هـ)

ٹی جیرت کی بات ہے کہ شخ این حزم نے ابور کانہ کی اس حدیث کورد کر دیا ہے جس میں تبین طلاق کوایک طلاق قرار و بے کا ذکر ہے اور شیخ این تیمیہ نے کھا ہے کہ این حزم نے طلاق البیّۃ والی حدیث کوروکر دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے راوی جبول ایں۔ (مجموعة الفتادي جهم ١٩٥٥) حالانکہ اين حرم نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجبول الصفات میں جس میں میں طلاق کوایک طلاق قرار دینے کا ذکر ہے۔

جمہور فقہاء کے نز دیک اکٹھی تین طلاق دینا معصیت اور بدعت ہے اور شنخ این حزم کے نز دیک اکٹھی تین طلاق دینا

نگئی منت ہے کئین بہ ایک الگ بخٹ ہے۔ اطعال آنا میں فرمایا: اسے بی کرم ( اوکو منوں سے کیے ) بہت تم ( اپنی ) گورتوں کو طفال دو تو ان کی عدت کے وقت راغبر با امراغرت ) میں ان کو طفال دو۔

سنار طلاق میں مجی مسلی اللہ علیہ وسلم کوندا کرنے کیا توجید اس آیت میں شھورے کے ساتھ بی کی اللہ علیہ والمرکز کا کانا ہے اور نظاب میں آپ کی احد بھی شال ہے اور مختا کامیدندا ہے کا تھیم کونا ہر کرنے کے لیے ہار اس آیت میں تھم عام ہے اور تھم سے مراد تھم ترکیا ہے اور مسلمانوں پر داجہ

کا پیدند کی تفقیم کو فاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور ان آپ میں عمل میں اور انسان میں اور اسٹوان کو دائید ہوئی کا دیاج ہے کہ جب وہ ان پیویوں کو فائل ان ہے کا دائی کری ان الباس کی طاق و رہی تمان ایم عمل حدث منتقراد دی میں انسان کے بید انسان کی میں کی میں کہ میں کہ ہے گئے اور انسان کے انسان کی اسٹون کے میں میں کہ انسان کی اسٹون کے ساتھ خطاب کیا ممامی کی اصدی کی اس میں ان میں کا ان بوڈی اور انسان کے انسان کے سے کہ اسٹری کی انسان کو اسٹری کے دوسرے آبائی

عورتوں کوطلاق دوتوان کی عدت کے وقت میں طلاق دو۔ حالت حیض میں طلاق دینے کی مما نعت

ی سے میں میں مار میں اس میں میں کہ میں کہ آباد اس نے اپنی پی کا صاف بیش عمی طالق دے دئی حضرت کم رضی محد حضرت ک حضرت نے کہا کی انشداید کا کم سے اب ایک افر کر کیا ہے ہے نے آباد اس کے کہ کہ دورا کی بیزی کے درجرت کر کے اداراں کو اپنے پالی روسے کی کا کہ دوائے چیس سے پاک ہوائے کہ گہراں کو دھر ایشن آئے گم رجب دو پاک ہو ہاں کے اس کے اس کے اس مائی جمارتی کر طاق کر کے لیے کہا تھے رہے کے اس کو کا حالی کے اس کے مسلم کے ساتم آبادے ہدیا ہے جس میں اللہ تونائی کے وروق کو طاق دیے کا تحم رہے ہے۔ کہا تھی رہ کی اس کو مسلم آبادے ہدیا ہے،

ناخ نے دواجے کیا ہے کر انہوں نے حضرت این تمریخی الشہم اے بید شاہر کردائی الشراط الشراط کے اس آنے تک کا انشر میں آئر بالدیائی افودوں کو اسرت سے پہلے طاق وہ شخص اس طبر بھی طاق وہ جس عمل شدائی شد کیا ہو سالم عیان ا کرتے ہیں کہ حضرت این امرے آئی ہیوی کو مالے چیش عمل طالق وقع حضرت اعربے اس بات کا ٹی الشراط میں جس

رے بین میں اس کے کواس ہے دجوع کرئے گھراس کواس طهر شی طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ وکر کیا آپ نے فرمایا:اس سے کیواس ہے دجوع کرئے گھراس کواس طهر شی طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔

(صحيح مسلم مناب اطلاق رقم الديث: 1)

علاسا ایز کر رازی فرباع چین : بی سلی النظامی و کسل نے بینان فردیا کا الله قتائی نے جوفر بایا ہے: ایکی الاوال کو الدت کے وقت بھی طالاق دوائی وقت کے کیا مراد ہے اور دوائی ہے کہ طالاق دینے کے لیے اس وقت کو مقر فر کمایا ہے جس وقت میں عمرت چیش ہے یاک بوادران وقت شمال ہے جمائے کیا گیا ہو۔ –

طلاق برطر یقهٔ بسنت کی دوصورتین

ملاسا ایکررازی فرائے چین بتارے اس جا ہا قول ہے کہ طلاق پر طریقہ شدند دوسروق کی ہے بنا کیے مصرت کا محتمق وقت ہے ہے اور دوجے کہ طلاق اس طریق روی جائے جس طریق اس نے آپی بندی سے بھان کر گیا ہو یا اس کی چین کی مالد بوداروں کا حمل طاہر ہو چیا ہوادر طال صدت کی دومر کی صورت کا متمق عدد ہے ہے اور دوجے ہے کہ کیے مطبر میں ایک ہے زیاد صداق زندری ماج سے

وقت کی شرط اس محض کے لیے ہے جوعدت کے لیے طلاق دے ورنہ جس عودت کی عدت نہیں ہے اس کو طلاق دیے

(البروسيم)) يَكُهُ اللَّهِ يَنِي أَمَنْ قَالَوْ لَكُنْ تُعَمِّلُ النَّهُ فِي الْحِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْنَ مُنِيعًا إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عِنْ جِنَّ وَالْمُ يَعْلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عِنْ جِنَّ وَالْمُ يَعْلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

روش فورت کومیا ترب بہلے طاق وے وی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت فیس دکی ایس اس کوظیم شماطات ریا تک جائز ہے اور جلس عمر کئی ۔ طلاق کا لاقوی مستخال

طلاق کا انتون متنی ب نظامات کی گرونکول و بینام کر دینا مجبوز و بینا کسان العرب میں بے کرعتان اور زید کی تعدیث بے نظارتی انتخاص دوران ہے ہے اور عدت کا تعلق کوروں ہے ۔ ( جائ اعراق ۲۰۱۶ میں ۱۳۹۵ شور مدید تجریر سرمان ۱۳۰۶ می طلاق کی کا صطلاعی معنی

طانسهائ تجم طال کا اتبی مثنی مان کرتے ہوئے لگھے ہیں :الفاؤ تصویب کساتھ نی الور یا از دویے آل کا ن کی تید کو اٹھ او یہ طاق ہے۔ الفاظ تصویب مراد دو الفاظ ہیں جم ادوطان پر صراحة یا کلایا مشتل ہوں اس میں طبق مجی شاش ہے ادرنا مردکی اور امان کی دجرے نکاح کی تیرا از دوئے آل اٹھے جاتی ہے۔ (ایٹر ارائن ن مہمی ۲۲ مسلومیکند بھید کریز) طلاق کی اقسام

بلان تمی تعمی می احت می اور بدا می احت الدور بدی ...

ایک سال ان که باشد کا برد برای به احت الدور برای ...

ایک سال ان که باشد کا به می تورد به باداری سے یک موادران ایام می بوی سے مقارب بی بری برای ان ایام می مرف ایک بستان ان با بین می است که بودران ایام می موادر که بادر این با بین موادر به بادر این به بین به بادر بودران به بین بادر این به بین به بادر به بین به بین بادر این به بین به بادر این به بین بین به بین

(در مخارع ردالحارج مهل ٢٠٠٠ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

مرش کا فقط طلاق کے ساتھ ایک یا دوطان کی دی جا کہ آو رطان آر جی ہے ادر اگر سرخ کا فظ طالق کند ہو کا کیا ہے سکال وی جائے تو پہ طلاق بائن ہے خطا طلاق کی جے ہے دی کا کو مال مجموع کے طلاق رجی میں دوبارہ دھرے کیا جا سکا ہے کیسی چھیل طلاقی خاروں کی اگر بیلے دوطان تھی دوگا تھی تاتی ہو حرف ایک مطاق کی کا امک رہ جائے گا طلاق بائی نے فی افقود کار معطلی جو جاتا ہے کیس اگر یقی سے کہ طاقی ہائی ہو اس اور جائے کا مسات کے سے دوبارہ دھیں جو سکت کے میسی پھیک

طلاق کا شاہر دیگا امام مالی کروز یک تین طلاق میں ریام میاری دوطان شداد طلاق بدعت کے قائل تین بین این وزم طاہر کا کا می میں بدہ ب شام مالک کے دوکے جم ملم بین بینال شامی ایون میں کی ایک طلاق ریا شد ہے امام اموری کا می میں میں میں ہے را انتخاب الریاض الاس کا استفادہ میں میں استفادہ کی ایک میں میں استفادہ کی میں میں استفادہ کی میں میں میں م

ال اعتراض کا جواب که جسب ها مله کو بتدائ کے ابتد طلاق ویا جا گزیسیتی قیم رحامله کو کیوں جا گزشین ؟ اگر یا مواقع کی جائے کہ جا ملہ کو بعدال کا جو مطاق ویا جائز نے قیم ملا کو اس کا برا کا بری جائز انھی ہے جس میں وہ دوی ہے بعدال کر چاہدا اس کا جائے ہے کہ اس کی مگر آن واقع کے چاکھ برس کا بری کا بری جائے کا ب اپنی سے بدائ کو ایس املی کے بعد سبت بھن ہتا ہائے کہ خطوانی دوسکا اس بدائ کے تقید شراہ سترارض ہوا کا اپنی ادا وجود کے حالمہ ایک بری طرف کے کا بی سیکھا کا دوسکا میں میں کا کہ اس کا مصد تی جس کے ایس کا دوسکا ہوائی

> اس کے بعد فرمایا: اور عدت کا شار د کھڑا دراللہ ہے ڈرتے رہوجو تہارار ب ہے۔ عدرت کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ اور عدت کی اقسام

عدت کا فقور کا مثل ہے : گنا اور گورت کی نصرت ان ایا م کے تئیج میں من کے گزر جانے کے بعد مطلقہ طورت کے لیے لگاح رنم چائز ہوجا تا ہے فیم حالہ طورت کی عدت تمین حض ہے قرآ ان تجدید میں ہے : واللہ مکا آٹ کے ترکیف کی انگلیف چین تاکیف کا کو گڑھ کے ... اور منطقات اسے آپ کر تمین اور امار کا کہ ان روک

لَلْقَتُ يَتِرَبِّصِنَ بِالفَسِرِفِيُّ تَلَقَّلُهُ قَرُوءٍ ۗ (التي 1990)

(القره:m) رقيل

اور حمق تورس کوشش ندآتا ہو دوائے آپ کوئٹ ماہ تک قانات سے دو کار مکٹ امام ایوسنیف کنز دیک قربر کا صفحیٰ چش ہے اس کے دوفر اسے ہیں بھر جالمہ کی ہوئے تین چشش ہے اورانام مٹائل کے نزد کیے قربر کا سمی طبر ہے اس کے دہ فرائے ہیں بھر جالمہ کی ہوئے ہیں جمہ ہے کہ اس ایوسنیڈ کا خیب اس کے دائل ہے کہ شریعا عدد کھی اس وقت ہوئا ہے۔ ہدت تین چش بوکسیکر کر ہدت تین کم پروقو جمن طبر بٹل طائق دی جائے گیا گرائ کم کر کورٹ میں تارکز میں قوار حافی طبر در کے اورا گرائے دیکر میں قرماڑ ہے تین طبر یون کے اور تک کا مورش کھی تا ہوئی اس کا کہ کمل بجٹ تا ہے المجبر در ۱۳۸۸ میں انسان

اور عالمد كى عدت وضع حمل ب قرآن مجيد عن ب أوراً والم المحمد عند عن المحمد عند المحمد 
(الانت:۱۰)

طالمه ورول كي عرب ان كامل ومع كرا ب

لله ٢٨ الطَّالَ ٢٥ ــــ ١

اورتم من سے جولوگ فوت ہوجا کیں اورا پی ہو ہیاں کو چھوڑ جا کمی قو وہ مورش اینے آپ کو چار ماو دس دن تک فکات ہے

اورعدت وفات چار اه دل دن سے قرآن مجدیں ہے: وَالَّذِیْنَ کُنِیَ تُوَعَنِّ مِنْمُكُوْ وَلَیْنَ دُوْنَ اِذْ وَاجَّا نِتُصُنِّ اِلْفُرْسِ فِنَ اَدِیَنَا آشْلُهِ وَعَشَرًا \*\* نِتَصُنِّ اِلْفُرْسِ فِنَ اَدِیَنَا آشْلِهِ وَعَشَرًا \*\*

(البقرو: ۲۳۳) روک دکھیں۔

وا منی کرے کیفرٹ خلاق اور فدت و ذات شرایا م کوشنے کے لیے قری تاریخوں کا حساب رکھنا ہوگا۔ اس کے بصرفر مایا تم این کو ( درمان عدت ) ان کے گھرے مذاکا لوار ندو خود لیکنی۔ د و دران عدرت عود تو ل کو گھر وال سے فکالے پیا ان کے اڑخود نکٹلنے کی مم افعہ:

علامه ابوبکراحد بن علی رازی جساص حنی متونی ۱۳۷۰ ه فرماتے ہیں:

اس آیت شی شو جروال کوائی سے من کیا ہے کہ دو دوران بعدت اپنی دیویل کو گھر وال سے نگالی اور فورون کو کئی از خود نگلے سے من کم خیائے اور اس آیت شمیل سے دوران بعدت کھرونی کو بہا گئی فرانا جرین واجب ہے کہ بیونکہ بھی گھر دوران سے محمدول کوائی کے کافیلے کی کھر کا بھی ہے دوہ کھر ایس من من موری کا بھی اور اللہ تعالیٰ وارافہ تعالیٰ نے تھم ویا ہے کہ مراقب کے اور کی کھرون میں رکھاجائے اندارس انتخاب نے بہائے کے طوح کے لیے بیا موریش ہے کہ دو مطلقہ مورت کو ایس ک مراقب کے کہرون کی کھرون کے کہ دوران سے دھرائی کے اور وزیری کی کادہ قائم کے اور انتخاب کے مطلقہ مورت کو ہورت کے دوران سے دوران سوئر کرنے نے موری کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران کھرون کو ہورت کو ہورت کو ہورت کے دوران سوئر کرنے نے موری کا کہ دوران سوئر کرنے نے موری کھرون کے دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کے لیے موری کھرون کے دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کی کھرون کی دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کے لیے کہ کی کھرون کی کھرون کے دوران سوئر کرنے کے دوران سوئر کی کھرون کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کی کھرون کے دوران سوئر کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کے دوران سوئر کی کھرون کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کے دوران سوئر کے دوران سوئر کی کھرون کی کھرون کے دوران سوئر کے دوران سوئر کے دوران سوئر کے دوران سوئر کو کھرون کے دوران سوئر کے دوران سوئر کے دوران سوئر کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کی کھرون کے دوران سوئر کے

۔ الکی کم کا اس پر انقاق ہے کہ شوہر پر داجب ہے کہ دوطلاق رجعی میں بیدی کو کھانے پینے کا خرج اور دہائش مہیا کرے اور اس ملک سے منابع کی مدالت مصرف ہے۔ ر

ال کواپیج گھرے نہ ناکا کے ادارا کا افزان ن مهم (rarpy) کا کے بعیر مالی سوال کے کہ دو گلی ہے۔ میالی کریں۔

کھلی ہے حیائی کی متعدد تفاسیر کھلی ہے حیائی کی حسب زیل تغییریں ہیں:

حضرت انت عمرت الشرخيمانے فر ملیانعدت پاردی ہوئے ہے جملے عورت کا گھرے باہر لکٹان محل بے حیاتی ہے۔ حضرت این عمرات روشی الشرخيمانے فر ملیان جب عورت دوران عدت اسپتے خاد تک ہے بزد باتی اور برنکالی کر ہے تو خاو تر

اس گوگھرے نکالنا جائز ہے۔ ضحاک نے کہا: اس آیت شرکھل نے حیائی ہے مرادیہ ہے کہ مطلقہ مورت خاوند کی نافر ہائی کرے۔

حسن بھر کی اور زید بن اسلم نے کہا: کلی بے حیاتی ہے مراد ہے وہ زنا کڑے پچرا ترائے عد کے لیے اس کو گھر ہے یا ہر جانا پڑے گا۔ مراتا پڑے گا۔

علامہ ابو بکرمازی نے کہا: بھی بے حیاتی کی تغییر میں بیرتمام معانی درست ہیں۔ پچرفر مایا: اور میداللہ کی صدود میں اور جس نے اللہ کی صدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پڑھلم کیا۔

(انکام الرّان عامی ۱۵ سیل الاِنی الدی) ایک طهریس تنمن طلاق دینے کی تر یم

یک صهر سن مناطال دیے می حریم اس آب میں بدر کیل ہے جس نے خلاف سنت طلاق دی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کیونکہ اس سے پہلے فرمایا ہے

تبيار القرآر

جہتم (اپنی کاموروں کوطاق دو تو ان کی عدرے کروقت (طعیر بالباس) شن ان کوطان کی دو موجم نے اس کے طاف کیا بیٹی چیش ملاق دی یا ارسام بنی ملاق دی جس شدہ وہ اس سے بتانا کر کہا تھا تو اس نے اپنی جان پر طم کیا تیز سنت طریق ہے ہے کہا کہ سام بری ایک ملاق دی جائے موجم نے ایک مجل جس تان علاق ہو یہ اس نے بھی بان چھم کیا۔ ایک محکم ساتھ بھی طلاقتی و سینے کی ایا حت برامام شافعی کے والائن

ا ما مثانی ادراین دم کال برک کنرزد یک تین طلا تین ویز مهارت ہے۔ان کی دسگر حسب ذیل احادیث ہیں: مسلمہ من این مسلمہ اپنے والدرخی اللہ مونے روایت کرتے ہیں کو خیر الرض بن موق نے آئی ہیں کام المان مسلمرکو ایک مختر کے ساتھ تین طاق آبن وی میں اور جم کو چیز فیرش کینجی کدان کے احتماب عمل سے کی نے آس پر ان کی اکم مستکی ہے۔

کسماتھ شی طابقی و پریادور ہم کو چیز تجیسی کیچکا کہ ان کے اسحاب علی ہے گئی نے اس پر ان کی قدمت کی۔ سعر بین اور المسلم المبتد المدروسی الشد فورے دوایت کرتے ہیں کہ حض بری مشجروٹ کی چیزی قاطر بدھ تھیں کو موسول ال مسل اللہ علیہ وسم کے عجمہ شین کھی واقعہ ہے میں طابقی ویں اقتیاجی کھی اللہ علیہ وسم کے اس کا اس سکو تھیں ہے اس اور مکور چیز کی بین کی کھی الفت طرح کے اس کے اس کا اس کا خدمت کی سر اس اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ اس کے استراد ک

کلے واصدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کا گرئے کم کے متعلق احادیث اوران کی وجیرتر نیج کلے واحد کے ساتھ تین طاقین دینے پر امام دائشتی ادرام تنگل کوحدیث ٹین کٹیٹی کین مارے پاس بسکڑے حادیث میں جن میں میں افعالہ والرم نے ایک کلے ہے ساتھ تین طاقین دینے برمان کا اظہار کر ایا ہے اور رہ تاہد ہے

ا صادیث میں تین میں میں اللہ علیہ وسلم نے ایک مگلہ کے ساتھ میں طلاقیں دینے پر ناراض کا اظہار فریا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ایاحت کی احادیث اور ترم کی احادیث میں تعارض موقر ترم کم کی اصادیث کور جج ری جاتی ہے۔ کہ جب ایاحت کی احادیث اور ترم کم کی احادیث میں تعارض موقر ترم کم کی اصادیث کور جج ری جاتی ہے۔

حترے تھودی بابید دخی الشرصہ بیان کرتے ہیں کردمول الشکی الشاعلی الشاعلی تیٹروی گئی کرائی تھی ہی ہے گئی ہے ہی کہ اسھی تمن طاقی و سے در کا تو دمول الفکسی الفاعلی و کم الفیسید شما کہ کرکٹرے ہوئے گا ہا کہ کا بھارت کہا ہے میں ا ہوں اور اللہ کی کتاب کے مائٹھ کھیل کیا جاتا ہے کئی کہا گئے تھی ہے کھڑے ہوکرکھا ہا دوس ان الکو اللہ میں اس کو گل

حسن بیمان کرتے ہیں کہ حضرت مهراللہ من عمرتی الدھیمائے حالت چیش مٹن افی بیری کوطلاق رے دکی گیر بیدارادہ کیا کمان کو دوطهروں شہر منز بے دوطلا قبص دیم باجب بیر تجرر صول اللہ ملی اللہ بیری آتا ہے ہے فر بابدا اے ایم کا اللہ تحالی نے اس طرح محمل فربیا 'تم نے سنت طال کا رکھ بیدھ طالق کا شرکا کا کہ شنت ہے ہے کرتم طبر کا استتمال کر داور جرطم بی طالاق دو۔ حضرت این عرکیجے ہیں: نجر رسول اللہ محل اللہ طبیدہ کم لے تھے تھے موالا تیری نے اس طابق نے رجور کا کریا 'گیر آپ نے

ود چھڑت ای ترکیم کے ہیں: گررمیاں اندھی الدھیار وسم ریافتیں میں اور اس طاق نے رہو گا کرنا گیر کی ہے۔ فرمایا: جب وہ پاک ہوجائے لا گیرتم اس طبر میں خواہ اس کوطان وو خواہ اپنے پاس کوٹو ٹیس میں سے کہا: یا موال اللہ اگر نگم اس کو تمن طاق میں سے دیا تو کیا ہم رہ ہے جائز ہوتا کہ نئس اس سے رچوع کر لیے 17 پ نے فرمایا بھی اوہ تم الگ ہو چائی اور تمہارا پیشل معسیدے موال رشون دائل تر الدیدے بدوجہ میں تین میں میں سے

ٹاٹ جان کرتے ہیں کہ حضرت این قررشی الشدنجائے فی بالیا جس مختل نے پائی دوری کو تیں طاق میں در آپ اس کی دوری الر ہے الگ موگا اس نے اپنے رب تعالیٰ کی نافر بائی کی اور منسے کی تقافت کی سر منس دادھی تھی ہے۔ ( جس) فی تفسید طلاق کے منا ایسند بیرہ ہونے کے محتقباتی اصادبے

تين طلاقين ديناسنت كييم موسكتا ب جب كدفي نفسه طلاق دينانا پينديده عمل به اور به كثرت احاديث مين طلاق وي

پر دسول النشطی النشطیہ وسلم نے ٹاپیند چنگ کا انتہار ٹر بائے خلاق دینا مرف شدید خوردرے کی ناہ مرشروع کی آگیا ہے شو برادر بیوی کے دومیان حزان کی ایم آنگی نہ دوادر کی طرف مجھی ان شمن موافقت نہ ہو تھے یا بیوی پدیٹس اور آ دارہ ہواور سمجھانے سے از ندآ ہے اور جب کرتی الی ناگر دیوجہ بندو ٹو طلق رینا تحت ٹاپیند پرہ گل ہے۔

معفرت این نمررتنی الشدخمها بیان کرت میں کررمول الشعبل الله علیہ وکم نے فرمایا: طال کا موں میں جو کام اللہ تعالی کے زور میک سب سے زیادہ موجب غضب سے دو طلاق و بیائے۔ (سن ایورادر آرائی ہے، ہم):

هنرت محارب وقعی الله عند نیمان کرتے بیل که رومول الله ملی الله علیه دیگر بایا: الله تعالی نے کسی ایسی چیز کو طال تعمیر کیا جواس کے زور کیک طلاق سے فراہ موجوبیت بیشن جور (شن ایودادوراً اللہ چیز: عماما سمان ایس بار جا اللہ ع

یا دو تا کے دویا ہے۔ مان مان کرتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے فرمایا بھی عیب کے بغیر عورتوں کو طلاق حضرت البرموکل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی عیب کے بغیر عورتوں کو طلاق

حضرے صافرین جمل رضی الشرحنہ بیان کرتے ہیں کر رسول الفرنسی الشرق رئیلے۔ کم نے بخوے نے فریا: اے صافر الفرنسی کی نے دوسے ڈرٹس کی کیک انکامی چر پیدائیسی کا کی جا اس کے توزیک کھا ان اور کیٹر نے وہ دولوں اس نے درے نے ڈٹس پر کوئٹ کیل چر پیدائیسی کی جو اس کے نزوج کے طاق رینے ہے نوادہ موجوں موادا وہ بر کھی تھی ہے اسے تھا اس سے کہا اؤ اس خام اللہ ان اور موقو ان اور اور اور ایسے کے افراد اس کا میان اللہ کے کہا گئی انتقار بھی ہوگا اور جب کی فیش نے اپنی پوری کے کہا ان طاح اللہ کی طلاق سے آج اس پر طاق تائیس کیا ہے گئی انساز کیا کہا گئی انتقار کی موادا اور جب کی فیش نے اپنی پوری

(منون دفتن فرقه الدينة ۱۸۵۸ معند موداران فرقه الدينة استناه منوناتی با يري ۱۳۱۱ الفات العالم العالم الدينة الدينة (۱۸۳۸ معند موداران فرقه الشام المودو ۱۸۳۶ مردو المراس الدودو ۱۸۳۶ مردو المراس المودو ۱۸۳۶ مردو المراس المودو ۱۸۳۶ مردو المودود المو

خشرت نی بن الی طالب دشی الشرعد بیان کرتے ہیں کدرمول الشکی الشرعیہ والم نے فربایا: نکاح کرواور (جا عذر) طال قدود کیدکھ طال و بینے سے حوش کالیٹے لگٹا ہے۔ جائز بادوا جام باہ اکا المان بدن مدی چاہیں الامار بدائی ہے۔ ک حدیث مشرکاتی میں ہے المان المسموعد نام بمارہ احتراب عالی ماری المسلم کے استعمال میں مدین کر مشرعیت ہے۔ کا عدرت طاق کی کے دوران مورت سے گھر سے باہر تکلنے مہا ایک سعد بہت سے جواز کا استدلال

لاَتَتُعْرِجُوْهُنَّ مِنْ مُنْهُوْ يَتِفِينَ وَلَا يَخْرُجْنَ. تم العَوْ (دورانِ عدت )ان كَامُرول ، نذ لالوادر دو

(الطاق: ۱۱) فرونگیں۔ اس آیت کی تغییر میں ہم نے لکھا ہے کہ فقہاءا دخان کا قدیمیہ یہ ہے کہ عدت طلاق کے دوران مورت کا گھرے لگانا

جا ترقیمیں ہے' اس پر ساحر آفن ہوتا ہے کدوری ڈیل مدینے اس کے طاف ہے۔ جعزت جاہر بن مجد اللہ رضی اللہ تجہا بان کرتے ہیں کہ بیری طالہ کو طاق وی گئی انہوں نے اپنی مجود میں ورضت ہے۔ انتاز نے کا ادادہ کیا تو آیک مختص نے ان ان گھرے لگئے ہے مجل کیا ڈوہ چی طمان الشاعلے ویکم کے بیان کیکس آ ہے نے فریادا کیوں

تیں اتم اپنے درخت سے مجورین اتارو کیونکہ ہوسکا ہے کہ آن محجوروں کوصد قد کرویا کوئی اور نیکی کا کام کرویا (صحيمسلم قم الديث: ١٣٨٢)

> اس حدیث کی بناء پرعلامه قرطبی مالکی کا پزیب احناف کور د کرنا علامه ابوعيد الله فخرين احمد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ ﴿ لَكُفَّ مِن :

اس حدیث میں امام مالک امام شافعی اور امام احمدین حنبل کے اس قول پر دلیل ہے کہ جوعورت عدت طلاق میں ہو وہ ا من مروریات کے لیےون میں گھرے باہر جا مکتی ہے اور رات میں اس پراازم ہے کدوہ گھر آ جائے امام مالک فرماتے ہیں: خواہ اس کوطلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہوا مام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی میں وہ رات اور دن کے کسی وقت میں گھر سے باہر نہ نکلے اور جس کوطلاق بائندوی گئی ہووہ دن میں گھرے باہر جاستی ہے آمام ابوصنیف فرماتے ہیں کہ جوعورت عدت وفات گرار رہی ہو وہ مرف دن میں گھرے باہر جاسکتی ہے اور جو عورت عدت طلاق گر ار رہی ہووہ رات اور دن کے کی وقت میں گھرے یا ہرند نکے اور بیصدیث ان کے ڈیب کاروکر ٹی ہے۔ (الجامع لا کام القرآن جزے اس ۱۳۳ دارالکار پیروٹ ۱۳۳۵ء) مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا جواب

میں کہتا ہوں کہ ہمارااستدلال قرآن جید کی اس آیت ہے ہے: م ان کو( دوران عدت )ان کے گھروں سے ٹہ نکالواور نہ وہ لاَنْتُفْرِجُو هُنَ مِنْ بُيُوْتِهِ يَ وَلاَ يَغْرُجُنَ.

(1:314) اللد تعالى نے مطلقہ عورت كودوران عدت بغير كى استثناء يا قيد كے مطلقاً گھرے باہر نكلنے منع فرمايا ہے اور قرآن مجيد

حضرت جابر کی خالد کی حدیث برمقدم ہے دوسرا جواب بیرے کہ آپ نے جوحشرت جابر کی خالد کو دوران عدب گھرے لگلنے کی اجازت دی تھی ہوسکتا ہے کہ بیدوالعداس آیت کے نزول ہے پہلے کا ہو تیسرا جواب بیے کے قرآن مجید میں نطلتے کی ممالعت کا تھم عام ہے اور حصرت جابر کی صدیت میں ان کی خالہ کے لیے نکلنے کا تھم خاص ہے اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے چوتھا جواب ہیے کہ حضرت جاہر کی حدیث میں دوران عدت ان کی خالہ کے لیے گھر ہے باہر نگلنے کی ایاحت نے اور اس آیت میں مطاقہ کے لیے دوران عدت گھریے یا ہر لگنے کی تح بم ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تح بم اور ایاحت کے دلاکل میں تغارض ہوتو تح بم کے دلائل کی اباحت کے دلائل برتر تیج ہوتی ہے یا نچواں جواب میہ ہے کہ مطلقہ عورت کا دوران عدت گھر نے یا ہر نکلنا مطلقاً ممنوع ب كين آب نے اپنے خصوص افتيار سے حضرت جابري خالد كو دوران عدت گھر سے باہر نظفے كي اجازت دے دي اس حدیث میں آپ نے مخصوص مطلقہ کو دوران عدت ضرورت کی ویہ ہے گھرے ہاہر نگلتے کی اجازت وی ہے۔ بالعوم پرنین فزرایا کہ جرمظاقہ دوران عدت اپنی ضرورت کی وجہ ہے دن میں ہا ہرفکل بھتی ہے اس لیے اس خاص جزیر سے جمع عام پراستدلال کرنا ورست تبین ہے اورانس کی بہت نظائر ہیں و کیجیئے میت برنو حد کرنا مطاقا ممنوع ہے لیکن رسول الد صلی اللہ علیہ وللم نے حظرت ام عطیدرضی الله عنها کوخصوص میت پرنوحه کرنے کی اجازت دے دی جیسا کداس مدیث میں ہے:

حضرت ام عطيه رضي الله عنها بيان كرتي بن جب سرآيت بازل بوكي:

يُبَايِعُنَكَ عَلَى إَنْ لَا يُفْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا (الي الرت كرك آن والى فواتين آب سے ال يربيت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو بالکل شریک ٹیس کریں گی۔۔۔ قوله تعالى) وَلاَيَعْصِيْكُ فِي مُعْرُونِي (المنورة) اور کسی نیک کام میں آپ کی نافر مانی نبیں کریں گی۔

جلدووازدته

نبيار القرآن

حشرت اس مطیب نے کہنا ان احکام عمل سے پرہ حدکرنے سے مما فت بھر بھی گا بھی میں نے حوش کیانا پرسول اللہ ! آل فلال پرہ و برکرنے کی اجازت دے وہا کہ کیکندانہوں نے ذات جالیے ہی آت عدمی بری موافقت کی تھی موجرے لیے بھی ان کی موافقت کرنا خرد دی بھر دسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم لے فرایانا موال الکالان برکہ

رو المعين والمن المان المدين المان الكبري رقم الديث: ١١٥٨٥)

میں اور اور میں اور حوص کا اجداد دے دلایا۔ (10 ایون) ایسیدیاں کا ایون کا داخلہ کا اور اور اور اور اور اور اور قرآن کا چیڈٹن اور افغانی مال کے بعد یکہ وورود و چار کی کمانات ہے لیکن آپ نے خشرت مالم کی ہوفت کے بعد چھانی عمل بعد بعد میں میں اور اور اور اور پھی کی اجازت دے دی اور دخترہ سیاندرض اللہ عمیا کو ان کی ہشاتی مال عاد والم رنج المسلم آبا اللہ بعد 100 سن امال آبا اللہ بعد 100 سامان انداز آبالہ ہے۔ 100 سن اور اور اور اور اور

سن من الرقم الغرب ( الدين ميره) ان العاديث منه والتي معر يميا كم بري كام منطقاتا ممنوع جوا أكراب كي فض كواس كام كرنسا كي اجازت وزيري قواس اخارت كامين مسمولا بالعمد ماركاني ميد ماجان و مدان من المراس كراج بي اجرائه العمد ماركاني ميد المان الموجد الم

ا جازت کی اجد سے وہ کام بالعم میا کزئیں موجانا اور دوابازت مرف اس کی مدتک رق ہے موآپ نے حتر یہ بابری خالد کو خدرت طاق آئی می مجدری اتا درنے کے لیے گھرے باہر بائے کی جا بادات وی گی یا جازت مرف ان کی بدیک ہے اور اس سے بدار انجیسی آنا کہ مدعد طاق میں کہ سے کہ مقدری کو گھرے باہراتھا با خوم جائز ہو جائے انہذا اس مدے کے عام نے قب میا حافظ کا مردود دی انداز میں آتا ہے مواد کا ملتی بھر انداز کے بعد نے اس مودہ کو کیے کر بھے ہے کہ: آپ خراج کے مسلم کے بحاب کو کی تبان لگھ وی مود وہ تاریب ہے:

ترک چیج مسلم کے جواب اوسی یہاں الصدیں سووہ جواب بیہ ائمیہ ثلا شد کی ولیل کا جواب

یست میں ماں دواعت کا آئے۔ جواب ہے کہ دوسکا ہے کہ حضرت جادگی فالد نے اپنے شوہر سے فٹل کیا ہوار وفٹل میں است سے میں موسک ہے کہ دوسک ہیں موسک ہے دوسک ہیں موسک ہے کہ دوسک ہیں موسک ہے کہ دوسک 
کس چدید ان گرزد یک مشوع نے درقرن سافی الاوری بس ۱۳ کریا یا بخد المام تنگی ایل مند کے ساتھ روانے کرتے ہیں کر حقرت عمداللہ وی مساور کے کہا جس کو موالی کا کہا ہے کہا تھوں کے خوالی اللہ کے درے دکی ہیں اور واکھرے جانا چاہتے ہے۔ آپ نے فرایا ہیں کو دکھا اس نے کہا جس کی مواکد ماکا کر فیانا میں کو قدر کا کہا جس کے جانی بھر سافر وی فرایا : ایس سے حدول کا کہ درتے ہیں کہا تھے وہ موالی ہیں الی شہر ایل مند سے دوارے کرتے ہیں کہ دعور نے موالی ہیں عمل مدرقوں کا کو مدرت قاطر کی مدینات ہیں کہ کرکہ (مصنف میں ایل شید ایل کا مدینات کو اس کا جانات اسال کے عالم

علامة قرطبي ما كلي نے امام ابو حذیفہ پر دوسرار داس حدیث ہے كيا ہے:

ا الإسلامين من الا البيدية في الموادة في الموادة في الموادة الموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والمواد الموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة في الموادة الموادة في الموادة الموادة في الموادة في الموادة الموادة في الموادة الموادة في الموا

طار قریقی باقلی نے اس عدیدے سے بیاستورال کیا ہے کہ حضرت قاطم بدید تھی عدیت طاق میں جھی اور در اللہ معلی الله علیہ دسلم نے الن کوعدت کے لیا ماشو ہر کے گھر کے جائے عضرت این اسم محتوم کے گھر گزارنے کا تھم دیا اس سے معلوم ہوار کہورت عدید طالق بھی شخر ہر کے گھر کے لگل محتی ہے۔ (علی ان کا مام القراق برنے میں جہ ادارالکڑ برت نہ اساد

اس مدیث کے کلی وی پائی جوابات میں جوہم اس سے پہلے حضرت جادر کی خالد کی حدیث کے بیان کر چکے ہیں اور مزید چھنا جواب بیسے کہ جمہور محالیہ نے حضرت قاطمہ بہت تمس کی اس دوایت کو دو کر دیاہے۔

امام معلم نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ:

امودین بزید نے حضرت تامر کے مانے بدویت بیان کی قو حضرت عمرتشی الله حدث لے تم بایا: تم الله کی است کو اور اپنے تی ملی الله علیہ کام کی منت کوائید عمومت شکر آن کی دید ہے تھی ترک کریں گئے شاید اس کو یا در بایا مجنول کی مطلقہ کورے کے لیے شہر کی طرف سے دہائش کی مولی ادور ہی کے دسال کا خرق تکی بوکا اللہ کو وائل الم باتا ہے:

لاَ تُضْفِر جُوُفُونَ عِنْ يُبُيُونُ وَقِعِقَ وَلاَ يَكِفُرُ جِنَ إِلَّا ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللّ نَ تَوْلَئُنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمَةً \* (اللَّهُ قَالَ ) \* تَوْلَئُنِ مِنَا اللَّهِ كَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ نَ تَوْلَئُنِ مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ تَقِيْمَةً \* (اللَّهُ قَالَ )

ان فالتوقع بقط بيطنط قبط ليقتون ( (العال 10) في التوقيق معال سكاره الله يب وبال أنريت ( كامسام الآقل نے الان القد كوروایت كہذا نے بول ملک مارسلم (قرائد ملک میں اور دور آخر اللہ بند الله میں اور ال اور دوروان مدت مطاقد كر كمرے لكے كالانكار في محمل العراق كم محمل كردے والان اور نے بيل معاقل بيا قرار نے تھر

بيار القرآء طيردازد

لَكُلُ ( سَن دافِقَىٰ رَمَّ الله يث ٢٠٠٣ منداحمة ٢٣ من ٢٣ سَن البداؤد رَمِّ الله يث ٢٣٨٨ سَن يَتَلَقَى عَرَى ٢٢٦) فين طلاقو ال كي مما لعت مرد كيل

نیز فر مایا:تم کومعلوم نیس شایداس کے بعداللہ کوئی تی صورت پیدا کردے۔

ا مند الرباع المواقع في تخريج مند الربط الموسمة من الموسمة المؤسسة الموسمة الموسمة الموسمة الموسمة الموسمة الم الموسمة المؤسمة الموسمة 
جب ادادیث سے دوائع ہوگیا کا الفت قائی بندوں کے دل چگا اور جار رہتا ہے تو ہوگا ہے کہ خور آن ایلی بیزی سے نارائم ہے گل رافعی ہو جائے آئی آئی کو بیول سے فرد ہے ہے۔ نارم جوادراس طلاق سے روین کر گئے اس کے فرد بائے آئی اسٹام کی متابعہ اس کے بعد الشدگوئی قامورت بیدا کردسے اور اس آئے تائیں دوسک ہے کرخیم پر لاائر ہے کہ دہ کمیسا بائے متافظ کی شدت علیہ برطم بھی کیا طلاق سے شاخہ کر ایک پھی جا ایک اور کرنے کہ بعد حالات جال جا گی اور اس کا وال بھی ہوائی شدت میں ہوائی طلاق سے میں کا خوات و دور آئی اور می جو جائے اور دو پیلے لمجر بھی وی جو گئی طلاق سے رویجی کر کے اور اس جو سے دو بین کی کو طاق میں دینا طور قرمی وی ہے دور اس آئے دیا گیا گئی اور اس کا میں امائی اور اس کا میں دور کا اور کے بیا ہے کہ کی طاق تھی دینا طور کی سے کہ دورات اس کے جہوں کے کہا تھی دینا طور تھی۔

ام استدانہ شاہ گاؤ اور قبید او کمی سے واکس سے طلاق نا رکھوات ہی اور دورہ واود اس طرح کی موارت کھتا ہے کہ شاہر ہے گی جوئی دورہ موال بالا ہورہ اگر اور اکس استدار کے استدار کے استدار کی موارت کھتا ہے اور استدار کی موارت کھتا ہے استدار کی موارت کے استدار کی موارت کے استدار کی موارت کے استدار کی موارت کے استدار کی موارک کی بھتری کی بھتری کی بھتری کے استدار کی موارک کی بھتری کی بھتری کی بھتری کی بھتری کے استدار کی موارک کی بھتری کی بھتری کی بھتری کے استدار کی موارک کی بھتری کے استدار کی موارک کی بھتری کی بھتری کے استدار کی بھتری کی بھتری کی بھتری کے استدار کی بھتری کے استدار کی بھتری کے استدار کی بھتری کے بھتری کی بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کی بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کے بھتری کی بھتری کی بھتری کی بھتری کرتے کہ کہتری کی بھتری کرتے کہ بھتری کرتے گئی کہ کرتے گئی کرتے

قد سمع الله ۲۸

الطلاق 104: 4 -

کسی عالم یا مفتی کے باس جائے وہ اس کو بتائے گا کہ جس طہر میں تم نے مباشرت ندگی ہواس میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دوا اگر بعد میں ناراضگی ختم ہوجائے تو رجوع کر لینا اور اگر تین چیش گزر گئے اور تم نے رجوع نہیں کیا تو تمہاری ہوی بائند ہوکرتم ہے الگ ہوجائے گی' کیربھی ریختاکش ہوگی کہ عدت ہے، بعد باہمی رضامندی ہےتم بھراس ہے دوسری بار نکاح کرلو۔ میں ۲۸ سال ہے قادی ککھ رہا ہوں' میرے یاس جب بھی کوئی آیا وثیقہ نولس یا دکیل ہے تین کی طلاقیں ککھوا کراس پر د تخط کر کے اپنا گھراجاڑ کرآیا اوراب مجھے یہ بیابتا ہے کہ ٹیں اس کے اجڑے ہوئے گھر کو مجر بسادوں طلاق دینے سے بمبلے طلاق دے کاطریقہ معلوم کرنے کوئی نہیں آتا وائے انسوں! الله کے بندو! اللہ کی حدود کو نہ تو ٹر وُ اللہ تعالی قرما تا ہے:

اور بہانٹد کی صدود ہیں اور جس نے اللہ کی صدود سے تجاوز کیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَلَّمُ مُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ تَقْسَدُ اللَّهُ تَعْدِينَ لَعَكَ اللَّهَ يُعْدِينُ بَعْدَا ذٰلِكَ أَمْرًا ٥ اس نايا من يرظم كما اتم كومعلوم نيس شايداس كر بعدالله كونى

(الطلاق: ١) نئ صورت بيدا كرد ٢٥ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب وہ تحتیل عدت کو تینیخ لگیں تو ان کواچھائی کے ساتھ روک کو یا ان کو دستور کے مطابق جدا کر دواوراہے دونیک آ دمیوں کو گواہ بنالؤ اوراللہ کے لیے گواہی دؤ بدان لوگوں کونسیت کی جاتی ہے جواللہ پر اور روز آخرت پر ا کیان لاتے ہیں اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے 0 اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جواللہ برتو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے 'یے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے' یے شک اللہ نے ہر چز کا ایک اندازہ رکھاے 0 (اطلاق ۲۰۳۰)

مطلقہ ہے رجوع کرنے اوراس کو دستور کے مطابق رخصت کرنے کامعنیٰ

اس کے بعد فرمایا: اوراہے دو تیک آ دمیوں کو گواہ بنالواور اللہ کے لیے گواہی دو۔

ای طرح الله تعالی نے اس سے سلے فرماما تھا: وَإِذَا طُلَّقُتُتُوالِنِّسَآءَ فَيَكُفُرْنَ إَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمُعْرُونٍ أَوْسَرِّحُوْهُ يَ بِمَعْرُونِ (البَره: ٢٣١) ( کی پنجیل ) کو پنجیس تو انہیں دستور کے مطابق (اپنے نکاح میں )

روک لو باان کودستور کے مطابق جیموڑ دو 🔾 دستور کے مطابق عودتوں کوایے فکاح میں رکھنے کا معنی یہ ہے کہ شو ہر طلاق سے رجوع کرے اور نکاح کے تمام نقاصے پورے کرے اور بیوی کے تمام حقوق ادا کرے اور دستور کے مطابق چھوڑنے کامعنی سے کہ اگر اس نے ایک طلاق دے کے بعد رجوع نہیں کیا حتی کہ تین حیض گز ر گئے تو اے مورت مائنہ ہوگئی اور اس کے نکاح بے نکل گئی تو اب وہ دستور کے مطابق اس کا مہر اور اس کے جمیز کا وہ سامان جوشو ہر کو ہمیٹیں کہا تھا اور اس مورت کی ملکیت تھا' وہ سامان اس کو دے کر رخصت کر دے اس طرح بیهاں اس آیت میں فرمایا ہے بھر جب وہ پھیل عدت کو تنتیخ لگیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لویاان کو دستور کے

مطابق حدا كرذو\_ علامها بوبكرا تدين على رازي بصاح حقى متوفى ١٧٥٠ هاس آيت كي تغيير مين لكهيت مين: لینی طلاق رجعی وینے کے بعد آگر حالات بدل جا کیں یا اس کا دل بدل خائے تو پھرعدت کے اندراس ہے رجوع لے اوراگروہ اس سے علیجاد گی کے عزم برقائم رہے تی کہ عدت یوری ہوجائے تو دستور کے مطابق اس کورخصت کر دے۔

تبنان الغرآن

ادر جب تم عورتول کو(رجعی)طلاق دو گیروه ای عدت

## طلاق اوراس ہے رجوع پر گواہ بنانے کے حکم میں مذاہب اوراس کی حکمتیں

علامه جصاص حنفی فرماتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالی نے رجوع کرنے اور فراق پر گواہ بنانے کا تھم دیا شوہران میں ہے جس برہمی گواہ بنانے کو ختیار کرے اور عمران بن حصین طاق س ایرا ہیم اور الی قلاب سے مروی ہے: جب اس نے رجوع کیا اور گواہ نہیں بنایا تو اس کا رجوع سحجے ہے۔

علا مدابو بکررازی فرماتے ہیں:اللہ تعالی نے پہلے ہیوی کو ٹکاح میں رو کئے ہا اس کوالگ کرنے کا ذکر فرمایا'اس کے بعد گواہ بنانے کا ذکر فرمایا'اس ہےمعلوم ہوا کہ شوہر نے پہلے طلاق ہے رجوع کیا بعد میں اس برگواہ بنالیا تب بھی تیجے ہے۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جوفراق اور رخصت کرنے کا ذکر ہے اس ہے مرادیہ ہے کہ ایک طلاق ء دینے کے بعد بیوی کوائ حال پر چیوڑ و ہے حتی کہ عدت گز ر جائے ادراب اس کو رخصت کرنانیجے ہے خواواس وقت گواہ نہ بنائے بعد میں بنالے اللہ تعالی نے جورجوع کرنے اور رخصت کرنے برگواہ بنانے کا حکم دیا ہے یہ احتیاطا ہے تا کہ کوئی بیہ نہت ندلگائے کہاس نے طلاق ہے رجوع نہیں کیا ہا ہوی کو دستور کے مطابق رخصت نہیں کیا۔

(ا دکام القرآن ج ۳۵ م ۲۵ سیل اکیڈی اا ہور )

امام خرالدين محرين عمر دازي شافعي متوفي ٢٠١ ه لكهية بن: الله تعاتیٰ نے بہتھم دیا ہے کہ طلاق دیتے وقت اور طلاق سے رجوع کے وقت اپنے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنا لا امام ا پوضفہ کے مز دیک بہ گواہ بنا نامتحب ہے اور اہام شافعی کے مز دیک طلاق کے وقت گواہ بنانامتحب ہے اور طلاق ہے رجوع کے وقت گواہ بنانا واجب ہے۔ایک قول یہ ہے کہ گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں نریقین میں ہے کوئی طلاق یا رجوع کا ا نکار نہ کر سکے اور اس کے فکاح ہیں یوی کورو کئے برتہمت نہ لگائے اور جب فریقین میں ہے کوئی دوران عدت مر حائے تو اس کے دارث ہونے کا ثبوت ہوا کیک قول ہیہ ہے کہ گواہ بنانے کی حکمت سیے کہ بیوی رجوع کا انگار کر کے عدت کے بعد کسی اور ے شادی نہ کریکے۔

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ کے لیے گوائی وو۔اس میں حکام کے سامنے گوائی دینے کا تھم ہے اور یہ کہ گوائی وینا حقوق الله ميں سے ہے اوگ مقدمات كے چكر سے نيخے كے ليے كواہ نيس بنتے اگر سب اوگ اس طرح كرتے لكين تو لوگوں ك حقوق ضائع ہو خائمیں گئے سوجس شخص کو گواہ بنایا جائے اس پر داجب ہے کہ وہ گواہ ی وے۔

الطلاق: ٣ مين فرياما: اور جواللہ ہے ڈرنا ہے اللہ اس کے لیے نحات کی راہ پرا کر ویتا ہے۔ تقین کے لیے راہ نحات کے حصول کے سلسلہ میں اُحادیث اور آ ٹار

تعمی نے کہا:اس کامعنیٰ ہے: جس شخص نے عدت کے وقت ہے بہلے طلاق دی لیعنی اس طبر میں جس میں جماع نہیں کیا' تا کہ وہ عدت میں رجوع کر سکے تو اللہ تعالیٰ اِس کے لیے عدت میں رجوع کرنے کی سیل بنا دیتا ہے اور دوسروں نے کہا: الله تعاتیٰ اس کی ہرمشکل کا کوئی حل ٹکال دیتا ہے۔

کلبی نے کہا: جو تف مصیبت میں مبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دوز خ سے جنت کی طرف نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کرفر مایا: جو تحض اللہ سے ڈرتا ئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے شبہات ہے اور موت کی ختیوں ہے اور قیامت کی شدتوں سے نجات کی راہ بیدا کر دیتا ہے۔

ا — 2:۹۵۷ (است ۱۳۳۱ منت (۳۳۰ منت الادلاء ت

حضرت اید در منی الله عند بیمان کرے قبل کر مول الله منی الله طبار دیگم نے فریلا: بیش ایک ایسانی آب کو جانا بول کراگر قرام الاکس این میکی کر کرد قودهای چدا تیمی کافی عمل سمایت نے چینا دار مول الله اود کون کا آب ہے جانو کا پ نے فریلا: کیشن کیشتی اللہ تیمیشن کی فائد کھنٹری کا (اللہ اللہ بی ایک کر اللہ بیر اللہ کے اسان کر کہا ہے کہ اللہ بیرا کر

رتاے0

ر و با مين (سنن اين بادر قم الحديث: ۱۳۲۶ مح اين حيان رقم الحديث: ۱۲۱۷ مخن از دائد ي دس ۲۲۳)

حضرت این مهاس وشی الفرنج اینان کرتے ہیں کہ حضرت فوقت میں امال انگی و فی الفرند کے بینے سام کو حشر کین نے قبر کرلیا و درسول الفسطی الفرنا ہے والم کے پارس کے الاسام فی اقتاد کی تاجیب کی تو آپ نے فرمایا۔ شام کے وقت سے آل تحد کے باس عمر فی ایک طوط طام سے آئے الفرن کا دوراد دیکھنے اور اوران کے ساتھ مواوٹ سے نامی ان کا میں اس سے انکی مل کما انتہ والد سے تھر میں سے کسال کے بیشے نے ان کا درواد دیکھنے اوران کے ساتھ مواوٹ سے نے ان کا درکان اس سے نامی

بوگیا قیا سوده اس کے سواوٹ بینکا کرئے آئے۔ (دلاک اور بین اسٹین میں اللہ حریث جات کی در دلاک ہے تاہیں ہے۔ الکہند رک میں باہ پوئٹسیر مام بران اللہ نائے (۱۸ معرب عمران میں الکسٹین رقسی اللہ حریث جات کیا کہ رموال اللہ علی واقع نے دکھی مسب سے منتظم جوکر

حضرت عمران بن المسئن رکی الله حدے بیان کیا کہ رسول اللہ کی اللہ علیہ و مے مرحایا بور کسب سے سام جور للہ کی طرف حویہ واللہ اللہ کی برمجم بیش کا کی ووقا اور اس کووبان سے روق وسے گا جہاں سے اس کا کمان بھی ٹیس وہ گا اور جو گئی سب سے منتقط موکرونیا کی طرف حویہ وہ گا اللہ اس کو دیا کی طرف میر دکروسے گا۔

(عمر با ما ما بالدول من المارة على المواد حفرت عا أخد ومن الله عنها في المواد المو (عمر ما ماين المواد 
ھنزے این عہاں روسی الشرجی میان کرتے ہیں کہ بی ملی الشرط والم نے فر بلیا: جم نے استنظار کرنے کو الام کرلیا الشروس کے لیے مرکز سے کشاری بیدا کروے گا اور ہوگئی ہے تلکے کی داو پیدا کردے گا اور اس کو دہاں سے روس میں المسی نے اس کا گمان کی نیمیں ہوگا ۔ (میدالدین میں معہم المسید کر کے اللہ بیٹ کے بعد ک

جغرت این عماس وشمی الله عنها نے قربایا: الله اس کو نیا اور آخرت کی مشکل سے نجات وے گا۔ حضرت این عماس وقت الله عنها نے قربایا: الله اس کا دورت ۱۳۱۹هـ)

حضرت بڑیان رخمی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والم نے فریالیا: بندہ گناہ کرنے کی وجہ سرز ق محر م ہوجاتا ہے اور نقتر برکومرف دعا ٹالسکتی ہے اور تکر مجمال اللہ فرمون میکی ہے وہ تا ہے۔

(مدید من برده نی اور تا الدرانشون برده من اور که این بید استاده این این این این این از الدرانشون (۱۸ میلار) (۱۸ حضرت ایوز روشی الله موریهان کرح مین کدر مول الله طوالله علی الله علیه الله که این سعت فرمایا: بیش کم کو یستیجت فام اور باش شمی الله سے دروان ورجب کوئی برای کراتواس کے فرمایوریشکی کرداورکس سے کی چیخ کاموال شکر داورکسی امانت بر قضد شکر داور دو آمریس کے درمیان قصله شکرد

(مبداحدين ١٥ س١٨ طبع قد يم رقم الحديث ٢٢٠ ١٥ الاواحياء التراث العربي بيروت الدراميوري ١٨٦٨)

جلدووازوتهم

تبيار القرأر

حشرت الاسعيد خدری وشی الله منديان کرت بيل كرم سرا الله سما الله عليه و کم نه قر بايا بيش جميمي الله سه و رن كی وحيت کرتا دول كذكت بير پرچ كی اصل به اورې چه او که الاکه و كيكند واسلام کار د بايات بسه اوركم الله سكه کر او د قرآن کوادم د كوكيكورو آمان شمانهماری وشي بسه اورزش شم تهماد از كرب

(منداحمه بي سهم المثني قد يم رقم الحديث: ١٥٥ ١١٣ واراحيا والتراث العربي بيروت الدرامنورج ٨٨ ١٨٨)

ضرعاً م منا علیة من حمله این الدے اور وہ اپنے واوارشی الله علانے دوایت کرتے ہیں کہ می رسول الله مکمی الله علی و بھم کیا خدمت عمل عادم روانر و بھا اور میں نے کہا تیار مول اللہ این وجہ سے بھی اس کے مالیا اللہ سے وہ کہ کسی مجمل عمراہ و کامروان سے اللہ واقع اللہ اس مجمل المحتی کے اس کے اس کی کار داوران سے جو کی مولی با اس مجمل ما پشد بدوال کو کچھ واڑ وور (مروانرین جو روست سے الحق اللہ اور الا اس اللہ اللہ واللہ اللہ می محتال کا بات مجمل

ر المان كور المان اور جوالله براتوكل كرتاج توده السكاني ہے۔ اس كے بعد فرمايان اور جواللہ براتوكل كرتاج توده السكاني ہے۔ توكل كامعتنی اور توكل سے متعلق الحادیث

و کل ما من المساب کورک کر دائیں ہے بیکہ اس کا منتی ہے کہ کئی چر منصوب کے لیے بوری کوشش کی جائے اس کے تاہم اساب میوا کیچا کی اداری بھر کو اس کے بچھ کر الفراق الی بچھوڑ دیا جائے اور پیشروری ٹین ہے کہ جوشع کی چر کے لے اللہ بوج کل کرے اس کو دوج رہ مال ہو جائے کیونکی موجکوں مصاب بھی کر قارب مدح تیں الدور اوق میں شاہید ہوجاتے میں میں اللہ تعالیٰ آخر کل کرنے والوں کو آخرت میں معظم فرائیس مطافر اس کے اعلان کو کا دوراج سے برق کل سے متعلق

حب في اجاريث فين: و هزات مجارية الشاري و در محق الموسوعات كرسته إلى كرموال الشرطي الشوطية و تأم من في آباية برقطس فاقد على جالا بعواده و دو الكواب كسما شنط الينة التوكيو المركسة الشارات كانتها كوروهي كراتا و دم محق كوفة قد بوادروا الله سد كمياتو الشارات كم يلاما يوروز في مطافر أساس كانتها في المركز المنظم المن في ذري المولايات (1777)

 (منح الخاري فم الديث: ٥٤-٥٥ منح مسلم فم الحديث: ٢٠٠٠ أنجم الاصط فم الحديث: ٣٥٠ مندا تدج الرج ٥٠٠ (٣٠٠

حصرت بمرین الخطاب رمنی الندهند بیان کرتے ہیں کہ ش نے رسول الله سکی اللہ علیہ دم کم کو بیرفر ماتے ہوئے سا ہے: اگر تم اللہ براس طرح توکل کرد جس طرح توکل کرنے کا تی ہے تو تم کو اس طرح درق دیا جائے گا جس طرح تو ندول کورزق دیا

م الله برای طرح کوش کرد. کرم کا فوت کا فرت کا این کا این کا این کا این کا این کا این که این که این که این که ا جاتا ہے دوستی کوئیو کے نظلتے میں اور شام کو پیٹ میر کر آتا تی ہیں۔ (من قریق آدادی کا این کا این کہ این کہ این مال کا این کا این کا کہ این کا کا کہ این کہ این کہ این کہ ای

حضرے مطلب بن حظب رضی الشرصی بان کرتے ہیں کدیے تک رمول الشرح الشرح الشرح الم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بھیے ہمن کاموں کا تھم ہے بھی ہمن کے تعمین ان استام کا موں کا تھم دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیے جماع کا مول نے تعمین ان آمام کاموں سے منح کردیا ہے اور بے قلے الروح الا این نے بھرے دل بھی ہے بات والی ہے کہ کوکی تھی اس

وقت کے ہرگز جیس مرے گا تی کہ وہ اپنے درق کو پورا کرنے ہیں تم ایچی طرح طلب کرو۔ دومری روایت بیس ہے: حلال کو طلب کر واورج م کورک رامبر درک جیس تا شعب الایان آج اللہ ہے: ۱۸۸۷۔ ۱۸۲۸ النام عالم ۱۸۲۲ ۱۸

ملاب کر واورزام مورو پر داروی در این این میں مصنوبات با بعد است است سیاب سی این میں اس طرح طلب کرتا حضرت ابوالدروا ورض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرق بندہ کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو فلس کرتی ہے۔

ر کی این حوال آبالدی ندید امام الزار آبالدید ند ۱۳۵۳ شعبه الایان آبالدید ۱۳۵۰ الافز خب وافز تیب ما س ۵۳ (۵۰ م حضر به این عماس رسی الشرخهها بیان کرتے بین کرانگی کن نگی کرتے تھے اور اوراد اورائیس کے جاتے تھے اور کئیے تھے کہ

م تو کل کرنے والے بیں اور جب کر یکٹیے تو اوگوں ہے موال کرتے تھیز اللہ تعالیٰ نے پیآ بٹ نال فرما گیا: اور زار راہ (سنزشرے) الاَّا إِلاَ الْلِقُطُوعِ فِی (البقرہے) اور زار راہ (سنزشرے) لیا کرہ بھتریں زاد راہ تھو کی (اللہ

ے ڈرنا اور موال نہ کرنا ) ہے۔

ع در مارو واق ق ما المسلم المسلم الموارد واق ق ما المورث المورد ( المسلم المورد ( المسلم المورد ( المسلم ا

اں مدیث میں ب<u>دولیل ہے کہ اسپ کوڑک کرنا تو کی ٹین</u> ہے۔ اس کے بعد فریلانے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کے کام پورا کرنے کے محال

حضرت این میاس رضی الشعنبمانے فریایا اس آیت کا معنی بیرے کہ اللہ تعالی اپنی تلوق عمل ہے جو کچھے بیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کو پیراکرنے والا ہے۔

ان تو پورا کرنے والائے۔ مسروق نے کہا: کوئی محض اللہ پرتو کل کرنے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقدر کیا ہے وہ اس کو پورا کرنے والا

ے البت جوہن پر لاکل کرتا ہے اللہ اس کے گاناموں کو حاویا ہے اوراس کے انزگر فیادہ کردیتا ہے۔ ہم چز کے اعدادہ سے موادیہ ہے کہ ہم چز کا ایک وقت اوراس کا انجام عقر ہے اس لیے بید واجب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر لے کل کرے اور قدام معالمات اس کے پر وکر دے مقال نے کہانیم چز کے لیکن اور آسانی اور اس کی حدث مقدر اور تقریر

> ے۔ اطلاق:۳ کے آخر میں فرمایا: بے شک اللہ نے ہر چیز کا اغرازہ رکھا ہے۔ نقد مرے متعلق قر آن مجید کی آیا ہے

ال آیت میں نقد بر کابیان ہے نقد برے متعلق قرآن مجید کی بیآ سیس مجی ہیں: صاب القبال

جلدووازوجم

وَخُلُقَ فُكُنَ عَنِي هِفَقَكَا مَهُ لَقُلُو بِيُرًا ۞ (الرقان:) اورأن نے برچ کو پيدا کيا مجر اس کو شررشه و امازے پر رکھا ٥

اورالله کا کام مقرر شدہ اندازے پر ہے 0 ہم نے ہر چر کو اندازے ہے پیدا کیا ہے 0

وُكَانَ أَفُمُ اللّٰهِ فَقَدَّا لَقُلُكُوْرًا ٥ (الاتداب ٢٨) إِنَّا كُلُّ فَنَى ثِي عِنْكُلْتُمْ بِقِكَادٍ ٥ (الرّبة) لَقَدْ رِيكا لَغُوكَ اور اصطلاحي مُعَنَّى

طاست من نن گرراف استهانی حق ۴-۵ د گھنے ہیں۔ نقد کا کلی جب کی چرکی مقدار کو بھی کرنا اور اللہ کی تقدیم کا سی جب کی چرکو تکسب کے قاصف سے تصویم مقداراً مخصوص مقت اور تقدیم کی سے بھی بھا اور اس کی دو تمسین میں (1) کی چرکو نواز اور اور اندا کا کی بھا یا ہی طور کران میں بعد ماں دیاوتی کی باتیر کی فدہ نواز ہے ساک سا سان مان ایس چر ہے اصوال موجد و پانسل بھوں اور اس کے انزار موجود البقا قابول ادارات کو اس انداز است معالیات کے کہ اس سے وجر موجود درکہ کو کی اس کا استان اور اس کے انزار مادرود سے بعالی کا اس سے جھودی بداوی کے بسید بھا جائے کہ کا اس انداز سے سیایا کہ اس سان میں بیدا ہو

علامه المبارك بن محمد ابن الاثيم الجزرى التوفى ٢٠٧ ه لكيته بين: إحاد مث ثير وقتار كاذكر بمهرة زاده سرالا بكاعتن سرواة تومال زنج

احادیث میں تقریر کا ذکر بہت زیادہ ہے اس کا معنی ہے: اللہ تعالٰی نے جس کا م کوکرنے کا فیصلہ کر ایا اور اس کا حکم کردیا۔ (الجابیت عہری مزادانکت العلیہ ۱۹۸۸ء)

درامل بیدولفظ میں بقضاء اور قدر ُعلامہ این اٹیر الجزری نے جِمعنی لکھا ہے وہ قضاء کا ہے اور قدر لینی نقد بر کا وہی معنیٰ ہے جوعلا مدراغب استعبانی نے ککھا ہے۔

علامہ بھال الدین قدیمت کم ہاتا عنواز کی معربی حیزی الدے گئے ہیں: فقد پر کئی حاف این این (() کی چرکز بینائے اور جارگرٹ ٹی ٹور فرگر کریا (۲) کی چرکو ٹھ کرنے کے دلے ملامات مقرر کہا (۳) اول من کی چرکومہ جنالار قیال کرنا۔

طلاسٹرف الدین مشمل میں تاہم النظمی التو فی استونی مسمد کے تیں: لقدی نے ایمان اندا فرض لازم سے اور دو یہ احقاد رکھنا ہے کہ الشد تعالیٰ میروں کے تمام افعال کا خالق ہے خواود و خیر بول یا شربون الشد تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے افعال کولوج محقوظ میں گھردیا تھا الشد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تبيار القرآر

والمن المنظمة والمعالمة والمناسبة

اورالله تيمين بيدا كيااورتمهار المال كو ٥ کیں ایمان اور کفر اطاعت اور معصیت سب اللہ کی قضاء اور قدرے ہے اور اس کے ارادہ اور اس کی مثبت ہے ہے البنة ووائيان براضي ہوتا ہے اور کفرے ناراض ہوتا ہے( دراصل بندہ جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کرویتا ہے بندہ کے ارادہ کوکب کتے ہیں اور اللہ تعالی کے پیدا کرنے کوظاتی کتے ہیں اور بندہ جو برے کاموں برسرا کا تحق ہوتا ہے اوراجھے کاموں پر جواس کو جڑا دی جاتی ہے وہ اس کے کب کے اعتبارے ہے۔معیدی غفرلہ )اوراللہ تعالی نے ایمان اور طاعت پر تو اب کا وعدہ قرمایا ہے اور وہ کفر اور معصیت ہے رائٹی ٹین ہوتا ' اور اس نے کفر اور معصیت پر عذاب کی وعید سائی ہے اور ثواب عطافر مانا اللہ تعالی کافضل ہے اور عذاب دینا اللہ تعالی کا عدل ہے۔ اور تقدیراللہ تعالیٰ کے اسرار میں ہے ایک بر (راز) ہے جس پراس نے کسی مقرب فرشتہ کو مطلع فرمایا ہے نہ کسی جی مرسل كو (حاري تحقق بيدے كدا نبيا عليم السلام كوونياش نقدر كى هيقت معلوم بے اور عام مؤمنوں كوآخرت ميں نقدر كى هيقت بر مطلع کیا جائے گا معیدی غفرلد ) تقدیر پٹری فورونوش کرنا اور عقل ہاں میں بحث کرنا جائز نہیں ئے بگدیداع تقاور کھنا جاہیے

با ئمیں جانب والوں کواہے عدل ہے دوز خ کے لیے پیدا کیا ایک فخص نے حضرت علی بن الی طالب دمنی اللہ عنہ ہے سوال کیا: اے امیر المؤمنین! مجھے نقدر کے متعلق بتائے آپ نے فرمایا سیاند جرارات ہے تم اس میں مت چلؤاس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا بیاللد کاراز ہے جوتم سے فی بے تم اس کی تفییش مت کرو۔

كراند تعالى نے كلوق كو بيدا كيا مجران كے دوفر قے كر ديئ واكيں جانب والوں كوابے فشل سے جنت كے ليے بيدا كيا اور

(الكاشف من هناكن أسن ج اس ١٦٥ ادارة القرآن كرا في ١٣١٥) هـ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری الحقی نے بھی اس عبارت کوفقل کیا ہے۔ (مرقاة المفاقع ج اس ١٥٥ كتيب هفاميا بيثاور) فلق اور تقذير كا فرق

ام فخرالدین محرین محررازی شافعی متوفی ۲۰۲ ه لکتے ہیں: الله تعالى نے قربایا ہے:

اوراس نے ہر چز کو پیدا کیا پھراس کومقررشدہ اندازے پر وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدًّا مَا لَا تَقْدِيْرُا ( افرةان ١)

الله تعالى في مرجز كويداكيا الكامعي بكدائسان كاعمال كوسى الله تعالى في بيداكياب پھر فريايا: اور اس كومقرر شده اندازه پر ركھا يعني وه برج ز كوعدم ، وجودش لايا اور اس ميں وه خاصيت مهيا كى جس كى اس میں صلاحیت اور استعداد تھی۔ اس کی مثال ہے ہے کہ اس نے انسان کو اس مقدار اورشکل پر پیدا کیا جس کوتم و کھیرے ہواور اس میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن بردین اور دنیا کی کامیابی موقوف ہے ای طرح برجیوان میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن پراس کی دنیادی مصلحت موقوف ہے اور ہر حیوان کواس کے حال کے مناسب مقدار اور شکل وصورت پر بیدا کیا ای طرح تمام جمادات اورنباتات كوان كرحب حال مقداراورصورت يربيداكيا-

اور تقدر الله تعالى كعلم كانام في جب الله تعالى كويعلم ب كه قلال جيز مهوكي تواس جيز كامونا ضروري ب اوراس كاند ہونا مال بورنداللہ تعالی کاعلم جہل سے بدل جائے گا۔ ای طرح جب اس نے کی چزے متعلق خروی سے کہ فلال چز ہوگی تواس کا ہونا ضروری ہےورشاس کے کلام کاصداق کدب سے بدل جائے گا۔ ( تغیر کبیر ج ۸۸ میسه ۱۳۱۰ مسلطها ٔ داراحیا دالتر اشد العربی بیروت ۱۳۱۵ ه. )

علامه ابوعبد الله تحمد بن احمد ما کلی قرطبی متو فی ۲۲۸ هے نے الفرقان: اکی تغییر بش نکھیا ہے: الله تعالیٰ نے ہرچیز کو پیدا کیا اوراس میں وہ چیز ہی رکھیں جواس کی تحکیت کا تقاضا تھیں۔

(الحام لا حكام القرآن برساص ادارالفكريروت ١٣١٥ه)

علامه سيدمحود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه و لكهية بين:

قضاء معلق إور قضاء مبرم الله تعالی کاار شادے:

يَمْحُواالنَّهُ هَايَشَكَآ وَيُشْعِيثُ تَقَوَعِنْكَا أَوَّالِكُتْبِ لَي اللهِ عَمِلَ لَكُنْ وَحَدَى كَا عِلَمَ (المع: ١٩ ) عالم المناسكة والمناسكة والمناسكة المناسكة المناسك

حضرت الإهريره رضى الله عنه بيان كرت جين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایہ جس آ دى كواس ہے خوشی مو كه اس

جله والزواز

کے رزق میں وسعت کی جانے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو جا ہے کہ وہ اپنے دشتہ داروں سے ل جل کر دہے۔ (صحح النفاري رقم الحديث: ٥٩٨٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٥٦ مشن اليواؤورق الحديث: ١٦٩٣ ألسنن الكبري للنسبائي قم الحديث: ١٣٣٩) . حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم نے فر ملیا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن ہے تم مل جل كرر رو كيونكر رشية داروں سے ملنے كے سبب الل مين عبت بوقتى بے مال مين زيادتى ہوتى ب اور عمر ميں اضاف

موتا ب\_ (سن رّ ذي رقم الحديث: ٩٤٩ منداجه ج مق ١٢٤٣ المسعد رك ج ماس ١٢١١) حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ بی صلی الله علیه وکلم نے ان سے فرمایا: جس شخص کونرمی اور ملائمت سے اس کا حصددیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیرے حصد دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملٹا اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

ان اعادیث کا قرآن مجیدے تعارض

قد سمع الله ۲۸

ان احادیث میں بدیمان کیا گیا ہے کے صادرتم سے تمرش اضاف موتا ہے اس پر سامتر اض موتا ہے کہ ساحاد بث قرآ ان بیدکی اس آیت کےخلاف ہیں:

برگروه كاايك وقت مقرر ب جب ان كامقرر وقت آجائ گاتووه ندایک ساعت مؤخر ہوسکیں کے اور ندایک ساعت مقدم ہو لِكُلِّ أُمَّةً إِجَالٌ ﴿ إِذَاجًا ۗ وَأَجَالُهُمْ فَلَا يَسْتَأْجُرُونَ سَاْعَةً وَلَا يَسْتَقْيامُونَ ٥ (يس: ٣٩)

ان اجادیث کے قرآن مجید سے تعارض کا جوار اس کا جواب ہے ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کا ذکر فرمایا ہے بیدوہ عمر ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور بید

نشاءمبرم ہے اس میں کوئی کی یا زیادتی نہیں ہوسکتی اوران احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے بیاعر قضاء معلق میں ہے۔ شلا اگر کی فخض نے صارح کیا تو اس کی عمر سوسال ہے اور اگر قطع رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے کیں اگر اس نے صلیرح کر لیا ' تو اس کی عمر ساٹھ سال کو میٹا کر سوسال کلیے دی جائے گی اورا گرفیلج رحم کیا تو وہی ساٹھ سال ککھی رہے گی لیکن اللہ تعالی کو قطعی طور یعلم ہوتا ہے کہاں نے صارح کرنا ہے یا قطع ح کرنا ہے اور اس کی عمرسوسال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ سے علم میں کوئی تغیر

لقذير كے متعلق احادیث اوران كی تشریحات

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریل نے نبی سکی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایمان میہ ہے کہتم اللہ پرایمان لاؤ اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کمابوں پراوراس کے زمولوں پراور قیامت براوراس بر که براجیمی اور بُری چیز الله تعالی کی تقدیرے وابستہ ہے۔(الحدیث) (صح مسلم قم الحديث: ٨ سن ايوداؤورقم الحديث: ٢٥٩٥ سن ترغدي قم الحديث: ١٣٧ سنن نسائي قم الحديث: ٢٩٩٠ سن اين بايرقم الحديث: ٦٢) ملامہ کی بن شرف نوادی متوفی ۲۷۲ ھفر ماتے ہیں: الل حق کے زدیک تقدیر ثابت ہے اور اس کا معنیٰ مدے کہ از ل میں اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا بعداز و کیا اور اللہ سجانہ کوغلم تھا کہ یہ چیزیں مخصوص عفات برخصوص اوقات میں واقع ہوں گی سوان عظم کے موافق یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں اور قدریہ نے اس کا اٹکار کیا اور کہا: اللہ تعالیٰ کوخصوص صفات کے ساتھ چیزوں کے وقوع کا يشكى علم ميں ہوتا بلك چروں كے وقوع كے بعدان كاعلم ہوتا ہے۔ اين تحييه اور امام نے كہا: الم حق تقديم كو مانے بين إور افعال

ک تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور پیر جائل قوم افعال کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کرتی ہے۔ علامه خطانی نے کہا: اکثر لوگ قضاء اور قدر کا بیمنتی سجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی نقتا ہر اور اپنی قضاء پرعمل کرنے کے

لیے بندوں کومچیورکردیا کیکن قضاء وقدر کامی<sup>معنی من</sup>یس ہے۔قدر کامفتی اللہ تعالیٰ کا پیشکی اندازہ ہے بینی ازل میں اللہ تعالیٰ کاعلم. اور قضاء کامعنیٰ ہے: این علم کے موافق چیز وں کو پیدا کرنا۔

المتح مسلم بشرح النوادي حاس ١٩٧٨ ما الناسطة المتبديز المصطفى مكه مرمه ١٨١٧ه

میں کہتا ہوں کدان معرضین نے جر کامتنی نہیں سمجھا۔ جربیہ ب کدانسان کی خواہش اور اس کے اختیار کے بغیر اس سے کوئی کام کرایا جائے بیسے کوئی مختم کی انسان کی کنٹی پر پیتول رکھ کراس ہے کیے کہ اپنی جیب ہے قم نکالوتو یہ جرے اور جب آ دلی اپی خواہش سے کوئی چیز فریدنے کے لیے جیب سے دقم فلانے تو پیرٹیس بے سوہم ایھے یائہ سے کام جو بھی کرتے ہیں تواہے اختیارے کرتے ہیں اور ہم جس کام کواختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جارے اندروی کام پیدا کر دیتا ہے گھر جر کہاں ہے ہو گیا سوہم اینے افعال میں مختار ہیں مجبور نہیں ہیں۔

تطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فے قر مایا اور آپ سب سے زیاد و تے این کرم میں سے کی ایک کی محلق ائی ال کے بید میں جالیں دن نفقہ کی صورت میں رہی ہے مجر جالیس دن مے ہوئے خون کی صورت میں رہتی ہے' پھر حاکیس دن گوشت کے گڑے کی صورت میں رہتی ہے' بچر اللہ تعالیٰ اس کے باس ایک فرشته كو چار كلمات و ي كر بهينجا ب لي وه اس كامل لكيتا ب اوراس كي مدت حيات لكيتا ب اوراس كارز ل لكيتا ب اورية لكيتا ے کدوہ تھی ہے یاسعیدے (دوزقی ہے یاجتی) گھراس میں روح کھونک دیتا ہے موال ذات کی تم حس کے موالولی عوادت کا متحق نبین ہے تم میں سے ایک شخص اہل جت کے سے ٹل کرنا رہتا ہے جی کراس کے اور جت کے درمیان ایک ہاتھ ( کا فاصلہ )رہ جاتا ہے پھراس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے وہ اٹل دوزخ کے سے ٹل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے ایک فیخض الل دوز رخ کے بے مل کرتا رہتا ہے تی کداس کے اور دوز رخ کے درمیان ایک ہاتھ ( کا فاصلہ ) رہ جاتا ہے پھراس پر تقتریر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔

( صحح النفاري رقم إليه يث ١٦١٣ مجيح مسلم رقم الديث: ٢٦٥٢)

ال خديث بين الن يرحنبيد ب كدمسلمان كوجاب كدائية نيك المال يرمغرور ند بواور تكبر ندكر ب اورخوف اوراميد کے درمیان رہاور تقدیر پرشا کر اور اللہ کی رضا پر دائشی رہے۔

حضرت على رضى اللَّه عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله علىه وسلم فے فريايا بتم بيس سے برخمض كا محانا دوزج بين لكھ ویا گیاہے یا اس کا تھکانا جت میں لکھ دیا گیا ہے صحاب نے کہانیار سول اللہ اکیا ہم اس لکفے ہوئے براعماد کرے عمل کرنا چھوڑ ویں؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہ و برخض کے لیے اس چیز کو آسان کردیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو گف الل سعادت میں سے ہے اس کے لیے اہل سعادت کے الل آسان کردیئے جائیں گے اور چوٹھ اہل شقاوت میں ہے ہے اس کے لیے اہل شقاوت کے ممل آسان کر دیئے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھیں:

ربادہ شخص جس نے عطا کیا اور اپنے رب سے ڈرا 🔾 اور اس فَأَمَّا مَنَ اعْطَىٰ وَاتَّعَىٰ ۗوَصَدَّقَ بِالْمُكُمٰى السُّيْدِيَّةُ وَالْمُلِيَّةُ وَالْمُقَامِّنَ بَيْلِ وَالسَّغْنَى ۚ وَكُلَّابٌ ﴿ فَي مِنْ كَالِ اللّهِ مِنْ ال کو آسان کر دیں مے اور جس نے بھل کیا اور بے بروای بِالْفُسْنِي فَنَسَبْيَيْرُهُ لِلْعُسْرِي قُ (الْسُحَارِي قُ (الْسُلِيَ الْمُ ر آن اوراس نے ہر نیکی کی تکذیب کی 0 تو ہم عنقریب اس کے لے معصیت کاراستہ آسان کردیں سے 0

(صحح النفاري رقم الحديث: ۴۹۳۹ صحح مسلم رقم العديث: ۴۲۲۷)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: مزینہ کے دو شخصوں نے آ کر کیا: یارسول اللہ! بیہ بتا کمیں کہ آج جو ضحف عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت اٹھاتے ہیں آیا ہوہ چیزے جو پہلے ہے ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے یا جو پچھان کو ان کے ٹی نے بتایا ہے بیاس پرازخود کمل کررہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جمیں میدہ چیز ہے جو پہلے سے ان پرمقد رکر دی گئی ہے

اوراس کی تصد کی اللہ عز وجل کی کتاب میں ہے: ننس کی قتم اوراس کو ورست بنانے کی⊙ پھراس کو ہدکار کیا وَتَفْسِ وَمَا سَوْمِهَا أَنْ فَالْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُولِهَا أَنْ

کی سمجھ دی اوراس ہے سیجنے کی 🔾 (التمس:۸۷۷) تسجيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٥٠)

یعنی ہرانسان کوانبیاءلیہم السلام کی تعلیمات اورآ سائی تمایوں کے ذریعہ خیراورشزنیکی اور بدی کی پہیان کرا دی اوراس کی عقل میں مصلاحیت رکھی کہ وہ تھے اور غلط اور حق اور باطل میں تمیز کر ہیکے کیں جس نے کتاب اور سنت اور عقل سلیم کی ہدایت برعمل کیاوہ کامیاب ہے اورجس نے اس سے انحراف کیاوہ نا کام ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وملم کا اس آیت ہے استدلال کا ریہ خشاہ ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں نفس انسان کو بھلائی اور برائی سمجھا دی تھی اوراس کو ازل میں علم تھا کہ دنیا میں آبر کرانسان اس ہدایت پڑھل کرے گایا میں 'سوائ علم کےموافق اللہ نے لکھ دیا اور ای کا نام تقذیرے

انہوں نے جو کھ مل کے وہ سب لوح محفوظ میں لکھے

وَكُلُّ مَنْ عَنْ وَهَكُونُهُ فِي الزُّبُرِ ( القر : ٥٠)

حبغرت ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ! میں نو جوان شخص ہوں اور جھے اسے او پر زنا کا خطرہ ہے اور میرے یاس اتنا مال نہیں جس ہے بیں مورتوں ہے شادی کروں 'گویا کہ وہ حصّی ہونے کی اجازت طلب کر رے تھے آپ خاموش رے میں نے دوبارہ کہا آپ چرخاموش رے میں نے سد بارہ کہا آپ چرخاموش رہے میں نے چقی بارکہا تو آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ اجر کچھتم نے کرنا ہے اس کوللم ( نقلزیر ) لکھ کرخشک ہوچکا ہے سوتم نصبی ہویا اس ملل كوچيوژ دو\_( سيح الخاري رقم الحديث: ٢ ٤٠٥)

یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ وعلم تھا کہتم نے اپنے اختیار ہے زنا کرنا ہے پانہیں کرنا اوراس کے موافق لکھ دیا گیا ہے سواب

خصی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت عاده بن الصامت رضي الله عنه بيان كرت بين كدر وكل الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: الله في سب سي يميلي

قلم کو پیدا کیااوراس ہے فرمایا: لکھ اس نے یو جیما: کیالکھوں؟ فرمایا: نقد برلکھ تو اس نے لکھ دیا جو پچھ ہو چکا ہے اور جو پچھابدتک مویے والا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۱۵۵)

حضرت ابوٹر امداہیے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم دم کراتے ہیں اور دوآ ے علاج کراتے ہیں اور ڈھال وغیرہ کے ذراید حملوں سے بچتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا سے چزى كى اللدكى لقدير ي بل- (منداجري من ١٣١ من تروى قرالديث ١٥٠ مامن ابن ابن ابرقر الديث ١٣٠٧)

یعی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیاری کومقدر کیا ہے ای طرح بیاری کے از الد کے لیے دوا کومقدر کیا ہے ہیں جوآ دی دوا کو استعمال کرے اور اس کوفائدہ نہ ہوتو وہ مجھے لے کہ اللہ نے اس کے لیے شفاء کومقد رمیس کیا 'لیکن وہ صرف ایک بار دوا کو استعمال کر کے مالاین نہ ہو بلکہ مختلف معالمجوں سے علاج کرائے اور شفا کا ہرطریقہ آ زیائے اور تا حیات حصول شفاہ کی کوشش کرتا رہے 'ا بعض احادیث میں دم کرانے کی ترغیب ہے اور اجنس احادیث میں اس کوتو کل کے خلاف فریایا ہے ان میں تطبق ہی طرح ہے کہ آیا ہے قر آن اور احادیث میں بیان کیے گئے کلمات ہے دم کیا جائے یا تعوید لکھا جائے تو جائز ہے اور اگرشر کیے کلمات ہے دم کیا جائے یا کرایا جائے تو وہ نا جائز ہے اور تو کل کے خلاف ہے۔

حضرت الس رضي الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وحابيت ذياد ه كرتے بيتے: اے دلوں كو بدلنے والے امیرے دل کوایے وین بر فاہت رکھنا میں فے عرض کیا: اے اللہ کے بی اہم آپ پر اور آپ کے لاتے ہوئے دین بر ا پیان لائے کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا بان! بے شک تمام دل اللہ کی الگیوں میں ہے دو الگیوں کے

ورمیان میں اور وہ جس طرح میا ہتا ہے ان ولول کو پلتار ہتا ہے۔ (سنن تروی رقم الدیث: ۱۱۳۰۰ منداحمہ ج سامی ۱۱۲۔۱۱۲ جعنرت ابن عباس رضی الله عنمها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں جن كا اسلام مين كوئي حصرتين بألم رحمّة اورالقدرية \_ (سن ترزي رقم الديث ١٣٨٩ سن اين بابرقم الديث ٢٠٠ بيره بيث صحيح ب\_ ) المرجئة ووفرقه ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی کوئی ضرورت نیمیں اور مؤمن کو گنا ہوں ہے کوئی ضرر نہیں ہوگا اور القدریة وہ فرقہ ہے جو نقد پر کا مگر ہے اور انسان کو اپنے افعال کا خالق مانیا ہے اور کہتا ہے کہ مؤمن مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

حضرت ابن عمروضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: القدریة اس امت کے جموس میں اگر وہ پیار ہول تو ان کی عیادت نہ کرواورا گروہ مرجا ئیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤ وقم الحديث: ٦٩١ ناسن اين ماجه قم الحديث: ٩٢ منداحمه ج ٢٢ م١٥٥ ١٨ المبيد رك ج اص ٨٥)

مجوس دوخالق مائے تھے ایک پردال جوخالق خیر ہے اور ایک احرین جوخالق شرے آ ہے نے القدریة کواس امت کا مجوں اس کیے فرمایا کہ وہ انسان کو اسے افعال کا خالق مانے ہیں اور بھوں کی طرح شرک کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهم ابیان کرتے ہیں کہ اہل قدر (منکرین تقدیر) کی مجلس میں نہ بیٹیو اور نہ ان ہے (سلام کی) ا بتله اء كروبه (منن البودا دُرقم الحديث: ۴۲،۲۰ و ۲۲ مند احمد ج اس»)

ان سے ابتداء کی ممانعت کا معنی میرے کہ ان سے ابتداء تمامام اور کلام نہ کرد موٹر الذکر دونوں حدیثیں بدند ہوں اور گمراہ فرقوں ہے میل جول اور سلام و کلام کی ممانعت کی اصل ہیں۔

حضرت عا مُشرِر منی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه دللم نے فرمایا: چیشخصوں پریش نے لعنت کی ہے اور ال پر الله تعالی نے لعنت کی ہے اور ہر ہی متجاب الدعا ہوتا ہے: (۱) کتاب الله میں زیادتی کرنے وال (۲) الله کی نقد مر کی تکذیب کرنے والا (٣) توت کے بل پرغلبہ یا کرحکومت اور اقتد ارحاصل کرنے والا تا کی ترت والوں کو ڈکیل کرے اور ذات والول کوعزت دے(۴) اللہ کے حرام کردہ کاموں کؤ طال کرنے والا (۵) میری عمترت(ائل بیت) میں ان کاموں کو حلال كرف والاجن كواللدف حرام كياب (١) ميرى سنت كو (بطور تخفف اورابانت ) ترك كرف والا

(منن ترة ي قر الله يث ١٩٥٣ المديد رك ج اص ١٣٠٨ المنة الا في العاصم قر الله يث ١٣٠٠ الجامع الصفير قم الحديث ٢٣٠٨) تصرت ابوالدرداء رضى الله عند بيان كرتے جي كه جس وقت ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس بيشم ہوئے مستقبل میں بیش آنے والے أمور كا ذكر كررہے تھے اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اگرتم ميسنو كه بهاڑا إي جگه ب ب كيا بياتواس كى تصديق كردينا اورجب تم يدستوك كي تحض كى بدائتى عادت بدل كى بياق اس كى تصديق مذكرنا كيونكه ده این فطرت بری لوث جائے گا۔ (منداحہ جام ۲۳۳۳) بهادری اور برز د کی شخاوت اور بخل ای طرح حلیم اور بدمزاج یا خصه ورئیه فطری اور خیلی صفات بین اگر کوئی شخص به خبروے که فلال گفس جو بہا در تھا اب بز دل ہو گیا ہے یا جو تی تھا وہ مختل ہو گیا یا جو علیم اور بردیا رتھا وہ جلد غصہ بیس آنے والا بن گیا ہے تو اس خبر کی تصدیق نه کرنا کیونکدان صفات کا تعلق قضاء وقد رہے ہے اور کسی صفات بدل سکتی ہیں جیسے کوئی جائل عالم بن جائے۔ اللد تعالی کا ارشاو ہے: اورتمہاری عورتوں میں سے جوچش سے مایوں ہو چکی ہیں اگرتم کوان کی عدت میں شبہ موتو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جن کوچش ابھی نہیں آیا (ان کی بھی میں عدت ہے )اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور جواللد سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کروے گا 0 بیاللہ کا تھم ہے جواس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جواللہ سے ورے اللہ اس کے گناہوں کو منادے گا اور اس کے تواب کو بڑھادے گا 🕻 (افحاق: ۵٪) جن بوڑھی عورتوں کو حض مہیں آتا'ان کی عدت میں شک ہونے کے محامل جن عورتوں کوچف آتا ہے ان کی عدت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بمان فرما چکا ہے:

طلاق یافتہ عورتیں اینے آپ کو تین حیض تک رو کے رکیس

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوعٍ .

اوراس آیت میں بتایا ہے کہ جن مورتوں کو نابالغہ ہوئے کی وجہ سے یا بڑھا ہے کی وجہ سے چیش نہیں آتا ان کی عدت تمین ماه ب يكراس آيت من جوفر ماياب: أكرتم كوان كى عدت من شبه واس كي تن محل إن (۱) مجاہد نے کہا: اگرتم کومعلوم ند ہو جو تورت حض ہے رک گئے ہے یا جس کا حیض شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تین ماہ

ہے۔ زہری نے کہا: جو مورت بوڑھی ہے اور اس کوچش ٹیں شک ہے تو وہ تین ماہ عدت گز ارے گی۔ اگر جوان مورث کو حيض نه آئے تو ديکھا جائے گا'وہ حاملہ ہے ياغير حاملہ' اگر متعنن ہو جائے كہوہ حاملہ ہے تو اس كی عدب وشع حمل ہے' نہیں تو انظار کیا جائے حتی کے حمل کا معالمہ صاف ہوجائے اور انتظار کی عدت ایک سال ہے۔

این زیدنے کہا: اگر غورت یا مردکو چیش کے آئے ٹیل شک ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے اور اگر حمل کا انتظار ہوتو اس کی مدت نوماه ہے۔

٢) اين افي كعب نے كهانيار سول الله إخر آن مجيد ش يوزهي مورت نابالغه اور حالم عورت كي عدت نيس بيان كي حق توبية يت نازل ہوگئی۔

(٣) عكرمد نے كبا: أكر ورت كومهيد ش بار بارخون آتا باور كل مهيد خون آتار بتا باوراس كوشك باور يد متعين ميس ہوتا کہ بیڈیش کا خون ہے یا استحاضہ کا لیٹنی بیخون وقع ہے آیا ہے یا بیاری کی وجہ ہے کی رگ ہے آیا ہے تو پجراس کی عدت تنین ماہ ہے۔

علامه الوجعفر محدين جربرطبري متوفى ١٠٠٠ه في الله تري تول كوتر جح دي ب-

(جامع البيان جز ٢٨ ص ١٨ ـ ٩ ١١ وار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

نیز فرمایا ہے: اور حاملہ مورت کی عدت وضع حمل ہے۔علامہ ابن جربر طبری نے فرمایا: اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

بيوه حامله كي عدت ميں اختلا ف صحابہ

اس عمل اختراف ہے کر شمن خاطر ہورت کا خاد فرق ہو جائے اس کی مدت چار ماہ دیں دن ہے یا اس کی مدت وقع مسل ہے۔ حمل ہے۔ حضرت عمرافلہ میں سعود دنی اللہ عدد کا مثال ہے کہ اس کی مدت دشع عمل ہے، وہ کہتے ہے، جو چاہے عمل اس سے اس مسلم براخان اس نے کے فیار موسل کا اطاق ہے، حمل مائر بالدا خاطر جورت کی مدت وشع عمل ہے! ایٹر وہ ۲۳۳ کے بعد مذال وہ فیار جس عمل فرایا ہے کہ یوہ فورت کی مدت بیار اور فائد تھی ہے تھے کہ اس کا مدت نہاوہ کی مدت الشار الموافق کے بعد عالی اور مدت نہاوہ وقع وہ اس کا معدت ہے اور اگر چاہد بادی مدت وقع عمل کے مرسے ہے۔ ہے مشتی اگر وشع عمل کا مدت چاہد ہے۔ نہا اور فائد وہ اس کا مدت بے اور اگر چاہد وہ دن کا مدت وقع عمل کے موسسے

ہم سورہ الطلاق کے تعارف میں اس اختلاف کو تفصیل سے بیان کر بچکے ہیں۔ تا بالغہ کیوڑھی اور جاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق فقہاء احزاف کی تصریحات

بالعدور في اور حاملہ وروں في عدت ہے من سبہاءا حاصہ علامہ علا والع علامہ علاوالدین محمد بن علی بن مجمعت علی متوفی ۸۸ ادھ لکھتے ہیں:

جمع فوست کو مجمع وصف کی وجہ سے حیث غیرما تا تا پائیٹورکندس کی تحرفوسال سے کم بواس کی عدب تین ماہ سے یا ج عموست پورٹی ہواور من ایاس کو تا کہ ہواس کی عدب تھی تین ماہ ہے نیا جموست بالنہ ہو بیکی ہوارہ بار بار شش آئے کے ابعد اس کا طمروائم جمواور پورٹی ہونے تک اس کو دوبارہ بیش شائیا ہواس کی عدب تھی تمین ماہ ہے اور میجین کا اعبار پیاند کی تاریخوں کے حسامب سے ہوگا۔ (افدرائلام میں دائوس کا سامن افدار نیاد تران کے اور شاہدائی

اور عدت وفات چاند کی تاریخوں کے اعتبارے چار ماہ دی دن ہے اور حالہ عورت کی عدت مطاقة وسع حمل ہے خواہ وہ عدت طاق گزار دری ہویا عدت وفات ۔ (امدرالازاری دراکاری عمر) ادا داراخیاء اثر اندام کی عدرت)

علامه علاؤ الدين الوبكرين مسعود الكاساني أحشى التوني ٥٨٧ ه لكيت بين:

راق عدیت شمار آن کی محتداراتی قاب بیشتن مدت شرخ شمل شده دگی بیشتر او کار بدور این کار عدف واجب ہونے کے ایک دان یا ایک محترب بعد شکل والات ہوجائے آن اس کی صدت بور کا ہوجائے کی کیونک الدانوائی نے مطلقا فر بایا ہے وکارکزاٹ الائمندالی ایکٹائی آن کی تکشیشتر میں مشاہدی تھی ۔ ادر ماید غیروز می کا صدر برخ محل ہے۔

(الطلاق:٣)

اور کتاب الاصل میں آبد کورے کر اگر میت تحقیق میں جواور اس کی جودی کے بال واد دت ہوجائے آو اس کی عدت پوری جوجائے گا بچر کھتے ہیں:

قد سمع الله ۲۸

وَأَوْرَاتُ الْأَحْمَالَ إَجَلُهُنَّ إِنْ يَقِضَعُن حَمْلَهُنَّ "(الطاق: ) أَوْ مِن فِي وَمُن كِيا: يارسول الله اليه آيت مطلق كى عدت ك بارے میں ہے یا بیوہ کی عدت کے بارے ٹیں؟ تب رسول اللہ مللی اللہ علیہ وحکم نے فرمایا: دونوں کے بارے میں ہے' اورسیعہ بت الحارث نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر کی موت کے بیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ (ميح أبخاري رقم الديث: ٩٠ - ٣٩ معج مسلم رقم الحديث: ١٣٨٥ منن تر ذي رقم الحديث: ١١٩٣)

میز عدت سے مقصوریہ ہے کہ براءت رحم واضح ہو جائے اور تین حیض گزر جانے ہے بھی براءت رحم واضح ہوتی ہے اور وضع حمل ہے اس ہے بھی زیادہ براءت رحم واضح ہوتی ہے اس وضع حمل ہے عدت کا ایورا ہونامپینوں کی بینست زیادہ واضح ہے اورقرآن مجيدكي اس آيت شرعوم ب\_(بدائع اصنائع جاس ٣٣٦- ٢٣٠ النفسة واراتكت العلمية بيروت ١٨١٨ه )

الطلاق: هيس فريابا: اورجوالله عدار الله اس كركنا بول كومناد على اوراس كوثواب كوبزها ويركاء

ینی اللہ اس کے معاملہ کوآسان بنا دے گا اور اس کو نیک اٹھال کی تو فیل دے گا عظاء نے کہا: اللہ اس کی و نما اور آخرت کےمعاملات کوآ سان کر دے گا 'اورانڈ کے احکام ہر چیخف عمل کرے گا اوراس کی اطاعت کرنے میں اس ہے ڈر تارے گا 'اور رسول النُّصلِي النُّدعلية وسَلَم كي سنتول مِمثل كرے گا تو وضوكرنے ہے اورا ايک نمازے دوسري نماز اور ايک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک اس ہے جوصفیرہ گناہ ہوئے ان کومٹا دے گا اور تو یہ کرنے ہے اس کے کبیر و گنا ہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیر و گناہوں کو بھی مٹادے گا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:ان (مطلقہ )عورتوں کوانی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہواوران کونٹک کرنے کے لیے ان کو تکلف نه پر نیاؤ اوراگر وه حالمه بول توضع حمل تک ان کوخرج د داوزاگر وه تمهارے لیے (بخد کو ) دورہ یلا میں تو ان کوان کی اجرت دواوررواج کےمطابق آپس میںمشورہ کرلواورا گرتم دونوں پشواری محسوں کروتو کوئی دوسری عورت دونوہ یا دے گی O صاحب حیثیت کو جائے کہ وہ اٹی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور چونگ رہے ہوتو ان کو جواللہ نے (بال) دیا ہے اس میں ہے خرچ کرئے اللہ

کسی فضی کوانیائی مکلف کرتا ہے جتنا اس کو (مال) دیا ہے اور منقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیے گا (اهلاق ۲۰۷۰) حضرت فاطمہ بنت قیس کی وہ روایت جس ہے ائمہ ثلاثہ نے مطلقہ کے خرج کے عدم وجوب۔۔۔

پراستدلال کیا۔

تعنرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھ کوتین طلاقیں دے دس میں نے گھر سے نگلنے کا ارادہ کیا' میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس گئ آ ب نے فرمایا تم اسے عم زاد عمر دین ام مکتوم کے باس جاؤ اوران کے باس عدت گزارد-(صحح مسلم مناب الخلاق باب: "قم الحديث: ۴۵)

شعی نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنها کی حدیث بیان کر کے کہا کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ر ہائش اور خرج مقرر نیس کیا تھا ، مجر اسود نے ایک مخی میں تکریاں لے کران کو ماریں اور کہا تم پر افتول ہے تم اس حدیث بیان کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بناء پرترک نہیں کریں گئے ہم نہیں جانتے اس کوامسل حدیث یاد ہے یا شاید وہ جنول گئی اس کے لیے رہائش بھی ہوگی

اورخرج بھی ہوگا'اللّٰہء﴿ وَجِلْ فَرِمَا تَاہِے:

تم ان کو( دوران عدت )ان کے گھڑوں ہے نہ ڈکالواور نہ و و لَاتُخْرِجُوْهُنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُخِنَ إِلَّا خود تُکلیں سوااس کے کہ وہ کھلی ہے حیالی کریں۔ اَن يَالْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيّنَةٍ ﴿ (المُولَ: ١) طلاق ثلاثہ کے بعد نفقہ اور علیٰ کے استحقاق میں مذاہب

ا مام ابوحنیفہ کے نز دیک مطلقہ ٹلا نڈ کے لیے شوہر پر ہرحال میں نفقہ اور سکٹی ( کھانے اور رہائش کا خرج ) لازم ہے'خواہ مطلقہ حاملہ ہو یاغیر حاملۂ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مطلقہ خلاشہ اگر حاملہ ہوتو اس کے لیے نفقہ اور سکنی لازم ہے ورنہ کچھے لازم نہیں امام شافعی اور امام مالک کتے ہیں کہ مطلقہ ٹلاشہ کے لیے علیٰ ہر حال میں لازم ہے اور نفقہ صرف اس صورت میں لازم

علامه بدرالدين ميتى خفى متو في ٨٥٥ هه لكيت مين كه حسن بصرى عمروين دينار طاؤس ُ عطاين ابي رباح ' عكر مه شععي 'امام احمد بن حنبل اسحاق اورغیر مقلدین کے نزدیک جس مورت کو تین طلاقیں دی گئی ہیں اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے لیے فقتہ اور سکئی واجب سے ورسداس کے لیے نفقہ واجب ہے نہ سکنی اور تھاؤ شرع ، فخق ٹوری این ولی لیل این شرمہ حسن بن صالح امام ابوصيفه أمام ابويوسف اورامام ثجرك نزديك مطلقه ثلاثه كحر ليفققه اورسكني وأجب بب خواه وه حامله بوياغير حامله مصرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی الله عہما کا بھی بھی مسلک ہے اور عبد الرحمٰن بن مہدی ابوعبید و امام ما لک اور امام شافعی کا مسلک مید ب كدمطاقة اللاشك لي سكني تو برحال من لازم ب اور نفقاس وقت لازم بوگاجب وه حامله بوگ

عمدة القارى ج ١٣٨٠ م- ٢٠٠٠ اوارة الطباعة المنير به مصر ١٣٣٨ هـ)

مطلقه ثلاثه کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل غلامه نووی شافعی متوفی ۲۷۲ ه کفیت میں کہ جنہوں نے مطلقہ ٹانڈ کے لیے نفقہ اور سکی دونوں کو واجب کیا ہے وہ قر آن مجيد كى اس آيت سے استدلال كرتے بين " أَشْكِنُوهُن مِن سَيْفُ مُثَاثِمُ مِنْ وَجُولِكُمْ " (اخلاق: ٢)" (مطلقه عورتون) كوايين مقدور کے موافق وہیں رکھو جہال تم خود رجے ہو' ۔ اس آیت ٹس سکنی کا امرے اور نفقہ اس لیے واجب ہے کہ وہ اس کے یاس مقنید ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ کئے ، تامیس و وسنگہ سے ناواقف ہے یا بھول گئی۔ (مالکی اور شاقعی )علماء نے کہا کہ کہا آپ اللہ میں فتذ سكنى كا ذكر ب امام دار قطني نے كہا كەھنرت عمر كے تول مين " بمارے نبي كي سنت " كے الفاظ اليي زياد تي ب جوغير محفوظ ب- انقدراد یول نے اس کا ذکر میں کیا اور فقہا وحدید کا استدلال معرت فاطمہ بت قین کی حدیث سے ب حس نے ثابت ہوتا ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور علی تہیں ہے اور فقہاء مالکیہ اور شافعیہ کا استدلال قرآن مجید کی اس آیٹ ہے ہے: أَسْكِنُوهُ فِي مِنْ حَيْثُ مُنَاتُكُمُ \* " (الطلاق؟ ) - الى آيت شن صرف على كوواجب كيا بي نفقه كوواجب نبين كيا اور حضرت فاطمه بنت قيس كي حديث سے بھي نفقه كاعدم وجوب ثابت ہوتا ئيز اللہ تعالٰي كا ارشاد ہے: '' وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَدِلِ فَٱلْفِقُولُ عَلَيْهِ مَّى حُتَىٰ يَصَعَفَىٰ حَمَلَهُونَ " (اطلاق: ٢) اگر مطلقة تورش حامله بول تو ان كونفقه دو تاوقتَيَكه حمل وضع بو جائے۔اس آيت كامفهوم نخالف

بیہ ہے کہ جومطلقہ غیر حاملہ ہواس کا نفیقہ واجب نہیں ہے۔ (شرع مسلم خاص ۱۳۸۳ سے المطابع ، کرا چی ایس ماری مطلقه ثلاثه کے لیے نفقہ اور علیٰ کے وجوب پر فقہاءاحناف کے قر آن مجیدے دلائل

ائمدار بعد کا اس پر اتفاق ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہواس کے لیے نفقہ اور سکٹی واجب ہے اس طرح اس پر مجمی انفاق ہے کہ مطلقہ ٹلانٹر حاملہ کے لیے بھی نفتہ اور علی واجب ہے اختلاف اس مطلقہ ٹلانٹریش ہے جوغیر حاملہ ہوا مام مالک اورامام شافعی کے نزدیک اس کے لیے علی واجب ہے فقہ واجب نہیں ہے امام احمد بن عنبل اور غیر مقلدین کے نزدیک اس کے لیے نفتہ واجب ہے نہ علیٰ اور امام الوحنيفہ كنزديك اس كے ليے نفتہ اور علیٰ دونوں واجب بيں فتها واحناف قرآن محيد كى حسب ذيل آيات سے استدلال كرتے إلى: وَيِلْمُطَلَقَتْ مَتَاعٌ إِيَالْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى

اور مطلقہ عورتوں کے لیے (اختام عدت تک)دستور کے

مطالِق نان ونفقہ دیتا پر ہیز گاروں پر لازم ہے 🔾 \cdots

الْمُتَّقِيْنَ (البقره:٢٢١) المام فخر الدين رازي شافعي اس آيت كي تغيير مين لكهة بين: (والقول الثاني) ان المراد بهِّذه المتعة

دومرا قول بدب كداس آيت عن متعدے مراد نفقہ بادر نفقه کومتاع بھی کہا جاتا ہے اور جب ہم متاع کونفقہ برمحول کریں

النفقة و النفقة قد تسمى متاعا و اذا حملنا هذه المتاع على النفقة اندفع التكرار.

کے تو تھرار نہیں رے گا۔

ایک آیت میں ہے: وَمَتِّعُوْهُنَّ عَكَىٰ الْمُوْسِعِ فَكَادُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَكَارُةُ مَتَاعًا إِالْمَعْرُونِ الْحَقَّاعَلَى الْمُحْسِنِينَ<sup>\*</sup> (البقرة:٢٣٧)

اور مطلقہ عورتوں کو پچھ برتنے کے لیے دو (لیعنی کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ) خوشحال اپنی حیثیت کےمطابق دے اور تنگ وست این حیثیت کے مطابق وے یہ نیک کرنے والوں پر واجب

سورة بقره كى آيت:٢٣٦ ميں مطلقة عورتوں كے ليے اپن حيثيت كے مطابق متاع دينے كوالله تعالى نے واجب كيا ب اور بیہاں متاع سے مراد بالا تفاق اُسی چیز ہے جس سے وقتی طور پر نفع اٹھایا جاسکے چیسے کپڑوں کا جوڑا' خاوم یا کچھے نفقر رقم وغیرہ' پس اگر بقرہ کی آیت: ۲۴۱ میں بھی متاع ہے مرادیجی ہو(جیبا کدائمہ ٹلانٹہ نے سمجھا ہے) تو تکرار لازم آئے گا اس تکرارے بچنے کے لیے ضروری ہے کدومری آیت میں متاع کو فقتہ برجمول کیا جائے جبکدازروے لفت متاع کا اطلاق فقتہ برجمی ہوتا باورقرآن مجيدين بهي متاع كالطلاق نفقه يركيا كياب الله تعالى كالرشادب

اورتم بیں ہے جولوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ٱزْوَاجًا ۗ وَهِيَّةً لِّزَدُوْ إِجِهِهُ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَنْدَ إِخْدًا إِمْ تَعَلَيْهُ وَاتِي يَوِين كوايك سال تك نان اور نفته ادا كرن ك

وصیت کریں اور اس مدت بیں ان عورتوں کو گھرے مذکالا جائے۔

اس آیت میں متاع ہے بالاتفاق اور بالاجهاع نفقہ مراد ہے خلاصہ یہ ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے البقرہ:۲۳۲ میں متاع دیے کا حکم کیا ہے اور اس سے بالا نفاق وقتی نفع کی چیز مثلاً جوڑا وغیرہ مراد ہے۔اس کے بعد البقرہ ۲۳۱ میں مجرمطلقہ عودتوں کے لیے متاع دینے کا تھم کیا گیا ہے اب آگر اس سے پھر وہی وقتی نفع کی چیز مراد کی جائے تو تحرار ہوگا اس لیے امام رازی فرماتے ہیں کہ تکرار ہے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں متاع سے مراد نفقہ لیا جائے جبکہ نفت اور قر آن مجید ہے متاع پر نفقہ کا اطلاق نابت ہے۔امام رازی کی تقریر کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں متاع کا لفظ تکرہ ہے اوراصول عرب یہ ہے کہ نکرہ جب بحرر ہوتو ٹانی پہلے کا غیر ہوتا ہے اور جب پہلے متاع سے مراد وقی نفع کی چیز ہے تو ضروری ہوا کہ دوسرے متاع سے مراد نان ونفظ ہواوراس آیت میں مطلقات کا لفظ عام ہے اور تمام مطلقات کوشامل ہے وہ صالمہ ہوں یا غیر حاملہ اور امام رازی کی تغییر اور اس اصول عرب سے ثابت ہوا کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دوران عدت نفقہ واجب ہے خواہ وہ حامله ہو باغیر حاملہ اور یکی احناف کا مؤقف ہے۔ ان مطلقة عورتوں کواہنے مقدور کے مطابق و ہیں رکھو جہاں تم

· فقها واحناف کی دوسری دلیل به آیت کریمہ ہے: ٱسْكَنْوْهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَيُحِياكُمْ وَلا تُمَا آدُوهُ فَيَ التُصَيِّقُوا عَلَيْهِ فَي وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْل

رہے ہواوران برنظی کرنے کے لیے ان کو ضرر نہ بہنچاؤ اور اگریہ فَأَنْفِقُ إِعَلَهُ يَ حَتَّى يَقِعُونَ كَمْلَهُ إِنَّ الْعُالِ: ٢) مطلقہ عورتنس حاملہ ہوں تو وضع حمل ہونے تک ان برخرج کرو۔ علامه الوبكر الجيساص اس آيت كي تقبير ميس لكهية بين: مطلقه ثلالله كي نفقه كيه وجوب برياس آيت ميس تين وليليس بين: (١) على ماليات يس سے باورالله تعالى في اس آيت يس مطلقه كے ليے مال يس حق واجب كيا بي خواہ مطلقه رجعيه مويا مطلقه ثلاثة مواور سكى بحى نفقه كاليك حصرب (٢) الله تعالى في مطلقه كوضرر يهجان يصمنع كيا (و لا تسصيار وهن ) اورمطلقه عورت کونان و فقد زور یا بھی ضرر ہے (٣) اللہ تعالی نے مطلقہ عورت پرتنگی کرنے ہے منع کیا ہے (لصصیفے وا علیهن ) لینی ند سکی میں شکی کرو نہ نان وفقتہ میں شکی کرو۔ یہ نمی دونوں کوشال ہے۔اس کے بعد علامہ ابو بکر بصاص فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' وَاِنْ كُنْ أُولَاتِ سَنْهِلِ فَٱلْفِقُواْ عَلَيْهِنَ ' أَكُروه مطلقة عورتن حامله بين و ان برخرج كرواس من مطلقه ہے مراد ہے عام خواہ مطلقہ رجعیہ ہو یا مطلقہ ثلاثۂ کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر مطلقہ ثلاثہ حاملہ ہوتو اس کا نفقہ بھی واجب ہے اب و کچینا یہ ے کہ نفقہ کا وجوب حاملہ ہونے کی وجہ ہے ہا اس وجہ ہے کہ وہ دوران عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس مر الفاق بي كدرهميه كا نفته بحى اس آيت سي ثابت ب اوروه حمل كي وجه ينهيل بلكه دوران عدت اس كے كر رہنے كي وجه ب ے کیونکہ رجعیہ اگر غیر حالمہ ہو پیم بھی اس کا فقتہ واجب ہے تو پھر مطلقہ ثلاثہ کا نفقہ بھی اس دجہ سے واجب ہوگا کہ وہ دوران عدت خاوند کے گھر رہے گی۔ (احکام القرآن جسم ۴۰۰۔۵۹ میسیل اکیڈی اا ہوڑہ ۱۳۰۰ھ)

اور ربھی واضح رہے کہ جب مطلقہ ٹنا شہ کے لیے امام شافعی اور امام ما لک اس آیت سے سکٹی کا وجوب مائے ہیں تو نفقہ کا وجوب بطریل اولی ٹابت ہوگا کیونکہ نان ونفقہ سکٹی سے زیادہ اہم ہے۔

مطلقہ ثلاثہ کے لیےنفقہ اور سکنی کے وجوب پرا حادیث سے دلائل

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت حابر رضی الله عنه بهان کرتے ہیں که نی معلی الله ملیہ وسلم نے فرمایا: مطلقہ ثلاثہ کے لیے سکٹی بھی ہے اور نفقہ بھی۔

عن حوب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة. (سن داتشي جسم ٢٠)

علامد ذیلعی کیستے ہیں:عبدالحق نے احکام میں کھھاہے کہ ابوائر بیرعن جابر کی روایت اس وقت سیجے ہوتی ہے جب اس میں ساع كى تضريح ہوياعن الليث عن الى الزبير بمو ( فيتى ليث كے علاوہ كوئى اور راوى عن الى الزبيرعن جابر روايت كرے توضيح نبيس ب) اور ترب بن الی العالیہ ہے بھی استدلال نہیں ہوتا ' کیونکہ یچیٰ بن معین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے اس لیے اقرب یہ ے کہ دیا حدیث حضرت جاہر برموقوف ہے۔ (نسب الرایہ ج سوم ۱۲۵ مجل علی میرد)

عبدالحق کے پہلے اعتراض کا جواب میرے کہ امام سلم نے صحیح مسلم میں متعدد اعادیث عن ابی الزبیرعن جابر کی سند ہے يمان كى يين اوراس سند مين اليث أيس ب مثلاً كتاب الح يك بساب جو از دخول مكه بغير احرام "مين ب" المعاويد بن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابو "تيزاك باب ش ب" في رواية قتيبة قال نا ابو الزبير عن جابر "\_ ان اسانید میں ندلیث ہے ند حضرت جاہر ہے ابوالز پیر کے ساع کی تقریبے کے پس واضح ہوگیا کہ عبدالحق کا بیان کروہ قاعد وامام مسلم نے زور کے سلم خیاں ۔ ورشامام مسلم ان اسانید کے ساتھ دوایا۔ کو اپنے تھی ہیں ورم نہ شرکتے اور جب بیسند عدیث کی محت کے مزائق میں اور اقتانی کی ندگوردوایت کی محت کے لیے تک موجب طون ٹیس ہے۔

اور دور کے اعتراض کا جواب ہے کہ برچھ کرترب تی الحالا کہ بختا میں منے نے آدر یا ہے ایم اس کی گائیں۔ اقاب میں کا محل اسر رقع ہے۔ جافد این جو مشقل نے تھیا ہے کرتب می الح العالا کا امام حمان نے اقتام میں آرکزیا ہے اور مام سلم اور امام نمائی ان کی روایات سے استعمال کرتے ہیں گئی جائیہ ہوگیا کہ ترب میں الی العالیہ روال کئی شما ہے

> ۔ فقہاءاحناف کی دوسری دلیل سیح مسلم کی حسب ذیل روایت ہے:

قال عمو لا نتوك كتاب الله وسنة رسوله حضرت قالمد بنت قيم كى دوايت من كرحشرت مم خ لقول اموأة لا ندوى لعلها حفظت او نسبت لها فرماية بم الشرك كاب ادر بول الشرك الشرطير وكم كسنت وايك

السكتى والشفقة قال الله عزوجل لا تعوجوهن كريت كال كايد يكن مجترك تا تاكس است مديث كر من بيوقهن الا ان بالتين بفاحشة صينة. عاشر تاك ان بالتين بفاحشة المينة.

الا به که وه کلی بدکاری کری -

حضرت محریض الشرصی اس دوانیت سدواخی بولایا کردم الافسطی الفنطید آخر کم بها بدایت بیشی کدمنظانها فاقد کا شکی اورفقد داجب بیدا کا قال اس بیدیک در بیدا و اقدام کم سازه کی سود بیدی سود بیدا و مندی در موال کوژ کم کری گیر از زیادتی فیرخواجه بیدی اس کا قالب بیدیک بردارد ای الماس هم سازه در بیدی بیدی بیدی است مسلمی کی اداران کدر است ارتفی می بردس نیدی دواق می دو در اجرا بیدیک بردار زیاد که متحدود مثانی می نیز امام سلم نید متودد استان بیدی متورت قالم بدیدی می داده این متورت امام امامی می دادشده می افتریمی افتریمی اقدامیت ایک میکری می دادشد. کم برد متورت اسامدی

نفقہ کے عدم وجوب پرائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب

ا مام اجدرن عنبل نے مطاقہ ثلاث نے نقلہ ورسکتا کے دچھ کی گئی پرحشرت قاطمہ بنت تھیں کی دوایت سے استمدال اکیا ہے اورامام ماک اورامام شاقعی نے مطاقہ ثلاثہ سے نقلہ کے دچھ کی گئی پر آئی دوایت سے استدال کیا ہے جیسا کہ بہم علامہ فود کی بھوالے نے نقل کر کیچے ہیں۔ علام مرشمی مختی اس استدالا کے جواب مگل گھتے ہیں:

هنرت خاطر بدن قبیل کے شوبر هفترت امامد مین زید رخی الله تهج اجب مجی حضرت قاطمہ ہے اس دوایت کو خط تے آتا پوری قبات سے اس دوائت کا داکر کے خاصرت خاطر ترکی الله حیات فرائع تھی ہندی اور ادائیات میں دنایا میں ایک تیزیر جا در کارت کے اور امام میں اللہ تجاوز ملک ہے کہ اس وی کے اجمالی الاس کو مسترک کے اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مناب بین مطاق اللہ کے اور ان الاسترک اللہ اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ م

علامہ مزحی فریاتے ہیں: اگر بالقرش بے حدیث ثابت ہوتو اس کا در تاریشین میں: ٹیکی تاویل بیسے کہ حضرت فاطمہ بنت نیس کے شوہر عامی منتق بدینہ ہے میں کی طرف گئے ہوئے تختے انہوں نے اپنے ہمائی کو دکا کا تا بطور نفقہ دینے کا دیکل بنایا ' انبین نے اے لینے سا اکار دواوران کا خاوخرہ ال موجودی قتاج اس کے بدلہ شان کو آور پر ادا کرتا۔ دومری تا دلیا سے ہے کہ دوایات کے مطابق حضورت قالمہ بدت تھی مہت زیان دواقعی اور اپنے واقعی دل (خاوند کے جماعی ) کو بہت تک ''کرٹی تھی اس جو سے ان اوگوں کے آن کو کھرے فکال ویا اور موال ایڈ مطبق والم نے ان کو حضرت اندیا موجوع مرضی العد عزے کمھر وحد کرا ارتح کا مجم واجع میں جہ سے انہوں نے میگان ایک کہ ان کے بدرسول انڈ ملی اللہ علیا و ملک می

اس کے بھرٹر بلیا: اور اگر وہ تبدارے لیے (نچر کو) دورہ پائے کی او ان کو ان کی ان تارید دو اور روائع کے مطابق آپس میں مشورہ کر لواورا گرتم رونو ن وشاری محمول کروق کو کی دوہری قورت دورہ پلادے گی O

دودھ بلانے کی اجرت کینے کا جواز علامہ الا کرا تھرین کلی رازی صا<sup>مع خ</sup>ی مترقی میں ہے ہیں:

سوم بریاس این بودن اور دوریون سے ورون دیے ورون ہے۔ الطاق نے من فرایا صاحب ہوئے کہا ہے کہ واقع این احت کے طاق قرق کرےاور جو تک وت ہوؤ اس کو جو الشرنے فرامال دیا ہے اس میں سے قرق کرنے اللہ مجھی کو اوقاع ملک کرتا ہے جناس کو دہال کا دیا ہے اور حقر ہے اللہ مشکل کے بعدا سائی پودا کردے گاں

آل آیت شمل بیددگیل سے کر مطاقد کا قریق طویر کی حثیث سے مطابق آس کی واجب ہے 'جوفرق مال ہو دو اپنی دست سے مطابق قریق میں معادر جوفل سے متعدود اپنی آنوائش کے مطابق قریق دے۔ اللہ قباد کی انگری کا مطابق کا مقال کے دارو دیکھنے نہیں کر شااورا کر کوئی گئیں تک درست ہے تو دو یہ امیرز کے کر مختر ہے۔ اللہ قباد کیا آراز کو فرق العالم کر کے بھا

> شوہر پر بیوی کا خرج واجب ہے اس سلسلہ میں بیا یت بھی ہے: مرم رود اور میں دوراہ میں موراہ میں اور دوراہ

دُعَنَى الْمُولُولُولِكَ إِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولُوفِيِّ . ﴿ مِن عَنِي مِن ال يَ دَران كِي مَا وَلَى اور كِرا (المرتبعة) عِنْدُولُولِكُ إِنْ الْمُؤْمِنِّةِ فَعِنْ الْمُلْعِدُوفِيِّ . ﴿ مِن عَلَيْلِ مِن عَلَيْلِ مِن اللهِ

خوبر پرداجب ہے کدو دونان آور دستورے مطالق جو کی اور بچن کا فریقا دے۔ کے جائزے کرد دفو چر کے چیوں عمل سے آجی مفر ورت کے مطابق آج قال کے۔ حضرت ما تکورٹنی اللہ عنبا بیان کرتی چی دعشرت مند بنت بقدر قوب فنہائے کہائنا دسول اللہ اعضرت الاستعال وقت

مطرب عالمترون عالمترم با مان مرق آیل: معرب هندیت هیدر الاسد سبات به بایار سول الله: معرب بو سیان ری الله عند گون آدی میں و و مجھ امتا خرج مجمع میں وجہ جو مجھے اور میری اوادا و کو کائی و وسوال کے کہ میں ان کی اعلی میں ان کے

عبيان القوآن جلاوازرته

حضرت مروض الله عند بيان كرتة بين كرية فتم كه احوال الله قدائي في رسول الله مثل الله عليه وطهر في عظا فمراع بين المراصول كرية مستلمانون في المين محمولة به الواقت فين دوائع بيني مودوا حوال خاص رسول الله مثل الله عليه ولهم كرية الله الله الله الله وكم إن احوال على ساحة في الواقع المهرات كواتي مسال كافرق وياكرت حق الله عليه ولهم كرية بين الله الله الله وكم إن احوال على ساحة في الواقع المهرات كواتي مسال كافرق وياكرت حق

اور اللہ کی راہ ٹین جہادے لیے تقصیا دوں اور موار ایول پڑتر چا کرتے تھے۔ ( کی انٹیازی رقم الدیت ۴۹۰ کی مسلم سلم آئے اللہ بیٹ ۱۵۵۰ مسئی اور داؤر آم الدیت ۴۹۱۵ مسئی تر ی رقم اللہ بیٹ ۱۵۱۹ روز میں مسئم مسئم اللہ سے تعدیم سے اللہ مصل ایونیا مسئم اللہ تا اسلم اللہ میں تعدیم سے اللہ میں اللہ میں مسئم

حشرت الإجراء وشق الله عند بيان كرتے بين كدر ميل الله على الله على والم لے فر بايا: أفعل صدقہ وہ ہے جس سے بحد خيرش حال رہے جہاراتی بيون كے گئے گھانا كهلا و درند بيھے طاق و داورتها را خادم كے گا: بيھے كھانا كھا و درند بيھ جهاراتي اولا دكي گئم تھے كئے كہ چھوڑ وہ ہے ہو۔ (مداحرة الله بين ۲۰۰۳ عذرا الكربيروٹ تجا ادفاري آج الله ہے: ۲۰۵۵)

ادرامام آرائی نے حعرت او بروروشی الشرعیت دوایت کیا ہے کردمول الشکل الشرطیة کلم نے فربایا صدرت کردا کیا۔ حص نے کہنا دوار الشرائیر سے پاس کے دعارت کیا ہے کہ ایا اس کوارے کس کو چھری کردا اس نے کہا ہے۔ یہ پاس کے الدیر ایک اور ویار نے آپ نے فربایا سمالی کی چون کی کردا اس نے کہا ہیرے پارسائیک اور ویار ہے آپ نے فرمایا اس کو ایک اوار و بڑی کردا اس نے کہا ہیرے پاس کا اور ویار جیاآ ہے نے فرمایا اس کو ایس نے کہا

(سنن النسائي رقم الحديث: ٢٥٣٣ معيج اين حبان رقم الحديث: ١٣٣٥ اس حديث كي سند حسن ب

ا المراحث فی فرق الدین نے کہا ہمارے اسحاب کا بی بخدامے کہ بالی الوالا کا فرق بیوں کے توق پر مقدم سے طامہ کووی شاقی نے بیوی کے فرق کو اولا او کے فرق مرتقدم کیا ہے کس بیرتی تیمی سے کیونک اولا وال کا بڑ اور اس کا حصہ میں اور بیری الرحبیہ ہے۔ (مرد القائدی کا مردیس ۱۳۳۲ سیلیورورانک ہا احداث ۱۳۳۱ھ)

یج ان اور بیزی کے بعد مال باپ اور اجداد کا خرج می واجب ہے بیٹر طیکہ وہ تنامی ہوں' و کھکاچی اللّٰ پیکامند ڈوگیا'' النمان: آنی اور دیتا میں ان کے ساتھ میں کے نے رہنا۔ (ہانیاد کیون) ۴۰۰ فَسَنَ اللَّهُ لَهُ مِن ذَقًا اللَّهُ اللَّهُ ، الله نے ان کے لیے

## بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

مرجز کااعاط کیا ہوا ہے0

الله توالی کا ارشاد ہے۔ اور بہت کی سنیدی والوں نے اپنے درب سے کھی ہے اور دولوں سے سرکنی کی فی ہم نے ان کا حقط محاسب کا اور ان کو بہت نے اعظراب و 10 مواہیوں نے اپنے کرفہ تول کا خیاز انگیدا اور انجام کا دران کرفشدان ہما 10 ان کے لیے اللہ نے خارب شریع تیز کر کو کا ہے مواہد سے محاسب کا محاسب کی حاصر کے متاب کی اللہ نے تیک اس کے کہا کی طور سے رکا کھیمت میز ان کیا دی محروف سے دوئی کی طریعت ہیں اور ان کا طور کے کا کہ جاری ان کا بیان اللہ نے تیک اور انہوں نے کیک ان جنوبی میں رافل کردئے محروف سے دوئی کی طریعت ہیں اووان میں بھی جیسے دوئی اللہ نے اور انہوں نے کیک کی کیا اللہ ان کے لیے بھی روز کی مجل کے سے 10 الافاق قد میں کہ بھی میں کہ بھی میں کے لیے میں کے لیے میں اللہ نے ان کے لیے بھی میں کہ کے سے 10 الافاق قد میں کے انداز کی اور انہ کی بھی اس کے معرف کے لیے میں کے لیے میں کے انداز کی انداز کی انداز کیا گئی کہ مقدام کی واقعید

د نیا ادرآ خرت می عذاب ہوتا ہے۔ اطلاق : ۸ میں قربالم ہے: اور بہت می بستیوں والوں نے اپنے دب سے تھم سے اور دسولوں سے سمر کئی گی۔

اس کامعنی ہے: ان بھتی والون نے اللہ تعالیٰ کی ناقر مانی کی اور کر کیا پیم السلام کی نافر مانی کی۔ پھر قرم مایا بتو ہم نے ان کا بخت کا سر کیا ابوران کو بہت کہ اعذاب دیا۔

اس کا متنی ہے: ہم نے دیا شوان پر تجرک اور قطامانی تازل کی اوران کا دگری توس آفوان پر تعلیّ و رکزیا آن کو شکن میں دھنہ او پاکان کے چیرے کئے کردھے اوران کے اور یا در بہت مصائب نازل کیے لان کے اور دونیا عمی مذاب پر تغذاب بازل کے اور آخرے عمری ان کو دوز نے کو انگل تغذاب کا سامنا ووگا۔

. اطلاق: 9 میں بتایا ہے کہ چنیوں نے اللہ تعالیٰ کے ادکام کی تافر مانی کی ان کے لیے دنیا ادرآخرت میں عذاب ہے۔ اطلاق: 1 الیس فر ماہ سوائے عقل مندائیان والواللہ ہے ڈرتے رہو۔

اس آیت پر پرامتر اس بودیا ہے کہ انسان موس آئی وقت بودیا ہے جب دو ابقدے ڈرگرش کورک کر دیے تو تھر موسون کو اللہ سے ڈرئے کا مجم آئے کہا کہا تھیے ہے ''اس کا بھاب ہے کہ انسان نے در نے گئی کر اس جس کا انتقادے وزکر کرکی اور کو کورکزک کر اور ایک انسان کے رکھ کورک کردا (۳) انشدے ڈرگر کا دیشیرہ کورک کرنا (۳) انشدے در خلاف میں اور طاق ایس اور کا کورک کرنا اور بیمال مراویے کہ مؤسمی انشدے ڈرکے جس موجہ میں کا جس کے اس سے انگھ موجہ کے مشرک کی کوشش کر سے۔

اس بے معرفر بلاناتشہ نے تمہاری طرف و کر امر ہائے ہے۔ اس آب میں ذکر کی تشیر میں کی قبل میں ایک قبل ہے کہ اس سے مزاوش ہے تم آن جمید میں ہے۔ چارکھ کی کی کا تشکیر میں تاثیر اور اور ان سے کہ اس سے اور آن ان آپ کے لیے مدر آپ کی قوم کے لیے (رامث)

څذے

پترف ہے۔

جلدوواز دبتم

دومراقول بدے کدال ہے مرادخو قرآن مجیدے قرآن کریم میں ہے: . ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا ہے۔ وَٱنْزُلْنَا اللَّهِ كَاللَّهِ كُلِّر (أَسْ ٢٠٠٠)

اورائک قول بہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جریل این ہیں۔ اور میں ہے کہ اس سے مراد ہارے نی سیدنا مخرصلی اللہ علیہ وہلم میں اور آپ کے اوپر ذکر کا اطلاق اس لیے فربایا کہ آپ مرایا ذکراورنفیحت بین اورمجسمِ نسیحت بین اورآپ الله تعالیٰ کی واضح آیات تلاوت فرماتے بین جس میں حرام اور حلال کا ذکرے اور مؤمنوں کواور تمام لوگوں کواللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور نیک اعمال کی تھیجت کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اللہ ہی ہے جس نے سات آ سانوں کو پیدا کیا اور آئی ہی زمینوں کو پیدا کیا ان کے درمیان (تقدیر کے موافق )اس کا تھم ( کھویتی ) نازل ہوتا ہے تا کہ تم جان لوکہ بے شک اللہ ہرچیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ سے علم نے ہر چز کا احاطه کیا ہوا ہے O (اطلاق:۱۲)

سأت زمينول كے متعلق امام رازي كي تحقيق

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہی ہے جس نے سات آ سانوں کو پیدا کیا ہے اور اتن ہی زمینوں کو پیدا کیا۔ ا ك آيت كا نقاضايد ب كدجس طرح آسان سات بين اي طرح زميس بهي سات بين أمام رازي اس كي تغيير مين لكيية

مشہور سے کرز مین کے تین طبقات ہیں:ایک طبقدار ضید تحضہ ب؛ دوسرا طبقہ طبیعہ محض ہے (محض مٹی ہے) اور تیسرا طبقدوہ ہے جس کے بعض حصہ میں سمندر ہے اور بعض حصہ میں آباد علاتے ہیں اور پہنٹیوں طبقات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور میدیھی ہوسکتا ہے کہ 'آتی ہی زمینوں کو پیدا کیا'' کا مطلب یہ ہو کہ سات آ سانوں کے مطابق سات سارے ہیں اور میز بین ان میں سے ایک سیارہ مواوران سیارول میں سے ہرسیارہ کے خواص مول اور زمین کی ا قالیم میں سے ہر اقلیم میں ال خواص كے آخار طاہر ہوتے ہوں اور اس اعتبار ہے سات زمینیں ہوں میروہ وجود ہیں جو خلاف عقل نہیں ہیں ان کے علاوہ مغمرین نے سات زمینوں کے اور مال بھی بیان کے بین مثلاً بیکها جاتا ہے کہ سات آسان اس طرح میں: (١) موج مكفوف (٢) چنانیں ٣) لوہا(٣) پیتل یا تا وا(٥) جائدی (٢) سونا (٤) یا قوت اور جس نے بید کہا کہ ان آسانوں میں سے ہر آ خان کی دومرے آسان تک مسافت یا چی سوسال ہے اور جرآسان کی موٹائی بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے کیس بی قول اہل تحقیق کے نزدیک غیرمعترے اے اللہ! (اس اشکال کاحل عطافریا) سوااس کے کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث متواتر ہوا ور ہو سكتائے كمآ سان اس سے زيادہ ہول اور آسانوں كی حقیقت كواوران كي صفات كواللہ تعالى ہى جانيا ہے۔

(تغير كييرج واص ٢٦٥ واراحياء الرّاث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

سات زمینوں کے متعلق دیگرمفسر من کی آ راء قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفى ١٨٥ ه لكصة بين: یعنی زمینوں کے عدد آسانوں کے عدد کی مثل ہیں۔

اس عبارت کی شرح میں علامہ احمہ بن محمد بن عمر خفاجی متو فی ۲۹ ۱۰ اور ککھتے ہیں:

اس عبارت کا میرمطلب ہے کہ سات آ سانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبقات ہیں' جوایک دوسرے ہے تتمیز اور · متافصل ہیں اورا حادیث صیحہ میں بھی یہی معروف ہے۔

بيار الق أر

حضرت خالد بن وليد بخز وي بيان كرتے جيں كه بي صلى الله عليه وسلم في ايك وعا على فرمايا:

اللهم رب السموات السبع وما اظلت الدائداسات آسانول كرب اورجن بران كاسايا ب

رب الأرضين وما اقلت الحديث

اورزمینوں کے رب اور جن کوان زمینوں نے اٹھایا ہے۔

ر من ترویز این می از این می از این می این می این می این می این این می این می این می این می ۱۳۸۸ این می ۱۳۸۰ (۱۳ ایک قول بید یک است مراوسات اقام بین الور می منتشر دریا جدون عمل می نیمل می می کداری کا حکویا اس عمل متر در دو از جوارد دارا افغال مید یک رسات آمانول کی طرح از میون کے ممات طبقات بی ا

(عزلية القاضى على البيهاوي ج٥ ١٥ من ٢٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٤ هـ)

طار ما ایونیان تحدین ایرسند ادگری حق ۲۰۵۸ کے گئے تیں: جمہور کا قال بیسے کر پیر شکیدی عدد بھی ہے گئی مات آ ماٹوں کی طرح اسات دشین تین عدیث بھی ہے: اللہ فاصب کے گئے بھی مات دمیتوں کا طوق ڈال دسے کا ایک قرال بیسے کہ بیسات طبقات میں اور جدو دلجنوں کے درمیان مساخت ہے اور ان بھی اللہ کی طوق وقتی ہے اور ایک قرال بیسے کہ ان شعر میں اور فرٹے رہتے تین اور ایک قول ہے کہ رسامت

ر میشن میمینی مونی بین ایک دوسرے کے او پر میشن بین اور ان کے دومیان سندر ہے اور ان سب کے اور کا سمان ہے۔ (الحر الحج بن ماس ۱۵ میر کا در الکرن میں دوسر ۱۳۱۱ء)

علامه عصام الدين اساعيل بن مجمد لحق التوفى ١٩٥٥ اله لكيمة إلى:

جبور کا قال بہتے کہ برسانہ دیشیں جن جائید دہر سے کماور خشق ہیں اور مردوز شیون کے دوریان پانی مسمال کی مسال کی سامات استان مارون کی الکامر کی کا الکامر کی سامات اور انداز کی مسال کی سامات اور انداز کی مسال کی سامات اور انداز کی مسال کی سامات اور انداز کی سامات کی خواہد موری کے دوری سے جائے کے انداز کی سینے دیش سے مسال کی مسال کی مسال کی مسال کی سامات کی سینے مسال کی سینے مسال کی سامات کی سینے مسال کی سینے مسال کی استان کی سینے مسال کی سینے مس

حضرت ابو برورونی الشرعة بيان کرت جي که رسول الفرستي الطرح به کام اوراک په کنامی کې شیخه بورخ هجه الشاده استان ا وقت ان کم رون پر سایک پاول کرد این کی الفرستي وال به جاده بود بي بيان الفرق الی ان بادل که ان قرم که کمار اور ارون اي زياده و بارخ اوراک کې اوراک په چې فروايد که کمار که بارخ اي کام په سایک په کام بارخ که باشداده اس که انگار ما بارخ و بارخ دار که برنا آب سے فروايات په بادا تمان چه کوخواج سے جادم من مکتوف سه نجام کې اوراک که باشداده اس که فروايات کې اي مارخ و بارخ دار که برنا آب سے فروايات که مارک مارک مارک من مارک مي مارک مارک ساخت چه آب په په فروايات کام کام که در اي اي کام مساحل که مرکز اين کام که در اين که در اين کام که در اين کام که در اين کام که در اين که در اين کام که در اين که در اين کام که در اين که دارون که در اين که در که کام که در که در اين که در در در که ا مان بربان کے دونیان پارٹی سربال کا مساف ہے تھی کہ آپ نے ساجا آ بالو کو کا اور ہر وہ آ سالوں کے درمیان آئی ا مانوں میں مجھ تھی آ مان اور ذکت کے درمیان مساف ہے تھی کہ آپ نے بچھ آئی آم باتے ہوں کے اور پالے ہے آپ نے بجر فرایا اس کے اور محرش ہے اس کے اور آ میان کے دومیان احتیاق خاطر ہے تھا تھا اوالی کے درمیان ہے آپ نے بجر پی چھائیا تم جائے ہوتھ اس کے اور آ میان کے دومیان احتیاق کی درمیان کی دومیان کے دومیان کے اور اس کے دومیان کی دومیان کی دومیان کی دومیان کی دومیان کے دومیان کی دومیان کی دومیان کے دومیان کے دومیان کی دومیان کے دومیان کے دومیان کی دومیان کے دومیان کی دومیان کے دومیان کی دومیان کے د

هنزت معیدین زیرفتی الله مویدان کرتے ہیں کہ شن نے رسل الله ملی الله عاد مراکم ویڈرمات ہوئے سناہے : جس محصل نے کسی مجم کمرکے اس کی زشن محتوفی اس کے سطح میں آن شدن کا سات زمینوں کا سوال بنا کر ذاا جائے گا۔ ان کا الفادان کم اللہ مصد مصادم کی سلم آن اللہ باعث اس اللہ اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ سات ذمیمون کے متعلق افر ایس مویاس

امام این الی حاتم موفی سات دوایت کرتے ہیں:

الدائشی نے حضرت این مہاس نشق اللہ جماعت (قون الاکھین حفاظی " (اطاق ۱۳۰) گائیم بیش دوانے کیا ہے نہ ماحت وثنین میں نمبرز عن عمل تبدارے بی کی شل ایک ہی ہے اور آ مری شمل آم جیں اور فرح کی شش فوج ہیں اور ایرا ہیم ک شمل ایما ہیم ہیں آور شیخ کی مگل شیخی ہیں۔ (حجر وام ایسان ایسان فرائع ہید دواسطی کا میرون میں میں 200) المام متاکل میں شیال میں فی 18 ھائے تکی ال مدیدے کا ذکر کیا ہے۔ (تھیر مثالی میں جان جاس 200)

- تیز لام ایز بودهانشدگد نن مواهده ما که بیشا باید می موش ه سهاها بی مند کسمه آند درایت کرت بین . ایدانش نے حضرت ان موسل درایت اند شهرت که اکاران می محفق سند بیشند طوح تین آندر تین می مواند و این از دومان ۳۰۱ که کشیر شمان دوایت کها که محفرت این عواس نے فریاز سامت ویشن بین بهروشن شمانها رست نجی کارش ایک بی سے اور حضرت آن م کی شمار آن بین اور معفرت فرق کی شمل فرق بین اور حضرت ایران بی بین اور حضرت بیسی کی شمی فیشی

يري-المام هاكم في كهاني حديث من الاستاد ب المام بخار كي اور المام سلم في اس كوروايت فيم كيا- حافظ ذبي في كهانيد مديث من بي - (المنتقد رك من من من المن عن المساحد وركة إلى بين المساحد المنظمة المنظم وسيم المناه

المام الذكر العمدين مستمين يتنكل قد آن الاستدار ك دومندول سد دوايت كيا سيالياس مند سدة از وطاء بن السائب الذ الي المخلى الذائع عمال سيا الدومري مند سيد الزعمودين مره الرائي المخلى الذائع عمال من الله تنها بالمسائم تلك جين المن معديث في منزمة التي عمالي سدت تكسيد اوردادي مره سد كم اتفر شائد سياور من فيمل جان كراواته في كارتي متابان ميا معديث في منزمة التي عمالي سدت تكسيد اوردادي مره سد كم القد شائد سياد الموادات المعالم الموادات العمالية والموادات

علامة عبد الرحمان بن على بن مجمه جوزي متوتي ع٥٩٧ه ال حديث كرحملق <u>اللحة</u> بين: الن جديث كي دوسندين بين أيك و الم حفرت این طاب کلد مصل بے اور دومری سوالیا تھی پر موقف ہے اور آب صدیث کا دوگا معنیٰ ہے جرا اور میلیان و مثلی نے بیان کیا ہے کہ ہر زمین میں انڈری کلول ہے اور اس کلول میں ان کا ایک سراد اور بڑا ہے اور ان پر مقدم ہے جیسے حفرت آدم ایر سے بڑے اور تام پر مقدم ہیں اور ان کی اواد میں کئی بڑے کی عمر حضرت فرج مشتی ہے اور ای طرق باقی ہوت (در ایس مربع میں اور ان کی بادر کا کہ اور کا میں کا مربع کا میں ان ایس میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

> علا مدابوحیان تحدین ایوسف اندلی متوثی ۵۵۳ هدانسته بین: این حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔(الحرافج الحریدی: ۴۹۵،۵۰۰)

جاؤة تادالدين اما يكل ما يوبرين كير حافي حوق مصده في الي تشير عمل سان وجون في تتعلق الوادان مواكن كه الماميخة كل كاستاب الوادان فات كسروا في قطل كما يساوان كل مندي كوفي تهرو محك كما يدافر برايدان كل حدث من المواه الدوافي موافر عمل المركز مي موامر كما في عالم مان الحريب في الكوفة والأركز بساوان المواجعة في الموام المواجعة والفيفات عمل المواقعة على حادث المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة في المواجعة 
اثر این عیاس کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی آراء حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعمقانی متوفی ۵۵۲ هی تین

، ہے لیکن ان حدیثوں میں اس طرح تعلیق ہو علتی ہے کہ مسافت کا بیٹر ق وقار کی تیز کی اور کی پرٹی ہے۔ (رقع اماری عزمین میں اور انگرز روست میں اور انگرز روست میں اور انگرز روست میں میں موسلے اور انگرز روست میں اور

علامہ بدرالد ہیں گھودی انجہ شکی سوئی ۱۹۵۸ھ نے بھی سات زمینوں کی ای طرح تھیں کی ہے۔ (مرہ انقلان کی حدال ماران اللہ ہے اور ۱۹۳۶ھ) علامہ شمس الدین تکورین عمیدالرطمن تا وی سوئی ۹۰۴ھ نے ۱۸ مام ماکم اور امام تنگی کی سند شنے موالوں سے اس مدیث کل ڈ کرکیا چجر جافظائن کیٹرے بینقل کیا ہے کہ اگر اس کی سند حضرت این عمان تک سنج ہج نو پجر بیاسر انعیات ہے ہے۔ (القام مالیزی اعذارا اکتبہ اطلام و مدینہ ماارد)

حافظ جلال الدين سيد في حولي الده ف إلى المركز كا ذكر امام المان يزير إلمام إن الم أمام حاكم اوران كي تحي كرماته اورامام تلتى كن مشحب الايمان أورد "ممال الساء والصفات" كجوانون سے كيا ہے۔

(الدرالمنورج ٨ش١٩٧ واراحيا والتراث العربل بيروت ١٣٢١هـ)

انتاه الزمان نے اس حدیث کو قبل کرنے شن بہت مہالتہ کیا ہے اور کیا ہے کہ آس حدیث کے راوی بجرون نہیں اور ملعون قبل مجرانجوں نے اس کی تقویت کے لیے اہم اس بھری کہا ہم انتائی حاص اس مائم کا ام مشتکل اور دوسر سطار کے ہیں قبل کا بھر تقسیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ (ویر احدیث فارافاد شاہد میں اس کا بعد والرفاز کا بھون کا اس بھری اس اور اس یہاں تک ہم نے متحد اشعد اور اس اگر کے شس پر مجل الشائل ہے اور وور ہے۔ کا احداث سے متحد کے حالا وہ اس اگر کے شس پر مجل الشائل ہے اور وور ہے۔

اثر ابن عباس براشكال

صرحت انتان مہاں کے اس اٹر پر بیا بھال داروہ تا ہے کہ اگر ہر زشن شرافیر رسل اللہ طبید پر کم ہوں اور خاتم انجین ہول اوران کر دو سرل اللہ طبی انسان طبید ہم کے بعد ہیں آئی آئی ہے کہ اس کے بکھا آپ کے بھران زمیوں شرائح مرس اللہ (مسلم اللہ طبید پر کام ہی ہیں اور کہ اس کے بہتے تھر دسول اللہ (سمل اللہ علیہ کر کم ہی ہیں آئی مجرود خاتم انجینی در مربی میکندلان کے بعد آپ کی تجدت ہا در جب وہ خاتم انجین تجی ہی ہی آئی تھر آپ کی شمار عدد خالا کہ اس ا شمار بینے کے سرز شن شائر تھارت کی تاریخ کی تجدت ہے اور جب وہ خاتم انجین تھی ہیں تھی آئی تھی ہے کہ اس کا میں ا

مولانا ظام ویکیر تصویر کے آئی افکال کے جواب شرکھنا ہے کہ ہرائیک کی خاتمیدہ انسانی ہے بھٹنی ان وزیوں مثل جو بی ایس ان کی خاتمید ان وزیوں کے احتیارے ہے اور بی مثلی اللہ طایہ کا کمی خاتمیدہ اس زیمن عمل میں ویرے والے۔ انبیاء کے احتیار ہے ہے۔

موانا آفسروکی کامیرجاب اس لیے گئی ٹیمی ہے کہ بیا جا اللہ علیہ رسم کی خاتمید امنانی ٹیمیں ہے بلکہ اعتراق ہے اور آپ کی خاتمید قرآن کی بھی سے جارت ہے اور تھی اور بھی ہے بھید اس اثر کی جسے تھی ہے۔ اس کٹی بقر کی جد ہے قرآن ٹیمی میں انتحق سے معروباور اعتراق کو کم کرند کی ٹیمیں ہے۔ شخ قاسم نانوتوی نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے:

اشکال مٰدکور کا جواب شیخ نا نوتو ک ہے

سوعوام کے خیال میں تو رسول انٹد صلح کا خاتم ہونا ہایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زباندا نبیاء سابق کے زمانے سے بعد ہے اور آب سب مين آخر جي بين مگر الل فهم پر روش مو كاكه تقدم يا تاخر زمانه مين بالندات يجوف فسيك فيمين بجرمقام مدح مين ولكن ر مسول الله و خاتم النبيين "فرمانا ال صورت من كيوكر من جوسكا ب- (تخذير الناس م المطبوع ديو بنز ١٣٩٥ه) نیز لکھتے ہیں غرض اختیام اگر بایں معنیٰ تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ ای کی نسبت

خاص نه ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی ہی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا پر ستور باتی رہتا ہے۔ (تخذرالناس جم٣١ ديوبند ١٣٩٥ه)

نیز لکھتے ہیں:اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچیفرق ندآ سے گا جہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زین میں یا فرض سیجیے اسی زمین میں کوئی اور ٹی تجویز کیا جائے۔ یا کجملہ شہوت اثر فدکور دونا مثبت خاتمیت ہے معارض وخالف خاتم النمین نہیں جو یوں کہا جائے کدبیا اڑ شاذ بمعنیٰ مخالف روایت ثقات ہے۔ (تحذیرالناس ۱۳۷۰ د یوبند ۱۳۹۵ه)

رسول الله صلى الله عليه وللم كا باين معنىٰ خاتم النبين ہونا كه آپ كا زمانها نبياء سابق كے زمانے كے بعديها ورآپ سب میں آخر ہی ہیں تھلی اور متواتر ہے لیکن فٹ نانوتوی نے اس عبارت میں اس معنیٰ کوعوام کا خیال کہا ہے نیز آپ کے زماندمین یا آپ کے بعد کسی اور جی کے آنے کواپنے اختر ای معنیٰ کے اعتبارے جائز کہاہے اوراس کو خاتم انجیین کے منافی نہیں قرار دیا' ان وجوبات کی بناء پراعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمة الله علیہ نے شخ نا نوتو ی کی تحفیر کردی۔اس کی تفصیل'' حسام الحرمین' اور "البشير بردالتحذين منس ملاحظه كري-

''تحذیرالناس'' کی اشاعت کے بعد بیاعتراض کیا گیا کہ مولانا قاسم ناٹونوی نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی حاتمیت ز مانی کا اٹکار کر دیا ہے چنا نچہ شیخ نا نوتو ک نے اپنے دفاع میں متعدد بار پر لکھا کہ:

(۱) خاتمیت زمانی اینا دین وایمان ہے ناحق کی تهت کا البتہ کچھ علاج نہیں۔(مناظرہ مجیبہ ۲۰۰۰) (٢) حضرت خاتم الرملين صلى الله علية وسلم كي خاتميت زماني توسب كيزويك مسلمه ب- (مناظره جيبيس)

(٣) بال يمسلمه ب كدفاتميت زماني اجمّا ي عقيده ب- (مناظره مجيدي ١٩٥)

(٣) عاصل مطلب بير ي كدخاتميت زماني سي مجيكوا تكارنيس - (مناظره مجييس ٥٠)

(۵) مولاً نا خاتميت زماني كي من في تو توجيد اورتائيد كي بن تعليد أنيس كي بال! آب كوشه عنايت عدو يكيت الأنيس توشي کیا کروں(الی قولہ)اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت کیجی خاتمیت مرتبی ذکر کی اور شروع تحذیری میں اقتصاء خاتمیت مرتبی کی بذسبت خاتمیت زمانی کوذکر کردیا پیتواس صورت میں ہے کہ خاتم سے خاتم المراتب بي مراد ليجة اور خاتم كومطلق ركھيے تو پھر خاتميت مرتى اور خاتميت زمانی اور خاتميت مكانی تيوں اس سے اس طرح فابت مو جاسي م يح بس طرح آيت:" إنّهمَا الْعُصُرُو الْمَيْسِرُو الْأَنْصَاكِ وَالْآزَلَةُ وَجِسٌ فِينَ عَمَل الشَّيطن (المائده: ٩٠) مين لفظ رجس سے نجاست معنوى اور نجاست طاہرى دونوں ثابت ہوتى ہیں۔(مناظرہ نجيبيس ٣٠٠) اب بجاطور پر نیسوال ہوتا ہے کہ جب شخ نا نوٹوی نے اتنی صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیہ=

زمانی گرسلیم سینگر کی بطری نے ان کا تیکیتر کیوں کی ہے؟ اس کا جواب ہے بحر" تقویز اندان کی بھی موارات ہے خاصید زمانی کا افزاد اور آئا ہے (خلافیا کہ اور کا انداز بھی کی کی انداز کا بھی بدا ہواڑ کیر کی ناتیجہ مجری کی مسلم کی قرآن نے کا کہ برای ایکٹر کی فوقو کی نے ان موارات سے درور کئیں کیا ادران کو بھائی کا کہ رکھا اس وجہ ہے اش حجرت والا کر بھڑی نے اندانی کی کھر کروں (دافشانی) المرافسانی)

سمات زمیوں کے حقاق میں نے زیارہ قلبسل اور قبیق آل کیے کہ بیا قریر دور میں علاء کے دومیان معرکۃ الآرا در ہا یہ جی کسال وورکی تھی سکھنا ہے بھی بیان بیان کے بیان کا کہ کے ایک کا ایک بیان کہ ان کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک

الله تعالى كي الوجيت پر دليل

العديون في الوجيت بيروس اس كه بعد فرمايا: ان كه درميان (قدير كه مواق) اس كانتخ ( محقر في) نازل ومتا به ناكرتم جان لوكه به شك الله بر چيز برقادر بيشاور به شك الله كم علم نے برچز كا اصال كاروا ہے۔

پیر کی در سے اور سے مساسدے سے ہم میری و اصاطر ایا دائے۔ حطام نے کہا: اس کا مجتنی ہے کہ ان زمینوں کے درمیان الشقالی این جنول کی شرف وق ناز ل فرنا تا ہے ہم رز مین میں اور ہم آسان میں مقاتل نے کہا: دوسب اور دولیا آسان سے سے بنگیار نمین کی شرف وی ناز ل فرنا تا ہے کہا ہوئے

. قادہ نے کہا: آٹائوں ٹیں ہے ہرآ سان ٹیں اور زئیوں ٹی ہے ہرز ٹین ٹیں اس کی تخلوقات ٹیں سے تلوق ہے اور اس کے احکام شرعیہ بیں اور اس کی تقدیر کے مواقع نازل ہونے والے احکام بیں۔

اور جب آ آ مانول اور تیمون کیگیل شما اوران کے مزیران قطام کی توروگر کرد کی قرم بر منطق بدو بات کا کہ یہ عظیم الثان کیلق ہے اور بیٹ من کہ مقدم کر ملک ہے جس کی قدرت ذاتی ہو کی سے مستفاری ہوارو جس کا خم مجودا اور کا کی ہو جمد غیر حادث اور غیر فائی ہوڈ جمد قد کم اور واجب ہووی رب کا نمات ہے اور وی سب کی عماوتوں کا مستقی ہے اور وی اس کا مستقیم ہے کماران کا شموارہ کیا جائے اور اس کی تنظیم بھال کیا ہے۔

سورة الطلا فى كااختتام

السحمد لله على احسانه آن موارم ۱۳۶۱م-۱۳۹ فرون ۱۰۰۵ بهروز بند بور آن اظهر سروة اطلاق می آفیر برش به گئیسا قرون کا اس مورت کی ایندا و می گی ادر ۱۳۱ فرون کو بیگل بودگی اس طرح اس که شکل شری ۱۴ وزن لگ سے برچند که آس شدم ف باده آیات این شکن ان شمی فاقی دیشی او تفصیل طلب مهارت شنخ بفته افزون سے اس بغت شاس نامارود اس سیمی اور اقراب اور کام بالکل فیمی کرسکانهم حال الله تعالی شد خشاه علیا فرانی ادر آج شمی اس مورسه کوشمل کرنے به تاویر اور

الله تعالی سے دعا کرتا ہوں کر جس طرح اس نے ال مورٹ کی تشیر کو کمل کرادیا ' باتی سوتوں کی آئیر کو بھی اپنے فقس و کرم سے ممل کرارے اور قیامت تک کے لیے اس تشیر کو قائم اور فیس آغربی رکتے اور میرے والدین کی اور مب مسلمانوں کی مطرحہ فریائے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيح المدانيين وعلى آله الطيين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المؤمنين وجمع المسلمين.

## بِينِهٰ إِلَيْنَةُ الْجَهِ الْحَيْمِ

-نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة التحريم

سورت کا نام

اں سورت کا نام آخری ہے کیکیاں مورت شمال واقعد کی طرف اشادہ ہے کہ بھی النہ طایہ دائم ہے دھرت عاکشہ اور حضرت طعبہ رشی اللہ جما کی رکانی کی خاطر اپنے اور شہر کو یا حضرت مار تبلیہ برشی اللہ عنوا کو تام کر کیا تھا بھی اپنے آپ کوان کی مفعد سے روک لیا تھا دھر کی ہویہ یہ کہ اس مورت کی چکیا آیت شمن کسھ تصویم "کے الفاظ میں اوراس کا مصدر قریم ہے۔ مصدر قریم ہے۔

اس سورت میں حضرت بازید کیا ہے کہ طرف اشارہ ہے اور حضرت باریے کوسات ججری میں اسم کے بادخارہ میٹونگ نے رسل الفریسی الفرط بیدا کا حرک کے انداز میں الفرط کیا گئی ہے اندیجائی میں مرسول الفرط کیا الفرط بیڈ کا کے قرز قد حضرت ابرا جائم جی الفرط دیں باورے نے کاس سے معلم ہو جو جائے کے بھریت کا درجاتی کا رسوب کا جو اس کا درجات کا ان الحاظم کا اس بادات کے کئی میروٹ حدثی ہے ترجیب زول کے اعتبارت الاس مورٹ کا میروٹ انداز جب سے میں کے اعتبار سے اس میروٹ کا میروٹ کے میروٹ کے اور جیسے میں کے اعتبار سے اس میروٹ کا میروٹ کے ہے میں موروث کی افراد کے سے میروٹ کا میروٹ کے ہے۔

ے امبار سے ان مورت ہوت ہے۔ یہ مورہ برات سے میں اور مورہ بسمات ہے۔ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم میں یا ہمی مناسبت

سورة التحريم كى سورة الطلاق كے ماتھ حسب ذيل وجود سے مناسب ہے: (1) سورة الطلاق كى بيلي آيت ہے.

" يَأَيُّهُ الدِّرِيُ إِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَاءُ فَطَلِقُوهُ فَالِعِنَّاتِهِ فَا " (اطاق: ) اور مورة الحريم كي بهل آيت ہے:

'' يَلَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمِي تَعَيِّرُهُ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ '''۔(اَقربُ:) اور دونوں سورتوں کی کیکی آیت و' یابھا النبی ''ےشروع کیا گیا ہے۔

(۲) ید دفور سورش خوانش کے ادکام کے ساتھ کیفسوش جین سورۃ الطاق قبیل طاق ان عدت مدت کر اُر نے دائل خانوان کے جنوتی اور حسن معاشرت کے ادکام بیان کیے گئے جی اور سورۃ آئری کم سا از دان کے ساتھ حسن معاشرت اور خوبر اطاعت اور فرمال بردادی کے ادکام بیان کیے گئے جی اور فی المی انشد علیے وسلم کی از دائی مطهرات کے ساتھ زمی اور شفقت کا بیان ہے۔

تبيار القرأر

اورسورۃ التحریم میں میر بیان فرمایا ہے کہ حلال چیز کوحرام کر لیما نمین ہے۔ سورت التحريم كے مشمولات

کے لیے نمونہ ہول ۔

تی صلی الله علیه وسلم نے بعض از دارج مطہرات کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد کوحرام کر لیا تھا یا حضرت ماریہ قبطیہ کو ترام کرلیا تھا۔اس کے متعلق تی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیٹر مایا ہے کہ آپ کا بید مقام نہیں ہے کہ آپ از دان کورامنی کریں بلكهان از دان كوميرچا ہے كہ وہ آ پ كى رضا كو خلاش كريں۔

ایک دوجر منے آب کا ایک داز کی بات دوسری دوجرکو بتادی اس پران کو تنمید کی گئی۔

سورت کے آخر میں حضرت نوح اور حضرت او طاعلیجا السلام کی دو کافر ہو یول کا اور فرعون کی مؤمنہ ہوی آسید کا ذکر فرمایا تا كدلوگول كويه بنايا جائے كدوه ظاہرى حال يراعنا د ندكري كيونك في كي يوي كافره بوسكتى ہے اور كافر كي يوي مؤمنه بو سکتی ہے اور کو کی شخص رشتہ اور حسب ونسب براحماد نہ کرئے اصل چیز اللہ تعالی اور اس کے برحق رسول برایمان لا ٹا اور اعمال صالحه اورتقوی ہےاورای پرآخرت بیں نجات کا مدار ہے۔ مورة التحريم كے اس مختصر تعارف اور تمبيد كے بعد اب من اللہ تعالی كی ابداد اور اعانت پرتو كل كرتے ہوئے اس مورت كا جمداوراس كي تغيير شروع كردبا بول الدافلمين مجياس ترجمه اورتغيرش راوح يرقائم ركفنا اورخطاؤل س بيائ ركهنا

> غلام رسول سعيدي غفرله ۱۸ محرم ۲۲ ۱۳۲۲ ۵ مروری ۲۰۰۵م





جوتم دنیاش کرتے ت<u>ے</u> 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے کی تحرم آئے ہاں پیز کو کیوں قرام اورے سے بین محل کواللہ نے آپ کے حال فر باریا ہے آئے بائی اور مان طالب کرتے ہیں اوراللہ برین بینے اللہ بے سرح قرباً نے والا ہے (الرقرباء) کی کی اللہ علیہ کام کے کئی چیز کو ام قرار واقعا کھنٹی کس چیز سے انکرواللہ نے سے آپ کو دوک لیا تھا اس سلسلہ

یکا حاصط بید مسلم کی این کار مراد را با ما تو کاری حیث اگد داخل نے ساتے آپ کیدول کیا قال سکت نگر مائن دادات این دادات سے کر آپ حشرت زنب بدیش فن الله نهایا کیا را جائے ہے وہ آپ کوئیر بالا آف تھی اُس کے آپ نے اپنے آپ کی دوک کیا تھا۔ دور کی دوایت ہے کہ حضرت هددی الله نشائی آپ کوئیر بالا آفا مرآ پ نے قبلہ چنے ہے اپنے آپ کودوک کیا تھی کی دوایت ہے کہ آپ نے حضرت دار قبلی ہے مقارب کرنے ہے کیا دواری کیا تھیل ہے:

امام سلم بن فاح قشري متوني ۲۶۱ هددايت كرتي بين:

ا المساح التوقع الفرائع المساح المال المساح المساح الفرائع الفرائع الفرائع الفرائع الفرائع الفرائع المساح المال المساح ا

جأر دواز دجم

وَلَذُ السَّوَاللَّهِ يَكُولِ بَعْضِ أَذْ وَاجِهِ حَدِيثًا " (آخر ٢٠) أس م تصوداً ب كابيفرمانا ب بين إلى ف شهريا تعا-( منج ابغاري رقم الحديث: ٢٠٦٤ منج مسلم رقم الحديث ٢٥٣٠من الدواؤر قم الحديث ٢١٤٣منن نسائي رقم الحديث ٢٣١١-٣٣٠١ الكبزي للنسائي رقم الحديث: ٣١٣ ٥)

> دوسری روایت کی تفصیل بد ہے: الم مسلم بن جاج قشری متونی ۲۷۱ هدردایت کرتے ہیں:

حضرت عائشر منی الله تحنیا بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم مشاس اور شرکو پسند فرماتے تھے عصر کی نماز کے بعد آپ این از واح (مطهرات) کے پاس جاتے تھے ایک دن آپ حضرت هدرض الله عنها کے پاس کے اور ان کے پاس معمول نے زیادہ مخبرے میں نے اس کی دیتہ نوچھی مجھے بیتالیا گیا کہ خصہ کی توم کی ایک عورت نے انہیں شہر بھیجا اور حصہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوشود كاشر ب يا يا تھا على في سويا خدا كاتم ابتم اب كوئى مدير كري عي ش نے اس بات كا حضرت سوده سے ذکر کیا اور کہا: جب رسول الشصلي الله عليه وسلم تمهار سے ماس آئميں اور تمهار سے قریب ہوں تو تم كهنا بارسول الله! لياآب نے منافير كھايا ہے؟ آپ فرمائي كر بنيل جوم كرنائد وكيسى ہے؟ اور رسول الله عليه وسلم كويد بات خت البندقى كرآب ، وأراع أب يكي كيل كر محص صفرت طعد في شركا شربت بلايا تعام كمها كرشايدان شهد كالحيول نے درخت عرفط کارس چوسا ہوگا میں بھی بہی کہوں گی اورا مصفیداتم بھی بھی کہا جب آب مفرت سودہ کے پاس آئے تو حضرت سودہ کہتی ہیں: این ذات کی جم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ( تمہارے ڈرے ) یں نے سیارادہ کیا کہ میں وہی بات کہوں جوتم نے جمیعے بتائی تھی ابھی آپ دروازے پر تھے کہ حضرت مودہ نے کہا: یارمول اللہ! کیا آپ نے مغافیر كهايا ٢٠ آب في مايا جين حصرت موده في كها: مجريه وكين آراي ٢٠ آب في فرمايا: هصد في محي مهد كاشر بت بلايا تفا مطرت موده نے كہا شايداس شهد كى كھيوں نے عرفط كے درخت كو چوسا او كا مجرجب آب ميرے ياك آئے تو مل نے بھی بھی کہا ؛ چر جب آپ حضرت صغید کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا کہا ، چر جب آپ حضرت حصد کے باس سے تو انبول نے کہانا رسول اللہ اکیا میں آپ و شهد نه باون آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نیس ب مصرت عائد فرماتی ہیں كد حضرت سوده نے كها: مخدا! ہم نے آپ پر شهر حرام كرويا (لينن اس كے استعال سے روك ديا) فيس نے ان سے كها: حيكى ر مور ( مي الخاري رقم الديث: ١٩٤٢ مي مسلم كاب الخاق: ١٦ سالق أسلسل ، ١١٥ مسنس الدواؤر رقم الديث: ١١٥ ماسن ترذي رقم الديث: ١٨٣١ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث ٢١٢٠ ١٥ سنن ابن باحد قم الحديث ٣٣٣٣) تعلیمین کی دوروایتوں کے تعارض کا جواب

تحج مسلم کی کہا حدیث میں ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جعزت زینب بنت جحش کے پاس شهریا تھا اور ان نے خلاف حلید کرنے والی حضرت عائشہ اور حضرت حصد تھیں مید حدیث عبید بن عمیر کی روایت ہے اوسیح بخاری میں بھی ہے اس کے برخلاف دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حصہ کے پاس شہدییا تھا اور ان کے خلاف حیلہ کرنے وال حضرت عاکشہ حضرت صفیہ اور حضرت سودہ تھیں' یہ بشام بن عروہ کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ عبید بن عميراور بشام بن عروه كي روايات بايم متعارض بين علامه بدرالدين يتني علامه ابن حجراور علامه كرماني نے كہا ہے: بيدووا لگ لگ واقعات بین اور ان بین کوئی تعارض نیس ب\_ (حمة القاری بين مهم) اور قاضي عياض علامة قرطي اور علامه نووي كي قیل بیہ کے کمبیدین عمیر کی روایت رائے ہاور بشام بن طروہ کی روایت مرجوح ہے تعاری رائے میں میں میں جے ہے اور اس پ

حسب دَيِل قرائن بِن: (1) عند ميرهم كامن زياد في مراه رمنه كوارمز الأناسل زيار. فيزي بدينوروس هي از تيجوي

() میدیان گیمرکان شدنداده فوک به اس مندگوامام نافیا استی اعامید و کاده رمانده این تا پر شیخ ترقی وی به ـ (ب) همیدگار داریت قر آن این کیدسکه مواقع به کیدگفتر آن قیده شما جه "این ضطاههرا علیه " بیشی دراز داری نه پیکارردا آن ک گلی اورده کاذر نمیدگار درایت شمال به شام از ترکیا که از کراری به .

ان کی الادورود و ترمین دورون کا بیستان کے بالا و اور بریا ہے۔ (وی المام بنادان نے حضورے حالات دواوی کیا ہے کہ از داران حکم ان کا دوخروں سے احترب دائوں حصر سے دورہ حضرت حصد اور حضرت منی ایک کردہ منی کئی ادار حضرت نے بہت جش اور حضرت اسام سروم رے گروہ منی حمل ہے۔ میں معلم ہوا کہ کہا ہے اس کے ہال مجمل ہے کہا ہے تھے وہ حضرت نے جہ دو حضرت نے بدی چشرتی تھی اس لیے حضرت ما تکوکر میڈا کار دوالدوال کو جملی فیرے ان کی ہوئی کمیٹران کا خشل حضرت ان کے ساتھ کی کردو ہے تھا۔

عا سرونیها و اراده اوران و مل پروت و ما اوران بیر مدان و من سرت و سرت مدان درود. (د) عمید بن ممیرکی دولیت کی انگیر حشرت هم اور حضرت این عبال مل دولیات سے بھی ہوتی ہے 'جن میں یہ تقرح' کے کہ کاردوائی کرنے وائل حضرت حاکث اور حضرت حصہ تھیں۔

خلاصہ ہے کہ کہا روایت ہی زیادہ سی اور آور یادہ معتقد ہے۔ تئیمری روایت کی تفصیل ہیں ہے: امام ملی بن عمر وارتفلی متوثی ۳۸۵ دروایت کرتے ہیں:

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٩٣٦ وارالمرف بيروت ١٣٣٢ه)

ن الله للفوتيون اينانوندو . (احرم:۲) (استعمان )ب جل الا كفولته كاطريقه مقروفر ما دياب

اس حدیث کی سند تھے ہے اور محال سند کے مصطفین شن ہے کسی نے اس حدیث کوروایت ٹیمی کیا اور حافظ النسیا والمحقد می نے اپنی کتاب ''سترین'' مثمل ای روایت کو احتیار کیا ہے۔ (عمیران کائیزی میں ۱۳۵۵ میراز الانگریون ۱۳۹۹ھ) ند كورالصدر روايت مين حضرت مار مير قبطيه رضى الله عنها كاذكر آمگيا ہے اس ليے مناسب معلوم ہوتا ہے كہ حضرت مارير كى سوانح ذکر کردی جائے۔ حضرت مارية قبطيه رضى اللدعنها كي سوائح

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوني ٨٥٢ ه لكهية بين:

حضرت باربیة بطیه رضی الله عنبها رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ام ولدین ان کے بطن سے حضرت ابرا ہیم متولد ہوئے -الم محمد بن سعدنے اپنی سند کے ساتھ وکر کیا ہے کہ مقوس صاحب اسکندریہ نے سات اجمری میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس حصرت ماریداوران کی بهن سیرین کو بھیجا ان کے علاوہ ایک ہزار متقال نونا میں ملائم کپڑے اور چجر( دلدل) اور ایک درا: گوش بھیجا جس کا نام عفیر یا یعنور تھا' اور اس کے ساتھ حصی شخص بھی تھا جس کا نام مابور تھا' اور ایک بوڑ ھاشخف بھیجا جو حضرت ماربیرکا بھائی تھا اوران سب کوحضرت حاطب بن الی ہتھ کے ساتھ بھیجا ' گجرحضرت حاطب بن الی بلتھ نے حضرت ماریہ سے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مسلمان ہونے کی ترغیب دی کپس وہ بھی مسلمان ہوگئیں اور ان کی بہن بھی مسلمان ہوگئیں اور وہ صلی عنص اپنے وین پر برقر اررہا حتی کہ وہ بعد میں مدینہ بچھ کر رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ہاتھ پرمسلمان ہو گیا' حضرت ماربيكا كورا رنگ تفااوروہ بهت خوب صورت تھيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كوايك بلند منزل ميں تغمرايا 'اس كو ام ابرا دیم کابالا خانہ کیا جاتا تھا'آ پال کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے اوران سے مباشرت کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی ہا ندی تھیں' آ پ نے ان کو بر دہ میں رکھا' وہ آ پ سے حاملہ ہو کئیں اور آ ٹھر جمری میں ان کا وضع حمل ہوا۔

حضرت عائشة رضى الله عنها فرماتي بين : مجمع كم مورت براتي غيرت نبين آتي تقى جتنى غيرت مجمع حضرت مارنه برآتي تقى اس کی وجہ رہتھی کہ وہ بہت خوب صورت اور گھونگر یالے بالوں وائی تھیں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھیں جب وہ مصرے آئیں تو آ بنے ان کوحضرت حارث بن العمان کے گھر میں تشہرایا 'سووہ ہماری پڑوئن ہوکئیں' بچررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بالا خانے میں منتقل کر دیا۔

امام بزارنے سندھن کے ساتھ دھنرت بریرہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ قبط کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبائدیاں اورائیک خچر پیش کیا تھا' آپ مدینہ ش اس خچر پر سواری کرتے تھے ان دوبائدیوں میں سے ایک باندی کو آپ

فے اپنے ماس رکھ لیا تھا۔

امام واقدى نے بيان كيا ہے كەحشرت ابو مكر رضى الله عنه تاحيات حضرت ماديد كوشرج وييتے رہے حتى كہ وہ فوت ہو گئے ' پھر حضرت عمران کوخرج دیتے رہے تی کہان کے دورِخلافت میں حضرت ماریدرضی اللہ عنہا فؤت ہو کئیں۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ محرم ۱۱ اجری میں حضرت مار لیرکی وفات ہوئی محضرت عمر نے ان کے جنازہ میں بہت لوگوں کو

تحج كيا اور يقيع عن ان كي تماز جنازه يرهائي (الاسابدج الساسة ١٠٠ اداراكتب العلمية بروت ١١٠٥)

مابور پرحضرت مارید کی تهت اوراس کا اس تهت سے بری مونا

امام سلم بن جاج قشیری متوفی ۲۱۱ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ام ولد حضرت مارییه پرایک شخص ( مابور ) کے ساتھ تہت لگائی جاتی تھی۔رسول اللہ صلی ایٹد علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتھم دیا کہتم جاکراس کی گردن مارد و جس وقت حضرت علی اس کے پاس پہنچے وہ اس وقت مختذک حاصل کرنے کے لیے عشل کررہاتھا' حضرت علی نے اس ہے کہا: لکلواور

ا پنا اتھ بڑھا کراس کو ذکالاً تب حضرت علی نے دیکھا کہ اس کا آلہ مَا 'سل بالکل کٹا ہوا ہے' تب حضرت علی رک گئے' کچر نہی تسلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر بموكر كبانيار سول الله إس كا آله تو بالكل كثا بوا ب

( صحيح مسلم النوبة : ۵۹ رقم الحديث: اسماء الرقم المسلسل: ۹۸۹۰)

. قاضى عياض بن مويٰ مالكي متو في ۵۴۴ هه لکھتے ہیں:

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه و ملم کی حرم محتر م ( حضرت ماریہ ) کو اس سے محفوظ رکھا کہ ان کی طرف ہے کو کی تقصیم ہواور واقعہ میرتھا کہ ماپورتیطی تھا اور حضرت مار پر بھی قبطیہ تھیں اور ہم زبان اور ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آتا تھا اور آپ ہے باتیں کرتا تھااور بی سلی اللہ علیہ و کلم نے اس کو حضرت ماریہ کے ساتھ باتیں کرنے سے مع کر دیا تھا اور جب اس نے عمل نہیں کیا تو وہ قل کامستحق ہو گیا' یا تو آپ کی خالفت کرنے کی وجہ سے اور یا اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ایذا و پہنچا کی' اس وجہ ہے آ پ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ وہ اس کوقل کر دیں اور پہنی ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس کی پاک دامنی کا علم ہواورا پ کومعلوم ہو کداس کا آلٹیل ہےاں کے باوجودا پ نے اس کو آل کرنے کا حکم دیا تا کہ حضرت علی اس کو ہر ہند و مکی لیس اوران پرهیقب حال منکشف ہو جائے اور جولوگ اس کو حضرت ماریہ کے ساتھ تہمت لگاتے ہیں وہ تہمت زائل ہو جائے اور بیجی ہوسکا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی طرف بیدتی کی ہو کہ آپ اس آتل نہ کریں کیونکہ آپ پر اس کا حال مشکقف ہوجائے گا کیونکہ وہ کنویں میں برہند نہار ہا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کو هیقة قبل کرنے کا حکم دیا ہو حالانکہ آپ کو علم تھا کہ وہ قل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اس تہت ہے تری ہونا آپ کے نز دیک دلیل ہے واضح ہو جائے گا۔

(اكمال أمسلم بينواند مسلم ج الأس من وارالوقا وبيروت ١٣١٩هـ) علامه محمد بن خلیفه وشتانی الی مانکی متوفی ۸۲۸ هداد علامه سنوی مانکی متوفی ۸۹۵ هدنے بھی اس جواب کونفل کیا ہے۔ (أكمال أكمال ألمعلم وكلمل أكمال الاكمال ج٥ص ٢١٤ ـ ٢١٦ واراكتب بعلمية بيروت ١٣١٥هـ)

الثدنعالي كارسول الثدصلي الثدعليه وسلم كيقتم كا كفاره اواكرنا

امام محمد بن معد نے حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ حضرت مارید کے آنے کے بعد رمول اللہ صلی اللہ عليدوسكم كدن اور دات كالكثر وقت حضرت مارييك ماتحه بسرعونا قعامحي كمالله تعالى في ان سي بيثما بيداكر ديا\_ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول الشعل الشعاب وسلم نے ام ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ بید بھے برحرام ہے ، مجرب

آيت نازل مو أي: قُنْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمُ \* (أَتَرَامِ) اےمسلمانوا ہے شک اللہ نے تمہارے لے قسموں کو بھولئے كاطريقه مقردفرما ديا ہے۔

المام محمد بن سعد نے شحاک سے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وکلم نے اپنے اوپرائی باندی کوحرام کرلیا تو اللہ تعالى نے اس كا اكاركرديا اوروه بائدى آب پرلونا دى اورآب كى تتم كا كفاره دے ديا۔

(الطبقات الكبري ع ٨٦ با ١٤ دارالكت العلمية بيروت ١٣١٨ هـ) التحریم: ا کے سبب نزول کی تین روایتو<u>ں میں</u> ہے کو<u>ن کی روایت زیا</u> دہ سیج اور معتبر ہے؟ رسول الله معلى الله على خي الله تعالى كي حلال كروه جيز كے نفخ سے اپنے آپ كوجوروك ليا تھا' ہم نے ذكر كيا ہے كہ اس المبلية من تين روايات إلى كين زياده حج اور معتمر روايت بدي كدا آپ في أب وحضرت زينب بنت جش رضي الله

تباء القاآء

عنہاکے پاس تغمر کرشہد پینے ہے روک لیا تھا۔ علامہ الاعمد اللہ ثریر بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۷۸ ھ لکھتے ہیں:

ر رود الدالدين التاريخ متواق اعده في بيلا يدوان و آوكن كر حقرت هذا آن كوشد بالى تعمل في هما كد حدود ما كوارش الشرخها بيان كرتى جي كر حضرت في بين بين تحقّق ودو قاتون بين جورسول الشركي الفرطية المرافقية بياق تعمين أنجه وهوت ما كتواد وهور حدف وهد والدال التي يحري به تقليم بعد كما كيانا باسياس كي موقعات كيدول واسطح الم آيت كرود المحقول من بين جوار الموسول من بين الموسول بين الموسول بين الموسول المو

کی ملی الله طایر کم کی گریم کی افتراف ہے محترت حاکثری حدیث سے منطق ہوتا ہے کداس کا مید محترف نصف بعت محق کے ایان مجد بنتا ہے اور ایک حدیث ہے معلق ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت ادریے مقاربت کو اینچ اور جرام قرار ویا تھا تھی ہے کی ہوسکا ہے کہ ہے اس وول سمبول سے نازل ہولی ہو رائی افرادی ہی ہدہ کا درانگار پروٹ ۱۳۶۰ھ) عار مشجبال بدری احمد من گوری انواق کا کہ افواق 194 او گھٹے ہیں۔

التريم: التحريبين من اشقاف ب الك قول به يكر حضرت ادب كشد من الرابع في سهادو لك قولت به يكر ريتم بين كم تقد شمى الزل جوئي ب علا مدوى شافح التراس 20 ما درقى حكم المرابع الديدة بريما كالم شرح مل كلما يهكر يا يدخ بركت شدى الزل جوئي به يكر هنوت ادريك قصد من الإركام الماس عماري به اورق مجاوع من المرابع المرابع ب يا يرت حضرت زيف بدت جش وفق الفره منها كهال تهديد كم مسلمات الموادي المساح المس

قائعى مياشى بردوكا بالكوحتى 200 هد كلت بين: و هن بين كوريا يت طبير كلت عن فازل بعد كل جد الروحات ماديد كت قد شن جوك فيرسحان شس مروى ب سداريد قد المجم الكوريات العالمي من المساعد المواقع المساعد في المساعد (ا كمال المال المعلم ج٥٥ ٣٠٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيدممُود آلوي حَفَى متو في ١٤٧٠ ه الكيمة بين: ظاصہ ہیہ ہے کہ اُتحریم: ایک سیب مزول میں روایات مختف ہیں لیکن علامہ نو وی شافعی اور علامہ نو وی کی تحقیق ہیہ ہے کہ حضرت مارید کے قصد کی سندھی نیس ہے اور می میں ہے کہ اس کا سب مزول حضرت نصف بنت جمش و منی اللہ عنہا کے ہاں شہر بینا ے۔(روح المعانی جر۲۸می ۲۱۸ وار الفکر بیروت ۱۳۱۷ه) مغافير كيمعني كالحقيق

تحصملم: ۱۴۷۴ میں ہے: حضرت عاکشة اور حضرت حصد رمنی الله عنجمانے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ کے ے مفافیر کی اوآ ربی ہے۔ سوہم مفافیر کے معنیٰ کی تحقیق کردے ہیں: علامه الوالسعادات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التولي ٢٠١ حاكمة بين:

مفافیر کا واحد مغفور ہے اس کی پوتخت نا گوار اور گرگی ہوتی ہے۔ (اختابین سس ۱۳۳۷ واراکت اعدیہ بیروت ۱۳۸۸ ند) ير علامدائن الاثير لكت بين العرفط بجول كا درخت الماس بد بدوداد كويد نظاب جب جد حد كمي اس ك بنول كا رس چوتی ہے تو اس کے شہدے نا گوار ہوآئی ہے۔ (العمامین عبس ۱۹۸۸ دارالکتب اعلمہ ایروت)

علامه محمرطا برحجراتي متوفى ٩٨٧ هد لكهية بين: برایک بیشی گوئد ہوتا ہے جس کی بونا گوار ہوتی ہے علامہ کر مانی نے کہا ہے نہ گوئد کسی درخت سے حاصل ہوتا ہے اور اس کو پائی میں طاکر پیا جاتا ہے اس کی بونا گوار ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ علیے وسلم اس کونا پسند کرتے تھے کہ آپ کے منہ ے اس کی اوآئے۔(مجمع بحار الافوارج سمس اها مكتبددارالا بمان مديد منوره ١٣١٥هـ)

اس حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مفاقیر میں کھایا تھا پھراز داج مطہرات نے کیے مجہ دیا کہآ یا نے مفافیر کھایا ہے اس کا جواب میرے کہ حدیث میں ہے: از دان نے کہا: شاید اس شہد کی تحمیوں نے عرفط کے ورخت كو چوسا موگا\_ (صح الفاري رقم الحديث ٢٩٤٢)

از دائ كا مطلب ميقا كدال وجدت جوشهدا بين بياال ب مفافير كي اوآ ري ب. علامداساعيل بن حماد جو مرى متوفى ١٩٨٨ ه كلصة بن:

لیکر 'بول بیری اور دیگر کانے دار درختوں ہے بچوٹ کر جو گوئد لگاہے اس کو مغفور کہتے ہز

(الصحاح نيم عن ٢٤٤ دار العلم للملايين ٢٤٣١ه.) نفرت عائشه اور حفرت هصه كاخضور كواب باس زياده كلم رانے كے ليے مفافير كا حيله كرنا آيا گناه تھا یانہیں؟

علامه بدرالدين محود بن احمر يمنى خفى متوفى ٨٥٥ هـ لكيت بين:

از داج مطهرات نے رسول الله ملی الله علیه وسم کو حضرت زینب کے گھر زیاد ہ تھیرنے سے منع کرنے کے لیے بہ حیلہ کیا تھا كرآب ب كها كرآب كرمند معافير كي اوآري ب علامه كرماني في كها كدرمول الأصلي الله عليه وملم كي از دارج كريا بیرتیلہ کرنا کس طرح جائز ہوگا مجراس کا میرجواب دیا کہ بیٹورتوں کی غیرت طبعیہ کے قاضوں سے ہےاوران کا میرکہنا گناہ صغیرہ ب جوان کی دوسری نیکول سے معاف ہوگیا۔ (عمرة القاری جرماس عام اداراکتب انعلی پروت ۱۳۲۱ء)

تبيار القرآر

من کا بات اللہ مورٹ میں معرت ما اکثر تون اللہ منها نے قوار فی طرف فجرت کرنے کا نہت کی ہے: حضرت ما تقدرتهی اللہ منها بیان کرتی ہیں کہ موال اللہ طال اللہ علی اللہ اللہ ما میں میں کرتے تھے جب آپ عمر کی فواز مزد کرد کے قوآ آپ معرت عصد بنت محرکے ہاس کے اور فہال بہت ذیاد و دیکھرے کہل تھے غیرت آگی اللہ بیٹ کی فواز مزد کے قوآ آپ معرت عصد بنت محرکے ہاس کے اور فہال بہت ذیاد و دیکھرے کہل تھے غیرت آگی اللہ بیٹ

علامه المبارك بين مجدان الدخير المؤوري العوق ٢٠١٩ يد كفت بين: غيرت كاستنى نبية حيث عاد الدكن جيز كا مجارة بواجها الديخ كونايد كرونا منتفى حضرت عا تشرير مني الله عنها كوشق طور مربيه عايد خواته كما كب كي اود وويب كم إلى نواد و مخبر كن (امنايدن ۴ س ۲۰۱۱ ادانات المعمدية ورون ۱۳۸۹ه) علا مرتبط عابر مجراتي منوني ۱۸۶ و كفت بين:

و مدر مرون مرون مرون مرون مرون المرون ال المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون والمرون المرون والمرون المرون 
ہدے القد حال ہے ان وال پر ن و براے قام دیا اور موالیا اِن تَکُونِی اَلْی اللّٰهِ فَقَالُ صَدْفَ قُلُونِیکُمانا \*\* \*\* اگر تَمَ وَوَلِ اللّٰهِ مِقَالًا صَدْفَ قُلُونِیکُمانا \*\*\* \*\*\* اگر تَمْ وَوَلِ اللّٰهِ ہے تو بر کرو( تو ایجا ہے ) کیونکہ تہارے

(اتریزی) دل احدال کے بحدث عمر ایس (اتریزی) دل احدال کے بحدث عمر ایس استان کورام نے جیز کرنے کی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد سے احتماع کورام نے تجیز کرنے کی تحقیق سمجے سلم معرف معرف میں دوران اللہ ماریزی کرنے ایس برقر جیز درین میں اللہ شاہ

بھی مسلم میں بھار میں ہے۔ رسول الفاسطی الفاطیہ عرام نے فرایا بھی میٹر کو اس الفاقائی کے اس کا ذکر بول کیا: آپ اس چیز کوحمام کیوں کرتے میں جس کو اللہ تھا آئی نے آپ کے لیے طال کر دیا ہے''' افغانکٹورٹھی کا آمشاک المنظمائیگا آ<sup>نا</sup>۔ فروجہاء

ا مام دادی فرماست چین دسم چیز کواند تعالی نے حرام کیا ہواس کو مال کرنے بھی مطاب کرنے بھی مطافی کو ترجی ہے اور حرام کرنے بھی حرصت کو ترجی ہے اور وفول ترجیسین کی تھیں ہو تین مائیں آر آن ای بھی بھی 'الانکا تھوگو کھنگل الفٹانگ '' (افرجہ) ، آب ہی بیر کو کیوں حرام کررہے ہیں جس کوالڈ تعالیٰ نے آب کے جال کرویا ہے 'اپوائیک اء کا ۱۳ کا جراب ہے کہ بیال طال چن کے فتح ہے اپنے آپ کو دکام اورے اللہ تعانی سے طال کرد و کوش آتر ام کرنا مراد تھی ہے میکٹ اللہ تعانی سے طال کو ترام ترا در دیا بیاس کے مام ہوئے کا احتمار کا اثنے ہے فیڈنا اس کی نبست رمزل اللہ میل اللہ علیہ مکم کی فرف نئے جائز ہوگئی ہے۔ (تھر کرمرة اس 10 مان اراز ک امریان مردے)

تعانی کی ہفت کو بیان کر کئی ہے کو حال یا حرام کرنے ہیں۔ رسول اللہ سطی اللہ عطبہ و کا کم سے شہر نہ پیشنے سے عرام کو سید مودود دی کا نا پہند ہید عمل کہنا سیدا بواال مودود کی لیکھ تفتیق کے حالم کشار کا کشار کی اگر میں گھنے ہیں۔

بدورا مل استعمام تھیں ہے بلکہ تاہید پر کیا کا اظہار ہے تئی تقدور کی مکن اللہ علیہ وقم ہے در ریافت کرنا مہیں ہے کہ آپ نے بے کا کمیل کیا ہے بکد آپ کو اس بات پر متبہ کرنا ہے کہ اللہ کی طال کی ہوئی چرکو اپنے داوچر حام کر لیے کا جوفعل آپ ہے صام روا ہے وہ اللہ قتالی کو ناہور ہے۔ (المحافظ کا اس لے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کھل پر کرفت نم بائی واپ ک اس کو کہ سے باز رہے گا تھی والے (منجم باتر آن جام مدی)

سید ابوالاکل مودود کی نے جس طرح آبار بار طال کوترام کرنے کی نسبت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم کی طرف کی ہے اور آپ ہے اس فطل کی جس طرح القبوع کی ہے وہ اٹل ایمان سے لیے بقیبًا دل آز ارب۔

الشدنوالى نے بدالال بركات از دائ كورائى كرنے كے لئے تمراكى كار كرد ہے ہيں آپ كا بدعام تماس كد آپ ادوان كورائى كر كراآ ہے كا عقام ہے كہ از دائ آپ كورائى كر يراجى كار داغ ورفائى كا كان كار كار اللہ ہے ايمن محل اللہ مائے كار وائى كرنے كم كان طور درد ہے ہى جات عمال شوائى فرانا ہے "كار النظامية المتين فواكا المتعاقبة ك چيد الكھ كالورائى كرنے كار كان طور كان كار اللہ برائے كا اللہ كان كار اللہ برائے كار اللہ كار اللہ برائے كار ال

و چیز مصف به استهدین و با در میدن به در در این به ۱۳۷۶ بر یک خلاف م دولوں ایک در سرے بی در کری رقی قرب نبک الله نبی کامد دگا رہے اور جی کسل اور میک مسلمان اور اس کے بور سنبے فریخ بھی ( ان کے ) مد دگار ہیں۔ میٹن اللہ نمانی نے حضرت حاکثر اور حضرت حضد ہے وائع کیا کہ اگرام کی (مشل اللہ علیہ وسلم) کے کہتے نہیں جیلی تو انہیں کیا کی ہوگی جن کا اللہ حبّ ہے جرائیل ان کا موافق ئے نیک مسلمان اور سارے فرشتے ان کے مدوگار ہیں اگر ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکملم کے فعل کو ٹاپیندیدہ قرار دے کراس کی گرفت فرمار ہا ہوتا تو کیا اس کا بھی انداز

بلاشیداللہ تعالی ساری کا نئات کا ما لک اور مولی ہے اور جس کی گرفت کرنا جاہے اس پر قاور ہے کیکن رسول اللہ صلی اللہ عليه ونلم كوالله تعالى نے اپني قدرت اورسلطنت مے محمد (بے حد تعریف کيے ہوئے) مصطفیٰ اور مجتبیٰ (پسندیدہ اور برگزیدہ) بنایا ے آپ کوعلی الاطلاق ہدایت کامنی بنایا ہے اپنچر کسی اشٹناء کے آپ کے تمام افعال کومسلمانوں کے لیے اسوؤ حسنہ قرار دیا ہے ہر مسلمان کی اخروی فوز وفلاح کے لیے آپ کی امتاع کو مطلقاً لاڑم کیا ہے ہرمسلمان پر آپ کی اطاعت مطلقاً فرض کر دی ہے۔ آپ کا کو کی فعل بنالپندیده اورگرفت کا موجب نبین ہے۔ یقیناً سیرمودودی کی سے نغیر تک تالپندیده اورگرفت کی موجب ہے۔ بیوی کوحرام کہنے میں مذاہب فقہاء

تی مسلم: ۱۳۷۳ میں حضرت این عباس رضی اللہ عنہا کا قول ہے: اپنی بیوی کوترام کہناتھ ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے؛

ال مسئلة من فقهاء كے مسالك حسب ذيل إن علامہ نووی شافعی کلھتے ہیں: جس فیص نے اپنی بیوی ہے ہیے کہا کہ''تو مجھے پرحرام ہے''اس کے بارے میں امام شافعی کا ندب ہیے کہ اگر اس نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہوگی اور اگر اس نے بغیر طلاق اور ظہار کی نیت کے بعینہ اس مورت کی تریم کی نبیت کی ہے تو ان الفاظ کی ویہ ہے اس پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا لیکن میر تم تبیس ہے اورا گر اس نے بعیر کسی نیت کے پیدانفاظ کیے ہیں تو اس میں امام شافعی کے دوقول ہیں زیادہ محج سے کہ اس پرقتم کا کفارہ لازم آئے گا دومرا قول يد ب كداس كار يول لغو ب اوراس يركوني شرى حكم مرتب نيس ،وگا- (مي مسلم جاس ١٠٥٨ كراچي )

علامہ نووی شافعی نے تکھا کہ امام مالک کا غیب مشہوریہ ہے کہ ان کلمات سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ بیوی مەخولە بوياغىر مەخولە كىكن اگراس نے تىن سے كم كى نىپ كى بىغۇ غىر مەخولەش اس كى ئىپ قبول كر كى جائے گا۔علامەدشتانى

مالكي كي عبارت سے بھي يمي ظاہر ہوتا ہے۔ (أكمال أكمال أحظم جس الله في الديم إيروت) ملامہ علی بن سلیمان مردادی عنبلی لکھتے ہیں کہ جِس شخص نے اپنی بیوی سے کہا:''تو بچھ پرحرام ہے' اس کے بارے میں

فتها وصبليه كے تين قول ہيں: (1) پيڪمبار ہے اور يجي في الجملہ غرب ہے مستوعب خلاصة محرار عاميتين حاوي صغير اور فروع میں اس کومقدم کیا گیا ہے(پ) یہ کتابیہ ظاہرہ ہے اور اس ہے تمن طلاقین پڑ جاتی ہیں حنبل اور اثر نم سے روایت ہے جرام تین طلاقیں ہیں(خ) رہتم ہے علامہ زرتش نے کہا ہے کہ بیلفظاتم میں طاہر ہے اگراس نے بیلفظ بغیر کس بیت کے کہا ہے تو ب تم ب اور اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ب اورظهار کی نیت کی تو ظهار به بدایند برب مسبوک الذب اورمستوعب وغیره میں لكها ب كمشهور في المذبب يمي قول ب- (الانساف ج الاس ١٩٨١)

علامہ الوالحن مرغینا فی حقٰی لکھتے ہیں: جس تخص نے اپنی بیوی ہے کہا: ''تو مجھ پرحرام ہے''اس کی نیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر اس نے کہا: میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا تو ای پڑھول کیا جائے گا ' کیونکہ میداس کے کلام کی حقیقت ہے' اورایک قول یہ ہے کہ قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ قول بظاہر تنم ہے اورا گراس نے بیرکہا کہ میں نے طلاق کاارادہ کیا ہے تو ان کلمات سے طلاق یا تنہ ہوگی الآپہ کہ اس نے تین طلاقوں کا ارادہ کیا ہوا اور اگر اس نے کہا: میں نے ظہار کا ارادہ کیا ہے توبيظهار بي المام الوطنيفه اورامام الويوسف كانظريه ب المام فحديد كتيت جن كدان كلمات في ظهارتيس موسكما كيونكه ان من

تبيار القرأر

تشیم میں ہے اور شیخین کی دلیل ہے کدائن نے حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی حرمت ہوتی ہے اور اگر وہ کیے کہ میں نے تریم کا ارادہ کیا ہے یا بلاارادہ میالفاظ کے این تو بیا بلاء ہے ' کیونکہ جارے نز دیک طال کو ترام کر ناتیم ہے' اور بعض مشاکخ نے کہا ہے کہ جب کی فخص نے بلامیت بیالفاظ کے تو عرف کی بناہ پراس کوطلاق (بائند ) پر محمول کیا جائے گا۔ (خاسه مع فتح القدمرج م فس ۵۵ تکحر)

علامد با برتي حتى نه تلحصاب: الإيكر اسعاف الإجعفر بهندواني اورابو كمرسعيد نه كليعاب كه فقيه ابوالليث ني كها ب بهم اي

قول پرعمل کرتے ہیں کیونکہ جارے زیائے میں لوگوں کی سیعام عادمت ہے کہ دو ان الفاظ سے خلاق کا ارادہ کرتے ہیں۔ (العناليقل هامش فع القديرج مهم ٢٥٠ كهر)

هلامدائن ادام حقی لکھتے ہیں نید مشارک متا خرین کا اپنے زمانے کے عرف کی بناء پر فتو کی ہے کہ بی ویہ ہے کہ مروید الفاظ کتے ہیں اوراگر مورت خاویزے کئے جو تم پرتمام ہول ' تو بیقم ہے اور اس کے بعد اس نے خاویز کو مقاربت کا موقع ریا تو اس كى تتم أوت جائے كى اوراس يركفاره لازم ،وكائيكرايے بي يعيم وقي بغيرنية كے طلاق كے الفاظ كے تو صرح الفاظ کی ویہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور پیال پر مراحت کا موجب عرف ہے اس بناء پر فقہاء نے کہا ہے کہ کی مخف نے پیر کلمات کے اور کہا: میری نیت طلاق کی ٹیس تھی تو قشاءات کی تقید این ٹیس کی جائے گی۔ (ٹج القدیرج ۴۲ مار ۵۰ کھر)

علامه این عابدین شامی خنی گلھتے ہیں: جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا:" تو بچھ پر جرام ہے" فقیرا مرتا خرین کہتے ہیں:ان لفاظ سے بغیر نیت کے طلاق بائندواقع ہوجائے گی اور فتو کا متا فرین کے قول پر ہے۔

(ردالحارج من ۱۳۱۳ واراحیاه الراث العربی پیروت ۱۳۱۹هـ)

الله تعالَىٰ كا ارشاد ہے: (اےمملمانو!) بے شک اللہ نے تمہارے لیے قیموں کو کھولنے کا طریقة مقرر فرمادیا ہے اللہ تمہارا ردگارے اور وہ خوب جانے والا بے صد حکمت والا ب 0 (اتحریم) م کیاگر و کھولنے کا طریقہ

الله تعالی نے اس آیت میں قسموں کے کھولئے کے طریقہ کا ذکر قربایا ہے اس کا بیان اس آیت میں گزر چکا ہے: الله تمباري بمقصد قسمول يرتمهاري كرفت ميس فرمائ گا لیکن تبهاری پخت قسمول برتبهاری گرفت فر مائے گا سوان کا کفاره ول مسكينول كودرمياني تتم كا كعامًا كلاناب جيهاتم اي كحر والول كو کھلاتے ہؤیاان مسکینوں کو کیڑے دینا یا ایک غلام آ زاد کرنا ہے جو

ان میں ہے کی چڑ پر قادر نہ ہوتو وہ تین دن کے روزے رکتے ہے تمباری قسمول کا کفارہ ہے جب تم قتم کھاؤ (اورتوڑ دو)اوڑ اپنی قعمول کی حفاظت کروا ای طرح الله تمهارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتات تاكيم شكرادا كرون

لَا يُؤَاخِنُ كُوُ اللَّهُ بِاللَّغُونِيُّ آيُمَانِكُوْ وَلِكِنْ كَفَّارَةُ ٱيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ ۚ وَاحْفَظُوْٓ ٱيُّمَانُكُمْ ۗ كَذَاكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ الْمُكَالُّمُ اللَّهِ المُكَالُّمُ تَشَكُّمُ وَاللَّهِ المُكَالُّمُ وَال

(As-CU)

اس كی تحقیق كه آیارسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی تنم كا كفاره دیا تھا یا نہیں ر ، آیٹ میں صراحة نبی تعلی کاندعلیہ و کم کو خطاب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تسموں کو کھولئے کا طریقہ مقرر فریاد ما اور اشارۃ امت کو خطاب ہے اور اس میں جمع کا صیغہ آپ کی تعظیم کو طاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کسی کام کے کرنے یا قد

جلدووازوجم

تبيار القرآر

قد سمع الله ۲۸ التحريم ۲۷۱: ۷ — ا

'کرنے کی تھم کھانی جائی ہے۔ اس کے کرنے یا ترکسنے پر گرہ یا تھ دی جا اور جب اس تھا کا کا دور در یا جاتا ہے۔ آ اس کرہ کو کھول و یا جاتا ہے اس طرح اس کھانے کے اجدا ان شاہ انشد کہ دویا جائے بھر کو کھوں جائی ہے : امارے امام ایونیٹر سے کارو کا بھر جب کی حال چیز کا مرکز کا بھانے کا دو تھر ہے اور جب آپ نے تجمد پینے کو یا حضرت مار دے متاریح کو اپنے اور جرام کر ہا و آپ نے کہ مورام کھائی کہا ہے۔ اس کا مرکز کا مرکز کا دو تھر ہے۔ اور بھر در دانے شام اس کی اختر کے ہے کہ اس کر کھائی گئی ہے۔

نجی صلی اللهٔ علیہ وسلم نے حضرت مار ہیں۔ عقارت شدکرنے کی تشم کھائی تھی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اس کے کفارہ میں ایک خلام کوآز اوکیا۔ (تھر مقاتل میں میں اس ماری سے اور ایک کفارہ میں ایک خلام کوآز اوکیا۔

سترین فابلیا جماعت کے کا کیا ہے کہ بی کی اللہ علیہ و م سے م اعلاق فی کہا ہے مقرت مارید ہے مقاربت تک رین کے کپس اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کفارہ کم واجب کیا تھا اس کو بیان فرمایا۔

(تغیرکیرن-۴۱ ۱۹۵ داراحا دائر اندالعربی توری ۱۹۷۸ ه کلیجه چین: علامه الاعبدالله تیمه بن احمد الکی قرطبی تونی ۹۲۸ ه کلیجه چین:

بھا ۔ پر جو بالدہ میں ان میں مال میں اس وی ۱۱ دیا ہے ہیں ہیں۔ ایک آئی ان اسٹید بر کم تی مل الشدید و کم سے ایک تم کا کا دادہ ہے اور ان امری نے یہا ہے کہ آپ نے کا قاره میں ویا کم یکھنے ہی کی الشدید بر کم سے کتاب کا کہ اور چیکھ بر فاج اس کا میں کم شدوک کروں گئی ہے (دید مل کی خیری ب کم یکھنا ہے سے معظود وصف سے دیا ان مجلس آتا کہ آپ کے افعال ہوا دکا جم توجہ جو بدوں ایک میں مم رح جذات کے بعد آپ کا مسل کرنا آپ کی منظود سے معنانی تمیں ہے ان کا مراح موقود کے کہا کہ اور ان کا تعادد دیا تھی میں بیا قول تھے منانی تھیں ہے۔ معیدی افعالم اور اس مورت بیس آپ کی است کو تھم کا کا افداد اور ان کم نے کا عم دیا گیا ہے تاکین بیانا قول تھے

طلسه ایجاناتی معمد باکسریمی بن حقوق ماه ۱۳۵۰ دیکھنے ہیں: الشد قبائی نے نجی ملی النشط پر کم پر درست فریاتے ہوئے ہیا ہے، نازل کی اوز ایک قول بیدے کر آپ نے ایک ظام آز اوکر کے کفار دویا (وحشرت ماریپ یہ دوبارہ مقاربت کی۔

الشبخاط نے بعد اور ایک کی میے کر جس اس کا بڑہ کی چڑے نیادہ دہد کے قالم انسان کا فیرے آتی ہے اور دہ اس کے دلوگان کی چڑے بھا دیا ہے نگار میکھ دے کہ بعد دو بارہ اس کواس چیز کی طرف حوید کر دیا ہے اس طرف ہے رہا نستی کے نگی ملی انسان میں حکم کے دول کا آپ کی کا دوجات کا طرف سے بنا دیا اور آپ ان سے الگ ہو گئے اور آپ نے حضر نے دھلے کور جربی کا بال وی کا اور انسان میں معرف سا دیا ہے ساتھ مقال میں ہے اور بیسب اللہ تعالیٰ کی غیر سے کی جہ سے انسان کی سب نے دول سے انسان کی کا کرتے ہے۔

تبيار القرآن جلار

قِدسمع الله ١٦٨

1463

111

غیر صل اپنیة آپ کو حضرت مارید کی مقاریت سے دو کسایا تھا اور میر محل اگی کس تمات کے بعد ان ساتھ بریشن میاوال کا گھر الفر قابل نے بیا آپ ناز لرفان میس ایعر رک نے کہا: آپ نے اس تم کا کفار دیجی رہ یا کیکھ آپ میشور ہیں اور یہا مرف مؤسمین کی اتفاع کے سیان اور فائد کی سے اور مقال نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت اور سے مقاربت وکرنے کی چوم کم لمان کی آن کا کفارود واقع الاور یہ آپ سے مفتور ہوئے کے مثال نہی ہے کہا کہ اوالم شرعیہ پر کم کل کرنے میں ہوئا ہمر آپ اور ماہت معاوی ہیں۔ (رمنی تا اجمادی ماہ اور اور انجام رائی ور ساتھ ان

طانسا ہم بن مجد صادق مائی حق ۱۳۲۳ گفتہ ہیں: شن ایمرکی کے گہذا ہوئے کا دوگئی دیا قتا ہی امام ماگ کا قول ہے اورامل یہ ہے کہ اپنیر دیکل سے تصویرے فاجہ قتی موفی (اور تصویرے پر جال ہے تکی ایک روٹی اس کے خلاف ہے کہانگہ مقال نے بیان کیا ہے کہا ہے۔ اس سیاس میں میں موجود کی سیاس میں اس میں میں اس کے مقال ہے کہانگہ مقال نے بیان کیا ہے کہا آپ

کے کفارہ ٹی ایک مظام آزاد کیا کہ راحاجہ اندازی کا البتا کہ من میں انداز میں اگر اور ندایوں۔ ما فقاع الی الدین بید فی موٹی الاء کے لئے جی ا قادہ معنی ادرامام معددی مضورے ایس آرے کی تحریمی کیا ہے کہ اللہ قبال نے آ ہے کہ حضرت را رہے کام کا کفارہ ادا

رئے کا بھو دیا۔ (ادرائٹو در پھری او اورائٹو ارزائ اورائی در ناموری) علام میر محمود آفوی موق ف نمااہ نے ان وی والا کو نقل کر کے اس کور تج وی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم نے اس

علامت معنوا و حق الوقاع على اعتداد هـ النامي والان تول فريه الريح النامي الوقع تي دي رسول الندستي الله عليه وهم نه اس هم مح كالفارد الأيافيا التوليغ (مهل نه تكليا به عن المسابق المسابق النامية المسابق الله عليه وهم نه المسابق ا المام الكي النامية المسابق الم

المام الگ نے ''قدونہ' مل زیدین انگم سے دوان کیا ہے کہ ٹی کلی انشدایہ وطمیے حضرت باریدے مقارب کوترام قرار دوا تھا اور میم کمالی تھی کرکا ہے ان سے مقارب ٹیم کریں گئے آ ہے نے اس کا کفار دادا کیا قعادشحص سے بھی اس کی شن مروک ہے۔ در کا ہے۔ رہ انسان میں معرمین معادل کرون ہے۔

الله تعالی کا ارشاد حب آفاد جب بی نے اپنی کی بیزی سراز کیا بات کئی ٹس اس نے اس ماز کی فرد سے دی اور افلہ نے ٹی پی اس کا اظهار فرمایا تو ٹی نے اس کو مکھ تنا والور کہ بتا ہے ہے امراض کیا گئی جب بی نے اس کو اس (افطار ماز وی تو اس نے کہا تا ہے گئی سے اس کار کروڈو وی کے اس کہا تھے گئی رفیز بر نیز بر دی ہے 20 آئر تو دول اللہ سے تو ہر داور چاہے اسکو کی تو اس میں سال میں اس کے کیونٹ کیے جہا انورائر کی کے فلاف تم وفول ایک دورے کی مذکر کی وہی ان

پ سب بیر میں ہوئے دور میں میں سے چھوبیت ہے تین اور اس کی سے طالب مودوں ایک دومرے بی مدر کریں رہیں اور بے شک اللہ بی کا مددگار ہے اور جیریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے ہی (ان کے ) مددگار میں ( (آتر بیرہ ہے)

نی صلی اللہ علیہ وملم کا معفرت خصہ کی ول جو گی کے لیے ان کوراز کی بات بتا نا اور ان کا راز \_\_ فشاء کریا

الماع بدالرحمن بن محد من الي حاتم متوفى ٢٠٠٠ه كلية بين. في مثل الشعلية ومكم في حضرت خصد رشي الشوعنها ب دوراز كي با تمن كي تحين أيك بدكراً پ نے حضرت مارير سے

مقارت کو اپنے اور ترام کر لیا ہے اور دومر کی ہو کر تباہات المدا (حریت می ادائد مترت می ادائد کے والد (حفرت ایو کم) عمرے خواتم مان ہوں گے۔ (حمیر مان عالی مائی المبدئ اللہ عالی مان ۱۹۳۸ کے بذور استقال میکر مرتباه اندہ لا کا الا اصافی العمدی ایران کیم احقال التونی خام اللہ عالی سکر ساتھ دوایت کرتے ہیں :

تبيار القرآر

اس آیت کی تغییر میں حضرت این عباس رضی الله عنبمانے کہا: نمی صلی الله علیه و کلم نے حضرت هصه کو بتایا که آ پ صلی الله على وسلم كے بعد كون خليفه ہوگا محضرت مفصہ نے حضرت عائشہ كوبيداز بتاديا۔ میون بن مہران نے اِس آیت کی تغییر میں کہا: آپ نے حضرت هسد کوبیدراز بتایا کدمیرے بعد ابو بمرطبیعه ہول گے

اورانہوں نے حضرت عائشہ کو بیراز بتا دیا۔

الله تعالیٰ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ خبر دی کہ حضرت هفصه نے حضرت عائشہ کو بیداز بتا دیا ہے۔

نی صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے حضرت حصنہ ہے کہا بتم نے میرا رازافشاء کر دیا ہے' اور اس کی سزا میں ان کوطلاق (رجعی ) وے دی جب حضرت عمر کو مہ خربیجی تو انہوں نے کہا: اگر آ ل عمر میں کوئی خیر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کوطلاق مند ہے اورایک ماہ تک تم سے الگ ندر بے ' پھر آپ کے باس حضرت جرئیل آئے اور آپ سے کہا کہ آپ حضرت حصد سے رجوع كرلين اوررسول الشصلي الله عليه وسلم ايك ماه تك اين ازواج سالك رب اورآب في معترت ماريد ي الاخانه من ربائش رکھی جتی کہ آ سے تخیر نا زل ہوئی مقاتل بن حیان نے کہا ہے کدرسول الله صلى الله عليه وللم نے حضرت حفصه كوطال تأميس وك تھی آ ہے نے ان کوصرف طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا' تب آ پ کے پاس حفزت جرِیُسُل آ ئے اور کہا: آ پ ان کوطلاق نہ ویں بے شک وہ روزہ رکھنے والی اور قیام کرنے والی بیں اور سیآپ کی جنتی ہوایوں میں سے ایک بین سوآپ نے پھران کو طلاق نہیں دی۔

حصرت هفصه کی افشاء کی ہوئی خبروں میں ہے بعض خبررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت هفصه کو جناد کی تھی اور بعض ہیں جہائی تھی۔

مقاتل نے یہ کہا ہے کہ حضرت حصیہ نے حضرت عائشہ کو دونوں خبریں نہیں بتائی تھیں صرف یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی تلدعليه وسلم كے بعد حضرت ابو بكرا ورحضرت عمر خليف مول كے۔

جب آپ نے حضرت هصه کوید بتایا کهتم نے میراراز فاش کرویا ہے تو انہوں نے یو چھا: آپ کو کس نے خرد دی؟ آب في فرمايا: مجيد كوليم وخير في ميخروي ب- (الكفف والبيان جام ٣٥٠ ٣٥٠ داراحياء الرائ الدرائ بردت ١٣٢١ه) حسب ذیل مفسرین نے بھی ایں واقعہ کو کھاہے بعض نے قدرے اختصار کے ساتھ اور بعض نے قدر کے تفصیل ۔

ا مام مقاتل بن سليمان متوفى + ۵ اهه ـ (تفير مقاتل بن سليمان جسم ٢٥٧ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٧هـ) علامها بوالحس على بن محد الماوردي متوفى ٥٥٠ه هـ (الله واحون ٢٠ ص ١٠٠ داراكتب احلميه بيروت) المام الحسين بن مسعود البغوي التوفي ٥١٦ ٥٥ \_ (معالم التوبل ج٥٣ ١ الاداراحياء التراث بيروت ١٣٣٠ هـ) علامه محمود بن عمر زخشر ي متوفى ٥٣٨ ٥ - (الكثاف ج٣٠ ١٥/٥ داراميا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ -) ا مام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ٤٩٧ هـ ـــ (زاد المسيرج ٨٩٠ منه الملكب الاسلامي بيروت ٤٣٠١هـ) ا مام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ هـ (تفسير كبيرج ١٣٠، ١٥٥٥ دارا حاداته الترام في بروت ١٣١٥ هـ) علامه ابوعبدالله محد بن احمه مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هه - (الجامع لا حكام القرآن بر١٨ص ١٤/ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

قاضي عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ٢٨٥ هه\_ (تقيير البيهاوي مع النفاقي يته ١٠٥٥ من ١٠١٥ من والكنب العلمه بيروت ١١٥٧هـ) علا مه جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هـ . (الدراكمتورج ٨٣ ٢٠٠٣ داراحياء الرّاث العربيُّ بيروت ١٣٣١هـ) علامه اساعيل حقي حقى متوفى كالاهدر (روح البيان ج ١٥م ١٠ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١هـ) علاسهٔ مایشل میشاد نفع العنونی ۱۹۹۵ هـ (عاجه بالقونی تا این ماه داره این با دارد نام ۱۳۳۷ هـ) علاسه میدهٔ مودهٔ کوی سونی مسئله است (در می آلهانی ۲۰۰۶ میزانگرزیدت ۱۳۳۷ه) وکی نفع کاشورت

اں آبت میں بیتا ہے کہ ٹی طی اندھ یو اس نے حضرت طعنہ کوایک مال کی بات بھائی تھی جس کا انہیں نے نظام کر ویا محر پوسے قرآن میں گئیں نکوجرتی ہے کہ دوراز کی بات کیا تھی۔ می کوافظ اورکے کی اللہ تھائی ہے رسول اندھ ملیے ویم کو تجرور دے دی ادور مینظی بات سیک اللہ تھائی نے مضور کواس بات کی تجرور کی جا دوئر کا ووز زمید کی تھی ہے اوروی وی تھی ہے جم کوئی مصرف نے تھیں کر تھے تھی نجولک حدیث کی تجیت اوروق تھی کے تعرف کو کا سے تھائی تھیں اور صرف قرآن کی وی کو کا سے تھیں موروز کی ہیں کہ

اُلْتِرِیَّ ٣٣ ثمِي اللهُ تعالَى نے فرمایا: اُلَّرِمَ ووثوں اللہ ہے تو ہِ کرو( تواجیا ہے ) کیونکہ تبہارے وٰل اعتدال ہے کچھ ہے۔ پیچے ہیں۔ - بیچے ہیں۔

پ یں۔ حضرت عائشہ اور حضرت هصدرضی الله عنهما کولو به کا تحکم دینے کی توجیعہ الندون سرمراد حدید سازموں حدید مندون بازمان کی اور در اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں دروں

ان دونوں سے مراد هرت عائشواد رحمت حد مرشی الفرائی الله جما ہیں باللہ قبال نے ان اور ہو سرنے پر بدا جون کیا ہے گیرنگر سرال الله ملی الله طاحة رحم ہے بہت شمد وجہ ہے کہ جہ سے جہا تی جس کہ ہو بھا کہ ہے کہ وجہ سے زیادہ گیر ہے تھا کہ اجواب نے جہا کہ آپ چہ کہ کہ ایک ہے اور بھی اللہ ہے کہ اور کہ ہے کہ ہو ہے جہ کی وجہ سے زیادہ مجھیل نے اکا روضت کے بخراب چہا تھا تھی ہو تھی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہے کہ میں سے جمل کے جس کی وجہ سے زیادہ معاملہ کیا تاہد ہو کہ بھی کہ بھی ہے جہا تھا تھی ہی ہو کہ بھی ہو کہ ہو اور مشاہلہ کی بھی ہے کہ ہو ہے کہ بھی ہے معاملہ میں ان قوجہ اللہ ہو کہ بھی ہو کہ ہو کہ ہو اور مشاہلہ کی ہو کہ ہو جہا کہ ہو کہ

سٹن آبا گھرے کے قاضوں کو بدا کر دیں اور مول اللہ طابہ اللہ طابہ کا بیٹر کا طیال نے کیا آبا آپ کوکی خرر ٹین اوگا کیکٹر ہے شک اللہ ٹی کا مدادی ہے اور جی اور دیکٹ سلمان اور اس کے بعد سبہ فریضتے (مجلی) ان کے مدداو ہیں۔ ٹیکٹ سلمانوں کے مصاد بی

جبر ل کا اللہ سے ذکر کیا ہے مطابک یہ می فرشتون میں واقع ہیں کیکھ حضرت جبر بل کروچین ہے سوراد ہیں۔ حضرت جبر ل کل مدھ کے بعد معاملے کا میکنٹری اوا کر فریا یہ حضرت استان میاں میٹنی الشائیل نے فریا بالدان ہے مواد حضرت عمر حق الفائمین آین کیکٹر و درسول الفائمی الفائل میں ہے ہے کہ اس ہے کا افالوں سے معاولات رکھتے تھے۔ شحاک نے کہنا ہی سے مراوین کے مسلمان جی ایک قب ہے کراس ہے مواد تمام انتیابی میں اسلام میں ایک قبل ایس ہے کہ اس

جلدووازدجم

ہے مراہ خلفاء ہیں اورایک قول مد ہے کہ اس ہے مزاد تمام محابہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اور حضرت جبر مل اور تیک مسلمانوں کے بعد مام فرشتے مدد كرنے والے بيل أيك قول مدے كمان سب كل عدد كے ابد تمام فرشتے مدد كرنے والے بيل -الله لعالى كى مدد كے بعد حضرت جريل تيك مسلمانون اور فرشتوں كى مدد كے ذكر كى كما ضرورت تقى؟

جب بیفرمادیا کداند آب کاند دگار ہے تو چرمیفرمانے کی کیاضرورے بھی: اور جبر مل اور نیک مسلمان اور سارے فریتے آ ب كے مددگار بين؟ كيونكه الله كى مدد كے بعد تو اور كى كى مدد كى ضرورت نبيس رئتی اس كا ايك جواب سے كرية آيت اس

ہے تک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی برصلوٰ ۃ سمجھے مِن أے ایمان والوائم (بھی) بی برصلوق اورسلام بھیجا كرون

اكَاللَّهُ وَمُنْبِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ لَأَيْمًا الله الله المنواصدة المناه وسلموالسياما

الله تعالی کے صلوق سیمینے کے بعد اور کسی کی صلوق کی ضرورت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف طاہر ارنے کے لیے فرشتے بھی آپ برصلوٰۃ بھیجے ہیں اور عام مسلمانوں کو بھی آپ برصلوٰۃ بھینے کا تھم دیا ای طرح اللہ تعالی کی مدد کے بعد اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی عظمت اور شرف طاہر کرنے کے لیے بیر بتایا کہ اے عائشہ اور هد ا گرتم نے ہارے می کی پیند کی رعایت شد کی اوران کی پیند میر مدوشان تو ان کوکیا کی ہوگی جن کا انتدمددگارے اور جبریل مددگا ہیں اور نیک مسلمان مددگار ہیں اور ان کے بعد سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں۔

مقبولان بارگاہ عزت سے مدوطاب كرنا الله تعالى سے بى مدوطاب كرنا ہے

دومرا جواب بیے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار تو صرف اللہ ہے 'کین اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت جبریل کی مدد کی صورت میں طاہر ہوگی اور یا تیک مسلمانوں کی مدد کی صورت بیں طاہر ہوگی یا سارے فرشتوں کی مدد کی صورت بیں طاہر ہوگی جس طرح رزاق تو صرف الله تعالى بي كين الله تعالى اينها تحد ب رزق دين نين آيا اس نے رزق كى فراجى كے ليے اسباب وسأكل اورمظا ہرمقرر کر دیے ہیں اوران ہے رزق کا حصول دراعمل اللہ تعاتی ہے بی رزق کا حصول ے ای طرح سب فرشتے 'سب نیک مسلمان اور حضرت جریل ان سب کا مدد کرما دراصل الله تعالیٰ عن کا مدد کرما ہے اور حضرت جبریل ٹیک مسلمان اور سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی امداد کے مظہر میں اور اس سے رہیات بھی گئتی ہے کہ جس طرح ان کی امداد اللہ تعالیٰ کی امداد سے ای طرح ان ہے مدوطات کرنا اللہ تعالیٰ ہے مدوطات کرنا ہے ' کیونکہ سیسب اللہ تعالیٰ کی اعداد کے مظہر میں اور جس طرح ان کا عدد کرنا مرکنیں ہے ای طرح ان سے مدوطلب کرنا تھی شرک نہیں ہے۔

يُّةُ محودالحن ويو بندي متوفي ١٣٣٩ه "إِيَّاكَ مُسْتَعَوِينَ " (الفاحيم) كأنفير من لكهة بين:

اس آیت تریفہ ہے معلوم ہوا کہ اس ذات یا کہ کے سوائسی ہے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے بال!اگر کسی متبول بنده کوشن واسط رحمت الی اور غیرمستقل سمجه کراستعانت ظاہری اس سے کرے تو بیہ جائز ہے کہ بیاستعانت درحقیقت حق تعالی ہے ہی استعانت ہے۔

مولى اورولى كامعتى

اس آیت مصروفی كالفظ باس كا ماده ولى بعظامداغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه ولى كامعتى بيان كرتے موت ككھتے مين ولی کا لفظ قرب مکان کے لیے استعال ہوتا ہے اورنس وین دوتی ، رداوراعقاد کے قرب کی حیثیت سے استعال ہوتا علد دواز دہم

بادر النات كاميل مين كم يونير عمل شرف كرما الدول الدول كاميل حقرف بمراود دوست من وكوالد و تراك الدول كم الم بنات جدادية كم كما جاتا به كر الدفتون مؤتمري لا دول الدول كامول بي قر آن مجد على بين "أيضا كم في الدول كامول م (البقر دعام) الدول من كادل بي مؤتر آن مجد عمل بين

ۇاغتىم مۇلايانلەن ھۆتكىۋلىڭ قۇتىغىۋالىگەنى. اورانشە (كى رى) كوسىندى سے قام باد دى تېمبارا الك ب (لىگىرى) سىركە ئادىدا ئال

ادر آزاد کرنے دائے گوادر آزاد شدہ کو گئی مولی کہا جاتا ہے ادر ہردہ محق جو دھرے ادر آزاد کرنے دائے گوادر آزاد شدہ کو گئی مولی کہا جاتا ہے اور علیف کرتی مولی کہا جاتا ہے اور ہر دہ محق جو دھرے کے معاملات کا تشکم اور کا دیکان موردہ اس کا فرائے ہے اور اور کی کا مشکل ہے اور گئی اس کے بعد شاہدے کے اور کا ک اور کی لیک فکار کی کار افغار سے اس معاملے کے اور کا کہ معاملے کے اس کا معاملے کے اور کا کو کار کا کہ کار کا ک

> ے۔ روچیز ول کے درمیان موالات کا معتق ہے: ان کا ایک دوسرے کے بعد واُرث ہویا۔

(المتروات جام بها 194 مختل المسينة) عرف اور اصطلاح شمالفد كا ولي اس يُل مسلمان كوكتج بين جو كبانو مصائر اورخلاف سنت كا مول سے دائما تجتب بوڈ اورفرائنش واجرات اور حمالیت بروائم اعلی بود وادا کام خرص اور احزاج اونر بیست کامالم بور

ر من المنابعة المستركة بالمساورية المستورية المرتبطة المرتبطة والأدوم كوافعام ديا جائة مبت كرنة والا تيم مولى كامتنى جنالك آثا تفام مواراته أو كرنة والاافعام دينه والأدوم كوافعام ديا جائة مبت كرنة والا ماتنى عليه في مؤلم كامل كرنية على المؤلمة الموارشة والرئائي (الهم أروين)

روری هاست کتب افت میں مولوی کے حسب ذیل معنی میں: المولوی: مولی کی طرف منسوٹ زاید - (انہزاردوس-۱۱)

الموفق من في المرتب مسيدة إلى المراقبة والمؤلفة الدولية ...) طلعة من ذكام المرتب المرتب المرتب في حوثي الشكاف المنطق عن ... مولى المرتب المرتب المرتب والمرتب المرتب في المرتبة المدادان واستامه من ... مولى المرتب المرتب في المرتب في الأم وين كسمنتان سا والشدائرين عالم اللم لترتب كا إيما يا يتراجب ورادام المشترع

مدر رسته کم خالوں قاشول کا لقب ( انزاد الله الله و این اقتدا کان این الله می الله الله الله الله الله الله الل مولوک شرع اسلای که امنام جانے والا عالم و این اقتدا کان برا بازند شریعت معلم مدر را عام اوا لقب مولی سے بیایا بوراب دار برد اللانات می مادام خور دسترامیدی

<u>النظام الوى كے مواضع استعمال</u> الخل هنرت الم التعمر مثا خال قاضل بر يلوى قدّن سرة ف علاء الل منت اوراح إب الل منت كے ليا لاظا مولوى اور مولان كواسته ال فرما يك :

جمن ووز آپ کا موال آیا حسن القات ہے اور کے دوبرے وائع پر فی سے مولوی البحرفی صاحب ہمرے ملنے کے لیے یہال آئے۔ لاقادی اور میں مہم کا کہتر وہ یہ کراتی اسلامی حلی صاحب کے مولوی البر باللہ ماحب کے آئے پر مائے معلی ہوگی۔ کرتے اندام البر درشار کا بدائے ہے۔

ما القرآر

قد سمع الله ٢٨ مولوی رقم البی صاحب علیل میں دومرے آ دی کی فکر میں ہوں نے ''کرچہ الفتی'' کے لیے مولوی امجدعلی صاحب ہے کہ۔ وول كار ( كنوبات المام احدرضا خال ال ١٢٠ منتينوريالا وواد ١٠٠٠) نوات: مولانا رحم البي قا در رضوي اعلى حضرت مح متاز خليفدا ورمنظر الاسلام يريلي كي دوسر مصدر المدرسين تقير-شام کومولوی امیدعلی صاحب سے دریافت کے برمعلوم ہوا۔ الخ ( عمریات الم احدرضا خال م ١٨) ينام مولانا ظفر الدين قاوري مولانا مولوي ظفر الدين - ( محتوبات امام احدرضا خال ص ۵۳) امل حصرت امام احد رضائے اکا برویو بند کے ناموں کے ساتھ بھی مولوی اورمولا نا کے القاب لکھتے ہیں: گر جناب کے مہذب عالم مقدمن مشکلم مولوی مرتضی حسن صاحب دیوبندی جاید پوری کے کمال حسنہ وشائستہ دشام جناب مولوی گنگوی صاحب نے لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کافر ہیں۔(الی قولہ) جناب مولوی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ گنگونی صاحب مرتد ہیں۔( آباد کی رضوبہ ن ۱۵ س۱۹ ۱۳۰ رضافا دَثریش لا مورا ۱۳۲۰ هـ) بنام مولوی اشرف علی تفانوی \_ ( کتوبات ص ۱۲۹ \_۱۲۵ \_۱۲۹ \_۱۱۵ ) مولوي كنگوي \_ ( كمتوبات ص١٢٩ \_١٢١ \_١١٨ ـ١١١)

خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علیا والی میں اور دایو بندیوں دونوں کے لیے مولانا اور مولوی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لفظ سينخ كامعنى إوراس كےمواضع استعمال "

شخ بوڑھا کبری عمر کا استاد عالم توم کے سرقار اور بڑے اور ہر اس شخص کو کہتے ہیں جولوگوں کی نظر میں علم فصیلت اور م تدو درجہ کے لحاظ سے برواہو۔ (المخدأردوس ۵۵۱۔۵۵۰) حضرت سید بیرمهملی شاه نورانلد مرقده دوعنوانول بی لکھتے ہیں: پہلاعنوان سے بے شیخ این تیسی غفرانلد الدے اس صدیث

یراعتراضات اوراہل تحقیق کے جوابات اور دوسراعنوان سیے شخ این تیمید کا حدیث مدین اعلم پر دوسرااعتراض -( تصفيه ما يين شني وشيعه ص ٢١٠٤ مطبوعه برنشك برفيشتراً لا مور٥٠٠٥ ،

اعلی حضرت امام احدرضا خال فاشل بریلوی نے ایک غیرمقلد عالم کی طرف مکتوب کے سرنا مے میں لکھا:

بنام الشيخ محمد طبيب كلى \_ ( مكتوبات ص اسمالا وور) نیز اعلیٰ حضرت فرماتے میں: کالی بجوائی شیخ سدوارواح خبیشہ کے ساتھ نبی اللہ خضر علیہ انصلوٰۃ والسلام سے استمد او کو ملانا صریح گمراہی اور نبی اللہ کی تو بین اورامام الوحابیہ تاثہ ولی کی طرز کھین ہے تو بے فرض ہے۔ ( فادیٰ رشوبیۃ ۱۳۰ سکتیہ رشوبیہ کراتی ) ويكرعاماء المست نے بھی خالفین اہل ست كے ليے شخ كالفظ استعمال كيا ہے:

مولا ناحسن رضاخال فاضل بربلوي متوفى ١٣٢٦ ١١٥ كاشعر

عبد و ہا ب کا بیٹا ہوا شخ نجدی اس کی تقلید سے ثابت ہے صلالت تیری ( ذوق لعت ص ۱۱۴ مه پنه بیلی کیشنگ نمپنی کراچی ]

مولانا بدرألدين قادري لكھتے ہيں:

زمین کے وسیع علم کے بارے میں شیخ نجدی ابلیس بعین کو بڑا عالم اورسرکارکو چھوٹا عالم مانتے ہیں۔ (سواخ امام احدرضاص ١٨٣ نورييد ضويية سكه ر٤٠٣١ هـ)

علير دواز ديم

مغتى آگره استاذ العلماء علامه عبد الحفظ تقانى قدس مر هٔ لکھتے ہیں:

افسوک کدی نخی کی دسمتاب التوحید "میں اور شخصند کی که" تقویت الایمان میں دومراباب بدعت موجود نمیں ۔ (ست د بدعت حَالَق كي ردتني عين به خوالد النعيم جون ٢٠٠٠ و)

علامه مفتى سيد شجاعت على قادري متو في ١٣١٣ ه لكهتة بهن:

فنرحم الشيخ محمود الحسن وبعده الشيخ اشرف على تهانوي الشيخ ابو الاعلى مودودي

( من حواحد رضافر ۱۸۰۰ ۱۳۹ از ۱۹۰۳ مروس

مفتى محرعبد القيوم قادرى متونى ١٣٢٣ ه الصية بين:

ف تحدين عبد الوباب تجدى بأربوي مدى كى ابتداء ش بيدا بوع - (جارئ فيد وقارس الانداء القرآن بها يشترالا بور) مولانا فيض احداد ليي لكيت بين:

این اُلتیمید کی "کتاب الردی الافتائی" کا اردورجدیث محصادق اہل حدیث نے کیا ہے۔

(شرح صالن يخش جسس ٢٧٤ كتبداوسيه بهاوليور)

علامه محم عبد الحكيم شرف قادري لكست بين:

(ا)وللشيخ محمد قاسم النانوتوي(٢)هذا هوامامهم الشيخ محمد اسماعيل الدهلوي(٣)قال الشيخ

ن تيميه (٣) قال الشيخ اشرف على التانوي الديوبندي (٥) قال الشيخ خليل احمد الانبيتوي. ( من عقائدًا لل النية ص ٢٣٩-٢١١٤ - ١٩٨١ ٢١ الدعوة الأسلامية الابور )

ير فيسر ڈاكٹر محمد سعود احمد محمد دى اس كتاب كے ابتدائيہ ميں لکھتے ہيں:

مايصدق راى الشيخ المندوى قال الشيخ الندوى (من الاكارال التي ١٢٥ - ١٢٥) اورعاماءالل سنت میں سے جوشنے کے لقب ہے مشہور ہیں جیسے حصرت شن عبدالحق محدث د بلوی اور حصرت شنع مجد دالف

ٹانی'ان پر بھی شخ کا اطلاق ہوتا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے اگر نی نے تم کوطلاق دے دی توعقریب ان کارب ان کوتمہارے بدلے میں تم ہے بہتر نیویاں دے

دے گا جو قرمال بردارا ایمان دار عبادت گر اراتو بركت واليان عبادت كرف واليال روزه وارشو بر ديده اور كواريان بول گی0ائے ایمان والوالیے آپ کواورائے گھر والول کوائی آگ ہے بھاؤ جس کا ایمز طن آ دمی اور پھر ہیں جس برخت کیم اور مضوط فرشتے مقرر ہیں اللہ آئیں ہوتھ ریتا ہے وہ اس کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہ کا کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ب0ا سكافروا آئ تم كوني عذريش فد كروتهي الن عي كامون كالددياجائ كاجوتم ونيايس كرت تف O (التريم، درر)

مسلمات مؤمنات "اور"قانتات" وغيرها كمماني

ال آیت میں 'مسلمات'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی خصوع اور خشوع ہے اطاعت کرنے والیاں یا ا خلاص کے ساتھ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام برعمل کرنے والیاں۔

اور' صوق منات'' كالفظرے اس كامعنى ہے: الله تعالى كى ذات صفات اور اس كى تو حيد پر ايمان لائے وائياں يا الله تعالى کے اوامر اور نوائی کی تقیدین کرنے والیاں۔

اور" قانتات " كالفظ بأل كالمعتى بن اطاعت كرف واليال اوردات كواليم كرفي مكرف واليال -

قد سمع الله ۲۸ اور" مسائ حسات" کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے:روز ہ رکھنے والیاں 'حضرت این عباس اور حسن بھری نے کہا: اس کامعنیٰ ے: جرت كرنے والياں كيونكه "سائحات" كا مادوسات ئاس كامعتى ب: زيمن ش مركزا اور مؤمول كى ساحت اجرت باورائي قول ب: اللد مروجل كي إطاعت من سركرنے واليال اوريد في اور عمره كے سركوشا ل ب-

اور ونسيات"كافظ بال كالعلق بال كالعلق بي مكن بيلي شادى مو يكلى مو يكروه خواه مطلقه مويا يوه مواوراس ش بداشاره ے کہ بی صلی الله علیه و ملم نے جوشادیاں کیں وہ مورتوں کی طرف رغبت یا شہوت کے قاضوں سے بیس کیں بلک اللہ تعالیٰ کی

رضا جوئی کے لیے کیں جت میں آپ کی شیبرز وجد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ول گ-اور"اب كان المام" كالفظ بي باكره كامتن ب: دوشيره اوركوارئ ونيام آب كي كواري زوج صرف حضرت عائشرض الله

عنها تحيين اور جنت مين كنواري زوجه حفرت مريم بنت عمران يول گا-کیا کوئی خانون از واج مطهرات سے افضل ہو عتی ہے؛

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر آپ ان از دارج کوطلاق دے دیں تو اللہ تعالی ان کے بدلد میں ان سے بہتر از دارج آپ کے فاح میں لے آئے گا اس پر ساحتراش ہے کہ روئے زمین پرامہات المؤشین ہے بہتر عور تیں موجود ثبین ہیں تو مجراللہ تعالى نے كيے فرمايا كراللہ تعالى ان سے بہتر ازواج آپ كے تكاح ش لے آئے گا؟ اس كا جواب بيد ب كداكر رسول الله ملى الله عليه وسلم ان از واج كواس وجد سے طلاق وے وہية كروو آپ كى پہند پرائي پہند كور جيج و يق ايں اور اس وجہ سے آپ كو ایذاه پہنچاتی میں اور پھروہ اس پرتوبہ شرتی تو پھروہ اس صفت پر قائم ندر بیش کہ وہ دنیا میں سب سے اُصل اور بے شل خواتین مِنْ جِيباً كماس آيت مِن فرالما:

اے بی کی از واج اتم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔

يْنِسُا ءَالنَّيْنِ لَسُنَّ كَأَحَدٍ فِي النِّسَاءِ.

کین جب نی صلی الله علیه وللم کی از دارج نے اپنے مطالبہ رجوع کرلیا اور اپنی بے اعتدالی سے تو برکر کی تو وہ مجرا پی ای افسیات اور بے مثلی کے مقام پر فائز ہوگئی اور اللہ تعالیٰ وعلم تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وعلم کی از واج رجوع کرلیں گی اور آ پ ان کوطلاق ٹیس ویں محرکین اللہ تعالی نے ان کو ڈرانے کے لیے فرمایا کدوہ اس پر قادر ہے کہ ان سے بہتر از واج اپنے جی ك تكان بيس لي آئ ال كاظرية يت ب

اور اگرتم (الله كى راه يس خرج كرنے بي اعراض كرونو الله وَإِنْ تَتَوَكُّوا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُهُ لَأُوَّلُوا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُهُ لَأُو لَوَا تہارے بدلہ ش اورلوگ لے آئے گا بجروہ تباری شل نہوں کے 0 المَدِّالَكُ (المراهم)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کوڈرانے کے لیے خطاب فرمایا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ الله ثقالي ال يرقادر بے كدان ہے بہتر مؤمنوں كو وجود ش لے آئے أگر چەروئے زشن پران ہے بہتر مؤمن اس وقت تھے یندآ منده ہول گے۔

تضرت عائشداور حضرت هصد سے ناراضگی کے سلسلہ میں احادیث ا مام کدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هداورامامسلم بن تجاج قشیری متوفی ۲۱۱ هدروایت کرتے بین:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمائیة تین که مین کافی عرصہ ہے میسوچ رہاتھا کہ میں حضرت عمر بن انتظاب رضی اللہ منہ ہے ایک آیت کے متعلق سوال کروں لیکن ان کی جیت کی وجہ ہے میں ان سے سوال نہیں کر ہار ہاتھا' حتیٰ کہ وہ حج کے لیے

روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا' واپسی میں وہ ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے گئے' جب وہ فارغ ہوکر آ ہے تو میں نے ان ہے کہانا ہے امیر المؤمنین! نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی از وارج میں ہے وہ کون می دو بیو بال تھیں جنہوں نے آ ب ہے موافقت نہیں کی تھی؟ حصرت عمرنے کہا: وہ حضرت عاکشہ اور حضرت حصہ تھیں رہنی اللہ عنہا میں نے کہا: اللہ کی تسم ایس ایک سال ہے بہ جاہ رہا تھا کہ آپ نے اس مے متعلق موال کروں <sup>ایک</sup>ن آپ کی ایبت کی دینہ ہے آپ سے موال ٹییں کر سکا حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا ایسا نہ کیا کرؤ جس چیز کے متعلق بھی تہمیں خیال ہو کہ جھے اس کاعلم ہوگاتم اس کے متعلق مجھے ہے سوال کر لیا کرواگر مجھےاس سے متعلق علم ہوگا تو میں تم کوشرور بتاؤں گا مصرت عمرنے کہا: ہم زمانۂ جاہلیت میں مورتوں کوکوئی حیثیت نہیں دیتے تھے جتی کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق ووحقوق نازل کیے جونازل کیے اوران کے متعلق ووتقیم کی جوتقیم کی ای اثناء میں ایک دن میں نے اپنی بیوی ہے کسی کام کے لیے کہا تو اس نے کہا تم اس طرح کراؤمیں نے کہا: میں نے تم کوجس کام کا کہا ہےتم وہ کا م کرؤ تم اس میں اور ہاتیں کیوں کررہی ہو؟اس نے کہا: تعجب ہےا۔این الحطاب! تم نہیں چاہتے کہ جمہیں جواب ویا جائے حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے جس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن غصہ میں ۔ گڑا ات میں کپل حضرت عمر کھڑے ہوئے جاور اپٹی جگہ ہے اٹھائی اور حضرت هصد کے پاس پہنچے اور کہا:اے بٹی اکیا تم رسول الشصلي الله عليه وملم كوجواب ويتي ہوحتی كه آپ پورا دن خصه ہے گزارتے ہیں؟ حضرت حصه نے كہا: ہاں الله كي تم! ہم آپ کوضرور جواب دیتی ہیں۔ میں نے کہا: کیاتم جاتی ہو کہ ٹی تمہیں اللہ کے عداب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب ہے ڈرار ہاہوں' اے بٹی! تم اس ہے دھوئے میں ندآ نا جس کاحسن و جمال آپ کو پیند ہے اور وہ رسول الله صلی اللہ عليدو ملم وحجوب ب حضرت عمر كى مواد حضرت عا كشر تعيل كير عيل ان ك ياس يسح حضرت ام سلمد ك ياس كيا كيونكه ميرى ان سے قرابت تھی۔ میں نے ان سے اس سلسلہ میں بات کی انہوں نے کہا، تجب ہے اے این انطاب اتم ہر چیز میں دخل دیے ہوا حتیٰ کتم رسول الله صلی الله علیه و کلم اوران کی از داج میں بھی مداخلت کرنا چاہتے ہوانہوں نے بچھے اس قدر شدید مواخذہ کیا کہ میں نے اپنے دل میں از دانِ مطهرات کو سمجھانے کا جومنصوبہ بنایا تھا اس پڑھل نہیں کیا' بھر میں ان کے پاس سے جاا گیا' ادھر میرا بروی ایک انصاری تھا ہم دونوں باری باری رسول الله علي دنلم كے ياس جائے تين ايک دن وه جاتا اور اس دن ٹازل ہونے والے احکام کی تبر لے کرآٹا وارایک دن ٹیں جاتا ان دنوں میں حسان کے بادشاہ کی طرف ہے خطرہ تھا کہ وہ ہم برجملہ كرنے والا بن أيك دن مير بير وى انسارى نے آكر دور ب درواز و كفتك عنايا اور كمها: كھولؤ كھولؤ ميں نے يو جيما كيا عسائی نے حملہ کردیا؟ اس نے کہا: اس سے بھی بڑی بات ہوگئ ہے ٔ رسول الله سلی الله علیہ و کم بین از واج سے الگ ہو گئے ہیں ا میں نے کہا: حضرت عاکشاورجضرت هفعه پرانسوں ہے میں اسپنے کیڑے بدل کروہاں پہنچا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اسپ بالناخانے پر تھے جس کی طرف سیڑھی ہے راستہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام اس کے ڈیٹرے پر جیھا تھا' میں نے کہا بیتم بن الخطاب ہے آپ سے کہووہ ملنے کی اجازت چاہتاہے مھنرت عمرنے کہا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ميرق بينا عب بين في حضرت امسلم كا قول سايا تورمول الله على الله عليه وتلم مسكرائ رسول الله على وتلم الميد جنائي ير لين موئ على آب ك يجي اوركوني چيزمين محقى اورآب كرمرك ينج چيزے كاايك تكييقا جس بير مجبورك ورخت كى چھال بحری ہوئی تھی اور آپ کے بیروں کی طرف درخت کے بیتے تھے اور آپ کے سرکے پاس ایک بھی کھال لکی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلویل تقش ہو گئے تھے میں رونے لگا آپ نے پوچیا: اے ابن انتظاب آگاون رورے ہو؟ میں نے کہا ایار سول اللہ اسمری اور قیصر کتے عیش و آزام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا بیرحال ہے آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہواور مارے لیے آخرت ہو۔

(صحح البخاري قم الحديث: ۴۹۱۳ صحح مسلم قم الحديث: ۱۳۷۹)

الم بخارى نے كتاب المظالم والغصب من سيحديث زيادة تفصيل سے ذكركى عباس ميں بياضا فد ي حضرت عمرض الله عنه في " إِنْ تَتَتُوْمِيّاً إِلَى اللَّهِ فَقَدُكُمْ صَعْتُ قُلُونِكُمْ " " (أَتَرَى ٣) كَانْفِير مِن فرمايا. مير بيرون ف آ کر مجھے بتایا کے نظیم حادثہ ہوگیا ہے رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے حضرت عمر نے کہا حضصہ تو نا کام اور نام اد ہوگئی مجھے پہلے بی پی خطرہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے ٹس نے اپنے کیڑے بدلے اور نماز کجر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں گئے اور وہاں الگ رہے میں حصصہ کے باس کیا تو وہ دورتن تھیں' میں نے کہا: اب کیوں دورہی ہو کیا میں نے تم کواس خطرہ سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا کیاتم کورمول اللہ سنگی اللہ علیه وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ حضرت هضه نے کہا: مجھے پتائیش آپ وہاں اس بالا خانے میں بین کیس میں باہر آیا اور منبر کے پاس کیا وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کیفس رور ہے تھے میں تھوڑی ویران کے ماس بیٹھار ہا' گھر بٹس اینے خیالات ہے مجبور ہوکرا گھا اوراس بالاخانے كے پاس بہنچا جس ش آب تشريف فرمانتے ش نے اس سياد فام غلام سے كما: حاؤ عمر كے ليے احازت طلب کرو وہ گیا اور نبی منکی اللہ علیہ وسلم ہے بات کر کے آگیا اور کہا: میں نے نبی منکی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا ذکر کیا تھا' آپ ین کرخاموش رہے میں لوٹ آیا اور منبر کے پاس جولوگ تھے ان کے پاس جا کر پیٹے گیا گیر میں اپنے خیالات ہے مجبور ہوکر اٹھااور پھر بالا خانہ پر گیا' پھرای طرح ماجرا ہوااور ٹس پھرمنبر کے پاس جا کرلوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا' پھرٹس اپ دل ہے مجبور ہوکراٹھا اوراس سیاہ فام غلام کے پاس گیا اوراس ہے کہا: جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرؤ مجراک طرح جوا جب بیں واپس جانے لگا تو وہ غلام مجھے بلا رہا تھا 'اس نے کہا: رمول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم نے آپ کواجازت دے دی ہے اس وقت آپ ایک محور کی چٹائی بر لیٹے ہوئے تھے آ ب کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی ستر نہیں تھا اور چٹائی کے نشانات آ ب کے پہلو میں تش ہو گئے تھے اور چڑے کے ایک تکیے ہے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں مجبور کی جھال بحری ہوئی تھی مجر میں نے كرے ہوئ آ ب كوسلام كيا كير ميں نے يو چيا كيا آب نے اپني ازواج كوطلاق دے دى ہے؟ آب نے نظر اٹھا كرميرى طرف دیکھا اور فرمایا جمین کیریں نے ای طرح کورے ہوئے کہانیارسول اللہ! کاش آب جھے دیکھین ہم قریش کے لوگ پی ہو یوں پر غالب رہتے ہتے گھر ہم مدینہ آئے اور یہاں کی مورش اپنے مردوں پر غالب رہتی تھیں' می صلی اللہ علیہ وسلم رائے کیر میں نے کہا: کاش آپ کومعلوم ہوتا میں حصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا تم کو یہ بات دھوکے میں شدڈ ا منهاري سيملي تم سے زياده حسين وجيل باور ني سلي الله عليه وسلم كوزياده محبوب سان كي مراد حصرت عا كشر تحس أب دوباره مرائ جب میں نے آپ کوسکراتے ہوئے دیکھاتو میں بیٹے کیا پھر میں نے گھر میں نظر ڈالی سواللہ کی تم ایس نے گھر میں كوئى الى چزئين ديمي جوميرى نظر كولوناتى وبال مرف تين كچي كهايس تحيل من فيكها: آپ الله يه دها سيجة كه ده آپ كي امت کوخوش حال کردئے کیونکہ فارس اور روم پراتو بہت خوش حالی ہے ان کو دنیا دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عمادت نہیں کرتے آ پ کلید لگائے ہوئے تنے آپ نے فرمایا: اے این الخطاب! کیاتم شک میں ہو؟ میدوولوگ ہیں جن کوان کی اچھی چیزیں ونیا میں ہی وے دی گئی ہیں۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! میرے لیے مغفرت طلب کریں نی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے از وائ ہے الگ ہو گئے تھے کہ نی سلی الله عليه وسلم كى رازكى بات همد نے حضرت عائشكو بتادى تھى اور آپ نے فرمايا: ميں ايك ماه تک ان از دارج کے پاس نیس جاؤں گا' کیونکہ آپ کوان پر بہت رہنج تھا جب اللہ نے آپ پر (صورۃ ) عمّاب کیا تھا۔ جب علد دواز دہم

ابنتی دن گزر کے تو آپ نے حضرت مائٹو سے ابتدا کی ادران کے پاس کے حضرت مائٹو نے کہذا ہیں۔ آپ نے تو قر با یا تھا ک آپ ایک او تک دارے پاس شورت مائٹو نے کہا ہی آپ اور شہر آو ایک ایک روٹ کی گزار دران تائی ہی میں ان شعابیہ و شرح ہے آپ نے ابتدا می اور قر بایا شہرت سے انکو نے کہا ہی آپ ہے تھے تھے دائل کی گئی تھی ہے کہ آم اس معالمہ شمال ہے والدین سے ابتدا می اور قر بایا شہرت ہے اس میں اس معالمہ شمال ہے والدین سے خورد کوروں کی شمال انداز کی اس مائٹ کا اس کے رسول کا اور 10 کی طاور نے رائی میں نے کہا جائی شمال مائٹ کی انسون سے والدین سے خورد کوروں کی شمی انسون کا اس کے رسول کا اور اورائی شرح انسان اور لی توں نے گر دوران انشان کی انسونی انسون کے انسون کو انسان کو انسان کی اس انسان کا اس کے رسول کا اور اس کے انسوان کا اوران کے انسون کی اوران کے اور اس کے دوران کا اور انسان کی اوران کا اوران کے انسان کو انسان کی اوران کی اوران کے انسان کی دوران کا اور اس کے دوران کا اور انسان کی انسون کی انسان کو انسان کی اوران کی انسان کی اوران کی دوران کی اوران کے ایک معرب مائٹری کی انسان کی دوران کی اوران کے دوران کی دوران کی دوران کی انسان کی دوران کی انسان کی دوران ک

تی صلی الله علیه وسلم کا ایک ماہ از واج ہے الگ رہنا حضرت هفصه کے افشاءِ راز کی وجہ سے تھایا از واج کے زیادہ ٹرج ہا تکنے کی وجہ ہے؟

اں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیچگر مربول افد ملح الله علیہ اللہ علیہ وسلم اس بات سے قارات ہوئے ہے کہ حضور حد هد نے آپ کے داز کی بات حضر سے انتقاد کا دی گئی آپ لیے آپ نے ایک ماہ کے لیے از داری سے طبعہ کی اختیار کر کئی آور الاتحراب ۲۹ سمائل جو آپ تیجہ وائر امور کی ہے اس سے دیا چانا ہے کہ از داری مطبرات نے آپ سے زیادہ وقریق کا مطالبہ کیا تھا اس نے دائر امورکر آپ نے ایک اور کے از دارات سے طبیہ کی احتیار کر کی جیدا کہ اس مدید ہی ہے:

حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنها بيان كرت بين كه حضرت ابو يكرآئة وه رسول الله صلى الله عليه وملم ع آن كي اجازت طلب كردي من منفرت الويكرفي و يكعا كداوگ رمول الله ملي الله عليه ومهم كردروازب بر يشيخي وي بين اوركي كو اندر جانے کی اجازت میں دی جاری کچر حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ کواجازت دی گئی گچر حضرت عمر آئے اور اجازت طلب کی سو ال کوچھی اجازت دی گئی انہوں نے ویکھا کہ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی از واج بیٹھی ہوئی میں اور آپ افسردہ اور خاموش میشے ہوئے ہیں حضرت عمر نے دل میں سوجا کہ میں ضرور کوئی بات کہد کر رسول الله صلی الله عليه وملم كوبشاؤل گا'مين نے كہا: مارسول الله! كاش! آپ و يكھتے كه بنت خارجه جھے سے نفقه كا سوال كرے اور ميں اس كي گردن مرونده وٰں سُورسول الله صلى الله عليه وسلم بنس پڑے اور فريايا: ان کو جوتم ميرے گرد بيشيا ہوا و کيورے ہويہ جھے ہے فقته کا سوال کررہی ہیں چھرمصرت ابو بکر کھڑے ہوکر مصرت عائشہ کی گردن مروڑنے گئے چھرمصرت مجر کھڑے ہوکر مصرت مصلے کی گردِن مروڑنے گے اور وہ دونوں سے کہ رہے تھے کہتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس چیز کا سوال کر رہی ہو جو آپ کے یا م میں ہے انہوں نے کہا: اللہ کی تم اہم آئیدہ وسول الله علی وسلم نے کی الی چیز کا سوال میں کریں گی جوآ ب کے یاس شہو پھررسول الله صلی الله علیہ و کلم ایک مادیا انتیس دن اپنی از دان ہے الگ رہے تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پریہ آیت نازل ہوئی: اے ی اپنی بیویوں سے کہیے: اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی زینت کو چاہتی ہوتو آؤا بیس تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اجھائی کے ساتھ رخصت کر دوں 10 اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہواوراس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو ب شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے O (الاحزاب:۲۸۔۲۹) بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشر منی الله عنها سے ابتداء کی اور فریایا: اے عائشہ ایس تبهارے سامنے ایک چیز پیش کر ریابوں مجھے یہ پہندے کہ تم اس میں جلدی ند کروحتی کرتم اینے والدین ہے مشورہ کر لؤ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بير آیت تلاوت فرمائی مصرت معد معلق العدم. اعارکرتی بون اورش آپ سے میر مال کرتی جوالد من سے شورہ کروں کی بلکہ شن انشان کے رسول اور وارق شرف اعارکرتی بون اورش آپ سے میر مال کرتی ہوں کہ آپ ایکی (اقی )او وارق کو بر سے فیصلہ مے شخل نہ بتا کم آ آپ نے افریا بیٹان میں سے جس نے بحق اس منطق موال کیا شاں کو بتا اورش کا بھی انسان کے بھی وشوار بنا کر بھیا نہ وشوار ک کے والے العدام کر بھی اس میرکد ان کر تھی کھی مز حالات کرتا ہوا میں انسان کر تھا انسان کر بھیا نے میرکد انسان کر

نثن وُ لك والا بنا كريجينا بسيكن الله في تصفيح الله ومن الا اوراً منافي يواكس في والا بنا كريجينا ب ( كا اغلان في الله يدون الا يعني مسلم في الله يدف الاستهامات الكون للنواق في الديدون الاستهامات قرق في الله يدف الاستهامات المواقعة من الشارق الله يدون العام من الدوراً الدون وين الاستهامات المواقعة

شن انسانی ام الدینه: ۱۳۱۳ متدا تر در الدینه ته ۲۷۱۳ عالم انکتب) از واج مطهرات کود نیا اور آخرت میس اختیا روینے کا سب

علامه بدرالدين محود بن احميقني حق متولى ٨٥٥ه هداس حديث كي شرح بين لكيف بين: اعتباره بين كسب بين محي اختلاف بيارواس من حسب قريل اقوال بين:

) الله قبالي نيا أن كودينا يحد مك اوراً خرت كي متوس كر درميان افتيار ميا قالواً ب نه ونيا يك مقابله عن الريت ك افتيار كرايا قام حاس فتي برآب كوتتم ريا كرا بها في ازداج كالواتيار ومن اكرا آب كا ازداج كا حال محل آ

(۲) از دادع نے آپ کے اوپر ٹیرے کی تین (مینی ان کو آپ کا دومری از دادج کے پاس جانا نا گوار تھا) تو آپ نے ایک ما سنگ ان کے پاس تد جانے کی تھے کمانی کی۔

(۳) آیک دون ووسب از داره آن به کی بازی بود کل اورآب سے اصفح کیزے اورا تصفر بورات کا مطالبہ کیا۔ (۳) آن کی دون ووسب از داره آن بی بی کا حالیہ کا بیا کہ کیا کہ میں اس سے اسلام کا مطالبہ کیا مفرت ''عوز نبر نے کئی سے طول کا مطالبہ کیا مطرت زید نے زحوال واردول کا مطالبہ کیا مفرت ام جید نے محول

کیٹروں کا مطالبہ کیا جھرے مصد نے معرک کیڑوں کا مطالبہ کیا حضرت جوریہ نے مر پر باعد سے سے کیڑے گا' مطالبہ کیا اور خطرت مود نے تیم رکی جاور کا مطالبہ کیا المدے خطرت عاشر متنی اللہ عمیا نے کمی چرکا مطالبہ تیس کیا (عمد قائد کی کا موری کے انسان کی سال مطالبہ کیا المدے کا معرف کا مراح کا معرف کا مراح کا معرف کا معرف کا معرف

ا التحصيل سے اصل احتال کا جواب نگل آیا کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی از دارج سطیرات سے نارانشکل کے دوسی سے میک حضرت هدمد کا آپ کے ماز کو فاق کرنا اور دو جرااز داوان کا اور اور شرکا کا طالبہ کرنا اور اور ان وس میوں ہے آپ یک او

تحالا داری مظهرات به الگ رہے۔ آئی مسلی الله علیہ درستان کا محمل آئی مسلی الله علیہ درستان کا محمل

گلی این اری آم الدیند ۳۷۱۰ شرصید بسالشد آب پر حماب کا قداس سے مراومورة حماب جرچیة حماب کی این اور سے مرکز حماب کر اللہ میں اس میں کا میں اس میں کا اس میں کی کا اس میں کی کا اس میں کی کا اس میں کا اس میں کی کی کا اس میں کی کا اس میں کی کا اس میں کا اس میں کی کا اس میں کا اس میں کا اس میں کی کا اس میں کی کا اس میں کار اس میں کا اس میں

جاردوازوتم.

ا اُتِحْرِیُہٰ؛ ۲ شن فریلیٰ: اے ایمان والواایے آپ کواورا پے گھر والوں کواس آ گ ہے بچاؤ جس کا ایندھن آ دی اور پٹر ب -

الینچ ناتخت لوگوں اور اولا وگواویس مکھانے کے محققاتی الشداوراس کے رسول کے اوشادات مختباتم خود بھی الشقائل کے اکتاب پر کل کرداورائے الل وعمال سے مجی الشقائل کے اکتاب پر کل کراؤاور جن کا سول سالشقائل سے ناتج کما بیام تو دو محال الکا موان ہے الدرووال اور کا اللہ والی اور کا ان کا موس سکر کے سے نئے کرد الشاقائل نے نئی کا مائند شاریم کے ارزاز ذیالہ

الله و محال سے احکام ثرج برج گل کرائے کے حقل حسب ڈیل احادیث ہیں۔ حضرت عمر اللہ بمان کا موقع اللہ مجماعات کرتے ہیں کہم ہمیں ہے چھن اپنے انحق کو کون کا کا فاقا ہے اور برخض سے اس کے ماتھ کو کون کے حصلی موال مواکد برما دیونکش ایسے کام کا فاقا ہے اوران سے اپنے کوام کے حصلی موال اور

ا کا یک آف افزان سیختش اسمال بعد فار ریاد مختصائیته فام کا خانف بداد اس سے اپنے مجام حصلتی موال بدوگا اور کیفرنگون این فائا کا خانف بداد اس سے اس کی بیون سیختش میں اس بدوگا دادیا ہے مور سے نیز خاند کے کور کا خانف ہے ادر اس میں اس سیخ کرسے مختلق موال ہو گا اور خان ہے بنا کہ سے کا ان کا افزان ہے اور اس سے اس اس سیختال موال ہو گا اور ایک نسون سیخ الیا سیختال موال ہو گا افزان ہے اور اس سے اس کی مختلق موال ہو گا تم بھی سے برفض کا فذا ہے اور برفوش سے اس کہ انگون کے محتلق موال ہو گا

( مح الفاري رقم الحديث ۱۸۹۳ من ترقدي قرم الحديث ۵۰۱ مستف عبدالرزاق رقم الحديث ۲۰ ۱۳۰ م

حضرت عائشروشی الشه عنها بیل می کن این که رسول الله ملی القد علیه و ملم رات کونماز برجینه کن جب و قریز هینا تو فر مات: اے عائشة الفواور و تر برحور (مج الفادی قرار الله عند ۱۲۳ می الله می الله می الله می الله می الله می الله می ا

مود من شعب آنیت دالد (محد من عبد الله بحد و بن العامی) و اپنی دادا حضرت عبد الله بما خروبی الله حد سے روابت کرنے میں کورسول الله من الله بلایا بندا بالدا بالدا بالدا والدا کسات مال کی عمر بش نماز پڑھنے کا تجم و داور جب و دوس مال کے و بائیں آن ان کورل دارگرفاز پڑھاؤا کو اواز کا موان کے متر آنگ الگر کردیں۔ رائس واداد فرائل لیے بعد کا موان کے متر اللہ کا موان کے متر آنگ الگر کردیں۔ 100 میں موان کا دوران کے متر آنگ اللہ کردیں۔

حضرت الاجراء و انحالفہ حدیدان کرتے ہیں کہ دسول انفسلی انفسان کردا دائشہ سے انکوار کے بادا انفدان مرد پر انجراء ک فما اور چند کے لیے استحد الدول کا کو کا کہ انکر کے باتھ کے اگر دوا النفیز سے انکوار کو انکوار کی انکوار کا انکار کرے قاس چینے مارے افسان کاروری برام کر استان مجاری کے انکوار کی استفادہ میں میں انکوار کی انکوار کی کھیے کا میں انکوار کے منز پر بائی کے چینے ملہ سے اس کوروری موجود کی انسان کی انکوار کی استان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی ساتھ کی کا کام دولوں معرف ایک چینے اور حضرت اور موجود کی انسان کی انکوار کی اور ان کی ساتھ کی دولوں کے انکوار کی انکوار کی انکوار کو انکوار کو انکوار کی ساتھ کی دولوں کے انکوار کی انکوار کو انکوار کی کا کام دولوں کی دولوں کے انکوار کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے انکوار کی دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کا کو انکوار کی دولوں کے دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں ک

تبيار الترآر

سنن الوداؤدرقم الحديث: ٩٠٠ اسنن إين بادرقم الحديث: ١٣٢٥)

معیدین الحالات لینج والدیت و این بین المراق الفرعن سے دواپید کرتے ہیں بیر گفت اپنے بینچ کو کیک ایس محملے اس سے بڑھ کر لوگی عطیر جس برالرہ کر اس میں معربی اور تابالہ عدر کرتے اللہ بینت میں بھی ہیں ؟ حصرت بابر بن سروری الفرع بیان کرتے ہیں کر رسول اللہ محمل الشرطیر وسلم نے فریانا اللہ تابیر المراقع میں سے کوئی

(المعربات الاستان المترافظ ال اس كه بعدراً بلاز المترافظ ال ووزع كم مترافظ المترافظ 
دور آخریج هر ثبتے مقر میں دوجنے دل ہیں جب ان ہے دم طلب کا جائے قو دہ کی پر مؤمنیں کرتے ان کو صف خضب پر پیرا کیا گیا ہے ادوان کے دلوں میں کافر آئی کھا اب دیے کا مجب اس طرح ڈال گئی ہے جس طرح ہوا ہم کے دلوں مٹر کھانے بچے کا مجب ڈال گئی ہے اوں کے ابدان بہت خت ہیں آئیکہ آلی ہے کہ ان کا کام بہت درشت ہے اور ان کے کام بہت بچے ہیں ایک آول ہے کہ دود وزخیل کو بہت تھی ہے بچڑتے ہیں اور ان برے شرف کرتے ہیں۔

الشرقان الوکوچة تم روتا ہے اس پڑل کرنے میں دو کو زیادتی اور کی تھی کرنے زیاں کے کرنے میں مقدیم یا تاثیر کرتے میں ان والشرقان کے تم پڑل کرنے میں ایک قالدے آئی ہے بیسے ال جنے کو جنبے میں مرور ماصل ہوتا ہے۔ ایش کرشے میں عدود نرخ کی تفاظمے میر تقریدائی۔

الشفاق نے فرما ہے۔" آئیدند خالکونٹی میں " (افقہ ہے) دورغ کی آگ کا فروں کے لیے تاریک کی ہے کام کیا ہو۔ ہے کہ آل آ منہ عمل اعمان والول کو دورغ کی آگ ہے بچھ کا عمو ہے جاس کا ایک جواب ہے کہ کہاں آ بہ ساتھ کا خمل ہے ہ کرتم اعمان النہ نے کے اورغ فردے دوبا دورغ کی گائی ہے اور جوف آل موجئ کی اور قبل کے دورغ جواب ہے ہے ممکن کو اور کا دورغ کے اورغ کے دورغ تیارک گئی ہے اور جوف آل موجئ کی بہت شریعے ہے ہم اس نے اداری اورغ کے اس کے اس کے اس کو ساتھ کی اس کے اداری دورغ کی ہے۔ شریعے ہے ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے۔ ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے۔ ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے۔ ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے۔ ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے۔ ہم اس نے اداری اورغ کی ہے۔ شریعے ہے۔

ا تُرْمُ بِالْمَا الْمَالِمَ عِلَيْمَ وَالْمَانِ مِنْ وَمِنْ لَمِنْ وَمِنْ اللَّهِ فَالاَمِنَ عَلِيهِ اللَّهِ ك كَيْمَكُ وَلِامَ كَهُ وَمِنْ عَرْمِينُّ كُرِينَ فِي فَالْمَوْمِينَ وَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى بِالْكُلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

ے میں میں ہوئی ہے۔ کیٹر کھیلا لائیڈنٹ کا کمٹرا معقود کیٹیر کھیٹر کالا نوٹیٹٹٹٹٹٹوٹ (الرم: عه) گانوا معقود کیٹیر کالورنائیں تو یک نیا کیٹ کارکرنے کا مرتق وجو ہے کا

كَيْكَيْكُمُا الَّذِينَ الْمُنْوَا تُورُدُوا إِلَى اللّهِ تَوْدِيكُا لَصُورُكَا الْحَمَلَى اللّهِ تَوْدِيكُا لَصُورُكَا الْحَمَلَى اللّهِ تَوْدِيكُا لَصُورُكُا اللّهِ تَوْدِيكُا لَصُورُكُا اللّهِ تَوْدِيكُا لَمُنْ اللّهِ تَوْدِيكُا لَمُنْ اللّهِ تَوْدِيكُا اللّهِ تَوْدِيكُا اللّهِ تَوْدِيكُا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ تَوْدِيكُا اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ تَوْدِيكُا اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ تَوْدِيكُا اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَوْدُوكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

لفڪانا دوزخ ہے اور وہ کيما نما

رَصِ الْبِن لِيُ عِنْدَاكَ بَيْنَا فِي الْحِنَّةُ وَنَحِيْنَيْ مِنْ فِرْعُونَ وَ الْ يَرِ بِهِ الْهِ لِهِ لِهِ إِن كَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلِهِ وَتَجْتِيْنَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمَمْرُ يَجَالُبُنَتَ عِمْرُنَ اللّهِ يَكُمُ لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَقَوْمِ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمَمْرُ يَجَالُبُنَتَ عِمْرُنَ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ 
كَلِيْتِ مَ يَهَا وَكُنْيُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنْتِيْرَى شَ

امام أبواسحاق احمر بن ابرائيم التعلى التوفي ٣٢٧ ه لكسة بين:

"التوبة النصوح" كرنسب قرآل منال بين. () • حزرت مراحزت الي تراكب أودخرت مناذ وثني الشخم في كها" التوبة المنسصوح "بيب كريزه وحم كناه ب - توكرسه نجرود إدام ال كناد كارف شداولي.

(r) حسن بصرى في كها: بنده يجيد كناه برنادم بواور بيرم مضم كري كدوه دوباره اس كناه كونيين كري كا-

(٣) سعيد من جيريئه کها: وه التي مقولاً ہے اور توبہ کے قبول ہونے کی تین شرائطا بین (۱) توبہ ڈبول ند ہونے کا خوف ہو(ب) توبہ قبول ہونے کی امیر ہو(ج) اور زاگی اطاعت کر ہے۔

(م) القراقی نے کہا: اس قویہ ملس چارچ رہی ہیں: زبان سے استعفار ہوئیدن سے گناہ کو اکھاڑ چینکے ول سے دوبارہ شکرے کا اظہار ہواوز کر سے کا موں کو ترک کر دے۔

(۵) سفیان توری نے کہا: اس کی جارعلامتیں ہیں: قلت علت عربت اور دلت۔

(۷) الواسطى نے كہا يہ إنه بكر كوش كى ديدے نه ہو جوش و بياش كارہ كرتا ہے اس كا متصدر إلى خوامش بورا كرنا ہے اور جوشن اس كناه سے لا يركنا ہے اس كا مقصد اچى آخرے منوارنا ہے تو يا ہے فض کے ليے تو بہ بے اللہ كے ليے فيس

تبار القرآر

لدووازوهم

( ) الرقاق المعرى نے كہائيد لوگوں تے قصب كيے ہوئے حقق واپس كرنا ہے اور لوگوں ہے كی ہوگی زیادتی گومعاف كرانا ہے اور پہیشراطاعت كرنا ہے ۔

(٨) ووالنون نے كها: اس كي تين علامتيں بين بكم ما تين كرنا مكم كھانا اور كم سونا۔

(9) شقق نے کہا بیابی نفس کو بہت المامت کرنا ہے اور بھیشہ گناہ پر نادم رہنا ہے۔

(۱۰) جید نے کہا تکاہ کو اس طرح میول جائے کہ پھڑ تکی اس کو یادیڈر کے کیونکی جُس کی قدیدیج ہوتی ہے وہ اللہ ہے جب کرتا ہے اور جواللہ ہے میت کرتا ہے وہ اس کے ماموا کو چول جاتا ہے۔

(۱۱) ﴿ الْمُوسِلِّى لِنَّهِ كَامِياً اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّ (۱۲) كلبى نے كہاد ل سے نادم ہوتا توبان سے استعفار كرنا محاد كواكما از چا اور طلمتن ہوتا كہ دود دوبارہ كار تي ك

(۱۳) بعض نے کہا: جب گناہ یاد آئے تو اس پر ندامت طاری ہواوروہ اس گناہ پر استیفار کرے۔ (۱۳)

۱۳) میں نے نہا: جب نناہ یادا نے تو آئ پر نمدامت طاری ہواوروہ آئ ان کام راستنظار کرے۔ (الکصف والبیان میں ماران انسان کی انسان کا میں انسان میں میں اعدام میں انسان کا میں انسان انسر کیا ہو وہ ۱۳۲۲ھ

امام فخرال بن محمد بن عمر رازی متوفی ۴۳۷ ه آنگهته مین : اس سے مراد بیرے کدانسان بُرے کاموں پرانتہائی نادم جواور دوبارہ دومُر سے کام نہ کرے۔

(تغيير كبيرج ١٩٥٠ - ١٥ داراحيا والتراث العرفي بيروت ١٩١٥ هـ)

(الجامع لاحكام القرآن يز ١٨ص ١٨٥ ما واد الفكر بيروت ١٥١٥ه)

اس کے بعد قریبانیہ پر تیس ہے کہ اللہ تم ہے تمہارے گنا ہوں کومنا دے اور تم کوان چنوں میں واخل کر دے جن کے -----احت

> یے سے دریا ہے ہیں۔ وید کرنے ہے گنا ہوں کا معاف ہونا

یعی اگرتم کی توبدر اوادراس کا معیارید بر کدمس گناه بتی نے توبدی بے چردل میں تم اس کناه کو کرنے کا مصوب نه

معرفها زواعم

الحريم ١٢: ١٢ ـــــــ ٨ قد نسمع الله ۱۸ بناؤ إوراس كي طرف رغبت نه كروتو الله تعالى تمبار \_ گناموں كومعاف فرباد \_ گا اورتم كوان جنتوں ميں داخل كرد \_ گاجن كے نيے سے دريا سے إلى حديث ميں سے: حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيان كرت إلى كدرسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمايا " كناه سے تو به كرنے والا اس خص کی مثل ہے جس نے گذاہ نہ کیا ہو۔ (سن این ماہر آم الحدیث: ۱۳۵۰ اکبرج ۲۲۴ مر ۲۰۳۱ ملیة الاولیاء ج واس ۱۳۹۸) حضرت ابو ہر رہو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک بندہ گناہ کرتا ہے کیمر جب وہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے کیے ہوئے رغم کین ہوتا ہے چرجب اللہ تعالی بیدد کھتا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے رغم لین ہے تو اس کومعاف فرما دیتا ہے۔ ( بھی اگر وا کررقم الحدیث: ۵۲۱ کا احافظ البیٹی نے کہا: اس حدیث کی سندیش ایک رادی واؤدین الجرضعیف سے کا اس کے بعد فرمایا: جس دن اللہ نہ ٹی کوشر مندہ ہوئے دے گا اور نہ ان لوگون کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا ٹوران کے آگے اوران کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے:اے جارے رب! جارا ٹور جارے لیے تکمل قرما وے اور ہمیں بخش وے بے شک تو ہر چیز برقادرے 0 مرجہ کا اس پراستدلال کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت نہیں اور اس کا ردّ الله تعالی نے فریایا اللہ تعالی نبی کواور ایمان والوں کورسوانیس کرے گا'اس آیت میں کفار اور فساق پرتعریش ہے کہ اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا'اور اس میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالی آپ کو قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دے گا کہ آپ کی شفاعت کومستر دکر دے اور مؤسنین کی مدت ہے کہ اللہ تعالی ان کو دائی عذاب دے کررسوانہیں کرے گا۔ مرجہ نے اس آیت ہے اپنے مؤقف پراستدلال کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گنا ہوں سے بیچنے اور نیک عمل کرنے كى ضرورت ئيس ب كيونك اگر مؤمنول كودوز خ مين داخل كر كے عذاب ديا جائے تو وه رسوا مون كے قرآن مجيد ميں ب اے حارے رب! بے شک تونے جس کو دوزخ میں داخل مَّ بَنَا إِنَّكَ مَنُ ثُمُ خِلِ التَّادَ فَقَدْ أَخُزَيْتَ لَهُ (آل عران: ۱۹۲) · كيااس كوتو في رسوا كرديا-اورالتحريم. ٨ كا نقاضا ہے كه اللہ نقال مؤمنوں كورسوائيس كرے گا ليس ثابت ہوا كه اللہ نقالي مؤمنوں كودوزخ ميں داخل اس کا جواب ہیہ ہے کہ جن کو اللہ تعالٰی وانکی عذاب کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا وہ ان کورسوا کرے گا اورگنہ گار مؤمنوں کواللہ تعالی عارضی طور پرتظمیر کے لیے دوڑ تا ہیں وافل کرے گائن لیے وہ رسوانیس ہوں گئے دوسرا جواب ہے ہے کہ التريم: ٨ ميں مطلقا مؤسوں كے ليے تيس فرمايا كه ان كواللہ تعالى رموانيس كرے كا بلكه ان مؤمنوں كے ليے فرمايا ہے جو مى کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور وہ صحابہ کرام ہیں اوران سے اللہ تعالی نے عاقبت حتیٰ کا وعد و کیا ہے اور وہ مطلقا دوزخ میں واطل مہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے خلاف سیدمودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت اورأس كأرة اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (قیامت کے دن)اللہ ہی کوشرمندہ نہیں ہونے دے گا( کہ آپ کی شفاعت

قد سمع الله ٢٨

ستر وکردے)۔ لكن سيدابوالاعلى مودودى في اس كے برخلاف ايك ضعيف دوايت استدلال ميں پيش كى ہے:

این ماجیات اسلسلیمیں جوحدیث نقل کی ہوہ بڑے تی دردناک الفاظ میں ہے اس میں حضور فرماتے ہیں:

خرداررہ واپس تم ہے آ گے حوض پر بہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذرایدے دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپی امت کی

كثرت يرفخ كرول كا ال وقت ميرا منه كالانه كرنا ـ الحديث (ابن الدِكبّاب المناسك) ( تغييم القرآن ن ٢٥٣٥ ١٥٠٠) بيروايت جس مين "لا تىسو دوا و جھى "ميرامنىكالا نەكرنا كے الفاظ بيل غايت درجه كى ضعيف ہے اور كى محدث يدالفاظ فالناس كي بدالفاظ صرف ابن ماجد يس يي-

دُّا كُمُّ بِشَارِ عُوادِ معرد ف أن حديث كي سند كي تحقيق مِن لَكهته مِن :

اس مدیث کی سند ضعیف ہے اس کی سند کا ایک راوی زافرین سلیمان الایا دی ہے وہ اس روایت میں متفر د ہے اس ہے زیادہ تقدراویوں نے اس کی خالفت کی ہے۔(حاشیشن این اجرام الحدیث:۲۰۵۷)

قرآن مجیدتو فرمارہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نج کوشر مندہ نہیں ہونے دے گا اور سید مودودی اس روایت کوفقل کررہے این دوم میرا مند کالا شرکنا ، جوروایت نی سلی الله علیه و کلم کی فضیلت میں وارد مواس کو بدلوگ کهد دیے بین که بدروایت ضیف ہے اور بیسلم ضعیف روایت ہے اس کومودودی صاحب نے ضعف کی تصریح کے بغیر کلھے دیااوراس پر فورٹیس کیا کہ اس كے خلاف بي صلى الله عليه وسلم كي وجاہت شي قرآن مجيد كي تقي آيات ہيں۔

وَكُسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَا بُكَ فَكَرُوهِي أَرْأَتَى ٥٠ عُقريب آپ كارب آپ كواس قدر عطا فرمائ كاكه آپ

راضی ہوجا کیں گے 0

منقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پرفائز فرمائے گان

عَسَى أَنْ يَبْعَثُكُ مَابُكُ مُقَامًا فَتُرُدُان

(ين امرائل: ٤٩) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ٹی مکرم! کفار اور منافقوں ہے جہاد کیجئے اوران پرخی سیجئے اوران کا ٹھیکانا دونہ خے ہے اور وہ کیسا میں تھیں انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے عداب سے نہ بچا سکے اور ان سے کہا گیا بتم ووٹوں ووزخ میں داخل ہونے والول کے ساتھ داخل ہو جاؤ O اور اللہ نے ایمان والول کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب اس نے دعا کی اے میرے رب! میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنادے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے طالم لوگوں سے نجات دے دے 10اور عمران کی بیٹی مرتم کی مثال (بھی)جس نے اپنی پاک وامنی کی حفاظت کی سو ہم نے اس کے حاک گریمان میں اپن طرف سے روح پیونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کمایوں کی تقدیق لی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی O (اُتریم:q\_ir.e) نی صلی اللہ علیہ وسلم کےعلم غیب کی ایک دلیل

التريم: 9 من ني صلى الله عليه وسلم كو كفار اور منافقين سے جهاد كرنے كاتھم ديا ہے اور ان پرختى كرنے كاتھم ديا ہے اس كا منشاہ میہ ہے کہ دین میں شدت کو اختیار کیجئے جہاد کا مطلب میہ ہے کہ آپ ان کے خلاف کو ارول ٹیز وں اور دیگر ہتھیاروں ہے جہاد کیجئے اور زبان سے جہاد کیجئے اور اپنے مؤقف کے ثبوت پر دلائل پیش کیجئے اور انٹیل اللہ کے دین کی دعوت دیجئے اور مناقش مدد کا ارتاب کرتے ہیں 'موانی پ انسان عدد قائم کیجانیٹ کی ملی اندھایہ نام کو مناقش کے طاقب جہاد کرنے مجموع ہے قروری اور آئے کی جمہ کدر کاروں حاتی ہے اور ایسان اور نامی ہیں ہور ایسان اور طاق میں ہوتا ہے اور اس اعتقار خمر ہے ہے میں اور اس آئے ہیں میار کا کہ کہ کہ اندھ تال نے آپ کو عمم فرب مطافر کہا ہے۔ تمار سی کا در آخر است وار اس کر تیس اکھان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ تمار سی کا در آخر است وار اس کر تیس اکھان اور اعمال صالحہ پر ہے۔

اتریم: میں اند تعالی نے دوکا فر اوران میں شام ایوان فر ایک جدود نویوں کی چدیا میں میں میں اسلام کیا چیری کا دام والعہ تھا اور حضر ہے لوط علیہ السلام کی چیزی کا نام والعہ تھا کیس ودونوں انھان نیس الا نمیں ال کے ی کے نکار شمس و نے کے باد جودان کی منفر ہے تھی وہ وک کے

اں آ ہے بین کی فریا ہے کہ ان دونوں نے خارف کی احضریہ فری علیہ السام کی بیون کی خیاف ہے تھ کہ کہ دولوگوں سے ا حضرے فورج سرحصاتی کی تھی کی ہے جون میں اور حضرے اور طبیہ السام کی بیون کی خیاف ہے کہ کہ ان سے گھر جو مہمان آئے تھے دولوں کو ان کام بڑیم المجمع کے خانوے سے میر افزیش ہے کہ دو ہے جائی کسکام کرتی تھیں کہ بیونکہ کی کئی کئی کی نے بید جائی کا کام بڑیم کیا ہے انجر کریں: میں معدانا باق اعام افزال ہے 400 مارس

ا مام این جرم طبری موتی ۳۰۰ ه نے اپنی سند کے ماتھ دوانت کیا ہے کہ" کمیا جدفت اعمر ء قانسی فیط "کسی تی کی تیدک نے مجل بے دنائی کا کام انتہاں کی المبادان آوان الدین ۱۹۱۰ کا

ے والے چیاں وہ و ایسان عابد وہ اور اور جیستاندہ اور ہے۔ برطانیہ کے مشہور مسلم اسکالز حافظ عمد الحبر الترجید کے نظر فرن پر چھے اس مجھٹ میں ملکورین کا ایک اشکال بتایا۔ سفرود فرم میں مثین اس اشکال کا جواب جیش کر رہا ہوں

نیا میشود رہا تک ماہ الاقعال ہ واپ بین کراہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے میٹے کے متعلق سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پرمُلحدین کے ایک اعترائش کا جواب

اں آیت شد حضرت فور علیہ الملام کا ذکر آگیا ہے اس مناصوب سے مرطوبی کے ایک احمر اُس کا جمال سختا جاہا رہے ہیں۔ اُن کا احمر اُس بہے کر دب حضرت آوج کا بدا المسام نے اپنے رب سے انگس کیا کہ بسید تک میرا ویٹا میرے افس ہے ہے اور جم اعدادی میں اور قوم سے ماکموں سے بوا ماکم ہے۔ (حورت) آثا اللہ تحالی نے فرایا:

يُوْرُ رِايَّةَ كِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِنَّهُ مَثَالَ غَوْرُ مُلِيهِ فَي فَارْشَكُنِي هَالَيْسَ لَكُوبِهِ مِلْوُ (مورس) كَالْمِن الْمِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ المؤ

فورین سیکتے ہیں کہ انشاقائی نے جو یؤ رایا کہ دہ آپ کے اللّٰ سے ٹین ہے اور آپ کو اس کا طرفین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرح ملیا السام کا جا ان کسب ہے ٹیس تھا اور ان کی چیزی نے اُن سے خیانت کی تھی نوس طلبہ السلام کا اور کو کی موال ٹیس تھا درنا اخذ تائی اُن کے موال کا و کر فریانا۔

اں امتر اش کا جواب ہے کردھڑ ۔ فور کی یوی کی خیانت سے نب بٹس خیانت سرادتیں سے کیونکس کی بی کی یوی نے کئی کوئی ہے جائی کا کامٹی کیا اور اس سے مراودی عمل خیانت کرتا ہے۔ اس کی اموریہ ہے کہ باللہ تعالی ہر می کواس کے سامتے معزوا دو پر دون بدائر جھیجا ہے اور حمل کا پیوی ہوئاں کی کرے دونھی الوکوں کی نگاہوں شارد ہوشا اور سے فیرت ہوتا ہے اور ایراعظمی کس کوگول کو انشد فزوشل کے چیام بر کمل کرنے کی وقعت دے سکتا ہے جب کرکٹر واشرک ان الوکوں ک

التركيزال مثل مؤمد گورت كي جل وي سياسيد حريرة آميد خدم ام جي جوفريون كے فائل مي تشي اور حدرت موي م الجان السام كي مشتر احداث مؤكم إليان السام كي وجه سيقر قوات المان ير بهت هم كيا ان سكر إقعى يوم بالا عدال شك ملكي خوك وي المجدول سكان سام وي كي كدا الله قائل ان كوفريون كه مظالم سياميات وسط مواكل الدي الا وي وي موجع الكري المشمول كي كيان الله تحاق كي كذا الله تحاق كي كوفري كرماته تجاه دي اودان كو بترث عن والحاكم لوادود جنت عمر كاماني في جي سيار

ال آیت بیل مؤمنول کوال پر تنمید کی ہے کہ راوحق ش اگر ان کومظالم برداشت کرنا پڑیں تو حضرت آپ ہے سبق

حضرت ایو دخی اشوی آنشی الشرعد بیان کرتے ہیں کہ رمول الله طی النظامی سے قربا این ووں میں بہت کا ل ہیر اور اورون میں صرف جاد کا لمد ہیں: آ سے بہت حزام فرنون کا پیونا مرتب بشت مجران خدیجہ بنت خویلہ اور قاطمہ بنت می ما تشکر گفتیات تودنوں پر ایک سے چیسٹر نیانی خدیات تا کہا تون برجہ

(منداند من المراقب المساورية) المام فتلبي اورطامه قرطي نے حضرت معاذ بن جمل وضي الله عندنت دوايت كيا ہے كذبي على الله عليه وسلم وقائد عندرجه المام فتلبي اورطامه قرطي نے حضرت معاذ بن جمل وضي الله عندنت دوايت كيا ہے كذبي على الله عليه وسلم حضرت خدرجيه

علدوواز دبم

سورة التحريم كى تفسير كااختتام

الحدولة ربيا الطلبين اآج به جماع ۱۳۲۰ عالم خاند خاصه و يدوز بحرات مروة التريم كي تشير محل بركز كام الروز و كال في ايتباري كي المراطري قدن عن الي مورت كي تشير محل به وكي ساله التأثير السائلين السائل م كواتي بالرقاء مس قدل فرمانا الدياقي مروق كي تشير كوكم مكل كراوينا الديري كادوم برعد والدين الدين كالمنفرة الريادين السائل المسائل المسائل المسائل عليه وطبق آماه واصحابه وازواجه وعترقه واصنه انجدمين.



## سورة الملك

ورت کا نام

اس سورت كا نام الملك باورية نام اس سورت كى درج ذيل آيت سے ماخوذ ب تَبْرَكَ الَّذِي بِيلِهِ الْمُلْكُ (الله: ١) وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں اتمام دیا

اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں اس سورت کا نام الواقیہ اور المجنیہ بھی ہے کیونکہ میں عذاب قبرے بھائی ہے اور نجات ری ہے۔ حضرت ابن عماس رضی الله عنبما اس مورت کا نام المجادلہ رکھتے تھے کیونکہ میں مورت قبر میں میت کی طرف ہے بحث اور بدال کرتی ہے۔

ترتيب نزول كے احتماد سے اس مورت كالمبرا ع ب اور ترب مصحف كے احتماد سے اس مورت كالمبر ١٧ سے بيرمورة المؤمنون كے بعداورسورۃ الحاقہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورة الملك كي فضيلت ميں احاديث اور آثار

تضرت ابو ہر یرہ دختی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: قر آن کی ایک سورت میں تمیں آیتیں ہیں' ووجس فخص کی بھی شفاعت کریں گا اس کی مفخرت کردی جائے گی وہ سورت تبارك الذي بيدہ الملك " ہے۔ (سفن الإداؤد وقم الحديث: ١٠٠٠ اسن ترفدكي وقم الحديث: ١٩٩١ سن اليه وقم الحديث: ٢٨٨٣ ميز. احمر ع من ٢٩٩ بليع قد يم مند احد ج ٢١٠ ٢ ٢٠١ أمرورك ج الل ١٥٥ من معتف عوالرز الآرقم الحديث ٢٥٠ المستح التان وقم الحديث ٨٤٠ شعب الايمان أم الحديث ٢٥٠٠ حضرت انس بن ما لِک وضی الله عنه بیان کرتے بیں کے قر آن مجید کی ایک سورت ہے جس میں تیں آئیتیں بیں وہ اسپے

ر من والے کی طرف سے جھڑا کرے گی تی کہ اس کو جنت میں واخل کردے گی وہ مورت تعبار ك "ب (العجم الاوسط رقم الحديث: ٣٦٤ "أمكتبة المعارف رياض ١٣١٥ هـ) حيزت ابن عباس وضي الله عنهما بيان كرت بين كه المك فض في العلني عن المك قبر يرخيم الله ويا اس من المك انسان

ورة الملك پزردر القاحي كاس ناس الوقتم كرايا كجروه في صلى الشعلية وعلم كي باس كيا أوراً ب كواس كي خرد ي آب ن فرمایا: بیسورت المانعة اورالمنجية <sub>ہے</sub> پينذاب قبرے نجات د<sub>ي</sub>ق ہے۔ سنن رّغه كارقم الحديث ٢٨٩٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٥١٠)

حضرت ابن عمال رضي الله عنماييان كرتے بين كدرسول الله سلى الله عليه وللم نے قرمايا: تيجه بديسند ب كديہ سورت يعني

ساء القرآء

نيا، ك الّذي ٢٩ ''ہرمؤمن کے دل میں ہو۔ تبارك الذي بيده الملك (المبعد دك جَامُ ١٥٥ه طبع قد مم المبعد دك قم الحديث: ٤ ٢ موضع جديدٌ شعب الإيمان قم الحديث: ١٥٠) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فریایا: مورۂ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھڑ اکرے گی تح کی کہ اس کو نشته میں داخل کروے گی۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث:۲۵۰۸) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے فر مايا: سورة جارك پيڙھنے والے كى قبر من ايك شخص داخل ہو گا اور اس كے ہروں کی جانب ہے آئے گا تو اس کے بیر کہیں گے جمہیں میری قرف ہے آئے کا کوئی حق نیس سے سیخض میرے یا سورہ تارک الذی بر حاکرتا تھا بچروہ فض اس کے سیدیا پیٹ کی جانب ہے آئے گا تو اس کا سیندیا پیٹ کے گا جہیں میر کی طرف ے آئے کا کوئی جن نہیں ہے میخص میرے پاس سورہ 'نہاوك اللذي ''بر حاكرتا تھا' گیر وفخص اس كے سركی طرف سے آئے گا تو اس کا سر کیے گا جمہیں میری طرف ہے آئے کا کوئی حق ٹیس ہے کیونکہ میشخص میرے یاس مورۃ الملک پڑھا کرتا تھا' يس بيمورت عذاب قبر منع كرنے والى ب- (شعب الا بمان رقم الحديث ١٥٠٩) حضرت فالدين معدان رضي الله عنه فرماتے ہيں كه أمجنية كى حلاوت كيا كرؤ اور بيالم تنزيل ئے كيونكه مجھے بيغر پنجي ب کہ ایک تخص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کس سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا' اور وہ بہت گناہ کرتا تھا' میں اس مورت نے اپنے براس کے اور پھیلا ویے اور کہا:اے میرے دب!اس کومعاف کردے کیونکہ پیخش میری بہت تلاوت ار تا تھا 'سور ب نے اس کی شفاعت کو تبول فر مالیا' اور فر مایا: اس کے ہر گناہ کے بدلہ ٹس ایک بیکی کلیے دوادراس کا ایک درجہ بلند ر دو\_ (سنن داری رقم الدیث: ۹ ۳۳۰ دارالمعرفهٔ پیروت ۱۳۳۱ د.) کب بیان کرتے ہیں کہ جس فض نے تنویل اسجد ، اور تبارک الذی بیدہ الملک کی طاوت کی اس کی سرنکیال الکھی جاتی ہیں اوراس کے ستر گناہ معاف کرویئے جاتے ہیں۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۱۰) حضرت حابر رضي الله عنه بيان كرتے بين كه جب تك ني صلى الله عليه وسلم الم تنزيل السجدة اور تبارك الذي كي تلاوت ييل كر ليت تفية في تبيل سوت تقد (سنن داري رقم الحديث:١٣١٢) حضرت انس رضی اللہ تحدیبان کرتے ہیں: میں نے ایک تعجب خیز جیز دیکھی میں نے دیکھا کہ ایک فحض بہت گناہ کرتا تھاوہ فوت ہوگیا جب تبریش مذاب اس کے میروں کی طرف ہے آتا یا اس کے سرکی طرف ہے آتا تو برندوں کی ایک قطار کی شکل میں ایک سورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لیے جنگلزا کرتی اور کہتی نیٹن میری حلاوت کیا کرتا تھا اور جھے سے میرے رب نے وعدہ کیا کہ جو تھی وائما میری تلاوت کرے گا میں اس کوعذاب بین دول گا ایس اس شخص سے عذاب دور ہو کیا اور مهاجرین ورانصاراس مورت کوسیمنے تھے اور کہتے تھے ، وہنی نقصان زوہ ہے جس نے اس مورت کوئیں سیکھا وہ مورت ملک ہے۔ (الدرأمكوري ٨٨ ٢١٨ واراحياءالتراث العرلي بروت ٢١٨ ٥٠) مورت الملك كيمشمولات جس طرح بالعوم کی سورتوں میں اسمام کے بنیادی عقائد پر زور دیا جاتا ہے ای طرح اس سورت میں بھی تو حید ٔ رسالت قامت حشر ونشر اور جز ااور مزاکے مضافین کو بہت مؤثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ الله تعالى كے وجوداس كى توحيداس كى بقدرت اور قيامت اور بعث بردائل قائم كيے گئے ہيں۔ اس مورت کی ابتداءاللہ تعالیٰ کی تجیداوراس کی عظمت ہے گا ٹی ہےاور بتایا گیا ہے کہاس دنیا کی سلطنت اور حکومت

بياء الق آء

علد دواز دجم

مرف ادر مرف الفرق کی قبته اقتداری به اور دی لوگن کو پیدا کرنے اور ان کو بارخے والا در بے ہے اور ہے۔ \*\* الشرق اللّ نے سات آ سانوں کو پیدا کرنے اور ان کو بیادر ان اور سزاروں کے ساتھ مز میں کرنے نے بابی تو جید پر احتدال فریا ہے اور شیا تئین پرشہاب فا ہے گرا کرآ سانوں کی مجالات کرنے سے اپنی قدرت پراستروال فریا ہے اور سمتا ہے کہ اس جمان کا فلام نہایت مشعودا اور حظم ہے اور اس بھی کوئی طال نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کی فذرت کے مظاہر میں سے ہیہ کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کاعذاب تیار کیا ہے اور مؤمنوں کو مغرب

یہ بتا ہے کدہ ہر کام اور تھی اور کی اور کی اور کی اور کیا جائے والد ہے اس نے انسان کر بیدا کیا اور ڈیم کو اس کار ہائٹ کے تاقی ماہ وادار ٹری کر بیا کی جائب دخشے سے محقوظ وادیا اور اس اس سے کے اس کو شک ہارای سے ماموں کرنیا کا کرنگیا اس کی کار کر وہ اس کالی خار ہے میں جواند میں اور اس کے بدور کوڈیش میرکر کے سے دو سے کوئی اس کے اس افتحالی کی تھی آور ہے والی جرا موان نشانیوں سے بدیات چاہیے کہ اگر اند توانی اسٹ باز لرائز میں جو کوئی اس کے خارج کی اس کا جواند کیا گئی ہواں کے انسان کا سے اس کا جائے ہیا ہے کہ اگر اند توانی

سودت کے انجمہ شمل بین بتایا گذشتی نے اس جمان کو بنایا اور چاہا اُوہ اس پاکسی تاور ہے کہ دوہ قیاست سے اس سارے جمان گونا پورکس کے دوبار مادہ اللہ جا کہ اور سیکس ہوگا اس کا طمیعر ہی اُنسٹ ہواں کا اور کا اس کے دایا ہے کہ اگر انہیں نے جا سرک والدی موکن کو کھی کا تحقیق کی اور کا جماعی کا جائے ہے کا اور اس سے ڈوایل ہے کہ تجاری اور کا اس سے جو چھی اور انہوں کو میں کا سال کرتے جو اگر دوال پائی کو زمن میں وصفا در آتا انسٹ سے اوالوں ہے جو چھر سے ان کا

۔ خلاصہ یہ کہ اس مورت شمالقہ تافی کے وجود اور اس کی دھانیت پر دلائل دیئے گئے ہیں ادر اس کی ملم اور اس کی قدرت کے مظاہر سے استعمال کیا گیا ہے اور قیامت کی ہونا کیوں ہے اور اپندوں پر اللہ کیا تھیں یا دولائی ہیں اور بہ بتایا ہے کہ حصول روق کے لیے مخیال وجود وجہ کرو گھیر اللہ برو کل کرور

مورۃ المک سے اس تھو تھارف اور نہید کے بعداب شن اللہ تھالی کی امارا واردادان نے دِو گل کرے ہوے اس مورٹ کا تریہ اوراس کا کمبری کا کا قار نرم ہاول سال العالمی کا سے پر سادر سیا گھے اس ترجہ واور نگیر بیس کل برہ کا ایکل سے جیشت رکھتا ہی وصداقت کے احتماق اورنا صواب ادر باطل کے دو ادرایطال کی بھت مطافر ہاتا وصدا خالمان عسلی اللّی جوڑ چاہد ہو کاست واللہ ایسی۔

> غلام رسول سعیدی غفرایه ۲۶م ۱۳۲۷ که ۱۱۱ از ۲۰۰۵، موبال نمبر: ۲۰۱۵ ۱۳۰۹، ۲۰۳۰، ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲،

## 

152 ا، ك الّذي ٢٩



تبیاد که "'نگامینشدادر منتخل اوراس لفظ کا الله تعالی کسر ما تقریخصوص بودنا المک : این محاولات " کا لفظ نیاس کا داده "بو مک " به خدار حتین بن بخدراف اصفهای تصفح بین : " بسوله " کاامل منتخل اوض کا میند به باگر چه دوم بستنگل بنماستهال به دناسیادت چک میدویک فریشتا

ہوں ۔ کے اس کا معنی مظہر ما اور طابت رہنا ہے وقوش میں جہال پانی رک جائے اس کو برکہ کہتے ہیں۔ ای طرح کی چیز میں خیر اور کے اس کا معنی مظہر ما اور طابت رہنا ہے وقوش میں جہال پانی رک جائے اس کو برکہ کہتے ہیں۔ ای طرح کی چیز میں خیر اور

تبيار القرآن

خوبی کے جمع ہونے کو بھی برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو غیر محسوں طریقہ سے خیراور بھلائی حاصل ہوتی ہے اس کو بھی برکت کہتے ہن اللہ تعالی فرما تا ہے:

تو ہم ان برآ سانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَاعَلَيْمُ بَرَكْتِ قِنَ الشَّمَاءَ وَالْأَمْضِ. (النفردات ج اص ۵ مكتبه زارمصلفی كد كرمه ۱۳۱۸ ه.)

علا مدمجد الدين محد بن ليقوب فيروز آيا دي متوفي ٨١٧ه نه أكلها بيه الإله البيُّله " " كالمعنى ب الله تعالى برائيول ے مقدی اور منز ہے ئے بیصفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کے اللہ تعالیٰ کے فیر کے لیے بتارک نہیں کہا جاتا۔

(القامون من ٩٣٣ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٣٢٧ه)

علامه محمر مرتفعلى زبيذي متوفى ١٢٠٥ ه لكهية بن: ابوالعاس نے 'مساد له الله . " كي تغيير كے متعلق سوال كيا گيا تو انہوں نے كہا: اللہ تعالى بلند ہے زجاج نے كہا بيد برکت بے بنا ہے اور باب تفاعل برے این الا ناری نے کہا: 'عباد ك الله ' ' كامعتیٰ بے: بركام میں اللہ كے نام بے برکت حاصل كي جائے الليث نے كہا: 'قسادك الله "" ميں الله تقالي كى تجيدا واقتطيم سے الجو برى نے كہا: 'قسادك الله ""كامعتى

ے: الله بركت والا ہے\_( تاج العرون شرح القامون ج يص ٢ • ا' داراحيا والتراث العربي بيردت ) علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكهية إل:

امام رازی نے کہا ہے: برکت کی دوتفتیر میں ہیں: (1) بقاء اور ثبات (۲) فضیلت والے آثار اور علامات کی کثرت مہلے معنى كى اظ ئى الله "كامعنى ب: الله الله "كامعنى ب: الله الله المكاورة بت اوردوس معنى كى اظ ئى كى الله "كا معنیٰ ہے: تمام خیرات اور کمالات کامنیج اور مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہاں تبارک کے لفظ میں جو نتاء اور حد ہے وہ صرف اللہ عزوجل کی شان کے لائق ہے زجاج کا مخار ہے ہر خمر کی کثرت تبارک کے لفظ سے مضارع امراہم فاعل وغیرہ نہیں آتے اور نداس کی گردان آتی ہے تاضی بیضاوی نے کہا:اس کامعنی ہے:اللہ تعالی وحداثیت الوہیت اور بوہیت کے ساتھ متفزد ہے۔ (روح المعاني جز ٨س٢ من وارالفكر بيروت ١٣١٧ه.)

اس کے بعد فرمایا: جس کے ہاتھ میں (تمام دنیا کی)سلطنت ہے۔ اس آیت میں ہاتھ سے مراد جسمانی عضونیس ئے بلکہ وہ ہاتھ مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لاکن ہے یا اس سے مجاز أ

بقنه اور قدرت اور تصرف ہے جیسے جارے محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے: فلال چیزیا فلال کام میرے ہاتھ میں ہے۔ الملك: ٢ يس فرمايا: جس في موت اورحيات كو بيداكيا تاكرتهاري آزماكش كرے كدتم ميں سے كون زيادہ اچھا عمل رنے والا ٢٥

موت اور حیات کے معانی

الله تعالى نے قربایا: اس نے موت اور حیات کو بیدا کیا اور پیدا کرنے کامعنی ہے: کی چیز کو وجود عطا کرنا اس معلوم ہوا کہ موت بھی حیات کی طرح وجو ذی چیز ہے عدی نہیں ہے۔ موت حیات کے مقامل ہے اس لیے اس کامعنی حیات کے اعتبارے ہے(۱)انسان حیوان اور نباتات میں نشو ونما کی قوت کوزائل کرنا میسے قرآن جید میں ہے: وہ زمین کوائی کی اموت کے جعد زندہ کرتا ہے۔ يُحِي الْأَرْفِنَ بَعْلَا مَوْتِهَا لا (الرم: ١٩)

ساء الد آ

بارك الذي <u>٢٩ الملك ٢٤: ١٣ \_ الم</u>

لین زشن شرا گانے کی مطابح کو آنا کر کے علامی میں گھرا گانے کی مطابح سے پیدا کر دیتا ہے۔ (۲) حماس کی قو آن کو آنا کر کر دیا جس طرح حشر سرم کے نے دعا کی۔ لینکٹونٹی میٹ تیکن کینڈڈا ( رم بر ۲۲ )

(٣) قوت عالله كوزال كرنا اوراس كوجهاك تيم يركرتي بين قرآن مجيد يس ن

اِ فَكَنْ كَارْتَشْمِهُ الْمُتَوْفَى (اَنْهِنْ ٨٠٠) بِعَلَى آبِهُ وَوَلَ ( بِعُسُّ الْوَلُونِ ) تُوْمِينَ عاتے (٣) ایساریٔ اورثم جوزشدگ سے مالین کردے اور دواس کو مطل کردے۔

ا میام اور این از این در این اور در مرخ و کیاتیانی الْمُونْ عُرِنُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اور در مرخ این اور در مرخ این اور در مرخ (ایمانی ما) والانش ہے۔

(۵) نینز جس سے حوال اور مشاع عارض طور بعطل ہوجاتے ہیں ای لیے کہا جاتا ہے کہ نینز خفیف موت ہے اور موت ثقیل

نیند ہے اُس اعتبارے اللہ قالی نے ٹیزکو وفات ٹر ہالیا ہے: دکھر الکیزی پیکٹو کنگر پالٹیل ۔ (الانعام: ۱۱) اور وق ہے جورات میں تم یرموت (نیز ر) طار ری کرتا ہے۔

(۲) قوت جوانه کا زوال اور دو کا جم سے الگ ہونا قرآن مجیدیں ہے: کا مرمر وی کا مورد و مرد

اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ال

بارک سے ایک آن کے لیے الگ ہوٹی اور ان کی روح قامت تک کے لیے ان کے جم سے الگ ہوگئی ) (المؤرات ج سمی ۱۲۷ سے بند ارسطان کا مرکز ۱۹۸۸ سے کا م

ای طرح حیات کے بھی متعدد معاتی ہیں

(۱) نشودنما کی وہ توت جو حیوانات اور دنیا تات بیل ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فریایا: جَبِعَکْلَمَا عِمِیٰ الْمَامَاءُ کُلِیُّ اللّٰمِیٰ وَجِیْ ﷺ (الانیاء ۴۰۰) اور تیم نے ہرزندہ چیز کو یانی سے پیدا کیا ہے۔

(۲) حوائب فمسد طاہرہ اور حوائی فمسہ باطنہ کی تو تو ل کو تھی حیات کہا جاتا ہے اللہ عن وجل نے قربایا: وَهَمَا يَهُمْ تَقِينَ الْحَمْدِيِّ الْوَرِيْدِ الْوَرِيْدِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

و همایسلیون الاحیها دو لارالا همواه . (قاطر ۱۳۰۰) ادر زنده اور مرد ب برابریش میں۔ (۳) قوت عاملہ اور توت عاقلہ کو تکن حیات کہا جاتا ہے قرآن مجیو بیش ہے:

آدُمَّنُ كَانَ مَيْقًا كَانْسِينُنَا وَجَعَلْمَا لَهُ مُوْمًا آدِمُنُ كَانَ مَيْقًا كَانْسِينُنَا وَجَعَلْمَا لَهُ مُوْمًا اس كي له (الانام) (الانام)

ے۔ ٣) دنیاد کی نظرات اور رین و آم کے اللہ جائے کو گل دیا ہے کہ اس قرآن مجید ش ہے۔ وکہ نظر کی کی نظر کی نظر نظر اللہ کا انسان کھا کہ اس معرود کا اس اور جوال اللہ کی راد میں کئی کر دیے گئے ان کو مردہ گان

مت کرد الميدوا ہے رب کے پائ زعرویں۔ بلک المقبل المجھنات ملک ہے۔ جیسا کہ بہ کوٹرت احادیث میں ہے، شہداہ کی روشن لذت حاصل کر روق ہیں۔

(۵) حیات افرومیاند پیچیها کرقر آن مجید میں ہے: -

تبيار القرآر

جلددوازوجم

- بِنْكَ آخرت كَالْحرك زندگى بى حَتِق زندگى بى ا إِنَّ الْكَادَ الْأَخِرَةُ لَقِي الْحَنْوَانُ لَوْكَانُوْ إِيعْلَمُونَ یعی حقیق اور سرمدی زندگی وہ زندگی ہے جس بر فتا ند آئے ند کہ وہ زندگی جو کہ ایک مدت تک رہتی ہے بچرفنا ہو جا اُل

(۲) ووحیات جس سے اللہ تیارک و تعالی متصف ہے مینی وہ حیات جس پرموت کا آناممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالی کا ارشا

اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ٹنیس ہے جو ہمیشہ زندہ ۔ ٱللَّهُ لِآ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ ۚ أَنْحُ ۚ الْفَكُوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ ﴿ لَا تَأْخُذُهُ ﴿ سَنَةٌ ۚ وَلَا اورسب كو قائم ركفتے والا بے شاس كواؤگھ آتى سے اور نہ نيند نُوْهُرُ (القرو: ٢٥٥)

· (المقردات عاص ۱۸۲۱۸ مكترز ارمصفي مكه كرمه ۱۳۱۸ م

الله تعالی کے امتحان لینے اور آ زمانے کی توجیہ

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تا کہتمہاری آ زمائش کرے کہتم میں ہے کون زیادہ اچھاعمل کرنے والا ہے۔

یعنی تم میں سے کون زیادہ حرام اور مکر وہ کاموں ہے تیجنے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ریادہ ونولہ او مرگری ہے کرنے والا ہے۔اس نے موت کو جزاء اور مزاویے کے لیے پیدا کیا ہے اور حیات کو آ زمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت بر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اہتلاء کامعنیٰ تجربہ اور امتحان ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بندے اس کی اطاعت کم رہے ہیں یا اس کی نافر مانی کررہے ہیں اوراللہ تعالی کوتو از لا ابدأ تمام معلومات کاعلم ہے تو اس کے حق میں انتحان لینے کامعنی س طرح متصور ہوگا؟ اس کا جواب رہے کہ اللہ تعالی هیئة استحان نہیں لیتا کیونکہ اس کو پہلے ہے ہی نتائج کاعلم ہے بلکہ و بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح متحن طلبہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن ٹیکی کرنے والوں کوانعامات ہے وازے اور برکاروں کوسزا دیے تو کوئی پداعتراض نیگر سکے کداس نے ٹیکوں کوضول انعام دیے اور بدول کو بلاوج سرا دی اس امتحان کے ذرایع اللہ تعالی خلوق پر اپنی ججت پوری کرے گا اور آخرت میں بیبتانا ہے کہ نیکوں کوافعام ہے اس لیے نوازا کہ دوامتحان میں کامیاب ہو گئے اور بدوں کواس لیے سراوی کہ ووامتحان میں نا کام ہو گئے وراصل سیساری د نیااوراس کی زندگی احتمان گاہ ہےاورروز آخرت وارالجزاء ہے۔

الملک:٣ ميں فزمايا: جس نے ايک دوسرے کے اوپرسات آسان بنائے (اے مخاطب!) تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی ظلِ نبیں دیکھ سکے گا' پس دوبارہ دیکھ کیاتو ان میں کوئی شگاف دیکھاہے؟ ٥ رحمن کے نظم تحلیق میں کسی تسم کی کی کانہ ہونا

اس آیت کا معنیٰ سے ہے کہتم رحمٰن کی بناوٹ <del>میں</del> کوئی شیڑھ تناقض اور تباین ٹیس پاؤ کے بلکہ نیہ بناوٹ بالکل متنقیم او سیدهی ہے جوایے خالق کے حس تخلیق پر دلالت کرتی ہے اگر چہاں بناوٹ کی صورتیں اور صفات مخلف میں۔ اس کا دوسرامعنی سے کہ آسانوں کی بناوٹ میں کوئی عیب تہیں ہے۔

تفاوت کا اصل معنیٰ فوت ہے' یعنی کسی چیز ہے کسی چیز کا فوت ہو جانااوراس کی وجہ ہے اس کی بناوٹ میں کوئی خلل او عيب آحائے۔

اور فرمایا: پس دوباره دیکیرکیا تو ان ش کوئی شکاف دیکتا ہے۔

جلددوازدتم

یخی این نظر آسان کی طرف چیمرویا بی نظر آسان کی طرف پلٹا دُ اور کوشش کر کے آسان کی طرف دیجو تهہیں آسانول من كوئى شكاف نظرتيس آئة كار

الملك: ٣ يش فريا: يجربار بارنظر الفاكر ديكه تيري نظر تفك كرتيري طرف ما كام بلث آئ 0 باربارد يكض كے علم كى توجيه

اس آیت میں بار ہادا آسان کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جب انسان کی چیز کی طرف صرف ایک بار دیکھیے تو اس

کے زویک اس کے عیوب اور قبائح منکشف نین ہوتے 'حتیٰ کہ جب وہ کی چز کی طرف بار بارغا برنظرے و کھتا ہے تو اس کیا یوری حقیقت کھل کراس کے سامنے آ جاتی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آسان دنیا کو چرافوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھیگانے کا ذر بعید بنادیا اوران کے لیے دیکتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا 10اورایئے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہاور وہ کیمائم اٹھ کانا ہے 0 جب ان کو دوزخ میں جھو نکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفاک چنگھاڑ سٹیں گے اور وہ جوش میں آرین ہوگی⊙(اللک:۷۔۵)

ستاروں ہے شاطین کورجم کرنے کی تحقیق

ال آيت من "مصابيح" كالقط باورية"مصباح" كا حج بادراس كامتن جراغ بي متارول كوان كروخي بینیانے کی وجہ سے چراغ کہاجاتا ہے۔

اور فرمایا: ان کوشیطانوں کے مار بھائے کا ذریعہ عادیا۔ اس کی ایک تغیریہ ہے کہ ہمئے آگ کے گولے بیدا کیے جن ے ان شیطانوں کو مار بھایا جاتا ہے جوفرشتوں کی باقی ننے کے لیے چوری چھیے آسانوں پر جاتے ہیں اس تغییر کی بناء پر ستارے اپنی جگد قائم رہتے ہیں اُن سماروں ہے شیاطین کور جم نہیں کیا جاتا لینی مار بھیگا اِنہیں جاتا۔

دوسر كانفيربيب كدان ستارول سي شياطين كورجم كياجاتاب اورستاره بنفسرتين ماراجاتا اس سي بجيراجرا وجعز جات ایں ان اجزاء سے شیاطین کور جم کیا جاتا ہے اور ستاروں کے کچھاجزاء چیڑنے سے ان کی صورت اور ان کی روثنی دیے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

قادہ نے کہا: اللہ تعالی نے ستاروں کو تین کامول کے لیے پیدا فر مایا ہے: وہ آسانوں کی زینت ہیں وہ شیاطین کو مار بھٹانے کا ذریعہ ہیں جنگلوں اور سمندروں میں ان کورہ نمائی کی علامت بنایا ہے جس نے ان تمن ہاتوں کے علاوہ ستاروں کے شفاق کوئی اور تاویل کی اس نے حدے تجاوز کیا اور قلم کیا قادہ کی مرادیہ ہے کہ جس نے ستاروں کے متعلق بیر عقیدہ رکھا کہوہ س جہان میں تا ٹیمراور تصرف کرتے ہیں ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور بحو ٹی اُمور کا ظبور ہوتا ہے یا جیسے ہمارے زبانہ یں بحوی کتے ہیں کہ جب فلال ستارہ فلال برج میں ہوتو فلال کام ہوتا ہے اور وہ تاریخ پیدائش کے صاب ہے لوگوں کے ستادت بتاتے ہیں بیرسب ان کے عقلی ڈھکو سلے اور تک بندیاں ہیں شریعت اسلام ٹیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے نیوی کا تغیب کی با تنگی بتانا اوراس سے غیب کی باتنی او چھنا اوراس کی تصدیق کرنا حرام ہے اور اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔

محدین کعب نے کہا: اللہ کی معم از من والوں کے لیے آسان میں کوئی مؤثر ستارہ نہیں ہے لیکن مم راہ لوگوں نے اس کو كهانت كا ذريعه بنايا ہے۔

### شهاب ثاقب كالغوى ادراصطلاحي معني

شہابُ وہ چیوٹے جیوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہۓ زیمٰن کی حرکت سے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زیٹن کے کرؤ ہوائی ہے متصادم ہوتے ہیں آؤ ان کی رفاراتی تیز ہوجاتی ہے کہ ہوا کی مزاحت ہے جوحرارت پیرا ہوتی ہے'وہ ان کوجلا کرخا ک کرویتی ہے۔نظام شکی کے جن مختلف ارکان کا اوپر ذکر ہو چکا ہے' ان کے علاوہ بے شاراور چهوٹے چھوٹے اجرام ہیں جن کوشہاب ٹا قب کیتے ہیں ۔ (علم دیت ص ۱۱۱)

وہ چکتا ستارہ جوآ سان ہے گرتا یا آتش بازی کی طرح چھوشا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

شہاب ٹا قب کا نکڑا جورا کے ہوئے ہے بیلے زین تک بیٹے باتا ہے اور دھائے کے ساتھ بھٹ جاتا ہے بعض اوقات البيرشها يج زيين برگر بيڑتے جيں جن أنه سائز كافي بيزا ہوتا ہے۔ (أودوافت علاق، ۵۵ مطبوعه ميذاردو بريس كرا چي ا194) علامه حسين بن محد داغب اصغباني لكهية بان:

علتی ہوئی آ گ ئے جیک دارشعلہ کوشہاب کہتے ہیں۔(المفردات جاس الاسطوع مکتبہ زار مصطفیٰ الباز کد کرمہٰ ۱۳۱۸ء)

علامه الوالسعا دات الميارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكهت إين:

مدیث میں ہے: جب جنات فرشتوں کی ہاتمی چوری کے شتے جیں تو بسااوقات ان کوشہاب پکڑ لیزا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ باقی کسی کے دل میں القاء کریں' اور شہاب ہے آپ کی مراد ہے: جورات کوستارے کی ماندٹو ٹنا ہے اور وہ اصل میں آ گ كاليك شعله وتاب \_ (النبايين عن ١٥٥٠ عدم مطبوعه واراكتب العلمية بيروت ١٣٨١ ه)

شهاب ثاقب كے متعلق احادیث حفزت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ایسنے اصحاب کی جماعت میں بیشھ ہوئے تتے اچا تک ایک ستار وٹوٹ کر گرااور فضار وٹن ہوگئی۔رسول اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: جب تم زبانۂ جاہلیت میں بیا منظر دیکھتے تنظواس کے متعلق کیا کہتے تتے؟ صحابہ کرام نے کہا: چم یہ کتے تتے کہ کوئی بڑا آ دی بیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آ دی مرگیا ہے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا پیشطار کسی کی موت پر پچینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پڑ لیکن ہمارا رس عزوجل جب کی چز کے متعلق کوئی فیصله فرما تا ہے تو حالمین عرش سجان اللہ کہتے ہیں' پھر آسان والے سجان اللہ کہتے ہیں' پھر جو ان کے قریب میں وہ سمان اللہ کہتے میں کچر جوان کے قریب میں وہ سمان اللہ کہتے میں تنگی کہاس آ سان تک تبیع پنٹی جاتی ہے چر چھنے آسان والے ساتویں آسان والول سے لوچھتے ہیں جمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ مجروہ ان کوخمرو سے ہیں مجر ہر نچلے آسان والا اپنے سے اوپر آسان والے سے او چھائے حتیٰ کد آسانِ دینا تک میڈیم پنجی جاتی ہے اور شیاطین چور کی سے اس خرکون لیتے ہیں' پھروہ پیغرابے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں' پھراگروہ ای خرکو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس ش تحريف كرتے إلى اوراس من كي اور باتوں كا اضافہ كروية إلى الم ترقدى نے كہا: بير حديث حس سي ي

(سنن ترقدي رقم العديث: ٣٣٢٣ منداحه ج اس ٢١٨ ولاكل المنو وللبريقي ج ١٩٨٨ (١٣٨)

سنن ترزی اور منداحمد وغیره کی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی با تمیں سننے کے لیے آ سانوں پر چڑھتے تھے اور ان پرآ گ کے شیطے چھنکے جاتے جواس طرح و کھا کی دے تھے چیے سمارے نوٹ کر گردے ہوں اور اجنس احادیث سے مدحلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے میگل نہیں ہوتا تھا اور شیاطین کو آسان پر چڑھے اور فرشتوں کی باتیں سفے سے مع نہیں کیا جاتا تھا حدیث میں ہے: کن نازگار آن الدے ۱۳۱۳ میں کا گھر سام آن الدے ۱۳۹۱ سن ترزی آن الدے ۱۳۳۰ استان آئری کاسٹری آن الدی الدید الدین اورایک آول ہے کہ شہاب 9 فت کا کرنا پہلے کی وکھائی دیا تھا اور صوف تھا کمان پیٹا بیس کوان کے ذو الدور وکر کا اور جانا کا پیریما تھر ملی الشد علی 1 الدوکم کی اجت کے بعدش وٹ اس استان کے جاتا ہے کہ اپنے ورکے جانے پر چرے اور تجب کا اظہار کیا اوراک کا مبید عالمی کیا۔ (اکمال کھی بھارتہ ملی میں ۲۰۰۱ سنٹرور دارائ دیورے ۱۳۱۱)

طام الجامع الدين تاريخ من الدين التي التوقي الذي كا 10 هو الدين كي تروي على الدين الدين الدين الدين الدين الدي وتكافئ الدين الدين مسلم على ودوها فرا الدين ومل كي بعث سريح المريخ المبارك والدين المدين الموقع الدين المريخ المباركة الواقع المولى الدين المادان الدين 
ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے پراعتر اضات کے جوابات

ا ما مخر الدين محر بن عمر رازي شافعي متوني ٢٠١ هـ كصح بين الل مقام يرمكرين كے چندشبهات بين بهم ان كے جوابات

(1) قدیم فلاسفد کی تمایوں میں بھی ستاروں کے ٹوٹے کا ذکر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب دعوب سے زمین گرم ہوجاتی ہے تواس سے خٹک بخارات اوپر چڑھتے ہیں اور جب وہ آسان کے قریب طبقہ نار میں پہنچتے ہیں تو جل جاتے ہیں اوراک شعلہ کوشہاب ٹا قب کہا جاتا ہے۔اس کا جواب ہرہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے

يهلے شہاب ٹا قب موجود تھے اور ان كے ديكر طبعي اسباب تھے اور سياس كے منافی نہيں ہے كہ بي صلى الله عليه وسلم كى بعثت کے بعد کسی اورسب سے شہاب ٹا قب یائے جا کیں اور وہ سب ہان جنات کو مار بھاگا نا جوفرشتوں کی باتیں ننے ك لية آسانوں كاور چرف فيں - زہرى بي ويما كيا: كيا زمانة جالميت ش بحى شيطانوں برآ ك كركوك مارے حاتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! کہاتم نے ساآیت نہیں پڑھی:

اور ہم نے آ سان کو چیمو کر دیکھا تو اے بخت محافظوں اور وكالمشتا السماء وكالمنطاع الملتث حرسا شعلوں سے بحرا ہوا یا یا Oاور ہم پہلے (فرشتوں کی یا تیں ) سننے کے لَى مُنَّا وَشُهُمًّا ۗ وَآكَا كُنَّا نَقْعُمُ مِنْهَا مَقَاعِمَ لِلسَّمْعِ ۗ لے آسان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے سواب جو بھی سننے کے فَمَرْ فِي يَسْمَعِ الْأِنْ يَجِدُ لَهُ شِهَاكًا زَصَدًا "

(الجن:٩-٨) ليے جاتا وہ اليك شعلہ كواتي گھات ميں يا تا ہے۔ (۲) مدکسے ممکن ہے کہ بزاروں جنات بزاروں بارآ سانوں پرفرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جائیں اوران کو بزاروں بارجلا

دیاجائے اس کے بعدوہ پھراوپر جا کیں جب کے عقل واگے کو پتا چل جائے کہ فلان کام کرنے ہے وہ ہلاک ہوجا تا ہے تو بحروه دوباره اس کام کوئیس کرتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس طرح کی ہلاکت گوان کے لیے مقدر کر دیا ہے اور جو کام تقدیر میں ہووہ بورا ہوکر ر ہتا ہے ٔ اور جب تقدیر کا لکھا ہوا آتا ہے توعقل حاتی رہتی ہے۔

(٣) اُعادیث میں آسان کی مونائی اور ایک آسان سے دوسرے آسان تک کی مسافت باغ سوسال میں طے ہوتی ہے اور ان جنات کا آسان کے اجسام میں نفوذ کرنا اور آسانوں کے انصال کو منقطع کرنا باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: آ سانوں میں کوئی شگاف نہیں ہے اور جب وہ آ سانوں میں نفوذ نہیں کر سکتے تو اتنی دور ہے ان کے لیے فرشتوں کی ہاتیں سننا کس طرح ممکن ہے اوراگر وہ اتنی دور ہے فرشتوں کی ہاتیں سن سکتے ہیں تو بھران کا آسانوں پر جانا کیا ضروری ہے

وہ زمین ہے بھی فرشتوں کی ہاتیں س کتے ہیں؟ اس کا جماب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے زمین ہے فرشتو ل کی ہاتیں سننے میں جنات کے لیے کوئی طبعی رکاوٹ اور دشواری ہویا

وہ زیادہ حقیق اور تا کیدے لیے فرشتوں کے قریب پنچ کران کی باتیں سنا جائے ہوں۔ (٣) فرشتے مستقبل کی باتوں برلوح محفوظ کے مطالعہ سے مطلع ہوتے ہیں یا اللہ تعالی ان کی طرف وحی فر ماتا ہے ہر دوصورتوں میں فرشتے ان اُمور پرسکوت کیوں نہیں کرتے اور ان اُمور کے متعلق آپس میں گفتگو کیوں کرتے ہیں'جس دیہ ہے

جنات کوان کی ہاتیں سننے کا موقع ملتا ہے؟ اس کا جواب رہے کداس کا تعلق بھی امرالی ہے ہے تقدیر میں ای طرح تھا کدفرشتے مستقبل کے کاموں کے متعلق

جلد دواز دہم بيار القرآر 10

هندان او برور وقع الفترقائي حد جان كرت من كه يقع أي الفيطور حمل في فرياة جب الفترقائي آسان مريكي امركا في المركا في المركا في المركان 
ک تاونوی آبر الدیدنا، میمانش دیودور آبر الدیدنده میماسید میمانشده نیستان بدر آبر الدیدنده ۱۹۳۳ سندن بدر آبر الدیدنده ۱۹۳۱ (۵) شداخس آگ ک به پیدا کید کی تاری اور آگ به آگ ساری جائید تو دو ای کوخل به گرانس باکد اس کی ترارت شدن اور تقویت پیدا کرسی کی تاکس بیست معقول بدو کا کرش طین بر آگ که گرانسد مار کران کوچهای جانا سی

المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق ا المرق ا

(۱) شیاطین کوئی صلی اللہ علیہ ملم کی وجہ ہے رجم کیا جاتا تھا تو آپ کی وفات کے بعدرجم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کا جوں کی خبر کو باطل کرنے کے لیے رجم شیاطین کو برقرار رکھا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کا ہوں ل جر کو ہا کل کرنے کے لیے رہم تیا جین کا برفر ارداعا کیا ہے۔ (۷) رہم شیاطین زشن کے قریب ہوتا ہے اگر یہ آسان کے قریب ہوتا تو ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے جیسا کہ متارون کی

حرکات کا مشاہدہ ٹین کرتے اور دیب پیرو تم زنان کے قریب ہوتا ہے تو بھر پیرک طرح کہا جاسکتا ہے کداس رہم کی وجہ سے شیاطین آسانوں تک میں گئی تھے ؟

اں کا جہاب ہے کہ دارے زوک ہو مسافت اعت سے اللّٰ فیمل سے اور دیکتا ہے کو اللّٰہ تعالٰی نے جات میں مید عادت جاری کر دی ہوکہ دو آسان دیا سے خشوں کی ہائی میں سکتے ہوں اس کے ان کو آسان دیا ہے دور رکھا جاتا ہے اور و بیں ان کو آگ کے کو کے آئے کو کی تعربی جو اس کی وجہ سے میں خوا کے بیں۔

( ۸ ) اگرشیا طین کے لیے میڈکن ہے کہ دوفرشنوں کی دی ہوئی تبریس کا ہنوں کی طرف نقل کر دیں تو ان کے لیے میڈکن کیوں میس ہے کہ دوموشنوں کے راز کی ہاتھی کفار کو پہنچا دیں اور اس کے سب سے کفار مسلمانوں کو فقصان پہنچا کیں؟

اس کا جراب سے ہے کہ وسکتا ہے اللہ تعالی نے ان گور شعول کی بائیں منے پر تا در کر دیا ہوادر سلمانوں کی با تیس منے اور ان کو کفار تک پہلے نے سے عاج کر دیا ہو۔

تباء القآء

جلدووازدتهم

تبارك الذي ٢٩ (4) الله تعالى نے ان کے لیے ابتداء آسمان پر چڑھنا محال کیوں شکر دیا تنی کہ اُمیس بھگانے کے لیے آگ کے گولے مارنے کی ضرورت نہیش آتی۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اس طرح کوئی کہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ابتداء شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا حتی کہ چراس کا رد نے کے لیے نبیوں کو مصیحے کی ضرورت ہی نہ ہوتی ' دراصل اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور وہ اہے کسی تعل پر جواب دہ نہیں ہے قر آن مجید میں ہے: وہ اینے کامول پر کسی کے سامنے جواب دوسیں سے اورسب (الانجام: ۲۲ ) ال كرما من جواب دو تال O (تقيير كبيرج والس ٢ ٥٨ - ٥٨٥ تخرجاً وزائداً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ) الملك: ٢ مين فرمايا: اوراينے رب كا كفر كرنے والوں كے ليے دوز ث كاعذاب ئے اور وہ كيسائر المحكانا ب O كفاركودوزخ كاعذاب دينے كئ توجيبه اس مورت ك شروع من الله تعالى في قربايا: " تَكِيْكَ الْكِينِي اللَّهِ اللَّهِ في " (اللَّهِ ما) ليني تمام كا خات ير اس كا إقد ار اور قینہ ہے مجربہ بتایا کداس نے اس کا نتات کوعث اور فضول نہیں پیدا کیا بلکہ تکلوق کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ا يجه اورنيك عمل كرتاب " الميد و الميدية المعرفة المعرفة " (الله r) اوريه تايا كه وه عزيز اورغفور ب كافرول كومزا ويزج غالب ہے اور مؤموں کو جزا دیے اور بیٹنے پر قادر ہے اور بیت عی ہوسکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کاعلم بھی کال ہو اور اس ک قدرت بھی کامل ہواور جب وہ عالم اور قادر ہے تو اس کا نقاضا اس آیت ٹس بیان فرمایا: اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں ک ليے دوزخ كاعذاب ہاوروہ كيمائرا ٹھكانا ہے۔ الملك: ٤ مِن قربالا: جب ان كو دوزخ من جمولكا جائے گا تو وہ دوزخ كى خوف ناك چَنگھاڑ من گے اور وہ جوث مثل آ دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال قیامت کے دن کفار کواٹھا کر دوزخ میں جھونک و یاجائے گا اور وہاں کفار ایک خوف ناک چنگھا ڈسٹیں گئے پہ چنگھا ڈس كى موكى اس كے متعلق تين قول ميں: (۱) مقاتل نے کہا بیدوورٹ کی چھھاڑ ہوگی ہوسکتا ہے کہ بدوورٹ کی آگ کے شعلوں کی لیٹ کی آواز ہوا جاتے نے کہا کفار دوزخ کی چھھاؤٹس کے اور وہ گدھے کی آ واز کی طرح سب سے چچ آ واز بے مبردنے کہا نیہ دوزخ کے سانس لينے كى آواز ہے۔ (٢) عطاء نے كہا جولوك دوز رق ميں پہلے سے يوس جون كے وہ عذاب كي شدت سے جلا رہے ہول كے كفار ان كى آ وازوں کوئیں گے۔ . (٣) وه خودای آ دازول کوشیل کے قرآن مجدی ہے: رہے بدیخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے دیال وہ چیناں فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُّوا فَفِي النَّادِلَهُمْ فَهَا ذَفِئْرٌ وَ مے اور جلائمن کے 0 شَهِيقٌ ﴿ (عور:١٠١) الي آيت من "شهيق" اور" ذيليس "كاذكر فرلما ب"شهيق" كقار كي وه آواز مو كي جب أنين دوزج بن جوزكا

عا، القاء

بائے گا ایک قراب کر "شیق" وہ اواز برگی جوان کے حیول سے نظری اور ڈولید "ان کی وہ آواز برگی جوان کر سائل سے نظے گی۔ ان تین اتوال شریخ اور لی پھا ہے۔ اس وقت وہ جن شری می آری ہو کہ ہیے بہتر یا می پائی جو کی مارات کے افاد استان ہے: گریا وہ ایک شدیر شف ہے ہے جائے گی ہے۔ کی اس شریز کا فروں کا کو بگی کر وہ اوالا بائے کا اوالا سے ایک میں اور ایک شدیر شف ہے ہے جائے گی ہے۔ کی اس شریخ کا بھی تا ہے وہ میں کہ اس میں اس میں میں میں اس نے میں مارے پائی مفال ہے دانے والا کیا تھا گئی ہم نے اس کی کھنے ہی اور ہم نے کہا بناش نے آج کی کہ کی چھ نے لگئی مار مراس کی میں میں وہ وہ میں کے گئی آرام کورے نے تاہم کی ہے لئے اور آج کہ کہ کی چھ بازل میں کی تام مراس کی میں میں وہ وہ میں کے گئی آرام کورے نے تاہم کی اس کے بائے اور آج کہ کہ کہ وہ لیے خوار تام کردے سے دورک بورک کے اسٹری رفت سے دورک بورک کے اسٹری رفت سے دورک بورک کے

شک جولگ من دیکے اللہ ہے ڈرتے میں ان کے گئے بخطش ہے اور بہت بڑا آجے ہے 0 اور تم چھپا کر بات کر دیا خاہ برکر کے بے شک دو دلوں کی باقوں کو خب جانے والا ہے 0 کیا دی گئی جانتا جس نے پیدا کیا ہے مالانکہ دو بہت باریک میں اور بہت نجر منگے دلا ہے 0 (امک سرید) روز رتے کے غیظ وخصف میں آنے کی تو جہدا ور مرجہ کار دّ

الملک: ۸ میں دورز تی تحقیق فربلا ہے: گویادہ انجی شدت نفس سے جیسہ بیائے گا جب دل کا قون جڑی میں آتا ہے قد آل کو فیف کیتے ہیں اور شدت فضف کا معنی ہے کہ دو بہت زیادہ جڑی میں ہوھیے خوانا ہوا پائی آئی را ہوا اگر بیا اعتراض کیا جائے کہ دورز تی زخدہ جان داروں میں ہے تیں ہے بھی اس کو فیفا ہے تعقی کرتا کی طرح درسہ ہوگا اس کا ججاب ہے ہے کہ امامہ سے ذور کہ حیات کے لیے جوانی ڈھائی ٹروائیں ہے اور بینکس ہے کہ اللہ تعالی آگ میں جات پیرا کر مائی کر آج ان جمید میں بازان اور چڑوں کی جات کا ذکر تھی ہے۔

في بال أوّ في مُعَدّة والطّيرة (مهاره) الما يادوادود عمات تنتي برها كروادر بدول كو محى

بجی هم ہے۔ اور مدیث میں ہے: مجود کا تارسل اللہ معلی اللہ علیہ مار کر آل میں روساؤ میں مار کر رونے لگا۔ حضرت عبار بن مجمولات اللہ مجمولات کو السے میں کر روسال اللہ محلی اللہ علی اللہ بھر کے سے سے سراتھ بھی لگا کر کھڑے ہوئے تھے جب کے ہے مجمولہ کے اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کی بھے تری اور کی مالہ الوگا کا سے

کدش اعلان تورت سے مجیلے بھے پر ملام پڑھا کرتا تھا ہمی اس بھر کواپ تھی پچانیا ہول۔ ( مجی ملم کال باب المرق اللہ میں اور المحیار کالیاب المقدال باب المدق مدیدہ الاب : ارقم اللہ بے باتخرار : 172

سوقر آن مجيد كى آيات اوراحاديث ب واضح بوكيا كدميات كے ليے حيواني ذها في مروري فيس ب الله تعالى جس جيز

جلدروازدهم

ٹیں چاہتاہے جیاے پیدا فرماد بتا ہے' اس کے دور ن کا خیظ وضعب شمان نامستبردگیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا: جب مجال میں (کافروں کا ) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تر اس کے کافھ ان سے پہنچیس کے بکیا تہمارے مان کوئی مذاب ہے اور الوائلام آیا تھا؟

مرجہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ دوزغ شما صرف کافرول کوڈ الا جائے گا اورمؤس سرکتک کیررہ کو دوزخ شمی ٹیس ڈالا جائے گا ان کا بیا استدلال اس لیے خلاج کر آر ان مجید کی متصدر آیات میں موسٹین فبسال پر بھی مذاب کی وعید

ہے۔ کوٹیل کِلْکُصَلِیْفِی کُلُوٹین کُلُوٹین کُلُوٹین کُلُوٹین کُلُوٹین کُلُوٹین کا داران ہے ؟ جا اِنْ اَمَارَان سَاکُورِی کَراناموں، عندی کے اس کے اُنسان کی سے اُنسان کرتے ہیں 0

الملک : ذارہ بیش فریاز دو کیں ہے : کیرن ٹیمن اے شک ہارے پاس هذاب سے ڈواٹ والا آیا تھا تھی ہم نے اس کی کھنڈ نیس کا اور ہم نے کہا:اللہ نے (م نے ) کوئی چیز زار ایٹین کی ' تم صرف بری گم دائی بیش ہو O و کیس گے ؛ کاش اہم قور سے منتے پائٹس سے کام کیلنے تو ( آئ ک) ہم وورش والول بیش سے شدہ عے 0

رسولول کی مدایت کاعقل پرمقدم ہونا

اں آتا جوں عمل میں بیان ہے کہ قیامت کے دن شرکتین اس کا احتراف کریں گے کہ ان کے ادپر انشد تعالی کی جوبے پوری وہونگی ہے ادراف قدائی نے رسولوں کو گئی کا اس کے مقدار کو اگل کر اندا اندر فورشوں کے تعلق میں اور کو ایک گفتہ می اس فی جوں کی کمیم حرت کی کمیم کر اور کے میں اور اور کے کہ کہ ماری کے انداز کے دیکا بوری تم مراد ای میں بد میں میا واد مولول کر چنام اوران کی جائے داد ان کے دھوا کو ور سے تھی جا

اس آیت میں شنخ کوشل سے کام لینے پر حقوم کیا ہے اس سے معلم ہوا کہ اللہ تعانی کا معرف ادر جارے رسولوں کی تعلیم سے ہوئی جا تو دو ایک کی سے کام لینے سے کئی ہوئی کا بہتر ہے کہ جنوباں نے اپنے باللم بالسام کے داشند کے کافر افزوا بیٹ خان کی معرف کی کوشش کی میں میں جدا ہو کے کائی مورٹ کا پر شکر کے ان کی کوئی آگر کی کرئی اسک کمی در قوس کما کم کئی خانودوں کی ادر کوئی دیا چان کا تعلق مورٹ کا کہ اس کا بھی سے کا معلق ہوا کہ سے کا محلوم ہوا کہ سے کہ حاکم بے کیکھ جارے سے مصرف کا کفٹان رموان کی جائے سے شعرے سے دکھنے سے بھی مصلوم ہوا کہ سی کو بھر پر فضایات

علا مداد عبد الله ترجم ما تقد ترجم ۲۷۸ ه نے تلکھا ہے: الملک: «انے مطوم جوا کہ کافروں کو مثل قیس دی جاتی کیونکہ انہوں نے کہا: کاش: ایم شل سے کام لیتے (المان کا کام الائز ان جر ۱۹۸۸ مار ۱۹۸۸ اور المراز ہے ۱۳۸۰ نے

۔ یس کہتا ہوں کہ علامہ قریسی کا پیڈیسر پھٹی ٹیس نے اگر کفار کوشش ندری جاتی تو ان کو مکف کرنا بھی ندہونا اور اس آیت میں پیٹیس ہے کہ کفائر نے کہا: کاش اہداری شکل ہوتی بالمہ یہ کہا ہے کاش اہم شکل سے کام لینتہ۔

الملک: النس فرمایا: جس وہ ایٹے کا ناہ کا اعتراف کریں گئے۔ ووز خیوں کے لیے اللہ کی رجت سے دور می ہو O <u>'منسحق'' '' کیا محتلیٰ اور لقتو کی کا بیمال</u> کنفاز کا گاھ رچنا کہ ام بیران نے رمزون کی گفتہ ہے۔ اور قوین کی۔

اس آیت بین انسحقا "کا لفظ نے اس کا معزی وروی این کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہوڑ وہائ نے کہا: اس آیت کا

بلددواز دبهم

سی ہے : اللہ نے ان اوا بی دھت سے دور کردیا کا دی وجی ہے بعد اللہ اتحاق مؤسول کے وہد کا ڈکر را دیا ہے۔ المکت ۱۳ شرق کر بال ہے فک جواف میں دیکھے اللہ سے فرائے ایس ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بدا الا ہے - O اس آجہ سے کہ دہکمل جی انگے سے ہے کہ جواف رہائیں اپنے دب سے واسے جی ادا وہ جب شیطان ان کے دلوں میں

شہبات ڈالنا ہے تو وہ دلاکا سے ان شہبات کو زاک کرتے ہیں اور جب وہ ان کو معصیت کی ترخیب ویتا ہے تو وہ فعدا کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرتے ہیں اور معصیت کی ترخیبات کو تھول کیس کرتے۔ ۔

معاف کرد مٹیا مجروہ اپنے گناموں کی سروا پاکسان کے ایمان کی دویہ جنت بٹس جاا جائے 'قرآن کی بھی تنگی ہے: حکن پیکنٹ بیکنٹ رختان کے تکار کی گئی کار کار کار کار کار کی دوسرس نے ایک دورہ کے برایر کیا کی اور اس کی جزایا ک میسروں کے بادرہ کی جوزی کا اس کار خرد اس کی جوزی کے ایک کار کیا گئی کار کار کار کیا ہے کہ کہ کار کیا گئی کہ اس

الملک: ۱۳ ش فر مایا: اور تم چیها کر میات کردیا غام بر کرکئے ہے شک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جانے والا ہے O اللہ تعالیٰ کے علم محیطۂ کیروا کل

مشرکین نی ملی الشعابی با کم کے خالف جریا تھی کرتے تھے وہ حضرت جبر کی ملیدا المام آپ کہ بتا دیے تھے تب شرکین آئے گئیں ممل کہا: آہم سنا ہم تاہم کی کم کیس ( - یا ماکھ ( ملی الشعابی کم کا فلداس ند سال جب بیآ ہے مان کا بعدی و دمری آئیسر بیسے کہ اس آیا ہے میں تام الحقوق سے ان کے تام کا مول اودان کی تام یا توں کے مشتق اراران ہے کہ کوئ

کام چیا کرکرویا دکھا کرکرویا کوئی ہات چکے ہے کرویا دورے کرداللہ تنائی گرتبرباری تام یا تون اور تمام کامس کا طر المکانی جائی ٹی رنج بالا کیا دی گئیں جانت جس نے چیدا کیا ہے خالا گیدو بہت بار یک بڑی اور بہت ڈیر رکھے دالا ہے O یہ کئے بہ وسرکنا ہے کہا اللہ تعالیٰ واس کی ہا تو اکو تہ جات ہو دوان کوئٹی اس نے پیدا کیا ہے اور دوان میں خالات کوئٹی اس نے پیدا کیا ہے تو در واں کی ہا تو ان کرکھے ٹھی جات۔

استاد ایزا حاق استرائی نے کہا تاثید قدائی کے اما مصاف میں سے گیا اما وہ تکلی علم ہے جان میں اسے ایک اسم علیم ہے اس کا تھی ہے : دو قام مطول ساتھ امام ہے اور اس کا ایک امرتجہ ہے اس کا تھی ہے : دو ہر چرکوں سے ذوق مے پہلے جاتا ہے ادر اس میں سے ایک امرتجہ ہے اس اس کا تھی ہے دو ہر چر ہے اور کیا امام خواتا ہے اور ایک اس کے ہم ہے اس ک معلی ہے : دو ہر عالم امراد میں کہا کہ جاتا ہے اس کے لیاج جائے اس کے اس کا مطابقہ ہے اور ایک اس کا میں ہے : دو کو کیچ چرائی میں ہے اور ایک اس کیس ہے اس کا کہنا وہ دان میں ہر چر ہر کر ادار اس کی چر چراک کو جاتا ہے اور دو کیے چرائی کے ذاتا ہے خوان اس چین کا کہنا وہ دان میں ہر چر ہر کر ادار اس کی چر چراک کو جاتا ہے اور دو کیے جمہوع نے قال نے فوان سے چوں کو چرائی جو جرائی کہنا ہے اس کے اس کے دو اس کے جرائی کی اس کے دو اس کے دو اس کے دو ء والا نے 0 میں تہاری مدد کر کیے کافر تو ی دے کے اگر اللہ اینا رزق دینا سیرها چلے؟ 0 آپ کہیے یافتہ ہے یا وہ جو صراط بل اوندها يطي وه زياده بدايت اد دے گا؟ 0

اكرم كتمباداياني زين من ارجائي وتمبارك ياس بهتا مواياني كون لاكردك 0

الشرقعائي كالرشاف بدعت و عن من فرقع كوتم ارسيط من تحقيل المالية و المتحافظ المتحافظ المتحافظ المتحافظ المتحافظ كى كان جوئى مدونى عمل سكافا ادرائ كى طرف منب نے القرار جانا ہے 0 كيائم آ مان والے سے بدؤف ہوگئے ہو كدوة كم كورش عمل و مشاومة بائم راجا يك و و زشان كرنے نے كے 0 كيائم آ مان والے سے بدؤف ہوگئے ہوگر دوئم ہے،

جلدووازوتم

تنيار القرآر

م تکریاں پرسانے والی تیز ہوا بھی دے کیں ختر یہ تم کو مطوم ہوجائے گا کہ بیراؤرانا کیا تھا0(الملاسے اے ا) زمین کورم اور مستمر بینانے میں اللہ تعالیٰ کی تعیین

اس سے پیلی آج دیں شداخت کی نے قربانی تھا کہ الشہ تھائی کا فردن کی ہر کی ہوئی اور بچھی ہوئی چو ان کو جاتا ہے اور اب آم فرر تھا دہا ہے کہ جذبہ کم کو منظم ہوئی کہ کہ تھا بھی ہوئا ہواں پر چھید جائے ہوئا ہوئی تھا ہوئی کو گھیا ت اور دہ کام کہ راجن کی جدید سے تمام کو خدا ہوئی ہوئی کہ مناصرت میں میں جو اور امر جیکھتے ہو کہ اس خین میں جلنے جسمی انتصاب تھی ہوئی محالات کے حق اقدام نے منافق کہ اس کا میں کا میں میں انتہا ہے اور امر جیکھتے کہ جائے کہ اس

ال ي الرواد المراجع ال المراجع 
ٹالع بنانے کی مسب ذیل وجوہ ہیں: (۱) اگریز نین چھر کی اور بہت خت ہوتی تو اس پر چلنا بہت دشوار ہو جاتا۔

(۲) اگریدز بین زم ند بوتی تو اس میں بنیادی کھودنا اور اس پر شارشی بنانا بہت دخوار موجاتا۔

(٣) اگریز نین مونے جاندی الدے پیش یا کی اور معدان کیا تا ہوتی تو گرمیوں میں تپ کر بخت گرم اور مردیوں شریخت خیٹری ہوجاتی اور اس میں محتی بازی کرنا ممکن نہ جونا اور ان میٹر دول کورٹی کرنا کی کال ہوجاتا۔

ادراس مین 'مساکب'' کالفظے' یہ 'مسنکب'' کی تھے ہاں کا منتی ہے کندھے مصرت این مہاں رضی الشکامیانے فرما: زمین کے مناکب اس کے پہاڑ اور کیلے ہیں اور پیاڑوں کومناکب اس لیے فرمالے کہ انسان کے کندھے اس کے تجم

رویوریں ۔ میں بلندی پر ہوتے ہیں ای طرح پیاڑ بھی زمین سے بلندی پر ہوتے ہیں۔

ادر آباز باز م اس کر رق سے کھاؤ معنی الفر قابل نے قبدار کے لیے ذشن میں جوروڈی پیدا کی ہے اس سے کھاؤ۔ اور پاور کھوکورڈ میں میں تبدارا چیا اورڈ میں سے روز کی اٹھانا ایک وقت میسی تک ہے بچھر کم نے لوٹ کر اللہ قتائی سکے پاک چان کے اس سے مراد انسان کو کھڑ اور ٹرک سے ورزانا ہے اور خوات اور حوارث میں کٹا جواب سے بچنز کی تقسین کرنا ہے اور بیدگی چان کو کہ اس زمین میں تبدیرات سائی سے چینا گھر کا اورڈ میں کا روق کھانا بھی اللہ تقابل کا فقتی اور اس کی ارت سے اور اگر اللہ تعالی جے کالور فیصل ان سے جیسی کے گا

اللك : 13 من قريلا : كما تم آسان والله بي توف و كله و كروه م كوزين من وحساوت بحراج يك ووزين ارزين الك 00

ردعے۔ اللہ تعالیٰ پرآسان والے کے اطلاق کی توجیہ

اس آیت سے بیر مواد تیں ہے کہ الشاقائی آ مان عمل ہے اور آ مان الشاقائی کوتا ہم بائیوں سے چیفے نے تو گھرالشاقائی آ میان کا ظروق ہوگا اور ظروف طرف عمل محدود ہوتا ہے اور اس سے مقدار شرک ہم ہوتا ہے گھر اللہ تشاقائی مقدار شرکا مان ہے کہ ہوگا اور آ میان موڑر ہے کہ ہے تو اور آئے گاکہ اللہ تعافی عرف سے بہت کم جواور بین قال ہے ٹیٹر اس ہے بین کل الائم آئے کا کم اللہ کی مقدار موادر بین کا حال کے کیکٹ اللہ تعافی مقدار اور کھیات ہے یا کہ ہے۔

الله تعالى كة سانون من مون يردومرا اشكال يدب كم جو كجه يحى آسانون من بدوه الله كالملوك ب كوتكم قرآن

يردن ب

قَلْ لِمَنْ عَلَقِ السَّمْ الْوَتِ وَالْأَرْمَ مِنْ قُلْ لِلَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرائيون عن جر بحد بـ ووس كل المستقبل ال

(النام بہما) کمی اگر الشرف تعالیا کا حاق میں موقوقات آئے کی کہ وہ قوایا ملک ہوا ہو تجوایا انگ مواور یہ میں جال ہے اس لیے الملک بدائا میں جوفر کا لیے بیکی آئم آئا مان والے ہے ہے ہوئے ہو گئے اس میں تاویل کرنا شروری ہے اور اس کی مشرین نے حسب قرل جاذوات کی آئی :

(1) اس آیت کا متی ہے: کیا آم آسان کے هذاب سے جوف ہو گئے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالی کی عارب جارب ہے ہے کہ تفار اور فسال پر عذاب آسان کی طرف سے آتا ہے جس طرح اس کی رحمت اور فیت کا زول گئی آسان کی جانب ہے ہوتا

ہے۔ (۲) ان کا منکل ہے ' کیام اس زات سے میر خوف ہو گئے ہوجس کی مکیت مسلنت اور قدرت آ سانوں میں ہے ہم چیز کر آ افضائا کی مسلنت اس کی مکیسید ادران کی قدرت زمیوں میں مجل ہے اس کے باوجود آ سانوں کا ذکر فریا کے بیکھ الگل بچھرت ادفائی چھرت کے مطلع ہوئی ہے۔ بچھرت ادفائی چھرت کے مطلع ہوئی ہے۔

(٣) اس آیت کا معنی اس طرح ہے: کیا تم عذاب نازل کرنے والے فرشتے جریل سے بے توف ہو گئے جوآ سانوں میں مرک

(۷) اوراً گرآ مان دالے سے الشرفزونگل فائل ڈائسر اور فوج گران کا گھل ہے کہ برچیز کریافتہ قائل کی سے اور جیت کے ساتھ تصوص اور مقدید تین ہے کئیں چیکہ آمان کی مت اور جد کہ باقی جہات پر فوجے اور شرف عاصل ہے اس لیے جب الشاقة بائی کا طرف کی جب سے اشارہ کرنا ہوئو آ مان کی جہ سے اشارہ کیا جاتا ہے اس لیے حرف میں آئان دائے سے الشاق الی ڈاٹ ای کو اورا کیا جاتا ہے ادارے شربی الشاق کی آبان والے کا اطاب کیا گیا گیا

(من الدواند و آدار کے دور انداز میں الدواند کی الدواند کی الدواند کی الدواند کی الدواند کی الدواند کا دور کرد میں ۱۸۱۰ کی الدواند کرد کی الدواند کی الدوا

ال حديث كاذكر درج ذيل كتب حديث ش جحى ہے: صحيح مسلم رقم الحديث: ۳۵۰۵ من الإداؤ درقم الحديث: ۳۳۰ من نسائى رقم الحديث: ۱۳۱۸ المن اكبرى للنسائى رقم الحديث: ١٩١١ ـ

الملك: ١٤ من فرمايا: كياتم آسان والي سے بي خوف ہو گئے ہو كہ وہ كروہ تم پر تظرياں برسانے والى تيز ہوا بھي وے بس عقريبتم كومعلوم موجائ كاكه ميرا ذرانا كيساقعا O

کفار مکہ گود ٹیاوی عذاب سے ڈرانا

حضرت ابن عماس رضی الله عنهائے فرمایا بتم پرالی کنگریاں برسا دے جیسی حضرت لوط علیہ اکسلام کی مجرم توم پر برسائی تھیں اس آیت میں ' فلایو'' کالفظ ہے اور اس سے مراد'' حنطو'' ے 'لئی ڈرائے والا اور اس سے مراہ سیریا حضرت محصلی اللہ عليه وللم بين اوراس كامعنى بيد ب كه جازت في في جميس جارا بيغام ينجا يا اوربيكها كدار تم في اس بيغا م كونول فيس كيا توتم ير اللهٰ تعالیٰ کا عذاب آئے کی اگرتم اللہ کے عذاب سے بےخوف ہوکرا پی ہٹ دھری پر قائم رہے اور اس کے متیجہ میں تم پر آ سان سے تظریاں برہنے کا عذاب آیا تو گھرتم کو ہمارے رسول کی وعید کے صدق کا علم ہوجائے گا اوران کے ڈرانے پر یقین اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جٹلایا تھا تو کیسا ہوا میراا نکار کرناO کیا انہوں نے اپنے اوپر ( بھی ) کے چھیلائے ہوئے اور جمعی ) کر سمیٹے ہوئے بیندوں کوئیں دیکھا ان کو (فضا میں ) رحمٰن کے سوا کوئی روک ٹیس سکتا ہے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے 0 جملا وہ تہارا کون سالشکرے جواللہ کے مقابلہ میں تہاری مرد کر سکنے کافر تو مرف دھوکے بین ہیں 🗨 یاوہ کون ہے جو تیمین روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دیے بلکہ کافر اپنی سرکٹی میں اور نفرت میں

رائح ہو چکے ہیں 0 بھلا جوشف منہ کے ہل اوئدھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جوسرا طرمتنقیم پرسیدھا چلے 0

(IA\_TT:\_(1)

الله تعالى كي الوجيت يردلاكل اور كفار كے نظريات كارة اور ابطال

الملك ١٨ يس سابقة امتوں كے كافروں كى مثاليں و بر كفار مكد كواللہ تعالى في اينے عذاب سے درايا سے يعني اس ہے پہلے توس عاداور تو مثمود نے ہمارے رسولوں کو جٹلایا تو ہتر نے عذاب بھیج کران کو ہلاک کر دیا 'اوران پر جوعذاب بھیجا گیا تھا این کی نشانیاں کفاریکہ اب بھی شام کے سفر میں مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان نشانیوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ الملك: ١٩ ش فرماية: كيا الهول في است اوير (مجمى) يُر جيلات بوئ اور (مجمى) يُر سميط موت يرتدول وليس ويكها

ان کو ( فضامیں ) رحمن کے سواکوئی روک نہیں سکتا ' بے شک وہ ہر چیز کوشوب دیکھنے والا ہے O جس طرح الله تعاتى نے انسانوں سے مطلے سے لیے زین کو مخر کر دیا ہے اور مجیلیوں کے تیرنے کے لیے یانی کو مخر کر دیا ای طرح برندوں کے اڑنے کے لیے فضا کو سخر کردیا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوب د کیھنے کاثبوت ہے اور جب اللہ و کیلیا ہے تو وہ دکھائی بھی دے سکتا ہے اور یہی الل ست کا زہب ہے اس کے برخلاف معتزلہ اللہ تعالی کے دکھائی دینے کے منکر میں دنیا میں صرف ہمارے ہی سیرنا محموصلی اللہ عليه وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے اور میدان محشر میں اور جت میں تمام مؤسٹین اللہ تعالی کو یکھیں گے اور کسی چیز کو ویکھنے سے اس چیز کا اعاط کرنا لازم نمیں آتا ہیے ہم آ سان کو دیکھتے وقت اس کا اعاطہ نین کرتے حالانکہ وہ متنابی ہے تو اللہ تعالیٰ جوغیر متنائل اورالامدود ہے اس کودیکھنے سے بیرکب لازم آتا ہے کہ اس کا اجاط بھی ہوجائے۔

الملك: ٢٠ ش فريا: بعلادة تمهارا كون سالشكر به جوالله كم مقابله ش تنهارى مدذكر سلط كافر توصرف وسوت مين مين O

101 کفارر سول الشصلی الله علیه وسلم کے بیغام کواس لیے قبول نبیمی کرتے اور ایمان نبیمی لاتے تھے کہ دو چیز وں بران کو تھمیڈ تھا ایک تو ان کے باس بہت زیادہ مال تھا اور ان کے باس ان کے حامیوں کا لشکر تھا اور دمری جیز ان کے بت سے ان کو مجروسا تھا کہ ان کے بت ان سے ہرمصیب اور ہرآ فت کو دور کر سکتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیز وں کو باطل کر دیا ان کے مدد گاروں کے فشکر کے متعلق فرمایا: مجلا وہ تمہارا کون سالٹکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکے اور ان کے بتول کی مدد کارد کرتے ہوئے قرمایا: کافر تو صرف دھو کے میں ہیں۔ الملك: ٢١ مِين فريليانيا وه كون ب جوجهين روزي دے سكے اگر الله اپنارز ق و بنا بند كر دے۔

اس کا معنیٰ ہے بتمہارے خودساختہ خداوٰں میں ہے کوئ تھیں رزق دے سکتا ہے اگر اللہ حمیس رزق دینا بند کر دیے كيونكدرزق كوى اسباب آسان سے يانى كونازل كرنا باورزشن سے فلائم بريون اور يجاول كوا گانا ہے اور اللہ كے سواكون آسان سے بارشوں کو نازل کرسکتا ہے اور کون زشن سے خلہ کو پیدا کرسکتا ہے اور جن طال جانوروں کا گوشت کھا کرتم اپنی نشودنما حاصل کرتے ہؤاللہ تعالی کے سواان جانوروں کوکون بیدا کرسکا ہے ان کافروں نے میں واضح ہونے کے باوجود ایمان لانے سے انکارکیا اور ہٹ جھرتی نے کام لے کراہے کفر پر ڈٹے دے دنیا پرحراں کرنے کی دید سے انہوں نے سرحتی کی اور

ا فی جہالت کی دجہ سے ایمان لانے سے بھاگے رہے۔ الملك ٢٢ من فريايا: بهما چوشى منه كے بل اوندها عليه وه زياده دايت يافته ہے يا وه جوم الم متنقيم برسيدها علي؟ ٥ اس آیت میں ''مکیا''' کالفظ ہاں کا مادہ''کہت'' ہے ''تکبه الله ''' کامشنی ہے:اللہ اس کوادیمُ قا گراد ہے'' فلان

اکت ''وهسرنگول گریژا۔

اس آیت کی حسب ذیل تغییرین میں: (1) جوفض سيدها كفرا ابوكرته جلها بؤيكه وو چلتے على مجمى اوپر بونا بواور مجمى نيخ وه چلنے عن أز كفرا تا رہتا ہے اور جلتے چلتے منہ کے بل گرجاتا ہے اس کا حال اس خفی کے متفاد ہے جوسیدھا چانا ہے اور اس کے چلنے میں اڑ کھڑا ہوئے ہے نہ کئی اور

(٢) جو فض بھی ایک طرف چانا ہے اور مجھی دومری طرف چانا ہے وہ راستہ ہے جہانت اور ای کی وجہ سے جمرانی اور پریشانی

مين مبتلا ہوتا ہے۔ (٣) جو فق اندخا ہو وہ راستہ بیں اوحراُوح بھٹکار ہتا ہے اور منہ کے بل ٹھوکر کھا کر گرجا تا ہے اس کے برعکس جو فیض بینا ہو'

اس کوراستہ کاعلم ہودہ سیدھا جاتا ہے اور کہیں بھلکا ہے نہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں آ بیوں میں آخرت کی مثال ہے یا دنیا کی جھٹ مضرین نے کہا: کافر دنیا میں ا ہے گناہوں پرمنے بل گراہوا تھا تو اللہ تعالی حشر کے دن اس کومنہ کے بال اٹھائے گا اورمؤمن دنیا میں مراط متنقیم پر تھا تو الله تعالیٰ اس کومشر کے دن سیدهاا شاہے گا اور بعض نے کہا بید نیاشی مؤمن اور کافر اور عالم اور جالی کی مثال ہے بھراس میں بھی اختلاف ہے کہ بیرمثال تمام دنیا کے کافروں اور مؤمنوں کے لیے عام ہے یا اس سے مراد مخصوص مؤمن اور کافرین \_ مقاتل نے کہا:اس سے مراد الا جہل اور جارے تی سریا تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں محضرت این عباس رضی اللہ عنبها نے کہا:اس ے مرادا بوجنل اور حضرت حزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں اور تکرمہ نے کہا: اس سے مراد الاجہل اور حضرت تمار بن باسر رضى الله عنهما بين=

نيا، القرآ،

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: آ ب کیے: وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے 'تم بہت کم شرادا کرتے ہو 0 آپ کیے وہ ی ہے جس نے تم کوزین میں پھیلایا ہے اورای کی طرف تم تن کیے جاؤ کے 0 وہ کہتے ہیں : (عذاب کا) وعدہ کب بورا ہوگا اگر تم سے ہو؟ 0 آب كيے اس كاعلم تو اللہ اى كے باس ب اور يس تو صرف عذاب سے كھلا كھلا ورانے والا ہوں 0 پھر جب وہ (عذاب کو) قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چیرے بگڑ جا کیں گے اور کہا جائے گا: یمی ہے وہ جس کوتم مار مارطلب کرتے تنے O (اللک: ۲۳-۲۷).

الله تعالى كاحيوانات كے احوال ہے اپنی قدرت يماستدلال

الملك ٢٣٠ بي بمليكي آيات مين الله تعالى في حيوانات كاحوال سيا بني قدرت يرد لاكل قائم كي عظم اورفر ما يا تها: کیا انہوں نے اپنے او بریز پھیلائے ہوئے اور پُرسیٹے ہوئے برغدول کوئیں دیکھا اور اس آیت میں انسانوں کے احوال ے اپنی قدرت پر دلائل قائم فریائے ہیں اور کان اور آ تھیوں اور دلوں کو پیدا کرنے کی فعت کاذکر کیا ہے اور یہاں ان معتوں کا ذكركركة اس يرتنبيد كي ب كدانله تعالى نے تم كو مظلم فعتيں عطاكى بين موجوا اگر تمهارے كان ند ہوتے تو لوگوں ہے تنهارے را بطے نہ ہو سکتے 'اگر آ تکھیں نہ ہوتیں تو تمہارے لیے بوری دنیا اندھیر ہوتی اور دل نہ ہوتے تو تمہارے جیم میں خون کی گردش کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا اور تمہارا جینا کال ہوجاتا کیکن تم نے ان نعتوں کو ضائع کر دیا تم کو پیغام حق سننے کے لیے کان دیئے تھے لیکن تم نے اس کونیں سنا حقائق کا نئات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اور ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہننے کے لیے تہمیں آ تکھیں دی تھیں لیکن تم نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور دل سے تم نے صحیح تد برخیس کیا اور بیجی ہوسکتا ہے کہ دل ہے آیت میں مجاز اُ ذہن مراد ہو کیونکہ بدبر اور تظر کرنا دماغ کا کام ہے ڈبن کا کام نہیں ہے اور چونکہ کافروں نے ان بعتوں کوضائع کردیا اس لیے فرمایا تم بہت کم شکرادا کرتے ہو کیونکداند تعالیٰ کی فعتوں سے شکر کرنے کامعنیٰ ب ب كدجن مقاصدكو پوراكرنے كے ليے اللہ تعالى نے ليەتتىن دى بين ان مقاصدكو پوراكرنے كے ليے ان افتوں كوخرچ كيا جائے اوران نعتوں سے اس کی بضائے کام کیے جا سی اور جب کافروں نے ایسانی کیا تو آنہوں نے اللہ کی فعتوں کا شکرادانیس کیا۔ الله تعالى كا انسانوں كى صفات سے اپنى قدرت يراستدلال

الملك ٢٣٠ من فرمايا: آب كيرواى برص في تم كوزين في ميلايا براوراى كي طرف تم جمع كيرواك كي الله تعالى في اين قدرت يريم يميل حيوانات كراحوال استدلال كيا مجرانسانون كي صفات مع الصراور عقل الا قدرت پراستدلال کیا اوراب اس کا نتات کے حدوث اوراس کوعدم سے وجود ش لانے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمار ہا ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی فقدرت پر اس لیے ولائل قائم کیے ہیں تا کہ حشر وفشر کا اور قیامت کا ممکن ہونا بیان کیا جائے کیونکہ کفار مکرینیں مانتے تھے کہ تیامت آئے گی اور تمام انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا'اللہ تعالیٰ نے میر بتایا کہ جب وہ اس کا نئات کوایک بار عدم ہے وجود میں لاچکا ہے تو دوبارہ اس کا نئات کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ممکن نہیں ہوگا۔

الملك: ٢٥ مين فرمايا: وو كتبة مين كه (قيامت كا) وعده كب يورا وكا اگرتم يج مو؟ ٥

كفارك ا ثكار غذاب كا بطلان جب سیدنا محیصلی الله علیه وسلم نے ان کوابیان نہ لانے پراللہ تعالیٰ کےعذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا: آ پ ہمیں معین وتت بتاكيں جب عذاب آئے گا' وہ يا تو بي صلى اللہ عليه وسلم كا غراق الرائے كے ليے آپ سے عذاب كے وقت كى تعيين كا

تبا، الق أ،

مطالہ کرتے تھے اپنے حامیوں اور کم عشل لوگوں کو طبیق کرنے کے کہتے تھے کہ جب مذاب جلدی میں آے گا تو مجھے لو مذاب میں آئے گا۔ مذاب میں آئے گا۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے مذاب کے وقت کی تعین کا سوال کیا تھا یا تیا ت کے وقت کی تعین کا سوال کیا تھا۔

اللگ: ۲۶ می فریاد آب کیے: اس کا طواق اللہ ہی کے پاس ہادر شمارة معرف خذاب سے کھا کھا ڈواٹ وال ہوں O کھٹی آپ ان سے کیس کر بہال پر دوچر ان میں ایک پر کہ خذاب کا دو گا ہوگا ان کا تھے کم ہے کہ اگر آم ایمان حذاب کے چھیٹا تمہیں مذاب ہوگا دو مرکز پر ہے کہ رہنداب کہ ہوگا اس کا کلم حرف اللہ کے پاس ہے اور قم کو خذاب سے ڈوائے کے لیے میٹروزی کیس ہے کہ تھے بیٹل ہو کر تمہیں مذاب کہ ہوگا۔

اللک عالم را انجرجب وو (عذاب کو) ترب آتادیکیس گے وال کے چیرے گڑ جا کیں گے اور کہا جائے گا ، بکی ہے وہ شن کوتم بار اباطلب کرتے تھے 0

اس کا منتی ہے : جب وہ عذاب آتا تا ہوا کر یہ دکیلی سے یا حذاب کو اپنے آریب یا کی کے مفرے این مهاں من اللہ : حماسات فرایلان اور قدان کے جمہ ہے اور ہوا کی کے اداران کو اسال کے جان اور کا اساق ہے کا اسامیت کا گالیا ہے جمیع نے طاب دادران کا بھی ہے نے آلاد دریال اور ''سید '''سید '''کی خدید ادارات سے خراد ہے کہا ہے کرد قول رچھ جن کے دورے اس کے جن سادہ وہا کی سے کھی گھی کو کھید شد کرن مشکل کی خوف کے جان جارا ہو۔

بھیتا نے کی وجہ سے ان کے چیرے ہیا وہ ہوا میں کے چیسے کی تھی کو تھیٹ کران کے مشل کی طرف نے جایا جارہا ہو۔ اگر این آ ہے۔ کو مطلق حذاب پر محمول کیا جائے تو اس کی تشیر آسران ہے لیتی جب ان کے پائی وہ عذاب آئے جو ان کو میں میں کہ باتک ایک کی کے انسان مصدقہ میں میں قبار شاہد ہوئے ہیں۔ ان انسان کی بائیں وہ عذاب آئے جو ان اور کی م

نٹا وین سے اکھا اگر کہا گئے کہ والا ووجیے تو ما داور قوم ٹھر پر مذاب آیا تھا تو اس مذاب کے آٹا در کیے کر اور اس کوا پت قریب پاکران کے چیر ہے بیار پڑ چا کی سے کا ٹھر ٹر بالہ بیل ہے وہ حس کتم پار باط سب کرتے تھے۔ ایک موال یہ ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے جس شعر من نے کہا دوا 'الدو بدائیسے'' ہیں میٹن جھم کے فرینے' اور اعض

نسرین نے کہا: ملکہ کفارایک دوسرے سے کہیں گے۔ اور تیس ملد اس اور اور مراسے کا ان تو

اس آیت شمانیکسالنظ نے کندھوں ''اس کی ایک تحیر ہے کہ یہ کھندوں'' کی طرب نے اس کا منتخل ہے۔ آج طلب کرتے تھے دومر کی تجربے ہے کہ یہ اندھ میں اسٹ میں اور طالب ہے تم سے مختلق کم آجو کا کرتے تھے کم کم کو پیرندا ہے 'نجی ایوکا اور ایوان طالب کا افزار کرتے کے لیاج کہتے تھے کم کم کرمر نے کے مورز دو تھی کا جائے تھے۔ ''کہتا کہ کا مداری اسٹ کے سیست میں کا ایک تھے ہے کہ کہ کہتا ہے۔ اور اسٹ کہ کا کہ روز دو کہتا کہ کا کہتا ہے۔ ا

کفاری بددعا ہے حراسان نہ ہونے اور اللہ تعالی پر تو کل کرنے کی تلقین کفار کمدر مول اللہ بھی الائد علیہ دائم اور کو جو ال والاک کی بدعادیتے تنے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

اَمُ يَهُوْلُوْنَ هَا عِزْ تُرْتَكُمْ بَيْهِ رَبِي النَّمُونِ ٥٠٠٠ اِن يَهِ تَن لَدِ عَلَى اِنْ النَّوْنِ ٥٠٠٠ اللَّهِ النَّمَةِ النَّالِ النَّمَةِ النَّمَةُ النَّمِينَ النَّمُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمُ النَّمَةُ النَّمِينَ النَّمُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمُ النَّالِي النَّمُ النَّمَةُ النَّمُ النَّمَةُ النَّمَةُ النَّمُ النَّمَةُ النَّمُ النَّمَةُ النَّمُ النَّمَةُ النَّمُ النَّالِي النَّمُ النَّالِي النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمِ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّالِي النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّ

(موت) کا انظار کرد ہے ییں ⊙ جلد دوازدہ

الله تعالیٰ نے اس کا ردّ کرتے ہوئے فرمایا: آپ ان سے کیچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے کر اٹھالے یا مجھے پر رحم فرما کر میری اجل کومؤ خرکر دیتو اس میں تمہارے لیے کون می راحت ہے اور کون سافا کدہ ہے اور جب تم پر اللہ کاعذاب نازل ہوگا تو تمہارا پیگمان ہے کہ تبہارے میہ ہے تم کو اللہ کے عذاب ہے بیمالیں گئے سوتم جان لو کہ تبہیں اللہ کے عذاب ہے کوئی تبین بیماسکا ؟ اگرتم اللہ کے عذاب سے بچنا جا ہے ہوتو اللہ براوراس کے رسول پرائمان لے آ واور کرے کامول سے تائب ہوکر نیک کام کرو۔ الملك : ٢٩ مين فرمايا: آ ب كييد: واى رحن بي تهم الى برائيان لائ ين اوراى برتم في توكل كياب ليس عقريب تم حان لو گئے کہ کون کھلی کم راہی میں ہے 0

اس آیت کامعنی بیے کہ ہم رض پرامیان لاے ہیں اور ائی پرہم نے توکل کیا ہے پس تم کومعلوم مَونا جا بیے کہ ہمارے خلاف تمهاري بددعا قبول مين مو كي كيونك تم كافر اورمعاند مواور بم مؤمن إن اور تم الله يرجروسا ركحت إن اس لي تمهاري بددعا ہے ہمیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔

الثدتعالى كي نعتوں كااعتراف كرنا الملك: ٣٠ مِن فرمایا: آپ كېيے: بھلايہ بتاؤ كه أگرضتم كوتمبارا ياتى زمين ميں اتر جائے تو تمبارے پاس بهتا ہوا پانى كول لا

اس آیت ہے مقصودیہ ہے کہ کفار سے اللہ تعالی کی تعمقوں کا اقرار کرایا جائے تا کہ وہ اعدازہ کرمیں اور دل میں سوچیس کہ یے زبردست منعم کاشکرادا نہ کرنا اوراس کی تعمقوں کے احسانات کو نہ ماننا اور اس کوچھوڈ کر بتوں کی عمادت کرنا کتنی مُرک بات ہے۔ کافروں کو جا ہے تھا کہ بیامتر اف کرتے کہ اگر زمین میں پانی جنس جائے تو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بہتا ہوا یاتی میں اسکتا،

بھلا یہ بناؤ کہ جس یانی کوتم پینے ہو 0 کیاتم نے اس کو ٳٙڡٞڗۜۼؽؿؙڠٳڶؠٙڵؾٙٵڷڹؠؽڗؿۿڗؠؙٷؽ۞۫ٵؘڵؿؙٛؗۿ<sub>ۘٳ</sub>ٲڵڎٛڷؿۿۅؙڰ بادلوں ہے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں O عِنَ الْمُزْنَ أَمْ فَعَنْ الْمُنْزِلُونَ (الواقد: ١٩ ـ ١٨) مسلمانوں کو بیا ہے کہ جب وہ سورہ تبارک الذی کی آخری آیت پڑھیں تو اس کے بعد بیر کہا کریں:

الله كيسوااس باني كوكو في تبين لاسكتا-لا باتينا به الا اللهُ.

سورت ننارك الذي كاانفتيام

الحديثة رب الخلمين! آج؛ صفر ٢٣١٤ هـ/ ١١مارج ٢٠٠٥ء به روز جسمرات كوسورة جارك الذي كالفير ممل مو كان أ رب اجس طرح آب نے محص اپنے كرم سے يهاں تك پہنيا ديا ہے آن مجيد كى باقى موروں كى تغيير بھى كمل كرا دي اوران نغير كو قيامت بك كم مسلمانون مين مقبول عام بناوين اور ميري ميرب والدين كي مير ب اسائذه كي اورتمام قارمين كي مغفرت فرما دیں اور قیامت کے دن رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی شفاعت ہے اور دنیا میں آپ کی زیارت سے شاد کام

> والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين.

> > **多多多多多**

### يَسْمُ لِمُلْكُةُ الْكُورِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِمُلْكِدِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ معدود بصلي تسلم على سولوالكي

# سورة القلم

مورت کا نام

اس مورت کانام الشریخ آن کا بوید به به که اس مورت کی اندانی آن ید عمل القرائر آن بر به: نن وافظیرو دختان شورون (اهم:) امام تادی به این مورت کاموان "سودة نون والقلم" تا تم کیا به بر کا تادید نامیده این المرده (امرده) اکام را امام ترفت نے کلعاب: "باب من صورة ن والقلم" درشن تردی آن باب سرده المرده المرده المرده المرده المرده کانام القرائم کھا ہے۔ اور کانوشم زمان نے آل مورت کانام القرائم کھا ہے۔

طامه تم المأود كذا الطاقى التوقى وه والحيطة بين ." من العرك الكرمة فطال وحقوت جابرت كها: مورت كل سياد وحفرت المن عهاس وهي الله عنها في فرايا المستشيرة . من المنظوفة والأرام به الكامل المن كان الماد الله من يعد التوكانية المنظوفة ("(التهريم) تجد كما آيات عدل إين المنظوفة والأرام به الكامل المنظوفة 
اور اس کے اور "پیکٹیٹون" "(اظم عام) کسک آیات کی ایر اور اس کے بعد "مون الطبوطین" "(اظم: ٥٠) تک کی آیات مدنی این اور مجر باتی صورت کی دو آیش کی این۔ (انجد والح ان مانا می واروائعب اطرف ورد)

ترجیب نزدل کے احبارے اس مورت کا نیجرا ہے اور ترجیب صحف کے احبارے اس مورت کا فر ۱۸۸ ہے۔ محفرت جائد بمان ذیئے کہا ہے: میسود دومر نے قریم نازل ہونگی کے دورت افقرا باسے دیل "کے بور بازل ہونگ ہے اور اس مورت کے بورسورے اگر کی اور مجرال کے بورسورۃ المدتر نازل ہونگ ہوار ناور ناور دیگر وہ ہے: جو معرف عالی اللہ عمیرانے فرمار کی اور میسود کا استان میں میسود کا میسود کا استان کی بالاس کے بورسورۃ المرش نازل میسود نے المرش میں اللہ میسود کا فرمایت کی میسود کا المدتر نازل ہوئی اور موردۃ آخر 'الف را موردۃ آخر 'الف را م معاہد ہوئی المرشود نازل موثی اور ایس اس کے ذرائی تو اس میسود تالیم 'الک میسودۃ آخری )

ہلا۔ اس مودت کی اینڈاہ شریع ترف کٹی فون فرکد ہے اور اس بن پیداشارہ ہے کہ پیدگام ان میں حروف ہے مرکب ہے جن حرف کو الاکرم این بلا کے دواگر حمارات کی ہم کہ کہ ہے کہ یہ کی انسان کا بنایا ہوا گاہا ہے تو ہم مجی اس کی شرک کام مطالا کہ خلا۔ اس مورت کی اجتماد میں ٹی محی النہ طبیعہ کم ہے خلاب کیا گیا ہے اور حمر تین آ ہے کی خان میں جو عالم بالے ہا۔ استعمال کرتے تھے ان برآ ہے کہ گو اور کانگی نے اور آ ہے کہ رفتا ہور کھوں کا الذاکریا کیا ہے ہے۔ ہیں۔ بعض کافروں نے آپ کی طرف شعر کئے جادو کرنے اور دیوا گئی اور جوان کی جونست کی گئی اس سے آپ کی براء ت فرمانی ہے۔

ير اس ميں ونيا اور آخرت ميں ني صلى الله عليه وسلم كے فضائل اور كمالات كا ذكر ہے۔

الله اس مين قلم اور لكين كافشيات بها كدمسلمان قلم اور لكين كاطرف متوجه بول اورعلوم كوكلي كرحفوظ كري-

ہ اور جمل اور ولیدین مغیرہ وغیرہ و کی غیرت کی گئی ہے اور ان کے متعلق آخرت کی وئیدیمان کی گئے ہے۔ یہ کھار کا مقابلہ مؤسمین اور متعین کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کفار کے موٹوم اور خورساختہ خد ان سے دنیا کا

ھذاب دودگر سکتے ہیں ہے آئرے گا۔ کناوکو پیڈایا ہے کہ دیا ٹیمانان کو چھڑا اور آمام ماس ہے اوران کے پاس مرانیا در طاقت کی فرادانی ہے ہیاں وجہ میٹی ہے کہان سے اللہ تعالیٰ ابھی ہے بلکہ ہے استدرائ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کوڈیکس دی ہوئی ہے اورانہوں نے کی۔ معلیٰ اللہ علیہ مراسم کے بیان کم چور ان کی امران کو آخرے میں کے گا اوران سلسلہ تھی ان کی معذرے کو آخر انہوں کا مان کے گا

۔ کفار کا ایک باغ تقاللہ تعالیٰ نے اس کے پہلوں کو جاؤالا وہ سوئے ہوئے تھے اور آسانی آگ نے اس کو جلا دیا آس وغادی سراکا ڈکر فرایا ہے۔

ئی آس الله طبور محمارت رو استام کا تیخ میں جوشقت الحالی بولی ہے ادر کا فارقس کی ایف ادر سائی ہے تھا ہے کورس گا مال ہوتا ہے ہی برآ ہے کو میرکرنے کا حجم ایا ہے تا کہ روس معاملہ میں آپ کو کا ایسا اقدام میرکرنے جیسا اقدام منتو برقس علیہ اسلام نے کر کیا تھا اور وہا ٹی آج می خفسیہ کا سے کو اللہ تھا تھا تھ تھی ہے لیے گائے تھا تھا کہ کھی ت

ان مخفر افداد دوتمبید کے بعد شق افغانی کا مداد پرو کئی کرتے ہوئے آن میون کا ترجداد اس کا تخییر ترون کر رہا ہوں ۔اسے چیرے رب یا تھے اس ترجداد وتخییر بھی تھی اور وسواپ پر قائم کر کھی اور باظل اور ناصواب سے تیتیب ویچس آمین یا و ب العلمین !

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ صفر ۱۳۲۷ه/ کمانارچ ۲۰۰۵ موبائل نمبرز ۲۰۱۵ ۲۱۵ - ۲۰۰۰ ۲۲۱ - ۲۰۲۱ ۲۰۲۲



بلددواز دبم

تبيار القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نون قلم کی تم اور اس کی جوفر شتے لکھتے ہیں 0 (اے رسول مکرم!) آپ اینے رب کے فغل ہے مجنون میں ان 0اور نے شک آپ کے لیے لامدوداجرے 0اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں 0 (اللم س) نون اورفلم کے معانی اوران کے متعلق احادیث

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوني ١٠٠٠ ه أهم : اكتفير عن الي سند كي ساته دوايت كرتے مين:

حضرت این عماس رضی الله عنمائے فرمایا: اللہ عزوجل نے جس چیز کوسب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے بچر جو پچھ ہونے والا تفااس کوللم نے لکھا چریائی ہے بخار اٹھا تو اس ہے آئان پیدا کے گئے بچر مچھلی کو پیدا کیا گیا (نون کا معنی مچھل ہے)اور ز من كوچهلى كى يشت ير پسيلاياً كما زين ليخ كا واس كو بهازول سي خمرايا كميا نجرانهول ني بيرة يت يزهى "ن والمقلم و ما يسطوون "\_( جامع البران رقم الحديث ٢١٤ ١٣٠ دار الفريروت ١٣١٥ هـ)

حافظ سيوطى نے لکھا ہے: اس حديث كوامام عبد الرزاق المام فريا في امام سعيد بن منصوراً مام عبد بن حميداً ما مان جريراً مام ابن المنذ رأمام ابن الى حاتم أمام الواشيخ في "العظمة" من أمام حاكم في تصحيح سند كے ساتحة "المستد رك من أمام يهي في "الاساء والصفات" مين اورامام خطيب بغدادي في الأن "تاريخ" مين اورامام الضياء في "الخيارة" مين روايت كيا ب

(الدراكمةُ رجّ ٨٨ ٢٣٣ واراحياءالمّ الشالع في بيروت ١٣٣١هـ)

امام ابوتسی محمد بن تنسیلی ترفدی متوفی ۱۷ ۱۵ هاین سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: حضرت عباده بن الصامت رضى الله عنه بيان كرتم بين كه ش في رسول الله صلى الله عليه وسم كوبه فرمات بهوي سناي لىپ شك الله نے سب سے پہلے القلم كو بيدا كيا مجراس سے فرمایا لكئ تو اس نے ابد تک جو بچھے ہونے والا تھا و ولكے ديا۔ امام ابوداؤد كى روايت يل ب قلم في تمام ما كان وها يكون " لكوديار

(سنن ترقد كارقم الحديث ٢١٥٥ - ٣٢١٩ سنن الوداؤد رقم الديث ٥٠٠ ٢٥٠ مند احمد جريم ٢٥٠ سار

امام رازی نے کہا نون کے متعلق بدروایت کدوہ مجھلی ہاوراس پرزمین تھیری ہوئی ہے مضیف ہے اور تل یہ ہے کہ نون اس مورت کا اسم ہے یا پر رق بھی ہے اور اس سے بیتایا ہے کہ برقر آن ان بی حروف سے مرکب ہے جن سے تم کلام مركب كرتے ہواورا گرتمهاري رائے شي سد كام كى انسان كا بنايا ہوا ہے تو تم بھى اس كى شل كام بنا كرلے آؤ\_

(تشيركيريّ واس ٩٩٨ وادا حياه التراث العربي وت٥١٨ هـ)

القلم: ٣٠٠ من فرمايا: اے رسول مکرم! آب اپنے رب كے فضل سے مجنون نہيں بيں ١٥ اور بے شك آب نے ليے

كفار كارسول الشصلي التدعلييه وسلم كومجنون كهنا اور التدنعالي كارة فرمانا

جعفرت ابن عماس رضی الله عنها نے فرمایا: اس آیت میں کفار کے اس قول کا رو ہے کہ انہوں نے آپ کومجنون ( ویوانہ ) ما تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوْا يَا يَنْهُمَا الَّذِي نُوْلَ عَلَيْهِ الذِي كُوْرِ لَكُ لَمَعْنُونَ فَ اور کفار نے کہا:اے وو شخص! جس ہر نہ قر آن نازل کیا گیا (الجر: ٢) . ب ب شكتم ضرور مجنون مو ٥

الله تعالى في ان ك اس قول ك رد من فرمايا: " هَأَ أَنْتَ ينعُم وَ رَبِيكَ بِمَعْدُون فَهِ " (اهم: ) اور آب كم مجنون فه ہونے پراللہ تعالی نے تین دلیلیں قائم فرمائیں ایک مید کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی فعت ہے اور آپ اللہ کے تصل سے

تبيار القرآر

صاحب عقل میں آپ براللہ تعالیٰ کی ظاہری فعت بیہ بھر آپ عرب میں سب نے زیادہ تھیج اور ملیغ میں آپ کی عقل کال ہے آ ب ہر عیب سے مُدی بین اور فضیلت والے وصف سے متصف بین آ پ کی سیرے کا حسن اور کمال آ ب کے خالفین کو بھی م ہے اورائی شخصیت والا کب مجنون ہوسکتا ہے۔ الْقُلَم بِهِ مِن فِرِماما: بِ شِكَ ٱلْسِحْظِيمِ اطْلاق بِرِفَا مُزْ بِينِ O

'' نَعلق''اور'' نُعلق'' كالمعتلُّ

'تحلق'' (خ پرزبر) کامعنیٰ ہے: پیدا کرنا'عدم ہے وجودیش لانا'اورجم کی طاہری بناوٹ اور''مُحلق'' (خ پر پیش) کا معنیٰ ہے:انسان کی وہ جبلی اور طبعی صفات جن کا ادراک بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ (المقردات ج اس ۱۶ مكتبه زاره صطفی مكه محرمهٔ ۱۳۱۸ هـ)

من اخلاق کی تعلیم 'تلقین اور تا کید کے متعلق احادیث

حضرت ابوور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم جہاں کہیں بھی ہواللہ ہے ورتے ر مواور کہ اکام کرنے کے بعد نیک کام کر وجوال پڑے کام کومنا دے اور کوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ چیش آؤ۔ (سنن ٹرنڈی رقم الدیث: ۱۹۸۷ امد دیث حسن سیجے ہے)

حصرت ابوالد رواء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں اخلاق سے برد رکوئی چرشیں ہوگی اور اللہ تعالی بداخلاق شخص سے بغض رکھتا ہے۔

(سنن ترقدي رقم الحديث: ٢٠٠١ ميرحديث حسن سيح يرين ايوداؤورتم الحديث: ٩٧١)

حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان كرتے ہیں كه میں نے نبی صلی الله علیه دملم كوبی فرماتے ہوئے سنا ہے كما چھے اخلاق ے زیادہ وزنی کوئی چیز میزان میں نہیں رکھی جائے کی اورا پینے احلاق والاثماز بول اور روزہ دارول کے درجہ کو پالیتا ہے۔ (سنن ترزي رقم الحديث ٢٠٠١ مع ١١ مع عديث كي سند سي الترفيب والتربيب ع سوس ١٥٥ سنن ابوداؤ ورقم الحديث ١٩٧١ سنداحمد ٢٥٠ سن ١٨١) حصرت ابو ہر روض اللہ عند بنان كرتے ميں كدرسول الله صلى اللہ عليه وسلم سے سوال كيا گيا وہ كون ساكام ہے جس كى ویہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہول گے؟ آپ نے فر مایا اللہ سے ڈرنا ( تقویٰ) اور افتی اطال اور آپ سے سوال کیا گیا: وہ کون سے کام میں جن کی وجہ سے زیادہ لوگ دوز خ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: منہ اورشرم گاہ (منہ اورشرم گاہ میں حرام چز کو داخل کرنا)۔

(سنن ترزی رقم الحدیث: ۴۰ ۱۳۰۰ اس کی سندهن سیاسن این مایر قم الحدیث: ۴۳۴۴ المستد رک جهین ۴۳۴۴ میندا تعدیج ۴۴ را۴۹ عبداللہ بن المبارک نے خلق حسن کی بی تعریف کی لوگوں سے ہشتے مستراتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنا میکی کو پھیلا نا اور یرے کاموں ہے ما ڈر ہنا۔ (سنن تر بدی رقم الحدیث:۲۰۰۵)

حصرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ تخض ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ ایجھے ہوں گے اور قیامت کے دن میرے نز دیکے تم ٹی سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس ہے سب سے زیادہ دوروہ شخص ہوگا جومتکبر ہوگا۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ١٨ تاريخ بغداد ج ٣٠ ١٣)

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محاسن اخلاق كے متعلق احاديث اور آثار

(۱) جی ملی الله علیه رخم کے خاتی مختلیم کی تغییر علی حضرت این عباس رضی الله مخبرا نے کہا، تمام ادبیان علی آپ کا دیں مختلیم بے اور کہ ہے کہا ہے

الزمان چست فرن مسئود و العدمان و وون دین بعد و دو پدورت بدار (۲) جدام بن عام حال کرست جی کرمی نے حضرت عائد کوئی انتخاب کردا سام المائین انتخاب کی برسل اند مسل الله علیہ عائم کے اطلاق کرجھی تاہیئے حضرت عائد کے بھی ایک آم آم آئین پڑنے تھا جمع نے کہا کہ میں میں میں حضرت عائد نے فرمایہ کی ملی اند عاہد ملم کا طاق آم آن اتصاد کی مسلم برائی اجو جہوا ہے انداز کی میں انداز کے دورت جمع تران تام جزول کا اللہ تعالی نے کا میا ہے آئے سال میں کم کرتے تھے اور جن تام کا موں سے انداز تالی نے کا خو

ان مام بیرون و اسد مناون کے مردیت ہے اب ان کی کران سے سے اور من کام مل سے الد تحال نے حال ما یا ہے۔ آپ ان سے باز سیتے تھے اور آپ کی پوری زندگی قرآن میدید کی گھی تصویح کیا اگر آپ کی بیر سے کہ جا حم ان ملع عمارت میں بیان کیا جائے تو وہ آیا ہے قرآن میں اور اگر قرآن مجید کر آیا ہے اوانسانی چکر میں و حالا جائے تو وہ چکر مصطفیٰ ہے۔

ليا جائے تو وہ آيا شهر آن ميں اور اگر آن مير د آيا ہا۔ کو انسان پيلر عن و ملا جائے تو وہ پير مسطق ہے۔ (٣) حضرت ما تشريف الله عنها ہے تم ملی الله عليہ رئم سر مطلق سال يا عميات ہے۔ " فاقد الذكرة المؤون فوق " (المومون») سے کمرون آميش ج "ميں اور کہانہ ميل الله مطال الله عليہ رئم کا طلق ب سے اجھا تھا آئے برکوسی اروانل

ر الموطن المستحصر مول المستوية عن الورباء ومن الموطنية والمقطنية مع فاس سب الجهاعا آب ومحاليا المرامل المستعمل يت من سه جود كالمائية أن خطر المستعمل المستع

ریٹ میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ بچری کوروافلاں تنے ووسب نی ملی الشعلیہ دکم میں پائے جاتے تھے نیز آپ بے طلق کواس کے نظیم کہا گیا کہ آپ بچری میں مواقع کی سے مواقع کے انداز کا میں کہ انداز کے انداز کی مواقع کے انداز کی مواقع کے انداز کی سے انداز ک

مکارم اطلاق کے جامع نے لیام مالک نے دوایت کیا ہے: بے شک افد قان نے مجھے مکارم اطلاق کوئل کرنے کے لیے مبورٹ فرمایا ہے۔ (موطا ایام انکد قرالدیٹ سے اسادہ) ) حضر سات مصر منع الداخر و الدیکر کے تو ہم کے مبدا الداخر الذیل کے انداز میں موس

(٣) حضرت این مسعود من الشرعت بیان کرتے بیس کدرسول الله منی الشهار و کار بیان : تصریح سے رب نے اوب سخسایا ا سوانچها اوب سخسایا - (الباس السیرة) المدین : ۱۳ مالات بیانی نے اس مدید کریج کریا ہے کردامیال فرا اللہ بیٹ : ۱۸۹۱)

(۵) حشرت الس دسى الله عند يوان كرت في كه ش ف وك سال رمول الله مثل الله عليه مكم في خدمت كي آب في جي الله عن ا ساف فيكن كها اور شرف جوكام كيا تو محل مجيست بينيس فريا كم تم في يعام كيون كميا اور غير في جمل كام كور ك

کیا تو بھی بھے سے بیشن فرمایا کرئم نے اس کام کو کیوں ترک کیا اور رسول الله منی الله علیہ وکم کے اخلاق سے سے ایٹھے تھے اور کوئی ریٹم آپ کے اقلیل سے نیادہ طائم تیں اتھا اور بھی نے رسل اللہ منی اللہ علیہ وکم کے پیسند کی شوشیو سے بڑھر کرک مشک اور عمل خوشیونیس سوکھی۔

( من الفهادي في الفهدة ١٩١٠- ١٩١٠ عام ١٩١٠ عام ١٩١٣ من مسلم في الفهدية ١٩٠٠ عام ١٩٠٠ عام من البوداؤوقي المديث: كما يستريح عامل من وقوي الحديث: ١٥ من معنف خوالزاق في الحديث ٢٩٤ ما منزوج عامل ١٨٠٠ عام ١٨٢٠)

(۷) \* هیمرت عائشره شی الله عنها بیان کرتی تین کدرمول الله صلی الله علیه داشم ندهینا فش گفتار تنے به تفکلغا اور نه بازار میں بلند اً وازے با تمیں کرتے تنے اور نہ اُن کا جواب رُ اُن ہے و بیتے تنے کئیل معاف کر دیتے تھے اور درگز و فر باتے تھے۔

( مشن ترقدی آن به این که این که در این که در این که این که در این که به ۱۳۹۰ به ۱۳۹۰ به ۱۳۹۰ به این که به به ا ( یک حفرت عالشده منها بیان کرفی تین که رول الله من الله علیه و کم نیس کو کواین به آن به ساخ می ما را امواجه دق "میش الله که اور ندات یک می کان کو دارا اور دیک تورت کور ( می سلم قرا الله بیده ۱۳۶۸ مید روی می ۱۳۹۰ مید

تبيار القرآر

دن ابی شیبه با ۱۳۸۸ شرن الدر قراند بند ۱۹۱۸ مامند ادینانی قراند بند ۱۳۵۵ تا کار زندی قراندید: ۱۳۷۸ تر ۱۳۸۸ تر (۱۸) حفرت عاکشه تران الله عندایان کرتی مین که رس نه رسول الفنسلی الفنطید و کم کار کار لیلیخ موسوی مین دیکاند - از مین میران الله مین میران از از این میران که میران که میران که این از این میران که میران که این از این از

جنسیک الاقباق کی محادم اور اس کی معدود عمل سے کی صوفر قر اوا جائے اور جب اللہ کے حادم عمر کی بچر کو جائیا کیا جاتا لا آپ ہب سے زیادہ فقیب تک معدود کے تھا اور جب گئی آپ کو ود چر وس کی اتخیارہ اور جاتا لا آپ اس کہ اعتبار اس مجرود کا معدود کے حادث میں موجود کی اعداد میں اور انسان کی اعداد کی سمارتی الدین میں سامن اور اور ا قرآ المدین ورد معداد میں موجود معدود کی اللہ میں موجود کے اور انسان کی اللہ میں موجود کی موجود

(a) حضرت ما نشورشی اند خنها بیان کرتی آمید کشتی نے دسول اندشکی انده علیہ دائم سے مشتی امیان احتاب کی اس وقت میں پیچی کی سے کہا گری گئی ہے نے فرایا ایسا بیسے فرانی کا بیسان کی اندرائی اور احد سدی کا بھیدہ 7 یا تو آئی ہے کے اس سے بہند نوان کے بات کی جب وہ جا آیا تو میں نے خوش کیا بیان سرانس اندا آ ہے نے اس تحقیل کے مشتل قدر فرایا چوکر کیا تھا کہ آئی ہے اس سے بہند نری سے بات کہا آئی ہے نے فراندا سے مانشدا انوکوں میں سب سے زمانش وہ جیس کر کا فوال اس کی دوشت کالی رابطان کی کا دبھے جائیں تھور دوری ہے۔

( سمح النؤاري قرق الحديث ٢٠٠٢ - ٢٠ محمسكم قرق الخديث 211 هنام الأواد وقم الحديث 41 ينا المستون ترزى قرق الديث ( 1941 الاوب المغر فم الحديث ٢٠١١ المعتقب الن الخي شوريع 14 العملة الإداران 15 سم ( ٢٣٥)

(١٠) حصرت حسين بن على رضى الله عنهما بيان كرت مين كريل في اين والدير رول الله صلى الله عليه والمم كى اين بم نشينول کے ساتھ سیرت کے متعلق سوال کیا او انہوں نے کہا: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے پر جمیشہ بشاشت رہتی تھی آ پ بہت زم مزاج بینے آ پ سے بات کرنا بہت اہل بھا آ پ بدمزاج اور بخت دل نہ بینے نہ برگفتار تینے نہ اوگوں ک عیوب بیان کرتے تھے' نہ کُل کرتے تھے' فضول ہاتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے' جوشش آ پ کے یاس کوڈی امید لے كرا تا أب ال وبايس فيس كرت من اوركى كونام وافيس كرت من أب في البين الي تين جيز ول كوجهور ويا تفا آپ بحث و تحمرارازیادہ باتوں اور بے مقصد کا موں میں نہیں پڑتے تھے اور آپ نے لوگوں کے لیے بھی تین چیزیں چیوڑ ویں تھیں آ ہے کسی مختص کی ندمت کرتے تھے اور نداس کاعیب نکالتے تھے اور نہ کسی کی بوشیدہ چرمعلوم کرتے تھے اور صرف ای معاملہ میں بات کرتے تھے جس میں آپ کو تواب کی امید ہوتی تھی اور جب آپ گفتگوفر ماتے تو آپ کے ہم مجلس اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہول اور جب آپ خاموش ہوتے تب وہ آپ ے کوئی بات کرتے تھے اور وہ آپ کے سامنے کسی بات میں بحث نہیں کرتے تھے اور جب کوئی شخص آپ ہے بات کرتا توسب اس کی بات ختم ہونے تک خاموش رہے 'جب آپ کے شرکائے مجلس منتے تو آپ بنتے تھے اور جس چریر وہ نجب كرت آب بهي اس يرتعب كرت من جب كوئي اجني فني حق عن الت كرتا يا موال كرتا أو آب مبركرت من تی کداگرآپ کے اصحاب اس برخی کرتے تو آپ فرماتے: جب تم دیکھوکے ضرورت مندایی حاجت کوطلب کرر باہے توتم اس کے ساتھ فری کرو آپ بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کو تبول نہیں کرتے تھے ہاں! آپ کسی کو یجی عطا کرتے اور وہ آپ کی تعریف کرتا تو ہ آپ قبول کر لیتے ' آپ کسی کے کلام کو منقطع نہیں کرتے ہتے حتی کہ وہ فخص حق ہے تجاوز كرتا تو چراس كى بات كاث كراش كورو كية باالله جات\_ ( الأكر زدى قرالدين rar)

(۱۱) خصرت جابرین عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمعی کی شخص کے ما تکنے مر "منہیں" نبيس فرمايا - (ميح الخاري رقم الديث ٢٠٣٣ م ميح مسلم قم الحديث ٢٣١١ مند احدي ١٣٠٠ معنف اين الي شيرية الس١٥٥) (۱۲) حصرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خبر کی بہت زیادہ مخاوت کرنے والے تیے اورسب سے زیادہ خاوت آب رمضان کے مہینہ ٹس کرتے تھے جی کہ زمضان ختم ہو جاتا آب کے پاس حصرت جریل علیه السلام آتے تھے آپ ان کے ساتھ قر آن مجید کو ہراتے تھے اور جب مفرت جریل آپ ہے ملتے تو آپ برسائے والی ہواؤں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ (میج الخاری رقم الدیث: ۱۹۰۲ میزی مسلم رقم الدیث: ۲۳۰۸ سن نساني رقم الحديث: ٩٥ من منداحدين اص ١٣٠٠ معنف إين الي شيدين الإس الشيخ إين تزيير قم الحديث: ١٨٨٩ معلة الإول، ج ١٥٠ من ٢٦١١ (۱۳) حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیر ونہیں کرتے تھے (یہ ابتدائی دور کی بات ب ورث جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو آب ازواج مطمرات کو ایک سال کا غله اور چھوارے قراہم کرتے

يتهر)\_ (صح مسلم قم الحديث ١٥٥١) (۱۳) حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ايك شخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آ كرسوال كيا كه آب ال كو يجوع طاكري" في ملى الله عليه وملم في فرمايا: ميرے ياس اس وقت كوئى چيز نبيس بے ليكن تم ميري عنانت برخر بدلو میرے یاس مال آیا تو میں اوا کردول کا مصرت عمر نے کہانیار سول اللہ آ آپ عطا کر پچکے ہیں اور جس پر آپ قا در ٹیس ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کومکقف نہیں کیا' بی مبلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت عمر کے قول کو ناپیند کما' پھر انصار کے ایک فخص نے کہانیار سول اللہ آ آپ خرج سیجے اور عرش والے سے مال میں کی کا خوف ند کریں تب رسول الله صلی الله عليدوسلم مسترائے اور آپ كے چرے سے خوشی طاہر ہوئی اور آپ نے فرمایا: جھے ای چیز کا حكم دیا عمیا ہے۔

(شَاكَ رَمْدَى رَمِّ الحديث: ٢٥٦ معد المزارق الحديث: ٣١٦٣ كناب التقرير ص٥١)

(14) حضرت رئیج بنت معوذ این عفراء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں : میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس تھجوروں کا ایک خوشا اور پچچ ککڑیاں یا بھو لے کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر ے دونوں پاتھوں میں زیورات اور سونا دیا۔

` ( ثَنَاكَ تروْدَى رَقَمَ الحديث: ١٥٠١ ٣٠ منداحرج ٢٠ص ١٥٥ أنجَمُ الكبيرج ١٢٣ س١٢ \_ رقَمَ الحديث: ١٩٥٣ )

(۱۲) حضرت عائشد ضی الله عنها بیان کرتی میں کہ نی صلی الله علیه وسلم بدیہ قبول کرتے بتھے اور اس کے جواب میں بدیہ دیتے تقر\_ (صيح النفاري زقم الحديث: ٢٥٨٥ سنن اليوادُ وقم الحديث: ٣٥٣ سنداجرج ٢٩ م. ٩ سنن يبغى ج٢ س. ١٨)

(۱۷) عمرة بیان کرتی میں کہ خصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرییں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ایک بشر تنے اپنے کیڑے صاف کر لیتے تنے مکری کا دودھ دوھ لیتے تنے اورائے کام کرتے تنے۔ (شَاكُ مِرْ مَدْ فِي رَقِمَ الحديث ٣٣٠٣ الله وبالمفرورقم الحديث ٥٣١ مندالإيعلى رقم الحديث ٣٨٤٣ منداحدرج ٢٣٠ (٢٥

(١٨) جِعْرت عائشرض الله عنها في ميان كياكه بي الله عليه وللماتي جوتى مرمت كريلية بيخ ايينه كيرْ يرى لينة متحاور جس طرح تم گھر کے کام کرتے ہوای طرح گھر کے کام کرتے تھے۔ (مندائدے ہیں، اکتاب الزیدی اس ۲۵ الاوب المغرو

دقم الحديث: ٥٣٨ مسن تروي رقم الحديث: ١٣٨٩ شرح المندوقم الحديث: ٣٦٤٥ الطبقات الكبري ح اس ٣٦١) (19) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: اگر جھیے ایک یائے کی وعوت بھی دی جائے تو میں اس کو تبول کرلوں گا۔ .

حار دواز دوم

( مَنْ رَوْيَ أَمُّ الله يث: ١٣٣٨ منذ الحريج سل ٢٥ م مح الني النارة الديث: ١٥ - ١٥ • اسنن يبيع ع٢٥ م ١٤) (٢٠) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ محابہ کورسول الله ملی الله علیہ وسلم سے بڑھ کرکو کی تخص محبوب نہیں تھااور وہ آپ کو دی کھر کھڑ نے تیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوظم تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹالپند فرماتے ہیں۔ ( سنن ترقد ق الحديث ٢٤٥٣ منداحدين ٢٣ أسنداجي الأسندالية على قم الحديث ٢٤٨٣ الناف المفروقم الحديث ٩٣٢)

(۲۱) حصرت الس بن ما لک دخی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی الله علیه وللم کو جو کی روٹی اور پرانے تھی کی وفوت وی حاتی توآب اس کوتبول فرمالیت اورآب کی زره ایک يمودي كے پائ گردي ركھي موئي تھى اورآب إس كوتاحيات چيزانيس ع - ( شَالَ رَدَى رَمُ الله يف ١٩٣٠ مند العِملى رَمُ الله يف ١٩٠٥ من مند الدي على الأوارى رَمُ الله يف ١٩٠١ من تروي وقم الحديث: ١٢١٥ استن نسائي وقم الحديث: ٢٦١٠ استن المتدوقم الحديث: ١٣٣٧ مشدا تدرج على ١٣٣٠)

(٢٢) حضرت انس بن مالك رضى الله عند بيان كرت بين كداليك عورت في صلى الله عليه وسلم ك ياس آئى اور كين في جيس آب ہے کام ب آپ نے فرایا تم اینے کے حس داستہ بن چا ہو بیٹے جاؤ میں تہارے پاس بیٹے جاؤں گا۔

(سنن اليودا وَرقم الحديث الالمام صح مسلم في الحديث ٢٣٢٢مت الترج من الالالم مند الإيتلي وفم الحديث ٢٨١٢) (۲۳) حصرت زیدین ثابت رضی الله عنه بیان کرتے بین که جب رسول الله علی الله علیه وسلم بر وی نازل ہوتی ' تو آ ب ججیے بلواتے اور میں آ کر دی لکھتا اور ہم جب دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے اور جب ہم آخرت کا ذكركرتي وآب جارب ماتحة آخرت كاذكركية اورجب بمكحاني كاذكركية وآب جارب ماتحد كحاني كاذكر كرتي - ( خاكل تذى وقم العديث ٢٣٥٢ أنتم الكيروقم العديث ١٨٨٨ ولاك المنوة عاص ١٢٢٠ شرح المدرقم الحديث ٢٢١٩)

(۲۲) حصرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس ایک شخص تھا جس کے کپڑوں پر زعفران کے رنگ کے نشان تھے اور می صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص کے منہ پر ایک بات نہیں کہتے تھے جو اس کو نا گوار ہو آب نے صحابہ سے فرمایا بتم اس فخص ہے کہو کہ وہ ان نشانات کو دھولے۔

(من اليواوورة الحديث ١٩٨٦ منداح على ١٣٦ اللوب المغروق الحديث: ١٣٣٧ مند الياعلي رقم الحديث: ٢٢٤٧) (٢٥) حصرت حسين بن على رضى الله عنها بيان كرتي بين كه يل في اليه والدي يوجيها كدجب وسول الله صلى الله عليه وسلم البية كمركة اندرجاتے تقاتو آپ كے كيامعمولات تقيج انہوں نے كہا: جب رسول الله سلى اللہ عليه وملم است كحر ميں جاتے تھ تو آب اپ وقت كے تين صركرتے تے ايك حداللہ تعالى كى عبادت كے ليا ايك حصد كر والول ك حقوق کی اوا نیگی کے لیے اور ایک صدای ذات کے لیے بچر جو صدایی ذات کے لیے تھا اس کو اپ اور لوگوں کے درمیان تقتیم فرمائے 'بن اپنے خصوصی فیوش کوخاص محاب کے دسیارے عام مسلمانوں تک پہنیا دیے اوران سے کوئی چیز روك كرندر كية اورجووقت كاحسامت كے ليے تما اس ش آپ كاطريقه يرقما كرآب اصحاب فعيات كو كمرش آ كر ملاقات كرنے كى اجازت ديے اوران كى و ين فضيات كى ترتيب كے اعتبار سے إن يروقت كوتسيم كرتے ان ميں ے کی کوایک چیز کی ضرورت ہوتی " کسی کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی اور کسی کی بہت ضروریات ہوتی "آب ال کی ضروریات پوری کرنے میں مشخول ہوتے اور ان کوان کی این اور باتی امت کی اصلاح کے کامول میں مصروف رکھتے اوران سے ان کے مسائل معلوم کرتے اوران کے حب حال ان کو مدایات دیے 'رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماتے جم میں سے حاض عائب تک میر ہدایات پہنچا و اور تم میرے پاس الیے جنس کی حاجت بھی پہنچا دیا کروجوائی حاجت خود

14.

ئیں پہنیا سکا کیونکہ چوقنی کی ایسے انسان کی حاجات صاحب اختیار تک پہنیا تا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا اور رسول الله صلی الله عليه و ملم کے پاس الک متن چيزوں کا ذکر کيا جاتا تھا اس كے علاود اور كسي ( فشول ) بات کوآپ قبول بین کرتے میں مسلمان آپ کے پاک علم کی طلب لے کر آتے تھے اور جب واپس جا۔ منے تو علم کا ذاکتہ چکھ حکے ہوتے تھے اور نیل کے رہ نما بن سکے ہوتے تھے پچر حضرت سمنن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد رض الله عند به يوجيها تحرب با بررسول الله على الله عليه وعلم كركيامعمولات تتيج؟ حضرت على ينه بتايا رسول الله صلى الله عليه وملم صرف بالمقصد كلام كرتے تيخ صحاب كى تاليف كرتے تيم اوران سے انسيت رکھتے تيم ان كو تنزئيس كرتے تے آپ برقوم کے معزز آ دی کی تکریم کرتے اور اس کو اس کی قوم کا حاکم بنادیے 'آپ لوگوں کو اللہ کی نافر بانی ہے ڈراتے اور لوگوں کے شرے خود کو مختو تاریخے اپنے اسحاب کے مالات کی تغییش کرتے اور یہ معلوم کرتے کہ جام اوگ كس حال من بين اچى ييز كى تحسين اور تقويت كرت اور كرى ييز كى غرت كرت اور اس كوكم زوركرت أب بيشه میاندردی سے کام لیتے اور مسلمانوں کے احوال سے خافل شدیجے مبادادہ خافل اور ست ہو جانمیں یا اگا جانمیں ہر عالت کے لیے آپ کے پاس مکمل تیاری اولی آپ می بات می تقعیم کرتے شعبادز کرتے مسلمانوں میں سے بہترین لوگ آپ کے ہم مجنس ہوئے بیٹی تھی لوگوں کا زیادہ خیرخواہ ہوتا وہ آپ کے بزدیک افضل ہوتا اور جو تحض لوگوں کے ساتھ زیادہ نیکل کرتا اذران ہے اچھا سلوک کرتا وہ آپ کے زدیک پڑے درجہ والا ہوتا 'حضرت حسین دخی اللہ عزنے ابین والدرضی الله عند سے یو چھا: آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم برنشست برخواست کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے جب آپ کی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جس جگ مجلس ختم ہوتی تھی وبال مينه جائے سے اور شکمانوں کو بھی ای بات کا حکم دیے سے اورائے تم شیوں میں سے ہرا کم کو اس کا حصہ دیت تے اور آپ کا کوئی ہم شین سی کمان میں کرتا تھا کہ کوئی اور شخص آپ کے زویک اس سے زیادہ معززے جب کوئی شخص آب ك يأس بيشتايا آب يك تشكورنا توجب تك وه فودنه جا جانا آب يضح رج اور جو تعل آب ك باس ابي عاجت وثي كرتا آب اى كى عاجت يورى فرمات ما زى عندريان كرت آب كى خدد ييثانى اورخش اخلاقى س لوگوں کے لیے عام تھی آپ سے مسلمانوں کے لیے بد مزلد باب تھے اور آپ کی مجلس میں آپ کے زویک س لوگوں کے حقوق نیکساں تھے آپ کی مجل علم حیا ممراورامانت کی مجلس ہوتی تھی اس میں نہ آ وازیں بلند ہوتی تھیں اور نہ کی برعیب لگایا جاتا تھا اگر بالفرض کی نے فلطی ہوجائے تو اس کو آٹھارانہیں کیا جاتا تھا آپ کے زود یک تمام مجلس والے برابر سے بلکدان کوتقوی کی وجہ سے دومروں پر برتری حاصل ہوتی تھی وہ سب منکسر اور متواضع سے مجلس میں برون کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے منرورت مندون کے لیے ایٹار کرتے تھے اور مسافر کے حقوق کا خيال و كفته سقى - ( سنى ترقد كى رقم الحديث ٢٤٥٠ منداح رج ١٠٠٠ مند ١٤٥٦ مند ١٤٥٠ ١١١ وب المفرور في الحديث ٩٣٠١ (٢٢) حضرت الله عند بيان كرتے جين: ايك عورت في صلى الله عليه وللم كے پال ايك جا در لے كر آ كى جس ك كنارون ير بناني كى موني هي أس في كها: يس في اس جاد كواية باتحد ، بنا بها كديس آب كو يهناون عي صلى الله عليدومكم كوچا در كى ضرورت تحى آب نے اس مورت سے وہ چاور لے لئ مجر ني صلى الله عليه وسلم اس كوبه طورته بند باندھ كرآئے الك فخص نے اس جادر كى قسين كى اور كہا: يد بهت المجھى جادر ہے آپ يہ جادر جھے دے دي مسلمانوں نے ال فقى على عمل على الله على الله على والله على الله على

الدی ہے۔ وہ چار را تک فی طالع کم کو معلم ہے کہ آپ کی کا سوال دیٹھی کر ہے اس نے کہانا اُس کی ٹھنے کے لیے یہ چار بھی بائی شمین نے آبا کا تھی بنانے کے لیے چار را گیا گئی ہے تھو ہے کا را کہ کا تھی کہ وہ چار سال کا گئی تک کے لیے جاری ہے۔ ( کے انتخار کی آباد ہے۔ عام ا

(27) حضرت ابد بربره ورض الله حند بنان كرت بين كراك الموالي (ديباتي )ف محيد عمل بينطاب كرديا الوك اس كو مارف ا (27) محموت الديم والله على الله عليه والمرافق في ان مرابية المراكبي والدواور اس كريشاب كراوي إليه باورة والى

یاتی برا دو کردگر آن اللہ من اللہ بیٹے گئے ہوئے گئے ہو مشکل عمل ڈالنے کے لیٹین جیسے گئے ۔ پاٹی برا دو کردگر آن آمانی کرنے کے لیے بیٹیے گئے ہو مشکل عمل ڈالنے کے لیٹین جیسے گئے ۔

( گافتان آوالدین: inin منها بیان کرتی میں کہ بیود ہوں نے پی طی الله طاح بالدین بینانہ کی سلم آوالدین نظمین (۱۸) حضرت ما تشور نے کارٹر نے کہا تم میں موت آئے اور تم پراللہ کی النبت ہوار تم کہا اللہ کا خسب ہو ۔ آپ نے فرایا: اے مانشدارک جاز تم تری کوان در کھواور تم موجب عالم باتون اور مکالی سے اجتماع کرور حضرت مانشد نے کہا کہا ہے کہا نے مانٹین افہوں نے کا کہا تھا آئا ہے نے فرایلا بھی ہے اس کیا ہے اس کے اور اور کا تعلق میری و فاقع ل

ہوگی اور پیر سے مثل ان کی وہا تھر ایکن ہوگی۔ کا انتخاب نے اور انتخاب کی سام آم انسان نے دوستان (۲۹) حضرت انس بین ماک روزی انتشر وزیران کرتے ہیں کہ انکہ بعد بند کیا بائد ایس سے کوئی بائدی رسول انقصافی انتساب وسلم کا باتھ ویکڑ کر جمان جانتی وہاں لیے جاتی ۔ کا باقدہ کا تھا تھا تھا ہے۔ انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب

(ح) حضرت میارین میرانشد می النشر تهایان کرتے ہی کرود دسران انقسان انقطار کیا کے حالات کار طرف ایک فرود میں است کے جب رسول انقسانی انقد طبید میلی و آخر وہ گلی آپ کے ساتھ والمی آگئے الیک وادی جس میں دیات دیات درخت ہے وہاں سب کو تیجر آگئی رسول انقسانی انقد طبید کیام وہال تھیر کے اور افزائی مستقری موکر دوخوں کے سامے میں آرام کرنے گئے رسول انقسانی انقد طبید کیام کیا روخت کے بچھا تر سیادہ این کھوا دوخت میرافا دی اور می کوکست سے علی

ے۔ بی چند بھوان میں انسطین و میں میاد ہے جد اور ان احداد اور اور ان سے بیان سر انداد ہو اس اور انداز ہے۔ قربلیا: جموزت میں میریا ہوا تا تو اس اعراق کے بھر کیوار انداز آئی میں ادار بھر انداز کی دی اور دیکھ کئے تاہد ک آئی نے کہا: جمہوں کے سے کا کا بھی نے تمام کیا جہاد کہ انداز کے انداز کی اور انداز کی اور دیکھ کئے۔

(۱۳) حتر سال پر برده خوا النفر عند بیان کرتے بین کر میال انقد طی انقطاع دکتم نے حضرے مس نون کل وقتی الله مجتمع ویا سال وقت آپ کے پاس الاقر بیان حالی نکی مجلی بیشا ہوا آقا اس نے کہا ہیرے وق بیشتے بیش اور میں نے ان بیش سے کا کو پرمبریوں ویا رسول اللہ علی اللہ خلا یا مجل نے اس کی طرف کے کرتم ڈیا پڑھی کی بردم کین کرتا ہی کرتا

ے دوبات کا فیصلہ فرمات گا۔ ( کی افغان کر آباد یہ ۱۳۳۳ کی کم اور اور ۱۳۶۰ کی مار اللہ یہ ۱۳۶۰ ۲۳) حضرت اس موسی اللہ جو برمان کرتے ہی کہ میں روسول اللہ میں اللہ طار علی کے ساتھ حالہ واقع آبات کے اور زاک تج انکی بادر گئی جم سے کا حار سخت مدیلے ہے ایک اطوابی نے اس بادر کو بائز کئی سے ماتھ تھیجیا میں نے دیکھا کہ اس جادر انگی ملک تھیچنے کا جد سے آپ سے کوند ہے پر نشان پر گئے تھے گھراس اطوابی نے کہنا ہے گئے جام 21 آپ کے ایس بھرائٹ کا لیے ہاں کے اس ملک سے تھے دیکھ تھے تھے گئے دیکھی انتظامی نے اس کا طرف مواکر و مکھا آپ ہے تھے گھرا ہے نہ ان کہ کہ چھوا کہ سے انتظامی اس کے انتظامی کی کھانے تکی مار بھرائی اس میں کیا اگر (۲۳) محتر الاجرائی ویکٹ الفر مند میان کے ایس کہ کرسائی الشامی الشامی الدیکھی کے دیکھی کھانے تکی کھانے کی کھانے کی دعمل کے دور سائی مجاور کے دور کھی کے دیکھی کے دعمل کے دور کئی تھانے کہ اس کو کھیا کہ میں کہ انگر

کی انتفاری آباد نید است معرف این کرتی بیش کی الله با بدار کارون کار آباد نید ۲۰۰۰ می سم آباد کار بدار ۱۳۰۰) حضرت عاکشر منی الله عمرنها بدان کرتی بین کرد این بین کار کار بینی با کار کار کار بینی بینی کار در کشور فادم کوسوان کے کہ آپ الله کی ادار ماد میں جهاوکرتے بینی اور جب بینی کی گفتن نے آپ کو تکلیف بینی کی 17 پ نے اس بے اقتام مجمل کیا بران اگر الله کی حربات اور اس کی مدود کو کی نے باما کیا تر آپ الله عزود میں کے لیے اظام لیج

تے (گاملم آنافر علی اور ۱۳۳۸) (۲۵) جی ملی الدیلیه بالم کی زویر حضرت واقته عمد الارضی الدعمتها بیان کرتی میں کہ ایک ون انہیں نے مجامل اللہ علیہ ملم سے موانا کر سر مرکل الدیلی مرکان اور کی کا منتصد بداتی افزادہ میں اور اور الدیلی وزار الدیلی کا دارہ میں اور ا

ا الله المرت و برایده رئی الله حربیان مرت دان که اپ سے حرب میا کیا جون الله استرین نے فرمایا : مجھ لفت کرنے والا بنا کرٹین مجھوا گیا۔ مجھ تو صرف رهت بنا کر بھیا گیا ہے۔

( صح مسلم رقم العديث: ٢٥٩٩ الاوب المفرور في الحديث: ٢٢٠ شرح النياج ١٢٠٠س)

ر سم المراقب الدورية وهو القد هندييان كرمة بين كم المراقب المستحد القدام الأدبية المروم الدون المراقب المراقبة (۳۰) محتربة الدورية وهو القد هنديان كرمة بين كم يكن الفريقية المراقبة على المراقبة كم كرما البول عن شرح كم كم منوا كوني مات تكم أنجار الرقاع الدونية المواقع المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة

(۲۸) حفرت جابر رضی الشرحت بیان کرنے میں کہ جب بی مشلی الشاطیة والم پر وق نائزل ہوتی یا آپ وعظ فرباتے تو ہم دل شمل کیچ کماب آپ لوگوں کو عذاب سے ڈرائم میں کے اور جب آپ سے میر کیلیت دور ہو جاتی تو میں و کیٹا کر آپ مب او کول سے زیادہ کشاندہ روسب نے زیادہ تو تو گئی طبح اور سب سے زیادہ حسین کتے۔ (مندائز ارقباط نے نے اس معادل کے ایک ایک ایک ایک ایک مدین سے بھی اثرہ اندر قباطی ہے ۔ اس معادل

(منطور بالدار الدار المنظم الدار (۱۹) حضر بند بالدار الدار و بالدار الدار ا

(۱۳) حضرت جزیرتی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک طفق فی اطل الله نظید دخم کسرا سے کو اورا کہا کہا ہا تھا کی ملی الله طلبہ وسکم نے اس نے قربایاتی آم اما اور المبینان سے کو اس مدود کیونکہ شاہ باطرنا الحقی ہوائی تھی آر کیش کیا ایک اسکا بیا جاری جو کیشند سے مکم کرکھائی کی راح کہ اللہ داراللہ نے استان اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں حضر سابری مہامی میں اللہ مجمولات کی سرور کے اور کا کہ کی موسول اللہ علی اللہ علی اللہ میں اللہ میں اس کے استا کی رونے کہائے کے کے باتا تھا تھا ہے مطلح جائے ہے۔

(اگم العبر آن الدیده ۱۳ آنج الا اور در آن الدیده ۱۰ ماه اللی که این مدید کندادی آندین کی داد دارد الدید (۱۳۲۱) حمر به خلارشی الله حد بیان کرت چی که یکی در حل الله کی الله عبد کام کے پاس کیا اوّ آب چیارد او پر چینے ہوئے نے در آنم اکھر قرآن الله بیدن ۱۳۵۰ مناطقه کئی نے کہاناس حدیث کام مدید کاری میں الاقراف میٹری اداری بیشکلی الدی

(۱۴) حضرت عامر بن رمیدرش الشدند بیان کریتے این کدیش بی مثل الشدند و کم سراتھ سجد کی طرف کیا آپ کی جمل کا تسرید ندیم کیا شمل آپ کی جبل کو کھیک کرنے گا آپ نے میرے باتھ سے جبوتی کے لی اور فریا یا بیٹوو پیندگل اور خود کو دومر سے برتر تجج ویل کے اور میں خود پشندگا کی چندگلش کرنتا۔

(منداور آراف ہے نہ اس مارہ میں اور اکتران کے گذار میں مندی کو مذکل میں ایک داول الدول آراف الدیندہ (۱۳۳۳) ۱۳۳۰) حضرت جاربری عبد اللہ وقتی اللہ قتالی عمامیان کرتے ہیں کروہ اپنے ادش پر سرکر رہے تھے جس نے ان کو تھا ویا ق رائٹی وہ تیونیس جال رافقا کا مفترت جا پرنے آئے چوڑئے کا ادادہ کیا وہ کتے ہیں: بھر کی ملی اللہ علیہ وہم تھے سے آئے ہا کہ اور اور اور ان اور کی ایک منزب والی مجاروں الدور تیز چلے لگا کہ اس کی طرح کو کی اوٹ میش جل گا

تبارك الّذي ٢٩

ر ما تھا آپ نے فرمایا: مجھے بیاونٹ بیالیس دراہم کے عض فرونت کر دو پیش نے کہا: ٹیس! (لیخی آپ الاقیت لے لیکن)۔ آپ نے پھرفر مایا کہ مجھے فروخت کر دوتو میں نے جالیس دراہم کے مؤش اس کوآپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور میں نے اُس بر سوار ہوکر ندیندائے گھر تک جانے کا استثناء کرلیا کیل جب میں اپنے گھر بڑنے گیا تو آپ کے پاس اونٹ کیا تم پر چھتے ہو کہ میں نے اور ف قرید نے کے لیے جمیس قیت کم دی ہے؟ جاؤا بیاونٹ لے جاؤ اور پر دراہم بھی لے جاؤ ـ (ليح مسلم رقم الحديث: ٤١٥)

( ۴۳ ) حضرت انس رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے میں کہ ایک شخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے وو پہاڑوں کے درمیان کی يمريان مانكين آپ نے اس كوده يمريال عطاكروي فيمرده اپن قوم كے پاس گيا اور كينے لگا: اے بيري قوم! اسلام لے آ وَا كَوْ كُلُهُ عَدَا كُو تُعْمُ إِنْ إِنْ عَلِي اللَّهُ عَلِيهِ وَلَمْ إِنَّا وَيَعْ إِنِّ كُلِّم وَلَمْ ال

(تشج مسلم رقم الحديث: ٢٣١٢) (۵۵) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں که رسول الله حلی الله علیه و ملم بردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی

ے زیادہ حیاء فرمانے والے تھے جب آپ کوکوئی چیز نالبند ہوتی تو ہم آپ کے چروف جان لیتے۔ (منج مسلم قم الحديث: ٢٣٢٠) ر مول التدميلي الله عليه وسلم كے محاس اخلاق ميں ہے ہيں ہے كدآ پ كى سے اپني ذات كا بدار ميں ليتے تھے اور زياد تي

ف والول بودرگذر فرماتے تھے بلک جان کے وشوں کو بھی مواف کردیت 'ہم آپ کی سرت سے چند الی مثالیں بیان مبدالله بن ابي كي نماز جناز ه يرُّ هانا

٣٩) امام محمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٦ ه زوايت كرت بين: حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی این سلول قوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کو ہلایا تمیا جب رسول الشصلی الشعلیہ وہلم ہیں کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گفرے ہوئے تو میں دوڈ کرآپ کے پاس کیا میں نے کہانیار سول اللہ اکیا آپ این الی کی نماز جنازہ پڑھا رہے میں؟ طالا تکساس نے فلال دن ہداور پر کہا تھا ( کہ مدیرہ بھنج کر کڑت والے ذابت والوں کو ذکال دیں گے اور پر کہا تھا کہ جولوگ آپ کے ساتھ تیں جب تک وہ آپ کا ساتھ جھوڑ نہ دیں اس وقت تک ان پرخرج نہ کر واور حضرت عا نشر رضی الله عنها پر بدکاری کی تهبت الگائی تھی جس ہے آپ کوخت رنج میٹوا تھا اور آپ ہے کہا تھا کہ این سواری وور کرو تھے اس ے بدیوآتی ہے جنگ احدیث بین اڑائی کے وقت اپنے ٹین سوساتھیوں کو لے کر لشکر ہے نگل گیا) میں آپ کو یہ تمام یا تھی گئوا تا رہا رسول الند سلی الندعلیہ وسلم نے تیم فریا گر کہا: اپنی رائے کورہنے دو۔ جب میں نے نبت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا: مجھے افتیار دیا گیا ہے( کداستغفار کرویا نہ کرو) سویش نے (استغفار کرنے کو) افتیار کرایا اور اگر جھے پہلم ہوتا کداگر میں نے ستر مرتبہ نے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی تو میں ستر مرتبہ ہے زیادہ استغفار کرتا حضرت عمر بیان کرتے میں کہ پخرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جناز و پڑھائی ۔ الحدیث ( مح تفارق مع الرسمة على وقم الحديث: ٣٦٠ المطبول تورجرات البطائع أثرا بن ١٣٨١ و)

(۷۲) )امام ایوجعفر محد بن جر رطبری متوفی ۱۳۰۰ هدوایت کرتے ہیں:

نيا، ك الّذي ٢٩

قاوہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرماما: میری قیص اور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دورٹییں کر علی اور بے شک مجھے یہ امید ہے کے میرے اس عمل ہے اس کی قوم ك الك بزاراً وفي اسلام لے آئيل كيد (جائع البيان ج واس ١٣٣ مطبوء دارالمعرفذيروت ٩٠١٥)

سوآ کی اس زی اورحسٰ اخلاق کود کی کرعبداللہ بن الی کی قوم کے ایک بزار آ دمی اسلام لے آئے۔

فتح مكه كے بعد ابوسفیان اور ہند کومعاف كردينا

(٨٨) امام ابوالحس على بن الى الكرم الشبياني التوفي ١٣٠٠ عد بيان كرت بين: جب رسول الله صلى الله عليه وعلم نتى كذل الله الاستقيال بن الحارث اورعبدالله بن الي الميه في رسول الله صلى الله عليه

وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور حضرت ام سلمہ دختی اللہ عنہانے ان کی سفارش کی ابوسفیان نے کہا:اگر جھے باریاب ہونے کی اجازت نہیں ملی تو ٹیں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر زمین میں نگل حاؤں گا اور بھو کا بیاسا مر جاؤں گا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیستا تو آپ کا دل زم ہوگیا اور آپ نے ان کواجازت دے دی اورانہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا ایک قول ہے کہ حضرت علی نے ابوشیان ہے کہا بم حضور کے سامنے کی طرف سے جانا اور آب سے وہی کہنا جوحضرت بوسف علیدالسلام کے بھائیوں نے حضرت بوسف سے کہا تھا: خدا کی تتم الله تعالى نے آب كو بم رفضيات وى باور بے شك بم بى قصور دار يتے انہوں نے اس طرح كما تو رسول الله سلى الله عليه وسلم نے قرمایا: آج کے ان تم برکوئی ملامت مہیں ہے۔اللہ تعالیٰ تم کومعاف فرمائے اور وہ سب ہے زیادہ رحم فرمانے والا ہے آپ نے ان کوفریب بھایا اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور ابوسٹیان نے اپنی پیچلی تمام زیاد تبول بر معافی ما تکی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عہاس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: یارسول الله الوصفیان فخر کو پیند کرتا ہے اس کوکوئی ایس چیز عنایت سیجتے جس کی وجہ سے بیا بی قوم میں فخر کرئے آ پ نے فرمایا ٹھیک ہے جو تحض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کوامان ہے اور چوخص حکیم بن حرام کے گھر میں داخل ہوگا اس کوامان ہے اور جو محصر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا درواز ہیند کرلیا اس کو امان ہے۔

(الكال في البارخ جهم ١٢١ يهم ١٨ المطبوعة وادالكتب العربية بيروت)

(٣٩) جب آپ كے سامنے مندكو پيش كيا كيا تو آپ نے فرمايا: كيا سيد ہے؟ مند نے كہا: بين مند مول الله آپ كومعاف فرمائے آپ میری بچھلی باتوں کومعاف کردیجیے 'ہند کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں۔ آپ نے ان سے عبد لیا کہ اللہ ک ساتھ کی کوشریک نبیں کریں گی چوری نبیں کریں گی بد کاری نبیں کریں گی اولا د کوقل نبیں کریں گی کسی بے قصور پر بہتان نہیں باندھیں گئ کسی نیک کام میں حضور کی نافر مانی نہیں کریں گئ پھرآ پ نے حضرت بھرے فرمایا: ان سے بیت اوٰ اوران سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (الکال فی الآرزخ ج اس الماء المامطیوند دارالک المرکبیة وت)

ابوسفیان نے متعدد بار مدینے ہر حملے کیے تھے اور بھیشہ مسلمانوں کو تقضان پینیائے میں بیش بیش رہا تھا آ ب نے البسفيان پر قابو پانے کے بعداس کومعاف کرویا 'ہندنے آپ کے محبوب چیا حزہ رضی انتدعت کا کلیجہ نکال کر کیا جہایا تھا' مکہ فخ نے کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کروہا۔

#### فتح مکہ کے بعد صفوان بن امپیکومعاف کروینا (۵۰)امام ابد جعنر مجربر برطیری متوفی ۳۰ حدودات کرتے ہیں:

و و ان نویر جال کرتے ہیں کھ مفوان سی امید (یکی و دیگی ہے جم نے رسل الشعلی الله علیه کم تحوالی کرنے کے لیے کہ اس قطاع کی اور بیٹ کے لیے کہ اس قطاع کی بیٹ مورے جم بین و ب نے کے لیے کہ اس قطاع کی بیٹ مورے جم بین و ب نے رس کا دورے کے کہ اس قطاع کی بیٹ کا دورے کی بیٹ کا دورے کے کہ فرق سے نے در مول کا انداز موری کی بیٹ ک

فقتح مكه ك بعد عكر مدين الي جهل كومعاف كردينا (۵) امام اين اثيرشياني متوفى ٣٠٠ هد تكت بين:

جب مقر مستنی شن سوار دوئے و سخت تیز ہوا چلی انہیں نے اس وقت لات اور خز کا کو پایوا استنی والوں نے کہا: اس موقع پر اطلاع کے ساتھ صرف اللہ وصدۂ الشر کے کہ پاگارا جائے اور کم کا و پیاما یا جاز نہیں عمر سہ نے موجا: اگر سندر میں

جلددوازدتم

صرف ای کی الوہیت ہے اور کوئی اس کا شریک ٹیس ہے تو پھر ختلی میں بھی وہی وحدۂ لاشریک ہے اور انہوں نے اللہ کی فتم کھا کرول میں عہد کیا کہ وہ ضرور (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس جا کررجوع کریں گئے سوانہوں نے آپ ك ياس جاكرة ب سے بعث كرلى - ( محقر تاريخ دشق ع ماس ١٢٣) فتح کمہ کے بعد (طائف میں ) دشی کومعاف کر دینا

وحق بن حرب جبير بن مطعم كے فلام تنے أيك قول بدي كدبت الحارث بن عامر كے فلام تنے حارث بن عامر كى بينى نے ان سے کہا: میراباب جنگ بدر میں قُل کردیا گیا تھا اگرتم نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) محمر دیا علی بن ابی طالب ان نیوں میں ہے کی ایک وُلِل کر دیا تو تم آ زادہ وُجگ احد میں وحق نے حضرت سیدنا حزو رضی اللہ عند کولل کر دیا تھا اوراس قبل ہے رسول التدصلي التدعلية وسلم كوبهت اذيت بيني تحقى جب رسول التدسلي التدعلية وسلم في مكد فتح كيا توبيه جان ك خوف سے طائف بھاگ کر چلے گئے تھے' چرایک وفد کے ساتھ آ کررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ملاقات کی اور کلمہ پڑھ لیا' حافظ ابن عساکر نے

ان کے اسلام قبول کرنے کا بہت تاثر انگیز واقعہ قل کیا ہے۔ (۵۳) حافظ الوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتو في اعده حدوايت كرتے بين: رسول الله صلى الله عليه وملم نے حضرت جمز ورضى الله عنہ كے قاتل وحثى كو بلايا اور ان كو اسلام كى وعوت دك وحش نے كہا: اے تو (صلی اللہ علیہ وسلم )! آپ مجھے سم طرح اپنے وین کی دعوت دے دہے ہیں حالانکہ میں نے شرک کیا ہے قتل

اور چولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کی عمادت نہیں کرتے اور جمل مخض کے قبل کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کوقل میں کرتے گرحق کے ساتھ (مثلا قصاص میں )اور زنانہیں کرتے اور جو شخص ابیا کرے گا وہ سزایائے گا آقیامت کے دن اس کے

مذاب کودگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ماتدرےگا0

لأَمْنَ تَابَ وَأَمِّنَ وَعِيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ لَي اللَّهِ مِن جو (موت سے يبلے) أو بدكر اور ايمان لي آئ اور تک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو ٹیکیوں سے بدل وے گا اور اللہ بہت بخشے والا بے حدر حم فرمانے والا ب

وحثی نے کہا:اے جمد (صلی الله عليه وسلم)ايه بهت خت شرط بے كيونكه اس ش ايمان لانے سے يہلے كے منابول كا ذكر ے بوسکتا ہے جھے سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جا کیں تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش ند بوتو پھر میرے

ب شك الله اي ماته ترك كي جائ كوتيل بخشا اور اس کے علاوہ جو گٹاہ بواے جس کے لیے جاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

كيا ب اورزنا كيا ب اورا بيد برعة مين: وَالَّذِيْنَ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْقَالْخَرُولَا يَقْتُلُونَ فْسَ الَّذِي عَرَمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ يَنْقَ إِثَاثًا أُكَاثِينًا مُعْدَابُ مِنْ مَالْقَلْمَة

نِي عَنْكُ مِنْ مِنْ مُوالنَّانُ (القرقان: ١٩ ـ ١٨) .

جب وحثى في يكها تو الله تعالى في مجى سلى الله عليه وسلم يربية يت نازل كردى: مِينَالُ اللهُ مَنا يَهُ حَسُنْتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

> ایمان لائے کا کیا فائدہ۔ تب الله عزوجل في بيرة يت نازل فرما كي: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِمُ أَنْ يُتُفُرَكَ بِهِ وَيَغُفِمُ مَا دُوْنَ

> > لِكُ لِمِنْ يَشَالُونُ . (الساء ٢٨)

جلددوازدهم

12

وحثی نے کہا: اے محد (صلی الله عليه و ملم)! اس آيت ميں تو مغفرت الله کے جائے برموتوف ئے ہوسکتا ہے الله تعالیٰ مجهم بخشانه جائ بجرمير سائمان لائه كاكيا فائده تب الله عزوجل في بيآيت نازل فرما كي:

ن لعبكة ي الَّذِينَ الْمَرْفُذُ الطِّي الْفُدِيمُ لِانْتَفَتْلُواْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل مِنْ تَحْمَدُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يَفِقُ اللَّهُ وَكُوبَ مِينِكًا مُ أَنْ مُو يَعِيدُ الله كارت عليال مدوا وال

لْغَفُوْ زُالرَّحِيثُونَ (الزم:٥٢) یے حدرحم فرمانے والا ہے 🔾 وَ حَقَّ نَهِ كَهَا ال يَجْعِي الْعِيمَانِ بِوا ْ كِحراس نَه كله يزهااورمسلمان بوگيا محابه نه يوجانيه بشارت آيا مرف وحق ك

ليے ہے یاس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لئے ہے۔ حضرت ابن عماس بيان كرت بين كدوختي امان طلب كرك آيا اور پجررسول الله صلى الله عليه وسلم سے اسلام قبول كرنے معال می از الطبیش کیس اور آب نے میں جوابات ویے۔ (مخصر تاریخ دشق ۲۱۲-۲۱۳ مطبوعه دارانگرایروت) غور فرمائے ارسول الله صلى الله عليه ونلم ال تخص كي ايك ايك شرط پوري كر كے اور اس كا ايك ايك ماز اشا كر اس كونكمه پڑھارے ہیں اور جنت کا راستہ وکھارہے ہیں جوآپ کے اشتائی عزیز بچا کا قاتل تھا اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو ل کر کے ہم ے دینا کی کی جگہ کا راستہ یو چھے تو ہم اس ہے بات کرنا بھی گوارائیس کرتے تو ان کے ظرف کی عظمت کا کیا کہنا جوالیے تخص کا ایک ایک نجرہ یورا کر کے اسے جت کا راستہ دکھاڑے ہیں۔

بهارين الاسودكومعاف كروينا (۵۴) لدام محمد بن عمر و واقدى متونى ٢٠٠ هـ روايت كرتے بن

میارین امود کا جرم بیرفقا کداس نے مجاملی اللہ علیہ وللم کی صاحبر ادمی حضرت سید تنا زینب رضی اللہ عنہا کو پشت میں تیزہ مارا تھا' اس وقت وہ حاملہ تھیں' وہ گر کئیں اوران کاحمل ساقط ہو گیا' جس وقت نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدينه ميس ميشح ہوئے تھے اجا تک مبارين اسود آگيا' وہ بہت صح اللبان تھا' اس نے کہا: اے محد (صلی اللہ عليه وسلم)! جس نے آپ کو کرا کہا اس کو گرا کہا گیا۔ بیس آپ کے پاس اسلام کا افراد کرنے آیا ہوں چراس نے کلمہ شہادت پڑھا' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كا اسلام قبول كرليا اس وقت مي صلى الله عليه وسلم كى كنير سلمه آسمي اورانهوں نے بهار ہے کہا: اللہ تیری آ تکھول کو ٹھٹڈا نہ کرے تو وہی ہے جس نے فلال کام کیا تھا اور فلاں کام کیا تھا آ ہے نے فریایا: اسلام نے ان تمام کا مول کومنا دیا اور رسول الله علیه وسلم نے اس کو گرا کہنے اور اس کے چھلے کام گوانے سے منع فرمایا۔ ( كتاب المفازي للواقدي ج م ٨٥٨ ٨٥٨ مطبوعه عالم الكتب بيروت )

منافقوں اور دیہا تیوں سے درگز رکرنا (۵۵) امام تحد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله عليه وسلم نے مجھ مال تقسيم كيا۔ا فصار ميں سے فض نے کہا: خدا کی تم امحمر (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اس تقسیم ہے اللّٰہ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کیا میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس جاكراس بات كي خرر دى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجره متغير موكيا اورآب في فرمايا: الله تعالى موى پر رحم فرمائے ان كواس سے زيادہ اذبت دى گئى تھى اور انہوں نے اس برصر كيا تھا۔ ( سیح بخاری ج سوس ۸۹۵ مطبوعه نورتد اسح البطالع کراجی ۱۳۸۱هه )

جلدووازوة

امام واقد کی متونی ۲۰۷ھ نے بیان کیا ہے کہ اس مخص کا نام معتب بن قشیر تھا اور بیدمنا فق تھا اس حدیث ہے بید معلوم ہوا کرا گرخیرخوان کی نیت ہے کئی شخص ہے اس کے متعلق کہا ہوا تول بیان کیا جائے کہ فلال شخص آپ کے متعلق ہے کہ رہا تھا تو يه چغلى نمين ب اورية منوع ب وريدرسول الله صلى الله عليه وملم اين مسود رضى الله عند ب فرماتي تم چغلى كيول كررب بو؟ چغلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص فساد ڈالنے اور دوآ دمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بجڑ کانے کی نیت سے ایک کی بات دوسر فی تحض تک پیچا تا ہے اور اس حدیث بیل آپ کی نری اور ملائمت کا بیان بالکل واضح ہے۔ (۵۲) حضرت الس بن ما لك رضى الله عند بيان كرت بين كه مين رسول الله صلى الله عليه وللم تحير ساتيد جار ما تحا اس وقت آب ا کیے تجوالی ( میمی ) جا در اوڑ ھے ہوئے تھے رات میں ایک اعرابی ( دیماتی ) ملا اس نے بہت زورے آپ کی جا در کھیٹی حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے ذور سے تصینے کی وجہ ہے ہی سکی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان چادر کا نشان ير كيا تحا كجراس نے كہا: اے محد (صلى الله عليه وللم)! آپ كے پاس جوالله كا مال باس ميں سے جھے ديے كا تكم د پیچئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کرمشکرائے گھراس کو مال دینے کا تھم دیا۔ ( كماب المغازي ج مص ٩٠٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت )

اس حدیث میں نبی سلی الله علیه وسلم کی فرق حسن اخلاق اور رُدائی کا جواب اجھائی سے دینے کا واضح میان ہے۔ "وانك لعلى حلق عظيم "مين امام رازى كى نكته آفرينال

المام فخرالدين محمد بن عمر دازي المتوني ٢٠١ ه ال آيت كي تغيير ش لكهة بين: مُلن ملک نفسانہ (طبعی مہارت) ے جس کی وجہ ہے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہوجاتا ہے حسن طلق میں بکل حرص اور فصب ہے اجتناب کرنا واطل ہے ای طرح معاملات میں تحق ہے احتر از کرنا بھی اس میں وافل ہے اور اپ قول اور فعل ہے لوگوں کو مانوس کرنا بھی اس میں داخل ہے اور لوگوں ہے قطع تعلق کوترک کرنا اور خرید وفروخت اور دیگر معاملات میں لوگوں کے حقوق سے ستی کرنا اور نسبی اور سرائی حقوق کی اوالیگی میں کی کرنے کو ترک کرنا بھی حسن اخلاق میں

انسان کوخلق دوتو توں سے حاصل ہوتا ہے: توت علمیہ اور توت عملیہ آپ کی توت علمیہ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: اورآب جو بجر بھی نہیں جائے تصاللہ تعالی نے آپ کواس وَعَلَىٰكَ مَالَهُ تُكُنُ تَعُلَمُ طُوكَانَ فَصُلُلَ اللهِ کاعلم عطا کر ذیا اور بیآب پرالند تعالیٰ کافضل عظیم ہےO عَكَنْكَ عَظْنُمًّا ٥ (النياء: ١١١٣) اور توت عملیہ کے متعلق فرمایا:

اورب شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں 0 وَإِتَّكَ لَعَلَىٰ عُلِينَ عَظِيمُ (المرم) ان دوتو توں کے کال ہونے کے بعد انسان کوایے کمال کے لیے اور کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے سوآپ کاعلم بھی عظیم ہادرآ پ کا طلق بھی عظیم ہے لین آپ کی روح مقدی تمام ارواح بشریہ بین سب سے اعلیٰ اور سب سے انتقال ہے۔ شیر امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا: آپ کا خاتی عظیم ہے اس میں ان کفار کا روّے جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا کیونکہ سب کوشلیم تھا کہ آپ کے اخلاق سب ہے محدہ اور آپ کے افعال سب سے زیادہ پسندیدہ تھے الصادق الامین آپ ہی کا لقب تھا اور مجنون تو ہے جنتل ہوتا ہے اس کے اقوال باطل اور افعال پرا گندہ ہوتے ہیں' سوآ پے مجنون ٹییں ہونگتے۔ دوسرے مسرین نے کہا ہے کہ آپ کا خالق اس لیے ظلیم ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تھم ویا ہے:

ان (سابق نبیوں اور رسولوں ) کوانلہ نے مداست وی ہے سو

آ ب ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ (الانعام:٩٠)

اس آیت میں اللہ تعالی نے آب کوجس بدایت کی بیروی کا تھم دیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے کیونکہ بیقلید ہے اور تقلید کرنا رسول کے لاکن میں ہے اور نہ ہی اس سے مرادا دکام شرعیہ ہیں کیونکد آپ کی شریعت تمام انبیاء ساتقین ك شريت عداي إلى متعين موكيا كدال مدايت عدم اداصول اورفروع فيل بيلدآب كويدهم دياب كدآب انبياء سابقین کے فاق کریم کی بیروی کیجئے اوران میں ہے ہر نی کی ایک فاق کریم کے ساتھ فاص تھا مثلاً حضرت ابراہیم صدق کے ساتھ فاص بنے محفرت ایوب مبر کے ساتھ فاص تنے محفرت یوٹ علیہ السلام عنت کے ساتھ فاص ننے سوآ پ کو تھی ویا کہ بياخلاق كريمه جوتمام انبياء سابقين مي متفرق بين آپ ان تمام اخلاق كوايية اندرجع كر ليجة اورايك لا كه چوتين بزار انبياء میں جوفر دا فروا کمالات اوراخلاق ہائے کریمہ پائے جاتے ہیں وہ تمام اخلاق تنہا آپ پی ذات میں جمع کر لیس سواس لیے آپ كاخلق عظيم ب\_ آپ ميں جوماس اخلاق يائے جاتے ہيں وہ بموليّ متن متين ميں اور تمام انبياء يليم السلام ميں فروا فروأ جو كمالات يائے جاتے ہيں وہ بمزلہ شرح جميل ہيں

(حسن يوسف وم عيسي بير بيضاء واري آل چەخوبال جمەدارندتۇ تنيادارى)

اوراس آيت س ايك اوركت يب كرالله تعالى في فرماياب: " وَإِنَّكَ لَعَلَى مُلِيِّي عَظِيمِ " (اهم م) اور" عسل استعلاء کے لیے آتا ہےاور'عسلٰی'' کالفظاس پر دلالت کرتا ہے کہ آب ان اخلاق پر مستعمل اور حاکم ہیں اور آپ کی نسبت اخلاق حسد کی طرف ایسے ہے جیسے مولی کی نسب غلام کی طرف اور امیر کی نسبت مامور کی طرف ہوتی ہے۔ (تفيركيرن واس ٢٠١ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ٥١

وانك لعلى حلق عظيم "بين مصنف كي نكتة قريني

میرے زدیک اس نکته کی تشریخ اورتقریراس طرح ہے کہ او بین ''کافظ نوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: 'فیلان رکعب عملی الفرس '' فلا شخص گھوڑی پر سوار ہے اور سوار ک مالع ہوتی ہے سوار جس طرف سواری کی پاگیس موڑ دیتا ہے سواری اس طرف چل پڑتی ہے سواس آیت کامعنی ہے: آپ خلق کی عظمتوں پر فائق اور سوار ہیں ' آب جس طرف خُلق كى بالكول كوموز دية بين وبى خُلق عظيم موجاتا ہے۔

عام فاعده بدے کہ چوشش کی اچھے کام کوکرے وہ اچھا ہوجاتا ہے اور جو کی عظیم کام کوکرے وہ عظیم ہو جاتا ہے اور بول لوگ اسینے اجتھے اور تظیم ہونے میں اچھائی اور عظمت کے تالع ہوتے ہیں لیکن آپ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے آپ اسیے عظیم ہونے میں علق عظیم کے تابع نہیں ہیں بلکہ خلق عظیم اپنے عظیم ہونے میں آپ کے فعل کا تابع ہے آپ موار ہیں اورخلق عظیم سواری ہے آپ جس فعل کو کرلیں و دی فلتی عظیم ہے اور آپ جس فعل کو ترک کردیں یا منع کردیں و فلق خسیس ہے دیکھتے! پہلے آپ نے فیاز میں محداقصی کی طرف مند کیا تو وہ فعل عبادت ہو گیا اور جب آپ نے کعید کی طرف مند کیا تو وہ فعل عبادت ہو لیا جب آپ مجد انعنی کاطرف مندکر کے نماز پڑھ دے تھے اس وقت اگر کوئی کھید کی طرف مندکر کے نماز پڑھتا تو اس کاوہ فعل عمادت نه ہوتا اوراب اگر کو کی مجدافعتی کی طرف مندکر کے نماز پڑھے تو اس کا پیفل عمادت نہ ہوگا' معلوم ہوا کہ فی نفسہ نہ سرات کی طرف مند کرنے میں عظمت ب ند کعد کی طرف مند کرنے میں عظمت کا عظمت او آب کے فعل میں بادراس مل کی اتباع اور اقتداء میں ہے نیز دیکھنے کے رمضان میں دن کوطعام ندکھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت

جلددوازدتهم

ے اگر کوئی رمضان میں دن کے وقت بلاعذر شرعی طعام کھالے تو گناہ ہے اور عید کے دن طعام نہ کھائے تو گناہ ہے معلوم ہوا کہ فی نفیہ طعام ترک کرنے میں عظمت ہے نہ طعام کھانے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے فعل میں ہے ای طرح نماز پڑھنا عباوت ہے گرای وقت نماز پڑھنا عباوت ہے جس وقت بٹس آپ نے نماز پڑھی ہے آگر کوئی گھنس ان اوقات میں نماز یز ھے جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے ہے تھے کیا ہے تو اس کا نماز پڑھنا گناہ ہے۔ شلاطلوع آفاب یا استواء آفاب کے وقت۔ای طرح نج کرنا بھی عبادت ہے لیکن ای دن نج کرنا عبادت ہے جس دن آ پ نے نج کیا ہے اگر کوئی فخص اس سے ایک دن پہلے جج کر لے تو گناہ ہے' خرید فروخت کرنا اور روزی کمانامتحن ہے لیکن ای جگہ اور ای وقت میں متحن ہے جس جگہ اور جس وقت میں آ ب نے خرید وفرونت کی ہے اگر کوئی اس جگہ یا اس وقت میں خرید وفرونت کرے جس حکہ اور جس وقت میں آپ نے منع کیا ہے مثلا محد میں یا نماز کے وقت خرید وفر وخت کرے تو گناہ سے خلاصہ یہ ہے کہ فی نفسہ نماز می عظمت ہے ندروز و میں' ندخج میں نداور کمی عمادت میں مختلمت صرف ان عمادات میں ہے جن کوآ ب کے طریقہ اورآ پ کے فعل کےموافق انحام دیا جائے اللہ تعالی نے یونبی تونہیں فرمایا:

آب كهه ديجيج أكرتم الله كي محت حاصل كرنا حاسب بواتو

(آلعمان:۳۱) ميري اتباع كرو\_ ہرعادت میں اصل چر آپ کی اتباع اور آپ کی اقداء ہے کیونک فی نفیہ کسی عبادت میں عظمت میں ہے اس میں

المت تب موكى حب اس عبادت كوآب كطريق يرانجام دياجات كا اى لية بنفرايا:

اس طرح نماز يوحوجس طرح تم محص نماز يره عن بو\_ صلوا كما رايتمونئ اصلى.

و کھتے ہو۔

(صحح النفاري رقم الحديث: ٩٣١ سنن ايوداؤ درتم الحديث: ٩٨٩ سنن تريّدي رقم الحديث: ٢٠٥ سنن ابن بلدرقم الحديث: ٩٤٩ الى واضح موكيا كداس آيت فين "غفلي " وكركرف من بيكت بكد ص طرح سواد سواري برسوار موتا المرح آپ خلق کی عظمتوں برسوار ہیں اور جس طرح سواری سوارے تالی ہوتی ہاں طرح خلق اسے عظیم ہونے میں آپ کے تالی ے وصرے لوگ نیک ہونے میں نیکی کے تالع ہوتے میں اور آ ب اپنے نیک ہونے میں نیکی کے تالع میں میں بلکہ نیکی نیکی مونے میں آپ کے فعل اور آپ کے فلق کے تالی ہے اور ای معنیٰ کو اللہ تعالی نے بیفر ماکر واضح کیا ہے: ' وَإِفَكَ لَعَلَى

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : پس عقریب آپ د کیے لیس گے اور وہ بھی د کیے لیں گے 0 کہتم میں سے کون مجنون تبا0 بے شک آپ كارب بى خوب جائے والا ب كدكون الى كى راه ب بينك جائے اور وہى بدايت يافتد لوگول كوخوب جائے والا ب0 موآپ مکذین کی بات نه مانیں ۱ انہوں نے بیر جایا کداگر آپ (دین میں ) نری کریں تو وہ بھی نرم ہو جا کیں گے 0 آپ بہت فشمیں کھانے والے بے صد الیل آ دمی کی بات شدما میں O جو بہت طعنے و سینے والا اور چلنا بھرتا چفل خورے O نیکی ہے يهت رويك والأحد مص حقاوز سخت كند كارب 0 بهت بدخوان سب ك بعد نطفة حرام ب0 وه بهت مال وار اور بيول والا ے O جب اس کے سامنے اماری آبات علاوت کی خاتی میں تو کہتا ہے بیرتو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے میں O ہم عقریب اس کی سوئر پرداغ لگادیں کے O(اللم:١١ـ٥)

آپ کے اور کفار کے عنقریب و تکھنے سے مراد آیا دنیا میں دیکھنا ہے یا آخرت میں؟ القلم: ۵ کی تفییر میں حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ جب قیامت کے دن حق' باطل

ہے تیم اور متاز ہو جائے گا تو اس وقت کفار بھی جان لیں گے کہ دنیا ٹیس کون مجنون تھا اور کون فقتہ بیس مبتلا تھا' اس قول کا بید مطلب نہیں ہے کہ و نیا میں آپ کوعلم نہیں تھا' یقینا و نیا میں بھی آپ کوعلم تھا لیکن قیامت کے دن جب آپ دیجیس گے کہ آپ

کومجنون کہنے والون کوعذاب و باجا تا ہے تو آ پکوان کی سزا کا مشاہدہ ہوجائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا: بیآیت دنیا کے احوال مرجمول ہے کیتی عقریب آپ بھی دنیا میں دیکھ لیس گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں

آ ب کوئیس کامیانی کامرانی اور سرفرازی عطافرماتا ہے اور کس طرح لوگول کے دلول میں آ ب کی محبت جاگزین ہوتی ہے اور خون بن کران کی رگوں میں دوڑنے گئی ہے اور یہ کافر جوآ پ کومجنون کہتے ہیں میکھی دیکھ لیں گے کہ جنگ بدر میں کس طرح ان کی گرونیس ماری جاتی میں اور یورے جزیرہ عرب میں کفر ملیامیٹ ہوجا تا ہے اوراسلام کا پیغام گھر گھر پہنچ جا تا ہے۔

القلم: ٢ مين فرمايا كرتم مين سے كون مجنون تھا ٥ یعیٰ عظریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی و کیچہ لیں گے کہ دونوں فرقوں میں سے کون سافر قد مجنون ہے آیا اسلام کے

فرقہ میں جنون ہے یا کفر کے فرقہ میں جنون ہے۔ اس کی دوسری تغییر ہیہ ہے کہ مفتون ہے مراد شیطان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا دین فتنہ ہے اور جب کفارنے آپ کومجنون کہا تو ان کی م اور پتھی کہآپ کوجن جیٹا ہواہے اوراس کے اثر ہے آپ م نے کے بعد زندہ ہوئے' حشر ونشر اور جنت اور دوزرخ کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر کے فربایا ان کو عفریب کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے کہ کس کوجن چمٹا ہوا ہے اور کس کی عقل فاسد ہے۔

القلم ، ٤ ميل فر مايا: بي شك آب كارب على خوب جاننة والاب كدكون اس كى راه سے بحلك جيكا ہے اور و بى ہدايت يافتہ لوگوں کوخوب جاننے والا ہےO

اس آیت کی ایک تغییر یہ ہے کہ جولوگ حقیقت میں مجنون ہیں ان کو آپ کا رب خوب جانبے والا ہے اور یہ وہی لوگ ایں جوسیدهی راہ سے بھٹک میکے میں اور وہی جانے والا ہے کہ عمل والے کون لوگ میں اور بدوہی لوگ میں جو ہدایت یافت

اس آیت کی دوسری تغییریے کہ امہوں نے آپ پر جنون کی تہت لگائی ہے اور خود کو عقل مند کہا ہے اور بدایے اس قول میں جھوٹے ہیں اور حقیقت میں سیم راہ ہیں اور آپ ہوایت یافتہ ہیں۔ کفار کی اپنی منہم میں نا کا می اور آپ کی اپنے مشن میں کا میا بی

القلم: ٨ يين فرمايا: سوآب مكذبين كي بات نه ما نين ٥

اس سے پہلی آتیوں میں بدیتایا تھا کہ کفار نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر کے جیوٹ باندھا طالا کداللہ تعالیٰ نے آپ بریدانعام فرمایا ہے کہ آپ کو دین بھی کامل عطا فرمایا اور آپ کو خلتی بھی عظیم عطا فرمایا ہے اور کا فروں کی زبروست مخالفت کے باوجود آپ کا پیغام لوگوں میں دن بدون مقول ہوتا جارہا ہے اور کافروں کے پیہم ظلم وستم کے باوجود مسلمانوں کے دلول میں آپ کی اور اسلام کی عبت بوصی جارہی ہے سوآپ کمے کا فرسر داروں کی تکدیب اور مخالفت کا کوئی اثر نہ لیں۔

### مداهنت كالغوى اوراصطلاحي معتني

القلم: 9 من فرمایا: انہوں نے بیرچا ہا کراگرا کب (وین میں ) نری کریں تو وہ بھی فرم ہوجا کیں گے 🖸

اس آیت میں 'ف دھن'' کالفظ ہے' اس کالفظی مشنی ہے بتم نری کرویا طائمت کرو'' دھن'' کامعنیٰ تیل اور چکنا کی ہے' اصطلاح میں مداہدت کامعنیٰ ہے بھی خوف یالا کی کی بناء پر فق بات کو چھپانا اور خافین کے ساتھ مزی سے بیش آنا کار کا مطلب ریتھا کہ آپ بتوں کی ندمت ندکریں اور شرک کا روند کریں تو وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

مدامنت جائز نہیں ہے اور مدارات جائز ئے دنیاوی مفاد کی وجہ سے کقار اور فسال سے ٹری کرنا مدامنت ہے اور دیں مفاد کی وجہ سے کفار اور فساق سے زی کرنا مدارات ہے۔

القلم: اله والمين فربايا: آپ بهت تشميل کھائے والے' بے حد ذليل کی بات نه ماثمیں O جو بہت طعنے دينے والا اور چلنا پرتا چغل خور نےO

زیادہ قتم کھانے کی مٰدمت اور چغلی کھانے پر وعید

س آيت يل "حلاف" كالقط ي اس كامعتل بي بهت زياده في كهاني والأخواه وه معاملة فق مو ياباطل بات بات بر الله تعالى كى تتم كفانا نا بينديده ب قر آن مجيد ش ب: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَا نَمَانَكُهُ

اورالله كواخي قسمول كانشانه نه بناؤ يه

اوراس آیت شن "ههین "كالقظ باس كامعتی ب: حقيراور ذليل \_

یماں مرادیہ ہے کہ چوٹنگ بہت زیادہ اللہ کی جھوٹی فٹم کھاتا ہؤاور چیٹنگ جھوٹی فٹم کھاتا ہووہ لوگوں کے نزدیک حقیرادر ذیل ہوتا ہے اور جیخف بات بات پراللہ کی تنم کھائے وہ بھی ذیل ہوتا ہے کیونکہ الشخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں بے کیونکہ اگراس کے دل میں اللہ تعالٰی کی عظمت ہوتی تو وہ بات باشد کی تم کھا کر اللہ کو گواہ نہ بنا تا اور جب کہ وہ جیوٹی تم کھار ہا ہے تو اس کا مطلب میر ہے کہ وہ جموٹ پر اللہ کو گواہ بنار ہا ہے اور جو محف اللہ کو جموث پر گواہ بنائے اس سے بڑ مدکر ذلیل اورکون ہوگا۔

اقلم اا مين "هماز" كالقظب" هماز "مبالدكاصيغب اسكامتن بنيطوطس أكوي اشاره كرف والالكى كا عيب بيان كرنے والا كى كوطعنددىنے والا۔

اوراس آیت مین مشاء بنصیم "كالفظ بأس كامعنى بن طبح محرت چفلى كھانے والا

بعظی کامعنی ہے: فساد ڈالنے کے لیے ایک فریق کی بات دوسرے فریق تک پھٹیانا ، چفلی کھانے پر احادیث میں بخت وعید

تصرت حذیفه دضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ' چىغلى خورقىيىن جائے گا۔ (مىجىمىلم \_كآب الا يمان: ١٠٥ ساب: ٣٥ منداحمر قم الحديث: ٢٥٣٨ ' دارالفکر ) تصرت اساہ بنت بزید بن اسکن بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا: کیا میں تم کو بید نہ بتاؤں کہ تم میں سب

ے ایتھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: کیون ٹیس! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دکھائی ویں تو اللہ عز وعل کی یاد آئے مجرفر مایا: کیا شرقتم کو بیدند بتاؤں کہتم ش سب ہے ور لوگ کون میں؟ بیدوہ لوگ میں جو چلتے مجرتے چفلی کرت ہیں دوستوں کے درمیان چوٹ ڈالتے ہیں اور بےقصورلوگوں پرتہت لگاتے ہیں۔

ئى سےروكے اور 'على ''اور ' زنيم '' كامعنى

نگی ہے دو کئے سے بیر واد ہے کہ وہ فیک کامول ٹل مال ٹرق کرنے ہے دو کہا ہے حقر ہے این مہاں رہی اللہ تنہائے فرمایا: دو تھی اپنی ادادا دور اپنے دشتہ دادول کو اسلام النے ہے دو کا تھا حق کے باتھ اور کم کہا تھا تم تم ہے جو (سمی اللہ ملید وکم) کے دیں میں والی ہوا نئی اس کو کو کی تعمی دول کا اور دولوکوں پر صدے زیادہ قیم کمن تھا اور بخت کہ ڈیل تھا۔

القلم بالایل عصب "كالنظ ب خت حزاج" گردن كل اجدابیارخواد درشت جم كانهم بهت مضوط بوادراس كر اخلاق بهترات بول.

احلان ہے۔ حراب ہوں۔ اوران آیت میں '' ذائعہ '' کالفظ ہے'اس کا منتمٰ ہے بندا م' بوشن کی ایری شاخت سے معروف ہواور دو فقص جراپے آ ہے کہ کی قوم میں شال کر سے اور فی الوائع وو اس قوم ہے نہور

اما هم الدين مجدى تورازى حق قا ٥٠٠ هـ نيكها بيه: " يصفى تتصفى تصدورا قوال مين بزائد كيها بيدين ويضمى المعامل الدين توسيع " من الدائرة كوكتية من ما من الدائرة كوكتية من المدائرة كوكتية 
الله تجمار فرطر الاروس المستقم كوكيته بين جرائية على شادا كوشت وخر كابويت شمير وواور مثال من كها: "ونيه" وقتم سب من كان أن بازش المركز شن ويد التحريك ويد المستويك من من هذا أواما بيا الزيد المركز ويدن المالان) حافظ اما مكل من تمريك ثير حوق الاسكام في اليونية " من منطق من هدا قوال قل كرنة كي بعد لكفية" (يونية" " وقتم ش ب جوكم الل شمل التاسطير ووكد أى بماكنة وكول على يجانا جائا بوالوارا كثر إيدا تشخص في منحم أو دولد الزياديات

آور شیطان اس پر مسلط دونا ہے۔ (عمیر این نجر بریاس به ماده انظام پر دندان استان میں استان میں میں دونا ہے۔ المام الاماق العمد بن ایران میں عصورے میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں میں میں میں میں میں میں عمری کا عمر اللہ تعالیٰ کے تشدیر سے بنایا بداوروں کا پیشد ہا اوران کا دونا کامال و با بداوروں کوکس برطام کرمین

المؤنيس '' ہے۔ (اکشف دالیمان ناج الرمان اداران الاراف الرق پرون mm) حضرت مجداللہ بن عمر ورشی الشرعم المان کرتے ہیں کر رسول اللہ عملی اللہ علیہ رسم نے قربا مان جنے بیس ولد الزیاد واش مہیں

سعرت مجالات من مرون کی الله مجاملات کرد کے تیل که رسول الله سی القد علیہ وقع کے قریمایا: جنت میں وادرائز ما داس او گا اور نساحیانی جنگ والا اور نسر مال پاپ کا مافر مان اور بندوا کی شرک برائی آن (شن داری آم الله برنت ۱۹۹۷)

المورور العرف المرف المرف المرف المراق

تبارك الَّذي ٢٩ العَم ٢٩. ٣٣-

ن الول المدينة الدولان و تول ہے جوابے نال باپ کی طرح زن کا ہو کیکھ اس صدیت شی میں او کول کا ذکر کیا گیا ہے اس کے افعال وفول جو سے بھر مائی نمیں تیں اس لیے اس صدیت گل ہے ہے کہ یونوک اعتداد جو بھرش والی ہول کے اور ایک میں اور کا بھر سے تاریخ سے کہ کے اور اس کے اور اور اس کے اور کو کی اور ایسے کا مرح کریں۔ رسول الفقس کی اللہ علیہ دیکم کو مجموع کے تھے والے کا مصداقی

طلاس پر مورة ان من تخل حق من الدين 
قر آن جبید بلس ولید برن مغیرہ کے دس تیمیب نہ کور بین یا گو؟ جس تھی نے رسل الڈسٹل الڈسٹا پر مام کرجون کہا تھا الشاقائی نے قرآن بجید بھی اس کے نو ثبیب بیان فرائے تین: (ا) نے مدلسمیں کھانے والا(۲) ہے مدد ڈسل (۲) بہت شنے دیے والا (۲) چٹا کچڑا چٹل فور (۵) نگل ہے ، بہت رو کئے والا(۲) عدد سے تھاواز کے کئے گذرگا (۸) بہت بدفراد ۴) منشقران –

معددالافاضل پیرفرهیم الدین دوارد یا دی حق ۱۳۰۱ هاس آن یک گنیر می گفت بین. مردی چک وجب برآیت والی بودگی و دارد می انتخاب می سازد بست جا کرکیا بھر (منسطق منحی انداز در میم) نے میں کے معلوم بھری ایک فروائی میں واقع بی جانا بھری کا روج اور بھری کی دو بریاس میں میں اور انداز کی اس کا مالی معلوم بھریا نے کہ کی کا تخاب انداز میں اور انداز میں اور انداز کا انداز کا اور انداز کی اس کا میراد انداز اور بین دارو دوم جائے کا تو ان کا ایک فرائے جا کی کے تھی نے کہا تھی کا بھری کا انداز کا دور میں سے گاتو ان کا انداز کا اور انداز کا دور کا دور کا کہ تھی اب کا دور انداز کا دور کا دیک اور انداز کا دور کا دیا کہ اور انداز کا دور کا دیا گاتو ان کا دور کا دیا گاتوں کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دیا گاتوں کا دور کار کا دور کار

ش کرتا ہوں کہ دگورا العدور دوایت کو نفار سیلیمان عمل حوقی ۳۰ ۱۱ ہے کہ سرکرتا ہواں کیا ہے۔ اس کھی نے اہلی امل کے کہا (سیدہ) کا کھر اس اللہ طبیع کر کہا تھا کہ مقامت بیان کی ایس کو کش کیا تاکا ہواں کا وقع ہو ساتھ کے گھڑ کم نے اس بھر کا مسلم کے میں کہ اس کے لئے ہو اس کے ایس کیا میں میں اس کا مقدم ہوا تھ میں کہ ایس چروا ہے کہ اور کا میں آئی کہ کس کے سب بعد عالم سرکل نے آئی اوارے کو موافق کے مال کا مقدم ہوا تھ میں کہ ہو میں میں کہا گئی ہوئی 1777ھ نے کئی اس کو مسب عادت جل سے کش کر کے گھڑوا ہے جسمی کی معدم ہے کی کشاب یا اور کمی تغییر سے اس کی اس کیوں کے اس کو مسب عادت جل سے کش کر کے گھڑوا ہے جسمی کی معدم ہے کی کشاب یا اور

بیز صدرالا فاصل رحمہ اللہ نے تکھا ہے کہ اس کے دی عیوب بیان کیے بیل کیکن قرآ آن جیدیں اس سے صرف نوجیوب کا رہے۔

معدد الاقاضل كى جيروى عمد مثق احد بارخال هجى رصدانة بنے قودام وقان عمد اور حضرت جائد كرم شاہدالان برى ئے غیارہ القرآن على اس آیے سے گئے عمری اس تعمق سے برى جوب لكھ بين انجد ديگر مشر رہا ہے قرآن تاہد ہے سے معالی افري لكھ بين و يكھ تقرير كميرى - اس 18 مز اداران بارانز بار العرفي ادراع الحال عاصر استان الرام القرائد الساس المن

جلدووازوجم

ج ٢٣ ص ٢٨ نقر كي كتب خانه كرا جي تقيير الصاوي ٦٢ ص ٢٢١٣ وارالفكر بيروت. اس آیت ہے سید معلوم ہوا کہ جو شخص رسول الله صلی اللہ علیہ و کلم کی شان میں گشاخی کرے اس کا روّ کرنا اور اس کے

مقابله میں می صلی الله علیه و ملم کی شان اور نعت بیان کرنا قر آن مجید کا اسلوب اور الله تعالی کی سنت ہے۔ القلم: ١٥ ١ ٢ من قرمايا: وه بهت مال وار اور بيول والا ٢٥ جب اس كرسامة جاري آيات تلاوت كي جاتيس مين تو

كمناب بياتو يملي لوگوں كے جمولے قصے إن 0

راہل آیات اور ولید بن مغیرہ کی ناک کوسونڈ فرمانے کی توجیہ

اس آیت کا تعلق اس سے بہلی آیت (القلم: ۱۰) ہے بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت بٹیں معنی ہوگا: آپ بہت تھم کھانے والے ذکیل شخص کی بات ند ماغیل کدوہ بہت مال دار اور پیٹوں والائے اور اس کا تعلق اس کے بعد متصل آیت: ۱۵ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا اور بہت اواا دعطا کی مجرچاہیے تھا کہ وہ ہماراشکر ادا کرتا لیکن اس نے ہماراشکر ادا کرنے ا پیان لانے اور نیک عمل کرنے کے بھائے تمار اکفر کیا اور جب اس کے سامنے تماری آیات علاوت کی گئیں تو اس نے کہا: پیر تو يبلے لوگول كے جمو فے قصے ہيں۔

القلم ١١ مين فرمايا: بمع عقريب اس كى سوتد يرداغ لكادي ك 0

اس ہے کہلی آیات میں اللہ تعالی نے ولیدین مغیرہ کے گفریداور فتج افعال بیان فرمائے تتے اور اس آیت میں اس کی سز ا میان فرمانی ہے کہ ہم عنقریسیان کی سونڈ پر داغ لگادیں گے۔

سوغر سے مراوان کی ناک ہے اور اس کو موغر اس لیے فرمایا ہے کہ جب کی انسان کے اعتدا ماد حیوانوں کے اعتداء ہے تشبید دی جائے یا اس پر حیوان کے اعضاء کا اطلاق کیا جائے تو اس ہے اس انسان کی تو بین اور تذکیل مقصود ہوتی ہے مشائر کس انسان کے بیر کو کھر کہا جائے یاسم کہا جائے نیز اس آیت میں ناک کی تذکیل کی تحقیق کی جبہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں سب ہے اشرف عضواس کا چیرہ ہوتا ہے اور چیرے میں ناک کی زیادہ اہمیت ہے وہی چیرے میں بلند ہوتی ہے اور اس سے چرے کی خوب صورتی ہوتی ہے اور ماک کے لفظ سے کسی انسان کی فزت یا بے فزنی کا کتابید کیا جاتا ہے مثل کہا جاتا ہے: فلاس نے فلال کی ناک رکھ کی بینی اس کی عزت رکھ کی اور کہا جاتا ہے: فلال کی ناک کٹ گئی بینی اس کی بے عزتی ہوگئی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کی ناک پرینشانی دنیا میں لگائی گئی یا آخرت میں لگائی جائے گی ۔ حضرت این عمباس رضی الله عنمانے فرمایا: اس کی ناک پرتلوارے نشان لگایا جائے گا اور تاحیات اس میں بینشان باتی رہے گا اور بیجی روایت ہے کہ جنگ بدر میں اس نے ملوارے قبال کیا اور ای جگ میں اس کی ناک پرنشان لگا اور مقاتل اور ابوالعالیہ نے کہا: آخرت میں اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ ہے سب اس کو بھیان لیں گئے جس طرح کفار کے چیرے قیامت کے دن سیاہ کئے جا کیں گے اورخوف سے ان کی آ مجلس علی ہول گی ای طرح قیامت کے دن اس کی تاک پر نشان ہوگا۔

( تِقْير كبير ج ١٠ مل ٢٠١٠ وارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہم نے ان کی اس طرح آ زمائش کی حس طرح ہم نے ان باغ دانوں کی آ زمائش کی تھی جب نہوں نے قسم کھائی کہ وہ صرور مج کواس کے پھل کا ٹیس کے 0 اور انہوں نے ان شاء اللہ شارکہا 0 پھر آپ کے رب کی طرف ہے اس باغ برايك آفت آئي جب وه سوئے موتے تق 0 پھروه ماغ پھل دار كئے ہوئ باغ كى طرح ہو كيا 0 كي سج بوت ي انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا 0 کداگرتم کھل کانے والے ہوتو علی انعج اپنے کھید کی طرف جلو 0 پجروہ چکے چکے باتیں یں و العلق اللہ میں کا بھا تھا ہے گئے ہو اگر کوئی مستحق نے اپنے کا بھر ہو گو و کہ اپنے فیصلہ ہے 50 مر کے بھر ک کے جو بعض میں میں ہے کہ بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے اللہ کا بھر کے بالا کو دیکھا تو کہا جم کر در دار جو کو کے ک بھر ہم جو ابعد کے 100 میں سے حوصلہ نے کہا کہا تھی ہے جو اپنی کہا تھا کہ آج اللہ کی لیے کہا کہ کہا ہے کہا کہا کہ کہا تھا دا رہب کا بھا ہے گئے کہا تھا کہ بھر کہ وہ حراکہ لگا ہے دور سے کہ طاحت کرنے کے احتجاب کہا گہا ہے کہا ہے انسوں ایر بھر کے میں تھے 20 تق کے اعلامات بھر کے والد کے بدلے میں اس سے اٹھا بالی ویٹ کے اس کے المحالم ہے کہا کہا ہے کہا

جانے0(اہم:۲۲۔۱۷) باغ والوں کی ناشکری کا انجام

ان آیات میں کفار مکہ کو باغ والوں کی مثال ہے ڈرایا ہے ایک باغ میں انواع واقسام کے پیل بہ کثرت سے ان لوگوں فے قسمیں کھا کیں کہ مجموبے ہے بہلے راتوں رات اس باغ کے سارے پھل اتارلین کے تاکر فقراء ساکین اور ساکلوں کو پتا نہ طے اور وہ بھی بھل یا نگلنے طِلے آگئی اور بمیں ان کو بھی بھل ویٹا پڑیں' وہ اپنے اس منصوبہ پر بہت زیادہ خوش تنے اوراس خرقی میں انہوں نے ان شاءاللہ یا سحان اللہ بھی نہیں کہا ان کے زمانہ میں سحان اللہ کہنا ان شاءاللہ کہنے کے قائم مقام تھا اس لے ان کا بیمنصوبہ ناکام ہوگیا' ان کے اس باغ میں ویٹینے سے پہنے ایک زبروسے آئد حی آئی یا گرم ہوا کے مگو لے آئے اور باغ تے تمام پھل جل كر خاكمتر مو كئے اس وقت رات كو و محو خواب تھے جب وہ پھل دار باغ كائى موئى فصل كى طرح موكيا جب مجمع ہوئی تو وہ ایک دومرے سے کہنے گئے کداگر باغ ہے کچل اتارنے کا ارادہ ہے تو اب دیر شکرہ علی انسی ای چل پڑو حضرت عبداللدائن عباس وضى الله عنها في فرمايا كريدا تكور كاباغ تما لياوك يشك ينك بالتم كرت موس والدب تتح كدكوكى من ندلے اور فقراء کوان کے کھل اتارنے کا پائنہ ہوجائے کو پختہ عرم کے ساتھ باغ کی طرف جارہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ابے مصوبہ کو پورا کرنے پر ہرطرت قادر بین وہ سجھتے تھے کدوہ پھل اتاونے پر پوری طرح قادر بین اوراہمی جا کرسب پھل لے آئم سے ایکن جب وہاں پہنچ تو مکا زکارہ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ لبلہا تا ہواسر سر باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت سب غارت اور برباد ہو بھے ہیں ہرارے باغ ش آ ندھی آ بھی ہے اور تمام کھل جل کرخا مشر ہو بھے ہیں بھب انہوں نے یہ مظرة كلما توسيلي توسمجه كدشايد بم راسته بحول كركسي اورباغ بس آ كية ليكن جب بيثور و يكيف سيديقين موجي كريدان على كا باغ ہے تو کہنے گئے کہ ہم برقسمت ہیں اس باغ کے پھل ہمارے نصیب تیں نہ بیٹے ان میں سے جو گفف بہتر تھا اس نے کہا: میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہتم سوان اللہ کیوں ٹیس کہتے میں کروہ کہنے گئے۔ بے شک جمار ارب سجان ہے (یاک اور ب عیب ہے) ہم بی ظالم میں چروہ ایک دوسرے وطامت کرنے گئے کہ ہم نے باحق مسینوں کاحق مارا اور اللہ تعالی کی اطاعت لرنا چھوڑ دی ہماری سرکشی جدے بودھ کی تھی ای لیے ہم پرعداب آیا شاید ہمارارب ہمیں اس سے بہتر بدلدوے بے شک ہم ایے رب کی طرف رغبت کرنے والے بین ہوسکا ہے کہ ان کی مراواس سے دنیا ٹیں بدلند دینا ہواور بیتھی ہوسکتا ہے کہ اس ے ان کی مراد آخرت میں بدلد دینا ہو۔

سمبری تامیرے کی آیا نیولگ شرددان مگر کے دیئے دائے ہے جوسناء سے چیسل کے فاصلہ پر ایک میں ہے اور ایس مغمر من نے کہانہ والی افل جوشر بندان کرا ہے اور حضر شامی علیہ السام کے دین میر بنتے ہے بائی ان کو اپنے باپ سے در شامی ما فقائن کے بہائی معمول بیر تھا کہ باغ کی پیدادان سے باغ کا خرج قال کرادہ اپنے بجاری کا خرج قال اگر باقی تھی۔

بكدووازدتهم

باقی الله الله کی راوش صدقد کردیا کرتا تھا اب کی وفات کے بعد بچوں نے آپس مصورہ کیا کہ جدا راب و آئس تھا جو آئ بڑی آ مدنی فقراء کو دے کر ضائع کر دیا کرتا تھا اگر ہم فقراء کو نہ دیں اور سارا نفخ اسنے باس کھیں تو ہم بہت جلد سر مایید دار ہو چا کیں گئے جب انہوں نے بیوم مرائع کرلیا تو ان کے باغ پر دہ آفت آئی کہ ان نے سارے کھل جل کر خاکستیں ہو گئے اور جو خض الله تعاتى كى نافر مانى كرے اوراس كى نعتق كاشكر اوا نہ كرے اس پر اى طرح املند كا عذاب نازل ہوتا ہے اور بياتو و نيا كا ب بُ آخرت کاعِذاب تواس ہے بھی زیادہ شدید ہے۔

کے رب کے باس تعتوں والی جنتیں ہیں 0 کیا ہم اطاعت گزاروں کو جو قیامت تک رہیں گی کہ حمہیں وہ سب بچھ ملے گا ج جس دن ينژلي جدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ تجدہ نہ کر سکیں گے O ان کی نگامیں (خوف سے) بیچی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہو گی اور اس سے پہلے ان کو بجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ سیج س

رور الطرون وران تكادالن يك كفر والكرز لفوتك

أَبْصَارِهِمُ لَمَّاسِمُ والنَّاكُرُوكِيَقُوْلُون التَّاكُمُ مُنُونُ ﴾ المِن كُونُ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

زِمَاهُوَ إِلَّاذِ كُرُّ لِلْعُلْمِينَ ﴿

عالانکہ بہتو صرف تمام جہانوں کے لیے تقیحت ے0

نشد قعائی کا ارشاد ہے: نے شک مقتبن کے لیے ان کرب کے پائرافیوں والی چنتیں ہیں 0 کیا تم اعاص گزاروں کو ا وقر باؤں کی شکل کردیں گے:70 جمہیں کیا ہوائم کھی خر حارب ہوں کیا تمہد اے پاس کوئی ترتب ہے جس عمد کے پڑھ رہے ہو؟ 0 کیال میں وی توجے ہے می کوئم پر تذکر کے ہو؟ 0 یا تم ہے انگیا تمہیں کے رکی تین جو تواسے بکسر ہیں

بلردواز دبهم

تبيار القرآر

الزيام

کی آئٹلن دوس بچر ملے گا شرکام فیلم کرد کے آپ ان سے بچنے کمان ٹس سے کونا ای بات کا خدائن ہے 0 یا ان کے کوئٹر کے این اوٹون میا ہے کہ دوا پیٹر ٹرکن کو لے آئی کی آگر دو بچے میں 10 انجر 1947 کفار کے اس دو کئی کا در کہ آخر سے ٹس ملمین اور پڑھی کی جزا جرائی کے بچنی ہوگی

اں سے بیٹیا آ جوں میں انشد تعالی نے کا دارو نمان کا جال وگر قربا تھا کہ ایکن آخرت میں جاری عذاب زود گا اب اس کے بعدالقم جاسمی مؤسسنی مالی اور میں میں آخرت کا صال بدان قربا کہ ران کا قربت میں نعبت والی جیشی ملسی گیا آ جن میں خاص فیشیں بدول کی اعدان میں گزار قم کا خاریہ می تھی وہ کا جب کہ دیا میں ویا کے ساتھ بے گزار گی وہ تھ ہے کہ ایک دن لیفیشن قرقع اور نام کی کی آخرت کی تعیین وائی اور الذوال ہول گیا۔

مقاتل نے کہا جب سائے میں ادال ہوئی تو کاریکہ نے مسلانوں سے کہا بھٹے نے کہا دیا بھی تم پر فضیات دی ہے مو مغروری ہے کہ دو آخرت بھی مجمعی بم کے تعریب ہے کہ دور کم از کم ہم کہتم ہارے دور سے براپر مور در کے کا اللہ توالی نے اہلم دھامی ان کے اس قول کا دوفر بالا۔

م که ایسان سے ان بول در درمایا۔ انظام: ۳۵٫۳۴ میں فرمایا: کیا ہم اطاحت گزاروں کو نافر مانوں کی مثل کر دیں گے O متعین کیا ہوا تم کیسا فیصلہ ر رب

ان دونوں آغول کا ظامریہ کے کماطاعت گزاراد فیم اطاعت گزاردونوں کوایک درجہ میں رکھنا جائز میں ہے۔ اس آیت سے معتزلہ کے اس استدلال کا روز کے مؤمن مرتکب کیبرہ کو دائمی عذاب ہوگا

ر میں اور تحر ثین کی آخرے میں ایک مجسی جزاء ہوئے کا مختل اور فیلی ولاگل سے بطلان استرائیس میں تر بالڈ کیا تجارے ہیں ایک فیکن کاب ہے جس میں تجہد پر چدر ہے وہ کا کہا تا بھی وہی ترک ہے جس افتر پیکٹر کے وہ 20

ْ جِسَكَة بَكِدَ فَيَهِ كَالْ مِنْ فَيْنِ فَي مِنْ اللَّهُ قَالَ فَي ان كَدَدَ عَلَى قِدَا وَالْرَبْ كُونَ كَانْ الْفَيْفَةُ كُلِّفُونِ وَالْفَاقِينِ فَي الْفَيْفِينِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ ف كَانْ الْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَالِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي ا مَنْ عِلَمْ أَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْ

. (الشف مندار ۱۳۵۰) میں جمہور میں ایک اور میں ایک ایک کا بیاد کیا ہے۔ اور میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای طرز پر القلم ۱۳۷۰ آبار میں بیار جب کفاریک نے بیر وکوئی کیا کہ ان کو جس آخرت میں ذی ایر وقو اب لیے گا جو

لددوازدهم

القم ۱۸ : ۵۲ ــ ۳۳ بارك الّذي ٢٩ مؤمنین صالحین کو ملے گا تو اللہ تعالی نے فریایا جمہیں کیا ہوائم کیبی خبر سارے ہو O کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم يديزهد بهود الكال من والتحريب حل كوتم بيندكرة مود ٥ القلم ٣٩٠ يس فرمايا: ياتم ني جم الك تسميل لي وكل بين جوقيامت تك رييل كى كتمهيل وه سب يجمد في الشماكا تم فیملهٔ کرو گے 0 دب ول فخص كى يز كاضائن موجائ توكهاجاتا ب قلال فحس في مجصاس يز كاتم ددى ، يعنى كما م تم لوضانت دی ہے اور تم کھالی ہے کہ ہم تم کومؤمنین صالحین کی شل اجروثواب دیں گے۔ القلم: ٢٠ ميل فرمايا: آب ان س يوجيح كدان مل كون اس بات كاضامن ب؟٥ جس طرح كى قوم كاكار فقاران كى اصلاح كرمّا باوران كے معلق صحح فيلے كرمّا بو تمهار معلق بدفيملد كس نے القلم: ٢٨ مين فرمايا: يا ان ك كوني شريك بين تو أنبين جاسي كدوه اسية شريكون كولي أسمي الروه سيح بين ٥

اس آیت کی دونفسریں ہیں: ایک بیہ ہے کہ آیا ان کے باس اسی چیزیں ہیں جن کے متعلق ان کا بیعقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شرکاء ہیں اس لیے ان کا بیاعتقاد ہے کہ وہ شرکاءان کومؤمنین کی طرح عذاب سے نجات یافتہ بنادیں گے اور مؤمنین کی مثل نواب عطا کریں گئے۔

دوسری تغییر یہ ہے کہ آیاان کے ساتھ کچھالیے لوگ ہیں جن کا پدغد ہب ہے کہ آخرت بٹس مسلمین اور مجر مین جزاء میں برابر ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہان کے اس دعویٰ برکوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اللد تعالی كا ارشاد ب حس دن يند لي كول دي جائے گي اور ان كو يحد و كے ليے باليا جائے گا تو وہ يحد و تهريكس ك 0 ان کی لگایں (خوف ہے) نیکی ہوں گی اوران پر ذات چھائی ہوئی ہوگی اوراس سے پہلے ان کو بحدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اوراس وقت وه صحيح سالم تص0(اللم:٣٤،٣٣)

يوم يكشف عن ساق''ين' ساق''كالغوى معنىٰ

اس آیت میں ''کشف ساق''(ینڈل کھولنے) کا ذکرئے ٹیڈلی کھولنے کے لغوی معنیٰ حسب ذیل ہیں: ٹنتے اور گفتے کے درمیان جو مگہ ہے اس کو'' ساق'' کہتے ہیں اور'' کشف مساق ''شدت اور کُتی سے کنامیہ ہے'جب کس عالمه کی شدت اور ہولنا کی کی خبر دینا ہوتو" ساق" کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید ش ہے: اور پیڈلی سے پیڈلی لیٹ جائے گی0 وَالْتَفَيِّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿(التيد:٢٩) یعی دنیا کی آخری شدت ٔ روز قیامت کی پہلی شدت سے لیٹ جائے گی۔

جب جنگ شديد بوجائة تو كهاجاتا ب: "قاعت الحرب على ساق "جنگ اين ينذلي يركش بوگل-مواس مرادروز قيامت كى شدت ب- (الفردات ج عن ٥٥٨ كتيةزار مطلق كرمر مداماه)

زبادہ اہم کام کوکرتے وقت اوگ شلوار کواڑس کریٹڈ کی کھولتے ہیں لیٹی قیامت کے دن جب اہم کام کیا جائے گا اور ز جرواق الله على المعلق الوحده كرنے كے ليے بالياجائے كا اور وہ مجده فد كر مكن كے۔ "مساق" كى چزى اصل كوكتے بيں جس پروہ قائم ہؤ جيے درخت كے بين اورانسان كى ٹا نگ كؤاساق" كتے بين

یعی جب تمام لوگوں کے اعمال کی اصل کو کھولا جائے گا اور تمام تھا کُق منکشف ہوجا کیں گے۔

### يوم يكشف عن ساق' كي تفيريس احاديث آثار اوراتوال تابعين

معترب ایوموی رضی اللهٔ مندیمان کرتے میں که بی ملی الله علیہ والم نے '' پیٹیم کننگٹ می منسکاتی '' (اہم ، ۱۲۰) کی تغییر منسل ایا ''شاق ''نے مراونو وظیم ہے'سب انگ اس کے سامنے میرو بش کر جا کیں گے۔

(مندادیک فراند کی باداریک فراند باده این مندادیک نیزیدران باد تا بدونی بین بازی اداره کاره بین ۱۹۸۸) حضرت ایوسیورشن الشدعد بیان کرتے بین کدیل نے بی کی الفنطید و کم کو فرارات بود کی بنا ہے: جس دن مارا رب این اسساق ''(چیزل) ککوسیانی قویم سلمان مردادر مسلمان مورت اس کو بود کریا ہے اور دولوگ باقی بین سرح جو دیا بین وکھانے اور سانے کے لیے عمادت کرتے تنے وہ مجدود کرتا چاہیں کے قوان کی کمر لوٹ کرایک طباق (یا تھے) کی طرح بو چاہے گی اسٹی آنا تاریخ آباد ہے بین بین مسلم کی مسلم قرائد ہے۔ ۱۹۸۳

علامہ بردالدین گورون التر شیخی متنو فی ۱۸۸۵ هداری حدیث کی شرح نمیں گفتنے میں: اس سند شین الل ملے کے دوؤل میں: (۱) حقد شان کا مسلک ہے ہے کہ اس حالمہ کو اخذ تعالیٰ پر مجبولا والع ہے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور یہ اعتقا ور کھنا چاہیے کہ بیٹل کے سے وہ متنی مرا دیے جواللہ تعالیٰ کی شان ہے لوگ ہے۔

(۷) من شد الله في شان که الآن تا و في آن جائے کا اداران شار وی تختی تا و بر کرسکا ہے جوم في زبان کا جائے والا جوادرات ول اور قروع کا خاص و اور ان جوان کے جائے کا دران کا ہے جہ سمان اسے والدے مواد شربت ہے بھتی اللہ اللہ اللہ میں اللہ می

اس مدیت شم سے کرمؤ مین الشاق قابا کو تیوہ کریں گے اس پر پیامؤ اش ہوتا ہے کہ قیامت تو ادا انجوا ہے۔ دارالعمل میں ہے اس کا جواب نیے ہے کہ وہ مکلف ہونے کی میٹیت سے تجدہ کیس کریں تے بلکہ حصول الذت کے لیے اور حصول اقتر ب کے لیے محدہ کریں گے۔

ها صرفوی نے اس مدیث کی شرح میں کلھائے کہ انظم ہم میں ہے: ادران کو تیرہ کے بادا یا ہے گا تو وہ دور در کر میں کے کیکھران کا کم کر تھے کا طرح ہوائے گی اور مواقعی سے کھی انھیں مانا ہے اس آج ہے ہے استمادال کیا ہے کہ رو کا محالم انسان کا مصافح انسان کا محالم کا محلک رو جائز ہے میں ان کا ایسان کے ایک آخرے وار انتقافے تیم ہے اور ال سے مرادان کا اتحال کیا ہے۔ (مواقات کی جائز ہے میں اندائیسے انسان ہے اور انسان کا اتحال کیا ہے۔ محمد سے ابو میں خدری دری کا مصافحہ کے انسان کی سے انداز کا کہ سے کا در انسان کا انسان کیا ہے۔

قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کی چروی کرے جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتا تھا۔اس اعلان کے بعد جس قدرلوگ بھی اللہ محسوا بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے سب جہم میں جا کر کریں گے اور صرف و ولوگ باتی فئے جا کیں گے جواللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں پائد اور پچھولاگ اٹل کتاب میں ہے بھی باتی رہیں گئے پھر بہود کو بلا کران سے یو چھا جاتے گاتم ونیا ٹیس کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم دنیا ٹیس اللہ تعالی کے منے عزمری عبادت کرتے تھے ان سے کہاجائے گا بتم حیوٹے مؤاللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے استم کیا جاج ہو؟ وہ کہیں گے: اے رب! ہم پیاے ہیں ہم کو یانی بلا دے مجران سے انتارے سے کہا جائے گاجم یانی کی طرف کیول نہیں

جاتے؟ پھر انہیں جہنم کی طرف دھکیا! جائے گا وہ جہنم سراب کی طرح دکھائی دے گی بھروہ جہنم میں جارہ ہی گے۔ بچرمیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے یو چھاجائے گا کہتم وٹیا ٹس کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معرفی تھے کی عبادت کرتے بھے ان نے کہا جائے گاہتم جموٹے ہؤاللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ے محران سے کہا جائے گا: ابتم کیا جائے گا: ابتم کیا جائے گا: اب مارے دب اہم بہت بیاسے ای جمیس یانی بلادے۔ان ے اشارے سے کہا جائے گا بتم یائی کی طرف کیوں ٹیس جاتے ؟ مجر ٹیس جہنم کی طرف دھکیا، جائے گا' وہ جہنم سزاب کی طرح دکھائی دے گی پھروہ جہنم میں جایزیں گے۔ يهاں تک كەصرف وولوگ نج جائيس كے جودنيا ش صرف الله تعالى كى عبادت كرتے تھے خواہ نيك موں يا بدكار چران

کے پاس اللہ تعالی ایک الی صورت بھیجے گا جس صورت کو وہ دنیا شاس کی نہ کسی وجذے جانتے ہول گے ( کہ بیان کا رب نہیں ہے بلکہ قلوق ہے) چراللہ تعالی فرمائے گا: استہیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہرگروہ اپنے معبود کے ساتھ جاچکا ۔مسلمان عرض كريں كے: اے بارال اہم دنیا ش ان لوگوں ہے الگ رہ حالاتك ہم ان مكسب نے ريادہ متاح تھے اور ہم نے ان لوگوں کا بھی ساتھ میں دیا اس صورت ہے آواز آئے گی: بٹس تہارارب ہول مسلمان کہیں گے: ہم تم سے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں' ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتے مسلمان پر کلمات دویا تمن بار دہرائیں گئے یہ ایسا وقت ہوگا کہ بعض مسلمانوں ے دل ڈ گرگانے لکیس کے پھر اللہ تعالی فرمائے گا؛ کیا تمہارے علم میں کوئی البی نشانی ہے جس سے تم اللہ تعالی کو پیچان سکتے ہو؟ مسلمان کہیں گے ، ہاں کچرانلہ تعالی اپنی پیڈ کی مشتف فرمائے گا اس مشتر کو دیچے کرچوشش مجھی وٹیا میں محض اللہ کے خوف اوراس کی رضا کے لیے تجدہ کرتا ہے اس کو تجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور چوشخس کمی ونیاوی خوف یا ریا کاری کے لیے دنیا میں بحدہ کرتا تھا' اس کو بحدہ کی اجازت نہیں ملے گی' اس کی پیٹے ایک تختہ کی طرح ہوجائے گل اور جب بھی وہ بحدہ کرتا جا ہے گا ا بنی پیٹے کے ٹل کر جائے گا مجرمسلمان اپنا سر بجدہ ہے اٹھا کیں گے اور اللہ تعالی ای صورت میں ہو گا جس صورت میں انہوں نے اے پہلے دیکھا تھا اللہ تعالی فرمائے گاہیں تمہارارے ہول مسلمان کہیں گے کہتو ہمارارب سے چرجہم کے اوپر بل مبراط

بچها دیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی۔ (الحدیث بطولہ) (صحح الناري رقم الحديث: ٢٥٨١ ـ ٢٣٩١ مج مسلم رقم الحديث: ١٨٢)

الله تعالى كاكسي صورت ميں تجلى قرمانے كابيان الله تعالی میلے ایک صورت میں ظاہر ہوگا جس کو دیکے کرمسلمان الکار کریں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے چر

یک اورصورت میں ظاہر ہوگا تو مسلمان پیجان لیس گے۔ شروع میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں گے اور مسلمانوں کوایے لیے ڈھال بنالیں گئے جس طرح دنیا میں بیہ

13

معول تقانویس و توکیوژیر مناقتیان کی بیانی کدوی جائے گیا در حصورت الله خابه دعم "مستعقاً مستعقاً" ( دوررو و ) قربا کر انین مسلمانوں ے الگ کر دی گئے یا اس موقع پر جب الله تعالیٰ فربائے گایہ گاؤنڈاللیور کا النظام الکھا اللیم پیشونیوں" دئین کھ 11 سے مجرود ان عالمجیدہ وجو جائز

کے لیے بلایا جاتا تھااوراں وقت وہ بھی سالم نے 0 جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید

کفارادر منافقین کو مطور مجاوت یا بیشور منتخف بورند کنامجده کے لیے ٹیس بابا جائے گا بگد بیشور قریر قرق (15 اٹ ڈیٹ اور ویٹائی مجدد دکرنے پر ملامت کرنے کی دیو نے ان کوجود کرنے کے لیے بابا بائے گا کیر اللہ تعالیٰ مجدد و کے قدرت کو ان سے سب کر لےگا گئی کہ ان کو دیا تھی اس سے تھواد تھاتی پڑھر چھ بھامت اور صرب ہوگی ان کی آگھیں اس لیے بھی بول بھرل کی جس کر الگ نے دائی تعلق کے لیے رکھا ہوا بورود قام الم نے آتا کی خدرجہ سے امواض کر سے تو وہ سب کی گافتار میں ذکر الدوٹر صاربو جاتا ہے اور پر مافتی جو نا میں شورت میں ادان کو ان اداد تا اور تا تعلق ہو نوا کی شور سے میں اداد تو کا اور اس کے ذریعہ فقر آس میں ان مثار کی سال میں ان میں

کے لیے نفیحت ہے 0(اہم:۵۲۔۳۳) استدراج کامعنی

س سے پہلی آ بے شما اللہ قائل نے قیامت کے دن کی شرب اور بیونا کی سے ذرایا تھا اس آ بے شما ان کو اور زیادہ ذرایا اور اپنے قرار از کی قدر رت کا ڈکر فریا اور فریایا آ ہے ان کو جرسے پر دکر دیجے ' شما ان کے لیے کائی ہوں ' ٹی ان ک زیاد تیں کا انقام لیے کے لیے بیکائی ہے کہا ہے ان کا مطالمہ جرسے پر دکر دیں' بھے مطوم ہے کدان کو کئی سزاد ٹی چاہے اور شما اس مزاکو دیے ہے قادر ہوں۔

اس آیت بین ''سسنسندر جیھے" 'کاظھ ہے' اس کا صدرات درائع ہے' اس کا صحی ہے: تم ان کو بیتر درتی خدا ب کی ا طرف نے جارے میں مطلاح کیا ہے ہم ان کے ماتھ اسکا خور تدیم کرنے والے میں کہ ان کا اس کا میں کھی گئی ہے۔ کہا جہ ان کے انسان کا ان کا خور میں کہ نیز جدیدہ اور کیا ہے اس کا کہ شدی سے لیے کسے 'خواک نے کہا جہ وہ کوگ میں کا دار کے جی آج ہم ان کو گائے حدید کا کہتے ہیں۔ میر ادار کے سے ملاحل میں جوالے کہتے ہیں۔ شرکا دار کے سے ملاحل میں جوالے کہتے ہیں۔

القلم: ٣٥ مين فرمايا: اور بين ان كود هيل و يربا مول يه شك مير كي خيسة بير بهت مضبوط ب-

اللہ تعالیٰ کی خشبہ تدبیر بینی ان کے مسلس تمنایوں کے باوجود ان کی زعرگی دراز کرتا اور ان کی رور تیش کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور اس کو

تشهید پیراس کیپیزریایا که پیدی صورهٔ استدراق بهٔ ایک اور هجه الله تعالی کارشانه به: تا مهامی او میکاید از ایکای متحدالدی از است. در ایس می ایک ایکای از میکاید ایکان به بیری می ایکان این از ایکان

إِنْكُمَا لَمْنِيْ أَنْهُمْ لِيَزِّدُا لَدُقَالِهُمُّنَا" (آل مران ۱۵۸) جم ان واس ليه وسل دية يس كدا كسيد اور نياده كناه

القلم نے ۲۲ میں فریلائی کیا آپ ان سے کوئی اجمہ طلب کررہ بین جو بینادان سے دیں جارہ ہیں 0 یاان کے باس فمر نیب ہے حمی کو دیکھوڑ ہے ہیں 0 آپ جوان کوانشہ پرانجان لانے کی وقور درسرے ہیں آو اس وقعہ کو قبول کرندان پر کیکوں خوار مورو ہے آپ ان

بيار القرآر

ے اس وقوت کے قوش کوئی مال تو تین ما نگ رہے چور یہ کوں بدک رہے بین بلک اگریہ اس وقوت کو تیول کر کے ایمان لے آئی کی اوال کو دیاادر آخرت شمالا مہالی اور کا مرائی ماشل ہوگی۔

حالتِ غُم ش پکارا فا0 آپ کارب آپ کواپنا بیغام پینچانے کا جم طرح تھم دے آپ اس بیغام کو پینچاتے رہے۔

تادہ نے کہا: آپ بطری ترکری اور کفار کی دل آزاداور دل تراث بالوں پر فیظ و فضب میں شآ کی اور ایک قول بد بے کہا میں جہاد کے نازل ہونے سے اس آ بے کا حکم منسوق ہوگیا۔

مجھلی والے سے مراد حضرت یونس ملیہ السلام تیں البقی جس طرح وہ اپنی تو سے کیا بیان مدلانے سے جلدی خضب میں آ گئے تنظ اور جلدی میں الفد تعالیٰ سے اون تخصوص لیے لینے رائی تو مرکز چیوز کر چلے تھے آپ اس طرح مدرکر میں

اور فرمایا: جنوں نے اپنے دب کو وال بھٹم میں گاما آتا کینی حجرت اپنی طلبالطام نے کچلی کے پیٹ میں اپنے رب کو کاما اور کہا: ''کرالگوارگزائٹ میڈ خلک تاریخ کانٹینوی الگھارٹینائ'' ''(اوزیو: ۵۰)

ال آیت مین است مطلوم " کالفظ ہے اس کا حق حزیت این میں سے فرایات ہے گیا۔ وہ آم ہے کہ تجے اور مطاور اور ایک نے کہار اس کا حق ہے وہ کرب اور میسینگی ہے کہ تجے یا ان کا سائس گھٹ رہاتھا کتے ہیں. " کہظیم فلان غیظہ " افال خص نے اپنا خصر دوک ل ا

انھم ۔ 2-4 میں آم بلانا گران کرپ گیا مرف نے جت ان کا مدارک زگر کی قود وم روزوہ میں پر میرے کے ساتھ چینل میران میں ان کے جانے Oگیا ان کرپ نے ان کوئرت والا جاریا اور صافین عمل سے کرورو) حضرت پولس علیہ السلام پر فقت کے قد اورک کی تفصیل اور ان کے بذموم مربوونے پر دارائل

ال آیت شمار کیا ہے: اگران کے دب کی طرف کے دان اور ڈرکٹر کی منتخی اس کی امتیاری تھا کی حالی ند کر آن ان کا امتیاری خطاع کی کہ ایم میں کہ ہے کہ ایک ہوائی کے اس کا در الداخل کے سال میں ایک انداز موجود کی اس بھے گئے آتا میں کم کو کر میں کہ میں کہ اور اس کے دوراف کی اور اس کے سال میابید کے محالی اس پر پر انداز موجود کی اندر کی اس کے ان کا اس اجتماعی کی اس کے کہانا کے سے ایک انداز کے بالا بھی انداز کی گئی تھا کہ انداز کے بالا میں اس کو انداز کی بھی اس کے انداز کی سینسٹن کی تعالی کے اس کے اس کا میں اس کے انداز کی سینسٹن کی تعالی کے انداز کے سینسٹن کی انداز کے اس کے اس کے انداز کی بھی اس کے انداز کی سینسٹن کی تعالی کہانا کی سے دوراف تھائی کا ان کو گھی کے بیس سے اناما میں کہ وہم اس کے کہانا کی سے دوراف کی کا انداز کی بھی کہانا کے سینسٹن کی توان کے لیے دوراف کی بھی کہانا کی سینسٹن کی توان کے لیے دوراف کی میں کہانا کی سینسٹن کی توان کے لیے دوراف کی انداز کی میں کہانا کی سینسٹن کی توان کے دوراف کی سینسٹن کی توان کے لیے دوراف کی میں کہانا کی جائے کہانا کی سینسٹن کی توان کے لیے دوراف کی میں کہانا کی جائے کہانا کے سینسٹن کرنے کی میں کہانا کی جائے کہانا کی جائے کہانا کے سینسٹن کی کہانا کی جائے کہانا کے میں کہانا کی جائے کہ کی کر کے کہانا کی جائے کہ کی کر کے کہانا کی جائے کہانا کی جائے کہ کہانا کی جائے کہانا کی جا

ر میں ان کا پہند ہدہ اور تکار بیال اور ان کوسائین عمل سے کردیا حضرت این مہاں میں اندیجہائے اس ک گیر شرقر فریا ہائد قبائی نے ان کے ساتھ وہ کا رابلہ بھال کردیا اور ان سے تع عمان کی وہا اور ان کی قوم سے تع عمل ان کی شفاعت میٹر کرفر بارگر بلگ

المام فخرالدين محربن عمر رازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تغيير ش لكهي بين:

اس آیے میں تھنٹی ہے کہ اگر اللہ تعالی کو فیٹ ان کے شال عال نہ بوقی تو وصف ند مویت ہے ساتھ ان کو تکل میران بین وال دیا جا تا کہن جب کہ ان کو بینت عاصل تھی تو ان کو وصف شد مویت کے ساتھ تھیکل میران نمی ٹھی ڈالا کیا ادراس کی دوری آنجیہ ہے کہ آئر اللہ کی فقت ان کو حاصل نہ ہوئی تو وہ قاست بھی تھی کے بہت بھی رہنے کا کچر ان کو وصف ند موست کے ساتھ تھیل میریان میں وال دیا جاتا تھی چھک انتین اللہ کی درجہ عاصل تھی اس کے ایسائیس ہوا۔

ائیس موال ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے خیرم ہونے کا ڈکر ڈیا ہے گیا ہواں کے گافا کرنے کی دکمل ہے اس کا جماب ہے ہے: بکد اس آ ہے ہے کہ مان کے خیرم نہ ہونے کا ڈکر ہے کیکٹر فریاز اگر ان واللہ کیا تھٹ شال شہوتی تو دہ خسم ہوئے اور چکران کواللہ کی تعد شال تھی اس کے دوخرم دیتے دوسرا جماب ہے ہے کہ ہوسکتا ہے خدم بہت سے مراوز ک اضل ہونکٹر ایران بکھیاں کی معرفین کے فزیر کے کھو سکتم شری ہوئی ہیں۔ اضل ہونکٹر ایران کیکھیاں کی معرفین کے فزیر کے کھو سکتم شری ہوئی ہیں۔

(تشيركيرج ١٥ ص ١١٤ واداحيا مالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

القلم: ۵۱ ش فریایا: اور بے تک کفارے بیادیو ڈیٹن کہ دوا پی نظرین لگا کرآپ کو پھیلا دیں گے دو دہب مجی قرآن سنتے ہیں قر کتے ہیں بیرمحون ب O ہیں قر کتے ہیں بیرمحون ب

ر المار ما الله المارية 
یں نے اس سے نیادہ تو کی بمباد داد داس سے نیادہ مال دارگئیں کو کئیں دیکھنا بچرد و پھٹی بلاک ہو جاتا ادر اس کا مال بلاک ہو جاتا 'ای دچہ سے ٹر مایا: جب آ ہے آن بچرد پڑھتے ہیں تو بیآ ہے بچھوں کیتے ہیں۔

اں آیت بھی نم بیا ہے وہ آپ دُنظر گئے تین اکرآپ کو بجسالا دیں آخر دی نے اس کی آخیر بھی کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگتے ہیں تاکہ آپ کیون مقام سے گراد ہی جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائم کیا ہے مدی اور مدیر بن جیر نے کہا: وہ آپ پراس لیے نظر لگتے ہیں تاکہ آپ کہلئی رسالت کے مصب ہٹا دیں محن اجری کا میں کہانہ وہ اس لیے آپ پر نظر لگتے ہیں تاکہ آپ کو جالک کر ویں۔

یں چپ پر مرتب نے این اور ہو ہوں ہے۔ جس محق پر نظر گی ہواس پر آس آ ہے کہ پڑھ کر زم کر دیا جائے تو ان شاہ اللہ اللہ تعانی اس کونظر کے شرعے محقوظ درکھے گا۔ انظم: ۱۲۵ شرقر مایا: حالانگ برتو صرف تمام جہانوں کے لیاضیحت ہے 0

قر آن مجید کے مضامان سے اس کے اثر جنون ہونے کا ابطال جس قرآن کے متعلق سرکتے ہیں کہ یہ نی صلی اللہ علیہ وہل کے جنون کی دیل ہے پیر قرنام جہانوں کے لیے تھیجت

سورة القلم كااختتام

الجود شدرب الطبين الآح 10 ام فوات ۱۳۷۱ ما ۱۸۵۰ مواور و بند ورة النظر من آخر عمل بدوگیا - اماری کواس مورست کالم بخرد شرکا می آن الرخر 17 خود فول شدان اس دورت کی تجمیر شمل و بخوال الدانشین از می اطرح آپ نے اس مورت کی تشریر عمل ارائ ہے باتی موروق می تشریر می حق کراہ وی اس کی تحریر وارد و ان اور آخر فریر کھی اس مواجعی کے لیے موجع احتقاد و الحامی اور المحقالی کے خاطرات کے معاونی اورواز کی منظر ترکز کی منظر ترکز کا میں اس کوار ان کی حفظات اور صفائب سے متحوظ اور مامون رمجسی اور داری کی کامیا پیون کا مواجعین اور صفاؤں کو جازا مقدر بنا دی۔ (آشن)

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين أكرم الاولين والأخرين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وفرياته وأولياء امته وعلماء طنه وامته اجمعين.

#### 

لِينْهُ اللّهُ الْرَجْمُ الْحَجْمِ لِلْحَجْمِ لِلْحَجْمِ لِلْحَجْمِ لِللّهِ عَلَى رَسُولُهُ الكريمِهِ محمده ونصله رونسله على رسوله الكريم

سورة الحاقة

سورت کا نام وغیرہ

ال مورت كانام الحاقة بيد كوك ال مورت كواى نام كله موال كرماتي شروع كيا كيا بي جيها كدال مورت كي تبكل آيت ش بي:

ضرور واقع ہونے والی⊙ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ے؟⊙ضرورواقع ہونے والی کوآ ب کینا جائے ہیں 0ٱلْمَيَّاقَةُ أَنْ مَمَّا الْمَكَافَّةُ أَنْ وَمَا ٱدْمَالِكَ مَا الْمَكَافَّةُ أَنْ اللهِ عِلَى الْمُكَافِّةُ أَنْ وَمَا ٱدْمَالِكَ مَا

"المحافة" تيامت كاساء على اكدام ب-امام اين مردويد إدرام متلى في حضرت اين عمال رضى الشرعها ب دوايت كياب كرسورة الحاقد كديش نازل جوني

امام ایکن مردوبید اور امام منتفی کے مطرب ایکن حوالی رختی القد مجما سے روایت کیا ہے کہ سورہ احا کہ ملہ میں مارس ہوتی

امام طبرانی نے حضرت الابرزہ ورض الشدھ نے بدوارے کیا ہے کہ ٹی ملی الشبطے دیملم بجر کی نمازش سورۃ الحاقۃ اوراس ک شکس مورتی بڑھا کرتے تھے (البدراکشوبرج من ۲۵ مارہ جاراترات العرفی ورت ۱۳۳۱ء)

ا مام اجرا بی سند کے ماہ وحتوت عربی الخطاب وشی الشون ہے دوایت کرتے ہیں کہ املام الدے سے پہلے لیک واق میں روال اللہ مئی اللہ خدار کم کی طاق میں کا کہا ہے تھے ہے ہیں جائے ہیں گئے ہیں آپ کے بیچھے کو اور کیا آپ نے موا اللہ بیز می فروک کروڈ کا تھے اور کی جرائ مجارت سے بہت تجب ہوا میں نے وال میں کہا تا اللہ کی کام ایٹر موشا کم بر وہ میں ہے دو میں سے دو میں ہے۔

یں جیسا کر آبٹل کے بین اس آپ نے نیایات پڑھیں: اِقْفَافَقِنْ اُرْدُسُولِی کُلِیٹِیٹِونَّ کَامَاهُرَ پَشَوْلِ ہےئک یہ آر ان شرور نول کر نم کا قرل ہے 10 اور یک شُراجِرُ کَلَمْلُ کَا اَکْوَمِنْوُ کَنْ (والاز: ۱۱۰۰) شام کا کُلِیٹر اِن نے آم لوگ ہے کہ ایمان ان سے 10 اور ک

كُرِ مِحْ خِيل آياك آپ كائن بن تبآب في يآيات يرهين:

وَلا يِعَدِّلِ كَامِن وَلَكِي هِ تَوْلِيكُو هَا تُوَكَّرُونَ ٥ الدديك كامن و قول عِن إنها الله يعلى كامر ف غاد يل قون ترب الله يون (٢٠٠٠) عندل كامن عن الله عندل كامن و قول عندل كامن و تال كامن عندل كامن و تال كامن عندل

آپ نے آ ترتک سورۃ الحاقۃ بڑھی اور اس واقعہ ہے اسلام کی صداقت میرے ول میں پیٹیرگئا۔ (مند اموریۃ اس ادائی قدیم مساوم ہی امورہ ۲۳ میر آبالہ بینے بعد امورسیۃ الرسال پیروٹ ۱۳۶۰ خاندا المجنّی نے کیانہ کی کنند کے رسال

ت. بين كرشر كي من عبيد كي حشرت عمر سے ملاقات تيمي وي في الزوائد عاص ١٦٢)

مسلمانوں نے ہجری کے بعد کمدے حیشنگی طرف ججرت کاتھی اور حضرت بحریشی اللہ حوراس کے بعد او بیش اسلام الانے بچنے الاسے معلم ہمتا ہے کہ یوہ جگری نے پہلے کا واقعہ ہے ترجیب مسحق کے اعتبار سے اس مورت کا کمبر 14 ہے او ترجیب نزول سے اعتبار سے اس مورت کا کمبر مک ہے نہیے مورہ تارک الذی کے بعداد مرمزۃ العادر تا ہے پہلے نازل ہوئی۔ مورت الحاق کے کے مشھول سے

🖈 -اس سورت میں قیامت کی موانا کیول کاذ کر ہے اور مکذیین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا گیا ہے۔

نهٔ کنارمکد کویاد دانیا ہے کہ سابقہ استوں کے کافروں نے دیتا شی هذاب واقع ہونے کی گفتہ ہے کی تو ان پر دیتا شی هذا ب مناز کیا گیا گئی کے مادروں کی تو نے میسی میں دور سے مجان دیدا کی دفتہ میں کی اس کی تو ان کی تعدد

مازل کیا گیا اس کے علاوہ ان کوآخرت میں بھی عذاب ہوگا اور جولوگ اللہ قبالی کے رمیلوں کی تکذیب کرتے تھے اور شرک کرتے تھے ان کونت عذاب کی وعید سائی ہے۔

' جونوگ اسلام لاے ان کواشر تعالیٰ نے طوقان میں خرق ہونے سے پیچالیا اور اس میں بنی ٹورع انسان پر احسان ہے کہ ' الشرق آئی نے ان کی نسل ہاتی رکئی ۔

ہیں۔ رسول اللیسلی اللہ علیہ وسلم کی اس الزام ہے برات ذکر کی ہے کہ آپ نے رسالت کا جمودا دعویٰ کیا ہے۔

الله الله تعالیٰ کی اس نے برأت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹے رسول کواس کے جھوٹے ویوکی رسالت پر برقر ارد کھے۔

ہلا ر رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسم کو تیلنی رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں جو مشکلات اور تکایلف بیٹن آتی تقییں' ان میں آپ کو مبروا سنتھامت کی تلقین کی ہے۔

نیک تیامت کے دن مومشن اور کفار کے عوال مختلف ہوں کے مؤمشن کا اٹمال نامدان کے دا کس ہاتھ میں دیا جائے گا اور کفار کا اٹمال نامدان کے یا میں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

ہیں: ہیں: اللہ اتفاق کی نے شم کھا کر سیکتایا ہے کہ ہیر آ ان اللہ کی وق ہے کہا تھا کہا گا ہے۔ بینت اس مورٹ کے افضا میں رمول اللہ میلی اللہ علیہ والم کے دفوی رمیان نے بردیل جائم فر ایک کہ اگر آ ہے نے برت کا جمودا

دعوى كيا موتا تو ہم آپ كى رگ حيات كاك ديت \_

مودة الحاقد كے اس مختر اتداف اور تهيد كے بعد اب مورت كار جرما اور تسير اس دعا كے ساتھ شروع كرم ہادوں كم اے جرے اور اس كا كانت كے دب! تھے اس مورت كے ترجہ اور تشير شان فى اور مدن كر چاكم وكتا اور بالكئ اور كذب سے مجترب كنا اور والا ك سے فى اور مواب كو والح كرنے اور بالكی اور ماصوب كو دركرنے كى قوشى اور جب عطا كريا ۔

> غلام دسول سعیدی غفرلهٔ ۵امفر ۱۳۲۹ مار ۲۰۵۰ مارد ۲۰۰۵ موباکل تمبر :۲۰۵۹ ۳۰۰۰ ۱۳۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۳۲



الحاقة ٢٩: ٣٤.

. ك الّذي ٢٩

میں بھیج تھ 0 اور رہا وہ جس کو اس کا

تيارك الذي ٢٩ هُ إِذْ مَا حِسَّا سَكُ داست ے 0 ادر نہ (دور خوال

# ٳڰۘٵڵۼٵڟٷؽؙ۞

گناہ گاروں کے سواکوئی میں کھائے گاO

للد تعالى كا ارشاد ب ضرور واقع مون وال0 ضرور واقع مون والى كياجير ب0 ضرور واقع مون والى كوآب كيما جائے ہیں؟ ٥ شمود اور عاد نے اس کھڑ کھڑ انے والی کو جھٹلایا ٥ رہے شمود تو ان کو ایک چھٹھاڑ ہے ہلاک کر دیا ممیا ٥ اور رہے عادتوان کوالیک گرجتی ہوئی تیز آندھی ہے ہلاک کردیا گیا 0 (اللہ نے) اس آندھی کوان مسلسل سات را تیل اور آنجھوان تک مبلاركما كي (ات خاطب!) تم و يحية كريدلوك زين ركهو كطيتون كي طرح كرك كا المجمين إن ين يكول إتى نظرآ رباب؟٥(الاقداء)

جلددوازدبم

### "المحاقة" كامعنى اورقيامت كو"الحاقة" فرمان كى وجوه

"الحافظة " يم الدقيات بها الدائر أو العافظة " فرمان كي حب قر تي وجوه بين: (١) " المسحافة " حق كالهم فاطل بها الدوس كالمنزل بي يح ي كي حقيقت كونات كرنا اور قيامت كردن بزج ركي حقيقت

الابت الوجائ كي ... (٢) "الحافظة" الماجع من من حزيو أن الأبعاد على من الماء على الموجود الدريس الماء كالأبل ماة"

(۲) "المحافة "كامتحل ہے:جو جرح و وانى وواور تابت واور قيامت كا واقتى ويزا واجب ہے اس ليے اس كو"المدحافه " فرنايا-

(٣) "المسحداقة" كاستنى بي جس جير كا صدق واجب بواور قيامت كي دن الواب اورعذاب كا وقرع بولاً موقيا من قيامت ك

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظ

(۲) "المحاقة " گاهتی ہے: دوساعت جس میں جرا ام کاوقر ٹا برکن ہے ادر قیامت کے دن ہر ٹیک اور برکوا پی اپنی جزالے گی

(4) "الحاقة" كالمعنى ب: مس كالوكول روتوع برق ب

(A) زجان کے کہا: اس زن بقام مکلفین کے اعمال کے آعازی جد جا کی گے اور ہرائے کو اپنے کمل کا اثر برداشت کرنا ہوگا۔ (4) زہری نے کہا: جو تھن کھی روز قیامت کا منظر قبال اس برقیامت کا برق ہونا واضی جو بائے گا۔

(١٠) الوسلم في آبال دن آب كرب كلمات كايرس بونا ظام موجائ كا-

الحاقہ ۱۲ شرفر مایا الحاقہ کیا چیز ہے ایہاں کی برا اُن اور عظمت کو طاہر کرنے کے لیے فر مایا اس کی ش بیآ رہ ہے۔ اُلْقَائِونَّ هُکُ مُلَّالْقِدُائِمَةً کُونِّهُ مُلَاقِقًا رُحِمَّانًا مُن اِن کے اِن اور اور اور اور اور اور

العلوق من العالم المنطق العلم العلم العالم العا (العالم منا العالم ا الحاقة تعمل في ما العمر وروا تعم وعرف والحاكم أب كيما جائمة بين OP

اُلِمَا قَدَّانَ مُنْ مُرْدِياً عُمِوالِهِ وَالْمَدِيَّةِ مِنْ الْمَرْكُولِ فَالْمُ وَكُلُولِ الْمِنْ اللهَ مِن سَالِنَ مُنْ كُولُولُولِهِ وَالْمَدِيِّةِ اللَّهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال المُنَّذِّةِ مُنْ مُنْ لِمُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُن المُنَّذِّةِ مُنْ مُنْ لِمُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## فوم ثمود کی عذاب سے ہلا کت

اس آیت میں 'طاغید'' کالفظ ہے'' طاغید'' کامعنی ہے: جو چیز شدت اور توت میں صدیے متجاوز ہواور' طاغید'' کا موصوف محذوف ہے اوروہ "صبحة" ہے اُس کامعیٰ ہے: آ واز اور چیا لینی وہ الی چیج تھی جوتمام چیوں سے قوت اور شدت حدے زیادہ تھی اوروہ خوفناک چنگھاڑتھی اللہ تعالی نے اس چنگھاڑ کی اثر آ فریل کے متعلق فرمایا ہے:

ہم نے ان پر ایک چکھاڑ سیجی مجروہ ایے ہو گئے جیسے باڑ انَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً قَابِعِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْهِ ینانے والے کی روٹدی ہوئی گھاس ہو 🔾 المعتقلان (الربس)

اور رہیمی کہا گیا ہے کہ ''طاغیہ '' ہے مراد کیلی کی کڑک ہے بینی وہ حدے زیادہ ہولیا ک کڑک تھی۔

بعض مضرین نے کہا کہ ''طب علیہ ''طغیان ہے بنا ہے اور اس کامعنیٰ ہے۔ سرکشی ایٹنی تو مثمود کوان کی سرکشی کی وجہ ہے ملاک کر دیا گیا کیونکہ قوم ثمود نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی اوراللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔

اس آیت کی تیسری تغییر ہیے کے تو مثمود کو ایک مرکش گروہ کی وجہ ہے آل کر دیا عمیا جس نے اس اوٹنی کی کوئیس کاٹ دیں تھیں (اپڑی کے اوپر کے پیٹول کونچیں کہتے ہیں)جب اوٹی پائی لی کرلوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے راستہ میں ایک جان تھی جس کے نحے قدار نامی ایک شخص حیب کر بیٹھا ہوا تھا' جب وہ اس کے پاس سے گز ری تو مصدع نام کے ایک شخص نے اس کی پیڈلی پر تاک کرتیم مارا اور قدار نے تکوارے اس کی کونچیں کاٹ دیں اونٹی کو ہر چند کہ دو آ دمیوں نے ل کرفن کیا تھائیکن چونگہ پوری قوم شموداس سرکٹی شرارت اور بعاوت میں ان کے ساتھ تھی اس لیے اس سرکٹی کی وجہ سے بوری قوم کو ہلاک کر دیا <sup>ع</sup>یا۔

الحاقة: ٢-١ مين فرمايا: اوررے عادتو ان كوايك كرجتى بوئى تيز آئدهى سے ہلاك كر ديا ميا 0 (اللہ في ) اس آئدهى كو ان برمسلسل سات را تنس اور آثھ دن تک مسلط رکھا O

قوم عاد کی عذاب سے ہلا کت

اس آیت بین ' ریح'' ' صرصو'' اور'عاتیه'' کے الفاظ بین'' ربیع'' کے مثلیٰ بین آ عرض اور'صوصو'' کے مثلیٰ

یں بہت ترویز آبوجی حس کے چلنے مرصر کی آواز آ رہی ہو گرم لواور باد موم کو بھی "صوصو" بہتے ہیں جو ملک ہول ے سخت سرد ہوا کو بھی' صوصو'' کہتے ہیں' بھی کہا گیا ہے کہ شخت سر د ہوا کے لیے اس کا استعمال عام ہے۔

(البان العرب ج الأس ٢٢٣ أدارصا در أينروت ٢٠٠٣)

"عالية" كامعنى ب حديث تجاوز بيه بادمر مركى صفت ب جوتوم عاديران كى مرشى كى دجه ي يجيحى كى تحى بيه وااس ندر تیز تھی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے ہاہر تھی' مدخ اور زنائے دار ہواتھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔

ار اللہ نے )اس آندھی کوان رمسلسل سات را تیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھاO اس آیت میں 'سے وہا'' کالفظ ہے' مقاتل نے کہا: اس کامفنی ہے: اس آ ٹدھی کوان پرمسلط کر دیا' دوسرے مضرین

نے کہا: اس آ عدمی کوان کے اور بھیج دیا اور بیسب اللہ کی تقدیر اور اس کی قدرت ہے ہوا اور اس میں ' محسو صاء '' کا لفظ ہے یعنی ان سات را توں اور آٹھ دنوں میں وہ آ مدھی مسلس جلتی رہی ''حسوم'' کالفتی معنیٰ ہے؛ کاشنے والی اس ویہ ہے لوارکو حمام کتے ہیں اور بیآ ندھی بھی ان کی روح اورجم کا رشتہ کا شے والی تھی اس لیے اس کوحسوم فر مایا دوسری وجہ بیدے کماس آ ندهی نے ان کی ہر خیراور ہر برکت کوجڑ سے کاٹ وہا۔

اس کے بعد فریلا بین استان طب آج دیکے ہوکہ سالگدند شام بھور منگر کھو کھٹے کو کھٹے توں کی طرح کر گئے 0 اس آیت شمن ''صدر عنی'' کا فلظ ہے '' صدوری '' کی طبح ہے مقال نے کہا اس کا معنی ہے : وہ مرکز کر گئے اور وہ کھو کھٹے توں کا طبر ساک موسک کے اندر کہی تھی ہے کہا اور کھڑ آباد:

دة تركي لوكان كوافعار من المنظمة المن

اں ملی میں بھی اطاعات کے ادان کے اجہا م مجود کے تول کی طرح بہت کے اور قدآ اور تھے اور یہ کی ہوسکتا ہے کہ اس آتا میں کے لیے لیے جسول کوٹ کر گڑے گڑے کردیا قدارہ التحادید ''کا منتئی ہے مکوسکتا اس کی آج ہیے ہے کہ آج کول اس کے منسے کدامز سے ان کے جم کے اعدد اس جوالی اور جم کے اعداد کا تاہم کوٹسے جہ سے اور انہم اعداد کوٹورک عربی کے ماسے چاہد افال دیا ''اللہ جداوید ''کا منتئی ہیں جدادہ رہانا تھی ہے منٹی وہ کوٹس تین پر مجود کے ہیں۔ وور فوس کی

الحاقه: ٨ مين فرمايا: كياابِ تهمين ان مين بيكوني باقي نظراً رباب٥

لشن اب ان مثن سے کوئی گروہ ہاتی ہے اکوئی قربہ اتی ہے اکئن چریخ نے کہا: دوسات رائی اور آخو دن الشہریار کے چیچے ہوئے آخری کے طالب بنی میتار ہے اور آخویں ون کا شام کومر کے گیجرآ خویس ون آخری نے ان کو افغا کر سندر ش چیک دیا الشاقات نے فربا ا

ٹنگھڑگا تکن ڈیا بیا میری بھا خاکھٹے گوا کا لیکن کالا کے دو آئی اپنے دب کے تم ہے ہر چر کو ہلاک روی تی منتیکہ ' گذارات تغیری الفتری المقبر ویڈن ( 10 ہوں۔ ہا) کہ وہ اپنے ہوگ کہ ان کے مخانوں کے سااور کو کی چر وکوائی

نہیں دین تھی ہم بحرم قوم کوای طرح سزاد نیتے ہیں ○

میں میں میں میں ہوئے اور اور اس میں ہوتا ہے۔ معنی سے گھر والے جاہ ہو گئے اصرف عبرت کا نشان رکھنے کے لیے ان کے گھر ماتی رہ گئے۔

اللّدُ تَعَالَى كَالرَّتَا (مِنْ الدِينَ الدِينَ مِنْ الوَّلِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِي المجلل غيامية من كرموال كالجرائي أو الشدة الدائرة عيد تُلا شدة بالإن حيد علي شديد إلى شرفتاني أو كان قريم در تجهي من من موادر 2012 كريم الرئوبيل من الدين الدين الدون الواقع الذين الدين المؤون الدين المؤون المؤون الدي جديد معرف الكيل المجلك كون كل الدون الدون الدون كون الدين الدون كون الإن المؤون الدون 
گا 1 اور فرختہاں کے کتاروں پر 200 اور اس دن آپ کے دب کے عمر شکو آٹھ فرختے اپ اوپر اٹھائے ہوں گ (افاق نامارو)

دیگرامتوں کی ہلاکریں اور فرق اداری کے جمین نے اس سے پہلے بحافز کیا قداند اس سے پہلے بن اجن نے تفریکا قدار دوقام بحرس کی بعنواں المد دی گئی منی انتخاب دوقوم مرس کا طرف حرصہ اور علیے اسلام کو میں بدر کیا گیا قدان و کئی ان سے کفراد ریکر

گٹا ہوں کی وجہ سے ہلاک کردیا گیا تھا۔

الحاقد: • المن فرمايا: موانهول في البيت رب كرمول كي نافر ماني كي توالله في ان كوشديد يكر عين ليا إن

تبيار القرآر

ا کیے قول ہے ہے کہ اس رمول سے حضرت موئی طیا المنام مراہ جی اور دومرا قول ہے ہے کہ اس سے حضرت اور علیہ المنام م مراہ جی اور قول زیادہ قریب ہے ہی اللہ توانی نے اس قوم کوزیر رست گرفت میں کے لیا۔

الحاقہ:۱۱ ۔۱۱ میں فر بایا: ہے جُگ جب پانی میں طفیانی آ گئی تو ہم نے جمہیں سختی میں سواد کر دیا 0 تا کہ ہم اس کو تنہارے کے فیصحت بناذین اور حفاظت کرنے والے کان اس کو تلفوظ رکھی 0

حضرت فی رسی الشده ندخی فی بادانشد کے فضیب دو دویا نی افاقار شدوں کی طاقت ہے بابر ہو کی اور دو اس کو در کے پہ قاہر ند و سے کافادہ نے کہادہ ویائی ہری ہے بدرہ اتحد او نواہد کیا حضرت این میں ان شخص الے کہا جشرت فوس کا طبیح اسلام کے زباند شدی وہ ویائی محافظ فرخشوں کی طاقت ہے بابر ہو کیا اور دوسید نہاں سے کم کرتا پائی فکل چکا ہے اور اس سے پہلے بائی کا ایک قشر و محق ان کی بیٹائش نے زیادہ فائر کیش ہوتا تھا اس قسول کو بیان کرنے سے بیٹانا حضور ہے کہ بیٹیل احق میں محمل طرح مذاب فائر ان ہوتا ہم اتفاد کا موسکور میں انسان انسان طبیع میٹری فائر بائی شمان سے کھر دیدگی اقتر امرائے ہے از

نا مطلوب ہے۔ بحراللہ تعالی نے معترت نوح علیہ السلام کی قوم کے مؤمنوں پر بیہ احسان فرمایا کہ ان کو معترت نوح کی مثنی میں سوارکر

کے طوفان نے بچات دی۔ اس آ بے نہ میں کفار قریش کو تفاطب کر کے فریا ہے کہ آپ کو کشتی میں سوار کیا اس کا تمکن سرے کہ کفارقریش کے آیا ہ واجدا و

اس اپنے میں افار فرسمی موقاطب کر سے فرمایا ہے اس کو جائیں میں اور بیا اس کا عمل سید ہے کہ نظار فریس نے ایا وہ اجداد اس وقت ان کوکوں کی چنٹوں میں بیٹے جس کو تختی میں مواد کیا تھا اس لیے نیا حسان کنا اور بیش پڑتی ہے۔ احقد قوائی نے حضر سافر میں کی کا کا کو کورش کر روا اور ان رکا قوم سے موم موس کو تجاہد دی کا تاکہ یہ واقعہ تہارے لیے

المعنون سے سرت وق من وہ ہے صور وہن روہ اور این اور ہوتا ہوتا ہے جو سول دوخت دی ما رہید دوستہ ہار سے ہے۔ قسیحت اور عمرت کی نشانی من جانے اور حقاقت کرنے والے کان این نشانی کوئن کراہے یا در کھیں۔ افحالہ: "اہم "المن فر ملایا: ملی جب صور شن ایک چونک چور گی جائے گی 10 اور زمینوں اور پہاڑ دیں کو اٹھا اور جائے گا تو وہ

معترت این میکن روشی الششیم کے فریلان سے صور شمی کیلیا برائی میکنا مراوعیہ جس سے قیاست قائم وہ وہائے گی اور بخرفس مرجائے گا اور ایک قرال ہے کہ راس سے دومری بار بھونکا مراوعہ کیل قرال ہے اق وہ براق کے خلاف ہے۔ الحاق براتا میں وعیوں اور بیاز اور ان کوافل نے کا ذکر ہے اس سے داریا تو دو الزلام ہے جو قیاست کے دومائے کا باس

ے مرا وہ وزیروں آئد تھی ہے جوزیمین اور پیاووں کو اعلیٰ ساگیا کیا گئی فرشد اخل ساتھا اینکی خارجی اسب سے اخد تعال ان کوشمان بی قدرت سے اخل سالے کا مجرات میزیون امار میں اور میں خرب انتخابا جائے کی جران سے کمٹش اینھوں کو کھرار کے انکار کھیا ہو اندر ہے ہے کہ کہا کہ کہ ہے رہے سے کہ وار اسادہ اور عمر ہے دو خوار کی کمران اور جائے کی سے کاک کے انکار کھیا جا کوشی فیکن الکامتان ( دوران د)

کم زور بردگان منٹنی اس دن قیامت واقع ہو جائے گی اور فرشتوں کے زول کی دیدے آسان پہٹ جائے گا اور اس دن آسان ش بالکی آف جش ہوگی اور دود دکتی ہوئی دون کی طرح ہوجائے گا۔ اں آ بہت ٹی ''السسسلٹ'' '' کا لفظ ہے ہم چیندکہ پیدا دسد ہے بگین اس سے ایک بر شدہ داونیں ہے یک فرشنوں کی جس مراور ہے نیز اس آ بہت میں '' لاقا و جسام '' کا لفظ ہے '' کا لفظ ہے '' والی ادرا طراف اور پیا لفظ کو ہی اور کر کے کار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ادرائی ایس کے سے کہ جب آ سمان مجسل جائے گا تو فرشنے آ سمان کے چینٹری ہر جائے ہے۔ آفراف کریں گے ادرآ سان کی اطراف میں کئیر ہے ہوں کے

اس جكديدا شكال ب كدقر آن مجيد من الله تعالى فرمايا ب:

مُرْفِيَةُ فِي الصَّفِيرِ فَصِيقِ مَنْ فِي السَّمَادِينِ وَ هُ وَلَوْمَةُ فِي الصَّفِرِي فَصَوِقَ مَنْ فِي السَّمادِينِ وَ هُ وَلَوْمَةُ فِي الصَّفِرِي فَصَوِقَ مَنْ فِي السَّمادِينِ وَالسَّمادِينِ وَمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَ

من فی آذگر فین (لاُک عن فیکاکا الفاق (افزر ۱۸) اس آجاد کا فقال بیار کرد آباد سال کے ایک طرائے تک کا الکار دو مائی کے گئر کار آجان کی اطراف میں کیے ہوں گا؟ اس کا جمال ہے ہے کہ دو ایک لھرے کے آخر کا سال کا اطراف میں کم نیم میں کے جمر را کا رک کے دور اجزا ہدیے کہ ک آجاد میں کر ایک بات سال اس کا می کا اللہ چاہ اس کے ایک اطراف کا ہے اس جموم سے فرقش کا کشنی کر ایا ہو۔ الفاق بندا شرکر کمایا اس کا اس کی سال کا کہ کا تھر اٹھے ہے اور کا طاق سے ہوں کے و

عرش کوا ٹھانے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل

اس آبید کی دو تشیری میں انگیب ہے کہ جورشے اطراف میں ہوں گے ان کا ان بچورشے میں دو ہورش کو اضاحت ہوئے ہوں گے اور اس سے مقصود ہے کہ روام خشوں اور صافین حرش کے درمیان امیاز کر دیا جائے دو مری کئیر ہے ہے کہ مقاتل نے کہا ہے کہ حافین حرش اسے مرون کے اور چرش کو اضاع ہوئے ہوں گے۔

کا ب سے بہائے دھا ۔ من مرزان کے حرون کے اوچ کر ان واقعاتے ہوئے ہوئ ہے۔ حسن بھری نے کہا: چھے ٹیس معلوم کر ایس سے مرف آٹھ فرشتے مراد میں یا آٹھے ہزار فرشتے ہیں یا فرشنوں کی آٹھے ضفی

مراد بیر

، اما مرازی نے کہا: اس سے آ کھ فرشتوں کو مراولتا ہا ہے۔ اوراس کی دلسل حسب و ٹیل احادث میں: رمول اللہ علی اللہ علیہ ہے۔ تامیر فریائے گا تو ساتھ فرقر منے ہو جا کہی گئے۔

تا پیدا ماے کا لابھا محارمتے ہوچا کیں گے۔ دوسری مدینے ماں ہے: بیا کمفرشتے ہیں جن کے بیرساتویں زمان تک ہیں اور کرٹ ان کے سرول کے اور ہے اور پید سر چھائے ہوئے کئے کررہے ہیں۔

ر سرب یا -(تغییر تبریزی و اس ۲۲ الکفف والبان ج و اس ۲۲ الکف والعون ج۲۳ م۲۸ الحام لا کام القرآن جز ۱۸ س ۲۳۹)

الله قبائی کا ارشاد ہے ہوں وہ تم سب چڑنے کے جاؤ گرتم میں سے کوئی چچید والا چپ ٹیمن سے 20 0ء جس کو اس کا محینہ اعمال اس کے داکمیں باتھ میں دیا جائے گاوہ کے گا: اگریز اندار تعال مجموعی تجھے بھی تھی تھی کہ شدے ہیں 6 خرب سرے مانا اور چوان کیک مجموعی جائے کے لائے میں انداز ہونے کی ادر باور جس کو اس کا مجھندا تعال اس کے ہائے ہیں اور جائے گا اور چانے کا گئی دو کے گانگائی تھے جو انعمال نامد وہائی دو جانا 10 اور تھے معلام مدینہ کا رجمانے کا مساب ہے کا اور اس کا برانام کی اس کے وہی میرانامل کیر سے کی کا مرتا کیاں میرانامل کے ایک ہوئے کا میں اس کے ایک میں اس کے ا

جلددوازدتم

کے اخوال کی بازیری کرے قرآن مجید میں ہے: وُعُرِضُواعَلَى مُاتِكَ صَفًّا ﴿ (الله ١٠٨٠)

اور وہ سب آب کے رب کے سامنے صف بستہ جی کے

جائس گے۔

حضرت ابومنوی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: قيامت كے دن تمن مرتبه لوگوں کو پیش كيا جائے کا بہلی باران سے بازیریں ہوگی اور دوسری باروہ اپنے عذر پیش کریں گے اور تیسری باران کے محا نف اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جا کس کے تیک مخص کے داکس ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گا اور بدکار کے باکس ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گا۔ (سنّن اين مانه رقم الحديث: ٤٤٤٧م مند احدج ٢٣٧١)

يعرفر ماياتم ميں سے كوئى جينے والاحسين سے كا۔

اس كاتغيزيد بكاس ذات كرمائ بيش كياجائ كاجو بريخ كوجائ والا بادراس محلوق كى كوكى جيز يوشيده الین ہے اور اس کی دوسری تغیر ہے ہو چزیں دنیا میں تم ہے چھی ہو کی تھیں وہ قیامت کے دن چھی ہو کی تبیس ہول گی مؤمنین کے تمام احوال اورا ممال لوگوں کے سامنے ظاہر ہوجا تمیں گے جس سے ان کوخوشی حاصل ہوگی اور کفار کی ٹرائیاں طاہر ہوں گی جس سے ان کی رسوائی ہوگی اور ان کوفم ہوگا قر آن مجید ش ہے:

جس دن پوشیدہ چیز دل کی جانچ پڑتال ہوگی 🔿 پھراس کے يُوْمَثُنْنَي السَّرَآيُرُ فَمَالَهُ مِن قُوَّةً وَلَا نَامِيرً

(الفارق: ١٠١٠) ياس شكوني قوت موكى شدرگار

حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه في الله غليه وسلم في الما برع بدشكن كے ليے قيامت كے دن جينڈا ہوگا جوتیامت کے دن گاڑ ویا جائے گا ' ثابت نے کہا وہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا جس ہے وہ پہچانا جائے گا۔

( شيخ النفاري وقم الحديث ١٨٤٠ سيح مسلم وقم الحديث: ٢٣٤ است الن الدوقم الحديث: ١٨٤٢ منذ احدج سام ١٣٢٠) الجاقہ: ١٩ ميں فرمايا: سوجس كواس كاصحيفہُ اعمال اس كے دائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا' وو كيے گا: آ دُميرا اعمال نامه

اس آیت من "هاءم " كالفظ ي "ها" كامعنى بولو يكرواس كى كردان بهى آتى ب منزير كردان بها أوما" اور تح کے لیے ''ھاء موا ''اورمیم اس میں اس طرح ہے جیے'' انتما ''اور'' انتہ ''میں ہے۔

"كِتْبِيكَة "(الحادة:١١)" حِكِيِّية "(الحادة:١١)" مَالِيكة "(الحادة:١١) اور" شُلُطْلِيَّة "(الحادة:١١) من هاء "كت کے لیے ہے'ان' ہےاء ات '' کا قاعدہ یہ بے کہ وقف کی حالت میں بہ ثابت زیاں گی اور وسل کی حالت میں ان کوسا قط کر دیا جائے گا۔ (تفریر کیرج واس ١٢٨ واراحيا والتراع العرفي بروت ١٣١٥)

> لحاقہ: ۲۰ میں فرمایا: (دائمیں ہاتھ والا کیے گا: ) مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے صاب ہے ملنا ہے 0 لوگوں کامحشر میں تین باراللہ تعالیٰ کے حمامنے پیش کیا جانا

اس یقین ہے مراد وہ لیقین ہے جواستدلال ہے حاصل ہوتا ہے لیعنی میں پیگمان کرتا تھا کہ میرا حساب ہوگا اور اللہ تعالی يرے گنا ہوں برگرفت فرمائے گا مجراللہ نے اپنے فضل ہے جمعے معاف کر دیا اوراس نے گنا ہوں پر جمعے سر انہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن حظلہ غسیل الملائکہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندے کو کیڑا کرے گا' مجراس کوائن کے اعمال نامے میں اس کے گناہ دکھائے گا اوراس نے قرمائے گا بتم نے پیدکام کیے تھے؟ وہ کیے گا: ہاں!اے میرے

بلد دواز دېم

14

رب الفرق في المي المي المن الأمل المي من ومن ثيل كرم إلى من ثم كونش ديا وادر جب و بنده يدريك كاكروو قيامت كمان كارمونك عنوات إلى مجاول وقت وميا يك يدهيه " ها في القرافية والموضوعية من المي كانتين المي تنفين حركية " (افاذ ١٩٠١) والتحروام إن إلى مام والمامة عن المي عندا تجديد المستقل المكرونية المام

چسوبید الاقد (۱۱۰۰) ما جرام الاقالیان بال مالا الدارات مناسب العرب الدارات ال

الحاقه: ۲۱ نین فرمایا: پس وه و در درگی ش موگاه ''عیشه راضیه '' میس محازعقلی کی نسبت

عیبه شده واهیسه سه ساچار ۱۹ بی سبت این زندگی کوز راهنید "این لیخ فریا کدوه رشا کا طرف منسوب دو گی نیز اصل میں رانمی تو و فیمش بوگا جواس زندگی شای دوگا بس زندگا کا طرف رشا کی نهبیت شادهاز مثلی ہے۔

آخرت میں بھا بھروان ہو دوال لیے پینے یوہ دھا کہ اس کے ساتھ اس رنج کی آنرائش نیمیں ہوگی کہ بھی پیشش خم دو جائے گا اور دو آواب وائی اموال اور اس میں کے ساتھ تقیم مقر وان ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ وہ بیش بھی جہات سے پیند یو دو

۔ حضریت ایوسمید شدری ترق اللہ موند بیان کرتے ہیں کہ بی مل اللہ طلبہ دائم نے فریایا بیٹنی پیشند زغرہ رہیں سے 'ان پر مون بھی گئیں آے کیا اوروہ پیشند محمد صور دہیں گئے ' کی پیارٹھی بیوں کے اور پیشر الفرید میں میں اور کا ' کئی رانجیدہ فیص اول کے اوروہ پیشند بھان رہیں کے ' کی پوڑ ھے ٹھی ہوں گے۔ ( کی سم آج اللہ بیٹ سے پیماسی سنتری آج اللہ بیٹ ( ۱۳۶۳

الحاقہ ۳۲.۳۳ من فریاباللہ جت میں 0 سم کے چلوں کے فوٹے تکھے ہوئے جیں 0 خوب مزے ہے کھاؤ اور پو ان کیک موں کے موثن چتم نے گزشتہ اور جس کے تعقیق ہے 0 جزنت کی بلندری کی دوفقیر میں اور جب کی تعقییل

لیٹنی ٹم آٹھن کی زندگی ہید ہدہ موگا وہ بلد جت شی ادھا کاس بائدی ہے مرادیا تو مکان کی بلندی ہے باخر ف ادر حرجہ کی بلندی ہے اگر مکان کی بلندی مراد ادھ آس پر یہا حقر آس ہے کہ اس جت کے اور پادر کی انتیاب ہواں کی گھر یہ بلند جت کیے اوٹی ایس کا جزاب یہ ہے کہ بلندی سے مراد اضا کی بلندی ہے ''حقق بلندی گئیں ہے اور جت بھر حال آسانوں اور زمینوں سے بلند ہے۔

جنت کے مچلوں کے فوشے بھکے ہوئے ہول گے تا کہ چنتی کا دل جب کسی خوشے سے بچل تو تر کر کھانے کو جائے تو وہ مباہ اللہ آء جند مازند کا بیارت العدی : آسانی سے پیچنل تو ژب خواہ وہ اس وقت گھڑا ہوا ہویا بیٹیا ہوا ہو پالیٹا ہوا ہو۔ مارت مصد همر فر الب اس الب کا مصد سر کرعش جھر فر گزشتہ امام شل جھسح

الحاق ۱۹۳۰ میں قربایا ہے، ان میک کامول کے فوق جائم کے گرفتہ المام کی بچھے بھتے اس آئے ہے۔ بہ طاہر یہ مطاق ہوتا کے کہ اضان کو اس کے بچک کا مول کے میں ہے اور دائوا ہیں تا ہے مالانکہ الک مست کا فرب ہیں ہے کہ اضان کو اللہ کے فقل ہے اور دائوا ہے بلٹ کے جائم کیا دائم ہے کہ میکن العراف میں کہ کا خاری میں اضان کے بچک اعمال میں اور دھیتی میں اللہ تعالیٰ کا فقل ہے اس کی تعمیل کی بارگز دیکل ہے دیکھے العراف ۲۳ کے تیک العراف میں کا تھیے۔

ہے اس کی تصلیل کی بارکز رمیگل ہے و چھنے الامراف ہے ہم کی سمبر۔ الحاق ۲۰۱۔ ۲۵ میں فرمایا: اور مراور اور جس کو اس کا جھنے اعمال اس کے با کیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہی وہ سکید گا

نجے بیراانمال نامد دیا تا مدجا تا 10 اور جھے معلوم نہ ہوتا کہ بیرا کیا صاب ہے 0 رسوائی کے عذاب کا دوزرخ کے عذاب ہے زیادہ ہخت ہوتا اور کفار کا کف افسوس ملنا

جب کنار اور فساق اپنے سحائف اتمال شمن اپنے پڑے کام دیکھیں گے قرشوندہ ہوں کے اور دوز ق کے خواب بے زیادہ وان کے لیےشرعت کی کاخلاب کلیف وہ دو گا اور دوکھی گے: کائن اجمی دوز ق کاخلاب دیاجا اور ہوارے کہ سے کام دکھا کرم کم شرور دیکر باجا اس سے معلم ہوا کہ روحائی مذاب جسائی مذاب سے زیادہ تحت ہوتا ہے اس لیے دوز تی کیے گا: کائل انگھ معلم میں چوا کہ براک جانب ہے۔

الواقد : منا بل فرايا ( کا فر کيکان) کا گذاوی (موت) پر اکام ثنام کردي آن اس آيت کي ايک تيم سيند که آيساليديد ۱۰ نوسان من مرديا کي نگرام موت کي طرف دادي مي پهر خد کرس کا پيلد وکرنگس ميکن اين نام نظير کي جديت مخدار کوري اور اس آيت شمن "المقداحية " کالفظامي اس کامنتی اخبار او فراعت بند چند اس آيت من ب

ں ہے ہیں ہے۔ پاکھ آفیومییتوالفکلونا ڈرالبعہ:۱۰) ای طرح اس کا معنی ہے: کاش اوق موت میری انتہاء کردیتی اور تھے فارغ کردیتی تو بیٹر مجتمر بیٹس مند تا۔

الحاقہ: ۲۸ میں فرمایا: ( کافر کے گا: ) میرامال میرے کن کام نسآیا O ۔ مینی کون می چیز جھے ہے آخرت کے عذاب کو دور کر علق ہے جب میرامال ہی میرے کام نسآیا۔

الحاقة ، ٢٩ مين قرمايا: ( كافر كيمًا: )ميراغليه جاتاريا-

اس فلید کی دو آخیر میں ہیں: (۱) خصرت این مجاس دشی المشاعجات فیز مایڈ دو کے گا بھر کو دہ جست بھرے ہاتھ سے جاتی رہی جس سے میں (سیوما) مجبر (سلمی انقطاعیہ کامل ) کے ظاف و نیا عمل استوال کرتا تھا مقاتل نے کہا: "اس کا میں مطلب سے کہ جب بھرے ہاتھ پاکان اور دیگر اضعاء نے بھرے طاق گوائان وے دی تو بھرے سارے مذراور منظے بہانے ہاتھ سے جاتے وہے۔

(۲) دیا عمد جمیر دکت اور دگون به میرا تسله اورا کند ارتفاوه میرینه باس شد را ادراب شد با نکل و خمل ادفقیره و کیا یا این کاهش چندین و باش این بیند کمک اورا افتدا و کی مها و پراسمای بین سے موافقی کرتا کانا اب و واقد ار شد بالاد اب ش نے ایک میں میران می خمیران میکنند کی میران کمک میران کود درن شد می توجه که در ۲۵ بجران کوشتر باقع بیانش کی افتحد میریکز دورا به شده میرین کم ایس که اس که داران خمی ادا تا تان اور شد کمین که کام کام کام انتران کم تا تان که بی آن يمال ندائ كاكوكي دوت بـ 10 اور ندوز فيول كه پيپ كيمواكوكي طعام بـ 0 جس كوگياه گارول كيمواكوكي تيم كاك كا 06 (افاقة ١٣٤٠)

۱۵۵ (افاتہ ۱۳۷۳) کفار کو دوز خ میں ستر ہاتھ کمبی زنجیرے جکڑ کرعذاب دینا

الله الوادور من سم مع العدول بير سع مع مر موسال و يقد المدور المنته عن الأن كي نعد و ذكر كا ادر الله والموادر المنته عن المنته كي الدور المنته عن الأن كي نعد و ذكر كا ادر الله الله الله المنته كل 
ے کے موار پر مصطور کریاں میں جدید یو دوبار ہیں۔ مرکب دائل ہوکران سے کل آئی گھران کی چٹن اور قدیم اور کاما کر ماں روٹی کے باعد دارا ہوا۔ اسا کے موال کیا کیا ہے کمان کان فرقیم کیا کا خاتمہ جاس کا جواب ہے کہائے کی وقیم کے ماتی قام موروزی کو باعد عد

ریابات گاادر دسبته امرود فی ایک قار ذیم کساتھ بند ھے ہوئے ہوں گرود وان کے لیے زیادہ مذاب کا باعث ہوگا۔ الحاقہ ۳۳۰۳۳ بمبر افریکا سے بیری عقب والے اللہ پر اتحاق کا واردیشمین کو کھانا کلانے کی ترفیب دینا تھاں

حقوق اللداور حقوق العباديين تقصير كاعذار

میکا آیت شماط فرق قوت عاقد سے نساندی طرف اشادہ ہے اور دومری آیت شمال کی قوت عالمہ کے فاوی طرف اشارہ ہے اور بیٹری ہوسکا ہے کہ میکنا آیت شمال سے مقتا کہ ڈوائی کا طرف اشارہ وواور دوری آیت میم اس کے اقال کی قراب کی طرف اشارہ وواد دیکی اور مکتل آیت شمال بدیتا یا دو کووق اللہ کی ادائی بھی کہتا تھا اور دومری آیت شمال بے تمایا در کدوم قرآن امواری ادائی کی مرکز تھا

ال آیت شی اس برقونی دلیل بر کرده سیسی کوروم رکھا باہد بنا جم بے نیزان علی میڈیس فر بنا کردہ مسکین کو کھا تا کیرن علیا ایک بیر رکھا ہے کدہ مسکین کو کھا اے فکر ترضیب نیس و بنا تھا اور اس کا حقی ہے کہ کسین کو کھا ہے کی ترضیب در رہا ہی بہت بنزاج مرسے انو مرسے کہ کسین کو کھا تا دکھا تا اور اس کی بدر درکر تا تیز بازج موجودی

ا نمایا آیٹ شام پر دکس بھی ہے کہ کا افراد کام شرویہ میں گل شرکت کی ایٹ سے تک عذاب دیا جائے گا اس آیت میں دو کما بول کا ذکر کیا گیا ہے آئے کہ اللہ پر ایمان الداد دور اسکین کو کھانے کی ترقیب نددیا کیونکسر سے براہیم اللہ تعالیٰ کا کفر کمنا ہے اور سب سے نزاد دفیرے دالا کام میکن کرنا ہے اور دل کیا تھے ہے۔

ر مصافرہ میں میں میں میں میں اس میں میں ہوریں ہائے۔ پہلے جرم کو ڈکر کرنے میں بیاشارہ ہے کہ الفہ تعالیٰ فی تقیم عبالانے اور عبارت کیے جانے کا مستق ہے' سوجس نے اللہ اتعالیٰ نے فیر کی تقیم کی یا اس کی مبارت کی وہ عذاب کا مشتق ہوگا۔ معود الدور ورق الله عند بيان كرح بين كروس الله على الله عليه ورقع في درايا الله تعالى ارشاد فرما تا بيد كرول ا ميري جادر بيداد عظمت ميراند بند بين بين من في الن عمل حيكى الميك وجوعت بينا عمد الن كودون في من والحس كردول ا كار الركام في الدور المعالم المناطق المعالم الميكرة الكوري المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق الم

روایت ہے کہ حصرت الوالدودا ورضی اللہ عبد اپنی بیوی کواس کی ترخیب دیا کرتے تھے کہ وہ ساکن عمل شور بازیادہ رکھا کریں تا کہ مشکیلاں کو کھانا کھایا جا سکے۔ اس کے مشکیلاں کو کھانا کھایا جا سکے۔

امام این آراز را خردارت کیا ہے کر حزت ایوالدردارش الشدند نے کہا کرانشہ تنائی کیا کیار نگیرے جس کو دوز فرخ کی دیگئیوں میں مسلمل قیامت میک جوان دیا جاتا ہے گا اور اس زیٹر کولؤگول کی گرونوں میں ڈالا جائے گا اللہ صاحب عقدت پر ایجان اور ان کی جیزے اللہ تعالیٰ نے تعمل اس کے تصفہ منذاب سے تجاہت دے دی ہے کہی اسے ام الدرواء تم ممکن کو کھائے کی ترخیب دیا کرور (الدرائور خاہمی ہدا دراور ادارات الحراق ہوتا ہے)

الخاقة: ٢٤٠ من تم من قريمة بنائي آن يهال ال كالدكولي ووست بـ 10 اور قد دوز نيون كي جيب يحد سوا كول طعام بـ 0 جرس كوما وكالورون كيرسوا كولي تكون كلمائي 200 كما ركا شفاعت بـ سيحر وم مورداً

آ خرت میں کافروں کا کوئی ایدا دوست نمیں ہوگا جوان کی فم گساری کرے اور ان سے عذاب کو دور کر سکے قرآن جید

نَكُونُ حَيِيْدٍ وَكُلْ تَشْمِيْدِمِ يُشَاحُ أُنَّ فَعَاصَ لَهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَعَاصَ كَرِفَ والله (المؤسن الله عنه المؤلف الله عنه الله

يترفر باليا" غسسين "كسواال كالوكي كهانا كاكن كهانا محمد المعرف المن مجان و الأرقى الفرقه بالسياسة " كما يجرب و البول نه كها بشريقين حان كه خصسين "كما يه بنكي نه كهانيه و فإن به جودوز فيول سيم تم سعت يما تا الناع خون اور جيب ب

اس کے بعن بتایا کہ اس خون اور چیپ سے کھانے وانے لون میں فر مایا: اس گو گاہ ڈکاروں سے موااور کو کی کٹیس کھائے گا۔ ، ان کناد ڈکاروں سے مراد شرکین میں اور پیدو دوگر میں جو تن ہے باطل کی طرف تجاوز کرنے تھے۔

فکر اُفْسِمُ بِمَا تَنْبُصِرُ وَنَ ﴿ وَمَا لَا تَنْبُصِرُ وَنَ ﴿ وَمَا لَا تَنْبُصِرُ وَنَ ﴿ وَلَى اللَّهِ عَل عنوا جورو كام كوا عن عورة ويح عند و الدول عن او تو المن المح و عند كفرُ لُ رَسُول كَرِيْدِ وَ ﴿ وَلَا عَلَيْكُمْ وَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ وَمُنْ وَلَا عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَلَيْكُمْ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي مُؤْمِنَ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللّمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاكُوا فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْ

مردوازوا



مرام کی ایجار در

ا الله تعالى كا ارشاد ب نش ان نيز دل كام مكانا مين كونم و يقت 10 ادران يز دل كن كونم نين و كن كن و يقت 0 بسكة نشك يتر آن اخرود مول كرنما كا قول ب 10 ادر يكن شائر كا قول كين به تم بهت م اعان لات به 10 ادر نديك كامن كا قول به تم بهت كا تحق بوق ورب النشوى كمرف سائران كيا هاب 10 (الخاذ ، ۱۳۹۰ مردم) قرآل مع جميد كا مخرشتم اوركهات ند به وما

آبوا آب کا مطلح ہے بھی تمام چوروں کا حمالات اور خواجم اس کو دیکھے ہو بائیں دیکھے مقال نے کہانان تا بات کے خوال کا مہد ہے کہ دلید من خور دیکھ باز (میدنا محد راسمی اللہ ما پر کام کا رقع اور اور جمل نے آپ سے مطاق کہا: آپ شام میں اور حقیہ نے آپ کے مطاق کہا: آپ کا بھی میں اللہ تعالیٰ نے ان اوگوں کے دو ممل ہے آبات بائیں قرآن مجید انوم شعم اور کہانت کیج سے اللہ تعالیٰ نے قم کھا کر فریا کہ رہے خورور مول کر کم کا قول ہے ' مواضع یا کہانت نہیں ہے۔

تبنا، القرآ،

الله تعالى في ميانديد مول كريم كاقول بيئة حسن بعرى مجلى اورُمقا آل نے كها: اس كى دلىل ميآ عت ب را يك كَافِيّة (الكَروَسُولِ الكِيرِيِّ فِي مِنْ كَافِيةِ عِنْ مُلَا كِي هِي عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ يرمول كريم كاقول بي ميرور كريم كاقول بين والسيار كريم كاقول بين والسيار كريم كاقول بين والسيار كورور والسيار كورور والسيار كورور كورور والسيار كورور 
رت موں رسوں موجود و م

بھی سے بقیر بھی محقول ہے کہ رومل کرتم ہے اس آ یہ عمل مادے کا استفاط معراف الفاط پر انسان کو اس کا کہ استفاد کی در ملی ہے کہ الفتہ قالی نے فراہا: اور بقر آن کسی شام کا قول ٹھی ہے سالانکر آن انجید رسل الفسطی الفسط پر آن کسی ہے نے الفر فروش کا قول ہے اور چوال رسول الفسطی الفرط ہے مکم کی طرف اس کے منسوب ہے کہ آپ اس کی طاوت کرنے والے جی الدور ان کی چھائے والے آئی۔

سی التصدیعیة مجرعات این با ہے۔ التقابی کی الرائزار جی از اور کا دوروں ایا بی المرف کے کئی بات بنا کر حادث المرف شرب کرنے 10 تا ممان کو جدی قوت کے کالیے محاج المرفز دروں ای طور کہا کہ اور 20 ہم تر کی ملکی الائو کہ بیانے والا انتخابات (الاقد ۲۰۰۱ء) سیرینا مجرعی الترفیعی و مرفز کے برحق رمول ہوئے کی دھیلی

اس آیت میں 'بیسین '' کالفظ سیاس کا میں کا میں اس ایک میں کا میں اس طرز سے اور اس کر اس بولی اس کا بیاتی اور پی اور پیغیر دی کے کسی کا جاری میں طرف منسوب کرتے تو ہم اس کا دیاں ہاتھ کا شد دسے یا ان کے دائیں ہاتھ کراکشر ف سے دوک دسے ''اور بھر ان کی ماڈو اگر کیا کہ کہا کہ اس کو بالک کردھے جسے جس میں امیر کا اس ایک طرف کے سے حقول سے خوا میں ہے کہ میں کہا چھر سے اور افروات کے کہا تھر کا اور ان کے اس کا میں کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ اس کا کہا تھر کہا ہے تا کہ حادی کا مواد کے اس کے اس کی ساتھ کہا تھا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ اس کی کہا تھا کہ مادی کھرائے کہ بھرائے کہا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہ بھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہا تھا کہ مادی کھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ مادی کھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ بھرائے کہ کہا تھا کہ مادی کھرائے کہ بھرائے کہ کہا تھا کہ کہ بھرائے کہ اس کہ بھرائے کہ کہ بھرائے کہ کہائے کا کہ بھرائے 
آس كي بعد فريان بخرج من سيد كوئي كل الأوجهائية والا في بيونا عمّا لل اورنجي في كيان الكافت ي سيد بيد تم شما سي كوئي كل الدون الأولان الله سيد وكري من الما الا المان بيد بيد المثال سيد كدارا ايت عمل "صد حيد ون "" حداد" كل صفت سياد ("حداجة ون "من سياد الموجد بيري في ماروز من مؤوا به والم المناسخة المناسخة من الموجد المناسخة المناسخة سيد أساسة "في ترقيق سياد كون المناسخة 
جلددوازدتم

تبارك الّذى ٢٩

دایاں باتھ کا دیے انان کو بوری توت کے بگر لیے انجران کو بلاک کردیے اور جب ایسا میں ہوا تو معلم ہوا کر (سیرنا) محمل الفطید کم الفذاق کی برق رمول بین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے فلک برق ان اللہ ہے ڈریۂ والوں کے لیے شرور نسیحت ب 10 اور بے فلک ہم شرور جانے ہیں کہ تم میں ہے کچھوائل جھلانے والے ہیں 10 اور بے فلک بیتر آن اس موری قروں کے لیے باعث خرت ب 10 اور بے فلک بیٹر مردی الجھیں سے 10 موال ہے اساس کر سے کا رک تی ٹریٹ 10 انٹر وری قروں کے لیے باعث خرت ب 10 اور سے

قرآن مجیدی ایجانی صفات است مینی آغاز عمر آران بیری کمی می اورخی صفات و کرفرها نمی جمی کریے قرآن و توکرے و شعر بند دکہا تاہدے ' اور اس آباہ میں اس کی اعجازی اور افزائی عندے و کرفرائی ہے کہ دوراف ہے وزرنے والوں کی تھیمین سے باریعی قرآن مجیمیس ہے کہ لیے جمعی ہے میکن اس آباہ میں الفرائی الے وزرنے والوں کی تھیمیس میں لیے فرائی ہے کہ اس تھیمین سے وی فائد موام کارکرتے ہی جادفائی الے دورائی والوں

ریاف موجو کی سرے بیان براسوس اور سے ورسے ورسے ورسے الحاق: ۱۳۶۳ میں ان کا کر آبر با پر کر آن چیر کے گھالے دائے ایس لینی جرفنی رہا کی رنگینیوں اور اللہ تعالی ہے قاش کرنے والی چیز وال ہے چیٹس بدا اور ان آبر آن سے کئی اور شیعیت صاف کرسے کا اور چور دیا اوران کی زیب وزیدت میں وو مباود قرآن کرکم کے کیفی فیل عاص کیس کر کئے گا۔

الحاقه: ٥٠ مين فرمايا: اور بـ شك يدقر آن ضرور كافرون كے ليے باعث حرت بـ

یٹر آن قامت کے دن گفار کے لیے باعث حرت ہوگا ہے، وو دکھیں کے کرسلمان قرآن جیر کی تصدیق کرنے اوراس کے اعکام پڑگل کرنے کے باعث جن بٹی وائل ہورہے ہیں۔ الحاقہ: ۵۱ میلرفر بلازاور نے شک مشروری المجنین ے O

لیختان کے اس مراون ایک میں ہے۔ اور برام الیٹین ہے اس شن کم تم کا کو فاشک میں ہے۔ اصطلاح میں تق الیٹین اس پریزم اللہ میں کو کہتے ہیں جو واقع نے مطال اور انتظامیہ مطلک ہے دائل میں اور اس پریٹین تجربہ سے حاصل ہوا ہو۔

الجاقة: ۵۲ مير فرمايا موآپ اپ رب عظيم ڪنام کا تنج پڑھے 0 رکوع اور جود کی تسبيحات سے متعلق احاد بيث اور ان ميں غما ہب

لین آپ اس فوت کاشرادا کرنے کے لے اللہ تعالی کا تیج بڑھی کا اللہ تعالی کے پکوئورل وی کا اللہ عادیا اور اس فوت پر اللہ تعالی کا شرادا کچھ کہ کا اللہ تعالی کے ایس کا جائے الربا کہ اگرائی آپ مجھوٹے کی ہوئے تو اللہ القاق کی پ والی آچھ کا حد رہاادر چھرائیا کی مواقع معلم ہوا کہ آپ چھرٹے تی ٹی میں ہے ہی ہیں۔ والی آچھ کا مدید تا اور چھرائی کا مصبحہ مواسعہ العظمہ "اور کیا اورازے میں ٹرائر بالے با میتی توان الکھنے کی ا

(الاقياء) ودان كرمتماق مسبوذيل اعلايث بين: حضرت تقييمن عامر ومن الشروسيان كرح بين جب بيدا يت نازل بوني: "فسيسح جداسه و دلك العظيم "تورسول الشرطي الشطياة كلم في فم بالمبارك والمبيئة وتوقع كلم كراواود جب بيرا يت نازل بوني: "مسبح السهو وبلك الاعلمي "توآب في فرميان كل استريجوه عمل كولور "من الاولادة في المدينة 41 شن مان بفرقي الخديث 414)

تبيار القرآر

تيارك الّذي ٢٩

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ رکوع میں فریاتے 'صبحان دبي العظيم''اور كبره ش قرماتي: 'نسبحان دبي الاعلى ''اور جب بھي آپ رحت كي آيت يز هتة تو وقف كر کے اللہ تعالی سے اس کا سوال کرنے اور جب آپ عذاب کی آیت پڑھتے تو وقف کر کے اس سے پناہ طلب کرتے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۸۱۱ سفن تر فدي رقم الحديث: ۲۲۳ سنن ايودا دُورقم الحديث: ۸۷۳ سنن نسائي رقم الحديث: ۱۰۰۷ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت إن كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جستم بين سے كو كي فخص ركوع كرے اور تين مرتبد كيد "مسحان دبي العظيم "تواس كاركوع يورا ہوگيا اور يم سے كم مرتبد ب اور جب مجده كرے اورنٹن مرتبہ کے ''سبحان رہی الاعلی'' تواس کا تجدہ یورا ہوگیا اور بیگم ہے کم مرتبہ ہے۔

(سنن ترثدي وقم الحديث: ٢٦١ "سنن ايوداؤ درقم الحديث: ٨٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٩٠)

حصرت الوہريره رضى الله عند بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا: وو كلم ايسے بين جوزبان يرسلك ين ميزان ير بحارى بين رحمان ومحبوب بين وه بين: "مسحان الله و بحمده مسحان الله العظيم "\_("مج انزاري آم الديث: ٢ ١٣٠٠ محيم مسلم وقم الحديث: ٢٩٩٣ ٢ مسنن ترزى وقم الحديث: ١٢ ٣٨ من اليوقم الحديث: ٢ • ٣٨ منداحدج من المسار

امام احمد کے نزدیک رکوع اور جود میں تسبیحات کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ نے قربایا ہے: اس کوایے رکوع میں کرلو اوراس کواہیے محدہ میں کرلوا درام وجوب کے لیے آتا ہے اور جمہور کے زویک ان تسبیحات کا پڑھنامتحب ہے کیونکہ جب آپ نے احرابی کونماز کی تعلیم دی تو طمانیت ہے رکوع اور جود کرنے کا حکم دیا لیکن تنتیج بزھنے کا ذکر نہیں فریایا۔

( و يكيين مجع النفاري رقم الحديث: ٤٩٠ كاسنن الإواؤ ورقم الحديث: ٨٥٨ سنن ترقدي رقم الحديث ٣٠ ١٣٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٨٨٣ )

سورة الحاقبه كاانفتام

المدللة رب العلمين أ آج ام صفر ١٣٢٧ه أيم إبريل ٢٠٠٥ هـ بدروز جعب ورة الحاقة كي تفيير عمل موعي الد العلمين اجس طرن آپ نے محض این کرم ہے اس سورت کی تغیر کمل کرادی ہے بقیہ سورتوں کی تغیر بھی تکمل کرادیں۔ دنیا میں جھے صحت و عافیت اورعزت و کرامت کے ساتھ رکھیں اور آخرت بین میری میرے والدین کی میرے اساتذہ اور تلاندہ کی مغفرت فریا

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آلة واصحابه وازوجه وسلم.





# سورة المعارج

سورت كانام

ار مورت کانام المعارث ہے کیونکداس مورت کی ایک آیت میں المعارث کا ذکر ہے: پین الله و فری المتعالز چوخ (العارث) ) (دو عذاب)اللہ کی طرف ہے موقا جو آسانی طرحیوں کا

آمانی مزهدوں سے مراد دو مزه حیاں ہیں تن پر پڑھ کرنے شنہ اور حقرت جبر کی اللہ قابل کی طرف جاتے ہیں حضرت جبر کی طبیہ اللمام کا اس کے قصوصیت کے ساتھ و کر فرایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وقع کے کرائی ایٹیم المسام کی طرف نازل فریا تے چھے

ید مورت مورة الحاقه کا پینولد تند ہے کیونکہ میں طرح سورة الحاقة میں قیامت اور جنت اور دورُخ کے اعمال اور مؤسنین اور کافرین کااشروی انجام وکرفر بایا تھا آئی طرح اس مورت میں جی ان اُمورکوؤ کرفر بایا ہے۔

بیر مورت بالا قال کی بے ترجیب نرول کے احتمادے ان مورت کا تمبر عدے اور ترجیب معضف کے احتمادے ان مورت کا تمبر 2 سے حضرت جاروش اللہ جمال بیسورٹ مورة الحاقد کے بعد اور سورۃ النہا ہے پہلے بازل مول

# سورة المعارج كيمشمولات

- الاسورت على قيامت كدن كوتابت كيا كيا بياداس دن على واقع جونے والے جولانك أموركو بيان فريا بيا بواور كارگواى دن سے ذرايا كيا ہے۔
- ا۔ انشانعائی کے طال اور اس کے تیم کو بیان فر بلا ہاور دوز ٹ کے ہولتاک عذاب کا ڈ کرفر بایا ہاور یہ بتایا ہے کہ دوز ٹ کا عذاب کس جدے ساتا ہے۔
- نہ' اس کے مقابلہ عمر مؤمنوں کے کیک اعمال بیان ٹریائے جس ویہ سے اللہ تعالی ان پر فضل کرتا ہے آئیں دوز رخ سے نجات دیتا ہے اور اور کی مقتبی مطافر ہاتا ہے۔
- نه سیدا مح منلی الله علیه وظم کوکفاری طرف ہے جو دل آزاریا تھی اوراؤیٹی میٹی تھیں اُن پر آپ کومبر کرنے کی تھیں خربان ہے۔
  - ا مسلمانوں کے ان نیک اوصاف کا بیان فرمایا ہے جن کی ویہ سے وہ شرکین سے متازیں۔

ہوں۔ ان بر ہتا ہے کہ عام انسانوں کا بیر خاصب کروہ مصیب نوٹے بے جمیری کا اظہار کرتے ہیں اور فعن سلنے پر اتراتے ہیں۔ اور ضرورت مندوں کو اپنا سال وہنے سے کالی کرتے ہیں اور سلمان ان اوصاف سے مشخل ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق۔

العبادگراه کرتے ہیں اور کا ان طاق سے متعشب ہوتے ہیں اور پہنے فراز پڑھے ہیں۔ سروة البعادش کے اس گھر شواف کے بعد الشرفان کی ترقی ہے اور اس کی امداد پر ترقی کرتے ہوئے اس مورے کا تر جمداد اس کی تحیر شرف کر کہا ہوں اے بھرے دریا تھے اس تر جمداد کرتھے ہیں جس اور معواب برج تا کر کہنا اور خلا مادو بالم سے تعظیمہ کا سال کا کہنا

> غلام رسول سعيدي غفرلد ۱۳۲۱ <u>که اير پل</u> ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۱۵۹۳۹ و ۲۰۰۰ ۱۳۲۱ - ۲۰۲۱ ۲۰۲۲



إ جاتا ہے 0 اور جب ا کرنے والوں کا اور سوال ہے جینے والوں کا 🔿 اور جو لوگ یوبوں اور مملوکہ باتدبوں کے سو بے

تبيار القرأر

تمازول



ورور رطع مكري

ارت یافته مول گ<sup>0</sup>0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک طلب گار نے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جودائع ہونے والا ہے 10 اور کافرول سے اس (عذاب ) کوکولی دور کرنے والائین ہے 0وء عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جوآ سائی بیر جونوں کا ماک ہے 0فرشے اور

جریل اس کی طرف چڑھتے ہیں دو عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار بیاس ہزاد سال ہے 0 سوآ ب مبرجی ل فرما ہے 0

(المعارج:۵١)

لوگ جنتوں

ونوي

كفاركاعذاب قيامت كوطلب كرنا

''سٹ '' کی گئیر میں دوقول بین: ایک تخیریہ ہے کہ اس کا معنی طلب کرنا ہے اور دومری تغیریہ ہے کہ اس کا معنی حوال کرنا ہے' ارائ بہنا قرل ہے۔

المعارج: ٢- اكل فغير ش صعيد بن جير نے كها: وه طلب گار التقرين الحارث بن كلدة تقا اس نے كها قبار الربيعذاب

برکن ہے تو ہم پر پھر برسا' قرآن مجید ش ایک اور جگداس کا ذکر ہے: مردہ سیادہ میں فرویں وہ مرتاب ای وجرمیان سیک

حفأظت

وَلَهْ قَالُوا اللَّهِ مُعَلَّى الْكُلُّالُ الْمُلَالُكُولُ الْكُلِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م عِنْدِكَ وَالْمُولِ عَلَيْنَا عِجَارَةً قِنْ السَّمَاعِيَّ إِوَالْمَيْنَا عِمْدِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ (العَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (العَالَمُ ) مَمَا اللَّهُ مِنْ ا يَعِمَّلُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ (العَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (العَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

ر معنی و سروی دارد می اور ماه این می از در کے مطابق کی ہے گئیں انہوں نے اس کوروایت کیں کیا اور علامہ ذہبی نے کہا بید عدیث امام بخاری کا شرط کے مواقع کی ہے۔ (المعدر ک جامن انہوں نے 10 کاروایت کی کیا اور علامہ ذہبی نے کہا ہے نے حدیث امام بخاری کی شرط کے مواقع کی ہے۔ (المعدر ک جامن واٹن کی شرک کے المعدر کرنے المدید نام معادل کیا ہ

۱۰۰۰ها ذاشن آگاری را ۱۸ مهر ۱۳۱۰ مردند برون ۱۳۱۱ه) مسئل دارد آداد نه کها: چرب الله تقال نے میزنا تو معلی الله علی و مالی کومبوت فرایا ادر آپ نے مشرکین کوخذاب نه وارا تو بشرکین نے ایک دحرے سے کها: (میزنا) تحر (منلی الله علی دعم) سے دویافت کرد کر بید خذاب کم پر دائق بو کا ادر ک

ہ ان مجان الابلان آباد ہوئے آباد ہے ناہ متا در انگرورٹ شاہدہ) المها واقع کیا ہے کہ دیسا کل سرا اللہ کی اللہ طبیعہ کی سے تاہی نے تقار کے مذاب کو جار طالب کیا تہ اللہ تحق کی خ فرطانی عذاب ان بروائق موڈ اللہ من عذاب کو ان سے کہائی دورکرٹ والانی ہے ادر اس تاہد کل سے بھی موٹ کی وطال ہے ہے کہ اس کے بوداللہ تعالیٰ نے توال کیا تھا کہ ہے اس کے میں دیکل ہے کہ من نے اللہ تحق کی وطال ہے تھا کہ تعالیٰ

جلار واز دہم

تبيار القرآن

نذاب کب واقع ہوگا اس کواند قاتل نے میرتمش کرنے کا تھی یا ہے۔ (تیم کیرین ان میں ۱۳ دوراندا افران اور فاداندہ) المعادرین ۴ میں فرایل وورف اللہ کی طرف ہے ہوگا جوآ سائی طرحیوں کا الک ہے O ''قسعان ج'' کا لفوی اور طرفی معنیٰ

حضرت مهاوہ بن النماست رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله شیاح الله علیہ کام نے قربایا: جنت شرصود مجانب ہیں ہر و دورجوں کے درمیان زمین اور آسان جنتا قاصلہ ہے اور قروق جنت کا سب سے بالمند ورجہ ہے اور ای سے جنت کی چار نہری فاقع ہیں اور اس کے اور چرش ہے ہی جہتم اللہ سے موال کروقو قروق کا موال کرو۔

(سنن رّ رُدَى رقم الحديث: ٢٥٣١ منداحدج٥٥ ١١٣)

صورت ایوسید خددی وقتی الشرع بیان کرتے ہیں کہ فی مکنی اللہ علیہ رکام نے فرایازے بھی اللہ جنت البید اوپ بالا خاف اوال الوکیونکین کے جباکہ رواں وقتی متارک کے دولی بھی جو جوشر فی عام فرایا تھی بھی ہوا ہے کہ کھیلال جن کے دومیان اختیات کے درجات ہوئے ہیں مسلمانوں نے چوہانیا دوسال اللہ آیا ہے اوپا چھیم المسلم کی منازل ہیں انجی می اس کے علاوہ کوئی دورا کھی چھی جائے گئا تھا ہے نے فرایا کی واقعی انجی اوال کے بھیدو دورت میں میری جان ہے داران

( مج ابغاری بآر الدیث: ۱۳۵۷ می مسلم قرا بلدیث: ۱۳۸۱ می این بران قرالدیث: ۱۳۰۰ من داری قرالدیث: ۱۳۸۳ منداهری ۱۳ هنرت این مسعود نے کہا: الله تعالی نے ارشاو فر ملایا تاسان شرمه حارج ( میروسیان ) بین کیونکه فرشته ال پر پژشته

ں۔ المعارج: ۵ ٹیس فرمایا: فرشتے اور جریل اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار بیماس ہرارسال کہ

<u>"الروح" كامصداق</u>

اس آیت شروخشوں کے بھوروں کا ذکر ہے ملا سالمادری التوق 20 ہے کیا: یون کا تھیرش میں تعاق الی ہیں: () قبصہ بن ذوب نے کہا: اس سے مراود (سلمان) میسے کی دوج ہے جسے فرشنے اس توقیق کرتے ہیں تو وہ اس مثام کی طرف چڑھی ہے جھآ سانوں میں اس کی منول ہے کینکہ دو اس کی حزب اور کراست کی جگہ ہے اور بیا ہے اس المرکز

ب جيے حضرت ابرائيم عليه السلام في كها تھا:

إِنَّ ذَاهِبُ إِلَّى مَا يِنْ . (السُّف 99)

بداشک میں اینے رب کی طرف جار ہا ہوں۔

(٢) الوصائح نے كها: ال عراد الله تعالى كى تقوقات مل عد الكيد تقلوق كي جو انسانوں كى شكل ميں بے ليكن انسان تيمي

ہے۔ (٣) اس سے مزاد حضرت جر ٹی طبہ السلام ہیں حضرت این عہاں دشی الشاقیمائے فریایا: اس کی دلیل ہیے ہے کر قرآن مجد عمل ہے:

مرا المراجعة الدورة الكرين في المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

(الكند والع إن ما من الكسووح الامين "مع مراد صفرت جر ل ثيراً أي المرح قر آن مجيد كما وارآيات على مجي ثير كهتا مول الراق بينة الكسووح الامين "مع مراد صفرت جر ل ثيراً أي المرح قر آن مجيد كما ورآيات على مجي

سن به نون ان بین اوروخ او مین مصر الاسرت برین این کافری کران بین کاوران با این مین کاور این مین کا الروح "مسیر اروخرت جمریل آین: یوهر یکورو از موروز کار استین کافریک گان جمه کاروز مین من اروز کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز

(اهنبه ۱۳۰۷) اس آیت شن مگی دورق سے مراوجرے جبر بل ملی الطام بین اوران کو ان کے خونے اور کرام سی او بہے سے فرخش کے عموم سے نظائر کر قرار بلا سے الطام نیاتی ہوئی میں ان فاقر کا مرافز خشوں کے بعد فریا اور ادادیا : ۲۰۰ میں ان کا ذکر مام فرخشوں کے پیشلوز بلا اوران افزال شام ماران قرال بجی سے اس آئی سے میں موات سے اور حضر جبر بل ملیا سالما جی ہے۔

اس فی مختیق کہ قیامت کا دن آیا بھیاس بڑارسال کا ہے یا ایک بڑارسال کا؟ دومذاب اس دن وہ جس کی مقدار بیاس بڑارسال ہے 0

اس آیت ہے تبادر ہے وہ تا ہے کہ قیامت کا دن پیاس بزارسال کا دوگا اس کی تابید اس مدیت ہے دوتی ہے: حضرت ابو بزیرہ رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ علی اور علیے بردو وضح مجرس جان جا برای رکھا ہواور

اس کا آخر ( وَکُو ؟) اوا تِرَکِ خَلِ است کے دونا اس کے لیے آگی دیا اول کے پرت بنانے جا تی کے کاروووڑ ٹی آگ سے الان کو تیا جائے گا در اس کے پہلؤ چنائی اور چیڈوان کے ساتھ دونا جائے گا ایک یا دیا ٹس کرنے کے بعد اس کو دورا دنمایا جائے گا جون چاس بڑا رسال کے بماہر ہے اس دون میں چل سسل مرونا رہے گا بالآخر جب تام اوران کے ضطح بو

ہ برایا جائے گا جودن چاپ بزارسال کے ماہر ہے اس دن میں میٹل مسلس ہوتا رہے گا بالآ تو جب تمام توگوں کے قبیلے ہو جا میں گے تو اپنے جب یاد دن کا دامید دکھا دیا جائے گا۔ جا میں گے تو اپنے جب دارون کا دامید دکھا دیا جائے گا۔

يَكُونَ الْأَمْرُ وَمُنَا لِيَنَا الْأَوْلِينَ فِي مُنْ الْمَرِينَ مِنْ مُنْ مَا مِنْ مَا مَنَ مَا مُنَا مَنْ م الْمَوْلَ يَنْوُهِ وَلَهُ الْفَالِمُنْ مُنْ الْمَنْ مُنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

اس کا جاب ہے کہ فرشتوں کے روز قوامت تک چ نے کے دواقعار بین ایک اقبار ساتوں زشن سے ساتوں آسان تک ہے ایم کی مدت عالم ہے دول کی گئی کے اقبار سے پیاس بزار سال ہے اور ایک اقبار سے زمین سے آسان تک

جلدودازدة

ادرآ مان سے ذین تک آئے ہائے کا بیات القرار اس کی مت تمارے تکنے کے القرارے ایک براد مال ب ...
ادرآ مان سے دور تاریخی درازی دائی مان الی مائے موٹی عام و خرجہ این مامان موٹی اللہ تجارے درائے اسرائے اس اللہ میں اللہ بالا میں الموٹی الموٹی اللہ بالد کے اللہ بالد کے اللہ بالد کے اللہ بالد کیا ہے اور جدار کیا ہے تھا کہ دور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اس کے دور کیا ہے اس کا میں میں کہ اللہ کیا ہے تھا کہ دور کیا ہے اور کیا ہے تھا کہ دور کیا ہے اور کیا ہے تھا کہ دور کیا ہے تھا کہ دور کیا ہے تھا کہ اللہ کیا ہے تھا کہ دور کی تھا کہ دور کیا ہے تھا ہے تھا کہ دور کیا ہے تھا ہے تھا کہ دو

اہوار نے کے اسپورٹ میں اور ملی اور ان ایس اور ان اور ا حضر سازی میان رضی الله عمل نے فرایا ہور ان کی موالی کی سافت کا قاصل کی صوبال کی مسافت ہے ہیں ہے جادہ چرار سال ہیں اور ساقوی آ مان سے اگر ان کے کی سافت کا قاصل چیش بڑادر ال ہے ہیں ہے تا می انساس دن تھی ہو ہوگا

رر ما ما ما بین از مار از این برارسال به راتمبر را مام این مام آم آدادید ۱۳۵۰ می (۲۳۰۰ می) من مارسال به برارس از افزاند می از این بین بین از مارسی به بازی بین برارسال با برای از اساس به این از می این از می این برارسال با برای تارست کارن از ناطر این برای ترتبار سام که اقدار سه پیان برارسال کا برای

( تفسير امام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٨٩٨٩ \_ ج • اس ٢٢٢٢)

طامسية مودا توق خوستوق ما اها اس عديث كاتعيل بل تلقية بين: اس كاتعيل به يسكد برزيش كام موائل باخي موسال كي صافت به ادر بردد وشغول كدوميان باخي موسال كل ساخت فا العسب بادر بررا بيان الى موائل بحك ساخت ما العسب بادر بررا با بيان موسال كل ساخت بادر الوق بررا با بيان كل موائل كل بيان بوسال كل ساخت بادر الوق با بيان كام بود بيان كل بياني موسال كل ساخت بادر الوق با تعان الدرك كاكم والل مي موسال كل ساخت بيان الموسال كل ساخت بيان الموسال كل ساخت بادر الوق كل موائل كل موائد بيان موسال كل ساخت بيان الموسال كل ساخت بيان الموسال كل مواخت بيان الموسال كل مواخت بادر الموسال كل موائد بيان بيان كل الحراب الموسال كل ساخت بيان الموسال كل ساخت بيان الموسال كل مواخت بادر الموسال كل مواخت بيان الموسال كل مواخت بيان الموسال كل مواخت بيان كل الموسال كل مواخت بين مواخت كل مواخت بيان كل الموسال كل مواخت ك

ر پی ورجے روزی انھان پر کہ انگانا ان ورجوں۔ سلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار امام احدین حسین بیتی مونی ۳۵۸ھ فرماتے ہیں:

قیا سے کے دن کی مقدار داما ہے تاہز کے احترار نے پیائی بڑار سال مرف کفار کے لیے ہوئی ہوئی کا مقر ہے تھی ہوئی اور جن مؤمنین کی مفقرت ہوئی ادن کے احتیار سے قیامت کے دن کی مقدارات کی ہوئی جنتا علم سے مصر تک کا وقت ہوگا الدیث میں ہے: میں ہے:

خفرت الابريره وشمى الله عند نے فرابلا: تیامت کا وق مؤمنین پراتی مقدار کا او گامتنی مقدار غیر اورهمر کے دومیان ہوتی بے (البرون فرام الله چند ۱۳۳۳ سرایری) سیال ۱۸۸۸ حفرت الابریریز وشمی الله عند بیان کرتے بیش کدرول الله مطال الله عالیہ کا مراح کا دن مؤمنول پراتی مقدار

حضرت الوبريره وهن الله عنه بيان لريت بيل كدرسول الله عن الفيطية مع منظر بليا العامت كا ون مؤسمول بال معدار م كا وها يعتى مقدار ظهر اور طعر سكرورييان بوقي ب- (البعث والمنورة الديث 15 مراير) هذا السور رك (م) ٨٠)

نبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩

العارين ١٠٠٠ ٢٥

tr

15

حفرت الدمير خدرى الشاخريان كرست جل كرومل الشائل الضايد وكم نے فريا: كافر كے ليے قيامت كا ون يجال بزار مال كاكيا جائے كا كيكندان نے وفياش لوكل ( تيك بالل ايك كيا قالون كافر مورود فرخ كود كے كاور بيگا ا بركرے كا كردوال مل جائيں مال كل معافقت تك كرنے والا ہے (مورادر قام مود كائي آريا مورود كردوا ہو مودود كارود كائي كان معرود كل قرار كان عدد كرد عام مادہ فركا افراد كرتا ہو اسلامات كان كورود كے موادود كان كان اوروز كان كے قرود كے موادہ كان الاسلام

کہ اس کا معد شدہ میں میں مصرف کا ان مواج آلفرد دا ۲۵ میں کہ اس بدار ان مواد ہے۔ اس بدار کا مواد ہے۔ اس مواد کا کہ بیار سے کا دن بیاس مور سے ایک مور شدہ کا دن بیاس مور سے اس مور سے کا دن بیاس مور سے کا دن بیاس مور سے کا دن بیاس مور سے کا مور سے کا دار سے ک

المعارى: ٥ ين فرمايا سوآ پ مرجمل فرماي ٥ 'صدو جميل' ' كامتحني

ا منظما کے باتی تو مک افذہ اور میں مرحمل فرائے ۔ الفری افار مند رسل الا شکل اللہ طرح کا ما قال اور نے کے لیے اور قرآن میں کا مخذر میں کرنے کے لیے کہا تا تا ہے جس مذاب سے بھم اور مارے بیں دوراً جن کا لیے آ سے درسول اللہ ملی اللہ ملید و کم کوارک با توں سے افارے میں کی فوائد قدانی نے فرمایا آپ ان باقوں پرم برگرا فرارک اسے۔

مر فجسل ال موجو كسية بين عمق موكر كسدة والله يدة وادئ كا اظهار قرأت وادافذ تالى سرواب و وي كايت و وي كايت كار كما ادرت شركت بين كما كما كما بسير كم مرتبل بيسب كدخم النبي به معيدة أنى وولوكون سرماتيه الماطري تربيد كداس مكان والراست به جاند ميطي كما كري كوفي معيدية أكل ب

عیا مت ہے احوال اور السوال / المعارف: ۲-۲ میں بتایا:اہلی مکمیذاب کوبرے بعید تجھتے ہیں لیٹنی ان کے زور یک اس عذاب کا آتا 'نامکن ہے اور ہم اس

لونز دیک جانتے ہیں کونکہ ہر دہ کام جو ہونے والا ہودہ قریب ہوتا ہے۔

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩ المعارج: ٨ مين فرمايا جس دن آسان تكليم بوئة تاني كي طرح موجائ كأك اس آیت میں 'المصل'' کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: زیتون یا اور کسی خور دنی تیل کا تلجے ہے معنزے این مسعود نے فرمایا: اس كامعتى ہے: كيكھلا ہوا تانبايا سيسه يا جائدى اوراس كامعتى خون اور پيپ بھى ہے۔ المعارج: ٩ مين فرمايا: اور بهاڙ رنگ برنگ أون کي طرح ۾ وجا کي ڪ O اس آیت میں السعیسین "کالفظے اس کامعتیٰ ہے: خلف رنگ کے اُون حسن بھریٰ نے کہا:اس سے مرادے: مرخ رگ کا اُون اور' المعین '' حتل ہوئی روئی کوئی کہتے ہیں اس کی تغییر ش کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب پیاڑ حضیر ہول گے تو بيلے ريت كے ذرات كى طرح ہوجا كيں كے بچرو يكى بدوئى روئى كى طرح ہوجا كيں كے بچر ياريك غرار كى طرح ہوجا كيں كے۔ مسلمانوں کا گنه گارمسلمانوں کی شفاعت کرنا المعارج ١٨٠٠- الثن فرمايا: اوركوني دوست كمي دولت كونين لو يتحية كا حالانكدان كوسب دكعا ديم جائيل مح جمرم تمنا ے گا: کاش! وہ اس دن کے عذاب کے بدلہ ٹین اینے بیٹوں کا فدید دے دے 10 اور اپنی بیوی اور بھائی کا 10 اور اپنے اس رشتہ دار کا جود نیاش اس کو بناہ دیتا تھا 0 اور دوئے زیشن کے تمام لوگوں کا مجر پیدندیداس کوعذاب ہے نجات دے دے 0 کیونکہ بڑھن کوصرف انٹی نجات کی فکر ہوگی تاہم پیصفت کفار کی ہوگی کین مؤمنین قیامت کے دن اپنے دوستوں کا حال اوچیں گے اوران کی شفاعت کریں گئے حدیث میں ہے۔ حصرت ابر معید خدری وضی اللہ عدے قیامت کے احوال کے متعلق ایک طویل حدیث ہے اس کے وسط میں ہے رسول الله صلى الله عليه وكلم نے قرمايا: بجر مِنْ كولايا جائے گا ہم نے كہا بارسول الله اللَّي كيا چزے؟ آپ نے قرمايا: وہ مجسلنے اور گرنے ک جگہے ان پر کانے اور آ کڑے ( کو ) ہول گے اور چوڑے گوکھر وہول گے اور اپنے مڑے ہوئے کانے ہول گے جیسے نچد میں ہوتے ہیں جن کو معدان کیا جاتا ہے موس ای برے پٹم زون میں بکلی کی طرح اوا کی طرح اپنے رفار گھوڑول اور سوار بوں کی طرح گزر جا تھی گئے ان میں بے بعض توضیح سلامت گزر جانے والے ہوں گے اور فیض جہنم کی آ گ سے جمل كريج لكنے والے ہوں گئے حتی كرآخری فخص اس برے گھنٹے ہوئے گزرے گائم آئ جھے ہے حق كے معاملہ ميں اس قدر جراً ت مند تین ہو جنا جراً ت مند قیامت کے دن مؤمن اللہ جیار کے سامنے ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے مسلمان بھا کیول میں سے ان کونجات ل گئے ہو و کیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمارے ( کچھاور) بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز بڑھتے تھے اور حارب ساتھ روزے رکھتے تھے اور دومرے (نیک)اٹیال کرتے تھے تو اللہ تعالی فریائے گا: جاؤتم جس کے دل میں بھی ایک دینار کے برابرائیان یا وَاس کو دوز خ نے فکال لواوراللہ ان کی صورتوں کو دوز خ پرحرام کردے گا مجروہ آ کردیکسیں گے كر بعض تواييخ قد موں تك دوزخ ميں وضل مح بين اور بعض آ دهي يؤليون تك دوزخ ميں بين لين وه جن كو پيوان لين كے ان کو دوزخ نے نکال لیں گئے گھر والیں آئٹیں گے تو اللہ عروحل فرمائے گا: جاؤجس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ا کیان ہواس کو دوزخ سے نکال کو گھر دو جن کو پچاہتے ہوں گے ان کو دوزخ سے نکال لیس کے کچر وہ واپس آئیس گے تو اللہ تعالی فریائے گا: جاؤجس کے دل میں ذیرہ برابر بھی ایمان ہواس کودوزش سے نکال کو پھر دوجن کو پیچاہتے ہوں گے ان کودوزخ ے نکال لیں گے۔الحدیث (صحح الخاری رقم الدیث: ۱۹۳۹ء صحح مسلم قم الحدیث ۱۸۴۰) مرجعهٔ معتزلها درخوارج کاردّ اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ صرف کافر کے دوست اور دشتہ دازاں کی شفاعت کر کے اس کوعذاب ہے نہیں چیز اعلیہ بيار القرأن

گے اور مسلمانوں کے دوست اور احماب اور ان کے واقف کاران کی شفاعت کر کے ان کو دوزرخ کے عذاب ہے چیز الیں کے' اوراس مدیث میں مرجہ کا ردے جو کہتے ہیں کیونات موٹن کو دوز آخ کا مذاب بالکل ٹیس ہوگا کیونکہ اس حدیث میں مذکورے کہ پچے فساق مؤمنین کے قدمول تک دوزخ کی آگ ہوگی اور کچے کی آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ کی آگ ہوگی اور اس میں خوارج اور معز لد کا بھی رد ہے جو کتے ہیں کہ فساق مؤمنین ہیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو دوزخ نے زکالے کے لیے شفاعت بیس ہوگی اور اس صدیث ٹیں بل صراط کا بھی ثبوت ہے اس کا بھی معتزلہ ا تکار کرتے ہیں۔

المعاريّ: ١٦- ١٥ ميل فرمايا: بركز ميس إيشك وه مجزكي بوئي آگ بOوه (سرے ياؤں تك) كھال ا تار نے والي

المعارج: ١٥ مِن 'لظلي' ' كالقظ بُ أَس كامعتل أَ كُ كا مُعِرُ كنا اورشعله زن مونا ب

المعارج: ١٦ يل "شوى" " كالقظ بُنه "شواة " كي حج بأل كامتني سركي كعال بياو " الشوي " " كامعني دولو ل اتھ دونوں پیراور مرب ٔ اوراس میں 'نواعة '' كالقظ باس كامعنى ب بھینچے والی۔ ووزخ کے بلانے کی توجیہات

المعاريّ: ١٨- ١٤ يل فريايا: وواس كو يكارك كي جس في (حق س) پينه بجيري اوراع اس كيا ٥ جس في مال جمع كما اورحقاظت ہےرکھا0

اس آیت میں بتایا کدووز خ کی آگ یکارے کی حالانک ندام کرنا اور پکارنا او وی روح کا کام باس کا جواب ہے ہے کہ وه زبان حال سے نکارے گی دوسرا جواب بیے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے جم میں صراحة نیے کتام پیدا کردے گا کہ وہ کے گی اے كافروا ميرے يائ آؤا اے منافقوا ميرے يائ آؤا تيرا جواب يہ ب كدووز أكے يكار نے سے مراديہ ب كدووز خ ك فرشتے ایکاریں گے اور یہال مضاف محذوف ب عید "وسئل الفویة" (بیت ۸۲) ہے۔

المعارج: ١٨ يش فرمايا: حس نے مال جع كيا اوراس كو حفاظت ہے ركھا۔

حب دنیا کی آفات

یعنی اس مال میں اس پر جوحقوق واجب تھے ان کوادانہیں کیا اور اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اس نے پیٹے پھیری اور اعراض کیا اور مال جح کرنے اور اس کو حفاظت ہے رکھنے میں دنیا کی محبت اور حرص کی طرف اشارہ ب اور اس طرف اشارہ ب كدوه لمي زندگي كى اميد ركھتا ہ اور تمام گنا ہوں اور بافر مانيوں كى اصل يہ ہے كہ انسان کو سامید ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصہ تک زندہ رہے گا اور اگر وہ سی تھے کہ اس کوموت جلد آنے والی ہے تو وہ گناہوں کو زک کردے گا اور تو به اور استغفار کی طرف راغب ہوگا۔

الله تعالی کاارشادے بے شک انسان کم حصلہ پیدا کیا گیا ہے 0جب اس پر معیت آئے تو تھرا جاتا ہے 0 اور جب ا المنظم بيني تو كل كرتا ك صواان ك جونماة يزع والع بين جويم يميش ماز يزعة بين اورجن لوگون ك مالون مين مقررت ب0 موال كرنے والوں كا اور موال سے بحتے والوں كا 10 اور جولوگ روز تمامت برائمان لاتے ميں 0 اور جولوگ

ا بندر كاعذاب يدورف والع ين 0 بدشك ان كرر كاعذاب بدخوف بوف كى جرمين 0 (المعازج: ٢٨-١٩)

''هلوعًا''اور''جزوعًا'' كالمعنل

ال المستوحة من المسلوعة "كافلاه في الكاملان على بهناب في اود حمل كرن والا مجان المواد 
گرام مرازی قربات بین "هسته" " الظاوری دانی دواتی دواتی دواتی دواتی دوات افسانیه شم کی دجه ب انسان به معری همس اور گل کا اظهار کا به (۲۰) وه افعال جو انسان که قرل اور قل به خلاف خلاف با انسان شده این داد اس حالیه افسانیه به دادات کرت جو بین داد کرت جو بین از مان که با بین می اگر که می گوری کا می کاری که بین از می کاری که بین می کاری بین از می کاری که بین که بی که بین که بی

(هیر کیرج اس ۱۳۸۷ دارانیا از انداز ایران ۱۳۵۹) حرص اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف ہے

حضرت الوالدرداءرضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس جیٹھے ہوئے مستقبل کے یا تک کررے تھے اس وقت رمول الله صلی الله علیه و کلم نے فریلیا: اگرتم پیرخرسنو کہ پہاڑا بی جگہ ہے ہٹ گیا تو اس کی تقدیق كردينا اوراگر به خرسنو كه كي خفى كاجبلى خلق تبديل دو كيا تو اس كانفىدىق نه كرنا كيونكه انسان اپنے جبلى دمف كي طرف لوث آئےگا۔(معاصیعاس

حضرت این عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگر این آ دم کے باس مال کی وو وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری کو تلاش کرے گا اور این آ دم کے بیٹ کو صرف ٹی بی مجرسکتی ہے اور جو تو ہی کرے تو اللہ ہجائے اس كي توبية بول فرماليما ب- (مح الناري رقم الديث ١٩٣٣ مح مسلم قم الديث ١٠٣٠ منداح جامن ٥٥٥) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله علی وسلم نے فریایا: این آ دم بوڑھا ہوتا ہے اوراس میں دو سيس جوان بوقي بين مال كي حرص اور عمر كي حرض - (مجع الخاري وقم الديث ١٣٣١) مجع مسلم وقم الديث ١٠٦٠ اسنن ترزي وقم الحديث:

٢٣٣٩ من اين الدرقم الحديث ٢٣٣٣ كي اين حيان قم الحديث ٢٣٣٩ منذا يعطق وقم الحديث ١٨٥٤ أنجم الاصطرقم الحديث ٢٠٠٣ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فریایا بتم لوگوں کو اس حال میں یاؤ گے کہ ان میں معادن ہیں' جوزمانۂ جاہلیت میں نیک خصلت تھے وہ اسلام میں بھی نیک خصلت ہوں گے' جب ان میں دین کی سمجھ مورالحديث ( مي الخارى رقم الحديث ٢٣٩٣ مع مسلم قم الحديث ٢٥٢١ منداح جاس an

ای ظرح قرآن مجیدیں ایک ادر مقام پرہے: قُلْ لَوْ أَنْهُمْ تُمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ مَ إِنَّ إِذَّا آب کیے: اگرتم میرے دنب کی دحت کے فزانوں کے

ما لک ہوتے تو تم ضرور خرج کرنے کے ڈرے ان ٹر انوں کوروک

لْأَمْسُكُمْ خَفْيَةُ الْإِنْنَاقِ ﴿ وَكَانَ الْرِشْنَانُ قَتُورًانَ (ئى امرائل ١٠٠٠) د كے اورانيان بي الله اس آیت سے بھی معلوم ہوا کر کال انسان کا اسلی بیٹی اور فطری وصف ہے اب بیا طور پر بیر موال بیدا ہوتا ہے کہ جب

كل انسان كافطرى ومف بينوالشكي راوشن قريج كرت يحظم يركي على يوها اورجب "هلوعًا" اور"جزوعًا" يعيى حرص اور بے مبری اس کا جبلی وصف بو قناعت اور مبر کرنے کے حکم پر دو کیے عمل کر سکے گا! اس کا جواب یہ ہے کہ جبلی اوصاف کو زائل کر ٹا انسان کے لیے ممکن ٹین ہے اور شدتی اس کو ان اوصاف کے زائل کرنے

کا مکلف کیا گیا ہے وہ صرف اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ اس کے اعدد جو ٹرے جبلی اوصاف میں ان کے اظہار کو کم کر دے اور اس کی سرشت میں جو تھے اور ار سے اوصاف ہیں ان کے خلاف ائے نقس سے جنگ کرتا رہے ' یہ ہونکا ہے کہ جب وہ اپنے نس سے بُرائی کے خلاف جگ کر رہا ہوتو مجھی وہ مغلوب ہوجائے اوراس سے بُرائی کاصد ور ہوجائے لیکن اس کے فررا بعد وہ جل جائے اور اس بُرائی کےصدور پر توبیا دراستغفار کرئے جینا کہ اس آیت جس ہے

· وَالَّذِينِّ اذَا فَعُلُوا فَاحِشَةٌ أَوْظُلُمُوۤ ارْنُفُسَهُمْ اوروه لوگ جب كوئي بي حيائي كاكام كرميتين اايي جالون ذَكُرُوااللَّهُ قَاسَتُغَمُّوْ اللَّهُ وَبِهِ هُنَوَمُّ لَيْغُوْراللَّهُ وَبِي مِلْ كَرِيلِ توه وه الله كوياد كرت بين جرايخ كابول كي معاني لاً الله وكد يُصِدُّوا على مَافَحَلُوا وَهُدِي تَعْلَمُونَ ٥ طَلب كرت إن اور الله يحسوا كون كنا بول كنش سكا ب اوروه

(آل عران:١٣٥) مائية كي بوئ كامول يردانسة احرار شكري 0

توالے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور جت کی نوید سائی ہے:

ان ہی لوگوں کی جڑا ان کے رب کی طرف سے معافی ہے اور ایک چیشتیں میں جن کے نیچے سے دریا پہتے ہیں وہ ان ش بھیشہ رہنے والے بول گئے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا ٳؙۅڷڸڮڿؘڒٳٷۿۄٛڡٞۼ۫ڣؠۜٷۨڝؙٞ؆ؙؾۿۄؙۅ ڮؿڰۼؙڔؽؙڝڹڗۻۊٵٳۯڬۿؙڂڸڛؽڹؿڣۿٲڎؽڡؙػ ڲؿؙٳڶؙڡؠڶڎؽڽٛ۩ڶۼڛڗ۩

ا*تر* ہے0

جو من خرس اور نگل و خیر وی سے اور مال کے روض اس کی دونے اور ان کا اختیاف کی مختیل قرار دونے پی جو بیا ختر آخر کیا ہے کہ اگر ان کر سے اور اف کو افقات کی ان کا ان کا ان کا ان کا انداز ان کا ادارا ہوار کا کے لکنی جواب مجھی دریا تاہم ماروں کے اس اس کو ان کا کو کا ان ان کا ان کا ان کا جواب ایسے کہ ان اختیار کے خیر اور ان کے خیراو مرحمی ان کو جو ان کہ بیدا کر بیا ہے اور ان کا کو کا ان کے بعد اور کیا ہے اور ان کی کو کا ان کے بیدا کر اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کا ان کے بیدا کر اور ان کے ان کا ان اور کے سے اور ان کا ان کا ان کا دور کے ان کا ان اور کے سے اور ان کا کیا تا کہ اور ان کے دور ان کا ان کا دور کے ان کا ان اور کے سے افرال اور کے سے اور کی سے افرال اور کے سے ان کا ان کا دور کے ان کا ان اور کے سے افرال کی ان کا دور ان کی ان کا دور کیا کیا گیا تھی اور کیا ہے افرال کیا کہ سے افرال کا کہ ان کا دور ان کا کہ ان کا دور کے ان کا کیا گیا تھی اور کے ساتال کی ان سے فرانا کا کہ ان کا دور کے ان کا کہ کا دور کیا کہ کا دور کیا کہ کا کہ کا دور کیا کہ کا کہ کا دور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کے ساتال کی ان سے فران کا کہ کا دور کا کہ کا دور کیا تھی اور کے ساتال کی ان سے فران کیا کہ کا دور کیا کہ کا دور کیا تھی کیا تھی کی کر دور کیا تھی کیا تھی کر دور کیا تھی کی کر دور کیا تھی کر دور کیا تھی کر دور کیا تھی کر دور کیا تھی کر دور کی کا دور کیا تھی کر دور کی کر دور کیا تھی کر دور کیا تھی کر دور کی کر دور کیا تھی کر دور کی کر دور کر دور کی کر دور کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کر دور کر دور کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کر دور کر دور کی کر دور 
ہے۔ رہا سوال کرہم نے یکہا ہے کہ انسان کر سادھا آسٹانا حمل اور کُل وٹیرو الگیروز کُل کُرنے کا منگفٹ ٹین ہے مگر ان کو کم کرنے کا منگف ہے اس کی کا دیک ہے اس کا جماعیہ ہے کہ اس پر دشر کر آر ان جھری کیا تہ ہے: کا انگلط نین الکشک (الراب وسامیہ)

ر میں استعمال میں استعمال کو اور استعمال کا استعمال کا استعمال کا بھی اور اور استعمال کا بھی اور اختری وصف ہے اور وہ اس کو الکیار آئل کرنے ہے 19 در کئیں کے بالہ العجمہ علی خالف

بی من نے الشرار بندا ۱۸ میں می جلّت کی تحقیق کی ہے۔ رہیان افرآن جا الرب سند ۱۳۷۷) اس موضور کی و وقع مطالعہ کے لیے اس بوٹ کومی و کیلیا جائے میں ہم نے بیال پر زاد فقیس اور جا معیت کے ساتھ کھا ہے۔

العارج: ۲۱-۲۰ من فرمایا: جب آن رمعیت آئے قرعمرا جاتا ہے 10اور جب اے نُلُلِی پیچو ہُ کُل کرتا ہے 0 فقر اور مرض میں شکوہ اور شرکایت ندگی جائے

 اورنگ دئی میں واویلا نہ کرےاور بےقراری کا اظہار نہ کرےاور جب اس کوصحت اور مال حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کا شک ادا کرے زیادہ سے زیادہ بدنی عمادات کرے اورایتے مال کواللہ کی راہ میں اور نیکی کے کامول میں ترج کرے۔ لمعارج: ۲۲\_۲۲ ميل فريايا: مواان كے جونماز بڑھنے والے بين 0 جو بميشة نماز بڑھتے ہيں 0

بمیشد نماز پڑھنے کامنی یہ ہے کہ وہ ہر نماز کواپنے وقت ٹی پڑھتے ہیں اور کی نماز کوترک فین کرتے اور اگر کسی ناگزیر دھے کوئی نمازترک ہوجائے تو اس کی تضاء پڑھ لیتے ہیں۔

. نحق معلوم'' کی تفییر میں جمہور کا مؤقف

المعارج: ۲۵۔ ۲۳ میں قربایا: اور جن لوگوں کے مالوں میں مقررتی ہے 0 سؤال کرنے والوں کا اور سوال ہے بچنے والوں

''حت معلوم'' کی تغیرین اختلاف بے حضرت این عمال رضی الله عنجها من بقری اوراین سرین نے کہا اس سے مراد ز کوچ مفروضه ہے جہزت این عماس نے فریلیا جو تحض فرض ز کو ۃ ادا کر دیتا ہے اگر وہ فعلی صدقات ادا نہ کرے تو کو کی حرج

انہیں ہے رہا پر کدال "حق معلوم" ئے مرادز کو قامفروضہ ہے اس کر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کہل دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ان سے استثناء کیا ہے جن کی مال خرج نہ کرنے کی وجہ سے خدمت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو فحص اسے مال سے 'حسق مسعسلوم ''ادا كرديتا ہو د فرمون تيس او كالبذااس في كوادا كرنا واجب ہے اورجس كوثرج كرنا واجب بووه صرف زكوة بأوردوسرى وليل بيب كد جق صعلوم "كامعنى بي جس حق كى مقدار معلوم بواور صرف زكوة

کی مقدار معلوم اور معین ہے اور صدقات مالیہ کی مقدار معلوم اور معین تہیں ہے۔ مجابد نے بدکہا ہے کدیہ وقت معلوہ مؤرکو ہے علاوہ بالین جس مال کوبيطور عدب اورا تباب كے خرج كيا جائے۔

( تغير كبيرة ١٣٥٠ أدارا حياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

میں کہنا ہول کر مجاہد کا میر کہنا ہے کہ اوق علوم " ب برطور احتجاب مال خرج کرنا مراد ہے کیونکد اس آیت میں ال لوگول سے استثناء ہے جو مال خرج نہیں کرتے تھے اور ان کی اللہ تعالی نے مذمت فر مائی ہے اس کامعنیٰ ہے: ان لوگوں کی ندمت فرمائی ہے جن پر مال خرچ کرنا واجب تھا اوروہ اس مال کوخرچ نہیں کرتے تھے اور واجب صرف زکوۃ ہے اور مستحب کے ترك پر ندمت بين كى جاتى اس كي "محق معلوم" ، بطوراتباب ترج كرنے كوم اد لينا صحيح نيس بـــ

علامها يوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ ه لكهتيج بن: زیادہ منچ یہ ہے کہ''حق معلوم'' ہےمراوز کو ۃ مفروضہ ئے کیونکہ ذکو ۃ کی مقدارمعلوم ہےاور ہاتی کسی صدقہ کی مقدا،

علوم بيل ب- (الجامع لا حكام القرآن جر ١٨ص ١٢٧ دارالظريروت ١٣١٥) قاضى عبدالله بن عمر بيضادي متوفى ١٨٥ ه كصية بن:

جیے زکو ۃ اور وہ صد قات جو سائلین کے لیے مقرر کردیئے جاتے ہیں۔

( بيضاو كي مع عزاية القاضي ج ٩٩س " ١٤٤ وارا لكنب العلمية بيروت ١٣١٧ هـ ) امام الاجتفر محدين جريرطبري متوفى ١٣٠٥ في قاده ب دوايت كياب كدال ب مرادز كو ومفروض ب

(حامع البمان رقم الحديث: ٢ ٤٠ ١٤ - ٢٦ - ٢٩٣م ٩٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

جلددوازدتم

ے فرض کے ہوئے مدد کو دریا جائے اور دوم ف زکو ہے۔ سیدی طفرانی) عمل گزاندان کر مورد المول کا کی ہے ادرال عمل بصرفاً آیت ہے: وکا فیشر نام الصلافی کا القال کو کا وکٹر دیشوا اللہ الدون از کا آور زکو ڈادا کردادر اللہ کو قرض حسن دیے وکٹر شکا کے انگار (امول) ماہ) وکٹر شکا کے نام کا اور کا درائی ماہ

سیدایواللی مودودی نے اس آیت کی تغییر میں انگلیا ہے: مضرین کا اس پرانقال ہے کدال سے مراد بڑہ وائٹر افتر فرض کا زادو فرض ذکر قادا کرنا ہے۔

(تلبيم القرآن ج ٢٩ ١٥ ١٢ الا جوز ١٩٩٠) بعد مقد مد كي مياس كر حدا على ملاء آلاي دخلق

رہا میں موال کر دکو ؟ کا خصیری نصاب اور شرح ندید مزود شد مقرر اور لگ جاس کے جواب شدی طاعد آنوی حقیٰ متوفی محاله کستے ہیں۔ رکو ؟ کد حظر متعی الحقومتین و کو ؟ کے فرش کی گائی اور دیدے میں دورہ شما انسازوں کا تشخین فرش کی گئی ہیں میکن ہے کداس رکو ؟ سے فرش رکو ؟ جماع موارک با یائے کی اس آیا ہے کی مونے سے کو کی بین اسٹون میں ہے۔ رکو ؟ سے فرش رکو ؟ جماع موارک با یائے کی اس آیا ہے کی مونے سے کو کی بین اسٹون ہو ہو، یاہ انداز اگرزہ درے میں اس

گرون ندنی ہے میکن طار سیونلی نے آن قراک کوروکر دیا ہے۔ (در مالعانی 15 میں 14 مارا انگریورٹ 1610ء) ' ہم چھر کہ مورۃ المرس کے دومرے رکون کے تی ووٹے میں ابھی طار کا اختیاف ہے ای طرح مقروق کی آئسیر میں گئی ابھی طال نے آس ہے ذکا ہ کورواؤٹیل یا 'کیروا کا پر خسر این اور جمہور نے آس ہے ذکا ہے تی کوم اولیا ہے اور پیٹھ کے سیدم مودود تی کی گھیراس کے ظاف تھی اس لیے ہم نے آس چھیر کما شروری خیال کیا۔

المعارج: ۲۵ میں فرمایا: (وہ حق معلوم) سائل کا ہے اور تحروم کا O سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ

سائل سے مراوبے: جو بانگا ہوار بھر ہے مراوہ وقتی ہے جو شروت شدہ دوئے کے باوجود موال نیماں کرتا اور مال وار جھی اس کے موال مذکرنے کی جو ہے اس کو خوش مال کہتا ہے اس دید ، عدد اپنے تئی سے محروم زمتا ہے اس کہ جمیس اس کے داوچیو در گار کا ترین بین ادری قبل مدیث عمل موال کرنے کا منابطہ بیان فرمائے ہے۔ حضر ہے تھیسے نمی قارق بالمائی مشق اللہ حدید بیان کرتے ہیں: عمل ایک بیزی فرم کا مقروض بو کمیا تھا میں مول اللہ معلی اللہ

تبيار القرآر

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ ہے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فرمایا:اس وقت تک ہمارے باس مفہر و جب تک صدقه کا مال آخائے ہم اس میں سے تہمیں دینے کا حکم کریں گئے پھر فر مایا: اے قدیمہ اٹین شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز ٹیمیں ہے ایک وہ شخص جومقروش ہوائں کے لیے آئی مقدار کا سوال جائز ہے جس ہے اس کا قرص ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال ہے رک جائے وومراوہ شخص جس کے مال کوکوئی آفت نا گہانی پیٹی ہوجس ہے اس کا نال تناہ ہوگیا ہواس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز نے جس ہے اس کا گزارہ ہو جائے تیسرا و گخص جو فاقہ زوہ ہواوراس کے قبیلہ کے تین عقل مندآ دمی اس بات پر گوادی دیں کر دافعی میدفاقہ زوہ ہے تو اس کے لیے بھی اتن مقداد کا سوال کرنا جائز ہے جس ہے اس کا گزارہ ہو جائے اور اپ قبیصہ! ان تکن شخصول کے علاوہ سوال کرنا حمام ہے اور جو( ان کے علاوہ کسی اورصورت میں )سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ (العیاز باللہ)

مقروض کے لیے ادا میگی قرض کے واسطے سوال کی اجازیت اس وقت ہے جب اس نے کسی جائز ضرورت کی وجہ ہے قرض لیا ہؤا گر کئی گناہ کی خاطر قرض لیا ہے تو سوال کی اجازت کیس فاقہ زوہ کے لیے اس کی قوم کے ثین وی عقل آ ومیوں کی گوائی بطور احتماب بے ورشد دوآ دمیوں کی گوائی مجمی کافی ہے۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ پیشہ در گداگری اسلام میں نا جائز ب اوراسلامی محومت پرفرض ہے کہ پیشرور گداگروں کے خلاف قانونی کارروائی کر ہے۔ آج کل بھس لوگ مصنوی طور براور بعض عما معذور بن جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ ویرخراب کر کے الی وضع اختیار کرتے ہیں کددیکھنے والوں کوتری آئے اور زبادہ ے زیادہ بھیک مط ایمان کے بعدسب سے بوی لعت سلامتی اعضاء بے بیاوگ اللہ تعالی کی اس لعت کو ضائع کرتے ہیں اور تفران فعت کے مرتکب ہوتے ہیں لیعش لوگ میک أب كا سہارا لے كرمصوفى بيارياں طاہركرتے ہيں اورمسلمانوں كو دعوكا دية بين بعض مصوفى طورير نابيعا بالتكزيرين جات بين اليه تام لوگون وگرفتار كريخت مزادي جاسية تاكه اس مكروه پیشه کی حوصله شخصی مواور پیشه ورگداگری کی لعنت کا خاتمه مور

اس آیت میں سائلین اور محروثین کاحق فرمایا ہے اس میں بیکنتہ ہے کہ اگر مال دار لوگ سائلین اور محروثین کو یکھ مال دے رے ہیں توان پراحسان میں کررے بلک بال داروں کے مال میں بدان کاحق ہے جس کووہ ان تک پہنچارے ہیں۔

المعارج: ٢٢-٢٦ ش فرمايا: اور جولوگ روز قيامت پرايمان لات بين ١٥ اور جولوگ اين رب كے عذاب سے ذر نے والے ہیں0

لیتی جولوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور حشر اور نشریر ایمان لاتے ہیں۔

نیک اعمال ندکرنے اور بُرے اعمال سے نہ بچنے پرعذاب کا خوف

المعارج الما عن اسے دب کے عذاب ہے ڈر نے کا ذکر فرایا ہے یا تو اُس ہے وہ خوف مراد ہے جوفرائض اور واجبات ادا شکرنے پرعذاب کا خوف ہوتا ہے اور یا اس ہے وہ خوف مراد ہے جو حرام اور گناہ کمیرہ کے ارتکاب پرعذاب کا خوف ہوتا ہے اور جن مسلمانوں کے دلوں میں بیرخوف دائما رہے گا وہ کمی فرض یا واجب کو ترک کریں گئے نہ کسی حرام یا مکروہ تحریجی کا ارتکاب کریں گے اور اگر ان سے اغواء شیطان یانش کے بہکانے سے کوئی گناہ کیرہ ہو جائے تو وہ ہر وقت اللہ تعاتی کے عداب ے ڈرنے رہیں گے اور اس برتوبداور استغفار کرتے رہیں گے۔

المعارج: ٢٨ مل فرمايا: بـ شك ان كرب كاعداب بـ خوف مونے كى چرنمين O

معزت عبدالله بن عامر وحق الله عديان كرت بين كدهن الله عدف زين سايك مثا الله كركها: كاترا بين به تكابيرًا كان إلى بيدا دكيا جاتا كاترا ، مرى مال شجه يدين كاترا بلس مجدي بدورًا كان إلى جواله را وواسا

(مِنْوة أَمْسِنُوة مِنْ اللهُ المُدِيرُ ارْمُسْفَى الباز كِيدَكُرمُ ١٢١٥)

جهاد بنان کرتے میں کر حضر سالاور درجی الله عود کے کہا کائی ایک ایک درخت برنا کر کا شدہ با تا کھے بہذ ہے۔ کرش بیدا ندیا جا جار مناور خاص بیدا بلد جا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا۔ حضر سالور اللہ میں اللہ حد بیان کرتے ہیں کر درسل اللہ علی اللہ علیہ کے فرایا اللہ کی آگر کہ اگر کہ اس بی ورال کو جان انو جمزی کو من جان ایوں کو تم شرک اور دو کرا دادوار مجرک میں اور ان مجرک سالات سال شرکز دادو تم اللہ کی گارتے ہوئے کی طرف نگل جانز (اور کیری) میں شرور یہ ہیں کرتا ہوں کہ شرک ایک دوف بھاتا تھی کو کا فیٹ و با جا تا۔

(شن ترق الدن الزور وهى الله هم ايان كرت من ترق المرية المدين المستحدة الدنية المدين ۱۹۳۰ منداد من المراية (۱۵۳ حضرت الذن الزور وهى الله هم ايان كرت بين كرحض ما تقدوشى الله عنها نه كمانته يجدي المرية المراية الموق الموق ا وول - (مناورة) من المعنف مواردة في ماه ين مهرّ كما صف الدن المرية ألديث ۱۳۳۲ منوية الدارة بين المرية الموق الموق غذا كمان المرية المراية

اسماق بيان كرت إين كرحوت عاكثر في الدهوم بالديني في يخد يك رش ووفت بوتي بحرك كان وادا بالماكم أن المياما المحك يوند بعد كريكوكا بينا وكان الملاجب الكون عايم هذا كلب الجرو الارقم العدف الاكلب الروادان البيامك في الحديث الا كل بدؤ بوالحاكم المعلمات الاسعد إن الإمبيري المدين والتعالم الماكنة بالعربي ووسلاماتها

الشخاك بن مزاهم بيان كرت بين كرحفرت عبد الله بن مسجود شق الله عنه سنة في أبدائة كالن المن يرعده وهذا ميرك باز دول شن يروح له الناب الزياد فراورة الله عنه ١٩٠ كالبائة والمؤلى أنه الله منه ١٩٠

باردوں من کر بوجے کے مبار کو اندراہ ہوجی اور مباہد ہوجی است مسلمان معتوب من زید بیان کرتے ہیں کہ هنرت ایو کرنے دیکھا کہ ایک پرغما ورفت پر ہینھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا۔ کا ٹُن! شن اس پرغد کی جگ ہونا۔ (معت ان این شیری مل 100 کر ہار کہ انکار قرآ اللہ عند 100 )

اللہ تعالیٰ کا ارتزاد ہے: اور جوائل این خرا کامین کی حقاعت کرتے ہیں۔ سااٹی یوین ادر مکنر یا عمیق سکت مرسید عمل اس عمدان برکانی خاصر شکیل حق ہوائی سالہ علاق میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں اور پھر والی فیل امال میں امدار میں مربی میں میں استعمال میں میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں میں اس این فیل والوں کو طاحت کرنے دار کے میں حق والی مینون میں میں شروع ہوائے ہوئی کا استعمال میں استعمال میں استعمال

جلددوازدتم

تبارك الّذي ٢٩

بیو یول کے سواجنسی لذت کے حصول کی مما نعت

العادی ۱۳۰۳ تا ۱۳ می بود با داد باغه فیل کے هاده دادر کی سے بنی طوز داسل کرنے کی مرافعہ فرد ادی ہے باغه بول کا اب و نا مگل دادرات محتمد با محتمل کو نامید می باغه بال حاصل بول محتوی کا فروں کی دو قورشی جو میران جواد می گرفتار معلق دادر محتمل اور محتمل فورش محتمد کرد سد فرقس کا بدر باغد کی است محتمل اور دادرات میں محتمل طوز دامیل کرتا نے تیز اس آیہ سے معلم جواد کی دون کا لاگوں سے بنی الذب حاصل کردیا مورون کا عمود ن سے محتمل لذب حاصل کرتا ہے اور ان کا عمود ن سے بھی لذب حاصل کرتا تھی الدب معاصل کرتا تھی توام کرتا تھی الدب سے باس کی بودی تفسیل امکوم دون سے دھی گرفتار محتال ہے۔

المعارج: ۳۲ ش/مایا: اور جولوگ افخ المانتوں اور اپنے عمد کی رعایت کرنے والے ہیں O امانت کی رعانیت

یعنی جولوگ امانت رکھوانے والے کواس کے مطالبہ کے وقت اس کی امانت لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے تمام فراکش اور واجمات بھی امانت میں واقعی اور چین میں ہے:

را بابات کا مان سازی مان مان بیشتر کست ہے۔ حضرت الا بریرہ وشی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فریاع منافق کی تین طانیاں میں جب بات کر سے تو جوت برائے بیس وعدہ کرنے تو اس نے طلاق کرے اور جب اس کے پاس آما نے رکھوائی جائے تو اس میں

نیانت کرے۔( می ابخاری قبالحدیث:۳۳ می سلم رقباللہ یہ:۵۹) اس آیت کی مفصل تقییر المؤمنون: ۸۸ ش گزر چکی ہے۔

گواہیوں کی تفصیل

المعارج ٣٣٠ يس فريايا: اوروه لوك جوايق كوايون برقائم ريخ والع بين ٥

المعاربن ؟ " من فر بلا: اور جولوگ ای نماز دن کی حفاظت کرنے والے میں O غمار کی حفاظت سے متعلق اُ مورِ من من من من سے متعلق اُ مورِ

نما زوان کا حقافت میں کیاد وہ انداز میں جونیا زم حقدم ہیں حقافی کیدا اران کی آجید نماز سے دہتے کی طرف میڈ دار ہے ادر چھنے آئی انداز خاند شرق میں اعدود فارق کی میں میں میں جواسٹے بالے میں کی ادر وصاف لیاس میں جانے ہا ہے۔ انداز چیف سے کا کیا کہ بیار میں اور اور انداز کی اس کے سیالے جید ان کا دو انداز کے دوا مور ہیں جونیاز شر انداز کی طرف کے انداز کی اور انداز کی دو انداز کی سال میں کہ میں کا میں کہ دوا مور ہیں جونیاز شرک وائل میں طرف کے انداز کی اور انداز کی میں ہوئی اور دوسائٹھیات پڑھے ان کے میں میں کی مرکز ارسے اور نماز تیں حعر ہے الی وقعی انشرحہ بیان کرتے ہیں کہ بش نے حوش کیا نیاد طول انشدا علی افرائی انظر کھال وکھوں؟ آپ نے فرایا: اے المن ایا ہے تھودی چکو نئیں نے حوش کیا نیاد مول انشدا ہے تو بہت بحث بھر ہے آپ نے فرایا: بھرفوش نماز دن جس اس طرح کورد (المن کا پھروٹا تھی جامس پھراکٹو الدندی ہ

اور پکھوروڈ امور ہیں جونیاز سے مؤخر میں اور دویہ میں کرنماز پڑھنے کے بعد نسٹول کا موں اور طودونسب میں مشخول نہ بو اور نماز پڑھنے کے بودی الا مکان گناہوں سے بچار ہے۔ اس کی مور پرتفصیل اکم مون ناز میں ملا حظر کہا گئی۔

ا من مرید میں ابو عوق کو ہیں مان حصر ہوئی۔ المعارج: ۳۵ میں فرمایا: وہی لوگ جنتوں میں عزت یا فتہ ہوں گے O

ليني جومسلمان ان صفات كساته متصف بول عي أن من كوجنتون مين عزب اوروجابت ملح كا-

كہ ان كے بدلے ميں ہم ان ے ہیں O کیس (اے رسول مرم!) آ ب ان کو ان کی بے مودہ باتوں اور تھیل تماشنے میں چھنوار مرمی تی کہ یہ اس دن سے الملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے 0 جس دن یہ قبول سے



الأَجَنَّاتِ سِرَاعًا كَانَّهُمُ إِلَى نَصُبِ يُنُوفِضُونَ ﴿ «نَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَا إِنَّ إِنَّ أَلَا تُعْهُمُ إِلَّى نَصُبِ يُنُوفِضُونَ ﴿

عَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ تُرُهَقُهُمُ ذِلَّةً ﴿ ذِلِكَ الْيَوْمُ

( ان کی آئسیں جملی بول کو ادر ان پر وَلَت جِمَالَ بولی بو کا ہے وہ ون ہے۔ الکّبائی کا کُور اید عکود کا ہے

جس کاان ہے وعدہ کیا جاتا تھاO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بین ان کا فر راد کو کیا ہوگیا ہے کریے آپ کی طرف بھا گے آ رہے ہیں 60 کی یا نمی سے کردوور گرودہ کیا ان بھی سے برگش کو نیر تی ہے کہ اس کو تحق ہوا ہے میں داشل کر دیا جائے گان برگزشیں اے شک ہم نے ان کو آئ جے سنایا ہے 'س کو دو جائے ہیں (10 الماری ہے (14)

مشرکین کے اس زغم کارڈ کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔

مشرکین مکہ ڈی منٹل ابقہ علیہ رملم کی ملک عمل عمل آ کرگروہ دورگروہ بیٹے باتے تنے ادر آپ کو گھیر کیتے تنے وہ آپ ک ادشادات کر کہ ان اوار تنے ادر کیتے تنے : من طرح (سید) گھر (سال انشاما پر ملم) کیتے ہیں کہ سلمان جت عمر وافل

ہوں گے تا ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گئے تب بیآ بیٹی ان کے رقیش نازل ہو کیں۔

العاری: ۳۳ شرائد معضین "کالفظ ہے آئ کالان عنظے نے گردن رواؤ کرے دوڑتے ہوئے بایسلمنے کہا، خام کا سے سے معلوم ہوتا ہے کہ پرلوگ مثال سے نیا ہی ہے کی اس شیفر رہے تھے اور دوڑنے سے مراویہ ہے کہ روہ اپنے کھر کی طرف بھائٹے تھے۔ میں کہنا ہول کہ بیا خابر ٹیمل ہے بکار خابر ہی ہے کہ بیر لوگ شرکین مک تھے کیونکہ مورۃ العارق کی ہے اور مک میں معاشین نیمل ہے۔

المعادرة: ٢٥٢ ش الاعتراب "كالفظائية ال كالمعلى ب: أكروو در أروة كيونكدية شركين آپ كل داكيل اور بالنمي جانب أروه بناكر تشفير ويريح تنه \_

المعاريّ: ٢٨ يُس فرمايا: كياان ش سے برشش كوبية تع بكدائ كوجت ميں واقل كر ديا جائے گا؟ ٥٠ ٢١ و تر - باسمة با ماام

العامن ۳۹: من فرا بایته گردگین اید شک بم نے ان کواس چرے بیغاب می کوده جائے ہیں 0 اس آیا ہے من گا اسک ۱۳ کا فقط ہے اس الفاقا کا می گئی گئی کا صرفع پر اس کو داشا اس اس کا دو کرنا ہے اس آیے کا خطا مرسر نے کا صودہ کا دور دور اور میں اس اس اس اس کا میں اس کے اس سرکو انسان کی کیوں بین ایش کی رکھا کا ایک کشد سقوا ہو سے بنا ہے جائے ہیں میں انتقاد کی اور کا کہ میں کہ میں کہ کہ کے اس کا میں کہ کہ کے اس کا میں کہ مشرکات کا میر اس کے احدود کا داخر اس کے جائے کا الکار کے چھاکھ کیا اس کے اس کی کہا کہ جہم تی سے مشرکات کا میں عرف کے مجدود کا دور دور کے جائے کا الکارکر کے ہوئے کہا کی اس کے اس کے اس کو جنٹ میں اس کی کا جائے گا

جلددوازدهم

شرگین مک سلمان ان کانداق از است محتاه ادران کاختر بنائے معظ تو گویکدان سے کہا گیا گھ مکن بنا، نہ مسلمانو ان کوخیر جائے جو تم ایقی اکس برقورو کرد تم کا بلک جھی ایوند سے بیدا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی کا استرائی محتاج میں موجود کے میں اور موجود کے بہتری میں کے کہا تا ہوں کہ سے مرکز موجود کا برائی ک باور امری اور محتاج کے بیدا و موجود کی کہ ہدا اس دے اکسی حمی کا ان سے دورہ کیا گیا ہے ہے (۱ ادامان ۲۰۰۰) معلن آق اور مطارب کی توجود کی کہ ہدا اس دے اکسی حمی کا ان سے دورہ کیا گیا ہے (۱ ادامان ۲۰۰۰)

المعاربيّة ١٠٠ مثل مشارق اور مقارب كا ذكر بية قرآن جميد ش شرق اور مغرب كا دا حد سے صيفہ كے ساتھ يكى ذكر ب اور مثند كے ساتھ يكى ذكر سے اور يق كے معيفہ كے ساتھ يكى ذكر ہے۔

واحد كے ميغه كے ماتحدال آيت ثل ذكرے " كوفتو النظيري كُولْ الْمُعْدِثِ " (الترون ۱۵) ـ واحد كے ميغه كے ماتحدال آيت ثل ذكرے " كوفتو النظيري كُولْ كُولْ النظيري التي الله الله الله الله الله الله ال

حشیر کی میدند کے ساتھ اس آیا ہے جمی ذکر ہے۔ " کا النظیف کائن و کرکھا النظیف کا " (دائن عد)۔ من کے سیدند کی ماتھ اس آیا ہے علی واکر ہے۔ " کا انگوالیہ تعلقہ نوانی مقطار کی الائم ہونی کو کھاڑو کھا " اور ان عدال سرق اور ایک الگ خوب ہونا ہے اس اجتماع کے سیدند کے ساتھ مشارات اور معااس نوان ہوئی ہا کہ اور کا ایک اس مائن فرق کے ساتھ دو دھر تی اور دوخر ب عدتے ہیں ایک انجاق آئی تولی حرق اور حرب اور دور ایک انتقاق کو جب ترین مرقی اور مغرب اس کی فاعد سے شرقی اور حرق فریا یادر ایک حفظا ظور اور فروے کے مقام بھی بھی اس تنظیم انظر ہواں اخبارے مرقی اور حرفر ب فریا ہے۔

المارة: ٢١ ش ية يا يت كدالله تعالى الرية وريكدان شركين مكت بدار ش كوئي اور قلول لي آي. آيا مشركين كو بلاك كرك الله تعالى كوئي اورقوم لا يا يتين ؟

الدارج ۲۳ من فریلا: من (اسرمول کرم)) آب ان کوان کی بے جودی او ل اور کھیل تائے شرک گھڑو وی اس آس کا بھی منی میٹورو چور فریلا: ان ان کوان کوان کیا گی مرکزی ان اور دولان منظوں منی کھڑو وی اور آپ دی اسلام کی تنفی عشول اور مرکز مرین اور ان کے کھڑو اور کرسے پر قرار ارمیٹر نے آپ پر چیان نے جوان میں مال ان کی انفہ بحاف سے ملاق منکا کی من منی سے اور ان دول ان کا انساز کو بائے ان پڑھ تھڑا تھا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:جس دن بہتم وں ہے دوڑتے ہوئے تکلیں گے گویا وہ بنوں کی طرف بھاگے جارہے ہی O(خوف ے )ان کی آ تھیں بھی ہوئی ہوں گی اوران پر ذلت جھائی ہوئی ہوگئ ہوہ دن ہے جس کاان سے وعدہ کیا جاتا تھا O (المعارج:٣٣\_٣٣)

"احداث تصب" اورويكر مشكل الفاظ كےمعاني

اس آیت مین اجدات "كافظ باس كامعنی ب قبرین نیزاس آیت مین اسسب" كافظ باس كامعنی ب بت اس کی جع "انسصاب" بے اوراس لفظ کامعنی علم اور جینڈ ابھی ہے ابو بھرنے کہا: اس سے شکاری کا جال مراد ہے جس کی طرف شکاری جیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ کہیں پینسا ہوا شکارنگل نہ جائے۔

اس ہناء برآیت کامعنی مدے کدوہ قیامت کے دن اس قدرتیزی کے ساتھ بھاگے جارہے ہوں گے جیسے کو کی شخص دوڑ کے مقابلہ میں استے ہوف کی طرف بھا گا جارہا ہواوراس کا دوسرامعنی وہ بت ہیں جن کومشر کین عرادت کے لیے نصب کر ہے میں اور ان بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کے پاس ان کے نام پر جانوروں کو ذرج کرتے ہیں۔

اوراس آیت می "دو فضون" كالفظ باس كامعنى بدو تيزى دورت بين اورا يت كامعنى بيب كد حس دن دہ قبروں نے لکیں گے تو بلانے والے کی طرف بہت تیزی ہے دوڑتے ہوئے جا کیں گے 'گویا وہ اپنے کسی معین اور مددگار کی طرف دوڑتے ہوئے جارے ہیں۔

المعارج ٣٢٠ مين فرمانا: (خوف سے )ان كى آئىسىن بچكى بوئى بول گااوران برذلت جيمائى بوئى بوگى \_الأية ذلت اور نذامت سے ان کی آ تکھیں جھی ہوئی ہول گا عذاب اور رسوائی کے خوف سے وہ نظراو پر بہیں اٹھا کس گے اور بكى دو دن ہے جس كے عذاب سے أثيثن ونياش ڈرايا جا تا تھا۔

سورة المعارج كااختيام

المُمد للدرب الطلمين : آخ ٨٨صفر ١٣٣٦ الح ٨١ريل ٢٠٠٥ بدروز جعه سورة المعارج كي يحيل مو كن الد الطلبين! ميري میرے واللہ بن میرے اساتذہ میرے تلافدہ اس کتاب کے ناشرین اور دیگر معاونین اور قار تین کی مغفرے فرمانا اور و نیاوی مشكلات اورمصائب مصخفوظ اور مامون ركهنا اورجس طرح يهان تك بينجا ديائة قرآن مجيدكي بقيه سورتون كي تغيير بحي مكمل كرا دينا\_

واحر دعُوانا ان الحمد لله ربِّ العُلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين





# سورهٔ نورح

سورت كانام اوروجه تشميه

اس سورت کا نام اس سورت کی حسب ذیل آیت سے ماخود ہے:

ٳڴٵۯؙۺڵڬٵۮ۫ۅڴٳڮ ۿڎۣۿ؋ٙڷڬٲێڒڎڰۉۿػ ڽٷڴڹٳؽڵٷڲٳؿۿۿۿػٲڮٛڷڸؽۿ(ٷ٦٥) ؿٷڴڹٳؽڵٷڲٳؿۿۿۿػٲڮٛڷڸؽۿ((ٷ٦٥)

عذاب آئے0

ترجیب نزول کے اعتبارے اس مورت کا نمبرناے ہے اور ترجیصی کے اخبار سے اس مورت کا نمبراے ہے مورۃ الحل کی جالس آ بیوں کے نازل ہونے کے ابتداور مورۃ الطورے پہلے میرمورٹ نازل ہوئی۔

سورة المعارن سماتة شريعان أخد أربا في أربام الراجم ان يا قد بين كدشر كين مكد سيم توك ساته كمن (العارن ٣٠٠) اور اس كه بعد سورة كون عن الشرقائل فيه بيان فربا يا سيكه الشرقائل في حضرت فون عليه السلام كي قوم برعام كم موطنات يجيع "عن سيان كي قوم سكتام المؤفرة في قوم المياك بوشكا صرف وواثق (٨٠) أوار ينظي جماف أق فيها ووحشرت أرثا عليه المسامي المياسات برايمان الدينطية في الوريم الذي بالى نائد والوكون سدوياً آباد ودفي أس طرق السي يومل قائم ودفي كانساق ما موكن كما المستقول ا

یز به سم طرق دیگر می مودند مین و حید درسالت بزایان الدند کا تاکیدی جاتی به ادرانشد تعالی کا طاحت ادراس کی عمارت کا تقریبا جاتب به ادر شرک ادر بت پرسی کی شرت کی جاتی ہے سواس مورت شمل ان ای اُمورکوز یا دو دشاحت کے ساتھ بیان کیا گیا گیا ہے۔

ینه اس مورت کے شورع شدن میان کیا گیا ہے کہ دھڑ تا فیصل المام کان لیکہ قوم کی اطرف معودت کیا گیا اور انہوں نے افران کا تجمع کہ عدود میں میں کا دوران کا دوران کا روان کا کہ افتران کیا تھی دھاروں کے احوال اوران کیا اور اور سے ان کی مدفر اسے اور ان شرفت شہوا ان کہ جنت مطافر اسٹ میں کیا تھی ہے کہ ان کی دائوٹ کی سور کر کہ اور انڈی کھ راجان اور فران کی کے لئے دیسے ان کے انسان کیا تھی ہے۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دورائی او جدادہ ای اقدرت پر استدال فریا اورآ سافوں اور زمیوں میں اپنی اختری کا بیان فریا اور بیتا کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لگئ کے لیے ذمی کو سم کردیا اور اس کمی فوا اون اور معد بیارے کو رکھ وا 7 آخر میں بیتا کا کہ جب حفرت فرق ملیا السام کی آوم بر اس کا کھی تصنعت کا کر رود کی کا وہ ماز ہے تو میس اس کی اخ

قوم کونٹین کرتے رہے کہ دو مگرک ہے باز آئے لیکن جب وہ بازشآئی تو پھر حضرت قوج علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ الساق م کو ہلاک کردے۔

اس محقر تعارف اورتمبید کے بعد اب بٹس اللہ تعالی کی اعات پر تھ کی کرتے ہوئے سورہ کوئ کا ترجمہ اور اس کی تشییر رون کر رہا ہوں اسے غیرے رب ایٹھے اس ترجمہ اور تشییر شک تی اور سواپ پر قائم رکھنا اور باطل اور خطاسے پیمائے رکھا آ بھن

> غلام رسول سعيدى غفرله ۱۳۲۶ والح ۱۳۲۵ که هم وری ۲۰۰۵ و موبائل نمبر ، ۱۳۲۹ و ۱۳۰۹ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰



ح سات آسان اویر تلے پیدا (دوباره)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم نے نوح کوان کی توم کی طرف ہیے ان کی طرف دردناک مذاب آے0 (نوح نے) کیا:اے میری قوم ہوں O کمتم اللہ کی عمادت کرواوراس ہے ڈرتے زیواورمیری اطاعت کرو O وہتمہارے بھس گنا ہوں کومعا فہ اور حمین ایک معین مدت تک مهات دے گا بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو سؤ فرقیس کیا جائے گا کاش آتم جائے 30 (در جمع)

ہ ن م جانے 10 (ور ایس) حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات

قرآن نجید کی متحدر موتوں میں حضرے فورج ملیا السلام سے حقاق آیات ہیں تصویبا سروۃ الام اف ادر سودہ عمرہ میں حضرت فورج طبیہ السلام کا بہت تفصل ذکر ہے ہم نے تمیان القرآن ناجلدہ عمی ادر جلدہ میں الن آیات کی جوکٹسر کی ہے ہم الن کے موزان کے اور کر کررہے ہیں:

هند حضرت فرح ملید المطاح کا نام و فسب ادران کا تاریخ ادارت (ع:منده) نب حق کی ابتداء کیے بوئی الارم، انگا حضرت فرح طلید المطامی تنظی کا بیان از من به مناصرت فرح طلید المطام کی قوم مرفعان کا خلاف (مرمه) مناطقان فرح الداری کی بخش قاشل (مرحمه) حضرت فرح طلید المطام کی خوم (مرجمه) فقد فرح تا فرح که نشده الداری به ما الله شاخل کی محمولت و مرحمه) القوائل کی تختی محمولت جو برخس (مرحمه) حضرت فرح طلید العام کی زمالت برخوم فرح که تشیداد اور تجدیک زجربات (مرحمه) توجد فرح که مشیداد و فیجد که الالدارین به مناطقات که مناطقات که مناطقات که الاستان که المساح که الاستان که مناطقات کا المساح که مناطقات که

اورسورة هود كانفيرين حضرت أوح عليه السلام كمتعلق ميعنوانات إين:

صورت فوق على المسلم كاقت (ع (ع (م (ع) م (ع) با أيوا م التي يطيم المسلم كه قص يان كرن كي تحد (م (ع (م (ع) م (ه) ) معلى معلى المسلم كافت كان كريد و كل المقتود (م (م (ه) ) معلى المسلم كافت كان الما توجد مي المسلم كافت و من المسلم كافت و 
مورة العنكبوت كي تغيير كردن ذيل عنوانات بهي قابل غورين:

اس کی تختین کر طوفان فرن ترام زشن پر آیا تھا یا تعنی طاقوں پر (ع) مدہ کا طوفان فرق کا تمام روئے ذشن کو کھیا ہونا (مرہ ہ) طوفان فرق کا صرف بعض بطاقوں پر آنا (شرکے ہ)۔ فرق: ایش فرمایا نے فکیا ہم نے فرق کوان کی قوم کی طرف بجیوا کہ دوا چی قوم کو عذاب نے فرائم کی اس سے پہلے کہ ان کی طرف درد کاک مقداب آئے ©

تبيار القرآر

### آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علامة قرطبي مالكي لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه بى صلى الله عليه وسلم في فرمايا حضرت نوح عليه السلام يميله رسول تنظ جن كوتمام روئ زين والول كي طرف بيجا كيا\_ (الجامع لا حكام القرآن جر١٨٠٠ م٢١١)

علامه ابوعبدالله محربن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه في سورة نوح كي تفيير كا أغاز غد كور الصدر حديث سے كيا ہے جس سے میر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زشن والوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اس مدیث کوعلامہ سیوطی نے ابن عساکر کے حوالے سے ذکر کیا ہے گراس میں صرف اتناہے کدسب سے پہلے جس کی کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح میں۔(الحام اصفررقم الدیث: ۱۸۳۵) نیز علامہ قرطبی کا بد کہنا کہ حضرت او ح علیہ السلام کو تمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھااس آیت کے خلاف ہے' کیونکہ اس آیت میں میاتھر تک ہے کہ حضرت نوح پیلیہ السلام کوان کی قوم کی طرف بھیجا عمیا تھا اور جس نی کوتمام روے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا و صرف ہارے ہی سیدنا محرصلی اللہ علیہ و کلم بیں اور پر حقیقت قرآن مجید کی آیات صریحاورا حادیث صححہ ابت ے قرآن مجیدیں ہے:

ہاپر کت ہے وہ ڈات جس نے اپنے مقدیں بندے پر فرقان کو نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والے ہوجائیں0

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَالَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للعُلَمُونَ نَذَا مُرَاحُ (القرقان:١)

ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور وَمَا الرِّسُلُنك إِلَّا كُمَّا فَهُ لِلنَّاسِ يَشْعُوا وَتَنِينُوا . ۱ (ساد ۲۸) عذاب نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

ورحسب ذیل احادیث بل مجی اس کی صراحت ہے کہ صرف آپ کو ہی روئے زیمن کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا لربهيجا گياہے:

تصرت جابروس الله عند بيان كرتے بين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: مجتمع باخ الي جزين دي كي بين جوجه ے پہلے کی کوئیں دی گئیں (۱) ایک ماہ کی مسافت ہے میرارعب طاری کرویا گیا ہے(۲) میرے لیے تمام روئے زیبان نماز کی جگداور طبارت کا آلد بنادی گئی ہے کہی میری امت میں ہے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ و ہر نماز بڑھ لے (٣) اور میرے لیے مال نتیمت کو طال کر دیا گیا ہاور جھے سے مملے کی کے لیے طال نہیں کیا گیا ( ۴ ) اور جھے شفاعت ( كبرى )عطاكى كئ ب(٥) أوريملي نبي كوايك مخصوص قوم كالحرف بيجاجاتا تفااور جيح تمام لوگوں كي طرف بيجا كيا ہے۔

(صحح ابخاري قم الحديث:٣٥٥ صحح مسلم قم الحديث:٥٢١)

نیز سی مسلم میں ایک اور سندے بیا حدیث ہے:

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجھے اخبیا علیہم السلام پر چیدوجوہ ہے فضلت دی گئی ہے؛ مجھے جوامع الکام (وسط المنی کام) دیے گئے ہیں اور دعب سے میری مدد کی گئی ہے اور مال غذمت میرے لیے طلال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے تمام روئے زشن کوآلہ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا ہے اور جھے تمام کلوق کی طرف رسول بنا كربيجا كيأب اورجي رنبوت كونتم كرويا كياب\_ (ميح ملم قم إلديث:٥٢٣).

حضرت نوح عليه السلام كيتبليغ

اس آیت میں فرمایا ہے: اس سے پہلے کہ ان کی ظرف وروناک عذاب آئے مقاتل نے کہا: اس سے مراد ہے: اس سے یلے کہ ان کوطوفان سے غرق کر دیا جائے حضرت این عماس دشی اللہ عنمائے فرمایا: اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے ایک يربير بي كرآب ان كومطلقاً آخرت كي عذاب بي ورايية مصرت نوح عليه السلام الي قوم كو الله تعالى كي توحيد برايمان لانے کی دعوت ویتے تھے اور ان کو آخرت کے عذاب ہے ڈراتے تھے لیکن ان پر کوئی اٹر ٹیس ہوتا تھا' وہ آپ کو اس قدر ز دوکوب کرتے تھے کہ آپ ہے ہوش ہوجاتے تھے۔

> قرآن محديس ب: وَلَقَدُا ٱرْسَلْمَا لُوْعَا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمِتَ فِيُوْمِ ٱلْفِ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا' وہ ال میں سَنَةٍ إِلَّاخَسُمِينَ عَامًّا \* فَأَخَذَ هُمُ الثُّوْفَانُ وَهُمْ ساڑھے نوسوسال رہے ہیں ان کوطوفان نے اس حال میں پکڑلیا كه و قلم كرنے والے تص فللمرن (المتكوت ١١٠)

نوح: ٢ يس فرمايا: الصيرى قوم إيس جبيس صاف ورائ والا مون O يعى ش تهار مامة تنهاري زبان من الله تعالى كابينام ينجار بابول كما أرتم الله يرايمان نداا عاقو الله تعالى تم يراينا عذاب نازل فرمائے گا۔

نوح سین فرمایا: کیتم الله کی عیادت کروای ، و رئے رہواورمیری اطاعت کرو O الله کی عبادت اوراس سے ڈرنے کے تھم کے بعد حضرت نوح کی اطاعت کے تھم کی توجیہ

الله تعالی کی عمادت کامعنی مدہے کہ اس کے تمام احکام برعمل کرؤ خواہ وہ واجہات ہوں یامسخبات ہوں اور خواہ ان عبادات کا تعلق طاہری اعضاء ہے ہو یا دل کے کاموں ہے ہواور اللہ ہے ڈرتے رہے کامعنی بیرے کدان تمام کامول کورک كرودجن كوالله تعالى في حرام بإسكروه قرار ويائي اورفرمايا جيري اطاعت كرؤ كيونكه الله تعالى كاحكام كي معرضت مرف ي کے بتائے اور اس کی رہ نمائی ہے ہوسکتی ہے۔ عام انسان کو کیا معلوم کدانلہ تھائی نے کس کام کا تھم دیا ہے اور کس کام سے منع قربایا ہے اور اللہ سخاط سی کام سے راضی ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالٰی کی عبادت اور اس کی اطاعت ٹی کی اطاعت کے بغیرٹمین ہوسکتیٰ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی عمادت اوراس ہے ڈرنے کا تقلم

دے کے بعد رقر ماما میری اطاعت کرو۔ نوح ٣٠ ميں فرمايا: وہ تنهار بے بعض گناموں كومعاف فرما دے كا اور تنہيں ايك معين مدت تك مهلت دے كا' بے شك

جب الله کی معین کرده مدت آجائے گی تو اس کومؤ خرمین کیا جائے گا' کاش!تم جائے O بعض گناہو<u>ں کی معافی کی بشارت کی توجیہ</u>

الله سجاحة نے ان کونٹین کاموں کا مکلّف کیا اللہ کی عمادت کرواس ہے ڈرواور حضرت نوح کی اطاعت کرو اور اس مرعمل نے کے بعدان سے دوانعاموں کا وعدہ فریایا: (۱)اللہ ان کے بعض گناہوں کومعاف فرما دے گا لیتی ان کوآخرت میں عذاب نہیں ہوگا(۲)ان ہے دنیا کے عذاب اور مصائب کو بھی بہ قدر الامکان دور فرما دے گا اور ان کی موت کو بہ قدر امکان -84-3/76 اس آیت میں 'میں: ذنیہ بسکیہ ''فریایا ہے'لینی تمہار نے بھٹی گناہوں کومعاف فریادے گا لیتی ان کے تمام گناہ معاف

علد دواز دہم

خمیں فربائے گا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گنا وقو صرف ایمان لانے سے حی معاف جو جاتے ہیں' کچر قابل معانی جو گناہ بچے وہ ایمان لانے کے بعد کے بی گناہ ہیں اور ووکل گناہوں کا بعض میں ہیں مدیث ش

ہے: حضرت مورون انسان من فائل معند بیان کرتے ہیں کہ بیش نے کہا گی افلہ بلد باسم کی خدمت میں جائم ہوکر کوش کیا: اپنا آچھ بھوسنے تاکہ میں آپ کے اپنے کہ بیت کرون آپ نے اپنا آچھ بھوسانی ہی سے اپنے اٹھیں کہ تختا کیا آپ نے اپنے بھانا سے درا کا مجانا تکاب نے فران کہا ہم ادارادہ ہے کہ میں کیا ہے کہ واقع ان کے ایک ہم کے انسانی کا میں بھرائن کیا ہمری معانی ہو جائے آپ نے فران الدائم والے کہ اس کے میں انسان کی سے بھیلے کے تمام کو اور انسان کو اس

۔ ووسرا جواب نیے ہے کہ ان بعض کمناہوں سے وہ گناہ مراہ میں جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہے کیونکہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العبادے ساتھ ہے وہ گناہ اس وقت معاف، وں گے جب اسحاب حقوق ان کومواف کر دیں گے۔

رین با درجا ما صدیقات دو دو می درجه سال در سرایه جهان بر در بین برای در در بین باید و کاره از این باید و کناه الله سحانهٔ مین از جماع به بین که در بین باید و بین که این که در در این که بین برادید که که بین از که بین که باید از فرهند که شیست که طرف معوش این دو به بین که این که ما در این که بین از این معالی فرمان بیا بین که بین که اول از فرمند

کا مفاراً کسسان کوموات فرابد ہار جا ہے آئے ایسے فقعل مختوجے ان کومواف فرباد ہے۔ چھانی خاب سے کہ الکہا کہ بعث کما نہیں '' لزارہ ہے اوالیہ ہے اور اور ایسے ہے کہ الڈیز دو ال آن م کا اور اکو معال وسے کا بھی میچ اپنے کا تھی کہ کے بیٹے کے کہا میں کوئی افغاز انداد در بھی جس کا جوز ایس کا بھی اور انداز کہا جب اس مے پیلے مجمع کا کر بھانے کا کہ مجلانا ہو

بہ بن سامنے پہلے میں در اور اور اور مسامند ہو۔ اس کے بعد فرمایا: اور جمہیں ایک معمن مدت تک مہلت دے گا نے دنگ جب اللہ کی معمن کردہ مہلت آ جائے گی تو اس کو مؤٹر میں کیا جائے گا۔

و رین یا بات در تقذیر مبرم اور تقذیر معلق

ال آیا ہے کہ بیا متراث ہوتا ہے کہ اس آیا ہے سک پہلے حصر شمار کہا گیا ہے اللہ تھیں مہات دستانی تعلق مور یا جذاب کو موٹو کرو سے گا اور دور سے حصر شمار نمایا ہے۔ اللہ کی تھوں کر دور ہوائی تا آئی اور دور سے تا تا آئی اور تعاد ہے۔ اس کا جا اب ہے کہ اللہ تعالی کی تقویر کی دور شمیس جی انقل میر مراود تقاویر مطاقی تقویم میرم وہ سے جسمی میں کوئ جسمی میں قاد وور میں اندون کا مطالب ہے اور اس میں تبدیلی ہوئے کا مطالب ہے ہے ادار اللہ تعالیٰ کا کم جمار کا جا تال ہے کیکٹ کم بھر کے اندون کا جائے کہ کہا تھا تھا تھا کہ کی چڑکا کم شدوند شمارات کا کم جوادر بھال ہے اس کے تقوی

الشركة كالمتيار الحقيقية الذي أريض منه ) الشركة كالمات من توليات في توليات في المتيارة وكان المتيارة المتيارة ا الدولات من المتيارة المتي

تبيار القرآن جلدواة

## (ارمد:۳۹) رکتا باورای کے پاس ام الکاب ب

اس کا شوت حسب ذیل احادیث میں ہے: حصرت سلمان فاری رضی الشرعت بیان کرتے ہیں کہ رسول الشرحلی الشاعلی وسلم نے فرمایا: فقد پر کو صرف وعا بدل سکتی ہے

منظرت معمان داری را الدستند بیان ترسه بال اردنون الله بی العدمید این سورد فرسه بیان نام. اورغمر شارم رف نگل ساخه از بود منظم از است منظم از این بیان این از منظم بیان بیان از این از این این این این منظم با از این منظم این این منظم بیان این منظم بی

اں تقدیرے مراوتقدیر معلق بے بغنی اللہ تعالیٰ نے کمی تفو کو کی بندہ کی دعائی برموق کر دیاہے کیس اللہ تعالیٰ کو تفلی طور پر طم بونا ہے کہ دو ہندود عاکرے گایا تیں اور اس کا دعائم بل تقدیم ہم ہے اور اس ٹیں کوئی تبدیلی تیں ہوئی۔

ر مجایا کے دوروروں کر ہے وہ میں اوروں اوروں کی سرویرا ہے دور ان میں میں میں ہیں۔ اور توارم اپنے والدر میں اللہ میں سرویر کے ہیں آمیوں نے کہا باروسل اللہ اپنے کرام جوم کر کراتے ہیں یا ووا سے علاج کرتے ہیں یار پر کرتے ہیں آئے اس اللہ میں جدار جاتے ہے؟ آپ نے فرمانی چری مجی اللہ کی تقدیم سے

یں۔ (سن ترزی آم الدیث ۱۹۵۰ مسن این اجرآم الدیث ۱۳۳۰ سنداندی ۱۳۰۳) گنتی الشرقائی نے بیر مقدر کردیا نے کہ اس مرش غمی اس دوا سے شاتا دیگا اگر دوا کی تو شفا ہوگی ورزیش اور بی نقام پر

ہے جہاں دور کم راہی کا اللہ کی تقدیرے ہوتا ہدایت اور کم راہی کا اللہ کی تقدیرے ہونا

ٹرج: ۱- ہے میں نایا ہے کہ حضرت فوج طبہ المبلام اپنی قوم کومسل دن اور دات خلوت اور مبلوت میں ویں کہ تلق کرتے رہے مکن ان کی تلط کا ان پرکوئی افز قیمی ہوا بکلہ الزااثر ہوا نایا ہے اس کے کہ ووحنزت فوج طب السام کی طرف رفیت کرتے ووان سے حقل ہوگئے ۔

اس سے معلیم ہوں کہ جانب کا لما اور گر مائی شہر جلا ہون محشن اللہ کی اقتراد اور اس کی افرائز فرقی ہے ہوتا ہے۔ ایک عالم ایک مجلس میں دفظ کرتا ہے ایک محض کے دل پر اس دوع کا اثر جوتا ہے اور دو اس کی اللہ جت کو قبل کر سک داور اس کی آ اور دور سے تحقی پر اس کے برقس افر ہوتا ہے وہ اس عالم ہے اور تحقر ہوجا تا ہے اور اس کے دوع اور قبیعیت کے ظاف اپ درل میں شہرت کے اپنے کے لگائے ہے اور کہ دو تا ورائز دو شری کا ہے اس کا دو تکریا ہے۔

علددواردتم

هم به قدم علم الطالب كروها منط الدواري كيافي بالرك أواني بدواني الدوانا بيت كمافا ف يكفته. فرح: ۹- ۸ من متايا كه هزمة فرح عليه الطام ف الأكوبة والذيلته محق تنتي كا اور فقه طريقة سه مح يكن ال ماق قرم بر ال في تنفئ كالموفق بعوار

نون:"ا- المئرز المؤلفة (قوت نه كهّ) بين ثمن نه ان سح كياتم اسيخ رب سے معافی ماگؤ به شک و دنهته زياد ه معاف فرانے والا بـ 10 المایات توش عالی سے حصول کے لیے اور استفعار کی قصیلت شدن آ بات احادیث اور آثار

امام مازی فرمات بین که مقال نے کہا چھڑت فرق علی اطام کی قوم نے بہت طویل عرصہ تک حفرت فرح کی تحکمہ یب کہا آم کیا چان شما ماللہ قائل نے اس سے بائن کودوک لیا امر چاکس مال بھک ان کا مورتی یا جھہ ہو گئر مال سے چال اوالو ڈیمی میرنی کیجراس کے قدارک کے لیے انہوں نے حضرت فرق علیہ المسام کی طرف رجوع کیا تو حضرت فوج کے اسلام نے فرمائی تم اسے شرک اورکٹر پر ایسیے رب سے قویہ کرواور اپنے گانا بول کی معافی نامجو تجہارا رب تمہارے اور اپنی روت سے مصروفات مے تھول و سے گا

الله تعالی ہے تہ بیادراستغار کرنے ہے اور اس کی اطاعت اور عبارت کرنے ہے اللہ عن وجل کی رحمت اور وسعت اور کشاذگیا حاصل ہوتی ہے اور اس پر حسیب ذیل آیات والات کرتی ہیں:

وَكُواْكَ الْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالْوَقِيَةِ مَا تَعَلَيْهِمُ الداللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال عالم اللهِ 
عملان چند وَلَوْاكُوْمُهُ إِنَّاكُوْمُ الْقَوْلُونِي فَعَالَالْإِنَّ لَنَّا مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ النِيّهِ هُونَ ثَوْمُ الْإِنْكُوْلُونِ فَوْمُؤْوَنِ قَدْتِ "كَلَّةَ عَالَى كَلِيمُ كُلُونِ عَالِمَا كُلِيمَا ا الْمُنْكِلُوفِةً ((الله 17))

وَكُنْ كُنُّ اللَّهِ السَّقَقَاهُمُوا عَلَى الطَّهِ يَقَعَ لِا كَسْقِينَاهُمُّ المَّارِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللِّلِي اللللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلِي اللللِّلِي اللَّالِي

وَمُن يَقِينَ اللّهُ يَعِينَ اللّهُ يَعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ ال مَا اللّهِ ال

كا كوكله الشرار وطل فرماتا ب: " أيت تحقيق الإنتاج التي المناكات التي الأن " (ترين ١٠) ...

بالی نے اپنے در بعر وہ تل سے کہا جری افز صادر جال کی حم بالص ہوتا وہ کو اس وقت مکن کم داہ کرتا رہوں گا جب کسان کے جوب کی دوجس جن این میں میں کے درب نے فریلا تھے اپنے کرت اور جال کی حم بھی ان کی سفز سے کرتا رہوں گا جب مک روہ گئے سے استغفار کرتے ہوئی کے اردام اور جس میں ماہ میں اور جائزی آباد ہے ہوئی سے استعمال کا سے اور انسان

یک ووجه سے احسار رسے و زیرائے۔ حضرت ذیبر رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ دکلم نے فریلا: جس تخبص کو یہ پند ہو کہ اس کا صحیفہ' قال اس کونوش کرے وہ بہت زیادہ استفلا کرے۔

(انع عامدا قرائد کے اسلام اللہ نے ۱۳۰۰ اس کر سے کا اور انداز آن الدر آن الدر آن الدر آن الدر آن الدر الدر الد امام اعاق العربی ایر ایس التولی عام واقع سر کسما تو زوایت کرتے ہیں: علی جان کرتے ہیں کہ حضرت عربی اللہ حوالوں کو فاز استقاد م حائے کے لئے آئے ہے استفاد کرنے کے

بھی بیان آرہے ہیں کہ حضرت مرشی الفرصولال کوداز استفاء پر حائے کے لگے آگئے آپ نے استفاد کرنے کے اور اور بکر ویا وو ذکیا تی کہ آپ وائس آگئے لوگوں نے کہا تھ ہے آپ کہ بارش کی طلب کے لیے وہا کرتے ہوئے جس دیکھا آپ نے فرمایا: پش نے حاجت برآ دی کے ان آلات ہے باتری توالیس کیا ہے جن سے بارش ایونی ہے گئے ہے۔

تم این رب سے معانی مانگوئے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے 0 وہ تم پر موسولا وحاربازش نازل فرمائے گا0

. اسْتَغَفِينُ وَامَّ بَكُوْ إِلَّهُ كَانَ عَفَالَّرَا فَيُوْسِلِ التَّمَانَّةَ عَلِيُكُوْ عِنْ الرَّأَنَّ ( تر 7: ۱۱ - ۱۱ ) الرئع من شمع عان كرتے من كرايك تفن في س

اری بر رسی بیان کرتے ہیں کہ ایک طف نے صن آجری ہے قل مالی کی بھایت کی اس صن نے کہانا اللہ سے متن نے کہانا اللہ ت متنظار کر انجر دومر آخمی آئی اس نے اس نے فقر کی انتخاب کی اصن نے اس سے کی کہانا اللہ سے استفار کر دیجر الکیا۔ آئی آئی آئی اور ان نے دکانے نی کا بریر نے باقات فقت بور ہے ہیں ہے اس سے کی کہانا ہم اللہ سے استفار کر دیجر کے اور تھی آئی اور ان نے دکانے نے کہ کرنے نے باقات فقت بور ہے ہیں ہے اس اس میں کہا ہے اس اس اس کے اس اس اس کہانے کہانی نے این خراف سے کو کہانے بھی کی ٹائیں نے اس اس کا بیک اس اس اس کہانے ہیں کہانے ہیں کہانے کہا تھا ہو اس اس اس کہانے کہا

الله تعالی کا ارشاد کے تم اللہ کا علیہ خوالے کو کیوں کشام جمیل کرے 07 مالانکد اس نے آگر کے بد رکنا ہدا کا با و تم نے ٹیمن دیکھا کرانشد نے کس طرح سامات اسان اوپر سلے بین ایک جس 10 اور ان مثل جا با کو کورٹن فر لما اور موردی کو تجائ ینا 10 اور اللہ نے جمہیں و تین سے انگیا ہے 0 گرائی ڈیٹل میں لوٹائے گااور (دوبارہ) کم کوڈائے گا 10 اور اللہ نے تمہارے لیے زشن کوڈش بنامات کا کہم اس کے شادہ دوستوں میں میٹے کچر کے روبو (فرزی ہمہیات) اللہ تعالیٰ کی تنظیم اور تو تیم اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاکس سفارش بنائے کا عدم جواز

الشدق في كي تقطيم اورقة قيم اورالله تعلى كوكي كي بالمن سفارتي بنائه كا عدم جواز في الشركة المحارجة المراز المن المنافعة 
لمدهدیث کی ایک جماعت عند آل می موافقت می ہے۔ از سمن ابودا ذرم الدیث: ۱۳۷۳ منتقو 5رم الدیث: ۵۷۲۷)... امام ابوسلیمان الخطافی البتر فی ۱۳۸۸ هاس حدیث کی شرح میں گفتہ میں:

رسول الفسطى الشدطية وعلم نے اس مستقر قر بالے کہ اللہ قتابات کی سے مائی کہ عادی بنایا جائے اور آپ کا بار بار جوا بر شعا اللہ تعالیٰ کی جیدے اور اس کے قب کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی والے کی اس سے حز سے اور برائے کے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کی کے جاس مفارش کرنے دالا بھا جائے۔

برسول الشرمل الشاملية وملم نے گئر کا مثال جودی ہے اسے الشرقائی کی عظمت کودون میں بیٹمنا احتصود ہے اور بیا تا ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اس کے مثال ہے کہ اس کو کئے کہا پس خارش بنایا جائے۔ ( الافت کی حق اللہ میں اس کے مثال ہے کہ الافت کی حق کی اس خارجی اس کا دروز الاز الیاس کا اللہ اللہ کا ساتھ کی ا

ملاعلى بن سلطان القاري التوفي ١٠١٠ اه لكهية من:

آپ کے بارباز متان اللہ پڑھنے ہم آپ کے اسحاب کے چیرے میں لیے حقیم ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھولیا کہ ٹیام ملی اللہ طاح در اللہ میں اللہ طاح در اللہ طاح

بدرستنی شان ایدنست که طلب شفاعت کرده نشیه شود بغندا بربیده یک وصفیله گرفته نسی شود اورا امر خداو قدر و مرتبه او بزر گفرست ازان که وسیله سازندانی دانبزد کصیر به (مخزاشان آناکی) کی پارسفاز آن که زدادینا چایز نگری کسراخاند آناکی اور پارش کیا باشد که ایدادی کا تشهره منظمی کارشونهای مفتی احربارض کا مرکفت که انداز آناکی کوستارش بنانا ٔ جا نزیجه اوراک پرمضف کا تشهره

مثنی احد بارخان می موشی اه ۱۳۰۳ و کارشنگرانی نشود (۱۷ ارزونه ۱۵) گراشیر می اس صدیت بر برخال کیت بین: بردا مجود نے سے سفار کی کرمنک برز کیون شدن کی نے رب ہوکر اپنے حدیث سے شاکل دراں کی سفار کی ڈولک محراس کا نام سفار کی بودی کر شاعد احد برز کا کو ایک میں کہ میں محتاس اور حدیث فریق میں ہے کہ کے ساتھ موش کرنا پاروار کی اندار میں رب نوالی کو ایس کی بارگاہ میں شخص الاس اور سرکا راس نے بہت بدارات بودیش کا تبدا وہ وہدیت اس

مثق احمد بارزمان شخص رتر الله نے خطاعت الارسازائی می فرق کیا ہے ادر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشخص کی دیا تھے ج ساد اگر کے ذوالا چانکے ہیں کئی بیر فرق کی تھی ہے خطاعت اور ساد ان ایک این چیز بیل اجمن چیز کو مربی میں خطاعت کچ ہیں ای چیز کوارود علی ساد ان کے ہیں امالی حمزت اقدی مربی نے شطح کا ترجر سفاراتی کیا ہے مشن ایوداؤوک ان زیر بحث صدید نے کی طرح کم میں کہتے ہیں :

جویات بھنے بیٹان انگی کے خلاف ہوائے میں گرمول افضائی الشرطیہ کرا کا پریٹا ڈومیزیٹ نے ملائک سٹارٹی تھی اسٹرے کے بیر بات آرائ کا مرحیہ آرائی ہے کہ ہے جس کے پائے سٹارٹی الان گئی ایک مورٹی الارتی میں ہے اما اوائس کیو کیس افران اورٹی میں المدرس کے انگر المورٹی کے سے تاثیر ارسید کے دائیں اسٹریٹ کے دورٹری اورٹائی میں اسٹریٹ کے اورٹریٹ اسٹری انڈریٹ کو بائد المار المورٹ کے انگر شکھ میں میں انڈریٹ کے اسٹریٹ کر اندر کے دورٹریٹ کا بھر کا میں کہ انگر میں

خود مفتی اجمد یارخال رحمدالله نے بھی شفیع کا ترجمہ سفار ٹی کیا ہے مسن ابوداؤد کی زمر بحث حدیث کی تشریح میں لکھتے

یں۔ \* بنی تمراف بارگاوالی مکی آپ گوشی بناتے ہیں کہ آپ کی دعات دہ تم پر بارٹن پینے ادر آپ کی بارگاہ مکی اللہ تعالی ک فشاہ ادر سازگی بناتے ہیں کہ آپ ہے ہماری وظاہوے رسازگ کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا قرباً کمی کو باآپ کی دعا کا شفخ اللہ قبالی ادر بارش کے فتح آپ بورل – (راہ امان کی علی 1846)

مفتی احمد یارخاں کے اس ترجمہ ہے واضح ہو گیا کہ شفتی اور سفار تی کا ایک بی معنیٰ ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں مفتی احمد مارخاں کلیتے ہیں:

اوران حدیث فی نظرتا تین سمی احمد یارخان تصحیح بین: سفارش کو خفاعت اس لیے کتیج بین کرسال حاکم کے سامنے اکیلا چیش ہونے کی ہمت میں کرتا او اس حاکم کے کس

ردوازدهم

منظور و حبول کے ساتھ من کر حات خیٹی ہوتا ہے ہم حال شخصے سے انکی انسل واقع ہونا مردون ہے آئر ہدا تھا ہی اور شخص کیا جائے قوائز مآ وسکا کہ کوکی اور اس سے انگیا ہے جس کے دربار شمان خدا تھائی سے شارش کرانگی گئی چنگ میہ بہب از کیک باعث تھی آئی کے اس منحق کی واقع کیا گیا جس سے قبر برائی گئی اردار نے خدایاتی ویک میں بہ بھی کئی ہذاتی کو مشتق احمد یکونان بھی انگر منت کے بہت تھی جا کہ وی سے ان کا بہت خدات ہیں کیرے والے شمال کا بہری بہت

سی احمد خواخان می انسانت کے بہترہ سی مام دی سیخت النا باہدہ ضامت بیزیم سے مذات بیزیم سام بیزی اور دور طان جناک جربے دل میں اللہ کا دور اللہ میں اسام میں اسام میں اسام کی اور دوسیاس کیے بین نے اند تعالیٰ کی اقد رو ارش ارائی کرنے کے لیے بعد مصاحب کا بازیم کی میں اعمادی العرف انسانی کا استقطاع کی تحقیقات کا بھی اسام کی استعمالی کرنے جمال میں ایک افراد کو کا بازیکا جربی سامانی اندیکی کیس کے استعمالی کا میں میں استعمالی کا میں میں استعمالی

رو بوان ما بالسعاق کو سور کا باداہ بیاب مدان ہے ہیں۔ اللہ تعالی کی تعظیم اس کو وسیلہ بنانے کے منافی ہے نیز منتی احمد یارخال بھی دحمداللہ نے اس حدیث کی شرح کے آخر میں بیجی لکھا ہے:

یر کا اندیان حال حوار در دست و را میرین ن مردر کے امریک پری تعلیم ہے: اللہ کے نام کے وسیلہ سے بدول ہے دو واکٹر ورث ہے ہم کہا کرتے ہیں اللہ کے واضعے سے درے دواللہ کے نام کا صداقہ ورے دو کہا جاتا ہے: "خیساً کللہ" (مراب اندائی تاہم میں)

منتی احمد یا رضال میمی کی الشرفانی خفرت کرنے انہیں نے یہ بھی مجھی میں آمدا الشد کی بارغاہ میں کی حقر برنا ویشل کرنا جائز ہے گئین الشدگا و بلے کہا کی اوگاہ میں بیش کرنا جائز تھی ہے جیسا کریم انجی بنٹی مدافق عندے وہلوی کی عرارے ہے بنا بچھے ایس الدفاع کے اقوال ہے استدال کرنا ورسے تکین استدال آخر آرائن جیو کی آبات ادارے آتا جا وہ میں اور افران القبار سے ایا جائے اور انسانیا کا اس کی اقتصارت بیا ہو کہا ہے کہ انسان کا برای اور تھیم کے لیے افران کا اسان کا مرکز کا اور تھیم کے لیے اور انسانیا کا اسان کا کرنے اور تھیم کے لیے اس کا مدافق کا مدافق کا مدافق کا مدافقہ کا مدافقہ کا کہا تھی کا مدافقہ کا مدافقہ کا مدافقہ کی سے استدائی کا مدافقہ کا مدافقہ کا مدافقہ کی استدائی کی مدافقہ کا مدافقہ کی انسان کا مدافقہ کا مدافقہ کی مدافقہ کا مدافقہ کی مدافتہ کی مدافقہ کی مدافق

گودد. (انتخاباً فخریجاً با طرحتی اعتدان الدین ماه اکتبیا آسید اگری) اگل حرصها ام اور زماند اگل این با می حقیق کے الله تعدانی کی کے مقدر دسیله بنانا جا توکین ہے اور کلنے ہیں: این کمیان صال استفاق دفرار وزی کا ہے کہ ایسان کاچند عالم بالدی بالدین الدین الدین کی میدارد کر کے لئے اور افضا کا میکن صال افتر خدادات کے گسازان وزیر انتخابات المیان کا ساتھ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

وسعيك انه الإجستشد عب بالله على احد" المثل الله العظيم من ظلك وزاء ابوداؤد عن جبير " المشكر شاق إلى - يت كان شها (عالي العاق من تجبيرين علم "وثمائة تعالى عدد الله تعالى عدد " وثمائة تعالى عدد الله تعالى عدد " (المقول الكان عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

ران کولہ الیک خودوں دہائی ہے گاتھ: وہ کیا ہے جو ٹیکن ملکا ضابے جو کی مانگتے ہوا وایا ء ہے فقیر غو اللہ تعالیٰ لانے کما:

جلددوازدتم

tor

( قَاوَلُ رَسُويِينَ ٢٦ ص ٢٠٠٠ من أرضا قاؤ غريشُ لا بور ١٣٣٣ هـ )

اللداوررسول جائ كهنا موهم إدادني ميالله بحررسول جائ كهنا جاي

حضرت این مهم روش الشرح با مان کر سی را کی تکش نے کی متی الفر علم سے کہا ہے گا۔ جو اللہ جو آپ چاہی قو آب سے کی ملی الفرطيد وهم سے قرولیا کی آج نے تصفی الدوالا کو بازار (اداک روپ میں کروپا سے بلکہ جو مرف ال چاہید (معند این) ایک جو بالس معامل این ہے رقم اللہ بالدوالا کی الدی والدیا نشدالی آج اللہ بید مددود آج اللہ بید مدد اس کم برگانی عامل معامل مناظر ہے اور ماہم معامل قد کا مدد اور عامل میں اس معاملہ کا مدد اس وار ماہد اور ماہد

حفرت طرق فرق الدخور بیان کریستان کریستان می که بی ما که این میکند کا سازگریان می نے خواب شال در مکار کار ہے ہے کی اداران کا ب نے کہا تھ اینتظامی ہوارائی ہے ذکہا کرتے جوابطہ چاہدا و دونا چاہدا ہے کہ کہا ک علیہ در کم نے فر رہانا بھی کی تمیدارے اس ممکر کروز میرکانات کا بیان کہا کہ وجوابطہ جائے بھی وجوابطہ کے اس کا س

( بارخ كوللودان) عهو ۱۳۳۲ مند الوارخ عود ۱۳۵۳ من التي يقدم أهد يند ۱۳۵۸ كل الخار الخليط للدانى أم الحديث ۱۳۸۳ والدلاك للهجى مراسمات الدرخان ۱۳۳۳ عن قد كم مند الدرخان ۱۳۳۳ مراسم المرافق شده ۱۳۳۳ مؤسسة الرمال أو در ۱۳۳۱ هشوس الدادة عد كولترام حديث كومترك بعد )

ر حزے تیار رضی الشرعنیات کی کرایک بیودی نے ٹی ملی النشیاری کی ہی آگر کریانیم کو کا الله کا خریک مناسکہ وہ اور کرک کرتے کہ وقع کے وہزیز اللہ نیا ہے اور کہا ہے ہیں اور کا کمیتے وہ کو بسری حم آب کی گئی اللہ طلبے وکم مسلم اون کرتے تھر دیار کربید و حم کم ملک کا ادارہ اور کریا کہ کئی جس کرتے کی حم اور بھی کہیں جو اللہ جائے کرچھ آپ مال میں خرز ماری کی افراد میں ملک کا دور اللہ بھی اللہ کے اللہ کے معادل کے انسان کی مسلم کا استخدار کیا تھا کہ

ان اما دین کا طاحت ہے کہا گرفتا کیا گئے کے کہا انداز دربول جا ہے تو پیڑک تھی ہے کیونگر کی میں ادا ادر ادور عمل در برابری کے لیے کئی آ جا ہی لیے آ ہے نے ابتداء عمل محالیواں سے منع تھیں کیا گئی بھی جہد ہی ہو ہی نے اس پر احراض کیا تو آ کہ نے کہا تھی تھی اس کام کہ با بید کرنا تھا اور اس کو الفاقی اور سے کر کہا ہے تھی ہی اس کہ روانط گھراک چا ہی اس کے کہا تھی تھی انداز اور اس اللہ میں اللہ بھی میں میں اس استعمال اللہ بھی اس مساوات اور براوی ک بھراک چا ہی اس کے انداز اللہ کی انداز کی اور کرنا کے انداز کی دور اللہ میں اس کے معالم میں کہا تھی ہو اس کے اس کے اس کے انداز کرنا ہے ہیا۔

اعلى مفرت امام احمد رضاان احاديث كى شرح من فرمات ين

س میں اس میدون خیف نے کہ س کے خوالات الم الدہا ہے گئی ہے احتر الل کیا اور مواز اللہ بھڑ کے کا الزام دیا صور احتراب کی اللہ تعالیٰ طبید و کم کی کا داور دین اس کا رکھ ہی ہو کا اپنے لنظاؤ کس عمل آئی بہ مشرک کا اللہ جانے طن جانے دورے کمل اللہ ہے بدل و جانے کہ مواز کا معالی کا مطاب تھرک و کمل بھڑ اور نے اور محالف کی کم کو کھوائٹ و نے گئر ہے اس کم راج مار اس کے کہ مواز کا حق کے مواز اقتعاد کی کھی البدا اس کا فرک سے کے بعد محل چھال کا ظار فرایا کیا بھی اس کا کہ کھیل بی تجرود کی اللہ واللہ کا در باد وہ تو اس دکھا اور وہا کے مال مواجہ ہے کہ اس خوال ہے کہ اس خوال کے اس خوال کی اور اور

جلدودازدتم

تقویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگا وعرّت بیس بھی تھیرا ہے کہ پیلقظ مخالفوں کا جائے بنا پخشیرا ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزت جل جلالہ نے '' اُغِینُسا'' کئے ہے منع فر ملاقا کہ یہود وعنوداُ سے مقصد مردود کا ذریعہ کرتے ہیں اور اس کی جگہ "أنبط والمواحث كارشاد مواتفا ولبذا خواب ش كي بندؤ صالح كواعتراض كرت ندد يكحا كه يوب توبات في نصر محل اعتراض نه خمرتی بلکہ خواب بھی دیکھا تو آئیں بیود وفسار کیا اس ام الوہائیے کے خیالوں کومقرض دیکھا تا کہ طاہر ہوکہ صرف دہن دوزی نخالفان کی مصلحت دا گل تبدیل لفظ ہے اب حضور القدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطیر فر ہایا اورار شادفر بایا کہ یوں نہ کہو کہ اللہ و رسول جا تیں تو کام ہوگا بلکہ یوں کو کہ اللہ بھراللہ کار سول جا ہے تو کام ہوگا (بھر) کالفظ کہنے ہے وہ تو تم مساوات کہ ان وہالی خيال ك يمودونساري إيون كي كران يمودي خيال ك وبايول كورّرتاب اتى ندرك "المتحمّد لله على تواتر الايه والصلاة والسَّلام عَلَى انبيانه "الل انساف ودين الم حدَّر ما كمن كدية قريم منركة فين تقدير عالب فقير يرالقا مولّى كيين واضح ومستنير كأن احاديث كواكم مسلسل سلك كوبرين شن حظوم كيا ورتمام مدارج ومراتب مرتبه بحد الله تعالى نوراني نقشه فيخ ديا المداللة كديد عديث في بم الل سنت على احسب والبيد فيربم بدند بيول وأس علاقد بـ" ذلك فسطل اللهِ يُؤْتِيهُ مَن يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمُطِيِّمِ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ "\_

(الأمن وأعلى ص ١٨٤ ١٨ ماشير براورز لا بور ١٩٩١هه)

نوح ١٣٠ ش فرمايا حالانكماس في تم كويسة دري بيدا كيا ٥ الله تعالى كامخلوق كويه تدريج يبدافرمانا

اس آیت کی تقریراس طرح ہے کہتم اللہ پرائیان کیون نہیں لاتے حالانکداس نے تم کواڈ لامٹی ہے بنایا' کیرمٹی کوسبزہ اور غلبه بنایا' کیراس سے غذا بنائی' کیمرغذا سے خون بنایا' مجرخون سے نطقہ بنایا' کیراس نطفہ کو جما ہوا خون بنایا' کیراس خون کو گوشت كا كلزا بنايا مجراس كو بديول اور گوشت كي صورت وي مجراس مين روح چيو كل مجرتم كوجنين بنايا مجروليد بنايا مجرر ضيع (وووه بينا) بنايا كيرصي (يد) بنايا كجرغلام (توخيرار) بنايا كجرم اهق (قريب بديلوغ) بنايا كجربالغ بنايا كجرشاب (جوآن) بنایا' کھررجل ( توی مرد ) بنایا' کھر کول (جالیس سال کی عمر کا) بنایا' بھر شخ بنایا' ساٹھ سال کے بعدشخ فانی بنایا' مجرمیت بنایا اور قبريش پهنچايا تو دفين بنايا اور جب قبريش بدَّيال بوسيده ۽ توکنش تو رميم بنايا اور جب بدُيال ريزه ريزه ۽ وکرخاک مين کل کرخاک ہوگئیں تو پھرتم کوٹی بنا دیا۔

س آیٹ کی دوسری تقریراس طرح ہے کے جھزت اوج علیہ السلام کی قوم ان کی تنظیم اور تو قیرنیس کرتی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا حضرت اوح اللہ کے تی بین ان کی تو تیر اللہ کی تو تیر بے تم اللہ کی وجہ ان کی تعظیم اور تو تیر کول میں کرتے مم ان بر انیان لا وُاوران کے پیغام کوتیول کرواوراللہ تعالٰی کی تو حید کو ہانواں نے تم کو یہ ڈریج پیذا کیا ہے۔

نوح:١٦هـ٥١ ش فرمايا: كياتم في نعيل و يكها كدالله تعالى في كس طرع سات آسان اور تلح بيدا كي ين O اوران

من جاند کوروش فرمایا اور سورج کو جراغ برایاO

الند تعالى ي تخليق اورتو حيد ير دلاكل اورآسانوں كے انطباق اور جائد كة سانوں ميں ہونے كى توجيه لله تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور توحید پر جو دلائل قائم کے بین وہ دوتم کے بین: ایک وہ دلائل بین جوانسان کے اپنے اعمر میں اور دوسرے وہ دلائل میں جو اس خار کی کا مُنات میں میں انسان کے اپنے اعد جو دلائل میں ان کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ف انسان کو بیدر تک بیدا کیا ہے اب سوال ہے کدانسان مکن اور حادث ، کیونکد انسان عدم ے وجود من آیا ہے تو

خروری ہوا کہ اس کو بعد ہے ۔ وجد شکل لانے کی کوئی طب ہوا دراگر دو علت نئی مکن اور حادث ہوئی قو اس کے لیے مجرکنی علت کی خرورت میں کو اور این افریقر انتقاع کا انتقال اور انتقال ہے اس کے خروری ہوا کہ انداز ان کا پیدا کرنی کا طب مساحل اور کش روز میک بداروں کم ہم اور ایس کا موروں ہے کہ دوجات واقع میں کا مقدود اور اور اور اور اور انتقال م متام اماران کی بداری کی مقدود کے اور اس کی ادامل ہے کہ ان کا موجد کی واقع مدد ہوئے گئے اگر موجد متحدد ہوئے کے اس

س خارتی کا خان شرق اس ان عالم اور در روی اور ای طریقت این کانگلی کا ملایه می دادید آقه که اور داده بوگرا اید قبائل نے اپنی محلق اور قریم نر پیلیل اس دکمل کا ذکر کر باجداس کیا عدر نے نجر اس دکمل کا ذکر فر بایا جراس کے باہر ہے کیکٹ انسان اپنے اعمری نشانغدن کو باہر کا شاخت کیا بہت نہادہ چھائے ہے۔

اس آیت بن فرمایا ہے کہ آسان اوپر سلے بین اور ایک دوسرے کے اوپر منطبق بین طالانکدا وادیث سے بدنا بت ہے کردو آسانوں کے درمیان یا چی سوسال کی مساف ہے۔ (شن ترقی افرالدے سند ۱۳۹۸ سندا جربتا ہیں۔)

ل دورا می بون سے درمیان یا چاہوساں اصافت ہے۔ کہ سرمدن انھریجہ ۱۹۹۸ء استدائیں ہاں۔ یہ) اس کا جماب ہیے کہ آسان ایک دومرے پر مشعباتی میں اس سے بیدانہ خیس آیا کردہ ایک دومرے سے ممال میں اور پیاز کے چھکوں کی طرح آیک دومرے سے جوے ہوئے ہول دوآ سمان ایک دومرے سے منقصل ہونے کے باوجود اور سے اور

بیاز کے چھوں کی طرح آلیک دومرے سے ملے ہوئے ہوں دوآ سمان ایک دومرے سے منصل ہونے کے باوجوداد پر تھے اور ایک دومرے پر منطق ہوگئے ہیں۔ دومراسوال ہے کہ آئی تر: ۱۲ میں کہا ہے: ان (آسانوں) میں جائے کو دوش کر بایا حالاتکہ جدید سائنسی تحقیق کے مطالق

نوح:۱۸ دعاش فریای: ادرانشد خیمین زشن سے اُگلاہے 6 کجرتم کو ای زشن شراونائے گا اور دوبارد تم کو لگائے 20 نسان کوزشین سے پیدا کرنے کی اقتصاب

ال آیت پر بیا متر الل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت عمی فریائے۔ اس آیت میں کہ دائش ایس کے مکو کشف بیدا کیا ہے اور قرآ میں جمیر مشرک کو کار فریائے۔ منگری الوکٹ انکام من منطقہ فیز (اقل می)

المُنْ الله الله الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة الم

اس اعتراض كا جواب بيد ب كداد ب حداجد حضرت آدم عليه السلام لين اوروه ماري السل بين اوران كوالله تعالى ف

جلددوازدتهم

تبارك الّذِي ٢٩

تبا، القآ،

17

منی سے پیدا کیا ہے تو چھکدامسل انسان کواللہ تعالی نے مٹی سے بیدا کیا ہے تو اس جب سے فرمایا: ہم نے تم کواس زیمن سے بیدا كما الك اورسورت مي الله تعالى في جهارى طقت كتفصيل سي بيان فر مايا ب اور نے شک ہم نے انسان کوشی کے خلاصہ سے بیدا فرمایا O

وَلَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْمَانَ مِنْ سُلْلَةٍ قِنْ طِيْنِ أَنْهُ مَعَلَنْهُ نُطْفَةً فِي قَرَادِ قَكِيْنِ ۞ ثُوَّ خَلَقْنَا التُطْفَةَ عَلَقَةً

پحرہم نے اس کومضوط جائے قرار میں نطفہ بنا کردکھاں پھرہم نے نطفه کو جما ہوا خون بنا دیا' پھر جے ہوئے خون کو گوشت کی ہوٹی بنا دیا' پھر گوشت کی بونی سے بذیاں بنائیں چر بذیوں کو گوشت بہنا دیا

تَعَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فُكَوْنَا الْعِظْمَ المُناتَّةُ اَنْشَانَهُ خَلْقًا أَخَرُ فَتَهْرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ﴾

پھر ہم نے (اس میں روح وال کر) ایک اور مخلوق بناما سواللہ بردی (المؤمنون:۱۳٫۱۳)

بركت والا ب جوسب سي بهتر بنان والا ب0

اس اعتراض کا دوسرا جواب میہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور حیش کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور حیض کا خون دونوں غذا سے بنتے ہیں اور غذا گوشت اور سزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سبزہ کھانے سے بنآ ہے تو غذا کا رجوع اور ماک مبر یول کی طرف ہے اور مبریاں پانی اور ملی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں تو خلاصہ بیرے کد نطف اور حیض کا خون زمین کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے البذار کہنا تھے ہے کہ ہرانسان مٹی سے بیدا ہوا ہے۔

ال اعتراض كاليسراجواب بيب كه حديث من ب:

حضرت الو ہر ریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیٰہ وسلم نے قرمایا: جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چیٹر کی جاتی ہے ابوعاصم نے کہا جم حضرت ابو بحرا ور عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں یا سکو گئے کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے ہے۔

(حلية الاولياء ع ٢٣ م ٣١٨ - رقم الحديث: ٢٣٨٩ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٣٨٨ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فرمایا: ہرانسان کواس مٹی میں فن کیا جانا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا۔ (مصنف عبدالرزان رقم الحديث: ٦٥٣١ مطبوعه كمت اسلاي بيروت ١٣٠٣ هـ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ زئین سے مٹی لے کراس کی ناف کا ٹے کی جگہ پر رکھتا ہے اس مٹی بین اس کیا شفاء ہوتی ہے اوراس بین اس کی قبر ہوتی ہے۔ (مصنف عبدالرزان رقم الحدیث ۲۵۳۳ مطبوعہ بیروت)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جمن سے وہ پیدا کیا جاتا ہے ختی کداس مٹی ٹیں اس کو ڈن کیا جاتا ہے اور ٹیں اور او بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بیدا کیے گئے ہیں اورائ مٹی سے ہم اٹھائے جا کیں گے۔ (فردوں الا خیارج میں ۲۳۵ المایا کی المصنوعة ج اس ۲۸۱)

حصرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیس اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے میں۔(فردوں الا خبارج میں ۲۰۰۵ قریت: ۴۲۷۵ کنز احمال قم الحدیث: ۳۲۲۸۳ تنز بہالشریعہ جامی ۳۳۹ نوح: ٢٠٠٠ اللي فرمايا: اور الله نے تهمارے ليے زين كوفرش بنايا ان تاكيتم اس كے كشاده راستوں ميں چلتے بجرتے

> رنهو ٥ نون: ۲۰ میں 'فیجاجا'' کالفظ ہے' یہ' فیج'' کی جمع ہے'اس کامعنیٰ ہے: کشارہ راستہ۔

ن الله جمال قر يتر يد بدول كم ماه كري كم ادر ان مع موف بدار كافر بيدا مدل 0 و موف بدار كافر بيدا مدل 0 و موف ا كرت الحقوق في كر كو الدوالات كافر الرقرى حكال بدوس محرف من المان كر متو دال ماه الدوس الله والدوس المحدد والمتعادد التقالم من المان كرا من الدوس كري المان كرا من الدوس كري المان كرا كرا كرا التقالم من الاستكرا في المنافذة من الاستكرار في المنافذة التقالم من الاستكرار في المنافذة التقالم كري الاستكرار في المنافذة التقالم كري الاستكرار في المنافذة التقالم كري الاستكرار في المنافذة المنافذة التقالم كري المنافذة التقالم كري المنافذة التقالم كري الاستكرار في المنافذة التقالم كري المنافذة التقالم كري المنافذة التقالم كري المنافذة 
تمام ایمان والے مردول اور تمام ایمان والی عورتول کو اور طالموں میں صرف ہلاکت کو زیادہ

يبارك الَّذي ٢٩ — ٢٨ — ٢١

اللّه تعالَى كالرشاد ہے: توس نے كہانا ہے بمرے دب النّهوں نے بمری تخم عدولى كا دور نهول نے اس كى جدوى كى تنهوں نے اس كے مال اور اواد بھى تقصان كے سواكو كى اصافہ تيكى كيان اور انہوں نے بہت بيڑى سازش كى 0 اور انہيں نے كہا: تم اپنے متعودوں كو برگز نہ چھوٹا کا دور اور سال اور فيتون اور قبول اور قرئو کرور نرق چھوڈ 10 اور ہے تک انہوں نے ب كم كم داد كر مان (زر تاریخ)

و اراہ کردیاں اور است. کفارِنوح کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں

س سے بیکیا تھوں میں بیتا یا تھا کر حضرت فون طبیدالطام نے اپنی قو موافد تھائی کی قوجید اورا پی وسالت پر ایمان مال نے کا وقوت درکا اور ان کے سامنے اللہ تھائی کی قوجید پر والک چیش کے اور ان آیا ہے میں بیتا یا ہے کہ حضرت فوق علیہ اسلام کی قوم نے ان کی وقوت کا کیا جواب دیا۔

فوج: ۱۱ بن میدنایا ہے کہ ان کا تو ہے ند مرف میر کہاں گائم عدد کی کا بلد حضرت فور تا مید اسلام ہے مقابلہ میں ان کے قانوں کی اطاعت کی عوائل حضرت فور کل بڑھ ہے بحک اور خالف مینی اور بیٹری کے واقع مینے بھن کی اطاعت ان کو کو گیا فائدہ دلئی بھنا کمائی تھی اور ان کے دنیا شک کیا تام آتکے تھے شاتم فرے بھی بھن کی دوتی اور اطاعت ہے ان کو مبارک قصمان کے اور کچھ حاصل شرقات حضرت فرح اعدام اسلام کی قوم حضرت فورخ کو کچھوڑ کران کی اطاعت کرتی تھی

فوج:۲۳ می فربلا حضرت فوق کی قوم کے بڑے بڑے بڑے متوداروں نے اسے اطاعت کُر اور ان ورفنا یا اور حضرت فوج علیہ السام کے ظاف سازش کا واکم کے ناقت اوگوں کو حضرت فوج ملیہ السلام کے ظاف مجزکا بڑے تنے اور حضرت فوج تا ملیہ السلام بے حصلتی تاکشتن باغی کہتے ہے قرآن تا بھیرنے دیگر مودوں میں ان کے دو اقوال نقل کے چیما فرمانیا

ہے حقاق نائشی ہائی کے علاقر آن بیرنے دیکر مورق میں میں ان کے دوراقو ان کل کے بین فریدا فال السکار کوئٹ فارم اوال کا اللہ فوٹھ کے اللہ فیٹھ کے اللہ کے اس موروں نے کہا: بہم آم کومری کم راہ میں میں (الامراف ) ۔ بہ کے جانب کا اللہ کے اللہ کا اللہ

كان الكذاا الذي تكفلا إلى يقد وه فاطلا الأركبية كان الكذا اللذي الكذي المستقط المستق

ولا 'سواع' بغوث' بعوق اورنسر وغير ما كى تاريخى حيثيت المام الإعفر نمد بن بريطبرى متوفى ۱۳۵ ال آيت كي نغير شما الخي سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں:

تيبار القرآن جاير

محمد بن قیس نے کہانیہ بت (وو مواع میوٹ میوق اور نسر) حضر ت آ دم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے اور ن کے پیرو کارتھے جوان کی اقتراء کرتے تھے جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے بیرو کاروں نے کہا: اگر ہم ان نیک وگوں کے مجمعے بنالیں تو پھر ہم کوعمادت کرنے میں زیادہ ذوق اور شوق حاصل ہوگا سوانہوں نے ان کے مجمعے بنالیے ٔ اور جب یں نسل بھی فتم ہوگئی اور دوسری نسل آئی تو آبلیس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہتمہارے آ یا وَاحِدادان مجسموں کی عمادت ارتے تھے اور ان بی کی وجہ سے ان پر بارش برسائی جاتی تھی 'سوبعد کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کردی۔

(جامع البيان رقم الحديث:٣٤١٥٣)

قادہ ان آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ وڈ دومہ الجندل میں بنوکلپ کابت تھا' ادرسواع رباط میں بذمل کا بت تھا' اور ليغوث جرف مين مرادكے بنوغطيف كابت تھا أبدسا ش تھا بيوق للح ميں بعدان كابت تھا اورنسر ذى كلاع كابت تھا جوتمير ے تھے قادہ نے کہاندوہ بت تھے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی مجر بعد میں اہل عرب نے ان کو اپنا معبود بناليا\_(جامع البيان رقم الحديث: ١٥١٦)

المام عبد الرحمان بن محمد ابن الي حاتم متوفى ١٣٧٤ هذا في سند كرساته روايت كرت بين:

عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام بیار ہوئے اور ان کے گرد ان کے بیٹے تھے ان میں وڈ 'یغوٹ' سواع اور نسر تنے اور و دّان كےسب بور يے الله اور سب قرياد و نيك تنے . (تغير الم اين الى عاتم رَّم الحديث:١٨٩٩١) الم الوجعفر نے ودّ کا ذکر کما اور کیا: ودّ مسلمان شخص تھا اور بہت نیک تھا اور اپنی تو م میں بہت محبوب تھا' جب وہ نوت ہو کیا تولوگ اس کی قبر براوش بابل بین گے اور اس کی بادیش رونے گئے جب الیس نے ان کی آ ہ وزاری کو دیکھا تو وہ ان کے یاں انسانی شکل بیں آیا اور کینے لگا: اس شخص کی یادیش میں تمہارے رہے وغم کاد کھیر ما ہوں تمہارا کیا خیال ہے ہیں اس مخص کی مثال كا ايك محمد تهمارے ليے بنا دول تم اس مجمد كواتي مجل ش ركھ لينا كجرتمبارا دل بمل جائے كا انہوں نے كها: بال تھیک ہے سواس نے وڈ کی حش کا ایک مجمہ بنا دیا اور امہوں نے اس کوا تی مجلس میں رکھ لیا 'اور وہ اس کو یاد کرتے رہتے سخ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ اس کو بہت ماد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں ہے کہا: کیا خیال ہے میں تم میں ہے ہرخض کے گھر میں وڈ کی مثال کا ایک مجسمہ بنا گررکھ دول ان لوگوں نے اس بیش مش کوتیول کرلیا اور وہ ان جسموں کو دیکھ کروڈ کو یا دکرتے رہے مجران کی نسل نے اپنے آیاء واحداد کو بیکرتے ہوئے دیکھا اور وہ پیجول گئے کدان کے آیاء واحداد صرف ان بتوں کو و کمپیر رود کو یاد کرتے تھے منٹی کہ انہوں نے اللہ کوچھوڑ کران بنوں کوانیا معبودینا لیا مجروہ نسل درنسل ان بنوں کی عبادت لرتے رہے ٔ اوراللہ کوچیوڑ کرجس بت کی سب سے پہلے عیادت کی گئی وہ ود کا بت تھا۔ (تغییر امام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۹۹۷)

عافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٩٧٧ه لكهت إن:

محد بن قیس نے کہا ہے کہ یغوث بیوق اور نسر حضرت آ دم اور حضرت نوح علیما السلام کے درمیانی عبد کے لوگ بیل میر بہت نیک لوگ تھے اور ان کے بہت پیرو کارتئے جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے بیرو کاروں نے کہا: اگر ہم ان کی مثال کے جمعے بنالیس تو ہماری عوادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہوگا مجرانہوں نے ان کی مثال کے جمعے بنالیے مجر جب اُن کی نسل ختم ہوگئی اور ان کی دوسری نسل آئی تو املیس نے ان کے دیافوں میں پہ خیال ڈال دیا کہتم ارے آباء واجداد ان بتوں کی عبادت تے تھے اور ان بی کی دیہ ہے بارش ہوتی تھی سوانہوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔اس کے بعد حافظ این کثیر نے حافظ ابن عساكر كى بيردوايت تقل كى ب

سار القرآر

حافظ ابن عساكر نے جعزت شيث عليه السلام كي مواخ ميں به روايت ذكر كي ہے: حضرت ابن عباس رضي الله عنبها نے فرمایا: حضرت آ دم علیه السلام کی جالیس اولا د ہوئی میں بیٹے اور میں بیٹیال ان میں سے جوز ندہ رہے وہ حاتیل اور قاتیل تھے اورصالح اورعبدالرحمان جن کا نام عبدالحارث رکھا تھا اورود کوئی شیث کہا جاتا تھا اوران کوھیۃ اللہ بھی کہا جاتا تھا اوران کے ہمائیوں نے ان کومر دار بنادیا تھا اوران کے بیٹوں کے نام سواع کینوث بیوق اورنسر تھے۔

( تاريخ وشش الكبيرج ٢٥مس ١٨٥ واراحيا والتراث العرلي بيروت) ( تفتير ابن كثيرج مهن ٢٠٠٥ وارالفكر بيروت ١٣٩٩ هـ )

امام رازی نے تفسیر کبیرج • اس ۲۵۷ میں ُعلامہ قرطبی نے بر ۱۸ میں ۱۸۱ میںُ علامہ بغوی نے معالم التو مل ج ۵ص ۱۵۷ میں اور علامہ آلوی نے روح المعانی جر ۲۹ س ۱۳۳ ایس ان روایات کونقل کر کے ان پر اعماد کیا ہے۔

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٤ه لكيت بن:

بي بحى حكايت بيأن كى جاتى ب كدوة كابت مردك صورت كا تفائسواع كابت عورت كي صورت كا تفا يغوت كابت شيركي صورت کا تھا ایعوں کا بت گھوڑے کی صورت برتھا اور نسر کا بت گدھ کی صورت کا تھا اور مید حکایت ان تھر بحات کے منانی ہے کہ میہ بت نیک انسانوں کی صورتوں پر بنائے شکتے متے ادر پینشر یحات ہی اصح ہیں۔

(روح المعاني تروم موسلا دارافكر بيروية إيمامانه)

واضح رے کے سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس اصح روایت کو اختیار کیا ہے۔

(تغنيم القرآن ٢٠ ص ٢٠ الوارة ترجمان القرآن الامورا١١١١ه) اس روایت کی تحقیق کد کفار مکه جن بتوں کی عبادت کرتے مختط میدوہی بت ستھے جن کی کفار نوح عبادت كرتے تھے

حضرت نوح علیہ السلام کی توم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی ان کے متعلق امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ بیرحدیث روایت کی ہے:

ابن جرت کے ہے روایت ہے کہ عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ قوم نوح جن بتوں کی عبادت كرتى تقى وه بت عرب مين اب بھي ٻين أر ہاوڏ تو وہ دومة الجندل مين بنو كلب كامتجود بئر بإسواع تو وہ بنريل كامتجود بئر بإ يغوث تووه مراد كامعبودئ كجربوغطيف كاجوف عس سياك ياس معبودئ ربايعوق تؤوه بمذان كامعبود ب اورربا نسرتو ووحمير كا ذی الکلاع کے لیے معبود ہے مید حضرت نوع علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے اساء میں جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں بیات ڈالی کہ جن عجاس میں وہ بیٹھے ہیں وہاں ان نیک لوگوں کے مجسم بنا کر رکھ دیئے جا كيں اوران نيك لوگوں كے ناموں بران بنوں كے نام ركھ ديئے جائيں چرجب تك ان لوگوں كي سل باقى رہى ان بنوں كى عبادت نبیس کی گئی اور جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان کاعلم شدر ہاتو ان کی عہادت کی جائے گئی۔ لاسی ابخاری رتم الدیت ۱۳۹۰۰ أمام بخاری کی اس روایت پریداعتراض ہوتا ہے کہ تُقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ودّ حضرت آ وم علیہ السلام کا بیٹا تھا'

اورای کا نام شیث تھا اور باتی و د کے بیٹے تھے اور بہاوگ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت بہلے گزر چکے تھے اور بہ حضرت نوح علیہالسلام کے زمانہ کے صالحین مہیں تھے۔

اوراس پر دوسرا اعتراض حافظ این حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے نے سند کے لحاظ ہے کیا ہے کہ اس حدیث کوعطا خراسانی نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے طالۂ کیے عطا ٹراسانی کا حضرت ابن عباس سے ساع نہیں ہے لیڈا اس حدیث کی سند منتقل ہے ہیں مدورے صوف ہے پیگر اس کا ایک کرور مراجاب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی سمد شمار خواط ہے مراور طلا خوار ابنی عدود مجلسوطا ہیں اور اس برزی کے آئی کہ وطاع من ابنی رہاں ہے جی روایدے کیا جوادر نے بات امام بخاری ہے کہیے گاور دہ کئی ہے پیکڑسان کے مدورے وارد کرکسے کی خرکھ اسٹال ہے۔ رائج اماری ایک سری مداری اس سات وار

علامہ بدرالزی پینٹی متوقی ۱۸۵۵ ہے نے اس جواب کروڈ کروڈ سیٹروڈ کھنے ہیں: امام جازی کا موسیف السے نے کے لیے انسان کی تر طوانکر کا اس کو مشکل کے کسان سے بیٹی شاہ و کساس مدیث کی معرف میں بین کا موسیف میں میں میں ہے کہ کی چرکی گھیں ہے تیز جس مدیث میں مطافر اسانی منفر دیواس کی مدیث کی اعلام ملم وادرک نے ہیں۔ امراد جانوان ماہ انسان ماہ کہ بیادہ کے دوسات انسان

اس دوایت پرسب ہے تو ی اعتراض امام رازی نے کیا ہے وہ لکھتے ہیں ۔

یر پائی بنت مب سے بزے بت شے گئر ہے بنت حضرت فون علیہ السام کو آم سے الل مرک طرف عثمل 18 نے گئر و ڈ پڑھی بنا دیگیا اور الدران کا بھا کیا گئوٹ نے ڈی کا اور گیا اعدال اور اگری کا کا 18 نام ہے سے الل مم کا موجود ک ورور فوٹ کیا باجا تھا 'اور اگئی کر سے میں 10 طبر 2 اکد ہے 19 اور اکا بھی اگل کے طوف الک سے داند شن آم ام والم مجلی کا برے کے بھی کا کے اور ورک المرف شکل بوٹ کا اور کیا تھی کا میں بھی سے اسام اسام اس اور ان کا کھیا کہ کے ا راجو کئی کے سے ان کے گئے اور ورک المرف شکل بوٹ کا اور کیا تھی گئی ہے کہ حداث فرق علیہ السامان اس اور کا کھیا

حسن نے رسال ام جو سے نکافیڈن کے بیت مشن ہے۔ اگر کردن اس بدون اداران امرانی در شامانی در شامانی در شامانی ان والاک کا دام ہے کہا تھے گئی کر کرب عی اس جو ای پیش بوائی کی حضر میں اسلام کا کی تو سکے سالمین کی صورول کے بھی میں امدرون ہے میں میں کی حضر سالم میں اسلام کا میں میں کمی کی کا کہا تھا کہ اسلام کی میں میں ک اس واجع ایک کا کہا تھا کہ سرستار کا بھی اسلام کی اس کا میں کا دوران کے میں اس کا میں کہ

ان نامول کا دکر کچھلے لوگوں سے شنع آئے بھے و انہوں نے نے بھول کے بھی دی نام دکھ کے۔ نوح ۱۳۲۰ میں فر بلا: اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو تم راہ کر دیا اور (اے بیرے رب! ) کا المول میں صرف کم

رادی کوزیاده کرنا0 حضرت نوح علیه السلام کی دعا کی توجیه اوراس دعا کو بدد عا کینے کی ندمت

حضرت فرح علید السلام نے بیدتایا کہ ان کا فرم دادوں نے بہت اوگول کوگم راہ کر دیا ہے اور ان کو بیشل مگل مشغول کر دیا ہے تھ اس سے نگام ہو تا کہ کہ تاہدی کہ ہے ہو کہ کوگم راہ کر دیا ہے۔ اس کے بعید حضرت فوق علیہ السلام ان کے خلاف دنا کی کرا سے الشہ الان کی کم انٹی کو اور ٹیا وہ کر دے۔

اس جگر سے وال داور دونا ہے کہ حضرت آور تا دیا المنام کو آئی آئی جو ایسان دینے کے لیے میوٹ کیا گیا تھا آنہوں نے ان کے کم اور وقت کی وہا کیوں کا جمال ہے ہے کہ حضرت فرق علیا المنام کو خشاہ دیشکی تھا کہ ان کو کہ انجام کے محالات دواجائے کا ادران اور وزی نگر کم ان اس کے اس کے خشان کا خشاہ بھی اگر دواجائے کہ اور کہ دواجائے کے مخالات کے مخال جو دو حضرت فرق علیے المائی کے خطاب کی کا دواجائی در کا محمد المنام کا کہ اور ایسان کے خطاب کو اور ایسان کا جا وہ حضرت فرق علیے المائی کے خطاب کی کا دواجائی در کر محمد المنام کیا سازی میں کا محالات کیا دواجائی اور دواجائے اس کا بھی کمان احداث سے دواجائی افزار دواجی سے کا مطالب اس مواجائے مائی اداری کی دواجائے کا میں اس کا مطالب کے دائی اور دواجائے کہ در سے اس

بلددوازوجم

اس لیے فرمانی کہ جلدان کا پیاندلبریز ہوجائے اور ہلاک کر دیتے جائیں۔(معادف افتران ج ۸س ۲۷۵)سید مودودی نے لکھا ے وہ اپنی قوم سے یوری طرح مایوں ہو چکے تھے ایسے ہی حالات میں حضرت موکی نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں . نتیرے مرحلہ میں بڑنج کر دیکھ لیا کداس قوم میں جتنا جوہر تھا وہ لکل آیا ہے اس کے من جانے میں ہی خیر ہے۔ ( تدبر آن ج ٨٥٠٠ )آن جوابات كى ركاكت طاهر بود وحقاح بيال تيس

اس آیت کی تغییر میں اور اس کے بعد کی آیات کی تغییر میں مفتی محی شفیح دیویندی متونی ٣٩٦ الم سید ابوالا علی مودودی متونی ۱۳۹۹ھ اور شیخ این اسن اصلای نے لکھا ہے کد حضرت نوح نے این قوم کے لیے بددعا کی اور سید مودودی اور امین احس اصلاحی نے اس بحث میں معترت موی علیہ السلام کا بھی حوالہ ویا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے بدوعا کی تقى = (معارف القرآن ج٨٣ ١٤ ٥ تقنيم القرآن ج٣٣ ٢٠ تذبرقرآن ج٨٣٠٠) بيران انبياء كرام كليم الهلام كي شان ميں شديد ہے ادلی اور گستاخی ہے انبیاء علیم السلام کا کوئی فعل یا قول برخیس ہوتا ان کا ہرقول اور فعل امت کے لیے نموشہ اور حسن ہوتا ہے' اس کی تغییر میں بول لکھنالازم قعا کہ حضرت نوح علیه السلام نے اپنی قوم کی ناکامی اورنا مرادی کی وعا کی یاان کے خلاف عذاب زیادہ ہونے کی دعا کی جس طرح ہم نے لکھا ہے۔

نوح: ۲۵ میں فرمایا: موان کوان کے تنگین گناموں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا کہی فورا ان کو آگ میں جھو لگا گیا تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں اپنا کوئی مددگارنہ ماما O

عذاب قبر کا ثبوت اوراس پرشبهات کے جوابات

اس آيت مين من عطينتهم "من جاريج وومعول مقدم باوراس كاعال" اغوقوا "مؤخر باوراقديم" ما حقد

التاحيو "مفيدهرب اس ليهم في اس كاترجمه كياب سوان كوان كے گنا ہوں كى وجہ سے ہى غرق كما گما۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: ''اغو قوا فاد خلوا نادا ''اور''فاء ''تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے اس لیے ہم نے اس كاتر جمد كيا ب: (ان كو) عُرق كيا كيا لهى فورأان كوآك يس جمولكا كيا\_

ا ان علاء نے اس آیت سے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے کیونکسان میں جوفر مایا ہے: ان کوفورا آگ میں جھوڑ کا گیا اس ے مراد دوزخ کی آگ میں بے کیونکہ وہ عذاب تو قیامت کے بعد آخرت میں دیا جائے گا لہذا ان کوفورا آگ میں جو تکنے کا معنیٰ یہ ہے کدان کوقبر کے اندر آ گ میں جھوٹکا گیا۔

منکرین عذاب قبر کتے ہیں کہ قوم نوح کے کافروں کی قبریں کہاں بی تھیں جواس سے عذاب قبر مراد لیا جائے ؟اس کا جواب ہے ہے کہ عذاب قبر کی بحث میں قبر سے مراد معروف قبر نہیں ہوتی لین گڑھا کھود کر اس میں میت کو ڈن کیا جائے اور اس کے اوپر اونٹ کے کوہان کی شکل میں مٹی کو برابر کیا جائے بلکہ اس سے مرادوہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد رہے خواووہ جگه دریا مویاسمندر مویاسی درنده کا پیپ مو۔

منكرين عذاب قبركا دوسرااعتراض بيد ب كماس آيت ش"فباد خلوا نادًا" "كايد يمنى نيس ب كدان كوفورا آگ بين جیونک دیا گیا بلکساس کا بید من ہے کہ قیامت کے بعدان کو دوزخ کی آگ میں جھوٹکا جائے گار ہا بیر کہ بیر قومستقبل میں ہوگا اوراس آیت میں ماضی کا صیفہ بے جس کا معنی ہے: ان کوآ گ میں جمونک دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جس کام کامتنتال مس تحقق اور دوع علین مواس کو ماضی کے ساتھ تغیر کیا جاتا ہے "کو یاوہ کام مو کیا مجیسے قرآن مجید میں ہے۔

اور جنت والول نے دوزخ والول کو نکارا۔

وَنَاذَى آحُونُ الْحَنَّةِ أَصْلِتَ النَّارِ الإعراف ١٩٧)

یر میں ماضی کا صیغہ ہے حالا نکدیر یکارنا قیامت کے بعد آخرت میں ہوگا گر چونکداس کا دقوع اور تحق یقی ہے اس لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ای طرح زیر بحث آیت میں بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کے صیفہ کا مضارع کا لن كرنا جاز باور باضرورت شرق قرآن مجيد كى لقط كوجاز يرمحول كرنا جائز نيس برا" وَذَالْتَى اَحْعَاتُ الْمُتَلَةَ القالي القال " (الامواف ١٣٠) تو اس آيت كامعتى اس وقت تك تيج نين موسكاً بب تك ماضي كومستقبل ك معتى مين ندليا

جائے اور 'اغرقوا فاد خلوا نارا''میں اس لفظ کو ماض کے معنیٰ میں تا بر ارد کے کرمعنی سی سے اور اس سے مراد قبر کی آگ ع القراس آيت كو و فادى اصحاب الجنة "رقياس كرنا درست فيل ب-

سكرين عذاب قبر كالتيسر لاعتراض بيب كه جوفض ياني ش ؤوب جانا ہے بهم و يجفتے بين كداس كى لاش كئ كى دن تك شطح آب پر بردی رہتی ہے اس صورت بیں بید کہنا کس طرح سمجے ہوگا کہ اس کوآگ جلا رہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا شخص اس كاجراء اصليه عارت إوراجراء اصليه انسان كروه اجراء إن جواس كى بيدائش ك كرموت تك السين برقر اردیج بین انسان کاجیم گختا پڑھتا رہتا ہے اور وہ اجزاء اس میں مشترک رہے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے قواس کےجیم کا وزن چار پویڈ ہوتا ہے اور جوانی میں اس کے جم کاوزن ڈیڑھ سوے دوسو پیٹر تک ہوتا ہے اور بڑھائے میں اس کا دزن ایک سو بیغے نے ڈیڑھ مو پوٹڈ تک رہ جاتا ہے ای طرح بیار کی اور صحت کے اشرار نے بھی اس کا وزن گھٹیا پڑھتا رہتا ہے گھر ہم کس بنیاو پر کتے ہیں کہ بدوئی انسان ہے جو چار بیٹ کا پیدا ہوا تھا أوراج اواصلیہ کے علاوہ اس کے جم کے تمام ادوار پس اور کو کی چیز مشترک نہیں ہوتی اُروح کا تعلق بھی ان بی اجر اواصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مرفے کے بعد انسان خواہ دریا میں ہویا درشدہ کے پیٹ میں ہواللہ تعالی اس کے اجزاء اصلیہ کو باتی رکھتا ہے اوران عی اجزاء پرعذاب اور تواب کا ترتب ہوتا رہتا ہے۔

نوح: ٢٧-٢١ من فريايا: اورنوح نے دعا كى: اے ميرے رب از مين بركافروں ميں سے كوكى يسے والا ندچيور O ب شک اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندول کو گم راہ کریں گے اوران سے صرف بدکار کافر پیدا مول کے O

اگریداعتراش کیا جائے کہ حضرت اوح علیہ السلام کو کیے معلوم ہوا کہ ان کافروں کی جواولا ذیبیدا ہوگی وہ بدکار کافر ہی ہو كى؟ أَنْ كاجواب بيب كدان كواس كاعلم الله تعالى كرار شاداد رتج بدع وار باالله تعالى كاار شادتو وه بيب:

ہے تک آپ کی قوم میں سے جوائیان لا یکے ہیں ان کے إِنَّهُ لَنُ يُؤْمِنَ مِنْ مَنْ مَنْ عَلْمُ الْأَمْنُ عَلَّا أَمَنَ علاوہ برگز کوئی اورائمان ٹیس لائے گا۔

اورتج بدكا معامله بيب كدهنرت أورة عليه السلام إيى قوم شي ساز هانوسوسال رب اوراس طويل عرضه من صرف التى (٨٠)لوگ ایمان لائے باتی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور وہ اپنی اولا د کو قصیحت کرتے تھے کہ ان کی بات ند سنتا ' مد بہت بڑے حبوبے بین اور جب وہ مخص مرجاتا تو وہ اپنی اولا د کوالی ہی تصبحت کرتا تھا اوران کی نسل ورنسل میں جوبھی پیدا ہوتا تھا وہ ہد کار کافر ہی ہوتا تھا۔اس آیت کی دوسری توجیہ ہے کہ جھڑٹ توح علیہ السلام کی مزادیقی کماے اللہ! تیرے علم اور تیری تقتریر میں ر مقرر ہے کہ ان کی اولا د میں سب کا فراور بد کار ہی ہول گے۔

نوح: ۲۸ میں فرمایا: اے میرے دب! مجھے معاف فرما اور میرے ماں باپ کو اور ان کو جو میرے گھز میں ایمان کے ساتھ اظل بوا اورتمام ایمان والے مردول اور تورتوں کو اور طالموں شی صرف بلاکت کوزیادہ فرما O تضرت نوح عليه السلام كي دعا يراعتر اضات كے جوابات

تضرت نوح عليه السلام ك والد كانام مك بن موطيع اوران كي والده كانام م يحتى \_ (روح العانى جوم ١٢٨) اور معزت نوح کے والدین مؤمن تنے کو تک کافر کے لیے دعا کرنا جائز قبل ہے یا اس سے مراد ہے . معرت آ دم علیہ الملام تك ان كي سلساء نب علمام آباء اورامهات.

تعزت نوح عليه السلام نے سب سے بہلے اپنے ليے دعا كي تاكه مدي ظاہر ہوكہ انسان سب سے زيادہ خود اللہ تعانى كى مغفرت كالتخاج بي مجرات والدين كے ليے دعاكى كونكه الله تعالى كے بعد انسان يرسب نے زيادہ احسان اس كے والدين كا ے اس کے بعد تمام مؤمنین کے لیے ذعا کی اور اللہ تعالی ہے دعا کرنے کا میں طریقہ بے خضرت فوج نے اور حضرت إبرا بيم علیدالسلام نے ای طریقہ سے دعا کی ہے۔

اہیے اینے والدین اور تمام مؤمنین کے لیے مفخرت کی دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے بلاكت كى دعاكى اورفرمايا اورطالمول بين صرف بلاكت كوزياده قرما

افغل اوراوٹی ہیے کہ ہر حال بٹن کفار کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے اس ویہ سے حضرت نوع علیہ السلام نے اس ظاف اولی دعا پر پہلے ہی اینے لیے مفقرت کی دعا گی کیونکہ آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا اس لیے کی تھی کہ وہ آپ کو ایذاہ پہنچاتے مٹھے اور آپ کے بیغام کو قبول نہیں کرتے سے اس لیے ان کے خلاف دعا کرنا پیڈا ہران سے انقام لینا تھا ای

جیرے میدان حشر میں بھی جب لوگ حضرت نوح ہے شفاعت کے طالب ہوں گے تو وہ گریز فر ما کیں گے۔ اس مقام پر بیامتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے ان کی قوم کے کافروں پر جوطوفان آیا اس کے متیجہ

میں بے بھی غرق کرویے گئے حالانکدوہ مكلف نہ تنے اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات ہيں: (1) مطوقان آنے سے حالیس سال یا ٹوے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو یا ٹجھ کر دیا تھا اس لیے طوفان کے وقت ان

کی کوئی نابالغ اولا دندھی اوراس کی ولسل بیہ ہے کہ ان کے ہاں اولا و پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیضروری تر ارویا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور جب انہوں نے استغفار نہیں کیا تو ان کے باں اولا دنہیں ہوئی' جیسا کہ اس آیت نے طاہر ہوتا ہے:

پُن بٹن نے ان سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو (اٹی قولہ تعالی) وہ مالوں اور بیٹوں سے تبہاری مدوفر مائے گا۔ (نوح:۱۱) اس آیت کامفہوم خالف نیے ہے کہ اگر وہ استعقار تین کریں گے تو ان کے بال اولا وٹیس ہوگی اور جب انہوں نے

الله كي طرف رجوع فيس كما تو ان كه مال اولا دفيس موليَّ أس ليه طوقان سے مسلكو كي ما التي بيوميس تعا۔ (٢) اگر بالفرش طویفان سے پہلے یے ہول تو ووطوفان ان کے لیے بین موت کا شب بنا اور وہ ان کے حق میں عذاب نہیں ہوا۔ مورت نوح كي تفيير كااختثام

للد تعالیٰ کا بے عدد حیاب شکر کے کہ آج ۱۸ ارتج الاقل ۱۳۲۱ کہ ۱۸ ریل ۲۰۰۵ ویدروز پیر بعداز نماز عصر سور و نوح کی نغیر کمل ہوگئا اے میرے دب! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر کمل کرادی ہے تر آن مجید کی ہاتی سوروں کی تغییر بحى كمل كرادے أور ميرى ميرے والدين كي ميرے اساتذہ اور احباب كي اور قار كين كي اور تمام مؤمنوں كي معفرت فرما۔

وأحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المدنبين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه وازواجه وفرياته وامته اجمعين.



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

سورة الجن

مورت کا نام اور وچریشمیر ای سورت کا نام الجن بها کیونکه ای سورت کی حسب ذیل آیت بی الجن کا ذکر ہے:

ں ایت نیں اور کر ہے۔ (اے ربول بحرم) آپ کیے کہ بے شک میری طرف میر وق کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے کہا: ہم نے آیک ججب

قُلْ أُوْجِيَ إِنَّ آخَهُ السَّتَهَمَّ لَقَرُّ مِِّنَ الْجِنِ فَقَالُهُ ٓ إِنَّ السِّمُعْنَا قُوْلُوَا عَجَبًا ﴿ (الرِّنِ !)

قرآ ن سا ٥

تَالُوْرَاكَ سَمِعْنَا قُرْاكًا عَجَبًا ﴿ (اَبُن ١٠)

یں مورٹ جنا سے کا دول سے مجاتش ہے کیکٹ جب انہیں نے تعارے کی میرٹا فیسطی اللہ علیہ وکم سے قرآ ان مجید کی علاوت کی تو وہ آپ کے اور ایمان ہے آئے جنات ایک اپنے عالم مش بین کر تم انہیں وکیے تکے بین مذان کا کلام من سکتے بین مواے دی الی البام صادق کے ان کی معرشت کا کوئی ور میرٹش ہے۔

یر مورس مول النظمی النظر الدر استراکی اینت کے ایندانی خور میں ازل ہوئی ہے جیدا کساس مدید سے طاہر ہوتا ہے:

حضرت این مهاس منی الله جمال بیان کرتے ہیں کر مول الله طل الله علیہ طراحیت الحاسک عاصرت کے علاقہ میں کا معاصرت کے این مولان کی الله میں الل

( کا نفاری فی اطراق ایر خدانده می محساس کی سفر آن الدید ۱۳۳۰ من تروی آن الدید ۱۳۳۰ ساست آنکری فراند بد ۱۳۳۰ ک امام این استفال نے ذکر کیا ہے کہ مورہ التی اس وقت دائل ہوئی جب رسول الشرطى الشرطان کشرط طاقعت کا طرف کے تے اور آپ نے جوافقیت سے کیلئے اصلام میر ورطاب کی گئی اور یہ دائد بھی بھرطال بھٹ سے انتہائی وی سال کا ہی ہے۔ ترتیب محق کے اخبارے مورت اٹن کا فہرائ ہے اور ترتیب نزول کے اخبارے اس مورت کا فہرہ ہے نے مورت العراف کے اعداد رشین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ (آخریدا کا پر پرچہ میں پہرائیل) صورت اٹن کے مشموط است

- - اس پرولیل ہے کہ جنات کی عبادت کرناباطل ہے۔
  - الله عن الماس بخریب کما علی بنات میں اس کا بطلان ہے اور بیٹرت ہے کہ مام الغیب مرف اللہ عزوہ تل ہے اور ان میا م اسلام ای تاریخر غیب پر مثل میں جس پر ان کی طرف وق کی جائی ہے اور میونوں کے واسطے سے اولیا کرام کو بھی غیب ہور اطلاع کم تلے ہے کئی بالذات اللہ کے موالی کی کوفیے کا ماقومی ہوتا۔
- \*\* جنات گا الله تمثال کاظراق این اوران شی حبود فرقت بین ان می نیک بی بورج بین اور بدکارگی بورج بین موسد \*گی بورخ بین اور شرک گی بورج بین اورود لوگ مراه بین بردالله تمان بی انتراه با ندهته بین اور بدلوگ جناب کی مجادت کرتے میں اور جورنے کے بعد انتخابا انکور کرتے ہیں۔
- الله جنات ال پر تجب کرتے تھے کہ جب وہ فرشتوں کی ہاتئی شنے کے لیے آسانوں پر جاتے تھے تو ان پر آ گ کے کولے مارے جاتے تھے۔
- الہ میں کی الفسط پر مکم کو بیچ کا یا کہ آپ لوگوں تک اللہ قائی کا بد بیٹام بیٹانیا کی کہ دوا طلاع سے عمل کریں ادراپیخ رب کے ساتھ کی کوٹر بکہ شد کریں ادر بیتا کی کہ آپ اپ چھس کے لیے کی اٹنی ادر شررے مالک نیمیں ہیں اور اگر ب فرش مال آپ اللہ کیا فرمانی کریں تو اللہ تعالی کی گرفت ہے آپ کوکوئی بھاٹھی سکتما ادرا آپ از خود اپنی عمل ہے یہ فیمل جائے کہ اللہ تعالی کے ساتھ مرک ادر کو کرکے والول پر مقاب بنازل ہوگا۔
  - منات نے بیاعتراف کیا کدوہ اللہ ہے بھاگ کر کئیں ندجا سکتے ہیں اور نداللہ پرغالب آ سکتے ہیں۔
  - لا مساجد صرف الله تقال کی موادت کے لیے بنائی گئیں میں ان میں کی کوشیقی حاجت روا ہجھ کرنہ پکاراجائے۔ معرف استعمال ملاز مسال میں ماہد میں استعمال میں استعمال کی مواد کا استعمال کے استعمال کی مواد کا استعمال کی م
    - منز جو خص رسول الله صلى الله عليه وملم كابيغام قبول نيمن كريه كاه و بميشه دوزخ مين ريه كانه
- نگڑ الشرقائی رمولان پرجودی نازل فر باتا ہاں کی حقاقت کے لیے اس کے آگے بیچیے فرشے مقر رہو تے این جو جنات اور ٹیا طین کودی شخصی و ہے۔ مورت اٹن کے اس کفتر افعال و ترقیبی کے بعد شن الشرقائی کی تریش اور اس کی امان سے ہے اس مورت کا ترجید اور

موست الموسط من سرطوات الوجيد الموسط المساهد عن المائية الموارات المائية الموارات المائية وسيال مورجا المرجمه او السركة تشعير شرط مراكبة المواجعة عبر سدب المقداس ترجمه الوقتير شن واق لكنة كي توفيق وينا جوزق اورصواب مواور باطل الوما مواب سيم محلوظ الوميقت وكذا سرام من

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۱۱ار بیخ الاقزل ۱۳۲۱ ما ۱۸ آپریل ۲۰۰۵ء موماس نیم: ۱۹ ساز ۲۱۵ ما ۱۳۵۰ میم ۱۳۳۷ م

جلدودازوتم

۔ کے گولوں سے مجرا ہوا ہ O اور ہم اس سے پہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے گھات لگا کر

رادہ کیا ہے 0 اور بے شک ہم ش سے چد تیک بین اور کچے اس کے ظاف بین اور **اَنُ تَّنُ نَّعُجِزَ اللّٰهَ فِي** ی اضافہ 0 اور نے شک ہم ایمان لائے گا وہ شرکی خیر میں کی بائے گا نہ کی شر

## ٳؾٳڷؠۜڛڿٮڒۑؿڮۏڰڒؾؽؙڠۅٛٳڡۼٳۺڮٳۜڂڰٳۿۜۊٙٳۜػٷػۺٵڰٵڡٙ

ب شک ماجد الله کی (عبادت کے لیے) ہیں تو اس کے ساتھ کی کی عبادت ند کرو O اور جب اللہ کا بندہ اس کی عَبُدُاللَّهِ يَدُاعُونُهُ كَادُوْا يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّالْ

عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جھا بن کراس پر بل پڑنے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ( قر آن ) سنا اور کہا: ہم نے بہت مجیب قرآن سا ہے O جوسیدی راہ کی ظرف جایت دیتا ہے اس بھال پرائیان لے آئے اور ہم برگز این رب کے ساتھ کی کوشر کی نبیں بنائیں کے 10ور بے شک جارے رب کی بررگی بہت بلندے اس نے شاکو کی بول بنائی ہے اور ند

بنا0(الجن:۱۲۱) الجن كالغوى اوراصطلاحي معتنى

علامه حسين بن محرراف اصغبائي متوفى ٥٠٢ ه لكحة إلى: \_

جن كااصل معنى بيركاحواس معنى مونا قرآن مجيد ش ب جب رات نے اس کو چینےالیا تو اس نے ستارہ دیکھا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِنَّالُ رَأَكُوْلُمَّا" (الانعام: ٤٧)

"الهجنان" قل كوكتے بن كونكه وه حواس محفى موتائ "المهجن" اور"السمجنة" كامتني و حال ب جواب

ما حب كورتمن كے وار مے حفوظ ركھتى ہاور چھياتى ب قرآن مجيد ميں ہے: انہوں نے اپنی قسموں کوڈ حال بنالیا۔ إِنْ وَأَلْيُمَا مُرْهُمُ جُنَّةً . (الجادل:٢١)

اورحديث من ب: "الصوم جنة" روزه و حال ب- ( مع الخارى رقم الديث ٢٩٩٢ مح مسلم رقم الديث ١١٥١) جنت براس باغ كوكها جاتا ب جس ش بهت محفد درخت مول جوز من كو چيمالس-

اور آخرت کی جت کو جت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زنین کے باغ ہے مشابہ ہے یا اس وجہ سے کہ اس کی فعتیں انسانوں کی آنکھوں اور ہاتی حوال سے مختی میں قرآن مجید ش ۔

سوکو کی شخص نہیں جانبا کہ اس کی آئٹھوں کی شنڈک کے لیے فَلاتَعْلَمُونَفْسُ مَّا أُخْفِي لَمْ مِّن قُرُواعُيْنَ .

(البده ١٤) كيانيز جميالي كل ب حضرت ابن عباس رضي الله عنهائے فرمایا: الله تعالی ئے ''جے نئیت'' کالفظ فرمایا ہے جوجع کامیٹیز ہے کیونکہ''جے نت''

مات بين جنت الفردوسُ جنت عدنُ جنت التعيمُ جنت الماويُّ وارالسُلامُ وارالخلد اورعليين - " اور جب تک پیٹ میں بچے رہے اس کو انجین کہتے ہیں کیونکہ پیٹ کا بچہ می لوگوں کے حوال سے مخلی ہوتا ہے۔ قرآن مجید

وَإِذْا نُتُوْرُ إِحِنَّةً فِي بُطُونِ أَمَّا لِمِكُونَ (الخر٢٢) جبتم اینهاؤل کے پیول میں بچے تھے۔

اورالجن اس روحانی ظلوق کو کہتے ہیں جوتمام حواس سے تخفی ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں الس ہے اس بناء پرالجن میں فرشتے اور شیاطین بھی داخل ہیں ہی ہر فرشہ جن ہے کونکہ وہ مستور ہے لیکن ہرجن فرشتہ میں ہے ای بناء پر ابوصالے نے کہا

نیار ک الّذی ۲۹

تمام فرشتے جن بین ایک قول بیرے کر دوحانی تلوق کی تین تسمیں میں جواخیار اور نیک میں وہ فرشتے میں اور جواشرار اور مدکار ين وه شياطين بين أور جومتوسط بين جن شي اخيار بحي بين اوراشرار بحي بين وه جنات بين أس كي دليل سيب كمر آن مجيد بين ے: جنات نے کہا: وَإِنَّامِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَسِطُونَ ﴿

اورہم میں سے چنداطاغت گزار ہیں اور کچھ سوکش ہیں۔ (الجن:١٣) جنات کی ایک شم کے متعلق فرمایا:

وَالْجَاكَ خَلَقْتُهُ مِنْ مَبْلُ مِنْ تَالِالسَّمُومِنَ اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو دحویں والی آگ سے (14:<sub>2</sub>/<sub>2</sub>)

(المفردات ج اس ۱۲۸ كتيه زارمصطفي مكه كرمه ۱۳۱۸ هـ)

ملامه جمال الدين محربن محرم افريقي مصري متوفي االحد لكهيترين الجن ُ جان كا الك فتم بأن كوجن ال لي كتيم بين كديها تحول مع في بونا ب ادراس ليه كه وولوكول كودكها في نبين يت-"السحسةن "جن كاباب عاس كوآك سے بيداكيا كيا مجراى ساس كائس خيلي دوايت بركدا كي خلوق زيين ميں رہتی تھی اس نے زمین میں فساد کیااورخون ریزی کی مجراللہ تعالی نے زمین میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے زمین کوصاف کیا۔ (لسان العرب ع ٢٠٠٣ ـ ٢١٨ منتقطاً وارصادر بيرون ٢٠٠٢ م)

علامه سيدمحد بن محدز بيدي متوفى ١٢٠٥ ه لكصح بن: جن ائس کے برطاف ہے اس کا واحد جنی ہے الصحاح میں فدکور ہے: اس کو جن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دکھائی میں دیتا' زمانہ حاملیت میں فرشتوں کو جنات کہا جاتا تھا کیونکہ فرشتے آ تھوں سے فنی ہوتے ہیں املیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ لائکدیل سے جن تھا ُ ڈخٹر کی نے کہا ہے کہ جنات اور الٹکہ ایک نوع میں لیکن ان میں سے جو خعبیث اور سرکش ہو وہ شیطان ب اورجو یا کیزہ ہووہ فرشتہ ہے اوار سے شخ نے کہا ہے کہ معنف (صاحب قاموں) کا جن کی تغییر طائکہ سے کرنا مردود ہے، كونكم المكدور بيداك كے إلى شركه نارئ جب كدجن نارے بيداكيا كيا ب اور الكر مصوم موت إلى اوران من تاسل نہیں ہوتا' اور ندوہ نذکراور مؤنث ہونے کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اور جن اس کے برعکس ہے اس بیں توالد اور تاسل جی ہے اور وہ ذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے ای وجہ ہے جمہور علاء نے'' [الدّ الْلَيْسُ '' (ابقر ، ۳۳) کی تغییر میں کہا ہے کہ یہ استثناء نقطع بادر ياستناه متصل اس صورت ميس بي يونكه ريفر شقول كرماته ولل حمل كرد بتا تحااس لي تعليها اس كويمي فرشقول ك ساتحد شاكل كرك محدد كرف كالحكم ديا \_ ( ناج العروق شرح القامون عام ١٩٣٥ واداحيا والتراث العربي يروت)

جنات کے متعلق فلاسفہ اور مفکرین کی آراء امام فخر الدين محد بن عمر رازي متوفي ٢٠١ ه كلصة بين:

جنات کے ثبوت میں علماء کا شروع ہے اختلاف رہا ہے اکثر فلاسفہ سے میں منقول ہے کہ وہ جنات کے ثبوت کا انکار لرتے ہیں کیونکہ ابنی بن مینائے اپنے رسالہ''حدود الاشیاء''میں لکھاہے: الجن حیوان حوالی ہے' جومختلف اشکال میں متشکل ہو جاتا ہے اور اس اسم کی شرح ہے اس کا بیر کہنا کہ بیاسم کی شرح ہے اس پر دادات کرتا ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ب كين جهودارباب مل اورانبياعليم الملام كمصدقين جنات كثبوت كومائة بين اورقدماء فلاسفه بعي جنات كيثبوت

علد دواز دہم

تبيار القرآن

کو مانے ہیں اور جنات کوارواح مقلبہ کہتے ہیں ان کا قول ہے کہ جنات کی ماہیات مختلف ہوتی ہیں بعض شریر ہوتے ہیں اور بعض شریف ہوتے ہیں جونکیوں سے مجت کرتے ہیں اور بعض خبیث ہوتے ہیں وہ بُرائیوں اور آفتوں سے مجت رکھتے میں اور ان کی انواع کا اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کو علم نہیں ئیر موجودات مجردہ میں (غیر مادی میں )اور خبروں کے عالم ہوتے میں اورافعال شاقہ پر قادر ہوتے ہیں اُن کا سنااور دیکھناممکن ہے۔ جنات کے متعلق دوسرا تول میرے کہ دواجسام ہیں کمر آن مجید میں جنات اور ملائکہ کا ثبوت ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ ملائکہ کوافعال شاقہ پر عظیم قوت حاصل ہوتی ہے اور جنات بھی ای طرح بین مچر بید ملائکہ ہمارے پاس ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ کرانا کاتین ہیں اور محافظ فرشتے ہیں اور بیر فرشتے تبض روح کے وقت بھی حاضر ہوتے ہیں اور بیفر شنے رسول الله صلی اللہ علیہ وکلم کے باس بھی حاضر ہوتے تھے اورمسلمانوں اور حاضر بن مجلس میں ہے کوئی بھی ان کوئییں و کیتا تھا اور قبض روح کے وقت بھی ان کوکوئی نہیں و کیتا تھا مہر حال یہ بعید مہیں ہے کہ اللہ تعالى جو برفر ديس علوم كثيره پيدا كري اوراس كوشكل اورشديد دشوار افعال پر قدرت عطا كروے اوراس تقلم پر جنات كا و چودمکن ہے خواہ ان کے اجسام لطیف ہوں یا کٹیف ہوں اور ان کے اجرام کبیر ہوں یاصغیر ہوں اور وہ ہم کو وکھا کی شدیتے مول\_ (تغيير كبيرة +اس ٢٦٢ ـ ٢٦١ ملحصاً واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ =)

مرسيداحدخان لكصة إلى:

قر آن میں جن کا جولفظ آیا ہے اس سے بدوی اور دیگر غیر متدن اور غیر تربیت یا فتہ لوگ مراد ہیں قر آن مجید میں جورہ جَكْهُ البعن والانس "كالفظآيا بهاور هرموقع بران فيرمتدن لوگول كى كى نئامفت اورخاصيت كى طرف اشاره كيا ، ( تغییر القرآن ج سهم ۹۸۸۹ ملی المراه علی گرفته ۱۸۸۵ مایه حوالد دائر و معارف اسلامیدج یاس ۲۳۱ دانش گاه و خیاب الامور )

غلام احمد برويز لكھتے إل:

قر آن کریم میں''جن'' اور'' انسس'' کے الفاظ متعدد مقامات پر انتھے آئے ہیں۔ہم انس کے عنوان میں بتا چکے ہیں کہ عربوں میں ' اَ لاِئے۔۔۔۔ ' 'ان قبیلوں کو کہتے تھے جوایک مقام برستفل طور پرسکونٹ پذیر ہوجا ئیں 'لیکن جن وہ قبائل تھے جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ بیر جگہ کیجرتے رہے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں ہے اوجھل رہتے تھے۔ انہیں خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) كهاجاتا ب-اب بهي دنياش جهال جهال ال قتم ك قبائل يائ جات ين ووشروالول ہے دوروور جنگلوں اور بیابانوں میں رہے ہیں۔ آج کل وسائل ُرسل ورسائل کے عام ہوجائے ہے ان قبائل اور شہروالوں کی زندگی میں بہت سے اُمورمشترک ہو چکے بین اس لیے ان میں کوئی بنیادی اُندمحسوس نہیں ہوتا اکین جس زیانے میں ملنے جلنے کے وسائل اور نشروا شاعت کے طریق عام نہیں تھے شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحرانشینوں کے تعرن ومعاشرت عادات و اطوار فصائص وخصائل اور ذی اور نصیاتی کیفیات وغیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ بیدونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آتے تھے۔عربوں میں بیصح انشین قبائل بہت زیادہ تھے (انہیں بدویا اعراب کہا جاتاتھا) چونکہ قر آن کا پیغام شہریوں اورصح انشینوں سب کی طرف تھا'اس لیے اس نے جن وانس دونوں گروہوں کو ناطب کیا ہے۔ان مقامات پرغور کرنے سے بیرحقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جن سے مزاد انسان ہی ہیں کینی وہ وحتی قبائل (Gypsis) جوجنگلوں اور صحراؤں میں رہا کرتے تھے مثلاً سُورة العام ش ب: المُتَعَثَّرُ الْجِينِ وَالْوَيْسِ ٱلْهُ يَالْتِكُونُ سُلْ مِنْكُونُ (الانعام ١٠٠١) السائرة و الس اكما تهارت یاستم میں ہے رسول نہیں آئے تھے؟ قرآن نے کسی رسول کا ذکر ٹیس کیا جوجن تھا اور سورة اعراف میں اس کی تصریح کر دی کہ رسول بنی آ دم میں سے انبی کی طرف بھیج گئے تھے۔ (افاعراف: ra)سورہ جن اورسورہ احقاف میں فدکور سے کہ جنول کی ایک

جلد دواز دہم

نبارك الّذى ٢٩ الجن ٢٣:

الخناء: ١٩ــــ١ . م

جنات کے متعلق مفسرین کی آراء

عا مداید کمن فان من می المادرون المعربی التوقی مع است میں المستوی میں المستوی المستوی المستوی المستوی المستوی ا ایک قرآن میں ہے کہ جائے استوال کی کا بیٹ جی اس کا المستوی کی طرف السید کا معرف میں معرف میں میں المستوی کی اواد جناست کی اس کی اختراف ہے میں المدرک کی جی الدور المستوی ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں المستوی کی جی الدور کی جی کی میں کی میں کردور کی جی کردور کی جی کی میں کردور کی جی کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کردور کی کردور کی کردور کر

خواک نے خطرت این عمال دی الفرج ہے ۔ دوایت کیا ہے کہ بڑی الجان کی اولاد ہیں اور شاخین ٹیس ہیں اور ان پر موت آئی ہے اور ان میں سے مؤسمی ہیں اور اور کا گری آور شیاحی انٹیس کی اولاد ہیں ان پر انٹس کے ساتھ میں حداث ہے گا۔ اس میں اختاف ہے کہ جنات میں سے مؤسمین ہے میں دوائی میں اس کے ایس کی جیسا کہ مان کی اس میں اختاف ہے جن اوگوں کا بدر ام ہے کہ جنات الجان کی اولاد ہیں امٹیس کی ذریت میں ہیں اور اس کے بیس کر دواج ایس کی اور جدت میں وائل میں وائل بھول کے اور جزئے ہیں کہ جنات الحمری کا ذریت میں ان کے دوائل ہیں۔ جن بھری کے کہاد و جنت میں وائل بھول کے اور دیار سے میں وائل کی بھول کے اگر چوان کو دور تر چاہا ہے گا۔

(النكت والعون ع اص ٩٠٠ دارالكتب العربية بيروت)

طلسه الإمبرالشرع رزواهی اگر فی حوق ۲۸۸ و گفته چن: امار بختگی فاردادت شک سیک جنات نے دسول اللہ طبی الشد علی و نام سے زاد (خوراک) کا سوال کیا آو آپ نے فربا یا: تهمار سے لیے بر باؤی نام فوراک سیام اس جدیث شکل میں ایک جات میں اساسی تا بھا اور اور احد کی ایک بروا مور نے جنات سے کھانے کا افاد کرنے بادر دم کیا ہے کہ دوبائید بین اور ان کا کھانا کی گئی ہے ادران کا پر قول کرآئان اور منت سے مرود در جاد انتقادت شکل ابھا اور مرکم لیکن میں آواد معرفی مورات الشریحات کے ساتھ کا بھانا کے انسان کی اور انسان کی ساتھ کا درات کے انسان کی انسان کی ساتھ کا در اس کی ساتھ کا میں کہ ساتھ کا در اس کی ساتھ کا مورکم کی میں اس کا در اس کی ساتھ کیا ہے۔

تی صلی الله علیہ و بکم کا جناب کو ان کی اصل صور تو ل شن و کیفنا کھا اُٹیٹیں ہے میسیا کہآ پ ڈرشتوں کو ان کی اصل صور تو ان شن دیکھتے تنتے اور امارے لیے جناب اکثر صانیوں کی صورتو ان میں طاہر ہوتے ہیں ُ مدیث بند ہے ہیں ہے:

حضرت الوسعيد خدر کا رضی الله منته بيان كرت بين كه رسول الله منكى الله عليه دسم نے قربايانه بيد على جنات كى ايک جماعت اسلام الا چكل نے اگرام نے ان سابقوں مش سے كى كو گھرون مش رہتے ہوئے و يكما تو اس كو تين وفد تشكف كے ليے تجروار كو اگرام كى بعد يكى و دساني انظرات تو آس كى ماد دودہ شيطان ہے۔ (جم مسلم منزب المدام اتح اللہ ہے : 11)

حشرت الالماية بن عبدالمبندد البوري وفق الله عديان كرستة بين كدرسل الفسطى الله عليه وتلم نے گھروں مثل رہے والے مما نيوں كو آل كرنے سے عن فريلا ہے۔ ( مجمع مما ترتب المديات عند) حشرت الاسعيد خدري وشق الله عند بيان كرتے بين كر دسل الفسطى الله عليه وسلم نے فرماية ان گھروں مثل جنات

الددوازدام

مانیوں کی شکل میں رہے بین اگرتم ان میں ہے کی کو دیکھوتو اس کوتین دفعہ ڈراؤ 'اگر وہ فکل جائے تو خبہا ورنہ اس کوتل کر دؤوہ كافر \_\_\_ (سنن ايوداؤ درقم الحديث: ۵۲۵۷) . قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ٢٨٥ هه كلصة بين:

جنات اجهام عا فله خفیه بین جن بر ناریت یا حوایت قالب ہوتی ہے'ایک قول مدے کہ بیارواری مجروہ کی ایک نوع بین' ایک تول مدے کہ بدابدان سے جدا ہونے والے نفوس شریرہ ہیں۔

. تغییر العیصا دی مع افغاتی ج وس ۴۸۹ وار انکتب العلمیه میروت ۱۳۱۷ ه

سدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ه لکھتے †ل: جنات اجهام عا فله بين جن يرناريت غالب بياس كى وليل بيراً يت ب

اورجن کوخالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا 0 وَخَلَقَ الْجَأْنَ مِنْ مَّادِجِ مِّنْ ثَأْمِ أَ (الرَّان ١٥) ا کی قول سے کہ بیاجهام حوائیہ ہیں اور تمام صورتوں کو تبول کر لیتے ہیں یا ان کی ایک تم مخلف اشکال کو تبول کر لیتی ہے، پر لوگوں کی نگاہوں سے مختی رہے ہیں اور بھی اپنی صورت اصلیہ کی مفائر صورت میں دکھائی دیتے ہیں ادر بھی اپنی اس اصلی ... صورت میں دکھائی دیتے ہیں' جس صورت پر ان کو پیدا کیا گیا اور میہ شاہرہ انبیا وصلوات اللہ وسلامہ علیہم کے ماتھ مخصوص ہے'

اوران اولیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے جن کو اللہ تعالی ان کی اسلی صورت دکھانا جا ہے ان کو بخت مشکل اور وشوار کا مول کے كرنے كى قوت حاصل ہوتى ب اوران مي كوئى عقلى مانغ نيس ب كر بعض اجسام الطيفه كى نوع ديگر اجسام الطيفه كى ماہيت سے مخالف ہواور ان میں سرصلاحیت ہوتی ہے کہ میدحیات کو اور افعال عجیبہ پر قدرت کو قبول کر لیس اور جدید سائنس نے بعض اجهام لطیفہ میں ایسے فواس کو تا ہے جن سے عقل حمران ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جنات کے اجہام بھی ای طرح ہول'

اور عالم طبعی میں اتنے علیا تبات میں کو عقل ان کا احاط کرنے سے قاصر ہے۔ (روح المعانی ۴۹۶م ۳۰۰ ادارافکر پیروٹ ۱۳۱۷ء) اس امر کی تحقیق که آیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے جنات کودیکھا تھایا نہیں؟

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ رسول الله معلی الله علیہ وَللم نے جنات کوئیں ویکھا ندان کا کلام سنا تھا آ ہے ک طرف صرف جنات کے کلام کی وحی نازل کی گئی تھی۔

حضرت ابن عهاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات کے سامنے قرآن مجید پڑھا تھا ندان کو دیکھا تھا۔رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم اینے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کر کے گئے اس اثناء میں شیاطین (جنات)اورآ سان کی خروں کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئ تھی اور ان کے اوپر آگ کے گولے بھیتے جاتے تھے مجرشیاطین والبن آجاتے تنے دو ایک دوسرے سے ہو چھے:اب کیا ہو گیا ہے؟ تو آنہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خروں کے درمیان كوكى چيز ماكل ہوگئ ہے اور ہم برآ گ ك كول سي عظم جاتے ہيں انہوں نے كيا جہارے اور آسان كى خروں كے درميان وای چیز حائل ہوئی ہے جونازہ ظہور میں آئی ہے تم زین کے مشارق اور مقارب ٹی سفر کرواور دیکھو کہ کون کی چیز ظہور میں آئی ئے بھر وہ رواند ہوئے اور زین کے مشارق اور مغارب کا سفر کیا اور وہ اس پرغور کرتے تھے کدان کے اور آسان کی خبروں کے درمیان کیا چر حائل ہوئی ہے مجروہ جنات تباسیس بینے جبال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مجور کے درخت کے پاس تفال وقت آپ عكاظ كے بازار كا تصدكرنے والے تھے اور آپ اپنے اسحاب كوئن كى نماز پڑھارے تھے جب جنات نے قرآن مجدساتو انہوں نے کہا بخورے سنؤ میں وہ جزے جوتمہارے اورآ سان کی خبرے درمیان حاکل ہوئی ہے چروہ وہیں

جلد دواز دہم

ہم نے عجیب قرآن( کلام) شاہ 0 جو سدھا راستہ و کھاتا ہے ہم اس کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اسے رب کے ساتھ کی کو بھی ٹریک نیس کریں گے 🔿

ے ای قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے کہا: اے ہماری قوم! إِنَّا سَمِعْنَا ثُرُّ إِنَّا عَجَبًا لَ يُهْدِئَ إِلَى الرُّشْدِ فَامْنَا بِهِ \* وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَيِّنَا آحَدًا إِنْ (أَبْن مِن)

اورالله عزوجل في اسية ني صلى الله عليه وسلم يربية بت نازل فرمائي: قُلُ أُوْحِي إِنَّ أَتَّهُ أَسْتَكُمُ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ

(اے دسول عرم!)آپ کھے کہ میری طرف بیدوی کی گئی

(الجن: ا) ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن مجد سا۔ اورآب کی طرف جنات کے قبل کی وقعی کی گئی تھی۔ (مجے انٹازی رقم الدیث: ۲۲۲ مجے مسلم قم الدیث: ۴۳۹ سنن ترزی رقم الدیث: ۴۳۲۳ مند احمر ج١٥ و١٥٤ في المرامنة احمد جهال ١٦٩ فيع جديد في الحديث الماية المؤسسة الرسالة بيزوت ١٣٧٠ هأسن الكبري للنسائي قم الحديث

ا ۱۲۲۱ سام دراويتلني رقم الحديث ۲۳۹۶ مح اين حيان رقم الحديث ۲۵۳۴ المهيد رك علم تام ۵۰۳ سن كرن للجيتي ع من ۲۳۰ (۲۳۵ م اوربعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی ملی اللہ علیہ وللم نے جنات کودیکھا تھا ان میں ہے ایک حدیث یہ ہے:

علقم كتة إن كه من نے حضرت ابن معود رضي الله عند بي چيا: كيا آپ من بي كوڭ شخص أس رات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرماته قباً جبآب كي جنات علاقات مولي تقي ؟ انبول ني كها: بهم من سي كوئي آب كرماته نبيس قيا؟ سكن اليك رات بم نے آپ وُقم بالا اور ام كو يكن خيال آتا تھا كەكى دخن نے آپ كو دوكا دے دیا يا آپ كے ساتھ كو كى ناخوش گوار واقعہ پٹن آیا 'ہم نے انتہائی پریشانی میں وہ رات گزاری جب سے موئی تو ہم نے آپ کو غار تراکی طرف ہے آتے دیکھا' ام نے کہانا رسول اللہ اور ہم نے آپ ہے اپنی پر بیٹانی بیان کی آپ نے فرمایا: میرے پاس ایک جن وجوت دیے آپامین ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے مائے قرآن پڑھا چرآب ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات اور آگ کے نشانات میں وکھائے قصعی نے میان کیا کہ انہوں نے آپ سے ناشتہ طلب کیا تھا عامر نے کہا نیدایک جزیرہ کے جن تھے آپ نے فرمایا بروہ ہٹری جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہوجب وہ تہارے ہاتھوں ٹس آئے گی تو گوشت سے بحرجائے گی اور ای طرح گو برتبهارے جانوروں کا جارہ ہے گا کہل اےمسلمانو!ان دونوں چیزوں سے انتجاء نہ کیا کروئی تبہارے بھائی جنات کی (اور

ان کے جانورول کی ) خوراک ہیں۔اس حدیث کی سندی ہے اور یدامام سلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ( مند احد ج اص ۱۳۳۳ في قد يم مند احد ج على ۱۳۱۵ الله على المديث ۱۳۱۴ مؤسسة الرسالة أيروت ۱۳۱۲ فادلال الله ة ج ص ٢٣٩ صحيح مسلم وقم الحديث: ٣٥٥ من تروّى وقم الحديث: ٣٣٥ من وايعنلي وقم الحديث: ٣٣٧٠ سحج اين حرّان وقم الحديث: ٣٣٧٠ سمج اين فزير رقم الحديث ٨٢ مصف ابن الي شيب قاص ١٥٥ سنن الإداؤ وقم الحديث ٨٥ سنن ترقد كارقم الحديث ١٨٠ ولا كل النبرة ح ٢٣م ٢٢٩)

اس حدیث میں بیرتفرز کے بے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور اس رات حضرت این مسعود آپ کے ساتھ نہ تھے اور بعض روایات ٹس ہے کہ اس رات آپ نے جنات کو دیکھا تھا اور حضرت این مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ تفرت عبدالله بن متعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ جنات سے ملاقات کی رات میں رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ساتھ تھے ہیں ان سے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ! کیاتمہارے ساتھ پانی ہے؟ بیں نے کہا: میرے ساتھ ایک ستئيزه ميں پانى ہے' آپ نے فرمایا: جمھ پروہ ڈالؤ پھر آپ نے وضو کیا سونی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن مسعود! بیر پاک مشروب ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ (شعب الارتُوط نے کہا: اس مدیث کی سندشعیف ہے کیوکا اس کی سندیل این اہمید ہے اور وہ

فلدوواز وبم

خعیف رادی به سنداحه جاس ۱۹۰۸ میلی کار خداخه جاه سر ۱۳۳۳ به آیی ایک به پیدامته کلی جدید مؤسسة الرسانهٔ چروت ۱۳۷۱ ه شن این اجه رقم افغه بیشنده ۱۳۶۶ شن ما الرمه مشاخی قدیم ) ۱ تنظیم

ر افديد المراد 
حافظ امرائکمل برن مربئ کیر حق کی مصلے نے تکی النا حادث کو دورات کیا سے العنو امادت بھی ہے کر معز ساتان مصود رخی اللہ عور لیاد انہیں بھی رمول اللہ ملی اللہ علیہ والم مصرور کیا ہے۔ معلی اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور بھی امادت شام ہے کہ جانب نے اور قور مول اللہ شکل اللہ علیہ والم سے آج آن ایج برشا تھا جب بی ممل اللہ علیہ کو محمد میں مجھور کے چاہ کے اس کے بعض انحاب کو می کما ڈو بڑھا رہے تھے اور بھی امادر دیں مملی ہے کہ آپ تصدراً المیں مجھور کے لیے تحریف کے لیے مالا قادمان بھی ان ماداد بھی تھی تھی۔ مواری علی ہے تھی۔

یست میں بیر اس بردالت کرتی اس کردالت کرتی اس الله طبیہ و ملم قصدا جات کی افر قد سمج سے اور پ نے ان کو اللہ قتائی کی اور میری اور سرق اور کا میری اللہ اللہ و کا میری کی اور میری اور سرق اور کا میری اس کے دیگا بار اس کے دوران اس میری اور سال میں اس کر اس اس بیران اس میری اللہ مجمداً کی دوایت بیر سے اور اور اس کے بعد جات کا وقد کہ پس کے اس کا یا جو بیا کہ معرب این میری اللہ مجمداً کی دوایت بیر سے اور اور اس کے بعد جات کا وقد کہ پس کے بیاس آتا ہو جب اور اس کے اس کا میری اس کہ معرب اس میری اس کے دوران میری اللہ میری کی دوایت بیران سے اور اور کی اس کے دوران کی اس کے دوران کی اس کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران

(تفيراين كثيرج معن ١٨١ دار الفكريروت ١٨١هـ)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جنات کودیکھنے پر دلائل

بدامر شفق عليه ب كد حفرت سليمان عليه السلام كي جنات برحكومت تحى اورآب جنات س مشقت وال كام ليترشخ

قرآن مجيديس ب حضرت سليمان عليد السلام ي جن في كها: قال عِنْ مِنْ يَشْ يَقِى الْمِنْ الْمَالِيْنَ وَالْمَالِينَ وَمَا الْمِنْ وَمَالِينَا وَمَا اللَّهِ مِنْ اللّ

ا کے مرکش جن نے کہا: ش وہ تحتیق ہے کئے پاس اس نے کہا: ش وہ تحتیق ہے کئے پاس اس نے کہا میں اور بے شک ش اس

مِنْ مَقَامِكَ \$ رَانِیْ عَلَیْهِ لَقَدِیْ اَمِیْنُ ٥ (اُسُ ۴۹) پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ۔ -حرخر درآنیت والا امانت دار مول ٥

اور جب حفرت سیامان علیہ السام جنات کودیکھتے تھے قو شروری ہوا کہ زادار ہے جی سیدنا محد ملی اللہ طلبہ والم وانحل وصف حاصل ہو کیونکہ آپ افعال الزمل ہیں اور ضعوصیت کے ساتھ آپ کے جنات کودیکھتے اور ان پر تصرف کرنے کی قوت سے صحول پر دلیل بر حدیث ہے:

حصرت الوہر بروون الله عند بيان كرنے بين كه في على الله عليه بكل في فرايا: اليك مرشق جن رات و بھي جملة اور جوا تاكر بھري فماز منتقط كروے اللہ تقالىء تے مجھے اس بو قدرت دئ ميں نے ارادہ كيا كہ ش اس كوم بير كے ستونوں ميں ہےك

الدروازوام

تبيار القرآر

ستون کے ساتھ با اعدہ دول متی کرتم سب می ایو کراس کو دیکھتے بچر تھے اپنے جمائی حضر سلیمان کی یہ دعا یا و آئی: ا بھر سے درب اجھے الیا مک مطافر ماج بھر سے بعد اور کی کے اائی دیوڈ بھر آپ نے اس کو ناکام واپس کر دیا۔

( مح انفاري رقم الحديث ٢٦١) مح مسلم رقم الحديث: ٥٢١ منداح رخ ٢٩٨)

الم فقوالدین قدین می موازی موقع و ۱۰ و کتابی بین : محرسان می موروش الله مود کا فدیب بیسے که روسل الله سال الله طاح داخل کے جناب کو ویکھائے نی ملی الله طاح کا نے اس کو مجموع کے مواجع کی سالت کہ کہ ایک ہوئے کہ کہ میں میں مواجع کے اس کے مما تھے کی تخی کہ شرف میں اس کا می ایک ایک ویک میں موجع کے اس کا میں موجع کے اس کا میں میں موجع کے اس کا میں موجع کے اس کا میں موجع کے اس کا میں م میر مواجع کی موجع کے اس کا میں موجع کے موجع کے بیٹھ میں موجع کے اس کا میں موجع کے اس کی موجع کے اس کے اس کے نے بچھ میر میں موجع کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی موجع کے اس کی موجود کے اس کی موجود کی اس کے اس کی میں کے اس کے اس کے اس کی موجود کی کے اس کے اس کی موجود کی کی میں کے اس کی موجود کی کی میں کے اس کی موجود کی کے اس کی کر اس کے ا

دوری دوات شرعب با نهوان فر رسل الفت الما الفت کو کهائید دوف گهر فرایا آدا کو این بین آن با یک بادش الله کا می بودن انهوان که که آباد آب کے من کمل کا فادی و سے 187 پ فرام بازی تروی که فرام باز آدا کو است دوف اور دوف این جزواں کو گھنجا اوا آباد آب کے ماستے کو اور کم کا بیا بین اور است فرامایا تم بین میں کا میں دوف ایک مروز کو ساتھ کی ا نے کہا آب الله میں کمی دول کا ایک میں کہ بین اور ایک ایک ایک ایک ایک میں کہ بین کا میں کہ بین کا میں کہ بین کا حضرت این مسجود نے کہا جب آپ میں کہائے تھا ہم کا میں کمی میں کہ بین کا بیا میں کمی کے ایک میں کہائے کہائے کہ کہائی اور ایک کہائے کہائے کہ ئے کہ کہائے کہا

حضرت این عماس اور حشرت این مسعود کی روایات میں امام رازی کی توجیهات اور ان پر \_\_\_ مصنف کامیم ه

امام رازی لکھتے ہیں:

یں اوروں سے ہیں۔ ان موابلوٹ کر گفتہ ہے کی فی شوروٹ تھی ہے محترے انتہامی انٹی الشائع اکا نہ ہب ہے کہ رسول الفسلی الشاطیہ وسلم نے جنات کوئیں میکھ اور حضرے انتہام سوورشی الشاعد کا فرہ ہی ہے کہ آپ نے جنات کوئی ماہ ہے اور این میں گئیل ک حب ذیل موقع تی ہیں:

(۱) حسرت این عمان مرقی الشرخیمان نے اس واقد کوروائے کیا جب بھگیا بار جنات نے دمول الشرحگی الشدطیہ وسلم ہے آر آن مجید کی مواروت کو تھی اور اس وقت آپ نے جنات گزشن و یکھا تھا کھراس کے بعدر مول الشرحگی الشدطیہ وسلم کو جنات کی طرف جائے کا محمل دیا گیا جس کو تعمر سائن استور وس کا الشد حیث دوات کیا ہے۔

(۲) اگر جناب کا واقعہ آئیک بی بار بوائے آئی ملی الله طبع و کلم نے ان کو دیکھا اور ان کا کلام سنا اور وہ آپ پر ایمان لائے گ چر جب وہ این آقر می کاطرف واپس گئے آئیوں نے اس واقعہ کی خلاصہ کرتے ہوئے کہا: ہم نے بہت جیس قرآن سنا

جلددوازديم

ے اور اس طرح اور اس طرح نواتب الله تعالیٰ نے میدنام مسلی الله علیہ دعم کی طرف وق کی کداموں نے اپنی قوم سے کیا کہا۔ کیا کہا۔

(امام رازی نے اس تقدیر پر پینین بیان کیا کہ جب رسول الشعلی الشدیلیة بملم نے جنات کودیکھا تھا اور ان کا کلام سناتھا قدیم دھنرے این میاس میں الشدیجہ انے جودیکھیے اور سنے کیائی کی ہے اس کا کیاتھی ہوگا؟)

(٣) أكر يدواقد اك في موجد واحدة بريكها جائة كاري طل الله عليه والمحرد بنات كاطرف جائد كاعم ودا كما تفادان الت كر ما يتفرق التي يجد براحة كاعم ويام فريق طل الله عليه والم يشرق مجد مشكر كبرنات في كاكها به اور الهون ف قرآن كريم من كريم كيا كيا ب الله تعالى في آب بروق كي كه تبون ف كيا كها بساوركيا كيا بسيا

، الله تعالی نے آپ بروی کی کہ انہوں نے لیا اجائے اور کیا گیا ہے۔ (تشیر کیرج واس ۲۹۵ واراحیا والتر ان المعرفی پروٹ ۱۳۱۵) الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ کہ اللہ میں اللہ کہ انہوں کہ ۱۳۱۵ ہے)

ر کوره احادیث کے متعلق دیگر مضرین اور محدثین کی توجیهائے علام قرطی مالی متونی ۴۷۸ حاکھتے ہیں:

الک قول ہیے کہ لیلۃ الجن میں نبی منگی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور میقول زیادہ ثابت ہے۔

(الجامع لا كام القرآن برواس دورالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه سيرتمود آلوي متوفى • سااه لكهة بين:

یہ آ ہے اس ٹل طاہر ہے کہ ٹی کھی انشد میں کم کی جانے کا مشاور قبل کیا اور امادرے بے بدائیت ہے کہ کی طالقہ علیہ واقعہ نے جانت کو دیکھا ہے اور اس کی توجید یہ ہے کہ بیدواقد مشعور باروما ہے۔ (دور العالیٰ ترجہ میں معادی انداز میرو کے اسال

مضرین کے بعداب ہم ان روایات کے متعلق محدثین کی تصریحات بیش کردہے ہیں: قاضی عماض بن موکی مالکی متوفی ۲۰۲۸ کے گئیتے ہیں:

حشرت این عمامی اور حضرت این مسعود رفعی الشرخیها کی حدیثیری شی تعارش به آدران شده تنظیق آس فررس به که مید درون الک الگ و المحق بین اوران شدی کوئی تعذیش اورت فائی نمین ہے۔ (ایکن العظم جوائد مسلم ج مهم ۱۳۳۷ اداراؤہ ندورت ۱۳۹۱ه) علامہ میکنی این فرق اور کی حق فراہ کے 41 دکھتے ہیں:

علامہ بی من حرف واول حول الما عظم الله . علام نے پیکھیا ہے کہ بیدود الگ الگ واقع میں حضرت این عمال رضی الشرحتها کی حدیث کا تعلق برت کی ابتداء ہے ہے جب جنات آئے اور آپھول نے آپ ہے قرآن مجید کی حادث کی اور اس وقت بیآ ہے، نازل ہوئی'' فسل او حسی المبی الجن19 : 41---1 نيا، ك الّذي ٢٩

الایقا''اورحضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی حدیث بیس اس کے بہت ابعد کے واقعہ کا ذکر ہے'اس وقت اسلام مشہور ہو جکا تھا اوراللہ ای کوعلم ہے کداس کے بعد کتاع صد گزار چکا تھا۔ (میج مسلم بشرح الزادی ع میں ۱۹۲۴ کینیز زارمصفیٰ کد کمر مہے ۱۳۱۱ھ) عافظ شہاب الدين احدين على بن جَرعسقلاني متوني ٧٥٧ ه لکھتے ہيں:

حضرت ابن عماس رمنی الله عنهما کی حدیث کا تعلق بعثت کے ابتدائی ایام کے ساتھ ہے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث کا تعلق اس کے بہت بعد کا ہے؛ کیونکداس کو حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عند نے روایت کیا اور وہ اجرت کے بعد ( سے ) میں اسلام

لائے تھے اور نمی صلی اللہ علیہ و کلم کے باس جنات کے متعدد وفو د کا آنا ثابت ہے۔ (فتح الباری جوم ١٤٧٨ وار الفرنيروت ١٣٢٠هـ) ہم نے الاحقاف ٣٢-٣٩ ميں بفي ان روايات ير بحث كى ب كين يهال زياد وتفصيل لكھي ۔۔

انسان کے جسم میں جنات کے تضرف کی بحث جنات کے موضوع میں ایک بحث بدیمی ہے کہ جن انسان کے جہم میں داخل ہوجاتا ہے اور اس کے اعضاء پر نفر ف کرتا ہاوراس کے ثبوت میں بہت دکایات بیان کی جاتی ہیں'ہم نے''شرح سی مسلم'' کی ساتویں جلد میں اس پر بحث کی اس کے عنوانات حسب ذيل إن:

(۱) انسان کے جسم پر جن کے تصرف اور تسلط کے متعلق علاء اسلام کے نظریات پشرح صحیح مسلم ج رع میں ۱۳۲۳ (۲) انسان کے جسم میں جن کے دخول اور اس کے تصرف اور تسلط کے متعلق مصنف کا مؤقف یشرح صحیح مسلم ج مے م ۱۹۲۹

تبیان القرآن میں بھی ہم نے اس مسلد پر بحث کی ہے اس کا عوان ہے:

انسان كاعضاء يرجنات ك تصرف كى نفى يتبيان القرآن ج١٥ ص٧٧ الجن: امیں فرمایا: آپ کہے کہ میری طرف بیدوی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ( قر آن ) سنا اور کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن ساے 0

صحابہ کرام کے جنات کےقول کی خبر دینے کےفوائد

الله تعالیٰ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا کہ آپ اینے اصحاب کو بیر بتا ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعۂ جن کے متعلق آپ يركيا وحى فرمائى كاس كے حسب ذيل فوائد ہيں: (۱) تاكة حفرات صحابة كويد معلوم موجائ كه جس طرح آپ كوانسانون كى طرف مبعوث فرمايا ہے أى طرح آپ كو جنات

کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ (۲) قریش بیرجان کین کہ جنات کے خمیر میں سرکٹی ہے اس کے باوجود جب انہوں نے قرآن مجید کے اعجاز کو جان ایا تو وہ

الله تعالی کی توحیداورآپ کی نبوت پرامیان لے آئے اور قرآن مجید سنتے ہی مسلمان ہوگئے۔ (٣) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلّف ہیں ان میں سے نیکوں کو تو اب اور پدکاروں کوعذاب ہو

(٣) جنات ہمارا کلام سفتے ہیں اور ہماری لغات کو جانتے ہیں اور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہیں تو صروری موا كه آپ بھى ان كى زبان بھتے ہول ورندآ ب كيے ان كے سوالات كا جواب ويں كے\_

(۵) جنات نے کہا: ہم اسلام کواٹی قوم کی طرف پہنیا تیں گئاس ہے معلوم ہوا جو شخص مسلمان ہوجائے وہ دوسروں تک خصوصاً این قوم تک اسلام کا پیغام کانچائے۔

تبياء القرآء

یو جائے کے کہا: بم لے بہت کیجے تر آن سائے میٹن اس میں جونسات اور بلاغت کے صیفین کی گل ہیں ام کوان پر بہت تھی ہے ایران کئی کلام ہے جس کو کو خال ٹیس ہے۔ افٹن میٹر میڈ کر بلا: (جائے سے کہا) میں میں ماد کا طرف ہواہت دیا ہے ٹیکن ام اس پر اٹھان کے آئے اور وہ میرگز

ر این جایل برباز چرب کے بھاری بربریوں واقع کرتے ہوئید ویا جیس موان کے اساس مورہ کردا اپ در سے ساتھ کی اگر کے کئی مائی کا کی گے۔ برقر آن الشرف کی گار اور انسان کے المور قدرت ادار میں کی آخر جیور کا معرف کی جائے ویا ہے ام الشرف کی کو انسان ایمان کے آئے ادر بھر اپ کمی کی کو انسان کا خرکے قرار انسان ویس کے ادارات ہم ایکس کی طرف رجین کھی کریں کے ادار مذارکی اطاعت کریں گے۔

ر الله المجان الله المين الدوية تك ماد سارب كى يزرگى بهت بلندي اس نے كوئى يوى بنائى ب اور شدينا 0 " جد " كامعتنى

اس آزیت شن بدانفاظ بین، " والعد فعطلی جد دیها "بدانندش" (جد، "کاهنی بے بنظرت اورجلال حضرت الس رقمان الشرعة نے جب سودة البر قادر مودة آل جران کوخط کرلیا قوانبوں نے کہا: "جد خبی عبو نشا " بھاری آگھوں شما اس کی ظفرت اورجلال نے بجرودگی اوران کا منتخل خوانگ ہے حدیث شما ہے:

تكن احتكا. (هي الغاوي فق الديث: ۱۳۴۳ مج سلم فق الديث: ۱۵۹۳ من ايوادَ وقع الديث: ۱۵۰۵ سن نساني فق الديث: ۱۳۴۰ سند احر فق پذير ۱۸ داراهر)

یشی الشقائی اپر چرے سنگی ہے تو داس کا بیط کی ماجت ہے دیدان کی خودست ہے۔ القبائی کا احتراف ہے: (جاست نے کہا) ادرام میں سے ہدفوف الوک اللہ کے متلی جاتی کی گا کرتے ہے 0 ادرام بیگان کرتے ہے کہ دائشہ کے اور کوئی جورٹی میں ایم حاص اور یہ تک سازانوں میں سے چاد لگ جناس کی بادہا ہے۔ بیگان کرتے ہے جان میک کئی اور اور کا جان جان ہے کہائی کرل کا بھے کہا کہائی کی سکے الدائم سے کہ کے احتراف کرتے

> نہیں رئےگا0(ائن یہ) جنات کا اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان ہے برأت کا اظہار کرنا

المن ٢٠٠ ين "مسفيه" كالقطب ال كالمعتى بي معمقل اور بشطط "كالقطب الكامعي بيظم من حد عقواد

تبارك الّذي ٢٩ MAR جنات میں ہے جوشر کین منے وہ کہتے تھے کہ اللہ بجانے کی یوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے بیان کی جہالت اور کم عقلی بھی تھی ادرظلم میں حدیے تحاوز کرنا بھی تھا۔ الْجُن: ۵ مِسْ فرمایا: (یتنات نے کہا: )اور ہم سے گمان کرتے تھے کہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ مہیں با ندھتا O آپ سے قرآن سنے والے جنات نے اپنے شرک کرنے کا عذریمان کیا کہ شرکین جن نے ہم ہے کہا کہ اللہ کا بیٹا اور میوی ہے اور ہم مید گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اور کوئی جھوٹ کیس باعد حتا سوہم نے بھی ان کے قرآ کی بیروی کی اپس انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ان مشرکین جنات کی تقلید کی وجہ سے شرک اور جہالت میں جنلا ہو گئے واضح رہے کہ اصول اورعقائد میں تقلید کرنا ندموم ہاور فروع اور احکام شرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے۔ الجن : ٢ مين فرمايا: (جنات نے كها: )اور بے شك انسانوں ميں سے چدلوگ جنات كى پناو طلب كرتے تھے اس سے جنات کی سرکشی زیاده ہوگئ0 اس آیت کی حب ذیل تغییریں کی گئی ہیں: (1) حسن بھری اوراین زید وغیرہانے کہا کہ زمانہ جالمیت ٹین جب کوئی مسافر کسی اجنبی وادی میں پہنچا تو کہتا: میں اس دادی کی قوم کے خالوں کے شرے اس دادی کے رب کی پناہ ٹیں آتا ہوں' پھراس دادی میں مبح تک رہتا۔ (۲) مقاتل نے کہا: ب سے پہلے جن اوگوں نے جنات کی بناہ طلب کی تھی وہ اٹل کین تھے' پھر ہو حدیثہ کھریرشرک تمام عرب میں پھیل گیا بچر جب اسلام آیا تو انہوں نے جنات سے بناہ طلب کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کی بناہ کوطلب کرنا شروع کر دیا۔ (٣) كردم بن الى السائب نے كها: جب مي صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا ابتدا كى دورتھا ' ميں ايب والدرضي الله عنه كے ساتھ بدیندگیا ہم نے دات ایک بحرایال کے چرواہے کے ساتھ گزاری جب آ دھی دات ہوگئ تو ایک بھیڑیا آیا اور بحری کے يجيكوا تحاكر كالكائال جرواب في كارا: احدادي شن ديدوافي الن تيري بناه شن مول عجرا يك منادي يكارا: اح بھیڑے!اس بکری کے بچے کو چھوڑ دے گیروہ بکری کا پید دوڑتا ہوا آگیا اور اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وى نازل كى تقى \_ (الجامع لا هام القرآن جروم والأوار المكري وت ١٩١٥ م) المام دازی نے لکھا ہے: جب زمانہ جالمیت میں قبلہ پڑ جا تا تو مشر کین کی ٹیش کو سرسز زمین کی تلاش میں جیجیج 'مجراس کو جس جگه پانی اور گھاس ملتی تو وہ وہاں اپنے گھر والوں کو بلا لیتا 'مچر جب دہ وہاں پینٹی جاتے تو وہ بلند آ واز سے یکارتے: اے اس وادی کے رب! ہم اس وادی کی آقات اور بالیات سے تیری بناہ ش آتے ہیں اور ان کی مراد اس وادی کے رب سے جنات ہوتے تھے۔(تغیرکیرج،اس١١٨) اس آیت مین وهفا، كالفظ باس كامعتی ب خطاء اور كناه حصرت این عباس وسي الله عنها عبد اور قاده ني كها. كلام عرب بين " وهق" كامعتنى بيدي بيرك بين كانامول كالعاط كرنا يجابد في كها: انسانون في جنات كي بناه بين آكران كي مركشي بنس اوراضا فدكيا معيد بن جير في كها: "وهق" كامعنى كفر باوران شي كوكي شينيس كمالله بحامة كوچيوز كرجنات كي پناه طلب کرنا کفراور شرک ہے۔ الجن ٤ يس فرمايا: (جنات نے کہا: )اور جنات نے بھی يد گمان کرايا جيے تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کوزیرہ

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور ہم نے آسان (كى خبر ) كوطلب كيا تو ہم نے ديكھا كدوہ بخت خافظوں اور آگ كے كولوں سے

الجن12: 19----1

تبارك الّذي ٢٩ مجرا ہوا ہے Oاور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باقیں سننے کے لیے گھات لگا کر چینے جاتے تنے سواب جو سننے کی کوشش کرنا ہے تو وہ اپنے عقب بیں آگ کا شعلہ تیاریا تا ہے 0 اور ہمیں معلوم نیں کہ (اس سے) زمین والوں کے ساتھ کس کر اُن کا ارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے 0اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور پچھاس کے طاف ہیں اور ہم مختلف فرقوں میں بے ہوتے ہیں 0 اور ہم نے میدیقین کرلیا ہے کہ ہم برگز اللہ کوزین میں عاجز میس کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں Oاور بے شک ہم نے جیسے تی ہدایت کی بات کی تو ہم اس پر ایمان لے آئے موجو بھی اسپے رب پرایمان لائے گا دہ نہ کی خبر میں کی پائے گا نہ کی شریف اضافہ 0 ادر بے شک ہم میں سے چندا طاعت گزار ہیں اور کچھ مرکش ہیں موجنیوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کرلیا 10 اور دے مرکش تو وہ دوز ن کا ایند صن ہیں 10 اگر ووراوراست پررہے تو ہم آئیں کیر پانی سے سراب کرتے 0 تا کداس میں ہم ان کی آ زمائش کریں اور جوابے رب کے ذکر ے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے خت عذاب میں واش کردے گا 0 اور بے شک مساجد اللہ ( کی عبادت ) کے لیے ہیں تو ایس کے ساتھ کسی کی عیادت نہ کرو 0 اور جب اللہ کا بندہ اس کی عیادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کراس پریل پڑتےO(الجن:۱۹۔۸) جنات ہے فرشتوں کی باتوں کومحفوظ رکھنا

الجن ٨ من بي " وَ آعَالَتُ مُناالَتَ مِلْمَة "اس كامعنى بي جنات في كها: هم في آسان كي خركوطاب كياتو هم في ويكها کہ وہ محت ما فطوں اور آ گ کے گولوں سے جرا ہوا ہے۔ لیمنی جب جنات چور کی چیے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں ك قريب جائے تھے تاكدان كومعلوم ہوكہ متعقبل من كيا ہونے والا ب تو فرشتے ان برآگ كے گولے برساكران كوآ سانون ے دور بھا دیے تھاس مئلہ کی ممل بحث ہم الملک: ۵ ش بیان کر چکے ہیں۔ الجن ومیں فرمایا: جنات نے کہا: اور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر میٹیر جائے تھے سواب

جو سنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپ عقب میں آگ کا شعلہ تیاریا تا ہے 0 ال كانغير كه لي يهي الملك: ٥ كانغير ملاحظة فرما كل -

ا بين وابين فريايا: جنات في كها: اور تعين معلوم تبين كد (ال ع) زين والول كرماته كي أرائي كاأراده كما كراسها ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ادادہ کیا ہے 0

اس کی تغییر میں دوقول ہیں: (۱) ہم کو برمعلوم میں کہ چوری چھے فرشتوں کی ہا تھی سفتے ہے زمین والوں کے ساتھ کی تیر کا ارادہ کیا گیا ہے باشر کا۔

(٢) سيدنا خرصلي الله عليه وسلم كي بعثت سے زمين والول كے ساتحد شركا اداره كيا كيا ہے تاكدوة آپ كي نبوت كي تكذيب كر ك بلاك موجاتين جس طرح يجيلي التين اسي ميون كي تحذيب كرك بلاك موكيس ياآب كي بعث الانك

ساتي خير كااراده كيا كيا ہے تاكدوه آپ پرائمان لاكر مدايت پاجا كيں اور دنيا اور آخرت بين مرفراز مول -الجن الا بين فرمايا: جنات نے كها: اور بے شك ہم ش سے چند نيك بين اور كچھاس كے خلاف بين اور ہم مختلف فرتوں

من سے ہوئے ہیں 0 جنات کے فرقے

اس آیت من قدداً" كالفظ بي قدة" كى حق باس كامعتل ب ي چركا كالا اور قدد "كامعتل ب متعدد

لکڑے'یعنی متعدد فرتے۔ ال كالمعتلى ب: ہم ميں سے چھ جنات نيك ہيں اور دوسر سال سے كم درجہ كے ہيں اور كم درجہ كے جنات سے مراد عام ہے: خواہ وہ نیکی میں کم درجہ کے ہوں یا وہ فائق اور بد کار ہوں۔

نیز جنات نے کہا: ہم فلف فرقوں میں ہے ویکے ہیں سدی نے کہا: یعنی جنات میں بھی انسانوں کی طرح مختلف عقائد

کے حاملین ہیں ان میں مرجد فقرریدر وافض اورخوارج ہیں۔ (تغیر کیرج وال ۱۵۱)

شخاك نے كها:ان ميں مؤسم مقى بھى بين اور مؤسن قاس بھى بين المسيب نے كها:ان ميں بيود نصاري مجوب بين اورمسلمان بھی ہیں اوران میں وہ جنات بھی ہیں جوحضرت موٹی اور حضرت عیسی علیما السلام پر ایمان ملائے تھے اور وہ بھی ہیں جو سيدنا محرصلى الله عليه وسلم يرائمان لات\_\_(الجامع لا كام القرآن جرام عدا)

ای طرح بربھی ہوسکتا ہے کسان ٹیس تی بھی ہوں اور دیو بندی اور وہائی بھی ہوں۔

الجن: ١٢ مثن فرما ما: (جنات نے کہا: ) اور ہم نے بیافین کرلیا ہے کہ ہم برگز اللہ کوزشن میں عاجز میں کر سکتے اور نہ برگز اس ہے بھاگ بیجے ہیں 0

اس آیت میں اطسان " کالفظ ہاوراس سے مرادیقین ہے اس کامعنی ہے جم زمین میں جہال کہیں تھی ہوں ہم آسان کی طرف بھاگ کر اللہ تعالی کو عاجز میں کر کے اس کا دوسرامعنی ہے: جب اللہ تعالی جارے ساتھ کس معاملہ کا ارادہ فرمائے تو ہم اس سے بھاگ کراس کو عابر قبیل کر سکتے اپنی دلائل ہے ہم پر مید مشکشہ ہوایا اللہ تعالی کی آیا۔ بیس فور واکر سے ہم کو بیمعلوم ہوا کہ ہم اللہ بحایثہ ہے بھاگ کر کہیں ٹیس حاسکتے۔

الجن ٣ المن فرمايا: (جنات في كها: ) اور به شك يم في يعيم الله جايت كي بات في قويم أن يرايمان لي آي موجو می این رب برایمان لائے گاوہ نہ کی تیمرش کی پائے گانہ کی شریش اضافہ 0 شكل الفاظ كےمعالى

اس آيت مين "بسخس" كالفظ بأس كالمعتى ب: تقصان اوركي اور" دهق" كالفظ بأس كامعتى ب: حدس تجاوز

عدوان اور بهت زياده گناه كرنا\_ اس آیت کامعنی ہے: جب ہم نے قرآن کریم کی آیات شیل تو ہم نے اللہ تعالی کی تو حیداورسیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقیدیق کی اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ جارے ہی انسانوں اور جنات دونوں کی طرف مبعوث تھے اور اللہ تعالی نے جنات میں سے کی رمول کوئیں بھیجا اور نہ بادریڈیٹوں میں سے کی کورمول بنایا ہے اور نہ تورتوں میں سے کی کورمول بنایا ئ قرآن مجيد ميں ہے: وَمَا آمُ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا مِهِ جَالَّا لُوِّجِيَّ

اور ہم نے آپ سے پہلے شہر والوں میں جینے رسول بھیجے وہ لَيْهُ مُونِينَ أَهْلِ الْمُعْلِينِ (يسف: ١٠٩) ب مردی تھے جن کی طرف ہم وجی قرباتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: جو تخس اینے رب پر ایمان لائے گااس کی نیکیوں میں کی

كى جائے كى نداس كے كنابول من اضاف كيا جائے گا۔ الجن ۱۳ میں فرمایا: ( جنات نے کہا: )اور بے شک ہم میں ہے چند اطاعت گزار میں اور یجھ سرکش میں سوجنہوں نے طاعت كى انهول في بدايت كاراستدانتيار كرليا ٥

ینی قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد ہم میں اختلاف ہو گیا ہم میں ہے بعض اسلام لے آئے اور بعض کفر پر برقرار رے اس آیت یس القاسطون "كالقظ باس كاواحد" القاسط" باس كامتى ب طالم كونكروه حق سے عدول كرنے والا ہوتا باور' المقسط ''کامعنی ہے عاول کو تکہ اس میں باب افعال کا ہمزہ سب ماخذ کے لیے بے بعن ظلم کی لئی کرنے والا اوراييا فخص حق كي طرف رجوع كرتا ہے اوراس آيت شن 'نسحه و وا'' كالفظ ہے اس كامعنى ہے جق كے راسته كا قصد كرنااى مفهوم من تحرى قبلدك الفاظ بولے جاتے ہيں۔

الن ١٥ من فرمايا: (جنات نے كها: )رب سركش تو وه دوز ت كا ايند عن إن

امام رازی نے لکھا ہے: جب تجاج بن بیسف نے سعید بن جیر کو آل کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے بوچھا:تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ سعید بن جبیر نے کہائتم قاسط ہولوگوں نے تماج ہے کہا: واہ واہ! بیآ پ کی قبط اورعدل کے ساتھ صفت بیان کر رب بين تاح نے كہائم يرانسوں بايہ مجھ طالم كهدرائ قرآن مجيدش ب: "واحد القاسطون فكانوا لجهة حطبا 0" " حطبا" كامعتى ب الكريال اورايد ص -اكريه وال كياجائ كرجنات وآك س ين بوئ إن مجراتين جہم کی آگ ہے کیا تکلیف ہو گی؟اس کا جواب میہ ہے کہ امام رازی نے کہا: وہ اگر چہ آگ ہے ہے بین کین وہ متغیر ہو کر گوشت اورخون کے بن گئے اور پیچے جواب یہ ہے کہ انسان ٹی ہے بنا ہوا ہے کین پیخر مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح جنات کوہمی دوزخ کی آگ ہے تکلیف ہوگی۔

الجن: ١١ مين فرمايا: اورا گروه راوراست مردج توجم أنين كثرياني سيراب كرت 0 استغفار کرنے ہے دنیا اور آخرت کی نعتوں کا ملنا

بیانشاتعالی کا ارشاد ب کداگر میر( کفار مکم) ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کر دیے اور ان کے رزق میں وسعت كردية \_

اں آیت کا پہلے جلے برعطف ہے لینی میر کی طرف بدوتی کی گئے ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن سا۔ اور میری طرف سدوی کی گئی ہے کہ اگر یہ گفار مقد ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کردیے۔

اس آيت مين من عدق "كالقطاع اس كامتي عن اليرياني بن باغ من ياني بت زياده بواس كوروصة صعدقة " كت إن اورجب بارش بهت زياده موقواس كو مطر صغدوق "كت إن اوركثر يانى يركم مرادب أن من بن قول إن: اس سے جنتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنتوں کے نیے دریا ہتے ہیں دوسراقول یہے کہ اس سے مراد بارش ہے اور تیسراقول بیہ کداس سے مراد عام منافع اور فوائد ہیں کیونکہ یائی دنیا ٹیل ہر خمر کی اصل ہے خلاصہ یہ ہے کداگر بد کفار بکہ ایمان لے آئے اور راور است بر عطی و ان کو دنیا اور آخرت کی مرخر حاصل موگی اور اس کی نظیر میر آیات این:

وَلُوْاتُ الْمُكَالِّيَانِ الْمُنْوَاوَاتَعَوْالْكُفَّ مُنَاعَنْهُمُ اور اگر الل كتاب ايمان لے آتے اور اللہ سے وركر سَيِّياً يَرِهُمْ وَلَا دُخَلُنَهُ مُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ (المائدة: ١٥) گنا ہوں ہے بیجے تو ہم ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے اور ان کو

نعت والى جنتول مين داخل فرمادية ٥ اوراگر وہ تورات اورائیل کو قائم کرتے اور ان احکام کو قائم وَلُوْا مَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ اليهم ومن ترتم لاكلوامن فوقيه وومن تخت كرتے جوان كے رب كى طرف سے مازل كيے گئے إلى تو وہ ايے أَمْ جُلِهِكُمْ (المائدة: ١٦). اویر ب(بارش کے ذراید) کھاتے اور اینے ینچ (زمین کی

پراوار) ہے کھاتے

بھی نہیں ہوتا۔ بھی نیس ہوتا۔

وَمَنْ يَتِّق اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا أَنَّا مُرْزُوُّهُ مِنْ مُنْتُ لَا يَعْتَبُ فِي (الطال: r.r)

Christific (1885) 255 1836 11-165 التَّمَا عَالَيْكُوْ فِنْ الرَّاكَ وَيُمْدِي ذُكُوْ بِأَمْوَال وَيَدَوْنَ وَيَعِمْلُ لَكُمْ جَنْتِ وَيَخْعَلُ لَكُمْ أَنْهِرًا أَنْهِرًا أَنْ (نوح:١٠-١١)

(نوح نے اپنی قوم سے کہا:) میں نے کہا:تم اینے رب سے مغفرت کی دعا کروئے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے 0 وہ تم يرآ ان عدموملادهار بارش نازل فرمائ كا اوركترت مال اور بیوں کی کثرت سے تنہاری مدد قربائے گا اور تہارے لیے

اور جواللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے0اوراس کو وہاں ہے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان

باغات پيدا كردے گا اور دريا نكالے گا )

الجن : ١٤ مين فرمايا: تا كداس مين ہم ان كى آ زمائش كرين اور جوابے رب كے ذكر سے اعراض كرے كا تو وہ اس كو چڑھتے ہوئے تخت عذاب میں داخل کردے گا0 کفاراور فحارکوڈھیل دینا اور مال دنیا کی خرابیاں

سعید بن المسیب مطاء بن الی رباح منحاک قرادهٔ مقاتل مطلبهٔ عبید بن عمیر اورانحن نے کہا:اللہ کی قتم! نبی صلی الله علیه وسلم احكام كوسننے والے اوراطاعت كرنے والے نتيزان كے اوپر قيصر وكسر كي المتقائس اورالنجاشى كے تزانے كھول وہے ليج ان کی آ زمائش کی اوران سے بعد کے لوگ اس آ زمائش میں بور نے نیس اترے اور انہوں نے ظیفہ برجی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اوران کے مکان کا محاصرہ کیا اوران کوشہید کرڈ الا۔

اور ہمارے دور میں سر ماہیر کی بہت فراوانی ہے اور اکثر اسلامی ملکوں میں مسلمان بہت عیش وعشرت کی زندگی گر ارر ہے ہیں' ماکستان میں غیر ملکی ساختہ کاروں کی اتنی کمثر ت ہے کہا۔ ٹریفک کورواں دواں رکھنامشکل ہوگیا ہے' لوگ ہزار ہزار گڑ کے بنگلوں میں رہتے ہیں گلزمری ایا رشٹ خریدتے ہیں بوے بوے شاینگ سینفرز میں خریداری کرتے ہیں گھروں میں فرق اور اوون کی کشرت ہےادوسامان فیش بہت زیادہ ہے روپے بینے کی کشرت سے فاشی اور بے حیالی بھی بہت بڑھ گئ ہے اب مم گھر ٹی۔وی اور وی۔یں۔ آر نے خالی ہوتے ہیں اور زیادہ خوش حال اوگ وش کے ذریعہ غیر ملکی چینلوں برعریاں فلمیس و تکھتے ہیں۔ رویے بیسے کی کثرت سے لوگ جوئے اور مٹے میں رقمیں لگاتے ہیں مسعودی شنرادے اور عرب امارات کے شیوخ امریکا' برطانية ورفرانس كے كلبوں اور ہوٹلوں میں ایک ایک میز پر ہزاروں ڈالراور پونڈ ہار کراٹھتے ہیں اور ویٹریس کوسینئلووں ڈالراور پوٹ ک فپ دے دیے ہیں مضول خرجی کا بی عالم ہے کھش شوقیہ ہر ماؤل کی ٹی کارین خریدتے ہیں اور ہزاروں ریال کے مستق عطریات اور پرفیوم خریدتے ہیں گھوڑوں اور اور فول کی رئیس پرلمی لمی رقوم کی شرطیس لگا کر بارجاتے ہیں حسین سے حسین کال گرل ان کے شبتان کی ذیت ہوتی ہے اور بازاور شکروں کو ٹریدنے پر بڑاروں ریال اور دراہم ٹرج کرتے ہیں ای طرح ہر دؤیرہ اور رئیس شراب پیتا ہے ان کے دیمانوں اور مزارعین کی کمی اڑکی کی عرت ٹاموں اور آبروان کے ہاتھوں محفوظ منیں پیے اور طاقت کے زور پر بیا ہے ہر مخالف کو کچل دیتے ہیں ان کے عشرت کدوں ہے کسی مظلوم کی آ واز با ہر نہیں جاسکتی انہیں تو قانون کا بھی ڈرنبیں ان کو اسلام کا ڈر کیا ہوگا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کنڑے سے مال دیا' کیکن بیاللہ تعالی کو بھول گئے اور عیاشیوں میں اور مال ودولت کی کثرت دے کر اللہ تعالی نے ان کو آئر مائش میں جتا کیا اور بیاس انتخال میں ناکام ہو

کے زمول الله ملی الله علیہ و کام نے بین دی توثیق فر بالے تھا کہ مجھے تم پڑھرکا ڈاکٹا خطر ڈٹیس ہے بیٹنا مال دینا کا کشرے کا خطرہ ہے اس سلسید بین میا حادث بین ہیں۔ حصرت عور بین توف رشنی الله صند بیان کر سے بین کدر مول الله ملی اللہ علیہ و کم سے حصرت ابوجیدہ بین الجراران وش اللہ

حضر ساز درج وقت فی شرق الفرهند بیان کرتے ہی کہ موال الفراق الفرها و خوج سے انجیدو من الوائن کی اور حضرت الفیدو مورکو چر وصول کرتے کے لئے چنجانوار درال الفرائی الفره باز مرکز کی اضاف کی اور حضرت الفائل من حتی کا ان کے اور بادر بیان الفرائی الفرائی کو فرون جو بدے اور الفرائو کو کی کرکرانے الدر بالا بیر اکمان ہے کہ کم کو انجیدو کے کے ان بیان کا اندر مورکز میں اس کے کہ کرکرانے ہیں انہوں نے کہانیاں الوامول اللہ الذاتر کی کا موجود اور اللہ میں مورکز کی ادار کو دیکھ میں کہ کی الفرائی کی المجافظ کی المورکز اللہ اللہ میں کہ المورکز کی تعالی ہے کہ چر بروان مرکز کا حادث کر دی بالدی کی مرکز میں ہے ہیا گواں پر کشاور کی گئی گھرتر و بالے سال مورکز کی المورکز کی بالدی کا موجود کی گئی گھرتر و بالے سال مرکز کے المورکز کی بالدی کی المورکز کی ہے کہ کہا ہے کہ میں مورکز کی کا دور کی میں کہانے کی اس مورکز کی ہے کہانے کی اور اور اس کے اعام سے اس طرح میں مورکز کی گئی گھرتر و بالے سال مورکز کی تعالی کو دوران کی کا دار اس کے اعام سے اس طرح میں خاتی کی مورکز کی الفرائی کی بادار اس کے اعام سے اس طرح میں مورکز کی تعالی کی بادار اس کے اعام سے اس طرح میں مورکز کی تعالی کی بادار اس کے اعام سے اس طرح میں مورکز کی مورکز کی انداز کی بیان کی دوران کی بادار کی المورکز کی المورکز کی انداز کی انداز کی دوران کی ادار اس کے اعام سے اس اس مورکز کی انداز کی مورکز کی انداز کی ادار اس کے اعام سے اس طرح میں مورکز کی تعالی کر دی بھر میں مورکز کی مورکز کی انداز کی انداز کی مورکز کی انداز کی مورکز کی انداز کی انداز کی مورکز 
ھنزے ھتے بین مام رضی الشرحة بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رحول الشرطی الشرطی کم ہار آستے اور آپ نے الحق آپ خوالی احد (خیدا جا احد کی اکا اور چنگ بھر آپ بھر ایک خیر ہے تا اور فراید نگل واقع کے اس انجی اور دوبول گااور اور الماری میں کوافاق وول گااور چنگ بھر اللہ کی کم ایسے خوالی خور در ایس کا بھر کے ساتھ بھر کرک کر سے گئیاں میں میں میں م خزالوں کی چیاں ور دوک گئی ہیں اور بدشت اللہ کی کم اچھتم نم بھر خوالی کر جر نے میں میں میں اس اور اس کے اس کے ا

معرض میں میں انتقاد شدید این کرتے ہیں کدر مول انفسالی انفطا پر مکم نے فریلا بھے تم پر بھی جیز کا میں ہے دیادہ خوف سے یہ دو چڑی ہیں : دانشا فعالی آنہا دے لیے دو نے زئین کی برکتوں سے فالسالگا (منٹی کھتوں سے فلساور با خاصہ بہتری کر اس نے فریلائیو نواز کی جزائی ہے (الاقول ) ہے فلسا ہے اس نے اس کے اس کے اس کا اس بال ہوں کے ساتھ لیا اور تی کر استوں شائر شرق کیا تو ہمال اس کے لئے بہت اچھا ہے اور جم نے اس مال کو این طریقہ نے کیا وہ اس کھی کا طریق جو کھا تا ہے ادر پر کھی ہونا۔

وَلا يَحْسَنَ الَّذِينَ كُفُرُ وَا أَشَا نُمُلِي لَهُمْ خَبِيرٌ

لِآنَفُسِمِمُ ۗ إِنَّمَانُمُ لِي لَهُمُ لِيَزْدَادُ وَالِثُمَّا ۗ وَلَهُمْ عَنَاكِ

ثَارِعُ لَهُوْ فِي الْخَيْرِاتِ مَبْلُ آلِيَشْعُرُونَ

(المؤمنون:٢٥\_۵۵)

کیا انہوں نے سی گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کے مال اور اولا و ش صرف اس لیے اضافہ کر دہے ہیں 0 کدان کی بھلائیاں ان کو جلد پہنچادی ؟ (نہیں نہیں) بلکہ یہ جھنیں رہے 0 کفار به گمان نه کرس که جارا ان کو ڈھیل دینا اِن کی بہتری

کے لیے ہے بلکہ ہم ان کوائل لیے ڈھیل دیے ہیں تا کہ وہ زیادہ محتاہ کریں اوران کے لیے ذلیل کرنے والاعتراب ہے 0

قُولِينْ ( ( آلعران: ۱۷۸) ہر چند کہ بیآیت کفار کے لیے ہے' لیکن جومسلمان اپنے فتق وفجو راور سرکشی سے تائب نہیں ہوتے اورا بی ہٹ دھرمی پر اصراركرت إلى ال كالجمي يبي علم ب-

ال آیوں میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے کے قانون کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کفار اور فساق اور فجار کومہلت عطا فرما تا ہے ٔ اوران کو ونیا کی فراغت ٔ خوش حالیٰ فقوحات اور بال اوراولا د کی کثرت سے نواز تا ہے ٔ وہ بچھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہور ہا ہے لیکن اگر وہ لوگ اللہ کی تعمقوں سے فیض باب ہونے کے بعد میکی اطاعت اور گناہوں سے ا بعتاب کا راسته اختیار ٹیس کرتے تو ان کو جومہلت ملی ہے اس ہے ان کے گنا، دن میں اضافہ ہی ہوگا اور بالا خروہ دوزخ کے عذاب کے متحق قراریا ئیں گے۔ الله ك ذكر الااعنى

نیزائ آیت میں فرمایا: اور جوایے رب کے ذکر ہے احراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے بخت عذاب میں واخل

ائن زیدئے کہا:اس آیت میں رب کے ذکرے مرادقر آن مجید ہے اوراس سے اعراض کرنے کا معنیٰ ہے:اس کو قبول الله کرنا اور بیرکافرول کا طریقہ ہے یا ان آیات کے احکام بڑمل نہ کرنا 'جیسا کہ فساق مؤمنین کی روش ہے۔

اس کی دوسری تغییر ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے ففلت برتنا اور اس کی فعتوں کا شکر اوا نہ کرنا' یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے

ائراض کرناہ۔ ''صعداء'' کامعنیٰ

اوراس آيت شن عداب صعدا "ئي" صعداً" كالمعنى بيزها أور جونك انسان كوچ من من من من كرني پڑتی ہاور بہت مشقت ہوتی ہے اس لیے یہاں اس سے مراد ہے بخت مشقت والاعذاب۔ يغرت ابن عماس رضي الله عنها نے فریایا: 'صعداءُ ، جنم میں بہت عظیم بہاڑے جب بھی وہ اس براینا ہاتھ رکھیں گے ال كا باته يكمل جائك كا حضرت ابن عباس سے ميچى روايت بےكه "صعدالم" كامعتى ہے مشقت والاعذاب اور بيافت عربى كموافق بالغت من 'صعدام، كامعنى مشقت ب مضرت عرض الله عند فرمايا: مجھے کی کام میں اتنی مشقت نہیں ہوتی جتنی مشقت نکاح کا ما تصعدني شيئ ما تصعدتني خطبة يخام دين من ہوتی ہے۔ النكاح. (تفيركيرنَّ • أس ١٢٢)

عذاب كي صفت "صعداً" أل لي لا أي كل ب كرعذاب عذاب من مثل شخص يريز هراس يرعالب بوجائ كاوروه ال کو برداشت کرنے کی طاقت نیس رکھے گا۔ جلد دواز وتهم

کر سے کہا: ''صعدا'' دورن شن ایک چنا چگر ہے ذوق گوس پر چنے کا منگف کیا جائے گا اور دو اس پر پڑھ گئیں۔ میچھ گا اور اور کیسٹا کا بھر اس کو رقیق ورن کے سے کھیا جائے گا اور بیچھ سے اس کے اور کو لیے کہ کر زمارے میٹا پر کے بچر جدد وال پھڑی کی جائے گا تھ اس کو در پے پھر بچے کیچکٹر دو باجائے گا اور اس کو کھر دو بار داس کے کے اور پڑھے کا منظف کیا جائے گا اور کیسٹا کیسٹا کی ساتھ اور دیے" صنعدا" کا دو شاب ہے جس ٹھی اس کو اس کا مناز ک چاہئے کا مرکزیری شام میں ماہم انکار کا جائز اس کا چاہد کے اس کے اس کا مناز کے اس کا معامل کا کہا تھا کہ کا مناز

الله تعالی کے ذکر ہے اعراض کا دنیا میں تنگی کا سبب ہونا

۩ٙؾؾڬڶڟڔڽٳٙؾؾۘۻ ۅؘڡۜؽؙٳٵۼڒڞػٷۮٟڮۯٷڲڷڰڶڡٚڡٙڡۣٝۺڰڐٞڡٞؠٚڴٵ ۊػڞؙؙٷؽؙۣڡؙۯٳڟڸڰڐٳڂڸؽ۞(ڶٳ؊١١)

اور جومیری یادے اعراض کرے گا' اس کی زعری میں تگی

رہے گی اور ہم قیامت کے دن اے اندھاا کھا تیں گے O بعض میں رہے ہے۔

بعض مشرین نے کہا: اس تکی ہے مراد تیرکا عذاب ہے اور بعض نے کہا: اس ہمراد وہ بے پیٹی کے کئی اور اضطراب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یادے عاقبی برے برے مراید وارجائیة وسے ہیں۔

حضرت این موام رودی الشرفها نے فریا دیجہ محتمی ہے یا سال اور قام اور یا بادا دو اس ال کو تیک کا موں شم حمرف در کر سناس کی زندگی تلی شرک کر سے گا کہ کیکھ جو بالی ہے وہ محتمی ہے اس اس کے حق عصب سیاس کے دو اس سے اس ک مصیب کا مخدو دائد ہما ہے وہ محتمی کے خواج کے دو اس کیلیں کی اتعاد دیکٹی جو سے اور ان کو جروق ہے جن اس کی محتم مصیب کا مخدود اللہ ہما ہے وہ محتمی کے خواج کے دو اس کا محتمی ہے اس کے محتمی ہے اس کے محتمی ہے اس کے محتمی ہے اس مصیب محتم ہے اس کے کا دو اس کے اس کے دو اس کے دو اس کے دور سے سے سابقت کی جگ میں ان کا بائد پر چرا موجوع ہے اس کا خواج کے محتمی ہو اس کے اس کے اس کے دور کے دور کے جس کے دور کے جس کے اس کو ان کے خواب کی دور کے جس سے دو کا خذاب ہے اور اس کے دور کا خذاب کی اس کے دور کے جس کے دور کے جس کے دور اس کے خواب کی کہ دور کے جس کے اور اس کے خواب کی کا دور کیا ہے کہا ہے کہ دور کے جس اور دور کا بی اور دور کی اور کے جس اور دور کے جس اور دور کا بھی کے دور اس کے خواب کی کا دور کے جس کے دور اس کے خواب کی کا دور کے جس کے دور اس کے دور اس کے دور کے جس کے دور کے جس کی دور کے جس کے اور دور کے جس کی دور سے کہا ہے کہا تھا کہا ہے کہا تھا ہے اس کا دور کے جس کی دور کے جس کے دور کی دور کے جس کی

اٹن داش فرمایا: اور بے شک مساجداللہ کی عوادت) کے لیے بیں تو اس کے ساتھ کسی کی عوادت شکرو O حجید میں اوا کی جائے والی عما دارت اور اطاعت

اس آیت میں مساجدے مراد وہ محارثیں میں جن کوتمام اویان اور قدامیت والے اللہ تعالیٰ کی عباوت کے لیے بناتے

معیدین جیرے کیا کہ جنات نے رسول انڈیسکی انڈیلو والم ہے یہ تھا: دارے کے مساجد میں آ ڈاور آپ کے مساجد کماز پڑھنا کے مسکن دوگا جب کہ آپ سے اجمد ہوتے ہیں آئر ہیآ ہے نادل دوگی کہ مساجد کو انڈر کے ذکر اور آس کی عمارت کے لئے بنایا گیا ہے۔

جسن بصری کے کہا مساجد سے مراد تمام روئے زمین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو بی سلی اللہ علیہ وسلم ک لیے محد بناذیا ہے مدیث میں ہے:

تمام روئ زين كومير ب ليم محداور آله تيم بناه يا كياب

بلددوازدتم

19

(صحح النخاري رقم الحديث: ٣٠٥ شم معجم مسلم رقم الحديث: ٢٠٢٥ من النسائي رقم الحديث: ٣٠٠ سنن تنتي ع اح ٢١١) سعیدین المسیب اورطلق بن حبیب نے کہا: مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے' وہ کہتا ہے کہ ان

اعضاء کی نعمت مجھے صرف اللہ سجانۂ نے عطا کی موش ان اعضاء سے صرف اللہ وحدة لاشریک کے لیے سجدہ کروں گا عطام نے کہا جمہاری مساجد تبہارے وہ اعضاء ہیں جن برجمہیں بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے سوتم ان اعضاء کوغیر خالق کے لیے ذلیل نە كرۇ حديث ميں ہے:

حصرت ابن عباس رضی الله عنبمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جھے بیتھ دیا گیا ہے کہ بیس سات اعضاء پر بحدہ کروں' پیشانی پڑ ہاتھوں پر' گھٹنوں پراور قدموں کے سروں بر۔

(صحيح النقاري رقم الحديث: ٨١٢ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٧ سنن نسائي رقم الحديث: ١٠٩٥)

نیز حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: جب بندہ سحدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء مجده کرتے ہیں۔ (صحیمسلم قر افدیت:۱۳۹۱ منون ایوداؤر قر افدیت:۱۸۹۱ سنُن برززی قر افدیت:۱۲۲ سنون نسائی قر افدیت:۱۳۹۳) احادیث میں مساجد کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ تین مساجد پر کیا گیا بمجد حرام محید نبوی اور محید بیت المقدس۔

حدیث میں ہے: می سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نین مساجد کے علاوہ اور ( کسی مصر کی طرف ) سامان سفر نہ یا ندھا جائے سجد حرام معجد رسول اورمبحد اتصلى \_ (صحح ابخاري رقم الحديث: ۱۸۹ الصحيح مسلم زقم الحديث: ۱۳۹۷ موطا امام مالک رقم الحديث: ۳۳۳ نیز بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری اس مجدیش نماز پڑھنا دیگر مساجدیش نماز پڑھنے سے ہزار گنا افضل ہے سوام حد

حرام برك - (صحح النفاري رقم الحديث: ١٩٥٠ سنن ترزي رقم الحديث: ٣٢٥ سنن يَرِي ج ٥٥ سر ٢٣٠٠)

نیز احادیث میں دیگر مساجد پر بھی میجد کا اطلاق کیا گیاہے:

حضرت عبدالله بن عمر ص الله عنهما بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے اصار شدہ گھوڑ وں كا الحضاء ہے ثلبة الوداع تک مقابلہ کرایا اور غیراضار شدہ گھوڑوں کا ثنیة الوداع سے لے کرم چد بنوزرین تک مقابلہ کرایا۔

(سحى الفاري رقم الخديث: ۴۴٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٧٠ سنن ايوداً ورقم الحذيث: ٢٥٤٥)

احتمار شدہ گھوڑوں ہے ایسے گھوڑے مراد ہیں جن کو پہلے دو تین دن خوب کھلایا بیایا جائے' کچر دو تین دن بھوکا رکھا جائے تا كدان كى طافت برداشت اور جفاكشى زياده بوجائے.

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: تواس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

عرادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی اطاعت بھی واخل بے مثل مساجد میں مال غنیرت کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے جياكان مديث بن ب:

حصرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی سلی الله علیه و کلم کے باس بحرین سے مال آیا آپ نے فر مایا: اس مال کو سجد میں پھیلا دؤ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جس قدراموال غنیمت آئے تنے میان میں سب سے زیادہ مال تھا' می صلی الله علیه وسلم محید میں نماز پڑھانے گئے اور آپ نے اس مال کی طرف بالکل توجہ نیس فرمائی نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے بیاس آ کر میٹھ گئے ٹیکر آپ جس کوبھی دیکھتے اس مال میں ہے عطا فرماتے اپنے میں حضرت عمیاس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے گئے: بارسول اللہ! مجھے بھی مال عطا میسے کیونکہ پس نے اپنی جان کا فدید بھی دیا تھا اور عشل کی جان کا فدیہ بھی دیا تھا' رسول الندسلي الله عليه وسلم في فرمايا نهياس بال من سے لين مصرت عباس في كيز انجهايا اوراس و حير سے بال اشاالها

تبارك الّذي ٢٩ کراس کیڑے پر دکتے گئے؛ پھر اس کٹوڑ کواٹھانا چاہا تو اس کونہ اٹھا تئے؛ پھرانہوں نے کہا: یارسول اللہ اِکسی کوٹھم دیں وہ اس کٹھڑ کو میری طرف اٹھا دے آپ نے فرمایا جین عصرت عباس نے کہا پھر آپ خود اٹھا دیں آپ نے فرمایا جین آپ خود ا فَعَا مَن حِعرت عباس نے اس سے کچھ مال کم کیا اور کچھ اور مال اس ش رکھا' حتیٰ کہ پخراس کی چوٹی بن گئی انہوں نے کہا: یار سول اللہ اکسی ہے کہیں کہ وہ اس مال کواٹھا کر جھے پر دکھوٹ آپ نے فرمایا جمیں انہوں نے کہا: پھر آپ خوداٹھا کر دکھودین آ پ نے فرمایا نبین کچرانہوں نے اس ٹس سے بچھے مال کم کیا مچران گھڑ کو اٹھا کرایے کندھے پر دکھ لیا کچروہ چلے گئے اور نی صلی الله علیه و کلم کی نظر کافی دیریتک ان کافتا قب کرتی ری حتی که وه نظرے او جعل ہو گئے آپ کوان کی حرص پر تبجب ہور ہ قا عجر جب تك الى مال يس ساك ورام محى باتى تحاآب العجك فين المحد ( مح الفارى أم الحديث: ٢١١)

ای طرح مجدیں لوگوں کو فقراء برصد قد کرنے کی ترغیب دینا بھی جائزے اور فقراء برصد قد کرنا بھی جائزے حدیث حضرت جریرین عبد الله دخی الله عنها نیان کرتے میں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یاس

میٹے ہوئے تھے کہ مجد میں کچے فقراء آئے ؛ جو نظے پیراور نظے بدن تھے انہوں نے اپنے گلوں میں کفنیاں یا عبائیں بہنی ہوئیں قيس أن سب كانعلق قبيله مضر سے قبا أن كے فقر وفاقہ كود كچه كررسول الله صلى الله عليه وملم كاچېرۇ انورمتغير ہوگيا 'آپ اندر گئے' پچر ہاہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا مچر انہوں نے اقامت کئی اور آپ نے (ظہر کی) نماز يزهائي كيرخطيه دبالاوريه آيات تلاوت فرماتين

اےلوگو!ایے رب ہے ڈروجس نے تہیں ایک جان سے بيدا كيائي (الى قوله تعالى ) ب شك الله تم يرتكه بان ٢٥ يَا يُنْهَا النَّاسُ اتَّقَوُ الرَّبُكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ قِنْ نَّفْسِ وَاحِدَاقٍ (الى قوله تعالَى) إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ سَمَ فَنْكُانَ (النَّمَاءِ:١)

اللہ ہے ڈرو! اور انسان کو اس برغور کرنا جا ہے کہ ووکل

تَقُوٰ اللَّهُ وَلَكُنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قُكَّامَتُ لِغَكِا ۗ

(الحشر: ١٨) أقرت كي لي كيا يحيى رباب

(آپ نے فر ہایا:) ایک فخض اینے وینارے صدقہ کرئے اپنے درہم سے صدقہ کرئے اپنے کیڑے سے صدقہ کرئے جاركاوكذم بصدقه كرئ جاركلو محجورت مدقه كرے فواہ محجور كے ايك بخرے كومىدقة كرئ بجرانسار ميں سے ايك فخص نیلی اٹھا کرلائے جس کے بوجھ سے ان کا ہاتھ تھا جارہا تھا اس کے بعد صدقہ دینے والے لوگوں کا تا نیا بندھ گیا میہاں تک کہ میں نے غلے اور کیڑوں کے دوڈ حیر و کیلے میں نے دیکھا کہ اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا پیزو خوشی سے اس طرح بمتمار ما قعا جيئ آپ كاچره سونے كا ہو\_رسول الله صلى الله عليه وللم نے فرمايا: برو فحض جواسلام ميں كسى نيك كام كي ابتداء كرتا ے اس کوایے نیک کام کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں اس شکل بر مل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ا جریش کوئی کی ٹیس ہوگی اور ہر دو چنس جس نے اسلام ٹیس کی پُرے عل کی ابتداء کی اس کوایے پُرے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور حدیث اس بُرانی برعمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اوران بُر عِمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگ۔

(سميح مسلم رقم الحديث بما المسنن نسائل رقم الحديث ٢٥٥٠ مسنن ابن مايه رقم الحديث ٢٠١٣) حضرت عبدالرحمان بن ابو بكروشي الله عنهما بيان كرتي جين كدر ول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كما تم من س آح كمي في مسكين كو كلمانا كلها يا بي جعفرت الويكروهي الله عنه في كها: في مجد من واقل مواتو ايك سائل وال كرر باتها من في

حضرت جابر بنی الشرحة بیان کرتے چین کرشی کے اس بدیدادردے کی کوئی بچرکھائی (نہیں یا بیان کا وہ 10 مائی) مجھ دب سنگریب مذائے کیونکھ فرشتن امکوان بچروں سے اینداز پچھی ہے جن بچروں سے انسانوں کوانیدا دیکھئی ہے۔ مجھ دب سنگریب مذائے کیونکھ فرشتن امکوان بچروں سے اینداز پھی الفرید ساتھ کا محتمل کا مسابقہ میں میں میں میں میں

ا مام اللَّى كا دوایت بن أنه ن آیاز اور گذرنے کا ذکر ہے۔ (سمّی نابُلُ مَرَّ اللہ یہ نے یہ) پیزی سُمَّریت عتد اور نسواری مجی مُسمِب محمومین شعیب اپنے والدے (حضرت عمواللہ من مورک اور والے واوا (حضرت عمروی العاس) برخی اللہ مجمّ اے روایت کرتے ہیں کروسول اللہ ملی اللہ علیہ وملم نے مجد الل (غیر شرق) الشعار پڑھنے سے مع فرمایا اور محبد بنی تربیدوفروخت کرنے سے مع فرمایا اور جمد کی فازے پہلے مجد میں حلقہ جا کر میلنے سے مع فرمایا۔

( مثن ابودا وَدرقم الحديث ٤٠٤- استن ترقيق قم الحديث ٣٣٣- من منال قرقم الحديث ٤٢٦ من اين ما يدرقم الحديث ٤٣٩ )

کے آلات محدول کے درواز دل پر رکھو۔ (احللِ المتنابیہ قبالدیت ۱۹۷۷ اس حدیث کاسند خدیف ۔) مسید میں نیک اعمال کرئے کی فضیلت میں احادیث

سید ہیں ہیں۔ حصرت ابوقاد و منتی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: جب تم میں سے کو کی صفح معریش داخل موقہ شخصے سے ملے دورکھت نماز مزسے۔

( صحيح النفاري وقم الله ييت ٢٠٠ يا صحيح مسلم وقم الله يديث ٢١٢ عنس الدواؤورقم الحديث ٢٦٠ ماسن تروي وقم الحديث ٢١٠ سن نسائي قم الحديث:

۳۰ شن این آبی افدید: ۱۳۳۳ شن داری قرآ افدید: ۱۳۹۳ موفا بله با لک رقم افدید: ۵۰ متراجع ۱۳۵ می ۱۹۹۳) حضرت کعب بن با لک رضی الشدعند بیان کرتے میں کدرمول انقصلی انته علیہ دسم جنب جمی دن سے وقت سفر سے والیس

؟ - قر تو مسلم من دو رکعت از از منته می این من بیشته ( کی فادین رقم است. ؟ - قر تو بینکس می شن دو رکعت از در منته می این من بیشته ( کی فادین رقم اند ۱۳۸۸ کی سلم قر اید بیت ۱۵ مشن ایوادی . قرا العرب استان می فراند بیشته می منتوری تراه الدیند ۱۵۰۰ سامتری می ۱۳۸۷ سامته ۱۸

حضرت بریدہ وہنی اللہ عند بریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ والم نے فرمایا: جو لاگ اندرجروں بیش پریدل جل کر مجدول میں آتے ہیں آئیس قیامت کے دن بھر ایو کو رکی بشارت دے دو۔ (من ایو داؤر آج الدے: ۱۱۱ ہامش تروی آج الدے: ۲۲

ر جورات البرور وقت الله عن بالا بالمستحد المستحد  المستحد المستحدد ال

جلدووازوجم

یں ہے اس کی چیدوں کی خیدگ اے جدو سے دو دریاں صوبی کی نگھر برچر نہرے لیے مشکلف ہوگی اور میں نے بیان بیا مجر کے فیان این کچر کے خوالے اس کے ایک انداز کے لیک انداز کا لیک انداز کے لیک انداز

حشرب اُس بَن ماک رضی الله حق بیمان کرتے ہیں کر دروال الله کی اُله طبید بنگم نے آبر آبیا 'و وکا اپنے گھریٹن ماز پر حتا ایک شانز ہے اداریے خلے کام میٹن شانز پڑھنا کچھی شما اُن ہی ادروائع مجدیث شانز پڑھنا پانچ موفازی ہیں ادرم ہوا آصی عمل خانز پڑھنا بچاس بڑار شازئی ہیں اُدر میرکی اس مجدیش شانز پڑھنا بچاس بڑار فرازس ہیں اور مجدر ام میں خانز پڑھنا الاکھ خانز ہیں سے (شن میں در آبلہ جدہ ۱۳۳۳)

رسول الفدشكى الفدنيا به ذها كن المسالة المستخدم في ما زل فرما كي الن غريد يش ال سے بار كئي بركتير ما زل فريا در كار الله (۱۸۸۸) در مكن ايك ما زكا تواب ايك الا كار ان بي ال ويديد يشي ايك نما ذكا الواب كي الا كم أما زي موما جائے۔

صرت مرا لله بالدائد من عرد من العالمي وفي الشائم الدائد كرت في كدرول الشعلي الشاعل وكم جب جور ش واقل الموجود المرابط الموجود التوليد واقل الموجود التوليد والموجود الموجود الم

لدووازويم

تے تو مشرکین آپ کی عدادت میں آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور پول لگنا جیسے دہ عنقریب آپ برحملہ کر دیں گے۔ ليے كورے ہوتے تو تمام انسان اور جنات آپ كى مخالفت من مجتمع ہوجاتے اور تن نے اور اسلام کا فور بھانے کے لیے ایک دوسرے کی جمایت کرتے لیے ناللہ تعالی نے آپ کے اعداء کے خلاف ، کی نصرت کی اور آپ کے مخالف خائب و خاہر ہو گئے۔ وراگراس آیت میں جنات کے قول کا ذکر فر مایا ہوتو اس کا معنیٰ سے جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مشفول ہوتا یہ چر یہ کفار کوں اس کے گر دجمع ہوکرای کوالڈ سجانے کی عمادت سے روکنے کا قصد کرتے ہیں۔

یں ہوں0 آپ کیے بے ٹک مجھے رُ-)دُوْنِهِ مُلْتَحَكَّا إِضَّا اللَّهِ ر کوئی بناہ کی جگہ یا تا ہوںO ١٤ؖٳۊٚٳڠڷؘڡٙڰڰ حُعُلُ لَهُ مُا فِي أَمُ لوئی عدت مقرر کر دی ہے 0 وہ ہر غیب کا ا مرے رب نے

یر غیب پر کی کو عمل مطلع تبین قرباتا O ماہوا ان او وہ این

ى مِنْ تَاسُولِ فِإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ مَدُ جن كو ال نے بيد فرما ليا ہے جو ال كے (سب) رسول بين مو وہ ككائه وَمِنْ عَلَفه مَ صَلَّا اللهُ لَيْعُ فرما دیتا ہے O تاکہ اللہ ای بات کو ظاہر فرما دے کہ بے فک بِّهِ هُوَا كَاظُ سِكَالْمَا نُفُوهُ ان سب رسولول نے آئے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور جو کھے ان کے پاس ب ان سب کا اللہ نے

كُلُّ شَيْءٍ عَكَدُّا ﴿

ا حاط کرلیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ب: آب سم کر می صرف ایند رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا O آب كيين من (ازخود) تهادب ليكى نفخ اور ضرر كا مالك نين جول 6 آب كييز بير شك محصي الله (ك عذاب) ب ہرگز کوئی بچانبیں سکتا اور نہ میں اللہ کے سواہر کڑ کوئی بناہ کی جگہ یا تا ہوں O مگر اللہ کی طرف سے بیغامات کو پہنچانا میرے ذمہ ے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بھیشہ بھیشہ رہے گا ( ریکفاراس وقت تک تبین مانیل گے ) حتی کہ بیاس عذاب کودیکے لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے سور عقریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار بہت کم زوراور شاریش بہت کم میں 0 آپ کیے: ٹیں از خود میں جانیا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ اگیا ہے آیا وہ قریب نے یا میرے دب نے اس کی کوئی دت مقرد کردی ہے 0 (الجن ۲۵۰ م

الله تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں آپ کواپنے بجز کے اظہار کا حکم شرکین مکہ بیہ کتے تھے بتم جو بیغام سنا رہے ہوال ہے دست بردار ہوجاد 'تم نے تمام اٹل مکہ کواپنا دشمن بنا لیا ہے اگر بالفرض تم پر اللہ کا عذاب آیا تو ہم تہمیں اپنی پناہ میں رکھیں گئے اللہ تعالی نے ان کی اس بات کے رد میں بیر آیت ناز ل فر ما کی: آب کھیے: مل صرف این رب کی عبادت کرتا ہول اور اس کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں کرتا 0

الحِن ٢١٠ مين فرمايا: آپ كېي: مين (ازخود) تنهار \_ ليكى فغ اورضر ذ كاما لك تيمن بول ٥ پیتی میں تم ہے کی ضرر کو دورکرنے پراز خود قادر نہیں ہوں اور شااز خود تہیں کوئی گئے بہتائے پر قادر ہوں اس آیت کا بیہ نل بھی کیا گیا ہے کہ میں ازخودتم کو ہدایت دیتے پر قادر موں اور شازخودتم کو گم راہ کرنے پر قادر موں۔

الجن ٢٢٠ يس فراليا: آب كيي: ب شك محصالله ( ك عذاب ) بي مركز كوني بيانيس سكا اور شين الله ك سوام كركوني یناه کی جگه یا تا ہوںO

لیتی اگر بیفرش محال الله تعالی مجھے عذاب دے تو اللہ کے سوا کوئی مجھے اس عذاب سے بیما نہیں سکتا۔ الحن ٢٣٠ ش قرمايا حكرالله كي طرف ي بيغامات كو يجيمانا مرع ومدب ١١٠ اللهة

جلددوازوجم

تبيار القرآن

(۷) المهمان من دور ليرها المبدول بدايرة على المرحمي الفادات المتحدول في المرابان المستعاة والمجدود فراستان ربيحة الارجم عمر الفادروس برايان الله في كان مم شال جادرة بدائع محمل ما في المستعاد من المسلمان في المحتمدة الإلمانيا بيده من مستوحك بيرون المثانيات بيدا المستعاد ال

کیتے ایسا جھی مسلمان کئیں رہے گا۔ (۲) پیونھی انشا اوراس کے رمول کے حکم کی تا قربانی کوحال اور جائز بچرکراس کی تاقر بانی کرے گاوہ بہیشہ دور فی شمی زہے رکھی مجھی (۵) چھی میڈور ابات انشا اور اس کے رمول کی خار بانی کرے گا وہ بچنز دور فی شمین رہے کا کیفیز سوئز الذکر دوؤن ک

صورتوں میں ووسلمان قائمیں رہےگا۔ الجن ۱۳۳۶م فراہلا: (میکا اس وقت بکٹریما نئی کے ) کی کہ بیاس عذاب کو دکھیلین مشمی کا ان سے دعدہ کیا خاخ بے مور مقریب حال میں کے کہ کن کے مدد کا رہیمے کہ زوراد قابل میرے میں 100

الله تقائل کے ترو کیے کھار کی ذکست اور خوشوں کی عزیت اور وجا ہے۔ کھار کما آپ کی عدارت میں اکتھے اور آپ کے مقاب سادش کر کے تنے اور آپ کی نفرت کرنے والے اسٹمانول کو بہت کیل اور کم وور تھے بنے اللہ تعانی نے بتایا کو کل قیام سے کہ دور این کا مطبح ہوجائے کا کر کی کا عدد کم سے اور کون کم زور

ے بادنیا شن قبل ان افراد دکھ بدر سے علم اور دیا سے کا کہ کون ما کروہ کی ہے اور کون ساکروہ کم وور ہے۔ تیا سے سے دن کفار بہب تح امارور زبوں ہوں کے ذات اور دومائی شن پنتر اپنوں کے انان دن ان ان کا فول ما می اور مددگار

فيلددواز وجثم

ہوگا اور نہان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اوراس کے برخلاف مسلمان بہت عزت اور کرامت کے ساتھ ہوں گئے انبہاء' مرسلین اور فرشتے ان کی شفاعت کریں گئے قرآن مجیدیں ہے

الل جب كان بهرك كروية والى (قيامت) آجائ گن اس دن انسان این بھائی ہے بھائے گا 10 اور اپنی مال اور اسنے باب ے اورائی مول اورائے بیوں سے ان میں سے ېرانسان کواس دن صرف اين فکرېو گې جواس کو کافي مو Oاس دن بہت سے چرے روٹن ہول کے 0 مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش 0 اور بہت سے چیرے اس دن غبار آلود ہوں گے 🔿 ان بر سابی تر حى بوئى بوگى O كى لوگ كافر بدكار بس

فَاذَاجَاءَ عِالصَّافَةُ أَيْوُمَ يَفِيُّ الْمُرْءُ مِنَ أَخِيدُ ۉٲڡٚ؋ۉٵؘؠؽ؋ڵۉڝۜٵڿؠؾ؋ڎؠڹؽ؋ڴڸڴۣڸٵڡ۠ڔؽ<sup>ڰ</sup>ٞڡۣؿٛۿ۪ڡؙ ڮۯڡۑڹۺٵؙ۫ٛٛؽؾؙۼڹؽ؇ؖۏؙڿٷڴؾۜۏڡۑڹۿؙڛڣ؆ڰ۠ۜ صَاحِكُهُ مُسْتَبْشِرَةً ۚ وَوُجُوهً يَوْمَ بِإِعْلَيْهَا عَبُرُهُ ۗ الله المُعَمَّا فَتَرَقُ أَاولَ إِلَى هُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ الْفَكِرَةُ ٥

(العين:٣٣)

نیز قرآن مجید میں ہے: ؙؙڿۘٷڴؿۜٷڡؠڸڒؾٵڝ۬ۼڒڴ۠۞ٳڮ؆ؠؾؚۿٵڬٳڟڒۄؙؖڴ ڔؙٛڿۘۅ۠ڰؙؾؙۏڰؠڹۣؠؠٚڛڒڰ۠ٞٚؗٚٚڴڟؙؿؙڶؽؙؽؙڡؙػڵۑۿٵڡٚٳؾڒڐٞؖڴ (القيام: ١٥١١)

نیز مؤمنین کی عزت افزائی کے متعلق فریا:

ال دن بہت ہے چرے تر وتاز ہ ہوں گے 🔿 اینے رب کی طرف د کچے رہے ہوں گے 10اور کتنے چرے اس دن نے رونق اورادال ہون گے 0 وہ مجھ رہے ہوں گے کہان کے ساتھ کم تو ڑ دية والامعالمدكيا جائے گا0

اور فرشتے مؤمنوں کے یاس ہر دروازہ سے داخل ہوں

رب رحیم کی جانب سے سلام کہنا ہے 0

ے0(اور کیس عے:) سلام علیم

وَالْكَلْيْلَةُ يُلْمُ فُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ أَسَلَمُ عُلِيْكُمْ . (الرعد:٢٣-٢٣) اورالله عزوجل بھی ان کوسلام کے گا:

سَلُمُ تُولُاقِنَ زَبِ رَجِيهِ (المِين ٥٨) الجن ۲۵ می فرمایا: آب کیے: میں از فودنیس جانتا کہ جس عذاب کائم ہے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے

رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کردی ہے0 آيا ني صلى الله عليه وسلم كوونت وتوع قيامت كاعلم تحايانهيں؟

جب مشركيين نے بير منا كداللہ تعالى ارشاد فرماتا ہے جتی كديد اس عذاب كو د كھے ليس جس كا ان سے وعدہ كيا جاتا اللية الوافضرين الحارث في كها: وه عذاب كب واقع موكاجس سآب مين وُرارس مين؟ تب الله تعالى في آب يريد آیت نازل فرمائی: آپ کیے: میں از خود ٹیل جانا کہ حس مذاب کاتم ہے وحدۃ کیا گیائے آیا وہ قریب ہے یامیرے رب نے اس کی کوئی مت مقرر کردی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس عذاب کا دقوع تو متیقن ہے کین اس عذاب کے دقوع کا دفت غیر معلوم

اگر بیاعتراش کیاجائے کہ مدیث میں ہے: حضرت کل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وکلم نے قرمایا کہ مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا بجس طرح بيددوا لكليال إي-

نبيار القرأء

جلددوازرجم

(صح النفاري في الحديث ٢٥٠٣ صح مشلم في الحديث ٢٩٥١ منداحدي ٢٠٠٠ أسنن ترزي في الحديث ٢٢١٣٠) علامه جلال الدين سيوطي اس حديث كي شرح مين لكهية إلى: الم طبرانی کی روایت میں بداضاف ہے کہ آپ نے ورمیانی انگی اور شہادت کی انگی سے اشارہ فرمایا کاضی عیاض مالکی

متونی ۵۲۷ ہے نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے آپ نے بیاشارہ فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کے وقوع میں بہت مم ا مدت روگئی ہے اور جتنا ان دوانگلیول میں فاصلہ ہے اس کی مناسبت نے میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے اور دیگر شارتین نے برکہا:اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کا بیغام اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اور جس طرح دوالگیاں ایک

ادورے سے جدائیں ہوتی ای طرح آپ کاوین قیامت تک قائم رے گا اور قیامت سے منطق نہیں ہوگا۔

(الوشي على الحامع الصحيح ج واس ١٢٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٠٠ه)

بہرحال اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ و کلم کومعلوم تھا کہ قیامت کا دقوع کب ہوگا ' پھرآ پ نے بیریسے فرمایا که مین مین جان که قیامت کا وقوع قریب ب یا اید به اس کا جواب بد ب کدان آیت می فرمایا ب "لا اهدی میں اپنی عقل اور اپنے قیاں سے نہیں جا متا یا از خو ڈبیس جا متا' بے شک آپ کوللم تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی کیونکہ جب دو چیزیں متعل ہوں اور ایک شخص کو ایک چیز کاعلم ہوتو اس ہے متعمل دوسری چیز کا بھی علم ہوتا ہے سوآپ کو اپنی بعثت کاعلم تھا تو لاز أس مے متصل قيامت كا بھى علم تھا 'ليكن ميلم الله تعالى كے بتلائے اوراس كى وقى سے تھا 'ازخود نيس تھا 'اس ليے فرنايا: "لا ادری "اور" لا اعلم" "تین فرمایا یعنی ش از خوتین جانباً الله تعالی کی تعلیم اوراس کی وی سے جانبا ہوں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ برغیب کا جاننے والا ہے سودہ اپنے برغیب پر کسی کو کمل مطلق نہیں فرما تا O ماسواان کے جن کواس نے پندفر مالیا ہے جواس کے (سب)رسول میں مووہ اس رسول کے آئے اور چھے تاہمان مقر رفر ماویتا ہے 0 تا کدانشداس بات کوظا برفر اوے کہ بے شک ان سب رمولوں نے اپنے رب کے بیٹامات پڑھا دیے این اور جو کھاان کے پاس ہاس

ب كالله في العاطر فرماليا ب اوراس في برجيز كا شار كرليا ب O (الجن:٢٦١٨) غيب كالغوى اوراصطلاحي معنى

اس آیت مین عیب "كالفظ ب غیب كالفوى معنى ب: جو چیز حاضر نبه داورغیب كا اصطلاح معنى ب: جس چیز كا حواس فسية اور بذابت عقل سے بعنی بغیرخور وکٹر کے اوراک شد کیا جاسکے وہ غیب ہے جیسے اللہ عزوجل کی ڈات ہم اللہ تعالی کوحواس خسہ ہے جان سکتے ہیں اور نہ بغیرغور وککر کے جان سکتے ہیں البتہ غور وککر کر کے بیرجان سکتے ہیں کہ یہ جہان حادث ہے اور ہر حادث کا کوئی محدث اورموجد ہوتا ہے کیل ضروری ہے کہ اس جہان کا بھی کوئی موجد ہؤاور پر بھی ضرور کی ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے چھر کوئی موجد ماننا پڑے گا اور پیھی ضروری ہے کہ وہ موجد واحد ہو کیونکہ اگر اس جہان کے متعدد موجد ہوں تو اس جہان کی تخلیق کے نظام میں بکسانیت ٹیش ہوگی اور چونکہ اس جہان کی تخلیق میں یکسانیت ہے اس لیے ماننا بڑے گا کہ اس جہان کا خالق واحد ہے کیس غور وکر کرنے سے معلوم ہو گیا کہ اس جہان کا موجد واجب قديم اوروا صدبے اور اللہ سجانۂ کی بھی شان ہے کی ہم فورو فکر کرے اللہ عزوجل کو جان لیتے ہیں اور پیٹیرغورو فکر کے اللہ تعالیٰ کوہیں جان سکتے سواللہ تعالی غیب ہے۔

ای طرح ہم جنت اور دوزخ کوحواس شمد ہے تیں جان سکتے نہ ان کود کچہ سکتے ہیں نہ ان کی آ واز من سکتے ہیں نہ ان کی ی چرکو بھوسکتے ہیں نیان کوسونگھ سکتے ہیں نیان کوچھوسکتے ہیں نہ بغیر فورونگر کے عقل سے ان کو جان سکتے ہیں البیة فورونگر کر غیب کی دونشمیں ذاتی ادرعطائی

فیب کا دو همین میں انکیا وہ فیب ہے جم کہ جائے کا کوئی جدیا در دید ہوڈ فواہ اس کا سب مشکل ہو یا اللہ تعافی کی وقی ادواں کی دی ہوئی تجر ہوڈ شائم کی نے جب اور دون نے کرجور کوشل کے ذریعے جانا کین جب میں قواب کی تمام تقاصل اور دون شائل ہذات کی تمام الشام اکوشل سے مجلی جانا جاسکا اس سے ملم کا در دید مرف اللہ تعافی کی وقع ہے اللہ تعافی اپنے نمیس کی دون کرنا تا ہے اور انجا بینجہ السام اور ان کا فور سے بھر الدون ہے کہ موری مرود ہے جس کے جانے کا کوئی در رہے شاہ فوال غرب موسی ہے جان جاسکا جورت کے بھر الشام تھر الم جرتے ہوائی کو جس میں میں موسی کا مسلوم کے اور انداز ان معرفی مسلوم کا کوئی کھڑ تھیں ہے اس فیب کو دائی کہ جس اور فیب کی میٹی محمول ہے۔ مطابق کیے جس اس کو انجے اس مطلح کی موسی کے جس اس کھر انداز ان کی اور دیا ہے۔

اللدتعالى كےغير برعالم الغيب كا اطلاق جائز نبين

ہمارے ذویک عالم انتہ سمرف اللہ تقائل ہے جہر چند کر اللہ تعالی کی وق اور الہام کے ذریعہ سے انجہا رہم ارائمام اور اولیا دکرام وکئی کام خیب ہوتا ہے بلکہ حام سلمانوں کو کئی کام خیب ہوتا ہے لیکھ پر سلمان کو اللہ تعالیٰ کی دات وصلات فرشنوں اور جند اور دورش کا کام ہے آور ویکٹر دیب سے امور خیب ہیں اس کے ان کام الم المجھے ہے ہیں ہوتھ کی مار الفید اللہ تقابلی کی مند تصویر ہے اس کے فاوہ عام مسافل کو کام طبح ہے ماس ہو کی ان کو عالم اللہے ہی تا جائز ہیں ہے تھے تعالیٰ کے بسیدہ عجم میں الفید المرحم نواز اور کیل جس کھی تھی ہور میں کہنا جائز بھی ہے اور چند آپ ساب برک اور صاف

الجن ٢٦ ميں اظهار به معنیٰ اطلاع کتب لفت ہے

اس آیت شن ایک انقطب: "فلا یطفیو "طاست مین بازی گرداف استبانی متولی ۵۰۱ ده یا بطهر "کامتی بیان کرتے دے کلسے بین: "ای لا بطلع علیه "مین الشاقال اس بیب کری کوظئو نین فریا تا اورائله قال کا ارشاد ہے: این المطلع کا کھا گھڑی کا گؤیہ" (اکتوبہ ۲۲)

Startle ---

تبيار القرآر

نبارك الّذي ٢٩ اس آیت میں ''لیسظهه "'کامعنیٰ ظهور بھی سمجے بیعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں پر ظاہر کر دے ٔاوراس کامعنیٰ معاونت اورغلبہ بھی میچے ہے بعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں برعالب کر دے۔ (المفردات جهاس ١١٦ كنية زارمصطني كمد كرمه ١٣١٨ه) علامه جمال الدين محمر بن محرم ابن منظور الافريقي المصري التوفي اا كـ ه لكيت بين: الله تعالى في معامله كائم يراظهار كيا يعنى بم كواس يرمطلع واظهرنا الله على الامر اي اطلع. فرمادياب (لسان العرب ج ۱۳۰۶ وارصاد رئيروت ۲۰۰۳ و) علامه سروم بن محمد مرتضى زبيدي متوفى ١٢٠٥ ه لکھتے ہيں: کہا جاتا ہے کہ میری جو چز چوری ہوئی تھی اللہ تعالی نے جھے براس کا اظہار کردیا بیٹنی مجھواس برمطلع کردیا۔ (تاج العرول شرح القامول ج اس العياد واداهيا والتراث العربي بيروت) لجن ٢٦ ميں اظہار بەمعنی اطلاع كتب تفاسير بـ مغرین کرام نے بھی اس آ یت پٹی 'کینظہو ''کامعنی مطلع کرنا کیا ہے۔ علامه الوجعم محد بن جربرطبري متوفي ١٣٠٥ هاس آيت كي تغيير من لكهت بن: قاده نے کہا: اللہ تعالی رسولوں کوجس قدر خیب برمطلع کرنا جا ہتا ہے انہیں مطلع فرما تا ہے ابن زيد نے كها الله تعالى انبياء پر جتنا حاجتا بي غيب نازل فرماتا ب اور رسول الله صلى الله عليه وسلم برغيب يعني قرآن ازل كيا اوررسول الندسلي التدعليدوسلم في ميس قيامت كفيب كي خبردي - (جائ البيان جروس ١٥١ وارافكر بيروت ١٣١٥هـ) علامعلى بن مجرالماوردي التوفي ١٣٥٠ هـ نه محى الن دونون أولول كوفل كياب، (انت وافع ن ١٥٠٥ ١١١٠ والاكتب أعلمه اليروت) علامه على بن احمد الواحدي التوفي ٣٩٨ ه لكهة جن: الله تعالیٰ کوجس غیب کاعلم ہے وہ عام لوگوں میں ہے کسی کو اس پر مطلق فینیں فرما تا' ماسوار سولوں کے' کیونکہ اس غیب ہے ن کی نبوت پراستدلال کیا جاتا ہے تا کہ وہ مجوہ سے غیب کی تجردیں اور اس آیت کا معنیٰ بیہ ہے کہ اللہ جس کور سرالت اور نبوت ك ليج بن ليمّا عن الركوامي غيب بين ال جنا جابما م طلع فرما تا عد (الوسياج من ٢٠١٠ دارالات العامر الورت ١٣٦٥) 6 علامه الحسين بن مسعود البغوي التوفي ١١٥ ه لكست بن: وہ عالم الغیب بے پس وہ اسے غیب بر کمی کو طلع میں فرمانا ماسواان کے جن کواس نے جن لیاہے جواس کے سب رسول يل - (معالم التولل ج هاس ١٦٣ واراحيا والتراث العرفي بيروت ١٥٣٠ه) علامة عبد الرجمان بن على بن محمد الجوزى الحسد يلي التوفي ٥٩١ والصح بين ملم غیب صرف اللہ کے لیے ہے کیں اس کو جس غیب کاعلم ہے وہ اس بر کی کو مطلع نہیں فرما تا ماسوا ان کے جن کو اس نے لبنذفر مالیا ہے جواس کے سب دمول میں اور اس کا معنی ہے ہے جس کواس نے رسالت کے لیے جن لیا اس کو جتنا جا جتا ہے۔ اسے غیب سے مطلع فرما تا ہے۔ (زادالسیر ہیں ۳۸۵ کتب اسلائ پیروٹ ۲۳۹ه) امام فخرالدين محمر بن عمر دازي شافعي متوفي ٢٠١ - لكهت بن: یعی اللہ غیب برصرف ہے ہوئے لوگوں کومطلع فریا تا ہے جواں کے رسول ہیں۔

تبيار القرأر

( تغير كيرة ١٥٥ أواراحيا والراث العربي بيروت ١٢٥٥ أه )

ظار داده غیرانشرقر مین اتند ماگر قبلی جونی ۱۲۸ دیکھتے ہیں: ٹیل بے شکات ان کوابیخ قبیب سے بہتنا چاہلائے مثل فرمانا ہے تاکہ دو ٹیب اس کی نبوت پر دلالٹ کر ہے۔ تاہمی خبرانشدین فرمانا بی حوق ۱۸۵ دکھتے ہیں:

قا می سوراندس مرحمان کا حق ۱۳۵۵ هدید این. دوه عالم افسید ہے بیلی دوائے غیر پر کریا کو مطاق نعمی فرماتا کا سوالان کے جن کواس نے پیند فرمالیا ہے جواس کے سب رسول میں۔(تعمیر بدادی من وظیر القائمی قابوس مند اورانک اطعیاجی دے ۱۳۵۵ء)

ول بين - (تغير بيفادي مع علية القامي من المان الشباطية بيروت ١٩٣٤ه) حافظ الماعل من عمر من كثير متوفى ٤٤٢هه الآم يت كانسير عن لكيمة إلى:

یمیاں پیر فریلا ہے کہ دو قیب اور شمادت کا عالم ہے اور اس کی گلوق میں سے کوئی بھی اس کے کسی علم پر مطلق نہیں وجا این کے توں کو دو خود مطلق فریا ہے ۔ (کئیر وی این کا بھی میں میں ماہدا کی انگری دھے اور ان کے کسی کا میں اور ان

ں ہے، ان رودوروں سام کا ہے۔ اسمبر ان میں میں میں میں میں ہوت انتہاں بعد اساما نگل تی بخل ہوئی میں او لکھتے ہیں: اللہ نوانی کی الاطاق کم فیب کے ساتھ منز دے بس اس کے طرف پر چھوق میں سے کوئی مجی اس طرح کال مطلق میں

ہوتا کہ اس کیکمل انتشاف منام ہوجائے جس سے ظم الجھیں واجب ہوجائے نامواان سنے جن کواس نے جن ایا ہے جواس کے رسول ہیں تا کہ ان کووہ اسے بعض ان غیرب پڑسٹل فر مائے جوان کی رسالت سے حفاق ہوں۔

(روح البيان ج الس ١٣٣٧ واراحياه التراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

طلاس ایراللیٹ افرری نیم آگئی اسم تقدی میں جو فی عدیم ہے گئے ہیں۔ وہ اپنی گلوق بھی سے اپنے فرمیس کری کو کا طلح میں آر باتا کر جس کو اپنی درمالت کے لیے پیشنر کہ ایک ہے وہ اس کو حمی فرب رہے ہاتا ہے مطلح فرمانا ہے تاکہ دو فرب اس کی توری پر دلس ہور رکز اعظم تخریر مرکزی ہے میں ہماان مالک اعمار ہے وہ ایکن ۲۰۲۱ میں اظہمار مید متنی اطلاع کے تر آج

في مسلولدين سعدي شرازي سوقي ١٩١١ هاس آيت كرجمه ش لكيمة بين:

پروردگار زمانے و در دانند غیب پس آگاه نسازید برغیب خود سیج کس یکے را مگر آخراکه پسند دارد از رسول۔

ٹاہو اُراشار بھر دولوں تو آن 1918 گئے ایں: پس مطلع نمے سازنہ بر علم غیب خود پیچ یک را مگر کسے کہ پسند کرد اور ا مراد از بیخمبر (ست۔

ر بر المسار المسار المورد والوي حق الماه المسار المسار المسار الماه المسار الماه المسار الماه المسار الماه الم وه في جانب والدخيب كالمرابع في خرار كرمة الورغيب المياسية كرك وكرم حس كو يستدكرنا بي يغيرون عن س-

شاه عبدالقار محدث داوری حتوثی ۱۳۳۰ه کفت بین: آبایت دالا بیدیکا مرفین ناتیم ریتال یه جید که گرش کو پیند کرایا کسی رمول کو-

علامہ میر فرحدت انظم ہنر کچو چوں متونی ۱۳۸۳ او لکتے ہیں۔ اور وہ فیب کا جانے والا ہے تو گین عمل آگائی دیتا فیب بر کمی کو گر جیے بین لیار مول ہے۔

جلروازة؟

(معارف القرآن ص ۲۸۹ نشياه القرآن بهلي يشتز لا بور)

دو الکی دوران علامہ سیدا تھے مدید گئی حق قیام ۱۳۰۰ کیلئے ہیں: وفی جب بات واللا اے آتا ہے غیب کی کو ( کال ) اطلاع کئی دیٹا گرچنیں لیند قربالیا جواس کے سب رسول ہیں۔ (انبابیان 20 سے سے کا کی تائیکٹرنتان)

ہیڑھ کرم شاہ الاز ہری متو فی ۱۹۹۸ء کلھتے ہیں: اللہ قبالی غیب کو جانے والا ہے اپس وہ آگاہ تین کرتا اپنے غیب پر کس کو بجو اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمالیا ہو۔

الدرحان جيسه واحد والاستهان وه الحديث رندان چيب پي کانوبرا ان موسوست کوان ک پيرم ايا وو. (هنال القرآن کان ۱۳۸ ميل اظهار به معتلی تسلط بر بحث ونظم الجمن ۲۲ ميل اظهار به معتلی تسلط بر بحث ونظم

اجن: ۲۷ میں اظہار بہ مسلی تسلط پر بحث ولظر بعض محرّم اکاررحماللہ نے اس آیت کا ترجمال طرح کیا ہے:

مس سرم ا کا برد حمد اللہ ہے اس ایت کا رجمہ اس حرب کیا ہے: غیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط میس کرتا موائے اپنے پٹندیدہ رسولوں کے۔

ا تهر جدیش چدا نوره داری ناش نیم می شیمان کناجی کا و کرنسپد زیل ہے: (۱) . بیم کسباف کے حوالوں سے کلے بھی کدس آیت میں 'اینظیوں''کا منتقی کرنا ہے'اور آن ام طور این نے'' بعظیور' کی تغییر عمل کلعاب: اس کا منتقی مثل کرنا ہے کہذا اس کے منتقی علی سالم کا مراوشیس ہے تیوم آن کا بھی بھی ہے:

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِقَهُ مِنْ يَلْكَلُمُ عِنْ الْكَيْبِ وَكَلِّقَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْكَيْبِ وَكَلِّقَ اللهُ اللهِ عَلَى الْكَيْبِ وَكَلِّقَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْكَيْبِ وَكَلِّقَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل

ی پی روسویہ میں پیسو در ان ان اور در ہیں۔ ''الفقر آن بیفسر بعضہ بعضا'''بخش آر آن لیکن کی آئیر کرنا ہے ''موجی باہر تا آن آیت شی رمولوں کوفیب رمطلح کرنے کا ذکر کے ای طرح آئی ۲۲نش کی' پیظیر'' سے فیب رمطلح کرنا مراوے اور فیب پر مسلط کرنا مراویس ہے۔

(۷) نعب پر مسلط کرنے کا معنی ہے جنیب پر خاک کرا اور فیریس کا آپ کرنے سے شیادر پر این کا بر فرود کا رمولوں کو کا جاوز اور فیری کا بر فرود کا دور دیسے جامی اور مولوں کو حضرہ کیلی ہونا حضر سے مون اور حضر سے خراجی تعبد عمل اس کی واقع وکس کے اور رمول الشیاسی الشریلے والم سے حصل والی حصرے رقع اللہ حور نے تعریق کی ہے کہ

آپ کاظم قدر دنگی کے بحوز دول تر آن کی محمل کے ساتھ مگل ہوا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہلے کچھ غیب کاظم نہیں تھا جس کا بعد شماعم ہوا کچر آپ غیب یہ مسلط اور خالب کیے ہوئے جب کہ سورۃ انجن انہذا کی سوروز ن میں ہے ہے۔

(۳) غزاس ترتب نے بتاواز ہوتا ہے کہ اللہ قابل سے رمولوں کوفیس مطلق کین قرمانا مکداستے پہند یدہ رمولوں کوفیس پر مطلق فرمانا ہے کیکھ ملکا وقام مجامدے میں عظیم جاتا ہے حجمہ برحاجے ادراس سے بھی تاہم روحائے کہ اللہ قداتی کے بگر رمولی غیر پہندیدہ اور کیکھ کے سرح شرح میں رمولوں کو چندیدہ کی مقت کے ماجھ حقید کیا ہے جا وافکہ اللہ تعالی کے قام رمولی غیر بدیدہ اور تاکی الاس

(۷) الله تعالَّى النبط برئيسي كارمول بي القياد تكويل في النبط في تقيين على الدوسون مصطوم متمان بين الده تعالى خير شاق كالمن يحتمل كان كلها الله في التي ترض من من من من النبط النبط كان دمول كواسية بعض غيب به منطل فرمانا بسادواس كي متدار دمولوس كرم يست كانها المستقلة بعن أنبط أن المناطقة على الله عليه يمم كوالله تعالى في تمام دمولوس ندياده علم في معالم بالا بتقام الكون كالمحمد في الدوس. (4) ال آیت این ان این یا این کونکه او او تصلی المجام باوران کابیان امن رسول "ب جب کراس جمدین "من "جعيفيه كالحاظ كيا كيا باوراس آيت ش"من" كاتبعيفيه بونا ماري مجيد شساس لينيس آسكاك" من حجیضیہ کے بعد اُمورمتعددہ کا ذکر ہوتا ہے جیے''اخسانت میں المامن اھیم ''ہمارے ناتص علم کےمطابق اس آیت کا ترجمہ ان طرح ہے: وہ ہرغیب کا جاننے والا ہے 'سودہ اینے ہرغیب پر کمی کو تکمل مطلع مہیں فریا تا' ماسوا ان کے جن کواس

نے بیند فرمالیا ب جواس کے سب رسول ہیں۔ (١) اى طرح بعض محترم الأبر تهم الله في آل عمران ١٤ ما كاجور جمد كيا بياس كويمي بم بين مجه سكة وه ترجمه يه ب اوراللد کی بیشان ٹیس کداے عام لوگوا تمہیں غیب کاعلم دے دے ہاں! اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے جا ہے۔ اس ترجمہ میں بھی '' کو جینے بیٹر اردیا ہے'جس کا حاصل ہے ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کوغیب برمطلع فریایا ہے اور بعض كوفيس كيونكه عاماء كى عبارات يس مغموم كالف مغتر موتاب ادارى باقص فيم كے اعتبارے اس آيت كا ترجمه اس اوراللہ کی بیرشان نہیں کہتم (عام مسلمانوں کو) غیب پرمطلع کرے لیکن اللہ (غیب پر) بمطلع (کرنے کے لیے) جن کو

چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔ علامه سينتمود آلوي حتى متونى • ١٢٤ه أل عمران ١٤٩ كي تغيير يس لكهت إن

اس آیت میں ''من ''ابتداء غایت کے لیے ہے اور تمام رس علیم السلام میں پسندیدگی کوعام فرمانے کے لیے ہے تا کہ بید آیت اس پر دلالت کرے کمدرسول الله صلی الله علیہ و کلم کو جوغیب پرمطلع فرمایا ہے وہ اس توی اصل پر بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسل صلوات التدعليم مين يري سنت ہے كدوہ أنبيل غيب برمطلع فرما تا ہے۔

ایک تول بہ ہے کہ یہ ''من ''تبعیش کے لیے ہے کیونکہ مغیبات برمطل فربانا بعض رسولوں کے ساتھ اور بعض اوقات میں۔ مخصوص ب حس طرح الله تعالى كى مشيت كا نقاضا بورواضح رب كربية ورست ب كرغيب كي اطلاع بعض اوقات كرماته خاص ہو کین پیر کہا تھی نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض ربولوں کے ساتھ تخصوص ہے اور شاید کرسی جات اس کے برعس ہے۔ (روح المعالى جزمه س ۲۱۷ وارالفكر ميروت ۱۳۱۷هه)

ہر چند کہ علامہ آلوی نے اس آیت میں ''من'' کو اینداء عایت کے لیے قرار دیا ہے' لیکن اس کا مآل بھی وہی ہے جو' من بیانیہ کا ہے کیونکہ دونوں صورتوں بیں معنیٰ میرہے کہ اللہ تعالی تمام رسولوں کوغیب برمطلع فربا تا ہے نہ کہ بعض رسولوں کو بلکہ علامہ آلوى نے "من "منج عيد كومراحة روكر ديا ہے اور لهم نے" من" بيانياس ليے تصابي كداللہ تعالى كارشاد بي" وكلك تالله يَجْتَنِي مِنْ زُسُلِهِ مَنْ يَتِكَاءُ " (آل مران ١٤٩) "من يشاء "من "موصول إدرائم موصول تهم موتا إدرائم مهم كايرتقاضا بكراس كابيان كيا جائ لهن رصله "" من وصله " كابيان مقدم بي التي الله جن كويا بتا بان كوغيب ك اطلاع کے لیے پندفر مالیتا ہے اوروہ اللہ تعالی کے سب رسول ہیں۔ علامه اساعيل بن محمد القونوي التوفي ١٩٥٥ ه الصحيح بين:

اس آیت میں جمع کےصیغہ ہے" دوسل "فرمایا ہے کیونکہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ تمام رمولول کی تقیدیق کے ساتھ ہوا ور اللہ تعالی نے عموی طور پر رسولوں کے پیندیدہ ہونے کا ذکر قرمایا تا کہ اس پر تنعیبہ ہو کہ غیب کی اطلاع دینا تمام رسولوں کے لیے عام ہے اور بیصرف ہارے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصائص میں ہے ہیں ہے۔

ال رفض نے لکھا ہے۔ اين ميں بيا شارہ ہے كہ اس آيت ميں "هن د صله "مثل" هن " بيانيہ ہے سجيفيہ قبيل ہے جيسا كہ بعض اوگوں نے كہا ہے۔ حاري تحقيق بدے كرآ ل عمران: ٩ ١٤ اورالجن: ٣٦ ش ذكور 'فيسن " بيانيے معيضيہ فيس ش نے بہت عور وَفَر ك بعدان آيوں کوائي طرح سمجها ئے اگر بيدورست ہے اوال گذگار پر بيالله كاكرم ہے اور اس كے دسول كافيضان ہے ورند برمیری سوفهم اورمطالعه کانتف ہے اللہ تعالی اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مری ہیں۔

علامه زمخشري كاكرامات اولياء كاا ثكاركرنا

علامہ زخشری متو تی ۵۳۹ھ نے لکھا ہے: اس آیت ہے کرامات باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کی طرف کرامات منسوب ہوتی ہیں ہر چند کہ وہ پیندیدہ اولیاء ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہیں اور اس آیت ٹس اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کی اطلاع کو اینے ان پسندیدہ بندوں کے ساتھ خاص کرایا ہے جوائل کے رسول ہیں اور ولیوں کو اللہ غیب کی خرخیس ویتا 'ای طرح نجوی اور کا ہن جو سنتقل میں ہونے والے حوادث کی خرر ہے ہیں وہ بھی باطل ہوگئی کیونکہ جوی اور کا ہن اللہ تعالی کے بسندیدہ بندے وررسول فيس أل - (الكشاف ج اس ١٢٥ - دارا حيامالتر اث العر في وت ١٣١٤) . الجن:۲۱ كي تفيير مين امام رازي كي تحقيق

المام فخر الدين محرين عمر رازي متوفى ٢٠١ ه علامه زخشري كاردكرتي موس كلي إن

ایرے زویک اس آیت ٹی زخشر ک کے قول پر کوئی دلیل ٹیٹی ہے کی تکداس آیت ٹی غیب سے مرادعوم کیس ہے اور اس آیت کا بیمتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے کسی غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرما تا کلکہ غیب سے مراد مخصوص غیب ہے اور وہ ہے وفت وقوع قیامت کاعلم۔ پس اس آیت کامعنی سے کہ اللہ تعالی آئے اس خاص غیب کو کسی برطا ہر نہیں فرما تا' مجراستنا مرک کے فرمایا بان! جزأس کے پشدیدہ بندے ہیں ان پر اس غیب کو گاہر فرماتا ہے اور وہ پشدیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے سب رسول ہیں ' اً گرکوئی میہ کے کہ اللہ اس غیب کوکسی رسول پر طاہر ٹیس فرما تا تو ہم کہیں گے جنین بلکہ قرب قیامت میں اللہ بیجان اس غیب کو ظاہر فرمائے گا'جب وہ قیامت کوقائم فرمائے گا کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

وَيُوْمِ تَشَقُّقُ التَمَاءُ بِالْغَمَّامِ وَنُزِّلَ الْمَتَلِكُةُ تُنْزِيدُ

(افرقان:ra) كولگاتاراتاراحائكگان

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتوں کواس وقت معلوم ہوجائے گا کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی اور یہ بھی ہوسکتا ے کدریاستناہ منقطع ہو گویا اللہ تعالی نے فرمایا: وہ عالم الغیب ہے لیں وہ اپنے مخصوص غیب بینی وقت وقوع قیامت بر کسی کو طل جیس فرمانا کچراس کے بندفرمایا لیکن جن سے دو زاشی ہے دو اس کے دسول بین سووواس رسول کے آگے اور پیچیے نگہان مقرر فرما دیتائے جواس کو مرکش جنات اور انسانوں کے شرے محفوظ رکھتے ہیں ٹیٹر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوان لوگوں ك سوال ك جواب مين ذكر فرما يا ب جورسول الله صلى الله عليه وسلم ك دين كي تحقير كرت موس اورآب كا مداق الرات ہوئے آب سے دفت وقوع قیامت کا سوال کرتے تھے۔

واضح رہے کہ اس آیت ہے اللہ تعالیٰ کی میرمراد نہیں ہے کہ وہ رسواوں کے سواکسی کو بھی کسی غیب برمطلع مہیں فریا تا اور اس كے حسب ذيل ولائل إن: (1) تقریباً اخبار متواترہ سے فابت ہے کہ تمار نے تی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے ظبور سے بہلے شق اور مطبح نام کے دو کا بمن

جلد دواز دہم

اورجس دن آسان بادلول سميت يهث جائے گا اور فرشتوں

20

قرمادیتا ہے۔ (۲) قبل مذاہب اورادیان میں میں تشکیم شدہ حقیقت ہے کہ خواب کی تبییر تھی بدقی ہے اور خواب کی تعبیر بتانے والا مستقبل عمر

چٹی اُ نے دائے داقعات کی آئل اُڈ وقت بھر رہے ہا ہے ادراس کی تیم سابق ہوتی ہے۔ (۳) سکان تیم رہی ملک بغداد کا بادنا وقع اور بغداد کی ایک بائد کو قرامان سے کیا اداراس سے مستقبل بھی چٹی آئے والے امریر سے حفاق موالات کیے اس کا چیز نے اس کو ان اُمور کی ٹیروک اور دس طرح اس نے ٹیروکی تی بعد عمل ای طرح واقعات چٹی آئے۔ واقعات چٹی آئے۔

(تَغْيِر كِيرِيَّ •اس ٢٤٨- ٤٤٧ واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ه تنظير و

امام رازی کی تغییر میرمنعنف کا تغییره که ایم رازی نیز آن آیا یک گاهیری کی گیاری کا سازی در اور این برخی است فیسب کا انجاز فرما تا ہے اور دومروں مرحی نی بی کا اخبار فرزا تا بیری کی کراوال مام تجاب کراتی بیتا ہے واول جادوران کا بیری اور کیویوں میرمی کی جا فرزا سے اور کی میرک میں انگر میرک کا اظار کوئی فرزا تا اور اور کا بیری کا اور دیگر موزار کے اور اور کا میرک کرا افرال میرک سے اوار کی میرک کا اظار کوئی فرزا تا اور اور بیتا ہے اس وقتر کی اور دیگر موزار نے اور اور اندیکی کر

معنف کے دویک اس آیے کا تقریح ال طرح ہے کہ اللہ قبائل مولوں پر فاواسطہ اپنے فیس کا اٹھیا فریات ہے اور مولوں کے مواادر کی ہے فاوان کے اللہ اللہ کا اور اس آیے بھی اتحا انتہاں سے حسب اور اول مرکزم پر مولوں کے پاؤٹشوں کے داسطے بے فیس کا اظہار فریاتا ہے۔

ا تجن ۲۲ ش' محالم الله بيب '' اور' على غيه '' سے مراد برغيب سے ند كروت وقوع قيا مت الم مرازى كاتير شماليك مناقع به كرام امرازى نه لا ينطقه على غيه ''شما فيه سے سراوا يک محمن فيم مراد ليا به منی وقت وقرع قوت جب كرمالم الغيب شمالام استواق كا به منى الله تعالى برغيب كاجائے والا ہے۔ الم الإستاكا كل ترمر بے:

د و ہرفیب کا جانے والا ہے 'مودہ اپنے ہرفیب پر کسی کوکمل مطلح خیل فرما تا ماسواان کے جن کواس نے چینر فرما لیا ہے ہ علمہ دوازنج = 1

تبيار القرآن

ل ك الّذي ٢٩

· الل كيسب رسول بين-

امام رازی نے بیکھا ہے کہ علی غیب "من افظ مفرد صفاف ہاوراس کے مل کے لیے بیکافی ہے کہ اس کوایک غیب برجمول كياجائ اوروه وقت وقوع قيامت إورد باعموم تواس براس افظ كى كوكى والات نيس ب- (تخير كبرخ واس١٤٨) امام رازی کا بہ تول قواعد کے خلاف ہے کیونکہ کلام عرب کے استقراء اور تتبع سے بیرقاعدہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب مصدریا

سم جنس مضاف ہوتو وہ اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے اور جوغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ صرف وقت وتورخ قیامت کاعلم نہیں ہے ملکہ وہ ہرغیب کاعلم ہے۔

شخ رضى الدين محرين ألحن الاستراباذي متوفى ٢٨٧ ه لكت إن

ہیں اس اسم کو دیکھا جائے گا اگر اس کے ساتھ کوئی ایسالفنگی فيستطر في ذالك الاسم فان لم يكن معه

مامعنوي قرينه بذهوكداس سيابعض معين باغيرمعين فردمراد بيانو قرينة لا حالية ولا مقالية دالة انه بعض مجهول اس اسم پر جولام ہوگا وہ معرفہ بنائے کے لیے ہوگا اور اس کا مدخول من كل ولا دالة على انه بعض معين فهي اللام استغراق جنس کے لیے ہوگا' اس بناء پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم البي جبىء بها للتعريف اللفظى والاسم المحلى

بها لاستغراق الجنس فعلى هذا قوله صلى الله ً

عليه وسلم الماء طاهر اي كل الماء طاهر.

كارشاد"الماء طاهر "كامعتى بنهرياني طاهرب (شُرحَ كافية المَنْ الحاجب جساس ٣١٩ معلى أدار الكتب العلمية بيروت ١٣١٩هـ)

نیز ہم بتا کیے ہیں کہ عالم الغیب میں لام استفراق کا ہے بینی ہرغیب کا جانے والاً'' السعیب ''معرفہ ہے اس کے بعد على غيبه "كاذكرب اوريكم معرف إاد جب معرفه كرر موقو تالى الال كائين موتاب أورجب" الغيب "سعمراد بر فیب ہے تو ضروری ہوا کہ ''غیب '' سے بھی مراد ہرغیب ہواس لیے اس غیب سے ایک غیب مراد لینا اور اس کو وقت وقوع قیامت ر محول کرنا صحح نہیں ہے اس لیے اس آیت کا سحے معنی کی ہے وہ ہرغیب کا جانے والا ہے سووہ اپنے ہرغیب بر کسی کو مطلع نہیں فرماتا' ماسواان کے جن کواس نے بسندفر مالیاہے جواس کے سب رسول ہیں۔ (چونکدرسول غیر مثمانی علوم مے تحمل نہیں ہو سکتے اس لیے پہال مفسرین نے سرکہاہے کہاس سے مراداللہ تعالیٰ کے بعض غیوب ہیں۔)

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہنوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

ا ما رازی کی اس تغییر میں دومرا مناقشہ ہیے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ یہ کہنا سی منبیں ہے کہ اللہ تعالی رمولوں کے سو اور کسی کوشیب کی خرمیس دینا' کیونکہ بھی کا بن بھی غیب کی خبر دیتے ہیں اس تابت ہوا کہ غیر رسول بھی بعض غیوب برمطلع اوجاتے ایں۔(تغیرکیرچ،اس ۱۷۹)

بیقول اس کیے مجمع نہیں ہے کہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ و کلم کی بعثت سے پہلے جنات چوری چیچے آسانوں پر جا کرفرشتوں كى باتين كن ليت تحدادرآ كركابول كويتا دية تحداد كابن ايك بات كرساته كي جودتى باتي طاكرلوگول كويتادية ت مین حارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کو آسانوں پر جانے سے مختی کے ساتھ روک دیا <sup>ع</sup>میا' للہٰ ااب كابن كسى غيب يرمطلع نهين بهوسكتے.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہنوں کے متعلق دریافت کیا ا آپ نے فرمایا: وہ کوئی چیز میں میں لوگوں نے کہا: یارسول اللہ انجھی بھی وہ ہم کو کئی چیز کی خبر دیتے ہیں اور وہ پچ نگلتی ہے ت

بيار القرآر

رس الأملى الفرطية ولم في قريانية تعالى بالمشترق بالمشترك المستوية ولي مسكمة الله وينا بسيا الوال مثل وجوب طالبة بتابية ( كالتاليان المالية في الاعداع كالمسلم الله بيد ٢٢٦٠) كانتي ميال الكامو في ١٩٨٣ هذا كلية بين

ں وہ ماں رہی مصطلب ہے۔ اہام مازی نے کہا ہے کہ کا جنرس کے حفق ایک قرم کا گمان ہے کہ ان لوگوں کے دول خری کوئی چر ڈالی بوائی ہے اور دو اگل جدیہ ہے جان لیتے ہیں اور چھس کم ٹیب کا دوگی کرنے شریعت نے اس کوجوں قرار دیا ہے اور اس کی اخد کی کرنے ہے۔ سے سطح کیا ہے۔

قاضى مازرى نے كها ب كدكهانت كى حسب ذيل اقسام ميں:

ا) کسی انسان کا جن دوسته ہؤدہ آ سانوں پر چاک چیری پیچے فرشتوں کی پائیں سے ٹام میں آکر اس انسان کو اس کی فرد سے د سے اور جب سے تعاملہ نے کی سیمنا تھوسکی اللہ خالیہ وسطح میں جونے جیں نیے قسم پائل ہو دکئا جیسا کہ سورۃ الٹن کی ایتما انگ آئے جی شی اللہ تعالی نے تقریح کو رانگ ہے۔

(۲) کائن زنگان کی اظراف میں گھوم کیر گرفتر دیے کیلی وہ ان سلسلہ میں بی بیرا ہے اور جمود بھی اور ہم کوان کی شرون کے سننے اوران کی اقعد تین کرنے سے کلیڈ شن کا گیا ہے۔

(٣) اجعن لوگون میں است بین ماہ ہے۔ (٣) اجعن لوگون میں اسکاملاجی ہوئی ہے کہ وہ قیاس اور اٹھاؤ سے غیب کی بات معلوم کر لیتے ہیں کیمن اس میں جمو فی خبروں کا غلبہ ہوتا ہے۔ (اتحال المعلم خوائد مسلم نے عمل اتھاؤ انہوں 1818ء)

برون فالمبارئ برادارات من علام المارة المنظم المارة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال المنظم 
نیز امام رازی نے کہا: تمام الل غداجیہ اور ادیان آئ پر مقل بیں کہ خواب کی تعییر کا علم سیح ہے اور اس سے بھی متعقبل کے واقعات کا علم ہو باتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعییر بیانے والے بھی غیب پر مظل ہو جاتے ہیں۔

تغیر مسلم جونواب کا قبیر بتاتے ہیں اس سکتی اور صادق ہونے کا کوئی ہفائت قبیں ہے البید سلمان کی جائی ہوئی قبیر غیر مسلم جونواب کا قبیر بتاتے ہیں اس سکتی اور صادق ہونے نے کا کوئی ہفائت قبیں ہے البید سلمان کی جائی ہوئی قبیر

هم بعدی تا بروره و بین الدعوی بیان کرتے بین کر دسول الله سلی الدعوی کرد نیاز جب بروگا قر مسلمان کا خواب کم جمودا جوگا تم بیل سے جرآ دی جنا تکی برای جوگا اس کا خواب اقا تا پیادگا اور مسلمان کا خواب نیرت کے پیتالی (۱۳) تصویل بیل سے ایک جسرے اور خواب کا تین تعمیل بیل : فیلی خواب الله کا طرف سے بیان سے اور فورائے والا فیل سے بیل میں سے ہمارہ تھی میں استان کے دل بیل ایش کی بیل اور کو در استان کا خواب سے بیان سے بیان کی میں کے فیل

شخص فرادًة خواب ديڪي تو کھڑا ہو کرنماز پڑھے اور لوگول کو شہتائے آپ نے فرمایا بھی پاؤں ٹیں بیڑ ایول کو پہند کرتا ہون اور طوق کو ٹاپید کرتا ہول کا کا کی شہر پڑھی سے مراودی ٹی تا بہت مراد برتا ہے۔

( گاانتان کرآباد بست ۳۳ گاسل آباد بده ۱۳۳۰ سازی دود آباد بده ۱۳۳۰ سازی دود آباد بده ۱۳۳۰ سازی کارد آباد بده ۱۳۳۰ سازی این می میشود و در این میشود می میشود و در این میشود و در ا

جلددوازدهم

حضوت اندن عروشی الله جمها بیان کرتے میں کر دمول الله طی الله بلدونلم نے فرایا: یمی نے فواب شمن دیکھا کریم سے پاس دودہ کا پیالدایا ایک میں نے اس کو بیان مختل کر شرک نے دیکھا کہ جرے سے اختواب سے دودہ حدک بیرای نظل دون کی مجر شک نے اپنا پیام واددہ عمر میں اخطاب کو سے دیا متحال ہے کہ بچھا پیاد واصل اللہ آئا ہے نے اس کی کیا تھیر کی ہے؟ آپ نے فربلا: ''العالم بنا ''رکا اختران کر اللہ بدیان کھی مختم آئی اللہ ہے تھا میں کا اللہ بھا کہ ہے کہ محال کا اللہ ہے کہ

ان احادیث سے داخش ہوگیا کر خاب میں جس واقد کی منتقل تجروی جاتی ہے اس کی مراحظ تجریمی وی جاتی بکسانشارہ اور کہنا ہے سے بتایا جاتا ہے بیٹنے ہوگیا ہی سے مراود رس میں خاب صدتی اور طوق سے مراودود کی ہونا اور قبس ہے ہوئے ویکھنے سے مراود زن دارکی اور دورد سے ہے ہے راوائم کا حصول ہے اور کی کومنوز لہاس میں ویکھنا اس کا چنتی ہوئے ہے۔

حضرت انظرت الاهتباييان كرتم بيل كرمول الله محل الشاهد ومن بدودة بمن وقل مين منطق موال يا كيا حضرت خديد يورش الله عنها في كها: و16 پ كا دوب تعا اورة پ كي نيون كيظهور سه پليلي فوت واكي اقور مول الله على الله عليه وكلم في فريز الله عنها في كها: و16 پ كا دوب تعا اورة پ كي نيون كي عنها قوا ايريكي اورزشك كا بس بونا ـ

(سنن برندی قر الدیث:۴۲۸۸ منداحد ۲۵ سر۱۵

ای طرح قرآن نجیدش ایک فواب کا ذکر ہے تھیدیں نے حضرت بہت میایا کسلام ہے گیا: اے بہت ااسم مرین اگر ہیں میں من فواب کی تھیزی تاسیکا کر ساخ رہا گئی میں ایک میں میں بھی کا کہ کی گا کی کھا رہی بین اور سامت بز خرشے ہیں اور دومرے سامت خلک فوٹ ہے ہیں (آپ اس کی تھیر جا کیں) تاکہ میں وائس جا کر لوگوں کو بیان کی شاہد وواقعہ جان کے کیا ہے خواد کی بیان ہم سامت میں کہ خواد ہو بھی کا فواد ہے خوش میں میں میں میں میں ک جا گئی گئی تھی تھے کھانے کے کیا تھی اس کم میٹوار کے تال کے بعد سامت سال خوت فی کے تم میں کے دو اس فلہ کھا جا گئی گئی تھی تھی ہیں تھا کہ جان کم میٹوار کے خواد کے تعاقب کی 20 اس کے بعد الحکے سال کو کو ب

آر آن مجید ادر اعادیت تیمین شرف بکی تیمیز رن کاجه ذکر کیا آئیا ہے ان سے بدوائی ہوگیا کہ قواب کی تیمیز شکی ساف ادر وائی دوسر کی بال تیمی دیمی کا مکمان شکل تسمانت ادر استجارات ادر اشترار سادر کا بدوسر تیمیز ادر اوالی دو تا در ایر تیکی بوری ہے جو قرآن مجیدی کی آبار اداروں ہے سے مؤیدوائی کے مطالب الشرف کی ملیا اسلام کوجہ دق کے ذرائید غمر کے باخر در اور انسان کی مشرکا اور تیمی کا میسان کی سکم کا انہام اور دشک ٹیمی بورٹا کیڈا امام رادی کا خوب ش مغرفی سے معرم اور انسان کی تاتی ہے۔

ہ پیب سے معرف اس مران کی ہیں ہے۔ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی جاد وگر وں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

ان بجت عمد المهم ما ذک نے بید کی کہا ہے کہ البلات اوالیا دائشہ کے ساتھ تصویح ٹیس میں ملکہ جادوگروں کی طرف محی البلات ہو تے بڑا امام اوالی کا بیان کی گئی گئی ہے جادوگروں سے آئی تک چاہیے تھی ہوا کہ انجواں نے فیسر کی کو کو خجر اور اور انداز کی بھی اس کے اس کے اس کے ایک میں ایک میں انداز کے اس کے اس کے بھی کا بھی کہ سے اور انداز کی اس میں انداز کی ہوتھ کی کی خواد کر اس نے فیسے کی کو گئی جو انداز میں انداز کی بھی کہ سے میں کے مشارک کی کہا ہے کہ تاہا گئی ہوتو اس کو اباس مجمع کی سے انداز کی کہا تھی میں انداز کے کہا تھی کا میں کہا ہے۔ ادلیا الله اور کیسسلمانوں کے ماتھ مذامی ہے اس کونیاہ دے نیادہ اعتدائی کہا جاسکا ہے اس تقسیل سے طاہر ہو کیا کہ کہام ان کا کا پہاری گئیں ہے کہ جاددگر کی فیس کی جُرد ہے جہاں ہے فیسے کی جُرد چار مولوں سے ماتھ مامی ٹیس ہے۔ اس قول کا پاکل میں ونا کہ اللہ تعالی تجومیوں کو بھی تھیے گی جُرد چاہے

نجز امام رازی نے تکھا ہے: ای طرح تجریس کی دوی ہوئی اکثر تجری جوٹی بھی ہوئی ہیں کیاس ان کابھٹی بخرین کی بھی کی بعولی تیزاں پڑتام امور مشاہدہ سے جارت میں ادر یہ کہنا کر آر ان اس کے طاف پر دالات کرتا ہے ایک بات ہے جو آر ان مجید عمل طمون کا درواد و محولات ہے اور یہ ان کا میان ہے اس اس آب سے کہنا در ان مجاد ہوئی ہے جو ہمنے ذکر کی ہے کو تھی بات ہے ہے کر الشرقائی کم راد پڑھیں ہے کہ الشرقائی در مواں کے مواکی کوئیس پر مطال مجھی کرتا ۔ افریز کیر جن میں ہے۔

سندھ میں در جریت میں مصد میں کہ میں ہے گئی میں ہات ہے۔ کہ اللہ انتخاب مون خدر جواں کو بدا واحد خرب کی گرنا عمل میں میں مون کا بھر انتخاب کی جائے تھا تھی کہ میں انتخاب کے اور اللہ تعالیٰ انتخاب کی مون کے افرائیس کے واٹ ایس کی ترکم الاہام کرتا ہے اور اس انتخاب کا انتخاب کی فرائیس کی تحریق انداز میں کا میں میں مون کو اور مونوں اور ادارا واطاع واللہ کے سوال اللہ تعالیٰ کی کوئیس میں دچا نے کا بیش کو مذہب کی انتخاب کو میں انتخاب کی انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کا انتخاب

چنگردام رازی نے تکھا ہے کدانشد قائل جو بیران کو بھی خیب کی خررجا ہے اس کے اب ہم تجویس کی تعریف ان کی خر ویسے کے درائق ان کے تعلق اداویت مجمول اوران سے موال کرنے والوں کا شرق تھم جان کررہے ہیں۔ قاض میں کن بی مونی کا کی جو تی ۵۳۳ھ چلکتے ہیں۔

دو محین ادرا نمازوں سے ادرائنگل بچے سے فیمب کی ٹیمر میں تاتے ہیں الشہ تعالی بھٹی اوگوں میں اسکی قریت درا کہ رکھتا ہے' ''من سے دو مستقبل کے اُمور کے محلق تیاں ادرا نمازے سے یا تھی بتاتے ہیں جو کی القاقاق تکلی ہیں ادوا کام جموعہ و از ا

کاان کی ایک هم طراف ہے پیدو پھٹی ہے جوطالت اساب اور مقدمات سے ان کے تن گا اور سیبات پر استدال کر کے آئد مدی کی بھی تا تا ہے اور امور مستقبلہ کی مفرفت کا دفول کرتا ہے وگئے ہجارہ اور دگر اسباب سے استفادہ کرتے ہیں اطلام ہروک کے بائز طراف بھری کو کیتے ہیں ہوئے ہے استخار کا کار کا کے طالاک فیسے کا اظم بلند کے ساتھ خاص ہے۔ ماضی مفرف افروای مطبول سے دوایت کرتے ہیں کہ چھٹی کی عراف کے پاک جا کران سے کی چیز کے حقاق موال کے شاک کا جائے میں دوائی انکر بھی موجی کہ چھٹی کی عراف کے پاک جا کران سے کی چیز کے حقاق موال علا شر مردر ہیں۔ وہ حدد کے سابق موجی کہ سے ان کا مسابقہ اللہ جاتا ہے۔

م نجوم كا اصطلاح معنى اوراس كا شرع تحكم علام مصطفى آفتدى بن عبدالله آفتدى تسطيع التونى ١٧٠ • اه لكيته بين:

پیدان قوامد کاظم ہے جم سے شخطات فلک بیٹی الاک ادراکواک کی اور نماز مخصوصہ شائن مقارت اور مقابلت وغیرو سے بیا کے وادشان کے مرسے اور چینے نے اور کائر نے اور دکھرا حوال کا سعرفت پر استدال کرایاجا تاہے۔ در مرال الشرحال اللہ علیہ دکم نے قریا بیٹونس ستاروں پر انجان الاؤد کائر ہوگیا کئین اس کا محل ہیے ہے کہ جب تجوئی

ا مقاد رید و کرسزارے ما امکی آندیو شماستقل میں۔ عظم نیم می اوجید شمار پر کا باتا ہے کر مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بید حادث جاری کر دی ہوکہ بھش موادث بعض دومر سے جوادث کا سب ہوں کئی ان میں کوکی دکھل میک ہے کہ سیارے خوت (اور ای طرح ماعدادے) کے لیے عادرۂ اسہاب اور طلب

جلددواردام

ہیں نداس پر کوئی حسی دلیل ہے نہ می اور نہ علیٰ حسی دلیل کا نہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے اور عقلی دلیل اس لیے میس ہے کہ سیاروں معلق ان كاقوال مضادين وه كيتي بين كديدعناصر مركب فيس بيلدان كاطبيت خاصر بي محركة بين كدوهل ر وفظ ہے اور مشتری گرم رہے اس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کو کو اکب کے لیے ثابت کیا۔ اور شرعاس کے محتج نہیں ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جو تفس ستاروں کے کائن کے باس گیا یا عراف کے باس گیا یا مخم کے باس گیا اوراس کی تقدیق کی تواس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) پر نازل کیا گیا۔ ويكرا جاديث السطرح بن:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا جو تنص عراف یا ساحریا کا بن کے باس کیا اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) پرنازل کیا گیا۔

(مندابويعلى رقم الديث: ٥٨٩٨ مافط البيشي في كها: ال حديث كي سندسي بي مجمع الزوائدج ٥٥٥) حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشف کا بمن یا عراف کے باس گیا اوراس بحقول کی تصدیق کی تواس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محد (صلی الله علیه وسلم) پرنازل کیا گیا۔

(منداحه ج عن ۴۲۹ منداحه رقم الديث:۹۵۳۲ نالم الكت)

خصوصیت کے ساتھ نجومیوں کے متعلق بہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا س نے حادو سے اقتباس کیا۔ (سن الوداؤدرقم الدیث: ۳۹۰۵ سنن این بادرقم الدیث: ۳۲۲ سنداحرقم الدیث: ۲۰۰۰ داراللر) "كشاف اصطلاحات الفون" بين فركور ب كماس علم كاموضوع ستار بين أس حيثيت ب كرستارول س ال جہان کے احوال اور مسائل معلوم ہول میں ان ماریوں ہے کہ جب سورج اس مخصوص جگد پر ہوتو وہ اس جہان میں فلال چیز کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ علامداین خلدون نے لکھا ہے کہ اصحاب علم نیوم کا بیزعم ہے کہ وہ سیاروں کی تو توں کی معرفت سے اس جہان کی چیزوں

کو پیدا ہوئے ہے پہلے حان لیتے ہیں۔ علم نجوم کے بطلان پریدولیل کافی ہے کہ انبیاعلیم السلام نے خود کسی ترکیب ممی صنعت ادر کسی طریقہ سے غیب کاعلم

حاصل کیا شامت کواس ک تعلیم دی انتیا علیم السلام کوصرف وحی ہے اور الله تعالی کی عطا ہے علم غیب حاصل ہوتا تھا۔ ( كشف الكنون ع من ١٩٣١ - ١٩٣٠ مطبوعه مكتبه اسلامية تبران ١٣٤٨ هـ ) امام محمد بن محمد غزالي متوني ٥٠٥ ه لکھتے ہيں: علم تجوم کے احکام کا حاصل میہ ہے کہ وہ اسباب سے حوادث پر استدلال کرتے ہیں لیکن شریعت میں سیعلم مذموم ہے حضرت فوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث ند كردًا ورجب ستارول كا ذكر كيا جائے تو خاموش بهواور جب تقدير كا ذكر كيا جائے تورك جاؤ۔ (أجم البير تم الحديث ١٣١٤ يه مديث جعفرت عبداللدين مسعود وينى الله عند يمي مروى بأيتم الكبيرة الديث ١٩٨٨ وأصلية الاوليا وج ٢٠٨ ١٠٠ مجمع الزوائدج عاص ٢٠٠٢) ا مام غزالی فرماتے ہیں: نجوم کے احکام محض تل تخمین اورا ندازوں برجی ہیں اوران کے متعلق کوئی مخص یقین یاطن عالب

(احياه علوم الدين ج اص ١٥٥ مطبوعه دارا لكتب العلمية ميروت ١٣٦٩ه)

الجن ۲۷ کی تفسیرعلامه قرطبی مالکی ہے

جعرت فل من الشعند نے لوگوں سے فریلائے لوگوا آم ہے آپ کوالم ٹیوم کیجھ سے پیواؤ متار ہے تو مرف اس لیے این کرچھوں اور مندوں میں متر کے وقت اعربوں میں اان سے دونمانی حاس کروڈ ٹیوی تو جادوگر کی طرح میں اور جادوگر کافر کا طرح میں اور کافر ووزم میں میں۔ (افیات کا عام انتران 124س بیٹ امندائش ورٹ 1100ء) الجمع 21 کی تضریر علا مد بیضا و کی شاہ تھی ہے۔

قاضى عبدالله بن عربيضاوى متونى ٧٨٥ هداس آبت كي تغيير بين كلفته بين:

جی میں بنا کام الله اوروش کے ما تقدیق سے اس پالد تعالی کی وظیفی نمی فر باتا با موالیے و مول کے تاکہ خیر کی فروخان کی فروٹ کا فجود دوسائے اس کا سے اعلی باللہ کی کہا اس کے طالع اس کے اس کے اعلام کا جماب سے ہے ممالتہ قابل وراس کو بھی پر پالواسٹ طلق فرانا ہے اوراد کیا دائد کی حقوق کا مالت کے اس کا مواقع کی وصافعہ سے تھی مطلع کما جاتا ہے بیسے میں آخرت کے احمال براہ کے اعلام ہے واضعے مسطح کم جاتا ہے اس کے اس کا مواقع کے اس کا مواقع

الجن ٔ۲۲۱ کی تفسیر علامہ رومی حنفی ہے

طلام مسلم الله بن مصطفی من ایرانیم روی گی حق ، ۱۸۸ه عاق می بندادی کی عبارت کی شرح میں گھتے ہیں: الله تعالی اپنے ضب پر انجام میں اسلام کو مطلق فرمات ہادر ادلیا کر کام کوئی مطلق فرمات ہے اوران دوفوں میں فرق ہے ہے کہ ادلیا کو برج فیس کی اطلاع میونی ہے وہ ضعیف ہوئی ہے ادران میں تفاوہ دیونا ہے اس کے بیش کی انظام کو جو فیس کی اطلاع وی بانی ہے دوادلیا داللہ کی اطلاع ہے بہت قری ادر حظیم ہوئی ہے ادران آئے ہے کا میسی کے ساتھ تعالی اپنے فیس

ا کئین : ۲۷ کی آفیر طائد آفو تو تو تی تنجی ہے۔ مالا روسام الدن اما کما میں تو افتون کے الدن انداز کی شرح شی گھتے ہیں: رسل اللہ کی اللہ طرح کم کا کم اللہ تو اللہ کی سے اور آئم الاذات ہے ہو گھٹی کا کل ہے اور کی سیاسے اللہ ہے یا الباسے یا اللہ تعالیٰ آئے میں میں اللہ کہ اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کہ اللہ کا میں اللہ کی اللہ کے اللہ کہ باتا اللہ سیاسی کے کیور بدتے میں اور دول اللہ کی اللہ کی ایش میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا میات سے تحر سیاسی ہے کہ کی اللہ میں اللہ کی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ ک سیاسی ہے اللہ کی اللہ کہ اللہ کی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا سے اللہ کے اللہ کا سے سے ہے۔

الله كالمدخلية و ال إيب مدخان و بعات ورون يو المالية الوادي ١٥٥٥ (مافية القوادي ١٥٥٥ ٢٣٥)

نیز علامه تونوی کلیتے ہیں: نہ صل مدار ملک ملات کار مار علاق سازہ اور ا

می مشنی الفه طبیه مکم توانشه تعالی بادار شدام فیب مثنا قرماتا ہے اور ادلیا واللهٔ کوترشتوں کے واسط سے منلم فیب مثنا قرماتا ہے۔ (مالدی الفوز کا المادیدادی کا اس اور کا مساور کا المادید کی سور ۱۳۲۷ھ) ایمن : ۲۲ کی تقییر علا مدالوالسیان الدکی ہے۔

ظامة عجد بن يوسف الوالحيان المدحى التوقى ٢٥٣ عـ في المام دازى كالجير كا طالعه بيان كرويا نبي -(الكر الحيد ج الريامة والمائل بروت الأماه)

الجن:٢٦ كَيْقَتِيرِ حافظ ابن كثير ہے

حافظ فادالہ من اساعک من محر بی کیچر التونی سما سے کھتے تیں۔ اللہ انتائی فیرے اور خیرادے کا عالم ہے اور اللہ تعالی کا قلوق عمل ہے کہ کی تھی کی ایس کے تعلم پر مطافی فیمی ہوتا ما موااس کے جمر کو دو فورا ہے ممرح مطاق فر بالے ۔ (همر تون کیزری معرب مدنا ادارائش ورے ۱۳۱4ء)

الجن ۲۷ کی تفسیر علامه اساعیل حقی سے علامہ اساعیل حقی آخلی التوفی سے اللہ کھتے ہیں:

علامهاسا بل على أن التوني عطااه بعط بير

بلدوواز دبهم

اس آیت سے کا ہنوں اور تجومیوں کی وی ہوئی خرین خارج ہوگئیں کیونکہ وہ انبیاعلیم السلام اور اولیاء کرام کی طرح اللہ تعالی کے بینے ہوئے اور پہندیدہ بیندے نہیں ہیں اور ان کی دی ہوئی جریں البام اور کشف کے طریقوں سے نہیں ہوئیں بلکہ وہ علامات اوراندازوں سے خمرویے ہیں اس لیے ان کی اکتو خریں جھوٹی ہوتی ہیں اور جس شخص نے پر کہا: میں جنات کی دی ہوئی غيب كى خبرول سے خبروينا موں وہ كافر ہوجائے كا كونكدانسانوں كاطرح جنات بھى غيب كؤيس جانے اور ني صلى الله عليه وسلم کی بیٹت کے بعداب کاہنوں کاسلسلہ ختم ہو چکا ہے۔اب کوئی کہات نہیں ہے کیونکداب جنات کوآ سانوں کے اوبر جانے ہے روک دیا گیا ہے۔ ابن انتیج نے کہا: جوملم غیب اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے اس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا' ماسوا اللہ کے بنے ہوئے اور پینند بیدہ بندول کے جواللہ کے رسول ہیں اور جوملم اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس پرغیررسول بھی مطلع ہوتا ہے یا تو انبياء غيهم السلام ك وابيط ب يا ولأل مقرره ب يا ترتيب مقد مات ب يا الله تعالى بعض اولياء ير بعض غيوب كالهام فرما ويتا ب المرشترك واسط من بس اس آيت سالله تعالى كيدم التين ب كدالله تعالى رمواول كرمواس كوكس غيب رمطلع نهيل فرما تا کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالی ہے ہوئے رسولوں کے علاوہ دوسروں کو بھی کچھے نہ کچھے غیب پرمطلع فریا تا ہے جیسا کہ مشہور نے کے فرعون کے کا بنول نے فرعون کو حضرت مولی علیہ السلام کے ظہور کی خبر دی تھی اور بیٹر دی تھی کہ حضرت مولی کے ہاتھوں فرمون کی محومت زاک ہو جائے گی اور بعض کا مول نے ہمارے می سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی ولاوت سے پہلے آپ سے ظہور كى خْبروى تْقَى اوروه غيب كى اس خبرديين مين صاولْت يتح اورتمام فداب اوراديان والياس يرمنفق بين كه خواب كى تعبير كاعلم سن المعالية المعالية على المعالية على المعالية المعالية المعالية المعالية المعادر والمعارة المعادل المعالية الم ورج ذیل آیت کی نظیر ہے الله كى بيشان ميس ب كرتم (عام) لوكون كوغيب يرمطلع

مَّا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلِكِنَ اللهَ يَعْتَيِي مِنْ زُسُلِهِ مَنْ يَكَفَلُو مِنْ (آل مران ١٤٩٠)

فرمائے لیکن اللہ جن کو جائے غیب پر اطلاع کے لیے پسند فرمالیا ے اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔

(روح البيان ج ١٥ ٢٣٠٠ واراحياء الراث العربي يروت ١٣٣١ه)

بعثب بوی کے بعد کا موں کا سلسلہ متم ہو گیا اور خواب کی تعبیر اشارات سے معلوم ہوتی ہے وہ غیب کی خبرتیں ہوتی۔ لجن:٤٦ كَي تَفْسِر غِيرِ مقلد عالم شِيخ شوكا تي ہے

شُخ محمه بن على بن محمه شوكاني متوفى ١٢٥٠ ه كلصة بين:

قرآن مجيد كى اس آيت سے بيدواضح ہو كيا كداللہ تعالى اپنے بچے ہوئے رساوں كوجس قدر فيب برجا ہتا ہے مطلع فرما تا ے کس کیا رسول کے لیے بیرجائز ہے کداللہ تعالی نے اس کوجس قد رغیب پرمطلع فرمال کیاس میں ہے ووا بنی امت کے بعض افراد کو مطل فرما دے؟ يس كها مول كم بال ايد موسكا ب اوراس يس كوئى مالغيس ب اور جن لوگول كورسول الله صلى الله عليه وسلم کی احادیث کی معرفت ہاں سے بدامر تخی نہیں ہے اورای قبل سے بدے کدایک دن می سلی اللہ علیہ وسلم ایک جلس میں کھڑے ہوکر قیامت تک ہونے والے تمام أمور بیان فرمارے تھاور آئدہ ہونے والے فتوں میں ہے كى چيز كوئيس جھوڑا جس فے ان کو یادر کھا اس فے یاد رکھا اور جس فے ان کو بھلا دیا اس فے بھلا دیا۔ (می افزاری رقم الدید ،۳۱۹۳) ای طرح حضرت حذیفدین بمان رضی الله عند مستقبل میں بریا ہونے والے فتوں کی خبردیج تنے جن کی آئیں رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے خبر دی تھی۔ (مج سلز آ الدیث: ۸۹۱) جتی کہ اکا برصحابہ حضرت حذیقہ سے ان فتوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح

تبيار القرآر

کی بحد نیادہ ادارے ہیں آئران سے کوئٹ کیا جائے آئیکسٹنٹل کئی بین جائے گی اور جب بے بات تاجہ ہو گی آئی اس بیری کوئی بائی تھی ہے کہ رسول الشرطی الشدیلیہ و کم الرائ سے بھٹی سالھی کوئیس کی ان تجروں کے ساتھ مائل کر کسی ج الشرق کالے کے کوئٹل کی بیری اور دو صالحق السے بھر کے کوئیل کوان قب کی تجروں پر مطلق کر دیں اور صالحین کی کرامات ای فورے این اور یہ سے فقول برانی ہے جو حضور رسال کے داشاہے حاصل ہوا ہے۔

( في القديرج هاس mr\_me وارالوقاء mma)

الجن:۲۷ کی تفسیر علامه آلوی حقی سے علامہ پر مجمود آلوی متونی ۱۲۷ه کھتے ہیں:

مرک الفریجات کے عالم ہے افدوہ ایٹ اور ایٹ موسی نے سکا کال اطلاع کیا تیکونی ٹیم سے کی کوٹین دیتا کا کہ وہ اس فیب سے ملم سے مراجی منز در سے اور کس کا بیدوہ نے مدیور کھڑنی کا وکئی فرونانی سے کلم سے مساوی ہے البتہ الفریجا تھیسے سے جم کو کو باتا ہے اس فیب میں سے جس قد دو باتا ہے کھم طافر باتا ہے۔

چىدسطرول كے بعد لكھتے إلى:

الله تباتی این چرچ ہوئے درسول کے اور پشنی این فیرب کونگا برقربات یہ بن کا تفاق اس کی رسالت ہے ہوتا ہے تا کر پر فیرب کا جربی اس کی رسالت کا مجروہ دو بائی یا اس فیرب کا تنقی اعظیم شرید ادران کا براہ ہے حقاق ہوتا ہے اور ای کے اور دوسرے فیرب جن کا تنقیل وطالف رسالت ہے ہوتا ہے اور جب الشداعل وطال وسول کی طرف اس فیرب کی وقی فرنا تا ہے او اس وی کی اتمام جراب سے حفاظ ہے فرنا تا ہے تاکہ برجات اور شیاعتی اس کی دربید ندوسکیں۔

اس كے بعد علامة اوى لكھے إلى

مونی میں سے شخ کی الدین قدر سرؤ نے کہا ہے کدول پڑی فرشند نازل ہوتا ہے اور اس کو کئی بھی معیمات کی: بر بر روز ہا ہے اور انہیں نے اس کو قت بر اس آ ہے ہے ہے خسال کیا ہے: ایک الک مان کا اللہ انتخاالہ کھا کہ انتخاالہ کی انتخار کی سے سے میں اور اس نے کہا۔ مادار بالفر ہے بخرود اس بر

رات الولايات قادوا رئيد المدهور المستعمد المستع

کیا جاتا تھا۔ البتہ بیٹرور ہے کہ فرخشوں کی اس دق ہے ان کوئل صال تا تھا ہے اور اس طرح کا علم حاصل نیمیں ہوتا جس طرح رخشون کی دق ہے رسول کوغلم حاصل ہوتا ہے اور کا ان کو ایس باتھا ہے اور کی ان کے دل جس کوئی بات وال دی جاتا ہے۔ (در مرتا البوئی ترویات و 11 مور 12 م نئی: ۲۲ کی گئیر سرید مورود دی ہے۔

سيدا بدالان مودود کا و آن اجتماعات آبات کا تشريخ کليد اين: "تخريف مي يود الراقد قال کست کي خشود مي سياد به يا اگر طي وه و کا کان کان دي : يسي منظم و الراقد کان مي الكر القريف کي در اين الكر المشار القريف المي المي الكر المي المي المي تخريف فرايا تا يسي منظم کان کي من سائن مي تود و المان الكر و با جارات منازات المي المي الكر الكر الكر الكر الكر الكر الكر ال

تبيار القرأر

مطلب ہے کہ جب الشرقائی وی کے ذریعہ فیر سے خیات کا علم رسول کے باس جیتا ہے آس کی تابہائی کے لیے برطرف فرقے متر فرفر اونیا سے تا کہ دوقم فہانے مختوط طریقہ نے رسول تک تکافی جائے اور اس میں کی آخری کی برش مد دوئے بائے ۔ ''جہم افز ایونا میں اسامان مرجمان افزار انوالاس متر ۱۹۹۰ میں انداز میں میں میں میں میں میں میں افزا اونجن ۱۴ کی تغییر متنفی فیر شنفی و نو بزیری ہے

مفتى مُرشفية ويوبندى متوفى ١٣٩١هاس آيت كي تغيير بي لكهية بين:

لیخن قیارت کے وقت محمولات برگ ہے گئی اس لیے ہے کہ مثل عالم الغینے بھی ناکہ مائم الغیب ہونا مرف الغدرب العاملین کا تصویمی اعضت ہے اس کے وہ اسے غیب پرکی کوکئی تا اب وقار دکھیں بنا تا ہے بیال 'عصاب الغیب'' ''من ''الغیب'' کا الف العام استقراق بھی کے ہے کہ کہ الکرون کی الرقن کا نخل العام بھر فرائیس اور بیشن فیم ہی کا اور شعرف علیہ فیب کی اضافت اللّٰذی کا طرف کرنے سے بھی ای استقراق اور جامعیت کا اظہار تھیو سے بھی بھر فرونس فیب کا علم جوالڈ

" إلا تمني القطعي مون متاسد إلى حالفا أيش لمك وين بين يدي يكان في فري مدين من مك أن ادائن عنه) ... المناسبة الم المناسبة المناس

اس سے معلوم وہ اکر بیداشتاد اسٹلا کی تنظوں میں اسٹناد منتظلے سیابھی ترس معمر صیب کھی کی اصل کام میں غیر اللہ ہ اُن کی گئی تھی مشکل عمل آئوں کا الرائب تیں باکھ تھیں موسوس اور خیسیاناتہا ہے جس کو آن کر کے بھی جائیا ''انسانہ العاظ سے تبدیر کیا ہے' خالف جس اُناکھا کی تعین کے الکھیں کے اللہ کے انسان کا اللہ کا ساتھ کا اللہ کا ساتھ کا ک

بعض نا واقف غیب اور" انسباء الغیب "میل قرق بین بھیے اس لیے وہ انبیاء اور خصوصاً عالم الانبیاء مبلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کل عابت کرتے ہیں اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ الذاق فی کامراح عالم الغیب ہم روزہ کا کات کا علم رکھنے يندك الآن 29 أنسان 19 أنسان 19 من 19 م والا كتبر قطع بن بحكوا بواخرك اودرول كوندال كاوندود بنا سيكنو فر والله مند ساكر كون تختس اينا خوردازك المسين و والدر رود درك مرحمة عن درود الاست من المركز كار كار الدوس كوندا الأنسان كم تشكل كريم تسكيل الوطرع النواجي المساح

وال علي حقح إلى خواطا ويوامر الدور من والدون والان والدون و للنافذ عائد من النابط المواد و المواد المواد و الم خلال عن الدون كل غير من ويدو الان عدد المواد ال كو فراد والمرفي في فيز رائ فوز فيز عائد و الأمام المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد والمراكب عم الدون ولان يافز من فرق تكامل كر شرك المواد المو

عال موام جوان دونوں باتوں میں فرق تو بیش کرتے جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے کہ درمول انشر کی انشد طبیعے مالم اخیے میں اور اس کا بیر مطلب تھتے ہیں کہ آپ سلی انشدا پر ملم کو صاد انشد کی قب کی چیز کی ترقیق میں کا وائیا میں کوئی قاتک نہیں اور زیر ہوسکا ہے کیکھ ایریا ہونے ہے تو تو وزیرے درمانے کا گئی اور باتی ہے جس کا محکم میں سے اعمال نیس ۔

یں اور دوسوں نے میں الیا ہوئے ہو تو ہوجہ درسان کا انہاں کے ''رائع اول کا سے معنان اس آخر میں میں فراید'' و کالفی کائی کھی چھاکڈا'' (رکان کہ ''کٹی الفت آن کی افاء کا ان بے ''س کے سم کم بریز کے اعداد بڑار ہیں اس کو پیدائوں کے اور میں دوسوں نے میں ان کا کا عداد شام ہے اسان دیا کہ میرواں میں میں ا تقر سے میں ان کا شراع کے طرح ہے جہزی ان کے افرول اور تا م کا بیاک دوشوں کے جو اس کے اعداد شاری کا کی کام

لطرے ہیں ان کا تارا کا سے کم بھی ہے ہم یاری کے بھر ان اورنام ہونیا کے دوسول سے بھل انداد ادادہ ان کا کر سے جہ اس میں پھر کم فیٹ بھی کا ذات تی ہجانہ وصائل کے ساتھ تصوش مونا واقع کم روزا کہ کی کو گوروا استفاء سے شاطانگی شدہ و (معارف افتران معارف انداز معارف انداز معارف افتران میں انداز معارف انداز معارف انداز معارف افتران کا کرانی اسان

الجن ۲۶ کی تفییر سید تعیم الدین مرافآ بادی <u>۔</u> صدیالا فاضل سیدتر تعیم الدین مرافآ بادی حق ۳۷۷ هاس آیت کی تغییر ش ککتے ہیں:

میروالان ان استید مدر میاردان وی خوب ۱۰۰۰ ادان ان این این از مرسات با میرواند می استید میرواند می استید میروان خمیه کا با ساله اور دیشن میسی می سرات دو دو در به که که در این میرواند با میداد کرد این این میرواند اطلاع که کال اور مختف تام مطافر با تا به اور میمام فرید ان که لیستر کال اور مختلف کرد بیشوب براهمال وی بالی سید بیشتر ا انهار کالم براواند و انجالا ادارا و میراند سازه بیشتر بیشتر و دارد این میرواند انداز این میشتر این میراند بیشتر

تی کے فن ہے ہوئے ہیں۔ معزل ایک کم رافر قد ہے دہ ادلیاء کے لیے علم فیس کا قائل فیم اس کا خال باطن ادر احاد رہے کیٹر و کے طالف ہے اور اس آیہ ہے ان کا تھے کہ میں نے ان اور اور ان اس کا اطراد کر دیا گیا ہے نے دار کل اندام الانے اور مصلی علی اللہ تعالیٰ علی دعلم مرتضی مولوں عمر سب سے اللی جی اللہ قبالی نے آپ کو تنام افراء کے طواح مطافر مان فراسے جیسا کہ جمان کی معجز

احادیث کے نابت ہے اور یہ آیت حضور کے اور تمام مرتشی رسواول کے لیے غیب کاعلم بابت کرتی ہے۔

(خُرَائُنِ العرقان بركترُ الاعمان ص ١٩٤٠ تاج مميني كمين لا مور)

ہم نے اس آیا ہے گائیریٹ پر کورے شعر ہی کی فرادے بڑی کی رشاعہ در کھونا کا اسروق کا اندائیہ کی ادارات آجا کی گئی کی عمارات اس لیے بڑی گئیں کا کرمنام ہو دیا ہے کہ گئیریس کا بول اور جادراروں کا کم فیرید مطالب نے کسٹر مٹنی امام داوی سے انتقاد کرنے کئی ہم مخروفی ہیں وہ گھڑ میں نے کہاں کے کم فیریک افاد کریا ہے اور باقی طریق کی عمارات اسر کے بڑی کی ہیں تاکہ ہدو ان مجمود کے کردول انتشاعی اور خدار کا مجام کے ہدادہ کی سیاحت عملے جب آھا کی انتقاد

ا مام اندر صفا کے مزد کیک اللہ تعالی اور اس کے رسول کے علم کا فرق امام اندر منا قادری تدرس رو کھنے ہیں کے مام کی جنرے بڑد جل تے تھیمیں اور ان کی ذات یاک میں حمر اور اس کے يارك الأداري ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

غیرے مطلقاً نفی چندوجہ پر ہے: (۱) علم کا ذاتی ہونا کہ بذات خور بے عطاء غیر ہے۔

(۲) علم كاغنا كه كهي دّ له جارحه و مدير تركّر ونظر والنفات وانفعال كاصلاتتاج نه بهو\_

(۳) علم كاسرمدى مونا كدازلا ابدأ مو \_

(۴) علم کا وجوب که کسی طرح اس کا سلب ممکن مذہور

(۵) علم کا ثبات واستمرار کہ بھی کی وجہ ہے اس میں آفیز تبدل فرق اور تفاوت کا امکان نہ ہو۔

(۲) علم کا آهنی عایت کمال پر بود کا معلوم کی دایت دانیات افزاش احوال لاز مد مفارقهٔ دانیه اصافیهٔ مانیه آمیه و موجود و محد سے کولی وزند می وجه برخل مروز تکید

ان چوجہ پرمطلق طرحترے احدیث بیان وطلب خاص اوراس کے غیرے مطلقات کی گئی کی وکری وز دو البیام عمر جران چوجہ وہ حدایک دومیگی دکتی اجومال موزاکش ٹیس ہے بھری غیر اللی کے لیے عمول مغارقہ ہوں خواد لفوی ناطقہ ایک وزیے کا ایسامل خاصہ کرے بھیٹا اجدا کا کوشرک ہے۔ (اسمسام مرہ)

نيزامام احدرضا قادري قدس سرة لكهية بين:

ہم نے آپائی کمایوں میں احتراح کردی ہے کہ اگر تام اندائیں وہ تو بن کا جاج ہے کیا جائے اس طماع علم اللہ ہے وہ نب ہم گرفتما وہ کئی جوالیت تقروع کے کردووں صدکو میں در سے نامیوک کے بیانت شاق کی شاع ہے ساتھ ہے اوروہ بھر شاق کا متعادی ہے۔ (المعلود ویال ورد) تنہ خاط ایس)

ظا صریب بے کہ آمام گلوقات کے علام کے مقابلہ بھی رمول الڈ ملی الدہ ملی درخم کا علم ایسا ہے جیسے تطرو ہے مقابلہ ش مسئور دواور اللہ نے علم کے مقابلہ شہر رمول اللہ علی اللہ علیہ و کام کے علم کی والیست بھی تھیں ہے جو قطرو اور سندر میں جوڈ ہے۔ کیونکہ قطر واور سندر درش مقاق کی کبسیت شاہلی کا طرف ہے ادرآ پ سے علم کی اللہ انعانی کے علم کا طرف لبعیت شاہلی کا لمبنے نے برشان کا طرف ہے۔۔

امام احدرضا كزويك عالم الغيب الله تعالى كي صفت مخصوصه

اعلى حضرت امام احدرضا فدس سرؤ فرماتے میں:

مع المحبية مطاحة ادرائة "هداله اللعب" "كاوالما آن ادر تعمّن اجدا كابر كلام من اگر چدنده مؤسون كه بنده من القد "فيسبله اللعب" "ادرجه "كان من قالقات فحر من حققة الملها الخلاط على القان كا بلك فرونده يت ميدا عبدالله بن من مل الفاق علله "العب" "كاوالملال حضر مؤسون المواحد المال كانسه دار الله بنه "كان بعلم عليه المعان "محرب "كان من من "كان الفاق اللعب" "كاوالملال حضر مؤسون المواحد المحاسبة المواحد المواحد المواحد و إن بعالي فيضال الحال مع بدائلة المواحد العب المعلمي الذي لا يعقد فيه العندة والا علم الملطيف المعبور ولها الا يعبوز ولها فيضال فيضال كان مع مام بين "كا اوراس سالك "كان الأم "كان الأم يكن الأم يكن المواحد ال

ين قريات بين "كم من معتقد لا يطلق القول به خشية ايهام غيره ممّا لا يجوز اعتقاده فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق ''ميسب اور صورت مين ہے كەمقىد بقيدا طلاق اطلاق كيا جائے يا بلا قيد على الاطلاق مثلاً عالم الغيب إ عالم العيب على الاطلاق اوراكر ابيا ند مهو بكنه بالواسط. يا بالعطاكي تصريح كروي جائع تو وه محذور ثبين كرايهام زاكل اورمراه حاصل \_ ( فاوی رشوبین ۱۹ سام کنیدر شوبه کرایی )

الجن ٢٦٠ مين ہم في علم غيب كے تمام اہم موضوعات پر بحث كى ہے تا ہم بيمجث ادھورارے گا اگر بير شد تايا جائے كہ جو صلی الله علیه و ملم کو جعلم غیب عطا کیا گیا ہے آیا وہ کئی ہے یائیں؟ سوہم کہتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم کونگی علم عطا کیا گیا ہے اور کھی علم جامعتیٰ بیہ ہے کہ وہ کل تلاقات کاعلم ہے نہ کہ خالق کا کل علم ہے اور ٹی تعلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلر گھڑی کو ما کان وما یکون بے علم ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی بار باروضا حت کی گئے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم متمانای ہے اور اللہ تعالی کاعلم غیر

دوسری بحث بدہے کہ آپ وعلم کلی دفعة دیا گیایا مدر بجا دیا گیا ہے ابعض دلائل مے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وعلم کلی دفعة عطا کیا گیا ہے اور بعض دلائل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وعلم کلی تدریجا عطا کیا گیا ہے اوران میں تطبق اس طرح ہے کہ مگر گا آپ اجالاً وفعة عطاكيا كيا اورتضيلاً آپ وعلم كلي قدر يجاعطاكيا كيا أب بم يبليد وفعة علم كلي عطاكي جانے ك ولائل يتر كرس مج اور پحريدر يجاعلم كل عطاكيه جائے كه دائل پيش كريں كے فيقول و بالله التوفيق و به الاستعانة يليق. قرآن مجید سے علم کلی دفعہ عطا کیے جانے کے دلائل

الله في آپ پر كتاب اور حكمت بازل كي اور آپ كوان تمام وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةَ وَعَلَّمْكُ چروں کاعلم وے دیا جن کو آپ پہلے میں جائے تھے اور اللہ کا مَالُوْتُكُنُ تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

آب رفضل عظیم ہے0 (التساء:١١٣) ال آيت كي تغيير بين امام الإجعفر عمد بن جرير طبري متوفى والله اللحقة إلى:

اولین اور آخرین کی خبرول اور''نسا کہان و صایکون ''(جو کچھ ہو چکا اور جو کچھستقبل ٹیں ہوگا) میں ہے جس کو آ پ يميلنيس جائة تقاس سب كالله تعالى ترآب كوعلم ويديا - (جاح البيان جره س ٢٥٣ دارافكر بيروت ١١١١٥) المام عبد الرجان بن محد بن أوريس رازي ابن الي حاتم متوفى ٢٣٥ ه لكهية إلى:

تاوہ نے کہا: آ ب کو دنیا اور آخرت کے بیان کاعلم دیا اور حلال اور حرام کاعلم دیا تا کدائن علم ے آ ب اللہ کی تحلوق کے ساھےاستدلال کریں۔

ضحاک نے کہا: آپ کوخیراورشر کاعلم دیا۔

النيرامام اين الي حاتم ع على ١٢٠ وارقم الحديث ٥٩٥٨ ع ٥٥٥ كتيرز الصطفي مكرمر عامان

امام الحسين بن مسعود البغوى الشافعي متوفى ١٦٥ ه لكية بين آب احكام من سے جو كوئيل جائے تھے اورايك تول ہے: آب علم غيب سے جو كچوئيل جائے تھے اس كاعلم آب كو وعدويا\_(معالم التويل جاص ٥٠ كاداراحيا والتراث الترلي بيروت ١٣٢٠هـ)

المام فخر الدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفي ٢٠١ه ولكيت بين: اس آيت كي ووتغيرين بين:

سار القرآر

() الشرقائي نے آپ پر کہا اور حجت نازل کی اور ان کے امراد پر آپ کو منظم کیا اور ان سے جو کئی ہے آپ کو آگا کا دکیا طالا تکہ اس سے پیلے آپ کو ان شماسے کی چیز کا طمائی تقا ان طرح آئز مدہ کی آپ کو منظل فرنا ہے گا تا کہ مواقعیت آپ کو کچھ سالے نے قاور مذہ تکس

(۷) اس سے مراویہ سے کرا کی اور آن کی آخروں سے مطلع کو تا کر آپ جا تھیں سے محرفریہ سے مختوط میں اللہ تعدالی نے لائام محلوق کو جو ملم مطافر ہلا اس سے محلق ارتاد کیا دوبرے کے ہے۔ "وکاآلا ویڈیٹوٹیٹ افورولا لیکٹیلڈ " (زائر امرائل ۵۸) اور مرف آپ سے علم سے محلق کر ملاوہ تھے ہے۔ "وکاآن کھنٹل اللہ عکالات علیاتاً" ((الدر 11) ہے آپ سے ملم سے مرف علیم بردگل ہے دیٹر کر مردی مہری اور امار الدر اور ان ورٹ 2010 ا

ترف ملیم پردیل ہے۔(عیر بیرج سیء ruc) داراحیاءاڑ قاضی عبداللہ بن عمر بیضادی متو فی ۱۸۵ دی لکھتے ہیں:

آب محلی خیر ول اوراموردین اورامکام ش سے جو کچر تھی ٹیس جائے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم وے دیا۔ (تعمیر بالدیات میں اس میں اس کے اس میں اس اس اس اس اس

تقیر بیفادی کی شرح میں طامہ اسامکل ہی جمد تو نوع خار حق الدولات ہیں : آپ کوال فی اُموری طام دے دیا جو فیب میں جن کا حاس ادراک کر سکتا ہیں نہ جا احت عشل ان کا قناصا کرتی ہے۔

(حاشية القونوي ج20 ٢٩٦ وارالكت العلمية بيروت ١٩٢٢هـ)

منا مرطاه الدين كان مائير التاتون احترى اسرير كليج مين . آپ أواطام أخر شالدا ما ورد ين عمل سے تهن كا عمرائي قا ان كا عمرائي بدورے نواليک قول بيد ہے كرا پ كوهلم فيب سے جن جن ورد كاعم الشرائي السيد كان عمرائي مير اور الواليد ہے كرا پ توفق جوروں داوں كام اتوں مناقبين كرا انوال اوران كركم فرد وسيد كام و سد ديد إرشرافان وياس ۱۳۰۸ مائير الكروري ندادان ) طاعد اسا كم كل محق كل مواليد كل تقوين

آب جن خفی اُمور اورغیب کوئیس جائے تھے ان کاعلم آپ کودے دیا۔

(روح البيان رج الم سام واراحياء التراث العراق بيروت ١٣٣١ه)

علامة سيرمحودة لوى بغيرادى متوفى ١٥٤٠ هد كليت بين:

آپ بن تن گا امور دل کا باتوں منابقوں کی سازخوں انسود میں اور اعلیم شرع کوئیں جانتے تھے ان سب کا طم آپ کو پ ویا اورآ پ کو دین کے امراء سے منظمان مرقم ان حدالف کر دیا۔(درم العانی برس ۱۱۰ درانظر میرون نے ۱۳۱۱) المرفکی و فعظ مطل کیے جائے کے مستحلق احاد ہے۔

الم ترندي روايت كرتے ہيں:

عن معاذ بن جل قال انتصب عنا دصول. اللبه صلى الله عليه وسلم ذات غذاة عن صلوة الصبح حتى كذا توراى عن الشمس فيح حتى كائل كرّمين قارك الصبح على ولا المعادرة القطور وسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في جلوته فلها سلم جنا الشخير كالم تختران

حشرت مناذ کان شخل دشی اردی الله عند بیان کرستے ہیں کہ ایک وان دول الله کی الله بیار کان کے کہ اور ٹیس آئے کہ کہ ہی کہ ان کا کہ کے دیے کہ بچکا کر تھریت انقار کہ میں کان کو کیا ہے کہ کہ کہ وال اللہ کھی اللہ علیہ دلم جلائ سے آئے اور ازاد کی افاصرت کھی گئی دسول اللہ کھی اللہ غلیر وکم سے تختل آزاد فرمان کی کھر آپ سے نے ممال چھی کرستا وال

عدیث سیح ہے۔

بصوته فقال لناعلى مصافكم كما انتماثم انفتل الينا فقال اما اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداة انبي قمت من الليل فتوضات فصليت ما قدر لى فنعست في صلوتي فاستثقلت فاذا بربي تسارك و تعالى في احسن صورة فقال با محمد قلت رب لبيك قال فيم يختصم الملأ الاعلى قلت لا ادري رب قالها ثالاتًا قال فرايته وضع كفه بين كتفي قد وجدت برد انامله بين ثديي فتجلالي كل شني و عوفت الحديث الى ان قال؛ قال ابه عبس هذا حديث حسن صحيح سالت

تحيي كير جمين نمازش اوكَليهَ أَنَّ كِير جميع كيري نينداً كلّ إحا مك من نے اچھی صورت میں اپنے رب تارک و تعالی کو دیکھا' اس نے فربلا: اے محرا میں نے کیا: اے میر نے رب! میں حاضر ہول ا قرمایا علا اعلی من چزی بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں حانا۔آپ نے کہا: میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درممان رکھا اور اس کے بوروں کی ٹھنڈک میں نے اسے سے مل محول کی کر ہر چر جھ برمکشف ہوگئ اور میں نے محمد ابن اسماعياً. عن هذا الحديث فقال هذا

ال كوجال ليا ـ (الحديث) (سنن ترندی س ۲۹۷ قم الحدیث: ۳۲۳۳ مطبوعه نورمحهٔ کرا تی )

بلند بهم نے فرمایا: جس طرح این صفول میں میٹھے ہو میٹھے رہو کھر

ادی طرف مزے اور فر امان میں استم کو یہ بیان کروں گا کہ مجھے

صبح کی نماز میں آئے ہے کیوں در ہوگئی۔ میں رات کو اٹھا اور وضو

کرکے میں نے اتنی رکعات نماز پڑھی جتنی میر کے لیے مقدر کی گئی

ام تردى كت بين بيد مديث من حج بي في في المام بخارى ياس مديث كم تعلق يوجها تو انبول في كها: يد

شعیب الاردَ وط اوران کے معاونین نے اس حدیث کی مزیخ نج این طرح کی ہے:

منداحد جاص ۱۸ سختر عمر منداحه ج ۵ ص ۴۳۸ رقم الحديث ۳۸۸ مطبع حديد مؤسسة الرسالة "تغيير عبدالرزاق ح٢٢ م١٢٩ أنعلل المتنابيدج اص٣٣ مندعيد بن حميد رقم الحديث ٦٨٢ بسيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣٠٠ الشريعة للآجري ص ٣٩٦ ألسنة لا بن إلى عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ " كماب الاساء والصفات ص • سيَّ مسند البر ارزقم الحديث: ٢١٢٨\_

واضح رہے کہ امام تر فدی نے اس حدیث کوحضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ ہے روایت کہا ہے اور امام احمد بن عنبل نے ی مندمیں اس حدیث کوحفرت این عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے۔

نيز المام احدروايت كرية بن:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي في احسن صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربى وسعديك قال فيم يختصم الملأ الاعلى قلت ربى لا ادرى فوضع يده بين كنفي حتى وجدت بردها بين ثليي فعلمت ما بين المشرق والمعرب.

(سنن ترندی ۱۲۷ مرقم الحدیث: ۳۲۳۳ مطبوعه نورتد کراجی)

کے درمیان ہے۔

حضرت این عماس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ نی سکی الله علم في قرمايا: من في (خواب من )است رب كوحسين ضورت میں دیکھا میرے دب نے کہا:اے محرا میں نے کہا: خاضر ہول مارب! مقرباما بھلا اعلیٰ کس چزیش بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے دب! میں نہیں جانیا مجراللہ تعالی نے اپنا اتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی مختذک میں نے ایے بینے میں محسوں کی مجرمیں نے جان لیا جو کچو مشرق اور مغرب

ولدروازويم

امام احدین طبل ائی سند کے ساتھ روایت کرنے ہیں: عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه الله طبه وسلم نے فرمایا: آج رات کوخیند میں میرا رہ عز وجل حسین ومسلم قبال اتاني ربي عزوجل الليلة في احسن صورت شي ميرے ماس آ ما اور فر ماما: اے تحد ا کما تم حانے ہو کہ مسورة احسبه يعنى في النوم فقال يا محمد ملاً اعلیٰ کس بر ش بحث کررہے ہیں؟ حفرت ابن عماس کتے أتدرى فيم يختصم الملأ الاعلى قال قلت لا قال ہیں: آپ نے فرمایا نہیں' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ لنبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي

نيا، ك الّذي ٢٩

حتم و جمدت بردها بين ثديمي او قال نحري فعلمت ما في السنوات والإرض. (منداح ۱۳۱۸ (۲۲۸)

الم احمد بن منبل نے ایک اور سند ہے بھی محدیث روایت کی ہے اور اس کی سرالفاظ ہیں: فوضع كفيه بين كنفي فوجدت بردها بين مديس حتى تسجيلي لي ما في السموات وما في الارض. (منداحمن ٢٩٥٣)

عليمه وسلم أن الله زوى لى الأرض فرايت

مشارقها ومغاربها. (محيح سلم جهر ١٩٠٠ كراجي)

درمان رکھا' میں نے اس کی شندک کواینے سینہ میں محسوری کیا حتی كريمر عليه ووتمام جزي منتشف موكنين جوآ سانون من بن اور چوزمیخول شک تال ب

تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درممان رکھا حتیٰ کہ میں

نے اسینے سینے میں اس کی شندک محسوں کی اور میں نے ان تمام

الله تعالی نے این دونوں باتھوں کو میرے کدھوں کے

جزوں کو خان لیا جو آ سانوں اور زمینوں بیس ہیں <del>۔</del>

حضرت این عمال رضی الله عنهما بهان کرتے ہیں کہ نمی صلی

المام ترفرى نے ايك اور سند كے ساتھ حضرت معاذ بن جل رضي الله عندے بيد حديث روايت كى سے اس ميں مدالفاظ ہیں: جب اللہ تعالی نے میرے دونوں کنو تون کے درمیان ہاتھ رکھا تی کہ ٹی نے اس کے بوروں کی شنڈک اپنے سینے کے درممان محسوس کی۔

پر میرے لیے ہر چیز منکشف ہوگئ اور میں نے اس کو پیجان فتجلي لي كل شيء وَعرفت. الحديث

(سنن ترزي رقم الحديث: ٣٢٣٥ منذ احدين ١٤٦٥ ١٣٨٠ قديم منذ احديث ١٣٨٠ رقم الحديث: ٩١١٠ مؤسسة الرمالة ويروت تهذيب الكمال بن عماص ١٠٥ صحيح ابن تزير ج الس ٢٠١٥ أنتج الكبيرج ٢٠ رقم الديث ٢١١٠ الكال لابن عدى ج٢ س٢٢٣٣ مند الهوارقم المديث: ٢٧٧٨ أنعجم الكبرج ا\_رتم الحديث: ٣٩٠)

سن تر فدى كى ان احاديث من بي تصري بي كدآب كو علم في دفعة عطا كيا كيا أي طرح درج ذيل حديث بهي اس مطلوب بردلالت کرتی ہے: حضرت اوَّ بان رضي الله عنه بهان كرتي أن كه رسول الله صلى عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله

الله عليه وسلم في بيان قرماياً الله تعالى في تمام روك زين كو میرے لیے لیب ویا اور ش نے اس کے تمام مشارق ومغارب کو

اس حدیث کوامام بیتی نے بھی روایت کیائے نیز امام ایوداؤداور امام احد نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

(ولأكل المنهوة ع المن عند المامن الوداؤدج المع المام معراحدج ٥٥ م ١٤٨)

نبياء القآء

اور بیدوینده می ای مطلوب بردال سرکی جد حضر بداش اوران از موکل افزیکها این کست بین که رسول الشد می الفران بر نام با نیز که الباشد به فیکا کویر سے لیے افزا بادر بری وی کا طرف اور قامت بین ویا میں جو بجد بوٹ والا ہے اس کو اس طوران دیگیر اجوان بیسی اپنی این باقوس کی تعقیل کا وی خود بادو این ویاست میں امال کی تنظیم سروی بین اس شار نیز نی کے لیے اس کو دو کا میں اس پہلے فیس کے لیے دو کی کا تھا۔ دیاست میں امال انتخاب کا میں اس کا استفادہ کا میں میں اس کا دیاست ۱۹۸۳ ما داداشی کے بدائی مدید سے کدوں کا وقت کے اس کا میں میں میں میں میان میں اس کا میں اس کا میں اس میں میں اس کا دو اس کا

ان اعادیث کے طلاوہ اب ہم چیزائی اعادیث بیش کررہے ہیں جس پردلیل ہے کہ آپ نے ماکان وما مکون کی بھریں دی ہیں:

برین دن ہیں. 'ما کان و ما یکو ن'' کے علم کے ثبوت میں احادیث

حضرت هذر فدرش الشرعة بيان كرت مي كدرسول الشطى الشطية وهم هم متن تقريف فرما بعد اور قيامت تك. جو أمور ويش بورخه والمستقبال بيان على سه كى كونشى چيزا اور ورسيا بهن ميان كردسية عمر سفران كوردية المس نے بادر اكما اور شمس نے ان كونا كھا والم اللہ اور حرسال التحالية والن على سبح كا لىكى جزيرى واقع يا والح بات ميكن كول كان أن بيت في نے ان كور كھا قوه باؤنا كئى بيسى كو كانشى عائب بود يا نے قواس كا بھرود كيكراس كو يا والح بات بيكر كى كان فرائد كان اللہ كان والميكا قوه باؤنا كئى كام كرائي كے اللہ بيان اللہ بيان اللہ بيان ال

ہو گئے تھی نے اس کو یاد مکھا اس نے یاد ذکھا اور حمی نے اس کو بھا دیا اس نے جھا دیا۔ کی اندان کی آبادی ہے۔۱۳۹۳ امام ہم نے اس مدے کو حمزت بھی وی قدیب دورات کیا ہے متعام میں خوالے اور ایک میں اس میں میں اس میں اس کے استعمال کے استع کی صلحی اللہ مظلبے وسکم کے عملے میں حقوم اور حکم ماکان و واسکون کے متحلق علماء اسلام کی تصریحات

حشرت موادین قالب برخش الله عند بیان کرتے بین که انہوں نے رسول اللہ مٹنی الله علیہ ومکم کیا ہا نگاہ بنی حاضر وو اسلام قبول کیا بھررسول اللہ ملی اللہ علیہ وائم کی اجازت ہے آپ کی شان میں چیراشعار سنائے جمن من سے ایک شعر سے ب فلاملید ان اللہ لا رب خیوہ والنگ مامون علی کی خانب

فاضهد أن الله لا رب غيره و انك مامون على كل غانب "هي كواى دينا بول كوالله قتالي كسوالوني رب بين اورا ب الله تعالى كم برغيب براهن بين

تبدار القرآن جلاودادم

علامدان جربرطبري لكية بين:

وعملمك ما لم تكن تعلم من خبر الاولين والاخوين وما كان وما هو كانن.

قاضى عياض لكصة بين:

واما تعلق عقدة من ملكوت السموت والارض وخلق الله وتعيين اسماء الحسنى وأياته الكبرى وامور الاخرة واشراط الساعة واحوال السعداء والاشقياء وعلم ماكان وما يكون مما لم يعلمه الا يوحى

(الشفاوج المسهوم لمكان)

لاعلى قارى لكيسة بن:

. ان علمه (صلى الله عليه وسلم)محيط الكليات والجزئيات. (الرّاتيَّ ١٥٠١/١٥١)

نیز ملاعلی قاری فرماتے ہیں: میز ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

كرن عاسمها من علوده صلى الله عليه وسلم أن علومه تتنوع ألى الكليات والجزئيات وحضائش ردقساتي وخواوف و معارف تتعلق بالفات والصفات وعلمها انما يكون سطرا من مسطور علسه ونهرا من بحور علمه ثم مع هذه هومن بركة وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم.

ہیں، رمیوں ۔ ن ایسی، اق<sup>یا</sup>مین اور آخر مین کی خبروں اور ما کان دنا مکون میں ہے جو کچھآ مجیمی حاشے تھے دوس الشاقعا کی نے آپ کو تلا و ک

(جامع البيان ٦٥٣ ١٣٧٣ بيروت)

آمانوں اور جیوس کی نظامیان اند تعالی کی گفتر آناد تعالی
کے آبام کی آخری آباد کے کہاراً آمر آمر آمرت الانکے
کا آبام کی آخری آباد کے کہاراً آمر آمرت الانکے
اور کے سالوگی کے احتال اور اکا انداز کا کہاری کا گھر آباد تجیال کے
میر کا فی آفران الدیکر کی سالوگی جاتا ہے اور الدیکر کی سالوگی جاتا ہے احداد
اور میروس کی خطابان الدیکر کی الانکی جاتا ہے کہاری کی سالوگی جاتا ہے کہاری
آباد کے کہاراً آمراً آمراً کی حالی کے اسابوگی اور انداز کا کہاری کی سالوگی اور الدیکر کا آمراً آمراً کی حالی کے سابوگی اور الدیکر کا آمراً آمراً کی حالی کے سابوگی اور الدیکر کا آمراً آمراً کی حالی کے سابوگی اور الدیکر کا آمراً آمراً کی حالی کے سابوگی اور الدیکر کا آمراً آمراً کی حالی کے سابوگی اور الدیکر کا آمراً کی حالی کے سابوگی کے سابوگی کے سابوگی کی حالی کے سابوگی کی سابوگی کے سابوگی کے سابوگی کی حالی کے سابوگی کی سابوگی کی سابوگی کے سابوگی کے سابوگی کے سابوگی کی سابوگی کے سابوگی کی سابوگی کی سابوگی کی سابوگی کے سابوگی کی کر سابوگی کی سابوگی کی سابوگی کی سابوگی کی کر سابوگی کی کر سابوگی کی سابوگی کی سابوگی کی کر سا

کے احال اور ما کان دما کیون کا طم اس قبیل ہے ہے جس کو نی صلی اللہ علیہ وکلم نے بغیر وق سے تین جانا۔

رسول الله صلى الله عليه وعلم كأعلم كليات اور بزر نيات كومحيط

لون وقام طوم فی ملی الشطیر و کم ب ایک تواای الیہ بار محمد کا اللہ علیہ میں کا میں کا اللہ علیہ کا اس کے ایک توا اس کے دائل کے دائل کا اوران میں کا کہ کا ایک کا دائل 
عصلى الله عليه وسلم .

المناونة

حافظا بن جرعسقلانی لکھتے ہیں:

الثانية والاربعون اطلاع على ما سيكون الشالثة والاربعون الاطلاع على ماكان مما لم ينقله احد قبله. (فخ الباري ج١١ص ٣١٤)

علامه سدمحمود آلوي لكصة بن:

(انزله بعلمه)ای متلبسا بعلمه المحیط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموت و الأوض و من هنا علم صلى الله عليه و سلم ما كان وما هو كائن. (روح العالى ٢٢،٥٢٥)

. نيز علامه آلوي لکيتے ہيں: فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شنى يمكن العلم به.

(رورح المعانى ج ۱۵۴ م ۱۵۳)

شخ اشرف على تفانوي كے خليفه مجازشخ مرتضى حسين جايد يوري لکھتے ہيں: حاصل بیہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو

> پ کے ایک علم کے برابر نہ ہول۔ (توقیح البیان فی حظ الا بمان میں ۱۱ م کلی تدریجاً عطا کے حانے کے دلائل

> > قرآن مجيد من الله تعالى كاارشاد ب: وُكُلَّا نَقَفُتُ عَلَيْكَ مِنَ انْبُكَا عِالرُّسُلِ مَا نُتَكِّبُهُ

فُغُ ادك . (صور: ١٢٠)

وَلَقَتُلُ ٱلْمُسَلِّنَا لُسُلَّا هِنْ قَبْلِكَ مِثْمُمْ نَنْ تَصَمُّنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ هَنْ لَهُ نَقْصُمْ عَلَيْكَ \*.

اعلى حضرت امام احدرضا قدس سره العزيز فرمات إن

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ما کان وما یکون کاعلم ہے وہ قرآن عظیم سے مستقاد ہے اور قرآن مجید میں ہر چیز ک صيل باورقرآن مجيد دفعة نازل نيس بوا بلكة توزا تعوز الرئ تدريج تيس سال من نازل مواب يس جب بعي كوكي آ بیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں اضافہ کرتی 'حتی کہ قرآن مجید کا مزول تکمل ہو گیا' لیس ہر چیز کی تفصیل اوراس کا بیان تکمل ہو گیا اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے اور نعت کو تمل کر دیا جبیہا کہ اس نے قرآن میں اس کا وعدہ فرمایا ہے اس اگر قرآن مجید ہے نزول کی بھیل ہے پہلے بداعتر اض کیا گیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعض نبیوں کا قصہ

(المؤكن: ٨٨)

(الزبدة شرح تصيده بردوص ۱۱ مطبوعه بيرجو کوند سنده ۱۳۰ ۱۳۰)

نوت كى باليسوي صفت يه ب كدان كوما يكون (أمور مستقبله ) کاعلم ہو اور تینالیسوس صفت یہ ہے کہ ان کو ما کان (أمور ماضيه) كاعلم بوجن كوان س يملكس في ندييان كيابو-

الله تعالى نے اپنی صفت علم کے ساتھ جلی كر كے حضور بر قرآن نازل کیا' جس صفت علم ہے آ سانوں اور زمین کا کوئی ذرہ عًا بب نبيس ب يبي وجدب كدرسول الشصلي الله عليه وسلم في ما كان وما يكون كوجان ليا\_

رسول النُّد صلى الله عليه وسلم كا اس وقت تك وصال نهيس موا جب تک کرآپ نے ہراس چیز کونیس جان لیا حس کاعلم ممکن ہے۔

رسولوں کی خبروں میں ہے ہم آ ب کو وہ بیان فریاتے ہیں جن ہے ہم آ ب کے دل کوٹا بت اور برقر اررتھیں۔

اورب شک ہم نے آب سے پہلے ( می )رسول سے ان میں سے بعض کا قصہ ہم نے آ ب سے بیان فر مایا اور بعض کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں فرمایا۔

بیان ٹیل کیا گیا! یا آپ دستا تقدیما کا طرفیل تقا را مول الشعلی الله طبیح برائی تقد با کی واقعہ بنی آو تعد برایا (جدید) کہا اس بیک بغد زوالتر نمی اور دورت کے سوال سے موقع پر ایا ہوا) تھا کہ وق وال بوقی اور آپ پر موال کردہ امور مشخف ہو کے تو دو آج ان جمید مل بڑچ کے جان ہونے کے منائی محمل ہے اور درمول اللہ محلی اللہ بدا پر ملم کم کم ہونے کے منائ ے جدیدا کر کان محمل مند برخچ کی ہیں۔۔

بہت عمری مام نے بنی ملی اللہ علیہ و کہ عمر غیب کی تھی ہے جب بھی بعض واقعات اور دوایات ۔ استدالل کریں کے خواہ ان اوقات اور دوایات کی امن کا علم میدو اون کا استدال بھی اس بھی کی بیکنہ ہوسکتا ہے کہ دواقد قرآس جید کے خوال کی سیکن سے جبلے کا موارات ہے عمری کی کی مختل آر آن مجید کے خوار کی سیکن کے مراقع ہوئی سے اور اگر دواقد قرآن جیرے خزول کی شخیل ہے بعد کا بوڈ منٹری تو اس بھر مراق اس بیش کر کی جو کا دوائی سے بھی جائی ہو گا اور مقرین رول اللہ می اللہ علیہ مراقع کے تعدادت میں اس کے بغیر بیاس کر سے د

اوراً کر بیرفرش محال وہ کوئی ایک روایت لے آئی جمی محتصل قلبیت ہے جاجب ہو کر وہ قرآن چید سے خزول کی محیل کے بعد کی ہے اور اس سے رسول اللہ مل اللہ علیہ وکم کے انتخاب کم کی آئی ہوتی ہوئی ہی وہ جمیں معترفیں ہے کیک قرآن چید شمل ہے '' و حَقَّافِ تَصَالَاتُ فَکُنْنُ تَعَدُّمُونُ وَقَالَاتِ فَصَلَّى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ ا قرآم جی وال کا کم وسے یا '' من کوآپ پہلے لیمن جانے تھے اور آپ پراللہ کا فسل طبحہ ہے۔

ما چیز در این کا در بیات بین میں اور این بین بین بین اور بین الله در سی ہے ہے۔ اور تم ان آیت فعلی المبدلات ہے آپ کا مخرفی طابت کر بینے این اور جور دلیات تجر دارے کیلی ہے ہوں اور دو قر آن مجیم سے معارض ہوں تو ان کونہ شاجا تا ہے' ند قول کیا جاتا ہے بکلہ ان کوستر ذکر دیا جاتا ہے اور محر بین سے مرشل مثل انجھوی

نے تکھا ہے کہ عقائد کر سمائل آیا تک ٹیس کر قیاس سے ٹابت ہوجا کس بلکہ تھی ہیں تعلویات تصوص سے ٹابت ہوتے ہیں خمبر واحد بھی بہال مفید ٹیس – (براہیں قاعد میں ادام علی باز) ہور)

موشکرین پالائے کا گرود خوال الدشکی انتشاہ مار مطام کا گل کائی جائے ہوئے کہ چاہتے ہیں او دوقر آن چید کی آجے پیا مدیث "خاتر کی طرح کوئی ایک آفاق الشہدے اور محلی الدالد والاے شین کریں جمن سے بناجت ہوکہ آر آن چید کے زول کی اس کوئی کوئٹ کوئٹ کی انتظام کی الدائم کی کوئٹ کی چاکا مطام آخرین والا اور ان کوئٹ کوئٹ کی کا دوارس دیلی سے سے اس کوئٹ کوئٹ کوئٹ کی اس کی کر ہے کوان کا طرح ان کی اس کے ان کوئٹ کی اور اس کوئٹ کی کا دوارس دیلی سے سے بھی جائے ماد کا کم کی چید کے انداز کی کوئٹ کی والا کی جائے کا میں انداز کی کوئٹ کی کا دوارس دیلی سے سے ہیں ہو بعد کے دادارات کیا جائے چاہد کی چید کوئٹ کی دوران میں انداز کی جائے کا کہ کے انداز کی جی کا میں کہ کی خوالا میں ہوئے کا میں کہ کی خوالا میں کا دوران کوئٹ کی کی کا دوران کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی 
ہوئی۔(الدولة المکیة بالمادة الخبیة من ۸۳۸هم منتخبا مرکز الل النة برکات رشا ۱۳۴۳ھ) النساء:۱۱۳سعلم کلی کے استدلال پرشبهات کے جوابات

وَاتَزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْوَلِيمُ وَعَلَيْكَ مَعَلَمُ مَعَلَيْكَ مَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ الرَّبِي اللَّهُ تعلَقَ عَلَيْكَ مَعَلَمُونَ عَلَيْكَ مَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ مِعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَل اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَي

اں آیت شمااللہ تعالیٰ نے لفظ ''ا''متعالٰ فریا ہے اور طارا اسوال کا اس بات پر اطاق ہے کہ لفظ ''ما'' ایسے عمر اور استفراق عمل تلق ہے اور تلق کی تخصیص نجر واحد اور قیاس نے تمی ٹیس ہو گئی۔ (ڈی تھ تک تاریک میں '' تطاور واری الدول ) اس لیے آگر بعض مشرکزت نے بماران' مسالم و تسکن تصلہ '' (جر بکھ آپ نہیں جائے تھے ) کو ایکا میٹر بیسے سے ساتھ متقد پر کیا ہے تو و

جلد دواز دہم

نا قابل النفات ہے اس آیت کا صرح مفاد اور قطعی مدلول مدے کداس آیت کے نزول سے پہلے آپ جو کچھ بھی نہیں جانے یتے خواہ وہ احکام شریعہ ہوں یا اُمور دینومیاس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اُمور آپ کو بتلا دے۔

ر ہا پہ سوال کہ چھراس آیت کے بعد باقی قرآن کیوں نازل ہوتا رہا اس کا جواب اڈانا پیرے کہ سورہ نساء مدنی سورتوں میں سے بے اور کون ی سورت آخری ہاں پر افعال نہیں ایک قول یا جھی ہے کہ سورة نساء کی چھر آبات قر آن مجید کی آخری آیات ہیں۔(الاقان جامع)اا دارالکت العربي بروت) البغاجب كرة خرى سورت اورة خرى آيت كا تعين قطعي ميس بياتو غير قطعي چرقطعی ولیل کےمعارض نہیں ہوسکتی۔ ٹانیا آگرید مان بھی لیاجائے''علمك صالم تكن تعلم ''(انساء ١١٣) آب اس سے پہلے جو کچھے بھی ٹیس جائے تھے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کے بعد بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض احکام اور واقعات کے معلوم ہونے کے بعد بھی آپ پرقر آن کریم نازل ہوتا رہا۔ دیکھیں قر آن کریم میں نماز کی فرضیت سے متعلق تقریباً سوتایات نازل ہوئیں۔ طاہر ہے اس کا مُلم توایک مرتبہ نازل ہونے سے ہو گیا تھا باقی آئیوں کا نزول تعلیم کے سبب نہیں اور تکتوں کے پیش نظر ہوا۔ سورہ فاتحہ کا دومرتبہ نزول ہوا قر آن کریم میں متعدر آیات ایسی ہیں جو کئ کی بار نازل ہوئیں پس تعلیم کے لیے تو ایک مرتبہ نازل ہونا کافی تھا ایک مرتبہ کے بعد جوسورۃ اور آیات نازل ہوتی ہیں وہ د گیر حکتوں کی بناء پر تھیں' جنہیں اللہ اوراس کا رسول جانے۔ بہر حال ان کا نز ول تعلیم کے لیے نہیں تھا۔وضواورنماز پہلی نماز كے ساتھ فرض ہوئے ليكن آيت وضو سورة مائدہ ش مدينه ش نازل ہوئي اي طرح يائج نمازيں شب معراج مكه ش فرض ہوئیں اور نماز پر ھنے کی تفصیل حضور کو پہلی وی کے ساتھ معلوم تھی اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے نزول سے پہلے بھی حضور سلی الله عليه والمكام اور واقعات كاعلم موتا تها- آيات صرف تعليم كي لينازل تبين موتى تعين اس ليه الراعمالم تعلم ''(انساء ۱۱۳) کے بعد بھی قرآن کریم نازل ہوتار ہاتواں نے تھی طور پریدلازم نیس آتا کہ وہ تعلیم احکام واضار کے لیے ہی نازل ہوتا ہے اور ہم سلے بتا تھے ہیں کہ غیر طعی چرقطعی کے معارض نہیں ہو سکتی۔ باتی رہا بیدمعارض کرنا کر آن کریم ش ب (نی صلی الله علیه وسلم) تهمیس ان باتوں کی تعلیم دیے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَن (البره: ١٥١) جن *کوتم نہیں جانے*0

اور برکہا جائے کہ یہاں بھی "ما" کاعمو تقطی ہے تو چاہے کدامت کا بھی علمگلی ہوتو اس کا جواب بدے که "بعلم محمد يس خير"كم" بفي جن باور"مالم تكونون تعلمون" بمي جن جاورةاعده بيب كدجب جن كامقابلد تح ي بواوتسيم احاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے جس کا حاصل میرہے کہ امت کے جمیع افراد کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ تبلا دیا جو سب وہنیں جانتے تھے۔اس ہے مساوات کا شہرنہ ہو کیونکہ حضور تنہاان تمام باتوں کو جانتے ہیں جن باتوں کوتمام امت مل کر جانتی ہے پھرجس کو جو پچھ بنا دیا وہ اس ہے آ گے ٹییں بڑھا ملکہ یہ بھی ضروری ٹیس اس کو وہ بنایا ہوا ہی یا د ہو( حبیبا کہ عنقریب . احادیث ہے نابت ہوگا کہ حضور نے تو ابتداء طلق ہے لے کرسب کچھے بتا دیا تھا' جس نے یا درکھااس نے یا درکھااور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا) کیکن حضورصلی اللہ علیہ وللم کا تمام علم محفوظ ہے اور برآن ترقی پذیر ہے اوران کا مولی یمی چاہتا ہے کہ ان کاعلم بردهتارہے۔ أرشأ دفر مايا:

آب دعا سيجيخ كدات ميرت رب! ميرت علم من اور زيادتی قرمان فُلُ رُبِّ زِدْنِي عِلْمًا ٥ (لا: ١١٣٠)

تضور صلی الله علیه رملم حیات طاہری میں تو صحابہ کرام کوا دکام اور خیار کی تعلیم وستے ہی تھے۔ وصال کے بعد بھی آ پ نے امتول وحرم نبيل ركها اورقيامت تك آب كافيضان جارى باورآب امت مسلم وتعليم وسرب بين-

(حضور) صحاب کوجھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیے ہیں (الی تولید وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ (الى قوله تعالى) تعالیٰ کاوران بعد دالول کو بھی جوابھی تک صحابہ ہے واصل میں رہوئے وَاخْرِيْنَ مِنْهُ وَلَمَّا لِكُفَّوْ إِيهِمْ \* . (البعد ٢٠٠٠)

علامه ابوعبدالله محدين احمد ما كلي قرطبي متوفي ٢٩٨٨ هداس آيت كي تغيير بيس لكهيته بين: اس ہے مراد وہ مسلمان ہیں جورسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے اور جو بعد میں آئم کیں گئے حضرت ابن عمر

رضی الله عنهمااورسعید بن جبیر نے کہا: وہ عجمی ہیں۔ حضرت ابو بربره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس بيشے ہوئے تھے كه آب برسورة

الجمعة نازل مولى جب آب في سيآيت بإهى: وَاخْدِيْنَ وَمُهُمُ مُلَمّا يَكُمُ وَأَعِيمُ ﴿ (الجعد ٣) اوران میں ہے دوہر ول کو محی تعلیم دیتے ہیں جوابھی پہلوں

كے ماتونيں کے۔ الي فض في كهانيار سول الله اليدلاك كون إن ؟ آب في كونى جواب فين وياحتى كداس في دويا تن بارسوال كيا اس وقت ہم میں حضر کٹنے سلمان فاری رضی اللہ عنہ بھی تیخے آپ نے فربایا:اگرائیان ٹریاستارے کے باس بھی ہوتو اس کو وہ لوگ

حاصل کرلیں گے جواس کی قوم ہے ہول ایک روایت میں ہے: اس کوفرز عمان فارس حاصل کرلیں تھے۔ - (صحح النفاري رقم الحديث: ١٦٨٩م صحح مسلم رقم العديث: ٢٥٣٧ سنن ترغدي رقم العديث: ٣٢٧٠) -

این زیداور مقاتل بن حیان نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں

وافل ہوتے رہیں گے۔(الجامع لا حام القرآن عدائل ٨٣٨٥ دارالفل مروت ١٣١٥ه)

علامه سيدمحمود ألوى منفي متوفى • ١٢٢ه ولكيت بن: عرب روم عجم وغيرتم قيامت تك آنے والے تمام مسلمان اس ميں شائل جيں اور حديث ميں فرزندانِ فارس كا ذكر به طور

مثال كيا كماسي \_ (روح العانى جرمه ص ١٣٩ وارافكر بيروت ١٣١ه) . ام نے تبیان القرآن ج١١ ميں الجمعہ ٣٠ کي تغير ميں بہت تفصيل سے لکھا ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ك مسلمانوں کو بھی تعلیم دیے ہیں اوران کا تزکہ فرماتے ہیں سواس جگہ اس کا بھی مطالعہ فرما کمیں اور مزید شرح صدر کے لیے ہم متندعلاء کے ککھے ہوئے واقعات پیش کررہے ہیں'جس ہے آفیاب سے زیادہ روثن ہوجائے گا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم

بعد کے مسلمانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا ترکی فرماتے ہیں: علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفي • ١٢٤ه ه لكصة بن:

رسول الله على الله عليه وملم سے ملاقات اور استفادہ جائز ہے اور بيكوئى تى بات نہيں ہے كيونكداس امت كے بے شار کاملین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ می مراج الدین الملقن " طبقات اولیاء " میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدی سرہ نے فرمایا : میں ظہرے پہلے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے میٹے اتم وعظ کیوں ٹیمیں کرتے؟ ٹیس نے عرض کیا: اُے ابا جان! ٹیس ایک عجمی تخض ہو کر

علىردوازديم

فسحاء بغداد کے سامنے کس طرح اب کشائی کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھوکؤ بیب نے اپنا منہ کھولاً آپ نے میرے منہ بیس سات باراینا لعاب وین دالا اور فریایا: اب وعظ کرو اور لوگول کی محبت اور حکمت اللہ کے وین کی طرف دو اور نصیحت کرو۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پیٹھ گیا ممرے یاس خلقت کا ایک اڑوھام بھی ہوگیا اور جھے پر کیکی طاری ہوگئی میں نے ویکھا کہ میرے سامنے مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تقریف فرما ہیں۔ فرمانے گئے: اے مینے اوعظ کیوں فہیں کرتے؟ میں نے کہا:اے اباجان! جمھے پرکیکی طاری ہوگئی ہے۔آپ نے فرمایا مند کھولؤ میں نے مند کھولا تو آپ نے چھ بار میرے مندمیں اپنا لعاب وہن ڈالا میں نے عرض کیا: آپ نے سات بارکھل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: رسول الله علی الله علیہ وسلم کے اوب کے پیش نظراس کے بعد آپ میری نظرے خائب ہو گئے میں نے محسوں کیا کہ ایک فکر کاغوطہ زن میرے دل سے سندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے اور نہ ہے تھا کق ومعارف کے موتی نکال کرمیرے سینہ کے ساحل پر دکھ رہا ہے اور زبان اور سینہ کے ورمیان کھڑا ایک مفیرتر جمان زبان ہے کہ رہا ہے: اچھی عبادت کی نفیس قیمت ادا کر کے ان موتیوں کوٹر پدلوا درخلیفہ بن موک النهرملي نے شخ کی سوائح میں لکھا ہے کہ شخ عبدالقاور جیلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خینداور بیداری میں برکترے زیارت کہا کرتے اور شخ نینداور بیداری میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے به کثرت وظائف حاصل کرتے بتھے۔ایک بارصرف ایک رات میں شخ کو سٹرہ مرتبدرسول الله صلى الله عليه و کم فريارت مولى -اس رات كى فريارتوں ميں سے ايك فريارت ميں سركار نے فرمایا: اے خلیف امیری زیادت کے لیے زیادہ برقر ارز بروا کرو۔ ندجانے کتے افلیاء الله میری زیادت کی صرت میں ای فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ الفائف المن "من لکھتے ہیں: ایک شخص نے شنح او العباس مری سے کہا: اے میرے سروار! اپنے ان ہاتھ ہے میرے ساتھ مصافی کیجئے کیونکہ آپ بہت سے شہروں میں گئے ہیں لارآپ نے بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ابوالعباس مری نے کہاجتم برخدا بیں اس ہاتھ سے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے سوانسی سے مصافی نبیں کرتا' اور شخ مری نے کہا کہ اگر میں پک جھیکنے کی مقدار بھی اپنے آپ کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل پاؤل اق اس ساعت اپنے آپ کوسلمان ٹیمیں سجتنا۔علامہ آلوی فرماتے ہیں: کمایوں میں اس تھم کی عمارتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ (رُوحِ المعالَى جر٢٣٣ من ٥٢\_١٥ وارافكر بيروت ١٣١٤ هـ)

نيز علامه آلوي لکھتے ہیں:

عموا میں اور میں ہے ہیں۔ ملف اور ماہ اس اور میں ہے ہیں۔ انہیں اس صدیف کی انصد ان ہی ہوئی بھٹے بھٹے میں ان کے قاد مقرتے ہے تھے بیداری میں کان دیکھے گا وہ اس کے بدور مول انشد مسلی الفرطان کم کو بیداری میں کئی وی تجھے ہیں اور صورتی اداخلہ واقع ہے اس ان چراک بارے میں دیافت کرتے تیں انتخا میں الان کو دور اور چرائی ویون کی اور انتظام اس کے بیداری کا رائی اور انتخاب کا تروقتم اور پریشانی ڈور ہو جائی ہے دورائیج کی دیو ان اور انتخاب ایسان کے بیداری انسان کا جس کا میں کا دور اندازی اور کرد بھو

ئے اور میاں کا روز کا اور کا سے کا اور کا ہے۔ شخ انور شاہ تھیری متو فی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

بھڑ گھیٹن ہے ہے کہ رمول اللہ ملی اللہ علیہ رہلم کی زیارت آپ کی معین ذات مہارکہ میں محصر ٹیس ہے' کیونکہ آپ کی زیارت کے دفتہ آپ کی تخصیت کر بر سے احمال مختلف ہوتے ہیں کیٹکہ بدماوق نے زود کو گوں میں ہے کی تخصی کو دیکھے اور اے ہمارے دیکھنے کا ملم ٹیس ہوتا اور اگر فیز میں جملی وہی نفو آئے جس کو تم نے بھارائ میں دیکھا تھا تو آئی کوشوں ہوتا چاہے ہئیں جس مورے کی زیارت ہوتی ہے (وائلہ اللم ) وہ صفور ملی اللہ علیے رکھم کی اضاف صورے کی مثال کے مطابق تھی کھوٹ ہے بیٹی اللہ تعالیٰ حضور ملی النظم یا دہم کی احمال مورے کے مطابق حال پیدا آریا بنا ہے جس میں حضوری حقیقت اور دوسانیت

ہوئی ہے اللہ تعالیٰ حضور ملی النظم یا ادر ادارے دائیں میں واقع کرتا ہے ادر ان ہے ہم کہ کا جار ہے اور ان محمول میں واقع کرتا ہے ادر ان ہے ہم کہ کا جار ہے اور ان محمول ہے اللہ ہے ہوئی کا خوات ہے اور ان حالی کا کہ حقول ہے ہے میں موسلی میں موسلی میں موسلی اللہ طاح ہی کی کہ موسلی اللہ علی ہوئی کے دائی ہے دوسانی کی خوات ہوئی کے دائی ہوئی کی ادر ان کی حقول ہے موسلی اللہ طاح ہی کی موسلی اللہ طاح ہی کہ کی تحقیق کی افراد ساخل کی گئے کہ مطابق کی ادران کی طرف موسلی اللہ طاح ہی موسلی اللہ طاح ہی کہ کی تحقیق کی افراد ساخل کی گئے کہ مطابق کی ادران کی طرف ادران کی دوسانی کی ادران کی طرف موسلی اللہ طاح ہی موسلی کی تعلق کی جو کہ ادران کی طرف میں اللہ موسلی کی تعلق کی موسلی کی تعلق کی موسلی کی ک

خلاصدكلايم

میں ایسے ہیں جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو۔ م

میری خوابش تھی کہ '' حلیدُ النَّدَیْسِ مَلاک مُنظِّقِی عَلَیْسِیّۃ اَسْتَقَالُ الْآرِ هَمِنِ ادْتَقَطَّی مِنْ مَسْدِیل '' رائین، کاکٹیر بھی رسول النشاطی النشاء یکم میخام ٹیسے سکتام تھا کن وہ مارف بیان کر دول اور تمام شہاب سے جوابات ککورون موالد توانی کا بے مورحساب احمال ہے کراس نے بری اس فوائش کو پورا کردیا۔ واقد العصد علی بذالک !

ں مواللہ لواق کا کے حدود حمایا احمان ہے کہ ل کے جیری اس موائن کو پی کردیا۔ وللہ المحمد علی جالت : الجن ۸۲ میں فرمایا: تاکہ اللہ اس مات کو طاہر فرمان کے کہ یہ خنگ ان سب رسووں نے اپنے دب کے بیشا مات پہنوا

دیے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سب کا اللہ نے احاط فر مالا ہے اور اس نے ہرچیز کا شار کرلیا ہے O اللہ بچیا نہ کے علم پر حاوث ہوئے کا احتراض اور اس کے جو ایات

العد بخان نہ سے مح حادث ہوئے وہ اسمر ان اور اس سے بوایات اس آب کا لفتی در بسال طرح ہے: تا کہ اللہ جان کے رموطن کے اپنے در سے بیفات منجاد ہے: یہ پر مام اس معنا سے کہ اس سے بداوار آجا تا ہے کہ پیکے اللہ قبال گائی جانا تھا جہ بھی اس نے جان کیا امداس سے نے لااج آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جانب داور بچھ کھڑا فیڈونلی کا صوف ہے مواس سا اللہ تاکیا کا کی حادث میں ادارات کے اورج کی جارت بدود فود جارت ہے۔ اس احتراض سے بچھ کے لیے ہم نے اس کا حراث میں کا سے بات کہ کہ اللہ میں بات

مان المواقعة و ودوات الاستخدال من المواقعة على المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة ا الطاهر فرا و كدر كدر المواقعة وكذي المؤتفة المواقعة 
و دیسیو دیور کھی تعادی المنظافی میں مقدود والویاریٹ '' (ج.۲۲) اس پر بھی بٹی اعز اش میزا ہے کہ گرانڈ توالی کو آزمانے کے بعد عم موقو اس کا طم حادث ہوگا اس کا جمال کیے ہے۔

اس پر جی جا سراس بعدا ہے کہ ارائید تھا فیا اور المسال علیہ موہوداں کا محماط موہ اس کا جواب سے ہے۔ کہاں آپ میں مجانب کی محمال میں میں مجانب کی ساتھ کی سے جواد کرنے والوں اور میز کرنے والوں کا کہا برکہ روز بہاں کم کا محمال کی محمولات کے محمال میں جانب کی جی کہا مرکز کا جادویات کا توازی تھی ہے۔ وکٹر شرکز رہے لیا گیا آئی آج میں کی اقریاد ہی آئی۔

قاده اور مقاتل نے کہان آنے ہے۔ کا منتی ہے: تا کار میرنا کھر (سلی الله علیہ طم) یہ جان کیسی کرتی کم فرق آنہوں نے الله قان کے بیغا کم کینجایا ہے: مگر رمولوں نے تکی ای طرح اللہ تو ویڈ کس کے بیغا کرکھ تاکھیا تھا کہ علامی کا کم ہے گئی آم نے آپ کہ ویٹر ویک ہے کہ مردی کی محافظ ہے کہ ہے ہیں تاکہا ہے کہ میں مواجع کہ جس طرح آ پ اللہ بیمانے ک بیغانم بھالے ہے ہیں دگر رمول تک ای طرح اللہ کل جائے کہ ہے ہیں۔

ا من جرئے کہا کہ اس کے حاصی ہے تا کہ (سیل) افر (سیل الله عليه وقع) جان الله که حضرت جرئی اور ان کے ساتھ والے فرطنوں نے آپ کے پاس آپ کے سرب کا بینام بخالو اے اس نین جرئے کہا: آپ کے پاس جب می وق آتی فی و اس کی حاص کرنے کے لیے اس کے مواد عارف جو برتے ہے۔

ایک قرال ہے کہ تا کر مرمل بیان لے فواد دو گوئی مول ہوکہ اس کے موابا تی مرطول نے کھی کھٹے کا ہے ایس وجیز نے کہا تا کہ جزات سر جوان کیس کر مرمول نے اپنے رب کے بیٹا اس بھٹھا دینے ہیں اور دوبیٹا مات جزات کے چود کی چھے سے اور دی من کی ادوبا کہا کہ برٹر اس سے مختوط تھے۔

عجابرے کہا: تاکد سولوں کی گھڑیں کرنے والے یہ جان کیس کر دسولوں نے اپنے دب کے پیٹایات پہنچا دیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو بکھران کے پاس ہے' ان سب کا اللہ نے اصاطر فرما کیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کر لیا ہے۔ ا کن جورٹے کیا: اس کا معنی ہے : تا کر دول ہے جان کیس کران سے دب کے علم نے ان سے کا جوں کا اصافہ کرلیا ہے، ووراس نے جرچے کے عدد کا اصافہ کرلیا ہے اور اس کوان کا چدا کا ہے اور اس کے کئی بچر گاڑی ہے ہی اللہ بھانہ جرچ کا جار کرنے والا ہے اِس کا اصافہ کرنے والا ہے اُس کو چیری کا مرج ایسانے والا ہے اور جج کی چری تاہا ہے کرنے والا ہے۔

مورة الجُن كا افتقام المدرفدرب العالمين: آن ۱۳ رفخ الآنی ۱۳۳۱ه که ۲۰۰۵ به روز بغنه اید ناز ظهر مورة النی کاشیر عمل بودمی ام ایر بل کاس کاشیر شرورا کی تخواس تخییر که دروان همی کافی خلن دیا خیرکه اور فیسترول کی شیخی اوران کما اثرات به خار دیا تام کوشش دری که برووز چکه ایم بخوار به اور شخص علالت عمل مجمی اس عمول کوچادی دکھا الشرق الی میری اس می کو مشکور فریاسے اور تحصل سے فیسل سے بری مستورت فریا ہے۔

ے برن سرت/ درے۔ وصلی الله تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلی آله واصحابه وازواجه و ذریاته وامنه اجمعین



## نحمده و نصلي و نسلم علَّى رَ سو له الكريم

## سورة المرِّ مل

ورت کا نام

ال سورت كانام المرقل ب اوريينام ال سورت كى مملى آيت ، ماخوذ ، لَأَتُهَا الْمُزَّقِلُ أَنْ (الرَاسِ) اے جا در لیٹنے والے!0

جمہور مفسرین کے نزدیک میں سورت کی ہے؛ تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے؛ بعض کے نزدیک اس کے

دوس بے رکوع کی آبات مدیند منورہ میں نازل ہوئیں' تاہم سیجے سے کہ یہ بوری سورت کی ہے۔

ترحیب نزول کے اعتبار سے محجے یہ ہے کہ ب سے پہلے سورة العلق نازل ہوئی اوراس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے ایک قول مدے کہ احلق کے بعد سورہ نون واقتلم نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ احلق کے بعد سورۃ المدرُ نازل ہوئی اور ظاہر ہے ہے کہ بھی رائع ہے اور ایک قول ہے ہے کہ ن والقلم کے بعد سورۃ المدرُ بازل ہوئی کہل میر ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲ ہے۔ سورة المؤمل كے مشمولات

🖈 ال سورت کے شروع سے بیٹا ہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نجی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لطف و کرم کے ساتھ آپ کو آپ کے اوصاف سے عدا کرتا ہے اور حقر آن ٹی کہیں بھی آپ کو آپ کے نام کے ساتھ عدائیں کی گئ البتدا حادیث قدسیہ میں آپ کو یا تھ کے ساتھ نداکی گئی ہے۔

اس آیت میں رات کے ضف حد تک یا اس سے کم ویش حد تک آپ کو قیام کرنے کا تھم دیا ہے اور ان مسلمانوں کی تحسین فرمائی ہے؛ جورات میں آ ب کے ساتھ نماز بٹرں قام کرتے تھے۔

نى صلى الله عليه وسلم كووى بينيان كفريند براب قدم رين كالقين فرمائي ب

آب كو بميشة فماز قائم كرنے اورصد قات اواكرنے كا تھم ويا ہے۔ آپ کواللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے اللہ تعالی پر تو کل کرنے کا تھم دیا ہے۔

مشركين جوآب كى تكذيب كرتے تھے اورآب كوت وشم كرتے تھے آب سے فرمايا كدآب ان سے اعراض كريں اور ان كامعامله الله تعالى يرجيهور وي\_

آپ کی مدد کا اللہ تعالی ضامن ہے اور مشرکین کی تکذیب کی سر اان کواللہ تعالیٰ دے گا'اور کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔

جلددوازدتم بيان القرآن ' کھار قریش کو کھیمت کی جب فرمون کی قوم نے اپنے رسول کی تخذیب کی قوان پر عذاب آیا سو کھار قریش بھی اس خطرے میں ہیں۔ - تعدال میں ہیں۔

دلا تیامت کی ہولنا کیوں اوراس دن کی شدت کا ذکر فرمایا۔ ایکا رات کے اکثر هسد میں قیام کے دجوب کولوگوں کی رعایت سے منسوخ فرما دیا۔

ہم ' رات کے اعراضہ میں کیا ہم کے وجوب اوا لوال کا رہا ہے۔ ہم ' نیک کا مول کا عظیم جراء علا فرمائے کا وعدہ فرمایا کو بیر کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید کو ادب سے پڑھنے اور اس میں

فوردگرکرنے کا تھم دیا۔ اس مختر اتعادف اور تہیدے بعیر شی اللہ تعالیٰ ہو قل کرتے ہوئے سورۃ المول کا ترجہ اور اس کی آخیر شورہ کررہا ہوں۔ الرائلسین ااس ترجہ اور تشیر بشی بھی تن بہتا کہ وکھا اور ہا اُس سے بقت دکھنا اور تن کے ابار شاق اور ہا اُس ک رڈ اور اجال کی سعادت مطافر بانا۔

> غلام رسول سعیدی عفرلهٔ ۱۹ریخ الآلی ۱۳۲۸ می ۲۰۰۵ موماکن نمبر: ۱۳۵۹ ۱۳۰۹ ۱۳۲۸ - ۱۳۲۲ ۱۳۲۲



ق من چیخے والا کھانا اور ورد عاک عذاب ہے 0 جس ون زین اور پیاڑ

کا بکھرا ہوا ٹیلا بن حا (آیات) نفیحت بین موجو عام این رب کی طرف رائے کو افتیار کر لے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے چادر پیٹنے والے Oرات کونمازیں تیام کریں گرتھوڑا O آ دھی رات یا اس ہے کچھ کر دیں O

یا آل پر کچھاضا فیکرویں اور قر آن تغیم تھر کر پڑھیں 0 بے شک ہم آپ پر بھاری کلام ناز ل فرما تھی گے 0 (امریل: ۵۔۱) المنة مل "كامعنى اورمصداق

اس پراجماع ہے کدائ آیت بیل النصر مل "ق مراد جارے ہی سیدنا محصلی الله علیه وسلم بین افرانے کہا کہ نی صلی ھنے کے لیے است او پر جاور لپیٹ لی تھی تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے جاور لیٹینے والے ایک تول ہے ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وملم رات كو حيا در ليبيث كر ليني موت تتع توآب عة زمايا ميا: اليه والبينية وال الحيية اورعبادت يخُ أيك قول بيه ئے كمآب ير غار حماش مملي باروى نازل جوئى اورسورة العلق كى ابتدائى تين آبات نازل ہو کیں اور بالفعل آپ پر نبوت کی ذمدداری ڈال دی گئی تو آپ نبوت کے بارگراں سے گھرا گئے اور خوف الی سے کا پنج ئے معنرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنتے اور فربایا: مجھے جاور اڑھاؤ مجھے چاور اڑھاؤ۔ (سچ ابخاری رقم الدیت: ٣)اس موقع برسآیت نازل ہوئی۔

علامة رطبی نے کہا ہے کہ جب کی شخص کے ساتھ لطف اُور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس کے اس وقت کے حال کے مناسب کی اہم کوشتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے جیسا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ ناطمہ رضی اللہ عنہا ہے ناراض ہوکرم حدیث حاکر سو گئے اوراس وقت اُن کے پہلو مرٹی گئی ہو کی تھی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

اے مٹی والے! اٹھو۔ قع يا ابا تو اب! (سيح الخاري رقم الديث:٣١١)

وای اسلوب پر ہمارے نی سیدنا حمرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ خطاب فریایا کہ اے جا در

نماز تہجد یڑھنے کے علم میں مذاہب فقہاء

المول ٢٠٠١ مين رات كے قيام يعني تبجد يزھنے كا حكم ديا ہے اور اس سلسلہ ميں تين قول ہيں: (۱) معیدین جبیر نے کہا:ان آیتوں میں صرف نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجدیز دھنے کا تھم فر مایا ہے۔

 (۲) حضرت انن عباس رضى الله عنبما في فرمايا: ني صلى الله عليه وسلم يراورا خياء سابقين عليم السلام يررات كا قيام فرض تفا۔ (٣) حضرت عائشرض الله عنها فرم مايا أورحضرت ابن عباس وضي الدعنها يجي ايك روايت يبي ب

سعد بن ہشام بن عامرے ایک طویل روایت ہے اس ٹی ڈکورے کہ انہوں نے حضرت عا کشدر نسی اللہ عنہا ہے کہا کہ مجھے رسول الله علي الله عليه وسلم كے قيام كے متعلق خبر ديجتے ' مصرت عائشہ وضى الله عنهائے فرمایا: كہاتم قرآن مجيد ميں'' يسابيها

السمومل "نتيس يزهة ؟ من نے كيا: كيون نيس أب نے فرمايا: الله عزوجل نے اس مورت كے ثم وع ميں آب بررات كا قیام فرض کر دیا تھا' بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کو قیام کرتے رہے اور اللہ تعالٰ نے اس سورت کے آخری حصہ کو ہارہ میپیوں تک رو کے رکھا' حتی کہ اللہ تعالی نے اس سورت کے آخری حصہ میں تخفیف نازل فریائی' پھر دات کا قیام نفل ہو گیا جب کہ اس سے پہلے فرض تھا۔ (سچے مسلم رقم الدیث: ۴۳٪ سن ایواؤد رقم الدیث: ۱۳۴۴ سن زبائی رقم الدیث:

١٣٠ السنن الكبر كاللنسائي رقم الحديث: ١٣٠١ منداحري ١٣٠١) علامه کچیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یمی تول سی ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں تبجد کی نماز نقل ہو بیکی ہے رہے بی سلی اللہ علیہ وسلم تو آپ كے متعلق تبجد كى فرضيت كے منسوخ ہوئے ش اختلاف ب اور مارے زديك مجح يد بركر آپ سے بھى تبجد كى فرضيت منسوخ ہو چکی ہے جیسا کداس حدیث میں ہے۔ (شرح مسلم للوادی ہے اس ۱۳۲۴ کینیزار مطلق کی کرمہ ۱۳۱۵ ہ

علامها بوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی متوفی ۵۵۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: تفنرت عا ئشرضي الله عنبا كاظا هرقول اس يرولالت كرتا ہے كه يميلے رسول الله على الله عليه وسلم اور مسلمانوں يرتبجد كي نماز

فرض تھی اور بعد ش اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ نیز اس آیت میں ہے: آ دھی دات یا اس سے پچھ کم کر دیں یا اس پر پچھاضا فہ كردين اوربياسلوب فرضيت كى علامت نبين إوريي مرف متحب كى علامت إوراس كى تاييد اس حديث ب بوتى ب حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تین چیز س مجھ بر فرض ہیں اور تمهارے لیفنل میں وتر' حاشت کی نماز اورنماز لیجر کی دور کعتیں۔(حلیة الاولیارج اس ٢٣٣)

ال حديث كي سندضعيف ہے اوراس محث بيں صحيح قول حضرت عائشہ رضي الله عنها كا ہے۔ (المنهم ج ماس ۱۲۷ داراین کثیر بیروت ۱۳۲۰ د)

حافظ بدرالدين محود بن احريبني حتى متوتى ٨٥٥هاس حديث كي شرح مين لكهت بن

جلد دواز دہم

کیا اوران کا احباب ہائی رہا۔ (حرب سن ایرواز دج میں اہل منتبہ ارتبدریات معهاری) رسول الکھ صلی الکند علیہ وسلم اور مسلما تو اس پر تنجید کی فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل

ہم ال سے پیلے میان کر بھی ہیں کہ ہی سل اللہ طایر دم اور آپ کا امت پرات کے قام اور تھر کی فرضیت منسوخ ہو بھی ہے آپ بیام بالاً رہتا ہے کہ جھر کی فرضیت کی ناخ کوئ ویک ویکل ہے اس سلسد بھی اہم فرا الدین جمہ بن افروازی کلیستہ

۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے: آ وھی دات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر پکھا اضافہ کر دیں گہر اس آ بت ش دات کے قیام کونمازی کی رائے کی طرف مفوض کر دیا ہے اور جو پیز واجب ہووہ ال طرح نہیں ہوتی۔

و در ن دليل به بي كرتر آن جيد ش الشر تعالى كالرشاد ب: وفين اللّيل فَتَهَجُفُولِهِ اللّهُ اللّذِينَّ اللّذِينَّ اللّذِينَّ اللّذِينَ فَتَهِجُفُولِهِ اللّهِ اللّذِينَ

(بى امرائيل: ٥٤)

ریماہر-ارہ ہے۔ اس دلیل پر بیامتراش ہے کہ'نسافسلة لگ ''کامتی ہے بیدآ پ پرزائدفرش ہے' لین پاٹی نمازوں پرزائدفرش ہے' اس کا جواب ہے ہے کہ اس تاویل ہے اس افتقا کو جاز رچمول کیا گیا ہے اور جب تک حقیقت خال یاسعدر مزہوکی افتا کو جازیر

محول میں کیا جاتا۔ تیمری دلیل یہ ہے کہ حس طرح رصفان کے روز دل سے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہوگیا اور قربانی کے وجوب ہے میر ہ

کاد جوب منسوخ ہو گیا ای طرح پانچ نماز دن کی فرمنیت ہے جیدی نماز کی فرمنیت منسوخ ہوگئی۔

( تغيير كييرج ١٥٠٥ أواراحياء التراث العرفي بيروت ١٣١٥ ه )

نماز تبجد پڑھنے کا وفت اور اس کی رکعات

تہدی گماز کا وقت رات کا آخری تہائی حصرے یا نسف شب کے بعد کا وقت ہے۔ حضرت اپو ہر پر وقعی الشرعت بیان کرتے ہیں کہ رسول الفسطی الفسطی دیشر ہے نے کہا یا ہر رات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے اللہ کر وسکل آسان دیا کی طرف شازل ہوتا ہے کہی کہ راتا ہے: عمل باششاہ مول عمل کا جاتھ ہے۔

جان ہے والمد کر و کا ہا جان ویل کا سرت اول ویا ہے جائی کرنا ہے۔ میں واقعہ اندین مان ویون کو ایس ہو واقعہ ہے۔ رہا کرے قبیم اس کی دھا کر تھول کرون کو گئی ہے جو بھو ہے۔ سوال کرنے قبیمان کو مطا کرون کو گئی ہے جو بھو ہے منفرت طلب کرنے قبیمان کی منفرت کر دول وہ ای طرح تا اور امانا کہ بتا ہے تک کہ کچر ورش ہو جاتی ہے۔

(صحيح الفاري رقم الحديث: ١٣٣١-١١٣٥ الصحيح مسلم رقم الحديث: ٤٥٨ مستن تر قدى رقم الحديث: ٣٣٩)

22

حضرت عبر الله بن عروبان العامى رضي الشهن بان كرت بين كروسول الفسطى الفرطية وكم في ان في فريا الله تعالى المستح كم نزويك مب سي يندنيده مماز حضرت واوعلية السلام كي فاز ب اور الله تعالى كم نزويك مب سي پينديده وروز من حضرت واوعليه السلام كم دوز سي بين حضرت واوعليه السلام فعن شي يك موت هي نام برياني واوي فرازاز من اقيام

کرتے تھا گھردات کے چھے حصر تک ام ام کرتے تھا ادرائید دان دور ورکنے تھے ادرائید دان افغاد کرتے تھے۔ رگا تھا کہ اگھر چید سام کا ام آباد ہے دھو دہ سامی ایوراؤر الحرف مصر سمین کی افراد ہے دہ سماس کی ان بار برائد ہ و آئی تھے کہ کے چھے کئی گانا ہے تھے دھو دہ داؤو کھی اسلام تھی تھے ہو تھے تھا ہے ورکنے تھے اورا تری ایک تھٹر اس امرائے تھے۔ وعلی تھا القیاسی

سروق بیان کرتے چین کریش نے معنوں عائق بھی است رسول انتشاقی انتشاق بالد خاری رائد کی ارائ کی آزاد کے محتلق موال کیا تو انہوں کے گہذا کہ جو رائد کو انتظامی کا بیشتہ نیاز کو انتظامی کا بیشتہ نے تھار کرای در کھانے کی جہت اور مشت نجر کی دو محالت اس کے مطابقہ مولی تھیں۔ کی انتظامی آنی اللہ بیٹ مسائل مجمور کے انتظامی اور وزیر کہ الدینہ معمام مشتری کی آباد ہے مدینہ موسی مشاری کر انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کا ساتھ کا سے انتظامی کا ساتھ کا سے ا

نورتيل'' كالغوى اوراصطلاحي معنى الراز الدور مستجرف الدورة سيريخ على معند

المول ٢٠ يم يه يحى فرمايا: او قرآن كوتشم تشهر كريوهين \_ ال آيت يش " توليل" كالقطب" لوليل" كامتنى ب خلام كوشم تحر كراو وقرق اسلوبي بي حنا\_

علامه خسین بن مجمد داغب اصفها فی متوفی ۴۰۵ د کلیج بن: در دنین بن مرمعه است کسی بر میرون ۲۰۱۸ د کلیج بن:

'' وکل'' کاهنگل ہے۔ کسی چرکو کورت اور منظم طور پر وار کر بدالور انسو قبیل '' کاهنگل ہے؛ لفظ کو بولٹ اور استقامت کے فصر سے انگالنا۔ (المفروات رقاص ۱۹۳۹) کیٹر زار منسطق کیکر مراہ ۱۹۹۱)

علامه محد بن احد قرطبی مالکی متوفی ۲۷۸ ه نے کہا ہے:

قرآن بخیدگومرعت کے ماتھ نہ پڑھنے بلکٹے بٹھ کر کہوں کے ماتھ معانی عمن فورڈگر کے ماتھ پر حدا 'نو نیال'' ہے۔ الشحاک نے کہا: ایک ایک حرف الگ الگ کر کے بڑھڑا 'صوفیل '' نے جاہد نے کہا: اللہ تائیل کے زدیک لوگوں عمل

ب سے پیشاندہ اس کا قرائت ہے جو ب سے زیادہ قدیر سے آر آن جو پر ہے۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ چی ملی النشانیہ کر کم ایک بخش کے پائی ہے گزرے جو آر آن جو پر کی ایک آیت ہے جہ درہا تھا اور د مہاتھا تو چی ملی النشانیہ و کم کے قرابانہ کیا تم نے اللہ حزرہ ملی کا بیادہ تا توجی کا توجیلا ' سے بر حوز ' نویل''

تيار القرآر

ہے۔(سراجر قرابط ہے۔ ۱۳۳۳ء یا دراہا اگریوں) ایو کر ماہا امر کے گائے کو بیل آپ ہے کر آبان مجید کے ظاہر کے لطائف نگی فورگردا دوائے کئی ہے قرآن مجید کے اعلام موکم کر کے مطالبہ کرداد امار ہے قلب ہے اس کے معانی تھتے کا مطالبہ کرداد رائیل مورق کو آبر آبان مجیدی کم فرق سختیہ کرد در والوائع کا مجافز الرحامین مورانا کی ورٹ خات ا

ا ام فوالدين محدين محروازي متوفي ۲۰۱ كليت بين: د اين به اين مي من سرورازي متوفي تغيير المورازي الرياض وي كاراي ساري درورو التيمير ميس. آن

نوبائ کے کہا ہے کہ السونیل " کا حتی تھیں تھی کا کا اور آن جید کوجلدی جلدی کرے ہے کی اس میں اس کے اس کے اس کے ا اس دقت ہوئی ہے جب قدام حروف کو ان کے تکاری ہے واقع طور پراوا کیا جائے اور جہاں مذات ہوں ان کو پورے طور پر چرماجا ہے۔

الله قائل نے زمات کی قمان شمار آن مجیولا تو پیشا '' کسماتھ پڑھنے کا تھم اس کے دیا ہے تا کدمات کے سکوٹ پر سکون ما حمل اور جہائی شمن السان ان آیا ہے کہ قائل آن ورد قائل شمن تو کر کے پر قادر ہواور جب وہ ان آیا ہے بیٹی الله بقائل کی گرکڑ پر پیٹیچ آن کے دل شمن الله تعالیٰ کی نظرے اور جان ہوائد کے دور اور دیلے رکز کرچر پیٹیچ آن کے دل ہی مغذا ہے کا خوال الدر قاب می امیری ووادر ای وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خوالے کے دور اور دیلے ہوائے کہ اور جہالی جو ان پڑھا اس پر دلالے کرتا ہے کہ دور آن مجید کے معالیٰ میں تو بڑی کر ما انسی مطام وال کا لئے تھے بیا اور جلدی جاری المان میں ادر ان میں معمل کے دور ان آن مجید کے دور انسی کی اس انسی کا سال میں کا میں میں انسیال کے دور انسیال کی اس

تج<u>ے اسکی اللہ علیہ و</u> مکم کی خلاوت تیر آر آن کا طریقتہ محید ملکی موقع اللہ عدد مان کا مریک کی ایس نے در مان اللہ علی اللہ علی کو ایر آرائے و دے منا ہے: اے بالی آر آن ا فرآن ای کیوکوئیٹ بنا قادر اور ان کے اور ان کے اور ان میں اس میں میں کی جاور دی کی دور اور ان میں جو بھی میں می مال کی دور کر قلال میان کا دور آرائی کے ان کے اطلاع میں میں کو ان سے براس سے رائے ہیں۔ از مجاور ان اللہ ہیں میں

ی میں کرونا کا مرافعال یا و اورم ان کے واپ وجور معنی شد رو ان کا واب بهرجال ہے۔ از مزمان رہا اندے ہیں۔ ۱۳۰۰ ماط ایننی کے کہان رکائیٹ میں اور اندے میں اوروہ ٹیسٹ رواں کے گئی الروائدی مام اندائلیا سالور کی رورت) حضرت عمر بمن اٹھال رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ مقاوت کا کئی ہے کہ جب بندہ دوز ن کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ

سنسرت مرین انتظاب زمی انتشاطیت و این انتظامی بیان نه خواندهای به بینه به در به به دورون ۵ و در پزشی در انتشاطی سه دورخ کی پناه طلب کرسه اور جب جت کاذ که پزشی انتظامی که کرمه شده انتظامی می می می از اراض که در انتظامی که د در تشییر مام این مانی مانتر قرآند که یک میزاد منتشاطی که کرمه شده انتظامی می میزاد دارد از این از این و پنداسی

حفرے انگروٹنی اللہ حذے سوال کیا گیا کہ ڈی ملی اللہ یاری کام کن طرح تر آئے کہ تبدیل نے کہا تھی اللہ اللہ علیہ وظم مذات کے ساتھ قراءت کہ رکٹ انتخابا کیا تھی کو بیت ہے گا ہے " کم اللہ کیا تھی کر بیتے اور ان کا کل پڑھنے اور دیم کی گئی کر بیٹ کا فقد اللہ علی اب کہ بوالد اللہ کا تھی اللہ کرکٹے اور دیمان میں مک کہ بود اللہ کا اظہار کرتے اور دیم عمل وور سے چھارت کھی گئی کروٹ کرتے کہ رکٹ انتخابی کا المبار

هنرت ام طرد شق الله عنها سے تہا ملی الله طلاء کم کا آراک سے حصال حوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک تو نے کو الگ الگ پڑھرکر بتا ہا ( سن تری ایر الله بید ۱۳۰۰ سن این اور آرائی اللہ بیا سے بیا سے شاہدات قرآ ان مجید کی حلال دے کو طرز کے ساتھ اور خوش الحالی ہے پڑھنے کے حتماتی احادیث

حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں که دسول الله صلی الله علیه وسلم محارب پاس تشریف لائے اس

جاروداروس

وقت ہم ایک دومرے کے سامنے قرآن پڑھ رے تھے آپ نے فربایا: اللہ کاشکرے کہتم میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم میں بہت تک لوگ موجود ہن اورتم میں گورے اور کالے موجود ہن تم قرآن مجید پڑھواور پڑھاؤ اس سے بہلے کہتم میں ایسے لوگ آ جا کیں جوقر آن مجید برهیں کے اور اس کو درست رکھیں گئوہ اس سے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گئے جس طرح تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجیدان کے گلول ہے تجاوز نہیں کرے گا وہ اس کے اجر کوجلد طلب کریں گے اور آخرت كى ديت تهيس كرس مح \_ (شعب الإيمان رقم الحديث:٢٧٥٥ \_ ج اس ٢٠٥٥ دارالكتب العلمية بيروت)

. (صحح ابغاري قم الحديث: ٢٣٠ • لأصح مسلم قم الحديث: ٩٢ لامتداحدة ٢٣ مرا١٤٢) حضرت حذیفدین میان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فیے فرمایا: قرآن مجید کوهر بول کے لیے میں اور ان کی آ واز وں میں پڑھڑ اور فاستوں کے کپوں (اور ان کی طرز وں) میں نہ پڑھؤ اور نہ پہود ونصار کی کے کپول میں مِرْهُورُ كِيوَكَد مِيرِ بِ بِعِدا لِيلِ لُوكَ أَنْ مَيْنِ عِلْ جَوْقُرا ٱن جِيدُ كُوكَانُول كَا دِهن بريزهين عج اور را بيول اورنوحول كي طرزول ير ردھیں گئے اور قر آن مجیدان کے گلوں کے تیجے ہے نہیں اترے گا ان کے دل فتنے زوہ ہول گے۔

(شعب الا بمان رقم الحديث: ٢٢٣٩ - يج اس ٥٠٠ وار الكتب العلمية ميروت ١٣١٠ ٥)

جس طرح فاستوں کے لیجے اور ان کی طرز بٹل قر آن مجید کی تلاوت ممنوع ہے ای طرح فاستوں کے لیجے اور ان کی طرز میں نعت پڑھنا بھی ممنوع ہے کیونکہ نعت میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے البذا قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ممنوع ہونا جا ہیے آج کل فلمی گانوں کی دھنوں اوران کی طرز وں پرنستیں پڑھی جاتی ہیں اورفلمی گانوں کی دھنوں اور طرز وں کے بنانے والوں کے اہل فیق ہونے میں کسی کو کیا شک ہوسکتا ہے۔حضرت ابوہر پر وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کەرسول الدّسلی اللّٰدعلیه وَملّم نے قرمایا: اللّٰد تعالیٰ نے نسی چیز نے لیے آتی اجازت نہیں دی' جنتی احازت بی صلی اللّٰدعلیه وسلم کو غنا(خوش آ وازی) کے ساتھ قر آن مجید پڑھنے کے لیے دی ہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٩٠٢٣ ٥ صحح مسلم قم الحديث: ٩ ٤ مند احديج ٣٣ ب١٥١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا( خوش آ وازی ) کے ساتھ قر آ ن نیش پڑھا' وہ ہم میں ہے ميل ہے۔(سيح البخاري رقم الحديث: ٤٥٢٧ يسنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٦٩ حضرت ابوموی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وللم نے ان سے فریایا: اے ابوموی ! تم کو حضرت داؤو

علیہ السلام کے مزامیر سے مزمار (بانسری) دی گئی ہے۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ٥٠١٨ ٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٥٩٣ منن ترزى رقم الحديث: ٣٨٥٥

این الی ملیکہ نے کہا: جب کسی مخص کی آ واز اچھی نہ ہوتو وہ کوشش کر کے اپنی آ واز اچھی بنائے . (سنن الوداؤ درقم الحديث: ١٣٤١)

قرآن مجيد كوغنا كے ساتھ يڑھنے كے محامل عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلا في متوفى ۸۵۲ هه لكهته تار.

صحیح النفاری: ۷۵۲۷ میں ہے: جس نے عنا کے ساتھ قر آن نہیں پڑھا' وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ ای مدیث میں غنا کے کی محمل ہیں:

جوقر آن کے سب سے دوسری آسانی کنابوں ہے منتخی نہیں ہوا وہ ہم میں ہے تہیں ہے۔

جلد دواز دہم

(۲) جس کوفر آن کے وعداور وعید نے نفخ نہیں پہنچایا وہ ہم میں نے نہیں ہے۔

(٣) جس كوقر آن براحت ميل كيني وه جم مل كييل ب

(۴) جس نے دائما قر آن جید کی تلاوت کر کے توش حالی کو حاصل ٹیس کیا اوہ ہم میں سے ٹیس ہے۔ (۵) امام عمد الرزاق نے معم سے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے ہی کو جتنی اجازت حوش آ واز کی کے لیے وی ہے کی چیز کے

ليے بيس دی۔

تيا<u>ر ك</u> الّذي ٢٩

(١) امام ابن الي داؤداورامام طحاوى في حضرت الوهريره رمني الشعنه بيدوايت كيا الله تعالى في كوهن ترغم كے ساتھ

قرآن مجيد يرصفى جنتى اجازت دى باتن اجازت اوركى چيز كے لينيس دى۔

( ) امام این بلز آمام این حبان اور امام حاکم نے حضرت فضالہ بن تعییز سے مرفو قاردایت کیا ہے بوشخش خوش الحالی ہے قرآن مجیوبر حصالہ الشاق بہدا توسید سریافرقرآن حضالہ ۔

( A ) امام این الن شیبه نے حضرت عقبہ بن عامرت کی الشرعیت سرفرہ فاردایت کیا ہے قر آن جید پڑھنا سیکھواور اس کو ٹوش الحالی نے بڑھو۔ (قرائران کی اس کہ ادامالکریوٹ ۱۳۲۰ء)

خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء نیز عافظ این جموعی قبل کھتے ہیں:

حقد بن سے زیر کے افکان کے ساتھ قرآن ہیں پر سے کے جواز عیما اختاف ہے بہرمال خوش آو اور کے ساتھ قرآن ان بھر ہونے میں معرف اور کی ساتھ قرآن کے بعد بھر اس مار کا ساتھ قرآن کے بعد بھر اس مار کا ساتھ کی نے افحان طرفر اک ساتھ قرآن کے بعد بھر المار کم المستقبات کی ساتھ تھر المار کم نے المستقبات کی سے بھرائا کو آئی آئی ہا جدادات بھائی نے بھر المار کم بھر المور کم بھر المار کہ بھر ک

المول: ۵ شرور مایا: بے شک ہم آپ پر بھاری کاام نازل فرما کیں گے 0 - بیآ بعد قیام کس کی فرضیت کے ساتھ مر بھا ہے گئتی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ آپ پر بھاری کاام نازل

تبياه القرآه جلدوازة

'' آئیسٹین میں الفنٹل نے کہا: آئی گھر فی دوی والی برداشت کر سکا ہے جمن کو اللہ تدافل نے ڈویٹن وی ہوا اُئیں اور قرآن میر النگل اور مہارک ہے' جمز طرح ہے دویا ہی تھی ہے ان طرح آخرت شدی جراان پڑھی ہوڈ ایک قوال ہے ہے کہ خود قرآن میر کی تھی ہے جیسا کر مدیث میں ہے جب نی ملی اللہ طبار دعم اوقتی پر موارو ہوتے اور آپ پراس حال میں وقعی نازل بعدتی آؤ اوقتی ہے سے کی فرز کر میانی اور جب تک وقعی کا کیفیٹ آپ سے مقطع کھی جو بالی واد کا مرح ہے جس اور حمرت

ہوں تو او میں تیزے س کر دی چر حوال اور جب میں وہاں ایر سے اپ زمین پر بڑی رہتی وی کے قتل کا انداز ہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے:

حضرت امر الموضق عائش می الشاه شعبا بیان کرتی چی که الحارث بن جشام برخی الشاعت نه رسیل الفیستان الشاع و ملم سے سوال کیا گئی کہانیا دسول الفید آل چی در می طور آل قلی می دور استفاظی الفید طبید بین می آخر تھی ان کہ ان کا حکامیوں شامی بیر در آق کی اور دو بھی پر بہت بین اور داور دول تھی جدود و تعظیم میں آئی تھی تھی میں میں موقع کر میں الفید عمیان نے کہا تھی سے خصر میں کے دول تھی دیکھ سے بات کرتا تھا اور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حضرت عائش دیشی الفید عمیان نے کہا تھی سے خصر میں کی دول تھی میں کہ میں کا زل بعر آل اور جب آپ سے دی مقطع ہوئی آئر آپ کی چینا کے بید چیک سراہ تا تھا۔

ا کی انتخاب آنجا بستان آنجا الله بیده به می سمایم آنها فیده ۱۳۳۳ مندام رنام ریام می ۱۳۰۸ آمن آنگری آنها است ۱۳۵ ایک آنجار میران می تعامل کی سبب ایک تاریخ افزار آن میدام ایستان ایستان ایستان می سبب ایک گرز آن این ایستان می کیا سیاد میران می تعامل کی سبب ایستان ایستان میدان ایستان ایستان ایستان می ایستان ایستان ایستان می ایستان ایستا آق می انتخابها ۲۰۰۱ کی تعریف می می میشود اقوال

المام فخرالدين محمد بن عمر مازي متوفى ٢٠١ ه في قال تشل كي تعريف ش حسب ذيل اقوال لكه مين .

(۱) میرسندُن دیک تقول نشقیل "کی آخریف شده کار اور نیشد پیده باید بیسید کردش چیز کی قدر و خزاند آداد می کا درجه اور حرجه بهت نه یاده و دو بی اور قلی اور قلی برای به اور انسان گاهیم اور خطی القدر مجالات کا حرجه یکی کا زند می اسل متا به کی کیکیشند بسب انسان اندیکی می است می ایسید بیشتر و بیشتر می بیشتر بیشتر بیشتر کارسی کا می اور نشود می است ادر اس کی سامت کردگزار ند نیم معنولی بیشتر خیاد اور دفت می کشونی اور می می کودکی این میزش کرد می مقد قلی کا تجارات منحکس ہوتی ہیں اور اس کی صلاحیت اور استحداد کے مطابق حقائق منکشف ہوتے ہیں۔

(۲) "فول نقبل" سے مراونو وقر آن کر کیائے کی گلگاس شمااند بھانہ کے ادامراور نوابی کیٹی ایکام بین اور عام سلمانوں کے مگل کرنے کے لیے ایسے ایکام بین جن برگل کرنا تھی پر شاق اور دخوار ہوتا ہے۔

ان اقوال کے علاوہ امام ماڈی نے اور آقوال می نقل کے بین میں کوئیم اس سے پہلے علاء قر بھی کی عبارت میں نقل کر چکے ہیں۔ (تعبر کیزن اس ۲۰۸۳-۲۰۸۸ دروریا دائزات اسر بی ہورے دائیاں)

الله تعالی کا ارشاد ہے بے فقہ دات کو افعا آفس پر بخت بجاری ہدارگام کو درست رکنے والا ہے 0 ہے فقہ دن میں آپ کی بہت معمود خان ہیں 0 ادراک ہائے ہے ہے ہے ہم انگر کرکہتے رہیں اور مب سے منتقع ہوکر ای کے ہور ہیں 0 دو شرقی اور طمر ہما اور سے ہال کے اور افران عالمات کی تھی موالی ان کا بسال کو این اور اس بد 1) رات کو خان ارتر کے ایک نے ایک شرفی ہیں کی وجود

المول ا: ٢ بين فرمايا: بشخك دات كواشنانس پر تخت بهماري بهاور كلام كودرست ركينے والا ب

اس آیت شن 'ناشند اللیل ''کالفظ ہے'' النشاء ''نم' شخل اصلات جااور بروچ پیز جومان پر دووا 'نداشند'' ہے اور اس شرود قول بین ایک قول ہیں ہی کداس سے مراودات کی سماعات اور دات کے اوقات میں اور دومرا قول ہدے کہ اس سے مراود و چیز بی میں جورات کے اوقات میں حادث جوتی ہیں۔

پہلے قبل کی صورت میں ثمام دات 'لیاشدہ''' ہے' حضرت این مہاس اور حضرت اندیا اگر میر نے کہا: تمام دات ''داشدہ''' اے مخترصہ زمان العالم میں نے کہا مشرب سے حضائی کا دہت 'المدہ''' ہے، دومر سے قبل کی صورت میں اپنے ہمتر ہے اٹھے آپ کے تمام اندر کی چیز کی مکمر فیسٹنٹول ٹیمی ہوئے اور اس وقت اس کا دلیم بدائیں تھی تا کی مجاورت کے لیے خوار ان جب کہ دول کورٹی میں اور کوئی کے ممالتے ممثل جمال اور معاش کی مصروفیات میں اس کا وال و دائی اور اس کے حوال دنیا داری مشرف الدول کے ساتھ ممثل جمال امد معاش کی مصروفیات میں اس کا وال و دائی اور اس کے حوال

''اهسید و طسیا'''کا آیک شخامی ندار کواهشنان می نیدنستان پر نیت بیماری یے کیوکد دن کواشخد شمی ادر بهت دنیاوی دلچه پیال بولی تیم ان شمی انسان کارد بارش نفی کی امدید شمی شخول رجها نے آبی پشر کی چیز بی تر چدتا ہے میراور تقریح کرنا ہے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے اور دارات کواضح شمی مرف ایک جی کام ہے اور دوافشکر یا فرکر ااور اس کی عوارت کریا ہے جس مے جم کوآ مود کی اور خلذہ کے بجائے مشتق اور تھکاوٹ حاصل ہوئی ہے اس لیے رات کو افسان فٹس پر بہت میں کاری ہے۔ اور 'وافعا'' کا دربرامتن' نے ' خوافقت' فٹنی رات کو مارت کرنے ٹی تاقب کی ویادہ موافقت ہوئی ہے اور دیگر شوائل نہ ہونے کی جب ہے رال کے سہوئی کر ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ستوجہ ہوتا ہے اور زیادہ مشتور کا اور تنفیض اور کیف و مرود حاصل ہوتا

ہونے کی وجہ سے دل کیا ہم ہوں کے ساتھ القداعان کامرات سوچہ ہونا ہے اور میادہ حوں اور جیساد و مرادہ سے استہ ہے۔ اور رات کا افتا کا مام کو زیادہ دور سند رکتے والا ہے ' کیا تک رات کو کموٹ کا وقت ہوتا ہے' کوئی خورو فیرو ویس ہوتا اور اس وقت جو مجال الشد کے کام کا کار کرتا ہے اس میں کے ہم کا فلل ٹیس آتا۔ ون کے وقت میں مصروفیا ہے کی وجودہ

المرمل: ٤ ميس فرمايا: بي شك دن ميس آپ كى بهت مصروفيات بيس ٥

اس آیت جمن ''سیسن'' کالانظ ہے''سیستان' کامیٹی ہے جمن کا امریقے نے شمارانسان ہے باقسوال دوروں دولوں کے کام اپنے ہے دادران کو الکا بالختار ہا ہے جاک ہے اس کا میں کا بیٹ این میں کہا کہ وقت جی اور اس کے کا بعد سے معروفیات ہوئی جمن اس کے کے موٹی سے انداز کی باور کے ادار کا میں کا باورت کرنے کا وقت مرف دان میں مواد ہے اس کے اس کا دادہ کے موٹ انتہ انداز کی ساتھ انداز اس کے لیے آناز شان آغام کرنے کا ماریک موٹوں رکھاں رب کے مان کم کو یا کر کے اور درب کے باورک کے کا فرق

ا یا مقوالد برن نگر بازی سخول ۱۹۰۳ دیگھتے ہیں: اگور ان ۸ شرفر بالا اورآپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے دیژن اور ب سے منتقع ہوکر ای کے بعورین O اس آپ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیز دار کا تھر دیا ہے ایک اس کے نام کا ذکر کرنے کا اور دومراسب سے منتقع ہوکر حرف

ای کامل نے حقود برخ کا۔ اس کامل نے حقود برخ کا۔ مرکز میں میں کا سے کا حکوم کا کہ کا دورا میں کا ذکر کیا میان فریلا ہے: آپ اپنے دب

یمان دوچزین بین:ایک رب کے نام کا ذکر کرنا دومرا ہے دل بی رب کا ذکر کرنا کیمان فرمایا ہے: آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرین اور دور کی آیت میں فرمایا ہے:

اہتما ہ میں سے موبا کہ اندان اپنے درب کے ام کا ڈکرکر ساور جب وہ ایک فوٹر کی مدت تک اپنے درب کا ام ڈکرکر تا دہا لو گھراں کے دل ہے ام مجود و بائے گا اوران میں میں مورٹ کے بائی وہ جائے گا گھراں کو الام اف ندہ ما میں سیم موال ول میں اپنے والے موبال اپنے درب کی اور میں موبال اپنے موبال کو اس اور اپنے دار میں اپنے اور اس کی موبال کو اس متا ام پر بچنے گا تو اس کا دول نے درب کا فاہری اور بائی نوٹوں کے مطالبہ میں شعوب کو گا کھروہ اور آئی آئی وہ متا ام پر بچنے گا تھراں سے اور اس وقت وہ اللہ کی جو اور شیخت کے مطالبہ کے موال کا دوار سے کہ الکہ دوار اندائی کی قبل میں سرقر درب کا گھر اور اس وقت وہ اللہ کی جو اور شیخت کے مطالبہ کے متا کا دواران کے موالد اس کے مالے اور اس کے ساتھ اندائی کی قبل اس کے موالہ اس کی موجود کی موالہ میں موبال اس کی موجود کی موالہ میں میں موبال اس کے موبالہ اور اس کے ساتھ کی تقویل میں سرقر درب کا گھر تھر تھر میں موبال کا میں دول کے دول موبالے موبالے موبالہ کی موالد اس کی موبالہ میں موبالہ کی موبال اس کی موبالہ میں موبالہ کی موبالہ کی موبال اس کی موبالہ میں موبالہ کی موبالہ کی موبالہ کی موبالہ کی موبال اس کی موبالہ موبالہ کی موبالہ کی موبالہ کی موبالہ کی موبالہ کی موبالہ کی موبال اس کی موبالہ کی موب

بارك الّذي ٢٩

### پ مستقطع ہوکر اللہ کا عبادت میں مشغول ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق نیز امام رازی کھنے ہیں: نیز امام رازی کھنے ہیں:

اس کے بعد قرمایا: اورسب ہے منقطع ہوکرای کے ہور ہیں۔

ال آیت بھی آئیسل ''کالفظ ہے 'تمام شریع نے' کہنے ان ''کالفظ ہے ''کہ رافقائل کے ماتھ کی ہا دولف بھی اُنصاب ''کا معنی ہے ، منطق ہونا 'حضر نے میدوم کم کو خول ال لیے کہا گیا ہے کہ دوسب لوگوں سے منطق ہو گرموف اللہ تعالیٰ کی موات بھی منطق اور کو جس اور سے نہا ہے کہ انجھ سے ''کامعنی ہے؛ کا دوری ہے جے اور متابع ہونا اور بول ہم اس موات کہ کہتے ہیں جور دوں سے دفیت در کھی ہواری تھیز کے بورخس وسے اس آیے کی حسب قر انتہوں کی ہیں:

مورت کو ہے آیاں جومر دول سے دمیت خدری ہوائی مہیدئے بور عشرین نے اس آیے می حسب و لی طبیریں کی ہیں: خزائے کہا: جب عالم ہر چیز کو ترک کہ اللہ تاقائی کی عمارت کی اطراف حقوبہ دویائے تو کہا، جا تا ہے: "فلد تبنیل "ملیخی ہر چیز سے مقطع مورکر اللہ تاقائی سے تھم میرکل کرنے اوران کی عمارت میں مشخول ہوگیا۔

بیرے کی اور مشعف کے اس کے مارے اور ان ان مجارت کی سعول ہوگیا۔ زید بن اسلم نے کہا:'کتبنسٹ '''کامعنی ہے: دنیا اور دنیا کی سب چیز ول کو چیوڑد ریا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواجر وثواب ہے اس کو مطلب کرنا۔

تبار القرآر

الفرض ٢٠- (تفسر كبيرج والن ١٨٧-١٨٧ داراحياوالتراث الشالع فيأبيروت ١٣٦٥هـ) ''تبتل'' کے متعلق مصنف کی تحقیق

امام رازي نے " و تبعل اليه تبتيلا " كي تغير عن جوفر مايا وي برق اور سحج بتا ہم ساللہ تعالى كے تبين اور عارفين اور اس کے ماص اولیاء کرام کا مرتبہ ہے ہم ایسے ناتصین کے لیے میدمجی کائی ہے کہ ہم سب مے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عمادت میں یا اس کی معزفت میں مشغول ہوں یا آخرت کے اجروژواب کی نیت سے دنیا اور دنیا کی چزوں سے منقطع ہو کر آخرت میں

مشغول ہوں۔ ہم نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ سب ہے منقطع ہوکراللہ کے ساتھ مشغول ہوا اس پریداعتراض نہ کیا جائے کہ میتو ربہانیت ہے اور اسلام میں رہبانیت جائز نبیل ہے۔ اس کا جواب سے کہ جوربہانیت ممنوع کے وہ سے کہ انسان نکاح نہ کرے اور کسی جنگل یا غار میں پیٹھ کر اللہ اللہ کرئے حسول رزق کے لیے بحت اور مشقت نہ کرئے ال باپ بیوی بجول رشتہ داروں اور بیزوسیوں کے حقوق اوا نہ کرے اور مب ہے منتظع ہوئے کامعتیٰ یہ ہے کہ وہ تمام حقوق اور فرائض کوان حقوق اور فرائض کی دیدے ادا شکرے بلکہ اس نیت ہے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرے کہ اللہ سجانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق اور فرائض کواوا کرنے کا حکم دیا ہے تاہم رات کے کسی وقت میں خصوصاً تہائی رات گز رجانے کے بعد تہجد کی نماز یڑھے اور اس کے بعد اپنے دل و دیاغ کوتمام خیالات اور تظرات نے خال کر کے اور سب نے منقطع ہوکر پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جب اس ذکر کی برکت ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد ہے منور ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں متعزق ہوکر بیٹھ جائے اور جب وہ ہر رات کو تبجد یڑھ کراس کی مثل کرتا رہے گا تو ایک وقت الیا آئے گا کہ وہ واصلین اور محین میں ہے ہو جائے گا اوراس کا ول اللہ سجانہ کی تجلیات کے لئے آئے تنہ بن جائے گا۔

تهجد بڑھنے کی فضیلت میں احادیث

ندكورالصدرآيات من تجدى نمازير عنى كى ترغيب دى كى باوررات كي ترخى بيراله كرتجدى نمازير عنى كافسيلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

جيفرت ابو ہريرہ رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه تي صلى الله عليه وللم نے فر مايا: مهارارب ہررات كوآ سان دنيا كى طرف نازل موتا ب جب رات كاتبائي حدياتي ره جاتا ب وه ارشاد قرماتاب كوني بي ويحص دعا كرية من اس كي دعا تبول كرول كوئى بجوجه يسوال كري توين ال كوعطا كرول كوئى بج جوجه مفخرت طلب كري توجي اس كا مففرت كر دول؟ (صح الخاري رقم الحذيث: ١١٣٥ صح مسلم رقم الحديث: ٥٥٨)

حضرت جابرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ٹی نے رسول الله صلی الله عليه علم کو نیفرمائے ہوئے سنا برات میں ا کے ایک ساعت ہے کہ وہ جس بندہ مسلمان کو بھی ٹل جائے تو وہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ ہے و نیا اور آخرت کی جو خیر بھی للب كرے كا تو اللہ تعالى اس كووه خيرعطافر مادے كا اور وه ساعت بررات شن آتى ہے۔ (سيح مبلم قم الحدیث ۵۵۷)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی کے مزویک سب ہے زیادہ پہندیدہ روزے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے ہیں اور سب سے زیادہ پہندیدہ نماز حضرت داؤ دعلیہ السلام کی فمازے معرت داؤد عليه السلام نصف دات تك سوتے تھے كيم تبائى دات تك فماز ميں قيام كرتے تھے كيم دات كے صفح مصد میں سوتے تھے(مثلا چھ گھنے کی دات ہوتو تین گھنے تک سوتے تھے کچر دو گھنے تک نماز پڑھنے نیے گھر آخری ایک گھنٹہ مل

٣/4

آ رام کرتے تھے )اورایک دن روزہ رکھتے تھے اورایک دن روزہ میں رکھتے تھے۔ (منح الخاري رقم الحديث: ١١٦١ منح مسلم قم الحديد ١١٥٩)

حصرت الوامامدرضي الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بتم رات كي قيام كو لازم ركفو كيونكه بيه تم ہے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور پرتمہارے دب کی طرف تمہارے قرب کا ذریعہے ، اورتمہارے گنا ہوں کے مٹنے کا سب

ب اورتمهارے گناموں سے بیچنے کا طریقہ ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۱۳۹)

حفرت الوسعيد خدري رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا: تبن مخض اين بين كدالله تعالى ان كي طرف و كيوكر بنستائيك وه شخص جورات كوائه كرنماز يزحتاب دوسرے وه لوگ جوصف بانده كرنماز يزجة بين اورتیسرے وہ لوگ جورتمن کے مقابلہ میں صف بائد ھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(متداحدي سوس ١٨ مصنف المن الي شيرين ١٥ س ١٦ ١٥ الحامع الصغير قم الحديث ٢٥٥٥)

جینوت عمرو بن عیشر دخی الله عند بران کرتے این که رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فر مایا: رب سب سے زیادہ بندہ کے أريب رات كے آخرى حصد بين ہوتا ب أكرتم اس كى استفاعت ركتے ہوكہ تم ان لوگوں ميں سے ہوجاؤ جن كا الله تعالى اس وقت ذكركرتا بي توجو جاؤ\_ (سنن ترندي رقم الحديث ٢٥)

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب وكبرآن ك حاملين إن اوردات كونماز يره والع بير - (تبذيب ارز وش عام ١٠٠٠)

الموال ٩ ين فرمايا ، وومشرق اورمغرب كارب ب أس كسوا كوئى عبادت كاستى تبين مو آب اس كواينا كارمازينا

بية بيت بحى بهلي أيت كم ساتحدم بوطب كومكرج كويديقين موكا كرالله تعالى شرق اورمغرب كارب اس كي تمام امید ان سب مضطع ہو کرانلہ تعالی کے ساتھ قائم ہوں گی اوراس کے تمام اتمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے اور آپ کافروں کی باتوں پر مبرکریں اوران کوخیش اسلو پی سے چھوڑ دیں 0 اوران مال دار جیٹلائے والول کو جھے پر چھوڑ ویں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں 0 ب شک جارے پاس (ان کے لیے) بھاری بیڑیاں اور بحرکتی ہوئی آ گ ہے ١٥ ورطن ميں سينے والا كھانا اور دروناك عذاب ہے ٥ جس دن زمين اور پيا ڈلرزئے لگيں كے اور پياڑ ريت كا بگھراہوا ٹیلا بن جا تین گے O(الریل:۱۴۔۱۰)

لفار کی ایذا رسانیوں پر نبی سلی الله علیه وسلم کوتسلی دینا

المزمل: • این فرمایا: اورآ پ کافرون کی باتوں مرصبر کریں۔ لیخی کفارآ کے کوگالیاں دیے ہیں اورآ پ کا نماق اُڑا کرآ پ کوایڈ اپنچاتے ہیں تو آپ ان کی دل آ زار ہاتوں ہے نہ ا فیرائیں اوران کے لیے ہوایت کی دعا کرنے سے ندڑ کیں۔

اور فرمایا: ان کوخوش اسلوبی ہے جیموڑ دیں 🔾

یعی آب ان سے انتقام لینے کے دریے نہ ہول' کیونکہ مجرآپ کے لیے ان کو اللہ کا پیغام سانا مشکل ہوگا' بیآیہ جہاد کا تھم ازل ہونے سے پہلے کی ہے چراس کے کافی عرصہ بعد کفارے قبال کرنے کا حکم نازل ہوا کیں آیت قبال نے اس ہے يبلخ كي آيول كومنسوخ كرديا\_

سأر القرآر

الموشی: الله فی نمیانی: الدوان مال دار میشاند فر دالول کو بھی چیود دیران ادان اکو موزی مهات و کی 10 بیایی ہے کہ کو گئی کی کام اگر کے کا ادادہ کر سے اداران کا کوئی از پر دوست اس کا مرکس کی بیشب ندیادہ تھی گئی ہے کرستان دودوں سے کے کہتم خود چیام سرکر داس کا مرکز تبدار سے بلاگس کرس کا این نگاج پیافتہ تعانی دولی افتصالی الفرنسی وسل سے فرمانا ہے: کفار کی این ارسانیوں کا آپ فودان سے افتیام نہ کس آپ کے جالہ شمانان جشانے والوں سے شمانا تقام لوں گا ادرآپ کی آئی تھیس ششری کردوں گا۔

کنا رہے یہ انقام بھی بدر میں ایا گیا ہے۔ کاما مکراؤ بھی بدر ملی مکنت ہوئی سرکا فر مارے گھ اور سرکا کارڈیکر کر لیے گئے یا تیارے کے دون کارٹروں ہے انقام کیا جائے گا جب ان کوخت ہذا ہے میں جسلا کر کے دونر کی من ڈال وہا جائے گا اس لیے کر ماہان کو تھوڑی مہلے در کی بھر بھی بدر مون کے دونا کے دونا کے مون ہے ہوئی ہے اور معتر بہت آخرے کے والی کے تران ان جھائے ڈائٹ کا کر در سے بھر کیورانق کم کے گا۔

۔ آمونل ۱۳: ۱۲: ۱۲ میں فربایا: بے شک ادارے پائن (ان کے لیے ) بھاری بیڑیاں آور بھڑکتی بولی آ گ ہے O اور طقی شر

جینے والا کھانا اور در دناک مذاب ہے 0 کفار کے جسمانی اور روجانی عذاب کی تفصیل

لیٹن جارے پاس آخرے میں کھار کے لیے آخرے میں خصافتر میں خداب ہے جوان کے دیاوی میش و آ را اور جسما کی لنڈوں کے بالکس خلاف ہے اور ان آخرین میں اس ملا اب کی چار تعمین بدیان فرق ہیں۔ (1) ''اندکالا'' کا ڈرکر بایا اس کا منتق ہے جیزی ان اور پیریان ان کے بادی میں اس کے بیش و الل جا کیں گار کہ ان کے

ا احالا ۔ 18 رحز بایا ال 8 کی ہے: بیجریاں اور پیجریاں ان کے پادل میں اس کے بداو دی ہیں اس کا مدان ہے روز رخ سے نکل بھا گئے کا خطرہ ہے' بلکہ میڈ بیجریاں ان کو ذلت اور رسوائی اور اذبیت میں مبتلا کرنے کے لیے ڈالی جائیں گا،

(٢) "جوجيم" كالمعتلى مجر كتي موئي آك باورآك ميس مطنح كاعذاب واضح ب

(٣) ''طبعه ما ذا غدصة '''غدصة ''کا'ثنی ہے: جو پیزفاق بٹن پخس جائے اور پیٹو ہر کے دوخت کا بھیل ہے جس کو۔ اپنی رائن کئیج بین اس کی تغییر میں بیٹھی کہا گیا ہے کہ پیکا نول والا تھانا ہے۔

(٣) "عذابا اليما"اس كامعنى ب: وردناك عذاب باوراس مين عذاب كى باقى اقسام شامل بين-

ا مام این آبی الذیائے ہے ہی متر کے ماتھ حضر صد فیدرش الشدوں سے دوایت کیا ہے کہ رسول الفسلی النسطی النسطی ہوگم نے فرمایا: دور فردانوں پر آگ کے سمانیہ اور آگ کے بچھر گرائے جا کی گے اور اگران علی ہے کو قبام ہونا کے اور اگرانی مجھوٹ مارسے قد مفرس بدالوں کم جاوز ہے گائے اور اگرانی کی سے کو کی کا بھر انداز کا بھر کا کہ انداز کی جائے کہ کے اور پرمانی ہوئی اور دور فرق کی المعامل اور ان کے جسور کروان النسطی اللہ شدھا ہے کہ انداز محمد میں اس کے مقدم مقدر ابدالیہ کو موجی اللہ مدین کا روز جوالی بیمانی جائی کی تھی ہے اس کا دور ان کا بھی کھی کھی مہرا المدین ہوئی ہے۔ مقدر ابدالیہ کو انداز کے جس نے کہا تھی کہ موجود کی جس سے اس کا دور ان کے گوئی مہرائی جائے اور ان سے چار حم

(۱) یه چم مکن ب که انسکال "ب مرادید هو که نس کوتعلقات جسمانیداورلذات بدنید کی بیزیان و ال دی جانیم کیونکد دنیا

میں اس کوائں کی محبت اور رغبت کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے' گھر بعد میں جب اس کے بدن کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ ( شدیدغم میں مثلا ہوتا ہےاور جب کہ اس کے کب کے آلات باطل ہو یکے ہوتے ہیں تو گویا یہ بیزیاں ہوتی ہیں جواس کو عالم دوزخ ہے نجات کے لیے مانع ہوتی ہیں۔

(r) مجران روحانی بیزیوں سے روحانی آگ مجر کی سے کو تک احوال بدنیے کی طرف اس کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ ان کو حاصل مبین کرسکتا' اس سے اس کوشند بدروحانی جلن بیدا ہوتی ہے جیسے کی شخص کو کسی چیز کے حصول کی شدیدخواہش

ہو' پھر وہ اس کونہ یا سے تو اس کا دل جلبار ہتا ہاور کی اس کی روحانی ''جعجیم '' ہے۔

(٣) پھرودان محروق کے فصر کو گھوٹٹ بھر تھر تھر کر بیٹا ہاور فراق کے درد کوسہتار ہتا ہے اُی کو طب اصاً ذا غصة "ت بعير

(٧) چروه ان احوال کی وجہ سے اند تعالیٰ کے نور کی تجلیات ہے دائما محروم رہتا ہے اور معید ابساً الیسما ''ے بہی مراد ہے۔ المام رازی فرماتے ہیں کدیش کہتا ہول کدان آیات سے فقائی روحانی عذاب کے مراتب مرادمیں ہیں بلکہ بیں بیا کہتا ہوں کہ جسمانی عذاب کے چارمراتب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب کے بھی پیرچارمراتب ہو سکتے ہیں۔

(تغير كيرة ١٥٠ - ١٨٩ واراحاواترات العرلي يروت ١٨٥٥)

المومل ١٢٠ مين فرمايا جس دن زمين اور بهازارز نے لکيس گے اور بها ڈریت کا بھرا ہوا نيلا بن جا کيں گے 0 مشكل الفاظ كےمعالى اس آیت میں کو جف " کالقظ ہاور" الوجفة " کامعنی ہے شدید زلزلہ اور" کٹیبا" کامعنی ہے ریت کا بہت برا

شلاً" مهيلا" كامعنى ب ريك روال أركيك إل جمر كركرت والي من اوريت.

الله تعالي بيازول كے اجزاء كوتو ژ پحوژ دے گا اور دہ دینتی ہوئی ردئی كی طرح ریزہ ریزہ ہوجا كيں گئے بحراس وقت وہ ریت کے بہت بڑے ٹیلے کی طرح ہو جا کیں گئے بچر اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلائے گا تو وہ رواں دواں ریت کی طرح ہو جا کیں گے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جوتم پر گواہ ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول میجاO پس فرعون نے اس رسول کی ، فرمانی کی تو ہم نے اس کوخت گرفت سے یکڑ لیاO اگرتم نے اس کا اٹکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیے بچو کے جو بچول کو پوڑھا کر دے گا0 آسان اس کی شدت سے بھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر

رے گا0 بے تنک بدر آبات ) تھیجت ہیں 'موجو جائے رہ کی طرف راستہ کو اختیار کرلے 0 (امر ل:١٥١٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعثت كوحفرت موى عليه السلام كي بعثت ہے تشبیہ دیے كي توجيه ان آیات میں اہل مکرے خطاب ہے اور ان کو ایمان شلانے پر انواع واقسام کے عذاب ہے ڈرایا ہے۔

ال جگه بیر وال ہے کدان آینوں میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موکی علیدالسلام اور فرعون کا قصہ کیوں و کرفر ماما ہے؟ لسى اور ى اور رسول كا قصد كول جيل ذكر قر مايا؟ ال كا جواب بيد ب كدائل مكرسيد بالحرصلى الله عليه وملم كو بهت كم حيثيت اور معمولی انسان بھتے تھے اور آپ کی تحقیر کرتے تھے کیونکہ آپ ان کل کے درمیان پیدا ہوئے تھے اور پلے برجے تھے جیسا کہ فرعون مقرت موی علیدالسلام کو بهت کم حیثیت اور معمولی انسان سجمتا تها کیونکد حضرت موی ای کے شیر میں بیدا ہوئے تھے اور اُس كَ مُرس الهول في يرورتن بإلى تقى جيسا كرفر ون في كها تعا:

تناء القآ

تبارك الّذي ٢٩

تبارك الّذي ٢٩ تأوّلنُمّا (اشعراء:١٨) فرعون نے کیا کیا ہم نے آ ب کے بین کے زمانہ میں آ پ کی برورش میں کی تھی۔

دوسراسوال بيب كدائ آيت مين فرماياب: "جوتم ير گواه ب اس كى كيا ضرورت ب؟ اس كاجواب بدي كد نبي صلى الله عليه وسلم قيامت كے دن ان كے تفراوران كى تكذيب كى كوائى ديں سے۔

اس کا دومرا جواب بیدے کہ آپ کے گواہ ہونے کا معنی بیدے کہ آپ دنیا ش کی کو بیان فریاتے ہیں اور سیبیان فریاتے ہیں کہ جس کفریروہ قائم ہیں وہ باطل ہے کیونکہ گواہ اپنی گواہی سے حق کو بیان کرتا ہے۔

تيسراسوال بدے كدالمو لل: ١١ يل" ويسل " كالفظ ہے اس كا كيامعتیٰ ہے؟ اس كا جواب بدہے كه 'وبيسل " كامعتیٰ ہے: بیش اور غلظ اس وجہ سے بحت بارش کو' و اوبل '' کہا جاتا ہے؛ یعنی ہم نے فرعون کوشد بدگرفت میں پکڑ لیا۔ قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ

المول: ١٤ ش فرمايا: اگرتم نے اس كا افكار كيا تو تم اس دن كے عذاب ہے كيسے بچو كے جو بچوں كو يوڑ ھا كروے گا0 ز خشری نے کہا:اس آیت کامعنی ہے:اگرتم اپنے تفریر قائم رہ تو قیامت کے دن اپنے آپ کواس عذاب سے کیسے بیجاؤ گئے جودن بچوں کو بوڑ ھا کر دے گا۔ کس بخت دن کی بخت اور شدت کوائی طرح بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اور فکر انبان پر بڑھانے کو بہت جلد طاری کر دیتا ہے' کیونکاغم اورفکر سے انسان کی حرارت غریز میں مرویز جاتی ہے اس وجہ ہے اجزاء غذائیہ یوری طرح کیے نہیں سکتے اور بلغم کا باقی اخلاط پر غلیہ ہو جاتا ہے اور اس دیدے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور سفید مالوں کو بڑھا ہے ہے تجبیر کیا جاتا ہے اور اس آیت ہے میراد نہیں ہے کہ قیامت کے دن بچے حقیقت میں بوڑھے ہو جائیں گے کیونکہ قیامت کے دن بچوں برغم اورخوف کا طاری ہونا جائز نہیں ہے اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن اس قدر طویل ہو کہ نیجے بڑھانے کی عمر کو پہنچ جا کمیں۔ اللّٰد تعالیٰ کے وعدہ کا پوراہونا کیوں لا زم ہے؟

المول : ١٨ يس فرمايا: آسان اس كي شدت سے بيث جائے گا اور اس كا وعدہ يورا موكرر بي كا ٥

قیامت کی ہولنا کیوں میں ہے یہ ہے کہ وہ دن اس قدر بخت اور شدید ہوگا کہ آئیان اس وقت وسعت مظلمت اور کے باوجود بھٹ کرروئی کے گالوں کی طرح بگھر جائے گا تو سوچو کہ عام مخلوق کا اس دن کیا حال ہوگا۔ اورالله تعالى نے قرمایا: اوراس كا وعدہ پورا ہوكرر ہے گا۔

آیت کے اس حصد کا معنی بیے کہ اللہ تعالی کے علم اور اس کی حکمت کا بیر نقاضا تھا کہ قیامت کے دن آسان کوریزہ ریزہ كرديا جائے گا اور جواس كے علم كا تقاضا ہواس كا يورا ہونا واجب ہے اور يہى ہوسكتا ہے كداللہ تعالى نے وعدہ فرمايا ہوك آ سان کواس طرح نکڑے کر دیا جائے گا اللہ تعالی نے جس چیز کا وعدہ کیا ہووہ لامحالہ پورا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے کلام میں کڈے محال ہے۔ سورة المزمل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيرت كا إجمالي تذكره

الله تعالیٰ نے اس سورت کو نبی صلی الله علیہ وسلم کے یا کیزہ احوال اور آپ کی عمدہ سیرت کے بیان سے شروع کیا تھا اور . آپ کے احوال دوسم کے ہیں ایک قتم وہ ہے جس کا تعلق اللہ عزوجل کی اطاعت اور اس کی عبادت کے ساتھ ہے المزل : ۹-۱ میں اس کا بیان ہے اور آپ کی سیرت کا دوسرا پہلووہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اس کا ذکر المز ال: اا۔ المیں سے: اور

آپ کافروں کی باتوں پر ممبرکر میں اوران کوفٹری اسطوبی ہے چھوڑ ویں 10 ادران مال دار جیشا نے دانوں کو بھے پر چھوڑ ویں ادران ان کو بھروی مہائے ہے۔ باتوں کا جمال میں چھا تھے کہا تھا انسان میں مکان کے انکان تھیں ہے ہے ہے انتقام میں لوگا گھروں کے بعدی کا جھوں امرائی : امائی کر فائد کے استعمال کی ویر مدائی ہے اور چھا ہے ہے میں کا دوران کے اور کا میں کا درکور کا ہے۔ امولی: انسان کی افرائی ادارات کے استعمال کی اور جھا ہے ہے در کے طرف درائے کا اوران کی اوران کے اور کا میں کا د بھٹی ایڈ ایٹ جماعت کی افرائی ادارات ارتباع کے استعمال میں موجو جا ہے ہے در کے اوران کے اوران کی اخترائی کے ادائی کی ادارات کی معجمیات اور اس کی فرائی کر کر کر رک رک کے دادائی کے ادائی کی ادائی کا داخل کی افرائی کو کر کی کر در کی کر کے دادائی کی ادائی کی کے دوران کی معجمیات اور اس کی فرائی کر کر کر کر در کے دوران کے دوران کی معجمیات اور اس کی فرائی کو کر ک کر در در کے دوران کی معجمیات اور اس کی فرائی کو کر ک کر در در در

کی تم جنا آسانی سے قرآن پڑھ کے ہو پڑھ لیا کرہ اور نماز قائم کرہ اور زکوہ اوا کرہ

جلددوازدتهم

يبل القبأ

# A وَلَاعِنْكَا اللَّهِ هُوَخُيْرًا وَّاعُظُ

اورالله عفرت طلب كرتے رہ وئي شك الله بهت مغفرت فرمانے والا بے حدر حم فرمانے والا ب 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (مجمی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور (مجمی) آ دھی رات تک اور (مجھی) ایک تہائی رات تک اور آپ کے ساتھ جولوگ ہیں ان ٹی سے ایک جماعت بھی تیام کرتی ہے اور الله رات اور دن کا انداز وفرما تا ہے اللہ کوعلم ہے کہ اے مسلما نواتم ہرگز اس قیام کا شار نہیں کرسکو گئے سواس نے تمہاری تو بہ تبول فرمائي كين تم جنيا آساني كساتح قرآن يزه كئة وميزه لياكرو0 الخ (المول: ١٠) نماز تهجد کی فرضیت کامنسوخ ہونا

اس آیت کامعتیٰ بہے کہ اللہ تعالی وعلم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تھم برعمل کرنے کے لیے دو تہائی رات سے پچریم بھی تبجد کی نماز پڑھتے ہیں'اور مجھی'آ دھی رات تک بھی تبجد کی نماز پڑھتے ہیں اور مجھی ایک تہائی رات تک تبجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تبجد کی نماز پڑھتی ہے کین ایک تو ہررات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھاری كام تها دوسر عددت كالنداز وكرنا بحى شكل تها كدودتها في رات تك تيام بواب ياضف رات تك تيام بواب ياتها في رات تك تيام موائ كيونكمالله على رات اورون كااعداز وفرماتا بأس ليدالله تعالى في استحم من تخفيف نازل فرمائي اوررات کے اس قیام کی فرضیت کومنسوخ فرما دیا اُلب رسول الله صلی الله علیه وکلم بر تجد کی نماز فرض نہیں ہے مستحب ہے۔ایک قول میہ ے کداب دو تہائی رات یا نصف رات یا تہائی رات تک تہد کی نماز پڑھئی فرض نہیں ہے بلکہ جینے وقت میں بھی آ ہے آ سانی کے ساتھ تبجد پڑھ مکس پڑھ لیں فرض ادا ہو جائے گا مجر جب پانچ نمازیں فرض ہو کیں تو تبجد کی اتی مقدار کی فرضت بھی منسوخ ہو لى اوردوسرا قول يدب كدان آيات سابتداءً نماز تبحد كي فرضيت منسوخ موكي \_

نماز تبجد میں کتنا قرآن پڑھنا جاہے؟

اس آیت می فرمایا ہے: ایس تم جنا آسانی کے ساتھ قر آن بڑھ مکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اس آیت کامعنی ہے: تبجد كى نمازيش اتنا قرآن مجيد ردهو جنائم آساني كرساتهديز ه كؤاوراس من حسب ذيل اقوال بين:

السدى نے كہا سوآيتي يوهو حين بعرى نے كہا جم شخص نے تہدى نمازيس سوآيتي يوهيں قرآن مجيداس كى عمالفت نہیں کرےگا' کعب احبار نے کہا: جس نے تبعید کی نماز میں ہوآ ستیں پڑھیں اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا سعید نے کہا: اس سےمراد پیاس آیش ہیں۔

كعب كا قول زياده مح ب كونكه عديث من ب

حشرت معبد الله باس من من العامل وقتى الشرعية بابان كرت بيس كروسول الله مكي الله عليه ومكسية فريايا: من الخص ف رات كروس آيات كرماتي قيام كيا اس كانام ما فلكن على في كالعاب عالمي الدوس في من ما آيات كيم ما تي قيام كيا اس كانام قاتين عمر كالعاب كالاورس في فهزاراً إيات كرماتي قيام كيا اس كانام في بيانية والان عمر كالعاب كانام في الدين الدون الدين ال

نماز میں سور ۂ فاتحہ کی قر اُت کا فرض نہ ہونا

( سمج الفازی قم الدیت ۵۱ سام می مسلم رقم الدیت ۴۹۳ من ایردا دُدرقم الدیت ۸۳۴ من ترتدی رقم الدیت ۱۳۷۰ من نسانی رقم الدیت: ۱۹ من این الدرقم الدیت ۸۲۰ سام ۸۲۰

ال حدیث ہے ہے جہ ہے میں کہ بھا کرنما کہ میں کا قدیما کیا عما فرائس ہے پرکڈرٹ چرخ کر فیٹ اسکی دکس سے ہارت بھوٹی ہے ''من کی اٹر ہم پر والات مجی قطبی ہوا دوران کا فہورت کی قطبی ہواں حدیث کی نماز شدن مورہ قاقر پر جنے کے لڑم ہم کی والات و تعلق ہے کیکٹر اس شمل پیار دیار مورہ کا قاقر کے انجیز فاوٹوں ہوگیا کیلی اس حدیث کا فہرت تعلق مجیس ہے کہ رحد برجہ فرواحد ہے اور فرواحد کی ہوتی ہوتی ہے جس کی فہرت قطبی ہے : عمر فرف قرآن مجید ہے باتر جو از ہے اس

کے ہدارے زدیکہ آرائی میں در کا انتخابات جا جہ ہے قرائی گئیں ہے۔ اللہ قبائی کا ارشار ہے: اللہ کا لم ہے کہ تاریخ ہیں ہے کہ عارت کے ادارے کے اللہ میں بھی سرترکریں کے اللہ کے طاق کرتے ہوئے اور انداز کہ والر سے الوال اللہ کی اور اللہ کی اور انداز کے اللہ کا میں اس کے قرائم بھٹا آ سائی ہے آ بالدہ میں امراز وادو آئیا والد اور اللہ کا ایس کر اللہ کے اللہ جہ کہتا ہے تکہ کے اس کو اللہ کے ہا کہ اللہ کے پا اس سے بھڑا ادار وادو آئیا ہے میں پاؤ کے اور آ اللہ سے منفرت فرائل کے اللہ میں منفرت فرائے واللہ بھر اللہ کے اد

تنچید کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجید اس آیت کے ابتدائی حدیث اللہ تنائی نے تنہیر کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی بحست بیان فرمائی ہے کینی اگر یہ کہا جائے

جلددوازدتهم

ر الله قبالی تبدی کارفرند کو کیل مشوق کرد یا ۱۳ اله تعالی نے تبا کر الله تعالی کو هم بے کہ کو وک بیمار موں کے 3 وہ الله تعالی کو هم بے کہ کہ ووک بیمار موں کے 3 وہ الله تعالی کو هم بے کہ کہ ووک بیمار موں کے 3 وہ الله کہ الله تعالی کو حکومت کے اور اللہ کی الله تعالی کہ تعا

ہیں رہے ساتھ ہوں۔ اس آباز ہے کے لطائف میں سے بیے کہ اللہ تعاقی نے تجابہ بن کا اور طال روزی کے صوبل کے لیے مؤکر کے والوں کا ایک ساتھ آز کر ایا ہے خطرے اس ماس حوروثی اللہ حدیثان کرتے ہیں کہ چھن سالمانوں کے خمیروں میں سے کی خمیر ممارکو چڑ فروخت کے لیے کے لیے اور کا میں اور کہا ہے سے مؤکم الدوران کے چرک کر طاق کر فروخت کیا تو اللہ

پیر کردنت رہے ہے ہے ہیں وارس کا دائیں ہے ہیں۔ قبائی کے زدیک اس کا شہاء میں آثارہ ہوگا۔ صورۃ الموسل کے آخر میں زکوۃ کا حکم اس مورت کے فکی ہونے کے خلاف نہیں ہے

ال کے بعد پھر فرمایا: پکن تم جنتا آسانی کے ساتھ قر آن پڑھ گئے جو پڑھ لیا کرو۔ اس میں پہلے جملہ کی تا کید ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور نماز ڈاتا کم کرواور ز کو قادا کرو۔

لیٹنی فرش نماز قائم کرداورز کو قاداں کرواں سے مراورش تکو قائیں ہے ندسفد قطر مراد ہے کیونکہ یہ دولوں چنر پی دیند منورہ میں فرش ہو کی تھی اور مورہ البول کی مورے ہے بلکہ کرمد میں قائل ہونے والی ابتدائی مودوں تھی ہے ہے لہذا اس آجہ میں کو کا جہ سے اور تھی مدوقات بیں اور نماز اور کو تا دولوں کا ساتھ ساتھ وکر کیا ' کیکھنڈ جس طرح نماز سے بدان کی پاکیزگل مامل ہوئی ہے ای طرح نگل مدوقات اوا کرنے ہے مال کیا گیا کی اصافی ہوتی ہے۔

معنا مہ آلوی منٹی نے لکھا ہے کر ڈکڑ ۃ ایمالی طور پر یک بیش فرش ہوئی تھی اور ڈکڑ ۃ کے مصارف اور اس کی مقدار کا لکھیں یہ بیر مورہ شین ہوا تھا اس کے اس آ ہے۔ بھی زکڑ ۃ اوا اگر نے کا بھی اس مورت کے تکی ہونے کے منائی ٹیمیں ہے۔

(روح المعاني جر٢٩ م ١٩٧ وارالفكر بيروت ١٩١٧ه)

نيزعلامه آلوي حنى نے لکھاہ:

حسن ایعری انگرستر بیدها میارد فیجه دم که زویک میرد اگول میری گل بید "انگر اکنیدا "می داکند به کدسرد آلول کی ک به اسال میکند در سر روگر کسک بیز این وقل بدیلته «" سیخ در آل وظایه با کشویا الداری بیدهی نسست می کارد کارد کا به که اس استان می حاجب این اخترای با دو ما که رواید این کار در گل بید تمام کی دوایت بید به «عزیت ما کند وقال افترات نام کرداری استان می این کم فرون که فرون که بیشتری و این کار در این کارد از این این استان احداث می س

(روح العالى جنوم ميرا الكورية المولل بيوري مكرمه ش فازل جو في اوراس مورت ش زكرة واداكر ني كانكم اس ك

طاف تین ہے' کیکٹ میں اس مے میلے بتایا ہے کہ اعتاق طور پر ڈکو آ کھ مگرمہ علی فرق میں گائی ادوا اس کی تقسیل مدید سورہ میں دارل ہوئی ہے۔ اللہ کو قرض دینے کا معتنی

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ کواچھا قرض دو۔

بارك الّذي ٢٩

جائے اور العنومان رامنے کے ایوا بید تو ادال کا سیال کرنے کا رہے سے بید یا اور الدین کیا ہے ہوں۔ اس کے بعد فر ہایا اور آپائی بھال کے لیے جو کھتا گئے تھے گاس کوافٹ کے پاس اس سے بہتر اوالر یا وہ آپ میں پاؤ کے اور آپائی اللہ منظم سے مطالب کے روٹ میڈنگ اللہ بہت منظرے قربانے والا ہے دور قم قربانے والا ہے 0 الاثیر اتحال اللہ منظم اگر کا

اں آب کا منتخل ہے ہے کہ آبانا ال الشرکاراہ شام تری ندگرداور ان کواس لیے بچا کر رکھو کر مرتے وقت اس مال میں وصب کرد کے اس سے کیس بھتر ہے ہے کہ تم اس مال کہ پہلے تھی انشرکا راہ میں شرح کردو۔

ادرة سيد ؟ كناه مرزود ينظم تيم ادر جركامايال بوجكي بن الان يرتم الله قال سنطرت طلب كريت رماؤ خاص طور ير جب تم رات كراه كر كراز على تيام كروقو الله بجالة حيامت متفاركرة فيه فك الله تعالى مسلما فو ل منظرت كريف والا ب اوران يرب عدر المراح في والانتها

متاتل نے کہا: وہ آمام گلاہوں کو معاقب قربانے والا ہے خواہ وہ گناہ کے بعد فوراً لؤ پیرکنے والا ہویا گناہ پر اصرار کر سے: گہر قبر کرنے والا ہو جب بندہ اللہ سے قبہ کرنے اللہ تعالی اس کے قام گناہ معاقب قربار یا ہے۔

پروبہ رہے والا ہوجب بندہ سورۃ المزمل کا اختیام

نگی نے کوکیشرول کم کرنے کے لیے چکان کی الک ترک کردی تھی تھی کہ جائے میں ووود و اوال بھی چود و یا تعااد مریز چاہئے کا بچہ وچھ تھا اس کا خوالوارش کے حکوار پر خااوودہ ہے۔ انتخابی طور کم ہم تھا ہے میں بھی بھیلی ریٹسٹ کم متعارض خواک مورے نے والی ووالے میں ان کے Eran Bready کی کو اور تین واقعہ کے انتخابی انتخابیات کا اسالہ میں انتخابی کی انتخاب کہ اسالہ کے دور ک

تباء القأء

الرل٢٠: ٢٠

raz

با، ك الّذي ٢٩

مٹورہ و بتا ہوں کہ وہ چکنائی کو بالکل ترک کرذیں اُٹلی ہوئی ہزی اور اُلماہوا گوشت کھا کیں اُبڑے گوشت سے پر بیز کریں اُن شاءاللہ اِن کاشکر نہیں کم ہوجائے گی۔

> غلام رسول سعيدى غفرله موبائل نمبر: ١٤٥٩هـ ١٣٠٥-٣٠٠ ١٣١٠- ٢٠١٢



جلدوواز دهم

تبيار القرآر



### سورة المدّثر

سورت كانام اور وجة تشميه

نبارك الذي ٢٩

ال مودت کا نام المدقر بیاس کی دجہ ہے کہ ال مودت کی بگل آب دہ می تر بلایے: '' فَکَلْهُمُمُا الْمُدُوَّةُ ''ادواس مودت کو جی می الله علیہ والم سے کہا کہ وہ میں کے اگر کے ساتھ وورق کیا ہے جس وہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ک کیا تھا العداق العداق ''امل شین' العدد و ''تھا بھڑھی مردی دورار نے کہ لیے اس نے کے لیے اس بھوار لیہ ہے کہ اس کو'العدد و ''کہا جا ہے۔

سورت المدثر كے متعلق احادیث

لَّ لِكَيْنَهُمُ الْمُثَافِرُةِ فَهُ فَالْخُلُودُ فَأَ فَرَيَكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مناها مناها المُثَافِرِينَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

( الميح النفادي وقم الديث ١٩٢٣ ميم مسلم وقم العريث: ١٦١ من وقد في وقم الحديث: ١٣٣٥ أمن الكبري وقم الحديث: ١١٦٣١)

ا مام نمادگی نے آن مدیرے کوکردگی بیان کیا ہے ۔ (آجائدے ۱۳۹۳) حافظ اجری تاکی بن جرشمندانی حترق ۱۳۵۸ھ اس خدیث کی شرح شدی گلتے جیں: حضرے حاکثروشی الشرعنها سے شیوردوایت یہ ہے کہ رسول الفیس کی الفید طاید تاکم برسب سے پہلے بیآیا ہے تازل ہو کیر '' وَقُوْلُومَا مُنْ مِنْ مِنْكُ اللَّهِ مُعَلِّقَ الْوَثْمَانِ مِنْ عَلِّيَ كَافْرُ الْحَرَّ الْحَرْ اللهِ مَ ( كَا الفارى أَمْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ( ( كَا

عافظ این تجریکھتے ہیں:ابوسلمہ نے حضرت جابر ہے جو روایت کی ہے اس میں اقالیت سے مراداقالیت تصویب کیسی ہے تا معافظ این تجریکھتے ہیں:ابوسلمہ نے حضرت جابز ہیں ہے اس میں اقالیت سے مراداقالیت تصویب کے بیشتا

بھیلی وہ دل ہوئے ہے بعد جب وی کا تا مرک کیا تھا اس کے بعد جرب نے بگیلی وی دارل ہوئی وہ ' یکانکھا المندکوؤٹر'' تھی یا اس سے مراودہ بھیلی وی کی جس ش آپ کو کیڑے ہوئے اور اللہ سے شاب سے ڈوالے کا تھی ویا گیا تھا اور حضرت میار کی اس مدینے میں افزیر کے سے سراوا الاک مطاقت کی سے اور انداز کے مطاقت کے خطا بعد ہے کہ مدین کے اس کے اندا میں سے بھیلہ'' اوکٹرکیا کمیٹر میں تھیلی اور حضرت اس کا مدین کے اور اور اللہ سے میں اور اللہ کے مطاقت کے خطا بعد ہے کہ مدین کے اور حضرت جا ہدگی مدین کے انداز کیا ہے میں میں اور احضرت المندر کی اور انداز کی انداز میں اللہ میں کہا ہے کہ اور اللہ کے تھی اور اللہ کے تعلق کے اور اللہ کے تعلق کیا در انداز کا انداز کی تعلق کے اور انداز کا انداز کی تعلق کے انداز کی تعلق کے انداز کا میں کا انداز کی تعلق کی انداز کی تعلق کی انداز کی تعلق کی انداز کی تعلق کی تعل

المام طرائل اورا امام این مردویہ نے مند شعیف کے ساتھ دھڑے این میابی دعنی الشرحیات رواعت کیا ہے کہ دولید برین مغیرہ نے قریش کی وقوت کی جب نب نے کھانا کھایا تو اس نے پوچادتم اس فیص سے حقق کیا کہتے ہوا چھٹس نے کہانیہ جاودگر این اور منتش نے کہانیہ جاودگر میں اور وقتس نے کہانے ہوائر جاودگر ہے ہیں گئے ان ایسان کھیا تھا کہ ان کہا شام جی این اور محکم ہے کہانے شام فیص ہے اور فیص کے کہانے ہوائر جاودگر ہے ہوئے ہوئے اور میں تھائے ہوئے باہر نظاف انسان کیا دیار کہت جی ان جب برتم نجی اس الشداعی کے بھی قوات ہے وادر کیلے ہوئے اور میر تھائے ہوئے ہاہر نظافر ا

(اینم انظیری ۱۳۱۵ - در آن اگریت ۱۳۵۰ ماند کینی نه کهان کی سعد شمل افزایم بن برید افزوی سورک به به رفح افزواندی ما ۱۳۳ الدرانموری ۱۳۸۸ - فرام خوارانز اندر که بروت ۱۳۳۸ )

سورة المزمل اورسورة المدثر مين باجمي مناسبت

سورة المرس اورسورة المدرّ مين حب زيل وجوه عدماسيت ب:

(1) ان دونوں سورتوں میں نبی سلی البدیلیہ وسلم کوآپ کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ نداکی گئی ہے۔

(۲) ان دولوں سورٹوں کے شرورع کا گفتاتی قصہ واحدہ کے ساتھ ہے اور سورۃ المبرژ سمورۃ المرش کی کے باحد ہازل ہوئی ہے اور بعض کے نزد کیے سورۃ المدشر پہلے نازل ہوئی ہے' جیسا کر حضرت جابر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

(٣) مورة المزل كي ابتداء تهيم يزه عنه حريث عنون بين له سرت بوري ويصاح و ابدوات (٣) مورة المزل كي كل ابتداء تهيم يزه عنه سركان المدارية عن المدارية عن الوكون كو

اللہ کے عذاب نے ڈراٹنے کے تھم سے ابتداء کی گئی ہے اوراس میں دوسروں کی پیکسل کا تھم ہے۔ علامہ این عاشور لکھتے ہیں:

وق کے رکنے کی مدت عمل اختراف ہے بعض کے نزد یک مد مدت اؤحمائی ماہ ہے بعض کے نزد یک خالیس وان ہے اور افعن کے نزد یک چدر دون ہے۔ (افر روائع پر 19 من 19 منطوع چل)

ش کہتا ہوں کہ دئی کے مزدل کواں لیے دوک ایا گیا تھا کہ ٹرون ٹی زول دی ہے آپ گھڑا جاتے تھے اور خوف زوہ ہوجائے تھے گھڑا ہے دی کے مزدل کوروک لیا گیا تا کہ آپ کووی کا اثنیاتی اور انقلان جوادر آپ زول وی ہے اوس ہو جا کیں۔ ترجیہ صحف کے انقرار سے مورۃ المدرِّ کا کمرجائے ہے۔

فلددوازدتم

سورة المدثر كے مشمولات سورة المدثر كے مشمولات

ہند السمورت كى ابتداء بين تى ملى الله عليه و لم كوال بات كا منطق فراب كے كہا ہداؤكوں كواللہ بحد دين بر ايمان لات كى وقوت دين اور ايمان شدال نے بران كواللہ مؤرق كے مذاب سے ذرا محن اور كفار كى ايز اور كار كى اين اور كار كار يار

(الدث: ٤٤٤)

🖈 قیامت کی جوانا کیول کا ذکر فرما کراس دن کے عذاب سے ڈوایا ہے۔ (الدرز: ۱۰۸)

نہ نے آرایک شمن جورل سے ان چکا قبا کر دائی قرآ ن غیدالشرق آنی کا کام ہے کئن اپنی صفر نہ دھری اور تھہری وجہ سے اس کو اللہ کا کام بائے کے لیے تاریر تھا کہ لیے اس کا الکافر کر سے پہتا تھا کہ یہ جادد ہے اس کو دوز نے کے خذا سی و مجد مذائل ہے (وہ فحص لولیدی من شحروتھا)۔ دالمدر جہراء))

الله تعالى في الناوزياده ورافي كي ليه دوزخ كي اوصاف الواس كي حافظوں كي تعداد بتائي \_

(الدرونات) (الدرونات) و کام کھا کر اللہ تعالی نے بتایا کردوز ن کا عذاب سب سے بیزی مصیب ہے۔ (المدرونات) ۲۲ الم

🖈 یہ بنایا ہے کہ برخش صرف اپنے کے ہوئے کامول کا فید دار ہوگا مؤسٹین کونیات کی بشارت دی ہے اور کفار کومذاب مے ڈیایا ہے۔ (الدر ۲۸۱)

اس مختر تغارف او تميز که بعد حاب شده الشرق فی که اداواد جانت پرتوکل کرتے ہوئے سورۃ المدیر کا ترجہ اوراس کی گئیر شروع کرمہا جون الدائیلین اور اے بھرے الدائیے اس ترجہ اور تشیر شمان کی چائم دکھنا اور اس کو بیان کرنے ک تو نگٹ اور جسته مطافر بنا اور تشیح بالمحل اس کے جستور دکھنا اور اس کا دیکر نے کا ترقیل اور جست مطافر بنا اور تشیر بالمحالة واس کا دیکر نے کا ترقیل اور جست مطافر بنا اور تشیر بالمحالة واس کا دیکر کے دائیل

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ 21رقح الثاني ۱۳۲۲ه ايراه جون ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۱۳۵۲-۳۰۹۰ ۱۳۲۲-۲۰۲۲

مشکل والا دن ہو گا 🔾 کافرول پر (وہ دن) آسان نہ ہو گا 🔾 آپ برگر نہیں! بے شک وہ ماری آیوں کا رشن ہے 0 عقریب میں اس کو صور بر برهاؤں گا 0

حلده وازديم

بلردوازويم

تبيار القرآر

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے جادر لیٹنے والے الان اٹنے بھی لوگوں کوانشہ کے عذاب سے ڈرائے 10 اور اپنے رب کی بیزا ک بیان تیجے 10 اور انجاب کی کرنے 20 (الدروس) دروز نہ میں کئی سے انتہ کی ایک کرنے انگریک کے دور انتہائی کرنے کا معاط

المدور "كے ساتھ خطاب اورلوگوں كوعذاب سے ڈرانے كے محال

اس پرتمام مقرم نیا کا اعداث ہے کہ اس آئے ہے تھی 'المسدنو'' ہے موادر مول اللہ محل اللہ علیہ کو ذائبہ گرائی ہے'رم پرکرر مول اللہ ملی اللہ علیہ دیم کو ''السسدندو'' کے التب ہے کیوں ندائی گل ہے اس کی مقرم میں نے مسہود تیل وجوہ پیان کی ہر ہر

٢) چندلوگول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواؤيت دكى ان كے نام يه بين الوجهل ابوليب الوسفيان الوليد بن المغيرة التصرين الحارث اميرين خلف اور العاص بن واكل وهسب الحقيديوت اور انهول نے كہا: اب ج كاموسم آرم ب اور عرب كے مختلف علاقوں سے دنود آئي كے اور ہم سے (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم ) كے متعلق سوال كرين سے تو ہم ميں سے برخض الكِ الك جواب دے كا كوئى كے كا دو كا أن بين كوئى كے كا دو مجنون بين كوئى كر كا : وہ شاعر بين أ یس مارے مخلف جواب من کرعرب کیس کے ان کے مختلف جواب اس پردلیس بین کدان کے جواب باطل بین میں آؤ ہم کی ایک جواب پر متفق ہو جا کیں کی نے کہا سب ریکیں کہ وہ شاع ہیں ولیدئے اس پر اعتراض کیا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سائے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام ان میں سے کسی شاعر کے مشابہ ہیں ہے مجر لوگول نے کہاند کو کدوہ کائن بین اس برولید نے احتراض کیا کہ کائن کی تر کچی بھی ہوتی ہے اور جوٹی بھی ہوتی ہے اور (سیدنا) محمر (صلی الله علیه وسلم)نے آئ تک کوئی حجوثی خرنین دی' مجرانہوں نے کہا: یوں کہو کہ وہ مجنون میں اس پر ولیدنے بداعتراض کیا کہ مجنون خلاف عقل اور بے روا باتی کرتا ہے اور (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آج تک اليها كلام تين كيا مجرالوليد والبس اين كحر جلا كيا لوگوں نے كها: الوليد بن المغيرہ نے اپنا ند بہب بدل ليا ب مجرا إد جهل وليدك باس كيااوركها: الاعبرش اليابوا يقريش تهادع تعلق بدكهدب إلى كرتم في ابناغ بب بدل لياب؟ الوليد نے كما: مجھ اپنا فديب بدلنے كى كوئى ضرورت نيس بالين مين (سيدنا) محر (صلى الله عليه وسلم) ي متعلق غوروقكم كرر بايول شن في سويات كدده ساحر (جادوكر) إن كيونك جادوكروه بوتات جوباب اوريخ شن اور بعالى اور بعالى میں اور بیوی اور شوہر میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اور (سیدنا)مجمر (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ایسا ہی کرتے ہیں بچمر وہ سب اس پر شقق ہو گئے کہ آپ کو جاد وگر کا لقب دیا جائے ' مجروہ ب باہر نظے اور مکرے مجمع میں جلا کر کہا کہ ہے شک (سیدنا) مر (صلى الله عليه وسلم) جاذوگر بين مجر لوگول عن ميشور مج كميا كه (سيدنا) محمه (صلى الله عليه وسلم) جاذوگر بين جب ر ول الله صلى الله عليه وللم نے مدینا تو آپ کو بہت رخ ہوا آپٹم زدہ ہو کر گھر اے اور سے دراوڑ ھ کر لیٹ مجیخ تب

الله تعالى فيدآيات نازل كى:

يَأْيُهُا الْمُنَاتِرُ أَنْ فُوعَا نَادُرُ أَنْ (الدري)

اے جادر کیلئے وہ لے ا©اٹھیے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب میں فرور کیا ہے ۔

(تغيركيرة ١٠ ص ١٩٧ ـ ٢٩٢ واراحيا واكراث العربي بيروت ١٣١٥ م)

(٣) جو شخص چادر میں لینا ہوا ہوا دہ گویا کہ لوگوں سے چھیا ہوائے اور ہی سکی انشاعیہ وسلم عار حراض سے گویا کہ یوں کہا گیا

ہے کہ اے ووقتھ جو چاور لیلیے ہوئے گوشہ گنا کی بین ہیں آپ ایٹیے کم نا کی نے نکلیے جلوق کو ڈرائے میں مشخول ہو جا ئمی اور لوگوں کو بیٹا م تی سانا شروع کردیں۔

(۷) الله قال نے آپ کورجمی الله میں بنایا ہے اس کویا کہ یوں کہا گیا: اے دو جمع جمع عظیم کے لباس میں مہیں میں اور خلق عظیم سے تخلق میں اور جمید کا ملہ کے حال میں آئیس اور لوگوں کو اپنے رب کے مذاب سے ذرائیس۔

(۵) اے چاور کیلیٹے والے ااپنے بستر ہے آٹیس اور تبلیج اسلام اور پیغام حق سنانے میں مشغول ہوجا ئیں۔

(۷) آپ ترج منم کے ساتھ انتہیں اور آبی قوم کوالٹہ کی توجید پر ایمان لائے کی وجوت دیں اور اگر وہ ایمان شد لائیں تو ان کو الشعر وض کے عذاب ہے ڈوائیں۔

المدرَّ: ٣ يش فرمايا: اورائي رب كي بردائي بيان تيجيِّ O

الله كى بروائى بيان كرنے تے محال

المعدن بدان میران و مساحت می از بیام عمل کتب بین مثل الله سجان و اواد کتب بین اوراس کے گئ

شریک قرار رہے این اور اس کو چوز کر دومروں کو مباوت کا مستحق قرار دیے این ان چیز وں سے اللہ تعالیٰ کی برأت میاں بچھ ادراس کی تنظیم کیجے۔

(۷) مقاتل نے کھا: آپ اللہ اکبر کیئے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو بی ملی اللہ علیہ و کم نے کھڑے ہو کر کہا: "الملے ایجہ و کلیسوا" بھیرحضرت خدیجہ نے کہا:اللہ اکبراور فرق ہوئی اور انہوں نے جان ایل کہ آپ پر یہ وی گی گئی

(٣) اس سے براہ ہے کہ آپ فاز شما اللہ ایم کے آگریاہ تو اُس کیا جائے کہ المدر تر اوال موروں بین ہے ہے اور اس وقت تک ماز فرش میں ہوئی تکی اس کا جواب ہے ہے کہ یہ بیٹیٹن ہے کہ آپ لگی نماز پڑھنے موں اور آپ کو بین تم رہا گیا موکر آپ اس نماز شما اللہ اکبر بڑھے۔

الم الإمنصور محد بن محود الماتريدي السمرقدي أحقى التوفي ٣٣٣٣ و لكهة بين:

ك احكام كي اطاعت يجيخ اورجن كامول كوالله تعالى في لازم كيا بهان يرتزوها عمل يجيخ نه يد كه فقط زبان سي كيين " ياعظيم " ـ اس کا دوسرا معنی میہ ہے کہ کفار مشرکین اور کھرین جو کہتے ہیں کہ الشرقعالی کی اولاد ہے اور اس کے شرکاء ہیں' ان ہے اللہ تعالی کی برأت بیان سیجین اس کے حق کی عظمت بیان سیجین اوراس کی تعمون کا شکرادا سیجین بدایے ہے جیسے کہا جاتا ہے کداللہ تعالیٰ کی عبت اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے امر پڑھل کرنا ہے نہ یہ کے صرف ول میں اس کی بردائی کا اعتقاد رکھا جائے۔ ( تاويلات الأن المنة ج ١٥٥ • ٣١ مؤسسة الرسالة ' ناشرون ١٣٢٥ مد)

المدرث المن فرمايا: اورا پنالباس پاك ركيي 0 لباس باك ركفے كے محامل الم الوجعفر من جريط ري متوفى ١١٠٥ ه لكهت مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے اس آیت کی تغییر ش فرمایا: اینے کیڑوں کومعصیت سے اور عبد شکنی ہے آلودہ مذکرو ( یعنی اپنے لباس کومعصیت اور عبد شکنی کے ساتھ متصف نہ کرنے کے وصف پر برقر اراور دائم رہو )۔

ائن زیدنے کہا: اپنے لباس کو ظاہری نجاست کی آلودگی ہے یاک دھیں۔ (جامع البيان جر۴۶ س١٨٦ ـ ١٨١ ملخصاً وارالفكر ويه خـ ١٣١٥ هـ )

الم الومفور محد بن محود الماتريدي السمر قدى التوفي ٢٣٣٣ وكليت بين: چونک نی صلی الله علیه و کم الله تعالی کا پیغام بینیان پر مامور تخیال لیے آپ کواپنالهاس صاف اور یاک ر دھنے کا تھم ویا کیا تا کہ لوگ آپ کی طرف تعظیم اور وقار کے ساتھ دیکھیں۔حضرت الن عباس نے کہا: آپ فخر اور عہد شکنی کا لباہی نہ پہنین' س بقری نے کہا:اس سے مرادیہ ہے کہ آ پ اپنے اطلاق اچھے دھیں بعض نے کہا:اس سے مرادیہ ہے کہ آپ زیادہ لیے كرك نديمينيل مباداده كيرب كى نجاست برگرجائيل - ( ناويلات الل النة ج٥٥ ١١١ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٥ هـ ) الم فخرالدين محر بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ ه لكيت بن:

امام شافع نے کہا: اس آیت ہے مقصود میں تانا ہے کہ نماز حرف پاک کیڑوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ چرامام رازی فرماتے ہیں: ایک قول میے کدآپ اپنے کیڑوں کو پاک رکھی اس سے مراد رہے کہ آپ اپنے قاب کو شركين كے اخلاق سے پاک رکھيں كونكدوه دوسرول پرافتر اوبا عرجتے ہيں عما محبوث بولتے ہيں اور قطع رقم كرتے ہيں ورسرا قول سے کہ باے بھی اور اپنے قلب کوان سے انتقام لینے کے عزم اور ان کے ساتھ یر اسلوک کرنے کے عرم سے یاک ر میں تیسرا قول مدے کہ آپ نے جس چاور کو لیٹا ہوائے آس جاور کوشر کین کے اختراء کی وجہ سے بے مبری اور بے قراری

ال آيت كالكاورتشيريب كـ المدافو "كامتن ب نوت كا جاور ليشي وال وي كرياك يون فرمايا كياب: ات نبوت كى عادر ليليند واليار آب اي آب كوب ميرك بقرارى فضب اوركيند ياك دهيل كونكديداوساك مصب نبوت کے لاکن نہیں ہیں۔ اس كنايد كى وجديد ب كدائسان كالباس اس كوالام موتاب اى لي كهاجاتاب كديد وكى اثبان كراباس اوراس كى

مفت ال كے ته بندے طاہر ہوتی ہے اور درج ذیل آیت ش مجی مرداور مورت كی ذوات كولياں بے تعبير فرمايا ہے: هُنَّ لِيَاسٌ لَكُوْوَانَتُولِيَاسٌ لَهُنَّ أَرابَره المِره (البَره المِره) تماری یویال تمارے کے آباس میں اور تم ان کے لیے

كُنُّةُ مِنْنَ لَكَ. (الاتراف.١٢٣)

کیا کل ہو۔

(النيركيرج ١٩٩٠ واراحياه الزاث العربي بيروت ١٣١٥ه)

اللهٔ تعالی کا ارشاد ہے۔ اور جن کو چھوڑے رہے 10اور نیادہ لینے کے لیے کمی پرانسان نہر کے 10اور لیچ رہ کی خاطر مبر بچنے 0 ٹپس جب صور ملی پھونگ ماری جائے گی 70 ووہ بہت شکل والا دن ہوگا 0 کافروں پر(ووون ) آسمان نہ وگا 0 (المدرّنہ الدہ)

مت انبیاء پرایک اعتراض کا جواب

ال آیت میں 'الموجز '' کالفظ ہے' اوراس کی تغییر میں حسب ڈیل اقوال ہیں: التھی نے کہا: 'الموجز '' ہے مراد اللہ تعالیٰ کاعذاب ہے' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكَمَّا كَتَوْعَكُيْهِمُ الْوَجُودُ قَالُوا لِيُومُونَ الْدُعُ مِن الْدُعُ مِن اللهِ عَلَيْهِ الْوَجُودُ قَالُوا لِيُومُونَ الْدُعُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ الْوَجُودُ قَالُوا لِيُومُونَ الْدُعُودُ عَمَّا اللهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

آپ نے اس عذاب کوہم ہے دور کر دیا تو ہم ضرور بہ صرور آپ پر ایمان کے آئس گے۔

گر شیطان کے کورفر برائ امری اللہ جو الکھا گیا لیک کے دوخل کا بہت ہادو بڑو انکا کا اور جو الکھا گیا کیکٹران کی برشش کی نفال کا بہت ہا کہ کے کہا ہم بال آیت کا معنی ہے ؟ پ حب سابق تمام اوران واقعام کے معاصی ہے احتر اذکر کے دہیں اور اٹی ای تصلف ہے لیے گر ہیں۔

جوگل مصحب انجاء کے آگل کش ان دو آل ایس سامید موقت پر استدال کرتے ہوئے کچھ ہیں کدارا آ ،ت سے فابد اور اکر آپ پہلے معاصی کا الاکاب کرتے سے آجی آو اللہ توالی نے من آپ شی آب کوار داخل مصیت سے تمثم فرمایا ہے کہ آپ آباد در کرنے اس کا جواب ہے کہ اس آب نے شمال ہو کہ کا در کرنے کے دوام کا تھم واپنے جیسا کہ جم خوا مش کتے ہیں'' احدادا الصواحل العصد تقیع ''جم کوئیر ہے اس است کی جارے در کے اس کا یہ طلب میش ہے کہ م پہلے جارے

سائے ہیں، انعمان الصواف المصطفیم '' اوسیر کانات کا ہوجی دے، ان ویہ عند بات کے دائم یافترین این بلکہ ان کا مطلب ہے کہ ہم کو جارت پر ہیٹ پر آر رکھا کر ہم کیا جائے اور مدہو تے قو نماز کیے پڑھے؟ احسان رکھنے کی مما قدت کو امام راز کی کا رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دیا

> المدرِّ: إن مِن فريايا: اورزياده لينز كي لي كي براحمان شريحيّ O اس كي تغيير مين امام وازي لكيمة بين:

ال آيت كي حب ذيل وجوه تضير كي گائ

اس آرے نے میلے الفر قبائل نے بیار چیز ان کا تھی افواقع ہوؤوں کی اپنے دب کی بولکی بیان کر رہا اپنے کہا ہے۔ پاک کیٹن مامی کا دیکھیے گھیوڑ ہے۔ اس کے بھر آر باؤانان تھی اعلی میٹر کرنے تک باپنچ دب پراحمان دیڈ تکر کی چیسکر کیٹس آروز دیلئے کے لیے اسان کرتا ہے۔ من بھر ک نے کہا: آپ بڑی کیوں سے اپنے دب پر احمان شدکر میں کا کران میڈ خدالا کا کہ کھیا۔

سے میں صفحہ میں میں ہے۔ (۲) آپ لوگوں کو جوابشد کا بیغام پہنچاہے میں اور اخلام دین کی تعلیم دیے میں اس سے ان پراحسان شکریں جیسے کو کی شخص تریادہ لیئے کے لیے احسان جماتا ہے۔

جلدووازوتم

(٣) آپ این بوت کالوگوں پراحسان نہ جما کیں جینے کو کی شخص زیادہ لینے کے لیے احسان جما تا ہے۔ (م) آب اوگوں کواس لیے عطانہ کریں کدان سے بدلہ میں زیادہ لین اورا کشمشرین نے اس آیت کی ای طرح تغیر کی

اں پر بہوال ہوتا ہے کہ اس عمل ہے منع کرنے میں اللہ تعالی کی کیا تھت ہے؟ اس کا جواب بدہے کہ اس میں ورج

(۱) تا کہ نی سکی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کوعظا کرنا صرف اللہ کے لیے ہو کو گوں کے لیے نہ ہو۔

(۲) جو شخص کی کو دنیا کی قبیل چیز دے گا اور اس ہے زیادہ لینے کی تو قع رکھے گا' وہ ضرور اس غیر کے ساتھ انواض اور انکسار کے

ساتھ پیش آئے گا اور یہ چیز منصب نبوت کے لاکن نہیں ہے۔

دوسرا سوال بیہ ہے کہ آیا میں مانعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یا است بھی اس ممانعت میں داغل ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت کا طاہر عموم نہیں ہے اور نہ قرینہ حال اس کے عموم کا نقاضا کرتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ عليه وللم كواس سے اس ليمنع كيا گيا ہے كديد چيز منصب نبوت كے خلاف ہے اور بعض لوگوں نے كہا ہے كدامت كوجوسود لينے ہے منع فرمایا ہے وہ بھی ای میں واخل ہے۔

اس آیت کی بانچوی تغییر میر گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پچھ دے کراس دجہ سے ان پراحسان ندر تھیں کہ آپ اسے عطیہ کو بہت زیادہ گمان کرتے ہیں بلد آپ کی شان کے لائق بیے کہ آپ اپنی دی ہوئی چیز کو کم اور تقیر گمان کریں کیونکہ اگر آپ کی کو بوری د نیا بھی دے دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ قلیل ہے۔ اوراس کی چھٹی تغییر میر کا تی ہے کہ اگر آ ہے کہ کو کو کی چیز دیں تو اس کے اوپر اس وجہ سے احسان ندر کھیں کہ آ ہا اس کو

بہت چیز دے رہے ہیں کیونکہ کی چیز کودے کر اس پراحسان جانا اس کے اجرو اواب کو ضائع کردینا ہے قرآن مجید ش ہے: اسين صدقات كواحسان جما كراورطعندكي اذيت دي كرباطل لَاتُتُظِلُواصَدَافِيَكُوْ بِالْمُنِ وَالْاَدْيُ كَالَّذِي يُنْفِقُ ندكروجيسے كوئى فخض وكھانے كے ليے اسے مال كوٹرج كرتا ہے۔ صَالَهُ إِنَّاءُ التَّأْسِ (البقره:٣١٣)

(تغير كبيرج • اس ا • ٧ ـ • • يادارا حياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥هـ)

امام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تبھر

المام رازی نے اس آیت کی تغییر میں اللہ براحیان رکھنے کی ایک وجہ ذکر کی ہے اور یا پنج وجوہ بندوں براحیان رکھنے ک ذكركى بين اور بينصرح كى ب كديد ممانعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كساته وخاص ب اورامت ك لي بير ممانعت ميس ب ٔ ہمارے نز دیک امام دازی کی بی تغییر مناسب میں ہے کیونکہ نتا اس چیز ہے کیا جاتا ہے جس کا نبوت ممکن اور متصور ہو مثلا دیوارے بیٹیں کہا جائے گا کرتم جھوٹ نہ بولؤ کیونکہ دیوار کا جھوٹ بولنا تمکن اور متصور ہی نہیں ہے ای طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيمكن اور متصور اي تين ب كدآب بخت اور مشكل احكام پر عمل كر ك الله تعالى پراحسان ركيس يا آ پ این نبوت' اپی بیغام رسانی' یا اپی تبلیخ دین کاامت پراحسان رکھیں یا آ پ امت کو تیجی عطافر ما ئیں توبدلہ میں زیادہ لینے کے لیے یا اس کوزیادہ گمان کر کے یاریا کاری کے لیے امت پر احسان رکھیں کیے چڑتو مام مسلمان ہے بھی متوقع نہیں ہے جہ جائيكةآپ جوكائنات ميں سب سے زياده مقى اور عمادت گزاريں اور سب سے زياده تخلص بيں آپ سے اس چيز كا خطره ووثى كدآب كواس چيز ہے منع كرنے كى ضرورت پيش آئے الدے زويك بيراً بيت مجازعتلى برخمول ہے اس آيت ميں صراحت

صدوواز وجم

ے احسان رکھنے کی ممانفت کا نسبت آپ کی طرف ہے اور دوھیت پرنیست آپ کی اسٹ کی طرف ہے استطال بڑی اس کو آخریش کیتے ہیں معنی کہنا کی کو اور سٹانا دور سے کوچنے ماں اپنی بٹی ہے کیے جم ممان میں مثل کر والا کرو والاکو اس کی بٹی تو مال پولی می مجتمع سالن اس کی بعو پولی ہے تو وہ کہائی بٹی کوری ہے اور سٹائی بچوکوری ہے قرآن مجید ہمیں اس کی مثل

اگر آپ نے (مجمی) ٹرک کیا تو آپ کے عمل ضائع۔ مائم اگے۔ لَبِنْ أَشْرُكْتَ لَيَحْبُطَنَّ عَمَدُكِ . (الرم ٢٥٠)

آپ سے قوش محمودی خول ہے ووجیقے اس آجے میں آپ کی امت سے خطاب ہے۔ ای اطریق آپ سے تو میں متصوری خیل ہے کہ آپ اللہ تھا کی پر ایندوں کی احسان دیکھی اس لیے کہا آپ سے کیا ہے اور منایا بندول کو ہے گام مازی نے اس آب ہے گا تھی کی دواور دچیلی بھی ڈکر کی چیل کیلی ان کا بی ملی اللہ علیہ وکم سے معمدود بہت نراہ والا پیر سے اس لیے ہم نے ان کوڑک کردیا۔ امام ازی بہت زیادہ پڑوٹ کی منظم چیل بہت کچھڑ آفر میں جی اس اور تم ان

ے بہت نیادہ استفادہ کرتے ہیں کئی اس آئے ہے گئیٹر شاہ نہیں نے زیادہ فرٹیں کیا۔ عبادت سے اللہ تعالی پرا حسان شدر کھنے اور اجٹ سے زیادہ لینے کے لیے ان پراحسان شدر کھنے کے حضور کی بیرت سے دلائل

قر آن جمید میں تصریح ہے کہ مال کے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم کوعظ فرمایا ہے (مال نے وہ مال ہے جس کو کنا دسمبلا تو اسٹے مفتو حدطاتوں میں چھووٹر ملے جا کس کا اللہ تعالیٰ امراد فرماتا ہے:

ے کے کائٹر ہے ۔ ام چیز بہت الریاض اپنے دالدرخی الشرعیہ جدوانے کئی جی کر اسرال الشرعی اللہ باللہ کے دیکے ہوئے ال کے سے مرک آون کیلئے اور فرائے بھی اس بال میں سے مرف آنا کا والی کا جنام بھی سے کرتی آئی کے لیگا مواش ( المراب شمست کیا تجان صدر کے المراب دورکی کم میں ماران والے بالدی الدیدے

معراقدی الاستاری قدیم معدالوارقی الدیت ۱۳۳۳ کیم اکیم اکیم اکیم الدین ۱۳۳۰ کیم ۱۱ دستارتی الدیت ۱۳۳۳ منافذ ایشی ۱ که ام حید کی کارتری کارتری بیشتار از این سازد از این سال اندین میرود و برای ۱۳۸۶ میرود از ۱۲۵۰ میرود (۱۲۵۰ س

نیاد ک الّذی ۲۹

غور سیجتے!اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ جو مال کے رسول اُللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمایا' آپ اس میں سے بھی امت کولوٹا ویتے تنے گھررسول الله صلی اللہ علیہ وکلم کے متعلق سر کیے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ امت سے زیادہ مال لینے کے لیےاں پراحیان فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمن شخص نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہےاور جس نے کوئی قرض یا اولا وچھوڑی وہ ہمارے ڈ مہے۔ (صحح النقاري رقم الحديث: ٣٣٩٨ سنن تريدي رقم الحديث: ٥٠٠ اسنن نسائي رقم الحديث: ١٩٦٣)

حضرت ابو ہربر ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرمؤمن کا ونیا اور آخرت میں میں سب ہے زیادہ ولی (حق دار) ہوں اورا گرتم جا ہوتو ہیآ یت پڑھاو:

ٱلتَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱلْفُلْمِ هِمْ." نی مؤمنوں کی جانوں ہے زیادہ ان کے حق دار ہیں۔

لیں جومومن مرجائے اور مال چیوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں اور جس نے کوئی قرض چپوژایا عیال کوچپوژا تو و میرے یاس آئیں پس بیس اس کا دلی ( ذمددار ) ہوں۔

(صحيح البغاري رقم الحديث: ٢٣٩٩ منن ترزي رقم الحديث: ١٤٠٠ منن نسائي رقم الحديث: ١٩٦٣)

حضرت ابو بكروشي الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وللم نے قرمايا: بهم كى كو وارث نبيس بناتے بهم نے جو مال بھی چیوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔الحدیث (صحح الناری رقم الحدیث الاسم اللہ مسامح مسلم رقم الحدیث ۵۷ ماسنن ابوداؤ د قم الحدیث ۲۹۲۵ سنن ترفدي رقم الحديث: ١٩٤١ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٥٤١)

ان احادیث کو پڑھ کر کیا کوئی مختص مہ گمان کرسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے زیادہ لیلنے کے لیے اس پر احبان فرماتے تھے۔

بالخضوص رسول الله صلى الله عليه وللم كوزياده لينفه من عرنا تب درست بوتا ، جب رسول الله صلى الله عليه وللم كو مال ونيا لينے كى طلب ہوتى ' حالا مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مال ونيا لينے كى مطلقاً طلب نہيں تقى -

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كهرسول الله صلى الله عليه وللم ايك جنائي برسوس موسئ عن اور اس چائی کے نشانات آپ کے پہلو س نقش ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا ایار سول اللہ اہم آپ کے لیے بستر بنادیں؟ آپ نے فرمایا جھے دنیا سے کیالیتا ہے میں دنیا میں ایک سوار مسافر کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سامے میں آ رام کیا مجراس لوترك كرويا\_ (سنن ترزي بقم الحديث: ٢٥٤٥ سنن ابن ماجر قم الحديث: ١٠٠٩ منداحديّ الم ١٩٩١)

حصرت ابواہامہ دضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے یہ پیش کش کی کہ میرے لیے مکہ کی وادی کوسونے کا بناوے میں نے کہا بٹیل! اے میرے رب! میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن جو کا ر مول كا اور تين دفعه عرض كيا: جب ش مجوكا مول كا تو تير ، سائ رُوَّرُ اوُل كا اور جب مين سير مول كا تو تيري حمد كرول كا اور تيم اشكرادا كرول گايه (سنن ترندي رقم الديث:۲۳۳۷ منداجه جه ۲۵۲ مند) آپ دنیا ہے اس قدرمتعنی تھے کہ بودی کا نئات میں آپ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا' پھر آپ کے متعلق بد کہنا کس طرح

درست ہوگا کہ آپ لوگوں پر اس لیے احسان کرتے تھے کہ لوگ آپ کوزیادہ دیں سوالمدیژ: ۲ میں آپ کواس ہے منع کیا گیا' صلد دواز دام

اں لیے لاعالدان آ ہے کا دین تاویل اور توجیہ کرنی ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے کہ اس آ بیت میں بہ ڈا ہر آ پ کو خطاب کیا گیا ہے اور حقیقت شام اراد آپ کیا اس ہے۔ ویکم دھقد میں اور متا خرین کی المدشر: ۲ کی تغییر

باتن البيمان 1927من ۱۸ آالکنف وافخفا درق «ن به ناهند واقع بين به من ۱۳ آلديدا و جهن ارجز الکفاف جهر من ۱۳۸۸ کارد آسير چهن ۱۳ سام ايام الانکام القرآن 9.7 فهن ۱۳ تقير اهيدادي من افخفاجي چه من ۱۳۳۸ درج البيان چه ۱۳ سند ۲۲ کي محتص آز دو قاسير المدر ۲۰ کي محتص آز دو قاسير

اردونقاسر مين سيدمولا نامخد فيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢١٥ الدين كالنسير من لكها ب

منتی بھیے کہ دنیا شن ہونے اور نفرے دیے کا وستور ہے کہ دینے والا پہنچال کرتا ہے کہ شم کو ٹی نے دیا ہے وہ اس نے انواز دیکھی دے درے گا اس خم ہے اور نیز بے شرح ہا جائز ہیں گھر تی کریم سمی الشعابی و کم کو اس سے منع فر بایا کہا منکر شمان بھر میں وہ واللے ہے اور ان منصوب علی کے اواقی میں ہے کہ میں کو جود میں وہشمل کرم جواس سے لینے یا گئی ماکس کرنے کی میں مدور (لازاق الرام ان میں کا تھی ایوالاس) کے تاکی اور کارام کا کہانے کا کہانے کا کہانے کا کہانے کی ہے تاہد ہے گئی کہانے کہ کہانے ک

لین کی تخش کی اسمان اس نیت سے ذیکے کہ بھر مجال کو دیا ہے اس سے زیادہ وسول ہو دیا ہے گا اُس سے معلم ہوا کہ کی تخس کو بدیر تحق اس نیسے سے دینا کہ وہ اس کے معاوضہ شما اس سے زیادہ دے گا بید پذموم وکروہ ہے۔ قرآن کی دوری آسے سے آبر جیاس کا جھڑا دما موگوں کے لیے معلم ہوتا ہے کہ دو تھی کراہوں سے خال نہیں اور شریعا نشاطات کے متانی ہے معموماً موسل افتحال افتحال و محمل ہوئم کے قرآن کو تام قرار دیا گیا۔ دمارت اور ان مارت کا اس معارف کراہا ہے اس

ان کا ایک مفہوم ہیے ہے کہ حمل پر گلی احسان کرڈ نے فرصانہ کرڈ تمہاری مطالہ در بخشش اور حیوان سے اور حسن ملوک تھل اللہ کے لیے ہواس شرکونی شائبر اس فوائش کا نہ ہوکہ احسان کے بدلہ شرحتین کی خم کے دینوی فوائد حاسم ہوں پا الخاظ دیگر اللہ کے لیے احسان کرڈ فائدہ وسائس کرنے کے لیے کوئی احسان نہر کو

دو درا بغیرم ہے کہ فیون کا بڑگام کم کردئے ہوئے ہائی جگہا یک بہت پردا جمان ہے کرتیماری پدوئے طاق خداکو جرائے گئیب مودیق ہے عمر اس کا کوئی احدان لوگول پر نہ بڑا وارائ کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے عاصل بزکرو۔ تشراع خمیرم ہے کرتم اگر چہائے بہت بڑی خدرت انجام وسے رہے ہوگر آپنی ٹاکاہ مگس اپنے کا کوئی براز کہ جموادر مجی ہے ٹیال تجہا رہے دل مگل مذات کے کہنوٹ کا پرٹر خیدانجام و سے کراورائ کام مش جان انزاز کرتم ہے ذرب کوئی احدان کر ر بي جو - ( تغييم القرآن ج ٢ ص ١٥٥ أواره تر جمان القرآن الا بور متبر ١٩٩٠ م)

سابقه تفاسير كاحائزه

سید مودودی کی تیسیر امام رازی کی بیان کی ہوئی تغییر کا خلاصہ ہے اعداذ بیان کا فرق ہے امام رازی نے نہایت ادب ہے اس طرح کھا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه و سلم كو يون نيس كرنا جائية اور سيد مودودي نے حسب عادت اور حسب مزاج الله تعالیٰ کی ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہوئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو قاطب کر کے لکھا ہے جمہیں یول فیس کرنا چاہیے۔ ہم بیس کہتے کہ بہتمام تغییریں فلا بین ہم ہے کہتے ہیں کہ بہتمام تغییریں صرف طاہراً بیت کی تعبیر ہیں اور رسول الشصلی الدعليه وملم كے شاياب شان ميں ہيں كيونكه جيسا كه بم نے پہلے كہا تھا كه أس فقى كوكس كام مے منع كيا جا تا ہے جس سے وہ كام متصور ہواوراس ہے اس کام کی توقع ہویا خطرہ ہو مثلاً اندھے آ دمی ہے پہیں کہا جاتا کہتم پرائی عورتوں کو شد میکھواور گو تگے ہے نہیں کہا جاتا کہ تم جھوٹ نہ بولؤ کیونکہ ان اوگوں سے ان کامول کا خطرہ ہی تیس سے سواس طرح رسول الشاسلي الشاعلية وسلم کی فطرت سلید آپ کی پاکیزہ مرشت آپ کے حسین مزاج اور آپ سے مکادم اطلاق کے پیش نظر آپ سے بیخطرہ النامیں ے كە آپ الله براحمان ركھنے كے ليے عمادت كريں كے يا بندول سے زيادہ لينے كے ليے أميس كچھ دے كران بلا احمان كريں كے حتى كداس آيت ميں آپ كواس فدموم فعل سے منع كيا جائے اس ليے ميرے زويك اس آيت ميں اگر چہ بہ طاہر اس فعل معمانت كي نبعت آب كي طرف ب محر هيقت مين آب كي أمت كواس فعل منع كيا كياب اوداس ممانت ہے مراد بھی امت ہی ہے۔

باراتاش كے بعد محصصرف ايك مفر كراى ايے مط جنہوں نے ميرى طرح اس آيت كافسيرك ب امام الومصور محد بن محود الماتريدي السمرقندي أحقى التوفى ٣٣٣٥ وكلهة بان:

عابد اورحسن بصری نے کہا: آپ زیادہ عمل نہ کریں تا کہ اپنے رب پراحسان رکھیں امام ابومنصور فرماتے ہیں: اگر اس آ یت کی بھی تاویل ہے تو پھر اس خطاب سے مراورسول الله طلب وسلم کا غیرے اگر چدخطاب آ ب سے ہی ہے کیونکہ سے وہم نہیں ہوسکنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر احسان رتھیں ھے اور نہ بیروہم ہوسکتا ہے کہ آپ اس لیے اللہ تعالی ے احکام برعمل کریں گے کیونکد اس مم کاعمل تو عام اوگوں میں ہے بھی کوئی ٹیس کرسکتا ،جس میں ذرای بھی نیکی ہواتو اس مسم کے کام کارسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے وہم کیا جاسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی پراحسان رکھنا تو منافقین کا فعل ہے اللہ تعاثی فرما تا ہے:

وه (منافقين )اين اسلام لانے كاآب يراحسان ركھتے إلى آب کینے: تم اینے اسلام لانے کا جھے پراحسان ندرکھو۔ ( تاويلات الل المنة ج ۵ س ۱۱۱ مؤسسة الرسالة 'ناشرون' ۱۳۲۵ هـ )

يَمُنَّوُنَ عَلَيْكَ آنُ ٱسْلَمُوا ﴿ قُلُ لَّا تَمُنَّوُا عَلَيْ إِسْكَاهِكُونَ . (الجرات: ١٤)

مصنف کے مؤقف کی مزید وضاحت

تاہم امام ماٹریدی نے اس کوجائز قرار ویا ہے کہ آپ سے میڈر مایا جائے کہ آپ زیادہ لینے کے لیے احسان شد تھیں اور س کی تا ئید میں طا: ۱۳۱۱ اور آل عمران: ۱۹۷ کو پیش کیا ہے اور بدا عتبار طاہر آیات کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں کیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عظيم مقام أب كى يا كيزه سرت اور آب كى نيك سرشت كے اضارے بم كتب بيل كدان آيات كا ظاہر آپ بے شایانِ شان نہیں ہے اور ایسی تمام آیات تجاز عقلی پر محول میں جسے کی آیات بجاز امت کی طرف اساد پر محول میں:

وَلَيِنِ البَّعْتَ اَهُوَ آءَهُمُ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَ الدَ ادر اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آپ نے اہل مِنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّكَ إِذَا لَّهِمَ الظَّلِيمِينَ ( البِّرو: ١٣٥) کتاب کی خواہشوں کی میروی کی تو ہے شک آپ طالموں میں ہے ہوجا کیں گے0 یعنی اگر آپ کی امت نے ایسا کیا تو وہ خالموں میں ہے ہوجائے گی ای طرح فرہایا: وَلَاتُنْ وُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَعْفُرُكَ ۗ

اورآ پ اللہ کو چھوڑ کراس کی عبادت نہ کریں جو نہ آ پ کو لفع ا کیا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اس اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آب ظالموں میں سے ہوں گے 0

فَأَنْ فَعَلْتَ فَإِكْكَ إِذَّا قِنَ الظَّلِيقِينَ ٥ (يِسَ ١٠٠١) یعنی اگرآپ کی امت نے ایسا کیا تو وہ ظالموں میں ہے ہوگی

کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال

لَا يَغْتَرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينُ يُنَ كَفَهُ وافِي الْبِلَادِثُ (آل محران:۱۹۲) لیتیٰ آپ کی امت کودھوکے میں ندڈ ال دے۔

اوران چیزول کی طرف آپ برگزاین آئھیں نہ پھیلائیں جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو زینت دنیا کے طور پر دے رکھی ہیں تا کہ ہم ان کواس زینت ونیا میں آ زیا کیں اور آ پ کے

وَلَا تُمُنَّاتُ عَيْنَيْكُ إلى مَامَتُمْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا تِنْهُمْ زَهْرَةً الْكِيْوِةِ اللَّهُ مَنِيا أَمْ لِنَعْتِوَهُمُ فِيهِ وَكُورِزْقُ مَا بِكَ عَيْرُوا إِبْقَى (im: 1/2).

رب کا دیا ہوائی بہت بہتر اور باقی رہے والا ہے 🔾

یعن آپ کی امت ان چیزوں کی طرف آئکھیں نہ پھیلائے. ہمارے نزدیک الی تمام آیات میں بہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور حقیقۂ ان آیات میں تعریف امت کی طرف نسبت ب اوربيتمام آيات مجازعقلي رجمول بين اوريكي آب كمقام كمناسب ب-المدرُّ: ٤ من فرمايا: اوراسية رب كي خاطرصر سيحيِّ 0 نی صلی الله علیه وسلم کوصبر کا حکم دینے کی وجوہ

اس آیت میں حسب ویل وجوہ سے نی صلی الله علیه وسلم کومبر کرنے کا تھم دیا عمیا ہے:

جب آپ کو مال دیا جائے تو آپ حب مزاج اس مال کومسلمانوں میں تشتیم کر دیں اور اس سے مال میں جو کی ہوگی اس يرآب حب عادت اين رب كى رضائے ليے مركيج .

(٢) ال سورت كثروع بين الله تعالى نے آپ وحكم ديا تفاكم آپ اچي قوم كو ذرا كين آپ اپنے رب كى برائي بيان كرين اپنے کیڑے یاک رکھیں اور بیشہ معصیت ہے مجتنب رہیں اور نے ٹک ان احکام برغل کرنا بہت خت اور مشکل ہے سوآب اس ارس كى رضاك ليان مشكل احكام يرصبر يجيز

(m) قوم کوانند کے عذاب سے ڈرانے اور الندعز وجل کی بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے بیقوم آپ کا قداق اڑائے گی اور آپ کی ندمت کرے گی آ ہے قوم کی ان دل خراش با توں پرمبر کریں۔

(٣) ان آیات میں مشرکین کو تعریض ہے احکام آپ کو دیے این اور سنایا مشرکین کوجار ہائے آپ سے فربایا ہے: اپنے رب کی بدائی بیان سیجے لینی شرکین اپنے رب کی برائی تیس بیان کرتے بلکہ بوں کی برائی بیان کرتے ہیں آ ب سے فرمایا

ب البيئة كرب بالدر بحق النفق عمر تهن البيئة كيز به بالدخي ركت بلك من ادا كند بركت بين آب فساؤ لما به البيئة كركة بين اور الشدق ألى فافر الما يسكرت في يرقر امر وسائتين مشركين و الوكن مجودت بكسان ك مرشك كركة بين اور الله قال كى فافر المائي كرت في آب سرفر المائز باود يسطح سك لين كري احسان من وركس من مركس كان بكور بيز و مراس براس المسافر المسافر المسافر المسافرة المسافر

''لقق ''اور'' ناقق ر'' کا معنی اورصور کے متعاقی اصادیث اس آیت شم' انعق '' کا لقط ب'' لفتر العود ''اور'اللف ''کامنی نے بالسری اِ اصل سمانا 'پریف کا چری گ انفر سیس از آخری'' نیفر فی الفاقو ز ''کامنی ہے بنگل سمانا آس تیٹ میک آخری منزی مراد ہے اور' الفاقو د'' کا معنی ہے بنگل ۔ معنی ہے بنگل ۔

اس ش شرین کا اختیاف ہے کہ اس سے بیک بار صور ش پیوٹن مراد سے یا دوسری بار جب بنگا بار صور ش کیوٹا میا ہے گا تر تام جام واک سر بیا کس کے اور انجا بیلیم اسلام ہے ہوئی ہوجا کمی کے اور جب دوسری بار صور شمی مجوفا جائے گاتر مررے زور ہوجا کمیں کے اور انجا پائیج برالمام ہوئی شمن آجا کمی گے۔ حدیث شما ہے۔

حضرت زید من آم برخی النقرعند بیان کرتے ہیں کدرسول الله طی الشرطیة رسلم نے فرایا: بیش کیے فتو اس سے محفوظ ہوں چیپ کرفرشند نے صورت بیش کرکھا ہوا ہے اور رسج کا یہ ہوئے ہے اور اس نے اپنا کان اللہ کا تھم سنے کی طرف لگا اور ا اس کوپ صورت میں چوستھے کا تھم دیا جا ہا ہے جدیدہ میں اس کر دی آو آپ نے فرایا ہم کور ''حسب اللّٰه و نعم الو تحیل ''میس اللہ کائی ہے اور دو کیا تان ایسا کا زماز ہے۔ (شم ترقد) آبادہ ہے۔ مصرت مراسم رہاس ک

محترت عمداللہ بن عمر ورفع اللہ عمر بایان کرتے ہیں کہ ایک اعمالی نے کہانا ارسول اللہ اصور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرما وواک میکھ ( بگل ) ہے جس میں چونک ارائ جائے گا۔

(سفى اليواؤدرقم الحديث ٢٤٠٣) مشن ترزى دقم الحديث ٢٣٥٣ منداحر ٢٢٥٥)

المدرّ: ۱- اله شمارُ مایا تروه بهت هنگل والا دن بودگان کافرون پر(ووون) آسمان شد وگان کافرون پرووون اس لیے مشکل بودگا کدان سے شعب حساب لیا جائے گا ان کا نامیاً اعمال ان کے یا کس ہاتھ میں ویا

ہ کوران کے دون ان کے سمایوہ دران کے مصابع کیا جائے ہوں میں ان صبح ہیں اس میں ہیں اس میں ہیں۔ چاہے گا ان کے چرم سیاد ہوں گئی ان کے فقت کہ ان کا تحقیق کیا ہوں گئی ان کے انسفاء ان کا بدا المالان کہ المالان کر رہے اوران کے باقعے پاکس طبیعے میں کا مواران شرکان کیا جائے گا ان سے حام میں ہوں کے۔ ان کے چرے اوران کے باقعے پاکس طبیعے موال کا میزان شرکان کا تجزیر کے بادران ہوں کے۔

ان نے پیرے بیان ان کے باؤ پار اسٹیو ہوں کے خواص شان کا چیز ان بیان اور اسٹید کے بعد اسٹان اور اسٹید انسان آغاز مائز او ہے: آپ آزاد کیچ پر چھوڑ وزیم ترکی ٹھی نے اکا ایوا کی اور ایک کے بہت مال میں آ اور ان اور انسان کی اور انسان آغاز کی ہے کہ کہ تقریب بھی انسان کو بھی اسٹی کا میں میں انسان کی اور انسان کی اس اور فیلز کارون کی انسان کی انسان کار آئی ہے کہ انسان کی ادبوان کے انسان کی انسان کی انسان کے انسان کے انسان ک (المدرز: ۱۱\_۱۱)

تیوری چڑھائی اورمند بگاڑا 6 مجراس نے اعراض کیا اور تکبر کیا 0 مجرکہانید (قرآن) تو وہی جادو ہے جو پہلے نقل ہونا آیا ے 0 میصرف بشر کا کلام ے 0 میں عظر یب اس کو دوزخ میں داخل کردوں گا 0 اور آپ کو کیا معلوم کردوزخ کیا ہے 0

الوليد بن المغيره كي ندمت مين قرآن مجيد كي آيات

مرین کا اس پراجماع ہے کہ بیآیات الولید بن المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ (جامع البیان قم الدیث ۲۷،۳۵۰) المدرُ : االيس فرمايا: آپ اس كوجھ پرچھوڑ دين اس كامعنى سيے كه آپ اس سے انتقام لينے كے دريے نه ہول اس سے انقام لینے کے لیے میں اکیلا کافی مول اور یہ جوفر ملاہے میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے میں میراکوئی شریک نیس ہے اوراس کامتنی پیچی ہوسکتا ہے کہ جب میں نے اس کو پیدا کیا تو وہ اکیا تھا نہار کے پاس مال تھا شاس کی کوئی اولاد دھی اس آیت میں ولید کے لیے وحید کا لفظ فر مایا ہے کمام رازی نے کہا: اس میں بیا شارہ ہے کہ وہ اکیلا ب يعنى اس كاكونى جائز باب بيس ب اوربياس كنب بيس طعن كى طرف اشاره ب يصفر ما يا تعاد "عُمَيْل بَعْدَد فيك وَينيين" (اللم:١٢) كيران سب عيوب كے باوجودوہ نطف بالتحقيق ب\_

المدار : ١٢ من فرمايا: اور من في اس كر لي بهت مال مهيا كرويا ٥

اس آیت میں مال معدود " كالقظ بي في وه مال جس مسلسل مدد كى جاتى ربى يااس كامعنى بيد وه مال جو مخلفه علاقول سے معینی کراس کے لیے لایا جاتا رہا0

المدرر الس فرمايا: اوريط جواس كرمام إن 0

مینی اس کے بینے اس کے سامنے مکہ میں رہتے تھے اور چونکہ وہ بہت مال دار تھے اس کیے ان کو مال کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا اس کامعنی بدیمی ہوسکتا ہے کہ تمام محافل اور تبالس میں اس کے تمام میٹے اس کے ساتھ در ہے تھے مجاہد نے کہا: وہ دس بیٹے سے ایک قول یہ ہے کہ وہ سات میٹے تھے ان کے نام یہ بین الولیدُ خالدُ عمارہ ' متام العاص فیس اور عبرش ان ميں سے خالد عمارة اور بشام نے اسلام قبول کرایا تھا۔ (الماوردی ج اس ۱۵۰)

المدار : ١٨ ش فر مايا: اور ش نے اس كے ليے اور بہت كي مبيا كيا ٥

یعنی مال اور اولا د کے علاوہ اس کو مکہ میں و نیاوی طور پر بہت عزت دار بنایا اور اس کا قریش کے سر داروں میں شار کیا جا تا

المدرر: ١٥ مين فرمايا: وه پحر بھي بيرجا بتاہے كديس اور زياده كرون ٥

التكسى اورمقاتل نے كہا: وہ بياتو تع ركھتا تھا كہ يس اس كومزيد مال اوراولا دعطا كروں گا حالا نكدوہ ميرا كفركرتا تھا۔ ایک قول بیہ بے کہ دہ میامید رکھتا تھا کہ میں اس کو آخرت میں زیادہ درجات عطا کروں گا' وہ بیا کہتا تھا کہ اگر (سیدنا) محمد صلى الله عليه وسلم ) صادق بين أو جنت صرف مير ، لي بنائي عنى الى تظيرية يت ، ٱكْرَءَيْتَ الَّذِي كُلُمْ إِلَيْتِنَا وَقَالَ لَاوْتَكِنَّ مَالًّا

کیا آپ نے اس مخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر وَوَلَكُانُ (مرع: ٢٤) میااورکیا: مجھے شرور (آخرت میں ) ال اور اولا ووی جائے گا O

الدار :١١ من فرمايا: بركز مين إيشك وه حاري آيات كادمن به ٥ بیا یک موال کا جواب ہے گویا کہ کہا گیا کہ اس کے مال اور اولا ویٹن اضافہ کیوں ٹین کیا جائے گا؟ فرمایا: اس لیے کہ وہ

ہاری آجوں کاوٹن ہے۔ اس آب میں ولیدین مغیر وکو محمد ''فر مالے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیدا پی قدرت اپنے رمول کی نبوت تیاست

مرئے کے بعد المنصوار 27 اور مزار پر مقر دولال مہیا کے بین وہاں سبکا مختارا انکار کرتا تھا۔ اس کو عصد منظم کے کہ وجر کی دچہ ہے کہ دوان کتا ہم والی اور مہیدنا مجھ ملی اللہ علید وسلم کی میرت سے صدف وول سے پیچان تھا اور زبان سے حادا انکار کا تھا اور بیکٹر کی سب سے بدتر ہو تھے ہے۔

اس کی تیسری نوبہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیات کا عمادا اٹکار کرنا تھا اور کن چیز کا عماداً اٹکارٹیس کرنا تھا 'گویا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کامنا ندھا۔

الدیژ نشاش فریلا بختر ب میں اس کومعود پر خواوں 60 گنج مختر بیں میں اس کومعود پر چرہنے کا مکلے کروں کا معود کا تیس نئی دوقول ایس نائک بیاہے کہ دوالک دشوارگزار اللہ نے جربہ دوخوج بید بیشن الدین منظور نے مذہبہ افران کی معفود وزنے کی الک کھا کا کا جسے سے انسان اس

گھائی ہے جُس پر چُر ختا خت وفرار اور شکل ہے وورم اقرال ہے کہ معود دورم کی اکید گھائی کانام ہے جب انسان اس گھائی ہم اچر رکتا ہے قد دو چکل جائی ہے اور جب اس ہے اچھ اٹھاتا ہے قد وجھرا کس حالت پرآ جائی ہے اور جب اس پوجہ رکتا ہے قو دو جکسل جائی ہے اور جب چرافحاتا ہے قو دو بھرائسل حالت پرآ جائی ہے، دواجہ ہے کہ کی ملسی الفہ طبعہ رکم فریا:" الصعود کہ" دورن شمایک بیاڑ ہے جس کی پڑھائی جرسال کا ہے بھرائں سے است عی مال تھا کہ تا ہے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٢٢ الماوردي ج٢ص١٣١)

الدیرژ ۱۸ می فریانیات شده میداور فیصلهٔ یا 0 مینی اس نے قور اگر کہا ہے ول میں ایک کا ام مرب کیا۔ الدیرژ ۱۵ میں فریانیات میں برانشک مار ہواں نے کہا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے مراوا طبیات تجیب ہے میں وہ میرہ اعمال اللہ طبار کا کمی تبدیہ عمر اس سے زیادہ تو کی طون ٹیس کر سکتا تھا ووطن

بیر تفاکسآ پ کو جاد ڈر کر کہا جائے۔ المدرثہ: ۴۶ میں فریلا: اس بے گوراللہ کی مارہ واس نے کیسا فیصلہ کیا 0

الدر الای فرایا: مجراس نے فور کی O اس کامتی ہے کہ پہلے اس نے فور کور کیا اور سویا مجرود مری بارسوی کر فیصلہ کیا اور شیری باراپ فیصلہ ش مجرافظ

اس کا سی ہے یہ پہلے اس نے تورو حمر نیا اور سوچا چر دوسری ہار سوبی کر فیصلہ کیا اور میسری بارا نانی کی بیاس کے دل کے اعوال تنتے۔

الدر تر ۲۲ ش فرمایا: پھر تئوری چڑھائی اور مند بگاڑا O

ال آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو دل ہے سیدنا محرصلی الشدعلیہ وسلم کی نیوت کو پیچان تا قالیکن عزاداً آپ کا الکار کرنا تھا وراس کے جب ویل والل میں:

() اس نے کا بی فوروڈوش کے اور مین افورشلی اللہ خار کم کی نیوے کے خلاف ایک شیر تیزاریا النگین چیکارو وال سے آپ کی نیوے کے مصری کا سمرتر نے قدا اس کے اپنے چار کے ہوئے نئے پر پڑش ٹیسی ہوا کیونکھ و وجات تھا کہ ان شید کی جزیر کو کیلی تیں اس کے اس نے تیزان کیچ مالی اور در بھاؤار

(٢) روايت بكدوليد بن مغيره في سلى الله عليدوللم كي إلى حكر را آب إلى وقت ال آيت كى عاوت فرمار بي تيني: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَارُتُكُمُ صَعِقَةً مِثْلَ اگربید( کفار)اب بھی روگردانی کریں تو کیے: میں تم کواس طعِقَةُ عَادٍ وَثُنُودُ ٥ (٢ احمد ١٣٠٠) رُک (آسانی عذاب) ہے ڈراتا ہوں جو عاد اور خمود کی کڑک کی

ص ہ

اس وقت وليد نے فتم کھائی کدوہ آپ کے معاملہ میں خاموش دے گا اس ہے معلوم ہوا کہ وليد جانیا تھا کہ آپ صاد ق میں اور آ پ متجاب الدعوات میں اور جب ولید كفار كے پاس كيا تو ان سے كہا: ميں نے ابھى (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وملم ) كا كلام سنائ وه كسي انسان يا جن كا كلام نبيل بيئاس كلام ش انتبائي خوب صورتي اور مشماس بيئ وه كلام غالب ہوگا مغلوب نیں ہوگا۔(اسب الزول ۴۸ ۱۳ السعد رک تا س٠٢ ٥٠) قریش کینے گئے: ولیدنے وین بدل لیا اور اگراس نے دین بدل لیاتو سارے قریش اپنے دین بدل لیس کے اپوجہل نے کہا:اس میم کومیں سر کروں گا مجروغم مین صورت بنا كروليدك باس كيا وليدني يو تجازات تينيج اكيا موا ؟ ابوجل في كها: تم في وين بدل ليا تاكرتم (سيدنا) محر (صلی الله علیه وملم) کے اصحاب کے دستر خوان ہے کھا سکواور بیٹریش تمہارے لیے مال جن کر رہے ہیں تا کہ اصحاب المحرب جو کچیم حاصل کرتے ہوا ہی مے مسادی معادض حبیس دے عین الدیدنے کہا: وولو خود سر ہو کر کھانا نہیں کھاتے وہ جھے بال کیے دے سکتے ہیں' لیکن ٹیں ان کے حتلق بہت فور فکر کرتا رہا' یا لاَ فر ٹیں اس متیجہ پر پہنچا کہ وہ جادوگر میں ہیں بین الر آن کوظیم کلام مگان کرتا ہوں اور بیاعتر اف کرتا ہوں کہ وہ کسی جن یا انسان کا کلام میں ہے ولید

بن مغيره كابيكلام اس ير دلالت كرتاب كماس في قرآن مجيد كم متعلق جويح كادعوكا كيا تعاو ومحض محادقها (٣) ولیدین مغیرہ بیرجانیا تھا کہ بحر کا تعلق اللہ تعالی کے تفر کے ساتھ ہے اور دوگرے کاموں پرٹن ہوتا ہے اور یہ بالکل طاہر تھا كرسيرنا محمصلی الله عليه وسلم صرف الله تعالى برائدان لانے كى وعوت ديتے تھے تو جاد و كرنا آپ كى شان كے كب لا كق تھا اوران تمام وجوہ سے بیٹابت ہوا کہ اس نے اس لیے ہاتھے پرٹل ڈالے اور منہ بنایا تھا کہ وہ جانیا تھا کہ وہ جو کچھ قرآن مجید کے متعلق کہدرہاہے وہ محض افتر اءاور بہتان ہے۔

الدرژ ۲۳۰٬۲۳ من فرمایا: پچراس نے اعراض کیا اور تکیر کیا 0 پچر کہانید (قر آن) تو وی جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آيا ٻ0

ولید بن مغیرہ تمام لوگول سے بیٹیہ پھیر کراہے گھر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم پر ایمان لانے کو اپنی بروائی کے

فلاف مجما اور كينے لگا: بياتو ويسى پہلے والا جادو ہے۔ المدرّ : ٢٥ مين فرمايا: (وليدني كها:) بيصرف بشركا كلام ٢٥

وليد كابيرة ل بهي عناد برهني تعالم كيونكداس في جب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحم السجدة ١٣٠٠ كي علاوت من تقي تو اس نے کہا تھا کہ یک انسان کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے اس کلام ٹیں شیرینی ہے اور حسن ہے پیر کلام خالب رہے گا اور مغلوب نیں ہوگا' جب پہلے وہ یہ کہہ چکا تھا تو اب اس کا ای کلام کو بشر کا کلام کہنا محض عزاد ہے۔ الدرز:۲۱ مين فريايا: مين عقريب اس كودوز رخ مين داخل كردول ٥١٥

اك آيت مين 'صفو'' كالفظ بُ حضرت اين عباس رضي الله عنبمائے فرمايا: سترجهُم كے چينے طبقے كانام ب اور بياسم غير منصرف ب كيونكداس ش دوسب بين بقريف اوروزن تعل \_

تساء القرآيا

المدثر: ۲۷ میں فرمایا: اور آپ کو کیامعلوم کہ ذور خ کیا ہے! O نواز سرکا

القطيم كالكيد باوربد دوزرج كروصف شدر انتهائي مبالضب. بيقطيم كالكيد بادربد دوزرج كروصف شدر انتهائي مبالضب من عديمه يرسلنها الجام لا كام القرآن جرد اس الدريد استخصا

اللہ تعالی گا ارشاد ہے۔ نہ دوبائی رسمی ہے دیچود تی ہے0، وکسال گوشلہ نے وائی ہے0 اس یا تعمل فریضہ مقرر میں 0 اور ہم نے دونر نے کیواز عصر ف فریشے بنائے میں اور ہم نے ان کی پیشدا مرف کافروں کی آزیائش کے لیے مقرری ہے۔ جاکہ مائی کاب یعنی کر کمیں اور ایمان اواس کا فرد اور زیادہ ہو جائے اس دیدائم آگا ہے لگئے کری اور دیا بھان حال جم پوکوں کے دون تھی بھاری ہے وار کافنہ کے کسی کہ دائشہ نے اس کھی ہائے کہ جان کر کے کیا ادادہ فرانیا ہے اس محمل کا جس میں جائے تم رابان پریدا کر دیا ہے اور اللہ سے کھی دل کو اللہ کے موال کی کھی اور میں طرف باخرے کے المستحد ہے0

> دوزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات الشرور میں اور کیست اور کھیں مجید اللہ میں

الدیژ ۱۸۶۰ شرفر مایانده و باتی محتمی به نیجوز تی ب O اس کی آقیبر شن مشر بن کا اختال ب بین سخس کرزو یک ان دونو ل جملول کا منتی واحد سهٔ اور دونول جملول کوشش تاکید

کے لئے الیا گیا ہے اور بعض کے نزویک ان دونوں جملوں کے معنی متعام میں اور ان میں وری ڈیل دجوہ سے فرق ہے۔ (۱) وورخ خون کوشپے اور بڈیوں میں ہے کی چیز کو باتی میں رکتی اور جب ان کو دوبارہ پیدا کر دیا جاتا ہے تو ان کے

جلائے گؤنٹن چھوٹی آباد رود بار دوزار دوئر در کے ساتھ جلائی ہے اور ٹیم رخان یدت تک ای طرح ہوتا رہتا ہے۔ (۲) جو عذاب کے تقی میں ان کوعذاب دیے اپنے بائی ٹیس رکھٹی گھران کے بدلوں کو شرور جلائی ہے اور جلائے اپنے ٹیس چھوٹی آ۔

(۳) ان معذاب یافتہ لوگوں کے بدنوں میں ہے کی چیز کو ہاتی ٹیس رکھتی چریہ آگ اپنی قوت اور شعبت ہے ان کو جلائے بغیر شیس چھورٹی ۔ شیس چھورٹی ۔

الديرُ: ٢٩ يس فرمايا: وه كال كوجلسائ والى ٢٥

اس آ ہے۔ ہم'' لو اجد '' کا لقط ہے'' لاواحد '' کے منتقی میں ووقول میں : () کیے ہے کہا؛ 'لواحد '' کا منتقی ہے۔ منتم کرنے والیٰ اظراء کے کہا وہ کھال کوچا کرنے والی ہے (۲) انجس اورالام کے کہا؛ ''لواجد'' 'کا منتقی ہے۔ خام ہو و کے وول کیککھ دورخ کی آ کی بارٹی میرمال کی مساحت ہے لوگوں برخا ہم وہ ویائے گی آخر آن جمید ہیں ہے:

گارِتِرَاتِ الْجَعِينَةِ لِمِنْ يَبِيِّ مِن (الْوَلْمِدِ) 10 (اَوْرِيرِدِ كِيفَ وال ك ليدووَلْ عَالِم ركرو كا باك كل الدرُّور بين المركز على الدرُّور بين من المركز والمنافق المركز والمركز والمنافق المركز والمركز والمنافق المركز والمركز والمنافق المركز والمنافق المركز والمركز والمركز والمنافق المركز والمركز و

اس آیت کا تھی ہے کہ دوڑھ کے مطابات آئی فرختوں کے والے کرریے کے بین اورود فیول پر بیا کس فرختے مقرر بین ایس کا تیم بین احقابات ہے آئی۔ قرال ہے کہ روائین کم سکٹر نئے بین ادوبر اقرال ہے کہ دوفرختوں کی ایس مشیل بین امام الواحدی العرفی ۲۰۱۸ء نے نشرین سے آئی کیا ہے کہ دوزخ کے ایش کا فاقع بین ایک ہے الاس کے ساتھ الھارہ اور فرغتے بین ان کی آئیسن کا کی کھرح بین ان کی والاحیس کا بین سینکھ کی طرح میں ان کے بالوں کی امیانی ان کے قدموں تک ہے ان کے متحبور کیا کہ سرکھ تھا تھتے بین ان کے دوکروس کے دریان ایک سال کی ساتھ

حلد دواز دیم

كى الك بشلى مين ربيعه اورمعز يعيد و قييلة سكة بين أن سيزى اوردم كو ذكال ليا كياب ووستر بزار افراد كواب باته من بكر كة بين اور ان كو جهال حاجين ووزخ مين تيمينك كته بين \_ (الكف والبيان ح وامن الاسيد الواحدي ح اس ١٨٨٠) علامندوا حدى متوفى ٣٦٨ هداورعلامداين جوزي متوفى ٥٩٧ ه لكستة بين:

جب بيرًا بيت نازل ہوئي تو ايوجهل لعين نے كہا: (سيدنا) مجمر (صلى الله عليه دسلم ) كے مددگا رائيس فرشتے ہيں وہ تم كوائيس فرشتوں ہے ڈرارہے ہیں جب کہ مالی جم غفیرہ و کیاتم میں ہے سوآ دی ال کراس ایک فرشتے کوئیں پکڑ کتے اور پھرتم دوزخ ے لکل کر جنت میں چلے جاؤ ' پھران میں ہے بوق کے ابوالاشدین نامی ایک شخص نے کہا: اے قریش کے لوگوا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تہارے آ گے آ گے بل صراط پر چلوں گا ہی میں اسینے وائس کندھے کی تحر سے دی فرشتوں کو اور با کمی کندھے کی نکر سے بقیہ نوفرشتوں کو دوزخ میں گرادوں گا اور پھر ہم جنت میں داخل ہو جا کیں گئے شب اس کے بعد کی آیات نازل بوئيس\_(الوسيدج من ١٦٨٠ زاد المسيرج ين ٨٠٨)

فرشتول كودوزخ كامحافظ بناني كي حكمتين المدرز : ٣١ مين فرمايا: اور ہم نے ان كى ريتعداد صرف كافروں كى آ زبائش كے ليے مقرر كى ہے ..

جب الوجهل اور ابو الاشدين نے بيد پر تيكيس اور ؤينگيس ماريں اور شخى بگھارى تو مسلمانوں نے كہاجم يرافسوس خے تم فرشتول کولوبارول اورجیل کے داروغول پرقیاس کررہے ہو۔

اللدتعالى فرشتول كوهب ويل وجوه عدوزخ كالبرعداراورعافظ بناياب

تا کہ دوزخ کے دارد خدهذاب یافتہ لوگوں کی جس ہے نہ ہوں کیونکہ اگر وہ ان کی جس ہے ہوتے تو ہوسکیا تھا کہ کفار اور مشرکین کے عذاب کود کیچ کران کے دلول میں کوئی نرمی اور رحم پیدا ہوتا اور جب دہ ان کی مخالف جنس ہے ہول گے تو پیا امکان میں رہے گا ای لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ہم انسانوں کی جنس ہے جیجا گیا تا کہ آپ ہم پرزی اور رحم فرما ئيں اور ہمارے ليے رؤف ورجيم ہوجائيں۔

(٢) الله تعالى كى كلوق مين فرشت مب سن زياده ارتكاب معصيت سندورين اورسب سن زياده يرمشقت عبادت كرني

يرقادر ہيں۔

(٣) ان كى قوت جنات ادرانسانوں كى قوت سے زيادہ ہے۔

اگر میا عمر اض کیا جائے کہ فرشتے نورے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ غیر متاہی مدت تک دوزخ میں کیے روسکیں ہے؟ اس کا جواب بیرے کداللہ تعالی غیر متابی مت تک کفار مشرکین اور منافقین کو ووزخ کی آگ میں زیمہ و کھے گا ان کے اجسام جلتے ر ہیں گے اور دوبارہ پھر بنتے رہیں گے تو اس کی قدرت سے کب بعید ہے کہ فوہ نور سے بنے ہوے فرشتوں کو غیر متابی مدت تك بغيركى درداور تكليف كے زئده اور قائم ركھ\_

اس کے بعد فرمایا: تاکمالل سماب یقین کرلیس اور ایمان والوں کا توراور زیادہ ہوجائے اور شامل کماب شک کریں اور ن ایمان دالے اور تا کدجن لوگوں کے دلول میں بیماری ہے وہ اور کفار میکیں کدانڈ نے اس مجیب بات کو بیان کر کے کیا اداوہ

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتر اضات اور ان کے جوابات دوزخ کے محافظوں کی تعداد بان کرنے میں کفار کی دووجہ ہے آ زمائش ہے:

(1) کفار قرآن جید کانداق اثرات تھے اور کہتے تھے کہ دوزخ کے کافظ میں کیون میں میں ایس کے عدد کی کیا تصوییت

(۷) کفار کتیج بھے کہا نص کا عدوقہ بہت کہ ہے اورائل دوزخ کی تعداد بہت زیادہ کے جب سے دنیا عالی گئی ہے تیا ست تک کے کافرجھنی اور کافر انسان ہے مداور بہ شار میں آو دوزخ میں ان بوئی بوئی تعداد کی خاطف کے لیے عرف اینس فرشختے

ئين يا يولئى سال نين كرستان ده تال مقال مقال بيان ہے اور كى جرا عجاب دونكن ہے۔ دونستان مقال مقال موقع فائنستان كار مقال مقال كار مقال كار برعاب دونتين ہے اور لولوں ہے سال كيا (انتہاں مانسانی مانسانی) مانسانی

ان کا دومرا موال بیر تما کدسرت انسی خطوں کی قبل انتداد بیریا، آخر فیش سے قیامت تک تما کا فرجات ادد کافر انسانوں کا دورن میں مخالف کے لیے کہنے کا بولی ان میں آبادوں کر بیر آج انسی فرطنے میں الفرق الی آلوجا ہا آو سرف ایک فرطنے سے بھی ان سب کی مخالف کر اسمالی قائم کیا انہوں نے بیشی دیکھا کہ ابتداء آفریش سے قیامت تک سے تمام جا عدادوں کی دورج قبل کرنے کے لیے صرف ایک فرخیز کرانگل جا آگر میکیا جائے کہ اس کے انسان اور دیکھا کہ اور اور ک فرطنے میں افری کہنے ہیں کہ دوماک کیا ان چیسے قیامت تک کے انسان اور دیگھ کا کا داروں کے دورات معرضیات کے اس کی انداز میں کہا کہا ہے اور دوراک کیا ان چیسے قیامت تک کام افوان کی ادورات کے دورات کے محافظ فرطنے تھے تھی کیا۔

> اس کے بعد فریایا: ای طرح اللہ جس میں جاہتا ہے گم راہی پیدا فرمادیتا ہے۔ کھار کی آ ٹرمائش کی وضاحت

لیونی جس طرح الشقاباتی کے کفائر کی آن بائش کے لیے دورخ کے فرشتوں کی تقدادانی مقرد کر روی ہے نا کہ کفار کدافتی کی تعداد پر اعتراش کر کے کافر ہو جا کس یا اپنے تکرشن اور دائر آلور پلتے ہوجا کیں۔ اس آن رائش کی حب و ٹر اقتر چیات کی گئی تین:

البيائي نے کہا: آن اکش کا نیمتنی ہے کہ کا ذالہ تعالیٰ کی قدرت کو پیچان لیس کہ اگروہ چاہے تو صرف ایمس فرشتون کو ایک طاقت مطافر ماسکا ہے جو الکھوں فرشتوں کو کھی حاصل نہ ہو۔ کاکٹ میں میں کہ کھی میں کہ کھی کہ سال کہ بھی اس کہ ایک کھی کہ اس کے ایک کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کر ک

الکی نے کہا: اس آز ماکٹ ہے مراداحتان ہے تا کہ مؤشین اس تعدادی سخت کوانٹد تعالیٰ کی طرف مونپ کر استحان میں کا مہاب ہوں اور کفاراس تعداد براعتر اضاب کر کے انجام کا رنا کام ہوں۔

7 ...

فلدووازوتم

ر پیدامتراش که جب کاروں عمی کنوگوافتہ قال نے پیدا یائے 'تا پھرکاؤوں کو سرکو پر مزاکیوں وی جائے گی 17 س کا تاماب کی باروز جا بط ہے کہ کافروں نے اس کنوگوؤوالقار کیا قدارہ بندہ اپنے لیے شمس چوڑ کوافقار کرتا ہے اللہ قال اس معمل چوڑ کیور باروز اپنے ہے۔ سالقہ آئے مالی منظم روز رقر کے کر شکھا رکی اقتصاد کرنے کر مرسر مورود کی کس اعتداد اور اور اور اور اور اور اور

سابقیہ آسانی تمایوں میں دوز خ کے فرشتوں کی تعداد کے ذکر پرسید مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات

ایک حوال بیرے کدووزخ کے فرشتوں کی تعداد ایس ہے اس کو قر آن مجید میں بیان کرنے کی کیا حکیت ہے؟ اس کی مسب قر ک وجوہ اس:

الشرقائ فے فریاً بیا ہم ارائی کا ب فیتن کر کی اور ایمان والوں کا ایمان اور فراہ ہوجائے اور در ادلی کا بہت اللہ کریں۔ (المدرثان ما اللہ کا کہ کے لئے در کے اور ان کے میٹرین کرنے کی ہوئے ہے کہ ان کی آم اللی کا کی میں بھی اور مُدُور سے اور جو بی کال اللہ طبیعہ کی کالے بھی کہ کی گے اور آجہ نے ماہالیا کہ کی کالی میں کہا جا ور اور ان کے آجے نے ووز کے کرفت کی واقع اللہ والی کری جو ان کی آم مائی کالی میں مورک ہو گئے ہے۔ جو کی ملی اللہ علیہ محکم کی خیرت کی تعدد کی کا دور میں کال

سیدایوالاعلی مودودی متونی ۱۳۹۹ه نے اس تغییر پردرج ذیل اعتراض کیا ہے:

سی تیسرہ ادارے در میک دو دوجود سی گئی تیس نے انڈل کے کہ میرود فسار دکی گئی جزئید تک تابیں دیا شن پائی جاتی ہیں ان شم علائی کے دو دورو میں ہے ایٹ کیس کیس کی کر دور نے کے فرختوں کی احدادہ 19 ہے۔ دوسر سرتر آن می جمید شن ہے کر جب ہا جس جمال کا کہ کے بال ان کی مذتبات کا بال میں میں کی جان کا جس کی سے باوجود دو اس کی ہیں تھوجہ کر دیسے ہیں کر (مہمة ) محد (سمل اللہ طبید و کم م) نے ہے انسی ان کا کہاں سے نقل کر تی ہیں۔

( تغییم القرآن ج ۲ ص ۵ ۱۰ ادار و ترجمان القرآن لا جور ۱۳۱۱ه )

اگرمیده مودودی کی بات مان می بات تو تجراس کی از تبدید کی کامشان کی نے دورٹے کی گرفتوں کی تصدایاتی میں انداز ان کرنے کی بیر محست بیان فر افی کد الله کام کام کی بیشن کر کمش اور اندازی او دائری کا در الله تا تا اور درائی تاک کریک در الدر نامی مختر میرودود کی نے افدار دیشتر کے کام اور اندازی کی کار دائد تو تا کی کے اس ارشاد کا لاز کا مجمعت کے سرورز نے کے خود می کی تصداور اندازی تا بی کی کام کی گائی میرون کی اور قرآن انج پر نے ان کے مواتی ان ا مواتی انداز نامی کی انداز کی کرتر ان مجمود کی مصداف کی مصداف کی میشتر کا بست اوران کا اور آن مجمد برایمان اور اندازی کا قرآن مجمود برایمان

ر ہا سید مودود کا کا بیا اعتراض کہ یہوو وضار دل کی جو ختری کتا ٹیس دنیا ش پائی جاتی ہیں اان میں حاش کے باوجود میں بید آیے کئی ٹیس کی کدووز نے کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔

اس کا جزاب ہے کہ میں مودودی کے زمانہ میں جو قرمات اور انگیل کے بطح بھے ان بھی ہے تھی اور بھی ہوگی ہیں ہوگی لیکن اس سے بک الادم] تا ہے کہ کی زمانہ میں گھی اور ان کی کا باوں میں ہے تعداد کھی ہوئی تھی تھی تھی کی رمول انڈسلی انڈسلیہ وسلم کے زمانہ میں گھی ان کی کا باوں میں ہے تعداد کے اور ہوئی تعداد کے باور انسان کی تعداد کے زمانہ کی ہوئی تھی کرنے کہ زمانے تیں اس کی ایک واقع کہ ان کے حالی ہے کہ قوات کے 1912ء کے افریقی تھی ایک آبے۔ اس طریق بھی ہوئی تھی اوراس نے کہا کہ خداوندسینا ہے آیا اور شعیر ہے ان برطلوع ہوا' فاران ہی کے پہاڑ نے وہ جلوہ گر ہوا' دس ہزار قد سیول کے ساتھ آ یا۔ ( کما ب مقدر) تو دات استفاء باب ۲۳۰ آیت: ۲ رانا عبد نامه ۱۹۲۵ مطبوعہ برنش اینڈ فاران بائل سوسا کی اناز کی آنا ہود ۱۹۲۵ء) جب ان لوگوں نے بددیکھا کہ بدآیت نی صلی الله علیه وسلم برمنطبق مورای ہے کیونکد آپ مک میں دس ہزار صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اس آیت کے الفاظ بدل دیے اور بول لکھا اور الکول فدسیول میں سے آیا۔

اب تورات کے موجودہ تنحول میں بیآ یت اس طرح لکھی ہوئی ہے:

اوراس نے کہا: خداویرسینا ہے آیا اور شعیر ہے ان بر آ شکارا ہوا' اور کو و فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں ے آیا۔ (اکتاب مقدی اورات استام باب ۳۳۱ سے: ۲۰۰ ماریانا عبد نامی امامطبوع بائل سوسائن الا دو ۱۹۹۲)

سید مودودی کا حال کس قدر عجیب ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس صرح آیت کو چھوڑ رہے ہیں'' تا کہ اہل کتاب یقین کرلیس اللية 'اور چونكدان كے زماندين جيبي مولي تورات ميں بية يت بين ہے اس ليے اس كي تصريق كررہے ہيں كدتورات ميں بير آیت تیں ہے۔

سید مودودی کا دومرا اعتراض بیر ہے کہ قرآن مجیدیش به کثرت یا تیں ایک ہیں جوامل کتاب کے ہاں ان کی لدہی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہن کتکن اس کے ہاوجودوہ اس کی بیانوجید کرویتے ہیں کہ(سیدنا) محیصلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ یا تمیں ان کی کتابوں ہے فقل کر لی ہیں۔

اگر بالفرض اہل کتاب بیاتو جید پیش کرتے ہیں تو ان کی بیاتو جید قطعاً باطل اور مردود ہے نزول قرآن سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سمی کمتب میں میز ہے کے لیے نہیں گئے تھے اور آ ب نے الل کتاب کی کتابیں نہیں بڑھی تھیں اور شرز ول قرآن سے

يبلية بكا لكف يرف كماته كول شفل تما قرآن مجيد يساس كى شهادت موجود ب وَمَا كُنْتَ تَتُعُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِينِي وَلا تَخْطُهُ اورنزول قرآن سے پہلے آب ندکوئی کتاب بڑھتے تھاور بيمينك إذا للانتاب المبطِلُون (الحبرت:١٨)

نه کمی کتاب کواہے وائیں ہاتھ ہے لکھتے تنے ورنہ ہاطل پرست الوك فك شي يرجات

اینی اگر نرول کماب سے پہلے آپ کا لکھنے برھنے کا شغل موتا تو آپ کی نبوت اور قرآن کے کلام اللی مونے کے منکرین شک میں را جائے اور پر کہتے کہ آپ ہم کو جو تجر سارے ہیں وہ سب آپ نے بچیلی کمایوں سے نقل کر لیا ہے اور جب نزول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کا تعلی تھا ہی ہیں تو کمی کو یہ کہنے کی جرأت بی ندہو کی یہ جرأت صرف سیدمودود کی نے کی ہےاور قرآن مجید کی واضح شہادت کے باوجووالل کتاب کی خودساختہ تو جیہ کی بنیادیراس حقیقت کا اٹکار کر رہے ہیں کہ سابقة آسانی کتابوں میں بھی ریقصرت بھی کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعدادانیں ہے۔

ر مول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں بھي تو رات اور انجيل محرف تھيں اور اہل كتاب ان كتابوں ميں بير يرجيح تھے كمہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد انیس ہے کیکن ان کواس تعداد برحمل احتاد اور اطمینان نہیں تھا کیونکہ ان کومعلوم تھا کہ ان دونوں کتابون میں تحریف ہوتی رہی ہے:

يبودي كلام يس اس كے مقامات سے تحريف كرتے رہتے

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ هُوَاضِعِهِ (الساءه) يُحَرِّفُوْنَ الْكَلْحَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٍ \*

وہ کلام میں اس کے اصل مقامات کو چیوڑ کر اس میں تج بیف

(m. zui)

. كردے بين .. اوران میں ایک فرلق ایبا تھا جو کلام اللہ کوسنتا تھا' بھر عالم

اورعاقل ہونے کے باوجوداس من تحریف کردیتا تھا 0

وَقَدُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْفُوهُ يَسْمَعُونَ كُلُهُ اللهِ تُعَرَّبُ حَرِّفُهُ نَهُ مِنْ مَعْدِهِ مَعْدِهِ مَا عَقَلُو هُو هُو مُ

غرض ميد كما ألى كتاب كا إيلى كتابول مين تحريف كرنا ايك ثابت شده حقيقت تقي جس كا أمين بهي علم اوراعية اف تها'اس لیےان کواس برکال اطبینان نہیں تھا کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد 19 یے لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں لیا تو ان کو بھی اس تعداد بر کھل اعماد ہو گیا 'بیاور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس تعداد کے ذکر کواپنی کتابوں سے نکال دیا تا کہ ان کی کتابوں کی بیآ ہے قر آن مجید کی تصدیق کا ذریعہ شد ان جائے اور سید مودودی نے ان کی تصدیق کر

رسول اللدسلي الله عليه وملم كو كفار قريش كى محكذيب كاعلم تھا اور آب جائے تھے كہ جب آپ دورخ كے فرشتوں كى اس تعداد كا ذكر كري كي تو كفارة ب كا غداق أو الحي بي اورة ب يرضي التي اس كه باوجود جب آب يربية يت نازل بوني تو آپ نے اس کو پڑھ کر سایا اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ ٹیس کی کہ کار کیا گھیں گے اور اس وقت سب نے جان لیا کہ اگر آپ كامتصد دنيا كوطلب كرنا موتا اوردنيا ش انينا تسلط اوراققد ارحاصل كرنا موتا تو آب بحي اس تعداد كاذكر ندكرت جوآب كالماق ا الله الدرآب كي نبوت رطعن كاسب بنا اوراس بر منصف مزاح فنص يروانني موكيا كدآب كامتصد صرف الله كي بينام کو پہنچانا کے خواہ کو فی اس کو مانے یانہ مانے۔

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اورائمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہوجائے۔

مؤمنین کا اس پریقین ہوتا ہے بلکدان کا اس برقوی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو از ل ہے تمام معلومات کاعلم ہے اور اس كاعليج باورمعلومات كےمطابق باوراس كاعلم قديم اورواجب باوراس من تغير اور وال مال باي طرح اس كا كلام بهى صادق ب اور واقع كے مطابق ب اوراس كے كلام ميں كذب عال بوجب الله تعالى نے فرمايا: دوزخ كے عافظ فرشتے انیس میں تو ان کواس خبر پر کوئی تر دونیس ہوا ان کو پہلے بھی اللہ تغالی کے علم اور اس کے کلام کے صدق پر ایمان تھا' اب اس آیت کی تقدر این کرنے سے بیدایمان اور زیادہ ہوگیا اور جب ان کے علم میں بیآیا کہ کفار مکدان تعداد کا اٹکار کررہے ہیں اور نی صلی الله علیه وسلم کا نداق اڑا رہے ہیں تو انہوں نے نی صلی الله علیه وسلم کی مدافعت کی اور اس تعداد مے صدق پر ایے ايمان كومز بدمتحكم كبابه

اگر بیاعتراش کیا جائے کہتمہارے زویک ایمان میں کی اور زیادتی تو نہیں ہوتی تو پھر ایمان والوں کے ایمان کے زیادہ مون كى كيا توجيه وكى؟ اس كاجواب بير ب كم تعار يزديك فنس ايمان عن كى اورزيادتى نبيل موتى ليكن ايمان كال عن زیادتی اور کی ہوتی ہوتی ہواس آیت میں ایمان والوں کے ایمان سے مراد ایمان کائل بے دوسرا جواب یہ ہے کائش ایمان کم اورزیادہ تو نہیں ہوتا کیکن وہ تو کی اور ضعیف ہوتا ہے اور اس آیت سے مرادیہ ہے کہ جب کفار نے اس تعداد کا خمال اڑایا تو ان كال تعداد يرايمان اورقوى موكماك س اعتراض کا جواب کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے اُس کے بعد کفار کا ذکر کرنا تکرارے میں مقبر اُس کا جواب کہ جن کا کہ کہ اس میں کا انسان کی کہ اُس کے ایک کا اُس کے ایک کا اُس کے ایک کا استاد کا ا

جر اس آیت شی فر مایا ہے: اور تاکہ جن لوگوں کے دلول علی بیادی ہے وہ اور کھار کہ گئیں کہ اللہ نے اس مجیب بات کو بیان کر کے کیا ادارہ فرمایا ہے؟

یں رہے ہوں دو ہوئے۔ اس پر پیامتر اس ہونا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں ٹلی بیاری ہے قرآن میٹید کے عرف ٹلی ان لوگوں سے مراہد مافقین ہوتے ہیں ادر بیسور دیس کے ہادر کلہ ٹلی قرمانششن ٹیس جے آگر اس کا بیر جائے کہ اس سے مراد کانار میں آو

ہوئے ہی آباد درست کی جا درمگہ می افز خاتی تک کا اس کا چھانبہ کیا جائے اس سے ادواف تک ایک میں اوراف کا دواف کا اس کے بوسٹن فرکر آر دائے پھر کہ سرارہ کا گئا دی تیں کی سال تصاور ایا اعزاق کو لیا تا ہے۔ اس کا ایک جماعی ہے ہے کہ اس سے مواد کا ان بی تین کی اس تصاور ایا اعزاق کی لدے والے سے بھے بھوئی کا اور لیک ماہد ہے سمال تھا ویرافز اگر کرتے تھے اور بدوافی ہے جس کے ذوال میں بعدائی تھی اور جس کھنی اور حواد کی عام

عاد بدیران بیز بیر مشرن پرت برای بیری مدب پر بین بیری سازم. (تعربی بری برای بیران از قرآن کوانند کا کلام مائے بی بیس تو چرانمبول نے کیوں کہا: اللہ اس اعتراض کا جواب کہ کفار تو قرآن کوانند کا کلام مائے بی بیس تو چرانمبول نے کیوں کہا: اللہ

> نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ این آمید نی فرمایا ہے کا کی دوگوں کے

اں آ ہے۔ ٹی ٹر دیا ہے کہ تاکہ تو ہو گویں کے دول میں بھاری ہے وہ اور کفار کیسی کے اللہ نے اس بجب بات کو بیان کر کے کیا ادارہ ٹر ہائے ہے۔ اس کی بے احر اس بہت ہے کہ بے لاگ قر آن ای بھر کہ اللہ تعانیٰ کا کام بات کی ٹیس نے بھر و کیے کہ سے تھے کہ اللہ

تعالی نے اس کیپ بات سے کیا ارادہ فریا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر پیر آل سائنسٹ کا میڈو دو گا اور آل اس میڈو انڈ تعالیٰ کا کام مائے میڈ اور اگر پیر آل کائن کا بھی آوان کا مطلب بیر قوا کہ آپ کے زویک پیدائشر و دھی کا کام میڈو تعالی نے اس مجیب شال سے کیا ادارہ کر بالم ہے؟

اس موال کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر تم راہوں کی ندمت کیوں فزما تا ہے؟ شیزاس آیے میں فرمایا ہے: ای طرح اللہ جس میں جائے امای پیدا کر دیا ہے

اں پر پیاوتر آئی ہے کہ جب الشرقائی نے خودی کارشگر کا رہائی کو پیدا فریا ہے تو مجران کی خدت کیوں فرمائی ہے اور آخرت شمان کو دورن ٹیم کیوں والے 1800 کے حسب ولی جوبات تیں: (۱) جب الشرقائی نے یا کہتے نازل فرمائی کر دورن کے کا افوار شنے ایس میں تو کچولوگوں نے اپنے احتیار سے اس کی تقد یق کر دی اور کچھ لوگوں نے اپنے افتیار سے اس آیت کی تکھذیب کر دی جن لوگوں نے اس آیت کی اپنے اختیار سے تصدیق کی'ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پیدا کر دیا' اور جن لوگوں نے اپنے اختیار ہے اس آیت کی تکذیب کی آن میں اللہ تعالی نے مم رای پیدا کردی کی ہیں ہوایت اور مم راہی دونوں کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور دنیا میں انسان کی تحسین یا ندمت اور آخرت میں اس کوٹواب یا عذاب اس کے اختیار اور کسب کی وجہ ہے ہوتا ہے۔

(٢) معتر لدنے میں جواب دیا ہے کہ کفار کو تم راہ کرنے کا معنی میرے کہ اللہ تعالی ان پر الطاف اور عزایات نہیں کرتا۔

(٣) معتزلہ نے ایک اور جواب بید دیا ہے کہ کفار کو گم راہ کرنے کامعتیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو جت کے راستد کی ہدایت نہیں دے گا۔

اس شبه كا ازاله كه صرف انيس فرشحة تمام دوز خيول كوكس طرح عذاب يهنجا سكته بين؟ نیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کو کی نہیں جانیا۔

آیت کے اس حصہ میں اس شیر کا ازالہ ہے کہ فقط انحس فرشتے ہے شار کا فر جنات اور کا فر انسانوں کو عذاب وہے کے ليے كيے كافى مول كے؟ اور اس كا ازاله اس طرح بے كه ان انبس ما فطول كے ماتحت كس قدر فرشتة بين أن كى تعداد كوالله تعالى كے سواكوئي نہيں جانتا۔

دومراجواب بدب كدائس كاعدومقرزكرف شرالله تعالى كى كيا حكت باس كوالله تعالى كي واكوني مين جاسا تیسرا جواب میرے کہ کفار اور شرکین کو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کوفرشتوں کی کوئی حاجت میں ہے كيونكر حقيقت ش عذاب دين والا الله تعالى بن ب واى دوزخ ش كفارا ورشركين كيا غرور داورالم كوپيدا فرمائ كاي الله ك ك كشكر كابيان

علامه سيد حمود آلوى حقى متوفى م كالهداس آيت كي تغير من لكيت بين:

بعض احاديث ميس ب كد تشكى كي مخلوقات مسندري مخلوقات كادموال حصدين اوران كالمجموعة فضا في مخلوقات كادموال صمه اوران سب كا مجموعة النان ونياك فرشتول كا دموال حصد اوراس كا مجموعه دومرات النان كے فرشتول كا دموال تصديح الحاطرة ساتوي آسان تك كفرشتول كي تغداد بدادات كالمجموع كرى كفرشتول كي تعداد كادموال حصد ب اور اس کا مجموعہ حاملتین عرش کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اوران سب کا مجموعہ اللہ تعالٰی کی معلومات کے مقابلہ میں بہت ای کلیل ہے اور کو کی تہیں جانا کہ اللہ تعالی نے ان نے ماسوا کتی گلوقات کو پیدا کیا ہے۔

بیرآ یت اوراس کی مثل دیگر آیات اوراحادیث سے یہ بات نگتی ہے کہ اجسام علوبیا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے لشکر ہی اوران کے خاکق اوراحوال کوانشد تعالی کے سوا کوئی نہیں جانبا اورانشدیز وجل کی سلطنت کے دائر ہ کا کام احاط نہیں کرسکتا اور نہ اس كے مركز كى طرف طائر فكركى برواز ترفح مكتى ہے۔ (روح المعانى ٢٦٠٣ من الفكر ١٣١٥ والفكر ١٣١٥) اور بیصرف بشر کے لیے تھیجت ہے " کے مرجع کی تعین

اس آیت کا آخری جملہ ہے: اور بہصرف بشر کے لیے قبیحت ہے 0 اس میں اختلاف ہے کہ میخمیر کس کی طرف لوٹ دہی ہے ابعض مضرین نے کہا: پیستر (ووزخ) کی طرف لوٹ رہی ہے لینی اس سے پہلے دوزخ اوراس کی مفات کا جوؤ کرفر ہایا ہے وہ صرف بشر کے لیے تھیجت ہے تا کہ بشرا یہے کام نہ کرے جو دوزخ میں پڑھانے کاموجب ہول اوربعض مضرین نے کہا میضیران آیات کی طرف راجع ہے جن میں ان متنابہات کا ذکر کیا گیا ہے اور دوزخ کے احوال میں بیتایا گیا ہے کہ اس کے محافظ فرشتوں کی اقعداد ایس ہے اور بیآ یا احتمام جہان والول کے لیے قبیعت میں جس اس سے فائد مورف مؤشین حاصل کرتے ہیں۔

ے شک دور خ ضرور بہت بری چروں سے ایک ب0

ردوازدهم

25

مُستُنفِرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِن قَسْرَ وَ وَ مَلْ يُرِيْكُ كُلُّ اللهِ مِن هَ مَدُ وَ وَ مَلْ يُرِيْكُ كُلُّ الْمَرِيُّ مِنْ مَنْ مَدُ مِن هَ مَن هَ مَن هَ مِن هَ مَن هَ مِن هَ مَن هَ مِن ه

التقوى و اهل المغفر في ﴿ سَقِ عِدَانِ عِدَامَا عِدَامِعَ الدِمِغُورِ فِي ﴿

الشرقعالی كا ارشاد به: برگزیمی ایا ندای عزد این عزد سرحد برای ای ارس کے 0 الشرقعالی كا ارشاد به: برگزیمی ایا نداید که 0 اور دات کا جب ده جانے گے 10 اور شکی کی جب ده روق بو 0 بے شک دوزئر خرور بهت بدی چروں سے ایک ہے 0 (امریژ re\_na)

پڑھے یا (نمانی کی اوجہ سے ) پینچے رہ جائے O بڑھش اپنے عمل کے بدلہ ش گردی ہے O ماسوادا نمیں طرف والوں کے O (الدر: ۲۹،۳۳۰)

لینی دور آن ان بهت بزے مصاب میں سے ایک جیٹری ہے ڈویا یا جاتا ہے۔ المدر ٹریستا کا منتقل ہے کہتم میں سے جو تفق شکل میں آگے بڑھ جا چاہئے اس کے تق میں دور ٹی ڈورانے والی ہے اور جو فنس کہ ان میں جرا بور کر چھے رہا جا ہے اس کو گئی دور ٹی ڈورانے وائی ہے۔

جلدووازوتهم

اما مرازی کا جمریسی کا میدکرنا حجز لدن آن آن چید سے جمریس کے خلاف احتمدال کیا ہے کہ بندہ اپنے افعال پر قادر ہے مجبور ٹیس ہے۔ امام دازی نے اس کا بیر جمار دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس پر دلاک کرتی ہے کہ بندہ کے افعال اور کام حقیق (اس کے جائے کا پر موقوف ش

اور بندره کی هشته الله تعالیٰ کی هشیت بر موقوف نے الله تعالیٰ قرماتا ہے: میں موجود و میر میرود کا معرف المواد در الله الله تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهَا النَّهُ أَنْ وَاللَّهِ اللَّهُ \* (الدحر: ٢٠) تم وال عالم مع والله عالم الله عالم الله عالم الله

(اس آیے کی حقیقت ہم ان شاء اللہ مورہ الدھر ش کریں گے کاامام رازی فرباتے ہیں: اس مورت ش بیر آیت معزلہ کے خلاف عارفی دکیل ہےاورا حجاب نے اس آیت کے دواور جواب مجل دیے تین:

(۱) اس آیت می وهرکانے کے لیے فاطین کی شیت کی طرف نسب کی سے جیبا کداس آیت میں ہے۔ هُنَّن شَاکَةُ کُلِیْغُونَ وَکُنْ شَاکَةُ کُلِیْکُونْ مِنْ الْکَافِیْکُونْ مِنْ الْکَافِرِ الْکِ الْارِ الْور

(۲) اس آیت بشن بغروں کی مشینت الشرقان کی مشیقت می مول ہے ادد ان کا مثلی ہے کہ الفرق الحاق تم سے جس میشن کو (۲) اس آیت بشن با بیٹر الفرق قبال میں میں کا میں ایک اس کے لیے دور رقز وال نے وال ہے۔ (انتریز کر جانز با بیٹر الفرق قبال میں کا میں المیں المی

امام رازی کی جربید کی تایید پرمصنف کا تبحرہ

جس طرح اس آیت کی تغییر ش امام رازی نے جربی کا تابید کی ہے ای طرح قرآن مجید کی اور متعدد آیات میں آمام رازی نے جربہ کی تابید اور تقویت کی ہے کیکن جمہورا تل سنت کے مزد یک قدر اور جبر دونوں نظریات باطل میں معتز له اور قدر ریکانظر بیہ کدانسان اپ افعال کا خود خالق ہے اور جربیکا مؤقف میہ کے رانسان کواپنے افعال پر کوئی افعیار نہیں ہے انسان وبلي جايتا ہے جواللہ تعالی جا ہتا ہے اور انسان وہی فعل کرتا ہے جواس میں اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اور اہل سنت کا عقید و بد ہے کہ انسان کے افعال کوخلق اللہ تعالی کرتا ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ان افعال کا کسب بندہ کرتا ہے اورکسب کا معنیٰ ہے فعل کا اراد و کریا' بنرہ جس قبل کا اراد و کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کرتا ہے اور بنرہ کو جو 7٪ اواور سزاملتی ہے وہ بندے کے کسب اور ارادہ کی بناء پر لمتی ہے اور جربیکا مؤقف اس وجہ سے باطل ہے کداگر انسان کا اینے افعال میں کوئی اختیار اورارادہ نہ ہوتا بھر قیامت جراءاورسرا جنت اور دوزخ سب ہے معنی اورعبث ہوجا کس سے کیونکہ جب بندہ کا کی نفل میں کوئی افتیار ند ہواوروہ نیک کام کرے یا بدکام کرے وہ کام اس کے افتیار اور اراد و کے اینے مخس اللہ تعالیٰ کے اراد و اور اس کے پیدا کرنے سے اس سے صادر مورے مول تو اسے نیک کا مول پر کس وجہ سے بڑاء ملے گی اور کہ سے کا مول پر کس وجہ سے سزا لے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کا نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجنا بھی بے معنیٰ اور عبث ہوگا' کیونکہ جب انسان کوکس کام کے کرنے اور شاکرنے کا افتیار ہی نہیں ہے ' تو بجر نبیول اور رسولوں کا اے نیکی کی تلقین کرنا اور کرائیوں ہے روکنا کس وجہ ہے ہوگا؟ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس فخص کے ہاتھ میں رعشہ ہوائی کے ہاتھ اس کے افتیار اور اس کے ارادہ کے بغیر حرکت كرت ريخ إين اورجوآ وي حي اور تدرست مووه جب جاب اين القول كوتركت ديتا ب اورجب جاب جركت أيس ديتا اوران دونوں کی حرکتوں میں بداہمة فرق ب مراحش کی حرکات اس کے اختیار اور ارادہ کے اپنے صاور ہوتی بین اور تندرست آ دفی کی حرکات اس کے اختیار اور اراد و سے صاور ہوتی ٹین البذاجر ریکا ریکنا کہ انسان جمادات کی طرح ہے اختیار اور مجبور ہے اور

ا مام رازی الے مقلیات کے امام کا جربید کی تامید کرنا تاماری عمل ہے بالاترے ممکن ہے اس کی کوئی جدوجیہ ہو جس تک ہم نہ مجھ تھے جوں۔

الدنهٔ ۲۸\_۲۹ میر المایی تخواب شکل که بدله شرکه یک ۱۵ میرادا کی طرف والان ک وه کون سے آفون بین جو قیا مت کے دن اپنے اعمال کے مؤش گروی ہوں گے اور وہ کون سے آفون بین جوگروی کین مول گے؟

جن این گردی نئین ہوں کے کیونکہ پیافت قائی کے خدا اور اس کے بچے ہوئے بندے ہیں اور ان کو ان کا کسے خرر ٹین رے گا انقام کے کہا ہم خش سے اس کے گل برختار نے کا جا اور ان کا کل بیٹ ہویا یہ ہونا سالاس کے جس کا احتاد اللہ تقائی کے فشل اور اس کی رحمت یہ ہود کہ اپنے اعمال پر اور جس نے افقہ قابل کے فشل پر احتاز کیا اس کا فسل کر ری ٹیس ہوگ (افاراع کا محالات کی رحمت یہ ہود کہ انسان کے انسان کا محالات ان بیٹ اور انسان کی مساور

الله تعالیٰ خالرشاد ہے، وہ بغتول شرایک دومزے نے پچے در بعدل کی کا برس محلق (ور بختوں سے کمیں کے: انجمین کر بہتر نے دورٹی شروائی کیا 90و کیں گئے: تم غاز پڑھے والوں شن سے نہ تھے 10 اور م سمسکوں کھانے کی کھیا تے تھے 10 اور بم لؤکا میں میں مشخول رہے تھے 10 اور تم پوم 21 کی کھڑے کہا تھے تھے 10 رہم نے گئی بڑا آئے گئی رکھارٹے تھے 10 اور بم لؤکا میں میں مشخول رہے تھے 10 اور تم پوم 22 کی کھڑے ہے۔

نے بعض رکھاان کے نفوی قیامت کے دن گروی ہوں گے الکم نے کہا: بیدوہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے

ں کی خفیق کہ کفاراحکام شرعیہ فرعیہ کے مخاطب ہیں یانہیں

ان آن تیزا کا منتخا ہے ہے کہ دا کمی المرف والے ایک دومرے بحریش کے منتقال موال کریں گے اور یہ کمیں گے کہ تخریش کہاں بین ؟ اور حب ان اور کیے لیں گے تھی گے جس کے جمہیں کن چرم نے دوڑ ن نئی واٹل کیا ؟ دو کمیں گے : ہم کراز پر سے والوں میں سے نہ تھے اور ہم مشکن وکھانا تھی کھاتے ہے۔

جدرواز وتهم

الم محد بن عمر دازي شافعي متوني ٢٠١ه اس آيت كي تغيير شي لكيت إن

المام چری تر مراد را برای محمول ۱۹ ما عن این بیرسات ید. پیفرودی کے کہ اس آیت میں نمازے مراوفرش نماز ہواورز کوقت مرادز کوقا واجہ ہو کیچکہ واجب کے ترک پر قل مقداب ہوتا ہے اور انہوں نے کہا: تم افوکا مول عمل مشخول رہتے تھے اس سے مرادے بحم باطن کا موں میں مشخول رہتے تھے

اورانہوں نے کہا: ہم یوم جزامافینی قیامت کے دن کی تحذیب کرتے تھے حتی کہ ہم پر موت آگئے۔ اورانہوں نے کہا: ہم یوم جزامافینی قیامت کے دن کی تحذیب کرتے تھے حتی کہ ہم پر موت آگئی۔

ا مام رازی فرماتے میں: ہارے اصحاب نے اس آیت ہے اس پر استدال کیا ہے کہ کفار کو انتظام شرعیہ پڑ مگل ند کرنے ''انگھا کہ استداد کا محمل عدمہ میں اور انتظام ''نافعہ الرائعہ ''نافعہ کا میں ہے۔''

کی ہو ہے عذاب دیا جائے گا اس کی عمل نجنے ہم نے اپنی کتاب "المحمول اس اصول الفقہ" عمر ان ا ہے-( تقریر کیرج ، اس انداز اس کی عمل نجنے ہم نے اپنی کتاب "المحمول اس انداز انداز انداز انداز کیا ہی وہ نام اللہ

عمی کیتا ہوں کہ مورۃ المدیر آخص وں پارہ کی آخری جارمورڈن ٹی ہے جادر بیمان تک کیائٹے رانام ان لگا تک کا ک وول ہے جیدا کران کے اس قبل کے خاتم ہونا ہے کہ کافار اعظم قرویہ کے مخلف میں اور اس کی اپورٹی تختیل تام نے اپنی تساب رکھ ول شمار کی ہے۔

محصول میں امام رازی کے دلائل امام فر الدین تحدین عمر رازی شافعی حقوق ۲۰۲ ھاتھتے ہیں:

ادارے کا تو انحواب اور اکم معرقہ کا حرفت ہے کہ اعظام خریہ فرصہ میں اللہ تعالیٰ کا امر (تھم) صحولیا ایمان پر موقوق بھن ہے اور امام الاصفیہ کے جمہورا سحاب نے کہا ہے کہ اعلام خریہ فرصہ شما امر (تھم) حصول ایمان پر موقوف ہے اور امار رفتیم اور عمل سے اور مار امراق کا تھی بھی قول ہے اور انتخال کو کول نے کہا ہے کہ کافار اواق (ممنوعات) کے خاطب جس اور امار (اعلام) کے خاطب جس بیں۔

ں سے چھاب ہوں۔ (۱) کافر کے لیے ان عبادات کے دجوب کا سب قائم ہے اور کفر ان عبادات کو کرنے سے مافع فیل ہے البغدا کافر کو ان عبادات کے ترک کرنے پر عذاب ہوگا۔

تم نے جو ایک ایک نفر کے لے ان موادات کو کہ خاک اس بھا کہ کے اس کی دسکی ور آباد کی آیا ہے ہیں: ایک نالیا الفائل المیٹ ان کی الکر جارہ ہوں) روز الموقع کی الکوس جے الدیک میں المواد کے المواد کے دوجہ کے دوجہ اللہ کا تعلق

ر در دور عندی اندانوس جبر ایدیدی می استفار ارتفاقی میکیدگی<sup>نا ط</sup> (آل عران شده) این دونوں آیتون شرع اجب اور می کرنے کا تکم عام اوگول کودیا ہے جس شرع کو من اور کافر دونوں شال میں۔

ان دونوں آنے بین شروع باہت ادری گرنے کا عم حام اوکوں اور باہے جس شرمیو کن ادر کافر دونوں شال ہیں۔ ہم نے جو بدکہا ہے کہ نفر موارت کرنے ہے مائع کین ہے اس کی وجہ سے کہ کافر اس پر قادر ہے کہ دہ میلے ایمان لائے د ا چرنماز پر سے اور اکو قادا کرے جیسا کہ ہم کتے ہیں کہ بے دشوقش کو گئی آماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس پر داجب ہے کہ دو پہلے دشوکرے بھرنماز پڑھے۔

 (۲) دورگن بیش بیش کرآن مجید شاهرت به که کافرون گوفاز نه پر شداورز گذاشدید کی دوب حذاب بوگا ماستگنگی فی شدن مثالی فی تلاقی مین النسیانی در (موسی مجرون سے تین گیا، کامیس کی دور نے دورن کی دورن ک

(المدر : ١٩١٥) من وافل كيا؟ (ووكيس كي: بم نماز يرصد والون يس ينيس

... وَاللَّهُ مُنِيَدًا مَا لَكَا مُعْلَمُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال اورالله تعالیٰ نے ان کے قبل کی تحذیب فیل کی ٹین معلوم ہوا کہ شرکین کے نظاور جو نے قبل کی تحذیب ضروری مجین ا

یک ہوسکتا ہے کہ شرکتین کا ایم کا کا بیم کوفارز میز چند کی اجیہ سے خال ہور ہا ہے ہی جوجوں قول ہو۔ معرض کہتا ہے کہ اور پیس کا وہ کتا ہے کہ کار کوف کار کار کا اس کا میں ایک ہائے مقدا ہے دور ہا ہو قر آن جمیز میں معرض کہتا ہے کہ اور پیس کا وہ کتا ہے کہ کار کوف سے کار بیائی مقدا ہے دور ہا ہو قر آن جمیز میں ہے:

اور اس کا دکیل بید بھی ہے کہ قامت کے دن کی تخذیب کریا 'ووز ٹی دخول کا ستقل سب ہے اور جب دوز ٹی میں دخول کا ستقل سب موجود تھا تو کی اور جب کی شرورت میں تی ہے۔

ر محرق کهتا به الدُّمَ مِن آم ایا که این مان کهر نگی په دو میکا به که نگونگذی می الدُّمُولِیْن که " (الدر ۴۰۰) کامنی او الله نك من العوصیتن " الیخن ایم کوغل اس کے جود با که بریم موسی ندشته او دانسصلین " کامنی موشین سے اس

پردشل مدهد ہے۔ معرب اور پروری الفرص بال کرتے ہیں کہ کا کی الفرط ہو کم کے پاس ایک بھند کو لایا کیا جس نے اپنے اتھیں اور چوہ ان میں بھی ایک الفرط ہو کہ کے ایک الفرط ہو کہ اس کی کیا ہدیت ہی بھا یا کہ بادر الفرائد میں موروں کی مشاہرہ القرار کا سے بھراک ہے کہ محمل کو کہ بدید داری کیا محمل ہے کہ چاہا بارس الفائد آپ اس کو گل کیوں کہیں کرتے 19 کے فرط بائے تھا مصل "افراز پرنے والوں) کو گل کرتے سے کا چاہا جار سان الفرائد ہے جدہ 1000

ائن دورے ہمی گئی' مصل '' سے مراہ بڑنئن ہیں۔ معترش کا جائے ، چاواگر ہم بیگی مائن کمی کدان کٹار کوارڈ دیڑھے کی وجہ سے ہذاب ہو رہا تھا تو سیکن ہیں ہو مکما کہ ان کلائرے مراد دولوگ ہوں چاسلام لانے کے بور مرد ہوگئے تھے ہمی آئیوں نے اپنے زمانہ اسلام ہمی ٹماڑی پڑی جس مگی ان کوس وجہ سے خلب ہورہا تھا کہ دوا تھ وقت تک نمازیوں کے ماتھے شاخ کیمی رہے تھے۔

المام رازی ان تمام اعتراضات کے جائے عمل فریاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے گفار کے اس قبال کو تشاقر بلاغ ہے کہ ان کو فمار ند پڑھنے کی دجہ ہے عداب دیا جار با تھا تھ شروری ہے کہ گفار کا بدیکام مارتی ہو کیونکہ اگر ان کا بدی کام قمالی ان سے کمک مب کو جان امر بادیا در مدان کے اس کام کو تشکل کو ناکہ کا بھی تھی اور دعرش نے جو ریک ہے کہ کاما

جلددوازدهم

قیامت کے دن میر می کہاتھا کہ اللہ کی قتم اجم شرک کرنے والے نہ تھے اور ان کا پیکلام بدابہ جموعت تھا اسکین اللہ تعالی نے اس کاروئیس فربایا اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کار ڈاس کے نہیں فربایا کہ عشل ان کے اس کلام کو باطل سجھنے کے لیے کانی تھی اور ان کے اِس کلام کونقل اس لیے فرمایا تا کہ ونیا اور آخرے میں ان کا عزاد اور ان کی بہٹ دھری واضح ہو جائے اور البدر " ٢٣ ميں ان كے كلام كے كذب و جھنے كے ليے على كافي ميں تھي اس ليے اس كلام كاردند فريانا اس كى دليل ہے كہ كفار كا بہ کلام صاوق ہے ور نداس کے ذکر کی کوئی ضرورت نتھی۔

ر ہامغرض کا بیرکہنا کہ ہوسکتا ہے کدان کوعذاب اس وجہ ہے ہوا ہو کہ وہ قیامت کے دن کا اٹکار کرتے تھے جیسا کہ المدرز ٣٠ مِن عِن المُعْرِفِ بِي عِن اللهِ مَا عَالَاكُ وَنَالُوالُوَيَكُ مِنَ الْمُعْلِيْنَ ۚ وَلَمُ نَكُ نظومُ الْمُسكِنَ ۖ (المدرِّ ٣٣ ٣٣) كا ذكر الله تعالى نے بلاوجه اور بلا فائدہ كيا ہؤاور مقرض نے جوبيكها ہے كہ قيامت كى تكذيب كرنا كفار كو دوزخ میں ڈالنے کا سبب متعقل بے مجر دوسرے اسباب کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب میرے کد کفار کے عذاب میں اضافہ کرنے

کے لیے ان اساب کی بھی ضرورت ہے۔ معرض نے بیکها کہ بوسکا ہے" مصلین" سے مرادموسٹین ہول ہم کتے ہیں کدیہ تاویل اس آیت میں جاری نہیں ہو سكى " وَكُمْ مَاكُ نُطْعِهُ الْمِسْكِينَ في " (الدر عمر) اور بم سكين كولها أثين كلات تي تعيد معرض في جومعارضه كيا ما اس كا جواب بدے کدوہ بھی مجرین میں داخل ہیں۔

(۳) ہمارے مؤقف پرتیسری دلیل میہ ہے: اللہ تعالی ارشاد فرما تا۔

ناس نے تقدیق کی ندنماز برجی ٥ فَلَاصَدُقُ وَلَاصَلَّىٰ ٥ (التأد ١٦٠) اس کے بعد فرمایا:

تے ی موت کے وقت عذاب لائل ہے چر قبر میں عذاب ٱۅ۠ڮڵػڬؙٲۏڮ٥ۨڞؙڟٙٳۏڮڵڬڡؙٲۊ۠ڮ٥*ڰ* لائق ب ٥ پجرحشر من تيرب ليے عذاب لائق سے پجردوزخ مين (القامة:٢٥١)

تير \_ ليعداب لاأل ب0

ائى طرح الله تعالى نے فرمایا ہے: ان شرکین کے لیے عذاب ب ٥جوز کوة ادائیس کرتے۔ وَيُلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٥ الَّذِينَ الْأَيْدُونَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوعَ.

(m) اس مؤقف پر چیتی دلیل ہے کہ کفار نبی کے بالانفاق مخاطب اور مُکلّف ہیں موقف پر چیتی دوہ امر کے بھی بالانفاق مکلف ہول وہ نمی کے اس لیے مکلف ہیں تا کہ اس ترانی ہے احر از حاصل ہو جو امر ممنوع کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ب پس ضروری ہوا کہ وہ امر کے بھی مخاطب اور مكلف ہول تا كہ وہ مصلحت حاصل ہوجو مامور بد برعمل كرنے سے حاصل ہوتی ہے۔(الحصول جاس ٨١٣٨ه، ١٩٨٨ اخراء الكتبةزار مصفقاً كمة كرمة ١٩١٤ه)

غار فروع کے مخاطب ہیں یانہیں؟اس مسلہ میں فقہاءاحناف کا مؤقف اوران کے دلائل امام ابومنصور مجد بن محمر بن محمود ماتريدي سمر قندي متو في ٣٣٣ ه لکيتے ہيں:

قاعدہ یہ ہے کہ جن افعال کے کرنے بھکے جواز کا تعلق مؤمنین کے ساتھ ہے جب ان کی نسبت کفار کی طرف کی جائے تو ے مرادان افعال کا قبول کرنا ہوتا ہے اور جب ان افعال کی نسبت مؤمنوں کی طرف کی جائے تو خوروہ افعال مراد ہوتے

ہیں انتہا اب سال بھی ، دھا کہ کاار اکھاڑ نہ بڑھنے کی دیدے ہا اب کیں دیا جائے گا کا اور انداز پڑھنے کے منطق می م بین کیکھ بھی امان کے نماز قبل ٹیس ، دتی اس کا تھا ہے ہے کہ کا ادار کو بطاب آل کے دیا جائے گا کہ انہیں نے نماز پڑھنے سے محم کو تیل کئیس کما تھا۔

' ان کی تابید آن نے ہوئی ہے کہ گانو گوشا ہے اس وجہ سد دیا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن کی تحفر یہ کرتے متحالار اگر وہ ذائز پڑھتے اور مشکن کو کھانا کھلاتے ' ب بھی ان کو اس گلات ھائدہ ندیجا کم کیشکہ ان کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان فیمل قلہ (جاریات ال المنز کا ہی 150 مؤسسہ الرمانیا ناجر ان فرون کے 2010 م

ماديلات الن استان عن الما الموسسة الرمعة مامرون بيروت ١٠٠١هم) صدر الشريعة الفقيه عبيد الله بن مسعود خفي متوفى ١٥٧٧ ه كلية من

آیا کفارا حکام شرعیہ کے خاطب بیل مائیل مسئلہ ام فخر الاسلام کی کتاب الاصول بی نیس بے لیکن جب کرید مسئلہ مام شمن الائمة کی کتاب الاصول میں مذکور ہے واس کا امام مرحی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور پر کہا ہے:

کنارائیمان کے اور محقربات (حدود) اور محالمات اور عمادات کے آخرے میں موافذ و کے حق میں مخاطب ہیں کیونکہ اللہ تمالی کا ارشاد ہے:

عن فارتاري: مَسْتَكُلُّهُ فِي مُسَوِّدُ الْمُسْتَلِقِينَ فَي مِنْ الْسُلِيقِينَ (رَحْمَنَ الْمُرْسِ كَنَ كَ: الْمِسِينَ مُر وَلَمُو مُنْكُ لِطُورُوا الْمِسْتِكِينِ فَي (المُرْسِينَ) (المُرْسِينَ فَي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ ع

سان کا ایا بن و مسکین کو کا ما ایس کھاتے تھے ○ تے ○اور ہم مسکین کو کھا ما میں کھاتے تھے ○

بگفارایمان محقوبات اور مطاطعات کے قوالاقاتان مکف جی اور دوراہ فقد 5 فرے سے تحق میں وہ موادات کے گئی بالا بقارا مکف بین جیدا مکان آیا ہے سے خاہر سیٹے اور ایس میں اسال کا دارا کا دائیں میں انتقاف سے بندائی مواق کے زور یک ان پر دنیا میں موادات کو ادائی وادیس سے کھو گئی کہ انسان میں مواقعات کے اس میں اساس کو کسر کرنے پر ان بہتر تحق میں موافظہ و مدین اور دوراہ میں مواقع کی سرائی مواقعات کے مواقعات کے تحقیقات کے مواقعات کے تحقیقات کے کیکھ کے کہا کہ افسط کے مواقعات کو افسال اللہ انکا ہے میں کہ شہدات دو گھر اگر دوراہ کی اگر اوراہ کے اس میں معام ان ان کیجر دور انسان کیا ہے گئی کھڑی کی میں اساس میں اور انسان اور اوراہ کی اساس میں اوراہ کر آباد اللہ انسان

ال حديث سے معلوم ہتا ہے کہ ان کی پانی گذاری ال وقت فرق ہواں گی جب ووقو حدی شہادت ادا کروں اور در میں اور اس اور میں اور در میں اور در میں اور اس اور میں اور اس اور میں اور اس اور

نز دیک مخاطب ہے اور بعض متاخرین نے اس مسئلہ ہے استنباط کیا ہے کہ جب ایک شخص نے اوّل وقت میں نماز بڑھی مجرالعیاذ بالله وه مرقد ہوگیا بحروه دوباره اسلام لے آیا اور ابھی وقت باتی تھا تو تعارے نزدیک اس پر لازم ہے کہ اس نماز کوادا کرے اور ا مام ثافعی کے نزدیک لازم نہیں ہے' کیونکہ اس کے مرتد ہونے ہے وہ خطاب معدوم ہو گیا' وہ نماز اس سے خطاب کی بناء رہیجے تحي اور جب خطاب معدوم هو گيا تو وه ادا باطل هو گئي اور جب وه دوباره مسلمان هوا اور وقت با تي تحا تو اس بر وه نماز ابتداءً واجب ہوگئی اور امام شافعی کے نزدیک مرتد بھی حکم شرق کا خاطب ہے گلفذا اس کی ادا باطل نہیں ہوئی اور بیتمام دلائل ضعیف

پہلی دلیل کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ جب کو کی محتص مرتد ہو جائے تو اس پر ہمارے نز دیک ایام رَدّت کی قضاً لازم نہیں اوراس كى وجريب كراللدتعالى فرمايا ب:

آپ کا فرون ہے کہے کہ اگریہ باز آ جا کیں تو ان کے پچھلے قُلْ لِلَّذِينَ كُفُرُوا إِنْ يَلْتَهُوا يُغُفُّرُ لَهُمُ مَاكَدُ سارے گناہ معاف کردیئے حاکمیں گے۔ سَكَفَّ (الانفال:٢٨)

پس مرتد پرایام ردّت کی نمازوں کی قضاء لازم ند ہونے کی بیدوجہ ٹیس ہے کہ کفار ہمارے نزویک احکام شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں بلکداس کی دیدیہ ہے کدان کے زمانہ کفر کے گناہ معاف کیے جانچکے ہیں خواہ وہ احکام شرعیہ کے نخاطب دے ہوں۔ اور دومری دلیل کی دجیضعف بہ ہے کہ جس شخص نے اوّل وقت میں نماز بڑھی مجرم تد ہو گیا اور انھی نماز کا وقت باقی تھا کہ وہ پیرمسلمان ہوگیا تو اس کی اوّل وقت میں روعی ہوئی نماز اس کیے باطل ہوگئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

جس فض نے ایمان لائے کے بعد کفر کیا تو اس کاعمل باطل وَمَنْ يُكُفُّنُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُهُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿

پس اس کی اوّل وقت میں بردھی ہوئی نماز باطل ہوگئی اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوااورائجی اس نماز کا وقت ہے تو اس پر لازم ب كدوه نماز دوباره يرح أوراس كى وجدييس ب كدوه تمار عنزد يك مرتد بوف كو وقت من حم شركا كالخاطب نيس ربا تفا\_ ( توضيح ج اس ٣٩٣\_ • ٣٩ اصح المطالع انور تحر كارخانه تجارت كتب كزاجي • ١٩٠٠ )

علامه عبيدالله كي بيديوري تقرير علامه مزحتي متوفي ١٩٨٣ هه كي اصول السزحي جاص ٩١ ـ٨٨ دارالمعرف بيروت ١٣١٨ ها كا

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تقتاز اني متوني ٩١ ٧٥ " توضيح" كحاشيه مي لكهية بين :

کفار پر دنیا ش عبادت کے واجب ہونے کے متعلق عراق کے مشائخ حذید کا غرب سے کہ کفار پر دنیا ش عبادات کا ادا کرنا واجب ہے اور وہ عبادات کے تھم کے ناطب میں اور یک امام شافعی کا قول ہے اور ماوراء اُنہم کے شہروں کے عام مشارکخ (سمرقند کے فقہاء) کا قول ہے ہے کہ کفار عبادات کے حکم کے مخاطب نیس بین قاضی ابوزیدا مام مزھی 'فخر الاسلام بر دوی اور عام متاخرين كالجعي بهي مختار ب\_\_ ( تلويخ ج اس اله ١٠١١ صح المطالع الراتي ١٠٠٠هـ)

علامة سيد محد إين ابن عابدين شامي خفي متوفي ١٢٥٢ ه ال مسئلة كم متعلق لكهت بين "توضى" من المدرر ٢٣٠ كي حوالے سے لكھا ہے كرية بت اس بردليل ب كدكفار عبادات كے خاطب إلى ادربيامام شافعی اور عراق کے مشارکے حدید کے موافق ہے اور صاحب وضیح الل سمر قدے قبل کو ثابت کرنے کے در بیٹیس ہوتے اور الل سر قدے جو ریکھا ہے کہ اس آیت کی بیتاویل ہے کہ وہ کفار نماز کی فرضت کا اعتقاد کیس رکھتے ان کا بیر جواب مردود ہے کہ بیر

نجازے اور بچاز بخیر دسکل کے خاصی بھی ایونا ادراس سلایھ معتمدہ فی مطاق کو ال کاسے جیسا کہ عاصدائن کچھرئے کہا ہے ک گاور کھ باوات نہ کرنے پر مغذاب ودھ اور مغابر خوص مشائع کو القوائی کا تدبید کرتی ہیں اور ایس کے جاود حضرت معالا کی مدیدے شہل مذکور ترجید ہے کہ پہلے کا اورائیاں اور ووٹ دو ایکم بناؤ کر اس پر بائی کا اس کو ترقی ہی اس سے بدہ اور شکس بھٹا کہ کفار عمارت سے تھم کے کا طب تھیں ہیں البدان کی مجاذب بخیر ایمان کے تیج نہیں ہوگی المام ایع مینید اوران کے اسحاب کی طرف سے اس سکٹری کو کی خوال مقتل کھی ہے تھی کران کی طرف دجروع کیا جائے تھی۔

(تسمات الاسحارشرح المنارص ١٢١٥-١١ أوارة القرآن وأهلوم الإسلامية ١٣٨٨هـ)

علامہ شہاب الدین اجری تاجی تفاقی موٹی 19 دادالیقر دادا کی تجیر میں تکتیح بین التی بین الدین اور کس نے اللہ موٹی اللہ بین الدین اور کس نے اللہ بین 
 قول میں مشائخ عراق اور شافعہ کے قول کی تابید کی طرف اشارہ ہے اور طاہر قر آن بھی ای بر دلالت کرتا ہے کیونکہ قر آن مجید ان شرکین کے لیے ہلاکت ہو ن جوز کو ۃ ادائیں کرتے۔

(أح الجدة: ٤-١)

(عناية القاضي ج اص ا دارالكت العلمية بيروت ١٢١٤ه)

علامه سدمحود آلوي خفي متوفى • ١٢٤ه إلى آيت (الدرثر ٢٣٠ ٣٣٠) كي تفسير بيل لكهتيج بن: اس آیت سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ کفار فرق عبادات کے مکلف میں کیونکہ کفار نے اپنے عذاب کی بدوجہ بیان کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے کے نتا طب نہ ہوتے تو ان کوعذاب نہ دیا جاتا' اوراس استدلال کا پیر جوأب دیا گیا ہے کدان کواس لیے عذاب دیا جائے گا کہ وہ نماز کی فرضیت کا اعتقاد میں رکھتے تھے اور وہ بھی فرضیت نماز کا اعتقاد رکھنے ك عاطب بين يريه وسكما يك " كونك عن المصر المصر الدر ٢٣٠) عمراد "لم نك من المومنين " بوليني ام مؤمنین میں ہے نہ شخے علاوہ ازیں بیاتو کافروں کا کلام ہے ' ہوسکا ہے کہانہوں نے عذاب کی وجہ بیان کرنے میں جبوٹ بولا ہو یاان کوعذاب کی وج بچھے میں غلطی ہوئی ہواوران جوابات کورة کردیا گیاہے کیونکد یہ جوابات ظاہر آر آن کے خلاف بن اور كفارى اس سوال اورجواب معقصووتو مسلمانول كونماز نديز هنئے ئے ڈرانا ہے اوراگر كفار كا جواب جھوٹا ہو يا خطابي تي ہوتو اس کے ذکر کرنے میں کوئی فائدہ فی شین ہے۔ (روح العالی جر ۲۹س ۲۲۸ وارالکریروت ۱۳۱۷ء) زىرېحث مئلەمىن مصنف كامؤقف

مصنف كنزديك قرأن كى بدآيات اورحم السجده ١٦ اين طاهر يرجمول إن اورقر آن مجيد كركى لفظ كوخلاف طاهرير اس وقت محمول کیا جاتا ہے جب وہاں حقیقی معنیٰ کا ارادہ کرنا محال عقلی یا محال عادی ہویا شرعا متعدر ہواور جب ان آبات میں نقیقت کا ارادہ کرنے سے کوئی مانع نیس ہوان آیات کوخلاف کا ہر برمحمول کرنا جائز ٹیس ہے اور اگران آیات سے میڈا بت ہوتا ہے کہ کفاراحکام فرعیہ کے خاطب میں تواس میں کوئی حرج نیس ہے جب کہ مشارع عراق کا بھی بھی مؤقف ہے اور امام محمد نے ہی ای طرف اشارہ کیا ب اور اگر اس مسئلہ میں مشارئ سر قدری خالف ہوتی سے تو ہوتی رہ مشارخ شمرقد کی موافقت ك لي بهر حال طا برقر آن كى مخالف تونيس كرنى جائے جب كه بم مشائخ سر قد كے مقلد بھى نيس بين امام ابوطيف كے مقلد یں اور امام ابوصیفہ سے اس مسئلہ میں کوئی تصریح منقول نہیں ہے۔

المدثر: ۲۵ میں فرمایا: اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ غو کاموں کی وضاحت

لغوکاموں سے مرادا یے کام میں جن کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ وقر آن مجید کی اصطلاح میں لغوکاموں سے مرادا ہے کام ہیں جوشرعا قدموم ہیں اورالیے اقوال اورافعال ہیں جو فی نفسہ باطل ہوں شوہراوراس کی بوی کے درمیان جوخلوت میں باتیں ہوتی ہیں اور جوا مورعمل زوجیت ہے متعلق ہوتے ہیں اس طرح اور بےشری کی باتیں بھی اند باتوں میں داخل ہیں گر آ بن مجید کی تغییر اوراحادیث کی شروح میں فلے کی دوراز کاربحثین کرنا اورقر آن اور حدیث کو بونائی فلے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا بھی ای میں داخل ہیں' صابہ کرام کی خانہ جنگیوں کا طویل طویل ذکر کرنا اور کی ایک فراق کی حمایت اور دوسرے کی غرمت کرنا بھی لغو کاموں میں داخل ہے۔

غباء القآء

يقيني چيز کی وضاحت

ان جمال کا ان وروزین سے جان ہاں۔ ان افغانی کا ارشاد ہے: من شفاہ کے اوال کی شفامت آئیں گونی قائدہ دردے کی 0 پس آئیں کیا ہوا جور وضعت سام اگر آئی کررہ بیٹن 9 کیا دو ہدے ہوئے دخی گلاسے میں 9 جوٹر کے مالگ رہ میں میں گار چاہتا ہے کہ کتاب میں کتا آئی تھنے اس کے آٹھ میں اندریتے جا کی 0 ہرگزئیں ایک پرائی آخرت سے ٹی اور رہی 0 رائی ہ

(المدر (۱۸۰۳) مین کے لیے شفاعت کا ثبوت المدر (۱۸۷ء مارے یخلین نے بیاستدلال کیا ہے کہ مؤسنین فباق کے لیے شفاعت ہوگی اور ان کو فائدہ دے گی

ا مدیر بھا ہے اور سے سی سے استعمال کیا ہے اور میں اس کے بیشا طوعت بدول اور ان اور ان کا کارورے کی کیونکٹر شمر طرح کا کار کو طفاعت ہے قائدہ فیمیں وہ گا آئر مؤسمین فیال کو کی طفاعت سے قائدہ ند ہوتہ کم کا ان کے تصویت سے بیسے کہنی کہ بدیش ہدی ہوگی ہیں شاہدت کرتے والوں کی طفاعت آئیں کوئی قائدہ فیص دے گا اور اس کی تاہید جس میں دیے تھی ہے:

حضرت جابر دخی الله حدیمان کرتے ہیں کر مول الله طبح الله طبط دخم نے فریلا بیزی خفاعت بیری امت کے کیرہ کلافکر نے والول کے لیے اور کیا۔ '' نی ایواد آر آباد ہے جائے ہیں جائے ہیں۔ '' ۱۹۳۳ میدا ورج جاس ۱۹۲۲ ہم کیمن کا کی حکی اللہ علمہ دملم سے بینتیز ہونا اور احراض کرنا

> المدرّ : ۴۹ میں فرمایا: بین آئین کیا ہواجو دہ تصحت ہے اعراض کررہے ہیں O اس تصحت ہے مراد فر آن کر یم ہے یا جی ملی اللہ علیہ دملم کے عام تبلیقی مواعظ ہیں۔

الدرّ:۱۵-۵ ش فرمایا: گویاد و بدکے ہوئے وخی گدھے ہیں 9 جوشرے بھاگ رہے ہیں 0

اں آبہ بھی''حصو مستنفرۃ'' کا الفاق این اعترائات میں اس کی الفاق این انداز بالا ''حصو '' عیرار 'نظی گرھے ہیں اور ''مستنفرۃ'' کا ''کی بدکا' بحر کا اور بھا گیا ہے جنگی کدھے انسانوں سے متوجش اور نمانوں ہوتے ہیں اس کے ان کا دیکر کھاگے ہیں۔

المدرثرات می العسد ودة "كانظ مياس كالطاق تأريز كيا جانا بي" فسور" كاستی تم اور خليب اورخير در ب جنگی جاندول تي تراونظرات مياس كياس كان الدودة "كياجاتا مياضورت مياس اين كان الخبرات خار كيابير بنگی ماهند كرد كور كيابير المياس تا بياس كان كرد بيد مرتبي مياده هم كيان الدهيد و كيام ويراق عاسك بي ب "القسودة " مياندانول كان ميام كرك كية بين جرهارك كيافتي بين جرهارك كيافتر بيالول كافير في ادوان كيفرور في ادوان كورونك كورك كيافتر الادوان كمان عرب كركاك كية بين جرهارك كيافتر بين الادوان كيفرونك

علامہ دخشری نے کہا ہے کہ شرکین کو گدھوں ہے جو تشہید دی اس میں ان کی حماقت برمتنہ فر مایا ہے اور جب کو کی فخص کسی

جلدروازوجم

تبيار القرأر

وغن ہے ڈرکر بھا گنا ہے تو اس کی واضح ترین مثال جنگلی گدھوں کا شیرے ڈرکر بھا گنا ہے۔ المدرّ ۵۲ میں فرمایا: بلکدان میں سے برخف بیر جاہتا ہے کہ تھلے ہوئے آسانی محیفے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں 0 مشر کین نے نبی صلّی اللہ علیہ دسلم ہے یہ کہا تھا کہ ہم میں ہے کوئی محتف آپ براس وقت تک ایمان نہیں لائے گا حتی کہ ہم میں سے برخض کے پاس آسان سے ایک کماب قد اور اس میں بیکھا ہو کہ بدرب العلمين کی جانب سے فلال بن فلال كے نام باوراس ميں يتحرير بوكه بهم جمين مجمع الله عليه وسلم كى اتباع كا تحم دية بين أوراس كى نظير قرآن مجيدكى بد

۫ؽؙؿؙؙۊؙڡۣڹٳڔؙؿؾڮػؾٚؽؙؿڗٟڷٵؽٵڮڴڹٵٞؽؘڠۘۯٷ<sup>ۄ؞</sup> ہم اس وقت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب (غ) امرائل (٩٣) كك كما آب بم يركوني كتاب نازل نذكرين جس كوبم خود يزهيس -

ایک قول میہ ہے کدانہوں نے میرکہا کداگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)صادق ہیں تو انہیں جا ہیے کہ وہ ہم میں سے ہر نفس کوایک صحیفہ لاکر دیں جس میں اس شخص کے نجات یافتہ ہونے کی تصریح ہو۔

ایک قول رہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیٹر بیٹی ہے کہ ٹی اسرائنل میں سے برخض جب مینج کوافھتا تھا تو اس کی پیٹانی پر اس کا گناہ اوراس کا کفارہ 'لکھا ہوا ہوتا تھا'اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتو ہم اس پرایمان لے آ ' تیس گے۔

البدير: ۵۳ ميں فرياہا: ہرگزنييں! بلكه بدلوگ آخرت بے نہيں ڈرتے 0

اس آیت میں ان کوان فرمائش مجزات کے طلب کرنے ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے : بیر آخرت سے نہیں ڈرئے اور الله تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات میںغور ذکر نہیں کرتے اگر کسی مجز و کوطلب کرنے ہے ان کا مقوید یہ ہو کہ ان کو ہدایت حاصل ہوجائے تواس کے لیے ایک بی مجرہ کانی ہے نیہ بار بار فرمائٹی مجرات کیوں طلب کرتے ہیں کیاان کی ہدایت کے لیے قر آ ن مجید کی آیات کانی نمیں میں؟ سیدنا محرصلی الله علیه و تلم کا آی ہونے کے باوجودا پیافتیج و بلین کلام بیش کرنا کانی نمیں ہے جس کی نظيراً ج تك كوئي نبيس لاسكا؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگز نیں اے شک یہ فیعت ہے 0سوجو جاہے اس فیعت کو قبول کرے 0 اور وہ صرف اللہ کے جائے ہے ہی اس نصیحت کو قبول کریں گئے وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے اور معظرت فربانا ای کی شان (or or: 241)0c

مغتز لهاور جبربيهكارة

المدرُّ: ۵۵٪ ۵۴٪ میں کفار کے نصیحت قبول مذکرنے کا ذکر کیا ہے اور قر آن مجید کے متعلق ان کے بے مودہ شیالات کی نفی

فرمائی ہے۔ المدرثر: ۵۲ میں فرمایا: اور وہ صرف اللہ کے جائے ہے ہی اس تصیحت کو قبول کریں گے۔

المام رازی لکھتے ہیں معتر لدنے کہا ہے کہ وہ تصحت کو صرف اس وقت قبول کریں گے جب اللہ تعالی ان کو تصنحت کے قبول کرنے پر مجبود کردے اس کا جواب ہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیجت قبول کرنے کی مطلقاً نفی کی ہے؛ پھر اس حالت کا استثناه فرمایا ہے جب اللہ تعالی بیر چاہے کہ وہ تھیجت کو تبول کریں اور جب کفار نے تھیجت کو تبول نہیں کیا تو ہم کومعلوم ہو گیا کہ الله تعالى في مينيس جابا كدوه نصيحت كوقيول كرير \_ (تفيركيرن وأس ١٥١٨ داراحياء الرائ الدائع في بروت ١٣١٥ هـ)

علامه آلوی حقی متوفی محااه نے لکھا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال الله تعالی کی مشیب پر

تبيان القرآن

موقف بین خوادو معیقت بالذات و بایا نواسط به در در ناسانی بره اس ۱۳۳۰ بدرالگزیرون شداند) اک آیت سے به طابر جمر میل تامید منطوم بودنی بے که آمان و تاکا عام کتاب برادالله تا بادراندان که افعال عمد انسان کا این کوئی اعتبار کتاب بین است که کساس با سه کامل بسید به کمار ماران برنام کرنا بیا بینا به الله تعالی اس شروی

کام پیدا کردیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کی کام کو پیدا کرنا ای کی شیٹ پر موقوف ہے اور اس احتبار سے کہنا ورست ہے کہانسان وہی کام کرتا ہے جس کام کو اللہ جا پتا ہے جس کام کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ جا بتا ہے۔

ام ترتا ہے میں کام اوالقد جا ہتا ہے ہی ہی کام کے پیدا کرئے لوائد تعالی جا بتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وہی اس کا مستقی ہے کہ صرف اس سے ڈراجا کے اور منفرے فرمانا بھی اس کی شان ہے 0

لنتن وقومان کا متناز ہے کہ اس کے بغر عرض ای ہے ڈویٹوا ادا اس کے نفا اب سے فوف کھا کر اس پر ایمان لا کیں ادارائ اطامت ادارائ کی مواد سے کرنی اداروزی اس کا متنی ہے کہا ہے بغد دیں کے گزاندی کو مواف کر دھے جب اس کے بغر سے اس سے اپنے کا بول کی موافی جا ہیں۔

چھڑت آئی بمک ما لک رضی الشعر بیمان کرتے ہیں کہ رسول انفسلی انفرط پر کم نے اس آیا ہے کہ آئیر عمل فر ایا اللہ چاک وقائی الشافر فرانا ہے کہ شرک کا الکی عول کرتھ ہے ڈوا جائے عمر حرفی کی تھے ہے ڈوا اور اس نے بر اکوئی شرکے ہ تھم آور اور آئی س ان کا اللہ موں کہ شدال میں کہ مشترے کردوں۔ (شن تدی آء اللہ بعد سندہ سندہ ان بدیراً اللہ ہے ا

آن ۱۸ عنادی الاولی ۱۳۳۱ که ۱۱ عزان ۱۰۰۰ ندود جسم اید بعد المراز تاریخ سردة الدژ کا اعتبام به گیا ۵۰ جذای موده الدژ کی تشیر خروش می تخدی این طرف می اس کی تیس کلی شرط می تخوان الدگاهی این مجروع آب نے بیان میک به بخوا داست. به ایس کیر محکم طرف اور این می اداره این کریس این این این این این این این اور اساس میستنام این این می اس میستن اس کیری و کلیل فران می اداره دارد این سندان کویش آخری ادعی اور در سده الدین می اور چرب اما نذه کی اور چرب ما ا

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.





## سورة القيامة

## بورت كانام اوروجه تشمييه

اس مورت کا نام اس مورت کی کیلی آیت سے ماحوذ ہے اور وہ یہ ہے۔ مسروری میں میں اور اور میں

لَّا ٱلْحَيْسَ مِي بِيَوْمِ الْقِيلِيدَةِ أَنِّ (القيامة) قامت كيم احدى بهي زياده التربيح كيونك كفار اورشركين قامت كي وقرع كابهت شدت سے الكاركرتے تيميمان

قیامت کے مہادت بہت زیادہ اتام تھے ایونلہ افار اور سریٹن جامت کے دور) کا بہت شدت سے افاد کرنے میں اور لیے اس سرت کا نام القیامۃ رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں قیامت کے دور) پر دلائل قائم کیے گئے میں اور ان کے شہبات کا از الدر لما گیا ہے۔

ار انداده یا ہے۔ اس سورت کی المدرثرے مناسب یہ ہے کہ المدرثر ۴۳۰ میں بیر جایا گیا تھا کہ نماز ند پڑھنے اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے

کی دچہے شرکین کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا ادر مراحة آخرت کا ذکر اس آیت شرک بایا تھا: گلآه دلن کو کیفا گٹرزی اڈلچھری کا گل (الدر: ۵۳) ہرگزشن ایک دو آخرت نے ٹیس ڈرے O

اور قیامت کے بعد آخرت کا وقرع ہودگا اور اس مورت میں مرنے کے بعد دوبارہ المنے کا ذکر کر بایا ہے' اور قیامت کے اوصاف احوال اور احوال کا ذکر فریل بیا بھی قیامت کے مقد بات اور اس سے بچلے چڑتے آنے والے اُمور کا مذکر مؤم بایا ہے کہ انسان کے بدن سے دورت کس کمرت کننے گیا اور انسان کی ابتدا کی گئی تک مطرح کرگئی گئی۔

- اسان کے بدن کے دور کی اشار ہے اس مورت کا نہرات ہے اور زیب مصف کے امتبار ہے اس مورت کا نہر 2 کے۔ مرحمت القدامیة کے مشمولات موررت القدامیة کے مشمولات
- ہ کہ دیگری مورون کی طرح آن سورے ٹل گئی دین اورائیان کے مہادیات بیان کیے گئے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اشتے اور جزا ماور مزا کے معاملات ہم اورانسان کی گئیش کی ابتداء کا ذکر ہے۔
- الله مورد کی ایزارہ قوامت کی حتم تھا کر فر ہائی ہے اور اس کے ساتھ نس اوامد کی حم کھائی ہے تا کدان شرکین کا رو ہو جو حرف کے بعد دوبار و پیدا کے جانے کے تاک میں تھے۔
- ین کا رسیده ۱ سیکت قیامت کی طالعات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب جائد بیٹود ہوجائے گا اور مورج اور جاہد تن کر ویسے جا کی گے دغیرہا۔
- الله الميت المدايل الله تعالى في اثناء وي مين وي كي حفاظت كاذكر قربايا باور مي صلى الله عليه وعلم كوبيدا طبينان ولاياب

تبادك الّذي ٢٩

القيامة 2۵:

r.. :282

کر الشریحات این سائنگیل اور خدا کرده آپ کے دل شن اور دیاٹی شمال وقتی کونفوذ دارد ناید رکھ گا اور اس کے معانی کا بیان فربائے گا کہنا از خوا آپ قرآن نجیریش نازل ہونے والے الفاظ کو بار بارد ہرائے اور یادکرنے کا کوشش دکریں۔

کی گوشش درگریں۔ \* است ۱۳۵۵ میرا نکس آخرت کے مقابلہ میں ونیا کی مجب کی فدصت فر مانی ہے الدر بید تایا ہے کر کیفن انسان میک فطرت میں ا \* من کے چیرے ایمان کے انوار سے مقور رہے ہیں اور تعنق انسان بدفعرت ہیں، جن کے چیرے سیاہ اور موجھاتے

ہوئے ہوئے ہیں۔ \*\* آئے: ۲۰۱۵ میں موت کے دقت انسان کی حالت کو بیان فر بلا ہے اور جب جمم سے رون لگٹن ہے تو اس پر کئی جگی اور کُنی ہوئی ہے۔

نیز آجٹ ۱۳۳۸ میں شور در معاد جسانی پردائل قائم فرمائے میں اور بید بتایا ہے کہ دوسری یار پیدا کرنا کہلی بار پیدا کرنے است نیاد و شکل انوٹین ہے۔

رست التعالق من من من من من من من من من الله من الله تعالى كا لعات ادراس كي العاد ير توكل كرت و و سن اس مورت كار جمد ادراس كي تعمير شروع كرم اون أسب بادالداني استر جمد ادراتشير بين ادروسواب يرقائم دكتا ادر بالل ادر ناصواب سريم يتنب دكفا .

غلام رسول سعید می غفر لهٔ ۹ جهادی الاوتی ۱۳۲۲ه/ ما جون ۲۰۰۵ء موباکن نمبر: ۹ ما ۲۰۱۵م ۱۳۰۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۳۲۱ ۳۲۱



جلدووازدتهم

تمام عذر <del>بیش کرنا ہو</del> (قرآن

اس کی ہڈیوں کوچنے نہیں فرمائیں گے O کیوا بہیں!ہم اس پر قادر میں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑا بنی جگہ ن بہ جاہتا ہے کہ وہ اپنے آ گے بھی پُرے کام کرتا رے 0 (القامہ:۵۔۱)

القياسة بيم فرايا به "الا القسم يوم القيامة "اس بيم مشم إن كاافتاق نب كرا"لا القسم "من" الا "وَارُو بِ يا فى على على الكوش من كا كالريب كريا" "المده بناس بريا الراق، يوما بي كرم آن بيم يم كول الغاواك. اورب من كان ما يعمل كان كاريب بسير كريات بيم التي من بنا إليه بي كان عن بما من كان سياس كوام عن م بسير بالميان بيكوذ وتعد كما إلى كان بالتي المواقع المراج بعلى التأمر ابعظ بيادو قرآن بيماني وبراوارا سلوب عرب به زال بعا

جلددواز دبم

تبناء القرآء

مُلَادُ مَیْنِ کَالْدِیْوْلِوْلِیْ (الناره) آپ کسرب کام ایدالک مؤن کوس و سخته اور شمین کام کے لیے لفظ ''الا ''کو کوکیا جاتا ہے اور اس نیکی کامینی تصورتیں بوتا چیسٹر مایا: ماہ مُنفِق کَالاَ تَحْمُلُونَ (العراف: ۲) ﷺ تجدد کرنے سے کس نے سم کیا۔

ھامندی الارہجی نہ (الارائیہ)) اور تم میں جہ لنظ 'لا'' کا ترکز کیا جاتا ہے تر اس کا فائدہ قسم کا تاکید ہوتی ہے۔ میں ضرفر میں نے افغاز 'لا'' کا تک کے لیے بھی جس کی ترکی کم ملکانگ کا جاس کا خالف چیز کی گئی کے لیے ہے'

ہم مسلم سرع نے باہنے وظالا ''جن کے لیے ہے۔ بی میں چی نام علمان کا ہے اس نامحاف ہے وال سے ہے۔ مل ہے ہے۔ کمور کامر شرکیں نے توان کے دون کی کام موروز کے ہے اس کا افارکاریا تو الشوقائی نے توان بھی ہے اپنے نہیں ہے۔ قیاست واقع نہیں ہوگی ٹیس قیاست میں کہ مرکا ما ہولیٹن قیاست ضرور دائے جو کی اور الشوقائی نے توان سے مون کا تھم اس کے بھائی ہے کہ دوبھر شخص میں ہوگا ہوتا ہم کا کام موان اور موان کے اس مون کا بھر ہوائے گا۔ انقلیم ساتھ جم فرانی آباد دور اس کرنے والے میں کام شمانا ہوں ک

نفس لوَّ المه کے مصداق میں متحد داقوال ملامت کرنے والے نس کی تغییر میں حب ذیل اقوال ہیں:

() حضرت این مهای رشی انشانهمانه فر ملیان قامت که مساور این برش این آب که طامت کرسے گا خوادود یک به باید نیک نفس ایسیح آپ کواس کی طامت کرسے گا که آگر دواورز یادہ نیکیا سرگیاتی آب کویک شدی اورز یادو درجات ملتے اور بدقس ایسیح آپ کواس کیے طامت کرسے گا کہ دو مجین نہ شاہوں نے باز آبادر کیوں نہ تیک کا موں میں شخول مہا؟

بر في سياد يون في المعالم المعا (1) العمل الواحد مراد الفول متعيد بين المعين المواحد والمعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

لوگول نے گنانوں کو کیوں ترکی کیوں کیا اور پرچرگاری کو کیوں انقیارٹیں کیا؟ (۳) نفس ادامہ سے ہم ادفون مثر ایڈ ہیں جوائے آپ کو ہر وقت طامت کرتے رہنچ جیں مواد وہ ذکک کا مول علی معروف جوں معن اجری نے کہا جم موس کو دکھونے کے روہ ہر حال علی فود کو طامت کرتا رہتا ہے اور جالئ کہ سے کا مول عمل

مشغول ہوئیجر تھی اپنے آپ سے راہنی رہتا ہے۔ مشغول ہوئیجر تھی اپنے آپ سے راہنی ہیں جب وہ قیامت کے ہولنا ک اور دہشت ناک احوال دیکھیں گئو وہ اپنے آپ (۴) گئی لواریہ سے مراو پر فضرت افغان ہیں جب وہ قیامت کے ہولنا ک اور دہشت ناک احوال دیکھیں گئو وہ اپنے آپ

ا مس نوامدے مراد بدلطرت نعول میں جب وہ فیامت کے ہوننا ک اور دہشت نا ک احوال دسیس کے وہ اسپتے اپ کو طامت کریں گے کہ دہ کیول کناہوں میں جنا رہے چھے قرآن مجیدش ہے:

آن تَكُوْلَ كُلُكُنْ يَحْدُقُ عَلَىٰ هَا فَوَدُكُ فِي جَدْنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ هَا فَوَدُكُ فِي جَدْنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
(۷) انسان کوافسوس کرنے والانگلیق ما گیا جا آنسان پہلے کا چڑ کوطلب کرتا ہے اور جب وہ چڑا اسے لُن جائز گجروہ اس پر انسوس کرتا ہے اور اس کو طلب کرنے پر اپنیا آپ کو طاحت کرتا ہے کہ میں نے اس چڑ کو کیس طلب کیا تھا مثلاً حُرک کا مریشن حُرک فرق کیسک یا حُرک فرن میں متعلق تا ہے اور جب اس کو کھانے ہے اس کا چید ڈراب وہ جاتا ہے آوا ہے مش کو طاحد میں ساتھ کے کہیں نے کیس بیرچ پر استخوا کی اور جب اس کے ساتھ میال باربار دونا ہے اس کے اس کا اس کا مدام میں ساتھ کہا ہی کا کھڑ والان چاہد میں ہے۔

اِنَّةَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مُلْوَّعًا كَالِوَا مَسَنَّهُ الشَّرُّ بِي اللهِ عَلَيْقًا كَالِيَّا عَلَيْهِ اللهُ اِنَّةِ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مُلْوَعًا كَالْ المارة (١٤١٣) اللهِ كَلُّ مَنْسِدَةً لَنَّهُ وَمُعْرِاعاتًا عِنْ ال

جلدوازوتم

کوئی خیرملتی ہے تو وہ شکر ادائیں کرتا 🔾

قيامت اورنفس لوّامه كي مناسبت

آگر سامتراش کیا بیائے کہ قیامت کے ذکر شداوٹس کواند شدن کیا مناسوسے بجراللہ فدنائی نے ان دونوں لفظوں کو تم بشریق فر بالیا ہے اور دونوں لفظوں کی تم کھائی ہے؟ اس کا جراب یہ ہے کہ قیامت کے احوال بہت خوف ناک اندر بہت درخت ناک ماہنی اروفاق ورفاق کے بھی کہ قانوں اور اسٹری اعلی طاہر جوں کے بعض افغوں کے کیا احوال اور ان پر افغال اندران پر افغال کے کا اعتمار اروفاق ورفاق کو بھی کہ مختل ان اسٹری کے انداز کا مسابق کے اسٹری کے بھی اندران کے افغال اور ان کی اسٹری کہ کہا تا ہے جو بھی منال طرح کشمی اور اس کی احوال قیامت کے اندران میں اور اسٹری کی گھی اور اسٹری کر گئی اور اسٹری کے اندان کا انجاز دوگار اور اسٹری کی اسٹری کا اسٹری اور اسٹری کا دونا کیا ہے۔ اسٹری کا دونا کے انداز کا انسان کی اسٹری کا دونا کی اسٹری کا دونا کی اسٹری کا دونا کی اسٹری کی کا دونا کے اسٹری کا دونا کی اسٹری کی اسٹری کی کا دونا کے اسٹری کا دونا کے اسٹری کا دونا کی اسٹری کا دونا کی اسٹری کا دونا کہ اسٹری کا دونا کہ اسٹری کا دونا کہ دونا کے اسٹری کا دونا کہ 
وَمَا خَلَقْتُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِ ٥ اور ش في جات اور انسانون كومرف ال ليه بيداكيا

(الذاريات ۱۹۰۱) کاردان (الذاريات ۵۱۱) کې که ده بري موادت کړي ۵۰ اياست که دن جب اکثر انسان اپنه ندسه امال کواور پران کودکنتر که ادران کواپنه کيسه امال کم دکماني دري ک آو ده اپنه او پراشون او دامات کري که کرم کوموارت کرنے که ليه پيرا کا کما قاار دیم نے خودوب اور دارائتي کا مول

رافا توفِقَ الأنافَة عَلَى الشغراتِ وَالْوَرُونِي وَ الْهِمَّالِ فَالْمِينَ النَّهِ الْمُؤَافِقَ الْمُنْفِقِي وَمُنْفَاؤَ مُنْفَعِلَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّه الْهِمَّالِي الْمُؤْفِقِينَ النَّهِ الْمُؤْفِقِينَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوِنْسُنَانُ اللّهُ فَا كَانِّوْمَا مِهُوْرُ فِي (الاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوِنْسُنَانُ اللّهُ فَالْوَنْمَا مِهُوْرُ فِي (الاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

خیانت کیا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کی امات بٹن خیانت کرنے کے متابع کا اور عواقب دیکھے گا تو اس اوا کی خیانت پر بہت الموس موکا اور وہ ایستے آپ کو بہت مامت کر سے گا۔

اورائیں بہت آیات ہیں جن شن فور کرنے سے قیامت اور نفس اوامد میں مناسبت کا پتا چاہا ہے۔ نفس وانسان کی تین قسمیں

نفس کی تین تشمیس میں بقس امبارهٔ نفس لوامه اورنفس مطمئة...

لکس امارہ کا بہ ترمیف کے کردہ جمیعت بدنیا ادرائ کے قاضوں کا طرف اُل ہوتا ہے اور لذات اور تجوات نے کے حصول کا حکم دیتا ہے اور فرل کھٹے اور جنس چیز ول کی اطرف کھٹیتا ہے اور پیش اُ طاق نے موسد تم دوراور خیات کا معدن اور شیح ہوتا ہے۔ معرف کس کو اسد وہ ہے جو ول کے فورے دوئل ہوتا اور جب انسان کے فقاعت طاری ہوتی ہے اور دو اپنی جبکت کلمانے کے

نقاضے سے کہ برانی یا گناہ کا ارتفاب کر لیٹا ہے آن اس کا دونش اس کرنا مت کرنا ہے اور اس ہے تفتر ہوتا ہے۔ اور نظس مطمئند دو دے جو دل کے فور سے مکمل مور ہوتا ہے اور وہ قدم مناف سے عاری اور خال ہوتا ہے اور اوسا کیہ محمود سے مصف ہوتا ہے اور اخلاق الہیہ ہے تکلق ہوتا ہے اور اس انسان کی جلے تا کھانے ہے کہ ان مرتبش اکس آئی اور تک

کے خلاف مزاحت نہیں کرتی۔

بعض صوفیاء نے یہ کہا ہے کیفس لوامہ ہی نفس مطمئتہ ہے جونفس امارہ کو ملامت کرتا رہتا ہے اوربعض صوفیاء نے کہا نفس نوامہ کانفس مطمئندے اور درجہ بے کیونکہ نفس مطمئند خود کال ہوتا ہے اورنفس لوامہ ملامت کر کے دوسرے کی سیسل کرتا ہے۔ (الفردات ج على ٥٨٨ بوح المعانى جر ٤٩٥ س١٣٥\_٢٣)

> نفس کی تعریف اوراس کا مصداق امام ابوالقاسم عبدالكريم بن حوازن القشيري التوفي ٣١٥ ه لكهته إين:

لغت میں نفس کا معنیٰ کمی ثق کا وجود ہے اور عرف میں نفس ہے مراد وہ چیز ہے جوانسان کے اوصاف کا معلول ہے اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کیفس سے مراد وہ لطیف چیز ہو جواس جہم میں موجود ہے اور وہی انسان کے اخلاق مذموسہ کا کل ہے جیسا کہ روح ایک اطیف چیز ہے جواس جم میں رکھی گئی ہے اور دبی اخلاق محودہ کا کل ہے اور ان میں ہے جس ایعن کے تاقع ہیں اور ان کامجموع انسان ہے۔

روح اورنش کا صورت میں اجسام لطیفہ ہے ہونا ایسے ہے جیسے ملائکہ اورشیاطین کا لطیف صورت میں ہونا ہے اور جس طرح آ کھ دیکھنے کامل ہے اور کان سننے کا کل ہے اور ناک سو تھنے کامل ہے اور موقعہ (مند) تکھنے کامل ہے اور جو سننے والا ہے اورد کھنے والا ہے اور سو تکھنے والا ہے اور چکھنے والا ہے اس کا مجموع انسان ہے ای طرح اوصاف محمودہ کا کل قلب اور روح ہے اوراوصاف ندموم کا کل نفس ہے اور نفس بھی اس مجموع کا جزے اور قلب بھی اس مجموع کا جزے۔

(الرسالة القشيرية ص ١٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

صوفياءاورعلامه قشيري كي تعريفون مين تطبيق

میں کہتا ہوں کہصوفیا ءاورعلامہ قشیری نے جونٹس کی تعریقیں کی ہیں'ان میں کوئی تخالف اوراضطراب نہیں ہے'علامہ قشیری کے نز دیک فی نفسہایی وضع اور کلیتن کے اعتبار لے نفس صفات فدمومہ کا کل ہے اور صوفیاء ای کونٹس امارہ کہتے ہیں 'لیکن بعض نیک مسلمان نفس کے جبلی تقاضوں اور اس کے احکام کومسر دکر کے اس کومیٹل کر لیتے ہیں اور جب ان کانفس انہیں بڑے کاموں پر اکسا تا ہے تو وہ اس کو ملامت اور سرزش کرتے ہیں اور اس کو وہ نفس لوامہ کہتے ہیں اور بعض نفوی قد سید قلب کے نور ہے کمل منور ہوجاتے ہیں' وہ ندموم صفات ہے بالکل عاری اور خالی ہوتے ہیں' وہ اوصاف محمودہ سے متصف اورا خلاقی الہید ے تخلق ہوتے ہیں اور وہ پُرے کاموں پرخیس اُ کساتے اور نہ نیک کاموں کے خلاف مزاحت کرتے ہیں اور وہ انبیاء علیم السلام اوراولياء كاللين كرفتوس موت جين اللهم اوز قنا شيئا من فيوضاتهم.

القیامہ ۳۰ میں فرمایا: کیا انسان بیرگمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیوں کوچھ فیس فرما کیں گے؟O کیوں فیس اہم اس پر

ضرورقادرين إلابية القَّامه ٢٠١٠ كي قسمون كاجواب

اس سے پہلے القیامہ: ۱- ایس جن قسموں کا ذکر فرمایا ہے ان قسموں کے جواب میں مفسرین کا اختلاف ہے جمہور مغسرین نے کہا: اس کا جواب مدہے کہتم کوضرور مرنے کے بعد الحایا جائے گا اور یہ جواب محدوف ہے اُس پر قریند القیامہ ۳۰۳ ہے جن ٹیں قرمایا ہے: کیاانسان پیگان کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیوں کوجی نہیں قرما کیں گے O کیوں نہیں! ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑا پی جگد پردوست کرویں 0 جس بھری نے کہا اس کے جواب پرولیل القیام اسے بعثی کیون میں!

ہم اس پر قادر ہیں۔ القیامہ:۳ کا شان نزول

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا شیہاوراس کا جواب

کنار جورنے کے بعد دوبارہ زور کہ جائے گا افارکرتے بھائس کی دور بھی کہاں کو بیشہ پرتا تھا کہ جب انسان کی جہال کی بعد آن بھی کہ اور کے بغدا تھ جون اور بھی جائے ہوئی کہ بھر ان اور بھی جون کہ بھی کہ بھر ان اور بھی جون کہ بھی کہ بھ

نیز اس آیے گاتیران طرح کے کہ المان کا انگیوں کے پورول کود باور بنا نے پر کی قادرتیں ہوں گے جب کہ ہم ال کو کھٹا بار بنا بچنے این اور دور کی بار بنا نے کہا یار بنانے نے نے دو آسمان ہے اور انگیوں کی فریوں کا ذرقر بارکس پر حیری کی حب ہم انسان کے شم کی ان چھوٹی فریوں کو دوبار منظ نے چھار میں آنہ بھی فریوں کے بنانے پر سطر کی اور فی قادر

> القیامه: ۵ شرفر مایا: بکدانسان بید پایتا ہے کدو دایئے آئے بھی کی ندے کام کرتا رہ O تو به نشر کرنا اور روز و قیامت کی تکلڈیٹ کرنا اس آئے ہے کا نشیر عمل دوقول ہیں:

(۱) گنزه دهش مستقل شاه کارند سکام کواریه اورد که علامول که انگر ک بذکرے معید بن بیویر کیتے بیل کدوه گھی استساس کے ساتھ گاہ کرتا رہے اور اور کہ کومؤ کرتا رہے اور بہ کاتا رہے کہ شامختریب آویہ کولوں کا تخی کہ وہ بُرے کامول اور گنامول علی شخول بوادوای مال علی اس کوموے آجائے۔

جلددوازدتم

(r) "ليف حير احامه "كامنى" بن اس كوا گرج أمود جي آئے إلى "نتي آخرت مثل ال كانك مخد ب كرتا ديباور مر نے کے بعد دوراد انھنے اور آخرت من حمل و كاب و كاب اور قواب اور خداب كوا تكذيب كرتا در پ ال پر دسل به ب كد القيامة به من فريايا: دوموال كرتا بيت كوتات كا واق كر بوگ استى اس كرآئے جو قيامت كا واق آنے والا ہے اس كى كانگر ب كرتا رہے اور كويا و فق آت كوچلاتے ہوئے كہتا ہے: دون كريا تے تاگا؟

قرآن مجيد ميں ہے

کافر کیتے ہیں: آیا سے کا دعدہ ک پردا ہوگا؟ اگر آم ہے ہوڈ (چاؤی) آپ کیے: اس کا مگر قوالشہ فڑن کو سیٹس قو جمیس وائٹ طور پرمغزاب سے ڈرائے والا ہوں کی مجرب میڈ کساس وحدہ کو قریب تر پائس گساس وقت ان کا فروں کے چیرے سیاہ ہوسا کمی گے اور ان اس کہا جائے گا: بکی وہ چیز ہے جس کوتم طلب کرتے وَيَقُولُونَ كَمَنَّى هُذَا الْوَعْدَانِ تَكْتُمُ طِيرِوَيْنَ كُلُّ اِرَحْمَاالُولُمُوعِنَهِ اللَّهِ ۗ وَالِمَّا الْمَاتَوَانِيُّوَ الْمَاتِّ فَيْكُونَ مَا وَوَلَكُمْ اللَّهِ الْمَنْفَرِيُّ وَالْمَالِينِيِّ الْمَنْفِقِيلِ هُذَا اللَّذِينَ كُنْمُ بِيْهِ قَلْ عُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ فَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْهِ كُنْمُ بِيْهِ قَلْ عُونِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي

تقدر

القیامہ:۹۔ یمٹین فریایا: پنس جب نظر چکاچیزیم ہو جائے گی 0 اور چائد بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چائد تکی کردیے نئیں گے 0 کس کے 20

قیامت کی تین علامتیں اوران پراعتر اضات کے جوابات

ان آ چین مٹس انشد تھائی نے قیارے کی تمین طائش قرگر فریل میں 'ٹیل علامت پیے کہ دجب کئل چیکے گل اور بہت تیز روش کور کھننے سے او کیچنے والے کی انظر تجرو ہوجائے گل اوران کو کچھ کھڑ کئیں آئے تھ جیسا کہ بہت روشنی پڑنے سے ایسا عموا ہو اسلام

اس شما شعر میں کا اختاف ہے کہ النسان والی حالت کا کب سامناہ دگا ایک قرل ہے کہ موت کے وقت دومراقول ہے ہے کہ جب انسان کو دوبارہ زخدہ کیا جائے گا تو دوز ش کو دکھ کر اس کی انظر چاتی تھر ہوائے گی اور جنہوں نے یہا ہے کر بے کیفیت موت کی وقت ہوگی انہوں نے کہا: جب قیامت سے تقریف قیامت کا انکار کرتے تو سے کہا کہ قیامت کہ ہوگی؟ ایک الجماعیت والی کم صدیق اس کی موت کے تعدید قوطاب کے فرختوں کو دکھ کراس کی انگر ٹجرہ ہوائے گیا اور اس کے

شکوک زائل ہو جائیں گے اور اس کو قیامت پریفین آ جائے گا۔

د ومرکن عاص ہے ہے کہ چا نہ ہاؤرہ وہا ہے گائی اس کو گئی نگ جائے گا اس چاہدی سے نے اطراق کی کیا ہے کہ چاند کو اس وقت میں لگائے ہے جہ چا ادار مورون کے درویان زشن مل کا وجائی ہے اور جس مورون اور وہا تھا کا ہو ان کے اس وقت آنہ جانے ہیں انکی ہوگی اس کا جائے ہے جہ انتقالی نے مردا داروں کے اعظام میں انتخابی کا داروں اس کا کا پارٹنگ کہاں افقائی اس کا انجا پارٹنگ ہے کہاں کہ کا بران اس کا بھارت کے اعظام سے کا اس کا بھارت وہا ہو کہ جائے کا دیا ان

تبيار القرأر

مرد کے باقیر حضرت کی کا بیدا کر دوبالدم دادہ قامت دول کے باقیر حضرت ایم کو پیدا کردیا آئی طرح آئی نے جاندادر سورخ کے دومیان زمین کے مال ہوئے کو چاہ سے کئی کا میب بنایا ہے لیس قرب آیا مت شما اللہ تعالی براہ داست ذمین کے مالک ووٹے کے باقر کیکا در کے ادارائ کے باقد کردیے گا

تیمری علامت شن فر بلا سورج اور جائد تع کردیے جا کمی گئاں پر برافتر اس بوتا ہے کہ اللہ تعالٰ نے فر بایا ہے: گذاانشگسٹی بیکٹینی فرقاً آن قائد لیک الفکتر

جب مورن چاند کوئی بکر سکا قود دو فول من کل کوئی ایس کے ان کیا تجداب ہے کہ بیان دون کی بات ہے جب قیامت کے دقری سے بیلو وہ معمول کا کرون کرنے وہیں کے گئی جب قیامت آئے گیا تھے سامانظا ہو دہم برتام ہوجائے گا دوم اجماب ہے کہ مورن اور جائے کے تخل جہ نے کا محق ہے کہ دودون سے فور بعد نے شرق مج دو بالے کی گ

د دمرا جواب ہے کہ مورین الد جائد کے بچی ہوئے کا تکی ہے کہ دو دونوں نے نور ہوئے میں بچی ہو جا میں گے۔ القیامہ: \* المیں فیرایا: اس زمان المبال کے گئا: آج تو آراد کیا گھا کہاں ہے؟ 0 کسینی جو السان قیامت کے وقع کیا مبحر ہے؛ جب وہ قیامت کے ہوناک اور دوشت ناک احوال دکھیے گا تو وہ گھر اکر

یو شق گا: آن فرارک بگرگیال بے ''0 اللہ تعالی خاارشاد ہے: برگزشی ااس دن کئی چاہ دیدول 10 ان ان آپ کے دب کی طرف ای شمیر نے کی بگر ہورگی اس دن انسان کو اس کے تمام النظر اور چکھیے کا مول کی فرور کا جائے گی 6 بکد انسان کو فودا ہے اور باسیرت ہوگی 6 فواووا تمام غذر بیش کرنا ہو 10 (انتہار عدالہ)

الله تعالی کے سواکوئی پناہ کی حکہ ندیموگی القیامہ:۱۱ ٹیں اس جھڑک کرمنع فرمایا ہے کہ وہ اللہ

القیامة ناش آس سے جموک کر منتح فریا ہے کہ ذواللہ سے فراد کی بنگہ ڈوجوٹسے اور اس آبے کا منتی ہے : اس دن کوئی پیز اللہ کے خواب مسیحین بچاستیک کی 'وزد'' کا منتی سے زور کے والا پیا ٹرایا بنا کی بیگہ القیامة : الا میل کیا باس دن آ ہے کہ رب کی طرف ہی تھی ہے کی بیگی ہوئی کی

العقيات السائل ملية ال الزواج المستحد 1 كما أيت مكن المصنعق " كالقلط منية استحرارات بنائية السائل كالمتخل مني بنخيرية الهن وإنهم الأمي توجه وركز كركسي اور 1 بر الإمانية بدرانات محمالات الرئيسة المستحدة المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد

کے پاس اُمٹا اُن میں بنا سکو گئا جیسا کہ ان آیات میں فرمایا ہے: اِراق بالی مم تیاف الرشیفی فر (امتن ۸۸) ہے۔ ہے تک آپ کے رب کی افر ف ای اور نے کی مگر ہے 0

وَلَكِي اللّهِ النّهِولِينَ (الورهم) اورالله بي كَل طرف تُعرب فَي كُلُّه اللّهِ النّهِ النّهِ اللّهِ اللّهِ ال الكّر اللّه النّهِ اللّهِ ا

ان آیات کا مشخل میرے کہ جہارا ٹھیکا ناتہ ارے رب بق کے پائی ہے خوادد و جت ہویا دوڑ یہ و کیجی تہارا ٹھیکا ناللہ بھائد کی مشیت کی طرف مفوض ہے وہ جس کو چاہے گاہیے وہدہ کے مطابق بالسیخ قتل ہے جت میں وائل کررے گااور جس

کوچاہے گا اپنی وٹید کے مطابق یا اپنے عدل نے دوزن ٹھی دائل کر دے گا۔ القیامہ: ''اس فر کما!: اس دن انسان کواس کے تمام اگلے اور چکھے کاموں کی تجروری جائے گی O

بندول کوان کے اعمال کی تجرو بیٹا میٹنی انسان کوس کے ان کامول کی تجروی جائے گی جوس نے کیجے بیں اور ان کاموں کی تجروی جائے گی جوس نے

جلدروازربم

تبيار القرآر

تھی کیا جڑکام اس نے فور کے مثل جو مدات دیے اود کام شماکان نے اپنے مرنے کے بعد کرنے کا حجم ویا کسال کے مال سے اخاصد قد رے دیا جائے ایس نے جو کیسکام ایجاد کے بشن پراس کسرنے کے بعد طل ہوتا دیا گیاس نے جو کہ کے کام ایجاد کے بشن پراس کسرنے کے بعد طل ہوتا رہا مجاہد نے کہا: اس سے مواداس کے پیلے مگل میں اور آخری مگل جن اس آجہ کی نظریر آیا ہے جائیں:

ت ناس ميريات بن يُنْيَّهُ الْإِمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْدَمُوهُ \* الشَّلْ الأَوْلِينَ \* الشَّلِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ ال (الجوالة \* الشَّلِيّة المُركِمُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الدِرَّمُ اللَّهِ اللَّ

انسان کو جو اس کے اعلیال کی فجروی جائے گیا تو زیادہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جنب اس پر اس کا حاسب جنّی کیا جائے گیا پیران کے دقت اس کو اس کے اعمال کی فجروی جائے گیا حسب ذیل احادیث بشن مجی اس کا خجرت ہے: آیا مٹ کے دن بندہ کے تیک اعمال ملنے کے متحقق احادیث

مشرت الإبريمة وشق الشرعة بيان كرت بين كررسول الفسطى الفرطية كم في فرياة بيؤس كا موت كي بعدة تيك اعل أكر كراس كوسطة بين أن من سه وهلم به جمل كاس نظيم وكي الدرس كي المشاهد كي اودوه فيك الولاد مه جم كو الس نيز كركما يا دوقر آن الديمة كالموسطة بين كما كاس في والديمة بين كم كاس في منطق الماسلة المساهدة المساهدة كي في يجد كم بينا والديمة من كواسط نها والكي يا السامة في الديمة كاس المراحة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة بين المراحة المساهدة ا

ھنرے اس موسی انٹر ہونے میان کرنے ہیں کہ مربول انتہا تھا انتھابے ہی سائر ایک انسان کیا۔ انتقال النے ہیں من کا اج بیرے کی مورے بورس کی قبر میں کی جاری رہتے ہیں گئی نے کھی انکر جانم کی نظیم دیکا اِس نے کوئی خمر جان کا میا اس ف کوئی کوئی اور کا خیر کی وردے انکا کا بیاس کے کوئی مجمد بنائی بالیں نے قرآئی جیدے کے نفونکا کی کو دارہ بنائیا اس نے رکٹ کا اور کا بڑوری کا جان کے جو نے کے بعد اس کے لیے استفاد کرئی ہے۔

در المدارات الن دولون حد بينمان شدوس كے بعدال الكي المال كيا المدارات الكي المدارات كي الم مدارات كي وقت الن المال المدارات كي الميرات الكي المدارات الم

حضرت ایو ہریرہ دشق اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: جب انسان کر جاتا ہے تو تمن عامل کے مواان کے اعلان منتظم موجاتے ہیں( دوشمن اعمال یہ ہیں:) صدفة عوار یہ وقتلم جس نے فع حاصل کیا جائے یا تیک ادلاد جوان کے دوماکر ہے

ر ہوری کا سے ہا ہوا ہے۔ ( کچھ کم آج المدے ۱۳۱۳ کس ایون داور آج الدے ۱۳۸۰ میں انداز کا دار ایون میں انداز کا در حضر ہے تر پر میں عبد اللہ توق اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دنول اللہ طبی اندائی ہے۔ کیسکر راجہ کرانکا اس کر آج نکی کا بھی اور لے کا ادراس کے اور والوک اس کئی چھ کر نے گئا ان کی تجرب کا کئی اور لے اوران بعد والوں کے آجر وقواب میں کوئی کی ٹیل ہوگی اور حس نے اسلام عمل کوئی ٹرا طریقہ نکالا اس پر اپنی ٹرائی کا گناہ ہوگا اور بعد کے لوگوں کی برائیوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان بعد والوں کے گناہوں سے کوئی گئی ہیں ہوگی۔

. و مجلسلم أنه الماريخ المدين عاد المن ما أن أنه المديث ٢٥٥٣ من قدى في الديث ٢٧٤٥ منداور ٢٣٥٥ (٢٥٥) القدم ٢١١ أيل في الماريخ المدارات كوتواست او رئيس ت ووكي O

القیامہ:۱۳ میں فرمایا: ہلدانسان کوخوداپ او پر بھیرت ہو کا 0 انسان کی اپنے او پر بھیرت کے دو محمل

س سے بھی ہو سیار سے میں قریل قدائل دونا انسان کوارس کے تام انتظام ہوں کی تجروی جانے گیا ادراس آ ہے۔ میں کمیا ترقی کر سے فریلا بند کا اس کمیر مردت تکس بھر کی کمروکی ادراس کو تجربے اسراس کی وجہ بیسے کم اس کا مسلم کر رہادہ کا کردوفرون اضال کا تاکیل ہے۔

الله تعالى فر فرمايا ب: اس كوفودائي او پر بصيرت موكم اس كودومل بين:

(1) انسان ابنی بدارت عقل سے جاتا ہوگا کر انشر تعالی کی اطاعت ادر اس کی مرادت کرنے ہے اس کا قرب عاصل ہوتا ہے۔ ادرای کی مصافرت ہے اس بھٹا جا اس کا طرف کا اطاق سے ادرائ کی اعرادت نے دور کرتے ہوں اور دیا کی اندینت ادرائ کی لاقوق میں مصفول رکتے جوان ادرائ تی ایش مصیب ادار تھا ہوت ہے جواد دوائی جرب زبانی سے کما کا اور کا حرب کے ادرائ کو بائی ادر بائل کر کئی جان کرنا درجائی دوائی تھی سے جاتا ہے کہ دوائس کی کیا ہے اور بائل کیا ہے؟ ای لیے کہ ڈیل کے کہ آنسان کو فارد اپنے اور جائے ہوئی۔

ائل لیے فرمایا ہے انداسان توجود اپنے اور پھیرت ہوئی۔ (۲) حضرت ابن عباس رضی الشاخیمائسعیدین جیراورمقاتل نے کہا کہ انسان کے اعتدا وخوداس کے کاموں پر گواہی ویں گئے قرآن دی ملم ب

رُ اللهِ يَوْمُولَنَّهُ اللهِ الله يما كَالْوُ اللهُ اللهِ ا

جس دن ان کی زیا تھی ادر ان کے باتھ پاڑی ان کے اندال کا گفائل دیں گے۔ آئٹ تم ان کے سوٹسوں پرجمر لگانا ہی گے ادران کے اتھے تم ہے تی کر کی گے ادران کے بیمان کا موں کی گوائل دیں گے جو دوکر کے تھے۔

ۗ ٱڵؽٷٚۛڡۯۼٛٷۼؖٷٵٛ؞ؙٛٷۜٳۿۣؠۿٷڰؙڲٚؠٛؽۜٵۜڲۑۮۣۿۉ ؿۺ۠ۿٲٲۯؙۼۘڵؙڰؙؠؙۣڝٵڰٲڟٳڲڛؙٷ۞(ڵڹ؞٢٥)

حتی کہ جب وہ دو فرخ کے پائ آ جا کیں گے تو ان کے کان اور ان کی آ تکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کا موں کی گوائی ویں ہے 0

حَتِّى إِذَا مَا جَآ ءُوْهَا شَهِدَا عَلَيْمُ سُمُّهُمُ وَٱنْصَارُهُمُو وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوْ أَيْصُلُونَ (مُهِرِينَ

ابا واحدی نے کہا ہے کہ بیآ یا سے کفار مجمول ہیں کیونکہ وواج اٹھائی کا انگار کریں گے آو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مجر لگا دے گا مجران کے اعتمامان کے کامول کی گوائی دی ہے۔ القیامہ: 10 شمر فریل: خواد دو اپنے تمام عذر فیش کرنا ہو 0

"معدانیو ""معدادی " کی تخل نے اس آیرے گا تنگی ہے کداشان پرچھ کرانے کا مول کا طور دیش کرے گا اور ایک مدافعت شی دلاگر والے گا اور برکش طریقہ ہے بحث کرے گا گئی اس ہے اس کو کی قائم ڈیکس ہوگا کیونکہ اس کے اعضا خود ' اس کے ظاف گوائق دیں گے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ( قر آن کو یاد کرنے کے لیے ) گلت ہے اپنی زبان کوتر کت نددیں 0 بے شک اس کو ( آپ کے سینہ ٹیں) جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے 0 سوجب ہم اس کو پڑھ چکیس تو آپ اس پڑھے ہوئے گی اتباع كري ٥ پحراس كامعتى بيان كرنا تهارے دمدے ٥ (القيام ١٩١١)

دوران دحی قرآن مجید کویاد کرنے کے لیے مجلت سے قرآن مجید کو دہرانے کی ممانعت

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم برقر آن جمید کی کوئی آیت نازل ہوتی توآب جلدی جلدی اپنی زبان کوترکت دیے آپ حضرت جریل علیدالسلام کے ساتھ اس آیت کود برائے رہے تھے آپ کا ارادہ بدونا تھا کہ آب اس آیت کوحظ کرلیں تب اللہ تعالی نے بدآیت نازل فرمائی: آب (قرآن کو یاد کرنے کے لیے) ا پی زبان کوترکت نددی 0 آ باسید موثول کوترکت دیتے سے سفیان نے اسید موثول کوترکت دے کردکھایا امام ابولسلی ار ندی نے کہا بیعدیث حسن سی ہے۔

معیدین جبرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن مجید کی تنزیل ے بہت مشقت اٹھاتے تھے اور اپنے ہوٹول کو ترکت دیتے تھے مصرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: ہیں اپنے ہوٹول کو اس طرح حرکت دینا ہوں جس طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت دیتے تھے معید بن جبیر نے کہا: میں اپنے ہونٹوں کواس طرح ترکت دینا ہوں جس طرح حضرت این عماس دخی اللہ عنہا ترکت دیتے تھے بچرانہوں نے اپنے ہونٹوں کوترکت دے کر وكها ألى - (صحح الخارى قم الديث عام المع مسلم قم الديث ١٣٦٨ منذ الحيدي قم الديث عاد من ترزي قم الديث ١٣٢٩ مح اين حبان رقم الحديث:٣٩ منداحدج الر٣٣٠)

القيامة عام فرمايات شك ال كو (آب كي ميند ش) جمع كرنا اورآب كواس كاير هانا ماري ومب ٥ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سينه مين قرآن مجيد كومحفوظ كرنا الله سجاند كے ذمه ب

حفرت این عباس نے فرمایا بیخی مارے ذمدے کہ ہم اس قرآن کوآب کے بیددیش جمع کریں ہیں جب ہم قرآن کی کوئی آیت نازل کریں تو آپ فورے میں مجربید مارے ذمہ بے کہ ہم اس قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھوا کمی اس کے بعد جب معزت جريل آتے تو آب مرجحا كر پير جات عجرجب وه عطم جاتے تو آب قرآن مجيد كى ان آجول كواس طرح یڑھ کنتے تھے جیسا کہاللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا۔

صحح الفاري وقم الديث: ٣٩٢٩ صحيم مسلم وقم الحديث: ٣٤٨ سنون ترخذي وقم الحديث: ٣٣٣٩

مفرین نے اس آیت کی تغیر ٹی بیکہاہے کہ یکی ہوسکتاہے کہ حضرت جریل دوبارہ آپ کے باس آسیں اور آپ کے سامنے دوبارہ ان آیات کو پڑھیں اور آ ب بن کران کود ہرا کیں جی کر آ ب کووہ آیات حفظ ہو جا کیں۔

ر بھی ہوسکتا ہے کماس سے مرادیدہو کما ہے مصلی اللہ علی وسلم اہم یہ آیات آپ سے اس طرح پڑھوا کیں گے کہ آپ ان کونیں بھولیں گئے جیسا کہاللہ تعالیٰ نے فریلا ہے: سَنُقِينُكَ فَلَاتُنْلَى ﴿ (الأَلْ: ٢)

ہم عقریب آپ کو پڑھا ئیں گے موآپ نہیں بھولیں ہے 0 (تغيير كييرة ١٩٠٨ ما ١٨ ما وادا حياء التراث العربي وت ١٣١٥ هـ)

میں کہا ہوں کدامام رازی نے اس آیت کی جو کھی تغیر ذکر کی ہےوہ می نیس ہاس آیت کی وی تغیر سمج ہے جوہم نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے محتج بخاری اور محتج مسلم کے حوالے نے قل کی ہے۔

تبنار القرآر

القیاب ۱۸۵۸ نوایل موجب بهم ان کوچ هنگل و آپ پزهیده به کا ایتام کارین O. حضرت جریل کے فعل کو الله بیجانهٔ کافل قرار دینے کی ایک مثال اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایک کا دیا نام اند

اس آیت بشن الفرتعائی نے حترت جبر مل طباطام کے چھنے کوانا چھنا قرار دیا ہے اور یہ سے حقرت جبر مل طبہ السلام کے قریف تھیم پر والات کرتی ہے تھارت تی میں الفرطیق والم میں حقائق ایک حقدد آیا ہے میں جمی الفرتعائی کے آج ہے مطلح کا بانچا کل قرار دویا ہے مول الفرطی الفرطی الفرطی کا مسلم کے حقائق الدی الاور الاور کو جت سے حوض ہے۔ وہ دو الدی وہ الدی الدی الدی الاس کا الفرطی الفرطی الفرطی کے الدی الدی کا الدی الدی الاور الدی کو جت سے حوض

بات کی کیٹری النہ ناتا ہے۔ واقع کی طرح زمول النہ علی النہ علیہ در کم کے ہاتھ ہے بیت کرنے کو اپنے ہاتھ ہے بیت کرنا تر اردیا:

رائ الكوندى كيابيدۇرى كۇنىڭ اللەرلىك ئىلى بىلى ئىلىدىدۇك آپ يىسى كىتى بىلى دويقىيانلىد ئىلغۇ قۇق كايلىزىرىم داران ئىلىنى 
مالائدان کے اقول پرآپ کا آتھ ہے۔ ای طرح فریا! وَمَا رَصِيْتُ الدِّرَصِيْتُ وَكِلِنَّ اللَّهُ وَيَّى \*\*\* \*\*\* أَبِ نِي (خَقِقَت مِن) تَكُريان مِن مارين جب آپ \*\*\*\* اِنْ مِنْ مارين جب آپ

(الانقال: ١٤) نے (بہ ظاہر) تحکم یاں ماری تھیں لیکن وہ تحکریاں اللہ نے ماری تھیں۔

ای طرح بیآیت ہے: مُن یُقیبالانشول فَقَقْدُ الْمُلْانَا لِللَّهِ \* (الشابِه ۸۰۸) جم نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر

گا۔ *حفرت جریل کے پڑھنے کی* اتباع کا معنیٰ

جعرت این میاں وخی الشرقیمائے فرمایا: اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب حعرت جبر مل قرآ ان پڑھیں او آ پ ان کے بڑھنے کی احاراع کریں۔

گئی ہے۔ کدان آے کا معنی ہے کہ آپ کا پاضا حضرت جر ل کے باضے کے ماتھ ساتھ کی مدہ یا ہے بلکہ واجب ہے کہ دہت کہ حضرت جر لی بڑھتے ویل آپ شاخل ہے ان کہ پڑھنے کو این خوا کر این حق کی ہے۔ جائم میں آپ نے سے مناز کہ بوائی کہ آپ کے باس کے اس کا میں اور پڑھنے کی اجزار کا کا کہائی کا ہے اس معامل اور جائم میں آپ کو بی اجزار کا یو کو کی حائم انھی رہنے تھیا۔ اس اس میسلے کا بخان کی ووازے سے گزر چکا ہے کہ جب مخرت جر کی لیا سالمائم آپ کا یو کو کی کا ہے کہ کے لیا کہ مال ویا تھی کی اللہ علید مالم رچھا کر ہنتے رہتے تھے اور جب

القیامہ: 19 من فرمایا: گھراس کا معنیٰ بیان کرنا ہوادے دمے 0

تبيار القرآر

تفرت جریل ہے قرآن مجید کے معانی پوچھنے کی ممانعت امام رازی فرماتے ہیں: بیا آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تخے اوران کے پڑھنے کے درمیان ٹی قرآن مجید کے مشکل مباحث اوراس کے معانی کے متعلق حفرت جریل ہے یو چھتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کوان دونوں باتوں ہے منع فرمایا اور فرمایا: آپ حضرت جریل کے ساتھ ساتھ نہ پرجیس بلکہ ان کے پڑھنے کے بعد پرجیس اور قرآن مجید کے معانی کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں اور صفرت جریل اس كمعنى كمتعلق ند نوچين اس كامعنى بيان كرنا حارف دمد بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام ماتریدی کی تھے

بعض علماء نے اس آیت ہے بداستدلال کیا ہے کہ کی آیت میں جوخطاب ہواں کا فوراً بیان کرنا ضروری نہیں ہے اور خطاب کے وقت سے اس کے بیان کومؤخر کرنا بھی جائز ہے اور علامہ الوائحن نے اس کے دوجواب دیے ہیں: (۱) ظاہراً بث كا تقاضاريب كروت وظاب يران كى تا خرواجب إورتم اس كے قائل نيس مو۔

 (۲) ہمارامؤقف ہیے کہ خطاب کا اجمالی بیان تو فوراً لازم ہے اور تفصیلی بیان ٹس تا فیر ہو علق ہے۔ تفال نے ایک تیرامیان بھی دیا ہے کہ اس آیت کامفتی ہے : پھر ہم آپ کوٹیردین گے کہ ہم پراس کا بیان لازم ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: آیت میں مطلقاً بیان کا ذکر ہے خواہ اُجمالی ہو یا تفصیل سو ہرتم کا بیان خطاب ہے مؤخر ہوسکا ہاور تفال کا سوال ضعیف ہے کیونکداس ش بغیر کسی دلیل کے مام رکوترک کر دیا ہے۔

(النيركيرين وال ٢٩٤ دارا حياه الراث العربي بيرة وت ١٣١٥ هـ)

امام ابومنصور ثير بن محمد بن محمود ماتريدي سمر قندي حقى متوفى ١٣٣٣ هـ اس بحث من لكهت بين اس آیت کامعنیٰ ہے: جن آیات کوہم نے اجمالاً نازل کیا ہے ان کابیان کرناہم پر لازم ہے کی اس کے بیان سے اس كالتمام كرديا جائے گا اور بير بتايا جائے گا كہ وہ كام جائز ہے يامتحن ہے كيونكہ فرائض كى گئ شاھيں ہوتى ہيں اس ش اركان ً لوازم اورآ واب ہوتے بین اوراس میں برولیل بے کہ خطاب کے وقت سے بیان کومؤ خرکرنا جائز ہے اور فرمایا: ہم بر بیان کرنا لازم ہے یعنی اس میں کنامیہ ہے یا اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے یا فروع کے ساتھ ہے کی رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے لیے اصول اور کنایات کو بیان کیا جائے گا اور بعد میں جو جہترین ان آیات میں غور ڈکر کریں گے ان بران آیات کے مقاصد كلول ديئ جاكيل هي - ( تاويلات الل النة ج٥٥ ١٣٣٩ مؤسسة الرسالة ' تاشرون ١٣٣٥ هـ )

بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام رازی کی تحقیق امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متو في ٢٠١ ه لكفته بن:

لقديم روافش كي قوم كايدزم ب كداس قر آن ش تغير وتبدل اورتحريف كي كئ باوراس بين زيادتي اوركي بحي كي كئ ب اوران کی دلیل میرے کہ میر آیات جن میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو گلت ہے اور زبان کو ترکت ویے نے منع فرمایا نہے اور بیہ کم دیا ہے کہ آپ حضرت جریل کے بڑھنے کے دوران نہ پڑھیں اوران کے بڑھنے کے بعد بڑھیں اوران کے معنیٰ کے تعلق آپ هغرت جريل سے نه پوچيل ان كے معنى كابيان كرنا بم ير لازم ب وافض كہتے ہيں كه القيام :١٩-١١ كى بيد آیات اس سے پہلے کی آیات سے اور اس کے بعد کی آیات ہے کوئی مناسب میں رکھتیں اس ہے معلوم ہوا کہ یہ حصہ قرآن مہیں ہے اور غیر قرآن کوقرآن میں شال کرویا گیا ہے اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان آیات کی اس سے بہلی اور بعد کی

آیات کم اتف مناسب بیان کرین موتم کیتے بیل کہ مینامیت متعدد دورہ ہے: (ا) بوسک سے کر دمول اللہ کی اللہ مید و کم کر آران پڑھے میں جو گات کرنے سے من فریال پیانے کا واقد میرو آالقیار ک (ان) بایٹ کے درمیان ویش آیا ہو تو اس کے خروری ہوا کہ آپ کوان جی آیا ہے کہ درمیان گات کے ساتھ قرآن مجمد پڑھنے سے منٹ کیا گیا جات

(۲) اس سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ کفار سعادت عاجلہ کو پہند کرتے تنے ارشاد فرمایا: .

بَلْ يُونِينُا الْإِدْمَا الْمُنْفِظُ مُعْرَا مَا مَاهَنَا فَلَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مُراتِهَ ا (انتهاره) رب

چران کے بعد بیان فرایا کہ بچلت کرہ مطلقاً نموم ہے تی کہ نیک کا موں میں مجی گائٹ میں کرنی چاہیے اس لیے فرایا: گزشتم نِی پید کیسنا کائٹ اِنتھ جنگ نیام ہُڑ

(القيامه:۱۱) حركت زوين ٥

اوران آیات کے اخیر ٹی ٹر مالی: کی کار کائو تو ٹوٹون الفاج کے کا آن القامیت ۲۰) ہر گزشین ایک تم جار لئے والی چیز ہے میت رکتے ہو ن

(۳) کویا کردافد اتحالی نے فرمایا اس قبل سے آپ کی فرض یہ ہے کہ آپ قرآ آن کو خطار کئی اور طرکسیں کے کو قرآن مجمول نظام کر کا گیاں اس کا ہے انگریار کے فائد فرردستانی سے کیکٹ برانسان کو ایسے نائس پر نامیر سے بیٹر ہ اور دوائیت فرول سے نوبات میں کہ بیٹر میں کہ ترکس سے کا ترک میں انداز کا برانسر کا جوانس کر باور ایس کے اور اندا بدتر کی توجید و انداز دوائے کے انداز کا اور کا کے انداز کا فرائل کی کاران کوان کے مشوری کا فرائل کے انداز کا انداز کا برانس کے کار کار کار کار کار کار کر کار دینا کی موال کر سے کہ کر دینا کی موال کر سے کہ کر دینا کی موال کر انداز کر کار دینا کی موال کر سے کہ کر دینا کی موال کر انداز کر دیا ہے۔

الشاق آنے اس خمرن کیا کے اس مورٹ ٹی کی کان کر بلاے: وکڈ تشکی بالقرآن میں فیکل آن ٹیٹھٹی ایٹیک آپ سے پہلز آن پر سے میں مادی دکر ہی تی کار کشٹیکٹ چافق کی چون فیکل آن ٹیٹھٹی ایٹیک آپ کا طرف وق بیرن کی جائے اور یو دو اگر کی کرنے ہیں۔ آپ کا طرف وقع بیون کار کی جائے اور نو دو اگر کی کرنے دو اور کر کرف وقع بیرن کی جائے اور یو دو اگر کر کرنے ہیں۔

رب!میرے علم میں اضافہ قرمان رب!میرے علم میں اضافہ قرمان

لیخی قرآن میر کوخظ کرنے کے لیے اس کو یار بار و ہرائے نے مدوطات شار کی یا گیا۔ اللہ تقائی سے بیدوعا کریں: اے میرے رب امیر سفاطم میں اضافہ فر با

ر السب المراح ا

خطاب ہے'جس طرح عام انسان سے خطاب کر کے پیٹر مایا ہے: کہ کا انگرانڈ ''آلاک کر نگر ڈور کا جائے کہ کا کو کا کہ انسان کا کہ کہ کہ انسان کا کہ کہ انسان کی تعداد کر کے پ

يُكْتَخُو الزِّدْسُنَانُ يُوْمَعِيدِ بِمِمَّاقًكُ مَرُوَاتِّكُرُنُّ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُناقِدِ اللهِ المِلْمُوالِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي

(التيامه:۱۳) - چائے گی۔ امراء - ريمام مكما - يرسائلون عمل ايسان اس اس اسا برجان

جب اسان کواس کے اعمال نامد شن تمام کرے کام دکھائے جا کیں گے اور اس سے کہا جائے گا: اِلْحُمْرِ اَکْتِمُ کُلِی بِیکْشِید کُلِی اِیکْشِید کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی اِنسِن المِن کِرو کے آج تو دو ہی اپنا

(ئ امرائل ١١٢) حاب لينے كے ليكائى ب

پھر جب وہ اپنا اتعال نامہ پڑھنے گئے گا قرقوق کی شدت ہے اس کی زبان کیا گیا گئے گی ادورہ فاقت ہے پڑھئے کی کوشش کر سے گا حس سے کہا جائے گا ہم گلے ہے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کوشرکت دورہ کیکھ ہم پر اماری وہید کے احتیار سے با اماری محت کہ افتیار سے واجہ ہم ہم ہمارے اس اس کا محتیار کے جائے میں اس محتیار کی اور امراد اس آفرار تھیار سے اتعالیٰ کو چیس کی موجہ ہم ہمارے اس کا اس کا کہتم سے مارے چیس کے اور اس کے اس کو اس کا محتیار کی اور اس اس آجے میں اس کئیر میں کو اس محتیار کی اس کا محتیار کی اس کے اس کی اس کر سے کہ اس کر اس کا احدادات آباد اس کے ماری کے دو جائم مائیر وہ کے دو اس کا مقاریف ہم اور اس کی مجتمع مقال ہے گا مقارات کا بات کی اس کے اس کر اس کا میں میں توجہ ہے۔ جادو مطلی طور پر اس میں کہ فاری میں ہم اور اس کو میں مقال ہم ہم کیا گئے میں اس کہ اس کے اس کہ اس کا میں میں توجہ ہے۔

(تفيركيرة واص ٢٤٤ داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ ه

اللہ توانی کا ارشاد ہے : برگزشیں انگیرتم طار ملے والی چیز ہے مجت رکھے دور اورتم آ ترمت کو چیز و دیے : و 100 ون بہت چیرے تر دنا وہ دہوں گے 10 اپنے رپ کی طرف و کھٹے والے ہوں گے 10 اور بہت چیرے مرتبائے ہوئے ہوں گ 0 ووسٹگان کم یں گے کدان کے ساتھ کمر تؤروجے والا صالم کیا جائے 20 (انتیاب 100)

القیاد: ۱۱ میم کما کا دیگ خالب براور بلد شاه دالی چر سعر واد نیا ادران کی ذیب و زیدت ہے اس آیے بھی کفاری ویا سے موسک کے ذیب کی بیدار اس اور اس کے در تورفز تا کی سیخا کہ دوائی اس ورش سے باز آ کیا کہ اور آخرت سے اور جن سے بھتی وسول انتشاکی انتظامی انتظام اور اکا اور اس کا میں اور وقر قدیم مرف مذاب دارات ہے کہتم انتشاف کی او خید اور میری دران کے اور ایک سال کا کہ دوائد کے ساکام مجدود دوقو میٹم مرف مذاب بارے محمولات کیا کہ بیشت دادا تر میں کا دکھر وائی کشون کے تس وہ دوائد کے اور کا فرود ویا کہ سائری مناوی خاطری ما خرا

القیامہ ۲۳ ۲۳ میں فرمایا: اس دن بہت چرے تر دازہ ہوں گے 10 ہے رب کی طرف د کھورے ہوں گے 0 '' فاضر ق'' کا معنیٰ

اس آیت ش'انسانسدهٔ ''کافنظ بے''انصو'' کامنتی ہے۔''ویا نیا بریکا اور ٹھندو ''کامنتی ہے۔'تروازگی زیمگری کی روٹن'' نصیب ''کامنتی ہے۔'تروازہ پروائن پائی 'سو نے بیا بحری والا'' نصیب الله وجهه ''کامنتی ہے۔'اللہ اس کا چرو تروازہ اورفرقی وقرم رکھے۔(الحروات میں میں 11 کے: وائمنٹی کیکر۔ ۱۱۱۸ام)

حشرت ان شمراد دنجار نے بیان کیا ہے کہ دوا پنے رب کی طرف دیکی رہے ہوں گئے اس کا معنی ہے: اللہ بنجانہ نے ان کے لیے جو قواب رکھا ہے دوا کی کا انتقاد کر رہے ہوں گے۔ یہ بند اللہ کی حدید میں میں ہے کہ کی خصر میں اس کی میں اس کے بیار کی سے بیار کی ہے۔

الله تعالی کی جنت میں رؤیت کی نفی پڑمعتر لہ کا استدلال اور اس کے جوابات معتر لدنے اللہ تعالی کی طرف دیکھنے کا انگار کیا ہے اور اس آیت سے استدلال کیا ہے:

ر منت منتخص المن من و من المنتخص المنتخص المنتخص الله المنافع المنتخص الله المنتخص الله المنتخص المنت

(الانغام:۱۰۳) آنگھوں کا ادراک کرتا ہے لینی آئیں ویکھتا ہے۔ مصر الصحیح نبعد سے اس میں میں میں میں میں العزیرین ا

معترله کا اس آیت سے استدلال می تین ہے کیونکہ اس آیت میں کفار کی آ تکھیں مراد میں یعنی کفار قیامت کے دن اللہ

تنالی کوئیں دکھیکس کے جیسا کہ اس کے اس کی انسری ہے: کُلُا لَافْتُهُومُ عَنْ مَنْ بِقِهِ فَهُ وَمِيْ اللَّهِ مَنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (اسلسی نفا) یا کی گ

جا کی توسوسال اورہ امرون کی ایام کی رہے اور بیا ایت سیوست سے افارہ قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رہیت اور دیدار کے معانی

مؤسمان آیا مت کردن اور جذب شما سید رب کو مکنین گراس رحب ذیل اصادیت شمار کمی ہے: حضرت ایو بخون اشھری رضی اللہ خند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلبی اللہ طلبی در کم نے فرایل: جذب کے اوفی مختلی کا بید مثام امداکا کردہ ایک جنوبی کی کمرف اداری کی بدیرین کا طرف اسدار این کا خرف اسرادی کی طرف اس کا درخام دیکے بیاکا مال کل ساخت ہے دکھیے تکا اور اللہ تعالیٰ کے فزو کی کہتری کرم تحقیق کا جارف کا کمرف کے اعزاز اسرادی ہے کہا چھر مومل اللہ طبی اللہ طبید یک با ہے درجیسیں " کہتری کا کی کھیا کہ اس کا مساحت کے جارف کا طرف سے اور اسرادی سے چھر مومل اللہ طبی اللہ طبید یک سے ایا ہے رہیں" کہتری کا کھیا تھا کہ اس کا معالی کے اسرادی سے معالی اسرادی سے ا

حضرت بزیرا تھی مٹنی اند طند بیان کرے ہیں کہ ہم رسول الفسطی الفاطیہ دکھوں جھے ہوئے ہے آپ نے چھوٹوئی راہات کے چاہ می کم طرف و کچر کوٹر ایائے ہے گئے ہا گئے اس کے رساکہ باکس فالم پر دکھوں کے جسا کرتم اس نے انداز کو کھر ہے ہو تھیٹی اسینے دب کو دیکھنے مش کوئی تلایف میٹن ہوگا ایش اگرتم اس کی استفادات رکھتے ہو کہ طوح آ قاب سے پہلے اور فروسیا آ قاب سے پہلے کی نماز بڑھنے سے مفلوب شاہود کھنی کھڑا اور حمر کی فران دو کو دورام کے ساتھے پڑھی کا آب اکر کی افغاری قرابلد بیده ۵۵۰ سرائر آلف بید شونه سنوان شرقه آنده آنده بیده ۱۳۵۰ سنوان باید قرآبلد بیده شده مده این فرده این موسود بی ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۰ می در خوان باید اور مان الله ایک بایم مثل سے برخش این ۱۶ در ادرای میدوالله بری موسود نے کہا بیشتری دو قرارت کے دوری کا این جدار کر کیے گاگا آپ نے فرد کر خابان السال اور زی از امیوال نے پرچانا الله کی طوق می اس کا کیا معاصرت ہے آئے ہے کہ فرایات اور دوری اکا کی جمع سے مرکزی کیا کہ اس است

برجههم ادر به میز زکرک هی . (سشی دیداده را الدیده سامته ما فقات دانده بازید کار میزده این میزدان به به این مود حضرت میاد برخی الله حدید بیان کرت چین کردول الله می الله بازید بی جب نیاب کول و یا جائے گا 3 آ میں الله تکاند کار طرف بیشین کے موافق کی الله قاتل نے این ایک میک ادارے نوار سے بند کار کیا وہ بیشتر یو اکوئی چیز ان کوسائٹ میک ادر وال سے زیاد دان کا تھوں کا مختل کے بیٹا نے والی کیا چیز عالم سے بند کار کیا وہ بیٹ

( کاسلم آبالدیده ۱۹۱۱ سن ترفتاه آبالدیده ۱۳۰۳ سنون باید آبالدیده ۱۳ کاین جزیار آبالدیده ۱۳۳۳ مندانده به ۱۳۳۳ س حزیت بایدری الدهنده یادان کست می که درما الله نیج الدها به کست قراریا نتامها دارسی تودمل می آبارید کای کی کست مب آب کسید کارش افزاد کاید کار دید شامل کم با نامی که کارانشها و در کست کاید نیز داخذا که یکند بدون موارد کرد

تش ہے۔ (''س انسان کا کہا اور کہت ہے۔''انا ہے۔'' ا القالہ: ۲۱ سام کا مایا: اور بہت چیرے مرتباۓ ہوئے ہول گئ<sup>0</sup> 0 دوریا گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ مکر تو ڈ انسان کا مرتب محمد مل

دیے والامعالمہ کیا جائے گا0 ''ماہ ہہ ہ''اور' فواقہ ہ'' کرمہ

"باسرة" اور فاقرة" كمعانى

القیام ۱۳۳۳ می الیاسو فا "کافقد بیان کا حق به ادال بیدونی اور پیتان ایسو "کا حق ب وقت بیدگی کام میراند. کام شریعادی کرنااور بیمال مراوی و بینیا واران وزار توریخ بیانا مجاذات کام شری ترقیز دودنا اور میراندا تا کی ب القیام و امامی کام فاضو فا" کافقد به اس کام حق به معید اورتی اور یکی کها جاتا ب کراس کام حق ب بیشت ک مری کوارز نے والی معید ب

یعنی کفار کے چیرے قیامت کے دن بہت بڑنے ہوئے ادائ اور مرجیائے ہوئے ہوں گے۔ میں بغر نبی دور دور میں رمعند سے اس میں میں میں کیا ہے۔

عباد وغیرونے کہا: 'لف اقدوہ'' کامنتی ہے: ایکی تصیبت نیجا دی کا کم توڑو دے قادہ نے کہا: اس کامنتی ہے: مثر سدگی نے کہا: اس کامنتی ہے: نااکٹ معترصہ ایس وہی الشد تیجہ الورائی زیرنے کہا: اس سے مراد ہے: دوزم نیس واقعی ہونا اور میرسہ مثال میں۔

اصل شرن اس کا معنی سے : لوبا گرم کر کے اوٹ کی تاک پر ایسا گرم شنان لگاتا جو اس کی بڈی کئے مین کا جائے۔ (ایان ان کام افر آن پر ۱۹۹۷ س-۱ درانگزیوت ۱۹۱۵)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بینیاجب ان کی روی آئیل کی بل میں گئی جائے گی 10 اور کہا جائے گا کر کو کہ مرکز نے والا ب 00 اور و مگان کرے گا کہ یو بدائی کی سامت ہے 10 اور پڑٹی تی اے لیے جائے گی 10 رون آپ کے رب کی طرف لے

نبيار القرآن

جایاجائےگا0(التیامہ:۳۱٫۳۰) ''کلا'' اور' تو اقبی'' کا<sup>معن</sup>گ

القيامة ٢١٠ ش"كل" "كالقظ بأس كدومتى إن يكى كوكى كام عددكة اور بازر كف كمعنى ش محى آتاب

اور حتین اور میتین کے اظہار کے گلے آتا ہے۔ اگر جائ کے کہا اس کا کہا تا کہ اس روزا کر آترے پر تی دیے دوسکے اور ش کرنے کے لیے ہے ' کویا کہ ہاں کہا گیا کہ جہم نے جانے اس کا کہا تا ان اس کے اس اور اعلیاں صافح کرنے والے آترے ناکہ کا جائے ہاں اس کو اسکار میں اس کے یہ کام کرنے والے آتر ہے کہ مالیا میں اور کار کو گئے تھے کہ کہا دو تا کہ اور کی کار کر تھے دائے کہ ہوا ہو ہیں گ اور کم کو معزام دکیا کہ آترے کہ مثالے میں ویا کی کو تھتے تھی ہے تھی تھم اور کا تھے ہی تی گئے اس کہ اور کہ کہا

شرور) ہوگی ہو بھی ہے ہو قائم ہے گا۔ دوسرے مفرری نے کہا: "کلا "اس آیات میں چھٹی اور یعین کے مٹنی ٹمیں ہے کینی جب ان کیا روح املی کی ڈیا یا کے کئی جائے گا۔ اس آیات بھی انسوافی "کالفظ ہے نیہ"اللہ وقوہ" کا کمٹل ہے اس کا مٹلی ہے ، جکل" کہلفت روحہ اللہ اللہ اللہ "اس کا مثلی ہے دو جال بلہ ہوگیا تعلیٰ کا میں ہے گزون کے بچھادر میرے کا ویک کہ کیا گئی جہ اس کی روح

اس کے جم نے نکل کر اس کے لگے تک نکا جائے گیا اوراب وہ کی گئی تار اپنے آتا ہوگا۔ مقاتل نے کہا: قارمت کے دوشت ناک احوال شنے کے بعد گو کا نکر ایمان ٹیمن لائے کا کین ووائٹ آپ سے موت کو

معان سائے ہیں جارت سے دوست ما کہ انواں سے سے جون کا ہو اینان بیان کا ہے۔ دور نیس کر سکے گا اور گھوٹ گھوٹ کر کے موت کو بیتا اسے گا مسکن یا آخر اس کو مرتا ہے۔ القیامہ: ۲۲ میں فریلیا: اور کہا جائے گا کو کی دم کرنے والا ہے؟ 0

"راق"كامعتل

اس آیت شن '' اف '' کالظ مین اس کی دو محق مین نایک بیر کردی" وقیه ''کام و قائل بے 'لین م کرنے والا کید مگمات پڑ کر کیونک مارنے والا اور اس کا وزمرات کی ہے: یہ" وقیسی "انکاام قائل ہے' اس کا مشکل ہے: اور پڑھنے والا ' آر آن کھیلیش ہے:

کنار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: )یا آپ آسان ٹس کڑھ جا کی اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی اس وقت تک برگز تیتین ٹیس کریں گے جب تک آپ ہم برکوئی کمآب ۗ ٱڎؙؙ۫؆ؙۮڴ۬ في التَّمَا وْ دَكَنْ تُؤْمِن لِرُقِيكِ حَتَّى تَنْزِلَ مُلْنَا كِلْنَا لَقُمْ وَلَا \* (غامرانل ٩٠)

نازل ن*ذکرین جس کوجم خود پر*ٹھ کیں۔۔

اگراز داف "سے مراودم کرنے واقا ہوتو آس کا تقییل سے کر دیب موت انسان کے گئے تک تکافئ جائے تو وہ انسان حود پاس کے برشتہ داراس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کی طویب یا م کرنے والے اور جھاڑ پھو تک کرنے والے کو طلب کرتے ہیں۔

ہیں۔ اور اگر" داق" کا منتحیٰ اوپر چڑھنے والا ہوتو اس سے مراودہ فرشنے ہیں جمال کافر کی دورج کواوپر کے جا کیں۔حضرت این مہاس منتی اللہ جمال نے فرمائے کافر کے قرب کہ جائید کرتے ہیں تو کامک الموت فرشنوں سے کیں گے جم مٹس سے کون اں کا روز آئے کے الاور پر سے گا؟ الکھی نے کہائیڈو فکی مورب کے وقت رقت کرنے شنے اور طاب سے افریقے متی ہوتے میں اور جب ندو کا روز آئ اس کے بھی کہائی تک تی جائی ہے آو ووالیک دورے کا طرف و کھے کر کہتے ہیں: اس کی روز آئے کن اور بے جائے گا؟

القیامہ: ۱۸ میں فرمایا: اور وہ مگمان کرے گا کہ میجدائی کی ساعت ہے 0

اں آ ہے۔ ہمی''طلسس ''کالقظ ہے۔'س)کا''ھئے ہے۔'گان اور باسا دق آئی کا لفظ فیٹن کے منٹی مٹس ہونا ہے اور اس آ ہے۔ ہم مکن کمان کا لفظ فیٹن کے منٹی نئین نے گئی ہے۔ بک انسان کی درمآ اس کے بدن کے ساتھ مشکل وہ تقی ہے تروو دیخ ہے شدید موسے کی دوبے ویچا کی زندگی سے جب کرتا رہتا ہے' جب اکر افسان آئی کا اسٹانہ ہے:

ڪَلاَ اَئِلَ ثَانِي تُعْجِيُونَ الْمَائِعِيدُ لَكُونَ (القياسة) جُرِكُونِي الفَيْرَةِ لِعد لِنظِيرَةِ عن موت ك اورانسان كي اميرونيا سنطق نيمن يوني تاويتيكه اس كي روح اس كے تك شك ميري لاچا نام كراس كو فينون جو جاتا ہے كروو و فيا سے رفست بوسے و لالا ہے۔

ا ہام راز آن فریائے ہیں کراں اُن عند سے معلوم اعتاج کردور آاییا جوہر کے جوقا گی طفیہ جاود بدان کا موت کے ابتد باتی رہتا ہے کیکٹر اللہ تعالیٰ کے دوری کے فراق اور اس کی جدائی کوموت فربایا ہے اور دوری کی صف باتی رہتا ہے اور صف ایے موموف کے دجود کا قاضل کرتی ہے۔

القيامه: ٢٩ ش فرمايا: اوريندلي يندل ساليك جائے گ

دوری گفیریت که "السبق "سے اس کا شخص علی مواده به شوئی پیشا خاصی ادر قاده نه کها: جب انسان پر ذرح ارد می کا دوشت آتا جه قرد در گفیند می شده شدن به قرار مان سے آلیا می شد کے اور دوری تا تک مانات جه اس طرح آلیا بینا ن دوری پیش کا سماقه به حت باقل جه دور اقرال بیا سرکاس کا پیشا لیان مرتب کے جو سومی جدفی جوئی این ادامات دومرسے کے ساتھ کھوئا بدفی جن القيامة ٣٠٠ يس فرمايا: اس دن آب كرب كي طرف في جايا جائ 80

اس آبت میں المصداق "كالفظ ئے يہ"صاق ايسوق" كامعدر مصداق "ئے جيئے قال يقول "كامعدر مقال" ئے اس سے مراد يہ ہے كداؤلوں كوان كرب كرف لے ميا جائے گا دوري تغيير بينے كداؤلوں كوان كار بي كار اي

رديديد. فكره يَّا يَّى وَرُمَتِي هِوَ لِكُونَ كِيْنَ وَتَدَرَّا هُوَ

فلاصلاق ولاصلی ولان الآن وتولی فلاصلان کو ولان کان وتولی ف

**ٮٛٛڴۮؙۿۜۘڣٳڵؽٳۿڵ؋ؽؾۘؠڟؿ۞ؖٳۅ۫ڵؽڵڰػٵۅۛڸ۞ۺٛڰٛ** ڰڔۄڔڮڴڔۄٳڶ؈ڮڟڔڶٳٷؠۄٵڮ؈ڿڂڕڔؾ؞ۊؿٵڣٳڮؠۼ؞ڗ؎ڸے(ؿؠؽ)ڠٳڸ؈ڮ

ٲڎڵڶۘڬۜ؋ٵۘۮ۫ڵۿؖٲؾڿؖڛۘٵؚٳڒۺ۬ٵٚؽٲؽؖؿؙڎڮػڛۘٲڠ

نے کے (حر) من فراہ مرکزے کے (دون میں) فراہ و کی آبان نے بیان کر کا ایک کو ایک میرون کے ایک میرون کے کا ایک کا ایک میرون کے ایک میرون کے ایک میرون کے ایک کا ا

لى يىڭ نطفىة قېن قىرى تىلىمى⊕تىرىكان علقة. يا دەخىر يال ٤ قىرە نە قاجى 7 گۇيا باتا يە 0 مىر دە ئون ٤ لۇرا ءو

فَخَلَقَ مُسَرِّوْي ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرَ

ر (الله نے) ان کو پیا فرایا تجر ان کو دست علا ہ تجر ان سے دو توزے عالے مرد اَ اَکُنْتُی اُلْکُ اِلْکُ اللّٰہِ اِلْکُ اِلْکُ اللّٰہِ اِلْکُ اللّٰہِ اِلْکُ اللّٰہِ اِلْکُ اللّٰہِ اللّٰہِ ا

مُ دول كوز عره كرے؟0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: داس نے تعدیق کا ادامہ اس نے نماز چڑ 00 کیوں سے شخریب کی اور دگر دانی کی 20 جروہ اپنے کھر والوں کی طرف آکڑ تا وواکیاں تیرے لیے (مریقہ دقت) شابلی اوڈ گھر آتی میں) تیرے لیے شابی وہ 20 کھرتیرے لیے (حشر شر) شابلی اوڈ کھر کے اور دورٹی شر) شابلی وہ (10 انتیارے سا۔ 1) ''اولی لمك فاولی '' کا شابل شرول اور اس کے معالیٰ

بيآيات ابوجهل كي متعلق نازل بوني مين يعني ابوجهل نے شاتو سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كي نبوت اور رسالت كي تقدر الق

تيارك الّذي ٢٩ کی اور ندآ پ کے پیغام پر مگل کرتے ہوئے ٹماز پڑھی 'پیرحشرت این عمال رضی اللہ عنها کا قول ہے۔ قمادہ نے کہا: اس نے ند الله كى كتاب كى تقد يق كى اور ندنماز يزشى اورايك قول بينداس في الله كى ياس ايداج كا ذخره كرف كے ليے صدقه ديا اور ندوہ نمازیں برحص جن کے پڑھنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور ایک قول ہے: ندوہ دل سے ایمان لایا اور نداس نے بدن ے تمازیزهی۔

اس کے بعد فریایا: اس نے تر آن کی تکذیب کی اور ایمان لانے سے اعراض کیا 'مجروہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ تا ہوا

القيامة ٣٣ مين "يتصمطى" كالقط بأس كالمعتل ب غرور ب الرَّمنا بوا ثاني مثلنا بوا" مطا" كالمعتل ب: يشت أ ا ربی جع"امطاء" ب" مطية" كامعتى بسواري اور يوجدان كي جع" مطايا" ب" مطو" اور مطاء" كامعتى ب: اكر نا تيزيزيزيز المطاء "كامعنى ب: جانور براوجولادنا" تصطّى "كامعنى ب: اكر نا منك ملك رجانا-القيامة ٣٢٠٣٥ ش فرماية "أولى لَكَ فَكُوني فَ شَعْدًا ولى لَكَ فَكُولي فَ" "يَعْن تير عد اليه (مرت وقت) خرالي ہو پھر (قبر میں) تیرے لیے خرانی ہو 0 پھر تیرے لیے (حشر میں) خرانی ہو پھر (دوزخ میں) تیرے لیے خرانی ہو O ان آ جوں میں ایک جملی کے بعد دوسری حملی ہاور ایک وعید کے بعد دوسری وعید ہے کیں ان آ بیول میں اس کی جار کرائیوں

ے مقابلہ میں جاروعیدیں میں میلی تحین آجول میں اس کی جار گرائیوں کاذکر فرمایا: (١) اس نے اللہ تعالیٰ کے بیغام کی تصدیق اہیں کی (۲) نماز نہیں بڑھی (۳) اس فر آن مجید کی تحذیب کی (۴) اس نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنے گھر کی طرف اکر تا ہوا جا گیا گیا بھران چار تر ائیوں کے مقالم میں چار مزاؤں اور چار وعیدوں کا ذکر قربایا: (۱) اس کے لیے مرت وقت خرابی ہوگی (۲) قبر میں خرابی ہوگی (۳) حشر میں خرابی ہوگی (۴) دوز نے میں خرابی ہوگی۔ ا يك قول بدب كدايك دن رسول الله على الله عليه وسلم معجد عن فطي قوه مهامني بويخزوم كے دروازه س أربا تها رسول

الله صلى الله عليه وللم في اس كا باتحد يكر كرايك بارياد ووبار جنكا ويا مجرفر مايان أولى كك كاولى " (القيام ١٠٠) يس الوجهل نے کہا: کیاتم جھے دھمکی دے رہے ہو؟ پس اللہ کا تم إيس اس وادي يس سب سے زياده معزز اور مرم موں ' مجرآ ب ك او پر س آيات نازل بوكس \_ (تغيرام عبدالرزاق رقم الديث ٢٣١٩\_٢٣١٠)

قاده نے کہا: ابوجهل اکر اکر کرجار ہاتھا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھہ بکڑ کرفر مایا:'' آؤٹی لکٹ فٹاؤٹی کٹٹی تھ أولى لَكَ فَأُولِي ﴿ " (القياد ٢٣٠٥) تب الوجهل في كها: مرادة م يحد وكال عكمة مؤدة تهادارب بحد وكالرسكاب إس ب شک میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب ہے زیادہ معزز اور مرم ہوں کچر جنگ بدر کے دن اس نے مسلمانوں کی طرف سر بلند کرے دیکھا اور کہا: آج کے بعد بھی اللہ کی حباوت بیش کی جائے گی مجر اللہ بیجانہ نے اس کی گردن ماروی اور وہ بوی ذلت اوررسوائی کے ساتھ فل کر دیا گیا۔

اس آیت میں اولی لك " كى ايك تغيريہ بے كه اولی " كامعنى قريب ب يغنى تيرے ليے بلاكت اور عذاب قریب ہے پھراس کوتا کید کے لیے چار باد محرد ذکر فرمایا اور ایک قول مدے کہ ریح مریاس کیے ہے کداس عذاب کوقوا ہے پہلے یُرے کام کے لیے لازم بچھے لئے گھر دومرے یُرے کام کے لیے ٹھر تیرے یُرے کام کے لیے ٹھر جو تھے یُرے کام کے لیے ' جن كا ذكرالقيامه بسه ١٣٠١ من تذكور ي

دومرى تغيربيب كداولني "كامعنى" ويسل" بيعنى بلاك أورجار اراد ويسل" كذكر كامعنى بيب تيرت لي

نندگی میں ویل جواد مرتبے وقت ویل ہواور حتر کے دن ویل ہواور دوز ن عمی دخول کے دن ویل ہون اور اس کی تیمر کی تغییر ہیے کہ تیرے لیے ہلاکت ہواور عذاب ہواور ان کوتا کیدے لیے چار ہار کر رقم ہالی۔

(الجامع لا كام القرآن جر٩٩٣ م٠١٠٣٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

(النيركيرة ١٠ من ٢٤٤ ـ ٢٣١ مأوارا حياء الرّاث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالی خاارشاد ہے: کیاانسان نے بیگان کردگا ہے کہ آس کو چی گھوڈ دیا جائے 20 کیا و حجمہ بائی کا قطر و تہ تھا پنگا جاتا ہے 60 کھروہ فون کا لکھڑا ہما کھر(اللہ نے ) آس کو چیدا فریلا کھر اس کو درست بنایا 0 کھراس سے وہ جزئرے بنائے مرواد خورست 0 کیا وہ اس کیا قدر کئی ہے کہ وجمع روں کو ذرعہ کرسے 0 (انقید ، ۲۰۰۳)

مردادرگورت O کیادہ اس پرقادرگئیں ہے کہ دوم روزل کوزئدہ کے °90(القیار ۲۰۰۰) انسان کوعیث پیدانیڈ میانا اورائس کے حتمن میں وقوع گیا مت کی دلیل القامہ ۳۲ نیز انسیامی ''کالفا سال کامعنی میز مجل الجنوز کیانانیاں نر آگ

القیامہ: ۳۳ ش نسسندی "کافقت ہے آئ کا بھی ہے۔ بہل بھی کیا انسان نے بیگان کر رکھا ہے کہ اس کو بھی چیوڑ دیا جائے گا 10 کو دیکر کی جج کا حجم و بائے گا دیگری کام مے بھی کیا جائے گا نہ اس کو دیا بھی مکفف کیا جائے گا۔ ے اس کے اعمال کا حالب لیا جائے گا۔

بعداس کے جم کے مختلف اور منتشر ذرات کہاں کہاں ہیں اور وہ ان ذیات کوچع کر کے ان ہے ای جیسا انسان کھڑا کرنے پر

جلدوواز دجم

تبيار القرآر

قادر ہے اور اس دلیل کی طرف اشارہ اس سے اگلی آیت میں کیا ہے۔

القيامة ٢٠٠١ من فرمايا: كما وهتير پاني كا قطره نه تفاجس كو زيايا جاتا ہے؟ ٥ مجروه خون كا لوقس ا والمجر (اللہ نے) 17 أو بيدا فرما كي اس كورست بنا ٥

ئے )ان و پیدا کرمایی بران و درست بنایاں نطقہ کامعنیٰ اور اس کے حمن میں وقوع قیامت کی دلیل

نفذ آن النواع كل كلية بن جوروك بيضا او دارت سيدن بن لل يدومان بوتا بيادر آن كوم وقوت سيدم نش وال دينا بياس آيت مي المناسان كافيري كالمرف الثاره به كومانسان آئ سيداكم اليام بوجوات سيخرق سيخ المراسان سيام مركب واستوقهم بالي او داكراس كيل مريد المساح واليام المارة ووكيرا الإلاس بوجاتاب موجود جد المنان الحي التي يوجر بيداكما كل باليام كليمان كالفائل كي اطاحت كرف ساك الاستان المحاصر المدان كالمعادلة

صوری ٹین کر کئی نام ہے اور اس آیت میں اشارہ اور کتا ہے ہے بتایا ہے کو انسان کو چکی پارانشہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے قو دوسری پارس کو پیزا کر ناانشہ تعالیٰ کے لیے کہ سیست کسی ہے۔ اس کی نظیر نے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ اور کنا ہے۔ حضرے میسی علیہ السال ماود حضرے سیدہ مرکم کی الا وہیت اوران کے

خدا ہوئے کا درج ذکر آیا ہے۔ ما المدینی الذی تعرفی کر آلا کر کیٹر کی شک تک این مریم (خدا کیس میں) سرف اللہ کے رسول میں

وِسْ قِبْلِهِ الرِّبِّلِ وَأَهْدُ وِسِيْقِقَةُ ظَافَيا كُلُونِ القَعَامُ الصَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله (المائد وه) ) كي بنري سي العالم الله عليا كرتے ہے۔ (المائد وه) ) كي بنري سي العام الله إلى الله عليا كرتے ہے۔

ان آیت بھی نایا ہے کر حضرت میٹی اور حضرت مرائز دول گھانا گھائے تھے کو بالان دولوں کو اپنی بھائے کے کھانے کی احتیان تھی اور جوابی بھائے کے کھائے کا مختان مو دو حفد انگل اور جو کھانا کھاتا ہے وہ قضاء حاصہ کئی کرتا ہے اور جو قشاء حاج دے مجارت اور خطرات ہے جو مثل ہے ہو تی طرح کھینے ہے اسے اعداد اور کتابیہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دوفوں کی اور بیت کا دو قرم اور کا جو تک آیت میں کھالیف چرائے اور کتارے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو تا کرنے اور اسان کو

مرنے کے بعد دوبارہ و ندھ کرنے پردشل قائم فرمادی۔ القیامہ: ۴۰، ۳۵ شار کم بالا بجراس سے دو بوڑے بنائے مرداور تورت کا کیادہ اس پر قادر تین ہے کہ و مئر دول کو زعرہ

> انسان کی صرف دوصنفوں پرایک اعتراض کا جواب کوزیر میں کی مت

لیٹن پچرانسان کی دوشتمیں بنادین نمر داور طورت تو جب اللہ تعائی نے انسان کو ابتداء پیدا فریایا تو وہ اس کو دوبارہ کیوں تیں پیدا فرماسکا۔

آس) تبدیر پر اعتراض ہوتا ہے کہ بیاں انسان کی صرف دوشمیں بیان فر مائی بین طالا تک انسان کی ایک تیم رکام ہے۔ اور دوشکی (عنف) ہے اس کا جماب ہے ہے کہ اس آ ہے میں انسان کی اٹم اور اظلب اقسام بیان فرائی ہیں اور چنگ مرواد ر عمومت کے مقابلہ میں حق کی تعداد بہت کی ہے اس لیے اس کا فرکومی فرمانی وصرا جماب ہے ہے کہ حق کو تکلیا موروں کی مصنف میں دائم فرما ہے۔ امام مجمع افراد اس اور امام امان جربے نے اپنی ایمی مند کے مساتھ مرفوہا دوایت کیا ہے کہ کی میں الفراد و کم جب اس آجھ و

لدووازوهم

الله المراح المراح "سبحانك الملهم بلم "كين ثيما المانة الوايد ذكر في عال ي قاد شاوف كيا من المراح ا

ر من المستقب المنتوان الشاعدة الذي التأسية ۱۳۶۲ العالم ۱۳۹۱ من ۱۳۰۹ ميد وز الوار بندواز قار بنور و القياس كانتير ممل المنسفس المنتوان ۱۳۶۱ موکور ون كانتي اورون شام ال كانتير ممل وناتي ها قالب ها تيسا كانتي واقالب فق بنا في مناز المحالة أن قامل بورا باكتمان شده فرك كاليف شماسية محمل في شركان ومية ترارت 420 سكانتي كما فاراب المداشم جو

کر 360-360 ننگ رد مجل ہے۔ الدالعالمین اجس طرح آیا ہے۔ اور جیان القرآن ایک داو قر قامت بائی اور فیش آ فریز روشش اور میر کا چرائی کا دورتیان القرآن سے تمام معاونین اور قامر ٹین کی مفترت فرمادیں۔

واخر دعواناً ان الحمد لله رب العالمين والصلُّوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنين وعلى آله واصحابه اجمعين.



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الدهر

سورت كأنام اوروحه تشم

اس سورت کا نام الانسان بھی ہے اور الدھر بھی ہے؛ برصغیریا ک وہندیش اس سورت کا نام الدھرمعروف ہے اور دوسرے علاقول میں اس کا نام الانسان مشہور ہے زیادہ تر عر فی تفاسیر میں اس سورت کا نام الانسان لکھا ہوا ہے اور برصغیر میں قر آن مجید ك جو تسخ جيه و ي بين ان مين اس مورت كانام الدهر كلها وواب اوربيدولون نام اس مورت كي بهلي آيت سے ماخوذ بين: يقينًا انسان يرز ماند بين أيك الياوقت بحي آجاك جب وه هَلْ أَثَّى عَلَى الْانْسَانِ حِنْنُ مِّنَ اللَّهُ كوئى قائل ذكرجز ندقفا ٥ لَوْيَكُونُ شَنْقًا مِّنْ كُورًا ٥ (الدم:١)

سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت

اس نے پہلے سورۃ القیامہ میں اللہ تعالی نے قرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق کی ابتداء نطفہ ہے گی گئی ہے؛ بجراس کی دوتسمیں بنا کس مر داور تورت اوراس سورت کی ابتداء پس بتایا کرتمام انسانوں کے باپ حضرت آوم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے نطفہ ہے پیدا کیا اوران کوسمیج وبصیرینا دیا مجربشر کی دونسمیں میں بعض شکرگز ار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔

دوسرى مناسبت بيب كداس سے كيلى سورت ميں جنت اور دوزخ كا حال اجمالاً ذكركيا كيا سے اوراس سورت ميں جنت اوردوز خ کے اوصاف کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے خصوصا جنت کے اوصاف کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ تیسری مناسب یہ ہے کہ سورة القیامہ ش کفار اور فیار کو قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور پیش آئیں گے ان کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت میں قیامت کے دن نیک مسلمانوں کو جونعتیں ملیں گی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورت الدهر کے تکی یا مدنی ہونے کا اختلاف

اس سورت کے تھی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ایک قول مدہ کہ بد سورت کی ہے اور دوسرا قول مدہ کہ ریسورت مدنی ہے اور تیسرا قول بیہ بے کداس سورت کی بعض آیات کی ہیں اور بعض آیات مدنی ہیں معفرت ابن عباس ابن الی طلحہ تناوہ اور مقاتل کا قول بیہ ہے کہ بیمورت کی ہے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد نے حضرت این عماس رضی اللہ عنہ ما ہے بیہ الل كيا ہےكمديد ورت مدنى ہاور يهى جابر بن زيدكا قول ہاور قاده سے بھى اس كى حكايت كى كئى ہاور حسن عكرمداور كليى ف كهاكمايك آيت كسواسيدنى بورة يت بيب "فاصير لوكلوس إلى وَكُر تطِعْم عِنْهُ هُ أُوسِكَا أَوْكَ هُوسٌ أَن اورانہوں نے معین نیس کیا کہ بدآ بت کس سورت کی ہے۔ زیادہ تھیجے میہ ہے کہ سورۃ الدھرکی ہے کیونکہ اس سورت کا اسلوب اور اس کا طرزیبان دیگر کی سورتوں کے موافق ہے البت

جندرواز ربم

ایک آیت ایک ہے جمن کامفنون کی سورتوں کے بہائے مدنی سورتوں کے مواقع ہے اور وو آیت میں ہے: زیملی پھرٹموش الظّعامَ اُمریکالی خیتِ میشرکیدیگا گا ۔ اور دواللہ کامیت میں سکین اور میم کا اور قبدی کو کھانا کھاتے

يَتِينِيْ مِنْ الْأَوْرِيرِ (الدِحر ٨٠) يَنِينِيْ مِنْ الْأَوْرِيرِ ١٠٠٨) مِنْ اللَّهِ نِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ الللَّمِيلِيَّالِمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ ال

ر المار الله الله على الله عند مجتمعاتی نازل دول به أمهول نے مدینه من ایک رات ایک مسکنین کو کھانا کا اور دومری رات ایک بینم کو کھانا کا طالبا اور تیسری را رات ایک بیزی کو کھانا کھایا ایک بیک رات کے بیش میں سے

ادوقیق سے خیادہ ہے کہ ترس شرک کوادا اگر ہیں تے آیا کیا ہو۔ جا پریمان ہے گیا ہے گرجیہ نزار کے اعتبارے اس مورے گا بھر 40 ہے ہورست مورہ کو آوردیے ہیں کیان فراد درجے ہیں کین سے پہلے ڈول ہوئی ہے اور پریم اور افزار کے آقی کے مطابق ہے جواب درست کو بدر کی آوردیے ہیں کین فراد درکھے ہیں کس بعرصدی کے ہاداران افزار کے اس کارٹر اواز کا بدراتا ہے اور جواب میں مورہ القابات ہے کہ اور اور جب مسحق کے اعتبارے اس کا قبر 2 ہے اداران شریا المائیل 10 آیا ہے ہیں۔ اگر روانور پورس میں جائیں)

ے اسبار سے آل کا مبرہ کے ہوادا سورت الدھر کے مشمولات

نه الدهر ۱- این مخلیق انسان کا ابتداد کو بیان کو کیا ہے اور بینا ہے کہ انسان کو منظے اور دیکھنے کی طاقت مطاکی ہے اور اس کو دینا شمام معاملات دکھایا ہے اور انسان کو لکن کا جس میں بھن شمر گز اور میں اور بھش ناشرے میں گھریتا یک م شمر گزاروں کی جزاجت ہے اور منظمروں کی مزاود فرخے۔

ر دارون کا براہ ہے کہ اور مارون کا مزاون کا مزاور کا ہے۔ جو الدهر ااے میں بیر بتایا ہے کہ شکر گزارا ٹی مانی ہوئی ندر کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔

🔄 الدهر:۲۲-۱۳ بالش متایا ہے کہ شکر کرنے والوں کو جنت میں بہت تو اب ہوگا اوران کی بہت عزت افزائی ہوگی۔ 🛠 الدھ ۲۶۱ سومل میں ایس نے مسل مدنیا سلم نجے ورقعہ ورک سومیں میں میں اس کی ہوئے ہوئے

الدجر:۳۲-۳۳ ش بتایا بے کہ بی ملی اللہ علیہ والم پر تصور انسوز اگر کے قرآ ان مجید نا ذل کیا گیا ہے اور آپ کو ممہ وطریقہ سے مبر کرکسنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اور اس کے لیے تی ام کرنے کا محمود ما گیا ہے۔

الدهر: ۲۸ سائد من دنیا کی جلد لینے والی عارضی چیز ول کی عبت اور آخرت کی فعتوں کوئرک کرنے کی فدمت کی ہے اور تشکر اور متنا در پرومیدفر مائل ہے۔

الله من ۱۳۶۱ میں بنایا ہے کُرِم آن جمید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے اور ان کو ایمان اور اعمال صالمہ کی وعوت دی ہے۔

سورة الدهر کے اس فقعر تعارف اور تهمید ہے بعد اب میں سورة الدھر کا تر جمد اورتغییر شروع کر رہا ہوں اسے اللہ ایجھے اس ترجمہ اورتغیر شن ہوائت اور اسلام کی گئے ترجمانی ہوتا کی رکھنا اور زلگ ہے۔ شخطی اور ماسون رکھنا۔

غلام رسول سعیدی غفر که ۱۹ جدادی الأونی ۱۳۲۹ <u>ه</u>/ ۲۳۶ون ۲۰۰۵ موبائل نبر: ۱۹ ما۱۵ ۲۳۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲

کے بی اور اس دن ہے اور بی جم کا فر کیا ہوا ہے 0 و کم کے بیا ہوا کے بیار 
لله لائرئى منگئ ا ﴿ إِنَّانَخَاهُ

سَعُيُكُمُ مِّشَكُورًا ﴿

كوششين بارآ در موكس 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: بھینا انسان پر زوند کس ایک ایوادت آج کا ہے جب وہ کوئی ہتائی آز کرچ زختا کے بھی ہم کے انسان کا طلاح افغذ سے بدا کیا ہے ہم اس کو آز مات ہیں امو ہم نے اس کو شخد واللا دیگنے واللا بنا ویا 20 ہم نے اس کو (سیدها) راحت فراندا اور سوچا ہے شکر کرنے واللا موجا عشری (الدورسد) درست منافقات

"هل"كامع

اس آیت کے شرق عمل 'هدا '' کافقت بیادر بیاستغمام کے لیے آتا ہے'اس کا معنی ہے۔''کی' 'اس بعدت شمال آیت کا محتلی ایک اسان برزاند شمالی ایدادہ قدائی کے بعد دوگونی قاتل آئر پر ترفاادہ بیٹ کی آئی کام ہے کیکٹر اس کا مطلب ہوگا کہ افتد قائل موال کر رہا ہے کہا کہاں این بیادادہ آئے کیا ہے اور موال کرنا عدم کم پر ذاالدہ کرتا قاتل کا عدائا قال جاس کے فعر فرن کے کہا ہے کراس کے عدمی انتقاد کھ کے '''قدمت '''کٹھٹی نام می ''نتی ہے تک کا ا

هَلْ ٱللَّهُ حَدِينُ الْفَاشِيَةُ (اللَّهِ فِينَ) اس آيت بلنُ 'افسان' ''کے مصداق میں متعدد اقوال

ر بیات میں 'احسان '' کا لفظ ہے' علام علی میں محدور وران اس آیت میں 'انسان '' کا لفظ ہے' علام علی میں مجمد الماور دی التوثی 40% ہے نے لکھا ہے: انسان کی تفسیر میں ووقول میں

جلرودازوتم

تبيار القرآر

(I) قادهٔ السدّى اورعكرمه نے كہا: اس من مراد حضرت آدم عليه السلام بين كيونكه آسانوں اور زمينوں كے بيدا كرنے كے بعدالله تعالی نے حضرت آ دم علیه السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد بیدا فرمایا' جبیبا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑ کر فرمایا: اللہ عروجل نے

ز بین کو ہفتہ کے دن پیدافر مایا اور اس بیس بہاڑ اتو ار کے دن نصب کیے اور پیر کے دن درخت پیرا کیے اور مکروہ چیزیں منگل سے دن بیدا کیس اورنوز بدھ کے دن پیدا کیا 'اور جسمرات کے دن اس میں چدیا دُس کو پھیلا دیا اورجسنرت آ دم علیہ السلام کوسب مخلوق کے آخر میں جعد کے دن عصر کے بعد پیدا فربایا 'وہ جعد کی ساعات میں ہے آخری ساعت بھی عصا ے کے کروات کے وقت تک \_ (می مسلم قم الحدیث: ۲۷۸۹ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۰۹۳۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمااوراین جرت کا قول مدے کداس آیت میں ''انسان '' سے مراد ہرانسان ہے۔

(النكت والعبع ن ج ۵ ش ۱۶۲ وارالكتب العلميه ميروت) دوسر عقول کی دلیل بیا کہاس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا ہے: مثك بم نا أنبان كو كلوط نطفه سے پیدا كيا ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمْشَايِرَةً.

اس دوسری آیت شن 'انسسان '' ہے مراد عام بنوآ دم اور عام انسان نیں اور دونوں آیتوں میں لفظ' انسسان ''معرفیہ ہے اوز ریقاعدہ ہے کہ جب معرفہ مکرر ہوتو دوسرامعرفہ پہلے معرفہ کاعین ہوتا ہے اور جب دوسری آیت بیں انسان ہے مراد عام ہو آ دم بیں تو پہلی آیٹ میں ' انسان '' سے مراد عام بوآ دم ہونے چاہئیں' نیز اس لیے بھی تا کرظم قر آن میں خلل ندآ ئے۔ اس آیت میں 'حین من الدهو ''فرمایائے علامه الماوردی نے کہاہے: اس کی تغییر میں تین قول ہیں: جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا'اس مدت کے متعلق متعدد اقوال

(۱) اس سے حضرت آ دم علیدالسلام کے جسم میں روح کچو نکے جانے سے جالیس سال پہلے کا زبانہ مراد ہے اس وقت ان کا جہم مکداورطا نف کے درمیان افرادہ تھا ابوصالح کی روایت کےمطابق بیرحضرت این عماس رضی اللہ عنما کا قول ہے۔

(۲) ضحاک نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے دوسرا قول اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو گارے والی کیلی ٹی (طیسن) سے پیدا کیا گیا' اوران کاجیم جالیس سال اس حالت میں رہا' بھر جالیس سال وہ سزی ہوئی کیچڑ (حما مسنون ) کی حالت میں رہے کچر والیس سال وہ خنگ بجتی ہوئی مٹی (صلصال) کی حالت میں رہے کچرا یک سوبیں سال بعدان کے جسم کی تخلیق مکمل ہوگئی بھران میں روح پھویک دی گئی۔

(m) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما كاتيسرا قول بيب كهاس مرادغير معين مدت اورغير محدود زمانه. اس کے بعد فرمایا: جب وہ (انسان) کوئی قابل ذکر چیز ندتھا اس ارشاد کے بھی دوجمل ہیں:

(1) محی بن سلام نے کہا: وہ (انسان) خلقت میں کوئی قائل ذکر چیز شرقها اگر چیاللہ تعالی کے فزویک وہ قائل ذکر چیز تھا۔ (۲) ال وقت انسان ملى كاليك جم تفاجس كي صورت بني موئي تقى أس وقت ال كانه ذكر كيا جا تا تها نه وه معروف تفا اس

وفت اس کا کوئی نام ندتھا' مجراس شرروح مجبونک دی گئی تو وہ قابل ذکر ہو گیا' پیفراءاور قطرب اور تعلب کا قول ہے۔ (النكت والعون خ٢٣ ١٦٢ وارالكتب العلمية بيروت)

الدهر ٢٠ يش فرمايا: بي شك بم في انسان كو تلوط نطقه ب بيدا كيائية بم اس كو آزبات بين مونهم ني اس كو سننه والأ

جلد دواز د

د يکھنے والا بناديا O ''نطفه'' اور''امشاج'' كامعنى

ال آیت می السط فی التقاطی می الفقد کے قطر کو کیتے ہیں القمل پائی جو کا جگر تھو اورا کو وفقد کیتے ہیں اور "اصنساج" کا مثلی اطلاعی "اصنساج" کا داعد منسج "اور مسنیج" ہے گئی ووجیز دن کا ایک دور سے سے لم جانا فراء کے کہا: "اصنساج" سے مراویت مرد کے پائی اور ورست کے پائی کا مختلے ہونا حضرت این مہال رض اللہ جمہانے فریا ہی "اصناح" کا مجتلے ہے "مندی شمار مرتی بائری شم مشیدی ا

حضرت ام سلیم رضی الشد عنیا بیان کرتی تین که رسول الشعلی الشد علیه در ملم نے فرمایا: مرد کا پانی گاڑھا صفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی تیا ہوتا ہوتا ہے ان میں سے جس کا پانی مجمی عالب یا سال ہوئیجہ ای کے مشاہدہ وتا ہے۔

(صحيم ملم قم الحديث: الهناستن نسائي قم الحديث: ٩٥ أسنن ابن ماجرقم الحديث: ٩٠١)

جعرت ابن مهار رش الشرقها فرائة مين مرد كا پاڻ گؤا ما تغيد منام أو دوست كما باتي سختاط 19 و با تاج جد چيا چيا 17 منا مها الناورون پايدان سے يحد بيدا منا ما منظم كرا مناس كي قوت مرد كم پانى سے اوران كا خون گوشت ادم بال كاون سے يا باتى سے بختے ہيں۔ خطف كرا خطاط من منتصر دا قوال

حن بغمری نے اس آب کی آئیر تمی کہا نظامت کے اس کے مائی تکلو اور باتا ہے کیونکہ جب مورت کے رقم عمل مرز کا پائی واٹل ووڑا ہے اور مورت حالمہ و باتی ہے آئی اس کا حشق آتا بند، و باتا ہے آتہ کم روکا نظامتی خش کے خون ہو جاتا ہے۔ قالہ و نے آس آب کی آئیر بش کہا'' اصف ج''کا معنی ہے کہ پہلے پائی اور خوان تخلط ہوتا ہے گھروہ بمنا احواض بن جاتا ہے کچر و کرشنے کا افتراز این جاتا ہے۔

خلاصریے کہ کفف کے اختلاط سے مرادیے کہ نفضہ ایک طال سے دومرے جال کی طرف اور ایک صفت سے دومری صفت کی طرف تحلی ہونا رہتا ہے۔

نیز اس آیت شمن فرمایا ہے: ہم اس کو آز است میں موہم نے اس کو شنے والا و کینے والا بنادیا۔ اس کا منتی ہے: جب ہم نے انسان کو پیرا کیا تھا تو ہم اس کو آز ماکش شن ڈالے کا ادادہ کرنے والے شخ موہم نے اس

اوسنے والا بر کینے والا بنا دیا۔ یہ بھی ہوسکا ہے کہ اس آیت ٹس سنے اور دیکھنے کا متنی تھینا ہو جیسا کہ حضرت ایراتیم علیہ السلام نے آنر درے فریا گے:

لِحَتَّعْبُلْهَالْاَيْهُمْ وَلَا يَبْصِرُ (مريم ٢٣) مم ال كاعبادت كيون كرت ، وجون مثاب ادر ند ويكنا

یجی جو کی چیز کو بھنے کی صلاحیت بین رکھتا۔ الدھر ۳ شرقر مایا: بم نے آس کو (سیدھا) راستہ دکھا دیا اب وہ جا ہے شکر کرنے والا ہو جا ہے منظر 10

مبيل" ئے مرادعام راستہ م يا بدايت كاخصوص راسته اس آيت ش بيتايا كماللتر قائل في انسان كوهاي كافيداد عمل علم مطاك ، عن كامدد انسان

عيار القرآر

میدھے راستہ کو پاسکتا ہے۔

جلددوازدبم

انسان اپنی تخلیق کی ابتداء میں تمام اشیاء کی معرفت ہے خالی ہوتا ہے؛ مجراللہ تعالیٰ نے اس کوعش اور مواس عطافر مائے جن کی وجہ ہے وہ اشیاء کی معرفت عاصل کرتا ہے اس آیت شیل "مسیسل" سے مرادیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد عام راستہ موخواه وه خركارات موياشركا نجات كارات مويا بلاكت كاجيم الله تعالى في فرمايا ب

وَهُنَايِنَهُ النَّجُلَايِنِ أَلْ (اللَّهِ:١٠) اورہم نے انسان کو دونوں راہتے دکھا دیے 🔾

اور میر بھی ہوسکتا ہے کدائ سے مراد ہدایت کا راستہ ہواور بھی وہ معروف راستہ ہے جس کی تمام بیول اور رسولوں نے مایت دی ہاورقر آن مجید نے اس راستہ پرسیل کا اطلاق کیا ہے مشرکین قیامت کے دن کہیں گے:

وَقَالُوا رَبِّنا إِنَّا الْمُعْنَاسَادَتَنَا وَكُبِرَاءَنَا فَأَضَلُونَا اور مرکین کیل گے:اے مارے رب! ہم نے اپنے للبَّدِينُلان (الاحزاب: ١٤)

مردارول اور برول کی اطاعت کی جنبون نے جمیں سیدھے رائے

ے گراہ کردیا0

راسته کی ہدایت ویے ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کا نات ٹس الی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانیوں ہے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کی تو حید تک پیچی سکا ہے اور انسان کوعش عطا کی ہے جس کے ذریعہ وہ جان سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی کی موجد کے بغیر وجود بٹن ٹیس آ سکتی تو آئی بڑی کا نات کی موجد کے بغیر کیے وجود ٹس آ سکتی ہے اور اس کا نات کی يمانيت يه بالى ب كداس كاموجد واحدب كوتكداس كائنات كاطبعي اورفطري نظام واحدب اورنظام كي وحدت ناظم كي وحدت كا نقاضا كرتى ك أورالله تعالى كا جايت مرادي يحى كداس في ايناييقام پېنچاف كر ليا المباع يعليم السلام كوجيجا اورآ سانی کماین اور صحائف نازل فرمائے.

انسان کواختیار دیا ہےخواہ وہ شکر گزار ہوخواہ ناشکرا اس کے بعد فرمایا: اب وہ (انسان) چاہے شکر کرنے والا ہوجا ہے ناشکرا۔

اس كامعتى يد ب كديم في انسان كويدا كيااوراس كوفير اورشر اورنجات اور بلاكت كي دونون راست وكها ديم كا مات میں اپنی ذات اور توحید پر دلائل رکھے اور انسان کوعقل دی کہ ہم تک پیچھ سکے بچر مزید سحید کے لیے نیوں کو بھیجا اور کما بوں کو

نا زل کیا' اب انسان کا اختیار ہے وہ جا ہے تو نجات کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بن جائے اور جاہے تو ہلاکت کا راستہ اختیار کر ك ناشكرا بن جائ أس كي نظير بدآيت ب:

اورآب کیے کہ تمہارے رب کی طرف ہے تن آ چکا ہے سو فَلَيْكُفُنْ (اللهِف:٢٩) او جا سائمان لائے اور جو جا ہے كفر كر ...

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیری اور طوق اور بحر کی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے 0 بے شک نیکوکارالیے مشروب کے جام بیکن کے جس ٹس کافور کی آمیزٹن ہے 10س چٹنے سے اللہ کے بندے بیکن کے وہ اس چشر کو جال عاس مع بماكر لے جاكي ك0 (الدح: ٣٠١) ربط آیات اور مشکل الفاظ کے معانی

اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے والوں اور ناشکروں کا ذکر فریلیا تھا اب اس کے بعد کی دوآ بیوں میں ان دونوں کے اخرو کی انجام کا ذکر فرمایا ہے اور لف ونشر غیر مرتب کے طور پر پہلے باشکروں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے تا کہ باشکروں اوران کی سزا کا الرمصل موجائ ال كے بعد شكر كرنے والوں كى جراكا وكرفر مايا ب الدهر ہم میں''اعتبادنا'' کا ذکر ہے'''اعتداد'' کامعتیٰ ہے۔ کسی چیز کو تیار کرناختیٰ کہ جب اس چیز کی ضرورت ہووہ چیز عاضر اورموجود ہو جیسا کہاس آیت میں ہے:

اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کے گانیہ حاضر ہے جو

وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَامَالَدَى َّعَيِيْدٌ ۚ (لَّ ٣٠٠) اوراس آیت میں اسلا سلا " کاذکرے اس کامعنی ہے: زنجیرین جن سے مجرموں کے بیر بائد سے جا کیں گے اوراس

میں 'اغسلالا'''کاؤکرے'اس سے مراوطوق ہیں جن سے ان کے ہاتھوں کوان کی گردنوں کے ساتھ جوڑ کر باندھ دیا جائے گا اور اسعیو" کالفظ ہاس مراد ہے: دوزخ کی مجراتی ہوئی آگ۔

اس آیت ہے واضح ہوتا ہے کدووز ٹر ان صفات کے ساتھ بنائی جا چکی ہے معتز لہ سے کتے ہیں کدووز ٹر ابھی بنائی میس الى اوراس آيت كامعنى بير ب كدالله تعالى اليي دوزخ ضرور بنائ كانهم كيتم بين كداس توجيد بيس بالضرورت قرآن مجيدك آ مات کومحاز رخمول کرنا ہے۔ الدهر: ۵ میں فرمایا: بے شک تکوکارا بے مشروب کے جام پیس کے جس میں کا فورکی آمیزش ہے 0

ونیاکے کا فوراور جنت کے کا فور کا فرق

اس آیت ش"ابواد" کالفظ بي ابو" کي تحق بي هيت رب" کي جحق" اوباب" بي "بو" كومتان ب ايك كام نے والا اوراس میں و کاس " کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: گال جام آب خورہ۔

اس آیت برایک بیسوال ہوتا ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ جنت کامشروب کا فور کے ساتھ ملا ہوا ہو گا حالا نکہ کا فور کا ذا لقہ تلح اورکژ وا ہوتا ہے تو جس مشروب میں کا فور ملا ہوگا وہ لذیز نہیں ہوگا' اس کے حب ذیل جوابات ہیں:

كافورنام كاجنت يس ايك چشمه ب جس كاياني كافوركي طرح سفيد بو كااوراس كي تا ثير كافوركي طرح محمندي بوگي كيكن اس كا ذا نقد تلخ نبين ہوگا بلكه شيزيں ہوگا' اس آيت كامعنیٰ بيہ ہے كہ جنت ميں نيك لوگوں كواليا مشروب پلايا جائے گا جس میں کا فور کے چشمہ کا مانی ملا ہوا ہوگا۔

اللد تعالى جنت كے چشمه ش كافور كى خوشبو پيدا كروے كا اوراس كا ذا كقدشيري اورلذيذ ہو كا اور كا فوركى خوشبوكى وجه ہے اس چشمہ کا نام کا فور ہوگا۔

الدهر: ٢ مين فرمايا: اس چشمه سے اللہ کے بندے پئیں گئے وہ اس چشمہ کو جہاں جا ہیں گے بہا کر لے جا کیں گے O ''عباد الله'' كالفظ كفاركوشامل نبيس ب

پہلی آیت ٹیں اوراس آیت میں فرق ہیے کہان بندوں کی ایتے مشروب پینے کی ابتداءان کے گلاسوں ہے ہو گیا مجر وہ کا فور کے چشمہ ہے یانی نکال کراس میں شراب طبور ملا کریکیں گے۔

اس آیت می فرمایا ہے: اللہ کے بندے اس چشمہ ہے بیکس کے اور اس میں 'عبساد صالحیس ''نیس فرمایا' اس کا مطلب ب: الله تعالى كے تمام بندے اس چشم سے يئيں عے خواہ وہ ونيا بين نيك رہے موں يا ندر ب مول البند كفاراس چشمہ ہے بالا تفاق نہیں تیکن گئے اس ہے واضح ہوا کہ'عیساد اللیہ '' کالقطامؤمنین کے ساتھ خاص ہے اس طرح قرآن مجید يس جوارشاد ب: " وَكَلْ يَوْفِيكَي لِعِيدًا فِي الْكُفِّقُ " (الرمز 2) إلى آيت ش يحى عباد الله " كالفظ كفاركوشا لل يس ب اوراس كا عنی ہے: اللہ تعالی این مؤمن بندول ہے كفر كےصدور برراضي نہيں ہوتا۔

تبيار القرآر

الله تعالیٰ كا ارشاد ب : وه نذر يوري كرتے بين اوراس دن سے دُرتے بين جس كا شر كھيلا مواب 0 و الله كى محبت مين سکین اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں O (ابرار کہتے ہیں:)ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم ہے اس كي عوض ندكو في صله جائة بين نه ستاكش 0 به شك بهم ايند رب ساس دن كاخوف ركعة بين جوب عدر ش اور بهت خت 2(الدم:•ا\_2)

. نندر '' کالغوی اوراصطلاحی معنیٰ اور نذر کے شرعی احکام

' نغلو '' کا لغوی معنیٰ ہے: وعد و کرنا اور اس کا شرع معنیٰ ہے: بند واللہ تعالیٰ ہے کسی عباوت کے کرنے کا وغد و کرے خوا ہ مطلقاً جیے کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھے پر اتناصد قد کرنالازم ہے خواہ معلقاً جیسے کے: اگر اللہ نے میرے مریض کوشفا وے دی یا میرے م شرو محف کو جھے ہے ملا دیاتو میں اس کی رضا کے لیے استے مال میں ہے اتنا صدقہ کروں گا' یا اس کی رضا کے لیے اتن نقل نمازیں پڑھوں گا۔

واضح رب كدالله تعالى كى عبادت غير مشروط طور يركرني حاسيه اورايية كى كام كى شرط لكا كرالله تعالى كى عبادت كرنا مروه باوراللد تعالى كى معصيت ميل غررتيس ماني چا بياوراس كى عبادت كى جوندر مانى جائ اس كايوراكرنا واجب ب اورغیراللّٰد کی نذر ماننا حائز نہیں ہے۔

عرادت كى ندرمان كى كراجت يردليل بيرهديث ب: تصرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جم ندر نہ بانا کر و کیونکہ ندر تقدیر ہے فی نیس کرتی ' ( یعنی جوکام نیس ہونا وہ نیس ہوگا خواہ تم اس کام کے لیے ندر مانو یا نہ مانو ) نذر کے ذریعہ عبادت کا حصول مرف بخيل سے ہوتا ہے۔ (منن رّ زري في الديث ١٥٢٨ منداحر جيس ٢٣٥ منح معلم في الديث السلسل: ٢٢١٤)

اورمعصیت کی نذر کی ممانعت کی دلیل بدحدیث ہے:

حضرت عائشہر ضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی معصیت میں ند رجا ترنہیں اور اس كا كفاره وه ب جوتهم كا كفاره ب- (سن ايواؤرقم الديث: ٣٩٩ سن رّدى رقم الديث: ١٥٢٣ سن نسال رقم الديث: ٣٨٥٣ سن این اجداقم الحدیث: ۲۱۲۵ منداحدی ۲۳۷)

اورعمادت کی نذر کا پورا کرنا واجب ہے اس پر دلیل میصدیث ہے:

حضرت عائشەرضى الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی 'اس مر لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جس نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی ہے وواللہ کی معصیت نہ کرے۔

( ضح الفاري رقم العديث: ٧٩٩٦ منس الإداؤ دوقم الحديث: ٣٨٩ منسن ترزي وقم الحديث: ١٩٨٣ منن نسائي رقم الحديث: ٣٨١٥ منن اين ماييه قم الحديث:۲۱۲۹ منداحه ج ۳۹ س۳۹)

غیرالله کی نذر مانے کے عدم جواز کی ولیل بیے کہ تمام فقہاء نے بیقبری کی ہے کہ نذر عبادت ہے اور غیراللہ کی عبادت جائز نیس کے جائل عوام بوں نذر مائے ہیں کداے اللہ کے ولی ااگر آپ نے میرے فلاں پیار کو تندرستہ کر دیایا میرے فلال مم شدہ فض کو جھے الدیا تو میں آپ کے مزار پر جاور چر جاؤں گایا بریانی کی دیگ بیش کروں کا میطریقہ ناجا مزے اگر اولیاءاللہ ے مدد مانکنی ہوتو اس کا صحیح طریقہ بیہ ہے کہ اے اللہ کے دلی! آپ اللہ ہے دعا کریں کہ اللہ میرے فلاں نیار کو تندرست کر دے اگر آپ کی دعا سے میرا بیار تندرست ہوگیا تو میں ایک دیگ کا صدقہ کر کے اس کا ثواب آپ کی مذر کروں گا اور آپ کو ہدیہ کروں گا اوراس دیگ کوآپ کے مزار کے فقراء کے کھانے کے لیے چٹی کروں گا۔اس طزیقہ سے جب وہ اولیاء اللہ سے مدد کی ور نواست كرے كا تو اس بركوئي اعتر اس نهيں ہوگا اوراس ورخواست شل "خلو" كالفظ بديدا ورخخد كے معنى ش ب-

ہم نے نزر کے موضوع مرمفصل گفتگوالحج: ٢٩ میں کی ہے تبیان القرآن جے کاس ۷۵ کے ۴۰ کامیں مطالعہ فرما کیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے اہرار (نیک بندوں) کے اخروی اجر وڈواب کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ و نیک اعمال کون ہے ہیں جن کی وجہ ہے ابرار کو آخرت میں ایسا اجر وثو اب ملتا ہے موفر مایا: وہ نذر یور ک كرتے بيں اوراب ون عے ڈرتے ہيں جس کاشر پھيلا ہوا ہے۔

قیا مت کے اھوال کوشر کہنے کی توجیداور اولیاءاللہ کا اس دن کے شر سے محفوظ رہنا

نذر بوری کرنے کے بعد بید ذکر فرمایا ہے: وہ اس دان ہے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوائ اس کی وجہ میرے کہ ہر نیک عمل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس عمل ہے عبادت کی نیت کی جائے 'سویتایا کہ ان کا نذر پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی ویہ ہے ہے وہ اس دن ہے ڈرتے ہیں جس کا شر کھیلا ہوا ہے۔ای پر بیہ وال ہوتا ہے کہ اس کا شرتو قیامت کے دن کھیلے گا' ابھی تو مہیں پھیلا ہوا حالانکداس آیت میں میفر مایا ہے کہ اس کا شر پھیلا ہوا ہے اس کا جواب مدے کہ جو کام مستقبل میں یقینا ہونا ہوا اس کو کھتن وقوع کے لیے ہاضی تے جبیر کر دیتے ہیں۔

دومرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے جس قدر دہشت ناک احوال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ا فعال حکمت اور مواب ہوتے ہیں' مجران کوشر کہنا کس طرح درست ہوگا؟اس کا جواب مدے کدان کواس حیثیت ہے شرمیس کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں 'بلکہ قیامت کے دن جن لوگوں پروہ ڈوشت ٹاک احوال طاری ہوں گئے ان کے حق میں وہ شر ہوں گئے جس طرح امراض مہلکہ اورشدید مصائب کوشر کہاجا تا ہے حالانکد سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔

تيسراسوال بدے كەلىندىغالى نے اپنے اولياءاورنفۇس قدسيہ كے متعلق فرمايا ب قامت کی بری دوشت بھی انبین غم گین ندکر سکے گی۔

لَا يَعْذُرُنُّهُو الْفَذَعُ الْأَكْثُرُ (الانباء ١٠٣) اس موال كا جواب يد ب كدقيامت كا بول اوراس كا خوف بهت شديد بوكا كياتم نبين و يكيت كدا سان بيعث حاكين ك اور يكل بوك تاني كى طرح بوجاكي ك اورستار عجر جاكي ك اورسورة اور جائدكو لييف ديا جائ كالبيزين دوسری زین سے بدل جائے گئ پیاڑ وسکی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہول گے اور سندروں میں آ گ گئی ہوئی ہوگی اوران

جزوں کو د کو کرتمام ملکفین کو حول اور خوف ہوگا اور سب بروہشت طاری ہوگی جیسا کے قرآن مجید میں ہے: جس دن تم دیکھو کے کہ ہر دورہ بلانے والی اسے دورے يُوْمَ تَرُوْنَهَا تُنْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَتَدَا ارْضَفَتْ وَ

نصَّمَةُ كُنُّ ذَاتٍ حَمْلِ جُمْلَهَا وَتَرَى التَّاسَ مُكُلِّى وَمَّا يِحِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ الماسون الماس اور تمہیں لوگ مرہوش وکھائی ویں کے حالاتکہ واقع میں وہ مرہوش هُمْ بِسُكُرْي وَلِكِنَّ عَنَابَ اللَّهِ شَيائِدُ (الَّهُ ٢٠) نہیں ہوں کے لیکن اللہ کاعذاب بہت بخت ہے 0

وہ دن جو بچوں کو بوڑ ھابنا دے گا O

كُوْمًا تَحْعَلُ إِلْهِ لَهِ إِلَى إِنْ الْمِنْ الْمُعَالَّ أَنْ (4:1) فی نفسہ اس دن کا حول اور خوف بہت شدید ہو گالیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اپنے اولیاء کو اس دن کے وہشت ناک احوال اورخوف نے عقوظ رکھے گا۔ دوومرا جواب سب کہ قیامت کے دن کا تم و فسال فار اور کفار ش پھیلا ہوا ہوگا اور مؤمنین اس دن کے تم ہے مامون اور محفوظ ہول گے اور اس برقم آن مجید کی حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں: لَا يَحْزُنُهُ وَالْفَزِّعُ الْأَكْثِرُ . (الانباء:١٠٣) قامت کی پڑی دہشت بھی انہیں ٹم گین نہ کر سکے گی۔ يْعِبَادِلاَغُونْ عَلَيْكُمُ الْيُؤْمُرُولاَ ٱنْتُمْ تُعَرِّنُونَ ٥ ا مير ، بندو! آن ندتم بركولُ خوف باور ندتم غم كين

يو کے ن

جنات عدن میں داخل ہوتے وقت مؤمنین کہیں گے: لْحَمْدُ بِتَّلِهِ الَّذِي كَا أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ مَ إِنَّ مَ إِنَّ الْمُ الله كا (لا كولاك ) شكر ي جم ن من بم ع فم كودور كرديا المنافرة المنافرة (قاطر:٣٣) نے شک جارا رب بہت بخشے والا اور شکر کرنے کی اچھی جزا دے

الدهر ٨٠ من فرمايا: ووالله كي عبت من مسكين اوريتيم اورقيدي كو كهانا كلات من ٥ ايثار كى فضيلت ميں أحاديث

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اللہ کی عبت میں اس کا معنیٰ ہے: ہر چند کہ آنین خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی شرورت ہوتی ہے چر بھی وہ اپنے اوپر دوسر سے شرورت مندول کو آج دیتے ہیں اور ان کے لیے ایٹار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بريره وضي الله عنه بيان كرت بين كدرمول الله صلى الله عليه وسلم كرياس الك فخص في يوجها بارمول الله! كون خاصدة سب ب زياده عظيم بي؟ آپ نے فرماياتم ال وقت صدقد كروجب تم تكرست بواور تعبين خود مال ك ضرورت ہواور مہیں فقر کا خطرہ ہواور وُش حال کی امیر ہواور صدقہ دیے میں آئی تا خرید کروٹی کہ تنہاری روح تمہارے حلقوم

تك بيني جائے۔(صحح المخاري رقم الحديث:١٣١٩ صحح مسلم رقم الحديث:١٠٣٣) حضرت ابوسعید خدری رسی الله عند بریان کرتے این کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا مسلمان نے ضرورت کے

بادجود کسی برہند مومن کو کیڑے پہنائے تو اللہ اس کو جت کا سیر لباس پہنائے گا اور جس مسلمانوں نے ای ایجوک کے باوجود کی مملمان کو کھانا گھایا اللہ اس کو جت کے چلوں سے کھلاتے گا اور جس مسلمان نے بیاس کے باوجود کی مسلمان کو پائی پایا اللہ اس كو جنت كي شراب س بلائع كالدرسن الإداؤد في المدين ١٩٨٣ من ترفيل في الدينة ١٩٧٧ مند الإيعل في الدين: ١١١١ ملية الدولماء ج ۱۳۱۸ منداحه بي سع ۱۳۱۸ المج قد يم منداحه بي مال ١٤٤٨ وقم الحديث: ١٠١١ مؤسسة الرماية بيروت ١٣٠١ ٥)

لدهر: ٨حفزت على كے متعلق نازل ہوئي ہے يا ايك انصاري كے متعلق؟

الم الواكس مقاتل بن سليمان في متوفى ١٥٠هـ اس آيت كي تغيير من لكهتة جن: بية يت حفرت الوالد حداح انصاري ومنى الله عنه كح حجلق نازل ورئي باور دومرا تول بيه يح كريه آيت حفرت على بن الى طالب رضى الله عنه كے متعلق نازل ہوئى ہے انہوں نے ايك دن روز ہ ركھا ' جب افطار كا ارادہ كيا تو ايك ساكل نے عماء كي : منمارے یاس جوطعام ہے وہ جمحے کھلا دؤ کیونکہ پٹس نے آج سارے دن سے پچھٹیں کھایا محضرت ابوالہ عداح یا حضرت علی نے اپنی اہلیہ سے کہا: افھوا اس کو ایک روٹی اور سالن وے وؤ اور اس کو کھانا کھلا وؤ تھوڑی دیر بعد ایک پٹیم لڑکی نے آ کر صدا وی اور کہا: کھے کھانا کھلاؤ میں بہت کم زور ہوں اور میں نے سارے دن سے پھے ٹین کھایا محضرت ابوالد حداج نے کہا: اے م الدحدان! اس کوایک روٹی اور سالن دواور اس کو کھانا کھلاؤ' کیونکہ اللہ کا تم ابسال مسکین سے ذیاوہ مستحق ہے وہ ایمی اس کو گلانے میں مشخول میے کردددازہ پر ایک بیوی نے آ کرموال کیا جہدے شہری ایک ابھی مسافر آیا ہے اس کو کھانا کھاؤ' پس میں تہارے ہاں تیوی ہوں اور محصوص نے بہت منا رکھائے ہی اس ذات کی دخا کے لیے جس نے تہیں کڑت دک ہے اور محصوص نے جا کہا ہے تم بھی کھانا کا دو گھر حضرے اور العراق نے ان کو تھی دو ٹیاں کا اور اس اس افر فیدی کا ایک روز کی اور اس کی کا ور الدی دور اس کا لوگ کی اور محصوص نے بھی انہوں نے ان کو تھی دو ٹیاں کا دی اور ان کے لے مرتب کی دور افر کو جس ان کہاں تھی کہ ان کہاں تھی کہ میں ہے تین بازل کی میں دور اللہ کو بھی اور کی اور اللہ میں لیک کو کھانا کھانے میں 0 دور کتے ہیں: انہم تم کو مرتب اللہ کی رہنا کے کہانا تھا ہے۔ اس می میش نے دکون الاخراد ا

حضر بنا على كلاسيخ آپ كواوراسيخ الل وعم إل كوتين دن بحوكا ركه كرمسكين بيتم اور قيدى كو كھانا كھلانا امام الاسحان احرين ابراتيم (تعليم سخ في ٢٢هـ هاس آپ كنتير ش كيستة بين:

اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے مقاتل نے کہا یہ آیت ایک انصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جن نے ایک دن میں ایک مسکین ایک یتیم اورایک تیدی کوکھانا کھایا اس کے بعدامام تغلبی نے اپنی سند کے ساتھ اس انصاری کے قصہ کو بیان کیا ہے وہ کتبے میں جمیں علی بن الی حمزہ نے بیان کیا ہے انہوں نے کہا جمیں سے حدیث بیٹی ہے کہ ایک مسکین نے رسول الله صلى الله عليه و كلم كياس آكركها: يارسول الله! جھے كھانا كھلائيل آپ نے فرمايا: اس وات كافتم جس كے قبضه و قدرت میں میری جان ہے! میرے یال جہیں کلانے کے لیے چھنیں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہوں کی رو ڈخص ایک انصاری کے پاس گیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کا کھانا کھار ہاتھا اس نے کہا: ٹیں رپول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا' میں نے آپ ہے کہا: مجھے کھانا کھلا کیل آپ نے فرمایا: میرے ماس تمہیں کھلانے کے لیے پچھٹیں سے لیکن میں تلاش کرتا ہوں اس انصاری نے اپنی بیوی سے یو چھا بتمہاری کیا رائے ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: اس کو کھلاؤ اور بلاؤ مجر رسول الله عليه وسلم کے پاس ایک بیٹیم کمیا اور کہنے لگانیارسول اللہ! مجھے کھانا کھلائے آپ نے فرمایا: میرے پاس جہیں کھلانے کے لیے بچھ نہیں ہے کین میں علاش کرتا ہوں ، مجروہ میتم اس افساری کے باس گیا جس کے باس مسکین گیا تھا اور اس نے کہا: مجھے کھانا کھلاؤ اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا: تہاری کیا واتے ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: اس کو کھانا کھلاؤ کی انہوں نے اس کو کھانا کھلایا مجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس أيك قيدى كميا اور كها: يارسول الله الجيح كهانا كحلاسيط آب في فرمايا: الله كانتم التمهين کھلانے کے لیے میرے پاس کچھنیں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہوں گھروہ قیدی اس انصاری کے پاس گیا اوراس ہے کہا جمجھے کھانا کھلاؤ انصاری نے اپنی ہوی ہے کہا جمہاری کیا رائے ہے؟ اس کی ہوی نے کہا: اس کو کھانا کھلاؤ مان متیوں کو کھانا کھلانے کے واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے تب اللہ تعالی نے اس نصاری کے متعلق ہے آیت نازل فرمائی: وہ اللہ کی مجت میں مسکین اوريتيم اور قيدى كو كهانا كحلات بي (الدهر: ٨) (الكفف والبيان جواص ٨٥ واراحيا والتراث العرفي بيروت الهيان ع

 اور جو ہزریوری نہ کی حائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر میرے دونوں ہے تندرست ہو ھے تو میں اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے تین دن کے روزے رکھوں گا بھر حضرت علی خیبر کے بیودی شمعون کے پاس گئے اور اس سے تین صارۂ (بارہ کلوگرام) کو قرض لیے اس یمودی نے کہا: کیا خیال ہے اگرتم ان تین صارۂ ؤ بے عوض تجھے سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمی ہے کچھاُ ون کے وحاگے جوا کروے دؤ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے مشور و کیا 'انہوں نے اس کی موافقت کی محضرت ملی بازارہے بھولے آئے محضرت فاطمہ نے ووجو یسیئے آٹا گوئدھااور پانچ روٹیاں یکا کیں تا کہ بیشمول رسول الندسلي الندعليه وسلم ہرايک كے ليے ايك ايك روثي ہوجائے مصرت على رضى الندعنہ نے بی سلی الندعلية وسلم كے ساتھ مغرب کی نماز بڑھی چر گھر آئے اورائے آگے کھانا رکھا'انے میں ایک مسکین آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کینے لگا: اے اہل ہیت تُحد السلام علیم المیں مسلمان مسکینوں میں ہے ایک مسکین ہول آپ جھے کھانا کلا کیں اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان ہے ۔ کھانا کھلائے گا'حضرت علی نے فرمایا: اس کو کھانا کھلا وواورانہوں نے ایک دن اورایک رات کچھے کھائے بغیر گز ارااور سواخالص یانی کے اور کسی چیز کو نتاول نہیں کیا' دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے ایک صارع ( چار کلوگرام ) گذم کو پیسا اور آ گا گوندھ کراس . کی دوٹیاں پکائٹین حضرت علی دینی اللہ عنہ نے بی صلی اللہ علیہ دہلم کے ساتھ فماز پڑھی گھر آئے ' ان کے سامنے کھانا رکھا گیا استے میں ایک بیٹیم دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا:اے اہل ہیت تھے!السلام علیکم! میں مہاجرین کی اولا دے ایک بیٹیم ہول میرے والدین شہید ہو گئے آپ جھے کھانا کھلا کیں اللہ آپ وجنت کے دسترخوان سے کھانا کھلاتے گا مجر حصرت علی نے اس کوکھاٹا کھلا دیا اور دوون بجو کے گز آرے اور یانی کے سوائسی چیز کوتنا ول نہیں کیا' تبیرے دن جھزت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باتی ایک صاع و کو بیسا اور آنا گونده کردوشیال یکا کیس اور حضرت علی رضی الله عند نے بی صلی الله علیه و ملم سے ساتھ تماز بردھی پچرگھر آئے اُن کے سامنے کھانا رکھا گیا استے میں ایک قیدی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اہل بیت مجر ا السلام عليم اتب جميں گرفار کرتے ہيں اور کھانائبيں کھلاتے 'آپ جھے کھانا کھلائيں ٹيونکہ ٹيں سيدنا محرصلي الله عليه وسلم کا قيدي ہوں' الله تعالیٰ آپ کو جنت کے دستر تحوان ہے کھانا کھلائے گا' پھر انہوں نے اس کو کھانا کھلا دیا' اور تین دن اور تین را تیس انہوں نے پھٹیس کھایا اور سوائے یانی کے اور کی چیز کو تناول نہیں کیا اور چوتھاون آیا تووہ اپنی نذر پوری کر چکے بھے حضرت علی رشی اللہ عندنے اسپنے دائیں ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ عنجما کو پکڑا اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھوک کی شدت سے ان کے جمم بے صد د لیے ہو تیکے تھے اور ان کے جسموں پر کیکی طاری تھی' جب بی صلی الله عليه وملم نے ان کی حالت ديکھی تو فريايا: اے الوالحس! ميتهاري کيا حالت ہورہي ہے ميري بٹي فاطمہ کے پاس جلؤوہ سب ان کے پاس گئے وہ اس وقت محراب بیس تھیں اور بھوک کی شدت ہے ان کا پیٹ ان کی کمرے دیکا ہوا تھا اور ان کی آ تکھیں اندر دهنسی ہوئیں تھیں جب بی صلی الله علیه وسلم نے اثبیں دیکھا تو فر ملیا: اے الله عدوفر ما! محمر کے اٹل بیت تو بھوک ہے بے حال ہورہ ہیں چر حضرت جریل طیدالسلام آسان سے اترہے اور کہا: اے تھر! آپ یہ لیں! اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل بیت کے متعلق خوش خری دیتا ہے آپ نے فرمایا:اے جریل! ہم کیالیں؟ تو حضرت جریل نے آپ کو بیآیات پڑھا کیں:وہ الله کی محبت میں مسکین اور میتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔الایات (الدحر١٠١٠)

(الكنت الإيان ۱۰۰ ماره ۱۰۰ ماره الماره الإيان الماره ۱۰۰ ماره ۱۰۰ ماره المعاد الراجاء الرك الرياد ۱۳۳۰ ۱۰۰ مار حضرت على كمي فدكورا بياً الركي روايت كوفق كرنے والمسيقم من من حسب ديل مضرين نے كام 10 دوايت كاذ كريا ہے:

جلدرواز دبم

من مشہور شد شرابی هفتر میں اکنون القوی التوق و ۱۳۶ هدکتند بین . عام اور خاص ملا مد نے کہا ہے کہ بیا ہے حضر میں اللها ما اور خلسا اور اکس اور السین مشہم السلام سے حصاتی نازل بیونی بین یکھا دیس نے مشمل میں میں میں میں میں انتخاب کے افغالہ برتر کئی کا اور خود وہشہم السام بھو سے رہ اددک ہیری کی جیز ہے مضاور کی کا میں الشرفائل کے ان کا بہت عمل الدون کے مطاق بیر میں میں میں میں میں میں میں میں می کے فیضات کانی ہے کر قام سے کان اور کا حق میں اس مورث کی افادت ، اور آب دکی اور میا ہے اس اس پردیل ہے کہ بند معرف میں کانی ہے کر قام سے کان اور کا خطرت عمل اس مورث کی افادت ، اور آب میں اور میں اس اور اس اس بادا جارہ ان

ت مدنی ب در انهایان به اس ۱۱۱ شام اندام انداز نادرت فقین مضر من کا حضرت علی کے اس ایٹا دکی روایت کو مستر د کرتا علامیاد بعیدالله نجر بن احد مانی قرطی سونی ۲۷۸ دکتھتے ہیں:

باغل فنس بینین جانبا کدان هم کادیار کرداند موم بے گیونکدانشر تعالی نے فرمایا ہے: دیننگ ڈاک تمادا اُر فیلموڈن فیل الکیفوز انگ ڈاک تمادا اُر فیلموڈن فیل الکیفوز

لوگ آپ ہے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرج کریں آپ کے کہ چور تمہاری ضرورت ہے ) زیادہ ہو۔

یعنی جرتبهاری اورتبهارےالل وعمال کی خرورت ہے زائد ہوال کو اللہ کی راہ شماتر جی گرو۔ اور ٹی ملی اللہ علیہ وہلم سے تواتر کے ساتھ میہ عدیدے معقول ہے حضرت ابو ہر رو دعنی اللہ عند بیمان کرتے ہیں کہ رسول

الله معلى الله عليه سلم نے فریلا : بهتر من صدقه وه ہے جس کے بعد شق حالیا رہے۔ ( مجال الله عليه مسلم نے فریلا : بهتر من صدقه وه ہے جس کے بعد شق حالی الله عند : ۱۳۳۴ من زبانی قرالدیت: (۲۰۵۳)

حضرے نئر بان رض الشدہ نیریان کرتے ہیں کر دسل اللہ ملی اللہ طبیعہ کم نے فی باید مرود کو پیٹر ترق کرتا ہے اس شرافطل ویار دوجہ می کودہ اپنے عمال پر قرق کرتا ہے اور دود دیار ہے جس کو انڈ کی راہ ش اپنی سواری پر قرق کرتا ہے اور دو دینار ہے جس کو انڈ کی راہ شمالے ہے السبی پر قرق کرتا ہے۔

( کامل ملم آن الديند ۱۹۰۳ شن در ندارة آن بدين ۱۹۰۳ شن نه بدرة آنديند ۱۳۰۰ من اکثر آناسان آن آن الديندان ( ۱۹۸۸ حضرت الابري وفتى الله عند جال کرست جي کردسول النشاطي الله طبط و کلم ساز فريایا تبکید و بدارتم الله کې را و نام ته جواد را کيد د برادکوتم اسيند فلام برقوق کرسته برواد د ایک رواد کارگر شملين برقوق کرسته برواد د یک و با اگري

ٹری کرتے ہؤان ش سب سے زیادہ اجرائ کا ہے جس کو آم آپنے الل پر ٹری کرتے کو تے۔ ( میکا سلم آبار ایس کے ایس کا اللہ بیان کا اللہ میں ایس کا میں کا اللہ بیان کا میں کا اللہ کا میں کا اللہ بیان حضرت میرانشدین مرودش الشرقهما بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کا مین از میکر رکٹر کری کا آیا آپ نے ہو جھا کہا

تبيار القرأر

بارك ألذي ٢٩

نے فریایا بھی خص کے گناہ گار ہونے کے لیے ریکائی ہے کہ حس کوروزی دینے کاوہ مالک ہے اس کوروزی نہ دے۔ (صحح مسلم رقم الحديث:٩٩٦)

تصرت جابروشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (خرج کرنے میں) سب سے پہلے ا ہے لقس سے اہتماء کر داوراں پر صدرتہ کرو بھر اگر اس سے بچھے فتا جائے تو اپنے الی کو دو بھر اگر اہل کو دینے سے بچھے فتا جائے تواہیے رشتہ دارول کو دو پچراگر ان کو دینے ہے 🕏 جائے تو تمہارے سامنے اور دائمیں یا کمیں جولوگ ہیں ان کو دو۔

(صحيمسلم قم الديث: ٩٩٤ سنن نسائي قم الديث: ٢٥٣٢) کیا کوئی صاحب عقل میدگمان کرسکتا ہے کہ حضرت علی دشی اللہ عندان احادیث اور ان احکام سے ناواقف بینے 'حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پانچ اور چیسال کے بچوں کو تین دن اور تین را تیں بحوکا رکھا' حی کروہ بحوک کی شدت ہے ہے حال ہو گئے' ان کی آئنگیس اندردهنس کنیں اوران کے پیٹ ان کی کمرے چیک گئے حتی کے رسول انڈسکی اللہ علیہ وسلم ان کا پیرمال و کچیکر رویزے چلو مان لیا کہ حضرت علی نے اسے نفس پراس سائل کو ترجے دی تو کیاان کے لیے بیہ جائز تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو بھی اس ا عار پر اهیخته کرتے چلو مان لیا کدان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی کی طرح اپنے نئس پر اس سائل کورج وی تو کیا حضرت علی کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچول کو بھی تین دن اور تین را تیں بجو کا رہنے کی ترغیب دیے 'نیز حصرت علی کے لیے ہیرک ضروری تھا کہ دہ سائل کو یا نجول روٹیال دے دیے وہ سائل کو ایک روٹی دے دیے ' باتی روٹیال وہ نو داوران کے الی وعیال کھاتے' کوئی اعمق اور جاتل ہی ایسا کام کرسکتا ہے' جوول حق آگاہ میں وہ حضرت ملی رض اللہ عزے متعلق تا پیے کام کا مگان نیس کرسکتے بیچے معلوم ہوا ہے کہ پیچے لوگ قید خانوں میں پیٹے ہوئے ایکی احادیث گٹرتے رہے ہیں اور جب ماہر علاء کے پاس ساحادیث بیجتی ہیں تو وہ ان کومتر و کردیتے ہیں اور ہر چیز کے لیے آفت اور سازش ہوتی ہے اور دین کی آفت اور سازش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ (الجامع لا کام القرآن ١٩٦٧م ١١١١ دارالشربیروت ١٣٦٥هـ)

علامه سرممود ألوى على متوفى • كاله لكهية بن: اس تصه پر تعقب کیا گیا ہے کہ میرحدیث موضوع اور من گخرت ہے جیسا کہ حکیم ترغدی اور این جوزی نے ذکر کیا ہے موضوع ہونے کے نقطی اور معتوی دلائل خود اس حدیث علی موجود ہیں مجراس حدیث کا نقاضا ہیے کہ بیسورت مدنی ہو کیونکہ حصرت علی کی حضرت فاطمہ سے شاوی مدینہ میں ہوئی تھی اور وہیں حضرت جسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنها پیدا ہوئے تھے حالا نکدالنحاس نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیسورت کی ہاور کئی جمہور کا مؤقف ہے اور یہ کہنے ہے کہ رہیآ یت حضرت على اور حضرت فاطمه ي متعلق نازل تبيس موفى أن كى شان اورفشيلت كم نبيس موتى اور نديد لازم آتا ب كدوه ابرار مي داخل ند ہوں بلکداور مسلمانوں کی برنبیت وہ ابراز ش پہلے واشل میں حضرت علی وضی اللہ عندتمام مسلمانوں کے مولی اور مجوب میں اور حضرت سيده فاطمدرضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وللم كرجهم كالكزاجي اورحسنين كريمين رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وظم كى زورت اور زيجان (خوشي اورخوش إو) بين اور جنت كے جوانوں كے سردار بين اور دوائي نضيات كے ثبوت مين اس ك كفرت روايت مستغنى يين - (روح العانى ٢٩٦٣م اعلا- ١٢٤ وارافكر يروت ١٣١٥م)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے کہا ہے کہ بیرحدیث موضوع ب کلیں نے اس حدیث کو از ابوصالح از حضرت ابن عباس روایت کیا ہے اور امام خلبی نے اس کوا پی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔(الکاف الثاف فی تخ زیجا واریت انکشاف ج میں ۲۲)اور امام این جوزی نے لکھا ہے: بیر حدیث موضوع ہے۔ ( تلب الوضوعات جاس ١٩٩٠) اور حکیم تر فدی نے کہا ہے: بیر حدیث ان

تبناء القآء

ا اور پیش میں ہے جن تو گوشتین کے قلیب ستو وکر دیتے ہیں اس مذیت شمی اس طرح کئی گاری کی گئی ہے اور اس کو ایسا میر میں اور پار اگر نبلا کیا ہے کہ جائی آئی ہے کہ کا گئی اور بھی کیا ہے کا مرکسے اور دویے ٹیسی جانتا کہ ایسا کا مرکسے وال جائی بار دیں ہے (اور انور انسان باری 1000ء)

الدهرد ( همرف حضرت على مرتحقاق مازل تيم مود كي بلكداس كالتعلق تمام الدارد كيم ساتھ ہے ۔ الدهرد ( همرف حضرت في الدورون كا تو قائد بلدور كركيا ہے "كلوان على نے تحقیق في ليسا ہے كداس آ ہے كو جنورت على مراج تو تعقوم كرنا كا كلى ہے لكہ بيا ہے جام الدورون كا حكم كركے والوں كے ليے عام ہے اور اس آ ہے كل

الم خوالد من فقد من مرادات من فق المعادة التحقيق من المناطقة الفرق الفرق الفرق الواقان الدار آدائش كي ليه المؤ محقول 2 أبيا من المرادات المواقد على من مرادات المواقد المواقد الفراد المواقد 
اوراس کی ترتیب فاسد برو جائے گا۔ دوسر کا دہر ہیں ہے کہ ان آیات میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ دخ کے مسینوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں موٹر ملا: ان ان الآمید کائم کیٹنے میٹورٹ ، (الدعرزہ)

ری ان بسوس بیوس بورس داسترهای پُرْخُون بالنَّذَارُ دِیکَا خُون کِیمُنَّا (المرع) دو نفر پری کرتے ہی اورقیامت کان ہے اُرحے ہیں۔ ورنشر کو کا الطاعات کال جنہ و مسلمیا گانگیزیشہ گا ورنشر کی میت میں سکتین اور تیم کی کو کانا کا کملاتے

یں ۰ آگار میڈآبار (الدعریہ) ای طرح اس کے بعد بطارق کی تام آیا ہے مجی مجل کے سینوں کے ساتھ بین اور عام میں افدران آیا ہے سے محموم مثمی حعرہے کی رشن الشرعہ کے دولے کا الکارٹین ہے اور دوا طاحت کرنے والوں کے افزیزی النام کی تمام بطارق میں والش میٹر

حتر ہے ہی بٹی انڈ حد کے دخرل کا اکا ڈیکٹر کے ہے اور وہ اطاحت کرنے والوں کے اگر فرکا انسان می تام چنا لوگ می وال چید کہ ادارا کہا ہے کے موم میں دوسرے فتی میں اور ان میں کہ میں میں میں اور ان انسی چی مواب اس آتا ہے کو حضرت کی وہی انڈرور میں میں کہ ہے کہ کی دوسری ہے سے دھیم ہی میں میں میں میں میں میں اور انداز ہے ہیں ہے۔ علی میں چیل ماڈ کھی میں اور کی ترقی موقع کہ 20 سے چی ہی

موسد پر مساعد میں امد ما در اس است کی است کے ساتھ میں موسور میں است میں است میں است کوئی تک کا کا ساتھ کا کہ ا گئے ہے کردیے آنے تاہم افراد کر نکوان میں است اور فاتا آن افزان آخری ادار مدود شعر کی است کے حضرت فاصلہ ادران ک کما رائٹ کے قد میں ان کے مصلے کر کہا ہے جونگ ہے جاتا ہے تم میں کولیف نے از مجابداد حضرت است مہم اس الدھم نے ک تشعیر میں روایت کیا ہے۔ (ایان تا دیکا ماکر تا ہی 17 میں انداز الکر نور 18 میں انداز کا نور 18 میں انداز کا دیکا

ا، القرآء

علامه اساعيل حقى حقى متوفى ١١١ه اس قصه كوفل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

ال قصرے بدلازم نیل آتا کدال آیت میل' ابسوار''ےمراد فقا الل بیت ہول کیونگر خصوصیت سب کا اعتبار نیس ہوتا بلکہ الفاظ کےعموم کا اعتبار ہوتا ہے گہذا اس آیت میں دوسرے نیک مسلمان بھی داغل ہیں جوسکین میتم ادر قیدی کو کھانا کلائیں اور پرقصہ راوی کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے گریہ قصہ علاء کے درمیان مشہور ہے اور ان کی کہا ہوں میں لکھا ہوا ے علیم تر فدی رحمہ اللہ نے کہانیہ قصہ من گھڑت ہے اس کو جامل احق کے سوا کوئی بیان نہیں کرسکتا این جوزی نے اس کا موضوعات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک خییں ہے نیز اس قصہ کی بناہ پر لازم آئے گا کہ بیہ رورت مدنی ہو حالانکہ جمہور کے نزدیک بدسورت کی ہے اور حضرت فل کے ساتھ حضرت فاطر کا ذکاح جنگ اُحد کے بعد مدینہ يس موا تحا- (روح البيان ي ١٩٥٠ واراحيا والتراث العر في بيروت ١٩٢١ هـ)

الدهر ٨٠ مين 'عبلني حسه'' كي غمير كي مرجع مين دوقول بين ليني الله كي محت مين كهانا كهلا نايا اییخ نفس کی خواہش کے باوجود کھانا کھلانا

ال] يت مين فرمايا بـ: "عملي حيه "ال كي دونفيرين بين أيك ريك" حيه " كالممير الله تعالى كاطرف را جع ب فضيل بن عياض نے كہا: وہ اللہ ہے محبت كى وجہ ہے مسكين ملتم اور قيدى كو كھانا كھلاتے ہيں الدار نى نے بھى اس آ ہے كى كبي دوسری تغییر ہیے کہ 'حبسیہ'' کی خمیر طعام کی طرف راجع ہے لین اس کے باوجود کہ اس شخص کو طعام کی خواہش ہواور اے کھانے کی ضرورت ہو گیز بھی و وسکین بیٹم اور قیدی کی ضرورت کوا پی عجب اور خواہش پرتر تیج وے اور ایٹار کرے جیسا کہان آبات میں ہے:

وَالْقَ الْمَالَ عَلَى حِبْهُ ذَوِي الْقُرْنِي وَالْيَتْلَى وَ نیک وہ فخص ہے جو مال ہے اپنی محبت کے باوجود وہ مال الْمُسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّالِيلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ" (القرة ١٤٧٢)

رشتہ داروں کو بتیموں کو مسکیفوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں آور غلامول کوان کے آزاد کرنے کے لیے دے۔

كَنْ تَتَالُوا الْيِزَحَتَّى تُتُفِقُوُ امِمَّا تُحِبُّونَ أَ. تم اس وقت تك نيكي كوحاصل نبين كريكتے جب تك كدا يني (9r:01/J)

پندیدہ چیزوں میں ہے خرج نہ کرو۔ اورالله تعالى في ان كي تحسين فر مائى ب جواياً ركرت بي اورايد او پردومرون كور جي دي بين سوفر مايا: وَهُوْ يُرُونَ عَلَى النَّهُ مِنْ وَلُوكَانَ مِنْ مَعَمَاصَةٌ ﴿ اور وہ اپنے او پر دوسروں کوتر جیج دیتے ہیں خواہ ان کوخود بھی شديدخوائش ہو\_ (الحشر:٩)

اپنے نفس پر دوسروں کوتر جح دینے کی آیات اوراحادیث کامحمل اورایثار کا معیار ان آیات کا بدمطلب بین ہے کدانسان اپنے کھائے ' کیڑے دواؤں کے لیے بھے ندر کھے اور نداییے مال باب اور اہل وعیال کے لیے پچھ رکھے اور دومرے ضرورت مندول میں اپنا مال تقتیم کرتا پھرے خواہ وہ خود اس کے مال باپ اور اہل وعیال فا تول سے مرتے رہیں کیونکہ بیضروری ہے کہ ایک موضوع پر تر آن جید اوراحادیث کی تمام تقریحات کوسائے رکھ کرکوئی تھم لكالا جاتا بأن آيات من اتى لبنديده چيزول كوصدة كرنى فضيلت باوراياركابيان ب كين دوسرى آيت من مرمايا

تيار القآر

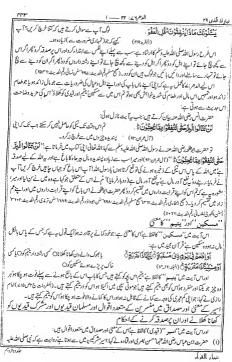

تبادك الّذي ٢٩

**COLO** 

وسلم شرك قيديوں كو بيعيجة تأكدان كى حفاظت كى جائے اوران كے حق كو قائم ركھا جائے كيونكداس وقت تك ان كو كھا نا كلا نا واجب بنجتي كرامام ان حرمتعاق به فيعله كرے كدان كوفل كيا جائے گايا ان سے قد بير لے كران كوآ زاد كر ديا جائے گایا ان کوغلام بنایا جائے گا اور مدیمی ہوسکتا ہے کہ دہ قیدی کا فرہو یا مسلمان ہو کیونکہ جب اس کے تفر کے یا دجود اس کو کھتا تا کھلا تا واجنب ہے تو اگر وہ مسلمان ہو گا تو بدطریق اولی اس کو کھنا تا کھلا تا واجب ہو گا۔اگریہ کہا جائے کہ جب اس کوکش کرنا واجب ہوگا تو اس کوکھانا کھلانا کیوں واجب ہوگا؟اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حال میں اس کوکش کرنے کا و چوب دوسرے حال میں اس کو کھانا کھانے کے وجوب کے منافی میں ہے اور پیدا جب ٹیل ہے کہ جب اس کو ایک وجہ ہے سرادی جائے تو اس کو دوسری دید ہے بھی سرا دی جائے 'بھی دید ہے کہ جس شخص پر قصاص لازم ہوا دراس پر تل ہے م مرا ایجی ہولا اس کو آل ہے کم مرا وینامتحن میں بے گیرید موال بے کہ قدری کو کھانا کھانا کس پر واجب ہے؟ لو ام کتے ہیں کہ مربراہ ملکت پر داجب ہے کہ اس کو کھانا کھلائے اور اگر دو نہ کھلائے تو پھر عام مسلمانوں پر داجب ہے کہ ال كوكها نا كحلائس \_

(٢) السدى في كها: الير عمراد فلام ب-

(٣) امير ، مراد مقروض بي كيونك في صلى الله عليه وملم نے فريايا تهارا مقروض تمهارا قيدي ب موقم اپنے مقروض كے ساتھ احِماسلوك كرو\_ (الكثاف جهي ٢٢٩)

(٣) امیرے مراد وہ مسلمان ہے جس کو کسی جرم کی وجہ سے قید میں رکھا گیا ہوئیہ عاطا ور سعید بن جیری کآل ہے'اور حضرت اپوسعید خدری نے اس سلسلہ میں ایک حدیث مرفوع بھی روایت کی ہے۔

(a) اسیرے مراد ہوی ہے کیونکہ دو بھی خاد ند کی قید میں ہوتی ہے نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، عوروں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کیونکدوہ تمہاری درگار ہیں۔ (مشکل الآفارين اس الاسنون تدی رقم الديث ١١٢٠)

قفال نے کہا ہے کہ 'انسیو'' کا لفظ ان تمام معانی کامحتل ہے کیونکہ 'انسو'' کامعنیٰ ہے بھی کوتسمہ کے ساتھ یا مدهنا اور امیر کو بند کرنے کے لیے تمدیکے ساتھ یا ندھا جاتا ہے پچرا میر کو قیدی کے معنیٰ میں استعال کیا جانے لگا خواہ اس کو پاندھا جائے یا شاوراس کا رجوع اس کی طرف ہو گیا ، جس کو بند کیا گیا ہوا در قیدیں رکھا گیا ہو۔

(تخير كبيرن ١٠ص ٢٨ كأدارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هه ككصة بين:

الم م تلجق في " تشعب الا يمان " عن " السيس " كي تغير عن روايت كياب كررول الشعلي الله عليه وملم تع عبد عل قيدى صرف مشركين موت تقيه

امام معید بن منصوراً مام این شیبداور امام این مردوبیه نے حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیدآیت نازل ہو گی' اك وقت قيرى صرف مشركين تقيد \_ (مصف ابن الي شيرة الديث ١٠٥٥ واداراكت العلم يروت ١٣١١هـ)

المام عبد بن حميد نے قتادہ سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے اللہ تعالی نے قیدیوں کے ساتھ تیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اور اس وقت اقیدی شرکین بتے ہیں اللہ کی تم انتہارے مسلمان بھائی کا تم پر حق اور اس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ امام ابن المنذرنے اس آیت کی تغییر میں ابن جرتج سے دوایت کیا ہے کہ بی مسلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو قدیمیس کرتے ھے لیکن پیآیت ان قدیوں کھے متعلق مازل ہوئی ہے جوشر کین تھے ان سے فدید لینے کے لیے انہیں گرفار کیا جاتا تھا سویہ

جلدوواز دبم

۔ آیٹ ان کے متعلق نازل ہوئی اور تی حلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیے تھے۔ امام عہدین جیدئے تکرمدے ''السید'' کی تھیر میں روایت کیا ہے کہ تجرب ہشراورد کیرعا تون سے شن کوگر فارکزی 'تم

ں م میدہ میں میرے سرمیت اسیس سی جرمی دایت یا ہے درم با معداد و میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور کیا گر پر لازم ہے کہم ان کو کھا ڈاور پاؤ کی کہم آبان کو آب کہ دیا ان سے لئر بیسے کر کان کو ڈاکٹر دو۔ امام ایونٹیز نے ابودزین سے دوایت کیا ہے کہ بیل شقیق میں سلمہ کے ماتھ تھا ان کے ماس سے چھ شرکین قدی ک

امام البشيد نے ابدوزين سے دوايت كيا ہے كہ مل عقيق بن سلم سك ماتھ فقا ان كے پائى سے مجھ شركين قبد كل لزرئے اميوں نے مجھے ان مرصد قد كرنے كا حكم ديا اور مجراس آب كوالات كيا۔

(مصف اين الي شيدر م الحديث: ١٠٣١ أوارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٦ه)

امام این شیبے نے سعیدین جیراور عطاء ہے روایت کیا ہے کریہ آت الی قبلہ وغیرہ کے تعلق نازل ہوگی ہے۔''

(مصنف این انی شیر ۵۰ ۴۰ الارالمئوری ۴۸ س۳۳ ۳۳۳ دارا حیاه الزاث العربی بیروت ۱۳۳۱ هـ)

طار میر درا توی خل متوق منااه ای آیت کا تبریش کلیدین: ایک قرار ید سیر ترفاد کو با می در ان کیکارشون ایری سر دواجه سید که جمل کل انداز ایران ایران ایران ایران ایران بیات قرار ای کی سلمان کی بیرد کردید اورفر سات این که ساقه تک سلوک کردان کی بای دو قیدی دو یا تحق دب ایران او داراک ایدان می دردی و دیگر ایران و ایران و داران قدی شرک موده این او تا دران ایران ایران از یاده متی ب محرام مرکفهای کافاف

بیگل درجان (مشور قدری کوگنی مسلمان سرحوات کردیتے تھے) مافعالدی تجربے اس سے تحقاق کہا ہے کرکی قاتل ڈکر محربے نے اس کورواج نیمی آئیا ادر ایمان العراق نے کہا تھی اس سے واقعت مجین ہوں آور دو مربی عدید کوانام این مساکر مواور کی نے درواج نیمی کیا اور تھے اس کی محرب پراسماؤنٹی ہے اور اس کا قاضائے کرہے آیات مدتیہ بول اور آم کو مطوم ہو ایکا ہے کہ اس کی اختراف ہے۔

ہاں عارد ادافعہاء کے زدیک دارالاسلام علی کا اس کے آج کیک سلوک کہنا جائز ہے ادران پر صدقات داجہ کو شرف تھی کیا جائے گا گائی بچیر اور طفاء نے کہا ہے کہ اس اسر سے دارات بھا کہا گائے ہا ہے تھا کہا گائی کہا گائی ہے نے کہت ورانا کو بٹرین میں کان کیا تیں ہیں اور اس کو گاٹا کا فاقع سے کہ اس کا اور دو اندر کا اس کر سے کہ اس کا وہمال ہے جو درانا کو بٹرین کی تھی ہیں وہو اس کو گاٹا کہ کہ اس کو اس کا میں اور دو اندر وہ فدر کو طالب کے اس کو کے لیے گائے گا المنظم نے جاہا گائی تھی اور دو سال سے گل کیا ہے کہ اس اس سے دو اس کی بھی کا رکھ کیا ہے کہ اس کے ایس کے کہ سلمان قید میں کا کہنا کا قوائی سے اور دو مخارا قرائی اور کہ اور کیا کہا ہو گائی اور دو اس اس کو کیا گائے ہوئی اور کیا کہا ہو گائی اور اس کے دو سے اس کو کھی کا وہ کی اور قبل ہو جس کو اداکر نے پر دو گائی دور دو خارا قرائی اور کہ کا انداز کیا کی اور گھائی گوئی سے اساس کی دور موادر دوخارا قرائی کو کہا کوکھانا کھانا متحسن تھیں ہے حضرت الیاسعید خلادی ترش الشہونے نے بازائن امیرے مراوطان ہے کینکہ دو مجی مالک کی تید علی ہوتا ہے اور وہ اپنی خواص سے کوئی کام ٹیمن کرسکا زمیل الشہاجی الشہاجی دکھم نے فریل جس ترش کی تھی تبارا تیزی لیے اس آیت شمل امیرے مراوعتر فرش کی ہوئیک ہے۔ (دریا العانی 1977ء) 1971ء کے اور ادارانگزیروں نے اس ا

الدجرنا من فربلان (ابرارکتج بین:) تهم تم کومرف الله کی رضائے لیے کلاتے بین تهم تم ہے اس سے موش ندگوئی صله جانبے بین مہ ستائش O

ا برار کامختا جوں کے ساتھ نیک کر کے صلہ اور ستائش ہے منع کرنا اور اس کی وجوہ ابرار کامختا جوں کے ساتھ نیک کر کے صلہ اور ستائش ہے منع کرنا اور اس کی وجوہ

اں سے پنگیا آیات بٹی ڈکرٹریا قا کدابراد( کیل وُکس) سمین شیم اور قیدی کے ساتھ میں سؤک کرتے ہیں اور اس آیت شمیر بید تایا ہے کہدان کے اس مسمول کی دوٹر شین تھی ایک اند شانی کی رہنا کا حصول جس کو انہوں نے اپنے اس قول سے طاہر کہا: ایم تم کوم ف اندگی دھاک لے کھلاتے ہیں اور دوری قامت نے دونا کا فرق بھر کا کہا ہوں نے اس قول سے اظہار کہا: ہم تم کا سینے زب سے اس اون کا فرف رکتے ہیں جمہ بے دور کش اور بہدی تخت ہے۔ (اندع وہ)

بوسکتا ہے کہ ان ایرار نے اپنی زبان سے بدیاہ و کہ ہم رف اللہ کی اس کے کھاتے ہیں تاکہ ان کا پر ایجا اس پر وسلی ہو کہ دوان شرورت مندوں سے اپنیا اس اصان کا بدائیں چاہئے انداز بعض آئی گائے جسن من چاہے ہیں اور انہوں بدائی ان ابن سے اس کے بدایا ہو کہ دورے سامان کرنے والے کھی من کس کر کسی کے ساتھ تھا کہ کے داس سے اس تھا کا معاونہ طلب کرنا چاہد جدال کا انہوں وہ جدا کہ خشری ہوا ہے اور بدی ہو مک کے کہ اس کے کہ اس کا معاونہ کی جدال ہوادران کی تھے سال اسرائش کی محدود زبان سے انہوار ہے گود کہ اور کا جاہد ہے کہ کہ انہوں نے زبان سے بھی شمی کہا تھا کین اللہ تھا کی کوان کے والد بال جا ان اللہ توانی کی تھی کہ تا تھا ہے کہ ذبات ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی

اُسُمَانِ بِجَسِّ کی سُمِیاتُ مِنْ کَارِ بِیَ تُحَکِّرُ وَدِهِ مُنْکِورِ مِنْ اللّٰهِ مَثَالًا کے لیّے ہوئی ہے اور ان ابرار کیا ہے گئی ایسی تکی اور کی ہے لگل کی صلر کاطب اور سٹائن کی چاہت کے لیے ہوئی ہے اول الڈکرنیٹ جوو ہے اور طاق الڈکرنیٹ قدم ہے اور اس کے قدم م ہونے پروشمل میں آیہ ہے ہے:

يَلْكُوْلَ الْفِينِينَ الْمُنْوَالِاتِّ الْمِنْدِيلُوْلُ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْزِينَ فَالْمُؤْمِنِ الْمُنْوَا وَالْأَذِي كَالْمُؤِنِينُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ الل (المُوسِينِ) كَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْفَالْ

اس کے اہرار نے صراحت کے ساتھ کہا: ہم تم سے صلہ چاہتے ہیں دستائش۔ \*

ُ الدحز: •اش فرمایا: (اہرار نے کہا: ) نے تک ہم اینچ رب ہے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے صدر تش اور مخت O

'عيوس ''اور''قعطويو''' کامتخل اس آيت پش دوشکل لفظ بين' عبوسا''اور'قعطويوا''۔

''حسودسا'' کے محل ہے۔ 'مند علے والا تھوری کے حالے والا توران کو تا سے والا نے والا اس آیا ہے تا کہ الوسا'' ''یسسو ہ'' کو مفت ہے اس کا محل ہے البادان جو اکو این بر مہت تھے اور دخواری قاسی میں میں کھیا ہے ایسا یکروہ ووں اکوئل سکونڈ کو با کیں۔ (فات موں ماری وورہ مہمانے) امام والای نے لکھا ہے کہ آئیدو ہ'' کی مفت جز 'عیسو میں''

تبيان القرآن جلدواتكم

الدحر٤٤: ٢٢ ـــ

نيار كَالَّذَى ٢٩

لا کی گئی ہے میر بیاز ے لیتنی وہ ون منہ بنانے یا لگاڑنے والانہیں ہے بلکداس دن کی تنی اور شدت سے لوگوں کے مند گز جاتے ہیں جیسے کتے ہیں:''نھارہ صالم "اس کا حقیق معنیٰ ہے:اس کا دن روزہ دارے حالانکداس سے مراد ہوتا ہے:اس دن میں وہ روزہ وارے اس طرح" یو ما عبوساً " کامعتی ہے: اس ون محتول اوراس کی شدت سے لوگوں کے مدیگر جا کس گ روایت ہے کہ کافرکی آنکھوں کے درمیان سے اس دن پینے تیل کی طرح بدر ہا ہوگا۔ (تغییر کیرزی واس ۲۹۹)

" قىصطرت النافة " كے الفاظ اس وقت بولے جاتے ہیں جب اوٹی وُم اٹھا كے ٹاک پڑ ھا كراورمنہ بنا كر محروہ شكل اختیار کرنے اس مناسبت سے ہر مکروہ اور دخ میں مبتلا کرنے والے دن کو تقسط پریہ " کہا جانے لگا 'اور حس دن میں بہت مصاب ادراً لام نازل ہوں اس دن کو تضعطہ یو '' کتے ہیں ادر چونکہ قیامت کا دن بہت ہولیا ک ہوگا اس لیے قیامت کے

ون كو" قعطويو" كيت بيل - (المفروات عاس ٢٣٠) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواللہ نے ان کواس دن کے شرہے بیچالیا اوران کوتر دنازگی اور فرحت عطافر مائی O اوران کے مبر کی جزار میں ان کو جنت اور رکیٹی لباس عطافر ہایا O وہ جنت میں مندوں پر ٹیک لگائے بیٹیے ہوں گئے وہ جنت میں نہ گری کی رعوب یا کیں گے اور شرمردی کی شنڈک 10ورورخوں کے سائے ان پر جکتے ہوئے ہوں گے اور بھاول کے خوشے ان کے قریب کر دیۓ جا کیں گے 0اور ان کے لیے جا ندی کے برتن اور اپنے گلاک گردش شیں لائے جا کیں گے جوشیشہ کی طرح شفاف ہوں گے 0 پیشیشے کی مثل برتن جائدی کے ہوں گے (پلانے والے)ان کوٹھیکٹھیک اندازے بررکھیں گے 0 وہاں ان کوایے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں موٹھ کے چشنے کی آمیزش ہوگی 10س چشمہ کو جنت میں سکسیل کہا جاتا ہے 10اور وائی جنتی لا کے ان کے پاس گردش کریں گئے تم انہیں دیکھ کر بیر گمان کرو گے کہ وہ بگھرے ہوئے موتی ہیں 0 تم وہاں جہاں بھی دیکھو سے تو سراسر نعتیں اورعظیم سلطنت ہی دیکھو گے 10 اٹل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سنر کیڑے ہول گے اور دبیر ریٹم کے بھی اور ان کو جاندی کے نظن بہنائے جا کیں گئے اور ان کا رب اُٹیس یا کیزہ شراب پلائے گا 0 ( کہا جائے گا: ) یہ ب تمپاری جزااورتمهاری کوششیں بارآ ور ہوئیں 🔿 (الدح:۱۱\_۱۱)

جنت میں ابرار کو ملنے والی تعتیں الدحراا ے الدحر ٢٢ تک اللہ تعالی نے جت کی و فعقیں بیان کی بین جواللہ تعالی نے ابرار کو آخرت میں عطا فرمانی

اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ ابرار نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے خوف سے جمیاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھایا تھا اوران پرصدقہ کیا تھا اس آیت میں بیتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دونوں غرضوں کو یورا کردیا ان کو تیاست کے دن کے ہول ہے بھی بیجالیا اور چینکہ ان سے راضی ہو گیا اس لیے ان کوتر وتازگی اور خوشی عطافر مائی اس کی مزیر تفصیل اس کے بعد کی آبات میں ہے۔

الدحر ۱۲۰٬۱۳۰ میں فرمایا: اور ان کے صبر کی جزاعی ان کو جنت اور رہنمی لیاس عطا فرمایا O وہ جنت عیس مسندوں ہر فیک رگائے بیٹھے ہوں گئے وہ جنت میں نہ گری کی دھوپ مائیس کے نہر دی کی شنگدک0 مبركي اقسام

اس آیت میں صرب مرادیہ ب کداللہ کی رضائے لیے خرباء اور مساکین برصد قد کرنے ہے جو مال میں کی ہوتی ہے وہ اس پرصر کرتے ہیں یا نماز روزے کچ اور دیگر عبادات میں چوجسمانی مشقت اٹھاٹی پرٹی ہے وہ اس پرصر کرتے ہیں یا ناجائز

خوابينول برمبر كرت بين اورالله تعالى كى نافر مانى فين كرت مبرك جار تسمين بين: (١) كى مصيب رېر جب بهلى بار صد م پہنے تو اس پر مبر کرے (۲) فرائض اور واجبات کی اوا تیکی کی مشقت پر مبر کرے (۳) اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز ول ہے اجتناب کرنے برمبر کرے (۷) دنیادی مصائب پراپیے نفس کوردنے پیٹے اور شکوہ شکایت کرنے ہے روکے اورمبر کرے۔ وہ مسمر ایوں پر یا مندول پر فیک لگائے ہوئے جت میں بیٹھے ہوئے ہوں گئ وہاں کی ہوا معدل ہوگی مرد ہوگی مد كرا " (مهويو" كامعتل بوط كالقت على جائد بسوال أيت كامتن بيد جنت على فود به فود وري أن ليدوبان نەسورىج كى ضرورت ہوگى نەچاندكى\_

الدحر: ١٢ يمن فرمايا: اور ورختوں كے مائے ان ير يحكے ہوئے ہوں گے اور پچلوں كے خوشے ان كے قريب كر ديے

ابرار کو دوختم کی جنتیں ملنا اور سورج اور چاند کے بغیر درختوں کے سائے کی توجیہات

بیکی آیت میں بتایا تھا کہ ابراد کو ایک جنت وہ دی جائے گی جس میں ان کوریشی لباس پہنایا جائے گا اور اس جنت میں ان کوگری اور مردی ہے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور دومری جت ایک دی جائے گی حس میں دونیوں کے سائے ان کے قریب کر ویئے جا کیں گئے کیونکہ ان ابرارنے کہا تھا کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔(الدخر ۱۰) اور ہروہ فخص جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہو

الله تعالى اسے دوجنتی عطافر ما تا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ مِنْ إِلْهِ جَنَّالِنِ أَ (الرَّنِ ١٣٠)

اور چوشن اینے رب کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرااس کے لیے دوجنتی ہیں 0

سوان ابرارکو بھی دوجنتیں دی جائیں گی۔ اس جگدایک موال میه و تا ب کدمایا و بال بوتا ب جهال مورج بوئیس جب جنت ش مورج فیل بوگا تو و بال سایا مجی

لیں ہوتا جا ہے بھر دوخوں کے ساتے کیے ہول گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوخوں کے ساتے سے مرادیہ ہے کہ اگر دہاں مورن ہونا تو مہاں جو ساتے ہوتے ان کواہل جنت کے قریب کردیا جائے گا اور پیجی ہوسکتا ہے کہ جنت میں دوسرے اجمام نورائيد کې روخي کې وجب ورختول کا سايد بو کيونکه جنت شي بهرهال اند چيرا تو نوين بوگا اور پيځي بوسکتا ہے که درختول كرمائ مع او فودودف ول أورية مي موسكات كه الله تعالى سورج أورجا عرك يغيرو بال مايا بيدا كروح كيونكه انسان سائے میں بھی تلذ ذیاصل کرتا ہے جیسے جنت میں سونے اور جائدی کی کنگھیاں ہوں گی حالانکہ جنت میں بالوں کے اندر نہمیل کیل ہوگا اور نہ بال اُلیجے ہوئے ہول گئے جنہیں سنوارنے کے لیے تنظمی کرنے کی ضرورت ہواور جیسے بیاس کے اپیر جنت یں تلدذ کے لیے مشروب پلائے جا کیں گے۔

نیز فرمایا: اور چلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے لینی اگر وہ کھڑے نیوں تب بھی خوشوں ہے پھل تو ڑ عمین کے ادراگرا پی مندوں پر بیٹے ہوں یامسج ایوں پر لیٹے ہوں تب بھی خوشوں سے بجل تو رکسیں گے۔ الدحر: ١- ١٥ ايش فرمايا: اوران كے ليے جا عرى كے برتن اور ايے گاس گردش ميں المبية بعائيں كے جوشيشه كي طرح

شفاف ہوں گ 0 پیشیشر کی شل برتن چا عرف کے بول گے (بلانے والے) ان وُقیک تھی اعمازے پر رکھیں ک 0

جنت میں جاندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال میں تعارض کے جوابات اس آیت میں اللہ تعالی نے خفاف جاعری کے برخول اور گلموں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک اور آیت میں سونے کے

تبارك الّذي ٢٩

تبارك الّذي ٢٩

یالوں اور گاہری کا ذکر فہا ہے: <mark>ایکاف مَکینی بیوسی این اور خ</mark>یری کا ان کا میں کا دو جائے ا (افزان ہے) جائے گا۔

ادر بہ طاہران آجوں میں تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں سونے اور جا عمل دونوں کے برتن ہوں گے اور م جنت کے تعم اور قتیش کے لیے بھی ان کومیو نے کے برتوں میں کھا یاادر چایا جائے گا اور بھی چاع دی کے برتوں میں۔

ب جن کے الروس کے بین الان الان ویو کے بینوال میں الان ویو کے این الان کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا کے ادار میا دی گذشتہ دیل ہے اس کے آر کا اللہ میں اللہ ویا ہے ہے کہ رہا کی باعدی الدی ہی دیل ہے کہیں جن کی بایدی اللہ میں اللہ میں کہ الروس کیا میا کہا گائے ہیں ہے کہیں اللہ میں اللہ میں اللہ کہیں ہیں اللہ کہیں جب اللہ تعالی کو اللہ کی اللہ میں میں میں میں میں اللہ می جب اللہ تعالی کو اللہ میں اللہ می

نیز فریانا (پایٹ والے) ان کوئیم کیمک کمک انداز ہے پرزگھن گے 0 لیٹن ان گلاوس ٹس آئی مقدار شمار سڑوں والا جائے گا جس سے پنے والے میر ہوسکیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پینے والے اور شروب چنا چاہیں گلز چاہئے والے ان کوادر شروب لاکر پائے گئی گے۔

پ و اے اور گروب بی چا بیان کے وہائے واسے والے ان وادار طروب اور چا بی اے۔ سوٹھ کے پالی کی اقد جیمیہ الدحر، کا اش فرمایا: وہال ان کو ایسے وہ مکمی بلائے وہا میں گے جن مثل مردھ کے چشے کہ آمیزش ہوگی 0

السرحسة من مورية والمان واليوني في الي يالي في المنافرة في الوحرة عن اليون الوق ال السرحية كما تقول عمل شرخ مرب كم وقول التسلم عاليان فرفا في اورشروس وهذا والمواجع الموافرة المانوان أيت من عمر شرح كم يخيرت كا يان في يته خدالله قابل من وظف يحشر كما تم يون كمانوان كوجه يدير كم والمرب كان في يدير كان بالمنت كم يليف عن في يعيد خدالله قابل في المانوان الموافرة على الموافرة المنافرة الموافرة الموافرة الموافرة ال المنافرة الموافرة عمر الأوروشود في في المانوان الوقاء

ائن الافراني نے کہا: ''مبلسبيل'' کالفطام ف قرآن شرائا یا عوم فراند بان عمل بیدالفائیں ہے اس کے میٹن بنایا جا ساک کر مسلسبیل'' کا فاق با ہے اور کر کی فاق ہے افزو ہے اور اکثر ظامہ نے کہا ہے کہ چوٹر کے بیشا ہوا در اسال کے صاحب ہے وانجانی سامت میں وفوق نو چر چر انجانی آئا مان اور دواں ہواس چشر کا پائی سوٹھ کے چشر کی طرح ہوگا اور آجانی اور دوانی سے اس میں فوق نو چر چر انجانی آئا مان اور دواں ہواس چشر کا پائی سوٹھ کے چشر کی طرح ہوگا اور چنگی اگر اور دوانی سے اس کے قوجہ

الدحر:۱۹ بین فربایا: اور داکلی چنتی لا که آن کے پاس گروش کریں گئے تم انہیں و کچیکر بدیگان کرو گئے کہ دو پیکم پے ہوئے موتی میں 0

تبيار القرأر

بھٹین عمرانسان کے چرے پر مجولین اور مصوبت ہوتی ہے جس کی دجہ سے ان کا چرونہ برباراور پر مشش ہوتا ہے اور اے دیکھنے سطیعت فرقی ہوئی ہے اور چیسے جسانسان کی گر دید تی ہے ہاں کے چرے پر کا پین آ جا تا ہے چرے پر سنتے اور والے قوال آئے جین اس کے چرے کی خوب معرفی اروق اور مشتری بالی وقتی ہے اور دوجرچ و چھٹین میں مجوال جا اور مسلمور انکا تھا جو اس بونے کے بعد قوائد کے تقدیمات ہے اس کے بھرش جدید جس جمال جدی خدمت پر ماہور کے بورا کے اس مورف کے چرول پر مجال کو کو کے جو اس کے جو دیا میں باتی ہوئے سے پہلے لاکوں کے چرول پر مجال کے جو اس کے جو دیا میں باتی ہوئے سے پہلے لاکوں کے چرول پر مجال کے جو اس کے حال کے حال کے جو اس کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کی حال کی حال کے حال کے حال کی حال کی حال کی حال کے حال کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کی حال کی حال کے حال کی حال کی حال کے حال کی حال کے حال کے حال کی حال کے حال کی حال کی حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی حال کی حال کے حال کے حال کی حال کی حال کی حال کی حال کے حال کے حال کے حال کی حال کی حال کے حال کے حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی حال کی حال کے حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی ح

ادی ہے۔ اس لیے فرمایا: اور دائی بھٹی لاکٹیٹی ان لاکوں کی موروق پر جر بھولین اور مصوبیت ہوگی دو دائی ہوگی اس کے برطاف دیا میں فرمان کے چرے پر کیفٹ بائی ہوئے ہے کہا تھا کہ دائی ہے اس آیت کی دوری تقمیر ہیں کہ ہے کہ دو لڑکے دائی ہیں میں ان وجرب تھی آئے کا کمائی بھٹی تھیر رائے ہے اس کی ایک تھیر بیٹی کی گئی ہے کر "صبحہ للدون" کا مشکل اے: "معملون "ملتی اور دور ایرات کے ارائیز ہول کے۔

نیزاں آ بے میں نم بایا ہے کتم انٹیں دیکھر سیگان کرو گے کدوہ محمرے ہوئے میں آبیں۔ لینی وہ سین و تبل اور تھے اور تیج لائے جب جس میں متقرق جگہوں پر بیٹے ہوئے ہوں گئے تم انٹیں دیکھر کہ سیگان کرو ۔ سی

گے کہ دو تھرے ہوئے مولی ہیں۔ الدح: ۲۰ میں کر ہلایاتم وہاں جہاں بھی دیمھو گے تو سرامر نستیں اور تنظیم سلطنت ہی دیمھو گے O جہنتیوں کی سلطنت

هتریت این مهای مثنی اشترائیدا نے فریانی کولی بیان کرنے والاجت کی فتون سے مسن ادر ان کی پایک کو کو کھند نیمان نمین کرسکتا الل جت مثل سے جو تنفی ادتی و درجا او واقع الا و درجا ہے کا کہ اس کا کھنا ایک جزار سال کی ساخت کوئی والے کو ای کل مرتب کے کا کائیسے واقع ہو اس کے در کی جدا کہ اور اور اس کے اور وازان کو ارساس اس موجائے کا گئیز اس آج میں شرفہ نمیان کا تھی سلخت ہو گئی کھی نے اس کی بھی اس کہ اس کا محداث کو ل سے کھر مسان اس کر مہا وہ کا کھی اللہ کا فور اور اس کے باس ممام ہو کیا گذار کی اس کے اس کے اس کے اور اس کے اور کی امواز سے اس کے کھر میں وائل و واقع اور اللہ تعالیٰ کے عقرب اور کرم فرجے کا اس کی امواز نے کیا تھی اس کے کھر کی امواز سے اس کے کھر

ہو حرک ان کی تعیشی اوران کی تھیہ سلطنت اور کیا ہوگی۔ العرب: امنر کم ایمانا کی شخصہ کے اور پر ایک رفتم کے جز کیڑے ہوں گے اور ویز رفتم کے بھی اوران کو میا تدی کے ''گل میں بنا کے بائم کی کے اداران کا درب ایش یا بھی کا ہے کہ 60

آل آيت بين "مستندس" کا لفظ سياس کا محتل ہے: إن كيدر بنتم بادر كيدر ديا خاد سيودگي نے" الاقائن " بن بكاما ہے كرچمائتى نے گيا ہے كرفارى بن مارال مان كل ہے: بادر كيدر ديا الدوليے ہے كہا ہے كدار با بيد لفت اور طرح ري بن ما من ميں احتاق فيل ہے كہر كيد لفظ معرب ہے " ميں اس عمل ہو ان واقع اور ان کا لفظ ہا ہا اور ان کا موليات بنایا گیا كيا: اس كى رجمائى از ان كافلا ہے ۔ (الاحد المازان وجمائع ۱۳۰۰م) في

اسل کس بد ہندی زبان کا لفظ ہے۔ (افات القرآن جسم ۲۳۶ کر آبا) اور استبر ق '' کا لفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: ریشے کا زریس کیڑا۔ (افات القرآن جاس کے کر ایمی) ہونے اور جیا ندی کے کنگن میں تعارض اور اس کے جواب

نیز فر مایا: اوران کو جا تدی کے نگل بہتائے جا کی گے۔

ایک اور سورت میں ان کوسونے کے نشکن پہتائے کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ادی کے دائی میں کا کھونی کنٹی کنٹری کی کھونی کا کھونی کے دائی میٹس میں سے بھے سریا جاری میٹری کی کھونی اکثرور میون کھی۔ (الفیدیہ) جین دہاں ان کو میرٹ کھی۔ (الفیدیہ)

ان آیاب شاہد گان افرائر گئی ہے۔ اللہ جدا کو سے اور جا مکی دول کے گئی ہے کہ دفتہ پہنا نے جا کم سے بالکی سے اس کے بالکی سورے کا دول ایجا ہی دول کا دول کے گئی میٹن کے گئی کا دیل کے دول کا دول کے گئی کا دول کے گئی کا دول کے گئی کئی کا دول کے گئی کئی کے بیٹر کا دول کے گئی کئی ہے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کا دول کے گئی کئی کے دول کے دول کے دول کا دول کے گئی کئی کے دول کے دول کے دول کا دول کی دول کا دول کی دول کا دول کی دول کے دول کے دول کا دول کی دول کا دول کی دول کی دول کے دول کا دول کی دول کی دول کا دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول

نیز اس آیت میں فرمایا: اور ان کا دب ان کوشراب طبوریلائے گا O

''طھور ''''طساھر ''''طہار در ''کامباقد بے نتی جندی آخراب برے نیادہ پائیرہ ہوٹا کا اورود دیا کا کمر (اگورک آخراب) کا طرح نمی نہیں ہوگی اور اس کو بنائے میں ناپاک اور تجس پانھوں کا استعمال ٹیس ہوا ہوگا کا ورجم کے مسامات سے جو پید نظے گا اس ٹیس کائی خمیر قرار کی ایڈیس ہوگی بلکہ حک کے بیدر کی خوتھو آری ہوگا:

مقاتل نے گہا: چڑے سکے دودان پر پائے چشمہ جوائی دوخت کے سے است نکا ہے جو گئن اس شروب کو بیتا ہے۔ اس کا ان کیز اور حمد ہے ادراس کے پیٹ میں جو گئی آگا، گرا ہوئی ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے اور بکڑا ' مشواب طبور ''کا مشخل ہے کیا تکٹر طبوبو ''کا مشخل ہے نے کہ کرنے والا۔

الوقلابہ نے کہا:اہل جنت کو کھانے اور پینے کے نبعد شراب طبور یاا کی جائے گی اس سے ان کے جم کا باطن پاک ہو کلامہ عرب کی بات

بنا کا اوران کی خالوں سے پید نظیم بخرس سے تھا کہ گڑنیں ہے گیا اوران کو آول کی بناء پر" طبھے ور "کا "گی " معلیم ر" جا ور پر گراب ان کے با گئی ہے انسان شاہد موارد انتائی ہو بدیارہ کی در سے گا۔ ور م بابشری ایک مقام سے دور سے تھا کی طرف ترقی کی آلی وقتی ہے اورا کیک فورے دور سے فور کی طرف تھی ہوتی

روی بے حق کر جب دو دور کا تام حقامت اور افوار ہے کرتی ہوگی الشرع ویشل سے قریب بختی جائی ہے الشرعائی کے وراس کی کمریا کی اور طلعہ سے متابلہ شرع تام افوار حشولی دوبات میں ای لیے اللہ تعالیٰ نے ایرار کے قواب اور ان کے دوبات کو اس آ میں بہتم کیا کہ اور ان کا وراب ان کو قراب طبیعہ جائے ہے۔

الدهر ۲۲ میں فرمایا: ( کہا جائے گا:) ہیے تمہاری تراءاور تمہاری کوششیں ہارآ ورہو کی O ابرار کا جنت میں کلمات تحسین ہے استقبال

حضرت این عمیاس دسی الله تیمیانے فریلیا: جب الل جت جت میں واقع کی جو ایکن کے اور جنت کی تعمول کا مشاہدہ کر لیس کے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ میر تمام تعمیلی جہارے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے تمہارے واسط تیار کیا شا با وجودات کے کتمبارے افغال مجمع علی الشرقائی نے ان انعمق کی تنبارے افغال کی 12 میں تیار فریا ہے امرات ا تعالیٰ خرش ان زبان سے کیملوے کا کہ دوائل جنسے کیمی: سکٹل عکونگل پرمائٹ مکر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کا مقبقی الڈالیڈی کے ساتھ میں بھر میں بھا آخرے کا یکھر اس کی کئی

(الرعد:۲۳) المجلى 1:7 ہے 0

جواعمال تم نے گزشتہ زمانہ میں کیے تھے ان کے بدلہ میں

كُلُوْا وَاشْرَكُوْا هَيْنَيْكَا بِمِنَّا ٱسْلَفْتُهُ فِي الْرَكَيَامِ اللَّهُ كَانِ اللَّهِ مِنْهِ

الْهُالْمِيكِيَّةِ (الله : m) الْهَارِينَةِ عَلَيْهِ اللهِ الله الله جنت مع فرشنوں کے اس کام مے مقسونہ یقال اللهِ جنت کومزید نیز قد اور مرد کیا جائے کی پیکنہ جب جم مرکز کردادی

جائی ہے قراس کو بتایا جائے ہے تیری ہا تا ایک میں کا تھے۔ جا کہ اس مے اور الحدی شداد دانسان مؤدی طرح ایراد وریک کو اضامات دھے کر بید تا ایا جائے کا کر رتبر ہاری اطاعت اور عبادات کا صلہ جنا کر ان کی سرح اور شاد کا میں اور یا یہ میں موسکل ہے کہ بدیا افداق اور میسی میں سرعائم میں تھیارے لیے بدا اضامات مقدر تھے اس کے بعد کے جو جو کہ جدا

کیاادرتہارے لیے بیانعات تاریے۔ بندول کی نئیول کے مشکورہونے اوراللہ تعالیٰ کے ثما کرہونے کی توجیہ

اس آیت شمی الله تعالی نے فریا ہے۔ تبہادی سخ ( قیلہ اقال) منگلور جن اس کا ظامہ ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ایرار اور تیک بندوں کے تیک اتفال پر ان کا نظر اوا کیا ہے خالا تک اللہ ہے ہے کہ بندے اس کا خکر اوا کر بن اندک اللہ بندائی بندوں کا شکر اوا کرے - اس موال کے حب و کل جوابات ہیں:

() مشکر کرنے کا مثلی ہے کہ مشکور کا بہتر قاداد حریف الدخمین کی جائے آخرت میں اللہ اتفاقی بذروں کے تیا اعمال کی محصین فریائے گا اور بتائے گا کہ ان تیک اعمال کی جو یہ سے ان کہ جت میں ان باعد مقالت پر کھا کیا ہے اور ان کو پہ انسانت دیے گئے اور میک ان کے تیک اتال کا محکور ہوتا ہے۔

انعابات دیے سے اور نہانا ای نے ٹیا اتعال کا مطلور ہوتا ہے۔ (۲) اللہ تعالی کے شکر کرنے کا مطلع ہے ہے کہ دو بذول کے تیا مالا کو قبول فرماتا ہے ان کے ٹیک اعمال کی انہی جزاعط فرماتا ہے اور ان کے ٹیک اعمال کی قدر دانی اور قدر افزائی فرماتا ہے۔

(۳) پر پخش آخور کی کی چز سے رائی ہو جائے اس کو شکور کہا جاتا ہے منی وہ برت زیادہ شکر ان کا رہے والا ہے اللہ قال بندوں کی آخور کی مجارت سے رائی ہو جاتا ہے اور ان کی مجارت پر ان کو بہت زیادہ 12 مطافر ہاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر بمان

وَمَنْ تَهُوَّةً مَعَنِّدًا لِأَوَّاللَّهُ لِشَاكِدٌ عَلِيقًا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله (الترمة ۱۵۵) مهت جابند والله ۹۰

(۷) بنرے کے اللہ سے قرب کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی تھی ہواور مرضی تھی ہولیتی اللہ تعالٰی تھی اس سے راضی ہوجائے اللہ تعالٰی نے فرمایا:

يَّا يَّتَشَعُنَ النَّمُلُسِيَّةُ الْمُلْكِيِّةُ الْمُوجِيِّ إلى مَوْجِكِ السِيطِمُونِ ورج الأولانِ اللهِ على الم كَافِينَةً قَدُونِيَّةً قُرُونِيَّةً فُلَ (الْمِرْ ١٨٠سـ٢٢) لون ما كرة السسرائع وراثع بدراتي ورا

سوجب الله تعالی نے فرمایا: بید (انعامات) تمہاری جزاء میں توبیہ بندے کے رامنی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور جب

تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے 0 آپ این رب کے فیصلہ اطاعت نه کرس خواه وه گناه گار ہو یا نا کی تیج کریں ٥ بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری ون (قیامت) حاہ کتے کے شک اللہ بہت علم والا بے وہ جس کو جاہتا ہے اپن رحمت میں داخل فرماتا ہے اور طالموں کے لیے اس ۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ رقموڑا تھوڑا کر کے قر آن نازل فریایا ہے 0 آپ اپنے رب کے فیصلہ پرم سیح اورآب ان میں سے کسی کی اطاعت مذکریں خواہ وہ گناہ گار ہویا ناشکر O(الدھر ۲۳\_۲۳) ربط آیات اور تھوڑ اتھوڑ اقر آن مجید نازل کرنے کی حکمت

اس مورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انسان حادث بئے پہلے وہ موجود نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ اس کوعدم ہے وجود ش لايا:

هَلُ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ عِيْنٌ مِّنَ الدَّاهُ رِلَمْ يقيناً انسان يرايك ابيا وقت آج كائب جب دوكو كي قاتل ذكر يَكُونُ شَيْعًا مَّنْ كُورًا ٥ (الانان:١) . چزندتحاO

. پھراللہ تعالی نے بتایا کہ اس نے انسان کوختلط نطفہ سے پیدا کیا مجرفر مایا" نیکٹیکیٹیٹی " (الانسان ۲) ہم اس کوآ زیاتے ہیں' سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بناویا مجرہم نے اس کوسیدها واسته و کھا دیا مجربتایا کہ انسان اپنے اختیارے دوفرتوں میں بٹ گئے ان میں ہے بعض شکر گزار تھے اور بعض ناشکرے مجم اختصار کے ساتھ کفار کے عذاب کو بیان فر مایا اور اس کے بعد نفسيل كرساته ابرار اوراطاعت كرنے والوں كر اجروثواب كويان فربايا اور اخر ميں فربايا " كاكان سعيك ه منتاك والان (الانسان:٢٢) يد بتهاري جزا اور تمهاري كوششيل بارآ ور موسكي مجراس كے بعد الله تعالى في احوال ديا بيان فرمائے اور اطاعت كرنے والوں كے احوال كو نافر مانى كرنے والوں كے احوال پر مقدم ركھا اطاعت كرنے والوں ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اورآب كي امت ب سوالانسان ٢٣٠ ش رسول الله صلى الله عليه وسلم ع خطاب كر ح فرماما:

اِتَانَحُنُ ثَوْلُنَا عَلَىٰكَ الْقُوْلُنَ تَعْدُلُوا بے شک ہم نے آپ برتھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فر ہایا

اس آیت سے مقصود رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دل کو مضبوط کرنا ہے اور آپ کو تسلی دینا ہے کیونکہ قریش مکہ آپ پر تہمت لگاتے تھے کہآ پ جو کام چیش کرتے ہیں وہ کانت اور جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روٹیں فر مایا کہ بیداللہ کا ناز ل کیا ہوا کلام ہے'اورانشد تعالیٰ نے اس کلام کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے جو نازل فریایا ہے'اس میں بھی حکمت بالغہ ہے کہ جس وقت کے لیے جو تھم مقررے اس وقت میں وہ تھم دیا جائے بھی وجہ ہے کہ کفارے قبال کا تھم ججرت کے بعد دیا گیا اور ججرت سے پہلے کفار کی

ایذاء کے مقابلہ ٹین آپ کومبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ الدهر ۲۳ میں فرمایا: آپ اپنے رب کے فیصلہ پرمبر بیجیئے اورآپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہو

لفار کا آپ کولا کی دے کر اور دھمکا کر تبلیغ اسلام ہے رو کنا اور آپ کی استقامت المام مقاتل بن سليمان في متوفى ٥٥١ه ال آيت كي تغيير ش لكهت بين:

آ پ مبر کیجے حتی کہ آپ کے اور اہل مکہ کے درمیان اللہ تعالی فیصلہ فریا دے اور جب یہ آپ کوٹر اکہیں تو آپ جواب مِين ان کو بُراند کهيں اور جب بيآ پ کوايذ او پهنچا ئين تو آپ جواب مين ان کوايذ اونه پهنچا ٿين.

اؤر فرمایا: آپ ان میں ہے کمی کی اطاعت مذکرین اس ہے مراد ولیدین مغیرہ ہے وہ محناہ گاز ہویا ناشکرا ناشکرے ۔ مراد متسد بن زبید ب-اس کا تفصیل بید ب کرید کفار دارالندوة عن رسول الله صلی الله علیه و ملم کرساته بیشی دو ، تشخان م عمر و بن عمیر بن مسعود (تقلی مجمی تعا انہوں نے وسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہا: اے محمد (صلی الله علیه وسلم )ا بیدیتاؤ که تم

تبيار القرأر

الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۷ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲۰ من الدهر ۱۲ من

سرمی اها به این در پریس می میان میان است. ۱۱م میدارد اق بین میدم منسونی متونی ۱۱ مداس آیت کانسیر ش کفته این: قاده رسمهٔ این میدم بیش به ترکینی به که ایوجهل نے بیریما قائا کر میں نے (سیدہ) محد (صلی الله علیه وسلم) کوخماز مزمت

ہوے دیکھا تو تیں اس میں خروں کے دور اس سے دور ان اور ان اس میں اس کی گرون اور کے ان اور ان اور ان اور ان اور ا اور کے دیکھا تو تیں ان ان کی گرون اور اپنے تیموں کے دور ان کا ان ان ان ان کا ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان

ے دیتا ہو سن ان میں مون ویت ویت اور اس استعماد میں اور انسان کی ادام وقیروت ۱۳۱۱ء دیاج امیان آم اللہ یت ، ۲۵۵۵ میں معتقد میں میں مار میں ویت ویت میں کر کی گفت میں کا کہت میں انسان کی انسان آم اللہ یت ، ۲۵۵۵ کا کہت میں می

ا ما ما اید همتر گردین و بر میگری متون ۱۱۰ ما 10 به یک تغییر شرق تصفیح بین . اب این رسان آن نظر ایس که بین که بین که بین که تاریخ از این شود انتواز اگر که آز دارگان ادامتان کے لیے : زل کیا ہے میں کہ آپ کہ گیا آپ این رسان کی نظر ادار اور این کا فرون میں نے کی کا اطاعت دکریں نماوہ و کا باد گار موں یا ناتیم نے اس ارشاد کا دولیے ان مجمول کر سر رسے اداران کا فرون میں نے کی کا اطاعت دکریں میں اور اور میں میں میں میں میں میں میں میں می چاہیے میں دور ناکم کروں کی بات بائی جو افقہ تائی کو دی کران کا مورش کو اس کا شکر ادائین کرتے اور جو اس کا تقدیم کرتے اور جو اس کا تقدیم کرتے اور جو اس کا تقدیم کرتے ہے۔ جی رسے بالم ایان وزید میں میں انسان کی دورت کا میں میں کا میں کہ بین کا میں کا میں کا استان کی کرتے اور جو ان کا تقدیم کرتے ہے۔

(تشیر کیرے مال وہ اور کوئی قائل ذکر مضمرا اس آیت کی تغییر شدی اس مدے معلوں داراجا دائرات اسرائی درت ) امام راز کی کے علاوہ اور کوئی قائل ذکر مضمرا اس آیت کی تغییر شمل اس موال کی طرف متوجہ موااور نہ اس کا جواب ذکر کیا

العقلوة اورون فاس و کر سراس ایک کی پیرسی اس وال کر کے دیداد اورون کا اس و کر اس ایک کا انتخاب کا

البنة علامه اساعيل حقى متوتى اسالاه في المرازي على غدكور العدر تغيير كوا بي عبارت من نقل كرديا ہے۔

(دوح البيان ن ١٠ ال ١٢٣ ادار حاد الربائ العربي يروت ١٩٧١هـ)

آ ہے کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے صنعلق سید مودودی کی تقری<sub>ر</sub> سید ابولانگی مودودی حوثی ۱۹۹۹ء اتران آ ہے گائٹ بٹریالشرقان کی تربیانی کرتے ہوئے اور مارے فی سیدنا محرصلی

الدهلية وهم سے خلاب كرتے ہوئے قلعة بين: بينخ ان شرعت كرتے ہوئے قلعة بين: بينخ ان شرعت كرتے در كرون تى مائل ہے بازشة كالدركاري برنك كى خاطر دين كى اخلاق تعليمات من يا كى

مشخرتن کی خاطر دین کے مقائد شدن در مدیری کی ترجی وقتیر کرنے کے لیے تیار ندوذ جم مجتراح دنا جائز ہے اس برطاح ام نا جائز کا فوق کو کی بدکار کتابی اور درگاہ کے کہم اس کی اور سے شاہ دان بڑی بھی بدت کو اور جو مقائد بالل میں ایش محم کما بالل اور جوتن میں افتیل معادمیتن کا فوجا ہے کا ترجی ادار ندید کرنے بالس معالمہ علی محدود کا تعادم کرلے کے لیے تم کہا تھا اور ماڈوالمیں۔ اقتیم افتا کا مدادہ کا مدادہ اندائی مدادہ اندائی مدادہ اندائی مدادہ کے

جلد دواز دہم

MAZ

صبح اور بچھلے پہراللہ کے ذکر کرنے ہے مراد پانچ نمازیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی سبیج کرنا الدهر:۲۵ كى تغيير من دوتول بين: ايك بدي كوت اور يحيط بهراية رب كے نام كے ذكر سے مراد تما لا يزهنا بياور "بكوة" كم اوفير كانماز باور"اصيلا" ( بجيله بهر ) بم ادظيراورعمر كي نمازين بي اور" وَهِنَ إِنَّيْلِ فَاسْجُنْ لَهُ"

(الدهر:۲۷) ہے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور ''سینچنگہ کینگر کیکوٹیکرک'' (الدهر:۲۷) ہے مُراوتھیر کی نمازے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر تہجہ ہمیشہ قرض رہی یا ابتداء میں بینماز فرض تھی ُ بعد میں اس کی فرصت منسوخ ہوگئ اس كى تفصيل سورة الموسل ميں بيان ہو پيكى ہے۔

اس آیت کی دوسری تفییر یہ ہے کدایے رب کے نام کے ذکرے مرادنماز ٹین ہے بلکداس ہے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا کر کرنا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ بشرہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے خواہ وہ زبان ہے ذکر

کرے یا ول ہے ذکر کرے۔ قرآن مجیداورا حادیث ہےاللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے کی ترغیب

الله تعالی فریا تا ہے: يَّأَيُّهُا النَّيْسُ أَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَيْثِيَّرُا فَعِيَّةً اے ایمان والو! اللہ کا یہت زیادہ ذکر کرو ()اور صبح کو اور لْكُرُةُ وَأَصِيلُا (الرحاب:m.m.) جھلے پیراس کی یا کیز گی بیان کرو<sup>0</sup>

الله تعالى كـ ذكركى فضيلت يس حب ويل احاديث إن: حضرت عبدالله بن بسروض الله عند بيان كرتم بين كه ايك فخص في كها بيارسول الله السلام ك احكام جمد يربهت زياده این کی آپ مجھے ایک چیز بتا ہے جس کو میں پنے باعد داوں آپ نے فرمایا جمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہروقت تر رے ۔ (سنن تر فری رقم الحدیث: ۳۲۷۵ سنن این باچر رقم الحدیث: ۳۷۹۳) حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عند بيان كرت إلى كدرسول الله صلى الله عليه وللم عسوال كيا كيا: قيامت بح ون كم ا

بنده كا درجيسب الفنل بوكا؟ آب في فرمايا: الله كانياده ذكركرفي والمعردول كا اورزياده ذكركرفي والى مورول كانيس نے عرض کیا نیار سول اللہ ! کیا اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہے بھی افضل ہوگا ؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی فض کفار اور شرکین سے جہاد کرے حتی کہ اس کی توار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہوجائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زمادہ ہوگا۔ (سنن ترندی قر الحدیث: ۳۳۷) حضرت ابوالدرداء رضى الله عند بيان كرت بين كدرمول الله صلى الله عليه وطم فرفرايا: كيا بين تم كوتمهار ساس عمل ك تعلق شاقال جوتمهارے رب کے نزدیک سب نے زیادہ افضل سب سے زیادہ یا کیزہ اور سب اے زیادہ باشد درہے والا باور تبهارے لیے سونے اور جاعری کوٹری کرنے سے زیادہ بہتر ہاورہ تبہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا اے دشمنوں سے مقابلہ ہوئتم ان کی گر دنوں مرواد کرووہ تم ماری گرونوں مرواد کریں صابہ نے کہا: کیوں تعین ایارسول الله!

آپ نے فرمایا: وعمل الله تعالی کا ذکر کرتا ہے حضرت معاذین جبل رضی الله عند نے کہا: اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دیے والی نہیں ہے۔ (سنن ترفدی وقم الھ یٹ کے تا اسنن این لجر قم الحدیث ۲۷۱۰ میڈاجرج ۵۵ میں ۱۹۵) حضرت الوسعيد خدري اور حضرت الوبريره وشي الله عنها دولول گوان ديج بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا:جو

لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رصت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر طمیانیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبيار القرآر علدوواز وبم

تعالی ان کا اپنے پاس والوں میں ؤ کرفر باتا ہے۔ ( مح مسلم قراطی ہے: ۲۰۰۰ ساز آباد ہے۔ ۲۰۰۰ ساز قراطی ہے: ۲۰۰۰ ساز قراطی ہے۔ ۲۲۲ ساز مان بادر آباد ہے۔ ۲۲۹ ساز

ان ہے ہو جہتم بھال کی لیے چنے ہوتا ہوں کے باہتم ہنے ہو سے اٹھ انڈوکر کررہے تھا اور اکرٹھ نے اس کی فرارسیا میں کہ کہ انداز میں میں کا جہار ہے اور اس کا احداث اور اس کے اور انداز کی حمد انداز میں اس کے جہتے ہوا جہوں نے کہا باتھ کی حم انداز میں کہ انداز کے جہتے ہیں کا ب نے فرایا تھی نے در کا بھوری کی جہت کی انداز میں کا جمہ میں کے انکار انکار کی سے بارسور جبری کرائے میں اور انہوں نے تھے نیے در کا بسکار انداز مشتول کے ساتھ تم کہا

نشرکاؤ کر داری ادر مذات کے ہی گیا اللہ ملید ہم میں معرفی چیسی اورون کی ان کے بیا اس بول اگران جا جا ہو ان ان ل مذاب رے گا ادار کر دو با ہے گا آن ان کمنزل دے گا ہے مدیدے میں گئے ہے۔ (میرون کی آبار اللہ جندے ۱۳۳۷ مداہری میں آتیا مدین ہے ون کو چیل چیشت ڈالنے اور اس ون کے جماری ہوئے کی گا جیدے الدھر بیمانی فریان ہے ڈنگ ہے لوگ جلہ ملے والی چیز سے مہت کرتے ہیں اور جماری ون پانچ نہی چشت ڈال و بیتے

الد هر بنامی آر بایا ب وقت با در نظر والی جار سطح والی چیز سے موت کرتے ہیں اور بمارنگ ووں اپنے پئی پیشت ڈال و بسیدی پس ک اس سیکی آج جن شی مرسل الفرستی الف طبار محمل ہے فقال مقاار موسوعتین کے لیے جا پایٹ تی اور اب اس کے بعد اللہ قبالی کے قابل دور کامی الفاق میں الفرائی کے ان اوق و تعداد مرسل کا باعث میا موسود میں المان کا میا میا کشت برکے کا مجھی کی بیان کام فر اقدیمی کرتے اور ان چیز وال میا المان اور اگر ان کے کا میان کا میا کہ کا اس سے متحال در سے اس سے امرائی کرتے ہیں زمانیا کی ان کے محقل آر بایا وہ امان وال ان کے ان کو کی مطالب سے متحال در سے

توچہ ہے 10 کا جماب ہے کہ چکہ آمیں نے قیامت کے دن کے عامیدادراس دن کے خذاب دیج کا کم کی تاریخ فیمن کی بکد اس کے لیکو کی شرق میں کی قوائی انہیں نے قیامت کے دن کے خذاب کی دعیار کو ای پیشت ڈال ریا ادار قیامت کے دارائی کھامان ادارائی انڈروز چر ہے کہ چکہ اس اداری پیچہ تھے ہوائی آمور ویٹری آئی کی گے و کو اور بہت بھاری دن بوج کھی نے اور کا میں کا معادل اور کا میں کا میں کا میں کا میں کہ انہوں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائی کے دائیں کے دائیں کے دائی کے دائیں کے دائیں کے

الدحر ۸۶ میں فرمایا: ہم نے ان کو بیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ٹین اور ہم جب جا ہیں گے ان کے جدلہ شر اور لوگ لے آئے کمی گے۔ اور لوگ لے آئے کمی کے ان کے جس میں جب وہ ان میں میں میں ان ان کر روز ہو ساتھ کی ان کے

ویا کی جلد ملنے والی چیز و تی کی محب کا قفاضا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے۔ اس آبے میں بیٹایا ہے کہ کا اور بنا کی طدیقے والی فقول سے محب کے جہ 'مود والی فقول سے جب کرنے کا فضائل ہے کہ دوافقہ قابل کا وجمع کو اگر کا اداراس کی اطاحت کر کی کیکٹر ان پر انتقاق کی مب سے بری افت تم ہیں ہے کرافشہ قابلے نے انواز کیدیا کیا واروان مضرور کم بیٹا ہائ کے جوز بنر پائے کے اوران کے جوز دن کو دکوس اور پھوں کے ساتھ مضروص ہے اعراب کی حالات او کو دیا میں زعم و کے تمام امیاب طاکے مواکر وہ ان والی فقول سے موج کے وزال سے خطر و سے بچنے کے اور ان انگھنوں کی بیاد سے کے اور ان انھوں کے پیدا کرنے اور حطال کے واد کرنے کے لیے کی ان واشد تمالی کی آجہ یہ برای ان اوا جا ہے اور اس کی آبادا ہے اور مہادت کرتی جا ہے۔ ''اسو'' کا انتشاقی اور کا آخر وال کو فاتا کر کے دو سری قوم کو پیدا کرنے کی قدرت

ال آب عد شمن ''اسو '' کا لفظ ہے اُس کا ''تکل ہے۔ انسان کے جوڑوں کی بیٹرٹی امام رازی نے نکھا ہے۔ ''اسو '' کا مشخ ہے: 'کی چیز گورکل ہے باغرمنا '' کی تیل کا کہا گھڑ ہے کہ مشبولی ہے باعرمنا امدائی آب عد شمی سے نگل ہے کہ ہے اُن کے اعداء کو ایک دورے کے ساتھ مشبولی ہے باعرمنا ہوا ہے اور ان کے جوڑوں کو دکھی اور پکٹوں کے ساتھ میکھی کے ساتھ باعداء والے۔

نیز اس آیت شمار آبا ہے: اور ہم جب جا ہیں گے ان کے بلد شمن اور لگ لے آئم کی گے: اس کا متنا ہے ہے کہ ہم جب جا ہیں گے ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بدلد شمن اور لوگ پیرا کر دیں گے اس مضمون لاان تعالیٰ نے متعدد آبات شار بایان کر ہائے ہے:

اگر دو چاہے آو اے لوگوا آؤ دہ تم سب کو لے جائے اور دومروں کو کے آئے ادرانشان کی چیون قدرت دیکے دالا ہے 0 راستی خاصی ایک کی تم نے مجلی دیگا کدائشہ نے آ کا لول اور میون کوکٹ کے ساتھ چیا کیا ہے آگر دو چاہے تم تم سی کو لے

جائے اور ایک می محلوق لے آھے O اگر تم نے روگر دانی کی تو وہ تمہارے بدلہ میں اور لوگوں کو

ا را م کے روروں کا دو میں اور دول ہے لے آئے گا جوتمہاری طرح نہ ہوں گے 0 ھند

الله تعالیٰ کا ارشارے نے لیک بید (آیات) الصحت میں موجوشش جائے دہے دب کے رامت کوانقیار کڑے 10 اور اللہ کے چاہئے کے لیٹم نم کیس چاہ تکے ''یہ کیٹ اللہ برے الم والا ہے صوعت والا ہے 10 وہ س چیز کو بیا بتا ہے اپنی رحت میں واٹل فرما تا ہے اور ملا کموں کے لیے اس نے درونا کے جذاب تیار کر دکھاہے 10 (الدوراء۔ 14)

(ايراقيم:١٩)

ج<sub>ج</sub> وقد کر کے مسئلہ میں مضر مین اور تھ شین کی تقاری<sub>ہ</sub> اللہ خانی نے پہلے کیک لوگوں کے احمال بیان فرائے کی بر بذار لوگوں کے احمال بیان فربائے اس کے بعد فربایانہ (آیا ہے) بھیمت میں شیخ اس مورت کی آبائے میں جہ اللہ قائل کیا توجیاد از خرت پر دالگن دیے گئے میں ادرایان اوا نے ترخیب زنگا گئی جا در کفر وشرک سے مذاب سے ڈرایا گیا ہے کہن ان پر قور کر ہے جو ٹھی ابنی آخرت اور عاقب کو مشارع جاجا

ہے تو وہ اپنے رب کے راستہ کوا ختیار کرے۔

اَنْ يَشَا أَيُدُا هِ مُكُمُ النَّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِيْنَ ۗ

ٱلمُوتُكَرَاكَ اللَّهُ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

وَإِنْ تَتَوَكُّوا يَهْ تَبْدِيلْ قَوْمًا غَيْرَكُهُ أَثْقَرُ لَا يُكُونُوا

كَانَاللهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَيْلِيرُ اللهِ عَلَى اللهِ (الرابر: mr.)

إِنْ يَشَا يُنْ هِبُكُمُ وَكَالْتِ بِخَلْقِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اَمْتَالَكُهُ0(مُ:m)

بيار الق

جلدوواز دبهم

اوراللہ کے جاہے بغیرتم نہیں جاہ سکتے۔اس آیت ٹس انسان کے جاہئے اور اللہ کے جاہے کا ذکر ہے اور یہاں جروقد ر

امام رازی کی جبر بیدگی تایید میں تقریر

امام محد بن عمر رازي شافعي متوفي ٢٠٧ ه لكهية بين:

واطلح رہے کہ بیرآیت ان آیات میں ہے ہے جس ہے استدلال کرتے ہوئے جروندر کے استدلال کی موجیں ایک ومرے سے تکرار ہیں میں کیں قدری جو کہتا ہے کہ بندوا ہے افعال کا خود خالق ہے وہ اس سے استدلال کرتا ہے:

فَكُنْ شَاءَ أَتَاتُ لَدُولِ مَن يَهِ سَبِيلًا (الدمر ٢٩) موجوفض جاےات رت کے راستہ کوافتیار کرے 0

ال سے معلوم ہوا کہ بندہ کے افعال اس کے جا ہے اور اس کے اختیار پر موقوف ہیں اور بیصر تک میرا ندہب ہے اور اس کی نظیر سیآیت ہے: . فَكُنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَفَنْ شَاءَ فَلَيْكُفُنْ "

سوچوش جا ہے ایمان لائے اور جوشف جا ہے كفر كر ...

اور جری جو کہتا ہے کہ بندہ استے افعال میں مجبورے وہ کہتا ہے کہ جب اس آیت کواس کے بعد والی آیت کے ساتھ ملا لر پڑھا جائے تواں سے جربیکا فدہب واضح طور پرکل آتا ہے کیونک اللہ تعالی کا ارشاد ہے: موجو جا ہے اپنے رب کے راستہ کوافقیار کرے اس کا تفاضا ہے کہ بندہ کی مشیت اس وقت خالص ہوگی جب وہ نعل کومتلزم ہوگی اور اس کے بعد فریایا: اور اللہ کے جاہے بغیرتم نہیں جاہ سکت اس کا تفاضا ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت بندہ کی مشیت کومشارم ہے اورمشارم کامشارم مستارم ہوتا ب اس كا تيجيد يكل كدالله كي مشيت بعره كي مشيت كومستارم ب اور يلى جرب اي طرح الكبف ٢٩٠ ي يمي جرير استدلال ہوتا ہے کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ مشیت فعل کومستارم ہوتی ہے اور اللہ کا مشیت بندہ کی مشیت کومستارم ہے اورستار م کامستار م منتلزم ہوتا ہے ہی واضح ہوا کہ بندہ کا ایمان لا نا یا کفر کرنا اللہ کی مثبت سے ہوتا ہے اور یہی جرب۔

امام رازی فرماتے ہیں: قاضی معزلی نے جربیہ کے استدلال کا پیر جواب دیا ہے کداس آیت میں اللہ کی طرف راستہ افتیار کرنے کا ذکر ہے اور ہم مانے بیں کداللہ اس راستہ کو جا بتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس راستہ کو اپنانے کا تھم دیا ہے اس ليصروري بكالله ال راسته كوچاب اوراس سيدا زم فيس آتاكد بدطور عموم كدويا جائ كد بنده اى جزكوچا بتاب حس لوالله عابنائ كونكداس خاص چيز ك معلق مرادب كدالله تعالى في ال كوچا الوراس كا اراده كيا-

امام رازی اس کار ذکرتے ہوئے فرماتے ہیں: قاضی کا بد کرنا محی نہیں ہے کہ اس آیت میں اس خاص چیز کے متعلق بیہ ثابت ب كذالله تعالى في اس كوچا بااوراس كاأراده فر ما يا اوربيهام قاعده نيس في اس لي كديه حمال ب كداس فاس صورت میں بھی اللہ تعالى نے جا ہا مواورائ جیسی اورصورتوں میں بھی اللہ تعالى نے جا ہمو۔

(تغير كيرة ١٠ الر٢١ ٤ ١١ ٤ داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ ٥)

علامه آلوی کی اہل سنت کی بلاید میں تقریراورامام رازی کارد علامدسية محودة الوى خفى متونى ١٧٤٠ هام رازى كى تقريركا خلاصة قل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

اس آیت سے جربیکا فدہب ٹابت نہیں موتا میں شن بندہ کے اختیار کی بالکل فی موجاتی ہے اور بندہ مجبور محض موجاتا ب اوراس آیت کامعنی بید ب کدانشد کا راسته اختیار کرنے کے لیے صرف بندہ کا جا ہنا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کدانشہ تعالی نے

بلردواز دہم

گی بندہ کے لیے اس پر کو جا باعث نام برند کا جا بنا بیٹورکسپ ہے اور اللہ کا جا بنا بیٹورٹنٹن ہے۔ باس اللہ تعالیٰ نے نکل آب میں جز فریا ہے: '' حکن کشا کا انگھڈرالی تراج مسیدیگاں ''(دارمرہ ۲۰) ہو جو جھس جا ہے اپنے دب کے دار تراہ انسوالی کر سے اس سے بیٹا ہر بہ سلم ہوتا ہے کر بندہ کا مطاقع چاہیا تھی کو مسید ترم ہوتا ہے تشنی بندہ دب میں کسی مل کو چاہ وہ ان کس کا کر اسٹانا ما الکہ واقعہ اس کے مطاقعہ ہے کیکھٹر بندہ کا مرجبہ کی قائل کو کرتا چاہتا ہے کسی وہ اس

کی طل کو چاہ دان طل کو کر کے طابقہ واقعہ ان کے طاف ہے کی تکھ بندہ کا مرحبہ کی طل کو کا چاہتا ہے گئی وہ اس انھل کوئیں کم بیانا اس کے خردہ رک ہے کہ در کردہ کا بیان کے ان طابعہ کا بیان کا کھنٹی کاؤون کا کھا کہ المائی تک انداز جسمان اداف کے چاہئے ہم کئی جا و تکتیبہ خاصر ہے کہ کہا گا ہے ہے جہ معلم ہونا ہے کہ بندہ کا چاہتا تھی کو سمل ہے اور دور کل کا بعد سے بنا کا بریونا ہے کہ بندہ کی چاہت ال وقت نگل کو سملری ہوگی جب اللہ تھائی کئی بندہ کی چاہت کہ چاہئے کا موال کو فور دکھر سے برحد

۔ پی ایسا منشد ہے جمعی میں مقتلیں جوان ہیں ادران شی طاہ کے قدم میں گئے ہیں چوہے کا ب سے تی خیر ہے کہ جب منک کی چڑکا وجود واجب ہے وہ وہ وہ جو چھری ہوتی ہیں جب کی اگل کی طلب شاہد منتی ہوجائے تو اس طل کا وجود الزم اور واجب وہ کا ادران سے اعظم اراد ور بندہ کا مجبور ہوتا اوران ہے کہ اورائر اس کی کا وجود اور میں میں اس اس سے است فقت الام آجہ سے تھا اور بین خال ہے اورائر کے کا جائے کہ تھل کے صور دکتے کے بدان م کئیں کہ اس کا وجود واجب ہوتی کھراں کے صور مدرکتر تی جائز میں اورائے کے کا جائے کہ تھی کے صور دکتے کے بدان م کئیں کہ اس کا وجود واجب ہوتی کھراں

تحقیق ہے کہ در ملتقا متوزیکا قرآن کے کہ بھوا ہے افعال کا فائق ہے دمطاقا چریکا قرآن گئے ہے کہ بیرہ وجیروش ہے بلک تن ان دونوں کے در میان ہے اور بغدہ کا چاہا اور انتخا کا پنایا دونوں امر جارے ہیں اطلامہ کو ایل نے کہا ہے کہ بینمہ اپنے افعال کی مخالہ ہے اورا چاہ افتار انٹی کچراک ہے تھیا ہے انتخابی اور کا کہا ہے جاری ہے جائے تھی محال کی ہے اور ان کو کہا چاہتے ہے کہ کو افتار ہے اور اس کو برقوات اور مقال میں جائے ہے وہا ہے کہا جب سے اس کی بدسائے جد واقعے کی جو سے تاتا ہے اور اس کو برقوات اور بیان کے بدائل کی کے مشاہرے وہ اور میجان ہے وہ جسے اس کی بدسائے جد واقعے کی جو سے تاتا ہے اور رہی کا کہ کے اور انداز کے مطابق کم کرتا ہے اور میجان

(دوبرالدانی جامعی کی قدریه کے روشی اس آیے کی تقریم حافظ سیولوگی کی قدریه کے روشی اس آیے کی تقریم

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هه لكصة بين:

ا مام امن مرودیے مصرحت این عمامی رقبی الشرحمات روایت کیا ہے کے رسول الشمانی الله علیہ و ملم نے قربایا اللہ نے قدریہ پر الانت کی اور بھرالانت کی آئی ہے نے تمامی باراس طرح فر ایکا (قدریہ اور متر الدہ بیل جرکتے ہیں کہ بروایت خود خال ہے کہ ورید کا قول مذاللہ قائل کے ارشاد کے موافق ہے اور بتد قرضوں کے قول کے موافق ہے اوار نہ شیطان کے قل کے موافق ہے اللہ تعالی نے ارشاد فریایا

دَهَمَانَتُكَاكُوْنَ الْأَانَ يَشَكَآءَ اللَّهُ \* (الدحر ٢٠) تم وق چاہے ہو ش كواللہ چاہتا ہے۔ فرشتوں نے كہا:

ر حول عيد المعلقة الم

4

الله كے ني حضرت نوح عليه السلام نے فرمايا: وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيُّ انْ اَرَدْتُ انْ اَضْحَلُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُهُ أَنْ يُغِونِكُمْ "هُوَى مُثْرُكُمْ " وَ النَّهُ

و من المراجعة المراجع اورابل جنت نے کہا:

وَمَا كُتَالِنَهُ ثَنَّ فِي لَا أَذَى هَلُونَا لِللَّهُ \*

اورايل دوزخ نے كما:

رَتَنَا غَلَنَتْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا . (اموسون:١٠١) اورشیطان نے کہا:

رَتِ بِمَا أَغُويُلَتُرِي (الْجر:٣٩)

نيز حافظ سيوطى لكھتے جيں: امام ابن مردوبياتے مصرت ابو بريره رضى الله عندے روايت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب خطبوسية تو فرمات: برآنے والى بيز قريب ب آنے والى بيز دورنيس ب اور الله تعالى كى جات كى وج سے كى كام کوجلدی نیس کرتا 'جواللہ جا ہتا ہے نہ کہ وہ جولوگ جائے ہیں لوگ ایک چز کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کس اور چز کا ارادہ کرتا ہے جواللہ جا نتا ہے وہ ہوتا ہے خواہ لوگ بالبند کریں جس چر کواللہ قریب کر دے اس کوکو کی دور کرنے والانبیاں ہے اور جس چیز کوالند دورکردے اس کوکوئی قریب کرنے والانہیں ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔

(الدراكستُورج ٨٩س ٣٣٩ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

مير كى نفيحت بے تنہيں كوئى فائدہ نہيں ہوسكتا خواو ميں

اگراللہ جمین ہدایت شدویتا تو ہم خود سے ہدایت یائے والے

اے مارے رب! ہم پر ماری بریخی غالب آگئی۔

اے میرے دب! چونکہ توئے جھے تم راہ کیا ہے۔

تمهاری خیرخوای میا ہوں اگر اللہ تمہیں گم را ہی بیس مبتلا رکھنا میا ہتا ہو' وی تمهارارب ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤے 0

قدرىيكرومس احاديث اورآثار

اس مؤقف كى تاييد مين درج ذيل احاديث اورآ ثارين:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها بيان كرت بين كديس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيقر مات موت سنا ہے کہ بے شک تمام بنوآ دم کے قلوب رحمٰن کی الگیوں میں سے دوا نظیوں کے درمیان قلب واحد کی طرح میں وہ اس قلب کو جس طرح جا بتا ہے بھیرتا رہتا ہے کیررسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيدها كى: اب الله اولوں كے بھيرنے والے! مارب دلوں کوائی اطاعت کی طرف بھیر دے۔

(صحيم معلم رقم الحديث ٢٦٥٣ منداحه ع ٢٣ منداحه على ١٦٨ أقد يم منداحه ع الماس ١٣٠ مؤسسة الرسالة ميروت صحيح امن حبان رقم الحديث ٢٩٠٠) قاضى عماض بن موي ماكلي اندلس متوفى ٥٣٣ هذا س حديث كي شرح مين للصحة بين:

اس مدیث سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے قبر اور غلب اور دلوں پر تصرف کرنا اس طرح آسان ہے جس طرح کس س کے لیے اس چیز پر نفرف کرنا آسان ہے جو اس کے ہاتھ میں ہواور اس سے بیمراد سے کداللہ تعالی اپنی قدرت اور مشتیت کے اعتبارے تصرف فرباتا ہے اور اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کے تصرف میں کوئی مزاحت نہیں کرسکتا۔

(أكمال المعلم بفوائد مسلم ج من ١٣١٧ وارالوقا أبيروت ١٣١٩هـ)

علامة الى مالكي الدكى متوفى ٨٢٨ هـ في يعى اس مديث كى يجى شرح السي ي

جلد دواز دہم

أكمال أكمال أكمتلم ج ٨٨ من ٢٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه) .

(سنن الوداؤدرة الحديث: ٢٩٩٧ سنن لتن البورة الحديث عند مندالشامين وقم الحديث ١٩٩٢ المحم الكيروة الديث ٥٦٢ هـ المسد رك ٢٠

۱۳۳۵ مندامن ۵ کام ۱۸ اقد یکم منداهدی ۱۳ میل ۱۳۷۷ بر آن الغریث ۱۳۵۸ مؤسسه الرسانهٔ پیرون ۱۳۳۰ه) معفرت کل رضی الفرغند بیان کرتے میں کریم ایک جنازه شکل تنتیج واقعی الفرقند مش تقنا کیس رسول الفرنسی الله علیه وکم

سرحت من ما تصنعت قان المستخد قان المسائلة بالدون المستخد المستخد المستخدمة 
آ سان کردیں گے0

( كُلُ النَّارِي فَمْ الله ين ٢٠١٢ كي معلم في الله ين ٢٩٢٧ من ترقي في الله ين ٢٩٣٣ من الإداؤز في المدين ١٩٩٣م من اين بنيه الله منه ٨٨)

جروفدر کےمسئلہ میں علامہ خطابی کی تقری<sub>ر</sub>

علامہ ایوسلیمان اٹھنا ئی التونی ۱۳۸۸ھ اس مدیث کی شرح میں گھیتے ہیں۔ بی مسلی الندھلیوں کلم نے اس تحقی کو پیشر دی کہ اس باب میں قیاس کوڑک کر دیا جائے گا اور یہ اٹسی تیز ہے جوان بیزول

جلددوازدام

تبيار القرآء

(معالم اسنن مع مختصر سنن الوداؤدج 2م ٦٣ ـ ١٣ وارالمر فد بيروت)

نيز علامدابوسليمان الخطابي لكصة بين:

جب لیگیا جانا ہے کہ قضا دوقد رانشد کی جائے ہے ہیں اؤ لگ اس سے یکھتے ہیں کہ دو فقائد کے ہاتوں مجبور ہیں اور ان کا اپنے افعال میں کم رکی افغائد رکئی ہے کہ کہ ان کی گئی ہے کیکٹر فقائد کی بھی ہے ہے کہ اللہ اتحاق کی بغدوں سے محمل دوان سے کہم کے پلے سے کم ہادیا ہے اور نے دو افزائد کہ ان کے اور ان ا کمکی پیدا اللہ تعاق کی برائد ہے ۔ (مال انسان معال کی آخر میں اور ان ان اور ان کا میں ان اور ان کا انسان کی بھی مجبور وقد رکے مسئلہ میں طاح اسان مطال کی آخر ہیں۔

علامظى بن خلف ابن بطال ماكلى متوفى ١٣٣٩ هاس مديث كى شرح ش تكسية جين:

سومدیت الل سنت کے اس مؤتف کی دلیل ہے کہ سعادت اور خشات اللہ تعالیٰ آبا ہیں کی بیونی آبیران سے برطاف الدور ہو جس کے دلئی اللہ میں 
علامه بدرالدين محود بن احمد يتني منى منتوني ١٥٥٥ هذاس حديث كي شرح ش كليت بين

ال سائل سے داد حقوت مرتفی الشد مند میں یا گوگا ادر سی ال کا سال سے بعد جب ہر ہیا ہونے والے کے لیے جت یا دورخ شراعیا کا طور والی بالد و الی سیاح کے اس الوالی الد شدہ کیوں الوالی میں اور بھی کی الد الدیاری ہے کہ کمار کرنے میں کا کی الدین میں الدین کے ایک جو جس میں الدین کے لیے دیا کیا کیا ہے اس کے اس کو الفاظ نے کا کل ہمان کہ دیا گیا ہے کہ الدین مواقع کیا جائے کہ جب تقدام الذی کے قاضا ہے تھی بھی کا مواج کے اس کو الدین الدین کی اس کو الدین کا مواج کے الدین الدین کا مواج کے الدین الدین کے الدین ک

1000

چیز کی فیرے کی جانو ہے اور دوبا اثر ابداور مقاب قو دوباقی امورہ دار کے افراع ہے اور حسن طرح نے کہنا درسے نمیں ہے کہ کھڑی آگ کی میں والے بے کیوں ملک ہے اور ابتداء کیوں نمیسی ملتی آئی طرح نے اپنا تھی گئے تیمی ہے کہ بندہ کوئیر سے کام کرنے پر خذا کے اور اوجا ہے ادارائیل افرانسا کہ اور انتہاں ہوتا۔

علامی فیل نے کہا ہے کہ تی اصلی الفیط پر دیکھ نے تکمیراندا سلوب ہے جاب دیا ہے اور لوگوں کو تقدیر پر کئے کرنے اور ٹل ترک کرنے سے مطاح کے جادران کو بیٹے مویا ہے کہ بیوویت کے نقاضے سے ان پر جومجا والے اور میں ان مجادات کو ادا کر س اور امور الہید شمان تھرف نے کر کی اور موجادت کے اور جوادت کرک کرنے کو جہت اور دوز نے شمی دخول کا سب مستقل نے قرار وزن کیکر ان کو فقط شمی اور دوز تی ہوئے کی معاصر تر اور ک

سار مقابی نے کہا ہے کہ جب کہ جب بی المی الفرطید کہ آنے بیتا کا داشرقائی نے پہلے ہی لوگوں سے مثنی یا دورتی ہوئے کی اور بیتا ہو الدورات نے سیکا کر اس کے بعد دور گؤٹر کو کس نے کی تاہدہ بنا یا ساتھ آئی ہے بھا کہ بیماں پر دو چیز جانب مالی ہور سیکنی کا بطال کی انسان سے بھی ہدنے کی طابع ہی ادارت بین ادراک ہے نے خاکم ہم اراضان کو بھی گھانے کے بیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کھنا کے گائی آئی مال کو دیا ہے دورتا میں ان گائی اس کے اور دورکا گھانے کی طاحت ہے ادرائی کا گھر ہے کہ مالٹ ان کی نے ہم انسان کا دورتی ہم تھر کردیا ہے اس کی ہو جو ان کے تعمل ک دوائی کے مصل کے لیے کس کر سے اور کائی گئی ہے کہ انسان کا دورتی ہم تھر کردیا ہے اس کے باوجود اس کو تھر کہ والے دوائی کے خاصل کے کے لیے اس کر سے اور کائی گئی ہے کہ اور دورتا کے خوالے میں کہ باوجود اس کے اور دورتا کے دورتا کہ کہ والے دورتا کہ اورتا کہ اس کے اور دورتا کے اور دورتا کے اور دورتا کے لیے کہ اور دورتا کے دورتا کہ کہ کہ والے دورتا کہ دورتا کہ کہ دورتا کے لیے کہ دورتا کہ دورت

(عمدة القاري ع ٨٨ ٢٢ ٢٤١ دارالكتب لعلميه بيروت ١٨٣١ هـ)

جروقدر کے مئلہ میں علامہ ابی مالکی کی تقریر

تبيار القرآر

30

کوافتنیار کرتا ہےاوراس کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کر دیتا ہےاور یہ بعیر نمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال کوآخرت میں اس کے بنتی یا دوزمی ہونے کی علامت بنا دے۔اس لقر ہرہے جس طرح اس فخص کا شد زائل ہوتا ہے اس طرح معتزله كاشبهي زاكل موجاتا بي ز (اكمال اكمال أمل معلم عصه ١٥١٥ إيها ورائكت العلمه إيروت ١٥١٥ هـ) جبروقدر کےمسئلہ میں علامہ نواوی کی تقریر

علامه یجی بن شرف نواوی شافعی متو فی ۲۷۲ هداس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اہل سنت کے ندہب پر واضح ولیل ہے کہ نقد پر ٹابت ہے اور تمام افعال خواو و وخیر ہوں یا شر ہوں ٹافع ہوں بامھز ہوں وہ سب اللہ تعالی کی قضاءاور قدر سے واقع ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اللہ ہے(اس کے فعل کے متعلق )سوال نہیں کیا جائے گا اور لَا يُنْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْكُلُونَ ں لوگوں ہے(ان کے افعال کے متعلق )سوال کیا جائے گا⊙

اوراس لیے کہاللہ تعالیٰ کےافعال کی کوئی علت اورسٹ نہیں ہے۔ امام ابوالمظفر السمعانی التونی ۱۳۸۹ ھے نے کہا ہے کہ اس باب کی معرفت کا طریقتہ کتاب اورسنت برموتوف ہے اس کو

قیاس اور محض عقل ہے نہیں جانا جا سکتا' پس جومحص کتاب اور سنت ہے عدول کرے گا وہ گم راہ ہو جائے گا اور جیرت کے سندر میں غرق ہوجائے گا اور وہ کسی ایسی چیز تک نہیں بہتے گا جس ہے اس کا دل مطمئن ہو کیونکہ تقدیم اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں ہے ایک بھیدے ایک بر اور داز ہے اور اللہ تعالی نے اس کو کلوق سے مخفی رکھا ہے ایک قول یہ ہے کہ جب لوگ جنت میں واخل ہول گے توان بر نقد برکا مسلم منکشف ہوجائے گا اوراس سے پہلے منکشف نہیں ہوگا۔

اس حدیث میں رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور تقتریر پر تکلیہ کر کے عمل ترک کرنے سے منع فرمایا ئ بلك احكام شرعيد رعمل كرمنا واجب ب اور برخض آخرت ميں جس شحكانے كے ليے بيدا كيا كيا ہے وہ اس پر آسان كرويا جائے گا' قلم نقد پر کولکھ کر خشک ہو چکا ہے اور بید کھیا ہوا لوح محفوظ میں ہے' اس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کی کیفیت اور مفت کاعلم صرف الله تعالیٰ کو ہے اور مخلوق اس کے علم کا احاط نہیں کر سکتی۔

(صحیمسلم بشرح النواوی ج • اس ۱۴۰ کار کشیز ارمصطفی کی مکرمه ۱۳۱۲ ۵۰

جبروقندر کے مسئلہ میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر قاضى عماض بن موى ماكل الدلسي متونى ۵۴۴ هذا مديث كي شرح مين لكهية بين:

نی صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے جمل کر و ہرخص کے لیے وعمل آ سان کر دیا جائے گا جس کے لیے اپنے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کا استدلال اس آیت ہے ہے:'' هُکُنگِیتُروُهٔ لِلْکُیشری 🖒 '' (الیل: ۷) تو ہم اس کے لیے نیکی کو آ سان کر ویں گئ اس حدیث اوراس آیت میں جربیہ کے خلاف جمت قاطعہ ہے اور اس کی تشریح ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا جت یا دوزخ میں ٹھکا نا لکھ دیا ہے۔

ایک اور صدیث میں ہے: بلکدان کی قضاء کر دی گئی اور اس کوان میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ جارے ائم محققین نے کہا ہے کہ ان احادیث کا نقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہیشہ ہے اس کا جانبے والا ہے کہ کون اس کی اطاعت کرے گا نو وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور کون اس کی نافر ہائی کرے گا نو وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا اور جو گخص جنت یا دوزخ کامشخق ہوتا ہے اس کی وجہ پیٹیل ہے کہ دواللہ کے علم میں جنتی تھا تو وہ جنت کامشخق ہو گیا یا وہ اللہ کے علم علدووازدة

میں روزی قاتو دو دور نے کاسٹن ہوگیا اور حالہ تعالیٰ اپنے عملی مین سے کی تخص کو این اطاعت یا مصحبت برجور کرتا ہے ملک وقال کو چیلے سے بیٹم ہوتا ہے کہ وہائے جا اسٹان اور ادارہ سے انتقاق کی اطاع صرکر میں کے اس کا مصحبت کر میں کے اور اس کو چیود کرنے سے پہلینے کی افغہ تعالیٰ کو ان سے متحلق بھا مجبوبا ہے انتقاق کے اطاع رہت کے متحلق فرایا کہ

ية والمساكلة و

<u>ئے</u>(

اورانل دوزخ کے متعلق فرمایا: جَذَاعٌ بِهَا كَانُوْ إِيالَائِيةَ مَا يَعَانُوْ إِيالَائِيةِ الْمِيَّةِ مُنْ وَن

ياس کى درائے کردود يا ش مارى آجى کا افاد کر ح (خراجى درود يا ش مارى آجى دائى افاد کر ح اچنزى الديدى آسانگاران کا مشاطر الانتيزى الديدى چنزى الديدى آسانگاران کا مشاطر الانتيزى الديدى نائى کا درود کا مساحر کا انتيزى الديدى کا مساحر کا انتيزى الديدى

لِيَجَوِّى الْمُؤْنِيِّ الْمُنْفِقِينِ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّةِ مِنْ اللهِ اللهِ المُسْمُونِ الْمُنْفِيِّةِ (النِّهِمِينَ) اللهِ ال المُسْمُونِ المُنْسِيِّةِ اللهِ 
ان آیات شما الله تقال نے بیٹے روی ہے کہ الله تقال اوگواں کوان کے اٹھاں کے حراب ہے قراب اور مذاب و جا اور مارا ا سب چیز وال کا اس کی جیلے سے کم بوجائے ہیں روج فر باتا ہے اس کو جات و جا ہواں کے لیے میں کا گرا ہے اس کر اور ا دجائے اور جواس کی نافر ایل کرتا ہے اور اکو کرتا ہے وواس کو زمواادر کا ام کر دجائے کی اللہ تعالیٰ نے کیوں کا حکم دیا اور نمائی نئی سے دوکا کا کہ اس کی اطاعت کے دوانا میں کا اطاقت کر کے جدھ میں وائل ہوجائے اور اس کی دافر ہائی کرنے والا اس کی نافر ایک کر کے دور نے میں والے والے اور پیشر انسان کی کم رقب ہے اس کے بعد میں کا ترکیب کے سے اللہ تعالیٰ کی اور جو کے کہ والے میں زیادہ انہا گیا کہ کے اس کا بعد کا دور کے کہ کے اس کو بادر جائے اور حوالے اور حوالے اور حوالے اور حوالے والوح حوالے اور حالے اور حالے اور حالے اور حالے اور حالے اور حالے اور حوالے اور حالے اور حالے اور حالے اور حالے اور حوالے اور حالے اور حوالے اور حوالے اور حالے اور

ڬٲڟۜٵڞڹٲۼڵؽػڶڴۼڴ ڝۜؽؿۺۯۼؙڸؽۺۯؿٷڴٵػٵڞؿٷ۞ػڝػٙٷڽٳڶؙڲۺڮ ؠڵڞؙؽ۠ؽؙػؿۺۯۼڸؽۺۯٷڸؽۺۯٷڕٳۺٷ۞۞ٷ

کی حص نے (انشد کی واہ میں) دیا اور (اپنے رہ ہے) ڈران (اور کیک بات کی اقد میں کی کا تو ہم اس کے لیک رامتہ آسان کردیں گے 60 اور میں نے نگل کیا اور ایو دائی کی 6 اور لیک بات کی محترب کی 6 تو ہم اس کے لیے (1 قریب کی) گل کو آسان کردیں نے 6

اى طرح الله تعالى في مؤسّس معتقل فريا: وَيُؤَكِّ اللَّهُ تَعَبِّ الْفِيكُولِ الْمِينَّ الْمَا فَيْنَ فَلْفَيْكُو وَكُوْكُولُ الْفِيكُولُولُكُونُ وَالْفِصْرِينَاتُ أُولِيْكِ كُمْ الْمُؤِلُّ وَكُولُ الْمُنْكُونُ وَالْفُسُونِينَ وَلِيْفِينَاتُ أُولِيْكِ كُمْ الرُّيْنُ وْنَ كُفْلُونِينَ اللَّهِ وَيَعْمَدُ \* (الحرب عدد)

کوتمبارے دلول میں خوش تما بنا دیا اور کفر اور فق اور معصیت کو تمہارے زو میک ٹائیند ہونا دیا <sup>ہی</sup>ک لوگ ہدایت یافتہ میں 10 اللہ کے فقل اور اس کے افعام ہے۔

ليكن الله نے تمہارے مز ديك ايمان كويسند بده بناديا اوراس

اور كفاراور بدبخول كے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

بے شک جولوگ آخرت پرائیان ٹیمیں لاتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کوخوش ٹما بنا دیا ہے کی وہ بھنک رہے ڔڷٵڷؽڹؽؽڵؽۼٛۅڞؙۅؽۅؙڵڶڿػٷٞٸؾؙؾٵۿۿٵڝٞٵڵۿؙ **ۮؘ**ؗۻ۠ؽۼۛڡۿؙۯػڂٛ(ٲۺ؞)

یں O پس کیا جس شخص کے لیے اس کے فرے اٹحال مزین کر دیے گئے ہیں وہ ان (نرے اٹحال) کو اچھا تجھے لگائے ہے' صوبے شک اللہ جم کو جا بتا ہے گر رائق کمی رائع کا میں اور جم کو جا بتا ہے۔ شک اللہ جم کو جا بتا ہے گر رائق کمی رائع کا میں کو

ٱفَكَنُ زُنِّ لَكَ اللَّهُ اللَّهِ عَمَلُهٖ فَرَالُهُ حَسَّنًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ الْمِنْكُ مَنْ يَشَكَافُونَهُمِ فَي مَنْ يَشَكَافِرٌ . (قاطر: ٨)

ہائے۔ ہیں ان میں سے کون فخص کی اپنے عمل میں مجبور ٹین ہے بچیے جربیہ کہتے ہیں اور ندی قدر ریے کا نے کہا گئے ہے کہ انسان جو دو در کستا سے خوا داللہ جا سے اپنے جائے۔

چاہے وہ کرسکتا ہے خواہ اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ جبر وقد ر کے مسئلہ میں مصنف کی تقر م

افل سنت کا تقیدہ ہے کہ اللہ تنائی ہر چڑ خاتی ہے انسان کا مئی خاتی ہے ادراں کے افال کا مئی خاتی ہواردہ
انسان کے این تکل کر چرا کرتا ہے جس کردہ احتیا کرتا ہے ادراں اور کہ ہے انسان کے اعتیاد ادراں دیکوئن
پیدا کرتا ہے جا اگر اس کے اعتیاد کو انسان پیدا کرتا ہے تھی ہوا۔
پیدا کرتا ہے جا اگر اس کے اعتیاد کو انسان پیدا کرتا ہے تھی ہوا۔
پیدا کرتا ہے جا اگر اس کے اعتیاد کو انسان پیدا کرتا ہے تھی ہوا۔
پیدا کرتا ہے جا کہ ہوا کہ انسان کی انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کے تھی آئی ہے لیڈا
انسان اداراں کا میں بھی کہ کہ بھی الذات مورم ہے ادرائی کی بھی کے تھی بھی ہوا کہ انسان کے تھی آئی ہے لیڈا
انسان کہ انسان کو بھی کہ کہ انسان کہ بھی ہوا تھی ادرائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کے انسان کے افسان کے انسان کے دورائی کے تعداد کے انسان کے دورائی کے انسان کے دورائی کی دورائی کے دورائی کا دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کا دورائی کی دورائی کی دورائی کا دورائی کی دورا

نگفتس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے انتیار ادارا ادارہ کے موااس کے تمام افعال کا مال سے ادرقر آن مجید یں ہے: خلے اللّٰه کھالِکے کھی بھٹی نے (ارمیدیہ) اس آ بے مش ہرچر کے عموم ہے انسان کا انتیار ادارادہ مشتقی ہے کھی انسان کے انتیار کے موااللہ قائل ہرچر کا خالق

ا بحاث بین بین بین کے کہ اس افتیار کی کیا صف ہے اور کیا کیفیت ہے؟ ہم نے اس سئلہ بین جن مشاہر مضر بن اور حد ثین کی تحقیقات بیش کی بین ان کا بھی بھی مال ہے۔

کردکھاہے0

جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سب

' آن آیت شی رحت سے طراوا بھان ہے یا جند ہے ' صال آیت کا ''تنگی ہے: وہ ''س کو چاہتا ہے ایمان می راش فرانیا تا نے بھی اول میں بھی کے محتقی اللہ طوائع کم آفا کہ وہ اپنے القائل سے ایک اس کا ایمان کی روائم کرنے گا گا ہے رحت ہے راو جند ہے 'موران کا ''تک ہے جہ جن میں والی موجانات فیانی کی شیعت ہے اور اس کے نشانی اور اصال سے ہے' بھر سے کیکے بنا اقال کے میں سے احتقاق کی وجہ شیخی ہے۔ اسانہ قائل کا نشل ہے ت میں وفران کا مسرک ہے۔ ہما وہ رشانی کا یک میں جندی فور اقال کا لیے کہ بسی سے اراد میں کا فرزی اور میں معرف ہے۔

اور فرما ہے: اور ظالوں کے لیے اس نے وردا ک خذاب تار کر رکھا ہے اس کا معنی ہے کہ داشہ تعالی نے برخم کے لوگوں کے لیے فصلہ فرمادیا ہے کیکھاروں کے لیے جنے میں دخول حقد رکردیا ہے اور کفار اور فجار کے لیے دوز ن تار کردی

> ے۔ سورة الدھرکی تفسیر کا اختیام

الحد نشد ب الطمين 11 ع م يخ الألئ ۱۱ ۱۱ ها ۱۱ ها ۱۱ ها ۱۱ هو ۱۰ مه به رود أنه الجد الذا فا قبر سودة الدح كافتير ۱۲ جن كواس مورت كافتير فروط كافتي السرارية الحق ون شما الدمون كافتير مكل الانك السريرية بياس المرح آپ نے بيال تك تيم مكم كرا وك به باق سروق كافتير كام مكم كرا و براو فرج معمم الوقتير قبيان الترآن كوفيا مت تك بافي ادو فيش آفر تر دمجس اور يري اور چرب حالارين كان ورتام قدركن كه منز سراريا كي -

آن آخر دھ الناق ہے۔ آئ ق می کا تاریخ کو دورال پہلے میر کی اللہ وجم سر کی دقات و دُکِ کُلِی آئی اور کی روز کی ری ہے۔ قار کین کمام ہے دوخواست ہے کہ وہ ایک مرجہ سورہ کا تھے اور تجن سرجہ سورہ اطلاس پڑھ کر اس کا اثراب میر کی ایک دیں۔

و اخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النيبين شفيع المذنيين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريته وامته اجمعين.





## سورة المرسلات

بورت كانام اوروجه تشميه

ال سورت کا تا المرطات بالدین ال السون ال السورت کی نگل آیے کا پیا افظ بنادرال مورت کا تام اس کے ایک جزیر کردیا بے اس مورت کی ابتدائی فیار تعربی میں اللہ اللہ اللہ کی الدون اور فرخش کی آم کھائی ہے: والدُونشرائی خارفائی کا الفور کے بیٹری کا اللہ ک

پھیلاتی میں⊙مجران فرشتوں کی تتم جوحق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں⊙

امام محکل نے '' داگل الحدہ و'' میں تکرر کردر کمی نے روایت کیا ہے کہ سرو المرسمات کدیمیں دارل ہوئی موافع میوٹی نے مجمع '' الاقاعات' میں اکا طرح کا تعلیہ نے مجمع کی استعمال میں میں ہے ہے جو ابتداء میں کدیمیں دارل بورٹی تھی کی مجمع سیوست اس وقت دارل ہوئی جب می محل الفقہ پر تم ملے ہا جائے ہے کہ ساتھ کی کہا ہے مال میں ہی جھج مورٹ کی ایک انتہا ہے کہ سے مجمع کی استعمال کی استعمال کی مجمع کی اختیار ہے اور استعمال کے اختیار کے انتہا ہے ا مورٹ کی آنا ہے ایک ہے تھی کے مسلم کی استعمال کیا ہے کہ دورہ کو دورہ کو دورہ میں مرافع کی محافق کے مواقع کے دورہ کا دورہ اس ان کے کہا ہے کہ مال مورٹ کو دورہ دورہ میں مرافع کی محافق کا انتہا تھی کے کہ اور جو دورہ دور تورہ دور تورہ

(الرملات:M) يزعة O

اس کی دجہ یہ ہے کہ اس سے پہلینٹر کیس کا ذکر ہے۔ اور سٹر کیس سے نماز پڑھنے کے لیے ٹیس کہا جاتا تھا کہ ایمان ال نے کے لیے کہا جاتا تھا کیس اس بار بال سوس کے لیے کہ اور دیا تھی گئیں ہے کیکٹ اس کہ ہے کہ توجہ یہ ہے کہ تم ایمان لا ڈاور گئر نماز پڑھ کیس کی گہور کی بعد المبار ہے اور میں سے رافز پر باقع ہے 2007 میں ہما تیاں مورس المرسلات کے متعلق اصاد بہت

حضرت عبواللہ نان مسوور فتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مہرہ تالم مینا ف نازل ہوئی اس وقت ہم ہی ہے ساتھ تھے اور ہم آپ کے مند ہے من کر اس مورت کو یاد کررہ بے تھا اس وقت ایک سانپ لفائم امن کو بار نے کے لیے دوڑے وہ جلوئی سے ایک مومان شدی کھی گیا ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم نے فریایا بوہمبارے شرھے فائا کیا جس طرح تم اس کے شرھے فائے گھے۔ (گی فلائدی قرائم ید سے اساسی محمل آخر ہے۔

تبارك الّذي ٢٩

حصرت مرئے فریانہ بدواقعد ٹی کے ایک خاریش بیٹن آیا تھاند (گی انتخاری آباد ہدید ۱۳۵۳) حصرت عمیراللہ من مسعود رضی اللہ عود بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ وکم کے ساتھ ایک خاریش شخے اس وقت آپ بر مورق المرسلات نازل ہوئی آہم نے آپ کے عندے اس ہورت کون کر یا گیا اس وقت آپ کا حداس مورت کون حلاوت سے ترتھا کیم اچا کیک سرائی کھی آیا 'مول اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے فریازیم اس سائی کو ما والاؤ ہم اس کی طرف

جھینے وہ ہم سے لکل گیا' آپ نے فر ملیا: وہ تہمارے شرک فاگیا جس طرح تم اس سے شرسے فاگئے۔ ( می الطان کی آلفہ یہ جسمت

حضرت این عماس مرقی الشرخهما بیان کرح چین کرحشرت ام اختشار مثن الشرعها نے ان سے سنا : وہ ان کا اُحدُّ الشرکیت عملی ان کو حدیث میں وہ محکولیس: السرح برے جیے الشرکی ہم اتجہارے اس مورت کی اعلات کرنے نے تھے یا دوالہ دیا کر میدہ آخری مورت ہے بھی کورول الشرکی الفرنظ پیرام خوب آن اور تمام پر تھے در کا اختاری آن المدین بھی استان کی شام فرانشدے معاملات میں اور اور اساس میں مترق ان آلدے نام ساس نسان آن آلا لدے نام ۱۸ شمان ان بدر آلدے سام ۱۸ میں م

ا امامائی مردو شیم و می شعیب سے وہ اپنے والد تھا اور وہ اپنے وادا عبداللہ بنام کرو میں افام میں دوا ہے کرتے ہیں کہ رسول افتہ کی انسطید کا سمبر نے فرایا: وہوائی کی تھوائی کی اسلام میں رسی اس کی سے بار میسی مطالب کی ہیں اور چوان ہیں نی میں جو ان (اکا افزائی میں اور جو ان کا امام میں اس کا انسان کی ساتھ کی میں اس کہ انتہا ہے وہ اول کہ مجال ہیں تا میں میں (اکا افزائی میں کہ وہ واولوں میں ایل وائی میں انسان کی استان کی میں اور اس سے ای کھیا ہے۔ چکائی تیں انکہ بارٹی ہوئی ہے کہم انتراب کو مجبل ہے وہ بال افترانی چاتا ہے وہاں اور اس سے پائی

(الدراكمتُورج ٨٣ ا٣٥ وازاحياءالتراث العرلي بيروت)

جوچارعذاب كى مواكي بين ان كمعانى حسب ويل بين:

(۱) العاصفات کا منتخل ہے: بہت تیز چیلے والی ہوا کی آ کہ مصال ۲) العرص مربحت تیز چیلے والی آ برهمی یا بہت برد ہوا. (۳) الفقتم اور وہ در برکت اور بسینشن ہو (۳) القاصف نہاہت تیز اور شد پرگرن وار ہوا۔

سورة المرسلات كے مشمولات

جس طرح عمرا کی مورقوں میں قیامت متر وخراورا حوالی آخرت بیان کے جاتے ہیں ای طرح المراست میں کی اان مضامت کو بیان کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دائل قائم کے ہیں گھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی قومید پر دائل قائم کے ہیں کھار اور خوشن کے افروی انعام کو بیان فریالے کھار کو این کے بعض اعمال پر ملامت کی ہے اور نعش انور فیمیر بیان فرامائے ہیں۔

المرسلات: ٤- اثين بواوُل اورفرشتوں كي تم كها كر قيامت كا واقع بونا بيان كيا ہے۔

🖈 الرسلات: ۱۵ ـ ۸ مين وقت وتوع قيامت كى علامات بيان فرما كى بين \_

ﷺ المرسمات ۲۹۰۱ میں مرتے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے پر اپنی قدرت کو دائل سے بیان فربایا ہے اور گزشتہ اُمتوں کی بلاکسے کو بیان فربایا ہے اور الشہ تعالیٰ کی تعتوں کے اٹھار پر کھار کرو زایا اور درم کایا ہے۔ المرسمات: ۲۰ ۹-۳۰ شن بخریش کا گفتا اور کافرون کا عذاب بیان فریا ہے۔
 المرسمات: ۲۵ اس شن مؤسمین مشین کی فیصول کا بیان فریا ہے اور دائی جنون میں اللہ تعالی نے جو متدر دالواج ہے۔

ا با فضل اور احمال فر ایک با برای کا ترکیم کا به اس کا بیان فریل ہے۔ \*\* اگر سلامت ۵۰ ۲۰ شمل گفتار کے بخش اقبال پر ان کور رفش کا بے اور یہ بتایا ہے کہ وہ مخش اپنی سرش اور بہت دھری ک وجہ سالفر قبال کی موارد سے مند موار رہے ہیں۔

دیت اندخان کی بودت سے سر بودر ہے ہیں۔ سورۃ الرسمان کے اس مخفر تعارف اور تہید کے بعد ش اللہ تعالیٰ کی انداداوراعات پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الرسمان ت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر دہا ہوں۔

، معرود مان بدر طرون ربع ادن-اے میرب رب ایجھے اس ترجمہ اور تغییر میں تق اور صداقت پر قائم رکھنا اور باطل اور ناتق ہے مجتنب رکھنا۔

شام رمول سعیدی خفران خادم الحدیث داراطور انجید یکار ۱۵ انفرال بی ایریا کراچی-۲۸ ۶ بداری الآنید ۱۳۳۲ که ۱۳۴۱ که ۲۰۰۵ موباکن نجر: ۱۲۵ تا ۱۳۳۶ ۱۳۳۵ ۱۳۳۱-۲۰۱۲ ۲۳۳



(- x لے ہلاکت ہے 0 في قراير مُكينر الله قدا

## الْفَصْلِ جَمَعْلُكُوْ وَالْأَوِّلِيْنِ®فَإِنْ كَإِنْ كَإِنَ كَلُوْ كَيْنًا

رن بے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو تی کیا ہے ٥ اُگر تم کوئی بول پان بات ہے ہو تو

میرے خلاف بیال چلو 10س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے0

اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان ہواؤں کی جمہ مسل تک بال ہیں کہ ان ہواؤں کی جم جہ نیز مائی ہیں کہ ان ہواؤں کی جم جزا داوں کو کا بیالی ہیں کہ ان ارشوں کی جم جزئ اور بالل کو جدا کرنے والے ہیں کہ کہ ان طرختوں کی حم جو داول میں کا کرالے والے ایس کو جت آئم کرنے کی جد ہے باطاب سے ڈامانے کی جد ہے کا برائے کی جب سے کا مانے کی جب سے انتخاب کی انداز سے کا مانے کی جب سے انتخاب کی انداز سے کا مانے کی جب سے کا میں کی جب سے کا مانے کی جب سے کی جب سے کہ مانے کی جب سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ بالے کی جب سے کہ ان کی جب سے کہ سے ک

ر با ک کام اے وقعہ تا ہاتے ہو۔ جن بارنج چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی

ان آجیل میں الشقاف نے پائی چیز وں کی خم کما کر یہ رایا ہے کہ جس قیاست کے واقع ہونے کا الشقاف نے کہ کو کو کہ ال عدد ہونے کہا ہے وہ شرورا کے والی سے ان پائی چیز وں کے اس کا الشقاف نے ذکر گیل فرایا گئیں ان کی صفات کا ذکر کے فرایا ہے ادران میں معرصوف کے محمدان کا معروف ترای انجید ہے جس کے کہنا ان کا موصوف انجیا ہم المعام میں میں میں مشمر کی سے پہلے کہ کہنا کی معروف ترای جی اور ایونکی ورصفات کا موصوف انجیا ہم المعام میں انداز میں اور مافقا انکن کیٹر و فرام کا کی کار ہے اور اس کے مواقع کی سے مواقع کی اور مافقا کے اعراض کے اور انداز کی اور مافقا کے کار مراقع کی محل کار ہے اور اس کے مواقع کی سے معانی ورصفات کے موسوف قرفتے ہیں آنام اس برینے اور مافقا

المرسلات:۵۔اکے الگ الگ محامل

ادراگر اعد له "" کا منتی قراتر ارتسلس بدادران کا مهروف بدن کی بدن قران کا منتی ہے : دو بدا کی جمسلس بناز کی بہائی تیں اوراگر اس کا موسوف فرشتے ہیں قرائ کا منتی ہے : دو فرشتے جن کوسلسل بنجیا کیا اوراگر اس کا موسوف قرآن مجد موقع اس کا منتی ہے : قرآن مجدل آیا ہے جو قراتر کے ساتھ بازل کی کئی اوراگر اس کا موسوف اپنیا تھیم اسلام ہوں تو اس کا معنی ہے : وہائیا چنجم اسلام بومسلس بداے دیئے کے لیے آتے رہے۔ الرسمان ۱۳۰۰ شرار ایا " فالفویشیون عقدگا" " معاصف " کا شخق بتدروی دوا تا برگی اگر ای کا مهود ند برا بدوتو کیر ای کا همتی طابر برکترفت آندگی چیز دار کو تا پورکد کوروی بها چیس خوند ادر بیز آندی نے واقد تا برگ بال کر رویا تعااد را آن این کا کار دوول کے لئے اور اگر ایک کا مهور فید آن او دو این کا شخص کے بداگر چیا بندر شمر آن ایک اظام مشجد به متاب مین و دو بدر تن آندگی کار کر شرخ بدو جا نے اور بال کر کا مهم اور مار طوع کا آذار کے جاتا ہے اور اگر اس کا موصوف این چین مهم اساله به دولا آن کا تا گئی ۔ انتخاب اور بالل کے کام کم اور مرافق نمی کری دول یک بیگر بر قدر تا اس کا تعدیم اور بختاج من شرخت اور تن آنی جال ہے۔

الرصلات ٣٣ من فر بلا " وَكُلْتُولِينَ لِلنَّمَا" " " نفسه " كامن كالجالات بالراس كا موموف برما كم بورن قراس كا معنى بسينة دوما كمن في بها ولول كو بيال كم بالرواكر من كامهوف فرشته بورن قراس كامن بسين بدور فرشته جوزش يها ترضيط كم بالسينة بي المواجع المناطع المرحم في المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المنا

کیں اورا پی تر لیست اوتمام و نیاش کیجیلا دیا۔ المرسلات: ۴ شرفر مایا: \* کیا کیفی فترے قذفیًا \* '' 'المضاد قات '' کامعنیٰ ہے: فرق کرنے والے اور جدا جدا کرنے والے

اگراس کا موسوف بوائی بین قران کا محق به زوه ما آی جد بادل که پیازگراس کیگوسه بیدا بیدا کردیش می ادراگراس کا موسوف فرخته جون قراری کا محق به زود فرخته جوش ادر باش که درمیان قرایش کردیته بین ادراگراس می موسوف قرآن مجدومه قرآن نجد مک آیاسه می متن ادر باش که درمیان قرایش کردیج بین ادراگراس کا موسوف اینا پیشهم المعام

ہوں تو وہ بھی حق اور ہاطل اور تو حیداورالحاد کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ میں میں میں میں اور ہاطل اور تو حیداورالحاد کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔

الرسان نه عمر فر باید کالشگری دیگای " آن اسدانیت " ما معنی بے بیش کرنے دالے بچاہئے دو النا آنراس کا اسر موسوف مل کی بورپ دو اور النا آنراس کا کی جدر دوری اور موسوف میں بھر والدوری کے بعد موسوف میں موسوف کی گئی ہے موسوف کی موسوف کی بھر میں موسوف کی انداز میں موسوف کی اختیار کو انداز میں موسوف کی انداز میں موسوف کی انداز کی بھر میں استواد کی موسوف کی بھر 
 الرسمات: ۲ ش فرمایا: جت قائم کرنے کی دچرے یاعذاب نے درانے کی دچرے 0 رسونوں کومبعوث فرمانے کی حکمت

لیخی جوفر شتے اللہ تعالی کی وی اوراس کے پیغام کوانیا علیم السلام تک پہنچاتے میں یا انبیاء علیم السلام تلوق کو اللہ تعالی

رائی ہے۔ اور اس کے دائیں میں اور اس کے ہے کہ طورت پر الفرن ان کی جے تائم ہو جائے تا کر کل قیار سے سے ان اس کے ان کی کانس سے پچھا جائے تائم الفرنسانی ہمائیاں کی لیکن السے بھر لے کہ ہے اعمال ترک کیوں کئیں کے ایک اعمال کے ک کیوں ٹیمن کے اگر دورے کہ بھر کا کہ مدار سے ہی تا الفرنسانی کے اعلام پینچے ہی گئیں تنے جے کر تر آن مجری ہی ہے۔

کے اللہ برکوئی جت باتی ندرہ جائے۔ لیے اللہ برکوئی جت باتی ندرہ جائے۔

یا دمولوں کو اس کیے احکام دے کر لوگوں کے پاس پیجا کہ دہ اُن کو مذاب ہے ڈورا کر ٹیزے انتال ترک کرنے اور ٹیک انتال کرنے پر آمادہ کریں۔

> الرسلات: 4 شافر المانية شاكب جس ( قيامت ) كاتم سے وعدہ كيا گيا ہے وہ شرور داقع ہونے والی ہے 0 اللہ التعالیٰ کے كيے ہوئے وعدہ كالورا ہونا

العدمان على بين المستوي على الموقع والمراجعة المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية ال يداك عود على الموقع والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية للدعة وعلم المستوية 
نائے وہ مقداب م پھر رودان ہوتا کا ہم ہے جموعہ ویا کیا تھا کہ گوئر نے کے بعد مرود دوبارہ زندہ کیا جائے گا 'موم سے کیا ہماوہ دور مقردر پورا کیا جائے گا 'آس کے بعد کی آجیل ملی قیامت کے وقع کی خالمات بیان فرما نمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : مجس متازے نے فور کردھے جائی گے کا اور آسان کو چرویا جائے گا کا اور جب پیماڑ ریزہ

ر پر ہ کر کے آؤا دیے جا کمیں گے 10 اور جب رسولوں کے حاضر ہوئے کا وقت آ جائے گا 70 کس ون کے لیے مدت مقر رکی گئی گئی 0 فیصلہ کے دن کے لیے 10 اور آپ کیا تھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے 10 من کافریب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 10 الرسانہ نا 4.4)

قیامت کے وقوع کی علامات

اس سے بھی آیت میں قیامت کے وقوع کا بیان فرمایا تھا اور ان آیات میں قیامت کے وقوع کی علمات بیان فرمائی

المرسمات: ۸ ش"طهست "کالفظ ہے" آن کا منتی ہے ، مناوینا اور نیست و نا پورکروینا میسا کر آن مجید ش ہے: وَاِذَّالْكُوَاِکُوالْکُوَّکُوْکُ (لائفلام) اور جب مناویخ کو کارکرا آن مجید شام

اوراس کامتنی منانااور بے نور کرنا تھی ہے جیسا کے قر آن مجید ٹی ہے: **دُرَالْتُحَدِّمُ اُنگ**ارِیْتُ کُنِی (آگر ۲۰)

ھُراڈاالنَّکُۃِ وَثُمُ الْکَاکِرَدُتُ مِنْ (الْمویم) اور جب تارے یادور کرویے جا کیں گے O الرسلات: ۹ من لما: اور آسان کوچر دیا جائے گا O

اس آب ش' فوجت'' کالفظ بے'' فوج ''کامٹن کی اٹرنا اورٹن کرنا ہے قرآن چیو شنآ سانوں کے چھٹے کا ذکر ہے۔ اور جب آسان کی قلے نے کا (الانتقاق)

اور حمد دن آسان بادلوں سب بہت جائے گا۔ وَيُوهُ اَنَّتُنَا قُتِي النِّهُمُ اَنْهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللهِ 
امر ممات : ۱۰ شی کرمایا: اور جب پیاژ دیز وریز و کرنے اژ اور بچام کی ہے O سام اللہ آر

تبارك الّذي ٢٩

اس آیت شن 'نسف '''کالفظ ہے اس کا معنی ہے۔ کی چیز کوریزہ ریزہ کر کے تھیرہ بیا ' تر آن مجیر ش ہے: دَیُسُنُونُکُ عَلَی اِلْمِنْکُونِ اِلْمِنْکُونِ کِنْکُونِ کُلُونِ کِنْکُونِ کُلُونِ کے اللہ اس کے تعلق موال کرتے ہیں ہی

(فا:۱۰۵) آپ کیے کرمرارب انیس ریزه ریزه کر کے اُڑادے گا (

· - الرسلات المين قرمايا: اورجب رسولول كے حاضر ہونے كا وقت آ جائے گا O

اس بے بین افت "کالف بیٹر اور اس میں آوفت " بے اور وفت " بے بنامیہ کابداور دوبات نے بیاب کے کہ اس کے اس کے اس ک اس میراودووٹ بے میں میں مول آوا ہے کہ لیے آئی ہوں گے اور پٹی جو بیٹری بول کے اس میراودووٹ ہو جب رمولوں کی ہو جب اپنیا چھیم اسلام حمول آوا ہے لیے تیج ہوں گے اور پٹی جو میکن ہے کہ اس میراودووٹ ہوجب رمولوں کی استوں سے پچھیا جائے تک کہ جب امیری نے اپنی اسوس کوٹنی کی آوا امیس نے کیا جباب دیا اور رمولوں سے مجلی موال کیا

لیں ہم ان ہے خرور موال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو پیجیا گیا قدالور ہم رسولول ہے بھی خرور موال کریں گے O

فَكَنْسَتُكَ قَالَيْنِينَ أَدْمِيلَ إِلَيْهِهِ هُوَكَنْسَتَكَ الْمُوْسِلِينَ ﴿ لِي مَانِ مَ صَرُورِ وال كرينَ م (الامراف: ۲) كوجيحا كما قادر تهم رسولول سے جمع مثر ورس

اور سے دو وقت ہوگا جب می علیہ السلام جنت اور دورش کا میجائٹ نے اعمال کے چیش کرنے کا 'حساب کا' میزان پر اعمال کے دن کا اور تیامت کے تام اُمورکا حالیہ و کریں گئے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

وَيُونَهُ الْفِلْيَةِ وَنُونَ النَّبِينِ كَالْكُونُونَ كَلَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي وَجُونُهُمْ فُسُوكُةٌ الْفِلْيَنِ فِي جَمِينَا مُعَلِّقِينَ فِي المُنْفِقِقِينَ فِي اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ ف وَجُونُهُمْ فُسُوكُةٌ الْفِلْيَ فِي جَمِينَا مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ ال

کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ۱۳ ایش فرمایا: کس دن کے لیے مدت متر رکی گئی آئی۔ اس تر مصر الله اللہ اللہ تقد مات میں کے عظر کہ کی الدول اللہ میں مدار کہ اور اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ

س آ ہے۔ ہمی الشرق الی نے قیامت کے دون کی مطبر کو بیان فربایا ہے اس ون کو الشرقائی نے کیس کو خوفر بایا تاکہ تمام گوئوں کے اعمال ادوان کے اعمال کے ذرائع اور درائل منتظع ہوجا ہمی اور پھر گوئوں کوان کے اعمال کی تزام امدور ادیا جائے جن مولوگوں نے الشرقائی کی اور چیز کا تحقیق کے ان اور انداز کو کوئی نے اس کی قوجیزی احمد بی کان ان کو تزا دی جائے اس ون قیامت کی بوانا کیاں خاہر بودل کی اور لوگوں کے ماشدان سے محاکمت اعمال میزان پر چیش کے جا مکری

المرسلات: ١٣٠ يس فرمايا: فيصله كدن ك ليه 0

حفرَّت این عماس رضی اللهٔ عنهانے فر بایا: اس دن در طمی تکاوت کے درمیان فیصلے فربائے گا قرآن مجید میں ہے: اِنْ کِهُوَّا الْفَصْدِلِي مِیْقَاتُمُّمُ اَنْجُمُویِوْنَ کُنْ ﴿ جِنْتُ فِصَلَّا کِوْنَا اِنْ سِیدِ مِیْسِ کِ جنگ فیصلاً کا دن ان سب کے لیے مقر کر کیا گیا ہے 0

(الدخال: ۴٩)

المرسلات: ۱۳ شرفر بایا: اور آپ کیا سمجھے کے فیصلہ کا دن کیا ہے؟ 0 ۔ معنی آپ کو فیصلہ کے دن کی شعرت اور اس کی ہولٹا کیوں کو کس نے بتایا ہے؟ المرسلات: ۱۵ شرفر بایا: اس دن محفر ہے کرنے والوں کے لیے ہاکت ہے 0 ' ویول '' کا معنی '' یعنی جوائب الشراقائی کی الوہیت اور اس کی آج مید کی تقدیب کرتے تھے اور اس کے بیٹیے ہوئے نیوں اور رسولوں کی تحقد یب کرتے تے اور انبیما عظیم السلام کے لائے ہوئے بیاتا اور ان کی رکن تجرون کی تخدید یب کرتے تھے اور قیامت کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زند مرکے جانے کی کھڑیب کرتے تھے ان کے لیے'' ویل'' کے شخی مذاب بالاک اور رسوائی ہے۔

طامبرالانبرالشرق برما العربي الموقعي الموقع موقع ۱۹۸۸ و اول المحتمل من تقطيع بين الموقع المسابعة كالمعلم الموقع ا

اور کندی مگرده بول ہے جہاں پر بدخواہ خواست اور مظاہفت اور بدل اور براز کو ڈالا جائے سوتی و دو تیوں کی بدیوار نیاستوں مادر ملائفت کی کوروزش کی اس وادی میں ڈالا جائے گائی میں گاڑی ہے۔ (انگرانوال کا ارشاد ہے: کیا ہم نے ممکی قوم موں کو ہلاک نیمی کیا تھا 60 پائم ہم اس کے بعود الدکوئوں کو العام ہے مجموع کے ساتھ ای طرز کرتے ہیں 10 اس دو محکومت کر دانوں کے لیے ہلاک ہے 0 کیا ہم تا میں کے شام کے محتوم ہوئی ہے

چه اثنین کیا ۶۰ گیر به نے اس کواکید محفوظ بجہ پر رکھا 10 کید مدت میں تک 6 گیر ہم نے انداز ، کیا سوتم کیہا اتھا کرنے والے میں 10 ان وائٹ کنڈ یک کہنے والوں کے لیے ہائٹ نے 10(الرسان ۲۰۰۰) کناویر کیش کوکرشند کا قرول کی ہلاکت اور عذاب ہے ڈرانا

الشقاف نے فرمایا: حضرت اوم ملیہ البنام ہے کہ (جہدنا) جمعنی انشابی و کم کتب کیا احتوں بن بیتے بھی کہا رہے ہم نے ان سب کو ہاک کرویا کجران کے بدیر کونارا کم سے ان کوئی ہم پیلوں کے باتھ طاوی کے اور ہم کجروں کے ماتھ ای طرح کرتے ہی جیسا کہ بھگ بدر میں ستو حشرکین کل کروہے کے اور بعد میں جو لاک کتو پر مرکے ان کوئا تھرف میں عذاب و باجائے گا اور بیکا واگر چود فیاش ہاک کروہے کے باان کوفیا شماندار ویا گیا جین سب سے ہوا مقداب ان

کوقیات کون ہوگا ای لے الرسال : ۱۹ شین فر مایا: اس دن گذیب کرنے والوں کے لیے ہا کرت ہے۔ اسرسالت : ۲۲ سام فر مایا: کیا ہم نے ہم کو تھی پائل سے بیدا نہیں کیا؟ 20 جرم نے اس کوایک تحقوظ کیا۔ میں رکھا 6

کفار قریش کوحیات بعدالموت پرقدرت سے ڈرانا

ان آیات میں اشد تعالیٰ نے بیتا یا ہے کہ آئی نے کو کابتدا آپیدا کریا ہے 'مودہ کم کودوبارہ پیدا کرنے پر محک قادر ہے' مو جب دہ کم کودوبارہ پیدا کرے گا کم اس نے قم کر جو فسین مطالی میں ان کے متالبہ شمارتی اطاعوں اور محیاواں کا حساب لے گا۔ اس نے تم کوختیریانی کی بوندے پیدا فرمایا گھراس نے تم کوایک محفوظ جگہ میں رکھا اور وہ جگہ رتم ہے کیونکہ جس پانی ہے یچہ بیدا ہوتا ہے وہ پانی رخم ٹیں رہتا ہے اور جس یانی سے بچہ بیدائیں ہوتا وہ رخم سے خارج ہو جاتا ہے اور رخم ٹیں وہ ایک معین مت تك ربتا ب اور ده مت وقت ولا وت ب اور كتني مت بين يجد بيدا وتاب الكاعلم صرف الله تعالى كوموتا ب جمر فربايا پھرہم نے اندازہ کیا سوہم کیسااچھااندازہ کرنے والے ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ بیدگی پیدائش کے لیے جس مدت کا اندازہ فرباتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت اور بہت بڑاا حیان ہے عام طور برحمل کی مدت نوماہ ہوتی ہے' اس مدت میں پیپ میں بچیہ ببقدرت نشودنما كم ماحل مطركتا باوراس كى مال ببقدرت اس كابوجه الحانة كى عادى بوجاتى باوراس ميس الله تعالى كى يرى حكست ب ورضا كراستفر ارتفقد كورا بعدم بوند كا يجدين جاتاتوعورت كواجانك اس يوجدكوا فعان شي يعي بدى تكليف ہوتی اور وضع حمل کے وقت بھی بہت تکلیف ہوتی افیر میں چر فرمایا: اب دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہا کت ہے کیونکہ الله تعالى نے انسان كۆپەتدرىج پىدائش كى جونعت عطاكى ہے اس كا نقاضا پيقا كدوه الله تعالى كى توحيد كى تقىد اِق كرتا\_ الله تعالی كا إرشاد ب كيابم نے زين كوميلنے والى نيس ينا ١٥ زندوں اور مردوں كے ليے ١٥ اور بم نے اس بيس بلند اور بھاری بہاڑ بنا دیے اور تم کوشھایاتی باایا ١٥ س دن تكذيب كرنے والوں كے ليے بالكت ٢٥ (الرسات ٢٥٥) کفارِ قریش کوان کے اندر رکھی ہوئی نعتوں اوران کے باہر رکھی ہوئی نعتوں کے شکر ادانہ کرنے

الرسلات: ۲۵ میں " بحضاقا" کا لفظ ہے اس کامعنی ہے : سب کوسیٹے کی حکہ زین زیرہ انسانوں کواہے او پر سیٹے ہوئے ہاورمردہ انسانوں کواینے اعدر سمیٹے ہوئے ہے' مکان زعرہ انسانوں کوسمٹتے ہیں اور قبریں مردہ انسانوں کوسمٹنی ہیں'' ''حکیفت'' کامعتیٰ ہے:ظرف اور زمین زندہ اورمردہ انسانوں کاظرف ہے'''محیفات ''جمع کرنے کے مقام کوبھی کہتے ہیں اور زمین زندہ اورمردہ انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ لفت میں "محسفت" "کامعنی ہے کی چیز کارخ بھیردینا نینج میں دیوج لینا جمع كرنا عاظت كرنا ازنے كے اراده ب يرعمه كا بازومينا روك ركھنا حديث بن ب حضرت جابرين عبدالله رضي الله عنها بیان کرتے ہیں کررسول الله صلی الله علیه وسلم فے قرمایا:

برتن ڈھانپ کر دکھؤمشکول کا منہ بائدھ کر دکھؤور وازے بند خمم واالانية واوكت والاسقية واجيفوا رکھوا در رات کو بچوں کوروک کے رکھو۔ الابواب واكفتوا صبيانكم بالليل.

(مح الفاري رقم الحديث:٣١٧) (المفردات جسم ٥٥٩ كمتية زارمطفي مكرمه ١٨١٨ه)

ان آیات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے زمین کا ذکر فریایا کیونکہ ہمارے باہر کی چیز وں میں جو چیز ہم ہے سب سے ریادہ قریب ہے وہ زمین ہے اور ''محفاتا'' کا مفتیٰ ہے جمیٹیا' اس کے بعد اللہ تعالی نے زیمروں اور مُر دوں کا ذکر فرمایا ہے لیعنی ز مین نے تمام زندوں اور مردوں کو سیٹ رکھا ہے بعثی زندہ انسان زمین برگھروں میں رہتے ہیں اور مردہ انسان زمین میں ہنائی ہوئی قبروں میں رہتے ہیں اور اس کا ایک مطلب می ہی ہے کہ انسان کے جوفضلات ہوتے ہیں اور گندی بد بودار چیزیں ہوتی ہیں ان سب کوز مین سمیٹ لیتی ہے اور انسان کوزیرہ رہنے کے لیے جس قدر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خواہ وہ غلہ ہویا کھل ہول وہ سب زمین سے ہیدا ہوتے ہیں اور زمین بے شار زعدوں اور لا تعداد مُر دول کی کفیل ہے۔

بعض علماء نے ریکھی کہا ہے کہ جو مُر دے زمین میں مدنون ہیں' وہ زمین میں محفوظ ہیں اور جو چیز محفوظ ہواس کو جرانے ے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے ٰلبذا جو خُف کی مردے کا کفن جرائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا جا ہے۔

رکھے گا' قرآن مجید میں ہے:

فكرى الله عكننا ووفلتا عناك التفويم

دوزخ کے دھویں کی تین شاخوں کے محامل

آیت کی تغییر الفرقان ۵۳ میں گذر بھی ہے موانسانوں بران تعتوں کاشکرادا کرنا واجب ہے اور جن اوگوں نے اسے منع کوئیں بچانا اوراس کی تکذیب کی ان کے لیے قیامت کے دن ملاکت ہوگی۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: جلواس (دوزخ) کی طرف جس کوتم جیٹلاتے تھ 6 جلواں (دھوئیں) کے سائے کی طرف جو تین

شاخوں والا ہے 0 وہ نہ( محصدًا) سایا فراہم کرنے والا ہے نہ شعلہ ہے بھاتا ہے 0 نے شک دوزخ کل کے برابرا نگار ہے بھیکتی ے 0 گویاوہ زرداون بن Oاس ون کنذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O (الرسان ۲۹۰۳۳) کفارکوآ خرث کےعذاب سے ڈرانا

ان آیات ہے بھی کفار قریش کو ڈرایا گیا ہے موان آینوں شنان کو آخرت کے عذاب ہے ڈرایا ہے ونیا میں کفار آخرت كے عذاب كا اٹكار كرتے بينے أس ليے آخرت بي دوزخ كے محافظان ہے كہيں گے: جلواس عذاب كي طرف جس كاتم ا انکار کرتے تھے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن مورج مخلوق کے مروں کے قریب ہوگا' اور اس دن لوگوں کے جسموں برلیاس انہیں ہوگا اور سورج کی گرمی سے ان کے بدل جیل رہے ہول کے بھر جس پر اللہ تعالی رحت فرمائے گا اس کو اپنے سائے میں

(جنتی لوگ کہیں گے: ) سواللہ نے ہم پر بڑا احسان فر مایا اور

ہمیں تندوتیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بیالیا O

كفار اور مكذبين ہے كہا جائے گا:اب چلواللہ كے اس عذاب كى طرف جس كى تم دنيا ميں تكذيب كرتے بتھے اور دوزخ کے دجو کس کی طرف چلؤاللہ تعالی نے اس وجو کیس کے سائے کی گئی صفات بیان فرمائی جیں میمان فرمایا ہے: ''السببی ظل ذی ثلاث شعب "اس (وحوثميں) كے سائے كى طرف جو تين شاخوں والا ہے۔

(الطّور: ١٤٧)

دھوئیں کی تین شاخوں کے حسب ذیل محال ہیں: (1) اس مرادید به کدان کے اور بھی آگ ہوگی اور ان کے نیے بھی آگ ہوگی اور آگ ان کومیط بھی ہوگی اور اس

آیت میں آ گ کومجاز اسایافر مایا ہے کیونکہ آ گ ان کو ہر طرف سے محیط ہوگی قر آن مجید میں ہے:

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَالِ مِنَ النَّادِ وَمِنْ تَغَيِّمَمُ ظُلَالٌ کفار کے لیے اوپر ہے بھی آگ کے سائے (سائمان) اور ذَلِكَ يَتُوكُ اللَّهُ لِهِ عِبَادَة لللهِ عَلَا مَا أَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَبَادَة لللهِ عَلَا مَا عَلَ

لے اللہ آیے بندوں کو ڈرا رہا ہے اے میرے بندو! اس مجھ ہے OKIZIS

جس دن ان کوعذات ان کے اوبر ہے بھی ڈھانب لے گا

اوران کے بیروں کے بیچے ہے بھی۔

ب شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس

کی قاتمی انجیل گھے کیں گے۔

يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ الْعَلَاكِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْنَيَّ أَرْجُلِهِمْ (الْعَكبوت:٥٥)

(٢) قاده نے كها: تين شاخول سے مرادو وكي كى تين جائيل بيل قرآن مجيديش ب

إِنَّا أَعْتَدُانَا لِلظُّلِمِينَ ثَارًا أَكَاظَ بِهِمُ مُرَادِقُهَا \*. (الكبف:٢٩)

نباء القآء

آگ کی کی قانوں سے مراد دھوال بے مجراس دھو کی کی ایک شاخ ان کی دائیں جانب ہو گی اور دومری شاخ ان کی بائیں جانب ہو گیا اور تیمری شاخ ان کے مرون پر ہوگی۔

(۳) بھش علام نے پہا کہ کرچو کری کی تابی خول سے موادیہ ہے کہ دو دحوال بہت تقیم ہو گا اور چونکہ وو حوال بہت قلیم ہو گا اس کے وہ تمن خانون میں منتشم ہو جائے گا۔ الرممانت: ۱۳ شمل فریا: دونہ (شغشا کیما فرانم کرنے والا ہے اور دشغط سے بیانے والا ہے 0

دھوئین کےسائے کی صفات

دِیگاریان کُل ربی دورانگا۔ بید سال چنم نمی نواز کا کی می شاخد کے مالیا فراہم نیمی کرے گا اور نداس کے شاموں سے بیائے گا 'قر آن مجید شمال سرائے کا صف معادل فر آنگ ہے:

ى ئىن ئۇچۇخۇچۇخۇڭۇڭى ئىن ئىنىڭلۇچۇڭلا ئىلىرچە دەز ئى ئىلىم مەلەد گەرم بالى شى مول ك⊙ادرىيا، دىوكى قىڭلىرچە (الاماقە ، ۱۳۵۳م) كىلىرچى (الاماقە ، ۱۳۵۳م)

حرور پوچھوں ارون سائے۔ یہ گاہ برکما کے بحریم میں واٹن اور نے پہلے جب آئیں محریم حراب کا ب کے لیے تھرایا ہوا واون اوقت ان کے لیے دو میں کا ممایا فرائم کیا جائے گا اور ان کے کہا جائے گا کہ برمایا تم کومون کی گری سے ٹک کی بھائے گا اور تم وورٹ کی آگا کے شخطے کوروز کر سے گا اور یک کا دورائی کے شخط سے مراد بیا کی وقت کی باریمائی باس کوروز ٹھی کر ہے گا۔

الرسلات:۳۳ میں فرمایا: بے شک دوزن کل کے برابرا انگار سیجنجی ہے O شور 'قصر 'جمالیّہ '' اور' صفو '' کے معانی اور کل کی مثل انگاروں کی توجید

ال آیت می آخسدد " کا لفظ ہے اس کا محق ہے چیکھ بیان بندہ آگ سٹی ہے آد اس آگ کے چیکھ بیان اولی ہیں ا اللہ تعالیٰ نے دورغ کیا آگ کی مصف بیان کی ہے کہ اس کا طوالوں اس کا ملیا ہوگا ہیں طور کردوہ آگ بہت بڑے بدے بدے الکامید افزار امام معد کو آب سے بیان میان عظم معنور ہے کہ روزغ کی آگ کہ نیا گونا آگ کے متابات میں بہت تھم ہے۔ اس ایت مشار فیلیا ہے کہ اس آگ کے کا کافیار سے تھورٹ کی طمیع ہوں گاہ کہ وقت کی گئے۔ بین دوقرل ہیں: (1) حضرت ان مجامل موٹی افزائم انداز کہا اس سے اور بعدے بدیر مثلاثات ہیں۔

ر). (۲) مبروئے کہا:ہب بڑی ککڑی کو 'قصوہ ق'' کہا جاتا ہے اوراس کی جع' 'قصص'' ہے عمیدار تمان بن عمال نے کہا: عمل نے حضرت این عمال رضی اللہ جمالے '' نے حصوب'' کے حصاتی کو چھا آو انہوں نے کہا: یو ایک کو جمار دیول شی جائے کے لیے اکف کرتے میں اس کوئی کوئیم کالے نے اور اس کا نام ہم نے" نئے ہے۔ مقال اور خواک و فیروٹے کہا نہ میکھور کے دوخت اور بڑے بڑے درخوں کے سے بیں۔ الرمان سے ۲۳۳ ش کر آبا یا وہ دروادٹ میں 0

ال آن آن شرب المسالات " الانظامية التقال المسالات " كان المسالات كالتي (رحال" كالتي " وحالات " باود " يون" كى تعلق اليونات " با جسالات " كامف" كامف" كامل الان الدون الدون الدون الدون الدون المسالات المسالات الدون الدون كل كه يدار الدون كل كه يدار الدون كان الدون المسالات 
الله تعالی کا ارشاد ہے۔ نیدو دوں ہے جس میں دور کوئع آور) بات ندر کئیں گے 10 اور ندائیں مذر چیش کرنے کی اجازت وی جائے گی 10 ان دائے تکدیس کرنے والوں کے لیے بلاکت ہے0 نے فیصلہ کا دن ہے جس میں بم نے تم کواور پہلوں کو تخ کیا ہے0 آگرتم کوئی چال چانا چاہیے ، دو تعربے خلاف چال چارہ 10 دن شکار ہے کہ والوں کے لیے بالکت ہے0 اسمیار سے 10 آگرتم کوئی چال چانا چاہیے ، دو تعربے خلاف چارہ 10 دن شکار ہے کہ بالدہ ہے انداز کے بالدہ ہے۔ دور انداز سے 10 
متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

'المرسمات : ٣٥ مثن الفرقعائل نے حسب ذیل وجووے کتار کو قیامت کے دن اور اس دن کے عذاب سے ڈوایا ہے: (1) الفرقعائی نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کقارا کی پوقتیہ گیوں اور کرے اٹمال پر کوئی عذر بیش کہیں کر کئیں گے اور ور میں میں میں میں مذار کا کرتے ہے ہے کہ کہا ہے تھے تھے تھے

ند فیرموم مقائد کداور قدموم افعال کی توجیہ میں کوئی دکیل چیش کر کئیں گے۔ (۲) تمام لوگوں کے سامنے ان کے تیج اور نر ہے افعال چیش کے حاکم کے اور من لوگوں کے سامنے ووموزت واریخے جیے

کا منام دلون کے سامنے ان کے فاور پر سے اتفال جی کے با میں کے اور من اولوں کے بالیے وہ کرت داریج کئے ان کے مائے ان کورموا اور ذکیل کیا جائے گا اور شرعد کی اور رموانی کا غذاب کوار کے ماتھ کی کرنے اور آگ میں جلائے کی برنسبت بہت زیادہ دوتا ہے۔

(۳) چفام بھاگا ہوا ہا اس کواس کے آگا کے سامنے کیا کر قرش کرنا اس کے لیے تندیدا ب اور ذات کا موجب ہوتا ہے۔ (۳) شن کو کو کا مود دونا شان انداز کشر کھتا تھا 'وہ قیاحت کے دونا اس کے سامنے کرند ادر قراد کی ہے اور انداز کی سے اس کے اور دو قود کو تشن کے سامنے ذات اور قواد کی سامنے کا موان کی سامنے کا موان کے سامنے ذات اور قواد کی سامنے کا موان کے اس موان کا موان کے اس موان کا مار کے اور دونا کا خوان کے اس موان کا مار کے اور دونا کا خوان کا اور کے اس موان کا مارک کے دومان تھا اس کا باعث ہوں کیا۔

(۵) اور پانچیاں عذاب جسمانی ہے وہ قیابت کے دن دوز نے سے مذاب ادراس کی شدید بولنا کی کا مشاہدہ کریں گے ادر جب ان کواستے شدید کم سے عذاب کا مشاہدہ کرایا جائے گا (الشرقائی ایم کواس عذاب سے پناہ شرو کے ) جس کی اتما ہ

بلددوازداتم

يَوْمَينِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَيُ وَا وَعَصَّوُ الرَّسُولَ

كُوْتُسُولى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًان

نشْرِكِيْنَ⊙(الانعام:۲۳)

کیفیات کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا' تو پھر ضروران لوگوں کے متعلق بیکہا جائے گا کہ اس دن تکذیب کرنے والول کے لیے ہلاکت ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ متعدد آیات سے ثابت ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں کریں گے پھر یہاں کیوں فرمایا: وہ اس دن بات نہ کرسکیں گے؟

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفاراس دن کوئی بات نہ کرسکیں گئے حالانکہ دیگر آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت کے دن بات کریں گئے وہ آیات یہ ہیں: ثُغَرَانَكُهُ يَوْمُ الْقِيلَةُ عِنْكَاسَ بِكُوْتَخْتُصِمُونَ

پھرتم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھکڑا کرو (الزمر:٣١) تُقَلَمُ تَكُنُ فِتُنَتَّهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْ إِذَا للهِ مَيْنَا مَا كُنَا

پھران کے شرک کا مآل صرف یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے:اللہ کی قتم!اے ہمارے دب!ہم شرک کرنے والے ندیجے O

جن لوگول نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافر مانی کی تھی' وہ یہ جا ہیں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر ویا جائے اور وہ اللہ ہے کوئی ہات چھیا نہ تکیس گے O

(النساء: ۲۳) امام فخرالدین رازی متونی ۲۰۲ هانے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(1) نخسن بھری نے کہا: اس آیت میں ایک عبارت مقدر ہاور پوری عبارت اس طرح ہے: بیدو و دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں كرسكيں سے يعنى اسنے كفر وكترك كى تاييد ميں كوئى دليل بين نہيں كرسكيں كے اور ندائييں اس كى اجازت وى جائے گی کہ وہ اپنا کوئی عذر پیش کر سکیں کیونکہ انہوں نے جو کفر اور شرک کیا تھا' اس کا نہ کوئی عذر سیج ہے جہ اب ے کی جب وہ اسین حن میں کوئی ولیل چیش کر سکیں گے اور نہ کوئی معقول توجید کر سکیں گے تو گویا انہوں نے کوئی بات نہیں کئ' کیونکہ جوشف کوئی مفیداور نفع آور ہات نہ کر سکے گویا اس نے کوئی بات نہیں کی جیسے اگر کوئی شف کوئی مفید ہات ندكر الآ أب ال ال كين كدتم في كونى بات نيس كى ياتم في تحرفيس كيا\_

(۲) الفراء نے اس کے جواب میں کہا: یعنی وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرسکیں گئے اس کا پیرمطلب نہیں ہے کہ وہ پورے قیامت کے دن میں کوئی بات نہیں کرسکیں گے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آ پ سمی تحض سے کہیں: جس دن فلاں حض كراتي ينج كابيل اس دن آپ كے ياس آ ذل كا اس كامطلب بيس ب كميس اس بورے دن بيس آپ كے ياس

آ وَل كَا بْكُمال كَامطلب بدي كرجس وقت وه كرا في يَنْجِي كاثين اس وقت آب كي ياس آ وَل كار (٣) اس آیت میں بیفرمایا ہے بیروہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کرسکیں گے۔ یہ جملہ طلق ہے اور مطلق عموم کا فائدہ

نہیں دیتا ندانواع میں نداوقات میں' سواس کا بدمطلب نہیں ہے کہوہ قیامت کے پورے دن میں کوئی بات نہیں کرسکیس گئے بلکدائ کا مطلب میہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کفر اور شرک کیا؟ تو وہ اپنی یہ افعت میں کوئی بات نہیں کرسکیں گے۔

(٣) بيآيت دوزخ كے محافظوں كے اس قول كے بعد ہے: چلواس (دھوئيس) كے سائے كى طرف جوتين شاخوں والا ہے 0 (الرسلات: ٣٠) اس وقت وہ دوزخ کے محافظوں کا تکم مانتے ہوئے دوزخ کے دھوئیں کی طرف چل بڑیں گئے جب دنیا حلد دواز وجم تيا، القآ،

ی انجین الشرقائی کے اعلام بائے کا گلم و با جا قالا و و الشرقائی کے اعام کی طرف توبیگی کرتے تھے اور ان وقت و و دور فقرقائی کے اعام کی طرف توبیگی کرتے تھے اور ان وقت و و دور فقرقائی کے اعام کی جائے تھے اور ان وقت کے افغران کے انتخاب کی جائے تھا ہے تھا کہ کے انتخاب کے انتخاب کی جائے تعدید کے اور بالات کا موجد ہے اور اور انتخاب کی جائے تعدید کے اور بالات کا موجد ہے جائے دائی تعدید ہے کہ اور وہائی کا جائے وہ کے انتخاب کی اعلام کے انتخاب کی دور ان بھر کے انتخاب کی دور ان بھر کے انتخاب کی دور ان بھر کے اور بالات کے انتخاب کی دور ان بھر کی دور ان کے کا دور ان کے دور کے کا دور ان کے دور کی کے دور کے کا دور ان کے دور کے کا دور ان کے دور کے کا دور کی کے دور کے کا دور کی کے دور کے کا دور کے کا دور کی کا دور کے کا دور کی کے دور کے کا دور کی کا دور کا دور کے کا دور کی کا دور کی کے دور کی کا دور کی کا دور کے کا دور کا دور کے کا دور کی کا دور کے کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کے دور کی کا دور کی کا دور کے کا دور کی کا دور کے کا دور کی کا دور ک

الرسان ۲۰۳۱ من فربلیا دریانی مفارقی کرنے کی اجازے دی چاہے گی 0 امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کرکٹار اور این اعظر چیش کرنے کی اجازت کیوں نیمیں دی؟ اس آیت سے بیٹا ہر بیدہ ہم جوتا ہے کہ کٹار اور شرکین کا طار تو ہوگا میں ان کو طار بیش کرنے کی اجازت نیمیں دی جائے گی اور مرکزت کے طاق ہے۔

امام محرین مررازی متوفی ۲۰۲ هاس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں:

ھیٹنے میں کا اور مرتکن کا کوئی خدرتیں ہوگا کی اعتمال اور سال کے دیا تا بھی ہے اسد خیال آسے کا کران کا کوئی ا فرنا مجموع عدر ہے آون اور اس اسر عدر کوئی کرنے کی اجازت تھیں دی بائے کی اور ہوسکا ہے کہ ان ان اسر عدر ہے ہوکہ بھوں کے انام اعلان اور اشال اور ہمالی اور اس کے بھوک کا اسرائی کی تقبیلی اور محمول ہیں اور ایس اسال اعالی ہے تھے مزا کیں ور در بائے ہے اور کا اور کا مدر ہے کیکھ کا دارات کی گئی ہیں ہے۔ انکہ ہے اور اماک اپنی کیلٹ میں جو بھوٹ کرنے کی کو اس کے تقرف میں کی تم کے اجز اش کرنے کیا تی تھیں ہے۔ اگر کی جانوس آراک رہے کیا تھی نے فرایل ہے: در النے اللہ میں کا دور انسان کے فرایل ہے:

ہم نے خوش خیری وینے والے اور عذاب سے ڈرائے والے زمول بیسیج تا کر رمولوں کے میسیج کے بعد اللہ پر لوگوں کی کوئی جمت اور الزام ہاتی شدہے۔

بت اور مرايا: اور قرمايا:

\_\_\_\_

عَلَى اللهِ تَجَلُّ لَعُدُالرُّسُلِ . (الباء:١١٥)

فَٱلْمُلْقِلْتُ ذَكْرًا فَعُنَّا مَا أَوْنُونُونًا وَالْ

رُوَانَا المَدُوْلُونَهُ مِنْ البِينَ فَلَيْهِ المَالُونَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمُنَا المَدُولُونَةُ الْمُؤْلِدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمُنَا لِمِنْ اللَّهِ الله اللهِ 
گیران فرشتوں کا تئم جودلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں ○ میں در اس میں در اس میں در اس میں در دالنے والے ہیں ○

(الزملات عمد) جمت قائم كرنے كى وجه سے ياعذاب سے ڈوانے كى وجہ ہے 0 (تغير كبيرة الرام علام علود دارا حياء الرام الترام الم

تبارك الّذي ٢٩ بات نہیں کرشکیں گے اور نہائییں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی کیؤنکہ یہ وقت ان کی سزا کے نفاذ کا ہوگا لیکن اس ہے پہلے پورے روزِ قیامت میں تو وہ یا تیں کریں گے اور اپنے متعدد عذر بھی بیش کریں گے حی کہ حساب کے وقت وہ یہ جی الله كى هم ااے مارے ربا ہم شرك كرنے والے نه

وَاللَّهِ مَهِ يَتَنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينٌ O (الانعام:rr)

اس کے بعد فرمایا: اس ون تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے؛ یعنی اگریہ کفار اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کر ویتے تو قیامت کے دن آئیں دوزخ کے تین شاخوں والے دعو میں کی طرف نہ جانا پڑتا' سواس دن تکذیب کرنے والوں کے لے ہلاکت ہے۔

الرسلات: ٣٨ ش فرمايا: يه فيصله كادن ب جس بين بهم في تم كوادر بمبلول كوجع كياب ٥ كفاركوحقوق اللداورحقوق العباد كي عذاب سے ڈرانا

اس آیت شرم بھی کفار کو تیامت کے دن کے عذاب اور ان کو ہونے والی شرمندگی ہے ڈرایا ہے اور اس دن کفار کے درمیان دونتم کے فیصلے کیے جاکیں گئے ایک وہ فیصلے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا اور دوسرے وہ فیصلے ہوں گے جن کا تعلق حقوق العبادے ہوگا جن أموركا فيصله حقوق الله ہے ہوگا ان ميں كفارك ايمان شدلانے اور كفرير اصرار كرنے كى سزآ كا فيصله موگا اور تیک المال شکرنے اور یُرے کام کرنے برمزا کا فیصلہ موگا۔

اور جب امور كاتعلق حقوق العباد سے ہوگا مثلاً كى تض برانهوں فيظم كيا ہوگا كى كوناحق مارا بيا ہوگا ياكسى كوناحق قتل کیا ہوگا یا کی کا مال چینا ہوگا یا کسی کی آ برور پزی کی ہو کی تو ان مظالم کی ان کو الگ سزا دی جائے گی۔حضرت این عباس رضی الله عنهانے فرمایا جن مشرکول نے سیدنا محسلی الله علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی اور جنہوں نے آب سے بہلے نبیوں کی تکذیب کی تھی ان سب کوجمع کیا جائے گا اوران کا فیصلہ کیا جائے گا اوران کوسز اسائی جائے گی۔

الرسلات:٣٩ مين فرمايا: أكرتم كوئي حال چلناجا ہے ہوتو ميرے خلاف حال چلو O كفاركا اللدكے سامنے مكر كرنے ہے عاجز ہونا

اس آیت میں بیداشارہ ہے کہ کفار اور شرکین مختلف حیلوں اور تکرے لوگوں کے حقوق کواین ذات ہے دور کریں گئے اللہ تعالی فرمائے گا: اگرتمہارے لیے بیمکن ہے کدمیرے حقق کو بھی اپنی ذات ہے مکراوٹو شینے سے دور کرسکوٹو کرؤاور بیام تبجیز کے لیے ہے یعنی تم اس سے عاجز ہو کہ تکراور حیلے ہے کام لے کرانڈ تعالیٰ کے حقوق کوا بی ذات ہے دور کر دؤجس طرح اللہ تعاتی نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے مقرب بندے پر جو کلام نازل کیا ہے اگرتم کواس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے موتم اس کلام کی شیل کوئی سورت بنا کرلے آؤ۔ (البقرہ ۲۳) حالاتک کفار قرآن کی شیل کسی سورت کولانے سے عاجز منے توجس طرح اس آیت میں ان کے عُرکو فاہر کرنے کے لیے حکم دیا تھا ای طرح اس آیت میں بھی ان کے عُرکو فاہر کرنے کے لیے حکم دیا

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: اس آیت کامعنی ہے: تم دنیا میں موصلی الله علیہ وسلم سے اور مجھ سے جنگ کرتے تے آؤا آج مجھ سے جنگ کردالیک قول ہیے کہتم دنیاش میری نافر مانی کرتے تھے آج تم میری نافر مانی ٹیس کر یکتے اور نہ اسے آپ کونا فر مانی ہے پُری کر شکتے ہو۔





س (قرآن) کے بعدوہ پھر کس چیز برایمان لائیں گے؟ 0

اللّٰد تعالیٰ کا ارشادے نے شک متعین (شیڈے) سابول اور چشموں میں ہوں گے 0 اور لذیز مجلول میں ہے جن کو وہ عا ہل گے 0 (ان سے کہا ھائے گا:) خوتی کے ساتھ کھاؤ اور پیوان نیک اٹمال کی وجہ سے جن کوئم کرتے تھے 0 ہم نیک کام نے والوں کوائ طرح نیک بڑا دیتے ہیں 10س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ملاکت ے 0 (امرسات: ۳۱۔۳۵) تقین کوا جروثواب عطا کرنے ہے جومشر کین کوعذاب ہوگا اس ہےان کوڈ رانا

جس طرح کمی شخص کے لیے اس کی سزایاعث رخج اور ذات ہوتی ہے ای طرح اس شخص کے لیے اس کے خالفوں اور وشمنول پرانعام واکرام بھی رخج اور ذلت کا سبب ہوتا ہے گفار کو قیامت کے دن جوعذاب دیا جائے گاوہ ان کے لیے رخج اور ذلت کا باعث ہوگا ای طرح مؤمنین پر جوآ خرت میں انعام اور اکرام ہوگا وہ بھی ان کے لیے رخج اور ذلت کا باعث ہوگا اس

ولمددواز دبهم

ے پٹی آ جن ٹی تا قامت کے ون کانڈ کا خذاب بیان فریا آخا ادار ہے اس دکورع کی آ جن میں قام سے کے دن مؤمنوں پر انڈونل کے اخام واکرام کا ذکر ہے اور بیٹی کافار کے لیے موہان دورے بنر ماطرح ان کے لیے خذاب کلیف اور دنے کا کا باعث ہے اس کے انڈونل کے مؤمنوں پر افعام واکرام کے ذکر کے بود فریاؤاں ون مخذرے کسنے والوں کے لیے

ہا ہے۔ جسمبراتی میں اللہ کی اطاعت اور عمادت کو ندراش کرنے پر امام رازی کے دلائک مشتین سے محسیماتی میں اللہ کی اظام ہوا۔ اور باہم بازی کی تین ہے کہ تی کا حدمات و بھن ہے جامر ف شرک ادرائش کی اتام النام کو ترک کے والا جوارواس کے حداق میں ہوئے کہ اور اللہ کی اطاع استحداث کے اور اللہ کی اطاع ہوئی کی امام دازی کی دلال ہے کہ جھن شرک اور کو کو ترک کرنے والا بھن ہوئے کی گا اللہ صادف کا تعالیم مالا کی دور کی دلال ہے کہ اس موالم امام کا دکر فرائلے جاس کی دور کی کہ سے میں میں مواج ہے اس کے اس کے اس اس اس کا عمال موالم دیش اور کو کر کرک سے طاور معالی کے دکر کے اور ادام اس اور مادور کی تو کی کو اس کو کی اس موسد کی گام اور ترجی بھی طال چوا ہے کا بھی جات ہوئی کی مرک کے اور دوالوں کی گرام کر اس موسد کی گام اور

اما ہمازی کا بہتری دیتا کی ہے کہ لظافارات کے قام مصدان پروٹ مان تا چاوانہ میں فاق موسدان وہ دوستان میں معرف اور نگر کورکر کر کے دیائے ہوں اپنیا میتین کے لظافوان قانونگوں پر محتول کما اول ہے۔ (تھر بریک ہم صدراتی میں اللہ کی اطاعت اور کانا ہوں سے اجتماعی کو وقتل کرتے پر مصنف کے دلائل

> ر سيرايات إلى: فَكَفَامُنْ طَغْى ﴿ وَالْمُنَافِينَوَ الدُّنْيِكَ ﴿ فَكِلْكَ الْجَعِيْمَ فِي لَمْنَاوِي ثُوزَامًا مَنْ خَافَ مُقَامِرَتِهِ وَنَعَى التَّفْسَ

نِي الْهَوْى فَ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى فَ (التَّرِ الْمَدِ: ٢٠١)

(افرطن ۱۹۰۶) کمان آدار کا کانا بات کا کانا بات کا بیان کانا بات کا بیان کانا بات کانا بیان کانا بیان کانا بیان ان آیات معلوم ہواکہ بیان کے اور کانا میان کے گیروری ہے کہ ارائواں اپنے بھی کوفوا بیٹران سے دو کے اور چوفش اپنے فلس کی فوامنوں پر قمل کر سے کانا دیکری کارکار کانا کی موادلا جائے سے اداری دو مرکا دکھی سے کور آن مجید خرودی ہے کہ مقین کے مصداق عمل کانا ہاتے کیری کانا کرکار کانا کی موادلا جائے سے اداری دو مرکا دکھی سے کور آن مجید

جلددوازدتم

تبيار القرآر

فَنَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَتَّ إِنَّ خُيرًا لِيَرَةُ أُورَمُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يُرَوْنُ (الرّرال: ٨١٥)

کی 17 یائے گا 10 اور حس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی مُرانَّى كى دواس كى مزايات گاO اس آیت کا نقاضا رہے کہ جوفتص گفر اور ترک ہے مجتنب رہا اس کے باوجود وہ گنا ہوں میں ملوث رہا تو وہ اپنے

گناموں کی سرایائے گااوراس کے لیے جت کی بشار تی تین الاید کدو مرنے سے پہلے تو برکے یا اللہ تعالی اس کواہے فضل محض کے معاف فرما دے یا جی سلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے : میں اپنی امت کے كبيره كناه كرنے والول كي شفاعت كرول گا۔ (من الوداؤر قم الديث:٣٣ يَمَا من مرزي رقم الديث:٢٢٣ مندا تعرب ٢١٢) يكن اليا شخص بهر عال مناه بائ كبيره كام تكب بوكامتي نين بوكامتي وشخص بوباب جوكفر اورشرك كوترك كرني والا

ہوا دراس کے علاوہ ٹیک اٹمال سے متصف ہوا در کہائر ہے مجتنب ہوا دراس پر دائشج دیل قر آن مجید کی ہے آیات ہیں: كُسُّ الْبِرَّانُ تُوَكُّوُ اوْجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَ

(اصل ) نیکی مینیں ہے کہتم این مدمشرق اور مغرب کی طرف پھراؤ لکین(اصل) نیکی ای شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور يوم آخرت يراور فرشتوں اور كتابوں اور نبيوں يرايمان لائے اور مال ے اپنی محبت کے باوجود (اللہ عظم مے)رشتہ دارول اور قبيمول مشكينول مسافرول سواليوں اور غلام آزاد كرائے ك لي فرق كري اور ثماز قائم كري اورز كوة اداكر ي اوراي عبد کو بورا کرنے والے جب وہ عبد کریں اور تکلیف اور تنی میں صر كرنے والے يمي لوگ سے (مؤمن ) بين اور يمي لوگ متقى

سوچر پھنے نے مالی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ووائی

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الِذَا مَسَّهُمُ طِّيفٌ مِّنَ الشَّيْطِين تَنَاكُرُوْ افْيَاذَ اهْمُرُمُّهُ مِنْ وْنَ أَن الاراف ٢٠١)

الْمُغْرِبُ وَلِأَنَّ الْمِرَّصَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْأَخِرِوَ

الْمُلْيِكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيدِنَ وَإِنَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

ذُوي الْقُرُفِ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ"

وَالْسَالِيلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّافِقَ وَاتَّى

الزَّكُولَةُ وَالْمُوفُونَ لِعُهْدِهِمُ إِذَاعُهُدُوا ﴿ وَالصِّيدِينَ

فِي الْبَالْسَاءَ وَالصَّرَاءَ وَجِينَ الْبَالُسِ الْوَلَيِكَ الَّذِينَ

صُدَفَوا وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (البرو: ١٤٤)

ب شک جولوگ متقی میں جب شیطان ان کو پُر الی پر اکسا تا . ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھران کی آئے تھیں کھل جاتی ہیں 🔾 البقره: ٤٤ أب معلوم بوا كرمتنين وه بين جوائيان لائے كے بعد تيك كام كرتے بين اور الاعراف: ٢٠١ سے معلوم بوا

متقین گاہوں سے بازرہتے ہیں۔

فین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو داخل نہ کرنے پر امام رازی کے دلاکل کے جوابات ا مام رازی کی بہلی دلیل بیہ بے کہ جوشرک اور کفر کو ترک کرنے والا ہواس موقع کا لفظ صاد تی آئے گا ہم کہتے ہیں کہ ب شك انوى طور سے اس ير متى كا لفظ صادق آئے كاليكن قرآن كى اصطلاح عن اس ير متى كالفظ صادق نيس آئے كا كيونك قرآن کی اصطلاح میں تقی وہ فخص ہے جوائمان کے ساتھ ساتھ اطاعت اورعبادت بھی کرے اور کیبرہ گنا ہوں ہے بازرے جیسا کہ لبقره: ۱۲۵ اورالاعراف: ۲۰۱۱ ن واضح وو چکا ہے اور قر آن مجید کی آیات اور سورتوں میں تعارض نہیں ہے کہ ایک سورت میں تقی سے مراد ایمان مع اظاعت ہواور دوسری سورت ش متی سے مراد مجرد ایمان مؤاور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے کام اللہ مونے كار معيار بتايا بى كماس ش اختلاف اور تعارض جيس بارشاد فريايا: ٱفَكْرِيَتُكَ بَرُوْنَ الْقُهُانُ وَكُوْكَانَ وَنَعِنْ عِنْسِعَيْدٍ کیا میلوگ قرآن میں فورٹیس کرتے اگر بیقرآن اللہ کے

الله كلوكية الحيد المواقعة المواقعة (التداريم) من كل ادرك طرف سده وقا قود و شروداس عن بهت اختلاف (ادرقارش) إحداد)

ا ما مرازی کی دومری دکمل ہے ہے کہ مورہ آلرمیان سی اس نے پہلے کی آئم آیا ہے۔ بیٹری قربائے کے کا در کھروف مخذ ب کرنے کی دینے ہے دوا ہے وہ کا آم کا فاضا ہے ہے کہ میتین کا مورف آصد ان کر کے کی دید ہے جن وی جائے ہم کئے ہیں کہ معروف اس مرف آو میز کی کلزیب کی دید ہے تھی ہوگا بگہ موادات دکر کے کی دید ہے تکی عذاب ہوگا جیدا کران آیا ہے۔ معروف ہے کہ میں کا میں میں میں میں میں میں میں کا بلکہ موادات دکر کے کی دید ہے تکی عذاب ہوگا جیدا کران آیا ہے۔

جنتی جنتوں میں ایک دومرے سے پوچھ رہے ہول گ0 فْ جَمَّيْتِ شُيَقَتَ أَوْلُونَ فَعِنِ الْمُجْرِمِيُنَ فَمَا مجرموں کے متعلق ٥ تم كودوزخ ين كس جرم في وافل كيا؟ ٥ ووكيس سَلَكُوْ فِي سَعَرَ قَالُوْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥٤ لَكُونَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (البرير ٣٠٠٠) ع: ہم نمازیوں ٹس سے نہ تھے 0 اور نہ ہم سکین کو کھانا کھلاتے تھ 0 اس ليكفارك كنديب كايم معنى نيس بي كدوه مرف الله تعالى كي وحدك تقديق نيس كرتے سيخ بكداس كامتنى بدوه اس کی توحید کی بھی تکذیب کرتے تھے اور اس کے احکام کی بھی عملاً تکذیب کرتے تھے اور جب اس کے مقابلہ میں متقین کو جت کی تعتیں دیے کا ارشاد ہوگا تو اس آیت میں تعتین سے مراد وہ لوگ ہول کے جواللہ تعالیٰ کی تو حید کی قول تصدیق کرتے ہوں اور اس کے احکام کی عملاً تفعد بن کرتے ہوں لیجی متعین وہ میں جو کفروشرک کوترک کرنے والے ہوں اور اللہ تعالٰ کے ا حکام کی اطاعت کرنے والے ہوں اور اس کی نافر مائی کرنے سے باز رہنے والے ہوں امام رازی نے فرمایا ہے: اگر مؤمن ہے تو آپ کے وعدہ کواس کی اطاعت کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ اس سورت کی نقم کے موافق ٹبین ہے کیونکہ اس سورت میں اس سے پہلے کفار کے تفریر غامت کی کئی البذائعین کا تواب بھی صرف ایمان کی قصہ سے ہونا جائے ہم کتے ہیں کہ خواہ طاہری طور پراییا ہولیکن حقیقت میں اییانہیں ہے ہم بتا بھے ہیں البقرہ: ٤٤ میں فرمایا جا چکا ہے: جونماز قائم کریں زکوۃ ادا کریں' اب وعده كو بوراكرين اور تكليف اور تن من مبركرين يكى لوگ سے (مؤمن) بين اور ينى لوك متى بين اور تر آن مجيد من اختلاف اورتعارض نبيس ب كهمين بجوم او بواوركهيل بجهاورم اوبؤجب كهنم كتية بين كسورة المرسلات بين كفار كصرف لفریر فدمت نہیں ہے بلکہ ان کی تکذیب کی فدمت ہے اور کفار قولاً اللہ تعالی کی توحید کی تکذیب مرت تھے اور عملاً اس کے احكام كى تكذيب كرتے تينے للزامومن سے وعدہ تواب كوايمان كے ساتھ اطاعت سے بھى مقيد كيا جائے توبياس سورت كى لظم کے بھی مطابق ہے خالف نہیں ہے۔

المام اوازی کی شیری وصل بید ہے کہ لفظ کواس کے کال مصداق برتحراب کرنا چاہیے اور تقی کا کال مصداق وہ تھی ہے جو کنر اور مرکز کسکر کے والا موالیدا تقل ہے ہو اکثر وشرک کے کرنے کالا مراد لیا اوائی ہے۔ مرکز ہے میں معرفی مرکز کے اللہ موالید انتخاب کے ایک بھی کہ کاری کا کہ انتہاں کہ انتہاں کہ کہ کہ بھی ہے۔

ہم کیے ہیں جیس محق کا کال معدال وہ فض ہے چھر خوش کو گئی ترک کُرنے والا ہوا اور گناہ بائے کیرو کو گئی ترک استخدا کرنے والا ہواروں کے قام انتخام کی اطاعت کرنے والا ہواروں کی گام ام بادات کہ بھالے نے الا ہواروں کے کہ بہت کہ جسٹ کی تعین اس بام کی اور خضرے سابوال اور چھون میں ہوار وہ حسب خفا الذیخ کال ماس کر کم بائے حک کی اجدے جہد سے کہ انتخاص کی معرف کر اس اور کشور کے کہ سے انتخاص کی اطاحت اور جارے کی کم کے بعد ان اور اس کی تا فرائ کے سے اور رہے ہوان اس کے کہا اضام دوگا جی شور کا جمال کے اس کا جانس کا دارے ہوئے کا کم نے بعد ان اور اس کی تا فرائ کے اور سے تعال

تبيان القرآن

حلد دواز دې

اطاعت کرے اور عباوت کی مشقت میں بڑے اور کیوں اپنی نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرے جنت کی فعتین تو اس کو اس تقین کےمصداق میں اطاعت اورعبادت <u>کے دخول کا ثبوت</u> اگر امام <del>داری آلمر سلات ۳۳٪ برغور فرمالیت</del>ے تو مجھی پیربات نہ کہتے اللہ تعالیٰ نے متعیّن کے لیے جن نعمتوں کا ذکر فرمایا اس میں برآیت ب كمتعین عفرمایا جائے گا: كُلُوْا وَاشْرَبُوْاهَنِيْكَابِمَاكُنْتُتُوْتَعْمَلُوْنَ خوثی کے ساتھ کھاؤ اور پیوان نیک اعمال کی وجہ ہے جوتم 0225 (الرسلات:۳۳) اس آیت میں صراحة نیک اعمال کا ذکر ہے کہ متعین کو میفتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملیں گی البذا ضروری ہوا کہ تقی کے مصداق میں ایمان کے ساتھ نیک اندال کا بھی اختبار کیا جائے۔ ای طرح المرسلات: ۴۲۴ ہے بھی واضح ہوجاتا ہے کہ متعین ہے مراد وہ مؤمنین ہیں جو نیک عمل کرتے ہتے متعین کے متعلق كهاجائ كا: اِتَاكَمُولِكَ تَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ہم نیک کام کرنے والوں کواس طرح نیک جزادے ہیں 🔾 (الرملات:٣٣) اس آیت میں متقین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ محسنین ہیں لینی احسان کرنے والے اور احسان کرنے والوں کی تفییر عدیث میں اس طرح ہے: حضرت جبريل أن كها: جميع بتاسية احسان كى كياتعريف بي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ان تعسد الله كانك تراه فان لم تكن تراه تم الله كى اس طرح عبادت كرو كويا كرتم اس كو د كيررب مو پل اگرتم اس کوندد کلیسکوتو ہے شک وہمہیں دیکی رہاہے۔ فانه يو اك. (صحح الخارى وقم الحديث: ۵٠ صحح مسلم وقم الحديث: ١٠.٩ ـ ٨ سن اليواؤدوقم الحديث: ١٩٩٥ سن ترزى قم الحديث: ١٣٦١ سن نسائي وقم الحديث: ٣٩٩٠ منن اين ماندرقم الحديث:٦٣٠ ) المام الوجعفر تدين جرير طبري متوفى ١٠٠٠ هاس آيت كاتفيرين لكصة بين: الله تعالی فرما تا ہے:ہم ان متقین کوالی جزادیں گے جیسا کہ ان کی اطاعت کی جزاء کوہم نے و نیا میں بیان فرمایا تھا' اس طرح الل احسان نے جو ہماری اطاعت کی ہے ہم ان کو جزاء اور تواب دیں گے اور انہوں نے دنیا میں جو ہماری بدطریق احسان (مین خوب اچھی) عبادت کی ہے ہم ان کوالی جزادیں گے اور آخرت میں ان کے اجرکوہم ضائع نہیں کریں گے۔ (جامع البيان جر٢٩٥م٣٠٠ دارالفكرييروت ١٣١٥ه) ا مام ابومنصور محمد بن خمد ماتريدي سمرقندي حنى متونى ١٣٣٣ هذاس آيت كي تغيير بين لكهيته بن: الله لنعالی نے متنی کوشن فر ماما کیونکہ اس نے متعقین کے ذکر سے ابتداء کی تھی اور یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تعتیں تیار کی بین چرمین بردی کہ بیان کے احسان معنی خوب اچھی عبادت کرنے کی جزا دی گئی ہے اور اس میں بید لیل ہے کہ جب متنی کے لفظ کوبغیر کی قید کے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے جمائن کرنے والے بینی خوب اچھی عبادت کرنے والے اور"مهالك "اليني كبيره كنا مول سے اجتناب كرنے والے را ناويلات الل النة ع ١٥٠٥ ٣ موسدة الرسالة المرون ١٣٦٥هـ ) ان مہارات ہے آ قاب سے زیادہ دوش ہوگیا کہ مثبتین سے مصدان وہ لوگ چیں جو کئر وٹرک آثار کراہ اے کیے ہو گا ترک کریں اور نہایت اعتصار ایند سے مہارت کریں نہ وہ جو مرف کفر اور ٹرک کو ٹرک کریں خواہ کیرہ گناموں کو ترک مذکری اور اطاعت اور مہارت شرکریں۔

ا ما ہم رازی بہت ہیں بھٹے آخر میں شعر ہیں اہم ان کے تشیری لاطات ہے بہت استفادہ کرتے ہیں تکون اس کیا۔ ہم خودگون میں خون دکر کے اللہ تعالیٰ امام راوی کے درجائے بھر فرائے چینا اس کوتے آخر کی ہے۔ اس کی مراوم رجہ کے ڈیٹر کی تابعید میں کی اور دو مرد رکے اس قول کے خالف میں کہ ایمان لانے کے بعد بجہ اعمال کرنے کی مفرود سے ہدنہ کے اعمال کو تک کرکر کرنے گا۔

سقین کےمصداق میں اطاعت اور عبادت کے دخول پردیگرمفسرین کی تصریحات

ا ما ایوجشوند می جریطیری متونی ۱۳۱۰ الرسان ۱۳۱۰ کی تصریمی کلینته بین: الد تحافی قربات به جدالی و نایم فرانش ادا کر سے ادراکا ادوار سے اجتاب کرسے اللہ سے مقال ہے سے بین ( پینی متحق متعقق ) وہ قوامت سے دن الد تفاق کی سال میں میں میں کے اداراکا اور ان کی گرکی اور تکلیف تمثیل کینچے گیا اور جواک منظم کی کم کر کرنے والے بیں وہ میں من اور الے اور میں میں میں کے اور متعقق الیے چشوں میں ادوار کی جر جذب کے درخش کے بچے بدر ہے ووں کے اداراکا جب ل جا ہے کا وہ جت کے درخوں کے جال کھا تھی کے اور ان کوان کا جواب کے کھا کے انہ سے کا تصادی کا طرف تھی روگ

اورالبرسلات: ۴۴ كي تغيير مين لکھتے ہيں:

ان معیس سے کیا جائے گا جہارا جب دل جا ہے ان چلوں ش سے گھاڈ ادران چشوں سے بچا ادران چر وں کو گھانے اور چیئے ہے جمیں نے کوئی تکدراوراکنا بنے ہوگی نہ دکائوں ہوگی اور تم بچٹر ان کو گھانے رہو گے ادران کو گھانے اور چیئے ہے تم کوئی کوئی خرزش بردگا تم کو یہ بڑا اس لیے دک گئی ہے کرتم رونا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہتے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہ کرتے تھے۔ (جائ الجان 14 میں 24 میں 24 سے 14 مارائلز ورے 14 اعداد

امام ابومصور ثدين ثد ماتريدي سرقندي حفى متوفى ٣٣٣ه هالمرسلات: ٢١ كي تغيير مين لكهية بين:

علامه ابوالليث نصر بن محر سمر قندى حتى متوفى ٧٤٥ ه متعين كي تعريف مين كلهية بين:

یعنی ان الذین بتقون الشوك والفواحش. یعنی جولوگ شرك ادر بے حیاتی کا موں سے اجتماب ( براطام عمر مراکع العلم بیرون ۱۹۳۱ه ) کرتے ہیں۔ ما فقاما تاکس مین نرخ قو خون ۲۵ سامه کار است. ۴۵ گیریش گفته بین. الله قدانی این قدان مین مید داری گیرویی و بین عرف فرمانات به جنوبل نیز داجرات کوادا کر سکار در مرب کوژک کر کے قانی کی موادت کی کرده قیامت کے ذان مینون الدور شهرون شروع مین کار کی برخلاف شرکین ساوا در بدید وادر ویوش

الله تعالى كامجارت كى كرود قائدت كے ذائع جنول اور پیشموں میں استان کے ہرخلاف شركتين سیاہ اُدو بد بردار دعو مُن میں ہول گے۔ (عمر رائع نام 14 مزار مالکارورت 1414 م طلاسالة مهارات میں انسان کی طرف میں کا کہ 241 م المرسان 777 کی تعمیر میں لکھتے ہیں:

معنا میں برجہ مصد مدین المدید کی ترجی حق ۱۱ موس ماہ معنات سب میں سے بیں: جن انوگوں نے احسان کے ساتھ میں بڑھ جس کا اللہ علیہ وہلم کی قصد بق کی اور دنیا بیس نیک اٹھال کیے ہم ان کو تواب وطا کریں گے۔(اپائٹل کام افرائز ان 12 میں 11 دارالگڑ روے 1011ء)

. ين كــ (الجائزة الانام القرآن بيرام و القرآن بيرام والمقرآن و القرآن و القرآن القرآن و القرآن القرآن و القرآ علامه مبيد محموداً لوي خلي متوقى ٣٤ ١٢٤ أنه أمر ملات ٣٠٠٠ كي تقبير من كفيت بين: معتبر المسترون وخشر فتران القرآن ا

جو تمتین سمالیاں اور چشول ش منے الن سے کہا گیا کہ آم خوق سے کھا ذاور پو کیونکہ آم دنیا میں ایمان کے ساتھ صالح عل تے تھے۔ طاحہ الوکا الرسلام: ۴۳ کی آخیر من کلتیج ہیں:

المائية عند ثما الصحيصية المستويدة المستويدة المستويدة المستوية المستويدة ا

علاسا نون الرساعة 100 والبريزي سعة بين. الن وان تلذيب كرف والول بحد فيها كلت ب 0 كيونكدان كروش اور فالف آل أو اب نظيم كو يا تمن مگ اوروه مذاهبا أي بش برقر اردين كي رودن العاني 120 من مزاورا الكريون 101 مند)

جن مقسم میں نے نیٹے غور وکر کے امام رازی کی تقلید علی متقین کے مصداق ہے اطاعت۔۔۔۔ مرحل در کہ کہا کہ جنگ مرحل در کہ کہ ایر کہا

ورعباوت کوخارج کیا علار اساعلا حق اله رب پر

طامه اما عمل فئى البر دورى التوقى ۱۳۳۷ هالم ملات ۱۳ كى تغيير عمل لكنت نين: المتغنين سے مراد ب : جونگر اور محلف ب سے اجتماب كرنے والے وول كونكر بيد لاظ مكذ بين كے مقابلہ من ہے۔ (درونا الدين خاص مارات باراتر سے امرات الدين المرات الدين المرات الدونا الزير شام الدين المرات الدونا الدون المرات الدون الدونا الدون المرات الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونات 
طلاسا ما تکل بازی گفتی القولی التوبی 111ه گفتی بین: اس آیت شیراتشونی کا پر بلام حرجه راویت اورود قرک سیا ایتقاب کرنا بینیس پر آیریز پر بسب که استین المسکند بین سک نقالیه بین مین کا صداق با خرامان موروزی کوکی جائل بسه اگر چدان که درجات بش قرق ب اوران متنین کا

وُلب سايول هم سبه ــ (مادية التوثوق كالهابيدان عادال ۱۳۰۳ و داراكتب النفرية روز ۱۳۳۳ هـ) منيد الوالا كل مودود كي المرسلات: ۲۱ شر متعين كي تغيير هم لكنت بين :

یہ بدون کا روزوں اور ان ان اور ان کے مقابلہ علی استعمال ہوا ہے اس لیے متقبوں سے مراد اس حکہ وہ لوگ

بلدوواز وجم

جیں جنوں نے آخرت کوچھلانے نے بے بریز کیا اور اس کو مان کر دیا تھی ہوتھے بوئے ذرعگی ہر کی کہ بھیس آخرت عمل اپنے اقوال وافعال اور اپنے اطاق و کر دار کی جمال جو جی اس کا بوگ ہے آخری اس ۱۳۰۸ دور بدی افزار ان اور داستان پرچھ کرمیز موددوی نے انجر مملی بیشو لکادئی ہے کہ انہوں نے دیا عمداس اخذا نے دندگی ہرکی (رائح ) کئی انہوں نے متعقق کو بیر موال کو بیشون مقابل تراویا ہے اور اس کمی تجے اعزال کی فیڈیش لگائی۔

کے سین دیہ ہر حال معدیدی کا معنا میام اردیا ہے اور ان کیا بیٹ اتمال ما چیدی افغان۔ ۔ ان مغمر ہن کے دردے دی دائل میں جو ام امام رازی کے دلائل کے جواب میں بیڈی کر چیکے ہیں۔ سقین کے مصداق کے بارے میں مصنف کے موق قف پر ایک اعتراض کا جواب

اں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیقیز مجیں لگائی کہ مڑک ہے کم گناہ کوووائں کے لیے بخشے گا جواس پر مرنے سے پہلے لا بہر لے گا اس کا مطلب ہیسے کہ مرحکہ کیرو خواہ تو بہذکرے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گاتے بخش دے گا ای طرح آیک اور آیت می

اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان بے گزاہوں کے باوجود بخشے والا ب اور بے شک آپ کا رب مخت سرا دیے والا وَإِنَّ مَبَكَ لَلُوُمُفْفِيَ ۚ إِلِنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ ۗ وَإِنَّ مَ يِّكَ لَشَيْرِيُلُوالْفِقَابِ ٥ (الرسة)

اس آیت سے میں لینے بڑر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیانی اوگویاں گوشن حالت مصیت میں کئی کنٹن دیڑ ہے آئے پھر امام رازی نے متین سے مصافیاتی شمار آگر انتائیاں سے اعتقاب اورا اطاقت و عیادت کرنے کی ٹیٹرٹنن لکائی آئے وہ واق آئے ہے مہا مسئے سے نظر ہے مطابق کی سے کہ اللہ تعالیٰ اگر طب بھا تو مرحک ہیں وکاس کے کاناموں کے یاد جودادراس کی تو ہے بھڑ بھٹن و سے نگار دورہ ابتدا نے جت بشن چا جائے کا اور سالایاں تیشوں اور اپند یو و مجلوں میں رہے کا اور اس سے کا ا

اں کا جواب ہے کہ بیٹی کے برکراگر اللہ قبالی ہائے قال آواکو گناہوں کے بادجوواس کی قریب بلیغیر بنٹس وے گااور جزت میں انگل دے گا کسی وہ ہم جوال مرتکب کیرو وہ ڈکا اور غیر تاہب اوگا متی ٹیمیں ہوگا کیز اس آیہ ہیں بنسی اس کی وگربے نے وکر ٹیمن ہے کہ وہ اس کی ابتداء منظورت فرادے گا۔ پوسکل ہے کہ اس کی منظورت اس کی موا بخشنے کے بور بودیا عوصدتک میران بخشر مش کھڑے دکتے کے بوریو وہ بھانے تی اوگوں نے ہے فوقی اور دلیری سے کیٹر واکن کے بوران وال لوگوں تيارك الّذي ٢٩

المرسملات ٢٤: و٥ --- ١٩ ren

کے برابر کیے ہو سکتے ہیں جو ہروقت اور ہرآن اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرتے رہے ہیں اور گناہوں ہے بازرہے ہیں قرآن جن لوگول نے گناہ کے ان کا بیا گمان ہے کہ ہم ان کو ان ا کمان دالوں کی مثل کردیں محے جنہوں نے نیک اعمال کے اور ان کی زعر گی اور ان کی موت یکسال ہو جائے وہ یہ کیسائر ا فیصلہ کر

أُمْ حَسِبَ اللَّهُ مِن احْتُرَحُو السَّمَالَت أَنْ فَعُمَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمُنُواوَعِلُواالصَّلِحْتِ سَوَاءً عَلَيْهَ أَهُووَمَمَا مُّهُمَّ سَاءُ مَا عَدُكُمُ وْنَ (الجائية ١٦)

اس آیت ہے واضح ہوگیا کہ گناہ گارمسلمان تو مؤمنین صالحین کے برابر بھی ٹبیں ہیں چہ جائیکہ متقین کے برابر ہوں' ہم گناہ گارمسلمانوں کی مغفرت کا افکارٹیس کرتے 'جاراا فکاران کو مقین قرار دینے ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے تبیان القرآن ج٢ص٥-٢٥-٢٠ الم مجمى ملاحظ فرمائيں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے بتم کچھ دن تک کھاؤ اور فائدہ اٹھالؤ بے شک تم مجرم ہو 10س دن بحکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے0اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ٹماز پڑھوتو وہ ٹماز ٹیس پڑھنے 10اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ے0 ای قرآن کے بعدوہ پخرس جزیرائیان لائس کے0 (الرسات ۱۵۰۰) کفار کونعتوں کے شکر نہادا کرنے پرعذاب ہے ڈرانا

المرسلات ٢١١ سے بہلے جو کفار اور شرکين کی فدمت کی گئي ئيآ ہے بھی ای کی طرف را جع ہے لينی ان مکذیزن سے کہا جائے گا: تم دنیا میں چندروز ہ زعد گی گز اد کر کھانے پینے کا عارضی نفخ الفالؤ بے شک تم مجرم ہولیجنی کافر ہوئم تے دنیا میں جو ترک کیا ہے اور دیگر گناہ کبیرہ کیے ہیں تم کو آخرت میں ان کی سز انتظافی ہوگی۔

اس آیت بیں اگر چددنیا کی چیزوں کو کھانے پینے اور ان ہے فائدہ اٹھانے کا تھم دیائے لیکن در حقیقت ان چیزوں ہے ڈرایا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں ہے قائدہ اٹھائے گا اور ان کاشکر ادانہیں کرے گا تو آخرے میں اس کوعذا ہے کا سامنا كرنا بوگا كيونكه برچند كه ونيا كاعيش و آرام ألذيذ اورم نوب چيزول كوكهانا اورنفساني خوابمثوں كو بيرا كرنا بهت خوش گوار ب کیکن سیاس وقت ہے جب انسان اللہ پر انمان لائے اور اس کے احکام پڑھل کرے تو اس کی دنیا بھی آ رام دہ ہوگی اور آ خرت بھی اوراگروہ اللہ کی تو حیداوراس کے احکام کی تقید کی نہ کرے تو اس کو آخرت ٹی عذاب ہوگا اور وہ در دناک عذاب کبھی منقطع نہیں ہوگا تو اس کے مقابلہ میں دنیا کی بیرعارضی خوشیاں بہت کم ہیں اوراگر انسان کو بیرمعلوم ہوجائے کہ ان عارضی

لذائذ کے مقابلہ میں اس کوکٹنا طویل اور مخت عذاب جملتنا ہوگا تو وہ ان چیز دں کی طرف بھی رغبت نہ کرے۔ الرسلات: ٢٥ مين فرمايا: اس دن تكذيب كرف والول كي لي بلاكت ٢٥

یعی اگرید کفاراللہ تعالی کی ناشکری کا جرم ندرتے اوراللہ تعالی کی تو حیداورائس کے احکام کی تقعد ان کرتے اوران برعمل کرتے تو ان کو قیامت کے دن ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پر نتا۔

المرسلات: ٨٨ من فرمايا: اور جب ان ع كها جاتا ب كه نماز براحوتو وه نماز نبيل براحة 0 کفارکونمازند پڑھنے پرعذاب ہے ڈرانا

اس آیت میں بھی کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے گویا کہ ان سے کہا گیا: چلو مان لیاتم دنیا سے اور اس کے عیش سے محبت كركت موليكن اللد تعالى كي عوادت يحمل اعراض مذكرو بلكه ال كي عوادت كرت ربة وأكرتم الله يرايمان لے آئے اور

تبيان القرآن

اس کے اکام برقمل کرتے دیے اور فراز پڑھئے دیے اور اس کے ماتھ دنیا کی افدیقی بھی عاصل کرتے دیے تو تبداری مفخر سے کی امیدی جانتی ہے بچر کے کا ادارای تھی کرتے ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعاصت کے لیے مرحلیم فم بھی کرتے تھے اور اپ جمل اور قوم بادر کرتے ہے اور اپنے آپ کو ان کھا تھا ہے کے لیے ادر کہتے تھے۔ کا ارکو تو اور بڑھے گا کھ و جب کی متصود فالم پر

علامه ابوعبد الدّرمي بن احمه ما كل قرطبي متو في ٢٩٨ ه لكهت بين:

طار الإمبيان عبد المار المراح المراح المراح المنظم المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الم مناطق في كها: من المراح ال والمراح المراح ا

ا کیے قول یہ ہے کر قیامت کے دن ایک فرانز چینے کے لیے بابائے گا اندقیامت دار گلیف بیکن ہے کہ ان کو کما عمارت کا محمر و بائے اور اس کے ذکر نے سے ان کو دوران کو بورو کرنے کے لیے اس دورے یا یا جائے گا کہ دنیا شما ان کی موارث کرنے کا حال مختلف و و بائے ایس جو تحقی و بائیں انڈے کے لیے جو دکرتا ہوگا و قیامت کے ون آسمانی سے جو کرے گا اور چود دیا تھی ریا کا دی ہے جو دو کرتا ہوگا و قیامت کے دن توجہ دکھیا اور اس کی کم رکھے کی طرح ہو جائے گی۔ گی۔

اورایک قول ہے ہے کدان سے کہا جاسے گا۔ قواش اور جاہز کی کروتو وہ قواش نمیس کرسکس گے اور بیشاز اور غیرنماز ہر حالت شن عام ہے اورنماز کا فرکاس لیے کہا گیا ہے کہ وہ قومیر کے بعد تمام امکام شرعید کی اصل ہے۔

(الحام الحران جراس ١٣٦ واد الفرايروت ١٣١٥ه)

المرسلات: ٣٩ شي فريايا: اوراس دن تكذيب كرنے والوں كے ليے الاكت → ۞ يعنى جن كافر ون فونماز بڑھنے كاتھم ديا گيا اور انہيں نے اس تھم كى تكويب كى ان كے ليے الماكت ہے۔

ں من رور وروں ہوتا ہے۔ المرسلات: ۵۰ شین فر مایا: اس قرآن کے بعد دو پھر کس چیز پر ایمان لائمیں گے؟ ⊙ اس میں دیں کرشن ع سوال آئے۔ تک ماللہ قوائی فروس ور میں میان کو ایمان نہ ال فریر آخ جہ ک

ال مورت کے شروع سے اس آیہ تک اللہ تقائی نے وی وجود سے کفا کو ایمان شدائے پر آخرت کے مذاب سے ورمائے ہادامان کی قدمت کے ہادامان کو تر آس کی آبات میں اور کا نمات میں شعری مورک نشاختان کی شاخل پر گور گرکر ک میر خیب دی کے افسان کے کفار کے حال پر تجیب طاہر فرایا کہ اس آمر آس کے بعداد کو کی ہمانے کی متاب آھے کی شیمی اور خداس کی کے بعداد وکوئی جانے دینے والا تجی آئے گا تھ کو کھار کس بات کا انتظاد کر دیم ہیں کہ وہ ایمان کیوں ٹیمیں کے آئے ج

سورة المرسلات كى تفسير كااختيام

الحد دفد رب المطمئين 11 متا 1 بعاري النب ۱۳۳۲ على ۱۳۳۸ عدال ۵۰۰ م بدود الواد بدود از ماد نماز عمر سروة المرسلات كي تشير تتح بوكل شاجرال كي اوس مورت كالقبر خفورت كي تتحي اس طرح بدود غل اس كالتيم شمل مه دفئ -است ميرسد رب احتى الخمورة 7 ب في بدال تتك 19 بادون كالتيم كمل كرادى به ان طرح استيافت كوم سسا آخرى تم يارست كي تشيم كمل كراد بن ميرز محت الدولة الذكى كوادرا يمان سكرمات انتال صالحرة تاتم رتحمل او ديري واوريرس والدين 32

كا ادرتمام قاركين كامتفرت قربادي ادرايمان برعرت ادركمامت كيماتي خاتر قربادي. واخر دعوانا ان الحمد لله وب العلمين والصلوة والسلام على سيد الموسلين سيدنا محمد حاتم النبيين

و اخر دعو انا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد حاتم النير شفيع المذنيين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين



نحمده و نصلي و نسلم على رسو له الكريم

سورة النبيا

سورت کا نام اور وجهٔ

ال سورت كانام النباع أوريدنام ال سورت كي دومرى آيت سے ماخوذ عيد وه آيت بيرے: عَةَ مَثَمَا عَلَوْنَ فَعَن اللَّهَا الْعَظِيْمِ بدلوگ کس چز کے متعلق ایک دوسر ہے ہے سوال کر دے

(النا:۱۱) بن؟٥ عظيم خبر ك متعلق٥

وہ خبر وقوع قیامت کی خبر ہے' اور وہ لوگوں کے مرنے کے بعدان کے زندہ ہونے کی خبر ہے' لوگ ایک دوسرے ہے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی اوران کوم نے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا!

حضرت عبدالله بن الزبيرض الله عنهما في فرمايا: سورت "عما ينساء لون" . مكه كرمه بين نازل بوني ي\_\_

امام تنتلی نے این سن میں عبد العزیز بن قیس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نماز میں کتنی قر اُت کرتے سے حصرت نس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا: انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی اوراس نماز میں 'المصوصلات ''اور' عب يقسساء لو ن' يردهيس \_ (الدرالمتورج ٨ص ٣٥٨ واراحياه التراث العرلي بيروت ١٣٢١هـ) المرسلات اورالنبا ميس مناسبت

(۱) صورة المرسلات اور سورة النبا دونول مين مرنے كے بعد دوبارہ زئدہ كيے جانے كو بتايا ہے اور ان دونول ميں اس چيز كو وکیل کے ساتھ ڈابت کیا ہے سورۃ المرسلات میں فریایا:

أَلَوْنُهُمُ الْأُوْلِيُنَ أَنْتُونُ أَنْتُونُ مُعْمُولُونِ الْإِحْدِيثِينَ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ 0 پھر ہم ان کے بعد دومری قوموں کو لاتے ہیں ٥ ہم مجرموں کے ساتھ ای طرح كرتے ہيں ١٥ اس ون مكذ بين كے ليے طاكت ٢٥ كيا بم نے تم كو تقيريانى سے بيدائيس كيا ؟ ٢٥ كرمم في اس ياني كو تحفوظ جك یں رکھا0ایک مقرر اندازے تک 0 پھر ہم نے اندازہ کیا ' سوہم

کیمااجھااندازہ کرنے والے ہین0 کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو پیخیں 🔾

اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا Oاور ہم نے تبہاری نینڈ کو راحت

كَنْالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِيْنَ وَيْلَ يُومَنِيٰ يَوْمَبِيْ لَلْمُكَذِّبِينُ وَالمُنْفُلُقُكُونُ مِنْ مَا يَوْمُ لَا مُنْفِينًا وَالْمُكَذِّبِينَ وَالمُونِينَ المُنافِقَةُ فَحَمَلْنَهُ فِي قَرَايِهِ مَكِيْنِ إِنَّ إِنَّ كَنَارِهَمْ مُنُومٍ فَقَدَارُنَا اللَّهِ فَيْغُو الْقُلِيدُونُ ٥ (الرسلات:١٦\_٢٣)

اورسورة النبايش فرمايا: ٱلَمُ أَنْهُ عَلَى الْأَرْضَ مِهْ كَا أَوْ الْجِيالَ ٱوْتَادًا أَنْوَ لْقُلْكُمْ أَزُواجًا لْ وَجَعَلْنَا نُوْمَكُمْ سُنَا ثَالْ وَحَمْلُنَا الَّمْلَ

لنَاسًا أَ وَحَمَلُنَا النَّهَا رَمَعَاشًّا أَوَّ بَنَيْنَا فَوْقُلُوْ سَبُعًا ۺڮٳڐٳڮۊڿڡڵؽٳڛۯٳڲٵۊٙڡٚٵڲٵ۫ؽۜۊٵۘؽؙۯڵؽۜٵڡۣؽ المُعْصِرْتِ مَا الْمَعْتَاجًا للهُ عُرِيمَ بِهِ حَبًّا وَتَبَاتًا لَا أَوْ جَثْتُ ٱلْفَاقَاقَ أَلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصُلِ كَانَ مِيْقَانَاكُ (النبا:١١١)

کمانے کا وقت بنایان اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسان) بناے 10ور ہم نے سورج کو چکتا ہوا جراغ بنایا 10ور ہم نے برنے والے باولوں سے زور کی ہارش ٹازل کی O تا کہ ہم اس کے سبب ے غلہ اور سبرہ زکالیں 0 اور گھنے باعات 0 بے شک فیصلہ کا دن مقررشدہ وقت ہے 0

بنایا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا اور ہم نے وان کوروزی

(۲) ان دونوں سورتوں میں جنت اور دوزخ کی صفات بیان کی گئی ہن قیامت کے ہولتاک مناظر بیان کے گئے کفار اور مشر کین کودوزخ میں جوعذاب دیا جائے گا اس کا بیان کیا گیا ہے اور متقین کو جنت میں جن افعامات اور اکرامات سے

نوازاجائے گا'ان کا ذکر کیا گیاہے۔ (m) سورة المرسلات مين اجمالاً فرماما فقا:

آب کیا سمجھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے 0

یے شک فیصلہ کا دن مقررشدہ وقت ہے⊙جس دن صور مِن يُودْكا حائے گا تو تم فوج درفوج طلي آ دُك ٥ وَمَا آدُمُ اللَّهُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَنْ (الرملات:١٣) اورالنبا میں اس کی تفصیل فرمائی ہے:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصِّلِ كَانَ مِيْقَاتًا كَانَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْمِ فَتَأْتُوْنَ أَفُواجًا ٥ (النا: ١٤١١) ترحیب زول کے اعتبارے اس سورت کا نمبرہ ۸اور ترحیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۷۸ ہے۔

سورت النبا كےمشمولات النها: ۵ ایس تیامت کے وقوع کی خردی گئی ہے اور تیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔

النبا: ۲۱ ـ ۲ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعدد مظاہر ہے انسان کے مرنے کے بعداس کوزندہ کرنے پر متعدد دلائل دیے

النها: ۲۰ \_ ایس به بیان کیا عمیا ہے کہ مُر دول کوزندہ کرنے کا کون سا وقت ہے اور بیدہ وقت ہے جس میں اقلین اور آخرین کوجع کیا جائے گا۔

النبا ۲۱٫۳۸ میں کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور مؤمنوں کے تُواب کی مختلف انواع بیان کی گئی ہیں۔

اوراس سورت کواس خبر برختم کیا گیاہے کہ بیدون برحق ہے اور کفار کواس عذاب سے ڈرایا گیا جس کی شدت کو د کھے کروہ کہیں گے: کاش!ان کوشی بنا دیا جاتا۔

سورۃ النبائے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کر رہا ہوں ۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اورتغییر میں حق اورصدق پر قائم رکھنا ادر باطل اور کذب ہے مجتنب رکھنا۔ (آمین) غلام رسول سعيدى غفرلية

۱۹ جمادی الثانیه ۲۳۲ اه/ ۲۲ جولائی ۲۰۰۵ ء مُوبائل تمبر: ۹ -۳۲۱\_۲۱۵۲۳ و ۳۰۰۰ ۲۰۲۱\_۳۰۲۱\_۳۰ آسان کھول دیا جائے گا تو اس بیٹن وروازے بن جاعیں



مَهَنَّمَ كَانَتُمِرُصَادًا<sup>®</sup> لِلظ بے شک دوزخ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَلُنْكُ

## الْأَدْعَنَ الْكَاثِي

ی رہن گے 0

ں چیز کے متعلق ایک دومرے سے سوال کردئے ہیں؟ 0 عظیم خرکے متعلق 0 جس میں ب اخلاف کردہ ہیں ٥ ہر کر تین ایو عقریب جان لیں گے ٥ پھر ہر گر تین ایو عقریب جان لیں گے ٥ (النه: ١٠٥)

ہو گیا کا چرکش استعال کی وجہ ہے اس میں تخفیف کی گئی اور اس کے آخر میں الف کو حذف کرویا 'اور' فیمہ ''میں تخفیف کی وجہ ہے ان الفاظ کے اخیر میں الف کوحذف کیا گیا ہے' کیونکہ ہیے

ی مجول چزی ابیت اور هیتت کومعلوم کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جیے کہا جاتا ہے: ما الدوح " "روح كى حقيقت كياب؟ اور"ما البعن "جن كى حقيقت كياب؟ كيرجس عظيم جيزى ابيت اورحقيقت كومعلوم ہے کفارایک دومرے سے سوال کر رہے تھے اس کی حقیقت اور اس کی صفات کا اوراک کرنے ہے ان کی عقل ا ليے اس عظيم چيز كى ذات اور صفات ان كے زريك جمهول تھيں اس ليے انہوں نے لفظ 'مسا'' سے سوال كيا كہ وہ کیا چیز ہے؟ اوراس کیا کیا صفات ہیں؟ اوراس پر لفظا' ہا'' کا وخول اس چیز کے مرتبہ کے بلند ہونے اوراس چیز کے عظیم ہونے ملد وواز وبم

تبيار الق أر

ں دلی ہے جیے آن مجدیں ہے: مَا اَذْرِاکُ مَا اِسِجِیْنُ ۚ (اَلْمُعْنِينَ ٨) اَ اِدُکِيا مِعْلَمِ كَتَنْنَ كِيا ہے؟٥

''سیعن''کا'نگی گیزنائے'''سیعین'' کی ایک گئیر ہے ہے کہ وہ قیزنائی کامر رہا آیک نہاہے بھک حتا ہے اور اس کی دور کی گئیر ہے ہے کہ بے زخش کے ب نے گھے ہے جمال کا گزون مشرکاں اور خالوں کی دوس کو کھا چاتا ہے اور اس کی ٹیمری گئیر ہے ہے کہ اس سے مراو وہ مگھ ہے جہال کا فرون مشرکاں اور خالوں کے محالف اعمال رکے چاتے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ 'سسیعین'' بہن تھیج بچر ہے جم کا کافروں کی دوس اور ان سیکھا نکسا کا اس کے مستقر سے

---"ما" كامة خول كوفَاعظيم مجمول چيز بوقى به من كي حقيقت كے متعلق موال كيا جاتا ہے أس كى دوسرى مثال بيد ہے: اور آپ كيا آخفيكية فى (اللاء 11) )

المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة على يواشع مع حالي كان مندورات عام المور برنبات وأوار تزار وحاسبة على وجب ا المسابقة المسابقة المسابقة المركة بطال المسابقة المسا

سوال کرنے والوں کا مصداق

ان آیت می فرمایا ہے: بیاوگ کن چیز کے متعلق آیک دوسرے سے موال کردہے ہیں؟ O بیموال کرنے والے کون لوگ شے؟ اس کی حسب ذیل تغییر میں ہیں:

) پیموال کرنے والے کاغاز متناس کی وکیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرکانے کے لیے فرمایا: گذشتینیڈ کمٹریزی کھنٹو کاڈکٹرسٹنٹلیٹرون کا

(النباه می) پیجان کیل کے 0

اور دیمکانا مرقد، کفارے کے حامب ہے اس معلوم ہوائے کال تنظیہ تھا کہ دوسرے سوال کرتے تھے۔ (۲) کفار ادوم و کٹین دونوں موال کرتے تھے زہے مؤشمان و وہ اس لیے موال کرتے تھے کہ دین میں ان کی ایسیرے اور قیامت چان کا ایمان اور زیادہ تو کی ہوجائے اور رہے کفار تو وہ اسلام کا خاتل اڈانے کے لیے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دول میں کھوکک اور جمہات ڈالئے کہ لیے موال کرتے تھے۔

(٣) حوال كرنے وال كافلاد اور شركين من اور دو رسول الله سلى الله عليه و ملم ب موال كرنے منے كدا ہم جس قيامت كالم احد و معروم مرب بيل دو كريا ہے گي۔

النبا۲ من فرمایا غظیم خرک متعلق O غسر عظیمہ خصر خرب قریس میں کرخت میں

میل تغییر کرعظیم خبرے مُرادِ قرآن مجید کی خبرے جمعظیم خبرے حقل کنار موال کرتے تنے دو من چیز کا خبر تا اور آن کی یاسید ناخوسلی اللہ علیہ وملم کی نبرے کی یا

قیامت کی ان بینوں احمالات کی طرف مفسرین گئے ہیں مہلاتول ہیے کہ وہ قرآن مجید کی خبرے۔ ن المام الوجعفر محد بن جريط ري متونى ١٠٠ه واين سند كم ساتحد وايت كرت بين: مجابد في كها: "النبأ العظيم" ، عمرادقر آن مجيدب (جامع البيان قم الحدث: ١٢٨٩٠) ال كى وجديد ب كرانلد تعالى في مايا ب: حس بين بداختًا ف كرد بي من (الناس) اور قرآن مجیدے متعلق کفار یکداختلاف کررے تی بعض کہتے تھے کہ قرآن مجید جاددے اور بعض کہتے تھے کہ وہ شعر ے اور بھن کتے تھے کدوہ 'اساطیو الاولین '' بے لینی بھیل تو مول کے انسانے ہیں اور سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قیامت کے انکار پر وہ متنق تنے نیز اللہٰ؟ میں فرمایا وہ عظیم خبر کے متعلق سوال کرتے تنے اور خبر کا مصداق صرف تر آن مجد ے اور سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت خبر تبیل ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے اسی طرح قیامت بھی خبر نبیل ہے بلکہ قامت کے آنے کی خبردی گئی ہے۔ دوسری تفسیر کی تحظیم خبرے مراد آپ کی بعثت کی خبر ہے (۲) دومرا تول بیب کهای عراد میدنامجره ملی اندعلیوملم کی نبوت کی نبر ب\_\_ علامة عبدالرحمان بن على بن محمر الجوزي المستنبلي التوفي ٥٩٧ ه أكبيت من ز جاج نے کہاہے:اس سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور آ ہے؟ وقوی نبوت مراو ہے۔

(زادالسير چوس انکت اسلای بيروت ٢٠٠٤ ه )

ال كى دوريد ب كه جب في الله عليه وملم كو بيجها كيا تو ده ايك دوسر ب سي يوجيحة تنته زيركيا نيا بيغام لائ بين؟ تو اللد تعالى نے بيا يت نازل فرمائي بيكس چيز كے متعلق سوال كردہ بين؟ كيونك سيد نامحم سكى الله عليه وسلم كورسول بناكر بيسينير وہ بہت تعجب کررے تھے جیسا کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بَلْ عَبِيرُ إِنْ عَالَمُهُمُ مُنْدَارُ مِنْ فِي فَقَالَ الْكُلْفِي وَنَقَالَ الْكُلْفِي وَنَ بلکدان کواک برتعجب ہوا کدان ہی میں ہے ایک ڈرانے والا هٰنَاشَىءُعَمُنْكُ أَرْنَ ٢٠) آ گیا ایس کافروں نے کہا بیات بہت جیب بات ہے 0

نیز جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کوتو حید کاپیقام سایا تو ان کواس پر بھی بہت تعجب ہوا گر آن مجید نے ان کا قُولُ نُقِلَ فرمايا ہے: کیال نے اتنے بہت معبودوں کو ایک منتق عمادت بنا دیا اَجْعَلُ الْأَلِيمَةِ إِلْهَا وَإِحِمَّا أَنَّ مِنَا لَتُوعُ عُمَّاكِ

ع؟ بي تك سيهة تعجب كي بات ٥ (0:10) پس مشرکین نی صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے متعلق تعجب کا اظہار کرتے تھے اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے سوال تے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیلوگ کس چیز کے متعلق ایک دومرے سے سوال کررہے ہیں؟ O عظیم خبر کے متعلق ٥ جس مين سيافتلاف كررم إي0

سيدنا محمصلى الله عليه وتلم كے متعلق ان كا اختلاف بيرتھا كەبھش آپ كوشاع كہتے بينے بعض مجنون كہتے بتھے اور بعض ساح نیسری تفییر عظیم خبر ہے مراد حیات بعد الموت کی خبر ہے (٣) اس کی تیسر کی تغییر ہیے کہ دہ قیامت اور لوگوں کے دوبارہ زعمہ ہونے کے متعلق سوال کرتے تھے۔

جلدوواز دبم

تبنان القرآر

امام محد بن جعفر محد بن جربر طبري متوفى ١٣٠ه الخي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

قاده نے "النبا العظیم" کی تغیری کہا اس مرادم نے کے بعد دوبارہ زیمہ کیا جانا ہے۔

(حامع البيان رقم الحديث:٢٤٨٩١)

ان زیدئے ان آیت کی تغییر میں کہا: اس خبر سے مراد قیامت کا دن ہے کفار نے کہا: اس دن کے متعلق تم بدر م کرتے ہو کہ ہم اور ہمارے آیا مکواس دن میں زندہ کیا جائے گا اور ان کا اس شن اختلاف تھا اور وہ اس پر ایمان ٹیس لاتے تھے کیس اللہ تعالیٰ نے بتایا: بلکہ ووظفیم خرب جس ہے تم اعراض کرتے ہوؤہ قیامت کا دن ہے جس برتم ایمان نہیں لاتے۔

قادہ نے کہا: موت کے بعد زندہ کے جانے میں ان کے دوفر قے تھے بعض تقد کی کرتے تھے اور بعض تکذیب کرتے

. تقع .. (حامع البيان جز ۴۶م ۴ دارالكتب العلمية بيردث ۱۳۱۵ هـ) معادجسمانی کے متعلق کفار اور مشرکیین کی آ راء

معاد کے متعلق کفار اور مشرکین کی حسب ڈیل آ را تجیس بعض مشرکین معادجسمانی میں شک کرتے تنے وہ کتے تنے:

ميرايد كمان نبيل إ كه قيامت قائم مو كي أورا كريس اي رے کے ماس لوٹا یا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس اچھا

وَمَّا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَالِمَةً لا قُلْمِنْ رُجِعْتُ إِلَّي مُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ عِنْدُكُ فَاللَّهُ مُعْلَىٰ إِنَّ الْجِدِو ٥٠٠)

انعام ہوگا۔

اور نین ان میں ہے وہ تھے جود ہر ایول کے عقائد کے حال تھے وہ کتے تھے : ان هي الَّاحَاتُكَا الدُّنْهَا نَدُتُ تُ وَخَمَّا وَمَا خَرُنُ

عاری صرف کی ونیا کی زعدگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے میں اور جمیں دوبارہ زئرہ کر کے تبین اٹھایا جائے گاO

سَعُونَا لَا كُالْ الْمَاسِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اوران میں ہے بعض اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مکر تھے اور مردہ انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے

اس نے مارے لیے آیک مثال میان کی اور افی بدائش کو

وَفَرُبُ لَنَا مُثَلَّا وَنِينَ خَلْقَهُ \* قَالَ مَنْ يُحَالَعُ الْعِظَامَ وفي ريبون (س

بحول عمااور کما:ان کلی مردی پذیوں کوکون زندہ کرسکتا ہے؟ ٥

اور بعض مرنے کے بعد زیرہ ہونے کو مانے تھے گھروہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ان کی بدعقید گیوں اور بدا تمالیوں سے حشر کے دن کوئی ضرر نہیں ہوگا' وہ کہتے ہمارے یہ بت ہم کواللہ کے عذاب سے چیٹرالیں گے:

اور وہ لوگ اللہ کو چیوڑ کران کی عبادت کرتے ہیں جوان کو نصان پہنا کے بی دافع پہنا کے بی اور بر کیے ہیں کہ ب (بت) قیامت کے دن اللہ کے باس ماری شفاعت کریں گے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُودَلًا مُعْدُونَ مُعَدُّلُ وَنَ مُعْدُونَ وَمُعْدُونَ وَمُعْدُونَ وَمُعْدُونَ وَمُعْدُونَ وَمُعْدُونَ وَمُعْدُونَ (يۇس:۱۸)

ایک سوال بد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود ہی سوال کیا را گاگ میں چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر دیے ہیں؟ O بھرخود ہی جواب دیا بخطیم خبر کے متعلق 10اس کی توجیہ ہیہ ہے کہ کی چیز کوسوال اور جواب کے طریقتہ پر بیان کرنا اس چیز کوفھم اور وضاحت کے زیادہ قریب کردیتا ہے اس کی مثال برآیت ہے:

آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ واحد قبار کی 🔾

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُؤْمُرُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَادِ

ہوگا پچر جب دہ اس برتوجہ کریں گے کہ دہ خود بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگئے ہیں تو ان کوحیات بعد الموت برحق التقین ہوجائے گا۔ ر بیکی کہا گیا ہے کہ ''حکلہ'' کا لفظ''حقا'' کے معنیٰ میں ہے لینی ایقیا نیو ختریب جان کیں گے 0 پھریقیا ایو ختریب جان لیں گے O اور میہ جوفر مایا ہے: میر عنقریب جان لیں گے اس میں ان کے لیے دعید اور عذاب کی دھمکی ہے کہ ریہ حس چیز کے متعلق آیک دوسرے سے سوال کررہے ہیں اور جس چیز کا مذاق اڈ ارہے ہیں وہ برق ہے اس کوکو کی ٹالنے والا یا مستر د کرنے والانجين ہے اور لاریب وہ چیز ضرور واقع ہوگی اور دوبارہ جو اس جملہ کا ذکر کیا ہے اس میں بیر بتایا ہے کہ دوسری دھمکی پہلی دھمکی

4.0

سخلا سیعلمون ''کودوبارڈکرکرنے کے وائد

اس جلد کوجود وبارد کرفر مایا ہے اس کی مضرین نے حسب ذیل توجیهات کی ہیں: کہا آیت کا تعلق کفار ہے ہے اور دوسری آیت کا تعلق مؤمنین ہے ہے کینی عقریب کفار کواس عظیم خمر کی تکذیب کا متیجہ معلوم ہوجائے گا اور عقریب مؤمنین کواس عظیم خرکی تصدیق کا انجام اوراس کی جزاء کاعلم ہوجائے گا۔

(٢) يبلغ جمله كامعتى بيرے كەغقرىب كفارمىدان حشر كامشابّد وكركيس كے اور دوسرے جمله كامعتى ہے بحقريب كفاراس تکڈیب کےعذاب کامشاہدہ کرلیں گے۔

(m) يبلي جلد كامعنى ب عقريب كفار كومعلوم موجائ كاكدالله تعالى ان كساته كياكرف والاب اور دوسر جمله كا معتی کے عظریب ان کومعلوم ہوجائے گا کدان کا پرگان اور وہم سی شدتھا کدانلہ تعالی انہیں مرئے کے بعد دوبارہ زیمرہ R. Sitt

ام) چیلے جملہ میں جو دعید ہے اُس کا تعلق دنیا کی وعیدے ہے تاہے کفار مکد کو جنگ بدر میں شکست اور بزیمت کا سامنا کرنا ہزا اوران کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر آ دمی قید ہوئے اور دوسرے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق آخرت کی سراہے

(۵) کیلے جلہ میں جو وعیدے اس کا تعلق کا فروں کی موت نزع کی بختی اور سکرات الموت سے ہے اور دوسرے جملہ میں وعید کا

تعلق دورخ کی سزاہے ہے۔ (۲) ہیلے جملہ میں اللہ قبائی کی آزمید کی اقد این از کرنے پر عذاب کی دعیرے اور دوسرے جملہ عمی ادکام شرعیہ فرعیہ پڑگی اند کی نے کہ مار میں ا

کرنے کی بنا ہر دومیر ہے۔ (ے) پہلے جند شن جسانی مذاب کی وعید ہے جو مذاب ان کو دور ق شن دیا جائے گا اور دومر سے جند شن دهائی مذاب کی وعید ہے جو مؤمنوں پر اضام و اکرام اور ان کا تنظیم وکٹر کا کو کھر کا ٹین ماہ گا اور دونا شن حمن کو دو تھر کھتے تھ آخرت

شمان کی آج برد کیکر آن کے دل طبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشار ہے : کیا ہم نے زیش کو کرٹی تھی بطاع 10 اور پہاڑہ دل کو بیٹن 10 اور ہم نے تم کو جوز فیونز اپیدا کیا 10 اور تم نے تمہاری میڈور دات بیٹا 20 اور ہم نے دات کو پرویٹن بیٹا 20 اور ہم نے بدت والد کے واقعاد کا بات میڈور اور آم و تمہار مادور میار میڈور کا سال میں کے جب سے المداور میری کو چک تاوا کیا تا بیان اور اور کھے کیا تات کے داول سے وقت میں اور ایش کا رکن کی اس کے جب سے المداور میرو اگا تھی 20 اور تک کے باتا ہے ان کے فیصلا کا واج مقروشات

حيات بعدالموت براجمالي شوامداور دلائل

النبانية من فرمايا اور بهاژون كويمض ٥ صوفياء كي اصطلاح مين "او قالد" "كامعتني

آل آیت شن" او ناد" کا فقط می نید" کی آج می" و ند" کا آن می بیت و نید ان کا آن کی آن کی آن کی بیت کا مطلب پر برک اند تحالی نے زئین کوفرش بنا کراس شما پیاز دار ای پیشن افادرین کا رکزی این باگر آن بر بیاز دار کنیخون سکسته ترقیبه رای بسید روی کرد کرد کی خود رجه تن ما کار دیاجات تو دون این کی کوفتر کردی بیاز دار کود زشن شمار اسر کردیا گیا تو پیاز زئین کا بیشتر برجه تر رجه تنمی اور زشن کوفرد سے تجاوز کشن اور نے دیے۔

رسی ساسب مروز یا بو پیدار مان مید نور به چار سے بیمالار زمان دولت چاردی دو بینات دارد. بخش عالم انے کہا ہے کہ" اوسادہ " حقیقت میں اکا برادا یا دولت افغان کی شخص الما دستان ہیں اور ان پیاز دل کا طرح بین می کوئین می انسب کیا بجائے الاسیمیر قرار سے بیمال کیا کم اعلانا دولیا کی گون انسان میں کا میں انسان کی بیدا آغمل میں مام کل نے موال کیا: کہنے الاسیمیر قرار نے کہا کہ کیکھا بدل ایک مال دوسرے ضال کا طرف کیلئے رہے ہیں اور

ولردوازوام

ایک مقام سے دوسرے مقام شمن ان کابل مجدور دیا جاتا ہے اور اعتاد انجانی برسے مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہوئے ہیں آ وہائے مقام سے کیل ہے اور اپنے مقام پر اس طرح انتام ہے ہیں بھے کی جگرتا کو گاڑ دیا گیا اور دیکی دو دگ میں آن کی جہ سے محلق کا فقام اور قوام تاکم رہتا ہے اندن مطام نے کہا: ادا دی اللّ استقامت اور اللّ صدق میں ان کے احوال حیر کھی ہوئے اور دو مقام مجلس بیر فائز تراب ( در مراابیان نہ مراب سے اس اور اراد دو مقام کھی بیر فائد کے اس انداز کھی ہوئے

النبا: ٨ ميل فرمايا: اور بم نے تم كو جوڑا جوڑا پيدا كيا O

"رُووج" كَ معتمَّىٰ سے اللہ تعالیٰ كی قدرت براستدلال اس آب من 'دوج" كالفظ مجامل مقرمین یعتوب فیروز؟ بادی عن المام "رُوج" كے معتمیٰ میں لکھتے ہیں:

'' ذوج'' بشوہر میری کا طاق ( فرر کے خلاف) یعنی جفت کو کہا جاتا ہے دوچیزوں کے لیے کہا جاتا ہے کدوہ' ذوج'' ہیں۔

(القاموس الحياص ١٩٢مؤسسة الرسلة بيروت ١٣٣٣هه)

اس آیت شن آذوج " سے بیکا آخری" تقل موار ہے بیٹی اللہ تدائی ہے تسمیں اس مال بیل پیدا کیا ہے کہ تمہیں اس مال بیل پایل ہے کہ تمہیں ہوا کہ ہے کہ میں موار ہے ہوا کہ ہوا ہے اسداد درج کا طاقا ہی ہراس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی دو تطبیر معمول کے اس موار ہے اور جنے نے فیرای خرج ہوا ہی موار ہے اور جنے نے فیرای خرج ہوا ہی موار ہے اس موار ہے

النبا: 9 میں فرمایا: اور ہم نے تمہاری نیند کوراحت بنایا O

'<mark>'دو ہ''اُور''سبات'''کے معالی اور ٹینرکو''سبات''فر مائے کی وجوہ</mark> اس آیت ٹین دول<del>قلے این''نوم''اور''بات'''ملا مدراخی اسٹیائی حق ۲۰۵۵ء''نوم''کامثنی بمان کرتے ہوئے</del>

> ھے ہیں: ''نوم'' کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں اور وہ سب سمج ہیں:

(1) رطب (7) بخارات کے دماغ کی طرف چڑھنے کی دیدے دماغ کے پھوں کا ڈھیلا بڑ جانا۔

(٢) الله تعالى فس كو بغير موت ك وفات در دي قرآن مجيديس ب:

الله يَكُوَّ فَي الْأَنْفُسُ جِينِ مَوْتِهَا وَالْبِي لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَنْ المُورِينَ مِن اللهِ 
(٣) مَيْدُ خَفِيف موت باورموت تُقِيل نيند ب-(المفردات ج س ١٦٠ كتبرزار معنى الكرم ١١٠١ه)

''سست'''کے اصل شیخل چین''القصلع ''بلیخ کی کام کونشطیع کرنا بغیشہ کے دن کو'یو وہ السسبت '' کہا جاتا ہے کی کوکراللہ تعالی نے آئے انول اور تامیوں کی کلیش اتوار کے دن ہے خروع کی اور چیز فول میں اس کلیش کی کمس کر لیا کپر بغیشہ کے دن اس

ولدوواز ديم

نے اپنے عمل کو منقطع کردیا تو اس لیے اس کا نام ' یوم السبت '' ہوا' یعنی کام منقطع کرنے کا دن قرآن مجید ش ہے: جب وہ ( بنواسرائیل ) ہفتہ کے دن تھجاوز کرتے تھے جب ان کے کام کے انقطاع کے دن محیلیاں ظاہراً سامنے آتی تھیں اور جس دن وو كام منقطع كرتے تھے(ہفتہ كے دن)اس دن وہ ان كے سامنے بين آتين تھيں۔

اذْيَعُنُاوُنَ فِي السَّيْتِ إِذْ تَأْتِيْهِ هُ حِيْتَانُهُمُ يَوْمَ سَيْتِهِ مُشُرَّعًا وَيَوْمَ لايَسْيِتُوْنَ لَا تَأْتِيْهِ مُعْ

(الافراف:۱۲۲)

اور فرمایا: حَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُيَاتًا أَنْ (النباء)

اور ہم ئے تمہاری نیند کو کام کاج کے انقطاع کا ڈراید بنا دیا

(المفروات ج اس ٢٩١- ٢٩١ كيت نزار مصطفى الكه كرمه ١٣١٨ هـ) س آیت میں اللہ تعالی نے نیز کو 'سسات' 'فرمایا لیخی طبع کا ذرایعہ اور سبب سواس کی علماء نے حسب فربال وجہات کی

(1) زجاج نے کہا نیزانسان کے اعمال اور اس کی حرکات کے منقطع ہونے کا سبب ہے اس کیے اس کو 'سبات' فرمایا۔ (٢) قرآن مجيرين فيذكوموت فرمايا ب(الرس ٢٣) اس لي بيداري كوحيات اورمعاش ليني روزي كمائ كاذر ايدفرمايا ب

اور ہم نے دن کو کام کاج اور حصول رزق کا ذریعہ بنادیا 0 وَحَعَلْنَا النَّهَادَمَعَانِيُّانُ (النا:١١) (r) لیٹ نے کہا:'السسات ''ایس نیزے جو بے ہوتی کے مثابہے'اگر چہ بر نیزا کی نہیں ہوتی لیکن دچہ تشمیہ کے لیے

جامع ہونا ضروری نہیں ہے جیسے باجامہ کو پاجامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیروں کا کباس ہے حالانکہ چیروں کا ہرکباس یا جامہ نہیں ہوتا' شلوار' نہ بنداور پتلون بھی بیروں کا لباس ہے اس لیے اس سے امام رازی کا میاعتراض ساقط ہو گیا کہ اگر چے"سبات" بہوتی کو کہتے ہیں لیکن اس وجے فیدکو"سبات" کہنا درست نیس کونک برفیداتی گری نیس ہوتی

کہ وہ بے ہوثی کے مشابہ ہو۔ "سات" كامعنى قطع سے يعني كلائے كوے اور انسان كوئيند بھى كلائے كلائے كاور قسط وار آتى ہے أيسانيلن ہوتا

كەانسان مىلىل كى كى دن سوتا رے دوچند گفتے سوجاتا ئے بچر جاگ كر كام كاج كرتا ہے بچر سوجاتا ہے تو اس كوميند قطعات كى صورت مين آتى ہے۔

(۵) انسان جب کام کرنے سے تھک جاتا ہے تو کام منطق کر کے سوجاتا ہے اور میشیزاں کی تھکاوٹ کوزال کردیتی ہے اپس اس تحاوث کے ازالہ کو'مسات'' اور قطع فر ما ایعنی تحاوث کوشع کرنا۔ اس کامعنیٰ میرے کہ اللہ تعالیٰ نے آس کی فیندکو راحت بنادیا۔

(٢) مبرد نے كہا: جب انسان پر نيند كاغلبہ واورانسان اس نيند كودوركرنے اور منقطع كرنے كى كوشش كرے تو عرب اس كو تعي 'مبات'' کہتے ہیں اُس صورت میں اس آیت کا معنیٰ بیرے کہ ہم نے تمہاری ٹیندکو خفیف اور ملکی بنایا ہے تا کر تمہارے لیے اس نیندکو منقطع کرنا آسان ہو گئیا کہ یوں کہا گیا کہ ہم نے تمہاری نیند کولطیف نیند بنایا ہے اوراس کوالی گہری اور فل نہیں بنایا کیونکہ وہ بیاری ہے صحت نہیں ہے۔ النبا: ١٠ من فرمايا: اورجم في رات كويرده اوش بنايا ٥

## باس کامعنیٰ اور رات کولباس فرمانے اور اس کے قعت ہونے کی وجوہ

اس آیت شمن الباس "کالنظ شینالد شین مین این بگررازی گخوشون ۴۰۰ و گفته بین: "لباس "کالیک" می سه: جنیا و گفتی گفتی بیگونی معالمه خطه ملا کردینا قرآن این بیریش سه: و کشویته کنایه نمانگاهینگاهینگاهینگاهینگاهیشیشد همانگیزششونی ( الازمام ۱۹) همانگیزششونی ( الازمام ۱۹)

ادرائیاں اس چیز کو کیتے ہیں جس کو پہنا جائے مرد اورت کا لیاس ہے ادرائیات انگاں اب ادرباہے 0 ادرائیات انگر واقت کا بیان جس کو میں جائے مرد اورت کا لیاس ہے ادر اورت مرد کا لیاس ہے قر آن جمید ش ہے: کھٹی دیکٹی واقت کا کیتی کا بیان کا بیان اور دیویاں آئی بارائی ہیں اور ایویاں آئیرارائیل میں ادر آن انگا لیس ہو

ار المستخدی المان می المران ۱۳۰۰) اور تو المران ۱۳۰۰) اور تو نام کار با المران المران و با المران المران و با المران التغذی المران می المران المران ۱۳۰۱) اور تو نام المران کار المران المران المران المران المران کار کرد ک المو تک کے ایاس میراد حیا ہے (میٹری المران المران کا المران کا المران کا المران کار کرد کے المرائی کار کرد کے

کردینا)۔ (عدائم نام من مهمه مندار حیاد اور انداز میدادر انداز انداز کا میدادر انداز کا انداز کا میدادر انداز ک اوروچر جوانسان کی تختیج در انداز حالی کے ایس خوابر کیا میداد کا مورد یا شاادر اس کا خوابش کو پردائم کے کا جنگ و دیدی کوش اور خلاکا موارات کا دکتاب سے دو کا سیناک طرح تدی شور کا لوج سے

کیونگساکی خدمت ادراس کا خواش گیری کرنے کی دجہ ہے دہ خور کیلا دادوں پر پانے سے دو کی ہے۔ قابل نے کہا: ''اس شمال اس دو اللہ چار کہ کہتے ہیں اور چیکورات اپنی الحسان ادرائد جرے کی دجہ نے لوگوں کو ڈھانپ بیکن جان کے اس کے اس کا دو اللہ ہے اور ان کا اس کی شماس کے لاجٹ ہے کہ جب انسان ایسے دو گئی سے چھاچا جائے ہوان اس کے کے ساتر ہونی کے اور دو کرنے کا میں کا دور ان اور ان کا دور ان اور کا روز ہو جانا ہے اور کا جہ ہے دور کو اور کرکی شمر دکور دور کہتا ہے ان کھر کے سات کو نیمز کی جہد ہے انسان کا حسن و بران زیادہ و جاتا کی تھی دو سے کرنا کی صور کا دور کہتا ہے اور دور کہتا ہے اور دور دوباز داور دور دان اور ان ادارات کا جاتا ہے اور اس کے دائی ہے تھی اس کا تا ہے اور دور کیون کا دور دور کا تو اور دور دان اور ان ادارات کا تھی اس کے اس کے دائی کے دور کا تا ہے اور دور دان دار میادات کا جو ان کے اس کے دائی کے دور کا دائی کے دور کا دور کو کا کی کور

النبانا ایش فرمایا اور ہم نے دن کوروزی کمانے کاوقت بنایا 0 معاش ''کامعنی اور اس کے نعت ہونے کی توجیہ

ال اَیت مُن 'تعالیٰ ''کافقہ ہے'''صاف ( ''یک من '' کا من ''کامنی ہے : دونے جو بان داروں کے مالی منتقل میں کا کافقاتو خوان کے ملاوہ اللہ قابل کے لیے کی استعمال ہوتا ہے اتال اللہ سے معیشت ہاہے۔ (المروات کا مردہ کا کا منتقل میں کا منتقل کے لیے کا کا منتقل کے لیے کا کا منتقل کے منتقل کا منتقل کے منتقل کا م

معیشت کا متحل ہے ، جا ہے کے دائرانی ادور مائل کئی زندگی گزارنے کے امریاب و وزار معاق افرا ایک فیزید کی گزار کے کا وقت میاس وقت بھی آئم کئے ہے بھار کیا جاتا ہے اور ٹیڈ موسے کی میمن ہے کو بال ان وقت میکم کو اور فرزد عدایا جاتا ہے اس دید ہے۔ دون کا حق آئی معاقبہ میں پالشد توانی کی تحق ہے۔ معاقبہ کا امداد کے بحد انترام میں کا حق انسان کی بھر کا کہیر بھی کہیے ہیں:

کیا ہم نے بشریت کی زیمن کو تہماری استراحت کا پالٹائین بنایا 'اور بشریت کے منافع کی انواع کے چھیلنے کا ذر یوٹیین کیا ہم نے بشریت کی زیمن کوتہماری استراحت کا پالٹائین بنایا 'اور بشریت کے منافع کی انواع کے چھیلنے کا ذر یوٹیین بنیا اور تبدار نے فون کی خشادت اور دلوں کی تخیز ک کے پہاڑ دوں کو بٹر بہت کی مرز شن سے توام کے سنون اور پائے گئی منایا اور تم کم چوڑ سے چوڑ سے بیا کا مون کا جوزا اور الشمی کا جوزا ہوا کہ کو کر اور قسم کی مؤخرے بھا اور تمہداری ٹیزون خ چاکر تم لوڈوں اور شہودی کو چوری پوری ماصل کر کے اسراحت کر سکوا در تبدای طبیعیوں کی امات کو تبدارے دوں کی روحات کے لیے مودد بھا اور تبدیرا سے دوری وروائے کو مواش بنایا جسی شماتم الشاق کی اطاف مت اور نمواندے کر سکو۔

( منطوع کا این این می الدون البیان ع- اس ۱۳۹۹ داران با این در این ۱۳۹۹ داران او الرات العرفی در ۱۳۳۰ د.) البا و المات التجمید کا تعارف

ا ما و با بیشا ، بیسیده طالات نظی خم الدین ایدگر من میدانداری سوفی ۲۵ در دارسکان با سام دوف شخانهن نے صوفاندا بطالعات و تر آ اک تا چیر کان میشود کان اداریات میکن کم کس کسی مدان اسانطور سے افراز آل تا یک شخ شاه ما دارد استانی نے اس کا تکسی تکسیا تیسیز یا فاتی عمیر میداند بر شخص کے جوزوجی تین دولی اس کا تکمی نے داراکنیسیا جمور میں موجود نے۔ عالم اسانم کس کا

لکھنا پیشیر پارچ کیم جلدات پر مثل ہے ہور ہی ہیں ہوی آئ کا می سخد دارالکت متونی ۱۳۷۷ ھردرح البیان میں کمیں کمیں اس کا اقتبار نقل کرتے رہتے ہیں۔

النبا ۱۲ میں فرمایا: اور ہم نے تمہارے اوپر سات مشبوط آسان بناے O لفظ ' دیستا' کا نے کی حکمت

ھھ بسین الاسے کی منت ''شداد'' کا لظا' شدیدة'' کی تع بے لینی جس کی تخلیق مضوط اور محکم مواور وقت کے گزرنے سے اس میں کو کی تشیر ند

ہوسکے اور اس شن ندکوئی ٹوٹ بچوٹ ہو سکے اور نداس شن کوئی شکاف پڑسکے اس کی نظیریہ آیت ہے۔ ویجکڈ کا انتہاکیا کا مشکلاً محدثہ وکا گاتا ہے ، الاہا ہے۔ اور ہم نے آسان کو تو انہا ہے۔

اس آجہ یہ اسیسنا "کا لقط میاس کا معنی ہے: ہم نے خیاد درگی اور خیاد مکان کے بیٹے ہوئی ہے اور ہے۔ اور ہوئی ہے تو ہے رہا ہے کہ کے لفظ الیسینا "کا اللہ کے کہا کا عمل ہے ہاس کا جماع سے ہے کہ خیاداؤٹ کی جسٹ سے تھڑھ ہوئی ہے ہے کہ بچھ میں کروٹ میں کھوٹ کا خطر وہوئے ہے تو انہیں کا کا فقط اکر کے لاکا فرق الم کے کہ بیتے ہی خیاد کا طرح مشوط ہے۔ اور فرق بیٹوس کے خطر ہے تھڑھ ہے۔

یعنی موفو است کہا ہے کہ جس کرم آ مان مات ہیں ای الرح قلب سے مجل مات طبقات ہیں: (1) اکمیتیہ الصدور اور یہ چرام المام کا عدمان ہے (۲) کا بلدہ القلب اور پیرجی اراقان کا گل میں الشقاف است کے سیار الشقاف کا معدن ہے (علی الموان کی فاصلہ اور طوار کا موان کی موان کی موان کی الموان کی الموان کی اور پید الکوٹ ہے (ع) ہے الموان کی کے اللہ کی سے است کی کی مصرف میں مول (1) الموان کے کا کم الموان کے الموان کی الموان کی الموان کی است کا الموان کے الموان کے الموان کی الموان کے الموان کی کی الموان 
النبا "المن فرمايا اورتم في سورج كو چكتا مواجراع بنايا ٥ "و ها ج" اور " شجاج" كم معاني

ال) آیت شمن (وهاج "کانقط به نیربالفکامیند ب ادریه وهج " نیاب" او هج "کانتی ب زوش بودها چکنا ادر چکز نام سازی کانتی ب نیمین زیاد درش. بخش ها مائیکه: "الوهج "کامنتی به "صبحه مع الدو و النحو او " کریانشد تانی نے بیان فریالی کیسرون انتیانگ

تعداد القدآء

التمامه: ۲۰ ـــــــ ۱ 11۵ در منا کاروٹن اور نیا کی درجہ کا گرم ہے کلبی نے حضرت این حمال رضی اللہ عہما ہے روایت کیا ہے کہ ''السو ہے ہے''صرف ور کا مالغے اور الکلل کی کتاب ش العاب کے"الو هج" آگ اور سورج کی گری ہے۔ اس كا تقاضا بي كه "الوهاج "جرارت كام القد و ويتى انتهائي كرم اور روثن \_ النبا ١٣٠١ مس فريايا: اور ام في برئ والي بادلول سے زور داربارش نازل كا ٥ اس آیت میں 'المعصوات '' کالقظے اُس کا واحد' المعصوبة ''ے اُس کالغوی معنیٰ ہے: نیج زنے والی کینی یا دلوں

لونچوڑنے والی ہوائیں۔

. ''المعصوات'' كَيْ تَغْيِر مِن معزرت ابن عباسَ رضى الله عنها عدوروايتي بين أيك روايت بيب كداس مرادوه موائیں ہیں جو باولوں کو چردیت ہیں اور دوسری روایت سے کاس سے مراد بادل ہیں۔

تجابِزُ مقاتل کلبی اوز قاده نے حضرت این عباس وضی الله منجمان بدروایت کیا ہے کہ "المصفصو ات "سے مراد وہ تندو تیز مواكي بي جو بادلول كوچردي بين قرآن مجيدين ي

الله الذي يُرسِلُ الرِّيحَ فَتُتُوثِيرُ سَحَابًا. الله اوائن جلاتا ہے جو بادل کو اشحاتی ہیں۔

(M:0) ا والعالية الرقع اورافعتحاك في كها: "المعصرات" عمراد باول بين اورانهول في بادلول كو المعصرات" كمينم

كى حسب ديل وجوه بيان كى إن: (1) المؤرن في كما: افت قريش فن "المعصوات" كالمعنى بادل \_\_

(r) المازني ني كها كروسكا ب كو المصعصوات "كاول بول بوغيرة بي كيونك جب نجوز في والى جزي بادلوس كو

نجورتی این توان سے یانی برسماے اور بارش ہوتی ہے۔

ر ٣) "المعصوات" كي مرادوه بادل إن جو تجزئ كرب موتي بين كونك جب مواسكي ان بادلول كونجوز في بين ووه برے تھتے ہیں جس طرح جب فعل کتنے کے قریب ہوتو کہاجاتا ہے فعل ک گئ اس طرح جب اڑی کے فیض آنے کا وقت قریب ہوتو کہا جاتا ہے: اڑکی نجر گئی۔

يزاس آيت من ذكور بي "ماءٌ شجاحاً" " " المجاج " كامع أن بي زورد شورك ساتحد بريخ والأاس كامعنى بي في رسنااور بہنا 'فسيج'' كامصدر لازم بھي ہوتا ہاور متعدى بھي ہوتا ہے گويا اس كامتنى بہنا بھي ہے اور بہانا بھي ہے صديث ميں يمي "الشج" كالقظب:

جب في ملى الشعليد وللم ي وجها كما كدون ساح أفضل بي تورسول الشعلي الشعليد وللم في فرياي الفصل العج العج والنبع "ليخي سب الفشل عني وه بحس ميں بلندآ واز ب تلبيد كها جائے اور قرباني كے جانوروں كاخون بهایا جائے۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ٨٢٤ مسنن داري رقم الحديث: ١٤٩٧)

النبا: ١٥ ١ من فيرمايا: تاكر بم اس كرسب علما ورسزه الأنس اور يحفي باعات ٥ غلیداورسنرہ ا گانے کی ظاہری اورصوفیانہ تفییر

جب بدياني زمين تك بيني جاسكا كا اور هي اورج عضلط موجائ كاتو بهم اس من غله اور سره اكائس ك غله ب مراد هە زرقى پيدادار ب جوانسان كى خوراك ختى ب چيے گذم ئۇ، چادل اورخىق دالىن اور بىز و سىمراد دەخىلف اقسام كاچارە ب

53

تم خود کھاؤادراہے جانوروں کو جراؤ۔

كُلُوْاوًا (عُدُوا اَنْعَامَكُوْ (طُهُ ٥٠٠) نيز النبا: ١١ من فرمايا: اور كلينه باعات ٥

تا کمانسان بابنات کے پولوں ہے ہے تئے ذائقوں کی افت حاص کر کے جب کا اجماع متی سزادر جبیانا ہے' و صال کو ''جنہ ''اس کے کہا جاتا ہے کہ دود ڈس کے زائر کے لیے سر ووق ہے' گئے باعات ہے مراد گجوہ اور دورے چلوں کے باعات ہ ہیں اور''الفاظا'' کے متملی ہے' کیک دورے سے لیچ ہو نے بیش گئے بیٹر ان روحہ کو کتھ جس میں کہ کرنے گئی ادر میا ہ دارشانص مولی بین روحت کیا تاتین جب کے دورے میں گئی موٹی ہوتی ہیں تی وو دو گھا موتا ہے اور خوب صورت مطوم ہوتا

علامه علاء الدولة سمنا في متوفى ١٥٩ ه لكيت بين

اں آ بہت بھی براشارہ ہے کہ ہم نے اردائ کے آجان سے الطاف کی اداؤی سے طوع ذاتیے اور عکست بات رہا ہے کہ قطرہ قطر وتھرارے دلوں کی سرزشان پر نظام ہے تا کہ ہم اس سے تجب ذاتیے کا المداور حق ادراشتیات کا طلہ انکا کئی اور تجب اللّی کے کھے باغات پیزا کریں۔ (10 دورے) آئیے ماہ تاہدی

النبائدا میں فرمایا بے شک فیعلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے 0 حیات بعد الموت پر دلائل اور شوا ہد کا خلاصہ

ال سورت کے شروع عمر طقیم نیم کا ذکر قربا قالورا آپ سراد حیات بعد الموت ہے گھر اللہ قبائی نے المبارا ' سے اللہٰ: الکتاب خیات بعد الموت پر زم آنتوں میں وی دولا کی چین نے کہ اللہ قبائی نے زمین کورش اور پہاڑوں کو پینین میزیاوں اگر کہ جدوجہ اس موت کی میزی کر بھر اس کر میں میں ہے جی سے اللہ کے اللہ میں اللہ کا میروز کے اللہ میں میزیان کو

لوگول کو بڑنا چھڑا پیدا کیا ''جیڈوں دائے ان کے پروہ پڑنی اور دن کو مطابق کیا آئے۔ ادران من کیز دن کو پیدا کرنا اس یا مسئل ہے کہ اس کو اس ماری کا نکات کا علم ہے اور دوان کی کھیل پر قادر ہے۔ عمل دوما کم اردوار سے اور دوار ہے ہے کہ محمد کو تا فی کا کیل کمیل کمیل کا بھارت کا علم ہے۔ دیا گئے آئید ندور دوران ہے۔ میں میں میں میں ہے۔

ہو کی کی آخرد وجاء کا ل ہے اور جب وہ اس تمام کا خات کو ایٹراء ٹیمیزا کرنے پر قادر ہے تو وہ اس کا کنات کو فاکر کے دوبارہ پیرا کرنے پر چکی قادر ہے۔

ال آیت شین غفر ایما ہے بسے شک فید کا واقع مقرورہ دفت ہے 10 کا مٹنی ہے کہ یہ دان اللہ تھا کی اقدام میں ا نے اللہ تھائی نے بیلے سے کیلے دان طرفر فرا بادیا ہے تس عملی قام موٹی آن واقع آن کی تھا ہم دو ان کر عمد والی زورہ وہا کی کے ادار بھر کے ہوئی نے وہ دو بھر کی کہ کے اور ان اللہ میں اور کا میں کہ تاکہ کا تھا کہ ان کا کہ انسان کے گا کھوں کو ان والے ان کے انسان کا حال ایا ہے گا کھوں کو آب دو یا ہے گا

الله تعالی کا ارشاد ہے : جس ون صور نین میں کا واقع کو قرق توفی تا دیکے 10 اور آسان کھول ویا جائے گا تو اس میں مدان سے من جا کی گے 10 اور پیاڑ چاہئے جا کمی گے قوہ مراب من جا کی گے 0 ہے شک دور تا گھات میں ہے 0 مرکزش کا کھانا ہے 6 جس میں وو مدتون تک دیوں گے 10 اس میں وو شیشنگ یا کمن گے ترکزی شروب 10 مواکع لیج

تبيار القرآر

33

جوے پائی اور پیپ کے 0 بیان کے مواقع بلدے 0 بے شک دو کی شاپ کی امیر ٹیمن رکتے نے 10 دو اگر بازی نے ماری آ بیات کی پوری پورک تحذیب کی 10 درم نے ہم چر کوگئی کوگلیورکھا ہے 10 ب چکو جم تباراند فاب بڑھاتے ہی رہیں کے 0 آ بیات کی پوری پورک تحذیب کی 10 درم نے ہم چر کوگئی کوگلیورکھا ہے 10 ب

حشر کے دن الوگوں کے فوج در فوج آنے کے متعلق ایک روایت کی تحقیق

مورے مراد سگھ کی شل کی ایک چرے جس کو بگل کتے ہیں اس میں چوبک مارنے سے بہت دیت ناک آواز لگھ گا مورک پور کا تعمیل (افرم ۱۸) میں بیان کی جا بچک ہے۔

جس جگر میدان حشر قائم کیا جائے گا تما ممر وے اپنی آخروں سے نگل کر وہاں فوج دونوج پہنچیں کے عطاء نے کہا: ہمر نجی اپنی امت کے ساتھ آئے گا جمیعا کہ اس آیت مگل ہے:

گُورُوگِونا هُواَ اُقِحَالِ مِعَالِمَ اِلْمَارِئِينَ () گُورُوگِونا هُورِئِينَ الْمَارِئِينَ فِي الْمَارِئِينَ () حضرت معادر من الله عديد فرمول الله على الله فيه تم سال آيت سے جعلق موال يا حديد وبال الله على الله على مثل علم

نے فرمایا نام ساوا آئم نے بہت ہیں چر سے متعلق موال کیا ہے گھرآ ہے گیا تھوں ہے آلو جینے گئے بھر فرمایا ہیں است ہے درائم کے لوگوں کا حرکے کا جائے کا بھر نی حدول کا سوری کا درائی کا بھر کا خروں کی موروں کی بھر اس کے بعض کولوں کی در نے مل اور دیر کے بھر نے بھر اور کا ان کے مفہول ہے ہے ہوں بھر ان موالی موری چرکے جو اس کے بھر ان کولوں کی لوگوں کے باقع اور دیر کے بورے بھر ان کے بھر ان کے مفہول ہے ہے وہ بھر کا بھر ان کے بھر کے بھر ان کولوں کے بھر نے مراما سے ذرائد کا بھر ان کا بھر کا لیکن کو ان کے دھوں کے تھا ہو کہ بھر ان کے بھر ان کے بھر ان کولوں کے بھر نے مراما سے ذرائد کا بھر ان کا مورائی پر بھران کے دھو کی تھر ان کے بھر ان کے بھر ان کے بھر ان کے بھر ان کے دو جو ان کا موری کے بھر ان کا مورائی پر بھران کے دھو کی تھر ان کے اور دورائی کے مورائی کے مورائی کے مورائی کے مورائی کے مورائی کے مورائی کے دورائی کا مورائی کو دورائی کا کھر کا کیا گئے دیا گئی مورائی کورائی کا مورائی کو دورائی کا مورائی کو دورائی کی مورائی کو دورائی کا کھر کیا گئے کا کہ کا کہ کورائی کا کھر کیا گئے گئے کا کہ کا کہ کورائی کے مورائی کا کھر کا کہ کورائی کا کھر کیا گئے کا کہ کورائی کا کھر کیا گئے کا کہ کورائی کا کھر کیا گئے کا کہ کورائی کو

حمام کمانے والے بون کے اور جو لؤگ وزئے ٹی جل رہے ہوں گے دو مود کھانے والے بون کے اور جو لؤگ اور جو کوگ اور جے بول گے دو خالمانہ فیصلا کرنے والے بون کے اور جو بیزے اور کو نظے بون کے دوائے اٹھال پراترائے والے بون کے اور جن کل نمایٹر مائی جو بون کے دو خالما اور واقعی ہیں جائے جائے ہیں کہ کے خالف کم کر میں گے اور ٹن لوگوں کے چاتھ اور چرکے بورے بون کے دور کئے ہوں کہ جو بیڑ موسول کو مترائے جو اور اور کا بیٹری کا بھی میں میں میں میں میں میں میں میں می چھوٹو کی افوائل کر کرنے کے اور اپنے بالوں میں سے انشری معرف اور کا بیٹری کو ان کی جو جس جو پائی الڈیوں اور جو لوگ کو لاگوں کے اور اپنے بالوں میں سے انشری میں میں انسان کے اور جو لوگ جل میں میں میں مدیم بھی ہیں ہیں۔

ایان آنا کی افزاتی روجه می اداره الدرانشوری به می این رویه ایریان به مهری و در من الدنی بر ۱۳۹۶ میره ۱۰۰۰ به ا منافظ این گراهشگانی نیسته که که این موجه که امام این مهرور اورامام طبیعی نیسته این که بیشتری این به افزای که ا اور مقلل مدوری از داده گروز ایران می اداری بردایت کها سه این کی متریش می مقلل سروی بهده تعییف سه با ام احمد که با ادر محلل می اداری می درجت کی مندیمی می می داده می درجت کی مندیمی که بیشتری می داده می درجت کی مندیمی که بیشتری این و که که بیشتری می داده می درجت کی مندیمی که می داده می درجت کی مندیمی که بیشتری می داده می درجت کی مندیمی که بیشتری می داده می درجت که مندیمی که می درجت که مندیمی که بیشتری می داده می درجت که مندیمی که بیشتری می داده می درجت که مندیمی که بیشتری می درجت که درجت که درجت که درجت که می درجت که در درجت که درج

جلدووازوجم

النبا: ۱۹ میں فرمایا: اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں درواز ہے بن جا کیں گے O

آسان کے دروازوں کا ثبوت ِ

ئيونون تشقق الانتمالي القباع وفيق التقبيلة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المس (الترقاق ما المساورة المسا

آ مان کے دائے ہیں آئے قراب ہے کہ آمان تحریف گاہداں کی دوران ہیں بائی کے آئے قراب ہے کہ برخش کے لیے آمان میں وددوانہ میں آئیکہ دوانہ ہے سس کے کیا مالی اور کی طرف پڑھے ہیں اور در سدوانہ کے سے اس کا دارتی کا مان سے انزام ہے اور جب قیامت ہا کہ وگر آ آمان کے دوروانہ کے قول دیے جاکی گئے آمان کے دورانوں کا اس صدید ش ذکرے

شب حمرات کی حدیث شدن ہے۔ بھر ہم کوآ سمان کی طرف لے بھا کیا حضرت بھر بل نے درواز محلویا تو پر چھا کیا جم کون ہوا امیس نے کہا: مشل جمر کی بعد ان کہا گیا: جمارے ساتھ کون ہے انہیں نے کہا: حضرت تھر (سلی اللہ علیہ رسلم ) کو چھا کیا: کہا ان کو بطاء کمیا ہے کہا: ان ان ان کو بلایا کیا ہے کہم تعارف کے دوراز مکول دیا گیا۔

( يحيح النخاري رقم الحديث ١٣٣٩ صحيح مسلم رقم الحديث ١٦٣٠ السن الكبري رقم الحديث ١٣١٣)

قرآن مجدي الدينة ولي آيت شماراً مان كرورا دون كام راحة ذكر ب: والالولون تُكَوَّلُ والإنتازات تَكَوَّلُون مُنتالاً مُنتَكِّرٌ من الولان غيران آيات كالخذي بكا دران برايمان كُنُولُ الْوَالِيْ الشَّالُون النَّارِينَ المارات بي المارات على المارات المارات المارات في موادر في مول

جائیں گے۔

النبا ۲۰ میں فرمایا:اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے O قیامت کے دن پہاڑ وں کے چھاحوال

اں آپا میں ٹرانسسداب "کالفظ ہے شفہ پوگری شور دیویر کے وقت دھوپ کی تیزی سے دیگےتان میں جوریت پائی کی طرح می بھون گھڑ آبا ہے اور دور سے ایسا معلم بودنا ہے کہ بالی پیرا ہے اور دخول کا محساس میں اکھائی دے رہا ہے اس محراب کلتے ہیں کیکھ اس میکن میں فرور سے بے لائل پوٹ کے اور کا اور جاتا ہے اس کے وقع کے اور فریب کے لیے مراب کالفارات ممال کیا جاتا ہے۔

اوراس آیت میں 'سیورٹ ''کالفقائے اس کا منتقل ہے۔ کسی چر کویڑ سے اکھاڑ دینا یا کسی چر کوائی جگہ ہے بتارینا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجیر میں پیاڈوں کے حسب ذیل احوال ذکر قربائے ہیں:

(۱) پېلا عال يەب كەپھاۋەل پايكىغربگا كران كوبڑے اكھاؤ دوا جائے گا ادوا ئې جگەت بناد يا جائے گا: دَحُومِلْدَ بِالْدُرْدَقُى دَالْيِمِالْ مُعَالَّدُنَاكُةً قَالِيمِنَاكُةً فَيُقَالِحِدُنَاكُةً فَالِهِرَانُ كوائيكِ مِنْ ادر پرازوں كوائيا يا جائے گا ادران كوائيك مرب

Obe :10 = 56 ( 15 )

(٢) دوسراحال بيه بحد بها أروحي ووكي رنتس أون كي طرح أثر رب وول كي:

النبا٤٨: ٣٠ ــــــ ١ وَتُكُوُّنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوُشِّ اور بہاڑ وھنگی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہو جا نس کے 🔾 (A: ...151) (٣) تيسرا حال بديج كه پياز بكھرے ہوئے ذرات كے غمار كی طرح ہوجا ئيں ھے: وَيُسَّتِ الْمِيَّالُ بِثَمَّالُ فَكَانَتُ هَيَّا مَّ مُنْدَخَالُ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر وہ عائم گے 0 پھر وہ کھر بے ہوئے غمار کی اطرح ہوجا ئیں گے 0 (الواقد:٢٥٥) (۴) چوتھا حال ہیے کہ پہاڑوں کو دھنگ دیا جائے گا کیونکہ پہاڑ نکڑے فکڑے اور ریزہ ریزہ ہوکر زین کے مختلف حصول میں پڑے ہوں گئے مجراللہ تعالٰی ہواؤں کے ذریعیان کو دھنک ڈالے گا: وَيُتَكُونَكُ عَن الْمِيَالِ فَقُلْ يُنْسِفُهَا مُرَيِّيْ نَسْطًالُ وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں سوآب کیے کہ میرارب ان کو دھنک ڈالے گا ( بینی ریزہ ریزہ کر کے اُڑا (r.:1) (۵) یا نجواں حال میہ ہے کہ جس طرح کس سوراخ یا روثن دان ہے سورج کی شعائیں نگلتی میں اوران میں روثنی کے ماریک ۔ ذرات کے غیار دکھائی دیتے میں ای طرح جب اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجے گا تو وہ پہاڑوں کے ذرات کو اُڑا ائس گی اور وہ شعاؤں میں باریک ذرات کے منتشر غبار کی طرح دکھائی دیں گے: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْحِبَالَ وَتَرَى الْأَرْهُنَ بِنَادِينَ الْأَنْ اورجس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اورتم زین کو صاف کھلی ہوئی حالت میں دیکھو گے۔ (الكيف: ۴۷) وَتُرَى الْجِبَالَ تَخْسَبُهَاجَامِكَ الْمَوْتِ مُثَرِّ اورآب پہاڑوں کو دیکے کر گمان کرتے ہیں کہ بدانی جگہ جے مَرَالتَحَابِ ﴿ (أَمْل: ٨٨) ہوئے ہیں حالانکدوہ بھی بادلوں کی طرح أثر رہے ہوں گے۔ (١) پياڙون کا چھڻا حال يہ ہے کہ وہ ريزہ ريزہ ہو کر سراب اور فريب نظر ہو جا ئيں گے اور حقيقت ميں لاڻي اور معدوم ہو جا کمیں گے اور جو محص پہاڑوں کی جگہ دیکھے گا اس کوکوئی چیز نظر نہیں آئے گی جیسے کسی محتص کو دور ہے ریکستان میں چکتا ہوا یانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں یانی کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اور اس حال کوانلہ تعالی نے اس آیت میں بیان وَسُيْرَتِ الْحِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ (الراء ٢٠) اور پہاڑ جلائے جا ئیں گے تو وہ سراب بن جا ئیں گے 🔿 قمامت کے دہشت ناک مناظر بیان کرنے کے بعداب اللہ تعالیٰ دوزخ کے ہولناک احوال بیان فریار ہاہے۔ النیا:۲۱ میں فر مایا: ہے شک دوزخ گھات میں ہے 0 مو صاد" كامعنى اورمصداق دوزخ گھات میں ہے اس کامعنیٰ میہ کے کدووزخ منتظر ہے لیعنی جب سے دوزخ بنائی گئی ہے وہ مجرموں کا انظار کررہی

ہے کدان کو کب دوزخ میں ڈالا حائے گا۔ "مروساد" كمتعلق دوقول بين الك قول بيب كه مسوصاد" المظرف بادريان جكركانام بجال س لھات لگائی جاتی ہے جیسے 'مصمار ''اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گھوڑ دل کو' اصمار '' کیا جاتا ہے لیتنی پہلے انہیں کچھ دن خوب الحلاتے بات بیں اور اجد میں انہیں کچھوں مجوکا رکھتے ہیں تا کدان کا جسم مضبوط موجائے اور مشقت برداشت کرنے کا عادی

جلد ووازدته

ہو جائے۔ اس امترارے اس میں دوافعال ہیں ایک میر کدان سے مواد دوجگہ ہے بیمان دونر نے کھافاۃ مجرموں کے لیے گھاٹ لگائے چھے ہیں دومرا اعمال میر ہے کہ اس سے مراد دو جگہ ہے جہاں سے مؤشمین دونر نے کے اوپر سے گزری گئے کھائم آران مجید میں ہے۔

پس جنت کئوافظین دور ترخ کے پاس موسنین کے استقبال کرنے کے لیے گھات ڈگائے بیٹھے ہوں گے۔ ''مو صاد'' کے متعلق دور اقرال یہ ہے کہ بیر' وصد'''کام بالند ہے'' دصد'' کامنتی ہے:اتیکا کرنا اور''مو صاد'' کا

' من بہت خدید انظار کرنا ' کو یا کدور قرانلہ کے وشنول کا بہت شدید انظار کردی ہے جیسا کر قرآ ان جمید مل ہے: مخکا کے مشکر کا انقباط ، (اللب: ۸)

الا و المبدر من العبيرية ، (املت: ۱) اور دورْخ بر كافر ادر منا فن كان قار كار كررى ہے۔

اں آئے میٹی بردگل ہے کہ دور کا کہ بیدا کیا جاچاہے کیونکہ اس آئے میٹر بلایا ہے: بے مختصد ورخ گھات میں ہے میٹن دوانتدا سے بھم میں کا انتقاد کر دویا ہے اور جب دورخ کی گلٹن کی جا بھی ہے تو جب کی گلٹن کی جا بھی ہے کیونکہ دور ان گلٹن شہارتر کا کوئی تھا کی تھی ہے۔

النبا ۲۲ میں فرمایا: سر کشوں کا شھانا ہے O

لینی دورن تمام بخرمول کا گھات ہی ہے خواہ دو کلار ہوں یا مؤسین نمانی ہوں وہ انتظارتہ تمام بخرموں کا کرروں ہے کیل ٹھانا مرف سر کشون کا ہے اور مرکشوں ہے مواد دولاگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے سامنے تکبیر کرستے ہیں اور اس کی مخالف اور اس سے معارضہ کرنے بھی جدے بڑھے ہیں۔

النبا۳۳ میں فرمایا: جس میں دور وروں تک رہیں ہے O

'احقاب'' کامعتیٰ دوزخ میں کفار کے خلوداور دوام کے منافی نہیں ہے

اں آ بت شین 'احقابا'' کافقط ہے' حقب'' کی تیج ہے'''حقب'' کا منتی ہے: ذرائد کیا کیے عمر دریت اس مدت کے کھیں میں افسال افت کا اختراف ہے' منتمن کے کہا نہدے اتنی برس ہے بعض نے کہا: ٹین موبرس اور بعض نے کہا: ٹین جرا برس کی اور نے کہا: ''احقاب'' 'سے مراحب : غیر خاص زماند

امام رازی نے لکھا ہے کہ"احقاب" کی تغییر میں مضرین سے حسب ذیل وجو و مقول میں:

() محقوا اور مقاتل نے حضرت این مهام روش الله عجم اے دوایت کیا ہے کہ 'احتصاب'' کا واصد' حصف '' ہے اور اس کا معنی ہے: اتنی اور بکھر سال اور سال بنین موسا کے ذول کا ہوتا ہے اور ایک دون ویا کے بڑار سالوں کے برابر ہے حضرت این عمروض اللہ عجما نے بھی وسول اللہ لمبلی اللہ علیہ وکم لے اس طرح کی ووایت کی ہے۔

(۲) حلال ابتری نے حضرت بلی وشی اللہ عیدے 'استفاب' سے حضاق سوال کیا قر حصرت بلی نے قربائیہ !'استفاب'' کا واحد ''حسف ب'' ہے ادراس کا مشتق سوسال میں اور ایک سال بیسی بارہ میسینے میں اور ایک بهیدیش میں ویں میں اور ایک ون ایک بڑار سال کا ہے۔

(٣) حسن بعری نے کہا ''استقاب'' کے متعلق کوئی ٹیل جاتا کہ اس سے گئی مدت مراد ہے کین اس کا دامد' خیف'' ہے اور اس کی مدت متر سال ہے اور ہر رہان ایک بڑار سال کے برابر ہے۔ اب اگر میاعتراش کیا جائے کہ''احقاب ''خواہ کتاطویل ہوگراس کی مدت ہے تو متنابی اورائل دوزخ کے عذاب کی مدت غیر متنابی ہے؟ اس اعتراض کے حب ذیل جوایات ہیں: (1) "احقاب" ال يردالات كرتا بكرال دور أكوكل "حقب" تك عداب دياجات كالك "حقب" حقب اختم مونى ك

بعدد درسرا''حقب ''شروع بوجائے کا اور یول ان کوغیر متابی ''حقب '' تک عذاب ہوتا رے گا۔

(تغييرى البرص ٢١٨م مطبوعه دارالكتب العلميه أبيروت)

(٢) زجان نے کہا: اس آیت کامعنی سے کہ وہ 'احسف اب ''یعنی مدت طویل تک عذاب میں جتلار ہیں گے ان کو خنڈک حاصل مولى شروب بين "احقاب" كيدت شن أنين ايك فاص تم كاعذاب موتار يكا اوراس مرت مين ال الوينے كے ليے صرف كرم يانى اور دوز فيول كى بيب دى جائے كى بجر جب ال "احقاب" كى مدت كر رجائے كى تو - ان کو دوسر کی تشم کاعذاب دیا جائے گا اور یوں ہر''احقاب'' کے ابعد عذاب کی جنس بدگی رہے گی اور ان کوغیر متا ہی زمانہ تک عذاب ہوتا رہے گا اور مجھی ختم نہیں ہوگا۔

(٣) اگرچهان آیت ش مفهوم خالف سے بیٹاب ہوتا ہے کہ "احسقاب" کی مدت گزرنے کے بعد اہل دوزخ کاعذاب نقطع ہوجائے گالیکن اس کے مقابلہ میں صرح قر آن میں میہ ندکور ہے کہ اٹل دوزخ کوغیر متنابی زمانہ تک عذاب ہوگا اور صريح دليل مفهوم خالف والى دليل يرمقدم موتى إورعذ آب خم نبهون كاصري ذكراس آيت من ب: کفار دوز خ ہے نگلنے کا ارادہ کریں گے حالانکہ وہ اس ہے يُرِيْكُ دُنَ اَنُ يَّغُرُجُوْا مِنَ النَّالِي وَمَا هُوُ

بالحيرجينُ وَنْهَا وَكَلْهُوْ عَذَابٌ ثُمِّقِيْدُ ٥٠ (المائدة ٢٠٠) نين لَكل عَمل كاوران كي ليدوزخ من دائي عذاب موكان (٣) علامد ذخر ي صاحب كشاف في ال الاعتراض كايد جواب ديا ب كد"حسف "كمعتل بين بارش كاند وونا اور خير ي نتقطع ہونا'لینی کفار دوزخ میں اس حال میں رہیں گے کہ وہ خیرے منقطع رہیں گے۔

(تغير كير جااس ١٦\_١٥ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيدمحود آلوي منفي متوفى • ١٢٤هاس آيت كي تغيير بي لكيت بين: اس آیت میں سدلیل نہیں ہے کہ کس وقت کفار دوزخ ہے نگل جائیں گے اور وہ دوزخ میں خلود اور دوام کے ساتھ نہیں رہیں گئ کونکہ ہرچند کہ 'احقاب'' کامعنی مثنای زمانہ ہے کین دوزخ میں کفار کے لیے ایک 'احقاب ''نہیں ہوگا بلکہ ا حقاب کشرہ غیر متاہیہ ہوں گئے اوراگر بالفرض بیآیت مفہوم خالف کے اعتبارے دوزخ میں کفار کے عدم خلود پر دلالت کرتی ہو قرآن مجید کی بہت آیتیں دوزخ میں کفار کے خلود اور دوام پر مفہوم صریح سے دلالت کرتی ہیں۔ مثلا بیآیت ہے۔

اور کفار دوز خ سے نیس فکل سکیں سے اور ان کے لیے اس وَمَاهُمُ يِخْرِجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمُ عَنَّاكِ مَّيْنِيُوْنِ (المائدو:٣٤) شي دائل عذاب اوگان

(روح المعاني جز ١٣٠٠ ١٥٥ ٢٣٠ وارافقارير وت ١٨١٧ه ي

بعض علماء کے نزویک کفار کا عذاب دائی نہیں ہے شخ این قیم اور بعض دوبرے فقہاء اسلام نے زیر تغیر آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کفار محدود اور متناہی زمانہ تک دوزخ میں رہاں سے مجران کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ (خفاہ العلیل ص۲۹۳ معز حادی الارواح ج مس ۲۲۵۔ ۱۱۷) لیکن ان کا بیاستدلال سیح نہیں ہے اور جمہور فقہاء اسلام کے خلاف ہے ٔان کے استدلال کا جواب ہم امام رازی اور

(90:201\_101)

۔ اسدا آوی کی مبارات ۔ دائش کر کیچ میں ان طامہ نے قرآن جمید کی بھٹی دہبری آیات ہے بھی اپنے مؤتف کو جات کیا ہے ہم ان ایک دکرتی ان کے جالیات کے جائی کر رہے ہیں۔ صور نے 10 ہے گفار کے دو کی مقداب نیز ہوئے کے ہاسترلال گا کا انڈیون مشقل افقے القار کہ بھی آلڈ دیڈرڈ میں 10 دور دور نے ش 10 دور دور نے ش 10 رور دور نے ش 10 کے وہ

رے دوالگ جو بر بخت ہیں مود دور خش میں مول کے دو دور ش ش زور زور رہے چھیل گا اور چا کی کے 0 دوروز ٹی ش بھٹے رہنے والے ہیں جب تک آنمان اور زشن قائم رہیں گئ ماحوال مدت کے جس کو آپ کا ارب چا ہے گا ہے شک آپ کا

ا اور ان مرت عند ان واب اورب عند المرت عند المرت عند المرت عند المرت المرت المرت والمرت والمام و

''دو دورش می میشور میشود دائے ہیں جب مکساتہ مان اور ندائی قائم روی گے''ا برے کے اس حصہ بعض اوگوں نے یہ استدادال کیا ہے کہ آ مانوں اور زمینوں کا قائم رہما تو وائی اور ایدی ٹیس ہے اور انشرافال کے کفار کے دورخ میں قام کو اسمانوں اور زمینوں کے قیام می مطلق کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کھا ارکا دورخ عمل قیام کی دائی اور ایدی گئیس ہے بلکہ وائی آر آن چیکہ کی دیکھر نصوصی قطعید اور بسکوت ا حارے ہے چیکھر بیاجا ہے کہ کھا رہیشہ پیشیر تجمیش میں زین سے اس

لےمفرین نے اس آیت کی متعدد تاویلات کی ہیں بعض ازاں یہ ہیں: استعدلال فدکور کے جوابات

اسمرلا<u>ان مرور نے جوایات</u> (۱) ان آیوں کے بعداللہ تعالیٰ نے فراماے:

ۺٛڡۣؽ۠ڽ۠ڬڂڸڔؠؽڹ؋ؽؠٛٵٙڡٵۮٳڡۜؾؚٳڶۺۜؠ۠ڕؠؙۊٳڷڒۯڞؙ ٳڒڡٵۺؙٳۼ۫؆ؠؙڮڎٳؿؘ؆ؘؿڮٷڡٞٵڴٳڋؽؙۮ

رہے دولوگ جونیک بخت ہیں تو دو جت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رمیں گے جب تک آسان اور زمین قائم رمین گئ ماسوالاس مدت کے مس کوآ ہے کارب جائے کا بدیفر منتظم عطاب O

ؙۘؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗٷٵۿٵڷ۠ٳؽؽؾؙۺۘۅؽؙۮٳڣٛؿؽٲڵؙۻڲۊڂ۬ڸۑؠؽؿۿۣۼ ڝؙٵۮٳۿٮؚٵڶڞؙڸٵؿٵٳڷۯؙۯڞؙٳڷڒٵڞٙٵٞٷؿڰ<sup>ڎ</sup>ۘؖؗؗۼڟڵؖڠ ۼؿۜؽؿۼؙڎۅٝۅ(ڞ؞٨٠)

اگر جب بکت آسان اور ڈس قائم رہنے سے بدازم آتا ہے کہ آسان اور ڈس نے کا ہوئے کے بعد دور فرق کا خالب معتقع جو بطری قریم خور دور اور سے بدائرم کے گا کہ اسان اور ڈس نے کا ہور بڑے کا بور برڈر ایس ہمی منتقع جو جائے حالاتک رہاں کیا ہے گئے ایس کم محمل کا موجود کے ایس کا میں اور ایس کے جور مالا موکار فرف سے وی چاہد موجود کہ اکا کا کہ کیا کہ کران حالے کہ

(۷) آس آجہ شدن؟ مان اور ذکل سے مراور دیا گئا آسان اور انتخابی تائیں بلکہ جنے اور دور ڈرٹے کا مان اور ڈسی مراد این کیکٹر جنٹ اور دورڈن تا فعالم مقامی او تھی جن انتخابی تائی میں کرٹی کے بیٹھ ہوئے باتھ ہوئے جانے ہوں گئا اوران کے لیے کوئی مانوان کی ہوگا جس کے من عادی ہوں کے اور کرٹی میں مرایا کرنے والی چیز پر مانا کا اطلاق کیا جانا ہے اور ڈرٹ میں کار تائی ہوئے جانے ہوئی ہے۔

و كَالْوَالْوَمَنْكُولِهُمُ الْمُعَلِّمُ مَمَا لَكَانَيْتُ لَعَوْفَا وَلَيْكَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ الْوَصَّى لَمُتَكِولُونَ الْمُنْتَوَعِينَ الشَّلَةُ فَقِعْتُ الشَّهِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ مِن ا اللّهِ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

کرنے والوں کا تواپ کیرا اچھاہے O

نبيار القرآر

آ خرت کے زیمن و آسان دنیا کے زیمن و آسان سے مختلف میں اس پر بیا آیت بھی دکیل ہے: یُوهُ کِیکُنْکُ الْاَدْرُهُ عُونِدُ الْاَدْمِینُ وَالسَّہٰ وَالسَّہٰ وَالسَّہٰ وَالسَّہٰ وَالسَّمِونُ مَا السَ

-เร็บไรโ (m:@lel)

ادر جب یدائن آء کیا کہ بند اور دوئر نگے نرش و آسان ال دیلے کے زشن و آسان کے مفائز میں اور جب جند اور ووز ن تیجہ بیشونہ میں گے آبان کے ذشن اور آسان گئی پیٹر بیٹر میں گے اور جند اور دوز نی شریعے والے بھی پیٹر بیٹر بیٹر ان نگر روز کی گ

(۲) اگرزیش و آسان سے اواد ان دیا کے زیل و آسان ہوں جب کی ہے اسے بدند اور دوز نیش جنین اور دوز نیس کے بیس کہ ا کے دوائم کے مثانی تیس میں کی گرفر ان کا طریقہ یہ کے کہ دوجہ کی چیز کا دوائم بیان کرنا چاہیے ہیں کہ ا جب میں کا سان اور ٹریمان کا آئی و ان کے قوال میں ہے کہ اور آئی انجمیز چیز کھر بیس کے ساطر سے کم ہوائی وزال ہوا جا اس کے جب بحث آسان اور ڈریمان کا آئی ہیں گئا اس سے مواد دوائم اور طوروی ہے اور مثلی بجیل ہے کہ بخی ہزنے کے م میں اور دوروز کی دور نے مثل میں بھید دیر ہیں گے۔ میں موروز کو دور نے مثل میں بھید دیر ہیں گے۔ (۲) مقبل کے قبول سے تالی کا فوروز میں میں کا افران کی بیس کے قبل میں میں کہا گئی ہور کہا گئی ہور

آہ کر بر جمال ہے اور دست بے کئی بدورے تھی ہے کہ اگر بدانیان تھی ہے قد بھر بے بان تھی ہے کی کہ بدور مکل ہے کردہ انسان مدہ محولاً اجوادر تھال ہوائی طرح جب تک آ مان اور شمع ہیں وہ دور ڈرٹے تھی نے اس سے بید لازم تھی مولا کہ جب آ مان اور ڈعل شہول قو دوروز خیل شہول۔

الانعام : ۱۲۸ سے کفار کے دائی عذاب ندہونے پراستدلال اوراس کے جواہات قال الفّارُ مُثْفِد کھُوْخِدلِدِین فِیْھَا اِلَّارِ مَاشَاتُہُ اِللّٰہِ مَا اَلْدِیْرِ اِنْ کَارِیْرِ کَامِیار

الله فرمائے گا: دوز ن کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے تم اس میں بیشہ دہنے والے ہو کئر جنتی مت اللہ چاہئے بے ڈک آپ کارب

قَالَ النَّارَ مِثْوَهِ مُوْصِلُونِين فِيهَا إِلامَ اللّٰهُ ﴿ إِنَّ مَا بَكَ حَكِيْهُ عَلِيْهُ ﴿ (الانعام:١٦٨)

جلدووازوبم

کفار کے لیے دوزخ کے دائمی عذاب کی تصری کی آیات

جن آیات میں کفار کے لیے دوزخ میں خلود اور خالدین کی تصریح ہے ان کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں: (۱)الفرقان:۲۹ (۲) ينس:۵۲ (۴) السجده:۱۸ (۴) ثم السجده:۸۵ (۵) محمد:۵۱ (۲) النساء:۱۸ (۷) ألتوبه:۲۳ (۸) الحشر: ۱۷ (٩) الِتروة ٣٩ (١٠) الِتروة ١١/ ١١) الِتروة (١٢/ ١١) الِتروة ١٤٥ (١٣) الِتروة ١٤٥ (١٣) آل عمران ٢٤١١ (١٥) المائدوة ٢٤ (١٦) المائده: ٨٠ (١١) التوبه: ١٤ (١٨) يوس: ١٤ (١٩) حود ٣٣ (٢٠) الرعد: ٥ (٢١) الانبياء: ٩٩ (٢٢) المؤمنون: ١٠٠٠ (۲۳) الزخرف ٢٣ ٧ (٢٣) المجاول ١٤٤) البقرة (٢٦) ١٦١) آل عمران (٨٨ (٢٤) النساء ١٩٩ (٨٨) التوبية (٢٩) اعود: ١٠٥ (۴۰) النمل: ۱۹(۳۱) ط: ۱۰۱(۳۲) الاحزاب: ۱۵ (۳۳) الزمر: ۷۷ (۳۳) المؤمن: ۷۷ (۳۵) التفايين: ۱۰ (۳۷) الجن ۲۳ (۳۷)البينه:۲\_

ان آيات شي تين آيات الي بي جن شي 'حالدين " كي تأكيد' ابدائم" كيماته بأوه آيات حسب ذيل بين: یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اورظلم کیا' اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہان کوکوئی راستہ دکھائے گاO سوائے ووزخ کے رائے کے جس میں وہ بھیشہ بھیشہ رہیں گے اور بیکام اللہ برآ سان

بے شک اللہ نے کافروں براحت کی ہے اور ان کے لیے بحر کتی ہوئی آگ تار کرر کھی ہے Oجس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں

کے وہ کوئی کارساز اور مدوگارٹیس یا ئیس کے O اور جس نے اللہ کی نافر مائی کی اور اس کے رسول کی اس کے لیے دوزخ کی آ گ ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے 0

ان سا آیات کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی آیات میں جن میں بردلیل ہے کد کفار بھیشہ دوز ن میں رہیں گے اور وہ

. بے شک اللہ اس بات کوٹین بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا حائے اوراس ہے کم گناہ کوجس کے لیے جاہتا ہے بخش ویٹا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کافر یا مشرک کی سزا معاف کر ہے اس کو بخش دے تو اس کی اس خبر کے خلاف لازم آ ہے گا اور بید

ہے شک جن لوگوں نے جاری آیتوں کی تکذیب کی اوران

(برایمان لائے) سے تکبر کیا ان کے لیے آسانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور شروہ جنت میں داخل ہوں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے اور ہم ای طرح مجرموں کو

وَلَا لِيَهُدِينَهُ وَكَارِيُقًا ﴿ إِلَّا ظَرِيْنَ جَهَنَّمَ لِحَلِينِ فَيْهَا أَبَدًا وْكَانَ دُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُان (الساء:١٢٩-١٢٨) (٢) إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِي يِنَ وَإَعَدَّالُهُمُّ سَعِيدًا أَخْلِي يُنَ فِهُمَّا ٱبْكَا ۚ لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا أَ

(١) إِنَّ اللَّهِ يُنَ كُفُهُ وَاوَظَلْمُوْالُمُّ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِي لَهُمُّ

(الاحزاب:۲۵،۳۵) (٣)وَمَنْ يَعْمِى اللهَ وَمَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَامَ جَهَنَّمَ المرين فيهما أبكال (البن ٢٣٠)

مجھی دوزخ ہے نکل نہیں سکیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُتَّفُّرُكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ولك لِمَن تَشَاعُ عَر (الساء: ١٨) محال ہے نیز اللہ تعالی نے فریایا: وہ کسی کافر کے عداب میں تخفیف ٹیس فرمائے گا'اب اگروہ کسی کافر کی سزامعاف کر دے تواس

> آیت کےخلاف ہے۔ نيز الله تعالى نے فرماما:

فَي مَرْمُ الْحِيَاطِ وَكُنَالِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ (الاعراف: ۴۰۰)

ا، القآء

سرادے اسO

اں آ یہ بھی الفر تعالیٰ نے ایک واضح خال ہے یہ بتا ہے کہ عمر الدون کا سولی کے ناکے میں واشل ہونا عال اس آ یہ بھی میں الفراق کیا تھا جائے ہے۔ ہے ان کم مرسم کا فاد کا جن میں معامل ہے ایسیا انداز کی مفرت ادران کے جنت میں واش ہوئے کے اردان ان کو طاہر کرنا اس آ یہ کہ کا تحقہ ہے۔ کہ حمد اور سے امراز اللہ تعالیٰ کا مجاکی اردار خارہے۔

ا چینی ملایہ سے مزادت ہے اور الدامان کا حق بیار شاد ہے: ایک الدین کی گفران ایک مالشوک گفرلید ہے مقالگاڑ سے معالم مالی مالی کا مسلم کے انسان میں مالی الدامان کے اس مواد کا الدامان کا عربی کا کر کیا ایم موتزیب

رات الذين الهروا بدين العرفية فالمالاً ... عن المراب في الدين المرابي الموجود المرابع الموجود ... من المرابع ا كُلُمُ المُوجِدَة المُؤْمِدُ وَمَنْ المُؤْمِنِينَ وَالْمَارِينَ فَيْهِ مِلْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ الْمُفَارِكِ \* (العربة 10) كي با كي كي مي إن كي كانون ورمي كالون مي كانون ورمي كالون مي بالموجود ...

گے تا کہ دوعذاب کو چھیں نے

اس آیت ہے مجھی میدہ انٹی اور کیا کہ کا فروال پیغذاب کا مسلمہ قالبہ جاری رہے گا ان تمام آبے ہوں میں اللہ تعالیٰ نے ابھر کی تقداد اور بھی میں منتقل مے بھی مجھی آگا ہے کہ کا فروال کو فیر حماق ان انتہام میں انکا انداز کے اور اور اور مائٹ کے اسافہ کا فروال کو ایک مدین معمد شاہد ہے کہ المائٹ کو انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کر دھ می تمون میں انسان کے افر دیسے کا ان کا کھال کا باعث کی اس کو دوری کھال ہے بدل میں انسان کے ادار اس کے علاوہ میں کہ

كفاركے دائمی عذاب سے استثناء کی توجیہات

الشاقائل نے فرمایا و وقد فرخ میں بھیرور ہیں گے جب تک آنان اور نمان والی کی تربیتا آپ کارب جائے۔ اس آجت سے مطاہروہ تا ہے کہ کچھ فرصر کے بعد دوز غیری کو دوز نن سے اٹال کیا جائے گا یہ دوز تی کون ہیں جمشتن میر ہے کدان ووز غیراں سے مراور مور میں این من کوان کے گنا ہوں کے سب سے تکمیر کے لیے دوز ن عمر ڈالا جائے گا تا پھر کچھ عرصہ کے بھوان کو دوز ن سے نمال لیا جائے گا۔

(1) قارده اور شحاک نے بیان کیا کہ بیا ششناہ ان موصد کن کا طرف را ذکتے ہے جنہوں نے کیر و گزانوں کا ارتکاب کیا تھا' اللہ تعالیٰ جب تک جا ہے گا ان کو دور ن ٹیس رکے گا گھر ان کو دور ن ہے زکال کر جن میں واٹس کر رہے گا۔

(۷) اس آیت کی دومری توجید سب کدووز فی بمیشد دوز ن شمار بین کے موان اوقات کے جب دو دنیاش نتے یا برزخ میں تتے یا میدان حشر شم صاب کلب کے لیے گفرے ویٹے خطام سیسے کدوز نیوں کا دوز خ کے عذاب ہے استثناءان بین اوقات اوراحوال کی طرف راجع ہے۔

(٣) ال آيت کي تيسري توجيديد به کريداستثاران کے وقتے اور جلانے کی طرف را فاح بے لئي وه دوزخ نيس بيشة وفتے اور چلاتے رہيں گئے کيس من وقت الشقال جا بھاگان کي قيم اولا کيس کا رافعان کي ان ان ان کا مناز کا ان ان کا ان کا مناز

(٣) ان آیت کی پیٹی توجید ہے کہ دووز مٹن آگ کا طذاب کی ہوگا اور زم پر کا طذاب کی ہوگا ہی میں بہت تحت خفارک ہوگی اور بیا مشتارا آگ کے مذاب کی طرف واقع ہے کئن وہ بیٹ پیشرآ آگ کے مذاب شاں ویس گھر جس وقت اللہ تعالیٰ جائے گا ان کوآگ کے مذاب سے ناکا کر شفرک کے مذاب شان ڈال و ساگا۔

(۵) اس آیت کی بانچویں توجیدیہ ہے کہ بیآیت سورہ فتح کی اس آیت کی طرح ہے:

لَّقَانُهُ مَنْ اللَّهُ مُنِيمُولُهُ اللَّهُ فِي النَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ مِنْ مُنَاكِنِ وَمِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَل

الْمُنْهِ وَالْمُنْكِلُمُ إِنَّ شَكِيمًا لِلْمُنْفِقِينِ وَمُؤْوَسَكُوْ وَمُؤْوِسَكُوْ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ ماقع واللهِ مَعْلَمُ اللهِ الله

( این )این سرول کوکتر داتے ہوئے۔ ب اقد میں میں دو میں نظامہ جس اگر اپنے اس کا اپنے میں آئی ہو

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت میں قو وہ جنت بیس ہوں گئے وہ اس میں بھیٹے رہیں گئے جب بحک آسمان اور زمین رہیں گے کر بھٹا آپ کا رب جا ہے۔

اس کے بعد فریا کہ ایک میں مطابق مطابق ہے''۔ حضرت این جاس کی اللہ تھا کا بگدان اور ابوانا کی درقیرہ نے کہا ہے کہ لیا اس کہ لیا اس کے اللہ کی اللہ کی وہ کہ کے دوران کا درقی اللہ پر وہ کی اور فروع مشکل ہے اور میں میں ہے مشرت الا براہر میں اللہ عربی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں ریا جائے گا کیرو دمنان کے گائے گائے کیل چند الب بھٹر رہتا ہے موٹ نگل ہے اور اسے ایل بارا الب بھٹر رہتا ہے اور موٹ نگل ہے۔ ( گا افتادی آر اللہ عند سمامی سم آرم اللہ بعد عصص مائر اور اللہ بار بعد اساسی کری اللہ اللہ بار ال ۱۳۱۱ میں مائل میں سال میں کا اللہ بھٹر کی اللہ بھٹر کی سال میں مائل میں میں میں میں میں میں میں اللہ بھٹر کی ا آرکن بچیر میں افل جند سے محتال ہے:

لَايَدُاوُفُونَ فِيهُ إِلْمُؤْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ ٱلْأُولَةَ

وہ جنت میں موت کا حزہ نہیں چکھیں سے سوااس پہلی موت م

: 2

حزے الاجری و رخی الفرمزیان کرتے ہیں کر ٹی ملی اللہ طابہ و کم نے فریلیا کیے سوادی کما کرے گا: (اے الل جنسا) کم چینز شدر صدور کے الدی کا کہ بھی کہ اور کم چینز شدورہ کے اور کمیں کمی موٹ ٹی آئے گا، اور کم چینز میں اور دیکھ کم کا بدر شرحی ہو جی سوائق کی موٹ کے مرکز کا میں میں اس کے اس کر کا سلم آبالہ ہے۔ میں معامل کا می من شرفار آبالہ عدد اس موساس میں موساس الدی آبالہ عدد منامات الشرکز کا اس الدی خوار مدار ا

طراب دود شرک طوداد دودا به ساختر کان شده است موقت به بیش احادیث به یکی احترال کیا ہے: حشوب او بربرو دش الله مو بیان کرتے ہیں کر دموا الله میں اللہ علی وکلم نے فر بابا جب الله قبالی نے تکون کو پیدا نے کامادہ کیا تو اس نے ایسے بیان موثر کے اور کیکو دیا کرے شک پری دوستان پر سے فقس مرتبق نے گئی۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٤٣٥٣ يُصحح مسلم رقم الحديث:٢٧٥١)

ھنزت الؤہریوہ وقعی انشرعند بیان کرتے ہیں کر رسول انفسلی الفرطية کم نے فریایا انفدے موحق بيدا کين ایک رحت تمام گلوق شمی کدورک اور زاول (۹۹) حقی اسے پائی رکھ کیل امام مسلم نے اس کے بعد دومری روایت شمی تو کر کیا ہے کہ کی ملی الفرطیة کلم نے کہ فریایا الفہ کے لیے موحق این الفاق کی سے ایک وقت جنات آن اول کا اور اور حشرات الارفی شن نازل کی ہے جس سے وہ لیک دومرے پر نمال اور دہم کرتے ہیں اور دش جا تو اس بی بیکس پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ نے ناؤل سے دھی کی شور کے ساتھ وہ قیامت سے دن اسے بیشوں پر دوم فرائے گا۔

ر کاسلم آبالدیت و مشارکت الدور خواه الدین الدور کاسلم آبالدیت و مشارکت الدین ۱۹۸۱ کی دور الدوآبالدین ۱۹۸۱ کی د مشارکتی جنت سرگذاپ کی طرح و ان به دو مجرالت کی دوست اس کششد به میشد به سیست میشد کی اس نیسا از این کاس نیسا ا محدود شرخ اخذاب واقع کاس کاس کاس بیسید به سیست میشد شاب کان دکار مسلمان این بردانی جس بردانی اور کاس از درای ا مذاب وقاعیدا کرید کاش آب آباز کام کارایت ادرامان درست این تا و بطاب سا

میرسنیمان عمدی نے مکرین غلود کی طرف سے درین قریل احادیث ہے بھی استدلال کیا ہے: (1) طبرانی عمل حضرت الامام سحالی رضی الشدعوت روایت ہے کہ تخصرت علی الله علیہ وکمل نے فرمایا کرچنم پر ایک دن

اییا آئے گاجب خزال رمیدہ پنے کی مانٹر ہوجائے گاؤہ اس کے درواز کے کل جا کیں گے۔ (۲) حضرت جابر دشی اللہ حدیا کی اور صافی وشی اللہ حدے دوایت ہے کہآ ہے نے فرما یا کرچتم پر ایک دن ایسا آئے گا

حس میں اس کے دروازے کھل جا کیں گے اور اس میں کوئی شہوگا۔

(٣) حتر ت الإبريرود في الشعند في دوايت ب كديش جوكيتا بول ووية ب كريتم ثل أيك زن البدا آسة كا جب ال شمل كن ندادگا (٣) تشير عميرين عيد من حتر ب فروشي الشدعة بدوايت كي كل بحك أميزان في فريا كر أكر الكل دور في ركمتان عاليًّا

معرر خبریان تبدید مکن حضرت فروش القد حدید دوایت بی بی به که انبول نے فرمایا که از امار دوران دیجتان عان کے ذرات کے شار کے بقد دیکی دوران شمل دلیل مجرکی ایک دن آئے گاجب دوال سے تنگس کے۔

(۵) عبدالله بن عروبالعال روسی الله حزب دولت به کرجهم برایک دن آئے گاجب اس کے خالی درواز بے برایم کی ا کے اور اس عمل کوئی ند دو گا اور بیدال وقت ہو گاجب لوگ اس عمد برا پر اسال (احسف اب) کی مدت پورک کر کس م

(۲) میداران این منز دلیرانی اورتینگی کی کتاب الاسا والسفات می بے کر صفرت عابرین میدانشد مخالی مش الله صدیا این سیوندوری و الله موسومانی ایک اور صال نے قربالی کا الاز الا صافساء دیگ کا مسائل ایر در تیز آن بر حاوی ب

مینی جان جان آر آن میں ''تحالمین فیھا ''(مدان میں فیرنے کے ) نے دہاں عنیت ایکی کا انتخابات کر ہے۔ ( ) معرب مراللہ کا مصور وقعی القرمونے قربا کی دوز نے پاک زمانہ آئے گا جب اس کے خالی دروازے کو کھوا کی کے ( ربر انجی معرب معرب معربی خالیات کرائے المعادی)

ال اعتراض کا جواب کہ جب دور تی دور <u>ٹ کے ع</u>ادی نہوجا کیں گے تو چران کو تکلیف میں ہوگی سریسٹیمنان عددی گفتہ ہیں: مونے بھی اُٹ کی الدین اندی کر چالاداران کے جسمین سوزیاتے ہیں کدکار ڈیٹرکٹرین پر طور پادی کا موروز کا

م پر چسان کی الدین اتبان می اداران کے میں چرائے اور اس انداز دسرات کی موروری کا سے دوبالا کر دوری) شمار چر رہے اپنے اپنے اور اس کے کہا ان اور وزیر شامی اور داندے مطوام دنے کیگی تبحیر میں کم اور مقاطقات فورکو پر کرکے ایر اداران میں کمار نفستان کے بیس رہر انجاز میں میں معاونات کی ایک دائمات کی انداز کا معاونات کی ساتھ

قرآن چیدش مرتب نه دُورِشی ہے کر شرکین پہنے بھیڈ دور ناش بین گیلد قرآن نجیدش بیٹی تقریر کے کہ ان کو بھیر بھیز عذاب ہوتارے گا اور عذاب کا منتق ہے: دردادراؤیٹ ٹین جنا ہوتا اور پیلف اٹھانے کے منافی ہے۔ انشر در قبل فرمانا ہے:

للمُطَلِّمُ الْمُلَالُ الْمِنْ (الْمِنْ اللهِ ال

(دین ۵۰) وَهُوْقُواعَدُا الْمِالْمُنْلِينِيمَا كُنْتُوتَقَعَدُلُونَ ٥٠) آمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

ان آبات ے واضح ہوگیا کہ کفار اور شرکین بھیٹہ بھیٹہ دوز ٹی شار ہیں گے اور بھیٹہ عذاب میں جناز ہیں گے۔

دائی عذاب پرامام رازی کے دواعتر اضوں کا جواب

ا مام رازی نے لوگوں کی طرف ہے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زبانہ تماہی میں بڑم کیا ہے اور اس کی سراغیر متابی زمانه تک دیناظلم ہے اس کا جواب میہ ہے کہ بیعذاب کافر کی نیت کے امتیار ہے ہے اس کی نیت دائماً کفر کرنے کی ہوتی ہےاگر چالفرش وہ غیر متنای زبانہ تک زعرہ رہتا تو غیر متنای زبانہ تک نفر کرتا اس وجہ ہے اس کوغیر متنای زبانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

نیز ریجی ضروری نمیس ہے کہ جیتے وقت میں جرم کیا جائے اس کوسزا بھی ائے ہی وقت میں دی جائے انسان ایک منٹ میں کسی کو گولی مار کر آل کر ویتا ہے اور لیعن اوقات اس کی سزاعمر قید ہوتی ہے شوگر یا بائی بلڈ پریشر کا مریض تعوث سے وقت

میں بدیر میری کرتا ہے اور اس کی وجہ سے تمریحر کے لیے فائے میں متلا ہو جاتا ہے۔

الم مرازي نے دوبرااعتراض بيذكركيا ہے كه بيعذاب فغ سے خالى ہے اس ليے بينتي ہے ؛ نفغ سے اس ليے خالى ہے كہ الله تعالیٰ کوتو اس کا نفخ ہوئیس سکتا' کیونکہ دوفق اور ضررے مستنی اور بلندے اور دوزقی کا فرکونھی اس مداب سے نفع نہیں ہو سکنا کیونگداس کے حق میں بیرعذاب ضرر تھن ہے اور جنتی مسلمانوں کو بھی کافر کے عذاب ہے کوئی نفخ نہیں ہوگا ' کیونکہ دوا پی لذتوں میں منہمک اور منتول ہوں گے تو کئی عذاب میں جتلا ہونے سے انہیں کوئی فائد و کیس ہوگا۔ انام رازی کے اس اعتراض کا جماب بیہ ہے کہ اس دلیل کے اعتبار ہے تو کا فر کو مطلقاً عذاب ہونا ان فیمن جا ہے اور اس دلیل کو دا کی عذاب کے ساتھ محصوص کرنا باطل ہے دوسرا جواب ہیہے کہ کفار کو عذاب دینا ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس مثل کا ظ میں کیا گیا کہ اس سے کی کوفق کینچ گایا نہیں۔ بید داعتر اض امام رازی نے تغییر کیبرے اس میں وکر کیے ہیں۔

کفار اور مشرکین کے دوز ن میں دا گی عذاب کے مگرین کے ہم نے تمام احتراضات کے چین جن کر جواب لکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ مشہورا سکالرحضرت مولانا عمیدالمجید زیر پیر پر الرحل برطانے کو ہزائے خیرعطا فرمائے انہوں نے برطانیہ ہے نون كرك جھے نے فرمائش كى كەيلى اس مىلكى تىتىق كرون اوراس سلسلەيلى سىدسلىمان ندوى كى "سىرة النبى" كى چۆتى جلد كالمجى چائزه لون الله تعالى كاشكر ہے كه آج ال كى بيقر مائش بداحن وجوہ يورى ہوڭى ہے والمصحد للله رب العالمين ٢٩٠ جمادى الثانية ١٣٢٧ه/١اله/١ اگست ٢٠٠٥ء\_

النیا: ۲۳۷ میں فرمایا: اس میں وہ شرختارک یا کئی گے نہ کوئی مشروب O سوا کھولتے ہوئے یا بی اور پیپ کے O بیران كموافق بدله 20

بود" کی دوتفیریں

میعی کفار اور مشرکیس بار بار مدتول تک جس عذاب میں مثلا رہیں گے اس میں وہ نہ شندک پائیں گے نہ کوئی مشروب شدیدگری اور پش میں رہنے کے یاد جود انہیں شینڈی ہوا کا کوئی جھو نکا نصیب نہیں ہوگا اور نہ کوئی سایا ہے گا جوانیس ووزخ کی گری ہے بیا سکے اور شامیں کوئی مشروب ملے گا جس ہے امیں بیاس ش تسکین حاصل ہوا اور ان کے باطن کی گری کوز اکل کر

اختِنْ كسائي فرّااود قطرب اورتنى نے بيركها ب كداس آيت شن ' بود'' ( خنذك ) سے مراد نيند ب كيونكه فيذسونے والے کو شندا کر دیتی ہے اور پیاسا آ دمی جب سوجائے تو وہ سونے کے بعد شندا اور تروتازہ ہوجاتا ہے لیکن پہلا قول رائج ہے كيونكه "بو د " ، يندم ادلينا مجاز ب اورجب" بو د " كاهتق معنى شينزك مرادلينا يهان مكن ب توبلاوجه اس آيت كومجازير

محول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

النباءة عن كما كما يا كما يسكر المنظمة المواقعة عن من المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة 
غستاق كالمعتنى

سسال 6 سی نیز اس آیات میں مصناحہ سات "کالقظ ہے اس کا معنی ہے۔ خشار نام پر اول کے رفرے الرقم ان دور فیزل سے بہتے والا نہر ۔ (جوائین انفرزت) جا کیں۔ رفتاع مارواؤں

علا مہ بڑی نے کلھا ہے: ''غساق '' کامنٹی ہے دووڈ چیوں کا پہنے والالودیا ان کا وُٹوون یا آ نسویا زمبر ریکی انتہا کی ششک ۔ ''قاموں'' اور'' ناج العروں'' بیس مجی اس کامنٹی زمبر ریکی انتہائی ششک کلھا ہے۔

ا ما فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱۷ هدیش نخسیاق "کے حسب زیل معانی نگھیے ہیں: اس ایسانہ نکا الزائم اور "نازی کا کالاظ مرجم کرم ما رابال مثلان سرکرگی جد سرگھی کھا تہ جو تو آس کو

(۱) ایومواز نے کہا:'غساق''فاری) کالنظ ہے جس کوم لی بنالیا ہے'فارس کے لوگ جب کی چیز سے گھن کھاتے مصرفواس کو خاشاک کئے تھے۔

(۲) جس چیز کی شندنگ نا قائل برداشت ،واس کو نفساق "کمیته بین از مبریه محکال کیته بین -(۳) دوز خیون کیا ترکفوں ہے جو آسومیس گے اوران کی کھالوں ہے جو خون اور نہیں بینے گا اوران کی رگوں ہے جو گھنا ڈن

) دور بیون کا احتوال سے بوار اسوئیل سے اوران کی طابو میں در بیدی سے بود ہوں در بیدی ہے کہ دوران کی رفول سے بوسادی رطوبات کنگس گا اس کو''خساسات'' کئے ہیں۔ اس مرد رہ '' مرد منصل سے سے بریہ ہے تاہم مصل ہوا۔ کسل آف اردارگر ''دید رہ '' سوال کو بار دواخس میا اسا

(۴) ''خسساق'' کامنعلی ہے بخت بدیودار چیز میں کاللہ علیہ وسلم نے فر مایا :اگر'خسساق'' کا ایک ڈول دنیا میں بہاویا جائے قرقمام دنیا نہ یودار ہوجائے۔

(منن زندى رقم الديث ٢٥٨٣ منداحرج ٢٣ ١٨ الرغيب والتربيب جهم ١٧١٨ منتلوة رقم الحديث ٢٨٨٠)

(۵) " طاسق" کا معنی ب: الدجری رات کی تار آن مجید ش ب دکون شیریتیاسی ایدا کیگیتی (المان ۲۰) ( (ش بناه شرا تا دول) اندجری رات که تاریجی کا

ہے جب وہ مجیل جائے 0

اس اخبارے' غسستان ''ابیا سٹر ب بے بوخت ساہ اور کروہ ہوگا اورا دگیا اس کو کیکر اس طرح گھرائے گا جش طرح آند جری رات کی نار کیکا کو کیکر گھراتا ہے۔ ان معالی کے اختیارے اس آنے تکا محق کے دود فی شف کھوئے ہوئے پائی کریے گایا برودار ہیسیان کے نا

النابا۲۲ میں فرمایا بیان کے مواقع بلدے۔ جنو بر بررہامی با داراجا الزائد امریا پیروت اس اعتراض کا جواب کہ ان کی سرا جرم کے کلیے مواقع ہوگی جب کمہ مثنا ہی زمانہ کے جرم کی سرا

غیر متنادی فر باشتک وی جائے گی اس سے مگا تھیں شرانشدنانی نے دروزیوں کی افزان ادراقشام کو بیان فر بنا ادراب نے بتایا ہے کہ بیان کے جمام کی طمع سراج کے بکھران کا جمع مرجد بدا قبال کے اور اکوران کی بعد بدک دی ہے ادر بیسز دان کے اتفال کے " امران کے بچر جدکر ان کا جم جائی زندی تھا گئی چکی اوران کی جد بجد کر افراد کرنے کے تاکم کا اس کے اتفاق کو انتخا

جلدووازدهم

مان خدیده اب غیر مزاق زاندیک دیا گیا اس لیے اب بیافتر افزیکن وہ کا کہ بیرزاان کے جم کندوا تی کیے ہوگی جب کران کا جم مؤتم زائد میں تعاادران کو مزاخر مزاق زائد میں دی بادی ہے امام رازی نے اس احواش کا بیرجماب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باہر نائے ہادرجو جاب وہ فیما کرتا ہے۔ (حم کر برج انسری)) المنیا بحد المرابات میں کہ روک حالب کی امیر کئی ہے ہے۔ حمالب کی امیر ندر کھنے کی تو چیجات

س من سب سے من سب سے من سب اس من سب سے اس 
دومرا جاب بیرے کد شرکان کے کہا ہے کرال آیت ش امیر کا متی خف بے بھی کا ادار شرکیں قامت کے دان کے حباب اور کام بہے ڈور کے نہ تھے اور بے دحوک فاشی اور محرات کا ارتکاب کرتے اور کھر ویڑک کے مناوہ کی اس اللہ علیہ دعم کی شان میں کم تاخل کرتے تھے۔

نیودس آیا نه نگریا شاده مجلی به کرده موسمون نه نیز کینگروش از قرآن آخرت سرکام برے فردا دہتا ہے۔ النباء ۱۳ شمن فردا کا داوران برائے اماری آیا ہے کی پوری پوری بخذیب کا 0 قوستے عملیہ کے تمامن شیعی

اے ایمان والواای جانوں کو اور اینے گھر والوں کو دوزخ تُهَالِكُونُ أَمْنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِكُمْ قَالًا. کنآ گے ہے بحاؤ۔ (Y: ( ]

اس آیت میں تہذیب نفس اور تدبیرمنزل کا حکم ہے یعنی ابن بھی اصلاح کرواورائے گھروالوں کی بھی اصلاح کرو۔ تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے طاہر کی گئی ہے تم كُنْتُوْخَيْرَ أُمَّةِ أُغُمرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

نک کاموں کا تھم دیتے ہواور بُرے کاموں ہے روکتے ہواور اللہ

رایمان رکھتے ہو۔ به وه لوگ بین که اگر بهم ان کوزیین بین اقتد ارعطا فرمانجین تو بینماز ( کا نظام ) قائم کریں گے اور زکوۃ دیں گے اور نیک کا موں

کا تھم دیں گے اور پرے کا مول ہے مع کریں گے۔

مؤخرالذكر دونوں آتیوں میں سیاست مدنیے کا تھم دیا ہے یعنی اپنے نئس اورا پے گھر کی اصلاح کے بعدائے ملک اورا پی

كفارا ورشركين نے قوت ِنظرير كوجى فاسد كرايا تفاا ورقوت عمليه كے ان تيول شعبول كوجى فاسد كرايا تھا۔ النبا: ٢٩ س فر مايا: اورجم في بريز كو كن كرلكه ركها ٢٥

(آل مران:۱۱۰)

الله تعالیٰ کے لیے جزئرات کے علم کا ثبوت اور فلاسفہ کے اعتراض کا جواب

بِالْمُعْدُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ أَلَمْنَكُرِ وَتُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ .

ٱكَنْ يْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْإِنْ مِنْ ٱقَامُوا

الصَّلَوْقُ وَانَّهُ اللَّهُ كُومًا وَأَمَرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهُوا

عَنِ الْمُنْكُدِطِ (الْجُ:m)

قوم کی اصلاح کرس۔

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوازل میں ہر چز کاعلم تھا اوراس نے اپنے علم کولور محفوظ میں لکھ کر محفوظ کرلیا ہے اوراس کے فرشتوں نے بندوں کے محائف اعمال میں بندوں کے تمام اعمال کوککھ کرمخفوظ کرلیا ہے اللہ تعالی کوازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار سے کیاعل کریں گے اور اس کوان کے ہر ہر جزیعمل کا تفصیلی علم تھا اور اس کاعلم غیر متبدل اورغیر فالی

ہے در نداس کا جہل لازم آئے گا اور میزمال ہے اس کی نظیر ہے آیت ہے: يَوْمَ يَبِعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا فَلِيَتُهُمُّ بِمَاعَلُوْ أَحْسُهُ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان

کے کیے ہوئے عملوں کی خبر وے گا جن کوانند نے شار کر رکھا ہے اور لللهُ وَنَسُوُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ شَهِيُكُا ۞ (الجارل: ٢) جن كويه بحول كئ من الديم ويزكا ممليان ب0

بندوں نے اپنے اختیار ہے جومل کیے ان ہی اعمال کا اللہ تعالی کو از ل میں پیشگی علم تھا' جس کو اس نے گن کن کر لوح محفوظ میں ککھ لیا تھا' اور بعد میں فرشتوں نے ان کے ہر ہرعمل کو کلید لیا ان آیات میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمام جزیئات کا لم بأس ك برخلاف فلاسفريه كتبترين كداملات فالكوكليات كاعلم ب اورجزئيات كاعلم نبين ب كيونكدجز ئيات تومتغير موتى رہتی میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کاعلم مانا جائے تو اس کے علم میں تغیر اور صدوث لازم آئے گا اور بیرحال ہے کیونکہ شال اللدنغاني كوازل بين بيلم تفا كه فرعون غرق موكا اور جب فرعون غرق موربا تفاتو يبلاعكم متغير موكراس طرزح موكا كه فرعون غرق ہور ہاہے اوراب جب کیفرعون غرق ہوچکا ہے اگر وہی پہلاعلم اپنے حال پر ہو کیفرعون غرق ہو گایا غرق ہور ہاہے تو بیغلم واقع کے خلاف ہوگا اور جوعلم واقع کے خلاف ہووہ جہل ہوتا ہے اس لیے لابحالہ وہ علم منتیز ہو جائیں گے اوراب اس کاعلم اس طرح أبوكا كه فرعون عرق موج كائب أبن اگر الله تعالى كوجز ئيات كاعلى موتواس كاعلى متغير موجائے گا اور برمتغير حادث موتا ہے اور بيد

محال ہے لہٰ دااللہ تعالٰی کو جز نبات کاعلم ہیں ہے۔

اس کا جذاب ہے کہ ایک والد تعالی کے مل کا فیض کا طرفیرس نے امارا ایمان کے رائد تعالی کو تا کو اس اور برخ نیات کا طم بعض ہے وارکونی بچر اس سے کا بھی ہے ہے وال فائد ما تا کونی گئے تھوں کو جزیز نات کا طم بعض ہے اگر مان کو ک جزیز ناجا کا طم معرف کو تقالی کا سے دو جائے کا اور مطال ہے بھی ان کا اس کا کم می کیائے ہے ہے اس کا مجرس کے بد حرک کے بالام موجود کے کہ کہ اس کا کی مضاف کی نے تو وہ کے متا ہے وہ اس کے طور کا نے کا میار کا ہے وہ زور ہے تھے مذہود ہے ایم اس کی کی مضاف کی نے تو اور میں ہے تو اس کے طور کی کینے دکھے کے سال سے بین نام کواند می کے المجمودات کے لیے محتمل کے بالے کے الزائی میں انسان کا طور انسان ہے اور انسان کے اس طرح ہو بھی ہے گزاؤں کے تو ہے اور الرق بعد نے پہلے اس طرح کا میں اور کون کو اور فوق کے وقت اس کی گھیراس طرح ہو گل کروہ فرق ہودیا

النبا: ۴۰ من فرمایا: اب چکوهم تهاراعذاب برحات ی روی گO کفارے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ

اس سے پکی آجوں شرائلہ تھائی کے کاتار اور شرکین سے فٹن اقرال اور افعال بیان فرایا ہے تھے اور پکر ان کے مقالب کی اقسام اور افرال کو بیان فریا اس کے بعد شرریان فریا کہ انہوں نے اماری آیا ہے ن کلنہ میں کی اور ہم نے برچیز کو گورکر کھور کھا ہے اور اب اس رکوٹ کے آخرین فریا ڈیا یا ہے چھو ہم تہارا مقداب بڑھاتے ہی رہیں ہے گئے آجے ان کے مقداب مل مماللہ رکی اوج وے والو کرتی ہے:

() ' سَ آ یہ شدنا کرید کے ماتھ فرایلا' گلن تائیدیکا فوالا شکا آنا '' (اندیدہ) تم آم میں مرکز زیادہ نئی کریں سے گرمداب (۲) بھیلے قائب کے مید کہ ساتھ فرمایا گانا دو قائب سے نجل اور سے (اندیدید) ادراب پالشانی فرمایا ''اب ہوا ب کوچھو (۳) حضر شم اللہ من عمروش اللہ تنہما بیان کرتے تین کہ دوز نجوں کے اوپر اس سے زیادہ شدید خواب کی اور کوٹی آ ہے۔

نا زل کین موئی \_ (جائع البیان رقم الحدث: ۲۷ میزاد الشکری وت ۱۳۱۵ هـ)

ایک موال بیہ کہ اللہ تعالی نے کفار کے متعلق فرمایا ہے: وَلاَ يُکِکِّدُهُوْ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُوْ الْبِهُوْ

اوراللد ندان سے کلام فر مائے گاندان کی طرف دیجھے گا۔

(آل مران: ۲۷)

اور جب الشرقعائی نے ان کو تناطب کر کے فریا ایس چکھو آؤ ان سے کام تو فر مالیاس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دہ ان سے اختصاد در کرم سے کام ٹیس فرمائے کا اور بیکام ان کے ساتھ نہاہتے تفصیب ہے ہے۔

ر میں وہ دونان سے مصارور م اے عام بیل بریاہے ہوار میام ان اے من کھی ہوئے تھے سب ہے ہے۔ نیز میآ ہے اس پر دالٹ کرتی ہے کہ کفار پر ہیشہ ہمیشہ تقراب ہوتا رہے گا اور ان کو ہر آن اور ہر کھ پہلے سے زیادہ مذاب ہوگا۔

عذاب موكا\_

اِتَ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَكَالَتِي وَاعْتَاكُ ﴿ وَكَاعِبَ اللَّهِ وَكَاعِبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بلدووازواتم

بيار القرآر

أثرانا الهوكا أشادها فالهالا تشتفذ

ب ب (بغیرا جازت) بات کرنے کا کسی کو اختیار شہوگا (النہ:۲۱۔۳۱)

اس سے پہلی آ بنوں میں کفار اور شرکین کے عذاب کی انواع اور اقسام بیان فرمائی تھیں اور ان آ بنوں میں متقین کے

اجرو قواب کی افواع اور اقسام بیان فر مائی میں اور میکن آن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد اس کی دوسری ضد کا ذکر فرماتا ہے اور کفار اور ان کے عذاب کے بعد موقع میں اور ان کے قواب کا ذکر کم بار ہا ہے۔ مرماتا ہے اور کفار اور ان کے عذاب کے بعد موقع میں اس کے اس کا ذکر کم بار ہا ہے۔

اں آیہ بیٹر بھر ایا ہے، حقیق کے لیے کام پالی کا بھر ہے حقیق سے مراد دو ڈک ہیں جوٹرک اور کٹر اور تمام کیرو ''کاہوں ہے اپ کا کہ محقوظ رکھتے ہیں اور اگر ان سے کو کی گفوش ہوجائے تو فررا تو پر کہلے ہیں۔ ان کے لیے کام پاری چکھ ہے اس جگرے مراد جت ہے۔

جلہ ہے اس جلہ ہے مراد جنت ہے۔ النبا: ۳۲ میں فرمایا: باغات اورانگوروں کی بیلیں ہیں O

اس آیت شرائحدالق "کالفظ بے "معدليقة" کی تق بے" معدليقة "اس باغ کو كتية بير، جس كر د بيار ديوارى جواور "اعدابا" سے مراد ہے: انگورول کي تيكيں \_

النبا: ٣٣ مين فرمايا: اورنو جوان جم عمر بيويان ٥

"كواعب"ان ووشراك كوكية إلى حن كسية حوب أجرب بوسة ون اور الواس" كامعى بي المم اورام

ں۔ النیا بہ ۱۳ میں قربایا: اور جھلکتے ہوئے جانم ہیں ○

اس آبے میں ''تحاساً دھاقا ''کے انقاظ میں ''تحاساً ''تختلی ہے: جام اور' دھیاقا'' کامنتی ہے: چسکتا ہوا اس نے مراد ہے: شراب کے چسکتے ہوئے جام تین جنت کی شراب فیر آ وزئیس ہوگی۔

النبان ٣٥ من فرمايا: وواس مين شكوني لفويات مين كاور ضايك دوسرك كالتكذيب ٥

اں آ بیت میں فریا ہائے نوہ اس میں کے کو گھو یات عُمیں گئا اس آ بھی میں 'اس میں'' سے کیا مراد ہے آئیں۔ قراب ہے کردواس قراب کے مام میں کمن گھو بلک میں میں کاس کی میں کالٹاف دیوائی قراب کے محاص ان چیئے سے اسان کا نشویہ عام ہے اور اس کے موثل وضائل جانے ہے میں اور اس کو کا اور اس کا میں اور جنٹ میں جوان کو قراب کے جام دیے مائی کے کاس کا میں کہ ہے ہے سے اس میں انکی کیلیے ہیں انکیں ہوگی اور دور آفرال ہے ہے کردو جنٹ میں کو کا افواد مائی نشد بعد جانے تھی کریں گے۔

اس آین بین مین ''کافقہ ئے'نے''کلاب'' کا مالیہ ہے بھی وہ جنے بین بہت ہوئی جو فی اے ٹیس شن سگے بہت ہوئی جو فی بات ہے مراد یہ ہے کہ وہ میڈیس شک کے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا س کا بیایا ایوی ہے یا فرشتہ اس کی بیٹیاں جو اماران کا متنکل ہے تکی وہنکتا ہے کہ وہ ایک دومرے کہ گذرہ بیٹین شن گے۔

النبا:٢٣ ين فربايا: آپ كرب كي طرف ي جزامو كي نهايت كافي عطامو ك٥٠

جز ااورعطامیں بدطا ہرتعارض کے جوابات

اس آیت بی جمیج اداراد مطاکر دولاقط بین جرائے لفظ ہے بعضوم ہوتا ہے کہ مؤمنوں کے دیؤ ملی جو بی اعمال کیے شے اس کی جد وہ اس ایر والو اس کے کئی جی ادارہ عطالے کالفظ ہے بعض ہوتا ہے کہ الدفائول اس کے اعتقال کے لاجم محمول ہے فقط ہو کہ ہے اس کا فاجر والو اس عطافر بارا ہے اور بیا تقافی ہے اس کا جواب ہے کہ بحد سے جواجر والو اس ک جدے جی رواز ہے لیک اعمال کو جدے تھی ہوتے کی دوا ہے بعد و کے خلاف تھی کرتا ہے۔ ہے اجرواز ہے لیک کا دور فر بالا ہے ادر اللہ تعالی کریم ہے واسے بعد وکے خلاف تھی کرتا ہے۔ اور اس آیت شن"حسباب" کالفظ ہے""حسباب" کے دوستی جرا ایک شن ہے بکتا ہے" کیا جائیں ان کار جو اجروق ب طفا فرائے گا دوان کاکو کا برکا دور اس کے بیٹی کرنا بھی انفوان ان کوئی کے موافق اجراؤ ب فرائے گا کا کیکو ملڈ فائل نے جزاء کے میں دوجو ہے جائیں اور ان اللہ قبالی ایک کی کا حراتی اجراؤ دائے گا در کار انقوائی کیا کے لیکن کا مارے مواکا جروفا فرائے گا (۲۰) اللہ تعالیٰ ایک کی کا غیر متابی اجروفا فرائے گا اور ان شکی در مارے گارگر آن کیکو کی سوز فرائی آئے شرب

جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کواس کی درسٹل اجر ملے گا۔

جولوگ ایند اموال کوانشک راه شرخ ج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی شل ہے جوسات خوشے اگائے کے برخوشے میں مودانے ہول۔

صرف صركرنے والول كوان كا اجربے حساب ويا جائے گا ٥

(١) مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَفَعَشْرُ أَمُثَالِهَا \*

(الانمام-۲۱) مَثَلُ الْكِلِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱلْمُوالَهُو فِي سَيِيلِ اللهِ (۲) مَثَلُ الْكِلِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱلْمُوالَهُو فِي سَيِيلِ اللهِ كَنْقِلِ حَيْقِ ٱلْكُنْبُكُ صَبِّعَ سَتَالِلَ فِي كُلِّ سُنْئِكُو قِمَا تُعَةً

حَتِّبَةٍ ﴿ (البَرو:٢١١) (٣) إِنَّمَا يُرَقَى الصَّهِرُونَ ٱجْرَهُمُ بِغَنْدِحِسَانٍ ﴾

النبائنت المشرق بالبرجوة سافول اودان مين اودان كدوميان كيسب چيزون كارب بيئ نبايت دهم فرماني والابيئة اس سے (الغيراجانت) باب سرنسنة كا كوكوانشياد شده وگا O بلوا اوّان شفاعت شركرنسر كي تشتينتن

اس آیت میں جوفر مایا ہے: اس بات کرنے کا کسی کوافقیار نیس موگا اس کی تمن تغییریں ہیں:

(۱) عطاء نے حضرت ابن مہاس مین اللہ جمائے دوایت کیا ہے: اس سے مراد یہ ہے کہ شرکیس اللہ تعالیٰ سے خطاب میس کر سکیس سے رہے مؤمنین تو دو گناہ گارمسلمانوں کی شفا عت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی خشاعت آبول فرنا ہے گا۔

(۷) قانعی نے کہا: اس سے مراد مؤمنین ہیں افراس ہے مراد نے سے کہ مؤمنین کی مطالہ شدا اللہ تعالی سے خطاب فیس کر مختل سکا مجمولات جب بیاج ہے ہے کہ المافیاتائی عادل ہے اوروہ کی چھٹم نیس کرتا تو جانب ہوا کہ وہ کامواری عمالیہ بچھائے وہ دس کا علمال ہے اور مؤمنین کو چھڑا ہے تھا اور اسٹانی وہ کامواری ہے تو اس میں کی تیمیں کرنے کا سام مادوں کو رائے تھے ہیں نے چھڑا کہ جمہولی ہے ہیں ہے کہ بیاہ ہے کہ کہ اس سے پہلے اس آ ہے۔ شروع مؤمنی کا فرائے میں مرکز کا کر کئیں ہے۔

ر میں اس میں کا میں اس میں اس کے خواصل کے اور اور اس کے اور اور آپ کا کار موسینیں کی کی خفاص فیس کر سکتے معلق کے اور کیا ہے وہ در میں موسیق کا خاد اور اس کا اعلام اسرائی کے اور اس کے اور اس آب نام کمل یہ ہے کہ کوئی موس والما تارہ ان کا اجازت کے بافیر کس کی شفا صرفین کر سکتا کہ

(۳) اس سراد قام آم امان اور زش والمسه میں اور خیابی کے میکند تلوق میں سے کی کوئی اللہ تدایل سے کام اور خطاب کام سے آخر اللہ میں اور جو خطابات کی ما ہے گئی کا دو افتہ تعالیٰ کے اللہ کا اجاز سے سے کہا میں کمی اور ادوا کام اس تیسے سے کوئی تعلق میں کے پیکٹر میں آت ہے میں اللہ تعالیٰ کے بیٹر کے بھی کا میں کہ بھی اس کے انداز کام ک کام اسرائے نے افضا اسرائے کا انکہ کانی کے ساور اللہ تعالیٰ اس کے اس اور اصابان سے جس کو خطاب کرنے کا مورشی مطا

جلددوازدتهم

فربائے گا دوائن خفاعت کا الکٹیمیں ہوگا البتہ ماذون ہوگا۔ باتی رہا ہیں کہا دکیل کے کرکی گئے ٹس الشراقعا کی سے خطاب کرنے کا مالکٹیمیں ہے؟ اس کے حسب ذیل دائل ہیں:

(۱) الله کے ماحوا پر چزالفدی مملوک ہے اور مملوک اپنے ہالک ہے گام کرنے کا اختیار میں رکھتا۔ (۲) اگر کہا جا اس کا کمل کمان کا برنا کہا گائے ہے۔

(۲) اُر برکہاجا ہے کر کموک اپنے مالک سے کام کرنے کا میں ہوارس کا اللہ رحق ہے تی تین ہے کیونک اللہ تعالى پر کس کا کوئی حق جس ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: میں دن چر بل اور تام فرشتہ صف بد کرنے یوں گئے اس سے کو کا بات ٹین کر سے کا موااس کے جس کو درش نے اجازت دنی اور اس نے نگا جات کی 10 دو دن پرتن ہے مواب جو چا جائے دب کی طرف کھٹا ناپیا کے مسلم کے تعلیم کے تعمین مخترب آنے دالے مؤاب ہے ڈرادیا ہے اس دن آ دکی وہ سب بچو دیکے لے تجواس کے باقعوں نے آئے تعمیل جادد کافر کے کھائے تکی ایش کی ہوجان (افرادیہ من بھی

ہلسوں کے اے بیجا ہے اور 8 فرم ہے 8:اے 8 گ! میں می ہوجا تا 10(البا النبا: ۳۸ میں'' دوح'' کے مصداقِ میں اقوالِ مضرین

النبا: ۳۸ میں' دوح'' کالفظ ہے'اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں: ابوانجاج عجابہ بن حمر القرقی المحزوی التوقی ۴ داھ دوایت کرتے ہیں:

مفرت این جاس رشی الشرحها نے کہا یہ دور اللہ میں ایک اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ت اللہ تعالیٰ نے اللہ کا موروں پر بنایا ہے اور اللہ کا ا اللہ تعالیٰ نے اس کو موروں پر بنایا ہے اور کا اللہ کا

( تغییر مجام ص ۱۹۳۹ دارالکنب العلمیه بیروت ۱۳۲۷ه و )

ابدائس مثال میں مطبان افٹی النونی و اعداد داری کرتے ہیں: اس مور کا مجرور جس اس اسلام کی طریع ہے اس خواصف آگ ہے اور اس کا اصف برف ہے دور وہ اگرتا ہے کسا میر سرب ! ممرکز راتے نے آس آگ اسراس بیف میں الفتہ ڈال اوری ہے نیا آگ اس برف مجھی مجھواتی اور در بید قساس آگ کہ کچھائی ہے اور کم رہائے ہے العان وہ کے بدور کے مرسان الفتہ ڈال وستے اور افغانی سے تحقوق میں ہے۔ اس دور کم افتار کرایا اور فردائی جس وں دورتا دوراک ووراک کے اس کے تاہم فرشے کو کے بیوراک کے۔

( تغییر مقاتل بن سلیمان ج سهم ۱۳۳۰ دارافکتب العلمیه میروث ۱۳۴۴ ند)

حلد دواز دبم

الم الإصورتي من تعدين تحدود الرحل مي مرتدى كافي حق المسلمات التي التي من المسلمات عليه والمداهم المسلمات المسلم ومن كالتمير على التقاف بيه بعش في الماس مراوعزت بير يل عليه السام بي الدونين في كها الاسمام من الدونين في كها مسلمان كي دورت به ادونين في كها الاسم مراوز شون كافافة بي الدونية الموادي في تعين الدونيك الأيشي ويقيمة اوريني اومكان بكرون سراوده كاليس والرجة امن سائل كان بين جديدا قرقم الدونيك التي يونين الدونيك المسلمات الدونيك والمسلمات الدونيك المسلمات المسل

برجامتا ہازل فرما تا ہے۔

مجریہ ا مالیٰ کمانیں اس گفس سے حافقہ کریں گی جسٹے ان کے تی آمشانگی کر دیا یا جس نے ان کمایوں کہ وہنے کے چکھ چیک دیا اور اس گفس کے تی ملی خطاعت کریں گی جسٹے ان کا حق ادا کیا اور ان کے ادکام برگل کیا اور بعض نے کہا: اس سے کراودہ کی چیز ہے جس کی تیمرٹیوں کی جانکن القہ تعالیٰ نے فرایا: ويكُلُونَكُ عَنِى الدُّوْجِ قُلِي الدُّوْجِ فَي الدُّوْجِ فَي الدُّوْجِ فَي الدُّوْجِ فَي الدِّوْجِ فَي الدِّد (في رائل ۱۹۸۵) كين دون ير عدر سكام عب

) امراس ۱۸۵۶) ہے۔ رون عرب کا اس ہے۔ ( تاریخات اللہ المناہ ج ۱۵ سال ۱۳۲۵ مؤسسة الرسالة کا شرون ۱۳۲۵ ایس)

علامہ او کسن کی بن مجمد الماور دی التوق ہ ۳۵ھ نے کھا ہے؛ اس آ ہے تنہ میں روح کی کٹیر میں آ بھے تول میں: (۱) ابو صالح نے کہا: روح انسانوں کی طرح اللہ کی کلوق میں سے ایک تلوق ہے اور انسان ٹیمی ہے اور وہ اللہ بہا نہ کا

(٢) مقاتل بن حيان نے كها: وه ملائكه يس سب سے اشرف بيں۔

(٣) این الی تجیح نے کہا: وہ ملا مگہ کے محافظ میں ۔

(۳) تھنرت این عمال زختی اللہ جہمانے کہا: دو گلیل کے کا ظام سب سے نظیم فرشتہ ہے۔ (۵) سعید بن جیر نے کہا: دو جشرت جبر کی علیہ السلام میں ۔

ر ملا مسید من جیرے بعد دو بھرت ہیں ماہدیہ مارے ہیں۔ (۲) حسن بھری نے کہا: وہ بوائر دم کی ارواح این اوہ صف باعدھے کوڑی ہوں گی اور فرشتے بھی صف باعدھے کھڑے ہوں

(٤) قاده نے كها: وه بخوآ دم يين-

(4) زید بن انکم نے کہا: اس سر آوقر آن جیر ہے۔ (ھے واقع ن باہ مرہ ادارات باھیے نیرون) معنف کے نوریک مخال ہیے ہے کہ آن آیت مثل دوع سے مراو هنرت جر بل طبیہ الطام میں کیونکر آر آن جید کی اکثر آبیات مشرود من سے مواجع سے جر لئے آیں اور طرح برید سے کماان کا فرطنوں کے ساتھ ذکر ہے۔ روح آلور فرطنوں کے متنج بات کہنے کی تو جیجات

ں میں مورش میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کیا ہے بھی اور میکی دوسائل ہے دوس ایک الیا میں میں میں ہوسکا ہے کر روز اور برائے ایک معنٹ میں مورٹ بھی دوسائل ہے دوسر سالگ ایک میں میں میں میں میں میں اور اس کے اس کا اور اور اس کے اس کی اور اس آئے جب سے مطبع بھا کر میری از خواد اس کا چھی میں میں اور فرقے جوالہ قبالی آئے ہے ہم کام ہوں سے اس کی اور

ا کی ایٹ سے سو اپنی کیرون کر لووا راق دیو میں مسلمان ہو کا دور کے بواندیون کے اس کا مہم ہوں کے اس کا دور خرطین میں: (() دواند تعالیٰ کی اجازت کے اجداللہ تعالیٰ ہے ہم کام ہوں کے جیسا کہ قر آن مجدیث ہے : یہ و میڈورٹ کا بچھر کی آجاد کی اقدامہ

مُنْ دُاللَّذِي يُشْفَقُهُ عِنْكَ وَلِلْإِلْوَلِيَهِ ﴿ مَنْ دُاللَّهِ فِي يَعْلَى كُلِّلِولِهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ (التروه ١٤٥٥) خفاصة كري

دوسری نشرط ہے ہے کہ وہ اپنی شفاعت مٹر نگی بات کے اس پر یا ختر اس ے کہ جب وہ دشن کی اجازت سے شفاعت کرے گا تو دہ التحالی بات کے گا گار میٹر ط کیوں ماکد کی ہے کہ دو تھی بات کے 17 اس اعتراض کے دوجواب ہیں:

الله تعالیٰ نے ان کومطلقاً کلام کرنے کی اجازت دگی مجروہ اپنے اجتہادے اپیا کلام کریں گئے جو باکنل صواب او مجتمح ہو اور شفاعت بٹس الله تعالیٰ کی انگیائی موروز کے مواقع ہواور بیان کی اجبائی اطاعت اور عبادت کی دلیل ہے۔

اور مقاطعت شاند معنان کی ابقال بعن معدود کے موالی ہواور میران کی انتہاں اطاعت اور عمارت کی دیس ہے۔ (۲) اس سے مراد حضرت جزیل اور دیگر فرشتوں کی شفاعت میں بے بلکہ شفاعت کے دیگر مصادیق مراد جین کیلین پیلا

. جواب ران جے۔

الذيانة ١٣٩ مين فرمايا: وو دن برق ب سواب جوچا به ايند رب كي طرف محكانا بنال ٥

جلدووازوجم

## صول شفاعت کی دعا پرمعتز لہ کا اعتراض ادراس کے جوابات

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے ادراس دن کوشپ ذیل وجود ہے حق فرمایا ہے۔ امام الومنصور عجد بن تھے بن مجمود ماتر عدی ہم قند کی شخ متو کی ۳۳۳ ھاری آئے۔ کی تقسیر میں لکھتے ہیں :

ر المها الله المورد من المدون و ودائد حول مرحد ما و حول المدون المدون عير من سال من المدون المدون في ذال الفذا لحص سيرة المعرف من المان الفذا لحص سيرة المعرف المان الموادن ا

اس پر متوانہ بیا متر اس کرتے ہیں کر دہت ہیں کہ جب ہو کہا جاتھ کا میں میدنا گوسکی اللہ طار دم کم شفاعت مطا فہر باقر اس کا مطلب میدادا کرتم مید دھا کہت ہو کہا ہے اللہ اعمیل گاہ کیرہ کرنے والول عمل ہے بدا کیکٹریا پ کی شفاعت آز گاہ کیرہ کرنے والول کے لئے ہے۔

ا آن کا جراب ہے کہ بھٹم فیض نے شرک سے اجتماع کیا اوران سے ''ناو کیر دمرز وہ کے قدیم فیک دو جوکہ وہ اللہ کی آخر ایمان ایا اوران کیا اللہ کا کی انجیم کی قدال میں کا اس کے مطاقات کا اللہ عادیت قرآبا اور جب وہ پہتا ہے کہ اس اللہ انکے اپنے بچی کی شاخت سے حصر مطافر آن آئر کیا وہ این کا بہت اللہ انکے کہا کہ ماس کا رکھیں مطافر اللہ منگے اس الوکوں عمل سے بنا وسے بھری تھی مجرکہ سے جی اور حرکہ کا طاحت اور عمارت سے تیم آخر ہے ماس کا کرتے ہے ہی تھی کر شک شاعد کے دامل کر افوان اور اس کا بیازی والے سے مشعد کی کہ اللہ ان کا کہری کرنے اوران میں ہے کہ رہے۔

کلوکا آنکهٔ کان من السّبِیون که کلیت فی کلونهٔ پس اگرون کرنے واوں می سے ندہوت 6 تو وہ حر رال کیٹر میکنٹون کی (اشت ۱۹۳۰ میر)

اگر معترل دارد سے موارند کے جاب میں میکین کر اللہ توان سے مفترت کی وعا کرنے کا بید حالب ٹیمیں ہے کہ وہ مرتکب صغیرہ دو جائے تو ہم کیں کے کر چوٹنس پر وعا کرتا ہے کر اے اللہ الصے میں ناتھوسلی اللہ طایہ وکم کی شفاعت مطافر ہاتو اس وعا کا مجی بیشنی گئیں ہے کہ وہ اللہ تاتیا کی سے مرتکب کیرہ وہ وٹ کی اوعا کرم ہاہے۔

( تاويلات الل النة ج٥٥م ٢٤١١ - ١٤١١م مؤسسة الرسالة كاثرون ١٣٢٥ هـ )

میں نے اپنے تلیذ رشید مفتی مجراساعیل نورانی زید علمهٔ وجه کے سامنے جب معتزله کا میا اعتراض ذکر کیا کہ حصول شفاعت کی دعا کرنے کامعنی ہیے کہ وہ بیددعا کر دہا ہے کہ اللہ تعالی اس کو گٹاہ کیرو کا مرحک کر دیے کیونکہ حدیث ش ہے۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والول کے لیے ہے۔ (سنی الدواؤر قم الدیث: ۳۲۳) آو انہوں نے برجت کہانید اعتراض تو اس وقت ہوتا جب حدیث میں کوئی حصر کا لفظ ہوتا کہ بیری شفاعت صرف مرتکب کمائز کے لیے ہوگی حالانکد ا حادیث میں رسول الله صلی الله علیه دسلم کی شفاعت کی متحد داقسام ہیں۔ (1) آپ کی شفاعت کبرٹی تمام المل محشر کے لیے ہوگی تا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حباب لیمنا شروع کر دے(۲)اور آپ صالحین کے لیے ترقی درجات کے لیے شفاعت فرما کیں گے (٣) جن كى نئياں اور گناہ برابر ہوں گے آپ ان كى نجات كے ليے خفاعت فرمائم سے (٣) آپ اپنے الل بيت كے ليے خصوصی شفاعت فرما کیں گے(۵) آپ ستر بزار ادستر ہزار مؤمنوں کے لیے شفاعت فرما کمیں گے کہ اللہ تعانی ان کو بغیر صاب اور کماپ کے جنت میں داخل فر ما دے(۲) اوّ ان کے بعد آپ پر در دود پڑھ کر آپ کے لیے دسیار کی دعا کرنے والوں کے لیے شفاعت فرما کیں گے(2) چوسلمان آپ کی قبرانور کی زیارت کریں گےان کے لیے شفاعت فرما کیں گے(۸) جت کا درداز ہ کھلوانے کے لیے شفاعت فرما کیل گے (۹) اٹل مدینہ کے لیے شفاعت فرما کیل گے(۱۰) اذان میں نام اقد س س کر انگوٹھوں کو جومنے والوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ ان دل قسموں کے علاوہ ایک تنم میہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کرنے والول کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گئے سوحصول شفاعت کی دعا کرنے سے بیک لازم آتا ہے کدوعا کرنے والے کو کیرہ گناہ کرنے والوں سے کردیا جائے؟ پر کیون نہیں ہوسکتا کداس کو باتی وں قسموں میں سے کئی تھم میں کردیا جائے سویہ جواب من کر میں نے مفتی اساعیل کی بہتے تعیین کی اور ان کو دعا دی اور

الله تعالى كاشكراداكيا كماس في مير عشاكر وكوانياة عن عطافر مليا باورحاضر جواب بنايات ولله المحمد على ذالك النبا: ۲۹ میں فرمایا: وہ دن برق ہے 'سواب جو جا ہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لے O

روزِ قیامت کے حق ہونے کی توجیہ اس آیت کا معنی سے کہ اس دن مواحق کے اور کوئی بات نہیں گئی جائے گی اور اس کا معنیٰ بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا سواب جو جا ہے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے بعنی انتدافعا کی نے محلوق کے لیے کم رانگ اور ہدایت کے دونوں رائے وضاحت ہے دکھا دیے ہیں اور کی کو ہدایت یا گم رانگ افتیار کرنے ہے ٹیس روکا اورجس نے رشد اور ہدایت کے راستہ کو اختیار کیا اس کا ٹھکا بہت کی طرف ہے اور کی راستہ اس کے رب کی طرف ہے۔ حضرت این عمال رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنیٰ ہے: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیر کا اراد و کرے گا اس

کو بدایت دے گاختی کروه اپنے رب کی طرف شحکانا بنا لے گا۔ (تغییر کیرین ۱۳۷ میان اوا تراث احراق پروٹ ۱۳۱۵ ہے) عطاء نے کہا: اپنے رب کی اطاعت کر کے اور اس کا قرب حاصل کر کے اپنے زب کی طرف ٹھ کا نا بناؤ۔ (جامع البيان رقم الحديث:٢٨٠١٢)

النبا: ١٨ من فريايا نب شك نهم في تهمين آنے والے عذاب بي ذراديا بي ان دن آ ذي ووسب كچور كھے لے گاجواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہاور کافر کیے گا: اے کاش! ش مٹی موجاتا O النيا. ١٠٠ مين آ دمي كے متعلق مفسرين كے اقوال

یعتی جس عذاب ہے تم کوڈرایا گیا ہے اس کا آٹا بہت قریب ہے اگر چیتم سیجھ رہے ہو کہ اس کا آٹا بہت دور ہے جیسا

الثدتعاتي نے فرمایات ٱتَّى ٱمُرُاللَّهِ قَلَا نَتُسْتَغِيلُونَهُ ﴿ (اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الله تعالى كا ( قيامت كے متعلق ) حكم آ پہنچا ب اب جلدى نه

اس کے بعد فرمایا: اس دن آ دمی وہ سب کچھ دیکھیے لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے۔اس آ بہت میں آ دمی کی سەۋىل تغييرىي بىن:

(۱) اس ہے مراد تمام کلوق ہے خواہ مؤمن ہو یا کافر ہاتھوں کے بیسینے کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ انسان کے اکثر اعمال اس کے ہاتھوں کے ہوتے ایں اور قیامت کے دن اس کامیخہ اعمال بھی اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اگر چہ یہ بھی احمال ے کہ اس نے جونیک یا بدکام کے ہیں ان میں اس کے باتھوں کا دش نہ ہو جیسا کہ بارٹر کو رہت کہا جاتا ہے اگر پیر فی نف مارش رجمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رجت کی جیسے مارش نازل ہوتی ہے۔

(r) عطاء نے کہا: آ دی سے مراداس آیت میں کافر ہے کی دیکہ مومن جس طرح اسے باقوں کے پیسے ہوئے کا مول کو دیکھیے گا ای طرح وہ اللہ تعالی کے عنواور اس کی رحت کی طرف دیکھے گا اور رہا کا فرتو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سوا اور کی جز کوئیں دیکھے گا تو وہ صرف اپنے ہاتھوں ہے بھیجے ہوئے گنا ہوں کودیکھے گا۔

(٣) حن اور قاده نے کہا:اس آیت میں آ دی سے مرادمؤمن ہے کیونکہ اس سے بعد اللہ تعالی نے قربایا ہے کہ کافر کیے گا: اسے کاش! بیل مٹی ہوجاتا کیل جب آل آیت کے دوسرے حصہ ش کافر مراد ہے تو ضروری ہوا کہ پہلے حصہ بیل موسمن مراد ہوئیز اس لیے کہ جب مؤمن نے اپنے ہاتھوں سے نیک کام بھی ہیسچے اور پُر سے کام بھی تو اے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہوگا اوراس کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی ہوگ ہیں وہ منتظر بنوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا' رہا كافرتواس كويفين موگا كهاس كوعذاب موگا اس كونه كونى تجسس موگا نها تظار

کا فرکے قول'' کاش! میں مٹی ہوجا تا'' کے متعلق روایات

كافر قيامت كے دن زندہ كيے جانے سے پمبلم ٹي تقا اب جب وہ اپنا انجام ديكھ ليے گا تو تنج گا: كاش اوہ ای طرح مثی ہوجاتا اوراب اس کوغذاب شدیاجاتا مہیا کدان آیات میں ہے: قیامت کے دن کا فر کیے گا: لِلْنُتُهُا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ أَنْ (الاتنا) . کاش کدموث بی میرا کام تمام کرد تی

يَوْمَهِ إِن يُودُ اللَّهُ إِن كُفَ وا وَعَصَوُ الرَّسُولَ جس ون كفاراور رسول كى نافر مانى كرنے والے برتمنا كريں كُونْسُ ولى يهمُ الْاَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کے کد کاش! اُٹین زین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ تعالی

(النياه:۳۲) سے کوئی بات جھانہیں سکیں گے O المام فکبی متونی ۴۲۷ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام انحسین بن مسعود الفراء البغوی التونی ۵۱۷ ھ

اورعلامة قرطبي متوفى ٢٦٨ هف يحيى ان عفل كياب حصرت عبد الله بن عمر رضى الله عنما فرمات بين قيامت ك دن روع زين كو كيميلا ديا جائ كا اورتمام جانورول حیوانوں اور حشرات الارض کو اکٹھا کیا جائے گا' بھر جانو روں سے قصاص لیا جائے گا' حتیٰ کہ اگر سینگھہ والی بکری نے بغیر سینگھہ والی کری کے سینگھ مارا تو اس سے تصاص لیا جائے گا مجر جب ان کے قصاص سے فراغت ہوجائے گی تو پھران سے کہا جائے گا:اب تم منی ہوجاؤ' بیہ منظر دیکھ کر کافر کہے گا: کاش! بیس بھی مٹی ہوجاتا۔

تبياه القرآر

ستان کے کہا: الله قد قابی وقی جانو دروں کو شور اسد الاوش کو اور بچدوں کو حق فریا کے گاہ دران کے دریان انسان سے فیصلر کیا جائے گائی کے بیٹھر کی کم کی جانو کہ اور کے بھٹ کا رابط اسٹر کا گاہر اللہ قبال اس سقراب کے ایک بھٹ کے کو پیدا کہا دور کم وجوان کہ کے اس کم کی اور تم اپنی ہوئی تھی ان کا اطاعات کرتے ہے اب تم ایسے پیلے حال کی طرف اور جا دوار دور کی جوانا کہ کی جہانا فران کی طرف دیکھا چوٹی ہوگئے تھے تو تم اس کے گاہ دیے کہا تا بھی ایک والے میں اس مواجع کی اور اسٹر کا کہا تھا کہ دور کے بھی ہوئی اور کا اور اسٹر کا کہا تھا اور اسٹر کا بھی مواجع کی اور اسٹر کا کہا تھا کہ اور اسٹر کا کہا تھا کہ اور کا کہا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا اور کے بھی کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ دور کا اسٹر کے کہا تھا کہا کہا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کیا کہا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کہا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کیا تھا کہ دائے کہا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کہا تھا کہ دور کا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہ دور کا کہ دور کا کہا تھا کہ دور کا کہا کہ دور کا کہا کہ دور کا ک

اوا از نام برانشہ بن ذکوان بیان کرتے ہیں: جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصله فرما دے گا اور الل جنے کو جنت میں جانے کا تھم دے گا اور المل دورز کے کو دورز کے شن جیانے کا تھم دے گا تو اس وقت سب جانوروں سے اور مؤمنین

جنات نے کہا جائے گا کر ٹی ہو جاؤ گیر دوسٹ کی ہو جا کی گے آئی دوٹ کار کے گاڈ کائی ایک ٹی ایوبات ا ایک قبل ایک میں کہ کہ اس آئی کہ اس میں کافر ہے سراوانگی ہے کیکھاں نے حضرت آم کی فدست کی کمان کوئی ہے بھا کیا گیا ہے ادوال پر فرکا کیا تھا کہ اس کی بھار کہ کیا ہے تھی جب وہ قبات سے میں اس بدھ تھا کہ مشعر ہے آم میلید مالیا اس اور ان کا اس میں موشوں کو کی اقدار فرانس مطالح کیا جا دیا ہے اور دوس کی قدر تھی اور خارج میں ہے گا گائی ان کی موجد را الکنٹ دائیان میں اس اس مادان والدائر اندام فرانی درجہ میں اس اس مادان وارافران اعراق اس موسالے میں دور میں اس میں اس موادان انداز کی دوسائی میں کہ موسائی انداز کی دوسائی اس موسائی انداز کی دوسائی میں اس میں میں موسائی انداز کی دوسائی اس موسائی میں موسائی میں موسائی موسائی موسائی موسائی میں موسائی میں موسائی موسائی میں موسائی موسائی میں موسائی موسائی میں موسائی موسا

سورة النبإ كااختثام

الحد خدرب الطبقين آج مام رجب ۱۳۶۱هـ المساهل ۱۳۰۰ شدوند بده اجترازاهم موردة النواكي تخيير محل موقري الدانطين را بمن طرح آب نشر تحكم المبيد كومي سرودة النواكي تحريم مكل المواقع آج النواكي في في المؤلف المرحد كومي الوجير كا ودجب سرح من محكم مكم فوادوال تخير تجان القرآن كو قيامت بحث باتى "حقيق الوقيق آخري وكيس الوجيرى اورجبر سا والدين اوادام كتاب شده خرادة ومركز محق المبيد كرم سعنقرت فرما دين فادين كافتين شدما موادر محل الدورادين كي فوشيال اودكام البنال مطاقر باكس

و الحمد لله رب العُلمين والصَّلُوة والسلام علَى سيندنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين. شفيع المذنين وعلَى آله واصحابه وازواجه وامته إجمعين.



ينيغ الله ألنج النجيغ بحمده ونصلي ونسلوعلي دسوله الكريو

# سورة التُزِعُت

سورت کا نام اور وجه تشمیه

ال سورت كانام اس آيت من يذكور پيلے لفظ سے ماخوذ ئے وہ آيت ہيہ ہے: وَاللَّمُوْحِيْتِ عَدْمِيّاً كَانْ (افرانت:) ان (فرانتون) كرتم جو (جم من ) ذوب كر نبايت كتى

ے( کافر کی )روح کھنچے ہیں O

ا مام این الشرقس ٔ النحق کراندی مردور بیادور تنگل نے حضر سائدی عمال رضی الشرفتها کے دوایت کیا ہے کہ مورۃ النوخت کھ مگرمہ مشرع نازل جوئی ہے۔ (الدوائمؤ رین ہجرم یعنہ فارما جا دائز اے امر کیان ہوت ہے۔

ر سیان میں میں میں میں اسٹوں کا میں اسٹوں ہے۔ ترجیب زول کے انتزارے اس مورت کا کمبرا ۸ ہے نیہ مورۃ النہا کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترجیب مصحف کے انتزار ہے جی اس مورت کا نمبر ۸۸ ہے۔

ہے۔ ہی ان سورت کا مبراہ ہے۔ التر عنت اور النبا میں مناسبت

سردة النوط ف ادر مورة النيا دونون غي قيامت سے حاظ داد متنفين اور محرش سے افزون احوال بيان کے لئے ہیں۔ ان دونوں سردون کی انتہاء مثل قیامت کے مناظم اور حیات بعد الموسے بدائل قبال کے قبیراً اور حساب اور جزاء اور مزا کی تصیفات جان کی گئی تین افغیار کے آخری میں مقارف کے مقارف کے انداز کا بھی استان المؤخف کے آخریش مشراور حربے کے باور دوار دون دونے کے اساکہ دوائل ہے جائے گیا گیا ہے۔ افز خوسے کے مضح خوال سے

لا الفُرطت: هـ الله المار فشقول كأم كما كي به يما فرون كيرجمون بـ الدي دونون كونبايت فتي كسراتي شخفيًّ كر فكالنَّن كا اوموَّ مون كيرجمون بـ الديك دون كونبايت نرى بـ فكالنس كه اوران ثم كاجزاب منذوف بـ يشخي تم كوفر دوم يـ نه كير دود دونده زنده كيا جائب گاه

الترفت ١٠١٠ ش قيامت كاذكر باوركفارك الكارقيامت كاذكرب

لا النُّرِفُ بِالاسالان لَقال سَالِي قابِ فَي تَقَالِي لَنِيقِ اللهِ مَا يَقَالِ فَي الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ ال لا النُّرِفُ فِي ١٩١١مـ ١١ من هزيت من عليه السلام مسترفرون من ما قد من كما أولك عن جزا في مكومت مسترفروش من ضافًا كالوفون كارجينا فنا لهرالله تعالى في فرون كاس مساقلة مسيت سندر عمي قرق كرويا ما كروة آف وال منون م

ليعبرت كاسب ہو۔

جكرووازدتهم

am النوغت 24:

النّوعٰت:۲۳ - ۱۲ من الله تعالى نے حیات اجدالموت کے مکرین سے خطاب فریایا ہے اور بعض محسوس و لاکل سے مرنے کے بعد زعرہ کے جانے کو خارت فر مایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ دوآ سانوں زمینوں اور پہاڑوں سے زیادہ قو کی تو نہیں میں

جب الله تعالى ان كويدا كرسكا عاق ان مكرين كوكيول دوباره يدانيس كرسكا! النوعت: ٣٨- ٣٧ كي آخري آخري آيول بن قيامت كي بولناك أمور بيان فرمائ بن اور بنايا ب كداوكول كي دوسمين

ہیں بیض سعید ہیں اور لیفٹ شقی ہیں اور یہ کہ شرکین یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کس وقت آئے گی اور اس کاعلم صرف الله تعالى كے باس بے اور اس كے وقت كوا يى عقل سے كوئى تيس جان سكنا " تى كەرسول الله صلى الله عليه وسلم بھى ابني مقل مے میں معلوم کر بچتے کہ قیامت کس وقت آئے گی البتہ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعہ آپ کواس کاعلم عطافر مایا ہے۔

اور پر کمشر کین کا دنیا ش رہنا چنرروز ہاور جب قیامت اچا تک آئے گی تو ان کے ہوش اُڑ جا کیں گے۔ اس مختصر تعارف اورتمبيد كے بعد اب ميں اللہ تعالی كی اعانت اور اعداد پر تو كل كرتے ہوئے سورۃ الفر طب كار جمداور سیر شروع کر رہا ہوں اے میرے دب الجھے اس ترجمہ او تغییر ش تن برقائم رکھنا اور جھے سے وی کھیوانا جوتن اورصواب ہو اورغلط اور باطل ہے بچھے مجتنب دکھنا اور اس کا رد کرنے کی ہت عطا فرمانا اور اے میرے دب!میرے علم کوزیا دو فرمااور مجھے برے کاموں ہے مجتنب اور نیک کاموں ہے متصف رکھنا اور انجام کارمیری مغفرت فرما دینا۔

غلام رسول سعيدي غفرلة ٥رجب١٣٢٧ كالأكت٢٠٠٥ء موماكل تمير: ٢١٥٧٣٠٩ ـ ٢٠٠٠ .+rri\_r+ri∠m

多多多多

حله دواز ديم

تبيار القرآر

اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةُ وَالْأَوْلِي قَالَ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے ایاO بے شک اس مین ڈرنے والوں کے لیے ضرور

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:ان (فرشتوں) کی تم جو (جہم میں) ڈوب کرنہائت تختی ہے( کافر کی) روح کھینچے ہیں 0اوران کی تئم جونہایت فرمی ہے(مؤمن کی جان کے )بند کھولتے ہیں O اوران کی فتم جو ( زمین اور آسان کے درمیان ) تیر تے پھرتے یں O پھران کی تتم جو یوری قوت ہے آ گے بڑھتے ہیں O پھران کی تتم جو (نظام کا نئات کی ) مذہبر کرنے والے ہیں O (تم کوشرورم نے کے بعد زندہ کیا جائے گا)۔ (الزعد: ۱۵)

کافرکی روح تعیینے کی کیفیت اور کافرکی روح کاتحق کے ساتھ جسم سے تکالنا

النُّرُعٰت : شِل ان فرشتوں کی فتم کھائی ہے جو ہوآ وم کے جسموں سے ان کی روحوں کو تکالتے ہیں اور جب وہ کفار کے جسمول سے ان کی روحوں کو لکالتے ہیں تو ان کے جسموں میں ڈوب کرنہایت تحق ہے ان کی روحوں کو تھینچتے ہیں جیسے کوئی کا شوّی والى شاخ كيجر اور كارب مين پينسي موقواس كوتن سے تيني كر نكالا جاتا ہے۔

جب کوئی پرندہ کسی پنجرہ میں بند ہواوراس کے جاروں طرف خون خوار بلیاں اس کوٹو چنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس پنجرہ میں دبکار ہتا ہے کیونکہ اس کو بتا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس پنجرہ میں ہے اگر کوئی پنجر و کی کھڑ کی کھول کے اس کو فکا لے تو وہ بنجرہ میں ہی سکڑا ہیٹھار ہتا ہے تھی کہ اس کونتی سے تھینچ کر نکالا جا تا ہے۔

امام ابواسحاق احمد بن ابراہیم نظامی متو فی ۴۲۷ ہے لکھتے ہیں اور امام انحسین بن مسعود الفراءالبغوی التو فی ۵۱۲ ہے اور دوسرے

فسر من نے بھی اس کوفل کیا ہے: حضرت ابن مسعود رضى الله عند نے فرمایا: ملك الموت كافركى روح كو ہر بال ہر ناخن اور قدمول كى جروں كے نيے سے مینیتا ہے اور اس کو اس کے جسم میں بار بارلونا کر تکالیا ہے اور مقاتل نے کہا: ملک المنوت اور اس کے مدد گار فرشتے کفار کی

روحوں کواس طرح تحق سے تھینچتے ہیں میسے لوے کی سے میں بہت کانے ہوں اور ان میں گیلا اُون بھنسا ہوا ہوتو اس کو تق سے تھینج لرنكالا جائے پھراس كى جان ايے نكلتى ہے جيسے يانى ميں ڈوبا ہوا محص نكلتا ہے۔ (الكفف والنفاءة • اس ١٣٢ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٣٢ هذمعالم التوبيل ٥ ١٥٥ من واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٧٠هـ)

تبار القآر

ا مام مورائر تعان بن مجر رازی من الی حاتم حولی ۱۳۳۵ ها فی سند کے ماتھ روایت کرتے ہیں: حضرت این عماس رمنی الله تمیا اس آیت کی آنسیر شمن فریاتے ہیں نیے کفار کی روشیں ہیں جن کو کھنٹی کر زکالا جاتا ہے پگر

آ گ بیش غرق کرد یا جا تا ہے۔ (تغیر امامان ان حاتم آم الحدیث: ۱۹۱۰ افد راکمنز رج ۴۷۰ - ۳۷) امام الدیمنو می سرد در طرح برمته فیر مواحد بازی کرد برگی آخر علی لکھتا ہیں .

الم الدِ معنوع بن جريط بري متوفى ١٣٠٥ ها الآن يت كي تشير ش لكيته بين: يم سيزويك مخاريد ب كالله تعالى في ذوب كرتن سي يخينج والول كي هم كفائي ب اور كينيخ والول كوكس كه سأته

خاص ٹیمن کیا آئی کے بیعد مادیوں میں جائے ہوئی ہوئی میں ان ور دارتا کیا ہاں جہ میں ہم اندائلگروں کا اساف کا خاص نما می ٹیمن کیا تا ہوئی کی حضرت نکی حضور اور حضرت این جائیں وٹی انڈیٹم نے فیرلیا ہے کہ افراط سے سے اور دو خرشت قبل جوئی سے افراد کی دور کے سے کیچنے تیل (طائعات) میں انداز میں جہ میں میں انداز طاہر ہے کہ ان حضرات سے کی سام کی کیے خرومول اللہ ملی اندا طیہ و محمل سے بارائی چھول ہے گئے میا کی چیڑ جی ہے کہ اس کو اپنی تھی اور تیا سے سے میں کہا تھا تھا ہے۔ جھیز کا باط کا ہے۔

النُوطت: میں فرمایا: اوران (فرشتوں) کی تم جونہایت نرئی ہے(موئن کی جان کیہ ) بند کھولتے ہیں 0 ' فانشطات'' کا معتنی اور مومن کی روح کا آسائی کے ساتھے جم سے نکلنا

آل] بیت نما "افاضطات " کافق ہے "کاخفاف" کی تقع ہے الکامتی ہے۔ گروا پیڈکو کے الے الرا اسے الکامات کا استخاب کیا۔ اس میں اسے معالی کی در السامت کی اسکانی ہے: اسے میں استخاب کی در السامت کی

امام لغلبی متوفی ۱۳۴۷ هفرمات میں:

حضرت این موان رقن الشرقهائ فرونید می موسود می سود که این و این کار دو اس کا که داد است. از مرکول دسینه می جمل طرح جد باده خرج این الاثر به المبدور کا کوکول این با با با که این که بیشتر با که المبدور از می که که المبدور ا بخد همزان محق خود به بیشتر که این این موسود که بیشتر که می این موسود که این از داد می که و میکند به این میکند بخد همزان محق خود به بیشتر که می می این موسود که این موسود که این از داد می که می این از داد می که و میکند به بر بری

حترت این مهار در محالی از با دارد تا به نوشن کی دوهمی جب مکسالمون کودیکسین گاز مکسالموت که گازانے نش معلمهذا بالوزور کا اور برمان (خرقی اور فوشید) کی طرف اور رب کا طرف جونا دارش قبیل سے اور خوتی خوتی کرامت کے ساتھ جنت کی طرف بچلور (الدرالمون بادر) این ادارو ادار از خرفی دوسامیزاری)

مارٹ بن تورم کئنج ہیں کہ کچھ سے برے والد نے پیدھ نے بیان کی کردمول اندھ کی اندھ پر کم نے فرایا: بھی نے ویکھا کر ایک انساری کے مربائے مکیل الوت کھڑا ہوا تھا تھی نے کہذا ہے ملک الموت! ہرے موالی کے ماتھ نری کرنا کیکٹر پیوش سے مکس الموت نے کہذا تھر (سلی اندھ ملک ہونم) 11 ہے خاق ہوں اورا بچانا کی خطرتی رکھن ہے شک مرب

35

مؤمن کے ساتھ زری کرنے والا ہوں۔(سندالیوار قم الدیث ۵۸۳) مجم الکیر قم الدیث ۱۸۸۳)

عبد الشدى ربيده اپنج والدرشى الله عند ب روايت كرح بين كه في حلى الله عليه وسلم نے قربايا ، مؤسم كي موت كے وقت چناني ربينية بوتا ہے۔

(مشن زند) آل مید به ۱۹۸۶ میرون (مشن زند) آله ایسته ۱۹۸۷ مین نام آله مید ۱۹۸۰ میده (۲۰۰۰ میده ۱۹۸۰ میده ۲۰۰۰) ای حدیث کے دوگرل میں: ایک مید کرمیروٹ کی شفرت سے کنامیہ کی دوسرا مید کموت کے وقت نیمر کی مطالعت ہے۔ موم میں کی اور در مجھنے کی کمیفیت

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بندہ مؤمن دنیا ہے منقطع موكرة خرت كى طرف متوجه موتا بواس كے ياس آسان سے سفيد چرے والے فرشتے نازل موتے ہيں'ان كے چیرے آ فاآب کی طرح روثن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے جی کہ وہ منتهائ نظرتك بيثيرجات بين مجر ملك الموت آكراس مؤمن كيمر بانے بيٹيرجا تاہے اوراس سے كہتا ہے: الے نفس مطمئة! الله کی مغفرت اوراس کی رضا کی طرف لکل مجراس کی روح اس کے جم سے اس طرح لکتی ہے جس طرح مشک کے منہ سے یانی کا قطرہ نکلتا ہے؛ پھر فرشتہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد بلک جھیکتے کی مقدار بھی اس کوٹیس چھوڑ تا اور اس کواس گفن میں اور اس خوشبو میں رکھ دیتا ہے اور اس ہے روئے زمین کی سب سے یا گیزہ مشک کی خوشبو آتی ہے فرشتے اس روح کو لے كرفرشتوں كى جماعت كے پاس سے گزرتے بي افرشتے ان سے يو چيتے بين بيكسى يا كيزه معطرروح بي؟وه بتاكس كے: یہ فلال بن فلال ہے اوراس کا وہ نام بتا کیں گے جواس کا دنیا میں سب سے اچھا نام تھا' حتی کہ وہ فمرشتے اس روح کو لے کر آ سان دنیا پر پنجیں گے اور اس کے لیے آسان کو تھلوا کیں گے تو آسان کھول دیا جائے گا' کچر آسان دنیا ہے لے کر ساتق یں آ سان تلب اس كا هرآ سان براستقبال كيا جائے گا ليس الله عز وجل فريائے گا: ميرے بنده كاصحيفه اعمال عليين ميس ركد دواوراس کوزین کی طرف لے جاؤ میں نے ای زمین سے ان کو پیدا کیا ہے اورای زمین میں ان کولوٹا کا گا اور ای زمین سے ان کو دوبارہ لکالوں گا' پھراس کی روح کواس کےجسم میں لونا دیا جائے گا' پھراس کے پاس دوفر شتے آ کراس کو بٹھادیں گے اوراس ے پوچیس کے جمہارا رب کون ہے؟ وہ کبے گا:میرارب اللہ ہے وہ پھر پوچیس کے جمہارا دین کیا ہے؟ وہ کبے گا:میرا دین اسلام ہے وہ پھر پوچیس گے: پیکون شخص ہے جوتم میں بھیجا عمیا تھا؟ وہ کیے گا: وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' وہ کہیں گے: شہیں کیے معلوم ہوا؟ وہ کے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ہیں میں ان پرائیان لایا اوران کی تصدیق کی کھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا: میرے بندونے کے کہا اس کے لیے جنت ہے فرش کچھا دؤاوراس کو جنت کا لباس پیہا دواوراس کے لیے جنت سے ایک گھڑ کی کھول دو پھراس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں توسیع کر دی جائے گی' مجراس کے بیاس ایک خوب صورت شخص آئے گا'جس کا لباس بھی حسین ہوگا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی' وہ کے گاجمہیں اس چیز کی بشارت ہوجس کا تم ہے وعدہ کیا جاتا تھا' وہ کے گاجم کون ہو؟تمہارا چمرہ تو بہت حسین ہے اور خیر انگیز ے وہ کے گا: میں تمہارا نیک عمل ہوں 'تو وہ کے گا: اے میرے رب! قیامت کو قائم کر دے تا کہ میں اینے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔

رمول الشیعلی الشدهاید و ملم نے فرمایا: جب بندہ کا کارونیا سے منتقل موکر آ قرے کا طرف متوبہ بوتا ہے و آ سمان سے قام فرشتے اترتے ہیں ان کے پاس جائ جوتا ہے اور وہ منجائے انظر تک جشہ جاتے ہیں کچر مک الموت آ کر اس کافر کے

بجلد دواز دجم

35

مر ہانے بیٹھ جاتا ہےاور کہتا ہے:اے خبیث روح اللہ کی ناراغلگی اور غضب کی طرف نکل وہ روح اس کافر کے جسم میں پھیل جاتی ہے' وہ اس روح کواس طرح تھییٹ کر نکالتے ہیں جس طرح کا نٹوں والی سلاخ میں بھنے ہوئے عظیے اُون کو کھنچ کر نکالا جانا ہے' چروہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد بلک جیکنے کی مقدار بھی ٹہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اس کی روح کواس ٹاپ میں لیٹ دیے این اس سے مردار کی طرح سخت بداؤگئی ہے وہ اس روح کو لے کر چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ماس ہے گزرتے ہیں' وہ بوجھتے ہیں بہکون خبیث روح ہے؟ وہ بتاتے ہیں: مدفلاں بن فلال ہے اور د نیا ہیں اس کے مدترین نام کو بتاتے ہیں' حتی کہ آسان دنیا میں پہنچے ہیں' آسان کو تھلواتے ہیں تو آسان کونیں کھولا جاتا' بھر رسول الله صلى الله طليه وسلم نے ساتیت بڑھی:

ان( کافروں کے لیے )آ سان کے درواز پر نہیں تھول عائم ، گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں کے حتی کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہوجائے۔ . لَا تُفَتَّخُ لَهُمُوا بُوابُ السَّمَآءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِيجَ الْجَمَلُ فِي سَمِمَ الْمِصَاطِ . (الاعراف: ٩٠٠)

پچراللہ تعالیٰ فرمائے گا:اس کوسب سے کملی زیمن سجین میں داخل کردو پچراس کی روح کو پچینک دیا جائے گا 'پجرآ پ نے بدآ مت تلاوت کی:

بحن نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسان ہے گریزا' وَمَنْ الشِّركَ بِاللَّهِ فَكَالْنَا كَذَا مِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَعُهُ اب الواے رعب أيك كرلے جائيں هے يا بوااس كودور دراز الطَّابُرُا وَتَهُوىُ بِدُالِرِيْحُ فِي مُكَانِ سَحِيْقِ ک جگه بر پینک دے گ

پھراس کی روح ان کے جم میں اوٹائی جائے گی بچر دوفر شتے آ کراس کو پٹھا کیں گے اوراس سے یو چیس گے: تیمار ب کون ہے؟ وہ کے گا: افسوں! ٹین ٹیس جاننا' وہ پیچیس گے: تیرادین کیا ہے؟ وہ کے گا: افسوں ٹین ٹیس جاننا' وہ پیچیس گے بیہ شخص کون ہیں جوتم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کیے گا:افسوس میں بین جانیا' پھرآ سان سے ایک منادی ندا کرے گا: یے جبوٹ بول رہا ہاں کے لیے دوزخ سے فرش بھا دو اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑ کی کھول دو بھراس کے پاس دوزخ کی گرم ہوا میں آئیں گی اوراس کی قبر کونٹ کر دیا جائے گاحی کی اس کی اوھر کی پیلماں اُوھرنگل جا کمیں گی اوراس کے باس ایک برصورت شخص آئے گا جس کالباس بھی بہت یُر اہو گا اور اس ہے تخت بدیوآ رہی ہوگی اپس وہ کیے گا جمہیں یُری چیز وں کی بشارت ہوئیہ تمہارا وہ دن ہے جس ہے تمہیں ڈرایا جاتا تھا' وہ کافر کیے گابتم کون ہو؟تمہارا چیر وتو بہت خوفیاک ہے جوشرانگیز ہے'وہ شخص کے گا: میں تمہارا خبیث عمل ہول تب وہ کافر کے گا: اے میرے رب! قیامت قائم نہ کرنا۔

علامه شعب الارو وط اور دیگر مختقین نے کہاہے: اس حدیث کی سند مجے ہے۔ (عاشیہ سنداحرج ۲۰۰۳) ۵۰۳ (منداحديّ هن ١٨٨م في قديمُ منداحريّ ١٩٠٠ قي ١٩٠٩ قي الحديث ١٨٥٣٣ أموّ سية الربالة بُيروتُ ١٩١٩ هُ معنف اين الياشيرقم الحديث ۵۸ اوارالکتب العلمية بيروت مصنف اين الى شيد ج ميس ۳۸۴ مينف جيد الرزاق ج ميس ۳۵ سام ۶ سامع جديد دارالکتب العلمية بيروت المعتدرك ع أص ٣٣٤\_٣٣٤ شعب الا عمان وقم الديث ٣٩٥ كتاب الزيد لا من الميارك وقم الحديث: ١٢١٩ كتاب الشريعة لا جرى وقم الحديث: ٨١٢ ص ٢٠٠ الترغيب والتربيب للمنذري وقم الحديث: ٥٣٣١ من ١٣٣٠ علا طافظ منذري في كها: ال حديث كي سند مجيح ب مجمع الزوائدج ص ٥٠ ما فق الميثى نے كها: اس مديث كى منديع ب منظل قارقم الديث: ١٦٣٠ تع الجواع رقم الديث: ١٢٣٥ كنز العمال رقم الديث: ١٢٣٩٥ شرح اصول اعتقاد الل السنة للا كائي التوفي ١٩٨ه هـ- ٢٥٣٥ [قم الديث: ١٢٣٠ شرح الصدور ١٥٠ـ٥٥ ما فظ سيوطي ني اس حديث كوامام

این انی ماتم اور امام این جرر کے حوالہ ہے بھی تکھا ہے لیکن بسیار تلاش کے بعد مجھے ان کی تفسیروں میں سعدیث نیس ملی ) میں نے اس حدیث کے متعدد حوالہ جات اس لیے جمع کیے ہیں تا کہ قار مین کو یہ اطمینان ہو کہ بیر حدیث سیح ہے اور وہ اللہ تعاتی ہے دعا کریں کداس حدیث میں بندہ موکن کے خاتمہ کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ اللہ تعالی ہم کوعطا کردئے اے میرے رب!میرے لیے میری موت کو ہل اور میان کروے اور موت کے وقت میرے جم سے میری روح کو اس طرح انکالنا جس

طرح یانی کی مشک کے منہ ہے یانی کا قطرہ لکتا ہے اور موت کے بعد بندہ مؤمن کو جن نعتوں سے نواز نے کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ تمام تعتیں مجھے اور میرے قار کین اور مجین کوعظا فرمانا میں نے ایسے قار کین کے لیے صن خاتمہ کی دعا کی ہے مو قار مین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کریں خصوصاً ایسے خاتمہ کی جس کا اس حدیث میں ذکر

ی موضوع پرایک اور حدیث ہے' جس کو حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۹۱۱ ھے نے ذکر کیا ہے' وہ لکھتے ہیں:

امام بزاراورامام ابن مردوبیہ نے حضرت ابو ہر پرورضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے واس کے پاس فرشتے ایک ریشم سے محلاے میں مشک اور مختلف کھول لے کرآتے جی مجراس ع جم ب روح كواس طرح فكالا جاتا ب حس طرح كند هي بوئ آئے سے بال كو فكالا جاتا ہے اوراس سے كہا جاتا ہے: اے ماکیزہ روح!اس حال میں کہ تو راضی ہواور تھیے راضی کیا گیا ہوئو اللہ کی خوشی اوراس کی کرامت کی طرف نگل اور جب وہ روح نکلتی ہےتو اس کواس مشک اور بھولوں پر رکھ دیا جاتا ہے اوراس ریشم کو لپیٹ دیا جاتا ہے اوراس کوئلیین کی طرف لے جایا حاتا ہے اور بے شک جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ میں انگارے رکھ کراناتے ہیں' مجراس کی روح کو نہایت بختی کے ساتھ تھینچ کر نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: اے ضبیث روح! این حال میں کہ تو ناراض ہواور تجھ پراللہ ناراض ہو' الله تعالی کی دی ہوئی ذلت اوراس کےعذاب کی طرف نکل اور جب وہ روح نکل آتی ہے تو اس کوان انگاروں پر رکھ دیا جا تا بے اور اس ٹاٹ کو اس کے او پر لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو تکین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

(شرح الصدورس ٢٢ وارالفكر بيروت ٢٠٠٠ه) هه)

علامه على بن محمد بن حبيب الماوردي متونى • ٣٥ ه نے اس آيت كي تغيير ميں حسب ذيل اتوال كليم بان:

حضرت این عماس رضی الله عنبمانے فرمایا: ''المنشطت '' ہے وہ فرشتے مراد ہیں جومومنین کی روحوں کوآ سانی کے ساتھ ان کے جسموں سے نکالتے ہیں۔

(Y) قادہ نے کہا: بہتارے ہیں جن کوان کی طلوع ہونے کی جگہوں سے غروب ہونے کی جگہوں کی طرف ٹکالا جاتا ہے۔

(۳) محاید نے کہا: مدروح نے جوانسان کی روح کا بند کھول دیتی ہے۔

(٣) سدى نے كہا: يدروح بي جس كاموت سے بند كل جاتا ہے۔

 (۵) عطاء نے کیا: مہ جاتوروں کی گردنوں میں ڈالی جائے والی رساں ہیں۔ (۲) ابوعبیدہ نے کہا بیروشتی جانور ہیں جن کوایک شہرے دوسرے شہر کی طرف کھول دیا جاتا ہے' جیسے تفکرات انسان کوایک شہر سے دوسر بے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔(الملت والعون ج۴ص ۱۹۳ وارالکٹ العلمہ ایروت) الترطت الله على فرمايا: اوران كي تتم (جوزين اورآسان ك درميان) تيرت بعرت مين ٥

علدوواز ديم

'السابحات'' كےمصداق ميں اقوال مفسرين

حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا:''المسساب حسات ''ے مراوہ فرشتے ہیں جومؤمنین کی روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں' الكى نے كہانيه وه فرشتے ہیں جو مؤسنین كى روحوں كوتين كرتے ہيں ميسے كوئی شخص ياني ميں تيرتا ہے تو تھى پانى ميں و كى لگا تا باور مھی سن آب پر اُمجر آتا ہے اور مجاہد اور ابوصالح نے کہانیہ دوفرشتے ہیں جو بہت تیز رفیار گھوڑے کی طرح تیزی ہے آسان سے اترتے ہیں جیسے تیز وفار گھوڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیرنے والا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد محابدین ك كلوث بين قناده ن كها:اس مرادستار يه مورج اور چاند بين الله بحاند فرياتا ب

· برستارہ ایندارش تیررہا ہے ·

كُلُّ فِي فَكَاكِ يَسْجَعُونَ۞﴿ يُن ١٨٠٠) عطاء نے کہا: اس ہے مراد کشتیاں ہیں۔

(الكفت وأفضاءج واس ١٦٣ ألكت والعيون جه مس ١٩٢ معالم التوزيل ج هر ٢٠٥٥ ألجامع لا هكام القرآن جز ١٩٩٧ (١١٧)

السابقات '' كےمصداق ميں اقوال مفسرين النّراغت ٣٠ مين فرمايا: پيران كي تتم جو يوري قوت \_ آ گر بوست بين ٥

مجابدا ورابوروق نے کہا: جوائن آ دم کی خیراور عمل صالح کو پینجانے میں سبقت کرتے ہیں مقاتل نے کہا: بدوه فرضتے ہیں جوارواح مؤمنین کو جنت میں لے جانے میں سبقت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود نے کہا: پیمؤمنین کی رومیں ہیں جوفرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہیں' بیاللہ کی ملاقات اور اس کی رحت اور کرامت کے شوق میں آ گے بڑھتی ہیں' عظاء نے کہا: یہ گھوڑے ہیں' قباً دہ نے کہا: بیستارے ہیں' بعض بعض سے چلنے میں سبقت کرتے ہیں۔ (الکف والخفاوج-اس ۱۲۳)

حضرت على رضى الله عند نے كها: بدوه قرشتے ميں جوانبيا عليم السلام تك دى پہنچانے ميں شياطين پر سبقت كرتے ميں ' ایک قول به که بنوآ دم نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں توبیان کولکھ لیتے ہیں۔

(الحامع لا حكام القرآن جرواش ١٦٨ وارالفكرييروت ١٣٥٥)

امام ابومنصور تحدين محجه ماتريدي سمرقندي حنى متوفى ١٣٣٣ ١٥ لكهية بين: ''السسابقات '' ہےمرادموَمنین کی ارواح ہیں' ان کو'نسابقات ''اس لیےفر مایا کہ جب وورومیں ہیرویمیتی ہیں کہ اللہ تعالى ن ان ك لي كيا كيا كما تحريم اور فيرتيارى بوقو وواي مقرر وقت بي بمل اي اجمام ع لكنا عامي بين تاكدوه اجهام سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی کرامت تک بیٹی جائیں۔اس کی تامید اس سے ہوتی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وملم نے فرمایا كددنیا مؤمن كا قيدخاند ب اوركافركى جنت ب\_ راسيح سلم رقم الديد: ٢٩٥٢)

ایک تول میہ ہے کہ بیسبقت موت کے دفت ہوگی' جب مؤمن کوموت آئے گی تو وہ اس دفت میں اس قیدی کی طرح ہوگا جوقیدے رہائی اور داحت جاہتا ہو کیونکہ اس وقت مؤمن دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا تو اب بیار کیا گیاہے پس اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اس جم سے نکل کراس ثواب تک بھی جائے اور کافر جب دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا عذاب تیار کیا گیا ہے تو اس کی روح اس جم سے نکلنا نالپند کرے گی اور اس وقت اس کے لیے یکی دنیا جنت ہوگی اور وہ اپنے عذاب کو دکھے کر اس جم ے جدا ہونا نہیں جائے گی اور اس کی تابید نبی سلی الله علیہ وسلم کے اس ارشادے ہوتی ہے: جو اللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے الله بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ (صحح المؤاري رقم الحديث: ٨٥٠٨\_٢٥٠٨ صحح مسلم رقم الحديث:٣٩٨٣)

کیونگہ جب مؤمن موت کے دقت جت شمالے اُٹر اپنے کو ایسے گا کو آئے گا کا قدان وقت اس کی درج جمعے کا کس کر جنٹ مٹس میانا ادرائٹہ تنائی سے ملاق کے کیئٹر کرسے گی اور جب موت کے وقت ایسے عذاب کو دیکے گا تو اس کی روح تھم سے نگل کرافٹہ تعائی سے ملاقات کرنا کیئٹر کسے گی ارد ایسان المائید بھائی ایسان میشار مؤسسات افراریڈ انگرون ورٹ 1070ء کی 1070ء

الْوَهْت: ۵ مِن فرمايا: مِحران كَاتِّم جو (نظامٍ كائنات كى) مَدِيرَ كَ يُن كِ "المعد بوات" كيمصداق مين اقوال مفسرين

الم المسين بن مسعود الفراالبغوي التونى ١٦١ هداس آيت كي تغيير من لكهة بين:

حضرت این مجاس متی الشرخی نے فریایا" المصدورات اموا" سے مرافر شنے بین الشرقائی نے چنداُ موران کے بیرو کروپنے بین کیرانشوقائی نے جم طرح ان کو تکم ویائے وہ اس کے مطابق عمل کرتے بین عمیدالرحان میں مابا نے کہا: دیا نئی نظام عالمی تدویر بیار فرشتے کرتے بین محرت جزیل حضرت بیکا نئل حضرت ملک الوت اور حضرت امرافی فیم م

هنر حضرت جبریل کے بیرد دق اما نا اور ہوا کی اور انگر میں حضرت بیا کئل کے بیرد بارش اور ڈسمائی بیادا رکا فضام ب اور حضرت مک اساف سے کیمیر در دول انگیائی کرانے اور حضرت اسرائی کے بیر دسوں میٹونکٹ انداد دو و بغیر کی اتام امر دنمین بیاز انگینکل و در انسام انداز میں خاص میں امارو انداز انسان کی اس کا میں کہ کا سات کا انسان کا کہ انسان

المام فخرالدين محد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تغيير مين لکھتے ہيں:

المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المسا

جلدووازوتهم

ا انان ان کے پہلے جم اور زور کے مطابہ ہونا ہے تو بیولیٹن ہے کہ ان بیک رور کا قال بدن سے ساتھ تعلق ہواور وہ ٹیک کا موں میں اس کی مد کرنے اور ان معاونے کا جم اپنیا ہے اور اس کی انٹیر کا اور فیار کی روس میں ہے کہ رووا ہے: منامب بدن میں کمانی کو واقع ہیں اور اس کو دوسر کسے جمال پر تیسر اگر چہ شعرین سے حقول ٹیس ہے تک انتخاص کا بہت زیادہ اشال رکھتا ہے۔ (تھر کریری قامی اور ادار بازار نے انوازی ورے ہوائی

شمال رفعات (مسیم برین نااس استان اداره ایران اهر فی نیز و ۱۳۳۵ه ) هار مهر برگزموز آنوی شخی متوفق می اه اه کلیته مین : کرداره از ایران می کرداره ایران مازد برین کرداره فی کرداره از می میشود ایران می داد. و میرود می مرکز فی قد

علامداساعيل حتى متوفى ١١٣٧ه ه لكصة بين:

نگید دو بھی بدن سے بودا ہونے کے بعد السعد بوات "کا صدال چین (الی قول) میں جب قریر کرنا دور کے پاتھ بھی ہے اور دو اس جہان میں فد بیر کرنی ہے میں جب و دور کا بدن سے بودا ہوئے کے بعد اس جہان سے برزن کی کا طرف خطل جو باتی ہے تو اس کی قد چرا دورا کا چرب برب اللہ بیار کا برائیں کے بیار کا جس کا بیار کا جس کی سے تھی دیکھتے کہ جب مورج کے لیے بارائی قاب نہ بول قو اس کی دوپ بہرس جو اور بخدے ہوتی ہے۔

( دِوْحَ الْبِيانَ جَ • اس ٢٤٣ وَاراحياء التراث الغربي بيروت ١٣٣١هه )

الله تعالی کا ارشاد ہے : عمل دون کردائے گار کردائے دول کا چرائے کے گئے کے گئے تھے کہ وال کا میں رہ سے سے دل کردائے میں کے 0 دہشت سے ان کیا تکھیں تھی ہوئی ہوں کی 0 وہ کہتے ہیں: کیا تہم خرور مرئے کے بعد زندگی کی طرف دلائے جا کیل گے 20 کیا جسٹم تی ہوئی خیال ہو جا کی ساتھ 10 دکتے ہیں: مجرائے جد سے خدائے کی میں کی و حضور صرف ایک چھڑی ہوئی کا جمود ان کے انسان کے انسان عمل ہوں کے 20 (اخواہد 110) تم اس کے اعرائی اور ''در استحداث' کا معملی

اں آیت می فرمایا ہے: 'پیوم تو جف الواجفۃ ''اور بیم پرزیران لیے ہے کہ وہ فعل محذوف کامفول ہے اور وہ فعل ہے'' لفیعن ''بیخی) تم ضرورزعہ کر کے اٹھائے جاؤگٹ میں والرزائے گارزائے والی0

اں پر بیا احتراض بے کہ کرزائے گی کرزائے والی اس سے مواد پیاما صور بھوکنا مراد ہے طاباتکہ اڈ کول کو دومرے صور ک پھوکننے کے وقت زعرہ کیا جائے گا اس کا جماب بیر ہے کہ الفوطت نے منی دومرے صور کے بھوٹنے کا ذکر ہے: مشکر منکھ الکا اور کھنٹ کی (فرنسٹ ) کے بھی آئے والی کے بھی آئے گی چھی آئے والی چھی آئے والی (

'' واجفة'' كے لغت ميں و ومعنى جين الك معنى حركت ب قرآن مجيد ميں ب

يُوْمَوَّرِ فِيكُ الْأَرْضُ وَالْمِيكَالُ . (البول: ١٣) \* من الله ومراسخل بـ : نَّرِيقُ واراً واز يامولنا ك آواز يا كؤك قرآن فيدين بـ : اسكا ومراسخل بـ : نَّرِيقُ واراً واز يامولنا ك آواز يا كؤك قرآن فيدين بـ :

اس کا دومرا کی ہے: کرئ دارہ اواز یا مونا ک اواز یا لاک کر آن جیدش ہے: کاَکُمَانُکُوکُمُو الرَّسِوْکُ ۚ (الامراف: ۹۱) ہے:

ان آیا۔ بن بنی قومت کے اعوال ڈکر کے گئے ہیں''السراجیفۃ'' سے راد بنگی بارصورش مجوکٹا اور اس کو''راجیفۃ'' (کرزانے ڈالی) اس لیے ٹریا ہے کہ پہلے صور کے جو کئے ہے دنیا کرنے لگے گی اور اس نمی زائرائہ جائے گا' گھراس کے بعد جب دور کر دارصور بنی بھڑوکا جائے تائیز نمار مور اکر فرز مرکبے کے لئے وہ اور اگر نے گی۔

اس کے بعد فرمایا: اس دن بہت ہے دل/زر ہے ہوں گے 0 دہشت ہے ان کی آ تکھیں جنگی ہوئی ہوئی کا ورکڑ ہے۔ (افراٹ ہے: ۵۸)

یعنی مخرکین کے دل کر زرے ہوں گے اور معاقبین کی آئھیں تھی ہوئی ہوئی ہوں گیا تر آن دیمید ش ہے: الکیلائٹ کی گفتگوری مخم مکن میں تنظار ڈوٹ الایک نظر ''جن اولوں سے دوس شن عادی ہے، وہ آپ کی طرف اس طرح زمیجے میں تیسیس میں کا نظر وہ رہز ، مم) مؤتی مادی ہور کی الکیکوٹ ڈر جز ، مم) مؤتی مادی ہو

اس کے بعد فریایا وہ کیتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف کوٹائے جا کیں گے؟ O (انٹونٹ ۱۰۰) ''حافیہ 6'' کا معنی

ا کیا میں '' حافرہ '' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے جگی صائعہ النے پادس'' حطور '' سے بھر '' سے بھر '' سے بھر ' سے بنا ہے 'زین کورنا '' حسافرہ '' کا لفظ النے پار کو الوسے اور کھی صائعہ کے لئے ضرب انظل ہوگیا ہے اُسان جس راست آیا ' اللے پاؤں این راستر پر پابا تو بھید کی وجہ سے قدر موں کے نشانات سے جز رشان کھری کا اس کہند سے وہ صافعہ '' سافرہ '' کہنا کی اور بھر میں گا تھر اس رائی کو کہتے ہیں جس میں ان کاتر بی کھری ہوتی جی اور حافرہ '' ا معنی استحدود ہا '' ہے اور یکی کی آگیا ہے کہ اس کا نام'' حافرہ ''اس جیرت ہے کہ وہ''حوافر '' کا ''حقر ہے گئی کمر راں اور موں کے لیکن کی جگرے ہے۔

ال آئےت میں اس کا معنی ہے: پہلی حالت پر پلنے کی جگہ 'گویا شرکین پر کتیج ہے کہ آیا بہم مرنے کے بعد پھر پہلی زندگ کی طرف اور مون میں گئے؟

> النُّرِعُت :االثينَ فرمايا: كما يم جب كُلُّ مونَّى بثم يال موجا كم سك؟ ٥ اسَ آب شمر ُ نعنوة '' كالفظ سهال كامتن به بيديده چوا چور چور بثريال بوسيده مونا ريزه ريزه مونا۔

س ایست میں صوف میں محصرت میں گئے۔ اکٹوعت ۱۲ میں فرمایا وہ کہتے ہیں کہ چھر تو بزے خدارے کی واپسی ہوگی۔ فیعند ہے '' کامنتی اس خرار مرکم کشیب میں دوقیل

''نىحو ة'' كامعنى اورخساره كى تفيير ميں دوتول

صن اہری نے کہا اس قرال سے شرکین لے مرے نے اور دوراہ وزیرہ کے جائے کا اٹاؤ کریا ہے۔ بنٹی ایدا بھی خیش ہوگا اور دومرسے ضعرین نے کہا ہم کرکٹن کے قوال کا شکا ہے ہے کہ چیسا کہ مسلمانوں کا کمانان ہے اگر یم کو دوبا وزندہ کیا گیا تھے ودمری زندگی مسلمانوں کے لیے بقیسان وہ ہوگی کیونکھ شمرکٹن کا گمان ہے تھا کہ جس طرح وود بنا بیش میش وعموسے کی زعری گزار رہے ہیں آئے ترے میں نگمی ای طرح میش وعموسے میں ہوں کے اور مسلمان میں مطرح نوایش کئی ہے گز رہم کر رہے ہیں اس

الرووازوس

اَلْوَعْت 24 · · · · 1 ا ے دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے خسارہ کا باعث ہوگی۔اللہ تعالی نے قرآن مجید ش ایک کافر کا پی قول نقل فر مایا ہے: وَمَا اَكُانُ السَّاعَةُ قَالِمَةً وَلَيْنَ دُودُتُ إِلَى مَالِّي

اور مل مه مگان نیم کرتا که قیامت قائم ہو گی اور اگر میں الْجِدُانُ خُيْرًا إِنْهُا مُنْقَلِيًّا أَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اب ی طرف اوٹایا گیا تو میں اس (ونیا) ہے بہتر او نے کی

جگه یادُن گا 🔾 یں مشرکین میر گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا ش دنیا کی جن تعمقوں سے نواز اے اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ

تعالی کے نزدیک ان کا درجہ اور مرتبہ مسلمانول میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی ایپے اولیاء پر تو معیشت ننگ کردے اور اپنے وشمنوں برمعیشت کو وسیج کر دے اور جب ان پر دنیا پی معیشت کشاد ہ کی گئی تو انہوں نے پی گمان کیا کدونی و نیااور آخرت ش فضیلت والے ہیں اور جوان کے مخالف بین وین خسارے والے ہیں۔

النّر عُت ١٣٠ من فرمايا: وه ضرورصرف ايك جعر كي موكّى ٥ ''زجوة''كالمعنىٰ

اس میں بیتایا ہے کہ مردول کو زئدہ کرنا بہت سرعت ہے ہوگا اور اس کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آ سمان ہے اور اس ہے دوسری بارصور میں پچونکنا مراد ہے اور بیرحفرت اسرافیل کی چنے ہے مضرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوزیمن کے نے سے زئدہ کرے گا' وواس ہولناک آ واز کوئن کراٹھ کھڑے ہول کے اس کی نظیر ہیآ یت ہے:

انیں صرف ایک چنج کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لِكَامِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِمَا قَالَهَا لِمِنْ فَوَاقٍ

(سُّ: ١٥) وَعَلَيْسِ بِO (سُّ: ١٥) التُرطت ١٣٠ من فرمايا: بجروه احيا تك (حشركه) كطي بوئ ميدان شي بول ك 0 ساهوة "كامعتل

اس آيت بين "ساهرة" كالفظاع" ساهرة" كالمعنى ب: ميدان" مسهر" كالمعنى: نيندأر جانا بحى بالكن اس كا زبادہ استعال روئے زمین کے متعلق ہوتا ہے۔

المام رازى فرماتے ين "ساهرة" مفيد بم وارزين كوكت بين اس نام ساس كوموسوم كرنے كى دووجيس بين: (١) اس ير جلنے والاخوف سے سوتانيس (٢) اس زيمن ش مراب روال ہوتائ عربول كامحاوره بيد محص ساهرة " (جاري چشمه ) اور میرے نز دیک اس کی تیسر کی وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمین پر چلنے والے کی خوف سے بنیز اُڑ جاتی ہے' تو جس زمین پر حشر برپا ہوگا' دہاں کافر بہت زیادہ خوف ز دہ ہول گئے علاء کا اس ٹیں اختلاف ہے کہ'' ساہر ۃ '' بجی دنیا کی زیمن ہوگی یا آخر ت کاز مین ہوگی کیونکہ دوسرے صورش چونگنے سے جومیب آواز پیدا ہوگی جس کواس سے پہلی آیت میں 'ز جبر ہ '' (جمز کی ) فر مایا ہے اس دفت لوگ جو ق در جو ق آخرت کی زمین میں منتقل ہوں گے۔

(تغير كبيرة الص عيه واراحياه الزالث العربي بيروت ١٣١٥ه) اللد تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ کے پاس موی کی خرمینی ؟ 0جب ان کے رب نے دادی طوی ش انیس مدافر مائی 0 ک آب فرعون کے پاس جائیں بے شک اس نے سرکٹی کی ہے 0 آب اس سے کہیں کہ گناہوں سے یاک ہونے کے متعلق تیری كيا رائ بنا اور يل تحق ترب رب كي طرف ره نمائى كرول سوتو ورب 0 جر انبول في اي بهت برى نشانى وکھائی 0 مواس نے تکذیب کی اور نافر ہائی کی 0 پھراس نے پیٹے پھیری اوران کے خلاف کارروائی کی 10س نے لوگوں کو جمع

جلدرواز ديم

کر کے باعان کیاں ٹین گہا: بھی تبداراس سے بڑار بہ وں 0 کیں اللہ نے اے دنیا اور آخرت کے مذاب کی گرفت میں لے ایوں بے دئی اس میں ڈرنے والے کے لیے شم رو میروب ہے 0 (افراف سے ۱۵۰۳) حضر یہ موکیا علیہ السلام کا فرخون کے سماتھ معم کہ کا قصہ اور اس سے کھا یہ کمہ کو ڈرانا

التوطف:۱۷۔۱۵۔۱۵ میں فریانی آپ کے پاس موئی کی جربیجی ۵۰جب ان کے رب نے وادی طوئی میں آئیں تما فرمائی

القرطت : ۱۱ نامن 'طلب کی'' کا لفظ ہے محولیات اس کی ایک وادی کا نام ہے جو پیاڑ خورے پائی ہے' جب رات کے وقت حضرت موئی طلبہ السلام کو بما افر مائی گئی کہ آئی ٹر جوون کے پاس جا کیٹ طوئی وادد کی مقدی ہے جس مثل وومرجہ برکت ڈالی گئی: حسرت موئی طلبہ السلام کو بما افراد کی کہ آئی کہ انسان کے بات جا کہ انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان ک

> فراء نے بید کہا ہے کہ طور گا مدید اور صفر کے درمیان ایک وآدی ہے۔ التو خسنہ: کا ایس فرمایا: کہ آپٹر عون کے پاس جا کیں ہے جگ اس نے مرکثی کی ہے O

افٹوط ہے: ۱۸ میں فردایا: آپ اس سے کیل کہ گناموں سے پاک مور نے کے متعلق میری کیا دائے ہے؟ 00 اس آیت میں ''فوز تھی '''کا لفظ ہے اس کا مادہ'' ذکھی'' ہے'اس کا معنی ہے: عجوب سے یک می اور قال آگ ہے پاک ادنا ترآن جيدش ہے: ڪَلَانُفَلَةُ مَنْ ذَكُفَانُ (النس: ٩) جَلَيْدِ اللهِ 
اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیا اور حضرت بارون طبیما السلام کو تقین کی آئی کہ فرعون کے ساتھے زی ہے بات کریں فریایا: معنی الآلاکی کورٹائیٹیڈیٹا ۔ (۱۳۳۶) بھٹر الآلاکی کورٹوں اس سے زی ہے بات کریا۔

سن ابدون برست برسی میں ہوئی۔ اس میں بید کیل ہے کہ جب کی کواللہ کے دین کیا طرف وقوت دی ہوتو اس کے ساتھ بی میں کرنی چاہیے اور زی ہے بات کرنی چاہیے اس کے القد تعالیٰ نے بی ملی اللہ علیہ بر کم ہے فریایا:

وَكُوْكُنْتُ فَظَّا غَلِيظًا لِقَالْمِ الْاِنْفَقْرُ الْوِنْ حَوْلِكَ". الْرَآبِ وِمِنْ اورضَ ول موت وَ لوك آب ك ياس (العران ١٥٥) جهاك ما ع

اں سے معلوم ہوا کہ چوسلیتین لوگوں کے ساتھ تک کے ساتھ کلام کرتے میں اور بہت زیادہ تھسب سے کام لیتے میں وہ مختل کرنے میں افریا مشہم السلام کے طریقہ پر کین ہیں۔ الشار میں افریاد میں میں اس میں اس کے اس میں اس کا میں اس کی اس کی اس کی اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا م

الشوطت: ۱۱ شمانر ماید: ادر شن تختی تیم سارب کافرف در انوانی کوروس و قوار سے 0 اس آیت سے بیر معلوم ہوا کہ اللہ تقانی کی قوجید کی معرفت ادر اس پر ایجان انا : اللہ تفاقی کی اطاعت اور مهادت پر مقدم بچئے کیکر مقتومت موکی طبید المسلم سے نبایت کو چیلے و کر کیا اور اللہ سے فرائے کا کر بعد شن کیا اور اس کی نظریہ تا ہد سے بید ایشنی آنا کمالا اللہ کالا اللہ کا کا کا کا کھیڈیڈونی '' بے قشک میں کی اللہ بھوز کا کا کا کھیڈیڈونی''

ر الشاق کی خثیت اوراس کا خوف الشاق کی مورت کے انتراک سی میری موادت کیجے۔ اور الشاق کی خثیت اوراس کا خوف الشاق کی کی معرف کے انتراک میں کم رائیا:

اورالشقاباتي خشية اوراس كاخرف الشقائل كالحرفت كيافية تحتل فين بيان ليفر بايا: الفُهَا كَيْفُتْهِي اللَّهُ هِنْ وَبِيَاكُو وِالْفُلْكُمُؤَا\* (الأحرابة)

النُّوطْتِين ۲۰ شارِ فيها يُكرانِهون نے اسے بہت برئ نظابی وکھائیں اس آمےت میں جس بہت برئ نشانی کا وکرفریا ہے اس سے حتلق حسب دیل اقوال ہیں: بہت برئی نشانی کے متعلق متعدد اقوال

(۱) اس صراد بدیشاء خ آر آن مجدش به: وَأَدْخِلُ يَكُ كَيْ جَدِيْكَ تَخْدُرُمُ بِيُطْمَآ رُمِنْ

(۱۳۰۳) میشن با در این ۱۳۰۳) میشن بدین مختانان ادعا کرد می برد بردی نظانان دها کم برد (۱۳۰۷) میشن برد از این می (۲) اس سے مراد صداب کیدکله حضرت موکن جب صدا کود شمل پردالتے تو دوا از دعا میں جاتا ہے اس کے اجراء اور دا از دعا برد برد جاتا تھا ادارہ اس محضرت موکن کو بہت بردی لقد ت اور بردی میں کا بردی اس بول تھی اور وجروں کے سامل بچروں کے

جندروازوتم

رگ اوران کی صورتی زائل ہو جاتی میں اوران چیز وں میں ہے ہر چیز ایک منطق مجرو ہے ابداعصا بہت بری نشانی

(۳) مبت بزی نشانی ہے مرادید بیشاء ادر عصا کا مجموعہ ہے۔ النوغیت: ۲۱ میں قریال: سواس نے تکذیب کی ادر نافر مانی کی O

الموجعة المعلن موجعة المعلق التيني اس كي محكذ يب كا ظاهر يدقل كه هندت موك عليه المعلق محمد المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق كرست اس ليه إس نے حضرت موكل عليه المعلق محمد عليات عاصل على المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا

رعے ہی ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا میں اس کا استعمال کا استحمال کا استح

پر مرادی کے میرون میں اوجود روں وی س مرح واقوں کو گئے دیاں

۵۵۵

النُّوطُت: ۲۲ مِن فر بایا: مجراس نے بیٹیے مجیری اوران کے ظاف کارووائی کا O اس آیت میں 'یسنعمی'' کا فقط ہے اس کا صدر'' مسعمی'' ہے اُس کا منتخل جدوجہد کرنا تھی ہے اور بھا گنا تھی اوراس

(۱) جب فرمون نے اژ دھے کواپئی طرف بزھتے دیکھا تو دہ مرموب ہو کر بھاگ گیا۔ دی موجود نخصہ مرسلہ اور اور مدموم محکومی میں اور میں کی خواند کا کور اور کا کی اور اور کا کی دور اور کی کے اور

(الشعراء:۵۳)

(۲) فرمون نے خصرت موٹ علیہ اسلام ہے چیٹے چیسری اوران کے خلاف کا ارواقی کرنے میں ششول ہوگیا۔ النوغ ہے ۲۳۰ سرم میں مایدان نے لوگوں کوچی کرکے بداملان کیا 0 کیس کہا: میں تہم اراسیب سے بڑا رب ہوں O

افرخت ۳۳۰ میں قربالا اس نے لوکن کوچ کر کے پیاهلان کیا 0 میں کہا تھا کہ انہاں تبدارات ہوں 0 فرعوں نے دومرے شہووں سے خاود گروں کو بادا کرچ کیا در اکشور میرہ کا پھر جس مقام پرتمام جادو کرچ ہوئے تھے اس معدان میں اس نے کل ہے ہو کہ اطلان کیا کہ شرح تم مارات ہے بڑا اب ہوں۔

سب سے بڑارب ہول کامعتل

س نے ہو کہا تھا کہ بھی تہمیارات ہے ہے اور ہول اس کا بعد طلب بھی تھا کہ تمام آسانوں اور مینوں اور پیالووں اور مندوروں اور دریاتوں کو بھی نے بیدا کہا ہے کینکھ یہ واکمائی آئیا کہ جنون کی ہو سے نہ بھی دکھنا کھ نوگون وہر بینظا وہ اس جہاں کا کوئی صافع میں مات تھا نہ کی اور رسول کہ مات تھا اس کا حظب بینے تھا کہ بھی تھیارات سے بڑا مر کی اور گس جول الجمائم ہر اشکر داور دریری تھیم کر واور فیصے مجدہ کہ واور میرے احکام مائو اور میری اطاعت کر وہ وہا سے مشروش اور مجار العالم میں کا کھی اعتراضات

النوطی ۲۱ ـ ۲۵ ش فریلا بھی اللہ نے اے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا0 بے شک اس میں اور نے والے کے لیے خور قبرت ہے O ور نے والے کے لیے خور قبرت ہے O

''''خور ق''اور'' اولیٰی'' کی متعدد نقامیر اس آیت می آربایا ب الله به اس کا احداد اس کا احداد اس کا رفت میں لے لیا' عابد طعنی ''عمید بن جی اور مقال نے کہا،''احق آ''ادر اولی '' سے را فرطون کے دولوے ہیں جوسب قبل ہیں:

م**اعلىنەت** ئىڭگۇچىنى(لايغىقىرىن<sup>ى ج</sup>. ۋاتسىن ۱۶۸) ئىجەاپ سواتىمان سادىكى مىمود كاغلىم ئىس ب 17مى دىرى ئىك يىمالىل بىدداس نەپ دىرى ئايدا:

ميار القرآر تبيار القرآر

المَّارَةُ وَكُمُّ الْأَكْمُ الْمُرْالِقُولُمِينَ (التَّوَلُمُ التَّرَالِيَّةُ التَّرَالِيَّةُ التَّ

میں تبہارا سب سے بڑارب ہوں O لیخی فرعون کے ان دودعووں کی وجڑے اللہ تعالی نے اس کوایے عذاب کی گرفت میں لے ارا۔

حصرت ابن عماس رضی الله عنهمانے فرمایا:اس ہے مقصوداس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا تو اللہ تعاتی نے فورالا ہے گوگرفت میں نہیں لیا بلکہ اس کو جالیس سال تک مہلت دی اور جب اس نے چالیس سال تک رجوع نہیں کیا بلکهاس سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو پھراس کواہے عبرت ناک عذاب کی گرفت میں لے لیا۔

خسن اور قنارہ نے اس آیت کی رتفیر کی ہے کہ ''اخبرہ '' اور''او کی '' کامفٹی بیہ کیا ہے آخرت اور دنیا کے عذاب

مندریز باغرق کر د مااور آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

قفال نے اس کی آفیبر میں بہ کہا ہے کہ فرعون کے دو جرم منے اس نے حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالی کی نافر مانی کی سواس کوان دووجہوں ہے عذاب ہوگا اور 'اخو ۃ ''اور''او لیی '' ہے بھی مراد ہے۔ نے والول کے لیے ضرورعبرت بیٹینی اللہ تعالی نے جھزت موکیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جوقصہ بیان فرمایا ہے اور فرعون کو جورسوا کیا ہے اور حضرت موئی علیہ السلام کو جوعزت دی ہے اس میں اللہ ہے ڈرنے والوں کے لیے عمرت ہے کہ چوشف اللہ تعالی کے مقابلہ میں سرکشی کرے اور انبیاعلیم السلام کی تکذیب کرئے وہ فرعون کے انجام ہے دوحار ہوگا۔ کو اور تمہارے چویایوں کو والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی 0 سوجس نے سر کثی ا ک O اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی O

الله في ١٤٠ ٢٠٠ ــــــ ١٢٤

المَّ الْبُحِدُمُ هِي الْمَأْوَى ﴿ وَإِهَامَنُ خَاكَ مَقَامِ مَا يَهُ الْمَأْوَى ﴿ وَإِهَامَنُ خَاكَ مَقَامِ مَا يَهُ الْمَا وَى ﴿ وَإِهَا مَنُ خَاكَ مَقَامِ مَا يَهُ اللَّهُ وَيُوَ وَالْمَا أُوى ﴿ وَهُ لِمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ

ڈرہ ہے 0 گویا کروہ حمل دن اس کودیکنس کے قان کو تھیں ہوگا کہ وہ (دنیا بھی) عمرف دن کے آخری سے بش کٹھرے **اُرُحِنْ صُرِحِها** ﷺ

تے یادن کے اوّل جے ش O

الله تعالی کا ارشاد ہے: آیا کم بیدا کرنا زیادہ دخوار ہے یا آ مان کو؟ حمل کو اللہ نے اس کی جیت بلند کی گھر اس کو بم دار بیغل 00 اس کی مات تاریک کردگی اور اس کا معاد شدند میں کرنے بیان میں اس کے بعد رشن کو کچھا وی 10 اس نے شع سے اس کا پائی اور اس کا چارا انگلاف اور پیاڈوں کو اس ذشن شما نسب کردیا 0 تم کو اور تبدارے بچریا یوں کو فائد و پہلے نے کے لیے 10 (افراف سے 2017ء)

افٹوٹ : ۲۰۱۱ مائل فرمایا: آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دخوارے یا آ مان ک<sup>وچ من کوانڈ نے بنا دیا ہے 10 اللہ نے 10 ک جیت ایند کی گیران کوئی دار بنا دیا آ سانوں کی تخلیق سے حیات بعد الموت میاستر لال</sup>

ھڑے میں کیا ملید العلم اور فرون کا قدر خم کرنے کے بعد اللہ تدائی نے سلید کھا کہ بجریج ہوئات بعد الحدث کے محر ج کی طرف مارچ فرایا الدیا میں استاد ال کیا کہ استراکات کے استراکات بعد بدی توقیق ہے اور جب اللہ تبدائی نے استراکات کی میں تعدید میں تعدید کی دوراد دیدا کرنا اس کے لیے سبتھ کے جب کہ اس کا بعد کا میں کا برانا ہے دوران اکوکٹری آفوزی کھڑکا المنظم نے الاکٹری کے اللہ میں استراکات کی استراکات کی استراکات کی افزائد کا میں استراکات کی استراکات کی استراکات کی استراکات کی افزائد کا میں استراکات کی استراکات کی استراکات کی استراکات کی استراکات کی انسان کی استراکات کی افزائد کے دوران کے استراکات کی افزائد کے دوران کے دوران کے دوران کے استراکات کی افزائد کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی د

Fisher

عَ

تبناء القرآن

خَلْقُ السَّمْ وَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْمُرْمِنْ خَلْقِ التَّالِسِ. آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے ہے (المؤمن: ١٤٥) ضرور بهت براہے۔

خلاصه بيه كه حيات بعد الموت كے متكرين اس بات كو مائے بيں كدا امانوں اور زمينوں كو اللہ تعالى نے بيدا كيا ہے: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمُ مَنَّ خَلَقَ السَّلِياتِ وَالْأَرْضَ اوراگر آب ان ہے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو لَيَقُوْ لُونَ اللَّهُ ﴿ (النَّمَانِ:٢٥)

کس نے پیدا کیا ہے تو بیضرور بیضرور کہیں گے کداللہ نے۔

اور ہرصاحب عقل اس بات کو مانے گا کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی برنسبت آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے اور جب اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرما چکا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ بیدا کرنا کب مشکل اور دشوار ہےتو بھرانسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کا کیوں اٹکار کرتے ہو!

آسان بہت عظیم مخلوق ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اسے اسے احکام پھل کرنے کی جوامانت سویی ہے اس نے اس امانت میں خیانت نبیں کی اور اس میں خیانت کرنے ہے ڈرا اور آسان کے مقابلہ میں انسان اس قدر ضعیف اور ناتواں ہے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں خیانت کرنے ہے بیس ڈرتا اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کوصرف انسانوں کے لیے پیدا فرمایا 'مواللہ تعالیٰ ان کونسیحت کرتا ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب ہے ڈرائے اورلوگ اپنی سرکٹی کوترک کر کے اس دعوت یرا میان لے آ کیں جس کو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش فرمارہے ہیں۔

الله تعالى في آسان كوينايا كجراس كوينانے كى كيفيت بيان فريائى كەس نے اس كى جھت كوبلند كيا كجراس كوجم واركيا ، ہم دار بنانے سے مراد سے سے کدا سان میں شکنیں اور سلوٹیس میں ور کمیں سے اونچا نیون ہے جیسے اس نے ارشاد فربایا: مَا تَرْي فِي خَلْقِ الرَّحْلِيٰ مِنْ تَفُوُّتٍ ﴿ تم رحمٰن کی تخلیق میں کوئی فرق میں دیکھو گے۔

التُوعْت :۲۹ میں قربایا: اس کی رات تاریک کردی اور اس کا دن روثن کر دیا O

اس آیت میں ' اغسطش'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: رات کا تاریک ہونا 'یارات کوتاریک کرنا' اس کا ماوہ 'غسطش ہے اس کامعنیٰ ہے: ممر ورنظر یا دھند کی نظر والا'''نغاطش'' کامعنیٰ ہے: جان یو جھ کر اندھایا غافل بنیا۔

(المفردات ج عص ٢٩ ما ييروت القار الصحاح ص ٢٨ ميروت) اوراس آیت میں 'ضعلی'' کالفظے''ضعلی'' چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دن کے دس گیارہ بيح كا وقت يونا ہے اس آيت ميں اس سے مراد دن ہے اور دن كو مسلوسى ؛ " ہے اس ليے تعبير فرمايا كه اس وقت ميں خوب وهوب نکل آتی ہے اور دن کمل طور پر روش ہوجا تا ہے۔

اس آیت مین الیسلها و صحاها " کاشمیرین آسان کی طرف لوث رای بین لینی آسان کی رات تاریک کردی اور آ سان کے دن کوروٹن کر دیا کیونکہ رات اور دن کا وجود سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اور سورج کا تعلق آ سان سے

الترطت: ٣٠ بين فرمايا اوراس كے بعد زمين كو يسيلا ديا ٥

### 'د حٰھا'' کامعنیٰ اورزمین کوآسان ہے پہلے پیدا کرنے کی تحقیق

اس آیت شن دولها "كافقط به "دحق" دحو" سي بنائي اس كاهنا به جن كي يز كونهم وار كرديا كيها ديا كيها با ديا اس آيت سي سالم برمنطوم بوتا سي كريميلي آمان كوبايا اس كي بدر شن كو كيميل ويا دور كرا آيت سي معلوم بوتا ب

کہ پہلے زمین کو ہنایا اس کے بعد آسان کو ہنایا 'وہ آیت سے:

وی (اللہ ہے) جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں ک دمورت سرک مان فیسٹون ؙۿؗۅٳڷۮؠؽۼۘڵؾٞ۩ڴڎڡٞٵڣۣٳڷٳڋڝؚڿؠؚؽۼٵ<sup>ؾ</sup> ؞ؙڲڐ؞ڔڎڔڔڮڔ

كوريداكيا كيم آسان كي طرف فصد فرمايا.

نُعُوَّا الْمُتَوَّى إِلَى السَّهُمَّاءَ . (البقره: ١٩) اس تعارض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

() الفرقائل نے بچلے ذعن کا ماہ پیدا کیا گئی رخص کو پیدا کیا گئیرا ساؤں کو پیدا فریدا (ماہ اور کا کہ بھر آرنے کے لور پچرز شام کو بچیلا یا اور اس کو موجدود عمل دی ساقر ہے 14 می آئی ان شام کے بدا کرنے کا ذکر سے اور القراحت: ۳۰ ش ان شام کو بچیلا نے اور اس کو موجدود حمل و سے کا ذکر کے۔

(۷) اس آیت سر (ومرف: شاو کیجایا ناشی به بگد: شده کاشت بنانه بینکورس کے بعد دالی آیت شمار فریا سبت اور اس قدمی سیستان کا بیالی اور اس کا با دالا الد (رافزی شدن مین کسی بینی بازی اور در یکی کی ملا بیت اس وقت پیدا امولی به جنب آسان بیاشی امول اور شدن مین در بااور دشتی می این وقت و دورش آستی مین جب آسان سب بیانی نمین مین بیاسی آسان کو بیدار که بیالا رئیستان کو بیدار شدن کا دادر التر دامین مین کش کش کا بیدار کست کا وکرید

(٣) "بعد ذالك " كامنتي حقيل موادثين به بلك اس به مواديب كداس كم ماتي منتي اساني اساني ما يوب كه ماتي زيمن كو كميلا ديا مصيرة رايا ب " مثيل كينسة فإلك توفيقي " (اهم مه) منتي وليدين مخيروان جوب كه ماتي به نب " كل ب -

النوطت: الله من فرمایا: اوراس زیمن سے اس کا پانی اور اس کا جارا تکالا 0 ''معر عاها'' کا معنی اور زمین کے منافع اور فوا کد

آن آیت شمافر مایا ہے: زیمن سے اس کا پائی اقلانا میں سے مواد ہے: ویمن کے چشوں ہے چوت کر تھے والا پائی اور اس بٹرا اسر عاصلہ " کا افقد ہے" العمد علی " ''کا گئے ہے تھے گئے قرقہ میکان ہے جا اور دن اوران اوران کی ویک کرا کمان افغائج اللہ وقبر والسل میں ''کا گئے ہے۔ بنا جاری کا تھا ہے رکھا اور اس کی اتی رکھا تھا تھے کہ تی مورشی ہیں: رای خوامل کے دورج ( ) شخص اسے بنایا ( ) مناسب میں اس کے دورج کی کھے ہے۔ ایس اور ماکی اور کا بھی ہیں اس کسلے میں جدھ ہے:

حضر ہے مواہد من عمر میں اللہ تجما بیان کرتے ہی کہ یکی نے دسول انقسامی الفرط ہے واٹھ کو یہ فراساتے ہوئے ساہے۔ تم میں سے جو مجموعی مان کی (عافظہ ہے اور بھر تھی ہے اس کی وجہ روانی قبر افراد) کے اعتقادی سال کیا جائے گا اسام المسک کا مریدای ادائی ہے اور اس سے اس کی رویٹ (عوام) کے محتق ہو اول چوکا مورٹ کے خوال میں ان کے اعداد اس میں اس کی وجہ اگر مواہدای کے محتقاق موال بھر تھا جو عاد کے مقدم کے مقدم ہے اور اس سے اس کی روسٹ کا تعاقدی موال کے محتقاق سوال کیا جائے گا تھا وہ اس کے محتقاق سوال کیا جائے گا تھا وہ ان کے سک مال کا دائی ہے اور ان کے سک مال کا دائی ہے وال کیا ہے۔

جلدووازوهم

جائے گا اور مرداینے باپ کے مال کا دا گا ہے اور اس سے اس کی دعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا اور تم میں سے برخض را می ہے اور برخض سے اس کی دعیت ( اس کے زیم انتظام اوگوں ) سے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(صحح الخادى دَمَّ الحديث: ۱۹۳ منن ترزى دَمَّ الحديث: ۵۰ ۱۵ مند إحدج عم ۵۰)

اس آبد کا منظل ہے: اللہ تعالی نے زیمل ہے انسانوں ادران کے بالوروں کی فردرک ویول ہم و اور فلہ پیدا کیا طرح طرح کے کالل پیدا کیے ہم تری پر قبال پیدا کیں جم سے انسان طابع کرتے ہیں اُدوکی پیدا کی جم سے لہاں بنایا ہے: ور فت پیدا ہے جس سے فرقید اور دور کا مرکزورت کی تھر کی منائی بائی آئی آئی ترین میں معد نیات رکھ جمن میں اوبا ہ مشتیداں ادار اللہ بھا باتا ہے: ماہ اور محکل ہے، میں سے بڑی بنا ہے کا اور بھا ہم انسان کیا ہے تا ہے اور انسان کا اس کا باللہ ہم انسان کا اور کا در اور انسان کا اس کے بائی ہم سے کا میں کے بائی است کا اور کا مرکز کی کئی ہے ۔ جمن سے انہوں کا اور کا در انسان کا اور کا بھا ہم انسان کا اور کا در انسان کا اس کا باتا ہے اور اپیدا کیے جمل کے بائی ہم سے کا مشت کاری کے لیا گیا گیا تھا تھا ہم کا کہ کہ انسان کی اس کا باتا ہم انسان کیا ہم تا ہے اور اپنا کے اور کا میں کہ انسان کی اس کا باتا ہم کا انسان کی اس کا باتا ہم کا اس کا باتا ہم کا انسان کی اس کا باتا ہم کا انسان کی اس کا باتا ہم کا انسان کی اس کا باتا ہم کا باتا ہم کا باتا ہم کا باتا ہم کا کہ کا باتا ہم کا کہ کا باتا ہم کا باتا ہم کا باتا ہم کا باتا ہم کا انسان کا باتا ہم کا باتا ہم کا باتا ہم کا باتا ہم کا انسان کا باتا ہم کا باتا ہ

ل لیا جاتا ہے اور بن بنان جاتا ہے۔ اکٹر فست ۳۳ ساتر میلا: اور پہاڑ ول کو اس زشن میں نصب کر دیا O تم کو اور تبہارے چیا پی کو فائمرہ پہنچانے کے

لیے0 ''ارساھا'''کا<sup>معت</sup>ل

اں آ بے عمی' (وسٹی' کا لفظہ' نے''در مو'' سے ہناہے اُس کا ''ٹن ہے اِنگر ہاندھن' فاجت رکھنا اور بخ طوکان لیٹن پیاڈوں کو ڈین شراضب کر دیا تا کہ وہ این بگرے ملی نہ سٹیا اس آ بے شمی سے بتایا ہے کہ پیاڑوں کا اپنی مجھ تاکم دہمان کی این کمیسید کا فاضا تیمس ہے بکہ الفرقائی کے 6 کم کرنے کی جیسے ہے۔

دور کی آئیت میں اُلفام ''کالفام ''کالفام بین کنم'' کی تخ ''جن کیل فرکد کے کا الفافا کا طاق نیادہ تر اور ن گا کے اور بحر کیل اور دنور ان کیا جاتا ہے۔ (دعاد اس میں میں کا السعد طعی ''شل جز بناتات ہیں وہ تہدا ہے گئی ہیں اور تہدا رہ جا تو دوں کے لیے تک بین کی نئین نئین ہے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں ہے کے لیے مماث ہیں اور رس کی خوراک ہے خوادد و انسان ہوں یا حیوال۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : بین جب بدئی معید آجائے گی 1 اس دن انسان این کوشش یاد کرے گا کہ اور ورد کیچند والے

کے لیے دور ٹر ٹھا مجرکہ درکی جائے گی 0 موش نے مرکئی کی 0 اور دیا کی زیر گیا گوتر تی دی 0 تو ہے تک دور ٹر نی اس کا گھٹا ہے 10 ادسراہ ذیجا ہے نب کے مائے گھڑا اور نے نے ڈوااور نسی امارہ کو اس کی تحواہش سے روکا 0 کئیں ہے تک جند میں اس کا کھٹا ہے 20 انٹرنٹ نے 20 میں ہے۔ '' کے احدیث کا موجعی

<u> التُر</u>غمت : ۳۲ من فرمایا: پس جب بردی مصیبت آجائے گنO

ال آیت می 'طلبعة ''کافظ م' یلاظ 'طقر' 'نے بنا مال کا مثل ہے: کی پیرُ کا اتزاز دوہ وز کا رو بھاجات اور سب پر غالب آ جائے اُس آ بعث عمل اس مے داد قیامت ہے کیونکہ بنگامہ قیامت بر پیرُ کو اپنی لیبید عمل لے ساتھ کا (40راس مار 1970)

الغراب ۳۵۰-۳۵ شر مایا: آک دن انسان این کوشش یاد کرے گا 10 اور بر دیکھنے والے کے لیے ووزش ظاہر کر دی جائے گی 10

36

اس آیت میں کوشش ہےمرادانسان کے کیے ہوئے اعمال میں 'قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اس کاصحیفہ اعمال دے ویا جائے گا اور جن کیے ہوئے کا مول کووہ مجول چکا تھا اس کووہ سب یاد آ جا کیں گے۔ قر آ ن مجید میں ہے: جس دن الثدان سب کوزندہ کر کے اٹھائے گا اوران کو ان يُومَ يَبِعَتُهُ وَاللَّهُ جِينِكَا فَيُنْتِثُونُ بِمَاعِلُوا أَحْسُهُ کے کیے ہوئے کامول کی خمر دیے گا جن اعمال کو اللہ نے شار کرر کھا ےاور سے بھول تھے تھے اور اللہ ہر چزیر ٹاگا ور کھنے والا ہے 🔾 (المحادلية)

دوزخ كوظاهركرنا

دومری آیت میں فرمایا ہے: اور دوزخ کو بالکل طاہر کر دیا جائے گا اس میں 'بسر ّ ذِت'' کا لفظ ہے'اس کا مادہ''بسروز بأس كامعنى ظهور ب ووزخ ك ظهور كے متعلق قرآن مجيد كى بيرا يات إن

تم میں سے ہر مخض دوز خ پر وارد ہوگا' بدآ ب کے رب کا قطعی فیصلہ ہے O مجر ہم متقین کونجات دے دیں گے اور ظالموں کو ای میں گھٹول کے تل گرا ہوا چیوڑ دی گے 0

اور جنت کومتقین کے قریب کر دیا جائے گان اور تم راہوں کے لیے دوزخ کوظام کردیا جائے گا0

النوطت اعدس قرمايا سوجس فرمايل اوردن كالدونياكي زعر كورجي دى 0 توب شك دورخ بى اس كاشكانا

وَإِنْ تِنْكُوْ إِلَا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ مَا يَكَ حَتْمًا مَّقْفِقِيًّا أَ ثُقُرُنُكِ فِي الَّذِينِ إِنَّ الْقَوْارُ ذِنَارُ الظَّلِمِينَ فِيْهَا جِثِيًّا ٥ (مريم:١٦١١) وَأُوْ لِفَتِ الْمُنْكَةُ لِلْمُثَلِقِينِ ٥ وَبُرْمَ تِ الْجَجِيمُ للْغُويْنَ (الشراء:١٩٥١)

قوت نظريها ورقوت عمليه كالمال اورفساد انسان کی دوقو تیں ہیں:قوت نظر بیاورقوت عملیۂ قوت نظریہ کا کمال میہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہواور وہ اس

کی توحید کی تقعدیق کرے اور بیہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس برعالب ہے' مجروہ اینے آپ کو حقیر جانے گا اور اعسار اور تواضع کرےگا' پھر وہ سرکٹی اور تکبرنہیں کرےگا اور جب وہ اللہ تعالٰی کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی تو حید کی تصدیق نہیں کرے گا تو چمروہ سرکتی اور تکبر کرے گا اور قوت عملیہ کا کمال ہے ہے کہ وہ اللہ تعاتیٰ کے تمام احکام پراور رسول اللہ صلی اللہ عليدومكم كے تمام فرامين برعمل كرے اور دنيا كى عيش وعشرت برآخرت كوتر جي دے اور توت عمليه كا فساديہ ہے كہ انسان دنيا كے کھوولعب اور عیش وعشرت میں متفرق ہواور آخرت کوفراموش کر دے کیل النزغت : ۳۷ میں قوت نظریہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب توت نظر میرفاسد ہوجاتی ہے تو انسان سرکٹی کرتا ہے اورالٹر طت ۳۸۰ ش توت عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب توت عملیه فاسد موجاتی ہے توانسان دنیا کو آخرت پرتر جیح دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کوتر نیخ دینے کی ندمت میں احادیث

النُّرَعْت: ٣٨ مِينُ دنيا كي زندگي كوتر جي دينے كي مذمت ہے اور اس سلسله ميں حسب ذيل احاديث ہيں:

تفغرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے و نیا کوحلال طریقہ نے سوال سے بیچتے ہوئے طلب کیا' اور اپنے الل وعیال کی کفالت اور اپنے پڑوی پر شفقت کرنے کے لیے حاصل کیا' وہ اللہ تعالی ے قیامت کے دن اس حال میں طاقات کرے گا کہ اس کا چرہ چوجویں کے جاند کی طرح ہوگا اور جس نے دنیا کو ترام طریقہ ے طلب کیا تا کہ وہ مال دار ہوا وراؤگوں برفتر کرنے اور ان کوائی شان دکھائے تو وہ اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ

تبيار القآء

36

الله قابل ان پوغف باک ووگله از طعب الایان قرافعت ۱۳۵۸ ۱۰ ماید الایار ۱۳۵۰ ۱۳۵۸) حضرت حاکثر می الله خنبا نیان کرتی ایر که رسول الله علی الله طلبه رئم نے فریالا زیال کا گھر ہے جس کا 17 فرت بلی کی کوگر کے در دواروں کا بال ہے کر کا 10 فرت میں کہا کہ کیا ل نہ واور در کا کوری تکنس کرتا ہے جس میں کوگی مثل بند

بو\_ (منداحد ن٢٥ ص اعاشعب الايمان رقم الحديث: ١٠٩٢٨)

حن نے مرسل دوایت کیا ہے کردیا کی تہدیہ برگانا کی بغواد ہے۔ (خنب الاندان عدیر ۱۳۸۸ میڈا افدید شدہ ۱۹۰۰) حضرت کی رش اللہ حوز نے فر بالدونیا بیٹے پیجر کر جاری ہے اور آخرت سائنے ہے آ دی ہے اور ان شما سے ہر ایک کے بیٹے بین موقم آخرت کے بیٹے بخواددونیا کے بیٹے ویونز آئی کی ہے اور حماب ٹیمن ہے اور کل حماب ہوگا اور کمل تماس گا۔ رنگی افلادی آئی اردون کیا ہے۔

هر معرت الا بربره وثن الله هنديوان كرت بين كردمول الله على الله طليه وسلم نے قرمایا: جب تم كی تخص مس و نیا سے ب رفتن اور قلت كنام ديكيو تو اس كار كريك كريك كريك كريك كركتا ہونا كی گئے ہے۔

(شعب الايمان ج عص ٣٥٢\_ رقم الحديث:١٠٥٥٢)

النُّرطُك: ۳۹ مِن فرمايا: توبِ شَك دوز خ بَى اس كالمُحَامَّا بِ0 دوز خ كى صفات كِم تعلق احاديث

حترت الإمريده في الشعند عال كرت في كدمتول الشعلى الشعابية من غرقه بالإنجه بالمدود في ) آك ووزغ كل آك كم ستر وال حديث كالفائل المدينة عند استهام كالمهم المدينة عند استهامة أن زقارة المدينة المعدد المن ان بدرة الدينة المستهام عالم مام استهام الموادل في المدينة عندها

حضرت نعمان بن بنٹیر رض انڈر جند بیان کرتے ہیں کر دس الشعری الشعلی الشعلیہ وکم نے فریایا: ہے تک دور فرہ والوں می ب ہے کم مذاب اس فنس کو دو گا می کو آگ کی ود جو تیاں اور دو تھے پہنا ہے جا کمی گے اس ہے اس کا دہائے اس طرح خواں دہا دو گا حس طرح جد لیے بر کی بعد فی چنکی کو تھی ہے۔

(صحح البغاري قم الحديث: ٢٥١٧ سنبي ترقدي قم الحديث: ٢٠٠٠ سنن داري قم العديث: ٢٨٢٨ منداحدج ٢٠٠٠)

جعرت الإبرية وفق الله حد بيان كرت إلى كل الله طلية وعلم في الحرابات فريان وورخ كما آك لوكيد بوارسال تك ويكا إكما بي كل دومرغ ويكل فيراكيد بزادسال تك ويكا إلى اكن كروسفية بوكل فيراكيد بزارسال تك ويكا إلما تق كرده ساوه وكل المن وسياه العربي ك بسرت ترويز في المعرف عنه استمادت بدفرا المدعن والمعرف عن والمسلم والمعرف عن والحل ووقط حضرت الإبريز ومني الفرعة عن بيان كرت إلى كدرسول الفر لمن الفرطية والفرطية الفرطية والفرطية والفرطية الفرطية الفرطية الفرطية الفرطية والفرطية الفرطية والمستمارة المستمارة المستما

آپ سے سوال کیا گیا نیارسول اللہ اٹنٹی کون ہے؟ آپ نے فرملیا: جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی گسی معصب کوئر کٹیس کیا۔ (سن این بائیر آبولیٹ مصاحب عاصری جمہرے)

خبلدووازوام

عبار القرآر

حضرت الإجروه وشى الشعد بيان كرتة بين كرد مول الشعلى الله طية وكم في في الإجب الله في جن كو بيدا كيا قر چير لل سے فرماية بياؤ جن كور كيا حضرت چير لل في جن كه حضات شاق دو مصلى اجزائل جن سما في جار كيا قرم آگر كهذا المساع في حاصات ويا كميا كيا فرماية السيا جير المساع الله بيا كرد جن كور كاف الدام الاول في كاف الدام الاول كالم جن المواجعة في المراجعة كالم حضات المواجعة في المراجعة كالم حضات المواجعة في المراجعة كالم حاصات المواجعة كل المواجعة كل المواجعة كل المواجعة كل المراجعة كالم جرب الله المواجعة كل المواجعة كل المواجعة كل المواجعة كل المواجعة كل الدورة في كور كالم كالم والمواجعة كل المواجعة كل الم

(منن ایوزور قرآن المدین ۱۳۵۳ من ترقدی آوالدی شد ۱۳۰۰ منون کی آوالدی ۱۳۰۰ منون کی آوالدید ۱۳۰۰ مندامید ۱۳۰۰ (۱۳ الشوطت ۲۱۱ میم من فرمایا: اور را دو جوایتے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نشس امارہ کو اس کی خواہش سے

> روکا0 لیں بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے0 خوف خدا ہے گنا ہ ترک کرنے والوں کی دوقتمیں

ے حدا سے گناہ ترک کرنے والول کی دو تسمین المر طب: ۲۰ میں فرمایا: ایج رب کسامنے کو اہونے ہے ڈراہس سے برادیا تو مطلقاً میدان حشر ش کھڑا ہونا ہے یا اس

ے مراوح لیے کے لیکو طوبیاتا ہے آفد میٹری ہوگئا کے کدوہ خصیت کے جم مال شرکا کو اجوابودو اس مال شرق ڈور باہو کہ اللّہ قابل نے تھے اس کام کے کرنے سے خوٹر فیا تھا اور مشل اس کام کر کر دہا ہوں تجراس نے اپنے تا پ کو کانو کی اس الذت ماشل کرنے اور جُورت کے قابلے میٹر کو اس کے سروکا ہوادو اس کو آخرت کے عذاب کا خوف داس کیر ہوا ہوادور جب اس پر پریکیٹ

اس آیت بشن ''هسد وی ''کالفشائی' کا ''فاک ہے' آئی آبا ایک 'ٹریت افزاند آریکو 'ساس کرنے کا طرف مال اور اور اور ا نش کی فضرت بشن ثبوت اور لذیت میں میت ہے اور نشس کو این ثبوت سے حصول سے این طرح اور کا جا سکتا ہے کہ دو فشس کو ارتکاب حصیب نے بھال ہے ڈواسے اور کرک معمیدت سے آئی اب کی طرف اس کورا نئے کرے۔

> اس کے بعد فرمایا: ایسے فض کا ٹھکانا جنت ہی ہے O دو سرمتعلقہ جب رہاں میں مصل

جنت کے متعلق حسب ذیل اطادیث ہیں: جنت کی صفات کے متعلق احادیث

حضرت الديريره وضى الله عنديان كرت بين كدرسول الله سلى الله على ما في درايا: الله تعالى ارشاد فرما تا ب: عل في

اپنے تک بندر کے کے وہ قتین تیار کر رقی ہیں جو نہ کی آ گھے نہ بھی ہیں دکمی کان نے ٹی میں اور دکمی جڑے وال شمارات کا طالباً آیا ہے اور اگر آج اپنے کہا گیا گیا ہے ہے گئی۔ فکٹ کھنٹ کھنٹ مقا آخیے کا کم جون کا تو آگا تھی۔ فکٹ کھنٹ کھنٹ مقا آخیے کا کم جون کو تو آگا تھی۔

روالعین مستون ن بن جات راست ان ۱۵۰۰ (البحده:۱۵) کے لیے کن فعتوں کو چھیار کھا ہے۔

( من الله يف ١٣٨٣ من داري آله يف ١٣٨٣ من رقدي أو الله يف ١٩٨٢ من داري آله الله يف داري آم الله يف

۱۳۸۰ سندا برج می ۱۳۱۳) حضرت الا بیری و رشی اللهٔ عندیمان کرتے میں که رسول الله ملی الله علیه در لم نے فریانیا: جو تشخص جت بیس واشل ہوگا وہ جت کی کامتوں بیس رہے گا دو توف نه دو تومین ہوگا اس کے کیڑے لیم جو اس کے سال کی جوانی قسم ہوگی۔

(صحيح سلم رقم الحديث: ٢٨٣٦ سنن ترزّى رقم الحديث: ٢٥٢٧ سنن دارى رقم الحديث: ٢٨١٩ مسند احرج ٢٥٠٧)

حشرت امبادہ بن الصامت رشی الله عمد بیان کرتے ہیں کے رمول اللہ سی کافد علیہ دم کمے نے فریایا جت میں مورد ہے ہیں ہم دورجوں کے درمیان آ سمان اور ڈس بیتنا قاصلہ ہے اورفر دوں ب سے بلند دور ہے ای ہے جت کے چار دیر انگلاتے ہیں ا اور اس کے اور برائن ہے کہی جب تم اللہ ہے موال کروۃ اللہ دوری کا کرو۔

(سحح النفاري وقم الحديث: ٣٠ ٢٤ مناسنن ترزي وقم الحديث: ٣٥٣١ سنن ابن مانير قم الحديث: ٣٣٣١)

اللہ تعالیٰ کا استاد ہے : واگد آپ سے قامت کے معتاق پانچے میں کداس کا دقرق کی ووق آپ اور کا اس کے ذکر سے کیا ا تعلق ہے: 10 آپ سے کامیس کی طرف ہی اس کی اعتبار ہے 10 پیاڈ حرف اس کو ذرائے داسلے میں جمال سے دورتا ہے 0 کیکر کرور دہش میں اس کو کیکھیں کے آن این کو کھروں واقع کل دور دریا تش امرف میں میں تاہم کی ہے تھے یا دراں کے اقدال میں کیس وار افراد جدید میں اس

کفار وقوع قیامت کا کیوں سوال کرتے تھے؟

اس سے بگیا آغوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قرع کے امکان پر دائل قائم فرائے تھا کیر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقد کل گنم روئا کیر قیامت کے دوں دوغما ہونے والے جواناک اور دوخت ناک مناظر بیان فرائے کیم قیامت کے دون مؤمنوں اور کافروں کے انجام کی ٹجر ری اور اس کے بعداب الشوخت ۲۳ ٹی فریا ہے: یونگ آپ ہے قیامت بے تعاقب لیے چیچ تیں کداری کا قرق کے ہوگا؟

'' منظر کین قیاحت کے وقد کی گیر اور اس کے ہولائک مناظر کی خیر میں شئے تھے اور قیاحت کے بیغ میں بنائے گئے کہ دو ''الطفاعہ '' (بہب برکی مصیبت) ہے'''الصاحفہ'' (کہن زیرسٹے گیا کھائوں کی جہرا کرد ہے) ہے''الفاضیہ'' (جس کی ہولٹا کیا اس ب پر تھا جا کہ کہا کہ کے اس مصاحفہ'' (جا ہش شرحقیقت) ہے''السو افقہ '' (شرور الی آجہ نے اول) ہے' ''القافوعہ'' ( کھنا کر خور ادکرنے والی اے اور''الساعۃ'' فیر ہا ہمیں اس نے وہ تھے تھے کہ وہ کہ واقع ہو گیا واور میری معرات کے دو قیا سے مسحقان اس لیے سوال کرتے ہوں کہ وہ اس کو جلوظیہ کرتا چاہتے تھے جہدا کہ اس

يَشْعُجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا \*

(الشوري ١٨) ايمان تيس لات\_

قامت کے وقوع کی جلدی ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر

#### لفار کا وقوع قیامت کا سوال کرنا اور الله تعالی کی طرف ہے اس کا جواب اللہ مارین

الخوطت : ۴۲ شرفر واید: آپ کا اس کے ذکر سے کیا تھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے موال کا جواب دیا ہے کہ آپ کا یہ مصب فیمیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یو چیر کر

بتا تمیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ الٹوغت ۳۳ میں فرمایا: آپ کے رب کی طرف بی اس کی انتہاء ہے 0

اموسفہ اس کے دوران کا انجام انداز کی باری ہوئے کی اس کے انداز کا انداز کا انداز کی دار کے قدل کا تعمین دیا ا میں کا اس کے انداز کا انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی باری میں کا انداز کی کہا ہوئی کی گئی اور میں اندانا کے ا آپ کو اس کے وقع کا علم معافر امادیا اور اس انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی میں انداز کی ا میں کا تعمیل انداز تھیں مورد دائن میں بیان کر بچھے ہیں۔ میں کا تعمیل انداز تھیں مورد دائن میں بیان کر بچھے ہیں۔

ری مصیل اور حیق ہم سورۃ اجن میں بیان لرچکے ہیں۔ النزغت: ۴۵ میں فرمایا: آپ تو صرف اس کوڈرانے والے ہیں جواس ہے ڈرہا ہے 0

ال آ بعث کا مشکل ہے ہے کہ آپ کواس کے جھیہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا آخرت کے خداب نے ذرا کیں اور آپ کا خداب نے اور ماہا اس میر خوف بھی ہے کہ آپ کو آٹ سے کہ قوش کا عظم ہونا آپ رہا اسور اس کداس آ بے میں کر ایا ہے: آپ اس کو ڈوال کے والے میں جو اس سے اور نے حالات کہآ ہے سب کو دائے والے بھی آس کا جواب سے ہے کہ آپ دوائی تھی۔ مس کو خدار خوالے میں اس اور آب سے نے داول کا تھیمیں اس لیے قربائی ہے کہ دی اور آپ کے ذرائے ہے قائدہ مام کر کرنے دوائے ہیں۔

ٹ س رہنے دائے ہیں۔ النوخت ۲۳۱ شمار کم ایڈ گویا کہ دو جس دن این کہ دیکھیں گے تو ان کومٹسوں ہوگا کہ دو ( دنیا میں )صرف دن کے آخری جھے میں تھم بے بنتے مادن کے اول جھے میں O

> اس آیت کی نظیریدا آیت ہے: کا تَمْمُ یُوَمُ مِیکُوْتُ مَا یُوُوعُدُونَ ' لَوُ یَلْبُکُوْاَ اِلْاَ سَاعَةً قِنْ فَعَالِ<sup>ط</sup> (الاهان:ra)

ے دعدہ کیا گیا ہے تو (ان کو یوں گئے گا) کہ وہ ( دنیا میں )ون کی ایک گھڑی تی تھیرے تھے۔

پی( کفار ) جس دن اس عذاب کو د کچه لیس محے جس کا ان

خلاصہ بے کہ جس عذاب کا کافرول نے اٹکار کیا تھا جب ان کواس عذاب میں جنا کیا جائے گا تو ان کو بی محسوس ہوگا کمروہ میشرے سے اس عذاب میں رہے ہیں اور دنیا شماتو انہوں نے صرف دن کا تھوڑا ساوٹ کر ایرا تھا۔

سورة النزغبة كااختيام

الکوشش احاسا آج که ارجب ۱۳۳۱ میل ۱۳۴۴ ک ۱۳۹۹ میرود افزوند بدید مودهٔ افزوند کاتیر تمل به وگل اسالت ۱۳۹۵ میرود اس مورت که تشیر کی اینزاد کی تکی اس طرح تیرود فون میں اس کاتشر باسید اعتبام کو تیکی ساسه بادراند انجس طرح آپ نے بیمان تک بینچاد باسے باقی مودون کی تشیر محق مسل کرادی ادار میری منترزت فراد در

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين.

يِسْمُ اللَّهُ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِيرِ المُعْمِلُ اللَّهُ الْحَجْرِ الْحَجْرِ اللَّهِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورهٔ عبس

ورت كانام اور وحەنتىمىيە

اک مورت کا نام جس سے اور بینا م ال مورت کی بیکیا آیت سے ماخوذ ہے' وہ آیت ہیں ہے: عَیْسُ کَ تُحَوِیْ آنِی (سینا) عَیْسُ کَ تَحَوِیْ آنِی (سینا)

شرکوکی حریث ہے؟ آپ نے فر بار جمیل اس کے حفل سے مورت نازل ہوئی۔ (شن ترزی فر الدیث (۱۳۳۳) اس مورت کے زول کافتین اس سے ہو بکرا ہے کرھترت عبداللہ بن ام محتوم ایش اللہ عند کس اسلام لاسے تھے۔

حضرت عمر و بن ام مکتوم کا نثر کره حافظ شهاب الدین اترین نامی بن جرعسقانی متونی ۸۵۲ ه لکت بین:

اہے دہاں ہے اسروقات پال-امام این عبدالبرنے کہاہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیروغزوات میں اپنا ظیفہ بنایا۔

(لاسامية الحريث المدينة المدينة) المدينة المفارض المفارض المدينة المدينة (العمالية إلى المدينة العربية) ترتيب نزول كما اقبارات ال مورت كالمراهم بساورت يستحق كما اقبارات ال مورت كالمبروم بين مورة الخمر كم بودا دموزة القدر برسم علمة الزل يونكي ب

سورت عبس کے مشمولات

ر مصبح کی مصورت کا موسول کی طرح اسلام کے مقائد پر زور دیا ہے بعنی اللہ تعالٰ کی تو میداور سیدنا محرسلی اللہ ۱۲ سال موسول میراک کی موسول کی تعلیم ہے کہ قام کوگوں کے درمیان سادات رمحنی چاہیے اور امیروں اور

غریول کے درمیان فرق ٹیمی رکھنا چاہے۔ عس ۱۲ یا ایش حضرت عمر و بن ایم مکتوم کا قصہ ہے وہ رمول الشاملی اللہ علیہ دیکم سے ایک مئلہ منظوم کرنے آئے اس

. همن ۱۳۱۶ می حقرت فرون ایم نموم کا قد سینا ده درموان الفتنی الفط سازه ساید سینا بستند معضوم ارسانی استان معرف وقت آپ نکاار قبل کا این الا وقت در بسینی نفست بازی شده میشود این موجود کی افزان اداری آپ کو که کارگزاری ادر آپ کیا چروان ساید کی افزان میشود کی کا بسینا میشود کی کارف سخود کیا کدتی بسینا در این که میشود د کیا بیا بید بازی ساید کی کمان ساید میشود کی کار فت موجود بود کار فتران میشود که این میشود که میشود که میشود

یں جس ۱۳۷۰ میں این جو اپنے اس کی انتخاب کی افزار کے بین اور اس کی جایت سے اعراض کرتے ہیں اسٹ کفار کے احوال کا ذکر ہے۔ کے احوال کا ذکر ہے۔

ہے۔ میں ۱۳۰۳ سے اللہ اللہ قائل کی تو جداور اس کی تقدرت پر دالاً دیے ہیں کد اس نے کھانے اور پینے کے لیے بڑو اور غذیدی اکیا اور پائی میں کیا اور جس طرح اس کوال چروں پر قدرت ہے اس طرح دو اس پر بھی قادر ہے کسرنے کے بعد انسان کودوبار میریا کر ہے۔

عبس ٣٣٠ من قيامت كے دہشت ماك مناظر بيان فرمائے بين اور مؤسنين صالحين اور كفار اور فجار ك تواب اور عذاب كو بيان فرمايا ہے۔

مورہ عص کے اس تخصر تقارف اور تمہیز کے اجداب بیں اللہ تعالیٰ کی امداد ادراعات پر تو کل کرتے ہوئے اس مورت کا جہداوراس کی تعبیر شروع کر رہا ہوں۔

اے میرے دب! مجھے اس مودت کے ترجہ اور اس کی تغییر شن تق اود صواب پر قائم رکھڑا اور باطل اور ناصواب سے چنب رکھڑا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۰ رجب ۱۳۲۱ که ۱۳۱گت ۲۰۰۵ و موباکن نمبر: ۱۳۰۹ - ۲۰۰۱ ۱۳۲۲ - ۲۰۲۲ - ۲۳۲



جلدووازوتهم

تبيار القرآر

ة شَقَقْتَا الْأَرْضِ شَقًّا ﴿ فَأَنْكَتُنَا فِمُعَا حَتًّا كُلُّ ائی مال اور باب سے O اور ائی جوی اور عی کو این بڑی ہو گی جو ال کو (دومرول سے) بے برواہ اس دن کی چرے غار آلود ہوں کے هُ وُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞ الله تعالی کا ارشاد ہے: (رسول) چیں بیجیں ہوتے اور انہوں نے منہ مجیرا کر کدان کے باس ایک نامینا آیا 0 آپ کو کمیا باشايدوه ياكيز كى عاصل كرنا كيا فيحت تبول كرنا تواس كوفيحت فف وي كاور جن في بيردان كي قرآب اس ك درب

اللہ آقائی کا ارشاد ہے۔ (رمول) چیل ہے جو کے اور انہوں نے حدیجیراں کران کے پاس ایک بادیا آیا 10 کے کوئیا پی شایف وہ پاکر گی ماش کر ماری ایسیدے آلول کرنا او اس کوئیسٹ نگار بی 10 اور جس کے پیروائی کو آپ اس کے ورپ ہیں 10 وراگر دو پاکیر گی ماشل دگر سے 7 آپ کو کوئی خروش ہو کا کا اور ورجہ آپ کے پاس دورنا بھا آیا ہے 10 اور وہ اللہ ہے درنا ہے 20 آپ اس کا مرفق آئیدی کرنے 00 اس 10 کا

عیس: ۲ ایش فربایا: (رمول) چس به جیس موسے اور انہوں نے میر پیجیران کران کے پاس ایک تابیعا کیا گا

عد ۲۰

m ....rl

اس آیت بشن محصوب کا نظر ہے امام اصلی استعمال کا حداث کے مشکل میں کا تعقید ہیں: دل ک گل ہے اپنے پر کمارآ جائے کا نام 'عینسسوس'' ہے موال کا 'مثل ہے، اس نے تعدی پڑھاؤگی وہزش زوجوا وہ چھی بر جمیع اجوار المقروات بی من ۱۲۰ کینز دوسائل ایکر مرد ۱۹۷۸ھ)

عس ٢٠ ش فرمايا: كران ك ياس ايك نابيا آيا ٥

ام ابوجعفر تدين جريرطبري متونى ١٣٠ه اس آيت كي تغيير من لكهة بين:

حضرت انتائ میاں شقی الله بی مند کے ماتھ دوائے کرتے ہیں آئے من وقت رسل الفنظی الفرطیہ و الم بقت میں دبیدہ الانتخا الانتخاب من جنام اور مواس میں مور المنظف و فیمر آم کو اصابا می کا بیغ قبل مارے بھی اور در سے ان کے برو کا رکان الانے کے دور میں کا بیٹ اور اللہ بیٹ کے دور الانتخاب الانتخاب الانتخاب الانتخاب الانتخاب الانتخاب کی دور سے ان الامال کے آئی آئی کے دور معالمے کا بوال مواس میں الانتخاب کی استخاب کی استخاب کی استخاب کی استخاب کی میں استخاب افران مجمود کی کیا ہے اس معالمی کی استخاب کی استخاب کی استخاب کی استخاب کی استخاب کی افران کے افران کے افران کے اور استخاب کی افران کے در میں کو ان کا اور انسان کا افران کے افران کے افران کے افران کے در اس کا دور ان کا کو افران کے در انسان کا انسان کی افران کے در اس کا در استخاب کی در انسان کا در استخاب کی در انسان کا افران کے در استخاب کی در اس کا در اس کا در استخاب کی در انسان کا افران کی در استخاب کی

(جامع البيان ير ٢٠٠٠ من ٢٥ رقم الحديث: ٣٨١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

ربون بین مدر است. است که این است است که این این بین این است است که تابید است. امام ایومفور دانریز بین کردند که نام تا در کشتی تابید است که تابید بین است که تابید بین است که تابید بین بردندی نام تابید که تابید کار تا

رسول اندش ملی اندشاری اگر تا برای موجود می این این این کار قدار کی سائل اور می آن کان کا اگر قدام درد نے ذیل ک اگوگان کی تجیال سماتھ دون کیا جائے قدال کا ذون کر داد ما جو ان کار کان اور ان کا فر مرداد داروں کو بھیسے سرکر جسے بحد ان کو اسمال کی کار فرق کی کان وجب دو لائل ایس بات تر قدامال کی بعد زیاد و قدید ہوتی اور آن کا مسام السائل کے دون کو تو تیک اور ان اسمال کے ایک کان قوتی کان اور جب موجود سرکار و ان کان کان موجود کی اسمال کے ایک کان قوتی کی اور جب دونانی اسمال کی سائل کی بھیسے میں موجود کی موج كام الله تعالى سے اذن ليے بغير كر ليتے بين وه كام اپني جگه رسي مح موتا بيكن چيكه الله تعالى سے اس كام كى اجازت ميس ل ہوتی 'اس لیےاللہ تعالیٰ اس کام برعماب فرما تا ہے جیسا کہ حضرت پونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت کیے بغیرا نی توم سے ناراض ہوکران کےعلاقہ سے چلے گئے تو اللہ تعالی نے ان برعماب فرمایا اگر چہ بیکام حضرت یونس علیه السلام کے بجائے کوئی عام مخف كرنا تواس كي حدوثناء كي جاتي اوراس كي حسب ذيل وجوه إن

(۱) حصرت پونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ کافر تھے اور حضرت پونس علیہ السلام کے دین کی وجہ سے ان کے دشمن تھے مو پونس علیہ السلام ان ہے اس لیے علیحہ و ہو گئے کہ ان ہے نجات یاجا کیں اور اپنے دین کوسلامت رکھیں اور انبیا علیهم

السلام كے علاوہ كوئى عام شخص اليها كام كرتا تواس كى بہت مدح سرائى كى جاتى -(۲) جب حضرت پیس علیه السلام ان کے تفراوران کی گم راہی کی وجہ ہے ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو آ ب کا حلاجا ناان کی گم راہی اور کفر کوترک کرنے میں اور اللہ تعالی کی بناہ میں آئے کے لیے انجام کار بہت مؤثر ہوا سوحضرت ایس علیہ السلام کا بیہ

اقدام ان کونصیحت کرنے میں بہت مؤثر تابت ہوا۔ (r) حضرت يونس عليه السلام الي قوم كي ياس ب الله يل كاك كدومر الوكول سے اپنے دين كى حمايت اور نصرت عاصل کریں اور جب خودان کی توم وین کے معاملہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہ کھی تو دوسرے لوگوں سے تعاون

حاصل كرنے كى كوشش كرنا بہت مناسب أور ستحسن تھا۔ ان تین وجوہات کے پیش نظر اگر کوئی عام آ دی توم کے پاس سے چلا جاتا تو ضرور متحسن ہوتا کیکن ہی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے ہروقت رابطہ رہتا ہے اس لیے شروری ہے کہ وہ کوئی اہم فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کرے اور

چوند معنرت ينس عليه السلام الله تعالى سے اجازت ليے بغير قوم كے ياس سے حلے تھے اس ليے ان يرعم اب فرمايا كميا اى طرح ہارے نی سیدنا محصلی اللہ علیہ وہلم کا حضرت ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے مرداران قریش کو تبلغ اسلام ہیں مشغول ر بہنا ہی جگہ ہر بہت عظیم عوادت اور بہت بڑی تی تھی اور اگر کوئی عام آ دمی سیکام کرتا تو اس کے لیے سی تمام روے زمین کی نیکیوں سے برد رعظیم کام تھا کین چونکہ آپ ہی تھے اور آپ کا ہروقت اللہ تعالی سے رابطہ تھا اور آپ اس معاملہ میں اللہ تعالی ے اذن مخصوص لیے بغیر حضرت این مکوم کی طرف توجہ ندکر کے سرداران قریش کی طرف تیلیج میں مشغول رہے اس لیے آ ب ان آیات میں عمّاب فرمایا۔

ثوری نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد جنب بھی نہی صلی اللہ علیہ وسلم این ام مکتوم کو دیکھتے تو ان کے لیے این عاور مجھا ویتے اور فرہاتے: مرحما ہوجس مخص کے لیے میرے دب نے مجھے برعماب فرمایا اور فرماتے: کیاتم کوکوئی کام ہے؟ اور آپ نے ان كودوم شديدينه بين اينا خليفه بنايا-

(الجامع لا كام القرآن جرواس ۱۸۳ الكفف والبيان عن السام الكشاف عن السامة عن عن المتوثي عن هن ١٦ روح المعاني جزوم ١٩٠٧) ان آیات کا دومرا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام جہان والوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھی تھی اور آپ کی شفقت یہاں تک تھی کہ جو کفار اللہ تعالی کے دین اور اس کی توحید پر ایمان نیس لاتے تھے آپ کوان كاس قد رغم موتا تها كرلك تها كرة باسغم ش اين جان در دي كي جيها كرالله تعالى في فرالما:

شايد آب اس فم ش اين جان دے دي مے كه بيالاك لَعَلَّكَ مَا خِعْ لَفْسَكَ الْايَكُونُوْ امْوْمِنِيْنَ

(اشراء r) ايمان كون بيل الم

آب ان کے متعلق عم نہ کریں اور ندان کی سازشوں ہے نگ دل ہوں O

سوآ پ ان کے ثم میں اپنی جان کو ہلا کت میں نہ ڈ الیس۔

اے نجی اجو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے طال کر رکھی ہیں آب ان ك فق ا إن آب كوكيول روك رب يل آب اين

يويول كارضا جات بيں۔ اس آیت میں آ کواین ہویوں کی رضاجونی سے مع نہیں فرمایا کیونکد دوسری آ ءت میں فرمایا ہے:

آب ان از ذاح میں ہے جن کو جا ہیں دور رکھیں اور جن کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور آپ جن کو الگ کر بیجے ہیں ان میں

ے کی کواپنے یاس بالیں و آپ پر کوئی حرج میں ہے اس (عظم) میں اس کی زیادہ تو تع ہے کہ ان از داج کی آ تحصیں شنڈی رہیں

اور وه هم گین شهول اور آپ جو پچھ بھی ان کو دیں اس پر وہ سب

اس معلوم موا کسورة التريم بين آپ كوازواج كى رضاجونى من خيس فريايا بلكداس كاممل بيرے كرآپ اس قدر مشقت نداخها کیں کدازواج کی رضا کی خاطراللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کے نفع سے اپنے آپ کوروک لیں۔

اس کے سور عص کی ان آیات کا محمل بیڈے کدمردادان قریش کا ایمان سے اعراض کرنا آپ براس قدرگراں گر رہا تھا كرآب كے چيرے كارنگ منفير موكيا اوراس ير ما كوارى كے اثرات طاہر موئ حتى كريد آيت نازل مولى " عَمَسَ وَ تَدُونَ (عس : ا) (آپ نے تیوری پڑھائی اور پیٹے چیسری) اس آیت ٹس بریان فرمایا ہے کہ ان کے ایمان شدا نے ہے آپ کے چىرے بركس قدرشديدنا كوارى بوتى تقى شدىداس آيت ش آپ كوملامت كى كى بيا آپ برعماب كيا كيا بي-

( تاويلات الل المنة ج ۵ م ۳۸۱ مرسسة الرسالة ' ناشرون ۱۳۲۵ هـ )

بياقو جيداس ليے كل اعتراض ہے كه بعد كى آيات اس كے موافق نہيں ہيں۔ امام رازی کی طرف ہے آپ کے تیوری پڑھانے پرعماب کی توجیہ

امام فخرالدین محمدین عمر دازی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

ان آیات پر بیسوال وارد ہوتا ہے کد حضرت این ام مکتوم تادیب اور المامت کے مستحق سے کچر اللہ تعالی نے حصرت ابن ام مکتوم کو ملامت کرنے کے بجائے رسول الله صلى الله عليه وسلم پر كون عمّاب فرمايا و مايد كرهفرت ابن ام مكتوم ملامت ك ستحق تضاس کی حسب ذیل وجوه ہیں:

حضرت این ام مکتوم با بینا ہونے کی وجہ ہے اگر چہ بید کیجیس رہے تھے کدرمول الشعلی الله علیہ وسلم سرداران قریش سے تفتتگوفر مارے ہیں کیکن ان کی ساعت توضیح تھی وہ کفارے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی آ واز من رہے تھے یس ان کا نی سلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو منتقطع کرنا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض پوری ہونے سے پہلے اپنی غرض پوری

وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِهُ وَلِا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا (2. Ji) 0(3)

فَلَاتَكُا هَا نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَارِي ﴿ (وَالر ٨)

اوران أيات كي نظيرية يت ب:

يَأَيُّهُا اللَّهِيُّ لِهَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ " تَيْتَغَىٰ مَنْ صَاتَ أَذُواجِكَ ﴿ (الرَّمِ:)

تُوْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْمِي وَتُوفِي إلينك مَنْ تَشَاءُ وَفِي الْبَعَيْثُ مِتَنْ عَرَالْتَ فَلَاجُنَامَ عَلَيْكُ ولِيكَ إِذِنَّى ٱڬ تَقَوّا عُينُهُ فَ وَلا يَعْزَفَ وَيُرْهَيْن بِنَا أَتَيْتَهُنَ

كُلُّهُ إِنَّ (الاحزاب:٥١).

کرنے کی کوشش کرنا '' کی طی الند طبید دکم کا ایدا اور این مجموصیت ۔ (۶) ایم کا مرکز قدم کیا جاتا ہے حضر نہ این اس کوم اسلام الا میکن تھے اور دن اکتابی حاصل کر بچکے تھے اور مزداران قریش انگی اسلام نیس لائے تھے اور ان کا اسلام لانا الی تھٹے برخاص کے اسلام لائے کا سب تھا اور حضر نہ این ام محتوم کا اس ایم کام میں حاصلے کرنا آیک معمول کام کی خاطر ایک تھٹے مرکز محتقلی کرنے کا سب تھا اس کے ان کا بدا قدام ترام

> عایہ (۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ئے شک جولوگ آپ کو جمروں کے چینے سے پکارتے ہیں ان ٹیں ہے اکثر نے عقل ایس O

نَّ الَّذِيثُونَ يُمَا مُونَكُ مِنْ قَرَاءَ الْجُوْرِةِ ٱلْمُثَوَّةِ . لَا يَفْقِلُونَ ٥ ( (مُرد: ٢٠)

ر پیچیون ۱۱ در برند ۱۱۰۰ الله توانی نے ہی ملی الله طبیع کر مورف شدا و کرنے سے خواجیا اور حضر سائٹ محق کر عدا مکارے ایمان قبول کرنے سے فقط کرنے سے تھم میں محق اور دول اللہ می اللہ علیہ در کم کم تم کے بنا ہم نافذ تھی انتہاں کا زیب اور منصیب ہوتا زیادہ واول میشہ موحر سے این ام محق باقع کی تاہ تھی اور مول اللہ میں اللہ علیہ کا مجراف تھی ہوال نے در مول اللہ معلی اللہ علیہ کو کم رئیل میں ہے اور اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

ان کا جواب یہ کر یہ خابر این آئیا کی اضارہ کو قرارہ کی ادر مرادران کو کڑوروں پر تقدیم کرنے سے ظرارہ کے دل اُوں جات اس جو سے آپ برحماب کیا گیا جب کرتا ہے کہ بھٹر کا کیا ہے کہ آپ کھڑ اوافور پر حکاری اُٹر آن جیریش ہے: وکٹ تنظر کے الگیبیوں کیڈ شوری کم تنظیم کی الفقاد ہے: کا انتظامی (دانون موری) کا انتظامی (دانون موری)

امام رازی کا دوسراجواب

دور (جماب ہے کہ طابعہ جاتب کی طی الفرند و کم سکا ہو رکھی کے بھی کا کیا گیا۔ جو آپ کے دل بھن گی اس پر عمام کا گیا ہے اور دورے ہے کہ مردانالور کمنی ہے آور ایت الس کے شرف الدوان کے بھی الدوان ہے آوانہ مندان کی دی بھی الدوان کے معمود ندون کے اور اس الدوان کے الدوان میں الدوان ہے اور الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے اس کے آباد ہے الدوان ہے آباد ہے اس کے آباد ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے اس کے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہوئے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے آباد ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہے الدوان ہوئے ہے۔

(تغير كيرج المن ٥٥ واداحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

امام رازی کے دوسرے جواب برمضنف کا تبحرہ

المام دادی کا ید دومراجاب بافل کی تھی ہے ٹیکا بات تا ہے کہ المام دادی کی مگی الشاطیہ دیم کے دال کے حال پر کیے مثل ہوئے کہ آپ کے دل عثی موادان آج نئل کی قرارت ان کے قرف ادوم جد کی دج سے ان کی فرف سرایات تھا اور ڈاچھ کی کے خابا ہوئے آئی اس سے حمام قرارت اور ان کے غیر خواز دید کی وجہ سے آپ سے تھڑتے ہو آل آپ کی مربر عظیم سے مرام خوالف ہے خوبے کہ دول کے مالات جا انتخاات تھی گی معترف ہے بہ بھڑتی اور انجاب کا مشکل مروث میں سے تھا اور دیا ہے گر آزے دول دیکھ گئی آئی ہے ان سے تھڑا ہے موٹ بھال جس کے خواد سے بھڑتی وار میں میں میں کہ تھا اور

للددوازدتهم

مت كرتے تھے اوران كى تكريم كرتے تھے حديث ميں ہے۔

حضرت ان رحق الشرحة بيمان كرت بين كروسل الشرطى الفيطية وهم في دعل النداع يحسكين بهن زود وكذا اور مجمع سكين مل موت مطاكر ما اور مكينون كي بما حت بهن بهم احترك الأصورت القد عنها في به عها بارمول الله ا اس كما كاوية بين آخر كي الما إدادة النما اس جالي بلي جنت من واقل جول كراس عائشة الم محمى مكين كورسرو كما خواد الميك تجود كافوا ووالسه عائش اسكينون سرحية ركواوان كورج بدكوالله قتائي قيامت كدون تم كورج بدر كم كار المن وزي اتم الكورية المعارض المدينة المعارض المعارض المعارض عن المعارض المحرورة المعارض  المعا

i haar من المرابع الموقع قرقم الدينة وهم الدينة عند بيان كرت بين كدرمول الله سلى الله عليه وطم مساكين كي ممادت كرت حشرت الإمامة من ممان من منطق وهي الله عند بيان كرت بين كدرمول الله سلى الله عليه وطم مساكين كي ممادت كرت شحاوران كم منطق موال كرته بشخص (شن مناراتي المرينة ۱۹۰۰)

ان احادیث ہے بید حقیقت آفماب نے زیادہ روٹن ہوگئی کہ بیم ملی اللہ علیہ دکم کے دل میں امیر کافروں کی مجت تھی نہ فریب سلمانوں نے فرت تھی اللہ تعالی امام از کی کی منظرے فرمائے وہ اس دوسرے جواب کو ڈکر نیر کہتے تو بہتر تھا۔

ا مام داری نے ان آیا ہے و دور اموال بیدوار کیا ہے: جن آیا ہے کہ میں افقہ طال نے ٹیم کی افقہ طبیع کم سرف تیوی پڑھائے ہو تا پ کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتر سا اندا مام محمل کم بیرچھ کیا ہم والی ہے اور جب الیا ہے تہ کہ حضرت اندا مام کوم کما ڈیل کے وصف سے کیل ڈکر قریل سے کیکٹ بیرا کا احداث قریع کے لیے ڈکر کیا ہاتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بناچا کا دوسف حضر ہے ای اوم کچھ جم گھھیر شان کے لیے ٹیمین ڈرکیا گایا بلکداس کے ذرکریا گیا ہے کدوہ ناچا ہونے کی دید ہے من پیشفندت اور دمایت کے ستی تھے تو اے تھر (سملی انڈرملک و کملی) آپ ہے کہ بہے مناسب

کردہ ناچا ہوئے کی دجہ سے مزید شفقت اور رہایت کے گئی منتی تو اے گھر (سمل انقد علی وسم) آ آپ کے بید میسے سماسب تھا کہآ کہاں پر پختی کرئے۔ منا کہآ کہاں پر پختی کرئے۔

اودان آیات پرتسراموال ہے کہ طاہر ہے کہ ڈی مطال اللہ طاہ کم کواس کی اجازت تھی کہ آپ حب مسلحت اپنے اسحاب سے موقع مشکر کرنے آبادہ فکر جربی کی اللہ طبید کر آپ جا اساب کا اور پر کسے تھے اور بھٹ کا موں پر ان کواؤات کہ جا کہ اسکام کے اور پر کا سرکاری کے اسکام اللہ کہ اسکام کا اسکام کی جائے ہے۔ کمی کا مناسب کام مے توری کے حالے کا ان کی کا دیاجہ عمد ان اللہ ہے اور کی کمی اللہ طبیع کم کی کئی تھی مداخلت کرنا تھی خاصب کے سرچ اور کاروری کے دورانے کے اللہ اقدافی کے اسکام کی ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کا سے اور کا میں کا مسابحہ کی سے کا سے کہ کے ساتھ کی سا

(قبر کیبری الاس ۱۵ زارات العربی پروت ۱۳۵۵) (قبر کیبری الاس ۱۵ زارات ۱۳۵۱)

علامہ قرطبی کی طرف ہے آپ کے توری پڑھانے پرعماب کی توجیہ علامہ اوعمالشرقر بناحر ماکی قرطبی حق ۲۸۸۸ھ کتلتے ہیں۔ گر مساوع مراکز میں میں میں میں اس میان میں اس میں میں کریں ک

اگر حضرت این ام محوم کو بیطم بیوتا کہ جی ملی الله علیہ و کم مرداران قرش کونیانی فر راب میں اور آپ کو ان کے اسلام کی قرق مے جاوز چگروہ آپ کی گفتگو میں رواحلت کرتے تو ان کا پیشل ہے اولی ہوتا محین اللہ تعالیٰ نے بھر بھی آپ پر حما طعد الاقتحاد

I --- MY : A+c7

عة ٣٠

یار الل صفر (نظر امیما به ) سکر دل دائد به جا تهمانات کے کہ مسطوع بوجائے کرمون مافتیز کا فرقن سے بہتر ہے اور سیاکہ مؤسم کی رمایت کردنا خواقئی سے زیاد والائل سے خواہ خافر کے ایمان الانے کی تو قع جوادر میدگی بودسکا ہے کہ می مل الله علیہ مرائم کر حضر ہے این ماہ موجود کا مرافز بر بھی ہے اس کی مرافز کے ایک موجود کی اندار انداز میں معاقب کا است کا م مجلس ہے اور کی طبح ہے ان خافر بود میں کہا کہ میں تھی ہے کہ جائے کہ میں کہ انداز میں موجود کی محترب معدیدی وقائ نے منافز کی اس کو مطاق نمی فراد بالان افر شریع میں موفود کر کہا بھی مائے کھی کو دیا جون طائل کہ دور اکسی انتخاب کے انداز کی دور شریع بھی انتخاب کا دیا تھا۔

ر مج النواري قم الحديث بيمة مج مسلم أم الحديث: ١٥٠ من الاوداؤد قم الحديث ٢٩٨٣ منداند رج الاسلام ( الم

این زید نے کہا: کی ملی الفنطید کا نے حضرت ان ام مکوم کے دوال پراس کے تیونا پڑھائی تھی ادران سے اعراض کا گا تھا کہ پڑھنس حضرت ایمی ام مکوم کو سراتر ان اور ان کی اخبار اور ان کیا تھا کہ دو حضرت اندام مکوم کودو میں کی مک ایمی ام مکوم نے اس کودھا دیا اور افار کیا اور کہا کہ دو مشرور فی ملی الفنطید والم سے مسئلہ معلوم کریں گے اور بیان والم ملی کے اور جوان والم مکری کے اور جوان والم مقدم کی ملی اور اندان والم مکری کے اور جوان والم مکری کے اور جوان والم مکری کے اور جوان والم مکری کے اور ان والم مکری کے اور جوان والم مکری کے اور جوان والم مکری کے دور کے اس کا مقدم کی وجد سے بیسی کری کھی کا تھا ہم کے اور انداز کی مکری کے دور کے اس کی تھیم کی وجد سے بیسی کری کھی کا دور کے دو

(ص: )انہیں نے تیزی پڑھائی اور دیکھر الدونائپ کے میڈے کام فر ابالدائپ کا تنظیم کی ہوئے بیٹن فر مایا: آپ نے تیزی پڑھائی ادرائپ نے دیکھرا کھڑا پ نے آس فر انے کے لیے بالشانی لمایا: '' معاقبہ میں کا کہ کا کہ کا کہ ہو ہے ''

و منافلار بین که کمانی کارگذاری استان می استان به این می استان می استان به این می استان می استان می استان می ا مینی هنر به این اس مهمتر جرز آب سر قرآن اور دین کافتهم کا موال کرد به مینی دوان تفتیم برگزارگذاری می زیاده تقویل اور باکیزگر ما مسل کرت اوران سه نادانتیدی کالمستان این بالی آنداز کید قرل به بسید کالمیز کافرگر ا

ر دورهن وادوری بر رحاط اس کر سیداران سے دورہ میشان کا مصنوبی دوریت داری ہے۔ برقم رواز دوری میشان کی جن اور دوری کے مال مقر آل کے گروائش کر رہے جیل آپ وکر کیا چا کہ آپ کی مختلی کا اس برقم موافق دوریا کینے کی حال کر شک کے دائلات واقع اس معامل میں معامل انسان کے ساتھ کا استعمال کے ساتھ کا استعما علامہ اسام میس فتح کی طرف سے آپ کے میسان کے سے میسان کے اور جیسان کے اقد جیسے کے اور جیسان کے استعمال کے ساتھ

علامدا ساعيل حقي حقى متونى ١١١ه ولكهته إن:

حفرت ان استوم مج آیا شلی النظید و انگری کشی کے روونان عداخت کرنا ہذکا ہو زجب اور صعبت ہے بچر اللہ توانی کے رسل اللہ توانی کے رسول اللہ توانی ہے کہ استوانی ہے اللہ توانی ہے کہ استوانی ہے کہ استوانی ہے اللہ توانی ہے اللہ توانی ہے کہ استوانی ہے اور آپ کا چیش از کہ استوانی ہے اور آپ کا چیش از کہ اولی اور کرکھنل کے خیش از کہ اور آپ کا چیش از کہ اولی اور کرکھنل کے خیش از کہ اور آپ کا چیش از کہ اولی اور کہ استوانی ہے کہ اور آپ کا چیش از کہ اور آپ کا دور آپ کا دور آپ کا دور آپ کے انسان کی استوانی کی سے اور آپ کا دیش کا دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی استوانی کی سے اور آپ کا دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دیش کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی در آپ کے دور آپ

عتاب کے میں میں علامہ جمال الدین محمد بن مکرم این مطور افریقی متوفی ۱۱۱ء کلسے ہیں:

العنب والعنبان للعك الوجل على اساءة "عَلَّ العَلَّى بِيسَ كُرِّمَ كُفُّ مَ سَمَاتَهُ مُرَّاسِكِ كُرُودَ كانت له المدل

له البيت. نيز لكهة بين كى شخص كو نيك كام كي طرف لونانے كى رونما كى كئے كو حماب كية بين اور لكھتة بين:

نه جريز سال ميسحت كرمار. (لسان العرب ج ۱۰ س۲۲ دار صادر ميروت ۲۰۰۳ م.

"عنساب" کا معنی بر تخص کے لئے اس کے مرجادو حصب کے احبارے کیا جائے گا مام و کون سے کن مل مواب کا معنی اور گا: ان کے کہ خط یا کہ سے کام بران کو طاحت کر ادرا نیم اطلام کرتی بھی مزاب بعضی ہوگا: ان کے کہ طاف اولی کام بر لفظ دعیت سے ان کو متنبر فرمانا کو یا بیل کہا: آپ کو ایس کین علی کے یا کہا آپ کے شایاب شان تیس ہے جیا آئی آجت عمل ہے:

عَقَاللَّهُ عُنْكَ الْمِرَ أَوْمَتَ لَهُمْ وَالْحِيرِ ٢٣) اللهُ آبِ وَماك فَراعَ آبِ فَ (مَا فَيْن كوان ك

حضرت ائن ام مکنوم سے احراض کرنے کی ویدے آپ پر عمّاب کرنے کی آیات صس ۳ می فرماید آپ کرکیا چاکہ شاہد دویا کیزگی واصل کرنا O

جب الشاورات كے رئول ملی الشطر دیم کے کے ہام میں ''اسٹ کا ''ارشابد ) کا انتقاق کے انتقام کا تھی ہوتا ہے: واجب ہے۔ اس آیت شمر ''نوانٹی '' کا لفظ ہے اس کا ''تی ہے'' '' اپنو نئی ''نیون وہ آپ کی انتہا پر ٹمل کر سائل کرتا ہے عمیں '' ممل فر مایان الصحت قبل کرتا تو اس کو بھیجت نئی وہیں

مین آب اس کو نصیحت کرتے اور دو آپ کی نصیحت پڑل کرتا تو اس کو فائد و ہوتا۔ عمس ۲۱ میں فریالا اور جس نے بیر والی برنی 0 قوآب اس کے دربے میں 0

سندن آپ الله کی طرف سے جو دی کے کہا تھے ہیں اس کے چود کر اس میں پی انتقاب کے اس کے میں اس کے پیدائی کے اس کے ک کے حزیر کردیا ہے!! استعنیٰ '' ملاکلی ہے: امال دودات سے بی بعدا کیکھا ہے چی کوئٹی کر کے سلمان کر کی کوشش کر رہے تھے وہ ب اسحاب ڈردے امدال دادوائی سے ادام آپ کوڈٹی کی کہا کہ بیدائی سام کے تقوان کی اجام کی بیرین اوگ اسلام آخر اکر کئی سے کہ اس کے دربے بین اس کا بھی ہے: آپ ان کوشش میں بیرین میں نے شمار نے میں کہ کہ کی کوشش میں سال کے ترین کے کہا کہ میں بدوائی وہوں

لین آپ کا کام او عرف صحیت کرنا ہے اگر سے روامان آر ٹین آپ کی تھنے تجول سائر کی آپ ہے ام راش کر یں اور آپ سے معداد در بگر آپ کو ان سے خبر رفتی پینچ کا بلداللہ آپ کی اعلاقت کرے گا ادر آپ سے ان کے خود در کرے گا۔ رغمن 4- ۸ من کر باید ادر براود جمآ پ کے ای دورثانا تا آپا ہے 10 دروواللہ ہے ڈرٹا ہے 0

ر بھی اور کا گرافر ماید اور در باوہ جھآ ہے کے ہاں دونیا ہوا آیا ہے 10 اور دوائشدے ڈرٹا ہے 0 اِن آغران کا معنی ہے ہے کہ دو مختر بھی اللہ کے خوف کی دیدے آپ کے پاس دورٹا ہوا آیا ہے۔ جس نوائش فرمایا: قرآب اس کی طرف البید تختیل کر حے 0 عبر ۲۰ است می ۱۳ سال ۱۳ سال می در ۲۰ سال می از ۲۰ سال می در این می از می این می انتها الایم آم می نیم الایم انتها الایم آم می نیم الایم در آم می نیم الایم انتها الایم آم می نیم الایم در آم در نیم از آم در نیم 
حسن بھری نے کہا، آپ نے جوموس کے بیٹے چیری اور کافرواں کی طرف توبد کی بیروانگی زختا ابیدگراس نے کہا: جب فرادوہ 10 آیات نازل ہو کہر اور مول انشد کی انشد علید انگر کوف ہوا کہ کئی آپ کا منصب رسالت ذاکل مندہ وجائے گا بھر کہا آپ سے آپ کو المیمان بھوا۔ اس آپ سے شکل تعلیق "کا لفظ جائس کا تھی ہے: ایک سے اعراض کر سے دوسرے کے

ر المرحضون المعادة راحضون المعادة و سرح على الموري المعادي و الموري في المعادة المعاد

الدرخون کا ارتباد ہے۔ یہ سب میزان مان علی جان کو بوج ہے۔ میں ہے 6 جر بلندری والے پاکٹر و میں 10 ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوے 20 جزائرت والے لیک میں 90 مس راتا ۔!!) قرآن مجدر کا پاکٹر و فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھےا ہوا ہونا

صن ۱۱ بھی فر بالیا ہے فک پر آن ایصیت ہے 0 "سکاد" اور بر ہے اُن کا منتی ہے جس پر حمایہ کیا گیا ہے وہ دوبادہ ایسا کام شکرے جو مستوجب حمایہ ہو حسن جسری نے کہا: جب حضرے جمر بل علیہ المعالم نے فی ملی اللہ علیہ و کم کے سامنے ان آیات کم بیٹھ الآ آ ہے بہت متاسط ووسے اور جب بیآ ہے : اُزل ہو کی آئو آ ہے ہے کہ کی کیفیت دور ہوگئا کی تکھریم وان کر بچکے ویں کرآ ہے کا حضرت اسان

ے اعراض کرتا ہوئے ترک اوائی تھا۔ اس سے کہلی موروز اس کے ساتھ اس ہے سے انسال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جما پ کی طرف یہ وق کی ہے کہ آپ کا فروز جا داروں کو حوج کر رہی اور سلمان افتر اوام عقد مرکبی میرف اللہ تعالیٰ کا طرف ہے آپ کے اللہ بھی موانا فاہ 'گرفت کیں ہے اسلام نے بین کا طرق اوائی ہوئے ہے کہ اوام کی دیا داراس کو آئیل اس یا دیکرٹ موآپ کو اس کی طرف نراود الکان سکر نے کی اس ورف کھی کہ

تھیں جا ایکا ایکن فرمایا آسو بو بو پا ہے اس سے تھیجت حاصل کرے 0 پیوٹرٹ والے میٹیفوں ٹیں ہے 0 جو ملیدی والے یا کیرہ میں 0

پ مرس پارسود کے مقابل میرد انٹی طبیعت سے اس جزائک اس مسیحت حاص کرنا جا ہیں اور اس کے انٹام پر کما کرنا جا ہیں تو ان کے کے پہلام مہرت آسان کے بیعت سی انک میں مذکور سے بستی اور بہ تھوا بھی گئی ہوئی ہے وہ اور آ الڈ تعانی کے نزدیک مز پارٹ ہے اور ساتوں آئان کی بلند جگہ پر ہے اور اس اور آئو پا کیز وفرشتوں کے سوا اور کوئی ٹیمی جھوتا اور شیاختیں کے ناپاک باتھوں کے مس نے وہ محموظ ہے۔

عن ۱۶ ارہ اٹر آریا انوران کے اتوں نے تھے ہوئے 0 جزئرے دائے تیک ہیں0 ''مسفر ق''اور'' کے ام'' کامنخ اور فرشنوں کا انسان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت اور قضاء حاجت کے وقت ڈورزر بیٹا اس آ بے می'' سفر فا'' کالفظ نے اس کامنٹی ہے : چتین من کلے دائے'' سفر '''کامل منٹی ہے۔ کشف اور جان

ساقر کوان لیے مسافر کہتے ہیں کہ سنرے در ایدان پر نیاطاقہ اور نے لوگ مشکشف دوجاتے ہیں ای طرح کری چیز کوککہ کر علمان اور

مردوازوتهم

37

37

منگلف اوروائع کردیا جانا بی<sup>س</sup> معفره فی " سے مراویمال به طاقبہ بی جوالله تعالیٰ اور اس کے رموان کے درمیان حغیر میں اور الله قابل کا بیغام رموان تک پیچاہتے ہیں ای طرح مانگلہ الله تعالیٰ اور اسانوں کے درمیان وسائلہ بیس و الله تعالیٰ کی جاری اور اس کا طم بعدوں تک پیچاہئے کے درائع ہیں۔

دو رکن آیت شن 'مروة ''کافظ بنی ''بهاد ''کی تن بی ''بهاد ''کامخیاب نیک کرنے والا جیے''کا کو نیف ''کی تع کفوة ''اور' لفاجو ''کی تنگو''لغجوۃ ''ب

مارُد مار مار مار منهو ہے۔ محالف کی دوسر کی تغییر میہ جمالف انبیاء قرآن جمید میں ہے:

الكَوْلَدُالِّفِي الصُّحْدِ الْرَحْدُ فِي (التَّانِية) والتَّالِقِي الصَّحْدِ الرَّحِيدِ المَا الصَّحَدِ الرَّ

اور مسفوہ کو اور ''نے مراور مول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کہ اس سے مراور آن جیر کے آور میں۔ تقال نے بیان کیا کہ اس کا گئی ہے: ان محالت کہا کی فروشوں کے موااور کی تین چین۔ کے قروم کی آور و کے حدومیاں ملکم کہ اے دارا کہ کہتے ہیں اس باید شرق عمل ہے:

حشرت عائق دخی الله منها بیان کرتی می کدر من الله می الله خار دخم نے قربالیة جھی قرآن کو پر منا ہے اور وہ حافظ اور وہ الله الله وہ الله وہ '' (خیب یا کیز واشتوں ) کے ساتھ ہوتا ہے اور ای طرح اور قرآن مجی برقرآن مجی کی مناظم کرتا ہے اور اس کو منظ کرنا شکل ہوتا ہے۔ ( کی اندی من اللہ بھی سے اس کا سم آرا اللہ ہے۔ ۱۹۸۰)

ال آیت من "محسوام" "کالفظ ہے میں دوفر شد الله تعالی کے زوید کی مگرم میں "من انعری نے کہانا س ماسی ہے : وہ اسے آپ کو گاما دول سے دور دکھ میں المشحاک نے حضرت این مہاں وہی اللہ تجما ہے کرام کی گئیر بیش میں آپ کیا ہے کہ فرشخ ال بات سے محمر میں کردوائت آدم سے مہاتھ اللہ وقت ہول جب وہ اپنی تعدی سے طوحت کرتا ہے ! بہت الخاام میں قضاء ماہ خت کرتا ہے۔ (اپائن الا عام افزال جہ 100 میں 100 میں

ب الله تعالیٰ کی تو جیداوراس کی قدرت پردلائل نفسیه

عس : مناشر فرمایا (کافر) انسان ہاک ہوئے دہ کیسا چگرا ہے 0 اُس سے مگارا تھوں میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہا تا کر قرش کے کافر مرداد ہے آپ کو نقر او مسلمین سے بائد اور برتر مجھتے مجے اناق آیات میں ان سیکھر کو دقر مایا ہے کہ انسان کس چر رکھر کر دہا ہے یہ ابتداء میں خطفہ آتا کا پاک پاٹی کا قشر وادر آخر میں سہ بوداد دو ادبو وائے گا۔

یگی بے بداود اور وار دوجائے گا۔ اس آجہ عمل افضال '' کا لفظ ہے اُس کا صحل ہے کافر از ان ان اروپا جائے یا اس کو شائب رہا جائے یا اس کو بال کر ریا جائے '' تھاک نے حضرت این میزاں نوش کا الشرقی اے دوجائے کیا ہے کہ بے آجہ تعدیمان اولی ایس کے حفاق والی اینون کے

تبيان القرآن

ا بيان الإ كا تغااد رجب مورة الثيم والرابع وفي تو مرة واكم الاستان التيم كساوا يوسة قرآن برايمان التا بون الله موروش نه شبرين الجانب فا غرف شراية أيت نارل فرائي اور تضل الانسسان "سيم راوسيه بقدير براحنت كما جائسة كر اس قرق ان الخالا كالياب الدرمول الفشطي الله طايه كام فيه اس كشاف بيروعا كمان

اے اللہ اس کے اوپر زرجیز زین میں اپنے کئے کو مسلط کر وے جو کھاڑتے وائے شیر کی طرح ہو۔ اللهم سلط عليه كلبك اسد الغاصرة.

عبس: ۱۸ ش فرمایا: اے کس جڑے پیدا کیاہے؟ ٥

بیاستفهام تجب بے بیٹی بیانسان کس چیز ریکبرگردہائے میں سے کداس کوکس چیز سے پیدا کیا گیاہے۔ عبس ۱۹ میں فرملیا: اس کونففہ سے پیدا کیا جبراس کومناب اندازہ پر رکھا0

صن اجرى نے كہا او فض كيے تكبركرتا ہے جوون عن كى بار بول و برازك ليے بيت الخلاء جاتا ہے قرآن جيد شرا ہے: الكَّذِيْتُ بِالْلِيْنِ كَفِلْكُ مِنْ كُولَا فِي فَقَرَانِ خُفَرُونَ لَفِلْكُونَ فَلِلْكُونَ مِنْ اللَّهِ عَلَ

کیا گھڑنٹونگاٹ کا رانقیدے ہے؟ نگھڑنٹونگاٹ کا رانقیدے کے کا دوارشن لاتا رہا کیلئے وہ نظیہ قبالکم وہ بتدا ہوا خون ہوگیا گھر کی کا مجرات کا کھا ہیں گیا گھر اس

مین ن<u>ڈیاں پہ</u>نا کیں گھراس میں دوج چونک دی۔ عسب آ آمی فرمایا: گھراس میں اور کے لیے داستی سان کیا O

اس آيت كي تغير من حسب ذيل اقوال بين:

(۱) ''س سے دارا ہے: انسان کا ایک مال کے پیدند ہے گفتا آئا مان کردیا گاں کے پیدند عمل وفا وہ سیکو وقت مولود کا اور اس کا تھی گان اور پرون آئی اداری کھی سامند سے زور مولود کا کی قائم انسان کو اگر اور اور کی سامند کی سامند (۲) ایسرائم نے کہانا اس سے دار ہے ''کھکٹی کھیلین کا ''(باید، اس) ہم نے آئی ان کو تحر اور مثر کے بدولوں راہتے ک ویسیفٹ کی انسان کو دیا امار کا تحریق کر اداری کے دائی اسے کا دارے کی اور اس کا کردی سے امار کردی کے ادو جا اس

تو خرے رائے پر بلے اور جاہد ترک رائے پر چلے اور خراور شرکی راہ نمائی اس کے حاس اس کی عشل علاء انہاء

de iterat

Mr : A + U F

۵۸۰

علیم السلام اورا سانی تمایین اور محالف کرتے ہیں۔ محسن : ۳۳ سانی فریدا نیک الرکام کا اس کا کہ بھر کا کہ کا اس کا کہ رجب جا ہے گا اس کو زندہ کرکے کا لے OS اسان کی گئی تا کی بھا موجود ہے آگا اس کہ فلفست ہے قدر نامج کل السان بھا اور مورام جوسے ہی کا سان کے لیا ذکتے مجھانا آسان کر داور تھے اس کر سان کے سان کے اور دور تاقی کا اور اس کا بھر کی بھانے اور اور کھی ہے اور الدور کا میں کا کھڑا کیا اسان کو میس کا اس کے لیافت ہے کہا تھی موجود ہے اس کی کا اماد دوار دکھیا ہے اور الدورانی کے موسموں کے بچلے اعمال پر چرفیتیں مقدد کی جون اس محمد کی بھر تا ہے اور اس کے جرف کر رفی ہوئے کی الدفتہ تھالی کے

سو من اسے میں اس پر بد سر مندر ماہد میں میں میں است اے بداد ان سے بر مداد میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہ تقییل میں کیکٹر آگرود دکوئی ندیجا تو رہندے اور پائیدے اس کو کا جائے اور ذمکن پر اس کے اعتدا دکھرے ہوئے ہوئے ہو قرملیا ہے کہ الفقہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو میدان اور شریع سے اس کے انداز میں کہ خرکا وقت میں اور معاوم تیں ہے ہے جم میکٹر آنسان کا اس کا میں موافقہ معام تیں ہے۔

جس طرح انسان کواس کی موت کا وقت معلوم کیس ہے۔ عس ۲۳ میں فرمایا ہے شک اس نے اللہ سے تھے برعمل نہیں کیا O

عس ۳۲۰ میں فرمایا:انسان کوچا ہے کہ وہ اپنے کھانے پر فورکرے O اللہ تعنالی کی تو حید اور اس کی قدرت پر دلاکل خارجیہ

الشد قالی کا قرآن مجید ش بیدا موجب که روده تم سکاران د فرفها سینها کی دو دانل جوانسان کے اسپیاهس شی بیرمانور دومرے وہ دانل جوانسان کے تقس ہے باہرا قال میں بیرنا تک ارائی ان ہے اور فورکرے تو انسکی اطاعت کی طرف ب رجمان کرسلے اور ایچ باہر فورکر کرسے اور انسکان کم اس بدواری کی طرف بیلید ہے سے عموان الدیمان کے تقام کے عام کی در صفح بر کیا اس کا علمان میں کہ بدواور سے حاصل بوط ہے آور زشن کی پیداد دانشہ تعالی کی قدرے اوراس کی تختیل ہے حاصل بورنی ہی بیلی الشاق کی فرانسان کو فوراس کی ایک تاکیش کی طرف حترجہ کریا کے بدوائر کیستے میں کا موجب کی طور

عُس ٢٥٠ يُن فرمايا: بم نے خوب پانی بهايا0 اس سےمراد ہے: ہم نے آسان سے بارش نازل فرمائی۔

اس سےمراد ہے: آنام نے آسمان سے بازس نازل فرمانی۔ عبس: ۲۲ شمل فرمایا: بجریم نے زیمن کوئن کیا 0 لیجن جمہ نے معربات بیدیل سائر اس معربات اس کا اس کا تا ہے کہ یک کرنے گائی ۔ معربات میں اس

یعنی ہم نے زشن کو اس قابل بنایا کہ اس میں بل جایا جا سکے اور کاشٹ کاری کی جائے اگر ووزیمن بہت خت اور بھر لی ہوتی تو اس میں کی چیز کی کاشٹ ندہ ہوگئی۔ بھر لی ہوتی تو اس میں کی چیز کی کاشٹ ندہ ہوگئی۔

عیس: ۱۲۲ میں فرمایا: سواس میں غلدا گایا O

ال سے اوالگذما نؤ انگیا باتد دو ٹیر و بیل اور تلف تم کی دالی اور جا دل جن سے نفذا حاصل ہوئی ہے۔ عبس: ۱۸۸ میل باید: ادر اگر دار میزی O خلسک بعد اگر دکا ذرکیا ' کیکندار آن کھانے کے بعد کال کھانا ہے اس کے بعد ' قد صلے '' '' کا فقط ہے 'س کا متنی کھرا

ا جلدوازدتم

ہے یا عام سزی۔ عيس: ٢٩ ش فرمايا: اورزيتون اور تحجور ٥ اور گفته باغات٥

ز یون کے پھل کے بہت فوائد ہیں از یون کا پھل کھایا بھی جاتا ہے اوراس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے زینوں کا تیل بہت مقوی ہوتا ہے اس میں کولیسٹرول بالکل تجیس ہوتا اوراس کو کھائے ہے بدن اور اعصاب میں بہت توت حاصل ہوتی ہے اوراس طرح تھجور میں بھی بہت نفرائیت اور بہت توت ہے اور ہم اس سے پہلے اس کے متعلق تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

نبس: ۳۰۰ میں فرمایا: اور گفتے باغاتO "خلدانق"" دخليقة "كى جح ب" حليقة "إسباغ كوكت بي جس كررد جارد يوارى مو" غلب "اس خض كو

کہتے ہیں جس کی گردن موٹی ہواوراس سے مرادوہ باغ ہیں جن میں بہت گھنے درخت ہول۔ عيس ٢١٠ سام من فرمايا: اورميو اور (مويشيول كا) جارا حميس اورتمهار عمويشيول كوفا كده يمينا ع كياب ان آیت میں'' فیا تکھة'' کا عطف' 'عینب'' پر ہے اس سے بعض علاءنے بیاستدلال کیا ہے کہ انگور اور کھجوراور زیبون 'ف کھة ''ليني ميوول ميں وافل نہيں ہيں كونكه عطف تغار كوچا بتا ہے ادر ميە وسكتا ہے كه' ف اسكھة ''سے مراد خشك بھل بول جیے یستہ' با دام اور اخروٹ وغیرہ۔

"ابّا" کامعنیٰ ہے: چرا گاہ اور جاراانسان کے جانوروں کی غذا ہے۔

بية يات الله تعالى كي توحيد بر دلائل بين كيونكه ان جيزول كي بيدائش طرز واحد بر موتى سياس معلوم مواكه ان چیزوں کا پیدا کرنے والا واحدے ٹیز جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ ضرورات پر قادرے کہ انسان کے مرنے کے بعدا اس کو دوباره زنده كردي

الله تعانی نے ان چیز وں کو پیدا کرکے انسان پر انعام اور احسان کیا ہے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کو خالق اور واحد تتی عبادت مانے اوراس کے سامنے سرکٹی نہ کرے اور تکبر اور کفر نہ کرے اوراس کی اطاعت اور عبادت کرے۔ الله تعالى كا ارشاد ب: بس جب كانول كوبهراكرف والى (قيامت) آجائے كى ١٥س ون برخف اپ بعائى س بعاك گا 10 اوراین مان اور باب ے 10 اوراین بیوی اور بیٹوں ے 10 اس دن ہر شخص کو این بڑی ہوگی جو اس کو ( دوسرول ہے ) ب یرواہ کر دئے گیOاس دن کئی چیرے خیکتے ہوتے ہول گےO مسکراتے ہوئے ہشاش بشاشOاوراں دن کئی چیرے غبار آلود ہوں کے 10 ان برسیاتی جھائی ہوئی ہوگی 0 وای لوگ کافر بدکار میں 0 (مس ٣٣٣٣) قیامت کے دن بفسی تفسی کا عالم

عبس ٣٣٠ ش فرمايا: پس جب كانون كويېرا كرنے والى ( قيامت ) آ جائے گا ٥

"صاخة" كامعتى ب: ال تدرشديد آواز جوكالول كوبهرا كردئ اوراس مراد دومراصور بحونكنا ب جس كى بيت ناک آ وازین کوتمام مُر دے زیرہ ہو جا کیں گے۔اس ہے بہلی آیات میں انسان کے مرنے اوراس کے ڈفن ہونے کا ذکر فرمایا تھا'اور قبر میں مدفون ہوئے کے بعد دوس سے صور کی آواز سے م دے زئدہ ہوجا کیں گے اور پھرحشر بریا ہوگا۔

عیس:۳۲-۳۲ ش فرمایا:این ون بر مخض این جمائی سے بھائے گا0اور اپنی مال اور باپ سے 10اور اپنی بیوی اور

ہوسکتا ہے کہ بھاگئے ہے اس کا طاہری معتق مراہ ہو کیتی ایک دوسرے کا مطالبہ سے پیچھا جیٹرا نا اور اس سے دور ہونا مثلا

ا کیر فقط اپنے کھائی سے کیے گا جم نے ال کوانساف سے فرج کئیں کیا اور مال باپ کین گئے جمہ نے جمارے ساتھ لیکی کرنے میں کونائ کی اور دیون کے بار کہ بار نے کھے حرام بال کھایا اپنے کئیں گئے جمہ نے کہ کھیلیج ٹیں دی اور جماری کی الیک قرل رہے کر کسب سے پہلے جو کئی اپنے تھائی ہے کا سے کا سے کا وہ قائل جائے گا ہے جماری کا اور جو کئی اپنی چیون سے جو الے گا وہ حضرت فون اور حضرت لوط جو اس کے اور بیٹری ہو مکل ہے کہ فرارے مراود دو جانا نہ ہو ملک اس سے وار نصرت اور حاجت دکرنا جوادر سے زارجون مراود وجھے ہے آیات ہیں:

۔ جن کافرمر دارول کی بیروی کی گئے تھی وہ ان سے نے زار ہو اس کر جنساں نریبر ہی کہ تھے . اِذْ ثَنَّبَرَا الَّذِينِي الشُِّعُوْا مِنَ الَّذِينَ النَّبِعُوْا. (البَره:۱۲۱)

(البقر ۱۳۲۰) با کن گینجوں نے وری کا تھی۔ پیوام کا کیفونی عن عن عن عن کا کی نظام از ۱۳۷۰) اس ان ان کو اور دوت کی دوت کے باکس کام کیس آئے

ا مام الا بعضور که ی بی دانید کی سرقدی مخلی حق ۱۳۳۳ هی بین: قیات می دن کل کل کل دجه بیده کل که میشد برایک سیک دومر پی خوش بدن کے ان کا کهمل طور پر ادا کر یا مکن میس و داکل قرآبان و ادران کو ای دون بیر قول مداکل کا کست کل جو سے ان پر کردند کی جائے گیا اس وجہ سے دوایک دومر سے بیما گئی کے ادران عمل سے برایک اس وجہ سے بائے گا کہ اُس کے اوپر اپنے قرآبان دادران کا بوجہ ززال دوا صاحبے میسا کا اس کا بعد مارکد کا بین ہے:

اگرکوئی پرجمل مخض اپنا پوجد اُشانے کے لیے کسی کو بلاتے گا تواس کا پوجد باکش چیس اُٹھا یا جائے گا خواہ دہ قرابت دار ہو۔ وِّلْوَٰتُنَهُ مُثَقِّلَةٌ إِلى حِمْلِهَالَايُحُمَّلُ مِنْهُ مِثْمُنَّةً اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا وَلَوْكَانَ ذَا تُكْرِنِي ﴿ (وَالرَ ١٨)

ر المراقب من المراقب المراقب المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة والمراقبة المواجهة والمواجهة والمواجهة والمرا المواجهة المراقبة المراقبة المراقبة المواجهة المواجهة المراقبة 
ي الرابط على المرادوي بين مد على ودو ول عدد المرادوي المراد على المرادوي المرادوي ويد من بيد المرادوي المرادوي المرادوي المرادوي المرادوي المرادوي المرادوي والمرادوي المرادوي المرادو

(الرفرف: ١٤) کے اسوات مقین کے ٥

ادراً کردیجے شاہے مسلمانوں اور کافروں دونوں کے مائے منطق ہوتی ہوتا ہو اسکا ہے کہ قامت کے بعض انوال اپنے ہول من شماملمان قرابت دارایک دومرے ہے اما کیس کے بھی تھی گئی کا موقع ہوگا بھر جب اٹیس اس مو بائے گا اوران کے پاس اجاز جہ شفاعت کی بشارت آ جائے گا تو وہ شفاعت کریں گئے کیل دومرے کا حال معلوم کریں گے اورا کیک دومرے سے بھی تھا کیس کے داخل اسال اندین بھی بھی مہم میں سے ادارہ نافرون 1000ء)

عمل : ۱۳۳۵ شرقه بایا: اس زمین جموعی کاوی پاری این کی این کرده درون سے پدواند کرد سیگن 0 اس آن میں میں اس کا عمید بدان اس کا با کہ کی گئی اسے بنا این سے اور کی گئی کی اسے خوا سے بھا سے کا کیکڈ کے کیک اس وزم چھی کوموٹ این کیکڈ رودانی میں کا دل وزمان عمر نے سے انسان سے بھر بواند کا اداران عمل کی اور کی گئیاتگی مجمع میں اور دوان کی شمل کے مطابقہ جموعی کے باس کے بوان کے 10 محل کے بعد ہے جوائی بیش کرد

## و منوں اور کا فروس کے چروں کی آخرت میں کیفیات

عس ٢٠٠٠ ميم ش فرمايا: اوراس دن كل چرے غبار آلود بول ك 0 ان برسيان جيمائي موتى موكى ٥ وى لوك كافر بدكار

من الأراضي فا برب يليمان ان مسترش كرد فبارجها جائية أدان آيات شرائو هن "كافقائية" (هن "كافقائية" وهن "كافقائية ب كان يركا المؤلى سعائل الدخار المواقع الموركية برا فردي تجابيات القسوة "كافع" بدو به تركي كا سياكا القدائل ا المواقع الموركية من سياكا الدون في الموركية والموركية برا كمان المواقع 
سورةعبس كااختثام

الحد للدرب الخشن 11 تا ٢ مرجب ٢٠١٧ ها كم تجربه ١٠٠٠ فهدون جمالت بعداز نماؤهم موجود على كالتيمل بدق أنا ٢٠ رجب كواس تشير كاتما أو كما اللي طرح جدون من الدوكيري تنجيل بدقل الله قتال نات وعا بسكر من المرت المن يشخل الهيئة كرم سے بيال بحق تشير كمل كمرا كار بطرق تر آن تا يمدي كم إلى مودق كى بھى تشير كھل كرما و سے بحد كو مجت اور اوّا تا أن ك

> و الحمد لله رب الغلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. سيد المرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه اجمعين.



لِشَّ اللَّهُ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِّ الْحَمِيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

سورة التكوير

ورت کا نام اور وجه نشمیهٔ اس کے متعلق احادیث اور اس کے مشمولات

ال مودت كانام الكويها وريد المؤدت "كامعدد بي قرآن كا الم مودت كى تيكا آيت من بدلفظ غيور ب: إذا الشّقة مُن كُوِّدِ رُث كُرُّ (المُوية) جب مودن كوليت ديا جاسك 08

ائن بزید المعنافی بیان کرتے ہیں کدیمی نے حترت این حمرض الشریخی کو یہ نئیج ہوئے بنا ہے کہ دمول الله علی الله علیہ دکھ کے اللہ باللہ میں اللہ میں اللہ بھی کہ دوہ قیامت کے زوان الرقم رائے بیٹے ہیں ہے کہ کا تھوں ہے و کچر ہا ہوائس کو چاہیے کہ دور میں وقتی بڑھے: ''لفذا الشہمس کھورت'' ''اور''افذا السبعاء النظيف '''اور''افذا السبعاء النشق '''

(سنن ترفد کارقم الدیث ۳۳۳۳ منداحه ۲۲ س۲۷)

حضرت الوہر پرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موری اور چا نے کہ قیامت کے دن لیپ دیا جائے گا۔ ( کی افغازی تی اللہ بیٹ ۲۳۰۰)

حافظ ائن تجرعستدانی نے اس مدیث کی شرح شمی انکام ہے کہ لیعن روایات ش ہے کہ ان دونوں کو لیسٹ کر دورخ ش پیجنگ دیا جائے گا تا کہ دومشر کیس مزید ذکیل وخوار ہوں جوان کی مجارت کرتے تھے۔

اس سے پہلے مورہ موس نامی گئی قیارت کے جوانا کہ واقعات بیان کے گئے بیٹے پیٹے فریا تھا: جب کا نول کو پہر اگرنے والی قیارت آجا سے گاہ آل دان روشن اسے بھائی ہے جائے گال آنیا آن لے کر اس کا بھائی دو گلف اور شدت قد دکھے سکے جس میں وہ جاتا ہے اور یا اس لے کر اسے کم ہوگا کہ دواجے بھائی ہے کی آگفے نے کو دور ٹری کر سکے گااور اس مورت میں مگل قیارت کے جواناک مناظر بیان فرائے ہیں چیے فرایا:جب مورن کو لیک دیاجات گا۔

تر حیب زول کے انقیارت اس مورت کا نیم بند سیناور حیب معنوب کا فیارت اس کا نیم زاد ... ... اس مورت که نما کی دکھر کی مورول ماکم فررات اسام کے باؤیان مجانا بران فراید نیم اطفا و خیوار موالون قرآن مجد کا الشاقیاتی کا خارات با دو اکام امواد او قارت کے دوران بروناک فیار مورکا ان ایم مدع کا انسان میں موروز در کو بروع محکم اور برب

اس بخفر اقداف کے بعد دانشہ قبائی کی امداد اور اس کی اصافت برہ تو گل کرتے ہوئے بھی اس مورے کا تر بغد اور اس کی گئیر شروع کر مراہ ہوں ساسے میرے درسیال اس ترحیر اور شرحی بھی ہم بھر ہم بے تھے فوٹونل سے متحقوظ دکھنا اور اس مورے شک اور فجائب کو بھی مچھول دینا سر آعمی ) مقال موسول سیوی خواج بھر ہو موسول کم بڑے 180 سات میں 180 سے 181 مارسیاس

جلددوازدتم

نيار القرآر

کے 0 اور جب آبان تھیج ول كا قول ع 0 جو قوت والا ع فرق والے كے زويك بلتد مرتب ع لے قبیحت ے 0 تم میں سے ہر ال فخص کے لیے جو سدھا چلنا طاب 0 اور تم صرف

وى جاتے ہوجس كوالله رب الفلمين جا ہتا ہے 0

الله تعالی كا ارشاد ہے:جب سورج كوليث ديا جائے گا0 اور جب سمارے جنز جائيں كے 0اور جب بہاڑ جلائے جائيں سے O اور جب دیں ماہ کی حالمہ اونٹنیاں بے کارچیوڑ دی جا کمی گیO اور جب وحثی جانور جمع کیے جا کمیں گے O اور جب سندر مر کاویتے جائیں مے O اور جب جانیں ملاوی جائیں گا O اور جب زندہ درگور (لڑ کی ) سے سوال کیا جائے گا O وہ کس گناہ میں قبل کی گئ ؟ ١٥ اور جب صحائف اعمال پھيلا ذي جائي ك 0 اور جب آسان تھنے ليا جائے گا 10 اور جب دوزخ كوجر كايا جائے گا 10 اور جب جنت قریب کردی جائے گی 0 تو جنف جان لے گا جوکام اس نے بیش کیا ہے 0 (اگویر ۱۱۱۷) ودبيكورت "كامعتى

ابتدائي تيره آيات من باره ييزول كا ذكرفرمايا باوريه باره ييزي قيامت كى علامات بين اوران تيره آيات كالهجل آیت برعطف ہے اورمعطوف اورمعطوف علیال کر شرط میں اور آیت عمااس کی جزاء بے خلاصہ کلام اس طرح ہے کہ جب سورج کو کیبیٹ دیا جائے گا اور باتی ندکورعلامات بھی واقع ہوجا کیں گےتو ہر محض جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے یعنی جو عمل اس نے آخرت کے لیے آگے بھیجائے وہ کیا ہے۔

الكوير: الل فرمايا: جب سورج كولييك دياجائ 80

ال آیت ٹیل ''کورت'' کالقظے اُس کا صدر' تیکویو ''ے حس بھری نے کہا: اس کامعتیٰ ہے: جب سورج کی روثى فتم موجائ كى اوراس من كوئى روشى فين موكى \_ (تغير عادم ١٣٢٠ داراكت العلم ميروت ١٣٢٥ هـ) مقاتل بن سليمان متوني ١٥٠ه مرخ كها: جب اس كي روي بين رب كي-

(تَقْيِر مَقَاتَل بَن سَلِيمان جَسِين ٢٥٥ وارالكَتْب أَعليه بيروت ٣٢٣

امام الاجعفر ثدین جریر طبری متوفی ۱۳ هه ند کورالعند راتشیر روایت کرنے کے ابعد لکھتے ہیں: ابوصالح اورالا یعنانی روایت کرتے ہیں: جب سوریح کو ٹیمنگ زیاجائے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٨١٨- ٢٨٢١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

پچرامام این جربراینا مخار لکھتے ہیں: کے تھے ت

ادار سازدیک گافرار ہے کہ کام مرب من صحوب "کامی ہو ۔ ایک چیز کے بیش ایز اوکوس کا اور پایٹا تا چیٹ الدرگوم سال کیا جاتا ہے ایک چیز کی چار میں گیڑے گئے گئے کہ کسے اس بادد کو گیڑوں کے اور پایٹا جاتا ہے ای طرح مردن کو لیکنے کا میں کا میں مادد مالور میں مادد مالور میں اور اور کا میں اس کا دور جب ایسا کیا جائے گا و اور اس در کا جائے کہ را جائے کا میں کا دور کا میں کا در کا میں کا دور کے بیش اور کا لیا جائے گا ؟ اس اعتبار کا کا جائے کے میں کا دور کا موکن کا دور کے بیش کا لیا جائے گئے ؟

صافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوني ۵۵ هه لکھتے ہیں: حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوني ۵۵ هه لکھتے ہیں:

امام بخاری نے حضرت ابوہری ورخی الشد حزے دوایت کیا ہے کہ موردی اور خیاہ دوٹوں کو قیامت کے دن لیسید رہا جائے گا۔ رگا افتادی فرا المدید ۱۳۳۰ استام اعداد اور دور سے افتریہ نے اس کیا ہے کہ اس کیا گیا۔ مدور فرخ میں میلک والے مائے کا حسن ایسری نے ایسان مورول کیا گانا ہے جو ان کو دور نے میں چھیک دوبالے گا 18 اور ملسے کہا: میں ام وصل الفرنسی الفرنسی افتری صدید ہے دوران کر دوبا میں اور قام ان کر ہے ہوکر ان کا کیا گانا ہے 18 مام بزار نے کہا: حضرت الا چرور سے اکام میں میں کہا ہے وصد شدورانے کی گئے ہے۔

الم الدينعلى في اس حديث كوحشرت الس رض الله عند ب دوايت كيائية إدرال مثل بياضا في ب سورج اور جايدكو دوز تح شما اس لي نيويكا جائة كا تاكم سورج اور جايد كي عمارت كرف والساان كا انجام وكي بش -

وزخ ٹیل ائن کے پیچکا جائے گا تا کہ مورٹ اور جائد کی عمارت کرنے والے ان کا انجام و کچے لیں۔ امام این وہب نے''جسمبع الشسیس والفیو '' کی تغییر ٹیل روایت کیا ہے کہ قیامت کے ویان مورخی اور چاند کو تھڑ کمر کے بعد میں میں کہ ساتھ کے اور اور اور اور اور ایس کے ایس کو جس میں میں میں تاہد ہو ہو ہو ہو گا

کے دوئر غیس پیچک دیا جاسے گا اورا اما این این حاتم نے اس کو حضر بنا ہوئی الدی تجاہدے موقو فا روایت کیا ہے۔ عالمہ خطابی نے کہا ہے کہ سورت اور چاہ کے دوئر غیس اور کے اس اور انداز کا کہ اس کو حضور ہو جاسے کا کہاں کو دو ہے ان لوگوں کو ڈکٹر کی تر حضور ہے ووز خاس میں اور جاس کا میں اور انداز کی جائے کہ ان اور کا کس میں اور جاسکا کی عمارت باطلاع کی انداز میں میں اور چاہدی کا درخی ہے کہ اور انداز کی ساتھ کی اور انداز کیا گئے جائے ہوئے کہ میں کہالی کا کہاں کو دوئر کی میں اس کے جائے ہوئے گئے جائے ہوئے کہاں کو دوئر کی خوال میں دوئر کی دوئر کی دوئر کے دوئ

الگویر: ۲ ش فرمایا: اور جب ستارے چیز جا کیں گ O ''انکدر ت'' کا معتیٰ

ال آب شد المسالة على من التقل من التقل من التقل المسالة التقل التقل من التقل من التقل من التقل من التقل من الت جائة ش كال كالتقال من التقل التقل عن جند بسياس بسيط التقل التقل التقل التقل التقل التقل التقل التقل التقل التق يأس كا صدر "الفسطان" بها التقل من بين بادر بعثم الوري القلالة بمناق التقل ا

میٹ حائے گا۔ میٹ

میٹ جائے گا۔ حطا دئے کہا: ستارے آ سمان اور ذیمن کے درمیان ٹور کی ذیمجروں سے مطاق میں اور بیر ذیمجر می فرشتوں کے ہاتھوں بھی میں اور جب آ سان اور ڈسن ٹنا ہو جا کری گئے تو بر تھی ترین فرشتوں کے ہاتھوں سے چوٹ و یا ٹھی گی۔

الگویہ: ۳۳ ٹین آر ہایا:اور جب پیاڑ چاہے جا کیں گے O اس کا متنی ہے: جب پیاڑون کورج وریزہ کرنے فضائیں آڑا دیا جائے گا اس کی تغییر النہا: ۱۰ اور انفی ۸۸ میں گر ریکی

اس کا سی جنجب بہاڈون کوریزوریزہ کرنے فضایش اڈا دیا جائے گا اس کی همیر النہا: ۱۰ اور انس : ۸۸ میں لز رہلی ا-

الکویز ناش فرمایا: اور جب دی ماه کی حاملہ اونٹویاں بے کارچپوڑ دی جائیں گی O ''العشاد'''کامعنلی اور ان کے معطل کیے جانے کی توجید

مر ایل سے زویک حالمہ اوشخیاں ب نے زیادہ مجیب ہوتی تیں اورجب ان کو معلی کر کے بھوڑ و یا جائے تو اس کا مطلب ہے کہانہوں نے کمی فیر معمولی چز کا مشاہدہ کر لیا ہے 'جس کی اجیز ہے ان اواضی می کامر نے ان کی توجیشی روی۔ (عجمہ میں کہان میں میں معرف اور انتظام کے اس میں انتظام کے اس میں انداز کا سیاست میں مدہ انداز انتظام کی میں م

اس سے مقتبود ہیے کہ لوگ اپنے کا کافول بیل منشخول ہوں گے اور اچا تک قیامت آ جائے گی اور ان کے اموال اور کا بند اکر میں آخر جا

الماک مناقع ہوجا کیں گے۔ د دمراقول ہے کہ المعضاد " معراد پانی سے مرے وہ کے بارل بیں جب ایوا تک تیا سے آجا کی قربادل اس

یانی کو برمائیں کئیں گئے۔ انگو مزدہ ٹارٹر ماہا اور جب و تی عالور ترح کے حاکم ک کے O

وحوش "كامعتى اور وحوش "قصاص لين ك فوائد

بھی کے جائوروں شن سے جمد جائورانوان سے مام طور پر انوئی ٹیمی ہوسے ان کو '' و سے وی '' کہا جاتا ہے'ان ڈخی جائوروں کو ہرفر سے مخ کا پایا ہے' گائی کی محصول کو کا قسام کے لیے تک کیا جائے کا عار سے زور کی اطاق کا پر کی ا احتقاق دادہ مجھر ہے۔افقائق کی اگر وی کا فوروں کو آیا مت کے دون مخ اور ان کا فوروں نے دور سے جائوروں کو ایڈ اورچائی اورکی الن سے قصاص کیا جائے گا کھر ان سے کہا جائے گا ہر جاؤ آذورہ تان و تحق جائو رہر جا کی کے اوراس قسام کی

(۱) جب آیا سے کے دن اللہ تعالیٰ تمام وخی مانوروں کو صدل کرنے کے لیے جع کرے گا تو پھر یہ کیے محمن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنانے کو صدل کرنے کے لیے جع شرکے۔

(۲) وشقی جانورانسانوں سے بدیتے ہیں اوران کو دیکیر کھاگئے ہیں اُس سے باوجود وہ سب میدان محشر شن جمع ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے دواجی فطرے کو بھول سکے ہوں گے۔

(۳) ان جمانات میں سے بھن جہان دہر ہے بھن خوانات کی خذا ہوتے ہیں بھنے شیر اور کمرکی اکنونا اس دن بیر سب تخ بھن گے اور کوک دوبر سے جھند تھیں کرے گا اور بیر مرف اس دجہ سے ہوگا کہ قیامت کے دن کی ہونانا کیوں کی دجہ سے دو اپنے بھی تقاموں کو کھول کیے ہوئل کے۔

ا ب بن ما مون و بون ب مندر بحر كا دية ما أس ك O

امام مجاہدین حبر مخز وی متونی ۴۰ اھ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: حب مندر کوگرم کیا جائے گا' حتیٰ کہ وہ آگ ہو جائے گا' اور مجاہد نے کہا:

مندر مین آگ لگائی جائے گی-(تغیرعاد سستادارالکت اعلم بروت ۱۳۲۲ه)

امام خرالدين محر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكھتے ہيں:

' تستجیسو'' کامتنی ہے: تنوریش آ گ جلا کران کوکرم کرنا 'اور جب سمندرول ٹیں آ گ لگا دی جائے گی توان میں انی بالکل میں رہے گا اور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیاجائے گا اور اس وقت تمام سمندر اور زمینیں ایک چیز ہوجا کیں گی جو اختائی گرم اور جلانے والے ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زشن تمام سمندروں کا پائی چوں لے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوجائے اور میجی ہوسکتا ہے کہ تمام پہاڑر یرہ ریزہ ہو کرمٹی ہوجا کمیں اور تمام زیمین سمندر کی سطح کے مساوی ہوجا کیں اور بیسب کا سب گرم یا مجٹر کایا ہواسمندرین جائے۔ قفال نے کہا: اس آیت کی تین وجوہ سے تاویل ہو علق ہے:

(1) جہنم سمندر کی تبوں میں ہواور دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس وقت وہ گرم ٹیٹن ہے اور جب دنیا کی مدت ختم ہوجائے گی تو الله تعالى اس آكى تا تيرسندرتك بينياد على عجراسب علمام سندر بحركا كي موتى آگ بن جائے گا۔

(٢) الله تعالى سورج عيا نداورستارول كوسمندر شي وال و حاكا السبب في سمندر يجر كائي مولي آك بن جائے گا۔ (٣) الله تعالى مندر من بهت عظيم آگ بيدا كروے كاجس كى وجدے مندر بهت كرم بوجائے كا۔

امام رازی فرماتے ہیں کدان تاویلات کے تکلف کی کوئی ضرورت نیس ہے کیونکہ جو دنیا کو تاہ کرنے اور قیامت کو قائم رنے پر قادر ب وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ سمندرول کو گرم کردے اور اس کے یانی کو آگ لگا دے اور اس کو اس کی کوئی حاجت الل كي تهول مندر من سورج اور جائد كود الياس كي تهول من جنم يو-

(تغيركيرخ الص ٦٥ واراحياه التراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

یہ چھ علامتیں جن کا ذکر آیجا ہے میہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع دنیا کو تباہ کرنے کے شروع میں ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ن کا دقوع قیامت کے بعد ہولیکن ہاتی چھ علامتیں ان کا دقوع قیامت کے ساتھ مختص ہے۔ دوزخ کا مصداق کس جگه پرہے؟

امام الوجعفر محد بن جرير طرى اين سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں:

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک یمودی سے یو چھا، جہتم کہاں ہے؟اس نے کہا سمندر میں معزت علی رضی اللہ عند نے فرایا: میرا گمان بے کہ وہ صادق بے قرآن مجید میں بے "و والبحث المستبحة وال (القورة) اور بحركات موع سندرك فتم! اورقرآن ميدش بيد" وَإِذَا الْبِحَادُسُجِوَتُ " (الْمَرِية) اور جب سمندر جر كائ حاسكيل ك\_ (جامع البيان رقم الحديث:١٨٢٣٩ وارالقر فيروت ١٣١٥ه) شرين عطيد ن كها: " وَالْجُكِيرُ الْمُسْجُورِنِ " (القورة) كَبُرُكائ بوئ تورك قائم مقام باور" وَإِذَا الْيُعَارُسُ بِحَرثُ

(الكوير: ٢) يحى الى كى شل ب- (جامع النيان رقم الحديث: TAPP) علامداً لوی نے امام رازی کی تغییر کا بعض حصد قال کردیا ہے۔ (روح المعانى جرم امور)

۹۹۰ اس آیت کی جوتغیر کی گئی ہے اس سے میعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ریسمندر آ گ بن جائے گالیکن اس سے یہ لازم میں آتا كريكى مندروه جنم مؤجس كافر آن مجيداوراحاديث من مذكره يكونكر جنم كويداكيا جاچكا باوررسول الله صلى الله عليه وللم في ال كود يكها ب اوراس كي يعن احوال بيان قرمائ بين اور بن كفاركوجهم بن عذاب ديا جار باب ان میں ہے بھی بعض کا ذکر قرمایا ہے نیز قر آن مجید میں ہے:

قوم نوح کوان کے گناموں کی وجہ سے عرق کردیا گیا پھرفورا

ان کوچنم کی آگ میں داغل کر دیا گیا۔ ( نوح: ۲۵) · اس سے معلوم ہوا کہ اس مندر کے علاوہ کوئی اور چیز جہم ہے جس کی آگ بیس قوم نوح کو داخل کیا گیا اور جس کو نی صلی الله عليه وسلم نے ديکھااوران لوگول کو ديکھا جن کوجہم ميں عذاب ديا جارہائے رہا بيسمندرتو اس کو تيامت ميں بجز کايا جائے گا اوراس کے یانی کوآ گ بنایا جائے گا سوید مندرجہم کا مصداق میں ہاورقر آن اوراحادیث میں صراحت کے ساتھ یہ بیان میں کیا حمیا کہ جہم کہاں پر ہے اس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور حضرت علی رضی اللہ عند سے جوائز معقول ہے وہ اس باب میں تطعی الثبوت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

> الگویر: ۷ میں فرمایا: اور جب جانیں ملاوی جائیں گی0 روحول كوجسمول كے ساتھ ملانے كے محامل

مِمَّا خَطِيَّا لِيَهُمُ أُغْرِفُوا فَأَدْخِلُوا نَا رَّاهُ.

ال آیت کے حسب ذیل محامل ہیں: (۱) ارواح کواجهام کے ساتھ ملادیا جائے گا۔

(۲) قیامت کے دن تین جوڑے بن جائیں گئے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَكُنْتُهُ أَزُواجًا ثَلْقَةً أَفَامُولُ الْمُمَّةِ لَا مَا اَصُّلْ اورتمہارے تین گروہ ہوجا کیں گے 🔿 اور دا کس ہاتھ والے لَيْمِنَا وَأُوا مُعْبُ الْمُقْتَدَةِ الْمُقَالَمُ الْمُقْتَدَةِ أَمَّا أَصْلُ الْمُقْتَدُةُ وَ پس کیا خوب ہیں دائنس ہاتھ والے اور یائنس ہاتھ والے لیس وَالسِّيغُونَ السَّيغُونَ أَنْ (الواقد: ١٠٤٠) کیے ہیں بائیں ہاتھ والے 0اور جوسیقت کرنے والے ہیں ووتو

سبقت كرف والي بين

(٣) زیاده عبادف کرنے والوں کا ایک گروه بنایا ورمیانی عبادت کرنے والوں کو ایک دومرے کے ساتھ بلا کر دومرا گروه بنایا جائے گا اور نافر مانی کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاکر تیسرا گروہ بنایا جائے گا۔

(٣) مؤسنین کی روحول کوبری آ تھوں والی حورول کے ساتھ ملادیا جائے گا اور کافرول کی روحوں کوشیا طین کے ساتھ ملادیا حائے گا۔

(۵) برنظریاتی گرده کواس کے افراد کے ساتھ طادیا جائے گائیودی کو یہودیوں کے ساتھ عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ اور مسلمان کومسلمانوں کے ساتھ ۔

حضرت نعمان بن بشروضي الله عنه بيان كرتے بين كه حضرت عمر بن الخطاب وضي الله عند سے اس آيت كے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جنت میں نیک آ دی کوئیک آ دی کے مباتھ ملاویا جائے گا اور دوز خ میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملاویا جائے گا اور من بھری اور قادہ نے کہا: برخص کواس کی جماعت کے ساتھ ملا دیا جائے گا بیودی کو بیودی کے ساتھ اور لعرانی کو لھرانی کے ساتھ الرقع بن عِیم نے کہا: ہر حفس کواں کے عمل کے ساتھ ملادیا جائے گا عطاء اور مقاتل نے کہا: مؤمنین کی روحوں کوبزی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ملادیا جائے گا اور کافروں کی روحوں کوشیاطین کے ساتھ ملادیا جائے گا' عکرمہ نے اس آیت کامعنیٰ اس طرح کیا نے کدرووں کوان کےجسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔

(معالم التوسل ع٥٥ م ٢١٦ داراهه والتراث العروب ١٣٠٠ م)

الكوير: ٩-٨ مين فرمايا: اور جب زنده درگور (لزكي) ہے سوال كيا جائے گا0 وہ كس كتاہ مين قبل كي كئي؟ ٥ ز مانهٔ جاہلیت میں بیٹیوں کوزندہ درگور کرنا

المام الواسحاق احمد بن ابراجيم أتعلم التوفي ٢٧٤ هالي آيت كي تغيير من لكهة مين:

''موء و دہ''اس لڑ کا کو کتے ہیں جس کوز عرو تبریش دیادیا جاتا ہے عریوں کے ہاں جب کوئی لڑ کی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا جا بتا تو وہ اس کو اُون کا جہ بہنا کر جنگل میں بحریوں اور اوٹوں کو جرائے کے لیے چھوڑ ویٹا اور اگروہ اس کوٹل بکرنا جا ہتا تو اس کو چھوڑ دیتا حتی کہ جب اس کا قد جد بالشت کا ہو جاتا تو اس کا باب اس کی مال سے کہتا: اس کو خوب صورت کیڑے پہناؤجتی کہ بیں اس کواس کے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لیے جاؤن اور اس نے صحرا بیں ایک کنواں کھودا ہوا ہوتا تھا وہ اس لڑکی کو وہاں لے جاکراس سے کہتا: اس کو یں بٹس تجا تک کر دیکھوٹیجراس کو پیچیے ہے دھکا دے کرکٹویں بٹن گرا دیتا اوراس

ك اويرمني وال كراس كوزين كي من كي ما تحد طاويا - (الكف والبيان بي المواه الراحياء الراث العربي ويه ١٣٩٧هـ)

زندہ درگور کرنے کا سبب اور اس لڑ کی سے سوال کرنے کی توجیہ

امام رازی نے فرمایا ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو اس لیے زعدہ درگور کرتے تھے کدان کو بیٹی کاباب کہلانے سے عارآ تا تھایا وہ تنگی رز ق کے خطرے سے بیٹیوں کوٹن کر دیتے تنے وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ساتھ لملاوية تتحيه

ایک سوال سے کداس آیت میں فرمایا ہے کہ جس کوزئرہ ورگور کیا گیا ہے اس سے سوال کیا جائے گا ' بدطا ہر میر جا ہے تھا كرقال بسوال كياجاتا كرتم في الل وكي كوس كناه كي وجدت زعده وركودكيات؟ اس كاجواب بيست كرييسوال اورجواب اس كا قاتل كى تذليل كے ليے كيا جائے كا جيم عيدائوں كى تذليل كے ليے حضرت عيلى عليه السلام سے موال كيا جائے گا: ءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْقِنْدُونِيُ وَأُفِّيَ الْهَيْنِ فِينَ دُونِ كياآب في لوكول ب يدكها تماكد جمع اورميري ال كوالله

كے سوادومعود بنالو؟ عيلى كين حكى: اے اللہ اتو ياك ب ميرب اللهِ طَالَ سُبُطِنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنُ آخُولَ مَا لَيْسَ لِيَّ يحقّ (المائدة:١١١) لے بیرجا زمیں ہے کہ میں وہ بات کہنا جس کا مجھے جن نہیں ہے۔

دوسرا جولم بدے کہ مقتولہ سے اس لیے سوال کیا جائے گا کہ وہ قاتل کے خلاف کیا دیوی کرتی ہے۔

(الغير كيرة الس٢٦ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

زندہ درگور کرنے کی ممانعت میں اجادیث زنده درگور كرنے كے متعلق حب ذيل احاديث ہيں:

سلمين زيدا بعضى بيان كرتے بين كدرسول الله على الله عليه وسلم في مايا: (زبانة جالميت من ) زعده در كوركر في والا اور جس كوزىده درگوركيا كيا و دون دوزخ من بين ماسوااس ك كهزيمه درگوركرنے والا اسلام كا زماند يالے اور بحرالله اس سے ورگز رفر مائ (زمانة جالمت من مرف والى نابالغ لؤكى كا دوزخ من مونامل اشكال ب) .

(مندائدي الري مديرة الحريث ١٥٢٩٢ واداحيا والراث العرفي ووف)

تبياء القرآر

حشرت قبس بن حادم رشی الله عدت فی ملی الله علیه مرام کی خدمت می حام برد کرکهایدار حل الله ایمی نے زماند جا پلیت میں ایقی آتھ خیزین کو زور دو کورکیا تھا آ آ پ نے فربایدان میں سے جرایک کے بدلے بندی ایک خام آو اور کوزا نے کہایا رسول الله المیں اوالا مول آ پ نے فربایا اگرام چاہواتو ان میں سے جرایک کے بدلہ میں ایک اورٹ کی آئم بائی وور اسرام الورائر المدید نہ ۱۳۱۸ کیا انگریزی ۱۸۸۵ میں میں میں اورٹ کا میں اس اس کا میں ایک اورٹ کی افزائدی عام

التكوير: • امين فرمليا: اورجب صحائف (اعمال) پھيلا ديئے جائيں گے 0.

انسان کی موت کے وقت اس کے محائف اعمال کو لیپٹ دیا جاتا ہے اور ضاب کے وقت اس کے محائف اعمال کو کھول لر پھیلا دیا جائے گا۔

ر چین دریا جائے گا۔ الکومیر: ۱۱ میں فرمایا: اور جب آسان تھنچ کیا جائے گا0

آ سان كاونر جنة ادرالله تعالى كا عرش مياً سان كوان سالك كرايا جائد كا جن طرح و بيد كي كال تحقي كراس كو و بيوسالك كرلية إن ..

رے الله مریع یں۔ اللومی ۱۳ میں فرمایا: اور جب دوزخ کو مجر کادیا جائے گا0

الکور ۳ ایش فرمایا: اور جب جنت قریب کردی جائے گی0 متند کر تالیا

جنت مُقیّن کے قریب کردی جائے گئ جیا کے قرآن مجدیث ہے: وَالْمُلْفِ الْمِنْقَةِ لِلْمُقَقِینِ الْمُراد ١٠٠) اور جنت مقین کے قریب کردی جائے گا ٥

وار بھیجا ایمن کہ ملاقت کو مستقبل کی واسترائیہ؟) الگویر ۱۳ ایمن کرمایا: تو ہر محض جان کے گا جرکام اس نے جش کیا ہے 0

اس سے پہلے باز خیج دل کا ڈکرٹر بایا ہے'ان کا مجورشر طب میٹنی جب تیاست کہ دنیان یارہ چنے دل کا ڈرٹر کا بھا تو ہر محمل جان لیے گا کہ اس سے محالف اتحال میں کن کا مورس کو جا کہا ہے تھا ہم ہے کہ دوہ اتحال تو حاشر ٹھی ہے جا کی گ بلکہ ترمن محالف میں کہ دوہ اتحال کے دور ہے ہم ان ان کو حاشر کیا جائے گا ہا ہے۔ بلکہ ترمن محالف میں کہ دوہ اتحال کے دور ہے ہم ان ان کو حاشر کیا جائے گا ہا

جب میزان پر اس کے اثال اکا فردن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: من هم کھاتا ہوں چیجے بلخے والے ستوروں کی 0 بلئے تجرنے والے چیجے والے ستاروں کی 00اور روز کی کہ باز ان کھات میں میں میکٹ کی ہور ہے کہ معدد سال کھاتے ہے۔ 0 وقعہ میں میڈ شوال کی کہ

ن عے بید بر مل چھا چاہ ہے اور م مرت وی چاہ ہو ان واللہ درب کا ان چاہدے اور اندویدہ ان ان چاہدے اور اندویدہ اندو الگورید ۱۱۔۵۱ میں فر مایا: مثل مم کھا تا ہول و بیچھے بٹر والے ستارول کی 0 چلئے بجرنے والے جیپنے والے ستارول کی 0 النحنس "اور"الكنس" كمعاني

اس آیت میں الدخنس "كالفظ بيئي خيانس" اسم فاعل كى جمع بياس كاملى عن يحصيها بان واليا بيم جانے والے زک جانے والے چیب جانے والے بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جتارے مراد کی کیونکہ وو دن میں حیب جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک جائد اور سورج کے علاوہ یا نجوں سیارے ہیں جن کو خسبہ تھیرہ الکتے ہیں لینی مرتعٌ ، زحل عطار دُولہر واور شتری کیونکدان کی جال اس طرح ہے کہ بھی پیشترق ہے مغرب کی طرف جلتے ہیں اور بھی اس کے برتنگس جلتے ہیں اور بھی سورج کے نز دیک آ کر فائب ہو جاتے ہیں اور بھش کے نز دیک اس سے مراد نیل گائے اے کیونکہ اس میں کھی یتھے بٹنے کھر جائے اُر کے اور چھنے کی صفت ہے۔

حافظا بن حجرعسقلاني متوني ٨٥٥ ه لكهيتين:

فراء نے کہا:اس سے مراد ستارے ہیں اورابوصالح نے حضرت این عباس سے بھی البی طرح روایت کیا ہے اور امام عبدالرزاق نے سندھیجے کے ساتھ عمروین شرحبیل ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اچھے ہے یو چھا کہ اتنس كباچزے؟ ميں نے كها مير الكان بے كدوہ نيل كائے ب مصرت ابن مسعود نے فرمایا اميرا بھى يمي ممان ب اورحس بھری نے کہا اس سے مرادوہ ستارے ہیں جودن میں چھپ جاتے ہیں۔

التولير: ١٦ ش" الكنس" كالفظ عيد الكانس" اسم فاعل كى جمع عيد "كناس" برن كريخ كاجمار كو كيت بين اور جھاڑی میں ہرن کے چھنے کو بھی کہتے ہیں۔ عافظا بن حجرعسقلا في لكصة بن:

"الكنس" ووستار بي جوجيب كرمائب موجات بي اورائض في كها: "الكنس" سعراو برن بي امام سعيد بن مصور نے سندھن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ الکسس '' سے مراد وہ ستارے ہیں جورات میں نظر آتے ہیں اور دن میں جیسیہ جاتے ہیں اورنظر نہیں آتے 'عجابہ ہے' المسكنس'' کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ججھے پتائنیں ابراہیم نے کہا: آپ کو کیوں پتائیں تو انہوں نے کہا: ہم نے سنا ہے کداس سے مراد ٹیل گائے ہے اور بیلوگ جھزے علی ہے روایت کرتے میں کماس ہم اوستارے میں اہراہیم نے کہا بدلوگ حضرت علی کے اوپر جھوٹ یا مدھتے ہیں۔

( فقح الباري ج مس ٢ • ١ ـ ٥ - ١ دار أفكر بيروت ١٣٣٠ هـ )

المام بخاري نے كہا: "المنحنس" كامعتل ب: وه ستارے جواسيندار ش لوٹ جاتے ہيں اور "المكنس" كامعتل ب: وہ ستارے جو ہرن کی طرح حیسیہ جاتے ہیں۔ (سمج ایفاری تغییر''اذا الشمیس محورت'')

المام دازی نے کہا ہے کہ المنحنس ''اور' المکنس '' سے ستاروں کا مراد لینا زیادہ لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ستاروں کی فتم کھانا ہرن کی فتم کھانے سے زیادہ اولی ہے۔

التوريز عايس فرمايا: اوررات كى جب جاني ملك 0

اس آیت میں''عسعس'' کالفظے' برافت اضداد ہے ہے'''عسعس'' کالفظ رات کے آنے اور رات کے جانے' دونوں میں مستعمل ہے۔ اللوريد ١٨ مين فرمايا: اورضيح كى جب تيكنے لكے ٥

اس ہےمراد ہے: جب میخ کی روشی کمل طور سے پھیل جائے ۔

الكوير: ١٩ ين فرمايا: بي شك بيمعزز رسول كاقول ٢٥٠ حضرت جبریل علیهالسلام کی حیصفات کا تذکرہ اورامام رازی کا تمام رسولوں کوحضرت جبریل کی امت قرار دینا

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهتة بين:

الله تعالی نے ان آیات میں حضرت جریل کی چیصفات ذکر کی ہیں کہلی صفت ہیے کہ وہ رسول ہیں اور اس میں کوئی شک میں کہ وہ تمام انبیاء کی طرف اللہ کے رسول ہیں مووہ رسول ہیں اور تمام انبیاء ان کی امت ہیں۔ورج ذیل آجوں ہے

وہی جریل کووجی کے ساتھ اپنے حکم ہے اپنے بندوں میں يُنْزِّلُ الْمُلَيِّكُةُ بِالرُّوْيِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ

تَشَاءُ مِنْ عِبَادِيّ (أَعَل:٢) جس يرجا بازل فرماتا ہے۔

نَزَلَ بِكِ الرُّوْمُ الْأَوْمِيْنَ ٓعَلَىٰ تَلْمِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ جس كوالروح الاثن (جريل) لے كرنازل ہوئے ہيں 🔾 الْمُنْدِيدِينُ كُ (الشعراء:190-190) آپ کے قلب کے اوپر تا کہ آب (اللہ کے عذاب ہے) ڈرانے

والول ميں ہے ہوجا تيں 0 اور دوسر ک صفت میرے کدوہ کریم میں اور ان کا کرم میرے کدوہ افضل چیز عطا کرتے ہیں اور وہ معرفت اور ہدایت ہے۔

تیسری اور پیچنی صفت میہ ہے کداللہ تعالی نے فرمایا: وہ توی میں اور عرش والے کے نز دیک بلند مرتبہ ہیں۔(انگویز:۲۰)ان کی قوت ہیہ کہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ہے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوت کا ذکر فرمایا ہے تو آپ کی قوت کا کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی جار بستیوں کو اپنے ایک پُر کے ساتھ آ سان کی طرف اٹھالیا تھا حتی کہ آسان والوں نے کوں اور مُرغیوں کی آ وازیں شنیں اور مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ ابیض نا می شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلہ کرنے کا ادادہ کیا تو حضرت جریل نے اُس کومعمولی می ضرب رگائی 'جس کے نتیجہ میں وہ مکہ ہے ہند کے برلے میں جارد ااور بعض مفسرین نے کہا: اس قوت سے مراد ہے:اللہ تعالٰی کی اطاعت کرنا اور اس میں خلل ندآئے ویٹا اُن کی تخلیق کی ابتداء ہے لے کرآخرت تک اوران کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اوراس کے جلال ذات کے مشاہرہ کی جوقدرت ہے وہ بہال مراد ہے۔

چیتی صفت بیہ ہے کہ وہ عرش والے کے نزویک بلند مرتبہ ہیں' یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز اور بہت مکرم میں۔ یانچویں صفت یہ ہے کداللہ تعالی نے فرمایا: أن كى (آسانوں میں) اطاعت كى جاتى ہے (عرش والے كرزويك) امانت دار ہیں (الگویر:۲۱)۔

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں میں واجب الاطاعت میں وہ ان ہی کے تھم ہے آتے ہیں اور

چھٹی صفت ریہ ہے کدوہ اللہ تعالیٰ کی وی اور اس کا پیغام پہنچانے میں امانت دار میں اللہ تعالیٰ نے اُن کو خیانت کرنے ے اور لغزش کرنے سے محفوظ اور مامون رکھا ہے۔ (تغیر کیرن ۱۹س مدعوم داراحیاء الراث العربي بيروت ١٣١٥هـ) امام رازی نے بھی تقریرالبقرہ ، ۳۰ کی تغییر میں بھی کی ہے۔ (تغیر کیری اس١٣٨١)

فائدہ:اس ہےمعلوم ہوا کہ پوری تغییر کبیر امام رازی ہی کی کلیمی ہوئی ہے اور علامداین خلکان متوفی ۱۸۱ ھ علامتش الدین تبا، القآء ذہی حوق ۸۳۸ عدنا می طیفہ اور حافظ این جرصقانی حوق ۸۵۳ دنے جو پیکھائے کہ امام از کافیم کیم کو کھل میں کرسکتا پر خالف جحق ہے۔ درامل ان طاہ کرام نے ہوری آئیر کیری کا طالد ٹیمل فریا اور نہ بھرات یہ بات دیکتے کہ امام دازی ک وفات کے بعد تھر کیر کو طاور احرق وال حق شائد ہے تھمل کیا سائد قائی ان سب حفرات کی مففرت فربائے اور ان پر دھم فربائے انہوں نے انجائے میں مام مازی کے کمالات جا اعرقون کے سنموب کردئے۔

ہمارے نمی سیرنا محرصلی اللہ علیہ وکلم کا بیشول ج<sub>ر</sub>یل امین تمام فرشتوں سے افضل ہونا۔۔۔۔ اور امام رازی کا رڈ

امام دازی نے حصرت جریل علیہ السام کی جرچہ صافت و کرفر انگی بین نام کو صرف بھی صف کی آنشیر میں ان سے اختلاف ہے کی بھی اس بھی صفت کی آئیر میں انہوں نے بیٹر بابا ہے کہ حضرت جریل علیہ السام اتمام انجا وی طرف درمال بھی است سے الشام تھا ہے ان انہوں کے است سے الدائم کا کہ مشترت جریل اور تمام انہوں کے انتخاب اور الذین میں کہ میں کہ انسان کی است کے است کی تمام السام حمزت جریل سے انسان جس اور جریل علیہ السام کی است صفتول میں اور ان کا خدمت کرنے کہا میں ہیں۔ اس سلسلے میں وال کو جب اندائی جون

() أَنَّ اللهُ الصَّلَقَ الْمُمْ وَفُوحُتُوا اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِنْدِنَ عَلَى اللّهُ يُعِنَّ أَنْ الرّابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِنَ عَلَى اللّهُ يُعِنَّ أَنْ ال

ال آیت کا منتخل ہے بے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آم اور حضرت فرح کوادرآل ایرائیم (حضرت انتخل احد قمام آنها بدنی امرائنگ) ادرآل کی اور الشخص حضرت میں طلبہ السام ) کوقام جہائوں پر فصیات دی ہے اور دوارے ہی سیدنا تھر مسلی انقد طلبہ کہا کا آرال ایرائیم مش ہے۔

خلاصہ بے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ہے لے کر حضرت میں انجوسلی اللہ طلبہ دکھم بھک تمام انجابیا جہم السلام کو قما چہنانوں پر فصیلت حطافر مائی اور قمام جہانوں بھی بیشول حضرت جریل طلبہ السلام قمام ملانکہ مشترین اور دیگر تمام ملانکہ شائل ہیں۔

ال آیت میں تمام فرشتوں کے مشتی کُومُو کُلاکرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمن الفاظ ذکر فربائے ہیں:(۱)''المعلال کذ'' بیچن معرف بلا مرالانتواق ہے (۲)''کیلیم ''(۳)''جیمعون ''۔

الماموان اَن کا آخیر میں لگھنے تیں کرفیل اور پیدیے ہے گا ہے کہ 'تھ کیسے اجمعیوں'' میں ایک تاکیر کے بعد دور کی تاکید ہے۔ گزرت اس ای عید کے مختل مال کیا گیا آؤ اس نے کہا کہ اگر افدائن اُن مول بدارا کا کرڈھٹوں نے تجوہ اِن ا احتال مذاکر کھٹوں نے تجوہ کیا جسبہ 'عسلیسے ''ٹریا نے جاتی اور ان کا بدایا ہو کیا کہ آزام اُنٹون سے تجوہ کیا کہ مسید کو انسان نے تعلق اور تجدہ کیا تجد، اور تحریم کا بعدہ بدائن کا مدارات کی دور انسان کی ذکر ہو کیا اور واقع کیا کمیا کہ مسید کی تعدید کیا تجد، اور تحریم رہی ہے۔ اور انسان کا بدائن میں میں میں میں کہ اور انسان کی دکھ ہو کہا اسان کا مدار کا مداری کھی اور کیا تھا۔

تبيار القرآر

خَلْفَةً أ (البقرون ٢٠٠)

لِلْعَلِينَ لِلْأَيْرَانُ (الفرقان:١)

لِمُ الْحُدُونَا جَعَلُنكَ خَلِيمُةً فِي الْكِرْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَ

ر ہا یہ کہ زمین کے تمام فرشتوں کو تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا یا اس میں آ سانوں کے فرشتے بھی واخل بیں جسے حضرت جبريل اور حصرت ميكائيل اورالروح الأعظم جس كا ذكراس آيت ميں ہے: يَوْمَرِ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمُلَدِّكَةُ صَفَّاةً . جس دن حصرت جريل اور تمام فرشتے صف بسة كوڑ \_

سوال میں بہت وقیق مباحث ہیں۔ (تغیر کیرج میں ۴۱۰) امام رازی کچے بھی کہیں ، برحال قرآن مجید کی اس نص قطعی ہے یہ نابت ہو گیا کہ بلااستناء تمام فرشتوں نے حضرت آ دم كوسجده كيااوراس مين واضح طور پرهمرت جريل بهي شال بين اوراس مجده كانتم جبي ديا عميا تها جب الله تعالى نے معرت آ دم عليه السلام كي تصيلت على تمام فرشتول بر ثابت كردى اور حضرت آ دم عليه السلام في أن تمام چيزول كے نام بتا ديئے جن کے نام فرشتے نہ بتا سکے متھے اور اس کے بعد ہی اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیٹھم دیا کہ وہ حصرت آ دم کو بحدہ کریں اور بیات معروف اور فابت ہے کہ جس کو تعدہ کیا جائے وہ اُس ہے اضل ہوتا ہے جواس کو تعدہ کرے البذا حضرت آ دم علیہ السلام بیشمول حضرت جبریل تمام فرشتوں ہےافضل قرار ہائے۔ (٣) وَإِذْ قَالَ ثَرَاتُكُ لِلْمُلْكِكُةِ إِنِي جَاعِكُ فِي الْوَثَرِينَ

اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے قرشتوں سے کہا: بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ ( نائب ) بنانے والا ہوں۔ اے داؤ د! ہم نے آ ب کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو آ ب

لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سیجئے۔

التَّأْسِ بِالْحَقِّ (سَ:٣١) الن دونُول آیتولنٰ سے میدواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اور حضرت داؤ د (علیماالسلام ) کوا پنا خلیف بنایا ہے اور خلیفہ کامعنیٰ ہے: نائب اور قائم مقام مواللہ تعالیٰ نے اخیاء کمیم السلام کوا بنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے جب کہ کسی فرشتے کو اپنا نائب اور خليف خيس بنايا اس معلوم مواكدانميا عليهم السلام بيشول جريل ابين تمام فرشتو سافضل بير (٣) تَبْرُكَ الَّذِي ثُرِّلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَيْدِ وَلِيَكُونَ

وہ ذات بہت بارکت ہے جس نے (احق اور باطل کے درمیان) فیصله کرنے والی کتاب کو اینے مقرب بندہ پر بہ تذریج نازل فرمایا کا کہ وہ (بندہ صاص) تمام جہان والوں کے لیے (اللہ

· كبنداب سے ) درائے والے ہوجا كيں O

تمام جہانوں میں حضرت جبر مل بھی شامل ہیں'سواس ہے معلوم ہوا کہ حضرت جبر مل بھی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔

(a) وَمَا آرْسَلُكُ الْارْحُمَةُ لِلْمُلْمِينِ اور ہم نے آ پ کوتمام جہانوں کے لیےصرف رحت بنا کر بھیجا ہے0 (الإنباء:١٠١)

اس آیت سے واضح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیشمول حضرت جبریل تمام فرشتوں کے لیے رحمت ہیں' کیونکہ وہ بھی تمام جہانوں کے عموم میں داخل ہیں اور جورحت ہووہ اُس ہے افضل ہوتا ہے جس کے لیے وہ رحت ہے۔اس سے معلوم ہوا

كه ني صلى الله عليه وسلم حضرت جبريل سے افضل ہيں۔ (۲) فرشتوں کے افضل ہونے کی معتز لہ بیدوجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بہت کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں

کرلے اوراس درمن دل آبات سے استعمال کرتے ہیں: ' اورود (فرنے کارٹوک من کافر کوٹ (ائل من ) کارٹوک کارٹوک منکا کوٹ کوٹ کوٹ کارٹوک کارٹوک کوٹ کرٹ کوٹ کرٹ کوٹ کرٹ کوٹ کرٹ کوٹ کرٹ کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر ک

(اقریم:۲) کرتے ہیں جوائیں تھم دیا جاتا ہے O

فرخشوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عادت کرنے کے کئی بائی اور واقع کیں ہے۔ اُن میں دیکوک اور پیائی ہے تہ خبرت اور فضب بحب کہ انسان علی اللہ القائل نے جوئی دیا ہی کی گوانجمیت فضب اور نیجہ تک رنگ سے تو انسان کی عمارت کے لیے چیز میں موانی اور مکاوش ہیں۔ اس موانی اور مکاوش کے یا دجوہ انسان کا اللہ موزوش کی عمارت کرتا فرخشوں کی عمارت سے تکی افضل نے تبدیا ماہ موانی عمارتون کی عمارت کیا عاصرت اور عمارت افضل ہے اور ماہ کی اطاعت اور عمارت افضل ہے اور ماہ کی اطاعت اور عمارت افضل ہے اور ماہ کی اطاعت و مرحوب کے تاکی عمارت کی عمارت کی عمارت کے عمارت کے انسان کی اطاعت اور عمارت افسان کی اطاعت و

عوادت افضل بي الهذاوانثي وواكد معترات انبيا وينجم السلام بيشول جميه بل المين تعام فرشتون ب افضل ويس-( ) وَذَاتَ مَلْكِنَكُولَ مَصْفِظَةُ مِنْ مُرِكِمُونَا مَا كُلْتِيدِينَ ﴾ - يحت تبدار - اور مجانفه رشية معترار وي ( و ) معزز

(الانتقادة على المراقب المستقادة المراقب المستقادة المراقب (من المراقب المراق

سومو ۔ن سوء ہیں اور مرسے ان کے قاتھا کی سرس مرسے انتیاء -ہم اسلام کی کی تفاقت مرسے ایں جیبا کہ داری ذیل آیت میں ہے:

ر المراد 
ر موجود ہوں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس کی حفاظت کی جانے وہ اپنے محافظ ہے افضل ہوتا ہے۔ عام مؤسنین کے محافظ عام ملائکہ ہیں اور خواص انبعاء کرام کے محافظ دس ملائکہ میں انبرا عام مؤسمین عام ملائکہ۔ افضل میں اور انبیا و ملیم المسام رسل ملائکہ۔ افضل

اللوير: ١٩ مين "دسول كويم" كاصفت كاني صلى الله عليدوسلم بمنطبق بونا

الکومز:۲۱-۱۹ش جو چوصفات ذکر کی گئی ہیں اور اُن کے حقاق امام رازی نے پیکھا ہے کہ بید حضرت جبریل کی چو میں میں سے متعلقہ شفر میں انجم کا ایک میں اس نے مدی صل بازیا مسلم کے میں میں میں

صفات ہیں اس سے متعلق مشمر ہیں نے بیکی گلسا ہے کہ بیادہ اور میں اللہ طبیعہ میں اللہ طبیعہ کی چید صفات ہیں۔ اس آباء اس کا جمد کیسی گئی ہے کہ حضوت جبر الی میں افتہ طبید کا اللہ طبیعہ کا میں اللہ اللہ کیا ہے۔ حضوت جبر اللہ طبید السام میں راہائی کا میں اور کا اللہ میں اللہ کا میں اس کے اللہ میں اس کا میں میں مشمر میں کا ایک اللہ معلق میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اس کے اس کا میں اس کا اللہ کے اللہ کہ اللہ کی اس کا اللہ کی سام میں ک

ا فنظاف بي مشررين اج فقران الرف كيا بي كدان آيت جمن "وسول كسويه" بي سياكر باقي مفات تك سيونا كوسط الشطاية الم مرادين - اگريدكها جائية كلا الله لفول وسول مجرمه "سيم وادهترت جريل بين آواك كافل بيدا يات جن :

یے شک میشرور رول کرے کا قول ہے 10در یکی شامر کا قول نیس ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہو 10در نہ یکی کا بھی کا قول ہے تم بہت ہی کم بھیچے ہو 0 ٳػۮؙڵڡؙۊؙڵؙۯڒؙٮڒڛ۬ۯڸ؆ؙڔۣؽۄڴۊؘڡٵۿؗػڔؠڡٞۏڸ ۺؘٵڡڔڎۊڶؽڷۘڒڡٞٲڞؙٷؚڝٷؽڽٚۉڒڔؠۼٙۏؚڸػۜٲۄؠڽؗ ؘڟؘؽؚڸۘڒڡؖٵؾٙڽؘڪۯۏڽؖۉۯڶۊڎ؊؊ ان آیات سے مقتلی ہوگیا کر مودة الأنترین (وسول کدوبیم "سے مراد بیزیا فیسطی الله علیہ رسم میں اموای طرح الآنیا بنائی کی (وسول کو بعر "سے مراد میں نافر ملی اللہ علیہ کی ادات ہے۔ الگیر رہا ہو ''(افری مقد بھر بھر) کی مقد سے کہانی قبل میں اللہ علیہ مرکز مرتبط نظر مدن

المكومية من "المن الخرى قد وقا " كى صفت كا تي سلى الله عليه والملم يرخطين جونا
" ذى قد وقا " سيم الدنكي في الله الله عليه رئم اين كيك من آن الكرندال في يا أجره الشد يذكر كار آروه تر آن يها يراه الشد والشد ين كيك الروه تر آن يها يراه الشد ين المراكب كار الموجد الله ين الموجد الموجد الموجد الموجد الله ين الموجد الموجد الله ين الموجد الله ين الموجد الموجد الله ين الموجد 
ع آبائیسد دکتا ہے۔ گئی مزید ۲ میں چونجی صفت اللہ تعالیٰ کے زو دیک معز زاور وجید ہونے کا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم منطقین مونا

حضرت جزرل کی پیشگی صف بیشی کمده و فرش والے کے زیکہ کم اور معزوز میں اور بی محلی الد طبیه ترکم میروانشوروس کے زدیکہ کم اور معزو میں اس کا کرنی کیا اعداد و کرسکتا ہے۔ اس سلسلسان آیا۔ اور اماد دیے حسب ذیل میں: رسول اللہ صلی اللہ مطبیر و کملم کی اللہ تعالیٰ کے فرز دیک عزیت اور وجا ہے۔ کے متعلق قرآن کی جیمہ کی آیا۔ وکٹون الناقی اللیں کی بیٹر واکٹونکٹ کی اللہ کا سال میں اس استداد دوں کے اوقات میں اللہ کی جج رہے تا کہ ا

مرر الله: ۵۰۰۰ آپ راضی بود جا کین O

وَكَسَوْتُ مُعْلِيْكَ مَ بِنُكَ فَقَرْضِي أَرْأَتَى: ٥) اورَعَتْرِيبَ آپ كوآپ كا رب اتنا عطا كر ـ كا كر آپ

داش ہویا کی گے گ قلمانی تَقَلَّبُ وَتُبِهِ النِّهِ آلَا لِمُ لِلَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَوْضَيَّهُ اللَّهِ (۱۲۰۱) رئے ایک اس اللہ (۱۲۰۱۰)

طرف مذکر کے نماز پڑھنے پہ آپ رائس ہیں۔ عسکی آٹ بینیکنگ کا آگائی کا آگائی کا آگائی کا آگائی کا آپ کا سام کو دیر قائز فرائے گان

رسول الله مطلى الله عليه ومكم كى الله تعالى كهزو ميك عزت ووجا جت كم متعلق احاديث حشرت عائقة دخي الله تعالى عنها بيان كرتى جي كه يش خه رسول الله على الله عليه وكم سے عرض كيا كه يم سرف بيد گان كرتى جول كرتا به كارب آب كى خواجش جود كارنى نے بمن بهت جارى كرتا ہے۔

( کیج نازی آم الدیث: ۵۱۸ پر کی سام آم الدیث: ۵۱۸ پر کا سام آم الدیث: ۵۱۸ پر کی مسلم آم الدیث: ۵۱۸۱) حضرت ایوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بهن که درسول الفرسلی الله علیه درکار می ا

عل ۱۱۰۰ م

خوائیں اللہ کا تحدید ہوں اور پیش کا قریق کہا کہتا اور مثل ہی قیامت کے دن ہو گا جنڈا افسانے ہوں گا جس کے تحت حضوت آ دم اوران کے مامواس ہوں گے اور پیش کا قریق کی انجا اور مثل سب سے پہلے فقاعت کرنے الا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں کا فقاعت قبل کی جائے گا اور پیش کا قریق کہتا کہتا اور مثل سے سابھ خوا مو تشکیل میں اور اندیکھیا تا کہ کا فقاد انقاق اس کیلیم کے کھول ور سے گا کا آواز ہوئٹ میں کھی اور اندیک کا میں میں معاقبہ کو میں میں میں میں کا مدیکی مجموعی کہتا ہے جی اندیکھیں تا تو اس جائے میں کہتا ہے اور اندیکھی میں میں اس میں کھول ہوئٹ کی اور پیشریک

شری فخر بیشین کهتا اور شدن تمام اقدلین اورا شوین سے اللہ تعالیٰ سکرز دیے۔ زیاد دوسم موں اور پیشن فخر فیزین کہتا (سن تمذی آم اللہ بیشند ۱۳۱۲ سن داری آم اللہ بیشند ۱۳۱۲ سن داری آم اللہ بیشند ۱۳۱۲ سن داری آم اللہ بیشند ۱۳۹۳

حشرت جابر بڑی اللہ تعانی عدیدیاں کرتے ہیں کہ ٹی ملی اللہ عابہ کر بلا ۔ شمار تمام مرمولوں کا قائد مورال اور شمار کو ٹیون کہنا اور مثل عاتم النجون موں اور بیش کو بریٹس کہنا اور شراب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے بیلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور بیش مگر ٹیونیں کہنا۔

(سفن داری رقم الحدیث:۳۹)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ؟ را کدرسول الله صلی الله علیه و کلم نے فرمایا:

تھے اپنے پلیم المسلام پر چودجوہ سے فسیات دی گئے ہے۔ (() تھے جوائع الکھ (جائع باقع) دی گئی ہیں (() زمب سے بھری مدد کا گئی ہے (۳) بھرے کے ال فینیسے کہ طال کر دیا گیا ہے (۳) بھر ہے تمام دوے زمی کو پاکیٹر کی حاصل کرنے کا در بھواد مجمد بنا دیا گیا ہے (ہ) تھے تمام طوق کی طرف درمول بنا کر پھیا گیا ہے (1) بھے برانویا ہوکی آ مرکا سلسلٹر تم کر دیا گیا ہے۔ (عی مسلم آجا لدے 2014)

اس حدیث شن تصریّع ہے کہ بی مثلی الله علیہ وکم تمام گلوق کے رسول میں اور بیٹھول حشرت جریل تمام ملائکہ بھی گلوق میں ذاقل جیریا البذا آپ آپ کئی رسول ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے دووزیر آسان کے ہیں: جمریل اور میکائٹل اور میرے دووزیرز مین کے ہیں: البو کمر اور عمر

. (المتدرك جهس ٢٦٢ كزالهمال قم الحديث:٣٣٧٤)

جس نے اسیح وزیر بنامے ہوں وہ اُن وزیروں ہے اُنظل ہوتا ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ سیریا محمد منظی اللہ علیہ وسکم حضرت جبر بل اور حضرت مریکا نئل ہے اُنظل ہیں۔

ت جنرین اور مشرت میکاش سے انس ایس ایس۔ حضرت عائشہ دعنی البند احالی عنها بیان کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جھسے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بٹس نے تمام دوئے زمین کے مشارق دو مفارب کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا جھے لوٹی مختس میدنا محوسلی اللہ علیہ جانے انسان کیس ملا۔

( المجم الاوسط قم الحديث: ١٩٨٨ ولاكل النبية للعيمتي ج ١٩٠١ مرا مجمع الزوائدج ٨١ ١١٠ الضائص الكبري ج ١٩١١)

اس حدیث میں کنود حضرت جبریل نے بیصراحت فرمائی ہے کہ پوری کا نئات میں سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم سب ہے افضل ہیں۔یوری کا نئات میں بہثمول حضرت جریل تمام فرشتے نبھی میں انہذا حاربے ہی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسکم حضرت جریل سے افضل ہیں۔اگرسیدنامحوصلی اللہ علیہ وسلم اور ہاتی انبیاء علیم السلام حضرت جبریل کی امت ہوتے تو حضرت جبریل ے افضل ہوتے' حالانکہ حضرات اخیاء علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل ہے افضل ہیں تو آفاب ہے زیادہ روٹن ہوگیا کہ امام رازی کا پہلکھنا سیج نہیں ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام تمام انبیاء کے رسول ہیں اور تمام انبیاء اُن کی امت ہیں۔

کیا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہان احادیث وآیات مبار کہ پٹس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے نبی سیدنا محدع کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوعزت و وجاہت اور قدرومنزلت بیان کی گئی ہے اس کے مقابلہ کی کوئی عظمت ٔ حضرت جریل کے لیے بھی قر آن اور

ومُطَاع " كي صفت كارسول الله صلى الله عليه وسلم يرمنطبق مونا

ان آیتوں میں یانچویں صفت ''مُسطّاع'' ہے'جس کا معنیٰ ہے: وہ خض جس کی اطاعت کی جائے اور رسول الله صلی اللہ مليه وسلم كـ " مُطاع " مونے كا ذكر درج ذيل آيات ميں ہے۔ قُلْ أَجِلِيْعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ \* (آل عران ٢٣٠)

آب كهدويجي: الله كي اور (اس كے )رسول كي اطاعت

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُّ إِلَا أَخَامَ اللَّهُ \* (الساء: ٨٠) س نے رسول کی اطاعت کی اُس نے یے شک اللہ کی

کیا حضرت جریل کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کر لی؟ تو 

لتكوير: ٢١ مين" اهين" كي صفت كارسول الله صلى الله عليه وسلم يرمنطبق مونا

ان آینوں میں چھٹی صفت مدے کہ وہ امانت دار ہیںاور حضرت جبر مل علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وحی بنجانے میں امانت دار میں اور حمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم بندوں تک وہی پہنچانے میں بھی امانت دار میں ادر اللہ تعالی کے امرار اور اس کی حکمتوں کے رکھنے میں بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غیوب مرجمی امانت دار ہیں اور مخلوق کی امانتیں کے میں بھی امانت دار ہیں' ختیٰ کہ جان کے دعمٰن بھی آپ ہی کے پاس امنتیں دکھواتے تھے تو کیوں نہ کیا جائے کہ اس آیت من امین " سے مرادیجی رسول الله صلی الله علیه وسلم بین ..

فاصديب كدال آيت كالهاصف "دسول" بي سواك بي الدوم كاصف "كسويم" بي ما إلله عزوجل کے نزدیک مکرم ہیں۔ تیسری صفت 'فیدی قویّة '' ہے اور آپ کا ئنات میں سب سے بڑھ کرقوی ہیں۔ چوتھی صفت عرش والے کے زویک معزز ہونا ہے' سوآ پ اللہ عز وجل کے نزویک عزت اوروجاہت والے ہیں' یانچویں صفت''مُسطاع'' ہے' تو آ ب کی سب سے زیادہ اطاعت کی گئی اور چھٹی صفت امانت دار ہونا ہے' سوآ پ سب سے بڑھ کر امانت دار ہیں' انہذا ان جھ صفات سے اعلیٰ مصداق حضرت جبر مل علیہ السلام کی پہنست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ .

علددوازوبم



ن العقد من المسلم المس

مفتى محر شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ه لكفيته بين:

بعض ائتر تغییر نے اس جگر 'دسول محدید ''ےمراد (میزما) محد صطفیٰ ملی الشطیر کا کورآ اردیا ہے اور صفات فد کورو کوکی قدر دکھنگ ہے آپ کی ذات برمنشوق کیا ہے۔والشداعلم (صارف انتران عرم ۱۸۸۷ کاروالداری کرایا کا انتہاء)

المولول ترین بحث ہے قارتین پر جہال پیدوانتی ہوا کہ اگرانتو پر شن ذکر کردہ صفات کے مقدماق رمول اللہ سلی اللہ علی وعلم میں ہوتے بیش اوال بیری داخش ہوگیا کہ امام رازی کا قمام مروان کو حضرت بیریل کی امت قرار دیا بھی تیس نے بکاری دسم سم تھیا احد مدے والم قارون فرد اللہ المعامل دوران کے اسلام کا ساتھ میں ہوئی ہے۔

ہیے کہ بیشول حضرت جمر ل قام فرشتے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا امت میں شال ہیں۔ الگومیر ۲۳٬۲۳۲ میں فریلیا: اور تبهارے کی جوان تیں ہیں 10 اور بے شک انہوں نے اے روٹن کنارے پر دیکھا 10 اور وہ

(ی) غیب کی جرد نے دینگل نبیں میں 0 می صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جریل کوان کی اصل صورت میں دیکھنا اور'' حسنیں'' کا معنی

بعض افل مَدَ بِي مَلِي الشَّعلِيهِ وَمُمْ كُومِجُونَ كَتِمِ تَعَيِّلُمُ يِهِ؟ عَنِ الشَّرْقِالِي نَه ان كاردَ فريا كرتبهارت يَغْيَر بحنون ثين فِي 0 اورالمُورِ ١٣٠٣ عُرِيْزِ مِلا إنجول في هوت جريلُ وَآسان كردوَّن كارب يرديُّها.

الوالا حول آس آیت کی تغییر شما نیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے حضرت جریل کو ان کی اصل صورت میں ویکھا کان کے چیس کرتھے۔ (ع) البران فرا الدیث (عادمہ)

ما مر بیان کرتے بھی کہ ٹی ملی اللہ ملید کی مخترے جبریل ملید اسلام کو ان کی اصل صورت بی مرحف ایک مرجد و مکھا ہے: حضرت جبریل آپ کے پال حضرت دید کی صورت عمل آتے تھا لیک دن وہ آپ کے پاس انکی صورت عمل آئے جس نے آسمان کے قام کا دور کو کجریا تھا اس برجرز مشم کا لہاں تھا جس پر مدفی لٹک رہے تھے اور یہ اس آ ہے کا معمدات ہے: ''فرکھنگا کا کھیا گھڑ گھڑ گئی الگھڑئیں'' '(اگھ ہے۔ ان ایک ایک افران آبادے۔ ان احمدہ

نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کے لیے امائت دی تھی اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم نے اس امائت کواللہ کے بندوں تک بہنجایا' ان

نبيان القرآن

میں سے کی نے بخل کیا نہ چھیایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: PATIA)

الکویز: ۲۵ ٹیل فرمایا: اور بیر( قر آن)شیطان مردود کا قول نہیں ہے 0 کنان کیا کہ تر تھی شیطان تر سے کا تو اور قر آن کے ایک

الله بریاد این فرار مالیا: حوام کهال جارے وہ؟0 اس آیت کا معنانی ہے: اسلام کے اس مید ہے اور واشنح راستے کو پھوڑ کرتم کہال جارہے ہو؟ الگوم: ناما میں فرمالیا: ہے فنگ وہ قرام ہم جان والوں کے لیے تقیعت ہے 0

اں آیت کا حقل سے کہ اگر چرقر آن جمدا پی ذات شی تمام تلوق کے لیے ہدایت ہے لگن اس سے فائدہ وہ ہی اوگ افسائے میں جو فود مجمد سر حصر مارسز پر جلوا جاتے ہیں۔ ملق مصرف فر ایس تر تبدیل میں جب ہر کہ بلند میں فلمسی ہوتا ہے۔

الگویز: ۴ شرفر کرایا: دوتم مرف، دی چاہیے ووزش کواندرب افلین چاہتا ہے 0 ان دوفرق آجران فا طاحیہ ہے کہ اعتقامت کا کاشل استقامت کے اداما پر موقوف ہے اور بیداردواس پر موقوف ہے کہ اطاقة الی بیداروہ حطافر مائے نظامہ ہے ہے کہ مقدول کے افعال الله قبال کی حقیقت پر موقوف ہی امام مازی کر باتم ہیں انہ

کی انتشاف ایدارادها فارائے نظام ہے ہے میڈول کے افعال القدقائ فیصدے موقوف میں امام ارازی ارائے میں نے مادے اعلام کا قول ہے اس باب میں تحقیل ہے کہ برغرہ جس فل کو انتقار کراہے اللہ تعالیٰ اس شارہ فعلی بدیا نم اور ا بغرہ نے افتار اور کوکس کمیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فعل کو فعل کمیتے ہیں بغرہ کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق کے اس کی انتقام العرب میں کار روکا ہے ہے۔ صورة الگیر کا افتقام

موره الموري الطبين الآن ۱۳۲۹ ما ۱۳۲۸ هام ۱۳۶۳ ما بدرد باغة سورة الكوير كي تغيير مكل بوگل استر كواس مدرت كا المورفتررت الطبين الآن ۱۳۲۸ هي سرح ۱۳۲۸ هاي المورفترين خمير شرورة كي كان المرزم تمين دورد عيم اس كاليسير که ايول

اے میرے دب! آپ ای تغییر کو کمل کرادیں اور میری مغفرت فرمادیں۔

و الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الموصلين وعلى آله واصحابه وازواجه وفرياته اجمعين.



لِسِّمُ اللهُ الْمُحَمِّلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الانفطار

مورت کا نام اوروج دستیم آس سورت کانم الافطار یے کیوکدال سورت کی بیکی آیت من "انفطرت" کالفظ ہے اوراس کا صدر" الانفطار" یا دو آیت ہے:

الدَّالسَّمَ الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تر تیب معمقد اور تربید نوبل دوفوق اشهارت المهموری کافیم ۸۸ جد. ال مودن من میان بعد الدوری و دالمار دید کشتی این المار این است ما خرای ایم به اور شرکین کیا بست اور شرکین کو واکس آنوید کی طرف متوجه یک کلیا بسید ایر بدر بنا الماری با میان کار با دارا بسید این ایم در امارا الماری بیزا دی جائے کی اور کولون کار با کیا میسکر دوره یک دیرکر دوران شرک کرد است دی جائی کرد سرت شرکی با کیر

> . الدافعلمين!اس سورت كرّ جمه اورتغير بيش مجهج خطاء سے محفوظ ركھنا۔ ( آبين )

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۹رجب ۲۲۱ ایر ۲۸تمبر ۲۰۵۵ موبائل فمبر: ۲۱۵۹۳۰ - ۳۳۰ ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ۳۲۱



کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہوگا اور اس دن تمام احکام اللہ



الله تعالى كالرشاد ہے: جب آتان چیت جائے گا0ادر جب تاریخ جزیا کیں گے 0ادر جب سندر(اپنی جک ہے) بہا دیے جائمی گے 0ادر جب قمرین تی گری جائم کی 00 قبر شخص جان کے گا کہ اس نے پہلے کیا گسا کیا تھا ادر بعد میں کیا کیا تھا 00 اور 1920 کے 1921 تاریخ کے ذکر سے مقصود انسان کو ڈرانا ہے قما میں سے 1927 قبل اور آثار کے ذکر سے مقصود انسان کو ڈرانا ہے

الانفطار: المين فرمايا: جب آسان محيث جائے گاO

آ سان کے پیشنے کا قرآن کی بیشنے کا قرآن کی میں در ایات شدہ ذکر ہے: ویکو کا منطق النشکا تو الفائل کا میر کا کا اور النسان کا اور النسان کا در ارسان کا در ارشنوں کو

(افرقان:ra) لگاناراتاراجائےگا

فَلِقَاافَشَقَحِ التَّمَا أَغِكَالْتَ وَرُدُقًا كَالْقِلَو اللَّهِ فَي مرنْ جَرِهُ مِن اللهِ عَلَى مرنْ جَرِهِ (O (الرَّنِي عَمَا)

إِذَا السَّمَانُةِ النَّشَقَعَ فَانَ (الانتقاق:١) اورجب آمان محت جاء كان

امام ابومنصور تحربی ترمی بن مجمود ماتریدی سمر تشدی طفی متحق فی ۳۳۳ دیکھیے ہیں: صورة الا انقطار میں آسان کے تصفیہ کا ذکر ہے اور دوہری مورت میں آسان کے کھولئے کا ذکر ہے:

صورة الالفطار تین اسمان کے بچنے 18 فر سے ہاور دوسر کی سورت تیں اسمان کے طویے 18 فر سے: ویکٹٹ الشیکا کھ فکاکٹٹ آبٹروایٹ کی (انڈیاء) اور آسمان محول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں

اور پیاڑ دھنگی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہوجا کیں ہے 🗅

ى وَتَكُونُ الْجِبُالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ أَنْكُونُ الْجِبُالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ

(افقارند:۵)

سوجب پیاڈوران (میٹور) اور آم افران کا بیا مال ہوگا آو شعیف جہاست دالے انسان کا کیا حال ہوگا؟ آمان زی تھی اور پیاڈا اللہ طاق کی گرامان پروائوں کے مقابلہ میں کا روسز افرانی ٹی تک کرتے تھ و گیاست کے وان گلڑ مگلانے اور درج وہ وہ بائی میں گئے انسان جوان کے مقابلہ میں گورو جہاست کا بھیاس کے اعلان انجیدے میں اور اس کے ا انسان ان جواناک آم دار میں مطابقہ تھائی ہے ڈرسے ادران کی افران کے قبار سے انداز کا جائے گئے گئے اس کر جائے ہا

יטעשול וויר.

آمود کم بیان آمرایا۔ قیاحت کے ان انوال کو بیان فریا اور پیش متایا کہ قیاحت کے وقع کا وقت کیا ہے اس وجہ سے انسان کی عمر کی اعتیا میمن کیان کی تاکہ انسان ہر وقت فرندا ہے کہیں ای وقت اس کی موجہ ندا جائے اور ہروقت کا ناموں سے باز رہے کہ

کین گناه کی حالت شن اسے موت شرق جائے۔ کی اید شاق نے قالد سے کر احدالہ قرآن بھی کہ میشہ رسیاق میں بدان فرق کے جوز مان از مان میں میکنوں ہوں۔

گیر الشقائل نے قیامت کے احوال قرآن جوید کی حدود موروق میں بیان فربائے ہیں اور اس کی دود جمیں ہیں: (۱) انسان کے دل کی تلقف کیفیات ہوئی ہیں بیشن اوقات دو ایک مرتبہ کی بیچ کا ذکر کرن کر افزیمی کیفیات کئیں جہ ب اربار کی چے کا ذکر کیا جائے قو اس کا دل و دنیا تا اس کی طرف حقید ہوتا ہے بھٹن دائد و دک چیز کا ذکر مرز کی طور پرمنتا ہے اور

بعض دفیدہ داس چیز کو بہت توجہ اور فورے منتا ہے اور اگر پذیر ہوتا ہے۔ (۲) اس زبانہ منگ لوگ نے نئے اسلام لائے تھے اور ارزار ووقا اور لیسجند کے ذکر ہے ان کے دل بزم ہوتے تھے اور ان کا

ا) این زبانہ شن لوگ نئے سے اسمام لانے تھے اور یا ریادہ تھا اور مصحت کے ذکر سے ان کے دل فرم ہوتے تھے اور ان کا ایمان تو کی ہوتا تھا۔ (جوبارت الل النہ من ۱۳۵۸ میں سے اسمانی کی سے انداز کا فرون خیرون میں ۱۳۵۰ھ) الافظاری میں فرمایا: اور جب سیار سے بھڑ جا کمی کے 0

ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ

ستوں کا محرزیا اس ہو ہے ہوگا کہ ستان میں کا گلی تکلون کوئی بچائے کے لیے گائی گئی موجب تھا سے کے بعد محلوق کی ٹیمن دہے گیا و سماروں کی محص مورے ٹیمن ہوگی کیکھا۔ اب اغریری دانوں میں ستاروں سے دو خانی حاص کرنے والا کوئی ٹیمن ہوگا دوسری جو ہے ہے کہ ستانوں کو آ سمان کا زیدنے کے لیے بنایا کیا ہے تھ جب آ سمان ہی جب جا کمیں سکھ آوان کا زیدنے کے لیے ستاروں کیا گئی خوروں تکھی رہے گ

الانفطار ٣ يس فرمايا اور جب سندر (ابن جگه سے) بها ديے جائيں گ O

بعض مشررین نے کہا: تاہا سندوں کا پائی آیک سندہ میں بیاد یا جائے گا گھرائی سندر کے پائی کوزیشن جذب کرلے کُ انگر اللہ تاقی قام دنئیں کو ہم دار کردے گا تھی کہ اس میں کئی اور ٹی چئی جگری رہے گی ٹیم اللہ تعالیٰ پیاڈوں نے یا کسی اور چیز نے ذشن کوشک کردے گا اور بھش خسرین نے کہا: ہم سندر کا پائی اپنی جلید جڑٹی بارے گا اور نیڈیلی بدھا کا کہ تمام سندروں کا پائی کی ایک سندرشن جی ہو جائے۔

ا مام رازی نے کھا ہے: اس کی تمن صورتگی میں: (۱) مستوروں کے دومیان جو اللہ قائل کے حاجب ادر کا وقت بنائل ہے جو العمل متحدد راکی بھی سے مشکل میں ہے اللہ اللہ میں اللہ اللہ کا کی کر تاہم میں میران کیا ہے۔ میٹروں جا کی کے اور ہے دولت نے میں فراز آلہ کے ہے وائل ہو جائے گی (۲) اس وقت سمبروک بالی طبح اور وادر کئی ہے کہا جہتے سمبرور کی ماد دیا ہے گا تھے بائی مترق ہوکر جا جائے گا (۲) میں جری کے کہا: اللہ جدت " کا متحق ہے: سمبرور کھنگ

طاسة الای نے کلھائے کہ(ا) سعندوں کے دومیان جودگاوش بین ان کوذاک کردیا جائے گائیج عضایا کی گڑھ سے پائی کے ماتھ لی کر ایک سعندوں جائے گاڑا کا ذخص قام سعندوں کے بائی کو بذب کر کے گی دورہم واز ہو جائے گی اود قرام ویٹیمان میں بدارہ مول کی کراس میں بائی گئیمی موگا اور شین کام وادونا اس آیہ سے سطوم ہوتا ہے:

الانظار ٨٢: 19 ---- 1 كِتُرِي فِيْهَا عِوْجًا وُلِا ٱنْتَالُ (لا: ١٠٠) آ باس زین شن نه کیل موژ و یکھیں گے نداو کی کچی (روح المعاني جرّ • مين الله • الأوار الفكر بيروت ١٣١٤ هـ) اس آیت سے علامہ آلوی کا بیاستدلال صحیح نہیں ہے کہ سمندروں کے بہانے سے زمین ہم وار ہوجائے گی بلکہ اس آیت کاساق وسماق سے کہ بھاڑوں کوریزہ ریزہ کرنے ہے زمین ہم دارہ و جائے گئ قر آن مجد میں ہے: وَيُنْكُونُكُ عَنِ الْجِيالُ فَقُلْ يَنْسِفْهَا مَرِينَ أَمْنَكُاكُ اللهِ الروواَ بِ بِيارُوں كِ متعلق موال كرتے بين آب کے کرائیل میرارب ریزہ ریزہ کر کے اُڑا دے گا 🖰 اور زمین کو كُلْدُا آلَا فَاعْلَمُ فَمُ فَالْحُلُولِينَ وَيَعْلِمُ فَالْحِيدُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ ہم دار اور صاف میدان کر کے چیوڑ دے گا 🕻 آپ اس زمین میں (1-0\_1-4:1) نەكىيى موڑ دىكھىيى كے نداو پنج ننج الانفطار ٣٠ ميں فرمايا: اور جب قبرين شق كردي جائيں گي ٥ "بسعف ت" "كامعنى ب: الث يلث كردينا يعني او يركا حسه ينج اورينيج كا حصداو پر كر دينا ، يعني قبرول كوش كر كه ان میں ہے مُر دوں کوزندہ کر کے تکال لیاجائے گا جیے بیآیت ہے: وَأَخُرُجُتِ الْأَرْضُ إِنَّقَا لَهَا ﴿ (الرَّالِ ٢٠) ادرز من اینا بوجه با برنکال سینکے گ الانفطاد: ۵ يش فرمايا: تو برهض جان لے كا كداس نے يمليكيا كما كيا تھا اور بعد يس كيا كيا تھا 0 انسان کےمقدم اورمؤخرا تلال کےمحامل یعنی تمام لوگ جان کین کے کہ انہوں نے دنیا میں اوّل سے لے کر آخر تک کیاعمل کیے تھے اور ان کے اوبر اپنا کوئی عمل غلی نیں رے گا اور بعض مفسرین نے کہا: اس کامعنی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیے تھے یا پُرے کام کیے تھے' قیامت کے دن وہ ان سب کامول کو جان لے گا اور لعض مضرین نے کہا کہ اس کے پہلے مقدم کا موں سے وہ کام مرادیں جو اس نے خود کیے اور مؤخر کا مول ہے وہ کام مراد ہیں جواس کے فکالے ہوئے طریقہ کے مطابق لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کیے خواہ وہ نیک کام ہوں بائرے کام ہوں۔ شحاک نے کہا: جن کاموں کوال نے مقدم کیا اس سے مراد فرائض ہیں اور جن کوال نے مؤ شرکیا اس سے مراد ہے: جن فرائض کواس نے ضائع کردیا۔اگریسوال کیا جائے کہ انسان کواس کے ان کاموں کا کب علم ہوگا؟اس کا جواب ریہ ہے کہ اس کو ان کاموں کاعلم اجمالی تو حشر کے شروع میں ہو جائے گا کیونکہ نیکو کارسعادت کے آ ٹار اور بد کارشقاوت کے آ ٹار اول امر میں تی و کچھ لے گا اوراس کو علم تفصیلی اس وقت ہوگا جب اس کے سامنے اس کا اٹھال نامہ چیش کیا جائے گا اور جب اس ہے حساب الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے انسان! تجے اپنے رب کریم ہے کس چیز نے دھوکے ٹس رکھا تھا؟ ٥ جس نے تجے بیدا کیا گھر ورست كيا ، چر (تير ، اعضاء كو) مناسب بنايا و چرجس صورت عن تجيد جام بنا ديا ٥ ب شك تم روز براء كو تبطات او 0 اورب شكرتم يرتكبهان (مقرر) بين 0 معزز لكيند والـ 0 وه جائة بين تم جو يحيم لكرت بو 0 (الانظار ١٠١٢) الانفطار: ٢ من فركايا: الانسان! تحقي اين رب كريم المس يخ في وهو كم من ركها تما؟ ٥ الله تعالی کا اپنی کریمی کے تقایضے سے فورا گناہوں پرسز اند دینا اور اس سے انسان کا دھو کا کھانا تھے کس چیز نے دعوے میں رکھاتھا کہ تو نے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کیا اور تو گناہوں کے

ارتکاب عمل مشخل اربا۔ اس آجے میں مسابق کے ساتھ اس کی صف کرنے کا اور کر بابا ہے اور میں انسان کو ہوکے میں رکھے کا صف بے کی تکھ ادافہ قابل اپنے کرم ہے اسان کے کان کی فورا کرفٹ ٹیمن فریا کا ادراس ہے دوگر وفریا کا سینے اپنے اگرفت کرمز قرفرا والے ہے اور اس سے انسان کیے گئے گئے ہے کہ اور دورارد دیارار ایک کی کان بول کو موافق فرما تاریخ کا در آنا کہ کے ادافاب کے فرا ابعد تک ادافہ قابل اس کھڑا و سے دیا تھ کی وور دورارد دیارار ایک ان کا شرک کا ماد اس کا عذر ہے ہے کہ دو کے گا کہ تھے بار بارکاد کرنے کے

تیرے کرم نے آجاد ایا نیری جہالات کے حضرت مراتی اللہ حیز جب اس آجاد کو بڑھتے تو قرباتے :اے بھر سرب اجہالت شنی انسان اللہ کی گرفت اور اس کے مغالب سے جہالت کی جو ہے گانا ہوں شام شخول رہتا ہے۔ وہری تھیر ہے ہیں کہ بیتا ہے حشر کیس کے حفاق ہے بھٹی اے شرک انتجے کس چیز نے وجوک میں رکھا تھی کروتے کہا

الله نے تھو کو تربے ہے ہاں واد کا کابھیر میں ہے تو کا مجام کے بھی انسان کے بھی انسان کا کا کام کرتے تھے انسان اللہ نے اس میں عالم اللہ بھی ہے آئی کا میں ہے اللہ بھی ہیں ہے وافا فائد الفاجھ کا فائد کا میں مائن کا تعالیٰ کا اللہ ہے کہ اس کے اس کا کا کام کرتے ہیں تا کہ جس

جب وہ لوگ کوئی ہے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم نے اسے باپ داوا کو ای طریقہ پر پایا اور اللہ نے ہمیں ای کا حکم

آمَرَنَابِها د (الامراف: ١٨)

اے شرک اکیا تیم بی طرف رسول کوئین بھیجا گیا تھا کیا تیم بی طرف کٹاپ ڈیل نازل کی گئی تھی تھے پر واضح نیس ہوگیا لدائند نے تھے کس چر کا بھم ویا ہے اور کس چیز سے تھے وہ کا ہے؟

(تاويلات الل السنة ج ۵ س ۱۳۹۸ مؤسسة الرسالة 'ناشرون بيروت ۱۳۲۵ هـ)

الانفطارے میں فرمایا: جمس نے تجنے پیدا کیا پھر درست کیا' پچر( تیرےاعضا وکو) تنا سب بنایا O بان کی تخلیق کی تفصیل

اس آنے عیں الدفاق کی بال کو آدرت اور سلندی کا اعبار قریا ہے کدا اس نے بال سے بید سے کئی اندوری عمی اسان کا کھن انسان کا کھن کی جیاں کو کا انسان کی طرح کا تھرنے تھی رکھنے اسان اندوں کی جائے کا اعبار فرار یا محرات انسان الدفاق کی اعتقاد میں اس کی جندی کا میں کا محترات اسان کے استفادی کی جست کا میں اس محتوان کے استفادی کے سات اسان کو جید سے جا کہ اس سے انسان کو جید کا بیا سے بیا کہ میں اس محتوان کی جدا کے بیدا کیا ہے کہ اس کے میں اسان کو بید ان کی اس کے بیدا کیا ہے کہ اس نے انتخابی کی میں کہ میں کہ میں کہ انسان کی جدا کہ بیدا کیا ہے کہ اس کے بیدا کیا ہے کہ اس کے انتخابی کا میں کہ بیدا کیا ہے کہ اس کے بیدا کیا ہے کہ کہ اس کے بیدا کیا ہے کہ بیدا کیا ہے کہ اس کے بیدا کیا ہے کہ بیدا کی کہ بیدا کی کہ بیدا کی کہ بیدا کیا ہے کہ بیدا کی ہے کہ بیدا کیا ہے کہ بیدا کی کہ بیدا کے کہ بیدا کی کہ ب

اس کے بعد فرمایا: بھر (تیرے اصفاء کی اتاب بنایا گئی تھے ایک حال نے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا کیکٹ انسان اصل عمر اپنے باپ کی بٹے بھر ایک کیدو قشرہ تھا گھراس گھنے تقو ہو کواس کی ماں کے وج میں منتقل کیا گھراس کوخف بنایا گھراس کو تھے ہوئے قون کی طرف منتقل کیا گھراس کو گوشت کا محل ابنا کیا دوراں ہے کہ ادارات کے قام اصفاء بنائے اوراس کی بھتر بن صورت بنائی اور یکٹ و آکر کر کے الشرقائی کے انسان کو یاد دالایا ہے کہ الشرقائی نے اس پر کتا تھیم

بددوازدتم

تبيار القرأر

احمان فرمایا ہے تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔ الانفطار: ۸ شمن فرمایا: پچر جم صورت میں جایا تجیے بنادیا O اللہ تعالیٰ کا انسان کو معتدل صورت بینا نا

لین الله قائل نے تھے اس مورٹ میں عادیا جس صورت میں آوب ہے اس نے تھے کی جوان کی صورت میں ٹیس عیانا اس من علی اور تیزرگری جس سے دو نگی اور قصان کو پھیان سکتا ہے اور اس کو ایک صورت میں بنایا کہ آسانوں اور وزمیزل اور جوانول کو اس کے خرکر کر دیا جیدا کر الفر اتفاق کے فرا بایت:

سَنَّةُ تَكُونُ قَانِي السَّلُونِ وَمَا فِي الرَّافِقِ وَالسَّبُةِ الشَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِ سَنَّةً تَكُونُهُ قَالِي السَّلِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ السَّلِي اللَّهِ السَّلِي اللَّهِ السَّلِي اللَّهِ السَّ عَلَيْكُمُ وَهِمَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

د سدگی بین ... دکفانا گوفتا این ادکه روستانانه فی الدیر دانشور ... به نے اولار آن م که بهت مزت دی اور ان کوشکلی ادر سندر مَدَ فَشَانِهُ فِينَ القَلِيْدِ وَمَنْ اللَّهِ فَيْنَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْنَ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَل

ان کوب سازی آب افران کے اور اور ان اور کا اور ان کا ان ک ب چزین انسان کے لیے مخرکی میں اور انسان کو کسی چرک لیے سخر ٹیمن کیا اور اس کی یادولائی ہیں کدو ان انسوس پرالشرقائی کی معاور اس کا شما واکر ہے۔

ما ما برائل کے کہنا اخد اقعال نے انسان کے اصعام متھال بنا سے ایسانش کیا کہ ایک ہاتھ بدا اور دور اہا تھے ہوتا کا ایک 4 تھے بوئی ہوئی اور دور کی جوئی ہوئی ای طرح ان کہا ہے کہ بدی ہوئی اور دور کی جوئی ہوئی ہوئی اور طرح اس کی فیران اس کے اصعاب اور اس کی شور کیا کہ سب ہم ہم تا تھا ہے کہ ان انسان انسان کی افراد سے اور قردت کا وکر فروا ہے تا کہ اسان الفت تائی کے والے اور اس کی خروج کر انجھال ہے ہوں۔ اسان خوان اور کیا کہنا ہے گئے ہم دوج کر انجھال ہے ہوں۔

روزِ جزاء کی تکذیب کےمحامل

اس آيت كے جسب ذيل عال إن

(۱) میں نے تم کو جوفعتین عطا کی ہیں ٹم ان نعتوں کوان کے مقاصد میں میری ہوایت کے مطابق خرج فیس کرتے ، بلکہتم روز مجزا دکی بحکہ سے کرتے ہو۔

(٢) تم الله تعالى كرم ب وحوكا ندكها و الانكدم "تنابول بي بازمين آت بلكم روز بزا وكوجينات بو-

(٣) چیے تمہارا گمان ہے کر نے کوئی مریز نے کے بعد زخرہ ہوگا نہ کی کوحیاب دکتاب کے لیے محترث میں ایا جائے گا اس طرح بھی ہے کیکٹر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قلوق کوجٹ اور ہے کارپیدا کیا ہے اور تم اس کیسحت سے فائدہ فیص الحیارے کیکٹر اس کوچشاہ ہے ہو۔

اس آیت میں ''عیافت و کرفر ایا ہے اس جگے" دبین '' ہے مواد حساب بھی ہے پیخی تم روز حساب کی تحذیب کرتے بواور نیس میں وسکتا ہے کہ''دبین '' ہے مواد دسین اسلام بوت

الانفطار ١٠٠٠ والمن فرمايا: اور يه شك تم برنكهبان (مقرر) ين ٥ معزز لكينه واك وه جائة بين تم جو بحيم لل كرت

جلدووازدتهم

جلد دواز دبم

ہو0 ''کو اما کاتبین''کے اٹمال بنی آ دم لکھنے کی تفصیل

الشاقائل نے تکشف فرختوں کے ذرحتگ کام اٹک یہ دع چن بچے حضرت حزرانکل کے ذر روح قبل کرناگیا ہے۔ اور حضرت میکا نکس کے ذرر ذرق بینجیان ہیں اور بھی فرختوں کے ذریب یہ کدوو ڈمٹن میں کھوم کام کردھیسی کہاں الشہ کے بھر ساس کا ڈاکر کررہ جین ان کو انگلے سیانتھی کہا جاتا ہے اور ای کھرٹا بھی فرختوں کو بغروں کے اتحال کھنے پر مامور کیا ہے۔ ان کو کرانا کا چنین کہا جاتا ہے ان فرختوں کو انسانوں کے اتحال کھنے پراس کے مامور کیا ہے تا کہ ان کا کھنا ہو آجا

انسان پر جوت ہوجائے۔ اس عمل اختلاف ہے کہ کفار کے اٹھال کو تکی فرشتے کئے بین اٹیمن کیونکہ دوٹو سرف پُرے کا م کرتے بین نیک کام ٹیمن کر مزان کہ لیکھنے بعلانہ زیادوں سرموال کہ کلندی اور فیسٹر میں باید بھٹے ہیں اور اس کہ لیکن کلندی ا

کرتے اس لیے بعض علاء نے کہانان کے اعمال کو کیکنے والے فریقے نہیں میں اور بعض نے کہانان کے لیے بھی گھنے والے این قرآن جمید شاہ نے کہانان کے اعمال کو کیکنے والے فریقے نہیں میں اور بعض نے کہانان کے لیے بھی گھنے والے این قرآن جمید شاہد

وَلَمُقَاهُنِ أَوْنِيَكُتِهُ كَلِيْسِكُلِيْ فَكِينُونَ الْمِلْمِينَةِ فَيَقَاهُ لَلْمِينَا اللّهِ عَلَيْهِ الْ اللّهُ أَوْنَ كَنْ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ 
ین نوا انجوز کا (الانتلاق ۱۰۱۰) اگر میرمال کیا جائے کی جو فرشته کافر کی دائیں جانب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا جائے کی جو فرشتہ کا فرک دائیں جانب کے

الداوہ کرتا ہے اُس کا فرشق ل کو کینے کام ہوتا ہے آمنیان نے جماب رہا:جب بڑہ دیکے عُمِل کا اداوہ کرتا ہے تو اس نے مُشک کی خوشور آئی ہے اور جب دونر سے کل کا اداوہ کرتا ہے تو اس سے خوت کا دید ہو آئی ہے۔ مسل اور برائی سرور کرتا ہے کہ میں کہ میں کہ میں میں منظمہ سے کو بار ہو تا تھے۔

مسلمانوں کا فیرے کام کرنا کھاڑے کہ ہے کام کرنے سے نیادہ علیں ہے کیکٹ سلمانوں کو تلم ہے کہ ان کے اعمال کی حکاعت کرنے والے فریئے مقرر میں جمان کے اعمال کو کلتے دیجے ہیں اس کے بادجود جب وہ نزے کام کر ہی تو یہ زیادہ واٹنی فلامت ہے کیکٹر کانو کرتا ہی بالیان میٹر ہے کہ ان کے تام اعمال کوفر شیخے کلور سے ہیں۔

كراماً كاتبن قفاء حاجت اور جماع كے وقت انسان سے الگ موجاتے ہیں

حضرت اندن مُورِ شِی الفرنجهم ایوان کرتے ہیں کہ دسول الفرنسطی الفرنظ ہے آئی بہار بھر نوب نے بھے کیا گئے۔ تمہار سم انچہ دوفر شختہ رہنے ہیں جومرف قداء حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں اور جمی وقت مردا پنی بیوی کے ساتھ ممل تروق کا کمتا ہے موم فرفنتوں سے جا مراد ادان کا تحرکی کرو۔ شور قدی ترق اللہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امام ہزار حفر نے آئی رضی اللہ حزے دوات کرتے ہیں کدرسل اللہ عنی اللہ علیہ وطم نے فریاؤ اللہ تعالیٰ تم کر پر بد ہونے سے منع فرماتا ہے 'موقم النام فرقتان سے ایک وقع جمال سے ماتھ درجے ہیں' وہ کرانا کا تیس ہیں جم تمن اوقات کے مواق سے جمائیں ہوئے تقام حاجت کے وقت اجزائی کے وقت اور شمل کے وقت۔

المام این مردوبه حضرت این عباس رفتی الله عنهما ب روایت کرتے جین که رسول الله صلی الله علیه و کم ووت بابر

نشد تحالی کا ارشاد ہے: بے تک کیکو کورٹر رور (جے کہ) افت عمل میں 10 در بے شک بیکا و شرور دون شک میں 00 دور وز 12 اور اس میں پنجیس کے 10 دور وہ اس سے جے شمل منگس کے 10 اور آپ نے کیا کیجی دوز 12 اوبال ہے: 40 کم آپ نے کیا تبجی روز 12 اوبال ہے: 20 ممر دوں کو گھٹری کی تھی کہ لیے کمی بیز کا اور اس وساتم ارتفاع مراحف میں مصدور

گے0(اوانطار:۱۳۰۸) الافطار:۱۳۰۸ماتی(المیلانے شک تیکوکارشرور (جند کی) افت میں میں0ادر بے شک بدکار شرور دورتی تین میں0 ''اہو اور '' کا معتلیٰ اور مرتکب کہیر و کو واگی عذاب نہ ہونا

ار سے پلی آباد میں بنایا تھا کر کرا کا گئیں ، وا آم کے آتام اطال کور بے ہیں اور ان آجوں شی ان کُل کرنے والوں کے افرون اطال کو بیان فریکا ہے۔ اول کے افرون اطال کو بیان فریکا ہے۔ اول آجوں شن 'اہم اور '' کا ذکر فریکا ہے اور 'اموراز '' کا مختی ہے : در نگل کرنے والے اور ''ہو '' کا بیان اس آج

ئیں ہے: ' پر انکی امر فیہ بھی ہے کہ آم شرق کا طرف یا مفر پس کی طرف ند کر کو بلکہ حقیقت میں کیکو کا روہ ہے بھاللہ پر ایمان ان اے اور پوم آخر پی اور شعق نے پارٹ کی اور ان میں استفادہ بھی بات عمید سرکنے کے باوجھ والم متا ان اور ان ٹیمیون مسکیون اسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دے اور فالاس کو آڑا توکرے اور پائندی سے کمانز کیا ہے اور کر کؤا وا کرے اور جب کوئی مجدر کے اور اس کو پیون کرنے تھی دی ان کو درواور بھی کیا کے وقت میر کرے بھی وہ وہ کوئی میں بھیمارت اس اور کہانتی آئی 10 وار انجز دعمان

ین میں این کا بیری در در است. این آیت سے معلوم ہوا کہ بریادر تقو کی ادر اہرار اور جنتین دونوں سے مراد داحد ہے ادر جوان تمام اوصاف سے متصف ہو وہ کیکوکار دار متی ہے۔

مترال نے کہا ہے کہ: اور ہکاواخرورووز ٹی میں (الانظام: ۱۳۰۰)اورووائی سے بھی ٹیکس سکس کے (الانظام: ۱۳۰۱)۔ بیا تین اس پر دلیات کرتی ہیں کہ حرکب گڑا ہے کہ: وہ بیٹ دور ٹی ٹیمار ہیں گئے کیونکھ مرتب کیروفاج ہے اور اللہ تعالی نے فرایل ہے کہ فاوم فرورووز ٹی میں اورووائی سے بھی لیمن میسی کے کئیل ادارے ذو یک موسی مرتب کیروفاج کیروفاج کیر ہے فاجرو وے جواللہ تعالی کی تو حدل کا فلیب کرے جب کہ کاری باعث سے ان کی تعالیم ہے۔

کار ای کیف افغاد کونی سیخی که رکماً ایران عالمی ایران کونی کی ایران کونی کیا ہے 10 دوائی کسی مدل کا ب ب 10 س دو کند ایران عالمی فیزن کی گذرات بین ایران کونی کی ایران کی بید و 12 میر 12 می

جلدددازدهم

(الطففين:۱۱\_2) تكذيب كرتے ہيں ٥

یں فار کے عوم میں مؤتمنی سرگئیں کیا کر انگل میں اور اگر بافٹرس مؤتم سرکیا کیرے کو دوز نے میں واقع کا جائے کی فار کے عوم میں مؤتمنی سرکانی اور کا مجھ ابعد میں اس کو تیا کسی انسانیا یہ ملکی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ محتل سے دور نے ساکال اساسے کا

۔ الانفطار ۱۳۱۰ے ۱۵ بیش فرطان دوروز ترام کواس شن پنجین گے 0اور دہ اس سے چیپ ٹیش مکن گے 0 جنسہ کا تو اب اور دوزخ کا عذاب غیر منقطع ہے

ے ان وروروروں یہ آب اللہ بازادور اللہ جت دونوں کی طرف واقع ہے گئی اہل جت جت سے غائب ٹیمی ہوں گے اور اہل دوز خا دوز رقم جانے کئی موران کے۔

بعض لوگ پر کتیج بین کرایک دن جٹ کا قراب خم ہو جائے گا اور ای طرح ایک دن دوزخ کا عذاب خم ہو جائے گا ہم کتیج بین کہ اگر جٹ کا قریب ایک دن خم ہو جائے و بھتی جٹ میں فرآن اور دائش قیمین رہیں کے کیونکسان کو معلوم ہوگا کہ ایک دن پیشن خم ہونے والا ہے ای طرح اگر ایک دن دوزخ کا عذاب خم ہوجائے تو دوزتی دوزخ میں مطمئن اور فوژن میں کے کہا کید دن پیغا ہے خم ہوئے والا ہے اور چے قرآن تجہدی بہت آجن کے ساتھ

ئے ایالیہ دن پیغلاب م ہونے والا ہے اور پیریز ان جینی بہت بھوں کے اساب الانفطان ۱۸ ے ماشرفر مایا:اور آپ نے کیا تھجار و نیز اورکیا ہے؟0 گھرآپ نے کیا تھجار و نیز اولیا ہے؟0 روز جوا و کے اور اک کیا تھی کا تھیل

آپ اپنی عقل ہے ہم مرتزا ہوئیں جائے تئے کا براند تھائی نے آپ کو اس کا عکم دے دیا اور بعض مضرین نے کہا: جا اس دن کی تقسیم اور اس کے ہول ناک مورنے کی دیو سے قریبا ہے۔ ( جاریا ت الحل الشد ناہ ۲۰۹۷) امام افر الدین کا میں نام مرازی مقرق ۲۰۰ کے لکھتے ہیں:

ا ام تخر الدکن تھے ہی تھر رازی محق 14 منتقع ہیں: اس آیت کے فطاب میں اختیاف ہے بعض مقر میں نے کہا:اس آیت میں کافر سے زیرونون اور ڈاٹ ڈپ کے لیے فطاب ہے اور اکثو مقرم زن نے کہا:اس آیت میں رمول الذھ کیا ادامی ہے فطاب ہے اور آئے ہے یہ فطاب آل

لے فریا کرنزوباروق ہے پہلےآ ہے کو گھڑنی تھا کہ ہے ج: امریا ہے۔ راس آ بے شن دوبارہ فریا ہے: آپ نے کیا تھا کہ دوج 12 امریا ہے کیونکہ بنگی بار کا فظاب اتال دوز ن کے لیے ہے اور دوری بار کا فطاب اتال جن کے لیے کہ کو کا فراہا آپ نے کیا تھا کہ فیارے مناتھ قیاست کے دن کیا مطالبے کا باسکا الادرابر رکے ماتھ تیاست کے دن کیا مطالبہ کیا ہائے قاور تیوج اللعین '' کا دوباد ذکر اس کی انہیے اور تقسیم میں میں ا

الانتصار:۱۹ شن فرمایا: جس دن کوئی فیش کی فیش کے لیے کسی چیز کانا لک فیش ہو گا اور اس دن قنام احکام اللہ ہی کے کیے ہوں گے O

ہے،وں ہے 0 اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعث کی ممانعت

یدو دن ہے جس میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور انبیاء علیم السام بہت اوگوں کی شفاعت کر یا تھی گ اور جب الیا ہوگا تو آیک شخص دوسر شخص نئے لیے کی پیڑ کا الک ہوگا اور و شفاعت ہے تو بھراس آیت کیا تو جیہ ہوگی؟اس

تبار القرآر

کی حسب ذیل توجیهات ہیں:

(ا) کا دائیہ جو ان عبد ترقی رکھ مے کردو مصاب میں ان کا در کرنی کے آو اللہ تعاقی نے یہ آیت ان کے رقد می فر مانی ہے کا درجا ہے جو ان سے مصاب دور کرنے کی آقی رکھ جے اس کے متفاق بیا ہے ہے: ایکما انتخاذ طور فرن و دُون الملہ اوکا فاتا محکومی کے (براجر نے کہان) نے انسان کی فرز کر جن جوں کی پرشش

نربانی ۲ کفار ۱۶ سیخ : قول سے مصاب دورکرنے کی آد گرا اِلْمُمَا اَشْکَانُ اُمُّهُ هُنْ دُوْنِ اللهِ اِلَّوْنَا اُلْمَوْدَةً بَیْرِنِسِشُونِی اَلْفِیکَ اِللَّمِیٰ اِلْمُمِنِّ الْمُقَالِمِی اللَّمِیٰ اللَّمِیٰ اللَّمِیٰ اللَّمِیٰ اللَّمِی بَهْ شَکْرُوْبِهُمِیْنِی وَیَلْمُونُ اِنْشِالِیْوْنِیْ اللَّمِیْنِ اللَّمِیْنِی اللَّمِیْنِ اللَّمِیْنِی اللَّ الذَّارُومُا الْمُؤْوِنِی الْمِیرِیْنِی اللَّمِیْنِی اللِمِیْنِی اللْمِیْنِی اللَّمِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِی اللَّمِیْنِی اللْمِیْنِی اللْمِیْنِی اللِمِیْنِی الْمِیْنِی اللَّمِیْنِی الْمُیْرِی الْمِیْنِی اللِمِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِی اللَّمِی اللْمِیْنِی الْمِیْنِی نِی الْمِیْنِی نِی الْمِیْنِی نِی الْمِیْنِی الْمِیْنِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِی الْمِیْنِ

کی ہے آئے آئ کو آئیں میں دیوادی دوتی کی خیار ہوالیا ہے گیر آئی قیامت کے دن ایک دومرے کا کفر کرد گے اور آیک دومرے پر احت کرد گے اور تمہارا افحانا دوزخ میں ہے اور تمہارا کوئی مدفار ثیمی ہوگاں کی ہوگاں

لَا يَشْتَكُمُونَ إِلَّامُنْ أَوْنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ ( رَمَانَ كَ اوْنَ كَ افْرُ وَلَى بِاتْ مِينَ كَ عَلَى اور وو صَوَابُّنَا (النّها) ( ( النّها) ( النّ

(۳) این آیت کا تخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الکہ بنائے نئیز کو گفتی کی گفتی کے لیے کی چیز کا الک ٹیمن ہوگا۔ تیز کہ بالاداران اور ان تام اعلام اللہ بی کی لیے ہوں گئے لیکن کی تازیل کے اور پر وقت میں تام اوالا اللہ بی کے کے برقہ ملک اللہ میں میں میں میں میں اس میں اس کے اس میں اس کا استعالیٰ کی میں میں وقت میں تام اللہ بی کے اس م

لیے ہوئے ہیں گئی ویزیا میں خاکو اگر اس عمل تافزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے متابلہ بھی اپنے ادکام جائے ہیں۔ چیے اللہ تعالیٰ نے خود ولیس خاتمین کے لیے ہے جائے ہے اور مرووز ان کے تخطر وا اجتماعات اور رقسی اور فاق کی ممانوت اور لائے سے ان ہے اور اس دور کے تم مراوز کے خام ہے کہ آئی کو دوان عدر ہے ہیں اور تھام مواد اس کی ترقی ہے ہیں اور میمون کو حام کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور سااللہ تعالیٰ کے انتخابا کے متابلہ تھی اس کا جائے کا مراوز کا اس عام م تلکی مہارت کے صول کے بجائے بعدت موانے مراقع دوڑ اور شن کا عراض کے ترویز اور اس رہے۔ 11 اس

سورة الانفطار كااختيام

الكمدنندرب الفئين! آج كم شعبان ١٣٣١هـ / يمتيم ١٠٠٥م بدود نبده إنداز نما إحدالانفار كي أخير كل ووكي المسيم بسرك رب اس قسر كامل كراد ساوراك وقيامت تك كم ليم فوب اور فيق آخري، ماد سه اور مير كامفرت فرماد سه.

> الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النيين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكري

# . سورة المطفقين

سورت کا نام وجه تشمیه اوراس سورت کے مکی باید نی ہونے میں اختلاف

اس سورت كانام المطففين ب كونكدال سورت كى يبل آيت ش بدلفظ فدكور بوه آيت بدب: وَيْكُ لِلْمُطَهِّمِينَ ﴿ (الطَّنِينَ ال ناب اول این کی کرنے والوں کے لیے عذاب 20

ال سورت كے كى يام نى مونے ميں اختلاف بے حافظ جاال الدين سيولي متوفى ١١١ هـ لكھتے ہيں: ائن الفرى نے كہا ، كريم مورت كى ب كو كدائل شل" اساطير" كاذكر ب اوراكي قول بير ب كريم مورت مدلى ب

کونکہ اٹل ندیندنا ب تول میں بہت ڈیادہ کی کرتے تھے۔

ایک قول بیے کہنا ب قول میں کی کے موال کی ہاتی آیات مکرش نازل ہوئی میں اور ایک قوم نے کہا: بدیکہ اور مدید کے درمیان میں نازل ہوئی ہے

یں۔ ٹس کہتا مول کدام نسانی وغیرہ نے سندھیج کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت این خباس رضی اللہ عنبا نے فرمایا: جب نی صلى الله عليه وملم مدينة من آئ تو الل مدينه ناب تول من سب سے زياده خراب تين مجر الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي: وَيْنَ لِلْمُطَقِقِينَ "(الطفنين ا) تو مجروه عمده طريقت تاب طول كرف كلت (الاقان جاس عه وارالكاب العربي بروت ١٩١٩ه) ( أُسْن الكَبريُ للنسائي فَمَّ الحديث:١٩٥٣ اسنن انن لمهرِ فَم الحديث:١٣٣٣ صحح لنن حبان فَمَّ الحديث:١٩٩٩ ألمند وك ج ٢٠ ٣٣٧ مجمع الكبير

رقم الحديث: ۲۰۴۱ سنن كيري للبيتي جهام رويو) نا ہم ادارے مصاحف میں اس مورت کو کی لکھا گیائے ترتیب نزول کے اعتبارے اس مورت کا نمبر ۸۳ ہے اور ترتیب ے اعتبارے اس مورت کا غمر ۲۸ ئے میسورۃ الحکبوت کے بعداور سورۃ البقرۃ ہے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورة المطففين كي سورة الانفطار كے ساتھ مناسبت

(۱) سورة الانفطاركة خري فرما اتحا:

يُوْمُ لَاتُنْبِلِكُ نَفْشَ لِنَفْيِنِ شَنْتًا ﴿ (الانتظار:١٩) جم دن کوئی نفس کمی نفس کے لیے کمی چز کا ما ایک نہیں ہو

اس آیت میں نافرمانی کرنے والول کوڈورایا گیاہے کہ کوئی شخص ان کی شفاعت نہیں کر سے گااور سورۃ کم طفقین میں بھی نافرمانی کرنے والوں کے بلتے وقیدے:

وَيْلُ لِلْمُطْفِقُونَ وَ (اطْنَفِينَ ال

ناب تول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے 0

(٢) ان دونول مورتول ميں قيامت كے دہشت ناك أمور اوراس كى علامتيں بيان فر مائى ہيں۔

(٣) سردة الانتطار شن بندول كه اثمال لكنده المعرفية في ( كراماً كاتبين) كاذ كرفر بايا تعال (الانتطار ١١٠) دراس سودت إ عمل قربال بيا من منطب تطويق كل " ( كشفتان ١٠٠٠ دوا كما يكاميا بوالمجذب ...

سورة } مطفقین مسیمشمولات ۶۴ - دیگر گیرون یا طرح اس سوت شماسلام کے بنیادی مقائد کا ذکر کیا گیا ہے خصوصاً قامت کے احوال اور احوال کا

۔ ''در کو نوروں کا میں اس کورٹ میں مقام ہے جوہاں ملا مراہ رسی کیا ہے ''موسا یا سے بے اور انواز اورا 5 کر فرمایا ہے اور ماہی آئی کرنے کی افرے خراف کی ایک ہے۔ انکہ استطانیوں: ۲- مامی ماہی آئی کرنے والوں کے لیے شدید و میریا کا ذر فرمایا ہے۔

﴾ ﴿ المطفقين على عليه والمال على ورقب والول على المستحين عمل الكها واليه المال المصال وزخ كرس من خط

غِقِين ہے۔

ہند کم نطقتان ۱۹۲۱ مرایس چیا ہے کہ ابرار اور بیگو کارے سی الگ ابی طبیعین میں تکھے ہوئے اور وہ فسال اور فیارے سی الف سے متازیق -

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۴شعبان ۱۳۹۲ه که مجمره ۲۰۰۵، موبائل فمبر: ۱۳۵۷۳۰۹ - ۳۰۰۰ ۱۳۲۱\_۲۰۲۱۷۳۷



تبيار القرآر

MIA

خوتی کوئٹے O اور جب وہ

كفاركواية كامول كاكيا بدلد ملا ٢٠٥٠

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ٹاپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے 0 وہ لوگ جب دوسروں سے ٹاپ کر لیس تو پورالیں O اور جب انہیں ناپ کریا تول کرویں تو کم ویں O (المطفین ۱۱۳۰۰) مطففین'' کامعنیٰ اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق احادیث

المطفقين: البين ' ويسل' " كالفظ بأس كامعتل ب: ان كوآخرت بين شديد عذاب بهوكا مصرت ابن عماس رضي الله عنهما

فرمایا جہم میں وول "نام کی ایک وادی ہے جس میں دوز فیوں کی بیب براآ ع گا۔

'المعطففون' ' كامعتى ب وولوگ جوناپ اورتول ميس كى كرتے بين بعض علاء نے كها: ' تعطفيف' ' يهائش اوروزن میں بھی ہوتی ہے اور وضواور نماز اور حدیث بھی ہوتی ہے۔امام مالک نے کہا: ہرچیز میں پورا پورا دینا بھی ہے اور کم کر کے دینا

الل لغت نے کہا ہے:''المنطفف'''' تطفیف'' ہے ہاخوذے اور''طفیف'' کامعنیٰ ہے قلیلی اور''مطفف'' وو مخص ہے جواہینے صاحب کووزن یا پیائش میں اس کے حق ہے کم دے۔

ناب تول میں کی کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اہل مدینہ ناپ تول میں سب ے زیادہ خبیث سے کھراللہ تعالی نے بہآیت نازل فرمائی'' 'میٹی کیلیکی کھیٹین کہ'' (کطفنین ۱) پھر وہ عمدہ طریقہ سے ناپ لول كرفي كلدر السن الكبرى للنسائي رقم الديث ١١٦٥٣ سن ابن الدرقم الديث ٢٢٣٣ ميم ابن عباس رقم الديث ١٩١٩ المسدرك ج الم الماليم الكبيرة الحديث ١٢٠٨١ من كبري للبيتي ج١٠ ١٣٠)

المام ابن سعدُ المام بز ار اور امام بيبيَّق نے حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللّٰد عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سہاع بن عرفط کو مدینہ کا عال بنایا 'جب ووخیبر کی طرف گئے تو انہوں نے بدآیت بڑھی:'' وُیُلُ لِلْمُطَلِّقَتِینی کُ ''تو میں نے کہا: فلال طخص ہلاک ہو گیا' اس کے پاس ایک صاع (جار کلواناج کا پتانہ ) ہے' جس سے وہ ناپ کر ویتا ہے اور ایک ووسرا صاع ہے جس سے وہ ناپ کر لیتا ہے۔ (مندالبزار آم الحدیث:۲۲۸۱ مؤسسة الرسالة بيروت)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے فرمایا: ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے اور اس کوعلم ہوکہ بیاپ تول

میں کی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ (المتدرک ج س عادہ المتدرک قم الحدیث ع-۹۹ طبع جدید )

جلدوواز دجم

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جارے ماس آئے اور فر ماما: اے مہاجرین کے گروہ ایا تج چزیں الی ہیں کہتم ان میں جتلا ہو جاؤ کے اور میں اس سے اللہ کی بناہ جا ہوں کہتم ان میں جتالا ہو: (۱) جس توم میں بھی بے حیائی طاہر ہوتی ہے جس کے کہ دو پرسرعام بے حیائی کے کام کریں تو ان میں طاعون پھیل جاتا ہے اور دو باریاں جوال کے پہلے توگوں میں نہیں تھیں (٢) اور جو تو م بھی ناپ طول میں کی کرتی ہے اس بر قبط آ جاتا ہے اور افلاس جما جاتا ہے اور ان پر طالم تھکم ران مسلط کر دیئے جاتے ہیں (٣) اور جولوگ اپنے اموال کی زکو ۃ نہیں دیئے 'وہ آ سان کی بارث ا ے محروم کردیئے جاتے ہیں اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ان پر بالکل بارش نہ ہوتی (۴) اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول ک عبد کوتو رقتے ہیں ان کے اور ان کے خالف وشمن کومسلط کردیا جاتا ہے وہ ان کے ہاتھوں سے مال چھین لیزا ہے (۵) اور جو ائمہاللہ کی کتاب کے مطابق فیصلیٹیں کرنے اوراللہ کے نازل کے ہوئے احکام کوتر جج نہیں دیے' اللہ تعالٰی ان میں ایک دوسرے کا خوف پیدا کرویتا ہے۔ (سنن این ماجر قم الحدیث:۱۹۱۹ یخیس آخیر جیس ۲۰۳۳ الدرائمئورج ۸س۵۰۰۰) اللّٰد تُعالّٰى كاارشاد ہے: كياان لوگوں كابيرگمان ثيم ہے كەانيى مرنے كے بعدا ٹھايا جائے گا0 بہت بڑے دن ميں 0 جب سب لوگ رب الغلبین کے سامنے کھڑے ہوں گے 0 بے شک کافروں کاصحیفہ اٹمال تھین میں ہے 0 اور آ پ کیا سمجھے کہ تھین ا (والاصحیف) کیا ہے0وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے0 محکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے0 جوروز ہزاء کی محکذیب

اس دن کی تکذیب صرف سرکش گذگار کرتا ہے 0 (الطفلین ۱۲٪) طفقین ۲۰ سم ش فرمایا: کیا ان لوگوں کا مرگمان نہیں ہے کہ ان کو (مرنے کے بعد )اشایا جائے گا O بہت بڑے دن

میں 0 جب سب بوگ رب الغلمین کے سامنے کوڑے ہوں گے 0 ناپ تول میں کی کرنے والوں کو ملامت

المنطقفين م ميں ناپ تول ميں كى كرنے والول كے حال پر تعجب كا اظہار فرمايا ہے كہ بيك قدر ديدہ دليري سے ناپ تول میں کی کررہے ہیں' گویاان کے دلوں میں ناپ تول میں کی کرنے کے متعلق کوئی خطرہ اور کوئی کھٹائییں ہے اور ان کو بیرا اندازہ میں ہے کہان کومرنے کے بعدا ٹھایا جائے گا اور ناپ تول ٹیں کی کرنے کے متعلق ان کے سوال کیا جائے گا بعین ان کو تاب تول میں کی کرنے پرعذاب کالفین ای آئیں ہے اگر انہیں اس پرعذاب کالیقین ہوتا تو وہ اس فعل ہے باز آ جاتے۔ طفین ۵ ش جو یوم عظیم "فرمایا ہے اس مرادقیامت کا دن ہے یا یوم جزاء ہے۔

عطفضین ۲۰ میں فرمایا ہے: جب مب لوگ رب الغلبین کے مامنے کھڑے ہوں گے 0 اس دن کے متعلق حسہ

قیامت کے دن گرمی کی شدت سے پیدنہ آنے کے مختلف احوال

تفترت عبدالله بن عمروضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی سکی اللہ علیہ وسلم نے المطفقین: ۲ کی تضیر میں فر ماما جتی ک دن ایک فخص این پسینه میں آ دھے کا نوں تک ڈوپ مائے گا0

(صحح النفاري وقم الحديث: ١٩٦٨ مسنن ترفدي وقم الحديث: ٣٣٣٥ مسنن اين ماجروقم الحديث: ٣٢٧٨) نفرت مقدادین الاسودرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه صلّٰی اللہ علیہ وسلم کو روفر ماتے ہوئے سناہے کہ

قیامت کے دن سورج کولوگوں کے قریب کر دیا جائے گاختی کہ وہ ان ہے ایک میل کی مقدار پر ہوگا (سلیم بن عام نے کہا: میں میں جانبا کہ اس میل ہے کیا مراد ہے ) مجراوگ اپنے اتمال کے اعتبارے اپنے بسینے میں ہوں گئے کئی کے تحوٰن تک جلددوازديم

پید ہوگا اور کسی کے تھٹنوں تک پید ہوگا اور کسی کی کوکھوں تک پید ہوگا اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ پیدندان کی لگام بنا ہوا ہو گا وررسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے مند کی طرف اشارہ کیا۔ (متج مسلم قم الحديث: ٢٨١٣ من تروّى قم الحديث: ٣٣٣ منداجريَّة من "ساكيم الكيريَّ ١٩٠٥ منح اين مبان دقم الحديث: ٤٢٣٠) نصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کا دن مؤمن برآ سان کر دیا یائے گاحتی کہ جانے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت میں وہ دن اس پر گزر جائے گا۔ (متداحرة ٣٣ يون ٢٥) مندايو على رقم الحديث: ١٣٩٠ سيح ابن حمان رقم الحديث: ٤٣٣٧) حضرت ابن عباس رضى الله عنهان فرمايا مؤمن برقيامت كاون فرض نماز كے وقت كى مقدار آسمان كرديا جائے گا۔ وراس يردليل قر آن مجيد كي بيرآيات جين: سنو!اولہاءاللہ مر( قیامت کے دن ) نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ٱلآانَ اوْلِيَاءَاسْلِهِ لَاخُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ٢٠٠ وہ غم کین ہوں کے آجو لوگ ایمان لائے اور وہ (اللہ ہے) لَّذِينَ الْمُنُواوكَانُوايَقَقُونَ ٥٠ (يِس ١٣٠٦٠) 022121 الله تعالی این فضل وکرم اورایت جود اور اطف ہے ہمیں بھی ان مقرب لوگوں کے گروہ میں شال کر لے۔ اس سے پہلے مج ابخاری (٢٩٣٨) كے حوالے سے كرر چكا ہے كميران حشر مل لوگ رب الجلمين كے سامنے كفر ب ہوں گئے ایک قول سے ہے کہ اس سے مراد سے ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے فکل کر کھڑے ہوں گئے دوسرا قول سے ہے: لوگ ایک ومرے سے اپنے ونیاوی حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول میرے کہ لوگ اللہ کے سامنے فیعلہ کے لیے فلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں احادیث اور آٹار اللہ کے سامنے جو بندے کھڑے ہوں گے و تعظیم عبودیت کے لیے کھڑے وی گئے رہابندوں کا بندوں کے سامنے کھڑا ہونا' سواس میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ربیہ جائز نہیں ہے ادربعض احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ے عدم جواز کی احادیث حسب ڈیل ہیں: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے نز دیک رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کو کی محبوب میں تھااور صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کونلم تھا کہ آپ کویہ پہندنہیں ہے بضرت معاوبيرضي الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي يرغيك لگائے ہوئے باہراً يخ أنم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا: اس طرح نہ کھڑے ہوجس طرح بعض مجمیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے تے ہیں ۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۲۰ سنن این بادرقم الحدیث:۲۸۳۲ منداحدی ۵۴ س۲۵۳) قیام تعظیم کی ممانعت کے محامل رسول الله صلى الله عليه وسلم جو قيام كوناليند فرماتے تھے اس كى وجوہ بيان كرتے ہوئے ملائلى بن سلطان محد القارى متوفى تی صلی الله علیه وسلم مستکرین اور جابروں کی عاوت کی خالفت کرنے کے لیے اپنے لیے قیام کو ناپسند قرماتے تھے بلکہ آپ نبيا، القرأ،

نے عام فریوں کی عادت پر قائم رہنے کو افتیار فرمایا کروہ اپنے کٹرے ہوئے بیٹے کیانے پیٹے 'لباس پہنے' چلے اور باقی کاموں بین کلف نہیں کرتے تھے کیونکہ روایت ہے' آپ نے فرمایا: شما اور میری امت سے متعین تلف سے بڑی ہیں۔

(احياءالعلوم ج٢ص ٤٤ دارالكتب العلميه بيروت)

علامہ زبیدی متوثی ۱۲۰۵ھ نے کلھا ہے کہ العمراتی نے کہا ہے کہ اس حدیث کوایا م واقعلی نے ''الافراد'' میں صفرت زبیر بمن توام رفن اللہ عندے دوایت کیا ہے ادراس کی سمز صفر ہے۔۔

00 ملا ميك بيت ب-(اتحاف السادة المتقين ج4م ١٣٣٢ واداحيا والتراث العربي بيروت كشف الخفاوج اص ٢٠٥)

طامہ بھی نے کہا ہے کہ دوسکا ہے کر کراپید کا جد ہدا کہ کا میں انداز میں اور انداز میں اور انداز میں انداز کی او جد ہے اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی ک

سے مسابق طرح متابعا یا ہوں اور استہوں سے جرح سے اور استہوں اور میں اموں ہوں اس ہے۔ چیز میں آلودا اور انداز میں جدید ہے کہ در مول الفرض الفرط ہو کم ایس الگی پر کیسے اٹھا کے جو یہ اہراً کے وہم آپ تقییم ) کے لیے کھڑے وہ گئے آپ نے فرایا تم اس کم رائد کا بڑے جو میں مار کا بھی کا بھی اس کے تعلق کے لیے کہ رائے وہ معرفے اور انداز کیا اور ان کے مصرب کی وجہ سے ان کی تقیم کے لیے کھڑے وہ در سے بھی ہم کروٹ کم اور

تقو کا کو تغلیم کے لیے کھڑا ہونا چاہے۔(مرہ ۃ المناق جہرے دے ہے۔ دعائی پیارر) اصحاب فضیلت کی تعلیم کے لیے قیام کے استحسان میں احادیث اور آثار

حضرت الاميمية خدد كارشى الشرعة بريال كريسة من كد جب بنوتر بط حضرت معد من معاة رفتى الشرعة سك فيصله كو ياستة به تؤاه و تشكة تومول الفرسكي الفرطية و كلم سة حضرت معدوثنى الله حزكة ولايا أو وقريب سے إيك وماز أكوش پرموار و كرا آسخ جب و وقريب آسكة تومول الفرسكي الفرطية و كلم سة فرمايا تم استة بروار كی كمر نسب کام سابق بيات

(مح الخاري رقم الحديث: ۳۰۸۳ مردم الاست ۴۰۸۳ مردم المح مسلم رقم الحديث: ۱۷۲۸)

حضرت کسب بن ما لک ترشی النشرعد بیان کرتے ہیں کہ رسول النشطی النشابیہ دخم نے ہماری او پہنول ہونے کا اطلاق کر دچا لائی آفر آئز حضرت طبخہ بن طبیدالنشر کئرے ہوئے اور دوڑ ہے ہوئے آئے بھی کہ بچھ سے صافح کیا اور بچھ مہارک یا دوئ اور النشری هم اجتربت طبحہ کے طاوہ ہاتہ کرتے ہیں ہم سے اور کیل کم اٹھی ہوا تھا۔

کی مسلم تاب او بساب و برآ صدی الب ۱۳۰۳ میراً با تاکه ۱۹۰۱ ما تاراً اسلس ۱۹۸۳ خب الدیان آم الدید ( کام مسلم ۱۹۸۲ هنرت همرمن السائب بیان کرتے این کر آئیل برصدی نیکن بے کدرمول الشیخ الدائی و الم پیشیج ہوئے تقرامی اثارہ عملی آئیب کے مشائل والدائے آئی آپ نے این کے بیشنے کے لیے اینا کہا انجابا اس وہ اس پر بیشر کے انجام آپ رنسا کی والدہ ، آگی آئی آئیب نے آس کہرے ووجری جانب سے ان کے لیے نیاز ویا وہ اس بریشر کھی آئی کھرآپ کے رشا کی جان کی آگئ

روواز وجم

رمل القدمل الضاعية كلم الناس كے ليكم فريد كائة ادران كوابية ماسة خطاية ( منى ابداد درائة الديد ١٥١٥). حضرت ما أخروش الشدختها بيان كرتى التي كه متطرت فيديمان حالا شديد شائع آسة مومل القدمل الشد على الشد يدم اس ون يريح يجرع من معنى أنهي المستركة أن الموائدة في تقطيعاً أموا القدمي القدمية محمل المان طرف يربد بيث قدر سريح اور يور تشخيطته بورع سنطح الشدك في المستركة المسترك

حشرت ما ناترام المؤمنين وشي الشرعها بيان كرتى إين شيل رسول النشطى الشرطية وكم سافحة اور شيفته شي اورا آپ كى بيرت شى منفرت فاطمه بنتر رسول النشطى الشرطية وكم سے بناو مكر آپ سے منظام كى كوئيس، ويكھا ، جب وه أي ملى الش عليه وكم سے باس آئى گرا آپ ال سے لمسے كل سے بعد جائے اللہ بورا ديجة اوران كم اين اللہ تا بي اللہ بحث اور أي كى عليه وكم جب ال سے بي مترفز ليف لمب المسامة على الله بيان بيان مي كوئى بوجة التي آب كو بسما ويتي اوران كي المي ت علية كلى الحديدة (سمان تذكي أو المدينة على الله بين الله بيان الله بيان الله بيان الله بيان الا الله بيان الا

حشرت الاہر پروہ فوی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دمول اللہ ملی اللہ علیہ دلم ہمارے ماتھ بیٹے ہوئے کام فربارے تھے میں جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم تھی کھڑے ہوجائے تھی کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنی کی اوج پھڑ مدے بھرہ میں آٹو بھے لیے جاتے۔ (خسب الایان 16 میں ۲- سرق الحدیث ۲۰۱۲ داراناکت العملیہ پورٹ ۱۶۱۱ء)

خضرت عمر مدین افی جبل رضی الشرعت بیک سلمانوں ہے بینے بنب وہ مین سے لوٹ کرآ ہے تو رسول الشرحلی الشرعلی وسلم ان کی طرف کھڑے ہو گئے ان کو سکے لگایا اور فر بایا جہا برسوار کوشش آ مدید ہو۔

(اسدالفابدج عنس ۲۸ \_ رقم الحديث: ۳۷ تا وادالكتب العلمية بيزوت)

حضرت جعفر بن ابل طالب ومن الله عنه جب حبشہ ہے جبرت کر کے مدینہ آئے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکملم ہے۔ ملاقات کی آپ نے ان کو سکے لگا کا اور ان کی وونو ل آگھوں کے درمیان بوسا دیا۔

(اسدالغابدج اس ۵۳۲ ميروت الاصابدج اس ۹۳ دارالكتب العلمية بيروت)

حضرت ایرموی احتری رض الشرعه بیان کرتے ہی کر رسول الشرطی الشرطی ترکس نے قربیا: اخد افال کے انجال اور اقتصافی سے بید سے کرشن مسلمان کے مشید بال ہوں اس کا اگرام کما جائے ایر برکوں کا تقصیم کی جائے اور وجرا کہ ان کا خطاع ام اس شر افذر کرنا ہواور اس سے دقائی شرکا جو دا اگر ایک اس کی تقصیمی جائے اور سلطان مادل کی تقصیم کی جائے۔ (مشروع الاستراک کے اس کا مسلم کا کہ انسان کا مسلم کا کہا تھی ہے۔

عالم با کل یا کی بزرگ حق کی آمد یر کھڑے ہوجانا بھی اس کا تقیم ہے اس طرح کسی عادل حاکم کے لیے کھڑے ہونا۔ بھی اس کی تنظیم ہے۔

حشرت عائشر رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله علیہ وکم نے فرمایا: لوگوں سے ان کے حسب مواتب مول کرد۔ (من ایوروزوز اللہ پر MAPP) مول کرد۔ (من ایوروزوز اللہ پر MAPP)

یعنی ضاق فیار کنتظیم سے لیے کھڑے نہ ہواورعا، و بن اور مشائع عظام اور اپنے والدین کا تنظیم سے لیے کھڑے ہو۔ حضرت این السرین وٹنی اللہ عند بی سلی اللہ علیہ رمل ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فریلا: جس نے حال ہے چھوٹوں

جلددوازدام

پروم ٹیس کیا اور ہمارے بڑول کا کئ ٹیس پیچانا کیں وہ ہم میں نے ٹیس ہے۔

(من الدورة والدورة الدورة والدورة الدورة معترب المن المروضي الشريخة الدورة بين كمه جس نيه الدورج يوثو الدورة بين كم إدورة الدورية بيرون كي تقطيم نيس كي وو

ان احادیث کا قاضایہ بے کہ جو تھی پر ابواس کا تنظیم اور تو تیر کرنی چاہے خواہ وہ ترک امتبارے برا ابو یاملم فضل کے اعتبارے برا ابو یا فرمونقو کی کے لخاظ سے برا ابوادواس کے آئے رکھڑے ہو جانا تھی اس کو نظیم وقو تیرے۔

اصحاب نضیات کی تنظیم کے لیے قیام میں نقہاء مالکیہ کامؤقف

حافظ ابوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفي ٤٣٣ هـ لكيمة بين:

یسے قیام کرنا حائز ہے۔(عارصة الاوذی چن ۵۳ کا ۱۵ ادارالشب العلمیہ' پیروٹ ۱۳۸۸ء) علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوثی ۲۲۸ دے لکھتے ہیں:

قام تعظیمی شما اختلاف نے آگر کو گافتی اپنے آپ تقطیم کا حقق مجھتا ہوا در اس کا منتقر ہوکہ اس کے لیے تیام کیا چاہے آو اس کے لیے قام کرنا ممون کے ادرائر کو کی آئے نے خوتی ہویا اورد گرکتی اساب کی دورے تیام کیا جائے تو گھر چاکڑ ہے۔ (الجامل کا محاصلات کا 1940ء) درائش کے دورائد وہ 1010ء

صحاب فضیات کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء شافعیہ کامؤقف

علامه یکی بن شرف نوادی متونی ۲۷۱ هد کشته بین:

المساعة على المساورة على المساعة المساعة لك لي فريلة "المية موارل بالمرف كفر سرء" اس ارشاد شي استاب و من استاب و المساعة على المساعة 
ر حل مجمر من مودن المستقل في متوني ۸۵۲ هه لکھتے ہیں: حافظ احمد بن علی بن حجرعسقلانی متونی ۸۵۲ هه لکھتے ہیں: طامسان بطال نے کہا ہے کہ حضرت صد کی حدیث ہے تاہد ہوا کہ مرداہ مگلت کو مسلمان بزرگ کی فقیم کا تھم رینا چاہیے اور مرداہ مگلت کی کلمل میں اراپ فیصلت کی گرنم کم کا اوران کے لیے قیام کا عشورت ہے اور قام اوکوں پر اوز کہا ہے کہ وہ اپنے بڑرگ کے آئے بہ اس کی کھیم کے لیے کمئرے ہوں ساطامہ این افحاق باقی تا چھیم کا افکار کرتے ہیں اور علم العدادی کی دورائش کا دوکرتے ہیں اطافاتان جومشقانی نے اس فول بھی کھی کیا ہے اور آخر ٹیس ان کے ورمیان تا کہ کرکے چھاسے:

کنڑے ہونا 'موقام کی بیشام 'مورش جائز ہیں۔ (گاہاری عہم'سمہ'سمانیا 'درانگزیرے''' اصحاب فصلیات کی تفظیم کے لیے قیام میں فقیها واحناف کا مؤقف مافظ مدرالد ریئورزین الیشنئ موقی ۵۵۵ ہے لکھتے ہیں۔

شم کرتا ہوں کہ طالبہ میٹنی نے اس زوایہ کو اس لے البو کہا ہے کہ مشدوا تھی تامدیت کی سرخت ہے اور دافقا ایس فجر کا اس کی سندکو حس آبال ان کا تساخ ہے اس مدیدے کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے عالمہ شخصیہ اللاؤہ والکھتے ہیں۔ اس مدیدے کی سند بیش مضعف ہے اس مدیدے کی سند میٹ کورون ماقلہ ہے اس سے اس کے بیٹے فائر کے موااور کی نے

اس حدیث کی سند نشر معنف ہے اس حدیث کی سند نشر تکم و بن عاقبہ ہے اس سے اس سے بیٹے تھر کے سوا اور کی نے حدیث دوایت تیمی کی اورایمن حبان کے سوا اور کس نے اس کی تو یکن تیمی کی سووہ تجبول راوی ہے۔ (ماشیہ سرور میں اس کا میں اس کے سوار کس کے اس کا میں میں میں میں اس کا اور اس کا ساتھ کا میں اس کا میں اس اس ا

ر را پیشتر کار اس مدید کی در مجراتی ال مدید شده و با در استوار با استفاده می موسد و استوار با استفاده از میستو تا هم اگر اس مدید کی مشرفت می دو مجراتی ال مدید بش بتر قید به (اس کوموارک ساتا تاره) دو می خاران کی اطلاق کی م مدیشتر شمل بیس-

تبيار القرآر

المطقفين ٢٣٠: ٣٦

بة ٢٠٠

منا مرتجودا و چیزی المروف به یاشی خاص خاص فی احد کلید بین . یک واکد مصاحف سے دی گر کر آبال مجد بر حد رہے تھے یا ایک تھی قرآبان مجد پڑھ رہا تھا گیر ان کے پاس اسحاب فندیات بزرگوں بھی سے کو گفتی آباز قرآب تا مجد برخنے واص بھی سے ایک تھی تھی کہ ایک فقول سے کہا کہ تھے کہ اگرا آ وال عالم سے بھا اس کا والد سے با اس کا واسان واسان کے ساتھ بھی استحق کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے لئے واقوں سے در الذی فات فان مائی مسامل مائی الدین عمر الدین میں میں اس میں استرہ اس میں میں میں استعمال میں

**4**0

ملا مسيد محمد التي من مورا مور برا مور بنا مورا من التي تعلق من تعلق من التي تعلق التي التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي تعلق من التي تعلق التي تعلق من التي ت

کروں قو شریرہ قا اور قرار اور طلبہ بھے سرف ملام کا جراب چاہتے ہیں اور یہ کمیٹی آن سے ملمی باتھی کرون اس کی پوری تفصیل طائد مرکا الی کے رسال بھی ہے۔ البعد دیا حاص کرنے کے لیے اپنے قلس کو ذکل کرنا ترام ہے محترت ان مسحور دخی الفر عوز ہے دارے ہے کہ مس کے کی دواب مند مختص کے لیے حاجز کی کا دوائے تا ہے کو ذکل کیا اور اس کی تقطیم اس سے طبح کی وجہ ہے کہ اس کی درجائی

مرقت او (صفحت دین جا تاریخ کا۔ رخب الایان جام میاه به رقباله بند ۱۹۹۰ میراند) والدین پروخت کے لیے ان کے مریز برمان جائے اور کے اس کے مریز کا فیار میں اور خام محف کو بیرا دیا جائے ا موشین کا تنظیم کے لیے ان کے باتھ پر بیرا دیا جائے حضرت محروض اللہ موشی اور شام محف کو بیرا دیے تھے۔ (دریش) کمی کی انتظیم کے لیے ان کا بیراد دیا ترام ہے۔ (الدرائل، دردالاردورالاردام ۱۹۸۵) میں اور شام انتظامی کا انتظام

ں سارست کے دستی دیونادیا میں اسے سے اسان طارون کاری (۱۹۳۷ سایہ ۱۹۳۸ سایہ اور اسان اور اسان اسان کاری اور ۱۹۳۹ س اسطنفین : ۹ سے میں فرملیانب شک کا فرول کا محیفه اتحال کوین میں ہے، 10اور آپ کیا سمجھے کر مجین (والا محیفه) کیا ہے؟ 9 دوم پر آگا ہا دوائیلہ ہے 0

ڪاڻ وه مهر لڪايا جوا حيفہ ہے 'سيجيين'' ڪامعنگي

حضرت این مهاس دستی الشرنتها نے فریایا: فار کی ارواح اوران کے اعمال تحین میں بین مجاہد نے کہا: تحیین ساق میں زمن کے مجھوا کیا۔ پٹان ہے اس کے لینے فاز کا محیدا عمال ہے۔

نے خواجر دائن قبال دخی الشخیرات فر ایا جسید کافر کے پاس موٹ کو شخ آت میں آو دو اس کا وقت آئے پر اس کو پاکل مہند شہر ان سے اور فرانس کی دور میٹر کو کر کے جی ادور کی خداب کے فرطنوں کے بر وکر دیے جی ادارا کو دو طرکھ کے جی جمالت کھانا چاہا ہے تجم اس کو ساتھ میں ان واقع کے بعد اور دو کی تجی ہے اور وہی فرشنے اس کا مجملہ اس امال رکھتے جی ب

.

Siler

تبياء القرآر

حضرت الو ہر پر ورضی اللہ جنہ بیان کرتے ہیں کہ فی سکی اللہ علیہ دکلم نے فر بایا بحقی جنم میں ایک محلا ہوا کوال ہے۔ (افلت واقعی ن ۴۲۵ مراکب الحطیہ جروت)

الطفقين: ٨ نئن "محتساب صوقعوم" كاذكر بياس بيم ادوه محيضت جس شن ان كـا المال لكوكر مبر لكا دي كي بيئ اب اس شداد كي اضاف دو مكما بير خال بي او كي كي او كي على ب

مطفقین : 9 می فرمایا: آپ کیا سمجھے کرتین کیا ہے؟ 0 پیچنن کی تنظیم کے بلیغ رمایا ہے۔ مطفقہ جوں میام یا مایک: گرفتان کیا ہے؟ 0 پیچنن کی انتظام کے بلیغ رمایا ہے۔

سطفلین: ۱۲- ایس فرمایا: تکذیب کرنے والوں کے لیے شدیدعذاب نے Oجوروز بڑاء کی تکذیب کرتے ہیں Oاس

دن کی تکذیب صرف سرکش گذگاد کرنا ہے O روز جزاء کی تکذیب کرنے والے

الله تعالى في فرياً. لكذن كي لي قيامت كه دن شديد خالب بي كار تا يا كريد وه فكذن اين جوي م 12 المايم م حماب الدفيط كه دن كا تكذيب كريت بي الدفر باياتان دن كا تكذيب لو مريد برس كار كار كراتا بيه جوات سيجان كراتا ب بيدا و كلون كسماته ان كمه مطاطات بمن هم كرتا بيداد والله تعالى كما كام برش فدرن كي وجد بيد كركار بيا أيك قول بيد بيدكرية بيدا الموليزين مخروا الإعمال ادران اليداكوك سيسحن بالراب ولى كيد

اللہ تقائی کا ارشاد ہے: جب اس پر ہماری آبات خاوت کی بائی بین آو وہ کہنا ہے کر بیز قریباً لوگوں کے قیصے ہیں 0 ہرگز گھی، ایکسان کے ذکر ہے کا موامل شان کے دلوں پر ڈیکٹر یکٹر اوا دیا ہے فیک دوان رونا اپنے ہو ہر کی دیا رک ہے مورم ہوں کے 60 کھر ہے فیک ویکٹر فورد دوز کی مسیحین کے 60 گھر(ان ہے) کہا جائے گا ہے ہے وہ طار ہم رکیا کم محلوم ہے کہ ہے کہ بھی کھونا دریا تھونے امال خرور فیٹون تک میاد وارد کے بھی کر مسیحین کم ہے 20 وہ میر کھا ہوائیٹ ہے ہے جس پر ایشد کے حقرب بند کے اوروں (المنفق عالمی اور کہ

معن ميور من من المطلقين الايش المساطير "كالقطائية بير السطورة" كانتخاب أن كامتن بي من محر الكهي ولي كهانيال وه

جھوٹی خرجس کے متعلق میا متعاد ہو کہ وہ جنوٹ گھڑ کر کھنی ہوئی ہے۔ کی مطفقین 'مالٹ فرمایا' ہرگز تین بلکہ ان کے (نرے) کا موں نے ان کے دلوں پر ڈنگ چڑھا دیا O

ول پرزنگ لگنا افتاد" کلا" کے کفار کے قول کا دوفر مایا ہے لیخن پر پہلے لوگوں کے قصیمیں میں یہ

ال آب تب شل" دُن "کا لفظ ہاس کا مصدر" دیسےن "ہاس کا معتی ہے کمی چیز کا زنگ آ کو د ہونا اور میلا ہونا۔ اس آب کی کنشیر ش سے مدیث ہے:

حزے اور ہری افقہ حزیبان کرتے ہیں کروسل افقد ملی افساطیہ کم نے ڈریائے۔ بھٹ جب بندہ کوئی کاما کرتا ہے آتا سے کسل کی سیاہ فقط پڑ جاتا ہے اور جب دوہ اس کامائی کی گئے ہے اور افضائیاں سے استفادار اور کرتا ہے آتا اس کامل مانسان ہوجاتا ہے اور اگر دوہ داروں کار کار اور اور افتاد باروں کا بیان ہے تک کس کس کی مال ہے جا جاتا ہے ہود 'زان '' ہے تم کا افتد اتحال نے این کہتے سے اور کوئیل کی ان کار کار کار کا میں بھٹا کے انگرانے گئے ہوئی کار رائٹلسی سامال میر کیا کے کہتا ہودھے کس کی ہے رائٹریل کار کھی جس میں میں کار کھی ہوئے گئے ہوئے کہ اس میں میں کار ای طرح مضرین نے کہا ہے کہ مسلسل گناہ کرتے رہنے ہے دل میاہ ہو جاتا ہے فرائے کہا: جس تنف کے گناہ بہت زیادہ ہوجا کیں تو وہ اس کے دل کا احاط کر لیتے ہیں اور بھی دل کا زنگ بے مجاہد نے کہا: جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل بيب أنهول في الى الله الكي بقركر لى اورجب دوباره كناه كرما بي آن الى مثل بيد بي انهول في دومرى الكل بند کر کی چرجب بار بارگناہ کرتا ہے تو اس کی شل بیے ہے انہوں نے ساری الگلیاں بند کرے مٹی بند کر کی حتی کہ اس کے دل پر مېرنگ جاتي ہے۔

نغین : ۱۵ میں فرمایا: بے شک وہ اس دن اسے رب (کے دیدار) سے محروم ہوں گے 🔾

قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم ہونا اور مؤمنوں کا اپنے رب کے

دبدارے شاد کام ہونا

اس آیت میں "خلا" کا لفظ تحقیق کے لیے ہیا کفار کے قول کورڈ کرنے کے لیے ہے کینی بے شک کفار قیامت کے دن این رب کے دیدارے محروم ہوں گے۔

زجاج نے کہاناس آیت میں بیددلیل ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن دکھائی دے گا اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر اس آیت کا کوئی فاکرہ جین ہے اور نہ چراس میں کفار کی کوئی تخصیص اور تنقیص ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کوئیں و کیوسکیں گے وراللد تعالی نے اس میں می جردی ہے کہ قیامت کے دن مؤمنین آیے رب کا دیدار کررہے ہوں گے۔

وُجُوْةً يُوْمَى إِنَّا إِضْرَةً ﴿ إِلَّى مَا يَهَا نَاظِرُةً ﴿ ال دن بہت ہے چرے تر وتاز و اور بارونق ہوں گے 🔾 (القيام: ٣٢.١٣) ايندرب كي طرف و يكف والي بول ك

اللد تعالی این اولیاء اور مؤمنین کو قیامت کے دن جوایت دیدارے شاد کام کرے گا کفار کواس سے محروم رکھے گا کیونکر دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی توحید برائیان لانے اور اس کی اطاعت اورعبادت کرنے سے اعراض الکار اور انح اب کیا تھا'اس لیے قیامت کے دنی ان کواس کے دیدار۔ بیڑم وم رکھا جائے گا' قیامت کے دن جو ہولناک اُمور ہوں گے اور سب پراس دن کے داقعات سے دہشت چھائی ہوئی ہو گی تو مؤسنین جب اینے رب کا دیدار کریں گے تو ان کی ساری وحشت اور كلفت ذاكل موجائ كى ونيايس مؤمنين كالمين ال طرح الي رب ك عبادت كرتے تقے كويا اين رب كود كيور ب مون كى دید ہے کہ جب کوفہ کی مجد میں جیت سے سانے گر پڑا تو محید میں بھلاڑ کچ گئی ایک ہنگامہ کچ کمیا لیکن امام اعظم ابعضیف ای طرح صروسكون عنماز روعة ري ان كرضوع أورختوع مل كوكى فرق فيل آي كونكدوه ال طرح اين رب كي عبادت كررہے تھے گويا كہ وہ اسنے زب كو د كچے رہے ہول سوقيامت كے دن ان كالمين كوان كى اس عبادت كا انعام اس طرح ديا جائے گا کروہ بالتقین ٹی الواقع اپنے رب کا دیدار کررہے ہول سے تیامت کے دہشت ٹاک واقعات سے ایک ہنگامہ بیا ہوگا اوران کاملین کو کچے خبر نہیں ہوگئ میا طمیران اور سکون سے اپنے رب کے دیدار کے جلووں میں مبت اور بے خود ہول مے مرب ہم ایسے عام مؤمنین تو ہمارے شب وروز ایک غفات اور معصیت ٹی گزرتے ہیں کہ ہم اینے اعمال اورایی ناتف عبادات کے اعتبارے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک فعت کے بھی مستق نہیں ہیں اوا یانی خوراک اور دنیا کی جونعتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ان کاملین کے توسل اورتفدق ہے ملتی ہیں' سوآخرت میں بھی ہمیں اُمیدے کہان بی کالمین کے توسل ہے ہمیں آخرت کی نعتیں نصیب ہوں گی اور تیامت کے دن ان کی عبادتوں کی برکت ہے ہمیں تھی اپنے رب کا دیدار حاصل ہو گا اور ان شاء اللہ ہماری سیامید يوري ہوگی۔

6 15

ھا سارس سے ہیں: امام بالک من المرض الله صدرتے فریائی: جب الله تعالی اسے بھوس کو چار سے جو اور سے گا اور وہ اس کوشل وکیسکس کے فرج اللہ تعالی اسے الویاء کے لیے اسے وہ باری کا گا فرد واس کو وکیے لس کے امام حافی نے فریائی: جب اللہ تعالی کامار برنا دائل کی جب سے ان کامینے و چار سے جو دہر کے گا 3 جب اللہ تعالی کو بخش سے دائل جائے اور ا اصافر کے ساتھ اللہ کی کم المرکزی کی دیکھتی وہ جو اس کے دو قانوں سے دوانا ہے درب کو کیے گا تو دو یا شمارس کی معارف نے کہا اس میں کہا کہ اللہ تعالی کے اکاروز چارائی ایچ جو برجایاں کے فور سے جو دم کھا اور آخرے میں ان کو اچید جو اس کے دورائے کے دار انسان کا میں اس اس کا مساور کے دورائے کے دورائے کا میں اس کا دورائے کا سے دورائے کہ دورائے کا دورائے کہ

نظففین ۱۱: یک فرایا: پھر نے شک وہ ضرور دوڑ نے میں پیچیں کے O

یشی دوزن نئیس دولازم رقبی کے اور اس بے باہر ٹین آئیس کے بیستر آن بچید بیں ہے: کُلُمُمَا کَتِینِیتُ کُلِنُوکُ کُسُرِ بِمُعَالِمُ اللّٰهِ مُسِلِّدُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِينَالِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّ

(اشداریه) کا ایس فر بالی: بیش ( انتداریه ۲۰۰۰) کھالوں کے ساتھ بدل ڈیں گے۔ اُمطلقین: ۱۲ میں فر بالی: بیگر (ان سے ) کہا جائے گا: بیسے دو عذاب جس کام محکدیب کرتے تھے O

ينى ان سے جہنم كے كافظ كيل كے نيده عذاب ب جس كى خبرتم كورسولوں نے دى تقى اورتم اس كى تكذيب كرتے

۔ - اسلامان ۱۱- ۱۸ مار آباز نے تک کیکوکاروں کا مجھنے ان اس خروط طین میں ہے 10 اور آپ کیا سمبھے کہ طبیعی کیا ہے^0 ووم دکایا اوا محقد ہے تھر کیا دلک سے تعرف اور اور 10 تعلیمی اور مؤمم مول کے صحا کف کے متحلق اصاد ہے۔ اور آثار

کیکا دورا کامیخیطین شل بلند جگدرگاه دوایش حضرت این مجاس دشی اشد جهار فر ایناده و محیدهٔ اعلی جنت می بشد ان سے دومرکی دوایت بیر بسکردو آسمان شد الله کم کاب شرا سے تجابرا در قدادہ نے کہا سمانو بی آسم ان شرک مؤشش کی دوشس بیل خواک سے ایک دوایت ہے کہ دوسمد و آسنگی سید شمل پر اللہ کہ قام اطاع خم ہو جاتے میں ادر اس سے تجادو کش

> ۔ ایک ول بہ ہے کہ علمین فرشتوں کی صفت ہے ادراس سے مراد ملا تکہ مقربین ہیں۔

حشرت اندائي فررنتي الله تنها بيان آرسته بين كروسول الله تنكي الفسطية وكم قبر آر بي الطبين والمسافر ورد جنت وكولان مقام سے و كيور ہے بين الحس جب الل علين عمل ہے كوئ كلس جائكا ہے قدا اس كے چرہ سے كار وقت ہے جت ووق اور جائل ہے ' عمل جنتی كيتے ہيں، بير كميا اور سے 19 قربا جائے 18 ملين والوں شام سے ايك شخص نے جا انتقا اور دو اوگ ابرارا طاعت كرار اور اسحاب مدل بين سركن الدين ورد آج اللہ بين ورد اللہ بين والوں شام سے ايك شخص نے جا انتقا اور دو اوگ ابرارا طاعت كرار

حضرت الاستدخدري وشي الله عن بيان كرت في الدمول الله حلى الله على الله عليه والم من قر مايا: الل جنت الماعليين كواس رح د يكيمة بين جم طرح يكته جوئه سيارة كواته ان كركار ب عمل و يكها جاتا ہے۔

ر مجار الله تعالى نے اس میں اللہ اور آپ کیا ہے؟ ( کا فادی آر اللہ یہ: ۱۳۵۷ کی سلم قراللہ نے: ۱۸۱۳ سے ۱۸۳۳ سے ۱ مجر الله تعالی نے فریالہ: اور آپ کیا سیخے کھ ملیوں کیا ہے؟ ( کسٹی اسٹے عام کی انسان میں کا سیاری کے معالی کی س

C T L

نے خبر دی اس ملیوں کے بلند مرتبہ کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد فریلیا: دہ مہر لگایا ہوائھے نسب O

اس کے بعد قرمایا: جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں 0

ا ک نے بعد فرمایا: وہ مہر لکایا ہوا محیفہ ہے O علامہ قرطبی نے سروایت ذکر کی ہے:

لیخ ایرار کے کیک افال نے برآ مان سے هرب فرقتے گواہ بیں۔ دوب میں مند اورا ام این آئی نے کہا ہے کہ مقریق سے مراد بھاں پر هفرت امرائیل علیہ السلام بین امی جب موس کوئی فیک شمل کرتا ہے تو فرقت اس کوچینہ شام لیکھر کرتا سان پر کیٹر متا ہے اوراں کا فورۃ آساؤں عمل اس طرح میں کا فورش میں چکتا ہے تی کہ دوفرشیند اس کو لے کر حضرت امرائیل تک بچکتا ہے بھر دواس برم برگاہ ذینا ہے اور حضرت امرائیل اس کیا کا وجوزت ہیں۔

(الحامع لا كام القرآن يزواس ٢٣٦)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے تک کیکو کا در درد ایستان کی میں 70 درد دافا متدان پر شیخہ کی اس آپ اس کے چروں میں افسان کی جائی کی سال 20 ان کو برگی میں فاضاف شراب بائی جائے 60 اس کی میر حق ہا درسال میں دفیت کرنے والوں کو فرنے کرنی جائے 20 اور اس میں (چشر) تشیم کی آمیز اُس ہے 70 اس چشرے شرای جے بیں 70 میں جو میں دفیت کرنے والوں کو فرنے کرنی جائے 20 اور اس میں (چشر) تشیم کی آمیز اُس ہے 70 اس چشرے شرای جے بیں 70 میں م

جنت مين ابرار كالعتين" وحيق محتوم" اور تسنيم" كمعانى

ابمار بین نیکنکار جنت کی احتواب سے بہروا تدونہ ہورے بیوں گئا امدودا پی متعدوں پر بیٹے ہوئے اور کا ان کرانے کو دکھ ارے ہوں گئے جوالفہ تانا کے لیے تارکی جین مقاتل نے کہا دوا فی متدول پر چیٹے ہوئے اول دور ٹی کی طرف دکھے ارے ہوں گئا کیے قول سے مجدودا الفقر تحالی سے جال کا اسکار طرف دکھر ہے ہوں گے۔

ان افتقوں کے نئے سے ان کو چوفی ہوگی اور این کے چیزوں پر جدودتی اور رواز کی ہوگی اس کو دیچرکر آپ انٹیس پیچان مٹس کے انسان کھر ایس جائے ہو جائے گئی جس میں کو ایک وکی افتورہ کا آباز آپ ہے ہیں "کا لاتھ ہے اس کا متعق جے ماف اور افتاف شراب اس قرار پر دیکسک کی ہوگی ہوگی ہوگی واحد سے این سعود نے فربایہ طراب چیز کے بعد ان ان کے مشکل کا واقع کے گئے

حشزت ایومیونددی من الله عند بیان کرتے ہیں کہ نے مثل الله طابه دکم نے فر بایا: جس مسلمان نے کمی بے لباس مسلمان کولیاس پیمایا الله تعالی اس کوجت کا جزلیاس پیمائے کا اور جس مسلمان نے کی چوبے مسلمان کوکھانا کھایا اللہ اس کوجت کے کھول سے کھائے کا اور جس مسلمان نے کی پیاے مسلمان کو پائی پایا اللہ اس کو حیث صبحت و م''(مشک کے ذاتعہ وائی شراب ) سے بالے نگار رض بیروورتی الدید ۱۹۵۰م

المطفقين ۲۳ : ۲۷ — عُقْفِين ٢٦١ بين ' فيليتنافس'' كالفظ بأس كامصدر ' تنافس'' بأس كامعنى ب: رغبت كرما ُ لين ال أحتول بيل رغبت كرنا جا بيادران فعتوں كے حسول كے ليما عمال صالح كرنے جاہميں -اوراس (شراب) میں چشر تسنیم کی آمیزش ہے تسنیم وہ مشروب ہے جس کواویر سے انٹریلا جائے گا اور یہ جت کی سب سے افضل شراب ہے۔ لغت میں تشنیم کامعنیٰ ہے، بلندیٰ اونٹ کے کوہان کوسنام کہا جاتا ہے' کیونکہ وہ بھی اونٹ کی پیٹیر پر بلند ہوتا ہے ای طرح '' تیسیے الیقبود''اس قبر کو کتے ہیں جواوٹ کے کوبان کی شکل پر بنائی جائے' مصرت عبداللہ بن مسعود نے فرایا تشغیم جت میں ایک چشمہ ہے جس سے صرف مقربین کو پلایا جائے گا' ایک قول بیرے کشفیم ہوا میں ایک چشمہ ہے جواللد تعالی کی قدرت سے بدر ہاہے اور اس ہے اہل جنت کے برتنوں میں صاف شراب اعمر یکی جائے گی۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: بے شك محرمن (ونیا من) مؤمنوں پر ہنتے تنے ١٥ور جب ان كے پاس سے كررت تو ايك دوسرے کوآ تکھیں مارتے تنے 0اور جب اپنے گھروں کوجاتے تو بنسی خوش لوٹے 0اور جب مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ بیہ لوگ ضرور کم راہ بیں 0 حالاتکہ بید( کفار)ان (مؤمنوں) پڑھران نہیں بنائے گئے 0 لیں آج مؤمنین کافروں پر بنس رہے یں O عرت والی مندوں پر بیٹے دیکے رہے ہیں O کفار کواسنے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے؟ O (اُطفلین: ۲۶۰۳) ونيا مين كفار كامؤمنول يربنسنا اوران كانداق أزانا اورآ خرت مين مؤمنول كاكفار سي بدله لينا اس ہے پہلی آ بیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا تھا کہ آخرت میں ابرار اور ٹیکوں کو کیا کیا تعییں ملیس گی اور ان آیات میں سہ بتایا ہے کہ کفار دنیا میں مؤمنوں کا کس طرح نداق اڑاتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے اور آخرت میں معاملہ الث ہوجائے گا اوراب مؤمنین کفار کو صفراب میں جاتا و کھ کران پر ہنسیں گئ ان آیات سے مقصود مؤمنین کرنسلی ویتا ہے اور ان کے دلول کو المعقين ٢٩ يس فرمايا ي فلك مجرين (ونيايس) مؤمنول پر بيت تق 0. صاديد كفارمثلاً ابوجهل الوليدين مغيره اورالعاص بن واكل سهى وغيره حضرك عمار مصريب اورحضرت بلال رضي الله عنم يربشته تصادر ديگر فقراء سلمين كانداق ازات تيخ توبيآيت نازل موئي -اس آیت کے شان نزول میں ریمی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند مسلمانوں کے ساتھ جا دیے تھے منافقین ان کو و کیوکر ہننے سکے اور ایک دوسرے کو آئیس ماریں پھرایئے ساتھیوں کی طرف لوٹ کر کہا: ہم نے آج ایک شنج کو دیکھا ہے تب ہیآ یت نازل ہوئی۔ للقفين : ١٣٠ شن" يتغاهزون " كالقظ بأس كالمعتى ب: يلكول اور بحبوول سے اشارے كرنا اور اس كالمعتى عيب بيان لرنا بھی ہے'اس آیت کامعتیٰ ہے، وہ آتھوں ہے اشارے کرے مسلمانوں کا نداق اڑاتے تھے اور پہ کہتے تھے: ان لوگوں کو

و کھوئیدشتہ اٹھارہے ہیں اورونیا کی لذتوں ہے منہ موڑ رہے ہیں اوران کا خیال ہے کدان کواس سے تواب ملے گا۔ المطفقين : ٣١ مين فرمايا: اور جب اين گھروں كوجاتے تو بننى خوتى لو منت O

وہ اپنے شرک کرنے اور دیگر معصیت کے کام کرنے اور دنیا کی لذتو ان کو حاصل کرنے برخوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کی زمت کرے مزے لیتے تھے۔ م

مطفقتین ۳۲ میں فزمایا: اور جب وہ ( کفار )مؤمنوں کود یکھتے تو کہتے کہ پیاوگ ضرورگم راہ ہیں O یعنی کفار کے نزدیک مسلّمانوں کی هم راہی ریتھی کہ وہ ڈنیا کی نقذ لذتوں کوچھوڑ کر آخرت کی اُدھارلذتوں کا سودا کر رہے ۔ ''' سلففین : ۳۳ شن فرمایا: عالانکدید ( کفار ) ان (مؤمنوں ) پرگھران ٹیمیں بنائے گئے 0 لینتی اللہ تقائی نے ان کافروں کو مسلمانوں پرگھران اور دوافظ بنا کرمیشن جمیع کہ دومسلمانوں کے اعمال اور احوال کا گھرانی

سی انتشاخان کے ان کا حرول و سعمالوں پر مران اور کا نظاما میں جینی الدوسسمالوں کے انتہاں اور اخوال میں حرانی کرتے رویں کہ آیا ان کے انتہال کئی بیں یا پاش اور مان پر ہے ہے گا کین کہ دو گم راہ میں بلکہ ان کا فرون کو بینتم اپنی امہال ترکم میں ۔

المطفقين ٢٥٠ م مين فريا يمن ملمان كافرون پر نس دي اين عزت والى مندون پر ميشي و كورب اين ٥ مسلمانون كاند برآخت مين ميشن كاحب فريل وجود اين:

() ویاش کفار مسلمان کاف دی اور زیال حالی و کیو کر آن پر بیشتہ تھے اور آخرت میں مسلمان کفار کو حذاب میں جنزا و کیو کر ان پر میسی کے ادر اس پر میسی سے کہ کفار نے بائی اندائی کے بدائہ میں فائی انداؤں کا سروا کر لیا اور ان کو اس تھارت میں خرارا ہوا۔

(۲) کفار دوز خی شدر دکتین کے کردوز خ سے باہر کیلئے کا درواز دکھل کیا ہے جنب وہ دوز کر ان درواز سے تک پیکھیں گے تو وہ درواز دیدا تو جائے کا اور مؤتملن جنسے میں کڑنے والی مندول پر پیٹے ہوئے بیدائے بیدائل کے اور کیا رہے بھل دیکھر کئی من رہے ہوں کے سوئم منز کرنے والی مندول پر پیٹے ہوئے دیکھر رہے ہوں کے کہ کفار دیا کی مزازے اور تکریر کے باور ماری کان کان والے انسان کارواز کا فاصل کا بھی ہوئے دیکھر ہے ہوں کے کہ کفار دیا کی مزازے اور تکریر المنظمان ۲۰۱۱ میں کرمایاتی کانواز سے کا مزار کا کہا ہے 0

ا کی ۱۰ اسر مید عدورت و حول و پیدر ماج ب اس آیت مین کسواب کالفظ ہے کی کار کواپنے خال اڑانے کا کیما ثواب ملا ہے اوران کے مدار کواسم راہ تواب

فرمایا ہے-سورة المطففین کی تفییر کا اختتام

المحمد وللدرب الفلين الآح ۲ شعبان ۱۳۲۷ه/۱۱ ترم ۴۰۰۵ به روز شیچر سورة الطفقین کی تغییر تکمل بوگل رب افلمین تیمان القرآن انوکمل فرمان سافره بری منظرت فرمایخه

> والصلّوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين اكرم الاولين والأحرين وعلى آله واصحابه اجمعين.

#### **@@@@@**

# لِنْهُ أَلْلَهُ النَّحُ الْخَدِيرِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّالُ اللَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلِي النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي اللْمُلْمُ النَّالِي الْمُلِمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ النَّالِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

عجمده و مصنی و مستم حتی رسونه اسر

#### سورة الانشقاق

مورت کا نام ٔ وجه رسمیداور دیگر اُمور

او" الحَدَّلُ المَّهِي مُنظِّفًا الكَّوْنِي خَلِقَيَّ مُسمَّل كِده الأوساء أو كيا بيدا (مَّيَّ المُديث عامل من ترفى قَمَّ الحديث العامة مُسمَّن المَّارِقَ الحديث ١٩٣ من المَّان الورق الحديث المُعانى

مورة الكوياموة الأفطار مورة المطلقين الدمورة الانتظاق ان جا دول مورق من قامت كه دن كا معنات عان كا كل بين مورة الكوير عن مب سے فراد وقارت كي مغنات كا ذكر سے مورة الانقطار عن قيامت كه دن كی ابتدائي مغنات كا و كركم كارون مورة المطلقين عن فياد ادارا يركم انجام كا داود اقد كر دسے مورة الانتظاق عن قيامت كه والا كما أمر كا وكر و اور كيكوكا دور ما معنات عن المحافظة عن مع كارون كے صاب عن تحق كا ذكر كے مورة المطلقين عن مجيزة افعال كلنے وال مورة الانتظاق من مشعولة عن مع يحدا عمل كے بيش كرئے كا ذكر ب مورة المطلقين عن مجيزة افعال كلنے والے مورة الانتظاق من مشعولة عند

یند الاثناقات، ۵. باهی دیگری مودق کی طرح مزوری مقائد کا ذکرے اور قیامت کے دن واقع ہونے والے ہونواک مناظر کا بیان ہے اور اس کی ابتدار قیامت کے دن کو فی تبزیلی ہے گائی ہے۔ ٭ الاثناقات: ۱۵۱۵ میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن جنب مسابلیا جائے گائی ہے۔ کیا جال ہوگا اور جب انسان کو دو تصویل شریانت و یا جائے گائیک و و ہوں گے جمزی کا مجیدا تعالی اس کے وائی ہاتھے

تبيار القرآن

میں ہوگا اور ایک وہ ہول کے جن کامیخہ اعمال ان کے باخیں ہاتھ میں ہوگا۔

الانتقاق:١٩-١٦١م الله تعالى في شقق كي رات كي اور جائد كالتم كها كرفر بايا ب كد قيامت ك ون مشركين مخت ہولناک اُمور کا سامنا کریں گے۔

الانتقاق: ٢٥-٢٥ ش الله تعالى في مشركين كفار فحدين اور ديريول كي ايمان نداف ير قدمت كي ب اوران كوورد

ناک عذاب سے ڈرایا ہے اور ان مؤمنین کی تجات کی بشارت دی ہے جوا مخال صالحہ سے متصف ہیں اور ان کو دائی اور متمر لؤاب عطا فرمان كاذكر فرمايا بجوكم بوكانه منقطع بوكا-

بہر حال میں مورت دومقعد دول برختمل ہے: ایک مید کہ انسان قیامت کے دن اینے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج کو حاصل کرے گا اور دومرا میر که آخرت میں دوٹھ کانے میں یا جنات انتیم اور یا دوزخ کی آگ باللہ تعالیٰ ہمیں جنات انتیم

عطاقرمائے اور دوز ت کی آ گ ہے محفوظ اور مامون رکھے۔ (آمن) سورۃ الانتقاق کے اس مختفر تعارف اور تمہیز کے بعد اب میں اللہ کریم کے فیضان پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا جمداورات كي تغير شروع كررباءول رب الخلين إان مقاصد ش جيح في اورصواب يرقائم ركهنا إدرباطل اور فلط بيانا-(ULT)

غلام رسول سعيدي غفراية کشعبان۱۳۴۱ه/۱۲متبر۲۰۰۵ء مويكل تمير: ١٩٥٩٣٠٩ - ٢٠٥٠ + mit\_ t + t/2 Mir



اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ کے 0 اور چائد کی جب وہ پورا ہو جائے 0 تم خرور درجہ بہ درجہ

سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہےO اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:جب آسان بیٹ جائے گا0اوراپنے رب کا حکم من کر اس کی اطاعت کرے گا اور یہی اس پر تق ے Oاور جب زمین پھیلا دی جائے گی Oاور جو بھے اس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی Oاور اپنے رب كاعكم ك كراس كى اطاعت كرك كى اوريكى اس يرحق ب0 (الانتقاق: ١٠٥) الانشقاق: البس آسان كے بیٹنے كا ذكر ب لین جب آسان بیٹ جائے گا اور بادلوں سمیت اس كے كلزے كلزے ہو

S 0 2

اورالله خوب جاننے والا ہے جس کو بیائے دلول میں دکھے ہوئے ہیں 0 سوآ پان کو درد ناک عذاب کی بشارت سا دیجے 0

جائیں گے اور میر قیامت کی غلامات میں ہے ہے۔

الانشقاق: ٢ بين الذنت "كالفظائ علامدراغب إصفهاني متوني ٥٠٢ه د في الصاب: اس كامتني ب: كسي بات كون كر اس كاعلم حاصل كيا جائي - (الفردات ناص ١٤ كتير فرام صفق مد كرمه ١٥١٨ه)

المام ابن جرير متوفى ٢٠١٠ هـ نے فرمايا ہے كدورن ويل حديث شي مجي "افن" كامعتی سنا ہے حضرت او بريره وشي الله عند بیان کرتے ہیں:

مسا اذن اللمه لشيء كساذنسه لنبي يتغنى الله تعالى نے كى چركوا تائيس ساجتنا اس نے اپنے ہي ے خوش آواز ک کے ساتھ قرآن مجد کوسا ہے۔ بالقرآن.

( صحح الخاري رقم الحديث: ٥٠١٣ - ٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٤٩٢ - ٤) حضرت ابن عباس رضی الله عنمها اور مجاهد بیان کرتے ہیں کہ و فاَیْنٹ لِدَیّتِها "" کامتنی ہے: زیمن نے اپنے رب کا حکم

قاده اورضحاک نے بیان کیا کہ اس کامعنیٰ ہے: زیمن نے اپنے رب کاحکم سااور اس کی اطاعت کی۔

(جامع البيان جز مهم ١٣٠١ ١١٨ وارافكر بروت ١٣١٥ ١٥٠) الانتقاق ٣٠٣٠ من فرمايا: اور جب زمن پيميلا دي جائ كي ١٥ اورجو يحواس كے اندر ب وه أبر ذال و يكي اور خالي

بأدرواز وبمم

تبناء القآء

### زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث

زین کو پیچ کر پیملائے کا ذکران احادیث میں ہے:

رسال على الذعر المبادلة المساولة على المبادلة على المبادلة المباد

امام الدجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠ها ين سند كرساتهدروايت كرت بين:

علی من حمین بیان کرتے ہیں کہ فی ملی الله طبعہ دائم بلائیہ ہو آجا سے کا دن ہوگا تو اللہ تعالی زمین کو پھیا درع گ تخا کہ کو گؤٹ کے لیے عمرف اسیع قدموں کی جمارہ کو گئی میں سے پہلے تھے بلایا جائے گا اور جو بلی وشن کی وائم سرطرف ہوں کے ٹائیس کی میں کہ قامے میں سے میں انہوں نے تھے فرون کی کرقرے نے ان کو بھری طرف بھیا ہے اللہ اتعالیٰ فرائے گئے ہے کہ جم میں مطاعب کہ روان گا میں تمام ہوں گا ہے ہے۔ در اس کا سے معالیہ میں میں میں میں میں انہوں گا اس میں میں ہوں گا ہے۔

عمادت کی ہے علی من شعن نے کہا: بھی مقام محمود ہے۔ (جائن البیان آر الدید ، ۱۳۸۵ دانگلزیہ رے ۱۳۵۵) مجاہد نے کہا: زیمن اپنے مر رون کو باہر کال دیے گی تقادہ نے کہا: زیمن اپنے بوجھ کو باہر کال کر میسک و بے گی۔

. (جامع البیان برز مهوس ۱۳۳ دارالفکر میروت ۱۳۱۵ هـ)

ا مام دازی فرماسے چین زشن کی وصعت بشی قیامت کے دون اشاؤ کیاجا ہے گا کیونکہ میں دون اس شیر آمام گلوق حماب کے لیے کھڑی ہوگیا اور زشن شمن الس دون اشاؤ کرنا شرودی ہے تواہ زشن کو پھیلا کر آئی بٹی اشاؤ کیا جائے ہے ہے بازشن وحرش شارز باد تی کرکے اس شمن اشاؤ کیا جائے۔

اور اس دن زین امپے بیٹ سے تمام کر دوں اور تُزانوں کو فکال کر پاہر پیچیک دے گی اور زیمین خالی ہو جائے گی اس کا معنی ہے ہے کہ اس کے باطن میں کو کی چز ماتی تھیں رہے گا۔

ں چہنج بد ب سے ہاں مار میں ہورہ اس سے پہلے آجان کے لیے قربایا تھا کہ وہ اس کا عمران کراس کی اطاعت کرے گا اوراب زیمن کے لیے فربایا: وہ اس کا عمران کراس کی اطاعت کرے گی۔

تبيار القرآر

ال آیت شن اسحاد من الفظ من استحاد من الاحتاد من الاحتاد من الاحتاد من الاحتاد من الدار مدوجه ركر في والأاس ك بعد فريايا من اللي وبلك المنتخي الوالية المنظم المنطق 
اس کے بعد فر مایا سوتو اس ملنے والا بے لین تو اپنے رب کے تھم سے طاقات کرنے والا بے لینی جب تو صاب کے لیے چی ہوگا۔

الانتقاق: ۹ سے ممار مایا سوجم حض کا محید اعمال اس کے داکس اتحد میں دیا جائے گا0 تو اس سے محقر یب بہت آسمان حساب لیا جائے کا 10 اور وہ اپنے اعلی کا کرف توٹی خوٹی اور کے 200 آسمان حساب لیا جائے کا 10 اور وہ اپنے اعلی کا کرف توٹی خوٹی اور کے 200

آممان حساب معنی به به به کراس که دو پرس که افغال بیش که با که را در دو جان که کران افغال میں بدخا حت به اور مدهمیت به نیم کران کو خاص مداور قدار دو با بدا داران کا محصوب سد در کر کر ایم ایما سی تو به بسان حباب به به این میسی این میسی میسی میسی میسی میسی به با بدا در دو بر با با با بیشته با بدا که دور میسی با با اور دور و به بیشته با بیشته به بیشته و بیشته و بیشته بی

ای این افی مطید بیان کرت میں کہ میں اللہ علام کم کا دوجہ حضرت مانشوری اللہ میں جب کی کو کی اس باتشنی کی میں اس محرک کو انہوں نے ترجم این کا دو اوس کے محتلی سال کرتی تھی کہ اس کو کیو گئی اور بے تک ٹی کا اللہ علام کم کے فریا جند جمنی تھی سے صاب لیا کیا اس کو دو اب وائی اعظم سے اس کو فرون اللہ عمل نے موال کیا، کیا اللہ تعالیٰ کے انہو جند کو کی ایک اس کے مواد میں کہ واقع کی اس کے اس کا میں کا اس اور اس کا تعریف کی اور وہا کی اور جاتے گئی۔ کہ آپ نے کر ایا: اس سے داو حال کو بڑی کرنا ہے گئی ترس سے صاب میں مواقع کیا جائے گا۔

( محکاهشان به این می این م حضرت ما تحقیری الشرعها بدان کرتی بین که بیش نے تی می الشدار پر کم کی نماز بیش بیز دما کرتے ہوئے سنا ہے: اے الشدا جھے سے آمران صراب لیٹا تیش نے کہانیا تی الشدا آمران صراب کیا ہونا ہے؟ آپ نے فرا بداؤہ و سے کرانشر قبالی میزے کے مخیدا عمل کو منظے اور اس سے دورگر وقربالے اور جس سے اس دان حساب میں مناقبہ کیا جائے گا وہ جائے گا اور موسم پر دنیا عمل جو کی مصیب آتی ہے الشرور دش اس مصیب کواس کے گناجوں کا کفارہ بنا دیتا ہے جو کا خاتیجتا ہے۔ (اسعد مکس) اس 201ء عند عندسیا ایجان آبالے ہے۔ معام کا کان اور برز آبالیہ ہے۔ 2012ء 2014 سنداندری اس 1044

الانتقاق: "المام أنها المام المراقب المورض كالمحيفه الخال الى بينيد كے يتيج سے ديا جائے گا0 تو ووهمتريب اپني موت كو خلاب كرے گا0 اور يوكز كي مولي آگ ميں بيتيج گا0

سبر سے مصاف روز ہوگا کی سے بھی ہے۔ حضر سا این موالی اللہ تجار نے فرایا ہیں آتے اسود میں عبداللہ سے سختانی نازل ہوئی ہے ادوراس کا حکم ہر سوکن اور کافر سے محتلی خام ہے کہ دوایا دایا ہائی آئی کے لیے لیے ہو بھی ایکا آؤ فرقیدات کے ایکی ہاتھ بھی انکسان مجاز کراس ہاتھ کو موز کر کس کی بیٹے نے بچھے کے دی کا سال کر اس عمل اس کے بیونی کہ اور ان کو آؤ کر اس کے بائی ہم انکسان ک بیائے کا کہ اس کا باتھ اس کے بچھے نے کا لیکر اس عمل اس کا مجلے انوال مجاز انوابا نے گا۔

وہ اپنی موت کوظلب کرے گا اور بے گا ، ہائے میزاعذاب ااور ہائے میری موت! پچراس کوئٹر کی ہوئی آگ میں چونک ویا جائے گا۔

کافر کا و نیا کی خوش حالی کے بعد آخرے کی تنتی کی طرف لوٹنا اور '(محور ' ' کامعنی الانتقاق: ۱۵ سازشر بایانے تک وو(ویاس) اسے الی ش بهت خوش قا10 س) کا گمان تھا کروواللہ کا طرف میس

ئے گا 0 كيوں گيں ابے شك اس كارب اس كوفوب و كيفے والا قبا 0 دنيا ش الل جنت فم اور فوف ش متل رہتے تھے تو اللہ تعالى نے ان كو آخرت ش تعتين اور خوشي عطافر مائي۔

رعیات الماجیت اور وقت می مواد می این اور می می میں اور موی معاد جیا کدان آیا گفتا کی فرق الفیا المشفیقین کی می آن الله (الله جنه کس گیز) ہم اس بے

(الل جنت كبين كي:) تم اس سے پہلے اپ الل كے درميان بهت ورق ريخ تق صواللہ في تم براحيان كيا اور

- مم کودن کی گفت ایستان کی دو دیا نشن بریت فرق کی گردون کی گردون کی گردون کی سرایا سے بیا باوی دیا گیار ا ادارشان ۱۳ میل کی سعود اسلامی کا بعد اور ایستان سود استان کا میشود می می می کارد استان کا میشود می می می کارد السعو اولی ۱۳ کاملی به مشید در ایستان کا ایستان کی کارون و نامی کار آن می پیرس موزد زیابی می میرد را این می می رشن الشجار استان می کشود کی کارون می کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کارون کی کارون ک

خبیں لوٹے گا۔ ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَلَا ابِ السَّفُوعِ (القور: ٢٧١ مر)

اس كے بعد فرمايا: كيون بيس إبيشك اس كارب اس كوغوب و يجھنے والا تقا 0

لیعی جس طرح اس نے گمان کیا ہے ٔ واقع میں اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ ضرور ہماری طرف لوٹ کرآئے گا' بے شک اس

كارب اى كوپيداكرنے سے يملے بحى بيرجانے والاتھاكدائ نے اپنے رب كے پاس لوك كرجانا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس میں شنق کی تھے کھا تا ہوں Oاور دات کی ادر جن چیز دل کو وہ سیٹ لے O اور جا کہ کی جب وہ پورا ہو جائے 0 تم ضرور درجہ بہ درجہ چڑھو گے 0 تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان ٹیٹس لاتے؟ 0 اور جب ان کے سامنے قر آن . مجید بر ها جائے تو وہ مجدہ نہیں کرتے O بلکہ کفار جھٹا رہے ہیں O اور اللہ خوب جائے والا ہے جس کو یہ اپنے ولوں میں رکھے ہوئے ہیں 0 سوآ پ ان کورد ناک عذاب کی بشارت سنا دیجے 0 سواان اوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال كي ان ك لي بحى حتم ند مونے والا اجرب ٥ (الانتقاق: ١٦٠١٥)

"شفق"كامعتى

الانتقال: ١٦ في "شفق" كالقطب

''شهه ف " كمعنى مين اختلاف بخفهاء شافعيه كيزويك غروب آفتاب كي بعد جومر في آسان كي كنارون مين د کھا کی دیتی ہے وہ شفق ہے اور فتہاءا حتاف کے بڑو یک اس سرخی کے عائب ہونے کے بعد جو سفیدی و کھا کی دیتی ہے وہ شفق

محرين محود بابرتي متوفى ١٨٧ه الكصة بين

شنق كے مصداق ميں علماء كا اختلاف ب امام ابو حفيف فر مايا شفق آسان كے كناروں ميں وہ سفيدى ب جو سرخى ك بعد طاہر ہوتی ہے حضرت ابو بکر حضرت معاذ حضرت الس اور حضرت این الزبیر رضی اللہ عنہم کا بھی بھی تول ہے اور امام ابو پوسف اورامام محمد نے کہا کشفق سرخی ہے اور امام الوحنیفہ ہے بھی ایک روایت کبی ہے مید حضرت این عمرُ حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن الصامت رضي الله عنم كا قول ب اور المام شافق رضي الله عند نے نبي صلى الله عليه وسلم كى اس مديت ب استدلال كيا ب كتشق مرحى ب- (موطا الم مالك ج اس ١٩٦٩) اور المام الوهنيد كي وليل يدب كد حضرت ابو بریره رضی الشرعند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الشرعليه وسلم نے فرمایا: مغرب كا آخرى وقت وہ ب جب آسان كے كنارون

مين سياني بيل جائے۔(سنن ابدواؤد ن اس عداسلام آباد) اورآسان کے کنارول میں سابق ای وقت بھیلتی ہے جب سفیدی زائل ہوجائے اور امام شافعی نے جوحدیث روایت کی ب كشفق مرقى بود وراصل حديث موقوف ب- (حايدي في القديرة ال ١٢٣٣ ١٢١ داراكتب العليه المروت)

لانشقاق: كا من فر مايا: اور رات كى اورجن چرو و كووه سيك لـ 0 ''وسق''اور''اتساق'' كالمعنىٰ

اس آیت میں 'وسق'' کالفظے اس کامنتل ہے: جمع کرنا ای اعتبارے فقہاء غلہ کے اس بیانے کو وس کتے ہیں جس میں سائھ صاع طعام (غلہ یا اٹاخ) تح کیا جا سکے (ایک ضاع چارکلوگرام کا ہوتا ہے) اور''و ھا و سق'' ہے وہ تمام چیزیں مراد این جن کورات جمع کولیتی کے جیسے جائد اور ستارے اور انسانول حیوانوں اور حشرات الارض کا حرکات کام کاج اور انتشار ہے سکون کی طرف رجوع کرنا۔

معید بن جیرنے کہا:اس سے مراوب رات میں انسان جو کام کرتے ہیں فقال نے کہا: ہوسکتا ہے کہ اس سے مراو بندول کا تبجد پڑھنا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمان بندول کی تحسین فرمائی ہے جو بحری کے وقت اٹھ کر استعفار کرتے ہیں۔

تبا، الة. آ.

الانشقاق: ۱۸ ش فرمایا: اور جائد کی جب وه پورا ہوجائے O

اس آیت مثن 'انسست: '' کافظ ہے' اس کا مثنی ہے۔' کی چڑکا تا اور مگل ہونا اس کیا جزا کا تختی ہونا 'حقر سازی مہاں رقعی اللہ تھم اے کہا: اس کا معنی ہے: جب جا یو سنتوی ہوجائے گا اور نے کہا: اس کا مثنی ہے: جب جائد گول ہوجائے۔ الانشقاق: انداز کہا کہ نام فرور دوجہ برور چڑھے ک

انسانون كامختلف احوال اورمنازل مين نتقل بونا

اس آیت میں عام انسانوں اور کفارے خطاب ہے اور اس کے حسب ذیل محال میں:

(۷) الگ قامت کے دوباتھ اعلی اور شدائد کی طرف تقلی ہوئے وہیں گئا کیے شدت سے دوم ک شدت کی طرف اوز ایک ہول سے دوم سے ہدل کی طرف کھی کا رحمہ اگول نے عرب نے کا بعد دوبار دونا کے بالے اور قیاست اور طر کا انگارا کیا اور طرف نے دائٹ کی اور چاہ میک کم کی کر آبار ہے اس میں دوراتی ہوگی اور خرج میں میں میں میں میں ک جاؤ کے اور طرف ہم ہوئا کہ معامل اور دونار کی کا معامل کا ویکٹ می کے تجہارے حمال اور کا ب سے بعد تم کی جذب یا

پِمَاعَوْلَمُمُّ مَّ آپ کیے کول ٹیم اور میرے رب کی مم اتم خرور دوبارہ (التیکن نے) اللہ عَادِ مَا اِنْ مُجَرِثَمَ لِعَبَهِ اِسِامُانُ کی تجروی جائے گا۔

(۳) قیامت کے دن اوگ دنیادی احزال کے برگس احزال شرختل ہوئے دیں آگا جھٹن دنیا شرک دیا ہے۔ خادوا آخرت شماع سرت الدوجابت والا ہوگا ادر جود بیا گل اگرت ادر وجابت والا تعادی آخرت شن ڈیکل ادر حجر ہوگا جود دنیا شمائش وطرت شمل تقے دوآخرت شائل محک رست ادر طاقش ہوئی کے ادر جود نیا شمائی رست ادر طاقش تھے وہ آخرت شمائم تون شمائی وں کے تقامت کے حضل اللہ تعالی نے خرابات

خَافِضَةٌ تَافِعَةٌ وَالْوَقِيمُ (الواقدم) وويت كرن والى اور بلندكر في والى ب ٥

اللہ کے اطاعت آثار ابتدوں کو بیلترکت والی خیود ضاق فیار اور کھار کو بہت کرنے والی نے دیا ہی ادل ایمان خصیف اور حقیر بھیج جاتے بیٹے دو آخرت میں تھی کاور منز زیوں کے اور کفار دنیا عمر تی اور منز رکتیج جاتے بیٹے وہ آخرت مشریقے صاور حمیر بون کے ادورائ مریت کی اس سے پیل والی آیا ہے گا بھی بیکن عمون سے آن آیا ہے ہی ٹر اپر باہے:

ر حرص نظری محید الله ال است کردائی باقد نمی روا بهای 30 قران سے نشریب بری آمان حرابا یا بات 50 اورود اپنے اللی کارف خرق خوتی فوق الدنیا 20 اور حرص نظری مجید القال اس کی چیفے نے بچھے سوریا بائے 20 قرود مخترب این مورود طوسا کر سے 20 اوروز کی مورک آگ شاں بچھے 20 بہ بحق و درویا میں) اپنے الل شاں بہت فوق فوق اس کا کاروز کمان قال کردوالف کی کرف فیکن کو کے 20 (اور تھائی ساری 41

(۴) تم لک شرورات سے پیلے کا انتوں سے طریقہ پہلو کے جس طریق وولگ اللہ تعالیٰ کی قوجہ اور قیامت کی تحذیب کرتے ہے انحام رائع می محدید سرکر کے۔ رسول اللہ سعلی اللہ علیے دعم کما وروجہ بدوجہ رتی کرنا

ال آیت کی دومری تغییر یہ بے کہ آل آیت ٹل میدا محمد صلحاً اللہ علیہ دلم سے خطاب ہے اور ان انتہار ہے اس کے سے د حب والی جال میں ۔ ۱۷ میں میں صدر نے صلاحات ملی سے ایٹ کر میں جب میں مشخص میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس

) آن آیا ہے تمی ہی مطال الله طبار دہم کے لیے حرکین اور عجرین قیامت پر ٹی ادونائیا کی خالات ہے گویا کہ اللہ تعاق دات اور چاہد کی حم کا کرفر بایڈ الے در مول کرم اہم آپ کو ایک صالت سے دور کی حالت بھی سوار کرتے وہیں کے اور آپ کو در مجافلہ اور ٹی اسے ہم کا کو کرتے وہیں کے تکی کرتے ایسا ہے مقدر عمل مرث ڈورو پائیں گے۔

(۲) ابتداء ش آپ پھڑشرے اور خوف کا جومال تھا جو بھی تم آپ کواس حال سے خوش حالیٰ عالمے اور اس سے حال کی طرف مطل کر دس ہے۔

(۳) ابتداء میں جوشر تین آپ کے مخالف تھے ہم ابعد میں ان کو آپ کے حاکی اور انسارینا دیں گے۔ (۴) ہم آپ کوزشن کے طبقات ہے آ سان کے طبقات بر سوار کریں گے تا کہ آپ ہماری نشائیوں کا مشاہدہ کریں اور جنت

الاردوز في طاحفه كري (۵) آساده برود الله مناه الاردوز عند مساور الرابط المنافر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

(۵) آپ درجہ بدردچہ بلند منازل اور دقیع مراتب پر سواریوں گے اور اللہ تعالی کے قرب کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے۔

ایک طبقیہ سے دوم سے طبقہ میں موارہ و نے کے متعلق احادیث اور اقوال مقسرین حضرت ایومیدرخی الشرعہ بیان کرتے ہیں کہ بی کا الشرط کر کم نے ذریاج تم مردا ہے سے پیلے لوگوں کے طریقہ کی روز کر سے مقبولیات کے ایک میں الشرک کے ایک کا مقابلے کا مسلم ک

ا تاتا کرد کئے باشد یہ بالفت اور ہاتھ یہ ہاتھ تھا کہ اگر پہلے لوگ کو سے موران شی واٹس ہوئے تھا آتم بھی واٹس ہوگ ہم نے پو چھانیا رسول الشائیدود انساز کی سکر لیاتہ پر 18 پ نے قربالیا اور کس کے! ( کا انتہاری آنے اللہ بھی معالیات کا سکر اللہ بھی اس کے اللہ بھی مالیات اللہ بھی ہے!

معزت عمد الله عند المعرف الله تجماعات كرت مين كدرس الله طبي الشاها يدخل خرايا بيرى است برده احوال ادر افعال طوره طاوى يون كم جد من امراشل به طارى يون تنظيم ابراير مرايد كم كان عمل سه اگر كمي نه إلى مال سكسم التح بمروما به مكادى كان حرى است عمل من يكونك ايدا كري سك الحديث (شن تدقد) الداري بعد المورك المدون طافع جال الله اين يعدلي حوثي القوت التي تهن

ا بام این الی حاتم اورالم این المندر نے "کنٹرنگینگی کلینگائین کلیتی" "(الانتان: ۱۰) کانسیر میں کھول ہے روایت کیا ہے کہ برتی سمال بعدتم میں وہ کیفیات اول کی جوتم میں پہلے نہیں تھیں۔

ر سند امام فریزی مید نے فوادہ سے اس آیا ہے کی تھیر بنی دوایت کیا ہے کہ افوان سے احوال بدلتے رویں کے وہ پہلے تک وست اماس کے بھر فوق طال بعد جا کی گے اور پہلے فوق طال میں کے بھر کند وست بدنیا کی گے۔ امام این اکمور دئے معد بوت جرے اس ایک ہے گئے جس ووال سے کہا ہے کہ بوقائد وہا میں کھٹے اور پہت کہے جاتے مقد وہ قرف میں موز زمان کے احداد مقد الکر موز نے ہوں آئے ہے وہ کی تھے ہوں گے۔

جاررواز دبم

تبيا، القاآ،

الدرالمؤرج ١٣٦٥ واراحياه التراث العربي عن الاستان العربي الإستان العربي الإستان العربي الاستان العربي الاستان

الانتقاق: ۱۰۶ من فر بلا: آز ان کو کیا ہواوہ کیوں ایمان ٹیم لاتے ۵٪ بہ کفار قیامت پراورم نے کے بعد دوبارہ زعمہ کے جانے پرائیان کیوں ٹیمن لاتے حالا کلداس پر ججت قائم ہو چکن ہے

ار رکنا استخدامات از کار میساند با این با بیداند اتحالی این میان کار اطلاعات با در استان کی بیست از دورس بازرا مثل می بیدر سی بیدان بازرگی می بیدان می بیدان کی جدرات کا ندیر اتجا با جا جا دارد این کار کار سی بیدان کار از برنا جادد با در کار دارس می تا آن بیدان بیدان بیداند تحالی افلاک ادر دوس بیران تحریر نیز به تاریخ در این و دوام اظول ش

مشر کین اس پر کیوں ایمان ٹیمیں لاتے! الانشکانی ۱۲ شرفر ماید اور جب ان کے سامنے آن مجید پڑھا جائے تو وہ بحدہ ٹیمیں کرتے O

اگرانسان برقورتم آن جید کوسنت آن کوصطیم دوبات به که پیگام نصاحت دیافت بش مدا فاز کوپتی ادار جب قرآن چید جو کام به نوشمید جو صلی اند طبیه رسم کی توسایا مدتن واجب به قبذا آپ کے اعظام کی اطاعت کرتا واجب بے اس کے اندائشانی نے آن کو بیرفر آردیا کہ کارفر آن جید کوئن کرچید دلیس کرتے

امام داری فرماتے ہیں کردوایت ہے کہ ایک دان کیا ضل الفرطیة وکم نے بیآ یہ پڑھی'' کوانسیڈیڈواڈیٹویٹین'' (دائش:۱۶۰ کورد کرادوائٹ کے کرویٹ کا ویک کے اس کے محالے موسوئی کے اس کا موسوئی کا اندوائوالہ ہے مروں کے اوپر معالی اعبالہ دسینے میں بیات مالول بولی کرویٹ کے ساتھ آران کیمیز پڑھا جائے تھے ہی موسوئی کرنے کہا مال باجسٹیڈ مرحد اللہ نے اس آتا ہے ہی وہ حالیت کے وجہ ہی ودوجہ ساتھ ال کیائے اقوال اس کے کہا اختفاق نے ٹیمائل اللہ میالے ا

ے جن این اجان و واجب کر اردیا عربیا. - فاجونُتُو آیا مذاکو و مَن اَسْرُولِیَا الدَّیْرِیِ اَلَّذِیْ یَ اِسْرِی اِن اِن اِن اور اس کے رسول ہی آئی یہ جو کہ اللہ یہ

نیکورٹ پانلوکو کھٹے بات کا تائیٹ کو گا۔ (اوران ماہ) اوران کے گلات پر ایمان رکتے ہیں اوران کا اجا کر کرد۔ دومرک دیل ہے ہے کہ اس آیت میں اشد تعالیٰ نے ان لوگول کی بذمت کی ہے جو تر آن جیرس کر سورہ علاوت اوا مجمل

لرتے اور جب کی فطل کے ترک پر قدمت کی جائے آئ اس فطل کا کرنا داجب ہوتا ہے۔ (تھر کیرری الاس ام الرائٹ العربی ورت ۱۳۱۵ء)

ر میروری از منافر مایا: بلکه کفار میشار بست میں O الانتقاق: ۲۲ شن فرمایا: بلکه کفار میشار بست میں O

یعنی الشد تعالی کی تو نید اور سریدنا محرسلی الشد علیه و کم کی تبوت پر ایمان لائے کے والاک باکنل واضح بین کیان کفار اپنے آیا وہا جداد کی اعتری تھیدیلی وجہ سے اور صنداور مزمان کی وجہ سے ان والاک کو جیٹانا رہے ہیں۔

الانشقاق ٢٣٠ ش فرمايا: اورالتدخوب جائے والا ہے جس کو بيائے ولوں بيس د کھے ہوئے ہيں ٥

اں آیے ٹین'یسوجون "کالنظ ہے اس کا معرد"الموعدا "ہے اس کا متنی ہے: کی چڑکوچھ کرتے ٹیلی میں رکھنا فرآن جمیدش ہے:

وَجَمْتُهُ فَأَوْعَى (العاريّ: ١٨) ال يُرْجَعُ كِيااورسنيال روكها ٥

انہوں نے اپنے دلوں میں جوٹرک اور تکذیب کو حق کرکے دکھا ہوا ہے اللہ کواس کا خوب علم ہے اور وہ ان کواس کی دنیا

نبيار القرآر

ئیں اور آخرے میں مزاد ہے والا ہے۔ الانشقاق ۲۰۰۰ شریفر ہایا سوآ ہے ان کو در ناک مقداب کی بشارے سادیجے O لیٹن میر کفار اسے شرک اور کشذیب کی دجہے اس بشارت کے کس جی جی

ک بیر مان پیشان کے مرک اور معدیب کی وجدے ان جارت ہے کی این۔ الانشقاق: ۲۵ میں فرمایا: مواان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے

والااجرے O اس کامنتی ہے کہ ان کفار میں ہے جنوں نے قویر کر کی ادرائیان لائے اور ٹیکے ٹمل کے ان کو قیم تواب ہو گا

اس است می منظیر مصنون "کافقه باس کا منظیر به ماره برده آن به شکال پریزیکن اساس کاما با به کاادر اس کام به می انظیر مصنون "کافقه باس کا منظیر به به به که ان کورو آن به شکال پریزیکن اساس کاما به گاادر به مادات ترخیب شمار بین نظیم بینارت به مجیمها کدال سه کبارا تمام کار ادر مصنیت سه بهت زیاده زیروزی کابی به به صورة الاشتقاق کا افتقام

المدهدب الخلسان من والمسابق المراه ۱۳۰۰ من والمسابق المراه ۱۳۰۰ من ورود المسابق الى التيريكل بوگوار الخلسان ا است ميريكل كراد ينا اوراس كو قيات تبك كه ليفض آفري اور حقيل بنا وينا اورشن است فضل وكرم سريري منظر بنه فرما دينا -

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



لِينْ إِلَاثُهُ الْمُحَمِّلِينَ مِينَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكه يه

## سورة البروج

#### سورت کا نام وجه تشمیه اور دیگر اُمور

اس سورت کا نام البرون ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ اقعالی نے البرون والے آسمان کی شم کھائی ہے وہ ت سرے:

وَالسَّمَا عَدَاتِ الْبُرُوعِ الرون ا) برجون واليات مان كُتم ال

() میسورت اس سے پکیا سرولوں کے ساتھ اس چیز میں مشاہیہ ہے کہ ان چادوں سرولوں نئی آ مان کے ذکر سے ابتدا ہ کی گئی ہے' دوسورتیں بہتین: الانفطار الانحقاق البروج اور الطارق الانفطار اور الانتحاق البروج سے پہلے میں اور الطارق البروج کے جورے ۔

' ) ان دونوں سورتوں میں مؤمنین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے وعید ہے اور قر آن مجید کی تعظیم ہے۔ (۲)

(٣) اس سے بگیاسوں شاں میں بنایا تھا کہ مشرکین نے اپنے مینون شان فی ملی اند طبیہ برنم اور مؤسمان کے طلاف بروانشن اور عمار چھیا ایوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اس سورت شاں ہے تا یا کہ اس سے بکیا امنون کے کافروں کا بھی می طریقہ تھا اس شار عمر کین کے لیے تھیست ہے اور مؤسموں کے دلوں کو مشمئن اور مضبر و ارکھنا ہے۔

<u>سورت البرورج كم مشمولات</u> الاستارورج والمن الله قائل نير آسان كي قيامت كه دن كي اورا في امتون يرگوان دينه واليفيول كي هم كها كرفر بال

ے: وہ کیسا بیٹس والی آگ تھی جس نے مؤسوں اور مؤسنات کو جلا ڈالا تھا تاکہ آئیں ان کے دیں کی وجہ ہے۔ آز مائش میں جدا کیا جائے۔ کا البوری: اللہ مائیں اس مرش کا فرون الے کے ووز ٹرکے خذا ہے کی وجہ ہے اور مؤسن کے کیتوں کی بشارے ہے۔

میں میں ہوری ہے۔ انج البرونی ۲۳۲ بائیں اللہ تعانی کی ذات اور صفات کی عظمت بیان فرمانی اور اللہ تعانی کے اعداد سے اس کے انقام لینے کی تعدرت بیان فرمانی ہے۔

ترتیب زول کے انتبارے اس مورت کا نمبرے اے اور ترتیب معنف کے انتبارے اس مورت کا نمبر ۸۵ ہے۔ صورت البروج کے متعلق اخادیث

- مرت به من الدخته ايان کريتر بين كدرمول الله ملي الله عليه و ملم عشاء كي نماز بين " و السيماء ذات البوروج حضرت اين عمال رضي الله عنها بيان کريتر بين كدرمول الله ملي الله عليه و ملم عشاء كي نماز بين " و السيماء ذات البوروج

اور والسماء والطارق "كى تلادت كرت تقر (مندايد عاس ١٣٢٧) تصرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت كى جائے جن كتروع شن "والسماء" كاذكر بـ (مداحد جس ٢٧٥)

حضرت جابر بن سمره بیان کرتے ہیں کہ بی طی اللہ علیہ و کلم ظهر اورعصر شن " و السسماء و الطبار ق "اور" و السسم

ذات البووج "يزعة تقر (منداحمة الاس١٠٢) مورة البروج سيمقصود

اس مورت کونازل کرنے سے مقصود میہ ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وکلم اور آپ کے اصحاب و آسلی دی جائے کہ دو کفار کی ایڈ ا رسانیوں سے ہراسال اور پریٹان نہ ہول کیونکہ سابقہ احتوں کے کفار بھی گفار مکہ کی طرح بھٹے وہ بنیوں اور لوگوں کو ایذا پہنچاتے تھے جیے خمود نمرود اور فرعون تھے اور تجران بمن ش ایک طالم بادشاہ تھیا جس نے ایک نیک لڑ کے کو ہلاک کروا دیا اور جولوگ اس بادشاه کی خدائی برایمان تیس لا بے ان کوزیرہ آگ ش جلوا دیا۔ اس کا مفصل قصد ان شاء اللہ ا ہم البروج ٨ ٢٠ کی تغیریں بیان کریں گے۔

سورة البرون كاس مختصر تعارف اورتم بدك بعداب ش الله تعالى كي الداداوراعات برتوكل كرت موسة السمورية كالرجمهاوراس كي تغيير شروع كروبايول - رب الطلمين الجيحة ال ترجمه أو تغيير بين في أورصد ق برقائم ركهنا -

> غلام رسول سعيدي غفرله ااشعان ۴۲۱م/۱۲مبر۲۰۰۵ء مومائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹\_۴۳۰۰ +PTI\_T+TIZM



جن کے نیچے سے دریا جاری بین اور یہ بہت بدی کامیابی ہے 0 بے شک آ



سارہ کا دائرہ گردش جے اس کا گھر مقام یا منول کہتے ہیں آ سانی دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہرایک راس ہے۔ قدیم ہیت دانوں نے ستاروں کے مقامات بھنے کے لیے منطقہ یاراس منڈ ل(فضا) کے بارہ ھے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جوستارے واقع ہیں ان کی اجناعی صورت ہے جوشکل بنی ہے اس حصہ کا نام ای شکل پر رکھ دیا گیا ہے مشلل چندستارے ل کرشیر کی تی شکل بناتے ہیں اس حصہ کا نام برج اسد رکھ لیا گیا ہے۔ (اُردوافت ن ۴۳ ،۹۹۵ مطبوعہ محیط اُردو پائن کراچی )

الل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں ہے شار کرتے تھے اوران سے راستوں اوقات اوران سے خشک سالی اور فصل کی سرسزی اور زرخیزی بر استدلال کرتے تھے۔مرخ کابرج انحمل اور العقرب ہے اور نہ ہرہ کا برج الثور اور الميران بواورعطاره كابرج الجوزاء اورالسنبله بوادالقمر كابرج السرطان بواورالقمس كابرج الاسدب اورمشتري كابرج القوس اورالحوت ہے اور زحل کا برج الحدی اور الدلوہے۔ (تغییر میرج ۱۳ میں معملیوعد دارالفکریروت ۱۳۱۱ھ)

بوو ج'' کےمصادیق میں اتوال مفسرین امام ابومنصور ثير بن مجر ماتريدي سمرقندي حنى متونى ٣٣٣ ه لكصة بين:

کسی عارت کومضوط بنانے کے لیے اس کی ایک طرف پر جوگنبد بنایا جاتا ہے اس کو برج کہتے ہیں اور بعض نے کہا: برج کامعنی محل ہے اور بعض نے کہا: برج کامعنی ستارے ہیں اور بعض نے کہا: یہ سورج علی اور ستاروں کی گررگاہ ہیں اوران کی

منازل بروج إن \_ (تاويلات الل السنة ج ٥٥ ٣٢٣ مؤسسة الرسالة كاشرون ١٣٢٥هـ) امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ه کھتے ہیں:

بروج كي تغيير بين تين اقوال بين: (۱) بیمشهور باره برج مین ان کی تیم اس لیے کھائی ہے کدان میں بہت عجیب حکمت ہے کیونکدان بروج میں سورج حرکت اور

دورہ کرتا ہے اور اس جہان کے فوائد سورج کے دورہ پر موقوف ہیں ادر بیاس کی دلیل ہے کدان بروج کا خالق زبروست

(٢) برورج مياند كى منازل بين اوران كى قتم اس ليك كهائى بكران بروج بين جيا ندووره كرتا باورجا عرك حركت سے آثار عجيبه وجود مين آتے ال-

(٣) بروج تے مراد بڑے برے ستارے بیں اوران کوان کے ظہور کی وجہ سے بروج فرمایا ہے کیونکہ بروج کا لغوی معنی ہے: طيور\_(تنبيركيرج الس٢٠١ واراحاوالرات الشالعر في بزوت ١٣٥هـ)

علامه ابوعبدالة دمحه بن احمه ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكيت بن: بروج كے متعلق جار قول بين: الحن قاده عابداور ضحاك في كها: بروج سے مرادستارے ہيں۔

حفرت این عباس دخی الندخنها' عکرمداورمجابد نے کہا: بروخ سے مراومحلات یا قطع ہیں' عکرمہ نے کہا: بیکل آسان میں ہیں' مجاہدنے کہا: بروج میں محافظ ہیں۔

(٣) المنہال بن عمرونے کہا: وہ کوئی خوبصورت مخلوق ہے۔

(۷) ابوعبده اور کی بن سلام نے کہا: وہ منازل ہن اور یہ ہارہ برج ہن جوستاروں سورج اور جا ند کی منازل ہیں قمر ہر برج ش دودن اورایک تهائی دن چانا ربتا باور بداشائیس دن بین اوردوراتین چیپار بتا باورسورج بر برج مین ایک ماه

عيان القاآن

چنار برتا ہے اوران یا دئی برقدل کے بیدا ماہ بیل (۱)آئیل (۴)انٹور (۳)الٹیور (۴)السرطان (۵)السرد (۲)|سنیا: (۷)آئیر ان (۸)افتر پ(۹)ائتر بیل (۱)ائیو بی (۱۱)ائیل (۳)ائیوت کلام موب ش'انلود ۶٬٬۲۵ شخن ہے"'انھھو د ''منتخ نامانسا تلخے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرواص ٢٣٣٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ مد) !

بارہ برجوں کےمعانی

() آئس کا مشق ہے بھر کا کا کیٹر موم بھار کہ بھر س سے ایک بردن( م) آفر وکا مشق ہے بقل ( m ) الجزار ہا معنی ہے نیا و کرن میں کے دوریاں میں ملین مور ( م) السرطان کا مشق ہے : گلز الدیا چوز الشمی کیڈر سے یاوں کی مرحم انصاف رقع آئیں کیڈر ( و ) السام کا مشق ہے شہر ( ر ) السبط کا مشتی ہے : کیٹر کا میڈر کا المجان کے بعد آزار در ( ) المار کا میں ہے : بھر ( ر السام کا مشق ہے : کال الدی کا مشتی ہے : بیکے سال کا محرکا کا کہ ہے برح الداد سے مشل ہے ( ا) الدوکا میں ہے ذول ( و ) اکام کو سام ہے : کیکلے۔

لیٹن آ سمان پر بھس گیدستاروں کے اجمال سے بحری کے پہی کاشل بنہ جاتی ہے۔ کہیں تکول کی طل بن جاتی ہے۔ محرک کاشل بن جاتی ہے اور کئیں کیکڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ نالہٰ ذا القیاس کے شکل میں جاتی دور بین سے نظر آتی میں عادم دیشت نے ایک آمان کے لیے ان شکلوں کے بنا برکھ کے جن

۔ آئمل اورالعقرب مرتخ کی مغزل ہے الثور اور البردان زبرہ کی حزل ہے! ابجز او اور اسٹیلہ عطار د کی مغزل ہے السرطان قمر کی مغزل ہے اللہ منتم کی مغزل ہے التو می اور المور مشتر کی کی مغزل ہے اور اکبید کی اور الدلوز مل کی مغزل ہے۔

(معالم التول بي ١٣٥٠ واراحيا والراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

ستاروں کی بروج میں انگریز می مہینوں کے اعتبار سے گردش

ماہرین علم نجوم کے اعتبارے درج ذیل معیوں میں ستارے ان بروج میں گردش کرتے ہیں' تا ہم بیکو کی شرعی اور حتی چیز (۱) ايريل:الحمل ٠ (٢) مكن: الثور TAURUS ARIES (٣) جون: الجوزاء (٣) جولائي:السرطان GEMINI CANCER (۵) اكنت:الاسد (٢) بخير: السلام LEO VIRGO (4) اكتوبر:الميزان (٨) نومبر: العقرب LIBRA SCORPIO (٩) رتمبر: القوس (۱۰) SAGITTARIUS CAPRICORN (۱۱) قروری:الدلو (۱۲) ماريج: الحوت AQUARIUS PISCES البروج: ٢ يش قرمايا: اوراس دن كي (فتم) جس كاوعده كيا بواب

اس وان سے مراد قیامت کا دن ہے آ سان والول اور زشن والول سے یہ وہدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے ون ان سب کو تع کمیا جائے گا۔ البروری "منٹر نمار بلا : اور عاشر کی (حم) اور حمن کرما حرکیا جائے گاہ

. المروق، ١٥٠٠ مايد اور عاسر ١٥ م) اوره ال وعاسر الياجات وا

تبار القرار

البرورج٥٥: ٢٢ ---- ١ 401 'شاهد''اور''مشهو د'' کےمصادیق کا قرآن مجیدُ احادیث اورآ ثارے تین اس آیت میں 'شاهد'' کالفظ ہے'جس کامعنل ہے: حاضراور''مشھو د'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ جس کوحاضر کیا گیا 'شهاههد''اور''مشهود'' کے مصداق میں اختلاف ئے حضرت علیٰ حضرت این عماس' حضرت این عمر اور حضرت ابو ہر برہ رض اللُّعنهم نے کیا: "شاهد" سے مرأد جو حركا دن ہے اور" مشہود" سے مرادع فریكا دن ب صدیث میں ب: عشرت ابو ہر بر وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاما: جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ قيامت كاون إور يوم مشهود "يوم عرفد إور شاهد" يوم جعدب سنن ترزي رقم الحديث: ٣٣٣٩ المبعد رك ج ٢٩ ١٩٥) بعض روامات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن اور ہر رات شاہد ہے۔ حضرت معقل بن بپیاروشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جودن بھی بندے برگز رتا ہے وہ اس ے ندا کر کے بیا کہا ہے: اے این آ وم ایش نوپیدا شدہ ہوں اور آج تم جھے میں جو بھی عمل کرو گے بیں اس بر شہید ( گواہ) ہول' سوتم جھے میں نیک کام کروکل میں تبہارے حق میں گواہی دوں گا سواگر میں گز ر گیا تو پھرتم جھے بھی نہیں دیکھو گے اور رات بھی آنے کے بعدای طرح ندا کرتی ہے۔(حلیة الاولیاء ع من من دورالکتاب العربی بیروت عنها الم تحراهمال قم الحدیث ۱۲۱۱) حضرت ابن عباس رضى الله عنها حسن بصرى اورسعيد بن جبير كاقول بي كـ "شاهد" سيم اوالله تعالى ب جبيها كدان اورالله كافي شابر (كواه) ٥٥ وَكُفِّي بِأَنْلُهِ شَهِبُلَّا (النباء: ٩٥) آب کے کہ سے بوی شمادت کس کی ہے؟ آب کیے: ڠُڵٵؿؙۜۺؙؿٵۘڵٛؠۯۺۿٵۮۊؖٞ<sup>ڟ</sup>ڠؙڸٳۺ۠ۿۺٚۿؽڒؙٞؠؽؙؽۣ میرے اور تبہارے درمیان اللہ شہید ( محراہ) ہے۔ وُبِلَيْنَكُونُ (الانعام:١٩) حضرت ابن عباس رضی الله عنها کا ایک اور تول بیه به که نشه اهد " سے مراد سیدنا محرصلی الله علیه وسلم بین جیبیا که ان آیات سے ظاہر ہے: (اے رسول محرم!)اس وقت آپ کی کیا شان ہو گی جب فَكُيْفَ إِذَا يِمُنَامِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْبٍ وَجِمُنَابِكَ ہم برامت ے ایک گواہ لا کیں گے اور ہم آپ کوان سب پرشمید عَلَى هَوُلا وَشَهِينًا أَخَ (الناء:١١) ( مُحواہ ) بنا ئیں گے 0 اب بی اے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور نَاتَهُااللَّهُ اللَّهُ الْأَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُيَثِّرًا وَنَيَائِرًا فَ تواب کی بشارت دیے والا اور عذاب سے ڈرانے والاO (الاتراب:۵۵) وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَهُ لِلَّهُ اللَّهِ (البقره: ١٣٣١) اوررسول تم رگواہ ہون گے۔ ایک تول بدہے کہ انبیاء کی املام اپنی امتوں پرشاید ہوں گئے اوران کی امت مشہور ہوگی: اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ہرامت ہے ایک فَكُيْفُ إِذَا جُمُنَا بِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدِ. محواہ لائنس کے۔ ایک قول سے کداشان کے اعضاء اس کے اور شایدیں:

جلددوازدي

یوَهُ مُتَّقِهُ مَا عَلَيْهِ هُوَ الْمِنْهِ هُوَ الْمِنْهِ هُوَ الْمِنْهِ هُوَ الْمِنْهِ هُوَ الْمِنْهِ هُوَ ا پِمِنَاكَانُوْلِمِنْمَا وَنَانِ (الرسس) اوران کے پاؤں گانان دی گردہ کیا کرتے رہے ہے 0

ر میں میں میں میں ہوئی ہے۔ انسان کا مال بھی اس کے خلاف شاہد ہوگا جیسا کہ اس صدیث میں ہے:

حشرت الیسیدر تقی الشرعة علائل کرتے ہیں کہ ٹی گی انشاطیہ وقع کے اللہ میں اور بھی اس مریز اور میشما ہے اور وسلمان کیسا ایچھائے بھاک مال سے سکنوں کو چھم کو اور مسائر کو دچھائے ہے جس طرح مرسول انشرعلی انشاطی انشاطی کی گھرٹی اس مال کو ان کل طریقہ سے گیا ہے وہ اس کیشن کی شکل ہے جھکانا ہے ہوگئی ہوتا اور وہ مال اس کیشن کے ظاف کی کا وہ دیگا

اسمبر المست من المستوان المساور المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوا من المستوان المس

بعض احادیث سے معلوم ووٹا ہے کہ جھیکا دن مشہورے: حضرت ابوالدروا موشی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم نے فریالیا: جمعہ کے دن جھے ہر بہ کمش ت صلوٰۃ

تستریت اوالمدودوس و الاستریمان مرسد بین ار در الوال است سود و سام را با بعد سے دن ہو پر به سرت سو و آ ( دودو ) پڑھا کر کو یکوند میدون مشہود سے اس دن شار فرشد عاشر بورج ثیرات ( سور آن الدی ہے ۔ ۱۹۲۷) ایک قرال مید سید کما فیلی علیم السلام شاہد بین اور میرنا تاجی ملکی اللہ علیہ وکم مشہود ہیں کیونکہ اللہ تعالی ارواح ش

تمام اخيا عليم الله مع من المواجع في المواجع من المستعدم المدين وصاحد ما الدول سر تمام اخيا عليم الله المستعدم المواجع ا معام مع المواجع المواجعة الموا

، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: خدتی والے ہلاک کے جائیں 6 ہنر کئی ہوئی آگ والے 6 ہدو ان کے کنارے بیٹے شے 10 اوروہ نوسون کے ماتھ جو بھاکر رہے تھے 10 مالیو اور کے تقاف (اورون نے سے)

"اخدود" كامعنى

۔ اس سے پیلے اللہ تعالی نے آسمان کی قیامت کے دن کی اور شاہد اور شہود کی شم کھائی ہے اس کا جماب مودوف ہے لیٹنی ان چیزوں کی شم آم شرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے آفائے جاؤگے۔

بیرون ۴- مردیوسخت نین دوبارد رساس کا سخت بادے۔ البرون ۴- بین ''احدود ''کالفظ ہاس کا ''تی ہے: زین ٹیمال پوزا کُر حاجیے خدق اس کی تی ''احدود'' ہے۔ البرون: «کا منتی ہے: اس خدق میں اپیر صوبال کر آگ کیز کائی گئی۔

البرون ؟ الأستان ہے: جن لوگول نے اس خصل ثین آگ کُٹر کا کُٹی دواس خصل کے کنارے پینچے ہوئے تھے اوراس میں مؤمن کو ڈال رہے ہے۔

مجران میں سے شخال میں ایک خبرے بچران میں زیدان کی طرف منسوب تھا اس شہر میں حضرت بھی علیہ السلام اور میں عام مسل الند علیہ والم سے دورمیان زمان فتر سے میں یہ واقعہ قرش آیا اس واقعہ کو امام سلم میں تباع تعقیری سوتی اس ا طرح دورمین کیا ہے:

اصحاب اخدود کے واقعہ کی تفصیل میں صحیح حدیث

امام مسلم بن جاج قشرى الى سند ك ساتهدروايت كرت بين:

حضرت مسبب روی رضی الشرعند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الشاعل و شرایا ہے۔ اوشاہ فشالوراس کا ایک جاودگر فٹا جب وہ جادوگر بوڑ ھا ہو گیا تو اس نے باوشاہ سے کہا: اب میں بوڑ ھا ہو کیا ہوں آ پ بھرے

تبناه القرآه

یاس کوئی لڑکا بھیجے دیجئے' میں اس کو جادو کی تعلیم وے دول' باوشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا' جب دہ . جاتا تو اس کے راہتے میں ایک راہب پڑتا تھا' وہ اس کے پاس پیٹے کر اس کی باتیں منتا تھا اور اسے اس کی باتیں اچھی گئی تنہیں اور جب وہ جادوگر کے باس پنچتا تو ( تاخیر کے سبب) جادوگر اس کو مارتا' لڑ کے نے راہب سے اس کی شکایت کی' راہب اس ہے کہا: جب تم کوسا ترے خوف ہوتو کہد دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا اور جب گھر والوں ہے خوف ہوتو کہد دینا ساحرنے مجھے روک لیا تھا' پیسلسلہ یونمی تھا کہ ای اثناء ش ایک بڑے درئدے نے لوگوں کا راستہ بند کر لیا الز کے نے سوچا کہ آخ میں آنہاؤں گا کہ آیا ساحرافضل ہے یا راہب؟اس نے ایک پھراٹھایا اور کہا:اے اللہ !اگر جھے کوراہب کے کام زیادہ پسند ہیں تو اس جانور کو آئی کردے تا کہ لوگ گز رنے لکین اس نے پھر مارکراس حانور کو آل کرڈ الا اور لوگ گز رئے اس نے راہب کے پاس جا کران کوخیر دی' راہب نے اس ہے کہا:اے بٹے ا آج تم جھے اُفطل ہو گئے ہو' تمہارام شہ دہال تک بی کی جس کوش د کیور ها دول تختریب تم مصیب ش گرفار دو گئے جب تم مصیب ش گرفتار دوتو کسی کومیرا پنا نه دینا مید لژ کا درزا داند ھے اور برس والے کو گھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیاریوں کا علاج کرتا تھا 'بادشاہ کا ایک مصاحب اندھا تھا اس نے بیٹمری تو وہ اس کے پاس بہت نے ہدیے لے کر آیا اور کہا: اگرتم نے مجھے شفا دے دی تو میں بیرسب چیزیں تم کو و عدول كالرك في كها: يش كمي كوشفائيس ويتا شفاتو الله ويتاب الرحم الله يرايمان في آؤ كوتوش الله عد دعا كرول كا الله تم کوشفا دے گا' وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اس کوشفا دے د کی وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بینینا' بادشاہ نے اس سے بوچھابتمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟اس نے کہا:میرے رب نے بادشاہ نے کہا: کیا میرےعلاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا: میرا اورتمہارا رب اللہ ہے؛ اوشاہ نے اس کوگر فار کرلیا اور اس وقت تک اس کواؤیت ویٹا رہاجہ تک کماس نے اس لڑکے کا یا نہ بتا دیا' مجراس لڑکے کولایا گیا' ہا دشاہ نے اس سے کینا: اے بیٹے اتمہارا جادو یمیاں تک بھٹی گیا کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے ہو برس والوں کو تندرست کرتے ہواور بہت کچھ کرتے ہواس لڑک نے کہا: بین کسی کوشفا الیں دینا شفاتو صرف الله دینا ہے بادشاہ نے اس کو گرفآر کرلیا اور اس کو اس وقت تک اذبیت دینار ہا جب تک کداس نے راہب کا پتا نہ بتا دیا' مجرراہب کو لایا گیا اور اس ہے کہا گیا کہ اپنے دین سے مجر جاؤ' راہب نے اٹکار کیا' اس نے آرامنگوایا اوراس کے سرکے درمیان میں رکھا اور اس کو چرکر دوکھڑے کر دیئے مجراس مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا کہ اسپ وین سے چرجا دُاس نے اٹکار کیا اس نے اس کے مریجی آراد کھا اور چرکراس کے دوگلاے کردیے ' پجراس اڑ کے کو بالیا ' اوراس سے کہااپنے دین سے پھر جاؤ' اس لڑکے نے انگار کیا' بادشاہ نے اس لڑکے کو چنداصحاب کے حوالے کیا اور کہا: اس لڑکے کوفلاں فلال پہاڑ پرلے جاؤاں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پڑھؤاگر میاہے دین سے بلٹ جائے تو فیہا ورنداس کوائن چوٹی سے پھیک دینا وہ لوگ اس لڑے کو لے گئے اور پہاڑ پر پڑھ گئے اس لڑک نے دعا کی: اے اللہ! توجس طرح جاہے جمعے ان سے بیا لے ای وقت ایک زلزلہ آیا اور دہ سب پہاڑیرے گر گئے وہ لڑکا باوشاہ کے پاس چلا گیا 'باوشاہ نے پیچھا: جوتمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھے ان سے بھالیا' بادشاہ نے اس کو پھرایے چند اسحاب کے حوالے کیا اور کہا: اس کو ا کے مشتی میں مواد کرو جب مشتی سندر کے وسط علی بھٹی جائے تو اگر بیا ہے دین سے لوٹ آئے تو فہما ورنداس کو سمندر میں پچیک دینا' دہ لوگ اس کو لے گئے اس نے دعا کی:اے اللہ اتو جس طرح چاہے جھے ان سے بچالیہا' وہ کشتی فورا ألٹ گئی وہ سب غرق ہو گئے اور دہ لڑکا بادشاہ کے پاس جلا گیا 'بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ جو گئے تھے ان کا کیا ہوا؟اس نے کہا: اللہ نے جھے ان سے بحالیا مجراس نے بادشاہ سے کہا بتم اس وقت تک بھے قبل نہیں کر سکو گے جب تک کہ میرے کہنے کے

مطابق عمل نہ کروڈیا دشاہ نے کہا: وہ کیاعمل ہے؟ لڑے نے کہا: تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر داور جھے ایک درخت برسول ك لحالاً و الجرير يرتر كش عالك ير فالواك تيم كوكمان كه جله عن ركار كوز الله كما م يجواس الشكا واب پچر جھے تیم مارد جب تم نے ایسا کرلیا تو وہ تیم جھے ہلاک کردے گا سوباد شاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس کو ایک درخت کے منے برانکایا ' بجراس کے ترش سے ایک تیرایا ' بجراس تیرکو کمان کے جلہ میں رکھا ' بجر کہا، اللہ کے نام ہے جو اس لا کے کا رب بے تب وہ تیراس لڑے کی کیٹی میں پیوست ہوگیا اس لڑک نے تیری جگر کیٹی پر اپنا اتھ رکھا اور مر گیا تمام لوگوں نے کہا: ہم اس الڑ کے کے رب برامان لائے ہم اس الڑ کے کے رب برامان لائے ہم اس الڑ کے کے رب برامان لائے می خبر بادشاہ کو پیٹی اوراس سے کہا گیا: کیاتم نے دیکھا جس بات سے تم ڈرتے سے اللہ نے وہی تمہارے ساتھ کر دیا تمام لوگ ایمان لے آئے 'یاوشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خترقیں کھودنے کا تھم دیا ' سودہ خترقیں کھود کی گئیں اوران میں آگ رنگائی گئی اور کہا: جواپنے وین سے نہ گھرے اس کواس خندتی ٹیں ڈال دویا اس سے کہا گیا کہ آگ ٹیں داخل ہو جا سولوگ آگ کی خنرقوں میں داخل ہو گئے اخیر میں ایک گورت آگئا اس کے ساتھ ایک بچہ تھا وہ اس میں گرنے ہے جیجی اس کے پیرنے كها:اك مال! ثابت قدم رہوئتم حق ير بو\_ ( صحيح سلم قر الحديث: ١٩٠٥ الرقم المسلسل: ٢٢٤ ياستن التريدي في الحديث: ١٣٧٠ السنن الكبري للنسائي قم الحديث: ١١٧١)

اصحاب الاخدود کے واقعہ کی تشریح

علامدانی مالکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:اس حدیث میں ذکور ہے کدرا مب فے اڑ کے سے کہا: جب تم کو ساح ے خوف ہوتو کہنا: مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں ہے خوف ہوتو کہنا : مجھے ساحر نے روک لیا تھا اس پر یہ سوال ہوتا ہے کدرا بب نے اس کوجھوٹ کی تلقین کی قاضی عیاض نے کہا: اس کا جواب مدے کہ ضرورت کی وجہ سے جھوٹ بولنا جائزے خصوصاً اپنے دین اورائیان کی حفاظت کے لیے اور جب کو کی شخص کی کو دین ہے روگ رہا ہوتو اس موقع پر بھی جھوٹ پولنا حائزے علامہ خطابی نے کہا:اس جواز کی دلیل سے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب اوراس کڑ کے کا بیرواقعہ ان کی مدح و ثنا کے طور پر بیان کیا ہے اور ان کے ای فعل کو مقرر دکھا ہے اگر بیقتل غلط ہوتا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلط ہونا بیان کر

اس حدیث بین ہے کہ جب اس لڑ کے کواذیت دئی گئی تو اس نے راہب کا پتا تا دیا طامہ خطابی کہتے ہیں کہ اگر بیہ اعتراض کیا جائے کہاں لڑے نے راہب کے قل کی رہنمائی کیے کی جبکہ راہب نے اس سے یہ کہا بھی تھا کہ اگرتم کسی مصیب میں جتلا ہو جاؤ' چکر بھی میرا بتا شد بتانا' اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ لڑکا ناپالغ تھا' اگر اس کو بالغ مان لیا جائے تو جواب بیہ ہے کہ لا کے وید معلوم بیں تھا کہ اس راہب کو آل کر دیا جائے گا اور راہب نے اپنا بجائے ہے منع کیا تھا لیکن لا کے نے اس وعدہ نہیں کیا تھا' علاوہ ازیں لڑ کا اذیت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔

اس حدیث میں ہے کداڑے نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ وہ اس کوئس طریقہ نے قبل کرسکتا ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس لڑے نے اپ قل برمعاونت کی اور بیجا ترقیل ہے قاضی عماض نے کہا: اڑے نے بید دہنمانی اس لیے کی تھی کہ تمام لوگوں میں اللہ پرائیان لانے کی حقاقیت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس دلیل کود کھ کر اللہ پرائیان لے آئیں اور ایبا ہی ہوا علامہ خطائی نے اس کے جواب میں کہا: دولڑ کا نابالغ تھلیا اس نے اس وجہ سے رہنمائی کی کہ اس کویقین تھا کہ وہ مال کا قبل کر دیا جائے گا۔ اس مدیث میں اس بچہ کا ذکر ہے جس نے طنوایت ٹس کلام کیا اور میاس تم کے جید بچوں میں سے ایک ہے۔ قاضی

عیاض نے کہا:اس حدیث میں مصائب پراولیا واللہ کے ضبر کا بیان ہے ٔاور میدکہ دین کی تبلیغ میں اللہ کے نیک بندوں پر مصائب آتے ہیں اور بیر کہ خطرہ کے وقت بھی اپنے دین کا اظہار کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے دعا کرنی چاہے اوراس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامات کابیان ہے۔ (اکمال اکمال احل جهم ١٥٤٣ ١٥٢٥ الكتب العلمية بيروث ) حان حانے کے خوف کے باوجود کلمہ کفرنہ کہنے کی عزیمیت

الله عز وجل نے اس آئیت میں اس امت کے مؤمنین کو بیہ بتایا ہے کہ ان سے پہلے موحدین کو اللہ کی راہ میں کتنی مشکلات اور ختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس لاکے کا ذکر کیا تا کہ اگران کو دین کی راہ میں تکلیفوں اور اید اور اور داشت کرنا پڑے تو وہ ان برصر کریں اور ان کے اعد حوصلہ پیدا ہواور وہ اس لڑے کو اپنے لیے اسوہ نمونداورا پنا آئیڈیل بنا کیں اور دین حق پرمضوطی ہے جے اور ڈٹے رہیں اور دین حق کی تبلغ میں اپنی جان کی تھی پرواہ نہ کریں اور جس طرح اس لڑے نے اپنی کم ٹی کے باوجود فق کی راہ ش صبر کیا اس طرح اس راہب نے بھی صبر کیا حتیٰ کہ اس لوآرى سے كاٹ ڈالا كيا اى طرح اور بهت لوگ جواللہ برائيان لائے تھے اور ايمان ان كے ولوں يس رائح مو دِ كا تھا انہوں نے عزم اور مت سے کا ملیا حتیٰ کہ ان کوآگ شی ڈال دیا گیا اور ان کے پائے استعال میں جینش ٹیس آئی۔

قاض الويكرين العربي ماكلي متوني ٥٨٣ه د في كها ب كرائيان يجافي كي ليد جان دين كالمل اب منسوخ مو وكاب (دل میں ایمان رکھ کرزبان ے کلمہ کفر کہددینا چاہے تا کہ جان بحافی جانکے )۔

(احكام القرآن عن من من من وارالكت العلمه أبيروت ١٢٠٨هـ)

میں کہنا ہول کھنچ ہدے کد بینظم منسون ٹہیں ہاور جس شخص میں حوصلہ اور جمت ہواور وہ جان جانے کی برواہ کے اپنیر دین حق پر جم سکے اور ڈٹ سکے اس کے حق میں میں افتقل اور اوالی ہاور میں عرب کے دوہ کلم کفرند کے خواداس کی جان

قرآن مجيد من ب معزت لقمان نے اپنے ميٹے کوفسیت کرتے ہوئے کہا: يلبُنَيُّ الْقِيرِالقَلْوَةُ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَن اے میرے بیارے بیٹے اتم نماز قائم رکھنا اور نیک کاموں كالحكم دية ربنااور يُراكَى بروكة ربنااور (اسمعامديس) تم ؙڷؙؙؙڡؙڹؙػڕؚۘۘۏٳڡ۠ٮۑۯۼڮڡؘٵٙٳڝٵڮڰٵۣؿؙۮڸڰڝؽ؏<sub>ٛ</sub>ؙڿ الْأُهُومِينَ (التمان:١٤) رج معیب آئے ال رمبر کنائے شک بدہت کے کاموں میں

0--

نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عند بریان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم جہاد طالم تھم ران کے من كلم حق كباب - (سن ترفدي وقم الحديث ١٩١١ سفن الن مايدوقم الحديث ١١١١)

محد بن سنج نی صلی الله علیه وسلم کی خادمه حضرت امیروشی الله عنها ، دوایت کرتے میں و وبیان کرتی میں کہ میں نی صلی الله عليه وملم كور صورارى فى آب كى باس الك فض آيا دراس في كهانيار مول الله الجي فيحت يجيئ آب في فرمايا جم الله تعالى كى ساتھ بالكل شرك مذكرنا خواہ تبدار ع كلا يكو يكو دينے جائيں ياتم كوآگ ميں جلاويا جائے۔

(المعمر الكبيري ١٩٥٥ م ١٩١ من كبرك للعبقى من على ١٩٠ المام إلى ألى سعد شما الكيد دادى يزيد من سنان رحادى بيانام بخارى وليروف اس توثیق کی ہاوراکش نے اس کی تضعیف کی ہے)

جان جائے کے خطرہ سے کلمیہ کفر کہنے کی رخصت؛ جب کہ دل ایمان کے ساتھ منظمین ہو ہاں!آگرکون مختمل اپنی جان بچائے کے لیے کلمہ کفر کہ دے ادراس کا دل ایمان کے ساتھ منٹمین ہوتو اس کوجان بچائے

کے لیے کامیر کفر کہنے کی رفصت ہے البتہ عزیمت کہلی صورت ہے قر آن مجید میں ہے: کے لیے کامیر کفر کہنے کی رفصت ہے البتہ عزیمت کہلی صورت ہے قر آن مجید میں ہے:

جس نے اللہ پرایمان لانے نے بعد تفریکا سوااس کے جس کو تفریر پنجور کیا گیا اور اُس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو ہاں! جو لوگ تھے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا خصب ہے اور ان مَنْ كُمُّ يَوَالَمُومِنْ يَخْدِولَيَمَانِهُ الْأَمَنُ الْمُودُ وَكُلْبُهُ الْمُظْمُونُ يِالْإِنِيمَانِ وَلَاَنِ مَن صَرَّحَ بِاللَّمْشِ صَدْمًا لَخَكَيُّهُ وُخَصَّتُ قِنَ اللّٰهِ \* وَكَهُمُ عَمَّاكُ عَطِيْقُ ( (الن:١١)

كے ليے براعذاب ٢٥.

اس کی تأثیر میں حسب ذیل احادیث ہے: امام ایوالحس علی بن احمد الواحدی التونی ۴۶۸م ھے لکھتے ہیں:

ہا تا ہے تھرت تھا کہ تا یا رقع اللہ عدد سے حقاقی تالی ہوئی ہے کیونگر مگرین نے حضرت می ادکان کے دالد با سرکو اور ان کی مال سے کو اور حضرت میں ہوئی اللہ عدد علی اللہ کو اللہ ہوئی ہے کہ اللہ با سرکو اور ان اس میں جوئا کیا۔ حضوت سے کو انہوں نے دو افتو اس کے دو بیان ہاتھ ہوا اور غیر وان کی اعدام بہائی گے آ زیار کر دیا اور دان سے کہا تم مردوں سے اپنی مجان کی موٹ کرنے کے لیے اسلام الل ہوئی اس کو اللہ میں میں اس کے خات کم با کرکائی کی کر دیا اور ان سے و اسلام کی خاطر سید سے بہلے شہرید کیا گاہ اور سے مارات ان سے موٹ اسلام کی خاطر سید سے بہلے شہرید کیا گاہ اور سے مارات ان سے موٹ اسلام کی خاطر سید سے بہلے شہرید کیا گاہ ہوئی ہے گئی ہے تی ہے گئی ہوئی ہے اس کے موٹ کو اس کے اور کہا رہے ہیں سے جا اس کے کوشت اور خوان میں ایک ان انسان علی جائے گئی ہوئی ہے اس کے اور کہا ہے جائے دو کہا ہے ہیا ہے تھا کہ وار کہا رہے جائے دوران اللہ می انسان علی حق اگر اور کے اس کے اور کہا رہے تھے تا کہ وہ

(امباب فزار الترات أله الدينة عاد المعبود والتي إدارت المدين من عدد التحرير وبدارات آرا الدينة (امباد يد ۱۹۳۳) همكن تاريخ الدين بامريخي الشخيابات كل حق آرا مشرك في في عاري بامريخي الله هدادي كل ايا ادران كواس وقت تك المجمع المواصل الفرق الي عليه والدين كل حافر الدينة كم الورك إلى الاوال تصديد والواح اليجابات كواس والا خزر عار المهاب يحدث المواصل الفرق المواصل على المواصل المواصل المواصل عن المواصل المواصل المواصل المواصل المواصل المواصل المهاب يحدث المواصل 
وباره مجبود کرین تو دوباره کهبد دینا-اس حدیث کی سندی سے ادراما میناری اورسلم نے اس کوروایت میس کیا۔ (المعبد دک جسم الله علی میں المعبد دک جامع 1940 میں قدیم المسید رقب اللہ بیٹ مسابق جدید نوابید الاولیاری اس ۱۴

هنرت مجموعة الله من مسوور من الفرحند بما الأركزية بين رجنون كيه سب يبليد اسمام؟ الحباراً كيا ووسات المراد يخد رسول الله على الله تعالى عليه واله والم حضرت الإركز حضرت بالمان حضرت عباس مصرت الأرهض عند الاحضرت المراد والله والدوح وسعيب يرسول أكرام على الله قال عليه واله والمراكزة والتي المرادع عن عالى المرادع عشرت الإركزة عن المرادع عن المرادع عن المرادع عن الإرادة عن كرادة عن كرادة عن كرادة عن كرادة عن كرادة عن كرادة عن المرادع المرادع المرادة عن كرادة عن كر ( تغيير اما ما ان الى حاتم رقم الحديث: ٢٦٢٦ الدراكميّو رج ١٥ س ا ١١٥ - ١٥)

البرون به میں فرمایا ہے، خند قوں والے ہلاک کیے جائیں O

خندق کھودنے والوں کا انجام

ردهائي گلستيان پر پاهترانس به كدها تو امان كرنا جياد دانشدقائي هاجر فيم برچ پر 50 درب بايد راس كار اسكا ميز مانا كام كرمن كام كار خداند و امان با كام كرد بيد با يكي پال كوانداند كار درست دور كرد پايا بيدي اسكا جراب پر كما كما كه من خوص كويد تقليم ولايد كم كرانس احاب الله دور تشخصاتي دوما كرف بيا چيا اسكا دور اجراب پر بيد بيك د اسكاب الله دور سيم داد خشتى جاليد و داريشين جي با يك خدتول مين جيلا و اساس متنفين جي ادرانشدقائي في ان رئيستان چيد دورك بيدان توكل كرد يا كم خاص كار داريا كي ان ميان والدين استان كار داريا كرد اوراندان كار داريا كار داري

اليك قول بيه ب كداس آيت بشن ان طالون كما تجام كاثرون به كينكد روايت به كريش مو مول كوندق من والا كيا خذا الشرقال نے ان موموں كا رووں كو آگ بش وقتي بينے فيلة بش فريا باور آگ نے ذيرق سے فكل كران وكوں كو جاد الاجوندق كه كار ميد هيچ جوئے بچھ إيك قول بيد به مومخش نجات پا كھ اور خدق كه كار سے خيلے جوئے كار مل كھ - (الجامل اعلى الوزان 12 مارس 14 درانكر بيرت احداد)

علددواز دتم

البروج٨٥: ٢٢ \_

AGE الله تعالی کا ارشاد ہے: اوران کو ان مؤمنوں کی صرف بیہ بات نا گوارگز ری کدوہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمر کیا ہوا ہے 0 جس کی آ سانوں اُور زمینوں میں حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے 0 بے شک جن لوگوں نے مؤمن مر دوں اور مؤمن عورتوں کو (آگ کی)مصیب میں ڈالا بھرانہوں نے تو بہیں کی ان کے لیے دوزخ کا (عام)عذاب ہے اور (خصوصاً)

طنے کا عذاب ے O بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسی جنتی ہیں جن کے بیجے ہے دریا حاری بن اور رہ بہت بڑی کامیالی ے O (البروج:۱۱۸۸) خندق میں ڈا گنے والے کا قروں کے کیے دوزخ کے عذاب اور حلنے کی وعیداورمؤ منوں۔۔۔ کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت

42

نج ان کے بادشاہ اور اس کے جن کار ندوں نے مؤمنوں کو جانا پن کا ان کو صرف مید بات مُری گئی کہ ان کے ملک کے

مؤمنین اللہ تعالیٰ کی تؤحید کی تقیدیق پر قائم رہے اور ان کو ڈرانے اور دھمکائے ہے تو حید کی تصدیق ہے وست کش نہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت' العزیز ''وکرفرمائی ہے'' العزیز '' کامعنیٰ ہے۔ ایسا غالب جو بھی مغلوب شہواورایسا

قاہر جس کے تیر کوٹالا نہ جا سکے اور دوئری صفت''السحہ بید '' ذکر کی ہے'''حسیسہ '' کامعنیٰ ہے: جواہے مؤمن بندوں کی زبانوں ہے حمداور ٹنا کامنتق ہوئیر چند کہ بعض چزوں کی تنبیج عام لوگوں کوسنائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالی کے مقبول بند ہے ان چزوں کی تبیع بھی نتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

مرچزاللد کی حدے ساتھاس کی تھے کرتی ہے۔ وَإِنْ قِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَتِبْحُ بِحَمْدِامٍ.

(ئى امرائىل:۳۴)

البروج: ٩ يس فرمايا: جس كي آسانون اورزمينون من حكومت الدوراللد مريز يرتكبهان ٢٥

الله تمام آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور وہی ان کا خالق اور مد برہے اور اگر وہ جائے تو ان کوفنا کر دے اور جب الله تعاتی ان صفات کے ساتھ متصف ہے تو وہی اس لائق اور ستحق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے تو کفار کا اس پر ایمان لانے كوقا بل مزاجر مقرار ديناا ورمؤمنوں كوآگ كي خندق بين ڈالنا قطعاً باطل اورظم عظيم ہے۔

البروج: • اميل فرمايا: بے شك جن لوگوں نے مؤمن مردول اورمؤمن عورتول كو (آگ كى) مصيبت ميں ڈالا پھرانبول

نے تو رنہیں کی ان کے لیے دوزخ کا (عام)عذاب ہےاور (خصوصاً) جلنے کاعذاب ، 0

اس آیت میں' فیسند'' کا لفظ ہے'' فینسند'' کامعنیٰ ہے:اہلاءادرامتحان اس کی وجہ رہیہے کہان کفار نے مؤمنوں کو احتمان میں مبتلا کیا اور کفرنہ کرنے پر آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ' فیننڈ'' کامعنیٰ آگ میں جلانا ہے' جعزت ابن عباس رضى الله عنهمائي كها: اس آيت كالمعنى ب: جن لوگول في مؤمنول كوآ ك يس جلا ديا-

ير إن آيت من فرمايا: بجرانيوں نے توبر بيس كي بية بت اس پر دلالت كرتى ب كداگر وہ توبر كر لينتے تو وہ اس وعيد ب فكل آت اوران كوآخرت مين دوزخ كاعذاب شدونا أوراس آيت مين يقطعي وليل بي كدانشد تعالى عمد أقل كرف والي ك تو بھی تبول کر لیتا ہے حضرت دخش دخی اللہ عنہ نے سیدالشہد اء حضرت حزودضی اللہ عنہ قول کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ

قبول فرمالی اوران کواسلام اورشرف صحابیت سے مشرف کر ذیا۔ اس آیت میں خندق میں مؤمنوں کوڈالنے والے طاکموں کے لیے دوعذابوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک دوزخ کاعذاب ہے

بلددوازوتم

تبيار القرآن

اورا کے بیٹنے کا عذاب ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کے دوج م تھے ناکٹ کھڑ تھا اور دوم اسم موسول کو بیاٹ کا تھا ہم چھ کہ دوڑ کے شمار کی بیا نے کا عذاب ہے کئی ان کو اس عذاب کے علاوہ شریع فوجے سے جائے کا عذاب کے گا۔ الموری ڈاٹا میٹر کہ بالم سے ملک جو لوگ ایمان ان سے اور خوب نے فیک کام کے ان کے کے اسکو بیٹس میں موسوک کے لیگے

ے دریا جاری وزن اور بہت بڑی کا حقافی ہے O اس سے جیگی آیے میں الشاقعانی نے کا فرول کے لیے عذاب کی دعید بیان فر مائی کھی اور اس آیے میں مؤسول کے لیے

ال سے چگی آیت میں القد تعالی نے کا گروں کے لیے عذاب کی وقید بیان فرمانی کی اور اس آیت میں مؤمنوں کے لیے جنت کے قواب کی بشارت سنار ہاہے۔

اس آبے میں افتد تعالی نے جنسے کی بشارت دی اور 'المفوز الکیبید '' (بہت بزی کامیابی) کی بھی بشارت دی ہے اور بہت بزی کا میابی الفتہ تالی کی رضا ہے جو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: یے فلک آپ کے رب کی گرفت بریس مخت ہے 0 بے شک دہ دی اینداؤ پیرا کرتا ہے اور وی روبار دا پیدا کر سے 60 ویٹ بری پینچنے شالا اور بریس در درجہ منگل والا ہے 00 عقر ہوا۔ الے قرآئی کا انک ہے 70 سمالا ماہ ک اس کو کرنے ہے اور اللہ کے 10 ہے کہ قرآ آن بہت عقر والا ہے 0 ہوئی تخفیظ انس (محمولی) ہے 00 المروری ہے۔ ان کا جمار طرف ہے اصافہ کرکے والا ہے 0 بکہ قرآ آن بہت عقر والا ہے 0 ہوئے تخفیظ انس (محمولی) ہے 00 المروری ہے۔ ا الدائی تعالی کی تخشیم اور مشخور صفاحات

ا کا ب پیلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مقراب کی وجمع اور مؤمنوں کے لیے جنت کی بیٹارت کا ڈکر فریایا تھا اور اب تاکید کے لیے دویارہ وجعد اور جمیر کا ڈکر ٹر ار دیا ہے۔

۔ ''اہرونی'''انٹی روڈ کرے کہا ہے کہ رہنے گار گفت بہت تخت ہے اس آئے میں ''ابطاغیہ'' ''کالفظہ''' ''ابطاغیہ''' کا ''مثل ہے' کی بچر کوشرت کے ساتھ پکڑ الدرجب اس کی صف شدت او کی اقراب کا مثل ہے۔ ' کی کو بہت زیادہ طاحت کرنا اور اس کو بہت کئی کے ساتھ پکڑنا ا

البروج: ١٣ شي فرمايا: ب شك وي ابتداء بيداكرتا ب اورون دوباره بيداكر \_ 80

الشاقعان گلاق کو پیدا فرما تا ہے گھر ان کو اگر دے گا گھر ان کو قیاح ہے دن دوبارہ زعد وکر سے میدان حشر ش مخط فرمائے گا تا کہ ان کو ان کے اتمال کے مطابق تردا دے محتر ہے استی موجی الشائیم انے فرمائی : دور نی وادن کرد آگ کھالے گا تی کہ دو وہ کس کر کھڑ ہو وہا کی گئے گئے الدالداری دوست کے دلالے کا المبروری مجامل کر کھڑ ہے تکئے والدالوریہ دوست کے دلالے ک

معزلہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقور ہے جواللہ تعالی ہے اپنے آتنا پر قزیہ کرے اور نم المان منت سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً خفور ہے جوابے گا جو اس پر قویہ کرے اس کو بھی پخش وجا ہے اور جوقزیہ تدکرے اس کو بھی بخش و بتا ہے کیا تکہ میں نے فرما ہے:

شرک سے کم کنا و کر بیٹنے کے لیے اللہ تعالی نے تو بہ کی قدیمیں لگائی اس معلوم ہوا کہ شرک ہے کم گنا ہ ( کنا و کیر و ) کی بیٹنش عام ہے تو او تو ہے ساتھ ہو تو او لیتے تو ہے ک ا مام دادی نے آلما ہے: کینکر آو برکرنے والے کی مفتوت واجب ہے اور بچرکام واجب ہوال پر مدم کیسی کی جائی اور اللّه تحالی نے اسبے مفتود ہوئے کہ چلود من آز کر بالم ہے اس سے مغلم ہوا کہ بہاں بہت بشنے والے ہے مراوب وہ بھر توب کے نشخے والا ہے۔ (تھر کیرین) ایمان اما جاراتات اخرافی وہ شاہدات اس کا استفادہ کا استفادہ کی انداز میں استفادہ

ا مارے زویک اللہ تعالیٰ کے لکی فیتر واجب تھی ہے تو پر کو قبل کرنا تھی اس کا فضل و کرم ہے آگر وہ کی کا تو بہول ن لرسے آڈ اس سے کون ہاڑی کر کرمنگ ہے اس کا منتمل و جام ہوال اس کا فضل ہے خواہ دو تو ہے بھے باغیر آتو ہے کہ ''السودود'''کے منتمی شرکی اقوال ہیں اکٹومنسر اس نے کہا:''السودود'''کا منتمل ہے، جو ہے کرنے والا مجلی ہے کہا: 'السودود'''کا منتمل ہے: جائے وومنوں کی مفتر ساکر کے ان سے جو ہے کرے از برک نے کہا: اللہ کے بکہ بندوں سے اللہ

''السو دو د ''کاشنگ ہے: جوانے دوستوں کی مقفرت کر کے ان ہے مجت کرئے محبت کرتا ہے اور بیاس کانفش ہے 'قبال نے کہا:''الو دو د '''کا مفتیٰ علیم ہے۔ البروج: ۱۵ بیس کر مایا: مختلت والے حرش کا مالک ہے 0

اس آیے ہیں' عوش ''کالفظ ہے'ادشاہ کاتخت اس کا سلفت اور اقدارے کا یہ بوتا ہے اور کیا کہ کہا ہے۔ سے حرش مرادہ اور اللہ فروش نے آسانون کے اور پایتا ہے۔ تھیم تخت بنایا ہو' جس کی عقب اور جالات کے اور باللہ تعالی موااد کو کی طلق شدہو۔

اس آیت بشن ''صبحیت '''کالفظے' خاہر سے کر پیلظا اللہ تمالٰ کی صف بے کینکہ تمالٰ مجدادر جال اللہ تعالیٰ کی صفات میں ادرا کلوشھر کر کا کہا گار ہے اور بیدگل ہو کہا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کے عرش کی صف بوجس طرح قرآن مجید (البروغ:۱۲) میں 'معجید'' قرآن کی صف ہے۔

البرون : ١٦ ش فرمايا: جس كام كااراده كرياس كوكرف والا ٢٥

نرمادے کا عرض دنیا اورا حرت میں وہ مالک اور محتارے جو چاہتا ہے و عہد رسمالت اور اس سے پہلے کے مکذبین کی سرشت

البرون: ۱۰ سال فر باید کیا آپ کے پاس نظروں کی خمر کیٹی او فرون اور شود کی ایک کلار کلز یب کے در پے اس اور الشان کا برطرف سے اما طارک نے والے ک الشرق الی نے بیان فرایا کہ کلار نے خصر کھور کم آگ جائی اور اس عمل عوموں کو ڈال ویڈا ب پیدیتا کہ کمان سے پہلے

ا الدخال على على الديم الدكت المستواط و الرئال المساول الدائن عن مؤخل الأول ويا اسبريتا ما كدان سے بيلتا عند كان شرور مى الى مؤسور يونگر كرنے والے مقدا سينا المستوان على مؤفر كا دو قور يونكو مؤسور يونكر كرتے ہے! الات منا كم مردول من قرة مؤفر الدو قور كے واقعات كرد كي جي الم ظاهر سے بسكر جردان شرق كان اسلانوں كر ساتھ

جلد دواز دجم

اور بلیا: ادر انشان کابرطرف سے اطافر کے دالا ہے 10 سے حسب ذیل معنانی ہیں: (۱) انشاقائی کاسلفت ادر اس کا انقدار قام کا کارکوچیا ہے کوئی کافراس کے چیز انقدار سے باہرٹھی ہے ادرالشاقائی اس پے قادر ہے اران سیمکو فورا بلاک کر دے ادار ہے کا تکاریب کرنے کی جدے ان پر فورا مذاب ناز ل کر دے موآپ ان کی تکفریس کی جدے دیگھر ایکن باجد الشاقائی ان ہے انقام لیانا جائے گا قد اس کو ایک کی دیمیس کیا گیا۔

(۲) الله تعالی کے احاط کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان کی تخفیہ ہے۔ (۳) اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کو پہلے ہے اور ان کا کو کم مل اللہ تعالی سے کلم سے باہر ٹھیں ہے۔

الم الله حال الله على الله المعلى وعيد من الله حال الله حال الله على الله حال الله على 
بررن مبید کی فضیلت قرآن مجید کی فضیلت

ر اس معید می در در برای سے محواظ میاس الله تعالی نے ایک قرم کی صواحت اور دو سرکانو کی می متعادی میان ایل ہے اور پیدا ہے ہے اور پیدا ہے اور پیدا ہے اور پیدا ہے اور کاروا کو اپنے در ایک محال کی م

البردج: ۲۲ میں فرمایا: لوج محفوظ میں ( مکتوب) ہے 0 لوج محفوظ کی تعریف میں اقوال مفسر بن

قرآن مجيدلوح يس مكتوب بادرشياطين كى دسرس سے محفوظ ب-

ھنزے این مہاں میٹی اندیجہائے فریانیا وس مرٹے پاؤند کی گئی ہے اس کا بال کی صدوش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور زیریں صدایک فروش کا دوش ہے اس کی کا بت اور ہے اس کا تھم فرر ہے اندیز وروز اس میں بھی میں میں موسا فیر موسائل فرمانا ہے اور برقراعے وہ دو بھا تا ہے ایک فرائم کی گھر کتا ہے اور دور کی آئم کیا ہے ہے کہ رہائے کے کا کو قبطی ہے اور کی گئی ان مقالے کی کو ذرقہ کرتا ہے اور کی کو موت مطاکرتا ہے وہ جا چاتا ہے کرتا ہے اس کے موالی کی مارے کا مسئی کلیں ہے۔

مقاتل نے کہا: اور محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔

کہا گیا۔ کیا دیو کھوٹو ٹین گلون کی اتباء اقترام اوران سے حفاق قبام اُموری کا خریبے اُس میں ان کی موری کا حیات کا اُن کے درون کا ان کے اعمال کا اوران میں نافذ ہونے والے اُموری اُؤکر ہے اوران کے اعمال کے بتائج کا اوکر ہے اوروق اُنم الکتاب ہے۔

حضرت این مجال وقتی الشرخهانے فرمایا الشرقال نے مب سے پہلے جویز لوں تحفوظ مراکعتی وہ سے بیٹس اللہ ہوان پیرے ساکوئی عمادت کا محقق نجی ہے تھے بیرے دسول بین میں نے بیرے فیصلہ کرحلیم کر ایا اور میری بازل کی ہوئی معبیت برمبر کیا اور بیری انتقر ان کا عمل اواکیا تھی نے اس کومید لیا تکاملہ ہاوران کومید بیٹین سے ساتھ الماؤن گا اور حس نے میرے فیصلہ کو تسلیم نبین کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت برصر نبین کیا اور میری نعتوں کاشکر اوانہیں کیا' وہ جھے چیوڑ کرجس کو عا ہے اپنا معبود بنا لے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز۱۹می ۲۵۲-۲۵۱ دارالفکریر وے۱۳۱۵) امام رازی نے کہا ہے کہ لوح سات آسانوں کے اوپر ہے۔ یہان فرمایا ہے: قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اور ایک

آیت میں فرمایا ہے: ﴿إِنَّالُقُوْانَ كُرِيْمُ ﴿ قَ كِتْبِ تَكُنُونَ ﴾

یقرآن کریم ہے 0جو پوشیدہ کتاب میں ہے 0

(الواقع: ٨٧\_٧٧)

ہوسکتا ہے کدلوج محفوظ اور کتاب مکنون سے مراد ایک ہی چیز ہواوراس کے محفوظ ہونے کا بیمعنی ہو کہ بیفرشنوں کے غیر کے چیونے ہے محفوظ ہے جیسے اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

'ایر )کومطیرون کےسوا کوئی نہیں چھوتا O لاَ مَمَتُكُةُ إِلَّا الْمُطْقِدُونَ أَنْ (الواقد: ٥٩) یہ بھی ہوسکتاہے کہاس کامعنیٰ ہیہوکہ ملائکہ مقربین کے سوامیہ اوروں ہے محفوظ ہے' کوئی دوسرااس برمطلع نہیں ہوسکتا اور

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رتغیراور تبدل ہے محفوظ ہو۔ بعض متنگنین نے کہا ہے کدلوح وہ چیز ہے جوفرشتوں کے لیے طاہر ہوتی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جب کہ اس کی تلييد مين احاديث اور آ خار وارد بين تو ان كي تصديق واجب يه يه القير كبيرة المن ١٦ واراحيا والرائ العرفي بيروت ١٣٥٥ هـ) سورة البروج كااختثام

آج تيره شعبان ١٣٢٧ هـ/ ١٨ تتبر ٢٠٠٥ ءُ بدروزا توار بعداز نماز عصر سورهُ بروج كي تغيير مكمل هو كي \_

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الموسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين

### **@@@@@**

# لِنَّهُ إِلَّكُ أَلَّهُ الْمُحَالِكُ مِيْرِ المعددة و لصلى و لسلم على رسوله الكريم

### سورة الطارق

بورت كانام اور وحة تشمه

اس مورت کا نام الطارق ہے کیونکہ اس مورت کی پہلی آیت ش''الطار ق''' کا لفظ غرکور ہے' وہ آیت یہ ہے: وَالشَّمْمَا يُوْ وَالطَّالِ فِينَ کُرِ الطَّارِقِ فِينَّ (العَارِقِ فِينَّ (العَارِقِ فَا وَالْسَالِيَّةِ وَا

"المطار ف" ال روثن ستارے كو كتے بين جورات كوظور عوتا ہے بيستارہ ون بين چھپا ہوا ہوتا ہے اور رات كوطا ہر ہوتا ہے اس طرح الفت بين رات بين آنے والے كوطار تى كتيج بين۔

سورة الطارق كانزول كے اختیار ہے نمبر ۳۷ ہے اور تلاوت کے اختیارے اس كانمبر ۸۷ ہے۔ سورة الطارق كے متعلق اصاديث

امام اجر نے اپنی سمتر کساتھ حضرت خالد العددانی وشی الشرحت دورات کیا ہے کہ انہوں نے رسول الفسطی الله علیہ وسم کو آفیف کے بازار عمل و بکھا اس وقت آپ ایک الآئی کے مہارے کوڑے ہوئے تھے آپ آفیف کے پاس کا اوران سے مدطلب کی حضرت خالد بیان کرتے ہیں کمبرای وقت آپ اس مورت کی خلاص فرارے بحث ' نگر الکسٹیکٹو الکارٹی کی اس می کم آپ نے اس مورت کوئم کرلیا عمل نے اس مورت کوزارت چالیت عمل اوران انجراسا کا استراس کا براحد میں اوران کا ج

هترت جابرتائی الله عند بیان کرح بین کرحفرت معادف غرمزب کی نماز پڑھائی اوران میں سرور کا ویاں کہ میں کا استخدار پڑھ آئی مکی اللہ عالیہ والم نے قربالیات معاداتم کو گول کو فتنہ من ذال رہے ہوا کیا تبهارے لیے پیکا فی تعمین ہے کرتم "کالشہ ملا کا النگار فیٹ کی "مومواور" والشعب و صعاحا "موحولا ان کاش کوئی سورت پڑھرد (شریبان آئی آئی اللہ عالی اللہ المان مروب نے "کالشہ ملکا کا النگار کیٹ کی گئیر شمار فرایا اللہ تالی کاش کو رات میں طوئ ہوئے والے کی تھم

کھاٹل ہے اور ہروہ چیز جورات شن آئے وہ''الطاق ق''جے۔(الدرائسوُ رجۃ ہم''mm'ورانیا رائز اے امر پی پیروٹ'mla) صورۃ الطارق کی سورۃ المبروج کے ساتھ منا سبت

روه الطارق ادر سورة البروج دونول كي ابتداء ش آبيان كي هم كها أي مني --

(۷) دولول موروق می انسانول کے فرنے کے بعد ان کو دوبارہ زورہ کرکے افضائے کا ذکر ہے مورۃ البرون میں فربایا: ''یا قصافی کھی کھی کھی کھیڈگاٹی'' (البرونیس') دی ایتفاء کیا فربانا ہے اور وی دوبارہ پیدا فرباے گا اور مورۃ الطارق میم فرباء'' (قطافی کھیچھ کھاکھاڑی '' (الفارق ۸) ہے فلے الشاس کو دوبارہ افزائے نے مرفروہ الارہے۔

الطارق٢٨:

سورة الطارق كيمشمولات

وجود ملی لایا ہے اور جامقدائم کی چرکز میدا کرنے کی قادروہ اس کا دوبار ان کی پیدا کرنے کی قادر ہوتا ہے۔ \*\* الطالق: ۱۳ مائل آسان اور رات کو طور کی جونے والے روش سماروں کی تم کھا کریے فرمایا ہے: ہرائس کے اور پر فرشے مجہمان ہیں۔

نئة الطارق: ۵ـ۵ شی الله تعافی نے لوگوں کی موت کے بعدان کو دوبارہ و ندہ کرنے پر اس سے استدلال کیا ہے کہ الله تعافی نے انسان کوابتدا موظف سے بیدا کیا ہے اور جب وہ انسان کو ابتدا نو بیدا کرسکا ہے تو انہا میسی پیدا کرسکا ہے۔

الله الطارق: ۱- ۱۹ می انسان کے حشر کا حال بیان فر بلاے کہ اس دن الله انسان کے دل کی پوشیرہ باتوں کا بھی حساب لے گا در اس دن انسان کا کوکی مدرگارتیں موگا۔

8 دوران من ایران و وی دودن کا بود. ۲ - الطارق: نما اسائل رغی ادار آسمان کی هم کار فرزا یا یک قرآن مجیوصاد ق بیادر پیش اور بالل کے دوم یان گئ فید کوئی شال میاد داران می کار آن مجیوکی کاند برباک نیا اساکان کاروز بروش کی ادر خدید درجیرسانگ ہے۔ مودة العادق کے اس مخترصاد فی ادر کیم کے بھی شاہد انتخابی کی الدواران انسٹری کو کار کے بعد سے مورة العادق کا

ترجدادداس کانشیر فرده کردهایون سذب الطبین انجیه آس ترجدادداش بیش می اورصواب به قائم دکتار (۲ ش) » ظام رسول خفران ۳۲ شیبان ۱۳۲۱ کدارا انتجاب ۲۰۰۱ می ۱۳

۱۳۰۶ بر ۱۹۰۶ اجر ۱۹۰۵ مومانگ فمبر: ۱۹۰۹ ۱۵۹۳ به ۱۳۰۰ ۱۳۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۱۳۳۰





کافرول کوچیوژ دین (اور)ان کوتھوڑی مہلت دینO

الله لقاتی کا ارشاد ہے: آسان کی هم اور رات کوظوش ہونے والے (ستارے) کی 10اور آپ کیا سیھے کہ وہ رات کوطور ۴ ہونے والا کہا ہے؟ ( وہ کہاہے روش ستارہ ( ے ) 0 بے شک ہوئس کے اوپا کیسکافقار عمرہان ) ہے (العار ن ، ۱۔)

جلدووازويم

تبيار القرآر

#### طِارِق " کامعنیٰ اوراس کے متعلق احادیث

الفراقائي نے قرآ ان مجيد شما آسمان آمون تا جاءور حادول کا ذکر نبرہ زیادہ کیا ہے' کینکر ان کی گرفی عمل ان کے ملاوٹا اور فرصین کا دور کا موال کا سرحانی ہو اور اور کا کا قوائی اس کے لیے اس ملی بہرے مثالی ہیں۔ ''طابق ان''کا حاتی ہے' راے کہا نے والانو اور دور موارد ہو اور کا فوائی اور چھر ہو ان میں آسے والے کی وارٹ تیس کیتے۔ عار سازیار آس کی میں کا میں کا توجی مواجع کے دور کا موال کا مواجع کے انسان کی ساتھ کا میں کا مواجع کی انسان کی مواجع کے دور کے کا مواجع کی انسان کی مواجع کی مواجع کی اور کا مواجع ک

ستار کے طارق ان اس لیے فریالے ہے گروہ دات شک طفور کا اُور نے ساتھ مختل ہے اور جزب ہرا اس شخص کو طارق سجے میں جورات کا قصد کرے ''طبوق '' کا اصل منٹی ہے ۔ ٹونا ای وجہ ہے تھوڑ ہے '' کہتے ہیں اور رات میں آئے والے کو گا ای لیے ''طاوق '' کیچ جی کہ دو گرش واٹی ہوئے ہے کہلے دواز وکوکے نے اور تکٹیمائے کا مختاج ہوتا ہے۔ رات کو گھرش واٹل ہوئے کے مختل ہر مدید ہے۔

تعفرت جارِ بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه زي ميلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جبتم رات بيس، و تو فورأ گهر

والمن البدوكاتي الميم المرايع في المن المسال كرسا ودم مستقط سياوي بالمستواري: \* وكان المدينة ١٣١٢ في مسلم أو المدينة 120 شن الإداؤه في المدينة 122 شن الدي في الدينة 211 منداجر 1400 من المر 1400 في طادق كرافطاتي موديث كل سيا

ا ایاالین آمیان کرتے ہیں بھی نے حصرت میدائش ہی حض انظی منٹی انشر عدت یو چھا اس وقت وہ یوزھے ہو پھے بھی کیا آپ نے دمول الشہ کی الشہ جار و کم کیا گا قائا انہوں نے کہا نہاں بھی نے چیدارمول الشہ کی الشہ علیہ و کمل بھی کیا کرتے ہے جس مراحت میں شاخیوں نے آپ کے خلاف نمازش کی تھی اور کمر کیا تھا تھی آپ کہ ایڈ اور پھیا نے کا جلے کیا مقامات میں اس کے انسر الشہ الشہ علی سے کہا ہی اور ایس اور کھا گئیاں سے انداز کا وجہ انسان کی جس کے جھاں تھا تھ کے چاہتے میں آگہ کیا تشہد اللہ اور والی اسر کا مطابق کیا جہا تھا تھا تھی حصرت بریل الشہار آپ کے چھائے تھا تھا کہ حصرت بریل الشہار آپ کے پارٹ کے کہا: کے پارٹ کے اور کہنا اے کہ (ملی الشہ علی کیلم) آپ پر بھے آپ نے چھائے تھی کیا وجہ ان حضرت بریل نے کہا: آپ مراحت اور کہنا ہے کہ (ملی الشہ علی کیلم) آپ پر بھے آپ نے چھائے تھی کیا

> اعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق وفراً ومراً ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فين الليل والنهار ومن شر كل طارق الاطارقا يطرق بخير "يا رحمن.

ساتھ آئے یا <sup>جل</sup>ن۔

یں اللہ کے عمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہراس شر سے جس کواس نے بیدا کیااورز میں میں منتشر کردیا اور ہراس شر سے جو

آسان سے نازل ہوتا ہے اور ہر اس شرسے جو آسان کی طرف

گھتا ہے اور رات اور دن کے فتوں کے شرے اور ہر طارق

(رات ٹی آنے والے) کے شرے موااس طارق کے جو فیر کے

مجرال این المعن کما آگ یک قاد داران کوانشد جارگ وقتانی نے فکست و سدندگ (مندالاری میس میس به میسان کی میسد این میس به ایرانی الدین میسده از مرابط نیوری آنج انگریزی الدین ۱۳۸۳ مندادی ا قرا لهری ۱۳۸۳ میس مید کارسندی میسان سور به یکندال دواری شایر میسانهان هوزی اوران کاروایات عمر بیرا) الظالرت به شمار کم بایداد و که یک کی کدوروات کوانس فارون و الا کیا ہے 10 المام مازگن فرات بین بیر بیننده الا به جانات که طارق سے مراد کیا ہے منیوان میں میبینہ نے کہا: ہروہ چیز جس سے منطق قرآن میں ہوڑ و سے اور لگ ''الشرقان کے رسول الشرکا الشاطية دم کم کواس کی فیر دے دی ہے اور ہروہ چیز جس سے منطق ''و حا بعد دول '' ''بواس کی فیر تکن روگ کا تھے ہیآ ہے ہے:

اے خاطب! تو کیا جانے ہوسکتا ہے کہ قیامت قریب ہو 0

وَمُّا يُنْدِرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِينِكِ وَمُّا يُنْدُرِينِ عَلَى السَّاعَةِ قَرِينِكِ وَالْمِرِينَ عَل

الطارق الشرفريا! "التَّجْهُ الثَّلَقِيّ "يني (وه) نهايت ردَّن ساره (ب) O "النجم المثاقب" كالمعنى اورمصراق اورسورة الطارق كا شان نزول

دو حتادہ بہب بنامر حبدولا سے دو حتادہ ہے جس سے تنگی اور سندر کے اقد جر دن میں ہوایت مام کی جائی ہے اس حتار سے کو نجابت دو تن ان وجوہ ہے دارای خوات ہے اس کا حقوق ہے جسورانی کرنے والا اور بیستارہ اپنی دو تی ہے امر میں موسال کر دعا ہے گھر اس میں مائی اور خوات ہے اس کا توجوہ کے گئے تھے اس میں اس موالے کردیتے ہے اور خوات ہے ک سے طوع کا جو اس میں کو رفتا ہے اس میں اس اس میں کہ ہے ہے گئی گئے ہے گئے کہ میں موالے کردیتے ہے اور خوات ہے گئی میں اس میں میں میں موسال میں موسال ہے ہے کہ جب شیطان میں کو دیکی ہے تجے بیشیطان میں موسال کردیتا ہے جس میں موسال کردیتا ہے جس میں موسال کردیتا ہے جس میں میں موسال کردیتا ہے جس میں موسال میں موسال کے اس میں موسال کے دوسال میں موسال کے دوسال میں موسال کی دوسال میں موسال کے موسال میں موسال کے اس کے موسال میں موسال کے اس کے موسال میں موسال کے موسال میں موسال کے موسال میں موسال کے موسال میں موسال میں موسال کے موسال میں موسال میں موسال میں موسال کے موسال میں موسال کی موسال میں موسال کے موسال میں موسال موسال میں موسال موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال موسال میں موسال میں موسال موسال موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال موسال موسال میں موسال موسال میں موسال موسال میں موسال موسال میں موسال میں موسال موسال موسال میں موسال موسال میں موسال میں موسال موسال موسال موسال موسال میں موسال مو

اس متارکز السطنادی "اس کے کئے ہیں کریرانٹ میں طورع ہوتا ہے اوردات میں آنے والے کو طارق کئے ہیں اور بدرات میں طورع ہوکر جنات کی بلاکسٹا میس میں جاتا ہے گئی جو جنات فرشتوں کی پائیں سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں آنان پر خیاب قاقب برسانے جاتے ہیں۔

اس عمد مجل احتماط بسيم العالمية المستواري المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المت المتحدث "المتحدث العالمة المتحدث المتح وعليات المتحدث 
الدَّمْنُ خَطِفَ الْخَطْفَةَ وَتَاتِيمَ كَانِيمَ فَا يَعْتَ كَانِيمَ فَا يَعْتَ كَانِيمَ فَا يَعْتَ كَلَ مِن ا (المناف:١١) خباس الانتخارة المنافة المنافقة في المنافقة 
آ سان دنیا پر ذہت کے طلاوہ ستاروں کا دومرا مقدم ہے کہ سرگن ٹیا ٹین ہے اس کی حفاظت کی جائے اس جب شیطان آ سان پر فرشتوں ان کا کو کہا ہے شند کے لیے جاتے ہیں قوستارے ان پر فوٹ کر گرسے ہیں جس سے بالعوم شیطان جل چاہتے ہیں جیسا کدتر آن مجید کی بہت آیا ہے ادا ادا دیے ہے واضح ہوتا ہے۔

ردایت بے کہ ابعال بنی جملی الشعابی و کم کے پاس آسے آؤ ٹی کملی الشعابی دکم نے ان کورد فی اور دورد دریا جس وقت و دیشیع ہوئے کا اس سے بھر آئی کے سازہ دف کر کر اارو کیرو دائی کہ ہوگیا ابوطال بر نے کھر اگر کہائی کیا چڑ ہے کا ان بھر ان سازہ سے مشعبیان کو را کا کہ ہائی ہوئی میں سے ایک فتائی میں میں سے ایک فتائی کے جو ابوطال کو تھے تجب ہوا کھر آئی مورٹ کا کہ ہوئی کہ تھرکری بھر ان مادا میں امارٹ ایس کا فائی ہوئے تھا الطارق: ٣ يل فرمايا: بشك برنس كاويرايك محافظ (تكبيان) ٥٥ انسان کے محافظ اور نگہان کی تحقیق

اس آیت میں بیر بیان نبیل فرمایا کہ وہ محافظ کون ہے اور وہ کس چز کی حفاظت کرتا ہے اس سلسلہ میں حسب زیل تفصیل

بعض مضرین نے کہا کہ وہ محافظ اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی بقا کا انتظام بھی ای نے کیا ے اس نے زیمن میں روئدگی کی صلاحیت رکھی اولوں سے بانی برسایا سورج کی تیش سے خارکو پیایا اور جائد کی کرنوں سے اس میں ذا نقتہ بیدا کیا اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نہیوں اور رسولوں کو مبعوث فریایا اور آسانی سمایوں کو نازل فریایا اور بین انسان کی جسمانی اور دوحانی تربیت اوراس کی حفاظت کا نظام وضع فرمایا نیز زمین میں ایک بڑی بوٹیاں پیدا فرما کس جن سے انسان اپنی بیار یول کا علاج کر سے اور سورج اور جائد کی روشی ہے جنگلول محراؤل اور سمندروں کے اندھروں کو دور فربایا قرآن مجيد ميں ہے:

فَاللَّهُ خَيْرُاعُوفُظُام (يست:١٣) الله بب ہے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔

(الانعام: ١١)

دومرا قول میہ کے میرمحافظ فرشتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے متعدد آیات میں فرشتوں کو انسان کا محافظ فر مایا ہے وہ آیات درج ذیل ہیں:

فرشتوں کے اعمال بن آ دم لکھنے کے متعلق قر آ ن مجید کی آیات ۉۿؙۅٵڵڡۜٵۿؠٛٷؘؾؘۼٵڿ؋ۅؙۑۯڛڶۼڵؽڴۏڂۿڟۿ<sup>ڟ</sup>

اورون انے بندول کے اوپر غالب ہے اور وہ تمہارے او بر تحراني كرنے والے فرشتے بھيتا ہے۔

ال كے محافظ اور تكبهان انسان كے آ مح يجھے مقرر جي جو الله کے حکم ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

جب(انسان کے ہر قول اور فعل) دو فرشتے لے لیتے ہیں ایک (اس کی) دائیں طرف اور دوسرا یا تیں طرف بیٹھا ہوا ہے 0 وہ جوبات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا

اور بے شک تم بر ضرور محافظ (فرشتے) مقرر ہیں 🔾 معزز

لکھنے والے ( وہ حانے ہیں جو کچھتم کرتے ہو (

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينٌ أَنْ كِرَامًا كَالِتِبِينَ فَيَعْلَمُونَ مَا تَقْعَلُ (٢٠٠٥ (الانقطار ١٠١١) فرشتوں کے اعمال بی آ دم لکھنے کے متعلق احادیث اور آ جار

لَهُ مُعَقِّبُكُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

اذْيَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيلًا

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّالْمَا يُرِدُ قِنْيُّ عَتِيدًا ٥ (نَ: ١٨ ـ ١١)

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْدِ اللَّهِ \* (الرعد 11)

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: نیک کاموں کا ککھنے والامر د کی دائیں طرف ہوتا ہے اور بُرے کامون کا لکھنے والا مرو کی بائی طرف ہوتا ہے اور نیک کاموں کا لکھنے والا بُرے کاموں کے لکھنے والے برامین (امیر ) ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام لکھنے والا اس کو دس کام لکھنتا ہے اور جب وہ کوئی بُرا کام کرتا ہے تو نیک کام لکھنے والافرشتہ پُرے کام لکھنے والےفرشتہ ہے کہتا ہے۔ سات گھنٹوں تک اس کے بُرے کام کو نہ کھیؤ شاید بین تصبح براه کے یا استغفار کرلے۔(اُنجم الکیررقم الدیت: ۵۱ میشوب الایمان قم الدیث: ۵۰ مید ۴۹۰ می طبیة الاولیا و ۲۴ س۱۲۴

مجمع الزوائديج • اس ٢٠٨ الا عاديث لصحيحه للا لهاني قم الحديث: ٩٠١ "عافظ المثني نے كہا ہے كداس حديث كومتعدد اسانيد كے ساتحد روايت كيا كيا ہے اور الک سند کی او ثقر کی گئی ہے اور البانی نے کہا ہے: اس کی سندھیں ہے )

حصرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: جب میرا بندہ بُرے کام کا قصد کرے تو اس کومت کھھواور آگر وہ اس برعمل کرے تو اس کی ایک بُر انّی کھھواور جب وہ نیک کام کا قصد

ے اور اس نیک کام کونہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو اور جب وہ نیک کام کرے تو اس کی دن نیکیاں لکھ دو۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٨ من تر فدى رقم الحديث: ٣٠٤٣ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١١٨١) حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میں منصوبہ بنا تا ہے تو جب تک وہ نیک کام نہیں کرتا' میں اس کی ایک نیکی لکھے دیتا ہوں اور جب وہ اس نیک کام کوکر لیتا ہے تو میں اس کی دس نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور جب وہ پُرے کام کامنصوبہ بنا تا ہے تو جب تک وہ اس گرے کام کونیڈ کرے میں اس کومعاف کر دیتا ہوں اور جب وہ اس ٹرے کام کو کرے تو میں اس کی آیک ٹرانی لکھ دیتا ہول رسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: اے میرے دب! تیرا میہ بندہ پُرا کام کرنا جا جتا ہے حالا نکه اس بندہ کواس کی ٹرائی برخوب بصیرت ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:انتظار کرواگر وہ بندہ اس ثرے کام کوکر لے تو اس کی ایک ٹرائی لکھ دواوراگر وہ اس بُرائی کوترک کردے تو اس کی ایک نیکی کلیدووا اس نے اس بُرائی کومیرے خوف کی وجہ ہے ترک کیا ہے اور دسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کو کی شخص اسلام میں نیک عمل کرے تو ہر نیک کام جووہ کرتا ہے اس کو دس گنا ہے لے کر سات سوگنا تک کھاجا تا ہے اور ہر پُرے کا م کو جووہ کرتا ہے! اس کی صرف ایک پُر انی کھی جاتی ہے۔ (میم سلم رقم الدیہ:۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نیک کام کا قصد کیا اور اس کوئیں کیا تو اس کی ایک نیکی کھی جاتی ہے اور جس نے نیک کام کا قصد کیا اور اس نیک کام کو کرلیا تو اس کا وہ نیک کام دس محنا

ے لے کرسات سوگنا تک تکھا جاتا ہے اور جس نے بُرائی کا قصد کیا اور اس کو کیا ٹییں تو اس کی بُرائی ٹییں تکھی جاتی اور اگر اس ير ع كام كوكرليا تواس كى ايك يُرافي كلهي جاتى ب- (صحيم سلم رقم الديث: ١٣٠٠ سن رّ زي رقم الحديث ٢٠٠٧)

حضرت این عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ نیکیوں اور ٹرائیوں کو لکستاہے' پھر بیان فربایا: جس نے نیکی کا قصد کیا اوراس نیکی کوئیس کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کال نیکی کلیودیتا ہے اورا گروہ نیکی کے قصد کے بعداس نیکی کوکرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دیں نیکیوں ہے لے کرسات سونیکیوں تک بلکہ سات سوکوبھی وگنا چوگنا کر کے لکھ دیتا ہے اورا گرکوئی شخص پُر ائی کا قصد کرے اور وہ پُر ائی نہ کرے تو اللہ تعالی اس کی ایک کال ٹیکی لکھ دیتا ہے اورا گروہ اس اً بُرے کام کا قصد کر کے اس بُرے کام کوکر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی صرف ایک بُرائی لکھ ویتا ہے۔

(سيح ايفاري رقم الحديث:١٣٩١ ، صحيح مسلم رقم الحديث:١٣١ اس صدیت میں اللہ تعالی نے تیکی اور ٹرائی کے لکھنے کا اسادا پی طرف کیا ہے اور دوسری احادیث میں فرشتوں کی طرف اسناد فرمایا ہے اور حقیقت میں لکھتے فرشتے ہیں جیسا کہ قر آن مجید کی آبات اور دیگر احادیث میں اس کی تصریح ہے لیکن چونکہ انہیں لکھنے کا تھم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے آلکھنے کا استادا نی ذات کی طرف فرمایا ہے۔

علامه بدرالدين محمودين احرييني حنى اس حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں:

الله تعالى حفاظت كرنے والے فرشتوں كواس طرح لكھنے كاتكم ديتا ہے اور ايك قول مديہ كر لكھنے والے فرشتوں كواس

ندار پر<sup>مطلع</sup> فرمادیتا ہے۔

ان احادیث شمامعیت کے تصدیا معصیت کے تصویلا کرتا ہے 'اس سے مراڈ' ہے۔'' ہے اور وہ تر ماارزیت ہے کم ویڈرک چڑ ہے میٹنی ان مش کا دائر نے کا ادارہ ہے اور مرجن جانب گنا ویئر نے کی ہے گئین اگر وہ گنا دکرتے کا عزم ادراس کا بنیتے کرنے کہ چگراس کا کناد گھرو یا جانا ہے کوئٹر گنا داکا حرم کرنا تھی گنا ہے۔

شر) کہنا ہون کہ اس مدیت اویٹری نے الامعشر مدنی ہے۔ دوایت کیا ہے اور خشر یب کتاب التوحید ش حضر ت او ہر برے د کی پیروایت آئے گی کہ جب بیر ایندہ و کہ اکام کرنے کا اداوہ کرنے واس کو دیکھونتی کہ وہ اس کہ انکی برگل کرئے۔

(منتجح البخازي:١٠٥١)

اور اس مدین میں بدر کیل ہے کر فرشد انسان کے ظاہر اور بالن پر مطلع ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فر ما تا ہے یا اللہ تعالیٰ اس میں الیما نظم بیروا فرما تا ہے جس سے فرشند اس کا اوراک کہ لیتا ہے۔

(عمرة القاري جهه من المرادالكتب العلمية بيروت المهاه)

علامہ بدرالدیں تخل نے بخاری کی جم صف چھا اوالد یا ہے اور ہے۔ - حضرے اور برورش النفر عدیال اس تے ہیں کہ رصول النش کی الفظ ہے وکم نے فربایا: الفرندی ارزاز ارزار اس ہے: جس برا بندرہ کے انکار اور اس کو سال میں اس کے ایک کی اکار دورا کہ اور اور کا مام کرسے اور اس کی ایک فران کی اور اس ک بعری ہو جہ ہے اور کہ سے کا مجارک کے اور اس کے لیے کہا گھودواور اگر وہ کے گا کا ادارہ کا سے ادارا کی وکر کے لگے اس کے لیے کے نگا کھودوار کا روزان کے ساتھ موجود کی الکودوار کا روزان کے ساتھ موجود کے اور اس کے دوراک کے اور اس کے لیے دو ماکی اوراک کے ساتھ دوراک کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور کے ساتھ دوراک کے اور اس کے لیے دوراکی اور اس کے لیے دو ماکی اوراک کے ساتھ دوراک کے لیے دوراک کے اس کے دوراک کے اس کا دوراک کے دور

(صحح البخاري رقم الحديث:٥٠١)

حضرت بدال بن الحارث المولى رضى الشرعة بيان كرت جي كردسول الشرطى الشدطية مثم نے قرباً بازا يك محقى كوئى بات كا جد سے کتاب است كا بعد بين من الدوران بوائد كان وجد سے اللہ داران بوائد كان وجد سے اللہ داران بوائد كان وجد سے اللہ دائل اللہ وجد سے اللہ وجد سے اللہ دائل اللہ وجد سے اللہ دائل اللہ وجد سے ا

اس مدیث میں بھی اللہ تعالی کے لکھنے کا میکمل ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو لکھنے کا تھم دیتا ہے۔

حضرت عبرالله نام ودخی الله تعها بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملی الشعابہ دکم نے فر بایا: جم سلمان کے تہم میں مجی کوئی بیاری ہوئی ہے قو اللہ مورد عمل اس کی حقاظت کرنے والے فرشتون کو تھم وہتا ہے کہ بیرے اس بندہ کے لیے ہرون اور دات کو وہی کیک کمل کھتے موجودہ محصد سے لیام میں کرتا ہا کہ جب تک کہ وہ بیری اس بیادی کی تبیہ ملی ہے۔

(مصنف المن اللي شيدري ٣٣٠ مراحي شعب الايمان رقم الحديث: ٩٩٢٩)

هنزے ان دونیا اللہ مور بیان کرتے ہیں کدر مولیا اللہ کی الا اللہ بیان کا بداللہ تھا تھی گیا ہے ہیں جان میں الدی ما تھ دوفر شے مقر کر دھیے ہیں جواس کے گل کہ گئے رہتے ہیں انٹی رہب وہ مذہور جاتا ہے تھ بر شیخ ہی گل گئے سے خواد ان کو کرک کے ہیں کہ اس آئی کا مارات سے در کران کہ بی ان اللہ براد اللہ انڈی کا در اساسی اس ان واقعی اس سے کا ای بیان بیان کی کرنے میں کی کہ کہ وہ کر کر کر کر کہا ہم ان کم میں کی جائم کہا گیا تھ کا ان کہ انسان کے انسان میں کا اللہ بیان کہ انسان کے انسان میں کہا تھا کہ اس میں کہا تھا کہ انسان کے انسان کی انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کی گئے ہم میں کہا تھا کہ اور قاب سے کہا ہم کہ کہ میں کہا تھا کہ اور قاب کے انسان کی انسان کی انسان کا اساسی کا کہ اس میں کہا ہم کا کھر میز میں کہا ہم کا کھر میز انداز کا اللہ الا اللہ "می چھوروں کے انسان کا اساسی کھر رہ بیار

امام پینل فرماتے ہیں:اس حدیث کی سند میں عثان بن مطرب اور وہ تو کی نہیں ہے۔

(شىب لا ئان آم الگەن: ۱۹۳۳ اقروق بالوراققاب قرا لەنچە: ۱۳ ئالدرالىئو رىغايمن (۵ كزانعمال رقم الدرية: ۲۳۹۷) شيخة انسان كى كس چىز كى حق ظىت كرتے چىس؟

فرشتے انسان کی کس چرکی تفاقت اور تلمبانی کرتے ہیں؟ اس میں حسب ذیل اقوال ہیں: امام ایو جنو تر میں جریو لمری حتر فی ۲۱۰ دیکھتے ہیں:

حضرت ابن عماس نے فرمایا: ہرنس کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشے مقرر ہیں۔

المام الحسين بن مسعود البغوي التوفي ١٦٥ ه لكيت بين:

برقس کے اوپر اس کے سب کا طرف سے ایک عمران ہے 'جواس کے اعال کی حافظت کرتا ہے اور وہ جو مجی اعتقے اور کہ سکام کرتا ہے ان اور خار کرتا رہتا ہے۔ الحق نے کہا: الفر الحال کی طرف سے ایک حافظت کرنے والاحتر رہے نیوان کے آوال اور افعال کی حافظت کرتا ہے تھا

کہ اس کو اس کی تقدیر کے حوالے کردیتا ہے۔ (انگ والع ن جائز مان ماہ ۱۳۳ داروا دافر نام رفائد وسے موس دوروا ہوں ک شعر امام بغوی کلکھتے ہیں: شعر امام بغوی کلکھتے ہیں:

حسن بھری نے کہا ڈرٹے انسانوں ہے دو حالوں میں چنب سبح میں، تقداء حاجت کے وقت اور بدنار کے وقت مجاہد نے کہا: دواس کی ہربات کی حقاظت کرتے میں تی کہ دو ہاری کی حالت میں جو کرا بتا ہے اس کو تھی کیسے میں مکرسے کہا: دواس کی مسرف وقت بات کیسے میں جس پر اس کو آئیہ ہے اس اس کے کہا: اس کی گھڑی کے بچے جو ہال میں وہ ان بالول پر پیٹھے میں حسن بھری ہے تی ای ملر میں دوارے ہے۔ (انکے دائع ہی میں میں میں بدائے۔

امام خرالدين محدين ممر مازي متوفى ٢٠١ ه لكية بين إس مئله بين حسب ذيل اقوال بين: حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے تمام اعبال کو لکھتے ہیں'خواہ وہ اعمال طاہر ہوں یا باطن اور قیامت کے دن اس کا صحیفہ انمال پیش کر دیں گے۔

 (۲) فرشتے انسان کے مل کی اس کے رزق کی اور اس کی مدت حیات کی تفاظت کرتے ہیں اور جب انسان این مدت حیات کواورایئے رزق کو پورا کر لیتا ہے تو وہ اس کی روح کوتیش کر کے اس کے رب کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔

(٣) وہ انسان کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں اور انسان کو صرف وہی آفت پہنچتی ہے جواس کے لیے مقدر

(") الكلمى نے كہا: وہ انسان كى قبر ميں تائيخة تك حفاظت كرتے رہتے ہيں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: موانسان کوغور کرنا جاہے کہ وہ کس چیز ہے پیدا کیا گیا ہے 0 وہ اچھلتے ہوئے پانی ہے پیدا کیا گیا ے ○جو بیٹھ اورسینر کی بٹریوں کے درمیان سے نکٹ ہے 0 بے شک اللہ اس کولوٹا نے برضرور قادر ہے ٥ جس دن سید کی چھپی یا تین طاهر کردی جا ئیں گی O سواس وقت نداس کی کوئی طاقت ہوگی نداس کا کوئی مدوگار ہوگا O (اطارق: ۱۰۵۰)

'دافق صلب "اور' ترائب" كامعنى

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہرنش کے لیے ایک محافظ ہے جواس کی تگرانی کرتار ہتا ہے اور اس کے انگال کوگنآر ہتائے اس کو جانے کے بعد انسان پریہ لازم ہے کہ وہ اہم مقاصد کے حصول کی کوشش کرے اور شرع اور عقل اس یر منفق ہیں کہ سب سے اہم مقصد اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی تو حید کو مانتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے جہاں اس سے اس کے اعمال کی پرٹ ہوگی اور اللہ تعالی کی معرفت آخرت کی معرفت پر مقدم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کواس کے خالق کی طرف متوجہ کیا۔

الطارق: ٢ ـ ۵ ميل فرمايا: موانسان كوغور كرنا جاہيے كه وه كس چيز ہے بيدا كيا گيا ہے 0 وہ اچھلتے ہوئے ياتى ہے بيدا كيا

الطارق: ٢ شن " هافق" كالقظ بأس كامعنى ب: الجيل كرين والا جولوگ م کر دوبارہ اٹھنے کا اور سول کے بھینے کا اٹکار کرتے ہیں وہ اس برغور کریں کہوہ نطفہ ہے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ نظفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے' پھر گوشت کا کھڑا بن جاتا ہے' پھراس میں بڈیاں بن جاتی بین اور پھراس سے انسان کی صورت بن جاتی ہے اگر اس نظفہ کو ایک طباق میں رکھ دیا جائے اور تمام جن اور انسان ٹل کریہ کوشش کریں کہ وہ اس نظفہ سے انسان کا کوئی ایک عضو بنالیں آونہیں بنا کے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا جوقد رتی نظام بنایا ہے اس نظام سے ہٹ کر انسان ک يىدائش عمل مين نبيس آسكتى۔

الطارق: ٤ يش فرمايا: جويثير اورسيدى بديون كدرميان ع وكالم ب O

ال آیت میں 'صلب'' کالفظ ہے اس سے مراد ہے: مرد کی پیٹے اور 'تو الب'' کالفظ ہے اس سے مرادعورت کے سینہ کی درمیانی جگہ ہے لینی اس کے بیتانوں کے درمیانی جگہ جب انسان جماع کرتا ہے تو اس کی پیٹیے سے یانی نکل کر رحم میں اخل اوتا ہے اور عورت کے سینہ سے نکل کریائی وہاں پہنچتا ہے۔علا مدقر طبی لکھتے ہیں:

ہم مانے ہیں کہ نطقہ بدن کے تمام اجزاء سے نظائے ہے ای وجہ سے انسان اپنے والدین کے بہت مشاب ہوتا ہے اور خروج

43

می کے بعد تمام جم کے قسل کی بھی بھی حکست ہے اور جوآ دی بہت زیادہ جماع کرتا ہے آئی وجہ سے اس کی کمر ٹین بہت ورد ہوتا ہے اور بیا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو یائی کمر ٹین جم اورتا ہوتا ہے اور بہت زیادہ فکل جاتا ہے۔

(الحامع لا حكام القرآن جز ٢٠٠٥ ٨ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت پر محرکرم خاوالاز بری التونی ۱۹۹۷ و کلیج بین: ''صَلَّب'' کیج بین: ریخه کی بازی کو مورات '''تو پیهه'' کی تی بے''هی موضع القلادة من الصدر''۔( آرای کی

''صلب'' تنج ہیں بزرگاری کی کارگزائو الدی ''سویدنہ' گن' کے ''جی موضیہ القلافۃ من الصدار ''راقزی میں جہاں کی کاربور پر جمعی گلگانے اس کو گل اسٹان کے ہیں بھش مشری نے آن کہ ساکھ بھٹی کا پہنے کہ مارکز کا پہنے کہ مور پر وی پڑھ اور طورت کے بیور کے درجیان سے لگنا ہے 'کئن ووجر سفرین جمعی کے رشاف العراق اور قوارت ہیں'' وقال العربین الصف شعب یعضو جمع من صلب الدرجیل وتو الب الرجیل و من صلب العراق او توانب السبریاف' ''فرائی' گئی بیادہ کرمان کرنے کا بھڑا اوران کے بیچرکا کو کی کے درجیان سے آخر کا موسو کار پڑھا کہ کی

ادراس کے بیٹے کیا ٹم ک کردمیان سے فقال ہے نہی آول کھی تقیقات کے مطابق ہے۔ اس آب یہ پہنی کھی بائد پر نے اعتراض کیا ہے کہ مادہ منویہ کے توری کا کیا مطلب ہے؟ قرون کا مطلب آگرجم سے باہر خارج اولا جائے فلا ہے 'کینکٹر گوکا قرون بیال نے ٹیل ہونا کا گرون کا متنی اس کا مقرب جاب اور دی ہولی ہے لائے گی ادر سے ٹیل کینکٹر اس کا افری ہر اوجہ السبعی ، خصابی بین شرک بیٹ و بینڈ آگر قرون کا مقدر ہے کہ اس کے الابارے ترقیمی کیا تا کا دور ترقی کی درسے جس کینکٹر اس کے بنائے ٹس سے اوراہ حدود اس کا ہے دکر مشاب

جمع الوائل نے ان امروکا علم عائز مطالد کیا ہے ان سے زویک معرش کا یا احتراض اس کی جہات اور اس کے افاوی کی ہے اس ویکس ہے قرآ ان کرنم نے ''بین الفشک والتو الدب '' کے مختر اور ہائن الفاظ سے جمیقت کی جس طرح تر عالیٰ کی ہے اس نے بہتر جائل ہے جہم میں کوئی ایک بھوا ہائی جمیقی اسادہ تو لیوکو بنا تا وہ کا بھائی اور احداث کے شرک سے ہے ماہ چار ہو جب دران طول اور کہا کا حصورات کی ممائل میں اس سے زیادہ ہے۔ دل اور کاری طاح اور انظامی اس الفسلسہ باری کے اس معرف روں سے بوٹی ویک مرک میں گئی ہے اس اور کا در عالی کی گئی ہے دور کے باریک کے اس میں اس میں اس می باریک میں اس معرف میں اس سے اس کوئی کرنے گئی ہے اس اور کاریک کی اور کوئی ہوگی ہے جب میں اس کے ملک میں مواجد کے

مندرجد و مل سطور من بان فراما ہے:

ترجہ القد قائل کہتر جاتا ہے کر رچھ کیا پڑی کا دینڈرا فی آگئی اور گھری آقہ تھی سب اس مادہ کو اس تامل بنائے ش ایک دومر سے کا اعات کرتی تیل نیمال تک کردہ انسان کا میڈائن جاتا ہے۔" بسن بیسن المصسلب و الشوائب "کی گفتم اور جاتھ عمارت اس امری کامرف اشارہ کردی ہے۔" تو الف " قلب اور بھرکوشائل ہے" صلّف "سے دور رچھ کی بڑی کا واجہ مراد ہے جس کے ذریعہ سے دیا تھی تا جاتھ کے سعد کے انسان تھی اور بھرکوشائل ہے" صلّف "سے دور رچھ کی بڑی کا واجہ

علاوہ از یں مادہ موریدا کر چنسیتین پیدا کرتے ہیں اور کیسہ میویٹ میں جو جاتا ہے گر اس کے افران کا مرکز کم کے کہ شلب اور قرام کے درمیان واقع ہے اور دماغ سے احصالی زوجب اس مرکز کو کلیگئی ہے جب اس مرکز کا کم رکھ سے کہیڈ منویسکر تا ہے اور اس سے ماہو ما فئی پچاوکی کا طرح قلاع ہے قرآ آن کا کہا کا عال علم طب کی جدیے تحقیقات کے عموں مطابق

تبيان القرآن

43

عم ۳۰

علامہ بیضا دی اور علامہ تنا واللہ پائی تی نے بھی اپنی نقامیر شل اس آیت کا میں منہوم بیان کیا ہے۔ (خیار الرآن الار اللہ علی من ۲۰۰۷ – ۲۰۰۷)

الطارق: ۸ شرفر ملانے تک اللہ اس کولوٹائے پر شرور قادر ہے 0 ' انسان کولوٹائے کے دومجمل 'آخرت کی طرف یا باپ کی صلب کی طرف

المام الومنصور تحد بان جحد ماتريدي سمرقدي حنى متونى ٣٣٣ ه لكهت بال

ان ایند مورد من ما در از در این و با ۱۱ وی به این از اور از اور از اور از از این مبل کی طرف اوران نے خرور قادر سال مورد کافسر به سے کدار فاق انسان کورٹ کے بعد کی آیات خرک اورال وروکا تک سے تعلق بین ادارات نے مخرر قادر سے اور میر میں کا اور اور ان کے کیکٹر اس کے بعد کی آیات خرک اورال وروکا تک سے محتلی بین ادارات سے بیلے یا بعد اس چر می کا کا داخل انتقاف ذرائدی ہے کہ دائش قاتی انسان کو دور اس کے بیاری کا بیٹ میں کا دائش کے تقاور اس کا اور اس سے بیٹے یا بعد ہم کسر مرت کے بعد دور وروش کر کے دائش قاتی انسان کو دور میں کا فارد کسی کی اور اس کا افوار کرتے کے دور انسان قاتی نے کہ جب کسی کورڈ بلا ہے اور اس کا ہے میں میں گار تک کی بی بین موسک کور دور نے کے بعد انسان کو بیا ا فرایا ہے دور اور دیکٹر کے بعد سے بچا جا اس اس ما کر کورا کروا ہے تھے کیوں بین موسک کر دور مر نے کے بعد انسان کو

قادرے جیبا کر الشرقائی نے ان آجی میں فرمایا ہے: قُل کیٹیونیٹا الڈیکا اُٹھکا آگا کا کرکا کہ کرتے ہے ۔ آپ کیٹیونیٹا الڈیکا اُٹھکا آگا کا کرکا کہ کرتے ہے ۔

(يس ۱۹۵) ان کو که پارېدا کيا خار

وَهُوَالَيْنِي كَبِيكُو أَاللَّهُ الْتُحْدِيدُ اللَّهُ وَهُوَاهُونَ عَلَيْهِ \* (الروم: 1) كرے گاورياں پر بهت آسان ہے۔

(۷) کابازے کہا: وہ اس برخاور ہے کہ نفتہ کو دوبارہ آگ جم افوا دیے عمر مداور کیجا ک نے کہا: وہ اس برخاور ہے کہ نفتہ کو پشت میں افوا دے متحال سے میکی منتقل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ نففہ بنا دے متاق کی من حیاں نے کہا: اس کا متحق ہے: اگر بنس جاہوں تو انسان کو بھاہے ہے جو اگل کی اطرف کو اور اور جوانی ہے بچین کی طرف اور اور اور کیجین سے پھر نفشہ کی طرف کو دول تا ایم اس آیے کہ تعمیر میں پہلا تول زیادہ تھے ہے۔ راعا اسر طبی نے تھی این تھی تعمیر میں بہلا تول زیادہ تھے ہے۔

جلد دواز دہم

دونول قول لكصر بين \_سعيدى غفرلد ) (تغير كبيرج ١١٥ ما ١١١ داراحيا مالتراث العربي بيروت ١٣٥٥ هـ) علامة الوى حقى متوفى ١٢٥ه في اس دومرى تغيير كورد كرديا ب اورلكها ب كديد بالكل باطل ب اورضيح تغيير بهلي ب اور حصرت علامه آلوی نے جو بچولکھائے والی سیح اور معقول ہے اور بجابد اور شحاک وغیرہ کے اتو ال سیح میں ہیں۔

آیا الله تعالی بوری و نیا کوایک الله علی رکھسکتا ہے یانہیں؟ امام ایومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۳ ه نے فرمایا: ای طرح بیروال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ پوری ونیا کو ایک انڈے میں داخل کر دے؟ اس کو رہے جواب دیا جائے گا کہ اگر تمہاری مرادیہ ہے کہ پوری دنیا کو ننگ کر کے اور سکیز کر اعرے میں داخل کروے یا اعثرے کو اس قدرومع کروے اور پھیلا وے کہ پوری دنیا اس میں آجائے تو اللہ تعالی اس پر قادر ہاورا گرتمہاری مرادیز ہے کدانڈ الینے حال پر رہے اور دنیا اپنے حال پر رہے اور پھرپوری دنیا انڈے میں ما جائے تو یہ جال ب كونكداس عد لازم آئ كاكد بركل موجائ اوركل بر موجائ اى طرح انسان اي جمامت مي ريج موع ايد بایک پشت بین آ جائے تو بیر عال ہے لیکن اگر انسان کی جمامت بدند دیج کم ہو کر نطفہ کے برابر ہوجائے تو پھراس کا اپ أب كى يشت يس منظل مونامكن ب-اى طرح بيسوال كياجاتا بكدائل جنت كى حركت اورسكون كى كوئى اجتاء ب ؟ توجم کتے ہیں کہ نہیں ہے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالی کوان کی حرکت کی انتہا واور حرکت کے عدد کاعلم ہے؟ تو ہم کتے ہیں کہ اللد تعالیٰ کو بیعلم ہے کہ میر کرت مجھی منطق نہیں ہوگی اور اس کوان حرکات کے انقطاع کاعلم نہیں ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الله تعالی کوانل جنت کی حرکات کے انقطاع کاعلم نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالی کے لیے جہل کا اثبات نہیں ہے بلکہ جہل کا اثبات اس وقت ہوتا جب بیکہا جاتا کہ اس کوغیر منقطع حرکات کے انقطاع کاعلم ہے۔

(تاويلات ماتريد بدج ۵س۳۳۳ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ۱۳۲۵ هـ)

الطارق: ١٠ـ٩ ميل فرمايا: جس ون سينه كي حجيي با تعمل ظاهر كر دى جائيں گى ٥ سواس وقت بنداس كى كوئى طاقت ہوگى بند اس كا كونى بددگار ہوگا0

أسوائو "اور "ابتلاء" كامعنى

الطارق: ٩ يش المسواليو "كالفظ بأاس مرادب: ول من جوعقا كداورتيات جيسي مولي بين اورجوا عمال يوشيده طور پر کے بین اوراس آیت میں تبدلی " کا لفظ ہاس کامعنیٰ ہے: اجلاء اور آ زبائش اس سے مرادیہ ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن اس کے ماہنے پیش کیے جا کیں گئے ٹیز اس کے صحیفہ اعمال میں غور کیا جائے گا جس میں فرشتوں نے اس کے اعمال کی تفصیل کھی ہے آیا فرشتوں کا تکھا ہوا اس کے بیش کردہ اٹیال کے مطابق ہے یانبین ہر چند کہ انڈرتعا کی کو بندوں کے

اعمال كاعلم بي كين اتمام جمت ك لياس كيفيت بحساب لياجائ گار

اس کی دوسری تغییراس طرح ہے کہ بعض افعال کا طاہر تو حسین ہوتا ہے اور ان کا باطن بھیج ہوتا ہے اور بعض افعال کا ظاہر ہے۔ میچ ہوتا ہے اور ان کا باطن حسین ہوتا ہے اور اس دن اعمال کی آ زیائش اس طرح کی جائے گی کہ جن افعال کا طاہر حسین ہے اور باطن فیج ہے ان افعال کے فیج ہونے کی وجوہ پیش کی جائیں گی اور جن افعال کا ظاہر فیج ہے اور باطن حسین ہے ان افعال کی سین کی وجوہ پیش کی جا کس گی۔

اس کی تیمری تغیریہ ہے کہ جو افعال اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان راز بین ان کو قیامت کے دن طاہر کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہر راز کو طاہر کر دے گامتی کہ اس اظہار کی وجہ ہے بھض چیرے خوش ہوں گے اور بعض چیرے

رجھائے ہوئے ہول گے۔

الطارق: ١٠ الل فرمايا: ١٠ الله وقت شاس كى كوئى طاقت ، وكى شاس كا كوئى مدوكار ، وكان

اس کی طاقت ند ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس میں الی قوت ٹیل ہوگی جس کی جدے وہ از خودا پی ذات سے عذاب کو

دورکر سنگاورنا مسرر شدو نے سے مرادیہ ہے کہ اس کا کوئی البار دفار میں اور اس سے عقداب کو دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا اسرائا دہے۔ نیار تن والے آ سان کا <sup>ح</sup>م 10 اور بیٹے والی زشن کا حم 0 ہے تک پیر ( تر آن ) ( تن اور پائل ش )، فیصلہ کرنے والا کام ہے 10 اور یاکوئی فادق تھی ہے 0 ہے۔ ہوں 0 منآ ہے کا فروں کوچوڈ زیر (اور) ان کوٹوڑی مہاے دیں 0 (انھازت شد)

ہوں صواب ہروں و ہوردیں روزی کی و روز ہے۔ آسان کو' ذات الوجع'' فرمانے کی توجیہات

حضرت این مهاس رقعی انده عجمال غرابیانی "کالشنایگاه کالیت الدخیقیه "(دهارت به) کامنتی بسته بار بار بارش برسان وال آسمان کیونکد آسمان سے بار باز بارش وزل بعد نیاز بازی کرتا سان کامفرف سے آئی نے ووبار باراد کے آئی ہے۔ ایمن زید نے کہا: آسمان البے حسورتی اور اینے چائے کوفروس بنونے کے بعد بار بارافوری کامفرف واقع تا ہے۔

الطارق: ۱۲ من فرمایا: اور پیفتے والی زمین کی قتم O

الطارق: ١٠ ـ الربايا: اور بحدوال رين في من زمين كو " ذات الصدع" فرمان كي توجيهات

آل آب شمار ڈین کا ذات الصدع ''فرایا ہے'' الصدع ''کامنٹل ہے ''الفدی ''ٹن پائینا 'قرآل بجد بھی ہے: اس دن پ پید کرکٹر جا کر الام میں حصرے این مہل نے فرایا: زین پینٹی ہے ادر اس سے پورے اور کیلین اٹس آئی آئی ہیں۔

سرے بن میں اسے مرادود بہاڑوں کے درمیان ش اور شاف ع قرآن مجید ش ب

وریم نے اس زشن شرک شاور است ما دسیا -و کیک کافیقا چینا چاہیا ہے۔ لیف نے کہا: "السد ع"بے مراوز شن کی پراوار ہیں کیکھرزشن کی پرداوار شن کو جھاڑ کر بابرگل آئی ہیں اورائی

جت ہے ہا۔ استعماد عسم بھر اور میں ایورور میں ایورور میں ایورور میں دورور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا اعتبار سے دیمن کی پیدادار کو الصدع "قرمایا ہے۔

، سپورٹ رسی ل پیورورو امام رازی فریاتے ہیں : جس طرح اللہ تعالیٰ نے جان داروں کی گلٹی کو اٹیاتو حیدا در حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے اس طرح اس نے اس حمر شن کی پیداوار کی گلٹی کو اس کی معرفت کی دلیل بنایا ہے کہ بی بارٹن برسانے والدا کہ سان بدعوز کہ باب ہے اور پھٹ کر غلہ نکالیے والی زمین بے منزلہ مال ہے اور بید دونول اللہ تعالی کی عظیم تعتیں ہیں کیونکہ دنیا کی تمام تعتیں اس موقوف میں کدآ سان کی جانب ہے بار بار بارشیں نازل ہوتی رمیں اور زمین پھٹ کر بار بار فلہ اور پھل اُ گاتی رہے۔ آسان اورز بین کی نتم کھا کراللہ تعالیٰ نے جواب نتم کا ذکر کیا۔

الطارق الاس فرمايانيد يشك ير قرآن) (حق اور باطل من فيصله كرف والا كلام ب0 ''قول فصل'' کی دوتفییرین'فیصلہ کرنے والی کتاب مامفصل کتاب

حارث اعورُ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے: اس کتاب میں تم ہے پہلے لوگوں کی خبر ہے اور تنہارے بعد کے لوگوں کے لیے تھم ہے اور یہ فیصلہ پر شمل کتاب ہے 'کوئی نہ اق نیس ہے جس کسی جبار نے اس کوتر ک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا اور جس نے اس کتاب کے غیر میں ہدایت کو حلاش کیا اللہ تعالی اس کو ہلاک کردے گا۔ (سنن ترزی رقم الدیث:۲۹۰۲)

. ''قول فصل '' کا ایک معنیٰ ہیہے کہ بیتن اور باطل میں فیصلہ کرنے والاقول ہے اور اس کا دوسرامعنیٰ ہیہے: میفصل قول ہے اس میں حلال اور حرام کو بیان فرما ویا ہے اور یہ بیان فرما دیا ہے کہ کن کاموں سے بچنا جا ہیے اور کن کاموں کوکرنا چاہیے اوراس شن حق اور پاطل اور حج اور غلط کو بیان فرما دیا ہے اور اس میں مؤمنوں کے لیے ثواب کی بشارت اور کفار کے لیے عدّاب کی وعبید کو بیان فرما دیا ہے انبیاء سابقین اورمؤمثین صالحین کا ذکر ہے اور سابقہ امتوں کے کا فروں اور ان پر نازل ہوئے

والےعذاب كاذكر ہےاور قيامت تك پيش آنے والے أمور كے بيے جامع مدايت ہےاور تكمل دستورالعمل ہے۔ ''فسول فسصل'' کی دوسری تغییر بیہ بے کداس سے پہلے جوذ کرفر بایا کدانلد تعالیٰ اس پرقادر ہے کہ وہ تم کواس دن زندہ کرے گا جس ون تہباری آ زمائش کی جائے گی اور تمہاری خفیہ باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا ' یہ برحق قول ہے کوئی نداق نہیں

الطارق:۱۵-۱۳ ش فرمایا: به جنگ کافرایی سازش کررے میں ۱ورش ای خفید تدبیر کرد با مول ٥ کافروں کی سازش اوران کا تکریہ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈ التے تھے تا کہ وہ اسلام نہ لائٹیں' مثلاً وہ بیہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا'تو جب انسانوں کی بٹریاں پوسیدہ ہوجا میں گی اور وہ مرنے کے بحد شی ہوجا کیں گے اوران کے ابڑاء دوسرے مردوں کے اجزاء سے خلط ملط ہو جا کیں گے تو ان کو ہاہم کس طرح تمیز دی جائے گی؟اور وہ کہتے تھے کداگر بیقر آن واقعی اللہ کا کلام ہے تو پیک بڑے مردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟اوروہ کہتے تھے کہ قرآن مجیدیش نہ کور ہے کہ جو جانورا پی طبعی موت سے مرجانے وہ حرام ہے اور جس جانور کومسلمان اللہ کے نام سے ذریح کریں وہ طلال ہے سوید کیسی خلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نارا ہوا جانور حرام ہو اور بندے کا مارا ہوا جانور حلال ہو؟ اور وہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت میں طعن کرتے تھے اور کہتے تھے:وہ ساح ہیں یا شاعر ہیں یا مجنون میں اور انہوں نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ و ملم گوٹل کرنے کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو نا کا م کر دیا اوران کے تمام شہبات کو زائل کر دیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مددفر مائی اور آپ کے لائے ہوئے وین کو س بلنداورغالب كرديا\_

كفارك "كيد" اورالله تعالى كي "كيد" كافرق اس آیت ش کفار کی سازش کو بھی مینچید "فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے جو خفیہ تدبیر فرمائی اس کو بھی " کیسد "فرمایا ہے

الاالکان کا مالٹن ہائی آئی ادراللہ تعالیٰ کی فغید برق ہے مورڈ نمائک کو جب دوؤں کے لیے انقا "کید" نربا آ جب بیا کا ان آئی میں گئی ہے: جنگا میکھ کیکھ طاق ان ارادری ہ) نمائل عمل ای کا کر ان ان کے سال کا کا کر ان کی ہے۔

﴾ المستوروم والمنتاب المستورة 
کافرول کا بھلانا گنا واور اللہ کا بھلانا یعنی ان پر رم مذفر مانا ان کے گناہ کی سزائے لیکن صورہ عما نکست کی وجہ سے دونوں

کے لیے بھلانے کالفظ استعال فرمایا۔

اس طرح کی اور بہت آیات بین جیے فربایا: کیفار عُون الله کو کُورِکا دیارے بین اللہ ۱۳۱۶) منافقین اینے (زائم میں) اللہ کو دورکا دے رہے ہیں مالا اَوَ

يُعْلِيمُ عُونُ اللَّهُ وَهُوَ مُنْ اللَّهُ وَهُو مُنْ اللَّهِ وَهُو السَّالِي اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ و الله ان کان کے دو کے کہ دارے والے اس اللہ ان کان کے دو کے کہ دارے والے میں انہ انہ اس اللہ میں انہ انہ اس میں انہ انٹر کا بہت میں کو اس ان کر ایٹ میں انہ کی میں انگر کے جس کا انہ کے جس میں انہ انہ انہ اس میں انہ انہ انہ ا

ز رفتنز آیت شری افرول کا سحید " (سازش) بیقا که الله که دین سے لوگول و تفرکیا جائے اور الله تعالی کا "سحید" بیقا که ان کو اس کم شری دیمل و بات مجرا چا کیسان برگرفت کی جائے۔

. الطارق: ۱۲ من فرمایا: موآپ کافر ول کوچیوز دین (اور) ان کوتھوڑی مہلت دیں O نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومہلت دینے کے تھم کی تو بنیہ

آل آیٹ بی آن (ویسد " کا لفظ بیتیا اما افعال میں ہے کہاں کا متنی ہے: ان کو بہلے و بی اور ان کے ساتھ زئی کریں۔ آس آے میں میلیا 'فیدیل ' ٹریا اس کے بھڑ امیدائید ' ٹریا اور ان کا متنی ہے: ان کو بہلے : بی اور ' وید ' 'ک گئی بیکن متنی ہے فرمیسی محددتا کیدات سے متھ فرما ہے ۔ ان ان کو مہلے : بی آس کی وید یہ ہے کہ کانا کہ جس طرح اس شک کررہے تھے اور مسلمانوں کو فقت کو روح ہے جس کا فاقد ان کی کہ ان کا فقد ان کے اور کا انتخاب کے لیکن اللہ تعالی ان پی

گے تھے کہا آپ ان کے خلاف بلاک کی وہا کرتے اس لیے فر بلا آپ ان کوٹٹوز کی مہلے دیں کیونکہ منتز پر بغز وہ وہر مش یا آخرت عمل ان سے افقام کا موقع آئے گا اگر چہآ ہے۔ ان کی بلاک کی ایک کرکی دو انجس کی تھی کا کمد صدیت عمل ہے: حضرت الا بریرور وقوی الشرعت بیان کرتے ہیں کہآ ہے ہے کہا گیا نیار مول الشداخر کیس کے خلاف وہا سکچھے آ ہے نے

فربا: کھا فت کرنے والا عا کرٹی کیجیا گیا گھے مرف روٹ عا کر مجھا گیا ہے۔ (گی ملم قرآ الدینہ ۱۹۹۹) کی ملی الله طبوح کم کی زود حضوت عائش فتی اعدال کی ایس کہ الدین کے آپ نے یو چھاڑا ہے کراون ساانیا واق آلے جا جا مدین کے داروا ہے ہے تھے تھا تھی نے انداز میں اللہ کا مدین کا موجود کا محکومات کا مداحل کا مداحل ا بعدادان کی سب سے از یادہ بدلوکی اور انداز محتمال میں انداز میں اللہ کے اور انداز کی مداحل کا ساتھ کا مدین کے ا امیر کے مطابق جمار میں دوائی میں فیام میں تھی جو میا گیا گھر توں العوالے کی گرئی مرشوبا انداز کے انداز کی کارس کے موجود کی اور انداز کے انداز کی کردائی الدین کی اور انداز کی آور انداز کے اور مدام کی اور انداز کی کارس کی تھر میں انداز کی انداز کی آور انداز کے انداز کی کارس کے انداز کی آداز کی کارس کی تھر میں کارس کی مدینے کی کے دور کارس کی کارس کے انداز کی کارس کی کارس کے دور کارس کی کارس کی دور چوالی کے دور کارس کی کارس کی دور چوالی کے دور کارس کی کارس کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی کارس کارس کی کارس ک

نے جوآپ کو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالی نے سن ایل ہے اور اللہ تعالی نے پہاڑ وں کے فرشتے کوآپ کے پاس بیجیا ہے کہ آپ

الطارق٢٨: ١٤ ــــ

الله تعالى ان كي چنون سے المياد كو الكه لوگا جو صرف الله دامد كا حدادت كريں گے ادراس كي عبادت عن كى كوشر يك ليمن كريں ہے۔ ( گا اخلاق آر اللہ بيت ١٩٠٣ كي سلم آراف ہے: ۵۵ مارانس آئر بيانالساني آراف ہے: ۵۰۰) ليمن كريں ہے۔ ( گا اخلاق آر اللہ بيت ١٩٠٣ كي سلم آراف ہے: ۵۵ مارانس آئر بيانالساني آراف ہو ہے:

کیں کر کیں گے۔ (ع افغان آرافیدے ۱۳۳۳ عظم الدیدے معدان سوالیز المندان الدیدے ۱۳۵۰) مواس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کی سرخت اور طوان کے موالی فریا ان ان تیموری مبلیہ دیں مختر یب جگ بدر میں آپ کو جہاد کی اجازت دی جائے کی گھران سے انتقام کے کس یا کھرا ترقت میں ان سے انتقام کیا جائے گا۔

مورة الطارق كا اختتاً م الممد شدب الخليس: آن ما هما خيان ۱۳۲۱هـ/ ۱۴۶م. ومورة الطارق كانتير ثم يورُّي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمدين.



بِنِهْ إِلَيْنَةُ الْجِمْ إِلَىٰ عَيْرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

سورة الاعلى

سورت كانام اوروحة تشمنيه

یہ بیان چیج کمآ ہے کے رب کا نام ہرتھ اور ہرھیے ہے کہ کے اور ہرحسن اور کمال سے متصف ہے میں ہورے کی ہے۔ ترجیب مزول کے انتہارے اس مورت کا قبر کم ہے اور ترجیب مصحف کے افترارے اس کا قبر ۸۸ ہے اور اس کے فضائل عمل

هب ذیل احادیث اورآ تا دین: امام این العربی امام این مرود بیا اورامام تلتی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مورہ ''میتیج الشیخ کرنانگ الکھنٹی'

امام بغادی افخ معرب سراتی روایت کرتے ہیں کرحترت البراء بن حازب رقع الشرعنے کہا کہ تی ملی الشرط و کم کے اعلی بھی معربی میں میں میں اس کے ایک مورٹ البار و مقربی المار و معربی الشرکام آئے کی مورف الشرکام آئے کی مو مجمع الشرق و فوق اس کا مورٹ کے اللہ میں مورٹ اللہ مورٹ المار الاحتراث مورٹ الشرکام آئے کی مورٹ میں دیں مقابل میں اللہ عورش الاحتراث اللہ میں اللہ میں مورٹ اللہ میں مورٹ اللہ میں مورٹ اللہ میں المار میں میں مورٹ اللہ میں مورٹ اللہ میں اللہ میں مورٹ اللہ میں اللہ میں مورٹ اللہ میں اللہ میں مورٹ اللہ میں اللہ میں مورٹ اللہ میں اللہ میں مورٹ کی مورٹ اللہ میں مورٹ کی مورٹ اللہ میں مورٹ کی م

اروں میں اور میں پر سال ورامام این مردور چھڑے تا ہے۔ امام احترامام برزار ادرامام این مردور چھڑے تا ہی تقدیمت دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وہلم سورت ''سینتیج السفی ترویت الاقطاعی'' سے مجب کرتے تھے۔(مندانعہ مانعہ)\*

ا باستمنطرانام ایدوا ذکام تر قدی کاما نهای اور مام این باید نے اپنی امانید سروایت کیا ہے کہ فی ملی انتشاع و طم عیر کن اور جد کے دن میروش پر عمار کرتے ہے "خیرج استریم بیٹ الاقتیانی" اور" کیل کنٹریک حکویف انتخابیتی کا "اور اگر میرج کے دن چون آن اور دور ن سروان کو پر کامل کرتے ہے ۔ رکی شمار آنج اللہ ہے ماہ میں ادادہ قرآنا کے سیستانا شمن تروی کرتے اللہ ہے۔ معرف میں کامل کی اللہ میں کہ اللہ اللہ میں کامل کا اللہ طالبہ کا اللہ علیہ کامل کا اللہ کا استراکا کی شمار وا

طدوازو

آرکنٹن "اور مورو" کل آنانٹ منوبی کا آنانٹیکو "پر حاکر کے تھے۔ ("من تات بندام الدیت ۱۹۵۳ء) منام فرالدیت ۱۹۵۰ء) امام سلم نے حفرت جاری من مروش الشعرف سے روایت کیا ہے کہ تجا علی الشعابی و کم قبری کمان عمل موہ" سیکیوا است مجمولتی آرکنٹی "پڑھا کرتے تھے۔ (کی سلم قبالدیت ۱۳۰۰)

(سنن ايوداؤودتم الحديث ١٣٣٣ سنن ترقدي دقم الحديث ٣٦٣ سنن اين بلبردقم الحديث ١١٤٣)

# سورة الاعلى كے مشمولات

- دیگر کی سورت را کی طرح آن موسوع می الله تعالی کی توجید ادراس کی قدرت کا اثبات ہے اور قرآن جید کو حفظ
   کرنے کی ترخیب ہے اور انسان سے لئش کی تیزیہ ہے کا تقیین ہے۔
- سورة الاللى هـ الله الله تعالى كـ نام كي تنتج يزيد كاتكم ب اوراس كي تداور تجديد كاتكم ب كيونكداس في تلوق كويدا كيا اس كو بدايت دلي اوراس كے نفع كي يتر وال كويدا كيا۔
- \*\* سورة الاطنى؛ ٢٠ شرقها؛ الله تشافی مي شمي الله هايه و تم كي ليه قرآن مجيز كو حفظ كرنا آسمان بنا ويا بساور به بشارت دى بركرة بيد قرآن مجيز كونتي تاين مجيونين كيد.
- ہلا سورۃ الافلیٰ: ۱۳ ہے شفوری انسانیہ کی اصلاح اور تہذیب کی تقیین فر الی ہے۔ ہلا سورۃ الافلیٰ: ۱۹ ہے ایش بیر بتایا ہے کہ حرص فحض نے اپنے تفسی کو کفر شرک اور کیبرہ گناہوں سے پاک کر لیا اوروہ ہمیشہ اللہ
- سوره ان بالمساب کے بعد اساس کے بعد کا سام سے میں کا دستر سرات کا میں میں اور استروز کا میں استروز کا بعد استرو عروش کے جلال ادران کی مطلب کو اور کرتا رہا اور اس نے دنیا کو آخرت پر ترقیم فیمل دی آو اس کا فعن یا گیرہ اور جا 'گا اور دو آخرت شرکام باب ہو جائے گا۔

مورة الاقل كے اس تضرفارف اور تميير كے بعد شماللہ تاقا كى اعدادادان كى اعاض يرقو كل كرتے ہوئے مورة الاكل كار تبدادان كى آخير شروع كرد با يون روب الطبق الحصاص ترجہ اور تشير شمل كل اور صدق برقا كم وكف الور بالل اور كذب نے تجتب ركفانہ

غلام دسول معیدی غفراه ۱۳ شعبان ۱۳۲۸ می ۱۳۸۲ میر ۲۰۰۵ موباکل تمبر ۲۱۵۹۳۰۹۰ ۱۳۲۱\_۲۰۲۱۷۳۴



میں بھی (ندکور) ہے 0 ابراہیم اور موکی کے صحائف میں 0

تبيار القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اپنے رب کے نام کی تنبیح بڑھئے جوب ہے بلندے 0جس نے ( مُلوق کو) پیدا کیا پھراس کو درست بنایاOاور جس نے ( منتجے)اندازہ کیا بھر ہوایت دیOاور جس نے چرا گاہ بنائیO پھر تازہ گھاس کوخٹک مائل بہ سیاہ کر

نبیج کامعنیٰ اوراللہ کے نام کی نقص اورعیب ہے ہُری ہونے کی وجوہ

الاعلى: الله الله تعالى نے اپنے نام كي تبيع يڑھنے كاتھم ديا ہے۔

تشیح کامعنیٰ ہے نقلہ اس اور تنزیہ لینی اللہ تعالیٰ کے نام کوان چیزوں ہے کری کرنا جواس کی شان کے لاکق نہیں ہیں' اور

وه حب ذيل چيزين بوسكتي بين: (1) الله تعالى كسواكس اوركانام الله كمام يروكها جيم شركين في اسيند بت كانام لات ركها تها اورمسيله كانام يمامه كا رحمان رکھا تھا' ہمارے ہاں کسی کا نام عبد الرحمان یا عبد الغفار ہوتا ہے بجر لوگ تخفیف کے لیے اس کو رحمان صاحب با مفارصاحب كتيم بين ميمي اى حكم من بأس بي ال يمي تن كرماته اجتناب كرنالازم ب بعض لوگ كتير بين ال رجان بِماني! أاعفار بِماني! بياور بحي معيوب بـ الله تعالى كـ اساء ذات بول يا اساء صفات ان كااحر ام كرنا لازم

(۲) الله تعالی کے اساء کی ایک تغییر ند کی جائے جواس کی شان کے لائن نہیں ہے مثلاً اس کی صفت اعلیٰ ہے تو اس کی ایس تغییر کی جائے کہ وہ کس بلند جگہ برقائم ہے بلکہ بد کہا جائے کہ وہ قبر کرنے ٹس اور غلبہ ٹس سب سے زیادہ بلند ہے یا اس کا

مرتبدس سے بلندے۔ (٣) الله تعالى كانام بغيراس كے خوف اوراس كى تعظيم كے نه ليا جائے مثلاً غفلت اور بے وصیانی ہے اس كانام نه ليا جائے كوئى ناجائز اورمعيوب كام كرتے وقت اس كانام زلياجائے كى ناياك حالت اور ناياك جگه اس كانام زلياجائے مثلاً

فسل خانے یا واش روم میں اس کا نام ندلیا جائے جناب کی حالت میں یا برجنہ بدن اس کا نام ندلیا جائے اس کے معنیٰ پرتوجہ کے بغیراس کا نام ندلیا جائے کھیل کودیش اور مشغلہ کے طور پر تالی بجاتے ہوئے اس کا نام ندلیا جائے جیسے مشركين تاليال بجات موت اورسيمال بجاتي موت الله تعالى كانام ليت تقيد

(٧) الله تعالى كاساء صفات ساع شرع يرموقوف بين اليني كماب اورسنت من الله تعالى كي جوصفات واروبوچي بين ان ي صفات كے ساتھ اللہ تعالى كا ذكر كيا جائے مارے بال عام لوگ اللہ مياں كہتے ميں اللہ تعالى كومياں كہنا جائزتين ب میاں شو ہر کو کہا جاتا ہے بعض لوگ ہوڑھے آ دی کومیاں تی کہتے ہیں بعض لوگ اللہ سائیں کہتے ہیں 'سائیں فقیر کو بھی کہا جاتا ہے' بیتوارد و کے الفاظ ہیں' عر لی کے الفاظ ش ہے بھی اللہ تعالیٰ بران ہی اساء کا اطلاق جائز ہے جو قر آن اور عدیث میں دارد ہو بیکے ہول اللہ تعالی برعلام کا اطلاق ہے علامہ کے لفظ میں اگر چیذیادہ مبالغہ ہے کین اللہ تعالی پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے کیونکہ ہر چند کہتاء کے متعدد معانی میں لیکن تاہ تا نیٹ کے لیے بھی آتی ہے ای طرح قر آن اور عدیث میں اگر افعال کا اطلاق ہوتو اپنی طرف ہاں سے اسم شتق کر کے اس کا اللہ تعالی پر اطلاق کرنا جائز نہیں ہے مثلًا قرآن مجيد مين 'يُعلِّمُ '' كالفلاّ بُ لين الله تعالى يرمعلم كالطلاق كرنا جائز نبين ب كيونكه معلم ال كوكتية بين جو فیں لے کر بچوں کو بڑھا تا ہوغوض جس لفظ ش کسی اعتبارے بھی نقص اورعیب کامعنیٰ ہواں کا اللہ تعالیٰ پراطلاق جائز میں اور نہ بیة قاعد و بے كرجس انتظ ميں بھى كى عمر كى اور خوبى كامعنى بواس كا اللہ تعالى براطلاق كر ديا جائے بلك بيد ويكھا

جائے کہاں لفظ کا اطلاق قر آن اور حدیث میں آیا ہے مانمیں ای طرح یہ کہنا سیح ہے کہاللہ تعالیٰ تمام چیز وں کا خالق بے لیکن ریا کہنا تھے خوج میں ہے کہ اللہ تعالی خزیروں بندروں اور کیڑوں کوڑوں کا خالق ہے قرآن مجید میں ہے: اور اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں سوان ناموں ہے اللہ کا

الله تعالی کی ذات اس کی صفات اس کے افعال اس کے اساءاور اس کے احکام میں ہے کسی کے ساتھ بھی اس چیز کوؤکر نہ کیا جائے جواس کی شان کے لاکن نہیں ہے کہشلا اس کی ذات کے متعلق بیدند کہا جائے کہ وہ جم ہے باباپ ہے باشو ہم ہے اور اس کی صفات کے متعلق میں عقیدہ نہ رکھا کچاہئے کہ وہ حادث ہیں یا محدود میں یا ناقش ہیں اور اس کے افعال کے متعلق میرندگها جائے کہ اس کا فلاں کا مظلم ہے یا درگست نہیں ہے بلکہ بیاعتقاد رکھا جائے کہ وہ ما لک علی الاطلاق ہے' جما جاہے کرے اس برکسی کواعتراض کاحق نہیں ہے برکام اس کی قدرت اور اس کے چاہنے اور اس کی تخلیق ہے ہوتا ہے تین وہ ہرکام پر رامنی میں ہوتا اوراس کے احکام کے متعلق پیفنیدہ رکھاجائے کہ اس نے ہمیں جس کام کا بھی تھم دیا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ ڈیٹ ہے بلکہ اس کے مانے اور اس پرعمل کرنے میں جارا فائدہ ہے بلکہ اس نے ہم کو اس لیے ا حکام دیے ہیں کہ وہ ہمارا حالق اور مالک کے ہم اس کی مخلوق اور اس کے مملوک ہیں اور مالک جوجا ہے اپنی مملوک و تکم دے سکتا ہے۔

مسحان ربى الاعلى"كمتعلق احاديث

حضرت عقبہ بن عامر جنی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی'' کیٹیٹر بالمیہ بم یاف اُلعیظیٰیو'' (الواقد: ۲۷ تورسول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا: إن كوتم ركوع من يزها كرؤاور جب بيرة يت نازل موكي: "سَيّع السّعة تم يتك الأعلى ك و آپ نے فرمایا: اس کوتم سجدہ میں پڑھا کرو۔ (سنن ایواؤور آم الدیث: ۸۲۹ سنن این اجرآم الدیث: ۸۸۷)

حضرت ابن عباس رضى الله عنها آبيان كرتم بين كدجب في صلى الله عليه وعلم بدآيت رؤستة: "مُسِيِّين المسترَّة بالكَ الْأَعْلَىٰ ﴿ '

(الاعلى: ا) تو آب يزحة: "سبحان ربى الاعلى" راسنون الدواؤورة الديث: ٨٨٣ كنز اهمال رقم الديث: ٣٣١) جعشرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيان كرت إي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جبتم بيس سے كو كي شخص

رکوع کرے تو تین مرتبہ کیے: 'نسبحان رہی العظیم ''اور پیم سے کم تین مرتبہ ہے اور جب محدہ کرے تو تین مرتبہ پڑھے 'سبحان رہی الاعلٰی ''اور یہ کم سے کم تین مرتدے۔

(سنن ايوداؤ درقم الحديث: ٨٨ من ترزري رقم الحديث: ٢٦ منن ابن مانيرقم الحديث: ٨٩٠) الله تعالیٰ کی صفت''الاعلی'' ذکرکرنے کی وجوہ

اس آیٹ میں رب کی صفت''الاعبالیے'' بیان فر ہائی ہے'اس کامعنی مدے کداللہ تعالی ہرحمہ وثنا کرنے والے کی حمد وثنا ہے اعلیٰ اجل اوراعظم ہے اور ہر ذکر کرنے والے کے ذکر ہے بلند و بالا ہے اس کا جلال اور اس کی کبریائی ہمارے ادراک اور ہمارے تصوراور ہمارے علوم اور معارف ہے بہت بلند ہے اور اس کی طاہری اور باطنی فعتیں ہماری حمراور شکرے بہت بلنداور برتر ہیں اور اس کے حقوق ہماری اطاعت اور عبادت اور ہمارے تمام نیک اعمال سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی الله علیہ وسلم وتر کے آخر میں میددعا کرتے: اے اللہ! میں تیری نارانسکی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معانی کی بناہ میں آتا ہوں اے اللہ امیں تیری الیم حمد وثناء کیس کر سکا

میسی حمد وثنا خود تونے اپنی کی ہے۔ (سنن ابوداؤ در قم الدیث: ۱۳۲۷ اسنن ترزی رقم الدیث: ۳۵ ۲۳ مصنف این الی شیبرج ۴۳ ۴۰۰ مسئد احمد ع اص ۹۱ طبع قد يم منداحه ج من ۱۳۷ رقم الحديث ۵۱ ما الدحث ك سند توى ب). اس مدیث کامعنی میرے کہ تونے اپنی ذات کی المی حمد و شاء کی جو تیری ذات کے لاکن ہے موتیری المی حمد و شاء کول کر الله تعالى نے رب كى صفت "الاعلى" وكركى باس من حبيب كمالله تعالى اس كاستحق ب كم برتقى اورعيب س اس کائری ہونا بیان کیا جائے ایعنی وہ اپنے ہلک اپنی سلطنت اور اپنی قدرت کی وجہ سے ہر چیز منے اعلیٰ اور بلند ہے۔ الاملى ٢٠٠٠ ش فرمايا: جس في ( تلوق كو) بيدا كيا مجر اس كو درست بنايا ٥ اورجس في ( محيح ) اعدازه كيا مجر بدايت

الله تعالیٰ کی تخلیق اوراس کی ہدایت ہے اس کی الوہیت اوراس کی تو حید پراستدلال چونکہ اللہ تعالیٰ کی تبیع کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول پر موقوف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تبیع کا تھم دیے کے بعد یے وجود اورائی الوہیت کا ذکر فرمایا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس نے جایت دی ہے جیسا کہ حضرت ابراہم علیه السلام في الله تعالى كى الوسيت اوراس كى توحيد يربيدليل قائم كى: لَيْنَ يُ خَلِّقَ فِي فَهُو يَهُلِيا يُنِينَ ﴿ (الشَّرَاءِ الْمُ)

جس نے مجھے بیرا کیا ہے ہی وی مجھے ہدایت دیا ہے0 اور جب فرعون نے حضرت موکی اور حضرت ہارون علیما السلام ہے یو چھابتم دونوں کا رب کون ہے یاموکی! (ط: ۴۹٪) تو

عارا رب وہ ہے جس نے ہرایک کواس کی مخصوص بناوت عطا کی مجرمدایت دیO

اے رب کے ام نے پرنیے جس نے پیداکیا 0 جس نے

انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا کر ھے اور آ ب کا رب بہت کریم ہے 0جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا 0 انسان کو وہ سب سخصاویا جس کووونیس جانتا تعاق الله تعالیٰ کا خالق ہونا اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پرالی واضح دلیل ہے جس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے بھٹے

اوراگرا بان سے سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں کوس

نے بیدا کیا تو مضرور کہیں گے کہاللہ نے (ان کو پیدا کیا ہے)۔ اوراگرا بان نے موال کریں کدا سان سے یانی کس نے نازل کیا اوراس یانی سے زمن سے مردہ ( پنجر ) ہونے کے بعد کس نے اس کوزیرہ کیا ( زرخیز بنایا ) تو پیضر ورکہیں گے کہ اللہ نے۔

انہوں نے جواب دیا: ؆ؠؙڹٵڷڹڹؽٙٳڠڟؽڰڽؿؽڿۼڵڡٞڰؿڰۿۮؽ٥ (a.:1) ای طرح اللہ تعاتی نے سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم پر جوابتدائی آیات نازل کیس ان میں بھی اپنے تخلیق اور ہدایت کا ذکر

> ِقُرَاْبِاسُمِ مَرِيْكَ الَّذِيثِي خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِثْثَانَ ؠڹٛٵؘڮؾ۞۫ٳڨ۬ڒۯؙۅٛڒؾؙ۪ڰڶڒػؙڒڡؙۯۨٲڵؽؠؽؗۼڷۜػؠٵڷڡؙڲۄؗٞ فَلَوَ الْإِنْسَانَ مَالَكُوْ يَعْلَوْ أَوْلَ الْمِنْ الْمِ

رآن مجيد ميں ہے: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُوهُ مَّنْ خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ لْيَقُونُ لُونَ اللَّهُ ﴿ (التمان:١٥) وَكَيِنْ مِسَالُتُوهُمْ مِنْ ثَدَّكُ مِنَ السَّمَا عَمَا عَالَهُ فَأَحْمًا بِكُوالْلَارُغُنَ مِنْ يَعْدِهِ عَوْتِهَا لَيَقُوْلُونَ اللَّهُ الْ

(المحكبوت: ١٣)

اور چونگ تمام روئے زمین کوزر خیز بنائے کا بھی واحد نظام ہے کہ آسان سے پارٹن برسائی جائے تو معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے تو ای طرح برآیت اللہ تعالی کی تخلیق اوراس کی ربوبیت اس کی الوہیت اوراس کی توحید پر دلالت کرتی ہے'جس کا کفاراورشرکین بھی اعتراف کرتے تھے اور العلق: ۵ ہیں فربایا: انبان کو وہ سب سکھا دیا جس کو وہبیں جانیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے جاریت دیے کا ذکر ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عام اور ہمہ گیم ذریعہ اس کی تخلیق اور اس کی ہدایت ہےاور جب انسان کواللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہوجائے تو گھراس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کرے اور بیہ کے کہ وہ خودتو ممکن اور حادث ہے لیکن اس کا خالق اور اس کوراہِ راست کی ہدایت دینے والانتخارق ہونے اور امکان اور حدوث ے پاک ہے بلکہ برعیب اور نقص سے پاک ہے اور برحن اور کمال سے مصف ہے۔

عام مخلوق اورخصوصاً انسان کی درست تخلیق کامعنی الله تعالی نے فرمایا: جس نے تلوق کو پیدا کیا پھراس کو درست بنایا تینی اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا 'اور بالحصوص انسان كويبدا كمااوراس كودرست بناما يعني اس كوحسين بناوث يرييدا فرمايا مبيها كهارشاد فرماما: لَقَنْ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَن تَقْيِيْمِ

ے شک ہم نے انسان کوسب سے اچھی بناوٹ میں پیدا

انسان کواس نے تمام عمادات ادا کرنے کے قابل بنایا اور زمینوں اور آسانوں کوتمام جمادات نباتات اور حیوانات کواس ك نفع كے ليم مخر كر ديا اور اللہ تعالى اپني مخلوق ميں ہرتم كا تصرف اورعمل كرنے كا مالك اور قادر ہے۔ تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث

نیز الله تعالیٰ نے فرمایا: اور جس نے (صحیح)اندازہ کیا پھر ہدایت دیO

الله تعالیٰ نے تمام آسانوں اور ستاروں اور عناصرًا ورمعادن اور نیا تات اور حیوانات اور انسانوں کی جہامت مخصوصه اور ال کی صورتوں کا ادران کی صلاحیتوں کا ادران کی کارکردگی کا اور مدت معلومہ تک ان کی بقاء کا ادران کی صفات میں ہے ان کے رگول اُن کی خوشبووک اُن کے حسن اور بھی ' ان کی سعادت اور ان کی شقاوت ' اور ان کی ہدایت اور ان کی گمراہی کا ٹھیک تحبك اندازه كيااوراس كے مطابق ان كو پيدا كيا۔ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَلَّا مَهُ تَقْدِيْرًا ٥

اوراس نے ہر چز کو پیدا کر کے اس کا مناسب انداز وقرار

(القرقان:٣) اوراللہ کے تمام کام تقدیر (صحیح اندازے) برتنی ہیں 0 وكُلْكَ أَمُ اللَّهِ قَدُرًا مُقَدُّدُ وَالْ (الاحزاب:٣٨) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاہر آئے اور آ پ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں' آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو یہ کیسی دو کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا جمیں یارسول اللہ! ماسوا اس کے کہ آب ہمیں بتا کین آپ نے اس کتاب کے موافق فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی نیررب افلمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں اہل جنت کے اوران کے آیا واوران کے قبائل کے اساء ہیں گھران کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے کیس اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گا نداس میں کوئی کی کی جائے گی مجمی بھی پھراس کتاب کے متعلق فریایے جوآپ کے بائیں ہاتھ میں تھی: بیررب افغلمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں اہل دوزخ کے اور ان کے آباء کے اور ان کے قبائل کے اساء ہیں مجران کے

آخر میں میزان کردیا گیا ہے اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گانداس میں کوئی کی کی جائے گی مجمی بھی آپ کے اصحاب نے

کہانیار مول اللہ ایجرا آرتام کا موں ہے فراغت ہو بھی ہے تو بھر گل میں لیے کیا جائے ؟ آپ نے فرایا تم تھی مٹیک امریکا کام کرتے وہو کیکٹر مٹی کھٹ کا خواندائل جن سے سکو میں پریا جائے کا خوادان کے کوئی کل کیا موادر دورڈی کھٹ کا کار دور نے سے کل پر کیا جائے کا خواداس کے کوئی کمل کیا ہوئی کھر موال انقشال انقد علیہ کم نے اپنے دولوں یا تھے جہاز دیے ٹیمر فرمایاز مہادار ہے بھرواں سے فادر کا ویکٹر کیا گئے کہ بڑی جن ش ہے اور ایکٹر کی دور نے تھی ہے۔

(منورتر فی آم الدین: ۱۹۱۱ مسداه بی ۱۳ سرول الله ملی و الله علیه و با با بید الله کی بندے کے ساتھ میگی الله علی معرت الس و منجی الله عند بیان کرتے ہیں کہ زمول الله ملی الله علیہ و ملم نے فریایا بید الله کی بندے کے ساتھ میگی کا

سرے بی کی جانب میں میں ہوئی کرتے ہیں کدر جن استعمالیہ و سے میں کہا ہے۔ ارادوفر ما تا ہے تو اس کو منگی شما استعمال فرما تاہم آب ہے کہا گیا نیار مول انشدادو اس کو کیے استعمال فرما تا ہے؟ فرمایا: دو اس کوموت سے پہلے تیک ممل کا تو تین و چاہے۔(من تردی افراد اللہ ہے: ۱۹۲۰ ہمدائد برج میں ۱۹۰۸)

حضرت جابہ بن عبد اللہ رضی اللہ جمہا بیان کرتے ہیں کہ زمول اللہ علیہ اللہ طبیہ حکم نے فربایا: اس وقت مک کوئی بندو موسم نکس بوسکتا جب تک کہ اس کہ المجان ندائے کہ برخر اور افرار لقادم سے اور اس پر جوسمیت آئی ہے وہ اس سے گئی میں سنتی کا دوجومعیت اس سے گئی کے وہ اس برتا تھی ساتی ہے۔ اس ترین آبادہ ہے۔ اس اور اس

ایمان ایا تواسد اسید دالد رضی الله عندے دوایت کرتے ہیں کہ ایک بھٹن کی ملی اللہ عالمہ والم کے پاس آ کر کینے لگا: پارسول اللہ اپند ایسے بائے کہم جوڈ مرکمات ہیں یا دوادادوکرت ہیں اور جس و صال کے ذریعے سملے سے بچند ہیں کیا یہ چزیری اللہ کی فقر کے قال ملی جس کا آپ سے فر مایا نہیے چن کی اللہ کی فقدر ہے ہیں۔

(سنن ترندي دقم الحديث: ٣١٣٨ سنن ابن باجد دقم الحديث: ٢٠ ٢٠)

حضرت عا تشورش الشرحنها بیان کرتی چی کرر مول الشرخی الشدید پرامم نے قربایا: پیچ آوریوں پر میں نے انسٹ کی ہے اور الشد نے انسٹ کے ہادار جماری کے افتدی کے ہلاکش روابات میں ہے : داور برقر کی والا ان القراب وقو کے (۱۱) کیا بیاش زیاد تی کرنے والا (۲) الشدی کانٹر کیا در برای کا الشاری کی اور ایک بیان کا بیان کا اس کا میران اور اور کا بیان کرے اور افزاد والول کوکرنے در در (۲) الشرکی ترام کردن کے دورائی والارکرنے والا (۵) میرکی اولا و یش میچ روائی الشارک

الوليمة من عمادة من العاسات عيان كرت إي كديم سه والانسة بقص يوميت كي ناسب بمبرعه بيني الدأيسة وارت روه ادوم بهم لاقتوائي عالم أيش كركو سكنية جب بكدانه بريالهان العدالة والدي يرايمان هذا كار برخم راد هم الله كي والعبد سيام أكم البير عالم المواجعة المواجعة ووجه من المواجعة والمعارضة بالمواجعة المعارضة المعارضة المعارضة م ويمكم في فيراستة قود من ساسبة الله تعارضة عن المواجعة المواجعة بعدا كمواجعة بالمحاجة المواجعة المواجعة المعارضة المواجعة ا

(سنن ترزي رقم الحديث: ١١٥٥ منداحد ٢٥٥ صلى ٣١٤ ميج مسلم رقم الحديث: ٣٣١٩)

الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محامل

ا واراس آیت شمیر فریقانی مجرانشد به بایت دی. به مزان تفصیری قرب کی مطالب در کتاب داد برقرف شمیر شفل کی مطاح بت به او نگلون کو درست بنانے کا مفتی بید به کدانسان سک این او جساله یکو تفصوس طریقه سه بنا اوران می تصوصی قوت کی مطاحب رکنا اور بیکی تقویر به دار انسان کو

يمان القرآن

الأقلى ١٨٠ ا — ١ - ١٨٨

جرایت دینے کا بیمتلی ہے کہ انسان کے اعتقاء کمی الیک قول کو گئی کرنا کر پروٹ افغال تحصور کا میزا ' مصدراور معدن من متعماد اس کے مجمور سے کمل مصلحت عاصل ہوجائے گھرشرین نے اس جارے کی تلف تعمیریں کی ہیں۔ - جاتار ' آراز افزار کر اس در دیک کہ میزوند سے کر کی از افزان کا تعمیر کار کرزشد کی داریت سرح سے اعاد

مقائل نے کہا: قدار کو ہدایت دی کہ دومونٹ سے کس طرح اپنی خواہش پوری کرئے پر فطری ہدایت ہے جو ہر جاندار

المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب وورب جالووران كوفيكا وكرك الوان كوچرن مجالات عنده بالمبريان الدكون كان المستقب  ال

س بالطارية بالإنسان والمجاهد الدين بالدون بالدون بالانتخاب الموسول الأوراع الموسول المستاها بين المستاها بين ا وكان المراكز الرياض المراكز ال المراكز 
ننس کویرے کاموں ہے آلودہ کرلیاوہ ناکام ہوگیا0

قادہ کے کہا ہوا تا دیسے کا میسٹل ہے کا الشرقائل نے کی بندہ سے زیردی اور چرا گناہ تیس کرایا اور شرک کو جرا کم ماہ کمیا اور شرک کو کانا کرنے اور کم راہای کا حکم دیا گئیں وہ اپنے بندوں کی اطاعت اور عمارت سے راہنی ہے اور اس سے ا بندوں کواطاعت اور عمارت کرنے کا حکم دیا ہے اوران کو کھر اور مصسیت سے منتق فریا ہے۔۔

برچندکہ برایت دینے کے حدد معانی اور عال ہیں گئیں ان سب کا مال دو منتی کی طرف ہے ایک دیاؤی اسور کی گئیں ہو ایک فیلی بدایت کر سرائر کا کوئی جائدان ہی خور اک حاص کر سے اور کسطر رح اپنے آئی الی بوصائے اور کس کم ایسا ہے بھا بھیر کر سے اور ایک ہے کہ سے کہ کی طور اور میں میں مار اور دو اس کے بیٹ رہی اور کس کا جائے کہ سم مراسبے بھا رہے اس بدایت کا باج ہے ہی جائد و کا برخی انسان کی انسان کا میں میں کا میں کو کر سے اور کسان کا حوال سے اور رہے اس بدایت کا باج ہے ہی جائد واور کوئی کے انسان کا مقربت اور اس کے تھیر میں دکھا گیا ہے جائے گئی ہے جائے تھی

"الممرغى" كامعت<u>ى</u> الإلى م مين فريانا اوريس نے ج آگاه منائي O آس آیت جن 'المصوفی'' کا انتظامی '' کا انتظامی اس کا ''کا با جن آگاہ خوادران اور انڈوں کی خورد کی 'نگی قدر تی گھاس 'جزء ا خطار دیگل و فیرو المساقط آخل میں '' ب عالم عالی کا ''کی ہے جاغداری کا قاصل آن کا کا برای کا حمیہ مورہ طابق مورتی میں الارکاری کا حاصب القامی کا ادرائی و دیارات تو سے کسٹر سے بیانے کی ''تقون اور تک دور کرا ادرائی ا امسان کی ادر ایک ملک کی گئی میں ''یا اگر ایک گؤائی نے اپنی استریکی سے مصنف کرا جو آئی کا کھیے جس کی تیج ہیں ادر اگر ایک ملک کی اصافی کر کی جو او ایک میاسی دور مکنا ادر تکیوں سے جنسف کرنا جو آئی کو تیم مول کئیج ہیں ادر اگر ایک خیر ادرائی انگلی اضارات کو کہ ایک رائے میں جدیے کئیج ہیں بیٹنی آئیک خبر یا ملک کی اعدول کو ایون موثانی مورک کا کا مول کو درائی ملک کی اور آئی مادات کی موٹ کی استریک کی اعدول کی ایون کی ایک کی مول کی اعدول کو ایون با شائی

حضرت عبد الله بن عمر من الله تنها بيان كرت مي كدي نے دمول الله ملي الله عابر علم كو يقر مات ہوئ ساب بخ عمل سے پر جمل کان سے اور برخوں سے ال سے اقتصا افراد برحملق موال ہوگا مر بادا فلک تكران سے ادراس سے اس کے ماتھ دكون كے منعلق موال ہوگا اور ايك عمل ہے تھى كہ كام كان ہے اور مل سے تكر سے كوئ سے كوئوں سے محتفق موال ہوگا اور مد بند عاوم نے كمكر كى تكران ہے اور اس سے كمرسے محتقق موال ہوگا تمام اسے ماك سے مال كامگران ہے اور اس سے اس كما ال سے مقتق موال ہوگا اور الكم كئي ليے ہے كما كان كان اس سے اس كے ال كے محال موال ہوگا اور تم

( منح النفازي قم الغديث ۸۴۱ من ترزي قري الديث ۵۰ سامه منت عبدالرزاق قم الديث ۲۰۹۳ ۲۰ سنداته ج من ۵) مر في ۱۱ کو تاريک کردنگار اکار ساک مارک

الألى ۵ مين فرمايا: پھر تاز وگھاس کوئشگ ماکل بدسياه کر ديا O ''غشاء'' اور'' احدوی''' کامعنیٰ

ال آیت شن 'خسسه ''کافقا ہے اس کا حقل ہے : حکسا گھا کا مطال ہے کا گوا اور جمال کو صفحے کے مزے ہے اور ''حویٰ ''کافقا ہے'اس کا معنیٰ ہے: کالا میاہ اگل بدیز مرن ماگل بدیاہ بیلفظ''حووہ '' '' بنا بنا ''حوہ ''اس میانی کو کہتے ہیں جمال بدیزہ موادہ مرتی جمال بدیاجی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا اسٹار ہے: ہم متقرب آپ کو آن پر صائی گے 3 آپٹیں کولیں گے 0 گر جوانشہ چاہئے جگہ دوہر ا کا ہمارہ پر چیزہ کو جائے ہے 10 اور آج آپ کے لیے بھرائٹ کر وہل کے 0 سوا کہ چھٹے کر لئے رہے کہ گھیٹے تا کہ دوسے 0 متقرب وہلی کھٹی تھیٹے تھے کہ کا جوانشہ نہذا ہے 10 اور انتشاعت سے بڑا ہر بخت دوررہے کا 20 جزیری آگ میں چاہئے 20 کھڑووں کی عربر سے کا نہیٹے کا 20 (وائیٹ سے 10) اور انتشاعت کے بھر بھر کا تھا تھا تھے تھے کا 20 (وائیٹ

الله تعمالی کے یاد کرانے کے بعد تبی صلی الله علیه و کم کا قر آن مجید ند جولنا اور اس سے حمن میں \_\_ آپ کی مورت کی دلیلین الله تعالی نے اس سے پہلے بی ملی الله عام و کم کرتاج بڑھ کا حربا و آلاد آپ کومنام تھا کہ کال تیج جب ہوگی جب

آپ قرآن کے موافی تھے وجھران کے آپ قرآن توجوکہ اورکے کا کوشش کرتے تھے میادا آپ قرآن توجول جائیں۔ اس کے اللہ تعاقی نے آپ کی آگی کے لیف محمد تعریب کورآن پڑھا کی گئی آپ تھوں میں اس کوران کے اور کا اس کا دوری دو ہے کہ جب حضرت جریل پ ہو قرآن جائی کرنے آپ کے اور کا میں کا میں میں کہ انداز میں کہا اللہ تعالیٰ کے جو المانیا اللہ تعالیٰ نے آپ کوشش کرنے کے لیے فرایا ہم محمد ہے ہا ہے کہ جو اس کی کے آپ کی جو کس کے اللہ تعالیٰ نے جو فرایا ہے ہم آپ کوران کے دو کس کے اس کے صدر الی محمل ہے کہ وہ

(۱) حضرت جبر مل آپ کے حاضے متعدد بارقر آن جمید پر جیس کے قواس کو بار بارس کر آپ کوخوب حفظ ہو جائے گا گیر آپ جس جولیس کے۔

(۲) اس کا بیو میرو کھول ویں کے اور آپ کی قوت خافظہ کو اس قدر تو کی کردیں گئے کہآ پ کو پکا حظ ہوجائے گا کھرآ پ ٹیمل جو یکس کے۔

(٣) آپ پيشر ڪئي بين ھي رہے ايم آپ کونٹر پ قرآن جي رياحا کي گئي تقدام الدلين ادرا ٿري ڪ مطم کا جائ ہے' اس شارقا ہي اوران کي آفر کہا وارک ہے ہم اس کو آپ کے وال شار گئی کر دیں گے اور اس پر کل کر عاتم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔

یہا ہے نے معلی الفد طبید کم کی بوت پر دوجوں سے والات کرتی ہے اکید اس بورے کرتا ہے اگی تھی تھے اور آپ کا اس تھنج کم کہ این موری اور کھرار اور این کھر تھنے کے اور کمانا خان ہا دے ہے کیکٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کے معرب جبریل سے مانے دہرانے سے مع فرما ویا تھا تو سرف ایک موجہ دھورے جبریل سے میں کراس قد دھنم کما کہ محفظ کر لیمانا غیر معمولی اور ظالف وادت کا مے اگا دریا ہے کا زیردے ججو ہے اور آپ کی ٹیمٹ کا دسل ہے۔

د دسری بویہ یے بحک مورت الالی کدش نازل ہونے دائل ادائل سروق سی سے بداور تیب زول کے اشیارے یہ آئے شوری مورت ہے ادراس میں اللہ تعالی نے بیٹرلی گوئی فربادی کہ تی ملی اللہ طبید وسم تر آن مجد کوئیس جو لیس کے اور پیش کوئی ترف پروٹ پوری ہوئی اور بیٹھی آپ کی نیوت کی دسل ہے۔ پائی کی موقع پر کی ایک لفظ کی طرف توجہ کا میڈول نہ ہونا قرآن مجید جو لیے کوشتر مجیس ہے۔

الاملی: 2 من فزیلا بحرجواللہ جائے ہئت وہ ہرطا ہراور پوشیدہ کو جاتا ہے 0 بعض آیات کے جھولنے کے متعلق احادیث اور ان کی توجید

بین احادیث بین ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بین الفاظ کو پڑھنا بحول مجھے تھے۔

فلدوواز وبم

نے قرآن مجیونی ایک موروت ہے کچوٹرک کردیا جب آپ نمازے کا رقم بعد نے تو اُبل نے کہانیا مول اندا کیا قلال الله ان 7 سے منسر ق ہوگی ہے؟؟ پ نے فردیا جمل حضرے اُبل نے کہا آپ نے اس آپ کوئی پڑھا تھا ؟ پ نے فردیا ہم نے مجھے تقویل کیون ٹیم کی ام تر نے تھے پر وقت تقریبان تھی رہا کہ اور اسدانی اللہ بید ، ۱۳۸۸ تم تھورتم اللہ بید ، ۱۳۳۸

معنف سے زوریک ان امادیت کا جزاب یہ ہے کہ راحل الفعلی الشدایہ وحم اس آبادہ کو مجو کے ٹیس بھنے تھی کہ یہ ا امادیت در الکیم آباد سے کہ حادثی بادر اللہ تھا اللہ بھارات کے اس آباد کی آباد کہ اس آباد کی آباد کہ اس آباد کی آباد طرف سے آپ کی آباد در اللہ بھی کا دارو ایک اس کا مسابق کا میں اس کا میں اس کا میں میں اس کا میں میں کا میا کہ دروانا می آباد سے اور دارس کی کادوائر کے کہ دروان کے کار کا کہ کا اس کا میں کا میں کا دوائر کے لیے اس کا میں کا میں میں کا میں دوائر کے اور دائر کے کہ اور کہ دوائر کے کہ دوائر کے کہ دوائر کے کہ کہ دوائر کے کہ دوائر

یک الدیلیدون کی کند مجلو کئے کے استقاء پرامام ماتر بدی کی تقریر نمی سلی الله علیدون محمد ونی ۲۳۳ ھالاگان کے انتظام کی تقریر امام اور مصور تورین محمد ونی ۲۳۳ ھالاگان کے انتظام کی تقریر میں لکتے ہیں:

اں آپ میں الشر تعالیٰ نے قربا پیکر جوالہ چاہئے بھوش طعرین نے کہانا میں جسٹی ہے۔ بھرانند جو چاہ کا وہ آپ کہ قرآن کا بھرے جاہدا درے کا مخاص بری اس نے عمل میٹ کی تھی ہے کہ کہا الشرافاتی کے جواصلے کے بعد کی مکلی اللہ علیہ مہم کا افراد مجلس المارے کے بھر دیکر المارے کہا ہے۔ کہا کہ بھر کا کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ کہا تھے کہ کہا تھا مہم کا اور جس امارے کی میں دوارد ہے کہا تھی ایک جارکے کہا ہے کہ بھر کے بھائے کہا تھی تھا کہ دیکر کھی اس کے بھر

(۱) انبیا جلیم السلام این نصمت می زلآت (کفترشون اینتهادی قطاء محروه تنزیمی یا خلاف اد فی کار کاب ) سے مامون میں ویسے کدان پرجوانعام کیا گیا ہے وہ ان سے زال نہ دو جائے اگر چداب ہم پر ان کا صعب ظاہر ہو جنگ ہے۔

کیا تم تھی و بجسے کر حرب ایرائی ملیے السام نے اپنی آئی کے زوال کے جواب شی فر بایا: اُٹھی آئی فی الفود کا الفود کا الفاق مائی سے کو اگر کے اس کے سائد میں تھے ہے جو کر رہے ہو ما ان تکر وہ کھی کی کی بھی آئی کا تک تھی تھی تھی اللہ میں کہ سے کہ کا کہا کی بارے در چاہے اور تم میں جور اس کا الشائل عمر ک

قرار دیتے ہوش ان نے ٹین ڈرتا' اسوا اس کے کہ میرا رب ہی کا میں ا

کوئی چیز جاہے۔

مشركين حضرت ابراميم هيد المسلم كوان آتے ہے که اگر آپ نے جارے بنوں کی تالف تيس جھيزی تو وہ آپ پر کوئی آ 7 افت اسعيد عالی کاروں کے حضرت ابرائي ميل المسلم نے فريا بيش قرباروں شيخي و مان ما تجرارے بعد مخط کوئی تفسان تھي بيچا نظيم کاروں ہي جھي کوئي آتے ہي دائى آتے ہيں اور المسابق کاروں ميں ميں ميں ماروں ميں ميں ميں ابرائيم عليہ المسابق کے کام على ميں المبابق جائيں طرح اور توقع ہے ہي استقال ہے کہ معرف ہم اس کو مان کی گئی تھ

اى طرح حدرت شعيب طيد العلام كيقيد شعن فريلا كر حدرت شعيب طيد العلام ف ايق قوم سركها: قَدُوافَ تَكُونِياً عَلَيْ اللَّهِ كِيْوَاقِ الْمَنْ عَنْهُ فَالْإِيْ فِيضَاتِكُمْ وَيَعْدُ لَا اللَّهِ عَلَي

الدووازواتم

تہت لگانے والے ہوں گے اس کے بعد کراند نے ہمیں تمہارے وین سے بچا کر رکھا ہے اور تمہارے دین میں وائل ہونا ہمارے کر جائز تھیں سرگھر کی اللہ جہدا ہے وہ جالا ا

لے جائز قیمل ہے مجر میں کہ اللہ جو جاہدہ دہارار ہے۔ ای چارج ہم نے میسٹ کے لیے خطیہ تدیری کھی اور اپنے ہمائی کی ارشاء کے قانون کی زویے میں رکھ سکتے ہے خطر یہ کہ اللہ اِذَ غَضْنَا اللّهُ مِنْهَا \* وَمَا يَكُونُ لَنّا أَنْ تَعُوْدَ فِيهَا إِلّا اَنْ يَشَاعَ اللّهُ مَنْقَنا \* . (الامراف: ٨٩)

اور حفرت يوسف طيدالسلام كے قصد من فريايا: كَلُولِ لِكُونَ كَالْمِيُو سُفَّ هَمَا كَانَ لِيَاغَثُمُ أَكَا لَهِ فَ وِينِي الْمِيلِكِ إِلَّهِ أَنْ يَنِيَّكُ وَاللَّهُ ﴿ (بِسَنِ ٤٠٠)

ے باہد جس طرح مرائد کو العدد ان بالم میں مام اور گھر ہوئے ہوئے۔ جس طرح مرائد کو العدد ان بالم میں میں مام اور گھر ان اللہ علیہ اور کو آٹ ان ڈیس ہوسکا تھا تھر یہ کہ اللہ جا ہے کیکڈ دو در کس پر تا در ہے ای اور کہ میں کا اللہ میں اور کا اللہ تھا کہ اور کہ اور کہ اس کا میں ہوا اللہ تھا کی شیخ کس اگر اللہ جا ہے آئے ایا ہوئیک تا تھر اللہ جا اللہ میں ہوا اللہ تھا کہ اللہ کے تحالمات کی اس ہوا اللہ تھا

(۲) الفرتغالُ عاليم على توسك كم كومشوع فرماد سياكا الدائ تقول آب سياك بسياد سياكا و بي الدوية عن ش آب كاكس آب ني توجه الأنهى وهذا بلك اس آب من كالات توسكو شوع كرنا والاعلام بيدا بي السياكات بيت سياكا به بورات منافقت هوف أي قول قد نيسها قالون يعينهم هفاية أو سياكت المراقب الدون المراقب 
ھِلْھِگا' (افروندہ) (۳) آس آب سے کا متناف شربا آپ کے جو لے سے سراوا آپ کا توجہ من جانب جادور کے اور دوا بہت آپ یا وا جاتی ہے گئے آران کے کے بادر دہار وافقہ سے ایسا دھ ہے کہ دہ کی کام من شفول امیر اور اس کی کا بہت کے طرف توجہ تیں ا وقتی کان جہ دو تر قروقہ کرنا ہے اور اس کو دوا تی سال جاتے ہے ادامان کی جمایا ہے ساس آب میں کا استخداد کا محل

دانشے ہوجا تا ہے۔(۶۱دیات البالیة ج۵۰ ۱۳۳۹ مؤسسة الرمالیة پروته ۱۳۳۵ه) نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ندمجھولنے کے استثناء پرامام این جوزی کی تقریر

امام عبدالرحمان بن على بن محمد جوزى منبلي متوفى ١٥٩٥ ه لكنة بين:

(1) حسن بعری اور قاره نے کہا: الشرقعالی جس تکم کومنسوخ کرنا چاہے گا اس کی آیت کو آپ کے دل ہے بھلا وے گا۔ (۲) اس آیت میں استثناء اس آیت کی شل ہے:

ر ج) آن ایت سن سه مان ایت ن رہے۔ فائقاً اللّٰهِ مِنْ شَقُوا اَفِي اللّٰهِ لِيمُهَا وَفِيرُا وَ شَهِينِ مُنْ طَهِيدِ لِمِنَ فِيهُا مُلَادَ الْمَهِ السَّمُولُ وَالْوَرْضُ عَلَيْهِ مِنْ مُلِدِ وَرَنْ مُن بَعْدِ رہے والے ہیں جب تک

إِلاَّهَا لَشَكَاعَ مَنْ أَكُ (مورد ١٠٧١) آ مان اورز عن برقرارين ما مواان وقت كي جمن وقت وَاكِ كا رب جا ب

یشی اگر کی وقت میں الشرقائی چاہے کا تو کافر رس کرورز کے سے نگال سے کا کین اللہ تعالیٰ اپنیا تمین چاہے گا اس طرح اگر الشرچاہے گا تر آپ تی بیریمول جا کی کے کین الشرقائی الیا تھی چاہے گا۔ (زرائیر چیس بیریم) کے اسلامی السامی کا اللہ کا سامی کا میں میں میں میں المائی السامی کا سامی کا سامی کا سامی

جلهوازوجم

#### لی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کےاشٹناء پرامام رازی کی تقریر

امام فخرالدین محدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

اس آیت میں ندکوراشٹناء کے متعلق دوقول ہن ایک قول یہ ہے کہ بیاشٹناء حقیقت میں حاصل نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ عليه وسلم اس كے بعد كوئى چزنہيں بھولے آس اعتبار ہے اس استثناء كے حسب ذيل محال ميں:

(۱) اس آیت میں تیرک کے لیے''الا ماشاء الله''فرمایا ہے(جھے ہم ان شاءاللہ کہتے ہیں:)اس کی دلیل سآیت ہے: وَلا تَقُونُونَ يَنْهَا في إِنْ فَأَعِلُ ذَلِكَ عُمَّالَ اللَّ أَبِ اللَّهِ مَا يَكُولُ رَنْ والا أَنْ تَشَاءُ اللَّهُ (الله (الله (rm.m.)

بون⊙مگرید کدالله جاہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا: بیس تمام معلومات کو جانے والا اور ہر چیز کے انجام کوتنصیلا جانے والا ہوں' اس کے

باوجود مین مستقبل میں وتوع کی خبر نہیں وے رہاتو آپ کو اور آپ کی امت کو ببطریق اولی نہیں جا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی کام کے وقوع کی خبرویں۔

(۲) الفراء نے کہا:اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالٰی جو جاہے گا سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہے بھلا دے گا محراس استثناء کو ذکر کرنے ے مقصود بیہ کداگر اللہ بیاراد و کرے کہ وہ آپ کو بھولنے والا بنا و یے وواس پر قادر ہے جیسے اس نے فرمایا ہے: وَكِينَ شِنْكَ لَكُنَّ هَبْنَ بِالَّذِي فَي أَوْ خَيْنَا إِلَيْكَ . اور أكر بم في بين توجو وق بم نے آپ ير نازل كل ہے بم (بی امرائل:۸۲) اس کوسل کرلیں۔

حالانكد بم كقطعى يقين بكدالله تعالى في اليانيس جابا اوراس آيت كافائده بيب كدالله تعالى آب وآب كرب ك قدرت بتانا جا بتائے جتی کرآپ برجان لیر ، کرآب کا نہ جولنا آپ سے رب کے فضل اوراس کے احسان کے سب سے ے آپ کی اپنی قوت حفظ کے سبب سے نہیں ہے۔

(m) جب الله تعالى نے اس اشتثاء كا ذكر فرمايا تورسول الله صلى الله عليه وسلم كنز ديك بيه وسكنا تھا كه آپ پر جوجھي وجي نازل ہوئی ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کشراس کوآپ بھول جا نمیں اس لیے آپ ہرونت اور ہرحال میں قر آن مجید کی طرف مجر پور

(۴) ایں استثناء سے مقصود بیہ ہے کہ آپ بالکل نہیں بھولیں گئے جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی ہے کیے بتم میرے مال میں حصہ دار ہوگر جواللہ جا ہے حالا نگ وہ اسٹناء کا بالکل ارادہ میں کرتا۔

و وسراقول بدہے کہ بداشتناء حقیقت میں واقع ہوا ہے اور اس نقدیر برحب ذیل محال میں:

(1) ' زجاج نے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے 'مگر اللہ جو جاہے گا وہ آپ بھول جائے سے مجول جاتے تھے مجراس کے بعد آ پ اس کو یاد کرتے تھے' لیکن آ پ دائمااور کُلی طور پر بھی کسی آ یت کوئبیں بھو لتے تھے۔روایت ہے کہ آ پ نماز میں ایک آیت کو مڑھنا بھول گئے اور حفرت اُلی بن کعب نے یہ گمان کیا کہ وہ آیت منسوخ ہوگئی ہے انہوں نے آپ سے یو جھا تو آپ نے فرمایا: میں اس کو بھول گیا تھا۔ (٢) مقاتل نے کہا:اس کامعنیٰ ہے:اللہ جو جاہے گا آپ کو بھلا دے گا اور اس بھلانے سے مراد منسوخ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ

ہم جس آیت کومنسوخ کردیں یا اس کوبھلا دیں تو ہم اس

مَانَنْسَخْ مِنْ ايَةٍ ٱوُنُنْسِهَانَا أَتِ بِعَيْرِ مِنْهَآ ٱوُ

الاعلى ١٩ : ١٩ --- ١ 490

ے بہتر مااس جیسی لے آتے ہیں۔ اوراب آیت کامعنی میروگا:الله تعالی جس آیت کو چاہے کہ تمام اوقات میں آپ کو وہ بھلا دے تو وہ آپ کو تھم دے گا كه آب اس كونه برهين ادريه آب كے نسيان كا اور آپ كے سينہ سے ان آیت كے ذوال كاسب ہوگا۔

(٣) اس کامغنی بیرے کہ آپ تلیل اور ناورطور پر ان چیز ول کو بچولیں گے؛ بن کا تعلق سنن اور آ داب ہے ہے ندان چیز ول کو جن كالتعلق فرائنش اور واجبات سے بے كيونكدان كا بجوانا دين اور شريعت ميں خلل كاموجب بے۔

(تغير كيرة على اتا واداحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

اس کے بعد فر مایا: بےشک وہ ہر ظاہراور پوشیدہ کو جاتا ہے 0 ظاہرے مراد ہے: می صلی الشعلیہ وسلم حضرت جریل کے ساتھ جوقر آن مجید بڑھتے تھے اور پوشیدہ سے مراد ہے: می ملی الله علیہ وسلم تنہائی میں جواپے طور پر قرآن مجید پڑھتے رہتے تھئے نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے خطرہ ہے قرآن مجید پڑھتے رہنے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا: آپ خوف نہ کریں میں اس کا ضامن ہوں کہ آپ قر آن ٹییں بھولیں گئے دومراممل یہ ہے کہ اللہ تعالٰی اپنے بندوں کی مصلحوں ہے واقف ہے جس علم پڑٹل کرنا ان کے لیے دشوار ہوگا' وہ اس حکم کومنسوخ کر دے گا اوراس آیت کی قرأت آپ نے بھلا دے گا کیونکہ وہ طاہر اور باطن کا جانے والا ہے۔

الاعلى: ٨ مين فرمايا: اورجم آب كے ليے مهولت كرويں ك Θ

ی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا آسان ہونا بولت سے مراد ہے: وہ نیک اعمال جو مہولت مہیا کرتے ہیں اس آیت کے مضرین نے حسب ذیل محال بیان کیے

ہم آ ب کوتر آ ن مجید کے حفظ کرنے کے آ سان ادر کہل طریقہ کی تو فیق دیں گے۔ (r) ہم آپ کوایے نیک اعمالٰ کی توثیق دیں گئے جس ہے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان اور کہل ہوجائے گا۔ (٣) ہم آپ پرنزول وی کوآسان کردیں گے تا کہ آپ ہولت ہے وی کو حفظ کر تکین جان تکیں اوراس برعمل کر تکین۔

(°) ہم آپ پرایسے شری احکام ہازل کریں گئے جن بڑھل کرنا آ ئیان ہوگا اورلوگوں کے لیے شری احکام برعمل کرنا مشکل اور د شوار نہیں ہوگا۔

اوراللد تعالى ئے تمہارے او بردین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا: وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوفِ الدِّيْنِ مِن حَرَجٍ \*. (4N:21)

كِتْكِ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَكَا يَكُنُ فِي صَمْ رِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْفِيْرُبِهِ (الاعراف:r)

برایک کتاب ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ ' آپ آل سے لوگول کوعذاب ہے ڈرائیں سوآپ کے سیند میں اس ئے تلی شہو۔

اوراحادیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: وین آسان ہے۔الحدیث (سيح ابخاري رقم الحديث: ٣٩ سنن نسائي رقم الحديث: ٥٠٣٩ مند احمرج ٥٠ ١٩)

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر آ سان احکام بیان کرو اور مشکل حکام نه بهان کرواورلوگول کوخوش خبری سناؤ اورلوگول کو بددل اورمتنفر نه کرو .. (صحح الخاري رقم الحديث: ١٩ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٣٠ ١٤ أنسن الكبري رقم الحديث: ٨٥٩٠) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک ویہائی کھڑا ہوا اور اس نے متجد میں پیشاب کر دیا لوگ اس کی طرف جھیے' تو ان سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ وڈ اور اس جگہ کے اوپر ایک یا دوڈ ول یانی بہا وڈ کیونکہ تم آ سانی ارنے نے لیے بھیج گئے ہواورمشکل میں ڈالنے کے لیے بہی بھیج گئے۔ (صحح ابناري رقم الحديث: ۲۴۰ صحح مسلم رقم الحديث: ۲۸۵ مند احدج ۴ م۲۳ (۲۸۲) امام رازی فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم پر سہولت اور آسانی کے اس قدر دروازے کھولے ہیں کہ کس اور براس فدر دروازے نیس کھولے آپ کو جاہلیت محکم عاشرہ میں پیدا کیا 'والدرحمداللہ پہلے فوت ہو بھے تھے' مجر والدہ رحمها الله بھی فوت ہو گئیں اور چندسال بعد دادا کا سایا بھی سرے اٹھ گیا 'کسی کسب میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے اس کے باوجو داللہ تعالی نے آپ کے اقوال اور افعال کوتمام جہانوں کے لیے مونہ بنا دیا اور آپ کوتمام مخلوق کا هادی بنا دیا مضرت سعدی يتيمر كه ناكرده قرآن درست كتب خانه چند ملت بشصت وہ منتی خص جو پڑھنے کے لیے کتب میں واخل نہیں ہوا اس کی تعلیمات نے کتنی ہی لائبر زیوں کی پہلی کمایوں کو بھلا دیا۔ الاعلى: 9 مين فرماما: سوآ ب نفيحت كرتے رہے اگر نفيحت فائدہ دےO س اعتراض کا جواب که آپ کا منصب تو برخض کونفیحت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کوجن کونفیحت اس سے پہلی آ سے میں بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دین آسان کر دیا ہے اب اس پر بد متفرع کیا ہے کہ جب دین آسان ہے تو لوگوں کواس مرعمل کرنے کی دعوت دیں اور فصیحت کریں اگر ان کوفصیحت فائدہ دیے اس پر بیاعتراض ہے کہآ ہے کا منصب تو بدہے کہ آ ہے لوگوں کو نقیجت فریائے رہیں' خواہ ان کو فائدہ ہویا نہ ہو' پھر بیشرط کیوں عالمُدكى بكراً كران كونفيحت فاكده دے؟ اس اعتراض كے حب ذيل جوايات بين: اگر کوئی حکم کسی شرط پر موقوف ہوتو اس سے میدلازم نہیں آتا کہ جب وہ شرط نہ یا کی جائے تو اس حکم برعمل نہ کیا جائے یعنی يبال مفهوم خالف معترتين إوريه جرحب وبل آيات سے ظاہر ب وَلَا تُكُمُّ هُوْ افْتُلْتُكُو عَلَى الْمُعَلِّي الْنَارُونَ تَحَمُّنَّا اورتم آین باند یول کوبد کاری پر محبور نه کرواگروه یا کیره رہے کااراده کریں۔ اس ممانعت کا بیدمطلب نہیں ہے کہ اگر تمہاری ہاندیاں یا کیزہ رہے کا ارادہ نہ کریں تو بھرتم ان کو بد کاری پرمجبور کرو۔ تم بر(سفر میں)نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ إَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّاوَة وَ انْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتنَكُمُ الَّذَيْنَ كُفَّاوًا الْ به شرطیکه تم کو به خطره به و که کفار ( دوران نماز ) تم برحمله کردیں گے۔ اس آیت کاریمطلب نہیں ہے کہتم صرف حالت جنگ میں نماز دن کوقفر کر سکتے ہواور حالت امن میں نماز دن کوقعر نہیں

رے۔ وَانْكَلْتُمُومَنِي سَمَّى وَلَهُ تَجِهُ وَاكَانِيَّا قُولِهِ نَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَلْبُونُهُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله تَقَلِيُونُهُ فَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

اں کا پر مطلب نیزں ہے کہ اگر قرش کی اور کو کھیے والال جائے تو بھر قرش کے توٹن روین دکتا جاز ٹین ہے۔ ان شانوں سے جہاں امتر اس فہ کو کا جواب ہوا وہاں ہے تک واضح ہوگیا کہ نقیما واستان کا پیسٹونف تکی ہے کہ احکام شرحیہ مشموم کا فاف مستم ترکی ہوتا۔

ترعیہ میں عمریوم مخالف معترکیں ہوتا۔ تصبیحت کے نفع آ ور ہونے کی شرط عا کد کرنے کے فوائد

مسیحت نے سخ اور ہونے کی سمر طاعا ندگر نے ساتھ انگر بائی بیٹر طاع انگائی گل ہے کہ اگر کھیمت ان کو قائد و نے ان ان کھیمت کریں اس کے مسب فی لی فوائد ہیں: (1) آگر کوئی مصور کی شرطانو حائد کرنے سے زیادہ مہم طور پر پورا ہونا ہونا شرطانا عاملہ سے انہادہ من کو کھیمت

فا کدور سے ان کو گیست کرنا زیادہ تھڑ ہے۔ اس آب میں تمام راحیا جرایا ہے : ان کو گیست کا کدور سے ادر یکم انتزانا ان کو پی معنمیں ہے کہ تن کو گیست نا کدور دیا ان کو گی گئیست کر بہت کا راقع ہے تعدویاتے اور آپ کے مطلقا صادی ہوئے کا فاضا پورام و (۲) اس آب میں مردل انتظامی انتظامیات کم کا اس امر میلا کر بابائے کہ کا کلارائیا ہے سی امردل انتظامی انتظامیات کم کا اس اور کیسٹر

اور بت دھری کی دیدے آپ کی تفیعت کو قبل ٹھیں کریں گے۔ (۴) نی مطی اللہ علیہ ملے کھا کو کئی ارتصب کی گرانہوں نے آپ کی تفیعت کو قبل ٹیس کیا تھی کہ آپ بہت تم کلین اور

افر دوموسے اور اللہ تعالی نے آپ کی آئل کے لیے یا بت ناز اٹر ایک : وَکَمَا اَلْتُتَ عَلَيْهِمْ بِهِيَمَا إِلَّهُ فَلَا كُلِّو الْقَرْانِ فَنْ فِيكَا فَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَي وَجُعِلُون ( قَرَيْهِمَ)

آ خرت کی )وعیدے ڈرتے ہوں O

یعنی عام لوگوں کو بھیجت کرنا ابتداء تو خروری ہے لیکن بار بارادر پیم صرف ان جی لوگوں کو بھیجت کرنا خروری ہے جن کے بی عمل بھیجت کرنا مغیر ہو۔

ایک اور امتوائی ہے ہے کہ کی جم کے ساتھ کی شرفا کو ماڈکر کا اس کے تی شی تو درست ہے جم کو ایجا ما کا یا شدہ اللہ اتعالیٰ تو عالم النوب ہے اس کو کلم ہے کہ کفاا کو بیصحت ہا کہ بھی وے گی گھراس نے میٹر واکیوں عائمہ کی کدا گرفیعت ہا کہ د دے اس کو تو معلوم ہے کہ کفاول کھیعت ہے تا تک وہ دی گئیں۔

اں کا جماب یہ ہے کہ کیٹے اور پیغا مجھار جیز ہے اور اللہ تال کوٹوانسیا موراور منبیات کا علم بودا وہور کیز ہے اوران میں سے کوئیا کیک دوہر سے بیٹن کئیں ہے تیسے اللہ تاقال نے حضرت موٹی اور حضرت ہا دوں شیبا السلام ہے تم باؤ مختلہ الان مُنٹراکہ کیٹر کائیڈ کیڈنڈ کیٹر کائیز کیٹلئی کے اس دوس فرنوں سے ساتھ رہی ہے اس کر بنا شاہد دو

(لا :۳۳) نفیحت حاصل کرے یا ڈرے O

حالانکہ اللہ تعالیٰ کوفوب علم تھا کر فرمون تھیجت حاصل کرنے گا نہ ڈر سے گا۔' ایک حوال ہے ہے کہ کیا یا امر منطبط ہے کہ آپ کتنی یار عام لوگوں کو تھیجت کریں تو آپ اپنی ذمہ داری سے سیکمدوش ہو

حلد دواز ديم

تبنار القرأر

جا ئیں ہے۔ امام رازی نے فریایا:اس کا انضاط عرف پرٹی ہے۔ (تغیر کبیرج الاس ۱۳۳)

مسٹ کے زور کے مام تیکن کا تھا کہ ان روٹ تک تھا جب تک بیا ہے اور آن ۱۳۵۰ ناز کیٹی اور جب بیا بات باز ان واک آب آپ پرمرف ان ای لوگوں کے لیے صحت کرنا شرود ک ہے جس کو گئیست فائدہ و سے یا جو آخرت کی وعمیر سے ارسے عموں۔

الائل: ١٠ مين فرمايا عقريب ووض تفيحت قبول كرے گا جواللہ نے ڈرنا ہے ٥ اللہ سے ڈرنے والے كا مصداق

کرتے رہیں کی پُکوکی گھٹی تھیست کو آفول کر سے ایڈ کرنے آئے گوؤ بھر مال قیست کرنے سے اجرواؤ اب نے گا۔ امام مازی نے کہا ہے کہ بیا آئے حضرت مثان بائ مطان وقعی اللہ عند سے متحلق عازل بوڈ کی ہے اور ایک آول یہ ہے کہ بہ آئے سے حضرت این ام مکوم کے متحلق نازل بوڈ کی ہے۔

الاثلیٰ: ۱۱۔۱۱ یکی فرہایا: اور اس تصحت سے بڑا یہ بڑت دور رہے گان جو بڑی آگ ٹی جائے گان کچر دو اس میں نہ مرے گانہ بچنے گان

رے ہیں ہے ان بڑی آگ کا مصداق

الله تعالى كانقون كى دوستين مين سؤمتين اور کام زيمالور مؤمنين الله تعالى ہے ذریعے ميں اور رسول الله ملي الله علي وسلم كالهرے كوليل كرتے ميں اور اس سے نفح حاص كرتے ميں موجوش آپ كے تصحت كومستر وكرونے وہ کافر ہو گا اور بہت جزایہ برقت ہو گا اور وق بہت برك آگ شم آجو بك رواجائے گا۔

بہت بدی آگ گی تھیر میں کی قرام میں حس بھری نے کہا یہ بہت بدی آگ دونرخ کی آگ ہے اور چھوٹی آگ و نظ کی آگ ہے اکیے قول ہے کہ چھے کا بول کے کلک در جات ہوئے ہیں اسب سے بڑا کیا ہوگر کہ بھر ہے اس کے بعد شرکز کہ امٹر ہے تئی ان کا بڑی اس کے بعد ماریا ہے کا فرایل ہے اس کے بعد شاخ رہے بچھر دیکے کمانا میرو جی آگا تھا جارے دونر کے کلک گلفت درجات ہیں اور سب سے بڑا درجہ کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے تاکہ قول ہے ہے کدائشہ تاتی نے فرایا۔ ہے۔

اور بهت بدا بخرم دیده کیا دود دور تا شده واقش نگلی بودگانس کا بخداب بید به کراس آیت شمن "اشتقی" میستگیا" شنقی" نشنی بخرش کافریسیا و دور در تا شمل دانش باده کافر اید با مجهودا بیگر فرایدا بیگر دود این شدر میر کشاند بیشندگان

لیخی اس پرموٹ نیمیں آئے گی تا کہ اس کوعذاب ہے تھات ال جائے اور نہ وہ اس طرح زند ور ہے گا کہ زندگی سے لطف سرید

الله تعالی کا ارشاد ہے: یے تک ممن نے اپنا بان مال آل اود کا ساب ہو کیا 10 اور ممن نے اپنے دب کا نام و کرایا مجر و و فواز پر حوام اور کا کیڈ مور کا زندگی تو ترقی دیے ہو 10 اور آخرت ہی بہدی مجد اور بھٹر باقی رہنے وال ہے 40 ہے تک پر تھیسے پیلٹر حوام بھی کی ڈوکور) ہے 10 ایرائی اور دوکا کے حاکمت میں 10 اللہ بھیسی :

القیحت پہلے مخائف میں مج تزکیدنفس کامعتل سایہ

اں سے بیگیا آ بھول نٹن اللہ توانل نے کا ادکا ادران کی میٹ دھرٹی ادران کے آخر دی انہا ما کا ذکر ذیا گا ادر جدیا کہ قرآن نے پیرکا اسٹوپ ہے کر دہ کفائر کے بعد موسم نئین کا ذکر ٹر باتا ہے اور دولیے کے بعد ادر منذاب کے بعد اور ا اس کے ان موسم نئی کا ذکر ٹر بار رائے جمہوں نے ایجا ترکہ کران اور ایٹا کن صاف کہ کران

حضرت جابرین مجمد الشرق الشرقهما العال کرتے بین که بی طل الله علیه دیملم نے " نخانا الخیر من انتذائی " کی تشییر ش فربایا: جس نے " الا الله الله " کی شهادت دکا اور پیشهادت دکا که شمالشکا دسول اور" وَذَکْتُوکُسُونَ مِنْ بِلَه بشمیر می فربایا: پیراغ کماز دول کی حفاظت کرتا ہے۔

د مندا ابرادر آم الله بند ۱۳۵۳ ما فقط انتخاب فی بادی سویت کاستدی جادی اند امر زی حر کسب برخی از داند را عاص ۱۳۲ دومر معاضرین نے بیکیا ہے کہ ترزیک سے مراف ہے : کفر ونزگ اور برخم کے کیبر وائٹا موں کی آ لودگی ہے تک کوصاف

ردینااوراس کی تاییدان آیات سے ہوتی ہے:

جلدووارد م

عُنَافِظُونَ أُولِيْكَ هُمُ الْوَي تُؤْنَ أَلَّذِينَ يَرِتُونَ لُفْنَ دُوسٌ فَمُ فَهُمْ فَهُمَّا غَلِدُ وَنَّ ٥ (المؤمنون: ١١١)

(الله كى صدود سے) تجاوز كرنے والے إلى اور وہ لوگ جو ايني المائق اورعمد کی ماس داری کرنے والے بن0اور دولوگ جو ائ نمازول کی مگیمانی کرنے والے اس اوری لوگ وارث ہں جو جنت الفردول كى دراثت بائيس كے وہ اس ميں جميشہ رے والے ہیں0

ہیں 🔾 اور جس نے ان کے علاوہ کئی اور کو ظلب کیا سو وہی لوگ

حافظ جلال الدين سيوطي نے الاملي . ١٥-١٣ کي تغيير ميں حب ذيل آ څار ذكر كيے ہيں \_ المام ابن الى حاتم في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ب روايت كيا جس في شرك كوترك كيا أو حيد كا الراركيا اور

یانچوںنمازیں پڑھیں۔ المام يبتل في "الاساء والصفات "مل عكرمه ب روايت كياب : حس في " لا الله الا الله " روحار

المام ابن الي حاتم في عطاء بروايت كيائي جس في بكثرت استغفاد كيا- (تغير امام ابن اني حاتم رقم الحديث: ١٩٣٣١) امام عبدالرزاق اورامام ابن الی حاتم نے حضرت قباوہ رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے جس نے نيك عمل كيه \_ (تغيرام ابن ابي حاتم رقم الحديث ١٩٢٢٢)

ز کیہ کی تفسیر صدقۂ فطرقر ار دینے کے متعلق احادیث اور آٹار

امام ہزارامام این الی حاتم اورامام بیعتی نے سند ضعیف سے عبداللہ بن عمرو بن عوف سے انہوں نے اسے والدے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی ٹماز پڑھنے نے پہلے ان آیات کی الاوت فرماتے تھے: قَدْا أَفْلَةِ مَنْ تَذَكَىٰ وَدُكُوا سُوّى آيّهِ فَصَلَّىٰ ١٠٥١ اللَّى ١١٠١١) ايك روايت ش ب كد بي سلى الله عليه وسلم ع صدقة فطر ك معلق سوال كيا كيا تو آب فرمايا" قَدْ أَفْلَةِ عَنْ تَدَكُّ " عمر ادصدة و فطر بر [تغير الم اين عاتم قر الديث ١٩٣٣) ا ما بن مردوبیانے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم عیر الفطر کے دن تمازعيديز من كي لي جانے سي ميل صدقة فطراداكرتے۔

امام این مردوبہ اور امام پیمنی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنجما ہے دوایت کیاہے کہ رمد آیت اس لیے نازل ہوئی ہے رعیدی نماز کے لیے جانے سے پہلےصدقہ فطرادا کیا جائے۔

المام ابن جريراورامام ابن اني حاتم في حضرت قاده رضى الله عند اس آيت كي تفير من روايت كياب جس فخف في اہے مال کو پاک کیا اور جس شخص نے اسے اخلاق سے اسے باطن کو یا کیزہ کیا۔

امام سعیدین مصورا درامام این الی شیبہ نے حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے: اللہ اس فحض پر رحم فرمائے ف صدق کیا کچرنماز روهی مجرانبول فے بدآیت روهی - (تغیرام این الی ماتم رقب الدیث: ۱۹۲۳)

(الدرانستورج ٨٩ ١٥٣٥ دارا حياه التراث العرلي بيروت ١٩٣١ هـ)

تز کیدکامعنی ہے: اپنے قلب سے عقائد باطلہ اور گناہ ہائے کبیرہ کی طرف میلان کوزائل کرنا اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کامعنیٰ بیہے : جوشخص اپنے رب کے سامنے متکسر اور متواضع ہوتا ہے اس کا دِل اللہ تعالیٰ کے خِلال اور اس کی عظمت ہے مور ہوجاتا ہے بھراس نور کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے خضوع اور خشوع طاہر ہوتا ہے۔

فقهاء شافعيد نے کہا ہے کہ تماز کی مجہوہ الافتصاح "میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اور امام عظم ابوصیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کداللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے اگر اس نے اللہ اعظم کہدویا کھر بھی نماز کوشروع کرناسیجی ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ب: " وُّذَكُرَاسُو مَن يَهِ فَصَلَىٰ أَن " (الألن ١٠٠) اس في اين رب كانام وَكركيا كجرنماز روهي \_

الاعلى: ١٦ ميں فرمايا: بلكه تم دنيا كى زندگى كوتر جيج ويت أبو\_

دنیا کی لذتوں کو آخرت گی نعمتوں پرتر جیج دینے کی مذمت میں احادیث اور آٹار

اس آیت کامعنیٰ ہے کہتم دنیا کے مشاغل اور دنیا کی لذات کو آخرت کے مشاغل اور آخرت کی لذات برتر جمح دیتے ہو۔ المام احمد بن حنيل متوفى ٢٨١ه اين سند كساته روايت كرت بين دحفرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه بيان كرت بين کەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے جمیس عصر کے بعد ہے غروب آ فیاب تک خطیہ دیا' ہم میں ہے جس نے اس کو یا در کھا' اس نے یا درکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک ہونے والے امور کو بیان فر مادیا آ پ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فر مایا سے دنیا سرسز اور میٹھی ہے اور اللہ تم کواس میں خلیفہ بنانے والا ہے مور کیجنے والا ہے كديم اس ش كيامل كرت مؤسنواتم ونيا اورغورون س يجو الحديث

(منداجرة ٣٣ من الحيج لذيم منداجرة ١٩٥٧ - قم الحديث ١١٢٣ مؤسسة الرسالة أبروت ١٣٣٠ إير) حضرت عقیہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُحد کی نماز جناز ہ پڑھنے کے بعد فریایا: یے شک اللہ کی تتم ایش اب بھی ایسے حوض کو و کھے رہا ہوں اور جھے روئے زمین کے تر انوں کی جابیاں وے دی گئی ہیں اور ب شک مجھے بیڈ خطرہ نیس ہے کہ بیرے بعدتم سب مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تم پر بیڈ خطرہ ہے کہ تم ونیا میں رغبت کرو گے۔

(سميح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٣ من الإداؤرقم الحديث: ٣٣٣٣ منداحدج ميس ١٣٩)

حضرت این عماس رضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے قرماما: جس نے دنیا میں رغبت کی اور اس کی دنیا میں رغبت زیادہ ہوگئ تو جس قذراس کی دنیا میں رغبت ہوگئ اللہ تعالیٰ اس کے دل کواتنا اندھا کر دے گا اور جو دنیا میں بے رغبتی کرے گا اور اس کی امید کم کرے گا اللہ اس کو پڑھنے کے اپنیر علم عطافر مائے گا اور بغیر حصول ہدایت کے ہدایت عطا فرمائے گا' نیز فرمایا سنو! تمہارے بعدا لی توم آئے گی جس کو بغیر تل اور جبر کے حکومت حاصل نہیں ہوگی اور بغیر نخل اور بخر کے خوش حالی حاصل تہیں ہوگی اور بغیر وین سے نگلنے اورخواہش کی بیروی کے مبت حاصل نہیں ہوگی سنوا جس شخص نے ایسے ز ماندکو با اور حصول مال برقندرت کے باوجود فقر برصر کیا اور حصول عرت پر قندرت کے باوجود ذلت برصر کیا اور حصول محبت بر قدرت کے باوجود بغض برصبر کیا اور بہصرف اللہ عز وجل کی رضا جو گی کے لیے کیا تو اللہ اس کو پیاس صدیقوں کا اجرعطا فرمائے

گا۔ (صلبة الاوليا وج ٨٩س٥م استخصاً حسن بصري نے اس كومرسلا روايت كياہے)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علینہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! یہ دنیا ہلاکت کا گھر ہے' تھمرنے کا گھرنہیں ہے' یٹم کا گھرہے' خوشی کا گھرنہیں ہے' جس نے دنیا کو پیچان لیاوہ دنیا کی کشادگی ہے خوش نہیں ہوگا اور دنیا کی شدت نے م گین نہیں ہوگا' سنو!اللہ نے دنیا کوآ ز ماکش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا ہے ایس دنیا کی آ زمائش کوآ خرت کا ثواب بنا دیا اورآ خرت کا ثواب و نیا کی آ زیائش کاعوش ہے لیں اللہ تعالیٰ اٹھی جزاء دینے کے لیے آ زیائش کرتا ہے پس تم ونیا کے شخصے گھونٹ ہے آخرت کی کڑواہٹ کی وجہ سے بچواوراس کی لذتوں ہے آخرت کے مصائب کی وجہ ہے بچو اوراس گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرؤ جس کو دیمان کرنے کا اللہ نے فیصلہ کرایا ہے اورتم و نیا سے میلان نہ رکھؤ جس سے اجتناب کااللہ نے ارادہ فرمایا ہے در پنتم اللہ تعالیٰ کونا رائن کرنے والے اور اس کی سزائے تھی ہوگے۔ آئیا

(القروى بما فورافياب أبالديث المارية)

ھنچ سان میاس میں انشر خیرایان کرتے ہیں کورمول انشر کی انشر طیر کا سان کر بایا ہیری امت کے سب سے نہ سے اوگ روہ چی جمان کو خوال میں اندر جدالہ کی کا کا ساتہ ہیں ادار برجہ کہ والحرب چینچ جی اون این بیان کر است سے میں سے نہ نہ مولک میں اور دوخوص کی کا کم بردادی جید شے تک سے جہاکے وہ کا فران کی سے جگہ کا امر برداد مک

د اما امان بربر این جد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ان مسعود رضی الشرعد نے سورۃ الوائلی پرخی جب وہ اس 7 تے ہے کچھیا ''انکیل تُطُوخُون المُحَمِّدُ الْاَحْمِینَّانِیمُ'' ''الوائی ''الاَئِمِین آخر بعد ساتھ کو داوار ہے اساب کی طرف حقوجہ ہو کرفریان بھر نے آخر ہے کہ بے دویا کرتے گئے۔ سے کہ بھر کہ اس کے بیٹے کہ اس کے اندی کو اس کے ترخی اور کے مکم نے دیا کی فرقر آنا بچر ورک و دیا کی (''سمین کی افرون کو ادر دیا کی کاملے نے بھی کہ لائے چی روک و دیکھا اور آخر ہے کی احتماع ہم ہے عالم میسکم اور اس کے بعد ہے والوائی ورک اور کا جی سے بھی الوائن اور ترکی کی کو درائی افرون آخر الیہ خواہد

الاعلى: كاش فرمايا: اورآخرت أي بهت عمدة اور بميشد باقي ريني والى ٢٥٠

#### اُخروی نعمتوں کے آفضل ہونے کی وجوہ

آخرت حسب ذیل وجوہ ہے دنیاہے بہتر ہے:

(1) آخرت جسمانی اور روحانی سعادتوں پر شتل ہے جب کرونیا میں صرف دنیا دی لذتیں ہیں۔

(۲) دنیا کی لذتی مصیبت اٹھانے کے بعد کمتی میں اور آخرے کی لذتی ابتداء ملتی ہیں۔ (۳) دنیا کی لذتوں کے ساتھ میر کر بھی ہوتی ہے کہ بیلذتیں کی وقت بھی زائل ہوسکتی ہیں۔

(۳) دنیا فی لذنوں کے ساتھ میں طریعی ہوئی ہے کہ بیدلذیک سی وقت بھی زا (۴) دنیا کی لذیک فانی ہیں اور آخرت کی لذیک ماتی ہیں۔

۱) دیا جار کا مال این اورا مرت کا مدین باق این . الاعلیٰ ۱۸ایش فرمایا: بیدشک به (نصیحت) پیلے محالف میں بھی (نوکور) ہے O

الان ۱۱۸ مار میا جرک پیر میت کیده مان مار مدور) ہے گانگ میں میں میرور ہے گانگ میں میرور ہے

اس اختلاف ہے کہ اس تھیجت کا اشارہ *کس طرف ہے بعض عل*اء نے کہا: اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی توجیع سیریا محرصلی مسلم کے اس اس کا میں مصرف میں مستقدم ہے کہ اس کے اس کے اس کا اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی توجیع سیریا محرصلی

الله عليه وسلم كى رسالت كفاركوعذاب كى وعيدا ورمؤمنين كوثواب كى بشارت كى طرف ب\_\_

بعض عالما نے کہا: اس کا اشارہ ' تکا آھائی میں کا تھی گئے تھی کا اور اس سے تھود یہ نے کہ اُن ان اپنے کس کو برنا مزاس کا م سے پاک اور صاف کرنے تو تین نظر یہ کوتمام مقائد باطلہ سے پاک کرے اور قویت عملیہ کے تمام ارم طاق سے پاک کرے

سان سے اور ہے۔ '' کو نگر آستو میں آبا اللہ اندا کی میں تا یا ہے کہ انسان اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور کر ہے اور ' فیصلیٰ''

ش به بتایا بر کدانسان آمید اعداد آواند تعالی کی اطاعت سے مزان کر ہے۔ ''بل تُوفِیشرُون الشخید قالدُنیتیانی'' '(الانگ\*۱) عمل بداشارہ برکدانسان کو جا ہے کدوہ ونیا کی زیب وزیت میں

غانل ہوکرانشر تعالی کی اطاعت اور عبادت کو قراموش میر کرے۔ '' ڈالٹوٹیز کا شیٹر کی آئاتیفی گی'' (الٹائنے ہدی) میں میرہ نمائی کی ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ آخرے میں اللہ تعالی کے

تبيار القرأو - جلدوالارةم

تواب کی طرف رغبت کرے اور اُخروی انعامات کی طرف۔ کی مدور سے کی اور کی مدور

اور چنکداشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جوزیادہ قریب نے کوروڈ اس لیے تبادریہ ہے کہ بیداشارہ الاگلیٰ: 12 کی طرف ہے' اور اس آیت کی نظیر مدآ ہے ہے:

وَالْفُا لَفِي زُجُرِ الْأَوْلِينَ ۞ (الشراء ١٩١)

ندکورے0

· الاثلُّ :19 شرقر بالذابراتيم اورمونُ مح محما تَف شِ O اس آيت شرم الاثلُّ: ۱۸ کابيان سينه الاثلُّ: ۱۸ شرم بالوجند سين کيد پير (تصحت) ميلم محمائف بين محرکي (غرکور) ب اور

الاکلی ۱۰ ایش ان سحاکف کابیان ہے کہ ان سحاکف ہے مراد حضرت موٹی اور حضرت ایرا بیم غیبما السلام کے حساکف ہیں۔ انہیا بغیبم السلام اوران سے محاکف کے حصات کشعیلی حسب و کل حدیث بھی ہے:

نبیوں ٔ رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

المام الدهيم اصباني في الإنسان كم ساتحه الكه بهت فولي مديث روايت كي سياس موضوع مص محقق اس روايت كا ورمياني حسدة م بيش كررب جين-

اس حدیث کوامام این حبان نے بھی اپنی صحیح میں مصرت ابوذ روشی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موارد الظمآن ص٥٣-٥٤ مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت)

بے شک بیز( قر آن )انبیاء سابقین کے صحائف میں بھی

امام احتریت بھی دوسندوں ہے اس مدیث کو حضرت ایوڈ رہے روایت کیا ہے گر اس میں تین مو چندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (منداجرین ۱۳۱۷ ہے)

امام ابن مساكر نے بھى اس حذيث كوحفرت الوذ روخى الله عندے روايت كياہے۔

(تهذيب تاريخ وشق ع٢٥ م ١٥٥ - ١٥٥ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٠٠٤ه)

حافظ استی نے بھی اہام اتھ اور امام طیرانی کے والوں ہے تھی مو چزرہ درمولوں کا ذکر کیا ہے اور اس مدیث کوشعیف تکھا ہے۔ (شخ الزوائدی) میں 10 مطیور دارات النزوائد ورجہ 1000)

سورة الاعلى كى تفسير كا اختتام

وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



لِسَّهُ إِلَّلَهُ الْحَمِّلُ الْحَمِّلُ الْحَمِّلُ الْحَمِّلُ الْحَمِّلُ الْحَمِيرُ محمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة الغاشية

سورت کا نام اور وجه تشمیداوراس کے متعلق احادیث

ال مورت کا نام الفاقیہ ہے ' کیکٹ اس مورت کی ابتدائی آیت میں 'الفاقیہ یہ '' کالفاقیہ ہے اور وہ آیت ہے ہے: هُلْ اَللَّهُ اللَّهِ مُعَلَّمِی اللَّهِ اللَّهِ مُعِلَّمُ (اللَّهِ مِنَّهِ ) اس آب میں ''مل'' ہمٹ'' میں ''ہمٹی ''قلب ''سیسی ''تھیں'' المعاشیہ '' کا ''کی : اصابحہ والی اس ہے مراد قیامت ہے کیونکہ آیا سس کی بھانا کیاں آیا مجلول کو اصابے میں گی۔

هفرت العمان بن بشروشی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ جند کی ٹماز عمی سورة الجمعہ کے ساتھ مورة الغاضية بزينے تقیہ

( محيم مسلم رقم الحديث ٨٤٨ من الإواؤدرقم الحديث ١٣٣٣ من زيالًى وقم الحديث ١٣٣٣ من اين بابرقم الحديث ١١١٩٩.

مورہ الغافیة کا ترتیب مصف کے تقبارے نمبر ۸۸ ہے اور تیپ نزول کے اقبارے نمبر ۲۸ ہے۔ مورہ الغاشیة کی سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ مزاسبت

ادرالفاهيد شمان كامقات تعمل بيان كان بين ودرخ ادرالم دورخ كومفات شرب : د ادرالفاهيد شمال المستقبل ال

ندفر به کرے گاند بھوک دور کرے گان

تبيار القرآن

ورة الغاشية كيمشمولات

تا سورة الغاشية ين بھي ويگر كي سورون كي طرح اسلام كے بنيادي عقائد بيان فرمائ إي -

اس سورت میں قیامت کے دہشت ناک احوال بیان فریائے ہیں اور مؤسنین اور کافرین کے اعمال کی جز اواور سزا بیان فرمانی ہے اور اہل جنے اور اٹل دوزرخ کے اوساف بیان فریائے ہیں۔

الله بقال كي قريداس كا قدرت اس كا مكتب اوراس كعظم برآ سانون اونون پهاژون اورزمينون وغير باكتاليق سے استدلال فرمايا ہے۔ استدلال فرمايا ہے۔

نة اس سورت کے تریمی لوگوں کو بیدیا دولایا ہے کہ انہوں نے اللہ تو دخل کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں ان کے اتمال کا حسابِ لیا جاہے گا اور رسول اللہ علی اللہ علیہ کہ کہ بھر ہوئے کہ آپ پر جوا دکام ترمیہ مازل کیے گئے تیں اور لوگوں کو

اس مخترت دف ادر تهمید سک بعداب شما الغد تعالی کا اعامت براتو کار کرتے ہوئے مورة الغاطبیة کا ترجمہ اورتشیر شروع کر با موں۔ الڈ افغلیمن الجھے اس مهم شما بدایت اور استقامت برقائم رکھی۔ آئمن بارب افغلیمن غلام موفل معمید کی غفر الد

۲۲ شعبان ۲ ۱۳۲۱ د/۱ اکتو بره ۱۳۰۰ موبائل نمبر: ۹ ۳۱۵ ۲۳۰ و ۳۰۰۰ ۱۳۲۱ - ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ و ۳۲۱



الغاضة ٨٨: ٢٦ ---- ١

کیے گئے جیں 0 اور زنین کو کہ وہ کیے پھیلائی گئ ہے 0 سو آپ نصیحت ک

جلددوازدة

تبار القرآر

### رِلَّكَمَّا ٱلْمُتُ مُذَكَرِّ وَلَّلَسُتَ عَلَيْهِ عَهُ حَتْيُطٍ ﴿ إِلَّا مَنْ تَوَكَٰ آبِ مَا مُتَحَدِّدُ لِيهِ آبِ نِهِ آبِ فِي الْجَزِينَ بُرِيَا الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ مَعْ مَعْ وَجَدِيرِ وَكُفُّى ﴿ فَيَهِ يَكِنَّ إِنْ الْمُعْلَى الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الدَّوْرِينَ وَوَلِينَا الْمُعَلِّينِ فِي عَلَيْ وَرَعَ وَعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ

# نُوِّالَّ عَلَيْنَاحِسَا بَهُمُ

پربے شک ہم یر ہی ان کا صاب ہے O

الله تعالی کا ارشار ہے۔ بیٹرنگ آپ کے پائن اعلینتہ والی چرکی تجرآ میل ہے 10 ایران بہت چیرے ذکئی ہوں گے 0 کام کرنے والے مشتقد بردائش کرنے والے 10 میران کو بھی آپ کی میں گئو ہو گئی کے 10 کین کو گئے ہوئے چیر (ک پائی) ہے بادیا ہے گا 10 ان کا کھانا مرف خاردار نگٹ ذہر لے درخت ہے 1850 جزئر پر کے 25 دیموکن دور کے 26 (الافتریت)

قيامت كون كو الغاشية "فرماني كى وجوه

الغاشية البن الغاشية " ( وُها عنه والى يز) قيامت كوكها كيا بهاوراس كو الغاشية " كيني كرسب ويل وجوه بين

(1) قرآن مجيد من إن يُومَ يَفْتُ أَمُ الْعَدَّاتِ "(العلبوت: ٥٥) وودن جوان كوعذاب عدد هانب كال

(۲) قیامت کو "الفلاشیة" اس کیفر بالم به که رویزیج که دومری بیز کا تام اطراف سے اعاظ کر لیاس کو خاشیه کتیج بین (۳) قیامت اجا نک آکر کوگول کوانشد کے مذاب سے و حاضیہ کے گا جیسا کہ اس آیت جس ہے:

اَ اَلْهِ مُوْاَ اَكُنْ تَلْقِيْهُ هُوَاَ هُمُنَا هُدُاكِ اللهِ . لَا يبدُوكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ (يست ١٠٠٠) عنداب داها عند والإنجاز أماع .

(٣) قيامت تمام اڏلين اور آخرين لوگول کو ڏهانڀ لے گي۔

(۵) قیامت کے بولناک مناظر اور اس کے دہشت ناک احوال اور شدائدلوگوں کو ڈھانپ لیس گے۔

(۲) "العاطسة" دوزخ کی آگ ہے جو کفار اورائل دوزخ کے چیرول کوڈھاپ لے گی قرآن مجید میں ہے: تفضی دُجُورُهُمُمُمُمُمُمُ النَّالُاکُ (ایرانی: ۵۰) ان کے چیرول کو دوزخ کی آگڈھاپ لے گی

الغاشية ٢ مشرفر مليا: اس ون بهت چير به ذيل بهول ك\_ O اس آيت مشن" مناضعة "كالفظ بهاس كامتني بهه ذيل وخوار بوينه واليه وسيخ واليه عابز ي كرينه واليه به

اس آ سے کا تنقی میں ہے۔ تنظامی ہوئی اس بالبورس اور اور الساس سے مراد ہے۔ فودکلوں اس والس اس آ سے کا تنقی میں ہے: اقلامی چرے اس دن اور کار دخارہ ہوں گے اور اس سے مراد ہے۔ فودکلوں میں دنے قرآ ان کید کی دیگر آتے دیں میں کی کا در کی ذات اور خواری کا ڈکر کر ہائے۔ کو دیگر آتے دیا اور الساس کے دیک اور اور کار کی دیک کا در کار کی اس کے جرب کے دیسے تجرم انگرا کے اپنے ہے کہ ساس

جلدووازوتهم

· (انجره:۱۲) مر جيڪا عامو عامل ک

الغاشيه: ٣ مين فرمايا: كام كرنے والية مشقت برواشت كرنے والے 0

لفار پرشدت عذاب

آخرت کے دن کفار کے چیزول پر مشقت ہوگیا کی مکھ دود دیا تھی اللہ تعالیٰ کی طواحت کرنے سے مجبر کرتے ہیں وہ وزنی غین مشقت والے قمل کریں گئے وو زنجی ول اور بھاری اور وزنی طوق کیلے میں ڈالے ہوئے تکسٹ رہے ہوں گئے' رکان کا پیدیکس ہے:

َ عُنَّادُهُ فَقُلُوهُ الْخُوالْجِيْدُ مَا رَبِّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُ

ان کی منتقت دالا گل بید کا کیده و ذکیروں اور طول نگی مکڑے ہوئے دور نے کے شطول کی لید ہے بھی او پر آخمیں کے اور کی نچے جا کیں گئے نئر دور نے نگی واقل ہونے ہے بھی دوسمید اپنا مختر شمی ایک بزار سال کے دن میں نظے بھو ک پیاہے کمرے مان کے اور بیان کا بھرے منتقت والا کی ہونے

میں سر سر سال میں اور الدار دوستان کا الدار ہوئی اور لیا گیا اور لوگ پیود فسار کا ابت پرت اور مجان میں ا جمان الدوس کے اپنے ذخوں اور دو اخواں میں الدائق کا اعظم با داکھا تھا ہاں کہ مطابق ویا میں عمایت کہ مشتقد برداشت کرتے دیے اور شدت والی ریاضی کرتے لیے اور الدین کی اور الدین کا کام در کریا ہوئے کہ میں اس لیے بیار خوار ہوں گ

الغاشية ؟؟ من فر مايا: وه مُحرُّ كَي مُونِي آگ مِن جَعو كَيْ جا مُن كِي 0 اس آيت من 'نصلي '' كالنظ سے اُس کا معنی ہے ؟ کی جگیروائل مونا اور کی جگه پنجیا۔

ادرال آب شن المساحة "كافظ مجال كالتي بين وقع يوني تعلى بولي آگراي القلاصصي" بين بناميال كا الله به زم بالدركم وعلى الانتهام المام به الدام الدام الدام الله المساحة الله المسلمين" كافظ الصلمين "بيناميال "في به زوالل بودنا الان مراوب وووزغ في تجويج كي اودالل ديم تين. "في به زوالل بودنا الان مراوب وووزغ في تجويج كي اودالل ديم تين. (التام بالإنجال الانتهام وساحة الدامة وروزغ مين المواجع الم

الغاشية ٥ مُن ترمايا: أمين كولتي بوت چشر (كه پائي) ب بايا جائ 50 اس آب من "النه" كالفظ بي لينظ "انتي" بي بنائي اس ما منتق بي بحق كولنا اور پكتا

مفرین نے کہا ہے کہ یا فی آئ قدرگرم ہے کما گر ان کا ایک قطر پیاڈوں پرڈال دیا جائے تو تمام پراڑ پھل جائیں سندہ اندہ نہ دیستان میں میں میں میں میں ایک استعمال کا ایک انسان کی استعمال کی انسان کی انسان کی استعمال کی ان

الغاشية بن فرمايا: ان كا كعانا صرف فاردار خنك زبر لي درخت ب موگا 0 اس آيت ين "صويع" كالفظية" ضويع" كامتنى ب فاردار جمازي مدين ش ب

جلددوازدتم

الغاشة ٨٨: ٢٦ ---- ا 'المصريع''ايک گھاس ہے'جس کوشرق کہا جاتا ہے'الل محاز' المصريع''سوکھی ہوئی گھاس کو کہتے ہیں اور یہ ذہر کمیا گھاس ہوتی ہے۔(سمج ابخاری تغییر سورة الغاشہاں:۸۸) علامه بدرالدين عني حني متوتي ٨٥٥ هه لكهيتي بن: عذاب کی متعدداقسام ہیں ای ظرح معذبین کے بھی کئی طبقات ہیں ایفن معذبین تعو ہر کے درخت کو کھا 'میں گے' اور لِعِضْ 'غسلین'' کوکھا ئیں گے اوربیض 'الصویع'' کوکھا ئیں گئے حضرت این عماس نے فرمایا:''الصویع'' آ گ کا درخت ے اور طیل نے کہا: وہ سنر رنگ کی بر بودار گھاس ہے۔ (عمدة القاری: ۱۹۴۹م ۱۳۲۸مطبوعه دارالکت العلم ؛ بروت ۱۳۲۱م) الغاشية: ٤ مين فرمايا: جونة فريه كرے كانه بحوك دوركرے كان کفار قریش نے کہا: ہمارےاوٹ ضرلتی (خٹک گھاس) کھائے ہیں اورخوب فریہ ہوجاتے ہیں تو اس کے ردیس ہی آیت تازل ہوئی۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: بہت چمرے اس دن خوش وخرم ہول كـ0ائية نيك اعمال پرشاداں ہوں كـ0 بلند جنت میں Oجس میں کوئی تخص بے ہودہ بات نہیں سے گا 10 اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے 10 س میں بلند مندیں ہوں گی O اورتر تیب سے رکھے ہوئے جام ہول کے 0اور صف برصف گاؤ تکیے رکھے ہوں کے 0اور بہترین فرش بھیے ہوں گے 0 (الغاشيه:۱۷ـ۸) مؤمنین کا آخرت میں اجروثواب اورمشکل الفاظ کے معانی اس سے پیک آیتوں میں اللہ تعالی نے آخرت میں کفار کے عذاب کی شدتوں کا ذکر فریایا اوراب قر آن جمید کے اسلوب کے مطابق آخرت میں مؤمنین کے ثواب کی فرحتوں اور نعتقوں کا ذکر فرمار ہا ہے۔ الفاشيد: ٨ من بتايا كمؤمنين كے جرے بہت بارواق اورسين مول كے جياس آيت من ب تم ان کے جرول ٹل افتول کی ترونازگی اور رونق کو پیچان تَعْرِثُ فِي وَجُوهِ مِنْ فَضْرَةَ التَّعِيْمِ أَ 021 الغاشيه: 9 ميں فرمایا: اسے نيك اعمال برشاداں ہوں كے 0 اس آیت میں بیر تایا ہے کہ انہوں نے ونیا میں نیک اٹھال کرنے کی جوکوشش اور جدوجہد کی تھی اس بران کی حمد کی جائے گئ کیونکدان ہی نیک اعمال کی وجہ سے ان کوآخرت ٹیں اچھی جزا حاصل ہوگی اوران سے کہا جائے گا کہتم نے کیا خوب عمل کیے تھاور جب ان کے نیک اٹمال کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوش اور راہنی ہوں گے۔ اس کی دوسری تغییر رہے کہ جب وہ اپنے دنیا ٹیل کیے ہوئے اٹلال کے بیتیج ٹیل بہت عظیم تو اب کا مشاہدہ کریں گے تو دہ بہت خوش اور راضی ہوں گے اس عظیم تواب کی تفصیل درج ذیل آیتوں میں آ رہی ہے۔ الغاشيه: • امين قرمايا: بلند جنت مين ٥

اس بلندی ہے بھی مراد ہوسکتا ہے کہ وہ جنت مسافت ٹیں بلند ہوگی اور اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ وہ جنت شرف اور مرتبہ میں بلند ہوگئ کیونکہ جنت کے بعض درجات بعض دومرے درجات سے اعلیٰ ہوں گئے عظاء نے کہا: دو در جوں کے ورمیان ا تنا فاصلہ ہوگا جنتا آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ الغاشية الإمن فرماما: جس مين كوئي فخص بيودومات نبيل سنة كا0 تبار القرآر

لغوبات سے مراد ہے 'فضول عمیشا در ہے کا رہات' قرآن نجیہ ش) ہے: کزیشند مُفون کرنیشا اُفقال (مرکبالا) ووجت میں نصول ہات نہیں میشن گے۔ جنت میں افقو مات بہ سننے کی وجوہ

جنت میں لغوبات نہ سننے کی حسب ڈیل وجوہ ہیں:

(۱) جند الله باقتراب یا کی با کینگذی تکم کیرا کدافتهان کے پڑی میں اور انہوں نے جند کوشکل اور کڑنے سے مامسل کیا ہے تدکیفانوں بالٹ نے اس کار مرج دنیا کی برود مکل جو ترفیف اور معزز دورولانو باقول سے پاک ہوئی ہے اور جس مجال ٹی اللیون تکی نے بدول اور ووزائز جس کر مزار دادو ایک اس کار مجالا میں اس مزرز دادو ہوئی ہے۔

یں جوہا میں بھوں اور دوانوں کی فدر میادہ اور مان کر سے ادر جات کی شدر میادہ ہوئی ہے۔ (۲) زمیان نے کہا: الل جن سرف محمت کی ہائی کریں گے ادر اللہ تعالیٰ نے جوان کو منتیں عطافر ہائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی جمد مثاکر کریں گئے۔

(٣) مقاتل نے کہانہ جم طرح دیا ش لوگ شراب پیے وقت الزیائے بین جنت ش شراب پیے وقت ایرانیش ہوگا۔ (٣) جنت میں وقت ایرانی کا بین جم سے دور وال کی ول آز ارائ ہویا ان کو ایڈا ، پنچے۔

الغاشية ١٢ مِنْ فرماية الن مين بهتم بوئ چشم بول 20 جنت كے چشم كلائ فرش اور تيكي

اس سرادیہ بے کہ بحث میں افواع واقعام کے بہت ذیارہ وقتے ہوں گ۔ افعاظ چیدا ۔ ۱۱ میر فراہدائن میں بائیر مند میں میں مائی ادار توجیہ سے سے بھام میں کے O ان کی مند میں فضاء میں بائیر ہے کہ ان کی مند میں فضاء میں بائیر ہے فرایا ایان کی مند میں تو مرد موجی اور یا قوت سے مزین ہوں کی اور آسمانوں میں ملی ہوں گی۔ گی۔

ترجیہ جنرہ جام سے مراد سے ہے کہ ال چشمول کے کار کی گائ تقاد در تقادر دکھ ہوئے ہوئے ہوئے گار جب کو کھٹی چشرے بینا جائے گائے گائ کیرکر کی لے گا ادر یہ کی ہوسکتا ہے کہ جب وہ چشرے بینا جائے گا تھ گائ فود ہے فود بحر جائ گااور چند کی ہوسکتا ہے کہ دو گائی جائے گا ادر جوئے کے ہوں اوران میں ہے اور بھا ہر بڑے ہوئے ہوں۔ افغاشہہ دہا بھی فریاد اور صف ہم مصلی کا تظہر کے ہوں ک

اس آیت شرا نصارق "كانظ بيد نصوقه" كارتع باس كاهتى بيد براتكد از ين يا پالان اور نصووقه" كاهتن بي چودا كليد (اقامن الجدام ١٩٠١ مؤسد الريادة برون ١٩٣٨ه)

الفاشية ۱۳ پر المياد اربايز رئيز كي مجمول كي . اس آيت شي " درايي " كافقه بيه" درويي " كافق ميان الاطلاع عن الله يا درفر في دروي چي محمد الدون المياد الله الم لي يجوالها ما الدون مي يكون المواجع المياد المي لما يتوان المياد ال

کے پچھایا جاتے الداری چکہ فاقعا جائے۔ (انتہوں) کی ماہ مؤسد الداخل واقعات استان کے انتہا ہے۔ اور استان کے استان انتہاں کی آفر انٹراز ہے۔ ''برایوڈل ارنٹ کوٹیں و کیتے کہ وہ کے بنایا گیا ہے۔ 10 اور استان کو کہ وہ کیے بائد کیا گیا ہے۔ 10 اور پہاڑ دول کو کہ وہ ان کے اس کا میں کا میں کہ وہ کے بھالی گئی ہے۔ 10 جائے چھیسے کرتے وہ تاراک ہی گئے۔ کرنے والے بیرن آک ہاں کہ جرائے مسلمان کرنے والے کئی میں کا گرچوش سے بیٹ چھرے اور کنٹر کے 10 انشان

جلددوازدتهم

کو بہت پڑاعذاب دےگا 0 بے شک ہماری مق طرف ان کالونیا ہے 0 پجر بے شک ہم پر میں ان کا حباب ہے 0 (الاطاف : ۲۰۱۶)

اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں

ار کے ہیں ہیں ہیں میں مرحب درجی ہے ہیں اس سیکٹیا آجوں کی ممالشد قال نے قامت کے آئے گئی اور چیتا یا تما کہ اللہ قامت کی دوشمیں ہیں: ایک مؤتمین میں بھونات یافتہ الاور دوسر سیافری میں جمد خال اور قامت کے دان پر اور مقداب اور افزائی اس میں اس میں اس

النا ال بر توقف بحر الشرقائي كاس كائت كاواحد ما التي المديد الدخيكيم ما جائز ال ليراب درج ذيل آخرال مي الله تعالى كافليق الدور حيداور الكي لقرت الدراس كالمحت بروالك قاتم فريائة عن المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة التنسف و معرف المستقدم التي المستقد التي المستقدمة التي المستقدمة 
الفائية شاش ادف کی تختیل و کرفر با الفرندان کے بدیا کے ہوئے تام حدانات اس کی تختیل اور اس کی اقتیات و جدید ولاگ کرتے ہیں کیکوشر تام حدانات کی بدیدائش اور ان کی اشور ان کا طرف اور اور سے اور ان کی تختیل کی طرز اور نام واحد ہے اور مجھیل کی طرز کا واجد مورا اس کی دولائے کرتا ہے کہ ان کا تاق کی واحد ہے گھیل ان تام جدانات اور چر پایس کس سے اوٹ کی

تضمیس کی وجدد ب زیل چین: (1) افغه تعانی نے امنان کے لیے جماعات میں جومن فع اور فوا کدر کے جیںا دو یہ چین: انسان بھٹی جا لوروں کا کوشت کلوا تا حیاد در میں جاور دوں کا مودود چیا جین میں جائز دوں پر اچا مہامان اوا تا ہے اور بھٹی جائز دوں پر مواد ہوکر کرکے گیا۔ دومر کی عمر مرکزت جاواد میں جائو دوں کومرٹ ان کی خوب معرفی اور ان کا حسن و جمال و کینے کے لیے رکھا ہے اند تعانی نے درجاتی فل کا اے میں انواز کا کا کار کہا ہے۔

النائية مَدِمَة لِنَّ المَّا يَعَدَّ مُنْ النَّامَة وَأَوْمُ المَائِمُ وَالْمُوالِمُوا النَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوْلِمُونِا النَّفِيَّةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمَائِمِينَا النَّكِيمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّم المُنْ المُنْ المُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ \*\*\* \*\* اللَّهُ اللَّ

کاتے ہیں ا کارکنام کانکائی کانکائی کے لیے بیائے کی اس اس اللہ نے تہارے ٹن کے لیے بیائے بیائے میں کے خان میں اوب مش تعامل کارکناکا کانکر الیا کہ بیان کے خان کے کہا تے ہیں ادران بیاری کی کے بیان کے کہا تے ہیں ادران بیاری کی ا کیری کی انکٹاکا کی کارکناکا کی کارکناکی کی کارکناکی کی کہا کہ تیار ادران بیاری کی ادارات کے ادارات کی کارکناکی کارکنا

تجارے کیے حق وعال ہے جہتے قائم کو چار کا واد دہد بہتے چاتے ہے جاڈک اور دو تھرادا مالمان ان خیروں کے اخوا کر لے چاتے ہیں جال کم چھڑ خطاعت ری اخت کے قودگیں جائنگ نے خطارت کو اور خیروں کے دور کا میں اور احداد کا سے خودگیں جائے ہے کے دش کو اور خیروں کو اور کا حداد کے دور کا بیات کرتم ان پر سوار ہو اور دہ چھر نہ شدت مول اور ان چے وال کی چار کیا تھی کو تم خیری آ- سان میماز اور زیمن شرانشانیان الشدنانی نے بیخی کو متون کے آگا تھی جھے ، بنا دی ہے جھ پوری دے زیمن آواماط کے ہوئے ہے ادراس میں ہے خار متردر میں کا دیشیں روشن کردی بین جھروان ایوانو اور متددروں شمین اندجری دایدے کے ستافر دری کی روشانی کمی قبرا استان بینے بین کام برنگر کار دادر میں تاتم ہے کہ کیا میں تعالیٰ کا تھی اور اسرائی آو جھے پر ایک بیش ہے۔ استان بین ایک برنگر بازاد میر بازاد کیا دو کیے تھے ہے کئے جس کی میں

زین شمان پہازوں کونسب کیا گیا ہے داوٹر اوٹر بھٹے جی دیکھتے ہیں اند تنائی نے ان پہاؤوں کے اعد معدنی وولٹ کے ذخار کے جی آمان بنی سونا اور چاری ہے اور انواز کا کلئے ہے اور انسانی خروریات کا سامان ہے۔ انفاشہ ۱۴ شرفر باداورزشن کورونسے کھیالی گی ہے 0

<u>ان ندگورنشا ثيون بين يا جمي مناسبت</u> الله تعالى نے اپئي تلق اورا پي توجيد پر دلائل كاذ كركرتے ہوئے ادف أسمان پياٹوں اور زيش كاذ كر فرمايا ہے اور

خارول کے ذکر میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔ -

'' ان معاصب کی تصبل ہے ہم کر آن نے پرائی وائے کہ بنازل دوا ہے اور امراب کو ما محواؤک شرواک شرور کے تھے اور محوا شروبا کی تجام ہے تھے اور جرب المان ایجا ہو جہ والدارگروی تو ان پر فورائر کرائے ہے جہ سب سے پہلے وہ ای کی اعدال محمول نے قوان کو اس میں انسان کی کہ درست کے قائب اور امراد کمان ان سید وہ وہ اس سے مال جو بر اس کا خدید کیا معالی موجود کے اور انسان کی اور اس کے ساتھ کیا گھائے تھائے کہ اور انسان کے سوائد کو انسان کے اس کے انسان کے اس

بلددوازدهم

کوچکیا ہوئی زمین نظر آتی اور بکی و و موقع تھا کر جب وہ ان چیز وں سکاسرار اور حالی پر فوروفکر کرنے آتا ان پر این مقا کہ رو اس فوروفکر کے بعد ملفہ تعالیٰ کا محقق اور اس کی آوجو پر ایج ان لے آتے 'مواللہ تعالیٰ نے انسان سے فوروفکر کرنے کے لیے ان عاروں چیز وں کا ایک ساتھ و کر فراہا ہے۔

الله تعالى نے خوب صورت چیزوں ہے اپنی تخلیق اور تو حید پر کیوں استدلال نہیں فرمایا؟

ں پیرون کے اسان میں اور اس میں میں اور اس میں ا الفاشیہ: ۲۱ میں افر مایا: سوآپ کھیجت کرتے رہے آپ ہی کھیجت کرنے والے ہیں 0

اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتی آنو تھیا اور جو را آل آو کر کرنے کے بعد فریا ہا موآ پ بھیست کرتے رہے آ پ ایمان لانے کی ترفیب پر ٹواب کی بٹارے زیں گے اور جو کلر پر امراز کرنے گا اس کو طاب ہے ڈوائی کے اور اگر کلارا آپ کی خالفت کرتے ہیں اور آپ کو ایڈ او بھیا تے ہیں قرآ آپ اس پر مہر کر بن اب آپ بن اٹھیست کرنے والے میں کیونکھ اب آپ کے بھر کوئی اور ڈی قو معرف ٹیس کیا جائے گا تھیدت اور مرائب آپ پر خم جو بوقک ہے۔

جرید کے نظر میر کا باطل ہونا ال مضمون کی دیگر آیات بہ ہیں: سرتاہ جو سرمور و برسا ہد

وَمَّااَنُتُ عَلَيْهِمْ مِجْتَالٍ ۖ ۚ (نَّ ٢٠٠٠) وَلَوْ شَاءَ مَنْ فَكَ لَا مُنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمُ

وَلُوشَكَءُ مَ بُكُ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمُ جَيِيْعًا ۗ إِنَّا أَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى َكُّونُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ (يُنِ: ٩٩)

ٹی علی الندھایہ دسلم یہ جائے ہے کہ تمام خرکین حوس اور مؤجد او جائیں اور ان کی آن تھا کہ بطی کرنے کے باوجود ان کے ایمان ندار نے سے آپ بھر رخیدہ اور تم کیاں ہوئے تھے الشرقائی نے آپ کے درنے کے اندالداور آپ کی تلی کے ایسلے یہ آیات باز لرقم کا محمد کر آگر آپ کا اب چاہتا تو روے زیمن کے تام فرک ایک ساتھ ایمان کے آٹے الکھ بھوٹ

اورآ پان پر جر کرنے والے ٹییل ہیں۔ اورا گرآ پ کا رب جا ہتا تو روئے زین کے تمام لوگ س

حتى كدوه سب مؤمن ہوجا ئين0

ك سبايمان لے آتے او كيا آپ لوگوں ير زبردي كريں كے

ردوازوعم

معین نے این کی چا یا گینگرسب الاگول کو جزاء مؤس مان دیاس کی تھے۔ اور مصلحت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ قائل نے انسان کو تھے۔ انسان بھی چا یا کیونکہ اللہ قائل کے اداران افق میں کے حوالے کے اداران افق میں کے حوالے کے کہ اور انسان کی اور پیدا اس کی آو جیدا داس کی قدرت اور اس کی محمد نے ایمان کا افراد کی کہ اور پیدا کی افراد کی گھر اس کا کہ اور انسان کا کا فراد کیا گھر کیا کہ انسان کو کی چڑکا افتار کرتی ہے۔ انسان کا موالے انسان کا کا فراد کیا گھر کیا ہے۔ انسان کا موالے انسان کا موالے انسان کا کا فراد کیا گھر کیا جسان کے کہ انسان کو کی چڑکا افتار کرتی ہے۔ اور انسان اس چڑکا م افعال میں گھر کھر کے سے بھرانے کیا ہے۔ اور انسان اس چڑکا موالی کی گھر کھر کے سے بھرانے اور انسان اس چڑکا موالی کی اور دیا کہ کے کہنا اور جزیا میں انسان کے پھر کا کہنا کہ موالے کیا کہ موالے کیا کہ بھران کے بیار کیا کہ موالے کیا کہ بھرانے کا کہ موالے کا کہنا کہ بھرانے کا کہ موالے کیا کہ بھرانے کیا کہ بھرانے کا کہنا کہ بھرانے کیا کہ بھرانے کی کہنا کہ بھرانے کیا کہ بھرانے کیا کہ بھرانے کی کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کی کر کیا کہ بھرانے کی کر انسان کر انسان کی کر انسان کر انسان کر انسان کی کر انسان کی ک

ر برا واور مرا ا فالقام بنانا بيرب عميث اور به فائده وجائے گا۔ الغاشية ١٣٣ نهم المن المن مربوع ت يشت بيسرے اور كفر كرے O تو الله اس كو بہت برا عذاب دے 80

بهت بنز<u>سے مقدا ہ</u>ے کا مجمل اگرا آپ کی پر در ترخل کے باد جو دیر لگ ایمان شلا محمد آ پ سے ان سے ایمان شلانے پر حوال ڈیس کیا جائے گا<sup>دا می</sup>کن جوان ممن سے پشت بھیرے گا تو انشریات اس کو بہت بڑا اعداب وسے گااور وو دورز کے کا مذاب ہے دورز کے سعد اب کہ بہت

بواعذاب ان دنہ نے ٹرہا یا ہے کہ تفر کا مذاب بھر وشق کے عذاب سے بہت بوا ہے جیہا کہ ان آ ہے بھی فرہایا: وَکَمُوْلِيَقُوْلُوْمُوْ کُواْلُوْکُوْلُونِ الْفَدَانِ اللّٰهِ کَالٰہِ ﷺ مناور دریا تمل ) بورے خذاب کے ملاوہ خررد کم درجہ کا

چھ کے اعرفقت سے درجار ہونا مستدری خوفان اور دریاں میں سیارت کا زائر سے توجا در موری کا معرب میں جو رہے چھ کے اعرفقت سے درجار ہونا مستدری خوفان اور دریا ہوئے ہے کہ اس سے مراد ہے: دورڈ نی گانا کہ کا سے سے کھیا دوڈ نیٹر کے خداب کو بہت بیا حذاب کمیشن کا دور کی دورٹ ہے نے کہ اس سے مراد ہے: دورڈ نی گانا کہ کا سے سے کھیا

سیند. الغاشی:۳۱-۳۵ می فرملیا: بے تک ہماری می طرف ان کا لوٹا ہے 0 مجربے شک ہم پر بنی ان کا حماب ہے 0 کفار اور مشرکین کوعفر اب دینا کیول ضروری ہے؟

ان آجن میں می کی افسط و مکم آنگی دی گئی ہے کہ برچھ کر شرکین کد آپ کی ٹیون کی کفر میں کر سے ہیں ادر آپ کی رمان کا افکار کرتے ہیں آپ کا مان ازار تے ہیں آپ پر کا دار میں کتے ہیں ادر آپ پر مشن اور شخصی کرتے ہیں ادر آپ طرح طرح کی اینے او پہنچاتے ہیں کین بالآخریہ ادر کا اور کی سے کہ تم ان کا جاب ہیں گے ادر ان کو آر اور آتی مزود ہیں گے۔

۔ آبک سوال بے ہوتا ہے کہ کافر ہے حماب لیما ادران کو ہزاد چا افتد قائی کا فتی ہے لیمن میٹر مری ڈیس ہے کہ ما کسا ج فتی وجوال کر سنگ ملک اپنے فتی کو موافق کی فتر کمیٹل ہے اس کا جواب ہے ہے کہ موافق کی مواض کی موقع میٹین سے ساتھ منکس چافظہ قائل آخرے میں کانک اور مشرکیاں میں مراکو عددات فقر اے کا اور جان میں موافق کے اس کے کا کہ میکھار دیا میں وہ ان کو کی موافق کی موافق کے ہے جانب آگر اس موائے کافل موقع اس کی نائیز کمیٹر کے اور جو میں کہ موافق کے ا اندر تحقاق کی موافق کے کانک اور مشرکی کس کو موافق کے دیا جان کر انجام انتقاد دیا کی کان کے سے موافق کا موافق ک

نیز کفارے حساب لینا اوران کوعذاب دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نقاضا ہے اور اس میں حکمت نید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیاء

معیم اسلام کی حزب اور و با بدن کونا برقر اسط کا کردن کا فرد اور اور شرکوں نے دنیا شدا بنایا بیشتم السام کے بینا مو کومتر دکر آ دیا تھا اداران کی بین دار درمانس کی آفذیب کی گئی اور این سمار دو اور اور اور کاری کے خلاب بی جھالا بیا سم بی حد الله بیما دیا کا اور کونا اس میں موجود کی اور استراکا بیما درمانسات اور اس کے اعتقال موجود کی سرور کی سے انتخام کے بچرو بیا تھی اپنے خواسات خد خدای کوانشر افوالی کی از است اور مطابق اور اس کے اعتقال موجود کی شرکے کرتے سے ا

ے۔ رب انگلین امرکوان حیاب اور عذاب سے مختو دکھنا اور تین اپنے مجیرے سریا کو مصفیٰ ملی الله علیہ رمکم کی شفاعت سے بادساب آنک بہ جند القروق مطافر اور بیانہ میں انعام کی الآئی قو تین کین آپ بہت کرتے ہیں اور یہ آپ کے کرم سے بچھ بیرونین ہے۔ تامین بارب انگلین

<u>صورة الغاشير كانتمبر كانتمبراً</u> الحد للدب الغلبين آتاج ۴۰ عبان ۱۹۰۲ه/۵ اكتر ۱۹۰۵ زروز بده سروة الغاشير كانسر بمل به وكار ب الغلبين ا است كرم سے قرآن مجد كم ياتى سرون كانتير بح بمل كرا دن أور بكر اتام تسابيف كوقات تك مثالي سرفوب اور فيش

آخر میں رکھیں اور میری اور میرے والدین کی میرے قرابت داروں کی میرے اسا قدۃ احباب اور ٹالفہ کی اس کیاب کے باشر اور معاونین اور قارمین کی منظرے فرادیں۔ ہمیں یارب افتلمین

والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وعلى ازواجه وذرياته وأمته اجمعين.





## سورة الفحر

مورت كانام اوروجه تسميه

اں مورت کا نام الفجر ہے' کیونکہ اس مورت کی مہلی آیت میں ''الفظ مذکورے اور وہ آیت یہ ہے۔ وَالْفَحْرِنُ وَلِيَّالِ عَشْرِنُ (اخر ١٠١) فيركي تنم (اوردس راتوں كي (تشم ) (

اس مورت کا ترجیب نزول کے اعتبارے نبروا ہے اور ترجیب صحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۸۹ ۔ حضرت ابن عباس ٔ حضرت عبدالله بن زبیر اورحضرت عائشہ رضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ سورة الفجر مکہ میں نازل ہوئی

امام نسائی' حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیاتم فتنه والنه والله بوتم كوان مورول كاياتين تسبع اسبر دبك الاعلى والشمس وصحاها والفجر "اور والليل اذا

يغشبي"؟ \_ (سنن سائي رقم الديث ٩٩٤) سورة الغاشبه کے ساتھ الفحر کی مناسب

سورۃ الغاشیہ میں لوگوں کی دونشمیں بیان قر مائی تھیں:مؤمنین اور کافرین' وہ لوگ جن کے چیرے ذکیل ہول گے اور وہ لوگ جن کے جیرے خوش وخرم اور ہارونق ہوں گئے اوراس سورت میں متحدد کم راہ فرقے بیان فرمائے ہیں' کم راہ اور کفار میں

ے عادادرخمود اور فرعون کا ذکر فرمایا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں ش ہے مؤمنین شاکرین کا ذکر فرمایا ہے گویا کہ دونوں سورتوں میں وعداور وعید کا ذکرے۔

ومرى مناسبت بيب كيمورة الغاشية ش التي تخليق اورتوحيد يراستدلال كرت موع فر ما اتحا: کیا بہ لوگ اوٹ کوئیس د کھتے کہ اس کو کسے بنایا گیا ہے 0

(الغاشية: ١٤)

اوراس سورت میں اس طرح استدلال فرمایا ہے: ٱلْوْتُرَكِّيْفُ فَعَلَى مَاتُكَ بِعَادِينَ (الْجِرِهِ).

کیا آ پ نے نہیں دیکھا کہ آ پ کے رب نے قوم عاد کے . ساتھ کیسامعاملہ کیا؟ ٥ سورة الفجر كے مشمولات

🖈 الفحر:۵\_ایش اللہ نے قبح کی ذوالحجہ کی دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی تنم کھا کرفر بایا ہے کہ کفار کوخرور بہضرور عذاب جلد دواز دہم

العجراء ١٢ ميس كفار كى يعض طَّالم قومول كا ذكر فرمايا ئے جيسے عاد شمود اور قوم فرعون اور پر بتايا ہے كہ ان كى سركتى كى وجہ ے ان پرعذاب نازل کیا گیا۔

الفجر: ۲۰۔۱۵ میں میر بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کوزندگی میں خیر اور شراور تنگی اور کشاد کی میں مبتلا کیا ہے اور کسی انسان کے باس زیادہ فعتوں کا ہونا اس پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ مقبول اور معزز ہے اور نہ کسی انسان کا فقروفاقہ میں مبتلا ہونا اس پر دلیل ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کے مزدیک پایسند اور مبغوض ہے۔

الفجر ۲۱۰۲۳ میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان فرمائے ہیں۔ الفجر:۲۷-۲۳ میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوگول کے دوفرتے ہوں گے: کامیاب اور ناکام بربخت اور نیک

الفجر: ٢٠ــ ٢٤ ميل بتايا ہے كەمۇمىن قيامت كے دن الله تعالى كاظيم تعتوں كو جنت ميں حاصل كررہے ہوں گے۔ سورة الفجر کے اس مختفر تعارف اور تمہید کے بعد میں اب اللہ تعالی کی تابید اور اس کی توفیق سے اس سورت کا ترجمہ اور اس

کی تفییر شروع کرر ما ہول۔ رب العلمين! مجهاس مورت كر جمه او تقيرش عن اورصدق يرقائم ركهذا اور باطل ع مجتنب ركها . (آين)

> غلام رسول سعيدي غفرله ۳۰شعان ۱۳۲۷ه/۱۵ کور۲۰۰۵، مومائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹ په ۳۰۰ . TTI\_T. TIZM



کوئی عداب نہ دے گا O اور نہ کوئی ای

<u>ڬٵۮ۫ڂؙڮ۬ؽ۬؏ؠڸؠؽ۞ٞۅؘٳۮڂؚٙٳ</u>

پھرتو میرے نیک بندول میں داخل ہو جاO اور میری جنت میں دا

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور فجر کی قتم O اور دس را توں کی O اور جفت اور طاق کی O اور رات کا اس من صاحب عقل كے ليے بہت بدى حم ب 0(الحر الد)

ال آيول من الله تعالى في جرون راتول جنت اورطاق اوركزرفي والى رات كالم كهائى ب ورك ال جرول كالمم لحات إن جوان ك نزويك عظمت والى موتى بين الله تعالى في ان جزول كالتم كعاكر بدطام فرمايا كديد جزين الله تعالى

ك زويك عظمت والى بين اوريه جزي اس ليعظيم بين كدان جزول من الله تعالى كتليق اورتو حيد بروائل بين اورخلوق بر ے کہ وہ ان نعتوں پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرے۔

تبنان القرآن

جلدودازدهم

اں آیت میں جمرے کون کی فجر مرادے؟ اس میں مفسرین کے متعدداتوال بین امام رازی نے ان تمام اتوال کوجع کرلیا ے ہم بہال بران اقوال كاتفسيل سے ذكر كررے إلى: الفجر ہے مرادمعروف صبح ہے اور اس کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے ذکر کیا ہے کہ فجر سے مراد معروف صبح ہے اور وہ صبح صادق کا صبح کا ذب سے پیٹ كر ثمودار ہونا ہے اس وقت رات ختم ہو جاتی ہے اور روشني پيل جاتی ہے اور انسان خيوان پريمے اور وحثى جانور سب اينے ا بے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور اس میں اس کی مثال ہے جب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے سواس میں غور واکر کر کے اس وقت کو یاد کرنا جا ہے صبح کے وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں صبح کا ذکر

> اورضيح كي قتم إجب روش موجاك اور من كانتم إجب وه طلوع موجائ

وَالقُنْبِجِ إِذَا ٱسْفَى ﴿ (الدرُّ:٣٣) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ لِ (الور:١٨) الله تعالى في حج ك خالق مون يرايي مدح فرمائي ہے:

وه صبح كوثكا لنے والا ہے۔ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ \* . (الانتام: ٩٢)

دوسرا قول بیہ بے کہالفجرے مرادنماز فجر ہےاوراللہ تعالی نے نماز فجر کی اس لیے تھم کھائی ہے کہ وہ دن کے شروع میں یر هی جاتی ہے اور اس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے: إِنَّ كُرْأَنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ٥

ب شک فجر میں قرآن بردھنے بر (فرشتے) عاضر ہوتے

(ي امرائل ۸۷)

حصرت الوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہتمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے چیجے آتے رہے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تی ہوجاتے ہیں ' پھر جوفر شتے ساری رات تمہارے ساتھ رہے تھے وہ فجر کے وقت آسان پر جائے ہیں ان سے ان کا رب وال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ جائے والا ہے بتم نے میرے بندوں كوكس حال ميں چيور ا؟ وہ كہتے ہيں: جب ہم نے ان كوچيور اتو وہ (فجر كى) نماز يز هدب تھاور جب ہم ان كے پاس آئ تصاتو وہ (عصر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ٥٥٥ صيح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٠ مسن نسائي رقم الحديث: ١٨٨ أنسن أكبري للنسائي رقم الحديث: ٢٠١٠) تيسرا قول بدہے کہ فجر سے مرادمعین فجر ہے بھراس کی تعین میں متعددا قوال ہیں وہ حب ذیل ہیں:

و الفحو '' ہے مرادیو منحر کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث اس سے مزاد ہوم کر یعنی دی ذوائع کی فجر ہے' کیونکہ مناسک ج ملت ابراہیم کے خصائص میں سے ہیں اور عرب فج کو ر كنيس كرت من اوروعظيم دن بي حس مسلمان اين قرباني اداكرت بين حيدا كداس آيت ميس ب

اور ہم نے ایک برداؤ بیجائی کے فدیہ میں وے دیا 0 وَفَكَايِنْهُ بِدُانِجٍ عَظِيمٍ (المُفت ١٠٤)

يوم تحركي فضيلت ش مسب ذيل احاديث إن: حضرت الحسن بن على رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه بميں رسول الله صلى اللہ عليه وسلم نے بيتھم ديا كه بهم اس ون سب ہے معرہ لباس پہنیں اور سب ہے چھی خوشبولگا ئس اور سب ہے فریہ قربانی کریں جوہمیں میسر ہو گائے سات افراد کی طرف نے وراونٹ سات افراد کی طرف ہے اور بلند آ واز ہے تھبیر بڑھیں اور بم طمانیت اور و قارے رہیں۔

( أنتج الكبر جهوم ١٩٣١ ألمت رك جهوم ١٣٠٠ شعب الإنجان جهوم ١٣٠٣ مجمع الزوائد جهوم ١٩٠٠ كنز العمال خ ١٠٠٧ (٢٢٠) حضرت جاہر بن عبداللَّد رضی اللَّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللَّه علیہ وسلم کے بیاس سرمُی رنگ کے سینگھوں والے وو بزے بزے فصی منینہ ہے تھے آپ نے ان میں ہے ایک کولٹا کر عرض کیا:"بہہ اللّٰہ و اللّٰہ ا کب "'اےاللہ! یہ کہ کی طرف ے ہے' چردوم ے کولٹا کرعرش کیا:''بسسے اللّٰہ واللّٰہ اکبو'' بیٹھ اوراس کی اس امت کی طرف ہے ہے جس نے تیری

تو حید کی گوائی دی اور میرے تبلیغ کرنے کی گوائی دی۔ (مندايوهاني ج-من ٢٣٤ ألسنن الكبري للبيتي عن الإس ٢٠٦٨ مجمع الزوائدين من المراه المطالب العاليه ين المر ٢٨٢ )

حغرت عمران بن حمین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: اے فاطمہ! کھڑی ہواورا می فربالی کے سامنے حاضر رہو کیونکہ اس کے خون کے مہلے قطرہ کے ساتھ تمہارے کے ہوئے ہم <sup>ع</sup>ناہ کی مغفرت کر دی حائے گ<sup>ی</sup> اور بيرآيات يزا

ے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زعرگی اور میری موت القدرب الخليين كے ليے ب0اس كاكوئي شريك نيس ب

اتَ صَلَاقَيْ وَنُسُكِي وَمَحْيَاتِي وَمَهَاكِيْ للهِ رَبّ لْعُلِّمِينَ كَلَاشَرِيْكَ لَهُ وَمِنْلِكَ أُمِرْتُ وَإِنَا آوَلُ لمسلمين (الانعام: ١٦٢\_١٢١)

اور مجھائ كا تحكم ويا كيا ہے اور يس مسلمانوں ميں سب سے سا

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایر بشارت صرف آپ کے اور آپ کے اٹل بیت کے لیے خاص سے اس کے معدات آب ہیں یا تمام مسلمان ہیں؟ آپ نے فرمایا: بلکہ یہ بشارت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔(اکال! ن مدن ن عرب ١٢٩٦ كمَّاب الدعالملطي اللي يتام سي ١٩٣٧ المستدرك يتامهم ١٣٣٠ السنن الكبيري للبيتقي يتاه م ١٨٨٣ مجمع الزوائد بيسهم ١٤٨٠

ان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں لیکن چونکہ فضائل اٹمال میں سند ضعیف کے بھی ساتھ بھی اجادیث معتبر ہوتی ہیں اس لیے ہم نے ان احادیث کوورج کیا۔

الفحو'' ہے مراد ذ والحجہ کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث

معین فجر میں دومرا قول ہے کہاں فجر ہے مراد ڈواکجۃ کی صبح ہے' کیونکہاس کے ساتھ ہی دن راتوں کا ذکر ہے اور یہ س عظیم عمادت کے مہینہ کا بہلا دن ہے ڈوالحیہ کے مہینہ کے فضائل میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت الوسعيد خدري رضى الله عنه بيان كرتے بين كـ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا: ونوں اور مهينوں كا سردار رمضان كامهينه باورسب ب زياده عزت والامهينة والحدي

عب الاتعان ع موس ١٥ مجمع الزوائد ج موس مه الكنز العمال ع الاس ٨٢٢)

جلد دواز د

''الفجو'' ہے مراد ماومحرم کی صبح اوراس کی فضیلت میں احادیث

اس سلسلہ میں تبیراقول ہیہ ہے کہاس سے مراد ماہ محرم کی صبح ہے کیونکہ وہ ہر سال کا پہلا دن ہے ،اہ محرم کی فضیات میں حسب ذيل احاديث بن: حضرت ابن عباس رضی البُدعتها' وَالْفَجْدِينَ وَلِيكَالِ عَشْدِينَ ' (الجزء ١) كَانْسِر مِن فرمات تنبح الجمر ب مراوع م كونت ے جوسال کی پہلی فجر ہے۔ (شعب الائدان جامی الفضائل الاوقات س ۴۳۱)

نبار القرآر

46

حشرت الابريره وشن الشعند بيان كرت بين كردسول الشعب الشعابية مثل قرائية دخشان مستميند كه بعد ب سه أضل دون الفد مسكم بينة عم ك دون بين الدولان فالأسك بعد ب المشل فا ذرات كافراز به ( علي عمل فرا له بدند : ۱۳ المسأن الإدادة أو الدينة ۱۳۶۱ من الدين أو الدينة بين ۱۳۷۸ من الدين بدر آله لدينة ۱۳۵۲ من الدينة برا الدينة ر 2 فيلول عشعو '' سے مراوز وارج که دس ون اور ال کی فضیلت مثل اصاد بریش .

د کن راتوں سے مراد ذوالحیہ کے دین ون بین کیونکہ ان دنوں میں مسلمان کج کے افعال میں مشفول ہوتے ہیں اور ان دیں دیر بیر دیا کر دند اللہ سے محمد میں مسلمان کے انداز میں مسلمان کے کے افعال میں مشفول ہوتے ہیں اور ان دیں

ونوں میں نیک اعمال کی فصیلت میں بہ کشر شدا حادیث ہیں: حضر سا ہی مواس رضح الشرعجا سے قرمایا: جمن زیں رانوں کی اللہ تعالیٰ نے تسم کھائی ہے اس سے مراو دوالجید کی دس راتمی

ہیں اور دھٹ سے مراوتر بالی کا دن ہے اور طاق سے مراو کو محرف ہے۔(خیب انویان نامیں وہ اختیان ادارہ سے ۲۳۷۷) حضوت جا بررخی انڈر میز بیان کرتے ہیں کہ تی ملی اللہ خید و کم نے فریا یا: "خضد (لیال)، " تر بالی کر (ممبید کے) ش دن ہیں اور 'اللو تو ''کیزام فرف بیادر' الشخصہ '' ہی آخر ہے۔ (سعادی ماسی میں المبعدرک نامین ۲۰۰۰)،

ان جیرا او الوقو کی محرکت بیداد الشخص می امار ہے۔ (عصاص ۱۳۰۶) استان میں استان میں استان میں استان میں استان می حضرت این موامل میں اشتر قبل میان کرتے ہیں کہ رسول الششکی انسطان کی بے چھانیا دوالو کے دون کی میں تمام عمل کرنے میں دنیا وہ اور کی وہ میں کی محمل کی استان کی میں میں میں استان کے کم کی کھی تاہد اور استان کی اور ک کم میں میں جائے اور اس اور کئی اس کی امار کئی فرق ہوجائے اور اس کی کم کئی تھی جادثے کے جائے اور اس کی جان ا

ل بيودولي عدد المنظمة على المنظمة الم

حضر نے الا ہر بروس اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ کی علمی اللہ علیے دخل نے قرباً الا ذکا تھی سے کہ وہ کی اور دل بیل مجارف کرنا اللہ تھائی گاوڑیا و اپنے دلائیں ہے اس جمہ رون مثل روز و دکھانا کیک ممال کے دوز وں کے برابر ہے اور اس کی روانوں نئی سے ہروان میں قبل آم کیا ایک اللہ و اللہ دکھ تا کہ برابرے۔

- = = | - بدوجه-(سنورترند) رقم الحديث: ۵۸ کاسنون اين بحد قم الحديث: ۲۸ کاشترح البنة رقم الحديث: ۱۳۲ ۱۱)

ج به ۱۳۰۰ (۱۳۳۰) حفرت این طروشی الشرخها بیان کرتے میں کہ تی ملی الشرطية ولهم نے فربایا: ان دِن وفوں کے علاوہ اللہ الذائی کے نزو کیدکوئی ون زیادہ تھیم اور زیادہ جو برسین سیسے ہم تو ان وزن عمل زیادہ سے زیادہ الا السک اللہ ایجر ''اور ''المحمد للہ ''درمور (مذاہری جس ۱۱۱ دعا مستقدین الحاقیدین جس ۱۳۳۲ اس حدث کرمند شدے)

ان احادیث میں ذوالحجہ کے ابتدا کی دی وٹوں میں جوانشہ تعالی کے *ذکر کرنے* کی فضیلت ہے اس کی تامید اس آ ہے۔ میں معال وَكُنْكُرُواالْهُمُ اللَّهِ فِي إِكَامِ مُعْدُلُوهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ريد درور مم الموي اي والمحرسي. (m. أنا)

'اليدام معلومات ''ے مرادُ تن كيام اليمن لام الكريق بي جو يم الخواورات كے بعد دوون بيس لين - ١١١١ او والجيز عام طوري 'ليام عبدلومات ''ڪرمر و والجي اور'ايام معدو دات '' سايام آخر بق مراوليے جاتے بين -

وَالْاَكُوْرِاللَّهُ فِي اَيَّاعِ هُمُعُوْدُوْتِ \* (الزرياس) الدران فَّى سَهُ يَعَرَفُونُ مِن الشَّادَ كَرَوُ. اس معراديه مي كما إنهم في عمل بالداري عمل بالداري عمل عمل عن الله ايجود الله ايجود الله ايجود الله ايجود لا اله الا الله والله الكه اليجه ولله المحمد "...

، المار عشر "عمر ادمحرم كه دل دن اوران كي فضيلت مين احاديث

و را ما تول کی دوری تغییر بیسے کہ اس سے مراوم کر کے ایتقائی دول دول ہیں بھن میں دون مجرم نیام عاشورا وسی شامل ب اوران دول کی فضیلت بھی تھی اعلام ہے ہیں:

ھٹرے تکی رخمی انشار شد بیان کرتے ہیں کہ آیک تخص نے کی مکن اللہ علیہ رکم کے پاس آ کر بو تھا: پارسول اللہ ایجے بتائے کہ اگر میں رمینمان کے بھڑ کی کہید میں روز نے رکھیں کو کس مہید میں روز نے کوئوں؟ مرسل اللہ ملکی اللہ علی م فرمایا: اگر تم رمینمان کے بھڑ کی کہید میں روز نے رکھتا جائے ہے جو تو عم کے کہید بیش روز نے کوئیک دو اللہ کا مہید ہے اس مہید عمل اللہ تعالیٰ نے ایک تو تھی کاروز واس کہید عمل وجوروں کی تو پیش کے بول فرمائے گا

» (ستن ترقدي وقم الحديث: ٣١ ع ممتداحه بيج اص ١٥٥ ـ ١٥٣)

حشرت این مجاس وشی اندهم جاریان کرتے ہیں کران سے بیم عاشوراہ (درس مجرم کے دوز سے سے حقائق موال کیا گیا گئا آمیوں نے کہانیش نے درسول اندشکل اندھ طبید مکم کو بیم عاشوراء کے مواروز ورکھنے کے لیے کسی ایسے دن کو علاق کرتے ہوئے گئیں دیکھا جمری کی اور دوز میں فیصلیات وادر بی جا طورو کہ کھا وہ درصان کا محیدے

( من ابخاري رقم الحديث ٢٠٠١ مناسس كري للبيتي ج ١٠٠٥)

هنره با به جریره و مثن الله عند بیان کرتے بین کر فی مثل الله طبه و کلم نے قر بایا: عاشوراء کے ون انجیاء مرابھی تنظیم متح اللی وان دوزه رکھا کرو۔ (معنف این الجاشیدن میں ایا جارات کی مزین کیا سراوی ابرایم انجوی مخرالدید نید

حرات این میان رسی اشتری میان کرتے ہیں کہ رسول انتشاعی انتشاع دیگر دینا نے قوا ہی نے و کھٹ کہ یہ برور ہی اور می ما شود کا دور رکتے ہیں ان میں مورال اند کھی انتظامی اندر کے بالد بھی انتظامی کی اس ان دور در کتے ہیں انہوں نے کہا اس وی انتشار دوسل نے حضرت موتی کے اندر انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کا انتظامی کی انتظامی رکز ہے انتہا کہ کہا کہ انتظامی کے انتظامی کی مواد دور کتے ہیں جب مول انتشاعی انتظامی کے انتظامی کی انتظامی کے دول کا دور انتظام دارائی ویں دور در کے کا تجماع کے انداز وقت کا دوراد کا دوراد بیان انتظامی انتظامی کے انتظامی

(صحح الناري أم الحديث ٢٠ وم استن الاداورةم الحديث ١٩٣٣ سنن نسائي رقم الحديث ١٨٣٣٣ سنن ابن الدرقم الديث ١٤٣٣)

## اشوراء كى فضيلت ميں احاديث

امام احمد بن حسين بيهتي متوفي ۴۵۸ هه لکينته بن: حضرت عمر رضی الله عند نے کہا: یا رسول اللہ! الله عز وجل نے ہمیں عاشوراء کے دن فضیلت دی ہے آ پ نے فریایا: ہاں! الله عروص نے آسانوں کو یوم عاشوراء میں پیدا کیااورای طرح زمینوں کو بھی اور عرش کو یوم عاشوراء میں پیدا کیااورای طرح کرتی کوچھی اور پہاڑوں کو یوم عاشوراء میں بیدا کیا اور اس طرح ستاروں کوچھی اور تلم کو یوم عاشورا ، جس بیدا کیا اور اس طرح لوح کوچی اور حضرت جریل علیه السلام کو بوم عاشوراه میں بیدا کیا اورفرشتوں کو بوم عاشوراه میں پیدا کیا اور حضرت آوم علیه السلام كويوم عاشوراء ميں بيدا كيا اور اى طرح حواء كوبھى اور جنت كويوم عاشوراء ميں بيدا كيا اور يوم عاشوراء ميں حضرت آ دم علیه السلام کو جنت میں تھم ایا حضرت ابراہیم خلیل الرحمان یوم عاشوراء میں بیدا ہوئے اور یوم عاشوراء میں ان کواللہ نے آگ ے نجات دی اور بیم عاشوراء میں اللہ نے ان سے فدید تبول فر مایا اور بیم عاشوراء میں فرعون کوخرق کر دیا اور حضرت ادر لیس عليه السلام كوالله تعالى بن يوم عاشوراء من آسان براشا ليا معنرت داؤد عليه السلام كي مغفرت يوم عاشورا، ميس مو في اور حضرت سليمان عليه السلام كو يوم عاشوراه بين حكومت دي گئي اور نبي صلى الله عليه وسلم كي ولادت يوم عاشوراه بين بهو كي (صحيح روایت سے کہ آپ کی ولادت بارہ رہ تا الاول کو ہوئی ہے)رب وحل عرش پر یوم عاشوراء میں مستوی ہوا اور قیامت کا ون تعيى يوم عاشوراء بين بهو كا\_ (فضائل الاوقات ص١٣٣ مكنة المنارة محمر مده ١٣٠ه)

ا مام این جوزی نے اس حدیث گو کتاب الموضوعات ج۲۴ ۲۰۱۳ شن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کی سند میں محمد بن عبداللذين فحز اراز حبيب بن الى صبيب ہے اور کہا كہ مدحديث بلا شك موضوع ہے بنا فظ سيوطي نے اس حديث كو درج كر ك کہا:اس کی سندیس آفت صبیب ہے۔

(الملنالي المصوية على الماميلي بن مجد الكنائي التوني ٩٢٣ هدة مجي اس كوميضوع قرار ديائي تنزية الشريعة المرفونة ع ٢٠ س١٢٨) امام این عدی این سند کے ساتھ حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جس نے بوم عاشوراء میں این الل وعیال پروسعت کی الله تعالی ساراسال اس پروسعت رکھے گا۔ (الکال لا بن عدی تے ۵ من ۱۸۵۳ امام عقیلی نے کہا: اس کی سندیش سلیمان مجبول ہے اور مدحدیث فیرمحفوظ ہے )

حافظ جلال الدين سيوطي اس حديث كم تعلق لكت بين: بين كبتا بون: حافظ ابولفصل العراقی نے اپنی امالی میں آلھا ہے کہ حضرت ابو ہر برہ کی بیدحدیث متعدد اسانید کے ساتھ مروی ہے اور ان میں ہے بعض اسانید کو حافظ ابوالفضل بن ناصر نے سیجے قرار دیاہے اور اس حدیث کی سند میں جوسلیمان ہے اس کوامام ابن حبان نے ثقات میں قرار دیائے اس بیصدیث ان کی رائے میں سی سے اور حضرت ابوسعید خدری کی حدیث امام سی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث امام دار قطنی نے الافراد میں روایت کی ہے اور حضرت جابر کی حدیث الم بیلی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بدھدیث ضعیف ہے امام بیلی نے کہا: ہر چند کدان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں تیکن جب بعض سندول كوبعض سے مايا جائے تو ان مين قوت أ جاتى بدر شعب الايمان ع موس ٢٢٦ وار اكتب احلم ايروت ١٣١٠ه ) ( اللئالي أمصوعة ع عن 40 م. ٩٣٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٧٧هـ ) حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بوم عاشوراء کوروڑ ہ رکھواور اس

میں یہود کی مخالفت کرواس ہے ایک دن پہلے روز وز کھواوراس کے ایک دن بعد بھی روز ورکھو۔ (شعب الایمان قم المدیث ،۳۷۹)

411

حضر ہے این عمالی رمنی اللہ عمبانے فریانی ٹوجوم اور دی تحرم کوروز کو بھوادر میرو کی مخالف کرو۔ (شعب الایمان فرانک سے ۲۵۸۰)

حضرت عبد الله بن عرو بن العاص وهي الشرخها بيان كرت بين كررسول الله ملى الله عليه و تلم في قرم بيا: حمل في يوم ها شوراه كاروز وركعا اس في كويا ليك سال كروزت ركته اور جمن في يوم عاشوراء كوصد قد كيا اس في كويا ليك سال معد ق

کیا۔ حصرت ایوموی رضی انشد عند بیان کرتے میں کدرمول اللہ سلی الشاعلیہ وعلم نے فربلیۃ اس وان اللہ تعانی نے ایک قوم ک کو تے قول کا گئے تاتم الدون فراز برهم الدوروز ورکھو۔

حقرت این مهان مرقی الله تامیا می کرد تیم برای است این الله تعالی نے حضرت وی طبیه المسلم کی تو بیتول فرمانی تخی و بهب بیان کردیتے میں کرداند تعالی نے حضرت موکیا طبیب المسلم کی طرف دی کی کدا ب بیاقی قم موقع میں کدو وقوم مرکز وزن سے بیرا قریب حاصل کر کیرے (علائف علیت فائزیادہ یہ کا بیشور مستقل المبار نظر میں معامل کر کیں۔ (عالم معامل کر کیں۔ (علائف علیت فائزیادہ میں کا تعالی عظری فاور اس کی فضیلت علی اصاد بیث

ال ميں تيسرا قول مدے كدان دى را تول عراد رمضان كا آخرى عشره سئال ملى مدان ديث مين

شل ویکھا ۔ لاگا انڈاز کی آباد لیے ہے۔ ۱۳۱۲ سن ایوراور آباد ایور بعد ۱۳۱۳ سن این آباد آباد ہے۔ ۱۳۶۶ سن میں بدور - حضرت عائز کردشی اللہ منہا بیان کرتی ہیں کہ رامل اللہ علی اللہ علیہ واقع ان کے آخری عشر و میں اعتقاف میں جینتے تھے اور کہ ہاتے تھے کہ کہا تھا انداز کو مضان کے آخری عشر و میں خال کرد۔

(أصح الخاري رقم الحديث: ٢٠٠٠ من اليوالأورقم الحديث: ١٣٨٥ المن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٦٨٧)

'الشفع''ے مزاد یوم'خراور''الو تو''ے مراد یوم'عرفه اوران کی فضیات میں احادیث ''الشفع''(جنت)اور''الو نو ''(طاق) کی تعریز غیری میں:

کیکے تغیر ہے کے مطاق سے مواد ہوم کوف سے اور جفت سے مراد ہوم کو سے اور ان کی اضیاب میں یہ احادیث میں . حضرت جاہر رضی الفد عند بیان کرتے ہیں کہ بی ملی الفد علیہ دسلم نے فریایا: تمام ایام میں افضل ہوم موف ہے۔

(۱۱ تران با منزون ) حضرت عا کشر منحی الله عنها بیان کرتی تین که تی صلی الله علیه وسلم نے قربالیا:الله تعالی کسی ون دور تر ہے اسٹے بندوں کو آ زوگزش کرتا چند این مورد کونا به الفرندان کرید به مثا به اداران که دید. ساز هنون سما منظر فرمانا به بیم فرمانا به این گوگون کا کیا اداده بیم در نگر سلم قر الحد پشده ۱۳۳۸ شن زار آ الدیده ۱۳۰۰ شن این بدر قر الدید: ۱۳۰۱ کسور در از الدید: ۱۳۰۲ شن آمرز کالیمی قادم (۱۱)

ھنزے جاہر تھی اللہ میں بیان کر حسے میں کدرمول اللہ طمال اللہ علیہ والم سنہ فر بایا: جب ہے ہم فرق تا ہے قو اللہ تھا تھا تھا۔ کی جبہ سے فرطنوں کے مسامنے فرقر فرانا ہے ایو ہے بھر ہے بھروں کی طرف دیکھوٹان کے بال محکم سے ہوئے ہیں اور میر گرود خوارے آئے ہوئے ہیں کہ ووروں اور اسے فریاد کرتے ہوئے جبرے ہی آئے ہیں شمل کم گواہ بنا ہوں ہی نے ان سب کمنٹل ویا رمول الفرسکی الفرطیور کھم نے فریاد کی ہم فرنے زیادہ کی دن دوڑن نے فرک آز دوگیس کیے جائے۔

حضرت طلحان میریدانشد شن الشرعد بیان کرتے ہیں کہ رسول النشاخ القداعية ولم بالياج م فرف سے زيادہ کی اور دن شيفان کوان قدر تم اور شن بخرى ديڪا کيا مواقع ۾ بدر که اس کی وجيسرف پيد ب کردو و مجاتب کہ الفد تعالیٰ کی رحت نازل موری ہے اور الشرقائی کا بوری موات شرا را ہے۔

(موطاً امام مالك رقم الحديث: ٩٨٣ مصف عبدالرواق ع على عاسن كيري للبيتي ج عن ٢٣٠ كنز العمال ج هن ١٥٠)

جنت سے مراد یوم خربے بھی دن دوالحجا دن عیدالا گیا اس سے حعل حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت عقبہ بن عامر دنمی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ و کا بیاز ہو مروز یوم اخر ادرایام تشریق

ہم اہل اسلام کی عید کے دن میں اور میکھائے اور پینے کے ایام میں۔ سرچنو جس آنیا اسلام کی عید کے دن میں اور میکھائے اور پینے کے ایام میں۔

· (سنن ترقدي وقم الحديث ٣٤٤٤ سنن الإداة دوقم الحديث ٢٣١٩ سنن نسائي رقم الحديث ٣٠٠٣)

حضرت ذیدین افر قرصی الشرحت بیران کرتے بیری کرفرن کیا گیادار مول الشدار قربایان کی بیری ؟ آپ نے فرمایا: یہ تمہارے باپ ابراہم کی مند بیری آبرا آپ سے بد چھا گیا ہمارے کیے ان شمار کیا انتہ ہم ؟ آپ نے فرمایا: ہم بال کے بداریمی ایک شکل ہے آپ سے بچھا گیا: اور افون کے بداریش ؟ آپ نے فرمایا ہم اُون کے بداریش کا گھا کہ کے

(سنن این مادر قم الحدیث: ۱۳۲۷ كلستاد رك ج من ۴۸۹ مشاوحه با ۱۳۷۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۲۸)

عمیرالندین بریده اسیخ والدے دوایت کرتے ہیں کدرمنول الفسطی الندعلی الندعایہ رسم کیجه کھائے بیٹر میریگاہ نہیں جاتے متے اور میرالاقتی کے دون میریگاہ ہے واپس آئے بیٹر ٹیس کھاتے تھے گھرآ کرآ ہے! پڑی قربانی کی چکی سے کھاتے تھے۔

(مشورة بالمربع) المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقبة المدينة المستقبة المستقبة المستقبة الم مشترت عائشور في الشدعنها بيمان كرني مي كدرمول الشيطى الشاعلية والممل أفرياية ترباني كم دن كم 5 وكانو كانوك كل تقاتل محرزة ميك اس سنة بياد المجبوب تجبيل بسكردو (قرباني كم جانوو كان خون بهاست يشتر بالمستقبة بالمستقبة المستقب

حاق سے درخیداں اس سے دادوہ جربات کی سے دروہ تر ہوں میں ان سے اس سے میں برای کا موجود رہائے ہے۔ ون اپنے مینکھوں اور اپنے یالوں اور اپنے گھروں بیک ساتھ آئے گا اور اس کا خوان زشن پر ۱۳۳٪ جاتا ہے موقع شوشی کے ساتھ آئر ایک کیا کرو در ''سن تدی قرآ الدین یہ ۱۳۳۲' سے بیٹر آبادہ ہے۔ ۱۳۳۳)

جیلہ من تیم بھان کرتے ہیں کہ کیکے مختص نے حصرت این تورشی الشدجمات کیا چیدائیا تر بانی کرہ واجب ہے؟ حضرت این تحریر کے کہا: مولی الشد علی الشرطی والشرطی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی اس نے پھرموال کیا تو انہوں نے کہا: کیا تم بیش عقل ہے؟ مرمول الشبطی الشدعلی والشرطی کے اور مسلمانوں نے قربانی کی اس (سنن ترز دی رقم الحدیث: ۱۵۰۲ سنن این باند رقم الحدیث: ۳۱۲۳)

حصرت عبدالله بن قرط و من الله عند بيان كرت بين كه في سلى الله عليه و للم في فرمايا: الله جارك و تعالى كه زويك ب ير عظيم وان ايم الخريخ بجراس كه بعد وومراوان به زمول الله ملى الله عليه وعلم كترب بيا في يا جه او تنويان الأنكس ال

ش سے ہرائی بڑھ کر آپ کے قریب آردی گئی کر آپ اس سے قربانی کی ایتداء کریں۔ (منن انوروزرڈ الدین ۱۵-۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کر قمام حواہات سریا تاجر ملی اللہ علیے والے

ذیل صدیث ہے بھی واضح ہوتا ہے:

ھنزے بھٹی ہن موہ بیان کرتے ہیں کہ ش نے دسول انفسلی الفد طبہ دلم ہے تمان ایک چیزی دیکھیں جی کو تھے ہے۔ پہلے کی نے کئیں دیکھا تھا ان ش سے دومری چیز بیٹی کرتے ہے ہی سے ایک اونے گزدا اور اپنی کردن بڑھا کر بڑیزانے لگا آج سے نے کم ایک ایک اور ان کے اکا کہا تھا گا تھی اور آگا تھا ہے نے اس سے ٹم ایک ایسا اور شرحی اور کا کہا اونے تہمارے بال پیدا ہوا ہم نے اس سے کام لیا تھی کہ ارسی وہ پڑھا ہوگیا تو تم اس کو ذکر کرنا چاہیے ہواس تھیں نے بازان واقع کم جمس نے آپ کوئی سے ماتھ تھیائے بیش ایسا کھی کردا ہو تھی ہے تا کہ دواز ہوگئے کردا ہواں اللہ تھی انظار کے بھر نے فرمائی

(انج الخبري ۱۳۲۲ ما آمديث ۲۵ مفاص ۱۳ سامه الدين ۱۳ ما ۱۳ مفاص ۱۳ مفاص ۱۹ در آم الحديث ۲۵ ما مؤسسة الرسالة يووت ۱۳۱۵ ه والگرافع النبخ ما ۱۳ ما ۱۳ ما الابولية والنهايين ۲۴ ما ۱۳ دارانگر پورت ۱۳ الدين

"الشفع" (جفت جورًا) اور "الوتو" (طاق) ين مر يعقلي احمالات

ا مام فرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱۷ هے خصت اور طاق کے متعلق حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(1) "الشفع" بمراد معترت آدم عليه السلام اور ﴿ اللِّي اور "اللوتو" بصمراد الله تعالى ب-

) "اللفف " سرماده دفعاتری ہیں جو ہفت ہیں اپنے کچر انظر امراده حاماد" اللوق " سرماده دفعات بے جوافات ہے۔ چیسے خواب منز ہے امران میں منزی رق اللہ عن بیان کرتے ہیں کہ پائی اللہ طابو کل نے فرایا البھی فرمان این ہفت ہیں اور انتشام طاق میں ادارات اللہ میں اس انتخابات کی اس کے تم کھائی ہے کہ ایمان کے بھوران اکا مرجب ادر عجادات میں افزاد کا جو منظام ہے دور کی سے گائی اس انتخابات کی اس کے تم کھائی ہے کہ ایمان کے بھوران اکا مرجب ادر عجاد

(٣) "المنسف" " سروفكل تلوق بر كيكتر فيها" وكفلتنا أو كيكتنا "(وانها ١٨) م نه م كوجو ف جول بيدا كياور وقر سرواد الشعائل بسر حضر من الدعن بيان كرك جي زمول الشاكل الشعار المراح المراكز الدور بسراورة مع مبت كرك الأولان في المراكز ا

(۵) "الشفع" ےمراد جنت کے درجات بین ان کی تعداد آئھ ہے اور"المو تسو" ہے مراد دوزخ کے طبقات بین اورود

سات ہیں۔ (٧) "الشفع" عمرادون إورات بيل إور"الوتو" عمرادوه دن عرص كے بعدرات بيل اوروروز قيامت ،

(2) "النسفع" يمرادوه باره چشم بين جوهم بيت موى عليه السلام كي ضرب بي بن يجي ادر" الموتسر" يمراد حضرت

موی علیہ السلام کے نومیجزات ہیں۔ (٨) "الشفع" ، عمرادتوم عاد كےعذاب كے ايام بين ان كى تعداد آئية تى اور الو تو سے مرادان كى راتيں ميں ان كى تعدادسات تھی' قرآن مجید میں ہے:

سات را تیں اور آئے دن ہے در ہے۔ سَبْعَ لَيْبَالِ وَثَمَّانِيَةً إِيَّالِيُّ حُسُوْقًا. (الحاد: ٤)

(٩) "الشفع" ے مراد بارہ برج بین اور" الوتو" ے مراد مات سارے بین-

(١٠) "الشفع" " مراوتمي دن كامبية بي اور" الوتو" سيمرا د ٢٩ دن كامبية ب\_\_

"الشفع" بعراد دو مونث مين اور" الوتو" عراد زيان ع قرآن مجيد من عه: وَلِسَانًا وَشَفَتَين ٥ (البدء)

ایک زبان اور دو بونث 🔾

(Ir) "الشفع" ے مرادنماز کے دو تحدے میں اور" الوتو" سے مرادنماز کارکوع ہے۔ واضح رے کہ' الشف ع''اور''المو تب ''ےم او ما و ومعز زجز س بس جن کی اللہ تعالٰی نے سم کھائی ہے'اور ہم لے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ سب''الشفع''اور''السوتسو'' ہے مراد پوئی ہیں اور قرآن مجیدیں ان میں ہے کہی چیز کی تعیین ک طرف اشارہ نہیں کیا گیا اگران میں ہے کوئی چیز رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سی حدیث ہے یا اہل علم کے اجماع ہے ثابت ہوجائے تو پھروہی مراد ہے اور اگر پیٹابت نہ ہوتو ان میں ہے ہرایک چیز مراد ہو یکتی ہے لیکن اس کا ثبوت تعنی ہوگا تعلق نہیں ہوگا اور پیھی کہا جاسکتا ہے کہ پیتمام چزیں مرادین کیونکہ 'الشفع''اور''الو تو ''میں الف لام استغراق کا ہے' یعنی تمام جفت اورتمام طاق\_(تغير كبيرة اص ١٥٥\_١٩٩ العلفها واراحياه الترايشالعر في بيروت ١٣١٥ ١٥)

"والشفع والوتو" كتفيريس مصنف كالفيح اورصريح حديث = استدلال المام رازي نے فرمایا ہے كباگر "وليسال عشو" اور" والشيفع والوقو" كتقيير ميں كوئى چيز رسول الندسلي الندعلية وسلم کی کسی حدیث ہے تا ہت بوتو بھروہی مراد ہے اور ہم کواس کی تغییر میں بیاحدیث مل محق ہے سوان کی تغییر میں اس حدیث پر ہی

اعتاد کرنا جاہے اور وہ جدیث ہیہ: حضرت جابروشی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا: " (ولیال )عشو" سے مراو تر بائی کے ( مبینہ

ك ) دى دن ين اور الوتو "يم عرف إور الشفع" يم اخر (قربالى كادن) --• أرمنداحه برج على عصفع قد يم منداحه برج عهل 184 قر أنديث الإحمام نوسية الرساة بيروت ١٩٩١ ه أمنن أكبري للنسائي قر المديث:

اوالا المتدرك جهن والمابع قديم المتدرك رقم الديث: ١٤٥٨ المنته الصرية، وت ١٣٧٠ه "كذا العمال رقم الديث ٢٩٣٣)

شی شعیب الاربؤ وط نے این حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام حاکم کی سندامام مسلم کی نثر ط کے موافق ہے اور امام ذہبی نے بھی امام مسلم کی موافقت کی ہے۔( حاثیہ سند احمد ج ۲۲س ۴۸۹) امام دازی بر چونکه عقلیات کا غلبہ ہے اس لیے وہ اس حدیث کی طرف متوجہ نبیں ہو سکے' دوسری بات یہ ہے کہ احادیث

حلدووازوتم

ر رمانی کے جتنے وسائل اب میسر ہیں' ووامام رازی کے دور میں حاصل نہ تنے اس لیے امام رازی اس حدیث تک نہ پنتی فجر ۲۰ میں فربایا: اور رات کی (قتم) جب وه گزرے 0 رات کی شم کھانے کی وجوہ للد تعالیٰ نے رات کی قتم اور بھی گئی آبات میں کھائی ہے: اوردات کیشم بس دا پیٹھ پھیرے 0 وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُنُ (الدر: ٢٠٠) اور رات كي تم بي وه حان ليك وَالَّكُ إِذَا عَسْعَتَ إِنَّ (الْمُورِ: ١٤) ا کیژمنس بن نے کہا ہے کہ اس رات ہے م اوکو تی مخصوص رات نہیں ہے کیونکہ رات اور دن کے متواثر آ نے حانے میں اوران کی مقدار کے متلف ہونے میں اللہ تعالی کی تلوق پر بہت عظیم فعت ہے اس لیے دات کی تتم کھانا ممکن ہے اوراس میں اس یر تعبہ ہے کہ دات اور دن کا متواتر ایک دوس سے کے بعد آ نااللہ تعالی کی تنظیم تدبیر برخی ہے۔ مقاتل بن سلیمان نے کہا:اس ہے مرادعیدالانتی کی دات ہے۔(تغیر بقاتل بن سلیمان ج سهس ۴۸۱) اورامام رازی نے مقاتی بن حیان نے قل کیا کہائی ہے مرادم دلفہ کی رات ہے' کیونکہ اس رات کے اوّل میں مرفات ے مردلفہ کی طرف روا گل ہوتی ہے اور اس کے آخر میں بھی گزرنا ہوتا ہے کیونکہ نی صلی الندعلیہ وسلم کمزورلوگوں کو اس رأت میں يهل بيج وية تقداى سلسله من سيعديث ب سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاائیے گھر کے کم زورافراد کو پہلے بھیج دیے تھے اور وہ مرداغہ میں رات کومشح حرام کے پاس وقوف کرتے تھے کچروہ جب تک جاتے اللہ کا ذکر کرتے مصرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کدرمول اللہ صلى الله عليه وسلم في الله كي رخصت وي ب\_ (صحيح الخاري قم الحديث: ١٧٤٦ محيح سلم قم الحديث: ١٣٩٥) العجر: ٥ من فرمایا بے شک اس می صاحب عقل کے لیے بہت بری قتم ے 0 اس آیت میں ' ذی حجو '' کالفظے'' حجو ''عقل کو کتے ہیں کیونکہ عقل انسان کوفلا اور نامنا سب کام کرنے ہے روكى إور"حجو" كامتنى يكى كام من كرنااوروكنا الفراء في كهاب جواتش اسي نس يرقابر بواوراسي نس ير ضط كرنے والا مؤاس كوعرب فو حجو "كتے ميں۔ ان آیت کامعنی سے کہ جو تحص صاحب عقل ہو وہ جان لے گائید ذکورہ چیزیں بہت عجیب وغریب ہیں ادران میں اللہ تعالی کی قوحیداوراس کی ربوبیت بربهت والا میں اور بدی بی خالق کے وجود پر دلالت کرتی میں اس لیے بدیج بر بر اس لا اُق ہں کہان کی شم کھائی جائے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے۔ کیا آپ نے نئیں دیکھا کہ آپ کے رب نے توم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟0 وہ ایرم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لیے قد والے 10ان کی حتل شیروں میں کوئی پیدائیس کیا گیا 10اور ثمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں

پھروں کی چٹا نیں تراشیں 🖸 اور میخوں والا فرعون تھا 🛭 ان لوگوں نے شیروں میں بہت سرکشی کی O کچر ان شیروں میں بہت دہشت گردی کی 0 پھرآ پ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا 0 بے شک آپ کارب (ان کی) گھات میں ب (الفحرسماية)

جدروازويم

## عاد مود اورقوم فرعون كاعذاب

الم رازی فرماتے ہیں:ان آنتوں میں اللہ تعالی نے''والمف جو ''وغیرہ کی تتم کھائی ہے'اس کے جواب کے دوممل ہیں: ایک مید کسٹ آپ کا رب گھات میں ہے اور دوسرایہ کہ پھرآپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا میکن بہلا جمل الْعُجِر: ٢ مين فريايا ہے: كيا آپ نے نبيس ديكھا؟ اس كامعنى ہے: كيا آپ كونبيس معلوم؟ اس لَيْح كه عاد اور ثمود اور فرعون كى خریں' عرب میں تواتر کے ساتھ منقول تھیں' ان آیوں میں بہ طاہر نی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے' لیکن یہ خطاب ہر شخص کو عام ہے اور اس سے مقصود کفار مکد کو زیر وتو تخ اور ڈانٹ ڈیٹ ہے کہ اگر وہ ای طرح کفر اور شرک براڑے رہے تو بہ خطرہ ہے

كمان يرجمي وبي عداب آجائے جوعاداور شموداور تو مفرعون برآيكا ہے۔ الله تعالى نے ان آ يوں بيس كفار كى تين قوموں كا اجمالاً ذكر فرمايا ہے اور بيفر مايا ہے: الله تعالى نے ان پر عذاب كا کوڑا برسایا لیکن ان کے عذاب کی کیفیت بیان ٹیس فرمائی البتہ سورۃ الحاقہ ٹیں ان تو موں کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی

(1:381)

نوم ثمود کے عذاب کی کیفیت کے متعلق فرمایا: فَأَمَّا لَهُمُودُفَأُهُ لِكُوالِالطَّاعِيةِ ٥ (الاته) اورقوم عاد کے عذاب کی کیفیت کے متعلق فریایا: وَامَّاعَادُ فَأَهُلِكُوا بِرِيْجٍ صَرْصَى عَاتِيَةٍ كُ

رے خمودتو ان کوایک چنگھاڑ ہے ہلاک کر دیا گہاں اور رے عادتو ان کوگر جتی ہوئی تیز آئدھی سے ہلاک کر ویا

اور فرعون اوراس سے پہلے کے لوگ اور وہ جن کی بستماں اُلٹ دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کے 0

اور ہم نے بنی اسرائل کوسندر یارگزار دیا کھر فرعون نے اہے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ ہے ان کا تعاقب کیا' حتیٰ کہ جب فرعون ڈوسے لگا تو اس نے کہا: پس ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی عبادت کامستی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں اور میں بھی مملمانوں میں سے ہوں (جواب آیا: )اب ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے تو سرکشی کرنے والوں میں سے تفا<sup>0 اپ</sup>س آج ہم صرف تیرے بدن کو نحات و س گے تا كرتو بعد والول كے ليے نشان عبرت ہو جائے اور بے شك بہت

ے لوگ ہماری تشانیوں سے عاقل ہیں O

اور فرعون کے عذاب کے متعلق فر ماما: وَخَاءَ وَوْعَهُ وَعُونَ وَمَنْ وَكُلُّ مِنْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَعَلَى مُ بالْغَاطِئُونُ (الار: ٥) فرغون اوراس کی قوم کےعذاب کی تفصیل ان آیوں میں ہے:

وَجُوَانُ تَأْمِينِينَ إِسْرَاءِ يُنَ الْبَحْرُ فَأَتُّبُهُ وَمُ وَرُعُونُ وَجُنُودُهُ يَفِيًا وَعُدُوا حِتَّى إِذَا آدُرُكُهُ الْعَرَقُ قَالَ إِمَنْتُ اتَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الَّذِيُّ أَمْنَتْ بِهِ يُتُوا إِسْرَاءٍ يْلُ وَإِنَّامِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ لْمُفْسِدُ الْنُونَ وَالْيُومَ لُنَجِينَكَ بِهِدَاكَ لِتَكُونَ لِمَنْ عَلْقَكُ إِيدًا مُوانَّ كَفِيرًا قِنَ التَّاسِ عَن إليتنا لَغْفِلُونُ٥٥(يُن،٩٠٩٩)

. وم عاد کا تعارف

عاد کا نام ہے: عاد میں قوش میں اور م میں سام میں تو میں تا گھر افقط عاد اس کے قبیلے کا خام میں گیا گھر اس تبیل اولی کہا جاتا ہے۔

م ما جائے۔ قرآن مجدی ب " وَاَتَّقَا اَهُمَاكَ عَادَالِارُولِي " (الله مه) باشكاس في عاداد في كو باك كرديا اور حافرين كو

عاد الاثيرة كها جاتا ب أور د بالرم قو وه عاد ك دادا كانام ب اوراس آيت ش ادم كون مراد ب؟ أن ش حب ذيل اقوال بين:

(1) اس سے مراد قبلہ عاد کے حقد من میں جن کو عاد اوٹی کہا جاتا ہے اور ای وجہ سے ان کو ان کے دادا یک نام پرارم کئے میں۔

(۲) می شیر بیش بیدگار جیه بیخه اس کام ایرام قدان بدیا محتوان بیدا میزان به کرتر آن مجید نیم بیان کیا به کرقرم ما در گیتان کی بلند نیلون شن دختی می داد استندر بیداد در مثن شن ریکستان کی بلند میلایش بین آران مجید شن ب

وَالْفُكُرُ الْصَالَةِ فِي الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ مَا وَمِعَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ مَا اللهِ ع (1968ء من الله عند ا

> (٣) ارم ال قوم کانام ہے جو میزاروں کی شکل میں یا قبروں کی شکل میں پیاڑوں کے اندرائے گھریماتی تھی۔ الفجرے میں فرمایا: دوارم کے لوگ میخ ستونوں جیسے لیے قد والے O

طلام قرطی نے کہا ہے کر حضر سازی میں نے فرمایتان میں سے لیے قد کا آبی پارٹی جوڈ مال کا ہوتا تھا (ایک ذرائ ویڑھ نسٹ کا ہے) اور ان میں سے چھوٹ نے قد کا آ وق تین موڈ دائے کا ہوتا تھا 'حضرت این عہاس رش الشرخها سے دومرکی معاہدے ہیے کہ ان کا قد مشرق ( - ) ذرائح کا ہم ہوتا تھا اسار ان العمر فی نے کہائے روایت کی تختی ہے' کیکڑے عدے شکج تھی

حضرت ابد بریرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ علی اللہ علیہ وملم نے فرمایا: اللہ اتحالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا ادران کا خول ہوا شمس المحد و برائ تھا کہرا ہے کہ تھوٹ کا قدر بید ارتزاع کم بوزار مہاہے۔

(صحح الخاري رقم الحديث: ١٢٢٤ ،صحح مسلم رقم الحديث: ٢٨٣١)

قاد سے کہانان بھی سے ایک آورکا خول بادو دائے گا ہوتا تھا۔ پول سے تون کو سے کر کے ان کے اور کان بھاتے تھے آئی کے ان کو حون والے فر بایا اور بیر کان ہوگئا ہے کہ ان کے کے قد کی جد سے ان کو حون والے فر بایل جن کاک کے کہا کہ حون والے سے مواد ہے: وہ بہت نیا ووقر ہے والے بیخ اس کی مرکز رہا ہے جہ جہ

 شمود کا پیماز دل کوتر آن گرمکان بینانا شمود علام استان طوید المام کرد و گی اعضری نے کہا ہے۔ انہوں نے سب پیلے پیاڈون اور چنانوں کوتر آن کر مکان منابط نے انہوں نے خدات کا مراکز کا تعداد میں پیاڈون کو تاکہ کر مکان بابد علی کر اس کا جدید کر ہے۔ محالات میں نے خدات کو میں کا استانا کے انداز میں کا در ان کو تاکہ کر مکان بابد علی کر ان کا جدید کر ہے۔

وَكَانُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ وَكَانُوْلِ اللَّهِ عَلَى ا وكانُول اللَّهِ عَلَى اللّ

۶۹ بیری ش جب رسول الفنسلی الفند این کام آن که گاسی ترکزت قرآب نے اپنے بر پر کیڑا ایک ایا اور مهاری کو تیز ام اور فربایا: آن چکرور سے ہوئے اور الف کے طالب ہے ڈور سے ہوئے گزود۔ رکزا اور فربایا: آن چکرور سے ہوئے کا دوالف کے طالب ہے ڈور سے ہوئے کا دور کا مطابق کی افراد سے ہوئے کا اور است

کے خاتفاری کرا الدیت است سے متابع کی اور الدیت کا الدیت کا متابع کا متابع کا متم کرا الدیت کا متابع کا متابع ک مید داد کی پیاڑول کے درمیان میکی دو ان پیاڑول کو آش کر ان شماع ملیان اور گھر بناتے تھے جن شمار حوش محکی ہوتے ہ

> ہے۔ الفجر: ۱۰ میں فرمایا: اور پخوں والافر تون تھا O. پیخوں والے کامعنیٰ

منتول والسائے منسم اور فوان کا فلنگرے تیز توجوں کے ملک اور اس کا سلفت کو صفور و کرتا تھا یہ حضرت این مہاس وسی الله خیم کا قول ہے ایک قول ہے کہ دو لوگوں کو منتول سے مغراب و یا کرتا تھا ان کو یا بھر کران میں منتول کا فزویا کدو دم جاتے منتقر اس سے اپنی یونوکیا ہے اور اپنی چیلی بالط کے ساتھ تھی بھی کیا گیا تھا اس بھی ہم نے اس کی زواد واقتصل کہ دو مرجاتے منتقر اس سے لیا یونوکیا ہے اور اپنی چیلی بالط کے ساتھ تھی بھی کیا گیا تھا اس بھی ہم نے اس کی زواد واقتصل

عذاب كي كور عكامعتى

ان لاگول سے مراد عاؤ فقود اور قوال چیرا آمیوں نے عجم وصافے اور مرتقی کرنے مٹی حد سے تجاہد کیا کا جرامیوں نے بہت دہشت گردی کی اور حد سے نے اور اکو ان کو اور پر بچائی اس القد تعالیٰ نے اس پر خدا ب کا کو اور برایا خدا ب سے کوؤ سے سے مراد ہے اس بریمنے شدید خداب الراک یا کیکھا ان سے کڑو کہ کوئے کرے انداز باجری سخت مراد مولی کی

الفرس المراز مازے شک آپ کا دب (ان کی) گھات میں ہے 0 ''مو صافہ'' کا معنی

جلده وازوتهم

ے دکچورہائے زندگی کا راستہ سب کو طے کرنا ہے سب اس راستہ ہے گز ررہے ہیں اللہ تعالی کوان کے تمام اقوال اورا نمال اوراحوال کا کال علم ہےاوراس کی گرفت ہے کوئی چی تیس سکتا۔ حسن ادر عکرمہ نے کہا: اللہ تعالیٰ ہرانسان کے اعمال کو دیکھ رہاہے تا کہ اس کے مطابق اس کو جز اوے۔

حفرت این عباس وضی الله عنهانے کہا جہم کے او برسات بل بیں ایسلے بل پر انسان سے اس کے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر دہاں سے نجات ہوگئ تو مجروہ دوسر نے بل برآئے گا دہاں اس سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر اس ے نجات ہوگی تو تیسرے بل برآئے گا مجراس ہے زکو ہے متعلق سوال کیا جائے گا اگر وہاں سے گزر کمیا تو مجروہ جو تھے یل برآئے گا بھراس سے ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر روزے پورے تنے تو بھروہ یا نجے ہیں بل بر آئے گا' وہاں اس سے فی اور عمرہ کے متعلق سوال کی جائے گا اگر اس کا صاب کھمل تھا تو پھروہ چھنے میں برآئے گا' وہاں اس ے رشتہ داروں ہے میل جول کے متعلق سوال کیا جائے گا اگر دہاں ہے گر رکیا تو بھر ساتویں بل برآئے گا دیاں اس بے توگوں کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا ایک متادی ندا کرے گا جس کسی کا اس برحق ہے وہ آگرایں ہے وصول کر لے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کامعنی ہے: بےشک آپ کارب (ان کی) گھات میں ہے 0 ٹوری نے کہا جہم برتین مل ہیں ایک بل میں رم ب دوسرے میں امانت ہے اور تیسرے میں رہ بتارک و تعالی بے ایسی اس کی حکمت اس کا ارادہ اور اس کا اسر بے۔

حضرت این عباس رضی الشعبها في فرمايا: آب كارب ان كي كهات من بيايين ان كى باتين سرباب اوران اعمال د کھے رہا ہے ان کی سرگوشیوں کوسنتا ہے اور ان کے بوشید و اعمال کو د کچے رہا ہے اور سب کو ان کے اعمال کے موافق جرا

و على (الجامع لا حكام القرآن جر ٢٠٥٥ والالقرام وت ١١٦٥هـ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس لیکن جب انبیان کواس کا رب کرت اور فعت دے کرآ زمائے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھ عزت دی0اور جب اس کارب اس کو (مصیبت ہے ) آ زمائے اوراس پراس کارڈ ق ٹنگ کر دیے تووہ کہتا ہے میرے رب نے جھے ولیل کردیا 0 یہ بات نہیں ب بلکتم میم کی عزت نہیں کرتے ہو 0 اور تم ایک دومرے کو میم کے کالے پر داخب نہیں لرتے ہو 10 اور تم وراثت کا بورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 10 اور تم مال ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہو 0 (انجر ۲۰ ۔ ۱۵)

دنیا کی تعتیں ملنے کوعزت اور کرامت اور ان مے محروی کو بے وی تہیں سجونا چاہیے اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا آب شک آپ کا زب ان کی گھات میں ہے لیجن آپ کا رب و کھا دہا ہے کہ اس ک

بندے آخرت کے لیے کیاعمل کررہے ہیں مواس کی نظر صرف آخرت کی طرف ہے اور انسان کا مدجال ہے کہ اس کی نظر صرف ونیا کی طرف سے اس کے زوایک اہم چیز صرف دنیا کی لذھی اور شہوتی میں اگر دلیا میں اس کی نفیانی خواہشیں پوری ہو جا کیں تو وہ کہتا ہے کہ نمیرے دب نے مجھے عزت وی اوراگر دنیا میں اس کی نشبانی خواہشیں یوری نہ ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مرے رب نے مجھے ذلیل کرویا اس کی نظیروہ آیات ہیں جو کفار کے متعلق نازل ہوگی ہیں: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا } وَهُوْءَ عَن

وہ تو صرف و نیوی زندگی کے ظاہر کو ( عی ) جانے میں اور وہ آخرت ہے کالکل عافل میں 0

اور بعض لوگ ایسے میں جوایک کنارے بر( کھڑ نے ہو کر)

الله كى عبادت كرتے بين أكر ان كوكوئي فائده بوا تو وہ اس ب مطمئن موتے میں اور اگر ان برکوئی مصیبات آگی تو وو ای وقت

الأخرة فرعفاؤن) (الرم ٤)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى عُرْفٍ فَإِنْ أصابك خير إظمال بها وإن اصابته ونتك إنفلب على وَجُهِه " خَسِرَ اللَّهُ نَيْ الرَّالْ خِرَةَ \* ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ملٹ جاتے جن انہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا' کو اکھلا

ا و انتصال ٢٥ صرف دنیا کوشلم نظر بنانا اورآخرت کی طرف توجہ نہ کرناھب ذیل وجوہ ہے باطل ہے:

لْسُدِّ:)٥(يُرِير)

کامیاب کردیا۔

د نیاوی غیش وعشرت کی مذمت کی وجوہ (۱) ونیا کانفتین آخرے کی نعتوں کے مقابلہ ش اس قدر کم ہیں جیے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں ہؤبلکہ پر نبیت بھی نہیں ہے' کونکه قطره کی سمندر کی طرف نسبت متمای کی متمای کی طرف ہے اور دنیا کی آخرت کی طرف نسبت متمای کی غیر متمای كى طرف بونيا كى تعتيى متناى اورمحدود ميں اور آخرت كى تعتيى غير متابى اور لامحدود بن بس اگر كمى شخص كور نيا كى نعتیں حاصل ہوں اور وہ آخرت کی نعتیں حاصل نہ کر سکے تو پیمرام خسارہ ہے اور جو دنیا کی نعتیں حاصل نہ کر سکا بلکہ مصائب اوراً فات مين مثلا ر بااوراً خرت مين اس كو جنت اوراس كي فعتين المنتكين تو وه كامياب اور بامراد بياس كا ائے متعلق میرکہنا صحیح نبیں ہے کہ اس کے رب نے اس کو ذکیل کر دیا بلکہ اس کے رب نے اس کوعزت والا بنایا اور

(۲) جب جمی کی انسان پرکوئی مصیب آئے یا ان کوکوئی فعت لے تو اس کو پٹین جھنا جاہے کہ بیاس کے کی عمل کا نتیر ہے کیونکہ اللہ تعالی جس پر جا ہتا ہے رزق کشادہ کرویتا ہے اور جس پر جا ہتا ہے رزق شک کر دیتا ہے بعض اوقات اس کے نیک بندول پر دنیا میں مصائب آتے ہیں جیسے حضرت المام حسین رضی اللہ عند برمصائب آئے اور بعض اوقات فسال اور فجار بہت عیش و آرام اور نعتوں میں ہوتے ہیں جیسے بزید اور اس کے دیگر رفقا واور عمومی طور پر کفار بہت دولت مند؛ قو ی اور متحکم میں اور مسلمان بہت پس ماندہ کرور اور دیے ہوئے میں کیونکہ دنیا میں کفار کی شوکت اور عرت بہ طور استدراج مراوران کوڈھیل دینے کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبوں حال ان کی آ زمائش اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔

(٣) جو شخص مال دار ادر خوش حال ہواس کو اپنی زندگی کے خاتمہ ہے عاقل ٹیٹن ہونا جا ہے کیونکہ اعتبار انسان کے خاتمہ کا ہوتا ہاور جو شخص فقیراور مختاج ہواس کو پنیس بھولنا جا ہے کہ اگر اللہ تعلقٰ نے اس کو مال وز رمیس دیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کواور بے تارنعتیں دی ہیں اس کا برن سمجے وسالم ہے اس کی عقل کام کر رہی ہے وہ صاحب ایمان ہے اور اعمال صالحہ ير قادر ب مانس لين ك ليے ہوا فين ك ليے يافى اور كھائے كے ليے غذا اس كوميسر ب وہ ما كہانى آ فات مثلاً زلزلول اورسونا ی ایسے سمندری طوفانوں سے محفوظ ہاور مہلک اور موذی امراض مثلاً ایڈز اور کینسروغیرہ سے بیا ہوا

(٣)). جب انسان کواٹی لذتوں کے حصول اور شہوتوں کے اسباب میسر ہوتے ہیں تو وہ اپنے نفسانی تقاضوں کو یورا کرنے میں منہک ہوجاتا ہے اوران لذتوں کوترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عمادت کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے مشکل ہوجاتا ہے اور جب انسان کے پاس عیش وعشرت کے نمامان نہ ہول اللہ تعالیٰ کی یادے عافل کرنے والی اور معصیت پر ابھار نے والی چیزیں نہ ہول تو اللہ تعالیٰ کی عمادت کرنا اس کے لیے بہل اور آسمان ہوجا تا ہے موجب اللہ تعالیٰ کسی انسان کوئیش و طرب دے کروائیں لے لیواس کو پٹیل مجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوعزت دینے کے بعد ذلت میں جنا کر دیا بكدير بحساح إي كدالله تعالى في اس كوائي آخرت اورعاقبت سنواري كاليك اورموقع عنايت فرماديا ب-

(۵) اتمان دنیاد کافتون اور داحتر ب جفتانیاده بهره ایموز بوگا در ان قدرنیاده ان کی تبت شرکر قارموفا اور موت کرونت جب ان چیز در سند اس کی جنائی بوگرافته آن ایموانه تاتیاد دنیادی تشرق و هرت بسال کاکر قدر در کمانش دو کامونت کردند استان چیز داری جدائی سازی اندر کمانش و دو کام نشون کردند با بی محتری تجماع با بیکر دنیا ک

پر سان مند کا ب منا میں اور دونا ہوں ہوں ہوئے ہوں وہ اس کے پرون والے دونا کو اور وہ اس کروں ہے۔ زیادہ وہ مول گے اور جس کے پاس مال دنیا جس تعدر کم چوگا وہ اس قدر زیادہ اس اور سکون کے ساتھ رہے گا۔

یادر بے کہ بن نے چرن کا لفظ نوٹی موارت آمانگ کے لیے گھو دیا ہے در تاہم میں دور میں ہیں (۱۹۰۵م) اس ش چرد بال میں ہوشی اڈ اکورن اور درات کے کہ گی وقت عام راستوں با ذاروں اور چرد ایوں پر ٹی نے ہیں اور موارت کرنے نے فراور دکھڑوں کچین لینے جی اور کورون کے زیرات اور والے جی اس اطریک ورج گا لویاں مجس کیے ہیں اور موارت کرنے نے بے درخ کول مار کر جالک کر دیے ہیں اور آئے ذائی ہے جمہ کی فوائرے افزارے بھی آئی وقتی ہیں تعمل نے چدوہ جمیں سال کے معاقد عمر کیری چوری کی جمرتی میری کی اسر صرف برم عام ذاک بڑے تیں۔

ے ماعادیہ ماں میں ماہ پرون کا برون کا میں ہوئی ہوئی۔ آیا و نیاوی مال کے حصول پراٹر انے والا عام انسان ہے؟

الخبرده این الانسسان "کا ذکر میاس پیم شعر این کا انتقاف به که بران اندان سے عام انسان پیراد بریا کوئی خاص انسان مراد ب حضرت این می آن وقتی الدخیمها بیان کرتے جس کداس سے خبرین دریدادد ایومذیف بری اکمیز قول بیسے کداس سے امیدین خفف مراد ہے اور ایک قول بیسے کہ اس سے الی بین خف حراد ہے۔

ری بید بات ساب من مصارم جادات اور افتاد می این این می مان مصارفت کی طرف به ایات این موسود که این می طرف به بات که مان کافر دارا کافیوه به برقران مواکز ادار اور افتاد که این که برا و کری اور برای که برز در کاکنالوگای باست و دو این که این مواکز با مواکز که بات اور اس این برای مواکز به باید اور اگر این برز در آن گان کرد کا باید نیز و در محتاب که می داد. که به افتاد افتاد می محتاب بادر اس این مواکز به باید اور این مواکز به باید که باید این مواکز باید می مواکز با با به باید است برگان کرتے این که جب ان کو کون نواز مواکز به باید باید باید کار مواکز که این مواکز باید مواکز مواکز به برب اس این کون مواکز به این که این که این که برب اس این کون مواکز به این که برب اس که کون مواکز به این که برب که برب که این که برب که

سلمانوں میں مدف تھیں ہوئی جا ہے۔ اگر زماند سائل فرالیا ہے بات تھیں ہے بلڈ تم شیم کی کوٹ ٹھی کرتے ہو 10 دوم آیک دوم سے کوشتی کے مکالے نر ام نے میں کرتے ہو 10 دوئر وراٹ کا پیما مال میٹ رکھا جاتے ہو 10 دوئر آمال ہے، بنت ترا وہ بنت کرتے ہو 10 انسکان ''مانتھ'' انسکان'' مانتھ'

الفجر: ١٤ من " كلا" كالفظ ان ك كمان كومسر وكرئے كے ليے بيك كي شخص كا خوش حال اور مال دار جونا اس كى

تبيار القرآر

فنیلت کی دید سے ٹیمل ہے اور ندنگ درت ہونا اس کی ذات کی دید ہے ' مو بندے کو گلی ہو یا کشاد کی ہرحال میں اللہ تعالی کی حمر کرنی چاہے۔ اس کے بعد فر ماند بلڈیم تیم کو کر پڑھی کرتے ہوں

اس نے بعد فرمایا: بلام میم ک فرت میں کرئے ہوا میں یم کی تکریم کی وجوہ

الم ابومصور ماترین متونی عسسه د فیتم کی تحریم کے حسب ذیل محال بیان کے بین:

(۱) میم کے مال کی خفاظت کرنے تا کہ دو صالح نہ ہوا دراں کی مکمہ و تربیت کرنے اور آن کو قیک اخلاق اور آ داب سکھا نے اور اس کوئے کی صحیح نس اور کہ کی حالوں ہے بیائے تا کہ دو قوگوں کی فلاموں میں معرز اور کرم ہور

(۱۷) این کوادکام شرعی کافتیم درینا اس میداد در این میداد در گرست با امول کافتین کریستا که دوالله این این کافتیام شرعی کافتیم درینا اس میداد پرهوایت دوز به دمجوایت اور دیگرست با امول کافتین کریستا که دوالله در اتعالی نشوندیک می مواند اور محرم بود.

(۲) اس کے ال کواٹی شروریات پر یہ قدر واجت ثری کرے اوران کے ال کوفٹی بخش تجارت یا کی ممروضت پر لگائے تاکرین کا مال تم ہوئے با باشاخ ہوئے ہے بچے اران کے بال کی تکریم ہے۔

يتيم كي ول داري نه كرنے كي مذمت

الْجِرِ: ۱۸ الله فرا با: اورتم ایک دومرے کو تیم کے کھانے پر داخب ٹیم کرتے ہو O مینی کو گول سے بیٹین کہتے تھے کہ تیم کو کھا وا اور اس طرح نیکی کا حکم دیے کوڑک کرتے ہو۔

'' ان اوجوں سے پیش ہے بھے کہ ۔ اوسواد اوران ان مراب کا ہم ایسے اور ک سرتے ہو۔ انگر باہ ایش فرمایا: اور تم دراٹ کا پیرامال میٹ کر کھا جاتے ہو 0 اس آین بیش 'نوراٹ'' کا لفظہ' یہ اس مل میں' وراٹ' 'نقرا واؤ کوٹار سے تیم مل کر دیا تھیے'' و جاہ'' کو 'خیجاہ'' کر دیا۔

(۱) نہان نے کہا: اس آیت کا متلی ہے : دومٹیم کے بیرے ہوجائے کے ڈرے اس کے مال کوجلدی جلدی فضول کا موں ٹیس ٹریچ کرکے قتم کروجے تھے۔

(٢) حسن بعرى في كبا: وويتيم كامال محى كعاجات اوراس يرساقي كامال محى كعاجات تقد

(٣) میت کے مال میں بے بعض مال حلال ہوتا تھا بعض مال حشتہ ہوتا تھا اور بعض مال حرام ہوتا تھا ' وہ بغیر تمیز کے سارا مال کھا جاتے تھے۔

الفجر: ۲۰ میں فرمایا: اور تم مال ہے بہت زیادہ مجت کرتے ہو O

اس آیت شم'' جسبسا'''کالظ ہے'اس کا تھی ہے۔'گیر نظیم آما اے بہد نیادہ میت کرتے ہوادہ می آمال کوئی کرنا چاہیتے ہوادہ دیکھی دیکھیے کہ وہ مال طال ذرائع ہے آر ہا ہے اور امار ذرائع ہے آر ہا ہے تمباری نظر مرف دنیا ہے۔ ا آ ترش کا کی اطار شار ہے۔ نیٹے تک ہے ہدر نیمی پائیس کر کے رود روز کر ادرائ جائے گی 10 در آپ کا اس جادہ فرام ادھا اور قرشتے صف ہمنے مصفی حاضر ہوائے گیا۔ وقت ہے۔ درد کے گاہ گائی ایک نے زوز کی مرکز کی تھی آئی کی اس اور اس اس ای اور کے گا اور اب کہاں یا وکر کے گا مقراب نددےگا O اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑےگا O (افج :۲۱\_۲۲) قیامت کے دن کفار اور فساق فجار کا کف افسوس ملنا

الفجر: ۲۱ میں بھی پہلے "محلا" کا لفظ ہے اور پہلفظ کافروں کے گمان اور ان کے زعم کومستر دکرنے کے لیے ہے کہ کافرونیا کی حرص کررہے میں اور میتیم کا مال بڑپ کررہے میں اور اس کے حقوق کا تحفظ نیس کررہے اور اس کی تاویب تربیت اور تحریم نہیں کررہے ہیں اور اپنے ان کاموں کو اچھا بمجھ کران کاموں پرخوش ہورہے ہیں' سوان کا بہ جھنا غلط اور باطل ہے'ان کوان کاموں ہے باز آنا جاہیے' وہ ہرطرح کا مال جمع کررہے ہیں خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہواوران کا بیہ وہم ہے کہ آ گے چل کر آخرت میں اس کی کوئی ہوچہ کیجینیں ہوگی اور ان کے بُرے اعمال بر کوئی گرفت نہیں ہوگی موالیا نہیں ہوگا جن لوگوں کا بیرصال ہےوہ قیامت کے دن ناوم ہوں گے اوروہ ریتمنا کریں گے کہ کاش!انہوں نے اپنی ساری عمر نیک کاموں میں صرف کر کے اللہ تعالى كا تقرب حاصل كيا بوتا اور ييمون غريون اور نادارول كى ضروريات برايين مال كوخرى كيا بوتا اورلوك مار ذا 6 زنى چین جھیٹ مجتہ خوری اور دیگر حرام ذرائع ہے مال جمع ند کیا ہوتا نقلی دوائیں نہ بنائی ہوتیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ندگی ہوتی ' و خیرہ اندوزی ندگی ہوتی 'مشیات کا دھندا ند کیا ہوتا' سود ندلیا ہوتا' رشوت ندلی ہوتی اور د گیرحرام کام ند کیے ہوتے 'کیکن اس دن ان کاموں پر ندامت کسی کام ندآئے گی اور ایباانسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

"دنگا دنگا" کامعنی

اوراس آیت مین 'دی ا دی ان کے الفاظ میں ''دی ان کامعنی ہے: ریزہ ریز کرنا کی چیز کوؤھا کر برابر کرنا کوٹ کر ہم وار کرنا "دفظ " زم اور ہم وارز من کو کہتے ہیں اور چونکدرم اور ہم وارز مین ریز وریز ، ہوتی ہے اس لیے اس مناسب اس کےمصدر کامعنیٰ ہے: ریزہ ریزہ کرنااوراس آیت ٹیل' دلحست '' کا لفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: وہ تو ٹری گئ وہ ریزہ ریزہ کی

لیل نے کہا:''دلک'' کامعنیٰ ہے:وبیواریا پہاڑ کوتو ڈ کر ریزہ ریزہ کر دینا لیٹنی جب روئے زمین کی ہر چیڑ ٹوے کر ریزہ ریزہ ہوجائے گی خواہ وہ پہاڑ ہول یا درخت اور حب زین پرزلزلہ آئے گا تو اس پرکوئی چیز سیجے اور سالمنہیں رہے گی۔ الفجر: ٣٢ يش فرمايا: اورآب كارب جلوه فرما ہوگا اور فرشتے صف بدصف حاضر ہوں گے 🔾

قیامت کے دن آپ کے رب کے آئے کی توجیہات

یہ قیامت کے دن کی دوسری صفت ہے'اس آیت میں فرمایا ہے:''و جے اء ربك ''اس كالفظى معنیٰ ہے: آپ كارب آئے گا' واضح رہے کہ اللہ تعالی کا حرکت کرنا اور آنا جانا محال ہے کیونکہ حرکت کرنا اور آنا جانا جمم کی صفت ہے اور اللہ تعالی جمم اورجسمانیت سے مزد اور میرائے متقدمین اس آیت کی تقریر ش کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا جاتا بھی ہے اور آسانوں براتر تا بھی ہے اور وہ بھا گتا بھی ہے جیسا کہ قر آن مجید کی آیات اور احادیث حیجہ میں ہے' لیکن اس کا آنا جانا ارتا اور بھا گنا کلوق کی طرح نیس ہے کیونکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے وہ اپنی شان کے مطابق اُ تاجاتا ہے اور اثر تاج حتاہے بمنہیں جانتے کہ اس کے آئے جانے اور اترنے بڑھنے کی کیا کیفیت ہے اور متاخرین نے جب ویکھا کہ بدند ہب لوگ اللہ تعالیٰ کے آئے پر اعتراض كرتے ہيں كه آنا جانا توجيم كى صفت ہاوراگر الله آئے گا تو العياذ بالله وہ جسم ہوگا اور جسم ممكن اور حادث ہوتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ کا خادث ہونالازم آئے گا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آنے کی حسب ذیل تو جیہات کی ہیں: الله تعالی کے آئے سے مرادیہ ہے کہ حساب لینے اور جزادیے کے لیے اللہ تعالی کا علم آئے گا۔ 47

(۲) اس کامعنی ہے: اللہ تعالی کا تم اوراس کاعذاب آئے گا۔ (٣) الله تعالى كي يزي بزي نشانيال آئس گي كيونكه به قامت كاون جوگا اوراس دن الله تعالى كي عقيم الشان آيات كاظهور جوگا' یں اللہ تعالٰی کی نشانیوں کے آ نے کواللہ تعالٰی کا آ نا فر ماہا' تا کہان نشانیوں کی عظمت معلوم ہو۔

(٣) این کامعنی ہے:اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہورتام ہو گا اورلوگوں کواللہ تعالیٰ کی ذات اور منفات میں جس قدرشکوک اور شبہات تھے وہ سب زائل ہو جا ئیں گے اور سب کے مزد یک اللہ تعالیٰ کاظہور ہوجائے گا' یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات ک

(۵) اس آیت می جوفر مایا ہے: آ ب کا رب آیا اس میں آ ب کے رب کے قبر اور سلطنت کے آثار کے ظہور کا بیان باور اس کی نشانیوں کے ظہور کی تمثیل ہے' جب بادشاہ خود دربار میں آتا ہے تو اس کے آنے ہے جواس کے رعب اس کی بیت اوراس کے جلال کے جوآ ٹار ظاہر ہوتے ہیں وہ آٹار ظاہر ہو گئے اور آپ کے رب کے آنے ہے آپ کے رب کے جلال کے آ ٹار کاظہور مرادے۔

اس کے بعد فرمایا ہے: اور فرشتے صف بیصف حاضر ہوں گئے اس کامعنیٰ ہے: ہرآ سان سے فرشتے نازل ہو کرصف باند ہ لر کھڑ ہے ہو جائنس گے اور وہ جنات اور انسانوں کو گھیرلیس گے۔

الفجر: ٢٣ شن فرمایا: اوراس دن دوزخ کولایا جائے گا اس دن انسان یا دکرے گا اوراب کہاں یا دکرنے کا وقت ہے O دوزخ كولانے والے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنداور مقاتل نے کہاستر ہزار فرشتے جہم کو ہا تکتے ہوئے لائس گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوگی اور دوزخ غیظ وغضب سے چنگھا ڈر بنی ہوگی اور اس کو لا کرعرش کی با نمیں جانب گاڑ دیا جائے گا۔ امام مسلم نے ابنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے ردایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دن جنهم کو لایا جائے گا' اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی' ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواس کو تھسیٹ رے ہول گے۔(ضح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۳)

امام ابوا حاق احمد بن ابراہیم التعلی التوفی پر ۲۲ هاورامام ابوائس علی بن احمدالواحد کی التوفی ۴۲۸ هدروایت کرتے ہیں: حطرت ابوسعید شدری رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیزے کا رنگ متغیر ہوگیا حتیٰ کر آپ کے اصحاب پر بیاڑ بہت جال گزرا مجر آپ نے فرمایا: ایمی ایمی مجھے حضرت جریل نے بِدَ يات يُرْ حَالَ بِنِ ' كَلَآ إِذَا دُكَتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكُّ أَوْجَاءً ثَابُكُ وَالْسَلَكُ مَقًّا مَقًّا ثَقَافً وَياتَى عَيْوَمَهِيزِيجَهَنَّهُ ۖ ﴿ ا

حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے إين ميں في عرض كيا: يارسول الله إجبنم كوكس طرح لايا جائے گا؟ فرمايا: اس كوستر ہزار لگاموں کے ساتھ بھیجیا جائے گا' ہر لگام کوستر ہزار فرشتے تھیج دے ہوں گئے وہ اس طرح بدک رہی ہو گی کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام اہل محشر کوجلا ڈالے کیں دو کہے گا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ کو مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آ پ کے گوشت کو جمیے برحرام کر دیا ہے؟اس وقت بڑمخص نفی نفی ( جھے اپنی جان کی فکر ہے ) کہد رہا ہو گا سوائے محم صلی اللہ عليه وسلم كياتات كهدب مول عي الم مير عدب الميرى احت الم مير عدب الميرى احت! (الكثف والبيان ج-اس ٢٠٠١-١٠١ الوسيل ج-اس ٨٨٥ بيروت الجامع لا حكام القرآ ن جز وسل ٩٩٠)

جلد دواز دہم

چرفرمایا: اس دن انسان یا دکرے گا اور اب کہاں یا دکرنے کا دقت ہے 0 آخرے میں ندامت اور تو بہ کا منہیں دے گی

وَلائكَلِيْ بَيِالِيتِ مَيْنَاوَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ادر اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاک کوڑے کیے جا کیں گئے کھر کمیں گے: بات کا باش ایمیں ( دنیا میں ) لوٹا دیا جائے کھر تھراہے دب کی آباٹ کوٹیں چھٹا کس

(الانعام: ۲۲) (ونیامیس) لونا ویا جائے گیرتم اپنے رب کی آیات گاور تیم مؤمنین میں ہے ہوجا نس گے O

جس کی وہیرے تھے آئ ودوزش سے نجائی اپائی۔ اگھر : ۲۰ ہے ۲۵ شی فریلا: مواس دن اس کے مقداب کا طرح کوئی عقداب ندرے کا 10 اور ندکوئی اس کے جکڑنے کی طرح مکٹر سے ۵۵

حضرت این عماس رضی الله عنهما اور حسن بصری نے کہا:اللہ کے مذاب کی طرح اس کو کوئی عذاب میں دے گا اور جس طرح اللہ نے اس کو پکڑا ہے اس طرح اس کو کوئی میں مجلاے گا۔

اں کا معنی ہے ہے کہ دیا شرک کی کو کو اس طرح ہذاب فیمن دھ کا جس طرح اللہ کو اٹھل آ ترے مثل کا فرکو خذاب وسے کا کینی جس طرح کا فرکوز تجیون اورطوق ہے جگز اجاسے کا اص طرح کوئی دیا شرک کا ٹوٹیش جگز سے گا۔ ایک قول ہے ہے کر اس کا فرسے مراوا بکیس ہے اورا کیکہ قول ہے ہے کہ اس کا فرسے مراوا امیہ بین خلف ہے۔

ا کیک موال ہے کہ قیامت کے دون تک مطبقہ کو کون شا کر سے بچھا اے قس مطبقہ الامشرین نے کہانے ہذا، اور خطاب فرشتے کریں گے اور ادایا واللہ سے کئیں گے۔ اے قس مطبقہ الویض موفیا رہے کہانے بھرا، اور خطاب خود اللہ کو حال کرے گا کیکٹر ویا میں اللہ کے تیک بدرے یا اللہ باللہ کیکر اللہ تعالی کو پکارتے ہے تو قیامت کے دن اس کی جزاء میں اللہ تعالیٰ تیک بدورا کو کیکا رے گا اور فر مائے گا: اے قس مطبقہ ا

ا مام عمد الرحمان بن محد این ابی حاتم رازی متونی ۳۲۷ ها این سند کے ساتھ اس ندا دار خطاب کے متعلق حسب و مل انوال قتاتی کیے ہیں: هنر حضرت این مهمان مرشی الفدهجائے اس آیت کی تحریر من فریلا: جب یہ بیت از ل یونی از حضرت اید کردشی الله مور پیشید بوسٹ میٹیا نہیں اسے کہا نیار میں اللہ اللہ کی تاکہ اسے آپ نے فریلا: موسد کے توالی اکون فرید سے گار انتخاص موسد کے دفت الاحریت اللہ میں اللہ می کا کہا کہ اس کا بیٹینیا کی تعدید میں اللہ میں ا کو کی کوئی کی کینے کے لیے اللہ تھا کہ اللہ میں ذار الحرافیات کی تیکینی الفکنی اللہ میں اللہ می

حضرت برید ورضی اللہ عنہ نے کہا: اس آیت مگل ضمطمنہ سے حضرت جز ورشی اللہ عنہ کافش مراد ہے۔ رمجا ہدنے کہا نقش منطمند سے وقش مراد ہے جس کو سریقین ہو کیا اللہ تعالیٰ اس کارب ہے۔

ائٹن نے کہا: جب الشاقائی اپنے بندہ وئن کی روز میشن کرنے کا ادارہ فرباتا ہے آتا اس کا طن اس سے منشن ہوتا ہے اور دو اللہ سے دائعی ہوتا ہے ادر اللہ اللہ اس سے رائع ہوتا ہے جب اللہ اس کی درز کا کیشن کرنے کا عظم ویا ہے اور واٹس کردیتا ہے ادر اس کو اپنے کی بندوں میں شال کر لیتا ہے۔

(تغيير أمام أنت البي حاتم ع واص ٢٣٣٩ مسافيه أن كمنية زار مصطفى كم تكرمه ١١٨١٥ و)

<u>فس انسان کی اقسام</u> انسان پرنفس کی تعر<sup>یق</sup>

انسان سے کھس کی تیں تعمیں ہیں: (1) کل مالدہ واقع ہوائسان کوئے سکام کرنے کا تخریز بنا ہو(۲) کس ادارہ واقع جوانسان کوئے سکام کرنے پر ملاص کرتا ہے(7) کس طعند واقع ہو پھٹے تک کام کرنے کا تخریز ہے داورا کی کارکردگی پر مطمئن برجا ہے بھی انجانی کہ اجام اداروائیا کہ کام سے ماتھ تصویل ہے تھی ادارہ ان کی کا کس ہے اور طمن ادارہ عام مرحشن کا کل سے جو شیطان کے بجائے ہے واقع مالدہ کی تر خیارے نے سے کام کرلیے ہیں کھرائ کا دوران کے ساتھ میں ان کے اوران کہ سے اوران کاروان کے ساتھ کی دوران کے اوران کہ سے کا موال کاروائی اور کا موال کے دوران کے اوران کہ ہے کا موال کاروائی اور کا موال کے دوران کے اوران کہ ہے کا موال کاروائی اور کاروائی اور کاروائی کی موال کے ہیں کہ اوران کی اوران کی سے کاروائی کاروائی اور کاروائی اور کاروائی اور کاروائی کی موال کے ہیں کہ موال کی موال کے ہیں کہ موال کے ہیں کہ موال کے ہیں کہ موال کے ہیں کہ موال کی موال کی موال کی موال کی موال کی کوئی کی موال کے ہی کاروائی کاروائی کی موال کے ہیں کہ موال کے ہیں کہ موال کی موال کی موال کی کھرکر کے اور ان کھر کی کوئی کر ان کے دوران کی کھرکر کے اور ان کھر کی کھرکر کے اور ان کھر کی کوئی کھرکر کی کھرکر کے اور ان کھر کی کوئی کی کھرکر کے اور ان کھر کی کھرکر کے اور کی کھرکر کے اور ان کھر کی کھرکر کے اور کی کھرکر کے اور کی کھرکر کے اور کی کھرکر کے اس کے دوران کی کھرکر کے اور کی کھرکر کے اور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھرکر کے ان کھر کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھر کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کر کے اور کی کھر کر کے کوئی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کر کے کہ کھر کی کھر

قرآن مجديد شكل كان جون آمول قاد كرية الله ماده كادكان آيت ش بي حقرت بيسف عليه المنام نه كها: وهَا ٱلْوَيْنَ الْفَلِيقِ الْوَالِيَّةِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَ كَيْحِتْنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ الله مُنظِقَ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ مُنظِقَ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ ا

. اورنفس لوامه کا ذکراس آیت میں ہے:

رر من استعداد رون ایست من ب. قریر الفیر می با انتقال القواری (القیاری) اور می ان قبس کی هم کها تا جون جو ملات کرنے والا

اورنظس مطمئة كاذكراس آيت يس ب: يَا أَيْتُهُ النَّفْسُ الْمُطْبِيَّةُ أَنَّ (الْجِرِية)

ائے مطمئنہ!0

----

مطمئنه كےمصداق ميں مضرين كا توال

فسر بن نے نفس مطمئة كے مصداق ميں حسب ذمل اقوال ذكر كے ہيں: (1) مجابد وغیرہ نے کہا: جس نفس کو بیدیقین ہوکہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور وہ اس کے سامنے عاجز ہے(۲) حضرت ا بن عباس رضی الله عنهمانے کہا: ووفض جواللہ کے تواب پر مطمئن ہوان سے ایک روایت ہے: ووفض جومؤمنہ ہو( ۳) مجاہدے د پہری روایت ہے: جونفس اللہ تعالی کی تقدیر اوراس کی قضاء برراضی ہواوراس کو بیافین ہوکہ جومصیب اس سے مل چک ہود اس پر آ نہیں سکتی تھی اور جومصیبت اس پر آ گئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی ( ۴ )مقاتل نے کہا: جونس اللہ تعالی کے عذاب ے مامون ہو(۵) ایک قول ہے: جس کواللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ پر ایقین ہو(۲) ابن کیسان نے کہا، مطمئتہ ہے مراد ہے: بو تخلصہ ہو (۷) ایک قول ہے: جواللہ کے ذکر ہے مطمئن ہواور قیامت کی اور ثواب کی تقید بق کرتا ہو (۸) عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد نے روایت کیا ہے: اس سے مراد معترت تمزہ کائٹس ہے اور سیح یہ ہے کہ اس سے مراد ہرمؤمن کائٹس ہے جو تخلص ہوا در اطاعت گزار ہو( 9 )این زیدئے کہا:اس ہے مراد وہ نگس ہے جس کوموت کے وقت اور قبرے اٹھتے وقت اور میدان حشر میں ثواب کی بشارت دی گئی ہو(۱۰) حسن بصری نے کہا: جب اللہ تعالی اپنے بندہ مؤمن کی روح کو تبش کرنے کا ارادہ فریا تا ہے تو وہ نشس اللہ تعالیٰ ہے مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہے مطمئن ہوتا ہے (۱۱) حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عندنے کہا: جب مؤمن فوت ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے باس و فرشتوں کو پھیچا ہے اور ان کے ساتھ جت کا ایک تحد بھیچا ہے وه فرشتے اس سے کہتے ہیں: الے نس مطمئند!اپ جم سے اس حال میں بابر فکل کہ آو خود بھی رامنی ہواور تیرارب بھی تجھ ہ راضی ہو تو خوش اور خوشوں طرف نکل اور اپ رب کی طرف جو تھے ہے رامنی ہے ناراش نہیں سے بھر وہ نشس اس مشک سے زیارہ خوشبو کے ساتھ لکتا ہے جس کو کی انسان نے روئے زمین مرسوگھا ہو۔الحد ئیٹ (۱۲) سعید بن جبیر نے کہا۔ حفرت ابن عماس رضی الله عنهما طا نف میں فوت ہو گئے مجرا کیا ایسا پر ندہ آیا ' حبیبا پر ندہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا' وہ ان کی نعش میں داهل موكيا وكي ابر نظت موع مين ويكها كيا مجر جب ان كوفن كيا كيا تو كوئي ان كي قبرير أن آيات كي علاوت كرر باتها: ' يَأَيَّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ أَنَّ الرَّحِينَ إلى مَن إلى مَن إلى مَا الْحِينَةُ قَرْضِيَّةً أَنْ الفريدين الدرية) اوريه معلوم نبي بوريا كدكون الدوت کررہا تھا(۱۳) ضحاک نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے رومة کے کئویں کومسلمانوں کے لیے وقف کیا (۱۴)ایک قول مدے کہ یہ آیت حضرت خبیب بن عدی رمنی اللہ عنہ کے متعاق نازل ہوئی' جب ان کو کفار مکہ نے سولی پراٹکایا' کفار نے ان کا چیرہ ندینہ کی طرف کیا تھا' حضرت ضبیب نے اپنا چیرہ قبلہ كى طرف چيرليا (١٥) سعيد بن زائد بيان كرتے بيل كدايك فض نے نبى سلى الله عليه وسلم كے سامنے يہ آيت يزهى . ' يَلَأَيْتُهُمُّا المَّقْشُ الْمُطْمِينَةُ أَنَّ '' (الْجِرِينَةِ) حَفِرت الإِيكُروضي الله عنه في كها: يارسول الله اليكني الجهي أتيت ي سب بي سلى الله عليه وسلم في فرمايا عنقريب فرشته تمهار بسامن ميه آيت بيشه كالدالواع لا حكام القرآن جر مهن الأوار الكريروت ١٣٠١هـ ) ں مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹے اور جن میں واخل ہونے کی تغییر امام ابومنصور ماتریدی ہے الفجر: ۲۸\_۳۰ بین فرمایا تو اینے رب کی طرف اس حال میں اوٹ جا کہ تو اس ہے راضی وہ تجھے ہے راضی O کھر تو میر ہے بندول می داخل موجا ۱ اور میری جنت می داخل موجا ۱

بعدوں سادا ل بوجال اور بیری جزیہ تی دائل ہوجا0 اہما اور مصور قبر بن جمہ باتر یک خلی متوبی ۱۳۳۳ء کیلئے ہیں: نظر ماہ

لقس مطمئته وه فقس ہے جو پرسکون ہواور شک میں نہ ہواور وہ اللہ تعالٰ کے وعد وعمیر امرائجی اور اس کی تو حید پر مطمئن بنو

یستی ہوسکا ہے کہاں سے دنیا ماں کیا بائے کا کہ جان تھے تھے صدیب نے تھی ویا ہے الشرقانی کے دھارود چید پر مطمئن ہو کر وہاں اور میں ایک بھر اس کے سے اللہ قائل نے آخر ت کے حس انعام کا دھدہ کیا ہے اور اس کو دھا قرباً نے گا تو وہ اس سے راہنی ہو جائے گا اور چنگر اس نے دنیا میں نگی کے کاموں ملی ہوئی کو بھر گا اس لیے وہ اپنے دیسے کرنز پکہ تکی مرضیہ اور پینے بدود وہ گا اس سے کہا جائے گا تو چرب نے کئیں مذول مائی وہ گا اور کا بھی کا وہ کے جائے کہ اس کے دار ہو اس ک اور لیگی و و مشکل ہے کہ کئی مطمئنہ ہے آخرت میں ریکا بائے کہ اٹھی آور دیا میں انشر کے دھد اور اس کی وجمیع ہی۔ جو جائے

ایک قول میدے کہ اس سے کہا جائے گا: اسے تش اتو دنیا ٹیں مطلئن تھا' اب تو آخرے کی طلب میں جااور ان چیزوں کی طرف جا جن کوانفد نے اپنے اولیاء کے لیے تارکر دکھا ہے۔۔

ا میں آب کو آپ ہے کہ اس نے کہا جائے گا: اے نئس مطبعہ: الفذ تعالیٰ کی اطا طرّت کی طرف اوٹ جا' جب تو ایسا کرے گا تو الفہ تعالیٰ جھے سے رامنی ہوجائے گا اور تو بھی الفہ تعالیٰ کی مطا اور تو اپ سے رامنی ہوجائے گا۔

المام قرالہ این مجری می مرازی سوتی ۱۹ دارہ گفت ہیں:

الکونی اللّٰ می کا اللّٰه میں میں اللّٰ اللّٰ اللّٰه میں اللّٰه اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰه اللّٰه میں اللّٰه اللّٰه میں اللّٰ اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰ اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰ اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰ اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰه میں اللّٰہ میں اللّٰه میں اللّٰہ اللّٰه اللّٰه میں اللّٰه اللّٰه میں اللّٰہ اللّٰه اللّٰه میں اللّٰه اللّٰه میں اللّٰه اللّٰه میں اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه میں اللّٰه 
قس مطمہزیہ کے اپنے رب کی طرف لو شنے اور جنت میں داخل ہونے کی تقبیر علامه آلوی ہے۔ علامہ میرمودا لوئ خلی حوق مسالہ کلیے ہیں:

ایک قول یدکہ''اوٹیون گالی کا توانی ''(افز بھا) سے مواد یہ ہے کہ اپنے دب کی کرامت کی طرف روز کر کو اور ہرنے یک بندوں میں اور دارڈ اپ میں واقع ہونیا اس سے مواد یہ ہے کہ برقول موت کے وقت کہا جائے کا مختر میں حمایا ہے۔ پہلے اور وقول نے مواد جنے میں وقول ہے لیکن واقی قوم کے لیے ٹھی ملکہ جن کی مقتوں سے ایک تم کا تمثی خاصل کرنے۔ کے لیے تی کہ قوم سے قائم ہوجائے'' کیکٹر مدرے میں ہے کہ تو محمل کو دھی جن عملی پرفدوں کے پائوں میں میروں کی اور

جلدووازوتم

بعض آ نار میں ہے کہ جب مؤسمن مرجانا ہے تو اس کو نصف جنت عطا کی جاتی ہے گئی اس جنت کا نصف جس کا اس ہے تیامت کے دن دینے کا وحدہ کیا گیا ہے۔

امام میں جرناما امن المقد اداداما اس ابی عام نے ابوسانگ ہے اس آے کی گئیر میں دوانت کیا ہے ہے موت کا عموان ہے اور دنیا سے نکل کر اسٹ رب کی طرف درج می کا ذکر ہے اور جب آیا مت کا دن اود گا ڈاک سے کہا جائے گئا ہے۔ لیک بندول میں اور میری جزئے میں والی ہو جائے گئیر ہے ہے کہ موت کے بواد او گیا ت سے بھائم مستقد سے اپائے جائے گا ادامیے ہیں کی طرف ربلوگ کرنے نے مراد ہے کہا ہے جہ کی طرف اور جائے میں میں میں اور کا خوات کا جائے ہے۔ دسے کتا امامی مقدر نے اس کی طرف کی گئیر میں گھر کہ میں کہ کی سے دوانے کیا ہے اس کی طرف کو اسٹ جا اس کا جو اس ک

راضی ہوگرنگی کی کیونگر نے میں سے بدوادر مرحیہ قراب کو کیا یا قائق کی گھٹھ سے محمل اور قیم موال کر رہ۔ امام این امکیز ادوامام این مائی مائم نے زیرین اطم سے اس آب سے کی قسیر میں روایت کیا ہے کہ کشش ھٹھنے کوموٹ کے وقت تج سے گھٹے کے وقت اور معمارات مخر ٹیل مرجنے کی موانات وی والے گئے۔

ان آیت سے پیلے اللہ تعالیٰ نے کافر سے کئی کے حفاق بدلیا تھا وہ کیے کا کاش ایس نے ذری میں کوئی تکن آئے کے لیے بیٹنی بوق O مواس ون اس کے عذا ہے مام میں کوئی عذاب ورسے کا 10 اور دیکوئی اس کے جائز نے کی مامر میکز کے 20 الائیو میں موان

ادران آخیاں میں مؤمن سے کشن کے لیے یہ بیٹارت دی ہے کداس سے کہا جائے گا: اسٹین مشینہ اُٹر اپنے رب کی طرف ان مال نمی اور ک چاک آق اس سے داخق وہ تھے ہے اور کا کھی کا گرڈ جر سے نیک بندوں میں واٹس بو جا 10 اور بھری بڑت میں واٹس بو چا 10 اگر جدید یہا

صوفیا دینے کہا ہے کہ اس آیہ ہے معلی ہوا کہ وعمل سکھی سے تین موات پی بیٹلمنڈ اواخید اور خرید امام طرفا امدام اعراض مسائل کے خشر جدا ایوان امراض افد حد نے دواجہ کیا ہے کہ آپ نے کہا گئے تھی ہے تم بایاز لیہ وہا کر کہ کہ اسداف ایس کچھے سے لیے کس مطلع کا موال کرتا ہوا رہ جمہے کا فاقت پر چینتیں مکتاباؤ تیری تشدا میر راخ جمیل فاقع ایچ کہ در اگرا کھر آباد لید جہ معرف مطالع کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے اسان کے ا

(روح المعانى جزمة مس ٢٣٨ - ٢٣٦ ملخصا أوار الفكري وت عاهاه )

سورة الفجر كي تفيير كي تحميل

الحد شدرب الطلبين الآری که رضان ۱۳۳۱ اطالاتا تو بره ۴۰۰ موجود تافیر کی تغییر عمل موگونی رب الطلبین ایا تی مودن ک تغییر عمل فرما دریا ادر میری تامیر – دالدین اس کتاب کے شعاد میں اور قارش کی منفرے قرما دیں اور مخالفین سے شرعے مخطوط بھی – (1 مین)

و صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين و الاخرين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريته وامته اجمعين.

لِينْ أَلَانَهُ الْحَجْمِ لِلْحَجْمِ لِللَّهِ يَتَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَجْمِ لِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إللهِ اللَّهِ إليهِ

## سورة البلد

موربت كانام اور وجهُ تشميه

اس مورت کانام البلد - "البلد المنتخل بے شخراص ورت کی تکیا آیات عمل الله تعالی نے "البلد العرام" " لینی ا شریک تا محالی بے اس شرکواند تعالی نے "البیست المعیسق" " لینی فائد کھید کے ماتی شرق کیا ہے اوراس کو مسلمانوں کے لے قبلہ عادمات وہ آیت ہیں ہے :

· من اس شهر کی شم کها تا اول O

لَا أَفْيِهُ بِهِذَا الْبَكِينُ (الله:) سورت البلدكي سورت الفجر كے ساتھ مناسب

سورة الخبرش الفرتعاني نے آل کام جيت اور وواقت کا سارنا ال کھانے کی خرصت قرباً انگی اور مشتین کو کھانا کا طائے پ رواف بدرنے کی خرصت فربائی تھی (انجر ۱۰۰ سے ۱۱) اور سورة البلد ش بديتا يا ہے کہ مال دارگو، بنا بال کن انسور می شردی کرتا جا ہے۔ تھر فربایا

وَمَّا اَدَرُانُ مَا الْعَقَدُ مُعْ اَفْتُونِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي الدَّهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ ا وَمَّا الدَّرِنُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال وَيُونِ فِي مُسْلَمَةُ وَمُنْ الْعَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ا

(البلد:۳۰۰۳) - دادگی:۲۰۰۵ این کشور ۱۳۰۳) - دادگی:۲۰۰۵ یا کاکشین محتوی کون مهرد الجرکم آخر مش نشس معلمند که حالت بتا کی آخر ( بلدید سرده البلد کر آخر عمد) این کارند که حالت بیان بانی به یشخ الشد تعالی کار آیا ساکه توکرنما اورالشد تعالی کساک کالفت کرد:

وَالْوَيْنِ مُكُورُ وَالْمِلِيَّ الْمُفَاتِّدُ وَمُعَلِّوهُ اللَّهِ مِنْ مُولِدِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُع والدائنون الإراف ما الماء الله المنظمة المؤلفة على المنظمة 
مورت البلد كاترتي نزول كے امترار بے نبر ۲۵ ہے اور ترجيہ صحف كے امترارے اس كانمبر ۹۰ ہے۔ ورت البلد كے مشمولات

الا سه دورت بش بنا بال الورد إما أن أي يكن كادو برقتى كسامياب بنا الرائع بس. \*\* البلود المسابق المسلف السعوام "او" أم الله و الشوى المستحرك من كان كب يش عمد الله بوخ والول كواكن عاصل بين المبرئة المسلم بديا في فرام الدوال عن في على الشعابية المسابق المسابق المستحرك المستمرك م اس لي كما في كرزة بي الشعر بي عليظ بين أي كم بيان فريا المركز على المسابق المستحدة الوقاعات عدد

جلدوداز وبثم

البلدوي وسي

البلد: ) دی میں بیان فرمایا ہے کہ انسان دو کے عمل جڑا ہے وہ فسولیات میں چیسرٹری کرتا ہے چھرٹھ ہے لوگوں عمل بیان کرتا ہے وہ کچنا ہے کہ اسے کولو کیفے دالانگس ہے الانکہ اللہ تعالیٰ سب بیگود کھیم ابسے ہے۔ مال میں معرف میں میں میں میں میں الدیکر کے مقابلہ اللہ میں کہ انسان کے انسان کی گھٹے ہے۔ اور اس کی کہ لرفتہ

ین البار: ۱۸ میں بیان فریا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو آگھوں ڈوان اور بیوٹوں کا کھٹیں دی ہیں اور اس کے لئے فر اور اور کررائے واضح کرد یے ہیں اور اس کو بیافتیار دیا ہے کہ دوائی علل سے کی ایک رائے کا افتیار کر لے۔

ر الأوراد الله الله يقل من كولات كرون المناولة كول هذات في أن كل كادر يحد الأول خاطر كاساط الوقا اوران سے تخطوا در الدون من كاطر الله به سي كرانسان الله تقال كي قديم إدامان الدع اور كيم عمل كر ساور منكل كرانسون كي مال كرفر في كريت كرونان كيك بخت الأكون عن سه وجائع جوقيات كدون واكي المراف

ے۔ : البلد: ۱۹ اعلی فریا یا جوفک انتقاق کی آیا ہے کا طور کریں گے اور قبق و فجور کریں گے دویا کی طرف ہوں بگ کہل مؤتشین گفار مے معالد ذویا کی کے کا دور دون کر انتقال کے انتقاق کے نادیے اکیا کر آن کا انتخابا جند ہے۔ اور دوسے فرق کی کھٹا کا دون کے ۔

الدود مرسل کا محفظ اورون ہے۔ مورة البلد سے آئ مختوان فیدار میں بید عندی اللہ قال کی الدادار اس کی امان پر قر کل کرتے ہوئے مورة البلد کا ترجہ ادرائ کی تحریر شرح کرد با بیدار بدر المنظمین الدوائے ہیں ہے۔ ایسی بھی اگر تجہدار وقیم برشن ہواہت اور صواب پر قائم کما اور مطالب ادرائ موسا سے بیچنے مرکز درائیم ہی

> غلام دسول سعيد كى غفر له؛ كەرمضان ۱۳۷۲ / ۱۱۱ كۆر ۲۰۰۵ ، موياتل ئيمز: ۱۳۰۹ - ۲۰۰۱ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱



بلردواز وبم

نبار القرآن

بلده داروتم

تبيار القرآر

الله تقالی کا ارشاد ہے : عمل اس خبر کام تماما ہوں 10 اس مال عمل کم آب بس اسٹیم عملی تم میں 10 اور (انسان کے )والد کی حم اور اس کا اواد وک بے مشک عمل نے انسان کو (اس کی) حقت عمل پیوا کا 10 (البد سرم) '' لا اقسام ''عمل افتاد'' لا کائے کر دو تممل

البد: الترويع عن به: " آلا أنفيذه يغذا البدكية " " الافتقى ترجه به عن ال شركاتم نيمى كاما اس من جد الفا"لا" بهاس كالتيم عن وقول بين: ( ) بهيلاقول به من الفا"لا " كما توسط تين مك يرم كافى فرائل بها النالا المي قوا كم قاسمة أن المرابط الما المواق بعد لوكون كودو بادوزو كما جائلة كالفقة الل في الناسكة وكام كافي فرائل في البياني عن مجركة باسم تيمن آسك الود

بعد الوکن کودوبار وزنده کیا جائے کا اختصاف نے ان کے دائم کی گار افران کی بھی اب کہ قوا میں تجس آنے کہ اور شامل ہے کہ کوکون کو مر نے کہ بعد دوبار وزند ولی کیا جائے کا بھی اس خمر کی جم کا تاہوں کہ کا ایک کران کی جمل اب اسان دیا کی زندگی معرفر دواور بھی تھا کہ اس کے سابق کرنے کا جائے کہ میں ہے کہ انسان پر کوفی اقدار نیم بھی مجمعی کہ اس جم کے عمالات کو دوبار دوندہ کرنے بے مغرفہ دو اور ہوگا اور اس کا تجرائی لیے ہے کہ میں اس وقت مجمودی کھا تا جب آپ اس شریق دیدوں بکھنے کا اس کا جمد کی اس اندھ کے ماہدہ کے ماہد

ھانا ہول جب ا ہے۔ اس ہم میں میں ہم ہول۔ (۲) لفظالا" کا دھری تقبیر بید بے کداس آیت میں انقطالا" زائد ہے اور اس کا بید بیٹی فیمیں ہے کہ میں اس شیری کشم ٹیمی کھانا کیکٹر دھری آیت میں انقد تھائی نے اس شیری صرح کھائی سے ٹر بلا:

عنا ما میں میں میں میں استعمال کے اس جران معالی ہے مران استعمال کے استعمال کے مران استعمال کے استعمال کے استعمال کے ا کو انتقالا الکیکو الکر کا بھی استعمال کے استعمال کے استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا مستعمال کا مست

ور جب الله قالی ال شرکی تم کھا چکا ہے تا ٹیمراں شہر کے تم کھانے کا لگی کس طرح سنج ہوگی اس کی نظیریہ آیت ہے اللہ قالی نے ایکس ہے قربان

صوب ہے۔ نما مُمَّعَكُ آلَّ النَّبِيِّيْنَ (الام افتا) (اس کالفظی ترجمہ ہدے:) تھے کو تِحد و مذکر نے ہے کس ب

نع کیا؟

طالانگەنتھودىيە ئەكھۇكۇ كەرەكرنے ہے كى نے منع كيا جيساً كەن آيت ش ہے: كانتىڭ ئىن ئىنچىلار (س. 20) تىچىلار (س. 20)

ئى معلىم بول كەللەراف ١٣ يىل نىڭ "لا" زائد بىياس كۆرى" كۆڭىنىدۇ يىفىڭ النېككونى" "ئىر كى نىڭ "لا" زائد ب ئەكىرىمدىكى قىنىملىت بىل آيات اورا جادىيەت

مشر بن كاس با اعمال عرك اس شهر سراد مكر كرد سي أدريك رسك أدنيات مل حب و بل آيات بين ...
و الأواق الكينية و فضية الطائب الكون في يقاله عميرة الله الله الموجد المؤلفة و المؤلفة

جلده وازدبم

رکھتے ہوں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جمالوں ہے

ماک رکھو 🔾

وَاذْ حَمَلْنَا الْمُنْتَ مَثَالِهُ لِلنَّاسِ وَ أَمْثًا وَ اتَّحْدُ وُامِنْ مَقَامِ إِبْرُهُمَ مُصَدُّى وَعَهِدُنَأَ إِلَّى إبْرِهِمَ وَإِسْمِعِيْلَ أَنْ طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّالِفِينَ وَ الْعَكِفِيْنَ وَالرُّكَّمُ التُّجُودِ (الترونان)

وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْبَجْ يَأْتُونَ رِجَالِا وَعَالَى كُلِّي صَامِرِ يَانِينَ مِنْ كُلِ فَيْجَ عَبِيْقِي ﴿ رَبِّي ١٨

وَلْمَظَوَّ وَوُلِهِ الْبَيْتِ الْعَبِينِ (الْحَ: ٢٩)

اور (اے ایرائیم!) آپ لوگوں ٹس تج کی منادی کر وس لوگ آ پ کے باس بیول بھی آئیں گے اور دیلے تلے اوٹوں پر دور دراز کے راستوں نے سوار ہو کر بھی 0

. اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے ثواب کی جگہ بنا دیا اور

اکن کی جگہ بنا دیا اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز بڑھنے

کی جگہ بنالوادرہم نے اہراہیم اورا سامیل ہے مدمد لیا کہتم وولوں

میرے گھر کو طواف کرنے والول کے لئے اور اعتکاف کرنے

والول کے لیے اور رکوع کرنے والوں محدو کرنے والوں کے لیے

اور (وہ لوگ )اللہ کے تدیم گفر کاطواف کرس

اور بیت اللہ کی فضیلت میں حصرت ابوشر پھوٹنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مکہ کواللہ ب حرم بنایا ہے اس کولوگول نے حرم نہیں بنایا چوشن بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتاہے اس کے لیے بیر طال نہیں ہے کہ وہ مک میں خون بہائے اور شدکد کے کی ورفت کو کائے اگر کو کی تض مکد میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے قبال کرنے سے معارضہ کرے تو اس سے کھو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں ڈی ہے اور مجھے دن کی ایک سماعت (ایک گفند) میں قال کی اجازت دی تھی ' پھراس کی حرمت آج ای طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔

(صفح الخاري رقم الحديث: ١٠٣٠ صحيم سلم رقم الحديث ١٣٥٣ سن ترغدي رقم الحديث: ١٠٨ سنن تسائي رقم الحديث: ٢٨٤٧)

حضرت ابن عررض الله عنما بيان كرتے ميں كه ني صلى الله عليه وللم في من فريايا: كياتم جانے ہوكه آج كون سادن ب، مسلمانول نے کہا: الله اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک بدیوم حرام ہے (عزت اور حرمت والا دن ہے) ' چرفر مایا: کیاتم جانے ہو بہ کون ساشہرے؟ مسلمانوں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول زَبادہ حانے ہیں آ ۔ نے فرماما: بیبلد حرام ہے(حرمت والاشہرے)' مجرفر مایا: کیاتم جانتے ہو بیکون سام پینہ ہے؟مسلمانوں نے کہا:اللہ اوراس کارسول زیاد ہ جاننے ہیں آپ نے فرمایا: پیوزت اور حرمت والام بینہ ہے مجرآ پ نے فرمایا: بے شک اللہ نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے الوں اور تمہاری عز توں کوایک دوسرے براس طرح حرام کر دیاہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کی حرمت ہے اور جس طرح تمہارے اس شیر کی حرمت ہے۔

( صحح البخاري وقم الحديث ١٤٣٢ كتيج مسلم وقم الحديث: ٢٢ منن ايوداؤ وقم الحديث: ٣٩٨٦ منن أسائي وقم الحديث ٣٩٣٣ منداجه

البلد: ٢ من فرمايا: ال حال من كرآب ال شير من مقيم من 0 وانت حل بهذا البلد" كي تغير علامة رطبي -

علامها يوعمد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٢٨ ه ككهتي جن:

اس پراجماع ہے کداس شیرے مراد مکہ ہے لین اللہ تعالی نے اس حرمت والے شیر کی اس لیے تم کھائی ہے کہ آ ب اس نبر میں ہیں اور ساس وجہ سے کہ اللہ تعالی کے زویک آپ عرم ہیں اور اللہ کو آپ سے بہت محبت سے علامہ واسطی نے کہا: گویا کرانشر تعالی نے نمایا: بهم اس جری تعم اس کے کھائے میں کہ آپ کے اس تجری میں جنے کا بعد ہے جب تک آپ حیات بعد ان خیر کرم ہے اور جب آپ کی وفات ہوتی میر کرک والا اسٹیٹن کا بدید متورہ کئن پہلا قرآن ڈیا وہ گئے ہے کیڈی سے مورت بالا تقاری کم میں مذال ہو دکئے ہے۔

والعلامة مدائل المراجعة المستوان المراجعة المستوان المراجعة المرا

وانت حل بهذا البلد "كي تغير امام رازى \_ المام رازى \_ المام رازى \_

" الرائد في مراه مراه موقاه ۱۰ ه عظم النا: "أَنْتَ حِلُّ بِهَا الْلَكِينَ " (المديم) عمراد حب ولل أمورين:

(۱) آپ آن شیرش مقیم میں اور تشہرے ہوئے میں گویا گدانشہ تعالیٰ نے مکد کو اس وجہ سے طرح قرار دیاہے کہ آپ اس میر مقیم میں۔

(۲) کار ارس فی کار این می ال این کی کرنے کئی ان انگری کار دیگری کار دور کے کارور کارور کارور کے کارور کی کارور وی اس کے باوجودان کے زویک اس شریعی آپ کی کل راجوال سے دو آپ کی کرنے کے لیے کھانے ان کا رہنے ہے لیکن آپ ان کے دویان سے موم کھی رہنے ہوئے کل کے اور ان کی تھی چال سے ان کے ملی کا ان ان بالے وائم کو ا پیمم میں ثابت قدم رکھنا ہے اور کفار کی عداوت پر تعجب کا اظہار ہے۔

ر دوس کا جائے گا دار کے دوسرے کا بھایا جائے گا۔ اگر بیدام اس کیا جائے کر بیدورت قر کی جادوم نے جو دوستیں بیان کی بین نید پریش ناجرت کے بعدا تحرکی میں آتا ان میں تکویل کے بیدی کا اس کا جاتا ہے ہے کہ بیکی ایک افقا حال کے لیے ہوتا ہے اور اس کا منتقی مستقبل کے لیے ہوتا ہے جیسے انسان کی انداز دیں۔ انسان کی انداز دیں۔

اِلْکُ کَیْتِیْنَ (الزمز:۴) اِلْکُ کَیْتِیْنَ (الزمز:۴) ای طرح این آنیت کامنتی بیرے کرآپ کے لیے مکیش سب امورطال ہونے والے ہیں۔

(۳) اس کا منتخ کی بید ہے کہ آپ مکسری مال کام کرنے والے ہیں مشرکین کے برخلاف جومکہ میں اللہ کی آو حید کا اور آپ کی رسالت کا کفر کر سے توام کام کرتے ہیں۔

(۵) الله تعالی خرص کرام کا انتهای فضیات بیان فر بائی اوران شیر کے دینے والے آپ کے نسب کو اور آپ کے خانمان کی عظرت شراحت اور طبارت کو پہلیا سے میں اور وہ یہ میں جائے ہیں کہ آپ اپنی عمر سے اس طویل حصد میں

برقىم ئے ندے افعال سے پاکسادرصاف رہے ہیں جیہا کہ ان آیات بھی فاہر ہے: (اللہ کا بَدَک فِی الْاَفِقِیْنَ کَامُولُو قِنْنَمْ: مِنْ اللّٰهِ مِنْ اِنْدُونِیْنَ کِرِیْمُولُو قِنْنَمْ:

چکا ہوں۔ ''گہذا اس آ ہے نہ میں جوانشہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آ پ اس تجمیر میں تیں اس سے غرش رمول انڈسکی انشد طبیہ وسلم کے اس استحد میں میں میں اندر اندر اندر اندر کیا ہے۔

الطيم منصب كوانتح كرنا ہے۔ ''وانت حل بھنڈا البلد'' كي تغيير مصنف ہے

افبلد: من " كانت بعط كاليفة الليكلة" على بيدار" كالقيف يصفّه الليكنية " (البدع) ووليال بيدار حال ووليال كالترك قريم جزائية خلاصه يديد كما الله تعالى كالم مجملة الاس حال كرماته متيد بين بيت آب من الله عليه وهم كمد عمل تتم بون كويا شريك الى وقت عظم أوركرم بيد جب آب شريك من تقم مون معلوم والركزي في يجري كانتصرا والركزي كالعدارات بيدب جدب وهيزة آب كرماته عليس اور هذا إن يوجب آب كم نكل تضوّة كمكرم العادة بسبة كرماته كالإرجب إلى عديد تكرآت كالتو

ہو گیا جیسے دس کروڑ کا کوئی قیمتی ہیرا اگر تجوری میں رکھا ہوتو وہ تجوری دس کروڑ کی ہے اگر وہ ہیرائسی انگونٹی میں جز اہوتو وہ انگونٹی یں کروڑ کی ہےاوراگر وہ ہیرا کسی باریس لگا ہوتو وہ بار دس کروڑ کا ہے سواس کا نتات میں سب ہے افضل مخلوق رسول المدنسلي الله عليه وسلم كي وات كرامي ب جيها كه حضرت جريل اثين عليه السلام في كها: یں نے زین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگال ڈالا قبليت الارض مشارقها ومغاريها فلم اجد یں میں نے (سیدنا) محمد (ضلی اللہ علیہ وسلم) ہے افضل کسی مخص کو آ وجلا افضل من محمد المعم الاوسط رقم الحديث: ١٢٨١ كولاكل المنية قالميمتني ع الس ٢٤١) نہیں یایا۔ منیس سوجب آب آ انول پر تھے تو آ ان ب ے اضل تھے اور جب آپ زمین پر آئے تو زمین سب ے اضل تھی ' مک یں تھاتو مکرسب نفض تھا کدینہ میں آئے تو مدینہ سے افض تھا وادی بدر میں تھے تو وہ سب سے افضل تھی جہل احد یرآئے تو وہ سب سے افضل تھا' جب غارحرا میں تھے تو وہ افضل تھا اور جب غارثور میں گئے تو وہ افضل تھا' ہے۔ جبرت جب *تصرت ابو بکرے کا ندھول پر بتنے* تو حضرت ابو بکر سب افضل تنے اور جب حضرت عا مُشررضی اللہ عنہائے زانو پر ہم اقد ہی تھا و دہ سب سے افضل تھیں 'جب عرش پر پینچے تو وہ سب سے افضل تھا اور اب جب کہ قبرانور کے فرش پر جو آرام ہیں تو وہ فرش ب افضل ب غرض عرش سے لے کرفرش تک ہر چیز کی تعظیم اور تحریم کا عدار آپ کی ذات ب اور ہر چیز کی نصیات آپ کے دامن سے دابستہ ہے۔ الله تعالى نے قرمایا: فَلَاوَى إِلَّكَ. (الساء: ٢٥) آب کے دب کی تھم! الله تعالی گھے کا بھی رہ بے بیت المعود کا بھی رہ بے عرش عظیم کا بھی رہ ہے 'لیکن ایول فتم نہیں کھائی کہ رہ کعب ک تم ايارب بيت العور كاتم إيام وترعظيم كدب كاتم إبك يون تم كما أن: آب كدب كاتم! اس میں بیاشارہ ہے: ہونے کوتو میں کعبہ کا بھی رب ہول بیت المعبور کا بھی رب ہوں ٔ عرش عظیم کا بھی رب ہوں ' گجر مجھے نہ کعبے کرب ہونے پر نازے ندیت المعود کے رب ہونے پر نازے ند مجھے عرش کے رب ہونے پر نازے اگر مجھے ناز ہے تواے محمصطفی الجھے تمہارے دب ہونے پر نازے۔ خفرت مجد والف ٹانی رحمة الله عليے نے بونی تو نیس فرمایا: میں خدائے عزوجل کی صرف اس وجہ سے برسش کرتا ہوں کہ الله تعالى ن فرماياً " أَلَوْتُوكِيفَ فَعَلَ مَا تُلْكَ مِأْصُحِبِ الْفِيْلِ فَ" (اَعْلَ: ) مِا آبِ نَ مَيْنَ وَكُما كُوآب ك رب في الله والول كرماته كيا كيا؟ " أَكَوْ تَتْزَافِي مَيْكَ " (الرقان جه ) كيا آب في اين رب كي طرف مين و يكها؟ الله تعالى نے جب اپناؤ كرفر مايا تو آپ كى طرف اچى نسبت كى اور جب آپ كاؤ كرفر مايا تو اچى طرف آپ كى نسبت كى : سکان ہے وہ ڈات جو راتول رات اُپنے عبد مقد ٹن کو لے سُبُعُكَ الَّذِينَ أَسُرُى بِعَبْدِالا . (في اسرائل: ١) تَبْرُكَ الَّذِي ثُرُّلِ الْفُرْقَانَ عَلَى عَيْدِهِ. بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اپنے عبد تحرم بر (اخرقان:۱) ين الله الخ البعت آب كى طرف كرتا إورآب كى نبت الى طرف كرتاب كوياتم مادي مواور بهم تبهار يس ببار القرآر

الله تعالی نے فرمایا:

وَلِكُلِّ وَخُهَةُ هُوهُولِيْهَا. (البروناما)

ہرایک کے لیے ایک جبت ( قبلہ ) ہے جس کی طرف و ورمہ

علامه آلوی نے کہا کدائ ہے مرادیہ ہے کہ ہرایک کا ابنا اپنا قبلہ ہے مقر بین کا قبلہ عرش ہے روحانیین کا قبلہ کری ہے اور کروبین کا قبلہ بیت العمور ہے اور انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے اور وہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے اور ر ہا آپ کی روح کا قبلہ تو وہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آپ کی ذات ہے جیسا کدائن حدیث میں اشارہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ماس ہوتا ہوں جن کے دل میرے خوف کی وجہ سے لوٹے ہوئے ہیں۔(اتحاف ج ۲۰۰۰)

(رورج المعاني جز ۲۰س۳۰ دارالفكر پيروت) اورسب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواللہ تعالی کا خوف ہے آپ نے قرمایا:

ان اتقاكم و اعلمكم بالله انا. بے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اورتم سب ے زیاد واللہ کاعلم رکھنے والا میں ہوں۔ (صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٢٢٢)

اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. سنوائے شک میں ضرورتم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اورخوف كرنے والا مول ي (صحيح مسلم رقم الحديث: ١١٠٨)

اللّٰد تعالیٰ ان کے باس ہوتا ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب ے زیادہ اللہ آ ب کے پاس ہے اور بھی اس قول کامعنی ہے کداللہ کا قبلہ آ پ کی ذات ہے۔

اگر بیاعترام کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلداللہ کی ذات بے بیاتو مح بالین بدیسے مج موگا کداللہ کا قبلد آپ کی ذات ہو؟ اس كا جواب بيد بے كة قبلد كامعنى عبادت كى ست نيس ب بلكة قبلد كامعنى توجداد را انفات كى ست ب سوآب كى روح اللد تعالی کی طرف متوجه رائل ہے اور اللہ تعالی کی توجه آپ کی طرف رائل ہے آپ آسان کی طرف د کیورے ہوں تو وہ فرماتا

ہم آپ کے چیرے کو بار بارآ عان کی طرف انصے ہوے قَلْ نَزِي تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ" و کھيرے جيں۔ (البقره:۱۳۳)

اور جب آپ نماز کے قیام اور مجدہ ٹن ہوں تو وہ آپ کی طرف دیکھار ہتا ہے: ووآب کودیکھارہاہے جب آپ قیام کرتے ہیں ©اور تُنى يُركِكَ جِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَتَقَلُّمُكَ فِي السَّمِينِينَ

(الشراء:٢١٨) جبآب يجدوكرنے والول ميں مرتے ہيں ٥ سوجب الله تعالى كا مركز القات أور موريقيد آپ كى ذات بي توه آپ كى عظمتوں كو بھى طاہر فرما تا بي اور آپ كى

نسبتوں کی عظمتوں کو بھی واضح فرماتا ہے آپ بکہ اور محبد حرام میں ہوں تو اس کی تھم کھاتا ہے اور محبد اقصٰی میں ہوں تو اس کا ذ کرفر ما تا ہے۔

البلد ٣٠ ميں فرماہا: اور (انسان کے )والد کی تتم اوراس کی اولا د کی O

والداوراولا و کے مصداق میں اقوال مصرین مجاہداور قبادہ اور حسن اور ابوصالے نے کہا: والدے مراد حضرت آ دم علیہ السلام میں اور اس کی اولاد ہے مراد ان کی سل ہے۔

عم ۳۰

الله تعالیٰ نے ان کی تم اس کیے کھائی ہے کہ وہ روئے زشن پراللہ تعالیٰ کی سب سے عمدہ مخلوق ہیں' اس میں انہیا جلیم السلام بھی اورالند تعالیٰ کی طرف دیگر دعوت دینے والے بھی ہیں ایک قول یہے کہ بید حضرت آ وم علیہ السلام اوران کی اولا دمیں ے نیک لوگوں کی قتم ہے اور جو کفار اور فساق اور فجار ہیں وہ گویا کہ حیوانات بیں ایک قول یہ ہے کہ والدے مراد حضرت ابراتیم علیہ السلام میں اور اولا و سے مراد ان کی ذریت ہے اور رہیجی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد ان کی تمام ذریت ہواور سیجی موسكما بركاس سے مراد وولوگ موں جوان كى ذريت على مسلمان ميں اليك قول بد ب كداس سے مراد عام والداور اس کی اولا د ہے۔الماور دی نے کہا: تیبیجی ہوئیگیا ہے کہ والد ہے مراد نہارے تی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں کیونکہ اس ہے ملی آتوں میں آپ کا ذکر ہے اور اولادے مراد آپ کی امت ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں' تهمين تعليم ويتا بهول ـ (سنن ايوداؤ دقم الحديث عاسن نسائي قم الحديث ٢٠٠) (انتك والعيون المداور ديج ٢٠س ٢٤ وارالكت العلمية بيروث)

البلد ٣ مين فرمايا يشك بم في البان كو (اس كي) مشقت مين بيداكيا ٥ ''کلمعنیٰ اورانسان کی دشواری کے محامل

اس آیت میں ''کبد'' کالفظہ'' ''کبکہ'' کامعنل ہے : بیٹواری انٹی مشقت'' 'نجید''یا' میبید'' کامعنل ہے جگر' کیجی' عِبْرِ کا ورد ہونا'''کاجد'' کامعنیٰ ہے: محت کُش مُشقت اُٹھانے والا ۔ (القامین اُٹھیامی سااس مُؤسسة الرسالة ہروت ١٣٢٣هـ) اس آیت من "محید "بعنی شدت اور مشقت کے حب ذیل محال ہو کتے ہیں:

(1) ہم نے انسان کوشدت اور مشقت کے کئی مراحل میں بیدا کیائے ایک مرتباس کی ماں کے بیٹ میں کچراس کے دود ھ یینے کی مدت میں'چر جب وہ بالغ ہو گیا تو اپنے معاش اور دوزگار کے حصول کی مشقت میں متلا ہو گیا' پھراس کے بعد

(٢) اس بمرادوین کی مشقت اٹھانا ہے وہ تعت منے برشکر ادا کرتا ہے اور صیبت آنے برصر کرتا ہے اور عبادات کی ادا نیک میں مشقت اٹھا تا ہے۔

(٣) اس مرادة خرت كامشقت ب ميل سكرات موت كى شدت ب مجرقير مل مطر تغير كر موالول كر جواب كى مشقت ے پھر قبر کے اند چیرے کا سامنا ہے بھر قبرے نکل کرمیدان حشر کی طرف جانا ہے بھر اللہ عز وجل کے سامنے حاضر ہونا ے اور پھر آخرت کے انحام کا چیش آنا ہے جو جنت ہوگا ا دوز خ\_

(٣) يونجى موسكان بك كداس سے بيرم او جو كدونياش كوئى لذت نبين ب انسان جس كويد طاہر لذت سجھتا سے اس ميس مجى ورو اور تکلیف کی آمیز شرب نے کھانا کھانے سے میلے انسان مجوک کی تکلیف برداشت کرتا ہے اور کھانے کے بعد غذا کے ناموافق ہونے کی دجہ ہے انسان مخلق بیاریوں کا جامنا کرتا ہے جن میں قبض اسبال شوکر' ہائی بلئہ مریشر' کولیسٹرول اور دیگر موذی امراض بین بیوی سے مل زوجیت میں لذت ہے گراس کے نتیجہ میں اولاد کو یالنے یو سے اور ان کی تربیت كى مشقت ب بعض دفعه اولاد مالائل اور ما خلف موتى باوراس كے نتيم ش انسان سارى زىدگى اويت ميں متابر بتا ے ال اور دولت میں لذت ہے گراس مال کی وجہ سے انسان لوٹ مار ڈیکی وہشت گر دی کے خطرات اور خوف و ہراس مِيں مِتلا رہنائے خوب صورت مكانوں ميں لذت ہے گر پہلے ان كو بنانے كى مشقت ہے ئيم ان كے قرض كى ادائيگى

نکس کی ادائیگی کی مصلیت ہاوران کوقد رتی آفات مثلاً سلاب اور زلزلوں سے محفوظ رکھنے کی مشقت ہے۔

تبناء القاآء

48

خرخم انسان کوئند اشتقد بشدت اور معید شدی پیدا کیا گیا ہے اس بھان کے بنوکونی اور جہان ہونا ہوا ہے ا تا کروہ جہاں اس کے لیڈار میاسمان اور کرایا ہے تھم ان جہان ہو۔ ولٹ آقائی کا احداث سے بالا وہیگران کرتا ہے کہ اس بر چرکز کی قاور میر جو کیا 800ء وکہتا ہے: بھی نے اپنا ہرے مال کردیا ہے کہ کا دو میکن ان کرتا ہے کہ رکاری کو کار شائل کا میں کہ سے اس کا کا دور کہاں کہ کیا ہے کہ اور در ان اور

دوہوٹ 10 اورہ مے اس کو انتخر اور شرک ) دوفوں رائے دکھار ہے 10 (البد: ۱۰۵) کیا این آ و مہدگاں کرتا ہے کہ ہم اس کے گو وشرک اور اس کے شقق و فحور پر اس کی گرفت ٹیمی کر تیمی کئے یا اراف مید کمان کرتا ہے کہ اس کے عرف کے بعدتم اس کو دوبارہ زندہ فیسی کر کیشن گئے یا اسان اپنی امارت اور دولت کے تھمیز ٹری جاتا ووکر رہے تھتا ہے کہ ہم اس بر بھڑ وادفو کو کھا لوگ فیسی کہنے اور ہے تھتا ہے کہ ہم اس کو جزایا مردا سے بیا اور اس سے ساب

لئے پر قادرتیں ہیں۔ البلد: ۲ می فرمایا: وہ کہتا ہے: میں نے اپنا بہت مال شرق کرویا ہے 0 ''لسدا''' کا معتلیٰ

لیف نے کہا '' مال لبد '' اے رادیے کہ دواج از ادامال اور کاس کی گھڑے کی دجہ ساس کے ذاہد نے کا وقت نہ وہ اس آب کا منتخی ہے کہ کا فریس کہتا ہے کہ میں نے اس کی مادوت میں مال کیٹر فرق کرتے تھے اس کے منتقل ان اس سے مرادید ہے کہ زائد جائید ہے میں کہ میں کا اور کو کا اور کرنے کے لیے مال کیٹر فرق کرتے تھے اس کے مختل ان میں ہے کہ نے کہا میں نے اینا ہے مال فرق کر دوا ہے۔

البلدند عمل وقبط الأعلام المسابق المسابق كي في قبل و مكما 20 1 من البيدن المقدم وقبل من الأقلام المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق الم 1 من في ما كم بالمهام المسابق الم

( با نن البيان بزر - ۱۳۰۸ ورانشاری در الشاری الداره الداره الداره الداره الداره الداره الشاری الداره الشاری ا | البلد: ۱- ۸ میس فرملها: کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں میں کا میں 6 اور زبان اور دوبیوٹ ( اور ہم نے اس کو ( خیراورشر

> کے ) ذونوں رائے دکھادے O اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فعتیں اور خیراورشر کے دورائے

الإصلام بیان کرتے ہیں کا اللّٰمط ویکم نے قربالہ ہے لگ اللّٰم جائے اللّٰم اللّٰم علی الرّخار ہے اللّٰم اللّٰم ط میری زیان اللّٰہ کرتام کے ہوئے کا موں کرکے نے جھائی تھے ۔ چھوا کر ہے تھ منے دوخیا توں نے چری مددی ہے قوال کوشلیق کردے اور اگر چری کا تھوام کا موں کرکے تم می تھے ۔ چھوا کرنے تھی نے دوخیا توں نے جری مددی

جلددوازدتهم

ہے تو ان کو منطق کردے اوراگر تیم کام گاہ تھے ہے جمام کاموں میں جنگزا کرے تو میں نے دوطیا قول سے تیم کا مذرک ہے تو ان کو منطق کردے در کنزامیال آراف ہے : ۱۹۰۷م، ۱۵۰۵م ۱۸۹۰م

امام این ابی حاتم نے قراد و سے البلد: کم کانشیر شی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جمیس و قاتم بانا اس کی و د خلابر کافسین میں جم ہم کواس کاشکر اوا کوئے کی ترخیب و چیا ہیں۔

یری بارانگی کرندا فعالدوقه بر سے انقام کی طاقت بخش رکھتا۔ مجاہد نے کہنا'' کھٹیلفائشنگیشن ''کامنٹی ہے:ہم نے انسان کونجی اورشر کے راستوں کی پیچان کرادگی ہے۔ حضرت این عمال رضی الشرائیم نے فریلڈ بھیا ہے اور کم مالاق کے راستوں کی۔

ا ہام این مرود پر نے حشرت حسن رمنی اللہ حتر ہے روایت کیا ہے کہ ٹی ملٹی اللہ طلبہ وکم فر ہا رہے جے: اے لوگوا مید رو راستہ خیراورشرکے بین اوراللہ تعالی نے تمہارے لیےشر کا راستہ خیر سے استے ہے را دیجوب میں بھایا۔

(الدرائم درج الارباط المراق المسلم (الدرائم درج الاردائم درج الاردائم درج الاردائم المراق المراق المراق المال ا ان آیات می اس بردائم دلیل ہے کہ انسان مجبورتیں ہے اللہ قابل المراق ہے اس کو الارائے کہ الدور کے الدور کے الدور الارک الدرائم اللہ کے مدائم کو کر درے اورائد اس کے افتاراک یا دور دیکے المحل مجبور کے الدیکر کے الدیکر کے الدی التیار کے الدیکر الی کسدان کے دور کر درے اورائد اس کے افتاراک یا دور دیکے المحل مجبور کے الدیکر کے الدیکر کے ا

الله تعالی کا ارشاد ہے جس وہ شوار کھائی میں گزیں 10 اور آپ کیا تھے کہ وہ دشوار کھائی کیا ہے 0 (قرض یا غلای پ گرون چنزان 10 بھوک کے دن کھا کھا 20 اپنے پیم کو چروشتہ دارگی ہو 0 یا خاک نقش مسکین کو 9 (اللہ ۱۲۔۱۱) ''اقتصحہ'' اور''المعقبیہ'' کا معنی اور دشوار کھائی کا مصدا آت

البلد: اللي الفسحم "كالقطائي الكافعي" بية حالهم بإلى الكامد (الفسحاد" ما الكافعي بيالي المعنى بي الغير ديك بما لمالية إلي أكول في من جوك وينا (القابق الجواس الانزمية الموسدة الربادة بروس ١٣٦١هـ)

۔ اور اس آیت شمل السعیصیة اسمالتھ ہے اس کا متل ہے۔ گھائی پیاڑ شمل جرحائی کا جود شوار گز اررات ہوتا ہے اس کو عقصہ '' کہتے بین ۔ (القاس الرائیس) الماس مؤسسة ارسان بروت استعالی

"عقبه" عمراديهان آخرت معظاء في كها: "عقبه" عمراديهان جنم كالحالي في الكني في كهانيه جن اور

دوز تے دومیان ایک کھائی ہے حتر سا این محر نے کہائے چتم شمالی پہاڑے نا امداداعدی نے کہا اس تعمیر پر یا احق اُس ہے کہ کوک انسان چتم کے پہاڑ چیس پر صاور داس سے گز را نیز البلد شاہش انعقیہ '' کی تعمیر مقر وش کی گرون چوانے اور اس کھانا کھانے کے ساتھ کی گئے ہے۔

حسن اور مقاتل نے کہا ہے کہ دخوارگز انگوائی چیز ھے کے ذکر میں یہ خال دی ہے کہ انسان نے اپنے فقس کی نا جائز خواہمٹوں کے خلاف مزامات کیوں ٹیمل کی اور افلانسٹائی قاضوں کو پورا کرنے سے اجتناب کیوں ٹیمس کیا اور نگل کرنے می شیطان کے بچکانے ہے جہاد کیوں ٹیمل کیا آئیس نے کہانا انڈکی گھائی بہت شدید ہے اور یہ انسان کا اپنی نا جائز خواہمؤں سے اور شیائیں انٹی اور ڈس سے جہاد کرنا ہے۔

ا مام رازی نے فریانے بچائیں ہر بین ہے کیونکہ انسان میہ جاہتا ہے کہ وہ محسرات کے عالم سے نگل کر اور اوالیہ کے عالم شرح نگل جائے اور اس مادی عالم اور عالم قدس کے درمیان ہے تاریخ ارشوار گزار انگوانیاں اور محضر داویاں ہیں جس کومیورکرنا ہے حد مشکل اور دخوارے۔

> البلد ۱۳ میں فرمایاً: ( قرض یا غلای ہے ) گردن چیزاناO غلام کوآ زاد کرنے کی فضیات میں احادیث

''الفط''' کامعنیٰ ہے: طوق اور بیز یوں کو کاٹ ویپااور بیان اس سے مراد ہے: کسی انسان کے گلے سے غلامی یا قرض کا طوق آجاد و بیار

دن ، بروید : جهزت الا بربره رفعی الله عند بیان کرت می کدر مول الله صلی الله علی دخر بایا : جش تخص نے کسی غلام کو آزاد کیا : الله قبال اس غلام کے برعضو کے بدلے میں اس کے صور کو دور نے ہے آزاد کر دے گا جس کی کرم کا اور اس کی شرم کا اور

کے بذکہ بیں۔ (عج افغازی آم الغدیث نادہ 'عصسلم آم الغدیث و منسن تروی آم الدید نامودد) . محترب الابالمار و کی معلی القدیلیہ و کسل کے دکھر اسحاب بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملی الفہ بلد و کم نے قرمایا: جس مسلمان و نام مسال الابالمار و کی مال میں مسال و بھی الدید عوام سے معرف میں سے عوش و کم میں کا مسالمان

مرونے کی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو دواس کا دوزخ ہے چیز اناہ دگا اس کے مرصفہ کا اس مے عشوب بدئی ہو گا اور جسمسلان عورت نے کی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو دواس کا دوزخ ہے چیز انا ہوگا اور اُس کے موضو کا اس میصفعند ہے بدلہ ہوگا۔ '' ان کے اللہ بھا

(سنن ترقدى رقم الحديث: ١٥٤٥ السنن الكيرى للعيقى ع واس ١٥٤ أنتجم الكيرية إص (٩٥)

المام كار زوگر با اورصد تركز و دون افتش عمل جن امام الامنية به عزد يك خام آدا و کرنا صد تد كرت ب افتشاب با اورنام الامن سام امام محمد فرز ويك معرف كان الامام و ادار فرز به نظام با اوران به عند من امام بایومنیة به محم ت و به محمل به يكون الامن اقتال اس به و و من محمد به بسام با مامن مورد فرخ سام ان منايد و کم به فرز با این من ب امام محمد مورد فران الامن الامن كرد روساما و الامن الا

بھو کے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیات میں آیات اور احادیث

اں آئے۔ من مسعبد "کالقل بند اسم مصدر ہاں کا متل ہے : بول موبال اورکا ہونا" سسعب "کا متل ہے: ایک جوک یا بیاس جس ش تھان تک محس ہوئیے جب مم من گلوگور کم ہونے کے دقت کیفیت ہوتی ہے۔ القام میں ان کا اس کا مسلم کا میں اور بھی جب میں القام کا میں القام کا القام کا المیان کے المیان کے استان کا ا

جلد دواز وجم

وَاقَ الْمَالَ عَلِي عُتِهِ ذُوي الْقُرُ فِي وَالْمَالَ عَلِي عُتِهِ ذُوي الْقُرُ فِي وَالْمَتَّلَقِي وَ

ويفعيمون الظعام على حبته مشكدنا وكتت ما

لْمُسْكِيْنِ وَابْنَ السِّيلِ وَالسِّآبِلِيْنِ وَالسَّآبِلِيْنِ وَفِي الرَّقَاتِ \*

وَأَسِيرُ أَن (الدع: ٨)

قط ننگ دی اور شدید ضرورت کے وقت مال نگالنا انسان کے نفس پریخت مشکل اور دشوار ہوتا ہے' جیسے قر آ ن مجید میں

اور مال ہے ای محت کے ماوجود رشتہ داروں کی تیموں مکیفول مسافروں موالیوں اور گردن چیزائے کے لیے مال

اور وہ کھانے کی ضرورت کے باوجود مسکین میتم اور قد ؟ ، کو کانا کلاتے ہیں0

حضرت عبداللد بن عمرورض الله عنهما بيان كرت بين كدايك فض في بي صلى الله عليه وسلم سيسوال كيا: اسلام كون ے علم رعمل كرناس سے افضل عي افر مايا تم جن شخص كو بيجائے بوخواد ند بيجائے ہواں كو كھانا كھا و اور سلام كرو۔

(صحح الخاري رقم الحديث المصحح مسلم رقم الحديث ٢٩١ من الدواؤر قم الحديث ١٩٥٣ من إنها في رقم الحديث ٥٠٠٠ من ابن باير زقم الحديث ٢٢٥٣) کھانا کھلانے میں فضیلت ہے کین جب انسان خود بحوکا ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلائے تو اس میں زیاد وفضیلت

حیان بن افی جیلہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وہلم نے فریاما: جوصد قد سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ آ سان پر چر هتا ہے وہ یہ ہے کدانسان بہت عمرہ کھانا تیار کرے اور پھراہے (مسلمان) بھائیوں کو کھلائے۔ ( كنز العمال ج٦٥ س٣٢٣ رقم الديث: ١٦٣ ١٩١)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کمی ہجو کے پیٹ والے کؤسیر بوکر کھانا کھلانے سے زیاد و کوئی عمل افضل نہیں ے۔ (افر دوس بما ثورافطاب رقم الحدیث: ١٣٣٤ کنز اعمال قم الحدیث: ١٦٣٧ شعب الایمان رقم الحدیث: ٣٣٠١ شعب

محمد بن منكدر بیان كرتے ہیں كہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت كے موجبات سے بيرے كہ بھو كے مسلمان كو كھانا له الما حائے۔ (شعب الا بحال رقم الحدیث ٣٣٠٦٠ كنز الا بحال رقم الحدیث ٦٣٤٢ ألمت رك ع ٢٣٠٥ \_ رقم الحدیث ٣٩٣٥)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرياما: جس شخص نے اسینے (مسلمان) بھائی کوروٹی کھائی حتی کہ وہ سیر ہو گیا اور اس کو یانی بالیاحتی کہ وہ سیر ہو گیا ُ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی سات خند قول ب دور کرد یکا مرخدق کی مسافت یا خی سوسال ب - (شعب الایمان رقم الدیث ۳۳۷۸ کنز احمال رقم الدیث ۱۲۲۷۲) حضرت الوسعيد خدري بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله غليه وسلم نے فرمايا: جس شخص نے كسى بجو سے مسلمان كو كھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جثت کے کیلوں نے کھلائے گا اور جس شخص نے کسی بے لیاس مسلمان کولیاس بیٹیایا اللہ تعالیٰ اس کو جثت

كاسرلاس يهاع كا اورجس فحص فى ياعملمان كويانى بايا الله تعالى اس كوريش (شراب طبور) علاا كار (شعف الأيمان رقم الحديث: ٣٣٧) حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا جس نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلایا حتی کہوہ سپر ہو گیا' اللہ تعالیٰ اس کو جت کے درواز وں میں ہے اس درواز ہے میں واخل کرے گا'جس میں ہے

صرف آس جیسے مسلمان داخل ہوں گے۔(اُرقیم انکیبے نا ۴۔ قی الدیث ۱۹۴ کنز اممال آخ الدیث ۱۹۳۷) حضرت الس رضى الله عند بيان كريت مي كدر ول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تمهار س كناه زياده بول تو پاني

جلددوازوتهم

تبياء القآء

کافٹ پرلوگوں کو پانی پیا دائم تبدارے گناہ اس طرح تجنز جا کیں گے جس طرح تجز آ بھی سے دوشت کے پیچ کرتے ہیں۔ ( نامی تابعد اوقام کو بیانی اور انسانی کا اور انسانی کا میں میں میں میں میں میں میں میں کا انسانی کی اللہ ہے ہ

الاجعيده النمري البيغ والدسه الدود المبيغ وا داوري الشرعية عندت دوايت كرت مي كردول الله من الله عليه المبيغ أوليا: - حمل نح كل يباسة كو يافي بإذك الأكراك كريم كرديا الله المتاق الاكراك كل حدث الماكية دورات كاولال سنة كاولال م اكن دورات سنة واللم يعواد جمل نح كل مجدك كو كمانا كلواك كريم كردوا الاكراك في جدت كم تام دووال سنة كوراك المر

ر ارتج الکیری ۲۳ رقم الدیث: ۹۳۹ کنز احمال رقم الدیث: ۱۹۲۸ اس حدیث کی سند ضعف ہے)

البلد: ۱۵ میں فر مایا: ایسے پیٹیم کو جورشتہ دار بھی ہو O

یتیموں کوصد قہ دینے کی فضیلت میں احادیث

حضرت این مجان می انشرخهما بیان کرتے ہیں کہ بی طی النسطیہ و کم سے فر بایا: جم تنفس نے مسلمانوں میں سے کی هیم کور کھا اور اس کو اپنے کھانے پینے عمرے الی کیا النشرقائی اس کو جت میں واقع کروا اس کے کہا اس کا کوئی ایسا گانا ووجم می منفرت شدہ ہو تنظر استراق کا مقارف ہے استان میں ابدہ قرائدے۔ ۱۳۷۴ء)

حضرت کل من سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وکلم نے فریایا: بین اور پتم کی کفائت کرنے والا جنت میں ان وواقعیوں کی طرح ایک ساتھے موں گئے آئے نے انگھیے شہادت اور درمیاتی آقلی کے ساتھ اشارہ فریایا۔

(سنن ترزي وقم الحديث: ١٩١٨ ميم الخاري قم الحديث: ٥٠٠٥ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥٥٥ سند احمد ج ۵ ١٣٣٣)

حضرت الامامدرش الله عند بیمان کرتے ہیں کر در والله تھی اللہ علیہ ملے قرمیانی: 'من نے جتم سے مربر پہا تھ بھیرااور مرف اللہ کی دختا کے باتھ بھیرا تو اس کے باتھ کے لیچ جتنے ہال آئم کے اس کی اتی بخیاں کھو دی جا میں گی اور حمل مختص کے باس کوئی تیم الاکا والا وہ اس کے ساتھ بھیک سوک کرتے تو وہ میر سے ساتھ برخت میں ان وواقلیوں کی طرح وقا اور آپ نے انگھیے شمارت اور در پرائی افکی ڈنامایہ۔

(منداند باه باین خانج خانج ند کام منداند رجه من ۱۳۵۶ میراند. با این با در این این با در ۱۳۵۰ ماید او ادارا رجه ۱۵۸ ماید) غرز از در آن الدین ۲۰۰۱ تا میراند الدین ۱۳۵۸ تا در ارز الدین ۱۳۹۰) درشند دارول کوصد قد و سیخ کی فضیرات شمل احداث شد

هنرے بھیم بن جزام رہتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک گھن نے رسول الله معلی اللہ علیہ وکم سے سوال کیا کہ کس کو صدقہ و بناسب نے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس قراب والموجھ پہلو تھی کرتا ہو۔

جلددوازدتم

(سنن داري رقم الحديث: ١٦٤٩ منداحمرة الحديث: ١٣٨٩ " دارا حياء التراحب لي يه ويت) حضرت ام الرمنين نے ابني ايک باندي كوآ زاد كيا تو ني صلى الله عليه وملم نے فرمايا: اگرتم بيد باندي ايے كسي ماموں كو

و ب دين توتم كوزياده اجرماتا - (سن ابودا درقم الديث: ١٩٠ أمند اجررقم الديث: ٣١٢٨٣ دارا حاواتر اث العرفي إبروت)

سلیمان بن عامر الفعی بیان کرتے میں کدرمول الدُصلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسکین برصدقد کرنا ایک صدقہ ہے اور قرابت دار برصدقد كرنا دوصدقے بين أيك صدقه ب اورايك صارح ب\_

(سنن سائي رقم الحديث ٢٥٨٣ سنن الن مانيرةم الحديث ١٨٣٣ منداحرةم الحديث ١٥٤٩ واراحيا والتراث العرفي بيروت) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كي بيوي حضرت زينب رضي الله عنها بهان كرتي بين كه انهوں نے رسول الله صلّى الله عليه وسلم سے يسوال كيا كدكيا ان كے ليے بيصر قد كائى جوكاكروہ است خاد تراوزا في كود كے بجول كوصر قد دے؟ آپ نے فرمايا: بال التهميل دواجرمليل كئ ايك اجرصدقد كا بوگا اورايك اجر قرابت داري كا\_ (محج ابخاري رقم الحديث ١٣٦٦ محج مسلم رقم الحديث: سنن نسائي رقم الحديث: ٢٩٨٣ سنن اين الخدرقم الحديث: ١٨٣٣ منداح رقم الخديث: ٨٠٥٨ أدارا حيا والراح العرفي بيروت)

البلد: ١٦ مين فرمايا: يا خاك نشين مسكين كو ٥ خاک تشین کےمصاویق

خاک نشین سے مرادیہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ندہو جی کہ فقر کی دجہ ہے وہ مٹی ہے آلودہ ہے اور سوائے خاک اور مثی کے اس کا اور کوئی ٹھیکانا ٹیمیں ہے حضرت این عماس نے فرمایا نیے وہ تحض ہے جورات (فٹ یاتھ ) پر پڑا ہواوراس کا کوئی گھر نہ ہو کاہدنے کہا نیدو دخص ہے جوابیے جم اور لباس کو ٹی ہے نہ بچا گئے قادہ نے کہا: اس سے مراد ہے کہ وہ عیال دار ہو عکرمہ نے کہا:اس سے مراد ب کدوہ مقروض ہوا اوسان نے کہا:اس سے مراد بے کدوہ ایا جج ہوا این جیر نے کہا:اس سے مراد بے: جس كى وكيد بخال كرفي والأكولى شدور (الجامع لا كام الترآن ير ١٠م ١٢٠ وارالكريروت ١١٠٥٥) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ ان لوگوں میں ہے ہوجو ( تو حید پر )ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کومبر کی تھیجت

کی اور ایک دوسرے کورجم کی نصیحت کی O وہی لوگ دائیس طرف والے (بابرئکت) ہیں O اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا الفركيا والداكب المي طرف وال (منحور) مين ان ير (برطرف ) بندى موتى آگ بوگى ٥ (البد ١١٠) مؤمتین صالحین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعیر

یعنی جولوگ دشوارگز ارگھاٹی پر چڑھیں اورنٹس کے ناجائز تقاضوں ہے جنگ اور جہاد کریں'ان کا پہ جہاد اس وقت قابل سین اورلائق اجر ہوگا جب وہ مؤمن ہول اوراگروہ ایمان ٹیس لائے تو ان کا پیرمارا جہاورا بیگاں جائے گا۔ حضرت عا تشررضی الله عنهانے كها: يارسول الله إز مائة جاہليت ش اين جدعان رشته داروں سے نيك سلوك كرتا تھا أكھانا کھلاتا تھا' قید یون کوچپٹراتا تھا اور خلاموں کوآ زاد کرتا تھا اور اللہ کی راہ ٹی لوگوں کواونٹوں پرسوار کرتا تھا' کیا ان اعمال ہے اس کو نقع ہوگا؟ آپ نے فرمایا جہیں اس نے ایک دن بھی پیٹیں کہا: اےاللہ اقیامت کے دن میری خطاؤں کو پخش دینا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢١٣) نیز فر مایا: انہوں نے ایک دوس کے کومبر کی تھیجت کی اور ایک دوسرے کورہم کی تھیجت کی۔

لیتی وہ ایک دوسرے کو ایمان کی راہ بیل مشکلات اور مصائب برصر کرنے کی نقیحت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہر امتحان میں نابت قدم رہنے کی تھیوت کرتے تھے اور گناہوں ہے ہمیشہ اجتناب کرنے اور اللہ تعالٰ کی اطاعت اور عبادت پر البلدوو: ٢٠ \_\_\_\_ ا

41

قا گر ہے کی تھے کرتے تھے اور دویا کی دور سے کو بیصف کرتے تھے کہ دو مظلم اور تقریر پر کم کر کیا یا جا تھی کہ سے کا کم کر رہا ہو اگر برائی کے بعد دیک کی بطور میں کا میں مار کرتا ہے اور میا ہے اس پر دوالت کرتی ہے کہ بر کمسی دور سے کو نگل کا دار در دکھائے اور اس کو چرک کے دارے پہلے سے دد کے۔

اور جومو میشن اس رخواد کھنائی پر پر سے اور جنیوں نے برآ زبائش شدم مرکما اور لوگوں کو تنگی کی تقین کی اس گرود ک مرخل انا پر محابد شاخ اطفاء راضد ہی اور ان سے مواقعین اور بعد کے اخبارہ ایشن بین۔ بعض شعر بن نے کہا ہے کم میرکی وجب سے مراواند تعالیٰ کی تنقیم ہے اور دم کی وجب سے مراوقوں کی خفقت ہے اور

اسلام کے تمام احکام کا مدار اللہ تعالیٰ کی تنظیم اور گلوق کی شفقت پر ہے۔ البلد: ۱۸ میں فریانا: وہی لوگ وائس طرف والے (بایر کست ) ہیں O

''اصبحاب العيضة'' كَاتْمِيرالواقد:۴۹ـ۸۴ مُنْ كُرْدِ جُكَ ہے۔ البلد:۱۹ مِنْ فِرایا:اور تن لوگوں نے عارق آجن کا کفرایا اوجا وکٹ اِکٹ مِن طرف دالے (منحوس) میں O البلد:۱۹ میں فرایا:اور تن لوگوں نے عارق آجن کا کفرایا اوجا وکٹ اِکٹ میں طرف دالے (منحوس) میں O

س آیت کی تشییرالواقد:۳۴ ش گزرچگ ہے۔ البلد:۴۴ ش فرمایا:ان پر (ہرطرف سے)بند کی ہوئی آگ ہوگی O

البدر : ۳ تار بر ایزان در ارجرگ ب ایندگی تعدان آندون O اس آیت شن امو صدفه "کافظ نیاس کا صدر"ایساد " نیاس کا صفح بی بزدرداز دیندگریا "قش انگانا" منو صدفه " کا حق بیدندگی دولی اس آیت کا حق ب ناگردن گودوزش شن قال کردوزش کی درداز ب مند کردیج بهای کی کیادرگود درداز نیدگریوا مجمع بهای مناکا دروزش به این کا کونی تا به برگی گادورنه با برب کونی فوقی دوزش کی اعداد تا این که آیا یک قرار ب

ے مراد یہ ہے کہ دوز نی کی آئیاں کا کھمل اصافہ کر لے گا۔ مورۃ البلد کی تھیے ہی چیمیل المحد دشر بالفین از کالارضان ۲۰۱۱ھ/۱۱ کا تو پر ۲۰۰۵ء کو مورۃ البلد کی تشمیر عمل ہوگئی اسے میرے رب اجس طرق

ن ہے ہے کہاں تک بچھا وا ہے اگا مراح آ آن کریا کی ابق میروق کی گھر برخم مکل کراد چا ادراس تھر کو قیاصت تک باقی ورفیش رساں رکھنا اور محل کے فضل سے بری کی میرے والدین کیا میرے اسا تھ واورا حمام کی میرے تلا تھ واروقار کری اور اس کا کہا ہے تام رکھا اور صوافزین کی مفرف تر با دیا۔

وصلى الله تعالى على خبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

## \*\*\*\*\*\*\*\*

. جلدودازدهم

عة

لِنَّهُ إِلَّنَاهُ أَلَّهُ لِمَا لِمَا لَهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤمِ نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

سورة الشمس

سورت کا نام اور دجه نشمیداوراس کی فضیلت میں احادیث

ال مورت كانام التمس مَن كوتكه ال مورت كانتكا آيت كالبيلالقة والشعب "مية وه آيت بيدم: والشكيس وهيئة كان (السنة) مورة كام ادراس كار دون كام ادراس كار دون كام

حضرت ابن عبال رضى الله عنمانے فرمایا: سورۃ ' وَالشَّيْسِ وَصَّعَا مَا '' مَدَمِّى مَازِل بُولَى ہے۔

الدراكبي رج المسهم)

حصرت برید و دسی الله عند بیان کرت بین که رسول الله علی الله علیه عشاه ی نماز همی" قالنظیس و حضاحه کا "اور اس کے مشار مورتش برخ حاکرتے تھے۔

شاپ مورسکی پڑھا کرنے تھے۔ ( مشن ترقدی فراہلد بط بنایا مساسن مائی قم اللہ بیٹ 404 مندا الدیث نام 1777 دارا حیا الزائد العربی و و پ

حشورت جابر بن سرة وقن الشرعة بيان كرمته بين كرني شلى الشرطية بكم في الأكوري كي قبل في حال اوراس عمل والتنظيق وقضيفها كل "اور" والسساء و الطفارق " في حق والتم الكيرة المدينة ١٨٥٨ (والأوامة لا الدورت) " حصرت جابروش الشرعة في المياز بي تقضرتم سے جديد جيان كرت كرمول الفسطى الشرطية الشرطية وي تفركوكوك

سمرے بودر والدھوں کے میں بینے ہوئی سے مدیدے میں ان رہے در موان ان سے مان سے جہ بری ہود موان کا خلہ دیے نظام اور بینی آئی کا ان کا فادہ مول کہ کی ملی انسان علیہ کم کرے اور کو خطبہ برینے کا برینے کے کم کرے اور خلید دینے ماروں کے بچا آئی کا خلیے ما اور ان ماروں کا میں ان کے قام کے اور ان کا میں ان کو آئی انکیسی فراندی ک ''واکھیں و کھٹ کا ''اور'' کا انتشاری والکالیوں'' نو ماری تے تھا موانی کی اندیکی اور کیا کہ انداز کے انداز کا

والحِر فی تماز کے اور طهر فی تماز کے۔ احدیث (اقیم الکیرزقم الدیث: ۲۵۰ واراحیاءالتراث البر فی وروت)

ر المسابق المستعدد الا بمان "عمل حفرت فقيه بن عام وفق الله حدث والدين كما سير كرمول الله مثل الله علام كما في يمس بيرهم ولا كرمة من الارتفاق على مان ودووق كر بوشين " فالتقبيق وضفها أنن " الور واللعنسين". في يمس بيرهم ولا كرمة كل ووركتول على مان ودووق كر بوشين " فالتقبيق وضفها أن " الور واللعنسين".

موریت اخشس اور سورة البلد کی مناسبت () سورة البلد کے آخرت بی اصحاب عیدید "اور"اصیحاب مشنبعد" کا دکر آبا اتجا اور سورة اخشس شمان کے

مصداق كوذ كرفرمايا موبتايا:

جلد دواز وأم

تنبان القرآن

جس نے اپنے تشن کو گناہوں ہے پاک کرایادہ کامیاب ہوگیاں اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں ہے آلودہ کرایادونا کام ہو قَدُا أَفْلَةِ مَنْ ذَكُمُهَا أَنْ (أَنْسَ: ٩) اور بهل لوگ' اصحاب ميمنة'' بير. وَقَدُا خَابُ مَنْ دَشْهَا أُنْ (أَنْسَ: ١)

مما

اور يكي لوك" اصحاب مشئمة "بيل\_

(۲) ''سورٹ البلد کے آخریم بتایا تھا کہ کا اُلوکی آخرے میں دورٹ کی سزا دی جائے گی اور اس مورٹ کے آخر میں بتایا ہے کے بعض کا اور کو دیا میں کی سرا دی گئے۔

تر تیپ نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے اور ترب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۱ ہے۔

سورت الشمس کے مشخولات (1) اس مورت نمی اللہ تعالی نے کا کات کی ایم چیز دل کو حم کھائی ہے جیسے سورج اور جائد کیا ون اور رات کی اور آسمان کی

اور پست چیز دل کی بھی تھم کھا گیا ہے؛ چیسے زیمان کی اور ٹس انسان کی۔ اور پست چیز دل کی بھی تھی کھی کہ اور ٹس انسان کی۔

(۲) اس مٹن انسان کواس کی ترفیب دئ ہے کہ وہ اپنے نئس کو پا گیڑہ کرے اور اس نے فیایا ہے کہ وہ اپنے نئس کو گناہوں سے آلود دکرے۔

(۳) قوم خود کی مثال دی ہے ان کے ایک شخص نے اپنے دسول حضریت صائح علیہ السلام کی نافر مائی کرے مقدی اوثی کی
 ان کوچی کا طرد دیں جس کی مواجی ان رویا میں عذاب آگیا۔

اس مختر اتعادف اور تهید کے بعد شن انشہ تعالی کی المداد الدواعات بہ تو تک کرتے ہوئے اس مورت کا ترجہ اور اس کی تشہر شروع کر مها ہوں اسے بھر سرب ایجھے اس ترجم اور تشہر شما جائے ہوئے گرکا تکر کا تکھی انظر کا احقاد کی اور فق سے تختر خاور مام اس رکھنا اور دی کھوٹا تا جو تی اور صواب ہواور آپ کی مرض اور مشتاء کے مطابق ہواور بھے کتا ہوں اور بکیوں برقائم رکھنا۔ (آئی ک

غلام درسول سعيدى غفر كده ۲۱ رمضان ۱۳۲۷ که ۱۱۱ کورد ۲۰۰۵ و موباکل فمبر ۱۳۰۹ - ۲۰۰۵ ۱۳۲۰ - ۲۲۱۷ - ۲۲۱

\*\*\*



۔ شان کے گاہ کی اجد سے ان کو باکر کر کسال ان کی تھی اور کردی ادران سے انتقابی لینے سے اسے کوئی خوند کی جس مے م اللہ تعالی کا استان ہے ہے۔ میں میں اسرائر کی دی کی ادر میا ہدی کی تم اجب وہ اس کے بچھیے کے 10 اردون کی تم ا جب وہ مورین کو کم ایور میں کے محلیا اور اس کی تم اجد ہو وہ اس کو چھیا ہے 10 اور اس ای تم اور اس کے بھی اور اور بیٹ کی تم افرور جس نے اس کو کچھیا ہا 10 اور کئی تم اید دیں کے دور سے بھیا 6 کھی اس کو س کے نہے کام اور ان سے بیٹ کو انسان میں اس کے جھیا ہا کہ کا گانا ہوں سے یا کہ کرایا وہ کا بیاب ہوگیا ہی اور کہ کے اس کے اس کو دو کر کیا دو کا کہا جو کی اور انسان میں اس اس کے اس کو کہا تاہوں کے استان کو کہا کہ اور کہا تھی اس کو دو کہا ہے گئی کو کانا ہوں کے دو کر کیا دو کا کہا دو کا کہا جو کہا کہ دو کہا ہوں کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھ

عدرووازوتم

<del>برام</del> \_\_\_\_\_

اور وربوا ب با ایران المان الله تقال نے سات چ ویل کم کھائی ہے:(ا) سرین(۲) پائیر(۳) بان (۵) اسان (۵) آسان (۱) زُنس (۵) گلی المان الوران سات چ ویل کی تم کھا کر بیٹر ذیابی جس نے اپنے کس کو گانا ہوں ہے پاک کر باوہ وکامیاب توکیا اور حمی نے اپنے کس کو گیا بانوں ہے آلوہ وہ کا موجہ کیا سویال میں ویر جائے کی کسی سے باہد ہم کی تصویل ہے اب ہم

> سورج کی تخلیق میں اللہ تعالی کی حکمتیں پرکتیں اور نشانیاں انقس:امیں فرما:سورج کی تم اوراس کی روژی کا O

اں آ یہ بنی شد نفی "کالفظ ہے مقرین نے گہا ہے:اس سے مراوسوں تا کو دوگن اور اس کی ترارت سے الفرنوانی نے مورن تائیں ایسانر آست رہے میں جوالفہ قانمانی کی فیف مقتوں اور اس کی قدیمی پار طبیعین اور بر کوئی اور اس کی نشاندر کے دوران کے جس

() سورت می الله تعالی کی قدیر کے گا ابات میں سے بسید کورون کا فورسائے کوشم کر دیا ہے اور پا یہ کے فورسے چھپ جا اسے جو دوسر میکھر کھی کہ اور دوسر کا کھی کھور کے کھیلے فوارسے فوار کی صورت میں کھی آئے ہیں۔ (۲) کہ مجمودی کی حمارے سے مجھوزی میں جزیال اورون نے کیٹے میں اور پائوبی میں بھال تیارہ جد تیں اور چول محلتے میں اور المان کو اور چوائوں کے کے صائح مجازی ہے۔

(٣) کچراللهٔ تعالی نے ایک تکیمانی تدیرے ورث گوزشن سے مناسب فاصلہ پر کھا ہے اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو تمام کھیت او باغات عمل جاتے اوران کی ترارٹ کی شدت ہے تمام انسان اور میزان حمل کر رکھا جو یا ہے۔

(۳) کیم مورون شن الفتر قابل کا قدرت کافتح مرافق نے بعد مورون کی برادیشل کی سافت قط کرتا ہے اور پوری زین کے کروایک چگر لگاتا ہے گیم مورون ہے الفتر قبال ہے چرو کرم کا اظہار قرباتا ہے لیکٹر اس کی روزی اور ترار سے بروی دوری کو گئری میں نے قاود دوالشرکی اپنے والا ہویا اس کا حکر میزان کا حکر کرار امیر یا حکورا بدوان کا دوست ہویا اس کا دکتر ہوئی۔

(۵) سورت کے دجود بھی اجذہ تائی گیا جدید پر ایک ہے کیدگا میون کا ایک مشخوص مم سے اور دو ایک مام رکھ ہے اور خاص وقت میں اطور کہ بتاتا ہے اور فروسہ بناتا ہے اور اس کسیس ایسان میں کئی گوا جنر کیائی بنائی باقد کر اس اس اس کا کوائی مشخوص میاسات میں رکھے کے لیے اور اس تصویل تھا ہما کا پائٹر کرنے کے لیے کئی خاص بواد و وہائی واجد وہو اس اور قدیم مجاور دید کہراں مائی کائی خال ہو اور سالم مسائل میں کشتر بھی اور اس کے کام کی اور دید واحد اس کے طور کا اس فراب اور اس کا تصویل وزار کے گفام میں کیدا اس کی گیا ہے تھی بدی اور اس کے نظام کی وحدت اس پر وسکل ہے کہ اس کا نام کی واجعہ ہے۔

النفس: الشرفر ملا اور جائد كاتم جب دواس كے يتي آ 30 على الله اور جائد كات الله عيد؟

ال آبت مين السلاهدا" كالقط بيا" تسلايتهاوا" كالمعتى ب: ايك يز كادومرى يز كما في دوماور بالمرس كيد ب ذيل امورش تافق ب الشمس او: ۱۵ ـــــــ آ

(۱) مہینہ کے نصف اوّل میں سورج کے غروب ہونے کے بعد جا مطلوع ہوتا ہے اوراین روشی میں جا ند کے تالع ہوتا ہے۔ (۲) سورج جب مروب ہوجاتا ہے تو بہلی رات کا جائد سورج کے عروب کے فوراً بعد نظر آتا ہے۔

(٣) جاند كتابع مون كالمعنى بكه جائدا في روثن مورج سے حاصل كرتا ہے۔ (٣) چودهوي رات كوجب چايد بورانظراً تا بواس وقت وه روش مون ش سورج ك قائم مقام موتاب

(۵) سورج کے جومنافع ذکر کیے گئے ہیں وہ جائد ش بھی موجود ہیں غذا سورج سے مجتی ہے اور اس میں ذاکفتہ جائد کی کرنوں

(١) سورج اورجاید كفوائد تمام تلوق كو حاصل موت إن اوربياس كى دليل ب كدان دونوں كا خالق واحد ب كيونكداكر ان کے خالق متحدد ہوتے تو ان کے فوائد تمام محلوق کو حاصل نہ ہوتے بلکہ ہر خالق صرف اپنی محلوق کو ان کے فوائد

اشنس ٣٠ مين فرمايا: اوردن كي تتم إجب ووسورج كونمايان كرے ٥

دن کن چیز وں کو ظاہر کرتا ہے

اس آیت ان اجلاها" كالفظ برا تعجلية" بابئاس كامعنى كشف ادرا كاز براز بان في كها:اس كاهم سورج کی طرف راجع ہے اور اس کامعنی ہے: جب دن نے سورج کو ظاہر کر دیا دن سورج کی روثنی کو کہتے ہیں اس جب دن زیادہ روٹن ہوگا تو سورج زیادہ طاہر ہوگا کیونکہ اٹر کی قوت مؤٹر کی قوت کو ظاہر کرتی ہے البذا دن سورج کو ظاہر کرتا ہے اور جمہور فے کہا بیظمیرونیایا زمین کی طرف راجع ہے اگر جداس کا پہلے ذکر تیس ہے اور اس کامعنی ہے: ون نے و نیا کو یاز مین کو ظاہر کر ویا\_(تغیرکیرن۸ ۱۷۳)

المام الومنصور ماتر بدی نے کہا: اس آئیت کے کی محمل ہیں: دن نے دنیا کو ظاہر کر دیا ون نے زمین کو ظاہر کر دیا ون نے مورج کو طاہر کر دیا رات کی ظلمت نے جن چیز وں کو چھپالیا تھا ون کے ٹورنے آتھوں کے ذریعہ ان چیز وں کو طاہر کر دیا۔ (تاويلات اللالبنة بن (س ٢١٣)

> التمس من مين قرمايا: اوردات كانتم! جب ووان كوچيا \_ O رات اوردن کی سلطنت کا سورج اور جا ندے زیادہ ہونا

س كاتمل بدے كدرات ونياكو چيالتى باروئ زين كو چيالتى باسورج كو چيالتى با ي ظلمت علاق کو آتھوں سے چھپالی ہے سورج اور جاند کی بینسبت رات اور دن کے توارد میں زیادہ سلطت اور زیادہ تصرف سے کیونکہ رات اورون کے تعاقب اور آئے جانے ہے مرتب پوری ہوشی میں اور عمری تمام ہوتی میں اور کوئی محف ایے آ ب کو ان ک ز دے بھامیس سکتا مورج کی حدت اور تیز روثی کی زوے انسان خود کو بیا سکتاہے کدوہ ایسے تجاب میں چلاجائے جہاں ہے سورج نظر شآئے ای طرح اگر کی انسان کو جائد کی روشی اچھی شہ گئے و وقعی اوٹ میں رو کر جاندے چھے سکتا ہے لیکن دن اور رات کی گردش کی ز د ہے کو کی شخص نے نہیں سکتا \_

ون كافاكد وبيد كدون ش جب خوب روشي ميل جاتى جاتو انسان اور حيوان سب اي معاش اور روزى كي حصول كے ليے نظتے ہيں اور جدوجبد كرتے ہيں اور رات كا فائده يہ نے دن ميں كى ہوئى جدوجبدے اعصاب تفك جاتے ہيں تو رات کی نینداس تھکاوٹ کوا تارتی ہے۔

تبا، القآء

444

الشند: ۵ میں فرمایا: اورآسان کی تم ! اورجن نے اس کو بنایا 0 و ها بناها ''مین' 'ها'' سے مراد' 'هن'' ہونے کی توجید

ز جائ نے کہذا میں آپ میں انتظامیہ "" الملف " کے متعلی عمل ہے برچند کر" میں " کی رضع غیر و دی العقول کے لیے ہے کان کی اس کا خوالہ استان و دی العقول کے لیے گئی ہوئا ہے اور ایک قبل ہے کہ اس آپ میں " میں " میں " میں من ک میں ہے اور دون حاویل کے احتیار سے جمع العقد اللہ کی المور الدون کے بنگرا جازی کے احتیار سے متعلی اس طرح ہے: مورج " بنا خوان راستا اور اس کا میں الدور حرک تا اور کی کے احتیار سے تعلی اس طرح ہے: اور آسان کی تم الدور جمی نے اس کر بنایا ہے اسال استان چھر ہے ہوں

اس آیت میں لفظ الما " المن " كم معنى ميں ہے اس كى دوسرى مثال اس آیت ميں ہے:

وَكُوْ تَتَكُومُوْ اِمَا لَكُمُ ٱلْأَوْكُوْ قِنَ الشِّلَةِ ، (السراء rr) أورتم الأورتول سے نظاح ند كروجن سے تبهار سے باپ داوا نے نظام کا سے۔

ر با پیروال کرانشر تابال نے ایس آپ میں انظامان کو کیوں استعمال آبر ایا اور نظام نین ''کو کیوں استعمال ٹھر با ہواس کا جواب یے کے ماگر انشرز دش نافظ کے اسٹ 'انسٹوال فرانا تواس سے انشرفائی کی والہ سراویو کی بھٹی آبران کی آبراورش والب نے آبار مان کو بیازالولانظ' نسا'' سے انشرفائی کی صف کی طرف اشار ہے کیشن آبران کی تھیم اور داس تنظیم چڑی کی تعم جواس آبان کو بیازالے کے تاور ہے۔

الشمس: المين فرماياً: اور ذين كانتم ااورجس في اس كو يحيلاياً O

اس آیت ٹین' طبخھا'' کالفظ ہے'یہ' المطحو'' ہے بناہے'ادریہ' اللہ حو'' کی ش ہے'اس کا معنیٰ بھی پھیلانا ہے' اس میں مذالیں

جیرے اس آ بھا: الکڑی حَل مُکاکھ الگ وَ حُسِمَا آخ (الوَ ضِد: ۲۰) اوراَ جان کوبنائے کے بعد ڈین کو مِسالمان

> لیمی زشن کا ماده پہلے بنایا گھر آسانوں کو بنایا اوران کویم وار کیا' اس کے بعد زشن کو پھیلا یا۔ انتشس نے میں فرمایا: اورنش کی تم ااور جس نے اس کو درست بنایا O

ا من جے ن رہا اور ان کا م اور ان کے ان دور سے بنایاں س انسان کی قتم سے مراد انسان کامل سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی قتم ہے

اس سے پہلے طور چیز وں کی تم کھائی تھی بھیے مورنا نے باتا آپ ان اور نیشن اور اس اس چیز کی تم کھائی تو محاصر اربد سے مرکب ہے اور دو می انسان سے نیس کا وہ مک سے کہ آئی سے موادا کہاں تا اور بیت کہ اندائش تائی گئے اس سے موارنس معنا فی احتربت مان چیا اور موصوفی میں سے بھی میں مکا مطال مان میں جو بار سے بھی میں میں میں مواد میں میں مواد معب سے اوپ نے اور دار میں مواد میں کا معاصب جیکہ میں مکا مطال اور بین میں مکام اور بہل و براز کو مثال اور دیل آت بھی مکا باتا بھید سے کھیا جس میں سے اور میری تکھا تھ جی ہے۔ اس کہ اور میری تکھا تا دور بوٹی آت مت بھی مکا باتا بھید سے کھیا جس میں سے اور میری تکھا تھ جو سے اس اور میری تکھا تھ جو سے اس اور میری تکھا تھ جو سے اس

اں آب یہ بی مٹس کوکٹر و کر کیا ہے اس کے دوگل ہیں۔ یا آد اس سے نسم کال مراد سے یاما مشوم مراد ہے۔ ناگر عس کا ل مراد ہے آد وہ قیس قد سے نویسے نے کینکٹر برکٹر سے کی وہد سے کہتا کی ہوتی ہے اور وہ فروا مدان کئیر کامزش ہوتا ہے مرکبہ سے تھے تکی افرار کا درا قدام ہیں اور ان کا دیکس انسان ہے اور جیوان کے آت کی افوار کا میں اور ان کا دیکس انسان ہے اور

444 انسان کے بہت افراد ہیں اوران کارکیس نبی ہے اور بی کے ایک لاکھ چوٹیں بٹرارافراد ہیں اوران کے رکیس نبی الانہیا وسیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بین خلاصه به ب كه الله تعالی نے اس كا ئنات كے مفردات اورعناصر كى تتم كھانے كے بعد مقصود. كائتات اورخلاصه موجودات و فرآ وم وي آ دم سيدنا محمصطفي صلى الله علية وللم كانتم كها لك ب-نفس کا دوسراممل یہ ہے کہ اس سے عام نفس مراد ہواور اس سے مرادنفس انسان ہے' کیونکہ تمام نفوں میں انسانی ہی اشرف الخلوقات ہے اورنش انسان کے عموم کی مراد ہونے بربیآ یت قرینہ ہے

س مان نے گاجو کھے لے کر آباہ O عَلِيمَتْ نَفْشُ مَّا أَخْضَى ثُ أَرْاللَّهُ رِينَهُ) الشّمن: ٨ مين فرمايا: بجراس (نفس) كواس كے يُر بے كام اوران ہے : يخيخ كاطريقة بمجها ديا O 'المهام'' کامعنیٰ اورانسان کےاچھےاور بُرے کامول کےمتعلق ال سنت کامؤ قف

اس آیت میں 'اللهام'' کا لفظ ہے'اس کا اصل معنی ابلاغ اور پہنیانا ہے' اور عرف میں اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کا کسیٰ چیز کو بندے کے دل میں ڈالٹا 'لیحنی اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں بیدڈال دیا کہ فلاں فلاں کام بُراہے اوراس کے دل میں بیہ مجھی ڈال دیا کہان پُرے کامول سے بینچنے کا طریقہ کیا ہے اور بین 'الفیجو ، ''اور' الطلعوی''' کامعنل ہے اوراس آیت کی نظیر

ہم نے انسان کو نیک اور بد دونوں راہے دکھا دے 🔿

وَهَا مُنْهُ التَّجُلُالِينَ أَنْ (البلد:١٠)

جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں ہے ماک کرلیا وہ کامیات ہو گیان اور جس نے اپنے نفس کو گناموں نے آلودہ کرلیا وہ نا کام ہو

قَانَا فَلْهُ مَنْ مُا كُلُعًا أَنَّ وَقَالَهُمُ الْكُلُومُ مُنْ مُنَّالًا كُلُومُ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

الله تعالى في انسان كو خيرا ورشرك دونول راسته وكها دية اوراس كويدا عتيار ديا كدوه خيرا ورشر مين جس راسته كويسند كرية اس كوافقياركرية بيجروه جس فعل كوافقياركرية الله تعالى اس بيس وي فعل بيدا كرويتا ب اوريجي الل سنة وجراعت كا مسلک ہے اس کے برطاف معترل کا بیرمسلک ہے کہ انہاں اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جربے کا بیرمسلک ہے کہ انسان کو کوئی اختیار میں ہے وہ مجبور محض ب اللہ تعالی جو فن چاہتا ہے وہ اس میں پیدا کرویتا نے جریز کا مسلک اس لیے باطل ہے کہ اگرانسان مجبورهم مولة بجراس كومكلف كرناميخ شهو گا اورانبيا عليم السلام كومبعوث فرمانا اورميدان حشريش حساب لينا 'ميزان قائم کرنا اور جنت اور دوزخ اور جزاءاور سرا کا سارا نظام بے معنی اور عبث ہوجائے گا اور معنز لہ کا مسلک اس لیے باطل ہے کہ انسان کواہے افعال کا خالق ماننا و آن جید کی اس آیت کے خلاف ہے:

وَاللَّهُ خَلَقُكُونُ وَمَا تَعْمُلُونَ (الصَّفِ: ٩٦) اوراللہ نے تم کو پیدا کیا اور تہارے اعمال کو بھی 0 المام الومنصور محد بن محد ماتريدي سمرقدي حنى متونى ٣٣٣ه هاس آيت كي تغيير بين فرمات بين:

اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں: چھے اور بُرے کا مول کاعلم غور وفکر کرنے ہے یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے ہے ماصل ہوتا *ہے* 

-الله تعالی نے انسان کواس کا فجور اور تقوی بیان فرمادیا اور اس کی تعلیم وے دی بیشن بوگون کا بایز عمر ہے کہ تمام نیکیاں ميار القآر

التمريان: ١٥ ــــــ ا خلقة بديري بين وواس آيت سے استدلال کرتے ہيں اور پہ کہتے ہيں گذاللہ تعالیٰ نے پیٹجر دے دی ہے کداس نے انسان کواس کے فجور اور اس کے نقق کی کی تعلیم دے دی ہے اور اس کی عقل ٹی الیا ٹور رکھ دیا ہے جس سے وہ یری چیز کی پر ائی اور ہر انجھی چیز کی احصائی کو پیچان لیتا ہے۔

ہمارے (اہل سنت و جماعت ) کے مزویک قاعدہ میر ہے کہ انسان تمام چیزوں کی اچھائی اور برائی کو ہداہت عقل ہے پچا بتا ے کیکن عقول ہر چیز کی اچھائی اور بُر ائی کوٹیس بچان سکتیں اور اس کی بچیان انسان کوغور اور فکر کرنے ہے ہوتی ہے اور بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی صرف فورو فکرے بھی نہیں ہوتی اس کی معرفت صرف رسول الدُّصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تباغ ہے ہوتی ہے' مثلا صرف عقل کے فورو آگر ہے ہمیں کیے بتا چل سکتا ہے کہ جب سورج طلوع ہور ہاہویا سورج سر پر ہوتو اس وقت نماز پر هناحرام بے یا جب انسان بانی کے استعمال پر قادر ند ہوتو اس وقت تیم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے یا ہم عقل سے کیسے جان سکتے ہیں کہ فجر گی نماز کی دور کھات ہیں اور ظیم عصر اور عشاء کی جار رکعات ہیں اور مغرب کی تین رکعات اورای طرح نماز پڑھنے میں حسن اوراس کے خلاف تماز پڑھنا تھتے ہے۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہتم ای طبیعت ہے لذیذ اور نفع بخش چیز دل کی طرف راغب ہوتے ہواور تکلیف وہ اور در داگیز چروں سے تنظر ہوتے ہواس طرح تم حسین اور خوب صورت چروں کو لیند کرتے ہواور فیخ اور بدصورت چروں کو نالبند کرتے بو بلك عقل سے بى ان كے درميان فيصل كرتے مواس معلوم مواكراللہ تعالى نے جيزوں كے من اور فتح كوجائے كے ليے عقل من صلاحيت اورتميز ركاوى عالبذا فكالمهم المعرودة كالتكولية الأسريد الأس من يد يكدالله تعالى المعتل من الیک قوت رکھ دی ہے جو اُر کی چیز کو اچھی چیز سے ممتاز کرتی ہے اور خبیث چیز وں کو طیب چیز وں سے اور گناموں کی اُر اُنی کو اور ، عمادات کے من کو بیان کرتی ہے اور اس کی معرفت غور وقکر ہے ہوتی ہے یا رسولوں کی تعلیم اور تبلیغ ہے اور اس بنا، پر انسان کو مكلّف كياجا تا ہے۔

نیک کاموں کا الہام ان ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جونیکی کی جدو جبد کرتے ہیں

اس آیت کا دومرامحمل یہ ہے کہ جب انسان ابلد تعالیٰ کی رضائے لیے گناموں سے جینے اور نیک کاموں کے لیے جدو جهد كرتا ہے تو اللہ تعالی اس كے ول ش آنقو ئی كا الہام كر ديتا ہے جيسا كہ اللہ تعالی نے فرمايا ہے :

جولوگ جارے رات پر چلنے کے لیے جدوجبد کرتے ہیں' وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَافْتُنَا لَنَهْدِينَةً مُّ مُسُلِنًا ا (المنكبوت: ١٩)

ہم ان کوایے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔

الله الله تعالى في نيكى كى كوشش كرف والول سے بدايت ير يبنياف كا وعد وفر مايا ب نيز ارشاد فر مايا: جب آب ہے میر ہے بندے میرا اوچیس تو (آپ کہیں:) ۉٳۮٳڛٵؘڵػ؏ؠٵؚڋؠٛۼؿؽٷٳؽٙۼڗؙؽ<sup>ڽٷ؞</sup>ٲڿؽڹؖ دُعُوةً التّاجِ إِذَا دُعَاكِ " (الترويه ١٨) من قريب جول من دعا كرت واللي دعا كوقبول كرتا جول وه

بب دعا كرتائي

پھرالند تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کی اس شرط کو بیان فرمایا:

ہیں یہ بھی تو میرے تھی رکھل کنا کریں۔ فليت ينيوالي. (الترويه)

تم جھے کیا ہوا عبد ہورا کرؤ میں تم ے کیا ہوا عبد ہورا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ أَوْفِ المِروسِ)

-8,105 یے ننگ میں تبہاری معاونت کے لیے ساتھ ہوں مہر طیکہ تم اذُّ مُعَكِّدُ لَينَ أَقَمْتُهُ الصَّالِحُ وَاتَّدُتُهُ الثَّكُ مُ نماز قائم کرتے رہوا درز کو ۃ ادا کرتے رہو۔ 05,000

ان آبات ہےمعلوم ہوا کہ جو ذات تقویٰ کا الہام کرتی ہے وہی اینے عہد کو پیرا کرتی ہے کہل جب بندہ اللہ تعالیٰ ہے <u> ہے ہوتے عہد کو بورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتو اللہ عروج ل اس کوعبادات نے طریقے اور گناہوں سے بیجنے کے راسے القاء اور</u> الیام کردیتا ہے اوراس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

الہام سے مرادا چھے اور بُر ہے کا موں کا لزوم ہے

اس آیت کا تیسرامحمل یہ ہے کہ انسان کے لیے تقو کی اور فجو رکولازم کر دیتا ہے لیں اس کوتقو کی کا تو اب ہو گا اور فجو ر کے ارتکاب ہے عذاب ہو گااور کی فخض کی دوہر کے فخص کے فجو رہے گرفت نہیں کی جائے گی' اوراس آیت بٹس بیدلیل ہے کہ جب مجروتقویل کا ذکر کیا جائے تو اس ہے مراد تمام نیکیاں ہوتی ہیں اور جب تقویل کے ساتھ پر اور عطاء کے لفظ کا بھی ذکر کیا حائے تو بحرتقویٰ ہے مراد ہوتا ہے: تمام حرام کاموں ہے بچنا 'جیسا کہان آبات میں ہے:

فَكُمَّنَّا مَنَّ أَعْظِي وَاتَّتَفِي أَوَصَلَّاقٌ بِالْخُسُمِّي اورجس نے اللہ کی راہ میں وہا 🖒 اور گناہ کرنے ہے ڈرااور (اليل: ٢-٥) نك ماتون كي تقيد بق كاO

ان آ بات کامعنیٰ یہ ہے کہ اس نے ان تمام نیک کاموں کو کہا جن کی دنیا اور آخرت میں تحسین کی حاتی ہے اور ان تمام کاموں سے بھا جن کی و نیا اور آخرت میں ندمت کی حاتی ہے۔

( تاویلات الل السنة ج ۵ س ۴۶ س ۴۷ مؤسسة الرسالة ' ناشرول ۱۳۳۵ مه )

اے اللہ! میرےنفس کواس کا تقویٰ عطا فریا اور اس کو باک

كروئ توسب سع عدوياك كرف والاسئ تواس كاولي اوراس

نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث

حضرت این عماس رضی اللہ عنہانے اس آیت کی تغییر میں فریابا:اللہ تعالیٰ نے مؤمن متنی کے دل میں اس کا تقویٰ وال ، ویا اور فاجر کے دل میں اس کا فجو رڈ ال ویا۔ (الحامع لا حکام التر آن جز ۲۰مس ۱۸: دارالفکر ہروت ۱۳۱۵ھ) حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلّم نے بدآیت مزھی: ' فَالْصِدِمَا فَحْوَدُهُمَّا وَتَقَوُّونِهِا أَنُّ " (العنس: ٨) تو آب ني بيدعا كي:

اللهم ات نفسي تقواها و زكها انت خير مرز كاها انت وليها ومولاها.

(صح مسلم رقم الحديث: ۲۷۲۳ النة رقم الحديث: ۲۱۹) الوالاسود الدولي بيان كرتے بيں كه مجھ سے حضرت عمران بن حسين رضي الله عند نے كہا كه آج كل جولوگ عمل كررہے ہیں اور اس میں مشقت اٹھا دہے ہیں' کیا بیوہ اٹھال ہیں جوان کے لیے مقدر ہو تھے میں اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے یا بداز سر نو بیکام کردہے ہیں جس طرح ان کے تی نے فرمایا ہے اوراس کی نبوت ان کے زویک دلیل سے قابت ہوچکی ہے میں نے کہا: نہیں! میدہ اعمال ہیں جوان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں اوران کا فیصلہ ہو چکا ہے حضرت عمران نے کہا: تو پھر کیا بیظام نہیں ہے؟ ابوالاسود نے کہا: پھر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا میں نے کہا: ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مملوک ہے اور اس کے

ز پرتصرف ہے' وہ اپنے کمی فعل پر جواب وہ نہیں اور لوگول ہے ان کے ہرفعل کے متعلق سوال کیا جائے گا' کچر حضرت عمران نے جلددوازديم تبيار القرآر 49

مجھ سے فرمایا اللہ تم پر وقم کرے میں نے تم سے بیر موال عرف اس لیے کیا تھا کہ شرح تھاری تقل کو آزماؤں۔ ( مجھ سلم آباد نے بعد استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال کے الدین استعمال میں اس

الفتس: ۱-۱-۹ می فرمایا: جن نے اپنے نفس کو کتابوں سے پاک کرلیا وہ کامیاب ہو کیا O اور جس نے اپنے نفس کو کتابوں سے آلودہ کرلیاوہ ناکا ہم وکیا O

ماون من ورودها مرودها والمرودين المرودين المرود

ز کو کا کامل مٹل ہے، فوادر زیادتی آجہ کیے۔ کہنا ہے لگا ہے تھ کیتے ہیں: '' کیا الوری ' ''اور کو 3 کامٹری ہے جگیر اور پاک کرنا 'موجونش گاہوں ہے جھتب رہا اور اس نے ٹیک کام کر کے اپنے مطائز معاف کرالے اور تو برکر کے اپنے کہاڑ معاف کرالے کاس نے اپنے کس کو یاک کرلیا اور اس کا تزکید کرلیا۔

دومری آیے شن'فنسلھا' ''کالفظ ہے اس کا معنی ہے۔ تی چز کودمری چیز شن چیانا مکن چیز کوزشن شن وُن کر دیا' چیانا' کم نام کر دینا اور اس آیے شن اس کے حب وال کال این:

()، جب لوگن من نگی یا شروت ہوئو نیک لوگ اپنے آپ کو فاہم کرتے ہیں تاکر تقر ادان کا طرف رویز ناکم میں ادونز کی ا خود کو چھپاتے ہیں تا کہ کو فکر فررت مند ان سے موال دیکر سکنے گئی جن نے تقی داروں کو ان کا تقی فیمی بجھپانا اس نے اپنے آپ کو کالاموں سے آلودہ کر لیا۔

(۲) بر جُنُّس فاق اور بدادها اس ندایید آب کوسالین شهر خال کرایا تا کدوگ اس کو کنی نیک اور صافح سیس بین . (۳) جش تخش ندایید آب که بداد بین اور خش و فورش چیالها در حصیت شن و فن کرایا این من ندایید آب که کانا دول

میں غوق کرلیا اور سرٹنی کے سندر میں ڈوپ گیا۔ (۴) . چڑھنے وائما کناوکرتار ہااور گناہ گلاوں کی جگس میں شریک رہااووان کا تھم پیالہ و تم فوالہ بنارہا۔

( س) بوت واقعا خاد مرح زیادر خاده درون می سی سرید میاورزان به هم پیاند و مهم دارید خارب. (۵) بیر شخص الله زخان کی اطاعت اور عمادت سے اعراض کرتا رہا اور کنا کرتا رہا تھی کہ دو مجلولا بسر ااور کم نام ہوگیا۔ چیر کی تھتو ہے۔ میس امام راز کی کے دلائل

امام رازی متوفی ۲۰۱ه ف جربیک تائیدی لکھاہے:

ا ہمارے اسحاب نے پہلے ہے کہ آس آ یہ کا حق ہے کہ جس کھی کوانٹر قابل نے گم راہ کردیا اور اس کوشق و فحر مش جہا کرے ہا کہ کردیا اس کا مسمولی کا ایک ہا ہم و کیا (انام برای نے اخد قابل کی کے لیے اعتمال افوار اور ایک سالفا کھے جس اور کھی افذہ قابل کی کرفر اس الفاق کا کہت کرنے ہے تھے اور جائے بھی کے بھی کے بھی افوار اس اور اہلے ہے ا نے اخد قابل کی طرف کی جب اس کے کہا '' حاکمان کھیا انگھیاتھی'' '' (اداموں اسے بھی کھر کو نے کھیے کم اوہ کیا ہے۔ انام برای کی مطرف کرنے کے اسلام کا در معرف کا درکر سے کہ کے کہاں تھی کھے گئے گئے کہ

ا المواقع المواقع في الواحدة كار مدافقه في المحدكة المدينات في المواقع المواقع في المواقع في المواقع في المواقع الموا

جلدووازوتهم

ہم کی ارلکھ کیلے میں کہ نقذ پر کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ انسان کو جب انقیار دیا جائے گا تو وہ اپنے اختیارے نیک کام کرے گایا گناہ کرے گا گھروہ جس کام کواختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ٹیں وہی کام پیدا کردیتا ہے اورشتی یا سعير ہونے كے متعلق اسے علم كونافذ كر ديتا ہے اور مجي قضا وقد رہے اس كاعلم سالق قدر اور تقدير ہے اور اس كے مطالق حكم كو نافذ کرنا قضاءے مثلاً اللہ تعالیٰ کوملم ہے کہ ایک شخص کی مت حیات میں سال ے پی تقدیر ہے اور میں سال پورے ہونے پر الله تعالی اس کی موت کا حکم ما فذفر ما دیتائے بداس کی قضاء ہے۔

المام رازی نے بدکہا ہے کہ انسان کے افتیار کا کوئی خالق ہے یا نیس اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو بھرید دہریوں کا نظر میہ ہے اور اگر اس افتتیار کا خالق انسان ہے تو میداس لیے باطل ہے کہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہؤ ممکن اور حادث کسی چیز کا خالق نبیں ہوسکما اورا گرانسان کے اختیار کا خالق اللہ ہے تو بچر ہمارا مقسود ہی ہو گیا کہ انسان کو نیک یا بدانند تعالی کرتا ہےاور بھی جرہے۔صاحب عقل اپنا تجریہ کرکے دکھے لئے کیونکہ انسان بعض اوقات کسی چیز ہے بالکل عافل ہوتا ہے' پجزاجا تک اس کے دل بین کسی کام کی صورت آئی ہے' بجراس کام کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے' پجراس کام کے حصول کے لیے اس کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں اور پھر انسان اس تعل کو حاصل کر لیتا ہے کیں انسان کا کسی بھی تعل کو کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بڈاس تحریک اور شوق کے بعد ہوتا ہے جواس کے دل میں اچیا تک پیدا ہوتی ہے اور اس تحریک اورشوق میں اس کا کوئی اختیار اور وفل خیس ہوتا اور بھی جرہے۔ (تقیر کیر خااس عدا داراحیا، الرات الر بی بروت ۱۳۱۵ء) امام رازی کے دلائل کے جوابات عقلی دلائل کے

جرکی تایید میں امام دازی کی بیدلیل بہت آقی ہے میں آج میج نماز فجر کے بعداس برغور کرتا رہا کھر جو کچھاللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا' اس کا خلاصہ بیہ کہ یہاں اختیار کی دونشمیں ہیں: آلیک تو مطلق اور کلی اختیار ہے جواند تعالیٰ نے ہر انسان کوعطا فرمایا بلاشبداس کا خالق الله تعالی ب لین اس سے جبر لازم نین آتا اور ایک سی مخصوص اور جزی کام کوکرنے کا افتیار ہے مثلاً آج ظہر کی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اس افتیار کوانسان صادر کرتا ہے اور اس سے انسان کا خالق مونا لازم نہیں آتا کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عقل سے غور قلر اور سوج و تعاد کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں سے کی ایک جانب کوافقیار کرتا ہے اور چونکہ بیاللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی عمل کا ثمرہ ہے اس کیے اس افقیار کے صدورے انسان كا خالق مونالازم نبيس آتاب

امام رازی نے فرمایا ہے: انسان باکنل عافل ہوتا ہے بجراچا تک اس کے دل میں کسی ایجھے مایرے کام کی صورت آتی ہے اور اس صورت کے حصول کا شوق بیدا ہوتا ہے؛ مجراس کے حصول کے لیے انسان کے اعضاء اور اعصاب ترکت میں آتے این حتی کدوہ اس صورت کو حاصل کر لیتا ہے اور بھی جرہے۔ امام رازی نے جرکی اس تقریر میں ایک ائم مقدمہ کی طرف توجہ میں کی اور وہ بیہ ہے کہ جب انسان کومٹلا کسی گناہ کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہی اس گناہ کے حصول کے لیے اس کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں نہیں آتے بلکہ اس سے پہلے ایک مرتبہ عقل کے فور اور فکر کا ہے انسان اس پُر انّی کی ونیاوی خرابی اور اُخروی عذاب پرغور کرتا ہے اور اس کی عقل اس کو گناہ کے ارتکاب ہے روکتی ہے اگر انسان اپنی عقل سلیم کے منع كرنے اور خمير كى ملامت سے باز آجا تا ہے توبيال كا تقوى ہے اور اگر وہ اين عقل اور خمير كى آ واز كوئيس بانا اوراين خواہش ك آكر جمكا ديتا ب توبيال كا" الفجود" باور چونك الله تعالى في الأكور الى بردك ك ليعقل دى تقى اس ليد عقل کے روکنے کے باوجوداس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا مکی طرح بھی جرنین ہے اور اللہ تعالی اس تہت ہے

أفتمس ا9: ١٥ ــــــ ١

اک ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور بھی کرئے پھراس گناہ براس کوئز انجلی دے۔ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ می گناہ کے ارتکاب سے پہلے اس کی عقل اس کواس گناہ سے روی ہے اس کے شوت میں قرآن اورسنت سے حب ذمل دلائل ال

امام رازی کے دلائل کے جوابات ورآن مجید کی آیات سے

کیا ہم نے انبان کے لیے دو آ تکھیں نہیں بنائنس، ١٥٥ر ٱڵۮڹڿۼڶڸؖڰؘۼڹؾڽ۞ۅٙڸڛٵؾٛٲۊۺؘۿؘؾؽڹ۞ۅۿؽؽؽۿ زبان اور دو ہوئٹ قبیں بنائے 0اور ہم نے اس کو (خیر اور شر کے ) لتَّحْدُونُ مِنْ أَفَلَا اقْتَحَوْ الْعَقَلَةُ أَنْ (الله:الـ٨) دورائے دکھا دے0 مجر وہ (گناہ کوٹرک کرنے اور نکی کرنے کی) دشوارگھاٹی پرنیس پڑھاO

بلکہ ہرانسان کوایے نفس پر بھیرت ہے 0خواہ اپنے کتنے يَلِ الْاشْمَانُ عَلَى تَقْسِهِ يَصِيْرَةٌ أَنْ قَلُوا لَفْي ی عذر پیش کرے 0 مَعَادِيرَكُا أُن (القيام:١٥١١) یے شک جب متنی لوگوں کو شیطان گناہ کی صورت دکھا تا إِنَّ إِلَّهِ يُنَ اتَّقَوُّا إِذَا مَتَهُمُ طَهِفٌ مِّنَ الشَّيْطُنِ ے تو وہ اللہ کو باد کرتے ہیں مجر بکا یک ان کی آئیسیں کھل جاتی تَكَكُّونُوا فَا ذَاهُ مُ مُنْفِعِينُ وْنَ أَنْ (الاراف:١٠١)

یعنی وہ گناہ کی صورت کی ترغیب پر فورا اس کے حصول کے دریے نہیں ہوجے بلکہ اس گناہ کے عواقب اور ضائج پرغور تے ہیں گھران کی آ تھھیں کھل جاتی ہیں اوروہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ (اے ناطب!) جب شعطان تم کوکوئی وسوسدڈا لے (تمہارے وَامَّا نَفُوْ غَنَّكُ مِنَ الشَّيْطُ مِنْ أَوْ خُاسْتَعِلْ مِأْتُونُ

ول میں گناہ کی صورت القاء کر کے اس کی طرف ماکل اور راغب إِنَّاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ (الامراف: ٢٠٠٠) كرے) توتم الله كى يناه طلب كرو ("اعو ذيب الله من الشيطن ال جسم "مراحو) ب شک وہ بہت سننے والا بے حد حاشنے والا

اس آیت میں بھی بی تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے دل میں گناہ کرنے کا شوق پیدا ہواوراس کی تحریک ہوتو فورا اس کے ` حسول کے دریے نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی دی ہوئی عقل سے کام لؤ غور ڈکر کرواور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسداور گناہ کی صورت کودل سے نکالنے کے لیے 'اعو ذ باللّٰه من الشيطن الوجيم ''پڑھواس طرح گناه کی طرف سے تمہاری توجہ ہے گ

اورتم گناہ ہے باز آ جاؤگے۔ امام رازی کے دلائل کے جوابات احادیث سے

ا حادیث ہے بھی بیرواضح ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جیسے ہی گناہ کی صورت آتی ہے اوماس کا شوق اوراس کی تحریک ہوتی ہے تو وہ نورااس پرعمل میں کرتا بلکہ غور وفکر کر کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یااس کوترک کر دیتا ہے بیم و کیھتے <del>ا</del>یس کہ گئی مرتبہ مارے دل میں نرے وسوے آتے ہیں اور ہم ان پر عل نیس کرتے۔ حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: میری امت کے سینوں میں جو وسوے آتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے درگز رفر مالیا ہے بیشر طیکہ وہ اس وسوسہ کے موافق عمل مدكریں یا كلام مذكریں -

تبيار القرآء

جلد دوازرج

( مح النادي في المناديث العامد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد العامد المساعد 
علامتر شدالد بن حسین بن مجد المطبح موفق ۲۳۷ هدان مدیث کی شرح شن لکھتے ہیں: انسان کے ذل میں اچاہلے جن کامیول کی ضور تھی آتی ہیں اگر وہ دذائل اور معاضی کی طرف راغب کریں قو وہ وسوسہ

ہے اورائر وہ القہ تعالی کی اطاعت اور عموات کی طرف ان افسیار کی آو وہ انہا ہے۔ واضح رہے کو ایک دموسر شیر افتراری ہوتا ہے اور وہر اانتہاری ہوتا ہے خبر افتراری وہ ہے جو انسان کے دل میں ابتدا ہ اور ایا کہ آئے اور انسان اس کے دفتی کرنے برج اور یہ وائن کم کا دموسر تمام احموں سے محاف سے کیوکد انشان کی فرمایا

ب الديم المنظمة الله تقد تشاراً و و المنظمة ا

(الكاشف عن حما أقل أسنون جامل ١٠٠٠ ١٩٩١ ادارة القرآن كراجي اساسه)

ال مدیث ادراس کی شرز تے ۔ واقع ہوگیا کہ انسان وہوسیّا تے ہی فورا گناہ ٹیس کرنا بلکہ تھی اس پڑگل کرنا ہے اور بھی اس پڑکل ٹیس کرنا۔

معترب آواں میں سمعان رقعی القد عند بیان کرتے اپنی کریٹاں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم ہے تکیا اور کناو میں م سال کیا آپ نے فرمانیا تھی موجود کی ہے موجود کیا ہے جو تیمارے ال میں محک رہا ہواورتم اس کو تاپینڈ کرو کہ لوگ اس کام بر مثل جوں کے معلم فرا اللہ ہے ہے محدہ سن میں تروی کی آباد ہے۔ ۱۹۲۸)

ڈرٹ میں گفتنے کا منتقل ہے کہ انسان ان کام سے مختل حزودہ وادران کام سے دوست ہوئے کے مختل ان کوٹرن مردد شہوادہ اس کے دل میں مثلت ہوارہ ان کوئیر قاف ہوکہ دیا مجام کام بھاڑے ان حدیث اتحاق ہے نے اور در ڈس ہوئیا کہ را مجام کی کام سے مام محروب آتے ہی اس ان فران میں کم لیکن کرچا گیدارس پڑوروگر کا سے ناکراس پر پھنٹ ہوجائے کرہے کام کا کا مراب اس کو فیٹرنے فیدا کا فیٹر کوئیر کاروپا ہے اوراکروو ٹیمیز شن فوز باورا ہو تو وہ اس کا ماد کا اس کا

كَالْهِمَةَ وَجُودَهَا وَتَقُولُهِا أَنَّ (السن A) لي انسان كَانْس كواس كى بدكارى اوراس يستخ كا

الي الداري الماري القريب من الماري التاريخ الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماريخ الماريخ

الحدوثة احاري اس تقريرے وہ وليل ساقط ہوگئ جس ك الم وازى نے بير ثابت كيا تھا كدانسان اپنے افعال افتيار بد

ئيں جميور سے اور اس کا صافة اللہ ميش كے كہ الطبق تو المنان گوگاہ بر جميوركز ہے اور خود كاس كومزا ورجا ہے ميمان اللہ ا اللہ تحافی كا استاد ہے۔ قرم فرسانے ان كائي مركز كے حمیہ (اپنے دسول كو) مجتليا 2 جب (اس قرم كا) سب ہے بر برخت اخاص واللہ كے حصول نے اس نے كہائة كی افتی اور اس كے بحث كیار كی تحافظت كرد 10 آبوں نے اپنے دسول كوجلتا ہے اور اس اوفتی كی گوگئی ممال كے دیں گئے ان كے رب نے اس كے لئا ہ كی کہ اور اس كا بلک كر كے اس كی لئتی كوئم وارگر دیا 20 اور اس اعتقام کیا جو اس كے رب نے اس كے لئا ہ كی اور اس کے اس كی لیا گئے ہے دور کو بلاگ كر كے اس كی لئتی كوئم وارگر قوم شمور كی مرتئی اور اس كا مقداب

و میرون میرون کا دو ان کا معداب . اس آیت شن اطعالی می اطواعی استان اطعالی است می مدست نام در مد نتیاد کرایا میخوان امیران نیا پایشارش که کی وجد سام نیز در اس کام کر گوگا در استان مجاس این اطاقه کما این طعالی سیست در این میسان کا طالبات کا اساق کر ا می میران سیست در این کما که این کما که این کا میران کما که این میران میران کا اطالبات کر اینا ہے۔ گذاری میران کما کی کارگران کا کما کی کار کما کہ کار کما کہ کار کما کہ کار کما کہ کار کما کا استان کا اطالبات کا کما کہ کما کہ کار کما کہ کما کما کہ کما کما کہ کما کما کہ کما کما کہ کما کما کہ کما ک

قَافَهُ الْكُوْلِيَا لَقَالَ الْفَالِيَّةِ (اللهُ وَهِ مِن اللهُ وَمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ك المُتَّلِقُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ن المعلى الوقع المستقب و المحاصلة المستقبين المستقب المستقب المستقبل المواقعة على يودك تفسيل الاعراف ٣٠٠ مم المراقب المستقبل الاعراف عنا المستقبل المواقعة على المستقبل المستقبل المستقبل الإعراف ٣٠٠ مم اكر و چكا ہے۔

حشرت عبرالله بان وحدوث الشرعة عان كرتے ہی کہ الفاطعية کم خلبہ شما الآن کا ذکر فرار ہے تھے اور اس کا وکر فررار ہے تھے جس نے اس اور شکایا جب رسول الفسطى الفاطعية مل نے بیا ہے۔ پر گی: '' (اُلاقیت اُلَّلَظَ بِھُنَا'' (انقس ۱۳۰) آہے نے فریالدان اوقی کے لیے ایک اور الفائل اس کا م م کرنز عادم تھا والے تھیلے کا بڑا تھا تھے الاز صد ہے۔

نے اپنے رسول کو تبطیلا یا اور اس (اوقٹی ) کی کوئیس کاٹ دیں۔الایۃ اولڈ کے رسول سے مراد حضرت صالح علیہ الملام میں ان کے ارشاد کا معنیٰ سے تھا کہ اللہ کی اوقٹی کی کوئیس کا نے سے ؤرد

هياه باري المؤلفة الم

اس کا قد سورۃ اشواء میں تفصیل گزر چکا ہے قوم خودے دھڑے صالح غید الطام سے مطالب کیا کہ دوا اپنیا میرے کا جورہ چگی کرنے کے لیے چٹان سے اوقی فال کر دکھا تھی قد صورت صالح علیہ الطام نے چٹان سے اوقی فاکل دی اور ایک دون قوم کے لیے حقر کریا کہ دواس ون کنوی سے بائی چنک اور ایک دون اوقی کے لیے حقر کیا گئے ہا سان کو کا کوارکر دفاتا مجر ہوں نے اس اوقی کی کھیجی کاٹ ڈالسمان اس وقئی کے گئے تا کہ اور چرچ بھے تھے ان کوکوار کے دارے کاٹ ڈالا ایس اوقی

فبلدووازون

گ گونچوں کو قدار دیں مالف نے کا 8 اتنا کی اس آ ہے ہیں ان کی بوری قوم کی طرف اس بھی کی اشافت کی ہے کینکے بوری قوم اس سے هل پر دائن کی انہیں نے حضرے صالح ملے السام سے اس قرال رکھنز ہے گئی کہ اگر تھے ہے اس اڈکی کی کوئیس کا حدود رج وقع میر خواج کے انداز اور نے کہا ہے کہ قدارات وقت مکساراتی کی کوئیس کا ساتے پر دائن تھی ہوا: حدیث کرات

قوم کے تمام مرداور توریت اور چھوٹے اور بڑے اس کے تالع ٹیمل ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا: تو ان کے زب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کرئے ان کی بستی کو ہم وار کر دیا O

ان کا گلام ہے تقا کہ امیوں نے اللہ تعالیٰ کی تو جد کا تو کیا محرے صالح علیے الملام کی تکثیر یہ کی اور اس اوڈی کی توجیں کا ساد نیمان اس آئے ہے میں افراد سیدھ ''ان کا لفظ ہے 'اس کے تاکہ کردیا اور اس نے بالک کردیا ''دو مصدھ '' کا حقق متل ہے نقد اب کود کا نااور پیر کا کرنا اور اس کو بار بار اولانا اور کن چیز کودوری چیز بر منظق کردیا تھی عذاب کوان مِرمشیق کردیا

ادر این امتحال ہے کی ایس کی لیا کہ رکسے اس کو بڑے کے آغاز دیں۔ اور کم بابدا اس کو کو دکر میا تنتی امال کے بیورڈ میں کر کسٹر کی کانوان پر ہم وارکر دیا ان پر ایک فوف جائے چھی او جمع سے ان کے جوٹے افد رویڈ سے بالک ہو کے گناس کا تھی ہے گئی ہے کرزول عذاب بھی اس پوری اس کو زیر رکھا! چھوٹو اور اندوز کم رودان اور قوران کا بروران اور جوز میان سر بھائے ہے۔

ں اور برون حروق اور فوروں اسرون اور خریوں بنے عقداب یا ۔ النتس: ۱۵ ش فرمایا: اور ان سے انتقام کینے ہے اے کوئی خوف فیمیں ہے 0 اس آیت کے دواور محمل ہیں۔

(۱) الشرنے رسل حضرت مسائی طبیہ السام کوا پی تو م سے بلاک ہونے کا کوئی خوف نجیس تھا اور شان کو میڈ خلور تھا کہ اس قوم پر عذاب آئے ہے ان کوکوئی تصنان کینچے گا کیونکہ ووا پی قوم کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا بیچے تھے اور عذاب کے وقت الشرنونی نے ان کوخیات در ہے دری تھی۔

(٢) جب قوم كاسب سے بد بخت قدار بن سالف اوٹنی كى كۇنيى كائے كے ليے اٹھا اوراس كواپية انجام كا كوئى خون ميس

یں دونوں مٹنی بھی تقدیم' تا تجرے ہو سکتے ہیں کیس مر پوما مٹنی پہلا ہے کہ اللہ نے قریم خود سے انتقام لیا اور اس کوان سے کوئی خطور میں تقال کوئی خطور میں تقال میں سے بھی ہے۔

سورة الشمس كي تفسير كي يحيل



## سورة الليل

ورست کا تام اوروچ ششید اس مورست کانام الیل بیت کیوکد اس مورست کی ابتداء شما "الملیل "کا ذکر سیاده آیت بید بیت: وانگیل کاؤنایکیفی کی (انگیاری) امام تکلی نے حفرت این مهامی وی الدخیم اے دورات کیا ہے کہ مورست "وانگیل ڈائیفنجی که "(انگیاری) کعد شما

امام بھی نے حصر مازل ہوئی ہے۔

ں میں میں میں میں میں حضرت جاری تا سرور فرق اللہ صورت روایت کیا ہے کہ تی ملی اللہ علیہ وطم تھی اور صرکی امام میں کا والملیل افدا بعض "مورت برخ ماکر سے جے۔ الدرائش من 10 مدمان امام اعدام انسان اور انسان اور اور ماکر مورة النفس میں وہ کام بتائے کے بیٹے جس سے افروی قال آع اصال مورتی ہے اور وہ کام بتائے بیٹے تین سے افروی

یے شک جم نے اپنے نئس کو گنا ہوں ہے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیاں اور جم نے اپنے نئس کو گنا ہوں ہے آلودہ کر لیا وہ کا کام ہو گیاں قصان بوتا ئِي تُرَى فرمايا: قَدُا الْفَلَةُ مَنْ دَكُمُهَا أَنْ وَكَدْ بِخَابَ مَنْ دَسَّمْهَا أَنْ (النس: وله)

یں جسنے (الشری راہ شری ) دیا اور اللہ ہے ڈرگر گانا ہوں ہے پچار ہا0 اور نیک ہا تو ل کر تا مہا کہ بیش مختر ہے ہم اس کو آپ مائی میں کریں گے 6 اور جس نے گائی کیا اور اللہ ہے۔ ہے پرواد مہا0 اور نیک ہاتوں کی محذرے کی کہنی مختر ہے ہم اورمورة البل شرقربا! كَامَّنَا صَّى اَعْلَى وَاقْلَى ﴿ وَصَدَقَى بِالْفُسُلَى ۚ فَ كَنْكَيْمِيرُ وُلِيْفِيرُ مِنْ وَإِنَّكَا فِي وَالْفَصْرِي وَالْفَصْلِي وَالْفَصْرِي وَالْمَالِمِينَ بِالْشَنْفِي ۚ فَكَنْكِيمُرُ وُلِفَصْرُى ﴿ وَالْسِلَامِ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَلَكُونَا مِنْ ال

اریکوشاری میآل کی قدمت میں تازل ہوئی ہے اس کی افزائد کی سے 0 اور چنگ ہیں درستی نمال فارست میں تازل ہوئی ہے اس کی انتہاء میں 'اللیلی'' (راٹ) کا ذکر مزاسب تھا' جو تعلق میں والاک کرتا ہے۔ تزمینے زنول کے افوار سے اس مورٹ کا ٹہر ہوئے اور ترمین محق کے افوار سے اس مورٹ کا ٹیرا 4 ہے۔

جلددوازدتم

## ہورۃ اللیل کے مشمولات

ر روزہ ہیں ہے کروں ہے۔ پڑے الٹیلن ''ج.ا بھی رات اور دن کی اور ذرکر اور مؤت کے خالق کی قتم کھا کریے فربایا ہے۔ لوگوں کے انتمال مختلف میں ایسن کیکوکار میں اور پھنس بدکار میں اور پھنس مؤمن میں اور پھنس کا فریق ۔

بھاہ بیادہ را دے میں بھاری کو اول میں میں اس میں اور کا میں اور اور کا کہ افرادی 21 کی تلف یہ کی میں اور کیے عملی کرنے والوں کی 17 امریت ہے اور یہ دولاگ جی جنیوں نے انشرکا داد شر، مال خرج کا باادر ان انسان کی اور حیل کا ترض کی اور 27 امریت ہے اور یہ دولاگ جی جنیوں نے انشرکا داد شر، ماہ اور کی اور اور انسان ان انسان کی اور حیل کا ترض کی اور 27 امریت کی انسرکا فرون کی اور کا دولاگ جی دور اور انسرکا ہے وہ اور انسرکا کردائے میں ان کرچ کا ہے گئے گئے کہ کے اور اس بیٹر دوس کے بودائی کرتے تھے اور انہوں کے خواد انسان کردائے کی اور کا کردائے کی اور کا دولائی کرتے تھے اور انہوں کی دولائی کردائے کی دولائی کرتے تھے اور انہوں کی دولائی کرتے تھے اور انہوں کی دولائی کردائے کی دولائی کردائی کی دولائی کردائے کی دولائی کردائی کی دولائی کردائی کردا

السل ١١٠ـ١١ الش بتايا ب كرة خرت عن مال كام بين آئ كالوز الله بي بنايت كامنشور بنان والاب اوروي دنيا اور

آخرت کاما لک ہے۔ ایر ''المبل ۱۲۰ بی بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے مذاب سے ڈراتا ہے اور بینذاب ہر اس شخص کو ود گا جواللہ تعالیٰ ک آیا ہے اور اس کے رسول مطیل اللہ علیہ وکم کے امرازات کے انجذیب کر سے گا۔

ئے لیے جرج کیا وہ تعزیب دوڑئے۔ دوردعا جانے کا اور اس ایت کا صدران سمرت او برمیم کی رسی است عند آیاں۔ اس مختلم میشارف اور تبیید کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی للداوالدرای کی اعانت پرتو کل کرتے ہوئے اب میں سورۃ المیل کا

اس محقر فارق ادو مجید کے بعد خرف القد قبال فی ایدادادادی اما انتخاب کرانی کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ابس کا ترجدادادس کی تشیر خرور کر کرنا ہوں۔ اے بھر سے درب المحصول کی اور صواب پر قائم رکھنا اور ہاگل اور ماصواب سے بھائے رکھنا ۔ (7 مین ) شام مرسول منعیدی تقول ا

هدا مرسون مسیون مرکزد ۱۵رمضان ۱۳۲۹ه ایر ۱۳۴۰ توره ۲۰۰۰ موباش قبر: ۱۳۰۹ - ۳۳۱ - ۳۳۱ - ۳۳۱ - ۳۳۱



الله تعالی کا ارشاد ہے۔ اور دات کی جم جب ود (ودل کی چینا نے 10 اورون کی الآم) جب ود دوئن بو 10 اور اس ذات کی (قم) جمل نے زادر دوکو پیدا کیا ہے 0 بے ذکت تمہاری کوشش مرور خلف ہے 10 الحس سے 1.1 رات اور دول کے آئے جائے عمل اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی اقرچیز کی دلاکر

ان آ چوں میں اللہ تعالی نے رات اور دن اور اپن تخلیق کی شم کھا کریے تایا ہے کہ جرانسان کی ونیا میں کوشش دومرے س مخلف ہوتی ہے اس وجہ ہے جرانسان کا انجام تھی دومرے سے مخلف ہتا ہے۔

سل بواج میں اور جانے ہورائی اور ایک میں میں اعتبادات کے بھی گار آرام کرتا ہوا دائی تھا دورا کی تھا دستا تا تا ا اسل میں افرون کیا ہے اور ایک میں کے دورائی واصدہ کھی ہے اور انسان : میں اللہ تائی نے دن کی تم کائی کے برائی او کیکٹر جب دن لگتا ہے جہ اس کی روڈ کئی ہے وہ چرد میٹنٹ ہویاتی ہے جمن کو رات کے اندر جرے نے چہا یا تھا اور اس وقت آمام لگان سے معاش اور دوری کو اسال کرنے کے لیے ترک شمی آئے ہیں کو بھی سانے اسے کھی گھیلوں کے تعلق اور اس میں اور حرات الافرائی اپنے بلوں سے کھی آئے ہیں آفر رات ہی سنتی طور پر توثو کو کو سے کے معاش کا حصل میں میں اس کے اس کے انداز اور اس کے اس کے انداز اس اس کا حصل اور اس کی اس کے انداز اور اس کے اس کے انداز اس کی سامت اور اس کی میں میں میں کہا ہے تا ہے کہا ہے کہ بھی کہا انداز اس کے انداز اس کی میں کہا کہا گھیا ہے۔

الآب: وَهُوَالَّذِي جَعَلَ النَّيْلَ وَالثَّهَا دَخِلْفَةً

وهرابرى جدل ايدان والهادولية قال أزغرنغر إن يُعكن الله عَلَيْكُو النِّن مَرْمِدُهُ ا ولى يَوْمَ الْهِيْكُورُ إِنْ الْمَعْنَى اللهُ عَلَيْكُو النِّيْكُورُ وَهِيَّا إِنَّ اللَّهُ ولا يَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُولُهُ الْهُنِيْدُونُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُمُولُهُ اللَّهِ مَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُمُولُكُو الْهُنِيْدُ اللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

رواندگردیا۔ آپ کیے بتم یہ ناز کہ اُل افتد ہم میں تعدید کے لیے رات کو مسلم کردیا تو افد کے مواکن دوسرے چوابار کے لیان کارونگل اور اُل کیا تم میں منصف کا کہ میں بھی انجاز کر گا افتد ہم میں تو اندیا کہ میں میں افتد کے دوان موسلم کردیا تو افد کے مواکن معبور یہ چوابار کے رات کو الانا جمل میں آم دامت حاصل کرتے کم ام کر کھنے تھی میں موسک

وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے چھیے

الله تعالى نے قربا ہے: اور دات کی تم بہب وہ چیاہے اس کا مفول ٹین ذکر کیا کہ دہ مس کو چیاہے بعض نے کہا: اس سے مراد ہے: دو مورن کو چیاہے اور لعض نے کہا: اس سے مراد ہے: وہ دن کو چیاہے اور لیفش نے کہا: وہ اپنی ظلست سے جر چیز کو چیاہے۔

امام ایومصورتی برن کل ماتریدی سرتدی مخلی متوقی ۱۳۳۳ه فرماسته بین: رات اورون جس کانگلوق پر بار بار آنا جانا موتا سیان کوانشد تعالی نے اپنی قدرت اورا پی توجید پردونظیم نشانیال مثایا ہے

اں کو چرخش مانتا ہے خواد دومؤس کی جو باکافر کی فدیب کا اپنے والا ہویا دیر ہے دو (جوبات الدابات وی ۴۳۹) ان کی انشر کی الوہیت اور قوجید پر آس طرح والات ہے کہ رات اور دن کے آئے جانے کا سلسہ بھیشہ سے ای طرح جاری ہے 'مجی ایسا ٹیمن ہوا کہ روات شدائے ہا مجی وین شدآ ہے اور بھیٹر گرمیوں میں دن بڑے ہوئے ہیں اور راشمی کچونی ہوتی ہیں اور مرو ہیں عمر راشمی بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں ' عمرہا گرمیوں میں چودہ کھنے کا دن اور دی کھنے کی ا المعادل المورويوں میں چود مختول کی اساء اوروں کھٹول کا دن ہوتا ہے ججرالیا تھی ہوتا کہ چود مختول کی رات کے اس بعد فردا دن کشیخا اور ندویا نے بلکہ دن اور دات کا گھٹا اور جو حیا یہ درخا کا کہ مند سے ہوتا رہتا ہے جس طرح مردک کے بعد کری قان میں آئی یہ قدر شکا کہ کے اور فردا مردی اور المدارات کا گھٹا اور بدھا گی فدر حجا ہوتا ہے اور خوا بمیر بدی مجادل سے پہلی نے کیکٹر کی کے اور فردا مردی ہوتا ہے وہ کہ دو اس کے دور جرارت اور اسام المدن اس کے دور اس کے دور کھٹا ہے دور کھٹا بدھتا ہم ہا ور دار اور دور اور موس کے تھر کا بے لقام بھٹر سے اس طرح ہاری ہے اور کھا می دور شارع ہو دارات کرتی ہے اور اس اور دور اور موس کے تھر کا بے لقام بھٹر سے اس طرح ہاری ہے اور نظام کی دھند اس پر دالات

رائل میں اور ان اور اس والے کی (حم) جمن نے زادر مادہ کو بینا کیا ہے 0 غراور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تو حید کی نشانی

اں آ ہے بیش افد تمالی کی قدرت اور قوید کی بیشنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مضومی پائی (سمی) کے اس کا ہے اور ہیشہ ہے انسان ای طرح تابیدا تو فرج ہیں اگر بیال متعدد دخدا ہوئے قرم دوران کے پیدا کرنے کے مطرح لیون میں انتقاف نومز اور جب معد بیال ہے انسان اس طرح کی داعدے پیدا ہوئرے بین ان معلوم ہوا کہ ان ان کا پیدا کرنے والا

علامها بوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ ه لكھتے ہيں:

قر ان حزار ہیں ہے ہے۔ ای طرع ہے "وصاحلق الذکو والانٹی "اورایک ردایت بھی ہے کر حفرت انٹن صحود رقع اللہ محداس آ ہے کو اس طرح ہے تھے "والمذکو والانٹی "اوراس سے پہلے" وصاحلق "قبل پڑھتے تھے حدیث بھی ہے:

علق بيان كرت بين كرم شام شعرت في قد حارب بين حضرت الوالدوا ورخى الله عندات قد أميوا ل كم بين مم شام مل عدد كل بيد جوان آيري كوهنون عبو الله بين سود كار آرك سوداتي واحدا بود عمل نه كابها بي موان المرسود الموان في ا كما بيتم نه حوان الموان ويستان الموان كم المرسود بين عندات بين المساح الموان الموان الموان الموان الموان الموان يعين المراكزة كار كم الموان عدر المراكزة كار من الموان الموا

ابو کرالازاری نے کہائیں کم کی برصدیف مردود ہادرا تھائی کے خلاف مے افزانام مونز وادرانام عاصم نے معتر سازی مصود سے اس آیے کہ ایک ایک قرائد دوارے کی ہے جواہدائی کے مواقی ہے اور جوستدا بھائی کے مواقی ہوا اس کو قول کرنا ہی سند سے اوٹی ہے جواہدائی کے مخالف ہوادو جس نے اس مدید کو دوارے کیا ہے 'جوستگیا ہے وہ جوابول کیا ہو ماغائی ہوادرا کر حصورے اوالدروا وی صدیدے کی جوادوا اس کا معرضیل اور معروف ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مان مونس

خلدووازوبهم

الله تعم اس کافلف کرتے ہے افزان مدین میر مل کما چاہیے بو تحای کی گیٹر بھا حت سے نابت ہوادر اس کو چودز دینا چاہیے بوکسی ایک سحان کی دوانیت ہو کیکٹر ایک شخص کو تر نسان ہوسکتا ہے گئاں پوری مناطق اور پوری ملٹ کونسیان ٹیس ہو سکتا ۔ افوائد میں معامل اور مقدم کے معادل موری معاملے ہیں: حافظ احدیرین طی میں تجربے متعمل خوری مرد کھتے ہیں:

تر آرات مرف عاقر اور حضرت ایوالدردا و ساحق ل میاود ان سکنان و گول نے "کھنانگان الذُکُرُیّ الأخَیُّیّ الانگیری کا حالات کی میاداری بر سیا اظامل نے مالاکھ حضرت ایوالدردا بھی مند بھیر قال سے اور دوسرسکا ہے کہ "و المد تحر وی الان میں کا حالات منسون ہونگی ہوا در بیٹر حضرت ایوالدردا اور دوسرسٹی تھی میں اور شامل میں ہے کہ میرفان کر مدے کی حضرت ایوالدرددارے دواجت کی کئیں کی نے تھی اس سے موالی قرآ کہ تجھی کی اور شامل شام نے اس سے تک ہے استرقی مع جاتی ہے "او اللہ کو والانعین" کی خاصوت مشرق ہونگی ہے۔

( فتح الباري ج ٩ س ٢٣ دار الفكر بيروت ١٣٣١ هـ )

علامه بدرالدين محود بن احريمني متوفى ٨٥٥ هد لكيت بين:

(عدة القاري ج ١٩ س ٢٦ مزار الكتب أعلميه ميروت ١٣٣١هـ)

حضرت این مسعود اور دیگر سحابیکا موجود د قرآن هیجیه کے طفاف پڑھینا اور ان کی تو جیہات میں کہتا میں کہ مارسا شافزری کی اس موتر الڈر جائیا ہے اور کا کی افغانی دور جائے ہی شاخل حزرے ان سود رقی الشرعد کی طرف مسوب کے دو مورد الملاق اور روز افزان کے قرآن ہوئے کا افار کرتے تھا ہی طرح میں افزاندین نے محدود دیا ایک سے افزان سے بذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی میں دواور مورش کی تھی مورد آنگ اور وزر انقد اور ان کو ترک

ا مام تی برناهم اورمام طخاوی نے حضرت این میاس می الله تیمها سے دوایت کیا ہے کہ حضرت بحرین الخطاب میٹنی الله حض النوب علی بید دورتری پڑھے نے ''اللهج ایالا نصبہ ''اور'' الالینی اوا استصدیات''' قریب کے جس حسدش اللہ تعالیٰ کی جمہ درناہے اس کوسوچ الموادر جس حسدش کفار کے لیے بدوما ہے اس کوسوچ النوانی اس معرف اللہ

امام ان الى شيرة مجدالملك، ين مويدا لكافل بدوويت كياب كراحترت كل مرقق الله مؤترس في مرتبي المن ودومولال كي الادت كرسته مجداً المسلمية انها استعصائك ونست غير لكو ونضى علياك والانكفرك و ونعلع وونوك عن يفجوك الملهم ايساك نعها، ولك تصلى ونستجد واليك نسعني ونعملك ونوج ورحمتك ونعيشي علايك ان علمايك بالمكفل ملمحق "ساد معندات باليشيري مهمي دارة المقاعدة عداد التي العربية إن من ١٦٣٨م.

جلدووازوتم

آئ طرح متعدد دوایات میں حضرت ایمن عمال حضرت ایمن معاصرت میں من کھنا ہے۔ اور حضرت ایمن منسود رمنی الله عند کا وقر میں ان اموراق کی حادث کی معقول ہے۔ (الدرائم ورع 8س) ۱۳۳۰ زمان جا از اے افراغ پر دیا ۱۳۳۰ھ)

الله متوعا و سمان المورول كالواحث كم محمول ہے۔ (الدام فور ميل عند ۱۳۰۷ فرداد جائز ان امراق ور استادہ) حالا كہ دادارے بياس بر آر أحد سوار آرے عالیہ خار آرای کی طاحت مشور آب ہوگئى ہے، ورجوس ایس کا حالات کہ سے تحال اور مودة الحد نمس بین اس کا جائے ہے۔ کہ دان مودق کی طاحت مشور آب ہوگئى ہے، اور اس مودق کو آران میدی کے استان ک اس کے کو کا کا کا سے کئی یا مضاف کے کہ داما کے احداد سے اس معادم اور اس مودق کی سود تمان کے کہ اس اور اس مودق ک مورت کے لگا ہے لگئی ہی باتھ ہے کہ داما کے احداد ہے۔ اور با حضرت عالی سودق کی مودق کی مودق کی آران ویکے کی اس کے استان مودوق کا مودق کین کر آران ویکے کی اس کے استان کے مودوق کی مودق کے ساتھ واجہ کی کا اس ہے استان کے دورات حال کے دورات کا مودق کے ساتھ کا دورات کے دورات کے ساتھ کا دورات کے ساتھ کا دورات کے ساتھ کی دورات کے ساتھ کی استان کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے اس کا دورات کے دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کے دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات

بیشتن کھے پرانشا تعالی سے ضعوص انعامات میں ہے ہے، معود تمان کے آن اور نے سے اٹکار کی حضر ہت این مسعود کی طرف نسبت کی ایور کا تعسیل اور تشتیق ان مان اور اندر مورد المائلاتی کا تھیر ہیں آ ہے گیا۔ المیلن ۴ ملی فر بالا ہے تک تبریاری کیشش خور وقائف ہے 0

تمام لوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا

اس آیت بین بخدامیشم خوکور بید بینی افتد قائی نے دات ذین اور ارز اور اور کی شم کار قراریایی کے بندوں کے اعمال ا مخلف بین ساس آیت بیش افتدی "کا فقط بیا" دشتیت "کی تی بینی پیش میں تین میں موخدی " بیا" شدشات "کا پیشی چاصد اداخر آت بینی میں کی بینی کا دو بر سے بینی بینی نظرت اور کی کے اعمال کم راہای ہیں اور دینی کو کوئی کے عال کے مال کم باید سے مطابع کوئی کے اعمال ان کو بدت بینی بینیا ہے ہیں اور پیشی کوئی کے اعمال ان کو دور نی میں جو بی وسے چین اس سے مطابع میں کے سب کا میں ان کے بینی جو بیسا کان آج یا سے کی اعمال میں ہوئی ہیں۔ کوئیسٹیسٹی کا تصفیف انگاری کا شرکت کے بینی جو بیسا کان آج یا سے کے اعمال میں ہیں۔

لَايُسْتَوِيِّ أَصُعٰبُ النَّارِ وَآصُعٰبُ الْجَتَّةِ ﴿ (الحَدْ: ٢٠)

اَفَعَنْ كَانَ مُلْوِيقًا لَكُنْ تَعَلَىٰ كَانِ عَلَيْ مَعَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَا ثَلِي عَلَىٰ وَمِلَ ا (المبدول ) برادنی میں ( (المبدول ) برادنی میں (المبدول ) المبدول )

راجيمة (١) يريدا أَمْ حَبِ اللَّهِ فِي الْجَعْرَحُو التَّيَّاتِ أَنْ تَجْمَاكُمُ كَالْدِينُ الْمُنُوارِعُكُو اللهُ لِلْفِ سَوْرَاءً فَيْمَا لُمْوَوْمَ مَنْ الْمُمُوارِعُكُو اللهُ لَا فِي سَور

کیا جولوگ بدکاری کرتے ہیں ان کا پیگمان ہے کہ ہم ان کو مؤمنوں اور نیکوکاروں کی ش کر ویں گے کد ان کا مرتا اور جینا برابر ہوجائے نے پوگ کیمیائر افیصلہ کر دہے ہیں O

اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ہیں جمی نے (اندگی راہ ہیں رہا) ادرائشے ؤرگر گھا ہوں ہے بتیار ہا 10 اور نکیے یا تول کی تصدیق کرنا ہرا 0 ہمیں ہم مقتریب اس کو آم مائی مہیا کریں گے 10 اور جمی نے نگل کیا اور انشد سے بے چواہ رہا 10 اور نکیے یا تول ک محتمد بے 00 ممیر میں ہم مقتریب ہم اس کو دخواری مہیا کریں گے 10 اور جب وہ ہا کرت سے گئر گرے گا تو اس کا مال اس ک کی کام مذا کے 20 (انظروناندہ)

الليل: • ا-۵ كا خلاصه

سَاَّءُ مَا يَظُمُّرُونَ ٥ (الجاثية:٢١)

ان آیات کا ظلاصہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکام پڑھل کیا اور اس کی نافر مانی اور ناشکری کرنے سے و رکز اس سے بچتا

رہا یا جوالہ تعالیٰ کی قریعے پر ایجان الدیا اور حرک اور بیشتری کرنے سے پیچا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دھدار وجید بھنی اُٹیب اور مقداب کی بخری اُٹھ دین کی 20 آج ہم اس کے لیے اعکام خرجہ پر مُس کرنا آ ممان کر دیل کے اداما معام کی هائیت کے لیے اس کا مید خواصل ویس کے 10 اور چیشن اللہ تعالیٰ کی اقریم ہے اور انداز منافق کا کی دی مورکی اُؤ اس کی بخر سے پر واور 20 اداما داشتہ تھائی کے معدار دوجید کی مختری ہے کہ تھا کہ انداز کی فائد اس کی تعالیف کو اس تھی کے لیے آ ماں کر دی کے 20 حدیث میں ہے:

ھن ھنرے کی مٹنی انفر عدیوان کرتے ہیں کہ نئی طال انفراد کہا گیا۔ جازہ میں شنے آپ ایک تکھے ہے زمین کر بید نے کے گھر کو ایک بھی مارے برگس کا جائے ہے۔ نے گراہا گزار کیا ہے ہے کہا ہے کہا نیا رسمال انفرا کیا تھا ہیں گلے جوے پر اعتباد در کس اور اندر کا بھی کہا ہے نے قرائی گزار کر اندر میر پڑھی کے ایک کل کا ممال روا کیا جس کے لیے اس کو چیدا کیا گیا ہے جب کشور کے اور اندر کے اس مارے کے افکار مارک کے افکار کو اس کا بھی کرنے کے اور جو کھی انکی تھا تھا ہے ہے گئی کہ کے اندر تھا ہے کہا گئی تھا کہ کہا گزار کے بائی کی گھڑ کرنے کے اندر جو اندر کے اس

( کی افغای قر الدیده ۱۳۹۳ کی سلم قرا لدیده ۱۳۷۰ مشق ایروا و قرآ الحدیده ۱۹۹۳ مشق تر ۵ کار قرآ الحدیده ۱۳۳۰ مشق این باید قرآ الحدیده ۱۳۵۰ کمش کارگذاشده کی آزاد است ۱۳۷۸ کار

الله کی راہ میں ویتے کے محامل اللی ۵ میں فرمایا ہے ہیں جس نے (اللہ کی راہ میں) دیااوراللہ ہے ڈرکر گھاہوں سے پیخار ہا0

الشدگی داد می دینے سے مراویہ ہے ادائی نے نکی سے تام مرسوں میں اینا ان قریق کیا مشرقوں کوئوں کا قرض ادا کیا' فلاموں کو آزاد کیا' بھیے حضرت این کم میں آتی رض اللہ مور نے بہائی اس قبیدے برحض بالل متنی اللہ معرفوا میں ما ف شرح کی آزاد کیا اس کا دومرامش ہے ہے کہ اس نے بال سے حقوق کی ادائے اور اللہ انتخابات اور می دارسی سے بات میں اس سے حقوق کی ادائے ادو کم بلاد دو اللہ ہے ذو کر کا دول سے بچار پاکھنی برخم سے معرفی وادر کیر و کھا بول سے ابتدا ہ

اليل ٢٠ من فرمايا: اورئيك باتون كي تقديق كرتار ١٥٥ "مسئني"كي جمتعد ومصداق

ال آیت میں''حسنی'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے جس اور خوبیٰ اچھائی عمر گی نیکی اور تیائی۔ اس آیت میں میک باتوں کے جب والی کال بین:

 المحسنى "حيرادً" لا الله الا الله محمد وسول الله "كاتعد إلى بيني جم شخص في الله كاراه شي خرج كيا الدولوجيد اور رسالت كي اتعد إلى كي يؤكر تمر كسما تحد الله كاراه شي خرج كرف اور كتابول سے بين كا آخر سي كوكي ار برين.

" ''حسنی'' سے سرار دیدتی عمبادات اور مالی عمبادات کے فرائنس میں میسی جس طخص نے بدتی اور مالی عمبادات کے فرائنس کو ادا کیا ادر ایکا مرشر میسکی اتصر کئی گی ۔

ن عيادرده ۽ امريسي سندن کي ۔ (٣) ''حسني'' سے مراديب کے جو تھن اللہ کي راہ ش مال خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مال کا عوض اور بدل عطافر ہا تا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

تبيار القرآر

وَمَا أَنْفَقُكُمُونَ ثَنَى مِعْقِلُونِ يُغِلِفُهُ \* (بع: ٣) اورتم جريحه كل الله كل راه ش خرج كرتے بوالله ال كا حراب طافر بائے گا۔

حشرت الإبريره ومي الله حمة بيان كرت تين كه في من الله عليه وقع أنها بمروز جب بندين كو المنترج بين و و د قرشته نازل جدية بين ان من نت ايك دعا كرتا ہے: اے اللہ اقراق كرنے واليكو اس مال كا بدل معلا فرما اور ومرا رعاكرتا ہے: الله المثمل كي ال كوشائع كرد ہے

(صح المخارى رقم الحديث ١٣٩٣ صح مسلم رقم الحديث ١٠٠ البنن الكبرى رقم الحديث ١٩١٨)

(الفردس) ہے۔ اور جب کافقہ تائی نے قرق کرنے والے لوگ کے ڈن کے ہوئے ال سے زیادہ بیل مطال بیا تزیکروہ"حسیٰ "ہے۔ (۳) "حسینی "سے مرافق کلید ہے اور کیا تھا کہ آل ہے میکراس سے مراوحت ہے ایک قول ہے میکر"حسیٰی "ایسا لنظ ہے۔ چرو برائی خساس کی گائی رکھا ہے۔

> النین 2 میں فرمایا: پس فقریب ہم اس کوآسانی مبیا کریں گے 0 پیسسونی '' کے مصداق میں متعدد اقوال

اس آیت شن''یسوی'''کالفظ ہے اور اس کا معنیٰ ہے: آسانی اور بیال' بسوی'' کے مصدال شن حب قریل اول میں:

ہم اس کونیک اعمال کاطریقہ اور اچھے اور عمرہ اوصاف ہے متصف ہونا مہولت سے عطافر ما کیں گے۔

(۷) بعض عمادات کوانجام دینه عمل بهت هنگل اور دخواری بوقی بیا گئین جب انسان کو بید یقین بوک به عمادات اس کو جنت کی طرف لے مائم کی قراس کے لیے ان شکل اور تخص مهادات کو انجام دینا آسان بوجاتا ہے۔

(۳) جب انسان کو بال کی ضرورت ہوادہ آس کو بالی ترام آمرانی سے مثل وشوت سے ٹی مہاہوتو آس کے لیے اس بالی حرام سے سے دائن شمی ہونا بھرے شکل ہوتا ہے ای طرح جب آس پر جمعت کا طبیہ ہوادہ کو فیصوت اس کو حرام انکام کیا ہے کہ سے خت دہلی ہوتوں اور قدس آس ترام کا کہا ہے این طرح بالی بیٹر خوارہ دول ہے انسان میں میں ہوتوں ہے انتقاع کیا ہے کے خت سے چھی ہوادہ آس کو بہوت کے کھارت ایا ہے کا موقع آسان سے سم ہوائی وقت اپنے فیاد وقضہ ہے تاہد دکھنا ہوت سنگلی میں بالے میلی مجرم سلمان کے دل عمل توفید خداادر تقویق ہوتو الدفتائی اس کے لیے ان تام شکل کا موں کو آسان کی رادیا ہے۔

ا سان کو انجیائے۔ السل نا ۸ من اُن کا اور س نے نُل کیا اور اللہ ہے بے برواہ رہاں اور ٹیک یا آن کی تحقہ یب کی اس منتزیب ہم اس کو دخواری مبیا کر ہیں گے 0 المام فخرالدين محد بن عمر دازي متوني ٢٠١ هاس آيت كي تغيير مين فرمات بين:

ا ہمارے اسحاب نے اس آئے سے جر کی صحت پر استدال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر بایا: ہم وغزیب اس کو آبانی میاکریں گے۔ (انگرائین) آئے ہیں سے معلوم ہوا کہ اللہ ثقافی نے موس کو کیک اعمال کی تو ٹیسی کے ساتھ میاس کر لیا ہے اور اس کے لیے اطاعت اور عبادت کو معصیت اور کناہ کے مقابلہ میں رانائج کردیا ہے اور فر بایا: بھی مخزیب ہم اس کو دشواری میا

ال سے چاہا مصادہ موجودت وجھیت اور فاحد کی شاہلہ میں اس کرونا ہے۔ اور فرایاتیں عمر ب مام ال دواوران میں ا کریں گے۔ (اگل ما) کے تاہم اس کا اور اس کرنی کے کہ اللہ قائل نے کا فراکو معصیت کی رموانی کے سمار کے اس کے مال اس کے ذرکید معصوب اور کہا کا واقعا ہے اور جارات کے مطابلہ میں اس کرونا ہے اور جب کے رمان وزجر سے بوان کوئی فل صادرتین ابونا اس کا معنی ہے کہ مؤس کے لیے ملک کام کم داج ہے ہے اور اور سے کار کا واجب سے اور

> میرسید. امام رازی فرماتے میں: فعال نے اس دلیل کے حب ذیل جوابات دیے ہیں:

(۱) این آجین شدانلد قبائل نے مؤمن کے لیے نکہ کاموں کی آسانی میپاکرتے اور کافر کے لیے تیک کاموں کی دشوار می مهیا کرنے کا جو ذکر کریا ہے اس سے مجاز امراد ہے کہ اللہ قبائی مؤمن پر اینا لف و کرم فریا تا ہے اور اور لفتہ اس بمریح سریح سریک بلا ہے اس کے سوائل میں سریح ہے گئے

نیک کاموں کی طرف اگل گرتا ہے اور کا فریران کے کھڑ اور تیم رکی ویہ ہے وہ لفتہ و کرم ٹھی فریا تا۔ (۲) مؤسم سے لیے تیک کاموں کی آم انی کرنے اور کافر کے لیے لیک کاموں کو وشوار کرنے کا جوافد قاتل کی طرف استاد ہے وہ اساز وافز مثلی ہے چیسے درج ڈول آیے ہے میں مؤس کی طرف گراہ کرنے کا استاد واز مثلی ہے حضرے ابراہی مالیے

السلام نے فرمایا: کت اِکْفِی اَشْمَالُک کِیْنِیْ اِلْقِی اِلْتَالِین؟ اے میرے رب ان بنوں نے بہت لوگوں کو مجم راو کر دیا

(ابرائم:۳۱) ہے۔

(٣) ان آجوں میں اللہ قائی نے بیٹر دی ہے کہ دائع میں مؤسوں کے یلے لیک کام کرنا آسان ہوتا ہے اور کافروں کے۔ لیے شکل اور دخوار ہوتا ہے۔ اس سے بیم او کیس کے اللہ اقال مؤسوں کے لیے لیک کام آسان کرتا ہے اور کافروں سے استخلا

یں جانے کا بادا جا ہے۔ کے لیے خطر کا ماد جا ہے۔ امام مادی ان چین جادی کا یہ کیر کروڈ فرائع ہیں کہ ان آجن کو کار پر گول کرکٹا خام سے شاف ہے مضروصا اس لیے کہ ہم نے دکیا تھی سے بیانجات کر دیا کہ جہ بیا کہ کا کا معدود اجد یہ بدود و مداد تریش ہوسکا کا میں مؤسمی کئی

الے کہ ہمنے دکھل تھی گھی ہے بیٹا ہو سرکہ دیا گئی ہیں مدورہ داب ندہ دو صادر ڈیس ہیں مکما کی مؤس کو تھی تھی۔ کو صادر کر امال دیکھ کہ دیا تھی ہے اور دیا ہے کہ اس کے بیٹان عمد در ان ساز کا میں اور ان کی اور جو در دیا ہے ہ بچہ اور ہم نے اس مدور کو داب اس کے کہا ہے کہ مثلاً اگر مؤس سے تھیل عمد در مشمل مود محمل میں آور دور دور ہے گئی جہ تھی لو تھسلنے چھا دیکھ کو سال مواجع کے مار دور دور ایس ہے گئی ہما تا ہے ہے گئی ان کی سے کہ دور داب ہے اور داب ہے اور ایک موادر کوئی میں ہے دھام ہوا رائٹہ تھا تھی مؤسوں کے لیے کیا تھا کی مدر دی آ ممائی کو داور ب

پھر ہارے اصحاب نے اس آیت کے طاہر کوائی لیے مؤکد قرار دیاہے کہ حدیث ش ہے۔

50

حسرت ملی مشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی الله طلبہ واقع نے فریایا الله قال کو پرفتوں کا فیکان مسلم ہے کہ اس کا فیکا پڑھ شامل ہے یا دوز فرخ مل ہم نے کہا ہی ہم اس پر اعتماد مدکر للیں؟ آپ نے فریایا جمین آم طل کرتے رہ واپر فش محل کی تو نگی دی جائے گی ہم کے لیے دوبیدا کیا گیا ہے۔ کا کی تو نگری دی جائے گی ہم کے لیے دوبیدا کیا گیا ہے۔ اس مسئم کے مسئم اللہ بیا ہے۔ اور اس مسئم کے اللہ بیات اس

امام رازی فرماتے ہیں، قال نے اس مدیث کا پیجاب دیا ہے کہ قام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عمادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کفر آن تجیز بٹس ہے: پیجا کا کا کہ اللہ کا اللہ کا معام کو کہ ایس کے انسان کے جیسان کی جوز انسان کی میں انسان کے لیے بیار کیا ہے کہ

وَهَا مُلَقَتُ الْحِنْ وَالْإِلْمُسْكِ وَلِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ ع

امام دازی قفال کا دؤ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیہ جواب ضعیف سے کیوکدرمول الندسلی انتدعلی وسلم نے سحابہ سے جواب شروفر بایا بتر عمل کرتے رہوئیسی برالیک کواسی کام کی تو ٹینی دی جائے گیا جواللہ سیکنیلم میں ہے۔

( تغییر کبیرج ایس ۱۸۴ دارا دیا واقر اث العربی بیروت ۱۵ احماده )

مصنف کی طرف ہے امام رواز کی کے دلاگل کے جوایات قنال نے الگیل: یشن آسانی میا کرنے کوادرالگیل: ۱۰ میں دشواری میا کرنے کوجاز برگھول کیا اور کہا ہے کہ اس کا مشخل

لظالے کے اس عندمان اسمان موج کے اسے وادوران میں اس میں دوروں کے اور کا خریج میں خادد بھی جب میں وادد بھی جب رق میرے کہ ہم مؤس پر ایٹا لفندہ کرم کر ہیں گئے آئی اس کے لیے کیسکام آسان کر دیں کے اور کا کرمیا نے الفند کھیس کریں گئے آئی اس کے لیے کیسکام حکل بورل کے فام مازی نے اس جواب کو یہ کرد کر دیا کردان آئیدت کو تجاز برخمول کرنا طاہر کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

شن گہتا ہوں کہ بام وازی کا یدزد کوئا تھی تھیں ہے کینکہ یہ قاصدے کہ جب طاہر آیے کوئی ایکال ہوڈ اس کوئیاز پر محمل کیا جاتا ہے اور جہاں طاہر میں کی بدایشکال ہے کہ اگر موٹن کے گئے ہا مہاکا اس نے جہا کے اور کافر کے ٹرے میک مسئلے بیران چنڈ دور کان فیکسا کا موس میر جنسی میں اس کے اور کافری نے ساتھ کا حمل بھر نسری ہوئے ہے۔ حساب میران جنٹ دور نم سب بالم جو بائی کے اور ابنی چھیم المسام کوئٹھ کے لیے تھیجا تھی جمہ ترار بائے گا اس جد سے ان آتا ہے شرواد رکھول کیا جائے تھا۔

اً مام رازی نے فرمایا ہے کددلیل عقلی قطعی سے نابت ہے کداللہ تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے ہم کہتے ہیں کہ امارا

اس پرایمان ہے کہا اللہ تقائی کی بندوں کے افعال کا خاتق ہے نگی اللہ تقائی بندوں کے ان عن افعال کو پیدا ٹر ہاتا ہے جمن کا وہ الداوہ کرتے ہیں اورائی وجہ سے ان کی شمین اور فروٹ کی جائی ہے اور ان کو بڑا اور سراؤی جائی ہے۔ امام مرازی کے خوج رہے اگر وہ اوافر ھو کہ انجر موجہ ہے ہے اعتبال کیا ہے اس بھر ہے جمع جندی بھر سے تو مرف یہ ا

ا مام رازی نے حضرت ملی میں اللہ صوری جس مدیت ہے استدال کیا ہے اس سے جرہ جارت ٹیمن اس سے قوم مرف ہے خارت ہوتا ہے کہ اللہ تقابل کے خارج کے اللہ میں اللہ تقابل کو خم قدا کہ جب اللہ تقابل بھردا کی افتیار درے گاتو وہ اپنے افتیار ہے تھی کام کریں کے باکا کریں کے کام برچوکا ہودا ہے افتیار سے کرے سکے ای کا دائد تھا کی اس کے لی اس اس مرحد کا موال مدیدے کا طاحت ہے کہ اللہ تقابل کو چھوٹ کے تھی یا دور تی ہوئے کا کم ہے کہ حقوق اس کے علی اس کے کام کروڑ کے دور کے بعد اللہ تعابل کو بد سے کل کوڑ کر کہ کو کھی اول کی افتراق کام کم اپنے افتیار سے کیا کرد کے اور اللہ تعابل تو بالد ا

جلدووازوتهم

لليل: الثين فرمايا: اورجب وه الماكت كرا هي ش كرے كا تو اس كامال اس كے كى كام ندآ ئے گا O تو دي " كامعنى اوراس كامصداق

اس آیت پی انسے دی "کالفائے اس کا معنی ہے: پہاڑے نیچ گرا یا گڑھے میں گرااور خود کو ہلاکت کے لیے پیش

ہم نے ذکر کیا ہے کو تو دی " کامعنی ہے بہاڑے گرنا اس کی تابید اس آیت ہوتی ہے: اورجو جانوراونجی جگہ ہے گر کرمرا ہواور جو کسی کے سینکھ وَالْمُتَرَدِيثُ وَالتَّعِلِيثُهُ أَ التَّعِلِيثُهُ . (المائدة ٢٠)

اورالليل: اا مين مراديب كداس كويد فين ك وقت قبرش گراديا كيا بوياس كوچنم ك گرسے ميں جموعك ديا كيا بو كويا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب ہم نے کافر کے لیے 'السعسسویٰ'' کومپیا کردیا اور وہ دوزرؔ ہےتو پھر وہ مال اس کے کی کام نہ آئے گا جس کواللہ کی راہ بیل خرج کرنے ہے وہ کمل کرتا تھا اور اس مال کوانے وارث کے لیے چھوڑ تا تھا اور اپنی آخرت کے

لياس كوبيس ركمتا تها قرآن مجيد ميس ب: اورتم مارے یاس عباتها آئے ہوجس طرح ہم نے تم کو وَلَقِنْ خِلْمُهُ نَافُرَا ذِي كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَ پہلی بارپیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کوتم اپنے پیچھے

تَرَكَٰتُمْ مَّا خَوَّلُنْكُمْ وَمَ أَعْظُهُوْمِ كُثُوٌّ . (الانعام ١٣٠)

فيورُ آئے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ انسان اجر آخرت کے لیے جو نیک اعمال آ گے بھیجتا ہے وہی اس کو فقع دیتے ہیں مثلاً وہ ایمان لا کرایے مال کواللہ کی راہ ش خرج کرے اور اللہ نے اس بحکے مال میں مسکینوں اور سائلوں کے جوعقو تی رکھے ہیں ان کے وہ حقوق ادا کرئے نہ کہ وہ اسے بال کو بچا بچا کر دیکے ادرائیے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے۔ تفرت ابو بكرصديق رضي الله عنه كي فضيلت مين سورة الليل كانزول امام الومنصور محمد بن محمر ماتريدي سمر قدى خفي متونى ٣٣٣ ه لكهت إلى:

بیر مورت حضرت ابو بمرصد این رضی الله عند کی فضیلت میں نازل ہو گی ہے انہوں نے حضرت بال رضی الله عند کوامیہ بن خلف اورانی بن خلف سے ایک جاور اور دس او تیسونے کے عوض خریدا مجران کواللہ کی راہ میں آزاد کر دیا تو اللہ تعالی نے بیآ بیٹس نازل كيس:

اور دات کی قتم جب وہ (ون کو) چھیا لے 10اورون کی (قتم) جب وہ روثن ہو 10اوراس ذات کی (قتم) جس نے تراور مادہ کو پیدا کیا 0 بے شک تمہاری کوشش ضرور مخلف ہے 0 (الیل ۱۰۳) یعنی امیہ بن خلف اور حضرت ابوبکر کی کوشش صرور مخلف ئے امیداورانی ایمان لائے والوں کوعذاب دیے کی کوشش کردہے ہیں اور حضرت ابو بھرائمان والوں کوعذاب سے تجات والمانے کی کوشش کررہے میں مجرفرمایا: پس جس نے (اللہ کی راہ میں )ویا اور اللہ ے ڈرکر گزاہوں سے پیتا زبا 10 اور نیک باتوں کی تقدر ہیں کرتا رہاں کیس مختریب ہم اس کوآسانی (جنت)مہیا کریں مے 0 یعنی حضرت ابو بکرکوجنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنامال خرج كيا اور حضرت بلال رضى الله عنه كواميه بن خلف مع منظى قيت يرخريد كراً زاد كيا ان كو بهم جنت عطا فرما كيل يحر فرمایا: اور جس نے بیل کیا اور اللہ سے بے برواہ رہاO اور نیک باتوں کی تکذیب کیO پس عفریب ہم اس کو وشواری ( دوزج ) مہا کریں گے O لیجنی امیہ بن خلف اورانی بن خلف کو دوزخ میں جبونک دیں گئے تینسر حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ

جلددوازدهم

ے منقول ہے۔( ناویلات الل المنة ع۵ ش ایمامؤسسة الرسلة ناخرون ۱۳۲۵ه )

الله تعالی کا ارشادہ ہے ہے فلک میرها راحد دکھانا خورہ عادے ذرکر ہیں ہے 0 ہے قئے آخرے اور دنیا کے ہم ہی مالک میں میں شمام کو بھڑ کی ہوئی آگ ہے ڈوا چکا ہوں 10 سی عمرف پر اید پخٹ می جونکا جائے گاہ ہم سے نتی کی تخذیب کی اور اس سے بیٹے چھر کو 10 و مقرب اس ووز نے سب سے زیادہ ڈونے والے کو دور کھا جائے گاہ جوانیا مال اسپنا اس کی کہ کہ نے دیا ہے 10 اور اس کی کا کوئی (ویائوی) اصال میں جم کا جار دیا جاے 0 گر اس کا مال دنیا سموف ہے دب آئی کی دشاج رئی کے لیے 20 اور فتر یب اس کا دب خور دروائی 18 والے (المین 18 سے 18 سے 19 اور فتر یب اس کا دب خور دروائی 18 میں 18 سے 19 سے 19

الليل: ۱۲ ميں فرمایا: بے شک سیدها: استه دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے 0

اس آیت کی توجیهات که الله پر مدایت دینا واجب ہے

ال آیت میں بدالفاظ میں "(فی تکفینالکیلانی)" "(اشیل ما) اس آیت کا تفکی ترجر ال طرح بے ام پر جایت ا دینا داجب بے کیکا "جملی" اجب کے لیے آتا ہے اور اس معتولہ ایس تعدید ال کرتے میں کا دافر تعالی پر داجب بے کردہ بغرول کے قائد علی کے انگر حال کے اور اس بر داجب ہے کہ دیما میر خدر کے کم کرنا اس پر داجب تھی کی تین کی اس کا لفت و کرم الشخائی پر بھو داجب تھی ہے بغرول کو جانب و یا اوران کے فائد کے کم کرنا اس پر داجب تھی اس کھی ان کا لفت و کرم بھی ہے ای طرح کی کی موز میں کہ اس کا معلی ہے ۔ بھی ہے بھی اس کے اس کے تا بائز ہے اور واقع اللہ کی موز کے میں ہے کہ کہا گئی انسان کا بست متا اس پر اس کی ہے۔ کیما کے شاف ان وجب کے لیے آتا ہے انور قالدہ کا بھی اس کے اور چھی اندر بھی اندر بیان کیا ہے۔ کام کے شاف ان کا بائے میں کہ اس کی کھی ہے۔

اور جو جانور ہتوں کے لیے ذی لیے جوں۔ اور سیدهی راہ پر چانا اللہ کے ذیہ کرم پر ہے۔ اور کائن آپ و کیتے جب وہ اپنے رب کے لیے کھڑے وها ديهم عني انتصب (الرائموج). وَعَكَى اللّهِ وَتَصُدُّ السَّيْدِلِ . (أَثَل: ﴿) وَكُو ْتُذَكِّى إِذْ وُقِلُّهُ إِعَلَىٰ مِنْ يَرِيمُ ۗ ( (الأنام: ٣٠)

لہذا ال آیت کا مسح ال طرح او گائے بھی مادی موادت کے لیے شود بندوں کو بدایت و بنا ہے یا ہے تک سروحا راحت دکھانا خرود اور زور کرم ہے کہ اور تھی ایس کے بارے ظب کرنے آل کو جارت و بنا اورا افظاف و کرم ہے چیسا کر

وَالَّذِينَ عَاهُ مُا وَلِيْكَالْهَدِينَةُمُ مُسِلِكَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا وَاللَّذِينَ عَاهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

اوراس کا معنی یہ تھی ہوسکا ہے کہ ہم نے جم تخص سے جایت پر چلنے کے انعام کا وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرنا نے ذمہ کرم ہے۔

الیل:۱۳ می فرمایانیدشک آخرت اور دنیا کے ہم می مالک میں 0 للّد کی عبادت پر بتول کی عبادت کوتر جج دینے کی غدمت

جولک اللہ تعالی عبارت پر توں کی موارث کور تی سے مضاس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی فدمت فرمانی ہے کہ تم کومطوم ہے کہ دیا اور آخرت ہماری ملک میں ہے اور بنول ملک میں مجمع کے ترقم ان کی عوادت کیوں کرتے ہوجود نیا اور

جلد دواز دبم

آ خرت کے مالک میں ہیں مواس آیت میں اللہ تعالی نے بتوں کی عمادت کرنے والوں کی غرمت فر مائی ہے۔ اس آیت کا دوم اتحمل مدے کرتم ایمان لا کرانڈ کی راہ میں کیوں خرج نہیں کرتے اورتم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے کیوں کل کرتے ہواور بے پروائی برت رہے ہؤ حالانکہاللہ کی راہ ٹین خرچ کرنے ہے ہی تم کو زیااور آخرے میں اس کا نفع ہوگا کیونکہ اللہ تعالی ہی دنیا اور آخرت کا ما کے ہے

الليل ١٢٠ مين فرمايا: لير مين تم كو مركتي مولى آگ عدارا جامون O

اس آیت میں''تسلطنی'' کالفظ ہے'اس کامصدر' تسلیظی ''ے'اس کامعنیٰ ہے: آ گ کا کیٹیں مارنا' شعلے ہلند کرنا اور

ال آیت میں کفار کو بھی ڈرایا گیا ہے اور مؤمنین فساق کو بھی۔

الليل:١٦١ه الله فرمايا: الل شل صرف برا المد بخت ي جمودكا جائه كا ٥٥ جس في حق كي محكذيب كي اور اس سے بيشے يميري0

الليل: ١١ سے معتر لداور مرجحہ كا اسے اليے مذہب پراستدلال اور ان كے جوابات

بہ آیت اہل سنت و جماعت کے مؤقف کے موافق ہے کہ دوز رخ میں دائی عذاب کے لیے کفار ہی کوجھو نکا جائے گا اور فساق مؤمنین اورمز تکب کمبائز دائی عذاب کے لیے دوز ن بین نہیں ڈالے جائیں گے اور چونکہ ہیآ یت معتز لہ کے مسلک کے خلاف تھی اُس لیے انہوں نے اس آیت کی بیتاویل کی کہ اس آیت میں تکذیب کی حقیقت مراونین ہے' بلکہ اس ہے مراویہ ے كەجولوگ الله تعالى كـ احكام يرغمل نبيس كرت اورجن كاموں سے الله تعالى نے منع كيا ہے ان كا ارتكاب كرتے ہيں ، وہ يھى الله ثقالي كي عملاً محكذيب كرتے بين للغاجومؤمنين محكيين كمائز بين وه بھي الله تقالي كي محكذيب كرنے والے بين اوراس ہے روگردانی کرنے والے بین کیونکہ ابتداء میں تو وہ تو حید برائیان لائے اور بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں این خواہشوں پڑمل کرنے گئے اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مکذب نہیں ہوتا كيونك بهت آينول بين الله تعالى في فاسق مؤن كومكذب بين قرارويا بلك اس يرمؤمن كا اطلاق كياب شلافريايا:

يَأْتُهُاالَّذِينُ الْمُنْوَاكُتِبَ عَكَيْكُو الْقِصَاصُ في استائمان والوائم يرمقتولين مين قصاص فرض كميا حميا ہے۔ الْقَتْتُمْلَىٰ (البقره: ١٧٨)

قصاص قاتل برفرض كيا جاتا ہے اور قاتل مرتكب كبيره ہوتا ہے اور اس آيت بيس اس برمؤمن كا اطلاق فريايا ہے البذا واضح ہو گیا کہ مرتکب جیرہ اللہ تعالیٰ کا کمذب بیں ہوتا۔

اس آیت سے مرجہ نے بھی استدلال کیا ہے مرجہ کا مؤتف سیے کہ ایمان لانے کے بعد تھی معصیت اور گناہ ہے مؤمن کی گرفت اور پکزنہیں ہو گی ان کے استدلال کی تقریریہ ہے کداس آیت میں فرمایا ہے کہ دوزح میں وہ می داخل ہوگا جو الله تعالی کی تنکذیب کرے اور اس کے تنکم سے پیٹیے چھیرے اور مؤمن خواہ گنا ہ کیبر و کرے یاصغیرہ و واللہ تعالیٰ کی تنکذیب کرنے والا ب نداس كے تكم ہے بدينے پھيرنے والا ب\_

اس کا جواب یہ ہے کد دوزخ کے متعدد طبقات میں جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے: ب شک منافقین دوزخ کی آگ کے سب سے تیلے طبقہ

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي التَّارُكِ الْرَسْفَلِ مِنَ التَّارِ" • عن ہوں گے۔ (التياه: ١٣٥)

اليل:19 --- 1

49.

اس لیے بیہ بوسکتا ہے کہ جن کفار اور منافقین نے اللہ تعالی کی محکدیب کی اور اس کے احکام سے روگر دانی کی وہ دوزخ کی زیادہ محرکتی ہوئی آ گ کے طبقہ میں ہول اور جن مؤسنین نے صرف گناہ کیرہ کیا ان توظیر کے لیے اس سے کم درجہ کے آ گ کے طبقہ پس ڈالا جائے 'اور مؤمن مرتکب کمیرہ کے عذاب کی دلیل سآیات ہیں: ان تمازیوں کے لیے ویل نامی دوزخ کی وادی کا عذاب فَوَيُكُ لِلْمُصَلِّيْنَ ٥ الَّذِينَ هُوْعَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ إِنَّ هُورُيْرًا وَوَنَ أُو يَهُمُنَّعُونَ الْمَاعُونَ ٥ ٢٥ والله عَارُون عَ عَلَات كرتے بين جو د كاوے ك لےعمادت کرتے ہیں Oادر معمولی چز دیے ہے منع کرتے ہیں O (الماعون: ٤١٨)

س لیے یہ بوسکتا ہے کہ دوز خ کے اس فاص طبقہ یں صرف ملقب داخل ہوں اور مؤسم مرتب بجیرہ کے لیے دوز خ کا

فساق مؤمنين كے متعلق اہل سنت و جماعت كامؤقف

جن مؤمنین مرتبین کبائز کوخت عذاب ہے ڈرایا گیا ہے؛ مثلًا سودخورول ٔ زانیول ٔ میٹیم کا مال کھانے والول ٔ شرابیول ' جھوٹوں اور بے نمازیوں کو جم ان کو دی ہوئی وعیدوں کا افکارٹیس کرتے اگر انہوں نے مرفے سے بیلے تو برجیح ترمین کی اور گناموں کی تلافی نہیں کی تو وہ ضرورعذاب کی ان وعیدول کے مستق ہیں الاسرکہ نی صلی الله علیه وسلم ان کی شفاعت فرمادیں اور بااللہ تعالیٰ ان کوائے نفل تھن ہے معاف فریا دے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کوآخرت میں عذاب دیا جائے مگر بیعذاب کفار اور مکذین کے عذاب ہے کم ہوگا کیفیت میں بھی کم ہوگا اور مقدار میں بھی کم ہوگا کفار کا عذاب ان کی تو بین کے لیے ہوگا اور مؤمنین مرتلبین کمائر کاعذاب تطهیر کے لیے ہوگا۔ الليل: ١٨ ـ ١١ من فريابا: اور عقريب الله دوزخ ب سب نياده وُرنے والے كودور ركھا جائے گا ٥ جواپنا مال اپنے

ماطن کو ماک کرنے کے لیے دیتاہ 0 اَن آ يول مِن بير بتايا ي كرچوفش سب نياده الله يه دُرك ده اين تقويلُ اين نيك اعمال اورالله كي راه مِن

بال خرچ كرنے كى وجہ سے دوزخ كے عذاب سے دورركھا جائے گا۔ ی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کا جواز اور محض اخلاص سے صدقہ دینے کا افضل ہونا

الليل: ۲۱۱ تا ۲ مين فرياما: اوراس مرتمي كا كوتي (و نياوي) احسان نهين جس كا بذله ويا جائے O مگر اس كا مال دينا صرف

ے رب اعلیٰ کی رضاجوئی کے لیے ے 0 اور عنقریب اس کارب ضرور راضی ہوگا 0 یعنی وہ شخص صرف اللّٰہ کی رضا کے لیے زکو ۃ اور صدقات و بتائے کسی کا بدلہ اتار نے کے لیے زکو ۃ اور صدقات نہیں دیتا ے اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اس کا زکوۃ اور صدقات دینا جائز نہیں ہے بلکہ بیجی جائز ہے'

فرآن مجيد بيں ہے: هَلْ جَزّاء أَلْدِهُمّان إلّا الْإِصْانُ٥

نگل کا بدلد نکل کے سوا اور کیا ہے O

(الرحل: ٢٠) بین اس ہے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے کئی کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کوصد قد وہا جائے' اس کے بعد فزیلا : اور عقریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا اور اس کی ایک تقییر رہیجی ہے کہ اس محس کا ارب آئی بڑا دے گا کہ وہ اینے رب سے راضی ہوجائے گا۔ .

جلددوازدبم

## نرت ابو بكر كے حضرت بلال اور ديگر چھفلاموں كوثر پيد كرآ زاد كرنے كے متعلق روايات

رے بردارے کر ریطری میں اس موقع کا اس میں اس می امام الد جعفر مجدی بن جریطری منوفی ہا ۱۳ ھائی سند کے ساتھ روانیت کرتے ہیں:

قاده بیان کرتے آیں کہ یہ آیں ہے تھوٹ این گھروش اللہ خور سے متعلق نازل کہ دلی جا انہوں نے متعل اللہ کا رہنا ہے لے چہ یا سات بقاء مول کا آزاد کیا تھا ان مثا مول متعرب این کم رکولی اصابی تھیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ ان کا بدلہ ا ان کومعر نے ایو کمرنے نئے بیرکر آزاد کیا تھا ان سے آزاد کے ہوئے تلاموں شی حفرت بنال اور حضرت مام رین گیرہ متھے۔

(جامع الميان عن مجد بن الي حاتم متو في ۲۲ ه دوايت کرتے ہيں: امام عبد الرحمان من مجد بن الي حاتم متو في ۲۲۲ ه دوايت کرتے ہيں:

عروه بیان کرتے ہیں کہ حترت ایکر مدرق فوٹا اللہ حدثے سال سات المین ظامول کوٹر یکر آزاد کیا جنہیں اللہ یہ ایکان لانے کی ویز سے عذاب دیا جارہا تھا 'دویہ بین '(() حضرت بال (۲) حضرت منا مرین کچر و (۳) حضرت نہذیہ (۳) اوران کی چُی (ہ) کار نیر و (۲) ماچنگی (ے) جنوبی کی یا بھی اوران کے نظام تھی کر آزاد کرنے کے حتماتی بید آجت نازل ہوئی۔

(تقير المام إن الى عاتم ج- اس ٢٠٨٣ رقم الحديث: ١٩٣٨ عمر مداه ١٩٣١ كمتيرز المصطفى كمرمد ١٩٣٧ه)

امام ابن بشام متوني ۲۱۸ ه اورامام الحسين بن مسعود التوني ۵۱۷ ه لکھتے ہيں: المام محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بال کا نام بلال بن رہاح ہے ان کی والدہ کا نام حمامة تھا' حضرت بلال صادق الاسلام اورطا ہر القلب تنے نیدامیہ بن خلف کے غلام تنئے جب خوب دھویے گرم ہوجاتی تو امیدان کو ہاہر نکالیا اوران کو کمسکی پنجر ملی زمین برلنا کرگھیٹنا 'پخربہت وزنی پخرکوان کے سینہ بررکھنے کا تھم دیتا 'پخرکہتا تم جب تک مرو گے ٹیس میں تم کو یونی عذاب دیتا رہوں گا' ورشتم محمد کے رسول ہونے کا انکار کرو اور حضرت بلال رضی اللہ عندای آ زمائش کی حالت میں پکارتے ''احد احد '' (الله واحد بُ الله واحد ب) امام محمد بن اسحاق بیان کرتے میں کدایک ون ای طرح حضرت بلال کو عذاب دیا جار ہا تھا تو حضرت ابو بکروشی اللہ عند کا وہاں ہے گز رہوا آپ نے امید سے کہا جہیں اس سکین کوعذاب دیے ہے خدا کا خوف فیس آتا؟ امید نے کہا بتم نے ہی اس کا دین فاسد کیا ہے اب تم جس طرح جا ہواس کو چیز الؤ حضرت ابو بكر نے فرمایا میرے پاس ایک جبشی غلام ہے جواس سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے اور وہ تہبارے دین پر ہے ( لیعنی مشرک ہے ) میں تم کو حضرت بلال کے بدلدیش اس کو دے دیتا ہول امیہ نے کہا: تجھے متظور ہے گیر حضرت ابویکر نے اپناغلا مدامیہ کو دے کراس ے حضرت بلال کو لے لیااوران کو آزاد کر دیا مجران کے ساتھ اور چیفالموں کوخرید کر آزاد کیا ، جن کو اسلام قبول کرنے کی یاداش میں عذاب دیا جاتا تھا' ان کے نام بیر ہیں: (1) عامرین فہیر ؤ بیرغزوؤ بدراورا عدمیں حاضر ہوئے اور بیرمعونہ کے دن شمید ہوئے (۲)ام عمیس (۳) زنیرہ ان کی بینائی چلی گئی تھی عضرت ابو یکرنے ان کو آزاد کردیا قریش نے کہا:ان کی بینائی لات اور عزیل نے سلب کی ہے محضرت زنیرہ نے کہا ہو مجبوث ہو لیے ہیں لات اور عزیل کسی کو فقصان نہیں پہنچا سکتے ' پھر اللہ تعالی نے ان کی بینائی لونا دی (۵؍ م) اور حضرت الایکر نے نهدیداور اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا' یدونوں بوعبد الدار کی ایک عورت کی باندیال تھیں مفترت ابویکران کے پاس سے گزرے ان کوان کی مالکہ نے لکڑیاں چفنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ کہہ ری تھی: اللہ کی تتم! میں تم دونوں کو بھی آزاد تھیں کروں گی مصرت ابو پکرنے فرمایا: اے ام فلاں! ایسا نہ کہؤوہ کہنے گلی: ہرگز ممين اتم نے بی ان کوخراب کیا ہے تم ان دونوں کو آزاد کردو ٔ حضرت ابو بکرنے پو چھا: کتنے میں؟اس نے کہا: استے اورا سے میں مفرت ابو بکرنے فرمایا: بیس نے ان کوٹر بدلیا اور بندونوں آ زاد میں (۲) اور حضرت ابو بکر بنوالمؤمل کی با ندی کے پاس سے

ررے اس کوعذاب دیا جارہا تھا' آ پٹے اس کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ معید بن المسیب نے کہا: مجھے پیٹر کیٹی ہے کہ حشوت بلال کوٹر پدنے کے وقت حشرت ابو بکرنے امیہ سے کہا تم اس کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہانہاں! میں اس کونسطاس کے موش فروخت کرتا ہوں اور نسطاس حضرت ابو بکر کا غلام تھا اور اس کی ملکیت میں دن ہزار دینار اور غلام اور بائدیاں اور مولٹی تنے حضرت الوبکرنے اس سے کہابتم مسلمان ہو جاؤ تو یہ سب مال تمہارا ہو جائے گا' اس نے انکار کر دیا' جس ویہ سے حضرت الو کمر اس سے ناراض ہو گئے اور جب امیہ نے کہا: میں بال کو نسطاس کے عوض بیتیا ہوں آقر حضرت ابو بکرنے اس کوفنیت جانا اور نسطاس کے عوض حضرت بلال کوخرید لیا۔اس وقت مشر کین نے کہا: ابو یکر نے جو بلال کواتی مہنگی قیت پرخریدا ہے تو ضرور بلال نے ابویکر پرکوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ اتار نے کے

وَمَا لِأَحَدِي عِنْدَاهُ مِنْ نِعْمَا يُوَعِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ نِعْمَا يُو مُنْ اللَّهِ اللَّهِ واللهِ وال وَجُورَتِهِ الْأَعْلَى أَوْلَسُوفَ يَرْضَى (الس ١٩٠١) جاء 10 أنها في المادا تارف كي ليرين كان المادا المرف كي ليرين كان

لے ابو کرنے بلال کوائن مہنگی قبت برخریدا ہے اس وقت اللہ تعالی نے بدآیات نازل فرما کیں:

لکین اس کا مال ونیاصرف اسیتے رب اعلیٰ کی رضا جو کی کے لیے ک

اور عقریب ان کا رب ان کو آخرت میں جت میں آئی عزت اور کرامت عطا فرمائے گا کہ وہ اسے رب سے راہمی ہو

(أسير ة الغوبين الم ٣٥٧\_٣٥٣ واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ معالم التوبيل ٢٧٥ واراحياه التراث العربي بيروت ١٣٣١، اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر بین اس پرامام رازی کے دلائل

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ ه لكهتے ہيں:

مضرين كالربراجماع بكراس آيت كامص الم حضرت الويكروضي الله عنه بين اورشيعداس روأيت كاالكاركرت بين ورکتے ہیں کہ بیآیت حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے 'اس پر یہ دلیل ہے کہ قر آن مجد میں ہے: وَيُؤْتُونَ الزَّكُومَ وَهُمْمَا كَعُونَ ٥ اوروه حالت ركوع ش زكوة دية بين

(المأكرو:۵۵)

اوراس سورت میں قربایا ہے:

اَلْأَتْعَ يَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَة يَتَرَكُنَّ فَ سب سے زیادہ متقی ہے Oجوا پنا مال زکوۃ (پاکیز گی) کے (الحل: ١٤ الم) . لي فرق كرتاب O

اوراس آیت میں زکو ۃ دینے سے حضرت علی کے حالت رکوع میں زکو ۃ دینے کی طرف اشارہ ہے اور جب بعض شیعہ علاءنے میرے سامنے بیددلیل بیش کی تو میں نے کہا: میں اس بیعقلی دلیل قائم کرنا ہوں کدائں آیت کے مصداق حضرت ابو بکر ایں اوراس کی تقریریہ ہے کداس "التقلی" سے مرادوہ ہے جوافض انتقاق ہؤاور جب اس طرح ہوتو پھر واجب ہے کداس سے مراد حضرت ابو بكرين بم نے جوبيد كها ب كه "الاتفى" ئے مراد اضل اخلاق باس كى دليل بيرے كـ قرآن ميں ب اِنَّ اكْرُمُكُوعِ عِنْدَالْمَلِي التَّفْلِكُومُ (الجرات الله عليه الله عليه الله عليه والمراح ووج جوسب

ے زیادہ متن ہو۔

یں اس آ ہے۔ عابت ہوگیا کہ جو سے سے زیادہ تھی ہودی ہے۔ نیادہ دیگر ہودی ہے۔ نیادہ افضل ہے بھی اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر است کا انداز ہے کہ رسول الشکال الفظاری کے بعد افسل الفظاری ہودی الایکر ہیں یا حضرت کی ہوتا ادارہ کا جدادی م حضرت کی چون الدھ میر چر دسول النظری الفظاری الدین ہیں ہودی اسان ہوتا کہ باتکہ کی آئی الدھائے کہ سے خصرت کی کو معرف میں الدھ میں جو در سی النظری الفظاری الدین بنایا اور پہنایا سودمول الشکل اللہ علیہ کی آئی الدھائے کہ میں الدین الدھائی الدھائے کہ المان کی دیا گئی احساس کی مقا والے بینے اس کی مجارات کی بدور کی کا اس کو کھا والدین بنایا کہ دور دول الشکل اللہ طبید الم کا ان پر کافران احساس کی مقا والے بین حضرت الدین کی است کی میں کہ اس کے مقال الدین کی میں الدھائے کہ کا میں کہ اس کے حضرت ایکر کرنے ہمائے دور اور دیں کہ گئی دیدے کہ دی احساس کے متحال اس احساس کا کوئی اس کے دارگئی دے سکاتھ الدارہ کی تا جاتا ہے آتر اس

قُلْ مَاۤ ٱسۡتَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ ٱجْدٍ

آپ کیے: میں تم ہے اس تبلیغی رسالت پر کسی اجر کا سوال ا

یں واقع ہوگیا کہ اس آیت شان اصان سے مراد دیا گان اصان ہے اور مرف حضرت ایکری ایے تھی ہیں جی کی کا کوئی ویا بی اصان تیس ہے آئی کے مفاقات معرص کی برمول انتشاف الشعار و کم کے بھرد دیا وی احداق ہیں اور جب اس آیت شان الاحظی "سے اور احترت کی تھی میں آئی تھی تھی تھی کی کس آن ہے میں "الاحظی" سے مراد حمرت ایو کر میں اور وی رمول انقصالی افضالے و کم کے بعد انتشال اکتال ہیں۔ (تھر کیری تھی اس ۱۸۸۸ ادران بازاز سام رفیان حاصرت

حضرت ابوكمرصديق رضى الله عنه كي قضيلت اورافضليت مين احاديث اورآ ثار

(۱) حضرت عائشورش الشعبا بالان كرتي مين كه حضرت الإنكر مدود تي رسول النفسلي الفسطية وملم كے بياس آسے قر رسول الق صلى النفسائي والم كما تا بالان خواتي تبري سنوام وورث ہے اللہ كے متران آزاد كردو ہو، اللم مكبتى جول: اس دن ہے حضرت الإنكر كانام عبيش يو گليا۔ (من قرد قدارة ألله كيف 4 بعد الإن الاس أن الله بيند 2014)

(۲) حضرت الوجريره دستي النشرعة عيان كرية إي كرونول الله عملي الله عليه وطم في قربلة بيزية بياس المجي المجي حضرت جيز ل آسئة الهول في جربالة هي بخركر تحقيه جندها وه دورانا ود دلما يا بحس بحري المستد دال وي المجر حضرت الوجر في كهانيا دميل الله اليري خواص بسب كريم كان آب بحد ما يول عن كريم كان اين درواز و كود فيكون بسب آب في كهانيا دميل الله اليري خواص بش برين سبب نسط جند عن دالش و بريد

ہیں جست میں دال کی جو ہے۔ (سفن الدواؤ درقم الحدیث: ۳۲۵۳ ما مع الاصول رقم الحدیث: ۲۳۰۳)

(٣) حضرت الدسمية هندري الشون بين ان كرية بملي النشاطية من في خلية بين قريا في الله الأورس في إليب بندوكو التقداد والمحدود وفيا كمان سبب بالسبب في إلى رسية أل من بدور في الفريك والمستوح التقويل المستوح المستوح المجار وصل منظوة تم كوان محدود في حجب والمراكب بغور من محتل وسوال التعلق العظيمة والمستوح المستوح المستوح من محتل بيد كمان وصدوب في الأمن وصوال التعلق الفيان بدوركم عن وادين من منظوم المستوح المست املام کی اجوت اورمجت ہے ممجد کے بر دُووا نے کو بُدگر دیا جائے 'موائے الِیکر کے دورازہ کے۔ (محکی انفادی آج الفریہ 140 میں کام سلم آج الفریہ 1474 میں آبادہ ہے۔

ے کرا ہے اب ہے ہی ہیں ہوں ہے۔ لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڈ اہے تب جس نے ول میں کہا: جس محترب ابو بکر ہے جسی تیس پر در سکتا۔

(سنن الإداؤدرقم الحديث: ١٩٤٨ سنن ترقدي رقم الحديث: ١٩٢٤ ساسنن داري رقم الحديث: ١٩٦٤)

(۵) حضرت فا کشو صدیقد رشی الشه عنها بیان کر آن می که حضرت مرنے فربایا: حضرت اید بکر ہمارے سروار بین ہم میں سب سے انعمال بین اور رسول الشامل الشاهلي ولمل سکرزو کي سب سے زيادہ تيوب بين

(سنن ترفدي رقم الحديث: ٢٥٦ وإجامع الاصول رقم الحديث: ١٣١٣)

( ے) حضرت عائش ورخی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کو بیر فریائے ہوئے منا ہے کہ جن لوگوں شمل ایو کرم دول ان شمل ان کے مواادر کی کوایا مت جس کرتی چاہیے۔

(سنن ترقدي رقم الحديث:٣٩٤٣ جامع الاصول رقم الحديث: ٩٣١٥)

كَ يه آب نے دوبار فرمايا وہ ال وقت آئے جب حضرت عمر نماز بڑھا كيے تنے بجر حضرت الوبكر نے لوگول كونماز بر حالیٰ آیک روایت میں ہے کہ آپ نے جمرہ سے مرباہر فال کر خصہ نے بایا جمیں مہیں الوگوں کو ابوقا فید کا بٹا تماز مِرْ هائے \_ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ١٣٦٠ ما ع الاصول رقم الحدیث: ١٣١٢)

(٩) حصرت عبدالله بن معود وض الله عنه بيان كرتے بين كه جب رسول الله عليه وسلم كي وفات ہو گئي تو انسار نے كها: ا کیا امیر ہم میں ہے ہوجائے اور ایک امیر تم میں ہے ہوجائے گھران کے باس صفرت عمرض اللہ عنہ آئے اور کہا کیا تم نہیں جانے کے رسول الله علی الله علیہ وسلم نے حضرت الویکر کونماز پڑھانے کا تھم: یا تھا کین تم میں سے کون توثی سے یا بتا ہے کہ وہ ابو بکر برمقدم ہو مسلمانوں نے کہا: ہم اس سے ابلند کی بناہ جائے ہیں کہ ہم ابو بکر برمقدم ہوں۔

(منداحد جامل ١١٠ سنن نسائي جامع ١٥ يايروت أسنن الكبري اللنسائي رقم الحديث ٢١٣٠) (١٠) حضرت ايوموي اشعري رضي الله عنه بيان كرتے جين كه ني صلى الله عليه وللم بيار ہو گئے اور آپ كا مرض شديد ہو گيا تو آب نے فرمایا: ابو یکرے کیو کہ وولوگوں کو نماز بڑھا کیں حضرت عائشہ نے کہا: یارسول اللہ اابو یکر زم دل آ دی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز تین پڑھا تکیں گئے آپ نے فربایا بتم ابوہکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز یڑھا نگیں ٔ حفرت عاکشہ نے دوبارہ میں کہا'آپ نے پھرفر مایا بتم اپو بکر نے کو کہ دہ لوگوں کونماز پڑھا کیں'تم یوسف علیہ السلام ك زمانه كي عورتوں كى طرح ہو كچر حصرت ابو بكر كے ياس بلانے والا كميا اور حضرت ابو يكرنے رسول الله صلى الله عليدوكلم كي زندگي ش لوگول كونمازين ماها تمي - (مح الفاري قم الديث: ١٣٨٥ محيم سلم قم الحديث: ١٣٠٠ سنداحرج ١٥٠٠) (۱۱) حضرت الس بن مالك رضي الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم كى بياري كے ايام ميں بير كے دن حضرت الويكرلوگوں کونماز يڑھارے تھے اورمسلمان صف بائد ھے ان كے بيچيے كھڑے تھے كہ ني صلى الله عليه وسلم نے تجرہ كا يردو الفاما أآب نے كور مر مور مارى طرف ديكها أكويا آب كا جمره قرآن كے درق كى طرح تھا كر آب بنتے ہوئے سکرائے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خوتی میں گلتا تھا کہ ہم نماز تو ڈ دیں گئے مجرحضرت ابو بکرا بن اپڑیوں کے بل بیجے آئے تا کہآ ب صف ہے ل جا تیں ان کا گمان تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے باہر آ رہے ہیں 'چرمیس می

ملی الله علیدوسلم نے اشارہ کیا کہ تم نماز تعمل کرواور آپ نے جمرہ کا پردہ گرادیا اور ای دن آپ کی وفات ہوگئی۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٨٨) صحح مسلم رقم الحديث: ١٩٩٣ من التان المبرق الحديث: ١٣٨٧ منذاجري مهم، ١١) (۱۲) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بيان كرت إن كرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت الويكر سے فرمايا: تم حض بر مير عاحب ورك اورتم غارين مير عصاحب تتحد (منن ردى رقم الديث علام)

(۱۳) عروه بن زبیرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنها سے یو جھا،مشر کین نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سب سے زیادہ يُر اسلوك كب كيا تھا؟ انہوں نے كہا: عُس نے و يكھا كہ عقبه بن الى معيط رمول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آيا اس وقت آپ نماز يڑھ رہے تھے اس نے اپني جا در آپ نے گلے میں ڈال کے آ ب كا گلا كھوٹا شروع كيا اور بہت زورے گلا كھوشے لگا كير حضرت الو كرآ گئے اور انہوں نے اس كو دھكا دے كر دفع كيا اور کہا جم اس مخص کواس کیے قبل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ بے حالانکہ بدائیے رب کے پاس سے معرات لے كرآيا ہے۔ (منح الفادي رقم الحديث ١٩٤٨ منداح ج ١٠٥٠) (۱۳) حفرت الس رضى الله عنه بمان كرتے ميں كه في صلى الله عليه وسلم مدينة آئے اس وقت آپ كے اسحاب ميں كئى كے بھى

جلدوواروجم نياء القآء مچری بال (سیاہ اور سفید ملے بیطے بال)نہیں تھے سوا حضرت ابو بکر کے انہوں نے ان بالوں کومہندی اور ساہ رنگ ہے رنگ کر چھیالیا۔ (صحح ابغاری رقم الحدیث: ۳۹۱۹)

(۱۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے سامنے حضرت الویکر رضی الله عنه کا ذکر کیا عمیا تو وہ رونے لگے اور کہا: میں یہ جاہتا تھا کبریرے تمام اعمال ال کر حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کی طرح ہوجاتے اوران کی ایک رات کے عمل کی مثل ہوجاتے آرای رات توبید وہ رات بھی جب وہ ٹی صلّی اللہ علیہ و کم کے ساتھ عار میں گئے جب وہ دونوں عار تک پہنچ گئے تو حصرت ابو بكرت كها الله كي تم أتب الن يل مدواهل مول حي كم آب سے يمل من داعل مول محرحصرت ابو بكرنے غار میں داخل ہو کر و یکھا تو اس میں ایک جانب سوراخ تھے انہوں نے اپنی چا در بھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا' دو سوراخ یا تی رہ گئے ان میں حضرت ابو بکرنے اپنے دونوں ہیر داخل کر دیے 'مجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا:اب آب آ جا کیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم غارش واخل ہوئے اور حصرت ابو کمر کی گود میں سر رکھ کرسو مجے حضرت ابو کمر کے بیر میں و تک لگا کمیکن انہوں نے میسکی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے خدشہ سے بالکل حرکت نہیں کی مجر درد کی شدت ے ان کی آ تھوں ہے آ نسونکل کر رمول الله صلى الله عليه وللم كے چيرے يركرے آب نے يو چھا: اے ابو يكركيا ہوا؟ حضرت ابوبکرنے کہا: آپ پرمیرے مال باپ فدا ہول جھے ڈیک لگائے؛ بھر نی ملی اللہ علیہ وَملم نے اس حکہ اینا لعاب ديمن ذالا تو حضرت ابويكر كا درد جاتا ربا بعديث وه درد چرلوث آيا ادر دنال ان كي موت كاسب بن گيا اور رباان كا دن تو جب نی صلی الله علیه و سلم کی وفات ہوگئی اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور کہا: ہم زکو ۃ اوائییں کریں گے تو حضرت ابو مکر نے کہا:اگر بیدز کو ہیں ایک بحری کا پیرایاری) وہے ہے بھی انکار کریں گے تو میں ان ہے جنگ کروں گا اپس میں نے کہا: اے رسول اللہ کے خلیفہ!لوگوں کے ساتھ الفت ہے جیش آئم میں اور ان کے ساتھ مزی کریں حضرت ابو بکر نے مجف سے کہا: کیاتم زمانہ جاہلیت میں قوی اور سخت متے اور اسلام میں کم زور اور نرم ہو گئے ہو؟ بے شک اب وی منقطع ہو چکی ہے اور دین کمل ہو گیاہے کیا میری زندگی میں دین کی خالفت کی جائے گی!

(حامع الاصول رقم الحديث:٣٣٣٦ الرياض أعضرة ص١٠٥١]

(۱۱) حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے جمیں جمرت کا واقعہ سایا اور کہا، ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور ایک رات اور ایک دن سفر کرتے رہے متی کہ ہم کو دو پیر کا وقت ہو گیا ' بھر میں نے نظر اٹھا کر و یکھا کہ کہیں مجھے سائے کی جگہ نظر آئے گھر جھے ایک چٹان نظر آئی میں نے دیکھا تو اس کا سارتھا میں نے اس مگہ کو صاف کیا اوراس جگہ نی صلی اللہ علیہ کلم کا بستر بچھایا کھ چریں نے آپ سے کہا:اُے اللہ کے نبی! آپ یہاں لیٹ جائيل كير ني صلى القدعلية وسلم ليث محيخ مجرجيل الحدكر جيارول طرف ديجين لكا كدكوني جميل علاش تونهيس كرربا مجرجيل نے ایک جمریاں جرائے والے کو دیکھا' وہ اپنی بحریوں کو چرا کراس چٹان کی طرف لا رہا تھا' دو بھی ای چٹان کے سائے کی جیتو میں قبا جس کا ہم نے اراد و کیا تھا میں نے اس سے یو چھا ہم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دی کا نام لیا جس کو میں پیچا تنا تھا میں نے اس سے یو چھا جمہاری بکر یوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں نے اس سے يو چها: آياتم مارے ليے دودھ دومو ك؟اس نے كها: بال! ش نے اس كوايك بكرى باندھنے كے ليے كها بجريس نے اس سے کہا: اپنے ہاتھ صاف کرلؤ پھراس نے میرے لیے دودھ دوہا میں نے ای دودھ کو چڑے کے ایک مشکیزے میں ڈالا چردودھ میں بچھ پانی ڈال کراس کو شیٹرا کیا مجر میں اس کو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کیا اس وقت آپ

494 بيدار ہو يكھ سے ميں نے كہانيارسول الله! دودھ يكن آپ نے النادودھ بيا حي كر ميں راضي ہو كيا كجرين نے كہا: یارسول اللہ الب کوچ کریں' آپ نے فرمایا نہاں' ہم روانہ ہوئے اور لوگ جارا پیچیا کر رہے تھے' ان میں ہے کوئی ہم تک بین بی اس کا سوائے سراقہ بن مالک کے وہ ایک گھوڑے پر سوارتھا میں نے کہا یارسول اللہ اید و ہم تک آ پہنچا ہے آب نے فرمایا جم خوف شکروبے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (صحح ابخاری اقم الدیث: ۳۶۵۳ سمج مسلم قم الدیث: ۲۰۰۹ (١٤) حفرت ابوبكر رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه جس وقت ميں عار ش تحاشي نے بي صلى الله عليه وسلم ہے كہا: اگر ان ميں ہے کی نے اپنے لڈمول کے نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا آپ نے فرمایا: اے ابو بکرا تمہارا ان دو کے متعلق کیا گان ہے جن میں کا تیسرااللہ ہے۔

( منح الخاري رقم الحديث:٣٦٥٣ من ترفدي قم الحديث:٣٠ من ١٠٠١ منت الى شيديّ ١٥٠ ٤ مند اليوارقم الحديث:٣٦) (۱۸) حضرت ابن عمر رضی اللهٔ عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم نمی صلی الله علیه وسلم کے زبانہ میں مسلمانوں کو ایک دوسرے ہے افضل قرار دیتے تنے کیں ہم سب ہے اضل حضرت ابو بکر کو قرار دیتے ' پچر حضرت ثمرین انتظاب کو بچر حضرت عنگان بن عفان رضى الله عنهم كو .. (ميح ايفاري رقم الحديث: ٣١٥٥)

(19) حصرت جبير بن مطعم رضى الله عند بيان كرت إلى كه بي على الله عليه وملم كي خدمت من اليك عورت أكى آب ياس ے فرمایا تم پھرا تا اس نے کہانے فرما کی اگر میں پھرا کونے یاؤں ؟ کُویا کدوویہ کبدری تھی کہ آپ کی وفات ہو چکی مؤا سعليه الصلوة والسلام فرمايا: أكرتم مجصة ياؤاتو بحرابو بكرك ياس آنا-

(صحح الناري رقم الحديث: ٣١٥٩ مح مسلم قم الحديث: ٣٣٨٢ من ترزي رقم الحديث: ٣٦٤٩) (۲۰) حضرت عمرو بن العاص رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ان کو ذات السلامل کے فتکر میں امیر بنا كر بحيجاً عن آب كے پاس آيا اور ش نے آپ ہے يو چھا كه آپ كولوگوں ش سب ہے زيادہ كون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہ پھر میں نے یو چھا: اور مردول میں؟ آپ نے فرمایا: ان کے والد میں نے یو چھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر بن الحطاب بجرانہوں نے کئی آ دمیوں کو گذا۔

(صحح الخارى وقم الحديث ٢٦٢ ما صحح مسلم وقم الحديث:٢٣٨٣ مثن تر قدى وقم الحديث:٢٨٨٥) (٢١) حصرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے ساہے کہ ایک چروابا اپنی بحریوں میں تھا ان برایک بخیرے نے حملہ کیا اور ایک بحری کو یکڑ لیا چرواے نے اس سے وہ بحری جیمی تو بييريا اس جرواب كى طرف مؤكر كينه لكا ورغدول كے دن ش ان بكر يول كا كون محافظ ہوگا؟ جس دن ميرے سوا بكريون كا كوئى محافظ نيس موكا اورايك آ دمي ايك تيل كو لے جار باتھااور اس لے اس برسامان لاوا مواتھا أينل اس كي طرف مر كركينے لكا بي اس لي نبي پداكيا كيا ہول بك بي بل جلانے كے ليے پيراكيا كيا ہوں لوگوں نے كہا سجان الله! مي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس پر ميں ايمان لا تا ہوں اور الويكر اور عمر رضي الله عنها بھي \_

(صحح النخاري رقم الحديث ٣٦٦٣ مصح مسلم رقم إلحديث ٢٣٨٨) (۲۲) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کویں کے اوپر ڈول ہے میں نے ان ڈول کے ساتھ اس کویں ہے جتا اللہ

نے جاہا پائی نکلاا مجراس ڈول کو اوقافہ کے بیٹے نے لے لیا اور اس سے ایک یا دود ڈول پائی نکالا اور ان کے پائی

تبيار القرآر

مع جنا ... (۱۹۱۰) المستقد على الدولة المستقد المستقد في المستقد المست

تحکم کی جدید میشن افظ کے رکئی آخاری آباد میں جدیدہ (۱۳۲) محرب اور بروی الشرعندیان کرتے ہیں کہ بیٹ نے دسول الشرطی الشرطی کم کم کو بیٹر باتے ہوئے منا ہے کہ جن محص نے ایک حمل میں ووج ہیں (جوز 10 الشرک بادی شرخ میں گئی ان آئی جوجہ کے دورا فرون سے بالمایا جائے گا کہ کہا جائے گا) اے مہدائد ایسنگی ہے میں جو بیٹر اور انداز موجہ سے میں کا استراق کے بالمایا ہے گا اور جوباد واروں 17 کہ کہذائد الموار سے مطالعات کا کا اس جا المار موجہ سے میں کا اس کو بیٹر اس کا تھا ہے کہا جائے گا

جائے گا: ) اے عمداللہ ایسٹل سے ''موجونازیوں سے ہوگا آئی کو باب السلوقات جابا جائے گا اور جونام دوں سے ہوگا آئی کو باب انجہا دے بالیا جائے گا اور جونام صدقہ سے ہوگا آئی کو باب السدقہ سے بالیا جائے گا اور جوندہ وادوں سے ہوگا آئی کو باب العمام اور باب الریان سے بالیا جائے گائی حضرت اوبورٹ نے کھائیا وسول اللہ اکا کوئی ایسا تھش مجی ہوگا جم کوئی مودوا ذون سے بالیا جائے گا آپ نے ٹر مائیا آبال الاور تھے امیر سے دو تھم آئی ہوئے۔

(مُح الأون المُح الأون المُح الأون في ١٩٠٤ من من تروي أم الله يبدئ من من من أن أَم الله يبدؤ ١٩٦٨ من ١٩٠٨ (٢٦) (٣) خطرت والمُتورِّق الشرعيا بيان كل قيل كرمول الشرط الشرط المؤمل وقات به وكاناس وقت حفرت الإنكر ويدك بالافال منتيون عمن عنظ مطرت فمر نے كوئر بيرو كركيا الله كام أرمول الشرطى الشرطي الشرط فوت مني بوت معرت ممر نے كها: الله كام آجر بيرول عمل يكي بات آئي كان اورالشرآ بي وضوروالفائ كا اورآب (يودول اور أكون ك)

ے بدائدیں ؟ بیرے فائل میں بیان پائے اس کا دوسان کے دوران سائٹ میں اور بیانی ادارات کو جسان کا اور ضرور باقی دی کاٹ دی کے مجارت کا محمد کا سیار کی کے جسے سے دوار بیانی ادارات کو ایسان کا اوران تعالی آئے کہ دور سوئی میں کوشش چھانے کا کھی باہم یا کی کے مسائق کے مسابق کے انداز میں میں میں میں میں میں میں م کہا تو حدرت میر بڑھ کے رکٹی تھیا کی کھی ایسان کے اور کہنا ہے کہا نے والے اس میں کاٹر المنسان کی المعدد کا تھی

(۲۷) خضرے ما کشورشی الله عنها بیان کرتی جن بی جنوب ایوبکر بے اللہ تعالیٰ کی محدوثات بعد کہا: سنوا جو سیدنا محد معلی اللہ علیہ ویکم کی عمارت کرتا تھا تو سیدنا محملی الله علیہ بملم فوت ہوئے اور بیا ہے پڑھی:

ملیه و مهل ما حارت کرنا تھا او سرور کا کل سی البتد مطلبه و مم افزات اور بدا یا یت کپر گا. راف گذیرت کارافائم کلین کورن ( اور ۱۳۰۰ ) آپ می از از از مرز ۱۳۰۸ )

والے فیں⊙•

اور گوز (خذا) گیمی جین صرف رحول جین آن سے پہلے بہت رحول گزر چکے جین کیا کین آگر دوفوت ہوجا کین جی کیا تم (دون اسلام سے ) اپنی ایز بون کے ٹل چگر جاؤ گئے اور جو اپنی بویس کے ٹل چگر جائے گا تو دہ انشدکا جرگز کچھ ٹیکس لگاڑ کھے گئے ادريا ي ي ي كن كَوْمَا مُحَكَّمُ الْأَرْسُولُ " فَكُنْ خَلَتْ مِنْ فَيْلِهِ النُّسُلُ الْكَلِّيْنَ فَاسَا وَقُيْلَ الْفَلْيَكُوْمَ فَلَ اَعْقَالِكُوْ النُّسُلُ الْكَلِّيْنَ فَاسَا وَقُيْلَ الْفَلْيَكُوْمَ فَلَى أَعْقَالِكُوْ

سَيَخْوزي إللَّهُ الشُّكِرِيْنَ (آل عران:١٣٣)

اور منقریب الله شکر ادا کرنے والوں کو نیک جز ادے گا O

پی والی رونے گنے اور انسان وزیادہ کے چیزے نے معرف میں میں مور ان کی والی کی بوت اور انسان والد انسان والد انسان ایر آئی بھی نے ہوگا اور ایک ایر آئی بھی کے اور چیز حضرت ایو کا میں انظامی اور حضرت الیک ایر انسان ایر انسان ای رفتی انشد مجم ایس ایس کے اور چیز حضرت میں بات کہ در با بول کھے توف ہے کہ دحوے ایو کم الل بات کہا انشد کی ہم ایش ایس کے اور کی حضرت میں انسان کے ایک اور با بول کھے توف ہے کہ دھوے ایو کم الل بات تک جیس میں میں کی بھی کی کھی جیس ایس کے ایک اور ایس کے ایک اور بات کہ دو ایو کم الل بات ہم اور اور کم وارا واق حضرت اندیکر کے کہا چی انسان کی ہم امراد میں کے اور کم حضرت ایو کم کا بات میں اور کم اور انسان کی سے مواد کا انسان کے ایس کا کہا ہے کہا ہم اور انسان کی سے مواد کا ایک ایور کم اور انسان کی سے مواد کا انسان کی سے انسان کی سے انسان کی سے مواد کا انسان کی سے مواد کا انسان کی سے مواد کی انسان کی سے مواد کی انسان کی سے مواد کی سے مواد کی انسان کی سے مواد کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی مورٹ کر رئے مورٹ کر رئے کہ کا بات کے بھی اور کا کہا تھے کہ کم کرنے کے دور انسان کی بوت کر کی انسان کی مورٹ کر رئے دعورت اور کے کہا تھے کہ کم کرنے کہ کردی گے دور کہ اور کو کم کردی کے انسان کی انسان کی انسان کی اور کا کردی گے دور کہ اور کو کردی کے دور کا اور کو کم کردی کے دور کا کو کا کم کردی کے دور کا دیکر کی کا کہا تھے کہ کردی گے دور کے دور کا کردی کے دور کردی کے دور کی کا کم کردی کے دور کا کم کردی کے دور کردی کے دور کی کردی کے دور کے دور کی کردی کے دور کردی کے دور کردی کے دور کی کردی کے دور 
(صحح النحادي رقم الحديث:٣٧٦٨ منداحدي ١٩٣٨ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٤١١٣)

(عـُ) نمحہ بن حند یوان کرتے ہیں کہ مثل نے ابدا در حضرت فاق حق الشدعد) سے پوچاد رسل الفسلى الفرطية والم کے بعد گون مب سے افشل فاتا البورات کے کہا جنرے ابداؤ نئر مل نے پوچاہ کہ گون فاتا البورات کے کہا حضرت الدائر کئے ہے اور انکا کردہ مجمع کے جسم سے البورات کی نے نے چھا کچرا کی مب سے افشل میں انہوں نے کہا: تعمل قرمسلمانوں ملی سے انکہ مسلمان ہوں رکٹی افغازی المبر چھانے میں

 پہاڑ پر نج سے تو اُحد کرنے لگا ' تی ملی الفدملیہ وسلم نے فربایا اے اُحداثیم جا تھے پرایک بی ہے' ایک صدیق ہے اور دو مہید ہیں۔ ( کچ افغازی آزاد اُمیریت عصد سمیر میں ہیں ہے)

(۳) حضرت انتان علی مرض الله تجاریان کرتے ہیں کہ سال قران کے درمیان نکز ابوا تھا نہیں وگٹ حضرت ہم بن افضاب کے لیے کے لیے دھا کررہے ہے اور حضرت عمر کا بیناز وان کے تخدید پر دکھا جوا تھا اس وقت ایک تخفی نے اپنی کئی بیرے کردھ میں مرکزی موڈ کی اور وہ دیسار ہا تھا کہ الفقائی ہے ہیں جوائی کے اس کہ الفقائی آپ کے انداز میں ماہد میں اس کے دوسا میں اور موال الفقائی الفقائی ہے اور اخترار کے اس کے درسے کا کہونکر کے مرکزی میں میں اس کا میک کا باور میں اور ایک مرکزی کے اور اس کا میں اور ایک مرکزی کے اور میں اور ایک مرکزی کا دور میں اور ایک مرکزی کے اور کی میں کے مزار دیکھا تھا کہ میں کہ موال میں کہ میں کہ میں کہ موال میں کہ میں کہ موال کے اور اس کا میں کہ میں کہ موال کے اور کے اور کی اور میں اور ایک مرکزی کے اور میں کہ موال کے اس کے ملک میں کہ میں کہ میں کہ موال کے اس کے موال کے انہوں کے مال کے موال کے انہوں کے مال کے موال کے اس کے موال کے انہوں کے موال کے موال کے انہوں کے موال کے موال کے انہوں کے موال کیا کہ موال کے موال کے موال کے موال کے موال کے موال کے موال کی موال کے م

سيكنية المساحق من الي طالب تقد ( الله المعرب المواقع الله المعرب المواقع المو

اور کوئی جیس ہے اور اللہ اور مؤمنین او بحرے غیر کا اٹکار کر دیں گے۔

( صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٨- أاسنن الكبر ركى للنسائي رقم الحديث: ٨١٠٧ )

(۲۳) جنزے اندیام رخل الشرفهم ایوان کرتے ہیں کہ بم رسول الشرفی الله علیہ وکم کے زیاد یک حضرے اوپر کے برابر کی ک قرار کمیں دیے ہے بائر حضرے ہم کو بھر حضرے جن ان کو بھر اس کے بعد بم نی الحیل اللہ علیہ وکم کے اسحاب کو چیوڈ دیے شے ادر کی کو دورے مرفسیات تھی دیے جے۔

(صحيح النفاري قم الحديث: ٣٩٤٤ من اليوداؤرقم الحديث: ٣٦٢٨ منن ترزي قم الحديث: ٥٠٤ ٣

المام الاوا ذوكي ايك روايت بيش ال طررة سي كريم رسول الله على الله الله على حيات بيش كيتي تقرير كي على الله . عليه وكم سكر بعد المت بيش من أفضل وحترت الإيكر بين بكر حضرت بحريق اور يجر حضرت مثنان بين ...

(۱۳۳) حزب ابو برور و فن الشرط بيان كرت بين كه رسول الفسطى الفسطية بأم نے فرياية جس تفق نے بھى بدارے ماتھ كوئ منكى كائم مر نے اس كابدالنا تارويا ہے موالے ابو بكر كما انہوں نے بدارے ماتھ الى شكل كاب جس كا جدار المين الفد قيامت كه دن و سے كا اور يكھنے كى كے مال سے دو 6 كدوكان بينجاج والو بكر كم مال سے پہلے نے ادر اگر ميں دنياش

## کی کوفلیں بنا تا تو اپوبکر کوفلیل بنا تا مسنواتمہارے پیفیمراللہ کے فلیل ہیں۔

(سنو، ترند کارقم الحدیث: ۲۵۵ ۴ منداحد ج ۲ س ۲۵۳)

(۳۵) حضرت این عمر رضی اللهٔ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے قبر ہے ہیں اٹھوں گا' يح الوكم كيم عمر إلى من (من أن أن أن أن من ٢٠٩٢)

(٣٦) حضرت ابن عمر رضي الله عنها بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو يكر ہے فريا باتم غار ميں جمي

مير ب صاحب تق اور دوش ريجي مير ب صاحب ہو گے۔ (منن رز دي رقم الديث ٣٧٤٠) (٣٤) حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں نے خواب ميں ديكھا كه ججھے ایک بڑا بیالہ دیا گیاہے' جودودھ ہے تجرا ہوا تھا' میں نے اس بیالے ہے بیا' حتی کہ میں سر ہوگیااور میں نے دیکھا کہ

وہ دورھ میری کھال اور گوشت کے درمیان رگول ٹس جاری ہو گیا ' ٹس نے اس پیالے ٹس دورھ بچا دیا اور وہ دورھ ابو كركوديا صابة في كها يارسول الله إيعلم ب جوالله تعالى في آب كوعطا كياحي كه جب آب اس ير مو كي تو آپ نے اپنا بیا ہواعلم ابو بکر کو دیا' آپ نے فرمایا تم نے اس کی سیح تعبیر کی ہے۔

( مح أين حمان رقم الحديث: ٦٨٥٣ المعتدرك ج سمن ٨٥ مجمع الزوائدرج ومن ٢٩)

(٣٨) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جنت عن ايك ايسافخض واضل بو گا جس سے برگھروالے اور ہر بالا خانے والے کہیں گے: مرحباً مرحباً مارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں حضرت

ابو بكرن كهانيار سول الله الشخص كتا كامياب اورس ثروء وكاتآب في لما : كون نبين اوروة تم بوكرا ابو بكر ( صحيح اين حيان رقم الحديث: ٦٨٦٤ معجم الكبير رقم الحديث:١١٢٦ المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٨٥)

(٣٩) في صلى الله عليه وللم كي زوجه حضرت عا تشرصد الله ومنها الله عنها بمان كرتي مين كه مين نے جب ہے ہوش سنجالا مير ب مال باب دين اسلام كے مطابق عبادت كرتے تيخ اور جرووز سي مام كو بهارے باس رسول الله صلى الله عليه وملم آتے تنے جب مسان فقنہ میں مبتلا ہوئے تو ججرت کر کے عبشہ کی طرف حالئے لگئے حتی کہ جب وہ برک الغماد پر مہنج تو ان کو ائن الدغند ملا اوروه اليك بتى كاسروار تقا أن في كها: ال الويمرا آب كهال جارب بين؟ حضرت الويمر في كها: مجمع ميرى قوم نے نكال ديا ہے اب ميں جا ہتا ہوں كدر مين ميس خركروں اورائے رب كى عبادت كروں ابن الدغند نے كها: آپ ایں اٹھی خود جائے گانداس کو جانے دیا جائے گا جس کے پاس مال ند ہو آپ اس کے لیے مال کماتے ہیں رشتہ داردل ہے ل کر رہتے ہیں نا داروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی ضافت کرتے ہیں اور تق کے راہے میں جو مشکلات آتی بین ان می مدوکرتے بین میں آب کا ضامن مول آب اوف آسیون آئیں اورائے شہر میں این رب کی عرادت کریں۔

( تنجح النفاري وقم الجديث: ٣٣٩٤ منهن اليواؤورقم الحديث ٢٣٨٣ منحج الن حمال وقم الحديث: ١٢٢٧ منداحمه ج٢٩م (۴۰) حضرت بهل بن سعد ساعد کی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر

ے مشورہ کیا انہوں نے آپ کومشورہ دیا ہی حضرت ابو بکر کامشورہ سچے تھا تب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم نے فربایا: ن شك الله ال كونا يستدكرنا ب كما الوبكركو خطأه يرقم إد ديا جائد

(أميم إلا وسط رقم الحديث ٢٩١١ ما ها والمحتى في كها: الراحديث كما مراوى أقد بين مجمع الرواكدر فم الحديث ١٢٣٢٨)

جلد دواز دہم

نبار القرآر

الیکرومررض الشرعها تھی تق پر مُل کرنے میں آپ نے زیادہ اوٹی ٹین نئے۔ ( رکاآملا ہے ۲۰۱۰ نظیفر ۱۹۷۰ نظیفر استار نے میں آپ نے زیادہ اوٹی میں ۲۰۷۲ نظیفر ۱۹۷۰ نظیفر ۱۹۷۰ نظارت در مراز اس

شَّ ابْرِقُ الْمَسْلِ مَن اُكْتِ الْعَلْمِي كَانِ الأَمِدِ اللَّهِ فِي الْمَرِّ السَّالِيِّ وَكَلْنِي عَلَيْهِ کَالْمِيرِ مَن کِلْنِتِ فِي مَنْ الْمِيرِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل عمر الابكر في - (مُحالِمُ المِن مِن مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

لینی رسول الشمل الشعلیدوسلم سیادین فی کرآئے اور حضرت ابو کر صدیق نے آپ کی تعدیق کی۔ سورة اللیل کی تقییر کا اختصاص

ر مراس میں میں میں میں ایک اور انداز کا ۱۳۱۷ کور ۱۳۰۵ کیدروز بدہ ابدو آباز خیر سورة اکٹرل کیا تشریح مل ہوگئی ارب انعلین اجم طرح آپ نے بمال تکنا تیر تکلیف کیا تیر کا موقع کیا تیر برگی مکل کرا دی آم اس تقرار در بری جمل تصافیف قیامت تکت باتی اور فیش آفر کر میر میں اور جمری کا بری سال میں سرح قاد نئی اور سب میر مین کی منظر سے فرما دی ۔ وصلی اللّه تعالی علی حصید ان اعداد و علی سیاننا محمد و علی آلہ واصحابہ والدواجہ و فریعه واسته اجمعین،



لِنَّهُ أَلْلَكُمُ الْنَجُمُ الْنَجُمِ الْمُحْمِرِ يَحْمِدُهُ و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

> لضح سورة المحي

سورت كانام اور وجه تشميه اورسورة الليل سيمناسبت

رورة النيل الله تعالى كماس وعده برقيم و و وكتري كما الله تعالى سبب نياده تقى كوا خرت شن رامني فرمائ كاورسورة التي شن الله تعالى نے اس وعد کو يورا كيا اور فرمايا:

جائيں ڪ٥

سرة إلىل شاند تعالى ""الاحلى" " فازلر بلا قيااه دو حضرت الأمره مدين رض الله عنه جي اورسورة التي شاالله. تعالى نه "سيد الاحلى" " فاذكر فريا بيها وروم بيره عمر ملي الله طبيه كم جي-صورة الصلى كم مشمولات

ی سورة انتهای کاموضوع آپ صلی الله علیه وسلم کی شخصیت اور آپ کے احوال میار کہ ہیں۔

الا التي الله التعالى في خم كم كرا قريات كم الشاقال في الله الشاهد وكم يروز الن ما نداس نه آب كو تجوزا اوراً ب يرالشرقاني مسلسل المي العنوس كا يارش قرباتات حج كم كما ب ير بري العروال كمرى مين بيلم سينوارد والعام فرانات -

جلدووازوجم

تو الفد تعالى نے آپ کو اپنی بناہ میں رکھا اور جب آپ اللہ تعالی کی عیت میں مستوق عیر و اس نے آپ کو تطوق کی طرف متوجم کیا اور جب آپ کے پاس ویادی مال زیادہ شاقا تو اس نے آپ کو مال دیل ہے مستنی رکھا۔

سورت كے حقائق اور معارف ير مجيم مطلع فربانا اور اس كے اسرار كو مجير ير كھول وينا۔ و ما ذلك على الله بعزيز

غلام رسول معیدی غفر لهٔ ۲۲ رمضان ۲۲ ۱۳۲۸ که ۱۲۲ کو د ۲۰۰۰ موباکل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰ - ۲۳۰۰ ۲۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲





ان آ تيول بين الله تعالى نے دن اور دائت كى تتم كھائى ہے اور سورة الليل بين الله عزوجل نے رات اور دن كى تتم كھائى تتى

فلدرواز دبم

وبال رات كا ذكر مقدم فرمايا اوراس سورت مين دن كا ذكر مقدم فرمايا اس كي حب ذيل وجوه بن:

(1) انسان کواین زندگی میں رات اور دن دونول کی ضرورت ہے دن میں وہ کب معاش کرتا ہے اور رات کو تھا دے اتار ک آرام كرتائ ليكن رات كي فضيات بيب كدوه دن يرمقدم بالله تعالى في فرمايا:

وَجَعَلَ الظُّلُبَ وَالنُّورَةِ . (الانعام:١) الله نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا فر مایا۔

اس لیےسورۃ اللیل کو پہلے ذکر فرمایا اور دن کی فضیلت مدے کہ وہ نورُ ضاءاور روثنی ہے۔ (Y) سورة الليل مين حضرت الويكر كاذكر باورسورة الفتح مين جارب رسول سيدنا فيمصلى الله عليه وسلم ك فضائل بين اور حضرت ابو بكر كے ايمان سے پہلے ان كے كفر كا زمانہ ہے اور وہ رات كى تاريكى كے مشابہ ہے اور سورة الشحى ميں آپ كا

ذکرے اور آپ ابتداء ہے مؤمن اور میرت کاملہ کے حال ہیں اور دہ نور اور ضیائے اس لیے اس سورت کو واٹھی ہے

(٣) مورة الليل حضرت الويمرصد ابق كى سورت ب اورسورة الفتى سيدنا حمصلى الله عليه وسلم كى سورت ب اورسورة الليل كي متصل بعدسورة الفخى كوذكركرك مهاشاره فرمايا كهصديقيت كي بعد نبوت كامرتيه ب اورحفرت ابويكراور رسول التدصلي الله عليه وسلم كے درمیان كوئی تيسرا فرد حائل نہیں ہے۔

دن اوررات کی قتم کھانے کی تو جیہات

اس سورت میں دن اور رات کی فتلم کھانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

اس میں میر عبید ہے کدوات اور دان اللہ تعالی کی دوعظیم تعتیں بین ایک بل میں دن طاوع ہوجا تا ہے اور ایک آن میں رات آ جاتی ہے مکی مخص کودن آنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے ندرات آنے سے کوئی ملال ہوتا ہے۔

(٢) مجمى راتي بدى موتى إلى اور اللى ون بوي موت إلى خدرات ميشد بدى رئى بوت بدون ميشد بوار بها باس جهان میں کی کودائی بردائی حاصل تبیں ہے دائی اور مطلقاً بردائی اور کبریائی صرف اللہ عز وجل کے لیے ہے۔

- امام الوالحن مقاتل بن سليمان مثو في • ١٥ اجد لكصة بين: اللحمایت میں فرمایا ہے: آپ کے رب نے آپ کوئیں چھوڑا اور شروہ آپ سے بے زار ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جريل عليه السلام جاليس روزتك آب برنازل نيس موسة اورايك قول ب كدنين روزتك آب برنازل ميس موسة تو جثر كيين مك في الريدالله كي طرف مع معوث موت توان يرمسلسل وي نازل موتى واتى جيدان سے يسل مبيوں يرمسلسل وي نازل ہوتی روی تھی اب اللہ تعالی نے ان کوچھوڑ دیا اور ان سے بے زار ہو گیا ہے اس لیے ان پرومی نازل نہیں ہور ہی " تب اللہ لعالى نے ان كرديس بيآيت نازل فرمائى كرآب كرب نے آب كوئيس چيوڑ ااور ندوه آپ سے بے زار موا۔

(تغيير مقاتل بن سليمان ج ١٩٥٠ ١ ١٩٩٨ ملي اوارالكت العلمية بيروت ١٩٧٣ هـ وامع البيان رقم الحديث ١٩٩٠ وارالكر) مشر کین کار دوئ تھا کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا اور وہ آپ سے بے زار ہو گیا' اب ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے اس دعویٰ برگواہ بیش کرتے اور جب وہ اپنے اس دعویٰ برگواہ ٹیس پیش کر سکے تو قاعدہ کے مطابق آپ پر لازم تھا کہ آپ ان کے اس دعویٰ کے اٹکار برقتم اٹھاتے' پس قتم آپ پر آئی تھی لیکن اللہ تعالی نے آپ کی جگہ دن اور رات کی فتم کھا کر فرمایا! آپ کے رب نے آپ کو نہ چیوڑا ہے نہ دہ آپ سے بے زار ہواہے اور پیرواضح فرمایا کہ اللہ تعالی کا اور آپ کا

معاملہ واحدے آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے اس طرح جو

تبيار القرآر

م آپ بالام آئی بے دواللہ برخم بے اس لے فر بلادن کا فم اور دات کا فر آآپ کے رب نے آپ کردیجولا ہے دوو آپ سے بدار ہوا ہے۔ آپ کی اللہ اللہ بلنے رام پر چھ چھ دون وی گئی والی کا گا آئی اس کا وجہ بھی کہ ابتدا مش زول وق سے آپ گھرا جائے

ی میلی الفاطیة کم پرجد وی وی توسیل نافران کی گاراس کا جدید کی کدارتدارش نزدان وی سے آپ مجرا جائے۔ سے اور خوف اردو بوائے کے اس کے الفاقیاتی نے جدوں کے لیے ہائے سالمبدزدان وی کو توقی کدویا تھا گار کہ باتھا تھا انتظار کر میں ادارت ہے کہ دل عمل میں کا انتظامی بداوہ فوق کا کہ جب صفرت جریل نے کہا تھی آپ سے مذابات کو اس معد آپ نے فروایڈ آپ کے کمیش آپ سے کہ کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھوٹ جریل نے کہا تھی آپ سے زیادہ آپ کا حقاق تھا تھی کھیا ہے کہ جدید کو بہ ہے کہم میں میشن میں موق اللہ نے شما اللہ تعالی کے کہا تھی تو ادارات کے کہا برچان جارب کرنے میں میں معراق میں اور انتظامی کہا تھی تا اور انتظامی کے کہا تھی تھی ادارات کے کہا

پیاہوں۔(سیرمقال جہاں) 'و الصبحی و اللیل''(دن اورات) کی قتم کے محامل

ر میں اور اور اس میں میں میں ہوئی ہے اس میں اور است کے اس میں حب ذیل اقوال ہیں: اللہ تعالی نے دن اور رات کی جو مم کھائی ہے اس میں والوال ہیں: علام عبد الکر یم بن حواز ن شیری نیشا پوری حق ۴۷۵ھ کھنے ہیں:

i) اس سے مراد ہے: چاشت کے وقت کی نماز کاتم یا دن کی اس ساعت کی تم جب اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو کلام سے سیٹرف کیا تھا۔

(٢) رات سےمراد ہے: اس رات کی تم جب اللہ تعالی فے شب معراج آپ کوانے دیدار کی دولت سے مالا مال فرمایا۔

(٣) مات كُلّم ہے مراونے: اس ات كُلّ مراجب تها كی رات كے بعد اللہ تعالى آم ان دنیا بر افزار انداز كرراتا ہے: كوئ ہے جو محصة رفعا كر ہے اور شما اس كی دعا قبل كرون كوئى ہے جو بقد ہے موال كرنے قو بش اس كونطا كرون كوئى ہے جو محصة عشرت طلب كرنے قو بش اس كی منظرت كرون رے گا الفاق كى اللہ ہے: 180 اللہ ہے 180 مار 180 مار 180 مار 180

منی ایورادرم آلدی به ۱۳۱۳ می تردی ایران به به سامی سامی به ۱۳۳۱ (۱۳۹۱) (۵) دل کاشم سے مراد و درن سے جب اللہ قبال نے آپ کوراش کرنے کے بیت اللہ کرآپ کی نماز ول کا قبلہ جا دیا۔ ( (لااکسدان کاسم ۲۰۰۷ نوبا از راکستان کا سامی ۱۳۳۲ نوبا از راکستان ۱۳۳۲ نوبا از راکستان اطعیر بروت ۱۳۳۲ نوبا

المام فرالدين مجدين مرزازي سوقي ١٠١ه وكلية بن:

) بعض مشرین نے ذکر کیا ہے کہ 'والصنعی ''ےمرادے: آپ کے دوُن چیرے کام' (اور' واللیل'' سےمرادے: آپ کی بیاد دانوں کی هم)۔

(2) "والضعني" عرادب: آپ كالل بيت كردول كاهم اور"والمليل" برادب: آپ كالل بيت ك خواتين كام- ( ۸) " (الصفحى" سراد ب: زول دق كيام كاتم او "والميل" سراد ب: اس زماند كاتم إدب آپ سے زول دقى كوردك لاگار

(9) '' والمصلحي ''سےمراد ہے: آپ کے اس اُدرِ عُلم کا تم جم سے تُخلِ غیب مشخصہ ہوجاتا ہےاور'' والسلیل '' ہے مراد ہے: آپ کے دہ غیوب پوشتر ہیں۔

(۱۰) ''والصفحی'' سے مراد ہے: ابتداء ش اسلام کے ظہور کی تم اور' واللیل '' سے مراد ہے: قریب قیامت میں اسلام کے ''تفاقی تم میسیا کدرسول اللہ علی اور ملسلے نے فرمایا: اسلام ابتداء ش اجتماع قاور عقریب ابتی ہوجائے گا۔

(منداح ر۲۳ (۲۲)

(۱۱) "والضعفي" نے مزادے: کمال علی کی آم اور"واللیل" ہے مرادے: حالتِ وفات کی تھے۔ (۱۷) " الروز اللہ کی اللہ میں کی توب کی ت

(۱۲) '' والمصلحٰی' 'سے مرادے: آپ کی ظاہر میات کا قسم میں شام گلوٹ نے آپ کا کوئی جمپ ٹیس و یکھا اور'' والملیل'' سے مرادے: آپ کی حیات کے بالمن کی حم جمس شاما کم النیب نے آپ کا کوئی جب ٹیس و یکھا۔

(تقيركيرن الس ١٩١ داراحيا والرات العربي بيروت ١٩١٥ه)

شاه عبدالشریز مخدند دلوری حق (۱۳۳۵ه ایک چین: (۳))" والمصنعی " سراوی: آپ کے ایم ولادت کی تم اور والملیل " سے مراوی: آپ کی عب معران کی تم یا آپ کی وفات کی شب کرتے ہے۔ (۴)" والصنعلی " سے مراوی: آپ کی امت کی توبیل کو فاہر کرنے کی تم اور" واللیل " سے مراوی: آپ کے امت

ر منگر رئیستنگی سے فرائے ، پ کی متعلق ویون کو بازر کی اور والعین سے فرائے ، پ یہ است. کے عید بوجیمیائے کاتم ۔ (۱۵) آپ کی صفات ظاہرہ کاتم جو سب محلوق کو معلق میں اور آپ کی صفات بالحد کی تم حن کا اللہ تعالیٰ کے سواسی کو خل

تیں۔ (۱۲) زمر کی کام اور قبر ش آئے والی شب کام ۔ (تعبر فزیر کی بارد عم س) عام اماری امدالید دیدادران تاجران کب کاش افغانستان )

ر ایک رمدن کا اور بر برسارات دون سب کل سرار میراری در این ما مانا میزا بینده بادران تاجهان کب های اطلاحات کا علامه میرنگود: آنوی هوتی میزاند کلید : (۱۷) علامه همین اقد رسیر مرد نے کہا ہے: دن اور رات کی حم اس لیے کھائی ہے کہ ان میش و دنمازین بین کو بڑیا ہے سم ساتھ مقصوص

اِیں اُن اَن کُامُلا کے مختلق آپ نے قربایا جُوکو پاٹست کی آماز پڑھنے کا تھم دیا گیا اور آم کا تھم ٹیس دیا گیا اور رات کی اُمار کے مختلق آر این جیکی شرب و کومکا اِلکِل فَحَقِکَوْلِ اِن اَلِیکِلُمَا اِلْکَ مِیْنِ

(نی امرائل:۵۷) کے لیے ڈاکد ہے۔

طلاصدیہ ہے کہ آپ کی تماز چاشت کا تم اور آپ کی تماز چھری کھم۔ (۱۵) رات کا وقت شم اور دخت کا وقت ہے اور دل کا وقت سروراور خق کا وقت ہے "گویا آپ کی خیقی کی تم اور آپ سے تم

کی تئے۔ (19) دن کا وقت الوکوں کے تھوم کا وقت ہے اور رات کا وقت مجرب سے طاقات کا وقت ہے کو یا ون عمل آپ کے لوگوں کے

۱۱) دی ورت و دن کے برای درست اور دن کا درست و با کا درست کا در ساتھ مشغول ہونے کی قسم اور رات میں اپنے رب کے ساتھ تنہا کی اور راز و نیاز کی قسم۔ امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنى متونى ١٣٣٣ هدلكيت إين:

ا امام او معمور باترین کے ایسے طور براس کا میٹل بیان کیا ہے کہ آ پ کے پائٹ قروع کی کوئی مادی طاقت دی اور در مال و دوائے تھا اس کے برطاف آ پ کے تاکنوں قرمین کہ بہت ایکن سے امادی طاقے اور حدوق برتری کا بھتے ہے اس لیے آپ سے متعلق آمیوں کے کہا کہ آپ کی توب نے چھوڑ و یا اور آپ سے بے زارہ والیا آفٹ قائی نے ان کا دو کیا اور دن اورات کی آئم کھا کر قربا یا کہ آپ کے درب نے آپ کوئیں چھوڑ الاور دو آ پ سے بے زائر ہوا۔

الورندوه اپ کے بے کران اور ا ( تاویلات الل النه ج ۵ ن ۲ کام ۵ کام مؤسسة الرسالة ما ثرون ۱۳۲۵ هـ)

امام کلد من عردان حق که ۱۰ ه ه ند آیا بدق این قراریات کردید بدوران می در با و اس کرد دی برای کا افزاید با این ا کا دیون نے یہ کہا تھا اسے محمار عراقی اور ایس نے شان سے آج کھور دیا قراس کرد دیں ہے آیت دول ہوئی وہرا قرال بیدار کہا ہے کہ دحسر اور کا بیداری کا دی اور ایس کا معاقد استعالی نے آپ کہ انتخاب میں جوارت دی ہے الفراس کو پارس کے مطابق کا دوری کے قرال کی بدید یا اس میں محمال استعالی کا معاقد کا میں موادت دیں ہوئی استعالی کا معاقد کی اور استعالی کا معاقد کی اور استعالی کا معاقد کی اور استعالی کا معاقد کی استعالی کا معاقد کی استعالی کا معاقد کی اور استعالی کا معاقد کی اور استعالی کا معاقد کی استعالی کا معاقد کی کا معاقد کا

تبياه القرآر

حلد دواز دبم

عباء القاآء

م بن به بقاق آن باز کرایا بی کیشن مسلمان تا تی نیمی کانے شائیں کے آپ پر دی کا آنا ڈوک کیا تھا اس آن کا بالل ہونا بالکوں الل میں باللہ باللہ کا بیکن کا اللہ اللہ باللہ باللہ کا بیکن کا بات شائل سے دیا وہ کم م اور منظم ہیں کا براللہ گر میں موال کیا جائے کہ کیا ملی اللہ خالے کہ اللہ تعلق کا کسائن شرب سے دیا ہوں کا میں کا بعد اللہ میں اللہ بال

ر پیرمال کیا بائے کہ یک می انتشاطیہ نے افغان کے تردیک کا خات میں سب سے زیادہ کرم ادد معظم ہیں گیرانشہ افغانی کے لیے چاپ کی طرح سامب دو گار کہ کہ کے آپ کیٹی مجبود الاردیش آپ سے بے زار ہوا؟ اس کا جراب یہ ہے۔ مجبود خوا اور ان سے بے زار ہو کیا گئی کے دون اور رات کی حمکم کا گرفر مایا : آپ سے کریٹ نے آپ کوٹین مجبود اور در آپ سے بیشود اور اور ان کے انداز موقع کی افغان کے دون اور رات کی حمکم کا گرفر مایا: آپ سے کریٹ نے آپ کوٹین مجبود اور در

نیز امام رازی فرمات چین نیده اقد آن پر دالات کرتا ہے کرتر آن نیر انشکا کام ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیکٹے آئر بے آپ کیا چی آھیف ہوتا اور آپ کا کام ہوتا تو آپ کے سلسلے کام عمی وقتہ رقم آثار اور شرکین کو اس احتراش کا موقع شدتا کرتھر (علی الفرطیة ملم ) کو اس کے بسب نے چیوٹر والود اس سے ہزار ہوگیا۔

( تغییر کیرن ۱۹۳ ما ۱۹۲ دارا دیاه التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه.)

الله تعالى كيز ديك رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عزت اور وجابت

ميما يكون كوهوم آماني كماس أيمل عن الكعاب كديب حضرت يلي عليه الملام كوصيب يرج ها ديا تو انبول نه كها: اورتير س يهرك قريب يسوم في يدي آواز ب عليا كركها: "ليلي اليلي لقا هيفتني ؟ " يعني اس يمرب خدا الب

میرے خدا اور نے جھے کیوں چیوڈ دیا؟ 10 (حق کی انتیل من ۱۳ ایسید ۱۳ مین ۱۳ این کسر ما گذارہ در ۱۹۹۱) مارے زویک کو حضرت میسی علیہ المبام کوسلیب دی گلی اور شرائبوں نے ذکور الصدر جملہ کہا کہا کین میسائیوں کی اپنی

''مانی ترکب میں سیکھنے کے کشنی طبیعاً رانام نے کہاتا میرے خدا اندے میرے خدا اوّ نے تھے کیون چھوڑ دیا؟ ادر حاری ترکب قرآن مجدید میں مارے نی ملی الفر علیہ کرم کے حتاق الفر تعالیٰ کا بدار شادے: والفط بھی کو اکٹیل اوڈ اسٹیلی کھیا کہ وکٹی تو ان کے سے میں کے موسی کی مرادر داد کا حم جب در مجیل

کالطیفی گردانتیکی این انتیابی این که ماری کارتیکی کونیکی که بستان که به این که می اور دات کارم جدو و مجل ماکلی کی (گزاشتر) دن اور دارت کی کم کسانے میں باشارہ می بسید که اگر مسلم ان ماک دونی رسید آنران تک با میرام اس عمل اور امام بچنوا نے کے کے الصاف اللہ نے دارے بالی اور فروا کرا کہ بسید میسلم میں وی والوں کو اور کارتی سید ک اس کے اللہ اللہ تالی کے ایک کیون اور تا رائیکیا نے کہ کے جودان این باز الیکن کی اور اس سے بالی ادر منا بزائر کس کے

سیجھا کہآ پ کے دب نے آپ کو چھوڑ دیا گیرانہ بھائی نے ان کا در کرنے کے لیے اور آپ کی عزت اور وجا مت طاہر کرنے کے لیے بیا آیات ناز الحرف کیم کے دون اور درات کی حم آ آپ کے دب نے آپ کوٹیں چھوڑ ان

الفتی ہم میں فرمایا اور بے شک بعد والی ساعت آپ کے لیے پیکی ساعت ہے بہترے 0 دن بید دن جی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور کر امت کا ذیا وہ ہوتا

شن الشرقائي دن بدون آپ کی عزت اوروبایت ش الشافه قربا تاريخ الدون ارد حق در محرول اورمواندون پر آپ کو فلیر عالم باتاريخ اورآپ کو برکتر - فزوان حفاظ فرا تاريخ اورآپ سر تبشین اوری دکار برها تاريخ کا اور آپ سے علوم اور میارف اور دربیات مشکر ترق حفاظ فرما تاريخ اورآپ کا بر باعد والا زمانه یک بلام زماند سے بڑھ پڑھ کراود افعل اوراعلیٰ ہوگا اور یا اس کا مطلب بیرے کہ دنیاوی مہمات کے مقابلہ میں اخروی درجات کی ترتی میں کوشش کرنا آ پ کے ا زیادہ لائق ہے۔ جب الله تعالى نے بیفر مایا: آپ کے رب نے آپ کوئیل چھوڑ اتو بی حلی اللہ علیہ دملم کواس ہے عرت اور وجاہت حاصل ہوئی اور آپ کواس سے خوشی ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ بتایا کہ میرمر تبدا گرچہ عظیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر روز ملکہ ہر ساعت الله تعالیٰ آپ کوگزری ہوئی ساعت ہے بڑھ کرعزت اور بلندی عطافر مائے گا' آپ پیے نہ گمان کریں کہ بیں آپ ہے ناراض ہوں بلکہ میں ہرروز آپ کو پہلے نے زیادہ سعادت اور کرامت عطافر ماؤں گا۔ اگر بیروال کیا جائے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا ہے کس وجہ سے افضل ہوگی اور کس اعتبار سے فروں تر موگ ؟ اس كاجواب يد ب كدهب ويل وجوه يه آب ك ليم آخرت ونيا يه أفضل اوراعلى موگ . آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا سے افضل ہونا (۱) آپ کی امت آپ کے لیے برمزلداولا د ہے اور آخرت میں آپ کی امت جنت میں ہوگی اور اولا دیر فقت د کیو کراس کے باپ کوخوشی ہوتی ہے۔ (٢) آب فالشاقيالي عرجت كوفريدلياب كيونك الشاتعالي فرماياب إِنَّ اللَّهُ اشْتَرٰى مِنَ المُؤْمِنِينَ انْفُسُمُ وَامْوَالَهُمْ ے شک اللہ نے مؤمنین ہے ان کی جانوں اور ان کے

بْأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ \* (التوبي الله مالول کو جنت کے مدلہ جن خرمد لیا ہے۔

سوآ خرت اور جنت آب کی مملوک ہے اور دنیا آپ کی مملوک ٹیں ہے سومملوک میں رہنا فیر مملوک میں رہنے سے افضل

(٣) ونیاش کفارآ ب کوشک کرتے ہیں اورستاتے ہیں اور آخرت ش آب کی امت تمام اخوں پر گواہ ہوگی اور آب تمام نبول اوررسولول برگواه مول كاورالله كي ذات آب برگواه موك الله تعالى فرمايا: وَكُفِي بِاللَّهِ شَهِينًا أَنَّ (اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (اللَّهُ اللهُ اورالله كي كواع اكافي \_

يدبهت بري عظمت اورفسيات ب جوآب كوآخرت ين حاصل موكى . (٣) دنیا کی صنات اورلذات و فات اور بریثانیول سے گھری ہوئی میں اور قابل ہیں اور آخرت کی فعتیں مریثانیوں اورافكارے خالى ين اور بهت زيادہ بن اور داكى اور غير منقطع بن -

اللحل: ۵ میں فرمایا: اور عنقریب آپ کارب آپ کوانتا دے گا گه آپ راضی ہوجا کیں گے 0 قرآن مجید کی سب سے زیادہ امیدافزا آیت ا ما ابومنصور ثمر بن مجمد ماتریدی سمر قندی حنفی متو فی ۳۰۱ ه لکھتے ہیں:

و نیاش الله تعالیٰ آپ کے ذکر اور شرف کو بلند کرے گا اور آپ کو شعنوں پر غلبہ اور فتح اور نصرت عطافر ہائے گا اور آپ کا دین اطراف عالم میں پیل جائے گا اور آخرت میں آپ کوتمام نبیوں پر فشیلت اور برتری عطا فرمائے گا' آپ ہے پہلے کوئی شفاعت کے لیے اب کشانی میں کرے گا جمد کا جنٹرا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محود پر آپ ہی فائز ہوں گے آپ ہے پہلے کوئی جنت میں داخل میں ہو سکے گا ندآ ہے کی امت ہے پہلے کوئی امت جنت میں داخل ہو سکے گی حوش کوڑ آ ہے کے

غبار القرآر

دالے ہوگا اوراس دن آپ کی عزت اور عظمت دیکھنے والی ہوگی۔ بعض مغسرین نے کہا: پیسب سے امیدافزا آیت ہے کیؤنگہ اس میں اللہ تعالٰی نے آپ سے بیدوعدہ کیا ہے کہ دہ آپ کو

دُبْتُنَا غُفِرُ إِنْ وَلِوَالِمَا فَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ كَافَةُ مُنْفُومُ الْحَابُ

اور جارے نی صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایا: كالستعفين للائيك وللمؤونين والمؤونا

ا تنادے گا کہ آ پ کوراضی کردے گا اور آپ اس سے داخی ٹیس ہول کے کہ آپ کی امت دوزخ میں جائے۔

اور حطرت ابن مسعود رضي الله عنه في كها سب عاميد افزاريا يت ب وَمَنْ يَيْعُمُلْ سُوءً الدَيْظُلِهُ نَفْسَهُ ثُمَّ لَيُسْتَغُفِي جس نے کوئی گناہ کیا یا این جان برظلم کیا' پھراللہ ہے مغفرت طلب کی تو وہ اللہ کو بے حد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا الله يَجِدِ الله عَفُورُ الرَّحِيمُ الله يَجِدِ الله عَفُورُ الرَّحِيمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الرّ 0821

اور مارے نزد یک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امیدافزا آیات وہ میں جن میں اللہ تعالی نے رسولوں کو اور فرشتوں کو مؤمنين كے ليے استغفار كا حكم ديا اور انہوں نے مؤمنين كے ليے استغفار كيا بيے درج وَيل آيات إن

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: سوجس نے میری بیروی کی وہ میرے طریقہ محودہ برہاور جس نے میری نافر مانی کی تو بے قتل تو بے صد معفرت كرنے والا وي (ايرام ٢٠١)

يبت رحم قرمائے والا ٢٥ اے مارے رب امیری مغفرت فرما اور میری والدین کی اور تمام مؤمنين كى جس دن حساب قائم ہو 🔾

(اے ئي كرم!) آپ اي تمام با كامر خلاف اولى كامول

كى مغفرت طلب يجيح اور تمام مؤمن مردول اورمؤمن عورتول كى مغفرت طلب سيحئه

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ائ امت كے ليے جواست خاركيا اس كا ذكر اس حديث على ب: حصرت عبدالله بن عروبن العاص وهي الشرعتما بيان كرت بين كه في صلى الله عليه وسلم في اس آيت كي طاوت كي جس

(M:/81/1)

(14:2)

میں حصرت ابراہم کاریول ہے: اے مرے دب اان بتوں نے بہت لوگوں کو کم راہ کرویا ہے سوجس نے میری بیروی کی وہ میرے طریقہ محودہ برے اور جس نے میری نافر مانی کی تو بے شک تو بے حد مغفرت کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ (ابراهیم ۲۰۰۱) اوران آیت کی خلاوت کی جس میں حضرت میسی علیہ السلام کا بیقول ہے: اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ شک یہ تيرب بندے إلى اور اگر تو انيل بخش دے تو يہ شك تو بہت غالب بے صوحكت والا ب- (المائد، ١١٨) يحرآ ب في اين دونوں باتھ اور اٹھاتے اور دعا کی: اے اللہ امیری امت میری امت اور دوتے رہے جب اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل! الله الله عليه وسلم ) ك بان جاؤ اورتهماد ارب خوب جاسات بين ان سي يوچود أيس كيا چز رُلاني بي موآب ك ياس حضرت كجريل عليه الصلوة والسلام آئے اور آپ سے بو جھا كيس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أميس ايت قول كاخروى تب الله تعالى فرلايا: عربل محرصلى الشعليد ولم ) كيال جاء يس الن كون في معتريب آب وآب كا است معلق راضي كردي كاورة بكورتيده موت فيس وي كر ومح سلرة الديث المرا النساق المرا النساني أم الحديث الا ١١٢١٠)

سے طالبہ فوری نے کلھا ہے کہ جب الشرق الی نے بیٹر ہا دیا جم آپ کی است محفق رائٹی کردیں کے وال کے است محفق رائٹی کردیں کے وال کے است کے حکومت کی است کے حکومت کی جب نے است کے است کے است کے اس کے است کی است کی است کے است کے است کی است کی است کی است کی است کی است کے است کی است ک

اس حدیث کابیان که اگر میراایک امتی بھی دوزے میں گیا تو میں راحتی تبین ہوں گا

الما المؤلد من عمر من عمر مازی ۳۰ ۱۳ حاس آیت کی تغییر میں تکتیع تین: اس سے پیکی آیت میں فرمایا شاز آپ کی بعد والی ساعت آپ کی پیکی ساعت بسے اُنسل ہے لیکن میڈیش بیایا تھا کہ نیہ

نقادت کہاں تک ہادراس آیت شمل بہ بتایا ہے کداس کی انتہاء کی مثلی الشاطیہ وکم کی آنیا اور آپ کی وشا پر ہے۔ دومری وجہ یہ ہے کداشہ تعالیٰ آپ کو ہروہ چڑ عطا کرے گا جس کا آپ ارادہ کریں گے اور دیا آپی وحیت کے باوجود

ر در موں دید ہیں ہے اور اس میں ایک و ہر دو ہیں ہے۔ آپ کے ہر اداوہ کو پورا کرنے کی جمائش میں رکھتی اس لیے آخرے دیا ہے اضل ہے۔

حضرت طی بندیانی طالب او دحضرت این مهاس می الدیگریم سے دوایت ہے کداس آیے ۔ سے مرادا کے ایک آپ کی احت کی شفاعت کا منصب مطافر بالا سے دوایت ہے کہ جب بیآ ہے۔ نازل ہوئی قرآ پ نے فربایا: اگر بیر الکیا انتیابی دوزٹ جس ہواڑ تیس واقع کیس مول گا۔ (تجبر کیرین امس 147)

ا مام این جریست فی ۱۳۰۰ نے اپنی مند کے ماتھ وحتر سازی میں وقعی الله تمہم نے روایت کیا ہے کہ سیرہ افخد ملی اللہ علید ملم کی روان ایسے کہ آپ کے اللی بہت سے لوگی مجل ووڑٹ بٹس ہ اگل ند، دور (جامع البیان راقم اللہ بعث ۲۹۰۰۳) امام اوران اللہ بھری ایران جریستو کی ۱۳۲۰ نے کلکے جس

روایت ہے کہ جب بیآیت نازل بولی تو آپ نے فر مایا: اگر میرا ایک اتن بھی دوزخ میں ہوا تو میں راسی میں بول کا۔ (انگھت دابیان ع اس مام درا مارا درا مار استار مارا اور اس مارا کا استار کا استار کا استار کا استار کا استا

قاضی محبد المتن من خالب من صلید الام کری التونی ۲۰۰۸ در کلیج چین: بعض اللی بیت نے پیکا ہے کہ کالب اللہ شامی بیس سے زیاد دام نیا افزاد آئے ہے ' کیزنگر سول اللہ علی اللہ طالبہ وملم آگر ایک آئی دورج من کم کیا تو آپ ریازش کیش مول گئے کیکٹر روایت سے کہ جسد آئے ہے تازل ہوئی تو رسول انٹر کی اللہ

ا کرایسا کا من دورک شان ایما تو اپ مان کا بیش بول کے بیونلد دواہت ہے کہ جب بیدا بیت نازل ہوئی کو رسول اللہ می ات علیہ در کم لیا ناز گر بیرا ایک آئی مجل دورٹ میں گیا تو شان انٹی میش ہول گا۔ (انجر دانویز ن) نام ۲۲ مکیتے تاہد یا محکوم مطابعہ الانٹری میں انجر مانگی تر کمی سوئی ۲۲۸ھ کیکھنے ہیں۔

ھر سے گئی اللہ حدید آبال میال ہے قربایہ کے ہیں ہوکداندگی کاب ش ب بے زیادہ امیدافراہ آب ہے ہے: عُلیْنِ بِلِیکوکا اَلْوِیْکِ اَللّٰمِی کَاللّٰمِی کَاللّٰمِی کَاللّٰمِی کَاللّٰمِی کَاللّٰمِی کِنْکُ اِللّٰمِی مِنْکُ فِسَدُ اللّٰمِی کُلُونِ کِنْکِی اُللّٰمِی کُلُونِ کِنِیا کُلُّ اِللّٰمِی کُلُونِ کِنْکُ اِللّٰمِی کُلُون کابور کا کُلُون کا لِلْکِیْکِ اللّٰمِی کُلُون کِنْکِیا کُلُون کِنْکُ کِلْکُون کِنْکُون کا بِاللّٰمِی کُلُون کِن

بہت رحم فرمانے والا ہے O

الل عراق نے کہا ہاں! ہم یمی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عدنے فرمایا لیکن ہم الل بیت رہے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ

جلددوازدتم

ش سب سے زیادہ امیر افوا آیت ہے ہے: ' وکنسونی بغوطیات ریاضی گفتارہی ' اور مدیث ش بے جب یہ آ ہے نازل جول آو نی سل الله طبید اللم بے فر مایا: اگر براالیا اس کا موزع میں مواتو میں اسٹونیس ہوگا۔

(الجامع لا حكام القرآن بر ١٠٠٠ (٥٥)

علامه عبد الرحمان بن محمر الثعالبي ماكل متو في ٨٧٨ ه الكيمة إل

ددایت سیک مدجب بیدآیت دارا بیونی فتح کامیدانستان والعالم منظر باید بر البیدا تن کای دوز خ شدن بواز خربی را مش خیری میران کا گلاید شی و دوست و آنرک سیخ تم شد کار انداز وقع کامیدار خارات بدار سیخدا سیخوا به مقرب به که براداشی برگری کے اواز کم کامیدی وقتی به وقت و زین کے در کی سم آنها اندید ۱۳۰۰ میانا مد قرطی کے کئی اس دوایت کی تامید شما اس معیدے فائر کاکونا نے ساتھ میان انداز میانا والد انداز انداز انداز کار باید شده ۱۳۰۱ کے ساتھ میں میں میں میں می

امام تُنتَى في شعب الاتمان من حضرت الن عمال رقعي الله فنها سه الشخارة كي تغيير مثل ودايت كياب كه في الله عليه ونهلم كي رضاعيه ب كما آب كي تمام امت جنت من واطل وو.

(الجامع الصعب الانمان عصوص ١٩٣٨ \_ رقم الحديث:٥٤٣ مكتبة الرشيدار يام ١٩٣٣ هـ)

خطیب بغدادی نے در بخیش المتفایة میں ایک اور سند کے ساتھ اس آیت کی تغییر میں حضرت این عباس رضی اللہ عنها

ے دولت کیا ہے کہ میرنا مجھ ملی الفطاعیہ والم برائی گئیں ہوں گئے اگر ان کی است کا ایک شخص می دور نے میں واقس ہوا اسام ملم نے بھٹر جان این محربے دوایت کیا ہے کہ فی الفطاعیہ اللہ کے لکاب اللہ میں حضرت ایران ہم کا بہتر ان میں '' مکٹن کی چین کو انگلافیہ '' (ادرائیہ ہم) اس وحرب شنہ کیا ہے آلی ایر میا'' این تشکیل کا کا پھٹریکٹھ کا '' (ادائیہ میں کا گھر دوؤں باتھ میڈر کے جو ما گیا ہے اللہ اس میں است است الشرائی میں سے نب اللہ تعالیٰ کے فریادا سے جر میں امور یاتی جاؤ ادائی است کچھ بنے شک ہم کی کرائپ کی اصد سے متعلق دائش کر دیں کے ادوا کے لوئے میں موسے دیں کے ۔ (کا مشمر آرائی ہے ہم)

المام الذه المحرورة المام الذي مرود يا ودام الإيم اليقم في طيد مل حرب بن شرق عن الله حد بدوان يكيا بسي كدي في الإهم هم من المحاصرة المن المستورية في كار جوفات المحامرة المام المام المستورية بين المواجعة المحامرة المواجعة المستورية المصافرة المواجعة على المواجعة المواجعة المستورية المحامرة المواجعة المحامرة المواجعة المحامرة المواجعة المواجعة المحامرة المواجعة المحامرة المواجعة المحامرة المواجعة المحامرة المواجعة المحامرة المواجعة المحامرة 
 علاجها ما جمل حتى متوفى ٢٢ الدوكتية بين: امام باقر رضى الله عورت كوف بين آكر فر بايا: احامل عواق أتم يه كتية بوكد كراب الله عن سب ست اميد افزايه آيت

اور حدیث بش ہے کہ بش اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا گئ کر بھرے لیے تدائی جائے گی: اے تحدا کا آپ راتنی ہو گئے؟ چس بش کبوں گا: اے بھر سے رہیا بش راتنی ہوگیا۔ (مندابورارق اللہ بے: ۱۳۳۳ انتجا الارسارة اللہ بے ۲۰۸۰

(روح البيان ع+اش٥٣٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

شی هم رس کی من فور خوال موقی و 100 انتقاعی بین.

امام تفکی کے معرف این موقو کال موقی الدیجی بین.

امام تفکی کے معرف این موقی الدیجی کی مضاب ہے کہ آپ کی الاس استخدار کے استخدار کی مضاب ہے کہ آپ کی مضاب ہے کہ آپ کی استخدار کی مضاب ہے کہ کہ موقع کی مضاب ہے کہ کہ موقع کی مضاب ہے کہ کہ موقع کی موق

( في القديرج والسائد وارالوقاء ١٨١٨ هـ)

ه نگذر سید گوده آنوی حقوق میداد در افغان میداد بیش می مواند با بست با میداد بیش بیشته بیش . بیش می دختان است ا امام میخان بیش است کو بیشت می واقع روز با بیشتر بیشتر با بیشتر بیشتر دوایت کیا ہے کہ بیشتر 
مرور) مع مشهور غير مقلدعالم نواب صديق حن خال بحويا لي متونى ٢٠٠٧ ه لكهية بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: آپ کی رضااس میں ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں واخل ہواور خلیہ نے تلخیص میں اس آیت کی تغییر میں کہا:سیدنا محرصلی الشعلیہ وکلم راضی کیس ہوں گے اگر آپ کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں گیا مجراس کی دلیل میں صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۲ کی حدیث نقل کی اوراس کی تابید میں 'صلیۃ الاولیاء'' کے حوالے ہے وہ عدیث ذکر کی جس کوحافظ سیوطی نے الدرالمثورج ۸س ۴۹۸ میں ذکر کیا ہے۔

( فتح البيان ع عص ۴۸۵ وارالكتب العلميه بيروت ۴۳۰ ه. )

عدیث مذکور کا قر آن مجید کی متعدد آیات اوراحادیث صححہ ہے تعارض

فَوَيْكُ لِلْمُصَلِّئِنَ أَلَيْنِينَ هُوْعَنَ صَلايتِمْ

وَالَّذِيْنِ مَكْنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالُ الْيَتْلَى ظُلُمَّا إِنَّمَا

يَأْكُلُونَ فِي بُطُوبِنِهِمُ نَارًا ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ٥

نُفقُوْنَهَا فَي سَبِيل اللهِ فَيَشَرُهُمُ بِعَدَابِ اللَّهِ فَي

سَأَهُونَ اللَّهُ مِنْ مُولِيرًا وَوَنَ كَوَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

المام نیکٹی نے حضرت این عباس کی روایت ہے میرحدیث ذکر کی ہے کہ بی مسلی اللہ علیہ وسلم کی رضابیہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہوجائے اور خطیب بغدادی نے حضرت این عباس کی شیعدیث روایت کی ہے کہ اگر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امنی بھی دوزرخ میں داخل ہوا تو آپ راضی ٹیٹس ہول گے اوران حدیثوں کومضرین میں سے علامہ نتاہی ٔ علامہ این عطیمہ ائدگی آبام رازی علامه قرطبی علامه التعالمی ٔ حافظ سیوهی ٔ علامه اساعیل حتی ٔ علامه آلوی نواب صدیق صن مجویا بی وغیر ہم نے ذکر كيا ب اوراس حديث كوديگرا حاديث ب تقويت بينجال ب كين ال حديث يربيا شكال اوتاب كرتر آن مجيداور احاديث صحیحہ سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ بعض گنہ گارمسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے اور گنا ہوں سے پاک کرنے کے بعد ان کو دوزخ ے لكال لياجائے گا۔ اور شعب الا يمان رقم الحديث ١٣٤٣ كى بيرحديث اور مضرين كى نقول ان سب كے خلاف يوں۔ قرآن مجيد كي حسب ذيل آيات مي تقريح ب كيعض كذكار مسلمانون كودوزخ مين واخل كيا جائكا:

ان تمازیوں کے لیے ویل (دوزخ کی دادی)ہے 0جرایل نمازوں سے خفات کرنے والے میں Oجولوگ ریا کاری کرتے

الن اور عاربة چزوے اسے منع كرتے ال

اور جولوگ سوئے اور جائدی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج خیس کرتے ایس ان کو در دناک عذاب کی خوش فبرى سنادىي*تى*0

نے شک جولوگ ظلم کرتے ہوئے تیموں کا مال کھا جاتے

ال وه صرف این چیوں میں آگ کررے ہیں اور وہ عنقریب

دوزخ میں داخل ہوں کے 0 (التساه: ١٠) اور حسب ذیل احادیث صحیحه میں بیلفسر کے ہے کہ بعض گندگار مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور تطبیر کے بعد زکال ایل

(rr:\_F1)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے "لا الله الا الله " بر حااور اس کے دل میں بو سے برابر بھی نیکی ہوئی تو اس کودوز خ سے نکال لیا جائے گا اور جس شخص نے" لا السه الا اللّٰه "بڑھااوراس کے دل بٹس گندم کے برابر بھی ينكي او كي تواس كودور رخ سنة كال لياجائ كا اورجس فحض في "لا المه الا المله " يرجااوراس كرول ميس جوارك برابر بعي بنکی ہوئی تو اس کو دوز خ سے نکال لیا جائے گا۔ (سمج ابخاری رقم الحدیث ۳۳ سمج مسلم رقم الحدیث ۱۹۳۰ سنن این بادر قم الحدیث ۳۳۱۲) تصرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: شفاعت کے سب دوڑ نے سے لوگوں کو اس

ملدووازوتهم

(صحَ مسلم قَم الحديث: ١٨٥ سن ابن احدقم الحديث: ٢٣٠٩)

طار کی می شرف اوری حتی اید ۱۲ مدان حدیث کی شرع نمی تقصیح بین از این بدان بدان کر الله رقال موسط طاری بین سال می الله رقال موسط طاری بین سوک الله بین می الله و الله بین موسط طاری بین سوک الدوان کرد سده الدوان می هود بین موسط الدوان کی میدان کرد می الدوان کی میدان کی موسط کا ادوان کم میدان کی موسط کی الدوان کم میدان کرد سده الدوان کی میدان کی دوان کم میران کی میدان کی دوان کم میران که الدوان کی دوان کا استان که الدوان که سوک که الدوان که الدوا

ے گر جرورہ سے کہ اس موت ہے مواد تھی موت ٹی ہے کی اس سے مرادیہ ہے کہ ان کا اصاب اور اور مورسلے کہا دومرا قرال یہ ہے کہ اس موت ہے مواد ہے کہا گئی امواد کی موجود کے اضاف کو بید ہوئی کر سے اس کی مرجمای کی چائے ہے قو اس کو چر بھالا کھا کی اصابی ٹیمی موجا کھا شد فوری کہ رائے ہیں گئی بھر سے ذریک مدن میدا قرال ہے۔

نی ہے تو اس کو چیر پیما اُوکال احساس میں موتا ) علامہ تو وی قرباتے ہیں: کیلن میرے زویک رائٹ پہلالول ہے۔ (سیج مسلم بقر سی اور انسان کی سید کا انسان کی سید اسلام کا انسان کی سید اسلام کا کیسیز رائع میکن اراز کیکر میا

<u> مدیث ندکور پرتعارض کے اشکال کا جواب</u>

میں گرجا ہوں کہ ماشہ قبائی مکافات قبل سے قانون کو پیرا کرنے کے لیے اور اپنی اور پر تھا نے کوکس کرنے کے لیے پھٹی کانا گار مسلمانوں کو دورز نمی مشرور ڈالے گا کیٹن اللہ تعالیٰ کی مؤشش پر جورعت اور شفقت ہے اس کا فاضا ہے کہ دور فرخ ملی ڈالے کے بعد ان کا چھٹے خانسی کئی موقا کا بکسان کومرف مسروۃ خذاب ہوگا اور دو اٹل کر کاکسا ہو جا کیں ہے لیکن ان کوکیلی دور محمول میں موقا کیکھ انتشار ہے تشانی و کرم ہے ان میسورۃ صوت طاری کردے گا 'جن ہے ان کے حوال ارتصاف معمول ہو جا کی کے ادران کو درداور خذاب کا لگل اسراس کیں ہوگا چھے مرجری سے پیٹے انسان کے حوال کو معمال کا

اور آل آفر م پرضعب الدیمان آن الهریت ۱۳۵۳ کی حدیث سے انتظال دور ہو باتا ہے آپ نے فرلیا: اگر برا ایک انتی می دوفر نا میں آئی میں انتخابی ہوں گا آس سے مراد ہے کہ اگر بر ایک آئی می دوفر نا کے خداب میں جاتا ہوا تو میں رامی میں ہوں گا اور آخرن میں الشرق ان آپ کوراٹش کر کے اور آب سے کی ایک انتی کوئی دوز نی میں حینے خداب فیمی دے گا اور فرمو کنٹین نے گانا دکے اور فیم و کے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور انسان کے نشان محل

بلردواز واتم

ے محروم رہے ان بعض گناہ گارمسلمانوں کو اللہ تعالی اپنے مکافات عمل کے قانون اور اپنی وعمیر کے نقاضے کو بورا کرنے ک ليے کچھ رصہ کے لیے دوزخ میں ڈالے گا اور رسول اللہ ملکی اللہ غلیہ وسلم کو رامنی کرنے کے لیے اپنی رحمت ہے ان کے حواس اور مشاعر کوسل کر لے گا 'حق کدان کو دوز نے کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا اور یمی اس حدیث کامحمل ہے کہ اگر میرا ا یک استی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی ٹیمیں ہوں گا لینی اگر میرا ایک استی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں راضی کرے گا اور آپ کے کی ائتی کو دوزخ کے عذاب میں مبتلانہیں فرمائے گا' گھر جو مسلمان دوزخ میں صورة جل کر کوئلہ ہو بچے ہوں گئے اللہ تعالی اپنے فضل محض نے پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ان کودور ج نے نکال لے گا' مجران کو جنت کے دریاؤں ٹس ڈالا جائے گا اور اہل جنت ان برآ ب حیات بہا کیں گے اور وہ پھر زندہ ہوکرتر وتازہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔

میں نے جواس حدیث کی تقریر کی ہے اس سے تمام آیات اور احادیث می تطبیق ہوجاتی ہے اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا مجھ سے پہلے کی مضریا محدث نے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی 'یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور انعام ہے اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى عنايت بو الحمد لله وب العلمين

> دنيااورآ خرت مين ني صلى الله عليه وسلم كي فضيلت علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٤ه لكيت بين:

الله تعاتی نے اس آیت میں آپ ہے بیر میانہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں آپ کےنفس کو کمال عطافر مائے گا اور آ پ کواؤلین اور آخرین کےعلوم عطافر ہائے گا' آ پ کی نبوت کوغلیہ عطافر ہائے گا اور آ پ کے زمانہ میں آ پ کوفتو حات عطا فر ما کراور آپ کے ابعد آپ کے خلفاء کے زیانہ ٹی فوجات عظا فر ما کر آپ کے دین کوسر بلند فر مائے گا اور زمین کے تمام مشارق اور مغارب میں آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔علامدابوحیان نے کہا: اولی یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالی کی عطا اورنوال دنیا اور آخرت دونوں کوشائل ہے' ہاں! آخرت میں آپ کو جوعطا حاصل ہوگی' وو دنیا کی عطا ہے بہت زیادہ ہے' حاکم نے تھیج سند کے ساتھ اور دیگر ائمہ حدیث نے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کۃ اللہ تعالی جنت میں آ پ کو موتیوں کے ایک ہزار کل عطافر مائے گا'جن کی مٹی مشک ہوگی اور ہڑکل میں بہ کشرت حوریں اور خدام ہوں گے۔

(المتدرك ج من ۵۲۱ فيع قد يم المتدرك رقم الديث: ۳۹۴۳ المكتبة أحصر يبيروت ۱۳۴٠هـ) (روح المعاني جزيمان ۴۸۷\_۱۸۸ دارالكر ً

م وت كالااها

آ خرت میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوعزت وکرامت عطا کرنے کے متعلق احادیث آخرت میں اللہ تعالیٰ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شأن کو ظاہر فریائے گا اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا اور فرمائے گا:

آج کس کی باوشاہی ہے؟ (خود تی فرمائے گا:) اللہ کی لِمِن الْمُلْكُ الْيُؤْمِرُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهْمَادِ ٥ (المؤمن:١٦) مادشاق ہے جووا حدقبارے ٥

اور جب الله تعالی جلال میں ہوگا تو کئی کولب کشائی کی جرأت نہیں ہوگیا لوگ حضرت آ دم علسالسلام سے لے کر حضرت میٹی پیلے السلام تک حصول شفاعت کے لیے جا کمیں گئے لیکن سے نفسی تھیں گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرنے ے گریز کریں گے اوراس سے کلام کرنے سے ڈریں گے اور جب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے باس پہنچیں گے تو آ ب ان کی شفاعت کی حامی بحریں گئے حدیث میں ہے:

عن ابن عمر رضى الله عنهما يقول ان الناس يصبرون يوم القيامة جناً كل امة تتبع بيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة الى النع. صلى الله عليه وسلم فذالك يو مهعنه الله

المقام المحمود. (صح ابخاري رقم الديث: ١٤٤٨)

جائے گا وہ کیں گے:اے قلال! شفاعت سیجین کی کرید (طلب) شفاعت ہی ملی الشاطیہ و کم کے پاس آ کر فتم ہوگی گیں ہی وہ ون ہے جب اللہ آپ کو متا المحدور پر فائز کرے گا۔

دن لوگ دو زالو جیٹھے ہوں گئے ہر امت اے اپنے ہی کے پاس

ھٹرت این عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے

(گافتاری آباد میده منده کا مهم الم الدیده مندی این الدیده این الدیده این الدیده این الدیده الدیده الدیده الدید فرایسی جهر ب کی اگرادشه تفال سے کام کرنے کی صدیقی میرکی اس وقت بین الاس الدیده الدیده الدیده الدیده الدیده ال کام اموں کے ادر جب کو الدیده الدیده میرکی اس سطحات آبادی اور استان میرکی اور صلاح سی کا کی سے دیا شدیده اور ا آب بنائے کے اس کی کام کا کام شاخا میرکی کی از الاقوی میں کی اس کا دیده کی ایس کا میرکی اور صلاح میرکزت اور فضیات مطاکی اس کی اس کی کی کی کی کام کا جان اور امادی میں بھی ہے۔

حشرت آس بن ما لک رضی الله حزیبان کرتے ہیں کر درخان اللہ کی اللہ طبید و کم نے قربایا: جب او کوان کوتیروں ہے اضا جائے گا قر سب سے پہلے بھی تھر سے گلول گا اور قیامت کے دن جب اوگول کا وفد آسے گا تر عمی ان نے کام کروں گا اور جب اگر کے این بول کے قربان کو بٹارت دول گا اس مان محد کا جیندا ہے ہے تی چاتھ بھی بھڑا اپنے رب سے نزو یک اواز

آ وم میں سب سے زیادہ مکرم عمل ہول گا اور عمل نے بات فزیر جیسی کہتا ( بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہول )۔ ( ''سن تری کار آفرین کے انسان کار ماری کار اور عمل کے اور انسان کار بات کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا

تفرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله ملی الله عليه و کا اللہ عند عند الله عند عند علی مل سے طلم

بلددوازرةم

پیمایا جائے گا گیر شم عرش کی دائیں جانب گھڑا ہوں گا اوراس مقام پر میرے طاوہ دھلوق میں ہے اورکوئی کھڑا نہیں ہوگ پیمایا جائے گا

(شن ترقد فی آم الله بدند) حصرت الد بر رو و منی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علا و ملم نے قربایا: جربے لیے الله سے وسلی کا سوال

کر دسمایہ نے پوچھانیار سول افغدا وسیلے کیا ہے؟ آپ نے فرایا: دوجت کا سن سے بانند درجہ بے جوسرف کی ایک بھی کو طے گا اور تھے امید ہے وقتی شری ہوں گا۔ (شن زندی آبراللہ بے سن ۱۳۳۳ میں میں ۲۲من کی ایک بھی کا کہ

سر میں بیاری من عمداللہ فرق اللہ تنهم ایمان کرتے ہیں کہ کی اٹھ بلید پیلم نے قربایا: مثن تام رسولوں کا 5 کر ہوں اور شمل میہ بات فوریٹوں کہنزا مگدا اظہار چیقت کہ را با ہوں) اور مثل خام آبھوں جواں ادمی سے بات فوریٹوں کہنزا مگدا المبار حقیقت کر را باجوں) اور میں سب سے پہلے خطاعت کرنے والا ہوں اور مثل ہے بات فوریٹوں کہنزا مگدا اظہار حقیقت کر زیا ہوں) اور میں دو ہوں مرک کی خطاعت سب سے پہلے تول کی بات کی آور مل ہے بات فوریٹوں کہنزا کیا۔ اظہار حقیقت کر رہا

معنی بے ریے توکی چیڑئیں ہے کہ میں رمولوں کا انکہ جون اگر آنا ان رمولوں کو کرنا جا پیے جنہیں بجد جیدا انکرٹن کیا کسب بیان کرتے ہیں کہ بروروز متر جراوا فرشنے تازل ہوتے ہیں اور اپنیٹر کو سال انشد بلیہ کم کی اتبرا کا احاظ کہ لیتے ہیں اور رمول اللہ ملی اللہ ملیہ و کم میں اور وروز کامیٹ سے رہتے ہیں تکی کہ جب شام ہو جاتی ہے آو وہ آسانوں پر چھ

مول) - (سنن داري رقم الحديث: • ۵ دارالمع فيأبير وت ١٣٣١هـ)

جاتے ہیں اور است تا اور فرشتے نازل بوجاتے ہیں اور وہ گئی ای طرح آپ پرصلو آپڑھے رہے ہیں' بید معمول ای طرح ہونارے کا حق کر ڈیٹن آپ سے شق ہو گیا اور آپ ختر ہرار فرشتوں کے بلوش آبرے باہرا کمیں گے۔

(سنن داری رقم الحدیث:۹۵)

الله تعالی کا ارشاد ہے: کیاس نے آپ کیٹے ٹھی پایا گھر آپ کا ٹھٹانا دیا 10 اورآ پ کوجب کبریا و شمار شاہر پایا توآ مہلی وزی کا طرف حقد کی 10 اورآ پ کوشروںت مند پایا تو ٹھٹی کار دیا 0 سوآپ تیم پر شدت ندکر میں 10 اور مانکے والے جھڑکیں 10 اورا نے رس کی فعت کا از خوب) ذکر کر می 10 انٹی 11 ہے:

ينتيم كامعتى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كے ملتم ہونے كى كيفيت

النتی: "من ایسم" کا فلظ ہے "میم اس گفتی کہتے ہیں تم کے بالنی ہونے ہے پہلے اس کا والدؤت ہو جائے اور اس آ ہے شان اوی " کا فلظ ہے اس کا صدر ایواء " ہے اس کا "کی ہے بلکے بچر کو دھر ری بچر کے سماتھ مانا اس آ ہے کا میر ہے : کہا آپ کو مصطوم تھی ہے کہ آپ کم من بچر تھے آپ کے والد ٹیمی تھے آ اللہ مروجل نے آپ کو ان کے ساتھ ما ویا جنوں نے آپ کی برداڑ اور گھیدا شد ہی ۔

ر واحت ہے کہ کے دان الانوال ہے نہ ہے بھائی مال سے کہانا کیا شام کو یٹر ندوول کدش نے (سیدنا کو رقم اللہ واضح ال الشطاع و کم ہے کہا تھی۔ وقر ہے چی ہی ویٹھی جی الانوال ہے نہائی دان واحد کے کی وقت میں مجلی ان کو اپنے ہاں سے جہا گئی کراتا تھا کی گئی کہا تھی الدان کے بالد ساتھ آل ان کا تھی جہ برخ الاگر اور مشخص سے ذارہ و خوجوار الفا سے میں ان کہا ہے کہ ہے کہا تھی الدان کے اس کا میں میں ان کے اور دیتے اے بھائی کہا تھی بھی ان بھر مالے کہا الدی تا باتھ میں میں میں اس کے اس کا اس کے اس کے اس کے اور دیتے اس کے انسان کے بھی میں کہا میں اس کے اس کے اس میں میں میں میں میں میں میں اس کے اس کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کرنے ہے۔ ''المحمد اللہ '' کے اس میں میں بھی ہو تھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بعد کے اس کے اس کے اس کے بھی کہا کہا ویشکی کار کی بھی کہا دائم کے کہا تھی اس کے اس کا میں کہا تھی ہے اس کے باتھ کے کہا ہے کہا ہم انداز کر اس کے کہا ہم کہا کہا تھی کہا ہم انداز کی اس کے بھی کہا تھی کہا ہم کہا تھی کہا ہم کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا ہم کہا تھی کہا ہم کہا تھی کہا تھی کہا ہم کہا تھی کہ کہا تھی ک

آپ کوشم دکھا اور آپ کے والدین کو اٹھا لیا تا کہآ ہے کہ کی کھیم کرنے کا تن ندہ دودہ بیا نے وال علیہ کا محی آپ پر کول احسان شاقعا کیکھر آپ کی برہ ہے سے اس پر خوش حالی آگی ایک قرال ہے کہ آپ کوشیم اس طرح فر بایا ہے۔ جم طرح دور شمح اس مول کو کہا جاتا ہے بھا بی تکیا عمل تھا اور منز وہوتا ہے آپ کھا اپنی یا کیزومنات اور جرے اکٹیز کا ان ا میں متفرد تھے اور اس آیت کا معنیٰ ہے: کہا اللہ نے آپ کو قریش میں منفر دصفات کا حال نہیں پایا' پھر آپ کوان کے ساتھ ملا دیا' یا ہم نے آپ کو دریتیم کی طرح بے نظیر صفات کا حال پایا تو آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آپ کو برگزیدہ بنالیا۔ الصحى ٤ مين فرمايا: اورآ پ كوئت كبرياء من سرشار پايا تو آپ كوتيني وين كي طرف متوجه كيا ٥ لفظ "صال" كمعنى كى تحقيق اورائم لغت كى تصريحات

اس آيت مين "صال" كالفظ ب علامدراغب اصلهاني متوفى ٥٠١ هاس كمعنى مين لكية بن: "صلال" "كامعتى بير هرات مفرف مونااس كاضد بدايت المرآن مجيد من ب

فُمَنِ اهْتُكُاي فَالْمَا يَهْتَكِي يُنفِيهِ \* وَمَنْ ضَلَّ موجوسيدهے رائے ير چلنا ہے تو اس كاسيد ھے راستہ ير چلنا اینے گفع کے لیے ہے اور جوسیدھے راستہ سے انحاف کرتا ہے تو فَاتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿ (بِلْ ١٠٨)

اس کے انحراف کا ضررای پر ہے۔

''صلال ''سید هے راستہ سے انحراف کو کہتے ہیں خواہ بیانحراف عمد أمبو پامبوا ہو' کم ہو یا زیادہ ہو' کیونکہ وہ سیدھا راستہ جو الله اوراس کے رسول کا پیندیدہ ہے اس پر چلنا سخت مشکل ہے جیسا کر آن مجید میں ہے: (انسان نیکی کرنے اور بُرائی ترک کرنے کی) دشوار گزار فَلَا اقْتَحَوَّ الْعَقَدَةُ أَلَّ (البلد: ١١)

محفاثی رنہیں پڑھا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنى تم كلمل طور بر ضراط متلقيم يرنبين چل سكو م بهرعال استقيموا ولن تحصوا. کوشش کرتے رہو۔

(سنداحدين هام عن معاملهج الكبيري عام ٢١ رقم الحديث: ١٣٧٠ سنن كبرناللبيتي بن اص ١٨الجامع أحفيرقم الحديث ١٩٩٣ سنتكؤة وقم الحديث ٢٩٣٠) تھماء نے کہا ہے کہ کوئی انسان تھمل ہدایت برنہیں ہوتا ' کی دجہ ہے ہدایت بر ہوتا ہے اور کسی دجہ سے ضلالت بر ہوتا ہے' اور جب''ضلال'' کامعنیٰ ہے:سیدھے راستہ کوترک کرنا'خواہ بیترک کرناعمداُ ہویا سہوا' تم ہویا زیادہ' تو کسی شخص ہے کو کی بھی کسی قتم کی خطا ہو جائے تو اس کے لیے' حسلال'' کالفظ استعال کرناصیح ہے اس لیے لفظ' حسلال'' کی نسبت انبیا علیهم السلام کی طرف بھی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے اگر چہ دونوں کے صلال میں بہت زیادہ فرق ہے۔

کیاتم مہیں دیکھتے کہاللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا '' وقعیقیات هَآ لَا فَقِیّان '' (انفی: ۷) یعنی جب آ پ کونبوت پر فائز کیا گیا تو آ پ تکمل شریعت ہے آ گاہ نہ تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے میٹوں کا ر تول نقل فرمایا: ' إِذَك يَفِي مُشَلِلك الْقَيل يْمِير '' (يسف، ٩٥) آب اين اي براني والهانه محبت اور وارقل ش بن اور ان ك بيُول نے كہا:'' إِنَّ آ بَاكَا لَكُفِي شَكْلِ تَمُومِيْنِ ''(يسف، ٥) (يسف اور بنيا مين كومبت ميں ترجيح وے كر) مهارا باپ سرت طلطي

یر ہے اور مصر کی عور توں نے زلیخا کے منعلق کہا: قُدْ شَغُفُهُا حُبًّا ﴿إِنَّالْكَابِهَا فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ٥ اس کے دل میں پوسف کی محت بیٹھ گئی ہے ہم اس کوصر ک

مم رابی میں دیکھتی ہیں O (بوسف:۳۰) تا کہ ان میں ہے ایک بھول جائے تو ان میں ہے دوسری أَنْ تَصِلُ إِخْدُهُمَا فَتُنْزِكُرُ إِخْدُهُمَا الْأُخُرُى .

> اے یادولا دے۔ (القره:۲۸۲)

قَالَ فَمُنْتُهُمْ إِذَّا وَأَنْا مِنَ المَّلِّ الْفِينَ فَي مَن فَي مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ ال

(اشتران ۱۳۰ کیوٹسا مادا)ای وقت مین مہوکرنے والوں میں ہے تھا 0 میرارب مفطلت کرتا ہے دیجولائے 0

ڵٳؽڣٟڮؙ؆ؠٞؾٛٷڵٳؽۮؽؗ۞(ڶٳ؞٥٥) ٲڬۄؙؽۜڂ۪ۼۘڵؙڴؽؙڎۿؙۄ۫ڣۣٛؿٙڞ۠ڸؽڸٟ۞ٚ(افل؞) ۦ

کیا اللہ نے ان کی سازش کو منظل اور باطل ٹییں کر دیا O المفردات جہیں ۱۹۸۹ منظمیا در مونی کا سکتیہ زار مصلفی کی کمر مر ۱۳۱۸ء)

غلامہ ہے کہ 'صلب اُن ''کامنی ہے: (ا) گم راہ (۲) ٹا واقف (۳) ہولئے والا (۳) مہت میں وار ڈنہ (۵) ٹا مل (۲) ہوکرنے والا (۷) اور معطل اور باگل۔

علامة يحد بن الي بكر بن عبد القادر از ي تخل متونى ٢٦٠ هـ في "ضال" كرحب و يل معانى لكيدين: (١) كم راه (٢) ضائع بوف والا (٣) بلاك بوف والا (٣) راسته كمرك والا (۵) راسته نه جائع والا ــ

(۱) ما دار ۲) خساسی بوت و الا ( ۱۳ با بلاک بوت و الا (۳) رامت کریت و لا (۵ برامت دیجات و الا – (۱۳ رانسان ۴ رانسان می در از ۱۳ رانسان می در ۱۳ رانسان ۱۳ در این از ۱۳ در این از ۱۳ در این از از ۱۳ می در ۱۳ اسان ۱۳ در این الات و بیشترین از ۱۳ میرون ۱۳ و بیشترین از ۱۳ میرون ۱۳ و بیشترین از ۱۳ میرون ۱۳

ن ما مناسق مند کی در این و دو مرکزی کوری و روستانت می این در این می در کورد بر پیانے والا (۳) کسی چیز ''فضال'' درایت یافت کی شعر به مینی (۱) نگر مارد (۳) کسی چیز کو گرکنے والا (۳) کسی چیز کورد بر پیانے والا (۳) کسی گوگرانے والا (۵) نشانگی بونے والا (۴) گم شده چیز (2) زاکل بونے والا (۸) پولئے والا (۹) بلاک بونے والا (۱۰) باطل

(۱۱) کی چیز شن گم یاغائب ہونے والا۔ (اراب العرب بنا میں ۵۰ تا ۵۰ منطقاً مؤسسة الرسائة بيروت ۲۰۰۰،) علامه مجداللہ بن مجد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی کا ۸۸ فیکھتے ہیں:

معنا مرجو المهرين هرمنات حوب عروره الإن حون المعناء. ''ضال '''كامنتن منه بنا جاريت يافته كي خد التوقع من راه عم بنوف والأخائب بوف والأضائع بوف والأجهب جانب والأ بالل - ( كامون الرئاسة الموساء الرمالة برون ۱۳۳۴ه)

ميد تحر مرتضى زيد كي مصرى متوفى ۱۲۰۵ه في ۱۳۰۰ من المروس من مترح مي متريد بيد معنى كليت بين : عبت من دارونة مهوكرف والأجول والارزيان المروس عام ۱۳۰۱ دارا واراز الشام (رايد).

ان حاتی شن سیدهم معاملی تی طراقط یو در مصورت و مصورت انداز می شان که قال بخش می بید میسیم از داخت از این می ای بونے والا بالک بونے والا معطل اور باطن اور دومر نے مصورت شدہ والدن یا دافتہ این ان سید کر الا ایو لیے والا اور راستم کرنے والا ادارت و جائے والا کی میزی شمی مجرف و ادا اور عالی بونے و الا این صوانی کوشرین نے حصورتا و یا ت ممارت کا سال اور این صوافی کے طاور و کچھ اور حاتی کو کی موادات قریب سے محتولا کے اور کا میں ایک سید کے مار اور بحث میں امام الاعتصور انروی جو کی سورت شاہ ماراوری حوق و ۱۳۵۰ کام رازی حق فی ۲۹ داور داما مرقم علی ۱۳۶۴

امام ابومنصور ماتريدي كي لفظ "ضال "مين توجيهات

المام ایونشودهمد من هم را تریدی مروقدی تا خی حق ۱۳۳۳ هدفته رس آیت سے حسب و بل مثال و کر کیے ہیں: (۱) آگر (برقرش حال ) الله تقافی آپ کودم میں باوران بالدی اوران کیونس کا وقدیش ندریا تو دوسرورا پ کوقیر جاری یا با چاکسکار آپ کیم اوران عملی بینا ہوئے تھے اس قر آپ کو کس نے جارے نیمین دو کی ادر کی نے اس کوانشدی آو جدی کاطرف وقدیت تیمن دو تاتی کیمین الله نشد آپ کو جارے دی اوران حیدی روفائی کی اسراس نے آپ کوئم رادا و در فیر جارے یا خو

Baselice

ہیں بنایا اس کی نظیر میآ بیس ہیں: اورتم لوگ آ گ کے گڑھے کے کنارے پینچ چکے تھے سواللہ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ قِنَ التَّارِفَأَنْقَلَا كُوْمِنْهَا ۗ.

ئے تم کواس سے بحالیا۔ (آلعمران:۱۰۳) اگر بالفرض بم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو ممکن تھا کہ آپ وَلُو لِزَانَ لَتَتَمُنكَ لَقَدُوكُ فَتَدَكُّ وَلَوْ لَوَالْ اللَّهُ مُ شَيًّا

ان شرکین کی طرف قدرے مائل ہوجاتے 0

قَلْلُأَنُّ (بْنِ الرائل: ١٤) کیونکہ انسان اور بشر کی طبیعت میں جلد اور آسانی سے ملنے والی دنیا کی لڈتوں اور راحتوں کی طرف میلان ہے اس لیے بوسكا تفاكة بدنيا كى طرف ماكل بوجائ كين الله عزوجل في البيادان کی تعموں پر آپ کو ٹابت قدم رکھااور دنیا کی عارضی لذتوں ہے پینظر بنایا۔ اس بناء پر اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اگر بالفرض الله آپ کو ہدایت نددیتا تو وہ ضرور آپ کوغیر ہدایت یا ختا کیا تا لیکن اس نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو گم ماہ

"ضال" كامعنى ب: ناواتف الله في آپ كوبدايت عناواقف پايا اوريينا واقفيت آپ كيرب اورافقيارے شہر تھی کین انسان اپنی اصل خلقت میں ناواقف ہے اوراس آیت میں 'صلال '' کامعنیٰ ناواقفیت ہے کیونکہ تلاق ایے ابتدائی احوال میں ناواقف ہوتی ہے وہ اپ کب اور اختیارے ناواقف میں ہوتی کہ اس کی فدمت کی جائے اور نہ وہ اپنے افتیار نے عالم ہوتی ہے کہ اس کی تحسین کی جائے لیکن وہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے ناواقف ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اس کے پاس حصول علم کا کوئی ذریعینیں ہوتا اور اس ناوا قلیت میں اس کے کسب اور افتیار کا کوئی وظل نہیں ہوتا ہے' لیکن جب اس کوحصول علم کے آلات میسر ہو جا کیں' مچر بھی وہ اپنے اختیار سے علم حاصل مذکر ہے تو چھر اس کی دمت کی جاتی ہے اور علم حاصل کر ہے تو پھراس کی تعیین کی جاتی ہے۔

اس تقریز کی بناء پر اس آیت کامعنی بیر ہے: اللہ نے آپ کواصل خلقت کے امتیار سے حالب صغر میں ناواقف پایا' سو آپ وآپ كامكى طرف بدايت دى اوراس كى نظيريدآييس بين: مَا كُنْتَ تَدُيدِي مَا الْكِيْبُ وَلِا الْدِيْمَانُ وَلِكِنْ جَعَلْنَهُ

(مارے وی كرنے سے پہلے) آپ ازخود اپنى عقل سے نہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے ليكن بم نے اس قرآن كونور بنايا جس سے بم بدايت ديت إلى جس كوجايس-

نزول قرآن ہے پہلے آپ نہ کی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ محى كتاب كواية والحي باتحد سه لكهة تن ورشديه باطل يرست

منك ادًا أَدِرْ تَأْكَ الْمُرْطِلُونَ ٥ (الكبوت: ١٥٨) لوگ شکوک اورشبهات میں پر جاتے 0 یعتی ہمارے دقی کرنے اور ہمارے علم عطا کرنے ہے پہلے از خواجی عقل ہے دین کا اور شریعت کے احکام کاعلم شد تھا اور

جب ہم نے آپ کی طرف وی کی اور آپ کوظم عطافر مایا تو آپ کو ایمان کی اور کتاب کی تفصیلات کاعظم ہوا۔ (٣) ''جسال ''کامنتی ہے: خافل اس آیت کامعتی ہے کہ اللہ نے آپ کوانبیا و حقد میں اور صالحین کی خروں سے خافل پایا تواللد نے آپ کوان کی خبروں مصطلع فرمایا عیسا کماس آیت میں ارشاوفر مایا:

نُوْرًا نَهُلِا يُ إِنَّهُ مَنْ نَشَاءُ . (التوري ٥٢)

وَمَا كُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِينْ وَلَا تَخْطُهُ

الشخل ١١٠: ١١ —

نَعْنُ نَفَقُطُ عَلَيْكَ أَحْنَ الْفَصِي الْآوَيِّيَّا بَهِ مِهَا بِكَراحَهُمُ اللَّهِ الْمَالِكَةِ اللَّهِ مَ الكِكَ هَذَا اللَّهِ الْمَالِقَةُ إِنَّ كُنْتَ وَنَ قَلِهِ لِمِنْ خَلَهِ لِمِنْ خَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفِلِولِينَ (بِحَدِينَ) النَّوْلِينَ (بِحَدِينَ) النَّوْلِينَ (بِحَدِينَ)

(۷) کے کوتر آن مجیداد دس کے مشامیان سے ناواتش پایا قرآب کوان کا طم مطافر ایا۔ بعض علام نے کہا: آپ کے کم مادہ م عمل بیالاق آپ کو جارے دی متحق ال کم مادہ کوئل مثن سے آپ کہ باہر نظالا اگر تا پ ان لوگوں سے باہر شکالات وہ آپ کوائی کم دان کی طرف دائوت دیتے اور آپ کراس پر تجوور کسے اور اس کم مادی کے

سوا آپ ہے راضی شہوتے۔ (۵) آپ کوفرائش نبوت ہے ناواقٹ پایا تو آپ کوان کی ہوایت دی۔

علا مدالمباوردی کی لفتاز''حضال ''مثین تو جیهات علامها پاکس بلی بمزنجه المادودی الثاقی التون ۴۵۰ هر کفتح بین: اس آیت کے حسب فر می مال بین:

(۱) " خسادن "کاعتیٰ ہے۔ معرفت کا فدہونا المان میسی نے کہا کہ آ پ کوال حال میں پایا کہ آپ کوئی کی معرفت دیجی تو آپ کوئن کی ہمایت دی۔

ا پول کا ماریخه دی۔ (۲) امام طبری نے کہا کہ"هناک "عادات کا معتقل ہے۔ تا دالق النیخی آپ کو غیرت سے نا دالق پایا تو آپ کو غیرت کی طرف ہدایت

دى۔ (٣) ئدىك ئىك كىك ئىنسىدال" كانسىدة م كالمرف ئے لئى آپ كو كرادة م مىں بايا قدان كو جارت ديے كى آپ كو رونى كورنى كى۔

> (۷) آپ کوجرت سے ناواقف پایا تو آپ کوجرت کی طرف ہوایت دی۔ ا

(۵) ''صٰل ''کامنٹن ہے، طالب'ٹٹن آپ کرتیا کاطاب پیاتو آپ کوتیل کاطرف مہاہت دی۔ (۲) ''صٰل ''کامنٹن ہے؛ تیخر 'منٹن آپ کو کتاب کے بیان کرنے ٹین تیم پیاتو آپ کواس کے بیان کی ہدایت دئی۔

(۷) ''صال '' کامنتان ہے: بھولنے والا کیشی آپ کو بھولنے والا پایا تو آپ کویا در کھنے کی ہوایت دی۔ (۷) ''صال '' کامنتان ہے: بھولنے والا کیشی آپ کو بھولنے والا پایا تو آپ کویا در کھنے کی ہوایت دی۔

(A) "خدال" کا معنی ہے: عمیت رکھے واللا العنی آپ کو ہدایت ہے عمیت رکھے والا پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ (انک واقع ن ج مس ۱۹۹۸)

امام رازي كى لفظ "ضال" بين توجيهات

ا مام فخزالندین مجمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱۷ه کلیتے ہیں: مجمور کے مزد کیلئے میلی اللہ علیہ وکملے نے ایک گھٹے کے لئے بھی کفرنیس کیا 'قرآ ان مجید میں ہے:

مَاصَلُ مَا مِنْكُدُ وَمَا عَزِي قُ (الحَرِيم) تَهِ السِينَ اللهِ عَلَيْهِ فِي السَّالِ مِنْ اللهِ عَلَيْ الله على الله عند الله عن

اور انہوں نے اس آب سے متحدد محال بیان کے ہیں: (1) ''حسال'' کا متعلی عاقل ہے محرب این عمال مس بھری شاک اور شہرین حرشب نے کہا: آپ کو اعکام شریعت

حلدووازوتم

تبيار القرأر

وَلَا الْدِيْمَانُ ''(الترى ar)' وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْفَقِلِينَ · '(يست م)\_

(٢) "ضال" كامتى عن مم شده آب كى دائى عليماآب كوآب كددوا كى طرف وايس لے جائے لكيس تو انہوں نے آب و گم بایاحی کرده همل نای بت کے باس گئی اوراس سے شکایت کی تو وہ سب بت گریزے اور بیآ واز سائی دی: اس بے کے ہاتھوں ہماری ہلاکت ہوگی۔

(٣) آب اے داداعبدالمطلب عظم ہو گئے تھے اواجهل آب كوان كے باس لايا جس طرح حضرت موى في فرمون ك گھر پرورش یائی۔

(٣) آب حفزت فديجه كے غلام ميمره كے ساتھ جارے تے أيك كافرنے آپ كے اون كى مهار يكڑى اور آپ سے راستہ لم ہو گیا' اللہ تعالیٰ نے حضرت جریل علیہ السلام کو آ دی کی شکل میں بھیجااور آپ کو قافلہ کے ساتھ ملادیا۔

(٥) جب دوده يانى من كلوط موجائة والل عرب كيت بين "نضل السماء في اللبن " (ياني دوده من هم موكيا) الله تعالى نے آپ کو کفر کے معاشرہ میں مخلوط پایا تو آپ کو توت دے دی اور آپ کے دین کو عالب کر دیا۔

"ضال" كامعنل بم مغرداور بكرا حِيثل من جودرخت تبااورمغرد بواالى عرب اس و شهبوة صالة " كتية تبن اس اعتبارے اس آیت میں آپ کو' حسال''فرمایا ہے لیٹی دنیا کے سیتمام شیرا لیے جنگل کی طرح ہیں جس میں سوائے آپ کے کوئی الیبا درخت نہ تھا جس بیل تو حید کے پھول کھل رہے ہول اور معرفت الی کے کھل بہار دے رہے ہوں سواس جہل اور كفر كے جنگل ميں آب بى مفرد درخت تھے توش نے آپ سے گلون كو جايت دى اس كي نظير بير حديث ب

؟ حكمت محكيم كامنفر دثمر بار در خت ب\_ لحكمة ضالة الحكيم

(سنن ترندي رقم الحديث ١٦٨٤) (4) "صال" كامعتى بمعرف بعارى بب آبالا مطولت في تحقوالله تعالى في آب كواصال" ياياليني علوم اور معارف سے خالی بایا' نہ کہ گمراہانہ عقائد کا حال ' تو آپ ش عقل' معرفت اور ہدایت پیدا فرمائی' جیسا کہ اس آيت مين فرمايا:

وَاللَّهُ ٱخْرَجُكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهُ مِتَّكُمْ لِا تَعْلَمُونَ نکالا کہتم کچھیجی نہیں جانتے تھے ای نے تمہارے کان اور آئکھیں الله المُعَالَّ وَكِعَلَ لَكُمُ التَّهُمُعُ وَالْأَيْصَارُ وَالْأَفْلِينَةُ \* اوردل بنائے تا كہتم شكرادا كرون لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( أَعَل: ١٨)

(٨) اس آیت مین صل "كاساد آپ كی قوم كی طرف ب بعض اوقات قوم كرم دارے خطاب موتا بے اوراس ب مراداس کی قوم ہوتی ہے کی اس آیت کا معنی ہے: آپ کی قوم کو گراہ پایا تو اس کو جایت دی۔

(9) "صال" سے مراد ہے: تنها اور الگ تھلگ۔ آپ کواپنی قوم ہے الگ تھلگ اور غیر مخلوط یا یا تو آپ کوان کے ساتھ میل جوان کی طرف متوجه کیا تا که آب ان کو بدایت برلائی ۔

(•ا) "صال" كامعني متحرب آب مكه ين جرت كرنے كے معالمه ميں متحير تقع اورائے رب كے اون كے منتظر تقع تو الله تعالی نے آپ کو بھرت کرنے کی اجازت دی اور ندینہ کی طرف بھرت کی ہدایت دی۔

(۱۱) آپنمازے تبلہ کے معاملہ پی چیم اور مضطرب تھے اور پینیں جانتے تھے کہ بیت اللہ کوآپ کا قبلہ بنایا جائے گایانہیں' تو

الله نے فرمایا:

یں ہم آپ کو ضرور اس قبلہ کی طرف بھیردیں گئے جس کی

APZ

فَلَنُو لِيَتِكَ قِبْلَةً تَوْضُهَا ﴿ (البّر و ١٣٣٠)

طرف مدترک پر کاپسون جی سبت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوجیت کرنے والا پایا قواس نے آپ کوافکام شرعیر کی جارے دی (۱۲) ''حسال'' کاپھونی عجبت سبئے لیستی اللہ تعالیٰ نے آپ کوجیت کرنے والا پایا قواس نے آپ کوافکام شرعیر کی جارے دی

تا کہ آپ ان اخلام پڑگل کر کے اپنے کھیوب کنی الشد قائی کا قرب عاصل کریں۔ (۱۳) ''ضبال'' کامنٹی ناوانف ہے۔ آپ یہ زیادی اُمورے ناوانف متے اور صرف وین سے واقف متے کو اللہ نے دین کے

ساتھ ساتھ آپ کو ویادی اُمورے تھی واقف کیا اور آپ نے تجارت میں نفخ حاصل کیا۔ موری دیں اور '' میں مورالے میں مرحقہ مرتقل میٹ کے مشارک کیا گئی تاریخ کی اور کا میں کا تاریخ کی اور سے کیا

(۱۳) ''فسنسال '' سے مراوب : نظلوم۔ آپ اپنی قوم کا قلم برداشت کررہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قو کی کر دیا اور آپ کو ہمایت دی تی کہ کہ آپ ان برعام کا ہوگے۔

(۱۵) آپ آسانوں کے راستوں ہے ناوانف میچے شب معراج الفرندانی کے آپ کوان راستوں کی ہراہے۔ دی۔ ( آپ آپ آسانوں کے راستوں کے ناوانف میچے شب معراج الفرنائي ورت

تر. علامہ قرطبی کی لفظ''ضال'' کے بارے میں توجیبات

معار معرفر علی کا نقط مصال کے بارے میں تو بینها ہے۔ (۱) ''هسال'' کو محل ناداقف ہے'شب معران جبر بین آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ آ گے کے راہے نے ناداقف محمد تو اللہ عزد کال نے آپ کورش کا طرف ہواہے دی۔

ھے والند کرون کے اپ دورس کا مرب ہواہت دی۔ (۲) ''خسسال'' کا معنیٰ فاوانف ہے بعنیٰ آپ اوا ہے لکس می معرفت دیٹمی تو اللہ تعالیٰ نے آپ اوا ہے لکس اور احوال ک وگوت دی ۔

گلوآ کواچی اطرف ہدایت دی۔ (۴) آپ کی قوم آپ کے مرتبہ سے ناواقت تھی تو الشرمز وجل نے آپ کی قوم کو آپ کے مرتبہ کی طرف ہدایت دی۔

(۵) ''فسنال''کا'ثنی ہے؛ تُختِر ۔ آپ اللہ کی ذات کی معرفت میں تُختِر اور مگر روان منے آتِ اَللہ تعالیٰ نے آپ کوائٹی معرفت کی طرف ہواہے دی۔ (المام کا واقع امراز آن جروم میں 20.4 مقاررا کھڑ جروب

اعلى حضرت امام احمد رضا اورصدرالا فاضل كي توجيهات

اعلی حضرت امام اجررضا فاصل بریلی متونی ۱۳۳۰ در ناس کتر جمه مثل کلها: اور جمین این محبت میں خود رفته پایا تو این طرف راه دی۔

صدرالا فاخل مولانا سيرمجر فيهم الدين مرادآ بادي سوفي ٢٧٥هـ في اس كافير يول فرما كي: غيب سح امرار آب بريكول ويج اورطوم ماكان وما يكون عطا كية اي ذات وصفات كي معرفت مين سب سے بائد

مر شریعات کیا۔ مرتبع تابات کیا۔ مشریعات کیا۔

مفسرین نے لیک منتخل اس آیے کے یہ بھی بیان کے جین کراللہ تقائی نے آپ کو اپنیا دارفتہ پایا کہ آپ ایپ نئس اور اسپنے مراتب کی بھی تجرفیس رکھتے تھے تو آپ کو آپ کی ذات دوخات اور مراتب دورجات کی حرفت مطافر مائی۔ (ترسی امرون مان مراتب کا 40 سر 20 مان کا کا کھا کہ کا کہ کا کر

Civilian

سار القرأه

م ناس آیت کار جمال طرح کیا ہے: اورآپ کوځټ کېرياء مين سرشاريايا تو آپ کوټلنغ دين کي طرف متوجه کيا۔

محبت کا کمال بہ ہے کہ محت محبوب کے جلووں میں اس طرح کھوجائے کہ وہ محبوب کی ذات کے سوابر جز کوفر اموش کر وے بی کی کساسے اپنی ذات کا بھی احساس شدرہے اور سادے عالم کو بلکہ خودایتی ذات کو بھی بھول جائے اور محبت میں سرشاری اور دارنگی کے عالم میں مواذات محبوب کے اور کوئی چیز میں نظر نہ ہوا در حارے ہی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہے کامل مجت تھی اور حسن الوہیت کے جمال میں آپ ایے محو تھے کہ آپ کواپنی ذات کا بھی احساس نہ تھا محلا کا کنات کی طرف کیا توجہ ہوتی 'پن اللہ تعالیٰ نے ہم ہے بسول بر کرم فرمایا اور رسول اللہ شکی اللہ علیہ وسلم کوخود اپنی ذات اور ہماری طرف متوجہ کما' تا کہ آ پ گلون کو پلنج دین کریں اور اُنٹی گم راہی کے اندھیروں سے ڈکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لائیں ہے کسوں کا کس اور ب سہاروں کا سہارا میں مم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت کا مینارینا ئیں اور تحت الشر کی میں گرنے والوں کواوج ثریا تک پہنچا دیں۔ الصى : ٨ مين فرمايا: اورآب كوضرورت منديايا توغني كرويا O

'عائل'' کامعنیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وُٹلم کُوغیٰ کرنے کے محامل

اس آیت میں عائل "كالفظ بي "عالل" كامعنى بي احقر اورفقيرايني آب كواس حال ميں يايا كرآب كي ياس ضرورت کی چزیں فرقیس تو آپ کوتجارت کے فقے کے ور ایوغی کردیا ایراس وقت ہوا جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام ميسره كے ساتھ تجارت كے سفر برشام كى طرف رواند ہوئے مضرت خد يجدرضى الله عنها كد مكرمدكى مال دار خاتون تھيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان سے عقد لكاح كرايا اورانہوں نے اپنا تمام مال رسول الله عليه وسلم كو مهه كر ديا' پھر اسلام کی فتوحات کے ذریعہ آپ کو بہ کثرت مال غنیمت اور مال فے حاصل ہوا اور یوں اللہ تعالی نے آپ کو مال و نیا نے نی کر

اس كى تغيير مين ميايمي كما كياب كدالله تعالى في تحور على برآب كوتناعت كرنے والا بناديا اور آب ك ول كوفئ كر دیا اور موسکا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی وجہ سے آپ کو اپنے ماسوا سے فنی کر دیا آ پ صرف اللہ عزوجل کی طرف مفتر تھے واللہ معالی نے سارے عالم ہے آپ کوئی کردیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی

اے اللہ! مجھے فقرے علیٰ کروے۔

اللهم اغنني من الفقر.

(أُعِيم الكيهرج ١٠٥مل ٣٣٣ الترغيب والتربيب ج ٢١٥ )

الم الومنصور محد من محد ماتريدي سمرقندي حقى متونى ١٣٣٣ه اس آيت كي تغيير بيل لكهة بين: الله تعالى نے آپ كودنيا كے كاظ بے فقير پايا تو آپ كوآخرت كى فعتيں دكھا كردنيا سے فى كرديا اور جب آپ نے وہ متیں دیکھیں جن کا آپ سے دعدہ کیا گیا ہے اور آخرت کی عزشی اور وجا بتیں دیکھیں تو پھر آپ کی نظر میں و نیاحقیر ہوگئ

حی که آپ کے زدیک دنیا کی حثیت چھر کے پُر کے برابر بھی نیتھی طدیث میں ہے: حضرت عبدالله بن مسبود رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم چناكى برسو كي جب آب الصح تو آئي كے بيلووں بين جائى ك فتانات ثبت ہو كئے تھے ہم في عرض كيانيارسول اللہ اہم آب كے ليے بستر بناوين آب نے ( تاويلات الل السنة ع ۵ ال ۸ يم مؤسسة الرسالة ما شرون ۱۳۲۵ هـ )

افقی 4 شرار باروآب تیم پرشدت نرکرین0 آپ کوسیم بنانے کی محتسیم اس آب کا سکا پر ہے کہ آپ شیم کا کن شددگس اور اس کا ان اور ان کا اور ان کر دین کیکھ آپ تیم روسیکے

الله الدونيم كه حال سے المجمد طرح واقف بين الله تعالى نے آپ کے ليے بتي كوافقيا وفر بايا اس كی مفسرين نے حب و بل تفتيتيں بيان افر بائى بين: (1) آپ كوتئيس كا حال مطوم بودا كرآپ تيجيس كے حقوق اداكر سي اوران كرآ موردگي اوران كے ليے نئے سے صول كئ

(۱) کے کوٹیسوں کا حال مطوم ہوتا کہ آپ تیمیوں کے حقوق ادا کریں اور ان کی آمرودگی اور ان سے لیے نیز کے صول کی کوشش کریں حصرت بعث علیہ السلام المام قبائل میں ان لیے سر ہور کھانا تھی تھا کہ وہ جو کہ لوگوں کی جوک کوئیول نہ جا تیں۔

(۲) آپ کیٹے میں کھا تاکہ یقیم ال وصف عمل آپ کاشریک ہوجائے اور تیم کی اس لیے کریم کی جائے گئے آپ کی تیم تیے۔ (۳) میں محفق کے امار اور باپ دوڈول زعمہ ہوتے تین اس کا احتجاز بینے ماں اور باپ پر ہوتا ہے آپ کے ماں اور باپ

دون کوافنالیا تا کنجین نے آپ کا احتراد مرف الشقاق کی ذات پررے۔ (۲) عموائیم کی اتریت اور تازیب کیل ہو پالی آس لیے لوگ بیٹم کے جب بہت طاق کرتے ہیں امولوکوں نے آپ کے ادعا اسکامی مرسم کی ناتھ ہے کہ لوگس میں مورک کی ہی معرب میں کار بیٹا کو فید میں وہ اس

ا حال کوئی بت گهری نظرے دیکھا میکن موائے پاکٹر گا اور پاک دائی کے ان کوئی چیز نظر نیس آئی تی کہ جب اللہ احال نے آپ کواعلان نبرت کرنے کا تقر دیا تو لوگوں کہ آپ کی ذات میں طون کرنے کی کوئی جدیمیں کی۔

(۵) ' مرکانا پ ہوتا ہے دواس کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تاریب کرتا ہے آپ کی اداروں نے پہلے آپ کے سرے باپ کا سلیا اٹھالیا تا کر معلوم ہو جائے کہ آپ کی تفکیم اور تاریب کا کٹیل اور حول صرف اللہ تعالیٰ تھا سند ضعیف سے دوایت سند

تفرت این مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا:

ادینی دبی فاحسن تادیبی . ( کزامال آم الذیب ۲۸۹۵)

(۷) اگرآ یا کے مال باپ زیمور ہے تو آب کوان کی پروقت تنظیم کرتی برقی اللہ تعالیٰ یہ پاپینا تھا کر آ پ مرف اللہ وربیط کی تنظیم کریں اور تکونی تیس سے کسی کی تنظیم رند کریں۔

ن میم رئی اور فلول میں سے کا کی مقیم شارین۔

کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث

حضرت حقیہ بن عام روش اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت بیں ایک گھر ہے 'جس کا نام دارالفرزج ہے اس بین مسرف وہ لوگ واقل ہوں گے جہوں نے مؤسین بیٹیموں کوفیش کیا ہوگا۔

(اللحالي ألمصنوعة جهم المأالتزييج مهم ١٣٥\_١٣٥)

هنز حالُس الحق الله عند بیمان کرتے ہیں کد جب تجم روتا ہے ؤال کے آنورٹن کی آئیلیوں ٹیل کرتے ہیں اور وہ فرمانا ہے: اس تیم ایکوں نے ڈالیا ہے تم کسک مال بال قبر ٹیم خات ہو بیٹے ہیں اور جوال تیم کم چیپ کرائے اس کے لیے چند ہے۔(عمار کالا مال وقائل میں اس اسالان کہ اللہ ہے: عمار کار کہ آخر ہے: اس ا

خشرے بر رض الفرخندیان کرتے ہیں کر رسل الفرخلی الفرطیة دکم نے فریلا بجٹ میٹم روتا ہے 3 اس کے دوئے کی ہدیہ نے موکن اُن جاتا ہے اور دکن رفیقوں سے فرہا ہے : بھر سے اس بغرو کوکس نے زالیا جا الاکٹریں اس کے باپ کی دور تاقی کر چکا ہوں ادوان کوکٹی میں چھپاچکا ہوں کر بھٹے کئیں گئے: اے دارے سے ایس کر فی کام فیس نے کئی رحمان فریائے گا: السف میر سے فرشنو آگاہ دوباؤ : کس نے اس کوروش کیا ہمیں اس کو قیاست کے دوبار انسی کروں گا۔

(اللئالي المصنوعة ج عن الأالتزييرج عن ١٣٦)

حضرت این عمر وضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وکم نے فریایا اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے اپنے میدہ گھروہ ہے جس شن پنیم کی کامریم کی جائے ۔ (عم اکتیر آم اللہ ہیں ۱۳۳۳ ادامات الارات اللہ فرنی پروٹ)

چید پیدا سروعی به سامن ۱ جان کرمان کا چیاجی در ۱۰ بینیور الدی پیدار ۱۰۰۰ الدولانیات کرن پروی ایو با کتب بیان کرتے بین که انہوں نے رسول الڈسطی الله علیہ حکم کو پیر فرباتے ہوئے سام : من گفس نے مسلمانوں بیس سے کی میم کوامیے کھانے اور یانی کے ساتھ علایا تخا کہ اس کومیر کردیا اس کے لیے بیٹینا جت واجب ہوجائے گ

(منداحه جهم ۳۲۳ برج ۵۶ م ۴۲ مندالویعنی قم الحدیث: ۹۲۲)

خشرت ممل من معدوثی الله عند بیمان کرتے ہیں کہ تی ملی اللہ علیہ والم نے فر بلا؛ میں ادریٹیم کی کفالت کرنے والا جت شما اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گئے آ ہے نے درمیانی آئی ادرشہادت کی آئی کو ملائے۔ رکٹی الفادی آئی اللہ مند 2000 سے مندہ 40 سن اللہ اور قبل شدندہ 100 سن مردی ارقبار الدید 2010 سندہ (۲۳۲۳م) (۲۳۲۳

: ان اخادیث کوعلا مدآلوی نے جھی بغیر گر تنگ کے ذکر کیا ہے۔ (روح العالیٰ جر ۱۳۳۰–۱۹۹۳) - الغی نام اللہ میں العالم کے العالم بغیر کی تنگ کے ذکر کیا ہے۔ (روح العالیٰ جر ۱۳۳۰–۱۹۹۳) الغیمی نام اللہ ملی اور مانگنے والے کو شیخر کیس O

ربط آیات

''اس سے کیلے فریا قبارات بیٹم حقر آئی کو کھٹا اورا آئی حالیہ بدایت مقتل آئی کو بداے دی اور آئی سٹرورت مدھے قبار قدید نے آئی کیا آؤا کہ ایسے اور بارشان قبالی کا مان شون کو دی کھٹی اور اند قبالی کا اطاعت کریں اور تم مشتقت کریں اور مانا کی دیم کر آئی کیکھ کے بحث کی اور اندیکے ہیں۔ مشتقت کی سال کا معمیار اور کیکھ کی میس کا کیل ہے کے مقارات کی وجید سے متعلق اصادیت

۔ '' حضرت تھیسہ بن خارق رضی الشہونہ بیان کرتے ہیں کہ شمالوگوں کی آخرف سے حقوق اور کردیا تھا ٹیس نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ بھا کہ بیاں جاکر اس سلسلہ میں موال کیا ''آ ہی نے فرایا !'ج جارب پارس خورتی کر ہمارے پاس صدقہ کا ال آ جائے گا چرایم اس بھی سے جسیل دیے کا حکم روس کے گاچر آ ہے نے فرایا ! تین صورتوں کے موا اور کی صورت میں موال کرنا جائز نیں ہے: (۱)ایک وہ مخص ہے جم نے کسی کی طرف کسی چن کوادا کرنے کا ذمہ لیا ہواس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہائ کومطلوبہ ہال مل جائے' مجروہ سوال ہے رُک جائے (۲) دومراوہ شخص جس کے مال پر کوئی آفت آ گئی ہواوراس کا 'ب مال ضائع ہوگیا ہواس کے لیے سوال کرنا حلال ہے تی کہ اس کوگز راوقات کے لیے ال جائے (٣) تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص فاقوں میں مبتلا ہوتی کہ اس کی قوم کے تین آ دی گواہی دیں کہ فلال شخص فاقوں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال كرنا جائزے (تين آدميوں كي گوائق احباب كي شرط ہے اگر وہ واقتى فاقے كررہا ہے تو اس كے ليے سوال كرنا جائز ہے)' اے قبیصہ ان تین صورتوں کے سواجو مخص سوال کرتا ہے وہ حرام کھا تا ہے۔

(صحيمسكم رقم الحديث ٢٣٠٠ اسنن ايوداؤورقم الحديث: ١٦٤٠ سنن نسائي رقم الحديث: ١٦٥٠ سنن داري رقم الحديث ١٦٤٨ منداحرج ٢٥٠ سن ١٧٤٨) تصرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: جس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا' وہ آگ کے انگاروں کا سوال کررہائے کم سوال کرے یا زیادہ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠٨١ · اسن ابن باجه رقم الحديث: ١٨٣٨) تصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا : چوشف لوگوں ہے ہمیشہ سوال

رتار ہتاہے وہ قیامت کے دن ایسے چرے کے ساتھ آئے گا'جس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ (صحح الخارى قم الحديث ١٣٧٣ محج مسلم قم الحديث ١٩٠٠ اسن نسائي رقم الحديث ٢٥٨٥ مندا حديث ٢٥٠٥)

مہل ابن الحظلية رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سوال كيا اوراس كے یاں آئی جزیں تھیں جواس کوسوال نے غی کر سکتی تھیں' وہ صرف آ گ کو زیادہ کررہا ہے' تفیلی نے یو چھا: اس چیز کی کتنی مقدار ے جواس کوسوال سے فنی کردے اور اس مقداد کے ہوتے ہوئے اس کوسوال نہیں کرنا جاہیے؟ فرمایا: اس کے یاس منح اور شام كا كهانا بويا ايك دن اورايك رات كا كهانا بو\_ (سنن ابوداؤ درقم الديث:١٦٢٩ منداحرج ١٥٠٠)

حضرت عبشى بن جناده رضى الله عنه بيان كرتے جيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا غنى (ما لك نصاب ز كو ة ) ك لیے سوال کرنا جائز نہیں اور نہ تندرست آ دی کے لیے موال کرنا صرف اس کے لیے جائز ہے جس کوفقر ہلاک کر دیا ہویا جوقر ض کے بوجھ سے گھبرار ہا ہواور جس نے اپنے مال میں اضافے کے لیے سوال کیا قیامت کے دن اس کے چیرے برخراشیں ہون گی اور وہ دوزت کے گرم چھر کھار ہا ہوگا ہیں جو چاہے (اس عذاب کو) کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے (اگر کی شخص کوعلم ہو کدای سائل کے لیے سوال کرنا جائز میں ہے اواس پر واجب ہے کہ وہ اس کوئری سے مستر وکر دے اور اگر وہ اس کو دے گا تو ووگنهٔ گار بهوگا ) (سنن ترندی رقم الحدیث: ۶۵۳ )

سائل کودینے کی ترغیب کے متعلق احادیث

حضرت الو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریایا:اللہ عز وجل ارشاد فریا تا ہے:اے ابن آ دم! تو (لوگول پر)خرچ کر میں (تچھ پر)خرچ کروں گا۔

( منج الخارى رقم الحديث: ٥٣٥٢ منج مسلم رقم الحديث: ٩٩٣ منداحدج ٢٥ ٢٣٢) حضرت الوامامه رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: إ اين آرم ! اگر تو ضرورت ب ذائد چِز کوش کردے تو بیترے لیے بہتر ہے اورا گرتو اس کوروک کرد کھاتو یہ تیرے لیے بُراہے اورا گرتیزے یاس بہ قدر صرورت مال ہوتو تھے کو طامت نیل کی جائے گی اور دینے کی ابتداء اپنے اٹل وعیان ہے کر۔ (میج سلم بق الدیث ١٠٣٢)

تبار القرآر

حضرت امزید رسی الله همها بیان کوئی بین کریش نے عرش کا اینا دسلی الله استخیابی عرب درواز سے برکم امیونا میتونی کم ریفتی نیار آئی ہے اور بھرے پائی اسے دیئے کے لیے کوئی جو نیسی بوٹی 'حب رسول الله مثلی الله علی برگھم نے فر مایا جمہارے پائی جر کچھ کل ہے اسے وجب دو خواد دو بھر کا کہا تا جو ایلیا بوٹ

(من الأورود) المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة الموادية المدينة الموادية المدينة المدين

ہے جواب چتر کی شکل شن تبدیل ہوگیا ہے ' کیکھ تم نے سائل کو پر گوشت فیس دیا تھا۔ ( وال الدور اللہ میں اللہ میں اللہ ہو کہ اللہ ہوتا ہے اللہ میں ماہ میں سدے کی سند منبید سے کیکھ حضرت مثان کا فاتام مجبول ہے )

حفرے میں بین می رحق الشرخیم ایوان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والم نے فریائی سائل کے لیے تن ہے خواووو محفوز ہے برسوار اور کرتے ہے۔ شعبے الار دو والے کہا ہے کہ اس مدید کی سند مجبول ہے لیکٹ اس کی سند عمل علی این ایکٹی مجبول ہے۔

ن من المراق المراق الديم المراق المراق المراق المراق المراق المراق والمناق المراق المراق المراق المراق المراق ا (من المراق ا من المراق ال

موطاً المام مالک میں بیرصدیث ان الفاظ ہے ہے: سائل کو وطا کر وقواد وہ گھوڈے پر سوارہ وکر آیا ہو۔ حافظ اوپر روست بن عمداللہ این عمدالم ماکل متوفی ۲۳ مرد کھتے ہیں:

اس مدین ش منائل کو طاکر نے کی ترقیب ہے اس پر افترائل ہے کہ اما درجہ جی میں داد ہے کہ جم بھی کے پارس تی اور شام کا کھانا ہوائی کا موال موال کے بالد طور دائم نے کہا گیا گاہ واقد ورسید تھی کا جو کہ کہا ہے کہ ہو توان کرنا ہاز نہیں ہے اس کا جمال ہے ہے کہ اس مال ہے موالا ہے کہ دو الیامائل ہے کہ اینجم موال کے اس کے لیے کہیں جانا حظی ہوا در اس کے پاس ایک وال سے زود کھانے چیچ کی چیز دیر وادد ود کو دو اور اور اور اور اس موجہ سے محت معرودی در کہنا ہوائی لیے اس کا موال کرنا تھے علاوہ از یہ اس مدینے کا مشتری النہوں تھی ہے۔

(الاستذكارة ٢٤ س ٢٠ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣١٨هـ)

ئیز حافظ این عبدالمبرا پی دومرکی شرح ش لکتے ہیں: جب کی جس کے پاس اس کا گھوڑ اس کی شرور ہے کے بوتو دو اس گھوڑے کی جیہ سے خی گیس ہوتا ' کیونکہ دو اپنی

تبيار القرآر

ضرور مات کے لیے پیدل نہیں جاسکتا اور اس گھوڑے کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ فقر کی حد سے نہیں نکاتیا اور ان اغذیاء کے حکم میں داخل نہیں ہوتا' جن کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے' نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے: سائل کوعطا کرو' پہنیں ' فرمایا: اس کوز کو قادویا نظی صدقه دولیس اس کو برتم کےصدقہ سے دینا جائزے ٹیز اس صدیت میں بیر ترغیب دی ہے کہ سائل جو مجى ہؤاس كوعطاكرا جاہيئ كيونكدمسلمان كے حال سے اغلب سي ہے كدوہ واقعى ضرورت مند ب جب بى سوال كرر ہاہے ہاں!اگردینے والے کوکسی دلیل سے معلوم ہوکہ بیضرورت مند یا مقروض نہیں ہے یا بیصحت مند ہے اور کمانے پر قادر ہے تو پھر اس كوفيل ويناجا بي- (التميد عمس ١٢١ واراكتب العلم ايروت ١٢١٥)

نی صلی الله علیه وسلم بھی سائل کورو تہیں فرماتے ہے حتی کرریس المنافقین عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا تو اس کے بیٹے نے آپ ہے آپ کی قیص مانگی تا کہ وہ اس قیص کواہیے باپ کا تھن بنا دیو آپ نے اس کواپی قیص عطا کردی۔

(سيح الخاري رقم الحديث: ٢٦٩ المنجع مسلم رقم الحديث: ٣٤٧ سنن تر قدي رقم الحديث: ٩٠ ٩٨) حضرت مہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ والی ایک حادر بُن کرآ پ ك ياس لا في اس عورت نے كها: ميس نے اس جاوركوا ہے باتھ سے بنا ہے تا كد ميں آپ كو پہناؤں ني صلى اللہ عليه وسلم نے اس مورت سے وہ چاور لے لی اور آپ کواس وقت اس چاور کی ضرورت بھی تھی آپ وہ چاور پھی کر ہمارے پاس آئے ایک فض نے اس جاور کی تعریف کی اور کہنے لگا: پارسول القدامہ بہت خوبصورت جاور ہے آب مجھے مدحاور وے ویسحی عاضرین نے کہا بتم نے بیا چھانبیں کیا اس چا درکو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے پمین لیا تھا اور آ پ کواس کی ضرورت بھی تھی بچر بھی تم نے اس کو ما نگ لیا اورتم کومعلوم ہے کہ بی ضلی اللہ علیہ وسلم کی کا سوال روٹین فریائے اس فحص نے کہا: اللہ کی تسم امیں نے سیننے کے لياس جادركاسوال نيس كيا تفابكديس في اس جادركا صرف اس ليسوال كيا تفاكديد ميراكفن موجائ حضرت سبل في كها: كيمروه حيا دراس شخص كأكفن بهوكئي\_ (سيح الخاري رقم الحديث: ١٢٤٧) .

امام عبد الرحمان بن محدر ازى ابن الى حاتم متونى ٣٢٧ هدوايت كرت بين:

منهال بن عمر روایت کرتے ہیں کدایک عورت نے اپنے بیٹے کو نبی میلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس عورت نے کہا: آپ سے کہنا کہ مجھے کوئی کیڑا پہنا ویجیے آپ نے فرمایا بھرے یاس کوئی چیز نہیں ہے اس عورت نے کہا: آپ کے یاس والیس جاؤاورکود آپ نے بوٹیض پہنی ہوئی ہے وہی وے دیجے اس کا میٹا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنی تیس اتار کراس كووي وي ( تغيير امام اين اني حاتم ج عص ٢٣٣٧ رقم الحديث:١٣٢٥ الدوالمنورج هم ٢٣١١)

اگر سائل کودیئے کے لیے کچھ نہ ہوتو نرمی سے جواب دینا جا ہے

اس آیت کا معنی بیے کہ آپ سائل کو تی کے ساتھ جواب نددیں اگر آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے پکھونہ ہوتو اس کوری اور رحت کے ساتھ لوٹا دیں ایک تغیریہ بھی ہے جوآپ ہے دین کا کوئی سئلہ معلوم کر رہا ہوا س کونہا سے زی اور آسانی ے مسئلہ بٹا کین اور اگر دنیا کی کمی چیز کا سوال کرے تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتو دے دیں ورنداس کوئری کے ساتھ لوٹا ویں ای مضمون کی بیآیت ہے:

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبِعَالَةَ رَحْمَةٍ مِّنْ مَّرَّبِّك اوراگر آپ کوایئے رب کی رحت کی توقع اورجیتو میں ان ے اعراض کرنا پڑے تو ان کوکوئی نرم بات کہ کرنال دیں 0 تَرْجُوْهَا فَقُلْ لِيهُمْ قَوْلًا مِنْسُوْرًا ٥ (غابراكل: ١٨)

المام عبد الرحمان بن محدرازي ابن الى حاتم متوفى ٣٢٧ هاس آيت كي تغيير من لكهة بين:

51

عبار نے کہا: منتق اگر آ ہے کو اللہ کے روز کا انتقار ہو۔ (تحریر اماری ان مار قرا الدے: ۱۳۱۵) حسن ایعری نے کہا: آ ہے اس صورت عمل نری اور شفق سے کھی، عمر ّ رے ان مثار اللہ ہم کو کوئی چیز لے گی قو ہم تم کو مطاکر ہی گے۔ (تعمیر اماری این مار تم الدے: ۱۳۲۵)

سدی نے 'فول میسسود'' کی تشریف کہا: آپ ان ہے کہی کداس وقت ہارہ پاس وہ چیز میں ہے جب وہ چیز ہارے پاس آئے گاتو اہم مطاکری کے راقبر ہام ایون اپنام آرا تھی ہے۔ ۱۳۶۳ء)

ائن زید نے 'فسول میسسور'' کاکٹیرش کیا: آپ خوب حدوث یات کئیل اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فریائے اور تم کو بھی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس شن برکستان دے۔ (تیمبر ماہ این ایا جائم آللہ ہے: ۱۳۳۳)

ا دراند تعانی م لواس میں برات دے۔ (سمبرانام این ابن مام در الدیت ۱۳۳۵). مخلوق سے گؤ گڑ اکر سوال نہ کیا جائے صرف اللہ ہے گؤ گڑ اکر سوال کیا جائے

علار میردگود آلوی متوفی و نداویے اس آیت کی تغییر شار کلھا ہے: اس آیت میں جنو کئے ہے ممانت اس صورت میں ہے: جب سائل گزائز اکر سوال مذکرے لیکن اگر دہ گزائز اکر سوال

رے اور زی سے سم کرنے کے یاوجود والی نہ جانے تو پھراس سائل کوڈا نئے اور چنز کے شاں کوئی حریث تیں ہے۔ (درین المطابی جسمی ۱۳۳۲ دارانشزیورٹ ساتھ)

ے کر دلا کر دیا تو ہم اس کے بعد س دروازہ ہے جا کرسوال کریں ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعیین فرمائی جولوگوں ہے گڑ گڑ ا کرموال ٹیس کرتے:

لَا يَشْتُكُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ﴿ (ابتره: xz) وولوگوں سے گزارُ اکر موال نیں کرتے۔ اور اللہ تعالی کے گزارُ اکر سوال کرنے کا تھم دیا ہے:

اَدُعُوْا مَا بَهُكُوْ لَقَدَّرُهَا وَخُوفُهِا عَجَّهُ (الاراف: ۵۵) این رسے گزارُ اکراور چیکے چیکے دعا کرو۔ اُدعُوا مَا بَهُ کُلُو لَقَدْرُهَا وَخُوفُهِا عَجَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ جارا مال بیے کہ جب بم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو ہاتھا اُٹھا کر بے ترجی سے سرمری طور پر چندگلمات پڑھ کر

ہ اداخان ہے لہ جب مار المناقل کے باویہ میں اس میں کہا جاتا ہے۔ اگر اور اگر اس اور امر دیکے ہیں کہ قرار انسان کے بھید عمل اگر سے بھی آئر کرانز کیا ہے سامنے اپ میں اس کے ساتھ بھی گڑا اور الرکہ تے ہیں ادو کی کرکے آئر دول کے تیں اور دورے میں نامی سے سے گڑا کرانا تا جائے اس کے ساتھ کے می بھی گڑا تیا تا دو افراق کے ساتھ دردے میں ادو گڑا تاتے ہیں۔

الفتی: انٹس فرمایا: اورائے رب کافت کا (غوب) ڈکر کر ہِ O پے رب کی انعتوں کو بیان کرنا چاہیے اور یکی اس کا شکر ہے تھابرین القرقی الخووی التوثی مواصل آپ کی تغییر شن گھتے ہیں:

جلددوازوتم

انسان جم بیک شمل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معتقد مسلمان این ٹیوں کو وہ گل بتائے تا کہ دو چھی اس کی اقتداء کر ہی اور اس کھٹن قمل کر ہیں۔ (تشریح بابد ہم افراہ ہے۔ است مزاراتک ہم انسان کے اس کا میں استرائی میں استرائی میں اس مقاتل بمیں میلیمان فٹی معرفی، ہدائے تیں:

ر میرهای مین می بین ادر کس رازی این انی حاتم متونی کاستان کلیجة مین: امام عمد الرجهان بین محمد بین ادر کس رازی این انی حاتم متونی کاستان کلیجة مین:

ں آ ہور کمنان بان کیدین اروسی ارون بان ہاتھ کی آبان چیدری گئے تھے۔ (تعبر بام ہان بان مائم رقم اللہ ۱۹۲۸) عجائبہ نے کہا: اس فحت سے مراوفر آن نے بیٹری آبان چیدری گئے تھے۔ (تعبر بام ہان بان مائم رقم اللہ ۱۹۲۸) مقلم بیان کرتے ہیں کدیم نے حضر سے من علی مرحق الشرقهما ہے اس آب کی تعبر پوچکی او انہوں نے فرمایا: جب

موسی تفضی کو کی چیک شمل کرے قود وہ اپنے نگھر والوں کو اس کی فیروے۔ (عمیرانم این این مائم تم افدے: ۱۹۲۸) نیز حضرت مسن بن ملی وقتی انتشاع بائے اور بالے :جسم جمین کوئی تیر عاصل ہوتو تم اپنے مسلمان بھائیوں ہے اس کا ذکر کرو۔

ئىز دىغىزىيە سىن ئىن دىنىي دىنى دانىدە ئىمارىيا: جىپىمىيىن كونى غېرىياسىل بولۇ تىم بەيئە مىلمان ئەتائىيون سەرس كاۋكرگروپ (تقىراما ماتدانىيا ماتام قىرالىدىدە: ۱۹۲۸م)

ھنزے انعمان بن بغیر رضی الشعم بایان کرتے ہیں کہ کی ملی الشد طار بعلم نے منبر پر فرمایا: جس نے کم احت کا اعترادہ منسی کیا توال سے نہ دارہ الحت کا محتمل المان کی کیا اور جس نے کوائی باعثر اوال کی کا اس نے اللہ کا محتمل اوالین اللہ کی تھنے کا بان کرنا تھر ہے اور اس کا بیان نے کرنا کھران ہوئے ہے اور بھا ہے وراس سے المبعد وجودۂ طالب ہے۔ ہے۔ (مساوری میں مدیناتی تھا بھی اللہ کھیا ہے ہوں)

زادان تدکی بیان کرتے ہیں: اماری حضرت کی رضی الشعرے ملاقات ہوئی ہم کے کہا: اپنے اصحاب کا مال بتا ہے؟ 
آب ہے بھی بیان کرتے ہیں: اماری حضرت کی رضی الشعرے ملاقات ہوئی ہم کے اسماب کا آپ نے فرایا: سیدہ کا محتلی
الشعب کے بھی اسماب ہون کا آپ نے پہلیان میں میں کے مواد کا کوئی کے دوران کا آپ بھی سے ذکر اسماب ہون کا آپ ہے بھی اسماب ہون کی مواد میں میں مورون کی الشعب سے کہا آپ نے لیے مواد میں مورون کی الشعب کا آپ نے لیے مواد کا آپ نے لیے مواد کا آپ نے ایک مواد کی اسماب کی اجتماع کی مواد کی اسماب کی اجتماع کی مواد کی اسماب کی مواد کی مواد کی اجتماع کی مواد کی اجتماع کی اجتماع کی مواد کی

چپ رہتا ہول تو بھے ایتدا ہ آنحت دی جائی ہے۔ (انجم اندین ہس اس اندین میں ۱۰۰ دراریا، اترات امرین بیرون حضرت جابرین عبداللہ رقعی اللہ جمانیال کرتے ہیں کہ رس اللہ سلی اللہ علیہ رسلم نے فرمایا: جم نظمی کو پیچے وطا کیا گیا' به دورای کوئیر در ساده اگر کاف نه میشد و دواند کی همه رفتار سین اندگی جد و خام کی تو اس کا شکر ادا کیا اور جس نے اس که مطالح چیا لا توان کے گر الواقت کیا سه اس این این الدین بیده ۱۳۸۳) حصر سے ماکندرش الله مهم بایان کی این که شم شخص نے کوئی تحل ک جاس کا صلاد پر با جائے ادراگر دواس کی ماقت

حضرت عا نشدرتنی الشرعنها بالرئی میں کہ من مسئل نے کوئی سلی کیا ہے اس کا صلاد بنا چاہیے اور اگر دوراس کی طاقت ا شدر محمقر اس کی شکل کا دکر کرنا چاہیے کہی ترس نے اس شکل کا ذکر کیا 'اس نے اس کا شکر اورا (مزرج برج من مربہ اپنی حسن ابعر رک نے کہانہ اس کی فعت کا ذیار دو ذکر کرد میکھر گفت کا ذراکش ہے۔ (شب الدین ان آج اللہ بنے درست )

ن اعبر میں اس کا متعد اور دو رکز دیورششنده اور کر سریہ روستوں ان اللہ بھی استان الرائید ہو (سریہ وسالین الرائی ایو صادم نے کہانا ہی گئید ان کا اس کرنے چھانی کم سال میں آماز کے تھائے جود (خود الدین ان اللہ اللہ ہے ۔ ۱۸۹۹) حضر معالم ان مان علی میں میں ان سریہ ان کہانے ہی کہ رسول الفت کیا انتظامی کی شدہ طاق کا بیان خود اللہ میں میں اقعد معالم فرما اس کی خدد کرمانا ہے کہ اس افت کا اثر اس پر نظرائے اور اس کی خدد طاق کا بیان میں کہ

(منداحه جهوم ۲۷ مفع قدیم)

ا پونسرة في لمجار مسلمان مير تصحيح بين كوف كالتشكريد ب كداس كابيان كيا جائية ... (ما تع الجان بير مهم ما التكريد ب ١١٥٥هـ)

د با برای ایر از این برانی کا خطره نده دو این تیک انمال کا ای بیت ہے اعمار کرنا افعال ہے کہ دومرے مسلمان اس کی اگر دیا کارٹی اورا کر پیشر خطرہ دولا ان کو چھیانا افعال ہے۔ افتد امرکزین اوراکر پیشر خطرہ دولا ان کو چھیانا افعال ہے۔

مداء ری اورا ریستار و اوان و چھانا آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو س فعت کے بیان کا تھم دیا گیا ہے؟

ا المهمقوال بن تحدين الموراق ما قول ۱۰۰ حال آن ہے گاتھير بين لکتے جيں: اس آن ہے سکے حسب نے لم حال جيں: (1) مجاہد نے کہنا اس الصدر سے اور اگر آن ہے کینکہ اللہ الفال مائے ہیں اگر آئی اللہ طبیر الم کم المؤسس سے مشکل الموس عطالی کہ ہے وہ وہ اللہ میں ہے ہوئے ہیں اور الوگون کو کئی ہے اور اگر آن اللہ بھر ہے اور اس النسو کہ جیاں کرنے کا ''جاکہ ہے کہ ہے کہ ہے ہی کہ آن کرنے پڑھی اور الوگون کو ک

ر '' کا باب شده در کردادان سے بست که کراس گفت سے راد قب سے میں آپ پر جمآیات ناز ل ہوئی تیں اُن کا بیان کریں۔ ('' ) آپ نے اللہ تعالٰی کی آئیل سے تیم اور سائل کے حق کا والے کیے سوائی یہ کو مال سے ساتھ بھی تاکہ اُلگ آپ کی انتقاد کریں۔

(۳) قرام اطاحات ادر موادات سے تصود ہے کہ دل الله قبائی کیا یاد شاہ متنقق ہو جائے اس مورت شل جن موادات کا تخم ویا ہے اس کے بعد بینتی ہو کہ روا کہ روان اور زیان پر اللہ تعالیٰ کی فتنوں کا ذکر موادر انسان یا ریاد اللہ کی فتنوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور ان کو دور زیاز ہر ہے جائے روان اللہ تعالیٰ کی کمنتوں کو جول نہ تھے۔

(هیرکیرنامن) ۱۰۰ داره یا اتران امران در ۱۳۵۰ میلی) نیم مسلی الله علیه و کملی خوالی چند نعستون کے متعلق احادیث حادة کورین احمد بن خان وجی حول ۲۰۱۸ هے یک وکارکیزشک تکویک نگریت کا از احمال کی کرکی

ں: ﴾ حضرت ابو ہر پر وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی اللہ غلیہ وسلم اللہ غلیہ وسلم نے قربایا:

میری مثال اور جھے سے پہلے انبیاء کی مثال آلیے ہے چیسے می حقق نے بہت حسین وجیس مکان بنایا اور اس سے کسی کونے

جلدوواز وتهم

عمی ایک اینٹ کی جگرچوڑ دن ایس جوشن اس کودیکھتا ہوا گزنتا ہے'وہ تجیب سے پرکہتا ہے کہ اس مکان عمی اس ایک اینٹ کو کیون مجیس رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا: عملی وہ اینٹ ہوں اور عمی ہی جان ہے۔

( كى تلائل آن الديدة 2010 كل سلم آم الحديث 300 الماسن الكرن للحق عصرية والأرابعة وللحق ع المر100 سعف ان الي شير عاال 1944 قريط و الإراب )

(۷) حضرت الاجريرود شق الشرعة حال كرت بين كدوسول الشعلى الشطيط مشرائية المبادرة التحاق التي تحدود يترث من لك الوسط من المبادرة التي المساورة المساور

(٣) حضرت الوجريه وفي الله الفراية وفي الله عند بيان كرت إلى كالدول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا:

شن قیامت کے ذون تمام اولا و آم کا مر واردول گا اور شده وه دون تمن سے سے پیلے زمین مکھنے گیا اور شرب سے پہلے شفاعت کرنے والا جول اور ش وه جول حمل کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے کے اسرام روانہ مما وقد نگام سلم آر اللہ بعد شدہ بعد سمار میں اور میں اور سام میں اس اور کا کھیا ہے اور میں ہو روانہ کا میں اور

(۷) حضرت الس رض الشدتماني عند بيان كريت بين كديش نے تي صلي الله عليه وسم كويد فرياتے ہوئے مناب كريش وہ ہوں جس سے قيامت سك ون سب سے بيلے زيش كلے كی اور عمل فريز پيش کا تبرا اور تجربة کا كوچر کا جيزا رويا جائے گا ور عمل

شمس سے قیامت سک دن سب سے پہلے ذمان تکھا گیا اورشل پیٹر پیڈس کہتا اور تک تک کوند کا چندا ادیا جائے گا اور ش بیر ٹر پیڈس کہتا اورشل بی قیامت کے دن سب کو گیاں کا سروار پول اورشل پیٹر پیٹس کہتا۔ رسم میں کہتا اورشل بی اس کے دن سب کو گیاں کا سروار پول اورشل پیٹر کر بیٹس کا بہتا۔

( الانتقاع المنظمة المن ( 4) العالجوزاء هنزية المنظمة مجموعة القول كول تكون يما يدين المنظمة و ذو المنظمة 
نے فریاد '' کھنٹرانی اُرقام' کی کھنٹریشو دیکھنٹری کو '' (اگر برے) آپ کا زندگی کی آخر ایسٹرنگ بیانی اپنی میں می مدیرانی ہیں۔ (پراہام الفائل این اس اس اس میں کہ اور ان استعمال الفائل کے انداز میں اس میں اس میں اس میں اس میں (۷) حضرت اس وقتی الفرید بیان کرتے ہیں کہ روال الفریل الفریل الفریل الفریل کے فریاد جس وقت میں میز یا ہوا تھا تھے وکھا

) معقرصات اس مقال العد خد جان استه تا مداموا الدهن آنا العديد م سائر ماید است و قد می مونا مها فاقع العلما گیا که مثل منه می می کرد مهاور اس وقت شیافت آنید در او مکنا "من ک دوفون کاز دن کو محکم موجوس کی ایستان می می ک گیا بعث هیش نے کہا تا سے جی کہا ہے کہا جہا جائے ہیں نے کہا کہ دو دکورے جمالشہ قائل نے آپ کو وطا کہا ہے کہا فرضت نے بہا تو گھا تو اس کی می میں میں کھی توجیعی کے

( گابناری آم الدین ۱۹۸۱ میرود به ۱۹۸۱ میرود ۱۳۹۰ میرود ۱۳۳۰ میرود ۱۳۳۰ میرود به ۱۳۳۷ میرود به ۱۳۳۷ میرود ۱۳۳۷ ( ۵ ) حضرت الس رضی الله عند بیران کرتے بین که بی اسلی الله طلبه دیم سے قریلیا بیرا موش امتا پر ایس بیتا صفحاء دورایله می

قاصلہ ہے اوران شی سراروں کے عدد کے بابر کوئے ہیں۔ قاصلہ ہے اوران شی سراروں کے عدد کے بابر کوئے ہیں۔ (الارین اکٹریالا برالان کی الکریالا برالان کی الان میں موسوم میں میں المجمع کی میں مسامنی زوری آراف ہے: (rrr

بيار القرآن

(٨) حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه كيتية بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے شہداء أحد كى نماز جناز و اداكى ' مجرمنبرير يرُّ ه كزيدخطبية ما كه يش حوض يرتمها را جيُّل رويول اور شي تمهار يحق من گواني وينه والا بول اور مِن اينه حوض كو اب بھی و کچے رہا ہوں جب کہ میں اس مقام میں ہوں اور بے شک اللہ کی تتم! مجھے بیرخطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم (سب) شرک میں متلا ہو جاؤ کے لیکن مجھے یہ دکھایا گیاہے کہ جھے تمام روئے زمین کے فزانوں کی جابیاں دی گئی ہیں اور مجھے مدخطرہ ہے کہتم اُس میں رغبت کرو گے۔ ( صحح بخارى رقم الحديث ١٣٣٣ استن الإداؤه رقم الحديث ١٣٣٣ منداحرج ١٨٠ ١٩٩/ تجم الكبيرج ١٨٠ م١٢) حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه ني صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بے شك قيامت بے دن الله تعالى میری امت میں سے ستر ہزار کو پغیر حساب کے جت میں داخل کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آ ہے کا حوض كتّناوس بي بي فرمايا:عدن اورعمان عن إده وسي باس شراو في اور جائدي كدو برنال بين أس كا یانی دودھ سے زیادہ سفیدُ مثہدے زیادہ میٹھااورمُشک ہے زیادہ خوشبودار ہے جس نے اس کو بی لیادہ کہمی بیاسانہیں ہو گا اوراس کا منہ کبھی ساہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (منداحه بير ١٥٥ م ٢٥٠ أنتج الكبررقم الديث ٢٤٤٠ كالبعث والنثو للبيتي رقم إلى بيث ١٣٣٠) (١٠) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول آلله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الکوثر جنت میں ایک دریا ہے؛ جس کے دونوں کنارے سونے کے بین اس کے پانی کا بہاؤ موتی اور یاقوت پر ہے اور اس کی مٹیک سے زیادہ خوشبو دار ب اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ (سنن ترذي قم الديث: ١١ ٣٣١ سنن اين ماير قم الديث: ٣٣٣٣ منداحه ج ٣٠٠ عالمت دك ج ٣٠٠ اعالتْ تر النهج ٥٠ ٢٣١) (۱۱) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهانے فرمایا که الکوثر وہ خمر کثیر ہے جواللہ حز وجل نے آپ کوعطا فرنا کی ہے اور سعید

ين جُير نے كہا كريہ جنت ش ايك دريائے جس ش فيركثر ب\_ ( مح بناري رقم الديث: ١٥٤٨ المعدرك ج ٢٠١٧) (۱۲) حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: قیامت کے ون میر بے تبعین

تمام انبیاء کے بیردکاروں سے زیادہ ہول گے اور میں سب سے نبیلے شفاعت کروں گا۔ (سیح مُسلم رقم الدیث:rmi السن الكبري للبيتي ج وسي اشرح السريج ١٥ س ١٢ متدالة وانديج اس ٥٠١ مصف إنان إلى شبه ج المسرع ١٥٠٠ (۱۳) حضرت ابوامامدرض الله تعالى عنه بيان كرتے جي كه نبي اكر صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بے شک الله تعالى نے مجھے تمام انبیاء پر (یاییفرمایا که)میری امت کوتمام امتوں پر چار خصوصیات کے در ایدفضیلت عطافرمائی ہے: جھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے بوری زیٹن کومیرے کیے اورمیری امت کے لیے محبدہ گاہ اور یا کیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بناویا ہے' سومیراامتی جہان نماز کاموقع یا لئے وہی جگہاس کے لیے تجدہ گاہ اور یا کیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے' رعب کے ذریعیری مدو کی گئی ہے جو کہ میرے آ گے ایک ماہ کی مسافت تک قائم ہوتا ہے ادر میرے دشمنوں کے دلول میں میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مال تغیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ (منج سلم رقم الدیث:۲۱ اسنن تر ذی رقم الدیث: ١٥٥٣ جن الجوامع للسوطي رقم الحديث: ٣٨٨٨ منداحه ج ٣٠٠ ٢٣٢ منتكوة المصابح رقم الحديث:٥٠٠١) (۱۴) حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے جارچیز وں کے ذرابعہ لوگوں

برفضيلت عطاكى كى ب: بهاورى مخاوت كثرت جماع اورشدت ضبط-

(アアと、アアア、アラントレーシンとのかないはずかけアリリアスア、よいかのか (۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کواتے معجزات عطا کے

گئے ہیں جن کیشل برکوئی بشرامیان لاسکتا ہے اور مجھے جو چیز عطا کی ٹی ہے وہ اللہ کی وی ہے جو اُس نے میری طرف فر مائی' سومجھےامیدے کہ قامت کے دن میر یے تبعین سب سے زیادہ ہول گے۔

(منح بغاري قم الحديث: ٣٩٨١) منح مسلم قم الحديث: ١٥٢ ألسنن الكبر؟ للنسائي قم الحديث: ١١١٢٩) بہتمام احادیث حافظ ذہمی متوتی ۴۸ کے دیے اللہ کی تعتوں کی تغییر میں بیان کی ہیں۔

(سير أعلام النبلاء ح اص ١٦١٨\_١١١ وار الفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

علامه ابوعبد الله محدين احمه ما كلي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه آكهة بين: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم سورۃ والفیح ختم کر لیتے تو اس کے بعد الله ا كبريز هيئة بيراً خرقر آن تك برسورت كے درميان الله اكبريز هيئة اورسورت كي تركوتكبير كے ساتھ نيس ملاتے تينے بلكه ان کے دومیان فصل کرتے تھے اور اس کی وجہ متھی کہ جب کئی دنوں تک وخی نیس آئی اور شرکین طعنہ دینے گئے تھے کہ ( سریا)مجر (صلى الله عليه وسلم) كوان كرب في حجوز ديا كير الله تعالى في ان كار دفر مايا: "مَادَةَ مَكَ رَكُيْكَ وَمَافَكَي " (الهين من اور چراگا تاروی نازل ہونے گلی قرآب اس کاشرادا کرنے کے لیے اس طرح اللہ اکبر پڑھے" والسصفي " کوئم کرنے کے

بعد آخر قر آن تک ہرسورت کے آخر میں اللہ اکبر بردھنامتحب ہے اگر کوئی نہ بڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (الحامع لا حكام القرآن جزم عن ١٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ٥٠)

سورة الضحي كي تفسير كا اختشام

المدلندرب العلمين إآج م شوال ١٣٣١ه/ كاوم ر٥٠٠٥ه بعدار نماز ظهر مورة الفتى كالغير تكمل موعى ميس في تعكاوث کمروری اور بیاری کے ہاوجود' المصدی " کی تشیر کے لیے بہت مطالعہ کیا' یہ کثرت احادیث کو تلاش کیا اور بسیار غور وفکر کے بعد بہت سے نکات کا انتخراج کیا اللہ تعالی اس عاجز کی سمی کوتیول فرمائے "سااکتو پرکواس سورت کی تغییر کی ابتداء کی تھی اس

طرح گماره دنول میں اس کی تفسیر تکمل ہوگئی۔ یارب العکمین اجس طرح آپ نے پہال تک پہنچا دیا ہے قرآن مجید کی ہاتی سورتوں کی تغییر بھی تعمل کراہ یں اور میری

مغفرت فرمادين\_

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المدنيين وغلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

سورت كانام اور وجهشميه وغيره

## لِسُّمُ اللَّهُ الْخَصِّلِ الْحَصِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الانشراح

اس سورت کے تین نام منقول ہیں بسورۃ الانشراع مورۃ الشرح اور سورۃ الم نشرح اور بیتینوں نام اس سورت کی ابتدائی آیت ہے ماخوذ ایں اور وہ سے: (اے رسول مرم!) كيا بم نے آپ كى خاطر آپ كاسيد اَكُوْ لَكُونَ مُلِكُ صَلْاَكُ كُلُ (الاحراج:١) اللد تعالی نے ایمان اور مدایت کے اٹوار علوم اور معارف اور امرار اور مختول کے حصول کے لیے آپ کا سیدے کینہ كشاده اوروسيع كرديا ورآن مجيديس الی جس کواللہ ہوایت دینا جا ہتا ہے اس کا سینداسلام کے فَكُنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِايَةً يَشُرَحُ صَدُاءَةً ليے کول ديتا ہے۔ لِلْإِسُلَامِرْ (الله عام: ١٢٥) ترحیب مزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبراا ہاور ترجیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۲ ہے۔ سورۃ آھنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم براغ افتروں کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورت میں بھی آ پ پر این نعتوں کا ذکر فرمایا ہے سورة انعجل كي طرح سورة الانشراح كاموضوع مجمي آب كاشخصيت مباركه اورآب كي سيرت طيب اورآب واللد تعالى نے جو عظیم تعتیں عطافر مائی ہیں ان کا بیان بے اور بید مورت چاراً مور بر مشتل ب (1) الانشراح به ما ميں فرمايا: الله تعالى نے ايمان اور حكمت كے انوار كے ساتھ آپ كاسينه كھول ديا آپ سے يُرمشقت كامون كابوجها تارد بإاورآب كى خاطرآب كاذكر بلندكر ديا-(۲) الانشراح:۲-۵ ميں په وعده فرمايا ہے كہنچ كى راہ ميں آپ كومشكلات اورمصائب كا سامنا ہوگا، كيكن اس كے بعد اللہ تعالى آپ كوبهت آسانيان عطافرمائ گا-(س) الإنشراح ، عن آب وحم ديات كالله تعالى كاييفام ينفاف كي بعد آب عرادت يركمريت وجاكس (٣) الانشراح: ٨ من آپ والله تعالى كى طرف رجوع كرفي اور مهمات من اس برتو كل كرفي كاتكم ديا ب-سورۃ الانشراح کے اس تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداداداعات پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتغییر شروع كرمها بول أرب الخلمين إس مهم مين ميرى مدوفر ما نااور جحيح كامياب كرنا عليك توكلت واليك انيب (آيين) غلام رسول سعيدي عفرك ۵ شوال ۱۳۲۱ هم الومبر ۲۰۰۵ موباكل نمبر ۲۱۵۲۳۰۹ -۲۰۰۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ حلد دواز دیم



ٳڵؽ؆ڽؚۜڮڬؙۮ۬ۼٛۘٛٛۮ۪ ٳڽ؞ڔ؈ڰ؇ڔڬڔٳڣ؞ۄ؈

شرح صدر کا معنی اس سے بگیا مورت میں اللہ تعالی نے اپنی وات کہ فائب سے مید سے ساتھ تیجر فریا ہا آئیا اس نے آپ کہتم تھی پایا گھڑا کہ پاکستان مورت میں منظم سے میٹ سے ساتھ آپ سے فلاب فریا ہے ' کیا تھ نے آپ کی فاطر آپ کا

سيد كشاره فيس كان من التقطيم السام معدد "هوج" بالشرع " عاصى بالمعتى بن ترم كرنا وسع كرنا الدي كوانا ليتى

کیا ہم نے آپ کا سیدو ہی مجمع کم کر دیا گیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کا سیدز مہمین کردیا۔ کفار کے طون وقتی اوران کی دل آزار ہائوں ہے آپ کوری جونا تھا اور آپ کا سید بھی ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا

سيد كلول ويا اوروسيع كرديا-حضرت ابن مسعود ومنى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله سلى الله عليه وسلم في بياً بت خلاوت كى:

فَكُنُ يُكِيوُ واللَّهُ أَن يَقِيهِ بِنَهُ فَيُطْرَحُ صَلَّهُ بَنَ فَي الشَّرَى لَهِ بَابِتِ دِينَا كَا ادادا كرتا جاس كا جد اسلام كي (الفائم (10) كجر رسل الشَّلِ الشَّاعِ الشَّاعِ وَالْمُ يَعْرَفِيا: فَن بِيرِضْ أَوْدوا فَل الانتاجَ السِّنِيةِ كَانَ الْعَامِيةِ عَلَيْهِ السَّمِيعِ اللَّهِ مِنْ السَّمِيعِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمِيعِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمِيعِ اللَّهِ السَّمِيعِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمِيعِ اللَّهِ السَّمِيعِ عَلَيْهِ وَالْحَالَمِيةِ السَّمِيعِ اللَّهِ السَّمِيعِ اللَّهِ السَّمِيعِ اللَّهِ السَّمِيعِ اللَّهِ وَاللَّهِ السَّمِيعِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ السَّمِيعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمِلْفِي اللَّهِ اللْمُعِلَ

جلدوواز وبمم

الانشراح ٩٠٠ ٨ -۸۳۲ یو چھا گیانیارسول اللہ! سیدے فراخ ہونے کا کوئی طامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایانہاں! بھرانسان دھوکے کے گھرے فکل کر دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے اور موت کے آئے ہے پہلے موت کی تیار کی کرتا ہے۔ (المعددک جہیں ۴۱ شع قدیم المعدرک رقم الحديث ٤٨٧٣ كتر العمال ع الس ٢ عما فظ و تبي نه كها: ال كان عد كا ايك داد كان عدى بن الفشل ساقط ب رح صدر کے متعلق احادیث اورسیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کو بھین میں نبوت عطا کیا جانا ى سلى الله عليه وسلم كرشرح صدر كمتعلق حسب وبل احاديث بين عتبدين عبد اسلمي في بيان كيا كداك فض في رسول الله على وللم عام الله عليه وملم عادال كيانياد سول الله اآب كي نبوت كي كيلى نشائى كيائتى؟ آب فرمايانش بوسعد بن بكرك مال ائي داييك ما شما في اوران كابينا بكريال جراف كي بم نے اپنے ساتھ ناشتہ نیس لیا تھا میں نے کہا:اب بھائی اجاؤ حاری مال کے پاس سے ناشتہ لے آؤ میرا بھائی جلا گیا اور میں بمریوں کے پاس رہا' پیرگدھ کی طرح وہ مفید برعے آئے ایک نے دومرے ہے کہا: کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا: ہال' پیمروہ دونوں میری طرف چھیے ان دونوں نے مجھے کیؤ کر زین پر پیٹے کے بل گرادیا مجرانہوں نے میراسینہ جاک کیا اور میرا دل لکالا اوراس ہے دوسیاہ اوتعزے نکالئے بچرا کیک نے دوسرے ہے کہا برف کا باٹی لاؤ' بچرانہوں نے اس باٹی ہے میرے بیٹ کو دهمویا کیر کہا: مجنفرا یائی لاؤ کیر کہا: چیری لاؤ کیر شفراً پاٹی میرے دل پر چیز کا مجر کہا: اس دل کوسید اور اس پر نبوت کی مہر لگا دؤ چرایک نے دوسرے سے کہا:ان کوایک پلاے میں رکھواوران کی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھؤ پھر میں اپ اوپر ہزاروں اُ دمیوں کو د کیے رہا تھا اور جھے ڈرتھا کہ ان ٹیں ہے بعض مجھے برگر بڑیں گئ مجران ٹیں ہے کی نے کہا:اگر ان کا امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا بلزا بھاری ہوگا 'مجر شن اپنی رضاعی ماں کے یاس گیا اوران کواس واقعہ کی خروی ان کو بیرخطرہ ہوا کہ كييل مجهر بركوكي افيارة جائے كي أنهوں نے كہا: ش تهمين الله كي بناه ش ويق بول وه اپنے اوٹ پر سوار ہو كي اور ججھ اپنے چیجیے بالان پر پٹھایا حتی کہ ہم میری والدہ (رمنی اللہ عنها) تک پٹنی گئے میری رضاعی ماں نے کہا: کیا میں نے اپنی امانت ادا کر دى اوراسيخ دمدكو لوراكر ديا؟ اوروه واقعه بيان كيا جو جيحے چين آيا تھا ميري والده اس سے خوف زو د پيس موكي اور فرمايا: ميں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور لکلاتھا جس سے شام کے گلات روٹن ہو گئے تھے۔ (منداحمہ جس ۱۸۵۔۱۸۸ مع قدیم منداحمہ ج ١٩٧٩ ما ١٩٥٤ قرم الحديث: ١٩٧٨ كالمعمم تنجم الكبيرج كارقم الحديث ١٩٣٠ سنين داري قم الحديث ١٣٠ الأحاد والشاني قم الحديث ١٩٣٠ منذ الشامين رقم الحديث: ١٨٨١ المستدرك ع من ١٤٧٤ تارخ دشق ع السية ٢٢ الوقاء لاين الجوزي ص ١٠٨ أولال النبية لليمتى ع من ٢ مجع الزوائد رقم الحديث: ٣٨٨١ وافظ المعنى في كها: المام احمد كل منوس ب البدايد والتهايدة الم ١٣١٣ وارافكر يروت ١٣١٨ه) اس حدیث میں ریضرت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھین میں شق صدر کیا گیا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر ک

ر آباد میده ۱۳۸۸ ما نظاف کی بین باید این کار موسب با با بیده این ۱۳۸۳ دادانشورد ۱۳۸۸ ما نظافتر در ۱۳۸۸ ما نظافتر در ۱۳۸۸ ما نظافتر در ۱۳۸۸ ما نظافتر از آباد با نظافتر از آباد با نظافتر از آباد با نظافتر از آباد با نظافتر در کم کار این افتراد با نظافتر از آباد با نظافتر از افتراد با نظافتر از افتراد از افتراد از افتراد از افتراد با نظافتر از افتراد با نظافتر از افتراد از افتراد از افتراد از افتراد با نظافتر از افتراد افتراد از افتراد افتراد از افتراد از افتراد از افتراد از افتراد از افتراد افتراد از افتراد افتراد از افتراد از افتراد افتراد از افتراد از افتراد از افتراد افتراد از افتراد افتراد از افت

كرتے تلئے انہوں نے كہانيارسول اللہ اللہ اللہ كے نبوت كى ابتداء كيے ہوئى؟ آپ نے فرمایا: جب تم نے بيہوال كيا ہے تو سنوا

ماردوارد بم

الأشراح ١٠٠٠ ٨ --- ١ میں دی سال کی عمر میں صحوامیں جار ہاتھا میں نے اپنے اوپر دوآ دمیوں کی بات کی ان میں سے ایک دوسرے سے کہدر ہاتھا: کیا ہدوہی ہے؟ دوسرے نے کہانہاں!' ان دونوں نے مجھے پکڑ کر گرادیا' مجرمیرا پیٹ ش کیا' حضرت جریل سونے کے طشت میں بانی لا رہے تھے اور حفرت میکا ئیل میرے پیٹ کو دھور ہے تھے گھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ جیرو اور جب ميراسينه جيرا گيا تو يحيح کو کي درونيس جوا (ايک روايت ش ب: "بلا هم و لا وجع " نه ميرا خون نگلا اور نه جميد در ، نبوا بحج از دائد قم الدیث ۱۲۸۳۳) کچر کها: ان کا دل چیرو کچرمیرا دل چیرا گیا ' مچر کها: اس ش سے کینداور حسد نکال دو گچر ہے ہوئے خون کے مشابہ کوئی چیز نکال کر بھینک دی گئی گھر کہا:ان کے دل میں شفقت اور دھت داخل کروڈ بھر جا ندی کی مثل کوئی چیز داخل کی ان کے پاس کوئی سفوف تھا اس کوچیڑ کا مجرمیرے انگو شے کوئری ہے دبا کر کہا: اب آ ب جا کیں مجرمیرے دل میں چھوٹوں کے لیے بہت رحت اور بڑوں کے لیے ول میں بہت ترقی تھی۔ (ولاکل اپنچ قرقم الدیث:۱۲۲ جمع اثروائد قم الحدیث:۱۳۵٬۳۳ عافظ البيثي نے كہاہے: اس مديث كوعبرالله بن احمد في " واكدالُمند "على روايت كياہے اس كے داد كا ثقة جيں امام اين حبان نے ان كى توثق كى ہے ( يجمع الروائد بي ٢٣٣ ما ١٤٤ ) الوقا باحوال المصفي لا بن الجوزي رقم الحديث: ١٩٩ الما ١١٨ وادالكت العربية بيروت ١٨٨ ما هذا الدرالمتورج ٨٠ ٢٠٠٠ ه واراحيا والتراث العربي بيروت اسها الحرور المعاني جز مهاس ويهم 194 وارافط أبيروت ١٨١٤ هـ) تنبيه امام ابونيم اورامام اين الجوزي في تق صدر كه وقت آب كاعمرول سال لكهي باورها فظ أبيشي اورها فظ سيوطي في اس وقت آپ کی عمر میں سال کھی ہے اور علامہ آلوی نے دونوں روایتیں لکھی ہیں اور اس سے شق صدر کے تعدد پر استدلال کیا ان دونوں سچھ حدیثوں میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس عالم عناصر میں بھین میں نبوت دی گئی اور جب بی صلی الله علیه وسلم سے بوجھا گیا کہ آپ کواہیے ہی ہونے کا کیے یقین ہوا تو آپ نے شق صدر کے اس خدکورالصدر واقعدے اپنی نبوت بر استدلال فرمایا سوآپ کو پین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی البنتہ جالیس سال کی عمر میں آپ کو اعلان نبوت کاتھم دیا گیا۔ ا مام ابوقعیم کی روایت کردہ حدیث میں بیرنصری ہے کہ جب بجین میں نی سلی اللہ علیہ وسکم کاشن صدر کیا گیا تو آپ نے حضرت جريل عليه السلام كوديكها اور جو مخص نبي نه بواوروه حضرت جريل كوديكية وه آخر عمر مين نامينا بموجاتا ب صديث مين حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے سبیٹے حضرت عبداللہ کو ہی ، سلی الله علیه وسلم کے باس بھیجا وہ آپ کے پیچھے سو گئے اور نی صلی الله علیه وسلم کے باس ایک مروقعا کھر می صلی الله علیه وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا: اے میرے بیادے!تم کب آئے؟انہوں نے کہا: ایک ساعت ہوئی' آپ نے یوچھا: کیا تم نے میرے پاس کی شخص کودیکھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے ایک مردکودیکھا؟ آپ نے فرمایا: وہ جبریل علیہ الصلوّة والسلام تھے۔ اور جبر بل کو گلوق میں ہے جو بھی دیکھے گا وہ نابینا ہو جائے ولم يره خلق الاعمى الاان يكون نبيا

گا سوااس کے کہ وہ ٹی ہو لیکین تم کو آخر عمر میں نابیعا کیا جائے گا۔ ولكن ان يجعل ذلك في اخر عمرك. بحر آ پ نے حضرت این عباس کے لیے دعا کی: اےاللہ!اس کوتاویل کاعلم عطا کر ادراس کو دین کی مجھ عطافر ہااور اس کو الل ايمان سے ركھ ـ (المعددك جس ٢٥١م عقد ع المعددك ١٤٠ رقم الحديث ١١٨٤ أمكتبة الصرية ١٢٠٠هـ) حاكم نے كہا: بيرحديث سي الاسناد ب اور شيخين نے اس كوروايت نبيس كيا۔ ا، القرآر

فلروواز وبم

علامہ ائن جُر کی متونی ما 42 ھے نے اس حدیث ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ جُرض کی نہ ہواور وہ اس وقت هفرت جمر بل کو و کیفتے میں مشر د ہو وہ آخریم میں نابیعا ہو جاتا ہے۔ (القادی الحدیث میں افراد ایسالڑے انسر ایا ہورے ۱۹۳۹ھ)

آئر سیدنا محملی الند طبید ملم بختین عمل می ندیوت قر حضرت جر لی کودیکنے کی جدید سیاپ ارمثاد کہ مطابق آخر کم عمل ناجا دو جاتے اور جب کہ ایسا کئی وہا اور حطوم ہوا نحس وقت بختین عمل آپ نے حضرت جر فراسط المسام کودیکا خوا ق اس دوقت آپ کی نئے تختر آپ کا جدید قربالی کا قرت آپ کو دور داخت کیا گائی افدار آپ سے کم ال کوچڑا کیا ادر آپ بیشام اس دوقت آپ کے بیشت کے دور انجاز میں اس کہ است خصرت کے انداز کا تعداد کے بعد انجاز کیا تھا کہ اور آپ بیشام کا م

آمور ملا هذکر ایک ہے تھے جب کہ عام امتر اور انسان کے لیے یا امور حمد وقیلی ہیں۔ خلا صربے کہ سبیر ناتی انسان الشعابہ والم کا تق مدرے اپنی تبدت پر استدال الربانا اور بجینی میں حضرے جبر ل کو ویکھنے کے بادی وراک باتا جائے نہ دونا اس امر پر واقع کہ کل بین کہ اس وقت آپ کی تھے۔

ے بودود میں ماہ ہوتا ہوتا ہے۔ <u>حض انبیا علیم السلام کو بخین میں نبو</u>ت کا عطا فرمایا جاتا عام طور پر مشہور یہ کے نبوت چاک مال کا عمر میں حقا کی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ عمر سلی اللہ علیہ وسلم

مام طور پر مشجد ہر ہے کہ ترجی ہے گئے۔ سال کا کا عمر عمدہ کی جائی ہے اس کے بکا جاتا ہے کہ میرہ جو مشل الفرط پر کم مجی چاکس مرال ہے چلے کی مدھ نک میں ہے اور دکھ کیوں ہے جھی انجا ایکہ السلام کو بجین عمی نبرت دی گئی ہے جیسے حضر مقر کی اس کا مدھ کی میں مال میں کمری نبرت دی گئی۔ قرآل کا مدھر کی ہے۔

ر بی بیدس ب این خونی غیرا ایک بیک وقت و اکتیله المشکله غیریگان اس کی استان کو سختری سے بگز کیجد اور ہم نے ان کو (مرکزیا) میک میں عمر نیدت ها افرادی (مرکزیا) کئین عمر نیدت ها افرادی (مرکزیا)

ا مام ابومنسورهی ماته ماته بی بحر تقدی کلی التونی ۱۳۳۳ اس آب می گفتر برند بار این آب . معتر امدیسکته چین که فیرین می احتقاق کی مادم پر تی سیاس آب مین شمان این فقد سریت میکن کونتون شروین فیرین می احتقاق کے فیرمت مطال کائی اس سے حطوم بود کیاران کونت مطالم اروان کا اعام اور افضال اتقامان کا احتقاق ند

ا المالية عالم النية ع المالية المرابية عالم والمالية عالم والمالية المالية عالم والمالية المالية الم

ا مام السین بن سعودالقراما امنو کی انتوالی ۱۱۹ هد کلنته بین: حضرت این همی الد تنجیا بیان فرماله بین اس آیت مش حکم سے براد نبوت ہے اور جب ان کو نبوت دکی گئی تو ان کی عمر تمین سال تھی۔ (معالم انتوانی عمل میعا دارا جارا نام را باروت ۱۹۲۵ه)

ا مام فخرالدین مجرین عمر مازی حوفی الزود حفر مات مین: اس آیت مین حکم کی تشییر میں کئی اقوال میں: (() حکست لینی تورات کی تیم اور دین کی فقد (۲) عقل (۳) اس سے مراد

ان اپنے یہ سے کام ماہ بچنین میں ان کام گئے کہ کہ اوران کیا ترف ہی اور دعن کی انداز کا نیرے سے کیکٹر الشاقائی نے بچنین میں ان کام گئے کہ کہ اوران کیا ترف ہی کی اور حضرت کی اور میں کم جانسان کو کئی دیا تھا اور اس کام کے ایک اور حضرت کی کا دو کیسی ہیں تا دیا تھا اور اس کے انداز تھا کی نے حضرت کی کی مقابطہ نے انداز کہ کی تھا دیا تھا۔

(۱) ال ایت میں اللہ تاقال کے تھرت میں ن صفاعت کر لیے بیان کم ہائی میں اور یہ سعوم کے اسان فاصب سے امرات صفت فیوت ہے اور مقام مدرج میں نبوت کی صفت کو ذکر کرنا دوسری سفات کی بیذست نیا وہ لاآتی ہے لہٰذا اس آیت میں حکم کو نبوت پر محمول کرنا واجب ہے۔ الانشراح،٩٤ ٨ ــــ

۸۳۵

عم ۳۰

(۲) تھم سے مراد و تھم ہے جس کو ٹیر پر ٹافڈ کیا جا تھے اور ایسا تھم مرف ٹی دیتا ہے۔ اگر پیداعتر اس کیا جائے کر چکین مٹس نبرت کا ملنا کیے معنول ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معرش معجود کا قائل

ہے یا تھا۔ اگر وہ مجود کا قائل ٹیمن ہے تو اثبات نیوے کا دروا زو بند ہوجائے گا ادرا گر وہ مجود کا قائل ہے تہ پیریش عقل اور نیوے کا بوط اثن آخر اور سندر کو چیر نے سے زیا وہ سنید کیمن ہے۔ (عمبر کیمن میں ماہ ۱۳۱۸ دارا جارہ از از انسان باز اوہ سنید کیمن ہے۔ (عمبر کا میں اور انسان ا

ما من المراور مساور و پیرے سے دیادہ علامہ میڈ مورو الوی ختی متوقی + عالام کلیتے ہیں: اکثر مضر بن کا قول ہے کہ تھم سے مراد نورت کے حضرت کی طبیہ السلام کوسات یا دویا ٹین سال کی عمر میں نبوت دی

ا کو مشمرین کا قول ہے ہے کہ تھی ہے ماد خوت ہے حضرت مٹی علیہ السلام کوسات یا دویا تین سال کی اعمر میں نوب دی گل اور اکتو انھیا چنہم السلام کو پاکس سال ہے پہلے کی کئیں بنایا گیا۔ (در ہا ادافائی 177میدہ - ادارالکٹر نیروٹ ۱۳۱۵ء) نیز کی سریر موجود اکوی کیلتے ہیں۔

سر ہیں ہو رو مولائے ہیں۔ جب بھی انوا کی جب اسلام کو کائین میں رو یا تین سال کہ عربی انون دی گئی ہے قو ادارے کی سیدنا موسکی اللہ ها یہ کم زیادہ الائی جب کہ آپ بلند کے دو جب ہیں جمال دون کی نبوت دی جائے اور حم کو میدنا مجھوٹی اللہ علیہ رحم کے مقام کا اس کی احمد ان ہے کہ کہ چاہلے کہ اور حمد ہیں جائے اور وقت کی تھے جب حضرت آن م ملیا البسال پائی اور کئی مشی تھے تو وہ اس کو مشیح میں آراد رحمت کے (رسیان العالی جو مہم ادر انداز مورے انسان

آریا ہو اُس کیا جائے اگر آری علی الفرطید کم پیوائی کی متحد اور آپ نے بالیس سال تک کالی تھی کی وہ آپ کا کان کاور موادان آپ کا آپ کے آپ پیرائی کے ہو بالیس سال تک کی زئے تک وہ اُن مختص کا جواب بیسے آب کے نے بالیس سال تک کافی اس کے تھی اس نے میں کہ اس وہ تک تک آپ کوئٹا کرنے کا تھم ٹیس وہا کیا تھا اُس کے تھی کرنے ک سے پیانگر ایال کا بیٹ کی دوا کیا ہے :

يَكَايُّهُمَا الْمُمَّاتِقِينَ فَعُرِقَ كَانُولُونَ (الدرُ ١٠٠) الي كرا لينفي وال والحول كو الله ك عذاب

ےڈرائیں0

علامہ پیرخودا توج مؤتی سیخارہ اس آیہ کی آئیسر میں گئے ہیں۔ امام مؤسام میں مواقع کے اس مقال میں میں ماہ ماہ کے اس کے حضرت ایوسلمہ سے دوایت کیا ہے کر آرا آن جید کی اسب سے بخل میں میں بیاج بیا اس العداد '' سے اراق قول اوران صدید کے طاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ سے موسد 'القواء جاسع و ملک اللہی مختل ''' ہے لیکے نازل ہوئی ہے اور حشرت کا تشکیل دوایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ''القواء بانسے و میك اللہٰی حقلق ''کیلے وزل ہوئی ہے اور اکثر اس کا بجائی الاراس ہے (رور انسان برہ ہمریاہ)

یرچند کمانام احماد دامام اینهم کی دوایت کرده احادیث به یه داران جهتاب کردیم ملی انتشاعیه کلم کوبیجین عمل مزیت طط کی گئی کشام طاق اور کا کیا کید ممارت اس کے ظاف ہے۔ ملائلی قاری کا نامج مصلی النشد علیہ در کم کم اوا طلاق مورت سے پہلے ول قر اروزینا

قال السيد نقلاع ن الإذهار انتخلف العلماء مير ني الازحار شقل كرك يركها بي نال كاك كاس ش في أن نبيسًا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هل انتزاف بي كرمار ين ملى الشعاب وكم (اعال ) موت ب

لى أن نبيت اصلى الله عليه وسلم قبل السوة هل اختلاف بركر أبراب أي الله الله عليه و المرابع الله عليه و المرابع ك كمان متعبدا بشرع قبل كان على شريعة ابواهيم بهم آياكن شريت مكسواتي مبارت عن المرابع عنه المها أيما برك آپ ٹریعب ابراہیم پر تھے ایک قول یہ ہے کہ ٹریعت موکیٰ بر تھے ا

الک قول یہ ہے کہ ثم یعت عیلی پر تنے اور سچے یہ ہے کہ آپ کی

ثریعت کے موافق عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ تنام شرائع حضرت

عیلی کی شریعت سے منسوخ ہو پھی تھیں اور حصرت عیلی کی شریعت

مَرِّ ف اورمبذل ہو چکی تھی۔اللہ تعالی فرما تا ہے:''مسا کے ست

تدرى ما الكتاب ولا الإيمان "آ بازخورتيل عائ تقرك

كتاب كيا ب اورائيان كيا بي تيني آب سايقه شرائع اوراه كام كو

نیں جانتے تھے اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عیلی ہی

امرائیل کی طرف مبعوث تنفی اس لیے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد |

میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت کے لیے نامخ مہیں

تنے علاء نے کہا ہے کہ جارے نی اعلان نبوت سے پہلے اللہ پر

ایمان رکھتے تھے اور اس ہر اہماع ہے کہ آب نے کسی بت کی

عبادت نہیں کی اور ہمیں معلوم نہیں کہ آ ب اس وقت کس طرح ا

عمادت کرتے تھے۔ابن برحان نے کہا: شایداللہ عز وجل نے اس

کوفنی رکھا ہے اور اس کو جھیانا آپ کے معجزات میں ہے ہے میں

کتا ہوں:ای میں بحث ہے تجرسید نے کہا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت(اعلان نبوت) ہے میلے بچھالی چزیں ظاہر ہوتی تھیں

جو مجزات کے مشابہ ہوتی تھیں جن کوار صاص کہا جاتا ہے اور یہ بھی

اخال ہے کہ آپ جالیس سال ہے پہلے نبی ہوں (رسول شہوں) اوراس براجهاع ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ اپنی شریعت کے علاوه اورکی شریعت مرنه بتھے اور زیادہ ظاہریہ ہے کہ آپ حالیس سال ہے بہلے ولی تھے گھراس کے بعد نی ہوئے گھراس کے بعد

وقيار موسى وقيل عيسي والصحيح انه لويكن متعبدا بشرع لنسخ الكل بشويعة عيسى وشرعه كان قد حرف وبدل قال تعالى ما كنت نبدري منا الكتباب ولا الايمنان اي شرائعه واحكمامه وفيمه أن عيمسي كمان مبعوثنا لبني سرائيل فبلا يكون نياسخا لاولاد ابواهيه من اسمعيل قال العلماء وكان مؤمنا بالله ولم يعبد صينما قط اجماعا وكانت عبادته غير معلومة لنا قبال ابمن بموهمان ولمعل الله عزوجل جعل خفاء ذلك وكتمانه من جملة معجزاته قلت فيه بحث ثم قال وقد يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر شئي يشبه المعجزات يعني التمي تسممي ارهاصا ويحتمل أن يكون نبيا قبل أربىعيسن غير مرسل وأما بعد النبوة فلم يكن على شرع سوى شريعته اجماعا والاظهر أنه كان قبل الاربعين وليا ثم بعدها صار نبيا ثم صار رسولا. (مركاة الفاتح جسل ١٠٠٨ لمان مرقاة الفاتح جسل ١٩٨٥ رشاور)

لاعلى قاري كي عمارت يرمصنف كانتجره

ملاعلی قاری کی زکورالصدرعبارت میں حسب ذیل اُمور قابل توجہ ہیں -

الماعلى قارى في بينين لكها كما بالزن أعلان نبوت سے عاليس سال يملے ولى تتے بلك بيكها ب كدريادہ فاہر بيدےك آپ چاليس سال سے پہلے ولی تھے اس كامطلب يہ بے كه ظاہريہ بے كدآ ب اعلان نبوت سے پہلے بھى نبى تھے البت پەز بادە خاپرنہیں ہے۔

رسول ہوئے۔

۲) ملاعلی قاری نے لکھا نے کہ اور بیجی احمال بے کہ آپ چالیس سال پہلے تبی ہوں' رسول نہ ہوں' اور ملاعلی قاری نے کس ولیل سے اس حمال کورونیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعلی قاری کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اعلان نبوت سے

۔ حالیس سال پہلے آپ نبی ہوں۔

د اپ نیون فادراهای باید تا در است هم او یاب (۲) بم متعددا فادیه نیسید سے بدان کر کیلے بیمی کریمان بازی بیمی بواقع ملی الشطیه دستم کم کوئین میں نہیدت هلا کر در گائی گی اور ملائی اقذاری کی کمی نیسی القدیمی کے در اور انسان بیری میں بھر کے حرام ہوئیکے۔ عالم اروال میں سے بیری تاکیسی النسطیہ در کم کوئیز بین حال کم جانا

عالم ادارات عمل کیا گئے لیے بڑے گئے ہوت محدوا فاریٹ ہے سیان عمل سائلہ مورٹ ہے۔ حضرت اور برورش اللہ حدود میان کرتے ہیں کہ محالہ کرام نے عرض کیا بار مول اللہ: آپ کے لیے میرت کب واجب جوئی افر کہا: جبر آخر مورس اور تم کے درمیان تھے۔

من من المنظل المنظمة المنظمة المنظمة وركن جامل ٥٠٤ أنائل النبي جامل ١٣٠ أنائل النبي المنظمة المنظمة وقرأ الديث ٥٧٥٨) الماغلي بن سلطان مجد القارى التوق ١١٣ العال حديث كما شرح عمل لكيينة جن

لین اس حال میں میرے لیے نبوت واجب ہوگئ جب حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم زمین پر بغیر روح کے رکھا ہوا

تھا آس کا منتی ہے ہے کہ انکی حضرت آ وہ طبیدالطام کی دروع کا تحقق ان سے جھم سے ماتھ ڈیس ہوا تھا۔ آس مدے کا داما کامن حصر شد آن امان اگر ان جس مدیدان ہے ہے۔ (المبقوعة اس اندری کامران داران کے اس مدید کا اس م اما کا ارتجامی نے ''مسئل اور اندری کا اس مدید کا اس اندری کے اندری میں مدیدان کے اس مدید کا اس ماری کا سرائی م

ا ہم امیر میں الطاقیت وان انعاظ سے مناطق میں ان مناطقہ جات کا دائیں۔ کنٹ نمبیا و آدم بین الووج و العجسلا. میں ان مال میں الووج و العجسلا.

درمیان تھے۔

ئے کہ مدین ٹائے ) ادرامام الایتام کے ''وال اللیم قاسمی خطرت الایم رود کی القد عندے مرفو فاردایت کیا ہے: کنست اول النہیں فی اللحاق و آخو هم فی کے آخر ہوں۔ لماعلی قاری نے یہاں تک اس حدیث کے حوالہ جات ذکر کیے ہیں۔

(مرقاة الفاقع ج-اس١٨٨ كمتيه حقائية وأمرقاة المفاقع جَ الس٨٥ ٢١ن)

مدیث ندکور کی تمخ زیج مصنف کی طرف <u>سے</u> مدیث ندکور کی تمخ

ہم نے ملائلی قاری کی عمارت کے حمن ش اس مدیث کی تح رک کی ساب ہم ازخوداس مدیث کی تح رک بیش کررہے

ین: مند اخرید کا 18 میرا کی این خوان آر الفرید ۱۳۳۰ میرا که در کا ۱۳۰۰ کارور کست ۱۳۹۰ کی ۱۳۰۰ کارو این با مهر آر الفرید: ۱۳ کار پرید کو جری ۱۳۳۱ میرا کارور 
المام تد بن سعد متوفى ۴۳۰ هـ نه اس حديث كوحب ذيل متعدد طرق بدوايت كياب:

ھوڑے ہم اللہ ماہ قبل موقع اللہ عور ہاں کرتے ہیں کہ ایک تھی نے کہانیا دسوال اللہ آآ ہے کہ بھی 9 گوئوں نے کہانہ چپ کڑچپ کوٹے مول اللہ علی اللہ علیہ وکم نے قربالماہ کا کہانیا دس کا قبل اور اس وقت عزید آ م ہدری اور تم کے دومیان ھے ابھا ماہ این کرتے ہیں کہ بھی نے عوالی کہانیا دسول اللہ آ آ ہے کہ کہا تھے 9 آ ہے نے فرایا بھی وقت حزیرے آ دومری الدومر کے دومری نے

معرف بن عبد الله بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: آپ کب ہی جھے؟ آپ نے فریلہا: جب آدم برورتی اور مثل کے درمیان تھے۔

عام بیان کرتے ہیں کہ ایک تھی نے ہی ملی الفرط پر کام سے کہانا ہے کوک ہی بنایا گیا؟ آپ نے فر ایمان جب جھ سے جنال ایک گیا اس وقت حضرت آ دم دوری اور جمہ سے درمیان تھے۔ (افلیقت آئی بیلی مالا درائکت العلیہ ورت ۱۳۸۸ء) اس اعتر الحش کا بچواب کہ عالم اور واح بھی آپ کو بچی بنانے سے مراویہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ سے علم میں میں تھے

بعض ملاوت کہا کہ جائے سمال سے پہلے کو کو ٹیٹن بنایا جاتا اس کے انتاز مان ہے کہ آپ الشک علم عمل اس وقت کی سے جب جوز حصرت آم دور آل اور جم کے دور حیان تنے یا آپ کو اس وقت کی بینا مقدر کر دیا گیا تھا' جب حضرت آم دور آل اور جم کے دور جان تھے۔

ال کا جواب ہے کہ الفرند قال کا کم با تقریر ال وقت کے ساتھ خاص ٹیل ہے جب حضرت اور مدی اور جم کے ورمیان سے بکہ الفرندانی کو بر پر کا اظہار ال میں تقوا اور تقریر کی اور کم برقعی اور پر دیا حق میں اور کے اور ک قدالی کے علم کے ساتھ کی اقلیم میں ہے تاہم اور المبلغ کی اور کا الفرندانی کی مقدیر میں ہے وور اجواب ہے ہے کہ اس مدیدے کو حقیقت برخول کرنے کے کون سا کال الازم آتا ہے جواس کو جاز برخول کیا جائے اور چاہس مال کی جم یں بینانا قاعدہ کلیڈیس ہے۔حضرت کی علیہ السلام کو دویا تمن سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تھی جیسا کہ ہم پہلے واضح کر ھے ہیں قو ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ و ملم کو پیدا ہوتے عن نی بنا دیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے جب کہ اس کے وقوع پ پراحادیث شاہد عادل ہیں۔ ہاں! اعلان نیوت اور تبلغ کا تھم جالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے۔ علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٤ ه لكية جن:

ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ اعم اور اغلب رہے کہ اعلان نبوت کا حکم چالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے جیسا کہ الارے نی صلی الله علیه وسلم کے لیے واقع ہوا۔ (روح المعانی ١٣٦٥ موم وارالکر پروت ١٣١٥ه)

مصنف کے جواب کی تائید دیگرا کا برعلاء ہے

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه ككيت بين:

شُّ تَقَ الدّين بَكِي نَه إِي كَابِ (التعظيم والمنة) مِن التَوْجِ مُنَّابِهِ وَلَتَنْصُرُونَة "(آل مران:٨١) كي تقرير مِن لكها ي: اس میں نی سلی انشطیہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ کے رحبۂ عالیہ کی جوعظمت ہے و مخفیٰ نہیں ہے اور اس کے ساتھ آ بیت میں میہ بات بھی موجود ہے کہ اگر ہی اکرم سلی اللہ علیہ دلیم کی تشریف آ وری اُن کے ذیائے میں ہوتی تو آ پ ان سب ک طرف رسول ہوئے 'سوآپ کی نبوت اور رسالت آ دم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جمیع کٹلوق کو عام ہے اور سب انبياء كرام عليهم السلام اوران كي أمتين آپ كي امت بين البذا آپ كافرمان "بعث الى الناس كافة " ( جميم تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیاہے) آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی شامل ہے ٔاوراس ہے آپ کے اس فرمان کی بھی وضاحت ہوگئی "کنت نیبا وادم بین الٰروح والحسد ''( میں نمی تعا اوزا بھی آ دم علیہ السلام روح اورجم کے درمیان تھے )اورجم فخص نے اس حدیث کا مدمظاب بیان کیا کہ آ بنالم مل بی تصفیحی آپ مستقبل میں نبی ہوں گئے اُس کی اس معنیٰ تک رسائی نیس ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم تو جیجے اشیاء کوچیا ہے 'پس نی صلی الله علیه و ملم کوأس وقت نبوت سے موصوف کرنا اس مغموم کو چا ہتا ہے کہ آپ کی نبوت اُس وقت میں ہارتھی۔ بی وجہ ہے كەحفرت آ دم عليه السلام نے آپ كے نام اقدى كوعرش برككھا ، واد يكھا أُد مُستَحَمَّةٌ وَسُولُ الله ' البدا ضروري بے كه اس عديث كاليم من الم موكناس وقت آپ كي نبوت مختل تحي اوراگراس برمراد فقط علم او كدآ پ مستقبل مين اي اول كو آپ ك ال فرمان كى كوكى خصوصيت فيل رب كى كد مين ال وقت في تفا جبك أوم عليه السلام روح اورجم ك ورميان تين "اس لے كداللہ تعالى تو تمام اخياء كرام عليم السلام كى نبوت كوأس وقت اورأس سے پہلے جانا سے البذا ضروري سے كہ نبي كريم صلى الله عليه وملم كى اس خصوصت كونابت أور تحقق مانا جائے أى ليے آپ ملى الله عليه وسلم نے اپنى امت كواس خصوصت سے آگاہ فرمایا تا کدامت کوآپ کے اُس مرتبہ کی معرفت حاصل ہوجوآپ کا اللہ تعالی کے نزویک ہے پھر انہیں اس معرفت کے

پس اگرتم كوكريم اداده ركت بين كريم اس اضافي رتير كو جحين تو ( آئية بيم بتلات بين ) بي شك نوت ايك مفت ہے جس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے اور موصوف حالیس برس کے بعد ہوگا تو کس طرح آپ کے وجودے اور آپ کو بیجے سے آل آپ کونبوت سے متعف کیا جاسکتاہے؟ لیں اگریا تصاف آپ کے لیے بچی ای طرح سیح ہوگا۔ ہم کتبے بین بے شک احادیث ش آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کوجسموں سے پہلے پیدا فرمایا ہے الذا " تحست نبيًّا " (مِن نِي تَعا) كِ الفاظ \_ آپْ نے اپني روح كي طرف اشاره فرياياً يا بي حقيقت كي طرف اشاره فريا اور

تبيان القرآن

54

شیخ تقی اند می تکانوخی ۲۵ عدی کی بیوبارت درنا زیاست بھی کی فکرند ہے: الرمایب الماد نے 17 مرام ۱۳ مرام الکونی الفت الفترین جورت الفترین الماد الماد کا الماد کا الماد کا الماد کی الم معامل المرام الماد کی امرام ۱۳ مرام المراکز بروت کی افترین الموال با 17 مادی میں المرام کا الموال کی الموال کی افورا المرافز الماد کی امرام کی سود عطا کرنے کے حفاق اکا کار مطابع کی تصریحات

عالم ارواح میں آپ کو توت عطا کرنے کے متعلق اکا برعلاء کی تصریحات علام عبدالوباب شعرانی ختی متوثی سیمہ وکھتے ہیں:

. علامہ میرالوبل مستمران میں سول عصاف ہے۔ اگر ہم سے وال کرد کہ کیا سیدنا مجمد ملی اللہ علیہ والم کے علاوہ کی اور کو بھی اس وقت نبوت دی گئی جب حضرت آ دم علیہ

السلام پائی اورنشی شن شے؟ اس کا جواب ہیں ہے کہ تم بک میر حدیث قبیل کیچکی کہ کی اور کو اس وقت نبوت عطا کی گئی ڈیگر انجیا میں ہم السلام استِ المام رسالت مسور شدی کی بنائے گئے۔

رمان خسوسہ کا بکا شاہ ہے۔ اگر تم ہروال کردیا ہے نے بیس فردایا: عمال وقت نی اتفادیب حضرت آدم پائی اور کُل میں بھٹا آپ نے بیسال کیل فردایا: عمل اللہ وقت المنان الله ما جودواتا اس کیا جا ب ہے کہ آپ نے تصویب سے نہیں کا ڈکر کرے اس طرف اشار وفردایا کہ آپ کو تمام انہا جائیا تھا۔ المسالم ا

ں کیا وی ایون کے بھار ہوئی ہے۔ بے پہلے نبوت وی گئی کیک کیف اس ای وقت تھی ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی ہوئی شرایعت کی معرفت ہو بالٹی اعداد کی اللہ کی مصادم الدار اللہ کی ایون کے اسلامی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اس بالٹی حدرت امام اجروضا حوالی مصادمات کے جس اللہ کیا ہے۔

علاسٹری الدین این اچوزی اپنے رسالہ علاوش قائل ہیں کہ حضور سر الرسٹین ملی اللہ علیہ وسُلم نے حضرت جناب مولی مسلمین بلی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فریلا: مسلمین بلی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فریلا:

ا المال المال المال المال المالية على الشاعلية والم من الطلين كرمول إلى اور يغيرون ك خاتم اور دوَّن رُو اور ورَّن وست و با دالول كي يثنوا تمام اخيا ومرسكين كسروارتي بوك بسب كما ومها بسوائل عن تقد

نيار القو

( حَلِّي النَّفِينِ ص ٨ حامد ايندُ كميني لا بورا ١٨٠١هـ )

اشرف العلماء علامه محداشرف سالوي لكيت إن:

مجوب کریم ملے المبام شارہ عمل یا تھل کی تھے اور انجا بھیم السام اس دلس میں آپ سے استفادہ فرماتے تھا انجاء ملیم السام کی بعدے شارہ عمل موجودہ تھن تھی تھی موق مارف کم اٹھی عمل کی تھے جب کرآ ہے باتھی اور شارہ عمل کی تھے اور انجام دور کمل اور ملائظ کے سم کی اور فیش رسمال تھے ہیں کہ " تحسنت اول السبیسن طبی السعانی و آخوھ بھی البعث "اور

"قالوا متى وجبت لك النبوة قال وآخم بين الووح والجسد ""كابرب-(هاية أشقر باليزائن) «اليزائن عام المناز مراكزة باليزائن) «ماراما باستان ثير برس الاسلام رادما)

سیدنا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچین میں نبوت عطا کرنے کی ایک اور دلیل سیدنا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچین میں نبوت عطا کرنے کی ایک اور دلیل

میرینا محرسلی الله علیه طها کم اردان شدی تی شید ادر انبیا دلیم الماس توقیظ بحق فررا در سے نفر احد الاز حارا وال قال کا فیرهم کے زویک آپ اس عالم حاصر اور جہاں بشریت شدن کی فیش سے موال یہ ہے کداس عالم شدن اللہ تعالیٰ نے آپ سے نبوت کیوں ملب فرزا کی جب کر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کداگر اس کی افت پرشکر ادا کیا جائے تو وہ اس فعت ش اصافہ فرزا ہائے۔

لَيُونَ شَكَّرُتُهُ وَلَا يَهِ مِن كَلُّو مِن الراجير على الرَّمَ شَرَاوا كَوَكُو مِن مَ كِفرورزياده وول كار

اور میدنامی ملی الله علیہ دسلم عالم ادوان میں فوت بہت کا حمادا اگر دیسے تھے کیوکر آپ ادوان این او کہنا فرار ب مضاور الله میں جارتی ہے کہ حمل مقد کے لیافت دون کے اس کا پورا کیا جائے اس جب آپ عالم ادوان میں موجب نہد کے مطارکان المقط اللہ عالی میں مال میں کی سے اور زیادہ میں کا بی کا میں اللہ علیہ میں کہنا ہیں میں ہے جن مالا جائے کے دوائل کانی این میں میں میں مطرح اس کے افاد کے دوائل میں کئی جن اور اللہ میں کا بھی انگویس مود کا "جام مارے ذوجہ "مندا اللہ اللہ اللہ اللہ وائی العادات کے اس کا اللہ کار کیا جائے کہنے کا اور الکہ کا اور آپ کا بھی مارے ذوجہ میں اللہ اللہ کو دیکھ ان کیا احداد کے اس کا اللہ کا کہنے کہنے میں معالم کردی کی گئی ادر آپ کئی

و کلکٹونٹرٹا کھنٹرٹائک بین الاڈونٹی (انتخاب) اس آیے کا عموم کی عالم ادوال کے ابدہ عالم طریعت میں آپ کی افضل نیست کا متعاض ہے اور جب حضرت مجلی کودو یا تحص مال کی گئی توجہ سے انتخابی کی اور ایستر میں میں اس کی افضل نیست کا مدام طبی اور تجرب رب افغیس میں اور میں کہ میں میں سے بھر دوم ہوں کے ا

معراج كے موقع برشق صدر

حشرے اس بین مالک برخی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حشرے ایوڈ درخی اللہ عند بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ دکھ کے ڈیا پائیس وقت عملی کھٹر ٹیا تھا جہ سے کھر کی تھے۔ تک مالا کا بھر حشرت جمہر بل علیہ السلم نازل ہوئے تھر جمہر سے پیوکو کھوٹا کہا کہ جمہر کے بائی سے جو پر کیا تھی جمہر سے بھر کے طبق العالم کا جھڑھ سے ادرایان سے مجرا بھرات کھ اس میں جھر کھاتا کہ محمد سے دش وال رائے کا مجروعے سے بھر کر وہا کہا کے العام سے استان کا العام

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ حضرت ما لک بن صعصہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہ حدیث بیان کی کہ جس وقت میں حطیم میں یا حجر میں لیٹا ہوا تھا' میرے یا س ایک آنے والا آیا' مجراس نے میرے علقوم ہے میری ناف تک سیند کو چاک کردیا مجرمیرے دل کو فکالا گیا مجرسونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان ہے مجرا ہوا تھا ' چرم ہے دل کو دعوما گیا' مجرم رے سینہ کو نجر دیا گیا' مجر براق کولایا گیا۔الحدیث (صحح النفادي وقم الحديث:٣٨٨٤ صحح مسلم وقم الحديث:٦٢١ مثن ترزي وقم الحديث:٣٣٣٩ مثن النسائي وقم الحديث:٥٣٨) آپ کاشقِ صدر کتنی بار ہوا؟ حافظ احمد بن على بن حجرعنقلاني متوفى ٨٥٢ه اور حافظ محمود بن احمد عني متوفى ٨٥٥ه و لكهت بن علامہ کر مانی نے کہاہے کہ بعض علماء نے معراج کی شب شق صدر کا افکار کیا ہے اور کہا ہے کم نشق صدر صرف آپ کے بھین میں (چاریا پانچ سال کی عمر میں ) ہوائے جب آپ بنوسعد میں تھے اور میچے کمیں ہے کیونکہ آپ کاشق صدر بعث (اعلان بوت) کے وقت بھی ہوا ہے اور معراج کی شب بھی ہوائے اور اس کے الکار کی کوئی وجہریں ہے کیونکہ بیرخلا ف عادت اُمورے ہادراللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے اوراس میں مجز و کا اظہار ہے اور شق صدر کی تکسیس حسب ذیل ہیں۔ بھین میں آ ب کاشق صدر ہوا تا کہ آ ب کی نشو دنما کائل ترین احوال میں ہوا در آ ب شیطان سے معصوم رہیں' بھی وجہ ہے کہ سیج مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ کے سینہ سے جما ہوا خون لکال کر پھیٹک دیا اور کہا: میہ آب میں شیطان کا حصدتھا۔ (٢) بعث كے وقت آپ كاشق صدر ہوا تاكم آپ كے قلب شي وہ چيز ڈالي جائے جس سے آپ كا قلب تو كى ہوجائے اور دی کوقبول *کرینکے*۔ (٣) معراج كے موقع برآ پ كاشق صدر كيا <sup>ع</sup>مايا تا كه آپ كے قلب ميں اللہ تعالیٰ سے مناجات كی صلاحیت حاصل ہو۔ (عورة القاري ج ساس ٢٦\_٥٠٠ فتح الباري ج مص ٢٠٥٥ /٢٠٢) ں منف کے نزویک تین مرتبہ شق صدر کی حکت ہیے ہے: کہلی بارشق صدر کیا گیا تا کد آ پ کے دل بی نبوت کے علم الیقین کی استعداد رکھی جائے اور دوسری بارش صدر کیا گیا تا کہ آپ کے دل میں نبوت کے مین الیقین کی استعداد رکھی جائے اورتیسری بارشق صدر کیا گیا تا که آب کے دل میں نبوت برحق الیقین کی استعداد رکھی جائے۔ آپ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھنے اس کو زمزم سے دھونے اور اس میں ایمان حافظ بدرالدين يبنى اورحافظ شهاب الدين عسقلاني لكصة بين: آ پ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھا گیا حالانکہ مردوں کے لیے سونے کا استعال ممنوع ہے اس کی حسب ذیل وجوه بيل:

اگر یہ اموراش کیا جائے کھونے کا استعمال مردوں کے لیے تڑام ہے اس کا جراب ہیں کہ بیر گوئے سے پہلے کا واقعہ ہے دومرا جواب ہیے ہے کہ پر کیا کہ اعوال کے ساتھ تھوں ہے اور معران کے خالب احوال کا ملکن آ ترے کہ ساتھ ہے کینکہ اس کے اکثر احوال کا ملتاق غیر ہے ہے۔ اس حدیث بٹی نڈلو ہے کہ اس طخت بنی ایمان اور مکت سے اس پر احتراض ہے کہ ایمان اور مکست اوقیل حمل اس ورشک ہے ہوئے ہیں اس کا جواب نے ہے کہ ایمان اور مکت کے معانی کو تھی کہ طور دے دی گئی گئی مرمل موال قال کا دون کیا جائے گا۔

علی و حمل سی در این کی من استرین امال دورون پر چاہیے۔ نیز اس صدیت بن آپ کے قلب کو پائی ہے دعوئے کا ذکر ہے اس پائی سے مراد زمزم کا پائی ہے اور اس سے مقسود زُمِرم کوآپ کے قلب کی برک پہنچانا ہے۔ ایمان سے مراد ایمان کی قوت ہے اور حکمت سے مراد حالی آر آن کی آئی ہے۔

(عمرة القاري تي براس الشخ الباري ج يرس ٢٠٥)

## نق صدر پراعتر اضات اوران کے جوابات

ا مام فخز الدین تحدیر بر مازی متوفی ۴ ۲۰۰ ه کفت چین: معتبر لدیے شق صدر کی احادیث براعتر اضاب کے جمل وہ اعتراضات اوران کے جوامات حسب ذیل ہیں:

(۱) شقق صدر کی روایات کا تعلق آپ کے کئین سے اور وہ میخوات میں اس وقت تک آپ نے اعلان نبوت میں فر مایا تھا تو اعلان نبوت سے پہلے مجوات کیصصار روے ؟ .

اس کا جواب بدہ کداعلان فیوت سے پہلے تی سے جوخلاف عادت أمور ظاہر ہوں ان کوار باص كہتے بين اور يد بدكترت

(۳) قلب کو دھونے سے لازم آتا ہے کہ اس میں گناہ ہول یا ٹیل ہوٹیز دھویا جسم کو جاتا ہے اور گناہ اور ٹیل ارتبیل معالی تن

یں۔ اس کا جماب یہ ہے کد دعونے سے بیلازم ٹیس آٹا کہ آپ نے گناہ ہوں بالگد زمزم کے پانی کو برکت بہنچانے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو دعوا گیا۔

(۳) آپ کے قلب نے جو جما ہوا خون لکلا گیا اس کے معلق حدیث میں ہے ہیآ پ کے قلب میں شیفان کا حصہ ہے اپر آپ کی بیٹن کر ایک جبھر ہو

آپ کی شاں کے لاگئ ٹیمیں ہے۔ اس کا جماب یہ ہے کدان تھے ہوئے خون سے مرا دوہ چیز ہے جو ہرائسان کے قلب میں ہوتی ہے 'ای کی دیہ سے انسان

گنا بول باطرف بال بوظ ہے اور موادات کو ترک کرتا ہے اور جب آپ سے قلب سے اس نیز کو اور کار دیا تر ہاں بات کی معا معامت ہے کہ آپ پھٹے اطافت اور موبادت کرتے دہیں گے اور گنا ہوں سے چنب در ہیں گے اور اس سے آپ سے قلب مشرفہ خون کے لیے مطامت ہو جائے گا کہ آپ گنا ہوں سے مصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ الک ہے دوا پنی آخل تی ہو جا پتا ہے دو کرتا ہے اور جمہ چاہتا ہے دو حجم روز بار ہے رائیر بھر براناس ۲۰۰۱ مدہ اور اور اور نے دوا پھی ادارہ

مانے اور بولا جانب وقد مراجیا ہے۔ در سر جبری ال کا جماعت وارافیا بار النظام کی دونہ 1810ھ) اس آیت میں می صلی اللہ علیہ ومکم می عظیم فضیلت ہے کیونکہ حضرت موجی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرع صدر کے

على 0: كيّ الشّرَ في صَندادِي ﴿ لانه مَا ﴾ المساعد المعرب المراحد ليَّ عز المديحول و ـُــ ٥

اور تهارے نی سیدنا حمصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر طلب اور بغیر دعا کے فرمایا:

کیا بھرنے آپ نے مشارق کی (دائٹر رہ) اس سے معلوم ہوا کہ دیکنیس دھر سے ذہیل کو انتقاب سے کہتا تھی گئی آپ کہ دو انتہیں ہی اساسے عطال کا جاتی تھی۔ الاشرائ سے معلی مالیا اور آپ سے (کی مشقف چے رول کا ایج جہ انار دیا 7 سمبر ہے آپ کی پیٹ کو گورال ہار کر دیا

> نی صلی الله علیه وسلم پر''و <u>در '' کے محامل</u> این میر میر ''نی ''کارازی و بایض مفریر

ال آیت می آورد "کالنسته به بخشتر شعری نے اس کا مقتی کناه کیا ہے؛ لیکن چکھ "ودرد" کی نبیت ہی ملی اللہ علیہ میں کا طرف ہے اس کے اس کا محتال کا انداز کا محتال ہے جو بیال اس کا حق ہے نبر مشتقت کا موں کا یو جو۔ علیہ ایز میرانشگرین اس مراکی آرملی کلتے ہیں:

عبدالعزيز بن مَنَّ أوراليقيده فَ كَها: ال كاستى به في آب من بيت كه يوجداوراس كرفرائض كى ادا مَنَّى مُن تَخْفِف كردى تاكرفرائض ثبوت كوادا كرنا آب پرشوار شاد.

ا کیسا قرار ہے کہ ابتدا میں آپ ہوئی کا زوان ہوئے دیا گئی ہوتا تھا گی کہ آپ خود کر پراڈ کی چائی سے گراہ ہے کا امادہ کرتے کیم دعرے جر بل آپ کہ جائے تھے کیم آپ ساس پر چیوکو انگر کردیا جس سے آپ کی علق کے مختیر ہوئے تکا مطروفیا۔ (انوائن کا مالا افزان جزم میں انداد اندائی ورٹ ناہداء) صحیر د

نی صلی اللّه علیه دسلم کا خود کو بیماڑ ہے گرا دینے کے اراد ہ کی زوایت بھیجے نبیں مصنف کے زدیک برقرات بھی نیم ہے : ہی ملی اللّہ علیہ ملم نے دتی کے قل ہے گھرا کر بھی خود کو پہاڑ ہے گرادیے کا

مصفی سے حزویل بے فوان تا تا ہے ہی تکی القد علیہ وئی ہے دی کے گل سے هجرا کرد کی حود و پہاڑے کراد ہے گا ادادہ گئیں کیا اُس کے برطاق صدیث میں ہے گرک اور دکئیں کیا اُس کے برطاق صدیث میں ہے گرکہ کی خدمہ دی کی اور طور تا ہے جو جو اور اور اُس میں اُس کے معتقد

حضرت ما اکثر تری اللهٔ منبیا فریاتی چی کریش نه دیکھا کر شند مردی کیام شدی آپ پر دقی نازل بودی قطاقی بونے کے بعد آپ کی چیٹائی نے پینے بدربابوزا تھا۔ ( گاافاؤیاتی آخریت ۴ سیساس میرانسی ۱۳۳۳ میرانسی ۱۵۸۸) اور پہاڑے فودوگرا دینے کے تصدیل حسب ذیل دوابیت کی تھی ہے اس صدیت بھی ہے:

حضرت ما اکثر بھی اللہ حمد آپ کو دور قدیمی کی استریک کا ترقی ہے۔
حضرت ما اکثر بھی اللہ حمد ترہا ہے کہ دور فریل کے بال کے گئی اور قدیمی کے استریکی اور قدیمی کے استریکی اور کا استریکی کا استریکی اور کا استریکی کا استریکی کا استریکی کی بھی استریکی کی استریکی کی بھی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا

عاده البرين في بن برستسان مول العاملة ال طديت المرب على الله المام الوقيم في الى متحرج شيئ بخارى يكي بن يكير ك

نيُ صلَّى الله عليه وسلَّم يرُ 'و در ' ، كي بعض ديَّر محامل

یں میں ہے ہے۔ ایم نے آپ کے اطلان برت سے پہلے آپ لانا سنا سب کامول سے مخفوط رکھا ' تی کہ جب آپ پر دی ٹازل ہو لی تو آپ الکل مصوبی تئے۔

امام الومصور عربن عمر ماتريدي سمرقندي حتى متولى ٣٣٣ هد لكيت إين:

عام الل تاویل نے کہا ہے کہ 'ورو'' کا مثلی گانا ہے کہ سکتھ بین بینیا دائد تبایل نے آپ کے لیے'' روز ''ادر ''فذب '' کوابت کیا کم'' فذب '' کا آپ سے ساتھ اور اگر کردیا اس قول سے بم کو دشت ہوئی ہے' ہم کئیج بین کما اس کا ''من ہے: آپ کے اور برو برس کا گل اتھا ہم نے اس میں گلفت کردی اگر ہم پڑھیف دکر سے آو برس کا او برق آپ کی کر قرآ

اس کا متنی ہے گی ہوسک ہے کہ ہم نے آپ کو گونا ہوں ہے تھوٹھ اور مصیم بنایا دراگر آپ کی تفاقت اور مصحب شاہوتی لوآپ کے ''الوزاد ''ادر' فلوب'' ہوئے نیسے' کو بیکن کے آلاکھیکٹی کی'' (آٹسے) میں فرابیا تھا تاکر اللہ آپ کو جارے قدم اور برار ارتحاق او دیکر مورا کے بیان بیا تھا ہے گئے ہا کہ اور کا سرح اس کے کامین آپ کو جارے کی جائے۔ چھرا اور برار ارتحاق آپ کو تھر جائے یافتر تھی بازی کا میں تھی تھی ہے۔ میس کا تاکا والے کہ بیچ کو دوائل مورٹ کی مورا اور اس کا بعض کی تھی ہے کہ بیٹ کی اور کا بچرا ہے کہ اور کی ہے۔ اس کے چھرا تا دیا رائی اورٹ کی مورا اور اس کا جس کی تھی ہے کہ پہلے آپ نے کیا جوں کا بو جھرا تھی اور کی ہے۔

امام فخو الدين گله بين عمر دازي نے اس آيت کے تؤخل و کر کيے ٻين عمن عبن عبد سے يعنس جي سطى الله عليه وملم کے منصب اور آپ کی شان کے الاکن تبیس بین مهم تو ميمن ميں ان نا مناسب اور باطل جمال کی نشان وہی کرو س گے۔

() • قاده نے کہا: اس سراوزیات خالمیت شن آپ کے گاناہ جیل شن کا آپ پر پوچرتنا الله قبائل نے اس پوچرکا تاریخ نیخی آپ کو معاف کر دیا۔ (پیر آل پائل ہے کینگد آپ اطان ٹورت سے پہلے اور اس کے بعد بر آم سے کسٹیرہ اور کیروز کا اور اس سعوم جیل خوادان کا جوری کا معروز آپ سے بھاتھ یا گھرا اس موقا تھ یا چیج نہ طاق میں مقد کے اس مدی خواد (۲) \* وور ''سے مرادیہ ہے کہ آپ کی خواجرت ایرا تام ملیہ السام کی مند سے مطاق برکام کرتی تھی آپ ان کا موں کو کرمو واٹے تھے اوران کی جورے آپ کی طبیعت پر پوچھ آواد آپ خودان شن انتحرک نے بچاور در نے تھی کہ کہ اند

لعان کے بیا یت تازل فرمان: فَالتَّبِعُوْاوِلَكَةَ إِبْرُاهِیْوَجَنِیْقَاط (آل تران: ۹۵)

تم لوگ ملت ابراہیم کی بیردی کرو جو باطل ادبیان سے الگ

-U

ادر یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اس او جھوکوا تارویا۔ (۳) نبوت کے فرائش منسکی کا جمآب پر قبل تھا اس او جھوکوا تارکر آپ کے فرائش منسمی میں تخفیف کر دی۔

(٣) امت كَرُكاهِ بِكُنَّى آپ كاطِيعَتِ بِيهِ بِيرِي اللهِ اللهِ تَعَالَى أَبِ بِ شِقَاعَت كاوهده فرما كراور" وكشوف يفيطين كَ مَرُكِنْ فَقَوْهُ فِي أَنْ "(أَنِّيَّ هَ) مَازَلَ فِي أَمَا كَرَابِي بِيَوَالاِده إِنَّ

(۵) اگرآپ کے گناہ ہوتے توان کے بوتیہ ہے آپ کی کمرٹوٹ جاتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصوم بنا کر اس بوجیہ ہے معصوم

(۲) "وزد" سے مرادوہ بیت الدوق نے بچروعشوت جبر لئے سے پکی طاقت کے دقت آپ پر خاری ہوا تھا اور آپ پر بے حالت طالب اطاری ہوئی کہ آپ شدت اشتیاق سے قور کو پہلا نے کراد بنا چاہتے ہے کھی اللہ تقابل نے آپ کے دل کرتوں کر دیا۔ (جم بیان کر بیکے بیش کا سے واقعہ محت سے نامیت کی سیدی کا فواد ک

ر یو بر ایون رہے ہیں کہ در ویوند سے ماہی ہیں۔ بین سروی (۵) کفار آر نش سے کھا ہو سم سے آپ کے دل پر او جھ الدان قائ گھراللہ تعالی نے آپ کے دل کو قوئ کر کے دو بر جھ اتار دیا' تن کما لیک موقع پر کھار نے آپ کا چھرو خوات سے کئی کر دیا ہے گا آپ بھی فربار ہے تنے:

اللهم اهد قومی فاتهم لا يعلمون. اے انشانيری قرم کوہات دے کيونکہ ہے جمہ کو فيمل (تکبر کيبر نااس ١٤٠٤ زمان اشام کا پير د ١٤٠٥م) حائجہ

'الملهم اهد لقومی فانهم لا یعلمون ''یدعاسیرنا تحرسلی الله علیه وللم نے نہیں کی'۔۔۔ لسی اور تی نے کی ہے

سلاسان جُرگِ مَت فِي اسمه و سَلَّهَا بِ مَتْوَادَهُ أُوهِ مِنْ بِ كِالَّارِ فَيْ آپِ كَاوْان شَرِيرَ كُويا اورآپ كاچو وژگی كر ویا قرآپ کے اسخاب کورس بے بحد رنگی تعالی ایرین کے آپ ہے کہا: آپ ان کے ظالف وہا کریا آقا پ نے فریا: اللہ تعالیٰ نے کھامنت کرنے والا بنا کرتی بھیا کہ کے داما کہ روزت بھا کرچیا ہے اسٹان ایری فوج کو کرمواف فرا دے افریاً! "الملهم احد قومی فائھم لا یعلیوں" کے الشام بری تو کم جارت دے کیئر کے کھیے کھی میں بائے۔ فرا دے اور کارائی "الملهم احد قومی فائھم لا یعلیوں" کے الشام بری تو کہا ہے اسٹان کے دیگر کے کھی کے کھی بائے۔

مان بن سلطان مجمد القارى التوقى ۱۴ اهد نه يحيى استية استاد هلا مدان مجركي التواثي عمل الأطرح تلها بدير. ما يكي بن سلطان مجمد القارى التوقي ۱۴ اهد نه يحيى استية استاد هلا مدان مجركي التوقيق مدين من المستجد ويوثر وا

ش کرتا ہوں کہ 'اللہنے ما هد قومی فاتھم لا يعلمون ''نج صلی اللہ علیہ وَمُلِّمِی وَعَالَیْسَ بِ مُکِی اور نبی کی وعالیہ یہ ش بے :

حزت عمر الله موسمود فق القدمة بيان كرت إلى كركوا على إلى طلط الله عليه ومكم كالمرف و كيد با خوا آپ انجواء ما يشن بش سحكي في كا واقد بيان فرماريس تنظيم أن يعلمون "استاله المركز القواء البين جيرس سرخون صاف كرت ووسط كرد سير تنظيم "المنابع الفقوس في النهم الا يعلمون "استاله اليمركا في مجاموناف كرد سد كوكر بدر يحضي شك بعاشت ركل الله يقادل فرا المدينة سعيدة المساحدة المدينة الله بعد بعد المساحدة المدينة المدينة المدينة العرف المدينة العرف المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة العرف المدينة المدينة العرف المدينة العرف المدينة المدينة العرف المدينة العرف المدينة العرف المدينة المدينة العرف المدينة العرف المدينة المدينة العرف المدينة العرف المدينة العرف المدينة المدينة العرف المدينة العرف المدينة ال

حافظ احمد بن على بن تجرعسقلاني متونى ٨٥٢ هاس مديث كي شرح ش الكهت إن

جب فرود أحدث كفارني آپ كاچرو دُنى كروا تها الوّاب في فرايا تها: كيف يضلح قوم شعوا نسيهم و كسووا و دوّم كيرفان يائي فرس فرايخ بي كاچرو دُنى كرديا

ر باعیت را مجسلم آم آمدیت (۱۳۵۱) وسکتا ہے کہ جب فرود کا احدیث کا استان کے آپ کا چیرہ دندگی کر دیا اور سحانی کلسی ہوئے تو جی ملکی اللہ علیہ دسلم کو اس ٹی کا واقعہ بادا تم کیا اور آپ نے محالے کی دلوگر کے کہے اس کی مالیہ السلام کا قول وکر فریلا۔

فخ الباري خ يش ٢٠٠٠ وارافكر بيروت ١٣٢٠ه)

رن بورن در این احد بن عمر بن ایرا تیم مانکی قرطی متونی ۲۵۲ هستلم : او ۱۷ کی شرح میں لکھتے ہیں: حد مدر اور احد بن عمر بن ایرا تیم مانکی قرطی متونی ۲۵۲ هستلم : او ۱۷ کی شرح میں لکھتے ہیں:

حشرت انن مسعود نے جوٹر ہا ہے کر ٹی مکنی النشاعہ دیکم جوکن کی کا واقعہ بیان فرار ہے تھے جمن می قوم نے ان کا چیرو خون آز اورکر دیا تھا'' المسلیسیہ المفضور لقومی فاتھے کہ یعلمیون ''اس ٹی ہے آ پ کی مراوقو دی فی انسیم برانر کی 'گھریا خودہ اُصدے پہلے آپ کی طرف پروی کا گئی کی اورا کیب کہلے اس ٹی کا کٹیس ٹیس کیا گیا تھا اور جب خودہ اُصد بیش آیا تو تعتمین چوکیا کہاس ٹی سے مراد آپ خود تھے رائیم سامیراہ کا روانی جامزہ

حافظ این جرعسقلانی گلتے ہیں علامہ قرطی کے اس قبل کا فساد درج ذیل حدیث سے طاہر وہ جاتا ہے۔ (فقالرین بحرک میں اس میں میں میں میں اس

حضرے میرانشہ رم مسود رخوانشہ طریع این کرتے ہیں:جب هراند شار در المائنسگی الند طبید و کم نے خشی تی تیشنمی تشخیم کیمی او آپ پر بہب فران و کا آپ رسول اللہ ملی الند طبید و کم میاز اللہ قاتی نے اپنے جدوں میں سے ایک جند سالواں کی قوم کا کمر فیسم میرو فرانو ایا ان او کوئی کے اس کا میکن کے اس کا میں اور ان کا بیان کے اس کا ان اور ان کا م معارف کر رہے تھے اور کا رسوب تھے اسالہ اس کا کا کا کہ کا میں انسان کے انسان کی سالور کا کم کا انسان کا بادا تھے میں اس کا سور کا کم کا انسان کی مالات معشود اسان سور نے کو بالا

ظامرید ہے کہ' اللہم اغفر لقوص فائھم لا یعلموں ''یدوہا کا اور کیا طراحاس ہے ہے۔ جو کو گئے ہے۔ ظامرید ہے کہ' اللہم اغفر لقوص فائھم کی اور اس اور کا میں اور کا طراح کی طرف کر اعرف کرنے کل ان اس ان کا اماران ہے اس ان جج کما نامل قاری اور طاحر کرمی نے فاتا کیا ہے۔ ہم نے اس کی اور دھسلس اس لیے کی ہے کرہ اور سے زائد میں طالع مقرر کے ادارہ مسلمین اس وہ کی کہت در مول انقد میں انقد طور کا کم کم طرف کرتے ہیں افقہ تائی میں اس سے محلوظ ہے کہ کہ ہم ارمول افتر کی افتر اعدام کم کم طرف سراول کا کہت کرنے جائے ہے کہ کہ میں مدھ سے میں کہت کے کہ ہم

معترت سلمہ دشخی الندعتہ بیان کرتے ہیں کہ بش نے بی شکی اللہ علیہ وسکم کؤ بید فرماتے ہوئے شاہیے ، جس سے میرکن ' عرف اس بات کی فیسٹ کی جو بیس نے تھیرک کی اوراہے چھنے کی جگہ دونرخ نئس بنائے۔

د کا افغان کی آباد میشد می است می بود. (۱) اگر سے دورت ایوطان کی دوت کے بود برازل ہوئی ہے 3 ان کی موت سے 15 ہے کوئند بیاتی ہم اتھا اس بر برخ سے مراد وہ قال ہے آ ہے ہے اور جب شب معروع سب نیوں نے آئے کہ فوئن آ مد بر کہا اور ان کی بود کر بدار فر بالا واقعاد تعالیٰ ہے آ ہے کے اس بر جو محاسا در دیا

الاسران؛ من ممار مایا: اورم کے اپ ماسرا ب ورم بعد رویاں میں معلیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے میں متعلق امام ماتریدی امام روازی اور علامہ قرطبی کی تقاری<sub>ر</sub> امام ایو منصور مجربی میں ماتریدی مرتدی منح عزبی منصر علیہ عنوبی میں۔

ال أيت كي تين تقريرين إن

(۱) آپ کے آرگو کھیٹر کرنے کا ''تی ہے کہ داشہ تعالیٰ نے تمام محلوق کی لاائم کردیا ہے کہ دوآپ کے ادبیا کان الاسٹ ' حق کرکی محمول کا اللہ نے بادرات کی آج جنے پر ایمان ادام اس وقت تک قبل آئیں موقا جب تک کہ دوآپ کے ادبیا کانان نہ لائے اور نہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت حبیل موگیا جب تک کہ دوآپ کی اطاعت نہ کرے قرآن کا بید عمل

ہے: نی شیار الدَّرِی کُفَقِیْدا اَ کَمَا اَ اِللَّهِ ﷺ (انسارہ ۸۰) جم نے رسول کی اطاعت کی ٹیس بے شک اس نے اللہ کی

ا الاصناع. كاركرينك الايلولون على يكلينوال في المنتجز بي بي بي سرب كي تم إيراك اس وت عكسوس أين ولفركريك الوافح الفليم يعرف من المنتجز المنتجز بي بي بي بي المنتزون المناس وت عكسوس أين المناس المناس المناس

(۲) آپ کے ذکر کو بلدکر نے کا مشخل ہے ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا بیانا ٹے اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے اوان شمل اقامت بھی نماز شمل تشکید شمل خرش مرحقام پراپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر تکا ہے۔

کا ذکر مرف ان کے امام کے ماتھ کیا ہے چیے فربایا "کا تکافیا گٹاٹنا آئیل فیکٹر الدولیا کے اساس میں 'کو آپشویسٹرک والٹیکٹروکیٹرکوٹرٹوٹا کوکٹر کٹنٹرنا تائیل فلکوپٹری کی "(ادائی ہے کہ کار مطلب اور خرف کے ساتھ کرنا اور کردیا 'خل کریس نے آپ کے دم کا تحقیق کے ساتھ ذکر کیا اس کا ایمان جا دارا۔

( تاويلات الله البنة بع ۵ م ۴۸۱ مؤسسة الرسالة ' ناشرون' ۱۳۲۵ هـ )

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ولكيت إن: سب نے می صلی الله علیه وسلم کا ذکر کیا ہے اور آ ب کے نام کی شہرت تمام آ سانوں اور زمینوں میں ہے اور آ ب کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے اور کلمہ شہادت اور تشہد میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اور سابقہ آسانی كمايوں ميں آپ كا ذكر ب اور تمام آ فاق ميں آپ كا ذكر يجيلا موائ خطبوں ميں اور اذان ميں آپ كا ذكر كيا جاتا ہے ويل كتب كيشرور اورآخر ش آپ كا ذكر موتائ قرآن مجيد ش بهت جكه الله كي ذكر كي ساته آپ كا ذكر ب مثلاً " وَاللّهُ وَرُوسُولُكُ ٓ أَحَقُّ ٱنْ يُرْحِسُومٌ ''(الإبه ٢٠)' مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ''(الداء ١٠٠)' أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِعُوا الرّسُولُ ' (الور ۵۳) اوراللہ تعالیٰ آپ کورسول اور ٹی کے عنوان ہے تدافر ہاتا ہے اور دیگر انبیاء کوان کے ناموں ہے تدافر ماتا ہے مثلا یا موک ٔ یا میسیٰ اور اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی ہے آپ کے تبعین آپ کی نعت پڑھتے ہیں اور آپ ك فضائل بيان كرت بين آب يردرود يراح بين اورآب كاستون كي هناظت كرت بين بلك برفرض نماز كساته آب كى ست میں زائد نماز پڑھتے ہیں وہ فرض میں اللہ کے تھم پڑھل کرتے اور ست میں آپ کے تھم پڑھل کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا ہے'' تھن تَقطِع الوَّسُولُ فَقَلْمُ الْطَاعَ اللّٰهُ ﷺ ''(انسار ۸۰۰)جس نے رسول کی اطاعت کی'اس نے اللہ کی اطاعت کر کی اور آپ کی بیت کواللہ کی بیت قرار دیا ہے"' إِنَّ الَّذِينُونَ يُمَايِعُونِكُ إِنْسَالِيمُ أَيْعُونَ اللهُ مُو ' (اللَّح: ١٠) بِ شُك جولوگ آپ ہے بیعت کررہے ہیں وہ درحقیقت اللہٰ ہے بیعت کررہے ہیں باد ثاہ آپ کی اطاعت کرنے میں عار نہیں تجھے تراہ آپ کے الفاظ کی ادائی کے طریقہ کی حفاظت کرتے ہیں اور مضریک آپ کی کتاب کی آیات کی تغییر کرتے ہیں واعظین آپ کی احادیث کی تبلیخ کرتے ہیں' علاءاور سلاطین آپ کے روضہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوکر صلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہیں اور آپ کے روضہ کی خاک سے اپنے چیروں کو بجاتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتے إن أسوا ب كاشرف روز قيامت تك باقى رب كار (تفيركيرن الم ٨٠٠ داراجيامالتراث العربى بردة ١٣١٥ ) علامها بوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متو في ٢٧٨ ه لكسته بين:

من محاک نے حضرت این مهاس خوبی الدهم کیا ہے۔ روایت کیا ہے کہ اذا ان آقامت تشدید اور جدا میں اطاق میں الانکی شی مشہر اس باداریا ماع کرتے کا میں امر خدادی عالی استان کے استان میں اور دیا ہے۔ شیار جب مجی الشدائل کا ذکر کیا بنا ہے۔ جہ اس کے ساتھ آپ کا بحق اگر کرنے باتا ہے اور اگر کئی تخش الشہر دوسل کی مواہد کسے اور جذب اور ووز کی اور اقدام عیاب کی انسور تی کسے اور بیٹھا وت شدات کم میریا تاجیع کی الشد علیار کی کم الد آپ آن اس کا مواہد سے اس کو کی کا نا دیگی برنی کا اور دو جا کہ استان کے رسیل

اں آبے کہ گھریٹن میٹ کی گہا گیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ڈکرکو بادر کروااور آپ سے چیلے ہوال کی ہوئی کا تیاں مثل آپ کا ڈکر کا اور پہلے دولوں کو آپ کی جارت دیے گا تھم وہالور پروان پر آپ کے وزی کو جائی اور پر گا کہا گیا گیا ہے کہ آ مان کے ڈھٹوں ٹلی آپ کے ڈکر کو بلڈ کیا اور ڈٹن پر مؤمنین ٹلی آپ کے ڈکر کو بلٹر کیا اور بھر ہم آخرے ٹلی آپ ک ذ کرکو بلندگریں گے اور آپ کو نقام مجمود اور بلندور جات عظا کریں گے۔ (اٹائ 18 دکام افر آن تر ۱۳۰۰) 14 دارانگزیروٹ ۱۳۱۵ء) تبی صلی الندعائیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابوجعفر محد بن جربر طبرى متوفى ١٣٠٥ هاني سند كساتحد درج ذيل احاديث اورآ خاركوروايت كياب\_

عِلِيدِ فَي الرَّيْتِ لَكُ أَيْسِرَ مِنْ كِهَا تُعَلِّقُ عَلْ فَي لَمِنَا بِعِراجِ بِكَو وَكُم كِيا عِنْ كُلُ لِيا جَائِكُ أَنْ الشهد أن لا إلله الله والشهد أن محمدا وسول الله "- (جاح الزيان أولي عنده ١٥٠)

هنزت ایوسید خدری مش الله حدیمان کرتے ہی کدرسل الله علی الله طبید تمکم نے فریدا بیرے پاس حضرت جزیل آ سے ادر کہا: ہم را اور آپ کا رب فریا ہے: شمل نے آپ کے ذکر کو کیجے بائد کیا انتقال بیک اللہ بھی کا ملم ہے فریا ایوب بیرا دکر کیا جاتا ہے قواس کے ساتھ آپ کا کلی واکر کیا جاتا ہے۔ (بائن ایوبان آبالہ ہے: ۱۹۰۵)

المام عبد الرحمان بن محرابن الى حاتم متوفى ٣٣٤ هـ في ال حديث كا و كركيا ب:

حضرت مدی ہن جا بعث فی الشدونے ایوان ایک کردول الشد کی الشد بار خانم فر بایڈ مک نے اپنے درب سے ایک چیز کا سوال کیا 'کالی الشدی نے دوسال میک ایونا عمل میں کہا ہاتھ ہے۔ موکی کچھی بھایا الشد قابل نے فرایات بھرا کیا میں نے آپ کیرجھے ٹیس بیا آپ کے بھی مکانا دیا اور آپ کوجہ بھر بارش بیاز احتمال کی طرف جانب دی کا دوال ہے کھی سرب بیان کی کردہ اور اس کیا جو بھراک واوا در آپ کا بھی ہتا ہم باوار ک شاخر آپ کا ذکر کھڑر کرنا کی موجہ کی برواز کرایا جائے کا تو میر نے بھی کا وکٹری کا جائے گا وہ آپ کی کھیل جائے۔

(تشریه ام این الم این ۱۹۳۹ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می استان میرداند. امام ایواسخاتی اخیرین ایرانیم انتخلی التونی ۱۳۳۵ دکلیستیمن:

ائن مطاء سے کہنا اللّٰہ تھا کی کم راڈ یہ ہے کہ ش نے اپنے اور ایسان کا متحل آپ کے ذکر کے ساتھ کر روی ہے اور ایک قول ہے کہ بھی نے آ سان کے فرشون عمل آپ کا ذکر بلند کر دویا ہے اور قیامت کے دن قیام جھوق آپ کی پناہ عمل آگے گئ کیونکہ سب کہ معلم ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذویکہ آپ کی کل قد روابات اور قد دومزات ہے۔

(الكلف والجيان ع المربع مع المربع المام الديم المرجم بمن مسين يتلتى متوقى ١٣٥٨ هـ الحي منزر كسما تحدودايت كمرت بين:

حضرت البربرره ونمى الشرعز نے بیان کیا کہ رمول الشرطی الشاطید وللم نے دب معران کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا: پھرآپ اروائی اخیاء خیلیم السلام کے پاس کیٹے ان ب نے اپنے رب کی حمد وقا وگ

حضرت ابراہیم ملیا المعام نے فرمایا بھی اختر کیلی اللہ تھائی کہ کیے ہیں جس نے ابراہیم کیٹیل منایا اور نکے ملک عظیم ملا فرما اور بھی کہ اس کو افقہ کے لیام کرنے والا علیا جمہوری انتہا کی کئی ہے اور نکی ملک سے تجانب دی اور اس کا کس کو بھی چھٹرک اور ملا کی عادم ساجر عضرت میں نے اس کے بھی ایا اور نکے مرافق کر ہے کہا: تام خوالی انسان جس اس نے تصفیح میڈا اور تھے این مراف اور کام کے اس اور کام کے بھی ایا اور تھے مرافق کرنے کہ نے اور جس کیا اور تھی ہے قرارت نازل کیا اور بھرے باقوں سے آل کر خوالہ بالمال کا اس اور کام کر کے سے افوال نجازت دی۔ کیم حضرت دواؤر نے اپنے در میں کا جر وقع رکان اور اور کام کر کھی انہ قوال کے اس بھی کے ملب حفا کیا اور انہر ہے

ز بورنازل کی اور نیرے لیے لوہا زم کر دیا اور پرغدول اور پیاڑول کو میرے لیے متح کر دیا اور ٹیجے حکست اور فعل خطاب عظا

کیا۔ کی مرحزے ملمان نے اپنے دب کی حدوثار کا اور کہنا تھا آخر فیل اللہ تھا کے لیے بین تھی نے برے کیا اوال کو ' جنا سکواروں اُن اور کو کر کر دیا دوسر کل جناب کو برا جائی کر دیا تھے برے لیے اللہ اور تھے میں اس کے بوخوال کو بول مکونی اور برے کے جائے بیا تھے تھے بہالاتھ تھے اپنا مجمل مصافر کہا جوجے سے بعد اور کی کھا تی گئی ہے۔

در معنی دادرجر سے بیشا می جو بسر بیادور بیشان با مجلسه ها را پیویز کے بعد اور بات کا است کا است کا است کا بعد منظان کا بالا است کا بالا کا بیشان ک

حضرت الاہم برورشی الشھند بیان کرتے ہیں کہ ٹی اٹھی النہ طبید کم نے قربالڈ اور بٹس نے اپنے آپ کوانی وکی بندا عت میں دیکھا ڈہاں حضرت حواتی کا شریعہ بعد شائل لا حدث ہے تھے اور حضرت ایرائیم اور حضرت میں کا بھیاں کیا گا جمراؤ ما جب نماز کا وقت آبا او شمیر نے انام بسب کی امام سے کی روزگزارائی وی انسیار میں انداز کے اس کے انسان کی میں کار کی مکمی العشار دیم کم کا قرار کیا مذکر کرنے سے مستقل کے اکثر کر

الدواج ملى الله واليدولم كا ذكر سب على حالم ارواح ش بلندكيا كيا قرآن مجد ش ب .

گیرگیاه بی او استان که این می این کرید تا این که بیشتر این که این بیشتر که این بیشتر که این می در این این معرف حضر سابلی بین ادلی طالب وخی الله عدید بیمان کرید تا بیم که دانشه او بیمان که را که بیمان که این در که بیمان کی کے بعد کا نجی اوران سے میرید انقر صلح الله طبیع که سابلی این این که این در که را شرح آن می تا بیمان می این می

بيار القرآر

(جِامع البيان رقم الحديث:٥٤٩٢)

آس میدکو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ المام نے میریا میرشلی انشعابیہ کی دیشت کی دھا کی '' نہیمّنا کا المت چھٹو چیز میرشور کا قبار کی انسان میں اس سے اللہ کی شدن ان تا میں سے عظیم رسول میں نہ کہ اور حضرت مسئی علیہ المطام نے کہا:

وَهُمُبَشِّرٌ كَأَيْوَرُسُولِ كَالِّذِي ثِنْ يَعْدِينَ الْمُهُمُّ أَصْمَدُهُ . شارات طَعْمِ رسول كي بشارت وسية والا بول جو بر بديد (الغنب: ٢) آسكام الهجروكات

(٢) سيدنا محصلي الله عليه وبلم يح و كركو بلند كرن و مري صورت بيد بكرافد تعالى في تايا كراند من و واوراس كر سب قريقة سيدنا حوصلي الله عليه وللم يرسلو ة يوجه رجية جي قرآن مجيد تي سي:

ا وَكَالِهِ لَهُ وَمَتَمَيَّا تَعَفِيْهُ لِلْوَالِيَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقِ اللَّهُ اللْمُعْلَقِ اللْمُعْلِقُولَةُ اللْمُعْلَقِ اللْمُعْلَقِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولَةُ اللْمُعِلَّالِمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِقُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمِلْمِلْمِ اللَّهُ ال

اس آیت میں بتایا ہے: اللہ تعالیٰ بی صلی اللہ علیہ وسلوۃ بھیجا ہے امام بناری نے صلوۃ کا معنیٰ بیان کیا: ابوالعالیہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے صلوۃ بھیج کا معنیٰ ہے: وہ فرشتوں کے سامنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور مدح فرماتا

ا بواسلامیات میں اللہ میں اللہ علی ہے ۔ کیا ہے۔ وہ مرحول سے سات کی کی اللہ علیہ و میں عاداد مدس مرمانا بے اور فرشنوں کی معلوفہ آپ کے لیے دعا ہے اور موسین کی صلاقہ کے متعلق بید صدیب روایت کیا۔

حضرت اليسميد الفدى وثن الله عند بران كرت في نادسول الله أنه معلوم ميا بهم آب برصلوط كيد برحيس ؟ تو آب شتر برايا آم بعض الله المسهم صبل علمي محمد عبدك ور ضولك كعدا صليت على آل ابر اهيم و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابر اهيم "-

 سیدنا محرصلی الندعلیہ وسلم پرصلو ق اور سلام پڑھنے ہے منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں بیس کہنا ہوں کدان کے منع کرے ے کیا ہوتا ے اُ آ ب کی شان یہ ہے کہ آ ب کی قبر الور بھی اور شام فرشتے صلوۃ بڑھے رہے ہیں صدیث میں ہے:

کعب نے بیان کیا کہ ہررُوزستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں ہے آپ کی قبر انور کا احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ صلى الله عليه وسلم پرصلوة پر حة بين اورشام كوده اوپر چلي جات بين اور دوسر ستر برار فرخت نازل موت بين اور آپ برصلوۃ پڑھتے رہتے ہیں' یہای طرح ہوتا رہے گاختی کہ( قیامت کے دن ) آپ کی قبرانورے زمین بیٹ جائے گی اور

آپ قبرمبارک سے تعلیں گے اور ستر ہزار فرشتے آپ کا احاطہ کے ہوئے مول گے۔ (سنن داري رقم الديث: ٩٥ مشكلوة رقم الديث: ٥٩٥٥)

نیز میں کہتا ہوں کدان منکرین کے آپ پر سلام نہ پڑھنے ہے آپ کو کیا گی ہوگی آپ کی شان بیہ ہے کہ آپ پر تو شجرو جربهی سلام پڑھتے ہیں مدیث میں ہے:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ ہے ایک پھر کو ضرور پھا تنا ہوں' جومیری بعثت ہے پہلے جملے برسلام عرض کرنا تھا میں اس پھر کواب بھی پھانیا ہوں۔

(صحيم سلم رقم الحديث: ٢٢٤٤ سنن ترزي رقم الحديث: ٣١٢٣ منداحه ج٥٥ ٥٩)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ ش تھا' ہم بکہ کی کسی جانب گئے تو جو بها زياد ورخت آب كيما شخرة تا وه كتانالسلام عليك يا د سول الله ﴿ (مَن رَدَى رَمُ الديث:٣٢٢٣)

سوید آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ شجرو جمر آپ پر سلام عرض کرتے ہیں فرشتے آپ پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں اور خود رب كائنات آپ كى مدح وثناء كرتا ب\_

(٣) زرتفيرآيت من فرماياب: وَرَفَعُنَالُكَ ذِكْرُكُ أُو (الأثراج: ٣)

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیاO

الله تعالی نے آپ کے ذکر کی بلندی اینے ذمہ رکھی محلوق کواں کا مکلف نہیں کیا کہ وہ آپ کا ذکر بلند کرے کیونکہ اگر کلوں آپ کا ذکر بلند کرتی تو تلوق کی ایک حدے ووایل حد تک آپ کا ذکر بلند کرتی اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کوخود بلند کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حدہ اور نہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کوئی حدہ وگی اللہ عزوجل لامحدود ہے تو آپ کے ذکر کی بلندی بھی المحدود ہوگی نیز مخلوق کی ابتداء تھی ہے اور انتہا بھی ہے اللہ تعالی از لی ابدی ہے سوآ ب ے ذکر کی بلندی بھی از لی ابدی ہوگئ سیدنا تحرصلی اللہ علیہ وسلم کے ذکری بلندی کا اعداز وال حدیث ہے کریں:

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيان كرتے بين كه دسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب حضرت آ دم عليه السلام ے (اجتبادی) خطاء ہوگئ تو انہوں نے کہا:اے رب ایس تھے ہے بدخ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سوال کرتا مول كراته جيهي بخش د الله عن والله عن الله الله الله الله الله عن الله عليه والله على الله عليه والم ان کو پیدائیں کیا حضرت آ دم علیہ السلام نے کہا کیونکہ اے دب! جب تونے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تو ن جھ من اپنی ایند بده رون پیوش فوش فرس الحاكرو يكانوعش كے يايوں ير "الا الله الا الله محمد رسول الله "كهاموا تعارا لحديث

( دلائل النيوة ع ١٥٥ م ١٩٨٩ أنهم الصغيري ٢٣ م ١٨٢ م ١١ الوقاع م ٣٣٠ مجموع الغناوي لا بن تبيه وارا لميل رياص )

(m) الله تعالى فرما تا ہے:

تلك الرئيس كَ مَثَلَمُ المُعَمَّدَة مَعْمَ عَلَى بَعْضِ مَرْ مَنْ مَعْلَى المَّرِينَ مَنْ مِنْ مِنْ المِنْ مِن كُلُّة اللَّهُ مُنْ مُعَمِّد مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهِ مَنْ المَّرِينَ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ ال

ٹیں سے بھٹی ایس بائے کہ کتے وہ وجات بائد کی مطال ہوائیں۔ اللہ تعالی نے میٹی بتایا کہ کتنے وہ وجات بائد کی مطافر اللہ کی کیونکہ عالم جدش کو آئے ایسا مدد ڈیٹس سے جورسول اللہ مطل اللہ علیہ وظام کے دوجات کی میٹین کر سکے موقا کے سکے دوجات غیر متنائ جی المام بھیر کی آئم ساتھ جی

فان فضل رسول الله ليس له . . حد فيعرب عنه ناطق بفم "(سول الله سلى الله عليه معلم كِفْسُل وكمال كى كوئى حد يه تيمين مِس كوكوئى بتائية والا بتا سكّ:"

اس آیت سن است میں مسیور کے سروان ان میں سے جائے ان کی انداز میں است کا است کا است کا است کی سے انداز دیا کہ اس اس آیت شن آب جائے کا مجھی کیا گیلڈ والیانان علی سے پہنٹی کو (خیر قباق ) درجات ھلا کہا ہے گئی اس کی سے انداز دی گیر خیر تو ان کیا جس کے ساتھ میں ماتھ میں انداز میں کہ است مقرد داد تھنوری میں کہ آپ کے ساوا دس اور کی کا

حفرت عمودین العاص رفتی الشعند بیان کرتے ہیں کہ بھی ہے الفاطیدہ کا کم کو بقر بات و دیت ساے کہ دہستم مؤذن سے اذان سونو دوی کلمات کو جواب نے کے ہیں کچر تھے پر صلاقا وردود کی حوالے شک جو تھے پر ایک سطاقا پڑھتا ہے آو اللہ تعالی اس بر در صطاف ساز الرق باتا ہے گئر اللہ سے بیرے لیے دسیاری موال کردیکھ دسیار جنسے میں آمک ایسا دورجہ ہے جواللہ کے بندوں میں سے کی ایک بڑے کو کے گا اور تھے امیرے کردو بڑھ میں جوں۔

( سي مسلم قرق لدين ۴۸۳ مشن ايودا دُور قر الديث ۴۸۳ مشن ترندي قر الديث ۴۶۱۳ مشن نسائي قر الديث ۴۶۷٪) محمد تريين مدين ما حوصل دانو ما مسلم اين که اترين من ارتفاع دار مختصر من فر اين طوح فر غور ۱۹۷۳ ميرون و ا

وسیلتہ جنت کافیقیم ترین دوجہ ہے' میں نامجہ مطیالا اللہ عابیہ اس کے ساتھ منفر داور مخصوص نیں ان المرس فیر شناق در حیات کی بلندی کے ساتھ بھی آ ہے سنم داور مخصوص میں۔ (۵) ونیا مشی ہروقت کی مذکی البکہ مورس تا فروب بوربا ہے اور جہال سرین تم دوب بورہا ہے' دہال مغرب کی اذال بورس ہے

د کُرُکُوکُ ''(اہائز رہے)ادر ہم نے آپ کی خاطر آپ ہے آدکر کیانیکر روان اللہ تعالی کا اطارات ہے بنک ہے لگ جرھوکا کے ساتھ آسانی ہے کہ بیٹنک پر عشل کے ساتھ آسانی ہے 0 ٹین جب آپ ('نٹی ہے ) ان کم میدان قو عارف پر کررہ یوں 0 ادامائے رہ بی کی طرف راف بوں 00 ادائز ان مہ نف

الاشراری ۱۵ اورالاشراری: می اطفا العدس "کرر ہے ادریع حرف ہے ادر لطفا 'بسر ''مجی کرر نے ادریع کردے اور پید تا عدم ہے کہ جب مورشر روز قبلی اول کا تین ہوتا ہے اوجہ بگر مرکز روز قبلی اول کا غیر ہوتا ہے گئی المسلوس "کیک ہ اور''بسو "او بین اور'العدس "کامنی ہے شکلی اور نیسو" کامنی ہے: آئی ان کام میک سنگس کے ماتھ وہ آمانیاں ہیں ا میک جسک انسان کو ایچ مجم میں شکلات دریشی ہول تو اسے کمروائیمی جائے اور ان آئی تاری میں ٹورکرز جا ہے کہ الفر توال

نے برھنگل کے ساتھ دورا سازیاں کجی ہیں مدے ٹی ہے: '' جھڑت کرین اختیاب اور حشرت ٹل رض اللہ تھیائے کہا کہ ایک ھنگل کمی دوآ سانیوں پر خالب ٹیس آئے تک گی۔ واقع ذائی کے کہانے جدید پنے گئے ہے۔

صن بھر کی نے اس آ بے کی کنسریٹری میں میان کیا کہ ایک دن ٹی سکی اللہ علیہ مسلم چنے ہوئے خوش خوش ہا ہم آئے 'آ پ نے فر ماید: ایک شکل دوآ سابھوں پر کئی عالب ٹیس آئے تکی گھرآ پ نے ان دوآ چرن کی اطلاء سفر میانی ۔

ر رویسید کا روز ماندن پر را به میسان می در به به به میسان در میران وادین و دارد ماندن پر از مان به من ۱۱) از المحد رکت می دود ماندن به میراد اسلام اور در این جادرید می اور میسان که میسان میسان میسان که توجه ساز برای

اور دورکا آسائی سے 'رادینٹ کی تعقین ہوں۔ ''کار کمڈی کی افغہ اید ملم کے شقر کی دیدے آپ کہ داردائے تھے کہآ پ کا دیں آبال کرنے سے میں بیدیج باغ ہے۔ کما آپ ملک درجہ اور نادار اور افغاند کائے آپ کہ کا کہا روک کر گھے۔ کہتا کہ سفتار مقتور سرز این دورا میں کہ کہ اور آپ

که آپ شک دست اور مادار بین اخذ شانل نے آپ کونٹل دی کہ بیک و تق کی بید شکل ختریب زائس ہو جائے گی اور آپ کو انوعات اور شیعوں کی آسانیاں عاصل ہوں گی۔ الاشراع: نے ممار کہنا یہ بیمن جب آپ ( تنطق ہے ) فار مائی ہوں تو عبادت پر کمر بہت ہوں O منبطق کے ابعد الشد تعالیٰ کی عمادت میں کوشش کرنا

' لآوہ منحاک اور مثا آل کے گیا: جبا آپ برٹرس نمازے قارغ موران فیرکوشش کے ساتھ اللہ تقائل ہے رقب سے ساتھ ماکر کہا آپ اللہ تعاقل ہے رقب کے ساتھ مورال کر رہتا وہ 10 کے وہا قرباتے گا۔ مفتحق کے کہا: جب آپ نماز شمل تنجمہ پڑھنے سے قارغ مورانہ کیرائٹ تعالی سے ایج و نیا اور آخرے کی بجری کے لیے

نگی من طورتے کہنا ہی قرافت کے ادافت کے ادافت کا ایک خواج موادے کے ماتھ مان سرکرلیں۔ ایک قول میں ہے کہ جب آپ ایک غوادت سے قارغ جوال قواس کے منسل دومری عوادت شروع کر دیں گئی کہ آپ کا دیک وقت الدائنا کی مواد سے منافی کا کرزے۔ دیک مواد سے ایک مواد سے منافی کا کرزے۔

ا الماريز ديك مخاريد به كسروب كالمينام كالبينام كمنفيائي او كالرقبط سادر أول تو مجرالله تعالى كامبارت ير المراب اول -المراب اول -

نبار القرآر

انی طرح امارے خلایا اور واقعیلی عیروروزواند گئیکید بلوس عمد خلایا کرتے بین اان پر کئی لازم ہے۔
کہ دو بلی خطاب ان مارے کے بعد اللہ تقال کی حماوت میں گئی خشر کر کہا تھی مارے زائد نائد کم کا مارا اساب میں کا موجود ہے ہیں کہ موجود ہے بین امارے کہ موجود ہے بین امر کو موجود ہے بین امریکی کا موجود ہے بین امریکی کی موجود ہے بین موجود ہے بھی موجود ہے بین موجود ہے بھی ہے بھی موجود ہے بھی ہے بھی موجود ہے بھی ہے ب

ار اوران معرف تراسط المناسر ان جيدس به: گريره فقائية مناسلون مفولانوا مالا تقد كون فروي بيد بهت موج مضب به كرتم وه بات كوج د

(القف) ' فودنی کرتےO پر سری میں مصل بندی سلی فرار روس میں جنسی اور

حضرت اسامه بن و یورشی الشدند بیان کرتے ہیں کہ شی نے رسول اللہ طی الشدعای در خواب کے بوع بنا ہے کہ قیامت کے دون ایک محص کو ایا جائے کا مجراس کو وورش شیں ڈال ویا بائے کا س کی احتریاں آگ میں اگل اور دو اس طرح چکر ڈکار کہا ہوگا ہے کہ در خار گانا ہے کہ دوورش اس کے کردش ہوگر ایس کے نامے فال محص العظمی اس مجران کی ا ہوا؟ کی آئم مہم کی کا محمومی وسے تھے امار کہ الک سے تکان دوئے ہے اور کے گئا تھی کم کی بھی انجام ہوتا تھا اور فودش کرتا تھا

اور شرائم کو کہ کے علاموں سے در کما تھا اور خود کے سکام کرتا تھا۔ ( کی تافیز وارق اللہ بھارے کا سرائی سمبر آبانے ہے۔ ۱۹۸۴ من ابوداؤد آبانے ہے۔ ۱۹۸۲ من این جدتم اللہ ہے۔ ۱۹۹۱ اللہ تعالی جمیل معالق کر دے اور شمیل البے ایجام اسے متحوظ اسکے اور شمیل کسن اقتر مطافع کر اے۔ (1 شمین)

صرف الله تعالی کی طرف موال کرنے شن رغب کی جائے لینی مرف اللہ ہے اس کفتل کا موال کر ہی اور ای پرائم دیکسی اور ای پر قر کل کر ہی گا برے کہ سیدنا مجمد کی اللہ علیہ مرف اللہ ہے ہی موال کرنے تھے اور مرف اللہ ہو جاؤ کل کرتے تھا تو آپ کی چھے تھا ہے گیا ہے وہ تو پا وارد تاکید کے لیے بے بھی جس طرف آپ مرف اللہ کی طرف جہ سرکتے ہیں ای طریقہ ہے تاتم وہی اور ای طریقہ کہ بحث برقر او

کے ہے ہے۔ من اس سرح کی سرحان کی اور استعمال کی استعمال کی است ہے۔ اُوراس آیت میں آپ کی امت کو اقتلام مرکی گئی ہے اور میکھین کی گئی ہے کہ وہ اپنی موردیات اور حاجات میں صرف اللہ

مور پہلی کے موال کیا کر کی اور مرف ای کے ڈاکو اگر موال کیا کر ٹرا دارے زانہ ٹی اٹک اللہ تقافل کے اس قدر گزائو اک موال تھی کرتے بچے جس قدر تکون کے ڈاکو اکر اور دو گھی آ دازیدا کر موال کرتے ہیں یا چی وں اور فیٹیروں کے پائی جاکر موال کرتے ہیں یا حوارات پر جا کرجے کرتے ہیں اور شکل اور حوال کیا ہے تاہا کہ طاقب کر برا اس کے مناشد ووران کیا موالا کہ جا ہے کہ والی عرف اللہ قبال کی طرف وجہ کر کر کا ای کے جانب طلب کر برا اس کے مناشد ووران کہ گزا کر دعا کریں اوراین دعاؤں میں مقربین بارگاہ ناز کاوسیلہ چیش کویں <sup>ک</sup>یونکہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلہ سے جودعا ک حائے اس کی تبولت زیادہ متوقع ہے۔

سورة الانشراح كأفسيركي

الجمد للَّدرب العلمين! آج ٢ اشوال ١٣٣٧هـ/ ١٩ نومبر ٢٠٠٥ ؛ بدروز جفته بعد از نماز ظبير سورة الانشراح كي تفسير تكمل بهوكيُّ ٨ نوم ركواس تغيير كونم وع كيا تما اس طرح گياره دنول بين اس مورت كي تغيير كلمل جو كي \_

اے میرے دب! جس طرح آپ نے کرم فربایا اور سورۃ الانشراح تک تغییر نکھوا دی ہے قر آن مجید کی ماتی سورتوں کی تغییر بھی کھوا دیں اوراس تغییر کواور میر کی ہاتی کتابوں کو تاروز قیامت باتی اور فیض آ فریں رکھیں اور میری میرے والدین کی اس کتاب کے ناشر' معاونین اور قارئین کی مفقرت فرمادی ۔ (آجن)

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله و اصحابه واز واجه و فريته و امته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

سورة النين

بورت كانام اوروحةنش

اس سورت کا نام البین ہے کونکہ اس سورت کے مطلع میں 'التین'' کاذکرے اوروہ آیت ہدے: وَالتِّيْنِ وَالزَّيْثُونِ ٥ (أتين ١) انجيراورز يتون كي قتم 🔾

المام يبيق نے حضرت ابن عباس رضى اللہ عنهاے دوایت کیاہے کہ سورۃ الیمن مکہ پس نازل ہوئی ہے۔ . (الدرامتورج ۸س ۵۰۷)

حفرت البراء بن عازب رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ايك سفر ميس يتيه آب نے عشاء كى ا یک رکجت ٹی مورة" والتین والزیتون "پڑھی ٹی نے آپ سے زیادہ خوش آ داز کے ساتھ پڑھنے والا کسی کوٹیل سا۔ (صحح الخاري قر الديث:٥٣٦ عصم مسلم وقم الديث:٣٦٣ من ابوداؤ دقم الديث ١٣٦١ من ترزي قم الديث: ٩ مه منن نسائي قم الحديث:

۱۰ اسفن ابن ماجه رقم الحديث: ۸۳۵) تر تیپ مصحف کے اعتبارے اس مورت کا نمبر ۹۵ ہے اور تر تیپ نزول کے اعتبارے اس مورت کا نمبر ۲۸ ہے

ورة التين كے مشمولات

التين ٣٠ المين وع انسان كااشرف الخلوقات وونا بيان فرماياب كدالله تعالى في انسان كوبهترين صورت اورقامت ميس

پیدافرمایا ہے۔

التين : ٧ ـ ٥ ميں بيان فرمايا ہے كەللەتغانى نے انسان كوبهترين تقويم ميں پيدا كيا ہے ليكن اگر وہ اللہ تعالى كى توحيد پر ا بیان نہیں لایا اور اس کے رسول کی تقید اپن نہیں کی تو وہ اس کو دوز خ کے سب سے نچلے طبقہ میں ڈال دے گا' اور جولوگ الله تعالى يراوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم يرايمان لائے اور انہوں نے نيك عمل كيے تو الله تعالى انبيس غير متنابى اجر عطا فرمائے گا۔

التين: ٨ \_ ٤ مين فرياما: الله تعالى أسنة عدل سے كفار كوعذاب دے گا اورائے فضل سے مؤمنین كوثواب عطا فرمائے گا۔ سورت التین کے اس مختصر تعارف کے بعد میں اللہ تعالی کے فضل وکرم پر احتماد اور تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کر ربا ہوں ۔۔۔ میرے دب!اس ترجمہ اور تغییر ش تجھے ہدایت اور صواب برقائم رکھنا اور گم راہی اور غلام رسول سعيدي غفرله ماصواب ہے بیانا۔ ١١ شوال ١٣٢١ مر ١٩٠٥ و مر ١٥٠٥ و من مويائل تمير ١١٥ ١٣٠٠ - ١٠٠١ / ٢٠١١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١

جلد دواز دجم



اور اس اس والے شم

انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا O

نہ ہونے والا اجر ب0 سوكون ب جواس كے بعد قيامت ك

تمام حا کمون ہے بڑا حا کم نہیں ہے0

الله تعالی کا ارشاد ہے:انچراور نیون کی قتم 10ورطور سینین کی 19راس امن والے شہر ( مکہ ) کی 0 بے شک ہم نے انسان کوبهترین ساخت میں پیدا کیا0 (اتین ۱۰٫۳)

'المتین'' کامعنیٰ اوراس کےطبی فوائد

التين اللين 'تين ''اور' زيتون '' كالفاظ بين \_' ٽين '' كامعنيٰ ہےا نجيرًا نجير اور زينون ووشپور پھل ٻن انجيرعمده اور لذيذ كيل بئاس من فضله اور فالتوبادة مين وتا أس من اطيف غذائيت وتي بيئه ووقتم ب نفع آ ورووا بأطبيت كوزم کرتا ہے؛ ملغی تحلیل کرتا ہے؛ گردوں کوصاف کرتا ہے؛ مثانہ کی پھری کوتو ڈتا ہے؛ میگر اور تی کے سد وں کو کھواتا ہے اور بدن کو فرب كرتاب أورحديث من بيديوا بركوق كرتاب اور تشياك ورويل فائده بينجاتاب

(يضادى مع الحقاجي ج من ٥٣١ وارالكت ألعلب تيروت ١٣١٤ه)

انچیر لینان ترکی اسین اور جنو بی فرانس میں پیدا ہوتا ہے اور دین سے درآ مدکیا جاتا ہے۔ انچیر قبض کشاء ہے انجیر کا دورہ واسرى مول كاعلان مئاس كادودهمون يردكك سمعمولي ورم آتابيكن خود بدود دور بوجاتا باورمتاجمز جاتاب بلغ کو ایک کرخارج کرتا ہے اس کو کھانے سے پیشاب کھل کرآتا ہے پینے آور ہے اس سے کی کاورم اور جگر کی تق دور ہوجاتی ہے چونکه دید پیشاب آور ہے اس لیے گروہ اور مثابتہ کی پھری بھی ٹکالا ہے۔

تيار القرآر

آتين ۹۵: ۸ ــــــا سوگرام انچیر مین ۲۲۱ حرارے سم گرام پروٹین ۹۶ گرام نشاستهٔ اگرام چکنائی اور ۹ اگرام ریشہ (پھوک) پایا جا تا ہے۔

(مفيددوا كمن مفيه غذا كمن ص٣٩\_٨٪ بيت ألحكمة الحراجي)

انجیر کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے۔

امام ابواسحاق احمد بن ابرا ہیم خابی متوثی ۳۲۷ هائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوذروضی الله عنه بهان کرتے ہیں کہ نی صلی الله عليه وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق مدیمہ کما گیا آپ نے اس میں سے انچر کھا ئیں اورائے اصحاب سے فرمایا: کھاؤا کھرآپ نے فرمایا:اگر ش پیر کھوں کہ بیر کچل جنت سے نازل ہواہ تو کہ سکتا ہوں' کیونکہ جنت کے پیل بغیر تنظیل کے ہوتے ہیں اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواس کوقطع کرتا ہے اور گھیا کے دردیش فائدہ

بينجاتا عيد (الكفت والبيان ع واس ٢٣٨ واراحيا والتراث العرفي بيروت ٢٣٨٥)

اس حدیث کوامام ابوقعیم نے ''الطب' میں روایت کیا ہے'اس کی سند ش ایک مجہول راوی ہے (عافية الكثاف جهس ٢٧٨)

' ذیتو ن'' کامعنیٰ اوراس کے طبی فوائد

ز بيون مشهور پيل ب بيزياده تر بجيره روم كي ساحلي ملكول شي بيدا ،وتاب مثل يونان فلسطين اورائين وغيره اس كا چل قدرے کسیلا ہوتا ہے اس ہے تیل نکالا جاتا ہے جس کوروغن زینون کتے ہیں روغن زینون جوڑوں کے درد میں مفید ہے' ایں میں کولیسٹرول نہیں ہوتا' اس ہے بیٹ کے کیڑے اور پتنے کی پھری خارج ہو جاتی ہے۔

قرآن مجيد من زيون كے درخت كاؤكرفر ماياے:

اور وہ ورخت جوطور سینا بہاڑ سے لکایا ہے جو تیل لکا آیا ہے وَشَكِرٌ كُا تَغُرُجُ مِنْ كُلُومِ سَيْنَا وَتَنْكِتُ بِاللَّهُ مِنْ وَكُومِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَ اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے 0 وسع الأكلين (المؤمنون:٢٠)

زیون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے سالن پر 'صبع'' کا اطلاق فرمایا ہے'' صبع'' کامنٹی رنگ ہے اور روٹی سالن کے ڈبونے سے رنگین ہوجاتی ہے طور سیناءادراس کے قرب وجوار کے علاقہ ش عمر وقتم کا زیتون بیدا ہوتا ہے۔

زیتون کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے: حصرت معاذ بن جل رضى الله عند بيان كرت بين كه ش ف رسول الله صلى الله عليه والم كويد قرمات موس مناس

ز يون كى مواك كيا خوب ، وهم ارك درخت كى ب وه بد بوكوز الل كرتى ب ادر مند كوثوش بودار كرتى ب يديم زى مواك ہاور جھے سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ ( المع الاوسارة الديث ١٨٣ ما فذا تان جرعة قال في في إلى ال حديث كاسترضيف بروافية الكثاف ع ١٠٣٧ )

والتين والزيتون "كي تفيريس مضرين كاتوال علامه ابوعيدالله فحرين احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ ه لكيت إين:

حضرت ابن عهاس رضی الله عنهمائے قرمایا: "العیسن " ہے مراد حضرت او ح علیہ السلام کی مسجدے جوجود ک پریک ہو کی تھی' اورز يون سے مرادم جد بيت المقدى ب\_ خاك نے كها: "اليس "مجدح ام باور" السريتون "مجدات ب باين ديد ن كها "النيس "محدد مثل باور"السزينسون "محديت المقدل بأقاده في كها" النيس "ومثل كالمهازب اور"انوينون"بيت المقدل كا بِهارٌ به اورهرين كعب ني كها:"النين"اسحاب الكبف كي مجدب اور"الزينون "معد الميام

۸۷۱

ے' کعبالاحباراورعکرمدنے کہا:''التین ''مثلّ ہےاور'ال ہون ''بتالمقدرں ئےالفراہ نے کہا:''التین ''حلوان ہے همدان تک کے پہاڑیں اور'السزیتون' شام کے پہاڑیں ان کوطورزینا اور طورتینا کہاجاتا ہے عکرمدے ایک روایت ہے كـ "التين" اور" الزيتون "شام كے دويمار إلى \_

زمادہ صحیح مدے کہ"التیب "اور"الب بیتون "سے م ادائیج اور زیون کے درخت ہیں اوران سے محد باشے م اولینا محاز ب اور بغیر ضرورت کے قرآن مجید کے الفاظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے انجیر کی قبم کھانے کی وجہ بہے کہ اس درخت کے چول سے مفرت آ دم عليد السلام نے اپنيدن كو دُ هانيا تھا ، قر آ ن مجيد ش ب

يُغْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَمُقَالُحُتَّة ﴿ وہ دوتوں اینے اور جنت کے درخت کے سے جوڑ جوڑ کر

اور وہ انجیر کے درخت کے بیتے تھے دوسر کی وجہ ہیے کہ انجیر کا درخت بہت خوب صورت ہے اور اس کا کھل لذید اور فوش ذا كقه ہے۔ ز بنون کے درخت کی متم اس لیے کھائی ہے کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کو اس درخت کے مباتحہ تشبیہ دری گئی ہے جبیہا کہ

ں آیت میں ہے يُوْقَدُمُ مِنْ شَجَرَةِ مُّلْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (الرور:٢٥) وہ جرائے ایک باہر کت ورفت زینون کے تیل ہے جلایا جاتا

اس آیت میں حضرت اہراہیم کوریون کے درخت سے تشبید دی گئی ہے۔ جیما کہ مضرین نے کہا ہے:

ا کششام کےلوگ زیون کے تیل کے ساتھ روٹی کھلتے ہیں اورای سے سالن پکاتے ہیں اورپیٹ کے امراض میں اس کواستعال کرتے ہیں۔ تضرت عمر تن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیون کھاؤ اور اس کا تیل استعال کرو کیونکہ وہ سادک درخت سے ہے۔ (سنن ترفری رقم الحدیث: ۱۸۵۱ سنن این الدرقم الحدیث: ۴۳۳۰)

(الجامع لا حكام القرآ ف ير ماص ١٠٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

البین : ایش فرماما: اورطورسینین کیO 'طور سينين'' كامصداق

مجابد نے کہا: "طود " سے مراد بھاڑ ہے اور "سینین" مریائی زبان کا لفظ ہے اس کامعنیٰ ہے : میارک قادہ نے کہا: اس كالمعتى ب خوب صورت اورمبارك نيز عكرمد في كها: "طسود" وه يهازب جس پرالله سجان في حضرت موك عليه السلام كوندا كى تقى مقاتل اوركلبى نے كها: "مسندن" براس يما لكوكت بين جس بن مجل دار درخت بول بيان بط كالعت بالله تعالی نے طور کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ میر پہاڑ شام میں اور ارض مقدسہ میں ہے اور اللہ تعالی نے اس جگہ برکت دی ہے قرآن مجيد ميں ہے:

الْمُسْجِيالُاكْصَاالَةِيْ يُرَكِّنَا حَوْلَهُ وومحداقصی جس کے اروگردہم نے برکت دی ہے۔ (ی امزائل:۱)

الين ٣٠ مين فرمايا: اوراس امن واليشير ( مكه ) كي ٥

ہرمکہ کی تع کھانے کی توجیہ اس آیت میں مکہ کو 'امین'' فرمایا ہے' کیونکہ جو جانوریاانسان مکہ میں داخل ہووہ اس والا ہوجا تا ہے۔

الله تعالی نے دشق کے پیاڑ کی تم کھائی کیونکہ وہ حضرت بیسی علیہ السلام کی بناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی تسم کھائی کیونکہ وہ انبیاء کیسم السلام کے قیام کی مجدّے ' کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے اورشر مکہ کی تسم کھائی کیونکہ

وه حضرت سيدنا محمد عليه الصلؤة السلام كامولدا ورمحيط وحي \_\_\_ التین ۴ میں فرمایا: بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا O

''انسان'' کے مصداق میں اقوال اوراس کے بہترین ساخت میں ہونے کی توجیہ س آیت میں 'انسان'' کالفظ ہاوراس کے مصداق میں متعددا قوال ہیں:

ایک تول بیب کن انسسان "عمراد کافر ایک قول بیب کداس عمراد الولیدین المغیره با ایک قول بیب کد اس سے مراد کلد ۃ بن اسید ہے ان اقوال کی بناء ہریہ آیٹ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جومرنے کے بعد دوہارہ زیمرہ

کے جانے کا افکار کرتے تھے اور ایک قول ہیے کہ اس ''انسان ''ے مراد حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دے۔ اہترین ساخت سے مرادید ہے کہ الس کومعتدل اور سیدهی قامت میں پیدا کیا ہے ' کیونکہ ووسرے حیوان جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا چرو بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اس کے بریکس انسان کی قامت سیدھی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کھانے ک

يز بكر كرمند مل اعبات مداوكهاني يزك طرف نيس جماتا-

قاصی ابو کرین العربی نے کہا: اللہ تعالی کی کوئی تلوق انسان ہے زیادہ حسین نہیں ہے؛ اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم قدرت ا ارادہ کرنے یا تیں کرنے 'سننے دیکھنے تدبیر کرنے اور حکت کی صلاحت رکھی اور مہتمام رب تارک وتعالیٰ کی صفات ہیں 'گویا انسان الله تعالی کی صفات کا مظہر ہے ٔ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

بے شک اللہ تعالی نے آ دم کوائی صورت پر پیدا کیا ہے۔ ان الله خلق آدم على صورته. (صحح النخاري رقم الحديث: ١٣٢٧ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢١)

علاءنے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں صورت یہ مغنی صفت ہے 'کیونکہ اللہ تعالی صورت کے معروف معنیٰ سے یاک

ے اور کوئی چز اللہ کی ش نہیں ہے انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کی ہرفتانی اس عالم صغیر میں موجود ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: پرہم نے اس کوس سے نچلے طبقہ میں اوٹا دیا 0 سواان لوگوں کے جوامیان لائے اور انہوں نے

نیک اعمال کیئے سوان نے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے 0 سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب ے 0 کیااللہ تمام حاکموں سے براحاکم تبین ہے0(اتین:۸-۵) مؤمنین کاملین کاارذل عمر ہے محفوظ رہنا

س سے نحلے طبقہ میں لوٹانے کے حسب ذیل محامل ہیں: سب سے ٹیلے طبقہ سے مراد دوز ٹے ہے لیتن کافر کوہم نے دوز ٹ ٹیں لوٹا دیا ادر مؤمن کو جنت کی طرف لوٹا دیا جیسا ک

دوسری آیت کے استناءے طاہرہ۔ (٢) كافركوبم نے اس كے اختيار كيے ہوئے سب سے تيلے افعال اور اثمال كى طرف لوٹا ديا جوشرك اور كفر ہيں اور مؤمن كو

بيا، الق أه

ہم نے اس کے اختیار کے ہوئے سب سے بلند اور بالا اعمال کی طرف لوٹا دیا مجوقہ حدید ورسالت پر ایمان اور صالحات

یں۔ (۴) امان کوہم نے اردل عز کی طرف لوٹا دیا جب اس کی قوئی کم ذروادر حوال معطل ہو جاتے ہیں۔ اکنین: ۲ میٹر کمایا سواان لوگوں کے جوالیان لاٹے اور انہوں نے تک اٹھال کے سوان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا

04 لینی ہرانسان کوارڈل ترکی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کمسوا موسنین صالحین کے۔

جھاک نے بیان کیا ہے کہ جب بحد واتی جائی ٹمین اور افغان کی خِسنے اور فیاد وروز میں کتا ہے اور فیاد وروز میں کتا کرتا ہے گیر جب وہ پوڑھا دونا تا ہے اور جوانی کی طرح تک اعمال تھی کر کسکا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کے فیک اعمال کا اجر مطافر ماتا ہے۔

حضرت الدوري رس الله صفه بيان كرته بين كه مي مل الله طبه وملم نه في بلا جب بنده مؤكرتات يا ينار بي جاتا ب قو لله قالي اس كي الحاس الدوموت كه إم كه يجه بوت تك الحال كالبركليد وتاب ( مجا الفادي أن المدينة ( المواجعة )

مگر مدنے بیان کیا: چقر آن نیجید کی تلاوت کرتار جائے وہ ارز آن عمر کی طرف فیمل لوٹے گا ( تا ہم پیکا پیشن ہے )۔ حصر سا این بھر رضی الانبھ جماعیان کرتے ہیں کہ اس کو مبارک جو دس کی خمر کی جو اور اس کے بیک انقل نر یا وہ جو ن (سنورز دی فیمان کے انسان کرتے ہیں کہ اس کو مبارک جو مساح ماہد انسان کا اس کا مبارک کا ساتھ کا مبارک کا استعمال

> الین : عمل فرمایا سوکون ہے جواس کے بعد قیامت محتصل آپ کی تحذیب کرے O مین ان دائل کے طاہر ہونے کے بعداے رسول کرم! آپ کی کون محذیب کرسکتا ہے۔

سی ان دلال کے طاہر ہوئیے کے جدا کے دحوال مرم ا ہے کا بن عدیب فرمنے ہے۔ الله قدائی نے پانی کی ایک بغیر سے قدر بھا مکمل انسان عادیا مجر اس کو بھان مرد بنایا مجر ادھیر طرح بھی پہنچایا گجر مذر بھا اس کوم ورور کتار ہا تھی کہ اے ناکا دھیم تک پہنچا دیا اور اس جسائی لئیر شربال پر واقع واللہ کے کہ دو انسان کومرے

بعد پھر زندہ کرنے اور میدان حشر میں جع کرنے پر قاور ہے۔ النین: ۸ میں فر مایا: کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے 0

حضرت على اور حضرت اين عباس وحى الشعم ايب يرآيت يزية ين أكثيش المنفياً خَلِي المنحويين " (اين ١٠) تو كتية " بلي و انا على خالك من الشاهدين " كيول يمان الش كل السرية لواجول ش سي ول -

حفرت الوجريره وهي الله عند في كها: جن في سورة التين بر كل اورية بت يرهي: " أكيس الدَّه بأخكره المحلّكِ المحلّكِ اس كو جائي كريديز بن " المهلي وانا على ذالك من الشاهدين " را سن تدين أله المدين " ١٣٣٧)

سورة التين كي تفيير كي يحتيل آج ۱۸ هوال ۱۳۲۱هـ/ ۱۲ ۱۴ فرم ۲۰۰۵ و کوسورة الين كي تغيير ممل و گئي اے ميرے رب! اس کو تبول فر

ا ع۱۸۷ موال ۱۳۶۹ه ای اوم و ۱۳۰۸ و صورة این می سیر سیادی است بیرے رب اس و د کرا دے اور میری اور میرے دالدین اور قار مین کی متقرت فر مادے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين.

حلده وازدام

نجمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

سورة العلق

سورت كانام اوروحهرت

اس سورت كانام العلق ب كونكماس سورت كي دومرى آيت من العلق"كالفظ باوروه آيت بدي: (اے دسول کرم!)ایے رب کے نام سے پڑھے جس نے إِقْرَاْ بِالْمُمِينِينَ الَّذِيثِي خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْتَانَ

مِنْ عَلَقِ أَ (اللهِ: ١٠). یدا کیا ہے0اٹیان کو تھے ہوئے خون سے پیدا کیا0 . قفرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں: قرآن کرتم کی سب ہے پہلی آیت جو مکہ میں نازل ہوئی' وہ'' اِفْتُهَا

پاسم مرتك الدائي فكك " بـ (الدرامدورة الرسامة

أمام ابن شير أمام طبراني أمام حاكم اورامام الوقيم في حضرت الدموي اشعري رضي الله عند وايت كياك إلى والترافيا الميم تر تات '' پہلی سورت ہے' جوسید نا حرصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

( أنتج الكبير قم الحديث ٣٣٣٠ أمصنف ابن الى شيبه قم الحديث ٣٣٣٣ الدراميُّو رج ٨٥ ص٥١٣)

تر تیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۲ ہے اور تر حیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر اے۔ اس سے بہلی سورت میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی تھی کہ ان کوسب سے عمرہ ساخت میں پیرا فر مایا اور اس ورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتاما ہے کہ اس کو جے ہوئے خون سے پیدا فرمایا ہے۔

قلق <u>کے م</u>شمولات 🙀 العلق: ۵۔ایش انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی تحکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کوضعف ہے قوت کی طرف منتقل فرماما اور اس میں قر اُت اور کتابت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

العلق ٨ ٢٠ ميں ميہ بتايا ہے كدانسان اللہ تعالى كي نعتوں كاشكر ادانسين كرتا اورا ينے مال و دولت كى بناء يرتكبركرتا ہے۔ العلق ١٩٠٩ ميں الوجهل كي غدمت كى ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز يزھنے ہے منع كرتا تھا اور اپنے ذعم ميں اپنے

بتوں کی مدد کرتا تھا' اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ ابوجیل کی دھمکیوں کی سرواہ نہ کریں۔ سورۃ العلق کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی تو یتی اور اس کی ایداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا

ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر دہا ہوں۔ یا رب الخلیون! مجھے اس ترجمہ میں ہدایت پر برقر اردکھنا اور اس مورت کے اسرار اور غلام رسول سعيدي غفرلية معارف کو مجھ پر کھول دینا۔ (آمین) موماکل ثمیر: ۱۱۵۲۳۰۹-۳۰۰۰ ۳۲۱\_۲۰۲۱۸

٨١ شوال ١٣٤١ إير ٢١ نومبر ٢٠٠٥ء

بار الترأر

To Land

ي صلى الله عليه وسلم برنز ول وحي كي ابتذاء تطرت عائشہ مدایقد رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کدرسول الله سلی اللہ علیہ وسلم پر وی کی ابتداء سے خوابوں سے ہوئی رسول التدسلي الله عليه وسلم جوخواب و بيجية اس كي تعبير روثن صح كي طرح ظاهر بوجاتي "مجررسول الله سلي الله عليه وسلم ك ول ميس تنهائی کی محبت بیدا کی تی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حراش جا کرچنجائی میں عبادت کرنے کیئے کئی کئی راتمیں غار میں رہے اورخوردونوش کا سامان ساتھ لے جاتے (جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتیں ) تو حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنها ) ہے آ كراور جيزي كے جاتے اى دوران فارح الى آب براجا كى وئى نازل موئى فرشتے نے آ كرآ ب ے كها يز هيے آب نے فرمایا: میں پڑھنے والانہیں ہول رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتہ نے زورے گئے لگا کر جھے دہایا حتی کہ اس نے دہانے پر پوری قوت صرف کردی ؛ پھر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھے ٹس نے کہا: ٹس پڑھنے والانہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ جھے پکڑ کر بغل میر ہوا حتی کہ تھے پوری قوت سے دبایا کھر بھے چیوز کر کہا: پڑھے میں نے کہا: میں مڑھنے والانہیں ہول رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: فرشتہ تیسری بار جھے پکڑ کر بفل میں ہواحتی کہ جھے یوری قوت ے دبایا عجر مجھے مجور کر کہا: ' إفتراً باشيم مرتبك الّذائى حَلَق اللّذائي اللّذائي مِنْ عَلَق اللّذِي عَلَمَ بِالْقَلَوْنَ عَلَّمَا الْإِثْنَانَ مَا أَمُو يَعْلَمُونُ "(اين رب كام عير هير حس ني بيداكياب 10 فسأن كوشي بوع خون ي پیدا کیا ہے0 بڑھیےاور ، پ کا رب ہی زیاد ہ کریم ہے 0 جس نے قلم ہے ( لکھنا) سکھاما0 انسان کو دہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانبا تفا0) چررمول الله صلى الله عليه وسلم اس وي كوك كرحضرت خديجه كے پاس اس حال ميں پنچے كه آپ پر کچکي طاري تھئ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا: مجھے كيڑا اڑھاؤ مجھے كيڑا اڑھاؤ گھر والوں نے آپ كو كيڑے اڑھائے حتی كه آپ كا خوف دُور ہو گیا' پھر آ پ نے حضرت خدیجہ کوتمام واقعہ سنایا اور فرمایا:اب میرے ساتھ کیا ہو گا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ب- حضرت خدیجہ نے عرض کی جرگز نہیں! آپ کو بیٹوید مبارک ہواللہ تعالیٰ آپ کو جرگز رسوانہیں کرے گا خدا گواہ ہے کہ آپ صله دمی كرتے ميں ، كل بولتے ميں كروروں كا يو جوا تھاتے ميں نادار لوگوں كو مال ديتے ميں ممهان نوازي كرتے ميں اور راه حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدرکرتے ہیں' پچر حضرت خدیجۂ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کواہیے بچازاد بھائی ورقه بن نوفل ك ياس كي كنكن جونهانة حالميت من عيما كي ندب يرتف اوراتيل كوعر لي زبان ش لكية تين بهت بوز هير بوريك تفي اور بینا کی عاتی رہی تھی مصرت خدیجہ نے ان ہے کہا:اے بیجا!اسیے سیتیے کی بات شینے ورقہ بن نوفل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ے کہا: اے بھتیج! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آئیں وی طنے کا تمام واقعہ سنایا' ورقہ نے کہا: بدوہ ی فرشنہ ہے جو حضرت موکیا کے پاس وق لے کرآیا تھا کاش میں جوان ہوتا' کاش! میں اس وقت زیرہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کوطن ہے نکال دے گی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا وہ مجھے کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں! جس نص پر بھی آپ کی طرح وی نازل ہوئی اوگ اس کے وغن ہوجاتے تھے اگووقت نے جھے کومہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔

حضرت عا تشدرضي الله عنها بيان فم ماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ير وحي كي ابتداء . نل سابق ہےاوراس روایت میں میرے کہ حضرت خدیجے نے کہا:اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نیس کرے گا اور حضرت خدیجے نے ورقد سے کہا: اے میرے بچازادائے بیٹیج کی بات سُن لیجے۔

( محج الخارى قم الحديث ٣ محج مسلم قم الحديث: ١٧٠ منداحه ٦٠ م٠٣

جى دى كالغوى معنىٰ

حصرت عائشر شی الله عنها بیان کرتی تین که رسول الله معلی الله علیه و کملی ابتداء سیح خوابوں ہے ہو گی۔ علامہ زمیری لکھتے تین :

د کی کامتنی ہے: اشارہ کمارت کم قب ارسالہ الهام کلام فلی پر وہ چیز جس کوتم اپنے فیر کی طرف القاء کرو۔ حرصہ مصل کے لیجند اللہ میں اس سے سری کے ایک اللہ علام کا استعمال کے مصل کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

دی شما امل بیدے کہ بھش اوگ بھش اوگوں ہے آ ہے کا ام کر ہا جسا کر قرآن مجید ش ہے: پُورِی بَعِیْدُ اُولِی اَمْدِ مِنْ رُخُونُ الْقُولِ عِنْدُورُوالاً . پُورِی بَعِیْدُ اِلْمِنْ اِلْمِنْدِ اِلْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمِنْدُورُولالاً .

(الانعام: ۱۱۱) طریقے ہے طمع کی ہوئی جھوٹی بات (اوگوں کو) فریب دیے کے لیے پہنچاتے ہیں۔

﴾ وَمُولِوَّ اللَّهِ ا (الشور لُولاً اللهِ ا

اس کا منتی سے بحد الله تعدالی بشر کا الباس یا خواب کی صورت میں شویسٹر بیند نے بٹر زیتا ہے آیا تر پر کا ب ہا ل ک میں حضرت موکل پر کتاب خار ل کا باقر آن خار ل فردا ہے جس کی حالات کی جاتی ہے جیسا کر میریا اللہ علی اللہ علیہ ملم قرآبان فار ل فردایا ہے ان میں ہے بوصورت اعلام ( تجرویے ) کی ہے آگر چیان کے اسباب اور کا ایکی فیصی تعاقب ہے۔

(تاج العروسية ١٩٥٥م المطبعة الخيرية معرا ١٩٥٠)

وحی کا شرعی معنیٰ

عامری می حافظائن جرعسقلانی لکھتے ہیں:

شریعت کی تجروینا وق ہے اور بھی وق ہے اس کلام کومراد لیا جاتا ہے جو جی سلی اللہ علیہ وسلم بریاز ل کیا گیا ہے۔

وشرعا الاعلام بالشرع وقد يطلق الوحى ويسراد به السموحلي وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.

(خ الباری خاص الامور) مزول وحی کی صورتیس اور اقسام

نزول و کی کی صور میں اور اقسام علامہ بدرالدین علی نے دی کی حسب ذیل اقسام اور صورتی بیان کی ہیں:

(۱) حضرت موکنا عليه السلام کا کلام قد يم گوشنا عيسا که قرآن تجديد ش ب اور دارت في صلي الله عليه مام کا بلام قديم سنا" جسا که مادرت محد شريع

(۲) فرشتے کے واسطہ ہے دقی کا نازل ہونا۔

(٣) ول مِس كى معنى كاالقاء كياجانا\_

(٢) "صلصلة الجرس" (كفشى كي آواز) كي صورت من وحي كانازل مونا-

جلدوواز وجم

(٢) حطرت جرائيل ايني الملى على شيئ ألى يعيد حضرت جرائيل تيدو بدول ك ساته آئة جن س ياقوت اورموقي المحتان المرابع تقديد

(2) حضرت جرائن کی معروف آ دلی کی شکل جس آئی جیے صفرت دید کلی کی شکل جس آئے۔

(٨) الله تعالى براوراست بيداري من آب يتم كلام بو جيس شب معران من بردك اوث علام مايا-

(4) الله تعالیٰ آپ سے نیز شریم کام ہوڈ چیسے جائع ترقدی نامی حدیث مرفون ہے' آپ نے فربایا: ش نے اللہ مزر دونٹل کو بہت میں مورت نین دیکھا اللہ تعالیٰ نے فربایہ ملا اللّیٰ آئس چیز میں بجٹ کررہے ہیں؟

بهت میں طورت میں ویت اندازی میں دیکھا کہ دو حضرت ابرائیم ملیے السال کوزش کررہے ہیں۔ اسامیل ملیدالسلام کوزش کررہے ہیں۔

(۱۱) وقى امراغل جيها كرمنداحد يس بي تين مال حضرت امرافل عليه الملام آب كرماته مؤكل رب

خواب كى تعريف اوراقسام

ٔ حافظان چرعستمالیٰ کلیجے ہیں: از این بند مریک کام میں کرنے اس کے جدی ہے ضرور کی میں الدیار یک اردور الدیار ایک اس کر کہتے میں

انسان پنیز شی جر کھور کیا ہے اس کو تواب کے بین اور قائی ایو کرین السر کیا ہے کہا: خواب ان اورا کا ساؤ کے بین جن کو العد تعالی بندہ سے کھیا ہیں بید اکرتا ہے جس طرح بیداری شن اللہ تعالی انسان کے دل شما اورا کات پیدا کرتا ہے خواب میں جو ادرا کا حد ہوتے ہیں و دو در ہے امور کے لیے طالب میں چاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بعد شمی بیدا فر ماسے گا اس کی نظیم ہے کہ داللہ تعالیٰ نے باول کی بارش کے بااس بیدا ہے لئے سائی اس کے طاق تھی بعدا ہے۔

خواب کی دونشمیں میں : بیکی خم ردیا صادقہ میں انہا ہے۔ جواب کی دونشمیں میں : بیکی خم ردیا صادقہ میں انہا ہے۔ ہیں اس کے موافق بیراری میں واقع ہو جاتا ہے اور دوخری خم ہے۔ اصفاف ادر اس کی تمین تنسمیں میں : ہے۔

ابتداء نبوت میں غار حراجانے کی حکمتیں

ی می النظ ملید کم کی ایندگی کی ایندا و شخص کی از اگر فیت کا آپ کے پاس آنا جا اکو کی ایوا کے ساونت بولاس کے پہلے آپ میں خصال نوٹ پیدا کے گئے آپ کو سے خواب دکھائے گئے تجرار اور گرآ آپ کو دیکو کر سلام مرض کرتے اور آپ کو چی کی کر کا فائس کر تنظیم کی خواب بیدا کی گئے آپ کا رابط اور اس کے تاکیل فیت سے تاسی کا میں میں میں آپ کے دل میں جہال کی جی بیدا گئی گئی گئے کہ کہ کا دل میال دور اس کے تشکرات سے انسان کا میں کہ

جلددوازدتم

لعلق ٩٦: ١٩ ---- ١

فمن ریاضت نہ کرنے وہ اپنی طبیت ہے نتقل نہیں ہوتا' اس لیے آپ کے دل میں خلوت گزینے پیدا کی گئی' تا کہ آپ لوگوں ا کے ساتھ میل جول ہے منقطع ہوں ادرآ پ کے لیے دحی کاحصول کہل ادرآ سان ہوفر شنے کا آ پ سے بار ہار یہ کہا: مز ھے ادر انے سیدے لگا کر بھینیا بھی ای لیے تھا' تا کہ آپ کوفر شنے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو' بی سلی اللہ علیہ وسلم کا غارجرا کی تھا ئيوں ميں بيٹھنا ای طرح تھا' جس طرح ابتداء ميں حضرت ابراتيم عليہ السلام اپنے رب کی عبادت کرنے کے طریقہ پر

ی صلی الله علیہ وسلم عارِحرا میں گئی فول تک ٹھبرتے کے لیے اپنے ساتھ کئی گئی دنوں کا کھانا لیے جاتے بتھے اس سے تعلوم ہوا کہ ستقبل کے لیے کھانے ہینے کی چڑوں کا ہندویت کرنا اور اساب کو اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ کو پہچاننے کی تحقیق

علامه بدرالدين عنى لكية بن:

امام ابن سعدنے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرشتہ آ پ کے پاس حراء میں ستر ہ رمضان کو پیر کے دن آ با تھا اور اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي عمر جاليس سال تقيي \_ ایک موال بدکیا جاتا ہے کہ جب ابتداء یں فرشتہ آپ کے پاس دحی کے کر آیا تو آپ کو بدیکے بقین ہوگیا کہ بدفرشتہ ب شیطان میں ہے علامہ عینی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ جس طورت نی اینے صدق کے ثبوت میں امت کے سامنے مجزو پٹن کرتا ہے ای طرح جب فرشتہ ہی کے پاس وی لے کرا تا ہے تو وہ بھی اپنے صدت کے ٹیوت میں مجز و پٹن کرتا ہے۔

(عمدة القاري ج اش ٢٢ اطبع مصر) فقیق مدے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں ایک صفت دی ہے جس کی وجہ ہے ہم انسان اور حیوان کے درمیان اقباز ليت بين أى طرح الله في كوايك اورصفت دى بي حس ب ووفر شيول اورشيطان كے درميان امراز كر ليتا ب

امام غزالی فرماتے ہیں: ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم

يدرك بها المبصرات

كما ان للبصير ضفة بها يفارق الاعمى حتى

ی کوایک ایک صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا مشاہرہ کرتا ہے جس طرح بینا آ دمی کو ایک الى عفت حاصل بي جس سے وہ اعتصول من متاز سے اور

مصرات كاادراك كرتاب (احیا دانعلوم جمهاض ۱۹۰ بیروت)

اں بحث کوزیادہ تفصیل ہے جاننے کے لیے شرح سیجے م ىلى جارغامس ص ١٠٨\_ ١٨ كا مطالعة كرير. أُمَا انا بقارئُ ' كَي حَقِيق

عافظا بن حجرعسقلاني لكصة بن:

جبرائيل نے آپ سے کہا: ''اقو اُ'' بڑھیے' آپ نے فرمایا:''میا انا بقادی ''میںا چھی طرح نہیں پڑھ سکیا' اور جب تین بارآپ نے بھی فرمایا تو جرائیل نے کہا" افٹرا پاسپیم رہائے ''لینی آپ اپنی قوت اور اپنی معرفت ہے نہ پر هیں بلکہ آپ اہے دب کی طاقت اور اس کی اعانت ہے برهیں اس نے جس طرح آپ کو پیدا کیا ہے وو آپ کو بردھنا سکھائے گا تبدیلامنا اوروبرے علاءنے برکہا کہ مسا انسا بقار فی " کی ترکیب انتصاص کا تفاضا کرتی ہے کی توکد جب مندالیہ سے پہلے

نبيان القرآن

رف نفی ہؤ مندالیہ مند پر مقدم ہواور مندفعل یاشیرفعل ہوتو اس ترکیب میں مند مندالیہ کے ساتھ پختی ہوتا ہے جیسے ' ما انا قلت هذا "الينى بربات صرف ميں في تيس كي أس كامطلب بي مير علاوه دوسروں في بيات كنى بي يعني صرف ميں قرأ ينهي كرسكا مير علاوه دوسر عقرات كرسكة بين علامه فيى في ال تقرير كومسر وكرويا ب اوركها بيزكيب تقويت اورتا كيدكا تقاضا كرتى ب اوراس كامعنى ب ش يقيناً قرأت كرف والا (يرجة والا) نيس مون أكريسوال كيا جائ ك آ ب نے تمن بار''صا الل بقداد فی '' کیوں فرمایا'اس کا جواب سے ہے کہ کیلی بارکامعنی سے کہ بیس بڑھ الیس سکتا' دوسری بارکا معنیٰ بیے ہے: میں پڑھتا نہیں ہول اور تیسری بار کامعنی ہے: میں کیا پڑھوں؟ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابوالا سود نے مغازی میں عروہ سے روایت کیا ہے: 'محیف اقسوء ''میں کیے پڑھول اور سپرت این اسحاق میں عبیدین عمیر سے روایت ہے: "مسادًا اقوء "فين كياير حول؟ أور دائل يهي من زبري بمسلا روايت ب "كيف اقسوء "من كيم يرحول؟ أوران تمام روایات سے اس کی تاکید ہوتی ہے کدید 'ما'' استغیامیہ ہے۔ (فق الباری جاس میں ۲۳، ۱۳ دارنشر اکتب الاسلام یالا بورامین ا شخ عبدالحق محدث دبلوی لکھتے ہیں:

آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوانہیں ہوں اس لیے مجھ سے پڑھانہیں جاسکنا' ہوسکنا ہے کہ اجا تک فرشتے کو دیکھنے ہے آ ب و تحت دہشت اور خوف لاحق ہوا ہواور اس خوف اور دہشت کی وجہ ہے آپ نے فرمایا ہو: میں بڑھا ہوائیس ہول اور اس کی بیروجرمیں ہے کہ آپ نے اُتی ہونے کی وجہ سے بیرفر ہایا 'کیونکہ جو خش پڑھا ہوا نہ ہو وہ دوسرے کے پڑھانے سے پڑھ سکتا ہاور کسی کی تعلیم سے بڑھنا اُمیت کے منافی تہیں ہے تصوصاً جب کہ بی سلی الله علیه وللم عایت ورجہ کے تسج و بلغ تنے بال! کسی کھی ہوئی چیز کور کی کر بردھنا اُمیت کے منافی ہے قاموں میں کھا ہے کہ آئی اس مخص کو کہتے ہیں: جو کھٹا نہ جاتا ہوا ورکھی ہوئی چیز کوند پڑھ سکتا ہؤاور بعض روایات میں ہے کہ جرائیل جواہرے اُ راستدایک ریشم کا محیفدال نے بیٹے انہوں نے می سلی الله عليه وسلم كے ہاتھ ميں وہ صحيفه ركھ كركہا: بڑھيے نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں پڑھا ہوائييں ہوں تو اس نامه اور نوشتہ ميں

کھی ہوئی چیز کو کیے برعول؟ معتلیٰ زیادہ مناسب اور زیادہ طاہر ہے۔ (افعۃ المعنات جہاس ٤٠٥-٥٠ مطبع ج کار الکھنؤ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے : حس نے قلم ہے ( لکھنا ) کھایا 0 انسان کو دہ سکھایا جس کو دہ نہیں جانیا تھا 0 بے شک انسان ضرور رکٹی کرتا ہے 10س نے اپنے آپ کوبے نیاز مجھ لیا ہے 0 بے شک آپ کے دب کی طرف ال اوٹا ہے 0 کیا آپ نے اس کودیکھا جومع کرتا ہے 0 ہمارے بندہ کو جب دہ نماز پڑھے 0 آپ بتا کیں اگروہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا 0 یا وہ اللہ سے ڈرنے کا تھم دیتا 0 آپ بتا کیں اگروہ حق کی تکذیب کرے اور پیٹیز چھیرے 0 (اعلق ۱۳۰۰)

لكصنے كى فضيلت اور لكھنے كے متعلق احاديث

فلم الله تعالى كاعظيم فعت ب أكرتكم نه بوتا تواحكام شرعيه كوكك كرمحفوظ نه كياجاتا اور نه معاش ك معاملات كوكه كرمضه کیا جاتا اللہ بچانہ نے اپنے بندوں برکرم فرمایا کہ ان کو للم کے لکھنا کھایا اوران کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشی کی طرف لايا أگرهم نه بوتا تو علوم كويدون ندكيا جاتا اورحكتوں كومقيد نه كيا جاتا اور نه اولين اور آخرين كي خبروں كوجع كيا جاتا اور ندالله تعالى كى نازل كى موئى آسانى كمايول كومخوظ كياجاتا اورند حارية بي سيدنا محرسلى الله عليه وسلم كى اجاديث اورآثار محاسد اوراقوال جبتدين كومدون اورسنشيذكيا جاتا غرض بيكه أكرقكم شهوتا تؤوين اورونيا كي حصول علم كاوروازه بندر بتا

حصرت عبدالله بن عمروضي الله عنهما بيان كرتے بين كه ثين رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو چيز بھي سنتا تھا اس كوياد ر محدے کے لیے لکھ لیا کرنا تھا تریش نے مجھے اس سے مع کیااور کہا بتم دمول الله سلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات س کر لکھ لیتے ہو

بلردواز ديم

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٦٣٦)

حضرت النظام بنت مجدالله بمان كرتي بين كدان كي باس دمول الله سلح الله عليه الله عليه ملم تقويف لأسط اس وقت ان ك باس محترت هصد رضى الله خما مجاهم آن آپ نے فرمایا تم ان كو پورٹ كاؤ مركيوں ميس علما تمين جس طرح تم نے ان كولكمت محكما با ب سرخس الاولاد قرم الله بين بعد ماہم الله عند ماہم الاولاد كار

حضرت دارنع بن عدت کی ترخی الله عند بیان کرنے ہیں کہ رسول الفرسطی الفرطیہ والم جاہرات کے آتا ہے نے فرمایا: بیری حدیث بیان کرواور جس نے بھی برخیوں باعدھا وہ اپنی چکہ دوارغ میں بنا کے بھی نے عرض کمانیارسول اللہ! ہم آپ ہے بہت احادیث منتے ہیں گاران کوکھ لینتے ہیں آپ نے فرمایا: کیلنتے روز کو کی حری ٹیس ہے۔

. (أَنْجُمُ الكبيرةُ الله ين: ١٣٧٩ مندالشامين رقم الحديث: ١٣٤ مجع الزوائدج اس ١٥١)

حضرت عبراللہ عن عمروش اللہ تجہا ہاں کرتے ہیں گروسول اللہ تکی اندھا رخلم کئے ہاں آ پ سے استجاب بیٹے ہوئے تھے اورشمان کا مسموسے ہے گہا: آپ کا کہ اللہ طبیع کی ان کا اللہ کے اس کا استحاد کی جارک اس کے اس کے بیٹے کے کہ کی چکہ بنائے ملک میں نے محملے ہے کہا ہے کہ اس کا مسلم کی اللہ جارہ کی کا ماریک ہے اس کا مسلم کی جگہ بنا میں ک اللہ ملک اللہ علیا میں کا مسلم کی جارہ کا کہا ہے کہ کہا ہے کہ اس کا مسلم کے اس کے اس کا مسلم کے اس کے اس کا مسلم

( مجع الزوائدج اس ۱۵۲ حافظ کینٹی نے کہا: اس حدیث کی سند میں ایک راوی متروک ہے )

حضرت عمر الله بن عروض الشرعيا بيان كرستة من كدرسول الشرط النظام الله عليه وملم ندة وبالأعج كوفية كوفي من في بع كى قديك بين كاست فرماية أنتشار ( أثم الله المنظم ألله بريده 14 مداخلة للمن كه باست كاست بما يكدرون جداخه بن المول سينات مي العدون مناب في الكوفية كردويا العام بعوف في باست كام العرب عمر البريد بريام بين المناب المنظم للمناب المنظم للمناب المنظم المناب المنظم المناب المناب المنظم المناب المنظم المناب المناب المنظم المناب المنظم المناب المناب المنظم المناب ال

حجرت عمادة بن الصامت وشی الشرعد بهان کرتے ہیں کرش ہے 'دمول اللّه علی الله علیہ دکم کو بیش بات ہوئے منا ہے کسب خشک الله نے مب سے پیلے اتام کو پیدا کیا اوراس سے فرباہ الکواس نے بیج بیما کیا کھوں واقع اللہ بیمار کھو جو یکا نیما دورج کچھ آبذتک ہونے والا ہے۔ (من مرتدی آب اللہ ہے: 1000 مندان برناص بات کے اللہ

ثمامہ بمان کرتے ہیں کہ ہم ہے حصرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا علم کوکھ کر قد کرلو۔

ھنزے ہوائش من اسوور دمی الفر عوبیان کرتے ہی کریں نے دس الفسطی الفرطید پر اگر کے فررائے ہوئے ساب کہ ا جب خلف پر پائیس مان می کرنے ہاتی ہیں افسان اس کے ہاں میک فرٹے بھینے ہے تھا ہم ان کی تصور بھا ہے ہوئا میں میں اس کا سامت اس کی اجدات اس کا کھال اس کا کوٹے اور اس کی ٹیاں پیدا فرنا ہائے ہی فرٹھ ہے جہ تھا ہے اسے ہر سرب ہا ہے کہ ہے اس کا وقت کا مجمود کی اس بھی جانے ہے فیل اس کے اور فرش اس کوٹکور دیا ہے تھا کہ ڈھٹ پوچھ ہے جانے ہے ہے میں اس کی اور کی گئی ہے جہ کی امار ہے جہ جانا ہے وقوات ہے اور فرش اس کوٹکور دیا ہے تھا رفرٹ پر چھا ہے جانے ہے

تبيار القرأر

جاتا ہے پس اللہ کے تھم برکوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کی۔ (سیح مسلزم الدیث:٢٦٢٥) ذیگر احادیث میں اس طرح ہے: حالیس دن نطفہ رہتا ہے مچر چالیس دن کے بعد نطفہ جماہوا حون بن جاتا ہے مجر ھالیس دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے بچر جالیس دن بعداس میں روح چونک دی جاتی ہے بچراس میں جارچیز وں کے لکھنے كأنتكم ديا جاتا ہے؛ پھر فرشتہ اس كارز ق اس كى مدت حيات اس كاعمل اور اس كاشتى ياسعيد ہونا ككيد ديتا ہے ۔ الحديث

( شيخ ابخاري رقم الحديث: ١٩٩٣ ميم مسلم رقم الحديث: ٢٩٣٣ من ايوداؤ د قم الحديث: ٨٠ يمّا منن تر ذي رقم الحديث: ١١٣٧ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢ عُ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٣٣٧)

علامها بوعبدالله محربن احمر ما لكي قرطبي متوفى ٢٢٨ ه لكهة بن: اصل میں افلام تین ہیں: (اُ) قلم اوّل وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو ککھنے کا حکم دیا(۲) قلم ٹانی فرشتوں کے افلام ہیں' وہ قلم اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دیئے ہیں' وہ ان قلموں سے نقد پر' مستقبل میں ہونے والے أمور اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں (٣) تلم ظاف اُوگوں کے قلم ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کے باتھوں میں رکھ دیے ہیں اُ جن ے وہ اٹی ہا تمی لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کو تحریر میں لاتے ہیں اور کہا ہیں اور رسائل لکھتے ہیں۔

العلق: ۵ مین فرمایا: انسان کووه سکیمایا جس کووه نهین حاصاتهاO العلق: ۵ میں''الانسان'' کے متعلق متعددا قوال

اس آیت میں انسان کے مصداق میں کئی اقوال ہیں: امام ابومنصور ثير بن ثمر ماتريدي سمرقندي متوفى ٣٣٣٠ ه لکھتے ہن:

بی ہوسکتا ہے کہاس آیت میں 'انسان' 'ےمرادرسول الشعلی الشعلیہ ولم ہوں کیونکہ اللہ تعالٰ نے آپ مے متعلق

وَعَلَيْكُ مَا لَوْتُكُنُّ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُّ الله اوراللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں جن کو آپ نہیں حانے تھے اور اللہ کا آپ برعظیم فضل ہے 0 عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥ (اله، ١١٣)

نیز الله تعالی نے آپ کے متعلق فرمایا: مخرس غیب کی خروں میں سے ہیں جن کی ہم آپ کی بِتُلْكَ مِنَ ٱثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ

طرف وحی کرتے ہیں' ان چیزوں کو اس سے پہلے نہ آ پ جانتے تَعْلَمُهُمَّا أَنْتُ وَلَا قُومُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا إِذْ . (موروم) تصندآ پ کی قوم۔

اورييمى موسكتا بي كداس آيت مين انسان "عراد برانسان مؤكروتكد اللد تعالى فرمايا: الله نے تنہیں تمباری ماؤں کے پیٹوں سے نکالاً اس وقت تم فَاللَّهُ ٱخْدَجُكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهُ لِيَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ تَثَيَّا أَ کو پچیملم نہ تھا اور ای نے تہارے لیے کان اور آ کھیں اور ول جَعَلُ لِكُوْ التَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَ الْأَفْيِدَةُ لَا تَمَكَّمُونَ الْمُؤْنَ · وَالْأَفْيِدَةُ لَا تَمْكُمُ تَشْكُرُونَ بنائے تا کہتم شکرادا کرو0 (أقل:۸۷)

( تاويلات الل السنة ج ۵ص ۱۳۹۱ مؤسسة الرسالية ناشرون ۱۳۲۵ هـ )

علامه الحسين بن مسعود الفراء البغوي متو في ١٦٥ ه لكصترين: ا يك تول يدب كداس آيت يل "انسان" عمراد صفرت آدم عليد السلام بين كونكدان كم متعلق الله تعالى في فرمايا:

آ دم کوتمام اساء کاعلم دے دیا۔ عَلَمَ أَدَهُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا (التروية) ووراقول بدب كداس آيت يل"انسان" بمرادسيدنا محرضلى الشعليدو علم بين كونكم آب كم متعلق الله تعالى في

اوراللہ نے آپ کو وہ تمام چزی سکھا دیں جن کو آپ نہیں وَعَلَيْكُ مُالُونَكُنُ تَعُلُوطٌ (الساء ١١٣)

عانة تقهه

(معالم التو مل ج ۵ س ۲۸ واراحیا والتراث العرفی بیروت ۱۳۴۰ه )

امام عبدالرحمان بن على بن محمد الجوزي التوني ٥٩٧ هـ في لكها ... "إنسان" بيمراداس آيت بين سيرنامح صلى الله عليه وسلم بين - (زاد المسيرة وس اعدا أمكتب الاسلام بيروت)

علامه ابوعبوالله محد بن احمد ما لكي قرطبي متوني ٢٢٨ هـ نے تكھا ہے: اس آیت ميں "انسان" كے متعلق تين قول بين: (۱) ''انسلان'' ہے مراوحفزت آ دم علیہ السلام ہیں (۲) اس ہے مرادسید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں (۳) اس ہے مراد عام انسان ہے اور ہرقول پر وہی ولائل دیئے ہیں جو دوسرے مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠٥٥ والوالفكر أبروت ١٣١٥ هـ)

شخ محر بن على بن محد شوكا في متو في • ١٢٥ه واو نواب صديق حسن خال بحويا لي متو في ٢٠٠٠ه هـ نه بحثي 'أنسسسان'

مداق میں یمی تین قول نقل کیے ہیں۔ (خ القدیرج ۵ م ۲۲۸ خ البیان ج ۲س۵۰۳): علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١١٥ ه لكصة إن

یعنی اللہ تعالٰی نے انسان کو للم کے ساتھ اور بغیر قلم کے ایسے اُسور کلیہ اور جزئیہ اور طاہر اور خفی سکھا دیے 'جن کا ول میں خطره بھی نہیں گزرتا میداللہ تعالی کی کمال قدرت اور کمال کرم ہے اور اس میں پیٹروی ہے کداللہ تعالیٰ نی علیدالصلوۃ والسلام کو ا پیے علوم سکھار ہائے جن کاعقلیں احاطرتیں کرسکتیں۔(روح العالى جز موس ٣٢٣ دارالفکر پروت ١٣٣٧هـ)

العلق: ٤-٧ مين فرمايا: يه شك انسان ضرور مركشي كرتاب ١٥س نے اپنے آپ كوبے نياز سجھ لياب٥

مفسرین نے کہا:العلق: ١ سے لے تر آخر سورت تک تمام آیات ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی ہیں اس آیت میں ليطغي "كالفظ بأس كامصدر "طغيان" بأس كامعنى ب: الله كي نافر ماني بين حديث تجاوز كرنا-

حصرت این عماس رضی الله عنهائے کہا: جب بدآیتیں نازل ہوئیں اور شرکین نے ان کوسنا تو ابوجہل نے آ ب کے باس آ كركها:اف محمد (صلى الله عليه وملم)! آپ كاريزهم ب كه جومتنى موتاب ووسرتى كرتاب تو آپ مارك كي مكد ك پہاڑوں کوسونا بنا دین' شاید ہم اس سے پکھیسونا لے لیں' بھر ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی بیروی کریں گئے جب آپ کے پاس حضرت جریل آئے اور کہا: اے محد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ ان کوا ختیار دیں اگر یہ جا ہیں توہم پہاڑ کوسونا بنادین' اس کے باوجوداگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گئے جواصحاب مائدہ پر نازل کیا تھا' لیکن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم تھا كہ ذہ اس كو قبول نہيں كريں شكے اس ليے آئے نے ان كوان كے اس حال پر باقی ركھا۔

العلق: يس فرمايا: اس نے اسين آپ كوب نياز مجھ ليا ب O يعنى اسي قبيله اور ديگر مددگادول ك مون فعكى مناء ير اینے آپ کوبے نیاز مجھے لیتا ہے اور اس کو جب کُل جاتا ہے تو وہ اپنے کھائے پینے الباس اور سواریوں میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ العلق: ۸ میں فریایا: بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے 0 بعد بعد میں اور ایسان میں میں اور اس

یعنی جب ایوجهل آخرت میں پینچے گا تواہے اپنچ تکبرادر مرکنی کی سزال جائے گی۔ ایوجهل کی مذمت اور اوب کی وجہ سے مکروہ وقت میں نماز سے منع نہ کرنا

العلق: مال بی شرنمایا: کیا آپ نے اس کودیکھا جو مع کرتا ہے 0 ہمارے بندہ کو جب دہ نماز پر میے 0 امام ایوائس ملی بمن احد واحد کی حق ۲۸۸ ہما ای سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں حضرت ایو بریرہ رمی اللہ عند بیان

ا مها الاین می ماه الدولان الاین الاین موسل کا دولیت الرستان عزیز این این الدولیت الدولیت الاین الدولیت الدولی کردن الاگوی نے کہا آبان کے کہا تین میں کمانا جوں کہ اگری نے اس کوفاز پڑھتا ہوں نے دیکیا قویم ان کی گرون کو کہوں کا موسل میں الاین کا الدین کا کہ دولیت کا جون کہ الاین کا دولیت کی الدولیت کی الدولیت کے الدین کا کردن ک می گوفار کے اور الدین کا اور اپنے انجوں سے اپنا بچاو کردن کا الایان کے اور الدین کے الدین کا مواد کے الدین کا دران کو دولیت کی الدین کو الدین کے الدین کہا تھا کہ الدین کا دران کو مدین کے الدین کا مواد کے الدین کا مدال کے الدین کا مدال کے الدین کا الدین کا دولیت کا کہا تھا کہا تھا کہ درمان اگری کا مدال کے درمان اگری کا دولیت کا الدین کے الدین کا کہا تھا کہ کہا تھا کہ درمان اگری کا کہ درمان اگری کا کہ درمان اگری کا کہ دولیت کا الدین کے درمان اگری کا کہ دولیت کا کہ کہا تھا کہ درمان کا دولیت کا کہ درمان اگری کا کہ دولیت کا کہ درمان کا کہ درکان کے درمان کی کہا تھا کہ درمان کا کہ درمان کا کہ دولیت کا کہ درمان اگری کہ درکان کے درکان کی دولیت کی کہ درکان کے دولیت کا کہ درمان کا کہ دولیت کے درمان کا کہ درمان کا کہ درکان کی درمان کی کہ درکان کی درمان کی کہ درکان کی درمان کا کہ درکان کے درمان کی درمان کی درمان کی درمان کا کہ درمان کا کہ درمان کے درمان کا کہ درمان کی درمان کا کہ درمان کا کہ درمان کی درمان کا کہ درمان کی درمان کی درمان کی درمان کی درمان کے درمان کی درمان کا کہ درمان کی درمان کا کہ درمان کا کہ درمان کی درمان کا کہ درمان کی درمان

تب الله تعالی نے بیدآیات نازل کیں : کیا آپ نے اس کودیکھا جوئع کرتا ہے O ہمارے بندہ کوجب وہ نماز پڑھے O

(الوسيط جهم ۵۲۹ دارالکتب العلمية بيروت ۱۳۱۵ هـ) فحن

(تغیر کبیرج اس ۱۳۴۳ داراحیاه التراث العربی بیروت ۱۳۱۵هه)

الُعَلَّىٰ النَّالِ مَا النِّي مِنْ النَّمِ وَمِنْعَ كَرِنْ وَاللَّهِ النِّي يُرِيونَ [0] وواللَّدِ بِي ذَيْنَ النَّ آيات مِنْ اللَّهِ تَعَالَى نَهِ السَّ كَافْرِ بِهِ خَلَابِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ ہیں' ان کا نماز پڑھنا عین ہدایت ہے اور وہ جو دین کی تبلیغ کررہے ہیں اورلوگوں کوعذاب سے ڈرارہے ہیں اورخوف خدا کا تھم و عرب إلى اورتو ان كوان فيك كامول عند ورار باب

العلق بسل شرمایا: آب بنائیں اگر وہ حق کی تکذیب کرے اور پیٹے پھیرے O

یعنی ابوجهل الله عزوجل کی کتاب کی تلذیب کرتا ہے اور ایمان لانے سے اعراض کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاس نے پیٹیں جانا کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکیر ہاہے 0 بے شک اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تھینچیں گے 0 وہ پیشانی جو جموٹی گناہ گار ہے 0 اے جا ہے کدایے ہم مجلس مددگاروں کو بلاے 0 ہم بھی عقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں عے 0 ہرگزنہیں آب اس کی کوئی بات نہ مائیں آپ سے دہ کریں اور زیادہ قریب ہوں O(اُطلق:۱۹٪۱۱) ۔

ابوجہل کے بلےعذاب کی وعید

یعنی کیا ابوجہل نے ریٹیس جانا کہ اللہ اس کو د کچیر ہاہے اور اس کواس کی شرارتوں اور خیاشتوں کاعلم ہے۔ العلق:١١\_١٥ ميں فرمايا: بے شک اگر وہ باز نه آيا تو ہم ضروراس کو پيشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھیٹیوں گے O وہ بيشالی

جوجھوٹی گناہ گارے O یعنی اگرابوجہل میصلی اللہ علیہ وہلم کوایڈ اء پہنچانے ہے باز نہ آیا تو ہم قیامت کے دن اس کوضرور پیٹانی کے بالوں ۔

پکڑ کر کھینچیں گے' بھراس کواس کے فلاموں کے ساتھ یا ندھ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ بیآیت برچند کداوجل کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن بیتمام لوگوں کے لیے تھیجت ہے اور اس آیت سے ان تمام

لوگول کواللہ تعالیٰ کے علا کہ ہے ڈرایا ہے جواللہ تعالیٰ کے احکام کوئیس ماننے اور اس کے سامنے سرکٹی کرتے ہیں اور سیدنا مجھ صلی الله علیه وسلم کوایذ او پہنچاتے ہیں۔

اس آیت میں 'کسنسفعا''کالفظے''کسفع''کامعنی ہے کس چزکو پکر کرتنی سے تعینیااور''ناصیة''کامعنی ہے۔ بیثانی کے اور سرکے بال۔

العلق: ۱۸۱ اے ایس فرمایا: اے جا بے کہ ایے ہم مجلس مداکاروں کو بلائے ٥ ہم بھی عقریب دوز رخے مقرر کردہ فرشتوں کوبلائیں کے 0

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس سے گز را اس وقت آ ب مقام ابراہیم کے باس نماز پڑھ رہے تھے ابوجہل کہنے لگا باجمر (صلی اللہ علیہ وسلم) اکیا میں نے آپ کونماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ تی صلی الله علیه وسلم نے اس کو الله تعالی کے عذاب ہے ڈرایا تو ابوجهل کہنے لگا: اے جمرا آپ جھے کس پیز ہے ڈرار ہے ہیں؟ الله کی تشم اس وادی کے اکثر لوگ میری مجلس میں میلینے والے ہیں تب اللہ سجانہ نے بیا بیش نازل فر ما کمیں کہتم اپنی مجلس کے مددگاروں کو ہلا و' ہم دوزخ کے فرشتوں کو ہلائس کے

محدہ سے اللہ سبحانہ کے قرب کا حصول

العلق ۱۹ میں فرمایا: برگز نہیں آپ اس کی کوئی بات نہ ما ٹین آپ مجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں O لیتی ابوجل جوآپ کونماز پڑھنے سے مع کررہاہے آپ ہرگز اس کی کوئی بات نہ مائیں آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ر ہیں اوراس کی اطاعت اورعبادت کر کے اس کا قرب حاصل کریں ایک قول میہ ہے کہ جب آپ بحدہ کریں تو اللہ ہے دعا کر علدد داز دہم

تبيار القرآر

کے اس کا قرب حاصل کریں۔ حشرت از ہر برور وقعی القد عند عیان کرتے میں کدر مول اللہ ملی الفد طبید وکم نے فرمایا بندہ کا اپنے رہ ب سے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور مسب سے زیادہ مجت اس وقت ہوتی ہے'جب اس کی چیٹائی زمان پراللہ کے لیے بحد ورج ہوتی ہے۔ ( کا سمار اللہ معالم ا

عبارت کا خلاصہ ہے: اللہ بیمانہ ہے مسامنے ذات افقیاد کرنا اور غایت بیڈلل مجدہ میں ہے کیونکہ انسان مجرہ میں اپنے شرف تر من عشوکوانقد کے سامنے خاک رز وکہ زمانے۔ شرف تر من عشوکوانقد کے سامنے خاک رز وکہ زمانے۔

رت ہیں۔ ووندست سے سات حال ہے پر داور ہائے۔ نی ملی اللہ طبید وہلم نے فرمایا زکون عمی رب کی تنظیم کردا ور رہا تجودتو اس میں دعا کی خوب کوشش کرد کیونکہ اس میں نہار کی دعا کا قبول مونا معرف ہے۔ ( مجی سلم قباللہ ہے میں ماس الاورادر آم الدینہ ۵۸۔)

نید بن اکم نے اس آیت کی تغییر ٹیں کہا: اے ٹھرا آپ ٹمازے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں اور اے ایوجہل اقر دونرخ کے قرب موتارہ

علا سرائن العربی نے کہا ہے کہ اس مجدہ سے نماز کا بجدہ مراد ہے لیکن میرمج نیس سے بھی ہے کہ اس سے بقدۂ تلاوت مراد سے کونکہ عدیت نئیں ہے: مراد سے کونکہ عدیث میں ہے:

حضرت الإبريره رضى الشرعنية كها: ش نه رسول الله شخى آله طبيه وتلم كسراته لا إلحاقية بما كالافتطاقية " (الإنتاق: 6) بل مجده كيادو" (الخديكة الموقعة الكوني بكافئي " (اطبق: ٤) ثبل تجده كيار (مجسلم قم الله بينه ٤٠٠ تاريخة الله بيط - عدده ) اور بيدورية الكوم مرتبط مجدك آب يعل مجدور بسرويورة الأورت بير

ہم و نیا کے مقتد راگل خطا مدر اور گھروز و فیرہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بسی تئی کوشش کر کئی جا بیچا دورات کا قرب حاصل کرنا کتا آسان ہے مجدہ کر داورات کے قریب و دیاؤ۔

ین کاو کاری چاہے اوران سورۃ العلق کی تفسیر کی تحمیلِ

ا الحد نشد رب انطلمان آتا ۲۳ شرال ۱۳۳۶ که ۱۵ توبر ۱۳۰۵ نه روز جدید دن نجر سودهٔ احتل کانتیم کمل به دکار رب انطلمان اس کشیر کوقیل فرمانس اور قرآن نجیدی باقی سودن کی تحییر می تمل کراد می اور میری میرے والد میں اور بیرے اسا تدوار جمان القرآن کے 15 رکن کی مفتوت فرما ویرے (۲ مین یارپ انظمین)

> وصلى الله تعالى غلى حيبه سيدنا محمد عاتم النيين قائد المرسلين شفيع المذبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.

## \*\*



## سورة القدر

## سورت كانام اور وجهُ تشميبه وغيره

ال مورت كانام القدر يج كونكر السورت عن البيلة الفدر "كاتن بارذكر باوراس مورت كي تبكي آيت شرا "القدر" "كالفظ بأورا تي بير بية :

اِفَا ٱلْمُلْفُقُ فِي كَلِيمَا الْمُقَالِقُ الْمُؤْمِنِينَ (القدرة) "القدر" "كي محاني بين محريبال عظمت اورشرف مرادي يعني بربية عقبت اورشرف والمعان ب

ا مام این مرود پیسنے حضرے این عمامی اور حضرے ماکنورٹی الشریخین نے دوایت کیا ہے کہ سورۃ القدر مک شرح افزل جوئی ہ حضرے این عمامی من عمامی الشریخی نے القدرہ کا کیٹھر بھٹ کم ایڈ پائیز امر آئر ان مجد پر اس اس احداد القدر مک خال خارل اور اداری کو آخر میں نایع ملی ہے اس حواج میں روز والی کا بھر حضرے بھر کیل عبار اسام اس کو کے اس کی اس اور چرتم ان ماکول جوئے اور میڈون کے محاولات کے جہائے کئی ادوان کے اتاقال سے حسائل آئے اور کے افزائل جوئے د

(تقریرانام اتادہ این ماتور آن الیرید مند ۱۹۳۵ المیورک ع س ۵۰۰ قرا الدیده ۱۹۵۰ الدراکسنورج ۴۵۸ (۵۹) اس سے پہلے سورة العلق بش الفد تعالی نے مج مطلی اللہ علیہ وائم سے فرایا جھا: آپ ایسیٹے رب کے نام سے پڑھیے جس

اں سے پہلے سوروہ اس میں العد معال ہے ہی کی العد مظیر و سے سے سرمایا ھا۔ آپ آپ رب سے ہائے جہتے ہیں۔ نے پیدا کیا ہے : اور اس مورت میں بتایا ہے کہ قرآل مجید کے نزول کی ابتداء المیاء القدر مثین ہوئی جو بہت بڑے مرتبداور بہت عظمت وال

ا اوراس میں شار بھائے کے اگر آن کا بھی کے خوال فی اجتماع القد میں اوران ہو تھے بیار سے جے اور ہے جساست الفال مات نے 'کیکندائن واٹ میں آئی آئی اس نے فریقے اور حضرت جر لی طلبے السام ڈائل ہوتے ہیں اور فلور فی فجر تک اس ارت میں مجاورت کے وافول پر ممام میچنز نسیع ہیں اوران میں بہت انوار اور برکا ت کا فرول ہوتا ہے۔ افتر قبال نے فرما کہ:

رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔

هُمُّرُ رَمَطَانَ الَّذِي َ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُّانُ. (الِترو: ١٨٥)

اوراس مورت عمی بتایا ہے کولیات القدر متی قرآن نجیدنا ذل کیا گیا ہے،اس سے مطوم ہوا کدلیاتہ القدر رحضان سکیمید میں کیا ہے کہ مصافان کی کوئی کیا ہے القاریہ ہے کہ ادامیدی کی سرعت کی جواکر کرمضان کے آخری اکثر وی طاق را اقوال میں کہنا القدر سے اور مجمود طاوع کان زیسے کہ روسان کی متا آئے میں کہنے ہے۔ مرحدہ القدر کے اس مجھر الفاری کے بعدار بیا میں الشرقائی کی اعزامت اور اداری کی کرتے ہوئے اس مورت کا ترجہ

College

هم : ادراس کی تغییر ثروغ کردهایون ارب انقلین اینچه اس ترجه اورتشیریش جایب ادرمواب پر قائم رکفتا ـ (1 مین ) خلام زمول معیدی فقولد ۲۲ شال ۱۳۲۸ ها ۱۳۸۵ میرود ۲۰۰۰ ، مومائل تمبر:۲۱۵ ۲۳۰۹\_۰۳۰۰

جلددوازوجم

۸۸۸

مەتقىق ئىسى ئىلىم ئىلىنى ئ ئىلى ئىلىنى ئ

عَنَى مَ نِينَ رَاسَ وَ فَ قَدِينَ عَدَلَ مِن عَدَلَ مِن عَدَلَهِ عِنْ وَلَهُمَا عِنْ مَنْ مِنْ مِنْ فَعَلَمَ ا الفَّكُارِ لَهُ حَدُوْقِرِ كَالْفِي شَفْرِ فَيْ تَكُلُّلُ الْمُلْلِكَةُ وَاللَّوْحُ وَفَهَا

عم ہے ہر کام کے لیے نازل ہوئے ہیں 0 ہے رات طلون کر ہوئے تک ساتی ہے 0 اللہ افال کا ارشاد ہے: ہے تک ہم نے اس آن ان کومی قدر بٹی نازل کیا ہے 10 اور آپ کیا تھے کہ شہر آبیا ہے 00 شہر قدر نراز مجھوں ہے بہرے 0 (اہدرہ س)

سب در جرار خیول نے جہر ہے 0(الفریس) ''لیلة القدر ''میں قر آن مجید کا آسان دنیا کی طرف نازل ہونا

القدر: الله الدنيان الدنيان " مع مير منوب آران جي كي لمرف راحج بيم ترجة كدكان مورت بندران سے بيليقر آن جي كا و كركتن سے كيك قرآن جي كامنى مير پزيشے والے كومنكوم ہے ادران كا ذكر ان كے ذمن شمى مركز سے درج زيل آيا بيات بشرقر آن جيرتے زول كا ذكر ہے:

(العرون مركب المرادة (العرون ١٨٥)

طَعَنْ وَالْكِنْ الْمُنْفِينِ فُوالْمُلْفِلَيْنَ الْمُعَلِينَ الْمُنْفِقِينِ فَالْمُولِينَ لِيَعَلِينَ وَلَا م (العناق است) والى دات عن والرائيا ہے..

س آبات شمن البله حباد که " سعراد" لبله الله لا" به صفح به کهاند ما آبات کاشنی به به کاشی به به کرام نیزگر آبان به برگو تا از اس کسی این با گسیله الله داند " می با به یک با برگی به برگی با برگی با برگی با برگی برای به برگرایید» القدر شدن امری مختوات ما با می بازگر فروید بستی می (۱۲۲ می) به می مودند برگی با برگیری آبازی برگیری آباد و ای

المادودی نے کہا: حفر سنان میں اندشیمانے فریاز قرآن چی دھان کے بھید شوابات القدراود کیا جیسان کرنے ہیں کہ اندگی طرف سنا میں امان ویا شمال عالی اور انجر کرم طرف نے اس کا تواندوار کرنے کی میں مانوں میں معرب چریل ملیا۔ امالاس جاز ارائیا کی جھورت جریل ملا ایسان کے تقواد آخود اکر کے جس مال میں مارے کی جمل اندھ ملیے میں کہا کے اعدا حضر سے جریل کلنٹے بھی اور اندلنگ بیام میں حسین خرور ہی گئی الدہ ملیا پر کم میز تارکز کرتے ہے۔ (القعد والعن ان 11/7 الدائل عن 11/7 العند والعن الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل كافر شئة كا دار طريس) علا مسامان العمر في نسبة ألب أيثل من حضرت جمر في عليه الملام الورالله قدا في كل ورميان كي فرشتة كا دار طريس من من وعند - حسام الدوس وكالعمل الذعاء مجمل كم مدود الدائم الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل الدائل

اور نه حضرت جریل اور سیدنا خیر مطی التدعلیه و ملم کے دومیان کوئی واسط ہے۔ (ایکام التر آن کا مهل ۲۲۸ داراکت العمل نیروت ۱۳۹۸ د)

منح بات یہ ہے کہ آن جدولوں محقوظ ہے آ میان دنیا کا طرف عمل عالی اور انتہا کی امر اور نہی اور طال اور حرام اور محماط اور قصم اور لوگوں کے موالات کے جہائے شک حب خرورت میدنا محم سلی انتہا یہ رحم پر تیس ( ۲۳ ) سال بحک تحوز ا تحوز آکر کے حضرت جبریان کے واسطے ہے نال بہتا رہا۔ المام ایو بحرم غیرانشدی تاریخ میں الی شیر سوتی 18 میر کے ساتھ دواہے کرتے ہیں:

حضرت این عمال رضی الشرحیماییان کرتے بیل که پیوا قر آن ساتوی آسان ہے آسان دنیا کی طرف رمضان میں نازل موالی الله قبالی جمر حوصورا فی اماریوا موالی فیرور

نازل ہوا گچرانشر تعاقی حمل چیز کونازل فرمانا چاہٹا نازل فرماء چا۔ الاصف ان کا اللہ بالد میں الاصف ان کا اللہ بالد میں اللہ میں اللہ میں اللہ بالد میں اللہ بالد میں ہورے ۲۰۱۱ء ک

ر البوقاب بیان کرتے ہیں کہ آسانی کمائیں چوٹیں رمضان کونازل ہوئی ہیں۔(مستعدان پائیٹید قبر الدوست البوالعالیہ الااکبلد سے روایت کرتے ہیں کر حضرت ایراہیم علیہ السلام کے سجھنے تحر رمضان کی شب میں مازل ہوئے اور

الانتخاب ابجا جلدے روایت کرنے ہیں کہ عظرت ایمائیم علیہ اسلام کے نتیجے مجموعت کی شب میں نازل ہوئے اور نہ بورچورمضان کونازل جونی اورائیس الفرار ورصفان کونازل ہوئی اور قرآن چوئیں رمضان کونازل ہوا۔

د پیدر سال دو را دون اور دان می دود و سال ومارس بون اور از ان پیدن و سال بود از این بود. (معضا این این شید آن الله یک ۱۹۸۳)

الإظالية بيان كرت بين كه تورات ال وإن نازل بوئى جب رمضان ش حجه وإن رجيح تقع اورقم آن جويش رمضان كونازل ابوالسر (معندات) الإثنية قرقه لديث الاعام وهند العرب العند العرب المعند المعام الم

وہ ان بور احصابات ان میں اور چینہ ہوئے۔) جھن مقامات اور بھھن اوقات میں عوادت کے اجر میں اضافہ اس دات میں جونسلہ رکھ گڑا ہے نہ کو معلوم تیں اکدوان دات کی ورب خانسات کی اور سے فضلت ہے ہا اس درات مثا

اں دات علی بوفندیات دکی گئے ہتم کو معلوم تھی کہ دواس دات عمل موادت کی دورے فعیلت ہے یا اس دات علی فرطنوں کے نوال کی دورے فعیلت ہے 'یا اس دات عمل اللون کا جم سکا تک کے زول کی دور ان کی بید سے فعیلت ہے یا اس دات عمل قرآن ان مجیرے نوزل کا ابتدا ہا کہ دورے فعیلت ہے بائی فعید اس دات عملی فعیلت دکھی گئی ہے۔ معدد اس وہ است است

ليلة القدر مش' قعدن'' كِي معانى المارات كبلية القدراس لي فريل ب "لامو "كاشى تقديمه" مُحَقَّ الْكُنْ يَحْدَى وَقَدَّى مَوْقَقُولِيثَوَّا " (الرقان م) المن في برجز كربيرا كما ادراس كاساب الداره كم المهارات كما المتعالمة كرد مال كراني جزام ولا بتاب وو مقد زفرا

تبيار القرآر

هنریت این مهاس و ماها این مهاس و به می روایت به کداند آقائی نصف شعبان کی شب می مستقبل میں ہونے والے آمور منتعلق فیصلے فرمانا ہے اور ان فیصلول کو ان فرمنتوں کے حوالے کردیتا ہے جوان کونا نذر کرتے ہیں۔

ضل نے کہا 'قلد''کامین عُلی بھی ہے جیسا کر آن جیری اس آیت میں ہے: وَمَنْ فَوْدَ مَلِيْدِ بِوَدْقَةَ فَي (اطواق: 2) جمع نوسی راس کا درق عک کردیا گیا۔

اس رات میں اتنی کنٹرے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ ہوجاتی ہے۔ معالم میں استفاد میں میں استفاد کی استفاد میں میں استفاد کی میں میں میں استفاد کی میں میں میں استفاد کی میں اس

(الحيام لا حكام الفرآن يز ٢٠٠٠ ١١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

القدر:۲۰۱۳ ش فرمایا: اورآپ کیا سمی که شب قدر کیا ہے؟ ۵ شب نقد و ہزار فویزیں ہے بہتر ہے 0 ہمارے نبی سیرنا محمصلی الله علیہ وسلم کولیاجہ القدر کی تعیین کاعلم تھایا نہیں؟

ا امام بخاری فرماح بین کرام امن میبیند نے کہا قرآن مجید کی جس آیت میں کی چز کے متحلق قر نایا: "و صا احداث "اس کا اللہ تعالٰ نے آپ کوظم وے دیا ہے اور جس کے متعلق قربایا ہے: "و ما یعدویک "س کا ظمآ آپ کوئیس دیا۔

(صحح البخاري ص ١٩٨٨ شركة دارالارقم ميروت لبنان)

ا ابد سلمہ بنان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابد سعید خدری وقعی اللہ حدت باید القدر کے حصلی سوال کیا 'جو ہیرے من موان کی گئی کہ باہرات کے ادارات کے حصور بناؤ عربی میں مارات اللہ کی اللہ علیہ بار کا میں کا اس کا ہم کا اور روسان کی گئی کو باہرات اوراک میں موان کے موان کے اور ایک میں کا اس کا میں کا میں موان کی میں موان کی اس میں اس کو کا حق کو کو کا مال کہ اور کا میں کہ اور اور اس کا میں کہ میں کہ کہ اس کا میں کہ کہ اور ان کی اس کی میں کہ ک رسل افتامی الفاطری کی کے احداث حقاق کیا تحاد واصد کیا ہے کہ موان کے اور امراک کی اور انگری کرنے کے گئی اور

جلدروازربم

ا چا کستاره اول آیا ادر بازش ہوئی اور مجری ہیں۔ سیکنے کھی ادراس کی ہیں۔ میں مجودی شائیس جمین اور فازی اقامت کی کئی بھی نے دیکسا کدرمول افقد میں اور مجمل بیائی اور میں میں مورہ کررہے بھے تھی کہ بھی نے ہے کہ چیڑائی پر مجمی کا نشان دیکسار کے افغان دی آئی ہے۔ ۱۹۳۰ میں اور دور آئی اور میں ۱۹۸۰ میں تاثیق کے دیں معاملات کھیری افسان آئی اور یہ ۱۹۳۰ میں امن میٹر آئی ہے۔ ۱۹۵۵)

حصرت مباوہ بن الصاحب مرقی الله عمد بیان کرتے ہیں کر رسول الفع ملی الفرط پر آم جیس الیا ۔ القدر کی نجر دیے لیے پاہر آسے اس وقت دو مسلمان آئی میں اگر چڑے آئی نے قرمیا ہیں جمہیں الیات القدر کی فجر دیے کے لیے آیا قسا نہی طال اور فلاس آئیں میں لڑچے تو لیات القدر کی تعیین افغال کی اور ہو مشکل ہے کہ سے تبہارے لیے بھتر ہوئیس تم اس کو انتیاء می متا کیسو میں شب اور پیٹینو میں شب مشاط ال کرد در کی افغازی آئیان نے اسلام

شارتین نے کہا ہے کہ سرف اس سال میں ملی الندھا یہ ونکم سے لیانہ القدر کی تعین کاعلم اشالیا تھا اور دوسر ہے سال آگے کہ اس کاعلم عطا کر دیا گلے۔(خ) اداری جہ میں یہ ہے نامیراتقاری جا اور یہ افیس الدی جہ میں ۱۸۸۷)

یہ ہوہوں '' سب ہوں کے مطابق کا مطابق کا مطابق کی تک میں کہ ان کا استعمال کا الدور کے قبیل کا اقدار کی قبیلی اگ میں کا عدار موجو کے کیکٹر انڈر کال مجامل اور اندر کا استعمال کا استعمال کا عدار موجو کے کیکٹر اندر کا مجامل کو تک سے سے خوال فیا کیکٹر انڈر کالی کا تک ہے ہے تھی امرائید الشدر کی تھی کو گؤار کھا جائے تا کم انڈر کے بعد سے بلید الشدر کی تھی کو گؤار کھا جائے تا کہ انڈر کے بعد سے بلید الشدر کی تھی کو گؤار کھا جائے کہ اندر کے بعد الشدر کی تعلق کو اندر کے باتھ کے بعد سے بلید الشدر کی تعلق کو اندر کے معاونہ کے بعد الشدر کو بادر سے کہ اندر کے باتھ کا میں کہ انداز کے اندر نے بدور کا عمارت میں جاگئے۔ میں رمضان کے آخری معرف کی برطاق رامت جاگئے کر عبارت میں کہ اندر کیا کہ کا معاونہ کی کہ اندر کے باتھ کی معاونہ

البلية القدر كے فضائل البلية القدر كے فضائل

ا مام مالک بیان کرتے ہیں کدائمیں نے منتقد الخامل سے سنا ہے کدرمول الشعال اللہ علیہ دُمُم کو موابقد احتوال کا مری و کھا کا گئی او آپ نے اپنی است کی عمروں کو مجھا اور کہ روائے تھی ٹیمن کرسکس کے جینے بخد کو الے لوگ کرتے تھے تو اللہ تھالی نے آپ کولیا ہے القور مطالی کا جز بڑاومجھوں سے پہر ہے۔ (موانا این المن قرائد رہے اس باب لیاء القدر)

عهد بيان كرت بين كري ملى الدهاية م في امرائل كراي تحق الأوكريا عموال كانه برارسال تك جيوار بينية ما اسلان كواس بريد جي مع الوالد القال عدية بات عزل فرما كن" (قالة فلافية في يُلِدُة الفَدَّةُ فِي الذرك الذيك الله القال في كما ألف الدين المعالى الموسال الموسال عالم أن الدين العالم الماس المعالى المعالم الم

جلد دواز دبم

علی من فرود بیان کرتے ہیں کہ آیک دن رس الفاحلی الفاطید کام نے ڈکر کیا کہ بی امرائل سے جار مخصوں نے اتک (۱۹۰) سال تک اللہ تعاقی کی اس طرق عرادت کی کہ چکیائے کی حقداد کی اللہ تعاقی کی عافر باتی تعمی کی اور ان سے عام چلائے معرف ایو ہے معرف ذکر کیا حضورت ترکیائی الکھ والدو حضورت بیٹی من اون میٹیم السام نے سن کر رسول اللہ سیاف وہلے کہ احوال کو جو بھائے ہیں اس حقومت جرکی طباطام آئے اور کہنا ہے جار محلی اللہ علی کہ ان اللہ میں کا ان اس ک اس کو اس کو جب سے کہنا ہے اور اللہ میں اس مواجد کی اور اللہ اعداد کیا تھائے کی مقدار کی افغائی کا اللہ تعالی کے اس سے المعرف ہے کہ میں ہے کہ اور اللہ اعداد کیا گئے تھائے کہ اس کے اس سے المعرف ہے کہ میں کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ اور اللہ اعداد کیا تھائی ہے کہ اور اللہ اعداد کیا تھائی ہے کہ اور اللہ اللہ کا کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ اس کہتر چرچ افغائی ہے کہ اور اللہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ اور اللہ کیا گئے کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ اور اللہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ اور اللہ کیا گئے کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہتر چرچ اور اللہ کا اللہ کہتر کے ذاتی کہتر چرچ افغائی ہے کہ کہتر چرچ افغائی ہے کہتر ہے کہتر چرچ افغائی ہے کہتر کر اللہ کے کہتر کے کہتر کیا کہ کہتر کے کہتر کیا کہ کر اس کر

(تغيير لمام لكن الي حاتم رقم الحديث:١٩٣٢ تغيير اين كثير جهم ٥٩٣)

ر سیرانهای مارد این الله عند روایت کیا ہے کہ بی مارد الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے بیری امت کو الله امام دیلمی نے حضرت الس وشی الله عند سے روایت کیا ہے کہ بی ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے بیری امت کو

لیا القدر مطالی ہے اور اس سے بگیا استوں کو مطاقی ہی ۔ (امدائنو رہتا ہم ہماہ فاردان مائز اے امدر لیا تدرت داسان حضرت الا ہم روہ فوی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملی الشرطیہ وسکنے قبل باز جس نے ایمان کی حالت ہیں قواب کی نیٹ سے دوزے کے الشرقالی اس کے گڑھتے کتا ہوں کو معاف قبر ادجا ہے اور جس نے ایمان کی حالت ہیں قواب کی تیت کے لیاتہ القدر مثن تیام کیا تو الشریحات اس کے گڑھتے کتابوں کو معاف قبر ادجا ہے۔

( مج الفائد عنه ۱۳۰۳ منداند ج ۱۳۰۳ مندانی آبر الدید ۲۰۰۳ مندانی آبر الدید ۲۰۰۳ منداند ج ۱۳۰۳ منداند ( من ۱۳۰۳ منداند ج اند از ۱۳۰۳ منداند از ۱۳۰۳ منداند از ۱۳۰۳ منداند جواند از ۱۳۰۳ منداند از ۱۳ منداند از ۱۳۰۳ منداند از ۱۳۰

زری چیش میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی میں کھید سے کہا: اے اوا امتدرا آئیس کیا۔ انقدر کے حصل میں بتا ہے ۔ کیونکہ مضرت این سعود یہ کئیے ہیں کہ دیونکسی ہوا سال قیام کرے کا دوائید انقدر کو پائے گا حضرت الی ہماں کہ نے اور میں ان اور اور اس کیچے کر افوائیں کہ اس نے قرائی ان کیونکسی کی اس کے انداز میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے انقدر میں ان کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہ

جلدووازوتم

عمّ ٣٠ القدر ١٥٠ هـ --- ا

خرب ستائیس ہے اس لیے بدرات ستانموں ہوئی چاہے امام رازی نے بدیگئ ڈرفر ہالیہ کر قرآن بجد کی اس مورة مراکز بین میٹی تفطیق القبیعیہ '' (اندر: ۵) میں ''همی ''خمر باللہ القدری طرف لوٹ ری ہے اور یہ اس مورت کا ستانمہ جوال کلمہ ہے اس اشار سے بھی اس بات کی تائیہ ہوئی ہے کہ لیانہ القدر درمضان کی ستائیمیو میں شب ہے۔ البلہ القدر میں مجاوت کا طریقہ

ربول الشعل الله عليه وشعل غرابيا: من قبام ليسلة القدر اليعانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذلبه "جرخ شخص خرف قدر هما المان سرماته التروقو السرك يت سع قام كيا اس سريك ملكا تمان كوماف مرديا بياسك كاساس مديث كل رقع عمل لياء القدر كما العلم وجدات قيام فاز سياس كي السرك واده سدة بالدوقو الله بي عندا الوقوب واستغلام مل وشق كرنى چاسية بيرة وخوص وشقل الوموز كمان سرفار و عسائد تعالى كافتون كسرت سائد عمل الحي كانتانون القيمون الاد

زو کید مجل حسن ہوتی ہے اس کیے اس پر اعتراض کرنے والے ان توگوں سے قول کا طرف بالکل قوید ندکرو جس کو مجاوت کا وقع کے مند ماؤ کا کا قبل ہے۔ (در آبادیان کا مهامی ۱۹۰۰ء) انداز مند ماؤران اور ۱۳۳۱ء) انداز ایک طرف اللہ مرافی من المائی شرح کی ۱۳۳۵ء کیا سند کرساتھ دوایت کرتے ہیں۔

عامر بیان کرتے ہیں کہ لیانہ القدر کا ول آس کی شب کی شل ہے اوران کی شب اس کے دن کی ش ہے۔ (معنقہ مصابح المراج القدر کا طاقب کی شب کا مصابح ہم ۱۹۳۰ برقائد ہوئے ۱۹۴۳ داران کشب العملے میروٹ ۱۹۳۷ ہ

تارے ملک بین جس تاریخ کوشب قدر دیوتی مسعودی عرب شما است نے ایک دن یا دودن پیلیم شب قدر ہوتی ہے مجرا کمان یہ سے کہ اللہ قبائل برمک کے رہنے والوال کوان کے حالب سے شب قدری عوادت کا جمر طاقر مائے گا۔ مرکز کے در میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک زانہ وروں سرکز کرتے رہی گاری نہ لیارات

ہاں ہیں ہو اندان کی ارتصاف ہے۔ این اکمسیب نے کہا: جم تھن نے لیاۃ القدر میں مقرب اور عشاہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے لیاۃ القدر بے اپنا حصہ یا لیا۔ (منصلہ میں المائیہ بڑم الدے ۱۹۲۰ الادارائت الحملے 'پروٹ)

ا اور میں اضافیہ شب قدر عمد موادت کا قواب بزار ماہ کی محاوق سے زیادہ دیا جاتا ہے اس سلسدی سے سوال کیا جاتا ہے: کیاس ایک رات عمد موادت کرنے کے بعد انسان ایک بزار ماہ کی محاوق سے آنا وہ جوتا ہے؟ ای طرح آئے شاز کا قواب وں کمازوں

تبيار القرآر

AAA

کے برابرےاور کعیہ بین ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نماز وں کے برابرے تو کہا کعیہ بین ایک نماز بڑھنے ہے ایک کم ایک لاکھ نمازیں انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں؟اس کا جواب مدے کہ شب قدر کی عبادت نظی ہے اور ہزار ماہ میں جوفرائض اور واجبات میں ٹیفلی عبادت ان کے قائم مقام نہیں ہوسکتی رہا ہے کہ ایک فرض کا تواب اس فرض کی در مثلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعب کی ایک تماز ایک لا کھنماز وں کے مساوی ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس فرض کے اوا کرنے کا مکلف ہے جو دس شاول ۔ کے باایک لاکھ شانوں کے مساوی ہے ان شلوں میں ہے کوئی ایک نشل اس فرض کے مساوی نہیں' جو دیں ہا ایک لاکھ شاوں کے برابر ہے' لہذاان مثلوں ہے فرض کی تکلیف سا قطانیں ہوسکتیٰ اس لیے ایک نماز پڑھ کرانسان دس نماز وں ہے بُر می ہوسکتا ہے' نہ شب قدر کی عبادت سے ہزار ماہ کی عبادتوں سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔

گناه میں اضافیہ

ا کے بحث یہ بھی غورطلب ہے کہ جس طرح شب قدر میں عمادت کرنے ہے تواب بڑھ جاتا ہے' کماان طرح شب قدر میں گناہ کرنے ہے سزابھی زیادہ ہوتی ہے اس کی حقیق پر ہے کہ اگر کی شخص کو تطعی طور پر شب قدر کاعلم ہوجائے اور پھروہ اس رات میں قصداً گناہ کرنے تو یقیناً اس کا بہ گناہ اور راتوں کے گنا ہون سے بڑا گناہ ہے اور وہ زیاد و مزا کالمستحق ہے اگر کو کی شخص يه ك كرقرآن مجيد ميں ب كُهُ: " مَنْ جَاءَ بِالشِّينَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا " (الأَمَّاء ١٦٠) بُوضُ عِنْنَى بُرا لَى كُر ب كا اب اتَّىٰ بُرائی بن کی سزا ملے گی گھراس رات میں تصدأ گناہ کرنے والا کیوں زیادہ سزا کا مشتق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں گناہ کرنے والے کی دوزیاد تیاں ہیں ایک گناہ کی اورایک شب قدر کے نقتیں کو بامال کرنے کی' جس طرح گھر میں گناہ کی بینسبت حرم کعبه میں وہ گناہ کرنا زیادہ بڑا ہے اس لیے جوفحف شب قدر میں گناہ کرے گا'اس کوای گناہ کی سزا لیے گی' لیکن ظاہر ے کداس رات کا جرم اور را توں کے جرم کی بنسبت زیادہ ہے۔

شب قدر کوخفی رکھنے کی حکمتیں

الله تعالیٰ نے بہت ی چیزوں کواپنی حکتوں ہے تخفی رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ کس عبادت سے رامنی ہوتا ہے اس کوتنی رکھا تا کہ بندہ تمام عیادات میں کوشش کرئے کس گناہ ہے ناراض ہوتا ہے اس کوشی رکھا تا کہ بندہ ہر گناہ ہے باز رہے۔ولی کی کوئی علامت مقررتہیں کی اور اسے لوگوں کے درمیان مختی رکھا تا کہ لوگ ولی کے شائبہ میں ہرانسان کی تعظیم کریں۔ تبولیت تو یہ وکٹی رکھا تا کہ بندےمسکسل تو یہ کرتے رہیں میوت اور قامت کے وقت کوشی دکھا تا کہ بندے ہر ساعت میں گناہوں ہے باز ر ہیں اور نیکی کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔ای طرح لیلة القدر کو فنی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کولیلة القدر بجها كراس كی تعظیم كریں اور اس كی ہررات میں جاگ جاگ كرعبادت كریں۔ ا مام رازی تحریر فرمات میں:اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو معین کر کے بنا دیتا تو نیک لوگ تو اس رات میں جاگ کرعمادت کر

کے ہزار ماہ کی عبادتوں کا اجر حاصل کر لیتے اور عادی گئیگار اگر شامت لنس اورا بنی عادت سے مجبور ہوکراس رانت بھی کوئی گناہ، کر لیتا تو وہ ہزار ماہ کے گنا ہوں کی سرا کامستحق ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کوشفی رکھا تا کہ آگر کوئی عادی آئیگار اس رات بھی کوئی گناہ کر پیضے تولیلة القدرے لاعلی کی بناہ میراس کے ذمہ لیلة القدر کی احر ام شکنی اور ہزار ماہ کے گناہ شاازم آئیں' کیونکہ علم کے باوجود گناہ کرنا لاعلیٰ سے گناہ کرنے کی برنسبت زیادہ شدیدے۔روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم معجد میں واغل ہوئے وہاں ایک شخص کوسوئے ہوئے ویکھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عند سے فربایا: اسے وضو کے لیے اٹھا د و انہوں نے اٹھا دیا۔بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ تو ٹیکی کرنے میں خود پرکمل کرتے ہیں' آپ نه ان کوفردگیل کنن وجاویا؟ آپ نے فرمایدا گردیرے اشاف نے پرواکاوار دیا تو یکز بین اور تبدارے اٹھا نے پراکاوار م گفرگان ہے ان بھی نے تم کوافیان نے کا اس لیے تخم یو کا کوائر والکار اندری اندرائی کا مورائی اور کوائی الشامی الشامید می گئر تخم عدد مرخفان کی متحدور مائی جائے کہ انداز کا ایک ایک امائی کا استان میں کا بالدین الدین ہوئیک ہوئیا ک کی تنج شمن مرخفان کی متحدود مائی جائے کہ کوئی کوئیک کوئی کا موائی کا ایک انداز کا میں کا انداز الدار ہے کہ کوئیک کا موائیک کا استان کا میں کا موائیک کے انداز الدار ہے کہ کوئیک ک

ترکن دو بید یہ کہ حب بلید القدر کا طراحی ہوگا اور بندے دخشان کا بردان کولید القدر سے گمان میں جاگر کر گزاد ریں کے اور دخشان کی بردات شدہ عوامت کریں گئے اللہ تعالیٰ دخشوں نے فرائے گا: کا ای ایس آم کے متعلق تم نے کہا تعالم پیرز شمان کوفرز بردی اور کنا تعدی ہے بجروے گا ایکی آز اس کولید القدر کا تھنے الم نیس کے بجری عوادت شماس قدر کوشش

کردہائے آگرا سے لیڈ انقدرہ کا مقافق ہونا کہ کوان کا سام ہون کا کیا ہا کہ ہوا! اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اس انت ممل فرقتے اور چیز ل اپنے دنب کے تھم ہے برکا ہے کئے نازل ہوتے ہیں 0 یہ رات طلوع کم ہونے تک سائل ہے 20 (نقدرہ ندہ)'

> نرهنتوں کے نزول کی تفصیل امام عبدالرحان بن جمدین ادر کس این ابنی حاتم رازی حق فی ۲۲۲ھا پی سند کے ساتھ روایت زتے ہیں:

کسب بان اگرتے ہیں کر مدود انسخان ماقوی آسان کس کار کارائے ہے جا چھ جٹ سے آریب ہے گہی ہی ہی سے پنے وعلیہ اور اس کا اور چھ نے الدقائل کی عوادت کری ہے جائیں میں فرقے تھے ہیں تھی کا تعداد کا الدقائل کے موافی کئی جائیا کیا القد میں معرف جر بل کو خارات ہے کہ و مسروع آئی کی کر فیشن کے ساتھ وقت میں جو اللہ بھی اداران ہی ہے ہیں فرقے کو مؤتمین کے لیے فقت ادار میں وی جائی ہے کہ وافریہ آئی ہے گئی اور اور خان کا اس کا بھی ہے ہیں موان میں ہے جہالی کیوو ایں اداروں کی معمود والے انتہا کہ اور کہ بھی اور کہ موان کے اس کے دو اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کی موان کے اس موان میں اور کا میں اور کا میں اور کی موان کے اور کی موان کے اور کی موان کے اور کی موان کے اور کا موان کے اور کی موان کے اور کا موان کی اور کی موان کے اور کی موان کی موان کے دور کی کہ کی موان کے اور کی کہ کہ موان کی موان کی موان کی دور کی کہ کی موان کی موان کی دور کی کہ کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی کہ کی موان کی موا

لیلنة القدر میں فرشنوں کا زمین پرنازل ہونا امام فزالدین مجمدین عردازی جونی ۲۰۱ حفر ماٹ میں:

الله أنتائل نے فردیا ہے۔ اس راحت بھی فرٹھے ہو ل جو ہوں اس آجے سے کھا ہوگا ہوشانے ہے کہ قام فرٹھے دازل ہوتے ہیں انعمل مشرس نے کہا ڈوکا جائیان ویا پر جائے میں انتخاب اکٹونٹو کرنے ہو جائے ہے کہ دو و نشن پر خازل ہوتے ہیں کے کھر کہ بہت احادیث میں نے داور ہے کرتم انواع میل فرٹھے جائس آوکر عمل صافر ہوتے ہیں کھی وجب حام ایام عمل فرٹھے

تبيار القرآر

<u>۳۰ القدر ۹۷: ۵ — ا</u>

ز من پر نازل ہوتے ہیں تو اس تقطیم الشان دات میں قوقر نے چلر بیٹی اول دیٹن پر نازل ہوں گئے گھراس میں اختلاف ہے کرفر نے من کے زمین پر نازل ہوتے ہیں اوراس میں حسب و نیل اقوال میں: در مر بھنو ان مان مقد شدہ میں لمد خوال میں میں میں کا میں اور اور اس میں میں کا پہنٹر کی سکھیں۔

() بعض نے کہا: فرشنے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عوادت اوراطاعت میں اس کی کوشش کو دیکھیں۔ (۲) ، فرشنوں نے کہا تھا:

﴾ رحون ہے ہات . وَهَا نَتَكُوُّكُ الْآلِيا هُورِيَ لِكَ " (بريم:۱۳) مهمرف آپ كرب عظم عازل وقت بين-

ول معرف المراكد و المعرف و رام الله تعالى ان كوزين ير نازل بوغ كالكم ديتا ب

(٣) الله تعالی نے وعدہ فربایا ہے کہ آخرت بیں امل جنت کے پاس فرشتے تازل ہوں گے: کیڈ خُلُون کَلَیْکُم جَنْنِ کُلِی بَالِپ ﷺ مَنْ اللّٰمُ عَلَیْکُون : فرشتے ان کے باس ہر دوازے ہے آئی کے 10ور

ي المستودي المرار و من المرار (المرار rr\_nr\_n) من المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المر المرار ال

الدنوان سيئة الفرد مثل المسئول بالوال بورك م حرف حرف المراحد الما الدنوان المرتب المرتب المواقع الدنوان الر ثم دينا من مجمع معرف من من منطق الدورة كم قد الدورة من الدن عمل فرعة مهماري الروسة من الدورة المدن المواقع الد مجهد من منطق المعرف المواقع ال كم من منطق المعرف المواقع المعرف المواقع 
دی سے مصنف میں دوری کر ہے۔ اس آب ہے میں الدائشان نے فرمایا ہے:اللہ تعالیٰ کے عظم ہے فرشتے اور دوح نازل ہوتے ہیں روح کے حتماق حب ذیل ماں میں روزی نے کا ک میں

ا اقوال امام رازی نے ذکر کے ہیں: (1) روح بہت بودا فرشتہ ہے وہ اتنا بوا ہے کہ تمام آسان اور دھینیں اس کے سامنے ایک اقعہ کی طرح ہیں۔

(٣) وه الله كى الك خاص كلوق بي جور فرهنول كى جنس بين شانسانول كى جنس بين موسكا به وه الل جنت كے خادم

ہوں۔ (۴) اس سے مراد خاص رہت ہے' کیونکھ رہت کوئٹی دوح فر مایا ہے' قرآن مجید ش ہے: لاکٹان<mark>کٹ ا</mark>لومن ڈوٹیج اللی (دہست ،۸۷)

ر فی الن سے مراد بہت بزرگ اور کم من خشہ ہے۔ (۱۷) الن سے مراد بہت بزرگ اور کم من خشہ ہے۔ (۱۷) الدیجم نے کہا: اس سے مراد کراماً کا کمتین میں جو مؤمن کے ٹیک کام لکتے میں اور کر کے کاموں کے ترک کرنے کو لکتے

ں این (ک) زیادہ تھے بیے کہ روح سے مراد حضرت جزیل علیہ السلام ہیں ان کی خصوصیت کی جیہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ

ک ( زیادہ خی بیے ہے اردوں سے مراد مقرت جبر کی علیہ السلام ہیں ان راضوعیت فی جدسے ان او عام فرمسوں سے الملہ و کر کیا ہے۔ (تقمیر کیری الام ۱۳۳۷ زمانو اراز اندام بی اورت ۱۳۱۵ھ) علار مید گلود آلوی خلی متوفی مسئلات کی سین از انداز کی سین میں میں میں میں میں میں انداز میں میں میں میں میں م

التطب الرياني المنتج عبدالقادر الهياني "نفية الطالبين" معى فريات بين :حضرت ابن عباس وشي الشرقبيات كها: الشرقعال ليلة القدر عمل حضرت جرائل كوهم ويتاسب كرو مسردة البنتي سيختر جزار فرشته لسكر ذين برجا بكرا ان كرماتها ورك 57

بھنڈے ہوتے ہیں' جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جرائل علیہ السلام اور باتی فرشتے چار بھیوں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں' کعبہ پر سرکار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم کے دوضہ پڑ بیت المقدی کی مجد پرادرطور مینا ، کی مجد پر مجر ائیل علیہ السلام کہتے یں کرزمین پر کھیل جاؤ 'چرفرشتے تمام زمن پر کھیل جاتے ہیں اور جس مگان یا نصے یا بھر پر یا کسی کشتی میں غرض جہاں بھی کوئی مسلمان مردیاعورت ہود وہاں فرشے بی جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھرٹس کتایا خزیریا شراب ہویا تصویروں کے جسے ہوں یا کوئی مخص زنا کاری ہے جنبی ہو ٔ وہاں ٹین جاتے۔وہاں پیچھ کرفرشتے تنجیج و نقدیس کرتے ہیں' کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی امت کے لیے استعفاد کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہے تو آ سانوں پر چلے جاتے ہیں اور جب پہلے آ سان ے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچستے ہیں جم کہاں ہے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دینا میں تھے کیونکہ آئ محمصلی الله علیه وسلم کی امت کی لیلة القدر تھی۔ آسان دنیا کے فرشتے کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے آج محمسلی اللہ علیه وسلم کی حاجات ك سليله مين كيا كيا؟ فرشتة كهته بين الله تعالى في ان بين سے نيك توگوں كو بخش ديا اور مدكاروں كي شفاعت قبول كرلى بجر آ سان دنیا کے فرشتے تشیح و تفذیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جوامت مجر یہ کی مفخرت فرمائی ہے اس کاشکر یہ اوا کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ فرشتے دومرے آ سان پر جاتے ہیں اور وہاں ای طرح گفتگو ہوتی ہے؛ علیٰ مذا القیاس 'سدرۃ المنتہٰیٰ جت الماوئ جنت تعیم' جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرشِ اللی بر پہنچیں گئے وہاں عرشِ اللی آ پ کی امت کی مغفرت برشکر بیادا کرے گا اور کے گا: اے اللہ! مجھے خبر پینچا ہے کہ گزشتہ رات تو نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کو بخش دیا اور کئیگاروں کے حق میں نیکو کاروں کی شفاعت تبول کر کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے عرش! تم نے تج کہا محرصلی لله عليه وسلم كي امت كے ليے ميرے ياس بري عزت اور كرامت ہے اور الى تعتیں ہیں جن كوكسي آ نكھ نے ويكھا نہ كسي كان نے سنا 'ندکی کے دل میں ان نعمتوں کا تبھی خیال آیا۔ (روح المعانى جر ٢٠٠٠ وارالظر بيروت)

فرشتوں کوزمین پرنازل کرنے کی حکمتیں

فرختوں کے ذیمن پرونوں کے بارے می شفر میں نے وی گافت ہے کہ دور ڈس پر انسانوں کی میادات کو دیکھنے کے لیے آتے ہی سام اداری گفتے ہیں کہ داشتہ تباقی اس موست میں قربانا ہے۔ '' فیکٹل انکٹیزی گاڈاکٹورٹر پھیٹا پاؤٹورٹی ''افر شخط اور جمر کی اعتباد اللہ تعالیٰ اجازت طلع ہے کہ میں اس سے معلم ہوا کر جماع کی جماع اور انسان کی میں کہ دائشتہ ک ب در ڈس میں آتے کی کہنے اجازت طلع ہے کہ اور باک میں اداری ہے میں اداری ہے کہ اور جہا کہ اور دیا ہے کہ دار جہا انسانیا کی سام اور اس میں اور اس کے لیکٹر کے اور جہا استخار ہے اور جہا ہے اور جہا سے انسان کی اور جہا ہے۔ اور جہا سے انسان کی اور قادر اس میں افزائی کی تراث ہے۔

اگر بیا با سائے کہ مار ساس قدر گناہوں کے اور جد قریقے ہم سے ماہ تا سان کو بنا کیوں کرتے ہیں اقراب کا جواب یہ نے کہ فرختوں کو ہمار سے گناہوں کا چانگیں چل کیونکہ جب وہ لوچ تھوٹا کا مطالعہ کرتے ہیں آفر مسلمانوں کی موادات کونسیل کے ساتھ پر جتے ہیں اور جب گناہوں کو وقتیج ہیں آو لوچ تھوٹھ کیے بروہ وقال و باجا تا ہے اور اس وقت کرخشوں کی زبان سے ب اعتبار میگرات نگلتے ہیں بہنان ہے وہ واقدام سرکے شکیل کوئا ہم کیا احداث کا مجانے الاس کا معالیات

(عمریرنامش ۱۹۹۰-۱۳۰۷ دراور اور از امریکاری (عمریکاری) اگر بر کہا جائے کرفر شنے خود موادات سے مال مال میں شخطی انقد کس اور کمیل کے قبار میں آجام کورکی اور تعود کون ی مواد سے جوان کی جورٹی میں تھی ہے گھر انسانوں کی دوکون مواد ہے ہے جے دیکھنے کے شوش میں وہ انسانوں سے ملاقات

جلددوازدتم

ی میں اس اور افقہ قابل ہے ذکا ہو اور کے کا اجازے طلب کر تے ہم 19 کا جزاب سے کہ کوئی تھی خود میونکا ورکم کے ہم اینا کہا تا کی اور شرورت مند کو کلا ہے دئے وہ دار حیادت ہے جو فرختوں مٹی ٹیمی موٹی ''کادوں پر قرب ادار مادے تے آخو بہا اور گڑاڑا افا افقائی ہے دمائی جانیا آئی کہٹی جو اگر اللہ قائی کی یا دیے گئے رات کے پچلے مجبر انسان اور خوف شدا ہے تھی اس کے لیکر رونا ہے دو جارت ہے شمن کا فرختوں کے باس کوئی تصورت کے پچلے کہ اللہ تعالیٰ نے فر بلاے ۔ ''کاد گارول کی سکیوں اور بھیوں کی آواز اللہ تعالیٰ کوچھ اور کمٹل کی آواز دی سے زیادہ پہند ہے اس لیے فرشنے یا وضدا ممن آخو بہانے والی آنموں کے بچھے اور خوف فدانے لکتے والی آموں کے شعر کے لیے ڈئمن پراتر نے ہیں۔

ا مام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ قبال نے وصد فریا ہے کہ آئرت عمل فرنے شمامانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عمل کریں گے' السلالاکة بدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم ''فرنٹے (جنت کے) ہردواز سے سےان کے پارٹ آئیں گے اور آئی کہ سالم کریں گائی اللہ اللہ اللہ کہ اور آئی کہ سالم کر سالم کریں گے۔ ام راڈی نے دور کی ہو الکہ بری دیا شان کی فارٹ ہے کہ ماہ اور سالم کی کہ ساتھ تراواز گئی اور زیادہ خضورا و بشوش کے میں اس کرتا ہے ان قبالی میں اسرائے شقول کی کچھتا ہے کہا سا اس اور انج عمل کو بارک کرنا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کی گئی سے میارت کرتا ہے انداز قبالی میں اسرائے شقول کی کچھتا ہے کہا ہے ان اور انج عمل کے اور انداز کی گئی میں اور دوران کے کہا تھی کہا ہے۔ نامی انسان اسرائے شقول کی کچھتا ہے کہا ہے انداز ماہ انداز کی گئی انداز کا دوران کے کہا تھی انداز کی گئی انداز کا دوران کے دوران کے کہا تھی انداز کا دوران کے دوران کے کہا تھی انداز کا دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے 
ر المراقع بدیستی می موسید می موسید می از این است کا موسید به این است از این است به می این است بده اگریت این است است بده اگریت این است به اگریت این است به 
فرشنول كاسلام

مشمرین کلکتے ہیں کرشہ بقدر میں مجارت کرنے والے انسان کوجی وقت روح الایٹن آ کرمیام کرتا ہے اوراں ہے معدافی کرتا ہے تو اس پر خوف ہذا کی ایک والی کیفیے سال کی ہوئی ہے یا وضابے آگھیوں شراع نسوآ جائے ہیں اور خشید البی ہے بدان کا دوگاں رابطا کا کرا ہو جاتا ہے اس امرادی کر بلتے ہیں فرفشوں کا ملائم کرما مانا کی کا شام ہے۔ سابہ شرطوں ہے آ کر محرصہ ابدائی مطابقہ اسلام کرمائم کیا تھا تو اس میٹر دو کی جائی ہوئی آ گسما آئی کا باغ میں گئی تھی ہے۔ جب اس مدان اور مسلم کہ کہا گئی تھی ہے۔ جب اس مدان اور مسلم کا کہا ہے تی باعث کا باغ میں کا باغ ہی تا ہے۔ کہا ہم کہا گئی تھی ہے۔ کہا گئی ہم کا باغ ہی تا کہا ہم کہ تی جائے گئی ہم کہا گئی ہم کا باغ ہی تا کہ باغ ہم کہا گئی ہم کا باغ ہی تا کہ باغ ہم کی تا ہے کہ بھی کہا ہے تی جائی کا باغ ہی تا ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کی جائے کہ بھی کہا ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کی جائے کہ بھی ہم کا باغ ہم کی ہم کی جائے کہ جائے گئے گئی ہم کی جائے کہ کا باغ ہم کی جائے کہ بھی کا باغ ہم کا باغ ہم کی باغ ہم کا باغ ہم کی جائے کہ کہا گئی ہم کا باغ ہم کی باغ ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کا باغ ہم کی جائے کہ جائے گئی ہم کی جائے گئی ہم کی جائے گئی گئی گئی ہم کی جائے گئی ہم کی جائے کہ ہم کی جائے کہ ہم کی جائے گئی ہم کر جائے گئی ہم کر جائے گئی ہم کی جائ مورة القررك تغيير كي متحيل الحداثدب الخلين آتا 16 عن ال ۱۳۲۸ طراح الخزير ۱۳۰۵ بدوذشکل بدوقت محرموة القدد كی تغير کمل به وقی اسات يمبر سرب السيخ الحقد و توم سرقرآن امجيد كي باقى ميراق ما كانتير محق کمل كرا و اين عمري اتمام آنسانين كرده رود تياست شاكن مقبول موغم ب اودفيش آخري رنگس اوريرى مفترت نزادي – آمين با وب العليمين

> . وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذربته واعته اجمعين





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة البينة

سورت کا نام اوروحهٔ تشمیه دغیره

ال مورت كانام البيرية بـ" اللينية" كانتش بـ: "المحجة الواضحة "ليحق بهت صاف اورواضح الحمل اوراس كي بعيد يب كدال مورت كي تكيل آيت شي" اللينية "كافقائ اوروة بت بيب:

امل آب میں سے اعاد دور حکومت المنظم کے تعدید کا امل آب میں سے اعاد دور حکومت (اپنے وی ایک کی مجود نے اللہ میں پذری سخی تاکین کام آبکینکہ آپ (امید:) والے نیس میں کئی کہ ان کے باس واضح دسل آ ہائے کہ

و کے نام بھار آئین کیٹ آئی (اید:۱) حضرت اُس بن مالک رشنی الشد عدیمان کرتے ہیں کہ ٹی ملی اللہ علیہ کلم نے حضرت ابا بین کصبہ رشق اللہ عد سے فریلا: مجھاللہ تعالیٰ نے بھم رہا ہے کہ مل انہاں ہے مارے بھراری کا تعالیٰ الآئین کا کھڑ ڈٹا '' (اید:۱) حضرت اپائ

یو چیااللہ نے برانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہل آو حشرت الی رونے گھے۔ (کی انفادی آر الدیث ۱۹۹۵ کی سلم آم الدیث ۱۹۹ دومری روایت میں سے کر پیم ری سلی اللہ علیہ دکم نے ان کے سامنے دوسروں پر جی۔

هنر حضرت المن من الک رضی الله حدیمان کرتے جی کرایک شخص نے کی سٹی الله طبابه دسم سے کہا: ''یسا حیور اللہ سے الل آپ نے فرایا انسان کے مصدال حضرت الدی جلیا کہ اللہ اللہ جل سے استرون کی گار اللہ بعد عاصلات مندا اور مجاس ماری حضرت اللہ من مواجع میں مواجع اللہ کی اللہ بھی اللہ میں اللہ میں اللہ بھی اللہ میں اللہ میں اللہ بھی اللہ میں ا تعالی کے زود کی دور میں معترین جو جونیا اور سلم ہو کہ کہ چوا یا الاکھ اللہ اللہ بھی اللہ اللہ کا معالی کا معراف

ائیقہ : ۵ ش بیتایا ہے کرتما ما عمال شدیا خلاص شرودی ہے۔ البیبیۃ ۲۰۰۸ میں کفار کا خلاق کا بدتر ہی گروہ کر با اور موسکن وکا قوق کا بہتر من گروہ فر بایا۔ اس محقور تعارف کے بعد عمل اب سورۃ البیتہ کا ترجہ ما اور تشیر شروع کر مہاجوں کرب المخصین ااس عمل میری مدوفر مانا۔

غلام رسول سعيد كي غفراء من المسال ١٣٢٦ هـ ١٣٠٠ نومر ٢٠٠٥،

# الأنهار خليبين فيها آبكا أرضى الله عنه ورضواعنه

ے دریا ہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے

## ۮ۬ڸڰڸؠڹؘڂۺؽڗؾٷۧ

بر ( او) اس كے ليے بوائي رب فرتار اO

الله تعالی کا ارشاد ہے: اہل تباب میں سے بعض کلا اور شرکین (ایچ وین کی) چوڑنے دائے قیمی بین تن کر ان کے پاس دائع دسکل آ جائے 20وہ اللہ کی طرف ہے رسول میں جو پاک مجھنوں کی طاوت کرتے بیں 100 ان میں معتمل احکام بیں 10 الی کمٹ میں میں وقت افر قد جا جب ان کے پاس وائع دسکر آ جنگی 10 (اپنے: ۱۲۰۰۰) امام الاحتصور مارتے بیری کی لفتر ہے

ان آیات کی مفسرین نے کی تقریریں کی ہیں۔

امام ایونسور تورین محمد ماتریدی سرقد متن متن ۳۳۳ کیت بین. البتد: انگرمانل کتاب سے پیلیا''مسن استیونید کا ذکر سے اور شرکین سے پیلٹریس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب

ا موجد الحسان ماب ہے ہے۔ حسن مسیمینے والا مرہ اور اس میں ہے بچھ دیں ہے اس وہ ہے۔ کے متعد دفر نے تنے ان میں بے بھن کا فریخے اور بعنی کا فریس تھے اور شرکین تمام کے تمام کا فریخے۔ معرف میں اس 
الل كتاب هم سے يعنق وہ يقى ہو المارے في ميرہ المرسلى الله هار والم كا بخت سے بيليا آپ پر ايمان ركتے ہے اور جب آپ معود 10 وسكة لوگر كل وہ آپ پر ايمان سے آھے 'اور العن ورضے جماآ پ كی بعث سے بھر آپ پر ايمان نيمن لا نے اور مقمل وہ بقتے ہو بيلے لگی کافر ہے اور بعد بھری كو كافر رہے اور جب ان كے متعدور قریقے تھے آفال كتاب سے بيلة اسس '' بھر بھرية كافر كرايا ليمن المل كتاب ملل سے وہ وكرك جميوں نے تمركي اور رہے شركين تو ان كی ايک می حمقی اور وہ سركافر

البيتہ: اكا دومرامنل يد ہے كدافل كتاب بين ہے بعض اكار اور شركين و يا ہے اس وقت بحك نظفر و الدينين بين بب تحك كدان كے پاس وامنح وليل شرآ جائے اور وامنح وليل ہے مراد يہ ہے كدموت كے وقت ان كوعذاب كرفرشتے و كھا ہے یا گین گاورده طالب کا مشاور کرگس گدورای وقت دیا ہے قتل جا گئی گے۔ البقہ: ۴ کس کا گیا قتر کے مطابق تجت البخد کا میان ہے کہ دوالفر کا فرف سے دسول میں اور دو مرکی آفزیر کے مطابق جب چند واضح سے دارو ادار کے قتی جو ای قربی بیمان سے نا کا عام شروع اور ایک جائے کہ دوافقہ کے مومل میں جمیع کا محیقول کی طابق کرتے ہیں چاک کے ایک چیل انجام کا ایک ماجائے کے بعد برجد کران کے محیفہ ہے تھی اس کا کھیا تھے تک معیفر سے ذکر کرایا و درکی وجب ہے کرآن کا بچیل تا ہم کا تھی ساتھ کے اس طاب اور معالم کے محیفہ کے اس کے اس کا محت

اِنَّ هَا أَلْ فِي الصَّحْدِ الْأَرْقِ فَي صَّحْدِ الْبِلْهِيْمِ لِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرموىٰ كَ وَهُولِي (التَّيَّةِ اللَّهِ) وَهُولِي (التَّيَّةِ اللهِ)

ان آغران عمل بيتاليا بحكر آن مجيد ماية سحاك شدر بهاد ساية محالف قر آن مجيد شدرين بين ألمان جب آپ نے فرآن مجيد كي ادارت كو گويا ماية سحاك كادارت كي . المؤيد : المشار فريازان شرم معدل المام مين .

آل آب شمر الآنسة "كالفتر ع" الحيسة" الاصفى حيد الماقة الموالي بيتما ورست معاش اور معافر واورود كرنے والى مراد به بحك مراجد آجائي كانتى ورست اور منتقع تعميم انسان كى زندگى كى اصلاح كرنے والى تعمير أور قرآن مجدون معاهد آبادی سے معامد اور فدرا الله محمد على استفاد كى استفار كار معاشر كرنے معاشر كى احداث معاشر كار موافق معاهد آبادی سے معامد اور الفتر كانستان كار مقام كانستان كار مقدار كار معاشر كار معاشر كار معاشر كار معاشر كار

> البدّية ٣٠ يْس فريايا: اللّي كتاب مين اي وقت آخر قد ووا حجب ان كم پاس واضح وليل آ چَكَ تَحي 0 اس آيت كه دوگهل بين:

() بعض المُل کَلَب نے مید نامو مطل الله علیہ ومکم کی نہیرت عمل الدوقت اختلاف کیا جب ان کے تزدیک دکیل سے آپ کی نہوت نابت ہوگیاً مطالاً کہ اس سے پہلے وہ اس پر صفق مقد کم آخری کی کا ظہروہ نے والا ہے اور ان کے دہلے سے اپنے دشوں کے طاق فی کی وہ اس کم کیا کرتے متحال کا خیال تھا کہ دو، کی ہونام انگل سے معبوث ہوں کیا کہتا جب وہ کی بوام اعمل سے معبوث ہوئے قوملہ الزواد وقصے کی وہر سے نہیں نے آپ کی تبدت کا الکار کردیا۔

(۲) جس چیز غین انہوں نے اختلاف کیا وہ یہ ہے کہ چھٹی ناطقت شمالشد تعالی کا قدیم اور اس کی ریڈ دیے کی ختاجات میں اگر دوران خانیوں می غرور دکھر کرتے تا ان کو معلم بوجو ہا تا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس مجھے" البیسید "سے مرادر مول اللہ مسلمی اللہ طبیر کا بھر آن ام چیدیا انسان کائس خلقت ہے۔

(۱۶۵۶ الاین ۱۳۹۵) المیته: الاورالمیته: ۲۲ بیس تعارض کے امام رازی کی طرف سے جوایات

ا ما افخر الدين فرن مورازي شافئ حوق 1-1- نسأن أيات كافتريال طرح كي ب البينة اكاخلاصريب كريسي الخول نے تقريبا سياده البينة اكافوال وقت تك چوز نے والے نيمن في وجب تك كران كي باس جيت واضحه رد آجائي أور جيت واضحه سے مواد رسول الله على الله عليه رسم بين العم سي الا عمل الله علي وظم مبعوث ہو جائیں گے تو وہ اپنے کفر کوچھوڑ دیں گے۔

البيّنه ٢٠ كاخلاصه بيه به كه جب سيرنا توصلي الله عليه وملم مبعوث مو گيخة ان كاكفر زياده مو كيااوران و دنول آينول ميل تعارض إدريدان آينول يرقوى اشكال إاس اشكال كحسب ويل جوابات إن

صاحب کشاف نے اس اشکال کا میہ جواب دیا ہے کہ کقار کے دوفریق تھے: اہل کتاب اور بت پرست سیدنا محمد صلی اللہ عليه وملم كرمبوث مونے سے بيليالل كاب يد كتے سے كدہم أب وين كوترك ميس كريں شے حتى كدوہ في مبعوث ہو جا کیں جن کا ہم سے دعدہ کیا گیا ہے اور یہ وعدہ تو رات اور انجیل شر اکھتا ہوا ہے اور جو نی مبعوث ہونے والے تھ وہ سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھراللہ تعالی نے ان سے میہ حکایت کی کہ جب وہ رسول آ گئے تو انہوں نے حق کو تبول نہیں کیا اور وہ اپنے کفریر برقرار رہے'اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک ننگ دست شخص بدکار ہو'اس ہے کو گی دوسرا شخص کیے جم بدکاری مجھوڑ دوئو وہ کے: اگر مجھے اللہ تعالی نے مال ویا تو میں بدکاری مجھوڑ دوں گا مجر جب اللہ تعالی نے اسے مال وے دیا تواس نے پیر بھی بدکاری ٹیس چیوڑی خلاصہ یہ بے کہ البیّد :ایس جواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اینے تفرکو اس ونت تک چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ آخری نبی مبعوث منہ ہوجا کیں' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الل كتاب كے تول كى حكايت كى ب اور البيته به كا خلاصہ بير ب كدواقع ثين الل كتاب نے اس رسول كي آ نے كے بعد بھی اینے کفر کوئیس چھوڑا سوالیتہ: ایس اٹل کتاب کے قول کی حکایت ہے اور البیتہ: میں واقع کی حکایت ہے سوان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

امام رازی کے جوابات پرمصنف کا تبھرہ اور تجزیبہ

میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے اس جواب کوسب ہے عمدہ جواب قرار دیا ہے لیکن میرے نز دیک یہ جواب سیح میں ہے کیونکہ البینہ :اش مشرکین کا بھی ذکر ہے اور شرکین ہے اس نبی کی بعثت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور نہ وہ ہے کتے تھے کہ جب وہ نی آ جا کیں گے تو ہم اینے کفر کو ترک کر دیں گئے سوامام رازی کے اس جواب پر بیا شکال ہے کدالیتید: امیں شرکین کے ذکر کا کوئی فائدہ میں ہے۔اس کے برعش امام ماتریدی نے ان آئنوں میں بیفرق نہیں کیا کہ البیقہ: ایس ان کے قول کی حکایت ہے اورالیزید ۴ شن واقع کی حکایت بے بلکد دونوں میں واقع کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اور شرکین دونوں اینے کفر کواس وقت تک چیوڑنے والے ندیتے جب تک کہ جب واضحہ ندآ جائے البزا البیّد ، ۴ میں فرمایا کہ جب وہ جمت واضحہ آ گئی لیمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وللم مبعوث ہو گئے تو اہل کتاب میں تغرقہ ہو گیا کیونکہ بعض اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئے تھے اور کیعن آپ یرا بمان نہیں لائے تھے۔

(۲) امام رازی نے دوسرا جواب بید دیا ہے کہ البینیہ: اکامعنیٰ یہ ہے کہ بید کفارا بینے کفر کوتر کے ٹیس کریں گے جواہ ان کے پاس جبت واضحه آجائے کین امام رازی نے اس جواب کوٹودید کہ کرود کردیا ہے کداس آیت میں لفظ "حسنی" ہے اور لفظ 'حتی''ے یہ عنی نہیں بنا۔

(٣) امام رازی نے تیسرا حواب بیددیا ہے کہ ''من ف کین '' کا بیم حتی ٹبیل ہے کہ وہ اسے دین اورا ہے کفر کو ترک کردیں گے بلك اس سے مراد ہے: سیدنا محتصلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کوترک کرنا اور البیّنہ: ا کامعنی بیرے کہ بیکفار سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کا فضائل اور مناقب کے ساتھ ذکر این وقت تک ترک میں کریں گئے جب تک ججت واضحہ ندآ جائے لیمی پہلے اہل کاب اور مشرکین آپ کا ذکر فضائل اور مناقب کے ساتھ کرتے تھے لیکن جب آپ معوث ہو گئے

توانہوں نے عناد کی وجہ آپ کے فضائل کا ذکر کرنا ترک کر دیا۔

میرے نزد یک امام رازی کا سے جواب درست ہے۔

(٣) امام رازی کا چوتھا جواب میہ ہے کہ البیتیہ :اش اللہ تعالیٰ نے بیٹیر دی ہے کہ اٹل کتاب اور شرکین کا مجموعہ اپنے کفر کو ترک منیں کرے گا من کد جمت واضحہ آ جائے لینی رسول الله حاليہ واسم مبعوث ہوجا کیں اور المبینيہ ۴ میں بیریتایا ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد یہ مجموعہ اپنے کفریر قائم ٹیس رہا بلک ان میں بے بعض ایمان لے آئے اور بعض اپنے کفر

ىر قائم رىيادران كا تفرقه ظاهر مو گيا<u>۔</u> امام رازی کا به جواب بھی درست ہے۔

(۵) رسول انتفسلی الله علیه و سلم کی بعثت ہے پہلے ان کفار کو اپنے گفر میں تر ودنہیں تھا بلکہ اپنے گفر پر جزم اور بقین تھا اور جب رسول الله صلى الله عليه وللم مبعوث مو گئے تو ان كا كفرېر جزم اوريقين زائل مو گيا اور وه اپنے كفريش متر دو اور خيران ره

> امام رازی کا یہ جواب بھی جیجے \_ البينه: اللين 'من' " معيضيه يرايك اشكال كاجواب

المام رازی فریائے ہیں: کفار کی دوسمیں ہے: ایک الل کتاب ہیں جسے یہود اور نصار کی ایک فرین کیونک انہوں نے ایسے دين من كفركوافتيار كرليا ميود في كها: "مُعَيِّر الفي الله " (الويد من الورعيما يُول في كان الله في " الله في " (الويد من) ت الله كے بينے بين نيز انہوں نے اپني كتاب ميں اوراينے وين ميں تحريف بھي كى ہے اور شركين اپنے آپ كوكس كتاب كى طرف منسوب میں کرتے تھے وہ بت برتی کرنے کی وجہ ہے کافریخے اس طرح پد کافروں کی دوجنسیں ہیں اب البینہ: ایر یہ اعتراض ہے کہ اس آیت بل فرمایا ہے بعض اٹل کتاب اور شرکین (اپنے وین کو) چھوڑنے والے نہیں ہیں۔اہل کتاب میں ے تو بعض كا فر منے اور بعض كافرنيس منے اس ليے الى كتاب برتو "من" "جعيقيد كا داخل ہونا سي ہے اور شركين تو تمام كافر این اس لیے شرکین پر 'مسن ' معیضیہ کا داخل ہونا می نہیں ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ 'مسن ' تعیضیہ الل کتاب اور شرکین

کے مجموعہ بر داخل ہے اور اس مجموعہ کا بعض کا فرے بنہ کہ کل۔ مجوس الل كتاب ميں داخل ہيں يانہيں

اس میں اختلاف ہے کہ جوس اہل کتاب میں داخل میں یانہیں ابھی علماء نے کہا کہ جوس اہل کتاب میں واخل میں کیونکد صدیث میں سے جعفرایے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مجلس میں کہا: مجھے نہیں معلوم کر بیس مجون کے ساتھ کیا محاملہ کروں وہ اہل کتاب نہیں ہیں تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ میں نے رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سناہے کدان کے ساتھ اٹل کتاب کا معاملہ کرو۔

(مصنف ابن الى شيبه على الالالمان كراجي مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٥٥٠ البسن الكبري لليبني ع وس ١٨٩ سنز العمال رقم الحديث: ١١٥٠٠ المسنف اور بغض علاء نے کہا کہ مجوں اہل کتاب میں واخل نہیں ہیں کیونکد اللہ تعالی نے ان کفار کا ذکر قربایا ہے؛ جو با دعرب میں

تصاوروه يهوداورنصاري بين التدتعالي في فرمايا: کہیں تم لوگ یہ(نہ) کو کہ کتاب تو صرف ہم ہے بہلے وو أَنْ تَقُوْلُوْ إَا ثَمَّا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى ظَآيِفَتُينُ مِنْ

> فرقوں پر نازل ہوئی تھی۔ فُلْنَام (الانعام:١٥١)

...

النيّة ٩٨: ٨ --- ١

وَمَاخَلَقْتُ الْمِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

فُلُ إِنَّ أُمُرُتُ أَنَّ أَعْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

لله الدِّينُ أَنْعَالِصُ \*. (الزمر:٣)

'حنفاء'' كالمعنىٰ

9+4

ان دوفرقول سے مراد بہود اور نصاری ہیں۔ (تغیر کیبرج اس ٢٣٥، ٢٣٧ سلخصا واراحیا والتر اث العربی بیروت ١٣١٥ه ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران کوسرف بہی تھم دیا گیا تھا کہوہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں' ملت صیغه پرقائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور زگوۃ اوا کریں اور یکی وین منتقم ہے 0 بے شک اہل کتاب میں ہے جو کفار ہیں'اور مشرکین ہیں وہ بھیشہ بھیشہ دوزخ کی آگ مین رہنے والے ہیں' وہی تمام مخلوق میں بدترین ہیں 0 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں 1 ان کی جزاء ان کے رب کے پاس بے جو دا کی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں وہ اس میں بمیشہ بمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے میر جزام)اس کے لیے ہے جواسینے رب سے ڈرتار ہا (ابند:۸۔۵)

اخلاص کی اہمیت المتينه : ۵ ميس فريايا: اوران كوسرف يمي عظم ديا عميا تها كه وه اخلاص كے ساتھ اطاعت كرتے ہوئے اللہ كي عبادت كرين

الت صنيف برقائم رہتے ہوئے اور نماز قائم كريں اور زكوۃ اداكريں اور يكى وين متعقيم ب0 نیعیٰ ان کفار کونورات اور تبحیل میں بھی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالٰ کی عباوت لرين جيها كدان آيات مين فرمايا ب:

(الزم:۱۱)

اور میں نے جن اورانس کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کزیںO (الذاربات:٥٦)

اللہ بی کے لیے دین خالص ہے۔ آب کہے کہ مجھے میتھم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص

اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عمات کروں 🔾

اس آیت میں'' حینفاء''فرمایا ہے'''حینفاء''' کامعنیٰ ہے ،اکل ہوتے ہوئے کینی تمام ادیان اور مذاہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف ماکل ہوتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے قرمایا: یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پڑ سعیدین جبیر نے کہا: حنیف کامعنیٰ ہے : جو تھی حقتہ کرے اور حج کرے اہل لفت نے کہا: جو تحض اسلام کی

امام فخرالدین محدین عمر رازی متوفی ۲۰۱ دیے "حنفاء" كي تغيير ش كها: مجاہدنے کہا:''حسفاء'' کامعنی ہے:حضرت ابراہیم علیه السلام کے دین کی اتباع کرتے ہوئے جیسا کرقر آن مجید میں ۔ پھرہم نے آپ کی طرف بدوی کی کہ آپ ابراہیم حذیف کی ثُوُّ ٱوْحَنْنَاۤ ٱلنُكَ آنِ اتَّبَعُ مِلَّةَ ٱبْرِٰهِيْمَ حَنْيُقًا ۖ

ملت کی پیروی کریں اور وہ شرکین میں سے نہ تھ O وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ O (أَعَلَ Irr) گویا اس آیت میں بیفرمایا ہے کہتم لوگوں کے مزاج میں تقلید کرنے کا عضر ہے سواگرتم نے تقلید کرنی ہے تو حصرت ابراہیم علیہ السلام کی کرؤ جن کے متعلق تمام الل فداہب کا اہماع ہے کہ وہ اور ان کے اصحاب نیک اور یا کیزہ بیٹے قر آ ن مجید میں ہے:

جلدوواز وجم

تبيار القرآر

تمہارے لیے ابراہیم اوران کے اصحاب میں بہتر بن نمونہ

هَوَهُ وَ (المتورس)

سوا گر حمیں کی کی چیروی کرنے کاشوق ہے تو حضرت ابراہیم کی کرو جنیوں نے تمام بنوں سے بیزار کی کا اظہار کیا ہے۔ بتوں ہے بیزاری کی یاداش بٹن انہیں آ گ میں ڈالا گیااوروہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطرائے ہے کو تریان کرنے کے لیے تبار ہوئے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہلے تھے کی 'مسبوع ف قدوس '' تو وہ ان کو بہت اچھی گلی اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے انہوں نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیا' خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی جان' اپنی اولا داور اسپنے مال کو خرج کر دیا سوتم اگر عبادت کرنا جاہتے ہوتو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کرو اور اگرتم یوری طرح حضرت ابریاہیم ک پیروی نہیں کر سکتے تو ان کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیروی کرو جنہوں نے کم سی میں اللہ کی رضا اور اپنے والد کے تھم کی اطاعت ٹی سرتسلیم خم کر دیا اور اپنی گردن چیری کے نیچے دکھ دی اورتم اس مرد کال کی اتباع بھی ند کرسکونو حضرت اساغیل علیہ السلام کی والدہ کی اتباع کرو انہوں نے کس طرح اسیغ کم اور غصہ کے گھوٹٹ ہے' اسینہ بچہ کی ولادت کی مشقت اور تکلیف برداشت کی مجر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو مکہ کی ہے آب و گیاہ زیٹن میں اکیلا چھوڑ کر جانے گے اور اشارہ ے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عکم سے الیا کر رہے ہیں تو وہ اس پر راضی ہوگئیں اور اس مصیبت پرصبر کر لیا عرض حضرت ابراہیم عليه السلام ان كے فرزند حضرت اساعيل عليه السلام اوران كى اہلية حضرت بأبَرُ 'سب كے سب تسليم ورضائے بيكر تھے اور ان سب کی زند گیول میں جارے مل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اخلاص اورعبادت كالمغنى

. اس آیت میں ''علاقط ہے' اس کا انتظامے' اس کا مصدر'' اخلاص'' ہے' از دکا معنیٰ یہے کہ انسان جونیک کام' کرے' اس کا باعث اس تعل کی نیکی ہواور جوفرض یا واجب ادا کرے اس کا باعث اس تعلٰ کی فرضیت یا وجوب ہوؤہ محض اپنے رہے کی رضا کے لیے اس فعل کوکرئے نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصورہ و نہ کسی کو سنانا مقصور ہوا اسل مقصور بالذات اللہ عز وجل کی رضا ہو جنت کا حصول بھی بالتیع مطلوب ہواور دوزخ ہے نحات بھی بالتیع مطلوب ہو ۔ تو رات میں لکھیا ہوا ہے ۔ جس فعل ہے میری رضا کا ارادہ کیا گیا وہ فضل کم بھی ہوتو اللہ کے نزدیک بہت ہے اور جس فعل ہے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر بہت بھی ہو تومیرے زدیک کم ہے۔

اگر کوئی شخص اینے والد کی خوشی کے لیے کوئی عمادت کزے یا این اولا د کی خوشی کے لیے کوئی عمادت کرے تو اس میں اخلاص میں ہے ای طرح اگرا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص کبال ہے ہوگا۔

بعض مفسر بن نے'' مسخہ لصین '' کی تفسیر میں کہا: وہ عمادت کا اقرار کرتے ہوئے نیک کام کریں اور بعض مفسرین نے کہا: وہ اپنے دلوں سے عبادت میں اللہ کی رضا کا ارادہ کریں ٔ زجاح نے کہا: وہ صرف اللہ وحدہ کی عبادت کریں' کسی اور کواس میں شریک ندکریں اوراس برقر آن مجید کی بیآیت دلیل ہے:

اوران کوضرف بیتھم ویا گیا ہے کہ وہ ایک معبود کی عبادت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبُدُا وُ [ الهَا قَالِحَدًا \*.

عبادت کامعنیٰ تذلّل ہے اور اصطلاح شرع میں اس کامعنیٰ ہے:اللہ کے لیے انتہائی تعظیم اور اپنی انتہائی عاجزی اور بڈلگ ہے کی ہوئی اطاعت' جس سے اللہ کے کسی حکم برعمل ہوئیچہ کی نماز گوعبادت مبس کہتے کیونکہ دہ اللہ کی عظمت کونہیں جانتا اس لیے اس سے بھل میں انتخابی تھیے ہوگی ان طرح میں وی کی افاد تھی ہوا۔ ٹیمیں ہوگی کیونکساں میں امپنی انتظام تو ہے کن اس کی فاز اندیا تھم فیمیں ہے کی مکت سامام کے علاوہ باتی تمام فرائع منبرخ ہو بیکی ہیں ان طرح ہر ولگ جادی جادی فاز پڑھتے ہیں اور چون کامر روگر والدی توقیق کرتے ایان کی فازدمی مجارے بھی ہے کیونکسان کی فاز عمل ما انتخابی تھیے ہے اور نہ اس طرح کا فاز دیرے چھم ہے۔

ک طرح کمار پڑھے کا ہے۔ رضو میں نیت کی فرضیت کی دلیل اور اس کا جواب

المام تخوالدین تحدین عمر از ی شاقعی متوفی ۲۰۱۹ حفر مات بین: اخلامی کامتنی ہے: نیت نالصداور برعمادت شن میت خالف شروری ہے گئتی وہ عمادت مرف اللہ تعالیٰ کی رشا کے الیاج

اغلاک کانسی ہے: نیسے خالعہ اور ہوخوات شراہتے خالعہ خودوں ہے تینی وہ عوارت مرف الفرقعانی مارضا کے لینے کی جائے اور چکارتم اوگوں کو بینم ویا گیا ہے کہ وہ اغلاص کے مارتے عوارت کریں اس لیے ہوعجادت بھی نیسے کرنا خرودی وہ اس لیے امام مثانی یہ کینے ہیں کہ دھوکرنا کی مجادت ہے اس سے وضویش نیسے کرنا فرض ہے۔

(تغيير كبيرة الس ٢٣٦ واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

علا سالامبر الشخرين العرب الكي فرطي حق 140 ه يقطيع بين: ال آيت بنش بير دليل سبح كرم فادات مي من نيف داجب به يميكن اخلاص قلب كالل سبح اس بصرف الله كي درخا كا الماوة كما جاتا مياود كم فيز كاما ادوفيكس كما جاتا (الجابن و كام الزان بيز مس منا در الكروب 2010)

علامها بو بکراحمہ بن علی رازی خفی متونی ۲۷۰ د لکھتے ہیں: ایس میں میں میں ایک سر سکھ سر سر کا

اس آیت عمد عمادت عمد اظامی کا حمد و آگیا به کنی عهادت عمد الله شد خیر کوشر کید زیما جذا یک کارکارا اظامی خرک ک کی ضعر سبه ادارای کا بیت کے مراقع کو کا نشون کلی میری بروی میری کارور تریت کے ند ہونے عمل اس لیے نیت کو وادر مرکس کی گل کردے (رفاع) مالا آل کا دیا تی تھی سے کیکٹر جو تھن ایمان نے آیا آس نے اپنی مجادث عمل اظامی کرلیا اور حرکس کی گل کردے (رفاع) مالا الدین میں مردی سام مارائیل کا ایری کارکار 
علام مواهد مان بعربان بعد من المواجه المع المصنعة المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المو من المواجه الم

ايا: إِذَا فَهُ تَعْمُ إِنِّى الصَّلْوَقِ فَأَعْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ . جبِ مَنْ اللهِ عَامِ كاروا بيت يرول والود

(الدائدید) اس آیت ملی وضوی کار الفاظا و کرکیا ہے اور دیستا و گزش کی کہا اگریت وضوی طرح بعد تی تو الله تعالی اس کا محکی و کرفر ناتا کی کھی امراکا الفاضا ہے کہ کرس کے جا اس کہا گرائے ہے اس کہا کہ کہا ہے جا اس کے بھا بھی اور اجس احد چی وال کو اللہ نے اور کو کی کرنے ہے وضوی اللہ بھی ہے ہے ہے ہے ہاں کہ حال اس کی راحد ہے اور اس نیمی نے ہے خرور دیسے بھی ہے جس طرح کیا تھی ہے واقع کی کہا ہے کہ اس کے انتقال کا حاصر اس کے بھی ہے کہ موسی کی گھی ہوگا۔ ایس کا اماری دیکل ہے جن حدیث مل ہے العال کا حاصر اس کے بعد ہے ہے ہے رکھ الاور انتقال جا کہا ہے وہ کا میں مواد اکاری انتقال میں جاتب اس کے اس کے اس کا کہا تھی اس کا بھی انتقال کا حاصر ہے تھی ہے۔

بردوازوج

شی گرا ہوں کہ اس مدین کا مرسی فیل ہے کہ اتمال کی صحت کا حدادت پر سے بلکہ اس کا معنی ہے ہے کہ اتمال کی محت کا حدادت پر ہے بلکہ اس کہ معنی ہے ہے کہ اتمال کی محت کا حدادت کا حدادت کا حدادت ہے ہے کہ اتمال کی محت کا حدادت کا حدادت ہے ہی ہے کہ اتمال کے اللہ محت کا حدادت ہے کہ محت کے اس کہ اس

ال آيت مين حسب ذيل لطائف اور نكات بين:

والے بن وی تمام محلوق سے بدترین ہیں 0

(۱) اس میت کیا چار آخان می گوگوئز کرنے اور مطاند میانی افتریانی کی قوید اور میرد علی معلی الله با پدر ملم کی رسالت پرایمان لانے کا حکم ہے اور اس آیت میں اطاق سے مجاوت کرنے کا نماز پڑھتے اور کو 5 اوا کرنے کا حکم ہے: گیرک میکرورونسان کی افروج میرکز نے تحکیلی اللہ موج اس حکم ہے اور اس میں میرورونسان کی اور مورد کا درجہ ایک میکرورونسان کی افروج میرکز نے تحکیلی اللہ موج اس کی قوید اور میردا کھی اللہ طبیع کی اس میں سے کرنے ان کا ایمان میکن مقا اور حرید علام کی برایمان قوید کردو اظام اس المیکرورون گیزی است نے تھا کہ ان میں سے کرنے کی دین کے سادر دیں مشتم علی مل کھی ہے ان کی سے جان کے حسل صل اس کو اس اور میں جاتے۔

(۱۷ این) می می میدامانون کی فرهنوس پافستان با میستان کی سیکند فرخته نسیده برخته این ادارهٔ اور درکته این (۱۷ این) می می می در این از درکته این این می درختون این درخته این درخته این درخته درختون این درخته درختون این درخته درختون می می می درخته این در درخته این در درخته این در درخته این در درخته این درخته این در ته این در درخته این در درخته این در درخته این در درخته این درخته این در در درخته این در درخته این در درخته این در در درخته این

پرمبر کیا اورانہوں نے روزے رکھے اور تھوک اور بیاس کو برواشت کر کے مبر کیا قر آن مجید میں ہے: کرانگیکیاتہ کیان عُلُون عَلَیْہِ مِن کُلِی باک ہا گھا گھا ہے ۔ داخل ہوں کے

وَالْمُتِلِكَةُ يُونِهُ فُلُونَ عَلَيْهِمْ قِنْ كُلِّي بَالِبِالْ سَلَقُ اور فرشتان كياب بردواز ، داف بول ك 0 عَلِيْكُو بِهِمَا صَلَوْتُهُ (الرديسة) عَلِيْكُو بِهِمَا صَلَوْتُهُ (الرديسة)

(٣) فشن کالی تب ہوتا ہے' جب اس کو طم کی اوارد قدرت کی اگر اس کو طم اوارد قدرت نہ دوقو وہ ایا کی طرح ماج اور مائلس ہے آبار اس کو قدرت اور طم بھر وہ وہ کون کا طرح کا قس ہے اورازاز دیں کے لیے طم کے موز اس ہی اور کو آج وی کے لیے قدرت کے مرجہ میں کمی حمل طرح انقساط اور ورت ہے کالی ہوتا ہے ای طرح دی تو اندازاور کو آپ کالی موت ہے اور میکاری کی گئے ہے۔

(۴) کیلے''مستعلصین''فربالا اس شارہ بن سے نتیا ند کی طرف اشارہ سے' پیر شاز اور دُکو قائو بربایا اوران عمادات کی مشقت سے مسلمان ملم اور قبل کے کانا ہے کالی ہو گئے اور دور میں تیر سے حال ہو گئے۔

(4) ان آیت بی معناه کار اورا تمال کا ذکر ہے اور ایمان کال قسد تی اورا قال صالح کا مجموعہ ہے مواس آیت میں اس طرف مجمی انتہارہ ہے۔ البقہ: ۲ می فریلائے ہے تک الک کمال میں ہے جو کافر میں اور شرکین میں وہ بیٹ بیٹر وورٹ کی آگ میں رہنے

تيناء القيآء - مجار دار در

البنية : ٢ مين كفار كے عذاب كا ذكر قربايا ہے اور البينية : ٨ ـ ٤ مين مؤمنين كے اجروثواب كا ذكر قربايا ہے يہلے كفار كے مذاب اور بھرمومتین کے اجروثواب کا ذکر فریایا تا کہ مؤمنین اللہ کے مذاب کے ڈراے گناہوں کوترک کرتے رہیں گفار کی وعید میں وو چیز وں کا ذکر فر مانا ہے:ایک مہ کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق میں

در کن میں ، اگرکو کی شخص ساری عمر نمازنہ پڑھے تو اس کی تحقیر نہیں کی جائے گیا لیکن اگر کو کی شخص نمی صلی اللہ علیہ وملم کے ایک بال کی بھی تو ہین کرے تو اس کی تکفیر کر دی جائے گئ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوا بی عبادات اتن عزیز نہیں ہیں جتنی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اورحرمت عزیز ہے اوراہل کتاب میں ہے کفاراللہ تعالیٰ کوتو مائے تھے اوراس کی عمادت بھی کرتے تھے لیکن نی صلی الله علیه وسلم کی ہے تو قیری کرتے تھے اور شرکین اللہ تعالی کوئیس مانے تھے اور فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار د ہے کر الله تعالیٰ کی ہے تو قیری کرتے تھے اوران آ بیوں میں اللہ تعالی نے مہلے ان کقار کا عدّاب بیان فریایا جو می صلی اللہ عابہ وسلم کی 🎚 بإق قيرى كرتے تھے بجران كاعذاب بيان فرمايا جونترك كرتے تھے اور اللہ تعالى كى بے تو قيرى كرتے تھے اور اس سے بيرطا بر فرمایا کہاللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ موجب فضب میہ چزے کہاس کے دسول کی بے تو قیری کی جائے اس لیے اٹل کتاب میں ا ے کفار کے عذاب کو مہلے بیان فریاما اور شرکین کے عذاب کو بعد میں بیان فریایا۔

مؤمنین صالحین کی فرشتون برفضیات کے دلائل البيّد : ٤ ش فرمايا: يه شك جولوگ ايمان لائے اورانهوں نے نيک اعمال کے ووتمام مخلوق ش بهترين ميں ٥ اس آیت سے علاء اہل سنت نے بیاستدلال کیا ہے کہ مؤمنین صالحین ملائکہ ہے افضل ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اٹلال کے وہ تمام گلوق ٹی بہتر ہیں اور تمام گلوق میں ملا نکہ بھی داخل ہن للبذا مؤمنین صالحین ملائکہ ہے افضل ہیں تاہم اس میں تفصیل رہے کہ رسل بشر ' رسل ملائکہ ہے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام

مؤمنین صالحین ہے اُفضل ہیں اور عام مؤمنین صالحین عام ملائکہ ہے اُفضل ہیں اور معز لہ یہ کہتے ہیں کہ رسل ملائکہ رسل بشر ے افضل میں اور عام الائکہ عام مؤمنین صالحتین سے افضل میں۔ الل سنت وجماعت کے مؤتف پرال جدیث سے استدلال کیا جاتا ہے:

امام عبد الرحمان بن مجمد بن اور لي ابن الى حاتم رازى متوفى ١٣٧٤ وايني سند كرساته وروايت كرت مين: تصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ی سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: فرشتوں کا اللہ کے مزد یک جوم شدے کیا تم اس پرتبجب کرتے ہوان ذات کی تنم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن بندہ مؤمن کا جواللہ کے

نزديك مرتبه بوگا وه فرشتول كے مرتبہ ہے ضرور بہت زیادہ ظلیم ہوگا ادرتم چا ہوتو اس آیت كو برطور

إِنَّ الَّذِينَ المُّنُواوَعَمِلُواالصَّالِحْتِ الْولِّيكَ هُمُّ ے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال خَيْرُالْبَرِيَّةِيُّ (اليَد:2) کے دوہ تمام محلوق میں بہتر میں 0

( تغییر امام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۳۳ تغییر کمیرج ۱۱ س ۲۳۸ الد دالمخورج ۸س ۵۲۸ روح المعانی جز

اس کےعلاوہ درج ڈیل حدیث ہے تھزت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا:یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے نزویک تمام

تبيار القرآر

تقول شرب نے زیادہ کون کرم ہے؟ آپ نے فربلااے مائٹنا کیا آم یا بے ٹین پڑھیں؟" (اَفَائَلُونَیَا اَمْدُواْوَعَمِلُوا الشابِ اللهِ اللهِ اِنْ اَلْمِنَا لِمُؤْمِنِّةً أَنْ الرَّبِيَّةِ أَنْ الرَّبِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مؤتمین صالحین کا فرشتوں بیفندیات کے مسلمیش امام الرُق کے اعتراضات اور مصف کے جوابات

امام فخرالدین محد بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ هے نے اس پر حسب ذیل اعتراضات کے ہیں:

(1) بریونموک سے مروی بے کراتیویہ ''' بریا '' بے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے۔ شمی ادراس سے مراد بودا و مُع میں انہارا'' بیرید '' شمیر فرشنے وائنل انڈائیس میں حتی کہ مؤسنین صافحین کا فرشنوں سے انسل جونالاز م آئے۔

( تغیر کیرج الاس ۱۳۸۸ داراحیاه التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ند)

شى كىنا مىل كدى يەكەر بويدىنىدىدان ساخۇلىن ئىكى كىنىدىدىن ساخۇر ئىلىمان جۇرى مۇئى 200 مىلىيىدىدىن كىنى يارىدىن كەن بىن :

(۲) امام ازی کا ان پادومرا اعز آن بیر یک این آنگیزی اعتمالی النظار خید "بخر کے ماتعد خاص فیم ہے بکد اس می فرشتے بھی وائل ہیں۔ ترکیر کیری اس may سو may

ش کہتا ہوں کہ برقرال تر آن مجید کے اسلوب اور جن دونوں کے طاف ہے۔ تر آن مجید شمار جاں گئی ''(ڈکاآلڈیٹٹ) اُمکٹراڈ کھیدلی النظر لیف ''آئیا ہے اس سے مراد بشر می ہوتے میں فرنے مراد نگس ہوتے۔ جرت ہوتی ہے کہ امام ماز کل ہے معتوالد کیا تذہید من کسی مجید و فرمیب اے کہ ہے تر آن مجید شما ہے۔ 1 — A :9A===|

كَيْرُ الْكِينُ أَلْفُوْلُ وَكُولِ الطَّهِ لَحِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُولِ الطَّهِ لَمِينَ اللَّهِ المَّلِينَ ا تَتَوَلِّى فَعَنِّى الْمُعَلِّمِنَ الطَّهِ لَمِينَ المَّالِمِينَ الْمُعَلِّمِنَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِين تَتَوَلِّى الْمُعَلِّمِنَ الْمُعَلِّمِينَ مُؤَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُع المُعَلِّمِنَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعلَ

مُتَكَلِّهِا كُوَلَهُ إِنَّهِا أَوْلَا فِمُتَكِّرَةً لِأَوْلِهُ وَيَعْلَمُونَ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الأول واس (القروم: ۴۵) مُتَكِلِها كُولُهُ إِنِّها اللهِ للهِ اللهِ 
911

یدیال کی بورگ اور دوان میں بیشے درہتے والے میں ) اس آبت میں یہ بتایا ہے کر مؤسنین صالحین کے لیے جنوب میں یا گیڑہ دیدیال بھی بورس کی تو آگر مؤسنین صالحین میں

آل اچند سال چانگا ہے استو سان ما تیاں سے ہے ہوں ماں بیا چرو دیویاں میں ہوں می واسر مو - من صدی میں میر فرنے تھے گورانگل میں ان کی افرانشون کے لیے لیے گئی پاکیزو دیویل میں کار معرشین صدافعین پر فرنشون کی کی فیسی کے متحقال امام سراز کی تقصیلی والاکن معرشین مان میں اندر منتصر اس کر متحقال کا میں کرنے کا میٹرانس ورٹ سے مال میں میں مورانل میں میں مال میں مال

امام مازی نے اس احتمادال پر تعربرااحم آس کیا ہے کو شنے 'السویدہ'' سے خارج این افراس پر بہت دوائل میں اور اس پر بہت دوائل میں اور اس بر بہت دوائل میں اور اس مربی اس کی جد ہے۔ اور تبدا در اس اس مربی اس کی جد ہے۔ اور تبدا دار اس مربی اس کے بعض اعتماد میں اس کے اس کا میں اس کے اس کا میں اس کے بعض اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی در اس کی دائل کی در اس کی در

سیا شان الاجھ بجہ بر ملان سوں ہو ہے۔ سع موسے پی استدید مدار مان سرے میں سرے ہیں۔ سرے ہیں۔ سرے ہیں۔ اپنے ہم ہے و اپنے شن بادر مادی دو میٹن دور جے اللہ قاتان نے اس کی بازے کا دوسانہ ہیں اور معظم بین کیران کی تھیم ہے۔ وہ جھڑ مہمی کی انتقافی نے فرختوں کے فقائل بیان کرنے کے بعد فریا: معرفی تعلقال ویکم بارتی کی میں کہ میں کہا کہ انتقافی کا استداد کی میں کہ میں کہ میں کہا کہ اللہ کے ساتھ کہا کہ کئی نے کھٹ کی کھٹ کے انتقال کی کہا کہ کہا

نجنزیشہ جیکنگڑٹ گذارائی بختری انظلیزیٹ ( (ہونیہ ۱۳۰۰) ستق موادت ہوں تو ہم اس کرچنم بن جونگ دیں گئے ہم ای طرع خاالموں کو بازیہ میٹی اگر فرنے میں گانا اقدام کریے تو ان کی مت اس اقد رابلٹری کہ موادے والے مربوبیت کے اور کوئی کمانوان کے لاگن شقا ادر کم بخشہ بنیٹ اور شرکم گانی کالی کئی رسیتے ہواور جہاں تک عمادے کا صالمہ ہے تو وہ ہی سے زیادہ عمادت کرتے

ان مقادات کرد بیشته اند فرم کاف کانائ تاریخ و اداره جان سک مرادت کا سالم سیدید سیدود میدود. این کیکار الله اتحال به یک مواجه انداز کان طرح ارز بیان کیا که کادود دو چائی رات می موادت کرتے تھ اور ارخون کی موادت سے مصحل ان طرح فرایا ہے: مجادت کے متحلق ان طرح فرایا ہے: کینیٹ فوز ناڈیک کا انگارکا کیکٹر ڈوئ ن

یستی مون الیل کااند بالدالایفترون (۱۰۰۰) (الانیار:۱۳) اورایک مقام کی اس طرح فرمایا:

مَالُونِ الْعَالَمُونِ اللَّهِ عِلْمَالُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اللَّهُ الْمُلِيِّنِي عِنْكُونِ الْمِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ

اس کی میٹی (۵/ انجورہ ۲۳) (امام رازی فرماتے ہیں:)عنوان برمفصل گفتگوسورۃ البقرہ میں گزر رہتی ہے۔

(تغير كيرن الى ٢٥٩ واراحيا والراث إمرني يروت ١٥٥٥ و)

تباء القأه

المؤتد ٨٠٩٨ ---- ١ نبیوں اورمؤمنین صالحین پر فرشتوں کی فضیلت کےمسکہ میں امام رازی کے فصیلی دلائل کے جوابات امام رازی نے فرمایا کے فرشتوں کی وہبی فضیلت میہ ہے کہ ان کی اصل فور ہے ادرانسانوں کی اصل سڑی ہوئی کیجڑ ہے۔ الجواب میں کہتا ہوں کہ ہر مرکب کی جا علتیں ہوتی ہیں: (1)علت مادی(۲)علت صوری (۳)علت فاعلی (۴)علت عالیُ علت مادی کے اعتبار نے فرشتے افضل ہیں کیونکہ ان کا مادہ تخلیق نور ہے اور بشر کا مادہ تخلقی مٹی 'لیکن باتی تین علتول کے اعتبار ہے مؤمنین صالحین فرشتوں ہے افضل ہیں علت صوری کے لحاظ ہے اس لیے افضل ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام كواين صورت يربنايا عديث مي ب: حضرت الوجرميره رضي الله عنه بيان كرتے جيں كه الله تعالى عن ابىي هريرة عن النبي صلى الله عليه في حضرت أدم عليه السلام كوافي صورت يربيدا فرمايا-وسلم خلق الله آدم على صورته الحديث (صحح البغاري وقم الحديث: ١٣٢٤ ألاستيذان وقم الحديث: الصحيم مسلم وقم الحديث: ١٨٨٣ منداحدج ٢٥١٠)

علت فاعلى كے ابتیارے اس ليے افضل بين كەحضرت آ دم عليه السلام كواللہ تعاتى في اسينے باتھوں سے بنايا ' قر آن مجيد اے الیس! تھے ان کو بحدہ کرنے ہے کس نے مع کیا جس

كوش في اين اتفول سينايا --(45:6) اورعلت عائی کے اعتبارے اس لیے حضرت آ دم افضل ہیں کہ ان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونا ہے۔ بیز اللہ تعالی نے بشر کی فضلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ن شک ہم نے اولا دا وم کو ضرور مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَكُنا كُرُّهُمْنَا بَنِي أَدْهَر . (يَاسِ اللَّهُ ٤٠) ے شک ہم نے انسان کوسین ترین ساخت میں بنایا ہے O لَقَدُ خَلَقَتَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنَ تَقْوِيُونَ

مؤمنین صالحین کےفرشتوں ہے افضل ہونے پرخصوصی دلیل مدے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بحدہ کیا' نیز الله تعالی نے بعض فرشتوں کو بشر اور انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے حضرت جبریل انبیاء کرام پر وقی لاتے ہیں حضرت میکائیل افسانوں کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں ٔ حضرت عز رائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں مائکہ سیاحین ان کے ذکر کواللہ

تعالی کے پاس بیش کرتے ہیں کچیفرشتے ان کے نی سلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ ہوئے صلوۃ وسلام کوروضہ انور میں پہنچاتے ہیں' کچے فرشتے ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں' کراماً کاتبین ان کے اعمال لکھتے ہیں' کچے فرشتے رحم میں ان کی تصویر بناتے ہیں اور تقدیر کے اُمور لکھتے ہیں اور لیاۃ القدر کے عابدوں پر وہ حضرت جریل علیہ السلام کے ساتھ آ کر شب قدر کے عابدوں کی عظمتوں برطلوع فیمر تک سلام بڑھتے رہتے ہیں ان کے علاوہ وہ مؤسنین صالحین کے لیے اور بھی بہت خدمات انجام دیے ہیں اور ان شواہرے آفاب نیم روزے زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ مؤمنین صالحین فرشتوں سے بدر جہا امام رازی نے فرمایا: ان کامسکن وہ وار ہے جس شی تمہارے باپ کو فغرش کی وجہ سے رہنے قبیل دیا گیا اور تمہار امسکن

زمین ہے جوشیاطین کی آ ماجگاہ ہے۔ الجواب: مين كهنا بول كه فرشته صرف جنت مين ثين مين وه دوزر تا مين مجى به طور محافظ مين وه آسانول مين مجي مين اور زمين

58

پریھی ہیں اور حارے باپ سیدنا آ دم علیہ السلام کا جنت میں پہلے عارضی قیام تھا' ان کا مقصد تخلیق زمین پر اللہ تعالی کی نیابت اور خلافت کرنا تھا' وہ اس لیے زیٹن برآئے اور اپنامشن بورا کرنے کے بعدوہ دائمی قیام کے لیے اپن بے شار ذریات کے ساتھ جنت میں جائیں گئے اس لیے مؤسین صالحین کا داگی گھر جنت ہی ہے اور دنیا تو ان کے امتحان اور آ زمائش کی جگہ ہے

يهال يروه شياطين سے جهاد كرتے إلى اوران كورمواكرتے إلى اوربيان كي فضيلت كى وجه ب ندك تدمت كى۔ امام رازی نے فرمایا: ہماری مصلحوں کا انظام فرشتے کرتے ہیں اور ہمارا رزق ان میں سے بعض کے ہاتھ میں ہے اور

ہاری روح بعض دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ الجواب امارا رزق اور مارى روح فرشتول كے باتھ ميں بان كے اضيار مين بين ب وہ الله تعالى كے تكم سے مارى

فدمت ير مامور بين سان كى فضيلت نبيس ب بلك مارى فضيلت بـ امام رازی نے فرمایا: پھروہ علماء ہیں اور ہم متعلم ہیں۔

الجواب: میں کہتا ہوں کے فرشنوں کا معلم اور حار احتصام ہونا بالکل ثابت نہیں ہے؛ بلکداس کے برنکس ثابت ہے کیونکہ ہمارے باب سيدنا آدم عليه السلام في تمام فرشتون كوتمام جيزون كے نام تصاع و آن مجيد ميں ہے:

وَعَلَّمُ ادَمَالُاسْمَاءَكُمَّ هَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّيَّكُهُ اوراللہ نے آ دم کوتمام چیزوں کے نام سکھا دیے' پھران فَقَالَ اَثْبُؤُو فِي بِأَسْمَا وَهَوُلَا إِنْ كُنْتُوْصِ وَيْرٍ ؟ قَالُوْا چیز دل کوفرشتوں پر پیش کیا' پس فریایا: مجھے ان چیز وں کے نام شُمْنِكَ الْعَلْمُ لَنَا الْاصَاعَلَىٰتُنَا أَنْكُ انْتُ الْعَلَيْمُ الْكُلِّهُ بتاؤ اگرتم ہے ہو ۞ فرشتوں نے کہا: تو پاک ہے' ہمیں صرف ای كاعلم ب حس كا تونے ہمیں علم دیا ہے اور كوئى علم نیں بے شك تو كَالْحُمُ أَنْفِتُهُ حُرِباً مُمَا إِمِنْ قَلَقًا ٱلْبُأَهُ وَبِأَسْمَا إِمِنْ قَالَ ٱلْفَاقُلُ لَكُمْ إِنَّ آعُلُوعُنْيْبَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ يهت جانے والا بے حد حكمت والا ب 1 اللہ نے فرماما: اب أَعْلَىٰ هَا أَثِيلُ وْنَ وَمَا كُنْ تُعْرُ تُكُمُّونُ (البقره:m\_m, آ دم اان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بناؤ' کی جب آ دم نے ان جزوں کے نام مکھا دیے تو اللہ نے قرمایا: کیا میں نے تم ہے

اوریس بی جانتا ہوں جس کوتم ظاہر کرتے ہواور جس کوتم چھیاتے

میٹیل کہا تھا کہ آ سانوں اور زمینوں کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں

جب ہمارے باپ سیدنا آوم علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر فضیات علمی ثابت ہوگئ تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو تھم وبا کہ دہ حضرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ کریں ہی تمام فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ کیا و آن مجید میں ہے ضَجَمَا الْمَلْلِكُةُ كُلُوهُ أَجْمُوْرُ وَمُعْلِينًا لَا لَكُونُ وَمُونِ موتمام كتام فرشتول في اكشي موكر (آ دم كو) مجده كيان (الجر:٣٠٠ص": ٢٤)

اورطا ہرہے کہ جس کو تجدہ کیا جائے وہ تجدہ کرنے والوں سے افضل ہوتا ہے۔ ا مام رازی نے فرمایا: پھران کی عظیم ہمت ہیہ کہ وہ حقیر گناہوں کی طرف ماکل ٹیپیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب ے سوائے الوہیت کے دعویٰ کے اور کسی چیز کی حکایت نہیں کی اگر فرشتے کسی گناہ کا اقدام کرتے توان کی ہمت اس قدر بلادھی کے سوائے ذعویٰ رپومیت کے اور کوئی گزاہ ان کے لائق نہ تھا اور تم بیشہ پیٹ اور شرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہو۔ الجواب: میں کہتا ہوں کہ پھرتو فرعون اورنمرود کو بھی بلند ہمت مانٹا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بالفعل ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا' رہا ہے کرفر نے پیٹ اور فرما کا کے تقبیر کا دو قبال نہیں ہوئے ہواں میں ان کا کوئی فضلیت بھی ہے کہ پیکٹر ادفہ تعالیٰ نے ان میں کہوئی شہرے اور فضیہ بنا اور دکھائی بھی ہے فضیات تو مؤشی معالمی کی ہے جس میں بھی کے خوجت اور فضیہ کو رکھائیا ہے ہاں کے باوجود وہ تمام کھائے ہیں ہوئی ہوئی ہے شہرے کو بدا کرتے ہیں اور در فضیہ بنی آئر کی تق فارٹ کری کرتے ہیں اور امام دائری نے فرایل ہے تم پہنے پیٹ اور شرع کا و کا خالی میں رہے ہواں کا جواب ہے کہ موشین صالمین کی گئی بیٹ اور شرع کا و کی ففالی میں کنا و تھیں کرتے اور بم فرخشوں پر ان می سالمین کی فضیات کے قائل ہیں۔ جبیا کر ذر تیسر آیے ہیں ہے:

ا اِنَّالَةَ لِنَوْنَ أَمَّدُوْا وَمُولِدُ الشَّلِياحِةِ أُولِيِّكَ هُمُّ بِحَنِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۔ اور دوگوک پیف اورشرع کا و کی نظامی شین بھیٹ کرنا و کستے ہیں اور کھنا اور ڈسان فوار ہیں تم ممان کوفرشتوں ہے اُضل ٹیمی مائے کیک فریخے الناسے اُنسل میں ممر ف انجیا وظیم السلام اور مؤمشن صالحین فرشنوں ہے اُنسل ہیں۔

ا مام رازی نے فرمایا: جہاں تک عبارت کا معاملہ ہے تو فرشتے ہی ہے زیادہ عبارت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ک مبارت کی اس طرح تدرح فرمانی ہے کہ وورو ہی کا رات کے سے اور فرشتوں کی عبارت کے متعالیٰ اس طرح فرمایا

يُسْتِحُونَ الْيَلْ وَالنَّهَا لَا يَفْتُورُونَ ٥٠ . وورات دان في كرت رج بن او في من من من الله

(18 بیاد بند می مجان موسیق می (18 بیاد به) انجواب بیم کابا دول کرفرشتوں کے دون دات معرات کرنے اور شکتے اور نہ آگانے میں ان کا کوئی کمال ٹیمل اور نہ آن کی کوئی فصیلات ہے کوئی اللہ تھا تھا کہ میں تحدوثی ہے اس کے اور دون فیکر آئ کر کے دون ٹیکل دات تک مجان اس کے اور ا میلیم اسلام کا ہے کہ انداز میں میں تحدوثی ہے اس کے اور دون فیکر آئ کر کے دون ٹیکل دات تک مجان کر کے تھے اور ملاوہ ان ان انجاز کی تھی ہے کہ کہ دوا ہے انتخار کی بالے کہ کا واقع داد وال کا مجان کی احتمال کو اس کے بھی کر در ہے ہیں جم طرح نون کا بی کوئی تھی ہے کہ کوئی انتخار اور کمال تھی ہے اس طرح بی تحدوث کوئی دات عمادت کرنے کا محمد یا ان کا محمد کی دون مواجع کے میں کا انتخار اور کمال تھی ہے اس اس کے بعد اس کوئی دون دات عمادت کرنے کا محمد یا ان کا اس کے بعد مام داری کے فرمایا ہیں موان پر فسط کی تھی مورد الرح وی کار کردی ہے۔

ال عربيا مار الرواح موجه المواجع في المستوجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع ا ثان بكتا جول كرموة المؤجم في المواجع ا تعلق المواجع ا

ا ما مرازی نے چنگہ راس مورت شمی سورہ البتر و کا حمالہ دیا ہے اسے معلوم ہوا کہ اس آخری یارہ کی آخر دکی امام مازی بھی کا بھی ہوئی ہے جسم معامد نے اپنے جسمین کے کلئے دیا ہے کہ امام رازی نے تشیر کیر کو کھمل جسمی کیا ۔ بیٹھی جس امام مازی بھی کہائی ہوئی ہے۔

مفتى مُرشفع ديوبندي متونى ١٣٩١ه لکھتے ہيں:

امام رازی نے سور و فتح تک تغییر خودکھی ہے اس کے بعد وہ اے پورانہ کر سکے چنانچہ سور و فتح ہے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین الدمشقی متونی ۲۳۹ یا شخ تجم الدین قبولی متونی ۷۷۷ه (صحیح ۷۲۷ه پر پ) نے کمل فرمایا۔ (معارف القرآن ج المقدمة ع ٥٤ ادارة المعارف كراحي ١٣١٨ ١٥)

ابوالكلام آ زاد كى تفسير كبير يرمبهم تنقيد

ابوالکلام آ زاد نے تر جمان القر آ ن ج اس ۱۷۔ ۸ ش امام رازی پر رد کیا ہے' میں نے ان صفحات کو پڑھا' ان میں کوئی یات جواب کے قابل نہیں ہے ابوالکلام آزاد نے قد تم تفاسر پر مجم تھرہ اور تقید کی ہے۔ کی تفییر کے متعلق معین بات نہیں لکھی کهای تغییر میں میلکھا ہوا ہے اور میاس وجہ سے غلط ہے۔ مثلًا وه لکھتے ہیں:

اسلام کی ابتدائی صدیوں ہے لے کر قرون اخیرہ تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفییر ایک رویہ تنزل معیاد فکر کی مسلسل زنجیرے جس کی ہر کچھلی کڑی کہلی ہے بہت تر اور ہر سابق لائق ہے بلند تر واقع ہوئی ہے۔(تر برمان القرآن جام ۹) آ زاد صاحب نے کوئی مثال نہیں دی کوئی دلی نیس قائم کی کوئی حوالے نیس دیا کہ قلال کتاب کی قلال تغییر رو بہ تنزل معيار كى حال باورا كريكليب توان كي تغير ترجمان القرآن جو ١٩٣٠ ملى كانتي كي بوه تو بهت زياده بعد كي تغير باس لیے وہ ان کے اپنے کلیہ کے مطابق بہت زبادہ رویہ تنزل ہے۔

المام رازى يرمبهم تقيد كرت بوئ لكهت بن:

جب امام رازی نے تغیر کیر تکھی اور پوری کوشش کی کرقم آن کا سرایا اس مصنوعی لباس وضعیت سے آ راستہ ہو جائے۔ اگرامام رازی کی نظراس حقیقت پر ہوتی تو ان کی بوری تغییر نہیں تو دو تھائی حصہ یقینا ہے کار ہوجا تا۔ ( تر جمان افر آن ج اس ۱۱) ' ً زادصاحب نے کوئی حوالہ ٹیس دیا کہ امام رازی کی فلال تغییر وضعی ہے جب دو تہائی تغییر وضعی ہے تو تم از تم آٹھ دی حوالے تو اس كے ثبوت ميں دينے جاہے تئے شكر بے كه انہوں نے امام رازى كى ايك تبائی تغير كوغير وضى مان ايا ہے أكر وہ اس کا بھی الکار کردیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے خود آزاد صاحب نے جو تعریق کھی ہے دہ بھی انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کے مطابق کھی ہے' چونکہ آزاد صاحب وہائی فکر کے ترجمان تنے اس لیے انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور بندگی پر بهت دورد يا إادرا ب كاعظمت اور تحريم كاكوئي وكرفيل كيا أ زادصاحب لكعتم بين:

سب سے زیادہ اہم مئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا' اینی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی عکیہ میں می ود کر دینا تا کہ شخصیت برگ کا بمیشہ کے لیے سرباب ہو جائے اس بارے میں قر آن نے جس طرح صاف اور قطعی گفتلوں میں جابجا پیغیبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہے مختاب تمیان میں (اٹی قولہ ) پیٹیبراسلام کی بندگی اور ورجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل واساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باتی شدہ کے عبدیت کی جگہ معبودیت اور رسالت کی جگہ او تار کا تخیل پیدا ہو (الٰی قولہ)۔ بھی دجہ ہے کہ بم دیکھتے ہیں کہ تیفیر اسلام کی وفات کے بحد مسلمانوں ٹس بہت سے اختلافات پیدا ہوئے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں مجھی کوئی سوال پر المبین ہوا ابھی ان کی وفات پر چند گھنے بھی نبین گزرے تھے کہ حضرت ابو بکر نے برسم نبراعلان کر دیا تھا: جولوئی تم میں مجمد ( مسلمی الله علیہ و بلم ) کی برسش کرتا تھا اسے معلوم ہونا جاہے کہ مجد نے وفات پائی اور جوكوني تم من بالله كى يرسش كرتا تعالوا في معلوم مونا جا يكدالله كى ذات معشد زعروب اس كي ليموت بين . (ترجمان القرآن جاس ١٩٤ـ ١٢١)

امام رازی کی تفییر کبیر کے محاس

آ زاد صاحب نے جو کچو لکھا ہے مید وہائی انظریہ کے مطابق لکھا ہے اور آر آن مجد کو اپنے نظریہ کے مطابق ڈھالے کی گوشش کی ہے انہائی تئیر وشق بھی ہے اور قبیر بالرائے تھی ہے کچھکہ انہوں نے قنیم بالرائے سمحنل تکھا ہے:

نصوص قرآنہ کو واصلے دو اس کی جنج میں نہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ ساری کاوش اس کی تھی کہ کس طرح اے اپنے نہ بسریا موجود دکھار کی اس طرح کی افسیر تقسیر بالرائے تھی۔ (ترعان افران جامع)،

د الما الكركا أكد تصوصت بيد بيك تراً أن تاجيد من أيا المن الفطيد المراكب الدائم كالمنطقة الدائم كي الفطيات الم ثيماً أب كي الفطيات كي بولا كالزيمان كرت الدائم كي المنطبات العذف كروج بين أبواللام آزاد في أي كرك طالق قرآن تجدك آيا بيد كان ترجد كياب " وتحاكاً وتشكيل الفلا يقدي " ((ها بؤسنه) كان ترجد المراكز مرح بين: (استينجرا) بم يذم من في تتبياب محراك كي كرام جهال كيل حداد كروسة كالمعروب كالمعروب كالمعروب كالمعروب كالمواد

(ترعان الآزان ۱۵۰) ۱۵۰ تقام سلمانوان کا یعتبده به که الله تنتائی شده این می می داد تا با در استان الآزان ۱۵۰ ۱۵ قرابا به می آزان است به این به تواند به این از این از این به این این از دسته لمد ملاملین "گورسل الشاکل الله علیه نوع می صفحه این ما با ادارای میکندن می افزاند که این از آزان است بی آخریف سرعایی برای برای به سیان م بیمانی و بیمانوی به فراند ایران این میکن با ایران این و این استان بیمانی و این بیمانی برای این از اداره واید شد

ا بالالامام آزاد نے امام قرالدیں رازی کی دو جائی تھیر کو بے فارقراردیا ہے میں جستا ہوں کہ ابوالام آزاد میں بدایت میں تھی میں موروں میں موروں کی تھیں ہو اور میں موروں کی ایک میں موروں کی تھی ہو ہیں اور میں موروں کی اندر موروس کا میں موروں میں موروں کی کے اس میں موروں کی موروں کی موروں کی بھی اور کا بات ہے امام المدون کا دوران موروں کے ا باتھی اور میں موروں کی موروں کے موروں کی م

رسول اعتبر کی انتشار بندگی کے افغال الراس ہوئے پر بہت والگی چیڑی کے ہیں اور آران دی یک متعدد آیا ہے سے رسل اعقد معلی انقطاعیہ بھم کی فضایت کا استعمال کی جائے ہیں گئی افغالے کا بھی استعمال کی ایک متعدد آیا ہے ہیں ان کی اعدا کے بھیم استعمال میں کا انتظامی کی اور اعداد کی گئی کے افغالے میں استعمال کی ایک میں کا دیا تھی اور کی سے بھی ک امتدان سے افغالی کا خود فائل سے وہ دی آبار سے استعمال کرتے ہے اس ایک انتظامی کی سے انتظامی کا سے انتظامی کا متعدد کا دیا ہے۔ قریا ہے جو مسلمان کا فود فائل سے جائے میں جائے میں کا استعمال معدد کا دیست کا استداد کی سے انتظامی کی سے انتظام

فلردوازدتم

ا نیاد کے شہات کے دونی اور آئی بخش جوابات ہے ہیں اور تصریح کر کا امام صدیب سے کہ امام ماز ڈی اس عمار آر آن جوری آبات کا ایک مدید بیان کرتے ہیں ایوں لگنے ہے کہ پیدائر آن ان کہ بی مسلسلہ عمار شکاف ہم اور دور آن ان جوری کا یت لیف اسار امداد للتا میں اور کرتے ہیں تاہم سے مشتق ان اور حقوق کر ان کا عمار کا اسام مادادی کی آمیز انداز میں ا مشتل ہے تاہد ہے ان میں سے کو اسام انقوان ایسا ہے ہے کہ در کہا جا سے انداز انداز میں انداز کی دوران کرنے ہیں کا

خودرا آم اگورف نے امام دازی گافیرے بہت فیادہ استفادہ کیا ہے شن نے تقریباً پیری گئیر پر کا مطالعہ کیا ہے اور تشریبر کو است نر کا کر تجان القرآن کو کلکسا ہے شن مجتماجوں کہ تحد وقائی جنا شن نے تشریبر کیو کو جائے اتا اس کی تشریب چاما ہو گئی ہوجے کے کہ بہت خام نے کھو دیا کہ امام مواقع مستقانی جوئی احد کہ خوالی میں عاصد این خلاقات جوئی 141 ہے خاند زبی جو کئی 241 ہے تا ہا در این منظم حق اعدادہ سنانی جوئی احداد جائے ہے کہ چون گئیر حضر سا امام داری مقرب

ا تارے کی میں ناموسکی الشدطیہ دسلم کے طلاوہ اور کو کا پید نتا انجمائی کے اندان کی مولی پاکسی ہوئی ہریا ہے تھی ا ہوا اس کے بعض مقامات ہوشمی نے امام رازی کی آخرے نہاہت اور اور شائنگی سے اختیاف بھی کیا ہے اس کے باورور میرے نوز کیکے تحمیر شما امام از کو کا جد نقام ہے وہ کی اور شمر کا ٹیم ہے۔

البقة : همل فراید ان کی حراب کے دیں ہے جو دائی جنس میں این جن کے بیچے دریا ہے ہیں وہ وان میں ایٹ بیشر دہنے والے ہیں انشدان سے راتنی ہو گیا اور وہ اللہ سے راتنی ہو گئا یہ (جزارہ) اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے اروان O

موسینن صالحین کو جزا میں دا گئی جنت عطا کرنے کی تو جیبے مؤسین صالحین کی بیزیت ہوتی ہے کہ دو جب تک زعد دین کے اللہ قتال کی تو جد پر ایمان رکھیں گے اور ہیٹ بھیٹ

و سنان کی میں پہنے ہوئی ہے روہ جب سی ترعمہ ہیں ہے القد کھان کا تو بدیر پایمان رسم کے اور ہیئے ہیں۔ اعمال صالح کرتے رہیں گے اور اگر دو دوام اور طور وی زعر کیا ہے تو دو دائما ایمان پر قائم رہیے اور اعمال صالح کرتے رہتے ان مک اک نیت کی جب سائند تعالی این کو جت میں دوام اور طور ویطا تر ہائے گا

اں آیت شمیانر بلایا ہے کرمؤمٹن مالیجوں کی جزادائی جنسی قبل اس سے تبادر بیدہوا ہے کران کو جنہ ان کے نیک عمال کا جد سے مطرفاً ایس آئی بھی ملی میٹری ہے کہ مؤمنین جنسے میں ماش ہونے کے بعد کہیں گئے۔ اللّذِی کَ مُشَکّدُا اِدَاللّہُ مُلْکُمُونِ هُفِیلَاً ہُ

(فاطر:۲۵) ویا۔

کبر ان دونوں آبھوں میں تعارش کے الیقیۃ :۸ سامطوم ہوتا ہے کرمؤشین صافعین کو جند ان کے اٹمال کی دید ہے لے گیا اور قاطر:۲۵ سامطوم ہوتا ہے کہ ان کو جت اللہ بچانہ کے قتل کی اور کا طرح اس کا جواب یہ ہے کہ رجنہ لخے کے دوسیب ہیں: جنتی اور خام برکا حقیق سب اللہ تعالیٰ کا فقال ہے اور کا بری میں سوئٹین صافحین کے کیک اٹھال ہیں' قاطر:۲۵ ملی حقیق سب کا ذکر ہے اور الیقہ: ۴مٹی کا ہری سب کا ذکر ہے اس لیے ان دونوں آبھیں میں کوئی قداطر تعمی

> ہے۔ پومنین صالحین اورمومنین تائین کوایک سے زائد جنتیں عطا فرمانے کی تحقیق ہومنین صالحین اورمومنین تائین کوایک سے زائد جنتیں عطا فرمانے کی تحقیق

آس آیت شمیانر بلایک رئوشنی صافحی می جزاره ان چنات بین اس سے معلوم بودا که نوشنی صافحی و ایک ہے والکہ مبتنی بلنس می قرآن ایج بیری ہے: ویکٹن شانگ مکالاً می بیکٹری شارگین میں بیری میں بیری میں ہے: میں کے زمان کے کو اجواب کے ذرائع کے ذرائع کے ذرائع

چھنی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دومتیں میں O

يز فرمايا:

الله تعالیٰ ہے ڈرنے کی صورت یہ ہے کہ جب انسان کوال کا گئس یا شیطان کی گیاہ پر اُجھارے تو اے خدایا دا آجائے اور دوخوب خداے اس گناہ ہے باز آجائے جیسا کہ اس آیت بھی ہے۔

اِنَّ الْفَيْنِيُ الْقَقْوَ الدَّامَةُ هُوهِ لَيْ الشَّيْطِينِ بُعِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ تَتَكَكُّوْ الْفَرَاهُ الْمُعْمِقِينَ الْمَقْلِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اجا تک ان کی آئیسین کھی جاتی ہیں 0

اگریہ وال کیا جائے کر کیرو تیا وجنگیں ان وشیق صالحین گوشل کی جرگاہ کرنے سے پیلے انشدے ڈریں اور گان اور گرنی اور جوائی شامت آئی یا افراد شینان سے کنا کارگزار نے ان کا کیا انجام ہوگا اس کا جماب ہے سے کہ جو میشی گانا گرنے کہ بعد انقد تھائی کی خارائش اور اس کے مقاب ہے ڈرگز تیر کرشن اور اپنے گانا ہی اسراور کر کیا ان کا مجی انشہات

اور جوافک کوئی ہے جیائی کا کا کر گزر رہی یا کوئی گاہ کر کے اپنی جانوں پڑھ کر میں تو فورا انشاد یا دکریں اور اپنے تاماہ پر منظرت طلب کریں اور اللہ سے سواکھنا ہوں کوئون بخشے گا اور جس کنا و کو وہ کر بچلے بین آس پر دائشہ اسرار تہ کریں 3 تو ان کی تجزار ان کے

 منٹ تین میں تعنی کا الافق میلیدیں تین آئیف میں سب کا فرف سے عنور سے ادارہ میں این این کر کے بیاست میں باری بیان اور ان کا اور کا کہ کا اور کا کہ کا اور کا کہ کا اور کا کہ کے دائوں کا کیا خرب از ہے کا اور کا کہ اور کا کہ کا خرب از ہے ک

ان آجیں ہے معلوم ہوا کہ جوہو مثین گناہ کرنے کے بعداللہ ہے ڈرکر فورا تو پیرکیس قواللہ تعالیٰ ان کوہک کی جنتیں عظ رائے گا۔

فرائےگا۔ عام مسلمانوں کی خداخوفی کی دلیل

تا تم مسلمانوں پر لاازم سے کر دواللہ قابل کے قوف نے دواکر میں اُٹرار تورد دیا تھا کہ کو شرائر کمیا اس کا علم ایند ہے سے کہ اللہ قبال کے اپنے اور افعال اور احداثات کو باوکر کیا مجرائے گانا ہوں کے متحلق موبیش اور اپنے دل میں نادم ہوں گائم زمادسے کیلیو سے انگونل شما اُسوالا کی احدث شما ہے:

ر من و مندون المعدون المقدم المعالم المعالم المعالم الله المعالم الله المعالم على المعالم المعالم المعالم المع حضرت المعالم ا يعد المعالم 
الله تعالی کا راضی ہونا جنت عطا کرنے ہے بڑاانعام ہے

نیز مؤسمی معافین کے متعالی فرایا الشدان سے رائعی ہوگیا اور دوائشہ سے رائعی ہوگئے۔ مؤسمی معافین کو پہلے برانعام حفاظ فرایا کر ان کو دائی جسمی حفاظ میں اس کے بعد اس سے بیز العام بیر فرایا کہ الشدان سے رائعی ہوگیا اور بیا الشداقائی کا مؤشمین برسب سے بڑا انعام سیٹے معدیث عمل ہے:

حشرت ایو معید خدری ترش الله حقد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وکا نے آئی اللہ جت سے قربات گانا الے اللہ جت او دکھیں گئے: الے الدر سب اہم حاض میں اور چی الماط ت کے لیے تیل میں مرکم کی تجر تیم سے پانھوں میں سے اللہ تعالیٰ فرباتے گا: کیا تم راض ہو گئے؟ دو کیں کے کرمیس کیا ہو، کہ تم تجھے سے دائش نہ ہوں اسے ہداسے

الدوواروس

البنة ٩٨: ٨ ـــــــ ١

922 رب! تونے جمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے؛ جواٹی گلوق میں ہے کی کوئیں عطا کیا اللہ عز وجل فرمائے گا؛ کیا میں تم کواس ہے زمادہ الفل چر شعطا كرون؟ ووكتيل كي: اے تمارے دب!اس ے افضل چيز اور كيا ہوسكتى ہے؟ اللہ سجانہ فرمائے گا: من تم ير اپن رضا حلال كرتا ہوں میں اس كے بعدتم سے بھى ناراض نہيں ہوں گا۔

(صحح التوَّار يَ أَقِّم الله يث: ١٥٣٩، صحح مسلم قِي الله يبيث: ١٨٦٩ من ترة ي اقي الله يبيث: ١٥٥٥ أنسن الكبري للنسائي في الديث: ١٨٢٩) الله تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی رضا کے محامل

الله تعالى كے بندول سے راضى ہونے اور بندول كے اللہ سے راضى ہونے كے حسب ذيل محامل ہيں:

الله تعالی کے راضی ہونے کا معنی ہیے کہ بندول نے دنیا تیں جو نیک کام کیے اور اللہ سجانہ کے احکام کی اطاعت کی اللہ تعالی ان کے انمال ہے راضی ہوگا۔

اور بندول کے راضی ہونے کامتنی میرے کہ اللہ تعالی نے بندول کو جو نیک اعمال کی تو فیق دی اور آخرت میں جو ان مر انعام اورا کرام کیا' بندے اس ہے خوش ہو گئے۔

(٢) الله كرامني مون كالمعنى بيب كه بندول في الي نجات كر ليد يونيك كام كيه تنظ الله تعالى في ان كوتبول فرماليا اوراس بران کوٹواب عطافر مایا اور اللہ تعالی کا پیجی ان برانعام ہے کہ اس نے بیفر مایا ہے کہ ووان سے راضی ہوگیا۔ اگرانشدان کومعاف فرمادیتا اوران سے درگز رفر ماتا تو پیچی اس کا کرم تھا اوراس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ وہ ان ہے راضی ہو گیا۔ بندے اس سے راضی ہو گئے بینی اس کے فغل اور اس کے لطف سے خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے دینا میں پُر مشقت كامول كامكلف كيا اوران برآ فات اور مصائب ڈالئاس كے مقابله من جب آخرت ميں انہوں نے اللہ

تعالی کا انعام ادرا کرام دیکھا تو دنیا کی تمام مختیاں ان پر آسیان ہوگئیں۔ (٣) الله تعالى ان سے راضي ہو گیا لین الله تعالی نے ان کی مرح فرمائی اور نیک کاموں بران کی تحسین کی۔ م بنرے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے لیتن اللہ تعالی نے ان کو جوان کے اعمال کی جزاءعطا فرمائی اس پر اللہ تعالی کاشکر اوا

كيا- رضا كامعنى ب: الله تعالى كي قضاء برول كاخوش ، ونا اورقلم نقذ بريرول كامطمئن ، ونا-برہ جم اور روح کا مجموعہ ب جم کی جت جت الفرووں اور جت عدن ہے اور روح کی جت اس کے رب کی رضا ہے بندہ پر ابتدائی انعام بنت ہے اور انتہائی انعام اس کے رب کی رضائے پہلے اللہ کے راضی ہونے کا ذکر فر مایا ' مجر بندے کے راضی ہونے کا ذکر فر ماما کیونکہ خالق کا ذکر بندوں کے ذکر بر مقدم ہے۔

الله تعالى كے خوف كى دوتفييريں اس نے بعد فرمایا: سر جزاء) اس کے لیے ہے جوائے رب سے ڈرناریا۔

بعض مفسر تن نے کہا:اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جب ان کے دل ٹیل کی گٹاہ کا خیال آئے تو وہ اللہ کے خوف ہے اس گناہ سے ماز رہتے ہیں اور بعض عارفین نے کھا: جب وہ اللہ تعالیٰ کی عمادت کرتے ہیں گھر بھی اللہ سجانہ کے خوف ہے لرزہ پر اندام ہوتے ہیں' بیانہیں ہاری پیاطاعت ادرعبادت قبول ہوگی بانہیں' قر آن مجید میں ہے:

وه لوگ جوالله كي راه شي و يخ بين جو يخيروي بين اوران وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا التَّوْا وَقُلُومُهُمُ وَجِلَةٌ . (المؤمنون: ۲۰) کے دل خوف ز دورجے اس ( کمایتا کہ مل قبول ہو ہانہ ہو)۔

ی صلی الله علیه وسلم کی زوجہ جھترت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ٹیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ساء القرآء ۔ آئے کے منطق موال کیا بیارسول اللہ آتا ہے ڈرنے والے وہ لاگ جی جمٹراب پیچ ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایٹری الے معمد بن کی جی ایو دو والک ہیں جورد وہ رکھ جی تمان فرز پڑھ جی اور مورد کرتے ہیں اور دو ان سے ڈرنے رمجے ہیں کہ میں ابیان میں کو کسال آئی لی نے کہا ہی اور دولاک ہیں جی کے ماموں میں جاری کا کسر ہیں۔ رمجے میں کہ میں ابیان میں کہ اس کے کہا تھا کہ اور کہ اور کہا تھا ہے کہ اور کہا کہ اور کہا کہ اور کہا کہ اور ک

اس آیت کے ساتھ جب درین ڈیل آیت الائی جائے تو اس شمالم ادر بطاء کی فصیلت پر دلیل ہے: رافشا پی خشنی امدائی جن بریدیا تو والفائم کی آ

(قاطر: FA) عيل-

اورجوانفہ ہے ذرعے رہے ہیں اُن سے محقق الفراق لی آج رایا ہے " دُونِی الفَلْفَ عَلَيْهُ وَرَصُوْلَ عَلَيْهُ " (ارزید، ۸)۔ اس ہے دی ہم اکستی اور اخبار اور اخبار کا میں اس معرف اور اس محقق کے بھا جائز ہے۔ بڑی الفریج مثال اما ایوسیفر رشی اللہ مورام بھاری موری افراد ا معرف افراد الله اما در مورام معددی خوار کے اور اور کا رکاری اُن کر کے کوئی شرک ہے اور اور اور اور اور اور اور ا

کوئی مسلمان اینے نجات یا فتہ اور جستی ہونے کا دعویٰ نہ کر امام فزالدین ٹرین عررازی متو ی ۲۰۱۷ دیکھتے ہیں:

یہ آپر میں میں کر روزی مرکب یہ آپ میں اس پر دااٹ کرنی ہے کر کی مسلمان کی گئی اس مرتبہ پر ٹین پہنچا کہ دواشہ بحاث کی گرفت ادراس کے بھاب ہے ہے جہ کے باوج دوراس کو سطم ہو کہ دوالل ہے ہے کہ اوالا کیا بھابیم اسلمام کے کینکہ ان کو چینن وجا ہے کہ دوالل جنے سے بیل اس کے باوج دوروق اسلمانوں سے زیادہ اللہ ہے ڈریتے ہیں تعدید بن ہے: رسول اللہ میں اللہ علی اللہ علیہ فرنما:

ب شک مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے اور میں تم

سب نے زیادہ اللہ نے ڈرٹا ہول۔ اللہ کا تم آجھے امید ہے کہ شماع سب نے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والا ہول اورتم سب نے زیادہ تقو کا کا خار کھے والا ہے۔ (النم کیرین) ال ہونا وارائے الزائد اللہ فی بروت ۱۹۱۵ھ) ان القاكم واعلمكم بالله انا. (گخانفاری آم الدیث: ۲۰۰۰ من من آبای آم الدیث: ۳۲۱۳) والله الله الله الارجو ان اكون اختساكم لله واعلمكم بما القی. (گخسلم آم الدیث: ۱۱۰۰)

ال مسئله مين بيرحديث بهت واضح ب:

جلدووازوام

" ناہ میں ۲۰۰۳ء کو مسلمان کا فوروشنگی کمیڈ جائز بھی ہے۔ آپ کو از خود اپنا حال مطلح کیس فقا خاہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو متام محمود پر فائز کیا

عائے گا در شفاعت کبر کی عطا کی جائے گی۔ سورۃ البیتنہ کی تفسیر کا اختیام

المعرفة المبارية المنظمين المتحالة المتحالة المتحارة المتحارة البيئة كي تغيير عمل وقرق السدرب كريم اليم إلى اس تغيير كل فردا وسد الاريم كالمتراقبة في قات شك شيل آخريك وكداويري نيم سد والدين نيم سراما تذريع سد احباب اوربيرسة قار كن كامتفرت فرمان سد.

> وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم السيين اكرم الاولين والاخوين شفيع المدلنين وعلى آله واصحابه وازواجه وفرياته وامنه اجمعين.





### سورة الزلزال

سورت كانام اور وجهُ تشميه وغيرُ ه

اس مورت کا ۶ مرافزال ہے' کینگر اس کا منگل آے شر" الؤلؤال "کا ذکر ہودا کے سے نیے ۔ رفاز کولیک الڈوکٹ کولڈاکٹوکٹ (دافزالدہ) امام ایمان مرود سے خطرت این میاس فنی الشرح اسے دوایت کیا ہے مورد " المان المستر لسنت '' کہ چندش نازل مولگ

ہے۔(ورمنثورج ۸ص۵۳۹)

(سنن الوداؤورة الحديث:١٣٩٩ سنن كيري للنسائي رقم الحديث:١٤٠ ٨ منداحدج ١٢٩٠)

حترت المردع الشرحية المرحمة في كرمول الشيطى الشيار المركم أخر بالبندس شا" أها و لسنة است "بيرهي أوه لصف قرآن كريم المرسج الفرض شا" قعل هو الله أحد "ميرهي أو بهال قرآن كريم المرب إورش شا" قعل بيابيها المكافرون "بيركي أو دولي قرآن كريم يايم بسر ("من تريم آبال بيد ۱۹۵۳)

حضرت این مجان رشی الشرخ بایان کرتے ہیں کہ رسل الفسلی الفطان کی بایا ''افا و السواست ''نصف آر آن کے برابر ہے اور 'فلی ھو اللّٰہ احد'' جمال آن کے برابر ہے اور''قلی جامیع الکتافیوں ''رفتی قرآن کے برابر ہے۔ (منسرتری آرآ اللہ بیٹ کے اللہ میں استریک کے برابر ہے اور ''فلی کا بیٹ اسکان کی برابر کے برابر کا اللہ کی ساتھ ک

عوج بند کیا کیشن نے کہا: اس نے منا کہ جی کیا انسان میں کے مجا کی فاز کی فوفوں رکھتی کی میں انسان کا دکسنو کسٹ الار هن "بڑگیا میں کئیں جانک کہ آپ بھول گئے تھے ہا آپ نے عمدال مال رج حالہ (من بودندور آپارٹینے ہیں) حضورت ابدالمدرش الشرعة جان کرتے ہیں کہ جی ملی اللہ طبیہ رحلم وز کے بعد دورکست بیٹے آئز پڑھتے تھے اور اس مثل

جلددوازدتم

'افا ذکولت الارجن ''بڑھتے تھے۔ (منداعہ جام ۲۰۱۰) ترتیب مصحف کے امتیارے اس مورت کا ٹیمر 99 ہے اور تربیب زول کے امتیار ہے اس مورت کا ٹیمر ۹۲ ہے۔

کر میں مصل سے اسمبار کے ان مورت کا جروز ہے اور کر میں کرون کے اسبار کے ان صورت کا جر 14 ہے۔ الزلزال: ۵۔ایس مید بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے وان زیشن میں شدید زلزلد آئے گا اس ون قبر سے مروے نگل بزین

ے اور دمین کی پیشت پر جس نے جو جو کا کام کیاہے وہ اس کی تجرو نے گا۔ گے اور زمین کی پیشت پر جس نے جو جو کا کام کیاہے وہ اس کی تجرو نے گا۔

الزلزال: ۲ شن پہیان فرمایا کر تمام مخلوق حباب کے لیے میدان محشر میں جسی اوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا' کیکوکار جت میں جائیں گے اور بدکار دوزرج نیل ہے

سورة الزازال كى مناسبت السابة من زائد معالق ايك الم مقالفل كرد بين:

رودہ رونوں کا جسے ہے۔ زلزلہ کی تعریف اس کے اسباب اور اثر اے اور اس کی تاریخ

بھنی شدت سے دروز می حرکت ہوگیا آئی ہی شدت سے شاور میں پر کی گائیا نہ دوار ہوگی۔ فی زباند زائر کے امارے لیے ایکی نا جال جائی گوئی قدر کی آغذ کا مدجر کے جین جس سے انسانی جانوں اور الاک کا نا جائی جائی آئی تصان وقریا نے پر جدتا ہے۔ سائندمان اس بات چین کررہے ہیں کہ درمین سے کون سے بھے ایکی چلیٹوں پر خشمل ہیں جی کہ تبدیش سے چھیا جوا خلو معرجوں ہے۔ خلو معرجوں ہے۔

#### <u>زلزکه کی تاریخ</u>

سائنس کی دیاش دازلوں کا مطالعدادواں پڑھیتن زیادہ بالی تھیں۔ ہا افداد میں مدی تک داڑ کے جددی واقعات افریف کے گئے بہائے ہیں کہ اس وقت محدولاں پڑھین جب کہ اس کے آئے بران کی دھیا ہے گئی جانے کی کوئی خیر ہے گی گرفت بھر مجمعی کی البید غیر محملی واقعی محدولات کے اس محدولات کے اس محدولات کے اس کے اس کے اس کے اس کا معدولات کے ا اور جب اس کا ایک مجلک محمل جاتا ہے تو دو منظمی بدال جاور دھرے میں بھی کر تھی کے بوجہ کی لگا ہے جس کی دفیہ سے ا زیری مائی میاروز ارائی جاتا ہے۔

زٹر کے کا سب سے پانا معلوم واقعہ بھی کا ہے جہاں کے الآن مے کر اٹر کے کا تاریخ سے چہ چھا ہے اور کے ۔ ۱۹۸۰ خدر کی کراٹر کے کا قصہ سید بہدید مہیر مہیری کے دسا اور ایرانا اوا کا پر ڈائر الدیمدا کی با اکون اور امالاک کے نقسان کے گئیون کے ساتھ کا کابوں شمار موجود ہے مجموعی کشتی اعتبارے ہے گئی کا فال ہے الید سرحومی مدری سے زائران کے واقعات کے چھدر کا دار جھیلی انقدائل سے ایم ہے کے مالیا ہیں۔ اٹھارہ میں مدری کے ڈیا تا عددان پر مطالبہ اور جھیٹن شروع ہوگئی جمس کا نقط: آغاز ۱۸۱۲ء۔ ۱۸۱۱ء کا امریکہ کے علاقے نیومیڈرڈ مسوری میں زلزلدتھا، جس کی با قاعدہ ریکٹر اسکیل پر پہائش کی گئی اور اے ۸ورے کا زلزلہ مانا گیا' بہ زلزلہ ۲ ادمبر ۱۸۱۱ء کوئیج کے وقت ان علاقوں میں اپنی تباہی کچھیلا گیا۔۲۳سارچ ۱۸۱۲ء کوان ہی علاقوں میں اتنی ہی شدت کا ایک اور زلزلہ آیا اور تباہ حال لوگوں پر قیامت ڈھا گیا اور عفر وری۱۸۱۲ء کو اس زلز لے کے بعد زلز لے کے چنکوں نے ان علاقول کو کلمل قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ حالیہ تاریخ کا شالی امریکہ کے علاقے سان فرانسسکو ۲۰۹۱ء زلزلہ ریکارڈ موجود ہے جس میں ۴۰ براقراد آھمۂ اجل ہے' جب کہ پیرارچ۱۹۲۳ء کے الاسکا کے زلزلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانچ لا کھ مربع میل کے دائرے میں محسوں کیا گیا اور سان فراسکو کے زلز لے ہے اس کی شدت دگئی تھی' معلوم ا آن تاریخ کا بیشدیدترین زلزلدتها مگرالاسکایش چونکدانسانی آبادی خال خال ہے کٹبذا ابلاک اور جانوی کا الاف بہت کم ہوا زاز لے بے مرکزی حصے میں زمین کی حرکت اتنی شدید تھی کہ کی درخت برکوئی بید اورکوئی شاخ نہیں جی ۔

زلزله کہاں آسکتا ہے؟

ہاری زمین مختلف تہوں پر مشتل ہے جن میں ہرتهد کے الگ طبی اور کیمیائی خواص بین بیرونی تهد یا سطح ارض کی موٹائی - کلومیٹر ہے' جوتقر بیا تہہ در تہہ آپس میں لیٹی ایک درجن ناہموار سطی تہوں پرمشتل ہے' جن میں ہے ہرتہہ کی بالائی سطح سخت اورنا بموار ب جبکداس سے اوپر کی تہد کی زیریں سطح زم اور پیھلی ہوئی چٹانوں پر شمتل بے زیادہ تر زلز لے ان تہوں کے ان حصول میں آتے ہیں جہاں برآ کیں میں جرتی ہیں ان پلیٹوں کی ان حد بندیوں کو جہاں بیآ کیں میں کی ہوتی ہوں ہاؤنڈریز كهاجا تا بـان كي تين اقسام بين:

اسپریڈنگ زون (Spreadin Zone): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تہوں کے بیچے پکھلی ہوئی چٹا میں موجود ہوتی ہیں اوروہ باؤنڈریز بھاڑ کراٹی جگہ بناتی ہیں اوران باؤنڈریز کے درمیان نے مادے کو بحردیتی ہیں زیادہ تر اسپریڈنگ زون زیرآ ب پائے جاتے ہیں اورا کٹر سمندروں کی تہوں کے بیچے اس طرح کے زون واقع ہیں' اسپریڈنگ زون کے زلز لے زشن کی تہد کے مع کلومیٹر نیچے تک کے علاقے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں انسانوں سے سب سے زیادہ قریب اسپریڈنگ زون کیلی فور نیا اور سیکسیکو کے ساحلی علاقے ہیں۔

غرانسفارم فالٹ(Transform Fault): وہ جگہیں ہوتی ہیں' جہاں دو تہوں کے کنارے اوپر تلے واقع ہوتے میں ان میں شالی امریکا موریشین اور ثدا ٹالٹک ملیس شامل میں بہاں زلزلہ نسبتاً بلکا موتا ہے۔

(٣) سب ڈکشن زون(Subduction Zone): کافی خطرناک علاقہ ہوتا ہے' یہاں زیرز مین تہوں میں اوپر کی تہہ بہت وزنی اور دیا دُوالی ہوتی ہے جواپی کچل تہد کوالی گہرائی ش مسلسل دھکیلتی ہے جہاں اس کی جُنامیس کی بھیلے لگتی ہیں اور سطح زمین بر بہت شدت کی حرکت ظبور میں آتی ہے الین جگہوں میں امریکہ مغربی کینیڈا الاسکا اور تقریبا تمام بہاڑی علاقے شال بین خاص کروہ بہاڑی سلیے جن میں آتش فشال موجود مول ..

زُلز لے ان فالٹس اور زونز کے علاوہ بھی آ کئے ہیں گر ان کی شرح • افیصد ہے اور بیز مین کی ان ہی تہوں کے درمیان تبدیلی کی وجہ ہے آتے ہیں'جن کے درمیان چنا میں بڑی مقدار ٹیں پکھل جاتی ہیں یاان میں ہے کی تہد کی زیرین سطح ای اوپر والی تہد کا دیاؤ کر داشت نمیس کریاتی اور اپنی جگہ چھوڑنے گئتی ہے۔ یومیڈرڈ امریکہ میں ۱۸۱۲ء۔۱۸۱۱ کے زلز لے ایس ہی تبدیلی كاشاخساند على جان جارستن كى بليث في نارتهدامريكه كى بليث كو بلاديا تفا-

لرح وقوع یذیر ہوتے ہیں؟ ز الرايك تحر تحرابث كا نام ب يوسطح زين يل موتى ب زين كى بيرونى سطح بريد تحر تحرابث اس كے ينجے مونے والى تبریلی کا مظہر ہوتی ہے بیتبدیلی جیسا کداو پر عرض کیا گیاہے کہ تہوں کے درمیان جٹانوں کی تبدیلی ہے آتی ہے یا قریب ترین آتش فشال کی جولانیوں کے بیتیج میں ہونے والی زیرز ٹین ارتعاثی اپروں کی وجہے آتی ہے یا مجرحضرت انسان کی زیرز مین دھا کہ کرنے کی کارستانیوں کی وجہ ہے وقوم یدیم ہوتی ہے متیوں وجو ہات ہے Earths Crust یا قشرارض مرتفش ہوکرا پی جگہ چھوڈ کرنئ جگہ پرسیٹ ہوتا ہے یا مجراس میں شدید ارتعاش ہے گہری دراڑیں پڑ جاتی ہیں' بعض اوقات ان دراڑوں میں سطح ير موجود چيزي ان مي كر جاتى بين اور دومر ارتعاش ع جب يددرا ثري بالهم لمتى بين تو ان كدرميان آن جان وال سطح زین کی تمام چزیں زمین میں میلول نیچے دنن ہو جاتی ہیں و قشر ارض کی اس تفرقراہد کو Seismic Waves یا بھونچالی اہریں کہا جاتا ہے' سطح کو دریتک مرتش کھتی ہیں' حتیٰ کہ طبحی تہد کسی مناسب جگہ برتمل طور پرسیٹ ہوکر پرسکون ندہو جائے اُس کی مثال کی ٹیونگ فورک یا ہری کھٹی کی طرح ہوتی ہے جوایک چوٹ پر دیریک تو تھرائے رہے ہیں۔فالٹ سطح ز مین کے نیچے دو تہوں کے متوازی یا خالف سرول کے ہانم ملنے والی جگہوں کو کہا جاتا ہے ان کی تین اقسام ہیں:

(۱) نارل فالث (Normal Faults): ين عمواً ووموازى يا خالف زير ين تهد ك مر ايك دوم اك دباؤ برداشت ندكرتے ہوئے الى بطبول سے باہم ملے لكے بين جهال دباؤنستاً كم بوتا ب أن كي اس حركت كاسطے زمين يہ اثريز تا ہاورزاز لدوقوع پذير ہوتا ہے۔

(٢) تحرست فاللس (Thrust Faults): رشن كي يجيم وجود ان تبول كي بالم الله كي جليس موتى بين جبال فالس ے پچھ دوراس تہر کے بیچ تبدیلی دقوع پذیر ہوتی ہاورجس تہر کے نیچ تبدیلی نہ دووا ہے دباؤے اس تہرکوایک بھلکے سے دوسری طرف یا خالف سمت دباتی ہاور قالث کے پنجے تبدیلی شائے کے باوجود وہ جگہ زار لے کا شکار ہو جاتی ہے اس میں مرکز کوئی اور جگہ ہوتی ہے گر زائر الم میں اور آتا ہے یعنی جہاں قالث موجود ہوتا ہے زائر الدوبان آتا ہے عض اوقات تبدیلی کا مرکز زلزلدا آنے کی جگہ ہے میلوں دور واقع ہوتائے گر اس جگہ سے اصی برکوئی تبدیلی رونمانہیں موتی اور جہاں کچی میں موتا وہاں ایک تہدے دباؤ کے زوروار جیکئے سے ارض پر بتای میل جاتی ہے۔

(٣) اسرائيك سلي فالث (Strike-Slip Faults): ووجكه وفي به جهال زين كي ايك تهدوومري تهد ررافق حیثیت میں چڑھی ہے اس میں میں فالف کی لائن بردور تک زشن کی ایک تہدا پی زیریں سطح کے تجھلے یا کسی اور وجد ے بیٹے جاتی ہے اور اس کے متوازی دوسری تہد کا کنارہ اس کے رقبے پر چڑھ جاتا ہے جس سے بیرونی سطح ارض یہ زبردست بعونيال آتا ب اور بيروني سطح كابرا حد تحرك اور درازين باف سخود برموجود برج كو تاه كرتا ہے۔ زیرز مین نطحول کی میتبدیلی اگرہ مکلومٹر کی گہرائی تک وقوع پذیر ہوتو اے Shallow زازلہ پاسھی زازلہ کہیں ے جبکہ اے ۔ وہ مع کلومیٹر لیتی ۳۳ ہے۔ ۱۸۱ میل گہری تہوں ٹیل پلیل Intermediate یا درمیانی گہرائی کا زلزلہ کہاجاتا ہے جبکہ ۵۰۰ کلومیٹر معنی مصامل کی گہرائی تک ہونے والی تبدیلیوں کا ارسط ارض پر برتا ہے اور اے Deep زلزلہ کہا جاتا ہے جبکہ ان تمام تبریلیوں کا ذکر عموی طور پرہ ۲۳۷ کلومیٹر نیچے لیمنی ۴۹۲ میل نیچے مرکز ارض میں ہوتا ہے۔

سین کا گا آن او اگر چارس ایف ریگر کرایجاد کرده آلے ہوا ، وائیوں نے کیٹیوں جا آئیٹیوٹ آٹ بیکوالونگ بیل فور گل تھن کے بعد ایجاد کی اس کا اور ایک اور ایک میٹر نے آئیٹر کا میٹر کے ان اس کا میٹر کا اس کا گل شاک کے اصواب یا جائم کی میٹر اور ایک اور اور ایک میٹر کا کا جائیا ہے میٹر اور کی میٹر است اور ایک ہی اور ایک کی دارا دو کرون کو جائوں کی اور ایک میٹر کی میٹر کی اور ایک کا دو ایک اور ایک کا دو ایک اس ایک میٹر کر سے بیس کر کے جس میٹر کے ایک بھی کا گل خراص مو دو ایک بھی جو موجود کیا چہاڑیاں کہا تک اور تارات ان اس کو بھی میٹر کے جس کے میٹر کے ایک بھی میٹر وائیس کے تواج میٹر کی جو دیا تھی اور میٹر کی دو بات میں اور میٹر کے اور کا دو تارات ان میٹر کی دو تارات ان میٹر کی سے واقع دیشر فور کا دو

الزلزال 14

قالت ذون ذخر ک داؤہ میں مرجائی کے مقام پر واقع ہے اور کرا پی کی صدود میں ختم جدتا ہے۔ یا کہتاں کے ساتل عاقد لور بلند و بالاستدری ابروں سے بھی خاصا تصان مکتابے ہے۔ ۱۹۳۵ء میں آنے والے بدترین زنز کے کے باعث بحران سے ساحل پر اکافویشر بلند سندری ابروں نے زیروٹ جانوا بیانی گئی۔

محك موسيات خوب یا کتان کے جارگی گرده ایک شخط کے مطابق ملک کو جارزون میں تشتیم کیا گیا ہے برکمان کے اسلام کے ما مسائل کے ماقع مالاکوکرند کے اطراف کا علاقہ الدافاق این موسد کیا گیا معادقہ ذون تجرام میں جارگیا جاتا ہے۔ موسر مورد کاچید علاقہ ذون تجرم میں مثال کے ہے۔ یا کمینال کا ایک مصورت کی دون تجرم میں میں جاتا ہے۔ مسائل کا ا باقد میں افغان میں میں کے دائے دون میں میں افزاد دولون کی ادار معالم ہیں۔ اس کے بادجود یہ تیمن اثر خوالی میں می مقادل ما افغان میں کی کے دائے کرونوں سے منز کر جو رہے ہیں۔

بلوچتان کا الان مغربی حسادہ بھارت کی مرحدوں کے ماتھ کا طاقہ ڈاٹر کے قائد زون قبر اس شال کیا جاتا ہے۔ اس ڈون ٹی الاندوم کی شال ہے۔ 4-4 اسٹری کا خواد فرورارے) شن آئے والا زئر الدابور پر بھی اثر اعداز ہوا تھا۔ پر صغیر باک و جند بیش زئر لے شارت کے آئے کینے میں

(۱) ۸۹۳-۱۹۶۳ او کمل (زیرین سنده) پاکتان به ریمتراسکیل پرشدت۵ بدور بیغ ۱۵ بزارافراد بلاک بوئے اور متعود بینمال طوبرستی سے مرت کئی۔

(۲) مم می ۱۲۸۸ مشاه بندر (زیرین سنده) یا کستان ۲۰ یدری چی ک شدت.

(۳) ۱۲ جون۱۸۱۸ امری براد کر در پر میرندی پاستان ۱۳ میدوری میرون. (۳) ۱۲ جون۱۸۱۹ الله بند ( باک بهارت مرحد برواقع ) ۵٫۵ در پری میشود بر

۱۳۳۰۰ فراد بلاک ہوئے اور دن کچو کے ملائے شاہر دجنوں بنتیاں ختم ہوگئی۔ اس ہولناک زلز لے کے باعث مراملی علاقے میں آخر بیا 4 کومشر کا علاقہ شدید ترین انداز میں متاثر ہوا اور زشن کی عظم میٹر بلند ہوگئی۔ اس زلز لے کے افرات

علاہے مان سریم جا موجرہ طالعہ مسریرین کیا انعاز شامتری ہوا اور قبان کی سابھ جند ہوئی۔ اس وزیر نے لے امرابیہ پورے برصفیم پاک و جند شرکھیوں کیے گئے تکی کہ مکاشہ شرکا تھی اس کے چنگے واقع طور پر محسول ہوئے تھے۔ ( ۴) ۲۲ تیم ۱۸۲۷ نے امرابی ایس دائر لیا کے باعث اُنا جورا اور آب و جزار کے تقریباً کیا کہ برارا اُر اور کاک ہوئے۔

(۵) ۳۲ جوری ۱۸۵۷ کالیان (بلوچسان) یقریها ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰ افراد بلاک ہوئے۔ انسانی عانوں کے علاوہ بزاروں مویش مجی بلاک ہوئے۔

(٢) ١٨٧٥ءُ كابان (بلوچستان)\_ كچه قدارتس تباه موگئ تحيس

(۷) ۱۸۸۳ مجمالاوان (بلوچستان) تضیلات دستیاب نبین میں۔ (۸) ۱۸۸۷ جیلان (بلوچستان) تفسیلات دستیاب نبین میں۔

(٨) ١٨٨٩ء جمالاوان (بلوچتان) تفسيلات دستياب بين بين

(9) ما و کبر ۱۸۵۱ و کان (پاک افغان سرحد) ریکٹر اسکیل پر شدت: ۱۸ درسیخ اس زلز لے کے انرات یورے بلوچتان شمار محمول کے گئے اس کا مرکز کھو جگ کے طاقے شما بھا۔

(۱) ما اکتر وه ۱۹ داورالا کی اور می (بلوچتان) کا درمیانی طلقه ششدت میدریخ ۱۰۰ سے زائد افراد بلاک ہوئے اور متعدد گاؤں میست ونابود ہوگئے۔

(۱۱) کی فروری ۱۹۹۹ مادونتر اور زم ارور (صوبسر مد) یعن به زلزلد آیا تقار دلالے کے نفسانات کی تفصیل دستیاب فیمن زلزلد مقالی وقت کے مطابق رائے گیارہ بجے ایب آیا و کے قبال میں آیا تھا۔

تبيار القرآر

59

الزلزال ۹۹:

911

(۱۲) ۲۵اگس ۱۹۲۱ء امثار کیلو (بلوچتان) زلز لے ہے متعدد کچے مکانات سمارہ و گئے۔ (۱۳) ۲۷اگس ۱۹۳۱ء کچو (بلوچتان) 'گوئیز مثل ال زلز لے کے ماحث متعدد افراد بلاک ہوئے تھے۔

ر ۱۱۱۱ مناسط ۱۳۱۹ کوئیر (پاکستان) کوئیستان کوئیست با مصطفود کرده بات او بیست کے باعث کوئیر شوم میں ۴۰ ہزار (۱۲) ۴۰ می ۱۹۲۵ کوئیر (پاکستان) کوئیر اسکیل پر شدت ۱۸در ہے اس خوفاک زلز کے کے باعث کوئیر شوم میں ۴۰ ہزار

افراد ہلاک ہوئے تنے اور کوئیکمل طور پر جاہ ہو گیا تھا۔ (۱۵) ایمانو ہر ۱۹۳۹ ایئر خشتان (افغانستان) شیل شرقی افغانستان شیل یا کتان شیل بھارت کے علاقوں میں اس کے اثر ات

محسوں کیے گئے تھے۔ (۱۲) سمانو مردم 1818ء کمران کا ساطی علاقہ (بلوچتان) 4 بعدر ہے کی شدٹ جنوبی پاکستان اور ایران میں ۱۲۰۰۰راد ہلاک

ہوئے تھے۔سام استدر ہرام مخراہ کی اور ہی ہلی ہوئی گئیں۔ وقع پی نے برانداک کا نقدان کی ہوا تھا۔ (عا) ۱۹۸۸ مربر ۱۹۷۲ افتال مشرق بالاکٹر (صوبے مرمد)۔ ۱۰۰۰ افراد بلاک ہوئے تھے۔ مربر بیشنینا در میٹراپ ٹیس ہیں۔ (۱۵) ماہم اور گلک (شکل یا کمتان) کموں وائر کے کہا ہے۔ ۱۳۶۰ فراد بلاک ہوئے اور ۱۹۵۰ فراد فران ہوئے تھے۔

ڈڑ لے کماٹرات راد لینڈری کچا دراور ری گھر میں گئے میں گئے گئے تھے۔ (۱۹) معاوم بر ۱۹۸ اگر کو دبیندر کٹس (افغالت ان) اس ڈڑلے کے باعث کا شااور سرفان میں ۱۱۱ فراد ہلاک ہوئے جیکہ پشاور شان ۱۱۱ فرود ہلاک ہوئے۔ دائر لے کے اگر اے تا کہنات ان کرفیز ستان کم فورستان شانی کمانتان اور شانی اعدارت میں شک

محموں کے گئے تھے۔ (۲۰) ۲۹ جوانی ۱۹۸۵ نو کو برزوش (افغالستان)۔ شدت ۴ سادر ہے کیز ال اور سوات کے طاقوں ش ۱۵ افراد ہلاک ہوئے' جکیما کا مجتان کا طاقہ کی متاز جوا قبا۔

(۱۷) اعتبوری آ۱۹۹۱ کو بیندوکش (افغانستان) شفدت ۲۰ در پیشان وزئیه شدن افغانستان کے علاق تر نظم باراد در صوبه برخشان شمن ۲۳۰ مند ۱۴ زاد و بلاک بوت تنج بجلہ الاکٹرا چرآل اور میثاور کے علاقوں میں ۲۰۰۰ افراد ولماک موٹ نے زئر کے کافرات کی دفحال اور شفتہ می گام محول کے گئے۔

ر سیار بر سیاست و رست را برای می می سود. (۱۳) عافر در کا ۱۹۵۷ افرونی ( دلوچتان ) ایسا انجالی طاقته زوز که ایما کیا گیا ہے آس کی شدت ۲۰۰۱ مدرجے تھی کوئیز کی اور بربانی شم کم از کام ۵۰ افراد بلاک وی شدت کے افرات پورے والوچتان شمام میوں کے گئے۔ برقالی تو ووں اور لینڈر ملائظ

کے اعث محدد مزکس اور دلیے سالائ سمارہ گئی۔ ۱۳۲۷ مزد کیا ۱۳۹۰ نیمانا نا گرات ( نیمارت ) شمات 1 بعد ہے اس زئر کے نئی کم از کم سال سے گیا رہ بڑار افراد ہلاک 18 سے بھٹے بچکہ حقوقی پاکستان میں ماافراد ہلاک ہوئے۔ احتم آیا اور سورت میں کنیم الحقوق الرفار تیں رشمی ہیں ہوگئی۔ گرات خدمیہ پردیشن موامانٹر اور انقصاف میں وہتی جائے ہیائی ہوئی۔ اس کے افرات بگار دیشن مجھور کے

ے۔ (۱۳۳) انوبر ۱۳۳۰ ان لڑنے میں نما آزاد ہالا کہ اور ۱۳۱۵ اور اور آئی ہوئے۔ اس کی شدت ریکٹر اسکیل پری ہی تھی۔ اس ک افران اسلام آباد کیٹے ادوارور ریکٹر میں گئی تحقیق کے گئے۔ در میں میں میں انگل کردہ ہے کہ اور کا کہ کہ کہ کا گئے۔

(۲۵) ۴۰ نومبر ۲۰۰۷ نگلت (استوردینگن) زیگر اسکیل پر شدت ۲۰ دریث ای زلزلے کے باعث دادی استورش ۱۳۳ فراد الماک ہوئے۔ علاقے ٹیل ڈریخ کیانے پر چاہی ہوئی گئی علاقے کے ۱۵ بزار آزاد نے گھر ہوگئے اس زلز لے کے اثر ات

جلد دواز ديم

اسلام آیا داور مرک گرین بھی محسوں کے گئے تھے۔ زلز لے سے متعلق ۱۲۰ ہم سوالات اوران کے جوامات (۱) سوال: زلز لے کی تعریف کیا ہے؟

جواب زمین کی تہہ ٹی ٹوانا کی کے افراج کے باعث زمی سطح پر جوانتہا کی فوفاک ارضی تبدیلی بیدا ہوتی ہے اس کے باعث يبدا ہونے والی كيفيت كوزلزله كها جاتا ہے۔

(٢) سوال: زلز لے کیوں آتے ہی؟ اس کی وجوبات کون می ہیں؟

جواب زمین کی تهر(FORCES TECTONIC) روباؤ کے ماعث معمولی میں حاتی ہے 'لیکن جونکہ زمینی تہدیخت ہوتی ہے ٰلبذا جب دیا ؤ پڑھتا ہے تو زیمیٰ تہہ ہوٹ حاقی ہے اور وہ ایک بٹی یوزیشن اختیار کر لیتی ہے زمین میں پیدا ہونے والا ارتعاش (SIESMIC WAVES) كولاتا ب اور يدايري ارتعاش زين كى سطح ك ساته ساته جلتي بين ان لہروں کے ماعث جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کوزلزلہ کہا جاتا ہے۔

(m) سوال: زاز لے کہاں پر آتے ہیں؟ جواب: زمین کی تهدمیں ٹوٹے ہوئے (Frature) مقامات ہوتے ہیں بیان پردوکرشل بلاکس ایک دوسرے کے مخالف سفر

كرتے إلى الك بلاك اور كى جانب سفر كرتا ہے جب كدو مرا بلاك فيحى كا جانب سفر كرتا ، ماہرين ارضيات اور زلز نے کا مشاہدہ کرنے والے سائنس وانوں کا کہنا ہے کہ زلز لے زیادہ تر انہی قالس (Faults) پرآتے ہیں جو کہ ز مین کی تهدمیں کمزور مقامات شار کے جاتے ہیں۔

(۴) سوال: ہر برس کتنے زار لے آتے ہیں:

جواب عالمی سطح بر ہر برس دیں لا کھ زلز لے آتے ہیں ان میں وہ زلز لے بھی شامل ہیں جو بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں' مندرجہ 3 مل جدول میں مختلف درجوں میں آنے والے زلزلوں کی اوسط فریکونی دی گئی ہے۔ (۵) سوال: ہر ماہ ٔ دن اور منٹ میں کتنے زلز لے آتے ہیں:

جواب: في ماوتقريباً ٨٠ بزار زلز ك في دن تقريباً ٢٦٠٠ زلز ك في من دو بزار زلز ك

۸.++ بهت شدید IA بهت اجم 4.0-6.9 بهت زیاده (تباه کن) 114 4. -- 4. 9 ۳ درمیانه (تابیال تصلنے کا باعث) 1,\*\*\* 0.0-0.9 معمولی نوعیت (معمولی نقصانات) ٧,٠٠ 1.0-6 ۵ عام طور برمحسوس ہونے والے زاز لے 19.000 T. -- T. 9 قابل برداشت ۳.... r-\_rq ۷ وبرج ہے بھی کم ما قابل محسور 4...

> برمین سکنڈ برایک زازلد محسول ہوتا ہے زازلدایک عام قدرتی آفت ہے۔ تبيار القرآء

(۲) سوال: عالی شطح پرییزلز کے کس قدر گہرے ہوتے ہیں؟

جواب زلز لے عام طور پرزیمن کی بالائی سطح سے لے کرزیمن کی تہدیش • • اکلومٹر گہرائی تک ہوتے ہیں۔ (۷) سوال: دنیا مجر میں سب سے زیادہ وزلز کے کہاں آتے ہیں؟

جواب: كيلى فورنيا الأسكا عايان جنوبي امريكه فليائن -

بواب: ین بورنیا الاسدہ جاپان جوبی امرید ملیا گاں۔ (۸)سوال: کما امریکہ میں آنے والے ذکر کے کم ہلا کوں کا باعث بنے ہیں؟

|                 |                     | الم ورومه حب ير          |                       | 1-21/12.00         |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| الفصيل ہے:      | ) آنے والےزاڑلوں کی | سطح پر گزشته دوعشرول میر | جەذىل شىرول مىل عالمى | ب:ابیانہیں ہے مندر |
| ريكثراسكيل برشد | اموات               | علاقه                    | تاريخ                 | مال                |
| ۲.۵             | 10                  | جنوبي كملى فورنيا        |                       | -1941              |
| 4,1             | ۵٬۰۰۰               | نكارا كوا                | ۲۳ تمبر               | بالم9اء            |
| 4,9             | rr,•••              | گوئے مالا                | ۳ فروری               | F1927              |
| 4.1             | ro+,9992            | چين                      | 21 جولائی             | -,1944             |
| 4.5             | r,•••               | رومانيي                  | ۳ مارچ                | +۱۹۸۰              |
| 4.4             | ro,                 | الجزائر                  | •ااكتوبر              | +۱۹۸۰              |
| 4.1             | ۳,۰۰۰               | جوبياتل                  | ۳۴نومبر               | ,19A!              |
| Y.9 .           | ۳,•••               | جۇني ايران               | ااجون                 | ۲۸۹۱م              |
| ۲.۰             | βA,+++              | of.                      | ۳۱ دنمبر              | ۳۸۹۱ء              |
| 4.*             | ור, מין             | . ترکی                   | ۳۰اکتوبر              | ۵۸۹۱۹              |
| 4.0             | [+,+++              | ميكسيكو                  | ٩ وتمبر               | 19٨٩ء .            |
| 4.9             | 10,***              | آرمينيا                  | ، کادیمبر             | £19A9              |
| ۲.۱ ′           | 74                  | شالی کیلی فورنیا         | <u>ڪااکوبر</u>        | e19A9              |
| 4.4             | . No ee             | ایران ۰۰۰                | ۲۰ جون                | ,199÷              |

(٩) سوال كى ايك زلز لے ميں سب سے زياد و اموات كہاں ہو كيں؟

جواب: ۱۹۵۲ء میں بیمن میں آنے والا ہوڑین رازلد آٹھ لاکھتیں ہزار ( ۰۰۰ ، ۸۳۰ )افراد کی بلاکت کا ماعث بنا تھا۔ (۱۰) سوال: زفز لے کی بیائش کس طرح کی جاتی ہے؟

پیماپ: SIESMOMETER کا آر از تان کی تمام تر ترک کی پیکش کرتا ہے کید میسوگراف ( SIESMO) استقل ریکارڈ ( GRAPH) آس آ کے سماتھ ریکارڈ گئے کے آفات کو شنگ کردا جاتا ہے جوزش کی حرک کا مستقل ریکارڈ حاصل میچ کرتا رہتا ہے اس دیکارڈ کی خواہ یہ بھی سائنس وان پر تیجے احذکر سے بھی کروڈز کے کا شاند ریکٹر اسٹیل پر کنٹی گئی اوروڈز کے کہا جھٹ کی قد وقا اتائی خاص جو ایک محقق سیمبر کواف کوڈز کے سے مقام سے قریب اوروروں از جھیوں پر فسب کیا جاتا ہے چاک کرڈڑ کے شامدے کا اعاد اور کیا جائے فقف سیمبرک اسٹیشنوں اور سیمبر کرانش کو لیک ج

جلدددازدتهم

در ہے کا عزمت طاہر کر کی ہوئی ہے ڈار کے پیدا آئی کے لیے ب سے زیادہ عبول اور طبیررآ اور یکٹر اسکیل ہے گر '' سائنس دان دگھرآ لے بھی استعمال کرتے ہیں۔ (۱) موال بریکٹر اسکیل کن تکل کا ہوتا ہے؟

جواب زیکر اسکیل در اصل کرتی و کریا اشور وست یمن به یک بد زائے ہے پیدا ہونے والی ایر کا ( SIESMIC ) ( WAVES ) کی دهمت یا ان کر کشاری کو بائے کا ایک بیانہ ہے اور اس کا تنظی اس و انائی ہے جو دائے کے اس میں ماری ا باعث خارج ہوئی ہے اس کا اعداد کر کئی دائر لے کہ بارے شن میسوگراف کے ریکا دائے کیا ہے اب

(۱۲) موال: (الرك) ياتش كي لي بلاآ لك إيجادة (١٢) حال موجود هن يقتر فروات من الاسلام ALAND : الله الكرون و المسالة و الكرون و المسالة و

جواب ۱۳۳۰ء میں بیٹی فلنے اُڑا تک ویکا۔ ZHANG HENG) نے زائر کے کی نشاندی کرنے والا آلدا بجاد کیا تھا۔ (۱۳) موال: زائر لئے کئے بارے میں اندازے اور بیٹن گوئی ش کیا فرق ہے؟

جواب زلز کے بازے میں اندازہ کرتے وقت ایک خصوص تاریخ ' حکے ادراس کی شدت کا ذکر ہوتا ہے، جب کہ زلز کے کے بارے میں جیش کوئی میں حدود امرکانات اور طائع کے بارے میں دیگر معلومات کنامر کی جاتی ہیں، زلز کے ک بارے میں موضور کی جیش کوئی کہ با ایدارہ واقا تاتیز برنا جاکس ہے۔

(۱۴) سوال: کیازلزلے آنے ہے پہلے جانوروں کارویہ تبریل ہوجاتا ہے؟ حوالہ: فی ادارا یا سالکا رویہ ہو بولول آتی ہے۔ پہلے کا کو بریکا

چواب بنگ ہاں اید بات بالکل دوست ہے زلزلہ آنے سے پہلے سے کیا سمانی اور گھوڑوں کا دویے قیر معمولی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے' پرندے عام طور پر خامر کی انقیار کر لیے ہیں نابیوں کا انجائی انگلیف دو انداز جمی مسلسل دونا ایک عام مشاہدہ

ہے۔ (1۵) سوال کیا زلز کے آئے پرزین بھٹ جاتی ہے اوران اور کواچ اعراضم کر لیتی ہے؟ حمالہ اور کر اور مضرف کرانی مراہ ھقتا ہے اور سرکی تھاتی جس سرزوز کر سے ماہ ور میں میں

جواب نیرواز کے کے بارے میں صرف کہائی ہے اور حقیقت کا اس کے کو کھوٹی تھی ہے واڑ کے کہا جائے زشن میں شخاف پڑنا دیکھا گیا ہے کہ ہے تھا فت ارداد تر تو کیلے اور کی فوجے کے ہوئے ہیں فزر کی زائر کے کہا جٹ عمار توں می شخاف خرود پڑ جائے ہیں ڈمٹن کے پیٹھنا ادراس میں انسانوں کے ساجائے کی بایٹ کی ایکی مشاہرے ہیں ٹھی آئی

(١٦) سوال: كيا وارك آش فشال بيدا كرت بين؟

چواب کی ٹیس آئٹ فشال پیدا ہونے کی تلقف وجوہات ہیں کمی بھی علاقے میں آئش فشال پیدا ہونے سے پہلے درمیان میں یابعد میں وازایق سکتا ہے۔

(۱۷) بیوال: کیا دار لے موسم سے جڑے ہوتے ہیں؟ م

جواب بیرجی معدی آئی می بیش مشیرد قسلی ارسط نے نظر پیش کیا تھا کار دائر کے ذمین کی جدیش موجود خاروں میں مقید موافق کے آخاری اور دیرورٹ دارا کو سے آج بیل اگرائی نے سے گل اس طاقے کا موسم کرم ہوجاتا ہے اور اس نظر ہے کو تقویہ حاصل ہو جوائی ہے کہ دیسی کی انجائی گیا تھی میں بڑی مقدار شیں ہوا کاؤڈر موجود وہوتا ہے بڑر زشن مگر کے کے باعث خارج معاملے وہ ماہ جواج ہے۔ (۱) موال وائر کے کے باعث خارج کا حرار کے دائے ہے میں وال کرانیا کیا جاتے ہے؟

جلدردازوتهم

جراب سیسولورٹ (EIESMOLOGIST) یہ بینائی انزان کا لفظ ہے اور اپنے تھی کے لیے تفصوص ہے جرزاز لوں کے بارے میں ملم رکھتا ہواور دیں کی ترک کے بارے میں مسلمل تھیں وہتے میں لگ رہتا ہو۔ (۱۹) موال: زائز لے کے باعث بہت بوری مقدار میں اور ان میں میں ہوئی ہے بجہ وجہ کہ زائز کے بہت زیادہ نقسان وہ ٹاہت جزاب: زائز لے کے باعث بہت بیری مقدار میں آوانائی خارج ہوئی ہے بجہ وجہ ہے ڈائز کے بہت زیادہ نقسان وہ ٹاہت

وقع میں مدرور وال شیرول سے ظاہر ہوتا ہے کدر مکٹر اسکیل پر کس شدت ہے آنے والے ذائر لے کے لیے عام حالات میں میں مقرق میں اور (TNT) کی خرورت ہوتی ہے:

ریکنراسکیل پرشدت فی این فی کی مطلوبه مقدار ۲۰ ۲۰ م

ري ۲۰۰۲ ارتن کې ۱۹۹۳ کې ۱۹

۰۰۰ ۰۰۰ ۹۹

(۲۰) موال: کیازلزل کوردکا جا سکتاہے؟ ججاب: انجی تک کوئی اساطر قد ما کوشش کا حاب میں موکل ہے گئیں میمکن سے کرزلز لے کی شدنت اور اس کی تناہ کار بوں کو

کم ہے کہ کیا جا سکتے قالمت زون میں واقع قالوق کا تھیز کرتے وقت ایکی ڈیزان بنائی جائے جس ہے ڈاڑ کے کے خلاف قرمتے مدافعت بڑھ جائے تالوق کے اعروق مصران قدر پائیدار بنائے جا کس کہ دو گرنے والے تاریق سامان سے محفوظ رہیں مجام کوکی ڈاڑ کے کہا ہے جس شروری معلوات قرام کی جا کیں۔

زلزله سيمتعلق اتهم نكات

ماشش کی ویا بیش واژنول کا حالیہ ادوان پر جھیق زیادہ پرائی ٹیس ہے۔اٹھارہ میں صدی تک واڑھ کے میشن چند واقعات فروٹ کے گئے جہر کہ اس ووران اور اور چھیق کو گئی کوئی خاص ایر پر چھی میں گئی نزاڑھ کیا ہو ہے۔ رہا معلم انہ نے سالمان کا ہے جس میں بھی میں کمہ آنے والے واڑھ کے کا ڈکھ کا کہ مان فرانسسکو کا ہوا کا واکو اور اور کا پر موجاد ہے جس میں میں ہما فراد کھی اتار کے جب کہ متا کہ رہے کا اور کا کے دائو کے کہ تصویرے ہے ہم کہ یا جائی کو ایک موجاد کے میں کہ میں کہ اور ایک اس کے جب کہ متا کہ رہے کہ اور کا کہ کا سائل کے دائر کے کا تصویرے ہے ہم کہ یا

زلزلەز ئىس كى يالانى ئىڭ چەرەتىدا ئىلى ئىلى ئىكە ئىكەرەتنى ھەزاندە خەكۈپىمۇمونى مونى خىقدادرنامەدارىيىن ادد زەيرى ئىڭچەرنماددە ئىلى بەدىلى خالەن چىنىنى "باۋغەرى" كېاجا ئاپ كەسەميان زىرىن ئىگ ئەم دەجائىقى بادەپى تېرىن كەياھتى تائىسى ئىلىنى جىلان تائىرى ئىلى بىرى بەدىلى تىرادە داۋىرداشتەنجى كەپائىرى بىرىنى بادراپى ئىگەچەدادىتى بىرسام يىگە مىغۇرىكى ئىلەراللەن كالدىقىتى بىرىكى جاياقول ئىرىمەددا كىلىنىڭ دائولىكا خاكى مۇكزىي س

زائر کے مینکوں سے زیمان کیٹرنگئی ہے از مل پر موجود پیاڑی ٹیلے اپنی کیڈیجوڑ دیتے ہیں ٹیٹا کی وافر نے کتی ہیں اور محارفوں کے المریخوں کا ساتھ چھوڑ کر کیجنوں کوڈ صائے لگ جائے ہیں اگر زائر لہ شریع ہوتو جائی ورند زمین فار کر رو جائی ہے یکٹر اسکیل پرے کی شدت ہے او پر کو خطرناک اور تیاہ کن کہا جاتا ہے۔ یکٹراسکیل کیا ہے؟

زنز لے کی شدت کو ناپنے کا آغاز ڈاکٹر جارلس ایف ریکٹر نے ایجاد کردہ آلے ہوا جو انہوں نے کیلیفور نیا انسی نیوٹ آف میکنالوجی میں طویل تحقیق کے بعد ایجاد کیا۔ ان کابیآل فی زماند زازلد پیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے۔ بیآلدریاض کی شاخ" لاگر گھر'' کے نصولوں پر کام کرتا ہے' جس میں زمین کے ۱۰ دفعہ کے ارتعاش کو ۲ گنا جاتا ہے۔ ساڑھے تین منٹ دورانے اور کے اوپر میڈنگ والے ذاتول کو تباہ کن زائر القرار دیا جاتا ہے۔ ذائر لے کی ایترائی علامات گز گزاہٹ ہوتی ہے' جوتھوڑی بی درین تفرتھراہٹ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔





ال تال عن الساك من وقف المام كم المعالية



زلزله كاختيق بريه معلونات افزاء مقاله منظور ألحن باثى ادرم معود صاحب كالكعها بوائب جو ٢٣ اكتوبر ٢٠٠٥ وكوتوى اخبار میں شائع ہوا'اس کی افادیت کے بیٹی نظر میں نے اس کوتو می اخبار کےشکریہ کے ساتھ سورۃ الزلزال کے تعارف میں شامل کرلیا

سورۃ الزلزال کے اس تعارف کے بعدیش اللہ تعالیٰ کی امداداوراعانت برِنُو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتفیر شروع كرد بابهول أع مير عدب ال ترجمه اورتفيريش ميرى مدوفرها كي-

غلام رسول سعيدي غفرليذ ۵زی قعده۱۳۲۱ه/۸دنمبر۲۰۰۵ء موماكل تمير: ۲۱۵۹۳۰۹ ۲۱۵۹۳۰۹ ۱۳۲۱\_۲۰۲۱۰۰۹۰

*ٛ*ۘڵؘڡ۪ؿؙٛڡٙٵڶؘۮؘڗۘٷۺؘڗٞٳؾڮڒۄؗ۠۞۫ ذره برابر برانی کرے گاوہ اس کاعذاب دیکھنے گا0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب پوری زمین زلزلہ کی شدت ہے ہلا دی جائے گی ۱ اور زمین اپنا تمام بوجھ ہاہر نکال دے گی O اورانسان کے گا: اے کیا ہوا؟ ٥ اس دن وہ زین اپنی تمام خبریں نیان کردے گی ٥ (الزازال: ٣٠٠) زلزله كالغوى اورعرقي معتلى

زلزله کامعتیٰ ہے: بھونچال ہلا ڈالٹا'' ذِلمبزال '' کامعنیٰ ہے: بہت ڈورے جیمز جیمز انا'لرزاوینا' ہلا ڈالٹا' اہام راغب اصفہانی متونی ۲۰۵ ہے نکھا ہے:اس میں تکرار حروف تکرار معنیٰ کے لیے ہے یعنی بار پار چھڑ چھڑ انا اور ہلا ڈالنا۔ (المفردات رج اس ۲۸۴ مكتية زارمصطفي كديكرمه ۱۳۱۸ه)

زلزله كاعرني اوراصطلاحي معنى بم نے اس سورت كے مقدمه ميں بہت تفصيل سے لكيدويا ہے۔

رمین پرقیامت کے زلزلہ کی کیفت حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فریایا جس وقت حضرت اسرافیل پہلی بارصور میں کیتونکیس کئے اس وقت زمین میں

زبردست زلزلدآئ گا جس سے ہر چرجس نہس اورالٹ بلٹ ہو جائے گی۔ المام الوصور باتريدي حقى متوفى ٣٣٣ ه في كهاب اس آيت على الكسوال كاجواب ب سوال يدب كدلوكول في کہا: حس قیامت سے ہمیں ڈرایا جارہاہے وہ کب آئے گی؟اس کے جواب میں فرمایا: جب زمین بوری شدت سے بلا وی

ز مین کا اپنا بوجھ با ہر زکالنا انزازال:۲ میں فرمایا اور زمین اینا تمام بوجھ باہر نکال دے گیO

اں کا تھے میں بیا تین ہیں: اِذَا اَلْوَافِرُ مِنْ مِنْ تُونِ اِنْقَتْ مَادِمْ مِنْ وَمِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مَ

وَلِذَا الْأَوْمُنُ مُنْتُ فَوَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ فَ اورجب زعن مجاد ري ما ع كل اوراس ك الموالي و م (الانتواق المراس) عالى أو المراس الموالي و على المراس على المراس الموالي و ما ع كل الموالي و ما ع كل المراس كا

زیمن عمل جومر بلند بیان بین ان سبکور نیزه ریزه کرئے ذعمی کوصاف اور نام دار کردیا جائے گا اور ان علی کو کا در گ تیم رہے گئے زیمن عمل جومزدے فی بین دوسب زعم ہو کر باہر نگل آئی کے ساور نین عمل جونزانے بین اس کو باہر نگال کر

خالی ہوبائے گا۔ حضرت ابوہر پروٹنی النشرعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طی النظم نے قبل بالد سونے جاندی کے ستون می کش ذریع اپنے چگر کے گئر نے گئر ورٹ کی آخی اس کو دیچکر کے پچھائ میں کی دچرے میں نے کئی کیا تھا ڈیٹے قرف والا کیے گذائوں کی کو بدرے میں نے دشتے قوائی سے کھی لے کہا تھا میں ان کی دجہ سے براہم تھا کا جان کا تھا تھ کھرسائی مال کے گھڑو کر دیکے کاروکرڈ ان کرنے سے کھڑی لے گئے رکھ کھرائی اندیک میں انداز کر اندیک جسائے میں کہ

الزلزال: "شن فرمّایا: اورانسان کچگا: اے کیا ہوا؟ O ایک آول بیرے کہ جب پیلے صور شن چونگا ہائے اور تمام زشن شن زیردست زلزلدا کے گا تو ہرانسان خواہ وہ موکن ہویا

کافر ووزشن کوازرتے ہوئے دیکے کر رہے گا :اس زمین کو کیا ہوائید کیول ارز رہی ہے؟ دومرا قول میدے کہ اس آیت عمل انسان سے مراد کافر ہے کیونکہ موسمان کوقو پہلے سے معلوم تھا کہ قیامت کے وقت دائر اندا کے گا۔

\الزلزال؟ من فريايا:ال دن زمين الني تمام خبري بيان كردے گي 🖰 رمين كے خبر وسنے كى كيفيت

ین کے جمروسیتے کی کیفیت میٹن زین کے اور جو ٹیک با بدا تامال کیے گئے ہیں اودان سب کا بیان کردے گیا حدیث میں ہے:

حضرت الا بروره فق الشرعة على الكرمول الشركى الشطاعة على الشركة على المشركة على المؤملة على العرفر ماية: كمام تهاست جوكر في كان كمام ترسب كالإنتان الدائد الدائل كدوم ل كوفاز أواه علم سياساً كان بطريفة المدائل كان م كدوم برمذ صادر بندى كم متعلق بدنائة كى كدائل في فقال الدائن وثن في فيضدي بيام كما القادات المساعدة المارة المدو (من فرق المارة المدونة)

طلسه الإنسان عن من تمدال وروی التوقی ۵۳ هد تم کها: رش کے تجریب شمی تحق قول میں: (۱) الله تعالی زمین کوجیان عاش بنا دے کا مجرود کام اس کے (۲) الله تعالی اس شمی کام پیرا کر دے گا(۳) اس سے جمیز مار دودگی دو مکام کے قائم منام وورکی (اقلعہ والع بن قائم مهمة اوران قب الله بندورت) الله تعالی کا ارشاد ہے: کیکو آپ کرب نے اسے تجم ویا ہے 10 من والوک مختف احوال شمی توشی کے تا کرانیمی ال

مددوازدهم

کے اعمال دکھا دیئے جائیں O سو جو ذرہ برابر ٹیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھے گا0ادر جو ذرہ برابر ٹرائی کرے گا وہ اس کا عقراب و تکھے گا O (الزلزال:۸\_۵)

یعتی زمین جوخبر س دے گی' وہ اللہ کے تھم ہے دے گی' ایک قول سہ ہے کہ زمین میں جوزلزلہ آئے گا اور زمین اینا پوجھ نکالے گی اور زمین جوخردے گی کہ اس کی پشت برفلاں فلاں تیکی گئی ہے اورفلاں فلاں ٹرائی کی گئی بیتمام اُموراللہ تعالیٰ کے تھم سے واقع ہوں گے۔

الزلزال: ٢ مين فرمايا: اس دن لوگ مختلف! حوال مين لونيس كے تا كه أنبين ان كے اعمال دكھا ديخ طأ كين ٥ یعی حساب کے بعد دائیں ہاتھ والے جت کی طرف روانہ ہول گے اور ہائیں ہاتھ والے دورخ کی طرف روانہ ہوں ،

کے ایک قول یہ ہے کہ وہ حساب سے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹیس گئے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه والم نے قربایا: قیامت کے دن ہر مخص ایے آ سے کو لمامت کررہا ہوگا' جونیکو کار ہوگا' وہ یہ کے گا: میں نے زبادہ نیکیاں کیوں ٹیس کیس اور جواس کے علاوہ ہوگا' وہ کہے گا: میں نے گنا مول کوتر ک کیول نہیں کیا۔ (فر دوں الا خار رقم الحدیث: ۱۵۰۱)

ا کیک قول مدہے کہ جس وقت لوگ قبروں سے نظیم کے تو ان کوحساب کی جگہ پر لایا جائے گا تا کہ وہ اپنے صحا نف اعمال میں اسے اعمال لکھے ہوئے دیکھ لیں اور آپنے اعمال کی جزاد کھے لیں اوروہ حساب کی جگہ سے خلف ٹولیوں میں روانہ ہوں گے۔ الزلزال: ٨ ـ ٢ ميں فربابا: سوجو ورہ برابر نيكي كرے گا' وہ اس كا صلہ ديكھے گا 10 اور جو ورہ برابر برائي كرے گا وہ اس كا

عذاب د کھے گا0

مؤمن اور کافر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ۔

علامه ابوعبدالله محدين احمه ما تكي قرطبي متوفي ٢٧٨ هـ اس آيت كي تغيير بين لكهيته مين: حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما فریاتے ہیں : کفار میں ہے جو محض بھی ذرہ کے برابر کوئی نیک کام کرے گا اس کواس کی یکی کا اجرونیا میں ہی وے دیا جائے گا اولوں کو آخرت میں کوئی اجرائیں سلے گا ادرا گر کوئی کا فرکوئی کرا کام کرے گا تو آخرت میں اس کوشرک کی سزا کے علاوہ واس بُرائی کی سزامجی دی جائے گی اور مؤشنین میں ہے جوشخص بھی ایک ذرہ کے برابر کوئی بُرائی کرے گا اس کو دنیا تیں ہی اس بُرائی کی سزا دے دی جائے گی اور مرنے کے بعد اس کو آخرت بیں اس بُرائی کی کوئی سزائییں دی جائے گی اوراس کی بُرائی ہے درگر در کرایا جائے گا اوراگر مؤمن نے درہ برابر کوئی نیکی کی تواس کو تبول کر لیا جائے گا اوراس كا آخرت من اجرزياده كرويا جائے گا۔

بعض احادیث میں ہے کہ ذرہ کا کوئی وزن نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ این آ دم کے کسی عمل ہے عافل مہیں بُ خواه وهمُل صغيره مو ما كبيرهُ جيسےاللَّه تعالُّي نے قرباما:

اتَاللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ٤٠ (الساء: ١٠) یے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی مظلم ہیں کرتا۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ آ دمی زیبن پر ہاتھ رکھ کر اٹھائے تو اس کے ہاتھ پر جو خاک گلی ہووہ ذرہ ہے مصرت این عماس

رضی اللہ عنہما کا بھی یہی تول ہے۔

محمد بن کعب القرقی نے کہا ہے کہ کافر جو ذرہ برابریھی نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کو دنیا میں اس کے نفس اس کے مال ں کے اہل اور اس کی اولاد میں وے دیا جائے گا حتی کہ جب وہ دنیا ہے جائے گا تو اللہ سبحانہ نے پاس اس کی کوئی میکن میں ہو

نيار القرآر

ومَا اصَابِكُوْ فِنْ مُصْلَا فِيهِمَا كُسُتُ الْسُكُو

گی اور موسون نے دنائل زورہ بارج قدائل کی ہوگیا اس کی موانا اس کو دنائل نظر کے سال سے طلس اس کے مالی اس کے افران اس کی اعواد عمل اس کو دارسے کی جائے کہ ترجب ووونا ہے ہائے گا تو انشد بجائے ہے ہیں اس کی کوئی کہ ان ٹیس ہوگی۔ حضرت اس موسون الشروع میں اس کے اس اس کے اس اس اس اس اس کے موان وقت عالی ہوئی جب حضرت ایو بھر کیا گا کھارتے بچھ نے اس کے مصلی کے اور دہم بھر کی اس کی اس کے اس کے اس کی موان کے اس کے اس کے اس کے اللہ کی اس کے اند بھر ان بھر کی موان کے موان کے اور اندر باری اور ان کے اس کی اور اندر کی کوئی اس کے اندر نے کے اور نے موان کوئی موان کا بھر کی سے کہ اس کا جدارویا ہے گا۔ اس کا موان کے اس کا موان کے اس کا موان کے اس کا موان کے اس کے اندر ک

تم کو چونھی مصیبت پینچی ہے اوہ تمہارے کرتو توں کی وجہ

ے بادر برے گانا کھنٹی (افروزندہ) معطاً لمام الگ بیں ہے: ایک سکتن نے حضرے دائٹر دین الڈ تنہا ہے کھانا طلب کیا اس کے سائے اگر در کے ہوئے معظ المام الگ بیں ہے: ایک سکتن نے حضرے دائٹر دائڈ درے دو اس انسان نے تھی ہے حضرے دائٹر کی طرف

دیکھا' حفرت عائشے نے اس سے کہا بھ آگور کے ایک دائر پر تھی کررہے ہوئیا کید ذرہ پر ایر شکل ہے۔ حضرت معد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دو مجمد ہی مدوقہ کیس تو سائل نے اپنا اچھ تھی کا تو حضرت معد نے سائل

ے کہا: الله فاقل بم سے ذرہ برایہ شکل تولیل فیالیا ہے اور و مجموزوں نیں تو بہت ذرات ہیں۔ السطاب میں حضرب بیان کرتے ہیں کہ ایک امرائیا نے نیم طی الله علیہ و کم کوچا ہے مثالات کرتے ہوئے منا اس نے کہانیار مول اللہ آگا ایک ذرّہ کے برابر مجموع کا جمع نے ماہر کا میں اس معادا دراکھڑ جو سے معادا دراکھڑ درجے دہاس

گا لبقدا موسم حرکب کیرو دکی اگر شفاه سیا منفرت نیسی به دکی آند دوایتے آنیا بدن کی مزا بنگرے کر جنت میں شور دیا ہے گا۔ بعض علما بدنے کہا ہے کہ جس سے فرایشن پورے نیسی جدے اس سے فوائل قبول تیسی جس سے ہم کتے ہیں کہ اس سے فوائل بہرسال تجراد مرتکی بین اور منکی وزر دیدو موسی اس کی بجدا بائے گا افرایشن سے ترک پر دور مذاب کا سختی جو

گا ورف اقل کا اس کوآب حطالیا جائے گا۔ انگد ملذرب الطبقین 13 سے ذوالقدرہ ۱۳۳۶ ایراد (مورد بعد مورد و انتراز ال کالیم تعمل ہوگئی۔۔۔ درب کر تے! حس طرز 7 کے بے نے بیمال تک پنجاویا ہے بالی مورول کی گئیر جی ممل کراوری اور میری اور بیرے اسا قدہ میرے والدین اور

قاركين كامتشرت فرادي -والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النيين سيد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته واعته اجمعين. يِسْ فِي لَلْمُ الْحَجْ الْحَجْ فِي رِ يَعْمُ لِللْهُ الْحَجْ الْحَجْ لِلْهِ عَلَى رَسُولُهِ الكريم تحمده و نصلي و نسلو على رسوله الكريم

#### سورة العلديين

مورت كانام اوروحهٔ تشميه

''السسادیسات'''و'تشل ہے: دوگورٹ بی کاری کا جیا کرنے کے لیے دوڑاتے ہیں اس مورت کانام احادیات ہے' کیوکند اس مورت کی کیلیا آ ہے۔ میں 'العادیات'' کالنظ ہے'اور دورا آ ہے ہے۔ والعلامیات بھی تھیٹھاکٹی (احدید)

امام این مردویدنے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ الفاریات مکدیش نازل ہوئی ہے۔

امام اليعبيد نے حسن بصری اے دوایت کیا کرونول انقد علی وغلم نے قربایا: ''اخا وَ لُسنُولست ' 'نصف قرآن کے برابر ہے اور' اوالعلمیت ''نصف قرآن کے برابر ہے۔ (ادرامؤوری: اس عنون)

چادر و امعدیت مصلے ۱ ان کے برائرے۔ الدراخوری (۱۳۵۸) ترتیب زول کے امترارے اس مورت کا نیر آما ہے اور ترجیب صحف کے اعتبارے اس کا نیم وہ ا ہے۔ اللہ بیت ، کے اللہ تعالیٰ نے کابلہ ان کے گھڑ اول کی اُئم کھا کر یہ تمایا ہے کہ انسان اپنے رس کی افتوں کی ناشکری کرتا

> الغديت: ٨ انسان كاطبيعت ميں مال وووات كو حاصل كرنے كى شديد ترص ہے۔ لاشہ برین فارن لا كمان الركمة فل ميں بري كو موال كرنے كى شديد ترص ہے۔

العباريت السبأ انسان کوتر فيب وي ہے کہ وہ چيک اعمال کرے تا کہ قيامت کے دن مرخرو ہو اسکے اور اے پُرے اعمال کے عذاب ہے ڈریا ہے۔ کے عذاب ہے ڈریا ہے۔

الطہ یت کے اس تختر تعداد کے بعداب شی اللہ تعالی کا امادادراعات پر احتاد کرتے ہوئے اس مورت کا ترجہ داود میرشردش کردہا ہوں۔ اے درب کر کہا ایجے اس ترجہ اور تشیر می صواب پر قائم رکھا۔ ( آئین ) ظام رسول سعیدی عقم لیا

عند القعدة ١٩٣٧ه أواد ممبر ٢٠٠٥م عندا القعدة ١٩٣٧ه أواد ممبر ٢٠٠٥م موبائل نمبر: ١١٥٧٣٥٩ - ٣٠٠

• PY1\_1:•11∠111

جلددوازدتهم

نيار القرآر



لانسان کرتیه کلنوگر گرایته علی دلک نشویک و کوانته عان ایج رب کا غرار عاقما به 0 اور به علاد دو آن په خرار کارو که 0 اور به علد ر در از کرد کرد کرد و کا کاری کرد کرد رای و در پر مورد کارو در در کارو

ر مان ک میت شد به احد متر در این مانا کر جو ترون علی و و افغ لی ما کی ک م

وَحَصِّلُ مَا فِي الصِّدُ لُوْمِا ﴿ إِنَّ مَا بَيْهُ مُو بِعِهُم در عنول كي باتول كو كامر كر ديا باع كا ٥ ب عد ان كا رب إس دن

> <u>ؠٛۉؙڡؠ؞ٳ۫ڷۜڬؠڹؽڒؖؖٛؖٛٛٛڰ</u> ٲڶڰؙؙؙؙؙڡؙڔۅڋڔڲۏٳڵؽ٥

الشرفعالي كالرشاذ ہے: ان گھوڈوں كی تم جدبت تيز دوڑتے تين اپنے ، وے 0 پتر پر م ماركر چنگارياں اڈاتے بين 0 بجر گئے کے وقت دعن پر ملمرکتے بين 0 بجراس وقت وہ گرووفبارا ڈاتے بين 0 بجر دعن كافون شام تكس جاتے نين 0

''العاديات صبحا'' كا<sup>مع</sup>تٰى

''علاجات'' کا نظافی'' کی نظافی کی ہے: دوڑنے دالیاں اس سے راد تیز رازا گروڑ سے اوڈ نٹیان میں'' عادیات'''عادید'' ''تع ہے اور''علدو'' سے ختن ہے: 'مریاکا ''کی دوڑنا ہے ہے اس عمل کا نظادِ وَات'' تھا ، اوا کو انٹی کنور ہونے کی جو سے یا سے ہمل دیا تو ''عادیبات'' ہوگیا چیے''ظورو'' سے''عادیات'' ہوگیا۔

حصرت این میاس مینی انشر غیماا عطاء محامیا می کارساختین فیسری اقداده اور جنائل وغیریم کا قول ہے کہ یہ جارہ میں ک عمود وال کی صفت ہے اور حصرت مکن افزار حصرت این مسوور مین الشرحیا کا قول ہے کہ اس سے مراوا وہ میں مجرب کا حب اور

بند وواز ويم

سدی کا بھی نہی تول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے میں کہ میں حجراسود کے باس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے''السعا صب " کے متعلق سوال کیا میں نے کہا: اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جواللہ کی راہ ٹیل بہت تیز دوڑتے ہیں اور سرشام اس وقت والیس آتے میں جب لوگ کھانے کے لیے آ گ جلاتے ہیں' وہ شخص میرے باس سے ہوکر حضرت ملی رضی اللہ عنہ کے یاس گیا اس نے حضرت ملی سے بھی بھی سوال کیا اور آپ کو حضرت ابن عباس کا جواب بھی بتایا ' آپ نے بتایا: جاؤ حضرت ا بن عباس کومیرے پاس لے آ و محر حضرت ملی نے حصرت ابن عباس سے فرمایا بتم لوگوں کو ایسی بات کیوں بتاتے ہوجس کا تنهیں علم نینل ئے؟ اللہ کو نتم ااسلام کا سب سے بہلا غروہ غزوہ بدر تھا اس وقت ہمارے یاس صرف دوگھوڑے تھے آیک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عذبے بیاس تقااور و مراحضرت مقداد بن الاسود کے پاس تھا اس صورت میں 'السعا ایست صب حدا " كوڭھوژون پرمحول كرناكس طرح ميح موكا البذااس سے مراد دواد نشال ہيں جوعرفات سے مز دلفہ تك دوڑتى ہيں جم جب لوك مزولفه من تفهرت بين تو ووآ ك جلات بين اورا فالمنع يدرت صُرْحًا في العدات ٢٠) عدم او دو او النظال بين جوم كوم دافعه من كى طرف دوڑتى ميں اور" فَأَنَتُرْنَ بِيه نَقْعًالْ " (الله له ١٠) سے مراد وہ غبار ب جوال اونشول ك قدموں تلے روندنے سے اٹھتا ہے۔

امام این جریر نے کہا: پھر حضرت این عمباس نے اپنے قول ہے دجوع کر کے حضرت علی کے قول کی طرف دجوع کرلیا' اورامام این الی جاتم نے ابراہیم تحقی ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت کل نے بیفر مایا کہ عزو و کیوزیش دو سے زیادہ گھوڑے نہ تھے تو حضرت ابن عباس نے فریایا اس سے مراد گھوڑ وں برسواروں کا ایک حاص دستہ ہے جو کسی جنگی مہم برروانہ کیا گیا تھا بشعبی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عماس نے ریجی فرمایا تھا کہ اس میں غبار اڑنے کا ذکر ہے اورغبار گھوڑوں کے دوڑنے ہے ہی ا ٹرتا ہے میز امام عبدالرزاق نے کہا ہے کہاس میں ان کے باشنے کا ذکر ہے اور جو یا یوں میں ہے سوائے کتے اور گھوڑے کے اور کوئی جانور نہیں ہامیا۔ حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس روایت کو بیج قرار دیا ہے۔

المام این جریر نے حصرت این عباس کے قول کورائ قر اردیا ہے کیونکہ 'صبحا'' کا معنیٰ ہے: مانیا اور پچو پایوں میں سے كتول اور محورٌ ول كيسوا اوركو كي جانور نبيس باعتيا . (جاح البيان جزية ١٣٨ ماهم، ١٣٨ ملخصا انفير امام ابن ابي حاتم ع ١٠ ص ١٣٥٠ ملخصا تغييرامام عبدالرزاق ج عمل ١٣١٨\_١٢ ملخصا فتح الباري ج وم ١٥١\_١٥٥) "الموريات قدحاً" كالمعنى

"المعوديات" "جمع مؤنث اسم فاعل بي اس كا مصدر" إيواً " " بي اس كامعنى ب: آگروش كرف والے محرمة ف کہا: اس سے مراد محامدین کے وہ گھوڑے ہیں جو پھر ملی زمین پر چلتے ہیں تو ان سے سموں کی رکڑ ہے آ گ کی چنگاریاں نفتی ہیں' قادہ نے کہا:اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کے سواروں کے دلوں میں عداوت کی آگ بجڑ تی ہے' سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے' اس ہے مراد سواروں کا وہ دستہ ہے جو دن مجر جہاد کرنے کے بعد شام کو والس آ كركها نا يكانے كے ليے آ گ جلا تا ب\_

'قلدحاً'' کامعنی ہے: چھماق کو مارکرآ گ نکالنا 'پھر پر پھر یالو ہے کو مارکرآ گ نکالنا'' قلد سے بالمزند'' کامعنی ہے: چھماق کورگڑ کرآ گ نکالی اوراس سے مراد ہے، گھوڑوں کا انعل دارسموں کو پھر یلی زمین پر مارنا '' قَلَدَ تَح فید ' ' کا معنی ہے ۔ کسی ييزيش مُكتة جيني كرنا\_(جامع البيان جزوسس ٢٣٨\_١٣٨٠ مُعَالَمَ التَّزِيل ج٥٥ ١٩٥٠)

#### المغير ات صبحاً "كامعنى

"المستخدرات "مجل مؤدشا آم قائل بياس کا مدد الفائد أن" بياس کا "مي باران کا "کلي بيا پيد المدن والسال اکوشم ري نے کها اس سرمراد بيد مگورول پر موادول کد ديت بورش کدونته وشون پر مدار که بي سه اور طائد الطرق نے کها اس سرمرادواؤل کا وہ دیما تھی ہیں تواجع موادول کے اور آر فیل کدونت کی امراف مجروع نے اور واصف بیا کہ کرکنا سے بیان واحد الشار اور المصلود قائما کا محق ہے : بجہت بين کا سے دوالت امراف اردام کا المواجع في المواجع اللہ المواجع اللہ المواجع اللہ اللہ اللہ المواجع کا المواجع کی المواجع کا المواجع کا المواجع کا المواجع کا المواجع کا المواجع کی المواجع کا 
قاتون به نقعا "اور فو مسطن به جمعا" کا "کی ''الون''رخ''مؤرمهٔ ما نب کامیند به اس کا صدر''الاوه'' بهاس کا معنی به: براهینهٔ کرنا اور گردونمارازانا''نقعا'' کا

معنیٰ ہے: نگٹ کنویں بیس جمع شرہ پائی ادرگر دوخیار۔ عکرمہ سے اس کامعنی بوچھا گیا تو انہوں نے کہا: گھوڑ دن کے دوڑنے ہے گر دوخیار اڑا۔

( حامع البهان رقم الحديث:۲۹۲۲۸ وارالفكر پيروت ۱۳۱۵ هـ )

'' هُوَسَطُنَ بِهِ جَنِيعًا '''کامننی ہے: جماعت مِن گُھس گئے نُجَ مُس آ گئے۔ لینی خابر رہ آئے گھوڑ دل کے ساتھ در کُن کی فوجوں میں گھس گئے۔

الترقی نے گیا: آس سے مراوارٹ میں برتی کی طرف دوائندہ گئے۔ (باس انہیاں جہمی اوان سالم نوبر کی دوسر کہ اللہ اللہ اللہ اتبالی کا ارشاد ہے: یہ بخت انسان اپنے رہائی طرز رہائٹ کراہے 10 اور بے فک دواس پر خرور اکوانہ ہے 10 اور بے فک وومال کی میت میں نہیں تحق ہے 6 کیا دو تکری جانا کہ برقر برن میں میں وواقعا لیے جا کیں گے 10 اور میون کی یا تو آن کوظاہر کردیا جائے 20 بے فک ان کا اس اس دن ان کی شرور فرر رکنے والا ہے 0

"الكُنود" كامعتىٰ اورانسان كاليِّية" الكُنودُ" بونْ يركواه بوتا

سابقہ یا گیا آغرین میں جو تم کمائی تکی افغہ یہ ہندہ میں اس کا جواب ہے اس آ ہے۔ میں ''لکلود '' کا لفظ ہے 'اس آ ہے۔ کا معنی ہے: نہ کے انسان النام ہے نہ رہا گا اساس کے اس میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے انسان کی دورانشگی افغول ک حصر معرب اس میں میں کی کے اس کے اس کے اس کا میں کہ اس کے اس ک میں کم رہا کہ کے اس کے اس کے اس کا میں کہ اس کے اس کا میں کہ اس کے اس کی کر اس کی اس کے 
ر دھنمس بے جُوٹورکھا تا ہے اورا ہے دفقا کوئیں کھانات آرائم کھیر آباد ہیدندہ عندے) حضرت این معامل مرکنی الشاقیم نے بیان کیا کر رسول الشاق الدھائيے الدھ کے اقدام بالاستوا کیا شام عمل سب سے ندے ک محفل کے بارے میں ندید خاتول میں ہے کہائے کیول کیوس فارسول الشاقر بالایاج وطید کوسرف ایسنج کیا میں رسیسے خاص کو مارے دو الزواد الوسال ای عدال

 a ma

60

ادیکراوان کلی نے کہا: "الدیکنود د" او جنس ہے جا اختاق کی کافتوں کو اس کی تاقر باتی می ترف کر کے اداراتیکہ الادات نے کہا: "الدکود د" وہ جنس ہے جو جنسا ہے کہ آن کوفت اس کی ادراس کے دوسوں کی دید سے کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہ وہ وہ جنس ہے جو سے کو دیکے اور قرفت دینے والے کہ درکھے" خصلوع "اور" کنسود" وہ جنس ہے کس میسیت آئے تو تجرا جائے اور دامت آئے تو چھڑی کم کرنے تاکہ اقرال ہے کہ دو کہ درکھے ادالا اور صد کرنے والا ہے ایک قول ہے کہ دوہ تقدیرے جائی ہے اور حکمت میں ہے: جو تقدیرے جائل ہے اس نے ایک اور تھا کے دوہ کو اس کے دوہ تقدیرے

علامہ آبی فرباتے بین: ان تمام اتوال کا ظامہ یہ ہے کہ السکت و د ' باشکر اور حکر ہے اور بی ملی اللہ غلیر و کم نے اس کی تخیر صفاحیہ فرمورون کے ساتھ کی ہے۔ (ایابی او کام افراق بر معن ۱۳۳۸ معالان الطرق ویت ۱۳۹۵)

الله مات به مم فرانما!! در به فنک دوال پرشردگواه ب O مختر سالص این اروز این اور در آن با بازان این نیخ اروز این اور این اور گواه به به این کایک شمل به سبح که از این این محمل میرید و نیخ و در گواه به نیخ یک بیدین یا فکل طایع به ادرانسان اس کا افار میری این از مرابع و مین در در این این این این این اور از کار این این این اور این این این این این این از این ای

ٹین کرسکایا اس لیے کہا ترف میں وہ خواج کا کا دول کا احتراف کر لےگا۔ اس کا دور انکر کی ہے کہا اختراف اس کے انگرے وہ لے پاکو ہے اور پیش وائٹ ہے کیکٹر اس کی ٹیمرالسریہ '' کی طرف وائٹ ہے اور اس کا ذکر امان کی فیصف ترج ہے جاس آ ہے جس انسان کو اس کے معاضی پر 20 ہوئٹ کی گئے ہے۔ کوکٹر کرفر سے جس اس کے اعلام کا خواج مار سے تاہد

العٰدیات: ۸ ش فرمایا: اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہتہ بخت ہے 0 کی محبر میں سرمتعلق اجراد سیشہ

مال کی محبت کے متعلق احادیث اس آیت میں المغیو "کلفظ ہے لینی وہ نم کی مجت میں بہت خت ہے اور آن مجید میں "منیو "کلفظ ہے مال کا

گاراداد کیا گیا بے جیما کر حب فراتا ہات میں ہے: گلیک عَلَیْکُورِ اِلْمَاتِ کَشَارِ اُلْوَاتُ اِلْمَاتِ کَا اِلْمَالِی کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَالِی کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَالِی کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَالِی مِنْ اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَالِی مِنْ اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَالِی مِنْ اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَا اِلْمَاتِ کَالِمِی مِنْ اِلْمَاتِ کَا ْمِی مِنْ اِلْمَاتِ کَا ْمِی مِنْ اِلْمِی کُورِ مِنْ اللّٰمِی مِنْ اِلْمِی کُورِ اللّٰمِی کُلِی اِلْمِی کُلِی کُلِ کُلِی ک

ا آنان کو ال ہے جس کندر محیت ہے اس کا ذکر این حدیثیراں شن ہے: حضرت این عمال رض الشرختها پایان کرتے ہیں کد شن نے جی مسلی الند طبیر وسلم کو بیر فریا تے ہوئے منا ہے: اگر ایم یآ ر

کے پاس مال کا دووادیاں ہوں قو وہ تیمرری دادی کوطلب کرنے گا اورائی آ دم کے پیٹ کومرف ٹمی تائی تجرم کئی ہے اور جو قریر کے اللہ تعالیٰ اس کی قویر کوقیل فرباتا ہے۔ ( مجا کا فائدی کی اس کے انسان کی انسان کی ساتھ کی ساتھ کی المراقب اللہ بیٹ میں مدے میں میں ( میں کا انسان کے س

حضرے انس رہنی الشرعنہ بلان کرتے ہیں کہ بی ملی الشرطیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا آ پ نے فرمایا: اس کو صحید بیں پچیلا وداور مج اس الشدعلیہ وسلم کے پائی جواموال آتے تھے ان میں یہ مال سب سے زیادہ قان مجی ملی الشدعلیہ وسلم

المُنْت ١٠٠: ١١. ـــــــ

پڑھانے گئے اوراس مال کی طرف کوئی توجیٹیس کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے پاس بیٹے گئے گئے گئے آپ جس مخض کو بھی دیکھتے اس کواس مال سے عطا کرتے اس وقت آپ کے پاس حضرت عباس رضی انڈیز نے آئے گجرانہوں نے کہا: مارسول الله الججھے مال عطا بچنے' کو تکہ میں نے اپنا فدیہ تھی ویا تھا اور تھنا کا فدیہ تھی دیا تھا آپ نے ان سے فرمایا: آپ اس میں سے مال لے لیس انہوں نے اپنے کیڑے میں مال ڈالٹا شروع کیا اور اس مال کی چوٹی بنا دی اور اس کواٹھا نہ سے انہوں نے کہا: بارسول الله اکسی کو تھم دیں کہ وہ اس مال کو اٹھا کرمیرے اوپر رکھ دے آپ نے فرمایا جیس! آپ خو دافیا میں انہوں نے کہا: اچھاتو پچرآ پافھا کر دکھودیں' آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے اس گھڑی ہے مال کم کیالیکن پچراس کی چوٹی بن گئی انہوں نے کہانیار سول اللہ! کسی کو کہے کہا آس کواٹھا کر جھے پر دکھ دے آپ نے فرمایا جمیں انہوں نے کہا: پھر آپ نودا ٹھا کر د کھ دیں آپ نے فرمایا نہیں آپ خوداٹھا کیں انہوں نے اس میں ہے مال کم کیا مجراس کواٹھا کراہیے گندھے پر رکھ کیا چر چلے گئے پھر رسول التصلى الله عليه وملم كي نظران كا تعا قب كرتي ربق حتى كه وه فطرے ادجيس ہو گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوان كى حرص پرتعجب ہور ہاتھا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم وہاں ہے اس وقت اٹھے' جب وہاں پر ایک درہم بھی یاتی نہیں رہا تھا۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٢١)

60

مال کی محت کے اثرات

مفسر بن نے اس آیت کی حسب ذیل تغییریں کی ہیں: (۱) انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل اور مسک ہو گیا ہے۔

(٢) انبان مال كى عبت مين اور دنيا كوطلب كرنے اور دنيا كورين يرتر جح دينے مين بهت شديد اور توى بے اور اللہ تعالى كى محت میں اور اس کی تعمقوں کاشکر اوا کرنے میں بہت خفیف اور ضعیف ہے۔

(٣) الله كى راه ميس مال خرج كرنے ساس كاول بهت تك موتا ب اور مقبض موتاب ـ بخیل کی مذمت میں احادیث

حضرت الو ہر رہ وضى اللہ عند بيان كرتے جين كدانهوں نے رسول الله صلى الله عليه وللم كو بي قرماتے ہوئے ساہے بخيل اورخرج كرنے والے كى مثال ان دوآ دميوں كى طرح ب جنبوں نے لوہ كے دوكوث يہتے ہوئے ہوں جوان كے پيتانوں ے ان كے گلوں تك بول را خرج كرنے والاتو وہ جول جول خرج كرتا باس كوب كرا ، وهيا بوت جاتے بين اوراس کے جم سے ان کڑوں کے نشان مٹنے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو لوہے کا ہر کڑا اس کے جم كے ساتھ اور چينما جاتا ہے وہ اس كوٹ كوكشادہ كرنا جا ہتا ہے گروہ كشادہ نہيں ہوتا۔

(صحيح الخادكارقم الحديث: ٣٣٣ اسنن نسائي رقم الحديث: ٢١٣٧ مندا تدرج على ٣٨٩) تصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرروز جب بندے صبح کواٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ اخرج کرنے والے کو (خرج کے ہوئے ) مال کا بدل عطافر ما اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ ایخیل کے مال کوضا کُع کردے۔ (سمج انفاری قم الدیث:۱۳۴۴/اسن اکبری المندیائی قم الدیث:۹۱۸۸

العُدْ يُت : 9 مِن فرمايا: كيا ووثبين جانبا كه جوقبرول مِن بين وه الحالي جا كي عن 0

اس آیت میں''بعثر''' کالفظ ہے'اس کامصدر''بسعثرہ'' ہے'اس کامعنیٰ ہے کسی چز کوالٹ پلٹ کرنا'''بعثہ '' کامعنیٰ

جلد دواز دہم

بيار القرآر

۔ دوافعالیا کیا دو کریما کیا دو الت بات کیا کیا برآر آن جمیدیں ہے: وکاؤنا القوائی بھی چرف کن (دانشاندہ) اس آج سے شمر ''سافھی القبور'' فریا ہے اور افظا''سا' نیم زون العقول کے لیے آتا ہے اور قرون شمی جمروے ڈن ہم اور وزی العقول سخا اس کا جمال ہے ہے کہ جم وقت ان کو قبور سے اٹھا یا ہائے گا اس وقت وہ زنہ وار مثل والے نے

محیفوں کے مندر جات کوظا ہر کرنے کے محامل

اس آیت کی حب فریل تغییری میں: (۱) ان کے محیفوں میں جو پچھ کھا ہوا ہے اس کو فا ہر کر دیا جائے گا۔

(۱) ان کے عیون کی بوجھ بھا ہونے ان اور ہور دوج سے د 7) جن اعام پر انہوں نے قمل کیا اور جن اعام پر انہوں نے قمل بھی کیا ان سب کہ بنا و کو باعظ کہ انہوں نے سختے فر انگل امر داجیات پر قمل کیا اور سختے فرائش اور داجیات کوڑک کیا سائ طرح سختے حزام اور کوردہ کر کی کا حول کو کیا اور کھول کوڑک کرک

(٣) روان کی اگر واقع انسان کا فاہرات کے پاٹس کے خلاف ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کے بیٹے کی تمام چھی ہوتی با تلی اور اس کے بروے چاک کردھے جا کئی گے۔

یا میادون ان میزید کے چوٹ کے بالد کی ہے۔۔۔۔ اےرب کرکھ آئی ایک میں اس کر مدام مسلمانی کورواند کر اور جس طرح دیا شدہ اداری برائیوں کو چھپا کر اداری عزرت اور آیر پر کوچکا کر کھائے ایک اور اس میں ان کا میں اور ان کا میں میں ان کا میں ان کا میں ان کے انتخاب کی انتخا شاہر کی اعتداء کے متنا بالم میں کہ رائے کے افغال کا معیار ہونا

الغد شدن : ام پر سوال ہوتا ہے کہ اس می فرویا ہے: اور سیون کی یا تون کو فاہر کردیا جائے گا اس میں ول کے اضال کا وگر کیا گیا ہے اور خام ہی اور ان کا کر گئیں ہے اس کا حجاب پر ہے کہ طابری اعدا دول کے اضال کے ساتھ جی میکنگا اس کے دل میں چیلے کا کا خاص وقاعت نے کہ اس کا می کی گر کے بیدا وول سے کیرووائس کا اداد وکرتا ہے کہ اس ک بعد فاہری اعداد حرکت میں آتے ہیں اس کے احداد قائل نے ہوسا اور مدتہ شان ول کے افعال کو اس فراد دیا ہے۔ ندسے کے اعتبارے سیا تھ سے :

اس کا ول گناه گار ہے۔

ان کے دل اللہ نے خوف زوہ ہیں۔

اْلِيْعُ قَلْبُهُ أَهُ (البقرة ١٨٣) اور درح كا عنبار سيرة بت ب:

اور برائ المان ال

نیز اس آیت میں سینوں کا ذکر فرمایا ہے اور مراداس سے دل بین اس کی وجہ طاہر ہے کہ دل سینوں میں ہیں۔ العُدیاتِ :االیم فرمایا: ہے ٹیک ان کارب اس دن ان کی خرور مجر کئے دالا ہے O

الله تعالی کے علم پرانک اشکال کا جواب الله تعالی کے علم پرانک اشکال کا جواب

اس آیت پر پیروال ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو گوری کی خمر بن دی جا کس گیاتو اللہ قعالی ک لوگوں کی خمر ہوگی ادراس سے پہلنے اللہ تعالی کو خطم نہیں ہوگا اس کا جراب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوری کے جرالا ہے اس کا پیر مداہد ہو

جلدوداز وتهم

معتی ٹیس ہے کہ اس کا از فروخر کیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم آواز لی اور ایدی ہے اور انسان سے محالف اعمال میں جو پکوفر شیخة میں کو وانسان پر ججہت قائم کرنے کے لیے ہے۔

اں آیے ہے وہ در اسوال بید ہونا ہے کہ راس آیے سے معلیم ہونا ہے کہ این دن اللہ تعالی کونچر ہوگی حالا کہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ اس گو چروفت ہر چریخ اعلم ہونا ہے اس کا حالیہ ہے کہ اس دن کی تصییس اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے مواک کا تھم جارئ ٹیس وہ گا اور اس دن کی کے کم کا اظہار ٹیس ہوگا کھیا اس دن وہ تھی عالم ہوگا اور اس کے سوادر کہی عالم ٹیس میں گا۔

سورة العاديات كي تحميل

ا الحد نشدرب الخشين آل 10 و دانسوده ۱۳۳۷م/۱۳۱۲م برده ۱۳۰۰ نه برده بی مبردة الفد ملت کی تقییر کی تثیل مولگی اس رب کرنجها بش طرح آپ نے اس اس مورت کی تقییر کی تخیل کرا دی بے قرآن جیر کی باقی سروان کی تقییر تھی کمس کرا و برماه قمام الصائف کو قبول فرما کی اور قیامت شک ان کوفیش آفریز رفیش اور میرکی عیرے والدین کی عیزے اما تذہ میرے احباب میرے اللہ وار جیرے قار تین کی مفتوت فرما ویں۔

> وصلى الله تعالى على حبيه محمد خاتم النبين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذربته وامته اجمعين





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة القارعة

بورت كانام اور وجهرتشمييه وغيره

گئے ہیں۔ القارد کا ترتیب نزول کے اخبار نے قبرہ م ہے اور تر بیب صحف کے اخبار سے اس کا قبرہ انہ ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آبارے نگی قیار میں جمیق آبار والے ابواناک آبور بیان فرمائے اور آ فری آبات مثل میزان حمایہ و کمائی اور ترا اور دوراوا کھا بھاری کہا ہے۔ مورت القارد کے اس کا محقوق افراف کے جواب اللہ اتفاق کی آئی ہے۔ اس سودت کا ترجہ اور اس کی آئیر شرورا کر دیا ہوں اُسے مرب کرنے کے اس مورت کے ترجہ وکھی شروع ہاتے اور صوب کی آئی کا آپ اور اس کی آئی میں اور اس کے انہوں کے انہوں

> غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۱۰ دوالقعده ۱۳۲۱ه/۱۳۷۲مبر ۲۰۰۵ء موماکن نمبر: ۲۰۱۵۲۳۰۹ ۱۳۲۱-۲۰۲۱۵۳۳۰





هَاوِيَةٌ أَوْمَا ٱذْرَلْكَ مَاهِيهُ أَنَازُكَامِيَةً أَ

کھنا نہ اور ہوگا 0 اور آپ کیا گئے کہ یادیاں ہے 0 ووقت دگی ہوگی آٹ آٹ (کا برب نیجا کُٹر ما) ← 0 اللہ تعالیٰ کا ارتباط ہے نہ کا بیکن معیدے 0 کا بیائی معیدے کیاچ ہے 10 آپ کیا گئے گئا کہ کا نام معیدے کیا جام 0 ہے ) جس رون تام اوک منتخر پر وافو می کا جرائی ہو یا کی گے 00 در بیاز دی معرفی مک بیگی اُور این کا طرح بو دیا کس کے 0 (افورون در اُن

"القارعة"كامتل بب بحكامتانا" قوع الباب "كامتل ب: وروازه كتاها إلى كافر في معنى ب: الأيك أف والى يبت اوربهت بزاحاد لله قيامت بحى نا كم الى مصيب اوربهت بزاحادة بيا قرآن مجد مل ب

''الِلوارعة ''آلِيامت کے اصل علی سے ایک ہام ہے اس کی اور یہ ہے کہ جب قیامت کے اوام مورش ہودگا جائے گا آتا کیک در درجہ چھالا کی آدارا کے گائے کہ سے تھام الوال والی کے اور الوال پورٹ ہے کہ ارب قیامت انے گائے آتا مورٹ چانڈ میں اندر سے اور بھالا والی والے کہ کا سے اور کا کہ کا سے اور کا میں اس کے اور اور الوال کی اس وجہ ہے قیامت کا اور مزارے بھڑ جا کی کے اور بھالا دکھی موٹی مک کے گائی اور کا روز ورد دوردہ کوڈا ڈ در ہے ہوں کے آتا لوگ

جلددوازدتم

تبار القآر

الردادا: ۱۱ — ۱ ال

ہے مارے فرف اور دہشت کے دنگی دے ہوں گئے چی گھویہ یہ کہ قیامت اپنے ہولاک اُموزے اللہ کے جنوں اور کفار کے دور کو ترم ہم نام یہ سے کفاحان وی ہوگی میز فرم المباہدے: آپ کیا ہے کہ کہا کہا گھویہ میں کہا ہے اس کا متحق کے جاس کی حقیقت کا آپ کو از در مخرجین ہے کہتکہ اس کی شد سے مصافحات کی طور کہ کہاں الماقی ہم مرائح کا کہا تھا ہا کہ بھٹے کئی میں موجود کا سوار موجود سے سے

برگزاریا جائے ہائے گئے ان کا مان سمیدے کیا ہے آن کا محتاف کا ہے۔ آن جندہ کا ہے وادوں میں اس بے بعد۔ اس کارشد انداز مادہ کا کی کار اُس کا کی رمانی کئیں ہے کمی کی شکل جائی کی سے دوام کا مثل ہے دور کراویہ ہے۔ کرقیامت بادن جورہ ہے کہ کہ دورانی جوں کے ان کا خم احالہ قبالی کے بادر جے سے کماری کو دو جے سے بیمی ہوسکا۔ افغار مذہ بھی کم یا فیار کے دودوں ہے ) جس دار تام اوک منتشر پرواؤں کی طرح ہوجا کرے گ

تیا مت کے دن اوگوں کے احدالُ پر دائے اوقیل میڑات الاقل میں آئی گئے کا بلب وقیرہ کی دوان چر پر کرتے میں اور مرتے میں مطلب یہ ہے کہ جم طرح پر دائے حقر کی دوستھ والد میں میں اس کا اور ان اور اور بر اس کے اور تعمیر اس چر بھی ہے کہ اس ون اوگر اس وقع کی کرنے والے پر دانوں کا طرح تھے ان اور منظر ہو اس کے آواد و شکر پر دانوں کے مائے تھیے کڑے اور دانتھار مل سے اور منونی اور ذائے تھی ہے اور کا مربع اور انتظام کے الحج والد جار

نشجیہ ان چیز بھی ہے کہ اس دان لاگ ردتی پر گرنے دالے پر دانوں کی طرح تھے ان اور منتظرب ہوں گئے آثادہ نے کہا: پر دانوں کے مماقة تشجیہ کئرت ادر اختیار بھی ہے اور شعنے ادر ذات بھی ہے اور کی مر پر دانقام کے بغیر ادمر اُدھر بوائٹ میں ہے۔ افتار مدہ تھی فرمایا: اور بہاڑ وقی تعلق کی تھے بر کی اُدون کی طرح تعدیدا کی گئے 0 مذہ اُدر اُن مند کی سرح کے انتقام کی تعلق کی تھے بر کی اُدون کی طرح تعدیدا کی گئے 0

الشاتمانى نے بتایا ہے کہ پیاد تنظف گوں کے بین: در مترافید کیا ہے کہ فید کو شدر فیفنونگان کی ان کے اللہ بیادس کے تلف میں بین مند اور مرخ ان کے منظم کی شدر اور منگر ایفید کی شود کا (16 مرد) قام میر کر کھنا و مرد میں براہ اور اور اس کرانے میں اور ان کا کی درد ورد و کر فوا کا طرح اور

ر) کید حال ہے ہے کہ پیازوں کے گڑرے گؤے ہو جا گیں گے: کھوٹیت الآدھنی قالیا کا کہ کانگاری گاؤٹیدگائی اور میزوں کو اور پیازوں کو افراد بات کا اور ایک خرب ( اللہ جات کا میران کے کار سے ماکس کے کہ

(۱) پهاد قيامت حدون بادلول کاطري از ديه بول ك. وتشرى الفيجيال تفسير بقاسية الخياق تشديد مستر السفتان مع را براي ما به الموادر اتياب كه رايان بادل کاطري از رب

> ہوں گے۔ (۲) قیامت کے دن پیاڈریت کے ٹیلول کی طرح ہوجا تن گے: موم پیچود کی ڈیکو یہ سال مال میں کا ایسان میں کا

يُوْمَوْرُجْتُ الْأَرْضُ وَالْجِيَالُ وَكَالْتِ إِلَيْهِ الْكَيْبَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

هَوْيُلُان (الرال:m) (°) قیامت کے ذان مماڑ دھنگی ہو کی رنگ برگلی اُون کی طرح ہو جا نس کے حسا کہ القارعة : ۵ میں سر

(۵) قیامت کے دن نماڑ فریب نظر ہوجا کس گئے۔

وَسُنِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا أَنْ (المِ ٢٠٠)

اور بہاڑ جلائے جائمیں گئے بچروہ سراب(فریب نظر) ہوا مائمں گے0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جس( کی نیکی) کے پلڑے بھاری ہوں گے 0 تووہ پیندیدہ زندگی میں ہوگا0اور جس ( کی نیکی ) کے بیڑے بلکے ہوں گے 0 تو اس کا ٹھکانا حاویہ ہوگا0 اور آپ کیا سمجھے کہ حادیہ کیا ہے؟0 وہ خت د آئتی ہو کی آگ ( کابہت نیما گڑھا) ہے 0 (القاربة:١١١١)

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام ماتریدی کی تقریر المام ابومنصور ثير بن محمد ماتريدي سمرقندي حني متوفى ٣٣٣٠ ه وزن المال كي تغيير من لكهت بين:

جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا' وہ تمام مؤمنین ہیں اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بلکا ہوگا' وہ تمام کفار ہیں'اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن الله تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتا ہے' اور وہ اس کی حدود کو قائم کرتا ہے'اس لیے اس کے اٹمال کے لیے میزان ہوگی اور اس ے اعمال کی قدرو قیت ہوگی اور کافر نیک اعمال نہیں کرتا اس کے اس کی نیکیوں کا پاڑا ماگا ہوگا ح

دومری وجہ رہے کہ دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا' جن پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے' جو بنوآ دم کے اعمال لکھتے بین اور طاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مؤمثین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفاذ کے ہم اس سے پہلے میزان کے مسئلہ پر لکھ چکے ين أس ليديهان بم في اختصار س كام كياب (ناويلات الل المنة ج ١٥ ما ١٥ مؤسسة الرسالة عمرون ١٣٢٥ ١٥)

ا مام ابومنصور ماتریدی نے وزن اعمال کے متعلق زیادہ تنصیل ہے الاعراف : ۸ کی تغییر میں لکھا ہے وہاں ان کی عبارت پیر

حسن بصری نے کہا: میزان کے دو پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور اُبرائیوں کا وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلزا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہاکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا' اور دوسر ے اہل تا ویل نے کہا:''مــو اذیب '' سےمرادخود تیکیاں اور بُرائیاں ہیں' سوجس کی نیکیاں بُرائیوں پر رائح ہوں گی وہ جت میں جلا جائے گا اور جس کی بُرائیاں نیکیوں برراح ہوں گی وہ دوز خ میں جائے گا( مینی وزن نہیں ہوگا )۔

المام ابومنصور ماتریدی میزان مر ساعتر اش کرتے ہیں کہ آیت میں مؤمنین اور کفار دونوں کا ذکر فر ماما ہے اور مؤمن کے ساتھ ایمان ہوگا تو اس کی کوئی بُرائی نیکی برران خمیں ہو گی اور کافر کے ساتھ جب شرک ہوگا تو اس کی کوٹی نیکی بُرائی بر راخ نہیں ہوگی' پھرا عمال کے وزن کا کیا فائدہ ہوگا' تاہم یوں کہا جاسکتا ہے کہ موئن کے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو ایمان کے بغیر صرف اس کی نیکیوں اور ٹرائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا ای طرح جب کافمر کے اٹمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے کفر کے بغیراس کی نئیوں اور بُرائیوں کا مقابلہ کیا جائے گااور کافر کواس کی نئیوں پر کوئی اجز نبیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں جواس کو نعتیں دی گئی تھیں' وہی اس کی نیکیوں کا اجرتھا اور رہامؤمن تو اس کی پُرائیوں ہے درگز رکر لیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا حائے گا کیونگہ اللہ تعالی مسلمانوں کے متعلق فرما تا ہے: أوللك الذين تتقبل عنهم أحسن ماع لؤاو یمی وہ لوگ ہیں جن کے بہت نیک اعمال تو ہم قبول فرماتے

علددوازو

یں اور ان کے گناہوں ہے ہم درگز رفر ماتے ہیں وہ جنتی لوگ ہیں اس سے وعد و کے مطابق جوان ہے کیا جاتا تھا O

نَجَّاوَرُعُنُ سَيِّاتِهِمْ فِيَّ ٱصُحْلِ الْجَنَّةِ وْعُمَّا الْصِلْقِ تَذِينَ حَالَةُوا يُوْعَلُونَ ٥ (١١٥ قال:١١)

( تاويل به الله المنة رج الربي Po مؤسسة الرسالة 'ماشرون' ١٣٢٥هـ )

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام رازی کی تقریر امام تجرالہ بن تجربی تو مرازی مونی ۲۰۱۷ ھاتار چہ: ۲۰ کی تغییر میں فرماتے ہیں: سمج

مستن ابعری نے کہا بیوان کے دو پلاسے ہیں اس کی مقت بھی کی جائی مشکلیں نے کہا ہمرف تیکیوں اور تمرائیل کا وزن ٹھی کیا جا سکتا کہا اس سے مواد ہے ہے کہ جی متحقوں عمد الاس کے بعد سے ہیں ان کا دون کیا جائے گا اور تیکیوں کی مطاب اور طلب کے ایک رکا طاحت قرار دواجائے گا بھی سے کا بھی ان کے تحقیق کی تحقیق موروق سے جہاں جائے گا اور تمرائیز کے تحقیق کو کچھ صورتوں سے جہاں جائے جائے ہی جہاں کا وزن کیا جائے گا آوان کا بھائی ہو جائے گا اور کا متحق گا اورال وزن کا فاکہ دو ہے کہ تیکیوں والاس کوس مرائز موروق الدر کا تیم الاس معتاد مادمار اور مادور موادور ا

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت کے متعلق مصنف کی تقریر

بیران پر ایک احتراش بیزدا ہے کدون تو کی طوی چرج کا جانا ہے اُسان کی نیے تو کی طوی چرکی ہے کہ رانسان کی ریا کہ رکا باس کے اخلام کا دون کیے کیا جائے گا؟ ای طرح کیک مول ہے جب یا گفتی کا دون کیے کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سائن کا الات کے ذریعہ بہت کی کیفیات کا دون کیا جائے کہ اللہ کی کیفیات گی تھوں چرکی میں از امان کے جمع میں بھاؤن کا کیکھتے ہے اور کا بھڑے کہ دیواس کے جمہ کی خوار سے کا دون کیا جائے ہے اور دیگر آگا اس کے خوار میں کہ اور خوار میں کہ بھر کی جائے گئی جائے گئی جائے ہے کہ فوان میں کیلئے خوار اور خوار کی آباد اس کے دونے چرائی کی جائے ہیں کہ کی کھوائی جو اس کی جائی کی جائے گئی جی اس کے خوان کی تجریم کر سال بیا جائے اور اس معلم کہا جائے جادورہ کی کیفیات میں کا کی گئی کیا ہے کہ دون کی مورک کرنے گئی ہے تو اس کے خالی کے

القارمة : ٢٠ من قريلا بل حمل ( کي تيکن ) کے پلزے بعاری ہوں گے 0 تو وہ پسند بده زندگی شن ہوگا 0 ليخن وه ايک زندگا ہوگی حمل ہے زندگی گزارنے والا راضی ہوگا۔

القارعة: ٩-٨ يس فرمايا: اورجس كي ( نيكل ك ) بلزے علم بول ك 0 تواس كا محكانه هاويد بوگا ٥

ھاوریہ کےمعانی

لینی جس کی تیکیاں کم ہوں گی اوراس کی ٹرائیاں زیادہ ہوں گی اس کا کھیکا ندھادیہ ہوگا ھادیہ کے معانی حسب ذیل ہیں:

عمّ ٣٠

(1) صادبہ دوڑرٹے کے اسام شماسے ایک اس ہے نیے دورڈ ٹا گائر اگر اصابے جس شما الل وز ٹر کو ڈال دیا جائے گا اس آیت شم''انم'' کا لفظ ہے ''تم سے مراوش کا اسے کیونکہ میاں کی گوراس کے بچون کا کھا کا بھی ہوتی ہے۔ (۲) صادبہ سے مراد دورڈ ٹی کا بڑے کیونکہ الل دوڑ ٹی کوسٹر کے ٹل دوڑ ٹی شمی جموعی دیا جائے گا۔

ر ۱۷) معلاجیست در دوروں ماند کی بیدید مان دور میں دوروں میں دوروں کی موروں کے بات ہوتا ہے تھا۔ القالمزیۃ الاسان کی بیاد اور کی کی میں کہ کہ کہ خوار کیا ہے؟ 90 دوخت وکلی ہوئی آ کہ (کا بہت نیچ آگر ہو) ہے 0 اس کا محلق ہے ہے کہ مداویا تی کا شخصہ کرے کہ کہ اس کے مقابلہ میں بائی دورق کرم ٹیس ہے بھی معاونے کے اور دورق کے تمام مقدال کا اقسام کے مطابقہ کا معاون کے ہوں ۔

سورة القارعة كي تغيير كي تحميل الحديث الغليمية 17 يمانة واقت بريوس الهوائم هديون من المسابق كان تحمل عن

المحد داشد به الخفين آن آثا الاوالقدوه ۱۳۳۳ اله/۱۳ او بسره ۱۰ نه بدوند بده موروة القارعة کاتیم محل به وگند. است میرے رسید کرکھا انتمن طرح آب نے اس مورت کومکس کراویا ہے قربہ ان جمید کی باتی موراق کو کی محل کراوین میری کام اتصافیف کو قیامت تک فیش آخرین رکھی اور میری میرے والدین کی میرے اما مذہ اور میرے ا حباب کی اور میرے کالذہ اور قارمین کی مفترے فراہ میں۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النيين قائد المرسلين شفيع المذنبين و على آله واصحابه وازاجه وذرياته وامته اجمعين.



# بِشَهٔ اِللَّهُ الْحَجِّلِ حَيْرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة التكاثر

سورت كانام اور وجهُ تشميه وغيره

ال مورت كا نام العكاثر به كيوكداس مورت كي تبلي آيت مين المتكاثو" كالفظ به وه آيت بيب: الله بكوالفكالفري (اعتاثه)

'' کھنالو '' کچ معنیٰ ہے: اپنے مال اولا ڈارکان اور خدام کی کھڑ ت پرفخر کرنا۔ امام این مرد دید نے حضر ہے این عمال رضی انڈ عنجما ہے دوایت کیا ہے کہ مورو'' اُکیٹیٹٹھ الفّکا اُکٹری '' کلہ شن نازل ہوئی

۱۰۷ اندائم دوجیہ سے سمزت ان میں الدہ مہما ہے دوایت یا ہے رسودہ انبھائی انتہا ہے۔ ہے۔(الدرائم درنا مہمی ۵۵ داراجا دائم انسان الم لیا ہمروت ۱۳۱۵ء) حضرت این عمر رضی اللہ عمل بایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: کیا تم میں سے کوئی فیٹنی اس کی

ھڑے ان میں فررتکا اندائم کیا جان اسے جی کہ دران اندائم کا اندائی اور سیار دائم کے اور اندائم کی سے اول کا سی آئ خالت تھیں امکاک کیر برواز آئیلے فرااز آیا ہے کہ تا اور اندائی کی سی ایس کے اندائی میں کما 17 المدور کی جی سے 15 فرایا کہا تھے تھی سے میں کا میں اندائی کی سی سے میں کہ اندائی میں میں اندائی میں کما 17 المدور کی جی سے 20 سات معہد الایا مائی الحدیث عدم کا میا کہ کہاں میں میں میں کہا تھی اور اندائی کے اندائی کے کہاں میں میں میں کہا تھی

انسان کن دجہ سے دونرغ کا منتقی ہوتا ہے ادوء ہے دی کو گھوز کر دیا عمی شخول ہودا اور اس مورے بھی ہے بتایا ہے کہ انسان بھارم کی گرائے جائے تھوت کی اس کے منتقل میال کیا جائے گا اور اس مورٹ بھی ہے بتایا ہے کہ انسان بل اور دولمے ادلا واوز بھارم کی گڑھ ہے ادوان کے منتقول کی اگل ڈیٹا ہے 'ٹی کر تھر کیکٹر کا سے گا جاتا ہے۔ امام مجامز احمان میں تھی کمی ادارم کی مجانی جاتم آج ہے میں کے سمار تھر ادواجہ کرتے ہیں: مان بریده " اَلْفِنْ مُنْظُ الطَّقَالُونِ" کا تَجَمِّم مُن مِنا اَلَّه مِنْ کَبِهِ اَلَّهِ مِنْ کَبِهِ اَلَّهِ وَ اِلْ مِنْ کَبِهِ اَلَّهِ اِلْ مِنْ کَبِهِ اَلَّهِ اِلْ مِنْ کَبِهِ اَلَّهِ مِنْ کَبِهِ اَلْ مِنْ لَمَ مِنْ اَلْ مِنْ لَمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَبِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْ

قادہ بیان کرتے بیں کدانہوں نے کہا: ہم بنوظاں ہے اکثر ہیں اور بنوظاں بنوظاں سے اکثر بین 'حتیٰ کردہ گم راہی میں مرگے۔(تھیرامان ابل مائم آم الدین:۱۹۲۶)

ترجیب نزول کے اعتبارے اس مورت کا فہرا اے اور وقت کے فہرا ہے۔ مورة النگا الا کسال گھر اقدار ف کے بوراب شار اللہ اقدال کی المداوار امان پر قو کل کرتے ہوئے اس مورت کا ترجیہ اور اس کا تشیر قرونا کہ دربا کہ وال المصرف کے خواد مواب پر قائم کرکھنا۔ (1 میں).

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۱۱ دوالقعدة ۱۳۲۷ه/ ۱۵ د کبر ۲۰۰۵ و موباکل نمبر: ۲۰۱۵ ۲۳۰۹ ۱۳۲۰-۲۰۲۱ و ۳۳۱-۲۰۲۱



سەنھادىمە شەيكەم ئازىمارىسى)تەندەنىلىنىدىنى ئىلىنىڭ ئايدىكى ئىلىنىڭ ئايدىلىنىگەن اَلىھىڭدالتَّكَا تُتُرُكْ حَتَّى زُنْهُ تُحُوالْمَقَايِرُ۞ڭَلَّاسَوْكَ

اوزوده ال تن كرن كى دس نه مائل كرديان فى كرة (مركر) تمرون مى بنى كده در مرع عن المورد من و المركز المركز المركز

علمون ⊙نتر کار سوی تعلمون ©کار لوده امون ان کے 2 0 مر بیغ نم عزب بان لا 2 0 مرز نمان عن نم نم بین کے ماج عِلْمُ الْمِنْكِيْنِ ﴿ لَكُرُكُ الْجَعِيْدِ ﴿ ثُمَّ لَكُرُ وَ فَيْمَا اَنْ مَا

الهام عان ليد 0 ب شك تم خورد روز أو ركبو ك 0 بجرتم خرور عن التين ك

دوزخ کو دیکھوے 0 پجرتم ہے ضروراس دن بعتوں کے متعلق یو چھا جائے گا0

الله تعالی کا ارشاد ہے: تم کوزیادہ مال می کرنے کی ترص نے عاقل کر دیاں جی کرتم (مرکز) قبروں میں بھی کے 0 بھیا تم مختر میں جان لوگے 0 کمر بھیناتم تختر ہے جان لوگ 0 (اعکار میں)

(الإن الا مام الآن جسم الداور الشائل ورت داداد) شن كبتا اول كدير آيت كمي خاص گروه مح ساتھ خاص فين بيد بلكه ان تمام لوگول كوشال بيشجو مال و دولت كوزياده

جلدرواز ديم

ے زیادہ جمع کرنے میں گئے رہتے ہیں اور اس فکر میں اللہ تعالٰی کی اطاعت اور عمادت ہے عافل ہو جاتے ہیں۔ مظرف اپے والدے روایت کرنے ہیں کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آ پ'' اُلم ہلگہ التَّكَا أَثُونٌ " كَى تلاوت فرمارے تَنْحُ آپ نے فرمایا: این آ دم کہتا ہے: میرا مال میرا مال اے این آ دم! تیرا مال تو صرف وی ہے جس کوتونے کھالیااور جس کوفتا کر دیا یا تونے جس کو پین لیا گھراس کو بوسیدہ کر دیا ٹیا تونے اس کا صدقہ کر دیا۔ (صحیمسلمرقم الحدیث:۲۹۵۸ بسنن ترندی رقم الحدیث:۲۳۳۲ ترندی کی دوایت میں بیاضا فدے:اس کے سواجوبھی مال ہےتم اس کولوگوں ک

لے چیوژ کر(ونیاہے) جائے والے ہو) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر ابن آ وم کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتو وہ جاہے گا کہاں کے باس دووادیاں ہوں اوراس کا مندٹی کے سواہر گزشین جرے گا اور جوتو بہ کرے اللہ تعالیٰ اس كى توبية بول فرماليتا بي- ( سيح ابخاري رقم الحديث: ١٣٣٩ السيح مسلم رقم الديث: ١٨٥٠ اسنن تر ذي رقم الحديث: ١٣٣٧ سنن تر ذي ميربيه الفاظ جن: اگراہن آدم کے باس مال کی دووادیاں موں تو وہ تیسری دادی کو طلب کرے گا) اطاعت عبادت اورحس اخلاق میں کثرت کوطلب کر نامحمود اور ستحسن ہے

اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی ندمت فرمائی ئے لیکن مطلقاً کثرت کوطلب کرناندموم نہیں ہے بلکہ اطاعات' عماوات اورمحاس اخلاق میں کثرت کوطلب کرنا مطلوب ہے' اور مال میں کثرت اگرفتق و بخور کے لیے ہوتو ند موم ہے اور اگر الله كى راه ميں مال خرچ كرنے كے ليے مطلوب ہوتو بہ سخسن بے حدیث ميں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: صرف دو آ دمیوں پر دشک کرنا تحن ہے ایک وہ خص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اس حق کے راہتے میں خرچ کرے اور دوسرا وہ مخص جس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہواوروہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اوراؤگوں کو تعلیم دے۔

(سيح ابغاري رقم الحديث: ٣٠ ما صيح مسلم رقم الحذيث: ١٦٨ مسند احمد ج اص ٣٨٥)

اسی طرح اولا و میں کثرت اگر صرف اپنی نسل ہو ھانے کے لیے ہوتو میں شخص نہیں ہے اورا گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى امت ميں اضافد كے ليے مطلوب موتو بمتحن ب\_حديث ميں ب حضرت معقل بن بپیار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی مبلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے ایک ا کی عورت ملی ہے جس کا خاندان بھی اچھاہے اور وہ بہت خوب صورت بھی ہے اور اس کی اولا وٹیس ہوتی ' کیا میں اس سے تکار کراوں؟ آپ نے فرمایا جیس او چرووسری بار آیا آپ نے چرمنع فرمایا وہ پھرتیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا:اس عورت نے شادی کرو جومجت کرنے والی ہواور زیادہ بجے پیدا کرنے والی ہو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتول

يرفخر كرول كا\_ (سنن ابوداؤ رقم الحديث: ٢٠٥٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٣٢٧) اس ہےمعلوم ہوا کہمطلقاً تکاثر ندموم نہیں ہے بلکہ جو تکاثر ندموم ہے وہ بیہ ہے کفتق و فجور کے لیے مال ووولت میں کثرت کوطلب کیانعائے اورغلم میں زیادتی اوراطاعت اورعمادت میں کثرت اوراخلاق حبیدہ میں اضافہ محبود اورمستحسن ہے اتبذا "اللسك الى " مين الله الم استغراق كے ليفيس ب بلد و نيا اور اس كى لذتوں شراكى زيا وتى كوطلب كرنا جواللہ تعالى كى اطاعت اورعبادت سے مانع ہواور اللہ تعالی کی یاد سے غافل کردے اپیا تکائز ممنوع اور ندموم ہے اور' السکاٹس ''میں الف لام عبد کا ہےاور معمود داللہ تعالیٰ کی یا دے عاقل کرنے والا تکاثر ہے۔امام رازی نے فرمایا ہے: سعادات میں' تسف احسر' — A :1+1° KЫ

109

فير ذموم ب كي كد كدافد تعالى في فريايا ب: آپ اي رب كافست بيان يجيز (اللي: ۱۱) تعمير كيره الرويد ٢٤) يكن ربيخ نين كيوكدرس الفد مال الفد المم في جد بين كالي فضائل بيان فريائها من كرما تقو لم يان توقيق المرجود فين ا

العکار '' میں فردایا چکی کریم نے آجروں کی ویارت کر لحاص سے مراہ ہے چکی کرقم قروں نمیں ککئی گئے۔ اس پر پہ امورائل ہوتا ہے کرکیری ویارت کونے والا کہ تجدور کیری ویارت کر کے واقعی جااجا تا سیا اور چھرٹی وائی ہوتا ہے وہ تک تحریش میں وہتا ہے اس کا جواب ہے ہے کرتیری آئی ہونے والانکی بالافرقیر سے فکل کرمیدان حرقی طرف رواندہ جائے

#### زيارت قبور كابيان

زیارے آور میں انداز کا تعلق کے خاصر حادثی نے کہا ہے کرفتام اللّٰم کا ان پاتھا کے بحکہ روں کے لیے قرون کی زیارت کے کا جانوان ہے ہے طالبہ ان مجمولاً ہم انگل کے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے گا تھم اسم سے بھے پہلے قرون کی زیارت ہے ممانت عام تھی گئے جہ ہے جام ممانت منسوق ہوگی آقہ مرون اور قوروں کے لیے قرون کی زیارت کرتا جائز وہ گیا تو ارح قور کیا جات اور چھر کی ہے کہ حاصل وہے مروق ہیں:

و جو اروس بدری این سب دوروباد و پید سرت اداری سرد آل امام سلم نے حضرت بریده وضی الشرعیت روایت کیا ہے کدرمول الشسلی الشدعلیة وکمل نے فرزگیا: میں نے تم کو قبروں کی این امام مسلم نے حوال وزن از میں کر سرت کرتا ہے۔

زیارت سے منتخ کیا قدا آب قرون کی زیارت کیا گرو۔ (۲) امام ترقدی نے تھی اس مدیت کو دوارت کیا ہے اس کے بیا افاقا میں : میں نے تم کو زیارت قبور سے منتخ کیا قدا اس سیریز ا محمد (منتخی الشعابیہ کالم ) کو اس کی مال (رفن الشعائیہ) کی قبر کی اجازت دے دی گئی ہے مواب قبروں کی زیارت کیا کر ڈ

کیوں کہ ہے آخرت کی یا دولائی ہیں۔ (۳) امام انن ماہیہ نے حضرت اندن مسعود وضی اللہ عنہ ہے دروایت کیا ہے کدرمول اللہ معلی اللہ جلیہ وکم لیے خرمایا: جس نے تم کو

ر ۱۸۰۷ میان میست سرختان می دور دن مدستر شدوری تا پیشا که در طول انتقاد می انتشابید و م سرخ ماید . من سرخ مو تو تبرون می زیارت سخت محمل این امام استران می ایران می کارگر کیزنگر بدر دنیایش آخریت می یا در دارتی میر . در می اور این از این میرود در در خواهد میرود این میرود این میرود این میرود این این میرود این این میرود این میرو

(\*) امام این ابی شیبه نے حضرت الس رضی الله عندے دوایت کیا ہے کہ رسول الله معنی الله علیہ وسلم نے قبرول کی زیارت کرنے سے منٹ فرمایا تھا کا مجرفر مایا قبرول کی زیارت کیا کر وادرکوئی ٹی بابت نہ کہنا۔

(۵) المام الاداؤد فه حضرت الديم بين واثن الشعرت مدوايت كياسي كه في مثل الله عليه ومم تمساني الدوا بيد وكم تبرك زيارت كما مجراً سي ود شاده بجرا التحاليب كي سكر و مشاوه مجرات في قرم الميان شمس في السيد ب التي الميان والدر محاسستان الموالية على الميان المواكن الميان ا

(۱) امام این باید نے حضرت ماکندرشنی الشد عنها ہے دوایت کیا ہے کدرسول الله مطل الله علیہ و کم نے زیارت بیمورکی اجازت دی ہے۔ (۲) امام طبرائی نے تھم کیمبر عمل محترت حیان الفسادی رشق الشعر ہے زوایت کیا ہے کہ رسول الله ملح اللہ علیہ وسلم نے بیم

تبيار القرأر

خیر کو خطبہ دیا اور ان تمن میز دوں کو طال کر دیا جن سے پہلے آپ نے حتح فربایا تھا' ان کے لیے زیارت بقور تر پائی ک محموشت اور برحول کا اجازت وے دی۔ مسیح سے اور مرحول کا اجازت وے دی۔

(۸) امام ما کم نے حضرت ایوز روشی الله حت روایت کیا کدر مول الله علی الله علیے وسلم نے بچھے سے فربایا: قبر کی زیارت کروڈ اس سے حتم کو آخرت یادا کے گیا۔

(٩) امام احمد في حضرت في بن ابى طالب شق الشدعن ب روايت كيا كروسول الشعلى الشدعليه وعلم في فرياياً: غي في تم كو.
 زيارت قبورت من كما جا أساح تم قبرول كي زيارت كيا كرو كيكندوة كوئة شرت كي او دلاتي من ...

(۱۰) امام اجد حضرت این عباس وخی الشد عباس وایت کرتے بین کررسول الشاسی الشدهای و بلم قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف مدرکر کے فریایا: الملام ملکم

(۱۱) امام المرصورت مرسی الشرعت روایت کرتے ہیں کہ وہ قیر سمان تھے اور اہل قود کوسلام کیا اور کہا: یس نے می کسلی اللہ علیہ دسکم کواٹیس سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۲) امام این عموالمبرسندگی کے ماتھ روایت کرتے ہیں کہ جنگنس اپنے اس مسلمان بھائی کی تبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وور نام کی کیا تھا اوران کو مبرام کرتا ہے تو وہ اس کو بھان کراس کے مسام کا جمال دیتا ہے۔

(۱۳) کمام ترقدی نے حضرت الاہیم وہ فقی اللہ عد نے دوات کیا ہے کر دس انتشاعی اللہ طابہ کرنے آئے دایا جمروں کی زیارت کمر نے افواق اور اور کار اللہ اللہ تا اس ہے اس ترقد کی گہاتے ہوئے میں کئی ہے بھر کہا یا بھٹر اللہ کم کا کا قطر کمر نے مدے نہ وہارت تھروی وہ صد وید ہے کہلے کی ہے اور جب نجما کی اللہ طبیر وہم نے زیارت قبور کی وصف وہ کی اقراع کئی من داد دائو اللہ کے دوری والل ہوئے۔

( حافظ بدرالد بن جمود بن احمد ميني متوتي ٨٥٥ هـ عهرة القاري ج ٨٩س - ١٩٧٠ اوارة الضباعة المنيرية معر ٣٣٨ هـ )

فقہاءاحناف کے نز دیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا تھم

مہاء احتاف ہے سرویک وربول نے سیے زیارت برورہ ا علامہ بدرالدین علی حق لکھتے ہیں:

بعض علما وکا پیشلا ہے ہے کہ گوفروں کے لیے قبروں کی ڈیارت کرنا کروہ ہے کیونکسان میں مبر کم ہوتا ہے اور وہ میں مبری کا اظہار زیادہ کرتی چین اور امام ایوراؤد نے حضرت این عمال ہے روایت کیا ہے کرروں الفصلی الشعابیہ وکئے نے بہت ذیاوہ لیارت قبور کرنے والیا محوول اور قبروں برمحبر بنانے والوں اور چراخ جائے والوں اپر احت قربانی ہے ایک قوم نے اس مدیرے سے بیا سعرال کیا ہے کر زیارت قبور کی روضت مردوں کرماتھ مالاس ہے اور قبرووں کو شال ٹیس ہے۔

 زیارت کر کے آری ہوں میں نے عرض کیا کیا رسول الد معلیہ وقیلم نے قیور کی زیارت سے مع میں قربا ؟ آپ نے فرایان ان ایپلے مصور نے مع فربا تھا ابعد میں آپ نے زیارت قبود کا تھم فربا۔

'' انو نجی ''من ندگورے کر حشرت پر یوه کی عدیت ٹین زبارے قبد رکی تمانوے سے مشون مورنے کی تصرتا ہے اور طاہر پید ہے کہ شعبی اور بھی کو اجازے کی احاد یے فیمی پہنچین اور شارع ملیدالسلام سالی کی ابتداء میں شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرباتے تھے:

السلام علیکم بسما صبوتم فنعم عقبی تهارے مرکی وجدے تم پر سلام ہواور دارآ ثرت کیا تل اد .

ادر طرح او پرکز مصرت کار اور حضرت خان متی الده تهم کی ای کم رات تھے اور حضرت خار ما سارا سام نے ایک استان میں الده تا میں کا بیان میں الدی میں الدون میں ال

تببار القرآء

ن قرمَرم يزآت اورم ش كرت: "السيلام عليك يها دسول الله السيلام عليك يا ابا بكرا السيلام

صرف ابتداءاسلام میں زیارت قبور سے مح کیا گیا تھا اوراس کی دیہ ریتھی کہ اس وقت بتوں کی عبادت اور قبروں پر مجد ہ کرنے کا رواج قریب تھا اور لوگ نئے ہے ال عہد ہے نظے تھے اور جب لوگوں کے دلوں میں اسلام متحکم اور قوی ہو گیا اور قبروں کی عبادت کرنے اوران کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خطرہ نہیں رہاتو آپ نے قبروں کی زیارت کی ممانعت کومنسوخ كرديا كوتكداس سے آخرت كى ياد آتى باور دنيا سے بے رغبتى ہوتى باور طاؤس سے منقول بے كدون كے بعد لوگ شات دن تک قبرے جدانہ ہونے کومتحب قرار دیتے تھے کیونکہ مُر دول سے قبرول میں سات دن حساب اور آزماکش ہوتی

اس تمام بحث كاخلاصه بير ب كدعورتول كا قبرول كى زيارت كرنا كروه ب بلكداس زماند مين حرام ب خصوصا شيركي عورتوں کا جانا حرام ہے' کیونکہ وہ لیکور فقنہ اور فساؤنگتی ہیں (مینی بہت زیا وہ خوشبو لگا کر اور میک أپ کر کے نکتی ہیں اور راستہ میں آئے جانے والے مردان کو دیکھتے ہیں اوران کی طرف متوجہ وتے ہیں ) زیارت قبور کی اجازت تو صرف اس لیے دی گئ ہے کہ لوگ آخرت کو یاد کریں ماضی کی بدا عمالیوں برغور کر کے ان سے بچیں اور تو بہ کریں اور و نیا ہے ول نہ لگا تھیں۔

(عدة القاري ج ٨٥س م ١٩٩٨ ادارة الطباعة المتيربة مصر ١٣٣٨ مد)

علاميذين الدين ابن جيم شفي متوني • ٩٧ ٥ كنه تين: وقيل تحرم على النساء والاصحان

الرخصة ثابتة لهما.

ایک قول بہ ہے کہ مورتوں کا زیادت قبور کے لیے جانا حرام ے اور زیادہ صحیح مید ہے کہ مروول اور عورتوں دونوں کے لیے

(الحرالرائن ج عن ١٩٥٥مطيعه علمية معراا ١١ه) رخصت ثابت ہے۔

علامداين عابدين شائ شفى متوفى ٢٥٢١ ١٥ كليت بين: ایک قول بد بے کدعورتوں کا قبروں کی ڈیارت کرنا حرام ہے اور زیادہ سے میے بدہے کدعورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت جائز ہے۔(البحوالمائق)اور''شرح المعنیة''میں کھاہے کہ میں مکروہ ہے' علامہ خیرالدین رملی نے کہاہے کہ اگرعور تیس غم کی تحدید' مُر وے کی خوبیاں بیان کرنے اور روئے اور واویلا کرنے کے لیے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے اور حدیث میں زوارات قبور پرجو لعنت کی گئی ہے' وہ ای پرجمول ہے اور اگر رونے اور واویلا کرنے کے بچاہے اعتبار آخرت اور میت پر دعا کرنے کے لیے جائیں باصالحین کی قبروں کی زبارت ہے برکت حاصل کرنے کے لیے حائیں تو حائز ہے بوڑھی عورتوں کے حانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جوان عورتوں کے لیے جانا مروہ ہے جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے مجدوں ميں جانے كائكم بوريد بہت اچھى توفق بررداكتارج اس ١٨٣٨ مطيع عناديا النيول ١٣٣٧ه)

زیارت قبور کے مسئلہ کی زیادہ محقق اور غداہب ائمہ ہم نے شرح محم مسلم ج مے ۱۳۳۷ میں بیان کیے ہیں۔ العكاش ٣٠٣ من فرمايا: يقيناتم عنقريب جان لوك O بحريقيناتم عنقريب جان لوكO التكاثر: ٣ اورالتكاثر: ٣ كے محامل

فراء نے کہا:ان آ بیول کامعنیٰ ہے: جن چیز وں رہتم تفاخراور تکاثر کررہے ہووہ کوئی قابل فخر چیزیں ٹیبس میں اور عنقریب تم ان پرفخر کرنے کا انجام جان لو گئے آیت: ۴ میں پھراس کوتا کید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا۔ حصرت این عباس نے فرمایا: آیت: ۳ کامعتیٰ میہ کے مختریب تم جان لو گئاس نفاخر کا جوعذ اب قبر میں نازل ہوگا اور آیت ۲۰ کامعنی بیرے کے عقریب تم جان لو کے اس نفاخر کا جوعذاب آخرت میں نازل ہوگا۔

ا کی قول بیہ ہے کہ التکا اڑ :۳ کامعتیٰ ہے :عقریب جب تم موت کے وقت عذاب کا مشاہدہ کرو گے تو جان کو گے کہ میری دعوت برحن تھی اور آیت: م کامعنی ہے عقریب جب تم کوموت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لو گے کدمیرا بیفام برحن تھا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ جب فرشتے تمہاری روح قیض کریں گے تو تم میرے پیغام کا صدق جان لو گے اور دوسری آیت کا عنی ہے: جبتم کو قبر میں وفایا جائے گا اور مشرکتیرتم سے سوال کریں گے تو تم کومیرے قول کی صداقت پر یقین آ جائے گا-ایک اور قول میرے کہ قیامت کے دن تم کواینے دوبارہ زندہ کیے جانے پریقین آ جائے گا اور دوسری آیت کامعنی میرے کہ قیامت کے دن تم کواس پریفین آ جائے گا کہتم کوعذاب دیا جائے گا۔

خلاصدىيىك كدان آيول مين كفارت خطاب فرمايا ب-الله تعالی کا ارشاد ہے: ہرگزنیں! کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے 0 بے شک تم ضرور دوزخ کو دیجھوگے 0 پھرتم ضرورعین الیقین کے ساتھ دوز خ کودیکھو گے O پھرتم سے ضروران دن فعتوں کے متعلق پو چھا جائے گا O (احکاثہ: ۸۵۸) "علم اليقين عين اليقين" اور"حق اليقين" كي تعريقيل

اس آیت کامعنیٰ ہے: تم مال کی کثرت پرفخر نہ کرو کیونکہ تم کواس فخر کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا' اور بیرجوفر مایا ہے: کاش اتم علم الیقین کے ساتھ انپاانجام جان لیت اس کا جواب محذوف ہے یعنی اگر آج تم آخرت میں ایے عذاب کو جان ليتے تو مال و دولت پر فخر كرنا چھوڑ ديتے۔ کسی خرکوس کریا دلاک میں غور دفکر کرنے ہے لیقین حاصل ہؤاس کوعلم الیقین کہتے ہیں ادر کسی چرکو دیکی کرجو یقین

حاصل ہواس کومین الیقین کہتے ہیں اور تجربہ سے جو یقین حاصل ہواس کوحق الیقین کہتے ہیں۔

ہم کو جوسید ناحمصلی اللہ علیہ وللم کی نبوت پر یقین ہے وہ علم ایقین ہے اورصحابہ کرام کو جوآ پ کی بوت پر یقین تھا' وہ میں اليقين تفااورآ ڀ کوجوا ئي نبوت پريقين تھا' وه حن اليقين تھا۔

. دوزخ کو دیکھنا کفار کے ساتھ خاص ہے یا مؤمنین بھی دوزخ کو دیکھیں گے؟

التکائز:۱-2 میں فرمایا: بےشک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے O گھرتم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے O ایک قول مدہے کہ میرآیتیں کفار کے ساتھ خاص میں وہ آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گئے دوسرا قول مدے کہ مید آ بیتیں کفار اور مؤمنین دونوں کے لیے عام ہیں' کیونکہ مؤمنین بھی قیامت کے دن دوزخ کو دیکھیں گئے قرآن مجید ش ہے: تم میں ہے ہر محص کا دوز خ ہے گر رہوگا۔ وَإِنْ يُنْكُو اللَّهُ وَالدُّو هَا قَ (م ع الم)

مؤمن كا دوز ف سے گزرہوگا سودواس كى گزرگاہ إدار كافر كا ٹھكانا ہے وہ وہيں رہے كا حديث يس ہے: حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ دوز خ کے اوپر ایک میل بچھا دیا جائے گا'تم میں سے بعض اس کے اوپر سے پلک جھیکتے میں گزر جا کمیں گئے ایعن بھی کی طرح اور بعض آندھی کی طرح ابعض تیز رفار گھوڑوں کی طرح اور بعض اوروں کی طرح گزر جا کیں گئے ان میں ہے بعض توضیح سلامت نجات یانے والے مول گے اور بعض جہنم کی آگ ہے جبلن کر ری نظنے والے ہوں گئے یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھٹے ہوئے گز رے گا ہم آج مجھ ہے جن کے معاملہ میں اس قدر بحث نہیں جیتے اس دن اللہ کے سامنے ہو گئے جب مؤمنین دیکھیں گے کہ اہے بھائیوں میں ے مرف ان کونیات کی ہے تو دو کئیں گے کہ اے حالہ درباہ ادرے بھائی گئی حالہ سراتے نماز پڑھتے تھے ادر ہمارے ساتھ دوئے دیر کتنے تھے ادر حالہ سرمانی دوسرے کیا۔ اٹال کرتے تھے الشرق الی فرائے گا بھاؤ جس کے رائی ٹمی ایک ویا کا شقال امرائی ایکان جائی کہ اور خرج کے الیال اوارہ اللہ ان کی موروز کی دوران آروز کی کہا گئیں دوران اولوں کے پاس جائیں گے اون ٹاس سے ابھی آو اپنے قدم مول میک دوران کی عائمی ہو کچھ جس کے ادر بھی آرائی پذائیں میک دوران کی حال خائی ہو بچے ہوں گئے مونی کو دوجائی اللہ کے الان کو دوران کے مالی اللے ہے

( منح المقادي رقم الحديث: ٢٣٣٩ منح مسلم رقم الحديث: ١٨٨ منداحرج ٢٥٠)

الحکار : ۸ میں فرمایا: کچرتم سے ضروراس دن فعتوں کے متعلق موال کیا جائے گا0 نعمتوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہوگا یا مؤمنین سے بھی ہوگا

معنول کے معنی سوال صرف نفارے ہوکا یا مو سن سے جی ہوگا بہ طاہر بید معلوم ہونا ہے کہاں آ ہے میں مجل کفارے خطاب میدی جو کا فرمال ودوات پر فرکر کے تنے ان کے دوارخ بید ماہر بید معلوم ہونا ہے کہاں آ ہے میں مجل کفارے خطاب میدی جو کا فرمال ودوات پر فرکر کے تنے ان کے دوارخ

ش واقل ہونے کے بعدان سے کہا جائے گا کہ چوکہ تم نے اللہ کی انعقول کا شکراوا ٹیمنی کیا اس لیے تم کو بیدخاب ہور ہا ہے اور یعنی ہوسکتا ہے کہ ان سے حمال کے وقت فعقول کے متعلق موال کیا جائے کہ کیا تم نے ان انعقول کا شکر اورا کیں؟

ا ماں اوان معوں کے رہے ہے وہ میں نہیے بوالد معان کے ان موقعاتر ہوں یں۔ درج ذیل حدیث میں میدریل ہے کہ نعتوں کے متعلق موال موسمین ہے تھی کیا جائے گا۔ مومشمین سے نعتوں کے صوال مردلائل

سن المراق الایرون الله حق التا کی داد کا این ایک کا داد یا کی داد کا در سول الفسطی الفر طار دخم تحرب با برا کا قو است الایرون با برکدان نظیر اوران برای کا قو است الایرون با برکدان نظیر اوران برکدان نظیر اوران برکدان نظیر اوران برکدان نظیر اوران برکدان نظیر ایران برکدان نظیر ایران برکدان نظیر ایران الدین برکدان نظیر ایران الدین برکدان نظیر الایرون برکدان الایرون برکدان الایرون و ادامی کا مرکد می الایرون برکدان الدین برکدان الدین الدین برکدان الایرون برکدان الدین برکدان الایرون برکدان الایرون برکدان برک

بلددواز دجم

کیا جائے گا تم اپنے گھروں نے بھوکے لگلے پھر گھروں میں لوٹے سے پہلے تم کو پیٹیشن س گئیں۔ کیا جائے گا تم اپنے گھروں نے بھوکے لگلے پھر گھروں میں لوٹے سے پہلے تم کو پیٹیشن میں تاہم ان اللہ میں (۲۳۶۹)

نیز رسول الله معلی الله علیه دیلم نے فربلا؛ دوئی کا دوگل اجرائیماری مجوک دورکرے ادرا تنا کیزا جس سے تہاری شرم گاہ نیبے سے ادروہ خار جومیسی کی ادر مردی ہے بیائے ان میں نیستوں کے علاوہ باتی انعمتوں کا تم سے موال کیا جائے گا۔

(حلية الإولياء ع مص ٢٨)

جن نعتوب كاسوال كيا جائے گا'ان كے متعلق آ ٹار صحابہ اور اقوال تا بعين

جن نعمتوں پرسوال کیا جائے گا'وہ حسب ذیل ہیں: (1) خضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے کھا: وہ امن اور صحت ہے۔

را) '' سمرت اہن '' وور می العد سمیرے جادوہ ' جادوہ ' اور سے ہے۔ (۲) '' سعد بن جبر نے کہا: وہ صحت اور فراغت ہے ' حضرت ابن عمال رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: دونعتیں ایسی ہیں جن شر

بهت لوگ فریب خورده بین صحت اورفراغت \_ (محج ابخاری رقم الدیث ۲۳۱۲ سنن ترندی رقم الدیث:۲۳۰۴)

(٣) حشرت این مهاس وقع الشرخ بالد او ما حساس اساست به قرآن مجید شدن به: رای استخد کالکیکرز الفراد کان او قبال کان کننهٔ به به کله کان اور آنج اور دل ان ش سے برایک کے شکٹ آنج (غارم انظریا)

ری ری در بر حضرت او برریه رضی انشد عند بیان کرتے ہیں کہ ایک بند سے کو قیامت کے دن ادایا جائے گا ادرانشہ تعالی اس سے فریائے گا انگیا گئی نے تھے کان ادرائے کھارو ہال اولا دکتری دریے تھے ۔ (کی سلم آم الدیث پد کام سنٹریز دی ترا الدیث ہذہ

گا: کیا شل نے بیچے کان اورآ تھے اور مال اولا ڈکیل دیے تھے۔ ( جی سلم فرم الدیت: ۹۹۸۰ سنس تر ذی رام الدیت: ۴۳۳۰) (۴) حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دو کھانے اور پینے کی چگہ ہے۔

(a) حسن بصری نے کہا: وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ہے۔

(٢) كمحول نے كہا: وہ سير موكر كھانا اور بينا ہے اور سايا دار مكان اور بينمى نيند ب\_

(۷) مجاہدنے کہا: دنیا کی ہرلذت کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ان نعتقوں برسوال کے متعلق احادیث سے استدلال

حضرت الدير بروه رضى الله عند بيان كرت إين كدجب بيا بيت نازل وولي " فَقُ لَشَكْلُكَ بَدُومَ بِهِا عَنِ التَّهِي لَوْ لُولُول فَ كِهَا: بارمول الله أنمل فحت مي حفل جميس موال كيا جائي كانية مرف مجور اور بأني ب اور دش موجود ب

تلوارس المارے كئرموں ير يون؟ آپ نے فرمايا: \_ فرنگ يونوال كيا جائے گا ( شن ترى قرا لايث : rrac). حضرت اين عمروض الله خنها جان كرتے ميں كدرمول القدملي الله عليه وكلم نے فرمايا: قيامت كه ون الله تعالى اپنے

بندوں میں سے کی بند کے وال سے گا ادراس کواپیے سامنے گذا کر سے گا اوران سے اس کی گزت اور وجاہد کے حفلق اس طرح سوال کر سے گا جس طرح اس سے اس کے مال کے حفاق سوال کر سے گا۔

(العجم الاوسط رقم الحديث: ٣٥١/ مجم الصغير قم الحديث: ١٨١٨س ك سند ضعيف ب)

حلده وازدجهم

سیتمام دو معیش میں جن سے متعلق سوال کیا جائے گا کر بھرہ نے ان کاشکراہ اوکیا ہے پائیس اور شکر ہے کہ داشہ بیٹا کی جوافعت جس کے وی ہے اس انوٹ کو اس مقصد میں آخر دہ کیا جائے اور اس فعت پر ول سے تو بان سے اور دیگر اعتصار سے الش تعالیٰ کی تعریفاً داور اس کی تنظیم کی جائے۔

حضرت ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله مثل الله طبیه و کلم نے فریایا: سب سے پہلے بندہ ہے قیامت کے دن جس نفت کا سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے نہ بیارا تقررستہ جم نیمن بنایا تھا اور تم کوشنڈے پانی سے برخمین کیا تھا کا شس تہذی آبالہ نے ۱۹۵۰ کی این میان نے اللہ ہے: ۲۰۰۰ تالم ہے، کری جاس ۱۹۸۰)

المعد شدب الطمين 11 قرا قاد والقدوه ۱۹۲۲ه/ عاد مبرده ۴۰۰ وکمبردة النظائر کاتبر بخش و گزارے میرے رب کریم! قرآن چید کی باتی سودن کی تغییر بخش کمل کراد می اور بیری انسان نیسی کم تا تیاب باتی اور فیش آخرین رکیس اور بیری نا میز ب والدین کی بحرب اسا قد دکیا میرے احباب کی بحرب شاند کی اور قارش کی مفترت فربا دیں۔ (۲ میس)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





نحمده و تصلى و نسلم على رسوله الكريم

## سورة العصر

سورت كانام اور وجدتشميه وغيره

ال مورت کا نام انصر ہے کیونکہ ال مورت کی کہا آیت میں پر لفظ ہے اور وہ آیت ہے ہے۔ وَالْعَصْمِ فِي (اَصِرِيا)

ا ما طرائل کے ''اوسٹا میں اور امام تیتی نے ''حضب الاعان میں ابوسلید داری سے دوایت کیا ہے کہ رمزان الفرسکی الد علیہ دائم کے اسحاب میں سے دوفقس الینے تیجے کر جب وہ ملتے وظیرہ وزیروٹ کی کر دوایک دومرے کے مهامنے مورة العربر بینے اس کے بعدد والیک دومرے کوملام کرتے۔

ا ما مان مردوبید نے حشر نہ ان مهاس دخوالد جمہا نے دوبارے کیا ہے کہ مورہ آفسر مکد شن نازل ہوئی ہے۔ اس سے بیکل سوئٹ اٹھائٹر شال میدیان فریا تھا کہ زنیادی آخر دیش فوادہ مشخول ہونا کمدم ہے ادواس سوزٹ میں میر مان فریا کے کیومیشن کو اتحال صالحہ ادور کے کا بخر خواق میں مشخول دیتا ہے۔

ر المارية من الله تعالى في العسري من ما الله على المارية من المارية من الله الله الله الله الله الله الله الم

السمورت ش بہت اختصار کے ساتھ اسلام کے خیادی اصول بتا دیے بین اور وو ایمان آلشال صافح اور آئیک دوسرے
کی تیم خوابق اور آئیک دوسرے کو میر کی تلفین کرنا ہے۔

ں میرون میں رویسیان ورسیان کر اس میں موجب ہے۔ مورہ الصریح کی کر ماہوں نے کہ بعد اب میں اللہ تعالی کی امداد اور اعاث پر انتخار کرتے ہوئے اس مورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کی رویا ہوں نے درب کر کے انتخاب میں میں صحت اور قواب پر قائم برکھنا۔ (7 میں)

> غلام رسول سعندی جفرلهٔ ۱۳۲۷ افزوانشده ۱۳۲۷ که کادکبرده ۲۰۰۰ موراگن نمبر ۲۰۱۵ ۲۳۰۰





کالکھٹس ای ایک الدیکا کا کئی تحسیر کالا الان بین امکوار عملوا دادگیم کا کہ ادار الدیکا کا کئی تحسیر کالا الان بین امکوار عملوا دادگیم کے علی رائبان شرونشان میں عن موان کوئی کے والحان اے ادر انہوں نے کی عمر کے

۵ م با جنگ برانسال مرد لقبان می ۴۵ سراان لاون کے جو ایان لاے اور انہوں نے میک م کے الصّاد عَلَی م کے الصّاد عَ الصّاد حت و تکواصر ایا لُحق لاوکر اصد ایا لکھی د عَلی م

اورانہوں نے ایک دوسر ہے کودین تن کی وصیت کی اور ایک دوسر سے کومبر کی نفیجت کی O

() زمانہ برج جیسے وقریب چیز ول پرخشل ہوتا ہے اس میں حق اور تم کا اور صحت اور بیاری کا خوش حالی اور نگ رق کا کا خور ہوتا ہے بھی حمل کیران ہے کہ زمانہ کو موجود کے یا صورہ اس کے بعد میں اس کے تین کرنے کہ زمانہ سال مہید نہذون اور محمد میں بخشل برخشل مان ہے اور دلیا ہوتا ہے اور جمد بچرا اس طرح کا وور مدوم بھی ہوتی اور جمد واس کے جیس کیر مکم کی کرنے امانہ دیا گئی ہے باستہ کم کا گئی کا رچا ہے وہ جود دیک موجود تیں۔ ہے اور داما طرود وہ کا کی تیم ہے۔

(۲) انسان ساری زندگی گناه کرتار ہے اور گرے آخری لویٹس آئر پر کے قوائس کو جنت کی جائے گئی جس ش دوابد لا پارتک رہے گا تو انسان کی چورکی اور کا گوری تھی گھے ہے اور اس سے پہلے کی زندگی گوانسان تحس صاف کر تاریز اللہ تعالیٰ نے فریلا س

مریا ہے: وَهُوَ النِّينَ عِمَلَ النِّيلَ وَاللّهَا تَوْفَقَا لِمَنْ اَذَاهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَنَّ يَكُلُوْ اللّهِ اللّ

oy) کوئوں کی عادت ہے کہ ان پر جومعائرے آتے ہیں ایان کو چھنسان ہوتے ہیں وہ ان ٹوزیاد کی طرف منسوب کرتے ہیں اُنٹھ نتانی ہے زیاد کی حم کھا کہ بیٹا کہ اور انداز انٹھ نتانی کی گھندے ہاں میں کوئی جس بیٹس سے جمہد آزائیں میں ہے دواہیے کرتے توں ادر بدا تالیوں کی جبہہے تقسان اٹھا تا ہے اور ان تقسان کی کست زائے کی طور کر رکع ہے۔ (۴) زمانہ کے گڑو توں ادر بدا تالیوں کی جبہہے تقسان اٹھا تا ہے اور ان تقسان کی کام ٹیس کر سے کا قرآس کو برام رتقسان ہو

کا کہ اسٹ کرانے سے اسان کا کم مجاور دوں ہے اگر دوا اس زمانہ عن نیاے کا م بیمن کرے کا لواس لومرا مرتصان ہو گا اس کے اللہ تعانی نے زمانہ کی حم کھا کر فر مایانہ ہے شک ہرانسان ضرور نقصان میں ب⊙ مواان لوگوں کے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک کام کے۔

لاے اور انہوں نے ٹیک کام ہے۔

## ''العصر'' كآتفير ميں اقوال

'العصو'' ك*اتشير من حسب* ذي<u>ل اقوال بي</u>

روایت بے کہ"العصر" سے مراود پراود پراور باروز ان بے اکبار سے کہ اس سے دار ہے، سب صری کم ہے این کیمان نے کہانی سے مراود ن اور دات ہے جس میری نے کہانی سے مراوز والٹس سے کے کرفرویٹس کس کا کا دت ہے۔ قادہ نے کہانی سے مراود ن کی سامات کس سے آخری ساعت سے مقاتی نے کہانی سے مراوعرکی نماز ہے کیا کہ وہ صلاق ترکی ہے۔ (حام) افراق میں عادی مراود نے اعراق دونے معمادی

. مقال نے جو کہا ہے کہ ''وللصو'' سے مراد نمسر کی نماز ہے اس کی مشرین نے حسب ذیل وجود و کو می ہیں: اللہ تعالیٰ نے مسرکی نماز کی آم کھا کراس مرجبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے زو یک عسر کی نماز مثل بہت فضیات ہے اس لیے

) الله تعالى نے محسولی نمازی محمد کا کردا کی جمعی کے بسالله تعالی کے زویکے مصر کی نماز نئیں بہت فضیات ہے اس کیے قرآن مجدید میں ارشاد ہے:'' محافظ فاعلی الفَّسَدُوتِ وَالصَّلَّ لَوَّوَّ الْکُوسِّ عَلَی '' (البقرہ، ۲۲۸) تمام نمازوں کی مخاطب کرد' خصوصاً درمیانی نمازی۔

(۲) رسول الله محلي الله عليه ونكم نه يحتمع محك نماز كي بهت فنسيات اوراييت بيان فرماني ہے: حضر برائز عرضي دو محتال کي تاريخ محتال الموسل مان المسلم بيان المحتال الله الدور محتال علمي الدور الله المسلم

حصرت این عمروشی الفرعجما بیان کرت میں کررمول الله می الله علی الله علی الله علی کا صروع نماز فوت به وگل گویاس کے المل اوراس کا المام باک موکیار کا الفاری درآج الفاری درآج الفاری کا سلم آنج الله برخت ۱۳۳۰ سن ابوداؤر آنج الله برخت ۱۳۳۰ سن اسانی آنج الله بین الاقتراض این بدرآج الله برخت ۱۹۸۸

حشرت بروه نه ایک این ایم آلودن می افرایا جسری کی آنا تفایل پر حالا کیدگئی تم الله طاحه براسم نے فرایا ہے جس نے عمر کی آنا زکورس کردیا اس قائل جدگیا۔ رکی انتخابان قرائدے سے اعداد سروری حدیدہ سروری میں حضرت جزیریشی الله مند میان کرتے ہیں کہ جم کیا میں افتر طابعہ کی سکتھ کے آپ نے چاہد کی افراند کا بھارتہ کا درایا در مند جزیریشی الله مند میان کرتے ہیں کہ جم کیا میں افتر طابعہ کی سکت کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کی ا

عشریب اپنے رب کوان طرح دیکھو گے جس طرح چا نے کود کیورے ہو تم کواے دیکھنے سے کوئی تطلیف نہیں ہو گیا اگر تم سے ہو سکتو طلوم کا شمالاد فروبیٹس سے پہلے کی نماز دل میں کوتا ہی نہ کر دیڈیمازین تم سے قضانہ ہو جا کیں۔

کی اندان کا آدامید می انداز برختانش برختان کی اندان کی آدامید ( گیانشدن کار آدامید می انداز برختان کار دیار شن (۳) عصر کے دفت نماز پرختانش بریمب تعاری ہوتا ہے کیونکہ اس دفت کار دیارٹی لوگ اپنے کار دیارش شغول ہوتے ہیں اورجوم بادت بھاری ہوتاس کوادا کرنے کا بہت تو اب ہوتا ہے۔

(۴) عمر کی نماز کے بعد دن کی عموات ختم ہو جاتی ہے 'وہ اس وقت نماز پڑھنا مرتے وقت تو پر کرنے کے مشاہر ہے۔ (۵) عمر کا وقت اللہ تعالیٰ کے زدیک بہت مقد م سے اس وقت تجوب پرل کرمووا بیجا اللہ تعالیٰ کے زدیک بجت تا راہنگی کا

موجب ہے حدیث میں ہے:

یے فرگ جوٹوگ اللہ کے مجد اور این آسوں کو توروزی تیت کے موتی چیز میں اس کے لئے آخرے میں کوئی حد شوس ہے اللہ ان سے کام میں کرے گا اور شرقیات کے دن ان کی طرف نظر روٹ افرار کے گا اور شدان کے بالس کو صاف کر سے گا اور ان

کے لے دروناک عذاب ہے0

قِيلِدُّ أُولَانِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فَى الْأَخِرَةِ وَلَا يُكُلِّمُهُمُّ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ النِّهِ مُهُمُّ مِلْقِيلَةً وَلا يُرْزِيَّهِمْ وَلَهُمْ مَنَابُ الِيُمُّونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَنَابُهُمْ عَلَيْهِمْ

و العصر '' سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہونا

قدر مكرم موكى إ (تغيير كيرخ اص عنه واداحياه التراث احر في بروت ١٣١٥هـ) العصر ٢٢ من فرمايات شك برانسان ضرور تقسان من ٢٥٠

تمام انسانوں کا خسارے میں مبتلا ہونا ایریت میں میلاد سامی کھ

اس آیت می الانسان "برالف لام کے دوگل میں: أیک بركربدالف لام استفراق کے لیے ہے جبیا كر مفرت على

تبيار القرأر

رضی الله عند نے اس کا تغیر ش فرمایا نے شک این آدم بلا کت اور فقسان ش بر دبائ البیان جر دبس ایم ) دومر اتحل بد بے کہ بدائف الم مهد کا بے اور معیو رکفار بین ۔

امام ابواحق احمد بن ابراميم العلهي متوفى ٣٢٧ ه لكهة إين:

حفرات ابی بین کسب رخی الله عدیدان کرتے ہیں: جمل نے دمول الله ملی الله علیہ دکم سے سامنے اس مودت کو پڑھا اور آپ سے حوش اینا بیاز مول اللہ آپ پر پر بیا ہاں اور ان افدا ہوں اس آبے من کا کا تیم برعی آپ نے فرم باز" والعصور" سے موارعہ بول کا انتخاص آپ آپ کا اللہ کا انتخاص کا انتخاص کا اللہ المائیون اصوا اسلامی کا اللہ میں اصوا است می البیم مرتبی اور منصل الصد است سے موارث بیا مراکز ان کا انتخاص کو تعداد اسلامی کا نسخت است موارث بیا مراکز است م علوان کا ماہ اعلام سے اسے مراکز سیار کا کا انتخاص کا است کا ا

امام نظبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ہے بھی بعیشہ بھی تغییر نقل کی ہے۔

رانگلفت دابیان بن مسعود بیشی متاحق ۱۳۱۷ هدشتگاها به این میشود به باین به ۱۳۸ داره با ماتو با افراد به افراد در امام کسیس بن مسعود بیشی متاحق ۱۳۱۷ هدشتگاها به بیشتر کا ۱۳۷۰ کسیس ۱۳ سر داده توسیع بید از اساس مال بسیس به بیش بیر کام میشیر می کشود بیشیر بیشیر این میشیر این میشیر کام میشیر این میشیر این میشیر این میشیر این میشیر کشور ب

(معالم التريل ج هن ۴۰ واراحيا والتراث العربي ويروت ۱۳۴۰ه ) مد لكه مد

ا مام میداراتدان بین تلئی بین تائید بیوزی حق فی 24 هد کلیفته بین. ''خسسد'' کامنتخل ہے: اصلی ال کا ضافتی ہو دیا دیا گم میر جانا کیسی انسان نے جب اپنے فٹس کو ان کا مول عمل استثمال ٹیس کیا جس ہے دائی گئٹ ہوتا ہے تو وہ خسارہ عمل ہے کیکھیداس نے اپنے فلس کو بلاک کرنے کا کھل کیا۔

(زادالمبيرج ٥٩ م٢١٥ أكملب الاسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

امام فخرالدین محدین عمر دازی متوفی ۲۰۲ هفرماتے ہیں:

ہ ہم ارسی میں مرون علی ہے۔ اداس قدار سے الگی بھی مورٹ کینے کے مارکا سے کینگہ انسان کے اور چونا واردانسان کا اس مال ہی گرخ کیا ہوں بٹرا مورٹ ہے قبار کی کشف میں کا بھی کہ کے کینگہ انسان کے اور چونا ہے۔ کی گزوری ہے اس میں اگر وہ کی اس کا قداران کی اس کے اس کی کہ اس کی اور کا میں اس کی اس کی دوما ہے سام کا موسان میں گزور دی ہے تھر میں کی اس کا قدامان اس کیا تھا ہے۔ ہے کہ میں موسان کی کیست سے کی مواجد کی اس کے کشفر میں اور مشخر کی کر دوسان کے دوجات فیم متابی ہیں اور افد قابل کے جال اور چر کے مواجد بھی تھی تھی ہیں آو انسان کو افد تعالیٰ کی جال اور چر کے مواجد بھی تھی تھی تھی ہی سے انسان کو افد تعالیٰ کی مواد اور اور کی مواجد کی اس کے مواجد کی اس کی کھی تھی ہیں اور انسان کی افد تعالیٰ کی مواجد کی مواجد کی مواجد کر کے مواجد کی مواجد کی اس کے مواجد کی مواجد کی اس کے مواجد کی مواجد کر کے مواجد کی اور انسان کی دیکی تھی کہ تو کہ کہ کہ اس اس کی دیکی تھی اس اس کی دیکی تھی مواجد کی دیکی تھی اس اس کی دیکی تھی مواجد کی مواجد کے دکھی کے خدا مداد انسان کی دیکی تھی اس اس کی دیکی تھی مواجد کی مواجد کی دیکی تھی اس اس کی دیکی تھی مواجد کی مواجد کی دیکی تھی اس کی دوسان کی دیکی تھی مواجد کی مواجد کی مواجد کی دیکی تھی مواجد کی مواجد کی مواجد کی دیکی تھی مواجد کی دوسان کی دیکی تھی مواجد کی مواجد کی دیکی تھی تھی مواجد کی مواجد کی دیکی تھی تھی مواجد کی دیکی تھی مواجد کی دی مواجد کی مواجد

اس آبے۔ بیں حمیہ کی گئی ہے کہ ہر انسان آب مل بین خیار ہے اور فقصان میں جتلا ہے' کیونکد انسان کی سعادت اس میں ہے کہ دو آخرت سے میسند رکھے اور دیا ہے اعراض کر ہے اور ذو اسہاب جو آخرت کے دائی اور محرک میں وہ مستور اور فیمر طاہر

بلردوازويم

ہیں آور وہ اُسہاب جود بیا کی جیت کے دائی جیل وہ ظاہر ہیں اور الساس کے حوام پشسد اور تھیں۔ اور فضب ہیں اس وجہ سے زیادہ الگ دنیا کی مجب اور اس کو طلب کرنے عمل منتقرق ہیں اس کیے سب اوک شعارے اور فقصان عمل ہیں سوانے موسمتی معاقبیں کے۔ (تھیرکیرون) اس معالا اور اور انداز اور فارورے 1001ھ)

الحصر: ٣ مين فريلية سواان لوگول كے جوائمان لائے اور انہوں نے نيك كام كيے اور انہوں نے ايك دوسرے كو دين تق كى وجیت كى اور انہوں كے وجر كى الحصوت O وجہ و سر سر كار

ی در میں اور میں اور میں ہوتا ہے۔ <mark>کی اور صربی کی تھیجیت سے تحال</mark> اس آیت کا معنی ہے۔ سواان لوگوں کے جنوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کی اور اس کی اطاعت اور نواوے کا

ال این ه ۵ بیشترا الانوان کے جیول نے انسان کی اقتدی میں تھیں اُنسانی کی اندون کی ادام کی اطاعت اور عمارت کا اگر ادکیا اور بیک اندال کیے گئی فرانش اور داجا ہے اور اکیا اور منس اور ستیات پر کار بردرہے اور معامی کا اداکا مجمل اور مشفر دسے جنت بسید اور دور ول کوئی کاب اللہ کے ادکام پر کما کرنے کا تھی دیتے رہے اور میر کرنے کی تنقی

''و تبواصوا اسالعن '' کاتشیرش تمن آل این 'نگانن مام نے کہا دو دورول کو گئ تو جد پرایمان لانے کی مثین کرتے رہے تا دونے کہا دوقر آن کے اعلام پڑل کرنے کی شیست کرتے رہے سمک نے کہا دو اللہ کی اطاعت اور موادت کی تنتین کرتے رہے۔

''و فواصوا بالعصبو '' کاکٹیریٹن گائی ٹی تو آئی آیں، قاودنے کہانہ واللہ کافرماں پرواری کی تھیست کرتے رہے ہونا م من حسان نے کہادہ واللہ کے حقور کے وہ نے قرائش پر کل کرنے کی تامید کرتے نرے ادرایک قول یہ ہے کردہ والرائع کم کرنے کیا قبائش پرم کرنے اور خیرت اور خیرت اور خیرت اور اللہ تا ہوں اللہ تا اور اللہ اللہ کا ساحت اور حمارت کی مشخص پرم کرکے کیا تھین کرتے رہے۔ (اللہ دانو ان مان من میں مہم اردائت اللہ تیرون

افعال میں حسن اور فتح عقلی ہے یا شرعی؟ الله تعالیٰ نے اس استثناء میں تین چزین ذکر فرمائی ہیں:

(1) الله تعالی کی اطاعت اور عهادت کرنے تنبی جوانسان کی تم اور جوانی خرج ہوتی ہے انسان اس پر ملال مذکرے کیونکہ اللہ کی عمادت شمع محمد کا تعمولا ساحصہ اس کو وائی اور ایو کی جن تک میٹھا دیتا ہے اور دور نرخ کے وائی عذاب سے بچالیت

(۲) ہروہ تحض جوانسان کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دےوہ اس کا جیرخواہ ہے اور دو تحض جوانسان کواللہ تعالیٰ کی معصیت کی دعوت دیے دو اس کا بدخواہ ہے۔

بلرد واز واتم

انسان کا خود ٹیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کوخود نیک کام کرنے کے علاوہ یہ بھی تھم دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے انہیں وین فی بر مل کرنے کی وصیت کرے اور مشکلات اور مصائب بیل مبرکرنے کی وصیت کرئے جیسا کدائ آیت بیل ہے: يَا يُعْمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِتُكُمْ نَارًا. اے ایمان والو!ائے آب کو اور ائے گھر والوں کو دوڑ خ

(التريم:٢) كي آگ سے بياؤ۔

ای طرح حدیث میں ہے: ١

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا بتم مين س برخض اييز اتحت لوگوں کا نگہبان بے اس ہر خص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا ملک کاسر براہ اپنی رعایا کا نگہبان ے اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا گھر کا سربراہ اپنے گھر دالوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولا دکی تگہان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہو گا ٹوکر اپنے یا لک کے مال کا نگہبان ے اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا تم میں سے برخض اینے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال موكا\_ (منح النفاري رقم الحديث:٢٥٥٣ صبح مسلم رقم الحديث:١٨٣٩ سنن ترقدي رقم الحديث:٥٠ ١٤)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمام لوگ خرارے میں مواان کے جوچار چیزوں سے متصف ہوں: ایمان اعمال صالحہ لوگوں کو اطاعت اور عبادت کی وصیت کرنا اور لوگوں کو صرکی تلقین کرنا اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کائی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اورا تمال صالحہ کرے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور ان کو پُر اکی ے روکے جیسا کہائ آیت میں فرمایا ہے:

كُنْتُمُ خَيْرًا مُهَا أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ تم بہتر کن امت ہو' ان سب امتوں ہے جن کولوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے تم نیک کاموں کا حکم دیے ہواور پُر ہے کاموں بِالْمُقُدُونُ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ \*

ے روئے ہواور اللہ تعالی برایمان رکھتے ہو۔ (آل مران:۱۱۰)

سورة العصر كي تغييل

المدللدرب الغلمين! آج ١٦ زوالقعدة ١٣٣٧هـ/ ١٩ وكبير٥٠٠٥ ءُنبه روز بيرسورة العصر كي تغيير كلمل بوعي \_اب ميرب در کریم! جس طرح آپ نے پہال تک پہنجا دیاہے قرآن مجید کی ماقی سورتول کی تغییر بھی کھل کرادیں۔ (آپین) آج كل كراچى ميس سردى كافى يا ربى باور مجي شفرزياد ولكن بردى كرموسم ميس معول كرماي كام ميس ہویا تا مبرحال اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یہاں تک کام ہوگیا ہے ان شاءاللہ آئندہ بھی ہوجائے گا۔

الله ہے دعا كرتا ہول كدوه ميري تمام تصانف كوقيامت تك باتى اور نبن آفريں ركھ اور ميري اور ميرے والدين كي ورمير اسانده كي اورمير احباب اورطانده كي اورجمله قارئين كي مفخرت فرمائ - [ آيين )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

**多多多多多** 



مورة الحُمَزة

سورت كانام اوروجه تشميه وغيره

ال مورت کا نام انجرة یک کینکد اس مورت کی تکی آبت بنگ انگلیکند و "کافلید نام اوروه آبت بیب: وَیُلْاَ اَفِیْکُلِ مِنْکُولِ اَلْمُوالِدِی وَیُلْاَ اِلْمُواکِلِ مِنْکُولِ اِلْمُواکِلِ اِلْمُواکِلِ اِلْمُولِ اِلْمُولِ اِلْمُولِ اِلْمُولِ اِلْمُولِ اِ

(الدرامة ون ٨٨ م ٢٨ واراحيا والراث العربي بيروت ١٣٣١ه)

ترتیب نزول کے اخبارے اس مورت کا فبر ۱۳ اور تریب معنف کے احتیارے اس مورت کا فبر ۱۳ اب۔ اس سے پہلے مورۃ اُخبر شل بید تایا قال کو تکن صافحات کے مواہر اُنسان خیارہ اور تقصان علی ہے اور اس مورت عمل ایک حال اس فیش کی مثالی ہے جوز آخرے عمل تقصان الفائے والا ہے اور وہ فیش طونہ زن اور جب جر ہے۔ ایک مورت عمل نید بتایا ہے کر دیج تھی اوگول کو طبحہ وجا ہے اور ان کے جیب عالی کرتا ہے دہ آخرے عمل مخت ہذاب

یں جا ہوگا۔ پین جا ہوگا۔ گھران لوگوں کی خرصہ فرمانی ہے جو اس خیال سے مال تی کرتے رہتے ہیں چیے نہیں نے دیا میں بھیشر رہنا ہے اور

مجران او لوں فارند مصافر ہانا ہے جو اس خیاں ہے اس کی کرتے دہتے ہیں چیے امیوں نے دنیا میں بھٹے رہتا ہے اور میں تالا ہے کہ ان او فول کو نت عذاب دیا جائے گا۔ میں تالا ہے کہ ان او فول کو نت عذاب دیا جائے گا۔

اس مختمر تعارف اور تہید کے بعد شی اللہ تعالیٰ کی امداداوراعات پراحی دکرتے ہوئے اس مورت کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔ اے رہے کر کیا جھے اس ہم سے اور قواب پر تائم کرنا۔ (آشن)

> غلام دسول سعیدی غفرلهٔ ۱۱ ذوالقعد ۱۳۲۹ه که او میمر ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۳۰۱۵ - ۲۰۰۰ ۱۳۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۳۲

#### 

يُ جَمَعُ مَا لَا وَّعَ لَّا دُلاُّ فَ أَدُمْ الكُ مَا الْحُطَمَةُ أَنَارُ الله الْـ ور آپ کیا سمجھے کہ چورا چورا کر دینے والی (آگ) کیا ہے؟ O وہ اللہ کی مجڑ کائی ہوئی (آگ) ہے O جو ولوں تُظَّلُّهُ عَلَى الْأَفْ لَا قُ أَلَّا فُ النَّهُ پڑھ جائے گی 0 وو (آگ) ان پر ہر طرف ہے

الله تعالى كا ارشاد ب برطعه زن عيب جوك لي بلاكت ٢٥٠ كرتا يح كداس كا مال اس كو بميشد (زئده ) ركع كا0 (المحرور Lr.)

سورة الهمزة كاشان نزول

المام الحسين بن مسعود الفراء البغوي التوفي ٥١٧ ه لكهتے بن:

اس میں مضرین کا اختلاف ہے کہاں سورت میں طعنہ زن اور عیب جو کے لیے جو وعمید ذکر کی گئی ہے وہ ہر طعنہ زن اور عیب جو کے لیے ب یا مخصوص طعند دیے والوں کے لیے ب مختقین نے کہا نید وعیر ہر طعندزن عیب جو کے لیے ب کونک كى آيت كسب كى خصوصت عام تكم سى مانع نبيل بوتى \_

دوسرے علماء نے کہاہے ، بیدوعیر خصوص اوگوں کے . عطاءاورکلبی نے کہانیہ وعیداغنس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو باخصوص طعنے دیتا تھا

اورآ پ کی عیب جوئی کرتا تھا اور دیگر لوگول کی باهموم عیب جوئی کرتا تھا اور آئیں طبحہ دیتا تھا اور اہام محرین اسحاق نے کہا: ہم بمیشہ سے میستے رہے ہیں کہ مورة العمرة امیرین خلف بھی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

نقاتل نے کہا: بیسورت الولیدین العفیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے؛ جو پس پشت آ پ کے عیب نکالیا تھا اور آپ کے منہ

راً ب كوطعة دينا تها . (تغير مقاتل بن مليان ج من عاه دارالكت العلمية بروت ١٣٣٧ه) مجاہدنے کہا: بیآیت ہرا ک شخص کے متعلق عام ہے جس میں یہ وصف یایا جائے۔

(معالم التوليل ج٥٥ ٣٠١ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٠ وه)

الهمزة "أور "اللمزة"كمعاني

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فر مایا: ان دونول لفظوں کامعتی ہے: چیغی کھانے والے اور دوستوں کے درمیان فساد ڈ النے والے اور کے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے۔

حضرت اساء بنت يزيد بيان كرتى بين كه في الله عليه وسلم في فرمايا: كيا بين تم كوان لوگول كي خبر نه دول جوتم ميں سب ے اچھے ہیں؟مسلمانوں نے کہا: کیون نہیں یارسول اللہ! آپ نے قرم مایا نیر دہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے کچرفر مایا: کیا ش تم کوان لوگوں کی خمر شدول جوتم ش سب سے مُرے بین؟ بیدوہ لوگ بیں جو چنفی کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان چوٹ اور فساو ڈالتے ہیں اور جولوگ عیب سے مرکی ہول اُن میں عیب لکالتے ہیں۔

(منداجرة ٢٥ م ١٩٥١ في قد يم منداجرة ٢٥ من ٥٥٥ في الحديث ٥٩٨ من مؤسسة الرمالة أيروت ١٣٦١ في مديث الب شوايد كرماتي صن بي المجم الكبيرة ٣٣٣ قم الحديث ٣٣٣ الاوب المفروك الإداري وقم الحديث ١٣٣٣ من الحديث ١٦١٦ علية الادلياء ج اص ٢ شعب الإيمان رقم الحديث: ٤٠١١ ما فطالِمتنى في كبلة ال حديث كي متحدوا مُنسب في تبياد شرين حيث عبد الدوتمام رجال صحيح بين مجمع الزوائدين ٨٠٣٧)

اور مفرت ابن عماس سے ایک روایت میرے که ''هستو آه' ''چظل خورے اور ' کستو آه ''عیب نگالنے والا ہے اور ابوالعالیہ سن كبابداورعطاء بن الي رباح في كها: "هستوة" وه بجوائسان كرسامة اس كي يُراكي بيان كرب اور "لسفرة" وه ب جو انسان کے پس پشت اس کی برائی میان کرے۔(الجامع الد کام القرآن جر ۱۹۴۰ دارالظر پیروت ۱۳۱۵ه)

کفار کی عام روژن پنجی کہ جب وہ کمی کمز وراورخریب آ دی ہے بات کرتے تو اس کے منہ پر اس کو بڑا کہتے تھے اور جب کی طاقت درادرامیرآ دفی ہے بات کرتے تو منہ براس کی تعریف کرتے تھے ادراس کے پس یشتہ اس کے عیوب بیان کرتے تیج عُوش وو' همزة '' بھی تھے اور' لموزة '' بھی تھے چونکہ کس کے سامنے اس کی پُرائی بیان کرنے میں بیام کان تھا کہ وہ اپنی مدافعت کرے گا اور پس پشت اس کی ٹرائی بیان کرنے میں بیرخطرہ نہ تھا اس لیے وہ پس پشت بُرائی زیادہ کرتے

تھے۔فیبت کے متعلق ہی نے الحجرات کی تغییر میں زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔ الهمزة ۲۰ ش فرمایا: جس نے مال جع کیا اور اس کو کن کن کر رکھاO

ضحاک نے کہا: وہ مال اس لیے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے تا کہ اس کی اولا داس مال کی وارث ہو جائے اور اس ہے تقصودان لوگول كى غدمت كرنا ب جوالله كى راه ش مال خرج أيس كرتے اور اس كو يجا بيا كرر كھتے ہيں ـ الصمرة ٣٠٠ مين فرمايا: وه گمان كرتاب كداس كامال اس كو بميشه ( زعره ) ريخه كان

سدى نے كہا: اس كامعنى ب: وه ممان كرتا ب كدوه بيش زنده رب كا اور اس كوبھى موت نبيں آئے كى اور يه مال اس كركام أتارك الرياع والعراض موتا يكرب ال كرما في بشارة وي مرت رج مين تووه يد كمان كي كرسكا ي کہ وہ جمیشہ زندہ رہے گا اس کا جواب سے ہے کہ اس کے حال سے اپیامنٹوم ہوتا ہے کہ جسے اس نے مرنائ نہیں ہے۔ الله تعالی كا ارشاد ب برگزیس اوه چورا چورا كرديد والى (آگ) ش جمونك ديا جائے گا ١٥ اور آپ كيا سجيح كه چورا چورا كردية والى (آك) كيا ع؟ ٥ وه الله كى جركالى مولى (آك) ع ٥ جو دلول يريزه عائ كى ٥ وه (آك) ال يربر

```
طرف ہے بنری ہوئی ہوگی 0 لیے لیے ستونوں میں 0 (انھوہ ۴۰۰۰)
''الع حطمہ '' کامعنی
```

المستقدة المستقدة المستقديم المستقدة ا

سے الفت عمل اس کے بیغنی قدار اور اس مربرہ ریزہ کیورا چورا تجویز ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہوجائے کیا' حطم'' ہے پہلے جس کا معنی ہے: کی چر کو قرقا اور کونا'''المحصلمة '' دور ش کے ایک فیتد کا نام ہے۔

ہ میں گا گئی ہے: کی چیز کالوز کرنا الفصطیعا ووزاں کے ایک چیز گائی ہے: (القاموں آئی بائی کہ 10 موسد الرمایت ورٹ ۱۳۳۷ء کارائی الائی انداز الدائی الترک الدائی اور پہالاسا کی اور پہالاس اس آجے میں فرمایا ہے: برگز نکیل الس میں اس کافر کے سرافرم کا روز فررایا ہے بیٹی ندوہ فرود نیا میں مجیشہ رہے گا

شق کیا دامل این آرہے گا اور آن کو زمین کرتے ہوئے 'العنصلیہ ''ٹی تیمونک رایا ہے گا'''(انسطیعہ ''ورزش کی آگا کا و مقتبہ جہاں آئی کو آئی چوز کرچی ڈالا جائے گا آئی خیترکز''المنسطسة ''س لیے فرایا ہے کداس شن جو بیکن ڈالا جائے وہ آئی کو آئی چوز کرچینا چون کر دیائی۔

المحودة، هم غرفر بالإندام بها يسجك برجداج داراريد والي (آك) كابت °0 به "المحصلة" كي انتجت بيمان كرنے كے ليے مسام رح فربائے مقال كے بكة بيدود فرخ كادوفقد ہے جو فرياں كوؤ وسكة اور گوشت كوكھا جائے گا طعبة زمان اور تيس جوكس وقيد شما اس ليے ذالا جائے گا كرود كي غيرت كرك كوكوں كا كوشت كها جاتا تقدام كے اس كے مصلمة "على فالا جائے گا جماس كي في ال وقد كر مس كا كوشت كھا جائے گی۔

الهموة: ٢ مين فرمايا: ووالله کي ترکائي موئي (آگ) ٢٥ دوز خ کي آگ کي شريت

۔ یعنی سروہ آگ ہے جو بھی سروقی مونی ہے دنیا کی جانگی ہوئی آگ کی طرح ٹیمیں ہے جو بلاخر بجھ جاتی ہے اس کو اللہ تعانی سے معنے جانا یا کیا ہے مدیث میں ہے:

نائی کے تھم سے جایا گیا ہے صدیث میں ہے: حضرت الا ہر برور و اللہ عند بوان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تبهاری آ گ جنبم کی آ گ کا

ستر وال حديث كيا كيانوانو الشاريا ك يكي كافي تح آب نے فريا يہ تح كا آگئي اور كا كسيران آگ پر امتر و ديوزيا و ب الحديث (كل اللازي وَ الديث ١٣٦٥) كل عم فريالدين سهمه سني تدوي في الديث ١٥٨٩ سني اين بلوقر الديث ١٩٦٨ سنداد عرا علمي ١١١ سني وادي فريان الدين ١٨٦٤)

هن حضرت الابريرية وشمى النشر عند بيان كرت بين كما في الله طبيه والمم في فرياية اليك بزاد سال يك دوز في 5 سم كر مجزئ كا "ما " في كدوه مرزع والأناس كوم كراك بهزاد سال يك يكز كا إلى الإن كرده صفياء وكان كوم راك بهزار سال يك مجزئ كا "كما تكى كدوه ساواه كونا يكي دوسيا والدي حرزك ب- ( شنورة زي آرالديث و 100 ما شرق الدينة آرالديد و 1000)

حضرت الدہریرہ و رخی الشرعت بیان کرتے ہیں کہ رسول الفرسلی الفرطیہ و کم نے قریا یا دور فرخی مار عرف تھی وائل ہوگا پی چھا کلیا نیا رسول الشاہ تھی کون سے افر مایا بیٹو الشد ( کی رہنا ) کے لیے کوئی طاحت ندکرے اور الشد ( کے فوف ے ) کوئی کرنا، ترک شدرے۔ ( سمونان بابدر آخر الذین ۱۳۹۸ء ماہدر ۱۳۹۵ء)

<u>' کفار کے عقد اب کی کیفیت</u> ''اس آ یت کا منتل ہے ہے کہ دور کر کی آ<sup>نگ</sup> کا فروں کے پیٹ مان واقع پورگی مجران کے بیدر یک بنجی جائے گی مجران

جلد دواز دجم

62

کے دل پر چڑھ جائے گیا ادر انسان کے جم عمل دل ہے زیادہ کلیف ادر کوئی چڑھی ہے ادر تھوڑی کا ذیت ہے جمعی دل شکر بہت تکلیف ہوئی ہے ٹھی اس وقت کا فرکا کیا صال ہوگا جب اس کو دور نرخ عمی جمودگا جائے گا گھر دور نے کی آگ اس کے دل پر چڑھ جائے گی ڈس کا کا فرکھ صوصیت ہے اس کیے فریائے سکر شرک کھڑ کا محالات خیشہ ادر تھا م نمی بیانے کا فرے دل ش جمولی تاریب

همزة: ٨ مين فرمايا: وه (آي ك) ان پر برطرف سے بندكى بوئى بوگ O

الشموة، بندش فريا الفائدان كوووزغ ش نيجيك و با بيائه الشحق ووزغ شما كولى بهت كبري مبطّد به جيسي كولى اعد سا كوال بعوادرات شما كلورون كوتونك ويا جائه كالدوال مبلّدت فقطة كالوكى ودوازه ويوكا كلى وودوازه ان برينز كرويا جائه كا سيان كامبر سيادرنا امدوكا بشراوان الماؤونية

یسان صرحت دروایسیون می دودانده این می دودانده اوران شدگان کا کرفش وگار یا بیا نے اوران بندروواز وال جب می درواز سے کماؤور کا فرور سے بندگر دیا جائے اوران شرکاندی کا کمقل وگار دیا جائے اوران بندروواز وال سے محلت کی جند کی خواجہ سے کا داوران کی جس ''اصدت الباب ''اس سے ''عرف صدفا'' بنائے کا اس کا فران کو طرف میں می تا سے دوروز کے حقیقہ میں وال دیا جائے کا اوران کیا تھے کہ دوراوز میں کو میں میں کہ سے اس کا دوران کے اس کے اس

التحرقة 9 مين فرمايا: ليم ليستونون مين 0 التحرقة 9 مين فرمايا: ليم ليستونون مين 0

اس آیت میں 'صحب ' کا لفظ ہے' یہ' مصبود '' کی تم ہے اس کا معنی ستون ہے اور 'صحبدہ '' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے بطویل کے بیٹنی آ گ کے شیط لیے کیے ستونوں کی طرح البند ہوں گئے دوہ بھیں کے تبدان کی اینے اور سانی میں کوئی کی ہو گی۔

اس کا ایک معنی سے کران لیے کیے شونوں ہے "مصلمہ "کے دردا دوں کو بذکر ویا جائے گااور پیآ گ کے لیے لیے اس کا ایک اور اور مال کے گرکا کو اون بندرداز و ہیں۔ اس کا دوم اعلیٰ ہے کہ "صحلمہ " کوان پر اس حال میں بندر کر و چاہے گا کہ دوا کہ کے کان لیے لیے شونوں نے پائے ہے ہوئے اور چکڑے دو بے دول گے۔ دائیں ہے ہیں کہ کرتے کے بھی کہ بھی کہ اور کا میں اور کا کہ بھی کہ اور چکڑے دو کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ اس کے اس

ا تکند فلد ب الفتن آتا می او دانشده ۱۳۷۲ ها ۱۳۵۸ میراه ۲۰۰ فیرسود بدو سرده آنسره کی اتیم تکسل بودگی انت بیر سے رب کرنم اکثیر جمان القرآن کو کلس فرمارے اور ان تشییر کوادر نیری دیگر نصانفیک تو تا صدیک باتی اور فیش آخرین رکواور میری تا داندین کی میرسدامها تند وکی میرسدام امیرا و ایران ایران کا اور قارش کی کار و بلمید تو شین کی مفترسته فرمارات شان کا

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذويته وامته اجمعين

#### \*\*\*



# سورة الفيل

سورت كانام اوروجه تشميه وغيره

اں مورت کام اٹنی ہے کیونکہ اس کا میگا آت میں 'اصحاب الفیل ''کاؤٹر ہے دوا کہت ہیں۔' اکٹونگیڈٹ فکٹ کا ڈائٹ پاکٹیٹ الفیڈیل ڈ کیا آپ نے 'نیں دکھا کہ آپ کے رب نے آئی واول (اٹلیزیا) کے مادکر کا اس کا کہا مطالب 10

امام این مردویہ نے حضرت این عواس وضی الفرخها نے دوایت کیا ہے کہ سودہ" اُکٹھ فٹرکٹیٹیٹ فکسک تر ڈپکٹ '' مکسٹیل تازل ہوئی ہے ۔ (الدرائنو درچا 100 عادہ ادامان امام فاج درچا 107 اور

ای سورت کا تر تیب مصحف کے اعتبار سے نمبر ۱۰۰ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۱۹ ہے۔

اس سے پکیا مورت المحموز عمل اللہ تحالی نے فریا ایق کرتن طعندن اور عرب جوئا فروں نے مال حق کیا وہ نال ان کو اللہ قاتل کے طفا ہسے مجھی بچاسکا اس اس پر میکن انتخام کرتے ہوئے اس مورت عمل فریا کے امار بھر جو بال دوارک اورق اور طاقت کے انتخار سے ان سے بہرت اورون کا دوار تھا ہوں کی فرق نے کر کھیے پر عمل آوروہ او اللہ تقامل نے کچور نے بھروں کے ذریعے ان کو بلاک کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ بڑی ہے بڑی قرت اور طاقت کائز کو انشہ کے طاب سے تھی بھروں کے

۔ یکن مورت ہے اس میں الشہ تعالیٰ نے بیمان ٹر بلا ہے کہ میں کا گورز ابر مصدیز سے کروٹر سے ہاتھیوں کی فوج نے کر آیا تھنا مجبوٹے مجبوٹے برعموں نے کٹکریاں بار مارکران کو بلاک کر دیا۔

حیث کے بادشان کی طرف ہے اور صوکون کا گھرز شرکر کیا گیا تھا اس نے صنعاء ڈی شری ایک کیے با بنایا تھا اس نے شاہ جیرکو وفائشوان کیا گریا نے جب بچر کیل میں گئی اٹھ کا تھا سال کیا گئی ہے قسلے میں آگر اس کہ جائی بالدی دیراز ویا پردیج کرارسدا کہ گسان کیا اور اس نے کہنا تھا گائے سے کہائے گئی ہے قسلے میں آگر اس کہ جائے ہیں کی ایک ویا پردیج کرارسدا کہ گسان کو اس نے کہنا تھا گائے کہ کہ کے کو کرانے تو پرانم ام بارسر میں اور اس کے اپنے اس رازگی ویا کہ کے کوئول سے پچھر چھاڑ کرنے مورد داور افران کے افزان اور دوسرے میں کہنی گئی ان کی اور ویا میں میں دورور حضرے مواملط سے کی بھی اس کے بورا دوسر نے کہائے گئی کرائی الحال کا اس کے دوسرے مورانطیا کی بھی سے کہنے میں اس دوسرے اس دائیں کر دواہرہ نے تھی ہے کیا جمیسی اوخوا کی گھر ہے اور خارشہ کی کوئی گھڑییں جس کوش کرنے آیا ہے ہول حضر سے ممبرالعظید کے بیش اوخوا کا کا لک جول اس لے اپنے اصلاح کا عمر باہد ان خار کہ بکا کا لک اللہ ہے اووا پاکھ کور جائ کا اس کا تھو کے بعد حضر میں مراحلہ ہے اوضہ لے کر مکن میں اوت آ ہے اور قریش سے ہے ایک کم کوئی ہے جس کے اور دہا اور پہاڈوں کے دوول میں باہد کے اور خود وجدا وجیس کے ساتھ خاند کہ بیش کے اور دہاں ہے وجہا کہ بنا استادہ کوئی استا کھر بچانا ہے جو تھی اپنا کھر بچانیا ایسان میں کساتھ میں تھر بری خالب ہے اسے اور اگر وہ ار سے قبلہ کوئی ہے جس

ر پیونزا نا چارا جارہ تا جو ایسا ہے دور کے جو اپنے ماتھ یہاؤں کے دور میں بناہ گزیں ہوگئ وہ رسی کو کو دور کی کو معرف کے ایک المسلم کے ایک فرق الدر ہاتھ ایک کے کر دواندہ فاجس اس نے ہاتھی کا متد کہ کا طرف کیا آور دویڈ کیا اور بہت کوشل کے اور دور انسان کا برائز کی کا معرف دور کی بائی کا تو وہ بڑھائے گاتا گہر جب وہ اس کا مرشک کا تو وہ چنے جاتا الدور کی طرف اس کا معرف تا ووہ کل چاہی ایک فرق کے انسان کا مردی اس کے طرف کے تو ان کا میں کا معرف کے ا چنے جاتا الدور کی طرف کی کریاں میں انسان کی جو جاتا ہم کری اس کے اور کا میں کہ اور کی کر اس کے اور کا کہ میں کہ وہ جاتا ہم کری ہیں کہ کا دریا ہم کا تھی کہ دو جاتا ہم کی ہیں کہ کا اور انسان کی جدت کی جاتی ہو جاتا ہم کی ہیں گئے اور انسان کی حقود سے کی جاتی گئے دور انسان کی اور کا کہ کا ادار انسان کی تقدد سے کی جاتی گئے دور کا کہا ہے۔ بھی کا ادار انسان کی نے دکھی سے انسان کی تقدد سے کی جاتی گئے کہ کا ایک انسان کی تقدد سے کی جاتی گئے دور کا کہا ہے۔

(والکیانی انتهای ۱۱ سال ۱۳۱۳ به ۱۱ مالکب اهدیه تدریت ۱۳۳۳ نیم ترین ۱۱ مریده ۱۳۰۸ دارها در ادام یا درت ۱۳۰۸ ندا این مختر خداف که بیداب شدن الشرقالی کا ادا داره اینان پرتوکل کرتے بوت سپرة افخیل کا ترجه اوراس کی آخیر اگروها موان السدیم سرب کریما یک این مجمع شروه دارست پرقائم رکنیا (۲ شن)

> غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۱۸ زوالقعدة ۱۳۲۶ه/ ۲۱ومبره ۲۰۰۰ موباکل نمبر: ۱۳۰۹ - ۲۰۰۱ ۱۳۲۰-۲۰۲۱





الله تعالیٰ کا ارشادے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے باتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ 0 کیا اس نے ان کے مرکو باطل نہیں کردیا؟ ٥ (افیل:١٠١)

اصحاب الفيل "كوآب كا ويكامت وزيس تحاجر كيون فرمايا: كيا آب فينس ويكها؟ الفيل: إليم فرمايا ہے: كيا آپ نے نہيں ديكھا؟ حالاتكەنىدواقعدآپ كى بعثت سے جاليس سال يميلے ہوا تھا' تو جوواقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔ کیے تقے اس کا جواب بیرے کہ اس میں بیا شارہ ہے کہ یرندوں کے ثابت تحااوراس كاعلم عرب بيس هر كس و ناكس كو ووجكا تحااوراس كاعلم اييا بي يقيني تعاجيبها كه

چِز کود کِهِ رَعْلُم مُونَا بُ پُس کِیا آپ نے ٹیمیل دیکھا؟ یہ اس معنیٰ ش ہے: کیا آپ نے ٹیمیں جانا؟ لیکن چونکہ اس کاعظم مشامره كي طرح يقيني تعااس لي فرمايا: كيا آب في بين ديكها؟ برندول سے ابر هه کے لٹکر کوفنا کرنا نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارباص تھا

یرندوں کے تشکریاں مارنے کا واقعہ اللہ تعالی کے علم آور اس کی قدرت پر دلیل ہے اور اس میں میں میں اللہ علیہ وسلم کے

شرف كاظهور بكراللد تعالى في آب كى بعث يركم آب كر لي الك خلاف عادت اور خلاف معول امر خام فرم ما ما اور تی کی بعثت سے پہلے بھی بھرہ کاظہور جائز ہادران کو اصطلاح میں ارباص کتے ہیں۔

کفار پر جوآ سانی عذاب آتے رہے ہیں مثلاً قوم عاد کو آغری نے ہلاک کر دینا اور کفار کی بھس قوموں کو زاراون ہے الماك كروينا بعض د بريدان كالأكارك ين الكن برعدول في جوا في جوي اور تجول من تكريال في موفي تحس اوران كو انہوں نے ابرھہ کی فوج پر اس طرح مارا کہ وہ کنگر جس کے سر پر لگتا اس کی مقصد نے فکل جا تا اور ہر کنگر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا

نباء القرآر

હ

تھا جس کے سر پر دو تکر مارہا نا خااہ ریا تک چڑ ہے کہ اس مے حفاتی ٹیمن کہا جا سکا کران میں کوئی شعورہ یا کوئی جد ہے۔
ورت میں جا جسا کہ بحد ہے اور استان کی ادر اس کے چگائی بھر ادالا واقد ہوا خاائی سال ہور کے جھروں بھر می کہ میں
اند علیہ وظم کو واد دت ہوئی گا دو اس کے چائی میں ال بھر آ ہے ہے اور اس کے بھروں بھروی کہ میں
اند موسدہ خوال ہوئی اگر اور اس کے جائی ہور کہ بھر کہ بھروں کہ اور اس کے بھروں بھروی کہ میں
اند موسدہ خوالہ میں کہ اور اس کے بھروں کہ انداز کے بھروں کہ بھروں کہ بھروں کہ اس کے بھروں کہ بھروں کہ بھروں کہ انداز کے بھروں کہ بھروں کہ سال کہ بھروں کہ بھروں کہ انداز کہ بھروں 
ے پیٹھا بردار ہے۔ ہم نے تکھا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی بعث سے پالٹس مال پہلے وہ اقدا اس کی دسگر بردید ہے: حضرت میں بی می خر مرسونی اللہ حور بیان کرتے ہیں کہ میں اور دہل اللہ کا اللہ طالبہ کہم ہاتھیں سے مشکر والے مال می چیدا وہ سے تھے تھا دکی چیدا کی لیک میں دوئی ہے۔ (مند اور بی مہروہ افق قد کم مدد اور جا بھی ہیں ہیں کہ المدیدہ ا وقد سے اللہ مالے کی در دائل اللہ واقعی کا اللہ بھی اس اس اللہ واقعالی خال مدیدہ اگر اللہ ہیں۔ اعدائمے دک میں مو وقد کی اللہ بھی دور دائل اللہ واقعیلی خال میں میں میں مواد کا اللہ بھی اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں مواد کی

اصحاب الفيل " عانقام ليغ مين تي صلى الله عليه وسلم كي فضيلت ك تكات

 مقائلہ کے قبلہ کی دشموں سے عفاقت کیوں نہ کروں گا اور آپ کی ذات سے عدادت رکھے والوں کو بنیا ہے کہ دول گا۔ ابر ہد کے لفتر کا یا تھیوں سے بھی کم دورہ جو نا ابر ہد کے لفتر کا یا تھیوں سے بھی کا دورہ جو نا

الحصر مساحس والمستعدال المساحة التي وتعيية وقال المساحة المسا

عانا ہے وہ حال سے بعادت مرکے اوران کا صرابات چھر سے القد نعان ہے گا فرمایا: اُولِیکٹ کالاکھاکیوبائی فرائشیڈ (ملاراف عما) کصیہ میں بہت پرنگی کرنے والول کو فرائھ اسٹیمین دیا تو ایر صد کے کشکر کو فوراً عقد اس کیوں وہا؟

کنا کرمیرش برج پری کرستے رہتے الد تعالی نے ان ساقتام کینی کیا اور ابدہ نے کو بی او بادر ران کوکر اے کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے ان سے افقام لیا کہام ازی نے اس کا بد جاب دیا ہے کہ کہیں جس پری کو لے فراسلے اللہ تعالی کے کس کی اور تعدی کرستے ہیں اور کئی بی والد کی گرانے سے گلوت کرتے ہم کی اور تعدی کی اور نیسش اوقات سے تو آئی میں کی اور تعدی کو روائشت ٹیمی کیا جانا ہے نے الاکو فی اور ہی کی اور اس مال اور کار کا بیانا ہے اور جہاد میں جو کافر بوار حا

ہو پائد معاموبا پچے ہویا ہوں۔ پہائ گؤٹی کی بابیا تا کیکٹرو پھڑی گؤٹرز ٹریس پہلیا ہے۔ مصطف کے ذور یک اس اعتراض کا میدیاب ہے کہ جولگ کو بھی بہت پی کی کرتے تھے اور وگ اگر چہ شرک بھے لیکن پیت اللہ کا تھیا ہم کے تھے اور انکا خوات کے اللہ بھی اور چکھا ان کی اپنے بیت اللہ کی تھیا ہم کا ان کے پیدا اسکار شرح میں کہ اللہ دور اللہ من تحرکر کردیا اور ادبیات اور ان کے اس کے اللہ کے تاہد ان کی تخریب تھی اس کے انکہ اقدالی کے دویا کہا تھی ان ان ان کا انکہ کو مذاب کے باک کراہا ہے۔

افیل: ۴ میں فرمایا: کیاس نے ان کے کوکو باطل نمین کردیا؟ ٥ بر حد تو علامیہ فساد کرنے آیا تھا' مچراس کو' دسجید ' آگیوں فرمایا ؟

ال آیت نگی ''جید'' کالفظ ہے'' سکید'' کا حتی ہے' کی گونی طرفیقہ نے خور پہنیانا اس پر یاوٹر اُس ہے کہا برصہ اور ان انگر خور طرفیقہ سے خور پہنیا نے قو میں آئے ہے گار القد قابل نے اس کا ''کید اُن' کیوں ٹر بدایا اس پو جائ گرچہ آئیوں نے طابعہ پا اقل کہ دو کھر کو گرائے آئے ہیں گئی وہ دل میں امید کا تھیا اور اس کی بائے جائے اور حید گرتے ہے اور ان کی ہے قو انکر گی کہ چھٹے کہ کہا کہ باوی ہے دوان کے بنائے ہو نے کلیسا کی کہا ہے۔ لیڈر تعالی کا ارشاد ہے اور ان پر پر خدوں کے جیٹر بھی ہے 20 جو انٹین کی اور پھری کا کر بال مار ہے تھے 40 س

نین کھاتے ہوئے کھوے کی طرخ کر دیا0 (اٹیل:۵۔۳) ''ابا بیال'' کا معنیٰ

آل آیت شما ''العلیل ''کافقہ ہے'''العلیل'' کامنٹی ہے۔ حقوق پرخدے جوساتھ کی کراڑھے ہیں اوراز نے نمیں ایک دومر سے کی جون کر لئے جی بالایموں کے بجائزاں گا تھی ہے۔ نامان حقوق آکر گلف کھوڑ ہے گئی ہا ہوں ہے کی مراقع آئی تو ان کوگا ''اہسائسل'' کی جائزا ہے۔''السیلیل'' کے دادہ شما اعتراف ہے۔ بیٹھن نے بازائن کا جائزا میں کا اسرائیشن آئی کا حقوق انہول ''''انسال '' من حقوق اسائل میاس نے فرائد جو بحد نے جو ان کے شان کی موران کی اوران کے چھٹی کا چھٹے تکل تھے ہے تھا سے خزار دولیا ہے تھے اور میسروں جائے ہے۔

(جامع البيان بروسيس الهرام المراس عاص ١٣٨٠)

ا نفیل: ۳ میں فرمایا: جوانہیں مٹی اور پقر کی تنگریاں ماررے نتے O

''مسجيل'' كالمنتخل اس آيت شرا'مسجيل'' كالفظ ئے حضرت اين مهاس وضي الله عنها نے فربایا''مسجيل'' كالفظ فاري ميں مگ و رگل

کا ججوعہ ہے بھنی وہ تکریال ملی کی بھی تھیں اور پھڑی کی تھیں۔ (یوائن ایران آبر آبر ہے: ۱۹۳۹ه) کا جو نے کہا نہ سفید رنگ کے بڑے ہے نئے جو سندری طرف ہے آئے بھے ہم پریندہ کے ساتھ تین پھر ہوتے ہے اور پھڑ

اس کے پنجوں میں بنے اور ایک پھراس کی چوبی میں تھا جس کو بھی وہ تکر لگنا تھا اس کے جسم کے آر پار ہوجا تا تھا۔

(جاس الهيان آبالدين آبالدين آبالدين الآبادين الميان الميان الميان آبالدين آبالدين آبالدين آبالدين الآبادين المت معشرت اندن مسعودوض اللذ هندنے فرکها: جمن شخص سر محمک جاب و دکئر لگنا تو اُس کی مقابل جاب سے نکل جاتا اگر سر

پرگلتا تواس کی مقعد سے نکل جاتا۔ (معالم التو بل جائ ۵) ''سجیل'' کے دیگر معانی حسب ذیل ہیں:

کانڈ کا بنڈل 'عیلہ' محتور فیقیہ'' السجیل''کامٹنی کمتو بھی ہے امام راغب اسفہانی نے لکھا ہے:'' ملسجل''ایک پھر کانڈ کا بنڈل 'عیلہ' محتور فیقیہ'' سرچیل ''کامٹنی کمتو بھی ہے امام راغب اسفہانی نے لکھا۔ ہے جس پر کلھا جاتا تھا 'بعد بیش ہروہ چیز جس پر کلھا جاتا اس کو'سہجل'' کما جائے لگا۔

(بلغردات نا السماعة ٢٩١٢-١٩٥١) كالمراقب كالمراقب (المغردات نا السماعة ٢٩٢١-١٩٩ كانتية زاراصلي كالمريد ١٩١٨) كا الخيل: ١٤ شي في ما يا: مواثيل كھاست ووت يحتو سے كي طرح كر دي إل

ال آپ سے بھی ان عصف " کا انظا ہے اس کا متی ہے؛ جورا اجون جھاکا کھیے کے بیٹ دو جورا جس کو مارے ورٹی استعمال کرتے ہیں اچرے کے بیچ جس کے اطراف میں دو گل بدول اددال و قطل کے اطراف میں بنے جون چیچ فی سے اوپ سیتے ہوئے ہیں کا کھانے ہوئے کا کا کھانا کا کمراج و فیرو کے دانے ہے جب چھاکا الگ کراہا جائے تو اس چھکے کو جورا کمیتے ہیں اور دیمال میکن مراوے باور جب جورے کھالیا ہے تو وہ وہ گائی کر کے اس کو موج بیٹا ہے مطالب ہے ہے کہ حس طرح باور کا کھانا ہوا جورا با گل ریز در برہ دونا ہے اس طرح کھی این لگنے کے بعدان کے اجدا ہے انگل مگی کر ریز دورو

910

سورة الفيل كي تفسير كي يحميل الحد للدرب العلمين! آج 19 ووالقعدة ٢٣١١ه ما ١٣٣٦م مر٥٠٠٠ ما يدووز جعرات مورة الفيل كي تفسير كممل موكني أع مير ب رب كريم! قرآن مجيد كى باتى سورتوں كى تغير بھى ممل فرمادے ميرى تمام تصانيف كو قيامت تك باتى اور فيض آ فريں ركھ اور

میری مغفرت فرمادے۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وافضل المرسلين

وعلى آله واصحابه وازواجه وفرياته وامته اجمعين. **@@@@@** 

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة القرليش

سورت كانام اور وجهرتشمير ال مورت كانام القريش بال كى وجريد بكال مورت كى مل آيت ش القويش" كالفظ فد كورب و آيت بيب: لايْلف قُرَيْش (الريش:) قریش کور فبت دلائے کے لیے 0 الم این مردوبیانے مفترت این عمال وضی الله عنما الله عنا الله عنائل عند الله الله الله الله عند الله عمل مازل ہوئی ہے۔ ترتیب مزول کے اعتبارے اس مورت کا غمر ۴۹ ہے اور ترب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۲۰ اے۔ سورة القريش اورسورة القبل ان دونول سورتول عن الله تعالى في الله على الله على عبرة الفيل عن تبايا ب كه الله تعالى نے ان كاس وشمن كو بلاك كرويا جويت الله كوكرائے كے ليے آيا تھا جس كى وجب يورى عزب : نيا من ان کی عزت اور ان کا وقار تھا اور اس سورت میں اللہ تعالی نے ان کواین ایک اور قعت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں تجارت کرنے کی رقبت پیدا کی اور موسم سر ما اور موسم گرما علی ان کو دوسرے شہول علی تجارت کے لیے سو کرنے پر تیار کیا جس کی دیدے دو خوش حال ہو گئے گرمیوں میں دوشام کی طرف سؤ کرتے تھے ادر مردیوں میں دیکن کی طرف سؤ کرتے تھے۔ اس مورت کا سورۃ افیل کے ساتھ شدید انسال بے" الاندلیف فکریٹیش کی "جاریجرور ہے اور بیاس مقدر جملہ کے متعلق ب: "اهلك الله اصحاب الفيل لايلف قريت "الله تعالى في تريش كوغبت دلائ كر لي اصحاب ۔ غیبل '' کو ہلاک کر دیااوراس شدتِ اتصال کی وجہ سے حضرت الی بن کعب کے مستحف میں ان دونوں سورتوں کو ایک سورت فرار دیا گیا ہے اوران کے درمیان' بیسم اللّٰه الرحصن الوحیم " پنیل کامی گئی کین سے کہ بید دمور تمیں ہیں جیسا کہ هنرت عثمان رضی الله عند نے جومصحف رائح کیا تھا' اس میں بیددوا لگ الگ سورتیں ہیں۔ نیکمل سورت قریش پرانشدتعالی کی متعدد فعمتوں کے بیان ش ب الشدتعالی کی قریش برنعت عظمی بیتی که قریش جو پہلے ے ہوئے اور منتشر منے ان کو مجتم اور متحد کیا اور ان ش یا ہم مجت بیدا کی اور ان کو گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر بر تیار کیا اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سنز پر آمادہ کیا جس کی وجہ ہے ان کی ضرورتیں پوری ہو گئی اور وہ خوش حال ہو ا اوران کے شہر کواللہ تعالی نے اس کا گھوارہ بنا دیا۔ سورہ القریش کے اس مخضر تعارف کے بعد میں اب اللہ تعالی کی توفق ہے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر ر ما اول -اب مير ب دب كريم إلى مج عن مجه صحت اورصواب يرقائم ركها - (آعن) مومال قير: ١١٥٩٣٠٩ و١٠٠٠/١٥٨٠ ١٠٠١ ١٠٠١ غلام رسول سعيدي غفرله





کلایا اوران کوخوف سے اس میں رکھا O

اللہ تعالی کا اسٹالہ ہے۔ تریش کو فیرے دلانے کے لیے 1 اٹیس مردی اور کو بالی کی سنرے مائوں کیا 0 ٹیس اٹیس چاہیے ''کردہ ان گھرے رب کا عمارت کریں 0 سرے آئیس جوک میں کھانا کھا یا اور ان کوفیف اس میں برکھا 00 افریش سال آقر کے ''سرک نیا

صورت ایو برزد و نبی انشر صویان کرتے ہیں کہ بیان انشاطیہ و کم نے قربایا: بیان ویں عمل انگر آرٹس کے بخابی جیرنا مسلمان سلمان سیکنائی جی انداکا کو طرف کے بیان کر کا تاہدی انداز بیان سیدی میں میں انداز میں میں انداز میں اندا معرب جادر میں انشاط میں انداز میں میں کہ روسول انتشاطی انشاطیہ کی بھر انداز کا بھر انداز خرجی آرٹش کے تاثیر آجس رکے مطابق آباد ہوئے ملاما مسروق میں میں ہ

ھنرے جابر بن سمرہ وسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بن نے رسول اللہ ملی اللہ علیے وسلم کو بیرقرباتے ہوئے منا ہے کہ سلام بارہ خلفا دیک مسلسل غالب رہے کا ووکل خلفا وقر کشن ہوں گے۔

(صحح النخاري رقم الحديث: ٢٣٢ عميم معلم رقم الحديث: ١٨١١ منداحدي ٥٥س ١٠١)

حضرت سعدر منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وکم نے قربایا: جس نے قربیش کو ڈیل کرنے کا ارادہ کیا اللہ اس کو کیل کر دےگا۔ (منن بڑی قرباللہ ہے: ۱۹۰۵ میریاس) یا)

حضرت ۱۱ بایل مرحت ایل طالب رخی الشرعها بیان کرتی تین کردوان النسطی النشط پیدانشد شار کا بیاد النشطان با سات وجود حقر فیش کرفشیات دی سید (۱) می آر قبل می موان (۱۷ نیست ان تیل پ (۲۰) کابات ان می سید (۲۰) می حزم سیا پانی چارت کا اس میدان می سید (۱۷ نیست می است می موان (۱۷ نیست کا می است کا می موان (۲۰) آنها می موان که در اسا استرات کی موان می است و است می موان موان می موا موان می موان می موان موان موان موان می نے کہا: اس حدیث کی سندھیج ہے مگر شیخان نے اس کوروایت کہیں کیا وہ ہی نے کہا: اس کی سندیس یعقوب ضعیف راوی ہے اورابراتيم كي روايات منظر مين - (المتدرك جهي ٢٥٠٥ في المسادرك رقم الديث ٩٧٥ المكتبة الصربة كزامال ١٢٥ ١٢٠) القریش: امیں فرمایا: قریش کورغبت دلانے کے لیے 0

القریش کا الفیل کے ساتھ مربوط ہونا

ز جاج اور ابويميده في كها: "لايسلف قويش" " بهلى سورت كرساته هر بوط ي الله تعالى في الصبحاب الفيل کواس کے بلاک کیا تا کے قریش باتی رہیں اس پر ہیا عمر اس موتا ہے کہ اللہ تعالی نے جوامحاب الفیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو دہ ان کے کفر کی سزاتھی' نہ اس لیے کہ اس سے قریش کی حمایت مقصودتھی' اس کا جواب یہ ہے کہ بیدان کے کفری سزائیس تھی کیونکہ کفری سزا تو اللہ تعالی نے روز قیامت تک کے لیے مؤخری ہوئی ہے اگر یہ کوئی سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام کافرول کو بیمزادیتا اللہ تعالیٰ نے ابرھ کے لشکر کو جو ہلاک کیا تھاوہ قریش کی قدرافزائی کے لیے کیا تھا۔ القريش اورالفيل الگ الگ سورتيں ہيں يانہيں؟

لِعِشْ عَلَاء نِهُ كَهَا كَهُ لايسلف قويت "أس بي كيل مورت" الله تو كيف" كما تو فر بوط به كيونكه مورة القريش الگ سورت نہیں ہے بلکہ افغیل اور القریش دونوں مل کر ایک سورت ہیں اور القریش مستقل سورت نہیں ہے اور اس کی ولیل یہ ہے کہ حضرت الی بن کعب کے مصحف میں ان دونوں کو ایک سورت قرار دیاہے اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت الی بن کعب کے محف کا اعتبار نیس بے بلکہ حضرت عمّان رضی اللہ عنہ کے مصحف کا اعتبارے اور اس پر اجماع ہے دوسری دکیل یہ ہے کہ ایک مرتبه حضرت عمرف مغرب كى بيكن ركعت من والتين يزهى اور دومرى ركعت من الفيل اور القريش ما كريزهين اس معلوم ہوا کہ بیددونوں ایک مورت بین اس کا جواب بیرے کدامام کے لیے جائزے کہ دوالیک رکعت میں دوسوروں کو ملا کر بڑھے اس ہے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ دونوں ایک سورت ہیں۔

القريش: من فريايا: البيس سردى اورگرى كر تجارتى )سفر ، مانوس كيا ٥

قریش کوتجارتی سفر پرداغب کرنے کی توجیہ

اس میں دوسری بحث بیب کر قریش کو تجارتی سفر پر داخب کرنے کے لیے ''اصحصاب الفیل'' کو ہلاک کیا گیا'اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا جواب بیرے کہ مکرمہ غیر زری شرقا اور مکہ کے مرداد مردی اور گری میں تجارتی سنر کیا کرتے تھے اور اس تجارت پران کامعاثی انھمارتھا' وہ اس تجارت کے ذریعہ اہل مکہ کی ضرورت کی چزیں خرید کر لاتے تنے اور مکہ کے گردونوا ح کے لوگ اہل مکد کی بہت تعظیم کرتے تھے وہ کتے تھے نہ بیت اللہ کے بروی اور حرم کے رہنے والے ہیں اور کعبہ کے متولی ہیں اوران كوابل الله كها حاتا تها أكر ابرهه كالشكر كعيد كوكرادينا توان كى بدعرت اورحرمت جاتى رتى اور الل حبشه كمه يس لوث مار مي ويينة اور بيشجروبيان أوركھنڈر ہوجاتا اور چونکہ خارے ٹی سیدنامحد سلی اللہ عليه وسلم نے اس شبر بیس پیدا ہونا تھا اور اس شبر بیس مبعوث ہونا تھا اور معفرت ابراہیم علیه السلام نے ای شریس آپ کی بعثت کی دعائیں کی تھیں اس لیے اللہ تعالی نے قریش کے ولول کوسر دی کے موسم میں بمن محسفر کی طرف ماکل کیا اور گری کے موسم میں شام سے سفر کی طرف ماکل کیا۔ قریش کی وجه تشمیه آور نی صلی الله علیه وسلم کا نسب

قریش کی وجد تشمیدید ہے کہ قرش سمندر کے ایک بوے جانور کا نام ہے؛ جو کشتیوں سے کھیلا ہے؛ حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ نے ان سے قریش کی وجہ تسمیہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، قریش سے قرش کی انقیم نے قرش سندر کا ایک طاقز و مانور ہے جو دور سے جانو دورا کو کھا جاتا ہے کین ان کو کوئی ٹین کھانا وہ بیش غالب رہتا ہے اور میں مفلبہ تیس بروز ٹیم کھی اللہ طبیہ کم کھیاتھ کرنٹی کی جیارہ سے تھے حدیث میں ہے: عالب رہتا ہے اور میں مفلبہ تیس بروز ٹیم کھی اللہ طبیہ کم کھیاتھ کرنٹی کھیاتھ کے اساس اللہ کھیاتھ کے حدیث میں ہ

حشرت واطلة بما الاقتلام ومن الدختر بيان كرت في كديش نے رسول الفسلى الفرطية كركم كو يقر بات ہوئے ساہر۔ بے ذکت الشراز وشل نے حصرت اسم شكل كا ادار ہے کا نازگروش ليا اور کاناز کی اوال دشل ہے قریش کو تین ليا اور قریش ش بوبائم کوچن ليا اور بورشش من سے مجھے تان بالہ رائع مسلم قرالف ہے ہدیما)

امام ترفدک نے آن حدیث کو حضرت واثلہ ہے کچھا ضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت ایرائیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے حضرت اسائیل علیہ السلام کوچن ایکا اور حضرت اسائیل کی اولاد

یں ہے بوکنانہ کو تین لا اور بوکنانہ ہے تریش کو تین لیا اور قریش ہے بوبائش کو تین لیا اور بوبائش ہے بی لیا۔ (مسئونہ کا انداز کا اور بوکنانہ ہے تاہد ہے اور انداز کا انداز ک

التریش: میں الما: پس اٹیں چاہے کہ وہ ان گھر کے رب کی عبادت کریں 0 قریش میرانعام کا نقاضا ہیہ ہے کہ وہ الندع وجل کی عبادت میں کسی کومتر یک ندکریں

ر السماع بياته ما المساعد من حدود العدار و المان مو ورب من و ورب من ورب حريد.
الله تعالى كه العالمات كا دو تعمين البيان المامر و المان مع الموارا الله تعالى كم أن و قرائل و دون هم كم
العالمات في المام كله درة المرام حسول في عقدم مياس كيه موالها من ان المان عالى كم أن او هد سال حكم الماك المام 
افرین ایک میں میں ہیں۔ اسے ایس بیوں میں جاتا ھلایا اور ان توتوں۔ قریش کو کھانا کھلائے اور امن میں رکھنے کے اسباب

الشَّقائي لَّے قَرِيْنَ كَلِيرَ يَعِينِ كَسَّ كِمَانا طَلَيا كَالِي أَمِسِي حَسِيدَ فِي الْمِبِالِ بِينَ: ) الشَّقائي في جبر كِيشْ كُوم عِنْ مامون كروا قوال كالسيخ تَبارِق مَرْشَكِ فَلْ خَرْوَدَرَها وَ والنواري عَن كم ماتَّة تَمَارِقُ مَرِّكِسَةَ الدِمْنِ وَالْمَرْضِ عَلَيْنِ مِدَّوَالِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلِيْنَ الدِوْدِ وَفَى كَالْتَ

(۲) مخل نے کہا: 10 تا ت کا متل ہے کہ جب انہوں نے امارے تی میرہ افرطی الندھانہ و المرک کلندیب کی او آپ نے ان کے ظاف یہ دما کی: حضرت عمراللہ من مسوور شحق الشرور بیان کر سے ہیں کہ جب ٹی سلحی النسطانے و کیل کر لوگ آپ کی دعوت ایمان سے دوگروائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ علی کہ: اے اللہ الذی کے اور چھ کے ایسے سامت

جلددوازدتهم

سال مسلط کردے مجھے حضرت پیٹ علیہ السام کے ذائد شہر مات سال قوا آیا تھا گھران پراید قوا آیا جم سے نیمر چرکو تھم کردیا تک کہ انہوں نے جانوروں کی کھا ٹش بڑر رے اور کو داکھا لیے ٹھرا ہو ہے ہی ہم ایس بھیاں آیا ادراس نے کہا: اے تھر (معلی الشرطیک و کم ایس) آب الشرکی اطاعت اور صارح کا تھر دیے ہیں اور آپ کی توم بلاک ہو دری ہے آپ ان کے کے انگرے وہ کا تھے۔ المجھے کے بھر المحرب کے رہا ہے کہ بھری بہت بازش ہوئی کے۔

( مجمع انفادی آم الله یت نامه ۱۳۸۰) کین اس استدلال پر بیدامتر الس بوتا ہے کہ بیدواقعد بیشنورہ کا ہے اور یہ مورت کی ہے۔

اس مان من معندن پر پیرس و بادید کردید معید بین اور بادید کار در بادید و با در این کا اها حت کرتے میں گویا (۳) الله افغال نے بیغا مال کرد کرد کرد کرد کردی کوئی گفتی گفتائے اور پائے تو با اور ای کا اها حت کرتے میں گویا مشرکتین مکہ بالا درات میں کے گزرے میں کرافذ اقعال نے ان کوجوک میں مکامایا اور پیریج کری اللہ تعالیٰ کی اها حت اور دارت میں کرتے۔

(۷) اس آبات کا منتخل ہے کہ قرآبی بھی اس کا جواب کا جوک میں جائے تھے اللہ قالی نے اس کے پی پر وی باز این ہائی ہم ان کی جہالت دورہ وی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قربایات آبے میں کہ اتم (سیدہ) کو مسلی اللہ عابد رسم کی بعث سے پہلے جائل فاک منتخ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کہ انتخاب کی بروی تا از ان برائی جنہوں نے تم کو کا تب اور جو علی امروی کی مذا کو اللہ علم کہا جاتا ہے بچر کھانا تھا وہ جم کی نقل ہے جو کھانا کھائے والے کے شکر کو دارب کرتا ہے تو جو فعام دور کی مذالہ جہاں مضاویا تھی اور کا میں کر شکر کا میں بھی ہوگا

الله تقائل غرقه مثل کدکوف سے اس می دکھا اس کی تک وزیرہ وہیں: (ا) قریش کہ سے مختلف شہوں کا سؤ کر تھے اور ان کو اپنے سٹر میں کی ذاتا کے ایاب مارکا خوارہ تھا ان کو اپنے سٹر شن کی فقر سے کا سامنا نمیں ہوتا تھا جب کر دوم سے لگ چودور دارائے ہے وہا کا سؤکر تے تھے ان کو بہتہ خوارت چڑ

آتے منے اس من میں یا بیت ہزل ہوئی ہے: اُولُو مَوْدُ اِلْمَا اِلْمَا اَلَّهِ مَنْدُ الْمَاسِّ کِلالِ اُلَّهِ مِنْ الْمَالِمِ عَلَيْهِ مِنْ الْمِلْوِ اِلْمُعَالِّمِينَّ الْمَالِمِينَّ الْمِلْوَالِينَّ الْمُلِكِّةِ مِنْ الْمُلِكِينِّ مِنْ الْمِلْوِلِينِ مِنْ ال

ہے حال میں اور دروے وال چینے جاتے ہیں ( میں ر وغارت کا شکار ہوجاتے ہیں )۔

(۲) الله تعالى في الصحاب الفيل "كوبلاك كري ان يحشج كوادران يحسفر كومامون بناديا ب\_\_

(۳) شحاک اور رفاق نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ان کو جذام کی عاری ہے مامون کر دیا اس وجہ سے کد تکرمد کے باشدو وں پر کبھی جغدام مجمع کے اللہ مجمع کا المراح مصر ۱۹۵۰ سلیضا مؤخوا کر بنا درانا یا مار انداز المرانی وجٹ ۱۳۱۵ ہ

سورت القریش کی تغییر کی تخلیل الحمد الدرب الفلیمولی آخ ۴۶ واقعد ۱۳۲۵/۱۳۶۶ ترم ۴۰۰۵ نه روز جو سورة القریش کی تغییر محمل ہوگئ اے بیرے

ر بسبر که افر آن بخید کا بالی کورد این گانشهر محی کمل کرا دی ادر جری قدام ایند که دورات میک فیزین رسی در بری ک بریم حالد بری کار بری از مارد دارد است کا در قدام اور میری معفرت فریادی - (۲ مین) بریم حالد بری کار برین استاند و دادر اساس کا در قدام تا در میری معفرت فریادی - (۲ مین)

وصلى الله تغالى على حبيه ميدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



### سورة الماعون

سورت كانام اور وجه تشميه وغيره

ال مورت كانام الماعون ب كيونكه ال مورت كي آيت ، كيش أالعاعون "كالقطاب اوروه آيت بيب : ويَعِمْ يَعْوِنَ الْعِمَا هُونَ كَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

جمهور کا قول ہے ہے کہ میں مورت کی ہے مصرح این حیائی اور آبادہ نے کہا: میں مورت بدنی ہے اور حید اللہ نے کہا: اس مورت کا نصف کم میں عاص بین واگل سے حصلت نازل ہوا اور اس مورت کا باتی نصف عبد اللہ بن واگل سے حصلتی نازل ہوا

روب المعالى بروستروب ما من من المعالى ا ب- (رورة المعالى بروستروب المعالى 
اس سے پکل سورت قریش شما اللہ تعالیٰ نے ان اوگوں کی خدت کی تھی جو اللہ تعالیٰ کی افتدی کا تحکومیوں ادا کرتے ہے ادواس شمال اللہ کی خدم نے فرائل ہے جو مکمین کو کھانا کھانے کی ترفیہ بھی دیے تھے دور کی دید ہے کہ سورہ اللہ تقا شمال اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھانہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے قریش کو دی اور اس سورت شمال اللہ تعالیٰ خود مرتے کے بعد دوبارہ المنے کا الکارکرتے تھا ادار تھی ہیں ہم اللہ دوبار کا الاکارکرتے تھے ادواس سورت شما اللہ تک نے اور اللہ کے اللہ اللہ تعالیٰ کے ادارائے۔

ال موزت کی ابتدا ام کی ہے اور اس میں وین کا تکفیہ ہے کرنے والے کا فر کا ذکر ہے اور اس کی انتہا یہ ٹی ہے اور اس میں استعمال کی معمولی چیز وسنے مے معم کرنے والے معماقی کا ذکر ہے۔

ال صورت کی ایتراء شن دن کی تخذیب کرنے والے کا فرکا و کرو تر کے اور اس کی دو مشتین و کرفر باقی ہیں: ایک مدوہ مشج کو دھکانتا ہے اور دومری کے کہ دو گوگ کو تیم کے کھلانے پر پرا چھنے تیس کرتا۔

ادرال مورت سکمآ فرش مناقش کی فدت کی ہے ادر اس کی تعریفات ذکر فر بائی میں: () دو فرناز سے فلات کرتا ہے در ستی ادر کافل سے نماز پڑھتا ہے(1) دور با گار ہے اور لوگوں کو ڈکھانے کے لیے عمرات کرتا ہے(۲) دوا ہے پڑومیوں کو متعمال کام مولی چڑ دیے ہے بھی منح کرتا ہے(ادر کافر اور مناقش ووٹن کو اللہ تعالی نے نہ سے عداس ہے ڈرما ہے۔

سورۃ الماعون کا تلاوت کے اعتبار نے قبرے اب اور تربیب نزول کے اعتبار نے قبرے اے۔ سورۃ الماعون کے اس مختصر تعارف کے بعد ش القد تعالیٰ کی امداداور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا تر جزیراور

اس کشیر شروش کرمها بول این بیرین در بسری با استفاقان کی انداداد دانیات کیوسی از می بودند ان سورت و مربر بدر ادر اس کشیر شروش کرمها بول این بیرین در بسری با این میم می می محصرت ادو مواب پر تاکیم در ۱۳۴۵ نیاز ۱۳۴۵ و ۲۰۰۸ و م





جو ريا کاري

ہں0اوروہ استعال کی معمولی چز دینے ہے منع کرتے ہیں0

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے اس مخص کود یکھا جودین کی تکذیب کرتا ہے؟ 0 پس بمی و مخص ہے جو میتم کو دیکے دیتا ے Oاور وہ مسکین کو کھانا کھلانے برکسی کو پراچھے نہیں کرتاO(الماحون ۲۰۰۰)

الماعون کے کی بامدنی ہونے کا اختلاف اور پہلی تین آیتوں کے کمی ہونے پر دلائل

امام ابومنصور تحدين محمد ماتريدي سمرقندي خفي متوني ٣٣٣ ه لکھتے ہيں:

اس سورت کے نزول میں اختلاف ہے معفرت این عمال رضی اللہ عنهمانے کہا: یہ سورت مدنی ہے اور مقاتل اور محاہد اور ایک جماعت نے کہاند بیسورت کی ہے اور میجی ہوسکا ہے کہ اس سورت کا ابتدائی حصہ مکت بنازل ہوا ہو کو نکہ اس کے شروع میں اس کا ذکر ہے جود بن کی تکذیب کرتا تھا اور وہ عاص بن واکن تھا اور دین کی تکذیب کرنے والے لوگ مکہ میں تھے اور اس . مدست ٹن نازل ہوا کیونکہ اس مورت کے آخر میں منافقین کے اوصاف ذکر فریائے ہیں' ان میں ذکر ہے

کالفظ سوال اوراستفیام کی جگه برذ کرکما جاتا ہےاور جس چیز کےمتعلق سوال کیا جائے' یہاس کی تقریر اور الما: جو تحص میتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسئین کو کھانا کھلانے برکسی کو براہیجنتہ نہیں کرتا' وہی یا دین کی تکذیب کرتا ہے اور دین کی تکذیب ہے مراد یہ ہے کہ وہ مخص مرنے کے بعد دووبارہ زندہ کیے جانے' حساب' میزان اور بزاءاورمزا کاانکارکرتا ہے اور مٹخف وی ہوسکتا ہے جوعلانید من اسلام کی مخالفت کرتا ہے اور ہم پہلیں کہ سکتے کہ دو فخص منافقين ميں سے تھا كيونكه منافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اور مؤمنين كى موافقت كو طاہر كرتے ہتے۔

رؤسمائ كفاردين كى مكذيب كرتے تھے اوراپ جيروكارون پربيا اہركرتے تھے كدان كامؤقف برق ب اور رسول الله

1--- A :1-4038LH

سطی الشدهایہ دسم جمد پیغام سنارے ہیں وہ اٹل ہے۔ الشہ تعالی نے فرمایا: بھی میکی وہ بھی ہے جو جمجے کو حکد دیا ہے اور وہ سکین کو کھانا کا اے پر کن کو براھینیڈیس کرنا "کریا کر الشہ تعالی نے مؤمنین سے بیٹر المبارع جمجے مرح المرص الدوا اور اس کے تقل ہے مؤمنی کے ساتھ جہ مشولی شدار تھے وزی کا تقدیم کرنے اور المسطر کے ہیں ادوا مؤمنین کو کھانا کھانے پولائوں کو دیا چھوٹ کہ والی آجھوں شمارات تھے اس کہر ساتھ رکتے تھالے بھے اور تھے اور تھے اور کھیں کی طرح الو تو ایس کرتے ہے اور ان کے ساتھ پر ملولی کرتے ہے ایس مؤمنین کو

ر میں واقع میں میں در حادث و اور اس کو رکن دیں میں میں اس کو ایک اور اس کا قرف پر کوئی ایمان میں ہدتا اور کی چھوٹی نے میں کا اور کا میں میں اس کا اور اس کا اور اس کی میں اس کا قرف پر کوئی ایمان کی ہدتا ہو گئی ہوتا ہے کہ رقم کا برائی کی اور کا میں اس کچھ کا کہا ہے گا اور اس کیس کے دیا میں ایسے مالی اور دہ دائی تھی ہوتے کہ کہا کہ چاہتے وہ اس کا جدلے میں اور دیتے کے حالی اس معدال ہوتے ہیں جواس کے کیا ہے۔ اس اٹھ کا جدلے میں ادوا کر اس کے خلا

کے تواب میں کولی رفیت میں اور داس کو آخرے کے عذاب کا لولی حرف متاہ ہے کینواردہ آخرے کی صدر میں تک ایس کے دوستی اور مشکمین پر ہے دھوئر کے ظلم رکتا ہے۔ (خارشات الی المندی نہ ۱۳۸۳ میں ۱۳۳ میاد کیا شاہدے روٹ ۱۳۳ منیع کم کی پر ورٹن کیر مشارت اور مشکمین کو کھانا نہ شرکلا نے کی وعید اور المماعون : اکا شان مزول

الماعون : المبراً بلدع " كالقطاع السركات عن الكودهكاذيات قواده نه كبانا ل كالمتحل به نال يرتم كركتا به اور السريط كم تاب حديد الله كان من عرفت في من من الموسد السرك تا يسم على من أربيل الأصل الأنسار المبرك أو يا تام مريد ما

حفرے نا لک بن عمر وقتیری وقتی الله حدیدان کرتے ہیں کو یکن نے درول الله علی الله خالے کا کم کے قراراتے ہوئے منا بے بہ حمل نے کو ملامان طاہم کا والوکا اور وال کے بلے وورش کی گل سے شدیدہ ویا بند کا اس قابلہ کی بر کی ال مل کم مند فیدہ جو بائے کی اور حمل نے کی چیئے بچکی کو مسلمان مال ہا ہے کہ مائے ملامات کے کھائے بیٹے بحد حق کا خطر نے پیٹم کوئی کو وظاہل کے لیے جند والوپ ہو جائے کی ار مدام رہی میں معہانی ہوئی میں مدیماتہ آلہ الدیت استعمادا مؤسسان المنظر خارجہ معہد الفاظری العالم اللہ عند استعمادات کا الدیت المائی اللہ اللہ بھائے ہوئی۔

جز لميانا دروه محين الولمانا مخطر نے کہا کہا وہ القیدتین کرنا تھی دوانے کال کی دیدے ادا تر قرب کا انقدار کے کہ سے کہا کہ تھے مخین دینا کہ دو محین کو کھانا مخطر ہے جو محین کہا ہے کہ کوشال میں بے نے فرمت ان الوکول کوشال سے جو محین کو کھانا کھانے ہے تا در جو ل کھرائے کا کہا ہے جہ نے وکھانی کی اور 63

63

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: موان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے0جوا بنی نمازوں سے ففلت کرتے ہیں0 جوریا کاری کرتے ہں 0اور وہ استعال کی معمولی چز دے ہے منع کرتے ہیں 0 (الماعون: ۲٫۸)

جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے

تطرت این عباس رضی الله عنهما نے فر مایا:اس سے مراد وہ نمازی ہیں جونماز ہے تو اب کی امید نہ رکھیں اور نماز نہ مڑھنے ے ان کوعذاب کا ڈرنہ ہواوراس ہے مراد وولوگ ہیں جونماز کواس کا وقت گز رنے کے بعد پڑھیں ابوالعالیہ نے کہا: اس ہے مراد دہ لوگ ہیں جو وقت برنماز نہ بڑھیں اوراس کا رکوع اور جو کھل نہ کریں ترز آن مجید میں ہے: فَخَلَفَ مِنَ يَعْدِيهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الطَّلَاةَ وَ نچر(نیک لوگول کے بعد)ایے بُرے لوگ پیدا ہوئے المُنكُواالشَّهُوْتِ فَسُوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّالُ (مرع:٥٥)

جنبوں نے نماز ضالُغ کر دی اور نفسانی خواہشوں کی بیروی کی اُان کو

نختم یب دوز رخ میں جبونک دیا جائے گا ) وَإِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّاوْةِ قَامُوْ أَكْسَالًى ۚ يُرَآءُونَ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے میں تو بہت اللَّاسَ وَلاَ يَنْ أَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلَيْلًا أَنْ (الساء ١٣٠٠) کا بل ہے کھڑے ہوتے ہیں وولوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر

بہت کم کرتے ہیں0 حضرت الس رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه بين كے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے سنا ہے كه به منافق كى نمازے وہ میٹھا ہواسورج کودیکھار ہتاہے تی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگھوں کے درمیان ہوجاتا ہے تو وہ کھڑا ہوکر جار فونكين مارتا باوراس نماز مين الله كابهتكم ذكركرتاب \_ (محي سلم قرائديث ١٣٢)

حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنبمانے فریایا: مثافق وہ ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ الماعون: ۵ میں فرمایا: جَوایٰ نمازوں سے ففلت کرتے ہیں 0

ایک چیز ہے نمازوں سے غفلت کرنا' یعنی مجھی نماز پڑھ کی اور مجھی نہ پڑھی میں منافقوں کا شعار ہے اور ایک چیز ہے نمازوں میں فظت کرنا لیتن کھی نماز میں شیطان وسوسہ ڈالیا ہے یاانسان نماز میں کسی کام کے متعلق سوچے لگتا ہے اور اس کا منصوبہ بنانے لگبا ہے کہ اس سے بہت کم مسلمان خالی ہوتے ہیں۔ علامها يوعبدالله قرطبي لكصة بن:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجهي نمازيش مهو جو جاتا تھا جہ جائيكہ اور لوگوں كؤاس وجہ سے فقہاء نے اپنى كتابوں ميں تجودالسہو کا باب قائم کیا ہے' قاضی این العربی نے کہا ہے؛ سہوے سلامتی محال ہے' کیونکہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کواور صحابہ کو ا پی نماز دل میں ہوہوا ہے اور جس تخص کونماز میں ہونیل ہوتا' یہ وہ تخص ہے جونماز میں غور وفکر کرتا ہے' بذقر اُت میں مذہر کرتا ب اوراس کی فکرنماز کے ارکان اور رکعات کو گئے میں لگی رہتی ہے میرو چھن ہے جو تھلکے کھا تا ہے اور مغز چھوڑ دیتا ہے اور سی ملی الله علیه در کم کوجونماز بیل موجوتا تھا تو آپ کی قکراس ہے بہت عظیم تھی ہاں! تبھی نماز بیل اس خیص کومہو ہوتا ہے جو شیطان کے دسوسہ کو قبول کرلیتا ہے شیطان اس ہے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر فلاں چیز کو یاد کر'جرچیز اس کو پہلے یاد نہیں آتی تھی' وہ اس کونماز میں یاد آ جاتی ہے' حتی کہ دہ تخص بحول جاتا ہے کہ اس نے کنٹی رکعت نماز پڑھی ہے۔

1. 14 100

الماعون ۱۰۰۷ م — ۱ (الجامع لا حکام القرآن جزمه می ۹ درارانشزیروت ۱۳۱۵ هـ)

مصنے کے زویں ہارے ہو تک اور حربو اللہ میں الدور ہول اللہ میں اللہ علی اللہ عالم میں ہوئی ہے۔ چاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی طرف ہا داری آتیہ بھی وی اور در مول اللہ میں اللہ اللہ اللہ ہے۔ کے جلون میں منہک اور متقوق ہوجاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی تعدادے کے کی توجہ نے جاتی ہے ادار اس اللہ میں اللہ علیہ جم کم میں کول ہے۔

الماعون: ۲ میں فرمایا: جوریا کاری کرتے ہیں O ریا کاری کی تعریف

خرائش کودگھا کر اور آگیا جائے اور لوائل کو چھیا کر جوا عمل سالیڈرائش میں سے ہیں اس کودکھا کرکے نے می کوئی جن ٹین ہے؛ کیونکہ رائش کا تی ہے کہ اس کو دکھا کہ ادا کیا جائے امدان کی گئیری جائے کیونکٹر ڈائش اسام کی طاقات ہیں اور دیں سے شھیا ترین اور ڈائشر کا خزاک مادات اور خدست کا مشتی ہیں جے نیکرڈرائش کودکھا کہ ادار کیا جائے تاکہ اس پر شرک فرائش کی تجہدت کے اددیکش مہادات تی ہے کہ مشتی تھے اور کا بیا جائے کیکرڈرائل کو ادار دیکر نے زائس کو طاحت تین کی جائی اور شامی کرٹی جہت تی ہے ادر اگر کوئ مشتی تھے اور کا بیا جائے کیکرڈرائل کا اور انداز می جائے ہے تھی انتی بات ہے دراس کوئٹ ہوت تی ہے ہدار کرکڑ برکدرگرائی کی مجارف دیکھا کرکڑے تا کہ اس کی اقتداد میں کیا تھا میں اور انداز آجام کریں۔

الماعون: ٧ ين فريايا: اوروه استعال كي معمولي چيز ديئے ہے منع كرتے ہيں ٥

''المماعون'' ك*ى تعريف مين بار*ه اقوا<u>ل</u>

علامہ ایوعبداللہ بھر بن احرقر طبخی مالکی متوٹی ۱۲۷۸ ھے نے لکھا ہے: المباعون کی تغییر میں یارہ اقوال میں: (۱) ضحاک نے حضرے این عماس رضی اللہ عنہا ہے دوایت کیا ہے: اس سے مرادان کے اموال کی ذکر قہ ہے۔

(۲) این شہاب اور سعیدین المسیب نے کہا:اس سے مراد مال ب-

(۳) حضرت این مسحود رضی الله عند نے کہا: اس سے مراد گھر شن استثمال ہونے والی کارنآ مدچیزیں بین جیسے کلباز کی افتیکی اور آگ دفیم د

(٣) زجاج اورابوعبيد نے كہا: "المعاعون" بروہ چيز ہے جس ش كوئى منعت ہوجيے كلباڑى وُل اور برا بياله-

(۵) حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے ایک روایت ہے جو چیز عاریة کی جائے۔

(١) محد بن كعب اوركلبي في كها: بيده چز ب جس كالوك آليس ميل لين دين كرت مول-

(4) ال سے مرادیانی اور گھاس ہے۔

(٨) اس عراد صرف يانى -

(9) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها نے کہا: اس سے مراد کی شخص کا حق ہے۔

(۱۰) طبری نے کہا:اس سے مراد کوئی بھی تھوڑی کی چڑ ہے۔

(۱۱) افتفش نے کہا: اس سے مراوا طاعت اور فرماں برداری ہے۔

(۱۲) الماوردي نے کہا:اس سے مرادابیا کام ہے جس میں کم مشقت ہو۔ منافق میں بیتین اوصاف ہوتے ہیں: وہ نماز کو ترک کرتا ہے ریا کاری کرتا ہے اور معمولی ی چر دینے میں بھی بحل کرتا

ے اور مسلمان میں ان اوصاف کا پایا جانا بہت بعید ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن برجیس اور - ۱۹ دار الفریوت ۱۳۱۵ هـ) سؤرة الماعون كي يحيل

. انمد مند رب العلمين! آخ ۲۲ د والقعدة ۴۲۲ اله ۲۵ دمبر ۴۰۰۵ به بر د زاتوار سورة الماعون كاتشير تكمل أو تي أي مير ب رب كريم إ قر آن مجيد كي ما تي تغيير جمي كمل كرادي اورميري مغفرت فرمادير\_ ( آيين )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وعتوته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم علَّى رسوله الكريم

## سورة الكوثر

مورث كانام اوروحة تشميه

اس ورت کا نام الکوژ ہے کیونکداس کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ ہی سکی اللہ علیہ وسلم کو فطاب کر کے فریا تا ہے: إِنَّا اَلْتَعْلَيْنِ لِلْكُورُ مُؤَرِّ (الکورُ:) ہے ۔ پیشک آنے کا کیونٹوکر (الکورُ:)

بینے کرنٹرزآ پ کودا کی طور پر دنیاادا آخرے میں حاصل ہے ای ٹیز کٹیر کا ایک فرد حوش کوڑ ہے جو آ پ کوشنر میں حاصل ہو گا اورای کا ایک فرد مرکز کڑے جو آپ کو جزیت میں حاصل ہوگی۔

را کا ایک فرد مہر توریب جواب تو جت میں جا سی ہوئی۔ ترتیب فزول کے اعتبارے اس مورت کا نمبر 10 اے اور ترجیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۱۰۸ ہے۔

سورة الكوثر كامكى يا مدنى مونا

حافظ جلال الدين بيوفي حتول ١١١ه م تكفيح بير ، : امام المن مردوب في حضرت المن عهاس وحق الشرعها بسرواب كياب كرسورة " إِنَّا التَّعَلِيْفُ الْكَوْ تَشْرَكُ " كمه ش

ا الله المستخدم المستخدم المستخدم الله المستخدم المست

(مجي مسلم رقم الديث ومسلم الاوادوقم الديث ٥٨٠ من من الأوقم الديث ٥٠٠ اسن الكري الله الأرقم الديث ١١٥٠) علامه أو وي في ال حديث كي ترم عن لكعائب كما ال حديث معلوم جوا كم مجد عمل مونا جائز سيا أو ريدك إلية ر کا میں ہورہ الکور کی سے متعلق جو احادیث دوایت کی قربان سے مطلع مودتا کے سورہ الکور کی ہے کیونکران احادیث میں پیقیرتنے ہے کہ بیکر کورشب معران شان علا کا گیا اور معران آ پ کوجرت نے بڑھ صال پہلے مک میں ہورگی گی اس

ے وقع الکے موروز کا میں اور دست کو اسان کا کان کا میں اور دست کے بیٹر ورد کے اور میں اور میں اور اس کا میں اور سے واقع اور کے موروز کا کی اس کا میں میں اور اور ان کا میں میں اور اور اور ان کا میں اور اور میں اور اور ان ک حضرت الس رمن الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب می ملی الفسایہ وسلم کو آسان مکر فرق معراج کر ان کی تو آپ نے

عشرت اس 20 القدمة مقان مرتب قال آرجہ بی می العظامیة مجازات امان کا فرف همراج امان کا برق مهراج امان کی آئیا ہے آنہا ان کی ایک میٹر (دریا کہا کہ آیا جس کے دول کا انداز میں کچھکے موجی کے گئیز بقتے نامی نے کہا: ہے جر یل بریا آنہوں نے کہار کو ترجید ( گافتان کہ آفاد ہے 140 میں 150 میں انداز میں انداز میں انداز کے انداز کا میں انداز کی

البوجيده بيان نرسه بين لديمن سے حضرت عالض من الفاظية المنظمية التي الفاظية الفاظية الفاظية الله الفاظية المنظمة موال كما تو حضرت عائشة نے فرمايات وه نهر ہے جونمبارے في مثل الله طبير وهم كو حفظ كى تل ہے اس كے دونوں كمار وں پ كو كھلم حوق بين اوران كے برخول كى تصدار ستاروں كى شل ہے۔ ( مجان الله برے: ۱۳۹۵)

سوعہ وق بین ان کسے بولوں کا حدود موروں کی کہ ہے۔ حضرت اقدام مال میں کا اللہ مجالہ کا اگر کی گئی برنی آرایا کیدو وقع ہے جا اللہ نے آپ کو مطا کی ہے اویشر بیان کر ہی کہ مالے نے معلی میں جی سے الدافول بیٹان کرتے ہیں کہ اللہ کو '' بخت میں ہے ہم سے میرے کہا جو بھر جٹ میں ہے وہ مجی ان نے کا فرزے جو اللہ توانی نے آپ کو مطالی ارائی ہے رکھ الانون کر آبادے ہے۔ ۲۲۲

حافظ ثباب الدين احمد من ثل من ترقمت تلانى حوثي 400 هار مدين كي شرح من لكنته بين: سعيد بن تيم سكّر آن كا حاصل بيد به كه حضرت امن عهار وفن الشجهانية جوفر ما يسبك له "المسكوفر" نتم كيشر به ياران در سكر آن كن النبور من منتصف المراجع المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة ال

وگول کے قوان ٹیمل سے جنبوں نے کہا ہے: اس سے مراد جن بھی نہر ہے کینگہ جن شام پڑی نے کئے کا قراد مل سے اور شاید کر معید من جی سے بیاشارہ کیا ہے کہ حضرت این خوان کا دلیا ہے: عمر کی اجدے اولی ہے مکن ٹی معلی النام علیہ رسم کے الفاظ ہے: الکتوفیز '' کی نہر کے مائے تقسیس ناجت ہے اقدامات سے والی ٹیمن کرنا جا ہے۔

عی الله علیه وسم کے الفاظ ہے" الکحو ثو" کی نہر کے ساتھ تصیحن ثابت ہے البرا اس سے عدول ٹیس کرنا چاہیے۔ ( ''قابل بی جہ سے الفاظ ہے" الکحو ثو" کی نہر کے ساتھ تصیحن ثابت ہے 'الباری جہ سے اسال مارالمروشیرہ دیا۔ ۱۳۳۲ھ

(خُ البارى به ۱۹۳۸ دادالعرفهٔ پیروت ۱۳۳۷) ) علامه شباب الله من احمد بن تحد شامی خُنی متو فی ۲۹ واد لکھتے ہیں:

علاس کی اعتراف کے اللہ ہے کہ اس مورت کے کھیا ہدتی ہوئے ہیں اعتراف ہے ایک قول ہے ہے کہ جب آپ کے صاحب زادے حضرت قام فوت ہو گئے تھے آو ایو جمال اللہ ہے کہ ایو کا اس کے آپ کو مواد اللہ اللہ کہا تھا اس وقت میں مورت ذال ہوئی کھی اس قول کی ہام پر میروت کیا ہے اور بھی قول شہیر ہے اور حضرت انس وشی اللہ مورک صدید ( گی معلم آم اللہ بدید ۲۰۰۰ کی بنا در بر کہا کیا ہے کر میں مورت عد فی ہے۔

(عناية القاضي ج 10 224 داراللت أعلمه أبيروت 210 هـ)

سورة الكوثر كى سورة الماعون سے مناسبت

امام رازی نے فرمایا ہے کہ مودہ الکوڑ اس سے بھل مورت المامون کے بدخولہ مقالمہ ہے کیونکہ مورہ المامون عمل منافق یامشرک کے چارومف بیان فرمائے تنے پہلاومف یہ بیان فرما کہ رویشنل ہوتا ہے کیونکہ فرمایا مشرک تنبی ہوتا ہے کیونکہ یشم کور نظر دینا ہے اور مسکن کو گھا کا تھا نے پر بالاجود ٹھی کر تا (المانون شرہ) اور اس مدت میں نظل کے علائے می فر بالا بھر نے آپ کو گوڑ مطاکی ہے (اکثر فرد) کئی کی بھر موسط کے اور المانون میں مواقع کے دور واصف سے بیان فردا کی بھر فردار فردار نے میں میں میں میں میں کا تیجر اوصف ہے بیان فرایل ہے کہ دور بالا میں کہ ہے اسلام المانون کا اس کے ساتھ میں المواقع کی مواقع کے اور المانون کا میں میں مواقع کے اور المانون کی میں مواقع کے اور المواقع کی کہ مواقع کے اور المواقع کی مواقع کی مو

نیز ال مورد کے لفائف میں سے یہ کہ دائی اور اعلام کی تاریخ اور اعلام کا دائی اور استان (1) واپ خوال اور استان کو استان کی تاریخ استان کی گرفت المواد کے دور سے اللہ انتقال کی تو انداز استان کی تاریخ است

مورة الكورّ بي پيليم جو مورقتي حين مورة الكورّ ان كايد مزار تتيب اورمورة الكورّ به بعد جو مورقبي إين مؤرة الكورّ ان كايد مزار مقد نديج مورة الكورة بين مورة الكورّ ان كايد مزار تتربه و في كافعيل بيدب: المعرف الفضائد

سردة التى شما الله قابل نے ئيم ملى الله طابر کل مدت فرمانى سے فرماية آپ ك رب سنة آپ كدر تجودا ندآپ سے بدار اموالا فقرائ الدور الماية آپ كى بر بعد وال ماصل من سنگل ماحت سے الشن بھرائ مال اور باد الخروب آپ كار است كه امة حاصل المسائل مقد والا تقوی با موجع كى الكرائي وہ استان ميں اور دوبا وی احتوال مقد كى احتراف فرماية كيا اس شار كي كو المروائ كو الله والا تقویہ كيا ہو كيا كے بعد الله ميں مرشار ايا تو تقود كى المرف متو كيا اور آپ كو خروست عديدا تو آپ كو تي كروائ الكروائ الكروائي الكروائي على مسائل كار كو تو كيا اور

سرہ الانٹرزان کی تین آغاف میں آپ کہ میں ٹر مائی انسان مرائع امرائع امرائع اس آب کی خاطر آپ کا بیور مشادہ ڈس 2) 10 اور آپ سے آپ کا لا جا اسان 20 سے آپ کی بھٹ آئر امل اور ارسکا انقال اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کاؤ ڈر ایک کرر 20(انٹرززجہ) سورہ آئین شارآپ کی تین طرح مخرج کر باز مائی آب سے شعری کم کھائی کر بالااور اس کا والے شام راکسکا کی حم

Situale I - II

(اٹنینہ) اورآ پ کا امت کے لیے دورڈ نے تجاب کی بشاند دکا فریلا بیجر ہم نے انسان کو ب نے کیے طبقہ میں وال ویا 0 سواان لوگوں کے جوانمان لائے اور انہیں نے فیک انگال کے 10 (انبین - 1. 10) اور آپ کی امت کے فیمر متابی اج کی بشاند دی 20 (انبین + )

مودہ النمانی میں بھی تمن تمن کی تحریحات ہیں فریانا ہے درسل مرم البعیت رب کے نام سے پر ھے (النمان) بھی اپنے رب کے نام سے دو مال کر کہتے ہوئے تر آن پر ھے بھر آپ کے ڈس پر اظہار قربان فریانا اس (ڈس) کو چاہیے کہ اپنے تاہم بھر کو کہا سے 60 دور کر بھر درخشوں کو بالا میں کہ (النمانی ملاساء) آپ کو قرب کا ل کے ساتھ خاص کی کو نواز آپ بچد کر کراود بم سے معرفزے ہو میں کو (النمانی)

سورة القدر مل آپ کا احت کے لیے تمان حم کا فصیلت ہے: شب قدر مل عمادت بزار ماہ سے بہتر ہے (انقدر ۲۰)اس مل فرشنول اور جبر آل کا نزول ہوتا ہے (انقدر ۲۰)اس شب میں طلو نا فجر ہوئے تک سلامتی ہے (انقدر ۲۰۰۰)اس

سورة البية شربآپ كامت كے ليے تين تشيلتن بين آپ كا امت كوكل قلوق سے بهتر فر بايا (ابدين ان) ان كا تواب ان كرب كے پار دا كئ عتمل بين (ابدينه) الشدان سے رائني ہوكيا اور وہ لف سے راغني ہوگيا (ابدينه) \_

صورۃ الزُوْلُ مِن مِن آپ کی است کے لیے تی تصفیلیں میں فرمایا: اس دن دیمی اپنی سبترین بیان کر کے گا (افرائر اسمائی کا قاضا میا ہے کہ بیری کی است کی اطاعت اور جوارت کی تجررے کی نیوٹر میایا: اس دن واکس مختلف صالوں میں کوشک ہے کہ ان کے اتفال مکھنائے جا کی الابیت ہیا ہے ہے اس کی دالوسکر کی ہے کہ آپ کے سامنے ان کی اطاعت ادر دابیات چین کی جائے گا جس سے ان کوڑھ اور صرحت حالمی ہوگی اور فرمایا جو جوزور دیماری کیا کر سے گا وہ اس کی چیا رکھے گا (ابیت عالد اس میں کوئی کیک کھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے تقیم عمارت سے بیکی وہ واس کیا تھیا تھا

سروۃ العادیات شرکآ ہیں کا اسے سے مجاہد وں کے طوروں کا تم کھائی ادوریان کی بہت بودی فضیلت ہے ادراس کا ذکر تمن آبیات شمل ہے: ان طور دوران کا تم جمہ بہت تقر دوراتے ہیں بالیخ بورے ک مجرم مارکر بیٹم سے چنگار اول افرائے ہیں 0 مجرمی کے دوئت در منز مارسے ہم من ((ادورائی ساز)

سرہ القارمة من آپ کی امت کی تاریخیتی بیان قرما نئی آفریلا: حمل کی تنگی کے پلڑے بھاری ہوں گے 0 تر وہ پہندیدہ زندگی منس ہو گا0(تھارہ: ۱۵۰) ان کے دشتوں کے متعلق فرمایا: وہ وکی ہوئی اس کے گڑھے میں ہوں گے 9 (100) 110)

سردة المؤاثر من آپ کے دیں ہے امراض کرنے والوں پر ٹین آم کا هذاب بیان کیا 'ان سے فر بایدام خرد دون کو دیکھوسک 7 خرد مدارس کونگی فارد دیکھیس کے 6 بال وقائع ہے خرد رفعول کے متحقق موال کیا جائے گا 30 (اعلان عدمہ ) مدرة العمر برس آپ کی امسٹ کی تعلیقیس بیان فرائم کیا اس کے ایوان کا قرار کرایا اوروان کے اعمال صالح کا کرفر بال ایک ساز ان مجمد کرنا ہوا اسامانی است جس کیا سے دیکر سے در عدد کا معرف

اور بینا یا کرده نظر تک وانال اسال کی ادرش کی اور میری و یت ترک بین (احمر ۲۰) مورة انجوز می بین بینالید: آپ کا جود گرس بین پر خصندن بیادر آپ کا میب جمد بیاس کوشن شم کا نفا اب دیا بیائی و دو ایسید دیا کے مال ب فائدہ ندا اللہ میں کھا گاوہ وزئم کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو بیٹر زیمہ درکے گا (انجورہ) اس کو دوزش ش مجونک دیا جائے 20 (انجورہ) اور دوزش کے اس طبقہ کے قام دروازے بوئر کردیے بیا کمن کے اور وہ اس بے باہر لگنے کی

جنده وازديهم

1++1

کوئی راہ نہ ہائے گا0 (اہمرہ:۹)

مورة آخل من بتایا کواللہ تعالی نے آپ کے وشوں کو تین طرح روقر مایا:ان کی سازش کو کا کام کر دیا 10 ان پر پرغدو ل کے چینز کے چینز کیچینے 10 ان کو کیائے ہوئے کو بلوے کی طرح کر دیا 10 (انجیل، ۵۔ ۲)

ر مورة القریش شن بتایا که آپ کے قبیلہ کی اللہ قبائی نے تین طرح رعایت کی ان کو آپس میں مجبت کرنے والا بنا ویا O برمورة القریش میں بتایا کہ آپ کے قبیلہ کی اللہ قبائی نے تین طرح رعایت کی ان کو آپس میں مجبت کرنے والا بنا ویا O

الوجون کا حت می می وی این دور سینه می می استان می این این کین آن کی می مفات به خوصه بیان کین آن کی مورد المام وی کار کار بیان کیا آور این کار کیا اور کین کار نیس کرنے والول کی نین مفات به خوص ارام این کین آن ک خالتی کا تقدیم تین کرنا کرداید و بیان فارسے طلب کرتے ہیں 20 جرد یا کان کرتے ہیں 10 (المامون - 20) اور بیایا دو اگا کہ دیکن پیچارے ترکم بیاز دوانش کی معمولی چرفی رسیدی (المامون - 20) (المامون - 20)

نا مدهن مجائیات کر براز دو استهان من حواج ندم رہے ان اور ان برای مجائز میں ان برای مجائز میں ان کے کو گر ططا ک پھر ان مجائز واقع کے استهاد کرنے کی کہ اس کے استهاد مجائز کا اور انجابی اس کی امارت اور انجابی است کی مجازت اور پھر کہ کہنا کہ واد کا حالے نام محائز کی اور انجابی مجائز کہ اور واقع کی سے بہائے کہ برای کی مجازت اور انجابی مجائز کی انتخاب کے لئے ان انجابی کا محائز کہ ان انجابی کی مجائز کے انجابی کا محائز کی انتخاب کی مجائز کی تھا کہ کے لئے ان انتخاب کی مجائز کہ انتخاب کی مجائز کی تحدید کے انتخاب کو انتخاب کی مجائز کی تحدید کے انتخاب کی مجائز کہ کہنا ہے کہ کہنا کہ کے کا محائز کی تحدید کے انتخاب کی مجائز کی تحدید کے انتخاب کی مجائز کر ان کا محدد کا محائز کی تحدید کے انتخاب کی مجائز کی تحدید کی تحدید کی مجائز کی تحدید کے تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کے تحدید کے تحدید کی تحدید کی تحدید کے تحدید کی ت

سورة الكوثر كابعدى سورتول كے ليےمقدمہ ہونا

رون کا حدث پ سے بات ماں دیں ہوں میں ان کی ورٹ سے بیسروں ان سے بین میں دیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہے قب ہم نے آپ کوکوڑ حطا کی لیخن وین اور دیا کی ٹیم کیر عطا کیا گہی گویا یہ اللہ تعال ہے وہد و ہے کہ وہ آپ کی فعر سے اور حفاظت کر ہے گا جھے اللہ تعالیٰ قبائی نے فرمایا:

الله تَنْضُرُونُهُ فَقَدُنْ نَصْرَوُ اللهُ (النب ٢٠) الرَّمْ فِي عَلَى مِدْفِينِي اللهِ فِي عَلَى اللهِ فِي ال

اور جس کی حفاظت کا الفتہ تعالیہ کیل اور ضامن ہواس کے دل بیش کمی دعمن کا خوف خیس ہوگا۔ (۲) دومرکی جدید سے کد جب اللہ قبائل نے فرمایا: ہے شک ہم نے آپ کو گوڑ حفا کی اور یہ لفقاد نیا اور آخرے کی قیام خیرات اور کائن کوشال ہے اور طاہر ہے کوشد بھی آپ کوتام فرات اور اٹھائیاں حاص بھی ہوئی تھی اور اشد تعالیٰ سے کام سے طاف ہوٹیں سکتا تو شروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس وقت تک سلامت رکئے جب تک بے وحد د پورانہ ہو جائے اور آپ کا کوگ ڈس آپ کوشر دنہ پہنچا سکت

(۱۷) جب الشقائي في أو بايد" وقا المشكلة المنكور" قو اس به مستقاد وما كداف قوا المدكور امرا ميكا به بدول الميد الميد والمواقعة المواقعة المؤون الإنسان الميد والمواقعة المؤون المواقعة والمواقعة المؤون المواقعة والمواقعة والمواق

(حَبركِروناالرَّبَّة عَلَى المَّامِّلُ الْمَالِيَّة الْمَالِينِ المَّالِمُوا الْمَالِّوا الْمَالِينَ الْمِنْفِ مودة الكُوّرُ كَمَا مِنْعَمَّلِ الْمَالِقِينَ كَمَا يَعِدُ السَّمِينَ الشَّوْلِينَ أَلَّا المَّالِمُ اللَّهِ ع ووال كَيْقِيرُ فَروناً كِرِمَا يَعِلِ السَّامِينِ عَلَى الْمَالِينِ عَلَيْهِ الْمَالِينِ الْمَالِمِينِ الْمَال المَّالِمُ واللَّمِنِ الْمَالِمُونِ السَّلِينِ اللَّمِنِينِ اللَّمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِنِينِ اللَّمِنِينَ

> ۲۷ دُوالقعدة ۱۳۲۷ ما ۲۹ د تمبر ۲۰۰۵ م موماً کل نمبر: ۱۳۵۹ سامه ۱۳۲۱ - ۲۰۲۱ ۲۰۲۲



وُئِكُرُ هُ فَصَلَّى لِرَتِّكَ وَانْحَـرُ أَنَّ إِنَّ ب شک ہم نے آپ کوکڑ عطاک ہ 0 سوآپ ایٹ رب کی رضا کے کیے نماز پڑھتے رہے اور قربانی کرتے رہیں 0

شَانِعُكَ هُوَ الْآنِتُرُجُ

ب شک آپ کا دشمن ہی بے سل ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ کوکوڑ عطا کی ہے 0 سوآپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے اور قربانی کرتے رہیں O بے شک آپ کا دیٹمن ای بے سل ہے O (الکور ۱۲۳)

اس آیت میں 'انا''اور''اعطاء'' کے فوائداور نکات اس آیت کے شروع میں لفظ 'انسے'' ہے اور رہ جمع کا لفظ ہے اور اس لفظ ہے بھی جمعیت مراد ہوتی ہے اور بھی تفظیم مراد

ہوتی ہےاور چونکداند تعالی واحدے اس لیےاس ہے جعیت مرادنین ہوسکتی تاہم پرکہا جاسکتا ہے کہاللہ تعالی نے می صلی اللہ عليه وملم كو جوكوثر عطافر مائى ہے اس ميں كئي افراد وسيلہ بين حضرت ابرا تيم عليه السلام نے آپ کوائل مکه ميں رسول منا كر سيسيخ كى

اے ہارے دب اان میں ان بی میں سے اسک عظیم رسول مَاتِنَا وَابْعَتْ فِيهِهُ مُ مُسُؤِلًا قِينَهُمْ . (العَره ١٣٩).

حضرت موی علیه السلام نے دعا کی: اے میرے دب! مجھے امت احدیث سے بناوے۔

حضرت میسی علیه السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی

اور میں این بعد ایک آئے والے رسول کی تم کوبتارت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتُي مِنْ بَعْيِينِ الْمُ أَخْمَكُ الْحُمَدُ الْمُ (القف:٢)

وسے والا بنول جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔

لفظة "أنسسا" من جمع كے لفظ كى دوسرى وجي تعظيم بي ليني آپ كوكو رُعطا كرنے والاتمام آسانوں اور زمينوں كا خالق اور ما لك باور جب آب كوعطا كرف والااس قدر عظيم بوالاس كاعطيه مى بهت عظيم موكا-

الله تعالى نے ماضى كے ميغدے فرمايا ہے: ہم نے آپ كوكور عطاكردى اور مشتبل كے ميغدے ميس فرمايا كه ہم آپ كو

کوڑ عطا کریں گئے بیاس کی دلیل ہے کہ کوڑ آپ کو ماضی میں حاصل ہو چک ہے اور اس میں حسب ذیل فوائد ہیں: (1) جس کو ماضی میں بہت تظیم نعت حاصل ہو چکی ہؤوہ اس سے بہت افضل ہے جس کوستقتل میں وہ نعت حاصل ہوا ی لي جب ني صلى الله عليه وسلم سے يو چها كيا: آپ كے ليے نبوت كب واجب موئى ؟ تو آب في مايا: اس وقت جب حضرت آ دم روح اورجهم کے درمیان تھے۔ (سنن ترندی قم الحدیث:٣١٠٩)

(٢) گويا كدالله تعالى في يول فرمايا: يم في آپ كى ولادت سے پہلے بى آپ كى سعادت كے اسباب مبيا كرويے تقاق

ہم آپ کی ولادت اور آپ کی خوادت کے بحد آپ کوک فراموش کرنے والے ہیں۔

(۳) اللهٔ آقائی نے پہلے آپ کوکٹر ططا کرنے گاؤ کر کیا اس کے بعد آپ کوفاز پر ھنداو قربی کا کرنے کا تکم ریا اس نے معلوم ہوا کہ آپ کوکٹر عطا کرنا تکن اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فٹل اور احسان ہے آپ کی کع مجادت اور ریا خت کا معاوضہ میں

ب این بار این میں این میں کو دل کے دول کے اور این کی فریا کہ ہم نے پر اُٹر کی کو دی ہے یا دس کو دی ہے کیکٹ اگر فریانا پیار کر کی ایک سے آج ایل آگا ہا کہ کی بھٹر نہیں کا تصفی ہے موجود کی ای ہوگا اس کو پیرٹر اُل کی ہو اور اگر فریانا پیرٹر دسل کو دی ہوتی ہی تھیا تا کہ یکٹر دسائے کا قاضا ہے موجود کی درسانے کا قاضا ہے نے گاوہ دہنے کم بالنہ چنگ ہے کہ آج کو تھا کی ہوتی چا کا کہ یکٹر نہیں کا تقاضا ہے نہیں کہ اُل اور ایک انتخاب ہے کے دول کو تو اس کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے دول کو تو صوف کے دول کا تعاشا ہے نہیں کو دول کے انتخاب کے دول کو تو اس کے دول کا تعاشا ہے کہ دول کا تعاشا ہے نہیں کہ دول کے دول کو تو اس کو دول کا تعاشار ہے کہ دول کا تعاشا ہے کہ دول کے دول کے دول کی دول کے دول کا تعاشا ہے کہ دول کے دول کو دول کا تعاشا ہے کہ دول کیا کہ دول کی دول کے دول کو دول کے دول کو دول کو دول کا تعاشا ہے کہ دول کی دول کے دول کی دول کے دول کو دول کی دول کے دول کو دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کر دول کی دول کی دول کے دول کر دول کی دول کر دول کی دول کر دول کر دول کے دول کی دول کی دول کر دول کے دول کی دول کر دول کی دول کر دول کی دول کی دول کر دول کر دول کی دول کر دول کر دول کی دول کی دول کے دول کر دول کے دول کی دول کر دول کی دول کر دول کی دول کر دول کی دول کر دول کی دول کے دول کی دول کر دول کی دول کی دول کر دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کر دول کر دول کی دول کر دول

(۵) حربی عمر انتظاء "اورانیعاء" دونون کامعی دیاا در آورز به اشد تمانی نے بیال پر اصطاء" کا لاظ فر بایا" ایساء" کا انتخاری فربالی کیکٹ اصطاعه" تا جنوار تکل ہے بھی اپنے فیصل سے دیا ٹیز اصطاعه" کامعی ہے "کی چیز کا مالک بیا دیا اور 'ایمینسساء' سے متاور تکی برویا ہی موسلم جو اکا انتخاراتی نے اب کے تاکیا کی بنا والے ساتے ہی جس کو چاہی اس کوششیں سے دی اور جس کو چاہیں نہ زیم اشد تعالی نے دیسے حضر سیمیان کو مک تیجیم وطاکی اور فرمالی ا

رمین هلکانتکافانگری آذا آهیگ (س. ۱۳۹۰) د ساده کردگس

ا کاطرح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوکٹر عطا کی تو آپ کواس کا مالک عادیا' جا ہے آپ کی کو دیں یا نہ دیں۔ لفظ ''محکو نشو'' کی تقسیر میں مضرین کے اقوال

اً ) كورْ سعر وافتوَّل مي حورت الله و يوان كرت بين كروسل الشعل الشداية ولم مارسد درميان بيضية موسد عن المؤتل مي المواقعة أكما أب المي مع المواقعة المؤتل المؤتل المؤتل المؤتل مي الميك ميروس بالرابط على الم آم الميك في حالاً السياسة المعالم المواقعة المؤتل المؤتل المؤتل المؤتل المؤتل المواقعة المؤتل الميك والمؤتل المؤتل ال

ال حديث من خالفين بياستدلال كرت بين كدرمول الله على الله عليه وملم كو"هما كلهان وها يكون" كالمرمين تعاورنه

آپ کواز خود معلوم ہوتا کہ میر تحض آپ کے دین اور آپ کی امت ہے نکل چکا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت الس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیر اور جعرات کورسول الشعنلي الله عليه وسلم پر امت بے اعمال بیش کیے جاتے ہیں۔ (الوفاص الأ مطور معرا۲ ۱۳ اه ) سوحم فخص نے وین بیل نیا کام نگالا اس کا مگل بھی آب پر بیش کیا گیا تھا انہذا اس حدیث ہے آ پ کے علم

كى فى نہيں ہوتى 'البية اس مين آپ كى توجہ كى فى ہے۔ کوڑے مراد دوض ہویا جنت میں نہر میدرسول اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دہ تغییر ہے اس لیے بیر قبیر تمام اقوال پر داخج اور فا کُق ہے۔

(٣) حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرايا: كوڑے مراو خركيٹر ب يعني الله تعالى نے ہر خركيثر آپ كوعطا كردى أور اسلام

قرآن نبوت اور دنیااورآخرت بی قعریف اورخسین اور نباه میل خیرات کیره میں اور جنت کی سب نعمتیں خرکیثر ہیں۔

( مجم الخاري الم الحريث (١٩٩٣) (4) عکرمدنے کہا: کوڑنے مراوٹیوت اور کتاب ہے۔

 (۵) حن بعری نے کہا: کوڑے مرادقر آن ہے۔ (١) المغير ونے كها: كوڑے مراداسلام ب\_

(4) الحسين بن الفضل نے كها: كوڑے مرادقر آن كوآسان كرنا اوراد كام شرعيه يس تخفيف ب\_

(٨) الويكر بن عياش نے كہا: كور مراوآب كا صحاب آپ كى امت اورآب كے تبعين كى كثرت ب\_

(۹) ابن کیمان نے کہا: کوڑے مرادایثارے۔

(۱۰) الماوردي نے کہا: کوڑے مرادآپ کے ذکر کی بلندی ہے۔ (۱۱) "الكوثو" عمرادآب كدل كاده نورب جم في آب كوالله كالواح مقطع كرديا

(۱۲) کور سے مراد شفاعت ہے۔

(۱۳) العلني نے کہا: کوڑے مراد آپ کے معجزات ہیں جن ہے آپ کی امت کو ہدایت حاصل ہو تی۔

(١٢) بالل بن بساف نے كها: كور سے مراد "لا إله الا الله محمد رصول الله " بادرا كي قول ب كور سے مراد دين كي فقہ ہےاورایک قول ہے: یا نچ نمازیں ہیں۔

ان اقوال میں سے سیح ترین قول اوّل اور ٹانی ہے لینی کوڑے مراد جت میں ایک نہرے یا حوض ے جومحشر میں قائم ہوگا يونكه وه ي صلى الله عليه وسلم سے ثابت إن \_ (الجامع لا كام القرآن ٢٠ مهم ١٩١٠ ارالقريروت ١٩١٥هـ)

حوض کوڑ کے متعلق میدا بمان افروز حدیث ہے: حضرت عقبرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نی صلی الله علیه وسلم باہر قطے تو آپ نے شہداء أحد ير نماز جنازہ پڑھیٰ گھرآپ منبر پر گئے کی فرمایا: میں حوض پرتمہارا چیش روہوں گا اور شن تمہارے تی میں گوانی ووں گا اور بے شک اللہ کی تتم ایس اپ حوض کواب بھی ضرور د کھے رہا ہوں اور بے شک مجھے روئے زیٹن کے نتر انوں کی جابیاں وے دی گئی ہیں اور بے شك الله كاتم الجيمة تم يريينوف نبيل ب كدير ب بعدتم (مب)مثرك بؤجاؤ كے لين جيمة تم بي يرخطرو ب كرتم ونيا ميں رغبت كروك \_ رصح الخاري رقم الديث ١٥٩٠ يهم المسل الإداؤد قم الحديث ١٣٨٠ منداح على ١٥٨٠) الكور ٢٠ يس فرمايا سوآب اي رب كى رضاك في نماز يزجة ري اور قريالى كرت ريان ٥

رتح یمہ کے بعد رفع یدین کے متعلق ضعیف روامات

الله تعالی نے آپ کو کوڑ ایسی عظیم نعت عطاکی ہے تو آپ اس کاشکرادا کرنے کے نیابے بمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی ادا کرتے رہیں اس میر 'اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بیثارت ہے کہ وہ آپ کواس قدرخوش حال کر دے گا کہ آپ قربانی کرتے ر ہیں گے۔

ایک تول بیے کہ نمازے مرادعید کی نمازے اور''وانحو''ے مرادعیدالاُثیٰ کے دن قربانی کرناہے۔ مجام عطاءاور تکرمہ ہے روایت ہے کہ تمازے مراوم دلفہ میں جسی کی تماز پڑھنااوراس کے بعدش میں قربانی کرنا ہے۔ ابوالاحوص ہے روایت ہے کداونٹ کوئم کرتے وقت آ پ قبلہ کی ظرف مندکریں۔

امام ابن الی حاتم' حاکم' ابن مردویه اورامام بیتی نے اپنی سنن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجیہ ہے روایت کیا ہے کہ جب بيسورت ني صلى الله عليه وسلم بريازل موتي تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت جبريل سے فرمايا: ميكون سانحير ہ ہے ' جس كالتلد تعالى نے بچيے عم ديا ہے تو حضرت جريل نے كہا: يرتير و نيس بے لين الله تعالى آپ كوية عم ديتا ہے كہ جب آب نماز کی تھیرتر پر میں تو رفع پرین کریں اور جب رکوع کریں تو رفع پدین کریں اور جب رکوع ہے سراٹھا ئیں تو رفغ پدین کریں کیونکہ بھی ہماری نماز ہےاورآ سانوں کےفرشتوں کی نماز ہےاور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہےاورنماز کی زینت ہرتکمبیر کے وقت رفع پدین ہے۔ (تقیر امام این الی حاتم ج واس ۲۳۷ المبعد رک ج اس ۱۳۲۸ ذبی نے کہا: اس کی سند ش امرائل فیر حتمد ہے اور

امام نسائی کے نزد کی متروک ہے۔) حاكم في "متدرك" من اور دارقطني في "الافراد" من حضرت امير كرم الله وجهد ، دوايت كيا ب: ابنا دايال باتحد

ہا کیں کلائی پر کھیں ' گھرنماز میں اسنے ہاتھوں کو اسنے سینہ پر کھینں۔(السعد رک نام ۲۰۰۷ مافظ وہی نے اس ساسکوت کیا ہے۔) حافظ جال الدين سيوطي في حضرت على رضي القدعندي كبلي روايت محتفلق كهاب: الس كوامام ابن الي حاتم في اورحاكم نے درمت درک "میں سند ضعیف سے روایت کیا ہے اور این کثیر نے اس حدیث کے متعلق کہا: یہ شدید محر سے بلکہ امام ابن جوزي نے اس كوموضوعات ميں درج كيا ہے اور حضرت امير كرم الله وجہدكي دوسري حديث كے متعلق حافظ جلال الدين سيوطي

نے کہا: اس حدیث کوامام این الی حاتم حاکم نے الی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کو کی حرج نہیں ہے۔ ترک رفع یدین اورناف کے نیچے ہاتھ بائدھنے پر دلائل شرح سمج مسلم طداوّل میں ملاحظ فرما کیں۔

اورزیادہ شہور بیرے کہ 'نے حسو'' کالفظ اونٹول کو ترکرنے میں استعال ہوتا ہے ند کدان معانی میں اور قرآن کا طریقہ ب ے کہ نماز کے بعد زکاۃ کا ذکر کیا جاۃ ہے اور قربانی کرنا اور اونٹوں کوئح کرنا ذکاۃ کے معنیٰ کے قریب ہے بہ خلاف ان ندکورہ معانی کے علاوہ ازیں مکہ کے مشرکین بتوں کے آھے بچدہ کرتے تھے اوران کے لیے اوٹوں کو کڑ کرتے تھے تو زیادہ مناسب سے ہے کہ اس آیت کو اس برمحمول کیا جائے کہ آپ اللہ کاشکر اوا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی شاطر نماز پڑھیں اور اس کی رضا کے لَيْ قَرْبِا فِي كرين \_ (روح العالى جزوم من الدالفكريروت ١٣١٥) .

الکوٹر: ٣ میں فرمایا: بے شک آپ کا دشمن ہی بے سل ب 0

''**شان**ئ''اور''ابتر'' کے معنیٰ

اس آیت مین انشانی "اور البتو" کے دولفظ مین علامدراغب اصفهانی متوفی ٥٠٢ ه ولکھتے میں: "دسنا" كامعنى بي بحي محض بي بض كى بناء يراس كونالبند كرنا قرآن مجيد ميس بي " تَشْعَانُ فَوْفِي " (المائدو. ٨)

وَرَفَعْنَالَكُ وَكُلُونَا أَن الطَّرِيَّ ﴾ الدَّعْنَا آبِ مِنْامِ تَعْنَ كَ مِعْرَا يا بِي اورتمام وعنى مكا آب كا اداد بي الشعروش ني آب كا ذكر لمنزكيا بي ادرآب والم الافيار مانا بي - (المورات مناسم ٢٠٠)

الگوژ ۳۰ کا شان مزول امام الاهنونموندین چریطری متوفی ۲۰۱۰ ه اس آیت کے شان زول شن ایل مند کے ماتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت این عماس رضی الشرفتهانے کہا: جم شخص نے آپ کوایتر کہا تھا ووالعاص بن واکس اسمی تھا۔ ( دیا تعالیان قرائد ہے۔ ۲۹۵۰

ا بمن زیدئے کہا: دو مختص بیر کہتا تھا کہ ( سیل اللہ علیہ وسلم ) کی جزئرک گی اور ان کی نسل کے نسمان سیلے گی۔ ایمن زیدئے کہا: دو مختص بیر کہتا تھا کہ ( سیل با کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ اللہ کہ اللہ علیہ کہ ( 1940ء )

شمر بن صفيد بيان كرت بين كرخته بن الي معيد بركتا قاكد (سيدة) مجد (سلى الله عليه وملّم) كنّس باتى تبين رب كل وروداتر بين - ( باتن البيان الم الدينة ١٩٥٥)

ھنرے این مجان مٹنی اسٹی انسٹی اینان کرتے ہیں کہ جب کی اگر قد میرید آیا آقر کرٹی اس کے پاس کے اور کہا: بم حرکا انتظام اور حفاظت کرنے والے ہیں اور دعرم کے پائی چاہئے والے ہیں اور آبالی مدید کے مردارہ فیسینا کہ تیم مجر پارٹی وقت بدآ ہے تک چکا سے اور سیگان کرتا ہے کہ وہ بم سے اُنتھل ہے؟ کعیب بن الثرف نے کہا: بلکتم اس سے اُنتمال ہوگی وقت بدآ ہے تا ذال ہوئی۔ (جائ الجہان آجائے ہے۔ ۱۹۵۳)

ما فقط الما الدين سيوني متوفى الله و لكنت بين . المام تحديث معداد المام المن حمل كرف هزيت اين عمل رفني الله جمها بدوايت كيا سي كرفي ملى الله طايد وعمل كرمس بعد بعد بين هي خوص قام محقط المعرف وعد المعرف ا مجموع من المعرف المعرف الله عن والمعرف المعرف ا يتع المجرف عن المعرف ا

جلددوازديم

. (تغييرامام اين الي حاتم قم الحديث:٩٩١٢ كمنة بزار مصطفى كدكر مه ١٣١٤ه )

شمر بن عطیہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن الی معیط پیرکہتا تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یاتی نہیں رہے گی' اوروه جرَّتے ہیں تواللہ تعالی نے بیرمَ بیت نازل فرائی '' اِنَّ شَکَانِتُکَ هُوَالْاَکْتُوْنَ ''(الکیزُسِ)۔

(تغییر امام این انی جاتم رقم الحدیث: عا۹۹ کلته نزار مصلفی که کرمهٔ ۱۳۸۷ هه)

ان روامات ہے معلوم ہوا کہ جب آب کے صاحبز اوے حضرت قائم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو العاص بن واکل ابوجهل' عقبہ بن الی معیط اور کعب بن اشرف تمام دشمنان مصطفیٰ نے آ ب کواہتر (مقطوع النسل) کہا' جب سم شخص کا بینا بوت ہوجائے تو اس کے ہم وطن اور دشتہ وار اس کی تعزیت کرتے ہیں اور اس کوشلی دیتے ہیں ' یہ کیسے ہم وطن اور دشتہ دار تھے'جوا یے رن کُو عُم کے موقع پر آپ کوتسلی دیے ہے بچائے آپ کو طعنے دے رہے تھے اور آپ کو اہر کہ رہے تھے اس جاں کا و وقت میں آپ کوسرف رب ذوالجلال نے تسلی دی اور فرمایا بے شک ہم نے آپ کوکوٹر عطا کی ہے 0 سوآپ اینے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہےاور قربانی کرتے رہیں 0 بے شک آپ کا دشن ہی بےنسل ہے 0 (الکوڑ ۱۰۳)۔

الله تعالیٰ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے مدافعت فرمانا

کفار نے جب آپ کو طعنہ دیا کہ آپ اہتر ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف سے بلا واسطہ مدا فعت کی اور قر مایا: ب شک آپ کا دشن عی ایتر (مقطوع النسل ) ہے اور نہی محبین کا طریقیہ ہے کہ جب ان کےمحبوب کوکوئی طعنہ دے تو وہ اپنے محبوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں اور یہاں رسول الله علي والله عليه وسلم كي طرف سے اللہ تعالی نے جواب دیا اور اس كی قرآن مجيد ميں اور بھي كن مثاليس ميں جب كفار نے آپ كى شان ميں بيد برگوئى كى تو اللہ تعالى نے اس كوغل فرمايا:

اور کفار نے کہا: آؤہم تہمیں ایسافخض بتا کیں جوتہمیں پی خبر وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوْا هَلَّ نَدُلُكُمْ عَلَى مَا جُلَّ يُنْيِنَكُ مُواذَا مُرِيْقُتُوكُنَّ مُمَرَّقِ ۖ إِنَّكُ مُ لَقِي عَلَيْنَ وے رہاہے کہ جبتم یورے یوزے ریزہ ریزہ ہوجاؤ گے تو پھر تمہاری ضروری تخلیق کی جائے گی ۱س نے یا تو اللہ پر جھوٹا بہتان جَدِيدُينَ أَنْ تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا أَمُّ بِهِجِنَّةٌ ﴿

(سأ:٨-٤) لگاياب بارد يواندب

جب كفار نے آپ كوچسونا اور ديوانه كها تو الله تعالى نے فورا آپ كى مدافعت كى اور فريايا: مَل اللَّهُ إِنْ كُونُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْحَدَّافِ الْحَدَّافِ بلکہ(حقیقت مدے ) کہ جن لوگوں کا آخرت برایمان نہیں

> ہے وہ عذاب میں اور دور کی تم رائی میں ہیں 0 مَّلُل الْبَعِيْدِ C (م) (٨)

ای طرح جب ولیدین مغیرہ نے آپ کود بواند کہا تو اللہ تعالی نے اس کی مدافعت میں قربایا: مَا أَنْتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ أَ (أَمَّمَ )

آب این رب کے فعل ے دیوائے نہیں ہیں 0 اور القلم ۱۳۰۸ میں ولید بن مغیرہ کی قدمت میں اس کے دن عیوب بیان فرمائے اور دموال عیب بید بیان کیا کہ وہ بداستل ہے ای طرح منکرین نے آپ کے متعلق کہا:

آ ب الله کے رسول نہیں ہیں۔ كَسْتَىٰ مُرْسَكًا ﴿ (الربد:٣٣)

تبناء القآء

و الله تعالى نے آپ كى مدافعت ميں فرمايا: لِنُ ٥ قرآن تَحلِيم كَى تَنْم ٥ بِ شُك. آپ ضرور رسولول لِسَّ فَوَالْقُرُ إِنِ الْمُكِلِيْمِ فِإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ سے ہیں0

(يشين:۳۰۱) ای طرح کفار کے اس قول کوفق فر مایا: أَيِتَالَتَارِكُوْا الْهَتِنَا لِشَاعِيرِ بَجُنُوْنِ ٥

کیا ہم شاعر د بوانے کی وجہ ہے اسے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔

(ri- 12) تو الله تعالى نے آ ب كى مدافعت ميں فريايا:

( نہیں نہیں ) بلکہ وہ تو سیا دین لے کر آئے ہیں اور انہوں نے سے رسولوں کی تقید بق کی 🖰

بَلْجَآءً بِالْحَقِّ وَصَدَّىٰ الْمُرْسَلِينَ (الشُّفْت:٣٤)

پھرآ پ کے دشمنوں کو دعید سنا کی:

نے شک تم ضرور در دناک عذاب کو چکھنے والے ہو O

إِتَّكُوْلُونَا إِنَّهُوا الْعَدَابِ الْأَلْمِينَ ﴿ السَّفْ ١٦٠) ای طرح کفار کے اس تول کونقل فرمایا:

اس رسول کوکیا ہوا کہ یہ کھا ٹا کھا تا ہے اور ہازاروں میں جلتا

مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّمَامَ وَيَمْشِي فِي الْرَسُواقِ". (الفرقال: ۷)

ہم نے آپ ہے پہلے جن رسولوں کو بھی بھیجا وہ سس کھانا

تواللہ نے ان کے ردیس فرمایا: وَمَّا ٱزْسَلْنَا قَيْلَكَ مِنَ الْمُرْسِلِمُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ يَّأَ كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواتِ"

کھاتے تھے اور مازاروں میں طلتے تھے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وللم نے كو وصفائي چڑھ كرائي قوم كونو حيد كاپيفام سنايا اور فريايا: أكر ميس تم كويي فردول كه اس پهاژ ك يتي كحور سوارون كالنك الشكر ب جوتم برحمل كرف والدياة كياتم ميرى تقد أن كرو كرو كراسب في كها: كيون نبس المم في آپ کو بھی جھونا نہیں پایا آپ نے فریایا: تب بین تم کو پینجرویتا ہوں کہ اگرتم ای طرح اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے تو تم پر بردا عذاب آئے گائيرن كوابولهب نے كها: "تباً لك "تمهارے ليے الماكت واكماتم نے اس ليے تم سب كوجع كيا تعا؟ جب ابولهب نے آپ سے کہا ' متبالك ' ' تو اللہ تعالى نے آپ كى مدافعت اور الولهب كى غرمت ميں يورى سورت نازل فرمادى:

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ عَائمِی اور وہ ہلاک ہو جاے 10 اے اس کے مال اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نددیا0 وه عنقریب زبردست شیعلوں والی آگ شی واضل ہوگا 🔿 اوراس کی يوى (بيمى) ككريول كا كفها المائے والى ١٥ س كى كرون ميں ورخت کی چھال کی بٹی ہوئی ری ہوگی 🔾

تُبَّتُ يَكَا اَإِنْ لَهِي وَتَبَّ مَا اَغْلَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسِبُ أُسْبَصْلًا عَالَا إِذَاتَ لَهَي إِنَّ وَامْرَاتُهُ حَمَّالَةً الْحَكِي أَفِي مِيْهِمَا حَبُّلٌ مِنْ مَّسَدٍ ٥ (اللهب:٥١)

انبياء سابقين كاخوداني مدافعت كرنا يمل نبيول كى شان ميں أگر كافر كوئى نا گفتنى بات كہتا تو ووخودا بى مدافعت كرتے تھے۔

نيا، القآء

فأروان الم

صرت نوح على السلام كم تعلق ان كى نا گفتنى بات كوالله تعالى في نقل فريايا: قَالَ الْمَلَامِنْ قَوْمِةَ إِنَّا لَنَرْكَ فَيْضَلْلُ مِّينْ حفرت نوح کی آوم کے مرداروں نے کہا: بے شک ہم تم کو ضرور کلی مولی هم رای شراد کیجتے ہیں 0

(الاعراف: ۲۰) تو حصرت نوح على السلام نے خودا ی بدافعت فرمائی

قَالَ لِقَوْمِ لَئِسَ فِي ضَلْلَهُ وَلِينِي رَسُولُ مِن رَّب العلمان ٥ (الاراف: ١٢)

حضرت حودعليه السلام كي قوم نے ان كے متعلق بد كوئي كي اللہ تعالي نے اس كُفِقل فريايا: قَالَ المَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُفُّ وامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَارِيكَ

فْ سَفَاهَةٍ وَاِتَالْنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِيئِينَ ٥ (الاراف:٢٢)

تب حضرت عود نے ازخودا نی مدافعت فریائی: قَالَ يَقُومُ لِنَيْسَ بِي سَفَاهَ ۚ وَلِكِنِي رَسُولٌ مِنْ زب العلمين (الاراف: ١٢)

رسول التدصلي التدعليه وسلم كالمقام محبوبيه

حضرت حود نے کہا:اے میری قوم!مجھ میں کوئی کم عقلی نہیں ے کین میں رب الخلیین کی طرف ہے رسول ہوں 0

حضرت نور نے کہا:اے میری قوم! مجھ میں کوئی کم رائی

حفرت حود کی قوم کے کافر سر داروں نے کہا: بے شک ہم تم

كونے وقو في شن د يكھتے ہيں اور بے شك ہم تم كو ضرور جھوٹوں ميں

نہیں ہے لیکن میں اب الخلمین کی طرف ہے رسول ہوں 0

نہ آنو انباء سابقین تنے کیکن جب محبوب رب الغلمین کومبعوث فرمایا اور کفار نے آپ کی شان میں برگوئی کی تو اللہ تعالی ۔ نے بہ گوارا میں کیا کہ آپ خودا ٹی مدافعت خربا کمی بلکہ چیے ہی کی نے آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہی تو اللہ تعالی نے فورأاس كاردفرتاما

جب الله تعالى نے اپنی تھمت سے چندون آپ پر وی نازل نہیں فر ہائی تو کافروں نے کہا: (سیدنا)محرکواس کے رب نے چھوڑ دیا اوراس سے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کے ردیش فورا سورۃ الفتی نازل فرمائی جس میں بیا بیات ہیں: وَالصُّعٰى ٥ وَالَّيْلِ إِذَا سَبْغَى ٥ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ عاشت کے وقت کی تنم Oاور رات کی تنم جب وہ پھیل مَا قَالِي أَنْ (الشي: ١٠١) جاے 0 آپ کے رب نے نہ آپ کو چیوڑا ہے نہ وہ آپ ہے

ےزارہواے0

ے گمان کرتے ہیں 0

ای طرح جب کافروں نے آپ کواہتر کہا تو اللہ تعالی نے آپ کی عدافعت میں پوری سورہ کوٹر نازل فرمادی۔ الكوثر كى تفسير كى يحميل

المدللة رب الغلمين! آج ٢٤ و والقعدة ١٣٣٧ه/٣٠ حرم ٢٠٠٥ و مورة كوثر كي تفيير كي يحميل ہو گئ اے ميرے رب ريم إجس طرح آب نے يهان تك تغير تكھوا دى بئوانى سورول كى تغير بھى كھل كرادين ميرى تمام تصانف كوتا قيامت نیش آ فرین رکھیں اور میری' میرے والدین' میرے اساتذہ' میرے احباب اور میرے قار کین کی مغفرت فرمادیں۔

> والصأوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.

> > تبيار القرآء

لِينْ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

## سورة الكافرون

سورت كانام اور وجرنشميه

اس سورت کا م ام سورة الفافرون مین کیدند الله تمثالی نے اس سورت شریائے ٹی کو میرکا دیا ہے۔ کر کے بیکش کرآ ہے اان جو ل کی مجارت نیس کر میں گئے جمہ کی اور مجارت کرتے ہیں اور اس سورت کی میکن آ یت ہے ہے: خال کیا کیٹیا الکیلز کون کی (18 فرون 18)

ا مام این مردوبیہ نے حضرت این عمیاس رضی الشرعیاداور حضرت این الزپیر رضی الشدعنہ سے بیدوایت کیا ہے کہ سورۃ ا کتا فرون کمدیش نازل مولی ہے۔(الدرالمقورج 401 داراجا دائز ات العربی بروت)

اس سے پہلے مورہ الکوڑ ئیں اللہ تعالیٰ نے بیٹھ ہویا تھا کہا گے جا اطائل سے اپنے دب کی عبادت کریں اور اس مورت میں بیٹھ دیا ہے کہ آپ یہ اطان کر دین کہ آپ مثر کہیں کے خود ساختہ بنزل کی عبادت کیمی کریں گے اور آپ ان کے معبودوں سے ہے زار کیا اظہار کروں۔

ال مورت میں شرکین کے افغال ہے بے داوی کا اظہار کیا گیا ہے اورا خلاص کے ساتھ اللہ تعانی کی عمارت کرنے کا کہو یا گیا ہے اوراس مورت میں کفار کو اس کا کو مختلف کرویا گیا کہ بھی مسلمان دین اور عمارت کے معاملہ میں ان سے مجھوتا اللہ محر

ر بین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فریایا'' کان <u>یکا کی</u> آالکٹون کوٹ کی'' چوتحا کی قرآن کے برابر ہے۔ (فرون) لانے بدلید مجی رقم اللہ ہے ۔ ۱۹۵۸)

حضرت فروه بن فولل انظمی رضی الله عند بهان کرتے میں که ایک شخص نے می مطی الله طبید و کم سے موش کیا: چھے کیے وصیت مجھے' آپ نے فر مایا: تم مؤتے وقت اٹھائی کیا کھٹا انگیارڈون کی ''مؤسا کرد' کیریکٹر سے مون شرک سے نے کا کرق (مشمال اور انسان میں انسان کے انسان کا کہ انسان کے انسان کی انسان کی انسان کی کہ انسان کی کرتے ہے۔

ڑ تیب مسخف کے اعتبارے اس میون کا ٹیمرہ وہ اے اور ترجیہ زول کے اعتبارے اس مورے کا ٹیمرہ اے۔ اس تفخر افداف اور تیمیہ کے بعد بھی اللہ افغانی کی امداد احداث پر قر کل کرتے ہوئے اس مورے کا تر ہمہ اور اس کی میرٹرون کررہا ہوں اُٹ میرٹر سیدر کیے کہا تھے اس ہم میں محت اور قواب برج کا کم مکانہ (7 ٹین) میرٹرون کررہا ہوں اُٹ میرٹر سیدر کیے کہا تھے اس ہم میں محت اور قواب برج کا کم مکانہ (7 ٹین) میں معرف کر انسان کے معرف کے انسان کی ملائے کا میں میں اور انسان کی انسان کی ساتھ کیا ہم کا میں کہ انسان کی می

علام رسول سعيدى غفرك مومال نبر: ٢١٥ ٢٣٠ - ٣٣٠ ٢٠٢١ مهم ٢٠

۲۸ زوالقعده۲۲ ۱۳۲ ایر ۱۳۳۷ زمبر ۲۰۰۵ و

عبِيهُ وَكَ مَمَّا اَعْبُدُهُ فَأَوْلَا اَكَاعَا بِيكُ مَّا عَبَدُهُ ثُوْفِ وَلَا اَنْتُمْ

؞ۜۼڒۼ؞ڐ؞؞؆ؽؙۺڔ؋؞ػٵۺ؈٥؞ؿۺ؈ڮ؋؊ڂ؞ڟۺ؈ٷؽ؋ٞۼ؋؞ڐؼ٥ۥ؞ ۼؠٮؙؙڎۛ**ڹػٲٵٞٷؽ**ؙؽؙڰ۠ڰٛڎڋؽ۫ؿڰؙڰٛۅػڶۣڿؽڹۣ۞ٞ

نے آئ کی مجارت کرنے دائے ووٹس کی ٹی موارت کرنا ہوں کہ تہارات لیے تہارات ہے ادر برے لیے بروازیں ہے 0 نے آئی کا ارشاد ہے: آپ کیے: اے کافر دان میں ان مجارت کئیں کرنا جن کی تم مجارت کرتے ہوں 10 در تم آس کی عبارت کرنے والے ووٹس کی میں مجارت کرتا ہوں 20 اور شرح ان کا مجارت کے اس اندون جن کی تم نے عبارت کی ہے 10 در دتم اس کی مجارت کرنے دائے ووٹس کی میں حادث کرتا ہوں 7 تھارت کے تہران اور برے اس کے جمارات کرتے ہوات ک

> دین ہےO(الکافرون\*۔۱) ''قل یایھا الکافرون'' کاشالینزول

حسرت این مهاس شی انشرخهماییان کرتے ہیں کرتر ٹیٹن نے رسل انشد کی انشد کے دکم ہے یہ کہا کر وہ آپ کو انتا ال وی سنگ کہ آپ مکر سے امیر رخی قبلی ہو وہا کی سے ادارآپ میں کورٹ سے شادی کرنا چاہیں گئے دو اس ہے آپ کی شادی کر ویں سئٹ کئی آپ ہاد سے معبود وہا کے انجا تھی فرد وہی ادارا کہا ہے امیار سنگری تو ہمآ ہے جگ سامت کے کہا دارو کر ہی ادراکیہ سال کئے ہم آپ کے معبود کی مجاور کے ایک سال ملک بعار سے مجبود وہا کہا تھی اور کائی عمودت مماری ادراکیہ سال کئے ہم آپ کے معبود کی مجاور کے اور کائی درائے ہے تا کہ سال محک ہو کہا ہے۔ کہا تھی کہا کہ طرف سے کیا گئے میں مال

( جامع البيان رقم الديث: ٣٩٥ ٢٣ ١٩٥ وار الفكر بيروت ١٣٥٥ والفير المام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٩٥١٨)

آپ نے این کی چیش مش اور خورد ڈمیش کیا بلکہ اس کوالند تعالی کی طرف ملوض کر دیا کیونکہ آپ کوٹو برنبوت سے میدملوم قما کہ اس مسلمہ بیش یوری مورت نا زل ہونے والی ہے۔

اوالمنتزی کے ظام مدید بن بینا میان کرتے ہیں کہ افزید بن مخبر خالعات بن وائر کا الامودین المطلب اور امید بن طف وسول الفد علی وسلم ہے ہے اور انہوں نے کہانیا گھرا آپ جارے معبودوں کی عہادت کریں اہم آپ کے معبودوں کی عمادت کریں اور ہم اور آپ جام معاطات ہیں ششرک ہوا میں کا بھرا کہ اما مؤقف آپ کے مؤقف نے نیادہ ویجھ ہوتو آپ ہمارے مؤقف سے حصر لے بھی بول کے اور اگر آپ کا مؤقف ہمارے مؤقف نے زیادہ کی ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے

''یایھا الکافرون''ے پہلے'قل''لانے کے متعلق امام رازی کی توجیهات

ا ماہم رازی نے بیر بحد چیزی ہے کہ الشقائل نے لفظ 'نسل'' کیران کہ ایا 'نیخ آ پ کیے اور مرف ای پر اکتفا میکول میں کیا کہ اے کافر واجا اس کا جمال ہیں ہے کہ اگر لفظ افضل' نشرجا تو اس سے سیجھا جا تا کہ مرسل الفسطی الفسطی ار فرمارے ہیں: اے کافر واحالانکہ آ ہی بہتے نم مزاح 'شقیق اور دھم و کرکم ہیں اور ابیا سخت لفظ کہنا آ پ کے مزاج کے مناصبے تھی ہے کیونکر آران چیز ممال کہا کوری وارکم ولی شخصاتی آیا ہے تین:

بِنَهَارَهُ فِي اللهِ إِلَيْنَا لَهُ فِي وَكُوْلُنُتَ فَظَّاعَلِينَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ القَلْبِ الْالْفَصَّدُ اللهِ فِي حُولِكُ مِن ( آل مران ١٥٥) بردارة اورخند رل موت توسر آپ کی باس سے بهاک

جائے۔ وَهَا ٱرْسُلُكُ اِلْاَرْمُنِيَةً ٱللّٰلِيمِينَ۞(الانباء،٤٠١) اور ہم نے آپ کرتمام جہانوں کے لیے صرف رحت بنا کر مجبوعہ ص

ادرا کہا یہ تھی کا بات کا فرول کونیات انتقاطر بیندے ویں کا طرف یا کی اور عمدہ جماب وی افریا: اُڈ ڈالٹ میٹیل بین تیکنیائیڈیڈو ڈالٹر بینٹلا ڈالٹسنکٹو دیکٹوڈ کیٹول کا ٹرون کا کا سال میں کا میں میں میں میں کا جمہ بین صحبت کے ماتھ وال میں اور نہایت اعتصاطر بیند کے ماتھ

، رین مست ماند بایان درجیت سے ریادت ما ان سے بحث کریں۔

موآپ کولاگوں کے ساتھ طاق اورم انتخاری کا خام دیا گیا اور بھرآپ ان سے فرما ہے: اے کا فرواتی لاگئے گئے: یوٹنے گنام فرم انتظامی کے الیّ ہوسکا ہے: اس لے اللہ تعالیٰ نے اس سے پیلا تھاں' فرما الیّ بھی آپ کیے: اے کا فروا کویا آپ ارخود شرکین کدکوا سے کا فروا تھیں کہر دے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تھی اور کا کھیا تھی میں ان سے توٹ کلام فرمار ہے بین اور فرم اکتار کی کررہ بین گٹی آپ کی دعد اور فرم لڑی کر کی اعتراض تھیں ہے۔ 1+16

الم ما ذک نے اس اعتراض کا دھر اجماب بیدو یا کہ الشرقائی نے آپ کے گھردی۔ واکد کیڈ مشتریکٹ کا انگریکٹریکٹ کر اضراعہ اس آپ پیشر کی مشتر دارس کا دائشہ کے مفار سے درائے 00۔ اور آپ اپ تی آبر درادروں سے بہت میسر کرتے تھے کہ کرتر آن ایج بیٹر میں میسر کا میسر کی میسر کے مسابقہ کی مسابقہ کے آنسٹنگریکٹریکٹر کیڈیلز کا انسٹریکٹریکٹر کی سابقہ کے مسابقہ کا میسر کا میسر کا میسر کا میسر کا میسر کی مسابقہ کی مسابقہ کے اس کا میسر کا میسر کی اس کا میسر کا میسر کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی میسر کی مسابقہ کی کر مسابقہ کی کر مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسا

لِّالْلَهُوَّةُ قَالِى اللَّهِ اللَّهِ مِن يَرَمَ عَ كُونَ اجْ طلب مِيلَ (التوريّ: ۲۳) كرنامواال كركمَ مِير عرّاب دارول سے مجب ركھ يہ

الارجب كدرشته دارى اورنب كي وحدت بخت كلام كرنے برائي ابول بي قوا كي توكم ديا كرآپ اپ درشته داروں عن مسئل امر كي اور كين الساب كا فروا

ا ہام دازی نے اس کی تیسر کی وجہ میریان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: تاہم مدیدہ ورد مرد ورد ورد کا اس کی جہ دیریں وریس میرود

اے دول آپ برآپ کے دب کی طرف سے جو کھو بھی نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجے اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو آپ كَانَّهُ الرَّسُولُ بَيْنِهُمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَنِيَّكُ وَإِنْ لَمُونَّفُولُ فَمَا بَكَفْتَ رِسَالَتَكُ مُنْ المَاءِ ١٤٠)

موں یو چاہیے۔ صوبی پورٹ مراپ ہے ایسا میں بیاد ہ پ نے اپنے ذر مدجو بیغام آخادہ کیل پہنچایا۔

تو چونکدآ پ کاوپر 'فل فِلَافِقَةَ الْکُلُورُونَ کُن ''کا مجوعها زل کیا گیا تھا اس لیے آپ نے 'فل ''سمیت یہ پورا کلام پنجادیا۔

به پورو این باداری نے انسان کے کا پیچی اور پیوان کر افزان اپنے الک ادر مولا کو اور ہا اس بردا مس کر لیتا ہے: خواد دوخت اور انزام کان دور سے کا تھا ہے، بردا اُٹ بھی کر ادار مرکبین میائے تنے اور پیا اعزاف کرتے تھے کہ اللہ بحال ان کا خالق اور ان کا ماز آن ہے اور دی ماری کا نائے کا پیدا کرنے والا ہے کی پیکر آرائی بجد شراعی ہے۔ کرکیٹ ساکھ بچھو تھی تھکتی الشخاری واکار کرتے ہے۔

ئے پیوائی المنظم ( القران (۱۱) اور المنظم ا

کرلیا اور ان کوینا گوار شدنگاند. امام از کی نے ''کاکیگاناکنٹی(گوٹٹ'' سے پیلے لفظا 'فسل ''وکرکرنے کی ای طرح کی بینیتالیس (۲۳) ناویل ساور فرجهات وکرکی این آخری تاویل اور قوج پر ہے کہ حضرت مین اعبد المعلم کی طبیعت مش کتی اور دور تی تھی موجب ان کو حضرت ارون علیہ المعلم کے معاقدہ تو مان کی طرف مجیما کی اتوان دونوں سے فریایا:

كونكدا بيس انتاكى ترى اوروم ولى تقى اس بيالله تعالى في آب فرمايا:

جاررواز دبم

" فیل نیان آنگیز پون کر آزند با مقاشد کون کن" (اوا فرده ۱۰) آپ کیمی: ایجافر دان شن ان کی عبارت نیمی کره جن کام عبارت کرتے به 20 آخر کیری تا ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ داد عبار از اعبار با نیزدت ۱۳۱۵) امام رازی کی توجیهات پر مصنف کا تیمره

امام رازی قدر کسرونے بیاز جیہات اور تاویلات اس کے کی ہیں کرشٹر ٹین سکد کا فرائیم اگریاب وشتم کی بات تی تھ رسول الدسلی الله علیہ وسلم سے خلیان منان میٹری اس کے بیا کیڈیکا انگیز ڈون گن'' سے پیلے' فلسل ''الدیا گیا تا کر صوام ہوجائے کرتم ہے نے از فروان کا کو ٹھری کہا بالکہ اللہ تعالی کے حجار جے ہے اس کو کا فرقر بال کے بھر کے

مصنف کے زور کی فی نشریکا فر کے لفظ مک کو گئی آیات و شیم کا بات بھی ہے 'کا فرنا ملائی ہے۔ محرکا مشریکان چکسالشہ آخالی کی قرید کا افاد کرتے ہے اس کے ان کو کا فراکا جاتا ہے۔ لیکن عمر رہا ان کی طرح مسلمان چکٹریوں کی پرمشش اور شیطان کی اعاط صف کا افاد کرتے ہیں اس کے اس مشری میں ان پر کئی تم کا اطاق قرید لیا گیاہے قرآ ان جمید ش ہے۔

وَمَنْ يَقَلَقُوا اللَّا عُوْلِيَةِ وَيُوْفِرُ مِن اللَّهِ فَقَوا السَّقَدُ سَلَكَ وَهِ وَالْحَمْ اللَّهِ الْمُنْامِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللِّهِ الللَّهِ اللللْمُواللَّهِ الللَّهِ اللللِي الللِي الللِيَّةِ اللللِي الللَّهِ اللللِيَّةِ اللللْمِلْ

۔ جس کھرح شرکین اللہ تعالیٰ کی قو حید کے کافر اور عکر بین ای طرح سلمان بھی شیطان کی اطاعت کے کافر اور عکر بین اس لیے اس اعتبار سے سلمان کو کافر کہنے میں کو ٹاخت بات ہے شدشرک کو کافر کہنے میں کو ٹاخت اور نا دوابات ہے۔

قر آن مجید کی بہت آیات میں شرکول کو خطاب کر سے کفر کا صیفہ استعمال قربایا ہے اوراس سے پہلے افظا' قبل ' مثیبیں ہے' چند آبات ملا حظار کہا کئیں:

ت ملا مطهر با . كَيْفَ تَكُلُّهُ أَوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْكُو أَهُو مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ال

(ابقرہ: ۸۸) تم کوزندہ کیا۔ حضرت عود علمہ السلام کی قوم کے مشرکوں نے کہا:

قَالَ ٱلَّذِينِينَ السَّتَكَابُرُوْدًا لِقَالِيَا لَيْنِينَ الْمُنْتَكُمُ لِيهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ الله الرُّوسُ لِنَا اللَّهِ مِنْ السَّتِكَابُرُوْدًا لِقَالِياً لَيْنِينَ الْمُنْتَكُمُ لِيهِ مِنْ اللَّهِ مِن

ذات کے کافر بین (الاوان: ۵۰) اس آیت میں مشرکین نے خودایے اور کافر کا اطلاق کیا ہے تین مشرکین کو کافر کہنا ان کے تن میں تحت بات کیسے ہو

لبغامستف کے زدیک رمول الفسطی الفسطی الفسطی کا مشاعب کا سک الفوو و '' خربانا کو گالیک تحت اور علی بها بندیکن ہے' جس کی تقتالیس (۳۳) تو جیہات کی طرورت ہوئو ہے امام رازی ہے تقیم اور تیحر شعر زین او و جس کی چاہیں اور جشنی چاہی تو جہات کر کتے ہیں۔

الکافرون: ۱۵ میش فرمایا: شمان کی عمارت نجیس کرتا جن کی تم عمارت کرتے ہو 10 اور میتم اس کی عمارت کرنے والے ہوجس کی نیس عمارت کرتا ہوں 10 اور ندیش ان کی عمارت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عمارت کی ہے 10 اور میتم اس کی

### عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں O سورة الکا فرون کی آیات بیل تکرار کا جواب

رویت اور بیداً بیات ان می کافرون کے ساتھ مخصوص میں جن سے حقاق اللہ تعالیٰ وعلم تھا کہ دو بھی ایمان نہیں لا ئیس گے۔ الکافر وان تاثیر کا فر لمائن تعمار ہے لیے تعمار اور سے سراد میں سر کے سرم اور میں نہیں

الکافرون: "مرافر بلاتمبارے لیے تمہاراوی ہاور پر نے لیے مراوین ہے 0 ''لکھ دینکھ ولی دین'' کے کا کل میں مرموسی قد میں تو میں ان کے اس کا تعدید کا اس کے تعدید کا میں میں میں میں میں میں اور کی تعدید کی تعدید کی

اں کا معنی ہے جہاں مؤقف اللہ تاقی کی قوعیا انگار کرنے ہداد بھر امؤقف اختاص کے ساتھ اللہ بھاند کی قوعیر کا بانا ہے۔ اگر کیا جائے کا سمال آسکا بھی گئے ہے کہ کرگئی کو گرک کے کا بانا رہد رے دی ہے تو اس کا جائے ہے کہ مزال اللہ شمال اللہ باعث کے الکر کیا تاتی کے کہا ہے کہ کہا کہ انداز کہ کیے جس کے ہیں۔ اور دوران کے باعث قائل کے حید فرائی کا ہی ۔

(۱) اس آیت سے مراد تهدید (وحمکانا) اور زیرونون (ان ڈیٹ) ہے جیے اللہ تعالٰی نے فریایا:

اِشْمَلُوْاهَا الشِّنْكُوْ الْكَوْبِهَا تَقَلَلُوْنَ كَبِيمِهِ لِيْنِ ﴾ ثم نجو يا وكرته روزيه تنك وه تهاري تام كامول كو (تراجوه منا) و مصنولات الله عندالا حي

بیامر کا صیغہ ہے لیکن اس سے تقسود ہذا ہے۔ ٹر رانا اور دھر کانا ہے ' پیر مطلب نہیں ہے کہ تم کوٹرک اور کفر آور معصیت کرنے کی اجازت وے دکی گئی ہے 'موال طور تا اکا آفرون' 3 ہے۔

(۲) گویا آپ نے فرمایا: شار تھیں آئے جدی وقوت دینے کے لیے نجیجا کیا ہوں اگرتم میری وقوت کو قبل ٹیمیں کرتے اور میری چیزوی کئیں کرتے تو نگوکہ چیوز دواور منگھ شرک اور بت برق کی وقوت شدو۔

(۲) و بن کا معنی ہے : حال گفتی ہم سے تبارے اخل کا حباب ہوگا اور بھی سے بیرے اٹمال کا حباب ہوگا اور کسی ہے ۔ وور سے کے نافل کا حساب کئیں ہوگا ۔

(~) تم كوتُمبارے اٹمال كى سزالے كى اور مجھ كوميرے اٹمال كى جزالے كى۔

(۵) دین سرادب عادت به برای وه مادت به جرم کوش طین سطی به اور میری دو مادت ب جر محد وی الی سے ماسل مدلی به بداتم اتباع شین می دید سه دور نی ش جاد گراور میں اتباع وی کی دید سے جن میں جادی ع

> <u>سورة الكافرون كى تحيل</u> پي

آج ٢٩ ذوالقعدة ٢٣٢١هـ/ يم جنوري ٢ • • ٢ مُبدروز الوارسورة الكافرون كي تفيير مكمل جو كلُّ الحمد للدرب الغلمين \_ ا ب

یرے در کرنجالا پی وحت اور فلسل و کرم سے قرآن ججد کی باقی مودنوں کی تکھیل محک کرا دے اور بیری میرے والد ہی گئ میرے اسا تا دکا میرے عزائد واور میرے اوباب کی اور میرے قارئین کی منظرت فرما وے اور میری تمام تصافیف کو قیامت تک باقی اور فیش آخرین رکھ۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



1.14

لَى، و نسلم على رسوله الكويم

## سورة النصر

ورت کا نام اور وحی<sup>رت</sup>

اس مورت كا نام النصر بي كيونكماس مورت كي بيل آيت مين من نصر " كالفظ ب اوروه آيت بيب: إِذَاحَاءً نَصْمُ اللهِ وَالْفَتْحُ (النَّ:١) جب الله كي مدداور فتح آ حاك اس 'نصو'' ہے مراد بہت بڑی ہدد ہے اور اس فتح ہے مراد بہت بڑی فتح ہے اور وہ فتح کمہے۔

المام الن مردوب نے حضرت لئن عماس اور حضرت الن الزبير رضي الله عنهما سے روايت كيا ہے كہ" إِذَا ﷺ مَصْلَحُ اللّه وَالْمُقَدُّةُ

مديدين نازل مولى ب- (الدراستورج ٨٠ ١٠ واراحياء التراث العرفي يروت ١٩٣١ه)

اس سے پہلی سورت میں بیر بتایا تھا کدوین اسلام کفار کے دین کے خلاف ہے اور اس سورت میں بیر بشارت وی ہے کہ کفار کا دین عنقریب مٹ جائے گا اور دین اسلام غالب آ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعنقریب بہت بڑی فتح اور بہت بڑی نصرت حاصل ہوگئ مکم کرمید فتح ہوجائے گا اوراردگر دے قبائل فوج درفوج اسلام میں داخل ہوں گے اوراس میں بیا شارہ ہے کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کامشن بورا ہورہا ہے اور عقریب آپ کی وفات ہوجائے گی۔ ترجیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا عمراا اے اور میآ خری سورت منی میں جمد الوداع کے دوران نازل ہوئی ہے اور چونکد میسورت جرت کے بعد نازل ہو گی ہے اس کیے اس سورت کا مدنی سورتوں میں ثار کیا جاتا ہے اور تربیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر واا ہے۔

بیسورت بالا جماع مدنی ہے اوراس میں فتح مکہ اورمشر کین کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی طرف اشارہ ہے اور مید کر تمام جزیرہ عرب میں اب اسلام بھیل جائے گا اور بت بری اور شرک کے اندھرے اب جیٹ جا کی گے اور اس سورت میں تی صلی اللہ علیہ ولکم کی زندگی اوری ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور آپ کو بیتکم ویا گیا ہے کہ آپ اسے رب عروض کی خداوراس کی شیخ کری اوراس ہے استغفار کریں سواس سورت کے نازل ہونے کے بعدرسول الله سلی الله عليه وسلم بدكثرت الله تعالى كى حمد وثناءاس كي تنبيج اوراس معفرت طلب كرتے تھے۔

سورہ النصر کے اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی ابداد اوراعات پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمهاوراس كي تغيير شروع كرد بابول-ايمير بريريم الجيحال مم ش صحت اورصواب يرقائم ركهنا- (آشن) غلام رسول سعيدي غفرلة

يكمذ والحج ٢٠٠١ه/٢ جنوري ٢٠٠٧ء مواكر أمر: ۱۱۵۲۳۰۹ ۲۱۵۲۳۰۹ ۲۲۲۲۰۳۰



ے شک وہ بہت تو یہ تبول فرمانے والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشار ہے۔ جب الشائی مدوارش آئی آ ہا ہے 10 اور آپ اوگوں کو پیکیس کے دواللہ کے دین میں فوج دوفری والل 18 رہے ہیں 20 موآ ہے اپنے رہ کی جمد کے ساتھ اس کی تھے کریں آوراس سے مفرع طلب کریں' بے شک وہ جب تھی قبل کے فرمانے والا ہے 10 المربر ہزا)

فتح سے مراد فتح مکہ ہونا

امام الومنصور محر بن محمر ماتريدي حنى متوفي ١٣٣٠ ه لكهت بين:

م خشرین نے ڈکر کیا ہے کہ پیلے اوگ ایک ایک کر کے یادودوکرے اسلام عمل دائل ہوتے اور جب کہ رقع ہوگیا تو پیری پاری فوق آور پورے پورے چھنے اسلام عمل دائل ہونے کے ٹیز اس مورے کے نازل ہونے کے بور دول اللہ عملی اللہ علیہ وکم نے مسامانوں ایک وقاعت آئے ترک اداروں کر جس بدائی آئیوں ساتھ اول ہے: ویکم نے مسامانوں اسلام کے اس مورائد کے اس مور

جب بی اس الله علیہ دکم نے بیر دیکھا کر اوُک فوق دوفرق اسلام عمی واقش ہورہے ہیں تو اس سے آپ نے بیاستدلال کیا کہ آپ کا مشن اب پورام و چکا ہے البذاب اللہ تعالیٰ کے بیاس جانے کا وقت آئم گیا ہے۔

اردوارواكم

(۲) الله تعالى نے تبی مطل الله طابه مالم کی ترقیق کی ایج عطابات در سول الله مطلی و تازی تعین أن علمات
 (۲) الله تعالى نے تبی مطل الله علیه و تعلق کی ایج عطابات در سول الله علیه و تالی کارات آپ کا وقت میرایوری کارے۔

(۳) جب لوگوں کے فرق ورق اسام عن الله بورٹ نے اپنسٹانی اسلام میں شقت افات کی خرورت نیمیں رہی ہ ؟ پ نے جان این کسب آپ کی زوگ ہوں ہوگئی ہے۔ (جوبات الل اللہ عن اس ۱۳۳۵ میں ۱۳۳۳ میں اگر سات ۱۳۳۳ میں اس ۱۳۳۳ میں ا معرف این مواسی میں اللہ جمال کے ایک آنے کہ کا کھٹی اللہ تھی آئی انسٹانی کی کی دربان افد اللہ اللہ علیہ کام نے فریالیا بھے این وقات کی تجروی گل ہے کو اس سال میری دورت قبل کر فی جائے کہ دربان افدیان آج اللہ یہ کام میں اس میں اس مان

الذی مارور جاس ۱۳۰۱ موسد ارداد و دوره آنم بالدی آن ارداد به اداران ان و تادی ما ۱۳ است آن الدی آن آندید ۱۳۵۰) محر ساس جدید رضی الشرعها بیان کرتی تی که رسی از اینجها تی تشکی النقو کا اقتصاری آن و زموال النسری الله علی و مالی اعترات میشی می مرم نے ایش امت می جاکس میان گزارت اور درست نیم سال پورے و یک بیش اور می اس مال می فورسه و جادی کا کین حضر سدود قالم دورت کشی تو زموال افتصالی الفرط نیا فیلم نے فرایا: بررے الل ایت

ن این مان مان مان مان مان این این مرت میداد کار میداد میداد به این میداد میداد با این میداد میداد میداد میداد م این میداد این میداد میداد میداد میداد میداد م

حترب این مهمی ماشد جماعیان کرتے ہیں کرحتر نے گرفتی الله حت رسی الله علی الله علیہ دعم کے اسحاب کے ساتھ بھیرے' (چاہیگا قصار الله علی الله علیہ کا ساتھ کے استعمال میں اسے کہانے کی ملی الله علیہ دعم کی اجمال کے بھیروری واج مائے تک ہے نہیں موال اللہ علی اللہ علیہ کہائی اسمال کے اللہ علیہ واللہ اللہ علی اللہ علیہ والمح اللہ ویکی اور چاہا تھا تہا ہے کی واقعات کی علامت ہے موا کہا ہے دب کا جمہ کے ساتھ تھے کہ کریا اورال سے مغرب طاہر کری

(اتم الكيلافر فارق الصيف علاما المالاما مجافز فرق الدينة عليما ١٩٦٨ مالام المستورة في فرأ الله يف ٢٣٢٠) حجر الورتيج كامعني اور رسول الله صلى الله عليه ولم كم استغفار كيما لل

الصر بعض فربایا و آپ اپنے رب کی تھر کے ساتھ اس کی تھے کریں اور اس سے مغفرت طاب کریں اپ خنگ وہ بہت تو پہ قبل فربائے والا ہے 0'

ر میں ہوئے کا مختل ہے:اللہ تھائی کی ان جزوں سے تزیہ بیان کرنا جواس کی خان کے لاگن ٹیمیں میں اور نمد کا منتخ ہے:اللہ تعالی کی صفاعة کا ایک کے اس کرنا اوراللہ تعالی کی ان مختل ہے سے تاہ کرنا جن کی اس نے آپ کو قبطم وی ہے۔

اس آیت کا متنی بیدگی ہوسکتا ہے کہ آپ 'سبحان الله و بحصدہ '' پڑھے رہیں کیونکہ بیدود کھات ہم اور تنج کے جائز ا

یں۔ اس آیے میں آپ کو مفترت طلب کرنے کا تھم دیا ہے اس سے بدہم دکیا جائے کہ آپ سے کو گفتھ یا قریط ہوگی تھی آجی کا منام پر آپ کو مفترت طلب کرنے کا تھم دیا ہے اس سے کہ برگھتا ہے بالفر تعالیٰ کی ڈی زیادہ نیسی جی بکی فیر خاتات میں جی سمبری دیاں سے شریعی اورانا کیا جائے آؤس کے آپ کو استعفار کرنے کا تھم دیا کہ اللہ تعالیٰ ک تھم امنو مول کا احد جو آپ چھٹی اورائیس کر کھتے تو اس پاللہ تعالیٰ سے متعالیٰ کرتے ہیں آو اس سے مراد دیا دی ہے ک

مردواز ديم

درحات اورمراتب بلند کے جائیں۔

اں کا تیسرا جواب بیٹی ہوسکتا ہے کہ اس استغارے میر ادھیں ہے کہ آپ اپنے لیے استغفار کریں بکسا اس سے مراد رے کر آپ این است کے لیے استغفار کر کا جیبا کہ ان آپ بھی ہے:

الْمُوَّةِ وَمَا ".. آب اي به ظاهر طلاف اولى سب كامول اور مؤمنين اور

وَاسْتُغُفِيْ إِنَّا نَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ا۱۹: مؤمنات کے گمناہوں کے لیے مغفرت طلب سیحتے۔

اور مید می ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہے وحدہ کیا ہو کہ جب آپ وائم استففار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے در جارے ماند کر اس کا گا

الشاقبان ئے اپنے آپ کو مواب ''فریا ہے'نگی وہ بہت زیادہ کو قبائر باتا ہے نام وائک باز کنا کارکے قبر کرتا ہے' وواس کی قبہ قبول کرلیتا ہے نینما و گھر کتا ہو کہ کہ تبدیر کتا ہے تو و گھر قبہ تبدیل کرنا ہے۔ مدیث نلم ہے:

هنریت ایوبکرصد این وشی اندهٔ عندیهان کرتے میں کدرمول اندمشی اندهٔ طیه وسلم نے فریایا: جمن فیمس نے ( گناہ کے بعد) استففار کرایا اس نے اسراز میں کیا خواہ وہ دن شریح بار ( بھی) گاناہ کرے۔

ر المساور الم

(ميح الفاري رقم الحديث: ١٩٤٠ من ترزي رقم الحديث:٣٣٧ منداح ج الم

جلددوازدتم

م في مكد. (منج مسلم رقم الحديث: ٢٢٠ مصنف المن الياشيدر قم الحديث: ٢٩٣٣٣)

حضرت اسم المرقق الله حنها جان كرتى إلى كرموت لفر فازل بورنے كے بعد في الحي النظامية الم الم إلى ذكا كَ التر شك لشج الدامت تفاد بهت زيادہ كرتے تقا آپ جب التي كارے وج يا بشقة يا آئے يا جائے تو يہ بھتے تھے: ''سب حدال اللّٰه و يسحمده استعفى اللّٰه التو ب اليه ''امرفرائے تھے۔'' بسياحات اللّٰهِ و يسحدك استعفى كى واتو ب اليك ''۔ بعش دايات ممّ ہے: آپ اس الحرص بڑھتے تھے: ''سبحاتك اللّٰهِ و يسحدك استعفى كى واتو ب اليك ''۔

( جازی ایان آبای بی کوری پیدار استفاد کرده (۱۳ ایان آبادی به ۱۹ مده ۱۹ الدالگورد) (۱۳ مده ۱۳ الدالگورد) (۱۳ مد اصر ۳ مین می ملی الله علیه و کم کواستفاد کرنے کا تکم پ می ملی الله علیه کم نے اس تقار کار کرد به ۱۳ میری بهت ایراه استفاد کرایا جاری استفاد کار میں ایک میں الله علیه کار کرد به استفاد کا و کرد به استفاد کاؤر ب می می میلی الله علیه و کار کم سازی استفاد کے متعلق احادیث

هنرت ابو بربرورش الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فریایا: الله کی تم ایپ شک میں ایک ون کلی استرم حدیث فراہ واللہ بچان سے مفترت عللہ کر تاجو را ابور اور ان کا افراد کی کرنے ہوئے ان

مل ستر مرتبہ سے ذیادہ اللہ بہتا نہ سے مففر سے طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف تو یکرتا ہوں۔ ( مجل الفاری ہے اور اللہ بہتا ہے۔ ( مجل الفاری فی اللہ بیٹ سے ۱۳۶۲ سندیات ۱۳۵۱ مندالدے ۴۳۱ سندالدے ۴۳۰۱ سندالد

حعزے اغوم نی دخی الشعنہ بیان کرتے ہیں کورمول الشعلی الشعابہ وکلم نے فر مایا: بے فنک بیرے تکب پر ( دحت کا ) تجاہے آ جا تا ہے اور ش ایک وان شرک موم تبدالشد بحانہ ہے استغاد کرتا ہوں۔

( تصمیم آنه این استفاده به این با در تصمیم آنه این به بسیدی به تب استفاده آنه این بدا استفاده آنه این ۱۳۱۱ می نیز مفرت اخرس فی منی الله مندیان کرتے بین که رسول الله ملی الله طبیه دام نے فر بایزا الدکوان الله بین الله می کرد کیکھ شمالیک وی مشروعی الکی المرف تو کرای بول - ( می سلم آنه الله بین ۱ بدیاب ۱۱۱ ستفاده آنه اور ۱۳۰۰) مام دادی کے تعمق لکامت مجمعت کا تقیره

(٣) آپ الله تعالى کام پر اور تقتی کرتے ہوئے اپنے ذل شام سالمان شکری کر آپ الله کی دواطاعت کررہے ہیں جو اس سے ایک آپ بیک اس ماات شامی کام پر ایک کی ماللہ ہونے کی ایک جو اور تقع نے کر رہا جیسی تھے اور جو کر جاس کا حق تقا کا بکر اس تقسیم براللہ تعالی سے ختر ہے طب کریں۔

(۵) گویا کدانشد قدانی بور این انتاج است کو ۱۱ پ مصوم جمین بار مصوم جمین قد آن و آن و آن به الله تعالی کی محتلی ادور کرای ادر اگرایی مصرم جمین جمین آن الد قدانی سیاستندار کردان آیا بید شدن به سیویت که بدنده کی وقت محکی الله کی مهارت کرنے کے محل سے قدار فیکس بونا سر انجر کردر نامین بهاسی

اس موارث کا فاہر طوب ہے کہ اللہ تحقاق کو کی طرفی ہے کہ آپ مصوب فیس میں اصوب فیس میں اور اس میں کا کا طاق ہوتا واکل بدیکن ہے اور اگر اس موارث کا کرئی اور مثالی ہے تو وہ داری کیچھی گئیں آتا کا خوامام روزی کی ملی الفد طبیر مرکس کے مصوب ہونے کے قائل اور مشقلہ میں اور انہوں نے اپنی تھیر میں بہت چکہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وحکم کی مصصرے پر وال قائل قائم

یے ہیں۔ اس طرارت کے دوسطے بعد امام دازی نے کھا ہے: جمن علاء نے برکہا ہے کہ آپ سے کوئی معصیت صادر نہیں ہوئی ان کے زو کی آپ کواستغناد کا کھروچے کے حسب وال کا کل جمن

رسول التُدصلي النَّدعليه وسلم تح استغفار تح متعلق امام رازي كي توجيهات

(1) نی سلی الله علیه و کلم کا استففار آپ کی تین کرنے کے قائم مقام کے کیونکہ آپ نے کہا: الله تعالی غفاز ہے۔

(۲) آپ نے استفداراں کے کیا کرآپ کیا است آپ کی اقتدا افرے کیؤنگی مکفسائن ففرے نے خان ٹیم ہے کہ اس نے موادث بنی کو کا تقلیم و کئی وادوراں میں ہے جب کہ آپ مصوم تھا ور موادث میں بہت کوشش کرتے تھے اس کے بادجود جب آپ استفدار سے مشتخ کیس اس و کو کی ورور استفدار کرنے نے کیے مستفی اور مکا ہے۔

(٣) آپڙڪ افغل کا وجه استغفار کرتے تھے۔

(۷) بندہ جومادت مجی کرتا ہے جب اس موادت کا مقابلہا ہے زب کی گھنٹوں سے کرتا ہے تو اپنی موادت کواس کی گھنٹوں کے شکر کے مقابلہ میں بہت کم یا تا ہے تو اس تقصیر شکر کی ویہ سے اللہ تعالیٰ سے استنظار کرتا ہے۔

(۵) جب سالک ایک عمادت نے دوسری عمادت کی طرف مثل ہوتا ہے آتا ہی میکن عمادت کو قاص یا تا سے البذا اس تصور پر استخدار کرتا ہے دورانشد کی طرف میر سے مراجب فیر متنای میں اس کے استخدار کے مراجب بھی فیر متنای ہیں۔

(Y) ادر بیریمی ہوسکتا ہے کہ اس سے میرمراہ ہو کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار بیجئے اور جب آپ کی امت دن بدون

زیادہ توربق ہے تو آپ کے استنفار کی بھی زیادہ شروت نے موآپ زیادہ استنفار کیجئے۔ (تھیر کیری کا اس سر سر استنفار کی تریادہ شروت کے اس میں میں اس کا اس کی درے نہ اسادہ

> رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستغفار كے متعلق ديگر مفسرين كى توجيهات علامه بيو محود آلوي خفي متوفى 12 اھ تھيج بن

نی صلی اللہ علیہ وہلم کے استفار کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں: رین علی اللہ علیہ وہ اس میں اس می

(۱) نی ملی الله علیہ واقعاتر قی کرتے رہے تلے جب آپ تر قی کر کے انظیر میر پر کینکیے او پہلے مرتبہ پر استعفار کڑے (۲) آپ ایسے بائد مرتبہ کے اعتبار سے جس کام کواہیے مرجبہ کے خلاف تجھے اس پر استنقار کرتے

(٣) استغفار کا تعلق ان اُمورے ہے جوآپ ہے ہوا صادر ہوئے خواہ اعلانِ نبوت ہے پہلے۔

(4) کو کی شخص مجسی کا جداللہ تعالیٰ کے حقوق اوا نمین کرسکا اس کو اللہ تعالیٰ کی جنی مرف بدول ہے وہ اسے جی حقوق اوا کر مسکل ہے اور مدارف کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے میں زیادہ چی جنی ہے وہ وادا کر رہا ہے تو اس کواپ عمل

جلددوازدتهم

ے حیا آئی ہے اور دو جھتا ہے کیرو واللہ تعالیٰ کے حقق آوا کرنے میں تقصر کر دہاہے موس کو چھی زیاد واللہ تعالیٰ ک معرف ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا تازیادہ خوف ہوتا ہے اور اس کو اپنے عمل ہے اتی زیادہ حیا آئی ہے اور وہ النازید استنقار کرنا ہے۔

(۵) می محکومات بخر نی مطل الله علیه و ملم اس لیے استغفار کرتے ہوں کرآپ کو انٹدیجان کی عظمت اور جلال کی سب سے زیادہ حروشت بے ادرآپ کو بیٹلم ہو کہ برچر کرآپ کی موارث متا ہم عابد رسان موارث سے زیادہ ہے کئن اللہ موارش کی ک کبریا کی ادراس کی عظمت استخفار کرتے ہوئی کہ محکوم ہے ادراس کی برآپ اساندن کی سامنتظار کے ہوں۔

(روح العالى جزم عن ۱۳۶۳ وارالفكر پيروت ۱۳۱۷ هـ) کي پيرون کي جرم ما سيد در الفكر پيروت ۱۳۱۷ هـ)

علا سابرا بخبرا الشخرى التركيم و قول ۱۳۷۵ هـ تم ب که استفاد کرنے کا درج و کی وجوہ ویان فر بالی بین، (۱) حضر شابو بوئی افتر صر بیان کرتے ہیں، نی کی الفریق رفتا ہی ان کی سابر تھے ہے: اے اللہ ایری خفا بادر میرے جمل کو مواف فر ادار کام معاملات نمی برے امرائی کو مواف فر کم اور دی کا میں کو اور کا کے سے دور جاتا ہے وہ ان کو مواف فر کم اس اللہ ایون میں نے فرائی کے اعمال کے اور جو کھا کی اور جدا تا کے اس کو مواف فر داد ہے اور میں بینا کم و اور جو بھی سروز دیکے ہیں آئے اللہ اس کے بھی کم مول کا دور برے بعد کا عمول کا در جو کا میں ک نے لوگوں کے مام نے کے اور جو کا میں نے لوگوں ہے تھے کہ کے ان میں کو مال ارتبار کا میں کہ دار کے اور ا

'ع) الله تعالی نے آپ کو جو تلقیم تعتیں مطافر مائی ہیں اُن کے مقابلہ میں آپ اپنی مجادات کو بہت کم خیال فرماتے اور اس پر استخدار کرحے بچے۔

(۳) یکی ہوسکا ہے کہ استغفار کے مجم دیے کا پیٹھن ہو کہ آپ اللہ تقائی ہے دابد و بین اس سے سوال کرتے رہیں اس نے دخیت کرتے دہیں اس کے متنوق کی ادا تکی میں کی پراس کے سائے گزائز اسے رہیں۔

(4) یکی ہونیکا ہے کہآ ہے کو بطور حوادت استغفار کرنے کا تھم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بھی عوادت ہے اور آپ کو مففرت طلب کرنے کے لیے بیٹھم نہ دیا ہونہ

(۵) آپ کی امت کومتنبر کرنے کے آیے آپ کواستغفار کرنے کا تھم دیا ہوتا کہ آپ کی امت بے خوف ہو کر استغفار کو ترک

(۷) آپ کوامت کے لیے استثقاد کرنے کا حکم دیا ہے شخ آ ہے است کی شفا ہے کہ ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے فریا ہے: دو بہت تو تو ل فرانے والا ہے شخ وہ شخ کرنے والون استثقار کرنے والون اور تو تیز کرنے والوں کی بہت تو بیٹول فریانا ہے اور ان پر جمغ زمانا ہے ٹی ملی اللہ علیہ بیٹر کا بھر شک کا ہے کو تو برکے کا حکم وا

(الجائزة الأحلى الله عليه وملم كا آخرت كي طرف متوجه ومنا

امام خرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کلصته بین

ہےتو دوسروں کوتوبہ اور استغفار کرنے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہوگا۔

الفرداا: ٣ --- ١

1+10 نی صلی الله علیه وسلم کومطلقاً تشبیع عمد اوراستغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں زیاد ومشفولیت آپ کوامت کے کامول میں زیادہ مشغولیت کے بانع ہوگی اس میں بہ تعبیہ ہے کہ آپ کی تبلغ کا کام مکمل اور تمام ہو چکا ہے اور یہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے لیعنی اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔

نیز جب الله تعالی کی نصرت اور فتح حاصل ہوگئی اور لوگ وین اسلام میں نوح ورفوج داخل ہو گئے تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا امرتمام اور کمال کو پینچ گیا اوراب آب کی رحلت کا وقت آ گیا ہے۔ آب کواستغفار کاحکم دے کراس پرمتنبہ کیا کہ جب انسان کی وفات قریب ہوتو اس کوزیا دہ سے زیادہ استغفار کرنا جا ہے اورا جادیث میں ہے: جب سورت نصر نازل ہوئی تو آپ نے خود خبر دی کہ بیہ بیری وفات کی علامت ہے اور اس سال میری روح قبض کر لی جائے گی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دنیا كي خيرتو حاصل كريي اب آخرت كي خير كے حصول كا وقت آ حميا ہے۔

(تغیر کبیرج ۱۱ ص ۳۳۱ داراغکزیروت ۱۳۱۵ ده

ابوالحجاج مجابد بن حبرالقرشي التتوفي ١٠٠ه اله السورت كي تفسير ميس لكهة مين: جب لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہوں گے تو اے محمد (صلّی اللہ علیہ وسلم )!اس وقت آپ کی وفات ہو گی۔ (تغيير كابوص ٢٣ سا وارالكت العلميه نيروت ٢٣ ١٩٢١ هـ)

امام مقاتل بن سلیمان بننی متوفی • ۱۵ھ نے کہا ہے: سورۃ النصر کے نزول کے بعد رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اسّی (۸۰) دن زنده رے \_ (تغییر مقاتل بن سلیمان جسم ۵۳۰ دارالکت العلمیه بیروت ۱۳۲۴هه) علامه ابوالحن على بن الماور دي التوفي • ٣٥ - لكهية بن:

اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاتل کے قول کے مطابق ایک سال زندہ رہے اور حضرت ابن عماس ضی الله عنها کے قول کے مطابق دوسال زندہ رہے اس کے انگلے سال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تج کیا مجربہ آیت نازل

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمل کرویا۔ آلْيَوْمَ إَكْمَلْتُ لَكُهُ دِيْنَكُهُ (الماءة) اس کے بعد آب اتی (۸۰) دن زندہ رے پھر سرآیت نازل ہوئی: ب شك تمهادت ياس تم ي من عدا يك عظيم رسول آك لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

> التوبة: ١٢٨) اس کے بعد آپ پنیٹیس (۳۵) دن زندہ رے مجربہ آیت نازل ہوئی:

وَاتَّقُوا بِهُومًا ثُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ وَ. اس دن ہے ڈروجس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ

> مقاتل نے کہا: اس کے بعد آپ سات دن زندہ رہے۔(الکت واقع ن جه ص١٣٦) علامه ابوعبدالله قرطبي متوفى ١٦٧ ه لكيت بن:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے جي كدسورة الصرمني ميں جية الوداع كيموقع برنازل ہوئي مجربير آيت نازل مولَ '' آلْبَيْوَمْرَاكُمُلْتُ كُلُوْ وِنْيَكُمُو ''(أَلمائده ٢)اس كے بعد آب اتى (٨٠)ون زنده رب مجر آب ير آب كال

((فدارہ)) ناز باوٹی اس کے بعد آپ پیاں وان زعد دیے گھرآپ پر آےت نازل ہوئی ۔'' لَکُنْ اَجْمَا کُوْرُمُولُ اَفِیْ اَکُنْسِیکُو ''(افریہ ۱۱۱) سے بعد بی ملکی اللہ علیہ والم بخشی (۱۳۵۰ ان وادی دے اس کے بعد بیر آپ نازل ہوئی۔ ''وانٹٹوا ایکو کھائٹوریکٹوری فیڈوائی المنطوقاء''((انجد ۱۳۵۰م) اس کے بعد آپ ایکس (۱۳۱۱) واز درجہ مثال نے کہا اس کے بعد آپ سامند اواز فیدورے۔(افرائل ۱۳۵۶م) افرائل میں ۱۳۵۸م ۱۳۵۸م اور انگریرون ۱۱۵۵م

سووت النصر كي تقبير كي تتجيل المعدنلد ب الفلين أآن تا ذوائع ۱۳۶۱م/۳۶زور ۲۰۰۷ و بدوز بده سورة إنصر كي تيرتمل او گؤالے مجرے رب كريم (ج. ح. 77 - در 9 سر - يرتمل قر ال بروز بدور بروز بدورو الاصر كي تيرتمل اور كار

کریجا (جم طرح آپ نے اس سورت کوکسل فریل سیاقی مودن کوکیکم سائر وادی اور میری میرے والدن کی میرے اسا تدوکی میرے احباب میرے علائد والدوق کریک کا مفتوت کردادی اور میری تمام تصابف کو اتا واسے باتی اور فیل آخریں وکٹس و صلسی اللّٰه تعالی علی حبیبه سیدنا محمد عاتب النہیں فائد المدوسلین نشیعه یا بوم الدین و علی آلہ واصحابه واز واجه وفرواند وامندا جمعین.

وب اغفر وازحه وانت عير الزاحدين مسيحالك اللهم وبعصدك استغفر لا واتوب البيك. است ميرے دب كركم: إب براگى وتت آخرا دبائے براايمان برخاتر فرنا اور برى زبان برگلرطير اوراستغفار جارى كرديا۔ راآئ بارب الكمين)





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة اللهب

سورت كانام اور وجهرتشمييه وغيره

اس سورت کا نام المب ہے اور اس سورت کا نام تب بھی ہے اور اس سورت کا نام المسد بھی ہے کیونکہ بینوں لفظ اس سورت میں وارد تیں۔ لمام این مرورنہ نے حضرت این عمامی حضرت این اثری اور حضرت عائش دخل الفظ میں سے دوائت کیا ہے کہ سورت

امام این مردونیہ نے حظرت این عمالی حظرت این الزمیر اور مطرت عالشدر کی اللہ ہم سے روایت کیا ہے تہ موجود \* تکتک شیکا آئی کھیے " کمہ میں مازل ہوئی ہے۔

ا ما موادی کے '' والی المدید و '' میں صفرت این مهامی وی الله جما ہے دوایت کیا ہے کہ ایوایس کا افراقر شی میں سے قطا چرپ کا اور قریش نے ہم کرھیں۔ ابلی طالب میں مصور کر دیا تو ایک وی ایوایس ایک کمانی کے اطالہ اوراس کی ہم بعث ہرین رپیر سنتا تاقات میں محل کی الایوایس نے اس سے کہانا اس میں کہ اس کے اسالہ اور اور کم کا مادی کے جا اس کے کہانا میں کہ محرات کے چھے اوران کا والم سے ہم کہ سیارا کہ بعد میں مشہد کی المدر اس کا مادی کہ کہ ساتھ کی کہ میں میں بھی اس کی جائے اوران کا والم سے ہم کہ سیوا ایک جد میں مشہد کی اس الم حداث کی المام کہ

يوي ما مشمل اروى بنت ترب بن امدينتي جوابومينان كى بين تقي أوه مي رمول الفسلي الله مليد وعلم كي شحت وشمن تقي أو الله عليه والم كوايداً والميتاني تقيى اوراب خوج بركام طرح الوكان كواسام الله نے سے دوكانتي . ترجيب زول كے احتیارے اس مورت كافبروا كے اور جيب صحف كے احتیارے اس مورت كافبراا ہے .

اس مخفر نعارف اورخمبید کے بعد میں اللہ تعانی کی اماداوا دواعات پر تؤکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتشیر شروع کر رہا ہوں۔ اے میرے رہے کرچا بھے اس مجم میں محت اور صواب پر تائم دکھنا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۳۶۷ میر: ۱۳۲۹هه/ ۶۶۹ میرد ۲۰۰۰ موماکل نمبر: ۲۱۵ ۲۱۰۹ میرنشه ۲۳۱ ۲۰۲۱ ۰۳۳





یں جھری ہوگی 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابواہب کے دونوں ہاتھ ٹو ۔ جا میں اور دو ہالک ہوجا۔ 10س کے مال نے ادراس کی کمائی نے

القد لعالیا کا استاد ہے: الفیاب کے دول میا تھے اور دوبا کے اور دوبائے 10 اس کے مال نے اور اس کی کمالی نے اس کوکن فائد دند نیکچایا 6 ورفتر ہے جنے شعالوں والی آگ شمن جائے گا 10 اور اس کی یونی مجی گلز میں کا مخلفا اضائے وہے 10 اس کی گردن میں مجبوری تھالی کی جل ہوئی ری ہوئی 10 (مدہب نہ) صورت اللہ ہے کا شمال میزور کے

ایک اور سندے صدیف اس طرح ہے: حصرت این عمال وضی افغانیما بیان کرتے ہیں کہ جب ہے تب نازل ہوئی: '' کارٹیز ڈیکٹٹٹیکر گاٹ ا**رکٹٹر کی**ؤی '' (اشرار nm)

C 11 1

قر صول الفصل الله عليه والمجاهر سے نظفتی کر مطالبہ از ج رحے اور بلندا واز سے بدائی: "با حساسان " (اجتمار ہو واق وہ گئے یہ کی خطر وسے بنجر والر نے کہ لیے ''یا حساسان " ''با باتا ہے ) اگراس نے بائد سے بات ہے ہی ہا مقع ہو گئے بھر آپ نے فرایان بندا ڈوا کر عمل کم لیے فروں کہ گھر موادن کا ایک انگراس پہاڑ کے بچھے ہے اس ماہد کیا میں اس موسی کا واقع ہو نے اور اس نے کہا ہم اے کہا کہ جوئی بخر ٹیمن کیا تب آپ نے فرایا: میں آپ کا وار اما بھر ک کما اس موسی کی میروست نال ہوئی: '' تکفیف کھا آپ کھی گئے تک ہوئی کے تک کم کواس کے تن کم اس ایک تن کم کا اس ایک

( گاانگان آرآ الدیند: ۱۳۵۱ تا ۱۳ الدیند: ۱۳۵۸ به ۱۳ الدیند: ۱۳ الدیند ادالال البند الکتی تا ۱۸ ۱۸ ۱۸ کی ان وان آرآ الدین: ۱۳۵۰ شرق الدیند: ۱۳۶۳ سمنانه بری اس منانه برای که ۱۳ منانه برای که ام توسید الرواز پیرون ۱۸۳۳ ایران د نوسید ۲۰ مهمتنها

المهب التأكن أحد " كالقاعة السكان معدد تعب "ادر تهباب" ئيه نالد براطب استياني متوقى 1- 6 حكت جين اس كاشتى به دو أي تصال " فيكنت في كا آي كي يسه مع من به البياب واقي تصال مي ربية قرآ ان مجيد هم ب وَهَا كَالْ وَهُو هُمُ فَقِيرَ تَقَلِينِهِ ( حود الما) وَهَا كَيْدُ وَهُو قَفَرَ وَقَلِينِهِ ( حود الما) وَهَا كَيْدُ وَهُو قَفْرِي كَلِيم الرَّقِ فَقَالِ فَقَلِينِهِ ( المواجد ) ورفع الميد في المواجد المناسقة على المواجد )

> ''کامعنیٰ ہلاکت اورٹوٹمائھی ہے۔(افات اُقرآن جہس۲۲) اپولہب کا نام اورزسول الند صلی الندعلیہ وسکم سے آس کی عداوت

اللبب: الل ہے: الولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کیں اور وہ ہلاک ہوجائے O حافظ شہاب الدین احمد بن علی ہن جم عسقلا کی متو فی ۸۵۸ھ لکھتے ہیں:

 رسول الله صلى الله عليه وعلم كے اعلان تبرت كے بعد الولوب آپ سے بدتر بن عدادت ركھا تھا اس كا انداز وال صدير بخد کے کیا جاسکتا ہے۔ کے کیا جاسکتا ہے۔

المهب: الممارات المراح المراح المواجع المراح ال الماجع بديرة مجار المدارك المراح ا يوجها مي المراح 
حافظ ثماً دالذين اساعيل بن كثير وشقى متو في ٣ ١٤ هـ اس كي بلاكت كـ احوال من لكيت بين: اليورافع بمان كرت بن: جنگ بدر كه بعد الياب سات دن زعه دريا حضر بير ام أغضل في

اللبَب ؟ مِن فرمايا: ال من مال ف اوراس كى كما فى ف الس كوكوفى فا كدونه ينجايا O يولهب ك منط عنديد كا انجام

سر المسابق من المسابق من المسابق المس

حقرت عائز رقع الله عنها بمان كمل تين كمرس الله ملى الله على الله على وتلم في لمانت شك سب يا كمره طعام جرقم كمانته وو وقباراً كما فى سب بها دولها كمانا الانتخاب المان كما فى سبب (من ترذي قراته الله بينه ۱۳۵۵ من مادي الانتخاب المان كما فى سبب من الله بينه المان المدينة المعام (١٨٠٠)

( سن ترق امرا الدينة المقالي الموادة ا الإله سيك و دييغ تقديقه إدر التوقيد إفران و دون كا فالما ترسل الفرطى الشاطية وكل و وصاحب اداديان سي تعالى من ا رسل الفرطى الفرطية وكام نسئة مازي وجب الإله بسية في التي كام وياكروه أب كي صاحب ذاديان الوطان و سادي ي

الله ملك من يوفعرف عيد.

الأودين والعرب الميان المي تعلق من الميان الميان الميان المواجع الذي تحريدا المؤخوس الأعلام الخاص حجيد بمن الأودين والعرب الميان ا

ھے ہی میں اللہ علیہ وظم نے ان کے اسلام کرفنی رکھا اور ان کے تی عمل دعا کی اور یہ دونوں جگ شین اور جگ طائف میں عاصر ہوئے۔ (در مالسانی جو سمین مادر اللہ ورے انسان المهمیت بیشمین فرایا: دو مختر ہے ہے شخص والی آگ میں جائے گا 0

اللب: على الماء ود تمقر يب محت منطوں وال آگ على جائے گا 0 سيدنا محير صلى الله عليه وسلم كى خوت كے صدق ہر وارك امام رازى فرماتے ہيں: اس آب مل تين وجوں نے فيب كي خرب:

(1) الله تعالى في فريا لقلة الواهب خساره من رج گلاور بلاك و وائد گلاورايدا الى ووا. (٢) الله تعالى في فريا لي تجازوه الي بال اورا بي اولاد ب قائده فيمن الفاسخد گلاورايدا اي ووا.

(٣) الله تعالى في خبروي فن كده أمل ووزخ من يه باورايها بني واكوتكه وه الحال ثين لايا-

(تشمیری الارسان از این از این از این از این از این از این این این میرود از این این این این این این این این این دراصل بدسید ما توصلی الله علیه دمهم کی تبرت کے صدق پر تمن دکیلین این کیونکد آپ نے قرآن مجد کی وساطت سے بد تی میش کر کیاں فرما کی اور پیتیزن ویش کو ٹیال سی کا جب وی کور در یہ پ کی ٹیون کے برق وونے والش ویسل ہیں۔ الملب میں ممیر کر بادا دور اس کی دیوری می آخر ہوں کا گلوا افرائ ہوں 20 بالیمام پسکی میروک کی خدمت

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني متو في ٨٥٢ ه لكهة جين:

امام ابوقعم اصباني متوفى مهم ها بي سند كساته روايت كرت بين:

ال آیت شما "مصالة العطب" "كافظه شيخ "هيال" كافتش به "افرار انه والدار" العطب" "كافتي به: کلايال والسيخ كل كل يوبه سيخ شيخ سيخلال الفرار الذي كل ادار كل ادارك عن ادارك الله على افرار الدس الفرط كم كسرار المراري وال وفي كاما كدارك ودونا شيخ جسين" مسافة العطب "كافتي چليال كامانه والي مي ميادولوكون في چليال كرتي كلي اور. اوكر كامات أهر رافاق كلي سادن الديان تراليد يعده 1848 عربي جليان كامانه والي تجليل كري مي سادن

اللبيب: ۵ من فرمايا: اس كاكردن مين مجورى جيدال كى بنى بوكى رى بوك 0

ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید

ال آیت بین 'جید'' کالظ ہے اس کامٹی ہے ۔ گردن اور اس آیت بین 'مسید'' کالظ ہے اس کامٹی تحجور کی

حیمال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔(القاموں الحیط ص 2 یا القاموں ۳۰۱ مؤسسة الرسالة وروت) الواحدي نے کہا ہے کہ درخت کی حمال ہے جو بہت عمدہ طریقہ ہے ری بٹی جائے اس کو 'مسلہ'' کہتے ہیں۔ یہ دوہ منبوط ری تھی جس سے وہ اپنی کلزیوں کا گٹھا ہا ندھی تھی قیامت کے دن ای یا اس جیسی ری کا پیسندا اس کے گلے

میں پڑا ہوگا اس آیت ہے مقصوداس کواوراس کے خاوٹد کو ایڈاء پہنچا نا ہے۔ اس کی تغییر میں بیجمی کہا گیا ہے کہ چہنم کی آ گ میں وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹیے پر درخت زقوم کی کاننے دار

لكژيوں كا گشا ہوگا اوراس كى گردن ميں آ گ كى زنجيروں كا پيندا ہوگا۔ اگر مداعة اض كما عائے كدورخت كى جيال بي بني موئى رى كا پيندا دوزخ كى آگ يش كيے باقى رے گا؟اس كا جواب

یہ ہے کہ جس طرح دوزخ کی آگ میں اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی بڈیاں ہمیشہ ہمیشہ دہیں گیا ای طرح وہ رسی بھی بہیشہ رہے گی اور جس طرح اس کو جلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ای طرح وہ ری بھی بار بار فتی رہے گی اور پہنی ہوسکتا ہے كرده على بوكى رسى جواورية على بوسكمات كردولوب كل زنجير جور (تشيركيرج ااس ١٣٥٥ داراحيا والزاث العربي بيروت ١٣١٥هـ) رسول الدهلي الله عليه وسلم كي تؤيين كرنے والے كى شديد مذمت

جب کسی شریف اورمہذب انسان کوکوئی شخص پُر ایجے یا گائی دے تو وہ برداشت کر لیٹا ہے لیکن اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کوکو فی شخص بُرا کے تو پھروہ صفیانین کرتا اور ایک کی دی ساتا ہے ولیدین مغیرہ نے رسول الله علی واللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا توالله تعالى نے آپ كا دفاع كيا اور فرمايا الله كفش سے آپ مجنون ميں اين كيراس كى ندمت ميں اس كے دس عيوب بيان فرمائے اور آخری عیب بیہ بیان فرمایا کہوہ بداصل ہے بیخی ولدالحرام ہے۔

ای طرح کوئی کمی معز دمخص کے بحیوب کویُرا کیے تو وہ اس کی بھی ذمت کرتا ہے اور اس کے متعلقین کی بھی ذمت کرتا ہے کیٹم اليے ہواور تبهاري اولا داري ب اور تبهاري بيوي الي ب اس نج يرجب ابوابب نے آب محتصل كها كرآب كا باتھ اوٹ جائے الله تعالی نے قربایا ابلیب کے دونوں ہاتھ ٹوے جا کس اور وہ خود ہلاک ہوگیا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوگیا اور آخرت میں وہ دوزخ کی جو کی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی ہوی بھی دوز خ میں ککڑیوں کا گھا اٹھائے ہوئے جائے گی اور اس کے گلے میں رس ہوگا۔ اس مورت ہے ہمیں بی تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہمیں بُر ا کہا جائے تو ہم اس پرصبر کرلیں لیکن اگر کوئی بدبخت نجی صلی اللہ علیہ وسلم كويرًا كيرة مم اس ير بالكل صبر شدكرين اور يُرا كينه والسكوايك في وس المين اعلى حصرت امام احمد رضا قدس سرة ف اى سنت برعمل کرتے ہوئے جن اوگوں کی کمایوں میں نمی صلی اللہ علیہ والم کی شان میں تو بین آمیز عبارات تھیں ان بر صرفہیں کیا اورایک کے بچائے دیں سائمیں ان کی ز بروست بھٹیر کی اوران کے خلاف الکوکیة الشہاب تنہید ایمان اور حسام الحرشن وفیرہ لکھیں اللہ تعالی ان کوا جر جزیل عطافرہائے اور ہمیں ان کے مؤتف پر قائم رکھے۔ (آمین)

سورت اللهب كي يحيل

المُددللُّدرب العُلمين آ آح ٢ وَ وَالْحَج ٢ ١٣٢١ هـ/ ٢٠٠٤م بدورَ بِفته كواس سورت كي تفيير تكمل مو تن السير سار اريم اميري تمام تصانف كوقيامت تك فيض آفرين ركاميري اورقار كين كي اورمير ، والدين كي مغفرت فرما - (آبين)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وافضل المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله و اصحابه و از و اجه و ذرياته و امته اجمعين.



# سورة الإخلاص

#### سورت كانام اور وحدتشميه

اں مورت کے متعدد نام میں آس کا زیادہ شہورہ مالا ظائل سے کیونکہ بیسورت اللہ تعالیٰ کی توحیّد طالعی کو بیان کرتی ہے اور بیریان کرتی ہے کہ اللہ عزوجل ہر تقل ہے کہ کہ ہے اور ہم کیا ہے کہ کہ اور اس مورت پر ایمان رکھے کی وجہ اس آن اور بھی کی اور واکن مدارے خاص البرین میں اس کے بعد میں کے کہا کہ بھی اس کا کہا تھا کہ بھی کہ بھی کہ بھی

ے انسان شرک اور داگی عذاب سے خلاص اور نجات پالیتا ہے اس سورت کے دیگریام بیرین: سورت افس بر سورة القاح دیار سورة الخاب سورة الولاية سورت العرفة اور سورت العامل وغیرہ اس سے پہلے سورة الكافرون

ین اند قبالی کے مواد کی معبودوں کی پریشن کی لئی کا تھی اور آس مورت شمی الله نبیانا دکی الویت کا انتهات ہے۔" اس مورت شمی اسلام کے سب سے ایم مقیدہ کا ذکر سے اور دوافشہ جار نکی تو سید ہوارواللہ تھا کی کے منابت کمال سے منصف ہوئے کا ذکر کے ادارال مورت شمیر انسان کی کارز ہے جمیشن فدالاک کے قائل میں اور حمر کم کیان کا در ہے جواف مقالی کا عادم نے میں انسان کا کہ کار کار تھا

عبادت میں باطل خداؤں کوئٹریک کرتے ہیں۔ سورت الاخلاص کے فضائل

جلددوازدتم

یائی قرآن کے برابر ہے۔ (سچ سلم رقم الحدیث: ۱۸۵۱ قرقم السلسل: ۱۸۵۵) اى سند سے روایت ہے كہ نی صلى الله عليه وسلم نے فرياليا الله تعالى نے قرآن مجيد كے تين حصے كيے جي اور" قال هُ وَاللّه أَحَدُهُ "

كوثر آن مجيد كاليك مصد بنايا ب\_ (مجيم ملم رقم الحديث: ٨١١١ (با تحرار ) الرقم السلسل: ١٨٥١)

حضرت الوبريره رضى الله عنه بيان كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بتم لوگ جمع مو جاءً ميس عشريب تمہارے سامنے تہائی قرآن پرموں کا مجر جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے بچر نی سلی اللہ علیہ وسلم نشریف لائے اور آپ نے سورہ '' قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ '' برحیٰ مجرآ یہ جلے گئے کچرہم میں بیض نے کہا: میرے خیا<sup>ل</sup> میں ٹی سکی اللہ علیہ وسلم کے یاں آسان سے خبر آئی ہے اس دجہ ہے آ گے گھر جلے گئے کھر تی ملی اللہ علیہ و کلم آئے اور فرمایا بیس نے تم سے کہا تھا کہ میں تمارے سامنے تہائی قرآن برحوں گاسنوا بے شک سورت تہائی قرآن کے برابرے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨١٢ منن ترندي رقم الحديث: ٢٩٠٠)

حضرت عائث رضی الله عنها بیان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله محض كوايك لشكر من بعيجا اوروه اسي صحاب میں نماز برحاتے تھے وہ سورت ملانے کے بعد آخر ہی سورہ اُٹھا کھواللہ اُحداث "بڑھنے تھے جب لنگر کے لوگ واليس آئے تو انہوں نے رسول الشصلي الشعطير وللم سے اس بات كا ذكر كيا آب نے فرمايا: ان سے يو چھووہ اليا كيول كرتے ہں؟ان لوگوں نے یوچھا تو انہوں نے کہا: یہ مورت رحمٰن کی صفت ہے اس لیے بیں اس کو پڑھنا لینند کرتا ہوں' آپ نے فرمایا:

ان ہے کو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ (مجمح افغاری قم الدیث: ۵ تائے مجمع مسلم قم الدیث: ۱۳۳ سن نسانی رقم الحدیث: ۹۹۳) حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے بين كه انسار كے ايك شخص (حضرت كلثوم بن حدم)مجد تباء ميں امامت كرتے تنے وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت ملاتے تو '' قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُّ ''ےابتداء کرتے' مجراس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے اور وہ ہر رکھت میں ای طرح کرتے تھے ان کے اسحاب نے کہا: آپ پہلے میں موت پڑھتے ہیں اور اس کو کافی نہیں بچھتے اور کوئی

اور سورت ملاتے ہیں آپ یا تو ای سورت کو پڑھیں یا اس کوچھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھیں انہوں نے کہا: میں اس سورت کو جھوڑنے والانہیں ہوں' تم کو پستد ہوتو میں تم کو امامت کراؤں اور پستد نہ ہوتو امامت نہ کراؤں' اورلوگ ان کوایے ہے افضل سجيحة تنے اور كى اوركوامام بنانا البندكرتے تنے جب ني صلى الله عليه وال آئے تو انہوں نے آپ كوبيد واقعه سايا آپ نے ان صاحب سے فرمایا بتم اسے اصحاب کی بات کیوں ٹیس مانے اور ہر دکعت میں اس سورت کو لاز ما پڑھنے کا کیاسب ہے؟ انہوں نے کہا: میں اس سورت سے محبت کرتا ہول آپ نے فرمایا: اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔

( معج النفاري وقم الحديث ٢٤٠٤ من تردي وقم الحديث ٢٩٠١ مع المتن حبان وقم الحديث ٩٣٠ منداحري من ١٥١١) سورت الاخلاص كے اس مختفر تعارف كے بعداب من اللہ تعالی كی الداد اوزاعات برتو كل كرتے ہوئے سورت الاخلاص كا

جمهاوراس كي تغيير شروع كرديا ول \_ا مير \_ درب كريم! مجي المجم ش صحت اورصواب برقائم وكهنا-

غلام رسول سعيدي غفرلة ٧ زوانج ٢٠٠٧ ١ عجوري ٢٠٠٧ و مومائل تمبر: ۲۱۵۹۳۰۹ ۲۰۰۰ . Pri P. PIZ PP



الله تعالی کا ارشاد نے: آپ کیے: دواللہ ایک ہے 0اللہ بے نیاز ہے 10س کی کوئی اولا دُمیں اور شدود کی کی اولاد ہے 0 اور شان کا کوئی ام مربے 0(اعتراب میر)

مطالب کی تین فتمیں اور پورگ تفییر کبیر کاامام رازی کی تصنیف ہونا

الاخلان: الله نامن أبليا: آپ کيے: دواللہ ايک ب O اللہ تعالیٰ نے وقی کے ذریعے آپ کو بتا رہا کہ بات یہ ب کراللہ ایک ہے اور آپ کو اس مشقت میں میں ڈالا کہ آپ

النظام عقلیہ سے الفراق کے دوران کے دیات ہے کہ الدائیات کے اورا پ اواس حقق میں بی ڈال کرآ ہے۔ دالاً کی مقلبہ سے اللہ تعالیٰ کے وادرو پر کے وعلوم کریں۔ اکام ازار کی افران کر مطالبہ عمر کشم کے جب میں کہ مدال سے دیکھ کے مصر کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا سے مسلم کے م

امام مازی فریاح بین مطالب تمن هم کے بین ناکید دو مطالب بین من کونیر کے ذریعہ نکس مطام کا جا سکتا ہے دو مطالب بین کرنی محت الن مطالب کی محت پر موقو نے پیچے اللہ تعالٰی کو ان عالم ادر اس مصام ادر اس مصافر ادر اس کا م اور مجمود کا مجمود کا اگر کی محتال کے بحک اس جمان کا کوئی عالمی اور نام بدنا چاہیے اور بیشروری ہے کہ دو مالم اور قادر محتال میں محتال اور قدرت کے دو اس جہاں کو بین محتال میں کا بیٹر خور دی کے اور مجبود کوئی عالمی دو سرح ہے ہے ہی جمیعت کے بحد کے بھی مال اور قدرت کے دو اس جہاں کو بین محتال میں میں محتال میں محتال میں مسافر کے بین موادر کے ب کے محتالہ خور اس کا فور احداد میں اور مطالب کی شعر کے موج دو بے جس کا عالم عش سے جس بور میں میں میں مواد کے اس

اگرزشن و آسمان ش الله کے سوا متعدد خدا ہوئے تو ان کا

كؤكات فيفيتا الهة ألااملة لقستنا

(الانباء:rr) فكام قامد وجاتا.

تبياء القرآء

الله تعالى كى توحيد پردلائل

چینگراس آیت شان الله تعالی نے اپنی قومیز کو بیان فرمایا ہے اس لیے ہم خروری تھے بین کہ یمیال اللہ تعالیٰ کی قومید پر چھر سارہ داور عام مجمود لاکن بیش کے صائح ہے۔

چھ سادہ اور عام مجمودالل چیں کے جا میں۔ (۱) اگراس کا کتاب کے متعدد پیرا کرنے والے ہوتے تو قرض کیتے ایک فدا ادادہ کرتا کہ ذیر کو پیرا کیا جائے اور دوسرا فدا

اراده کرتا کرزید کر پیدا شرکیا جائے تو دونوں کا ارادہ پیرا ہونا تال ہے کہ زید پیدا بھی ہو اور نہ بھی ہو' کیونکہ یہ اجتاع گا تقییمین ہے تو جس کا ارادہ پیرا ہوگا دین خدا ہوگا دوسراخدا ٹیس ہوگا۔

ج من جود ن احداده بي ماهدي من الدون و در احداد من بدود . اگر يداخر الري اين كدوفر نشال قال بي يداكر تي بي اكر تي بي الدون شي اختاف يكن به بين الوقتم كيتي بين كران شي اختاف مكن الوجه و بين الله الناف بي قالون كم كا اداوي بياه و كامي ادار من كا داده بي دادو كامي نشاه بي المواقع بدوكا نيز جب دودول القال بي بين المرت بين قوت كري ما ادران كل ما يكن كام دور من اكن به مكان الوجه بين من مواقعت كما جل كان و من من كالوري و مواقعت كري كام والانت

ندا با بحث تودو سے راود می این بوجت . (۲) نام دیگھے ایس کرتام دیا شل پیدائش ادر موت اور تقر و تبدل نظام واحذ پر چل رہائے موردی بیشند کیک تفصوص جانب سے طوع جونا ہے اور ایک تفصوص جانب می قروب و جانات کے ای طور کے جادو مزاسے می نظام واحد سے موافق طوع اور قوم سر کررہ میں فرق بیدا دار اور اسانون اور جوانون کی پیدائش اور موت کیک نظام سے تحق ہوری ہے'

اگر بیمان متحده شدا درت قر کا کانت کے ظام متحد دور وسیئے بر شدا نیا اینا ظام میان کرتا اور اس کا نگوت میں اظام بیما اس پردیکی ہے کہ اس کانا کم اور کا آئی اور موجد کی واحد ہے۔ (۲) اس کا کانام میں مرکز سرک وصد سے شائی ہوئی ہے جب میں ظام کی جماعی ورند نظام قامد و دو جا تا ہے اسکول میں

ا) ال کاخات ما اور آخر که واحدت سندان اور این با بین اظام افرار بنا به این بدونانها تواند اور با با ساول میل با مرحدود بول اور بنا با از ماهده تا به صوب شی وزرا و حدود بول آور در براگی ایک بول با وزار و حدود بول از در این هم اماره مان با با در در می مک مدار این قام بود بال مدد ایک بول با فروند و بدایک ملک کم و دور نگری بود سخت از آن کا نابات که دوند ایک بوخت بین ر

سے وں امو ہون سے دوسا ہے ہوتے ہیں۔ (۱۷) المشافل نے بیرو کا کیا گیا کا احداث الماد ما اُل سال کے بادر اس کے ثبیت میں اس نے بین ار مولون کو بچھا ادر آسانی آئی بین کو بدل آیا گیا اگر اس کے مالاد دمجی اس کا کانے کا کوئی قاتی اور اس پر اور جھا کی روہ الشرفائی کی توجہ کے مولوگا کہ بالکی کرنے کے لیے تجی اور در ال مجینا جھا کر سے تا کہ الشرفائی کے مطاور کی اس کا نائے کا کوئی خاتی الک ہے اور دو اس کا نائے کی گئی شہرالشہ تھا گیا تھ رکھے ہے گئی جہدے اپنے کوئی کی تھی تھی کی سوار در کی کی میاد جمین آئی آئی در مطوم بور کا کہ المد تعدالی کے دور الدر الدی تا ہے اور دم پر الشہ قدائی میں موادر کی کی میاد نے لاز مجیس ہے۔

جب الله دامد ہے تو بجوسیوں کا پر نہما اللہ ہے کہ دوخہ این ایک تری کا قاتی ہے وہ بردان ہے اور ایک شرکا عالی ہے وہ اہر من ہے ادو میسائیوں کا لیکن بالل ہے کہ تری خدا ہیں :اللہ تعالیٰ حضرت میں اور حضرت مرتم اور شرکتیں مکہ کا جول کو اللہ تعالیٰ کا شرکے ادر متن مجارت امنا کئی بالل ہوگیا۔ الاظمامین معمل مراید اللہ نے فارے۔

### ''الصمد'' کےمعانی اورمحال

(تغییر کیرخ ااس ۱۳۱۳ ۳۱۳ سلخصاً در نونها دارا حیادالتر اث العرفی بروت ۱۳۱۵ه)

الاخلاص: ٣ يش فرمايا: اس كى كوئى إولا ونيس اور ندوه كى كى اولا د ٢٥

## الله تعالی کی اولاد نه ہونے پر دلائل

ان آیت کے پہلے حصہ شمان اللہ نتائی نے پہلے ایج اولا دل آفی کی ہے اور بھر دوسرے حصہ شماراس کائی کی ہے کہ دو خود کی کما ادلاد ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کا لوگ قاتی تھی ہے کہ اللہ تھا کی کما ادلاد ہے البید اس کے کافر نے قاتی تھے کہ اللہ تعالیٰ کما ادلاد ہے ''حرکمین مکہ تجے کے کرفر شنے اللہ تعالیٰ کی پیٹے اس میں اور بیدو یہ کمیج تھے کہ عزیر اللہ کا جنا ہے۔ یہ کمیج تھے کہ کڑا اللہ کا جیا ہے۔

الله تعالیٰ کی اولا دائیں لیے تیمی ہوستی کیونکہ اولا دوالد کی جش ہے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اگر اس کی اولا وہوئی تو دو چھی واجب اور قدیم ہوئی اور جو پیرا ہو دو واجب اور قدیم مجمل ہوسکنا بلکہ وہ مکن اور صادت ہوگا۔

سیالی سیکتے ہیں گردیم کی کواند کا بیٹا در اللہ کراس کا باپ کے ہیں اے اطلاق کیا ڈی ہے اور سے را ڈیس ہے کہ اللہ تعالیٰ جسانی طور پر کا چاہ ہے مگر اس کو احداد پر دیل کے طور پر اپ کیا جاتا ہے اس کا جذاب ہے سے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ما محالاق کیا جاتا ہے جس میں تفقیل کا چواد حداد ادر ان اس مال کا بابا ہے جذاب کی انسان کے ان جذاب اور اپنے ورخ میں تعالیٰ کے ایک بھی اس میں میں اس وقت ہے ہے ہے جہ کہ دیم ہیدا و تا میں میں میں کا مالے کہ دیم ہیدا میں میں م معلی المسام اللہ تعالیٰ کو اپنے کچھ می حضر میں میں اس المال کے اور وہ کی کیا ہے ہیدا کہ اللہ بعداللہ اللہ اللہ اللہ کا دور اللہ میں اس المال کا دور اللہ تعالیٰ کے اللہ میں اس کا میں اس کا دور اللہ تعالیٰ کے اللہ کا اس کا دور اللہ کا اس کا دور اللہ کی اس کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دائد کی اللہ کا دیا ہے کہ دور اللہ کی اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی اللہ کیا تھا کہ دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کیا تھا کہ دور اللہ کی دور اللہ

الاخلاص به من فرمايا: اور شاس كاكونى بهم سر ٢٥٠

یہ بھی الاخلاص: ۳ کا تقیہ ہے کیونکہ کو کی شخص ای کو بیوی بنا تا ہے جواس کی گفو ہوا دراس کی ہم یلیہ ہواس کا کنات میں کو کی اس کا ہم بلید بنی نہیں ہے تو وہ کسی کو بیوی کیسے بنائے گا۔ قرآن مجيد ميں ہے:

الله کی اولا دکھے ہوسکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی ہی تبیس اور وو إِنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ مَا مِنَهُ مُا مِنَةٌ مُوحَلَةٌ مَ ہر چز کا خالق ہے۔ كُلُّ مَنْهُي عِنْهُ . (الانعام:١٠١)

الاخلاص كاخلاصه

الاخلاص: المين فريايا كه الله تعالى واحد بـ الإخلاص: ٢ ميل فريايا: الله تعالى صد بـ يعنى وورجيم وكريم بـ أسب اس كا قصد مرتے ہیں اور وہ کمپی کا قصد تبیس کرتا' الاخلاص: ۳ بیس فرمایا: وہ والد ہے نہ مولود ہے لیعنی ممکنات کی صفات ہے مجرد اور منز ہ

الاخلاص: الله فرمايا: الله احد بيه تو ان كاردٌ هو كيا جومتعد دخدامانة جي جيينه شركين اورعيسا كي اورالاخلاص: ٢ ش فرمايا: الله صدے سب ای کا قصد کرتے ہیں تو ان کارڈ ہو گیا جوائی حاجات میں بتوں کا قصد کرتے ہیں اورالاخلاص ۳۰ میں فرمایا: وہ والدنميں ہے تو يہود كارة موكيا ، جو كتبتہ تتے : عزير الله كابيٹا ہے اور عيسائيوں كارة موكيا جو كتبتہ تتے : من الله كابيٹا ہے اور شركين کار دّ ہو گیا جو کہتے تھے .فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور الاخلاص ۴۰ شن فرمایا :اللہ کا کوئی کفواور ہم سرنہیں تو ان مشر کین کار دّ ہوگیا جو بتوں کواللہ تعالی کا ہم سر مانتے تھے۔

بیسورت سورۃ الکوٹر کے مقابلہ میں ہے سورۃ الکوٹر میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذا فعیت کی تھی اور جس نے آپ کواہتر کہا تھا'اس کی فدمت کی اور آپ کی شان بیان کی تھی اس سے پہلے''قبل'' (آپ کہیے ) ٹیس فر مایا یعنی اللہ تعالی ازخود آپ کی مدافعت کررہا ہے اول آپ کی شان بیان کررہا ہے اور اس سورت میں پہلے' فیسل' فرمایا' لیتن آپ کہے اور الله تعالیٰ کی مدافعت سیجیئے اور جولوگ الله تعالیٰ کی شان کے خلاف اس کا شریک اس کا بیٹا اور اس کی بیوی مانے ہیں ان کا روّ سیجئے تا کہ معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالٰی کی مدافعت کر رہے ہیں الکوڑ ہیں اللہ تعالٰی نے نبی صلٰی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے والے کا ردّ کیا تھا اور الاخلاص میں قرمایا کہ آپ کیے اور ان کا رڈ سیجنے جواللہ تعانی کا شریک کہتے ہیں اس کا بیٹا مانتے ہیں اس کی بیوی ائے اوراس کی شان کے فلاف اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ شرك كى تعريف اورمشر كبين مكه كاشرك كياتها؟"

سورة الاخلاص ميں الله تعالى نے تو حيد كا ذكر فرمايا ہے اور شرك كار ذكيا ہے أس مناسبت سے ہم جاہتے ہيں كه توحيدير دلائل دینے کے بعد شرک کی وضاحت کریں۔اللہ تعالی واجب الوجود اور قدیم ہے اس کی ہرصفت مستقل بالذات ہے اور وہ تحق عبادت ہے'سواللد تعالیٰ کے سواکسی کو واجب اور قدیم ماننا یااس کی کسی صفت کومستقل بالذات ماننا شرک ہے'اس کے علاوہ کوئی چیز شرک خیس ہے۔اہل سنت و جماعت صالحین اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کران کے وسیلہ سے اللہ تعالی ہے وعا کرتے میں یا اسناد مجازی کے طور پران سے کہتے میں کہ آ ب ہمیں فلال چیز عطافر مائمیں جیسے حصرت ھائز نے صفا مروہ کے كردسات چكردگانے كے بعد جب حضرت جريل كى آوازى تو كها: اغث ان كان عندك خير.

اگرتمهارے یاس کوئی خیرے تو مدد کرونہ ( صحح الخاري رقم الحديث ٣٣٧٥ مفتفء عبد الرزاق رقم الحديث ٤٠٤٠ مند احدج اس ٢٥٣)

تنباء القآر

ماجعے حفرت جبر ل عليه السلام في حضرت مريم سے كها: قَالَ إِنَّكُمَّا أَنَا رُسُولُ مُرْبِكِ لِي إِلَا هُبُ لِكُ عَلَمًا

چریل نے کہا: ٹی آپ کے دب کا فرستادہ ہوں تا کہ آپ : کتاًO(مریم:۱۹) کو یا کیز وجٹا دوں ۲

وب معزت جرال بينادي كان وللرف نبت كريحة بين ومسلمان بهي بينادية كانبت اولياء الله اورصالين كي طرف كريكتے إلى اور بيداسناد كازى باور ان ش بكوئى ييز شرك تيس ب ورند حفرت هائز اور حضرت جريل كو بھى مشرك قراردينا ہوگا۔العياذ ہاللہ!

مخالفین اس نوع کی استمداد کوشرک کتے ہیں اور الل سنت و جماعت کوقبر برست اور شرک کتے ہیں نیز کتے ہیں کہ اہل مکہ کا شرک بکا تھا کہ وہ صالحین سے بدوطلب کرتے ہتے۔

ہم کتے ہیں کرقر آن مجید میں کہیں رہنیں ہے کدائل مدقبروالوں سے یاصالحین سے مدوطلب کرتے یا ان کی عبادت لرتے تنے قرآن مجیدنے بہتایا ہے کہائل مکہ ملائکہ کی جنات کی ستاروں کی اور بتوں کی عمادت کرتے تھے اور ان میں ہے کی کی عبادت اس کی صالحیت کی بناء پرنہیں کرتے تھے۔

مشرکین فرشتوں کی عبادت ان کی صالحیت کی بناء پرنہیں کرتے تھے بلکہ ان کی عبادت اس دجہ ہے کرتے تھے کہ ان کا اعتقادتها كفرشة الله تعالى كى يثيال بين قرآن مجيديس ب

وَجَعَلُواالْكَلِّلِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِلْدُالْتَرْحُلُنِ إِنَّاتًا ۗ اور انہوں نے فرشتول کو جو رحمٰن کی عمادت کرنے والے اَهُمِهُ وَاعْلَقَهُ وَ مُثَلِّتُ شَهَادَ مُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا ہیں مؤنث قرار دیا' کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود بھے لُونَكُمْ الرَّحْمُنُ مَاعَبُنا أَنَّمُ ثَالَمُمْ إِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنْ ۔ عقریب ان کی یہ گوائی لکھ کی حائے گی اور ان ہے اس کے متعلق مازمرک کی جائے گن0اور انہوں نے کہا:اگر رخمن جابتا تو ہم

فرشتوں کی عمادت ند کرتے انہیں اس کاکوئی علم نہیں وہ صرف اندازے ہے بات کرتے ہیں 0

اور مشرکین جنات کی عمادت کرتے تھے اور ان کی عمادت بھی وہ ان کی صالحیت کی ویہ ہے نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے جنات کواللہ تعالیٰ کے مٹے اور بٹیاں قرار دے دیا تھا قرآن مجیدیں ہے:

اورانہوں نے جنات کو اللہ کا شر یک بنالیا اور بغیرعلم کے ان کو اللہ کے بیٹے اور بیٹمیال بنالیا اللہ ان کی بیان کی ہوئی صفات

ے بہت بلندے 0 (الانعام: ١٠٠) اورانہوایی نے اللہ کے اور جنات کے درمیان نسب گھڑ لیا۔

مشر کین ستاروں کی عمادت کرتے تھے اور بتوں کی عمادت کرتے تھے ان میں سے کوئی چیز بھی صالح انسان نہیں ہے ' قرآن مجیدیں میکیں فدکورٹیں ہے کہ شرکین کی صالح انسان ک عبادت کرتے تھے یا کی قبری عبادت کرتے تھے۔

مشرکین بنوں کی نذر مانتے تھے ان کی نذرکوالیصال اُواب پر چیاں کرنا بھی باُطل ہے ُ ہمارے نزدیک نذراللہ کی مانی جاتی ہے کداے اللہ ااگر فلاں بمار کوتو نے شفار دے دی توش تیری رضا کے لیے اتنا طعام صدقہ کروں گا مجراس طعام کوصدقہ

مُو الْأِيْخُرُونُونَ أَنْ (الرَّرْفِ ١٩١٠)

وَجَعَلُوْ إِللَّهِ شُرِكُا ءَالْجِنَّ وَخَلَقُهُمْ وَخُرَقُوْ الْمُنْيِينَ

کر کے اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچادیا جاتا ہے۔ سور قرالا خلاص کی تفسیہ کی تشخیبا

سورة الاخلاص كي تفسير كي يحيل له بطلس بيري تحييل

<u> او این ما مالی بیری کا بینی</u> الحمد رفته رب الفلمین آآج ۸ دادوانج ۳۳۱ ما ۹۶ جنوری ۴۰۰۰ و بدروز پیرسورة الاخلاس کانفسیر عمل اوگئی-اے میر – کرتے ابیا تی دوسوروں کی کفیر برسی ممل کرارے اس تفسیر کومتیول بنا دے اور میری مفضرت فرما۔ (آئین )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى اله واصحابه اجمعين



سورة الفلق

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اں سورت کا نام الفلق کے کیونکدان سورت کی کہا آیت ٹی الفلق "کا لفظ ندگور ہے وہ آیت ہے۔ قُلْ آعُودُ پِرِی الفَلَقِی (المان:) آپ کیے کہ میں گا کے رس کی ناولتا ہوں 0

ال مورت کے کی یا مدنی ہونے ٹی اختلاف ہے حس ایسر کی حکر مدعوما واور حضرت جا پر رضی اللہ عنہ کے زود میں مید مورت کی ہےاور حضرت انتاز عمل ان وشی اللہ جنہا کی اور اور ایک جناعت کے زو کیک مید مورت یہ کی ہے۔

(روح المعاني جزمة من ۱۳۹۸ زارالفكر بيروت ۱۳۱۷هـ) منت قب كيار في او تاريخ من من من كثار كياركة شبعها

اس سے پہلے مورۃ الاخلاس شرائلہ تعالی نے اپنی آوجید کو بیان فربا قاداد ریکہ جدچری میں کی شان سے لائٹ فیص چیں آپ کی افدات اور صفات ان سے منتوجہ یا ادر اس مورٹ الفائل ادر اس کے بھو کی مورٹ العالی شمار بے بتایا ہے کہ اس ویجیا شمار جو بھی شرح اس سے افقہ تعالی کی چاہ انگل چاہے انکا طرح رائے خلیض افراد اور میں جو انسان کو انشہ کے داستہ سے ویجیان شمار جو کر میں کر انسان کی کے دوجہ تھالے ہے النے چیس اور انسان کے انسان کو انشہ کے داستہ سے اللہ میں می المہم و ڈیکس (افلائل اور افلاز) کی کو فقہ لمبات شمار احداد ہے۔

حضرت حقیدین عامرانجی وخی انشده بریان کرت بین کدومول انشاطی انشده بدیلم نے فرمایا: کیام نے ٹیمین و بھیا کہ 7 مق راے بچھ پر ایک مورشی تازل ہوئی ہیں کہ ان کیاش مجھی ٹیمین بینٹھی گیا ' فحال آعلاؤ پوئٹ الفقیقی'' اور' فلن آعلوڈ چکڑچا فلکابس'' رکام سلم آم الدید سے ۱۸۱ شن ترویل آم الدیدہ ۱۹۰۰ شن انواز کر الدیدیدہ ۱۹۵۰ سامت اکھری اللسائی آم الدید

١٠٠٠ ٨ منداحه جهم ١١٢١)

حضرت عالمی جنی وخی الله عند بیان کرح میں کدرمول الله طبا الله علیہ ولم نے فریا: اے عالمی آئیا علی جمیس الن گلات کی فیمر شدوں جواللہ قائل کے بائد ولا کے بھی سب نے فضل میں المهوں نے کہا کہا کی کی کا بھی اللہ اللہ اللہ ت نے فریا: مخال اُفوری کی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے طرش کیا انداز میں اللہ اللہ کی اللہ عالی کا معادل کے معادل آئی نے فریانا استعمال کی دوری اللہ تھی ہیں کہ میں نے طرش کیا ہو سوری کا بست اور مودہ کو نے وار اللہ بیٹ فریانا استعمال کے ذریک اس سے زیاد رائے کہ مواقع کی موری میں بوح کے جا اللہ تعالی کردو دیک اس سے سے زیاد مجمور بنواد اللہ اللہ کی اس سے زیاد رائے کہ اللہ کی مواقع کی موری کی اس کے دوری کا استان اللہ بیٹ کو ا

علدو وازوجم

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظرے اور انسانوں کی نظ ے پناہ طلب کرتے تھے جتی کہ المعو ذ تین مازل ہوئیں تو آپ نے ان کوٹروع کر دیا اور ان کے سواکوڑک کر دیا۔ (سنن تريذي رقم الحديث: ٢٠٥٨ من نسائي رقم الحديث: ٩٥٥ منسن اين بحد رقم الحديث: ٣٥١١

تر تیب مصحف کے اعتبار سے ای مورت کا نمبر ۱۲ اے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۰ ہے۔ آ یا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو ذخین کے قر آن ہونے کا انکار کرتے تھے پانہیں؟

عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ المعو ذشمین کومصاحف ہے کھر ج دیتے تھے اور کہتے تھے: بیدونوں سورتیں کیاب اللہ سے بیس ہیں۔

اس حدیث کی سندسی ہے۔ (منداحدج ۵س ۱۹۳۰ تدبح استاح تقدیم منداحدج ۱۳۵۵ ۱۱ مارقم الحدیث:۱۸۸۸ مؤسسة الرسالة میروت ۱۳۲۰ حا المعجم الكيرللطير الى رقم الحديث: • ١٥٥ مستداليز ارقم الحديث: ١٥٨٧)

*عفرت زر*ین چیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہ حضرت ابن ا مسعود رضی اللہ عنہ المعو ذتین کوایئے مصحف میں نہیں لکھتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے خردی ہے کہ معنرت جریل نے آپ ہے کہا: آپ پڑھے:'' قُالُ آعُوڈُ پِدَتِ الْفَلَقِ '' تو مُں نے اس کو پڑھا' مجراً انہوں نے کہا: آپ پڑھیے:''قُلْ آعُودُ بِرُتِ النّالِين ''تو میں نے اس کو پڑھا' حضرت الى بن کعب نے کہا: ہم وہی پڑھتے میں جو نبی صلی الشعلیہ وسلم نے بڑھا ہے۔ (منداحرج 80 مائع قدیم استداحرج 80 من الامؤسسة الرسالة بيروت سيح ابن حبان رقم الحديث ٩٤ كاشعيب الارتؤوط في كها: الى حديث كي سنوسج من حاشيه منداحين ٢٥٥ من ١١١)

ز ر بن جیش بیان کرتے ہیں کدمیں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آ پ کے بھائی المعو ذخمین کو مصحف ہے کھر چ دیتے ہیں' مفیان بن مسعودے کہا گیا تو انہوں نے اس واقعد کا انکارٹیٹیں کیا' حضرت الی نے کہا: میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا تو آ پ نے فرمایا جھیے ان کو بڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے ان کو بڑھا مصرت الی نے کہا: ہم ای طرح پڑھتے ہیں' جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پڑھا ہے' سفیان نے کہا: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو ذخين كوكعرج ويت بتقے اور وہ حضرت ابن مسعود كے مسحف ميں نہيں ہيں اوران كا سەگمان تفا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حصرت صن اور حصرت مسين رضى الشرعهما پريد پڑھ كردم كرتے تتے اوران كايد كمان تھا كديد ودنوں الله كى بناه طلب كرنے ك لیے میں اور انہوں نے اپنے گمان پر اصرار کیا اور باتی صحابہ کی پیٹھیق تھی کہ یہ دونوں سورتیں قر آن سے ہیں انہوں نے ان دونول سورتول کوقر آن مجید میں رکھا۔

شعیب الارزؤ وط نے کہاہاس حدیث کی سندشیخین کی شرط کے موافق صحح ہے۔

(منداحدين۵۴ ساليع قديم منداحدي۵۳۵ مي۱۱۸ رقم الحديث:۹۱۸ مندالحدين قم الحديث ۴۴ سنن ليبتي ج من ۴۹ سميح ابنا رقم الحديث: ٢٩٤٢ صحح بخاري ض ال مديث كا خلاصب)

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا'آپ نے فرمایا بھیے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا' سوتم بھی ای طرح پڑھوجس طرح میں نے بڑھا \_\_\_ (المنجم الاوسداللطيراني رقم الحديث: ٣٥١٥ مكتبة المعارف رياض ١٣١٥ م)

## عزت ابن متعود کے انکار معوز تین کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

فٹ کلی من احمد من مدید من مزم ایم کوئ ہوتا ہو لگتے ہیں۔ وہ قرآن جواس وقت منز قافر یا تمام مسلمانوں کے باقعوں میں ہے اس میں مورڈ فاقعہ سے کرمو ذکن مک جو معماضہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ب الشرفز وشال کا کام اوراس کی دی ہے جواس نے سریا تاجی مثل الشاطیہ و کم کے تھاپ پر فائرل آر بالم ہے جس تھی نے اس میں سے ایک جرف کا تجی افاد کیا وہ کافر ہے اور حضرت این مسبود و میں الشرعیت ہے جروی ہے کہ ان کے محمدت میں سود افاقا تحداد مورد آلمو ڈی ٹیمی کھی کو دو جوٹ ہے موسوش ہے گئے گھیں ہے کہ اور

ین جیش منشرت این مسعود و من الله عنه سے روایت کرتے ہیں کدان کے مصحف ہیں سورۃ الفاتحہ اور معوذ تنبی تحییں۔ من جیش منشرت این مسعود و من الله عنه سے روایت کرتے ہیں کدان کے مصحف ہیں سورۃ الفاتحہ اور معوذ تنبی تحییں۔

(أُكُلُّى بِالْآ الرج السِّ السَّعَلَةِ: ١٦ وارالكتب العلميه ميروت ١٣٢٧هـ)

قائنی میاش برن موکیا انگل اندگری توثی ۱۳۳۳ ۵ تیکنتے ہیں: مجھے مسلم کی مدید شد: ۱۳۸۸ مثل واضح دیر کی کے اکمامو و تاان قرآن مجیدے ہیں اور جس نے حضرت این مسعود کی طرف اس کے خلاف منز میں کیا اس کا قرآل مردود ہے۔ (اکمال اضلم جدائر ملم جس میں ادارا ہوا ندید شاہدائدہ)

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي شافعي متوفي ٢٠١ ه لكيمة من

کتب قد پر شما می حقول کے کے حضرت اندان معنوی اللہ عدد مدد کا قدار معرد قدلی سے قرآن اور یک الاکا الکا الکا الر سے اداران مسئلہ علی بہت تی اشافال ہے کیکا آلریم یکس کر مجائے کے ذاتہ عمل مدد کا تی محمد نے مِلُّل حوالہ ملکی ا معالی کا دوسر سے ان معنولا موالہ علی اللہ علی اللہ میں اس کے قرآن ایو سے انجامائی الاقوال اس کرائم کیا ان کا معمل کی گوکو دان ہے کہ گا اور اگر میں میں کہ مال مالے میں اس کے آران یونے کی محمد اللہ میں میں اس سے الازم آسے کا کہ المسلم شامر آن ان مجمل محمد اللہ عالیہ میں ہے اداران سے قرآن میں جو جب القبید تی ارب کے الدائم تعالی

نگل سکتا ہے۔(تغییر کیرنجام ۱۹۰ داراحیاء التراث العرفیا بیروت ۱۳۱۵ھ) علامہ بچکیا بن شرف نو اول متوفی ۲۷۲ھ کلیتے ہیں:

می مدیث ۱۱۳ میری مدید نظام از این میرود کرده و قبین قرآن میرا اور حضرت این مسئود سے جواس کے خلاف مقتول سے دو مرود در سے در گئی سم بیش را انواد وی میرود سات کنیز زار مشاق کا مکر شدید است

ں ہے وہ مردود ہے۔( ج سم جرح التوادی مہر ہاہوہ ملیۃ علامہ تھر بن خلیفہ وشتانی ابی مالکی متو فی ۸۲۸ھ کھتے ہیں:

المعودة بان آر آن جميد سے جن اور حق فقش نے حظرت اين مسعود کی طرف اس کے نفاف منسوب کيا اس کا قبل مردود ہے۔(ائمال انگال الفقر ما جمع میں ادارہ الکتے باطعیت ایروٹ ۱۳۱۵ء) حافظ شہار الد ان احربی افران میں جمر مستقالی شاقع حتی ۸۵۳ھے جن .

ردایات بھوے تا بات بے کہ حضرت ای مصود مو دانا کے آل اور نے کا افکا کرنے تھے اور دویات بھو کا افکار کرنا درستے بھی ہے البیہ حضرت این مصود کے آق کی محاول کرنا شروری ہے قامتی اور کم باقائی نے اس کی بیدا و کل ہے کر حضرت این مصود مو و خان کے آل اور نے کا افکار فیمی کرتے تھے بکد ان کو صحت میں کشنے کا افکار کرتے تھے ان کے فزد یک ای مورث کو آل ان میں کھنا جائے 'جر کو گھنٹ کی دھرل افٹہ طی اللہ بھر دعلم نے اجازت دی بوادران بھک رمول افٹہ

جلدددازدتم

1.00 لفلق ۱۱۳: لی الله علیه وسلم کی اجازت نہیں کینچی تھی نیے تکدہ تاویل ہے لیکن اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ریجی کہا ہے کہ بیہ دونوں کتاب اللہ میں ہے تبین میں اس کا جواب رہے کہ ان کے اس قول میں کتاب اللہ سے مراد مصحف ہے البذا تاویل مسجح دوومرا جواب مدہے کہ حضرت ابن مسعود کے زبانہ میں بھی معو ذیتین متواتر تھیں لیکن حضرت ابن مسعود کے نز دیک ان کا تواتر ثابت مندتھا' اس لیے ان کا افکار کفرنبیں ہے البتہ معوذ تین کا تواتر معروف ہو چکا ہے لہذااب جوان کا افکار کرے گا' وہ کفر ہو گا اس کی نظیر یہ ہے کہ اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ زکو ۃ کا افکار کفر ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں میہ ا جماع واضح نہیں تھا'اس لیے آ ب نے مشکرین زکوۃ کو کافرنہیں قرار دیا۔ (لٹج الباری ج من ۱۵ المضا' دارالعرف پر دے ۱۳۳۱ھ) علامه سيدمحود آلوي منفي متوفى • ١٢٧ه لكيت بن معو ذنتین کے قرآن ہونے میں حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کا جواختلاف منقول ہے اس سے بعض ملحدین نے قرآن مجیدے اعجاز شل طعن کیا ہے انہوں نے کہا: اگر قرآن مجید کی بلاغت حداعجاز کو پیٹی ہوئی ہوتی تو قرآن مجید غیر قرآن سے متاز موتا کھراس میں بداختلاف ندہوتا کدیرقر آن ہے یانیس اور تم کومعلوم ہے کدمعو ذیتن کے قرآن ہونے پر اجماع ہے اور فقهاءاسلام نے کہا ہے کہ اب معود تین کے قرآن ہونے کا اٹکار کرنا کفر ہے اور شاید کہ حضرت ابن مسعود نے اپنے اٹکارے رجوع كرليا تفا\_ (ردح العاني يرمس ٢٩٩٠ دارافكر يروت ١٣١٧هـ) میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود کے رجوع کے قول کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ امام طبر انی نے خود حضرت ابن مسعود ے روایت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دونوں سورنوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جھ ہے ان کو پر ھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے بڑھا موتم بھی اس طرح بردھوجس طرح میں نے بڑھا ہے۔(اُمجم الاوسارة الدینہ: ۲۵۱۵) سورۃ الفلق کے اس تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی ایداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر کوشروع کرد ماہول -اے میرے دب کریم اس ترجمہ اورتغیریش جھے صحت اورصواب پر قائم رکھنا۔ (آمین )

قلام رسول سعيدى عقراء ۱۰ دواقع ۱۳۲۷ کا ۱۱ جنوری ۲۰۰۹، موبائل نمر: ۲۱۵ ۲۲۰۹۰ ۱۳۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۷



حدكرنے والے كثم سے جب وہ حد كرے 0

الله تعالیٰ کا ارتاد ہے: آپ کیے کریش کی کرب کی پناہ لیتا ہوں 10 اس کی بنائی ہوئی ہر چر کے شرے 10 اور اندھری رات کے شرے جب دو جماعیا ہے 10 اور کردیش بہت چونک بارنے والی افرون کے شرے 10 اور صدر کرنے والے کے شر ہے جب وہ صدر کرے 10 (المن تھ)

ہے بیب وہ سدر کے 10 ان انگاری للد سے پناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی شخصیص کی تو جیہات

الفلاق ۱۰۰ ما الم الرباليا آ كي كيد كد ش من من كترب كي بناه ليتا مون ١٥ س كي بنائي موفي مرجز كم شرك ١٠٠ من مري الت كم شرب جب ووجها والم ٢٥٠

رات سے سرے بھی ہو یہ پانے ہی اکٹر منشرین نے بیرکہا ہے کہ فاق سے مرادع کا وقت ہے زبان نے کہا زات کو بھاڈ کر صح مودار ہوتی ہے اوراس وقت اللہ تعالٰ سے پناہ طلب کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

) جوذات رات کے اس شدیدا عرصے کو اس جوان سے ذاکل کرنے پر قادرے وہ ذات پناہ طلب کرنے والے نے اس جز کوشرور ذاکل کرنے برقادرے جس سے وہ ڈر رہا ہے اور خوف ذوجے۔

(۲) مُنْ كا طلاع بود كنادگی كافید یک شل به پس جس طرح انسان دات ش شن كا بشقر بودنا به ای طرح خوف زده انسان این این شم شرکا مهای عنظر مودنا ب

(٣) من کے وقت کی تضییم کی بیرویہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قرار لوگ اپنی حاجات میں اپنے رہ سے دعا میں کرتے ہیں کو یا وہ ایکتا ہے کمہ کس اس وقت کے رہ کی چاہ طلب کرتا ہوں جم برزی اور فکر سے کشار کی عطا فرما تا

جلدووازوجم

تبيار القرآء

يَوْهَ يَقُونُهُ النَّاسُ لِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴾ جي دن تام لوگ رب الخلين كرساخ كرے بول (العلام: ۴) گره مي

اور انسان جب نماز شمال الم محار آسند من سيخوده اس کوتيات نے دون اپنيا اعمال عاصر کار آست کا ياد دلاتا ہے: هذا انتقاق بنون علاکا والمائي اور جب انسان نماز شن کور کار کا ہے تو یس کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب جمرا اللّٰہ توالی کے سائے مرجعا کے

و و بب اسان عادین رون سرنام و میدن و و ن وخت ن یادرده با مید بند بر ما استرسان ساخت سر بعث سا کشرے ہول گے:

ذواجے مردان کو بھٹا کے اور اور ہوں) اور جب وہ نماز ش مجمد وکرتا ہے تو وہ اس کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب کافرون کو مجمدہ کے لیے بلایا جائے گا اور وہ محمد درکر مجلس گے۔

وَيُّنَا عَوْنَ إِنِّى الشَّجُودِ فَلَايَسْتَجِيِّتُعُونَ وروبَده يَسِلِ بِالِ جَائِدَ فَا مُووو بَدهُ يُس رَكِسُ (اهر ۲۲) گناف

اور جب وہ قصدہ میں دورانو بیشاہوگا تو بیداس کوآس وقت کی یا دولا ہے گا جب تمام اسٹیں گھٹوں کے بل کری ہوں گی: وکٹری گئت آمکی بھی بازیشگند. (افائیدیہ) اور آب ریکیس کے کہ براست گھٹوں کے بل کری ہوئی ہو

گ-

ہیں گویا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والا یہ کہتا ہے: اے میرے دب کریم اجس طرح کوئے بھے رات کے اس الدجر سے مجات دک ہے بھے ان ہولتاک مصائب ہے بھی تجات خطافر ما۔

(۵) من کاوت به به سعادت اوراستیات کاوت بے فر آن بئیر ش ہے: لِنْکَ فَذَلُونَ الْفَصِّدِ قَانَ مُصَفِّقُودًا اِنَّ اللّٰمِ عَلَيْلِ اللّٰهِ عَلَيْلِ اللّٰهِ عَلَيْلِ اللّ نِهِ ذَكِ بَرِ مِنْ وَرَبِّ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الرَّبِيعِ عَلَى الرَّائِيعِ عَلَى الرَّائِيعِ عَلَى الرّائِيعِ

اس وقت میں رات اور دن کرفر مجے جمع ہوتے ہیں اس لیے اس وقت بناه طلب کرنے والے کی تجوالیت زیارہ سو قع

۷) براللہ تعاتی ہے گز اگر اگر دھا کرنے اور استعفار کرنے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے تے بہت مناس سے قرآن مجید شرہے: مند مند

مع کے دوقت اللہ سے پناہ طلب کرنے کے محفاق یہ دریت ہے: حضرت صدافہ من عمد اللہ بھان کرتے ہیں کہ ہم پر بھی بارش ہوئی ادراند جرا جہایا ہوا تھا اہم سمج کی قمال میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ دائم کا الانقلار کررہ ہے تھے بچر رسول اللہ میں اللہ عالمہ بیام ہمیں قبار دوسانے کے لیے آئے آئے ہے نے

الشعلية ومم كما انتظام كرم بستے تجروبول القبيطى الشعلية والم تمين أواز جوهائے کے ليے آھے آئے نے فریلا پر حوش نے اگر شمل کیا کیا پائسول آگ ہے تم بلا پر چون کاٹ کھواللہ اُکٹران "اور مووقی جب شام ہواور جب سمج ہوتین تمیں بار پر متوان اُک طاوت آم کو بریز ہے کائی ہوگا۔ (سن زنار آم الدیث amm)

Filmsk

الفلق ٣٠ مين قرمايا: اورگره ش بهت پچونک مارنے والي عورتوں كے شرے 0

اس آیت میں 'نفطت'' کالفظ ہے'' نفٹ'' کامعنی ہے: منہ الی مجونک بارنا جس میں کچھ لعاب کی آمیزش ہواور بعض نے کہا: اس مراومرف چونک ہے اور "المعقد"" عقدة" كى جمع ہے اس كامعنى گرہ ہے اور اس كاسب يہ ہے كہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے ووالک دھا گا پکڑ لیتا ہے وہ اس دھاگے ٹیں ایک گر ولگا تا ہے اور جادو کے الفاظ يڑھ كراس كره ميں چونك مارتا ك بجراس طرح كرين لگانا جانا كاوراس ميں چونكيں مارنا جانا ك\_اس آيت ميں پھونک مارنے والے جادوگر کے لیے مؤنث کا صیغه استعمال فربایا ہے اس کی حب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جادو کا مکل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور پھونک مارتی جاتی ہیں اوراس میں اصل چزیہ ہے کہ يمُل دل سے كيا جائے اور وورتم بيكام زيادہ توجہ سے كرتى بين كونكدان كاعلم م بوتا ہے اوران ميں شہوت زيادہ موتى

(۲) مؤنث كاصفدال لي لايا كيا بكال عمراد جادوگرول كى جماعت بركونكه جب كى جادوگرل كر جادوكري ع تواس کااٹر زیادہ ہوگا۔

(٣) البيبيدون كبا: "نىفالات" (كيونك مارف واليال) عمرادب البيدين اعصم يبودى كى يينيال جنبول في نبي صلى الله عليه وملم برجاد وكياتها (ليكن تحقيق بيب كمالله تعالى كففل ، في صلى الله عليه وللم برجاد وكالرنبين بواتها أس ك وضاحت عقریب آئے گی سعیدی)۔ (تغیر کیر جاام ۲۷۴) رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم پر جاد و کا اثر ہونے کے متعلق امام رازی کا مؤقف

امام غرالدين محرين ممردازي متوفى ٢٠١ه ولكهترين:

جہور مفسرین نے مید کہا ہے کہ لیدین اعصم میودی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ گر ہوں میں جادو کیا تھا اور اس دھاگے کو ذروان نا کی کنویں کی تہد میں ایک پھر کے نیچے دبا دیاتھا مجر نی سلی اللہ علیہ وسلم بیار ہو گئے اور تین دن آپ پر سخت گررے چراس وجہ معود تم نازل ہو کی اور حضرت جریل نے آ کرآپ کو جاد د کی جگہ کی خبر دی اب آپ نے حضرت على اور حفرت طلح كو بيجها اوروه ال دها كے كو لے كرآئے اور حفرت جريل نے ني صلى الله عليه وسلم سے كها: آپ آپ تين بزجتے جائيں اور گره کھولتے جائيں اور جب آپ آيت پڑھنے گلے تو گرہ کھلنے گلی ازرآپ کی طبیعت ٹھيک ہوتی گئي۔

نیز امام رازی فرماتے ہیں: جانا جا ہے کہ معتزلہ نے اس کا سرے سے اٹکار کیا ہے ؟ قاضی نے کہا: بیروایت باطل ہے میر كيے مج موسكتى ب جب كەانلەتغاڭى نے فرمايا ب: " وَاللَّهُ يَعْدِهُكَ هِنَ التَّاسِ " (المائدو: ١٧) الله أَب كولۇكوں سے محفوظ ر تھے گااور الله لغالي نے فرمایا ہے: ' وَلاَ يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَى '' (لذ: ٢٧) جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ كامياب نہيں ہوگا' اوراس کیے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادہ کا اثر مانے سے نبوت کی طعن ہوتا ہے اوراس لیے کہ آپ پر جادہ کا اثر ہونا اگر تھی ہو تو ضروری تھا کہ جادوگر تمام انبیاء اور صالحین کو جادو ہے نقصان پہنیاتے اور وہ اس پر قادر ہوئے کہ اینے لیے کوئی بڑا ملک حاصل کر لیتے اور بیتمام لوازم ہاطل میں اور اس لیے کہ کنار آ پ کوعار دلاتے تھے کہ آپ جاد وز دو میں اورا گریہ واقعہ ہوا ہوتا تو کفارایے اس طعن بیں صادق ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں نیرعیب ہوتا 'اور معلوم ہے کہ آپ میں عیب جائز نہیں ے مازے اصحاب نے کہا: پرتصہ جمہور الل نقل کے نز دیک میچ ہے 'اور جن وجوہ کا معتز لدنے ذکر کیا ہے' ہم ان پر سورہ بقر ہ

میں کلام کر چکے میں رہاان کا یہ کہنا کہ کفارآپ پرعیب لگتے تھے کہ آپ جادوز دہ میں تو اگر آپ پر جادو کیا جاتا تو کفاراپنے اس طعن میں صادق ہوتے اس کا جواب دیے کہ محور کہنے ہے کقار کی مراد میتھی کہ آپ جمون ہیں اور جادو کے ذراعیہ آپ کیا عقل زائل کر دی گئی ہے ای وجہ ہے آپ نے کفار ہے دین کو ترک کر دیا ' رہا یہ کہ جاد و کے اثر ہے آپ کے بدن ٹیل کوئی در د مو کیا موقد ہم اس کا اٹکارٹیمیں کرتے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ پر کسی شیطان کمی انسان اور جن کو اس طرح مسلط ہونے نہیں دے گا کہ وہ آ ہے کے دین آ ہے کی شریعت اور آ ہے کی نبوت میں کوئی ضرر پہنچا سکے اور دہا آ پ کے بدن میں ضرر پہنچا تا تووہ بعید نہیں ہے ہم سورۃ البقرہ میں اس مسئلہ پر کمل بحث کر چکے ہیں۔ رسول الندصلي الله عليه وسلم پرجاد و كااثر ہونے كے

امام رازي كي اس عبارت ميس حسب ذيل أمور لائق توجه إين:

(۱) امام رازی نے یہاں سورة الفلق كي تغيير ميں سورة البقره كي تغيير كا حواليد ويا ہے اس سے معلوم ہوا كديد يوري تغيير امام دازی کی کھی ہوئی ہے اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ یوری تقسیر امام رازی کی کہیں ہے اور علامہ قبولی نے اس کو کمسل کیا ہے جيها كهم بهت جگهاس ير عبيه كر يك إن-

(٢) امام رازي نے جو بيفر مايا ہے كه جم سورة بقر وش معزلدك ولائل كا جواب لكھ يج بين بيامام رازى كا تساع كے امام رازی نے سورۃ البقرہ کی تقبیر میں معتزلہ کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا' دیکھیئے تقبیر کبیر جام ۲۲۷' واراحیاء التراث العرليٰ بيروت-

(٣) امام رازی نے یہاں صرف جادوز دہ کے طعن کا جواب دیا ہے اوراس کو یہت مفسرین نے لکھا ہے لیکن معتز لید کی قو میل يب كرقرآن مجيديس بن ولا يُقْلِحُ الشَّحِرُ حَيْثُ أَتَى " (لله ١٩٠) جادوكر جبال ع بحي آئ وه كامياب نيس جادو ہے ضرر مانیا قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔ علامہ تھتا زانی نے شرح مقاصد ج۵۵ ۸۰۰ ۹- ۵ مین جادو پر بحث کی ہے اور معزلہ کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے لیکن اس کا کوئی جواب میں دیا ہم نے بنی اسرائیل: ١٢٥ ميت اس فصیل ہے تھا ہے ہمارے مزدیک بہتو ہوسکتا ہے کہ آبیدین اعصم یا اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادہ کیا ہولیکن بیٹیس موسكما كداس جادوكا آب پراٹر ہوا ہوا آپ نے كوئى كام ندكيا ہواور آپ كے دل ميں بيشيال ڈالاگيا ہوكما پ نے وہ كام كرايا ية آپ اس سے مامون إلى كرآپ ك ول ش كوئى ظاف واقع خيال والا جائ يا العياد بالله اآب و پیھیں کچھاور آپ کونظر کچھ آئے یا آپ کی قوت مردمی متاثر ہواہارے مزد یک اس قتم کی تمام با تیں بعض راویوں کی، كارستانى بي ايم نے ذكر كيا بيك المعو د تان كے شان زول عن دوتول إن الك قول بيا ب كريد دونوں سورتش ديند میں نازل ہوئی ہیں اورا کیک قول ہرہے کہ بد دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور جس تول کی بناء پر بید دونوں سورتیں مکہ بین نازل ہوئی ہیں ان روایات کا غیر صحیح ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے' نیز اس پر بھی غور کرنا جانہے کہ مجز ہ کے اثر کا سب بھی مخفی ہوتا ہے اور سر کے اثر کا سب بھی مخفی ہوتا ہے مجرہ کا صدور تی سے ہوتا ہے اور اس کا سبب اللہ سجانہ سے قرب اور دعائے کلمات ہیں اور حرکا صدور کا فرے ہوتا ہے اور اس کا سبب شیطان سے قرب اور شرکیہ اور کفریہ کلمات کا پڑھنا ہے تو اگر تبی پر بحر کا اثر مان لیا جائے تو اس کا بیرمطلب ہوگا کہ شیطان کا مقرب رحمان کے مقرب پراتر انداز ہوگیا اوراس كويمار كرف من كامياب موكيا حالاتكدالله تعالى فرماتاب "وَلاَ يُقْلِحُ السُّحِرُ حَيْثُ أَكَّن " (لا 19)-

الفلق بہ میں گر ہوں میں پینونک مارنے کا ذکر ہے جادو کے کلمات پڑھ کر گر ہوں میں پچونک مارنا باطن اور حرام ہے۔ مكن الله كاكام يزهركن يمارى يرجونك مارنام تحب باوراس كاستحاب مين حب زيل احاديث بين

حضرت عائش رضى الله عنها بيان كرتى بين كد جب رمول الله عليه والله عليه وكلم بستر ير لينية قوآ ب إلى تقسيلين بي " قال هوالله ا میں اور معوو تین پڑھ کر چونک مارتے کچران متعلیوں کو اپنے چیرے پر ملتے اور ان متعلیوں کو جہاں تک آ پ کے ہاتھ وينجية وبال تك اييغ جم يرطعة مصرت عائشهُ نه كها: جب آب يمار و گفاتو آب مجيح اس طرح چونک ماركرا في تصليون کو ملنے کا حکم دیتے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۷۲۸ مصحح مسلم رقم الحديث: ۲۱۹۲ سنن البوداؤ دوقم الحديث: ۳۹۰۴ سنن اين بليرقم الحديث: ۳۵۲۹ حصرت ابوسعيد رضى الله عند بيان كرت مين كدرمول الله حلي الله عليه وسلم كے اصحاب أيك سفريش كے اور عرب سے كمى قبيله ميں پنچ انہوں نے قبيله والوں سے كها: جارى مهمانى كرو(يعنى كھانا كھاؤ) قبيله والوں نے ان كومبمان بنانے سے الكار کیا اس قبیلہ کے سردار کو چھوٹے ڈیک مارا ہوا تھا انہوں نے اس کے علاج کے بہت جتن کیے کیکن کی چیزے فاکدہ نمیں ہوا' ان میں سے کی نے کہاند یوگ جوتمهاری کمتی میں آئے میں ہوسکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوجس ہے اس کوشفا ہو جائے موان لوگوں نے صحاب سے کہا: اپنو داردوں کی جماعت ! ہمارے سر دارکو پچھونے ڈیک بارا ہے ہم نے اس کے علاج کی پوری کوشش کر لی لیکن اس کو فائد و میں ہوا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا: بال ہے اللہ کی تم ا ين شرورد مركزتاءول كين الله كالم إنهم في تم مهماني طلب كافتي تم في حماري مهماني تين كي البذاب من جیں وم کرنے والانبیل بول حی کرتم ہمیں معاوضہ دولیل انہوں نے بکریوں کے ریوٹر پرسلے کرلی ( وہ تیس بکریاں تھیں۔ ا پوداؤ در قم الحدیث:۳۹۰۲) پچروه صحافی کیا اور سورت القاتحه پڑھ کراس سردار پرلعاب آمیز پچونک ماری حتی که ده ایسے ہوگیا جیسے ری ہے (بندھا ہوا)کھل گیا ہواور وہ اس طرح طِنے لگا گویا اس کوکوئی تکلیف ہی نہتھی بچر قبیلہ والوں نے ان کو بکریوں کا ر پوڑ وے دیا معض محابہ نے کہا: ان بحر یول کو آپس میں تقتیم کر لؤدم کرنے والے محابی نے کہا جیس احتیٰ کہ ہم رسول التّد صلى الله عليه وسلم سے اس مے متعلق معلوم كرلين تهم آپ كے سامنے بيواقعه بيان كريں گئے گجر تهم ديكھتے بين كه آپ كيا تكم فرمات این چروہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس نینچے اور آپ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا 'آپ نے فریایا بھر کو کیسے معلوم ہوا کہ بیدم ہے' تم نے درست کیا ان بحریوں کو تعلیم کرلواوران میں ہے میرا حصہ بھی نکالو۔ (میج انفاری قم الدیث:۵۲۳، من اوداور قم الدیث: الم سن ترفدي رقم الحديث: ٢٠ ١٣٠ صحيم سلم رقم الحديث: ٢٢٠١ سن ابن بايرقم الحديث: ٢١٥٦)

بعض روایات میں وم کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد شرکیے کلمات پڑھ کر دم کرنا ہے۔

الفلق: ٥ مين فرمايا: اورحمد كرف والے كثرت جب وه حمد كرے ٥ صد کی تعریف اس کا شرع جم اور اس کے متعلق احادیث

خسد کی آخریف ہے ہے کہ انسان کی شخص کے بیاس کو کی نعت دیکھ کریہ خواہش کرے کہ اس کے باس سے وہ نعت زائل ہو عائے خواہ اس کو وہ لات نڈیلے اگر اس کی فدرت میں اس لعمت کو چھینا ہوتو وہ اس لعت کوچین لے اس لیے اللہ تعالی نے حید ۔ ہے بناہ ہا کننے کا بھم دیا ہے'اوراس سورت میں ہروہ شرواخل ہے' جس کا انسان کے دیں یااس کی دنیا میں خطرہ ہو۔ اگرانسان کمی خص کے پاس کوئی فقت دیکھ کر ریتمنا کرے کہ اس کے پاس بھی پیٹھت رہے اور اللہ تعالیٰ جھے بھی پے ٹھت

فلددوازدتهم

ھٹا کر دیے آ اس کورٹنگ کے چیز ارتک کرنا جائز ہے اور حد کرنا ترام ہے مدیث شن ہے: حشر نہ اوپر پر ورشن الشوبہ بیان کرتے چین کہ کی ملی الشاطبہ دسم نے کر بایا جم حسکرنے سے باز رہ و کیونکہ حدم تکیوں کوئن کم رن کھاجا تا ہے جس کمرز 7 آگئز بین کو کھاجا لاگ ہے۔ (شن ادواور آفاظہ شدہ ۲۹۰۱)

کول طرع کے خاجاتا ہے۔ ''میکری' کی مسیمزیوں وہا جان ہے۔ اُس ایوبادوری اٹھ ہے۔'''''''' حضرت! اور جزیرہ رشی اللہ عنہ بیان کر بے اپن کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ رسم نے فرمایا: ''کی مؤسم' نے پیٹ میں اللہ کی راہ یہ خوا اور جنہ کی جزارت جج نہیں ہوں گی اور نہ کی جنرہ کے دل شیریا کیان اور حسر جم ہوگا۔ ''سرنسان آنم اللہ ہے۔''

یش خباراد دختم کی ترارت دخت خیس موں گی اور زیسکی میزه کے دل شن ایمان اور صد دختی موگا۔ ( سن نسانی رقم الدیت: ۳۱۰ حسد دو پہلا گاہ ہے جو آسانوں میں الشہ تعاندی افر بانی شن کیا گیا اور صد دو پہلا گڑاہ ہے جوالشد کی افر بانی شن زیمن

ری آیا اینیس نے حضرت اور سے صدیکا اور 15 تل نے بائل سے حدثیا احدث بن یا فی خرابیاں این . (ا) حامد برای قض سے حد کرتا ہے " من کوکوئی افت وی گل ہو(۲) حامد اللہ کی تقدم ہے رامنی نہیں ہوتا (۳) حامد اللہ کے قتل کرتا ہے کہ اللہ جس مر چاہا بنا قتل کرتا ہے (۳) حامد الدیا واللہ کا کہ ابا جاتا ہے اور ان سے قت کے

زوال کی تمنا کرتا ہے(۵) حاسد اہلیس کانتیج ہوتا ہے۔ سور ق الفلق کی تحکیل

الكهد شدرب الطفين آج من الاوارائي ۱۳۳۱ هي المراح الإوراق ۱۳۳۱ و الدورة حمرات سروة الطفاق كالقيم عمل بعرفي السدير رسياريم الرموة الناس كي تقيير محى عمل كراوح الدواس تقيير كوفي منت شك كه ليع عبول اود فيش دممال بنا و الديري ك خفرت فرما و سه (آين)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وفرياته وامته اجمعين.



لِينِّهُ أَلَلْهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلَكُمُ الْمُحَمِّلُ الْحُمِيرُ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الناس

#### بورت كانام اوروحه تشميه

السورت كانام الناسب كيونكداس مورت كى ميل آيت ش"الساس" كالقطاب اوراس مورت ش"الساس" كا

لفظ پائج مرتبہ ڈکورے۔ جیسا کہ ہم نے مورہ الملاق کی تشییر میں ڈکر کیا تھا کہ اکبڑ مضرین کے زد کیے سورۃ المفان اور سورۃ الناس کی ہیں اور ایعض

مرین کے زور یک بید دونوں موریشی مدنی ہیں۔ سورة الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے قرآن مجید کی ابتداء سورة الفاتھ سے ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ سے مدہ

سودہ اس کر ان چیزی امر من جیری کی اس چیزی ابدا مردو اسا دیے ہوں مائی تیں انسان میں انسان کے دور طلب کرنے گاؤ کر ہے ادر مورد انسان عمل انقد تائی ہے پاہ طلب کرنے گاؤ کر ہے اور اس کا آبال مجال کے انسان ہے دوطلب کرنا جہائے اور برحظی اور جوجال میں انسان آبائی کا کرنے بیری کیا جائے۔

سورۃ الطاق شرافوقات سے شرے اور الدھ جرے کے شرے اور جا ووگر نیول کیے جادد کے شرے بناہ طلب کرنے کی الفیام مجلی اور میٹر فرونظام بڑی اور مورۃ الناس میں شیا میسی کے دوموں سے بناہ طلب کرنے کی اتفاع سے اور میٹر ورخیہ میں اس ووڈوں مورڈوں کی ابتداء شمالفظ 'نفسا'' سے میٹن آپ کیئے نیانا ہر میسرف آپ کو فطاب ہے اور حقیقات شما اس فطاب میں آپ کی امپ بھی واڈش ہے۔

۔ ' اس مورت نے مقصوریہ ہے کہ آپ دسرسوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کریں جوتمام انسانوں کا رب ہے اوریہ بتانا ہے کہ تمام اوگرل کوشا طبین کے دسرسوں سے بناہ دیے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

حشرت این عباس رشی الشرقیمانی آر بلیانیج انسان کی پیدا بینا سیام اس کے دل پر دسواں بوتا ہے اُگر دو اللّه کو اورک ہے قر طبیعانی چھیجہ میا تا ہے اوراکر دو قائل بوتا ہے تو مجر دو ان کو دوسر آرائی ہے اور 'الدو اس الصحاب '' سے بہی مراد ہے۔ رائیسر میں میں استاق کا تعربی مرکز کے انسان میں میں استان کے انسان میں میں میں اس کا میات ہے۔ ترجیعے محف کے اعتمارے اس مورت کا مجراتنا ہے اور ترجید توان کے اعتمارے اس کا نجرات ہے۔

اس مخفر نشاند نے بعد اب بی اللہ تعالیٰ کی امدادادوامانت پر قر کل کرتے ہوئے سورۃ اناس کا تر بعد اور اس کی تشیر شروع کردہا ہوں اسے بیرے رب کرتہا بھے اس ہم من موت اور مواب پر قائم رکھن (1 میں) خلاا ارمول سعید می خفرلد ۲۰ اور فائن ۲۰۰۴ میری ۱۹۰۰ می



المرازية المنافر المرازية الم

ال عن جات اورانیانوں ٹی ہے ع

الله تعالی کا ارشاز ہے: آ ہے ہے: میں سب لوگوں کے برب کی پایاد لیٹا موں اس سب گوگوں کے بامشاہ کی 0 سب لوگوں کے معرود کر پناہ لیٹا موں 6) کچھیے ہے: کہ جائے والے کے دوسرڈا لئے کے اثر ہے 0 جولوگوں کے نیموں میں دوسرڈالا ہے 0 جوجائیہ اور انسانو کی محمد ہے 0(اجازیءے)

انسان كى باقى مخلوق برفضيليت

اناس ۱۰۰۰ مانس فرمایا: آپ کیے: شی سب لوگوں کے رب کی بیاہ لیتا ہوں 0 سب لوگوں کے بادشاہ کی 0 سب لوگوں کے معرود کی ربیاہ لیتا ہوں) 0

اس آمایت میں انسانوں کے رہ میں پانا دیا گئے کا تھم ہے موالاتر الشرقائی تام بھورتی کا رہ ہے اور مسب کا ماکسا مر فی اور معنی ہے اس میں بیر حمیر کرنا ہے کر کہا موالی تھی الشرقائی نے انسانوں کے بداخا اور انسانوں کے معیور کا قار اتحالی نے اپنے رہے ہونے کا کہنے دانسان میں کھر نے کہا کہ انسانوں کا بداخا ہور انسانوں کے معیور کا قار مراہ ایس میں جس میں کے بدائنا وی کے بادشاہ بھی ہوتے میں کیس میں انسان کے بعد انسان کا معید کا بھی میں کا مواد تا کا معتقل وہ بدائن کا معید کی مواد تا کہ میں انسان کے بدائن کا معادل کا معید کی بدائن کا معید کا دور انسان کا معتقل وہ بدائن کا معید کی دور کے بدائن کا معید کا معادل کا معید کی بدائن کی بعد کے بعد کا معید کا معید کا میں کہ معادل کا معید کی بدائن کا معید کی بدائن کے بدائن کی معید کی بدائن کی معید کی بدائن کا معید کی بدائن کی معید کی بدائن کے بدائن کی معید کی بدائن کے بدائن کی بدائن کی بدائن کی معید کی بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کر انسان کی بدائن کر میں کا معید کی بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کے بدائن کی بدائن کی ب

جو تھی بادشاہ ہوتا ہے اور مک کا سریاہ ہوتا ہے تھی ہدے تک ہے جاکم ہوتا ہے وی مک کے آغروں کے لیے کا ٹون بناتا ہے گیا ہے ملک شمالای کا فراراں دوائی ہوئی ہے اور اس کا تھی جائے ہائد ڈوٹل نے ٹر بالیا " مکیلیاتائی رازش میں بھی وی دیا کے تمام کوٹل کا پارشاہ اور حاکم مطلق ہے اس کی تمام جہائوں میں محمود اور فرماں دوائی ہے اس ختے ارزشار فربانا کی الیاف کھٹر کا لڑھٹیڈ " (افنام ہے نعد)

لا بن الشكفكة الأدفاة " ( الأنعاب عده ) جب سب انسانول كويد الفد تعالى في كياسياس في ان كي بردش كل سياقة تمام انسانول كي معيض أور معاشرت عمل

جلددوازدهم

تبيار القرآر

تھم دینے کاحق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

یز فرمایا'' (ایلخوالشکایس' '' '(افان ۳۳) یعنی وی ب لوگول کا معبود ہے' خواہ انسان کسی کی عبادت کریں لیکن تما م لوگول کی عمادت کاستی وی واحد لائم یک ہے۔

الناس بهم شن برمانا يجيه به كرجيب جانے والے كے وموسر ڈالنے كے شرے O "خصاص" "كامعنى"

ال آبت میں ''خسناس ''کا فقظ ہے'''خسناس ''کا معنیٰ ہے: پیچھے ہٹ جانے والا 'چھپ جانے والا 'پیلفظ''خسنس ''ا

ے بنا ہے اُس کا منتئی ہے: پیچیے ہٹا اور تیمپ جانا 'قر آن مجمیر میں ہے: هَکَدَّ اَجْسِرُ مِالْفَضِّرِينَ (الموریة) میں میں میں صحفہ دائے(ستاروں) کی آسرکھا تاہوں (

بیستارے دن کے وقت جیپ جاتے اور نظر نیس آتے یا اپنے منظرے پیچیے ہٹ جاتے ہیں۔

معنزت این عباس رمنی الله تهمانیان کرتے بین که شیطان این آدم کے قلب در بیشار بتا ہے جب اس کو مهو یو یا خطاب معنزت این عباس رمنی الله کا قرکرے تو وہ چیجے بیٹ جاتا ہے۔ (جائز البیان آم اللہ بین ، ایماد ۲۹۲۸) موقو وہ موسر آلتا ہے اور جب وہ اللہ کا قرکرے تو وہ چیجے بیٹ جاتا ہے۔ (جائز البیان آم اللہ بین ، ایماد ۲۹۲۸)

ائین زیر نے کہا: ''حسناس ''و ہے جوایک بار دوسر قالات کے اور دوسر کیا او تیجے ہمند جاتا ہے اور موقع کا حتور ہتا ہے اور پر چینان الٹاس نے پارانوں پر چینان ائن سے زیادہ شریع ہوتا ہے' شینان ائن دوسر ڈال ہے اور تم اس کو دیکھے ٹین جوادر شینان الٹ کو تم کے کرے تاہد (چاک الجان آرائیٹ ۴۶۷۳)

شيطان الاس وقم و يصفح رسيع ءو- (جامع الهيان فرا الدين: ١٩٧٨) قرآن مجيد شهر شيطان الدس اوز شيطان الجن دونو س) وذكر سبه:

وَكَذَاكِ مُسَمِّعَتَكَ الْكُلِّ لِلْهِيَّ مِنْ مُؤَلِّ لِلْهِيَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ يَنْ يُرِيَّينَ يَمْمِثَهُ اللهِ يَعْمِقِ وَخُرُكَ الْقَدِّلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ومدال له يها كاران أوجاد ( ( الله م) ١١١)

الناس: ۵ میں فرمایا: جولوگوں کے میدنہ میں وسوسہ ڈالٹا ہے O وسوسہ کامعنی

ال آبا ہے بھی'' یو مسوس'' کا لفظ ہے اُس کا معدر'' وسواس'' ہے اس کا منتی ہے۔' کی یُرے خیال یا گناہ سکام کو دل بھی ڈالنا۔ خیفاان انسان کے دل بٹس اللہ کی مصیب کو القاء کرتا ہے اور اس مصیب کو قرش فالباس پرینا کر اس کو اس کام کی طرف دا طب کرتا ہے۔

امام ايومنصور ثيرين محمد ماتريدي حنى متونى ٣٣٣ ه آكھتے ہيں:

وسوسہ ایکسا سر معروف ہے شیمان انسان کے ول میں آئی یا تھی ڈالٹا ہے جن سے دوا ہے دین میں جیران ہوجاتا ہے اوراس کے دل میں پری خواہشات ڈالٹ ہے اوراس کو پر سے کا ہم کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔

و کی صدری علی برن اور اسان میں اور ان اور دیسے ہوئے کی حرصان میں اور انسان کوشیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی الفرنستان نے تھم دیا ہے کہ جب شیطان انسان کو بُراکی کی طرف راغب کرے تو انسان کوشیطان سے اللہ کی پناہ طلب رفی جائے۔ ادراگر شیطان آپ کوکوئی دسوسه ڈالے تو آپ اللہ کی بناد وَاهَا إِنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا فَكُنَّاكُ مِن الطَّيْطُ مِنْ أَنَّ فَأَلَّمْ السَّمَا فَاللَّهُ طلب كرين بي شك وه بهت سفي والأب عد جان والاب انَّهُ سَمِيْعُ عَلَيْمٌ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَدُ الذَّامَتُهُمُ طَّبَقُ ے شک جولوگ اللہ ہے ڈ رتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف مِّنَ الشَّيُطْنِ تَنَاكُرُوْ افْإِذَ اهْ حُمُّيْصِ مُوْنَ ۖ ے کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھریکا کیا (r+=\_r+1:\_31/h11)

ان كي آ تكھيں كفل جاتى ہيں 0 امام فرالدین محربن عمر دازی متوفی ۲۰۱ ه لکھتے ہیں:

''اله سواس'' کی تحقیق ہم نے الاعراف: ۲۰ میں بیان کر دی ہے نير كبيرج ااص ٤٧٤ داراحيا والتراث العر في بيروت ١٣١٥ هـ ا

امام رازی کی اس عمارت میں بیدواضح تضریح ہے کہ سورۃ الناس تک تغییران ہی کیکہ میں ہوگی ہے؛ میں آن بڑے بڑے علاء پر جران موتا مول جنهوں نے بیکها ہے کدامام رازی این تغیر کو عمل ندکر سکے تھے۔

الناس: ٢ يش فرمايا: جو جنات اورانسانوں ميں ہے ہے 0

وین کی سلامتی جسم کی سلامتی ہے زیادہ اہم ہے جنات میں ہے جوشیطان انسان کے ول میں وسوے ڈالٹا ہے اس کے متعلق حدیث میں ہے:

حضرت على بن حسين رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه نوي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بے شك شيطان انسان كے جسم عمر خون کی طرح روال دوال ہوتا ہے۔(صحح البخاری رقم الحدیث:۲۰۲۸ سنن ایوداؤ درقم الحدیث:۱۲۲۷)

نیز اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو پُر ہے کاموں کی طرف مائل کرے تو وہ بھی شیطان ہے اور ا کے شرسے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی جاہے۔

سورۃ الفلق میں اندھیرے کےغلیہ یعنی آفات اورمصائب' جادوکرنے والی عورتوں اور حاسدین کےشرہے بٹاہ مانتکنے کا تلم دیا ہے اور اس سورت میں صرف ایک چیز کے شرہے پناہ ما نگٹنے کا تھم دیا ہے اور وہ وسوسہ ہے 'سوسورۃ الفلق میں نفس اور بدن کی شرے سلامتی مطلوب ہے اور سورۃ التاس میں شرہے دین کی سلامتی مطلوب ہے اس سے معلوم ہوا کہ وین کا صرر دنیا

سورة الناس كي تفسير

الحمد للدرب الخلمين ! آج ١٣ والح ٢٠٠١هـ/١٣ جوري ٢٠٠١ء به روز جعه يعداز نما نه جعه سورة الناس كي تفسير تكمل موكل بيش نے • ارمضان المبارک ۱۳۱۲ھ/۲۱ فروری ۱۹۹۳ء کونشیر تبیان القرآن لکھنے کا آ غاز کیا تھا' پیلمباسفر تھا' بہر حال اللہ تعالیٰ نے پیسنر پورا کرادیا اورتقریباً باره سال کے عرصہ میں ہارہ جلدوں ریشتمل تی تغییر کھل ہوگئ میں علمی طور پر بھی بہت بے بضاعت ہوں اور گونا گول امراض کی وجہ سے بہت نحیف اور نا توال ہول' مجھے بیامید نہتھی کہ میں اس تفسیر کو مکمل کرسکوں گا' لیکن اللہ تعالیٰ کا بے یایاں احسان اور بے حد کرم ہے کہ اس نے اس گناہ گاراور کم ترین بندہ سے اپنے دین کی بیظیم خدمت لے لی۔ فسير بتبيان القرآن كأيحيل اوركلمات تشكر

آ ج ہارہ ذوائج ہےاورعیدالانتخی کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید ہے اور جس دن مسلمانوں کواللہ کی طرف ہے کو کی نعت لے وو دن بھی عید ہے اور جھے اللہ کی بینعت ملی کہ آج تفییر بتیان القرآن کھمل ہوئی اور ہر خائز خوشی کا دن بھی عید ہوتا ہے سو

تبيار القرآر

آج كاون مير ب ليكي وجوه ع عيدكاون ب مين ال نعت يرسب بي بيل الله تعالى كاشكراوا كرتا مول "فسلت المحمد حسداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويوضى "اورحديث يل بكرص خص في بندول كاشكرادالين كيا" اس نے اللّٰه کا بھی شکر اوانبیس کیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۸۱۱ سنن تریّدی رقم الحدیث:۱۹۵۳)

اس لیے میں اسے محن گرای بروفیسر مفتی میب الرحمان وام اطفه کاشکریه ادا کرتا ہوں ، جنہوں نے ہر مرحلہ میں میری معاونت کی اور بے لوث دوتی کا حق ادا کیا اور خالفوں کے سامنے ہیشہ میری پر جوش و کالت کی اور میری ضرورت کی کما بول کی فراہمی میں ہمیشہ میرے کام آئے اور سفر میں اور حصر میں ہر دم جھے یا در کھا ان کے علاوہ مفتی تحد اطبر تعیبی مدخلہ اور مولا ناجیل احرنعيي ناظم تعليمات دارالعلوم نعيييه كي دعائي مير به شامل حال رجين الله تعالى ان تمام احباب كواورمفتي منيب الرحمان كو

بمیشداینے انعام اور اکرام سے نواز تارہ۔ م میرے احباب اور تلانہ ہیں ہے مفتی محمد اساعیل تورانی مولانا محمد صابر نورانی 'سیدعمیر کھن برنی اور بالخصوص مولانا عبداللہ نورانی جوتفیریتیان القرآن کا خلاصہ انواریتیان القرآن کے نام ہے کررہے میں' تا کہ اس کومیرے ترجمہ قرآن کے خاشیه برشائع کیا جائے ان شاءاللہ عقریب وہ شائع ہو کر منصة شود پرآ جائے گا ادر مولانا حافظ محد اولیس نقشندی مولانا محد ا کرام اللہ ہزاروی مولانا محرفسیراللہ تعتبیندی اور محتر م محرثیم خان بھی میرے شکرید کے خاص مستحق ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کو دین و دنیا کی سعاد تیں اور راحینی عطافر ہائے۔(آین)

تبیان القرآن کی طباعت کا اصل سم اسیداعاز احمد رحمه اللہ کے سر ہے؛ جنبوں نے بتیان القرآن کی تصنیف کا مجھ سے معامدہ کیا اور بیتر دو ٹیس کیا کمان شخص کی عمر ۵۸ سال ہو چک ہے اور ریکی وائی بیار بول میں مبتلائے بتانیس ابدا تناعرصہ بے گایا خیس اگرید درمیان میں مرعمیا تو ہماری کتاب ناتکمل رہے گی اور پھر چل نہیں سکے گئ سیدا عجاز احمد رحمہ اللہ کی تو معاہدہ کے چارسال بعد ومتمبر ۱۹۹۸ء میں وفات ہوگئ أن كے بعدان كے صاحبزاد بسيمن الجازشكر الله سعيد نے انتهائي ولولدانكيز جذبہ کے ساتھ جیان القرآن کی طباعت کرائی اور بہت محنت ٔ جال فشانی اور باریک بنی کے ساتھ اس کام کوآ گے بڑھایا اور اپنے والدرحمہ اللہ کےمشن کوعروج پر پہنچا دیا' میرے علم میں ایسا کوئی ناشز بیں ہے جو کسی مسودہ کی طباعت میں اتن گہری ولچیس لے اور اس براتی محت کرے اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں سرخ روفر مائے ۔ (آمین)

ملک اور بیرون ملک میں اللہ تعالی نے بعض احباب کے دلول میں میری ایس محبت ڈال دی ہے کہ وہ مسلسل میری قدمت کرتے رہتے ہیں' ملک میں ان محین گرامی میں الحاج شخ نجیب الدین' الحاج محد شفق اور الحاج فلام محد ہیں اسعد ہم اللہ تعالی فی الدارین اور بیرون ملک میں صاحبز ادہ حبیب الرحان فیش پوری بریڈ فورڈ مولانا حافظ عبدالمجید شرق یوری برشل ادر محتر مهثمینه بهن (برشل میں) میں اکرمہم اللہ تعاتی فی الدارین اللہ تعاتی ان سب کو دین اور دنیا کی سعادتیں اور کامرانیاں عطا

فرمائية (آثين) تبیان القرآن کی تصنیف کے دوران میں نے جن نقاسیر سے استفادہ کیا ہے' ان میں سرفہرست امام راز کی گانسیر کبیر اور علامة قرطبي كى الجامع لا حِكام القرآن ہے اس كے بعدروح المعانی اور روح البیان ہیں اور استدال میں تابید اور تقویت كے لے تقریبا تمام دستیاب تفاسیر کے حوالے رہے ہیں علامہ جال الدین سیوطی کی الدرآلمنو رہے بھی میں نے بہت استفادہ کما ہے امام ابومنصور ماتریدی کی تغییر تنیان کی بارھویں جلد کے دوران طبع ہو کر آئی اس ہے بھی میں جس قدر استفادہ کرسکا 'وہ میں ئے کرلیا ہے۔ تبیان القرآن میں میری خواہش بیردی کرقرآن مجید کی تغییر میں میں زیادہ سے زیادہ احادیث اورآ ٹارسحا برکو

درون کرون کچھ سے پیکے مشمر این نے بھی ایسا کیا ہے تکن میری افزادے ہے ہے کہ بھی نے قمام احادث گوان سے کم اور ا مفعل جال ہے کہ ساتھ درون کیا ہے اور ہوں ہے تک بھر ایونز کا کی سے ٹیسا کیسٹر دری اور فوری امر ہے کہ جب کوئی تخص کسی میڈورغ کے کلکتا ہے آو آل کوشش مقالے ہے ہے ہے تین اور مشعیص سے اختاف کسی ہمنا ہے اور تقریباً ہیں کا احتیار بھی مقالت ہے اپنے پیکوان سے اختیاف کے بیٹر ہوئے تا کر ہے جنگان تک نے جائی تھی میں سے اختاف کیا احداث اور اس مو ادار وی کلکت ہے اور اس کی مواد کے کہاں کے اور کہ کا مواد کے اس کے اس کو بھی آت اسان اور اس دور می موت ا آدود دی مکھا ہے اور قائم بھی جد ہے کہاں کے آور کئی کا حلا قدن ہے دون پڑھا جا رہے آبارات اور اس موسلوں میں موت اس

لیے جب کی مقام پر میری رائے بدل جاتی ہے تو بھی اس میں ترمیم کو دیا ہوںا کیوں ایرین ایرا بہت کم ہوا ہے کی چدوہ مقالت ہیں جون کانسیسل میں نے خرج می محسم کی چھڑی جاد سکیا تو شمل بیان کردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے دیا کرتا ہوں کہ اللہ بیان میری کی بیرے ادارین کی میرے اماریزہ کی میرے احزاب اور معاونین کی

يم سخالغه وادير سحالاً كي أم يركن الخلاصاحب كي اورتمام كنن كامتفرت فرياسة اوريم سوكوسادت اورقاري. والرئ مطافرات وصلى الله تعالى على حبيه مبدئا عجمه خاتم النيين سيد الموسلين شفيعناً يوم الدين و على آله واصحابه وازواج وفرياته وانت اجمعين.

على اله واصحابه وارواجه ودريانه واحت اجمعين. لا إله الا انت سبحانك إني كنت من الطالمين مبحانك وبحمدك استغفر ك واتوب اليك.

ال*ن خورك بإشط والساقا كونت و دفوامت بكدوه برس*ائي المائية والمقارض أو ما *كري.* للهم التأريبي لا اله الا التا خلقتني والتاعيدك والتاعلي عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر نفسي ابوء لك بعمتك على وابوء لك بلني فاغفر لى فانه لا يففر الذنوب الا الت.

امیده ارتفودکر غلام رسل سعیدی تحقر اید ماه دارای خده اما طواهم میدیدگاک نبرها انتیار ان باریا کراچی ۲۸۰۰ ۱۳۳۰ رفتان نام در که ۲۰۰۰ ۱۳۳۰ - ۲۰۰۱ - ۲۰۰۱ - ۲۰۰۱

# تبيان القرآن جلد ثاني عشر كي مفصل ڈائري

| موجودة اوسط | مطلوبداوسط | ایک ماہ کے | صفحات کی   | כלי     | عيسوى تقويم     | جرى تقويم             |
|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------------|
|             |            | صفحات      | مكمل تعذاد |         |                 |                       |
|             | 1.19 -     |            | افتاح      | بدھ     | ۴۰۰۵ وری        | ٢٢زوانج ١٣٢٥          |
| ۵۸          |            | ٦١         | 41         | منكل    | کیم مارچ ۲۰۰۵   | פובקדיחו              |
| ۳۷۳         |            | 1+0        | ITT        | جوء.    | کم اپریل ۲۰۰۵   | المصفرا ۲۳۲           |
| r;r2        |            | 41"        | rr.        | اتوار   | کم کی ۲۰۰۵      | امری الاوّل ۱۳۲۱      |
| r:rr        |            | 44         | 199        | بده     | نکم جون۲۰۰۵     | ٣٢رﷺ الله نه ١٣٢١     |
| 1,7%        |            | Al         | 722        | جمعه    | كم جولا في ٢٠٠٥ | ٢٣ جمادي الأوّل ١٣٣٦  |
| 1,19        |            | . 44 .     | ויייי      | Æ       | كيم أكست ٢٠٠٥   | المعادى الثانى ١٣٣٦   |
| 1,1%        |            | 77         | ٥١٢        | جعرات   | کم تمبر۵۰۰۰     | ۲۲رچپ۱۳۲۹             |
| 1,179       |            | 1+1"       | TIF        | بفته    | عم اكتوبر ٢٠٠٥  | ٢٧شعبان٢٣١١           |
| 1,1%        |            | 119        | 400        | منگل به | کم نومبر۵۰۰۰    | 1777مضان 1777         |
| rr-         |            | 49         | Air        | جعرات   | کم دنمبر۲۰۰۵    | المعشوال المكرّم ١٣٣٦ |
| K++         |            | 1+9        | 955        | اتوار   | کم جوری۲۰۰۷     | 1976 لقعد ١٩٣١        |
| K+1         |            | lule .     | 974        | 25.     | ۱۴۰۰ ۲۰۰۷       | ازوائح ٢٦١١           |



# تبيان القرآن كي تصنيف كي ڈائري

| انتهاء کی تاریخ ۰ | ابتداء کی تاریخ | تصنيفك         | مطبوعه | فېرست اور ما خذ کے | تبيان ک |  |  |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|---------|--|--|
|                   |                 | کل مدت         | صفحات  | بغيرمسوده كيصفحات  | جلدنمبر |  |  |
| 11-90             | r1_r_9r         | ρίΙΛ           | 1+07   | 9.0.0              | 1       |  |  |
| 14-9-94           | 1_9_90          | alir           | 9+A    | 494                | r       |  |  |
| 11-9-94           | PP_11_94        | stir           | 410    | 4∠4                | ٣       |  |  |
| 17_17_99          | 1_11_94         | ۳۱اه           | 444    | 4.1                | ۳       |  |  |
| 10_1-1            | - 4_1-99        | olir           | A99    | 494                | ۵       |  |  |
| r1r_r             | 1A_5_F          | 9 ماه ۱۳ اول * | ۸۳۲    | Zař                | 4       |  |  |
| 11_9_1++1         | 1/1_1/_r        | ٨ ماه ۱۵ اول   | 91%    | All                | 4       |  |  |
| r1_r+r            | 14_9_1***1      | 9 ماه ۳ ون     | AAr    | 240                | ۸       |  |  |
| 11_0_1++          | rr_4_r••r       | +الموهاون      | 991    | · A0+              | 9       |  |  |
| 11_1_1++1         | 10_0_1          | •اماه۵ون       | ۸۳۳    | - 404              | 1+      |  |  |
| 1_1_1++0          | rr_r_rr         | •اباه∠دن       | 9140   | AM                 | 11      |  |  |
| IFLILTONY.        | 1,1,100         | الماه ١٢ ون    | 1.4    | 944                | ir      |  |  |
|                   |                 |                |        |                    |         |  |  |



# ما خذومراجع کتالیه

قرآن مجيد تورات

كتب احاديث

- امام الوطنية ليممان بن قابت متوتى • 10 ه مندامام أعظم "مطيوع مسيدا ينزمنز كرا حي - امام الك بن السيدي متوتى 9 كماه موالمام مالك مطيوع دارالقكر بيروت 9 مهم ه

المام ما لك بن اس اصبحي منوق 4 عادة موطالهام الك ميوعدادا تربيروت المهااهد امام عدالله بن مبارك متوقى الماء كماب الزير معلوعدادا لكتب العلمية بيروت

الم الويوسف يتقوب بن ابرا تيم متوفى ١٨٦ه أكماب ألّا ثار "مطبوعه مكتبه الرّبية ما إنكله أل

١١ م محد بن حسن شيباني متوفي ١٨ اه موطالهام محمد مطبوعة ورفعه كار خانة تجارت كتب كراچى

9- امام محد بن حسن شيباني متوني ١٨ ها ه كتاب الآثار مطبوع ادارة القرآن كرايي ١٠٠١ه

-ا- امام دکیج بن جراح متونی ۱۷۵هٔ تما اسالزید ملتبه الدارندیه شورهٔ ۱۳ ماه ۱۱- امام ملیمان بن داوّد بن جارود طبالی تونی موقع ۲۰ هٔ مستدعیا سی معلوصادارهٔ القرآن ممراجی ا۳ ۱۳ ه

۱۲- امام محد بن ادر ليس شافعي متوفي مع الألمسند "مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت" ١٢٠٠ الط

- امام سليمان بن داؤ دالجارو والعوني من مع ه<u>م مندا يوداؤ والطيالي</u> مطبوعه دارالكت العلمية ميروت ١٣٢٥ ه

۱۳- امامتحدین نمرزن واقد مترقی ۱۳۷۷ ته ترتب آلمغازی مفلود عالم الکتب نیروت ۱۳۹۳ ه ۱۵- امام عمدالرزاق بن جام صنعاتی متوفی ۲۱۱ ه المصنب معملود کتب اسلای بیروت ۳۹ اه مطبوعه دارالکتب النامی

بیروت ۱۳۷۱ه ۱۷ – امام عبدالله بن الزبیرتمیدی متوفی ۲۱۹ هالمسند معطوعه عالم الکتب بیروت

۱۷- مام عبدالله بن الربیر تعیدی معنوفی ۱۹ انتها می است. ۱۷- مام سعید بن منصور خراسانی کمی متوفی ۲۲ هستن سعید بن منصوره مطبوعه دارا لکتب العالمیه بیروت

-۱۸ امام الا مرحد الله من فيرين الى شيد موقى ٢٣٥ والصف مطبوعه اداره القرآن كرا في ٢٠٥١ دارا أكتب العلم يدرف

۱۱- امام ابو برعبدالله بن عجد بن الي شيه متو في ۲۳۵ <u>مستدا بن الي شيه</u> مطبوعه دارالوطن بيروت ۱۳۱۸ ه

۲۰- امام احد بن عقبل متوتى ۱۳۳۳ ألم يون معلوه مرتب اسلامي جروت ۱۳۹۸ فه دارالکتب التعلب بيروت ۱۳۳۳ فه دارا وياه التر اشدا العربي بورت ۱۳۱۵ فه دارالکش ورت ۱۳۵۵ فه دارالک به شام ۱۳۷۸ فه اماراکت با ۱۳۹۶

مآخذو مراجع امام احد بن خبل متوفى ٢٣١ ه كتاب الزبد "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ٥ المام ايوعبدالله بن عبدالرحمان داري متوتى ٢٥٥ هـ منن داري مطوعه دارالكتاب العربي عبدالرحمان وارالمعرفة بيروت امام ايوعبدالله تورين اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه وصحح بخاري مطبوعه داراالكتب العلميه بيروت ٢٦٢ اهدارارقم بيروت. المام إيوعيد الله تجدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه ُ خلق افعال العباد 'مطبوعه مؤسسة الرسال يبيروت ١٣١١ه -11 المام ابوعبدالله في بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه الاوب المفروم مطبوعه دارا لمعرف بيروت ١٣١٢ اهد -10 المام الوانحسين مسلم بن تجارج فشيري متوفى المواح وصحيح مسلم مطبوعه مكتبه نز ارصطفي الباز مكدكر مدئه ١٣١١ه -14 ا مام ابوعبدالله ثقيرين يزيدا بن باجه متوني ٣٤٣ ه سنن ابن باجه "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ههٔ دارا جميل بيروت ١٣١٨ هه -12 امام ابودا وُرسليمان بن اشعث جستاني متوفي ١٤٦٥ ه سنن ابودا وُد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٢١٣هـ -11 امام ابودا ؤرسليمان بن اشعب بحستاني متوفي 24 هذهر اييل ابوداؤ د مطبوعه نورثهر كارها نة تجارت كت كراجي -ra امام ايوسي عجمه بن عيسلي ترندي متوني ١٧٦ه ه سنن ترندي مطبوعة دارالفكرييروت ١٣١٢ه دارالجيل بيروت ١٩٩٨ء -14 الام اليعسى محد بن من في من في 14 ه شائل محديد مطبوعه المكتبة التجارية مكه مرمه ١٣٦٥ ه -1

سال چود میکدمان می مدل مولایات های کندگی سیوندان سرون ۱۳۱۳ میان با در ۱۹۸۰ - ایام ایستوانی می شود نماین نام کام نیز کام که میشود استان با این میکدمان ۱۳۱۵ - ایام نمای این این ۱۸ میلی ۱۸ می میران نام نام میران این میلی میران از این امایک با این امایک با این امایک ا ا- امام این ایام معمونی میران نام نام اعداد این این این میران اراز میران امایک این امایک این امایک این امایک ای

ا من الإجهار القد معن سيسهان موق المستخدة <u>سيس معنود المستخد بروت التهديد المستخدم و وحالات التهديد من من سيسه من المستخدم و وحالات التهديد و المستخدم و </u>

۱۳۰۱ - امام الدیم گوری رسید و تراند او <u>سن رید به به درست به م</u>روست ۱۳۰۱ و ۱۳۰۱ می میروست ۱۳۰۱ میروست ۱۳۰۱ میروست ۱۳۶۱ - امام ایو گواند لیقوب بن اسحال متوفی ۱۳۱۹ هم میرواید موادر موالیاز که میروست ۱۳۶۱ - امام ایو گواند لیقوب بن اسحال متوفی ۱۳۱۹ هم میرواید موادر موادر اراز از که میروست

۱۳۳۳ - امام ایوم دانشدگر انگیها انتریزی کانسونی ۱۳۳۰ خواد درالاسول معطور در اداریان انترات انتها برهٔ ۱۳۳۸ هد ۱۳۳۵ - امام ایوجهم این بری میرانشداد کار ۱۳۳۱ خوار ۱۳۳۰ خوار ۱۳۳۸ خوارد از این ۱۳۳۱ هد ۱۳۳۷ - امام ایوجهم این میرنی میرانشد و تو اس ۱۳۳۱ خواند از اخرار معطور در ارمیکند پدر باض ۱۳۳۸ ه

ے ۱۷۔ المام او جھٹر ایس بری آلمخاد فارسونی ۱۳۳ خشر میں میانی قال اس مسلم میں تبدیل کی کستان الدور ۱۳۳ ھے۔ ۱۳۰- امام او چھٹر بھری من مور افتقلی سوتی ۱۳۳ ھے کسال الشعناء امائیسے ' دارالکت النعلیہ بھروے'، ۱۳۱ ھے ۱۳۳- امام بھری میں جشرین شسمان فرانکل معنونی ۱۳۳ ھے کھارالا طاق مسلم نور معظید المدنی حصر ااسادھ

تبيار القرآن

ماخلدو مواجع . ۱۹۳۰

١٥٠ المام إلوجاتم عمرين حيان البستى متوفى ٣٥٣ وألاحيان بيرتبيسي الإحيان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٥٠٥ هـ
 ١٥٠ المام إلوجراته بين حمين آجري متوفى ٣٥٠ وأشر يؤسطيو مكتبة والرائلا أم ياش ١٩٧١هـ

ه -- امام ایوبرا نورین مین ایرن موق ۱۰ اها <del>امریق</del> بوضعینداده منا را به است. ۵-- امام ایوانقاسم سلمان بن احمد اطبر انی اکتونی ۲۰۱۰ ه<sup>مینی</sup> مقیر مطبوعه مکتبه سانیهٔ مدینه مورهٔ ۲۸۸ ه کتب اسلامی

يووت ٢٠٠٥ - امام الواقع أم سليمان بن احد الطبر الى التوفى ٢٣٠٥ مجم <u>اوسط</u> مطبوع مكتبة المعادف رياض ٢٠٠٥ و دارالكر

بیروتٔ ۱۳۲۰ه - امام ایدالقائم سلیمان بن احمر الطبر انی اکتونی ۳۰ ههٔ مجم کیر مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت

ه- امام ابوالقا مسیمان بن امراهیم الا املوی ۱۰ ه<u>ه سمبیر</u> بودوران می افرات کرده بارد. پر امام ابوالقاسم ملیمان بن احمد اطبر ان اکتونی ۱۳۹۵هٔ مندالشاسین منطبوعه توسسهٔ اگرساله بیروت ۱۴۹۹ه

ده - انام بواها م مسلمان بن اجراطير اني التوقي ۴٠ م ه مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم بيروت ١٩٦٣هـ - المام الإدافة مسلم سلم المسلم ال

۵- امام ایراق مهمیان می انجرافی اعمولی ۱۹ هر خاب انتهاء میجود دارات ۱۳۰۸ ۵- امام ایرکم اندرین اسحاق دینوری المعروف با بمان آنی معونی ۱۳۶۴ می ملامانی مطبوعه موسسه اکتب التقافیهٔ

بیروت ۱۳۹۸ ۵- امام عماللهٔ بین معدی الجر جانی التونی ۳۵۵ هالکال فی شعفا دار جائی معلیوردا دانشگر بیروت دارالکتب انتقاب بیروت ۱۳۱۷ه

- المام الوحظ عمر بن احد المعروف با بمن شامين التوفى ٣٨٥ وألناخ والمنسوح من الحديث مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت

۱۳۱۳ - امام عبدالله بی تعربی منافع الم وف بالی المینیز منته ام ۴۹۷ و ک<u>یاب ا</u>لنظمیة معلویددارالکت النظمیه میروت - امام اوعمدالله بیم بن عبدالله والم منتها تادیم منتوانی ۱۹۷۵ و کیاب معلویددارالانو ند کمر مد مطبوعه دارالعموف میروت

1- اما العبدالله و من مبدالله ها ميسانيون مون ماه اها مسدو<u>ن.</u> وهدادا مبارعه رفعه والمنظمة المعمر منه والمعارف المعارف المنظمة المعارف المنظمة المعارف المنظمة المنظم

۱۲- امام الوقيم احمد بن عبدالله اصبالي متوتي ۱۳۸۸ خطية الاولياء معطومة دارالكتب العلمية بيروت ۱۳۱۸ ه

۷۲- امام الوقیم احرین عبدالله اصبائی متونی ۱۳۳۰ هٔ <mark>دلاکل انده و ت</mark>صطیوعه دارالفاکس بیروت ۷۲- امام الوبکراحد بن حسین بینج متونی ۱۳۵۸ هٔ سنس تمرکی مطبوعهٔ شرالتهٔ مکمان

٧٥- امام انو كراحمد بن تسين يتلقى متوفي ٣٥٨ ه كما الله الدالسفات مطبوعه دارا حياه التراث العربي بيروت

۷۷- امام الوبگراهمه بن مسين يميني متونی ۵۵۸ ه معرفة استن والاً فارمعطيوندا دالکتب العلميه بيروت ۷۷- امام الوبگراهم بن مسين يميني متونی ۵۵۸ ه دالاً كيالغيو » معطيوند دارا لکتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ ه

٧٨- امام الويكراحد بن حسين يهي متوفي ٢٥٨ ه كآب الآواب معطيوعة دارالكت العلميه بيزوت ٢٠٠١ هـ ١٥٠

٧- امام ابو بكراحمه بن سين يهي متو في ١٥٨٨ ه كاب فضائل الاوقات معطوعه مكتبه المنارة و كم يكرمه ١١٨١ه

٥٥- امام الوبكر الترين حين يتيقى متونى ١٥٥٨ في شحب الايمان معطيرة وارالكت أعلميه بيروت ١٩٦١هـ
 ١٥- امام الوبكر احرين حين يتيقى متونى ١٥٥٨ هه ألجامع لقعب الايمان مطبوعه كمته الرشورياض ١٩٣٨مه

2- آمام ایوبرا خمد می مین مین مون ۱۹۵۸ه <del>ای ن معب الایمان مسیوعی بدر کرداد با ۱۱۱۱۵</del> ۷۲- آمام ایوبکرا حمد مین مین مینی متونی ۱۹۵۸ ها لبعث واکنتو را معطوعی دارا انفکر میروت ۱۹۱۸ه

ا عند الماع بدالوصاب بن محداين منده متوفى ١٤٥٥ ألفوا كه مطبوعه والكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ه

تبيار القرأر

1.41 المام الوعمر يوسف ابن عبد البرقر طبئ متوفى ٣٦٣ هه جامع بيان العلم وفضله "مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت المام العِثْجَاعُ شيرورية ن شهرواد بن شيروميالديلي التوني ٥٠٥ هذا لفردوس بما توراخفاب مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦١ه هُ شرح السنه مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٢ه ه امام الوالقاسم على بن ألحن ابن عسا كرَّ متو في ا ٥٥٠ أناريٌّ وشق الكبير مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦١هـ

ا مام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كر متوفى ا ٥٤ هـ تبذيب تاريخ دمثق مطبوعه داراحياءالتر اث العربي بيروت ٤٠٠٠ ه

امام مجد الدين المبارك بن مجمد الشيباني المعروف باين الاثير الجزري و ١٠٦ ه وامع الاصول مطبوعه وارالكتب الغلميه بيروت ١٩١٨ه

امام ضياءالدين ثمر بن عبدالواحد مقدى عنبل متوفى ٦٨٣ هألا حاديث المقارة مطبوعه كتب النهضية الحديثية مكه كرمه ١٨٩٠ه -/ المام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرئ التونى ٢٥٦ ه الترغيب والتربيب مطبوعه دارالحديث قابرة ٤٠٠١ه  $-\Delta I$ 

وارائن كثير بيروت ١٩١٣ه امام ابوعبدالله ثحد بن احمد ما كلي قرطبي متوفي ٢٦٨ هذا لنذكرة في امورا لآخره مطبوعه دارا بخاري لدينه منوره -41

حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ عد المعتبد الرائح معطبوعد دارخصر بيردت ١٣٦٩ ه -Ar

امام ولى الدين تعريزي متوفى ٣٣ ٧ ه مشكوة المطبوعة السطالع وبلى وارارقم بيروت -AP

حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متو في ٦٢ هـ فصب الرابير مطبوعه مجلس على سورة بهند ١٣٥٧ هـ وارالكة -40 لعلميه بيروت ٢١٩١ه

عافظاساعيل بن عمر بن كثيرٌ متوفى ٣٤ ٤٤ هـ أجامع المسانيد وأسنن ' دارالفكر بيروت' ١٣٢٠هـ

المام محد بن عبدالله ذركشي متوني ٩٣٧ ه والمآل في المدنورة المتب اسلامي بيروت ١٣١٧ ه حافظانورالدين على بن ألي بكر أيستى التوفي ٤٠٨ و تجمع الزوائد مطبوعه وارالكاب العربي بيروت ٢٠٠١ه - ^ ^

حافظانورالدين على بن اني بكراكميثمي 'التوفي عه ٨ه أكثف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ۴٠ ١٣٠ه -19

حافظانورالدين على بن الى بكراكيشي التوفى ٤٠ ٨ ه موارد الظمآن مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت -9+

حافظ نورالدين على بن الى بكراكيتمي 'التوفي ٤٠ ٨ه<del>ۀ تقريب ا</del>لبغيه بترتيب احاديث الحلية ' دارالكته -91

> المام تحدين تحد جزري متوفى ٨٣٣ ه خصن حيين "مطبوعه مصطفى البالي واولاده مصرم ١٣٥ هـ ا مام ابوالعباس احمد بن ابو بكر يوميري شافعي متوتي ٨٨٠ هذر واكدابين ماييه مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

امام ابوالعباس احمد بن ابوبكر بوميري شافعي متوفى ٨٠٠ه هاتحاف الخيرة الممير ة بز وائد المسانيد العشر و مطبوعه دارالكتيه العلمية بيروت ١٣٣٢ء

حافظ علاءالدين بن على بن عثان ماردين تركمان متوفى ٨٥٥ هـ ألجوا برالتي مطبوعة ثشر السنه ملتان عافظش الدين محمد بن احمد و بي متوفي ٨٩٨ ه " تلخيص المستد رك مطبوعه كمتبه دارالباز مكه مكرمه

عافظ شباب الدين احمر بن على بن حج عسقلاني م<mark>توفى ٨٥٢ هذا ليطال</mark> العاليه مطبوعه مكتبيه دارالها زيكه مكرمه

الردوازو

امام عبدالروّف بن على المناوي التوني ٣١٠هـ كنوز الحقائق مطبوعه داراً لكتب العلميه بيروت ١٣٦٤هـ -94 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى الاوء الجامع الصقير مطبوعه دارالمعرفه بيروت الوسماه مكته بزاره صطفى الباز مكه كرمه ١٣٠٠ه \_00 حافظ حلال الدين سيوطئ متوفى اا9 هذ مند فاطمة الزهراء -100 حافظ علال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ أجام الاحاديث الكبير مطبوعه دارالظَّر بيروت ١٣٦٨ هـ -1+1 عافظ جلال الدين سيوطي "متو في ٩١١ هـ " البدور البافره مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٦٢ه و دار ابن حزم بيروث -1+1 حافظ طال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه م جمع الجوامع مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٣١ه ١٠٨٠ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١هـ أنصائض الكبرئ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٠٠٥هـ

حافظ حلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ الدررالمنتر ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٥ ه علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ و كنف الغمه مطبوعه طبع عام وعنانه مصرم ١٣٠ه وارالفكر بيروت ١٠٠٨ه

علامه على تن ترام الدين بهندى بريان يورى متوتى ٩٤٥ ه كنز العمال مطبوعه وسسة الرساله بيروت

علامها حدعبد الرحمن البناء متوفى ٨٤١ها هالشخ الرباني مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت

كتب تفاسه

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها متوفى ٦٨ ه تنوير المقباس معطبوعه مكتبه آيت الله العظلى ايران

الوالحياج عابد بن حبر القرشي المحز وي متوفى ١٠٠ه فتر يجابد معطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٣٦١ه -11+ الم حن بن عبدالله البعري التوفي والدة تغير الحن البعري مطبوعه مكتبها عداديه كم حمد ١٩٦٣ه -11

امام مقاتل بن سليمان متوفيَّ • ٥ اه ُ تغيير مقاتل بن سليمان مطبوعه دارالكتب العلمية 'بيروت' ١٣٢٣ه ه -111

المام الوعبد الله محدين اوريس شافعي متوفي ٢٠١٠ هـ أحكام القرآن مطبوعه واراحيا والغلوم بيروت ١٠١٠ هـ

الم ابوزكريا يجي بن زياد فراء متوفى ٤٠٠ ه معانى القرآن مطبوعة بيروت

امام عبدالرزاق بن مام صنعاني متوفى ٢١١ ه تغيير القرآن العزيز مطبوعه دارالمعرف بيروت -110

ش إيواكن على بن ابرا بيم في متوفى ٤٠٠٥ أنفيز في مطبوعه دارالكياب ايران ٢٠٠١ أرف -114 الم الإجتفر محدين جريط برئ متوفى التاريط البيان مطبوعة والمعرف بيروت ٩٠ مناه والفكر بيروت -114

الم ابواسحاق ابرائيم بن مجدالزجاج متوفى التاهأ عراب القرآن مطيوء مطيح سلمان فارسي امران ٢ ١٠٠١ه

المام عبدالرحن بن محمد بن ادريس بن الي حاتم رازي متوتى عاسمة تغيير القرآن العزيز مطبوعه مكتبه نز ارمصطفى البازيك alma'

امام الومنصوري بن محد ماتريدي حنى متوفى ٣٣٣٠ و تاويلات الل النة المطبوعة وارالكتب العلمية بيروت ١٣٣١ه المام الويكراحد بن على دازي بُصاص حَتْي مُتونى • ٣٥ هـ أحكام القرآ أن مطبوعة سبل اكثري لا وورُ • ١٠٠٠هـ

تغدرواز وجم

مآخذ و مواجعه ۱۳۱۳ - ها درایالیت نشرین که مرتف کامونی ۵ ما تقریر توقی معلیود مکنند دارالاز نیگر مرسا ۱۳۱۳ اند ۱۳۱۳ - خاد بختر نجس مربط می امونی احترافی از ایس امیر افزار آن معلیود ما نوار با دارا ساهر کی ورد ۱۳۲۱ اند ۱۳۱۰ - ها در می کاری این امونی مربع ایران مونی ۱۳۷۲ اندرای امونی دارای دارا در ایران ۱۳۱۱ اندرای امونی در ۱۳۱۱ اندرای می درد ۱۳۱۱ اندرای می درد ۱۳۲۱ اندرای می درد ۱۳۲۱ اندرای می درد ۱۳۲۱ اندرای می درد ۱۳۲۱ اندرای می درد ایران امونی در امونی درد امونی درد امونی درد ۱۳۲۱ اندرای می درد ۱۳۲۱ اندرای می درد ۱۳۲۱ اندرای می درد امونی در امونی در امونی در امونی در امونی درد امونی در در امونی در در امونی 
-11- المام شعور من مجراسمها في الطاقي التوفي 1878 تنظير القرآل من طبو يودا الوثن زيام 1816 م. 11- عنامه شادالد يرع الجري الكيالوار الي متوفق 18-4 أواكام القرآل وادالكت العلب بيروت 1874 ه. 11- المام البقر السين بن سعود الفراه البقوى العرفي 18 هـ معالم القرق على معلود ودارالكت العلب بيروت 1874 واراسياء

التران العربي بيروت ۱۳۶۰هـ ۱۳۳۴ - علامة مورون تامرزهشر کي متوفي ۵۲۸ ه آلکشاف معلوره داراحيا دالتر اشافغر کي بيروت ۱۳۶۷هـ ۱۳۳۳ - دار ايد که من من الدارند الدين ايد الدار الكرانية و معهد مي من الايت معمل مدارا

۱۳۳۰ - عادمها پیرگرفته رئ مؤلفه المهروف بایمن العرفی که گی حق شده ۵ ها کام القرآن معطور و را العرفید پروت ۱۳۵۰ - بعادمها پیرگرفتن موبولی مین عالب بری علیه ایرکی حق ۲۵ هه ه<mark>گر کرد ادبیر معطور میکنید تیار بدیم کر</mark>مه ۱۳۶۱ - شختی ایرکی فضل بری سس طبری موبی ۱۳۶۸ هه تیمی الیمیان معلومها شنجا مارات عاصر شروا برای ۲۰۱۱ ه

۱۳۶۱ – آیادی شش بماس جری متوفی ۵۲۸ ه تخطی البیان مطیعه اشتیارات عاصر صروایان ۱٬۰۱۱ ه ۱۳۱۷ – علامه ایوافرج عمیدار شن مناطی بمن قهر جوزی همیلی متوفی ۵۷۵ ه زادانسیر معلمور حکب اسلامی پیروت ۱۳۱۸ – خوانه عمدالله انصاری من طامالقرین المساور کشف الاسرار و عدد قالای ارمعلیوعد انتظارات امیر کمیر تیم ان

۱۳۸۸ - حوایه عبدالندانصاری کن بطا مالقرن السادی <u>انتضالا را دومترا الایرا د</u>معیوها بشخالات ایر لیزیتران ۱۳۹۹ – امام خوالدین قدیمن صفا مالدین عمر رازی امتوقی ۱۲۷ ه<mark>. تغییر کرد معیو</mark>د دارا جا مالتر اشد العربی بروت ۱۳۵۵ اند ۱۲۰ – شخ انونجر دوزیمان من ایرانیسر انتخابی شرا دری متوقی ۲۰ ه ایشورکنس البران فی حاکق القرآن "معطیع شنی اسکنورکنسو

۱۳۳۰ - علامه می الدین این هم بی موقع ۱۳۸۸ هه تغییر القرآن الکریم مطبوعه انتشارات نامر خبر داریان ۱۹۷۸ ه ۱۳۹۱ - علامه الاقیمی در ناحیه ما کلیم طبعی موتی ۱۲۸۸ هه آلباع لا مکام القرآن مطبوعه دارالفکریمه وت ۱۳۱۵ هه

سهما- قاض ايوالخير عبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي متوتي ۸۵ ها نوارالتزيل معطوره دارفراس للنشر والتوزيع مصر ۱۹۲۴ - علامها يوالمركات احمر بن توكيفي متوتي 16 هدارك التوبيل مطبوعه داراكتب العربيه بيثا ور

۱۳۵- علامه کلی بن مجمد خازن شافعی متونی ۲۱۹ سال ا<mark>رائی بر اساس استان برا</mark> به مطبوعه دارا لکتب العربیهٔ پشتا در ۱۳۷- علامه بظام الدین حسین بن مجمد می متونی ۲۸ سه خاتم مشیر نیشا پوری معطوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۲۱۳ اه

۱۳۶۱ - علامر لفام الدين اين بن عمل موه ۱۳۶۸ هنتيم مطلوع داران مسيوع داران منه مدين و ۱۳۶۸ ۱۳۷۷ - علام مثل الدين اين مير منوق ۲۸ که <u>که انتشر الکه م</u>عملوع دارانکت العقب بيروت ۱۴۹۹ ه ۱۳۶۱ - علام من

- ۱۳۸ علامة شمالدين ثورين الي بمراين القيم أيوزية متوتي (۵۵ <u>که ماران الغير ب</u>مطوعه داراين الجوزيه مكرمه ۱۳۸۶ - علامه الإالميان ثورين بوسف اندكئ متولی ۵۵ مه الجوا كيوله معلوجه دارانظر بيروت ۱۳۱۲ ه

جلدووازوجم

1.44 علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الشافعيُّ متوفي ٤٥٦ه ألد رالمصوِّن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ١٥٤٨ هذا تغيير القرآن مطبوعه اداره اعدلس بيروت ١٣٨٥ ه ١٥٢- علامه تلادالدين منصور بن لحن الكازروني الشافع، متوفي ٨٧٠- حاضية الكازروني على البيهيا وي، مطبوعه دارالفكر بيروت -10r علامه عبدالرطن بن محد بن تلوف ثعاليّ متوفى ٨٤٨ منة تغييرالتعاليّ مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٥٣- علامه صلح الدين مصطفى بن ابراتيم روى حتى متوفي <del>• ٨٨ه هُ حاشي</del>ة ابن التجيد على البيصاوي مطبوعه وارالكتب العلميه يروت ۱۳۲۲ء

علامه الولحن ابراتيم بن عمرالبقاعي التوفي ٨٨٥ و نظم الدور مطبوعه دارا لكتاب الاسلامي قاهر هٔ ٣١٣ اه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥هـ حافظ طَلالَ الدين سيوطي متوفي اا9ه هُ الدراكمتُورُ مطبوعه مكتبه آيت الله العظليُّ ايرانُ داراحياء الراث العربي بيروتُ

104- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى إإه يهُ جلالين مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

۶۱۵۹ · علامه حي الدين تحرين مصطفيٰ قوجوي' متوفيٰ ۱۹۵ ه حاشية شخ زاده على آبديده وي مطبوعه مكتبه يوعي ديوبيزه واراكتب الغلر

فَيْ فَقَ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا مُنْ اللَّهِ فَي ١٤٥ هَمْ أَنْ الصادقين مطبوعة خيابان ناصر خسر والريان

علامه ابوانسعو دمحمه بن محمد ثما دي حنى متونى ٩٨٣ ه أتغيير أبوانسعو د ' مطبوعه دارالفكر بيروت ٩٨٣ إه ' دارالكتب العلم بروت ٔ۱۳۹۹ه علاً مها جدشها بدالدين نفاجي معرى خفئ متوفى ٢٩ •ا خ عزاية القاضي مطبوعه دارصا در يبروت ٣٠٨٠ و دارالكتب العلم

المائة علامه احدجيون جونيوري متوفى ١١٠٠ الشائفسرات الاحدية مطيع كريمي بميني

علامه اساعيل حقى حتى متوفى يه الاه أدوح البيان مطبوعه كتبه اسلام يؤكز داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه علامة عصام الدين اساعيل بن محمر خفي متوفي 1972ه أحاشية القونوي على البيضاوي "مطبوعه دارالكت العلمه ; ميروت ١٣٣٢ هـ شخ سليمان بن عمرالمعروف إلجمل متوفى ١٢٠٣ه والقوحات الالبيه معطبوء المطبع البيهة مصر١٣٠١ه

١٧٤- علامه احمد بن مجمد صاوى مالكي متوفى ١٢٣٠ ه أتغيير صاوى مطبوعه داراتها والكتب العربية مصر دارالفكر بيروت ١٣٢١ ه ١٩٨ - قاضى تناءالله يانى ين متوفى ١٢٢٥ م تغير مظهرى مطبوع بلوچتان بك ويوكوئد

١٢٩- شاه عبدالعز يزمحدث دبلوي محوني ١٢٣٩ في تغير عزيزي مطبوعه طي قاروتي ديل ا- شَحْ تُحِدِينَ عَلَى شُوكَا فَيْ مُعَوْقِي ١٥٥ احْتَةُ القدرِ مطبوعة الألم في يروتُ دارالوقا بيروتُ ١٣١٨ اهـ

علامه الوافع لل سيرمحودة لوى حنى معوني مسلاه ورق المعانى مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت دارالفكر بيروت

~IM2 طددوازوتم

تسان القرآن

مآخذو مراجع

تب تمروح حديث ري بالربعة وسيد عدر مصحورة وأورار كالمراج

## كتب شروح حديث

24− علامه ایولئوس فلی بین طلف بین عبدالملک این بطال با لگ ایدگی حتوفی ۴۳۹ هذشری میج انتفاری مسطور سکتیه اگرشد دریاش ۱۳۲۰ ه

194- حافظ الوعروا بن عبدالبر مالكي متوفى ٣٦٣ ما تبيية مطبوع مكتبه القدوسيدلا مورس ١٣١٩ ما ورالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه

۲۰- ، علامه الوالونيوسليمان بن خلف باجي ما كلي الثرك متوقى ۴۷م ه<u>أ المدندة في</u> معطيوعه طبح السوادة معر ۱۳۳۳ه. ۲۰- علامه الويكرتيم بن عبدالله اين العربي ما كلي متوفى ۵۴۳ هر خارجه الانوزي معطيوعه دارا حيا التر احت العربي بيروت

- تامنی ایوکمر عمد راننداین العربی بانکی ایرکن متو فی ۵۳۳ <u>هٔ آهن</u>س فی شرح موطالین انس و داراکتت انعلمه بیروت داده

٢٠- قاضى عمياض بن موى مالكي متوفى ٤٥٣٠ هذا كمال أمعلم بدفوا كدمسلم معطبوعه والأالوقا بيروت ١٣١٩هـ

۲۰۴۰ علامة عبدالرحمان بن على بن جمر جوزى متوفى <u>۵۹۷ مه كشف الشكل على مجمع الت</u>كاري مطبوعه دا الكتب العلمية بيروت ١٣٣٣ ه

-۲۰۵ امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری متونی ۲۵۷ ه مختصر من ابودا وَ دم معبوعه دارالمعرف بیروت این التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق ۱۵۷ می منظم التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقی

٢٠٧- علامها يوعبدالله فضل الله المحن الوريشقي متوفي ٢١١ه هر تما السير في شرح مصاح المنة " مكتبه يزار صفافي ١٣٢٢ ه

۲۰۷ - علامه ابوالعباس احمد بن عمرابراتیم افتر طبی الما آگی التوقی ۲۵۱ هٔ الصفههم معطوعه داراین کثیر میروت ۱۳۱۷ هه منابع المورد از منابع المورد از منابع المورد الم

۲۰۸۸ - علامه یکی بین شرف نوی متوفی ۲۷۷ ه : شرع مسلم مطبوعه نور جماع الطالع ترایی ۱۳۷۵ ه ۱ معرب داریش نیز از مرحسین مرابطی مه و معرب مشرع الله برای می ۱۳۷۸ هما

۲۰۹- علامیشرف الدین حسین بن تر الطبعی متونی ۳۳*۷ سینشر به الطبعی "مطبوعه* ادارة التر آن ۱۳۱۳ سه. ۲۱۰- علامه ابن دبه مبتنی کامتونی ۹۵ سینش ۹۵ سینش ۲۶۰ دراندان آموزی ریاض ۱۳۸۷ ه

٣١١ - علامه الإعبد الله محد بن خلفه وشتاني إلى ما كل متوفى ٨٢٨ هذا كمال المعالم معطوعه وارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ

ستاستار بوسلامین مصدر من بایه می تون ۱۳۸۸<u>ه من این من این می بود. دارنشر اکتب الاسلامیه این بیرون مه این می بود.</u> ۲۱۲ – حافظ شهاب الدین احمد بن ملی بن مجرعسقلانی متونی ۸۵۲<u>ه فی آلباری</u> مطبوعه دارنشر اکتب الاسلامیه این مورد دارانگر بیرون ۱۳۴۴ه

چیزت ۱۳۰۱ء ۱۲۱۰ - عاده شباب الدین احمد بن علی بن جرعت قان شق ۸۵۲ مان شکال فکار فی تخریج الا حادیث الاذکار \* دار این کیژرا جیروت

٢١- حافظ بدوالد كن محود بن احمد يشخي حق متوني ٨٥٥ <u>ه عمرة القارك</u> مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيد صر ١٣٣٨ ه داراكلت العلمية ١٣٣١ هـ

۲۱۵ - حافظ بدرالدین محود بن احدیثینی متوثی ۸۵۵ هز شرح سنن ایدداو دُمطیوعه مکتبه ارشید ریاض ۱۳۲۶ ه ۲۱۷ - علامه میزین مجمد سنوی مالکی متوفی ۸۵۵ هز محمل ایمال المعلم معلیوه دارالکتب العلمه بیروت ۱۳۳۵ ه

۱۲۷ علامه احتصاف مد ون ۱۱ و دارشادانه از مطبوعه مطبعه میرمرم ۴ مناه

۱۱۰ - علامه الله عن سول الوه<u>دار ما داستان مسيوعه مطبعه مثله ۱۲۰ه.</u> ۲۱- - حافظ طل الدين سيوني متوني الاه ألتوش على الإم الصديد <sup>م</sup> مطبوعه ارا لكتب العلميه بيروت <sup>۱</sup>۲۲ه ه

تبيار القرآر

مآخذو مواجع

1•4•

- ٢١٩ - حافظ حال الدُرثق بيوس متوفى ١١١ هذالديبان على حجم ملم بن تحاج "مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣١٢ ه حافظ حلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه "توبرالحوالك مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اهد علامه ابویچی ذکریاین محدانصاری متوفی ۹۳۷ و تخته الباری بشرح محیح البخاری مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۵ ه ٢٢٢ - علامة عبدالرؤف مناوى شأفئ متوفى ٣٠٠ أه فيض القديرُ مطبوعه دارالمعرف يدوتُ ١٣٩١ هُ مكتبه يزار مصطفى الباز مكه كرم علامة عبدالردُف مناوي شافعيُّ متوفى ٣٠٠١ه شرح الشمائل مطبوعه نور محداضح المطابع كراجي ٣٢٣ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٥٠ اه جمع الوسائل مطبوعة نور محراصح المطالح كراحي ۲۲۵ - علامة على بن سلطان محد القارئ متوفى ۱۴۰ه <del>أثرح مند ا</del>لى حنيفه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۵٬۳۰۵ ه ٢٢٧- علامة على بن سلطان مجدالقارئ متو في ١٦٠ اجهُ مرقات مطبوعه مكتبه إمداد به ملتانُ ١٣٩٠ هُ مكتبه يتفانيه بيثاور ٣٢٧ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠٥ أخ التحمين مطبوعه مطبعة اميريد مكه كرمة ١٣٠٥ - ١١٥ ٣٢٨ ج علامة على من سلطان محد القارئ متوفى ١٠١٠ ه الاسرار المرفوعة مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ٥٠٠١ه - ٢٢٩ - شخ عبدالحق محدث ذبلوي متوفى ٥٦٠ احاضية اللمعات مطبوعه مطبح تيج كماركه صو ٣٣٠- يشخ محر بن على بن محرشوكا في موفى • ١٢٥ه و تحنة الذاكرين مطبوعه مطبع مصطفى البالي واولا د ومصر • ٣٩٥ه ٣٣٦ - مشخ عبدالرحمٰن مبارك يوري متوفى ١٣٣٥ه - تخنة الاحوذي مطبوعة نشر السندلمان دارا حياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٩ه ه ٣٣٢- شخ الورشاة كثيري متوفى ١٣٥٣ فيض البارئ مطبوعه مطبع تجازي معر ١٣٧٥ ه ٢٣٣٧ - شخ شبيراحرعاني متوني ١٣٦٩ وقع ألمليم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي ٢١٣٧ - يشخ محدا دريس كاندهلوي متوفى ١٣٩٨ هأ تعليق الصبح مطبوعه مكتبه عثانيدلا مور ٣٣٥- شيخ محد بن ذكريان محد بن يحي كاندهلوي أوجز السالك الموطاما لك مطبوعه دارالكت العلميه ميروت ١٣٧٠ه ٢٣١١ - مولانا محرشريف الحق امجدي متوفى ١٣٢١ ه نزية القارى مطبوعة ريد بك اسال لا بور ١٣٢١ ه لت اساءالرحال ٣٣٠- امام ابوعبد الدهورين اساعيلي بخارى متوفى ٢٥٦ في الآرخ الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ ه ٣٣٨ - امام ابو بكراحمه بن على خطيب بغدادي متوفى ٣٤٣ ه<del>و تاريخ بغدا</del>د ' دارالكتب العلميه بيروت '١٤١٧ه ه ٣٣٩- علامه ابوالفرج عبدالرحن بن على جوزي متوفى ٥٩٧ هذا <del>علل المت</del>ناحيه مطبوعه مكتبه الربي فيعل آباد ١٠٠١ه - ٢٠٠٠ حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف عزى متوفى ٢٨٠ عدة تهذيب الكمال مطبوعه دار الفكريروت ١٩١٢ه ۲۴۱ - علامة شمالدين محربن احمد و بي متوفى ۴۶۸ که ميزال الاعتدال معلموعد دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه - ٣٣٢ عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجوعسقلا في متوني ٨٥٦ ه تهذيب التهذيب معطوعه دارا لكتب العلميه بيروت - ٣٣٣ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجوع بقلائي متوفى ٨٥٢ ه تقريب احبذيب مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت ۲۴۴- علامتش الدين محد بن عبدارجن المحاوي متوتى ٩٠٢ كالقاصد الحسنة مطبوعة دارالكت العلمية بيروت

تبيار القرآن

٣٣٥- حافظ جلال الدين سيوطئ متوتى إإ وحالاً لى أمصنوعه مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت كامهاره ٣٣٦ - حافظ طال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ طبقات الحفاظ أمطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣هـ ٢٢٧- علامة مجرين طولون متوفى ٩٥٣ هة أشذرة في الاحاديث الشتهرة "مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت "١٣١٣ه ٣٣٨- علامة محد طاهر بيني متوفى ٩٨٦ و. تذكرة الموضوعات مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ ۲۳۹ - علامه على بن سلطان مجد القارئ <del>التو في ۱۳ أههُ موض</del>وعات كبير "مطبوعه طبع محتها أي دبلي • ٢٥- علامه اساعيل بن ثيمة العجلو في متوفى ١٣١١ه كشف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي دمثق ١٥١- شيخ محمد بن على شوكاني متونى • ١٢٥ هذا لفوائد المجموعة مطبوعة زار مصطفى رياض ٣٥٢ - علامة عبدالرحمن بن محمد وروليش متوني ٢٤٧ اهدائ المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ اه ٣٥٠- امام اللغة خليل احد فرابيدي متوفيُّ ٤٤ اه كتاب أفعين مطبوعه انتشارات اسوه ابران ١٣١٣ه ٢٥٣- علامداساعيل بن حماوالجو مرى متوفى ٣٩٨ هذالصحاح ، مطبوعه دارالعلم بيروت ٢٠ ١٥٠ه ۲۵۵- علامه حسین بن محد داغب اصفهانی متونی ۴۰ ۵ دالمفردات مطبوعه مکتبه نزاره صطفی الیاز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸ ه ٢٥١- علامة محود بن عمر ز منفشدي متوفي ٥٨٣ هذالفاكن "مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت ١٥١٤ه ٢٥٤- علامة حدين اشرالمزري متوفى ٢٠١ ه نهاية مطبوعة والكتب العلمية بيروت ١٣١٨ه ۲۵۸− علامه خور بن ابو بكر بن عبد الغفار را ذي متوفى • ۲۱ مئة عقار الصحاح "مطبوعه دارا حياء التراث بيروت ١٣١٩ ه -۲۵۹ علامه یخیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه ٔ تهذیب الاساء واللغات مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ٣٦٠- علامه جمال الدين محمد بن محرم بن منظورا فريقي متوفي اله هؤلسان العرب منطبوعة شرادب الحوذي أثمران ٢٧١ - علامه مجد الدين محد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ٨١٨ هذا القامون الحيط مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٢٦٢ - علامه مجيرطام بثني متوفي ٩٨٦ هه مجمع بحارالانوار مطبوعه مكتنه ذارالا بمان المعد سة المعوره ١٣١٥ ه ٣٦٣ - علامه سيدمجمه مرتضاح يني زبيدي خنفي متوفى ١٢٥٥ مؤتاج العروس مطبوعه المطبعه الخيرية مصر ٣٦٧- لوكيس معلوف اليسوى متوفى ١٨٦٤ والمنجد مطبوع المطبعة الغاثوليك بيروت ١٩٢٧ء ٢٦٥- يشخ غلام احمد يرويز متوفي ١٠٠٥ هذ الغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا ءور ٢٧٦- ابونعيم عبدا ككيم خان نشتر جالندهري قائد اللغات ، مطبوعه حامدا بيذ تميني لاور ٢٦٧- قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احد كري دستورالعلكماء ، مطبوعددارالكتب العلمية بيروت ، ١٣٢١ه لتب تاریخ 'سیرت وفضائل

منب ما الرحم من احتاق متونی (۱۵۱۵ <u>سمات اسم</u>ر والمقاری مسطوره دارالگریروت ۱۳۹۸ ۲۲۸ - امام مواملک من مشارم متونی ۱۳۱۳ <u>هاسم والموی</u> منطوره دارالگسی اطعینه بروت ۱۳۱۵ ۲۳۹ - امام مواملک من مشارم متونی ۱۳۱۳ <u>هاسم والموی</u> منطوره دارالکسی اطعینه بروت ۱۳۱۵

۰۲۷− امام تحربن معدّ متوفى ۲۳۰ شاطبقات الكبريّ مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۸۸ شدار الكت العلميه بيروت ۱۳۱۸ ش ا ١٤٠ - ايام ابوسعيد عبد الملك بن الى عنان شيئا يوري متوفى ٢٥٠١ وثرف المصطفى مطبوعه دارالبشائر الاسلامية مكه كرمهُ ١٣٢٧ ه ۲۷۲- علامه ابولسن على بن محمد الماوردي التونى ٣٥٠ ه اعلام النوت واراحياء العلوم بيروت ٨٠٠١ه ٣٤٠- امام ابوجعفر محرين جريطيري متوفى ١٣٠٥ تاريخ الأمم وأملوك مطبوعه واراتقم بيروت

٢٢٠- حافظ ابوعمرو يوسف بن عبد الله بن محر بن عبد البرمتوني ٣٦٣ هذا استيعاب مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت 124- قاضى عياض بن موى ماكل متوفى ٥٨٣ ه ألشفاء مطبوع حبد التواب اكثرى مامان دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه

٢٧١ - علامها بوالقاسم عبدالرحن بن عبدالله بيلي متوفي ا ٥٥ هـ ألرض الانف ' مكتبه قاروق بهلتان

221- علامة عبد الرحن بن على جوزي متوفى 29 هذا وقا ومطبوع مكتية وريد ضوية فيمل آباد ١٤٨٨ - علامه ابولحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بإين الاثيرُ متونى ٩٣٠ هـُ اسد الغابهُ مطبوعه وارافقكر بيروتُ وارالكتب

علامه الإنسن على بن الي الكرم الشيباني المعروف باين الاثيرُ متوفى ١٣٠ هـُ الكامل في النّاريخ "مطبوعه وارالكتب العلم

 ١٨٠ علامة شمالدين احد بن ثير بن الي بكر بن خلكان متوفى ٦٨١ ه وفيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران ١٨١- علام على بن عبدالكاني تقى الدين يكل متوفى ٢٣١ ك وشفاء القام في زيارة فيرالا نام مطيوع كراجي

٣٨٢- حافظ عمى الدين مخربن الدوجي متوتى ٨٨ عدة تاريخ الاسلام مطبوعة دارالكتاب العرلي ١٢١٩ه

- ١٨٣- حافظ من الدين محر بن احرد يم متوفى ٤٢٨ يؤير إعلام النبلا - معطوعه وارالفكر بيروت ١٣١٠ ه ٣٨٠ - شخ ايوعبدالله محرين الي بكراين القيم الجوزية التوقي ٤٥١ كأزاد المعادّ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٩هـ

٣٨٥- علامة تاج الدين ابونفرعبد الوباب تلي متوفى ا 22 خطيقات الشافعية الكبري مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت 187٠-۲۸۷ - حافظ تمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوني ٢٢ ٢٤ هذالبداميد والنبايية مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٨ ه

۱۲۸۷ - علامه عبدالرحمٰن بن ثير بن خلدون متوفى ٨٠٨ه ُ تاريخ اين خلدون داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ه

- ١٨٨ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرع مقل في شافع متوفى ١٥٥٨ مالاصاب مطبوعة دار الكتب العلميد بيروت ٣٨٩ - علامه نورالدين على بن احرسم وي متوفى ٩١١ هـ وقاءالوقاء مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت امبها ه

• ٢٩٠ - علامها حرقسطل في متوفى ٩١١ هذا كمواب اللدنية مطبوعه ارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ اهد

- ٢٩١ علامة فيرين يوسف الصالحي الشامئ متوفى ٩٣٢ من الحد في والرشاد مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٣ ه ٢٩٢- علامداحد بن حجر كلي شافعي متوفي ٩٧٣ ه الصواعق الحرقة مطبوء مكتبة القابرة ١٣٨٥ ه

٣٩٣- علام على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٦٣- هنشرح الثقاءُ مطبوعه دارالفكر بيروتُ دارالكتب العلمية بيروتُ ١٣٢١ه

٣٩٣ - شخ عبدالحق محدث ديلوي متوفى ٥٣٠ اهـُ مدارج الغيوتُ مكتبه لوريدرضومية كحر ٣٩٥- علامه احد شهاب الدين تفاقي متوفي ٦٩٠ اله أسم الرياض مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلمية بيروت ٣٢١ اهد

٣٩٧- علامة توعبدالباتي ذُرقاني متوفي ١١٢٣ أثرج الموابب للدنيه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ اه

تبيار القرآر

1.45

- جه فن اشرف على تعانوى متونى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة ما تعمين الميزار كرا جي الميزار الم

كتب فقه خفى

۳۹۹- علامه اترين كي المجتمد من الرازي متوفي مسهم مختصرات التأليات العلماء وارالبطائرال سلامه يروت ساسمان ۲۰۰۰ - علام طبيرالدرين من الي طبية الولوا في من من من من من المنظور الولولية وارالكتب العلمية يروت ۱۳۳۳، ه ۱۰۰۰ - علام طبيرالدرين من الي طبية الولوا في من المنظور المنظور المنظور المنظور العلمية المنظور المنظور المنظور

-۳-۱ مشمل الائرنگرین اتریزشنجی متونی ۱۳۸۳ هافههوط تسطیه عدارالم وفدیوت ۱۳۹۸ و دارانکسته العلمیه بروت ۱۳۳۱ هد ۲-۳- مشمل الائرنگرین اتریزشنجی متونی ۱۳۸۳ هنرس میرکید (معلوره اکسکته الثورة الاسلامیه فضانستان ۱۳۰۵ ه

سامه على مرطام بن عبدالرشيد بخاري متوفى ٩٣٢ هـ خلاصة القتادي مطبوعه المبداكيدي لاءوز ١٣٩٧ هـ

۱۹۰۱ - علامه ایوبکربن مسعود کاسانی متو فی ۵۸۷ هٔ بدانغ ا<del>لصنا کنی 'مطب</del>وعه آنج - ایم - سعید ایند کمپنی ٔ ۱۳۰۰ هٔ دارالکتب العلمیه

بیزدست ۱۳۸۸ ه ۲۰۰۰ - علامه شمین بن مشعود داوز جندی مشوقی ۹۶۲ ۵ فقاد فاقای خان مطبوعه سطیعه کهرفای الاق معمر ۱۳۱۰ ه ۲۰۰۷ - علامه ایواکسن فلی برن ای بکرمرخینا فی متوثی ۹۳ ۵ هرامه ایدان و قریم نستینود شرکت علیه مثال ر

۲۰۱۰ علامه بادا کن کارناکی برسرطیای حوق ۱۴ ماها میا<u>داد من و این برختیم رست مید میسان .</u> ۳۵۷ - علامه بربان الدین مجمود من صدرالشریعیای مازه اینخاری حق ۱۲۷ هرانی<u>ما البربالی مطبوحه ارد القرآ</u>ن کراریم ۱۳۳۴ه

٣٠٨ - امام خرالدُين عثان بن على متوفى ٣٣٠ ٤ مين الحقائع المطبوعا كا المسعد عليني كراجي ١٣٢١ه

۳۰۹ - علامة تحد بن محمود بابرتی متوفی ۴۸۷ هو منام<mark>يه مطبوعه دارا آکتب ا</mark>ختلم په بيروت ۱۳۱۵ ه ۳۳۰ - علامه حالم بن السطلاء الضاری دبلوی متوفی ۴۸۷ ه قراد کانتا نارغانه به مطبوعه ادارة القرآن کراجی ۱۳۸۱ ه

۱۳۰- علامه عام بن العلاء والصاري ديوق مه ۱۸ مه حادوق تا مارها نيم. ۱۳۱۱ - علامه الويكرين على حداد متوفى ۸۰۰ه ها لبويرة الممير و مطبوعه مكتبه المداد ريامتان

۳۱۲ - علامة بحرشهاب الدين بن بزاز كردي متوني ۸۲۷ه قاد كابرازيد ، مطبوعه طبح كبري اميريه بولاق معر ۱۳۱۰ ه

۳۱۳ - علامه بدرالدین محمود بن اجمد عنی امتر فی ۸۵۵ هٔ بنایه مطبوعه دارانگرییروت ۱۳۱۱هه ۳۱۴ - علامه بدرالدین محمود بن اجمد عنی امتر فی ۸۵۵ هه شرح آلفینی مطبوعه دارة التر آن والعلوم الاسلام پرکرا چی

۱۱۱۰ - علامه بدراناندین مود بی اعرب مول ماهام <u>هری است.</u> ۱۳۱۵ - علامه کمال الدین بن هام متوفی ۲۱ ۸ هونتخ القدیر مطبوعه دارانکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ ه

-10 علامه مال الدين بن جهام سوى 11 ه<u>م القدار</u> مسيوعة الرائعب العميه بيروت 110000 ۱۳۱۷ - علامه جلال الدين خوارز كي كفايه <sup>ب</sup> مكتبه وريدرضو بيكھر

m2– علام معين الدين ألحر وي المعروف بيثم الأسكين مقوني 80 ه غشر ح الكنز "معلوجه جية المعارف المصرمة مع ٣٦٨– علامه ابراتيم بين تم طبي معيني 8 4 وهند المستوى معلوجه مين أيا قبل كما «ور ١٥٣١ه» و

۳۱۸ - علامه ابراتیم بن محد مشی متونی ۹۵۱ <u>ه هندیة استمی منطبوعه نیل اید</u>ی لا دور ۲ ۳۱۹ - علامه مجد خراسانی منونی ۹۲۲ ههٔ جامع الرموز مطبوعه طبع منشی نوالکشور ۱۲۹۱هه

۳۱۹- علامه زيراسان متون ۴۱۹ه <u>ه جا شارموز مطبوعه ي کاوالت و ۱۹۱۶هه</u> ۳۲۰- علامه زين الدين بن تجيم متوفى ۴۵۰ه<u>ا اسم الرا</u>ئق مطبوعه طبعه علميه مقرا ۱۳۱۱ه

۳۳۰ - علامه زین الدین بن میم متونی ۵۷۰ ها بحر الراق مهلوعه طبیعه ملیری مشرا ۱۳۳۱ هه ۳۲۱ - علامه الوالسو دهمه بن مجمد تلادی متونی ۹۸۲ ههٔ حاشیه ایسودهای ملاسکین میلوعه جمیعهٔ العارف المصر به معر ۱۲۸۷ ه

٣٢٢ - علامه حامد بن على تو نوى روى متوفى ٩٨٥ ه ُ قرآوي حامد بهُ مطبوعه مطبعة ميشه ملس ١٣١ه

مأخذو مراجع

1.4

۳۳۳- ما مهران آلدين فرين ايران يجرح في ۵۰۰ اعداً نحم الفائق العلوم تدور قد يكتب خاركرا بي ۳۳۴- علامت من عمل بري طاعري متوفي ۲۹۹ه او اروالتقاع معلود دادا جا دالترات العربي موسسة الآرج العربي بيروت ۱۳۶۱ اه

۳۲۵- علامه خبرالرخمي بين جيمين في ۸۵ و ينجم الأجم معليومدا رالكتب أعلميه بيروت ١٣١٩ه -٣٢٧- علامه خبرالدين رملي معوني ۸۱ او في خبريه مطبوعه طبعه مينه معبره ١٣١٠ه

۳۳۷ - علامه جمرالدین رقعی متوبی ۸۱۱ و آخری فری جریه مطبوعه مطبعه مینهٔ معیرهٔ ۱۳۳۱ه ۳۳۷ - علامه علامالدین مجدی بن می متاهی مصلفی متوبی ۸۰۸ اشالد دانونا د مطبوعه دارا حیا دانتر اشد العربی بیروت

۳۲۸ - علامه سيداح رين څوخو کي متوني ۹۸ و اه غز محيون البيها از مطبوعه دارا لکتاب العربيه پيروت ۲۰۰۷ اهد

۱۱۷۸ - علامه سیدا نیمه سول سول ۱۲۷۸ ها هم نیمون اجتماع کریمون اجتماع سیون دارا کشاب اهم به پیروت ۱۲۷۷ ۱۳۲۹ - ملافظام الدین متونی ۱۲ اما فیا دری حالمیکیری مطبوعه مطبع کرین امیزیه بولاق معرفه ۱۳۱۱ ه

۳۳۰ - علامهاجد بن محرطها دي متوني ۱۲۳۱ ه خاطبة الطحطاوي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه

ا ۱۳۳۳ علامه سيد محمد المن المن عابدين شائ متوفى ۱۲۵۲ ه منطقة الحالق مطبوعه مطبعة عليه معرا ۱۳۱۱ه

٣٣٢ - علامه سيوتحداثن ابن عابدين شأى متوفى ١٢٥٢ ه منتقيح القتاوي الحاربية مطبوعه وارالا شاعة العربي كوئية

۱۳۳۳ - علامه میدنیم این این عابد من شای منتوقی ۱۳۵۳ فررساکی این عابد من معلوجه سیل اکیفری او دور ۱۳۹۹ هد ۱۳۳۴ - علامه میدنیمه این این عابد من شای منتوقی ۱۳۵۳ فردانش دسطوعه داران حا دانتر اشدالعم فی بیرون که ۱۳۸۰ هد ۱۳۱۹

۳۳۳۳ - علامه سید تحداثین این عابد این شاکی متوفی ۱۳۵۲ هذر داختیار مطوعه دارا حیا دانتر اشد العربی بیروت که ۱ ۳۳۵ - امام احرر صافحا و دری متوفی ۱۳۳۰ هر حداکتی ار مطبوعه اداره تحقیقات اخدر صاکرایی

۳۳۷ - امام احدرضا قادری متونی ۱۳۳۰ ه فرادی رضویه مطبوعه مکتبد رضوید کراچی

٣٣٧ - امام احررضا قادري متوني ١٣٣٠ ه. قاد كي افريقي مطبوعه بينة بيلشك مميني كرا جي

۳۳۸ - علامها نحیطیٰ متوفی ۱۳۷۱هٔ بهارشر لیت مطبوعه شیخ غلام طلی ایند سنز کراچی ۱۳۳۹ - شیخ ظفر احمد عثانی متوفی ۱۳۹۳ههٔ اعلام استنس مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ه

۳۳۹- سیخ ظفر احمد طقالی متوثی ۱۳۹۳هٔ اطاع استن مهمطوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۸۱۸ ۱۳۴۰- علامهٔ وراندنیسی متوثی ۴۰ ۱۳۹هٔ قباری وریهٔ مطبوعه کمبائن پرشرز لا ۱۹۸۳ه و ۱۹۸۳

كت فقه شافعي

١٣٨٦ - امام بحد بن اوريس شافعي متوفى ٢٠٠٣ ه الام مطوعه وارالفكريروت ٢٠٠٣ ه

۳۳۳- علامه الاکسین علی بن چرمیب باوردی شاقعی متر فی ۴۵۰ خالهای الکیبیر مطبوعه دارانظر میروت ۱۳۱۳ هد ۱۳۳۳ - علامه الااسحال شیراز کامتر فی ۴۵۵ خالم بذیب مطبوعه دارالم قدیم وت ۱۳۹۳ هد

۱۳۷۴ - علامه ایواسحال تیمیرازی متوتی ۵۵۵ هذا مجدب معبوره ارا امع فدیروت ۱۳۹۳ هد ۱۳۴۷ - علامه یخی بن شرف بودی متوتی ۲ ۱۷ هذشر تا کهیذب مطبوره دارا نظرییروت دارا لکت العلمیه بیروت ۱۳۲۳ هد

۱۳۱۳ - علامه تبیما نام رضایه وی منول ۲۵ ه<u>ر مرس امید ب</u> مسیوعه دارا سنریبروت و ارا انتشب استمهیه بیروت ۱۳۲۳ هد ۱۳۳۵ - علامه تبیما نام رضانه وی منون ۱۲۵۶ هٔ دومهٔ دالطالیس مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۵۵ ه

٣٣٧- علامه جلال الدين سيوطئ متوفى اا ٩ هـ الحاوى للغتاويُ مطبوعه مكتبه نوريه رضوية فيصل آباو

٣٣٧- علامة شمالدين محدين الي العباس وكل متوفى ١٠٠٨ في ا<u>نتها الحتا</u>ع مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٣٨١ هه ٣٣٨- علامه الإالفياع في بمن فحر شراع متوفى ٨٨ والهاع التي الإالفياع في أنهاية الحتاج معطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت

تبيار القرآر

## كتب فقه مالكي

- ۱۳۷۹ تا می وادا مورخ بری این کام توق ۱۳۵ خاکد دو تاکیزی مسطوع دادا جا ماترات اگری و ب - ۱۳۵۰ تا می وادا مورخ بری احربی بری مورخ می دادا تا در این مورخ براید انجرد مسطوع دادا نظر پروت - ۱۳۵۱ سار اما بیمان انتری کام کام خوش طرف استان مورخ بری بری استان مورخ به این از می استان مورخ به این استان - ۱۳۵۳ ساز اما بیمان کام دادا می دادا بیمان مورز بری از اما انتری کام توسط می مورد ادارات و این مورد اما در در در این استان کام دادا می در در این مورد اما در در در این مورد اما در در در این مورد اما در در در این مورخ بری وادا ما در در در این مورد اما در در در این مورد اما در در در در این مورد اما در در در دادا و در در در در دادا مورد در دادا در دادا در دادا در دادا در دادا دادا دادا در دادا دادا در دادا دادا در دادا دادا در دادا دادا دادا در دادا دادا دادا دادا دادا دادا دادا دادا

كته في حنبلي

۳۵۷ - علام مؤتل الدين مجالة برن اجري ترق هداستوق ۱۳۵ و أنوني مطبوعه دارالگريرون ۱۳۵۵ ۱۳۵۷ - علام مؤتل الدين مجالة برن اجرين الدين مؤتل ۱۳۵ و أنافيلي "مطبوعه دارائتسب المعلم يديرون ۱۳۳۱ هد ۱۳۵۷ - علام شش الدين ايدم الفظري مؤتل الموسطة مجموعة التقافل المطبوعة مؤتل مطبوعه المالتشب يدون ۱۳۸۹ هد ۱۳۵۷ - علام مؤتل يان مبلغ المدرود المؤتل و ۱۳۵۵ و شارات التواق المساورة المؤتل يدون ۱۳۵۰ هدارات التواق بروت ۱۳۷۱ ما داراتشا الترف الدين الد

كت شيعه

" ۱۳۰۲ - في البلائه ( فضلبات حضوت فارشوى الشوه ما ميلوه ما إن العيقر ما كما قا ۱۳۰۲ - في الإنتفرة من يقعر بنكتني المتوقي ۱۳۶۹ عالقروس إن الكافى مسطيره را الكساسية بران ۱۳۰۷ - في الإنتفرالوم من في الفارس وفي ۱۳۰۷ عالقروس إن الكافى المسطيره را الكساسية بران ۱۳۰۱ - في الميال الدينة مجموع في إن المواقع المنافق عن مؤسسة الأمي للعظو عات بروت ۱۳۶۱ ما ۱۳۰۳ می الميال الميال مواقع الميال الميال ما الميال كتب عقا ئدوكلام

۳۷۱ - امام الوالقائع مرصبة الشيطيري شاقعي لا كانك متوفي ۴۱۸ <u>ه شرح ا</u>صول اعتقاداتل المستة والجماعية "مطبوعه دارا لكتب العلميه" ميروت ۱۳۲۳ ه

٣٧٢ - امام محرين مجرغ الي متوفى ٥٠٥ ألمتقد من الصلال معطبوعه لا يور٥٠٩١٥ هـ ٣ رسور بيان الدالم كالمدع المحمل مريك الواع كالترق من المسترك الإيران وما المعرف المعرف

۳۷۳ - علامه الخالم كات عملالهم من من تحدالا تأليق بالمساح الدا في الحاللة منطوعة دارالبيشا ترالا ملاميريي وت ۴ ۳۷۳ - شخاص مدين الحلم من ته من قد من الماهور بالعق من الدول المسلم منطوع الماهور العام الفران من من من

٢٧٥- في احد من عدالهم من تبيه متوفى ٢٨٥ ه العقيرة الواسطية معطوعه دارالسلام رياض ١٣١٨ه

٣٧٥ - علامه سعد الدين مسعود بن عراقتياز اني متوفي ٩١ <u>٨ و تشرح عقا كذفي</u> معطيوعة ورثيرا صح المطالح كرا جي

٣٧٧ - علامه سعدالدين مسعودين عمر تغتاز الى معتوني او ٤٧ هـ ثقر آلقاصة مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران

٣٧٧- علامه ميرسيرشريف على من جمد برجاني ممتوني ١٨٧٨ <u>شرح الموافق معطوره منشودات الشريف الرمني ايران</u> ٣٣٨- علامه كمال الدين بن منام متوفي ا٤٨٨ هه مُسائز همطوره مشلوبية المتعادة مصر

٣٤٩- علامه كمال الدين مجرين مجمالم وف باين ابي الشريف الشافع التوقع ٢٠٩ هذ مسام و معطوعه مطبعة السعادة مهر

•٣٨- علامه على بن سلطان محد القارى التوفي ١١٠ أد شرح فقد كم مطبوعه مطبح مصطفى البالي واولاده معر ١٣٧٥ أه

۳۸۱ - علامة حجر بن احمد السفاري التوفى ۱۱۸۸ فواق الانوار اليمير مطبوعة كتب اسلامي بيروت ۱۳۱۱ ه

٣٨١- علامه سية محد يعيم الدين مرادا آياد كأمتونى ١٣٦٤ في كتاب الحقائد مطبوعة احدارهم بباشك كميني كراجي

#### كت اصول فقه

۱۳۸۳ - امام فوالدین تجدین قردازی شاخی احتراقی ۱۳۰۱ در اُسکول مسطوع سکتر زاده منتخاب از تکرمه نیسا ۱۳۱۳ د ۱۳۸۷ - طاوسایا دالدین عبداخویزین اجرائیل رئی آمتری ۳۰ سته شخت الابرار مسطوع دارانک ب انسر فی ۱۳۱۱ در ۱۳۸۵ - طاوسرعدالدین مسعودین تاریخزازانی مستونی ای شاخ تی تکوش مسطوع فرونی کادراندیتیارت سب کرایی

۲۸۷ علامه كمال الدين تحديدن عبدالوا عد الشير باين عام عوق الاهمة أخر بكيت التيريم معطوعه مكتبة المعارف رياض ۲۸۷ علامه عبد الله بهارئ معوق 1111ء مسلم النبوت مطوعه يكتبه اللام يونيد

۳۸۷- علامه محب الله بهاری متونی ۱۱۱۹ه مسلم الع<u>بوت</u> مطبوعه ملتبه اسلامیه *و پند* ۱۳۸۸ - علامه احرجو نیوری متوفی ۱۲۱۴ه فورالانوار مطبوعه ی ایم سعیدایند نیمین کراچی

۱۸۸ علامه الربو پوری مون اایه و <u>الاناوار مسلم الثبوت</u> مطبوعه مکتبه اسلام یکوشه ۱۳۸۹ علامه عبدالتی خرآ بادی متوفی ۱۳۱۸<u>هٔ شرح مسلم الثبوت</u> مطبوعه مکتبه اسلام یکوشه

#### كتبمتفرقه

۱۳۹۰ - ختی دولال بخری را کس انجی انتونی ۱۳۷۱ و قویه با انتواد ۱۳۵۰ و خیار میشد میشد میشد ۱۳۳۰ انتواد بدوت ۱۳۳۵ ۱۳۹۱ - ختی ایری طرح را می در انتواد ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۱ و ۱۳۳۷ انتواد کشور ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ انتواد از ۱۳۹۲ و ۱۳۳۲ و ۱۳۳۲ و

جلدووازدتم

٣٩٣- امام ابوالفرج عبدالرحن بن الجوزئ متوتى ٥٩٥ هذة م الهوئ مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٣هـ ٣٩٣- علامة ابوعبدالله تحدين احد مالكي قرطبي متوفى ٩٧٨ والتذكره مطبوعددار البخاريديد يبدمنوره ١٣١٧ه ٩٥٥ - شخ تقي الدين احد بن تبيية نبلي متوفى ٤٢٨ هـ قاعده جليلية مطبوعه مكتبه قامره معر ٣٤٠١ ه ٣٩٢ - علامة شمل الدين مجمد بن احدوم بي متو في ٢٨٨ هذا لكبارٌ مطبوعه دارالغد العربي قاهرهُ مصر ٣٥٧- شيخ مش الدين محد بن الي بكراين القيم جوزية مو في ٤٥١ه خيلاء الافهام معطيوعه دارالكياب العربي بيروت ١٣١٤ه ٣٩٨- في مش الدين محد بن الي بكرابن القيم جوزية مؤ في ٥١١ه أعالية اللحقال مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ه ٣٩٩ - شيخ مش الدين مجرين اني بكراين القيم الجوزيه التوفى ا٤٥ هذا والمعاد معطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٩ هد • • » - علامة عبدالله بن اسدياقعي متوفي ٧٦ كه ذروض الرياحيين مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا دومصر ٣٧ اهد ١٠٥- علامه بيرسيد شريف على بن جمه جرجاني متوني ٨١٨ه أسماب العريفات مطبوعه المطبعة الخيربيم صراع ١٣٠ه كتبيه زار مصطفى البازمكة كمرمة ١٣١٨ه ٣٠٢- حافظ حلال الدين سيوطئ متوفى اا ٩ ه شرح الصدور مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ٢٠٠٠ه ٣٠٣- علامة عبدالوباب شعراني متوفى عدم والميز ان الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ٣٠٨- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هذاكيواتيت والجواهر مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٨ ه ٥٠٠٥ علامه عبد الوباب شعراني متوفى ١٤٦٥ والكبريت الأحمر ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣٨٠ ه ٣٠٨- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣هه 'نواقح الانوارالقدسيه مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٩١٨ه ٢٥٠١ - علامة عبدالوباب شعراني متونى ١٤١٠ م المحتف أغمه مطبوعة وارالفكر بيروت ١٨٠٨م ٨٠٨- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٦٨ه 9-4- علامة عبدالوباب شعراني متونى ع20 هذا ممنن الكبري ، مطوعه دارالكتب العلميه بيروت ، ١٣٢٠ه ٣٠- علامه احمد بن مجمد بن على بن جمر كلي متو في ٣ ٩٢ هذا لقتاد كل الحديثية معطوع دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٩٩ ه ٣١١ - علامهاحد بن محمد بن على بن حجر كل متونى ٩٢٣ ه <del>ه 'اشرف الوسائل ال</del>يهم الشمائل 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت '١٣٩٩ ٣١٢ - علامه احمد بن مجمد بن على بن جركي متوفى ٩٤٣ هـ الصواعق الحرقة مطبوعه مكتب القابره ١٣٨٥ هـ ٣١٣- علامه احمد بن حجر يتم كلي متو في ٣٤٠ ه ألز واجر مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٣ ه ١١٥٠ - امام احدسر مندى محد دالف فاني متوفي ١٣٠٥ - كتوبات امام رباني مطبوعه بند بباشك كميني كراحي، ١٣٥٠ ۱۲۵ علامه سيد محر بن محر مرتفي حيني زبيري خني متوفي ١٠٠٥ اله اتفاف سادة المتقين مطبوعه معيد معراا ١١٠١ هـ ١٩١٦ - في رشيداحد كنكوبي متونى ١٣٢٣ ه فأوى رشيد بيكال مطبوعة معيدا يدسز كرايي ٣١٠ علامه صطفى بن عبدالله الشهر بحاجي خليف كشف الظنو أن مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٧٨ ه ٣١٨ - امام احد رضا قادري متوفى ١٣٣٠ هألملفوظ مطبوعه نوري كتب خانه لا بور مطبوعه فريد بك سثال لا مور ٣١٩- شيخ وحيدالزبان متوفى ١٣٣٨ هأبدية المبدكي مطبوعه ميور بريس وبلي ١٣٢٥ ه - ٢٠٠ علامه ايسف بن اساعل النبها في متوفى • ١٣٥ ه جوابر الحار مطبوعه دار الفكريروت ١٣١٤ ه

۳۴۱ - شخ انترونسیکی نقانوی متوق ۱۳۴۳ این پیشتی زمید منطوعه ناتر آن که کمیلید له ۱۳ در ۳۴۷ - شخ انترونسیکی نقانوی متوق ۱۳۳۳ اید منطقه الایجان منطوعه کنید نقانوی کراندی ۳۲۳ - علامه عبدانکمیم شرف قاوری انتشاری کارامیار مول الله معلوعه مرکزی مجلس دخیال به در ۲۵ میماند



﴿ ڈاکٹر پر وفیسر طاہرالقادری کی کتب ﴾ مشتہ ماں مظلمہ علیہ علیہ ان کا میں اور پ

مشق رسول سنگانشا استفام ایمان کا داصد ذراید بند به روزم المجان فی منا قب مثن بین مثنان بند به مشهدت المی ادراس که قامت بند به مقدر البشته انجام کا جامعیت درمه کررت نه به اسلام شمن انسانی حقوق بند

نه مناظره و نمارک نه خشان اولیاء نه په مسئله استفالشه اوراکی ترقی میثیت نه په اساع صفتی مصفی مسئله م

المجامع من موسط المجامع المج

نهٔ حیات البی می نیاف نهٔ نهٔ عقیدهٔ شفاعت نهٔ خوایمان کامورومرکز ( ذات مصطفهٔ ) نهٔ

برایی می ورود فرودان بخشفه شهادت حضرت امام حسین بن بخسلوک وتصوف کاملی دستور بنز بخشمهاج السق ی بنز

چې همهان اسو ن چې پې حقیقت تصوف پې پې میلاد ژبی تلکه پې پې حصول مقصد کی جدو جبد اور نتیجه خیز پیځ

بيني عشق رسول وقت كي ابهم ضرورت بين بيني فيم را نقلاب اور صحفيه انقلاب بين ين القول الويش في منا قب الصديق بين

﴿ آداب نماز ﴿ ﴿ مورهٔ فاتحاول تعمر شخصيت ﴿ ﴿ موسى كون ب

ينه قرآن اور شاكل نبوى تائينه ينه او بي ونيا 510 نمياكل والي-6

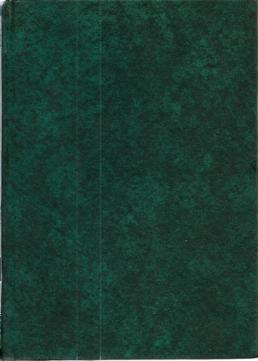